



جمله حقوق محفوظ ©

سیح بخاری شریف کا میدار دو ترجمہ ایک قانونی معاہدے کے تحت مجر سعیدا بیڈ سنز (قرآن کُل) کرا چی سے حاصل کیا گیا ہے۔ میہ ایڈ میشن حواثی ڈیزائن اور کمپوزنگ وغیرہ کے بے شاراضافوں کے ساتھ شائع کیا جارہا ہے اور اس موجودہ صورت میں ادارۂ اسلامیات (لاہور ،کرائی) اسکے داحد قانونی مالک و مختار ہیں۔

اشاعت اول جمادی اثانی ۱۳۲۴هه-اگست ۲۰۰۳ء اشاعت دوم رجب ۱۳۲۲ه هه-اگست ۲۰۰۵ء

الخارة البيثون بك يلون إكبيون المحيال

طغه کسیخ ا دارة المعارف، جامعه دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر۱۲ کتیده حارف القرآن، جامعه دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر۱۲ کتید او القوم، جامعه دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر۱۲ ادارة القرآن و العلوم الاسلامیه ادود با ذار کراچی دار الاشاعت، ارد و بازار، کراچی نمبر۱ بیت القرآن، ارد و بازار، کراچی نمبر۱ بیت القرآن، ارد و بازار، کراچی نمبر۱



## ۴ بخاری شریف اردو ( کال )

قارئین کی سہولت کے پیش نظر بخاری شریف کی نتیوں جلدوں میں موجو دابواب کی تفصیل یہاں دی جارہی ہے تا کہ ایک نظر میں مندر جات کا نداز ہ ہو سکے اور موضوع اور حدیث مبارکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ (ناشرین )

| ٢- كتاب الذبائح                      | ۲۳- كتاب الرهن                   | <br>جلداول                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| ۷- كتابالاضاحي                       | ٠<br>٢٨٠- كتاب العق              | <del></del>                           |
| ۸- کتابالاشربه                       | ۲۵- كتاب الكاتب                  | ۱- کتابالوحی                          |
| ۱۹ - سراب المرضل<br>۱۹ - سراب المرضل | ٢٧- كتاب البهة                   | ۲- كتابالايمان                        |
| ۱- کتاب الطب<br>۱۰- کتاب الطب        | ۷۷- کتابالشهادت<br>۲۷- کتاب      | ۳- كتاب العلم                         |
| • •                                  | ۱۳۷۰ کیا دی۔<br>۱۳۸۰ کتاب اسل    | ۸۶- کتابالوضو<br>۱۹۰۰ کتاب            |
| اا- كتاباللباس                       | ۲۹- کتابالشروط<br>۲۹- کتابالشروط | ۵- كتاب الغسل                         |
| ١٢- كتاب الآواب                      |                                  | ۲- كتاب الحيض                         |
| <b>١٦-</b> كتابالاستيذان             | م جلددوم                         | ۷- كتاب التيم                         |
| ۱۳- كتابالدعوات                      | 4                                | ٨- كتاب مواقيت الصلوة                 |
| ۱۵- كتاب القدر                       | ا- كتابالشروط                    | ٩- كتاب الجمعه                        |
| ١٧- كتاب الفرائض                     | ۲- كتابالوصايا                   | ١٠- كتاب العيدين                      |
| ےا۔     کتابالحدود                   | ۳- كتابالجهاد دالشير<br>پر       | اا- كتاب الوتر                        |
| ۱۸- كتاب الديات                      | ~- كتاب بدء الخلق                | ۰۱۲                                   |
| 9-                                   | ۵- كتابالانبياء                  | ·<br>۱۳- كتاب الزكوة                  |
| ۲۰ کتابالا کراه<br>۲۰ کتاب الا کراه  | ۲- كتابالمغازى                   | ۱۴- كتابالهناسك                       |
| ۱۷- کتابالا کراه<br>۲۱- کتابالحیل    | ۷- متابالنفير                    | ١٥- كتاب الصوم                        |
| •                                    | [. •                             | ١٢- كتاب البيوع                       |
| ۲۲- كتابالنعبير<br>سور انور          | · جلدسوم                         | ۱۷- کتاب السَّلَّم                    |
| ٢٦٠- كتاب الفتن                      | ا- كتابالنفير                    | 12- كتاب الشفعه                       |
| <b>۲۴- كتابالاحكام</b>               | ۲- كتابالطلاق                    | ۱۹۰- سناب، مطلعه<br>۱۹- کتاب الوکالیة |
| ۲۵- كتاب التمنّى                     | ۳- كتابالنفقات                   | ۱۹- ساب الواجعة<br>۲۰- كتاب المساقاة  |
| ٢٦- كتابالاعتصام بالكتاب والسنة      | ۳- كتابالاطعمه                   | ۲۰- کیاب!مشاقاه<br>۲۱- کتاب!گضومات    |
| <b>٣٧-</b> كتابالتوحيد               | ۵- کتابالعقیقه                   | ۲۱- كتاب العقومات<br>۲۲- كتاب اللقطه  |
| en.                                  | ۵- تابالسیقه                     | ۲۲- كياب الملقطه                      |

## فهرست ابواب سيح بخارى شريف مترجم أردوجلد دوم

| صفحه | عنوان                                                                | باب | پاره | صفحه | عثوان                                                                                                | باب | پاره |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 14   | آيت مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوُ دَيُن كَا              | 14  | "    |      | گیار ہواں یارہ                                                                                       |     |      |
|      | مطلب۔                                                                |     |      |      |                                                                                                      |     |      |
| ۵۱   | ا پنے رشتہ داروں کے لئے وتف اور وصیت کے<br>ا                         |     | "    | 19   | لوگوں سے زبائی شرطیں طے کرنے کا بیان۔<br>سرچہ سے میں اور میں اور | !   | 11   |
|      | جواز کا بیان <sub>س</sub>                                            |     |      | "    | آ زاد کردہ غلام کی میراث کی شرط مقرر کرنے کا                                                         | ۲   |      |
| ar   | عورتوں اور بچوں کے عزیزوں میں داخل ہونے کا                           | 19  | "    |      | بيان ـ ب                                                                                             |     |      |
|      | بيان ـ                                                               |     |      | ۳۰   | مزارعت میں شرط لگانے کا بیان الخ۔                                                                    |     | "    |
| ٥٣   | کیا واقف اپنے واقف سے منتفع ہو سکتا                                  | 14  | "    | ۳۱   | کا فروں کے ساتھ جہاد ومصالحت کی شرطیں لکھنے                                                          |     | "    |
|      | ے؟<br>ا : : : : :                                                    |     |      |      | کابیان۔                                                                                              |     |      |
| "    | مال موقو فہ کوغیر کے قبضہ میں دینے کا بیان۔<br>میں میں میں میں تاریخ |     | "    | الا  | قرض میں شرط لگانے کا بیان۔                                                                           | i   | "    |
|      | (اس ترجمة الباب كے تحت كوئى مديث تبين)                               |     |      | "    | مکا تبت اور نا جائز شرطول کا بیان ۔                                                                  |     | "    |
| مه   | انسان کا اپنا گھر اللہ کے لئے صدقہ کے لئے                            |     | "    | ٣٢   | لوگوں کے درمیان متعارف شرطوں ، اقرار میں<br>مدھ میں میں میں اور اور میں                              |     | ."   |
|      | الفاظ کی ادائیگی کا بیان ۔                                           |     |      |      | استثنا اورشرط لگانے کے جواز کا بیان۔                                                                 | ł   |      |
|      | (اس ترجمة الباب كے تحت كوئى مديث نبيس)<br>كىر ھىخىر بىرىن بىرى يار د |     | _    | ٣٣   | وقف مِن شرطين لكانے كاميان -                                                                         | ^   | L",  |
| "    | سی محض کا اپن مال کی طرف سے آپ باغ یا<br>زمین کوصدقہ دینے کابیان۔    |     | . "  |      | كتاب الوصايا                                                                                         |     |      |
|      | کسی و معرف میں ماری اور است کے لئے ابنا مال ابنا                     | 1   |      | mp   | رمیتوں کا بیان ۔                                                                                     | q   |      |
|      | کوئی غلام یا کوئی جانور وقف کرنے کا بیان۔                            |     |      | rs   | دیاری در مادار چھوڑنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ                                                         |     |      |
| ۵۵   | کسی مخص کا اینے دئیل کو <b>مد ق</b> ہ دینے کا بیان۔                  | 1   |      |      | وارثوں کو مالدار چھوڑ ا جائے۔<br>-                                                                   |     |      |
| ra   | اس فر مانِ اللي كابيان كه جب تقسيم مال كے وقت                        |     | "    | 10   | تہائی مال کی وصیت کا بیان ۔<br>تہائی مال کی وصیت کا بیان ۔                                           |     | "    |
|      | رشته دار اوريتيم ومسكين آجائين تو ان كوبھي اس                        |     |      | רץ   |                                                                                                      |     | ,,   |
|      | میں سے کچھ دو۔                                                       | X   |      |      | تم میری اولا دکی گلہداشت کرو۔                                                                        |     |      |
| н    | میت کی نذروں کے پورا کرنے اور اجا تک                                 | 12  | **   | r2   | مریض اینے سرے کوئی واضح اشارہ کرے تو اس                                                              |     |      |
|      | مرنے والے کی طرف سے خیرات کرنے کے                                    |     | -    |      | كامتباركيا جائے گا۔                                                                                  |     |      |
|      | استحاب كابيان -                                                      |     |      | ••   | . یہ .<br>وارث کے حق میں وصیت درست نہیں ۔                                                            |     |      |
| ۵۷   | وقف اورصد قے میں گواہ مقرر کرنے کا بیان۔                             | .,, | "    | "    | موت کے وقت خیرات کرنے کا بیان۔                                                                       |     |      |
| "    | الله تعالیٰ کا قول که بیموں کو ان کے مال                             | 19  | 10   | ۳۸   | دمیت کے اجزاء ادر ادائے قرض کے بعد ھے                                                                |     | "    |
|      | وے دو۔                                                               | •   |      |      | تقسیم ہو <u>ں</u> ۔                                                                                  |     |      |

| صفحه | عنوان                                                      | باب  | پاره | صفحہ | عنوان                                                                            | باب   | پاره |
|------|------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 45   | الله تعالیٰ کا قول کہاہے ایمان والو جبتم میں               | LIFE | 11   | ۵۸   | الله تعالیٰ کا قول که تیبوں کی جوانی کا جبتم کو                                  | ۳.    | IJ.  |
|      | سے کوئی مرنے گئے تو وصیت کے وقت تم میں                     |      |      |      | يقين ہوجائے اوران میں تم صلاحیت بھی دیکھ                                         |       |      |
| 7 (  | سے یا تمہارے عزیزوں میں سے دو عادل گواہ                    |      |      |      | لوتو ان کا مال ان کولوٹا دو۔                                                     |       |      |
|      | ہوں الخ_                                                   |      |      |      | (اس ترجمة الباب مين كوئي حديث نهيس)                                              |       |      |
| ۲۲   | ورثہ کی غیر حاضری میں وصی کا میت کے                        | ra   | "    | ۵۹   | اس امر کا بیان کہ یتیم کے مال میں وصی کے                                         | 1 1   | ·    |
|      | قرضوں کوادا کرنے کا بیان۔                                  |      |      |      | لئے محنت کرنا اور اس سے اپنی محنت کے مطابق                                       |       |      |
|      | كتاب الجهاد والشير                                         |      |      | .,   | کھانا جائز ہے۔<br>اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو لوگ بتیموں کا مال                     |       |      |
|      | جهاد کی فضیلت اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم                | ~ v  |      |      | الله تعالی کا حول که بولوک میبیون کا کال<br>کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے | l     |      |
| 12   | بہاوی صیک اور ۱۳ سرے کی الکہ علیہ و م<br>کے حالات کا بیان۔ |      |      |      | ا ھاتے ہیں وہ اپنے بیوں میں ان برح<br>ہیں،الے۔                                   | !     |      |
| 49   | ے عدد میں ہیں۔<br>سب سے افضل وہ مومن ہے جواللہ کی راہ میں  |      | "    | 4.   | یں ۱۰۰۰ -<br>الله تعالیٰ کا قول کہ لوگ آپ سے تیموں کے                            | i I   | ,,   |
| ,    | اینی جان و مال کے ذریعے جہاد کریے                          |      |      |      | متعلق يوچھتے ہيں الخ-<br>متعلق يوچھتے ہيں الخ-                                   |       |      |
| ۷٠   | ردوں اور عورتوں کو جہاد اور شہادت کی دعا                   |      |      | "    | یتیم ہے سفرو حضر میں کام لینے کا بیان۔                                           |       | **   |
|      | ما نَکْنے کا بیان ۔                                        |      |      | 41   | بغیر حدود بتائے زمین وقف کرنے اور ای                                             |       | "    |
| ۷۱   | اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والوں کے                       |      | "    |      | طرح کاصدقہ بھی جائز ہے،اس کا بیان۔                                               |       |      |
|      | در جول کا بریان <sub>س</sub>                               |      |      | 44   | ایک مشترک جماعت کا زمین صدقه کر دینے                                             | 1     | "    |
| "    | صبح اورشام الله كى راه ميں چلنے كا بيان _                  | ۵۰   | "    |      | کے بیان میں۔                                                                     |       |      |
| 41   | بڑی آئکھوں والی حوروں کا بیان ۔                            | ۵۱   | "    | "    | وقف کے کاغذات لکھے جانے کا بیان۔                                                 | rz    | "    |
| ۷٣   | شہادت کی آرز وکرنے کا بیان۔                                | ۵r   | "    | "    | فقیر غنی اور مہمانوں کے لئے وتف کرنے کا                                          | 24    | .    |
| ۷۳   | اس مخض کی فضیلت کا بیان جو اللہ کے راستہ                   | ۵۳   | "    |      | ميان-                                                                            |       |      |
|      | میں سواری ہے گر کر مرجائے۔                                 |      |      | 44   | مبجد کے لئے زمین وقف کرنے کا بیان                                                | F     | "    |
| 1*   | خدا کی راہ میں کسی عضو کوصد مہ پینچنے کا بیان۔             |      | 11   | "    | جانور، گھوڑے، اسباب اور چاندی، سونا وقف                                          | ٠٠٠   | "    |
| ۷۵   | الله کی راہ میں زخمی ہونے کا بیان۔                         |      | "    |      | کرنے کا بیان۔                                                                    |       |      |
| ۷۲   | الله تعالیٰ کا قول اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم               | ۲۵   | **   | 44   | گران کا وقف سے اپنے لئے ضروری خرچ<br>ا                                           | M     | ••   |
|      | ا ہمارے لئے دو اچھی چیزوں میں سے ایک کا                    |      |      |      | لینے کا بیان۔                                                                    |       |      |
|      | انظار کرتے ہو۔<br>مدات البریقال سے میارین مصرف             |      |      | "    | زمین یا کنوال وقف کر نیوالا اپنے لئے شرط                                         | ۲۳    | "    |
| "    | الله تعالیٰ کا قول کهمسلمانوں میں بعض وہ مرد               | ۵۷   | *'   |      | لگائے کہ دوسرے مسلمانوں کی طرح وہ بھی<br>است اس کو کند ہور میں ایس لخ            |       |      |
|      | میں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے وعدہ کو پچ                   |      |      |      | اپناڈول کوئیں میں ڈالےگا،الخ۔                                                    |       |      |
| ۷۸   | کردکھایا۔<br>جہادے پہلے عمل صالح کے موجود ہونیکا بیان۔     |      |      | ar a | وقف کرنیوالے کا کہنا کہاں کی قیت اللہ ہی<br>مطالعہ میں جب میں ان                 | ا سوم | "    |
| ۷^   | جہادہے ہیں ساں ہے تو بور ہو تیا بیان-                      | ωΛ   |      |      | ہے مطلوب ہے تو ایسے وقف کا بیان۔                                                 |       |      |

| صفحہ | عنوان                                                                       | باب | پاره     | صفحه       | عنوان                                                                          | باب | پاره |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| ۸۸   | خندق کھودنے کا بیان۔                                                        | ۷9  | 11       | ۷۸         | نامعلوم تیر لکنے سے مرجانیوالے کابیان۔                                         | ۵۹  | 11   |
| ٨٩   | اس مخض کا بیان جس کو کوئی عذر جہاد سے                                       | ۸۰  | "        | "          | الله كابول بالاكرف والعجابد كابيان-                                            | 4+  | "    |
|      | مانع ہو۔                                                                    |     |          | <b>∠</b> 9 | ال مخص کے بیان میں جس کے دونوں پاؤں                                            | 11  | 10   |
| "    | الله كى راه ميں روز ه ركھنے كى فضيلت                                        | ΔI  | "        |            | راهِ خدا ميل غباراً لود موجا كيل_                                              |     |      |
| 9+   | الله کی راه میس خرچ کرنے کی برتری کابیان۔                                   | ۸٢  | "        | "          | الله كى راه من كردكوس سے يونچھ ڈالنے كا                                        | 44  | "    |
| 91   | عازی کو سامان مہیا کرنے یا اس کی عدم                                        | ۸۳  | 91       |            | بيان۔                                                                          |     |      |
|      | موجودگی میں اس کے مھر کی انجھی طرح                                          |     |          | ۸٠         | جنگ میں گرد آلود ہو جانے کے بعد نہانے کا                                       | 42  | "    |
|      | خبر کیری کرنے کی فضیلت کا بیان۔                                             |     |          |            | بيان-                                                                          |     |      |
| "    | جنگ کے وقت خوشبولگانے کا بیان۔                                              |     | **       | "          | الله تعالی کا قول که ان لوگوں کو جوراہ خدا میں                                 |     | 11   |
| 95   | تٹمن کے حال کی خبر لانے والی جاسوی فکڑیوں<br>پر د                           |     | 11       |            | مل کئے گئے مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں۔                                          |     |      |
|      | کی فضیلت کا بیان۔                                                           |     |          | ΔI         | شہید پر فرشتوں کے سامیہ کرنے کا بیان۔                                          |     | "    |
| "    | کسی ایک مخف کو جاسوی کے لئے روانہ کرنے                                      |     | "        | "          | شہید کا دنیا میں دوبارہ جانے کی تمنا کرنے                                      | YY  | "    |
|      | کابیان۔                                                                     |     |          |            | كابيان-                                                                        |     |      |
| "    | دوآ دمیوں کا ایک ساتھ سفر کرنے کا بیان۔<br>م                                | ۸۷  | "        | Ar         | تلوار کی چیک کے یعجے جنت کے وجود کا بیان ۔<br>۔                                |     | "    |
| **   | محموڑے کی پیشانیوں میں قیامت تک برکت                                        | ۸۸  | "        | "          | جہاد کیلیے اولا دکی آرز وکرنے کا بیان۔                                         |     | **   |
|      | قائم رہنے کا بیان۔                                                          |     |          | ۸۳         | لڑائی میں بہادری اور برولی دکھانے والے کا                                      | 74  | **   |
| ۹۳   | ہر امام کے ساتھ خواہ نیک ہویا بدکار، جہاد کا                                | ۸۹  | "        |            | بيان-                                                                          |     |      |
|      | سلسله قیامت تک لاز ما جاری رہنے کابیان                                      |     |          | "          | بزولی سے پناہ مانگنے کا بیان ۔<br>میں                                          |     | **   |
| "    | الله کی راہ میں مجاہد کے تھوڑا رکھنے والے کی                                |     | "        | ۸۳         | -04.00.00.00.00                                                                |     | "    |
|      | فضیلت کابیان۔                                                               |     |          | "          | جہاد کے لئے نکلنا واجب ہے اور جہاد میں نیک                                     |     | "    |
| 914  | محموڑے اور گدھے کے نام رکھنے کا بیان۔<br>میں کے شہریں                       | 91  | "        |            | نیت ہونالازمی ہے۔<br>سرمان سرقائی ہیں میں                                      |     |      |
| 90   | ا محموڑ ہے کی نحوست کا بیان ۔<br>اس بیتر ہوت سے سر                          | ı   | ••       | ^6         | کافر کامسلمان کونش کرے خودمسلمان ہوجانے                                        | ۷۳  | "    |
| "    | محکورُ اتبن قتم کےلوگوں کے پاس ہوتا ہے۔<br>کا میں میں ان کا معرب ان میں ایک | ۹۳  | "        |            | کابیان۔                                                                        |     |      |
| 94   | دوسرے کے جانور کو جہاد میں مارنے والے کا                                    | 914 | 91       | ۲۸         | روزه پر جہاد کوتر جج دینے والوں کا بیان۔<br>آتا سے مدور کے دینے والوں کا بیان۔ |     | "    |
|      | ایلان-<br>افعان محمد بری در بری                                             |     | _        | "          | الل كسواشهادت كى مابقى سات سورتول كا                                           | ۷۵  | *1   |
| 92   | شریر جانوراور کھوڑے پرسواری کرنے کا بیان۔<br>غذ                             | 90  | <u>"</u> |            | ایمان-                                                                         |     |      |
| "    | انتیمت سے حصہ ملنے کا بیان۔                                                 | ı   | "        | "          | الله تعالیٰ کا قول که مسلمانوں میں جولوگ معذور<br>ز.                           | 41  | "    |
| "    | میدان جنگ سے دوسرے کے جانور کو ہنکالے۔                                      | 94  | "        |            | نہیں ہیں ادر جہاد سے بیٹے رہیں اگ<br>میں سے میں                                |     |      |
|      | ا جانے کا بیان۔<br>ان کی کریں ترین                                          |     |          | ٨٧         | جنگ کے وقت صبر کرنے کا بیان۔                                                   |     | "    |
| 9/   | جانور کے رکاب اور تسمہ کا بیان۔                                             | 9.4 | "        | ^^         | جهاد کی ترغیب کا بیان -                                                        | ۷٨  | 11   |

| صفحہ | عنوان _                                                       | باب  | پاره | صفحه | عنوان                                            | باب  | بإره     |
|------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------|------|----------|
| 1+9  | بینه کہا جائے کہ فلال شخص شہید ہے۔                            | iri  | =    | 9/   | ننگی پیشے گھوڑے پرسواری کرنے کا بیان۔            | 99   | 11       |
| 11+  | تیراندازی کاشوق دلانے کا بیان۔                                | ırr  |      | "    | ست رفتار گھوڑے کا بیان۔                          | 1++  | 11       |
| 111  | ہتھیاروں ہے کھیلنے کا بیان۔                                   | 111  | "    | 99   | محمور دور کرانے کا بیان۔                         |      | 11       |
| "    | ساتھی کی ڈھال سے کام لینے کا بیان۔                            | irr  | "    | "    | دوڑ کے لئے گھوڑوں کو سکھانے کا بیان۔             |      |          |
| 111  | دُ هال وغيره سے کھيلنے كابيان ۔                               |      | "    | "    | محور ول کی محور دور کی حدمقرر کرنے کا بیان۔      | 1.70 | "        |
| 111  | تكوار مكلے ميں حمائل كرنے كابيان_                             | 117  | "    | 1++  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اونمنى كا بيان _ |      | "        |
| **   | تکوار پرسونے جاندی کا کام کرانے کابیان۔                       | 114  | 11   | **   | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال       | 1-0  | "        |
| 110  | سنر میں قیلولہ کرتے وقت تکوار کو درخت سے                      | 11%  | "    | 1+1  | عورتوں کے جہاد کا بیان۔                          | ľ    | ••       |
|      | حمائل کردینے کا بیان۔                                         |      |      | "    | دریا میں سوار ہو کر عورتوں کے جہاد کرنے کا بیان۔ |      | "        |
| "    | خود پہننے کا بیان۔                                            | •    | **   | 1+r  | بعض ہو یوں کو چھوڑ کربعض کواپنے ساتھ جہاد        | 1•1  | **       |
| 110  | مرتے وقت ہتھیار تو ڑ دینے کا بیان۔                            | 1174 | **   |      | میں لے جانے کا بیان۔                             |      |          |
| "    | قیلولہ کرتے وقت امام کے پاس سے الگ ہو                         | 1111 | 11   | "    | عورتوں کا مردوں کے ساتھ مل کر لڑنے کا بیان       |      | "        |
|      | جانے اور درخت کے نیچے لیٹنے کا بیان۔                          |      |      | 1+1- | جہاد میں عورتوں کا مردوں کے پاس مشکیس مجر        |      | "        |
| "    | نیزه کے متعلق بیان۔                                           |      | "    |      | مجرکے لے جانے کا بیان۔                           |      |          |
| IIY  | سرور عالم ﷺ کی زرہ اور قیص کا بیان۔                           |      | ".   | "    | میدان جہاد میں عورتوں کا زخیوں کی مرہم پٹی       |      | "        |
| 112  | سنراور جنگ میں جبہ پہننے کا بیان ۔<br>مذہبہ                   |      | 41   |      | کرنے کابیان۔                                     |      |          |
| IIA  | ریشی کپڑا پہننے کابیان۔                                       |      | 11   | "    | ميدانِ جنگ ميں عورتوں كا زخيوں اور مقتولوں       |      | "        |
| 119  | کوئی چیز چھری سے کاٹ کر کھانے کا بیان۔                        |      | **   |      | کوا ٹھالے جانے کا بیان۔                          |      |          |
| 19   | جنگ روم کا بیان                                               |      | "    | ۱۰۲۳ | بدن سے تیرنکالنے کا بیان۔<br>مور نہ              |      | "        |
| 19   | یہود یوں سے جنگ کرنے کا بیان۔<br>م                            |      | **   | ••   | میدان میں مرانی کرنے کا بیان۔                    |      | ".       |
| 114  | ترکوں سے جنگ کا بیان۔                                         |      | 11   | 1+0  | میدانِ جہاد میں خدمت کی فضیلت کا بیان۔<br>ت      |      | "        |
| "    | بالوں کے جوتے پہننے والوں سے جنگ                              |      | 11   | 107  | سفر میں اپنے ساتھی کا اٹھانے کی برتری            |      | "        |
|      | کابیان۔<br>ر                                                  |      |      |      | کابیان۔                                          |      |          |
| Iri  | شکست کے بعد امام کا سواری سے اُز کر                           | l    | 11   | "    | الله کی راہ میں ایک دن گرانی کرنے کی             |      | "        |
|      | باتیماندہ ساتھیوں کی صف بندی کر کے اللہ<br>سے                 |      |      |      | نغيلت-                                           |      |          |
|      | ہے مدد مانگنے کا بیان۔                                        |      |      | 1+4  |                                                  |      | "        |
| "    | مشرکوں کے لئے فکست اور زلزلہ کی بدوعا                         |      | "    |      | جانے کا بیان۔                                    | ł    |          |
|      | کرنے کا بیان۔                                                 | ı.   | ,    | 1•٨  | دریا میں سواری کرنے کا بیان۔                     | 1    | "        |
| 111  | مسلمانوں کا اہل کتاب کو ہدایت کرنے اور ان<br>سریہ میں میں آتا |      | "    | "    | جنگ میں کمزوروں اور نیکوں کے ذریعے مدد           |      | *1       |
|      | كو كتاب الله كي تعليم دينه كابيان _                           |      |      |      | چاہنے کا بیان۔                                   |      | <u> </u> |

| صفحه  | عنوان                                         | باب  | پاره | صفحه  | عنوان                                         | باب  | پاره       |
|-------|-----------------------------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------|------|------------|
| IPA   | خوف کی حالت میں تیز روی کرنے اور گھوڑے        | IFI  | 11   | Irm   | تالیف قلوب کے طور پر مشرکین کے لئے راہ        | INT  | 11         |
|       | كوايز لگانے كابيان ـ                          |      |      |       | ہدایت کی دعا کرنے کابیان۔                     | !    |            |
| "     | راهِ خدا میں اُجرت دینے اور سواریال مہیا      | 144  | **   |       | يبود ونصارى كواسلام كى دعوت دينے كابيان       | ira  | "          |
|       | کرنے کا بیان۔                                 |      |      | 150   | سرور عالم ﷺ كا كافرول كو اسلام اور نبوت كي    | IMA  |            |
| 1129  | رسول الله الله الله على يرجم كے بيان ميں۔     | 141" | ••   |       | طرف بلانے کا بیان ۔                           |      |            |
| 10%   | مزدور کا بیان_                                | יאצו | •    | Ira   | ایک خاص مقام کا ارادہ کرنے اور توریہ کے طور   | 162  | "          |
| ımı   | سرکارِ دو عالم ﷺ کا فرمان که ایک ماه کی       | OFI  | "    |       | ریکی اور طرف جہاد کے اظہار کا بیان۔           |      |            |
|       | میانت تک کے رعب و دبد بہ کے ذریعے مجھے        |      |      | 1174  | ظهر کی نماز پڑھ کرسٹر کرنے کا بیان۔           | IM   | ••         |
|       | مدودي گئ_                                     |      |      | 1111  | اخيرميني ميں نكلنے كابيان -                   | 1179 | "          |
| irr   | جہادمیں زادراہ لے جانے کا بیان۔               | IYY  | "    |       | ار جمال ارم                                   |      |            |
| ۱۳۳   | اینے کندھوں پر زادہ راہ لاد کر لے جانے        | 172  | "    |       | بارہواں پارہ                                  |      |            |
|       | کابیان۔                                       |      |      | Imr   | ماہ رمضان میں سفر کرنے کا بیان۔               | 10+  | ır         |
| "     | فاتون کا ایک بھائی کے پیچھے ایک بی سواری پر   | AFI  | "    | "     | سفر کے وقت دوستوں اور رشتہ داروں کو           | 101  | ••         |
|       | بیٹھنے کا بیان۔                               |      |      |       | رخصت کرنے کا بیان۔                            |      |            |
| الدلد | محج اور جہاد میں ایک سواری پر دو آ دمیول کے   | 179  | "    | "     | احکام امام کی تغیل اور فرما نبر داری کا بیان۔ | ior  | ••         |
|       | بیضے کا بیان۔                                 |      |      | 112   | امام کی طرف سے جنگ کرنے اور اس کے             | 100  | "          |
| "     | م کدھے پر پیچھے بٹھانے کا بیان۔               | 14.  | "    |       | ذریعے پناہ ما تکنے کا بیان۔                   |      |            |
| Ira   | مسی محض کا رکاب یا ای طرح کی کوئی چیز         | 121  | "    | "     | میدانِ جنگ سے فرار نہ ہونے کی بیعت کا         | 100  | **         |
|       | تفامنے کا بیان۔                               |      |      |       | بيان-                                         |      |            |
| "     | وتمن کے ملک میں قرآن کریم ساتھ لے کرسفر       | 141  | "    | 100   | امام كالوكون برحسب استطاعت احكام واجب         | 100  | "          |
|       | کرنے کا بیان۔                                 |      |      |       | کرنے کا بیان۔                                 |      |            |
| IMA   | جنگ کے دوران میں اللہ اکبر کہنے کا بیان۔      |      | **   | [ " ] | رسول الله ﷺ جب دن ميں إقال وقت نه             | 101  | "          |
| "     | ابه آواز بلند تكبير كهنه كى كرابت كابيان -    |      | "    |       | لاتے تو سورج ڈھلنے تک لڑائی کو مؤخر کر        |      |            |
| irz   | نشیب میں اُڑتے وقت سجان اللہ کہنے             | 120  | "    |       | رية_                                          |      |            |
|       | کابیان۔                                       |      |      | 124   | المام سے اجازت طلب کرنے کا بیان۔              | 102  | ***        |
| "     | بلندی پر چڑھتے ونت اللہ اکبر کہنے کا بیان۔    |      | "    | 122   | نے دولہا کے لئے جہاد میں جانے کا بیان         | 101  | "          |
| "     | مسافر کی اتنی ہی عبارتیں کھی جاتی ہیں جتنی کہ | 144  | "    |       | (ال ترجمة الباب كے تحت كوئى حديث نبيس)        |      |            |
|       | وه بحالت سكونت كيا كرتا تھا۔                  |      |      | "     | شب زفاف کے بعد جہاد میں جانیکا بیان۔          | 109  | "          |
| IM    | تن تنها چلنے کا بیان۔                         |      | "    |       | (اس ترجمة الباب كے تحت كوئى مديث نبيس)        |      |            |
|       | چلنے میں تیز رفتاری کا بیان۔                  | 129  | "    | "     | خوف کی حالت میں امام کی تیز روی کا بیان       | 14+  | <u>"</u> _ |

| صفحه | عنوان                                                                                 | باب         | پاره      | صفحه   | عنوان                                                                      | باب   | بإره |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 104  | سوئے ہوئے مشرک وقل کردینے کا بیان۔                                                    | 19.         | ۱۲        | 114    | اپنا گھوڑا سواری کے لئے دے کر پھراسے بکتا                                  | 1/4   | ۱۲   |
| IDA  | وسمن سے مقابلہ نہ کرنے کی خواہش کا بیان                                               | 199         | ••        |        | ہواد یکھنے کا بیان۔                                                        |       |      |
| 109  | جنگ میں فریب دہی کا بیان۔                                                             | <b>***</b>  | "         | 100    | والدین کی اجازت سے میدانِ جہاد میں جانے                                    | IAI   | "    |
| 14+  | جنگ میں جھوٹ بولنے کا بیان۔                                                           | <b>1</b> +1 | **        |        | کابیان۔                                                                    | 1     |      |
| "    | حربی کا فروں کو پوشیدہ طور پر قل کر دینے کابیان                                       | r•r         | "         | ••     | أونث كى گردن مين محفني دغيره بإند صنه كابيان.                              | 4     | "    |
| ודו  | وتمن کے شروفساد سے بچاؤ کیلئے حیلہ گیری کا بیان                                       | 7.1         | ••        | 101    | جس كا نام ايك مرتبه فوج ميس لكه ليا جائ اور                                |       | "    |
| 11   | جنگ میں رجز خوانی اور خندق کھودتے وقت                                                 | 4.4         | "         |        | اس کی بیوی مج کے لئے روانہ ہو یا اس کوخود                                  |       |      |
|      | آواز بلند کرنے کا بیان۔<br>آ                                                          |             |           |        | كوئى عذر ہوتو ایسے مخص كو كيا ميدانِ جہاد ميں                              | l     |      |
| 175  | محوڑے کی اچھی سواری نہ کر سکنے کا بیان۔<br>م                                          |             | ••        |        | جانے کی اجازت دی جائے؟                                                     |       |      |
| "    | جلائے ہوئے ٹاٹ سے زخم کے مندمل کرنے                                                   | <b>r</b> •4 | <b>''</b> | "      | جاسو <i>س کا بیان ۔</i><br>۔                                               |       | 11   |
|      | اور عورت کا این باپ کے چرے سے خون                                                     |             |           | Ist    | قیدیوں کولباس پہنانے کا بیان۔                                              |       | "    |
|      | وهونے اور ڈھال میں پائی بھر کرلانے کا بیان.                                           | i           |           | "      | جس کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہوا ہو اس کی                                     | ľ     | "    |
| "    | میدانِ جنگ میں افراتفری مچانے، آپس میں                                                |             | "         |        | نضیلت کابیان۔<br>پر                                                        |       |      |
|      | فتنەونساد ڈالنے کی کراہیت کا بیان ۔<br>سریب                                           |             |           | 100    | قیدیوں کوزنچیر میں گئے کا بیان۔                                            | ŀ     | "    |
| וארי | جب رات کے دقت کچھ خوف ہو جائے۔<br>مثریر سے میں    |             | "         | "      | امل کتاب میں سے اسلام لانے والوں کی                                        |       | "    |
| "    | دشمن کود کیھنے کے بعد خوب چلا کر تمام لوگوں کی<br>میں میں میں میں                     | r+ 9        | "         |        | فضيلت كابيان ـ                                                             |       |      |
|      | اطلاع کیلئے فریاد کو پہنچو کہنے کا بیان                                               |             |           | 100    | دارالحرب والول پرشخون مارنے میں بچوں اور<br>بر نبید سرقت                   |       | "    |
| 170  | جس نے کہااس کو پکڑلو، اور میں فلاں کالڑ کا ہوں<br>کے سور سے میں شر سے میں میں در      |             | 11        |        | سوئی ہوئی عورتوں کے قتل ہو جانے کا بیان۔<br>سے میں میں سرقات               |       |      |
| 144  | کسی آدمی کے حکم پردشمن کے اُثر آنے کا بیان<br>دیکا عدمہ سرفت سر سرکاری سرفت           |             | "         | "      | جنگ میں بچوں کے قتل کردیے کا بیان۔<br>عبر میں میں میں ایسان                |       | "    |
| "    | جنگی قیدی کے قتل اور ایک جگہ کھڑا کر کے قتل<br>میں میں میں                            |             | "         | 100    | جنگ میں عورتوں کو مار ڈ النے کا بیان ۔<br>لاس                              |       | "    |
|      | کرنے کا بیان۔<br>سربیوں بیری کا جات                                                   |             |           | "      | عذابِالٰہی کی سزانہ دینے کا بیان۔                                          |       | "    |
|      | کیا آدی ایٹ آپ کو گرفتار کرادے اگ<br>دیگا ۔ میں اکسیا                                 |             |           | 91     | الله تعالیٰ کا قول کہ قید کے بعد یا تو احسان کرنا<br>مصنوعی میں اور میں کا |       | "    |
| 179  | جنگی قیدی کی رہائی کا بیان۔<br>میری سے زیر سے میں سکا پر رہ                           |             |           |        | عاہۓ یافد بہ لینا جا ہے اگ<br>میاں تا ہر ریسائل کے دند میں اس              |       |      |
|      | مشرکوں کے فدید کی ادائیگی کا بیان ۔<br>ور در مرد مرد میں اور سے مرد افسان میں میں میں |             |           | ן ייבו | مسلمان قیدی کا ان لوگوں کوجنہوں نے اسے قید<br>میں میں توقع میں میں الخ     |       |      |
| 14.  | حر بی کا فر کا امان طلب کئے بغیر دار الاسلام میں ا<br>فلسب زیریں                      |             | "         |        | کیا ہےان کوتل کرنا اور دھو کہ دینا الخ<br>دریہ تامیں ملاس کی منہوں         |       |      |
|      | داخل ہونے کا بیان۔<br>زمریا کی از سیائی کا زیر زائد م                                 |             |           | ,,     | (اس ترجمة الباب میں کوئی مدیث نہیں)<br>کسرمژی سرمیاں کی مذب                |       |      |
|      | ذمیوں کی جانب سے جنگ کرنے اور غلام نہ<br>ملا ہیں ناکہ ال                              |             | "         | "      | کی مشرک کا مسلمان کو سوختہ کر دینے کے ا                                    | 190   |      |
|      | ہنائے جانے کا بیان۔<br>تامہ کر کا امہ یہ مرکز اللہ                                    |             | ••        |        | بدلے میں اس مشرک کوجلا دینے کا بیان۔<br>(اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے)    | ایمرا | .,   |
| 121  | ٔ قاصد کوانعام دینے کا بیان۔<br>(اس ترعمۃ الباب میں کوئی مدیث نہیں)`                  | TIA         |           |        |                                                                            |       |      |
|      | (ال رغمة الباب يل يون حديث بير)<br>                                                   |             |           | 102    | هرول اور بالول مے سوحتہ ردیے 6 بیان                                        | 194   |      |

| صفحہ        | عنوان                                                                                                                   | ياب  | پاره | صفحہ | عنوان                                                                                     | باب         | ياره |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 11/11       | ذمی عورتوں اور نافر مان مسلمان عورتوں کے بال                                                                            |      | 11   | 1∠1  | ذمیوں اور ان کے معاملات میں سفارش کرنے                                                    | <u> </u>    | ١٢   |
|             | دیکھنے اور ان کے نگا کرنے کی ضرورت پر مجبور                                                                             |      |      |      | کابیان۔                                                                                   |             |      |
|             | ہوجانے والے مخص کابیان۔                                                                                                 |      |      | "    | ./                                                                                        | 1           | "    |
| ۱۸۴         | غازیوں کے استقبال کرنے کے حکم کابیان                                                                                    | rm9' |      | 127  | بچوں کواسلامی اصول بتانے کی ترکیبوں کا بیان                                               | 271         | "    |
| " .         | جہادے لوٹ کر کیا ہے؟                                                                                                    | rr*  | 11   | 124  | ارشاد گرامی رسالت مآب ﷺ که یبود بوتم                                                      | rrr         | **   |
| 1/4         | سفرے لوٹ کرنماز پڑھنے کا بیان۔                                                                                          | ا۳۲  | "    |      | اسلام لاؤ، تا كه تمهاري حفاظت مو_                                                         |             |      |
| YAL         | مسافر کوآتے وقت کھانا کھلانے کا بیان الخ                                                                                | ۲۳۲  | 11   |      | (اس عنوان کے تحت کوئی حدیث نہیں)                                                          |             |      |
| 11/4        | مال غنیمت کے پانچویں حصد کی فرضیت کابیان.                                                                               | ٣٣   | "    | "    | دار الحرب میں مسلمان ہونے والے اگر سر مایہ<br>•                                           |             | **   |
| 191         | خس کی ادائی خیروند ہب ہے۔                                                                                               |      | 17   |      | دارادرزميندار ہول تو دہ پوراسر مايدانہيں كا ہے                                            |             |      |
| 191         | رسالتمآب ﷺ کی رحلت کے بعد ازواج                                                                                         |      | "    | 140  |                                                                                           |             | ••   |
|             | مطہرات کے نفقہ کا بیان۔                                                                                                 |      |      | "    | الله تعالیٰ کا فاسق، فاجرآ دمی کے ذریعے اسلامی                                            |             | ••   |
| "           | ازواج مطہرات کے مکان اور ان مکانوں کا                                                                                   |      | "    |      | الداد کابیان۔                                                                             |             |      |
|             | ائبی کی طرف منسوب کرنے کا بیان۔<br>ایسی سیست                                                                            |      |      | 124  | میدانِ جنگ میں وتمن کے ڈر سے امیر بنائے<br>                                               |             | 17   |
| 197         | رسالتمآب ﷺ کی زرہ، عصا، انگونھی وغیرہ کا                                                                                | rr2  | "    |      | بغیراپنے آپ سالار بن جانے کا بیان۔<br>نبتہ                                                |             |      |
|             | المانيات<br>المانيات المانيات |      |      | 122  | فوتی امداد کا بیان ۔<br>شر نقر بر سر سر سر سر                                             |             | "    |
| 197         | رسول الله ﷺ اور مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا                                                                              |      | "    | "    | وتمن پر منتح مندی کے بعدان کے میدان جنگ<br>معہ تعہد سے منت                                |             | "    |
| ,,,         | کرنے کیلئے ادائے قمس کی دلیلوں کا بیان الخ<br>اریڈی لا سرچکس را غذہ سریانی میں جہ رہا                                   | 1    | .,   | ,,   | میں تین دن تک تھبرے رہنا۔<br>یں جو یہ نہ میر ما غنبہ تقشیری کہ: س                         |             | .    |
| 144         | الله تعالى كاحكم كه مال غنيمت كا يانجوال حصدالله الدين الله الله الله الله الله الله الله الل                           |      |      |      | دوران جہاد وسفر میں مال غنیمت تقسیم کر لینے کا<br>ا                                       |             | -    |
| <b> </b>    | اورر موں اللہ بھی ہے ہے، ان ۔<br>رسالت مآب بھ کا فرمان کہ مال نتیمت                                                     |      | ,,   | 1,,  | ہیان۔<br>مسلمان کا مال جب مشرک لوٹ کر لے جا ئیں                                           |             | ,,   |
|             | رسات ماب ودھا کا حرمان کہ مان یا ہے۔<br>تمہارے لئے حلال کردیا گیاالخ                                                    |      |      | "-"  | عمان هان بب مرك وت رضي مان<br>بحريه مال مسلمان ياجائيں الخ                                |             |      |
| <b>70 F</b> | جہارے سے مقال رویا میان<br>جنگ میں شرکت کرنے والے کے لئے مال                                                            |      | "    | 169  | ہر رہیں ہاک عمل ہو جو اس میں گفتگو کرنے کا<br>فاری یا کسی غیر عربی زبان میں گفتگو کرنے کا |             |      |
|             | بعد مان رک رک رک واقع کا میان۔<br>غنیمت کا بیان۔                                                                        |      |      |      | علان الح.<br>بيان الح.                                                                    |             |      |
| 4.4         | مال غنیمت کی خاطر جنگ کرنے والے کے                                                                                      | rar  | "    | 1/4  | میں میں خیانت کرنے کا بیان الخ<br>مال غنیمت میں خیانت کرنے کا بیان الخ                    | <b>۲</b> ۳۲ | 11   |
|             | کے ثواب میں کمی کا بیان۔<br>کئے ثواب میں کمی کا بیان۔                                                                   |      |      | **   | مال غنیمت میں سے تھوڑا سالینے کا بیان ،الخ                                                |             | ••   |
| "           | امام کے باس جو کچھ مال غنیمت آئے اس کو                                                                                  |      | 91   | IAI  | مال غنیمت کے اونوں اور بکریوں کے ذریح کی                                                  |             | ••   |
|             | بالنفخ اورغیر حاضر لوگوں کے لئے اٹھا رکھنے کا                                                                           |      |      |      | راہت کا بیان۔<br>کراہت کا بیان۔                                                           |             |      |
|             | بيان-                                                                                                                   |      |      | **   | نتو حات کی بشارت دینے کا بیان۔                                                            |             | ••   |
| 4+14        | بنو قریظہ اور بنونضیر کے مال کورسول اللہ ﷺ کا                                                                           | rar  | "    | IAT  | فو خرى دين والے كوانعام دينے جانے كابيان                                                  |             | **   |
|             | تقسیم کرنا۔                                                                                                             |      |      | "    |                                                                                           |             | "    |
|             |                                                                                                                         |      |      | 1    |                                                                                           |             |      |

| صفحہ     | عنوان                                                                              | باب         | پاره     | صفحه        | عنوان                                                           | باب | پاره |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|
| 11/2     | بیوفائی اور عهد فکنی کرنے والے کیلئے امام کی                                       | 1/20        | 11       | r. (r       | رسالت آب اللهاور صحابہ کے ہم رکاب رہ کر                         | raa | ۱۲   |
|          | بددعا كابيان_                                                                      |             |          |             | جہاد کرنے والے کے مال میں بحالت زیست و                          |     |      |
| rra      | عورتو ل کوکسی کو پناہ اور امان دینے کا بیان۔                                       |             | "        |             | مرگ برکت ہونے کا بیان۔                                          |     |      |
| 779      | امسلمانوں کی ذمہ داری اور پناہ دہی پر پناہ دہندہ                                   |             | "        | <b>r</b> +∠ | جب امام کسی کوکسی ضرورت کی بنا پر کہیں بھیج تو                  | l . | "    |
|          | کے ہر فرد کی عمل آوری میں مکسانیت کا بیان۔                                         | l           |          |             | اس کے حصدرسدی کا بیان۔                                          |     |      |
| 11       | كافرول كاصبانا كينج كابيان _                                                       |             | **       | "           | ملمانوں کی ضرورت کے لئے حمل ثابت                                |     |      |
| 174      | مشرکوں سے مال وغیرہ پر صلح اور قول و قرار<br>۔                                     |             | "        |             | ہونے کی دلیل ۔<br>شب                                            |     |      |
|          | کرنے کا بیان۔                                                                      |             |          | FII         | مس لئے بغیر رسالت آب شکا قیدیوں پر                              |     |      |
| 91       | ایفائے عہد کی برتری کا بیان۔                                                       |             | "        |             | احسان کرنے کا بیان۔                                             | ł l |      |
| 1771     | کوئی ذمی اگر جادو کرے تو اس کومعاف کیا جا<br>سبہ                                   | 124         | "        | 1 "         | امام کوحق حاصل ہے کہ وہ شمس اپنے بعض                            |     | "    |
|          | استاہے۔                                                                            |             |          |             | عزیزوں کودے۔<br>فخنہ تارین سر خ                                 |     |      |
| 11       | بيوقان في مباعث ه بيان ـ                                                           |             | "        | 117         | جو شخص مقتول کا فروں کے ساز وسامان میں جس<br>'                  |     | "    |
| "        |                                                                                    | !           | <u>"</u> |             | ا من الله الله الله الله الله الله الله الل                     | l . |      |
|          | معاہدہ کر کےغداری کرنے والے کے جرم کابیان<br>ریب میں ماری ملس کی عزیں نہیں         | 129         |          | FILE        | رسالتمآب ﷺ كا مولفة القلوب وغيره كوشمس                          |     |      |
| 777      | (0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0                                           | ł           | "        | -           | وغیرہ سے دینے کا بیان۔<br>سالہ میں کی جاری ہیں ہیا              |     | .    |
| rra      | تمن دن یا وقت مقررہ تک کے لئے سکھ کرنے<br>کمیلانہ                                  | 1/1         |          | 114         | دار الحرب میں کھانے پینے کی چیزیں پائے<br>سنامان                |     |      |
| .,       | کا بیان ۔<br>غیرمعین وقت کیلئے وعدہ کرنے کا بیان ۔                                 | <b>VA V</b> | ,,       | ,,,         | ا جانے کا بیان۔<br>ذمی کا فروں سے جزیہ لینے اور قول و اقرار     |     |      |
|          | یر ین وقت سے وقدہ کرتے ہیں۔<br>(اس ترجمۃ الباب میں کوئی حدیث نہیں)                 |             |          | ''`         | دی فکروں سے بریہ ہے اور وں و اعرار<br>کرنے کا بیان۔             | l . |      |
| <b>1</b> | ر من رسمیہ جاب میں وں عدیت یں)<br>مشر کوں کی لاشوں کو کنو ئیں میں چھینکنے کی اُجرت |             | .,       | +++         | امام اگر بادشاہ مملکت سے کوئی عبد و پمان                        |     |      |
|          | ررن ن نه کینے کا بیان ۔<br>اند کینے کا بیان ۔                                      |             |          | '''         | رے تو اس معاہرہ کی یابندی اس ملک کے                             |     |      |
|          | نیک اور بدکار سے غداری کرنے والے پر گناہ                                           |             | "        |             | تیام باشندوں پر ہونے کا بیان۔<br>اتمام باشندوں پر ہونے کا بیان۔ |     |      |
|          | کابیان۔                                                                            |             |          | ,,          | سركار رحمة للعالمين الله كل امان ميس آئے                        |     | 17   |
|          |                                                                                    |             |          |             | ہوئے لوگوں سے حسن سلوک کا بیان۔                                 |     |      |
|          | تيرہواں بارہ                                                                       |             |          | 111         | رسالت مآب ﷺ کا بحرین میں جا کیریں دینا۔                         |     | "    |
| 1        | كِتَابُ بَدء النَحلق                                                               |             |          | 770         | قول وقرار کئے ہوئے آدی کو بغیر کسی جرم کے                       |     | ,,   |
|          | رىب بدء الحس                                                                       |             |          |             | قل کردینے کے گناہ کابیان۔                                       |     |      |
| 227      | الله تعالی کا قول که وی ہے جواول بار پیدا کرتا                                     | 1740        | lp-      | 11          | يبوديوں كوجزيره عرب سے باہر تكال دين كابيان                     | PYA | 11   |
|          | ہے، پھر دوبارہ زندہ کرےگا،الخ                                                      |             |          | 774         | ملمانوں سے بے وفائی کرنے والے مشرکین                            | 249 | "    |
| rr+      | سات زمینوں کے بارے میں جوروایات آئی ہیں                                            | MY          | "        | L           | كوكيامعاف كردياجائي؟                                            |     |      |

| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفحه        | عنوان                                         | باب        | بإره | صفحہ  | عنوان                                        | باب         | پاره |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|------|-------|----------------------------------------------|-------------|------|
| المراقع الم   | 1/19        | تمام روحوں کے ایسے لٹکرتھے جوجع تھے۔          | ۳۰۳        | 11"  | וייוז | ستاروں کا بیان                               | MZ          | 11"  |
| المراب التحال ا |             | (اس میں کوئی مدیث نہیں)                       |            |      |       | (اس کے تحت کوئی حدیث نہیں)                   |             |      |
| ا المعلق المع   | "           | فرمانِ اللی کہ ہم نے نوع کو ان کی قوم کی      | ۳۰۴۲       | "    | 777   |                                              |             | "    |
| ا المجاور المحتلف ا   |             | طرف بھیجا۔                                    |            |      | rra   |                                              |             | 10   |
| المجاب ا | "           | فرمانِ البی کہ بے شک ہم نے نوع کوان کی قوم    | ۳۰۵        | "    |       | متفرق ہوا ئیں بھیجا ہے۔                      |             |      |
| الم المراق المر |             | کی طرف یہ بیفام دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو ان |            |      | "     | فرشتوں کا بیان۔<br>·                         | <b>19</b> + | "    |
| المجال ا |             | پردردناک عذاب آنے سے پہلے ڈرائے، الخ۔         |            |      | ram   |                                              |             | 88   |
| " اجما کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rar         | آیت اور بے شک الیاس پیمبروں میں سے            | 7.4        | "    |       | - ·                                          | i           |      |
| " اجت کا بیان ان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | بي الح-                                       |            |      |       | l ' ' '                                      |             |      |
| " المجار المنت كورواز ون كا بيان ـ " " المجار المنت كورواز ون كا بيان ـ " " المجار المنت المبار بي كوني مديث نيس المراس كافتكرون كا بيان ـ " " المجار المبار المبا | "           |                                               | ľ          | "    |       | · •                                          | i           |      |
| " المجار ووزخ كا بيان و ورزخ كا بيان كا ورزخ كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191         |                                               | 1          | "    | ran   | .,                                           | 1           | "    |
| " المجان المبلس اوراس کے فشکرول کا بیان۔ " المجان المبلس اوراس کے فشکرول کا بیان۔ " المجان المبلس اوران کے قواب وعذاب کا بیان۔ " المجان المبلس کا کا قول کہ اللہ نے زمین میں ہر تم کے " " " " اللہ بیں کوئی صدیث نہیں ) " المجان کا بہترین مال بحریاں ہیں، جنہیں وہ کے اسلام اور ان کی جزم میں بھی کر جائے گا۔ " المجان کا بہترین مال بحریاں ہیں، جنہیں وہ کے اسلام اور ان کی وزیت کی جزم میں کھی کر جائے تو اسلام اور ان کی وزیت کی سلام کی اسلام اور ان کی وزیت کی سلام کی کرب نے فرشنول " اللہ نہم کے قصہ کا بیان۔ " المجان میں اور ان کی وزیت کی سلام کی کرب نے فرشنول " اللہ میں اور ان کی وزیت کی سلام کی کرب نے فرشنول " اللہ میں اور ان کی وزیت کی سلام کی کرب نے فرشنول " اللہ میں اور ان کی وزیت کی کرب نے فرشنول " اللہ میں اور ان کی وزیت کی کرب نے فرشنول " اللہ میں کوئی صدید نہیں ) اسلام کی کرب نے فرشنول " اللہ میں کہ کرب نے فرشنول " اللہ کرب نہیم کے وزیت کی سلام کرب نے فرشنول " اللہ میں کوئی صدید نہیں ) اسلام کرب نے فرشنول " اللہ میں کہ کرب نے فرشنول " اللہ میں کوئی صدید نہیں ) اللہ کی کرب نے فرشنول " اللہ میں کہ کرب نے فرشنول " اللہ کی کرب نے فرشنول " اللہ کی کرب نے فرشنول " اللہ کرب نہیم کی صدید نہیں ) اللہ کرب نہیم کرب نے فرشنول " اللہ کرب نے فرشنول اللہ کرب نہ کرب نے فرشنول اللہ کرب نہ کرب نے فرشنول اللہ کرب نہیں کرب نے فرشنول کرب کرب نے کرب نے |             | بھائی کورسول بنا کر بھیجا الخ                 |            |      | 242   | جنت کے درواز ول کا بیان۔                     | 792         | 11   |
| " ۱۹۹۳ جن اوران کے قواب وعذاب کا بیان۔ " الشرفعائی کا قول کہ الشہ نے زمین میں ہرشم کے " " اس ترجمۃ الباب میں کوئی حدیث نہیں) " عانور پیدا کر کے پھیلا دیے الخ۔ " اس ترجمۃ الباب میں کوئی حدیث نہیں) " اس ترجمۃ الباب میں کوئی حدیث نہیں وہ اللہ اللہ اللہ الدور یہ کوئی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | (ال ترجمة الباب مين كوئى حديث نبين)           |            |      | **    |                                              |             | 11   |
| " الله تعالی کا قول کہ اللہ نے زمین میں ہر هم کے " " اللہ الباب میں کوئی صدیت نہیں ) " اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190         | آیت، اور رہے عاد تو انہیں بہت تیز اور تخت     | 14-9       | "    | 240   | -                                            |             | **   |
| " ااس ترجمۃ الباب میں کوئی حدیث نہیں) " اسلمان کا بہترین مال بحریاں ہیں، جنہیں وہ الاح اللہ اللہ باور بیدارک کے پھیلا دیے النے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | ہواہے برباد کر دیا گیا اگخ                    |            |      | 12Y   |                                              |             | 11   |
| " اسلمان کا بہترین مال بحریاں ہیں، جنہیں وہ اسلام اور ان کو حرم میں بھی مارنے کی اسلام اور ان کی وروں میں بھی مارنے کی اسلام اور ان کی وروں میں بھی کر ہوئے تو اسلام اور ان کی ورید کی اسلام اور ان الحق کی ورید کی اسلام اور ان الحق کی ورید کی اسلام اور ان الحق کی ورید کی اسلام کی ورید ک | rey         | یا جوج اور ماجوج کے واقعہ کا بیان۔            | 1110       | "    | "     | l '                                          | 1           | "    |
| ا جارے میں دریافت کرتے ہیں۔  " اجازت کا بیان دوست کے ہوری جانوروں کو حرم میں بھی مارنے کی اسلام اور ان کی وزیع کا بیان ۔  " اجازت کا بیان ۔  " اجازت کا بیان الی کہ جب آپ کی فیز میں کھی گر جائے گا۔  " اسلام اور ان کی فریت کی اسلام اور ان کی فریت کی اسلام اور ان کی فریت نے فرشتوں ۔  " اسلام کی کے بیان کی کہ جب آپ کے دریت کی اسلام اور ان کی فریت کی جو اسلام اور ان کی فریت نے میں اسلام اور ان کی فریت کی سے اسلام کی میں کی کے فریت کی سے اسلام کی سے فرشتوں " اسلام کی میں کی کہ جب آپ کے دریت کی سے اسلام کی کرب نے فرشتوں " اسلام کرب نے فرشتوں اسلام کرب نے فرشتوں " اسلام کرب نے فرشتوں کے فرشتوں کے فرشتوں کرب نے فرشتوں کے فرشتوں  |             |                                               |            |      |       |                                              |             |      |
| " اجازت کا بیان ۔ است اور ان کو حرم میں بھی مارنے کی است است کر بید، اور اللہ نے ابرا بیم گو اپنا دوست است است کا بیان ۔ سال است کی جیز میں کھی گر جائے تو است است کر بید، اور انہیں ابرا بیم ہے مہمانوں کا است است کر بید، اور انہیں ابرا بیم ہے مہمانوں کا است کہ است کر بید، اور کتاب میں اساعیل کا ذکر است کہ است کر بید، اور کتاب میں اساعیل کا ذکر است کی جیزائش کا بیان ان کی ذریت کی است کی جدب آپ کے دریت کی است کی خدریت نہیں ) سال میں انہیں کے دریت کی سال میں انہیں کے دریت کی سال کا ذکر است کی خدریت کی سال کا دریت کی سال کی خدریت کی سال کا دریت کی سال کی خدریت کی سال کی خدریت نہیں کی خدریت نہیں کی خدریت کی سال کی خدریت نہیں کی خدریت کے دریت کی خدریت نہیں کی خدریت نہیں کی خدریت نہیں کے دریت کی خدریت نہیں کی خدریت نہیں کی خدریت نہیں کے دریت کی خدریت نہیں کی خدریت نہ نہیں کر نہیں کی خدریت نہیں کی خدریت نہیں کی خدریت نہیں کی خدریت نہیں کر | "           | •                                             |            | "    | 122   | " " "                                        |             | **   |
| ا اجازت کا بیان۔  " اجازت کا بیان۔  " اجازت کا بیان۔  " اجس میں کے پینے کی چیز میں کمسی گر جائے تو اسلام اور ان بین ایرائیم کے مہمانوں کا اسلام اور ان کی ذریت کی اسلام کی جب آپ کے درب نے ذرشتوں " اسلام کی کے درب نے ذرشتوں کے درب نے درب  |             | کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔                  |            |      |       |                                              |             |      |
| " است اور خوط دینا چاہے ۔ " است اور ان کی چیز میں کھی گر جائے تو است کہ اور انہیں ابرائیم کے مہمانوں کا است کہ است کہ اور کتاب میں اساعیل کا ذکر است کی است کہ است کے است کہ است کا دیا ہے۔ " است کہ است کے است کہ است کی دریت کی سمال کے دریت کی سمال کی دریت ک | 191         | آیت کریمہ، اور اللہ نے ابراہیم کواپنا دوست    | MIT        | "    | 1/4   |                                              |             | 10   |
| " است اور فوط دینا چاہے۔ " است اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا است است کریہ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا است کی است کریہ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا است کی است کریہ، اور کتاب میں اساعیل کا ذکر است کا است کریہ، اور کتاب میں اساعیل کا ذکر است کی خریت کی است کا است کریہ، اور کتاب میں اساعیل کا ذکر است کی خریت کی است کا است کی خریت کی است کا خرمان الحق کے خریت کی است کے خرصتوں " است کی میں کوئی حدیث نہیں ) سے خرصتوں " است کی میں کوئی حدیث نہیں کوئی حدیث نہیں کے خرصتوں " است کے خریت کے خریت کے خرصتوں " است کے خریت کے خرصتوں " است کے خریت کے خریت کے خریت کے خریت کی است کے خریت کے |             | بنايا                                         |            |      |       |                                              |             |      |
| الا المعلى الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>M.</b> M | •                                             |            | "    | M     | جب سی کے پینے کی چیز میں مکھی کر جائے تو     | ۳۰۰         | 17   |
| الا الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rir         | آیت کریمہ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا    | ۳۱۴        | "    |       | اے اورغوطہ دینا چاہئے۔                       |             |      |
| السے تریمہ، اور کیاب میں اسایل کا ڈر اللہ اور ان کی ذریت کی اللہ اور ان کی ذریت کی اللہ اور ان کی ذریت کی اللہ اللہ اور ان کی ذریت کی اللہ اللہ اللہ اور ان کی ذریت کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | قصەسناۇ _                                     |            |      |       | كتاب الإنبياء                                |             |      |
| " اسحاق بن ابرائیم کے قصہ کا بیان الح " ساق بن ابرائیم کے قصہ کا بیان الح " ساق بن ابرائیم کے قصہ کا بیان ۔ " ساق بن الحق مدیث نہیں ) سات کے دب نے فرشتوں " سات کے دب نے فرشتوں تے دب نے دب نے فرشتوں تے دب نے فرشتوں تے دب نے فرشتوں تے دب نے دب | MIM         | آیت کریمه، اور کتاب میں اساعیل کا ذکر         | <b>110</b> | "    |       | •                                            | 1           |      |
| " المضمن ميں كوئى حديث نہيں) " الله كه جب آپ كے رب نے فرشتوں " الله من ميں كوئى حديث نہيں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                               |            |      | rar   | 1                                            | 1           | ۱۳   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "           | •                                             |            | "    |       | ·                                            | 4           |      |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                               | l          |      | "     | فرمانِ اللی کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں         | <b>**</b> * | "    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "           | آیت کریمہ، کیاتم یعقوب کی وفات کے             | <b>MZ</b>  | "    |       | سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والا |             |      |
| ہول۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | وتت موجود تھے۔                                |            |      |       | <i>بو</i> ل_                                 |             |      |

| صفحه    | عنوان                                                                                    | باب | بإره | صفحه  | عنوان                                                                            | باب  | بإره      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 771     | آیت کریمے، جب مول نے اپنی قوم سے کہا                                                     | ٣٣٢ | 11   | ۳۱۳   | آیت کریمه، کابیان، اور ہم نے لوظ کورسول                                          | ۳۱۸  | 1111      |
|         | كەاللەتغالى تىمبىن ايك گائے ذریح كرنے كاعظم                                              |     |      |       | بنا كر بھيجا الخ                                                                 |      |           |
|         | دیتا ہے۔                                                                                 |     |      | "     | آیت کریمہ، پس جب لوط کے پاس فرشتے                                                |      | <b>51</b> |
| mmr     | موی" کی وفات اور اس کے بعد کے حالات کا                                                   | ٣٣٣ | 11   |       | آئے تو انہوں نے کہا کہتم اجنبی لوگ ہوا گئے۔                                      |      |           |
|         | بيان_                                                                                    |     |      | 110   | آیت کریمہ، ادر ہم نے ثمود کی طرف ان کے ا                                         |      | "         |
| ٣٣٣     | فرمانِ اللّٰی، اور الله تعالیٰ ایمان والوں کے                                            | 1   | "    |       | بھائی صالح کورسول بنا کر جمیجا۔                                                  |      |           |
|         | سامنے زوجہ فرعون کی مثال بیان کرتا ہے۔<br>سیست                                           |     |      | 11/2  | آیت کریمہ، کیا تم یعقوب کی وفات کے                                               |      | "         |
| ٣٣٣     | آیت کریمہ، بے شک قارون،مویٰ * کی قوم<br>پیر کز                                           |     | "    |       | وقت موجود تھے؟<br>س ک بر بر                                                      | 1    |           |
|         | ے تھااگے۔<br>قیمیں میں سیر زیادہ                                                         |     |      | "     | آیت کریمہ، بے شک پوسٹ اور ان کے                                                  | l .  | "         |
| , 778   | فرمان خداوندی، اور بیشک پوٹس پیقمبروں میں<br>ک                                           | l   | "    |       | بھائیوں کے قصہ میں بوچھنے والوں کے لئے<br>خوروں میں                              | ı    |           |
|         | ہے ہے اگے۔<br>میں کا میں اور کیٹری ال                                                    | 1   | .,   | .برسو | نشانیاں ہیں۔<br>فیلار اللہ میں جب ہور نیار سری اللہ ع                            | l    | 11        |
| רדין    | آیت کریمہ، اور ان سے اس بہتی کی حالت<br>یو چھنے جودریا کے کنارے تھی۔                     | ł   |      |       | فرمانِ الٰہی، ادر جب ہم نے نجات دی ابوبؑ کو  <br>جب انہوں نے اپنے رب کو یکاراالخ | 1    |           |
|         | پوچیے بودریائے تنارعے کی۔<br>(اس شمن میں کوئی حدیث نہیں)                                 | I   |      | J     | بب، ہوں ہے اپ رب و پاران<br>آیت کریمہ، اور کتاب میں موٹ کا ذکر کیجئے۔            | 1    |           |
| رس      | روں کی میں وی طدیت ہیں)<br>آیت کریمہ، اور ہم نے داؤڈ کوز بور مرحمت فرمانی                | I   | n    |       | این ریمهٔ اور عاب بین وی در رجعه<br>(اس ضمن میں کوئی عدیث نہیں)                  |      |           |
|         | ایت ریسه اور مطابع اور مطابع الله کوسب سے داؤد علیہ السلام کی نماز اور روزہ اللہ کوسب سے |     | "    | ,,    | ر میں رق حدیث میں اس<br>آیت کریمہ، اور فرعون کے خاندان میں اس                    |      |           |
|         | ریاده پیند ہونے کا بیان۔<br>زیادہ پیند ہونے کا بیان۔                                     |     |      |       | مومن آدمی نے کہا جو اپنا ایمان اب تک                                             |      |           |
| mm9     | یں .<br>آیت کریمہ، اور ہمارے بندہ داؤد کو جو قوت                                         |     | "    |       | جھیائے ہوئے تھا الخ                                                              |      |           |
|         | والے تھے یاد کیجئے الخ۔                                                                  |     |      | rrr   | آيت كريمه، اوركيا آپ تك مويٌ كا قصه كننچا                                        |      | 19        |
| m/~     | آیت کریمہ، اور ہم نے داؤڈکوسلیمان جیسابیٹا                                               | 200 | "    |       | ے؟الخ <u>ـ</u>                                                                   |      |           |
|         | عنايت فرمايا الخ-                                                                        |     |      | ٣٢٣   | الله تعالى كا قول، كيا آپ تك موك كا داقعه بهنيا                                  | 712  | *1        |
| mar     | آیت کریمه، اور بے شک ہم نے لقمان کو                                                      | 277 | "    |       | ، اور الله في موى كوكلام سے نوازا۔                                               |      |           |
|         | حکمت عطا فر مائی ۔                                                                       |     |      | mrr   | آیت کریمه، ہم نے مولی استیں دن کا وعدہ                                           | mrx. | "         |
| mnm     | فرمان خداوندی کابیان، اوران کے سامنے بستی                                                |     | "    |       | کیا۔                                                                             |      |           |
|         | والوں کی مثال بیان سیجئے۔                                                                |     |      | rro   | طوفان کابیان۔                                                                    |      | "         |
|         | (اس صمن میں کوئی حدیث نہیں)                                                              | 1   |      |       | (اس صمن میں کوئی حدیث نہیں)                                                      |      |           |
| "       | آیت کریمہ، آپ کے رب کی مہر ہائی کا ذکر                                                   |     | "    |       | اقعه خضرموسى عليهاالسلام                                                         | و    |           |
|         | اس کے بندہ زکریاً پر جب انہوں نے اپنے<br>۔ کہ جنک سے بیریں لخ                            | 1   |      |       | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں)                                                     | T    |           |
| 444     | رب کو چیکے سے پکاراا کے ۔<br>آیت کریمہ،اور کتاب میں مریم کاذکر بیجئے ،الخ                | 1   | ,,   | mmi   | را ل باب یک بول طوان بیل)<br>آیت، ده اینے بتول کے پاس میٹھے تھے۔                 |      | ,,        |
| 1, 1,1, | ايت تريمه، اور نماب ١٠٠٠ ور تريب ١٠٠٠                                                    | ' W |      | Ц'''  | 1                                                                                |      |           |

| صفحه        | عنوان                                             | باب         | پاره | صفحه       | عنوان                                             | باب   | پاره |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------------------|-------|------|
| <b>r</b> ∠9 | قبيله خزاعه كابيان _                              | 240         | for  | rrs        | آیت کریمہ، اور جب فرشتوں نے کہا اے                | mu.4  | 11"  |
| ۳۸۰         | زمزم کا اور عرب کی جہالت کا بیان۔                 | 244         | "    |            | مريم الله نے تنہيں برگزيدہ کيا الخ                |       |      |
| 11          | خود کو این باپ دادا کی طرف اسلام یا زمانه         | 247         | "    | , <b>"</b> | فرمانِ خداوندی که''اور جب فرشتوں نے کہا           |       | 11   |
|             | جاہلیت میں منسوب کرنے کا بیان۔                    |             |      |            | اے مریم، کن فیکون تک'                             |       |      |
| 17/1        | حبشیوں اور بنی ارفیدہ کا بہان۔<br>-               |             | **   | P72        | اس فرمانِ اللي كابيان كه "اور كتاب ميں مريم كا    |       | "    |
| "           | اپنے نسب کو سب وشتم سے بچانے کو پیند              | <b>249</b>  | "    |            | ذکر کیجئے، جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو<br>سریں |       |      |
|             | کرنے کا بیان۔                                     | ı           |      |            | المحتين الخ-                                      |       |      |
| ۳۸۲         | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال        |             | "    | ror        | •   •   •                                         |       |      |
| "           | رسول الله صلی الله علیه وسلم کے خاتم النمیّین     | 1721        | "    |            | بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان۔                    |       | "    |
|             | ہونے کا بیان۔                                     |             |      | roy        | ین اسرائیل میں ابرص ، نامینا اور ایک مسنج کا      | 201   | "    |
| 242         | أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى كنيت كابيان _        |             | "    |            | بيان                                              |       |      |
| 244         | (اس باب کا کوئی عنوان نہیں ہے)                    | l           |      |            | چود ہواں یارہ                                     |       |      |
| "           | مهر نبوت کا بیان۔                                 | r20         | 1*   |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |       |      |
| "           | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال        | 724         | "    | P69        | غار والول كا قصهه                                 |       | II.  |
| <b>1791</b> | نیند کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کی آ تکھیں سو        | 722         | "    | ٣40        | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں)                      |       | "    |
|             | جاتيں اور ول بيدارر ہتا تھا۔                      |             |      | ٣٩٨        |                                                   |       | "    |
| mar         | اسلام میں نبوت کی علامتوں کا بیان۔                | <b>72</b> 1 | "    | 120        | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے)                   |       | 71   |
| ۸۱۸         | الله تعالی کا قول که بیرامل کتاب محمصلی الله علیه | 129         | "    | "          | قریش کے مناقب کابیان۔                             |       | **   |
|             | وسلم کوالیا بہجانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو      |             |      | 127        | قریش کی زبان میں قرآن کے نازل ہونے کا             | 202   | ••   |
|             | يجوانة بن،الخ-                                    |             |      |            | بيان-                                             |       |      |
| "           | مشركين كاخوابش كرنا كهرسول الله عظان كو           |             | ••   | 121        | الل مین سے حضرت اساعیل علیہ السلام سے             | 201   | "    |
|             | کوئی معجزہ دکھلا ئیں ، اس پر آپ نے ان کوشق        |             |      |            | رشته داری کا بیان۔                                |       |      |
|             | القمر كامعجزه دكھايا۔                             |             | :    | "          | (اس ہاب میں کوئی عنوان نہیں)                      |       | "    |
| 19          | (اس باب کا کوئی عنوان نہیں )                      | 171         | ••   | 1 22       | اسلم، غفار، مزنیہ جہدیہ اور اسجع کے تذکروں        | ٣4٠   | "    |
| ٣٢٢         | صحابہ کے فضائل کا بیان۔                           | MAR         | "    |            | كابيان_                                           | l     |      |
| ۳۲۳         | مہاجروں کے مناقب و فضائل کا بیان۔                 |             | **   | 1 124      | قوم کے بھانجا اور غلام کوای قوم میں شار کرنے کا   | וציין | "    |
| rra         | رسول الله كا فرمان كرابوبكر عك دروازے ك           | 246         | "    |            | بيان_                                             |       |      |
|             | علاوہ مبحد میں سب کے دروازے بند کردو              |             |      |            | آب زمزم کابیان۔                                   | ۲۲۲   | "    |
| "           | رسول الاصلى الله عليه وسلم كے بعدسب برابوبكر      | 200         | "    | r2A        | قتطانیوں کا بیان۔                                 |       | 1    |
| •           | صديق كى فضيلت كابيان ـ                            |             |      | "          | جاہلیت کی طرح گفتگو کرنے کی ممانعت۔               | ۳۲۳   | "    |

| صفحہ        | عنوان                                                                 | باب     | پاره | صفحہ   | عنوان                                                                                                      | باب           | پاره     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| M47         | حفرت خالد ہن ولید کے فضائل کا بیان۔                                   | P+9     | ۱۳   | ۲۲۲    | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كراي كه أكر                                                          | PAY           | ۱۳       |
| MYA         | حضرت ابوحذیفہ کے مولی سالم کے نصائل کا                                | ٠١٠     |      |        | میں کسی کوخلیل بنا تا۔                                                                                     |               |          |
|             | بيان۔                                                                 |         |      | "      | (اس باب کا کوئی عنوان نہیں )                                                                               | <b>7</b> 1/2  | "        |
| "           | حفرت عبدالله بن مسعودٌ کے فضائل کا بیان                               | MII     | "    | דייין  | حضرت عمرٌ بن خطاب کے فضائل کا بیان۔                                                                        | ۳۸۸           | "        |
| ١٣٩٩        | حضرت معاویة کے فضائل کا بیان۔                                         | MIT     | "    | 444    | حضرت عثالٌ بن عفان کے مناقب کا بیان                                                                        | <b>17</b> /19 | "        |
| 17Z+        | حضرت فاطمہ یے فضائل کا بیان۔                                          |         | "    | rra    | حضرت عثمان بن عفان سے بیعت کرنے پر                                                                         | <b>79</b> •   | "        |
| "           | حفرت عائشة كى فضيلت كابيان _                                          | אוא     | "    |        | سب کے متفق ہونے کا بیان۔                                                                                   |               |          |
|             | يندر ہوال ياره                                                        |         |      | ra+    | حضرت علی بن ابی طالب کے مناقب کا بیان                                                                      |               | 11       |
|             | <u> </u>                                                              |         |      | ror    | حفرت جعفر ہن ابی طالب کے فضائل کا                                                                          | ۳۹۲           | "        |
| 12m         | انصار کے مناقب کا بیان۔                                               |         | 10   |        | بيان-                                                                                                      |               |          |
| 12 M        | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كه " أكريس                      | אוא     | 11   | "      | حضرت عباس بن عبدالمطلب كے فضائل كابيان                                                                     | 1             | "        |
|             | نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار میں سے                                |         |      | raa    | رسول الله صلی الله علیه وسلم کے رشتہ داروں کے                                                              | í             | **       |
|             | _"ts?                                                                 |         |      |        | فضائل کا بیان _                                                                                            |               | Ì        |
| "           | سرکار دو عالم ﷺ کا مہاجرین و انصار کے                                 |         | **   | רמץ    | حضرت زبیر مین عوام کے فضائل کا بیان ۔                                                                      | 1             | **       |
|             | درمیان اخوت قائم کرنے کا بیان۔<br>س                                   |         |      | ran    | حفرت طلحہ بن عبیداللہ کے فضائل کا بیان۔                                                                    |               | "        |
| 127         | انسارے محبت رکھنے کا بیان ۔<br>موال میں میں است                       | 1       | "    | "      | حضرت سعدٌ بن ابی وقاص کے فضائل کا بیان                                                                     |               | "        |
| 11          | نبی صلی الله علیه دسلم کا انصار سے فرمانا کرتم مجھے                   |         | "    | 729    | رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سسرالی رشته                                                                |               | " ]      |
|             | سب سے زیادہ محبوب ہو۔                                                 |         |      |        | دارون کا بیان۔                                                                                             |               |          |
| ٣٧          | انصارکی اتباع کرنے کا بیان۔                                           |         | **   | P4+    | حضرت زید بن حارثہ کے مناقب کا بیان۔                                                                        |               | "        |
| "           | انصارے گھرانوں کی نضیلت کا بیان۔                                      |         | "    | "      | حضرت اسامہ بن زید کے فضائل کا بیان۔                                                                        |               | "        |
| <u>የ</u> ሂለ | نی ﷺ کا انسار سے فرمانا کہتم صبر کرناحتیٰ کہ                          |         | "    | וגאו   | (اس باب کا کوئی عنوان نہیں )                                                                               |               | "        |
|             | مجھے سے حوض کوثر پر ملا قات ہو۔<br>• صل میں سماری                     |         |      | אצים   |                                                                                                            | 14.4          | "        |
| M29         | نی صلی الله علیه وسلم کی دعا ، اے الله انصار و                        |         | "    |        | بيان.                                                                                                      |               | .        |
|             | مہاجرین کی حالت درست فرما۔<br>سرے سے سے جہا                           |         |      | سهديم  | حضرت عماره، حدیفه رضی الله عنها کے فضائل کا                                                                | 4.4           | "        |
| rλ•         | آیت کریمه، اور وه مهاجرین کواینے اوپر ترجیح<br>م                      |         | ."   |        | بيان-                                                                                                      |               | <u> </u> |
|             | دیتے ہیں،اگر چہ خود حاجت مند ہوں<br>مدمور مرسم سے میں مند سے سائی تیا |         | .    | ייאריי | حضرت عبیدہ بن جراح کے فضائل کا بیان                                                                        |               | .        |
| <b>የ</b> ለ1 | ارشاد نبوی مکمہ نیکوکار انصار بوں کی نیکی قبول<br>س                   | / r r d | **   | arn    | حضرت مصعب ہن عمیر کے حالات۔<br>حدور حسائل حدور حسور طام نہ زمانا س                                         |               | "        |
|             | حروب الشريع الشريع المساحة                                            |         |      |        | حضرت حسن اور حضرت حسين كفضائل كابيان                                                                       |               | "        |
| MAT         | حضرت سعد بن معاذ کے مناقب کا بیان۔                                    |         | "    | ۲۲۳    | حضرت بلال بن رباح کے فضائل کا بیان۔<br>حدید میں میں میں شام کی میں اور |               |          |
| MAM         | اسید بن حفیراور عباد بن بشر گی منقبت کا بیان _                        | ۲۲۳     | "    | ۳۲۷    | حضرت ابن عباس کے فضائل کا بیان۔                                                                            | ۳•۸           | •1       |

| صفحہ | عنوان                                                    | باب         | پاره | صفحہ        | عنوان                                         | باب    | پاره     |
|------|----------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----------------------------------------------|--------|----------|
| ماد  | شب اسراء کی حدیث۔                                        | ٣۵۵         | 10   | ۳۸۳         | حضرت معادٌ بن جبل کے مناقب کا بیان۔           | ۳۲۸    | 10       |
| ۵۱۵  | معراج کا بیان۔                                           |             |      | <b>የአ</b> ሞ | حضرت سعدٌ بن عباده كي منقبت كابيان _          |        |          |
| ۵۱۸  | انصار کے وفود کا بیان۔                                   | <b>ra</b> 2 | "    | "           | حضرت ابی بن کعب کے مناقب کا بیان۔             |        | "        |
| ۵۲۰  | ا تنخضرت صلی الله علیه وسلم کا حضرت عا نشرٌے             | ۲۵۸         | "    | 200         | حضرت زیر بن ثابت کے مناقب کا بیان۔            | ا۳۳    |          |
|      | تکاح کرنے کا بیان۔                                       |             |      | "           | حضرت ابوطلحة کے مناقب کا بیان۔                | ۲۳۲    | "        |
| arı  | آنخضرت ﷺ اور آپ کے اصحاب ؓ کا مدینہ کی                   |             | .,   | ٢٨٩         | حضرت عبداللہ بن سلام کے مناقب کا بیان         |        | "        |
|      | طرف ہجرت کرنے کا بیان۔                                   |             |      | MAZ         | نبی صلی الله علیه وسلم کا حضرت خدیجهٌ سے نکاح |        | "        |
| ۵۳۸  | رسول الله صلى الله عليه وسلم اورآپ كے اصحاب ا            |             | "    |             | اوران کی فضیلت کا بیان ۔                      |        |          |
|      | کی مدینه تشریف آوری کا بیان ـ                            |             |      | PA9         | جرير بن عبدالله بحل كا بيان_                  | 1      | "        |
| ۳۳۵  | مہاجر کا مکہ میں جج ادا کرنے کے بعد مشہرنے کابیان        |             | ••   | 490         | حذیفه بن بمان عبسی کا بیان ۔                  |        | "        |
| 11   | (بدباب ترجمة الباب ے خالی ہے)                            |             | "    | "           | سعید بنت عتبہ بن رہیعہ کا بیان ۔<br>ن         |        | "        |
| sor  | آنخضرت ﷺ کا فرمان که''اے خدا میرے                        |             | ••   | 164         | زید بن عمرو بن نفیل کے قصہ کا بیان ۔<br>پیرین |        | <b>"</b> |
|      | صحابة گی ہجرت کو قبول فرما''۔                            |             |      | 794         | كعبه كي تغيير كابيان-                         | i 1    | "        |
| ara  |                                                          |             | "    | ۳۹۳         | زمانه جا ہلیت کا بیان ۔                       |        | "        |
|      | درمیان اخوت قائم کرائی ۔                                 |             |      | ∠9℃         | دور جاہلیت میں قسامت کا بیان۔<br>-            |        | "        |
| "    | (بیہابعنوان ہے خالی ہے)                                  |             | "    | ۵۰۰۰        | رسول الله ﷺ کی بعثت کا بیان ۔                 |        | "        |
| arz  | جب رسول الله على مدينة تشريف لائة آپ                     |             | 11   | "           | رسول الله ﷺ اور آپ کے اصحاب کومشر کین         | אאא    | "        |
|      | کے پاس میود یوں کے آنے کا بیان۔                          |             |      |             | کے ہاتھوں تکالیف پہنچنے کا بیان ۔             |        |          |
| 2 mx | سلمان فاری کے اسلام کا بیان ۔                            | ۲۲۳         |      | ٥٠٣         | حضرت ابوبکڑ کے اسلام کا بیان ۔                |        | "        |
| Ï    | سولہواں پارہ                                             |             |      | "           | حضرت سعد کے اسلام کا بیان۔                    |        | "        |
|      |                                                          |             |      | "           | جنات کا بیان <sub>-</sub>                     |        | "        |
|      | كتاب المغازي                                             |             |      | ۵۰۳         | حضرت ابوذرؓ کے اسلام کا بیان۔                 |        | "        |
| L    |                                                          |             |      | ۵۰۵         | 'سعید بن زیر ؓ کے اسلام کا بیان۔<br>''        |        | "        |
| ۵۵۰  | ا جنگ عشیره یاعسیره کا بیان ـ<br>در از مسیره بیاعت بازد. |             | 14   | [ F+@ ]     | حضرت عمرٌ بن خطاب کے اسلام کا بیان۔<br>شدہ    | ا ۱۹۳۹ | "        |
| "    | مقتولین بدر کے متعلق نبی ا کرم ﷺ کا بیان                 | L.A.d       | "    | ۵۰۸         | شق قمر کا بیان ۔                              |        | "        |
| oor  | قصه غزوه بدر                                             |             | "    | ۵٠٩         | مملکت حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا بیان          | rai    | *1       |
| 000  | الله تعالیٰ کا ارشاد که''جبتم اپنے مالک سے<br>ا          |             | "    | air         | نجاش کی وفات کا بیان ۔                        |        | "        |
|      | فریاد کررہے تھ'۔<br>مراد کر میں شدی                      |             |      | ۵۱۳         | رسول الله ﷺ کی مخالفت پرمشر کیبن کا آپس میں   | 10m    | "        |
| 224  | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں )<br>دور ہے کہ سے سے میں ا   |             | "    |             | فتمیں کھانے کا بیان۔                          |        |          |
| 11   | شرکائے جنگ بدر کی تعداد کا بیان۔                         | ۳۷۳         | "    | "           | ابوطالب کے قصہ کا بیان۔                       | ۳۵۲    | 11       |

| IA          |                                                                       |      |      |      | ب مترجم اردو (جلد دوم)                                      | رى شريغ      | محيح بخا |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| صفحہ        | عنوان                                                                 | باب  | پاره | صفحه | عنوان                                                       | باب          | پاره     |
| 444         | رسول اكرم على كاجنك خندق سے واليس آنا۔                                | 79A  | 14   | ۵۵۵  | أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى دعا برائے ہلاكت                | ۳ <u>۲</u> ۳ | 14       |
| 772         | غزوهٔ ذات الرقاع كابيان ـ                                             |      | "    | ]    | کفاران قریش۔                                                |              |          |
| 711         | قصه غزوهٔ بنی المصطلق _                                               | ۵۰۰  | 11   | raa  | قتل ابوجهل كابيان _                                         | M20          | "        |
| 724         | قصه غزوهٔ بنی انمار                                                   | ۱+۵  | ••   | IFO  | شركائے اصحاب بدر كى فضيلت _                                 | ۲۷۳          | "        |
| **          | حضرت عائشہ پرتہمت لگانے کا بیان۔                                      | 0.5  | "    | ٦٢٥  | (اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے)                             | M22          | "        |
| 704         | غزوهٔ حدیبهیکا بیان -                                                 |      | **   | ۵۲۷  | میدانِ بدر میں فرشتوں کی حاضری۔                             | M21          | "        |
| aar         | قصە قبائل عمل وعرينه۔                                                 | ۵٠٣  | "    | AFG  | (په باب عنوان سے خالی ہے)                                   | 1°29         | "        |
|             | ستر ہواں یارہ                                                         |      |      | ۵۷۸  | شرکائے جنگ بدر ہتر تیب حروف مجھی ۔                          |              | "        |
|             | عر ، ون پاره                                                          |      |      | ۵۸۰  | یہود بی نفیر کے باس انخضرت صلی اللہ علیہ                    | ۳۸۱          | **       |
| 70Z         | غزوه ذات القر د کابیان۔                                               | ۵۰۵  | 14   |      | وسلم كاتشريف لے جانا۔                                       | , ,          |          |
| 11          | جنگ خیبر کا بیان ۔                                                    | ۲٠۵  | 11   | ۵۸۵  | کعب بن اشرف یہودی کے قبل کا واقعہ۔                          |              | "        |
| ۵۷۲         | آنخضرت ﷺ کااہل خیبر پرعامل مقرر کرنا.                                 | ۵۰۷  | "    | PAG  | قصة قل ابورا فع عبدالله بن البي الحقيق _                    | ሰሃአሞ         | **       |
| <b>7</b> 27 | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا اہل خیبر کے ساتھ                         | ۵۰۸  | "    | ۵9٠  | غزوهٔ أحد كابيان_                                           |              | "        |
|             | بٹائی کا معاملہ کرنا۔                                                 |      |      | ۵۹۵  | آيت، إذ هَمَّتُ طَّآئِفَتَانِ مِنْكُمُ آنُ تَفُشَلا.        |              | "        |
| "           | خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے<br>ا                      |      | "    | ۵۹۹  | آيت، إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلُّوا مِنْكُمُ يَوْمَ الْتَقَى    | ran          | **       |
|             | لئے زہر آلود بحری کابیان۔                                             | 1 1  | ļ    |      | الُجَمُعَانِ.                                               |              |          |
| 722         | زیدہ بن حارثہ کےغزوہ کا بیان۔                                         |      | "    | 4++  | آيت، إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تُلُونَ عَلَى إَحَدِ.           |              | 11       |
| "           | عمره قضا کا بیان _                                                    | اا۵  | "    | "    | آيت، ثُمَّ ٱنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنُ بَعُدِ الْغَمِّ آمَنَةً | የአለ          | **       |
| *A*         | غزوہ مونہ کا بیان جو ملک شام میں ہے۔                                  | ماده | "    |      | نُعَاسًا.                                                   |              |          |
| 717         | قبیلہ جہینہ کی قوم حرفات کی طرف نبی صلی اللہ                          | ماد  | "    | 4+1  | آيت اليُسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ .                     | . !          | **       |
|             | عليه وسلم كااسامه بن زيد كو بھيجنا ۔<br>دن                            |      |      | 404  | أُمِّ سليط كا ذكر _                                         |              | "        |
| ۳۸۴         | غزوهٔ فتح مکه کا بیان۔                                                |      | "    | "    | شہادت حضرت امیر ممز ہ۔                                      |              | "        |
| CAF         | غزوه فتح کا بیان جورمضان میں پیش آیا۔                                 | ۵۱۵  | "    | 4-0  | ' "                                                         |              | "        |
| YAY         | افتح کمہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسکم نے پر چم<br>ا                   | ۲۱۵  | "    |      | زحمی ہونے کا بیان۔                                          |              |          |
|             | کہاں نصب فرمایا۔                                                      |      |      | 7+7  | آيت، الَّذِيْنَ اسْتَحَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ.          |              | "        |
| 79-         | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کے اوپر سے<br>ن                   |      | "    | "    | شہدائے اُحد کا بیان۔                                        |              | **       |
|             | داخل ہونے کا بیان ۔<br>افترین میں |      |      | A+F  | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد که''احد ہم               | 790          | "        |
| 191         | فتح مکہ کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے                            | ۵۱۸  | "    |      | ہے محبت کرتا ہے''۔                                          |              |          |
|             | اترنے کی جگہ کا بیان۔                                                 |      | 1    | 4+9  | غزوهٔ رجیع کا بیان۔                                         | - 1          | "        |
| 11          | (يه باب ترجمة الباب سے خالى ہے)                                       | ۵۱۹  | "    | rir  | جنگ خندق کا بیان ۔                                          | M92          | "        |

| صفحه        | عنوان                                                                                                                                         | باب  | پاِره     | صفحه           | عنوان                                                           | باب | بإره |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|
|             | اٹھارہواں یارہ                                                                                                                                | 1    |           | 495            | نی صلی الله علیه وسلم کے زمانہ فتح کمہ میں                      | 010 |      |
| <u> </u>    | الفار بوال في ره                                                                                                                              | Υ    | $\square$ |                | تھہرنے کا بیان۔                                                 | t   |      |
| 224         |                                                                                                                                               |      | l         | 190            | (یہ باب عنوان سے خالی ہے)                                       | arı | 14   |
| 200         |                                                                                                                                               | 1    | "         | 191            | آيت، وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذُ أَعُجَبَتُكُمُ الْخ                 | orr | "    |
| 200         | کعب بن ما لک کا واقعہ۔                                                                                                                        | ŀ    | "         | 20r            | غزوهٔ اوطاس کا بیان ۔                                           | orm | ,,   |
| 201         |                                                                                                                                               | l    | "         | 200            | غزوهٔ طائف کا بیان ۔                                            | L . | "    |
|             | قیام فرمانے کا بیان۔                                                                                                                          | 1    |           | <u> </u>   ∠1• | نجد کی طرف دسته کی روانگی کا بیان۔                              | ara | "    |
| 120m        | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کا بیان جو                                                                                                  | 1    | "         | Z11            | نبی خزیمه کی طرف نبی صلی الله علیه وسلم کا خالد                 |     | "    |
|             | کسریٰ اور قیصر کو لکھے گئے۔<br>مناب میں ایسان کی ایسان کی ایسان کا میں ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کا کارٹر کا کارٹر ک | 1    | <br>      | ]              | بن ولید کوروانه کرنے کا بیان۔                                   | 1   |      |
| <b>∠</b> ۵۵ | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بیاری اور وفات                                                                                                   |      | "         | "              | عبدالله بن حذافه مهى كے دسته كابيان ـ                           | 1   | "    |
|             | کابیان۔<br>پین وار سار ق                                                                                                                      |      |           | 4.5            |                                                                 | ı   | "    |
| 244         | آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا وفات ہے قبل                                                                                                      | 1    | "         |                | روانه کرنے کا بیان۔                                             |     |      |
| .,          | آ خری کلام کامیان ۔<br>پیشند                                                                                                                  | ı    |           | ∠1 <b>۵</b>    |                                                                 |     | **   |
|             | آنخضرت ﷺ کی وفات کا بیان ۔                                                                                                                    | l    | "         |                | ججة الوداع سے پہلے يمن كى طرف روائلى كابيان                     | 1   |      |
| "           | یہ باب ترجمۃ الباب سے خالی ہے۔<br>سخ میں میں مذال میں میں المام                                                                               | I .  | "         | 211            | غزوه ذی الحلیفه کا بیان _                                       |     | "    |
| 444         | <b>o o o o</b>                                                                                                                                |      | ••        | ∠19            | غزوهٔ ذات سلاسل کا بیان به                                      |     | **   |
| ,,          | زیدٌ کوامیرلشکر بنا کر جیمیخ کابیان -                                                                                                         |      |           | 450            | جربرٹی میمن کی طرف جانے کا بیان۔<br>'                           |     | **   |
|             | یہ بات ترجمۃ الباب سے خالی ہے۔<br>ایرین مصل کی سال میں میں                                                                                    |      | **        | "              | غزوه سيف البحر كابيان -                                         |     | "    |
| ∠Y∧         | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے جہاد اور ان کی<br>تب ریں                                                                                         |      | **        | 222            | سنه ۹ ه میں حضرت ابو بکرهکا لوگوں کو حج کرانے                   | محم | "    |
|             | تعداد کا بیان۔                                                                                                                                |      |           |                | کابیان۔<br>اور بر ور                                            |     |      |
|             | كتاب التفسير                                                                                                                                  |      |           | 250            | بنوقمیم کے دفد کا بیان۔<br>                                     |     |      |
|             | سورهٔ فاتحه کی تغییر اور فضیلت کا بیان۔                                                                                                       | 00/  | l         | "              | عنوان سے خالی ہے۔<br>• لقہ بریہ                                 |     |      |
|             | آيت، غَيْر المَغُضُوب عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيَنَ                                                                                           |      | .,        | 250            | وفد عبدالقيس كابيان -                                           | 1   | "    |
| _ ' '       | ا ديشه، غير المعصوب عليهم و و الصابين<br>  ي تفسير كابيان-                                                                                    |      |           | 274            | وفد بنوحنیفہ اورثمامہ بن آثال کے قصہ کا بیان<br>استعند سے تعریب | 1   |      |
| "           | ل يره بيان-<br>آيت، وَعَلَّمَ ادَمَ الْاسْمَآءَ كُلِّهَا.                                                                                     | i    |           | ∠rq            | اسودننسی کے قصہ کا بیان ۔<br>ایوا نیر سے تاریخ                  |     | "    |
| 221         | ایت، وعدم ادم الاسماء کلی.<br>عبابد کا بیان ہے کہ شیاطین سے منافق اور                                                                         | ı    | ,, }      |                | اہل نجران کے قصہ کا بیان۔<br>میں میں میں سے تقریب               | ,   | "    |
|             | ا جاہرہ بیان ہے کہ سیا یک سے سال اور<br> مشرک مراد ہیں۔                                                                                       |      |           | 274            | عمان اور بحرین کے قصہ کا بیان۔<br>انٹریسیں سرمیر کرتیں ہو       |     | "    |
| 121         | ا سرك مرادين.<br>آيت، فَلَا تَهُعَلُوا لِلّٰهِ ٱنْدَاّدا الخ                                                                                  |      | .,        | 271            | اشعریوں اور بمنوں کی آمد کا بیان ۔<br>میں طفیاں میں سے سے تارین |     |      |
| "           | إيت، فلا تجعلوا للهِ الدادا الح<br>آيت، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ الخ                                                                |      |           | 250            | دوس اور طفیل بن عمر دوی کے قصہ کا بیان۔                         |     | "    |
|             | ايت، وظللنا عليكم العمام الخ                                                                                                                  | אד מ |           | 250            | وفد بن طے اور عدى بن حاتم كے قصد كابيان                         | م۳۵ | "    |

| صفحه         | عنوان                                                          | باب         | پاره | صفحہ           | عنوان                                                     | باب  | پاره |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------|------|------|
| ۷۸۸          | آيت، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبَيُوْتَ مِنْ        | ۵۸۷         | IA   | 228            | آيت، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ.         | חדם  | 1/   |
|              | ظُهُوُرِهَا.                                                   |             |      | ZZW            | آيت،مَنُ كَانَ عَدُوًّا لِّحِبُرِيُلَ.                    | mra  | "    |
| "            | آيتُ،قَاتِلُوُهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ الخ             | ۵۸۸         | "    | 224            | آيت، مَا نَنْسَخُ مِنُ ايَةٍ أَوُ نُنْسِهَا.              | ۵۲۵  | "    |
| <b>Z A 9</b> | آيت، وَٱنْفِقُوا فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا          | ۵۸۹         | "    | "              | آيت، وَقَالُوا اتَّخَذَا اللَّهُ وَلَدًا.                 | ۲۲۵  | "    |
|              | بِٱيُدِيْكُمُ إِلَى النَّهُلُكَةِ.                             |             |      | 220            | آيت، وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامٍ إِبْرَاهِيُمَ.            | ۵۲۷  | "    |
| ∠9•          | آيت، فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذًى          | ۵۹۰         | "    | "              | آيت، وَإِذُ يَرُفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ.          | AFG  | "    |
|              | الخ                                                            |             |      | 447            | آيت،قُوُلُوُ آ إِامَنَّا بِاللَّهِ.                       | ٩٢۵  | "    |
| "            | آيت، فَمَنُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ.            | ۱۹۵         | "    | 666            | آيت، سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ.                              | ۵۷۰  |      |
| "            | آيت، لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَبْتَغُوا فَضُلًّا        | ۵۹۲         | "    | "              | آيت، وَكَالِكَ جَعَلُنَاكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا.            | ا ۵۵ | "    |
|              | ر د ورود<br>مِن رَبِّكُم .                                     |             |      | ZZA            | آيت، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبُلَةَ الَّتِي كُنُتَ عَلَيْهَا | 02r  | "    |
| ∠91          | آيت، ثُمَّ أَفِيُضُوا مِنُ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ.            | ۵۹۳         | "    | "              | آيت، قَدُ نَرِى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ .                      | 020  | "    |
| <b>49</b>    | آيت، وَمِنْهُمُ مَّنُ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا   | ۵۹۳         | "    | 229            | آيت، وَلَقِنُ أَتَيُتَ الَّذِيْنَ أُو تُوا الْكِتَابَ.    | مدم  | "    |
|              | حَسَنَةً الخ                                                   |             |      | "              | آيت، ٱلَّذِيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ الخ  | ۵۷۵  | "    |
| "            | آيت،وَهُوَ أَلَدُّ الْحِصَامِ.                                 | ಎ೪ಎ         | "    | "              | آيت، وَلِكُلِّ وِجُهَةٌ هُوَ مُولِّيُهَا الخ              | ۲۷۵  | "    |
| 4٣ ح         | آيت، أمُ حَسِبْتُمُ أَنُ تَذُخُلُوا الْحَنَّة.                 | ۲۹۵         | "    | <b> </b>   ∠∧• | آيت،وَمِنُ حَيْثُ خَرَجُتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ.              | ٥٧٧  | 11   |
| "            | آيت،نِسَآوُّ كُمُ حَرُثُ لَّكُمُ الخ                           | ۵۹۷         | **   | "              | آيت، وَمِنُ حَيْثُ خَرَجُتَ فَوَلَ وَجُهَكَ.              | ۵۷۸  | 11   |
| ۲9٣          | آيت، وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ الخ | ۸۹۵         | "    | <b>4</b> A1    | آيت،إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَةُ الخ                      | ٥٧٩  | "    |
| "            | آيت، وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوَاجًا  | ۵۹۹         | "    | 2Ar            | آيت، وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُتَّخِذُ مِنُ دُونِ اللَّهِ    | ۵۸۰  | "    |
| ۷۹۲          | آيت، حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلوةِ                  | 400         | 11 - |                | اَنْدَادًا.                                               |      |      |
|              | الُوُ سُطْي.                                                   |             |      | "              | آيت، يَالَيُهَا الَّذِينَ امِنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ       | ۱۸۵  | "    |
| ۷۹۷          | آيت،وَقُوْمُوُالِلَّهِ قَانِتِيُنَ.                            | 4+1         | "    |                | الُقِصَاصُ فِي الْقَتُلي الخ                              |      |      |
| "            | آيت،فَاِنُ خِفْتُمُ فَرِجَالًا أَوُ رُكُبَانًا.                | 4+4         | "    | 21º            | آيت، يَأَيُّهَا الَّذِينَ امِنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ       | ۵۸۲  | "    |
| ۷۹۸          | آيت، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ            | 400         | "    |                | الصِّيَامُ الخ                                            |      |      |
|              | أزُوَاجًا.                                                     |             |      | ۷A۴            | آيت، أيَّامًا مُّعُدُودَاتٍ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ         | ٥٨٣  | 11   |
| "            | آيت، وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيُ كَيْفَ          | 401         | "    |                | مَّرِيُضًا الخ                                            |      |      |
|              | تُحي الْمَوْتِي.                                               |             |      | ۷۸۵            | آيت، فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ.       | ۵۸۴  | "    |
| ∠99          | آيت، أَيُوَدُّ أَحَدُّكُمُ أَنُ تَكُوُنَ لَهُ جَنَّةٌ الخ      | 4+D         | "    | 244            | آيت، أُحِلَّ لَكُمُ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرُّفَثُ الِّي   |      | **   |
| "            | آيت، لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا.                       | 7+7         | "    |                | نِسَآئِكُمُ الخ                                           |      |      |
| ۸۰۰          | آيت، وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا.          | 4.4         | "    | 214            | آيت، كُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ         | ۲۸۵  |      |
| "            | آيت، يَمُحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا.                               | <b>۸•</b> ۲ |      |                | الُخَيْطُ الْاَبْيَضُ الخ                                 |      |      |

| صفحه                                  | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                   | باب      | ياره | صفحہ  | عثوان                                                                                                     | اب  | ياره     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| -                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |          | •    |       |                                                                                                           |     | •        |
| \\AIZ                                 | آيت، رَبَّنَا إِنَّكَ مَنُ تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدُ                                                                                                                                                                                                     | 177      | 1/   | ^ • • | آيت، فَأَذْنُوا بِحَرُبِ فَاعْلَمُوا.<br>بير مارد مارد ومراد مارد                                         | 4+4 | 1/       |
|                                       | أَخْزُيْتُهُ                                                                                                                                                                                                                                            |          |      | A+1   | آيت، وَإِنْ كَانَ ذُوعُسُرَةٍ الخ                                                                         | ¥1+ |          |
| AIA                                   | آیت، رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِیُ                                                                                                                                                                                                   |          |      |       | آيت، وَاتَّقُوا يَوُمَّا تُرُجَعُوْنَ.<br>سير مرور برير ويوم                                              | 411 |          |
| ļ                                     | لِلْإِيْمَادِ_                                                                                                                                                                                                                                          |          |      | "     | آيت، وَإِنْ تُبُدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمُ الخ                                                            | אור |          |
|                                       | تَفُسِيُر شُوُرَة النِّسَآءِ                                                                                                                                                                                                                            |          |      | ^+    | آيت، امَنَ الرَّسُولُ بِمَآ ٱنْزِلَ اِلَيْهِ.                                                             | 411 | <u> </u> |
| L_                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |       | تَفُسِير شُورَة الِ عِمَران                                                                               |     |          |
| A19                                   | آيت، وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَقْسِطُواْ فِي الْيَتَامِٰيِ<br>مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                    | <b>!</b> |      |       |                                                                                                           |     |          |
| ۸۲۰                                   | آيت، وَمَنُ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُنُ بِالْمَعُرُوفِ.                                                                                                                                                                                                 | 470      |      |       | آيت، مِنْهُ ايَاتٌ مُّحُكُمٰتٌ الخ                                                                        |     | "        |
| AM                                    | آيت، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُوا الْقُرُبِي ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ا<br>بِعَدِيدِ وَرَدِيمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ                         | 777      |      |       | آيت، وَإِنِّيُ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَتَهَا.                                                             |     |          |
|                                       | آيت، يُوْصِيكُمُ اللَّهُ.<br>مِن سِيطِ و ما مارين برين وطرد                                                                                                                                                                                             |          |      | ۸۰۳   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                   | אוץ | "        |
| ١                                     | آیت، وَلَکُمْ نِصُفُ مَا تَرَكَ أَزُوَاحُکُمْ<br>تِعَمِّدُ مِنْ مِنْ مِنْ مِعْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن                                                                                                                                   | i        |      |       | وَأَيْمَانِهِمُ ثُمَنًا قَلِيلًا.                                                                         |     |          |
|                                       | آيت، وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرُهُا  <br>                                                                                                                                                                                        | 729      |      | ^•۵   | آيت، قُلُ يْأَهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا اللَّى كُلِمَةٍ ۗ                                                  | 412 | "        |
| ,,                                    | الخ<br>م برون درون الله المراز الله الرون الله                                                                                                                                                                                                          |          |      |       | الخ<br>اس بریرو به ریاد در در .                                                                           |     |          |
| "                                     | آيت، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ                                                                                                                                                                                                        | ľ        |      | ۸•۸   | آيت، لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا الخ<br>م                                                  | AIK |          |
| l                                     | الْوَالِدَانِ الْحَ<br>مِمْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ<br>مِمْ اللَّهِ ا | 1        |      | 1 1   | آيت، فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتَلُوْهَا.                                                                 | PIF | "        |
| ۸۲۳                                   | آيت، إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.                                                                                                                                                                                                      |          |      | ۸۱۰   | آيت، كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ.                                                         | 444 | "        |
| A10                                   | آيت، فَكُيُفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيُدٍ.                                                                                                                                                                                              | 777      |      | "     | آيت، إذ هَمَّتُ طَّآيُفَتَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَفْشَلَا.                                                    | 471 | "        |
|                                       | آيت، وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرُضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ الخ                                                                                                                                                                                                     | 444      |      | A!I   | آيت، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.                                                                   | 777 | "        |
| ٨٢٢                                   | آيت، أُولِي الْآمُرِ مِنْكُمُ .<br>سري يَزِير بري تريي من المراد و مريد ريا                                                                                                                                                                             |          |      | "     | آيت، وَالرَّسُولُ يَدُعُو كُمْ فِي أُخُرِكُمُ<br>بِيرِيرِ قِيرِيرِ                                        | 444 | **       |
| "                                     | آيت، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَّى<br>مَا عِلَانَا                                                                                                                                                                                             | מחד      | ••   | AIT   | آيت، اَمنَةً نُعَاسًا.<br>سرية وريز مراي ورين                                                             |     |          |
|                                       | يُحَكِّمُوكَ.                                                                                                                                                                                                                                           |          |      | "     | آيت، ألَّذِينَ اسْتَحَابُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ الخ                                                     | 470 | "        |
| 1772                                  | آيت، فَأُولَٰفِكَ مَعَ الَّذِينَ ٱنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ                                                                                                                                                                                             |          | **   | 1     | آيت، إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمُ الخ                                                              | 1   | "        |
|                                       | مِّنَ النَّبِيِّنَ.<br>مِن النَّبِيِّنَ.                                                                                                                                                                                                                |          |      | AIP   | آيت، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبُخَلُوْنَ بِمَآ                                                      | 712 | "        |
|                                       | آيت، وَمَا لَكُمُ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ.                                                                                                                                                                                                |          |      |       | اَتَاهُمُ اللَّهُ الخِ                                                                                    |     |          |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | آيت، فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنَافِقِيُنَ فِئَيْنِ الخ                                                                                                                                                                                                     |          |      | "     | آيت، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا                                                             | YPA | "        |
| "                                     | آيت، وَإِذَا جَآءَ هُمُ أَمُرٌ مِّنَ الْأَمُنِ الخِ(ال                                                                                                                                                                                                  | 464      | "    |       | الْکِتَابَ.<br>سر میروری میر                                                                              |     | ••       |
|                                       | ا صمن میں کوئی حدیث تہیں )<br>سریب سریار ہوئی رویوں میں                                                                                                                                                                                                 |          |      | ۸۱۵   | آيت، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفُرَحُونَ بِمَا                                                       | 479 | **       |
|                                       | آيت، وَمَنُ يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الخ                                                                                                                                                                                                         |          |      |       | أَتُوا.                                                                                                   |     |          |
| Ara                                   | آيت، وَلَا تَقُولُوا لِمَنُ ٱلْقِي اِلْيَكُمُ السَّلَامَ.                                                                                                                                                                                               | IGF      | ••   |       | آيت،إِذَّ فِي حَلَقِ السَّمْواتِ وَالْأَرُضِ الخ<br>الله عَنَّ مِن مُرِّهُ وَمِن اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ | 444 | "        |
| "                                     | آيت، لَا يَسُتُوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ.                                                                                                                                                                                                  | 765      | "    | AIZ   | آيت، اللَّذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا الخ                                             | ا۳۲ | 11       |

| صفحه | عنوان                                                                 | باب          | پاره | صفحہ      | عنوان                                                                                                                     | باب   | پاره |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| ۸۳۳  | آيت، وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيْدًا مَّا دُمُتُ فِيْهِمُ               | 42m          | ١٨   | ٨٣١       | آيت، إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفُّهُمُ الْمَلْيَكَةُ ظَالِمِي                                                                  | 400   | ١٨   |
|      | الخ                                                                   |              |      |           | اَنْفُسِهِمُ.                                                                                                             |       |      |
| Ara  | آيت، إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ.                        | 420          | "    | "         | آيت، إلَّا الْمُسْتَضُعَفِينَ مِنَ الرِّحَالِ الخ                                                                         | 1 (   | "    |
|      | تَفُسِيُر سُورَهُ اَنُعَامُ                                           |              |      | "         | آيت، فَعَسَى اللَّهُ أَلُ يَعْفُو عَنْهُمْ.                                                                               | 1 1   | "    |
| L    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 | 4.4          |      | ١         | آیت، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ اِنْ كَانَ بِكُمُ اَذَّى اِ                                                                 | 101   | 17   |
| ' '  | آتيت، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيُبِ لَا يَعُلَمُهَا اِلَّا ا<br>هُوَ | 12-1         |      |           | مِّنْ مَطْرٍ.<br>آيت، وَيَسْتَفُتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ الخ                                                               | المحا |      |
| "    | آيت،قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ.              | 422          | 11   | <br> <br> | ايت، وَإِن امُرَاةٌ خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا.<br>آيت، وَإِن امُرَاةٌ خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا.              |       | **   |
| ٨٣٧  | آيت، وَلَمْ يَلُبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلُمٍ.                        |              | 11   | "         | مَنِي ، وَمِنْ مُنْ وَقِي مُنْ فِي اللَّهُ لِكِ الْأَسْفَلِ<br>آيت ، إِنَّا الْمُنَافِقِيُنَ فِي اللَّهُ لِكِ الْأَسْفَلِ | l     |      |
| "    | آيت، وَيُونُسَ وَلُوطًا وَ كُلًّا يُضَّلُنَا عَلَى                    |              | "    | ٨٣٣       | آيت، إنَّا أو حَيْنَا إليَّكَ.                                                                                            | l     | "    |
|      | الُغلَمِينَ ـ                                                         |              |      | .,        | آيت، يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيُكُمُ الخ                                                                        | ודד   | "    |
| ۸۳۸  | آيت، أُولَٰقِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ                | 4 <b>4</b> 9 | "    |           | تَفُسِيُر سُورَة مَائِدَة                                                                                                 |       |      |
|      | اقْتَلِهُ                                                             |              |      | <b> </b>  |                                                                                                                           |       |      |
| "    | آيت، وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوُا حَرَّمُنَا كُلُّ ذِي                 | 4A+          | "    | Ara       | آيت، أَلْيَوْمَ أَكُمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ الخ                                                                          | l ì   | "    |
| ۸۳۹  | طَّهرٍ۔<br>آيت، لاَ تَقُرَبُوا الْفَوَاحِشَ الخ                       | IAF          | 11   | ٨٣٤       | آيت، فَلَمُ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا                                                                         | 1 1   | "    |
| .,   | ا بيت، هَلُمَّ شُهَدَآوُ كُمُ .<br>آيت، هَلُمَّ شُهَدَآوُ كُمُ .      | l            | .,   | "         | آيت، فَاذْهَبُ أَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا الخ<br>آيت، إنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ                    | l 1   | ,,   |
| ١٥٨  | آيت،قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ الخ                     | 411          | 11   |           | ايك. رَعْمَ جُرَاءِ الْجَلِينَ يُعْدَرِبُونَ اللَّهِ.<br>وَرَسُولُهُ.                                                     | ' '   |      |
| "    | آيث، وَلَمَّا جَآءَ مُوسٰى لِمِيْقَاتِنَا الخ                         | 4AF          | "    | ٨٣٩       | آيت، وَالْحُرُوحَ فِصَاصٌ.                                                                                                | PPF   | .,   |
| nor  | آيت،الْمَنَّ وَالسَّلُوٰى.                                            | GAF          | "    | "         | آيت، يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنُولَ اِلْيُكَ مِنُ                                                              |       | "    |
| *1   | آيت، نَايُّهَا النَّاسُ إِنِّىُ رَسُولُ اللَّهِ اِلْبَكْمُ            | PAF          | ••   |           | رَبِّكَ.                                                                                                                  |       |      |
|      | الخ                                                                   |              |      | "         | آيت، لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُوِ فِيُ                                                                           | AFF   | "    |
| ۸۵۳  | آيت، وَقُولُوا حِطَّةٌ .                                              | 1            | "    |           | اَيَمَانِكُمُ.                                                                                                            |       |      |
| ۸۵۳  | آيت، مُحذِ الْعَفُوَ وَأَمْرُ بِالْعُرُفِ الخ                         | AAF          |      | ۸۳۰       | آيت، لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبِتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمُ.                                                                |       | ."   |
|      | تَفُسِيُر سُورَهُ أَنْفَال                                            |              |      | <b>"</b>  | آيت، إنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ الخِ                                                                  |       | "    |
| 100  | آيت، يَسُأَلُونَكَ عَنِ الْانْفَالِ الخ                               | 1/4          |      |           | آيت، لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا<br>الصَّلِختِ جُنَاحٌ الخ                                                 | J     | "    |
|      | ريك السابو لل عن الله الله الله السُّمُ البُكمُ البُكمُ               | 1            | .,   | ۸۳۲       | الصيحتِ جناح الح<br>آيت، لا تَسُالُوا عَنُ اَشُيَاءَ الخ                                                                  |       | ,,   |
|      | الخ الخ                                                               |              |      | 1         | آيت، مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنُ بَحِيْرَةِ وَلَا سَآئِيَةٍ                                                                   |       |      |
| ran  | آيت، يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اسْتَحِيْبُوا لِلَّهِ الخ           | 791          |      |           | النخ<br>الخ                                                                                                               | ĺ     |      |
|      |                                                                       |              |      | <u></u>   |                                                                                                                           |       |      |

| صفحه       | عنوان                                                                          | ال          | بإره         | П      | صفي  | عنوان                                                                | (           |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| $\vdash$   |                                                                                | t           | <del>-</del> | ++     |      |                                                                      | باب         | پاره |
| 1124       | آيت، لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ                              | 1           | 19           | ^      | ۲۵۷  | آيت، وَإِذُ قَالُوا اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ                 | 195         | IA.  |
|            | عَزِيْزٌ عَلَيُهِ الخ                                                          |             | l            |        |      | الُجَقَّ الخ                                                         |             | l    |
|            | يَفُسِير سُورة يُونُسُ                                                         |             |              | ^      | 02   | آيت، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ الخ                         | 198         | "    |
| <u> </u>   | <del></del>                                                                    | Γ           | <u> </u>     | 11     | "    | آيت، وَقَاتِلُوْهُمُ حَتَّى لَا تَكُوُدُ فِنَنَةٌ.                   | 490         | "    |
| 146        | آيت، وَقَالُوا اتَّخَذُ اللَّهُ وَلَدًا سُبُحْنَهُ الخ                         |             | 19           | П      | ۸۵۸  | آيت، يَآلُهُمَا النّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيُنَ عَلَى الْقِتَالِ   | 490         | "    |
| <b>"</b>   | آيت، وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسُرَآئِيُلَ الْبَحْرَ الخ                          | 211         |              | ^      | 109  | آيت، أَلْفُنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمُ.                              | 797         | "    |
|            | َ رُوْرِ وَ رَبِّ وَرَبُّ<br>تَفُسِير سُورَهُ هُود                             |             |              |        |      | انيسوال پاره                                                         |             |      |
| 144<br>144 | آيت، ألّا إِنَّهُمْ يَثُنُونُ صُدُّوْرَهُمُ الخ<br>مِن مِن يَدُمُ مِنَا الْآيَ |             | 19           |        |      | تَفُسِيُر سُوْرَةُ بَرَآءَة                                          |             |      |
| 122        | آيت، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ.<br>آيت، وَيَقُولُ الْآشُهَادُ الخ        |             | 11           | ^      | ١٧٠  | آيت، بَرَآءُهُ مِّنَ اللهِ الخ                                       | <b>49</b> ∠ | 19   |
| 1,         | مَّ يَتْ ، وَكَذَٰلِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْى.                   |             | **           | ^      | VII  | آيت،فَسِيُحُوا فِي الْأَرْضِ الخ<br>آيت،فَسِيُحُوا فِي الْأَرْضِ الخ | <b>9</b> 1  |      |
| 111        | آيت، وَأَقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَي النَّهَارِ الخ                                |             | 11           | '      | ••   | آيت، وَاذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الخ                          | 499         | "    |
| <u></u>    |                                                                                |             |              | ^      | ۲۲   | آيت، إلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُّهُ مِّنَ الْمُشْرِكِيُنَ.             | ۷•۰         | **   |
|            | تَفْسِيرُ سُورَهُ يُوسُفُ                                                      |             |              | '      |      | آيت، فَقَاتِلُوُ ا أَئِمَّةَ الْكُفُرِ.                              | ۷٠١         | .,   |
| ΛΛΥ        | آيت، وَيُتِمُّ نِعُمَّتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ال يَعُقُوبَ                       | 244         | 19           | .   ^` | ۳۲   | آيت، وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ.                 | ۷٠٢         | **   |
| "          | آيت، لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِحْوَتِهِ الخ                                 | <u>۲۵</u>   | •1           | '      | "    | آيت، يَوُمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ.                   | 4۳          | 19   |
| ٨٨٣        | آيت، بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنْفُسُكُمُ أَمُرًا الخ                            | 274         | 11           | ^,     | 44   | آيت، إِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ.                       | ۲۰۴         | **   |
| ۸۸۳        | آيت،وَرَاوَدَتُهُ الَّتِيُ هُوَ فِي بَيْتِهَا الخ                              | 212         | "            | '      | "    | آيت، ثَانِيَ اتْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِالخ                    | ۷٠۵         | ••   |
| "          | آيت، فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ اِلْى                           | 211         | •1           | ^,     | ۲۲   | آيت، وَالْمُوَّالَّفَةِ قُلُوبِهِمُ.                                 | 4.4         | "    |
|            | رَبِّكَ الخ                                                                    |             |              | •      | "    | آيت، ألَّذِيُنَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِيُنَ الخ                    | 4.4         | *1   |
| ۸۸۵        | آيت، حَتَّى إذَا اسْتَايَتَسَ الرُّسُلُ.                                       | <b>4</b> 79 | "            | ۸۲     | 12   | آيت، إستَغُفِرُلَهُمُ أَوُ لَا تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ.                  | ۷٠٨         | ••   |
|            | تَفُسِير شُورَهُ رَعُدِ                                                        |             |              | ۱۸۶    | 14   | آيت، وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمُ الخ                        | ۷٠٩         | ••   |
|            | <del></del>                                                                    |             |              | 1      | 79   | آيت، سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبُتُمُ الخ          | ۷۱۰         | •1   |
| 11/        | آيت، الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى الخ                              | 2 <b>m</b>  | 19           | "      | •    | آيت، وَاخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمُ الخ                        | <b>41</b>   | "    |
|            | تَفُسِيُر شُوْرَةً اِبْرَاهِيم                                                 |             |              | ٨٧     | ۱۰-  | آيت، مَا كَانَ لِلنِّبِيِّ وَالَّذِينَ امَنُوا الخ                   | 211         | **   |
|            | <del></del>                                                                    | <del></del> | ]            | ٨۷     | - 1  | آيت، لَقَدُ تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ الخ                       | 410         | "    |
| ٨٨٨        | آيت، كَشَخَرَة طَيْبَةِ أَصُلُهَا ثَابِتٌ.                                     |             | 19           | "      |      |                                                                      | 210         | "    |
| "          | ، آيت، يُنْبَيْتُ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا الخ                                |             | "            | ۸۷     | ا (۳ | آيت، يَآثِهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُو           | 210         | "    |
| ۸۸۹        | مُ آيت، آلَمُ تَرَ الِّي الَّذِيْنَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الخ             | 288         | "            |        |      | مَعَ الصَّادِقِيُنَ.                                                 |             |      |

| صفحه      | عنوان                                                        | باب                                              | ياره  | صفحه  | باب عنوان                                                                                                    | ياره          |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 911       | آيت، قُلُ هَلُ نُنَبُّكُمُ بِالْآخُسَرِينَ أَعُمَالًا.       | <del>                                     </del> | 19    |       |                                                                                                              | <del>  </del> |
|           | آيت، أولفِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِايْتِ رَبِّهِمُ الخ        | 1                                                |       |       | تَفُسِيُر شُورَةً حِجُر                                                                                      |               |
|           | تَفْسِير سُورَة مَرْيَمُ                                     | <u>                                       </u>   |       | 1 190 | ٢٣٧ آيت، إلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمُعَ.                                                                     | 19            |
|           | نفسِير سوره مريم                                             |                                                  |       | 1 191 | ٢٣٥ آيت، وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصُحْبُ الْحِحْرِ                                                                 | "             |
| 911       | آيت، وَأَنْذِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسُرَةِ.                      | ۷۵۸                                              | 19    |       | الُمُرُسَلِيُنَ۔                                                                                             |               |
| 910       | آيت، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ.              |                                                  | "     |       | ٢٣٧ ] آيت، وَلَقَدُ اتَّيْنَكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِيُ الخ                                                | l             |
| "         | آيت، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالثِنَا الخ               | <b>44</b>                                        | "     | 1 194 | سر الله المراجع المعلو المعلو في رسوس على                                                                    | "             |
| "         | آيت، أَطَّلَعَ الْغَيُبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحُمْنِ إِ | 271                                              | **    | -"    | ٢٣٨ آيت، وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ الخ                                                  | L <u>"</u> ,  |
|           | عَهُدًا.                                                     |                                                  |       |       | تَفُسِيُر شُورَهُ نَحُل                                                                                      | ĺ             |
| 910       | آيت، كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ الخ                       |                                                  | "     |       |                                                                                                              | ا وا          |
|           | آيت، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ الخ                              | 211                                              | <br>— |       |                                                                                                              | L''           |
|           | تَفْسِيُر سُورَهُ ظه                                         |                                                  |       |       | تَفُسِيُر سُورَهُ بَنِيُ اِسُرَآئِيُل                                                                        |               |
| 914       | آيت، وَاصُطَنَعُتُكَ لِنَفُسِيُ.                             | <u>۱</u> ۳۲۷                                     | 19    | ۸۹۵   | ۸۰۰ (پی بات رحمة الباب سے خالی ہے)                                                                           | 19            |
| '"        | آيت، وَلَقَدُ اَوْحَيْنَا اللِّي مُوسْنِي اَنُ اَسْرِ        |                                                  | "     | YPA   | ا ٢٣٧ آيت، وَإِذَا أَرَدُنَا أَنْ تُهُلِكَ قَرُيَةً الخ                                                      | "             |
|           | بعِبَادِيُ.                                                  |                                                  |       | "     | الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                      | "             |
| 91/       | آيت، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى        | 244                                              | "     | ۸۹۸   | ٣٣ ] آيت، وَاتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا.                                                                       | "             |
|           | الخ                                                          |                                                  |       | 1 199 | المين ، قُلِ ادْعُو الَّذِينَ زَعَمْتُمُ الخ                                                                 | " ]           |
|           | تَفُسِير سُورَة أَنْبِيَآء                                   |                                                  |       | "     | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                      |               |
| <u></u> _ |                                                              |                                                  |       | "     | ٧٣٦ آيت، وَمَا جَعَلُنَا الرُّوْيَا الَّتِي َارَيْنَاكَ الخ                                                  | "             |
| 919       | آيت، كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلُقٍ.                         | 242                                              | 19    |       | ا ۲۸۷ آیت، اِلَّا قُرُانَ الْفَحْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.<br>ا ۲۸۷ آیت، عَسْمی اَنْ یَبْعَنْكَ رَبُّكَ مَقَامًا | .             |
|           | تَفْسِير سُورَهُ حَجّ                                        |                                                  |       | '     | المراح الين عسى ال يبعثك ربك مقاماً<br>مُحمُودًا.                                                            |               |
| 910       | آيت، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى.                              |                                                  | 19    |       | ا<br>٢٣٩ آيت، وَقُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ الخ                                                  |               |
| 971       | ر ايت، وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَى          |                                                  | ''    | 9+1   | المحالية عَنِ الرُّوْحِ. ٢٥٠ أَيت، وَيُسْئِلُونُكَ عَنِ الرُّوْحِ.                                           | "             |
|           | ا بين، ومِن العاشِ من يعبد الله على<br>حُرُفِ.               | - 17                                             |       | "     | ا ۵۵ آيت، وَلَا تُحُهَرُ بِصَلَاتِكَ الْح                                                                    |               |
| .,        | عرب.<br>، آيت، هذَان خَصُمَان اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهمُ.      | ا، د                                             | .,    | 9.1   | 201 آيت، وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ حَدَلًا.                                                       | "             |
|           |                                                              |                                                  |       | "     | كه آيت،وَإِذُ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَهُ لَآ أَبَرَحُ.                                                           | "             |
|           | تَفُسِيرُ سُورَةً مُؤْمِنُونَ                                |                                                  |       | 4+4   | ٢٥٣ آيت، فَلَمَّا بَلَغَا مَحْمَعَ بَيْنِهِمَا الخ                                                           | "             |
|           |                                                              |                                                  |       | 9+9   | ۵۵۵ آيت، فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْهُ الخ                                                                | 11            |

|            | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |       | <del></del> | ل تریب تر. اردور بیرون                                                                                                  |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحہ       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب          | بإره  | صفحه        | باب عنوان                                                                                                               | بإره     |
| 91717      | آيت، وَأَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقُرَبِيْنَ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>८</b> ۸ 9 | 19    |             | تَفُسِيُر سُورَةَ نُور                                                                                                  |          |
|            | تَفُسِيُر شُورَهُ نَمَلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       | <u> </u>    | T                                                                                                                       |          |
| <u> </u>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       | 975         | اكك آيت، وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنُ                                                             | 19       |
|            | تَفُسِيرُ سُورَهُ قَصَصَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |             | لِّهُمْ شُهَدَآءُ الخ                                                                                                   |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | لــــ | 910         | المن الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ                                              |          |
| 902<br>902 | آيت، إِنَّكَ لَا تَهُدِئُ مَنُ أَحْبَبُتَ النِّيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينِ الْمُعَالِدِين<br>المُعَالِمَةِ اللَّهِ الْمُعَالِدِينِ مَنْ أَحْبَبُتُ النِّهِ اللَّهِ الْمُعَالِدِينِ اللَّهِ الْمُعَالِدِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 19    | 974         | ٧٧٣ آيت، وَيَدُرَأُ عَنُهَا الْعَذَابِ الخ                                                                              |          |
| 71.2       | آيت، إِنَّ الَّذِي فَرْضَ عَلَيْكَ الْقُرْادُ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |       | 912         | ٧٧٣ آيت، وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا                                                                  | 1        |
|            | تَفُسِيرُ سُورَةً عَنْكَبُوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •            |       |             | 220 آيت، إنَّ الَّذِيُنَ جَآءُ وُا بِالْافُكِ الخ<br>227 آيت، وَلَوُ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُونُ لَنَا | 19       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 믁     |             | ٢ ١١٥ - ايت اولو د رد سمِعتموه فسم ما يحول ال                                                                           |          |
|            | تَفُسِيُر سُورَةً رُوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |       | 944         | المنتخ<br>222 أيت،وَلَوُلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ                                                      |          |
| 9149       | آيت، لاَ تَبُدِيُلَ لِحَلُقِ اللَّهِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> ۱۹۲</u>  | 19    | .,          | ٥٤٨ آيت، إذ تَلقَّوُنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمُ الخ                                                                            | 1        |
|            | تَفُسِير شُورَة لُقُمَانُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |       | .,          | 229 آيت، وَلَوُلَا إِذَ سَمِعُتُمُوهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُولُ                                                             | ••       |
|            | نفسِير سوره نقمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | ]     |             | لنّا.                                                                                                                   |          |
| 900+       | آيت، لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 19    | 950         | ٨٠ آيت، يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوُ دُوا لِمِثْلِمَ آبَدًا.                                                          | "        |
| <b>"</b>   | آيت، إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>۱۹۳</u>   |       | ••          | ٨١ آيت، إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ اَنُ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ                                                           | "        |
|            | سِير سُورَهُ تَنُزِيلَ السَّجُدَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تَفُ         |       |             | الف الخ                                                                                                                 |          |
| <u> </u>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       | 924         | ٨١ كَيْت، وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضُلِ مِنْكُمُ                                                                     | "        |
| 961        | آيت، فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخُفِيَ لَهُمُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       |             | وَالسَّعَةِ.                                                                                                            |          |
|            | تَفُسِير شُورَة أَحْزَاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       | 949         | ٨٨ آيت، وَلَيْضُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ.                                                                | <u> </u> |
| 90r        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       |             | تَفُسِيُر سُوُرَهُ فُرقَانَ                                                                                             |          |
| 900        | ري اللهاي ولعن والمعلومين من المعلوم المرابع الماية المرابع ا |              | ·,    | 911         | ٢٨٢ آيت، ألَّذِيْنَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِم الخ                                                                    | 19       |
|            | رين، فينهُمُ مَّنُ قَطَى نَحْبَهُ الخ<br>آيت، فينهُمُ مَّنُ قَطَى نَحْبَهُ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | í            |       | ".          | 2/١ أيت، الدِين يحسرون على وجوهِهم الع<br>2/٨ آيت، وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ الهَّا الْحَرَ.                 |          |
| 900        | أرساء سر بالداري در د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∠99          |       | 9~4         | 2/1 آيت، يُضَاعَفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوُمُ الْقِيْمَةِ. 2/1 مَا الْقِيْمَةِ.                                             | ,,       |
|            | الدُّنيَا الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       | ا ۱۹۳۳      | ٢٨٧ آيت، إلَّا مَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا الخ                                                                 | <b></b>  |
| "          | آيت،وَاِنُ كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٨٠٠          |       | "           | مري المريد ا          | "        |
| 900        | آيت، وَتُنحُفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>A-1</b>   | ••    |             | تَفْسِير سُورَة شُعَراء                                                                                                 |          |
| ľ          | مُبُدِيَهِ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       | <u> </u>    | تفسِير سوره شعراء<br>                                                                                                   |          |
| 11         | آيت، تُرُجِي مَنُ تَشَاءُ مِنْهُنَّ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.r          | "     | ٩٨٨         | ٨٨ ] آيت، وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.                                                                           | 19       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       |             |                                                                                                                         |          |

| صفحہ     | •&                                                                                       |      |             |          |                                                                   |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| I I      | عنوان                                                                                    | باب  | پاره        | صفحه     | باب عنوان                                                         | پاره       |
| 997      | تفسير سورة وَالطُّوُر.                                                                   | ٨٢٦  | "           | 100      | ٨٠٣ آيت، لَا تَدُخُلُوا بُيُونَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ   | 19         |
| 995      | تفسير سورةً وَالنَّجُم.                                                                  | 172  |             |          | الكُمُ الخ                                                        |            |
| PPP      | تفسير سورة اِقْتَرَبَتِ السَّاعَة.                                                       |      |             | 940      | ٨٠٨ آيت، إِن تُبَدُوا شَيْعًا أَوْ تُخفُوهُ الخ                   |            |
| 1•••     | تفسير سورة ٱلرَّحُمْن.                                                                   | 179  | "           | "        | ٨٠٥ آيت، إِنَّ اللَّهَ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ |            |
| 1000     | تفسير سورةً وَاقِعَة.                                                                    |      | "           |          | الخ                                                               |            |
| 100      | تفسير سورهُ حَدِيُد.                                                                     |      | <b>r</b> •  | 141      | ٨٠٨ آيت، لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ اذَوُا مُوسَى                 |            |
| "        | تفسير سورة مُجَادِلَة.                                                                   |      | "           |          | تَفُسِيُر شُورَةُ سَبَا                                           | $\neg$     |
| "        | تفسير سورة خشَر.                                                                         |      | "           | <u> </u> | تقسِير سوره سب                                                    |            |
| 1002     | تفسير سورة مُمُتَحِنَةِ.                                                                 | - 1  | "           | 941      | ٨٠٧ آيت، حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ فُلُوبِهِمُ الخ                | 19         |
| 1•11     | تفسير سورة صَفّ.                                                                         | - 1  | "           | "        | ٨٠٨ آيت، إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمُ بَيْنَ بَدَى عَذَابٍ    |            |
| 20       | تفسير سورة جُمُعَةِ.                                                                     |      | "           |          | شَدِيُدٍ.                                                         | 1          |
| 1+17     | تفسير سورة مُنَافِقُونَ.                                                                 |      | "           | -        | بيسوال ياره                                                       | $\neg$     |
| 1+14     | تفسير سورة تُغَابُن.                                                                     |      | "           | <u> </u> |                                                                   |            |
| "        | ، تفسير سورة طَلَاق.                                                                     |      | "           | QYP      | اً ٨٠٩ لقسير سورة مَلائِكة.                                       | <b>r</b> • |
| 1+19     | أتفسير سورة تُحُرِيُم.                                                                   |      | "           | "        | ۱۰۰ تفسير سورة ينس.                                               | "          |
| •rr      | تفسير سورة مُلُك.                                                                        |      | "           | PYP      | ٨١١ لتفسير سورة وَالصَّآفَّات.                                    |            |
| "        | / تفسير سورهٔ ن ٓ وَالْقَلَمِ.                                                           |      | "           | 942      | ۸۱۲ تفسیر سورهٔ ص                                                 | "          |
| 1+17     | ٨ تفسير سورةُ ٱلْحَاقَّة.                                                                |      | "           | 979      | ا ٨١٣ تفسير سورة زُمَر.                                           | .          |
| 1+10     | ٨ تفسير سورة مَعَارِجُ.                                                                  |      | " []        | 921      | ا ۸۱۴ كتفسير سورهٔ مُؤْمِنُ.                                      | "          |
|          | الم كتفسير سورة أنُوح.                                                                   |      | "           | 927      | ا ۱۱۱۵ الفسير سوره عظم العدادة                                    | ••         |
| 1+74     | ٨ اتفسير سورهٔ جنّ.<br>م راهد:                                                           |      | "           | ا ۲۵۹    | ا ۱۱۱۱   معسير سوره عم عسن.                                       | ••         |
| 1-12     | ٨ اتفسير سورهٔ مُزَّمِّلُ.                                                               |      | " []        | "        | ا 🛮 🗀 تفسير سورةُ خمَّ زُخُرُف.                                   | "          |
|          | ٨ تفسير سورهٔ مُدَّيِّرُ.                                                                |      | "           | 941      | ا ٨١٨ تفسير سورة الدُّخَان.                                       | "          |
| 1.41     | ٨ تفسير سورة قيامة.                                                                      |      | "           | 1/1      | ا 🛮 🗀 انفسير سورهٔ جَائِيَةِ.                                     | "          |
|          | ۸ تفسیر سورهٔ دَهُر.<br>مینورین                                                          |      | - 11        | 917      | ا الله المناسورة أَحْقَاف.                                        | •          |
| 1        | <ul> <li>م تفسير سورة وَالْمُرْسَلَات،</li> <li>م تفسير سورة وَالْمُرْسَلَات،</li> </ul> |      | - 11        | 91       | " ٨٢١ تفسير سورة مُحَمَّدُ مُثَلِثَةً                             | •          |
| 1. 1.    | <ul> <li>الفسير سورة عَمَّ يَتَسَاءَ لُون.</li> </ul>                                    |      | - 11        | ٩٨٣      | " ٨٢٢ تفسير سورة فَتَح.                                           | '          |
| 1 1      | ٨٥ تفسير سورهٔ وَالنَّازِعَاتِ.                                                          |      | 11          | 9//      | " م ٨٢٣ تفسير سورة خُمُورَاتُ.                                    | '          |
|          | ٨٥ تفسير سورة عَبَسَ.                                                                    |      | - 11        | 990      | " 🗚 تفسير سورهٔ ق.                                                | '          |
| ئے. ۱۰۳۵ | ٨٥ تفسير سورة إذَا الشَّمْسُ كُوِّرَ                                                     | ا ۵۵ | <u>"   </u> | 997      | " 🗚 تفسير سورةً ذَارِيَاتُ.                                       |            |

|      | Ţ                                              | -   |      |        | ر الريك تر ، الدور بدور ا                         |      |
|------|------------------------------------------------|-----|------|--------|---------------------------------------------------|------|
| صفحه | عنوان                                          | باب | ياره | صفحد   | باب عنوان                                         | پاره |
| 1+2+ | مسير سوره الم تر ليك.                          |     | "    | 1+10   | ٨٥٢ تفسير سورة إذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ.       | "    |
| 1-01 | نفسير سوره يويار ڪِ طريمي.                     |     | "    | 1044   | ٨٥٧ لتفسير سورة وَيُلِّ لِلْمُطَفِّفِيُنَ.        | •    |
| "    | تفسير سورهٔ اَرَأَيْتَ.                        | ۸۸۱ | "    | "      | ٨٥٨ تفسير سورة إذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ.        |      |
| "    | تفسير سورهٔ كُوُئر.                            |     |      | 1072   | ٨٥٩ تفسير سورة بُرُوُج.                           |      |
| 1+01 | نفسير شوره على يايها الحطِرون.                 | , , | "    | "      | ٨٢٠ تفسير سورة طارِق.                             | "    |
| "    | تفسير سورة إذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ.          | ۸۸۳ | "    | "      | ٨٦١ تفسير سورة سَبِّح اسُمَ رَبِّكَ الْاَعُلَى    | "    |
| 1+64 | العسير شوره لبت يداري هود                      |     | "    | 1050   | ٨٢٢ تفسير سورةً هَلُ أَتَكَ حَدِيْكُ الْغَاشِيَةِ |      |
| 1+۵۵ | تفسير سورةً قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ.          |     | 11   | "      | ٨٦٣ تفسير سورةً وَالْفَحُرِ.                      | r.   |
| 1-64 | تفسير سورة قُلُ أَعُوُدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.    |     | **   | 11-49  | ٨٧٣ تفسير سورهُ لآأتُسِمُ.                        | "    |
| 11   | تفسير سورة قُلُ آعُوُذُ بِرَبِّ النَّاسِ.      | ۸۸۸ | "    | "      | ٨٢٥ تفسير سورة وَالشَّمُسِ وَضُخْهَا.             | "    |
|      | بَابُ فَضَائِلِ الْقُرُان                      |     |      | 1+14   | ٨٢٨ تفسير سورة وَالْيُلِ إِذَا يَغُشَى.           | "    |
| L    | <del></del>                                    |     |      | 14 179 | ٨٦٧ تفسير سورة وَالضُّخي.                         | 91   |
| 1+0∠ | نزول وحی کی کیفیت اورسب سے پہلے کیا نازل<br>ان | ۸۸۹ | ۲٠   | 1+44   | ٨٢٨ أتفسير سورة ٱلَـمُ نَشُرَحُ.                  | "    |
|      | <u>يوا؟الح</u>                                 |     |      | "      | ٨٦٩ تفسير سورة وَالتِّيُنِ.                       | **   |
| 1+0/ | قرآن،قریش اور عرب کی زبان میں نازل ہوا۔        | 1   | "    | "      | · <i>٨</i> ۵٠ تفسير سورهٔ عَلَقُ.                 | "    |
| 1+49 | قرآن جمع کرنے کا بیان۔                         | i   | r.   | 1+1%   | ا ٨٧ أنفسير سورةً قَدُر.                          | "    |
| 1441 | آنخفرت ﷺ کے کا تب کا بیان۔                     | - 1 | •"   | "      | اً ٨٧٢ تفسير سورة بَيِّنَة.                       | "    |
| 1+4r | قرآن شریف سات طریقوں پر نازل کیا گیا           | ۱۹۳ | "    | 1+14   | ٨٧٣ تفسير سورهٔ زِلُزَال.                         | **   |
|      | ے۔                                             |     |      | 1+4-   | ٨٧٣ تفسير سورةً وَالْعَادِيَاتِ.                  | "    |
| 1.42 | قرآن کی ترتیب کابیان -                         |     | r.   | "      | ٨٧٨ تفسير سورهُ ٱلْقَارِعَةُ.                     | "    |
| 6F+1 | حفرت جرئيل عليه السلام أتخضرت صلى الله         |     | "    | "      | ٨٧٦ تفسير سورة آلهَاكُمُ التَّكَاثُرُ.            | "    |
|      | علیہ وسلم پرقر آن مجید پیش کرتے تھے۔           |     | l    | "      | ٨٧٨ تفسير سورة وَالْعَصْرِ.                       | ,,   |
| 144  | آنخضرت ﷺ کے قراء صحابہ کا بیان -               | rpA | "    | ••     | ٨٧٨ تفسير سورة وَيُلّ لِكُلِّلِ هُمَزَةٍ.         | .    |

|  |   | · |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  |   |   | • |   |
|  |   |   |   | - |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  | · |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |

## گيارهواں پاره

بسم اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ

١ باب الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوُلِ .

١ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسَى أَخُبَرَنَا هِشَامُ أَلَّ ابُنَ جُرَيْجِ أَنْحَبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بُنُ مُسْلِمِ وَّعَمُرُ وبُّنُ دِيْنَارِ عَنُ سَعِيْدِ بُن جُبَيْرِ يُزِيْدُ آحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدُ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ قَالَ إِنَّا لَعِنْدَ ابُنِ عَبَّاسِّ قَالَ حَدَّنْنِي أَبَى بُنِّ كُعُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَلَمُ اقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَستَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا كَانَتِ الْأُولِ نِسْيَانًا وَّ الْوُسُطٰي شَرُطًا وَّ الثَّالِثَةُ عَمَدًا قَالَ لَاتُوَ احِدُنِهُ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرُهِقُنِيُ مِنُ اَمُرِي عُسُرًا، لَقِيَا غُلامًا فَقَتَلَهُ فَانُطَلَقًا فَوَجَدًا جِدَارًا يُّريدُ أَنْ يَّنْقَضَّ فَأَقَامَةً قَرَاهَا ابْنُ عَبَّاسٌ أَمَا مُهُمُ مَّلكُ.

## گیاز ہواں یارہ

بىم الله الرحمٰن الرحيم

باب ا۔ لوگوں سے زبانی شرطیں طے کرنے کابیان۔

۱- ابراہیم بن موسیٰ' ہشام بن جریح' یعلی بن مسلم' عمرو بن وینار ' سعید بن جیر' حضرت ابن عباسؓ الی بن کعبؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کی پوری حدیث اور خصر کا موئ سے یہ کہنا کہ کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ 'آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اس تمام واقعہ کو بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ پہلی بار تو بھولے سے اعتراض ہوا' دوسری مرتبہ بطور شرط کے' اور تیسری بار انہوں نے قصد أخلاف معاہدہ كيا مضرت موسىٰ نے كہا تھاوہ ميں بھول گیا تھا'اس کا مواخذہ مجھ سے نہ کرو'اور مجھ پر تنگی نہ ڈالو' پھر وہ دونوں ایک لڑ کے سے ملے جس کو حضرت خضرنے قتل کر دیا' اور دونوں آ گے چلے پھر انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا جا ہتی تھی حضرت خضرنے اسے درست کر دیا(ابن عباس اس سورت لین سورہ کہف میں وراء هم ملك كے بجائے اما مهم ملك پڑھتے تھے لیکن یہ قول ضعیف ہے)

ف: امام بخار کُاس مدیث ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جوشر ط آپس میں بغیر لکھنے کے اور بغیر گواہوں کی موجود گی کے محض زبانی لگائی جائے وہ بھی معتبر ہوتی ہے،اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسی وحضرت خضر کے قصہ میں محض زبانی لگائی گئی شرط کا بھی اعتبار کیا گیااور وہ شرط بیہ ہے"ان سالتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى"ترجمہ:اگر میں نےاس كے بعد آپ سے كى چيز كے بارے ميں سوال کیا تو مجھے اپنے ساتھ ندر کھنا۔

٢ بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْوَلَآءِ.

باب ۲۔ آزاد کر دہ غلام کی میراث کی شرط مقرر کرنے کا

۲- مالک' ہشام بن عروہ' عروہ' حضرت عاکشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ بریرہ میرے پاس آئیں'اورانہوں نے مجھ سے کہام کہ میں نے اپنے مالکوں سے نواد قیہ پر آزاد ہونے کامعامدہ کیا'ایک ادقیہ ہر سال اداکرتی رہوں گی' آپ میری مدد کیجئے' حضرت عاکشہ نے کہا ٢\_ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُن عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَآءَ تُنبيُ بَرِيْرَةُ فَقَالَتُ كَاتَبُتُ اَهُلِي عَلَى تِسْعِ اَوَاقٍ فِیُ كُلِّ عَامِ اَوُقِیَةٌ فَاَعِیْنِیْنِیُ فَقَالَتُ اِنُ اَحَبُّوُٱ

اَنُ اَعُدَّهَا لَهُمُ وَيَكُونَ وَلَآؤُكِ لِى فَعَلَتُ فَذَهَبَتُ بَرِيْرَةُ إِلَى اَهُلِهَا فَقَالَتُ لَهُمُ فَابُوا فَلَيْهَا فَقَالَتُ لَهُمُ فَابُوا اللهِ صَلَّى عَلَيْهَا فَحَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتُ إِنِّى قَدُ عَرَضُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابُوا إِلَّا اَنُ يَكُونَ الْوَلَآءُ لَهُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ فَابُوا إِلَّا اَنُ يَكُونَ الْوَلَآءُ لَهُمُ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَبَرَتُ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالْنَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

٣ بَابِ إِذَا اشُتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ إِذَا شِئتُ اَخْرَجُتُكَ .

اگر وہ لوگ چاہیں کہ میں انہیں کیمشت تمہاری سب قیمت دے دوں 'اور تمہاری میراث میرے لئے ہو' توہیں یہ کر علی ہوں' اس پر بریرہ نے اپنے مالکوں کے پاس جاکر ان سے کہا' مگر انہوں نے نہ مانا پھر وہاں سے حفرت عائشہ کے پاس آئیں 'اور آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹے ہوئے تھے' بریرہ نے کہا' میں نے آپ کی وہ بات ان سے کہی تھی مگر وہ بغیر شرط کے نہیں مانتے' حضور اس بات کو من رہے تھے حضرت عائشہ نے آپ سے پور اواقعہ بیان کر دیا' آپ نے فرمایا تم بریرہ کو مول لے لو' اور ولاء کی شرط انہیں کے لئے رہنے دو' اس لئے کہ ولاء تواہی کو ملے گی'جو آزاد کر کے کیس حضرت عائشہ نے ایس حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیااس کے بعد قرمایا 'کہ آزاد کر و گوڑ ہے ہو کر اللہ کی حمد و ثاء کے بعد فرمایا 'کہ آزاد کر وہ فلام کی میراث کی بابت لوگ ایس شرطیں لگاتے ہیں' جو کتاب اللہ میں میراث کی بابت لوگ ایس شرطیس لگاتے ہیں' جو کتاب اللہ میں نہ ہو' وہ باطل ہے' اللہ کا فیصلہ بہت سچا اور اللہ کی شرط بہت مضبوط ہے' اور ولاء (۱) اس کو فیصلہ بہت سچا اور اللہ کی شرط بہت مضبوط ہے' اور ولاء (۱) اس کو فیصلہ بہت سچا اور اللہ کی شرط بہت مضبوط ہے' اور ولاء (۱) اس کو فیصلہ بہت سچا اور اللہ کی شرط بہت مضبوط ہے' اور ولاء (۱) اس کو فیصلہ بہت سچا ور اللہ کی شرط بہت مضبوط ہے' اور ولاء (۱) اس کو فیصلہ بہت سچا ور اللہ کی شرط بہت مضبوط ہے' اور ولاء (۱) اس کو فیصلہ بہت سچا ور اللہ کی شرط بہت مضبوط ہے' اور ولاء (۱) اس کو فیصلہ بہت سچا ور ادار کی ہو آزاد کر ہے۔

باب ۳۔ مزار عت میں یہ شرط لگانے کا بیان کہ جب میں چاہوں گا تو کاشت کار کوبے دخل کر دوں گا۔

ف: (مزارعت کے معنی مشتر کہ کاشت جس میں ایک کی محنت دوسرے کاسر مایہ ہو)

٣ حَدَّنَنَا آبُو اَحُمَدَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي اَبُو عَسَّانَ الْكِنَانِيُّ اَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ لَمَّا فَدَعَ اهُلُ خَيْبَرَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرُ قَامَ عُمَرُ لاَ حَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى اَمُوالِهِمُ وَقَالَ نَقِرُ كُمُ اللهُ وَالَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ خَرَجَ إلى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِى عَلَيْهِ مِنَ اللهِ بُنَ اللهِ مِنَاكَ فَعُدِى عَلَيْهِ مِنَ اللهِ مِنَاكَ فَعُدِى عَلَيْهِ مِنَ اللهِ مِنَاكَ فَعُدِى عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللّهِ مِنَاكَ فَعُدِى عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

س- ابو احمد ، محمد بن کیلی ابو عسان کنانی ، مالک ، نافع ، ابن عراس روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر والوں نے مار کر میرے ہاتھ پاؤل توڑ ڈالے توان کے بعد ایک دن حفزت عراف کھڑے ہو کر ایک تقریر کے دور ان میں کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود یوں سے ان کے مالوں کی بابت ایک معالمہ کیا تھا ، اور فرمایا تھا کہ جب تک اللہ تم کو قائم رکھے گاہم بھی تم کو قائم رکھیں گے ، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیاجب کہ عبداللہ بن عمرالی جائیداد پر گئے تھے ، جہاں ان پر شب کے وقت ظلم کیا گیا ، اور ان کے ہاتھ پاؤن توڑ دیئے گئے ، انہوں نے کہا ان یہود یوں کے علاوہ کوئی جمارا

(۱)ولاء کامعنی میہ ہوتا ہے کہ آزاد شدہ غلام یاباندی کی درافت کامستحق اسکے دیگر در ثاء کے نہ ہونے کی صورت میں انکا آزاد کرنے والا مولیٰ ہوتا ہے۔

هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمُ هُمُ عَدُوُّنَا وَتُهَمَّتُنَا وَقَدُ رَايُتُ إِجُلَاتُهُمُ فَلَمَّا اَجُمَعَ عُمَرُ عَلَى ذلِكَ آتَاهُ آحَدُ بَنِي آبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ يَااَمِيُرَ الْمُؤُمِنِيُنَ اَتُخُرِجُنَا وَقَدُ اَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ وَعَامَلَنَا عَلَى الْاَمُوَالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ ٱطْنَنُتَ ٱنِّي نَسِيتُ قَولَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ كَيُفَ بِكَ إِذًا أُخُرِجُتَ مِنُ خَيْبَرَ تَعُدُّوُ بِكَ قُلُوصُكَ لَيْلَةً بَعُدَ لَيْلَةٍ فَقَالَ كَانَتُ هَذِهِ هُزَيْلَةً مِّنُ آبِيُ الْقَاسِمِ قَالَ كَذَّبُتَ يَاعَدُوَّ اللَّهِ فَأَجُلَاهُم غُمَرُ وَأَعُطَاهُمُ قِيْمَةَ مَاكَانَ لَهُمُ مِّنَ الثَّمَرِ مَالًا وَّالِبُلَا وَّعُرُوْضًا مِّنُ ٱقْتَابِ وَّحِبَالِ وَّغَيْرِ ذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ ٱحُسِبُهُ عَنُ نَّافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ انْحَتَصَرَةً.

د شمن وہاں نہیں ہے ہمارا شبہ انہیں پر ہے اور اب میں ان کو جلاو طن کر دینا مناسب سمجھتا ہوں' جب حضرت عمرؓ نے اس بات کا مضبوط ارادہ کرلیا' توابو حقیق (۱) یہودی کے خاندان میں سے ایک آدمی آیا' اور کہا کہ امیر المومنین آپ ہم کو نکال رہے ہیں 'حالا نکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بر قرار ر کھااور یہاں کی جائیداد کی بابت ہم سے معامله کیا'اور اس بات کی ہمارے لئے شرط کر دی تھی'حضرت عمر نے فرمایاتم بیہ سمجھ رہے ہو کہ میں حضور کا بیہ قول بھول گیا،جو تجھ سے فرمایا گیا تیر اکیا حال ہو گاجب تو خیبر سے نکالا جائے گاتیر ااونٹ تحجے لئے راتوں رات پھرے گا'اس نے کہایہ توابوالقاسم کا نداق تھا' حضرت عمرٌ نے کہااے خدا کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے پھراس کو حضرت عمر بنے نکال دیااور جو کچھ میوہ جات 'اونٹ 'اسباب' عماریاں اور رسیال وغیرہ ان کی تھیں 'ان کی قیمت دے دی'اس کو حماد بن سلمہ نے بھی روایت کیا' انہوں نے عبیداللہ سے روایت کیا' میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمرٌ ہے انہوں نے حضرت عمرٌ ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخضر طور پریبی روایت بیان کی۔

ف: جلاوطن کرنے کاسب حضور کی وہ وصیت تھی جس میں آپ نے پیدار شاد فرمایا کہ یہود و مشر کین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ جزیرہ عرب میں دودین جمع نہیں ہو سکتے۔(مشکوۃ:ص۳۵۵)

٤ بَاب الشُّرُوطِ فِي الْحِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ
 مَعَ آهُلِ الْحَرُبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ.

باب سم۔ کا فروں کے ساتھ جہاد اور مصالحت کی شرطیں لکھنے کابیان۔

۳- عبداللہ بن محمہ عبدالرزاق معمر زہری عروہ بن زبیر محضرت مسور بن مخرمہ اور مروان سے روایت کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ حدیبیہ میں تشریف لے چلے اثنائے راہ میں بطور معجزہ کے خالد بن ولید (جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے) کے متعلق فرمایا کہ مقام عمیم میں قریش کے ساتھ مقدمہ الحیش پر ہیں مقدمہ وابنی طرف چلنا اور ادھر خالد کو مسلمانوں کا آنا ذرا بھی معلوم نہ ہوا تھا جب لشکر کا غباران تک پہنچا تو انہیں معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غباران تک پہنچا تو انہیں معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) یہ ابوالحقیق خیبر کے یہودیوں کاسر دار تھا۔

آگئے اس اثنامیں فوراایک شخص قریش کو خبر دینے کے لئے چل دیا ' اد هر نبی صلی الله علیه وسلم برابر چلے جارہے تھے 'یہاں تک کہ جب آپ اس پہاڑی پر پہنچے جس کے اوپر سے موکر لوگ مکہ میں اتر تے میں تو آپ کی او نمنی بیٹھ گئ او گول نے کہا حل حل بہت کو سش کی گئی ہمہ وہ خیلے گراس نے جنبش نہ کی صحابہؓ نے کہا قصوا بیٹھ گئی'قصوا بیٹھ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصواخود سے نہیں بیٹھی 'نہ اس کی یہ عادت ہے 'بلکہ اسے اس نے روکاہے 'جس نے ہا تھی کوروکا تھا ' پھر آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مکہ کفار قریش مجھ سے جس بات کاسوال کریں گے 'اور وہ اس میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی تعظیم کریں گے تو میں ان کی اس بات کو میں منظور کر لوں گا'اس کے بعد آپ نے قصوا کو ڈاٹنا تو اس نے جست لگائی اور روانہ ہو گئی بہاں تک کہ حدیبیے کے کنارے ایک گڑھے پر بیٹھ گئی 'جس میں پانی بہت ہی تھوڑا ساتھا 'لوگ اس سے تھوڑا تھوڑ اپانی لیتے تھے 'تھوڑی ہی دیر میں لو گوں نے اس کو یی لیااور پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی<sup>،</sup> تو آپ نے اپنتر کش ہے ایک تیر نکال کر دیا 'اور حکم دیا کہ اس کواس یانی میں ڈال دیں 'پس خدا کی قتم پانی فور اُالینے لگا' یہاں تک کہ سب لوگ اس سے سیر اب ہو گئے 'اتنے میں بدمل بن ور قاء خزاعی نے اپی قوم خزاعہ کے چند آدمیوں کوجو حضور صلی الله علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے 'اور تہامہ کے رہنے والے تھے 'ساتھ لا کر کہا کہ میں نے کعب بن لوی اور عامر بن لوی کواس حال میں چھوڑ اہے کہ وہ حدیبیہ کے گہرے چشموں پر فروکش ہیں'ان کے ہمراہ دورھ والی اونٹنیاں ہیں 'ہر طرح سے ان کاسامان درست ہے اور وہ لوگ آپ ہے جنگ كرناچاہتے ہيں 'اور آپ كو كعبہ سے رو كناچاہتے ہيں 'رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياكہ ہم كى سے لڑنے كے لئے نہيں آئے ہم توصرف عمرہ کرنے آئے ہیں 'ور حقیقت قریش کو لڑائی ہی نے کمزور كر دياہے 'اور ان كو بہت كچھ نقصِان بہنچاہے 'اگر وہ چاہیں تو میں ان سے کوئی مدت مقرر کر لوں کیکن وہ میرے اور گفار عرب کے در میان نپرین ' نتیجه میں اگر میں غالب آ جاؤں اور اس وقت قریش جاہیں کہ اس دین میں داخل ہوں جس میں اور لوگ داخل ہوئے

بالغَمِيُم فِيُ خَيُل لِّقُرَيُشِ طَلِيُعَةً فَخُذُواذَاتَ الْيَمِيُنِ فَوَاللَّهِ مَاشَعَرَ بِهِمُ خَالِدٌ حَتَّى إِذَاهُمُ بِقَتَرَةِ الْحَيُشِ فَانُطَلَقَ يَرُكُضُ نَذِيْرًا لِقُرَيْشٍ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّنِّيَّةِ الَّتِيُ يُهْبَطُ عَلَيُهِمُ مِنَّنَهَا بَرَكَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلُّ حَلُّ فَٱلنَّحْتُ فَقَالُوُا خَلَاتِ الْقُصُواءُ خَلَاتِ الْقُصُواءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَاخَلَاتِ الْقُصُوَآءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَّلكِنُ حَبَّسَهَا حَابِسُ الْفِيلُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَايَسُتُلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا اَعُطَيْتُهُمُ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَئَبَتُ قَالَ فَعَدَلَ عَنُهُمُ حَتَّى نَزَلَ بِٱقْصَى الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى تَمَدٍ قَلِيلِ الْمَآءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمُ يَلَبَثُهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوْهُ وَشُكِىَ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهُمَّا مِنُ كِنَانَتِهِ ئُمَّ آمَرَ هُمُ أَنُ يَجَعَلُوهُ فِيُهِ فَوَاللَّهِ مَازَالَ يَجِيُشُ لَهُمُ بِالرَّيِّ حَتَّى صَدَرُوُا عَنُهُ فَبُيِّنَمَا هُمُ كَذَٰلِكَ اِذْجَاءَ بُدِّيلُ بُنُ وَرُقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِّنُ قَوْمِهِ مِنُ خُزَاعَةَ وَكَانَ عَيْبَةَ نُصُحِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مِنُ آهُلِ تِهَامَةِ فَقَالَ اِنِّيُ تَرَكُتُ كَعُبَ بُنَ لُؤَيِّ وَّعَامِرَ بُنَ لُؤَيّ نَزَلُوا اَعُدَادَمِيَاهِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمَعَهُمُ الْعُوْذُ الْبَطَا فِيُلُ وَهُمُ مُّقَاتِلُوكَ وَصَآدُّوُكَ عَن الْبَيُتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِنَّا لَمُ نَحِيءُ لِقِتَالِ آحَدٍ وَّلٰكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِيْنَ وَإِنَّا قُرَيْشًا قَدْ نَهِكُتُهُمُ الْحَرُبُ

میں تو وہ ایبا کریں 'اور اگر میں غالب نہ آؤں تو پھر وہ آرام اٹھائیں ' کیو نکہ اس صورت میں ان کا مقصود پورا ہو جائے گا'اور اگر وہ اس کو منظورنہ کریں ' توقتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ' کہ میں اپنی اس حالت میں ان سے اس وفت تک جنگ کروں گا' تا آئکہ قتل کر دیا جاؤں 'اور بے شک اللہ اپنے دین کو جاری رکھے گا' بدیل نے کہاجو کچھ آپ نے کہامیں قریش سے جاکر یہی کہہ دوں گا' چنانچہ وہ گیااور قریش سے جاکر کہاکہ ہم تمہارے پاس اس شخص کے پاس سے آرہے ہیں 'اور ہم نے انہیں کچھ کہتے ہوئے ساہے 'اگرتم چاہو تو ہم بیان کردیں' توان کے بے و قوفوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ً میچھ حاجت نہیں مکہ کسی بات کی خبر دو 'کیکن عقل مندول نے کہاکہ تم نے ان سے جو کچھ سناہے بیان کروبدیل نے کہامیں نے ان کو یہ بیہ کہتے ساہے 'چرجو کچھ آپ نے فرمایا تھابیان کردیا' توعروہ بن مسعود کھڑے ہو گئے اور کہا کہ لوگو کیا میں تمہارا باپ نہیں؟انہوں نے کہا ہاں! عروہ نے کہا کیاتم میری اولاد کی طرح نہیں ہو'انہوں نے کہا ہاں! عروہ نے کہا کیا تم مجھ سے کسی قتم کی بد ظنی رکھتے ہو؟انہوں نے کہا نہیں ! عروہ نے کہا کیاتم نہیں جانتے کہ میں نے عکاظ والوں کو تہاری نفرت کے لئے بلایا مگر جب انہوں نے میر اکہانہ مانا تو میں ایناعزهادرادلاد کوجس نے میر اکہنامانا اس کو تمہارے پاس لے آیا ' انہوں نے کہاہاں! بیرسب کچھ ٹھیک ہے 'عروہ نے کہااچھا'اب میری ایک بات مانو 'اس مخف (لینی حضور) نے تمہارے سامنے ایک اچھی بات پیش کی ہے 'اس کو منظور کرلو 'اور مجھے اجازت دو کہ میں اس کے یاس جاؤں'سب نے کہااچھا آپ جائے' چنانچہ عروہ آپ کے پاس آئے اور گفتگو کرنے لگے ، آپ نے اس سے والی ہی گفتگو کی جیسی کہ بدیل سے کی تھی'عروہ نے کہااے محر یہ بتاؤ کہ اگرتم اپنی قوم کی جڑ بنیاد بالکل کاٹ ڈالو گے ' تواس میں تمہار اکیا فائدہ ہو گا کیا تم نے اپنے سے پہلے کسی عرب کے متعلق ساہے کہ اس نے اپنی قوم کا استیصال کیا ہو'اور اگر دوسری بات ہو جائے مکہ تم مغلوب ہو جاؤ تو چر کیا ہو گا؟ اور متیجہ میں تو یہی آخری بات معلوم ہور ہی ہے کیونکہ میں تمہارے ہمراہ ایسے لوگ اور ایسے مختلف آدی دیکھ رہا ہوں جو بھاگ جانے کرزیادہ ترجیح دیتے ہیں 'سنو!وہ شہیں میدان جنگ میں

وَاَضَرَّتُ بِهِمُ وَإِنْ شَآءُ وُا مَا دَدُتُّهُمُ مُدَّةً وَّيُخِلُّوا بَيْنِيُ وَبَيُنَ النَّاسِ فَإِنْ اَظُهَرَ فَالِن شَآتُوا اَنُ يَّدُخُلُوا فِيُمَا دَخَلَ فِيُهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلَّا فَقَدُ جَمُّوا وَإِنَّ هُمُ آبَوُا فَوَا الَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمُ عَلَى آمُرِي هٰذَا حَتّٰى تَنُفَرِدَ سَالِفَتِى وَلَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ ٱمُرَهُ فَقَالَ بُدَيُلٌ سَأَبَلِغُهُمُ مَّاتَقُولُ فَانْطَلَقَ حَتّٰى اَتٰى قُرَيُشًا قَالَ إِنَّا قَدُجِئُنَاكُمُ مِنُ هَٰذَا الرَّجُلِ وَسَمِعُنَاهُ يَقُوُلُ قَوُلًا فَإِنَّ شِئْتُمُ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمُ فَعَلْنَا فَقَالَ سُفَهَآؤُهُمُ لَاحَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنُهُ بِشَىُءٍ وَقَالَ ذَوُوالرَّأَي مِنْهُمُ هَاتِ مَاسَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّ نَهُمُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُرُوَّةُ بُنُ مَسُعُودٍ فَقَالَ أَىٰ قَوْمِ ٱلسُّتُمُ بِالْوَلَدِ قَالُوُا بَلَى قَالَ آوَلَسُتُ بِالْوَالِدِ قَالُوُا بَلَى قَالَ فَهَلُ تَتَّهِمُونِيُ قَالُوا لَا قَالَ السَّتُمُ تَعُلَمُونَ آتِي اسْتَنْفَرْتُ آهُلَ عُكَاظٍ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَىَّ جِئْتُكُمُ بِٱهۡلِيُ وَوَلَدِیُ وَمَنُ اَطَاعَنِیُ قَالُوبَلِي قَالَ إِنَّ هَذَا قَدُعَرَضَ لَكُمُ خُطَّةَ رُشُدٍ اقُبِلُوُهَا وَدَعُونِيّ اتِيُهِ قَالُوا ائْتِهِ فَاتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوًّا مِّنُ قَوُلِهِ لِبُدَيُلٍ فَقَالَ عُرُوَّةً عِنْدَ ذَلِكَ آىُ مُحَمَّدُ اَرَايَتَ إِنِ اسْتَاصَلَتَ اَمْرَقَوُمِكَ هَلُ سَمِعُتَ بِأَحَدٍ مِّنَ الْعَرُبِ اجْتَاحَ آهُلَهُ قَبُلَكَ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخُرَى فَانِّينُ وَاللَّهِ لَاَرْى وُجُوُهًا وَّالِنَّىُ لَاَرْى اَشُوَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيُقًا أَنُ يَّفِرُّوا وَيَدَ عُوُكَ فَقَالَ لَهُ ٱبُوْبَكُرِ

ب تنہا چھوڑ دیں گے 'حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) نے س کر عروہ ے کہاکہ "امصص ببظر اللات" لات بمعنی مخصوص بت کے بظر بمعن عورت کی شرم گاہ کے حصہ کا گوشت امصص بمعنے چوس اور یہ جملہ ایک بہت بری گالی کے طور پر کہا جاتا ہے 'اور پھر حضرت ابو بكر صدين في كهاكه كيابهم آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي معيت سے بھاگ جائیں گے 'اور انہیں تنہا چھوڑ دیں گے 'عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابو بکڑ ہیں عروہ نے کہا قتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'اگر مجھ پر تمہار اایک احسان نہ ہو تا جس كاميں نے ابھى تك بدله نہيں دياہے "توميں ضرورتم كوجواب دینا حضرت مسور بن مخرمه کہتے ہیں مکہ عروہ پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا'اور جبوہ آپ سے بات کر تا توازراہ خوشامد آپ کی ڈاڑھی میں ہاتھ ڈال دیتا'مغیرہ بن شعبہ ؓ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہانے کھڑے ہوئے تھے 'جن کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور خو دان کے سر پر تھاجب عروہ (۱)اپناہا تھے رسول اللہ ِ صلی الله علیه وسلم کی ڈاڑھی کی طرف بڑھانے لگا' تو مغیرہ نے اپنا ہاتھ تلوار کے قبضہ پر ڈال دیا اور کہا کہ عروہ اپناہاتھ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كى ڈاڑھى سے ہٹا لے عروہ نے اپناسر اٹھایااور پو چھا يہ کون ہے؟لوگوں نے کہامغیرہ بن شعبہ!عروہ نے کہااے بے و قوف کیا تو سمجھتا ہے مکہ میں تیری بے وفائی کے انقام کی فکر میں نہیں ہوں' مغیرہ نے جو زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کے پاس نشست و برخاست کرتے تھے 'انہوں نے کسی کو قتل کر ڈالا اور اُس کا مال لے لیا تھا'اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے'اس کے بعد عروہ گوشہ چشم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھنے لگا'راوی کہتا ہے کہ اس نے بیہ حال دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعاب تھوکتے ' تو وہ صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا جس کو وہ اپنے چېرے اور بدن پر مل ليټا'اورجب آپ کوئي حکم ديتے تووه بهت جلد اس کی تعمیل کرتے جب آپ وضو کرتے ، تو وہ لوگ آپ کے وضو کے غسالہ پر لڑتے تھے (ایک کہتا تھا'ہم اس کولیں گے ، دوسر اکہتا تھا کہ ہم لیں گے )جب وہ لوگ بات کرتے تھے' تو آپ کے سامنے

ٱمُصُصُ بِبَطْرِاللَّاتِ ٱنَحٰنُ نَفِرُّعَنُهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنُ ذَا قَالُوا ٱبُوْبَكُرِ قَالَ اَمَا وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَوُلايَدٌ كَانَتُ لَكَ عِنْدِي لَمُ ٱجُزكَ بِهَالَاجَبُتُكَ قَالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا تَكُلَّمُ اَخُذَ بِلِحُيَتِهِ وَٱلْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةُ قَآئِمٌ عَلَى رَاس النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيُفُ وعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَكُلَّمَا اَهُوٰى عُرُوَةٌ بِيَدِهِ اِلِّي لِحُيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ضرَبَ يَدَهُ بنَعُل السَّيفِ وَقَالَ لَهُ أَخِّرُ يَدَكَ عَنُ لِحُيَّةِ رَشُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَرَفَعَ عُرُوَةً رَّاسَةً فَقَالَ مَنُ هَذَا قَالُوا الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعُبَةَ فَقَالَ أَى غَدَرُ ٱلسُتُ ٱسُعٰي فِيُ غُدُرْتِكَ وَكَانَ الْمُغِيْرَةُ صَحِبَ قَوُمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمُ وَاخَذَ ٱمُوَالَهُمُ ثُمَّ جَآءَ فَاسُلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَّا الْإِسُلَامُ وَأَقْبِلُ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسُتُ مِنُهُ فِي شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّ عُرُوَّةَ جَعَلَ يُومِقُ أَصُحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعَيْنَيُهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَاتَنَحَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نُحَامَةً إِلَّا وَقَعَتُ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمُ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا اَمَرَهُمُ الْبَتَدَ رُوا اَمُرَهُ وَإِذَا تَوَضَّاءَ كَادُوُايَقُتَتِلُوُنَ عَلِي وَضُوْئِهِ وِ إِلَّا تَكُلَّمَ خَفَضُوا اَصُوَاتَهُمُ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّوُنَ اِلَيُهِ النَّظُرَتَعُظِيُمًا لَهُ فَرَجَعَ عُرُوَةُ اِلَىٰ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَىُ قَوْمٍ وَاللَّهِ لَقَدُ وَفَدُتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدُتُ عَلَى قَيُصَرَ وَكِسُرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَّايُتُ مَلِكًا (۱)اس ہے معلوم ہوا کہ حفاظت کی غرض ہے امیر کے سر کے پاس تکوار وغیرہ کوئی ہتھیار لیکر کھڑے ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

اپی آوازیں پست رکھتے تھے اور بے محابا آپ کی طرف بوجہ تعظیم نہ دیکھتے تھے'پھر عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس کوٹ گیا'اور کہااے لوگو الله کی قتم 'میں بادشاہوں کے دربار میں گیا' قیصر کسری اور نجاشی(۱) کے دربار میں گیا 'گراللہ کی قتم میں نے کسی باد شاہ کواپیا نہیں دیکھا' کہ اس کے مصاحب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں' جتنی محر کی ہے تعظیم کرتے ہیں اللہ کی قتم 'جب وہ تھوکتے ہیں' تووہ جس کی کے ہاتھ پڑتاہے 'وہاس کواینے چہرے اور بدن پر مل لیتاہے 'اور جب وہ نی بات کے کرنے کا حکم دیتے ہیں ' توان کے اصحاب بہت جلد اس تھم کی تھیل کرتے ہیں 'جب وضو کرتے ہیں' توان کے غسالہ وضو ك لئ الات مرت ين ابى آوازين ان ك سامن بست ركت ہیں' نیز بغرض تعظیم ان کی طرف دیکھتے تک نہیں' بے شک انہوں نے تمہارے سامنے ایک عمرہ مسلہ پیش کیاہے 'لہذاتم اس کو مان لو' چنانچہ بنی کننہ میں ہے ایک شخص نے کہاکہ 'مجھے بھی اُجازت دو کمہ میں نبھی ان کے پاس جاکر ان کو دیکھوں' تولوگوں نے کہا کہ اچھاتم بھی ان کے پاس جاؤ' جب وہ آنخضرت اور آپ کے اصحاب کے سامنے آیا' تو آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے'اور وہاس قوم میں سے ہے 'جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کیا کرتے ہیں'لہذاتم قربانی کے جانوراس کے سامنے کرو'جب قربانی کے جانوراس کے سامنے لائے گئے 'اور لو گوں نے لبیک کہتے ہوئے اس کااستقبال کیا'اس نے یہ حال دیکھا' تو کہنے لگا'سجان اللہ!ایسے اچھے لو گوں کو کعبہ سے روکنا زیبا نہیں ہے ' پھر جب وہ اپنے او گوں کے پاس لوٹا تو کہنے لگا کہ ' میں نے قربانی کے جانوروں کو دیکھائمہ انہیں قلادے پہنائے گئے تھے اور ان کااشعار کیا ہوا تھا (یعنی ان او نٹوں کے کوہان پر اس لئے زخم لگایا جاتا ہے تاکہ وہ حج کا ہدیہ متصور کئے جائیں 'لہذامیں تویہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو کعبہ ہے رو کا جائے 'پھر ان میں ہے ایک اور شخف کھڑ اہوا'جس کانام" مکر زبن حفص تھا"اس نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دو مکہ مین بھی محمد کے پاس جاؤں 'لو گوں نے کہا مکہ اچھا تم بھی جاؤ ویا نچہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آیا ورسول اللہ نے فرمایا ' به مرزے 'اور به ایك بدكار آدى ہے 'وہرسول الله سے گفتگو

قَطُّ يُعَظِّمُهُ اَصْحَابُهُ مَايُعَظِّمُ اَصُحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا وَّاللَّهِ إِنْ تَنَّخَمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتُ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنَّهُمُ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَةٌ وَجِلْدَةً وَإِذَا آمَرَهُمُ ابْتَدَرُوْآ آمُرَةً وَاِذَا تَوَضَّاءَ كَادُوُا يَقُنتِلُوُنَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكُلُّمَ خَفَضُوُا أَصُوَاتَهُمُ عِنُدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ اِلَيُهِ النَّظَرَ تَعْظِيْمًا لَّهُ وَإِنَّهُ قَدُ عَرَضَ عَلَيْكُمُ خُطَّةَ رُشُدٍ فَاقُبِلُوُهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِيُ كِنَانَةَ دَعُوٰنِيُ اَتِيُهِ فَقَالُوُا ائْتِهِ فَلَمَّا اَشُرَفَ عَلَى النَّبِي صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاَصُحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فُكَانٌ وَّهُوَ مِنُ قَوْمٍ يُتَعَظِّمُونَ ٱلبُدُنَ فَابُعَثُوٰهَا لَهُ فَبُعِثَتُ لَهُ وَاسْتَقُبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَاى ذلِكَ قَالَ سُبُحَانَ اللهِ مَايَنُبَغِيُ لِهَوُّ لَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنُهُمُ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بُنُ حَفُصِ فَقَالَ دَعُوٰنِيُ اتِيُهِ فَقَالُوُا ائْتِهِ فَلَمَّا اَشُرَفَ عَلَيْهِمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هذَا مِكْرَزٌ وَّهُوَ رَجُلٌ فَاحِرٌ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْجَآءَ شُهَيُلُ بُنُ عَمُرِو قَالَ مَعْمَرٌ فَٱخۡبَرَنِىٰ أَيُّوٰبُ عَنُ عِكْرِمَةَ ۚ ٱنَّهٗ لَمَّا جَآءَ سُهَيْلُ بُنُ عَمُرٍو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ سَهُلَ لَكُمُ مِنْ اَمْرِ كُمُ قَالَ مَعُمَرٌ قَالَ الزُّهُرِيُّ فِي حَدِيثِهِ فَجَآءَ سُهَيُلُ ابُنُ عَمُرٍ و فَقَالَ اكْتُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ كِتَابًا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اكْتُبُ

(۱)ان تین باد شاہوں کا خاص طور پر تذکرہ کمااس لیے کہ یہ اس زمانے کے باد شاہوں میں سے بڑے شار ہوتے تھے۔

کررہاتھا کہ سہیل بن عمرونای ایک شخص کا فروں کی طرف ہے آیا' معمر کہتے ہیں 'مجھ سے ابوب نے عکر مدسے روایت کر کے بیدیمان کیا م کہ جب سہیل آیا تورسول اللہ نے فرمایا کہ اب تہماراکام آسان ہو گیا'(۱) معمر کہتے ہیں کہ زہری نے مجھ سے اپنی حدیث میں بیہ مجمی بیان کیام کہ جب سہیل بن عمرو آیا اواس نے کہاکہ آپ ہمارے اورانیے در میان میں صلح نامہ لکھ دیجئے 'پس رسول اللہ نے کا تب کو بلایااوراس سے فرمایا کمہ لکھ 'بسم اللہ الرحمٰن الرحیم 'سہیل نے کہاخدا کی قشم 'ہم رحمٰن کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے 'کفار نے بیراس لئے کہا كه 'وه لفظ رحمٰن كو خدا كا نام جانتے ہى نہ تھے' آپ يوں كھوائے' باسمك اللهم ، جيماكه آپ يهل كاهاكرت تح مسلمانول ن كها، ہم نوبسم الله الرحل الرحيم بي كلھوائيں گے 'رسول الله نے فرمايا اس ير اصرار نه كرو ، باسمك اللهم لكه دو ، پير آپ نے فرمايا (لكھو) "هذا ماقاضي عليه محمد رسول الله"سهيل نے كہا خداكى قتم اگر ہم جانے کہ آپ خدا کے رسول ہیں ' تو ہم آپ کو کعبہ سے نہ روکتے 'اور نہ آپ ہے جنگ کرتے 'آپ من جانب محمد بن عبداللہ کھے 'اس پر رسول اللہ نے فرمایا 'خداکی فٹم بے شک میں اللہ کارسول ہوں'اور اگر تم لوگ میری تکذیب ہی کرتے ہو' تو محمد بن عبداللہ لکھ لو' زہری کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں آپ نے اس لئے منظور كرلين كه آپ فرما يكے تھ كه وه جس بات كى مجھ سے درخواست كريں كے 'بشر طيكه اس ميں وہ الله كى حرمت والى چيزوں كى عظمت كرين ومين اسے قبول كراو نگا ، چررسول الله نے فرمايا "على ان تحلوا بیننا و بین البیت فنطوف به"(اس بات پر که اے کفار مکه ' تم ہمارے اور کعبہ کے در میان میں راہ صاف کر دو' تاکہ ہم اس کا طواف کرلیں) سہبل نے کہا کہ خدا کی قشم! ہم پیر بات اس سال منظور نہیں کریں گے 'کیونکہ ڈر ہے کہ عرب یہ نہ کہیں کہ ہم مجور کر دیئے گئے 'بلکہ اگلے برس میہ بات پوری ہو جائے گی 'چنانچہ حضرت نے یہی لکھوادیا 'پھر سہیل نے کہایہ بھی لکھواد یجئے کہ ''وعلی انه لا یاتیك منارجل دان كان على دینك الارددته" ( اس بات پركه اك مخمر بهاری طرف سے جو مخص تمهارے پاس جائے "اگرچه وه

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ قَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا الرَّحُمْنُ فَوَاللَّهِ مَآ اَدُرِيُ مَاهُوَ وَلكِنِ اكُتُبُ بِاسْمِكَ اَللَّهُمَّ كَمَا كُنُتَ تَكْتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاللَّهِ لَانَكْتُبُهَا إِلَّا بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى َاللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اكْتُبُ بِإِسْمِكَ ٱللَّهُمَّ ثُمَّ قَالَ هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيُهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوُلُ اللّٰهِ فَقَالَ سُهِيُلٌ وَاللَّهِ لَوُكُنَّا نَعُلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَاصَدَدُ نَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلُنَاكَ وَلَكِنِ اكْتُبُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَشُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّابُتُمُونِيُ اكْتُبُ ِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ الزُّهُرِيُّ وَذَلِكَ لِقَوُلِهِ لَايَسَالُونِيُ خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيُهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا إَعْطَيْتُهُمُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهُ لَاتَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ آنَّا ٱخِذُنَا ضُغُطَةً وَّلْكِنُ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكُتَبَ فَقَالَ سُهَيُلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لَايَأْتِيُكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيُنِكَ إِلَّا رَدَدُتُّهُ اِلَيُنَا قَالَ المُسُلِمُونَ سُبُحَانَ اللهِ كَيُفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِيُنَ وَقَدُ جَآءَ مُسُلِمًا فَبَيْنَمَا هُمُ كَذَٰلِكَ اِذُ دَخَلَ ٱبُوُ جَنُدَلِ بُنُ سُهَيُلِ بُنِ عَمُرِو يَّرُسُفُ فِي قُيُودِهٖ وَقَدُ خَرَجَ مِنُ ٱسُفَّلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمْى بِنَفُسِهِ بَيُنَ اَظُهُرِ الْمُسُلِمِينَ فَقَالَ سُهَيُلٌ هذا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أَقَاضِيُكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَىَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّا لَمُ نَقُضِ (۱) اس کے نام ہے اچھی فال لیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بات ارشاد فرمائی۔

تہمارے دین پر ہو تب بھی تم اسے ہماری طرف واپس لوٹادینا۔) مسلمانوں نے کہا سجان اللہ! وہ مشرکوں کے پاس کیوں واپس کر دیا جائے گا؟ حالا نکہ وہ مسلمان جو چکا ہے 'اس حالت میں ابوجندل بن سہبل اپنی بیزیوں کو کھڑ کھڑاتے ہوئے مکہ کے نشیب سے آئے تھ مسلمانوں کے در میان آگئے 'توانہوں نے کہا محدیمی سب سے کہلی بات ہے،جس پر ہم آپ سے صلح کرتے ہیں کہ تم ابو جندل کو مجھے واپس دے دو'جس پُررسول اللہ نے فرمایا'ہم نے ابھی تحریر ختم نہیں کی۔ ابھی سے یان شرائط پر عمل کیونکر ضرِوری ہوسکتا ہے' سہیل نے کہا'اللہ کی قتم ہم تم ہے کسی بات پر صلح بھی نہ کریں گے' رسول الله الله فرمايا الحيها أس ايك آدمي كي تم مجھے اجازت ديدو' سہیل نے کہامیں ہر گزاس کی اجازت نہ دوں گا' آنخضرت نے فرمایا نہیں'اس کی اجازت دے دو'اس نے کہامیں نہ دو نگا'مکر زنے کہامیں اس کی اجازت آپ کو دیتا ہوں' ابو جندل نے کہا(۱) مسلمانو! کیا میں مشرکوں کے پاس واپس کر دیا جاؤں گا' حالانکہ میں مسلمان ہوچکا موں کیاتم نہیں دکھتے کہ میں نے اسلام کیلئے کیا کیا مصبتیں اٹھائی ېيں ' در حقیقت ابو جندل کو خدا کی راہ میں بہت سخت تکلیفیں دی گئی تھیں ، حضرت فاروق کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے پاس آگر عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے سے نی نہیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں میں ضرور سچانبی ہوں میں نے عرض کیا کیا ہم حق پر اور جاراد سمن باطل پر نہیں ہے؟ حضرت کے فرمایا کیوں نہیں تم حق پر ہو'میں نے عرض کیا' پھر ہم اپنے دین میں کیوں نرمی برتیں' آپ نے فرمایا میں خداکار سول موں 'اس کی نافرمانی نہیں کرتا 'وہی ، ہارا مددگار ہے 'میں نے عرض کیا 'کیا آپ ہم سے بیان نہ کرتے تھے کہ ہم کعبہ میں جائیں گے 'اوراس کاطواف کریں گے 'آپ نے فرمایا کیامیں نے یہ کہا تھا کہ تم اس سال کعبہ میں جاؤ کے اواز طواف كروكى؟ ميں نے كہا نہين، تو آپ نے فرماياكه تم كعبه ميں جاؤگ اوراس کا طواف کرو گے 'حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس سے پھر ابو بکرا کے پاس گیا اور ان سے کہاابو بکر! محداً اللہ کے سے بی

الْكِتَابَ بَعُدُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِذًا لَّهُ أَصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ آبَدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجِزُهُ لِي قَالَ مَا آنَا بِمُحِيْزِهِ لَكَ قَالَ بَلِّي فَافْعَلُ قَالَ مَاأَنَا بِفَاعِلْ قَالَ مِكْرَزٌ بَلُ قَدُ اَجَزُنَاهُ لَكَ قَالَ آبُو جَنْدَل آئ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَرَدُ إِلَى الْمُشُرِكِيْنَ وَقَدُ جِئُتُ مُسُلِمًا آلَا تَرَوُنَ مَا قَدُ لَقِيْتُ وَكَانَ قَدُ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ قَالِ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَٱتَيُتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقُلُتُ ٱلسَّتَ نَبِيَّ اللهِ حَقًا قَالَ بَلِّي قُلْتُ اَلَسُنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعُطَى الدَّنِيَّةَ فِي دِيُنِنَآ إِذًا قَالَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَسُتُ اَعُصِيُهِ وَهُوَ نَاصِرِي قُلُتُ ٱوَلَيْسَ كُنُتَ تُحَدِّثُنَاۤ أَنَّا سَنَاتِي الْبَيْتَ فَنَطُوُفَ بِهِ قَالَ بَلَى فَاحُبَرُتُكَ أَنَّا نَاتِيُهِ الْعَامَ قَالَ قُلُتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ اتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ قَالَ فَأَتَيُتُ آبَابَكُو فَقُلُتُ يَآآبَابَكُرِ ٱلْيُسَ هَذَا نَبِيِّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلتُ السنا على الْحَقّ وَعَدُونا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعُطَى الدُّنِيَّةَ فِي دِيْنِنَا إِذًا قَالَ آيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَيْسَ يَعْصِيُ رَبَّةً وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسُتَمُسَكَ بِغَرُزِهِ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قُلْتُ النِّسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا انَّا سَنَاتِي الْبَيْتَ وَنَطُوُفَ بِهِ قَالَ بَلَى أَفَاحُبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيُهِ الْعَامَ فَلُتُ لَاقَالَ فَإِنَّكَ اتِيُهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ قَالَ الزُّهُرِيُّ قَالَ

(۱) حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا گیااور حضور صلی الله علیه وسلم نے اس سے فرمایا کہ صبر کرنا ثواب کی امید رکھنا الله تعالی تیری رہائی گی. کوئی صورت بیدا فرمادیں گے۔ (فتح الباری:ج۵،ص۲۲۳)

عُمَرُ فَعَمِلُتُ لِذَلِكَ أَعُمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُوْمُوا فَانُحَرُّوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَاقَامَ مِنْهُمُ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذلِكَ تُلكَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمُ يَقُمُ مِّنُهُمُ آحَدٌ دَحَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَّرَ لَهَا مَالَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ يَانَبِيَّ اللهِ أَنْحِبُ ذلِكَ أَخُرُجُ ثُمَّ لَاتُكَلِّمُ أَخَدُا مِّنُهُمُ كَلِمَةً حَتَّى تَنُحَرَ بُدُنَكَ وَتَدُعُو حَالِٰقُكَ فَيَحُلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمُ أَحَدًا مِّنُهُمُ حَتَّى فَعَلَ ذلِكَ نَحَرَ بُدُنَهُ وَدَعَا حَالِقَةٌ فَحَلَقَةٌ فَلَمَّارَاوُا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعُضُهُمُ يَحُلِقُ بَعُضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمُ يَقُتُلُ بَعْضًا غَمًّا ثُمَّ جَآءَ هُ نِسُوَةٌ مُّؤُمِنَاتٌ فَأَنُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوۡآ اِذَا جَآئَكُمُ الْمُؤُمِنَاتُ مُهَاحِرَاتٍ فَامُتَحِنُو هُنَّ حَتَّى بَلَغَ بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوُمَثِذِنِ امْرَاتَيُنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرُكِ فَتَزَوَّجَ إِحُدْهُمَا مُعَاوِيَةُ بُنِ اَبِيُ سُفُيَانَ وَالْأُخُرْءِ صَفُوَانُ بُنُ أُمَيَّةَ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَآتَهُ أَبُو بَصِيْرِ رَّجُلٌ مِّنُ قُرَيْشِ وَّهُوَ مُسُلِمٌ فَٱرْسَلُوا فِي طَلَيْهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا الْعَهُدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ اِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحَلِيُفَةِ فَنَزَلُوا يَاكُلُونَ مِنُ تَمُرٍ لَّهُمُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ

نہیں ہیں؟ ابو بکڑنے کہاہاں میشک وہ خدا کے رسول ہیں'میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دستمن باطل پر نہیں ہے؟ انہوں نے کہاہاں 'یہ بات درست ہے میں نے کہا ' پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں د بتر ہیں 'توابو بکرنے کہااے عمر! بیشک سے خداکے رسول ہیں 'اوروہ اینے پرورد گار کی نافر مانی نہیں کرتے 'اور وہ ان کامدد گارہے 'لہذاتم ان کی خالفت نه کرو کیونکه خدا کی قشم وه حق پر ہیں میں نے کہا کیاوہ ہم سے بیان نہ کرتے تھے کہ ہم کعبہ جائیں گے 'اور اس کا طواف کریں ك الوابو بكران كهابال "كهالها" مركياتم سے يد بھى كہاتھا كم تماسى سال کعبہ جاؤ گے 'میں نے کہایہ تو نہیں کہا تھا' ابو بکرنے کہا 'پھرتم کعبہ ضرور جاؤ گے 'اوراس کاطواف کرو گے 'زہری کہتے ہیں کہ فاروق' اعظم کہتے تھے کہ اس گتاخی کے کفارہ میں میں نے بہت سی عباد تیں کیں'(ا)راوی کابیان ہے کہ پھر جب صلح نامہ کی تحریب فراغت ہوئی' تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اٹھو سر منڈوالو'اور قربانی پیش کرو'راوی کہتاہے اللہ کی قشم 'کوئی شخص بھی اُن میں سے نہ اٹھا' یہاں تک کہ آپ نے تین مرتبہ یہی فرمایا'جبان میں سے کوئی نہیں اٹھا' تو آپ خود ام سلمہ کے پاس گئے 'اور ان سے میہ سب پورا واقعہ بیان کیا' جولو گوں سے آپ کو پیش آیاتھا'ام سلمہ ؓ نے کہایار سول الله كيا آپ بيه بات چاہتے ہيں 'تواچھاذرا آپ باہر تشريف پيجاھے'اور ان میں سے کسی کے ساتھ کلام نہ کیجئے 'یہاں تک کہ آپ اپ قربانی کے جانوروں کی قربانی کردیئے اور سر مونڈنے والے کوبلائے 'تاکہ وہ آپ کے سر کے بال صاف کردے 'چنانچہ آپ باہر تشریف لاے اور ان میں سے کسی سے کچھ گفتگو نہیں کی مہال تک کہ آپ نے سب کچھ بورا کرلیا' یعنی قربانی کے جانور قربان کر دیئے اور اپناسر بھی مونڈوالیا محابہ نے جب مید دیکھا توا مھے اور انہوں نے قربانی کی '(۲) ایک نے دوسرے کاسر مونڈ دیا'اژ د حام کی وجہ سے عین ممکن تھا کہ ایک دوسرے کومار ڈالے' (اس کے بعد) آپ کے پاس کچھ مسلمان

(ا) حضرت عمرٌ کی بید گفتگواگر چه اسلامی جذبے اور دینی حمیت کی بناپر تھی کیکن پھر بھی اس کے کفارے کیلئے بعد میں کئی غلام آزاد کیے تھے اور کئی نفلی عباد تیں کیں۔ (فتح الباری:ج۵،ص۳۵۵)

(۲) صحابہ کرام اولاً حلق وغیرہ سے رکے رہے یا تواس انتظار میں کہ شایدو حی آ جائے جس کی بناء پر بیہ معاہدہ ختم کر دیا جائے ، یامکہ میں داخلے کی اجازت مل جائے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فور أسب نے احرام کھول دیئے۔

عور تیں آئیں تو اللہ نے آیت ''یاایھا الذین امنوا اذاجاء کم المومنات مهاحرات" (ترجمه اے مسلمانوں جب تمہارے پاس ملمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں توان کا امتحان کر لو (اس کے آ کے یہ ہے کہ تم ان کو کا فرول ٹی طرف واپس نہ کرو) سے بعصم الكوافر تك نازل فروكي راس بوري آيت كا مطلب بير ب كه مسلمان عورتیں جو ہجرت کر کے آئیں انہیں واپس نہ کرو۔) حضرت عمر فے اس دن دو مشرک عور توں کو جوان کے نکاح میں تھیں۔ طلاق دے دی ان میں سے ایک کے ساتھ تو معاویہ بن ابوسفیان نے اور دوسری کے ساتھ صفوان بن اسید نے نکاح کرلیا پھررسول الله مدينه لوك آئے او ابو بصير جو قريش نسل تھ عضرت کے پاس آئے وہ مسلمان تھے 'کفار نے ان کے تعاقب میں دو آدمی . بھیج اور حضرت سے کہلوا بھیجا کہ ہم سے جو معاہدہ آپ نے کیاہے اس کا خیال کیجئے 'چنانچہ آپ نے ابو بصیر کو ان دونوں مخصول کے حواله كر ديااور وه دونوں ابوبصير كولے چلے جب ذوالحليفه ميں بہنچ' تو وہ لوگ اتر کے اپنے چھوہارے کھانے گگے 'ابوبصیرنے ان میں سے ایک شخص سے کہانم ہو اے فلاں! خدا کی قسم تیری تلوار توبہت عمدہ معلوم ہوتی ہے اس شخص نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور کہاہاں خدا کی قشم رہ بہت عمدہ تلوار ہے' میں نے اس کو کئی مر تبہ آزمایا ہے' ابوبصير نے کہا مجھے د کھاؤ' میں بھی اسے دیکھوں چنانچہ وہ تلوار اس نے ابو بھیر کودی 'ابو بھیرنے اس سے اس کو مار ڈالا 'اور اس کو محتثرا كر ديا كين دوسر الشخص بهاگ كيا اور مدينه آكر دوژ تا مواميد مين گھس گیا۔رسول اللہ نے جباسے دیکھا تو فرمایا کہ یہ کچھ خو فزدہ ہے' جب وہ رسول اللہ کے پاس پہنچا' تواس نے کہا خدا کی قتم میر اساتھی قل كرديا كيا اوربيس بهي قتل كردياجاتا كهر ابو بصير آئے اورانهوں نے کہا کہ یار سول اللہ ؟ خدا کی قتم اللہ نے آپ کو بری الذمه کر دیا' آپ تو مجھ کفار کی طرف واپس کر کے تھے 'لیکن اللہ نے مجھ ان کا فروں ہے نجات دیدی'اس پر رسول اللہؓ نے فرمایا کہ بیہ تو لڑائی کی آگ ہے اگر کوئی مقتول کامد د گار ہوتا' توبیہ آگ بھڑک اٹھتی جب یہ بات آبو بصیر نے سی ' تو سمجھ گئے کہ آ تخضرت پھر انہیں کفار کی طرف واپس کر دیں گے البذاوہ چلدیے ' یہاں تک کہ دریا کے

ِ لِآحَدِ الرَّجُلَيُنِ وَاللَّهِ اِنِّيُ لَاَرْی سَيُفَكَ هذَا يَافَلَانُ جَيَّدًا فَاسُتَلَّهُ الْانْخَرُ فَقَالَ اَجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَحَيَّدٌ لَّقَدُ جَرَّبُتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبُتُ فَقَالَ آبُو بَصِيَرٍ آرِنِيُ ٱنْظُرُ اِلَيْهِ فَآمُكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَةً خَتَّى بَرَدَ وَ فَرَّالُاخَر ُ حَتَّى اتَى المَدِيْنَةَ فَدَخَلَ الْمَسْحِدَ يَعُدُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيُنَ رَاهُ لَقَدُرَاى هَذَا زُعُرًا فَلَمَّا انْتَهَىٰي اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ قُتِلَ وَالْلَّهِ صَاحِبِيُ وَاِنِّيُ لَمَقُتُولٌ فَحَآءَ اَبُو بَصِيُر فَقَالَ يَانَبِيُّ اللَّهِ قَدُ وَاللَّهِ اَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدُ رَدَدُتَنِي إِلَيْهِمُ ثُمَّ ٱنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَيُلُ أُمِّهٍ ﴿ مِسْعَرُ حَرُبِ لُّوكَانَ لَهُ اَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ دْلِكَ عَرَفَ ۚ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ اللَّهِمُ فَخَرَجَ حَتَّى أتنى سَيُفَ الْبَحُو قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمُ ٱبُوُ جَنُدَلِ بُنُ سُهَيُلِ فَلَحِقَ بِاَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَايَحُرُجُ مِنُ قُرَيُشٍ رَجُلٌ قَدُ اَشُلَمَ اِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتُ مِنْهُمُ عِصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا يَسُمَعُونَ بِعِيْرِ خَرَجَتُ لِقُرَيُشِ اِلَى الشَّامِ الَّا أَعُتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوٰهُمُ وَاخَذُوا ۚ اَمُوَالَهُمُ فَارُسَلَتُ قُرَيْشُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنَاشِدُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا اَرُسَلَ فَمَنُ آتَاهُ فَهُوَ امِنٌ فَٱرُسَلَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اِلَيُهِمُ فَانُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَالَّذِى كَفُّ أَيُدِيَهُمُ عَنُكُمُ وَأَيُدِيَكُمُ عَنُهُمُ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنُ بَعُدِ أَنُ اَظُفَرَ كُمُ عَلَيْهِمُ حَتَّى بَلَغَ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ وَكَانَتُ حَمِيَّتُهُمُ أَنَّهُمُ لَمُ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمُ يُقِرُّوا بِبسُم

اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَحَالُوُا بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْبَيُتِ وَقَالَ عُقَيُلٌ عَنِ الزُّهُرِٰيِّ قَالَ عُرُوَةُ فَاخْبَرِتُنِيُ عَآثِشَةُ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَمُتَحِنُهُنَّ وَبَلَغُنَآ أَنَّهُ لَمَّا ٱنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى آنُ يَّرُدُّواۤ اِلِّي الْمُشُرِكِيُنَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنُ هَاجَرَ مِنُ أَزُوَاحِهِمُ وَحَكُمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَلَ لَّا يُمُسِكُوا بِعِسَمِ الْكُوَافِرِ أَنَّ عُمَرَ اللَّ طُلُّقَ امْرَأَتَيُنِ قُرِيْبَةَ بِنُتَ اَبِيُ أُمَيَّةَ وَابْنَةَ حَرُولِ الْخُزَاعِيَّ فَتَزَوَّجَ قَرِيْبَةَ مُعْوِيَةُ وَتَزَوَّجَ الْأُخُرٰى ٱبُوْجَهُمِ فَلَمَّا ٱبَى ٱلكُفَّارُ ٱنُ يُقِرُّوا بِٱدَآءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسُلِمُونَ عَلَى أَزُوَاجِهِمُ أَنْزَلَ اللُّهُ تَعَالَى وَإِنْ فَاتَكُمُ شَيُءٌ مِّنُ أَزُواحِكُمُ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبُتُمُ وَالْعَقُبُ مَايُؤَدِّي الْمُسُلِمُونَ اللي مَنُ هَاجَرَتِ امْرَاتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ فَامَرَ أَنْ يُتُعظى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوُجٌ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ مَاأَنْفَقَ مِنُ صُدَاق نِسَآءِ الْكُفَّارِ اللَّاتِي هَاجَرُنَ وَمَا نَعُلُمُ أَحَدًا مِنَ المُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتُ بَعُدَ إِيمَانِهَا وَبَلَغَنَا أَنَّ آبَا بَصِيرٍ بُنَ أُسَيدِ نِ الثَّقَفِيُّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُؤُمِنًا مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ فَكَتَبَ الْآخُنَسُ بُنُ شَرِيْقِ اللَّي النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسُالُهُ أَبَابُصِير فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

کنارے پہنچ 'اوراس طرف ہے ابو جندل بن سہیل بھی چھوٹ کر آ رہے تھے 'راستہ میں وہ مجھی ابوبصیر سے مل گئے 'یہاں تک کہ جو قریشی مسلمان ہو کر آتا 'ابو بصیر سے مل جاتا' آخر کار ان سب کی ایک ٹولی ہو گئی '(۱) خداکی قتم جب وہ کسی قافلہ کی نسبت سنتے تھے کہ وہ شام کی طرف جارہاہے' تووہ اس کی گھات میں لگ جاتے اور ان کے آدمیوں کو قتل کردیتے اور ان کامال لوٹ لیتے ' آخر قریش نے ر سول اللَّهُ كے پاس آدمی بھيجا' (٢) ادر آپ كوالله كااور اپني قرابت كا واسطہ دلایا کہ آپ ابوبصیر کوان باتوں سے منع کر انھیجیں 'آبیدہ سے جو مخص آپ کے پاس مسلمان ہو کر جائے گا وہ بے خوف ہے چنانچہ رسول الله بنے ابو بصیر وغیرہ کو منع کر انجیجا' اور اللہ نے آیت "و هوالذي الخ يعني وبي ہے جس نے كافروں كے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے 'حمیته الحاهلیته" تک نازل فرما كران كے تعصب كے اس حال كو ظاہر كياكہ انہوں نے آنخضرت کے نبی ہونے کامضمون قائم رکھا'اورنہ بسم اللہ الرحمان الرحیم کو قائم رکھا' بلکہ مسلمانوں اور کعبہ کے در میان حاکل ہو گئے 'عقیل زہری ے رادی ہیں کہ عروہ نے کہا کہ مجھ سے حضرت عائشہ فرماتی تھیں' کہ رسول اللہ ان عور توں کا جو مسلمان ہو کر آتیں' امتحان لے لیا كرتے تھے اور ہم كويہ بھى خبر ملى ہے كہ جب اللہ نے يہ حكم نازل کیے بکہ کا فروں نے اپنی ان بیبوں پرجو چرت کر کے مسلمانوں کے پاس آ جائیں' جو کچھ خرچ کیاوہ تمام صرفہ پیہ مسلمان ان مشر کوں کو . دے دیں 'اور مسلمانوں کو بیہ حکم دیا کہ کا فر عور توں کی عصمت کونہ روکیں 'اس وقت حضرت عمرؓ نے اپنی دو بیبیوں کوایک قریبہ بنت الی امیہ اور دوسری بنت جرول خزاعی کو طلاق دے دی و تربیہ سے تو معاویہ نے نکاح کیا' اور دوسری سے ابو جھم نے نکاح کر لیا' اور كافروں نے اس بات سے انكار كياكہ جو پچھ مسلمانوں نے اپني بيبيوں یر خرچ کیا ہے 'وہ اگر کافروں کے پاس چلی جائیں' تو انکا خرچ مسلمانوں کولوٹادیں' تواس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی'وان

(۱) دہاں جمع ہونے والے مسلمانوں کی تعداد چالیس سے زیادہ ہو گئی تھی اس سے زیادہ کی تعداد بھی روایات میں ملتی ہیں۔ (۲) حضور صلی اللّٰد علیہ وسلم کا والا نامہ جب ان کے پاس پہنچا تو ابو بصیر کی و فات قریب تھی اور اس حالت میں ان کا نقال ہوا کہ وہ والا نامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ابو جندل اور دوسر بے مسلمان مدینہ میں آگئے تھے۔ فاتکم الخ (یعن اور اگر تمہاری کچھ بیبیاں کا فروں کے پاس چلی جائیں پس تم بھی معاوضہ لے لو) اور معاوضہ بید تھا کہ کا فرو کی عورت جو مسلمان کے پاس بجرت کر کے آجاتی تھی 'اس کا خرچ مسلمان واپس کر دیتے تھے 'اب انہیں حکم دیا کہ کا فروں کی ان عور توں کا جو بجرت کر کے آگئ ہیں' ان کا مہر وغیرہ جو پچھ ملا ہو وہ اس مسلمان کو دیدیا جائے 'جس کی بی بی کا فروں کے پاس چلی گئ ہو' اور ہم نہیں جانے کہ بجرت کر کے آنیوالیوں میں سے کوئی عورت مسلمان ہونیکے بعد مرتد ہوگئ ہو' اور ہم کو بیہ خبر بھی ملی ہے کہ ابو بصیر بن اسید ثقفی مسلمان ہو کر رسول اللہ کے پاس بجرت کر کے آگئے تھے' اس مدت مسلمان ہو کر رسول اللہ کو خط بھیجا' جس میں اس نے مسلمان ہو کر رسول اللہ کو خط بھیجا' جس میں اس نے ابو بصیر کو آپ سے مانگا تھا' اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث جو اور گرری بیان کی ہے (ا)۔

باب۵- قرض میں شرط لگانے کابیان:

۵-لیف جعفر بن ربیعہ عبدالرحمٰن بن ہر مز اور ابوہریہ کے ذریعہ رسول اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بی اسر ائیل میں اسر ائیل میں سے ایک شخص کاذکر کیا تھ جس نے بی اسر ائیل میں سے کی سے ہزار دینار ایک مدت کیلئے قرض مانگے تھے 'حضرت ابن عمرؓ اور عطاء کہتے ہیں کہ اگر قرض میں کوئی شخص مدت معین کر دے تویہ درست ہے۔

باب ۲۔ مکاتب اور نا جائز شر طوں کا بیان 'جو کہ کتاب اللہ کے خلاف ہیں۔

۲- جابر بن عبداللہ نے مکاتب کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی شرطیں 'انکے اور انکے مالکوں کے در میان جو پچھ طے ہو جائیں وہ صحیح بیں اور ابن عمریا حضرت عمر نے کہاہے 'کہ جو شرط کہ کتاب اللہ کے خالف ہو وہ باطل ہے' اگر چہ شرط کرنے والا سوشر طیں کرے' امام

ه بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْقَرُضِ.

٥ حَدَّثَنَا وَقَالُ اللَّيُثُ حَدَّثَنَى جَعُفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ عَبُ الرَّحُمْنِ بُنِ هُرُمُزُ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنُ رَبِيعَةَ وَسُلَمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انَّةً ذَكَرَ رَجُلًا سَالَ بَعُضَ بَنِي إسُرَآئِيلَ اَنُ يُسُلِفَةً الْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَآ الِيهِ الِّنِي اَجَلٍ مُسَمَّى وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَعَطَآءٌ إِذَا اَجْلَةً فِي الْقَرُضِ جَازَ.

٢ بَاب الْمُكَاتَبِ وَمَا لَايَحِلُ مِنَ
 الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ

٦ حَدَّنَنَا وَقَالَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ فِى الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمُ بَيْنَهُمُ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمُ بَيْنَهُمُ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ الْمُعَمَّرُ كُلُّ شَرُطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَّقَالَ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ وَّقَالَ اللهِ عَبُدِ بَاطِلٌ وَقَالَ اللهِ عَبُدِ مَاطِلٌ وَقَالَ اللهِ عَبُدِ مَائِهُ عَبُدِ اللهِ عَبْدِ مَائِهُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ مَائِهُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ مَائِهُ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۱) سلح حدیب کاواقعہ ۲ ھیں پیش آیا(۲) مسلمانوں کی طرف سے یہ معاہدہ حضرت علیؓ نے لکھا(۳) اس معاہدے کی مدت دس مال طے ہوئی تھی مگر مشرکین مکہ کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہونے کی بناء پر یہ معاہدہ مدت سے پہلے ہی ختم ہوگیا(۴) اس معاہدے میں کا فروں کی طرف سے آنے والے کسی مسلمان کے واپس کرنے کی جو شرط لگائی گئے ہے یہ پہلے تو مشروع تھی لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہوگیا۔اب کا فروں کے ساتھ صلح کرتے وقت الیمی شرط لگانا صحیح نہیں ہے۔(اعلاء السنن نے ۱۲ء ص۵۵)

الله يُقَالُ عَنُ كِلِيهِ مَا عَنُ عُمَرَ وَابُنِ عُمَرَ. ٧ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنْ يَحُيٰى عَنُ عَمُرَةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ آتَتُهَا بَرِيرَةً يَسُالُهَا فِي كِتَابَيْهَا فَقَالَتُ إِنْ شِفْتِ آعُطَيْتُ مَسُالُهَا فِي كِتَابَيْهَا فَقَالَتُ إِنْ شِفْتِ آعُطَيْتُ اَهُلَكِ وَيَكُونُ الوَلَآءُ لِي فَلَمَّا جَآءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرْتُهُ ذَلِكَ قَالَ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِيْهَا فَاعَتِقِيهَا فَإِنَّا الْوَلَآءُ لِمَنُ آعُتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَي المِنْبِ فَقَالَ مَا بَالُ اقْوَامٍ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبِرِ فَقَالَ مَا بَالُ اقْوَامٍ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبُرِ فَقَالَ مَا بَالُ اقْوَامٍ الشَيْرِطُونُ شَرُوطُ النَّيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ الشُتَرَطُ مِائَةَ شَرُطٍ .

٧بَاب مَايَجُوزُ مِنَ الْإِشْتِرَاطِ وَّالثَّنْيَا فِي
 الْإِقْرَارِ وَالشُّرُوطِ الَّتِيُ يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ
 بُيْنَهُمُ وَإِذَا قَالَ مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً اَوْثِنْتَيْنِ

٨ - حَدَّنَنَا وَقَالَ ابُنُ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ رَجُلِّ لِكُرِيَةٍ آدُخِلُ رِكَابَكَ فَاِنُ لَّمُ اَرُحَلُ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرُهَمٍ فَلَمُ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرُهَمٍ فَلَمُ يَخُرُجُ فَقَالَ شُرَيْحٌ مَّنُ شَرَطَ عَلَى نَفُسِهِ طَآتَعًا عَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ وَقَالَ اَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ اَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ اِن لَمُ اتِكَ سِيْرِيْنَ إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ اِن لَمْ اتِكَ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُوالزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرجِ عَنُ آبِى هُرَيُرةً ﴿ أَنَّ اَلَّهُ مَلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِللهِ
 رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِللهِ

بخاری نے کہایہ قول حضرت عمراور ابن عمردونوں سے مروی ہے۔

2 - علی بن عبداللہ 'سفیان ' یجیٰ عمرہ کے ذریعے حضرت عاکش سے
روایت کرتے ہیں ' کہ بریرہ ان کے پاس اپنی کتابت کا روپیہ ادا
کرنے میں مدد ما تکنے کو آئیں ' توانہوں نے کہا اگر تم چاہو تو میں
تمہارے مالکوں کو تمہاری پوری قیمت دے دوں ' اس کے بعد
تمہیں آزاد کر دول اور ور شر مجھے ملے ' پھر جب رسول اللہ تشریف
لائے تو میں نے آپ سے اس کاذکر کیا ' رسول اللہ نے فرمایا کہ ان
کو خرید لو ' پھر ان کو آزاد کر دو اور دلاء تو اس کو ملے گی ' جو آزاد
کرے اس کے بعدر سول اللہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا ' کہ
لوگ کیوں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کہ کتاب اللہ میں نہیں ہیں '
جو شخص الیسی شرط کرے گا ' کہ وہ شرط کتاب اللہ میں نہ ہو ' تو وہ
شرط اسے نہ ملے گی ' اگر چہ وہ سوشر طیس کرے۔

باب ک۔ لوگوں کے در میان متعارف شرطوں 'اقرار میں استناءاور شرط لگانے کے جواز کابیان اور اگر کوئی شخص کے کہ مجھے پر ایک یاد و در ہم کے سواسو در ہم فلاں شخص کے واجب ہیں:

۸-ابن عون ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اپنے کرائے والے سے کہا کہ تم اپنی سواریاں کمو ' اگر میں فلاں ' فلاں دن تمہارے ہمراہ نہ چلوں تو تمہییں سودر ہم دو نگا لیکن وہ اس دن نہ گیا ' شر تک نے کہا کہ جو شخص خوشی سے بغیر جبر کے اپنی وہ اس دن نہ گیا ' شرط عائد مرے تو وہ اس پر لازم ہو جا لیگی ' ایوب نے ابن سیرین سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے بچھ غلہ پیچا اور مشتری نے کہا کہ اگر میں چہار شنبہ کے دن تمہارے پاس نہ آ جاؤں ' تو فر کہا کہ اگر میں چہار شنبہ کو نہ میرے اور تمہارے در میان بچ باتی نہ رہے گی ' پھر وہ چہار شنبہ کو نہ آیا' تو شرت کے نے مشتری سے کہا کہ تو نے وعدہ خلافی کی 'لہذا اس کے خلاف انہوں نے فیصلہ کر دیا۔

9-ابوالیمان شعیب ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابو ہر ریڑ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ننانوے نام ہیں یعنی ایک کم سوجو مخض ان کویاد کرے 'وہ جنت میں داخل

ہو گا۔

تِسْعَةً وَّتِسْعِينَ اِسْمًا مِائَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنُ الْحُسَاهَا دَخَلَ الْحَنَّة. ..

٨ بَابِ الشُّرُوُطِ فِي الْوَقُفِ.

1. حَدَّنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ ابُنُ عَدُ اللهِ الْاَنْصَارِيُ حَدَّنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ اَنْبَانِيُ الْفِعْ عَنِ ابُنِ عُمَرَانَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اَصَابَ اَنْفِعْ عَنِ ابُنِ عُمَرَانَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اَصَابَ اَنْفِعْ عَنِ ابُنِ عُمَرَانَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اَصَابَ اللهِ الْخَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ اللهِ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# كِتَابُ الْوَصَايَا

### باب ٨ ـ وقف ميں شرطيں لگانے كابيان:

المجاب المن عبد الله الساری این عون نافع کے ذریعہ حضرت ابن عرف نافع کے ذریعہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کو خیبر میں کچھ زمین ملی 'تو وہ رسول اللہ! مجھے خیبر میں ایک الیک ایک زمین مشورہ لینے آئے اور کہا کہ یار سول اللہ! مجھے خیبر میں ایک الیک ایک زمین ملی ہے ، کہ میں نے اس سے زیادہ نفیس مال بھی نہیں پایا 'گھر آپ اس کے بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں 'آپ نے فرمایا 'اگر تم چاہو' تو اصل در خت اپنے قبضہ میں رکھو اور اس کے مجمل صدقہ کر دو' مصل در خت اپنے قبضہ میں رکھو اور اس کے مجمل صدقہ کر دو' شرط پر کہ نہوہ بچا جائے 'ور نہ ور ثاء میں دیا جائے 'بلکہ خضرت ابن عرفی کے خرج نہیں 'قشروں 'رشتہ داروں ' غلا موں کے آزاد کرنے ' مسافروں اور مہمانوں کے صرف میں لایا جائے ہاں متولی کے لئے کچھ حرج نہیں' کہ وہ دستور کے موافق اس میں سے پچھ لے 'اور کسی غیر متمول کو کھلائے ' پھر میں نے ابن سیرین سے اس صدیث کو بیان کیا' توانہوں نے کہا کہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ متولی کسی مال کے جمع کرنے کاار ادہ نہ

### وصيتون كابيان

باب۹۔ وصیتوں کابیان اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشواد گرامی کہ وصیت کرنے والے کا وصیت نامہ لکھا ہوا ہونا جائے 'اور فرمان الہٰی کہ جب تم میں سے کوئی شخص مرنے لگے اور مال چھوڑے ' تو والدین اور رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق تم پر وصیت فرض ہے ' نیز پر ہیز گاروں کے لئے ایسا کر ناضر وربی ہے 'جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے ' تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہے ' بے شک اللہ بدل ڈالے ' تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہے ' بے شک اللہ تعالی سننے اور جانے والا ہے اور جو شخص وصیت کرنے والے تعالی سننے اور جانے والا ہے اور جو شخص وصیت کرنے والے تعالی سننے اور جانے والا ہے اور جو شخص وصیت کرنے والے

فَاصُلَحَ بَيُنَهُمُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ جَنَفًا مَّيُلًا مُّتَجَانِفٌ مَّآثِلٌ.

11 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ غَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرُ اللهِ اللهِ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرُ اللهِ اللهِ صَلَّى الله عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاحَقُّ الْمُرِى مُسُلِمٍ لَلهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيُلتَينِ اللهِ وَوَصِيَّتُهُ لَهُ شَيْءٌ اللهِ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَةً تَابَعَةً مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ عَمْرو عَنِ النبي صَلَّى الله عَنُ النبي صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَليه وسَلَّمَ الله عَنْهُ وسَلَّمَ الله عَليه وسَلَّمَ الله الله عَليه وسَلَّمَ الله عَليه وسَلَّمَ الله وسَلَمَ الله وسَلَمَ الله وسَلَّمَ الله وسَلَمَ الله وسَلَّمَ الله وسَلَمَ الله وسَلّمَ اللّمُ اللّمُ اللّمَا اللّمُ اللّمَ المَالمَ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمَ الله وسَلّمَ اللّمُ اللّمُ اللّمَ المُعَلّمُ ا

11 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَرِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْحَرِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْحَرِثِ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ عَنُ عَمْرِ و بُنِ الْحَرِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرُهَمًا وَلا فَي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرُهَمًا وَلاَ مَنَا وَلاَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرُهَمًا وَلاَ اللهِ عَنْدَ مَوْتِهِ دِرُهَمًا اللهِ بَعْلَتَهُ اللهِ عَبْدًا وَلاَ اللهُ عَلْهَا صَدَقَةً .

17\_ حَدَّثَنَا خَلَادُ بُنُ يَحُيٰى حَدَّثَنا مَالِكُ حَدَّثَنَا مَالِكُ حَدَّثَنَا طَلُحَةُ بُنُ مُصَرِّفٍ قَالَ سَالُتُ عَبُدَ اللهِ ابْنَ آبِي اَوُفَىٰ هَلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُضَى فَقَالَ لَا فَقُلُتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ اَوُامِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ اَوُضَى بِكِتَابِ اللهِ .

أَحَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ زَرَارَةً اَخْبَرَنَا اِسُمَاعِيلُ
 عَنِ ابُنِ عَوْنِ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ
 ذَكَرُوا عِنْدَ عَآئِشَةَ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتُ

کی طرف سے حق تلفی یا طرفداری کاڈر رکھتا ہو' اور ان کے در میان صلح کرادے ' توان پر گناہ نہیں ' بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ' جفک جانا' متجانف ( جھکنے والا) اسی سے ہے۔

اا- عبداللہ بن یوسف الک نافع عضرت عبداللہ بن عرض ملمان کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے فرمایا کہ کسی مسلمان کو جس کے پاس وصیت کے لائق کچھ مال ہو نیہ جائز نہیں ہے ہکہ دو شب بھی بغیر اس کے رہے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو امام مالک کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن مسلم نے بھی عمرو بن دینار سے انہوں نے آنخضرت علی ہے دوایت کیا ہے۔ (۱)

11- ابراہیم بن حارث کی بن ابی بر 'زہیر بن معاویہ جعفی '
ابوالحق عمرو بن حارث 'رسول علیہ کے نسبتی بھائی ' یعنی ام
المومنین خضرت جو بریہ بنت حارث کے بھائی سے روایت کرتے
ہیں کہ رسول علیہ نے اپنی و فات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑ ااور
نہ کوئی غلام 'نہ کوئی لونڈی اور نہ کوئی چیز 'سوائے اپنے سفید خچر اور
اسلحہ اور ایک زمین کے 'جس کو آ تخضرت علیہ نے صدقہ کر دیا

سا- خلاد بن یمیٰ الک طلحہ بن مصرف سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن الجاو فی سے پوچھا کہ کیار سول اللہ علی ہے کہا نہیں! میں نے اللہ علی ہے کہا نہیں وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں وصیت کا تھم کہا کھر کیوں کرلوگوں پر وصیت فرض کی گئ یا انہیں وصیت کا تھم دیا گیا' تو انہوں نے جواب دیا کہ آن مخضرت علیہ نے قرآن شریف پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی۔

۱۳- عمر و بن زرارہ 'اسلمیل' ابن عون 'ابراہیم 'اسود سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے سامنے لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیقہ کے وصی حضرت علی تھے جس پرانہوں نے کہا کہ

(۱)اگر کسی شخص کے ذمہ کسی کاحق باقی ہو جیسے قرض،امانت وغیرہ تواس کیلئے وصیت کرنایا لکھ کرر کھنا ضروری ہے۔ یہ حدیث بھی ایسے ہی شخص کے بارے میں ہے،لیکن اگر کسی کا کوئی حق ذمہ میں واجب الادانہ ہو تو چھروصیت کرنایا لکھ کرر کھناضروری نہیں ہے،ہال مستحب ہے۔

مَتَى اَوْصَلَى اللهِ وَقَدُ كُنتُ مُسُنِدَتَهُ اللَّي صَدُرِئَ اَوُقَالَتُ حِجُرِيُ فَدَعَا بِالطَّسُتِ فَلَقَدِ النَّحَنَثَ فَي حِجُرِي فَمَا شَعَرُتُ اللَّهُ قَدُمَاتَ فَمَتَى اَنْخَنَثَ فِي حِجُرِي فَمَا شَعَرُتُ اللَّهُ قَدُمَاتَ فَمَتَى اَوْصَلَى اللهِ .

١٠ بَابِ أَنْ يَتُرُكُ وَرَثَتَهُ اَغْنِيآ ءِ خَيرٌ مِّنُ
 آنُ يَّتَكَفَّفُوا النَّاسَ \_

10 - حَدَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عَامِرٍ بُنِ سَعُدٍ عَنُ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاصِ قَالَ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَآنَا بِمَكَّةَ وَهُو يَكُرهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَرْضِ الَّتِي هَاجَرَمِنُهَا قَالَ يَرُحَمُ اللَّهُ إِبُنَ عَفُرَآءَ قُلتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ عَفُرَآءَ قُلتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ يَرُفَعُهَا اللَّي فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَرُفَعُهَا اللَّي فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَرُفَعُهَا اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ اللَّهُ يَكُنُ لَهُ يَوْمَئِذٍ اللَّا النَّهُ وَيَضَرَّانِكَ اخَرُونَ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الْمُولَةِ اللَّهُ الْمُؤْتِذَ اللَّهُ الْهُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ الْمُرَاتِكَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ الْمَوْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَاتِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ يَكُنُ لَهُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ الْهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ يَوْمَعُذٍ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

١١ باب الوَصِيَّةِ بِالثَّلْثِ وَقَالَ الْحَسَنُ
 لَايَحُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ الَّلَا الثَّلْثَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَآنِ احْكُمُ بَيْنَهُمُ بِمَآ ٱنْزَلَ اللَّهُ.
 اللَّهُ.

آپ نے کب انہیں وصیت کی؟ میں تو آنخضرت کو اپنے سینے سے یا پی گود سے تکیہ لگائے ہوئے تھی' آپ نے پانی کا طشت مانگا اور میں گھگ گئے' مجھے معلوم بھی نہیں ہوا'کہ آپ کی وفات ہوگئ' ټاؤ آپ نے انہیں وصیت کب کی؟(۱)

باب ۱۰۔ مختاج و نادر چھوڑنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ وار ثوں کومالدار چھوڑا جائے:

81-ابو تعم، سفیان 'سعد بن ابراہیم ' عامر بن سعد ' حضرت سعد بن ابی و قاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہیں کہ یات کو برا کے لئے تشریف لائے اس وقت ہیں مکہ ہیں تھا' آپ اس بات کو برا جانتے سے کہ جس مقام سے ہجرت کی ہے وہاں موت آئے' اس لئے آپ نے فرمایا' اللہ ابن عفراء پرر حم کرے' ہیں نے عرض کیایا رسول اللہ اُ ہیں اپنے کل مال کی وصیت کر جاؤں' فرمایا' نہیں ہیں نے عرض کیا تھا کہ خرمایا نہیں ہیں نے عرض کیا تہائی کی' فرمایا ثبیں ہیں نے عرض کیا تہائی کی' فرمایا ثبیں ہیں نے عرض کیا تھا کہ فرمایا تہیں ہیں ہوت ہے' ہم کو اپنے وار ثوں کو مالد ار چھوڑ جاؤ' ایسانہ کرو کہ وہ کو گور جان' اس سے بہتر ہے کہ انہیں مختاج چھوڑ جاؤ' ایسانہ کرو کہ وہ کو گور جان' اس سے بہتر ہے کہ انہیں مختاج چھوڑ جاؤ' ایسانہ کرو کہ وہ کو جھ کے بغرض ثواب خرچ کرو گے وہ صدقہ ہے' یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بی بی کی خرج کرو گے وہ صدقہ ہے' یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بی بی بی کر وگوں کو تجھ سے نفع پنچے گا اور بچھ سے نفع پنچے گا اور بھی صدف اور عنقریت سعد کی صرف لوگوں کو تجھ سے نفع پنچے گا اور بھی صدف ایک ہی صاحبرادی تھی۔

باب اا۔ تہائی مال کی وصیت کا بیان اور حسن بھری نے فرمایا ذمی کو بھی تہائی مال سے زیادہ وصیت جائز منہیں '
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'ذمیوں کے در میان بھی اس کے موافق فیصلہ کرو' جو اللہ نے نازل فرمایا ہے 'معاملات کا

(۱)روافض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات کے زمانے میں حضرت علیؓ کیلئے خلافت کی وصیت کی تھی۔ اکابر صحابہ کرامؓ نے اس بات کی تردید فرمائی ہے اور حضرت علیؓ نے بھی اس صدیث میں اس بات کی تردید فرمائی ہے اور حضرت علیؓ نے بھی بھی اس صدیث میں اس جنرکادعویٰ نہیں کمانہ خلیفہ بننے سے پہلے اور نہ ہی خلیفہ بننے کے بعد۔

١٦ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ
 هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ
 لَوُغَضَّ النَّاسُ إلَى الرُّبُع لِآنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
 الله عَليهِ وسَلَّمَ قَالَ النَّلُثُ كَثِيْرٌ أَوْكَبِيْرٌ .

1٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمَ حَدَّثَنَا مَرُوانُ عَنُ هَاشِمِ ابُنِ هَاشِمِ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعْدِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ مَرِضُتُ فَعَادَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ اَنُ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي عَلَى عَقِبِي اللَّهَ اَنُ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي عَالَى اللَّهَ اللَّهَ يَرُفَعُكَ وَيَنُفَعُ بِكَ نَاسًا قُلُتُ الْمِيدُ اللَّهَ اَنُ لَا يَرُدُّنِي عَلَى عَقِبِي اللَّهَ اللَّهَ يَرُفَعُكَ وَيَنُفَعُ بِكَ نَاسًا قُلُتُ اوْصِي وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ اوْصِي وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ اوْصِي النَّاسُ بِالنَّلُثِ وَاللَّهُ عَلَيْرٌ قُلُتُ اللَّهُ بِالنَّلُثِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْرٌ قَالُوصَى النَّاسُ بِالنَّلُثِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ بَاللَّهُ اللَّهُ ال

١٢ بَاب قَوُلِ الْمُوصِى لِوَصِيَّهِ تَعَاهَدُ
 وَلَدِى وَمَا يَجُوزُ لِلُوَصِى مِنَ الدَّعُواى.

١٨ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ
 عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ
 زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ
 كَانُ عُقْبَةُ بُنُ آبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى آخِيهِ سَعُدِ
 بُنِ آبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيُدَةٍ زَمُعَةَ مِنِي فَاقْبِضُهُ
 إِلْيُكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ آخَذَ سَعُدٌ فَقَالَ ابْنُ

اندرونی فیصلہ بھی اللہ کے نازل کردہ حکم کے موافق کرو۔ ۱۶- قتیبہ بن سعید 'سفیان 'ہشام بن عروہ' عروہ ' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ کاش لوگ وصیت کے مسلہ میں ربع تک آجاتے کیونکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ثلث کا پچھ مضائقہ نہیں اور ثلث بھی بہت ہے۔

21- محمد بن ابراہیم 'زکریا' عدی 'مروان 'ہاشم بن ہاشم 'عامر بن سعد اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ بیار ہوا تو آنخضرت میری عیادت کیلئے تشریف لائے 'میں نے عرض کیا یار سول اللہ ا آپ اللہ سے دعا فرمائے 'وہ جھے ایر یوں کے بل نہ لوٹا دے (یعنی مکہ میں جہاں سے میں ہجرت کرچکا ہوں' مجھے موت نہیں آئی گئی دے) آپ نے فرمایا' گھبر او نہیں' تمہیں وہاں موت نہیں آئی گئی امید ہے کہ اللہ تمہیں بلند مرتبہ کر دے گاتم سے بچھ لوگوں کو نفع بہتے گا میں نے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ وصیت کروں اور میری صرف ایک ہی بئی ہے 'کیا میں نصف کی وصیت کروں۔ آپ نے فرمایا تہائی کا مضا نقہ نہیں اور تہائی بھی بہت ہے 'پی لوگوں نے تہائی کی وصیت کروں۔ آپ نے مضا نقہ نہیں اور تہائی بھی بہت ہے 'پی لوگوں نے تہائی کی وصیت کروں۔ آپ نے مضا نقہ نہیں اور تہائی بھی بہت ہے 'پی لوگوں نے تہائی کی وصیت کرفی شروع کی 'اور بیان کے لئے جائز ہو گیا۔ (۱)

باب ۱۲۔ وصیت کر نیوالے کاوصی سے یہ کہنے کا بیان کہ تم میری اولاد کی تگہداشت کرنااوریہ کہ وصی کیلئے کس طرح کادعویٰ جائز ہے۔

۱۸- عبدالله بن مسلمه 'مالک' ابن شهاب 'عروه بن زبیر 'حضرت عائشه زوجه رسول الله علیه علیه سے روایت کرتے ہیں که عتبه بن ابی و قاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی و قاص کویه وصیت کی تھی که زمعه کی لونڈی کالڑکا میر اہے 'تم اس کو اپنے ساتھ لے لینا' چنانچہ جب فتح کمہ کا سال آیا تو انہوں نے اس لڑکے کو ساتھ لیا' اور کہا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ' انہوں نے مجھے اس کے بارے میں وصیت کی تھی'

(۱) حضرت سعد بن ابی و قاص کی بیاری بوی تکین تھی اور بیچنے کی امید نہ تھی، اس لیے سار امال و قف کر ویے کے متعلق سوال کیا تھا۔ لیکن حضرت سعد ؒ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور اس کے بعد تقریباً بچاس سال تک آپ زندہ رہے اور فتح قاد سیہ جیسے عظیم الثان کارنا ہے اسلام میں سر انجام دیئے۔

آخِى قَدُ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيهِ فَقَامَ عَبُدُ بُنُ زَمُعَةً فَقَالَ آخِى وَابُنُ آمَةٍ آبِى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَآ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ سَعُدٌ يَّارَسُولَ اللهِ ابْنُ آخِى كَانُ عَهِدَ اللهِ فَقَالَ سَعُدٌ يَّارَسُولَ اللهِ ابْنُ آخِى وَابُنُ وَلِيدةِ إِلَى وَقَالَ عَبُدُ بُنُ زَمُعَةَ آخِى وَابُنُ وَلِيدةِ أَبِي وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَبِي وَمُعَةَ الْحَتَجِينَ مِنْهُ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةً بِنُتِ زَمُعَةَ احْتَجِيى مِنْهُ لِمَارَاى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتَبَةً فَمَارًا هَاحَتَى لَقِى اللهُ .

١٣ بَابِ إِذَا آوُمَا الْمَرِيْضُ بِرَاسِهَ اِشَارَةً بيّنةً حَازَتُ.

9 - حَدَّنَنَا حَسَّانُ بُنُ آبِي عَبَّادٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسُ أَلَّ يَهُوُدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيُنِ فَقِيلً لَهَا مَنُ فَعَلَ بِكِ أَفُلَانَ اَوْ فُلَانٌ حَتَّى شُمِّى الْيَهُودِيُّ فَاوُمَاتُ الْفُهُودِيُّ فَاوُمَاتُ بِرَاسِهَا فَجِيءَ بِهِ فَلَمُ يَزَلُ حَتَّى اعْتَرَفَ فَامَرَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرُضَّ رَأُسُةً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُةً بِالْحِجَارَةِ .

١٤ بَابِ لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثِ .

٢٠ حدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ وَّرُقَآءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنِ اَبِي نَجيبِ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلُولَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنُ ذَلِكَ مَآاَحَبٌ فَحَعَلَ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ اللَّهُ مِنُ ذَلِكَ مَآاَحَبٌ فَحَعَلَ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ اللَّهُ مِنُ ذَلِكَ مَآاَحَبٌ فَحَعَلَ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ اللَّهُ مِنُ وَجَعَلَ لِلْاَبُويُنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرُأَةِ الثَّمُنَ وَالرَّبُعَ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرُأَةِ الثَّمُنَ وَالرَّبُعَ وَلِلرَّهُ عَلَى لِللَّهُ مِنْ اللَّهُمَا وَالرَّبُعَ.

٥ ١ بَابِ الصَّدَقَةِ عَنْدَالْمَوُتِ.

اس پر عبد بن زمعہ کھڑے ہوگئے اور کہا یہ میر ابھائی ہے 'میرے باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے 'انہی سے پیدا ہوا ہے 'پھر دونوں رسول اللہ ' باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے ' انہی سے پیدا ہوا ہے 'پھر دونوں رسول اللہ ' کے پاس آئے ' سعد نے کہا یا رسول اللہ ' یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ' انہوں نے مجھے اس کے بارے میں وصیت کی تھی عبد بن زمعہ نے کہا کہ وہ میر ابھائی ہے 'میرے باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے 'اس مقدمہ کی ساعت فرما کر رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فرمایا' اے عبد بن زمعہ! کی ساعت فرما کر رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فرمایا' اے عبد بن زمعہ! یہ لڑکا تبہی کو بھر ملتے ہیں' پھر آپ نے ام المومنین سودہ بنت زمعہ سے فرمایا کو بھر ملتے ہیں' پھر آپ نے ام المومنین سودہ بنت زمعہ سے فرمایا کہ 'تم اس لڑ کے سے پردہ کرو' کیونکہ آپ نے اس گڑ کے میں عتبہ کی مشابہت دیکھی' چنا نچہ اس لڑ کے نے پھر حضر سے سودہ کو نہیں دیکھا مشابہت دیکھی' چنا نچہ اس لڑ کے نے پھر حضر سے سودہ کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ اللہ کو بیار اہو گیا۔

باب ۱۳۔ مریض اپنے سرے سے کوئی واضح اشارہ کرے تواس کا عتبار کیا جائے گا۔

9- حمان بن ابی عباد' ہمم' قادہ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کاسر' دو پھر ول کے بیج میں رکھ کر کی دیا تھا' جب اس سے بو چھا گیا کہ تیرے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے 'کیا فلاں فلاں لوگوں نے 'اور جب اس یہودی کانام لیا گیا' تواس نے انٹارہ کیا کہ ہاں! چنا نچہ وہ یہودی لایا گیا' اور اس سے بو چھا گیا' تواس نے اقرار کرلیا' اس پر رسول اللہ عقیلہ نے تھم دیا کہ اس کاسر بھی پھر سے کچل دیا جائے' چنا نچہ اس کاسر بھی کچل دیا گیا۔ باب سما۔ وارث کے حق میں وصبت در ست نہیں۔

• ۲- محد بن یوسف اور ورقا ابن ابی تیجی عطاء 'حضرت ابن عبال است روایت کرتے ہیں 'ابتداء اسلام میں بید ستور تھا کہ مال اولاد کا ہے اور والدین کیلئے وصیت کرنی چاہئے 'پھر اللہ نے اس تھم میں سے جس کو چاہا منسوخ کر دیا 'اور مر دکا حصہ عورت سے دگنا کر دیا اور مال باپ میں سے ہر ایک کیلئے چھٹا حصہ اور بی بی کے لئے اگر اولاد ہو 'تو چو تھا حصہ اور شوہر کے اولاد ہو 'تو چو تھا حصہ اور شوہر کے لئے اگر اولاد نہ ہو 'تو چو تھا حصہ مقرر کر دیا۔ لئے اگر اولاد نہ ہو 'تو چو تھا حصہ مقرر کر دیا۔ بیا سے اور قت خیر ات کرنے کا بیان۔

٢١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ سُفُيٰنَ عَنُ عُمَارَةَ عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ السَّمَةَ عَنُ سُفُیٰنَ عَنُ عُمَارَةَ عَنُ آبِی زُرُعَةَ عَنُ آبِی هُرَیْرَةَ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ یَارَسُولَ اللهِ آیُّ الصَّدَقَةِ آفضلُ قَالَ آنُ تَصَدَّقَ وَانْتَ صَحِیحٌ حَرِیصٌ تَامَلُ الْعِنٰی وَتَخُشَی الْفَقْرَ وَلَا تُمُهِلُ حَتِّی إِذَا الْعِنٰی وَتَخْشَی الْفَقْرَ وَلَا تُمُهِلُ حَتِّی إِذَا بَلَغْتِ الْحُلْقُومَ قُلُتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانِ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلَفَلَانٍ كَذَا وَلَقَلَانٍ كَذَا وَلَفَلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلَمُ اللّهِ وَقَدُكَانَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلَمُ اللّهِ وَقَدُكَانَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِمُ اللّهِ فَيْ الْعَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ

١٦ بَابِ قُوُلِ اللَّهِ تَعَالَى مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُّوُصِىُ بِهَا اَوُدَيُنِ وَّيُذُكُرُ اَنَّ شُرَيْحًا وَّعُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَطَاوُسًا وَعَطَآءً وَّابُنَ أُذَيْنَةَ اَجَازُوُا اِقْرَارَ الْمَرِيُضِ بِدَيُنِ وَّقَالَ الْحَسَنُ أَحَقُّ مَا \* يُصَدَّقُ بِهِ الرَّجُلُ اخِرَ يَوُمٍ مِّنَ الدُّيْنَا وَأَوَّلَ يَوُمٍ مِّنَ الْاخِرَةِ وَقَالَ اِبْرَاهِيُمُ وَالْحَكُمُ ۚ إِذَا ٱبْرَأُ الْوَارِثُ مِنَ الدَّيُن بَرِئً وَاَوُصٰى رَافِعُ بُنُ خَدِيُج اَنُ لَّاتُكْشَفَ امُرَاتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغُلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا وَقَالَ الْحَسَنُ إِذُ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَالْمَوْتِ كُنْتُ اَعْتَقُتُكَ جَازَ وَقَالَ الشَّعُبِيُّ اِذَا قَالَتِ الْمَرُأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوُجِيُ قَضَانِيُ وَقَبَضُتُ مِنْهُ جَازَ وَقَالَ بَعُضُ النَّاس لَايَحُوزُ اِقُرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلُورَتَةِ

11- محمد بن العلاء 'ابواسامه 'سفیان ' عماره 'ابوزر عه 'ابو ہر برہ ہم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ ہم سے بوچھا کو نساصد قد افضل ہے 'فرمایا کہ تمہاری تندرستی کے زمانہ میں جب کہ تمہیں دولت کی حرص ہو 'سر مایہ داری کی خواہش ہو 'تنگدستی کا خوف ہو 'اس وقت صدقہ میں اتنی تاخیر نہ کرو ہ کہ جب جاں علق میں پہنچ جائے ' تو تم کہو فلاں شخص کو اس قدر دینا' کو نکہ اب تو وہ فلاں شخص کا ہی ہے اور فلاں شخص کو اس قدر دینا' کیونکہ اب تو وہ فلاں شخص کا ہی ہے لیعنی دارث کا ترکہ ہوگا۔

باب ۱۷۔ وصیت کے اجراء اور ادائے قرض کے بعد ھے تقسیم ہوں۔ بیان کیا گیاہے کہ شر ت کاور عمر بن عبدالعزیز اور 'طاوُس اور عطاءاور ابن اذیبنہ 'نے مریض کا قرار قرض کے متعلق جائز قرار دیاہے۔ حسن بھری کہتے ہیں کہ آدمی کا سب سے زیادہ تصدیق کرنے کے قابل وہ دن ہے جو دنیا کا آخری دن 'اور آخرت کا پہلا دن ہو اور ابراہیم اور حکم کہتے ہیں کہ جبوارث قرض سے کسی شخص کو ہری کر دے ' تووہ بری الذمہ ہو جائے گا'رافع بن خدیج نے بیہ وصیت کی تھی کہ میری بیوی فزار ہے سے وہ مال نہ لیا جائے 'جو اسکے در واز ہ کے اندر بند ہوچکا ہے' اور جس پر اس کا قبضہ ہے' حسن بھریؓ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے وقت اپنے غلام سے کے کہ میں نے تھے آزاد کردیا' تو جائزے' شعبی کہتے ہیں کمہ عورت اگرایخ مرتے وفت کیے کمہ میرے شوہر نے میر امہر مجھے دیدیا'اور میں نے اس سے لے لیا' توبیہ معتبر ہوگا'لیکن بعض لوگ کہتے ہیں'کہ مریض کااقرار معتبر نہ ہوگا' (۱) کیونکہ وار توں کو اس سے بد گمانی ہوسکتی ہے'اس

(۱) امام بخاری ولائل دے کریہ بات فرمانا چاہتے ہیں کہ مریض جو مرض الوفات میں مبتلا ہو اسکا قرار معتبر ہے۔ بعض الناس سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ میں اور کو معتبر حضرت امام ابو حنیفہ جواس اقرار کو معتبر منہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جواس اقرار کو معتبر منہیں مانتے اسکی وجہ رہے کہ دوسری حدیث میں ہے "لاوصیة لوادٹ ولا اقرار له بدین" یعنی وارث کیلئے نہ وصیت (بقیہ ایکے صفحہ یر)

ثُمَّ استُحُسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ اِقُرَارُهُ اللهِ الْمُخَارَبَةِ وَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ايَةُ الْحَدِيْثِ وَلَايَحِلُ مَالُ الْمُسُلِمِيْنَ الْحَدِيْثِ وَلَايَحِلُ مَالُ الْمُسُلِمِيْنَ لِقَولِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ايَةُ الْمُنافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَقَالَ اللهُ تَعَالى اللهُ يَأْمُرُكُمُ اَنُ تُؤدُوا اللهُ يَأْمُرُكُمُ اَنُ تُؤدُوا اللهُ اللهُ يَأْمُرُكُمُ اَنُ تُؤدُوا اللهُ اللهُ يَأْمُرُكُمُ اَنُ تُؤدُوا اللهُ وَلَا عَيْرَهُ فِيهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ .

٢٢ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ دَاوَدَ أَبُو الرَّبِيُعِ حَدَّثَنَا اَسْمَاعِيلُ بُنُ حَعُفَرٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ مَالِكِ بُنِ اَبِيُ عَامِرِ أَبُو سُهَيْلِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ ايْهُ المُنَافِقِ ثَلْثُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ .

١٧ بَابِ تَاُوِيُلِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا اَوُدَيُنٍ وَّيُذُكُرُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ

کے بعد انہوں نے استحسان کیا (یعنی بلحاظ اصول اصطلاح فقہ کسی تھم کی تو فیق اور باریک دلیل جو غور و فکر کے بغیر جلد ذہن نشین نہ ہوسکے 'اور سمجھ میں نہ آسکے 'اس کا ظہار کیا ) اور کہا کہ مریض کا قرار ، ودیعت اور بصناعت اور مضار بت کے متعلق جائز ہے 'رسول اللہ نے فرمایا ہے 'بد ظنی سے بچو' کیونکہ بد ظنی ایک جھوٹی چیز ہے 'اور مسلمانوں کا مال ناحق کے دفتان نہیں ہے 'رسول اللہ فرماتے ہیں 'منافق کی نشانی لیے ہے 'کہ جب وہ امین بنایا جاتا ہے 'تو خیانت کر تا ہے 'اللہ نے فرمایا ہے 'ان اللہ یامر کم النے بیشک اللہ تمہیں تھم دیتا ہے 'ان اللہ یامر کم النے بیشک اللہ تمہیں تھم دیتا ہے 'کہ تم امانتوں کو ان کے مالکوں کی طرف واپس کر دو ) پس اللہ تعالیٰ نے وارث اور غیر وارث کی اس میں شخصیص نہیں کی 'تعالیٰ نے وارث اور غیر وارث کی اس میں شخصیص نہیں کی روایت کیا ہے۔

77- سلیمان 'اسلیمیل 'نافع بن مالک بن ابی عامر 'ابو سہیل ان کے والد حضرت ابو ہر روہ رسول اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں ' آپ نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں 'جب وہ بات کرے ' تو جھوٹ بولے ' جب معاہدہ حصوت بولے ' جب میان بنایا جائے ' تو خیانت کرے ' اور جب معاہدہ کرے ' تو وعدہ خلافی کرے۔

باب کا۔ من بعد وصیته تو صون بھا اودین(۱) یعنی قرض اور وصیت کا مطلب 'رسول اللہ نے وصیت کرنے سے پہلے ایک کادوسرے سے قرضہ جواس کے ذمہ واجب

(بقیه گزشته صفحه) معتبر ہے اور نه ہی اقرار۔ (اعلاء السنن: ۱۵۶، ص۸۸ ۲)

(۱)اس آیت میں ذکر کرتے وقت وصیت کو دین پر مقدم کیا گیاہے، حالا نکہ اداکر نے کے اعتبار سے میت کے مال سے قرضوں کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہوتی ہے۔ اس میں حکمت میہ ہوسکتی ہے کہ وصیت ایک احسان ہے، جبکہ قرض کی ادائیگی ایک حق کی ادائیگی ہے تو وصیت میں زیادہ اجر ہے۔ یا یہ کہ وصیت عموماً فقر اءومساکین کیلئے ہوتی ہے جو بزور طاقت نہیں مانگ سکتے، جبکہ قرض خواہ زور دیکر بھی قرض واپس ملکا ہے، تو وصیت کے پوراکر نے میں سستی اور غفلت کا اندیشہ تھا اس بناء پروصیت کاذکر مقدم کیا گیا۔ (دیکھیں کتب تفییر)

قَبُلَ الْوَصِيَّةِ وَقُولِهٖ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمُ اَنُ تُوَدُّوا الْاَمَانَاتِ الَّى اَهْلِهَا فَادَآءُ الْاَمَانَةِ اَحَقُّ مِنُ تَطُوُّعِ الْوَصِيَّةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاصَدَقَةَ الَّا عَنُ ظَهْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاصَدَقَةَ الَّا عَنُ ظَهْرِ غِنَى وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ لَّا يُوصِى الْعَبُدُ الَّا غِنَى طَهْرِ بِإِذُنِ اَهْلِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْعَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْعَبُدُ رَاعِ فِى مَالِ سَيِّدِهِ.

٢٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيّب وَعُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ بُنَ حِزَامٌ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَاعُطَانِيُ ثُمَّ سَالُتُهُ فَاعُطَانِيُ ثُمَّ قَالَ لِيُ يَاحَكِيُمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُو فَمَنُ اَحَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفُسِ بُورِكَ لَةً فِيْهِ وَمَنُ اَخَذَةً بِإشُرَافِ نَفُسِ لَّمُ يُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشُبَعُ وَالْيَدُالْعُلْيَاخَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلي قَالَ حَكِيُمٌ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِيُ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَرُزَاٰ. اَحَدًا بَعُدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنُيَا فَكَانَ ٱبُو بَكْرٍ يَّدُعُو حَكِيْمًا لِيُعُطِيَةُ الْعَطَآءَ فَيَأْبِيٰ آَنُ يُقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعُطِيَهُ فَيَانِي أَنُ يَّقُبَلَهُ فَقَالَ يَامَعُشَرَ الْمُسُلِمِيْنَ اِنِّي اَعُرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللُّهُ لَهُ مِنُ هَذَا الْفَيءِ فَيَالِي أَنُ يَّاخُدُهُ فَلَمُ يُرْزَأُحَكِيْمٌ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ بَعُدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى تُؤُفِّيَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

٢٤\_ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدِ نِ السَّخْتِيَانِيُّ

تھا 'اداکر دیا تھا 'نیز اللہ عزوجل کا ارشاد ہے ' ان الله یامر کم ان تؤدو الامانات الی اهلها لہذاامانت کااداکر دینا وصیت نفلی پوری کرنے سے مقدم ہے 'رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ 'صدقہ مالداری کی حالت میں دینا چاہئے 'ابن عباس نے کہ 'صدقہ مالداری کی حالت میں دینا چاہئے 'ابن عباس نے کہا غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر وصیت نہ کرے 'کیونکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے 'کہ غلام اپنے مالک کے مال کا نگران اور محافظ ہے۔

۲۳- محمد بن یوسف اوزاعی 'زهری 'سعید بن میتب و عروه بن زبیر حكيم بن حزام سے روايت كرتے ہيں كم ميں نے رسول الله عظيمة ے ایک مرتبہ کچھ مانگا' آپ نے مجھے دیدیا' پھر میں نے آپ ہے مانگا' آپ نے پھر مجھے دے دیا'اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا' کہ اے حکیم یہ مال ایک سنر شیریں چیز ہے 'جو مخص اس کو بغیر حرص کے لے گا 'اس کے لئے اس میں برکت دی جائے گی 'اور جو شخص اس کو لا کی کے ساتھ مانگے گا'اس کے لئے اس میں برکت نہ دی. جا لیگی 'اور وہ مثل اس شخص کے ہو گا 'جو کھائے اور سیر نہ ہو 'اور او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے ،حضرت حکیم کہتے ہیں ، پھر میں نے کہا مکہ یار سول اللہ فتم ہے 'اس کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجاہے 'میں آپ کے بعد کسی سے سوال نہ کروں گا' یہاں تک کہ ونیاسے سدھار جاؤں 'حضرت ابو بکر اپنی خلافت کے زمانہ میں حضرت حکیم کو و ظیفہ دینے کے لئے بلاتے رہے 'لیکن وہ اس میں سے پچھ قبول کرنے سے انکار کرتے رہے ' پھر حفزت عمر نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان کو بلایا ' تاکہ ان کو و ظیفہ دیں 'گر انہوں نے اس کے لینے سے اٹکار کر دیا ' تو حضرت عمر نے کہا 'اے مسلمانوں! میں حکیم کو ان کا وہ حق جو اللہ نے ان کے لئے اس مال غنیمت میں مقرر فرمایا ہے ' دینا چاہتا ہوں 'مگر وہ اس کے لینے سے الكار كرتے ہيں 'الغرض حضرت حكيم نے رسول اللہ كے بعد كسى سے مرتے دم تک سوال نہیں کیا۔

۲۴-بشر بن مُحمد سختیانی 'عبدالله 'یونس 'زهری 'سالم 'حضرت ابن

آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ الْحُبَرَنِيُ سَالِمٌ عَنِ الْبَنِ عُمَرَ الْقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمُ رَاعٍ وَمَسُمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمُ رَاعٍ وَمَسُمُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى آهُلِهُ وَمَسُمُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى آهُلِهُ وَمَسُمُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالمَرْآةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسُمُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالْمَرَاةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَّةٍ وَالْمَرَاةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيةٌ وَالْمَرَاةُ فِي مَالِ مَيْدِهِ رَاعٍ وَمَسُمُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبُتُ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسُمُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبُتُ اللهَ قَلُ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالٍ اَيِدِهِ .

١٨ بَابِ إِذَا وَقَفَ أَوُاوُطَى لِإَقَارِبِهِ وَمَنِ الْإَقَارِبُ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنُ ٱنَسِ ۖ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأَبِيُ طَلَحَةَ اجُعَلُهَا لِفُقَرَآءِ أَقَارِبِكَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَٱبِيّ بُنِ كَعُبِ وَّقَالَ الْإَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنُ ثُمَامَةً عَنُ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ تَابِتٍ قَالَ اجْعَلُهَا لِفُقَرَآءِ قَرَابَتِكَ قَالَ أنَسٌ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبِيِّ بُنِ كُعُبٍ وَّكَانَآ ٱقُرَبَ اِلَيُهِ مِنِّىُ وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانَ وَٱبِيٌّ مِّنُ اَبِي طُلُحَةً وَاسُمُهُ زَيْدُ بُنُ سَهُلِ بُنِ الْاَسُوَدِ بُنِ حَرَامِ بُنِ عَمُرِو بُنِ زَيْدِ مَنَاةِ بُنِ عَدِيّ بُنِ عَمُرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الْمُنُذِرِ ابُنِ حَرَامِ فَيَجْتَمِعَانِ اللَّى حَرَامِ وَّهُوَالْاَبُ الثَّالِثُ وَحَرَامُ بُنُ عَمُرِو بُنِ زَيُدِ مَنَاةِ ابُنِ عَدِيّ بُنِ عَمُرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَّارِ فَهُوَيُجَا مِعُ حَسَّانَ آبَا طَلُحَةَ وَأُبَيًّا اِلَّى سِتَّةِ ابَآءٍ اللِّي عَمْرِو بُنِ مَالِكٍ وَّهُوَ أُبِيُّ

عمرٌ ہے روایت کرتے ہیں "کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے ساہے مکہ تم میں سے ہر شخص تگرانی کاذمہ دارہے 'حاکم سے اس کی رعیت کی بابت پرسش ہوگی 'امام بھی گرال ہے اور اس سے اس کے مقتدیوں کے بابت پر سش ہو گی 'مرد بھی اپنے گھر کا نگرال ہے اس نے اس کے گھر والوں کی بابت پر سش ہو گی اور عورت شوہر کے گھر کی تگرال ہے 'اس سے اس کے گھر کی بابت پر سش ہو گی 'اور خادم اینے آ قا کے مال کا گر ان ہے 'اس سے اس کے مال کی بابت پر شش ہو گی 'حضرت ابن عمر کہتے ہیں 'مجھے خیال ہو تاہے ' کہ آپ نے یہ بھی فرمایاہے کم مرداینے باپ کے مال کانگران ہے ۔ باب ۱۸۔ اپنے رشتہ داروں کے لئے وقف اور وصیت کے جواز کا بیان اور رشتہ دار کون کون ہیں؟ ثابت 'انس سے نقل کرتے ہیں مکہ رسول اللہ نے ابوطلحہ سے فرمایا 'اپنے اس باغ کواینے غریب عزیزوں میں تقسیم کر دو' توانہوں نے وہ باغ حضرت حسان اور ابی بن کعب کودے دیا تھا 'انصاری کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد ' بروایت ثمامہ اور حضرت انس ' ثابت کی صدیث کی طرح بیان کرتے ہیں 'کہ حضرت نے ابوطلحہؓ سے فرمایا 'اس کو اپنے غریب اعزہ کو دیدو 'حضرت انس نے بیان کیا کہ پھر انہوں نے حسان اور ابی بن کعب کودیا اور وہ مجھ سے زیادہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے 'حسان اور ابی بن کعب کی قرابت ابو طلحہ ہے اس طرح ہے "کہ ابو طلحہ کا نام زید بن سهیل بن اسود بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدى بن عمروبن مالك بن نجار اور حسان كانسب بير ہے حسان بن ثابت بن منذر بن حرام پس به دونوں حرام تک پینچ کر تیسری پشت میں مل جاتے ہیں اس طرح پر کہ حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمر و بن مالک بن نجار 'پس عمر و بن مالک تک اور حسان اور ابی طلحه اور ابی کی چھ پشتی ' اور ابی بن كعب اينے تجره الى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن

بُنُ كَعُبِ بُنِ قَيْسِ ابْنِ عُبَيْدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ مُعْوِيَةَ بُنِ عَمُرِو ابْنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَّارِ فَعَمُرُو بُنُ مَالِكٍ يَّحُمَعُ حَسَّانَ وَابَا طَلَحَةَ وَأُبَيًّا وَقَالَ بَعُضُهُمُ إِذَا أَوْطَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ إِلَى آبَآئِهِ فِي الْإِسُلَامِ.

70 - حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بَنُ يُوسُفَ اَخَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اِسُحْقَ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ اَبِى طَلُحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسُا اللهِ بَنِ اَبِى طَلُحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسُا اللهِ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِآبِي طَلُحَةَ اَرْى اَنُ تَجُعَلَهَا فِى الْأَقْرَبِيُنَ قَالَ اللهِ فَقَسَمَهَا اَبُو طَلُحَةَ فِى اَقَعَلُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا اَبُو طَلَحَةَ فِى اَقَالِيهِ وَبَنِى عَمِّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّالِي لَمُ لَنَا اللهِ فَقَسَمَهَا البَّي طَلَحة فِى اَقَالِيهِ وَبَنِى عَمِّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّالِي لَمَّا نَزَلَتُ وَانْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْاتَّورِي يَابَنِى فِهُمِ يَابَنِى اللهِ عَلَيهِ وسَلَّمَ يُنَادِى يَابَنِى فِهُمْ يَابَنِى فَهُمْ يَابَنِى عَعَلَ النَّبِي عَلَيهِ وسَلَّمَ يُنَادِى يَابَنِى فَهُمْ يَابَنِى فَهُمْ يَابَنِى وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنَاكَ النَّبِي قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهِ وسَلَّمَ يَابَنِي قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ واللهُ وسَلَّمَ يَامَعُشَرَ قُرَيْسُ وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَابَنِي قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَامَعُشَرَ قُرَيْسُ وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ وسَلَّمَ يَامَعُشَرَ قُرَيْسُ وَ اللهُ وسَلَّمَ يَامَعُشَرَ قُرَيْسُ وَاللهُ وسَلَّمَ يَامَعُشَرَ قُرَيْسُ وسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَامَعُسُرَ قُرَيْسُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وسَلَّمَ يَامَعُسُرَ قُرَيْسُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَامَعُسُرَ قُرَيْسُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَامَعُسُرَا قُرْيُسُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ال

١٩ بَابُ هَلُ يَدُخُلُ النِّسَآءُ وَالْوَلَدُ فِي
 الْاَقَارِبِ .

77 - حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخَبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الرُّهُرِيِ قَالَ آخَبَرَنَى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَآبُو سَلَمَةً بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ آنَّ آبَا هُرَيُرَةً قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ آنُزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ آنُزَلَ اللهُ عَرَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ آنُزَلَ اللهُ عَرَيْمَ وَاللهِ صَلَّمَ عَيْنَ آنُزَلَ اللهُ عَرَيْمِ آوَكُلِمَةً نَّحُوهَا اشْتَرُوا آنُفُسَكُمُ لَا أَغْنِي عَبُدِ مَنَافٍ لَآ أَغْنِي عَبُدِ مَنَافٍ لَآ أَغْنِي عَنْكُمُ مِنَ اللهِ شَيْعًا يَّا عَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَلِبِ لَآ أَغْنِي عَنْكُ مِنَ اللهِ شَيْعًا يَّاصَفِيَّةً عَمَّةً رَسُولِ اللهِ شَيْعًا وَيَا فَاطِمَةً بِنُتُ اللهِ شَيْعًا وَيَا فَاطِمَةً بِنُتُ اللهِ شَيْعًا وَيَا فَاطِمَةً بِنُتُ اللهِ مَنْ اللهِ شَيْعًا وَيَا فَاطِمَةً بِنُتُ مَنْكُ مُرَدِي مِنَ اللهِ شَيْعًا وَيَا فَاطِمَةً بِنُتُ مُمُ مَنَ اللهِ مَنْ اللهِ شَيْعًا وَيَا فَاطِمَةً بِنُتُ مُمُ اللهِ مَنْ اللهِ شَيْعًا وَيَا فَاطِمَةً بِنُتُ مُمُ مَنَ اللهِ مَنْ اللهِ شَيْعًا وَيَا فَاطِمَةً بِنُتُ عَنْكُ مُرَدًا فَيْنَ عَنْكُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَيَا فَاطِمَةً بِنُتُ عَنْكُ مُرَالِيْهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

معاویہ بن عمرو بن مالک بن نجار 'پس عمرو بن مالک میں حسان اور ابو طلحہ اور ابی سب مل جاتے ہیں ' بعض لوگ کہتے ہیں ' اگر اپنے قرابت والوں کے لئے کوئی شخص وصیت کرے ' تو وصیت اس کے مسلمان باپ دادا کی طرف ہوگی ' اس وصیت کا اثر نہیں لوٹ سکتا۔

70- عبداللہ بن یوسف 'مالک 'اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے مرماتے ساہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے حضرت کو ابو طلحہ سے فرماتے ساہے کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنا اعزہ میں تقسیم کر دو تو ابو طلحہ نے عرض کیا مکہ یار سول اللہ میں ایسائی کرول گا' چنا نچہ ابوطلحہ نے اس کو اپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کردیا 'ابن عباس کہتے ہیں مکہ جب یہ آیت نازل ہوئی 'واندر عشیر تك الاقربین 'تورسول اللہ علیہ نے قبائل قریش سے فرمایا 'کہ اے بی فہر 'اے بی عدی 'حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ جب آیت و اندر عشیر تك الاقربین نازل ہوئی 'تورسول اللہ علیہ نے بیار کر فرمایا 'کہ اے گروہ قریش۔

باب۹۔ عور توں اور بچوں کے عزیزوں میں داخل ہونے کا بیان۔

۲۲- ابوالیمان ' شعیب ' زہری ' سعید بن میتب ' ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن سے روایت کرتے ہیں ' کہ جب اللہ تعالٰی نے یہ آیت نازل فرمائی و انذر عشیر تك الاقربین ' تورسول اللہ علیہ کھڑے ہوگئے اور آپ نے فرمایا ' کہ اے گروہ قریش! تم اپی جانوں کو بچاؤ ' میں اللہ کے عذاب سے تمہیں بچھ بھی نہیں بچا سکتا ' اے بی عبد مناف! میں تمہیں خدا کے عذاب سے بھی بہیں بچا سکتا ' اے بی عباس بن عبد المطب میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بھی نہیں بچا سکتا ' اور اے صفیہ! رسول اللہ کی بھو بھی، میں تمہیں خدا کے عذاب سے کیسے بچا سکتا ہوں ' اور اے فاطمہ بنت محمد ! تم مجھ سے میر امال سے کیسے بچا سکتا ہوں ' اور اے فاطمہ بنت محمد ! تم مجھ سے میر امال میں قدر چاہو لے لو ' مگر میں خدا کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا ہوں گا نیز ابوالیمان کے ساتھ اس روایت کو اصبغ نے بسلسلہ سند

يُّوُنُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ .

ابن وہب بونس ابن شہاب روایت کیاہے۔

٢٠ بَابَ هَلُ يُنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقَفِه وَقَدِاشُتَرَطَ عُمَرُ اللهُ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنُ وَلِيَهُ الْ وَقَدِاشُتَرَطَ عُمَرُ اللهُ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنُ وَقَيْرُهُ اللهُ يَاكُلُ وَقَدُيلِى الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ وَكَذَلِكَ مَنُ جَعَلَ بُدُنَةً اَوْشَيْئًا لِللهِ فَلَهُ اَنُ وَكَذَلِكَ مَنُ جَعَلَ بُدُنَةً اَوْشَيْئًا لِللهِ فَلَهُ اَنُ يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِن لَهُ يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِن لَهُ يَشْتَرِط.

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تَابَعَةً ٱصُبَغُ عَنِ ابُنِ وَهُبٍ عَنُ

باب ۲۰ واقف کیا اپنے وقف سے متفع ہوسکتا ہے؟
حضرت عمر نے اپنے وقف میں یہ شرط کردی تھی کہ وقف
کے متولی پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اس میں سے کھائے اور
وقف کا متولی بھی خود وقف کر نیوالا ہو تا ہے 'اور بھی کوئی
دوسر ااور اسی طرح کوئی شخص قربانی کا جانوریا کسی اور چیز کی
اللہ کیلئے نذر مانے ' تو اس کے لئے جائز ہے ' کہ اس سے نفع
اٹھائے جیبا کہ اس کا غیر اس سے نفع اٹھا تا ہے ' اگرچہ اس
نے کوئی شرط نہ کی۔

27- قتیبہ بن سعید 'ابوعوانہ 'قادہ 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظامی نے ایک شخص کو دیکھاجو قربانی کے جانور کو ہائک رہاہے ' تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا 'اس نے عرض کیا یارسول اللہ یہ تو قربانی کا جانور ہے ' آپ نے تیسری باریا چو تھی بار فرمایا کہ اے بیو قوف!اس پر سوار ہو جا۔

۲۸-اسلميل 'مالک ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابو جريره سے روايت کرتے ہيں 'که رسول الله عليہ في ديکھا کہ ايک آدمی قربانی کے جانور کو ہائک رہاہے' آپ نے فرمایا 'اس پر سوار ہو جا'اس نے عرض کیا' یہ تو قربانی کا جانور ہے ' آپ نے فرمایا 'اس پر سوار ہو جا، دوسری یا تیسری بار فرمایا کہ تیری خرابی ہو۔

باب ۲۱ ۔ مال موقوفہ کو غیر کے قضہ میں نہ دینے کا بیان تو یہ اس لئے جائزہ کہ حضرت عرائے نے خود وقف کیا 'اور فرمایا کہ متولی کے لئے اس میں سے کھانے میں کوئی مضا کقہ نہیں، اور انہوں نے یہ تخصیص نہیں کی 'کہ اس کے وہ خود متولی ہوں گے یاکوئی اور 'نیز نبی علیلی نے خضرت ابوطلحہ سے فرمایا تھا میں مناسب سمجھتا ہوں 'کہ اس باغ کو تم اپنے عزیزوں میں تقسیم کردو' تو انہوں نے کہا میں ایساہی کروں گا' چنانچہ میں تقسیم کردو' تو انہوں نے کہا میں ایساہی کروں گا' چنانچہ

٢٧ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا آبُوعُوانَةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَّسُوقُ بُدُنَةً فَقَالَ لَهُ إِرْكَبُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بُدُنَةٌ فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ أَوَالرَّابِعَةِ ارْكَبُهَا وَيُلكَ أَوُ وَيُحَكَ.

٢٨ - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيُلُ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنُ آبِيُ
 الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ اللَّهِ آلَ رَسُولَ
 الأَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَسُوقُ ثَنَالُهِ صَلَّى اللَّهِ إِنَّهَا بُدُنَةً
 بُدُنَةٌ فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بُدُنَةً
 قَالَ ارْكَبُهَا وَيُلَكَ فِي الثَّانِيَةِ آوُفِي الثَّالِثَةِ.

٢١ بَابِ إِذَا وَقَفَ شَيئًا فَلَمُ يَدُفَعُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَآئِزٌ لِآنً عُمَرَ اللهُ وَقَفَ وَقَالَ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنُ وَّلِيَهُ اَنُ يَّاكُلَ وَلَمُ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنُ وَّلِيَهُ اَنُ يَّاكُلَ وَلَمُ يَخُصَّ اَنَّ وَلِيَّةً عُمَرُ اَوْغَيْرُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِآبِي طَلَحَةَ اَرْى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِآبِي طَلَحَةَ اَرْى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ اَفْعَلُ اَفْعَلُ اَفْعَلُ اَفْعَلُ اَفْعَلُ اَفْعَلُ اَفْعَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَنِي عَمِّه .

٢٢ بَابِ إِذَا قَالَ دَارِى صَدَقَةٌ لِلّهِ وَلَمُ يُبَيِّنُ لِلْفُقَرَآءِ أَوُ غَيْرِهِمُ فَهُوَ جَائِزٌ وَّ يَضَعُهَا فِي الْآقُربِينَ اَوُحَيثُ اَرَادَ قَالَ. النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِآبِي طَلْحَةَ حِيْنَ قَالَ اَحَبُّ اَمُوالِي بِيرُحَآءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِللهِ فَاجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِللهِ فَاجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِللهِ فَاجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمُ لَا يَجُورُ حَتَّى وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمُ لَا يَجُورُ حَتَّى فَيَلِيْ لِمَنْ وَالْأَوْلُ اَصَحُّ .

٢٣ بَابِ إِذَا قَالَ اَرُضِىُ اَوُبُسُتَانِيُ صَلَعَةٌ عَنُ أُمِّىُ فَهُوَ جَآثِزٌ وَّالِ لَّهُ يُبَيِّنُ لِمَنُ ذلِكَ .

٢٤ بَابِ إِذَا تَصَدَّقَ أَوُ أَوُقَفَ بَعضَ مَالِهِ
 أَوُ بَعُضَ رَقِيُقِهِ أَوُدَوَ آبِّهِ فَهُوَ جَآئِزٌ.

٣٠ ـ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شَهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبٍ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ كَعْبٍ

انہوں نے اس کواپنا کھر اللہ کے لئے صدقہ میں الفاظ کی باب ۲۲۔ انسان کا اپنا گھر اللہ کے لئے صدقہ میں الفاظ کی ادائیگی کا بیان اگرچہ بیرنہ کہے کہ فقیروں کے لئے ہے 'یا کسی اور کے لئے ہے 'یا کسی اور کے لئے ہے 'یا کسی میں یا جہاں چاہے تقسیم کردے 'بی کھے نے حضرت ابوطلحہ میں یا جہاں چاہے تقسیم کردے 'بی کھے نے حضرت ابوطلحہ میں سب سے زیادہ پند بیر حانای باغ ہے اور وہ اللہ کیلئے صدقہ ہے 'پس رسول اللہ کھے نے اس کو جائزر کھا 'بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایساو قف نا جائز ہے ، جب تک بیان نہ کردے ، کہ کس کیلئے و قف کرتا ہے ، لیکن پہلا قول زیادہ صبحے ہے۔

باب ۲۳ کسی شخص کا پنی مال کی طرف سے اپنے باغ یاز مین کو صدقہ دینے کا بیان 'توبہ جائز ہے اگر چہ یہ بیان نہ کرے ' کہ فلال کے لئے اس کو وقف کر رہاہے۔

9- محر 'مخلد بن یزید 'ابن جرتے' یعلی 'عکرمہ 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کی والدہ کا انقال ہو گیا اور وہ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے ' انہوں نے کہا یار سول اللہ! میر ی ماں کی و فات ہو گئ 'اور میں ان کے پاس موجود نہ تھا 'کیا انہیں کچھ نفع دے گا 'اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں 'حضرت نے کچھ نفع دے گا 'اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں 'کہ میر اباغ فرمایا ہاں! سعد نے کہا اچھا میں آپ کو گواہ کرتا ہوں 'کہ میر اباغ خراف نامی ان کی طرف سے صدقہ ہے۔

باب ۲۴۔ کسی شخص کا صدقہ و خیرات کے لئے اپنا مال اپنا کوئی غلام یا کوئی جانور وقف کرنے کابیان۔

-۳۰ کیلی بن بکیر کیف عقیل ابن شهاب، عبدالرحمٰن بن عبدالله بن کعب بن کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں اس کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول الله! میری توبہ قبول ہونے کا شکریہ سے

۔ (۱) وقف کرنے والے کااپنی وقف کی ہوئی چیز سے نفع اٹھانایا نفع اٹھانے کی شرط لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ای طرح وقف کی جہت متعین کیے بغیر یعنی یہ تعین کیے بغیر کہ کس کیلئے وقف ہے؟ یہ وقف صحیح ہے یا نہیں؟ان امور میں فتہاء کے مذاہب مختلف ہیں، جن کابیان کتب فقہ میں تفصیل ہے مذکور ہے۔

قَالَ سَمِغْتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنُ تَوُبَتِي اَنُ اَنْحَلِعَ مِنُ مَّالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اَمُسِكُ عَلَيْكَ بَعُضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكَ قُلْتُ فَإِنَّى اَمُسِكُ سَهُمِى الَّذِي بَخَيْبَرَ.

٢٥ بَابِ مَنُ تَصَدَّقَ اللَّى وَكِيُلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيْلُ اِلَيْهِ وَقَالَ اِسْمَعِيْلُ اَخْبَرَنِيُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ اِسُخٰقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُن اَبِيُ طَلَحَةَ لَآ أَعُلَمُهُ إِلَّا عَنُ آنَسٌ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لَنُ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنَفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوُنَ جَآءَ ٱبُوُطُلُحَةَ اِلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِيُ كِتَابِهِ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ اَحَبَّ اَمُوَالِي إِلَىَّ بيُرُ حَآءُ قَالَ وَكَانَتُ حَدِيْقَةً كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُخُلُهَا. وَيَسْتَظِلُّ بِهَا وَيَشُرَبُ مِنُ مَّائِهَا فَهِيَّ اِلِّي اللهِ عَزَّوَ جَلَّ وَ اللي رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ٱرُجُو ٱبرَّةً وَزُخُرَةً فَضَعُهَا أَيُ رَسُوُلَ اللَّهِ حَيُثُ آرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بَحُ يَا اَبَا طَلُحَةَ ذَلِكَ مَالٌ رَّابِحٌ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدُنَاهُ عَلَيُكَ فَاجُعَلُهُ فِي الْأَقْرَبِينَ فَتَصَدَّقَ بِهِ آبُوُ طَلُحَةً عَلَى ذَوِيُ رَحِمِهِ قَالَ وَكَانَ مِنْهُمُ أُبِيٌّ وَّحَسَّانٌ قَالَ وَبَاعَ حَسَّانٌ

ہے 'کہ میں اپنے کل مال سے اللہ اور رسول کے لئے صدقہ کر کے اس دولت سے دست بردار ہو جاؤں 'آپ نے فرمایا 'تم پچھ مال اپنا اسپنے پاس رکھو 'تویہ تمہارے لئے بہتر ہے 'میں نے عرض کیا، میں اپناوہ حصہ جو خیبر میں ہے اپنے پاس روک لوں گا۔

باب۲۵ کسی شخص کااپنے و کیل کو صدقہ دینے اور و کیل کا اسکولوٹادینے کابیان 'اسلعیل کہتے ہیں مکہ مجھ سے عبدالعزیز بن عبدالله بن ابي سلمه 'الحق بن عبدالله بن ابي طلحه نے كها' میں اس مدیث کو حضرت انس ہی سے سمجھتا ہوں کم وہ کہتے ته 'جب يه آيت نازل موكى 'لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون (تم ہر گز ثواب نہ یاؤ کے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ کرو'جس کوتم دوست رکھتے ہو) توابو طلحہ رسول اللہ کے پاس آئے 'اور انہوں نے عرض کیا 'اے رسول خدااللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہےلن تنالو البرحتی تنفقوا مماتحبون اور بے شک مجھے اسینے تمام مالوں میں بیر حاء مشہور باغ زیادہ محبوب ہے 'حضرت انس کہتے ہیں 'وہ ایک ایسا باغ تھا'جہاں رسول الله مجھی تشریف لے جاتے 'اس کے سابیہ میں بیٹھتے 'اور اس کا یانی پیتے 'ابو طلحہ نے کہا' تو وہ باغ اللہ ورسول کے لئے صدقہ ہے میں اس کے تواب کی آخرت میں امیدر کھتا ہوں 'یار سول الله ایساس کوجہاں اللہ تعالی آپ کو تھم دے خرچ کر دیجیے ' رسول الله نے فرمایا مبارک ہو 'اے ابو طلحہ بیہ تو فائدہ کی تجارت ہے 'ہم نے اس کو تم سے قبول کر لیا' اور اب اس کو حمہیں واپس کرتے ہیں عم اس کو اینے عزیزوں میں تقسیم کر دو ' تب ابو طلحہ نے اس کوایئے قرابت والوں میں تقسیم کر دیا 'حضرت انسؓ کہتے تھے 'کہ انہی میں سے الی اور حسان بھی تھ 'السِّ کہتے تھے 'کہ پھر حسان نے اپنا حصہ معاویہ کے ہاتھ

حِصَّتَهُ مِن مُعْوِيَةً فَقِيلَ لَهُ تَبِيعُ صَدَقَةَ آبِي طَلَحَةً فَقَالَ آلَآ آبِيعُ صَاعًامِّنُ تَمُرِ بِصَاع مِنُ دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتُ تِلْكَ الْحَدِيُقَةُ مِن دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتُ تِلْكَ الْحَدِيُقَةُ فِي مَوْضِع قَصُرِ بَنِي جَدِيلَةَ الَّذِي بَنَاهُ مُعْوِيَةً.

٢٦ أَاب قُولِ اللهِ تَعَالَى وَافَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُو لُوا القُرُبِي وَالْيَتْمَى وَ الْمَسْكِيُنُ فَارُزُ قُوهُمُ مِنْهُ.

٣١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضَلِ أَبُوالنَّعُمَانِ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُرٍ عَنُ سَعِيْدِ ابُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَزُعُمُونَ اَلَّ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَزُعُمُونَ اَلَّ هَٰذِهِ اللَّهِ مَا نُسِخَتُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نُسِخَتُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نُسِخَتُ وَلَا وَاللَّهِ مَا وَالِيَانِ وَالْ وَلكِنَّهَا مِمَّا وَالِيَانِ وَالْ يَرِثُ وَذَكَ النَّاسُ هُمَا وَالِيَانِ وَالْ يَرِثُ وَذَكَ النَّاسُ هُمَا وَالِيَانِ وَالْ يَرِثُ وَذَكَ النَّاسُ هُمَا وَالِيَانِ وَالْ يَرْثُ وَالْ لَا يَرِثُ فَذَاكَ يَرُنُ وَلَا يَقُولُ لَا آمُلِكُ لَكَ اَلَ اللَّهِ مَا يُقُولُ لَا آمُلِكُ لَكَ اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٧ بَابِ مَا يُستَحَبُّ لِمَنُ يُتَوَفِّى فُجَآئَةً اللهُ وَعَنِ اللهُ وَقَضَآءِ النَّذُورِعَنِ الْمَنَّ الْمَنَّةُ وَقَضَآءِ النَّذُورِعَنِ الْمَنَّةِ

٣٧ ـ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّنَنِيُ مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةٌ ۖ آلَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ أُمِّى افْتُلِمَتُ نَفُسَهَا وَأَرَاهَا لَوُتَكُلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ آفَاتَصَدَّقُ عَنُهَا قَالَ نَعَمُ تَصَدَّقُ عَنُهَا.

فروخت کر ڈالا '(۱) توان میں سے کسی نے کہا انکہ تم ابوطلحہ کے صدقہ کو پہنے رہے ہو ' انہوں نے جواب دیا ' میں چھوھاروں کا ایک صاغ ایک صاغ درہم کے بدلے کیوں نہ یہچوں 'کیونکہ وہ بہت زیادہ مہنگی قیمت پر بک رہاہے 'لہذااس کو پہنے ڈالٹا ہوں 'انس کہتے تھے 'وہ باغ بنی جدیلہ کے محلّہ کے برابر تھا'جس کو معاویہ نے تعمیر کیا تھا۔

باب۲۶-اس فرمان الہی کا بیان مکہ جب تقسیم مال کے وقت رشتہ دار اوریتیم ومسکین آ جائیں ' تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دو۔

ا۳- محر بن فضل ابوالنعمان 'ابوعوانه 'ابی بشر 'سعید بن جبیر 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا 'کہ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے 'حالا نکہ خُداکی قتم یہ منسوخ نہیں ہے 'بلکہ یہ مخملہ ان آیات کے ہے 'جن پر عمل کرنے میں لوگوں نے ستی کی ہے 'سنو!عزیزدو قتم کے ہوتے ہیں 'ایک تووہ جودارث ہوں 'اور یہی مطلب ہے 'جس کے ذمہ جو داجب ہے 'وہان کو کچھ دے دواس محر نے اور دوسر اوہ جو وادث نہ ہو 'جس کے معنی یہ ہیں کہ وہاس طرح زم بات کہے کہ مجھے اختیار نہیں کہ تجھے کچھ دے دوں۔ باب کا یا نہ اور اچانک مرنیوالے کی طرف سے خیر ات کرنے کے استحباب کا بیان: مرنیوالے کی طرف سے خیر ات کرنے کے استحباب کا بیان:

۳۲-اسلعیل 'مالک ہشام 'ہشام کے والڈ ' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں مکہ ایک شخص نے نبی علیہ سے عرض کیا مکہ میری مال دفعتام شئیں اور میں خیال کر تا ہوں مکہ اگر وہ بول سکتیں ' تو خیر ات کر تیں 'کیا میں ان کی طرف سے صدقہ دوں ' آپ نے فرمایا 'ہاں ان کی طرف سے صدقہ (۲)۔

<sup>(</sup>۱) حضرت حمان ؓ نے حضرت معاویة کواپناحصہ ایک لا کھ در ہم کے عوض فروخت کیا تھا۔

<sup>(</sup>۲۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے اگر صدقہ وغیرہ کیاجائے تومیت کواس کاثواب پہنچاہے۔

٣٣\_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ آنَّ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةَ اسْتَفُتٰى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ وَعَلَيْهَا نَذُرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عنها.

٢٨ بَابِ الْإِشْهَادِ فِي الْوَقُفِ وَالصَّدَقَةِ. ٣٤ - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بَنُ يُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بَنُ يُوسَفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِي يَعُلَى انَّةَ سَمِعَ عِكْرَمَةَ مَولَى ابْنِ عَبَاسٍ يَقُولُ ابْنَ عُبَادَةً اللهِ يَقُولُ ابْنَ عُبَادَةً اللهِ يَقُولُ سَاعِدَةً تَوُفِيَتُ اللهِ وَهُو غَائِبٌ فَاتَى النّبِيَّ سَاعِدَةً تَوُفِيَتُ اللهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٢٩ بَابَ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَاتُو الْيَتَامَى الْمُوالَّهُمُ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَتُكُلُوا اَمُوالِكُمُ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيْرًا وَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي خُوبًا كَبِيْرًا وَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْلَىٰ فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمُ مِّنَ النَّسَاء.

٣٠ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ كَانَ عُرُوةً بُنُ الزُّبيُرِ يُحَدِّثُ آنَّهُ سَالَ عَآئِشَةَ وَإِنْ خِفْتُمُ آلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمٰي فَانُكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ قَالَتُ عَآئِشَةُ هِيَ الْيَيْمَةُ فِي حِحْرِ وَلِيِّهَا فَيَرُغَبُ فِي
 عَآئِشَةُ هِيَ الْيَتِيْمَةُ فِي حِحْرِ وَلِيِّهَا فَيَرُغَبُ فِي

#### باب۲۸۔وقف اور صدقے میں گواہ کرنے کابیان:

ساس-ابراہیم بن موٹی 'ہشام بن یوسف 'ابن جر بی 'یعلی 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں '
عباس کے آزاد کردہ غلام عکر مہ 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں '
کہ سعد بن عبادہ جو بنی ساعدہ کے بھائی بند تھے 'ان کی والدہ و فات
پا گئیں 'اور وہ ان کے پاس موجود نہ تھے 'ایک دن وہ رسول اللہ کے
پاس آئے 'اور عرض کیا محمہ یار سول اللہ! میر کی والدہ کی و ف ت ہو گئی
اور میں ان کے پاس حاضر نہیں تھا 'اگر میں ان کی طرف سے پچھ صدقہ دول ' تو وہ انہیں فائدہ مند ہوگا ' آپ نے فرمایا ہاں! اس پر
انہوں نے کہا 'میں آپ کو گواہ بناتا ہوں 'کہ میر اباغ مخراف (نای)
ان کے لئے خیرات ہے۔

باب۲۹۔ اللہ تعالی کا قول کہ بتیموں کوائے مال دے دو 'اور خراب مال کواچھے مال سے نہ بدلو 'اور انکا مال اپنے مالوں کیسا تھ ملا کرنہ کھاؤ' بے شک یہ برا گناہ ہے 'اور اگر تمہیں ڈر ہو 'کہ بتیموں میں برابری نہ کر سکو گے 'تو تم زکاح کر لو 'ان عور توں سے جو تمہیں پیند ہوں۔

- ابوالیمان 'شعیب 'زہری' عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جعزت عائش سے آیت وان حفتم الاتقسطوا فی البتامی کا مطلب بوچھا' حضرت عائش نے کہا'اس کا مطلب به ہے کہ میم اڑی اپنولی کی تربیت میں ہوتی ' توولی کواس کے حسن و مال کالالج ہوتا' وہ چاہتا کہ میں اس کے خاندان کی عور توں کے مہر

<sup>(</sup>۱) حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کا نام عمرہ بنت مسعود تھا۔ سنہ ۵ھ میں اٹکی و فات ہو ئی تھی جبکہ حضرت سعدؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غز دود ومة الجندل کے لیے گئے ہوئے تھے۔

حَمَا لِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ اَلَ يَّتَزَوَّجَهَا بِادُنِي مِنُ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوا عَنُ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا اَلَ يُقُسِطُوا لَهُنَّ فِي اِكْمَالِ الصِّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنُ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَآءِ قَالَتُ عَآئِشَةُ بِنِكَاحِ مَنُ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَآءِ قَالَتُ عَآئِشَةُ وَسَلَّمَ بَعُدُ فَانُزَلَ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ وَسَلَّمَ تُعُدُ فَانُزَلَ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فَي النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يَعْتُركُمُ فِيهُنَّ قَالَتُ فَبَيَّنَ اللَّهُ فِيهُ اللَّهُ يَعْتُركُمُ فِيهُنَّ قَالَتُ فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي النِّسَآءِ قُلُ اللَّهُ يُعْتُركُمُ فِيهُنَّ قَالَتُ فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي النِّسَآءِ قُلُ اللَّهُ يَعْتُونَا فِي نِكَاحِهَا وَلَمُ يَلْحِقُوهَا بِشَقَا فِي يَكَاحِهَا وَلَمُ يَلْحِقُوهَا بِشَقَا فِي قَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ يَعْتُولُوا فَي النِّسَآءِ قَالَ فَكَمَا وَالْتَمَسُوا عَيْرَهَا مِنَ النِسَآءِ قَالَ فَكُمَا وَالْتَمَسُوا عَيْرَهُا مِنَ النِسَآءِ قَالَ فَكُمَا وَالْتَمَسُوا عَيْرَهَا مِنَ النِسَآءِ قَالَ فَكُمَا وَالْتَمَسُوا عَيْرَهُا مِنَ النِسَآءِ قَالَ فَكُمَا وَالْتَمَسُوا عَيْرَهُا مِنَ النِسَآءِ قَالَ فَكُمَا وَالْتَمَسُوا عَيْرَهُا فِي اللَّهُ الْمِكَاقِ وَيُعُلُوهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٠ بَاب قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَابْتَلُوا الْيَتْمٰى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنُ انَسُتُمُ مِّنَهُمُ رَشُدًا فَادُفَعُوا النِّكَاحَ فَإِنُ انَسُتُمُ مِّنَهُمُ وَلا رَشُدًا فَادُفَعُوا النِّكَامَ فَإِنَّ اللهِمُ المُوالَّهُمُ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسُرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوا وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعُتُمُ اللهِمُ اللهُمُعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعُتُمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهُمُولُوفِ فَإِذَا دَفَعُتُمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهُمُولُونِ مِنْ اللهِمُمُ اللهُمُ الْوَالِدَانِ وَالْاَقُرْبُونَ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الْوَالِدَانِ وَالْاقُرْبُونَ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكُثُرُ وَلِلنِسَاءَ وَلَيُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكُثُرُ وَلِلْاللهِمُ الْمُعْرُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ الْوَالِدَانِ اللهُ اللهُمُ الْمُعْرَافُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ الْوَالِدَانِ وَالْاقُرْبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ الْوَالِدَانِ وَالْاقُورُ وَمَا حَسِيبًا يَعْنِي كَافِيًا.

ے كم ميں اسكے ساتھ فكاح كرلوں 'لبذاان يتيم لؤكيوں كيساتھ نکاح کی ممانعت کر دی گئی ' گرید که انکے مہر کی میکیل ازروئے انصاف کریں 'اور یتیم لڑ کیوں کے سوااور عور توں سے نکاح کرنے کی انہیں اجازت دے دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 'اس کے بعد پھر لوگوں نے رسول اللہ علیہ سے بنتم لوکیوں کے نکاح کی بابت يوحيها' توالله عزوجل نے بير آيت نازل فرمائي يستفتونك في النساء الخ (اورتم سے يتيم عورتوں كى بابت يو حصے بين "كمه دوكه الله تم کوائے بارے میں فتوی دیتاہے) حضرت عائشہ کہتی ہیں مکہ الله تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی مکہ تتیمہ جب جمال والی اور مالدار ہوتی ہے ' تواس کے نکاح میں بیالوگ رغبت کرتے ہیں ' اور ملیمیل مہر میں اس کے خاندان کا دستور اس کے ساتھ نہیں برتتے 'لیکن جب وہ مال اور جمال کی کمی کی وجہ سے غیر مرغوب ہو' تواہے چھوڑ دیتے ہیں 'اور کسی اور عورت سے نکاح کر لیتے ہیں ' حفزت عائشهٔ کهتی ہیں 'پس جس طرح وہ میتیم لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں ' جبکه وه غیر مر غوب ہوتی' تواسی طرح انہیں ٰ یہ اختیار نہیں ہی تیتیم لڑ کی سے جبکہ وہ مرغوب ہو ' بغیر اس کے کہ پورامہر دیں اور اس کا حق اداکریں اس کے ساتھ نکاح کریں۔

باب • سر الله تعالی کا قول بینیموں کی جوانی کاجب تم کو یقین موجائے اور ان میں تم صلاحیت بھی دیکھ لوئ توان کامال ان کو لوٹا دو 'اور ان کے بڑے ہونے کے خوف سے تم فضول خرجی کر کے اسے جلدی جلدی نہ کھاجاؤ 'اور جو شخص مال دار ہو تو 'بینیم کامال کھانے سے الگ رہے 'اور جو شخص فقیر ہو تو دستور کے مطابق اس میں سے کھائے 'اور جب انہیں ان کا مال دے دو 'توان پر گواہ مقرر کردو' الله یقینا حساب لینے والا کافی ہے 'مال باپ اور رشتہ دار جو مال چھوڑیں ان میں مردوں کا حصہ ہے اور عور توں کا حصہ ہے 'خواہ مال زیادہ ہویا کم 'حصہ مقرر ہے اور حسیب سے مراد کافی ہے۔

٣١ بَاب وَمَا لِلُوَصِيِّ أَنُ يَّعُمَلَ فِي مَالِ الْمَيْدِيمِ وَمَا يَاكُلُ مِنْهُ بِقَدُرِ عُمَالَتِهِ.

٣٦ - حَدَّنَنَا هَرُونُ حَدَّنَنَا آبُو سَعِيدٍ مَولُى بَنِى هَاشِمِ حَدَّنَنَا صَخُرُ بُنُ جُويُرِيَةَ عَنُ نَّافِع عَنِ الْمِن عُمَرَانَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَّهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ نَمَعٌ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَلَى وَسُلَّمَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ نَمَعٌ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ نَمَعٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلا يُورَثُ وَلِكُنُ يُتُفَقُ ثَمَرٌ فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ فَصَدُقَتُهُ ذَلِكَ وَلاَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ وَفِى الرَّكَابِ وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْحَسِيلِ وَلِيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهِ وَفِى الرَّكَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْحَيْنِ وَالْحَيْفِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْحَيْفِ وَالْمَاكِينِ وَالْمَعُرُوفِ وَالْمُ اللهِ وَفِى الرَّكَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْحَيْفِ وَالْمَعُرُوفِ وَالْمُعَلِي اللهِ وَفِى الرَّكَابِ وَالْمَعُرُوفِ وَالْمَعُرُوفِ الْوَيْكِلُ مَدْدُولُكَ مَنْ وَلِيَةً اللهُ عَيْرَمُ مُتَمَولٍ بِهِ اللهُ عَيْرَ مُتَمَولٍ بِهِ الْمُعُرُوفِ الْوَيُوكِلُ صَدِيْقَةً عَيْرَ مُتَمَولٍ بِهِ اللهُ عَلَى مَنُ وَلِيقًا عَيْرَ مُتَمَولٍ بِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنُ وَلِيقًا عَيْرَ مُتَمَولٍ إِلْهِ اللهُ عَلَى مَنْ وَلِيلَا اللهِ اللهُ عَلَى مَنْ وَلِيلَاهُ عَيْرَ مُتَمَولًا إِللهُ اللهُ اللهُ

٣٧ ـ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآفِشَةَ وَمَنُ كَانَ غَنِيًّا فَلَيَسَتَعُفِفُ وَمَنُ كَانَ غَنِيًّا فَلَيَا كُلُ بِالْمَعُرُوفِ فَلَيَسَتَعُفِفُ وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا فَلَيَا كُلُ بِالْمَعُرُوفِ فَالَتُ أُنْزِلَتُ فِي وَالِي الْيَتِيمِ آنُ يُصِيبَ مِنُ مَّالِهِ إِلْمَعُرُوفِ. مَالِهِ إِلْمَعُرُوفِ. مَالِهِ إِلْمَعُرُوفِ. مَالِهِ إِلْمَعُرُوفِ. مَالِهِ إِلْمَعُرُوفِ. ٣٢ بَاب قَولِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ اللَّهِ يَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ اللَّهِ يَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ اللَّهِ يَعَالَى إِنَّ الْكِينَ اللَّهِ يَعَالَى إِنَّ اللَّهِينَ اللَّهِ يَعَالَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُولِقُ اللَّهُ الْمُعْرِينَ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعَلِّى الْمُعُلِّى الْمُعُلِي الْمُعِلَى الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُولَ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعُلِي الْمُعْرِقُولَ الْمُعَلِّى الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعِلَى الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعِلِمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ

٣٨ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى سُلَيْطُنُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ تُورِبُنِ زَيْدِ نِ حَدَّثَنِي سُلَيْطُنُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ تُورِبُنِ زَيْدِ نِ

باب اس۔اس امر کا بیان کہ یکٹیم کے مال میں وصی کے لئے محنت کرنااوراس سے اپنی محنت کے مطابق کھانا جائز ہے۔ ۳۲-بارون 'ابوسعید (بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام) صحر بن جو بریہ ' نافع 'حضرت ابن عمرٌ ہے روایت کرتے ہیں مکہ حضرت عمرٌ نے اپنا کچھ مال رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں یعنی ایک باغ خیر ات کر دیا تھا' جس کانام تمغ تھا 'حضرت عمر ف عرض کیا 'یار سول الله! میں نے پچھ مال یایا ہے 'جو میرے نزدیک بہت نفیس ہے 'میں چاہتا ہوں کہ اس کو خیرات کردوں 'رسول اللہ عظی نے فرمایا مکہ تم اصل در ختوں کو اس شرط پر خیرات کر دو کہ وہ نہ تو بیچے جائیں 'اور نہ ہبہ کئے جائیں اورنہ ان میں کوئی وراثت جاری ہو 'بلکہ ان کے پیل کام میں لائے جاکیں ' چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس کواس شرط پر خیر ات کر دیا 'ا<del>ن کامیہ</del> صدقه الله كي راه مين غلامول مين "مسكينول مين "مهمانول مين مسافرول میں اور قرابت والوں میں خرچ کیا جاتا تھا' اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا 'کہ جو شخص اس کا متولی ہو 'اس کے لئے کچھے گناہ نہیں ہے دستور کے موافق اس میں سے کچھ کھائے یا اینے کسی دوست کو کھلائے۔

البعد الماعيل البواسامه البعام عروه الحضرت عائش في فرماياكه آيت ومن كان فقيراً فلياكل فرماياكه آيت ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف) يتيم كولى(ا) كي بارے ميں نازل ہوئى ہے اكر وہ محتاج ہو تو دستور كے موافق اپنے حق كے لحاظ ہے يتيم كے مال ميں سے لے سكتا ہے۔

باب ۳۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جولوگ بتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں 'اور وہ عنقریب دوزخ میں داخل ہوں گے 'اس باب میں یتیم کامال کھانے کی ممانعت ہے۔

۸ - عبدالعزیز بن عبدالله 'سلیمان بن بلال ' ثور بن زید مدنی ' ابو الغیث ' حضرت ابو ہریر ؓ نبی علی سے روایت کرتے ہیں ' کہ آپؓ

(ا)وصی بینی بیتم کے مال کے محافظ گکران کے لیے بوقت ضرورت بیتم کے مال میں سے بقدر ضرورت لینااوراستعال کرناجائز ہے۔

الْمَدَنِيِّ عَنُ آبِي الْغَيْثِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً ﴿ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبُعَ النَّهُ وَمَا هُنَّ قَالَ النَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ النَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ النِّيْرُكُ بِاللَّهِ وَالسِّحُرُ وَقَتُلُ النَّفُسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَ بِاللَّهِ وَالسِّحُرُ وَقَتُلُ النَّفُسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَ بِاللَّهِ وَالسِّحُرُ وَقَتُلُ الزَّبُوا وَآكُلُ مَالِ المَتِيْمِ وَالتَّوْلِي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَدُفُ الْمُحْصَنْتِ وَالتَّوْلِي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَدُفُ الْمُحْصَنْتِ الْمُومِينَاتِ الْغَافَلَاتِ.

٣٣ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلُ اِصَلَاحٌ لَّهُ مُ خَيْرٌ وَّإِنَ تُخَالِطُوٰهُمُ فَاِخُوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعُلَمُ الْمُفُسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوُ شَآءَ اللَّهُ لَاَعُنَتَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ لَاَعَنْتَكُمُ لَاحَرَجَكُمُ وَضَيَّقَ وَعَنَتُ خَضَعَتُ وَقَالَ لَنَا سُلَيُمْنُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ آيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ قَالَ مَارَدٌ ابُنُ عُمَرَ عَلَىٰ اَحَدٍ وَّصِيَّةً وَّ كَانَ ابُنُ سِيُرِيُنِ اَحَبَّ الْأَشُيَآءِ اِلَيُهِ فِي مَالِ الْيَتِيُمِ أَنُ يَجْتَمِعَ اِلَّيْهِ نُصَحَاؤُهُ وَاَوُلِيَآؤُهُ فَيَنْظُرُوا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَّكَاكَ طَاوُّسٌ إِذَا سُئِلَ عَنُ شَيْءٍ مِّنُ ٱمُرِ الْيَتْلَمَى قَرَاءَ وَاللَّهُ يَعُلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصُلِح وَقَالَ عَطَآءٌ فِيُ يَتَالِمِي الصَّغِيُرِ وَالْكَبِيُرِ يُنفِقُ لِلُوَلِيِّ عَلَى كُلِّ اِنْسَانِ بِقَدُرِهِ مِنُ

٣٤ بَاب إِسُتِخُدَامِ الْيَتِيُمِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضُرِ إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَّهُ وَنَظُرِ الْأُمِّ وَزَوُجِهَا لِلْيَتِيم .

نے فرمایاسات ہلاک کرنے والی باتوں سے دورر ہو 'لوگوں نے پوچھا '
پارسول اللّٰہ وہ کو نسی باتیں ہیں ' فرمایا خدا کے ساتھ شرک کرنا 'اور جاد و کرنا 'اور اس جان کاناحق مارنا ' جس کواللّٰہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے '
اور سود کھانا 'اور یتیم کامال کھانا 'اور جہاد سے فرار لیعنی بھا گنا 'اور پاک دامن بھولی بھالی 'مومن عور توں پر زناکی تہمت لگانا۔

باب سس۔ اللہ تعالیٰ نے کہالوگ آپ سے تیموں کے متعلق يو حصة بين ' تو آب ان سے كهد د يجك اكد الكي صلاح بہتر ہے۔ 'اور اگر تم ان ہے مل جل کررہو' تووہ تمہارے بھائی ہیں 'اللہ مفسد اور مصلح کو جانتاہے 'اگر اللہ جا ہتا' تو تمہیں مصیبت میں کر دیتا' بیشک الله عزت والا' حکمت والا ہے اور لَاَعُنَتُكُمُ كَ معنی لاحر حكم وضيق (لعین متهبیں حرج اور تنگی میں ڈال دیتا)اور عنت کے معنی جھک گئے 'اس حدیث کو ہم سے سلیمان بن حرب نے بسلسلہ سند حماد 'ابوب نافع بیان کیا 'حضرت ابن عمر نے بھی کسی کی وصیت نامنظور نہیں کی 'اورا بن سیرین کو بیتیم کے مال میں زیادہ پسندیہ تھا 'کہ اس کے خیر خواہ اور اس کے اولیاء جمع ہوں 'اور غور کریں مکہ اس کے لئے جو مفید ہے 'وہی کام اس کے مال سے آغاز کر دیا جائے 'اور طاؤس سے جب تیموں کے معاملہ میں یو چھاجاتا' تووه بيرآيت يرفه وية والله يعلم المفسد الخ اور عطاءني نتیموں کے بارے میں خواہ وہ حجھوٹے ہوں یابڑے کہاہے مکہ ولی ہر تخف پر بفذراس کے حصہ کے خرچ کرے۔ باب ۳۴ میتیم سے سفر و حضر میں کام لینے کا بیان اگریہ اس کے لئے بہتر ہو 'مال اور سوتیلے باپ کا یتیم کی مگہداشت

٣٥ بَابُ إِذَا وَقَفُ أَرُضًا وَّلَمُ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهُوَ جَائِزٌ وَكَذَٰلِكَ الصَّدَقَةُ .

٤٠\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ اِسْحَقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طُلَحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِلَا يُتَقُولُ أَبُوطُكُحَةً أَكُثَرَ أَنْصَارِيٌّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِنُ نَّحُلٍ وَّكَانَ اَحَبُّ مَالِهِ اِلَّيْهِ بيُرُحَآءَ مُسْتَقُبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُخُلُهَا وَيَشُرَبُ مِنُ مَّآءٍ فِيُهَا طَيّب قَالَ آنس و فَلَمَّا نَزَلَتُ لَنُ تَنَالُوا الْبرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ اَبُوطَلَحَةً فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنُ تَنَالُوُا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ اَحَبُّ اَمُوَالِيُ إِلَيَّ بيُرُحَآء وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ ٱرْجُوبِرَّهَا وَذُخُرَهَا عِنْدَاللَّهِ فَضَعُهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ بَخُ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ٱوُرَائِحٌ شَكَّ ابْنُ مَسُلَمَةً وَقَدُ سَمِعُتُ مَاقُلُتَ وَإِنِّيُ أَرْى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَ بِيْنَ قَالَ ٱبْوُطَلُحَةَ ٱفْعَلُ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا ٱبُوطُلُحَةً فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّه وَقَالَ اِسْمَعِيُلُ وَعَبُدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحْيَى

بُنُ يَحْيِي عَنُ مَّالِكٍ رَّائِحٍ.

باب ۳۵ بغیر حدود بتائے زمین وقف کرنااور ای طرح کا صدقہ بھی جائزہے اس کابیان:

٠٣٠ عبدالله بن مسلمه 'مالك ' الحق بن عبدالله بن الي طلحه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سامکہ مدینہ میں تمام انصار سے زیادہ مالدار ابو طلحہ تھے 'اور انہیں دوسر بے باغات اور مال ودولت سے زیادہ ہیر جاء نامی باغ محبوب تھا' جو مسجد کے قبلہ کی جانب تھا'رسول الله علیہ وہاں تشریف لے جاتے 'اور اس کاشیریں پانی پیتے تھ 'انس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ان تنالوا البرحتى تنفقوا مماتحبون ' توابو طلحہ نے کھڑے ہو کر عرض كيا 'يارسول الله 'الله فرماتا ب لن تنالوا البرحتى تنفقوا مماتحبون اوربے شک مجھے ایے تمام مالوں سے زیادہ محبوب بیر حاء ہے اور وہ اللہ کے لئے صدقہ کردیاہے سیس اس کے تواب اور اجر کی الله تعالی سے امید رکھتا ہوں 'پس جہاں الله آپ کو بتائے ' آپ اس کو خرچ کر دیجئے 'حضرت نے فرمایا مبارک ہو' یہ تو فاکدہ دینے والا مال ہے 'اگرچہ فانی ہے اور جو پھھ تم نے کہامیں نے س لیا 'میں مناسب سمجھتا ہوں مکہ اس کو تم اپنے اعزاء میں تقسیم کر دو'ابو طلحہ ا نے عرض کیا کہ جی اچھا چنانچہ اس کو ابوطلحہ نے اینے اعزاءاور اینے چھاکے بیٹوں میں تقتیم کر دیا۔

21 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ اَخْبَرَنَا رُوحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّنَنَا زَكَرِيَّاءُ بُنُ اِسْحَقَ قَالَ حَدَّنَنِي عَمُرُو بُنُ دِيْنَا عِنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبَّاسٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبَّاسٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله أَيْنُ تُوفِيْتُ اَينُفَعُهَا اِنُ تَصَدَّقُتُ عَنْهَا فَالَ فَالَّ فَإِلَّ لِي مِحْرَافًا وَ اللهِ مَدُوافًا وَ اللهِ مَدُوافًا وَ اللهِ مَدُوافًا وَ اللهُ مَدُوافًا وَ اللهُ عَنْهَا.

٣٦ بَابِ إِذَا أَوُقَفَ جَمَاعَةٌ أَرُضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَآئِزٌ.

27 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ اَبِي النَّيَّاحِ عَنُ اللَّهُ الْمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَآءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَابَنِي النَّجَّارِ تَابَنِي النَّجَارِ تَامِنُونِيُ بِحَائِطِكُمُ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطُلُبُ ثَمَنَةً إِلَّا إِلَى اللَّهِ .

٣٧ بَابِ الْوَقُفِ كَيُفَ يُكْتَبُ.

28 حدَّنَنَا ابُنُ عُونِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَرَ اللهُ عَمَرَ اللهُ اللهُ عَمَرً اللهُ عَمَلًا اللهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اصَبْتُ ارْضًا لَمْ أُصِبُ مَالًا قَطُ انْفَسَ مِنهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ اللهِ شِعْتَ حَبَسَتَ اصلهَ اوَلَا يُومَتُ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ انَّةً لَا يُبَاعُ اصلها ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٨ بَابِ الْوَقُفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيْرِ وَالضَّيُفِ.

ا ۱۳ - محمد بن عبدالرحيم 'روح بن عباده 'زكريا بن المحق 'عمر و بن دينارٌ عكر مه من عبدالرحيم 'روح بن عبارت كرتے بين مكم ايك شخص نے مكر مه حضرت ابن عباس سے روايت كرتے بين مكم ايك شخص نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اگر میں اس كی طرف سے بچھ صدقہ دول 'توكيا وہ اس كو فائدہ پہنچائے گا' آپ نوگواہ آپ نے فرمايا ہال 'ميں نے عرض كيا' مير اايك باغ ہے 'آپ كو گواہ بنا تا ہول كہ ميں نے اس كوان كی طرف سے صدقہ كرديا۔

باب۳۷۔ ایک مشتر کہ جماعت کا زمین صدقہ کر دینے کے بیان میں:

۳۲ - مسدد عبدالوارث البواتياح احضرت السلام وايت كرتے بين الله على الله على

باب، سروقف کے کاغذات لکھے جانے کابیان:

سراہ- مسدو 'یزید بن زریع 'ابن عون 'نافع حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں ہمہ حضرت عمر کو خبیر میں ایک زمین ملی 'وہ رسول اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا 'کہ مجھے ایک ایسی زمین ملی ہے 'کہ اس سے عمدہ مال مجھے بھی خبیں ملاتھا 'آپ اس کے بارے میں مجھے کیا تھم دیتے ہیں 'حضور اکرم نے فرمایا۔ اگر چاہو 'تو اصل در خت ایخ قیضہ میں رکھو 'اور اس کے بھلوں کو خیرات کر دو 'چنانچہ حضرت عمر نے اس کو اس شرط پر خیرات کر دیا 'کہ اصل پیڑ ہیج نہ جائیں 'اور نہ ان میں میراث جاری کی جائے '
جائیں 'اور نہ ہبہ کئے جائیں 'اور نہ ان میں میراث جاری کی جائے '
میں مہمانوں میں اور مسافروں میں ان کے پھل خرچ کئے جائیں 'اور موافق اس کا متولی ہو وہ اتنا کر سکتا ہے 'کہ اپنی واقعی ضرورت کے موافق اس کا متولی ہو وہ اتنا کر سکتا ہے 'کہ اپنی واقعی ضرورت کے موافق اس میں سے خود کھائے یا اپنے کسی دوست کو بچھ کھلائے '
بٹر طیکہ اس طرح وہ مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔

باب ٨ ١٦ فقير 'مالدار ، اورمهمانول كيليخ وقف كرف كابيان:

٤٤ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ لَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ انَّ عُمْرَ اللهِ وَجَدَ مَالًا بِحَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَانُحْبَرَهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ وَالضَّيْفِ.

٣٩ بَاب وَقُفِ الْأَرُضِ لِلْمَسْجِدِ.

20 - حَدَّثَنَا اِسُخَقُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعُتُ آبِي حَدَّثَنَا آبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِيُ اَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِيُ اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِ مَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ آمَرَ بِالْمَسْجِدِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ آمَرَ بِالْمَسْجِدِ وَقَالَ يَابَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَآئِطِكُمُ هَذَا قَالُوا لَا وَاللهِ لَانَظُلُبُ ثَمَنَهُ إِلّا إِلَى اللهِ.

وَالْعُرُونِ وَالصَّامِتِ قَالَ الدَّوَآبِ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرَاعِ وَالْعُرَاعِ وَالْعُرَاعِ وَالْعُرَوْضِ وَالصَّامِتِ قَالَ الزَّهُرِيُّ فِيمَنُ جَعَلَ اللهِ وَرَفَعَهَا اللهِ وَرَفَعَهَا اللهِ وَرَفَعَهَا اللهِ عُلَامِ لَهُ تَاجِرٌ يَتَّجِرُ بِهَا وَجَعَلَ رِبُحَهُ صَدَقَةً لِلْمُسَاكِيُنِ وَالْاَقْرَبِينَ هَلُ لِلرَّجُلِ اللهِ يَكُنُ مِنُ رَبِّحِ ذَلِكَ الْاللهِ شَيْئًا وَّإِنَ اللهُ اللهِ عَلَى مِنُ رَبِّحِ ذَلِكَ الْاللهِ شَيْئًا وَإِن لَهُ مَن رَبِّحِ ذَلِكَ الْاللهِ شَيْئًا وَإِن لَهُ مَن رَبِحِ ذَلِكَ الْاللهِ شَيْئًا وَإِن لَهُ مَن رَبِّحِ ذَلِكَ الْاللهِ شَيْئًا وَإِن لَهُ مَن رَبِّحِ ذَلِكَ الْاللهِ صَدَقَةً فِي المَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ آنُ يَاكُلُ مِن مُنْهَا.

الْمَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ اَنُ يَّاكُلَ مِنْهَا. ٤٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنِى حَدَّنَنَا عُبَيُدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنِى حَدَّنَنَا عُبَيُدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ " اَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلْمِ وَسَلّمَ لِيَحْطِلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا فَأَخْبِرَ عُمَرُ انَّهُ قَدُ وقَفَهَا يَبِيعُهَا فَسَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِن فَسَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ اَن فَسَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ اَن فَسَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ اَن يَبْعَهَا فَلا تَرْجِعَنَّ فِى صَدَقَتِكَ.

۳۴-ابوعاصم 'ابن عون 'نافع ' حضرت ابن عمرے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے خیبر میں کچھ مال پایا ' تو وہ رسول اللہ علیہ کے بین کہ حضرت عمر نے خیبر میں کچھ مال پایا ' تو وہ رسول اللہ علیہ کے پاس آئے اور آپ سے بیان کیا ' آپ نے فرمایا ' اگر تم چاہو ' تواسے خیر ات کر دو' چنا نچہ انہوں میں خرچ کرنے کے لئے خیر ات کر دیا۔

باب ۹ س۔محد کے لئے زمین وقف کرنے کابیان۔

۳۵-الحق عبدالصمد عبدالوارث ابوالتیاح مضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کمہ جب رسول الله علی ملک تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بنی نجارتم اپنا لائے وقت کر ڈالو ان لوگوں نے کہا خدا کی قتم ہم اس کی قیت اللہ کے سوااور کسی سے نہیں لیس گے۔

باب ۱۳۰۰ جانور ، گھوڑے ، اسباب ، چاندی ، سوناو قف کرنے کا بیان ، زہری نے اس شخص کے بارے میں جس نے ہزار اشر فیال خدا کی راہ میں و قف کیں ، اور اپنے غلام تاجر کو اس لئے حوالہ کیں ، کہ وہ ان سے شجارت کرے اور نفع کو مسکینوں پر اور اپنے اعزاء پر خیر ات کر دے ، تو کیا اس شخص کو جائز ہے مکہ اس ہزار اشر فیوں کے نفع میں سے خود بھی کھالے ، اگر چہ اس نے اس کے نفع کو مسکینوں کے لئے خیر ات نہیں کیا ، کہا اس کو اس میں سے کھانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔

١ ٤ بَابِ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقُفِ.

٤٧ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ
 عَنُ اَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ
 رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا
 تَقْتَسِمُ وَرَئِتِي دِينَارًا مَّا تَرَكُتُ بَعُدَ نَفَقَةِ
 نِسَآئِيُ وَمَؤُنَةٍ عَامِلِيُ فَهُوَ صَدَقَةٌ

٤٨ حَدَّثَنَا قُتينَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ الْيُوبَ عَنُ الْيُوبَ عَنُ الْبُنِ عُمَرَ اللَّ عُمْرَ اللَّ عُمْرَ اللَّ عُمْرَ اللَّ عُمْرَ اللَّ عُمْرَ اللَّهُ وَيُوكِلَ صَدِينَقَةً عَمْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.

٤٢ بَابِ إِذَا وَقَفَ اَرُضًا اَوُبِئُرًا وَّ اشُتَرَطَ لِنَفُسِهِ مِثْلَ دِلآءِ الْمُسُلِمِيْنَ وَاوْقَفَ انَسٌ دَارًا فَكَانَ اِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ وَقَالَ لِلْمَوْدُودَةِ مِنُ بَنَا تِهِ أَنُ تَسُكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَّلَا مُضَرِّ بِهَا فَانِ اسْتَغُنَتُ بِزَوُجِ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ وَجَعَلَ ابُنُ غُمَرَ نَصِيبَةً مِّنُ دَارٍ عُمَرَ سُكُنَى لِذَوِى الْحَاجَةِ مِنُ الِ عَبُدِ اللَّهِ وَقَالَ عَبُدَانُ ٱنْحَبَرَنِي ٱبِي عَنُ شُعْبَةً عَنُ أَبِي اِسْحَقَ عَنُ أَبِي عَبُدِ الرَّحُمٰنِ أَنَّ عُثُمَانَ الصَّحَيْثُ خُوُصِرَاشُرَفَ عَلَيْهِمُ وَقَالَ لَا أَنْشُدُكُمُ إِلَّا اَصْحٰبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلۡسُتُمُ تَعُلَمُونَ ٱذَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَفَرَ رُوْمَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرْتُهَا السُّتُم تَعُلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ مَنُ جَهَّزَ جَيُشَ الْعُسُرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزُتُهُمُ قَالَ

باب ۴۱ مگراں کا وقف سے اپنے لئے ضروری خرچ لینے کا

2 4 - عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہریہ م سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میرے وارث نہ دینار تقسیم کریں 'نہ درہم بلکہ جو کچھ میں اپنی بیبیوں کے خرچ اور کار ندے کی اجرت ہے فاضل چھوڑ دوں وہ صدقہ ہے۔

۳۸- قتیبه بن سعید 'حماد 'ابوب 'نافع ' حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں 'کہ عمرنے اپنے وقف میں یہ شرط مقرر کی تھی 'کہ جو مخض اس کا متولی ہو 'وہ اس سے میں سے کھالے ادر اپنے دوست کو کھلادے 'بشر طیکہ وہ اس طریقہ سے مال جمع کرنے کاار اوہ ندر کھتا ہو۔ باب ۴۲۔ زمین یا کنواں و قف کر نیوالا اپنے لئے شرط لگلئے کہ دوسرے مسلمانوں کی طرح وہ بھی اپناڈول اس میں ڈالے گا' توایسے وقف کے درست ہو نیکا بیان 'حضرت انس نے ایک گھروقف کر دیا تھا' پھر وہ جب وہاں جاتے' تواسی میں مقیم ہوتے 'حضرت زبیر نے بھی اپنے گھر خیرات کر دیئے تھے اور اپنی مطلقہ بیٹیوں سے کہہ دیا تھا کمہ وہ اس میں رہیں ' کیکن وہ مکان کو نقصان نہ پہنچائیں 'اور نہ خود تکلیف اٹھائیں ' پھراگر کوئی شوہر دار لڑکیا ہے شوہر کی وجہ سے مالدار ہو جاتی ' تواس سے یہ کہہ دیتے 'کہ اس کوان مکانات میں رہنے کا حق نہیں ہے 'اور حضرت ابن عمر نے اپناحصہ جو حضرت عمر کے گھرسے انہیں ملاتھا 'اسکواپنی محتاج اولاد کے لئے عمریٰ (عمر کی اس مبه کو کہتے ہیں جس میں تازیست خود تصرف کر نیکاحق ہو) کر دیا تھا اور عبدان ان چند واسطوں سے نقل كرتے ہيں 'كه حضرت عثان جب محاصرہ ميں آگئے ' تو انہوں نے بالاخانہ پر چڑھ کر باغیوں کے سامنے آکر کہامیں تههیں خدا کی قشم دیتا ہوں 'اور پیہ قشم میں صرف اصحاب

فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ وَقَالَ عُمَرُ فِي وَقَفِهِ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنُ وَّلِيَةً أَنْ يَّاكُلَ وَقَدُ يَلِيُهِ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ فَهُوَ وَاسِعٌ لِآكُلٍ.

٤٣ بَابِ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَانَطُلُبُ تَمَنَهُ
 إلا إلى اللهِ فَهُوَ جَآئِزٌ .

٩ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوارِثِ عَنُ
 آبِی التَّبَاحِ عَنُ آنَسِ اللهِ قَالَ النَّبِیُ صَلَّی اللهُ
 عَلَیهِ وسَلَّمَ یَابَنِی النَّجَّارِ ثَامِنُونِیُ بِحَآئِطِکُمُ
 قَالُوا لَا نَطُلُبُ ثَمَنَةً إلَّا إلَى اللهِ.

٤٤ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى يَآيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ اَحَد كُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَاعَدُلْ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَاعَدُلْ مِنْ غَيْرِ كُمُ إِنْ آنْتُمُ ضَرَبْتُمُ أَوُ اخَرانِ مِنْ غَيْرِ كُمُ إِنْ آنْتُمُ ضَرَبْتُمُ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتُكُمُ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُو نَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلوةِ الْمَوْتِ تَحْبِسُو نَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلوةِ فَيُقُسِمْنِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمُ لَانَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُبِي وَلَانَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا وَلَائِكُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا وَلَائِكُمْ شَهَادَةً اللهِ إِنَّا إِنَّا لَيْمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى انَّهُمَا إِنَّا اللهِ إِنَا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رسول الله کودیتا ہوں 'کیا تم نہیں جانے کہ رسول الله نے فرمایا تھاجو شخص رومہ نای کویں کو مول لے لے اسے جنت ملے گی 'میں نے اسے مول لے لیا ہے 'کیا تم نہیں جانے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ جو شخص جیش عرت یعنی غزوہ تبوک کاسامان درست کر دے اسے جنت ملے گی 'میں نے اسکاسامان درست کر دی اسے جنت ملے گی 'میں نے اسکاسامان درست کر دیا 'روای کہتا ہے کہ صحابہ نے حضرت عمر نے اپنے وقف میں یہ فرمایا تھا 'کہ جو شخص اس کا متولی ہواس پر پچھ گناہ نہیں 'کہ وہ فرمایا تھا 'کہ جو شخص اس کا متولی ہواس پر پچھ گناہ نہیں 'کہ وہ اس میں سے پچھ کھالے 'اور وقف کا متولی بھی خود واقف بھی ہوتا ہے 'بھی کوئی دوسر ا' تو یہ بات ہر آیک کیلئے جائز ہوئی' کہ متولی اپنے ضروری خرج کیلئے اس میں سے پچھ لے لئے۔ کہ متولی اپنے ضروری خرج کیلئے اس میں سے پچھ لے لے۔ باب سام۔ وقف کرنے والے کا کہنا 'کہ اس کی قیمت اللہ ہی باب سام۔ وقف کرنے والے کا کہنا 'کہ اس کی قیمت اللہ ہی باب سام۔ وقف کرنے والے وقف کا بیان:

97-مسدو عبدالوارث ابوالتیاح حضرت انس سے روایت کرتے میں اگر میں اللہ علیقے نے مجد بناتے وقت فرمایا تھا اللہ اللہ علیقے نے مجد بناتے وقت فرمایا تھا اللہ علی نے عرض کیا ' نجازتم اپناباغ میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو 'ان لوگوں نے عرض کیا ' کہ ہم تواس کی قیمت اللہ ہی سے جاہتے ہیں۔

باب ۱۹۳۰ الله تعالی کا قول که اے ایمان والوجب تم میں سے کوئی مرنے گئے ، تو وصیت کے وقت تم میں سے یا تہارے عزیزوں میں سے دوعادل گواہ ہوں ، اگر تم سفر میں ہو ، اور تم پر موت کی مصیبت آ جائے ، تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو ، وہ اللہ کی قتم کھا ئیں ، اگر تمہیں شبہ ہو ، کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لیں گے ، اگرچہ قرابت والا ہو ، اور ہم اللہ کی گوائی نہیں چھپائیں گئے (ابیا کریں تو) اس وقت ہم گنا ہگاروں میں سے ہو جائیں گے ۔ پھر اگر معلوم ہو وقت ہم گنا ہگاروں میں سے ہو جائیں گے ۔ پھر اگر معلوم ہو کہ واقعی بید گواہ جمور فی تو دوسر بے وہ گواہ کھڑے ہوں ،

اسُتَحَقَّآ إِتُّمًا فَاخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَان فَيُقُسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَا دَتُنَا اَحَقُّ مِنُ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اَعُتَدَيْنَا إِنَّآ إِذًا لَّمِن الظُّلِمِينَ ذَلِكَ ٱدُنَّى آنُ يَّأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِهَا أَوْيَخَافُوْآ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعُدَ آيُمَانِهِمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوُا وَاللَّهُ لَايَهُدِى الْقَوُمَ الْفَاسِقِيُنَ وَقَالَ لِيُ عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ حَدَّثَنَا ابُنُ ابِي زَائِدَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي الْقَسِمِ عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ أَبِيُهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ۚ قَالَ خَرَجَ زَجُلٌ مِّنُ بَنِي سَهُم مَّعَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَعَدِيٌّ بُن بَدَّآءٍ فَمَاتَ السَّهُمِيُّ بِأَرُضٍ لَّيْسَ بِهَا مُسُلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَ بِتَركتِهِ فَقَدُوُاجَامًا مِّنُ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِّنُ ذَهَب فَأَحُلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نُمَّ وُحِدَالُحَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا بُتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيْمٍ وَّعَدِيِّ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنُ اَوُلِيَآئِهِ فَحَلَفَا لَشْهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنُ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمُ قَالَ وَفِيُهِمُ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ يَّا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا شَهَادَةُ بَيُنِكُمُ.

٥٤ بَاب قضآءِ الْوَصِيّ دُيُونَ الْمَيّتِ
 بِغَيْرِ مَحْضَرِ مِّنَ الْوَرَثَةِ.

جومیت کے قریبی رشتہ دار ہوں 'وہ خدا کی قتم کھا کر کہیں ہاری گواہی پہلے گواہوں کے مقابلہ میں زیادہ معتبرہے 'اور ہم نے کوئی ناحق بات نہیں کہی ایسا کیا ہو ' تو بے شک ہم گنامگار ہوں گے ' یہ تدبیر ایسی ہے 'جس سے ٹھیک ٹھیک گواہی دینے کی زیادہ امید ہوتی ہے 'یا اتناضر ور ہو گاکہ وصی یا گواہوں کو ڈر ہوگا <sup>ہ</sup>کہ ایبانہ ہوان کے **ی**شم کھانے کے بعد پھر وار نوں کو قتم دی جائے 'اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ' اس کا حکم سنو 'اور الله نافرمان لو گوں کوراہ پر نہیں لگا تا 'اور امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے علی بن عبداللدنے کہا کہ ہم سے یکیٰ بن آدم نے ان سے ابن ابی زائدہ نے محمد بن قاسم سے انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا مکہ ایک مخص قبیلہ بن سہم کا تمیم داری اور عدی بن بداء کے مراه باہر گیا' پھر سہی ایس جگہ جاکر مر گیا' جہال کوئی مسلمان نه تھا 'جب تمیم اور عدی اس کاتر که لائے ' تو چاندی كاليك جام جسمين سنحرى نقش تھے 'كھو گيا'ر سول الله عليہ نے ان دونوں کو حلف دے دیااس کے بعد لوگوں نے وہ جام مکہ میں پایا 'اور بیان کیا 'کہ ہم نے اس کو تمیم سے اور عدی سے خرید لیاہے 'پھر وہ شخص میت کے رشتہ داروں میں سے کھڑے ہوگئے 'اور انہوں نے قتم کھائی کہ ہماری شہادت ان دونوں شہاد توں کی بہ نسبت زیادہ قابل قبول ہے 'ہم گواہی دیے ہیں کہ یہ پیالہ ہارے عزیز کاہے 'چنانچہ حضرت انسؓ کہتے ہیں مکہ یہ آیت انہیں کے حق میں نازل ہوئی 'یا ایھا الذين امنوا شهادة بينكم

باب۵ سم۔ ورثہ کی غیر حاضری میں وصی کامیت کے قرضول ا کواداکرنے کابیان:

. ٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ أَوِالْفَضُلُ بُنُ يَعْقُونَ عَنْهُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُوُ مُعَاوِيَةَ عَنُ فَرَاشِ قَالَ قَالَ الشَّعُبِيُّ حَدَّثَنِيُ جَابِرُ بَنُ عَبُدِ اللهِ أَلاَنُصَارِيُّ أَنَّ آبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَّتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَّتَرَكَ عَلَيُهِ دَيْنًا فَلَمَّا حَضَرَ جَدَاذُ النَّخُلِ أَتَيْتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدُعَلِمُتَ اَنَّ وَالِدِي استُشُهِدَ يَوُمَ أُحُدٍ وَّتَرَكَ دَيْنًا كَثِيْرًا وَّإِنِّي أُحِبُّ آنُ يَّرَاكُ الْغُرَمَآءُ قَالَ اذْهَبُ فَبَيُدِرُ كُلَّ تَمُرِ عَلَى نَاحِيَتِهٖ فَفَعَلَتُ ثُمٌّ دَعَوْتُ فَلَمًّا نَظَرُواً اِلَيْهِ أَغُرُوا بِيُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَاى مَايَصُنَعُونَ طَافَ حَوُلَ اَعُظَمَهَا بَيُدَ رًا تُلْثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ أَصُحَابَكَ فَمَازَالَ يَكِيُلُ لَهُمُ حَتَّى أَدَّى اللَّهُ آمَانَةَ وَالِدِيُ وَانَا وَاللَّهِ رَاضٍ أَنُ يُؤَدِّىَ اللَّهُ اَمَانَةَ وَالِدِيُ وَلَا اَرْجِعَ اِلْنَى اَحَوَاتِنَى بِتَمُرَةٍ فَسَلَمَ وَاللَّهِ النِّيَادِرُ كُلُّهَا حَتّٰى اِنِّيُ اَنْظُرُ اِلَى النِّيُدَرِالَّذِيُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَأَنَّهُ لَمُ يَنْقُصُ تَمُرَةٌ وَّاحِدَةٌ.

۵۰- محمد بن سابق یا فضل بن لیقوب 'شیبان ابو معاویه ' فراش شعمی جابر بن عبدالله انصاري سے روایت كرتے ہیں مكہ ان كے والداحد کے دن شہید ہوگئے 'اور انہوں نے چھ بیٹیاں چھوڑیں 'اور پچھ قرض اینے اوپر چھوڑا پس جب مجوریں توڑنے کا زمانہ آیا ' تو میں نے آنخضرت سے جاکر کہا کہ یار سول اللہ آپ جانتے ہیں مکہ احد کے دن میرے والد شہید ہوگئے 'اور انہوں نے اپنے اوپر بہت قرض چھوڑا ہے 'میں جا ہتا ہوں کہ آپ میرے ہمراہ تشریف لے چلئے ' تاکہ قرض خواہ آپ کود کھ کر چھ کمی کر دیں۔ آپ نے فرمایاتم جاؤ' اور ہر قتم کی تھجوریں ایک ایک گوشہ میں جمع کر دو' چنانچہ میں نے الیابی کیابعداس کے آپ کو بلایا 'جب قرض خواہوں نے آپ کو دیکھا تواس وقت مجھ سے اور بھی زیادہ سخت تقاضا کرنے لگے ' آپ نے انکوالیا کرتے ہوئے دکھے کر بردی ڈھیری کے گرد تین مرتبہ چکر لگایا 'اس کے بعد آپ اس پر بیٹھ گئے ' پھر فرمایاتم اپنے قرض خواہوں كوبلاؤ ' پھر برابر آپ انہيں ناپ ناپ كر ديتے رہے ' يہاں تك كه الله نے میرے والد کا قرض اوا کر دیا(۱) اور میں خدا کی قتم اس پر راضی تھا 'کہ اللہ میرے والد کا قرض ادا کر دے ' حاہے میں اپنی بہنوں کے پاس ایک تھجور لوٹا کرنہ لے جاؤں 'سب قرضہ میں نکل جائے 'گر خدا کی قتم پوری ڈھیریاں نچ رہیں 'میں اس ڈھیری کی طرف جس پررسول الله بیٹھے ہوئے تھے خاص طور پر غور کر رہاتھا' یہ معلوم ہو تاتھا مکہ اس میں سے ایک تھجور بھی کم نہیں ہوئی۔

### جهاد اور سير ت رسول علية

باب ٢٧٦ - جهاد كى فضيات اور آنخضرت عليه كے حالات كا بيان اور الله تعالى كا قول كه الله تعالى نے مسلمانوں سے جنت كے بدلے الى جانوں كو خريد لياہے 'ان كى حالت بي ہے كه وہ الله كى راہ ميں قال كرتے ہيں 'تو قتل كرتے ہيں ' اور قتل كئے جاتے ہيں 'تورات اور انجيل اور قرآن ميں بي

## كِتَابُ الْحِهَادِ وَالسِّيْرِ

٤٦ بَابِ فَضُلِ الْجِهَادِ وَالسِّيْرِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤُمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمُ وَامُوالَهُمُ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيُلِ

(۱) بیہ حضور صلّی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ تھجوری جو پہلے ناکانی معلوم ہور ہی تھیں، حضور صلّی اللہ علیہ وسلم کی دعاء کی برکت سے نہ صرف کانی ہو گئیں بلکہ نچ رہیں۔

وَالْقُرُانِ وَمَنُ اَوُفَى بِعَهُدِهِ مِنَ اللهِ فَاسُتَبُشِرُوا بِبَيُعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ اللي قَوُلِهِ وَبَشِرِ الْمُؤُ مِنِيُنَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحُدُودُ الطَّاعَةُ.

٢٥ - حَدَّنَا عَلِي بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيدٍ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيدٍ حَدَّنَى مَنْصُورٌ عَنُ مَعَاهِدٍ عَنُ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ مَلَا مَعُدَ مَنْصُورٌ عَنُ رَسُولُ اللهِ ضَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ لَاهِمُحرَةً بَعُدَ الْفَتَحِ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَنَيَّةٌ وَّإِذَا اسْتُنُفِرُتُم فَانُفِرُوا. وَلَقَتَحِ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَنَيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنُفِرُتُم فَانُفِرُوا. ٥٣ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّئَنَا خَالِدٌ حَدَّئَنَا حَبِيبُ بُنُ ابِي عَمْرَةً عَنُ عَائِشَةً بِنُتِ طَلَحَةً عَنُ بُنُ ابِي عَمْرَةً عَنُ عَائِشَةً بِنْتِ طَلَحَةً عَنُ عَائِشَةً اللهِ نَرَى الْحِهَادَ عَنُ عَائِشَةً اللهِ نَرَى الْحِهَادَ عَنُ الْخَهْلُ اللهِ نَرَى الْحِهَادَ اللهِ فَالَ لَكِنُ افْضَلُ الْكِنُ افْضَلُ الْكِنُ الْفُلَا نُحَاهِدُ قَالَ لَكِنُ الْفُضُلُ الْحِهَادِ حَجِّ مَّبُرُورٌ.

٥٠ حَدَّنَنَا إِسُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ آخُبَرَنَا عَفَّالُ
 حَدَّنَنَا هَمَّإِمْ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُجَادَةً قَالَ

خدا کا سیا وعدہ ہے 'اور اللہ سے بڑھ کر کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے ' پس تم اس خرید و فروخت پر خوشی کا اظہار کرو' تم نے جو تجارت کی ہے ' یہ بڑی کا میابی ہے ' اللہ تعالی کے قول و بشر المومنین ' تک اور حضرت ابن عباس نے فرمایا محمد ودسے مراد خداکی اطاعت ہے۔

ا۵- حسن بن صباح ، حمد بن سابق ، مالک بن مغول ، ولید بن عیز ار ،
ابوعمر و شیبانی ، حفرت عبدالله بن مسعود سی روایت کرتے ہیں ، که
میں نے رسول الله علی ہے بوچھا کہ یار سول الله ! کون ساعمل سب
سے افضل ہے ، آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا ، میں نے
عرض کیا ، پھر کون سا فرمایا ، اپنے والدین کی خدمت کرنا ، میں نے
عرض کیا ، کھر کون سا فرمایا ، الله کی راہ میں جہاد کرنا ، اس کے بعد
میں نے رسول الله عربی ہے جمہ بنادیتے۔
پوچھنا تو آپ اور زیادہ مجھے بنادیتے۔

40- على بن عبدالله ' يجي بن سعيد ' سفيان ' منصور ' مجابد ' طاؤس ' حضرت ابن عباس سے روايت كرتے ہيں "كه رسول الله عليہ في فرايا ، فتح كمه ك بعد ہجرت باتى نہيں رہى (١) ' ہاں جہاد اور نيك نيتى كا ثواب ماتا ہے ' اگر تم جہاد كے لئے طلب كے جاؤ ' تو فوز أ كمر بستہ ہو حاؤ ۔ ۔

۵۳-مسدد 'خالد 'حبیب بن ابی عمره 'عائشہ ' بنت طلحہ 'حضرت عائشہ ' سے روایت کرتے ہیں مکہ انہوں نے کہامکہ یارسول اللہ ہم جہاد کو تمام اعمال میں افضل سجھتے ہیں ' پھر ہم جہاں کیوں نہ کریں ' فرمایا ' تمہار اعمدہ جہاد حج مبر ورہے۔

۵۴-الحق بن منصور' عفان' ہمام' محمد بن حجادہ' ابو حصین' ذکوان' حضرت ابوہر سرے روایت کرتے ہیں' کہ ایک شخص رسول

(ا) یمنی فنج کمہ کے بعداب مکہ دارالاسلام ہو گیاہے اور اسلام کے زیر سلطنت آئیاہے۔اس لیے یہاں سے اب ہجرت کا کوئی سوال باتی نہیں رہتا۔ یہ مطلب نہیں کہ ہجرت کاسلسلہ سرے سے ختم ہو گیاہے۔ چو نکہ اس وقت بڑی ہجرت مکہ ہی سے ہوئی تھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد ملہ مکر مہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنافرض تھا، مکہ مکر مہ فتح ہونے کے بعدیہ ہجرت منسوخ ہوگئ۔

اَخُبَرَنَا اَبُو حُصَيْنِ اَنَّ ذَكُوانَ حَدَّنَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةً ﴿ حَدَّنَهُ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اللّٰي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ يُعُدِ لُ الْحِهَادَ قَالَ لَااَجِدُهُ قَالَ هَلُ تَسْتَطِيعُ إِذَا حَرَجَ الْمُحَاهِدُ اَنْ تَدَ خُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومُ وَلَا تَفْتُرُ وَتَصُومَ وَلَا تُفُطِرَ قَالَ وَمَن يَستَطِيعُ ذلِكَ قَالَ اَبُو هُرَيْرَةً ﴿ اِنَّ فَرَسَ الْمُحَاهِدِ لَيْسَتَنُّ فِي طِولِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ.

٧٤ بَابِ اَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُّجَاهِدُ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَوُلِهِ تَعَالَى يَاتُهُ اللهِ وَقَوُلِهِ تَعَالَى يَاتُهُ اللهِ وَقَوُلِهِ تَعَالَى يَاتُهُ اللهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَوُمِنُونَ بِاللهِ تَنْجِيكُمُ مِّنُ عَذَابِ اللهِ تُومِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بَامُوالِكُمُ وَانْفُسِكُمُ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ اِن كُنتُمُ تَعُلَمُ كُمُ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ اِن كُنتُمُ تَعُلَمُ مَن تَعُلِمُ مَن تَحْتِهَا وَيُدْحِلُكُم جَنْتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا وَيُدْحِلُكُم جَنْتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا اللهَهُ اللهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنْتِ عَدُنٍ وَلَكُ الفَوْزُ الْعَظِيمُ.

٥٥ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَىٰ عُطَآءُ بُنُ يَزِيُدِ اللَّيْقُ آنَّ آبَا الرُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَهُ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَاللَّهِ سَعِيدِ نِ النَّحُدُرِيَّ حَدَّنَهُ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَاللَّهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُو مِن يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفُسِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُو مِن يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَن قَالَ مُؤمِن فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَن قَالَ مُؤمِن فِي شَعْبٍ مِن الشَّيَابِ يَتَقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ.

٥٦ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ آخُبَرَنِى سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ آبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

الله علی کی اس آیا اور اس نے عرض کیا کہ جھے کوئی ایس عبادت ہو ہتا ہے 'جو جہاد کے ہم مر تبہ ہو' آپ نے فرمایا کہ ایس عبادت تو کوئی نہیں 'لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو ہکہ جب مجامد جہاد کیلئے نکلے 'تواپی مسجد میں جائے 'اور نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے 'اور ست نہ ہو 'اور برابر روزے رکھے'کوئی روزہ نہ چھوڑے' اس نے عرض کیا کہ 'حضرت ایسا کون کرسکتا ہے 'حضرت ابو ہریہ ٹا کہتے تھے 'کہ مجامد کا گھوڑا جب اپنی رسی میں بندھا ہوا چرنے کیلئے چلتا پھر تا ہے' تواس گھوڑے کے ہر ہر قدم پر مجامد کیلئے نیکیاں کسی جاتی ہیں۔

باب ٢ ٧٠ سب سے افضل وہ مومن ہے 'جواللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ذریعہ جہاد کرے 'اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے ایمان والو 'کیا میں شہیں وہ شجارت بتلاؤل 'کہ جو شہیں تکلیف وہ عذاب سے نجات دلائے 'وہ یہ ہے کہ اپنی جانوں اور مالوں کے ذریعہ جہاد کرو 'یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے 'اگر تم سمجھ رکھتے ہو 'اور اللہ تعالیٰ تمہارے گئاہ بخش دے گا 'اور تم کوایسے باغوں میں داخل کرے گا 'جن کے نیچ نہریں اور تم کوایسے باغوں میں داخل کرے گا 'جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی 'اور ہمیشہ رہنے والے باغوں میں اچھے گھروں میں (داخل کرے گا) اور یہی سب سے بڑی کا میابی ہے۔ میں (داخل کرے گا) اور یہی سب سے بڑی کا میابی ہے۔

۵۵-ابوالیمان شعیب نرمری عطابن برید لیثی حضرت ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ درباررسول اللہ میں عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ اسب لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا وہ مومن جواپی جان سے اور اپنے مال سے خداکی راہ میں جہاد کرتا ہو 'پھر صحابہ نے عرض کیا' اس کے بعد کون؟ فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کے کسی درے میں رہتا ہو 'اور وہیں خداکی عبادت کرتا ہو 'اور لوگوں کو اپنے ضرر سے محفوظ رکھتا ہو۔

۵۹- ابوالیمان شعیب و نرمری سعید بن میتب حضرت ابو ہریره سے روایت کرتے ہیں کم میں نے رسول الله علی کو یہ خرماتے موسے سنام کہ جو شخص الله کی راہ میں جہاد کرتا ہو الله اس شخص کو

وسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُحَاهِدِ فِي سَبِيُلِ اللهِ واللهُ الْمُعَاهِدِ فِي سَبِيُلِ اللهِ واللهُ اَعُلَمُ بِمَنُ يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثْلِ الصَّائِمِ الْقَآئِمِ وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُحَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتُوفًاهُ أَنْ يُدُخِلُهُ الْجَنَّةَ اَوُ يَرُ جِعَةٌ سَالِمًا مَّعَ اَحُرِ اَوْغَنِيْمَةٍ.

٤٨ بَابِ الدُّعَآءِ بِالْجِهَادِ لِلرِّجَالِ وَالنَّسَآءِ وَقَالَ عُمَرُ ارْزُقُنِيُ شَهَادَةً فِيُ بَلَدِرَسُولِكَ.

٧٥ \_ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ إِسُحْقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي طَلُحَةَ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنُتِ مِلْحَالِ فَتُطُعِمُهُ وَكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ تَحُتُّ عُبَادَةً بُنِ الصَّامَتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَاطْعَمَتُهُ وَجَعَلَتُ تَفُلِي رَاسَةً فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ ثُمٌّ استَيُقَظَ وَهُوَ يَضَحَكُ قَالَتُ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِيُ عُرِضُوُا عَلَىَّ غُزَاةً فِى سَبِيُلِ اللَّهِ يَرْكَبُوْنَ ثَيَجَ هذَا الْبَحْرِ مُلُو كًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوُمِثُلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْاسِرَّةِ شَكَّ إِسُحْقُ قَالَتُ فَقُلُتُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ ادُعُ اللَّهَ اَنُ يَّخَعَلَنِي مِّنُهُمُ فَدَعَالَهَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَ رَاُسَةً ثُمَّ اسْتَيُقَظَ وَهُوَ يَضُحَكُ فَقُلُتُ وَمَا يُضُحِكُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِيُ عُرِضُوا عَلَى عُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ قَالَتُ فَقُلُتُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ آنُ يَّحُعَلَنِيُ مِنْهُمُ قَالَ آنُتَ مِنَ الْاَوَّالِيْنَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعْوِيَةَ ابُنِ آبِي سُفُيَانَ

خوب پیچانتاہے 'جوراہ میں جہاد کر تاہے 'اس کی مثال اس کی سی ہے ' جور وزانہ بروزہ رکھتا ہو 'اور تمام رات نماز پڑھتا ہو 'اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کیلئے اس بات کی ذمہ داری لی ہے ممہ اگر اس کو موت دے گا' تواسے جنت میں داخل کر دے گا' یا غازی بنا کر اسے تواب اور مال غنیمت کے ساتھ زندہ لوٹائے گا۔

باب ۴۸ مر دول اور عور تول کا جہاد اور شہادت کی دعا ما نگنے کابیان 'حفرت عمرؓ کہا کرتے تھے 'کہ اے اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر (لیعنی مدینہ منورہ) میں شہادت عنایت فرما: ٥٥- عبدالله بن يوسف 'مالك 'الحق بن عبدالله بن الي طلح ع روایت کرتے ہیں' انہوں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنامکہ رسول الله علی عادت تھی مکہ آپ ام حرام بنت ملحان کے پاس تشریف لے جاتے 'وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھیں 'اور ام حرام عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں 'ایک دن ای عادت کے موافق رسول الله ان کے پاس گئے 'اور انہوں نے حضرت کو کھانا کھلایا 'اور آپ کے سر میں جو ئیں دیکھنے لگیں' پھر آنخضرات سوگئے اور ہنتے ہوئے بیدار ہو گئے 'ام حرام کہتی ہے 'کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! آپ کیوں ہنس رہے ہیں ' فرمایا 'اس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پیش کے گئے 'جو بحری جہاز پر سوار تھے 'اور تخت نشین باد شاہوں کی طرح تھے'ام حرام کہتی ہیں' میں نے عرض کیام کہ یار سول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے مکہ وہ مجھے ان لوگوں میں شامل کروے 'رسول اللہ نے میرے لئے وعاکی 'اس کے بعد آپ کو پھر نیند آگئی' اور آپ سوگئے' اور تھوڑی دیر بعد ہنتے ہوئے بیدار ہوئے 'میں نے عرض کیایارسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں ' فرمایا کہ اب کی مرتبہ خواب میں میری امت کے لوگ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے سامنے لائے گئے 'جیباکہ آپ نے پہلی بار فرمایا تھا'ام حرام کہتی ہیں کہ بیں نے عرض کیا مکہ یار سول اللہ! آب الله سے دعا يجي مكه وہ مجھے ان ميں شامل كردے ، آپ نے فرمایا مکہ تم پہلے لوگوں میں سے مو' چنانچہ وہ حضرت معاویہ بن الی سفیان کے زمانہ میں دریامیں سوار ہوئیں ' پھر جب دریاسے باہر نکلنے

فَصُرِ عَتُ عَنُ دَآبَتِهَا حِيْنَ خَرَجَتُ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكُتُ.

٤٩ بَابِ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ
 اللهِ يُقَالُ هذِهِ سَبِيلِي وَهذَا سَبِيلِي.

٨٥ - حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ صَالَحِ حَدَّنَا فَلَيْحٌ عَنُ اللهِ هِلَالِ بُنِ عَلِي عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ اَبِي هُرُيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ امَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَاَقَامَ الصَّلوٰةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَن يُدُخِلهُ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَن يُدُخِلهُ الْحَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ اَوْجَلَسَ فِي اَرْضِهِ النَّي وُلِدَ فِيهُا فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ اَفَلانَبْشِرُ اللهِ اَفَلانَبْشِرُ اللهِ مَابَيْنَ اللهِ اَفَلانَبْشِرُ اللهِ مَابَيْنَ الدَّرَجَةِ اَعَدَّهَا اللهُ لَلهُ مَابَيْنَ الدَّرَجَتِينِ اللهِ مَابِيلُ اللهِ مَابِيلُ اللهِ مَابَيْنَ الدَّرَجَتِينِ اللهِ مَابِيلُ اللهِ مَابَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ لِللهُ مَابِينَ اللهُ مَابِينَ اللهُ ا

٥٩ - حَدَّنَنَا مُوسَى حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ حَدَّنَنَا اَبُوُ رَجَآءٍ عَنُ سَمُرَةٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ رَايُتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتَيَانِيُ فَصَعِدًا بِيَ الشَّجَرَةَ فَادُخَلَانِيُ دَارًا هِيَ أَحُسَنُ وَافْضَلُ لَمُ ارَقَطُ اَحُسَنُ مِنُهَا قَالًا أَمَّا هذِهِ الدَّارُ لِلشَّهَدَآءِ.

ه بَابِ الْغُدُوةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ
 وَقَابَ قَوْسِ آحَدِكُمْ مِّنَ الْحَنَّةِ.

٦٠ حَدَّثنا مُعَلِّع بُنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيُبٌ
 حَدَّثَنَا حُمَيُدٌ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِيكٍ عَنِ النَّبِيّ

لگیں 'توسواری کے جانور سے گریڑیں 'ادراللہ کو پیاری ہو گئیں۔

باب ٩ ٣- الله ك راسته ميس جهاد كرنيوالول ك درجول كا بیان و لفظ سبیل عربی میں مذکر و مونث دونوں طرح استعال ہو تاہے چنانچہ ہزاسبیلی اور ہزہ سبیلی دونوں طور پر تعمل ہے۔ ۵۸- يخي بن صالح ،فليح ، إلال بن على عطاء بن بيار ، حضرت ابو هريره ے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ انے فرمایا جو مخص اللہ بر اور اس کے رسول یر ایمان لائے 'اور نماز پڑھے 'اور رمضان کے روزے رکھے 'تواللہ کے ذمہ ہے وعدہ ہے 'کہ وہاس کو جنت میں داخل كردے گا مخواہ وہ في سبيل الله جہاد كرے يا جس سر زمين ميں پيدا ہوا ہو'وہیں جمارہے'صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ! کیا ہم لوگوں میں اس بات کی بشارت نه سنادین کپ نے فرمایا 'جنت میں سودر بے ہیں' وہ اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کیلئے مقرر کئے ہیں' دونوں درجوں کے درمیان اتنا فصل ہے 'جیسے آسان وزمین کے در میان 'پس جب تم اللہ سے دعا ما گو تواس سے فردوس طلب کرو' کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ حصہ ہے 'مجھے خیال ہے کہ حضور نے اس کے بعدید بھی فرمایا کہ اس کے اوپر صرف رحلٰ کاعرش ہے' اور میہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوئی ہیں۔

99- موئی 'جریر 'ابور جاء 'سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن فرمایا کمہ آج شب میں نے دو آدمیوں کو خواب میں دیکھا' وہ میرے پاس آئے 'اور جھے در خت پر چڑھالے گئے ' پھر انہوں نے ایک گھر میں جو نہایت عمدہ اور افضل تھا' اور بیس نے اس سے عمدہ مکان بھی نہیں دیکھا' جھے داخل کیا' اور اان دونوں آدمیوں نے جھے سے کہا کہ بہ شہداء کا مکان ہے۔

باب ۵۰۔ صبح اور شام اللہ کی راہ میں چلنے اور جنت میں بقدر ایک کمان جگہ کی فضیلت کا بیان۔

۱۹- معلیٰ بن اسد 'وہیب 'حمید 'حضرت انس بن مالک 'رسول اللہ میں معلیٰ بن اسد 'وہیب 'حمید 'حضرت انسی منح علیہ ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لَغَدُوةٌ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اَوُرَوُحَةٌ خَيُرٌ مِّنَ الدُّينَا وَمَا فِيُهَا.

11\_ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِی آبِی عَنُ هِلالِ بُنِ عَلِی عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ آبِی عَمُرةً عَنُ آبِی هُرَیْرَةً مُنَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِی عَمُرةً عَنُ آبِی هُرَیْرَةً مُنَّ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَقَابُ عَنِ النَّبِيقِ الشَّمْسُ وَتَعُرُّبُ وَقَالَ لَقَابُ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَعُرُّبُ وَقَالَ لَقَابُ اللَّهِ وَتَعُرُّبُ وَقَالَ لَعُدُوةً آوُرُوحَةً فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَتَعُرُّبُ وَقَالَ لَعُدُوةً آوُرُوحَةً فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَیْرٌ مِیمًا تَطُلُعُ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَتَعُرُبُ.

٦٢ حَدَّثَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّح اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّوُحَةُ وَالْغُدُوةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ افْضَلُ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِينَهَا.

٥ بَابِ الْحُورِ الْعِيْنِ وَصِفْتِهِنَّ يَحَارُ
 فِيهَا الطَّرُفُ شَدِيدَةُ سَوَادِالْعَيْنِ شَدِيدَةُ
 بَيَاضِ الْعَيْنِ وَزَوَّجْنَا هُمُ اَنْكُخْنَا هُمُ.

٦٣ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةً بُنُ عَمْرٍ وَحَدَّنَنَا أَبُو اِسْحَاقَ عَنُ حُمَيُدٍ قَالَ سَمِعُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ عَبُدٍ يَّمُونَ لَهُ عِنُدَ اللهِ عَيْرٌ يَّسُرُّةً اَنَ مَا مِنُ عَبُدٍ يَّمُونَ لَهُ الدُّنيَا وَانَّ لَهُ الدُّنيَا وَمَا فِيهُا وَلَقَالُ مَرَّةً أَخُرَى وَسَمِعُتُ انَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَرُوحَةً فِى سَبِيلِ اللّهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَرَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللّهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَرَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَرَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَرَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللّهِ الْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللّهِ الْمَاكِقُ عَنِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْمَا فِيهُا وَلَقَابُ قَوْسٍ اللّهُ مَنَ الْمَالَةِ اللّهِ عَلَيْهِ يَعْنَى سَوْطَةٍ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْمَالَةِ الْمَالِيلُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ال

وشام کو چلناتمام د نیاو مافیهاسے بہترہے۔

۱۲-ابراہیم بن منذر 'فلے فلے کے والد' ہلال بن علی عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ 'ابوہر برہ 'رسول اللہ علی ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹک جنت کا ایک چھوٹا سامقام جو بقدر ایک کمان کے ہو' اس چیز ہے جس پر آ فآب طلوع ہو تاہے 'اور غروب ہو تاہے ' یعنی تمام دنیا ہے بہتر ہے ' آپ نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں صبح کویا شام کو چلنا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے 'جس پر آ فآب طلوع ہو تا ہے ' یاغروب ہو تاہے۔

۲۲ - قبیصہ 'سفیان' ابو حازم' سہیل بن سعد 'رسول الله علیہ سے روایت کرتے ہیں محمد آپ نے فرمایا خداکی راہ میں صبح یا شام کو ( یعنی تھوڑی دیر بھی) چینا تمام دنیا و مافیہا سے افضل ہے۔

باب ۵۱۔ بردی آتھوں والی حور وں کا بیان 'اور ان کی صفت جن کو دیکھ کر عقل جیران ہو جاتی ہے 'ان کی آنکھ کی سیاھی بھی زیادہ ہوگی ' اور انکی آنکھ کی سفیدی بھی بہت صاف ہوگی' زو جنہم بحور عین کا یہ مطلب ہے 'کہ ہم نے حور عین سے (بڑی آنکھوں والی حور) انکانکاح کر دیا۔

۳۲- عبداللہ بن محمہ 'معاویہ بن عمرو' ابوالحق' محید 'حضرت انس بن مالک' رسول اللہ علی ہے ۔ روایت کرتے ہیں مکہ آپ نے فرمایا' جس بندہ کے لئے اللہ کے پاس کھ بھلائی ہے 'وہ مر جانے کے بعدیہ نہیں چاہتا مکہ دنیا کی طرف لوٹ آئے' چاہے اسے دنیا کی ہر چیز دے دی جائے' مگر شہید بوجہ اس کے کہ وہ شہادت کی نضیات دیکھا ہے' لہٰذا وہ اس بات کو دوست رکھتا ہے 'مکہ دنیا کی طرف لوٹ کر آئے' اور دوبارہ پھر قبل کیا جائے' حمید راوی کہتے ہیں' کہ میں نے انس بن مالک کو رسول اللہ سے یہ بھی روایت کرتے ہوئے سام کہ خدا کی راہ میں ضح وشام کو تھوڑی دیر بھی چلنا تمام دنیا و مافیہا سے اچھا ہو ایک کمان یا ایک کو ربر ہو' تمام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے' اور اگر اہال جنت کو ٹے برابر ہو' تمام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے' اور اگر اہال جنت

خَيْرٌ مِّنَ الدُّنُيَا وَمَا فِيهَا وَلَوُ اَنَّ امُرَاَةً مِّنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتُ اللّٰى اَهُلِ الْاَرْضِ لَاَضَاءَ تُ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاتُهُ رِيْحًا وَّلْنَصِيْفُهَا عَلْى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهُا.

٢ ٥ بَابِ تَمَنِّي الشَّهَا دَةِ.

75 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةَ اللَّهُ عَالَمُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَوُلاَ اَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ اَنْفُسُهُمُ اَنَّ يَتَخَلَّفُوا عَنِي وَلاَ اَجِدُمَا آخُمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفُتُ عَنُ عَنِي وَلاَ اللهِ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَوَدُدُتُ آنِي اللهِ فَي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَوَدِدُتُ آنِي اللهِ ثَمَّ الْحَيْ فَي سَبِيلِ اللهِ فَمْ الْحَيْ فَي اللهِ فَي سَبِيلِ اللهِ فَمْ الْحَيْ فَي اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللهُ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ اللّهِ فَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

70\_ حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبَ الصَّفَارُ حَدَّنَنَا اِسْمَعِيلُ بُنُ عَلِيَّةً عَنُ اَيُّوبَ عَنُ حُميُدِ بَنِ هِلَالِ عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اَخَدَ الرَّايَةَ زَيُدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اَخَدَ الرَّايَةَ زَيُدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ اَخَدَهَا عَلِدُ فَأُصِيبَ ثُمَّ اَخَدَهَا خَالِدُ عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ ثُمَّ اَخَدَهَا خَالِدُ بَنُ الْوَلِيدِ عَنُ عَيْرِ اِمُرَةٍ فَفُتِحَ لَهٌ وَقَالَ مَايَسُرُّهُمُ النَّهُمُ اللَّهُ مُ عَنْدَنَا قَالَ اللَّهُ بُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ عَنْدَنَا قَالَ اللَّهُ اللهُ اللهُ مَا يَسُرُّهُمُ اللَّهُ اللهُ عَنْ عَيْرِ الْمُرَةِ فَقُتِحَ لَهُ وَقَالَ مَا يَسُرُّهُمُ اللَّهُمُ عِنْدَنَا قَالَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

میں سے کوئی عورت زمین کی طرف رخ کرے ' تو وہ تمام فضا کو جو آسان اور زمین کے نیج میں ہے 'روشن کر دے گی اور اس کو خوشبو سے بھر دے گی 'اور بے شک اس کا دوپٹہ جواس کے سر پر ہے تمام دنیاوما فیماسے اعلیٰ وافضل ہے۔

باب ۵۲۔ شہادت کی آرزو کرنے کا بیان۔

۱۹۳-ابوالیمان شعیب زہری سعید بن میتب کھڑ ت ابوہ ریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کہ فرماتے ہوئے سنا کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر چند مسلمان ایسے نہ ہوتے جن کادل مجھ سے پیچے رہ جانے کو گوار انہ کرے گا اور اگر ان سب کوساتھ لے جاؤں 'تو اتن سواریاں مجھے نہ ملیس گی جن پران کوسوار کروں 'تو میں کی چھوٹے لشکر سے بھی جو خدا کی راہ میں جباد کر تاہے 'پیچے نہ رہتا 'قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں جہاد کر تاہے 'پیچے نہ رہتا 'قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'میں اس بات کو زیادہ پیند کر تاہوں کہ خدا کی راہ میں قبل کر دیا جاؤں 'پھر زندہ کیا جاؤں 'پھر قتل کیا جاؤں 'پھر قتل کیا جاؤں ۔

۲۵- یوسف بن یعقوب صفار 'اسلمیل بن علیه 'ایوب محید بن ہلال انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ (غزوہ موجہ کی طرف لشکر روانہ کرنے کے بعد ایک روز) آپ نے خطبہ پڑھنا شروع کیا(ا) اس وقت زید نے جھنڈالیا 'جو شہید کر دیئے گئے 'ان کے بعد عبداللہ بن نے جھنڈالیا' اور وہ بھی شہید کر دیئے گئے 'ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈالیا' اور وہ بھی شہید کر دیئے گئے 'ان کے بعد غالد بن ولید نے بغیراس کے محمہ کوئی ان کو اپنا امیر بنائے جھنڈالیا' اور ان کے ہاتھ پر بغیراس کے محمہ کوئی ان کو اپنا امیر بنائے جھنڈالیا' اور ان کے ہاتھ پر فتی ہوگئی' آپ نے فرمایا کہ جمیں اس کی خواہش نہیں ہے ہمہ وہ ہمارے پاس رہے 'اس عالم میں کہ آپ مارے پاس رہے 'اس عالم میں کہ آپ کی ذاتی خواہش نہیں آپ کے وہ ہمارے پاس رہے 'اس عالم میں کہ آپ کی ذاتی خواہش نہیں آپ کے وہ ہمارے پاس رہے 'اس عالم میں کہ آپ کی آئھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔

(۱) یہ واقعہ غزؤہ موتہ میں پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہیں اور بذریعہ و حی خبر دے رہے ہیں کہ آب فلال شہید ہو گیا، اور فلال نے قیادت سنبال لی۔ اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کور خصت کررہے تھے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کور خصت کررہے تھے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کردی تھی کہ اس کے امیر زید بن حارثہ ہیں، آگریہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار کو امیر بنالینا گروہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنالینا گویا کہ آپ نے پہلے بی اشارہ کر دیا تھا کہ ان نہ کورہ لوگوں کے مقدر میں شہادت ہے۔

٥٣ بَابِ فَضُلِ مَنُ يَّصُرَعُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنُهُمُ وَقَولِ اللهِ تَعَالَى وَمَنُ قَمَاتَ فَهُوَ مِنُهُمُ وَقَولِ اللهِ تَعَالَى وَمَنُ يَنْتُهِ مُهَا جِرًّا اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ تُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ وَقَعَ وَجَبَ.

77 - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنِي بُنِ اللَّيْثُ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَ بُنِ حَبّانَ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنُتِ مِلْحَانَ قَالَتُ نَامَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا قَرِيبًا مِنِي ثُمَّ اسْتَيُقَظ يَتَبَسَّمُ فَقُلْتُ مِسَلَّمَ يَوُمًا قَرِيبًا مِنِي ثُمَّ اسْتَيُقَظ يَتَبَسَّمُ فَقُلْتُ مَا اللّٰهِ يَنِي مُلْمَا قَرِيبًا مِنِي ثُمَّ اسْتَيُقَظ يَتَبَسَّمُ فَقُلْتُ مَا اللّٰهَ عَلَى الْاَسِرَةِ مَا اللّٰهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْاَسِرةِ قَالَتُ فَادُ عُ اللّٰهَ الْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمُ فَدَعَالَهَا ثُمَّ قَالَتُ مِثُلَ قَولِهَا فَالَّتُ مِثُلَ قَولِهَا فَالَّتُ اللّٰهَ اللهُ الله

٥ بَابِ مَنُ يُنْكُبُ فِى سَبِيلِ اللهِ.
 ٦٧ حَدَّئنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّئنَا هَمَّامٌ عَنُ إِسُلْحَقَ عَنُ آنَسٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْوَامًا مِّنُ بَنِي سُلَيْمِ اللَّي اللهِ عَلَيْهِ اللَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْوَامًا مِّنُ بَنِي سُلَيْمِ اللَّي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْوَامًا مِّنُ بَنِي سُلَيْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْوَامًا مِنْ بَنِي اللهِ اللهُ اللهِ ا

باب ۵۳-اس شخص کی فضیلت کابیان 'جواللہ کے راستہ میں سواری سے گر کر مر جائے 'تو وہ ان ہی میں سے ہے 'اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے ٹکلا 'پھر اس کو موت آ جائے ' تواس کا جراللہ کے ذمہ واجب ہو گیا' اور واقع کے معنی وجب ہے 'یعنی واجب ہو گیا۔

٢٧- عبدالله بن يوسف اليث كيلي محمر بن يحيل بن حبان انس بن مالک اپنی خالہ ام حرام بنت ملحان سے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتی تھیں کہ ایک دن رسول اللہ علیہ میرے ہاں سورہے تھے' آپ مسكراتے ہوئے بيدار ہوئے 'ميں نے عرض كيايار سول الله! آپ کیوں مسکراتے ہیں'فرمایا میریامت کے کچھ لوگ اس وقت خواب میں میرے سامنے پیش کئے گئے اور وہ اس سبر دریا میں تشتی پر تخت نشین بادشاہوں کی طرح سوار تھے'ام حرام نے عرض کیا' آپ اللہ ے دعامیج کر وہ مجھے انہیں لوگوں میں سے کر دے 'آپ نے میرے لئے دعا کی'پھر آپ دوبارہ سورہے اور مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے 'توام حرام نے اس فتم کی گفتگو پھر کی 'اور آپ نے اس فتم کا جواب دیا انہوں نے کہامکہ آپ اللہ سے دعا کیجے مکہ وہ مجھے انہیں لوگوں سے کردے 'آپ نے فرمایا تم پہلے لوگوں میں سے ہو' چنانچہ وہ اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ہمراہ جہاد میں تکلیں 'وہ سب نے پہلا جہاد تھا'جس میں مسلمان حضرت معاویہ کے ہمراہ دریایارگئے تھے 'پھر جب وہ لوگ جہاد سے فارغ ہو کر مملکت شام میں لوٹے ' تو ام حرام ایک جانور سے گر کر و ہیں انقال کر گئیں۔

باب سم ۵۔ خداکی راہ میں کسی عضو کو صد مد چینچنے کابیان: ۱۷- حفص بن عمر حوضی 'ہمام 'اسحاق' انس سے روایت کرتے ہیں' کہ رسول اللہ نے قبیلہ بنی سلیم (۱) کے پچھ لوگوں کو قبیلہ بنی عامر کی طرف ستر آدمیوں کے ساتھ تبلیخ کے لئے بھیجا' جب وہ لوگ وہاں

(۱) جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھادہ انصار میں سے تھے اور قر آن کے قاری تھے، بنوعامر کے پاس انکو بھیجا تھااس مہم میں غداری کرنے والے قبیلہ بنوسلیم کے لوگ تھے۔

عَامِرٍ فِى سَبُعِينَ فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمُ خَالِيُ اَتَقَدَّمُكُمُ فَإِنَ اَمَّنُونِى حَتَّى اَبَلِغَهُمْ عَن رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِى قَرِيبًا فَتَقَدَّمَ فَامَّنُوهُ فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا اَوْمَوُّا اللهِ رَجُلٍ مِنْهُمُ فَطَعَنَة فَانَفَذَهُ فَقَالَ اللهُ اَكْبَرُ فُزُتُ وَرَبِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ اكْبَرُ فُزُتُ وَرَبِ اللهَ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ النَّيِي الله عَلَيْهِ السَّلامُ النَّيِي فَوَا رَبَّهُمُ فَكُنَّا نَقُرا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انَّهُمُ قَدُ لَقُوا رَبَّهُمُ فَرُضِي عَنَّا وَارْضَانَا لَمَّ فَرُضِي عَنَّا وَارْضَانَا لَمَّ فَكُنَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

٦٨ ـ حَدَّنَنَا مُوسى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا آبُوُ عَوَانَةَ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ جُنْدُبِ بُنِ سُفْيَانَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ فِى بَعُضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيتُ إِصْبَعُهُ فَقَالَ هَلُ آنُتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِى سَبِيلِ اللهِ مَالَقِيْت.

٥٥ بَابِ مَنُ يُّحْرَجُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

79\_ حَدَّثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِى الزِّ نَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى

بینے گئے 'تو میرے مامول حرام بن ملحان نے ان سے کہا' پہلے میں جاتا ہوں'اگروہلوگ مجھےامن دیدیں' یہاں تک کہ میں انہیں رسول اللہ کا تھم پہنچادوں ، تو فیہا ورنہ تم مجھ سے قریب رہنا ، اور وقت پر میری مدد كرنا كني انجيه وه آگئے برھے اور كافروں نے انہيں امان دى اور اس حالت میں کہ رسول اللہ کا پیغام انہیں پہنچارہے تھے ' یکا کیک کا فرول نے اینے ایک آدی کی طرف اشارہ کیا 'اور اس نے ان کے سینہ میں نیز دیار کر دیا انہوں نے کہااللہ اکبر قتم ہے رب کعبہ کی میں تواپی مراد کو پہنچ گیا'اس کے بعدوہ لوگ ایکے باتی اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اوران کو قتل کردیا صرف ایک کنگرا آدمی بیا جو بهاز پر چڑھ گیا مام رادی کہتے ہیں' مجھے خیال پڑتا تھا کہ ایک اور شخص جمی اسکے ہمراہ ڈی رہا تھا'اس داقعہ کی جرائیل نے رسول اللہ کو خبر دی کہ وہ لوگ جنہیں آب نے بطور تبلیغ بھیجاتھا' وہ سباہ پے پر وردگار سے مل محکے 'اللہ ان ے راضی ہے اور وہ سب اس سے خوش ہیں ابعض کہتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھا کرتے تھے 'بلغوا قومناالخ یعنی ہاری قوم کو یہ خبر پہنچادو کہ ہم اینےرب سے مل گئے 'اور وہ ہم سے خوش ہوا 'اور ہم کو بھی خوش كروياليكن سرور عالم نے جاليس ون تك قبيلہ زعل بنى ذكوان ، بى لحیان اور بنی عصیہ کے لوگوں پر 'جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی ان کیلئے بددعاکی۔

۲۸- موسی بن اسمعیل ابوعوانه اسود بن قیس ، جندب بن سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظیم کے کہ جہاد میں تھ آپ کی انگی زخم کی وجہ سے خون آلود ہوگئ ، تو آپ نے فرملیا اهل انت الا اصبع دمیت و فی سبیل الله مالقیت (تو توایک انگلی ہے ، جوخون آلود ہوگئ اور تونے جو پایا الله کی راہ میں پایا۔

باب۵۵۔الله كى راه ميس زخى مونے والے كابيان:

19- عبدالله بن يوسف مالك ابوالزناد اعرج حضرت ابوہريه سے روايت كرتے ہيں كم رسول الله علي في خرمايا فتم ہے اس كى جس كے ہاتھ ميں دخى ہو كا اور الله

نَفُسِى بِيَدِهِ لَا يُكُلَمُ آحَدٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهِ وَاللَّهُ الْعُلَمُ بِمَن يُكُلَمُ فِى سَبِيلِهِ اللَّا جَآءَ يَوُمَ الْقِيْمَةِ وَلَوُنُ الدَّم وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسُكِ.

٦ وَ بَابِ قُولِ اللّٰهِ تَعَالَى هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَا اللّٰهِ تَعَالَى هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللِّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ ال

٧٠ حَدَّنَنَا يَحَي بَنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنِي يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ اَلَّ اَبَا سُفَيْنَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ اَلَّ اَبَا سُفَيْنَ اخْبَرَهُ اَلَّ اَبَا سُفَيْنَ اخْبَرَهُ اَلَّ اَبَا سُفَيْنَ اخْبَرَهُ اَلَّ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنْحُبَرَهُ اللَّهُ اللهِ كَيْفَ كَانَ الْخَبَرَةُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٧٥ بَابِ قَولِ اللهِ تَعَالى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُول اللهِ تَعَالى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُول مَا عَاهَدُوا الله عَلَيهِ فَمِنْهُمُ مَن يَّنتَظِرُ وَمِنْهُمُ مَن يَّنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبُد يُلًا.

٧١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ نِ الْحُزَاعِيُّ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى عَنُ حُمَيْدٍ فَالَ سَالَتُ اَنُسًا حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى عَنُ حُمَيْدٍ فَالَ سَالَتُ اَنُسًا حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ زُرَارَةَ حَدَّنَنَا زِيَادٌ قَالَ حَدَّنَنِي حُمَيْدُ نِ الطَّوِيلُ عَنُ اَنَسٍّ قَالَ غَابَ عَمِي اَنَسٍ قَالَ بَدُرٍ فَقَالَ عَبَى اَنَسُ بُنُ النَّضُرِ عَنُ قِتَالُ بَدُرٍ فَقَالَ يَوْمَ اللَّهِ عَبْتُ عَنُ اَوَّلِ قِتَالُ المُشْرِكِينَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَبْتُ عَنُ اَوَّلِ قِتَالُ المُشْرِكِينَ لِيَنِ اللَّهُ اَشُهَدَنِي قِتَالُ المُشْرِكِينَ لِيَرِينَ اللَّهُ مَااصَنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْحُدِ لِي اللَّهُ مَالَهُ مَا اللَّهُ مَالَمُونَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْعُلِيْ اللْعُلِي اللْمُعَالَى اللَّهُ اللْمُعَالَ

اس شخض کوخوب جانتا ہے 'جواس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے 'وہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائےگا کہ اس کے خون کارنگ بالکل تازہ خون کی طرح ہوگا 'اور اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ باب ۵۲ اللہ تعالیٰ کا قول 'کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے 'کہ تم ہمارے لئے دوا چھی چیز وں میں سے ایک کا انتظار کرتے ہو' اور لڑائی ڈول کی طرح ہے۔

۰۷- یکی بن بکیر 'لیف ' یونس ' ابن شہاب ' عبید الله بن عبدالله '
حضرت عبدالله بن عبال سے روایت کرتے ہیں کہ ابوسفیان ابن
حرب سے ہر قل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہاری
جنگ محمہ علی کے ساتھ کسی طرح رہتی ہے 'تم نے کہا کہ لڑائی
ڈول کی طرح ہے 'بھی ہمارے ہاتھ میں 'بھی ان کے ہاتھ میں 'ہاں
تمام رسولوں کی اس طرح آزمائش ہوتی ہے 'بھر انجام خیر ان ہی کے
لئے ہو تاہے 'جواللہ والے ہیں۔

باب۵۷۔اللہ تعالی کا قول ممہ مسلمانوں میں بعض وہ مرد ہیں' جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے وعدے کو پچ کر د کھایا' پھر ان میں سے بعض وہ ہیں' جنہوں نے اپنا کام پورا کر دیا' اور بعض انتظار میں ہیں' اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں

ا > - محمد بن سعید خزاعی عبدالاعلی مید بن عمرو بن زراره زیاد و مید الطّویل انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میرے چیا انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میرے چیا انس بن نفر جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اوانہوں نے عرض کیایار سول اللہ اسب سے بہلی جنگ جو آپ نے مشر کین سے کی ہے میں اس میں شریک نہ تھا اگر اللہ مجھے مشر کوں کی جنگ اب دکھا دے اور میل اللہ آپکود کھلادیگا کہ میں کیا کیا کروں گاجب جنگ احد کادن آیا اور مسلمانوں نے فراد کیا توانہوں نے کہا اے اللہ میں تجھ سے اس حرکت کی عذر خواہی کرتا ہوں 'جوان مسلمانوں نے کی ہے وال سے اس حرکت کی عذر خواہی کرتا ہوں 'اس حرکت سے جوان اور میں تیرے سامنے بیزاری ظاہر کرتا ہوں 'اس حرکت سے جوان لوگوں نے کی ہے 'اور جب وہ آگے ہو ھے 'تو سعد بن معاذان سے لوگوں نے کی ہے 'اور جب وہ آگے ہو ھے 'تو سعد بن معاذان سے لوگوں نے کی ہے 'اور جب وہ آگے ہو ھے 'تو سعد بن معاذان سے

إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَآءِ يَعُنِيُ الْمُشْرِكِيُنَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسُتَقَبَلَهُ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَاسَعُدُ ابُنُ مُعَاذِنِ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضُرِ إِنِّى اَجِدُرِيُحَهَا مِنُ دُونِ أُحُدٍ قَالَ سَعُدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَاصَنَعَ قَالَ أَنَسٌ فَوَجَدُنَا بِهِ بِضُعًا وَّتُمَانِيُنَ ضَرُبَةً بِالسَّيُفِ ٱوُطَعُنَةً بِرُمُحَ ٱوُ رَمُيَةً بِسَهُمٍ وَّ وَحَدُنَاهُ قَدُ قُتِلَ وَقَدُ مُثَّلَ بِهِ ٱلْمُشُرِّ كُوُنَ فَمَا عَرَفَهُ آحَدٌ إِلَّا أَنُحَتَهُ بِبِنَانِهِ قَالَ آنَسٌ كُنَّانَرٰى آوُنَظُنُّ آنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتُ فِيُهِ وَفِيُ اَشُبَاهِهِ مِنَ الْمُؤمِنِيُنَ رِحَالٌ صَدَقُوا مَاعَا هَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّى احِرِ الْآلِيَةِ وَقَالَ إِنَّ أَخْتَهُ وَهِىَ تُسَبَّى الرَّبِيّعَ كَسَرَتُ ثَنِيَّةَ اُمَرَأَةٍ فَامَرَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اَنَسٌ يَارَسُوُلَ اللَّهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يُكْسَرُ تُنِيَّتُهَا فَرَضُوُا بِالْأَرْشِ وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ مِنُ عِبَادِ اللَّهِ مَنُ لَّوُٱقۡسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابَرُهُ.

لمے'انہوں نے کہا اے سعد قتم ہے نضر کے پروردگار کی جنت قریب ہے 'جھے احد کی طرف ہے جنت کی خوشبو آرہی ہے 'سعد کہا كرت تنظيم الرسول الله إا كرچه مين بھي عربي بهادر اور جانباز ہوں ' لیکن انس نے جو کیاوہ میں نہیں کر سکتا 'انس بن مالک کہتے ہیں مکہ ہم نے اپنے بچاکو میدان جنگ میں اس طرح مقتول پایا کہ ای سے بچھ او پر زخم تلوار کے 'اور نیزوں اور تیر کے ایکے جسم پر آئے تھے 'اور مشر کول نے ان کامثلہ بھی کر دیا تھا ( یعنی ائے کان ناک وغیرہ کاٹ ڈالے تھے)اس سبب سے ان کی بہن کے سوائے کسی نے ان کو نہیں بہچانا'انہوں نے ان کو انکی انگلیوں سے پہچان لیا'انس بن مالک کہتے تنے ، ہمیں خیال ہو تاہے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے مسلمانوں کے لئے نازل ہوئی ہے 'رجال صدفواماعاهدوا الله عليه الخ نيز انس کہتے ہیں مکہ ان کی بہن نے جن کانام رہ کتا تھاا یک عورت کے آ گے والے دانت توڑڈ الے تھے ' تورسول خدانے قصاص کا تھم دیدیا تھا'انس بن نضر نے کہا کہ یار سول اللہ! قتم ہے 'اس کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجاہے ، میری بہن کے دانت تو توڑے نہیں جاسکتے'اس کے بعد مدعی لوگ دیت پر راضی ہوگئے'اور قصاص انہوں نے معاف کر دیا تورسول الله نے فرمایا کم اللہ کے بندوں میں بعض ایسے ہیں مکہ اگر وہ اللہ کے بھروسہ پر قتم کھالیں ' تووہ اس کوبوراکر تاہے۔

27-ابوالیمان شعیب 'زہری 'اسمعیل 'برادر اسمعیل 'سلیمان 'محمد بن ابی عتیق 'ابن شہاب خارجہ بن زیدسے روایت کرتے ہیں اکہ حضرت زید بن ثابت کہتے تھے اکہ جب میں نے قرآن مجید متفرق چیزوں پرسے نقل کر کے مصحف میں لکھا 'قوایک آیت احزاب کی محصے نہ ملی 'میں رسول اللہ علیقے کو اسے پڑھتے ہوئے سنتا تھا 'آخر میں نے اسے صرف خزیمہ انصاری کے پاس پایا 'جن کی شہادت کو رسول اللہ علیقے نے دو مردوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا 'وہ آیت یہ تھی۔من المومنین رجال صدفوا ما عاهدوا الله علیه۔

٨٥ بَابِ عَمَلٍ صَالِحٍ قَبُلَ الْقِتَالِ وَقَالَ الْبُوالدَّرُدَآءِ إِنَّمَا تُقَاتِلُونُ بَاعُمَالِكُمْ وَقَولُهُ الْبُوالدَّرُدَآءِ إِنَّمَا تُقَاتِلُونُ بَاعُمَالِكُمْ وَقَولُهُ يَاللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا لِمَ تَقُولُون مَالَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقُتًا عِنْدَاللَّهِ اَنْ تَقُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاللَّهِ اَنْ تَقُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ لِيَ مَقْتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ إِلَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرُصُوصٌ.

٧٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّنَنَا اِسُرَآءِ يُلُ عَنُ شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارِ الْفَزَارِيُّ حَدَّنَنَا اِسُرَآءِ يُلُ عَنُ الْبَرَآءَ يَقُولُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلِّ مُّقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اُقَاتِلُ اَوْاَسُلِمُ قَالَ اَسْلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ فَقَتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ قَلْيُلا وَّأْجِرَ كَثِيرُا. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ قَلْيُلا وَّأْجِرَ كَثِيرًا.

٩٥ بَابِ مَنُ أَتَاهُ سَهُمْ غَرَبٌ فَقَتَلَةً.
٧٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا حُسَينُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحُمَدَ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةً بَنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحُمَدَ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةً حَدِّنَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنُتَ الْبَرَآءِ وَهِى أُمُّ حَارِثَةَ بُنِ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَانَبِي اللَّهِ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَانَبِي اللَّهِ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنُ حَارِثَةً وَكَانَ فَتِلَ يَوْمَ بَدُرٍ أَصَابَةً سَهُمْ غَرُبٌ حَارِئَةً وَكَانَ فَتِلَ يَوْمَ بَدُرٍ أَصَابَةً سَهُمْ غَرُبٌ عَلَى عَلَى كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ حَارِثَةً وَكَانَ فَي الْجَنَّةِ وَاللَّ الْبَكَآءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِئَةً إِنَّهَا الْجَنَّةِ وَالَّ الْبَكَآءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِئَةً إِنَّهَا الْجَنَّةِ وَالَّ الْبَكَآءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِئَةً إِنَّهَا الْجَنَّةِ وَالَّ الْبَكِ أَصَابَ الْفِرُدُوسَ جَنَانٌ فِي الْمَحَنَّةِ وَالَّ الْبَلِكِ آصَابَ الْفِرُدُوسَ جَنَانٌ فِي الْمَحَنَّةِ وَالَّ الْبَلُكِ آصَابَ الْفِرُدُوسَ الْمَعَلِي وَمَا لَكُولُ الْمَابَ الْفِرُدُوسَ الْمَابَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ الْمَابَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُولُولَ الْمَالُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمَالَةُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْمَالَةُ الْمُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمَالِقُولُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمَالِقُولُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّةُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلِي الْمُعَلِّى الْمُولِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَقُولُ الْمُعَلِّى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْم

٠ . ٦٠ بَابِ مَنُ قَاتَلَ لِتَكُونَ كِلِمَةُ اللهِ هِيَ

باب ۵۸۔ جہاد سے پہلے عمل صالح کے موجود ہونے کابیان ابوالدردا کہتے ہیں تم لوگ اپنے اعمال کے موافق جہاد میں تواب حاصل کرو گے اور اللہ تعالیٰ کا قول اے ایمان والو کیوں ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں کرتے اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناپند ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم نہیں کرتے بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کر تاہے 'جوراہ خدا میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں 'گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔

ساء - محمد بن عبدالرحيم 'شانه بن سوار فزاری 'اسر ائيل 'ابواسحاق '
براء سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص متھیاروں سے لیس آیا 'اوراس نے عرض کیا 'یارسول اللہ! ہیں پہلے جہاد میں چلا جاؤں 'یااسلام لے آؤں 'آپ نے فرمایا پہلے اسلام لا 'چر جہاد میں وہ مقتول جہاد میں شرکت کرنا 'چنا نچہ اس نے ایسا ہی کیا 'اور جہاد میں وہ مقتول ہوگیا 'تورسول اللہ نے فرمایا کہ اس نے کام تو کم کیا 'لیکن ثواب بہت یا گا۔

باب ۵۹- نامعلوم تیر لگئے سے مر جانے والے کا بیان۔

۱۹- محمد بن عبراللہ ، حسین بن محمد ابواحمد ، شیبانی ، قادہ ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ، کہ ام الرئیج براء کی بٹی جو حارثہ بن سراقہ کی مال تھیں ، رسول اللہ عظامیہ کے پاس آئیں ، اور انہوں نے عرض کیا 'یار سول اللہ! آپ مجھے حارثہ کی کیفیت بتا ہے ، جو بدر کے دن مقتول ہوئے ، اور ایک نامعلوم تیر ان کے لگ گیا تھا ، اگر وہ جنت میں ہیں ، تو میں صبر و شکر کروں ، اور اگر کوئی دوسر کی بات ہو ، تو میں ان پر خوب آنسو بہاؤں ، (۱) تو آپ نے فرمایا کہ اے ام حارثہ ایک جنت کیا وہ تو جنت کے اندر بہت سی جنتوں میں ہے ، اور بے شک تمہار اہیٹا فردوس اعلیٰ میں فروکش ہے۔

باب ۲۰ ۔ الله كابول بالاكرنے والے مجامد كابيان۔

(۱) میدواقعہ نوحہ کی حرمت سے پہلے کا ہے۔

العُليَا.

٧٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمُرِو عَنُ آبِي وَآثِلِ عَنُ آبِي مُوسَلَّ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنِمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنِمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِللَّهِ عَكَانَةً فَمَنُ فِي لِللَّهِ مِي لَللَّهِ عَلَيْهِ فَمَنُ فِي لِللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ مَنُ قَاتَلَ لِيَرَى مَكَانَةً فَمَنُ فِي سَبِيلِ اللهِ هِي اللهِ هَي سَبِيلِ اللهِ .

٦٦ بَابِ مَنِ اغْبَرَّتُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ
 وَقُولِ اللهِ تَعَالى مَاكَانَ لِاَهُلِ الْمَدِينَةِ
 الله تَولِهِ إِنَّ الله لَا يُضِيعُ آخَرَ الْمُحسِنِينَ.

٧٦ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُبَارِكِ حَدَّنَنَا يَحْنَى بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّنَنِى يَزِيدُ بُنُ اَبِى مَرُيَمَ اَخْبَرَنَا عُبَايَةُ بُنُ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوْعَسُ هُوَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ جُبِيرٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَا اغْبَرَّتُ قَدَمَا عَبُدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ.

٦٢ بَاب مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ الرَّاسِ فِي السَّبِيُلِ.

٧٧ ـ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى آخُبَرَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ الْخَيْرَةَ اَنَّ اَبُنَ عَبُدِ اللَّهِ الْتِيَا اَبَا سَعِيْدٍ عَبُدِ اللَّهِ الْتِيَا اَبَا سَعِيْدٍ فَاسَمَعَا مِنُ حَدِيْثِهِ فَاتَيْنَاهُ وَهُوَ وَٱخُولُهُ فِي فَاسَمَعَا مِنُ حَدِيْثِهِ فَاتَيْنَاهُ وَهُوَ وَٱخُولُهُ فِي حَاتِطٍ لَّهُمَا يَسُقِيَانِهِ فَلَمَّا رَانَا جَاءَ نَا فَاحْتَيْنَ

20-سلیمان بن حرب شعبہ عمرو ابی واثل ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت کرتے ہیں کمہ ایک شخص رسول اللہ علی ہے اس آیا اور کہا ایک شخص حصول ننیمت کے لئے جہاد کرتا ہے اور کوئی شخص ناموری کی غرض سے جہاد کرتا ہے اور کوئی شخص اپنی بہادری دکھانے کے لئے لڑتا ہے و فی سبیل اللہ مجاہد کون ہے فرمایا وہ شخص جو محض اس لئے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو جائے تو دراصل وہی شخص مجاہد فی سبیل اللہ ہے اللہ کا بول بالا ہو جائے تو دراصل وہی شخص مجاہد فی سبیل اللہ ہے اللہ کا بول بالا ہو جائے تو دراصل وہی

باب ۲۱- اس مخص کے بیان میں جس کے دونوں پاؤل راہ خدامیں غبار آلود ہو جائیں 'اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اہل مدینہ اور اہل اعراب کوجوان کے گرد رہتے ہیں' یہ حق نہیں مکہ رسول اللہ سے پیچھے رہیں' آیت ان الله لایضیع احر المحسند تک۔

۲۷-الحق محمد بن مبارک کی بن حزه کیزید بن ابی مریم عبایه بن رافع بن خدت محمد بن مبارک کی بن حزه کیزید بن ابی مریم عبایه بن رافع بن خدت ابو عبس جن کا نام عبدالرحمٰن بن جبیر ہے سے روایت کرتے ہیں محمد رسول اللہ علی کے دونوں پاؤل اللہ تعالی کی راہ میں چلتے چلتے غبار آلود ہو جائیں کواس کو آگ نہ چھوئے گی۔

باب ١٢ ـ الله كل راه يس كرد كوسر سے يو نجھ ڈالنے كابيان ـ

22- ابراہیم بن موسیٰ عبدالوہاب خالد عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ان سے اور علی بن عبداللہ سے کہا کہ تم دونوں ابوسعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیثیں سنو کونانچہ ہم ان کے پاس گئے اس وقت وہ اور ان کے بھائی اپنے ایک باغ میں تھے اور پانی تھینچ رہے تھے 'جب انہوں نے ہم کو دیکھا 'تو آئے میں تھے 'اور پانی تھینچ رہے تھے 'جب انہوں نے ہم کو دیکھا 'تو آئے

(۱) مطلب بیر که اسکامقصد اصلی اعلاء کلمته الله ہونہ کہ پچھے اور ، البذااگر مقصود صرف یہی تھااس کے ساتھ ساتھ مال غنیمت شہرت وغیرہ بھی خود بخود حاصل ہو عمی تووہ بھی قبال فی سبیل اللہ کرنے والا ہی ہوگا۔

وَحَلَسَ فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ الْمَسُحِدِ لَبِنَةً لِبِنَةً وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَمَرَّبِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَسَحَ عَنُ رَّأْسِهِ الْغُبَارَ وَقَالَ وَيُحَ عَمَّارٍ تَقُتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارٌ يَّقُتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارٌ يَقُتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارٌ يَّدُعُونَهُ الله وَيُدُعُونَهُ الله الله وَيَدُعُونَهُ الله وَيَعْمَلُهُ الله وَيَدُعُونَهُ الله وَيَعْمَارُ عَمْوَنَهُ الله وَيُعْمَلُهُ الله وَيَعْمَلُهُ الله وَيُعْمَلُهُ الله وَيُعْمَلُهُ الله وَيُعْمَلُهُ الله وَيُعْمَلُهُ اللهُ وَيُعْمَلُهُ اللهُ وَيُعْمَلُهُ اللهُ وَيُعْمَلُهُ اللهُ وَيُعْمَلُهُ اللهُ وَيُعْمَلُهُ اللهُ وَيُعْمَارُ وَيُعْمَارُ اللهُ وَيُعْمَلُهُ اللهُ اللهُ وَيَعْمُونُهُ اللهُ اللهُ وَيُعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيْعَالُهُ اللهُ وَيْعَلَمُ اللهُ وَيْعَلَيْمُ اللهُ وَيْعَالُهُ اللهُ وَيْعَالَمُ اللهُ وَيْعَالَهُ اللهُ وَيْعَالَمُ اللهُ وَيْعَالُهُ اللهُ وَيْعَالَهُ اللهُ وَيْعَالَهُ اللهُ وَيْعَالَهُ اللهُ وَيْعَالًا وَيُعْمَلُهُ اللهُ وَيْعَالَهُ اللهُ وَيْعَالَهُ اللهُ وَيْعَالَهُ اللهُ وَيْعَالَمُ اللهُ وَيْعُهُ اللهُ وَيْعَالِهُ اللهُ وَيْعَالِهُ اللهُ وَيْعَالَهُ اللهُ وَيْعَالِهُ اللهُ وَيْعَالِهُ اللهُ وَيْعَالِهُ اللهُ وَيُعْلِمُ اللهُ وَيْعَالَهُ اللهُ وَاللهِ وَيُعْلِمُ اللهُ وَيْعَالَهُ اللهُ وَيْعَالِهُ اللهُ وَيْعَالِهُ اللهُ وَيْعَالِهُ اللهُ وَيْعَالِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَالْعُلْمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

٦٣ بَابِ الْغُسُلِ بَعُدَ الْحَرُبِ وَالْغُبَارِ.

٧٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبُدَهُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اللهِ عَلَى عُرُوةَ عَنُ اللهِ عَلَى عُرُوةَ عَنُ اللهِ عَلَى عُرُوةَ عَنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ يَوُمَ الْخَنُدَقِ وَوَضَعَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا وَضَعْتَ السِّلَاحَ فَوَاللهِ رَاسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلَاحَ فَوَاللهِ مَاوَضَعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ فَايُنَ قَالَ هَهُنَا وَ اَوْمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ فَايُنَ قَالَ هَهُنَا وَ اَوْمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ قَريطَة قَالَتُ فَخَرَجَ النَّهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ قَالَتُهُ مَليهِ وسَلَّمَ اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ.

7٤ بَابِ فَضُلِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَلاَ تَحَسَبَلُ اللهِ وَلاَ تَحَسَبَلُ اللهِ اللهُ مِن اللهُ مِن فَضُلِهِ فَرِحِينَ بِمَا النهُمُ اللهُ مِن فَضُلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِمُ مِّن فَضُلِهِ خَلْفِهِمُ اللهِ مَن فَصُلِهِ خَلْفِهِمُ اللهِ خَوْقٌ عَلَيْهِمُ وَلا هُمُ يَخْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعُمَةٍ مِنَ اللهِ يَخْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعُمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضُلِ وَآنَ اللهَ لا يُضِيعُ آجُرَ المُؤُمِنِينَ. وَفَضُلِ وَآنَ اللهَ لا يُضِيعُ آجُرَ المُؤمِنِينَ. ١٩٠ حَدَّنَنَ السَعْيَلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى طَلْحَةً مَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى مَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى مَنْ اللهِ صَلَّى مَالِكُ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَنُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى مَالِكُ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى مَالِكُ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُ اللهِ صَلَّى اللهِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْهُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْهُ اللهِ صَلْهُ اللهِ صَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

اور بصورت احتباء بیڑھ گئے 'اور کہا کہ ہم تغییر معجد نبوی کے وقت ایک ایک این اٹھاتے تھے ' پھر رسول ایک این اٹھاتے تھے ' پھر رسول اللہ ان کے باس سے غبار صاف کیا' فرمایا عمار کی بے کسی قابل افسوس ہے 'ان کو ایک باغی جماعت قبل کرے گئ ' وہ انکو خدا کی طرف بلاتے ہوں گے ' اور وہ انکو دوز خ کی طرف بلاتے ہوں گے ' اور وہ انکو دوز خ کی طرف بلاتے ہوں گے۔

باب ٦٣ جنگ ميں گرد آلود ہو جانے كے بعد نہانے كا

۸۷- محمد عبدہ 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب جنگ خندق سے لوٹے 'اور آپ نے اپنے ہتھیار کھول کر عسل کاارادہ فرمایا ' توجر بل آپ کے پاس آئے ' اور آپ نے ہتھیار کھ دیئے ؟ اللہ کی قتم میں نے نہیں رکھ ، رسول اللہ نے فرمایا ' کہ اب کدھر جانا چاہتے ہیں 'جریل نے کہا اس طرف اور آپ نے بنی اب کدھر جانا چاہتے ہیں 'جریل نے کہا اس طرف اور آپ نے بنی قریضہ کی طرف اشارہ کیا ' حضرت عائشہ کہتی ہیں ' پھراسی و قت رسول اللہ علیہ نے بنی اللہ علیہ بنی قریضہ کی طرف نے کے۔

باب ١٦٣ ـ الله تعالى كا قول كه ان لوگوں كوجوراه خداميں قتل كئے گئے مرده نه مسمجھو' بلكه وه اپنے پرورد گار كے پاس زنده بيں' انہيں الله كے پاس سے رزق پہنچايا جاتا ہے' وه اس سے خوش ہیں' جو الله تعالى نے ان كو اپنے فضل سے دے ركھا ہے' اور جو لوگ ابھی ان سے نہيں ملے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ انہيں خوف نه ہوگا'اور نه ہی وہ عملین ہوں گے 'الله تعالى كی نعمت اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں' اور بید كہ الله تعالى كی نعمت اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں' اور بید كہ الله تعالى مسلمانوں كا جرضائع نہیں كر تا۔

9-اسلعیل بن عبدالله'مالک'الحق بن ابی عبدالله بن ابی طلحة'انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول الله علی نے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اصحاب ہیر معونہ کو قتل کیا تھا' تیس دن تک بد

الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الَّذِيْنَ قَتَلُوا اَصُحَابَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الَّذِيْنَ قَتَلُوا اَصُحَابَ اللهُ وَمَسُولَهُ قَالَ اَنَسٌ النَّوْلَ وَعَصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ قَالَ اَنَسٌ النَّوْلَ فِي اللّهِ يَعْرُ مَعُونَةَ قُرُالٌ قَرَانَاهُ ثُمَّ نُسِخَ فِي اللّهِينَ وَيُنَا وَرَشِينَا وَبُنَا فَرَضِيَ عَنَا وَرَضِينَا عَنُهُ.
وَرَضِينَا عَنُهُ.

٨- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرو سَمِعَ جَابِرَبُنَ عَبُدِاللهِ عَنُ يَقُولُ اصطَبَحَ نَاسٌ نِ الْحَمْرَ يَوُمَ أُحُدٍ ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَآءَ فَقِيلً لِسُفَيْنَ مِنُ احِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَبُسَ هَذَا فِيهِ.

٥٠ بَابِ ظِلِّ الْمَلْلِكَةِ عَلَى الشَّهِيُدِ.

٨١ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابُنُ عُينَنَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنكدِرِ إِنَّةً سَمِعَ حَابِرًا يَقُولُ حَى بِابِي الِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ مُثِلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدُ مُثِلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدُ مُثِلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيُهِ فَذَهَانِي قَوْمِي فَذَهَانِي قَوْمِي فَلَمَ اللَّهُ عَمْرٍ وفَسَعِ صَوْتَ صَاتِحَةٍ فَقِيلُ ابْنَةً عَمْرٍ وفَسَعَ صَوْتَ صَاتِحَةٍ فَقِيلُ ابْنَةً عَمْرٍ وأَنْ تَبْكِي الْوَلَا تَبْكِي الْوَلَا تَبْكِي الْمَلْكَ لِصَدَقَةً مَا اللَّهُ بِالْمِنِيَةِ الْمُلْكُ لِصَدَقَةً اللَّهِ حَتَى رُفِعَ قَالَ رُبَمًا قَالَةً .

٦٦ بَابِ تَمَنِّى الْمُجَاهِدِ اَنُ يُرُجِعَ اِلَى الدُّنيَا.

٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُندُرٌ
 حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعُتُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعُتُ
 آنسَ بُنَ مَالِكُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ

دعاکی و قبیلہ رعل اور ذکوان اور عصیہ پر جنہوں نے اللہ اور اس کے . رسول کی نافرمانی کی تھی کی قاتلین اصحاب ہیر معونہ ہیں کھنرت انس کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیر معونہ میں قتل کئے گئے تھے ان کے ا بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی جس کو ہم نے پڑھاتھا گر تھوڑے دنوں بعد وہ منسوخ ہوگئ وہ آیت یہ تھی بلغو اقومنا ان قدلقینا رہنا فرضی غنارضینا عند۔

ملی بن عبدالله 'سفیان عمرو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے جا بر بن عبدالله کو کہتے ہوئے سنا تمہ احد کے دن صبح کو کہتے لوگوں نے شراب پی '(۱) پھراس کے بعدوہ شہید ہو گئے 'سفیان سے پوچھا گیا'
 کہ کیاای دن کے اخیر میں وہ لوگ شہید ہو گئے 'انہوں نے کہا یہ مضمون اس حدیث میں نہیں ہے۔

باب، ۲۵۔ شہید پر فرشتوں کے سامیہ کرنے کابیان۔

۱۸-صدقد بن نفغل ابن عینیه امحد بن منکدر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے والد رسول اللہ کے پاس لائے گئے ان کامشلہ کیا گیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیئے گئے میں ان کا چرہ کھول کھول کر دیکھنے لگا میری قوم نے مجھے منع کیا گھر رونے کی آواز سنی گئی بیان کیا گیا کہ یہ عمرو کی بیٹی یا عمرو کی بہن ہے مروکی بیٹی یا پول ہو کیونکہ فرشتے اپنے بروں سے برابر ان پر سایہ کر رہے ہیں (امام بخاری کہتے ہیں) میں نے صدفہ سے جو میرے استاد سے پوچھا کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے میں اس کہ وہ آسان کی طرف اٹھا لیئے گئے انہوں نے کہا ہاں کے میں اس کی طرف کھی جابر یہ بھی ہے کہ فرشتے ان کو اٹھا کر آسان کی طرف کے گئے اور تھوڑی دیر بعد پھر زمین پر لاکرا نہیں رکھ دیا۔

باب ۲۲ ۔ شہیر کادنیامیں دوبارہ جانے کی تمناکرنے کابیان۔

۸۲- محمد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'قادہ 'انس بن مالک 'رسول اللہ علیہ لیے ۔ ہے روایت کرتے ہیں 'آپ نے فرمایا جو شخص جنت میں واخل ہو تا ہے 'وہ اس بات کو نہیں چاہتا ممہ دنیا کی طرف پھر لوٹ جائے 'چاہے

(۱) اس وقت الجھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے انکاشر اب پینا کوئی حرام یاغلط کام نہیں تھابلکہ مباح تھا۔

قَالَ مَا اَحَدٌ يَّدُخُلُ الْحَنَّةَ يُحِبُّ اَنُ يَرُجِعَ اِلَى الشَّهِيُدُ الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْاَرُضِ مِنُ شَيْءٍ اِلَّا الشَّهِيُدُ يَتَمَنَّى اَنُ يَرُجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ عَشُرَ مَرَّاتٍ لِمَايَرِى مِنَ الْكَرَامَةِ.
لِمَايَرِى مِنَ الْكَرَامَةِ.

٦٧ بَاب الْحَنَّةِ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُونِ وَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ اَخْبَرَنَانَبَيْنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ رِسَالَةِ رَبِّنَا مَنُ قُتِلَ مِنَّا صَارَإِلَى الْحَنَّةِ وَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ اليُسَ قَتُلانَا فِى الْحَنَّةِ وَقَتُلا هُمُ فِى النَّارِ قَالَ بَلى.

٨٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةً بُنُ عَمْرٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةً بُنُ عَمْرٍ عَرُنَا مُعْوِيَةً عَمْرَ مُونَ مُوسَى بُنِ عَمْيَدٍ عَفُرَ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيُدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبُهُ قَالَ كَتَبَ اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ وَكَانَ كَاتِبُهُ قَالَ كَتَبَ اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ ابْنُ اوَعُلَمُوا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ وَاعْلَمُوا آلَ السَّيونِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ وَاعْلَمُوا آلَ السَّيونِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ وَاعْلَمُوا آلَ السَّيونِ ابْنِ آبِي الزِّنَادِ عَنُ مُّوسَى بُن عُقْبَةً.

٦٨ بَابِ مَنُ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْحِهَادِ.

٨٠ قَالَ اللَّيثُ حَدَّنَي جَعُفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ هُرُمُزَ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا هُرَيُرَةً عَلَى وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ قَالَ شَلَيْمُنُ بُنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَاَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَاةٍ اَوُتِسُع وَتِسْعِينَ كُلُّهُنَّ تَأْتِي عَلَى مِائَةِ امْرَاةٍ اَوُتِسُع وَتِسْعِينَ كُلُّهُنَّ تَأْتِي لِفَارِسٍ يُتَجاهِدُ فِي سَبِيلٍ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلٍ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِن شَآءَ الله فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ مِنْهُنَّ الله فَلَمُ يَحْمِلُ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ مِنْهُنَّ الله فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ مِنْهُنَّ الله فَلَمُ يَحْمِلُ اللهِ فَقَالَ لَهُ مَرَاقَةٌ وَاحِدَةٌ جَآتَتُ بِشِقِ رَجُلٍ وَالله فَلَامُ اللهُ فَلَمُ يَحْمِلُ وَاحِدَةٌ جَآتَتُ بِشِقِ رَجُلٍ وَاللهِ فَقَالَ اللهُ فَلَمُ يَحْمِلُ وَاحِدَةً جَآتَتُ بِشِقِ رَجُلٍ وَاللهُ فَالُهُ اللهُ فَلَامُ يَعْلَى اللهُ فَقَالَ اللهُ فَلَمُ يَعْمِلُ اللهُ فَاللهِ اللهُ فَلَامُ يَعُلُ إِللهُ إِنْ شَآءَ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَلَامُ يَعْلَى اللهُ فَلَامُ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَرَاقَةُ وَاحِدَةً جَاتَتُ بِشِقِ رَجُل مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ ا

د نیامیں پھراسے د نیا بھر کی چزیں مل جائیں 'البتہ شہیدیہ چاہتاہے کہ وہ ہر بارد نیا کی طرف لوٹایا جا تارہے ' تاکہ وہ دس مرتبہ قتل کیا جائے ' کیونکہ وہ قتل فی سبیل اللہ کی فضیلت دیکھے چکاہے۔

۳۸- عبدالله بن محمر 'معاویه بن عمر و'ابواسحاق' موسیٰ بن عقبه 'سالم ابوالنفر جو عمر بن عبیدالله کے مولیٰ (اور منثی بھی تنے ) سے روایت کرتے ہیں محمہ حضرت عبدالله بن الجاوفی نے ان کویہ لکھ بھیجا تھا محمہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے محمہ جنت تلواروں کے سائے کے پنچ ہے اس ہے 'عبدالعزیزاولی نے بیر وایت ابوالزناد' موسیٰ بن عقبہ سے اس حدیث کی متابعت کی ہے۔

باب ۲۸- جہاد کے لئے اولاد کی آرز وکرنے والے کابیان۔

۸۳- لیٹ کا قول ہے کہ مجھ سے جعفر بن رہیعہ نے عبدالرحمٰن بن ہر مزسے نقل کیاوہ کہتے تھے ہمہ میں نے حضرت ابوہر رہ کورسول اللہ سے بیر روایت کرتے سنا ہمہ آپ نے فرمایا سلیمان بن داؤد علیھما اللہ سے ایک دن کہا تھا ہمہ میں آج کی رات 'سویا ننانوے عور توں کے پاس جاؤں گا'اور وہ عور تیں ایک ایک شہوار پیدا کریں گی'جو خدا کی راہ میں جہاد کرے گا۔ توان سے ان کے ایک ساتھی نے کہا ہمہ خدا کی راہ میں سے آگر چہا انشاء اللہ کہو' مگر انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا'ان میں سے آگر چہ صرف ایک عورت حالمہ ہوئی' کیکن اس نے بھی آدھا بچہ جنا' فشم سے اس کی جس کے قضہ میں محمد کی جان ہے' آگر وہانشاء اللہ کہہ لیت'

لَحَاهَدُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ فُرُسَانًا ٱجُمَعُونَ.

79 بَابِ الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرُبِ وَالْحُبُنِ. 00. حَدَّنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ وَاقِدٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاشْحَعَ النَّاسِ وَ اَجُودَ النَّاسِ وَلَقَدُ فَزِعَ اَهُلُ الْمَدِينَةِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَبَقَهُمْ عَلَى فَرُسٍ وَقَالَ وَحَدُنَاهُ بَحُرًا.

٨٦ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنِی عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَیْرِ الزَّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنِی عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَیْرِ قَالَ اَخْبَرَنِی بُنِ مُطَعِمِ اِنَّهُ بَیْنَمَا هُوَ یَسِیْرُ مَعَ رَسُولِ جُبَیْرُ بُنُ مُطْعِمِ اِنَّهُ بَیْنَمَا هُوَ یَسِیرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلُهُ مِن حُنینِ فَعَلِقَهُ النَّاسُ یَسْتَلُونَهٔ حَتَّی اصْطَرُّوهُ الله صَدَّی اصْطَرُّوهُ الله صَدَّی اصْطَرُوهُ الله عَلیهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اَعْطُونِی رِدَآئِی لَوْکَانَ الله عَلیهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اَعْطُونِی رِدَآئِی لَوْکَانَ لِی صَدَّدُ هذِهِ العِضَاةِ غَنَمًا لَقَسَمُتُهُ بَیْنَکُمُ ثُمَّ لِی عَدَدُ هذِهِ العِضَاةِ غَنَمًا لَقَسَمُتُهُ بَیْنَکُمُ ثُمَّ لِی عَدَدُ هذِهِ العِضَاةِ غَنَمًا لَقَسَمُتُهُ بَیْنَکُمُ ثُمَّ لِی عَدَدُ هذِهِ الْعِضَاةِ وَلَا کَدُوبًا وَلَا حَبَانًا.

٧٠ بَابِ مَايُتَعُوذُ مِنَ الْجُبُنِ.

٨٠ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا آبُوُ عَوَانَةَ حَدَّنَنَا مَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِ قَالَ كَانَ سَعُدٌ يُعَلِّمُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِ قَالَ كَانَ سَعُدٌ يُعَلِّمُ بَيْدِهِ هَو لَا إِلْكُلِمْتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ الْكِتَابَةَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلوةِ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلوةِ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلوةِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله المَا الله المَالِهُ الله المَالَةُ الله المَالِهُ المَالِهُ الله المَالِهُ المَلِهُ الله المَالِهُ الله المَالِهُ المَالِهُ الله المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ الله المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ الله المَالِهُ المَالَّةُ الله المَالَةُ الله المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالَةُ المَالَّةُ اللهُ المَالَّةُ المَالِهُ المَالَةُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالَةُ المَالِهُ المَالِهُ المَالَةُ المَالِهُ المَالَةُ المَالِهُ المَالَةُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالَةُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المُلْكِلَالَةُ المَالِهُ المَالَةُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المُلْكِلَةُ المَالِهُ المَالِهُ المَالَةُ المَالَةُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ المَالَةُ المَالَالَةُ المَالِ

، توسب عور تول کے بچے پیدا ہوتے 'اور بے شک وہ سب جانباز بہادر ہو کراللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔

باب ٢٩- الرائي مين بهادرى اور بردلى دكھانے والے كابيان:
٥٥- احمد بن عبدالملك بن واقد عماد بن زيد ثابت انس سے روایت كرتے بين كه رسول الله عليه سب لوگوں سے زيادہ حسين والد سب سے زيادہ تن في تقے ایک مرتبد مدینہ والوں كو كچھ خوف ہوگيا تھا 'چنانچه رسول الله عليه ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور سب سے آگے آگے تشریف لے چلے 'اور فرمایا ہم سوار ہوئے اور سب سے آگے آگے تشریف لے چلے 'اور فرمایا ہم نے اس گھوڑے كو گھرے دریا كی طرح (سبک رو) پایا۔

۱۹۸-ابوالیمان شعیب نربری عمر بن محمد بن جبیر بن مطعم محمد بن جبیر کہتے ہیں کہ مجھ سے جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ غزوہ حنین جبیر کہتے ہیں کہ مجھ سے جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ غزوہ حنین سے لوشتے وقت ہم رسول اللہ علیہ کے ہمرکاب جارہے تھے اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے 'چند دیباتی آپ کولیٹ گئے 'اور کچھ مانگنے گئے 'یہاں تک کہ وہ در خت کے نیجے آپ کولیٹ گئے 'اور آپ کی چادر انہوں نے اتار لی 'رسول اللہ علیہ کے دہاں تھہر کر فرمایا 'میری چادر دید واگر میرے پاس ان در ختوں کے برابر بکریاں ہو تیں 'تو میں وہ تم کو تقسیم کر دیتا' بخدا میں کنجوس جھوٹا بھر وبیا اور بردل نہیں ہوں۔

## باب ٠ ١ ـ بزولى سے پناه مانگنے كابيان:

۸۷- موکی بن اسمعیل ابوعوانه عبد الملک بن عمیر عمروبن میمون اودی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن الی و قاص اپنے بیٹوں کو یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے ، جس طرح معلم لوگوں کو کتابت سکھاتے ہیں اور کہتے جاتے تھے کہ رسول اللہ علیقہ نماز کے بعد ان کو پڑھا کرتے تھے ، وہ کلمات سے ہیں اللهم انی اعوذبك من الحبن و اعوذبك من فتنته الحبن و اعوذبك من عذاب القبر ، پھر میں نے مصعب سے یہ الدنیا و اعوذبك من عذاب القبر ، پھر میں نے مصعب سے یہ الدنیا و اعوذبك من عذاب القبر ، پھر میں نے مصعب سے یہ صدیث بیان کی توانہوں نے اس کی تصدیق کی۔

٨٨ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌ قَالَ سَمِعُتُ اَبِي قَالَ سَمِعُتُ اَبَى قَالَ سَمِعُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُمَّ النَّيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُمَّ النَّيُ الْعُمْنِ وَالْحَبُنِ وَالْهَرَمِ الْعُودُ بِكَ مِن فِتنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاعُودُ بِكَ مِن فِتنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاعُودُ بِكَ مِن غِتنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاعْدُودُ بِكَ مِن عَذَابِ الْقَبْرِ.

٧١ بَابِ مَنُ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرُبِ قَالَةُ أَبُو عُثْمَانَ عَنُ سَعُدٍ.

٨٩ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا حَاتِمٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ عَنِ السَّآئِبِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ صَحِبُتُ طَلْحَةَ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ " وَسَعُدًا وَسَعُدًا وَالْمِقُدَادَ بُنَ الْاَسُودِ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ وَالْمِقُدَادَ بُنَ الْاَسُودِ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ فَالْمِقُدَادَ بُنَ الْاَسُودِ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ فَمَا سَمِعُتُ اَحَدًا مِنْهُمُ يُحَدِّثُ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا أَنِّي سَمِعُتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنُ يَّوْمُ أُحُدٍ.

۸۸-مىدو معتمر عليمان انس بن مالك تسير وايت كرت بين كه رسول الله علية فرمايا كرتے عين اللم انى اعو ذبك من العجز (١) والكسل و العجن و الهرم و اعو ذبك من فتنه المحياد الممات و اعو ذبك من عذاب القبر

باب اک۔ جنگی کارنامے اعلان کرنے والوں کا بیان 'اس کو ابوعثان نے حضرت سعدسے بھی بیان کیاہے۔

۸۹۔ قتیمہ بن سعید' حاتم' محمد بن یوسف' سائب بن پزیڈسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ بن عبیداللّٰہ کی سعد کی 'اور مقداد بن اسود کی 'اور عبدالرحمٰن بن عوف کی صبت اٹھائی ہے' ان میں سے کسی کورسول اللہ عقالیٰ ہے کوئی حدیث نقل کرتے نہیں' سناصر ف حضرت طلحہ کو جنگ احد کاواقعہ بیان کرتے ہوئے سناہے۔

باب 21۔ جہاد کیلئے نکلنا واجب ہے 'اور جہاد میں نیک نیت ہونا لازمی ہے ، اللہ تعالیٰ کا قول کہ جہاد کیلئے نکلو ہلکے ہو'یا بو جھل'اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو'یہ تمہارے لئے بہتر ہے'اگر تم جانتے ہو'اگر کوئی سامان قریب ہوتا' اور نزدیک کا سفر ہوتا' تو وہ ضرور تمہارے ساتھ ہوتے'لیکن انکویہ (جوک کی) راہ دور معلوم ہوئی' ماتھ ہوتے'لیکن انکویہ (جوک کی) راہ دور معلوم ہوئی' اور عنقریب وہ قتم کھائیں گے'اللہ تعالیٰ کی آخر آیت تک' اور اللہ کا قول کہ اے مسلمانو!جب تم سے کہا جاتا ہے'کہ اللہ کے راستہ میں جہاد کیلئے نکلو' تو تم کو کیا ہوگیا ہے کہ زمین پر فرمیر ہو جاتے ہو کیا تم آخرت کے بدلے دینوی زندگی پر فرص ہو'اور حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ فانفرو خوش ہو'اور حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ فانفرو

(۱) بجر کامعنی یہ کہ کام پر قدرت ہی نہ ہواور کسل کامعنی یہ ہے کہ کام پر قدرت کے ہوتے ہوئے سستی کی وجہ سے اسے نہ کرنا۔

ثَبَاتٍ سَرَايَا مُتَفَرِّقِيُنَ يُقَالُ اَحَدُ الثَّبَاتِ . ثُبَّةً .

٩٠ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِي ۖ حَدَّثَنَا يَحَيٰ حَدَّثَنَا يَحَيٰ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنُصُورٌ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ طَاوِّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ طَاوِّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ طَاوِّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ الْاَ يَوْمَ الفَتُحِ لَاهِحُرَةَ بَعُدَ الفَتُحِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الفَتُح لَاهِحُرَةً بَعُدَ الفَتُح وَلَكِنُ جَهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذِا استَنُفِرُ تُمُ فَانُفِرُوا.
٧٣ بَابِ الْكَافِرِ يَقُتُلُ الْمُسُلِمَ ثُمَّ يُسُلِمُ فَيْسُدِدُ بَعُدُ يُقْتَلُ.

٩١ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَحَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَضُحَكُ اللهُ إلى رَجُلَيْنِ يَقُتُلُ آحَدُهُمَا اللاَحَرَ يَدُخُلانِ الْجَنَّة يُقَاتِلُ هَذَا فِى سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشُهَدُ.

٩٢ - حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِيُّ قَالَ اَنْحَبَرَنِي عَنْبَسَةُ ابْنُ سَعِيْدِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ اَسْهِمُ لِي فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ لَاتَسُهِمُ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ اَسُهِمُ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ اَسُهِمُ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ ابْنُ هُمُ لَهُ وَهُو يَعْرَبُوهُ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ فَقَالَ ابْنُ هُمُ لَهُ قَوْلًا فَقَالَ ابْنُ سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ وَاعَجَبًا لِوَبُو فَوَالَ ابْنُ سَعِيْدِ بُنُ الْعَاصِ وَاعَجَبًا لِوَبُو فَقَالَ ابْنُ سَعِيْدِ بُنُ الْعَاصِ وَاعَجَبًا لِوبُولِ فَقَالَ ابْنُ سَعِيْدِ بُنُ الْعَاصِ وَاعَجَبًا لِوبُولُ

اثبات کا مطلب سے ہے 'کہ جھوٹے جھوٹے دستوں میں متفرق طور پر جہاد کیلئے نکلو' ثبات کا واحد ہبہ ہے 'جس کے معنی پلاٹون لیعنی فوج کے جھوٹے سے دستہ کے ہیں۔ ۹۰ عمر و بن علی' یکی' سفیان' منصور' مجاہد' طاؤس' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ 'نے فتح کمہ کے دن فرمایا کمہ بعد فتح کمہ کے جرت باقی نہیں رہی 'گر جہاد اور نیت کا ثواب باقی ہے' اور جب جہاد کے لئے ماکم شریعت کی طرف بلائے جاؤ' تو فور ا ماضر ہو جاؤ۔

باب ۷۳- کا فرکامسلمان کو قتل کر کے خود مسلمان ہوجانے اور پھراسلام پر ثابت قدم رہ کرراہ خدامیں قتل کئے جانے کا بیان۔

99 - عبدالله بن یوسف 'مالک ابوالزناد 'اعرج 'ابو ہریر اُٹ سے روایت
کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'اللہ ان دومر دوں کے حال
سے تعجب کرتاہے 'ایک وہ جو دوسرے کو قتل کرتاہے 'پھر وہ دونوں
جنت میں جاتے ہیں' ایک تو اس وجہ سے کہ خدا کی راہ میں لڑکے
مقتول ہو جاتاہے 'پھراللہ قاتل کو بھی توبہ نصیب کرتاہے 'تووہ بھی
اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتاہے (ا)۔

97- حمیدی سفیان 'زہری 'عنبسہ بن سعید' حضرت ابوہریہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ میں رسول اللہ علیہ کے پاس گیا آپ اس وقت خیبر میں تھے اور مسلمان خیبر فتح کر چکے تھے 'میں نے عرض کیایا رسول اللہ مال غنیمت میں میر احصہ بھی لگائے 'سعید بن عاص کے بیٹوں میں سے کسی نے کہایار سول اللہ ان کا حصہ نہ لگائے 'میں نے کہا کہ حضرت یہ ابن قو قل کا قاتل ہے 'بحالت کفراس نے ان کو قتل کیا تھے 'سعید بن عاص کے بیٹے نے کہا' تجب تعالیہ ماس کے بیٹے نے کہا' تجب

(۱) یعنی ضابط توبیہ ہے کہ قاتل اور مقول ایک ساتھ جنت یا جہنم میں جمع نہ ہو نگے ،اگر مقول شہید ہے تو یقینا ایسے انسان کا قاتل جہنم میں جمع نہ ہو نگے ،اگر مقول شہید ہوئے ایک مسلمان کو جائے گا، کیکن خداوند قادر اپنی قدرت کے عجائیات ملاحظہ فرماتا ہے کہ ایک مخص نے کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے ایک مسلمان کو شہید ہوتا ہے ، شہید کردیا، پھر خدا کی قدرت کہ اسے بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی ،اس کے بعد وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے ، اس طرح قاتل اور مقتول دونوں جنت میں داخل کمیے جاتے ہیں۔

تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنُ قَدُوم آرُضَانِ يَنْعِى عَلَى قَتُلِ رَجُلٍ مُّسُلِم آكُرَمَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَى وَلَمُ يُهِنِى عَلَے يَدَيُهِ قَالَ فَلَا آدُرِى اَسُهَمَ لَهُ آمُ لَمُ يُسُهِمُ لَهُ قَالَ سُفَيَانُ حَدَّنَيْهِ السَّعِيُدِى عَنُ جَدِم عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ آبُوعَبُدِاللَّهِ السَّعِيُدِى عَنُ جَدِم عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ آبُوعَبُدِاللَّهِ السَّعِيُدِى عَمُرُو بُنُ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ.

٧٤ بَابِ مَنِ اخْتَارَالْغَزُو عَلَى الصَّوْمِ.
٩٣ ـ حَدَّئَنَا ادَمُ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ حَدَّئَنَا ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْبَنَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اللهُ الْبَيْكِ مَلَكَحَةَ لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ اَجُلِ الْغَزُو فَلَمَّا قَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ اَجُلِ الْغَزُو فَلَمَّا قَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ اَرَةً مُفْطِرً إلَّا يَوْمَ فِطُرِ وَلَكَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ اَرَةً مُفْطِرً إلَّا يَوْمَ فِطُرِ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ اَرَةً مُفْطِرً إلَّا يَوْمَ فِطُرِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ اَرَةً مُفْطِرً اللهِ يَوْمَ فِطْرِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ اَرَةً مُفْطِرً اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٧٥ بَابِ الشَّهَادَةِ سَبُعٌ سِوَى الْقَتُلِ. ٩٤ ـ حَدَّثَنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ اللهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ اللهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً اللهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً اللهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً اللهُ وَسُلُمَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الشَّهَدَآءُ حَمُسَةٌ المَمْطُعُونُ وَالْمَبُطُونَ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدُم وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيل اللهِ.

٩٥ - حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنُ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةً لِرِّكُلِ مُسُلِمٍ.

٧٦ بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى لَايَسُتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنَيْنَ غَيْرُ ٱولِي الضَّرَرِ

ہے ارضان پہاڑی کے گیدڑ تو مجھ پر ایک مرد مسلمان کے قتل کا عیب لگا تاہے 'جے اللہ نے میر ہے ہتھوں بزرگی دی اور مجھے اس کے ہتھوں ذلیل نہیں کیا اعرج کہتے ہیں 'مجھے معلوم نہیں 'کہ پھر حفرت نے انکاحصہ لگایا نہیں لگایا 'سفیان نے کہا' یہ حدیث مجھ سے سعیدی نے بواسطہ اپنے دادا اور حفزت ابوہر رہ کے بیان کی ہے ' بخاری نے کہا کہ سعیدی کانام عمرو بن کیجی بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص ہے۔

باب ٣ ٤ - روزه پرجہاد کوتر جیج دینے والوں کا بیان ۔

90 - آدم 'شعبہ ' ثابت بنانی ' حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں مکہ ابو طلحہ رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں جہاد کے سبب روزے نہ رکھتے تھے ' جب رسول اللہ علیہ کی وفات ہو گئ '(1) تو میں نے ان کو سوائے عیدالفطر و عیدالاضحی کے مجھی روزہ ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

باب 22-قتل کے سواشہادت کی مابقی سات صور توں کا بیان.

9- عبداللہ بن بوسف 'مالک' سی 'ابو صالح ' ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شہید پانچ قتم کے ہوتے ہیں ' وہ جو طاعون کے مرض سے مرجائے ' وہ جو دیوار کے مرض سے مرجائے ' وہ جو دیوار کے گرنے سے مرجائے ' اور وہ جو دیوار کے گرنے سے مرجائے ' اور وہ جو اس کی راہ میں اس طرح شہید ہو مکہ اپنی جگہ پہنچ کر جان بحق ہو۔

90-بشر بن محمد عبدالله عاصم عفصه بنت سیرین حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں که رسول الله علی کے فرمایا که طاعون بھی مسلمان کی شہادت کا سبب ہے۔

باب ٢٦- الله تعالى كا قول كه مسلمانون مين جولوگ معذور نهين ور ده راه خدا مين اپني خبين ور وه راه خدا مين اپني

(۱)روزہ اس لیے نہ رکھتے تھے کہ کہیں اسکی وجہ سے کمزوری پیدانہ ہو جائے جو جہاد میں نقصان دہ ٹابت ہو اس لیے جہاد میں شرکت کے لیے نفلی روزہ کو ترک کردیتے تھے۔

وَالْمُحَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ بِاَمُوَالِهِمُ
وَانُفُسِهِمُ فَضَّلَ اللهُ الْمُحَاهِدِيُنَ
بِامُوَالِهِمُ وَانُفُسِهِمُ عَلَى الْقَاعِدِيُنَ دَرَجَةً
وَكُلَّا وَعَدَاللهُ الْحُسُنِ وَفَضَّلَ اللهُ
الْمُحَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ الِي قَولِهِ
الْمُحَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ الِي قَولِهِ
غَفُورًا رَّحِيمًا.

٩٦ - حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ الِيهُ السُحْقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ اللهُ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ لَا يَسُخَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ اللهُ يَقُولُ لَمَّا زَسُولُ لَا يَسُتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَيْدًا فَجَآءَ بِكُتِفِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَيْدًا فَجَآءَ بِكُتِفِ فَكَتَبَهَا وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتُ لَا يَسُتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَر.

٩٧ - حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَا الْمُوهِيُمُ بُنُ سَعُدِ نِ الزُّهُرِىُ قَالَ حَدَّنَيْ صَالِحُ بُنُ كَيُسَانَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَهُلْ بُنِ سَعُدِ نِ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُ قَالَ رَايَتُ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ نِ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُ قَالَ رَايَتُ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ خَالِسًا فِي الْمَسْحَدِ فَاقْبُلُتُ حَتَّى جَلَسُتُ الِى جَالِسًا فِي الْمَسْحَدِ فَاقْبُلُتُ حَتَّى جَلَسُتُ الِى جَنْبِهِ فَاخْبَرَهُ الْ رَيُدَبُنَ ثَابِتٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى عَلَيْهِ لَايَسْتَوِى اللَّهِ مَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ لَايَسْتَوِى اللَّهِ مَلَى عَلَيْهِ لَايَسْتَوِى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ لَايَسْتَوِى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَايَسْتَوِى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَذِي فَنَقُلَتُ عَلَى حَتَّى خِفْتُ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَخَذِي فَنَقُلَتُ عَلَى حَتَّى خِفْتُ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَخَذِي فَنَقُلَتُ عَلَى حَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَخَذِي فَنَقُلَتُ عَلَى حَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَعَمَّلُهُ فَانُولَ اللَّهُ عَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ فَانُولَ اللَّهُ عَرُولُ اللَّهُ عَرَالُ اللَّهُ عَرُولُ اللَّهُ عَرْدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى السَّرِي عَلَى عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَرْدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهُ فَانُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ

٧٧ بَابِ الصَّبُرِ عِنُدَ الْقِتَالِ.

جانوں اور مال کے ذریعہ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوسکتے 'اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے مال اور اپی جان اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے مال اور اپی جان اللہ کے ذریعہ جہاد کریں 'بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے 'اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے 'اور اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے 'اور اللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے والوں پر جہاد کر نیوالوں کو فضیلت دی ہے 'آخر آیت غفور ارجماتک۔

۹۹-ابوالولید 'شعبہ 'ابوالحق سے روایت کرتے ہیں ہمہ میں نے براء کو کہتے ہوئے سام کہ جب یہ آیت نازل ہوئی 'لایستوی القا عدون من المدومنین ' تورسول الله علی ہے نے زید بن ثابت کا تب وی کو بلایا ' جوایک شانے کی ہڑی لے کر آئے 'اور اس پراس آیت کو لکھ دیا 'ابن ام مکتوم نے اپنی نابینائی کی شکایت کی ' تو اس پریہ آیت نازل ہوئی ' لایستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر۔

29- عبدالعزیز بن عبدالله ابراہیم بن سعد زہری صالح بن کیان ابن ابن شہاب سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں ایس نے مروان بن کیم کو معجد میں بیٹے ہوئے دیکھا تو میں سامنے سے آگر اس کے کیم کو معجد میں بیٹے گیا اس نے بھے ہوئے دیکھا تو میں سامنے سے آگر اس کے بہلو میں بیٹے گیا اس نے بھے سے کہا زید بن ثابت نے اسے اطلاع دی می کہ رسول الله علی نے جب انہیں آیت لایستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر والمعاهدون فی سبیل الله کھوائی تو ابن ام مکتوم نے کہا کہ یارسول الله سے یہی آیت کھوارہ سے نے بابن ام مکتوم نے کہا کہ یارسول الله! اگر میں قدرت رکھا تو ضرور جہاد کرتا وہ نابینا آدمی تھے کی الله تعالی نے اپنے رسول پریہ آیت نازل فرمائی اس وقت آپ کا زانو میں میں ان کے بھٹ میں اندی ہوگی اور آنا ہو کی تو آپ کا زانو میں نازل ہوئی تو آپ کی وہ جانے کا اندیشہ ہوگیا جب "غیر اولی الضرر" نازل ہوئی تو آپ کی وہ جانے کا اندیشہ ہوگیا جب "خیر اولی الضرر" نازل ہوئی تو آپ کی وہ جوانے کا اندیشہ ہوگیا جب "خیر اولی الضرر" نازل ہوئی تو آپ کی وہ جوانے کا اندیشہ ہوگیا جب "خیر اولی الضرر" نازل ہوئی تو آپ کی وہ جوانے کا اندیشہ ہوگیا جب "خیر اولی الضرر" نازل ہوئی تو آپ کی وہ جوانے کا اندیشہ ہوگیا جب "خیر اولی الضرر" نازل ہوئی تو آپ کی وہ جوانے کا اندیشہ ہوگیا جب "خیر اولی الضرر" نازل ہوئی تو آپ کی وہ جوانے کا اندیشہ ہوگیا جب "خیر اولی الضرر" نازل ہوئی تو آپ کی وہ جوانے کا اندیشہ ہوگیا تو آپ کی وہ جوانے کا اندیشہ ہوگیا تو آپ کی دو

باب 22۔ جنگ کے وقت صبر کرنے کابیان۔

٩٨ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةً بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةً بُنُ عَمُرٍ حَدَّنَنَا أَبُو السَحْقَ مُوسَى ابُنُ عُقُبَةَ عَنُ سَالِمِ آبِى النَّضُرِ آنَّ عَبُدَ اللهِ ابْنَ آبِي اوَقْى كَتَبَ فَقُرَاتُهُ آنَهُ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ إِذَا لَقِيْتُمُوهُمُ فَاصُبِرُوا.

٧٨ بَابِ التَّحْرِيْضِ عَلَى الْقِتَالِ وَقَوُلِهِ تَعَالَى حَرِّضِ الْمُؤُمِنِيُنَ عَلَى الْقِتَالِ. ٩٩ ـ حَدَّنَنَا عُبُدُ اللهِ يُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةً بَنُ عَمْرٍ حَدَّنَنَا أَبُو إِسُحْقَ عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ اللهِ صَلَّى سَمِعْتُ أَنَسًا ثَلَيْ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْاَنُصَارُ يَحْفِرُونَ فِي عَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمُ يَكُنُ لَهُمُ عَيْدً يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمُ فَلَمًّا رَاى مَابِهِمُ مِنْ النَّصَارِ وَالْمُهَا رَاى مَابِهِمُ مِنْ النَّهُمُ اللهُمَّ إِلَّ الْعَيْشُ عَيْدُ اللهُمَّ إِلَّ الْعَيْشُ عَيْدُ اللهُمَّ إِلَّ الْعَيْشُ عَيْدُ اللهُمَّ إِلَى الْمُهَا رَاى مَابِهِمُ عَيْدُ اللّهُمَّ إِلَّ الْعَيْشُ عَيْدُ اللّهُمَّ إِلَّ الْعَيْشُ عَيْدُ اللّهُمَّ إِلَى الْمُهَا رَاى مَابِهِمُ عَيْدُ اللّهُ اللهُمَّ إِلَّ الْعَيْشُ عَيْدُ اللّهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

عفالوا مجيبين له عن نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا ٧٩ بَابِ حَفْرِ الْخُدُق.

10. حَدَّثَنَا أَبُو مَعُمَّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيُرِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَندَقَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَيَنْقِلُونَ التَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمُ وَيَقُولُونَ التَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمُ اللَّهُ عَلَي وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم مُابَقِينَا آبَدًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُجِيبُهُم وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّه لَاحَيرَ إِلَّا حَيْرُ اللَّهُمَّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يُجِيبُهُم وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَاحَيرَ إِلَّا حَيْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْالْحَرَةِ فَبَارِكُ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَبَارِكُ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ . . ,

ا ١٠١ حَدَّنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ اِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ الْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

9A - عبدالله بن محمر 'معاویه بن عمرو' ابواطحق' موکیٰ بن عقبه 'سالم ابی النفر ﷺ سے روایت کرتے ہیں مکہ حضرت عبدالله بن ابی او فی نے لکھاتھا' اور میں نے اس کو پڑھام کہ رسول الله علیہ نے فرمایا مکہ جب تم دشمن کے مقابلہ پر جاؤ' توصبر کرو۔

باب ۸۷۔ جہاد کی ترغیب کا بیان 'اور اللہ تعالیٰ کا قول مکھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ سیجئے۔ ۹۹ عبداللہ بن محمد 'معاویہ بن عمرہ 'ابوالحق' حمید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حفرت انس کو کہتے ہوئے سنا مکہ رسول اللہ علیہ جب خندق میں گئے ' تو مہاجرین اور انسار سر دی کے زمانے میں سویرے سویرے خندق کھو د رہے تھے ' جن کے پاس غلام بھی نہ تھے 'جواکے لیئے کام کرتے جب آپ نے ان کی پریشانی اور بھوک کی حالت دیکھی ' تو فرمایا ہے اللہ زندگی ہے ' اس کے پواک کی ادر مہاجرین کو بخش دے 'اس کے جواب میں مہاجرین و بخش دے 'اس کے جواب میں مہاجرین وانسار نے کہا:

ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے' جب تلک ہے زندگی لڑتے رہیں گے ہم سدا۔

باب ۷۹۔ خندق کھودنے کابیان۔

۰۰- ابو معمر 'عبد الوارث 'عبد العزیز ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ مہاجرین وانصار مدینہ کے گرد خندق کھودتے 'اپنی پیٹے پر مٹی لادتے 'اوریہ کہتے جاتے 'ہم وہ ہیں جنہوں نے محمہ صلعم سے جہاد اسلامی کی بیعت کی ہے 'جب تک زندہ ہیں مسلمان رہیں گے ' جباد اسلامی کی بیعت کی ہے 'جب تک زندہ ہیں مسلمان رہیں گے ' اور رسول اللہ ان کو جواب دیتے جاتے 'اے میرے اللہ آخرت کی بھلائی کے سواکوئی بھلائی نہیں ہے 'پس تو مہاجرین اور انصار میں برکت عطافرہا۔

۱۰۱-ابوالولید شعبه ابوالحق حضرت براء سے روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ چشر اٹھاتے جاتے اور فرماتے جاتے الو لا انت ما

عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَنْقُلُ وَيَقُولُ لَوُلَا أَنْتَ مَا الْهُتَدَيْنَا.

1. ٢ - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِ اِسْحَقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ يَنْقُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ يَنْقُلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ يَنْقُلُ التُرابُ بِيَاضَ بَطَنِهِ وَهُو التُرابُ بِيَاضَ بَطَنِهِ وَهُو يَقُولُ لَوُلَا آنتَ مَا الْهُتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا يَقُولُ لَوُلَا آنَتُ مَا الْهُتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَيْنَا فَانْزِلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا قَلَا اللهُ اللهُ

٨ بَاب مَنُ حَبَسَهُ الْعُدُرُ عَنِ الْغَزُو.
 ٣ - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهُيرٌ حَدَّثَنَا حُمَيُدٌ اَنْ اَنَسًا حَدَّثَهُمُ قَالَ رَجَعْنَا مِنُ عَزُوةٍ تَبُوكَ مَعَ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُو وَحَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُو الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَنْ انسِ الله النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ اقْوَامًا الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ اقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلَفَنَا مَاسَلَكُنَا شَعْبًا وَلا وَادِيًا إِلَّا الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ اقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلَفَنَا مَاسَلَكُنَا شَعْبًا وَلا وَادِيًا إِلَّا مَوسَلَى بُنِ انسٍ عَنْ مُوسَى بُنِ انسٍ عَنْ الله عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ عَنْ حَمَيْدٍ عَنُ مُوسَى بُنِ انسٍ عَنْ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عَنْ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عَنْ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الله عَبْدِ الله الأَوْلُ اصَحْ.

٨١ بَاب فَضُلِ الصَّوْمِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ.
١٠٤ حَدَّئَنَا إِسْحَقُ بُنُ نَصُرِ حَدَّئَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَى يَحْيَ بُنُ الْحَبْرَنِى يَحْيَ بُنُ سَعِيدٍ وَسُهَيْلُ بُنُ اَبِيُ صَالِحِ النَّهْمَا سَمِعَا النَّعُمٰنَ بُنَ اَبِي صَالِحِ النَّهْمَا سَمِعَا النَّعُمٰنَ بُنَ اَبِي عَيَّاشٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعَا النَّعُمٰنَ بُنَ اَبِي عَيَّاشٍ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعَتُ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَن سَمِعَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَن سَمِعَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَن

اهتدنیا ، تواگر مدایت نه کرتا ، تونه ملی بهم کوراه حق

باب ۱۰۸-اس شخص کابیان جس کو کوئی عذر جہاد سے مانع ہو۔
۱۰۳ احمد بن یونس' زہیر' حمید' حضرت انس سے روایت کرتے
ہیں کہ ہم غزوہ تبوک سے رسول اللہ علیہ کے ساتھ واپس لوٹے'
تو فرمایا کہ پچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں 'ودایے ہیں'
کہ جس در ہے میں یا جس میدان میں ہم جائیں' وہ ضرور اس میں
ہمارے ساتھ ہوں گے(ا)' ان کو کسی عذر نے روک لیا ہے' اور
موسیٰ نے یہ روایت حماد' حمید' موسیٰ بن انس' حضرت انس سے نقل
کی ہے' لیکن امام بخاری نے فرمایا ہے کہ پہلی سند زیادہ صحیح ہے۔

باب ۸۱۔اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت کابیان۔
۱۰۳۔الحق بن نفر عبدالرزاق 'ابن جرتے' بچیٰ بن سعید 'اسمعیل
بن ابی صالح ' نعمان بن ابی عیاش 'ابوسعید خدری سے روایت کرتے
ہیں 'کہ میں مُنے رسول اللہ علیہ سے سنا 'آپ فرماتے تھے 'کہ بیشک
جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن بھی روزہ رکھے 'اللہ اس کو دوز خ سے
ستر برس کی مسافت کے برابردور کردیتا ہے۔

(۱)چونکہ ان کی نیت جہادیں جانے کی تھی گر عذر کی بناء پر نہ جائے تو محض اپنی اچھی نیت کی بناء پر اجرو تواب میں مجاہدین کے ساتھ شریک ہوگئے۔

صَامَ يَوُمًا فِيُ سَبِيُلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجُهَةً عَنِ النَّارِ سَبُعِينَ حَرِيُفًا.

٨٢ بَابِ فَضُلِ النَّفُقَةِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ.

١٠٥ \_ حَدَّنْنِيُ سَعُدُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنْنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحُيٰ عَنُ اَبِي سَّلَمَةَ أَنَّهُ سَمِّعَ اَبَاهُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنُ انْفَقَ زَوُحَيُنِ فِى سَبِيُلِ اللَّهِ دَعَاهُ حَزَنَةُ الْحَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابِ أَيُ قُلُ هَلُّم قَالَ ٱبُوبَكُرِ يَارَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِي لَا تَوْى عَلَيْهِ فَقَالَ النُّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّي لَأَرُخُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمُ. ١٠٦\_ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدُّنَا فُلَيُحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسِارٍ عَنُ اَبِيُ سَعِيُدِهِ الْخُدُرِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّمَا ٱنحشى عَلَيْكُمُ مِنْ بَعْدِى مَايُفُتَحُ عَلَيْكُمُ مِّنُ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ ثُمَّ ذَكَرَ زَهُرَةَ اللَّذَنَيَا فَبَدَاَ بِإِحُدْهُمَا وَتُنَّى بِالْأُحُرٰى فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّفَسَكَتَ عَنُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا يُوخى اِلَيْهِ وَسَكَّتَ النَّاسُ كَانَ عَلَى رَبُوسِهِمُ الطَّيْرُ ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنُ وُّجُهِهِ الرُّحَضَا ۚ فَقَالَ آيُنَ السَّآئِلُ انِفًا اَوَخَيْرُ هُوَ ثَلْثًا إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَاتِيُ إِلَّا بِالْخَيْرِ وَإِنَّهُ كُلَّمَا يُنْبِثُ الرَّبِيعَ مَايَقُتُلُ حَبَطًا ٱوُيُتِمُّ إِلَّا إِكُلَةً الْخَضِرِ ٱكَلَتُ حَتَّى إِذَا امُتَلَاتُ خَاصِرَتَاهَا استَقُبَلَتِ الشَّمُسَ فَثَلَطَتُ وَبَالَتُ ثُمَّ رَفَعَتُ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ : خَضِرَةٌ حُلُوةٌ وَنِعُمَ صَاحِبُ الْمُسُلِمِ لِمَنُ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيُن وَمَنُ لَّمُ يَاكُدُهُ

باب ۸۲۔ الله کی راہ میں خرج کرنے کی برتری کا بیان:
۵۰۱۔ سعد بن حفص 'شیبان' یکی ' ابوسلمہ ' ابوہر ریہ ' رسول الله سے
روایت کرتے ہیں مکہ آپ نے فرمایا 'جو شخص الله کی راہ میں دو چیزیں
خرج کرے ' اسے جنت کے دروفہ بلائیں گے 'ہر دروفہ علیحدہ علیحہ ہ
دروازے سے کہا گا' اے فلال ' فلال یہال آؤ' حضرت ابو بکرنے
عرض کیا' یارسول اللہ اس شخص کو تو پھر کچھ خوف نہیں ' رسول اللہ اسے فرمایا مکہ میں امید کرتا ہوں ' کہ تم انہیں میں سے ہوگے۔

١٠١- محمد بن سنان مليح المال عطاء بن بيار ابوسعيد خدري سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ منبر پر کھڑے ہوئے 'اور فرمایا کم میں تم پراین بعد صرف ان چیزوں کا خوف کرتا ہوں 'جو دنیا کی بر کتوں میں سے متمہیں ملیں گی اس کے بعد آپ نے دنیا کی نعتوں کاذِ کر کرناشر وع کیا'اور کیے بعد دیگرے بیان کرتے چلے گئے' پھرایک شخص کھڑا ہو گیا'ادراس نے کہایار سول اللہ! کیا خیر یغنی مال سے شرو فساد پیدا ہوگا'رسول اللہ نے اس کو جواب نہ دیا ہم لوگوں نے اپنے دل میں کہا کمہ شاید آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے' سب لوگ اس طرح خاموش تھے 'جیسے ان کے سر وں پر پر ندہ بیٹھا ہے 'جو جنبش سے اڑ جائے 'کچھ و قفہ کے بعد آپ نے اپنے چہرہ مبارک سے پیینہ یو نچھا'اور فرمایاوہ سائل جوا بھی تھا کہاں ہے؟ کیاوہ مال خیر ہے' یمی تین مرتبه فرمایا بیتکِ خیرِ برائی بیدا نہیں کرتا موسم بہار کاسبرہ اگرچہ خوشگوارہے ، تیکن مجھی مجھی فناکے گھاٹ اتار دیتا ہے ، یاموت کے قریب پہنچادیتاہے 'جو جانوراس سبزہ کواتنا کھائے 'کہ جباس کی کو کھ تن جائے ' تو دھوپ میں جا پڑے 'اور وہیں پڑے پڑے جگالی كرے اليدكرے وييتاب كرے اور پھر اگر جرناشر وع كروے اس کو ایسا سبزہ ہلاک نہیں کرتا' دنیا کا پیر مال ہرا بھرا ضرور ہے' کیکن در حقیقت اسی مسلمان کامال اچھاہے ،جوحق کے ساتھ اس کو حاصل کرے' اور پھر مجاہدوں' نتیموں'مسکینوں اور مسافروں کو دیتارہے' اور جو شخص ناحق کسی کا مال اڑا لے 'وہ اس بیار کی طرح ہے 'جو کتنا ہی

بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالُا كِلِ الَّذِى لَايَشُبَعُ وَيَكُونُ عَلَيُهِ شَهِيُدًا يَوُمَ الْقِينَمَةِ.

٨٣ بَابِ فَضُلِ مَنُ جَهَّزَ غَازِيًّا أَوُ خَلَفَةً بِخَيْرٍ.

١٠٧ حَدَّنَنَا آبُو مَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنِى يَحْيٰى قَالَ حَدَّنْنِى بُسُرُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنْنِى بُسُرُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنْنِى بُسُرُ لِللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللهِ فَقَدُ غَزَا وَمَنُ خَلَفَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدُ غَزَا وَمَنُ خَلَفَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللهِ بِخيرٍ فَقَدُ غَزَا وَمَن خَلَفَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللهِ بِخيرٍ فَقَدُ غَزَا .

أ. ١٠٨ حَدَّثَنَا مُوسى حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ السَّحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ انَسِ اللهِ عَنُ السِّ اللهِ عَلَى السِّعَ اللهِ عَنُ انَسِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَّدُخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ عَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُليم إلَّا عَلَى ازْوَاحِه فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّى ارْحَمُهَا قُتِلَ انحُوهَا مَعِى.

٨٤ بَابِ التَّحَنُّطِ عِنْدَ الْقِتَال.

١٠٩ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اللهُ عَوْنِ عَنُ مُّوسَلَى بُنِ اَنَسِ قَالَ وَذَكْرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ آتَى آنَسٌ ثَابِتَ بُنَ قَبُسٍ وَّقَدُ حَسَرَ عَنُ فَخِذَيهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَاعَمَّ مَا يُحبِسُكَ اَنُ لَا تَجِيءَ قَالَ الاِنْ يَا ابُنَ الحِي وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ يَعْنِي مِنَ الْحَدِيثَ الْحَدُيثُ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ النَّاسِ فَقَالَ هَكَذَا عَنُ وَجُوهِنَا الْحَدِيثَ النَّاسِ فَقَالَ هَكَذَا عَنُ وَجُوهِنَا وَسُكِمُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوَّدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوَّدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوَّدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ انْسَ عَوْدُ الْسَرِعَ عَنُ انْسِ عَنَ انْسِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ الْمُؤَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ الْسَرَانِ اللهِ عَلَيهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسَ مَا عَوْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْ السَلِهِ عَنُ السَلِهِ عَنْ السَلِهِ عَنْ السَلِهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْ السَلْهُ عَنْ السَلِهُ عَنْ السَلْمُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الْمُعْمَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمَا عَلَاهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کھائے' لیکن سیری نہیں ہوتی' ایسی دولت اس صاحب مال کے خلاف قیامت کے دن شہادت دے گی۔

باب ۸۳ منازی کو سامان مہیا کرنے یااس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی اچھی طرح خبر گیری کرنے کی فضیلت کا

بيان:

10-1 ابو معمر 'عبد الوارث 'حسین ' یجی ' ابو سلمه ' بسر بن سعید ' حضرت زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول الله علی ہے نے فرمایا ہے 'کہ جو شخص الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان ورست کر دے ' تو گویااس نے خود جہاد کیا ہے ' اور جو شخص الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے پیچھے اس کے گھر کی عمدہ طور پر خبر گیری کرے ' تو گویا اس نے خود جہاد کیا ہے۔

۱۰۸ موک 'ہمام 'الحق بن عبداللہ 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علی ہیں عبداللہ 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علی ہے گھروں کے علاوہ اور کسی کے گھر تشریف نہ لے جاتے تھے 'آپ سے کسی نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں 'فرمایا میں اس پرترس کھا تا ہوں 'اس کا بھائی میرے ہمراہ مقتول ہواہے۔

باب ۸۸۔ جنگ کے وقت خو شبولگانے کابیان۔

۱۰۹ عبدالله بن عبدالوہاب خالد بن حارث ابن عون موکی بن انس ایک روز جنگ بیامہ کا ذکر کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت انس ثابت بن قیس کے پاس گئے اور وہ اپنے دونوں را نیں کھولے ہوئے تھے اور اپنے بدن میں حنوط (خوشبولگانا)لگارہے تھے انس نے کہا چیامیاں تہمیں میدان جنگ میں جانے سے کیا چیز روک ربی ہے انہوں نے کہا میرے جیتے ابھی چلتا ہوں اور وہ حنوط لگانے لگے اس کے بعد آئے اور بیٹھ گئے کھرانہوں نے لوگوں کے کھا کے کاذکر کیا اور کہا کفار جب ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان سے بوائے کاذکر کیا اور کہا کفار جب ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان سے طریف کو بری عادت ڈال دی ہے۔

٨٥ بَابِ فَضُلِ الطَّلِيُعَةِ.

١٠ هَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنُكَدِرِ عَنُ جَابِرٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَّاتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْاَثْجَزَابِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنُ يَّاتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْاَثْجَزَابِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنُ يَّاتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبَيْرُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبَيْرُ. وَالْمَالِيعَةُ وَحُدَةً.

111 حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابُنُ عُينَيةَ حَدَّثَنَا ابُنُ عُينَيةَ حَدَّثَنَا ابُنُ عُينيةَ حَدَّثَنَا ابُنُ الْمُنُكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ " قَالَ نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ النَّاسَ قَالَ صَدَقَةُ اَظُنَّةً يَوْمَ الْخَندقِ فَانْتَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزَّبَيُرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزَّبَيُرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزَّبَيُرُ فُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزَّبَيرُ فُمَّ اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ إِلَّ الزَّبَيرُ فُقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ إِلَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيًّ الزَّبَيرُ بُنُ الْعَوَّامِ. لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيًّ الزَّبَيرُ بُنُ الْعَوَّامِ. لا لا كَانَ اللهُ عَليهِ اللهُ عَليهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيًّ الزَّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ. لا لا كَانَ بَي سَفَر الْإِنْنَيْنِ.

111 حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنُ اَبِي قِلَابَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ خَالِدِ نِ الْحَدَّآءِ عَنُ اَبِي قِلَابَةَ عَنُ مَّالِكِ بَنِ الْحُوَيُرِثِ قَالَ انْصَرَفُتُ مِنُ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اَنَاوَصَاحِبٌ لَيُ وَالْإِنَا وَالْقَالَ لَنَا اَنَاوَصَاحِبٌ لَيُ الْإِنَا وَالْقِيمَا وَلَيُو مُكْمَا اكْبَرُ كُمَا.

. ٨٨ بَابِ النَّحَيُلِ مَعُقُودٌ فِي نَوَاصِيُهَا مِ النُّحَيْرُ إلى يَوُم الْقِيَامَةِ.

11٣ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمُرٌ قَالَ قَالَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْخَيُلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْدُ إلى يَوْمِ الْقِياْمَةِ.

١١٤ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعَبَةً عَنُ

باب ۸۵۔ دستمن کے حال کی خبر لانے والی جاسوسی ککڑیوں کی فضلت:

الدابونعیم سفیان محمد بن مکندر و حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقے نے جنگ احزاب میں فرمایا کہ میرے پاس در شمن کی خبر کون لائے گائز بیر نے کہامیں آپ نے فرمایا میرے پاس دسمن کی خبر کون لائے گائز بیر نے عرض کی کہ میں 'تو آنخضرت نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہے۔ ہیں۔ سے مرای زبیر ہیں۔

باب ٨٦- كسى ايك شخص كوجاسوسى كے لئے روانه كرنے كابيان:
ااا - صدقه ابن عينيه ابن مكندر عبار بن عبدالله سے روايت كرتے
ہيں كه رسول الله علي في نے لوگوں كو آواز دى صدقه راوى كہتے
ہيں مجھے خيال ہو تاہے كه جنگ خندق كادن تھا 'زبير نے جواب ديا'
پر آپ نے لوگوں كو آواز دى ' توزبير بى نے جواب ديا' كر ميں آپ نے فرمايا'
لوگوں كو آواز دى ' توزبير بى نے جواب ديا' آخر ميں آپ نے فرمايا'
كه ہر نبى كے حوارى ہواكرتے ہيں اور ميرے حوارى زبير بن عوام
ہيں۔

باب ک۸۔ دو آدمیوں کے ایک ساتھ سفر کرنے کابیان: ۱۱۱۔ احمد بن یونس 'ابن شہاب 'خالد خدا' ابو قلابہ 'مالک بن حویرث ہے روایت کرتے ہیں مکہ ہم رسول اللہ عظیمہ کے پاس سے لوئے ایک میں تھا' اور ایک میر اساتھی دونوں سے حضور نے فرمایا تھا' تم اذان دینا' اور تم اقامت کہنا' اور تم میں جو بڑا ہو' وہ امام ہے۔

باب ۸۸۔ گھوڑے کی بیشانیوں میں قیامت تک برکت قائم رہنے کابیان۔

۱۱۳۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' نافع' عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا' گھوڑوں کی پیشانی سے قیامت تک کے لئے برکت وابستہ ہے۔

١١٢ حفص بن عمر 'شعبه 'حصين 'ابن الي السفر 'شعبی 'عروه بُن جعدٌ

حَصَيُنِ وَابُنُ آبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعُبِيِّ عَنُ عُرُوةً بُنِ الْحَعُدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعُقُودٌ فِى نَوَاصِيها الْخَيْرُ إلى يَوُمِ \*\* الْقِيلَمَةِ قَالَ سُلَيْمُنُ عَنُ شُعْبَةً عَنُ عُرُوةً بُنِ آبِي الْجَعُدِ تَابَعَةً مُسَدَّدٌ عَنُ هُشَيْمٍ عَنُ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عُرُوةً بُنِ آبِي الْجَعُدِ.

١١٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنُ شُعْبَةً
 عَنُ آبِى التَّيَّاحِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ البَرَكَةُ فِي نَوَاصِى النَّحَيْلِ.

٨٩ بَابِ الْحِهَادِ مَاضٍ مَّعَ الْبَرِّ وَالْفَاحِرِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اللى يَومِ الْقَيَامَة.
 الْقَيَامَة.

١١٦ حَدَّثَنَا آبُو نَعِيْم حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءً عَنُ
 عَامِرٍ حَدَّثَنَا عُرُوةُ الْبَارِقِيُّ آَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مُعْقُودٌ فِى نَوَاصِيْهَا
 الْخَيْرُ إلى يَوْم الْقِيْمَةِ الْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ.

٩٠ بَابِ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا لِقَولِهِ تَعَالى
 وَمَن رِّبَاطِ الْحُيلِ.

١٩٧ - حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ حَفُصِ حَدَّنَنَا ابُنُ الْبُنُ الْبُنُ الْبُنُ الْبُنُ الْبُنُ سَعِيْدٍ قَالَ الْمُبَارِكِ اَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بُنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعَتُ سَعِيْدَ الْمَقْبُرِى يُحَدِّثُ أَنَّةً سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةً " يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيْمَانًا بِاللهِ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيْمَانًا بِاللهِ

رسول الله علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا گھوڑوں کی پیٹانی سے برکت قیامت تک کے لئے وابسۃ ہے سلمان نے یہ روایت شعبہ عروہ بن ابی الجعد سے روایت کیا ہے اور مسدد نے بروایت بھیم ، حصین ، فعمی عروہ بن ابی الجعد اس کی متابعت کی ہے۔

10۔ مسدو کی کی شعبہ ابوالتیاح انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں "کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا" کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت رکھی ہوئی ہے۔

باب ۸۹- ہر امام كيساتھ خواہ نيك ہويا بدكار جہاد كا سلسلہ قيامت تك لازما جارى رہے كابيان اس كئے كه رسول الله كا ارشاد ہے كه گھوڑوں كى بيشانى سے قيامت تك بركت وابسة ہے (۱)۔

باب ۹۰۔ الله کی راہ میں مجامر کے گھوڑا رکھنے والے کی فضیلت اور بزرگی کابیان ومن رباط الخیل کا اعلان۔

211- على بن حفص ابن مبارك طلحه بن الى سعيد سعيد مقبرى الوجر مريةً كى روايت كرتے بين اكم رسول الله علي الله فرمايا جو شخص الله كى روايت كرنے كيلئے كھوڑ اپالے اور محض الله پرائمان لانے كى وجہ سے اس كے وعدوں كو سچا سمجے اتو بيتك اس كا كھانا اس كا بينا اس كى ليد اور اسكا بيناب غرض اس كى جر چيز ثواب بن كر قيامت اس كى ليد اور اسكا بيناب غرض اس كى جر چيز ثواب بن كر قيامت

(۱) ان محوڑوں سے مرادوہ محوڑے ہیں جو جہاد کی نیت سے تیار کیے گئے ہوں اور امام بخار کئی یہ بتانا جاہتے ہیں کہ محوڑوں میں جو خیر و ہرکت کے متعلق صدیث آئی ہے ،وہ ان کے آلہ جہاد ہونے کی وجہ سے ہاور جب قیامت تک ان میں خیر و ہرکت قائم رہے گی تواس سے س متیجہ لکانا ہے کہ جہاد کا تھم بھی قیامت تک ہاتی رہے گا۔ مسلمانوں کے امر اوچاہے صالح ہوں یانہ ہوں، جہاد کاسلسلہ بندنہ ہونا چاہئے۔

وَتَصُدِيُقًا لِوَعُدِم فَاِنُ شِبُعَةً وَرَيَّةً وَرَوَّتَهٌ وَبَوُلَةً فِى مِيْزَانِهِ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ.

٩١ بَاب إِسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ.

الله عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اَبِي عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ فَضَيلُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن اَبِي قَتَادَةَ عَنَ اَبِيهِ اللهِ خَرَجَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَتَحَلَّفَ ابُو قَتَادَةَ مَعَ بعضِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَتَحَلَّفَ ابُو قَتَادَةَ مَعَ بعضِ الله عَلَيْهِ وسَلَّم فَتَحَلَّفَ ابُو قَتَادَةً مَعَ بعضِ الله عَلَيْهِ وَهُو مَحْرِمُونَ وَهُو عَيْرُ مُحْرِمُ وَلَا وَهُو عَيْرُ مُحْرِمُونَ وَهُو عَيْرُ مُحْرِمِ فَرَسًا لَه يُقَالُ كُوهُ حَتَى رَاهُ ابو قَتَادَةً فَرَكِبَ فَرَسًا لَه يُقَالُ لَهُ الْحَرَادَةً فَسَالَهُمُ ان يُنَاوِلُوهُ سَوطةً فَابَوا لَهُ الْحَرَادَةَ فَسَالَهُمُ ان يُنَاوِلُوهُ سَوطةً فَابَوا فَنَدِ مُوا فَتَادَةً فَلَمَّا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاكُمُ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاكُلُهَا.

119 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ جَعُفَرِ حَعُفَرِ حَدَّثَنَا أَبَّى بُنُ عَبَّاسِ بُنِ حَدَّثَنَا أَبَّى بُنُ عَبَّاسِ بُنِ سَهُلٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهٖ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي حَآئِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَآئِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ

بَحْيَى بُنَ ادَمَ حَدَّنَنَا أَبُو الْاَحُوَصِ عَنَ آبِي يَحْيَى بُنَ ادَمَ حَدَّنَنَا أَبُو الْاَحُوَصِ عَنَ آبِي يَحْيَى بُنَ ادَمَ حَدَّنَنَا أَبُو الْاَحُوصِ عَنَ أَبِي السَّحْقَ عَنُ عَمُرِ بُنِ مَيْمُونِ عَنُ مُعَادَّ ۖ قَالَ كُنتُ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَامُعَادُهَلُ تَدُرِي حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَامُعَادُهَلُ تَدُرِي حَمَّا لِللهِ عَلى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ عَلى حَقَّ اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ اَن لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ اَن لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ اَن لَا يُعْدَرِبُ مَن لَا يُشْرِكُ بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

کے دن اس جہاد کرنے والے کے اعمال میں وزن کی جا ٹیگی 'اور پیر وزن بڑا بھاری ہوگا۔

باب ۹۱۔ گھوڑے اور گدھے کے نام رکھنے کابیان۔

۱۱۱۔ محمد بن ابی بحر ، فضیل بن سلیمان ابو حازم ، عبداللہ بن ابی قاده اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے ہمراہ کہیں چلے ، وہ اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ پیچے رہ گئے ، اور یہ سب احرام باندھے ہوئے چند ہمراہیوں کے ساتھ پیچے رہ گئے ، اور یہ سب احرام باندھے ہوئے جند ہمراہیوں نے ساتھ ویکھا ، گر کو دیکھا ، گر کچھ نہ کہا ، لیکن ابو قادہ نے جب اسے دیکھا ، تو وہ اپنے گھوڑے پر جس کانام جرادہ تھا ، سوار ہو گئے ، اور ان لوگوں سے کہا کہ وہ انکاکوڑا انہیں دیدیں ، گر ان لوگوں نے نہ دیا آخر کار انہوں نے خود اتر کے کوڑالیا ، اور گور خر پر حملہ کر کے اس کوز خمی کر دیا ، پھر اس کا گوشت ابو قادہ نے بھی کھایا ، اور ان لوگوں نے بھی کھایا ، پھر وہ لوگ نادم ہوئے ، کہ ہم تو محرم تھے ، ہم نے گوشت کیوں کھایا ، اور رسول نادم ہوئے کہ ہم تو محرم تھے ، ہم نے گوشت کیوں کھایا ، اور رسول اللہ سے ابو قادہ نے مل کراس کی بابت دریا فت کیا ، آپ نے فرمایا ، کیا ہیر کے تہارے آپ نے وہ لے لیا اور تناول فرمایا۔

19۔ علی بن عبداللہ بن جعفر "معن بن عیسیٰ ابی بن عباس بن سہل اپنے والدے وہ ان کے داداے روایت کرتے ہیں مکہ انہوں نے کہا ممارے باغ میں رسول اللہ علیہ کا ایک گھوڑا تھا' اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کانام لحیف تھا۔

۱۱۰ اسحاق بن ابرائیم ، یکی بن آدم ابوالاحوص ابوالحق عروبن میمون محضرت معاذے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک گدھے پر رسول اللہ علی ہے ہیں کہ میں ایک گدھے پر مسول اللہ علی ہے ہیں کہ میں ایک گدھے کا نام عفیر تھا آپ نے اس گدھے کا نام عفیر تھا آپ نے اللہ تعالی کا حق اس تھا آپ نے برو کہ اللہ تعالی کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے ، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کارسول ہی خوب جانتا ہے ، فرمایا اللہ کا حق بندوں پر بیہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کا حق اللہ پر بیہ ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ شرک نہ کریں اور بندوں کا حق اللہ پر بیہ ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ شرک نہ کریں اور بندوں کا حق اللہ دے دیتا پر بیہ ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ شرک نہ کریں اور بندوں کا حق اللہ دے دیتا

شَيْئًا فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلَا أَبَشِرُبِهِ النَّاسَ قَالَ لَاتُبَشِّرُهُمُ فَيَتَّكِلُوا.

111 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنُدُوبٌ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنُدُوبٌ فَقَالَ مَارَايَنَا مِنُ فَزَعٍ وَإِنُ وَّجَدُنَاهُ لَبَحُرًا.

٩٢ بَابِ مَايُذُكُرُ مِنُ شُؤُمُ الْفَرَسِ.

117 حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِی سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اَلَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمُدِ اللَّهِ اَلَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ اللَّهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ يَقُولُ إِنَّمَا اللَّهُ وُ الدَّارِ. الشُّؤُمُ فِي ثَلْثَةٍ فِي الْفَرَس وَالْمَرُأَةِ وَالدَّارِ.

1۲۳ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ اللهِ بَنِ سَعُدِ نِ عَنُ اللهِ بَنِ سَعُدِ نِ عَنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّاعِدِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ الشُّومُ فِي شَيْءٍ فَفِي المَّمُومُ فِي شَيْءٍ فَفِي المَمْرُآةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسُكُنِ.

٩٣ بَابَ النَّعَيُلِ لِثَلَّتَةٍ وَقَوْلُةً تَعَالَى وَالْخَيُلِ لِثَلَّتَةٍ وَقَوْلُةً تَعَالَى وَالْخَمِيْرَ لِتَرُّكُبُوهَا وَالْخَمِيْرَ لِتَرُّكُبُوهَا وَزِيْنَةً.

17٤ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ اَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ اَبِي هَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ النَّعَيْلُ لِثَلْثَةٍ لِرَجُلٍ اَجُرٌ وَّلِرَجُلٍ سِتُرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزُرٌ فَامَّا الَّذِي لَهُ اَجُرٌ وَلَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي رَجُلٍ واللهِ قَاطَالَ فِي مَرْجِ اَوْرَوُضَةٍ فَمَا سَيِيلِ اللهِ قَاطَالَ فِي مَرْجِ اَوْرَوُضَةٍ فَمَا سَيِيلِ اللهِ قَاطَالَ فِي مَرْجِ اَوْرَوُضَةٍ فَمَا

ہوں' فرمایا بشارت نہ دو'ورنہ وہ اس پر تکیہ کرلیں گے' اور اعمال صالحہ چھوڑ بیٹھیں گے۔

الا المحمد بن بشار 'غندر' شعبه 'قاده' انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں کچھ خوف تھا' تو رسول اللہ علیہ نے عاریۃ ہمارا مندوب نامی گھوڑ الیا' اور اس پر سواری کی اور سفر سے لوٹ کر فرمایا ممہ ہم نے کوئی خوف کی بات نہیں دیکھی' اور بیشک ہم نے اس گھوڑے کو دریا کی طرح سبک رویایا۔

باب ۹۲۔ گھوڑے کی نحوست کابیان۔

۱۲۲-ابوالیمان شعیب زہری سالم بن عبدالله عبدالله ابن عمرے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ کویہ فرماتے ہوئے میں نے سام کہ نحوست صرف تین چیزوں میں ہے محکورے میں (۱) عورت میں اور گھر میں۔

الال عبدالله بن مسلمه 'مالک' ابوحازم بن دینار' سهیل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں 'که رسول الله نے فرمایا' که اگر خوست کی چیز میں ہوتی اور محصت کی چیز میں ہوتی اور محصورت میں ہوتی اور محصورت میں ہوتی اور محصورت میں ہوتی۔

باب ٩٣- گھوڑا تین قتم کے لوگوں کے پاس ہو تاہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والحیل والبغال، والحمیر لتر کبوها وزینته (گھوڑوں فچروں اور گدھوں کو ہم نے اس لئے پیدا کیا کہ ان پر سوار ہو اور زینت بھی دکھاؤ۔)

۱۲۳ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'زید بن اسلم 'ابو صالح سان 'ابو ہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں 'کہ آنخضرت نے فرمایا گھوڑا تین قتم کے آدمیوں کے پاس ہو سکتا ہے 'ایک مخص کے لئے باعث اجر ہے ' ایک مخص جس کے لئے باعث ستر ہے 'اور ایک مخص کے لئے جرم کا سبب ہے 'لیکن وہ مخص جس کے لئے باعث ثواب ہے 'وہ مخص ہے 'جواس کو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے پالے اور کسی چراگاہیا

(۱) گھوڑے کی نحوست سے کہ فخر وریاء کیلئے اسے رکھاجائے، عورت کی نحوست سے کہ وہ بداخلاق ہو بانجھ ہو، گھر کی نحوست سے کہ بہت نتگ ہو، پڑوی اچھے نہ ہوں، مجدسے دور ہو، بذات خودان تین چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہوتی۔

٩٤ بَابِ مَنُ ضَرَبَ دَآبَّةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزُوِ. ١٢٥ ـ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيُلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاحِيُّ قَالَ اَتَيْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ الْانْصَارَكَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّتُنِيُ بِمَا سَمِغْتَ مِنُ رَّسُوُلِ َاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافَرُتُ مَعَةً فِى بَعُضِ ٱسْفَارِ ﴿ قَالَ ٱبُو عَقِيُلِ لَّآ اَدُرِيُ غَزُوَةً اَوُعُمُرَةً فَلَمَّآ اَنُ اَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ اَحَبُّ اَنَّ يَتَعَجَّلَ اِلَّى آهُلِهِ فَلَيْعَجُّلُ قَالَ حَابِرٌ فَأَقْبَلْنَا وَكُنَّا عَلْح حَمَلِ لِّيُ ٱرْمَكَ لَيُسَ فِيُهِ شِيَّةٌ وَالنَّاسُ خَلْفِيُ فَبَيُنَا آنًا كَذَٰلِكَ إِذْقَامَ عَلَّى فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَاجَابِرُ اسْتَمُسِكُ فَضَرَبَةً بسَوُطِهِ ضَرُبَةً فَوَتَبَ الْبَعَيْرُ مَكَانَةً فَقَالَ آتَبِيعُ الْحَمَلَ قُلْتُ نَعَمُ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ وَدَخُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فِي طَوَآتِفِ أَصْحَابِهِ فَدَخَلَتُ الِيُّهِ وَعَقَلَتُ الْحَمَلَ فِيُ نَاحِيَةِ ٱلْبَلَاطِ فَقُلُتُ لَهُ هَذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَحَعَلَ يُطِيُفُ بِالْحَمَلِ وَيَقُولُ الْحَمَلُ جَمَلُنَا

باغ میں اسکو کمی رسی میں باندھ دے 'تواس پرچراگاہ یاباغ کاجوجو حصہ اس رسی کے اندر آئیگا استے ہی تکوں کے برابر نیکیاں اس کو ملیس گی 'ادراگراتفاق سے وہ اپنی رسی توڑ کراکیٹ ٹیلہ یادو ٹیلہ پھاند جائے 'تو اس کی لید کے وزن اور قدم کے نشانوں کے برابراس کو نیکیاں ملیس گی 'ادراگراس کا گذر کسی نہر پر ہو جائے 'جس سے وہ پانی پی لے اگرچہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو 'تب بھی اسے نیکیاں ملیس گی 'ادر اہل مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو 'تب بھی اسے نیکیاں ملیس گی 'ادر اہل موضی گھوڑ ہے کو دکھاوے 'اور فخر کی غرض سے باندھے 'اور اہل اسلام کی دشنی کے لئے رکھے 'تو وہ گھوڑ اس کیلئے جرم کا سبب ہے ' جب رسول اللہ علی ہے گدھوں کی بابت ہو چھا گیا' تو آپ نے فرمایا'ان کے بارے میں مجھے کوئی تکم نہیں ملا 'مگریہ آیت فن یعمل فرمایا'ان کے بارے میں مجھے کوئی تکم نہیں ملا 'مگریہ آیت فن یعمل الخ یعنی جو ذرہ برابر نیکی کریگا اسے دیکھ لیگا' اور جو ذرہ برابر برائی کرے گاوہ اسے دیکھ لیگا' اور جو ذرہ برابر برائی کرے گاوہ اسے دیکھ لیگا' اور جو ذرہ برابر برائی

باب ٩٠ ـ دوسرے كے جانور كوجهاد ميں مارنے والے كابيان. ١٢٥ مسلم ابوعقيل ابوالتوكل ناجي كابيان ب كمه ميس في حضرت جابر بن عبداللدانصاري كے پاس جاكر كہا اس مسلم ميں جو كچھ آپ نے رسول اللہ عظی ہے سناہو' مجھ سے بیان کیجئے' انہوں نے کہا'میں کسی سفر میں آپ کے ساتھ تھا'ابو عقیل کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا كه وه جباد كاسنر تها 'ياعمرے كالىكن جب بهم لوشنے لگے ' تورسول اللہ نے فرمایا 'جو شخص اینے گھر والوں کے پاس جلد لوٹ جانا جاہے' وہ جلدی کرے 'جابر کہتے ہیں 'پھر ہم چلے اور میں اپنے الگ رنگی اونٹ پر سوار تھا'اور دوسرے لوگ میرے پیچیے تھے' میں اس طرح چلا جا ر ہاتھا کہ یکا یک وہ او نٹ تھک کر کھڑا ہو گیا 'رسول اللہ نے فرمایا جا بر تھہر جاؤ'ادر آپنے اے اے اپنے کوڑے سے ایک د فعہ مارا' تو وہ اونٹ تیز چلنے لگا' آپ نے فرمایا کیا تم یہ اونٹ بیجو گے؟ میں نے عرض کیا جي مان! جب جم مدينه پينج محك أور رسول الله اپنے صحابه كى جماعت کے ہمراہ مجد میں تشریف لے گئے او میں بھی آپ کے پاس گیا ا اونٹ کو میں نے بلاط کے ایک گوشہ میں باندھ دیا تھا چر دوران نشست میں نے حفرت سے عرض کیا آپ کااونٹ ہے' آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کو چکر دینے گئے 'اور مجھ سے بیہ فرمایا' ہاں بیہ اونٹ تو ہمار ای ہے ' پھر رسول اللہ نے چند اوقیہ سونا بھیجااور فرمایا بیہ

فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَاقَ مِنُ ذَهَبٍ فَقَالَ أَعُطُوها جَابِرًا ثُمَّ قَالَ اسْتَوُفَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ.

٩٥ بَابِ الرُّكُوبِ عَلَى الدِّآلِيَّةِ الصَّعْبَةِ وَالْفَحُولَةِ مِنَ الْخَيلِ وَقَالَ رَاشِدُ بُنُ سَعُدٍ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ الْفَحُولَةَ لِأَنَّهَا اَجُرْى وَاَجْسَرُ.

171\_ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ سَمِعُتُ آنَسَ ابُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَاسُتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَرَسَاً لِآبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنُدُوبٌ فَرَكِبَةً وَقَالَ مَا رَآيَنَا مِنُ فَزَعٍ وَإِنُ وَجَدُنَاهُ لَبَحُرًا.

٩٦ بَاب سِهَامِ الْفَرَسِ.

17٧ ـ حَدَّنَنَا غُبَيُدُ بُنُ اِسُمْعِيلَ عَنُ آبِي اَسُمْعِيلَ عَنُ آبِي اَسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللهِ مَسْفُلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ رَسُّوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهُمَا وَقَالَ مَالِك يُسُهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَعَالَ اللهَ يَسُهَمُ لِلْحَيْلِ وَالْبِغَالَ لِلْمَحْيُلِ وَالْبَعَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبَعَالَ وَالْبِعَالَ وَالْبَعَالَ وَالْبَالِلْفَالَ مَالِلْلُكَ لَيْسُهُمُ اللهَالَعَلَى اللهَالَّالَّهُ الْعَالَ مَالِكَ لَيْسُهُمْ لِلْكَالِكَ لَيْسُهُمْ لِلْكَالَ وَالْبَعَالَ وَالْبَعَالَ وَالْبَعْلَ وَالْبَعْلَالَ وَالْبَعَالَ وَالْبَعْلَالَ وَالْبَعْلَالَ وَالْمَالِكَ لَاللهَالَعَالَ وَالْمَالِكَ لَيْسُهُمْ لَاللهُ لَا لَعَلَى الْمُعِلَى اللهِ الْعَلْمَالَ اللهِ اللهُ الْعَلْمَالَ اللهِ اللهُ الْعَلْمَالِكَ لَا لَا لَهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ اللهُ الْعَلْمَ الْعَلَالَ اللهِ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلَالَ اللّهَالَعَلَى اللّهَالَعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمِ لَالْعَلْمَ الْعَلَالَ اللهُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَ اللّهَالَعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَالَ الْعَلَالَعُمُ الْعَلْمُ الْعَلَالَ الْعَلَالَعُمْ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْ

٩٧ بَابِ مَنُ قَادَدَآبَّةً غَيُرِهٖ فِي الْحَرُبِ.

١٢٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ جَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ
 عَنُ شُعْبَةَ عَنُ آبِي اِسُخْقَ قَالَ رَجُلَّ لِلْلَبَرَآءِ بُنِ

جابر کودیدو'اس کے بعد فرمایا مکہ تم نے پوری قبت لے لی'میں نے عرض کیاجی ہاں! فرمایاب بیداونٹ اور قبمت دونوں تہارے ہیں۔

باب 90۔ شریر جانور اور گھوڑے پر سواری کرنے کا بیان اور راشد بن سعد کہتے ہیں کمہ زمانہ سلف کے لوگ نر جانور پر سوار ہونا پسند کرتے تھے 'کیونکہ وہ زیادہ بہادر اور ڈلیر ہوتا

۱۲۷۔ احمد بن محمد عبد الله 'شعبه 'قاده سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ مدینہ میں کچھ خوف پھیلا' تو رسول الله نے ابو طلحه کاایک گھوڑ امانگ لیا'جس کانام مندوب تھا'اور آپ اس پر سوار ہو کر باہر تشریف لے گئے 'اور لوٹ کر فرمایا' ہم نے کوئی ہر اس نہیں دیکھا' البتہ ہم نے اس گھوڑ ہے کو دریا کی طرح سبک روایا۔

باب ٩٦ عنيمت سے حصہ ملنے كابيان ـ

الا عبید بن اسلمعیل ابواسامہ عبیداللہ نافع ابن عمرے روایت کرتے ہیں کمہ رسول اللہ علیہ نے گھوڑے کے دوجھے اور اس کاسوار کے ایک حصہ مال غنیمت میں مقرر فرمایا تھا(۱) اور امام مالک نے فرمایا کہ عام گھوڑوں اور خصوصاً ترکی گھوڑوں کا حصہ مال غنیمت میں لگایا جائے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے گھوڑوں اور فچروں اور گجروں اور گدھوں کو تمہارے سوار ہونے کیلئے بنایا اور ایک گھوڑے سے زیادہ کا حصہ نہیں لگایا جائے گا۔

باب ے۹۔ میدان جنگ سے دوسرے جانور کو ہنکا کرلے جانے کابیان:

۱۲۸۔ قتیبہ 'سہل بن یوسف' شعبہ 'ابوالحق سے روایت کرتے ہیں' کہ ایک مخص نے براء بن عازب سے یو چھا کمیاتم لوگ حنین کی جنگ

(۱) بعض احادیث میں بید مضمون آیا ہے کہ گھڑ سوار کو دوجھے اور پیادہ کوایک حصد دیا جائے گا، انہیں احادیث کی بناء پرامام ابو حنیفہ گاند ہب بیہ ہے کہ شاہسوار کو دواور پیادہ کوایک حصد مطالعہ کیلئے ملاحظہ ہو سنن ابی داؤد: جسم ص ۲۸۔ متدر ک حاکم: ۲۶،ص ۱۳ دار قطنی: ۲۶،ص ۱۳ ۱ دا علاء السنن: ۲۶، ص ۱۲ دار کے مطالعہ کیلئے ملاحظہ ہو سنن ابی داؤد:

عَازِبِ اَفَرَرُتُمُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ حُنَيْنِ قَالَ الْكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَعِرَّانًّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوُمًا رَّمَاةً وَإِنَّا لَمَّا لَقِيْنَا هُمُ حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ فَأَنُهُرَمُوا وَمَا وَاللهِ مَلْنَا عَلَيْهِمُ فَأَنُهُرَمُوا فَاللهُ عَلَيْهِمُ فَأَنُهُرَمُوا لِللهِ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُونَا لِسِهَامٍ فَامَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَ يُفِرِقَفَقَدُ رَايْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَآءَ وَإِلَّا فَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَآءَ وَإِلَّا فَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَآءَ وَإِلَّا لَهُ سُلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا النَّبِيُّ لَاكَذِبَ أَنَا البُنُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا النَّبِيُّ لَاكَذِبَ أَنَا البُنُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا النَّبِيُّ لَاكَذِبَ أَنَا البُنُ

٩٨ بَابِ الرِّكَابِ وَالْغَرُزِ لِلدَّآبَةِ.

179 حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ عَنُ آبِي اَسُمْعِيلَ عَنُ آبِي اَسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّا فِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنُ نَّا فِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنِ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ إِذَا عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ رِجُلَهُ فَي الْغُرُزِوَ اسْتَوَتُ بِهِ نَاقَتُهُ قَآئِمَةً وَخَلَ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ .

٩٩ بَاب رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرَى .

١٣٠ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ عَوْنِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَمَّادٌ عَوْنَ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ تَابِتٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ اِسْتَقْبَلُهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي فَرَسٍ عُرُيٍ مَاعَلَيْهِ سَرُجٌ فَي عُنُقِهِ سَيُفٌ.

"١٠٠ بَابِ الْفَرَسِ الْقَطُونِ.

۱۳۱ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاَعُلِى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاَعُلِى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسِ يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ اَهُلَ الْمَدِينَةِ فَزَعُوا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِآبِي طَلَحَةً كَانَ يَقُطِفُ اَو كَانَ فِيهِ قِطَافَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ كَانَ يَقُطِفُ اَو كَانَ فِيهِ قِطَافَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدُنَا فَرَسَكُمُ هَذَا بَحُرًا فَكَانَ بَعُدَ ذَلِكَ وَجَدُنَا فَرَسَكُمُ هَذَا بَحُرًا فَكَانَ بَعُدَ ذَلِكَ لَا يُحَارِينَ .

میں رسول اللہ علی کے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے 'کہاہاں ایسا ہوا تو ہے ' لیکن رسول اللہ اپنی جگہ پر ٹابت قدم رہے 'اس کی وجہ یہ ہوئی 'کہ قبیلہ ہوازن کے لوگ بڑے تیرا نداز تھے 'ہم نے جب ان سے مقابلہ کیا اور ان پر حملہ کیا' تو وہ بھاگ نگلے پھر مسلمان غیموں پر جھک پڑے 'اور کافروں نے تیروں سے ہمارے سینوں کو چھیدنا شروع کر دیا 'اور ہم لوگوں کو چھی ہٹادیا' گررسول اللہ جے رہے 'میں نے دیکھا کہ آپ ایپ سفید فچر پر سوار تھے 'اور ابوسفیان ان کی لگام پکڑے ہوئے 'انا النبی لاکذب انا ابن جوئے تھے' انا النبی لاکذب انا ابن عبد المطلب جیسے سر دار کا بیٹا ہوں)۔

باب، ۹۸ مانور کے رکاب اور تسمہ کابیان۔

۱۲۹۔ عبید بن اسلعیل ابواسامہ عبیداللہ 'نافع 'ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی جب اپنا پیرر کاب میں رکھتے تھے 'اور آپ کی او نٹنی آپ کولے کر کھڑی ہوتی تھی 'تو مسجد ذی الحلیفہ کے قریب سے آپ تلبیہ پڑھتے۔

باب ٩٩ ـ ننگی پیٹھ گھوڑے پر سواری کرنے کابیان۔

• ۱۳۰ عروبن عون ماد ' ثابت ' انس سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیہ کے گھوڑے ہیں 'کہ رسوار مول اللہ علیہ کے گھوڑے ہیں ایک ننگی پیٹھ کے گھوڑے ہیں سوار ہوگئ 'اس پرزین نہ تھی۔ آپ کی گردن میں ایک تلوار لئلی ہوئی تھی۔

باب ۱۰۰۔ ست رفتار گھوڑے کا بیان۔

اسالہ عبدالاعلیٰ بن حماد 'یزید بن زریع 'سعید 'قادہ 'حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں 'کہ ایک مر تبد مدینہ والوں کو حریفوں کا کچھ خوف پیدا ہو گیا تھا' رسول اللہ عظیم ابوطلہ کے گھوڑے پر سوار ہوگئے 'جو بہت ست چانا تھا' یا یہ کہ اس میں سستی تھی 'پھر آپ جب لوٹے 'تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے اس گھوڑے کو دریا کی طرح سبک رو پایا 'پھر وہ گھوڑ ااس سے سبقت نہ پایا 'پھر وہ گھوڑ ااس سے سبقت نہ لے جاتا تھا۔

باب ا • ا۔ گھوڑ دوڑ کرانے کابیان۔

۱۳۲ قبیصه 'سفیان' عبیدالله' نافع' حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کمہ وسول الله علیہ نے تربیت یافتہ گھوڑوں کو مقام هیا سے مقام هنیتہ الوداع تک دوڑایا' اور غیر تربیت یافتہ گھوڑوں کو مقام شدیہ سے معبد بنی زریق تک دوڑایا' حضرت ابن عمر کہتے ہیں 'کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا' جنہوں نے گھوڑ دوڑکی تھی 'سفیان کہتے ہیں' کہ حفیات کہتے ہیں' کہ حفیا سے تدیہ تک پانچ میل یا چھ میل ہیں' اور ثدیہ سے مجد بنی زریق تک آیک میل ہے۔

باب۲۰۱۔ دوڑ کے لئے گھوڑوں کو سکھانے(۱) کا بیان۔

۱۳۳ - احمد بن یونس کیث نافع عبدالله بن عمر سے روایت کرتے بیں کہ رسول الله نے ان گھوڑ میں جن کی تربیت کی گئی تھی گھوڑ دوڑ کی دوڑ کرائی اور ان کی المد (حد) ثنیہ سے معجد بنی زریق تک قرار دی اور عبدالله بن عمر بھی ان لوگول میں تھے ، جنہوں نے گھوڑ دوڑ کی تھی ابو عبداللہ نے کہا کہ المد کے معنی غایبة (آیہ کریمہ) فطال علیهم الامد کے بہی معنی ہیں۔

باب ۱۰۳ میداللہ بن محمد 'معاویہ 'ابوالحق' موسیٰ بن عقبہ 'نافع 'ابن عمر اسلا عبداللہ بن محمد 'معاویہ 'ابوالحق' موسیٰ بن عقبہ 'نافع 'ابن عمر سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علی ہے نے ان گھوڑوں کے درمیان جن کی تربیت کی گئی تھی 'گھوڑ دوڑ کر ائی 'اور ان کو مقام هیا سے چھوڑا'اور اس کی انتہا شدہ الوداع کو قرار دیا 'ابوالحق راوی کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ سے کہا کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان کس قدر فصل تھا'انہوں نے کہا چھیاسات میل کا 'اور جو گھوڑے تربیت نہ کئے فصل تھا'انہوں نے کہا چھیاسات میل کا 'اور جو گھوڑے تربیت نہ کئے سے 'ان کے درمیان میں بھی گھوڑ دوڑ کر ائی 'اور ان کو شنیتہ الوداع سے چھوڑا'اور اس کی انتہا مبحد نبی زریق کو قرار دیا' میں نے الوداع سے جھوڑا'اور اس کی انتہا مبحد نبی زریق کو قرار دیا' میں نے

١٠١ بَابِ السَّبُقِ بَيْنَ الْخَيْلِ.

٦٣٢ حَدَّنَا قَبِيصَةُ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنُ عَبِيلَ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ اَحُرَى عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ اَحُرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا ضُمِرَ مِنَ الخَيْلِ مِنَ الخَيْلِ مِنَ الخَيْلِ عِنَى الْخَيْلِ عِنَى الْخَيْلِ عِنَى النَّيْقِةِ إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِيمَنُ اَجُرَى قَالَ عَبُدُ اللهِ حَدَّنَا سُفَيَالُ ابْنُ سُفَيْلُ اللهِ حَدَّنَا سُفَيَالُ بَيْنَ الْحَفْيَاتِ اللهِ قَالَ سُفَيَالُ بَيْنَ الْحَفْيَاةِ اللهِ قَالَ سُفَيَالُ بَيْنَ الْحَفْيَاةِ إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ مِيلًا.

١٠٢ بَابِ إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبُقِ.

١٣٣ - حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بَنُ يُونِّسَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِيُ لَمُ تُضَمَّرُ وَكَانَ اَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيُقٍ وَآنَّ عَبُدَاللَّهِ بَنَ عُمَرَ كَانَ سَابِقَ بِهَا قَالَ اَبُوُ عَبُدَاللَّهِ اَمَدًاعَايَةً فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ.

١٠٣ بَابِ غَايَةِ السَّبُقِ لِلْخَيْلِ الْمُضُمَرَّةِ. ١٣٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعْدِيَةُ حَدَّنَنَا آبُو اِسُحْقَ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقُبَةَ مَعْنَ نَّا وَمِ اللّهِ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقُبَةَ عَنُ نَّا وَمِ اللّهِ عَنْ الْبَنِ عُمْرَ اللهِ قَالَ سَابَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ اللّهِى قَدُ أَضُمِرِّتُ فَارُسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَآءِ وَكَانَ آمَدُهَا فَضُمِرِّتُ فَارُسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَآءِ وَكَانَ آمَدُهَا نَيْنَ الْخَيْلِ اللّهِى كَانَ بَيْنَ لَنُهُ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ لِمُوسَى فَكُمُ كَانَ بَيْنَ لَلْهُ قَالَ سَيَّةً آمُيَالِ آوُسَبُعَةٌ وَسَابِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّذِي لَمُ تُضَمَّرُ فَأَرُسَلَهَا مِنُ نَيْيَةٍ الْوَدَاعِ الْخَيْلِ الْتِي لَمُ تُضَمَّرُ فَأَرُسَلَهَا مِنُ نَيْيَةٍ الْوَدَاعِ الْحَيْلِ الْتِي لَمُ تُضَمَّرُ فَأَرُسَلَهَا مِنُ نَيْيَةٍ الْوَدَاعِ

(۱) اصنار کا معنی یہ ہے کہ گھوڑے کو پہلے خوب اچھے طریقے سے چارہ وغیرہ کھلایا جائے،جب وہ موٹا ہو جائے تواسکو گرمی والی جگہ بند کر دیا جائے یااسے خوب دوڑایا جائے، جسکی بناء پر اسے خوب پسینہ آئے،ایبا کرنے سے اسکا گوشت کم ہوجا تا ہے اور رفتار بڑھ جاتی ہے۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گھوڑ دوڑ، تیر اندازی، تیر ای اور اسلحہ کی مشق وغیرہ اگر جہاد کی نبیت سے ہوں توبہ چزیں مستحب ہیں۔

وَكَانَ اَمَدُهَا مَسُجِدَ بَنِيُ زُرَيْقٍ قُلُتُ فَكُمُ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيُلِّ اَوُنَحُوَةً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنُ سَابَقَ فِيُهَا.

١٠٤ بَاب نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابُنُ عُمَرَ اَرُدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصُوآءِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا حَلاتِ الْقَصُوآءُ.

١٣٥ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعُونًا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعْوِيَةً حَدَّثَنَا اَبُو السُخق عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ انسَا يَّقَولُ كَانَتُ نَاقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَآءُ.
 الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَآءُ.

١٣٦ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ عَنُ حَمِيدٍ عَنُ اَنَسِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنُ حَمِيدٍ عَنُ اَنَسِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضُبَآءُ لَا تُسبَقُ قَالَ حُمَيدٌ اَو لَاتَكَادُ تُسبَقُ فَجَآءَ اَعُرَابِی عَلی قَعُودِ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذلِكَ عَلی الْمُسلمِینَ عَنْی عَرَفَهُ فَقَالَ حَقِّ عَلی اللهِ اَنُ لَا يَرْتَفِعَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقِّ عَلی اللهِ اَنُ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنيَا اللهِ وَضَعَهُ طَوَّلَهُ مُوسَى عَنُ شَيْءٍ مِسَلَّى اللهُ عَنُ اَنْسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَنُ اَنْسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم .

١٠٥ بَاب بَغُلَةِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
 وسَلَّمَ الْبَيْضَآءِ قَالَةُ اَنَسٌ وَّقَالَ اَبُو حُمَيْدٍ
 اَهُدى مَلِكُ آيُلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وسَلَّم.

١٣٧\_ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا يَحُيْى حَدَّثَنَا يَحُيْى حَدَّثَنَا يَحُيْى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيُ أَبُو السُحْقَ قَالَ سَمِعُتُ عَمْرَ و بُنَ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ النَّبِيُّ

پوچھا ان دونوں کے در میان میں کس قدر نصل تھا'انہوں نے کہا ایک میل یا اس کے قریب' اور ابن عمر بھی ان لوگوں میں تھے' جنہوں نے گھوڑ دوڑکی تھی۔

باب ۱۰۴-رسول الله کی او نتنی کا بیان 'ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول الله کی او نتنی کا بیان 'ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول الله نے بیچھے سوار کر لیا تھا 'اور حضرت مسور کہتے ہیں 'کہ رسول الله نے فرمایا تھا کہ قصوا آپ نہیں بیٹھی۔

۵ سار عبدالله بن محمد 'معاویه 'ابوالحق' محید 'انس سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے تھے مکہ رسالت مآب علیہ کی او نٹنی کا نام عضباء تھا۔

۲۳۱۔ مالک بھی اسمعیل 'زہیر 'حمید 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ عظیقہ کا ایک او نمٹی تھی 'جس کا نام عضاء تھا 'کوئی اس او نمٹی اس سے آگے نہ بڑھی تھی 'حمید راوی نے 'یابیہ کہا کہ کوئی اس سے آگے نہ بڑھی تھی 'لی ایک اعرابی ایک نوجوان اونٹ پر سوار ہو کے آیا اور وہ اس سے آگے نکل گیا مسلمانوں کو بیہ بات بہت ثاق گزری 'یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہوا' آپ نے فرمایا' اللہ پر بیہ حق کے کہ دنیا کی جو چیز بلند ہو' اس کو پست کر دے 'موسی' محاد' ثابت نے 'حضرت انس سے روایت کر ہے 'بہت طویل حدیث بیان کی ہے۔

باب ۱۰۵-رسول الله علی کے سفید خچر کابیان محضرت انس اور ابو حمید کہتے ہیں کہ شاہ ایلہ نے نبی کریم علی کو ایک سپید خچر مدید میں دیا تھا۔

2 سار عمر بن علی میملی مسفیان ابواسخی عمر و بن حارث سے روایت کرتے ہیں کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھوڑا ، سوائے ایک سپید خچر اور ہتھیاروں کے اور ایک زمین کے جس کو

آپ نے بطور صدقہ کے چھوڑاتھا۔

۱۳۸ محر بن شی بی بن سعید سفیان ابوالحق براء سے روایت کرتے ہیں ان سے ایک شخص نے کہا اے ابو عمارہ کیا تم لوگ حنین کے دن بھاگ گئے تھے ؟ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم رسول اکرم علیہ فیا ہے نہیں بھیری بلکہ جلد بازلوگ بھاگ گئے تھے کیوں کہ (قبیلہ) ہوازن (کے لوگوں) نے انہیں تیروں پر رکھ لیا تھا اور رسول اللہ علیہ اپنے ایک سپید نچر پر سوار تھے اور ابوسفیان بن صارت اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور آپ یہ فرماتے جاتے تھے ان النبی لاکذب انا ابن عبدالمطلب۔

## باب۲۰۱۔ عور تول کے جہاد کابیان۔

۱۳۹۔ محمد بن کیر' سفیان' معاویہ بن الحق' عائشہ بنت طلحہ' ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں' کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے جہاد کی بابت اجازت طلب کی' تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا جہاد تو جج ہے' اور عبداللہ بن ولید نے کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' پھرانہوں نے معاویہ سے اس کوبیان کیا۔

• ۱۳۰ قبیصه 'سفیان اور حبیب بن ابی عمره 'عائشہ بنت طلحه 'عائشہ ام المومنین 'رسول الله علی ہے روایت کرتی ہیں کمہ آپ سے آپ کی بیبیوں نے جہاد کی اجازت طلب کی 'تو آپ نے فرمایا کہ (تمہارا) عمدہ جہاد ج ہے۔

باب ع ا دریا میں سوار ہو کر عور توں کے جہاد کرنے کا بیان:
اسمار عبداللہ بن محمد 'معاویہ بن عمر و' ابوالحق 'عبدالله بن عبدالر حمٰن
سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا کہ
رسول اللہ علی ہے بنت ملحان کے پاس تشریف لے گئے ' اور ان کے
ہاں تکیہ لگا کے لیٹ گئے ' اور (سو گئے) پھر (جب بیدار ہوئے تو)
ہنے ' بنت ملحان نے کہا کہ یارسول اللہ! آپ کیوں ہنس رہے ہیں '

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِلَّا بَغُلَتَهُ الْبَيْضَآءَ وَسَلَاحَهُ وَارُضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.

١٣٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّنَيْ آبُو اِسُحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَّا آبَا عُمَارَةَ وَلَيْتُمُ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَاوَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُلَتِهِ النَّبُلِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُلَتِهِ النَّبُلِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُلَتِهِ النَّبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُلَتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُلَتِهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُلَتِهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُلَتِهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا النَّبِيُّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا النَّبِيُّ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا النَّبِيُّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: \_ آنَا النَّهِ عَبُدِ الْمُطَلِب.

١٠٦ بَاب جهَادِ النِّسَآءِ.

١٣٩ حدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ آخُبَرَنَا سُفُيَانُ عَنُ مُعْوِيَةَ بُنِ إِسُحَاقَ عَنُ عَآئِشَةَ بِنُتِ طَلْحَةَ عَنُ عَآئِشَةَ بِنُتِ طَلْحَةَ عَنُ عَآئِشَةَ بِنُتِ اسْتَأَذَنْتُ عَنُ عَآئِشِةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ " قَالَتِ اسْتَأَذَنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جَهَادُ كُنَّ الْحَجُّ وَقَالَ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ الْوَلِيُدِ جَهَادُ كُنَّ الْحَجُّ وَقَالَ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا سُفَيلُ عَنُ مُعْوِيَةَ هَذَا.

١٤٠ حَدَّنَنا قَبِيُصَةً حَدَّنَنا شُفَيَانُ عَن مُعْوِيَةً بِهِذَا وَعَنُ حَبِيبٍ بُنِ آبِي عُمْرَةً عَنُ عَآئِشَةً بِهٰتِ طَلَحة عَنُ عَآئِشَة أُمِّ المُؤُمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَآلَةً نِسَاتَةً عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ نِعُمَ الْجَهَادُ الْحَجُّ.

١٠٧ بَابِ غَزُوِ الْمَرُأَةِ فِي الْبَحْرِ .

181 حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعُويَةً بُنُ عَمُرٍ و حَدَّنَنَا آبُو اِسُحْقَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الرِّحُمْنِ الْاَنْصَارِيِّ قَالِ سَمِعْتُ اللهِ بُنِ عَبُدِ الرِّحُمْنِ الْاَنْصَارِيِّ قَالِ سَمِعْتُ اللهِ عَلَيهِ السَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكَاءَ عِنْدَهَا ثُمَ

ضَحِكَ فَقَالَتُ لِمَ تَضُحَكُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ اللهِ مَقَالَ اللهِ مَثَلُهُم مَثَلُ الْبُحُرَ الْاَحْضَرَ فِي السَّبِلِ اللهِ مَثَلُهُم مَثَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَالَتَ يَارَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ اَنْ يَّحُعَلَنِي مِنْهُم قَالَ اللهِ ادْعُ اللهَ اَنْ يَّحُعَلَنِي مِنْهُم فَقَالَ اللهِ مَثْلُهُ أَنَّ عَادَ فَضَحِكَ فَقَالَ اللهِ مَثُلَ اللهِ الْهُ مَثْلَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

١٠٨ بَاب حَمُلِ الرَّجُلِ امْرَاتَةُ فِى الْخَزُودُونَ بَعْضِ نِسَآئِهِ.

١٤٢ ـ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنُهَالِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ النَّمِيرِيُّ حَدَّنَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعُتُ بُنُ عُمْرَ النَّمِيرِيُّ حَدَّنَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعُتُ الزُّهُرِيِّ قَالَ سَمِعُتُ عُرُوةً ابْنَ الزُّيْرِ وَسَعِيدَ اللّهِ بُنَ المُسَيّبِ وَعَلَقَمَةَ ابْنَ وَقَّاصٍ وعُبَيْدَ اللّهِ بُنَ عَبُدِاللّهِ عَنُ حَدِيثِ عَآئِشَةً كُلِّ حَدَّئِيى صَلَّى طَآئِفَةً مِّنَ الحَدِيثِ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اَنُ يَّخُرُجَ اَقُرَعَ بَيْنَا فِي عَرُوةٍ نِسَاتِهِ فَاللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَاقُرَعَ بَيْنَنَا فِي عَرُوةٍ نَسَلَّهُ فَاللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَاقُرَعَ بَيْنَنَا فِي غَرُوةٍ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ فَاقُرَعَ بَيْنَنَا فِي غَرُوةٍ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَاقُرَعَ بَيْنَنَا فِي غَرُوةٍ مَلْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ فَاقُرَعَ بَيْنَنَا فِي عَرُوةٍ مَنْ الله عَلَيهِ وسَلَّمَ بَعُدَ مَا أَنْزِلَ الْحِحَابُ .

١٠٩ بَابِ غَزُوِ النِّسَآءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّحَالِ.
 ١٤٣ حَدَّئَنَا أَبُو مَعُمَرٍ حَدَّئَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ
 حَدَّئَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ آنَسِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ

فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے بچھ لوگ خدای راہ
میں (جہاد کرنے کیلئے) اس دریا میں سوار ہونے 'ان کی حالت مثل
تخت نشین بادشا ہوں کے ہوگی 'بنت ملحان نے کہایار سول اللہ!اللہ
سے دعا کیجئے 'کہ وہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے 'آپ نے فرمایا
اے اللہ بنت ملحان کو انہیں میں سے کر دے 'آپ نے پھرایک نیند
وہی عرض کیا'آپ نے ان سے پھر ویساہی فرمایا' بنت ملحان نے کہا
اللہ سے دعا کیجئے' مجھے انہیں لوگوں میں سے کر دے 'آپ نے فرمایا تم
اللہ سے دعا کیجئے' مجھے انہیں لوگوں میں سے کر دے 'آپ نے فرمایا تم
کہتے ہیں' انس کہتے تھے' پھر بنت ملحان نے عبادہ بن صامت سے
کہتے ہیں' انس کہتے تھے' پھر بنت ملحان نے عبادہ بن صامت سے
کاح کرلیا' پھر وہ معاویہ کی بی بی لیجنی بنت قرظہ کے ہمراہ دریا میں سوار
ہو ئیں' جب لوٹ کرا بنی سواری پر بیٹھنے گئیں' تواس سے گر پڑیں اور
اس سے کچل کر مرگئیں۔

باب ۱۰۸۔ بعض بیویوں کو حچھوڑ کر بعض کواپنے ساتھ جہاد میں لے جانے کابیان۔

۱۳۲ حجاج بن منہال عبداللہ بن عمر نمیری 'یونس 'زہری 'عروہ بن زہیر و سعید بن مسیت و قاص و عبید اللہ بن عبداللہ ان عبداللہ ان عبداللہ بن عبداللہ ان عبداللہ ان عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بیان کی کہ حضرت عائش نے فرمایا کہ رسول اللہ عَلَیْتُ جب سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے 'تو اپنی بیبیوں کے در میان قرعہ ڈالتے تھے '(اسی جس کے نام کا قرعہ فکل آتا'اسی کو اپنے ہمراہ لے جاتے تھے '(اسی دستور کے موافق) ایک جہاد میں ہمارے در میان قرعہ ڈالا'تو اس میں میرانام فکا 'پس میں رسول اللہ عَلِیْتُ کے ہمراہ گئی' (اور یہ واقعہ) بن دول جابے بعد کا ہے۔)

باب ۹ • ۱ ـ عور توں کامر دوں کے ساتھ مل کر لڑنے کا بیان. ۱۳۳۳ ـ ابو معمر 'عبدالوارث 'عبدالعزیز' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں ممہ جب احد کے دن لوگ رسول اللہ علیجے کو جھوڑ کے

أُحُدِ انُهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَقَدُ رَآيُتُ عَآتَشَةَ بِنُتَ آبِى بَكُرٍ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَقَدُ رَآيُتُ عَآتَشَةَ بِنُتَ آبِى بَكُرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَّإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَا نِ اَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تُنَقُظُانِ الْقِرَبَ وَقَالَ غَيْرَهُ تَنْقُلانِ الْقَرَبَ عَلِي مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُهُمَا نَمَّ تَعْمِينَانِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَجِينَانِ فَتَمُلا نِهَا ثُمَّ تَجِينَانِ فَتَمُلا نِهَا ثُمَّ تَجِينَانِ فَتَمُلا فِي الْقَوْمِ .

١١٠ بَابِ حَمُلِ النِّسَآءِ الْقِرَبَ اِلَى النَّاسِ فِي الْغَزُو.

184 مَ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ تَعْلَبَةُ ابُنُ آبِيُ مَالِكٍ إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ تَعْلَبَةُ ابُنُ آبِيُ مَالِكٍ إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَسَمَ مَرُوطًا بَيْنَ نِسَآءٍ مِّنُ نِسَآءِ الْمَدِينَةِ فَبَقِى مِرُطُّ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعُضُ مَنُ عِنْدَةً يَآ آمِيرَ الْمُؤْمِنِيُنَ آغُطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ التَّيُ عُندَكَ يُرِيدُونَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ التَّي عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ فَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عُمْرُ فَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عُمْرُ فَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عُمْرُ فَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عُمْرُ فَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَمْرُ فَالَعُ عَبُو اللهُ وَرُورُ تَخِيطُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ الْهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَمَ اللهُ الْمُعَلِيْهِ وسَلَمَ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ عَلْمَ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

١١١ بَابِ مُدَاوَاةِ النِّسَآءِ الْجَرُخَى فِي

أ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ ابُنُ
 المُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ ذَكُوانَ عَنِ الرَّبَيْعِ
 بِنُتِ مُعَوَّذٍ قَالَتُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ
 وَسَلَّمَ نَسُقِى وَنَدَاوِى الْحَرُخى وَنَرُدُّا لُقَتُلى
 إلى المَدِينَةِ.

١١٢ بَابِ رَدِّالنِّسَآءِ الْحَرُخي وَالْقَتُلِي.

ہٹ گئے ' تو میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم کودیکھا کہ یہ دونوں
اپنے دامن اٹھائے ہوئے تھیں ' میں ان کے پیروں کی جھا بخصن دکیے
رہاتھا' پانی کی مشکیس اپنی پیٹے پر لادے ہوئے لاتی تھیں ' پیاسے لوگوں
کے منہ میں ڈال دیتی تھیں ' پھر لوٹ جاتی تھیں ' اور ان کو بھر تی
تھیں ' پھر آتی تھیں اور ان کو پیاسے لوگوں کے منہ میں ڈالتی
تھیں۔

باب • اا۔ جہاد میں عور توں کامر دوں کے باس مشکیں بھر بھر کر لیجانے کا بیان۔

۱۳۲ عبدان عبداللہ ایونس ابن شہاب نظبہ بن ابی مالک سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے مدینہ کی عور توں کو کچھ چاوریں تقبیم کی تقیس تو ایک نہایت عمدہ جادر نج گئی پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین یہ چاور آپ رسول اللہ علیہ کی صاحبزادی کینی نواس کو جو آپ کے نکاح میں ہیں دے د تیج (ان کی مراد تھی) ام کلثوم بنت علی عمر نے فرمایا ام سلیط اس کی زیادہ مستحق ہیں اور ام سلیط انصاری خوا تین میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ سے بیعت کی تھی عمر نے کہا وہ احد کے دن بیارے لئے مشکیں بھر بھر کے لاتی تھیں ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ جمارے کئے مشکی سی سے معن سی سی سے بیا کہ بیار نے معن سی بیارے میں سے معن سی سے بیار کے التی تھیں ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ بیار نے میں سے معن سی سی سی سے بیار کیا ہیں ہے ہیں کہ بیار نے معن سی سی سی سی سے بیار ہیں ہے ہیں کہ بیار نے معن سی سی سے سی سی سے بیار ہیں ہے ہیں کہ بیار نے معن سی سے معن سی سی سے سی سی ہے۔

باب ااا۔ میدان جہاد میں عور توں کا زخیوں کی مرہم پی کرنے کابیان۔

۵ ۱۳۵ علی بن عبدالله 'بشر بن مفضل 'خالد بن ذکوان 'رسیج بنت معوذ سے روایت کرتے ہیں اگلیکی کے ہمراہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم جہاد میں رسول الله علیکی تھیں' اور جاتی تھیں' اور خیوں کا علاج کرتی تھیں' اور زخیوں اور مقتول لوگوں کواٹھا کے مدینہ لاتی تھیں۔

باب ۱۱۲۔ میدان جنگ میں عور توں کاز خمیوں اور مقتولوں کو اٹھالے جانے کا بیان۔

1٤٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بِشُرِّ بُنُ المُفَضَّلِ عَنُ خَالِدِ بُنِ ذَكُوانَ عَنِ الرَّبَيْعِ بِنُتِ مُعَوَّذٍ قَالَتُ كُنَّا نَغُزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَسُقِى الْقَوْمَ وَنَخُدِ مُهُمُ وْنَرُدُ الْحَرُلِي وَالْقَتُلَى إِلَى الْمَدِينَةِ.

١١٣ بَابِ نَزُع السُّهُم مِنَ الْبَدَنِ.

1 ٤٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّثَنَا اَبُوُ اَسَامَةَ عَنُ بُرَيْدِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَنُ اَبِي مُوسَلَّ قَالَ رُمِيَ اَبُوعَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ الِيهِ قَالَ انْزِعُ هذَا السَّهُمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَامِنُهُ الْمَآءُ فَذَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَانَحَبَرُتُهُ فَقَالَ اللّهُمَّ اغْفِرُ لِعُبَيْدِ اَبِي عَامِرٍ.

١١٤ بَابِ الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزُو فِي سَبِيُلِ
 الله.

18. حَدَّنَنَا اِسْمَعِيلُ بُنُ خَلِيْلٍ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بَنُ مَسُهُمٍ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا عَجُدُاللهِ بُنُ رَبِيْعَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعُتُ عَآفِشَةَ عَبُدُاللهِ بُنُ رَبِيْعَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعُتُ عَآفِشَةَ نَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَهِرَ فَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَهِرَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا مِّنُ اصْحَابِي صَالِحًا يَحُرُسُنِي اللّيلَةَ اِدُسَمِعُنَا صَوْتَ صَالِحًا يَحُرُسُنِي اللّيلَةَ اِدُسَمِعُنَا صَوْتَ سِلَاحٍ فَقَالَ اَنَا سَعُدُ بُنُ ابِي سِلاحٍ فَقَالَ مَنُ هَذَا فَقَالَ اَنَا سَعُدُ بُنُ ابِي وَقَالَ الله سَعُدُ بُنُ ابِي عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

١٤٩ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا الْمُوبَكُرِ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِيُ الْمُوبَكُرِ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ تَعِسَ عَبُدُالدِّيْنَارِ وَالدِّرُهَمِ وَالْقَطِيُفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ اِنُ أَعُطِى رَضِيَ وَإِنْ لَمُ يُعُطَ لَمُ

۱۳۶۔ مسدد' بشر بن منصل' خالد بن ذکوان' رہے بنت معودؓ ہے روایت کرتے ہیں کمہ ہم رسول اللہ علیہ کے ہمراہ جہاد میں جاتے تھے اور لوگوں کو پانی پلاتے تھے' اور ان کی خدمت کرتے تھے' اور زخمیوں اور مقتولوں کو مدینہ میں واپس لاتے تھے۔

## باب ١١٣ بدن سے تير نكالنے كابيان۔

ے ۱۹۲۷ محمد بن علاء 'ابواسامہ 'برید بن عبداللہ 'حضرت ابو موسیٰ سے پوایت کرتے ہیں 'کہ ابوعامر کے گھنے میں تیر لگا' تو میں ان کے پاس کیا 'انہوں نے بھل این کہا' اس تیر کو نکال لو' میں نے نکال لیا' تواس سے پانی بہنے لگا' میں رسول اللہ کے پاس گیا اور آپ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا' اے اللہ عبید بعنی ابوعامر کو بخشدے۔

## باب ۱۱۳ میدان جہاد میں گرانی کرنے کابیان۔

۸۱- اسلعیل بن خلیل علی بن مسیر کیلی بن سعید عبدالله بن رسید بن عام خطرت عائشه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ کسی سفر میں ایک رات کو سوئے نہ تھے جب مدینہ پنچ تو نیند عالب تھی آپ نے فرمایا کہ کاش میر نے اصحاب میں کوئی نیک مرد آج کی شب میر کی پاسبانی کر تا(۱) کیا یک ہم نے ہتھیار کی آواز سن فرمایا یہ کون ہے اس نے جواب دیا سعد بن ابی و قاص ہیں اس لئے آیا ہوں کہ حضور کی پاسبانی کروں اس کے بعد آنخضرت سو رہے۔

<sup>(</sup>۱) جب بير آيت نازل هو كي "والله يعصمك من الناس" تواس كے بعد حضور صلى الله عليه وسلم في اپناپېره ختم كرواديا\_

يُرُضَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيْكَ فَلَا انْتُقِشَ طُوبُنى لِعَبُدٍ اخِدٍ بِعَنَانِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ اَشْعَتَ رَاسُهُ مُغِبْرَةً قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَرَاسَةِ كَانَ فِي الْحَرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمُ يُؤُذَنَ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمُ يَشُفَّعُ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ لَمُ يُرُفَعُهُ إِسُرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بُنُ حُجَادَةً عَنُ آبِي حَصِينٍ وَقَالَ تَعُسًا كَانَّهُ يَقُولُ فَاتُعَسَهُمُ الله خَيَبَهُمُ طُوبُى فَعُلَى مِن كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٍ وَهِيَ يَآءً حُولَتُ إِلَي الْوَاوِوهِيَ مِن يُطِيبُ .

١١٥ بَابِ فَضُلِ الْحِدُمَةِ فِي الْغَزُوِ.

٥٠ حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةً حَدِّنَنَا شُعْبَةً
 عَن يُّونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَن ثَابِتِ الْبَنَانِي عَن آنَسِ
 بُنِ مَالِكٌ قَالَ صَحِبْتُ جَرِيْرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ
 فَكَانَ يَخُدِمُنِي وَهُوَ اكْبَرُ مِنُ آنَسٌ قَالَ جَرِيُرٌ
 إِنِّي رَايَتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْعًا لَا آجِدُ آحَدًا
 مِنْهُمُ إِلَّا آكَرَمُتُهُ.

اَهُ ١٠٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ حَدَّنَنَا مُحَدَّدُ بُنُ حَدُّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ حَدَّنَا مُحَدَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنُ عَمُرو بُنِ آبِى عَمُرو مُولَى الْمُطَلِبِ بُنِ حَنُطَبِ أَنَّهُ سَمِعَ آنَسَ ابُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ خَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَدِمُةَ فَلَمَّا قَدِمَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَاجِعًا وَبَدَالَةً أُحَدُ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَاجِعًا وَبَدَالَةً أُحَدُ قَالَ هَلَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّةً ثُمَّ اَشَارَ بِيَدِهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِلَ اللّهُمَّ النّي لَابَتَيْهَا اللّهُ عَلَيْهِ فَالَ اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي كَنَحُرِيْمِ الْبُرَاهِيمَ مَكَّةَ اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِينَا وَمُدِينَا .

٢ - حَدَّنَا سُلَيُمَانُ بُنُ دَاوَدَ أَبُو الرَّبِيع عَنُ السَّمَاعِيلَ بُنِ زَكْرِيَّاءَ حَدَّنَنا عَاصِمٌ عَنُ مُّورِقِ السَّمَاعِيلَ بُنِ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنُ مُّورِقِ الْعَجُلِيِّ عَنُ أَنَسِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

نکے 'خوشخری ہے' اس بندے کے لئے جواپے گھوڑے کی لگام اللہ کی راہ میں پڑے ہوئے ہو' اس بندے کے بال پر اگندہ اور پاؤں گرد آلود ہوں' اگر وہ امام کی جانب سے پاسبانی پر مقرر ہو' تو حفاظت میں پوری شدہ ہی سے لگارہے' اور اگر فوج کے پیچے حفاظت کے لئے لگادیاجائے' تو لفکر کے پیچے لگارہے' اگر اندر آنے کی اجازت چاہے' تو اجازت نہ طے اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے' تو اس کی سفارش نہ مانی جائے ' ابو عبداللہ نے کہا کہ اسر ائیل اور محمد بن تجادہ نے ابو حصین سے اس کو مرفو عاروایت نہیں کہ اللہ نے ان کو مرفو عاروایت نہیں کیا' اور کہا کہ تعسا کے معنی ہیں کمہ اللہ نے ان کو ہا کہ روز کی جو وادسے بدل گی اور رہا کہ تعسا کے معنی ہیں میں کے اللہ اس کی اصل یاء ہے جو وادسے بدل گی اور رہا ہے مشتق ہے۔

باب ۱۱۵ میدان جهاد مین خدمت کی فضیلت کابیان ـ

10- محمد بن عرعرہ شعبہ 'یونس بن عبید ' ثابت بنانی کوخرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں جریر بن عبداللہ کے ہمراہ تھا ' تو وہ میری خدمت کر دیا کرتے تھے ' حالا نکہ وہ انس سے عمر میں زیادہ تھے 'جریر کہتے تھے کہ میں نے انصار کوایک ایسا کام ( لینی رسول اللہ علیلیہ کی خدمت ) کرتے دیکھا ہے 'کہ ان میں سے کی کومیں یا تاہوں ' تواس کی خدمت کر تاہوں۔

ا 10 - عبدالعزیز بن عبدالله ، محمد بن جعفر ، عمرو بن ابی عمرو (مطلب بن خطب کے آزاد کردہ غلام) سے روایت کرتے ہیں ، کہ انہوں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول الله علی کے ہمراہ آپ کی فد مت کرنے کیلئے خیبر گیا ، جب آپ خیبر سے لو شخ لگے ، اور آپ کو احد (بہاڑ) دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا یہ بہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں ، پھر آپ نے مدینہ کی کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں ، پھر آپ نے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے اللہ میں اس کے دونوں سنگتانوں کے در میانی مقام کو حرم بناتا ہوں ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہ در میانی مقام کو حرم بناتا ہوں ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے حدر میانی مقام کو حرم بناتا ہوں ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے حجود ہارے نا ہے کہ دو پیانے تھے ) میں برکت عنایت کر۔

۱۵۲ سلیمان بن داؤد 'ابو الربیخ 'اسمعیل بن زکریا عاصم ' مورق عجلی انس سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ علیہ کے ہمراہ تھے۔ توہم میں سب سے زیادہ سایہ اس مخص پر

عَلَيُهِ وسَلَّمَ آكُثُرُ نَاظِلاً الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَآئِهِ وَاَمَّا الَّذِيْنَ صَامُوافَلَمُ يَعُمَلُوا شَيْئًا وَّاَمَّا الَّذِيْنَ اَفُطَرُوا فَبَعْثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُّوا وَعَا لَحُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَهَبَ المُفُطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْآخُرِ.

١١٦ بَابِ فَضُلِ مَنُ حَمِلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ.

١٥٣ - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ كُلُّ سُلامٰی عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ يُعِينُ الرَّحُلَ فِی مُلَامٰی عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ يُعِينُ الرَّحُلَ فِی دَآبَتِه يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا اَوْيَرُفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ وَكُلُّ خُطُوةٍ يَّمُشِيهَا اللَّي الصَّلوةِ صَدَقَةٌ.

١١٧ بَابِ فَضُلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيُلِ اللهِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اصْبِرُوا اللهِ اخِرِ الْاَيْةِ.

١٥٤ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ آبَا النَّضُرِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ دِينارٍ عَنُ آبِي حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ دِينارٍ عَنُ آبِي حَارِمٍ عَنُ سَعُدِ نِ السَّاعِدِيِّ آبَّ رَبَاطُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَبَاطُ يَوْمُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوُطِ آحَدِ كُمُ مِّنَ الدُّنيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرُّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبُدُ فِي

تھا 'جواپی چادر سے سامیہ کئے ہوئے تھا (بعض آدمی سورج سے اپنے ہاتھوں کی آثر کر لیتے تھے) بعض آدمیوں کا روزہ تھا ' بعض کا نہ تھا جنہوں نے روزہ رکھا تھا ' انہوں نے کچھ کام نہیں کیا ' اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا ' انہوں نے او نٹوں کواٹھایا ' اوران پر پانی بھر بھر کے لائے ' غرض ہر طرح کی خدمت کی اور کام کیا ' آپ نے فرمایا کہ آج توروزہ نہ رکھنے والے (سب) ثواب (لوٹ) لے گئے (ا)۔ باب ۱۱۱۔ سفر میں اپنے ساتھی کا سامان اٹھانے کی برتری کا بیان۔ بیان۔

المحال الله على بن نفر عبدالرزاق معمر نهام وضرت ابوہر يرة نے رسول الله على النائل سے روايت كى ہے كہ آپ نے فرمايا انسان كے ہر ہر جوڑ پرايك صدقه روزانه واجب ہو تاہے كوئی شخص كى كى سوارى ميں مدد كرے اس كو اس پر چڑھائے كيا اس كا اسباب اس پر ركھوا دے تو يہ بھى صدقہ ہے اور كى سے اچھى بات كہنا بھى صدقہ ہے اور كى سافر كو اور ہر قدم جو نماز كے لئے بڑھے وہ بھى صدقہ ہے اور كى مسافر كو راستہ بتانا كي سب صدقه كى قسميں ہيں۔

باب ۱۱۔ اللہ کی راہ میں ایک دن گرانی کرنیکی فضیلت کا بیان اللہ تعالی کا فرمان ہے ' اے مسلمانو! صبر کرو اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرو اور گلہداشت کرو' ربط کے معنی نگرانی و نگہداشت کرنا۔

۱۵۴۔ عبداللہ بن منیر ابوالنصر عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار البوحازم سہل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرملیا خدا کی راہ میں ایک دن (بھی) پاسبانی کر ناتمام دنیا اللہ علی نے فرملیا خدا کی راہ میں ایک دن (بھی) پاسبانی کر ناتمام دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے اور جنت میں تمہار الرچھوٹے سے جھوٹا) مقام جو بقدر ایک کوڑے کے ہو وہ تمام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور صح و شام کے وقت جو بندہ خدا کی راہ میں چلتا ہے وہ تمام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ ،

(۱)روزه ندر کھنے والے اپنے عمل کا ثواب بھی حاصل کرنے والے بن گئے اور روزہ داروں کی خدمت کی بناء پر انکا ثواب بھی حاصل کر گئے۔ اگر چہ روزہ داروں کو بھی ان کے روزہ کا ثواب ملا۔ `

١١٨ بَابِ مَنُ غَزَا بِصَبِيٍّ لِلُخِدُمَةِ.

٥٥ ] ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ عَنُ عَمُرٍو عَنُ آنَس بُن مَالِلِكُ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي طَلَحَةَ الْتَمِسُ غُلَامًا مِّنُ غِلْمَانِكُمُ يَخُدِ مُنِيُ حَتَّى أَخُرُجَ اِلِّي خَيْبَرَ فَخَرَجَ بِيُ ٱلْبُوطُلُحَةَ مُرُدِفِي وَٱنَا غُلَامٌ رَاهَقُتُ الْحُلُمْ فَكُنْتُ آخَدِمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ فَكُنُتُ ٱسۡمَعُهُ كَثِيْرًا يَّقُولُ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزُنِ وَالْعَجْزِ وَالْكُسُلِ وَالْبُحُلِ وَالْمُجُنِ وَضَلَع الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ثُمَّ قَدِمُنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَلَهُ حَمَالُ صَفِيَّةً بِنُتِ حُيَى ابْن آنحطَبَ وَقَدُ قُتِلَ زَوُجُهَا وَكَانَتُ عُرُوسًا فَاصُطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّالصَّهُبَآءِ حَلَّتُ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيُسًا فِي نِطَع صَغِيْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اذِنَّ مَنُ حَوُلَكَ فَكَانَتُ تِلْكَ وَلِيُمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ على صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَرَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحَوِّى لَهَا وَرَاءَ ةُ بِعَبَائِهِ ثُمَّ يَحُلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكُبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِحُلَهَا عَلِي رُكُبَتِهِ حَتَّى تَرُكَبَ فَسِرُنَا حَتَّى إِذَا أَشُرَفُنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ نَظَرَ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ هٰذَا حَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ثُمَّ نَظَرَ الِّي الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ اِنِّي أُحَرِّمُ مِا بَيْنَ لَابَتَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ ٱللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمْ فِي مُدِّهِمُ وَصَاعِهِمُ.

باب ۱۱۸ - بیچ کومیدان جنگ میں خدمت کیلئے لے جانے کا بیان -

۵۵۔ قتبیہ 'یعقوب' عمرو' انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں' کہ ر سول الله عليه في ابوطلحه سے فرمايا كمه كوئى لڑكاتم اپنے لڑكوں ميں سے تلاش کردو 'جو میراکام کر دیا کرے 'تاکہ میں 'خیبر جاؤں 'پس مجھے ابو طلحہ اپنے ہمراہ سوار کر کے لے گئے 'میں قبریب البلوغ تھا' رسول عَلِيلِيَّهُ كَيْ خدمت كياكرتا تفا جب آپ فروكش ہوتے تھے ' ين اكثر آپ كويد فرمات موسة سنتا تها اللهم انى اعودبك من الهم و الحزن (ترجمه: اے الله میں تیری پناه مانگتا ہول غم ور فج سے اور عاجزی اور سستی ہے اور بخل ہے اور نامر دی ہے اور قرض کے بارے اور لوگوں کے غلبہ سے) بعداس کے ہم خیبر گئے ' توجب الله نے (خیبرکا) قلعہ آپ کے لئے فتح کردیا' تو آپ سے صفیہ بنت جی کے جمال کاذکر کیا گیا اُن کا شوہر اسی لڑائی میں متقوّل ہو چکا تھا اور وہ نى دلهن تحيس 'لهذاانهيں رسول الله عَلِينة في اين كُنّ خاص كرليا' اور ان کواپنے ہمراہ لے چلے' یہاں تک کہ جب ہم لوگ مقام سدا الصهباء تك بيني اور وه (حيض سے)طاہر موكيں ، تو آب نے ان سے زفاف کیا بعد اس کے آپ نے ایک چڑے کے چھوٹے سے دستر خوان میں حیس بنوایا 'اور مجھ سے فرمایا'جس قدر اوگ تمہارے آس یاس ہیں 'سب کو بلالو' بس حضرت صفیہ کا یہی ولیمہ تھا'اس کے بعد بَم مدينه كو چلے ، حضرت الس كہتے ہيں ، پھر ميں نے رسول اللہ عليہ كو دیکھامکہ آپ صفیہ کواپن عیااڑ ہائے ہوئے تھے (جب بھی اترنے چڑھنے کی ضرورت ہو جاتی تھی' تو) آپ اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے تھے 'اور اپنا گھننار کھ دیتے تھے' صفیہ اپنے پیر آپ کے گھننے پر ر کھ کر سوار ہو جاتی تھیں' پھر ہم چلے' یہاں تک کہ جب ہم مدینہ ك قريب ينج 'توآپ في احدى طرف ديما اور فرمايك يه بهاريم سے محبت کر تاہے 'اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں ' پھر آپ نے مدیند کی طرف نظر کی اور فرمایا کد اے الله میں اس کے دونوں سنکستانوں کے درمیانی مقام کو حرم قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا اے اللہ مدینہ والوں کے لیتے مدیس اور صاع میں برکت دے۔

١١٩ بَاب رُكُوبِ الْبَحُرِ.

107 - حَدَّنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ وَيَدٍ عَنُ يَحْيَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَ بُنِ حَبَّانَ وَلَا عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ حَدَّئَنِي اللَّهُ حَرَامٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا فِي بَيْتِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا فِي بَيْتِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا فِي بَيْتِهَا فَاسَتَيُقَظَ وَهُو يَضُحَكُ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا يُصَحِكُ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا يُصَحِكُ عَلَى الْاَسِرَةِ فَقُلْتُ يَرَكُبُونَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ الْ يَحْعَلَنِي مِنْهُم فَقَالَ يَرْكُبُونَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ الْ يَحْعَلَنِي مِنْهُم فَقَالَ اللَّهِ الْمُ وَلَّ اللَّهِ الْمُ وَلَّ اللَّهِ الْمُ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمُ وَلَّ اللَّهُ الْمُعَلِّى مُنَالُطُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَلِّى الْمُنَاقِ وَاللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُؤْلُو فَلَكُمُ الْمُعَلِّى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعْلِى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

17. بَاب مَنِ اسْتَعَانَ بِالضَّعَفَآءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرُبِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ الْخُرَبِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ الْخُرَبِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ الْخُرَبِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ الْخُرَنِيُ ابُو سُفَيَانَ قَالَ لِي قَيْصَرُ سَالَتُكَ الْمُرَافُ الْمُ صُعَفَآؤُهُمُ الْمُرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ الله ضُعَفَآؤُهُمُ وَهُمُ اتَبَاعُ الرُّسُل .

١٥٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَالُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا مُكَمِّمَالُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةً عَنُ مُّضَعَبِ ابُنِ سَعُدٌ أَنَّ لَهُ فَضُلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ سَعُدٍ قَالَ رَاى سَعُدٌ أَنَّ لَهُ فَضُلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ

باب ۱۹ اردریامین سواری کرنے کابیان۔

104 - ابوالعمان 'حاد بن زید' یکی ' محمد بن یکی بن حبان 'انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ' کہ مجھ سے ام حرام نے بیان کیا ' کہ رسول اللہ علی ہے نے ایک دن میرے گر قبلولہ فرمایا ' پھر آپ ہنتے ہوئے بیدار ہوئے ' توام حرام نے عرض کیا ' کہ یار سول اللہ! آپ کیوں ہنس رہے ہیں ' فرمایا میں اپنی امت کے ایک گروہ کو خواب میں کیوں ہنس رہے ہیں ' فرمایا میں اپنی امت کے ایک گروہ کو خواب میں نشین بادشاہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! اللہ سے دعا ہیجئے ' کہ مجھے نشین بادشاہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! اللہ سے دعا ہیجئے ' کہ مجھے سور ہے ' پھر ہنتے ہوئے بیدار ہوئے ' اور اسی طرح دو مر تبدیا تین ان میں کر دے ' آپ نے فرمایا تم انہوں اللہ! اللہ سے دعا ہیجئے ' کہ مجھے مر تبد فرمایا ' میں نے عرض کیا ' یار سول اللہ! اللہ سے دعا ہیجئے ' کہ مجھے مر تبد فرمایا ' میں سے کر دے ' آپ نے فرمایا تم اگلوں میں سے ہو' چنا نچہ ام حرام کے ساتھ عبادہ بن صامت نے فرمایا تم اگلوں میں سے ہو' چنا نچہ ام حرام کے ساتھ عبادہ بن صامت نے نکاح کیا' اور ان کو جہاد میں لے سوار ہو جا کیں' مگر دہ گریزیں' اور ان کی گردن کچل گئی۔ گور جب وہ لوٹیس' تو سوار کی ان کے قریب لائی گئی' تا کہ وہ اس پر سوار ہو جا کیں' مگر دہ گریزیں' اور ان کی گردن کچل گئی۔

باب ۱۲۰ جنگ میں نیکوں اور کمزوروں کے ذریعہ مدد چاہنے
کا بیان۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوسفیان
نے بیان کیا، وہ کہتے تھے، کہ مجھ سے قیصر نے کہا کہ میں نے
تم سے بوچھا تھا، کہ امیر لوگوں نے محمد کی پیروی کی ہے یا
غریبوں نے، تم نے برایا غریبوں نے، اور یہی غریب لوگ
رسولوں کے پیروہوتے ہیں۔

المال سلیمان بن حرب محمد بن طلحه طلحه مصعب بن سعد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مر تبہ سعد بن ابی و قاص کے دل میں خیال آیا کہ ان کوان کے ماتحت لوگوں پر (کسب معاش میں

(۱) اس حدیث میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے جس واقعہ جہاد کی طرف اشارہ فرمایا ہے بیہ غزؤہ حضرت عثمان غن کے زمانہ خلافت میں حضرت معاویہ بیٹ کی سر کردی میں جہاد کر نے کیلئے اولاً حضرت عمرہ سے حضرت معاویہ نے جہاد کیلئے بحری سنر اختیار کرنے اور بحر میں جہاد کیلئے اولاً حضرت عمرہ سے اجازت ما تکتے رہے، بالآخر حضرت عثمان غن نے انہیں اسکی اجازت مرحمت فرمادی۔

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَلُ تُنُصُرُونَ وَتُرُزَقُونَ اِلَّا بِضُعَفَآئِكُمُ.

١٥٨ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفُيانُ عَنُ عَمْرٍ سَمِعَ جَابِرًا عَنُ آبِيُ سُغُيدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ سَعِيدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاتِي زَمَانٌ يَّغُزُو فِقَامٌ مِّنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيكُمُ مَّنُ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نِعُمُ فَيُفَتَحُ عَلَيهِ ثُمَّ يَاتِي وَمَانٌ فَيُقَالُ فِيكُمُ مَّنُ صَحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَيُقَالُ فِيكُمُ مَّنُ اللهُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَيُقَالُ فِيكُمُ مَّنُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَيُقَالُ فِيكُمُ مَّنُ صَحِبَ اصَحابَ النَّبِيّ صَلَّى طَلَّى صَحِبَ اصَحابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ فِيكُمُ مَّنُ صَحِبَ اصَحابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ فِيكُمُ مَّنُ صَحِبَ اصَحابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفَتَحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ نَعَمُ فَيُفَتَحُ .

١٢١ بَابِ لَايَقُولُ فَلَانٌ شَهِيدٌ قَالَ أَبُوُ هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ اَعُلَمُ بِمَنُ يُتَجَاهِدُ فِى سَبِيلِهِ اللَّهُ اَعُلَمُ بِمَنُ يُتُكَلَمُ فِى سَبِيلِهِ

ان سے زیادہ کو مشش کرنے کی وجہ سے) فضیلت حاصل ہے 'تو آپ نے فرمایا کہ تم کو کمزور لوگوں کی وجہ سے مدود ی جاتی ہے 'اور رزق دیا

۱۵۸۔ عبداللہ بن محمہ 'سفیان' عمرو' جابر' ابوسعید خدری' رسول اللہ علی کے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا اللہ علی کے کہ ایک زمانہ ایسا آک گا کہ لوگ جہاد کریں گے ' توبیہ کہا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی شخص ایسا ہے 'جورسول اللہ کی صحبت سے فیضیاب ہوا ہو' جواب دیا جائے گا' ہاں' ان کے ذریعہ دعا ما نگی جائے گی اور اس کی فتح ہو جائے گی' پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ کیا تم میں کوئی ایسا بہہ جس نے رسول اللہ کے صحابہ کے صحبت اٹھائی ہو' جواب دیا جائے گا ہاں! پس اس کے ذریعہ سے دعا ما نگی جائے گی' اور فتح ہو جائے گی' پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کہ تم سے پوچھا جائے گا ' اور فتح ہو جائے گی' عصبت والوں کی صحبت سے اس کے ذریعہ سے زمانہ کی جائے گا ہاں! موجو د ہیں اس وقت اس کے ذریعہ سے دعا ما نگی جائے گا ہاں! موجو د ہیں اس وقت اس کے ذریعہ سے دعا ما نگی جائے گی' اور تم کو فتح ہو جائے گی۔

باب ۲۱ دینه کہا جائے کہ فلاں مخص شہید ہے'(۱) حضرت ابوہر ریوہ رسول اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں' کہ اللہ اس شخص سے خوب واقف ہے'جو اس کی راہ میں جہاد کر تاہے' اللہ اس شخص سے خوب واقف ہے' جو اس کی راہ میں زخمی ہو تاہے۔

109 قتبیہ 'یعقوب بن عبدالرحمٰن 'ابو حازم 'سہیلی بن سعد ساعدی
سے روایت ہے 'کہ رسول اللہ علیہ شرکوں سے مقابلہ ہوا'اور
دونوں فریق نے باہم جنگ کی' آخر رسول اللہ اپنے لشکر میں لوٹ کر
آئے 'اور وہ اپنے لشکر میں لوٹ گئے 'رسول اللہ کے اصحاب میں ایک
مخص تھا'جو کا فرول کا کوئی بھاگتا ہوا' آدمی بھی نہ چھوڑ تا تھا'اس کے
تعاقب میں دوڑ تااور اسے اپنی تکوار سے مارڈ الیا' سہل نے کہا کہ آج
ہماری طرف سے کوئی مخص ایسا نہیں لڑا جیسا فلاں شخص لڑا'رسول

(۱)اس ارشاد کا مطلب سے ہے کہ آ خرت کے اعتبار سے بقینی طور پر کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ یقینا شہید ہے، نامعلوم اسکی نیت کیا تھی؟ ہاں البتہ دننوی احکام یعنی عسل، کفن، دفن دغیر ہ میں ظاہر کا اعتبار ہو گااور شہید کے احکام اس پر جاری ہوئے۔

رَجُلٌ لَّا يَدَعُ لَهُمُ شَآذَّةً وَّلَا فَادَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضُرِبُهَا بِسَيُفِهِ فَقَالَ مَا اَجُزَأَ مِنَّا الْيَوُمَ اَحَدٌ كَمَا اَجُزَأً فُلَانٌ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَا إِنَّهُ مِنُ آهُلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَحَرَجَ مَعَهُ كُلُّهَا إِذَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَةً وَإِذَا ٱسُرَعَ ٱسُرَعَ مَعَةً قَالَ فَجُرحَ الرَّجُلُ جَرُحًا شَدِيدًا فَاسْتَعُجَلَ الْمَوُتَ فَوَضَعَ نَصُلَ سَيُفِهِ بِالْأَرُضِ وَذُبَابَةً بَيْنَ تُدُيِّيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيُفِهِ فَقَتَلَ نَفُسَةً فَخَرَجَ اللِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ أَشُهَدُ أَنَّكَ رَّسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرُتَ انِفًا آنَّهُ مِنُ اَهُلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَٰلِكَ فَقُلُتُ أَنَا لَكُمُ بِهِ فَخَرَجُتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جَرَحَ جَرُحًا شَدِيُدًا فَاسْتَعُجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصُلَ سَيُفِهِ فِي الْارُضِ وَذُبَابَةً بَيْنَ تَدُيِّيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفُسَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غِنُدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعُمَلُ عَمَلَ أَهُلِ الْجَنَّةِ فِيُمَا يَبُدُ وُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنُ اَهُلِ النَّارِ وَإِلَّ الرَّجُلَ لَيَعُمَلُ عَمَلَ اَهُلِ النَّارِ فِيُمَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ.

١٢٢ آبَابُ التَّحْرِيُضِ عَلَى الرَّمُي وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاَعِدُّ وُا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ قُوَّةٍ وَّ مِنُ رِبَّاطِ الْخَيْلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمُ.

١٦٠ عَلَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسُمْعِيُلَ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ آبِيُ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بُنَ الْآكُوَ عُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِّنُ اَسُلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ

الله ﷺ نے فرمایا کہ آگاہ رہو' وہ دوز خیوں میں سے ہے 'حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا' میں اس کے ساتھ رہوں گا' دیکھوں گا'اس کا انجام کیا ہو تاہے 'چنانچہ وہ اس کے ساتھ رہا'جہاں کہیں وہ کھڑ اہوا وہیں پہ بھی کھڑا ہوا'اور جب وہ دوڑا' توبیہ بھی اس کے ساتھ دوڑا' سہل کہتے ہیں' پھر وہ مخص سخت زخمی ہو گیا' تواس نے مرنے میں جلدي کي 'اپني تلوار کا قبضه زمين ير اور اس کي نوک ايخ دونوں بیتانوں کے بیج میں رکھ کر تلوار پر جھک پڑااور اپنے آپ کو قل کر ڈالا' پھر وہ دوسرا آدمی رسول اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کمہ آپ خدا کے رسول ہیں 'حضرت نے فرمایا کیا ہوا' اس نے عرض کیا کہ جس کی نسبت آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ بہ دوز خیوں میں سے ہے اور لوگوں نے اس کو بہت سخت سمجھا تھا او میں نے کہاتھام کہ میں تمہیں اطمینان کرائے دیتا ہوں 'چنانچہ میں اس کی نگرانی کیلئے چلا' بالآخروہ شخص سخت زخمی ہو گیا'اوراس نے مرنے . میں عبلت کر کے اپنی تلوار کا قبضہ زمین پر اور اس کی باڑھ اینے دونوں بیتانوں کے درمیان رکھ کراپی تلوار پر جھک پڑااور اپنے آپ کو قل كر والا وسول الله علي في فرمايك الله آدى لوكون كے ظاہر ميں اہل جنت کے کام کرتا ہے 'حالا نکہ وہ آخر کار دوزخ والوں میں ہوتا ہے اور ایک آدمی لوگوں کے ظاہر میں دوزخ والوں کے کام کرتا ب ٔ حالا نکہ وہ آخر کار جنت والوں میں سے ہو تاہے۔

باب ۱۲۲ تیر اندازی کا شوق دلانے کا بیان 'اور الله تعالیٰ کا قول کہ ان کے لئے جس قدر قوت اور گھوڑے تمہارے لئے ممکن ہوں 'اس سے تم الله تعالیٰ کے دسمن اور اپنے دشمنوں کوڈراؤ گے۔

۱۱۰ عبدالله بن مسلمه عاتم بن اسمعیل پزید بن ابوعبید سلمه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ فیصلہ کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ کی مشق کر رہے تھے 'رسول کی مشق کر رہے تھے 'رسول الله علیہ السلام) تیراندازی کی مشق کر رہے تھے 'رسول الله علیہ السلام) تیراندازی

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِرْمُوا بَنِي اِسْمَعِيلَ فَالَّ اَبَا كُمُ كَانَ رَامِيًا اِرْمُوا وَآنَا مَعَ بَنِي فُلانِ قَالَ فَا كُمُ كَانَ رَامِيًا اِرْمُوا وَآنَا مَعَ بَنِي فُلانِ قَالَ فَامُسَكَ آحَدُ الْفَرِيُقَيْنِ بِأَيْدِيْهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَالَكُمُ لَاتَرْمُونَ فَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَالَكُمُ لَاتَرْمُونَ فَالُوا كَيْفَ تَرُمِي وَأَنْتَ مَعَهُم قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعَهُم قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ارْمُوا فَآنَا مَعَكُم كُلُّكُم .

171 حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرُّحُمَانِ ابْنُ الْغَسِيلِ عَنُ آبِيهِ ابْنُ الْغَسِيلِ عَنُ آبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرٍ حِيْنَ صَفَفُنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا إِذَا آكُنَبُو كُمُ فَعَلَيْكُمُ بِالنَّبُلِ.

١٢٣ بَابِ اللَّهُو بِالْحِرَابِ وَنَحُوهَا. ١٦٢ ـ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسِى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَّعُمَرِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةً قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِحِرَابِهِمُ دَخَلَ عُمَرُ فَاهُوَى الِّي الْحَضِي فَحَصَبَهُمُ بِهَا فَقَالَ

وَأَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ فِي الْمَسْجِدِ. ١٢٤ بَابِ الْمِجَنِّ وَمَنُ يَّتَرَّسُ بَّتُرَّسُ

دَعُهُمُ يَاعُمَرُ وَزَادَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ

17٣ ـ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبُدِ عَبُدِاللهِ اَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَلِيُ قَالَ كَانَ اللهِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اللهِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

کرو' تمہارے باپ اسمعیل بھی بڑے تیر انداز تھے' اور میں فلال لوگوں کی طرف ہوں سلمہ کہتے ہیں کہ دونوں جرگوں میں سے ایک رک گیا' اس پر رسول اللہ علیہ نے فرمایا' اب تم تیر اندازی کیوں نہیں کرتے' انہوں نے عرض کیا گئہ ہم کیو نکر تیر اندازی کریں' آپ نے فرمایا کہ تیر اندازی کریں' میں تو ان لوگوں کے ساتھ ہیں' آپ نے فرمایا کہ تیر اندازی کرو' میں تم سب کے ساتھ ہوں۔

۱۲۱۔ ابو نعیم عبد الرحمٰن بن غسیل مخرہ بن ابی اسید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی مقابلہ میں صفیل قائم کیں اور انہوں نے ہمارے مقابلہ میں صفیل قائم کیں و فرمایا کہ جب وہ لوگ تمہارے قریب آ جا کیں و قتم تیر مارنا ابو عبد اللہ کہتا ہے کہ اکٹو کم کے معنی ہیں اکثر و کم (یعنی تم پر زیادہ حملہ کریں)

باب ۱۲۳ ہتھیاروں سے کھیلنے کابیان۔

۱۹۲ ابراہیم بن موکی 'ہشام 'معمر 'زہری ابن میتب 'ابوہر یرہ سے
روایت کرتے ہیں ہمہ جب حبثی آنخضرت کے سامنے اپنے حراب
سے کھیل رہے تھے ' تو حضرت عمر نے آکر کنگروں سے ان کو مارا '
جس پر آنخضرت نے فرمایا عمر انہیں رہنے دو' اور علی (بن مدین)
نے آئی روایت زیادہ کی ہے 'وہ کہتے ہیں ہم سے عبدالرزاق نے بیان
کیا وہ کہتے ہیں 'ہم سے معمر نے بیان کیا کہ مسجد میں وہ لوگ کھیل
رہے تھے۔

باب ۱۲۴۔ ساتھی کی ڈھال سے کام لینے کا بیان' اور عام ڈھال کابیان۔

سالا ا احد بن محمہ 'عبداللہ 'اوزاعی 'الحق بن عبداللہ بن ابی طلحہ 'انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں 'کہ حضرت ابوطلحہ رسول اکر م علیہ اللہ کے ہمراہ ایک ڈھال سے کام لیتے تھے(ا) اور وہ تیر اندازی میں بہت ایکھے تھے 'یں جب وہ تیر مارتے تھے 'تو آنخضرت علیہ مراٹھا کے ان کے تیر کے گرنے کی جگہ و کیھتے تھے۔

(۱) اصل میں حضرت ابوطلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے اس لیے جب وہ جنگ کے موقع پر وشمنوں پر تیر برساتے ، تو حضور صلّی اللّٰہ علیہ وسلم اپنی ڈھال سے انکی حفاظت فرماتے کہ مباد اکسی طرف سے دستمن کا کوئی تیر زخی نہ کر دے ،اسی طرز عمل کو حدیث میں بیان کیا گیاہے۔

الرَّمِيُ فَكَانَ اِذَا رَمْي تَشَرَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَيَنْظُرُ اِلنِي مَوُضِع نَبُلِهِ.

176 حَدَّنَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُفَيْرٍ حَدَّنَنَا يَعَقُوبُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلٍ قَالَ لَمَّا كُسِرَتُ بَيُضَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رَاسِهِ وَاُدُمِيَ وَجُمُّهُةً وَكُسِرَتُ رَبَاعِيْتُهُ وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَآءِ فِي الْمَحِنِ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَغُسِلُةً فَلَمَّا رَأْتِ الدَّمَ يَزِيُدُ عَلَى الْمَآءِ كَثْرَةً عَمَدَتُ إلى حَصِيرٍ فَآخُرَقَتُهَا وَالْصَقَتُهَا عَلِي جُرُحِهِ فَرَقَا الدَّمُ.

170 مِحَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرٍ وَعَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مَّالِكِ ابْنِ اَوُسِ بُنِ الْحَدَثَانِ عَنُ عُمَرَ قَالَ كَانَتُ اَمُوالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمُ يُوجِفِ الْمُسُلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَاصَّةً وَكَانَ يُنُفِقُ عَلَى اَهُلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَاصَةً وَكَانَ يُنُفِقُ عَلَى اَهُلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَاصَةً وَكَانَ يُنُفِقُ عَلَى اللهِ صَلَّى نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَحُعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُورَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللّهِ.

آ ١٦٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنُ سُفَيْنَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنُ عَلِي حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا يَّقُولُ مَارَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُفَدِّيُ رَجُلًا بَعُدَ سَعُدٍ سَمِعُتُهُ يَقُولُ ارْمِ فِذَاكَ آبِي وَأُمِين

١٢٥ بَابِ الدِّرَاق.

١٦٧ حَدَّئَنَا إِسْمْعِيلُ قَالَ حَدَّئَنِيُ ابُنُ وَهُبِ
 قَالَ عَمُرٌ و حَدَّئَنِيُ آبُو الْاَسُودِ عَنُ عُرُوةَ عَنُ
 عَآئِشَةَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

۱۲۱۔ سعید بن عفیر 'یعقوب بن عبدالر حمٰن 'ابوحازم 'سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں گھ جب رسول اللہ عظیہ کے سر پرخود ٹوٹ گیا 'اور آپ کا آگے کادانت ٹوٹ گیا 'اور آپ کا آگے کادانت ٹوٹ گیا 'تو علی ڈھال میں پانی مجر مجر کے لاتے تھے 'اور حضرت فاطمہ اسے دعوتی جاتی ہے بنانی سے بڑھتا جاتا ہے 'توانہوں نے ایک چٹائی لی 'اور اس کو جلایا' پھر اس کو آپ جاتا ہے 'توانہوں نے ایک چٹائی لی 'اور اس کو جلایا' پھر اس کو آپ کے زخم پرلگادیا' توخون بند ہو گیا۔

140۔ علی بن عبداللہ 'سفیان' عمرو' زہری' مالک بن اوس بن حد ثان' عمرے روایت کرتے ہیں 'کہ بنی نضیر کی دولت اس قتم کی تھی جواللہ نے اپنے رسول کو بغیر جنگ کے دلا دی تھی' اس کے حاصل کرنے کے لئے مسلمانوں نے کوئی گھوڑا نہیں دوڑایا تھا اور جنگ نہیں کی' پس وہ مال رسول اللہ نے لے لیا اور اس میں سے ایک سال کا خرج اپنے گھر والوں کو دے دیتے' اس کے بعد جو باقی بچتا' اس کو اسلحہ اور گھوڑوں کی فراہمی کیلئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے واسطے خرج فرماتے۔

۱۲۱۔ مسد د' یخی 'سفیان 'سعد بن ابراہیم 'عبداللہ بن شداد حضرت علیٰ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیات کو نہیں دیکھا کہ سعد بن ابی و قاص کے سوااور کسی شخص کے لئے اپنے مال باپ کے فدا ہونے کو فرمایا ہو' ہال سعد کی نسبت البتہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کمہ تیرماروتم پر میرے مال باپ فدا ہوجائیں۔

باب ١٢٥ ـ ڙهال وغيره سے ڪھيلنے کابيان۔

۱۱۷ - اسلعیل 'ابن وہب' عمرو' ابوالاسود عروہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے اس وقت میرے پاس تشریف لائے اس وقت میرے پاس دولڑ کیاں تھیں 'جو جنگ بعاث کے واقعات گا

وسَلَّمَ وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضُطَحَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجُهَةً فَدَخَلَ الْوُ بَكْرٍ فَانُتَهَرِنِى وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيُطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ دَعُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ دَعُهَا فَلَمَّا عَمِلُ عَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ دَعُهَا فَلَمَّ عَمِلُ عَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ دَعُهَا فَلَمَّ عَمِلُ عَمْلُ عَمْلُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ يَوْمَ سَلَلْتُ وَلَيْحِرَابِ فَإِمَّا مِاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِمَّا مَالُكُ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا مَالُكُ وَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِمَّا مَالُكُ وَلَكُمْ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاقَامَنِي مَالَكُ وَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاقَامَنِي مَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاقَامَنِي وَاللّهَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاقَامَنِي وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا وَرَآفَةً خَدِي عَلَى خَدِّهِ وَيَقُولُ دُونَكُمْ بَنِي وَمَا وَرَآفَةً خَدِي عَلَى خَدِّهُ وَيَقُولُ دُونَكُمْ بَنِي وَمَا وَرَآفَةً خَدِي عَلَى خَدِهِ وَيَقُولُ دُونَكُمْ بَنِي وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ فَلَتُ نَعَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَلَكُ نَعُمُ فَاقَامَنِي وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلْمَالُ وَالْمَالِي قَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلْمَالًا عَلْمَالًا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمَالًا عَلْمَالًا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمَالًا عَلْمَالًا عَلْمَالًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَالًا اللهُ اللهُ عَلْمَالًا عَلْمَالًا اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه

١٢٦ بَابِ الْحَمَآئِلِ مُو تَعُلِيُقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ. 17٨ عَدَّنَا حَمَّادُ 17٨ عَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آحُسَنَ النَّاسِ وَاَشُجَعَ النَّاسِ وَلَقَدَ فَزِعَ آهُلُ الْمَدِينَةِ لَيُلَةً فَخَرَجُوا النَّاسِ وَلَقَدَ فَزِعَ آهُلُ الْمَدِينَةِ لَيُلَةً فَخَرَجُوا النَّاسِ وَلَقَدَ فَزِعَ آهُلُ الْمَدِينَةِ لَيُلَةً فَخَرَجُوا النَّوْ وَلَقَدَ فَزِعَ آهُلُ الْمَدِينَةِ لَيُلَةً فَخَرَجُوا وَسَلَّمَ وَلَقَد فَرَسٍ فَاستَقْبَلَهُمُ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدِ السَّبَرَأَ الْخَبَرَ وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِآلِئِي طَلَحَةَ عُرُي وَقِي السَّيْفُ وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِآلِئِي طَلَحَةَ عُرُي وَقِي عَلَى فَرَسٍ لِآلِئِي طَلَحَةَ عُرُي وَقِي عَنْقِهِ السَّيْفُ وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِآلِئِي طَلَحَةَ عُرُي وَقِي عَنْقِهِ السَّيْفُ وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِآلِئِي طَلَحَةَ عُرُي وَقِي عَنْقِهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ لَمُ عَلَيْهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ لَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٢٧ بَابِ حِلْيَةِ السُّيُّوُفِ.

179 - حَدَّنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخُبَرَنَا الْاَوُزَاعِیُّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيُمَانَ بُنَ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيُمَانَ بُنَ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ الْفَتُوتَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا أَمَامَةَ يَقُولُ لَقَدُ فَتَعَ الْفَتُوتَ قَالَ سَمِعْتُ الْفَتُوتَ وَلَا الْفِضَّةَ وَوُمٌ مَّاكَانَتُ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلَا الْفِضَّةَ إِنَّمَا كَانَتُ حِلْيَةً سُيُوفِهِمُ الدَّهَبَ وَالاَئْكَ وَالْحَدِيدُ.

ربی تھیں' آپ بستر پر لیٹ رہے اور اپنا منہ پھر لیا' پھر ابو بر آئے
اور انہوں نے جھے ڈانٹا' اور کہار سول اللہ علیہ کے پاس شیطانی باجہ کا
کیاکام' لیکن آنحضرت ان کی طرف متوجہ ہوئے' اور فر مایا انہیں
چھوڑ دو' جب آنحضرت ایک دوسرے کام میں مصروف ہوگئے' تو
میں نے ان دونوں کو اشارہ کر دیا' وہ نکل گئیں' حضرت عاکشہ کہتی ہیں'
کہ عید کے دن حبثی نیزے اور ڈھال کے ساتھ کھیلا کرتے تھے' پس
میں نے آپ سے در خواست کی یا آپ نے جھے سے فرمایا' کیا تم دیکھنا
کہ چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے جھے اپنے بیچھے کھڑا
کرلیا' میر ار خسار آپ کے رخسار کے قریب تھا' اور آپ فرمائے
جاتے تھے دو نکم بنی ارفدہ یہاں تک کہ جب میں تھک گئی' تو
جاتے تھے دو نکم بنی ارفدہ یہاں تک کہ جب میں تھک گئی' تو
آپ نے فرمایا' بس' میں نے کہا جی آپ نے فرمایا' اچھا اب جاو' احمد
آپ نے فرمایا' بس' میں نے کہا جی آپ نے فرمایا' اچھا اب جاو' احمد
نے ابن و جب سے فلماغفل روایت کیا ہے۔

### باب ۲۷ ا۔ تلوار گلے میں حمائل کرنے کا بیان۔

۱۱۸ سلیمان بن حرب ' حماد بن زید ' ثابت ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں ' کہ رسول اللہ عظیمی سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت ' اور سب لوگوں سے زیادہ بہادر شے ' ایک مر تبہ مدینہ والوں کو کچھ خوف ہو گیا' اور ایک طرف سے کچھ آ واز آئی' تولوگ اس آ واز کی طرف گئے آ تخضرت سب سے آ گے تشریف لے گئے ' اور آپ نے اس واقعہ کی تحقیق کی ' آپ ابوطلحہ کے گھوڑے پر بغیر اور آپ فرمارے زین کے سوار شے ' اور گلے میں تلوار حمائل تھی ' اور آپ فرمارے شے ' کہ ڈرومت ' کوئی خوف نہیں ہے ' اس کے بعد فرمایا' البتہ ہم نے اس گھوڑے کو دریا کی طرف سبک سیر دیکھا۔

باب ۱۲۷۔ تکوار پر سونے جاندی کا کام کرانے کابیان۔

۱۹۹۔ احمد بن محمد عبداللہ اوزاع اسلمان بن صبیب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوامامہ کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک یہ تمام فقوحات ان لوگوں نے کئے ہیں جن کی تلواروں پرنہ سونے کاکام تھان ان کی تلوار پر چمڑے کا اور ران کا اور لوہے کا کام ہو تاتھا۔

١٢٨ بَاب مَنُ عَلَّقَ سَيُفَةً بِالشَّحُرِ فِي السَّهُرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْقَآئِلَةِ.

١٧٠ حَدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْتَرِنَا شُعَيُتٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سِنانُ بُنُ ابي سِنان الدُّئَليُّ وَٱبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ ٱخُبَرَنَا أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِبَلَ نَجُدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَفَلَ مَعَةٌ فَأَدُرَكَتُهُمُ الْقَآئِلَةُ فِي وَادٍ كَثِير الْعَصَاةِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسُتَظِلُّونَ بالشَّجَر فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُتَ شَجَرَةٍ وَّعَلَّقَ بِهَا سَيْفَةً وَنِمْنَا نَوُمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ اَعُرَابِيٌّ فَقَالَ إِلَّ هِذَا الْحَتَرَطَ عَنَىَّ سَيُفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسُتَيُقَظُتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلُتًا فَقَالَ مَنُ يَّمُنَعُكَ مِنِّىُ فَقُلُتُ اللَّهُ تَلَثَّا وَّلَمُ يُعَاقِبُهُ وَجَلَسَ وَرُوىٰ مُوْسَى بُنُ اِسْمَعِيْلَ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ بُن سَعْدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ فَشَامَ السَّيْفُ فَهَا هُوَذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمُ يُعَاقِبُهُ.

١٢٩ بَابِ لُبُسِ الْبَيُضَةِ .

١٧١ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ اَبِي حَانِمٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ سَهُلٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنُ جُرُحِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ أُحُدٍ عَنُ جُرِحَ وَجُهُ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجُهُ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتِ البَيْضَةُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتِ البَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتُ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَغُسِلُ الدَّمَ وَعَلَيْ اللَّهُ الدَّمَ لَايَزِيدُ اللَّهُ الدَّمَ لَايَزِيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ الدَّمَ لَايَوْيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ الدَّمَ لَايَوْيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ الدَّمَ لَايَزِيدُ اللَّهُ الدَّمَ لَايَوْيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ الدَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ الدَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

باب ۱۲۸۔ سفر میں قیلولہ کرتے وقت اپنی تلوار کو در خت سے حمائل کردینے کا بیان۔

• ۷۱ ـ ابواليمان 'شعيب' زهري' سنان بن ابي سنان دوُلي وابو سلمه ' جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کمہ انہوں نے جہاد کیلئے رسول الله عَلِيُّ كَ ما تَهُ نجد كاسفر كيا ُجب آنخضرت يهال ہے لوئے ' تووہ بھی آپ کے ہمراہ لوٹے 'ان لوگوں نے دوپہر ایسے جنگل میں كاڻي'جس ميں گھنے اور سابيہ دار در خت تھے'جہاں آنخضرت فروكش ہوئے' تمام لوگ در ختوں کے نیچے سامیہ میں بھیل گئے تاکہ بچھ ٹکان دور ہو جائے 'رسول اللہ ایک در خت کے نیچے فروکش ہوئے' اور آپ نے اپنی تلوار اس میں لئکادی ہم لوگ تھوڑی دیر ہی سوئے تھ اللہ یکا یک رسول اللہ ہمیں بکارنے گئے او کیاد کھتے ہیں اللہ ایک اعرابی آپ کے پاس ہے 'حضرت نے فرمایا کہ اس شخص نے مجھ پر ميري تلوار هينجي تھي'ميں سور ہاتھا پھر ميں جاگ اٹھا' ننگي تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اس نے کہامکہ اب آپ کو مجھ سے کون بیائے گا' میں نے تین مر تبہ اللہ اللہ کہا' آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا'اور وہ بیٹھ گیااور موکیٰ بن اسمعیل بن سعدے وہ زہری سے راوی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس نے تلوار میان میں کرلی اور اب یہ بیٹا ہے ' لیکن آپ نے اس سے انقام نہیں لیا۔

#### باب،۲۹ا۔خود نہننے کابیان۔

اکا۔ عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز بن ابی حازم 'ابی حازم 'سہل ؓ سے
روایت کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ عبیلیہ کے زخم کی بابت جو
احد کے دن آپ کے لگا تھا، پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عبیلیہ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا، اور آپ کے آگے کے دانت
توٹ گئے تھے 'اور خود آپ کے سر اقد س پر توڑ دیا گیا تھا، حضرت
فاطمہ رضی اللہ عنھاخون دھوتی تھیں اور حضرت علی پانی ڈالتے تھے،
فاطمہ رضی اللہ عنھاخون دھوتی تھیں اور حضرت علی پانی ڈالتے تھے،
ایک ٹاٹ کا مکڑالیا اور اس کو جلا کر خاکستر کر کے آپ کے زخم میں
ایک ٹاٹ کا مکڑالیا اور اس کو جلا کر خاکستر کر کے آپ کے زخم میں
مجر دہا، جس سے خون رک گیا۔

١٣٠ بَابِ مَنُ لَّـمُ يَرَكَسُرَ السِّلاَحِ عِنْدَ الْمَوْتِ .

1۷۲ حَدَّنْنَا عَمُرُو بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّنْنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ عَنُ عَمُرِو الرَّحُمْنِ عَنُ عَمُرِو الرَّحُمْنِ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ آبِي السَّحَق عَنُ عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ

١٣١ بَابِ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْوَمَامِ عِنْدَ الْقَآئِلَةِ وَالْإِسْتِظُلَالِ بِالشَّحَرِ .

1٧٣ حدَّنَنَا البُوالْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ حَدَّنَنَا سِنَالُ بُنُ اَبِيُ سِنَانٍ وَالْبُوسَلَمَةَ الرُّهُرِيِ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ السَّمْعِيلَ حَدَّنَنَا الْبَرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ اَخْبَرَنَا الْبُنُ السَّمْعِيلَ حَدَّنَنَا الْبَرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ اَخْبَرَنَا الْبُنُ السَّمْعِيلَ حَدَّنَنَا الْبَرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ اَخْبَرَنَا الْبُنُ شِهَابٍ عَنُ سِنَانِ بُنِ اَبِيُ سِنَانِ الدُّوْلِيِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُرَكَتُهُمُ الْقَآئِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهُ الْخَبَرَةُ اللَّهُ عَزَامَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُرَكَتُهُمُ الْقَآئِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُرَكَتُهُمُ الْقَآئِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُرَكَتُهُمُ الْقَآئِلَةُ فِي وَالْمَ فَاسَتِيقَظَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسُعُوبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَطَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَاهُوذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَاهُوذَا مَنْ يَمُنَعُكُ فَلَا اللَّهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَاهُوذَا مَنْ يَعْمَونَهُ اللَّهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَاهُوذَا مَنَا اللَّهُ فَشَامَ السَّيفَ فَهَاهُوذَا مَنْ يَعْمَونَهُ اللَّهُ فَشَامَ السَّيفَ فَهَاهُوذَا مَالِسٌ ثُمَّ لَمُ يُعَاقِبُهُ .

١٣٢ بَابِ مَاقِيُلَ فِي الرِّمَاحِ وَيُذُكُرُ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

باب • ۱۳- مرتے وقت ہتھیار توڑنے کے جائز (۱)نہ ہونے کابیان۔

۱۷۲۔ عمرو بن عباس ، عبدالرحمٰن ، سفیان ، ابوالحق ، عمرو بن حارثً ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے اپنی وفات کے وقت کچھ نہیں چھوڑا ، سواا پنے ہتھیاروں کے ، اور ایک سفید خچر کے ، اور ایک زمین کے جس کو آپ نے صدقہ کردیا۔

باب اسار قیلولہ کرتے وقت امام کے پاس سے الگ ہو جانے 'اور در خت کے نیچے لیٹنے کابیان۔

الالمان شعیب 'زہری 'سنان بن ابی سنان و ابو سلمہ ' جابر المحال الوالیمان 'شعیب 'زہری 'سنان بن ابی سنان و ابو سلمہ ' جابر المحال اللہ علی ہے ہوں ایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علی ہے ہمراہ ایک مرتبہ جہاد کیا جب وہاں سے لوٹے گئے ' تو دو پہر ایک ایسے میدان میں ہوئی ' جہاں کانٹے دار در خت بگرت موجود تھے' تمام لوگ در ختوں کے نیچ سابہ لینے در خت بگرت موجود تھے' تمام لوگ در خت کے نیچ فروکش کے لئے پھیل گئے 'اور آپ نے بھی ایک در خت کے نیچ فروکش ہو کراپی تلوار اس میں لاکادی 'اور آرام فرمایا' جب بیدار ہوئے ' تو ایک شخص کو این پاس کھڑاد کھیا ہم کہ ایک شخص کو این پاس کھڑاد کھیا' جس سے آپ واقف نہیں تھے' آپ نے ہم لوگوں سے ارشاد فرمایا ' جس سے آپ واقف نہیں تھے' کی تھی اور کہنے لگا تھا' اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری خفاظ اور بیان والا موجود ہے' اس پر اس نے تلوار بھینک دی' اور اب یہاں بیان بیان میں اس سے انتقام نہیں لوں گا۔

باب ۱۳۲ نیزہ بازی کے متعلق بیان 'حضرت ابن عمر کی مرفوع روایت ہے کمہ آنخضرت علیہ نے فرمایا' میر ارزق

(۱) جاہلیت میں سیہ طریقہ رائج تھا کہ جب کوئی رئیس وغیرہ بڑا آدمی مر جاتا تواسکی موت پراس کے ہتھیاروں کو توز دیاجا تااوراس کے جانوروں کو ہلاک کر دیاجا تا۔ بیاس بات کی علامت سمجھی جاتی کہ اب ان ہتھیاروں کا حقیقی معنی میں کوئی اٹھانے والا باقی نہیں رہا۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں اس طرح کے طرز عمل کیلئے کوئی وجہ جواز نہیں ،اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کے ہتھیاروں کو توڑا نہیں گیا۔

جُعِلَ رِزُقِیُ تَحُتَ ظِلِّ رُمُحِیُ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنُ خَالَفَ اَمُرِیُ.

١٧٤\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي النَّصُرِ مَوُلِي عُمَرَ بُنِ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ نَّافِعِ مَّوُلِي آبِيُ قَتَادَةَ الْإَنْصَارِيِّ عَنُ آبِيُ قَتَادَةً أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعُض طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلُّفَ مَعَ أَصُحَابٍ لَّهُ مُحُرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحُرِمٍ فَرَاى حِمَارًا وَّحُشِيًّا فَاسْتَوٰى عَلَى فَرَسِهُ فَسَالَ أَصْحَابَةٌ أَنْ يُتَاوِلُوهُ سَوْطَةٌ فَابَوُا فَسَالَهُمُ رُمُحَهُ فَابَوُا فَاخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَار فَقَتَلَهُ فَأَكُلَ مِنْهُ بَعُضُ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَابْي بَعُضٌ فَلَمَّا اَدُرَكُوا رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَالُوهُ عَنُ ذْلِكَ قَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعُمَةٌ ٱطُعَمَكُمُوُهَا اللَّهُ وَعَنُ زَيْدِ بُنِ ٱسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارِ عَنُ أَبِي قَتَادَةً فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضُرِ قَالَ هَلُ مَعَكُمُ مِّنُ لَحُمِهِ شَيْءٌ.

الله عَليه وسَلَّم والْقَمِيُ ورُع النَّبِي صَلَّى الله عَليه وسَلَّم والْقَمِيُ فِي الْحَرُبِ وَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَليه وسَلَّم امَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ ادُرَعَهُ فِي سَبِيلِ الله . خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ ادُرَعَهُ فِي سَبِيلِ الله . ١٧٥ - حَدَّنَنَا مَحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّالٍ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلّى الله عَليه وسَلّم وَمُو فِي تُبَةٍ الله مَّ الله عَليه وسَلّم وَمُو فِي تُبَةٍ الله مَّ الله عَليه وسَلّم الله عَليه وسَلّم الله مَ الله مَعَدَك وَوَعُدَك وَمُعَدَك الله مَعَدَد اليوم فَاحَدُ الله مَعَد اليوم فَاحَدُ الله مَعَد الله فَقَد الله فَدَا الله فَقَد اله فَقَد الله فَقَد الله فَقَد الله فَقَد الله فَقَد الله فَقَد ال

میرے نیزے کے سامیہ کے پنچے مقرر کیا گیا ہے'اور جو میرے تھم کی خلاف ورزی کریگا'اس پر ذلت اور رسوائی مقرر کی گئی ہے۔

الله الله بن يوسف الك الوالنظر (عربن عبيدالله ك آزاد كرده غلام) الوقاده سے كرده غلام) نافع (ابوقاده انصارى كے آزاد كرده غلام) ابوقاده سے دوايت كرتے ہيں كہ وہ رسول الله علي كئے اور جب كمه كراستے ميں پنجے اوا ہن ساتھوں سے پیچے در آنحاليكه خود غير محرم تحے 'جب انہوں نے ايك گور خرد كيما 'واپ گور نے برسوار ہو گئے 'اور اپن ساتھوں سے اپناكوڑا مانگا'انہوں نے انكاركيا' پر ابنا نيزه مانگا' پھر بھی انہوں نے انكاركيا' پر ابنا نيزه مانگا' پھر بھی انہوں نے انكاركيا' كر انہوں نے انكاركيا' کور خر پر حملہ كركے اسے قل كرديا'جس كو آپ كے بعض ساتھوں نے كھا اور بعض نے انكاركيا' جب بيدواقعہ آخضرت كواطلاع ديكر گور خر پر حملہ كركے اسے قل كرديا'جس بيدواقعہ آخضرت كواطلاع ديكر گور خر ہے گوشت كھا نے كامسكلہ بو چھاگيا' تو آپ نے فرمايا' بيہ توايك غذا تھی 'جواللہ نے تہميں دی' زيد بن اسلم' عطار بن بيار سے گور خر كے متعلق بواسطہ ابوقادہ' ابو النظر كی حدیث کے مثل روایت كرتے ہیں' اس میں اس طرح ہے كہ آپ نے فرمایا' کیا تمہارے پاس کے گوشت بیا ہوا ہے۔

باب ۱۳۳۳۔ سرور عالم کی زرہ اور قیص کا بیان'جو آپ لڑائی میں پہنتے تھے' نبی اکرم علیہ کا قول ہے' کہ خالد نے اپنی زر ہیں خدا کی راہ میں وقف کرر کھی ہیں۔

201۔ محد بن شی عبدالوہاب فالد عکرمہ سے روایت کرتے ہیں ا کہ رسول اللہ نے بدر کے دن جبکہ آب ایک قبہ کے اندر سے فرایا ا اے اللہ! میں مجھے تیرے عہداور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں اے اللہ اگر تو چاہے وہ آج کے بعد پھر تیری عبادت نہ کی جائے گی پس ابو بکر نے آپ کاہا تھ پکڑلیا اور کہایار سول اللہ اس قدر دعا آپ کو کافی ہے 'ب شک آپ نے اپ پروردگار سے بہت الحاح کیا آپ

ٱلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِى الدِّرُعِ فَخُرَجَ وَهُوَ فِى الدِّرُعِ فَخُرَجَ وَهُوَ يَقُولُ الدُّبُرَ بَلِ وَهُو يَقُولُ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمُ وَالسَّاعَةُ اَدُهَى وَامَرُّ وَقَالَ وَهَيْبُ حَدَّنَنَا خَالِدٌ يَوُمَ بَدُرٍ.

١٧٦\_ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفَيْنُ

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ تُوُقِّىَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَدِرُعُهُ مَرُ هُونَةٌ عِنُدَيَهُوُدِيّ بِثَلْثِيُنَ صَاعًا مِّنُ شَعِيْرٍ وَّقَالَ يَعُلَّى حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ دِرُ عٌ مِّنُ حَدِيُدٍ وَقَالَ مُعَلَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْإَعْمَشُ وَقَالَ رَهَنَهُ دِرُعًا مِّنُ حَدِيْدٍ . ١٧٧\_ حَدَّثَنَا مُوُسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ حَدَّثَنَا ابُنُ طَاوُسٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْبَحِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مِثُلُ رَجُلَيُنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنُ حَدِيدٍ قَدِ اضطرَّتُ آيُدِ يُهِمَا إلى تَرَاقِيهُمَا فَكُلَّمَا هَمَّ المُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعُفِيَ آئَرَةً وَكُلَّمَا هُمَّ الْبَحِيُلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتُ كُلُّ حَلَقَةٍ اللي صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتُ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتُ يَدَاهُ لِلِّي تَرَاقِيُهِ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّے اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَيَحْتَهِدُ أَنْ يُّوسِعَهَا فَلَا

١٣٤ بَابِ الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرُبِ.
١٧٨ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا عَبُدُ
الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ آبِي الضَّحٰي الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ آبِي الضَّحٰي مُسُلِمٍ هُوَ ابُنُ صُبَيْحِ عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ حَدَّنَنِي الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي الله عَلَي الله عَلَي وسَلَّمَ لِحَاجَتِه ثُمَّ اَقْبَلَ فَلَقِينَةً بِمَآءٍ اللهِ عَلَي الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِحَاجَتِه ثُمَّ اَقْبَلَ فَلَقِينَةً بِمَآءٍ

اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے 'پس آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے (ترجمہ) عنقریب یہ جماعت بھگا دی جائے گئ اور لوگ پیٹے پھیرلیس گے 'بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے 'اور قیامت بہت سخت اور تلخ چیز ہے 'وہب نے کہا کہ ہم سے خالد نے یوم بدر کا لفظ بیان کیا۔ ۲۵۱۔ مجمد بن کثیر 'سفیان 'اعمش 'ابراہیم 'اسود' حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ عظیات کی جب وفات ہوئی 'تواس وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تیس صاع جو میں گروی تھی 'اوقت آپ کی زرہ رہن رکھ دی تھی اور اعمش کہتے ہیں مکمہ آپ نے اپن لو ہے کی زرہ رہن رکھ دی تھی اور معلی نے کہا 'حدثنا عبدالواحد 'حدثنا الاعمش و قال رہنہ درعا من حدید۔(۱)

221۔ موکی بن اسمعیل ، وہیب ، ابن طاؤس ، طاؤس کے والد الوہر رہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بخیل اور تی بی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جن کے بدن پرلوہ کے اس قدر شال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جن کے بدن پرلوہ کے اس قدر شک و جبے ہوں ، جس سے ان کے ہاتھ انکی گردنوں کی طرف تھنج کے ہوں ، پھر جب بھی تی صدقہ دینے کاارادہ کر تاہے ، تو دہ جب اس کے جسم پر پھیلنا جاتا ہے ، یہاں تک کہ جسم کے نیچ لئکنے لگنا ہے ، اور جب بھی بخیل صدقہ دینے کاارادہ کر تاہے ، تواس عباکا ہر حلقہ اپنی جب بھی بخیل صدقہ دینے کاارادہ کر تاہے ، تواس عباکا ہر حلقہ اپنی اس والے حلقہ سے ملتا جاتا ہے ، اور اس کے جسم پر سکڑ تا جاتا ہے ، اور اس کے جسم پر سکڑ تا جاتا ہے ، اور اسکے ہاتھ اس کی گردن سے مل جاتے ہیں ، پھر انہوں نے آپ کو در ازادر کشادہ نہیں ہو سکتے۔ در ازادر کشادہ نہیں ہو سکتے۔

باب ۳ سا۔ سفر اور جنگ میں حبہ پہننے کا بیان۔ ۱۷۸۔ موکیٰ بن اسلحیل' عبدالواحد' اعمش' ابوالضح مسلم بن صبیح' مسروق' حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں' کہ رسول اللہ عظیلیہ قضائے حاجت کے لئے ایک دن باہر تشریف لے گئے' جب آپ لوٹے' تو میں آپ کے سامنے پانی لے گیا' آپ نے وضو کیا' اور آپ کے جسم پراس وقت ایک شامی جبہ تھا' آپ نے کلی کی

(۱)اس باب اوراس میں ذکر کروہ صدیث ہے امام بخاری میہ بتانا چاہتے ہیں کہ الزائی کے موقع پر زرہ بہننا جائز ہے اور یہ توکل کیخلاف نہیں۔

وَعليهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنُشَقَ وغسلَ وجُهةً فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنُ كُمَّيُهِ فكَانَا ضَيَّقَيُنِ فَاخُرَجَهَا مِنْ تَحْتٍ فَغَسَلَهُمَا ومسح برأسه وعلى خُفَيْهِ.

١٣٥ بَابِ الْحَرِيْرِ فِي الْحُرُبِ.

1۷٩ ـ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ خَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ الَّ آنسًا حَدَّثَهُمُ الَّ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم رخَصَ لِعَبْدِ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم رخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوُفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيْصٍ مِّنُ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوُفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيْصٍ مِّنُ حريْر مِّنُ حِكَّةٍ كَانَتُ بهما.

أَهُ الْوَلْيُدِ حَدَّنَا هَمَّامٌ عَنُ الْمَ الْوَلْيُدِ حَدَّنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ انَسُ ٓ وَحَدَّنَا مُحَمَّدُبُنُ سَنَانِ حَدَّنَا هَمَّامٌ وَقَتَادَةُ عَنْ انسُ ٓ اَلَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ بِنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكُوا الله النَّبِي صَلَّى الله عليه وسَلَّم يعني القُمْل فارُحصَ لَهُمَا فِي عليه وسَلَّم يعني القُمْل فارُحصَ لَهُمَا فِي الله الحرير فَرَايَتُهُ عَلَيهِمَا فِي غراةٍ.

١٨١ \_ حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا يَحُنِي عَن شُعْة الْحَبِرِي عَنْ شُعْة الْحَبِرِي عَنْ شُعْة الْحَبِرِينِ قَتَادَةً اَلَّ انَسًا حَدَّثَهُمُ فَالَ رَخَصَ النّبي صَلّى الله عَنْيهِ وسَلّم لِغَبُدِ الرّحُملِ بُل عَوْفٍ وَالزّبُيْرِ بُنِ الْعَوّامِ فِي حَرِيْرٍ.

١٨٢ حكرتنا مُحَمَّدُ بُنُ بشَّارٍ حَدَّنَا غَندُرٌ عَدَّنَا غَندُرٌ حَدَّنَا غَندُرٌ حَدَّنا غَندُرٌ حَدَّنا عَندُرٌ وحَس حدَيا شُعبة سمِعتُ قتادة عن السُّ رخص وُدُ حَص لحكة بهما .

اور ناک میں پانی لیا' اور اپنے منہ کو د هویا اور دونوں ہاتھوں کو اپنی آستیوں سے نکالنے لگے' تو وہ تنگ تھیں' لہذا آپ نے ان کو اندر سے نکالا اور ان کو د هویا' اور اپنے سر کا مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح کیا۔

> ۔ باب۵سا۔ جنگ میں ریشمی کیٹرانیننے کابیان۔

92ا۔ احمد بن مقدام ٔ خالد 'سعید' قادہ 'حضرت انس سے روایت ہے 'کہ رسول اللہ عظی نے عبدالر حمٰن بن عوف کواور زبیر کوریشی کیڑے کی اجازت دے دی تھی' بوجہ خارش کے جوان کے جسم میں تھی۔

۱۸۰۔ ابوالولید'ہمام' قادہ'انس' ح'محمہ بن سنان'ہمام' قادہ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں 'کہ عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر نے رسول اللہ علیقہ سے جوؤں کی شکایت کی' تو آپ نے انہیں ریشی کپڑے کی اجازت دے دی' چنانچہ ایک جہاد میں میں نے ان کے جسم پرریشی کپڑاد یکھ۔

ا ۱۸ ا مسد د کی شعبه و قاده و حضرت انس سے روایت کرتے ہیں که رسول اللہ علیہ فی عبد الرحمٰن بن عوف کو اور زبیر بن عوام کو ریشی کیڑے کی اجازت دے دی تھی۔

۱۸۲۔ محمد بن بشار 'غندر'شعبہ' قادہ 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں ،کہ عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر کورلیٹمی کپڑے پہننے کی اجازت دی گئی 'خارش کی وجہ سے جوان کو تھی (۱)۔

(۱) سبب میں ذکر کردہ احادیث کی بناء پر بعض فقہاء کی رائے ہے ہے کہ لڑائی کے موقع پر یا کسی بیار کی صورت میں مردول کیلئے رہتم پہننا جائز نہیں ہے، البتہ اگر اضطرار کی حالت جائز ہے۔ جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ کی رائے ہے ہو قعول پر بھی مردول کیلئے خالص رہتم پہننا جائز نہیں ہے، البتہ اگر اضطرار کی حالت ہوکہ بغیر رہتم پہنے علاج کی کوئی صورت نہ ہو تو خالص رہتم پہننے کی اجازت ہے۔ ای طرح لڑائی کے موقع پروہ کراجس کا بانار پتم کا ہو، وہ پہننے کی اجازت ہے سال اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے میں ایسار پتم پہننا بھی صحیح نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی دلیں وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتم اور سونے کے بارے میں فرمایا "هدا و حرام علی دکتوں میں حدید کا میں ہونول میر کی امت کے مردول پر حرام بیں اور عور تول کیلئے حلل ہیں (اعلاء السنن بن کے 1) سبب کی احادیث کے بارے میں یہ عین ممکن ہے کہ یہ اجازت سالت اضطرار کی میں دی گئی ہو، توامام ابو حنیفہ کی رائے انتہائی احتیاط اور تقوی پر منی ہے۔

١٣٦ بَابِ مَايُذُكُرُ فِي السِّكِيِّنِ.

٦٨٣ حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّيْنَى اِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ عَمُرو بُنِ أُمَيَّةَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ رَآيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَا كُلُ مِنُ كَتِفٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَا كُلُ مِنُ كَتِفٍ يَخْتَرُ مِنُهَا ثُمَّ دُعِيَ اللَّه الصَّلواةِ فَصَلِّى وَلَمُ يَحْتَرُ مِنُهَا ثُمَّ دُعِيَ اللَّه الصَّلواةِ فَصَلِّى وَلَمُ يَتَوَضَّاء حَدَّنَا ابُو الْيَمَانِ الْخُبَرَانَا شُعَيْبٌ عَنِ يَتَوَضَّاء حَدَّنَا ابُو الْيَمَانِ الْخُبَرَانَا شُعَيْبٌ عَنِ النَّهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

١٣٧ بَابِ مَا قِيْلَ فِي قِتَالِ الرُّوْمِ

مَدَّنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّنِي لَوْ اللَّمْشُقِيُّ عَرَيْدَ اللَّمَشُقِيُّ عَلَيْدَ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَالَ اَنَّ عُمَيْرَ بُنَ الْاَسُودَ يَزِيدَ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَالَ اَنَّ عُمَيْرَ بُنَ الْاَسُودَ الْعَنْسِيّ حَدَّنَهُ اَنَّهُ اَنِّى عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ وَهُو نِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَةً اَنَّا لَيْ عُمَيرٌ فَحَدَّنَتُنَا أُمُّ حَرَامٍ اَنَّهَا مُعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اَوَّلُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اوَلُ الْتُعِيمُ فَالَ النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اوَّلُ الْتَتِ عَيْشِ مِنْ الْمَتِي يَعُزُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اوَلُ اللَّهِ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اوَلُ لَا فَيُهِمُ مُنَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اوَلُ لَلَهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

١٣٨ بَابِ قِتَالِ الْيَهُوُدِ.

١٨٥ حَدَّنَنَا إِسُحْقُ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَرُوِيُ حَدَّنَا مَالِكُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرً أَلَّ اللهِ مُنِ عُمَرً أَلَّ اللهِ مُن عُمَرً أَلَا اللهِ مُن عُمَرً أَلَا اللهِ مَالَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ تُقَاتِلُونَ الْيَهُود حَتَٰى يَخْتَنِىءَ اَحَدُهُمُ وَرَآءَ الْحَجر فَيَقُولُ يَاعَبُدَ اللهِ هَذَا يَهُودِيٍّ ورآئِي فَاقْتُلهُ .

١٨٦ حَدَّثْنَا اِسْخَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ اَخُبَرَنَا

باب ۲ سا۔ کوئی چیز حچسری سے کاٹ کر کھانے کا بیان۔
۱۸۳ عبدالعزیز بن عبداللہ 'ابراہیم بن سعد ابن شہاب 'جعفر بن عمرو بن امیہ ضمری اپنے والد سے ردایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے کہا 'کہ میں نے رسول اللہ علی کے کو دیکھا کہ آپ شانے کا گوشت کھا رہے تھے 'اس کو کا شتے جاتے تھے 'پھر آپ نماز کے لئے بلائے گئے آپ نماز پڑھائی 'اور وضو نہیں کیا' دوسری روایت میں زہری نے اتنالفظ زیادہ نقل کیا ہے کہ آپ نے حچسری ڈال دی۔

باب ۱۳۷ جنگ روم کابیان۔

بالم المحال المحق بن بزید دمشق ایمی بن حمزه ور بن بزید خالد بن معدان عمیر بن اسود عنسی سے روایت کرتے ہیں اک وہ حضرت عبادہ بن صامت کے پاس گئے 'جب کہ وہ ساحل جمع میں اپنایک کل میں سے 'اور ان کے ہمراہ ان کی بی بی ام حرام بھی تھیں۔ عمیر کہتے ہیں اکہ ہم سے ام حرام نے بیان کیا 'انہوں نے رسول اللہ علیقے کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ میر کامت میں سب سے پہلے جولوگ دریا میں جنگ کریں گے ان کے لئے جنت واجب ہے۔ ام حرام کہتی تھیں 'میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں انہیں میں سے ہو جاؤں' فرمایا کہ میر کی امت میں سب سے پہلے جو لوگ قیصر کے شہر میں فرمایا کہ میر کی امت میں سب سے پہلے جو لوگ قیصر کے شہر میں فرمایا کہ میر کی امت میں سب سے پہلے جو لوگ قیصر کے شہر میں ان لوگوں میں سے بول اللہ! کیا میں ان کو مین کی امت میں سب سے پہلے جو لوگ قیصر کے شہر میں ان لوگوں میں سے بول 'آپ نے فرمایا نہیں۔

باب ۱۳۸\_ يمود يول سے جنگ كرنے كابيان۔

۱۸۵- النحق بن محمد فروی' مالک' نافع' عبدالله بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا' ایک زمانہ میں تم یہودیوں سے جنگ کروگ 'اور جب کوئی یہودی سی پھر کی آڑ میں چھپے گا' تو وہ پھر کیے گامکہ اے عبداللہ یہ دیکھویہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپ ہواہے۔دوڑواسے قبل کردو۔

١٨٦ الحق بن ابرابيم (جرير) مماره بن قعقاع ابو زرعه ابوبريره

(۱) "قیصر کے شہر " سے مراد قسطنطنیہ ہے اس شہر والول سے جہاد کیلئے مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے ۵۲ھ میں لشکر روانہ ہوا۔

جَرِيرٌ عَنُ عُمَّارَةً بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنُ آبِي زُرُعَةً عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لَاتَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَآئَهُ الْيَهُودِيُّ يَامُسُلِمُ هذا يَهُودِيٌّ وَرَآئِيُ فَاقْتُلهُ.

١٣٩ بَابِ قِتَالِ التُّرُكِ.

1AV ـ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حازِمِ قَالَ سَمِعُتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ تَغُلِبَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنُ تُقَاتِلُوا قَوُمًا عِرَاضَ الوُجُوهِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَّانُ الْمُطُرَقَةُ .

مَا مَحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ صَالِحِ عَنِ الْاَعُرَجِ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرُكَ صِغَارَ الْاَعُيْنِ حُمْرَ الوُجُوهِ ذُلْفَ الْاَنُوفِ صِغَارَ الْاَعُيْنِ حُمْرَ الوُجُوهِ ذُلْفَ الْاَنُوفِ صَغَارَ الْاَعُيْنِ حُمْرَ الوُجُوهِ ذُلْفَ الْاَنُوفِ كَانَ وَجُوهُهُمُ المَحَدَّالُ المُطرَقَةُ وَلَا تَقُومُ السَّعَدُ السَّعَةُ السَّعَدُ السَّعَدُ السَّعَدُ السَّعَدُ السَّعَدُ السَّعَمُ السَّعَدُ السَّعَدُ السَّعَدُ السَّعَدُ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَدُ السَّعَدُ السَّعَمُ السَّعَدُ السَّعَالَ السَّعَالَ السُلَعَةُ السَّعَدُ السَّعَمُ السَّعَةُ السَّعَةُ السَّعَلَقَالَ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَمُ السَّعَدُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَةُ السَّعَمُ السَّعَامُ السَّعَلَقَالَ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَمُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَمُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَةُ السَّعَامُ السُّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ السُّعِمُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ السُّعَامُ السَّعَامُ السُلَعَ السَاعِ السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ السَاعَ السَّعَامُ

١٤٠ بَابِ قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعُرَ.

١٨٩ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ
 قَالَ الزُّهُرِى عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِيُ
 هُرَيُرةَ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا
 تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوُمًا نِعَالُهُمُ
 الشَّعُرُولَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتِّى تُقَاتِلُوا قَوُمًا كَالَّ

نی علیہ سے روایت کرتے ہیں' آپ نے فرمایا' قیامت بپانہ ہوگی یہاں تک کہ تم یہودیوں سے جنگ کروگے 'حق کہ وہ پھر جس کے پیچے یہودی چھپا ہوگا' کم گا کہ اے مسلم! یہ میرے پیچے یہودی ہے'اسے قل کرڈال۔

## باب ۱۳۹۔ ترکوں سے جنگ کابیان۔

۱۸۷۔ ابوالنعمان' جریر بن حازم' حسن بھری' عمرو بن تغلب سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ عقطی نے فرمایا کہ من جملہ قیامت کی علامتوں کے بیہ ہے مکہ تم ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے'جن کے چہرے ایسے چوڑے ہو نگے جیسے چوڑی ڈھالیں۔

۱۸۸۔ سعید بن محمہ 'یعقوب' ابو صالح ' اعرج ' ابوہر یرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیٹ فی مایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی ' یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو گے (۱) جن کی آئکھیں چھوٹی ہوگی ' رنگ سرخ ناک اور چہرے ایسے چوڑے ہو نگے ' جیسے چوڑی ڈھالیں ' اور قیامت قائم نہ ہوگی ' یہاں تک کہ تم ایسے لوگوں مے جنگ کرو گے 'جوبالوں کی جو تیاں پہنے ہوں گے۔

باب ۱۴۴۰ بالوں کے جوتے پہننے والوں سے جنگ کرنے کا سان ن

۱۸۹ علی بن عبدالله' سفیان ' زہری' سعید بن میتب' ابوہریہ الله علیہ میتب ' ابوہریہ الله علیہ میتب کہ آپ نے فرمایا قیامت الله علیہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی ' یہاں تک کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے 'جن کی جو تیاں بالوں کی ہو گئی' اور قیامت قائم نہ ہوگی ' یہاں تک کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے 'جن کے چہرے بڑی ڈہالوں کے مثل ہوں لوگوں سے جنگ کرو گے 'جن کے چہرے بڑی ڈہالوں کے مثل ہوں

(۱) ترکی کون لوگ ہیں اور انکانسب کس سے ملتا ہے؟ اس بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ (۱) یہ حضرت ابراہیم کی ایک باندی قنطور اکی اولاد ہیں (۲) یافٹ بن نوح کی اولاد ہیں (۳) یا جوج ماجوج کے چپاکی اولاد ہیں۔ ترکوں کے بارے میں احادیث میں جو کچھ بھی ندمت وغیرہ آئی ہے یاان سے لڑائی کا تذکرہ ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ قوم کافر تھی، اٹی ندمت اور ان سے جنگ صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ کافر تھے۔ لیکن اب یہ قوم مسلمان ہے اس لیے احادیث میں جن امور کا تذکرہ ہے وہ اس دور کے مسلمان ترکوں پر نافذ نہیں کیے جاسکتے۔

وُجُوهَهُمُ الْمَحَالُ الْمُطُرَقَةُ قَالَ سُفُيَانُ وَزَادَ فِيُهِ آبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رِوَايَةَ صِغَارَ الْاَعُيُنِ ذُلْفَ الْاَنُوفِ كَانَّ وُجُوهُهُمُ الْمَجَآلُ الْمُطُرَقَةُ.

١٤١ بَابِ مَنُ صَفَّ أَصُحَابَةٌ عِنْدَ الْهَزِيْمَةِ وَنَزَلَ عَنُ دَآبَتِهِ وَاسْتَنْصَرَ.

19. حَدَّنَنَا أَبُو اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ وَسَالَةً وَدَّنَا أَبُو اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ وَسَالَةً رَجُلِّ اكْنَتُمُ فَرَرُتُمُ يَا اَبَا عُمَارَةً يَوُمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللّهِ مَاوَلّي رَسُولُ اللّهِ صَلّے اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكِنَّةُ خَرَجَ شُبّالُ اَصْحَابِهِ وَاَحِقَّاتُهُمُ حُسَّرًا لَيُسَ بِسَلاحٍ فَاتَوُا قَوُمًا رُمَاةً جَمُعَ حُسَرًا لَيُسَ بِسَلاحٍ فَاتَوُا قَوُمًا رُمَاةً جَمُعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصُرٍ مَّايَكَادُ يَسُقُطُ لَهُمُ سَهُمٌ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصُرٍ مَّايَكَادُ يَسُقُطُ لَهُمُ سَهُمٌ فَوَازِنَ وَبَنِي نَصُرٍ مَّايَكَادُ يَسُقُطُ لَهُمُ سَهُمٌ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصُرٍ مَّايَكَادُ يَسُقُطُ لَهُمُ سَهُمٌ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصُرٍ مَّايَكَادُ يَسُقُطُ لَهُمُ سَهُمٌ فَوَلَيْ فَرَالِكَ الْمَ النَّيِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُو عَلَى بَعْلَيْهِ الْبَيْضَآءِ وَابُنُ عَمِّهُ ابُو سُفَيْنَ بُنُ عَلَى بَعْلَيْهِ الْبَيْضَةَ وَابُنُ عَمِّهُ ابُو سُفَيْنَ بُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُو السَّيَكَادُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَهُو السَلّمَ وَهُو السَّيْفُ لَاكَذِبَ آنَا ابْنُ عَبُدِ الْمُطَلّبِ يَقُودُهِ إِفَالَ آنَا النّبِي لَا كَذِبَ آنَا ابُنُ عَبُد الْمُطَلِبِ يَقُودُهِ إِنَّا ابْنُ عَبُد الْمُطَلِبِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّلِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَقِعِ الْمُولِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَالِقُ النَّهُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٤٢ بَابِ الدُّعَآءِ عَلَى الْمُشُرِكِيُنَ الْمُشُرِكِيُنَ اللهُوْرِيَانَ اللهُورِكِيُنَ اللهُورِكِينَ

191 - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى اَخُبَرَنَا عِيْسَى حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبِيدَةً عَنُ عَلِي قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَلَاالله بَيُونَهُمُ وَقُبُورَهُمُ نَارًا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلوةِ الوسُطلِي وَيُنَ غَابَتِ الشَّمُسُ.

١٩٢\_ حَدَّنَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ عَنِ ابُنِ ذَكُوَانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةً قَالَ كَانَ

گے 'سفیان کہتے ہیں' ابوالزناد نے اعرج سے انہوں نے حضرت ابوہر میرہ سے اتنی روایت زیادہ کی ہے کہ ان کی تکھیں چھوٹی اور ان کی تکھیں چھوٹی اور ان کی ناکیس چیٹی ہو نگی' ان کے چہرے بڑی ڈہالوں کے مثل چوڑے ہوں گے۔

ہوں ہے۔
باب ۱۹۲۱۔ شکست کے بعد امام کاسواری سے اتر کر باقی ماندہ
ساتھیوں کی صف بندی کر کے اللہ سے مددما نگنے کابیان۔
۱۹۰ عروبن فالد 'زبیر 'ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں 'میں نے
حضرت براء سے سنا'ان سے ایک شخص نے پوچھا تھا'ابو عمارہ کیا تم
حضرت براء سے سنا'ان سے ایک شخص نے پوچھا تھا'ابو عمارہ کیا تم
حنین کے دن بھاگ گئے تھے'انہوں نے کہا نہیں' فداکی قتم رسول
اللہ نہیں بھاگ 'بلکہ آپ کے نوعمراصحاب جن کے پاس ہتھیارنہ
تھے'وہ چلے گئے تھے'اور وجہ یہ ہوئی کہ ان کا واسطہ قبیلہ ہوازن اور
بی نصر کے تیر اندازوں سے بڑا'وہ ایسے مشاق تھے کہ ان کا کوئی تیر
فالی نہیں جاتا تھا'انہوں نے ان کو تیروں پر رکھ لیااس وجہ سے وہ
منا کی نہیں جاتا تھا'انہوں نے ان کو تیروں پر رکھ لیااس وجہ سے وہ
ہٹے گئے'اس کے بعد وہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے'اس وقت

باب ۱۴۲\_مشر کول کیلئے شکست اور زلزلہ کی بددعا کرنے کا بیان۔

ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب ماتک رہے تھے 'پس آپ اترے

اور آپ نے ارحم الراحمين سے مدد ماتكى اس كے بعد فرمايانا النبى

لاكذب انا ابن عبدالمطلب اوراصحاب كوصف بست كيا

197۔ قبیصہ 'سفیان' ابن ذکوان' اعرج' ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقہ قنوت میں یہ دعاما نگا کرتے تھے کہ اے اللہ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُعُو فِي الْقُنُوتِ ٱللّٰهُمَّ أنْج سَلَمَةَ بُنَ هِشَامِ ٱللّٰهُمَّ ٱنُج الْوَلِيدُ بُنَ الْوَلِيْدِ اللَّهُمَّ انْجِ عَيَّاشَ أَبْنَ اَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اَللَّهُمَّ اشُدُدُو طَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُف. ١٩٣ \_ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱلْجُبَرَنَا اِسُمْعِيُلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ اَبِيُ اَوْفِي يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ الْاَحْزَابِ عَنِي الْمُشُرِكِيُنَ فَقَالَ اَلنَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ ٱللَّهُمَّ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ ٱللَّهُمَّ اهْزِمُهُمُ وَزَلْزِلُهُمُ . ١٩٤ حَدَّنَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَّنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوُن جَّدَنَّنَا شُفْيَاكُ عَنُ آبِي اِسُحْقَ عَنُ عَمُر و بُن مَيُمُون عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ظِلَّ الْكُعُبَةِ فَقَالَ أَبُوجَهُلٍ وَّنَاسٌ مِّنُ قُرَيُشٍ ونُحِرَتُ جَزُوُرٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ فَارُسَلُوا فَجَآؤُا مِنُ سَلَاهَا وَطَرَحُوهُ عَلَيْهِ فَجَائَتُ فَاطِمَةُ فَالْقَتُهُ عَنُهُ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيُشِ ٱللَّهُمَّ عَلَيُكَ بِقُرْيَشِ اَللَّهُمُ عَلَيُكَ بِقُرْيُشٍ لِّآبِي جَهُلِ بُن هِشَام وَّعُتُبَةَ بُن رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بُن رَبِيْعَةَ وَ الْوَلِيْدِ بُنِ عُتَبَةَ وأَبِيَّ بُنِ خَلَفَ وعُقُبَةَ بُن اَبِي مُعيُطٍ قالَ عَبُدُاللَّهِ فلقَدُ رَأَئْتُهُمُ في قَلِيُب بَدُر فتلى قالَ أَبُوُ اسُحْقَ وَنَسِيُتُ السَّامَعُ وَقَالَ يُوسُفُ بُنُ اَبِيُ اِسْخَقَ عَنُ اَبِيُ اسْخَقَ أُمَيَّةَ بُن حلف وقالَ شُعْبَةُ أُمَّيَّةُ أَوْ أَبَيٌّ وَالصَّحِيحُ أُميَّةٌ. ١٩٥ \_ حَدَّثَنا سُليُمَانُ بُنُ حَرُب حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عنُ أَيُّوُب عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ الْيَهُوُدَ دَحَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَلَعَنْتُهُمْ فَقَالَ مَالَكِ قُلْتُ

سلمہ بن ہشام کو کفار کے ظلم سے نجات دے 'اے اللہ ولید بن ولید بن ولید کو نجات دے 'اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے 'اے اللہ قبیلہ مفر کے کافروں پر سختی کر 'اے اللہ اسی طرح کال ڈال دے ' جس طرح یوسف کے زمانہ میں قحط سالیاں نازل فرمائی تحییں۔

19۳۔ احمد بن محمد عبد الله استعمل بن ابی خالد عبد الله بن ابی او فے سے روایت کرتے ہیں اگہ رسول الله علیہ نے جنگ احزاب کے دن مشر کوں کیلئے یہ بدوعا کی تھی مکہ اے الله کتاب کے نازل کرنے والے حساب کے جلد لینے والے استاللہ ان ٹولیوں کو بھگادے اے اللہ ان کو تتر بتر کردے اور ان کوا کھاڑ دے۔

1940ء عبداللہ بن الی شیبہ 'جعفر بن عون 'سفیان 'ابوالحق 'عمرو بن میمون 'عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ایک دن کعبہ کے سابہ میں نماز پڑھ رہے تھے 'ابو جہل نے اور قریش کے چندلوگوں نے باہم مشورہ کیا مکہ سے باہر ایک او نٹنی ذرج کی گئی تھی ' ان لوگوں نے ایک آدمی بھیجا اور اس کی اوجھ لے آئے ' اور آخضرت علی ہے ہیں کو ڈال دیا 'پھر حضرت فاطمہ آئیں اور انہوں نے اس کو آپ کے اوپ سے ہٹایا 'اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! قریش کی گرفت کر 'اے اللہ! قریش کی گرفت کر 'ابوجہل بن ہشام اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور الی بن مثل اور عتبہ بن ابی معیط کے لئے آپ اور ولید بن عتبہ اور الی بن مثل میں مقول پڑاو یکھا' اور ابوالحق نے کہا کہ نے اس میں ساتواں کھول گیا اور یوسف بن ابی الحق نے ابواسحاق کے واسط میں ساتواں کھول گیا اور شعبہ نے امیہ یا ابی کہا اور صحح امیہ عب

90۔ سلیمان بن حرب ماد 'ایوب 'ابن الی ملیکہ 'حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ یہودی ایک روز رسول اللہ علیقے کے پاس آئے 'اور کہا کہ السام علیک لینی تم پر موت آئے۔ تو میں نے ان پر لعنت کی 'آپ نے فرمایا حمہیں کیا ہو گیا ہے میں نے کہا آپ نے

اولمُ تَسْمَعُ مَاقَالُوا قَالَ فَلَمُ تَسْمَعِي مَا قُلَتُ وَعَلَيْكُمُ.

١٤٣ بَابِ هَلُ يُرُشِدُ الْمُسُلِمُ اَهُلَ الْمُسُلِمُ اَهُلَ الْكِتَابِ اَوْيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ.

197 حَدَّثَنَا اِسُخَقُ آخُبَرَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابُنُ آخِى ابُنِ شِهَابِ عَنُ عَمِّهِ اِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابُنُ آخِى ابُنِ شِهَابِ عَنُ عَمِّهِ قَالَ آخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَدَ اللَّهِ بُنِ عُبَدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّالًا اللَّهِ اللَّهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّي قَيْصَرَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وسَلَّمَ كَتَبَ اللَّي قَيْصَرَ وَقَالَ فَالُ تَوَلَيْتِ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنِّمَ اللَّرِيسِيِيْنَ.

١٤٤ بَابِ الدُّعَآءِ لِلمُشُرِكِيُنَ بِالْهُدِي لِيَالَهُدِي لِلمُشُرِكِيُنَ بِالْهُدِي لِيَتَالَّفَهُمُ .

19٧ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَنَا أَبُو الْرَوَ اللَّهُ الرَّحُمْنِ قَالَ قَالَ اَبُوهُرَيْرَةً قَدِم طُفَيُلُ بُنُ عَمْرِو نِ الدَّوسِيُّ واَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ اِلَّ دُوسًا عَصَتُ واَنتُ فَادُحُ اللَّهُ عَلَيْهِا فَقِيلَ هَلَكُتُ دُوسًا عَصَتُ واَنتُ فَادُحُ اللَّهُ عَلَيْها فَقِيلَ هَلَكُتُ دُوسٌ فَالَ اَللَّهُمَ الْهَدُ دُوسًا وَات بهمُ .

د ١ ١ باب دُعُوَةِ الْيهُوُدِيِّ و لِنَّفُسُرَانِيَّ وَعَلَى مَا يُقَاتِلُوُنَ عَلَيْهِ وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي كِسُرَى وَقَيْصَرَ وَالدَّعُوةِ قَبُلَ الْقِتَال .

١٩٨ \_ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ الْجَعُدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعُتُ أَنَسًا يَقُولُ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ

نہیں سنا 'جوان لو گوں نے کہا ' فرمایا تم نے نہیں سنا <sup>ہ</sup>کہ میں نے کہہ دیا وعلیکم۔

سباب سامها۔ مسلمانوں کااہل کتاب کو ہدایت کرنے اور ان کو کتاب اللّٰہ کی تعلیم دینے کابیان۔

191- الحق ' ليقوب بن ابرائيم ' ابن شهاب كے تبطیعے ' ابن شهاب ' عبيد الله بن عباس سے عبد الله بن عباس سے عبد الله بن عباس سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول الله علیہ نے قیصر کو خط لکھااور فرمایا کہ سے بھی اس میں لکھ دو کہ فان تولیت فان علیك الم الاریسیین۔

باب ۱۳۴ تالیف قلوب کے طور پر مشر کین کیلئے راہ ہدایت کی دعا کرنیکا بیان۔

194 - ابوالیمان 'شعیب 'ابوالزناد' عبدالر حمٰن 'ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ طفیل بن عمر ودوی اور ان کے ساتھی آنخضرت کے پاس آئے 'اور کہا کہ یار سول اللہ (قبیلہ ) دوس کے لوگوں نے نافر مانی کی 'اور آپ کی پیروی سے انکار کر دیا' آپ اللہ سے ان کے لئے بدد عا کی 'وگ کہتے 'کہ اب حضرت بدد عا کرنی چاہتے ہیں' اور دوس کا قبیلہ بلاک ہو ج نیگا' گر آپ نے بدد عا نہیں کی 'بلکہ فرمایا اے انلہ دوس کو بدایت کر اور ان کو دائر واسلام میں لے آ۔

باب جہا۔ یہود و نصاریٰ کو اسلام کی دعوت دینے کا بیان (۱) اور ان سے س بات پر جنگ کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسری کو کیا لکھا تھا'اور جنگ سے پہلے دعوت اسلام ضروری ہے۔

۱۹۸ علی بن جعد' شعبہ' قیادہ' حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ نے جب روم کے بادشاہ کو خط لکھنا

(۱) کافروں کے ساتھ جہاد کرنے سے پہلے انہیں دعوت اسلام دینااس وفت ضروری ہے جبکہ ان تک اسلام کی دعوت نہ پیچی ہو،اگر ظن غالب میہ ہو کہ ان تک دعوت اسلام پیچ چکی ہے، تو پھر ضروری نہیں،البتہ اگر کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی دعوت اسلام مستحب ہے۔

صلّى الله علَيْهِ وسَلَّمَ اَنْ يَكْتُبَ اِلَى الرُّوْمِ قِيْلَ نَهُ اِنَّهُمُ لَا يَقُرَءُ وُنَ كِتَابًا اِلَّا اَنُ يَكُونَ مَخْتُونًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنُ فِضَّةٍ فَكَانِّيُ ٱنْظُرُ اِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ ونَقَشَ فِيُهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ.

199 \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَبُدُ اللهِ بُنِ عُبَّبَةَ اَلَّ عَبُدَ اللهِ بُن عُبَدُ اللهِ بُن عَبُدَ اللهِ بُن عَبُدَ اللهِ بُن عَبُدَ اللهِ بُن عَبُدَ اللهِ بُن عَبَدَ اللهِ عَلَيهِ عَبَّاسٍ " اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَدُفَعُهُ إلى كِسُرى فَامَرَهُ اَن يَدُفَعَهُ اللى عَشِيمَ البَحْرَيُنِ اللى عَشِيمَ البَحْرَيُنِ اللى كِسُرى خَرَّقَهُ فَحَسِبُتُ اللَّى عَشِيمَ النَّبِي صَلَّى الله عَيْدَ بُنَ المُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِي صَلَّى الله عَيْدِ وسَلَّمَ اَن يُمَرِّقُوا كُلَّ مُمَرَّقِ.

١٤٦ بَابِ دُعَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْكَي الْإِسُلَامِ وَالنَّبُوَّةِ وَاَنُ لَّا يَتَّخِذَ بَعُضُهُمُ بَعُضًا ارْبَابًا مِّنُ دُونِ اللَّهِ وَقَوُلِهِ تَعَالَى مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنُ يُّؤْتِيَةُ اللَّهُ اللهِ الْحِرِ اللَّايَةِ .

چاہا کو آپ سے بیان کیا گیا کہ وہ لوگ بغیر مہر کے خط کو نہیں پڑھتے 'لہٰذا آپ نے چاندی کی ایک الگو تھی بنوائی گویا میں اب بھی اس کی چیک آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں 'اس میں آپ نے محمد رسول اللہ محندہ کرایا تھا۔

199۔ عبداللہ بن یوسف کیٹ عقیل 'ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں '
کہ رسول اللہ علیہ نے اپنا خط کسری بادشاہ ایران کو بھیجا تو قاصد کو آپ نے تھم دیا تھا کہ وہ اس خط کو بحرین کے سر دار کے حوالے کر دے 'پھر بحرین کے سر دار نے اس کو کسری تک پہنچایا 'جب اس کو کسری نے پڑھا' تو پھاڑ ڈالا 'خیال کر تا ہوں کہ سعید بن مستب کہتے '
کسری نے پڑھا' تو پھاڑ ڈالا 'خیال کر تا ہوں کہ سعید بن مستب کہتے '
کہ پھر رسول اللہ علیہ نے ان کے لئے بددعاکی کہ وہ بالکل پارہ پارہ کے کرد یئے جائیں۔

عبید اللہ بن متبہ ' حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں '
کہ رسول اللہ علی ہے نے قیصر کو خط لکھا' آپ نے اس کو اسلام کی
دعوت دی تھی' اور آپ نے اپناخط دحیہ کلبی کے ہاتھ بھیجاتھا' اور یہ
حکم دیا تھا' کہ وہ اس خط کو سر دار بھر کی کے حوالہ کر دیں' تا کہ وہ اس
کو قیصر تک پہنچادے' قیصر جب سے اللہ نے اسے فتح فارس عنایت کی
تھی' مقام حمص سے بیت المقدس کی طرف گیا ہوا تھا' اللہ کی اس
فیمت کا شکریہ ادا کرنے کیلئے ' پس جب قیصر کے پاس رسول اللہ
علی تعمیل کے بہنچا' اور اس نے اس کو پڑھا' تو کہاان کی قوم کے
اللہ کی اس کو میرے پاس ڈھونڈھ لاؤ' تاکہ میں اس سے رسول

الله عليه كى بابت يو چھوں ' حضرت ابن عباس كہتے ہيں' مجھ سے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ حِينَ قَرَاةً

لْتَمِسُوالِيُ هَهُنَا اَحَدًا مِّنُ قَوْمِهِ لَاسَالَهُمُ عَنُ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَٱخۡبَرَٰنِي ٱبُو سُفُينُ ٱنَّهٗ كَالَّ بِالشَّامِ فِيهُ رِجَالٍ مِّنُ قُرَيْشٍ قَدِ مُوْا تِجَارًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِيُ كَانَتُ بَيْنَ رَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارٍ قُرَّيُشٍ قَالَ أَبُو سُفْيَانُ فَوَجَدُ نَا رَسُوُلَ قَيْصَرَ بِبِعُضِ الشَّامِ فَانُطَلَقَ بِيُ وَبِاَصُحَابِيُ حَتَّى ۚ قَدِمُنَا اِيُلِيَاءً فَٱدۡحِلْنَا عَلَيۡهِ فَإِذَا هُوَ خَالِسٌ فِي مَحُلِسِ مُلَكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ وَإِذِا حَوْلَةً عُظَمَاءُ الرُّومِ فَقَالَ لِتَرُجُمَانِهِ سَلَّهُمُ يُّهُمُ اَقْرَبُ نَسَبًا اِلَى هَٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعَمُ انَّهُ نَبِيٌّ قَالَ أَبُو سُفُيَانَ فَقُلُتُ آنَا ٱقُرَابُهُمُ اِلَيْهِ نَسَبًا ۚ قَالَ مَاقَرَابَةُ مَابَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَقُلْتُ هُو ابُنُ عَمِّىُ وَلَيْسَ فِى الرَّكْبِ يَومَثِلْدٍ اَحَدٌّ مِنُ بَنِيُ عَبُدِ مُنَافٍ غَيْرِى فَقَالَ قَيْصَرُ ٱدْنُوهُ وَٱمَرَ بِٱصْحَابِىٰ فَجَعَلُوا خَلُفَ ظَهْرِىٰ عِنْدَ كَتِفِىٰ نُّمَّ قَالَ لِتَرُجُمَانِهِ قُلُ لِأَصْحَابِهِ إِنِّي سَآئِلٌ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنَّ كَذِبَ فَكَذِّبُوهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانُ وَاللَّهِ لَوُلَا الْحَيَآءُ يَوُمَثِذٍ مِّنُ اَنْ يًّا ثُرَ اَصُحَابِي عَنِّي الْكَذِبَ لَكَذَبُتُهُ حِيْنَ سَالَنِيُ عَنْهُ وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَٱثُّرُوا الْكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ ثُمَّ قَالَ لِتَرُ جُمَانِهِ قُلُ لَهُ كَيُفَ نَسَبَ هَذَا الرَّجُلِ فِيكُمُ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُونَسَبِ قَالَ فَهَلُ قَالَ هَٰذَا الْقَوُلَ آحَدٌ مِنْكُمُ قَبُلَهُ ثُلُتُ لَافَقَالَ كُنتُمُ تَتَّهِمُونَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبُلَ أَنُ يَقُولَ مَاقَالَ قُلْتُ لَأَقَالَ فَهَلُ كَانَ مِنُ ابَآئِهِ مِنُ مَلِكٍ قُلَتُ لَاقَالَ فَأَشُرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُوْنَةً اَمُ ضُعَفَاؤُهُمُ قُلْتُ بَلُ ضُعَفَآءُ هُمُ قَالَ فَيَزْيُدُونَ اَوْيَنَقُصُونَ قُلْتُ بَلُ يَزِيْدُونَ قَالَ

ابوسفیان نے بیان کیام کہ وہ اس زمانہ میں قریش کے چند لوگوں کے ساتھ تھے 'جو بغرض تجارت شام گئے تھے 'یہ سفر اس مدت میں ہوا' جب کہ رسول الله علی اور کفار قریش کے در میان صلح قرار یائی تھی' ابوسفیان کہتے ہیں کہ ہمیں شام کے کسی مقام میں قیصر کے قاصد نے پایا 'اور وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو بیت المقدس لے گیا' توہم قیصر کے سامنے لے جائے گئے 'وہاس وقت اپنے در بار میں بیٹھا تھا'اور سر داران روم اس کے ارد گرد جمع تھے' قیصر نے اپنے ترجمان ے کہامکہ ان سے پوچھو مکہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر تاہے' نب میں سب سے زیادہ اس کا قریب ان میں کون ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ان سب سے زیادہ ان کا قریب عزیز ہوں۔ قصر نے کہاان کے اور تہارے در میان کیا قرابت ہے؟ میں نے کہاکہ وہ میرے چپا کے بیٹے ہیں' قافلہ میں اس وقت میرے سوا عبد مناف کی اولاد میں سے کوئی نہ تھا اقصر نے کہاان کو میرے پاس لے آؤ اور میرے ساتھوں کی نبت تھم دیامکہ وہ میری پیٹے کے چھے میرے شانے کے پاس کھڑے کردیئے جائیں 'پھراس نے اپنے ترجمان سے کہام کہ ان کے ساتھیوں سے کہدوم کہ میں ان سے اس تخص کے حالات بو جھوں گا'جو نبی ہونے کاد عویٰ کرتے ہیں'اگریہ جيوك كهين ، توتم أن كى تكذيب كردينا ابوسفيان كيت بين خداكى فتم إاگراس ونت اس بات كی شرم نه ہوتی محمد میرے ساتھی مجھے جھوٹا کہیں گے 'تو میں اپنی طرف سے بھی قیصر سے پچھ بیان کرتا' جب كهاس نے آنخفرت كى بابت مجھ سے كچھ بوچھاتھا، مگر مجھےاس بات کی غیرت آئی محمد لوگ جھے جھوٹا کہیں گے 'اس لئے میں نے بالکل سی سی بیان کر دیا اس کے بعد قیصر نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو مکہ یہ مخص جوتم لوگوں کے در میان ہے اس کا نسب كيسائي ؟ مين نے كہاكہ وہ ہم مين بوے نسب والے بين كہنے لگاكہ کیااس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات کبی ہے؟ میں نے کہا مہیں ، سنے لگاکہ کیا قبل اس کے جو بات انہوں نے کبی ہے کیا تم نے ان کو جھوٹ بولتے تناہے؟ میں نے کہانہیں 'کہنے لگا کیاان کے باپ دادامیں کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے کہانہیں ، کہنے لگا کیاا میر لوگوں نے ان کی پیروی کی یا غریبوں نے؟ میں نے کہاامیروں نے نہیں بلکہ

فَهَلُ يرُتَدُّ اَحَدٌ سَخُطَةً لِّدِينِهِ بَعُدَ اَنُ يَّدُخُلَ فِيهُ قُلْتُ لَاقَالَ فَهَلَ يَعُدِرُ قُلْتُ لَاوَنَحُنُ الْاَنَ مِنْهُ فِيُ مُدَّةٍ نَحُنُ نَخَافُ أَنُ يَغُدِرَ قَالَ أَبُو سُفيٰنَ ولَمْ يُمُكِنِّي كَلِمَةٌ ٱدُخُلَ فِيُهَا شَيْئًا ٱنْتَقِصُهُ بِهِ لَا أَخَافُ أَنُ تُؤُثَّرَ عَنِّي غَيْرُ هَا قَالَ فَهَلُ قَاتَلْتُمُوْهَا اَوْقَاتَلَكُمُ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَكُيُفَ كانت حرْبُهُ وَحَرْبُكُمُ قُلُتُ كَانَتُ دُوَلًا وَّسِجالًا يُّدالُ عَلَيْنا الْمَرَّة وَنُدَالُ عَلَيُهِ الْأُخُورِي قَالَ فَمَاذَا يُامُرُكُمُ قَالَ يُأْمُرُنَا اَلُ نَّعُبُدَ اللُّهَ وَحُدَهُ لَانُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَيَنُهَانَا عَمَّا كَانَ يَعُبُدُ ابَآؤُنَا وَيَا مُرُنَا بالصَّلواةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهُدِ وَاَدَآءِ الْاَمَانَةِ فَقَالَ لِتَرُجُمَانِهِ حِيْنَ قُلُتُ ذَالِكَ لَهُ قُلُ لَّهُ إِنِّي سَالْتُكَ عَنُ نَسَبِهِ فِيُكُمُ فَزَعَمُتَ آنَّهُ ذُوْنَسَب وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبُعَثُ فِي نَسَبٍ قَوْمِهَا وَسَالَتُكَ هَلُ قَالَ اَحَدٌ مِّنْكُمُ هَذَا الْقَوُلَ قَبُلَةً فَزَعْمُتَ أَنْ لَا فَقُلُتُ لُو كَانَ اَحَدٌ مِنْكُمُ قَالَ هذَا الْقَوُلُ قَبَلَهُ قُلُتُ رَجُلٌ يَأْتَمُّ بِقَوُلِ قَدُ قِيُلَ قَبُلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلِ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَهُ بَالكَّذِبِ قَبُلَ آنُ يَّقُولُ مَا قَالَ فَزَعَمُتَ أَنُ لَافَعَرِفُتُ أَنَّهُ لَمُ يَكُنُ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِب عَلَى اللَّهِ وَسَالَتُكَ هَلُ كَانَ مِنُ ابَآئِهِ مِنُ مَّلِكِ فَزَعَمُتَ أَنُ لَّا فَقُلُتُ لَوُكَانَ مِنُ ابَآئِهِ مَلِكُ قُلُتُ يَطُلُبُ مُلُكَ ابَآئِهِ وَسَالَتُكَ اَشُرَافُ النَّاس يَتَّبِعُونَهُ أَمُ ضُعَفَآؤُهُمُ فَزَعَمُتَ أَلَّ ضُعَفَاءَ هُمَ اتَّبَعُوهُ وَهُمُ اتَّبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلُ يَزِيُدُونَ اَوْيَنُقُصُونَ فَزَعَمُتَ اَنَّهُمُ يَزِيُدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيُمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَالَتُكَ هَلُ يَرُنَدُّ أَحَدُّ سُخُطَةً لِدِيْنِهِ بَعُدَ أَنْ يَّدُخُلَ فِيُهِ فَزَعَمُتَ أَنُ لَّافَكُذَٰلِكَ الْإِيْمَانُ حِينَ تَخُلِطُ بَشَاشَتُهُ

غریب لوگ ان کی پیروی کررہے ہیں! پھر کہنے لگا'وہ لوگ روز بروز زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم؟ میں نے کہازیادہ ہوتے جارے ہیں' کہنے لگا پھر کیا کوئی شخص ان نے دین میں داخل ہونیکے بعد ناخوش ہو کر پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں 'کہنے لگا کیا گاہے وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جمعی نہیں 'اور اب ہم ان کی طرف سے صلح کی مدت کے اختام پر ہیں 'ہمیں خوف ہے 'کہ وہ عبد شکن کریگے' ابوسفیان نے کہا مجھے ایسی بات اپنی طرف سے داخل کرنے کاجس پر لوگ مجھے جھوٹانہ کہہ سکیں 'سوااس بات کے اور موقع نہیں ملا 'کئے لگاکیاتم نے کبھی ان سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہاہاں! کہنے لگا' پھر تمہاری اور ان کی جنگ کس طرح رہی؟ میں نے کہالڑائی توڈول کشی کی طرح ہے' بھی وہ ہم پر غلبہ یا جاتے ہیں'اور مبھی ہم ان پر کہنے لگا' آخروہ تم کو کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہاوہ ہمیں صرف اس بات كا حكم دية بي كه بم صرف الله كى عبادت كريس اس كے ساتھ کسی کوشریک نه کریں 'ہمارے باپ داداجن کی پر ستش کرتے تھے' ان کی عبادت ہے روک دیاہے ، ہمیں نماز 'صدقہ 'پر ہیز گاری' وعدہ و فائی اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں 'جب میں یہ سب کچھ کہد چکا' تواس نے اپنے ترجمان سے کہاکہ ان سے کہو کہ میں نے تم ے ان کے نسب کی بابت یو چھا' تو تم نے کہا' وہ ذی نسب ہیں 'اور تمام بیغیرا پی قوم کے نسب میں اس طرح بڑے درجہ کے بھیجے گئے ہیں اور میں نے تم سے بوچھا کہ کیاان سے پہلے یہ بات تم سے کی نے کہی ، تم نے کہا نہیں اگران سے پہلے کس نے یہ بات کہی ہوتی ، تو میں کہد دیتا مکہ وہ ایسے مخص ہیں جو اس قول کی اقتداء کرتے ہیں 'جو ان سے پہلے کہاجاچکا ہے میں نے تم سے بوچھام کہ کیا قبل اس کے کہ جوبات انہوں نے کہی ہے ، تم ان کو جھوٹ کے ساتھ متھم جانتے تھے ، تم نے کہا نہیں 'یں میں سمجھ گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہ کہ وہ لوگوں پر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں' اور اللہ پر جھوٹ بولیں' اور میں نے تم ہے یو چھا کیاان کے باپ دادامیں کوئی بادشاہ ہواہے ، تم نے کہا نہیں ، میں کہتا ہوں مکہ اگر ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہو تا' تو وہ اس طریقہ سے اپنے باپ داداکا ملک حاصل کرناچاہتے ہیں 'اور میں نے تم سے یو چھا کیاس مایہ داران کے پیروہیں 'یاغریب لوگ 'تم نے کہاکہ

زیادہ تر غریب لوگوں نے ان کی اتباع کی ہے 'اور تمام پیغمبروں کی اتباع يبي لوگ كرتے ہيں 'اور بيل نے تم سے يو چھا كر كيا وہ لوگ زيادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم' تو تم نے کہا'وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں'ایمان کا یمی حال ہے مکہ وہ عنقریب کامل ہو جائے اور میں نے تم سے یو چھام کہ کیا کوئی شخص بعد اس کے کہ ان کے دین میں داخل ہو'اس سے ناخوش ہو کر پھر بھی جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں 'ایمان کابیہ ہی حال ہے' جب اس کی بشاشت دلوں میں مل جاتی ہے تو پھر کوئی شخص اس سے خفا نہیں ہو تا اور میں نے تم ہے بوچھا کہ وہ مبھی عہد شکنی کرتے ہیں!تم نے کہا نہیں'ای طرح تمام رسول وعدہ خلافی نہیں کرتے'اور میں نے تم سے یہ بھی او چھا کہ کیاتم نے ان سے جنگ کی ہے 'اور انہوں نے تم سے جنگ کی ہے۔ تم نے کہاہاں انہوں نے ایباکیا ہے اور یہ کہ ہماری اوران کی جنگ ڈول کی طرحر ہتی ہے ، مجھی وہ تم پر غالب آتے ہیں'اور مبھی تم ان پر چھا جاتے ہو'ای طرح تمام پینیبروں کی آزمائش کی جاتی ہے 'ادر انجام کارسر خروئی اور عرت انہیں کیلئے ہے ، میں نے تم ت یوچھا کہ وہ تم کو کس بات کا حکم دیتے ہیں ، تم نے کہاوہ ہمیں اس بات کا تھم دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کر و اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نه تهراو 'وه تهمیں ان چیزوں کی پرستش ہے روکتے ہیں 'جن كى عبادت تمهارے باپ داداكياكرتے تھے اور وہ تم كو نماز 'صدقه' یر ہیز گاری ایفائے عہد اور ادائے امانت کا حکم دیتے ہیں اور یہی پیغمبر کی صفت ہے 'میں جانتا تھا کہ ایک پیغیبر ظاہر ہونے والے ہیں 'گر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہو نگے 'جو پچھ تم کہتے ہواگر وہ پچ ہے' تو عنقریب وہ میری اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے' جھے امید ب میں ان سے ملول گا الیکن یہ بہت دور کی بات ہے اگر میں ان کے پاس ہوتا' توان کے مقدس پیروں کو دھوتا' ابوسفیان سے مروی ہے بنکہ قیصرنے پھر آپ کاخط منگوا کر پڑھایا 'اس کامضمون یہ ہے 'بہم الله الرحن الرحيم (بيرخط) الله كے بندے اور اس كے رسول محمر صلى الله عليه وسلم كى طرف سے 'ہر قل بادشاہ روم كے نام 'سلام ہو'اس شخص پر جوہدایت کی پیروی کرے 'امابعد! میں تنہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں' اسلام لے آ' تو فی جائے گا اسلام لے آ' تواللہ تم کو دوگنا تواب دے گا'اور اگر اسلام سے انکار کرو گے' تو تمہاری بوری قوم کا

الْقُلُوْبَ لَايَسُخَطُةً آحَدٌ وَّسَالْتُكَ هَلُ يَغُدِرُ فَزَعَمُتَ أَنُ لَّا وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ لَايَغُدِرُونَ وَسَالُتُكَ هَلُ قَاتَلُتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمُ فَزَعَمُتَ آنُ قَدُ فَعَلَ وَاَنَّ حَرُبَكُمُ وَحَرُبَةً تَكُونُ دُولًا يُّدَالُ عَلَيْكُمُ الْمَرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْأُخُرِي وَكَذَالِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ وَسَالُتُكَ بِمَاذَا يَامُرُ كُمُ فَزَعَمُتَ آنَّهُ يَامُرُكُمُ أَنُ تَعُبُدُوا اللُّهَ وَلاَ تُشُرِكُوابِهِ شَيْئًا وَّيَنُهَا كُمُ عَمَّاكَانَ يَعُبُدُ ابَآءُ كُمُ وَيَامُرُكُمُ بِالصَّلوٰةِ وَالصِّدُق وَالْعَفَافِ وَالْوَفَآءِ بِالْعَهُدِ وَاَدَآءِ الْاَمَانَةِ قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ النَّبِيِّ قَدُ كُنْتُ اَعُلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلٰكِنُ لَّمُ اَظُنُّ اَنَّهُ مِنْكُمُ وَاِنْ يَّكُ مَاقُلُتَ حَلًّا فَيُوشِكُ أَنُ يَمُلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَى هَاتَيُن وَلَوُارُجُوْآ اَنُ اَحُلُصَ اِلَيْهِ لَتَحَشَّمُتُ لُقِيَّةً وَلَوُ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ قَالَ أَبُو سُفَيْنَ ثُمَّ دَعَابِكِتْب رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقُرِئَ فَاِذًا فِيُهِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم مِنُ مُحَمَّدٍ عَبُدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللّٰي هِرَقُلَ يَمْظِيُم الرُّوُم سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى أَمَّا بَعُدُ فَانِّي أَدُعُوكَ بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمُ تَسْلِمُ وَأَسْلِمُ يُؤُتِكَ اللَّهُ اَجُرَكَ مَرَّتَيُنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اِتُّمُ الْأَرِيْسِيَيْنَ وَيَا آهُلَ الْكِتْبِ تَعَالَوُا اِلِّي كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيُننَا وَبَيْنَكُمُ اَنُ لَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضًا ٱرْبَابًا مِّنُ دُوُنِ اللَّهِ فَاِنْ تَوَلَّوُا فَقُولُوا اشُهَدُوا بِمَانًا مُسُلِمُونَ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا أَنُ قَضَى مَقَالَتَهُ عَلَتُ اَصُوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَةً مِن عُظَمَآءِ الرُّوم وَكَثُرَ لَغَطُهُمُ فَلَا اَدُرِىُ مَاذَا قَالُوُا وَأُمِرَبِنَا فَأُخْرِجُنَا فَلَمَّا أَنُ خَرَجُتُ مَعَ أَصُحَابِي وَحَلَوْتُ بِهِمُ قُلُتُ لَهُمُ لَقَدُ آمِرَ آمُرُ ابُنِ آبِي

كَبُشَةَ هَذَا مَلِكُ بَنِيُ الْأَصُفَرِ يَخَافُهُ قَالَ آبُو سُفُيَانَ وَاللّٰهِ مَازِلْتُ ذَلِيُلًا مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ آمُرَهُ سَيُظُهَرُ حَتَّى آدُخَلَ اللّٰهُ قَلْبِي الْإِسُلَامَ وَآنَا كَارِةٌ ـ

حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مَسُلَمَةَ الْقَعُنبِيُّ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُلاَّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَا عُطِينَ الرَّايَةَ وَكُلُهُم يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَا عُطِينَ الرَّايَة وَكُلُهُم يَقُولُ يَوْمُونَ وَكُلُهُم يَرُجُولُ لِللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ فَقَامُوا يَرْجُولُ لِللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ فَقَامُوا يَرْجُولُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ فَقَامُوا يَرْجُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَقِيلُ يَشْتَكِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ

گناہ تم کو ہوگا۔ اے اہل کتاب تم ایک ایسی بات کی طرف آؤ ہو ہارے تمہارے دونوں کے در میان میں مشتر ک ہے ، وہ یہ کہ ہم سب لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں 'اور ہم میں سے کوئی شخص کی مخلوق کو معبود نہ بنائے۔ پھر تم اگراع اض کرو گے 'تو گواہ رہنا 'کہ ہم مسلمان ہیں 'ابو سفیان راوی ہیں کہ ہر قل نے اس خط کو پڑھوا کر سب کو سنایا۔ اہلیان در بار میں طرح طرح کی چہ مگو ئیاں ہو نے لگیں 'اور نتیجہ شور و شغب تک پہنچا' مہر شہر کا حاکم اور وزراء مملکت میں زور زور سے باتیں ہونے لگیں 'اور نہ معلوم کیا گیا' اول تول بکتے رہے آٹر کار ہم لوگوں کو در بار سے باہر نکال دیا گیا' چنانچہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلا' میں نے ان سے تنہائی میں کہا' اب تو ابن ائی کبھہ یعنی ماتھ باہر نکلا' میں نے ان سے تنہائی میں کہا' اب تو ابن ائی کبھہ یعنی اور میں اسیت دل میں ذلت محسوس کرنے لگا' اور اس بات کا یقین ہوگیا' کہ محمد کا دین عنقریب غالب آ جائے گا' یہاں تک کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میر بے دل میں اسلام کو پختہ کر دیا۔

١٠١ عبدالله بن مسلمه قعنبي عبدالعزيز بن ابي حازم ابوحازم سهل بن سعدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ عظیم کو خیبر کے دن فرماتے ہوئے سنام کہ اب کے حصنڈ ااس کو دوں گا'جس کے ہاتھ پر فتح ہو جائے گی' پھر صحابہ میں سے ہر ایک اس بات کی امید کرنے گگے کہ علم و پرچم ہم کومر حمت ہوگا 'کیکن دوسر بے دن تمام صحابہ کی موجود گی میں 'سرور عالم نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ کسی نے کہا'ان کی آنکھوں میں در دہے' آپ نے ان کو بلایا'اور وہ آپ کے سامنے حاضر کئے گئے' آپ نے ان کی دونوں آ ٹھوں میں لعاب لگایا جب وه اچھے ہو گئے 'اور ایسا معلوم ہو تا تھا کم پہلے ان کو کوئی شکایت تھی ہی نہیں اس کے بعدان کو علم دیا حضرت علی نے کہا ہم ان کا فروں سے جنگ کریں لیتنی کہ وہ ہمارے مثل ہو جائیں' آپ نے فرمایا کہ آ ہنتگی کرو 'جب تم ان کے میدان میں جاؤ ' توان کواسلام کی دعوت دینا اور جو خدا کی طرف سے ان پر فرض ہے 'اس ہے ان کو آگاہ کرنا 'شم ہے خداکی مکہ اگر تمہارے ذریعہ کسی ایک مخف کو بھی ہدایت مل گئی' توبیہ عمل تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ احیما ہے۔

٢٠٢ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنا مُعَاوِيَةٌ بُنُ عَمْرٍ وحَدَّنَنا آبُو اِسْحَقَ عَنُ حَمِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلّمَ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمُ يَغُرُ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنْ سَمِعَ آذَانًا آمُسَكَ وَإِنْ لَمْ يَسُمَعُ اذَانًا آمُسَكَ وَإِنْ لَمْ يَسُمَعُ اذَانًا آمُسَكَ وَإِنْ لَمْ يَسُمَعُ اذَانًا آمُسِحُ فَنَزَلْنَا خَيْبَرَلَيْلًا.

٢٠٣ حَدَّنَنا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفِرٍ عَنُ أَنَسُ اللهُ عَلَيُهِ عَنُ أَنَسُ اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلّمَ كَانَ غَزَا بِنَا حَدَّنَنا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةً وَسَلّمَ كَانَ غَزَا بِنَا حَدَّنَنا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ حَمِيْدٍ عَنُ أَنَسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلّا اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلى خَيْبَرَ فَحَآءَ هَا لَيُلًا وَكَانَ إِذَا جَآءَ قَوُمًا بِلَيْلِ لَا يُغِيرُ عَلَيُهِمُ حَتَّى يُهُودُ بِمَسَاحِيهِمُ وَكَانَ إِذَا جَآءَ قَوُمًا بِلَيْلِ لَا يُغِيرُ عَلَيْهِمُ حَتَّى يُهُودُ بِمَسَاحِيهِمُ وَكَانَ إِذَا جَآءَ قَوُمًا بِلَيْلِ لَا يُغِيرُ عَلَيْهِمُ حَتَّى يُهُودُ بِمَسَاحِيهِمُ وَمَكَاتِلِهِمُ فَلَمَّا رَاوُهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللّهِ مُحَمَّدٌ وَاللّهِ مُحَمَّدٌ وَاللّهِ مَكَاتِلِهِمُ فَلَمَّا رَاوُهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللّهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَاللّهِ عَلَيْهِمُ فَلَالُهُ مَكِيهُمُ اللهُ عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِ مَا مَاكَةً مَرْبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ مِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنَدِّرِينَ.

٢٠٤ حَدُّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بَنُ الْمُسَيِّبِ آنَ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُرتُ آنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَآ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ فَقَدُ عَصَمَ مِنِّى اللهُ فَقَدُ عَصَمَ مِنِّى اللهُ فَقَدُ عَصَمَ مِنِّى الله فَمَنُ وَمَالَةً اللهِ بِحَقِّهٖ وَحِسَابُةً عَلَى اللهِ رَوَاهُ نَفُسَةً وَمَالَةً اللهِ بَحقِّهٖ وَحِسَابُةً عَلَى اللهِ رَوَاهُ عَمْرُ وَابُنُ عُمَرَ عَنِ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
 ٤٧ بَاب مَنُ آرَادَ عَزُوةً فَوَرِّى بِغَيْرِهَا وَمَن آحَبُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
 وَمَنُ آحَبُّ الْخُورُوجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ .

٥ - ٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ
 عُقْيُلٍ عَن ابن شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ

۲۰۲ عبدالله بن محمد معادیه بن عمرو ابوالحق مید عضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی جب کی قوم سے جہاد کرتے تھے کو بغیراس کے کہ صبح ہو جائے جہاد شروع نہ کرتے کھر آپ اذان کی آواز س لیتے کو جہاد موقوف کر دیتے اوراگر اذان کی آواز نہ نیعے کو بعد فوراً قبل وخو زیزی کا تھم دیتے کچنا نچہ ہم خیبر میں بھی رات ہی کے وقت گئے تھے۔

۱۰۱۰ قتیمه اسمعیل بن جعفر عید محضرت انس سے روایت کرتے بین که رسول الله علی خیبر میں شب کے وقت پنچ اور آپ جب شب کے وقت کنچ کو وقت کنچ اور آپ جب شب کے وقت کنچ کی اس جاتے تھے تو بغیر صبح ہوئے ان کی مار نہ کرتے تھے کی جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ محمد (علیلی آگئے محمد انکل جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ محمد (علیلی آگئے مدا کی قتم اور ان کا لشکر بھی آگیا رسول الله علیلی نے فرمایا۔ الله اکبر (الله بهت بوائے) جیبر برباد ہو گیا ہم جب کسی قوم کے میدان میں وار سے بدل وال سم ہوؤں کی صبح شام غریباں سے بدل جاتی ہے۔

۲۰۱۲ - ابوالیمان شعیب 'زہری 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہریہ میں سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیاتی نے فرمایا 'مجھے یہ حکم دیا گیا ہے 'کہ میں لوگوں سے جہاد کروں 'یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہدیں ۔ پس جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے گا'اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو جائے گا'حق کے بدلے 'اور اس کا حساب و کتاب خدا کے ذمہ ہے 'اس مضمون کو حضرت عمر اور ابن عمر 'نے بھی رسول اللہ علیہ ہے بیان کیا ہے۔

باب سے ۱۳۷۷ ایک خاص مقام کاارادہ کرنے اور توریہ کے طور پر کسی اور طرف جہاد کے اظہار کا بیان 'اور بیہ کہ جمعرات کو سفر کرنے کی فضیلت ثابت ہے۔

۰۵ کو یکیٰ بن بکیر 'لیٹ' عقیل 'ابن شہاب' عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں 'کہ عبداللہ بن کعب بن

ابُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ ابْنَ كُعُبُّ وَكَانَ قَاتِدَ كُعُبُ مِّنُ بَنِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ كَعُبُ بُنَ مَالِكِ حِيْنَ تَنْخَلُّفَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَلَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُرِيُدُ غَزُوَّةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا. ٢٠٦ حَدَّنَيي أَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن كَعُبِ بُن مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَلَّما يُرِيَّدُ غَزُوَةً يَغُزُوُهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتُ غَزُوَةً تَبُوُكَ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِيُ حَرِّ شَدِيُدٍ وَاسْتَقُبَلَ سَفَرًا بَعِيُدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقُّبَلَ خَزُوَعَدُوٍّ كَثِيْرٍ فَحَلَّى لِلْمُسُلِمِيْنَ اَمْرَهُمُ لِيَتَاهِبُوا الْهَبَةَ عَدُوهِمُ وَٱخۡبَرَهُمُ بِوَجُهِهِ الَّذِي يُرِيُدُ وَعَنُ يُونُسَ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ كَانَ يَقُولُ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَخُرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفُرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيْسِ.

١٤٨ بَابِ الْخُرُوجِ بَعُدَ الظُّهُرِ .

٢٠٧ حِدَّنَنَا سُلِيمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ

۲۰۱- احمد بن محمد عبدالله کونس زهری عبدالرحل بن عبدالله بن که بیل نے کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ بیل نے حضرت عیلی اگر مصلحت کی وجہ سے اپنے اکثر جب کی جہاد کاارادہ فرماتے ، تو (مصلحت کی وجہ سے اپنے عمل سے) جب کی جہاد کاارادہ فرماتے ، تو (مصلحت کی وجہ سے اپنے عمل سے) اس کے خلاف مقام کو '(۱) ظاہر فرماتے ' یہاں تک کہ غروہ تبوک آگیا 'اور آگیا 'اس جہاد کاارادہ رسول اللہ عیلی نے سخت گرمی میں فرمایا 'اور در دراز کاسفر اور جنگلات کاسامنا تھا 'اور دشمنوں کی کثیر تعداد سے مقابلہ تھا ' تو آپ نے مسلمانوں سے اس جہاد کو صاف صاف بتلادیا جانا تھا ' وہ بھی بتادیا تھا ' یونس نے بواسطہ زہری بیان کیا ہے ' کہ جھ جانا تھا ' وہ بھی بتادیا تھا ' یونس نے بواسطہ زہری بیان کیا ہے ' کہ جھ جانا تھا ' وہ بھی بتادیا تھا ' یونس نے بواسطہ زہری بیان کیا ہے ' کہ جھ حانا تھا ' وہ بھی بتادیا تھا ' یونس نے بواسطہ زہری بیان کیا ہے ' کہ جھ مالک فرمایا کرتے تھے ' کہ کم ہو تا تھا ' کہ رسول اللہ عیا ہے جمعرات کعب بن مالک فرمایا کرتے تھے ' کہ کم ہو تا تھا ' کہ رسول اللہ عیا ہے جمعرات کے موالور کسی دن سفر کیلئے لگایں۔

عبدالله بن محمر 'بشام' معمر' زہری' عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اکہ آنخضرت علی فردہ تبوک میں جعرات کے دن (مدینہ سے) نکلے تھے 'اور آنخضرت علی ہے دوست رکھتے تھے کہ سفر کیلئے جعرات کے دن نکلا جائے۔

باب ۱۳۸ خرکی نماز پڑھ کرسفر کرنے کا بیان۔ ۲۰۷ سلیمان بن حرب ماد 'الوب 'الو قلابہ 'انس سے روایت

(۱)اس کو تورید کہتے ہیں۔ تورید کامعنی میر ہے کہ کوئی ذومعنی لفظ بولا جائے اس طریقہ سے کہ سننے والدا یک معنی مراد دوسر امعنی ہو جنگی حکمت عملی کی بناء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔

عَنُ أَيُّوْبَ عَنُ آبِي قِلاَبَةَ عَنُ آنَسِ أَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهُرَ أَرْبَعًا وَالْعَصُرَلِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمُ يَصُرُخُونَ بِهِمَا جَمِيْعًا.

١٤٩ بَابِ النَّحُرُوجِ الْجِرَالشَّهُ وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسُ إِنْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ لِحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ الْمَدِينَةِ لِحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعُدَةِ وَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعَ لِيَالٍ خَلُونَ مِنُ ذِى الْجِجَّةِ.

٧٠٨ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكِ عَنُ يَّحُنِي بَنِ سَعِيُدٍ عَنُ عَمْرَةً بِنْتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ آنَهَا سَمِعَتُ عَائِشَة " تَقُولُ خَرَجُنَا الرَّحُمْنِ آنَهَا سَمِعَتُ عَائِشَة " تَقُولُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِخَمْسِ لِيَالُ بَقِينَ مِنُ ذِى الْقَعْدَةِ وَلا نَزَى إلَّا الْحَجَّ فَلَكُ وَسَولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَةً هَدُى إِذَا طَافَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَةً هَدُى إِذَا طَافَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَةً هَدُى إِذَا طَافَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ النَّهِ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ ازُواجِهِ قَالَ يَحُيْ فَا لَهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ ازُواجِهِ قَالَ يَحْيَى فَقَالَ اللهِ صَلَّى فَذَكُرُتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلقَسِم بُنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ اتَتُكُ وَاللهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجُهِم .

کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ نے مدینہ میں ظہر کی چار رکعت اور عصر کی ذوالحلیفہ میں دور کعت پڑھیں'اور میں نے صحابہ سے سنامکہ حجو عمرہ دونوں کا تلبیہ با آواز بلند کہتے جاتے تھے۔

باب ۱۳۹۔ اخیر مہینے میں نکلنے کا بیان 'اور کریب نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے 'کہ آنخضرت علیہ میں میں دینہ سے ذیقعدہ کی بچیہویں تاریخ کوروانہ ہوئے تھے 'اور مکہ شریف میں ذی الحجہ کی چو تھی تاریخ کو پہنچے تھے۔

۲۰۸ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک ' یکیٰ بن سعید ' عمرہ بنت عبدالر حمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو کہتے ہوئے سا کہ ہم لوگ رسول اللہ علیا ہے کہ ساتھ جج کیلئے پہیں ذی تعدہ کو روانہ ہوئے 'ہم کو صرف جج کاخیال تھا 'لیکن جب ہم مکہ کے قریب بہنچ ' تو رسول اللہ علیہ نے اعلان فرمایا ' جس شخص کے ہمراہ قربانی نہ ہو ' اور وہ تعبہ کا طواف اور کوہ صفا اور مروہ کے در میان سعی کرچکا ہو ' تو احرام کھولد ہے ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمہ قربانی والے دن ہمارے باس گائے کا گوشت ہے ؟ باس گائے کا گوشت لایا گیا۔ تو میں نے یو چھا ہمہ سے کیما گوشت ہے ؟ بہا رسول اللہ علیہ کہ ہیں کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن محمہ بن ابی مشہور راوی سختی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن محمہ بن ابی مشہور راوی سختی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن محمہ بن ابی مشہور راوی سختی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن محمہ بن ابی مشہور راوی سختی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قاسم بن محمہ بن ابی کہ خورت عائشہ (رضی اللہ کی قسم حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے یہ حدیث تم سے بالکل ٹھیک بیان کی ہے۔

## بارهوان پاره

٠ ٥ ١ بَابِ الْخُورُو جِ فِي رَمَضَانَ .

٢٠٩ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 قَالَ حَدَّثَنِیُ الزُّهُرِیُّ عَنُ عُبَیْدِ اللهِ عَنُ ابُنِ
 عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلیهِ وسَلَّمَ فِی رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّی بَلَغَ اللهُ عَلیهِ وسَلَّمَ فِی رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّی بَلَغَ اللهُ عَلیهِ وسَلَّمَ فِی رَمَضَانَ قَالَ الزُّهُرِیُّ اَخْبَرَنِیُ الْکَدِیدَ اَفْطَرَ قَالَ سُفْیَانُ قَالَ الزُّهُرِیُّ اَخْبَرَنِیُ عُبَیدُ اللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِیثَ.

١٥٢ بَابِ السَّمُع وَالطَّاعَةِ لِلُإِمَامِ.
 ٢١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ

# بارجوال بإره

باب ۵۰ ـ ماه رمضان مین سفر کرنے کابیان۔

۲۰۹ علی بن عبداللہ 'سفیان ' زہری ' عبیداللہ ' ابن غباس سے ۲۰۹ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ علی ہے داور مضان میں روزہ رکھ کرسفر کیا 'اور مقام کدید میں پہنچ کر افطار فرمایا 'سفیان نے بواسطہ زہری کہا کہ عبید اللہ نے حضرت ابن عباس سے بھی بہی مضمون حدیث بیان کیا ہے ،اوراس کے ماقی پوری حدیث بیان کی۔

باب ۱۵۱۔ سفر کے وقت دوستوں اور رشتہ داروں کور خصت کرنے کا بیان اور ابن وہب نے کہا کہ مجھے بتوسط عمر و 'بکر اور سلیمان بن بیار کے ابوہر برق سے بہ حدیث بہنی ہے 'کہ آ تخضرت نے نہمیں ایک لشکر میں بھیجا 'اور قریش کے دو آ تخضرت نے نہمیں ایک لشکر میں بھیجا 'اور قریش کے فلاں آدمیوں کے نام لے کر فرمایا 'کہ اگر تم کو قریش کے فلاں فلاں آدمی ملیں 'تو انہیں آگ کی نذر کر دینا 'ابوہر برق کہتے ہیں 'جب ہم چلنے گئے 'تو آپ کے باس رخصت ہونے کو آئے 'توارشاد فرمایا 'کہ میں نے تم کو حکم دیا تھا 'کہ فلاں فلاں کو نذر آتش کر دینا(ا) لیکن آگ سے تواللہ تعالی عذاب دینا ہے 'البذاتم ان کو گر فرار کے تلوار کے گھاٹ اتار دینا۔

باب ۱۵۲۔ احکام امام کی تعمیل اور فرمانبر داری کابیان۔
۱۹۰۔ مسدد' کیلی' عبیداللہ' نافع' حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا' محمد بن صباح' اسمعیل بن ز کریا' عبیداللہ' نافع' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماسے روایت کرتے ہیں'

(۱) انسان خواہ کتنا ہی برا مجرم کیوں نہ ہو بلکہ کوئی مجی جاندار ہو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے جلانے کی ممانعت کردی تھی۔ اس حدیث میں جو تھم ہے وہ پہلے کا ہے، پھر شریعت اسلامی کا قانون یہی قرار پایا کہ خواہ جرم کتنا ہی تھین کیوں نہ ہو جلانے کی سز اکسی کو بھی نہ دی جائے جیبا کہ اس حدیث کے آخر میں اسکی تصر حکہ۔

وَحَدَّنَيْنُ مُحَمَّدُ بُنُ صَبَّاحٍ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيُلُ بُنُ زَكَرِيًّا عَنُ عُبَيُدِ اللهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ السَّمُعُ وَالطَّاعَةُ حَقَّ مَّالَمُ يُؤُمَرُ بِالْمَعْصِيةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَكَاسَمُعَ وَلَا طَاعَةً .

١٥٣ بَاب يُقَاتَلُ مِنُ وَرَآءِ الْإِمَامِ وَيُتَّقَى بِهِ .

٢١١ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آنُحَبَرَنَا شُعِيبٌ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آنَحُبَرَنَا شُعِيبٌ حَدَّثَنَا آبُو الْإِنَادِ آنَّ الْاَعْرَجَ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيُرةً وَضِى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ آنَّةً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَحُنُ الْاَحْرُونُ السَّابِقُونَ وَبِهِذَا الْإِسُنَادِ مَنُ اَطَاعَنِي فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهُ وَمَنُ يُطِع الْآمِيرُ وَمَنُ عَصَانِي فَقَدُ عَصَانِي فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهُ وَمَنُ يُطِع الْآمِيرُ فَقَدُ عَصَانِي وَالنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةً يُقَاتَلُ مِنُ وَرَآئِهِ وَيُتَقِّى بِهِ فَإِنَّ اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِلَالِكَ آجُرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ.

١٥٤ بَابِ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرُبِ اَنُ لَّا يَفِرُّوُا وَقَالَ بَعُضُهُمُ عَلَى الْمَوْتِ لِقَوُلِ اللهِ تَعَالَى لَقَدُ رَضِىَ اللهُ عَنِ الْمُؤُمِنِيُنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ.

٢١٢ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَا عَيُلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَا عَيُلَ حَدَّثَنَا جُويُرِيَةُ عَنُ نَّافِعِ قَالَ قَالَ ابُنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَثُهُمَا: رَجَعُنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا الْتَنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعُنَا تَحْتَهَا كَانَتُ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ فَسَالَتُ نَافِعًا عَلَى آيِّ شَيْءٍ

کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کی بات سننا اور تھم ماننا ہر مخض پر فرض ہے جب تک کہ کسی بری بات اور گناہ کرنے کا تھم نہ دیا جائے 'اور اگر کسی گناہ کے کرنے کا تھم دیا جائے 'تواس وقت امام کی بات نہ سے 'اور نہ اس کے احکام ہی مانے جائیں۔

باب ۱۵۳۔ امام کی طرف سے جنگ کرنے کے اور اسکے ذریعہ پناہ مائلنے کابیان۔

ا۲- ابوالیمان شعیب ابوالزناد اعرج حضرت ابو ہریہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم لوگ دوسری امتوں سے باعتبار زمانہ اگر چہ اخیر میں ہیں الیکن مرتبہ میں بہت آگ اور بلند ہیں نیزای اسناد سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو مخص اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جو مخص حاکم شریعت کی اطاعت کی اور جو حاکم کی حاکم شریعت کی اطاعت کی اور جو حاکم کی خلاف ورزی کریگا اس نے میری نافرمانی کی سنو امام ڈھال کی طرح ہے اگر وہ اسکی آٹر لے کر جنگ کی جاتی ہے اور اس کی پناہ لی جاتی ہے اور اس کی خلاف ورزی کریگا تو اس کو ثواب سے گروہ اس کی خلاف ورزی کریگا ہوگا۔

باب ۱۵۴ میدان جنگ سے فرارنہ ہونے کی بیعت کابیان '
اور بعض کہتے ہیں ' موت پر ہے حسب فرمان اللی کہ بے شک اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا ' جب کہ اے رسول اگر متم سے لوگ در خت کے تلے بیعت کررہے تھے۔

۱۲ موی 'جو بریہ ' نافع ' ابن عر سے روایت کرتے ہیں ' کہ سال آئندہ لیعنی بیعت رضوان کے بعد جب ہم پھر لوئے ' تو ہمارے آئندہ لیعنی بیعت رضوان کے بعد جب ہم پھر لوئے ' تو ہمارے دونوں ساتھیوں میں سے کسی نے اس در خت کونہ پایا 'جس کے نیچ دونوں ساتھیوں میں سے کسی نے اس در خت کونہ پایا 'جس کے بعد میں نے بعد میں نے بعد میں نے بعد میں نے نافع سے پوچھا محمد رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس نافع سے پوچھا محمد رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس نافع سے پوچھا محمد رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس

(۱) امام سے مرادوہ شخص ہے جو مسلمانوں کے معاملات اور امور کا منتظم ہواسکو ڈھال اس لیے فرمایا کہ اس کے نظم کی بناء پر لوگ دعمن کے حملہ سے اور آپس کی تکالیف سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔

بَايَعَهُمُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَابَا يَعَهُمُ عَلَى الصَّبُر.

٢١٣ ـ حَكَّفْنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيُلَ حَكَّنْنَا وُهَيُبٌ حَدَّنْنَا عَمُرُ و بُنُ يَحُيلى عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيم عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ زَيُدٍ رَّضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ آتَاهُ ابِ فَقَالَ لَهٌ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ : لَا أَبَايعُ عَلَى هَذَا اَحَدًا بَهُدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٢١٤ حَدَّنَنَا الْمَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا يَزِيُدُ بُنُ اَبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ : بَابَعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ عَدَلَتُ بَابَعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ عَدَلَتُ إِلَى ظِلِّ الشَّحَرَةِ قَالَ يَا ابْنَ الْاكْوَع آلا تُبَايعُ قَالَ وَأَيْضًا قَالَ قُلْتُ قَدُبَا يَعُتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَآيَضًا فَبَايعُتُهُ النَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَاابَامُسُلِمٍ عَلَى آيَ فَبَايعُونَ يَوْمَعِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ .

٢١٥ - حَدَّنَنَا حَفُصُ بَنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةً
 عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا رَضِى اللهُ عَنهُ
 يَقُولُ كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَندَقِ تَقُولُ:
 نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْحَهَادِ مَا خَيْنَا آبَدًا فَاجَابَهُمُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَليهِ
 وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُمَّ لاَ عَيْشَ اللَّعَيْشُ اللَّحِرَهُ
 فَاكُرِمِ الْانْصَارَ وَالمُهَاجِرَةُ

٢١٦ً ـ جَدَّنَنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ فَضَيُلٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ اَبِيُ عُثْمَانَ عَنُ مُحَمَّدَ بُنَ فُضَيُلٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ اَبِيُ عُثْمَانَ عَنُ مُجَاشِعِ رَضِّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْهُ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَيْتُ بَايَعْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وسَلَّمَ آنَا وَآخِيُ فَقُلُتُ بَايَعْنَا

بات پر بیعت لی تھی 'موت پر؟ توانہوں نے کہامکہ نہیں 'بلکہ جنگ میں ثابت قدم رہنے پر بیعت لی تھی۔

۲۱۳ موسی بن اسمعیل و مهیب عمرو عباد کوشرت عبدالله بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ واقعہ حرہ (۱) کے زمانہ ہیں ایک شخص نے آکر مجھ سے کہا کمہ خظلہ کے بیٹے لوگوں سے موت پر بیعت لے مہ ہیں کو حضرت عبداللہ نے کہا کمہ ہم رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کمی سے اس شرط پر بیعت نہیں کریں گے۔

۲۱۳ کی بن ابراہیم 'یزید بن ابی عبید' سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیات سیعت رضوان کے بعد ایک در خت ہیں کہ میں رسول اللہ علیات سے بیعت رضوان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرمایا 'اے ابن اکوع آئے بیعت نہیں کرنی؟ میں نے عرض کیایارسول اللہ جلی اللہ علیہ وسلم میں تو بیعت کرچکا ہوں ، فرمایا کرر 'چنانچہ میں نے دوبارہ بیعت کی میں نے ان سے کہا ، میں انہوں نے اب دیا موت پر بیعت کی تھی 'انہوں نے جواب دیا موت پر بیعت کی تھی 'انہوں نے جواب دیا موت پر بیعت کی تھی 'انہوں نے جواب دیا موت پر بیعت کی تھی ۔

۲۱۵ - حفص شعبہ عمید انس سے روایت کرتے ہیں کہ خند ق کے دن انسار کہہ رہے تھے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے اور جب تک زندہ رہیں گے کا تار جہاد کرتے رہیں گے کا اور جہاد ہی ہماری زندگی ہے ، جس کے جواب میں رحمتہ للحالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ، اے اللہ عیش تو آخرت ہی کی ہے ، اور اے اللہ علیہ وسلم فرماتے ، اے اللہ عیش تو آخرت ہی کی ہے ، اور اے اللہ القراء۔ تو انسار و مہاجرین کو سر بلند کر ، اور انہیں عیش و آرام عطافرما۔

۲۱۱ ۔ الحق محمد بن فضیل عاصم ابوعثان مجاشع سے روایت کرتے ہیں مکہ میں اپنے بھائی کواپنے ساتھ لے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مکہ یارسول اللہ اہم سے ہجرت پر بیعت لے لیجئ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

(۱) یہ داقعہ ۵۳ھ میں بزید بن معاویہ کے دور میں پیش آیا۔ جنگ کے موقع پرامام موت پرعہد لے یاصبر واستقامت پردونوں کامقصدا یک عی ہے کہ جنگ سے راہ فرارا ختیار نہ کی جائے۔

عَلَى الْهِجُرَةِ فَقَالَ مَضَتِ الْهِجُرَةُ لِأَهُلِهَا فَقُلَتُ عَلَى الْإِسُلَامِ وَالْجِهَادِ. فَقُلتُ عَلَى الْإَسُلامِ وَالْجِهَادِ. ٥٥ بَابِ عَزُمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيُهَا يُطِيُقُونَ .

٢١٧ حَدَّنَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي وَآئِلِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ رَضِى اللهُ عَنَهُ: لَقَدُ آتَانِي الْيَوَمَ رَجُلَّ فَسَالَنِي عَنُ آمُرٍ مَّا دَرَيُتُ مَا آرُدًّ عَلَيْهِ: فَقَالَ آرَائِتَ رَجُلًا مُؤْدِيًا نَشِيطًا يَخُرُجُ مَعَ أَمَرَائِنَا فِي الْمَعَاذِي فَيَعُزِمُ عَلَيْنَا فِي اشْيَآءِ لاَيُحْصِيهُا فَعَلْتُ لَنَي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَسَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَسَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَسَى اللهُ وَإِذَا شَكَّ اللهُ وَإِذَا شَكَّ اللهُ وَإِذَا شَكَّ اللهُ وَإِذَا شَكَ اللهُ وَإِذَا شَكَ وَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَسَى اللهُ وَإِذَا شَكَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَإِلّا فَشَقَاهُ مِنْهُ وَاللّهِ اللهُ وَإِذَا شَكَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَإِلّا هُو مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَإِذَا شَكَ وَاللهُ مُنَا اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

١٥٦ بَابِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِذَا لَمُ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ ٱخْرَالُقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمُسُ.

٢١٨ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً ابُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا ٱبُو اِسُحَاقَ عَنُ مُّوْسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ سَالِمٍ آبِيُ النَّضُرِ مَوُلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيُدٍ

ہجرت تو مسلمانوں کے لئے ختم ہو پکی 'تو میں نے عرض کیا' آپ کس بات پر ہم سے بیعت لیں گے 'ارشاد فرمایا 'اسلام اور جہاد پر۔ باب ۱۵۵۔ امام کا لوگوں پر حسب استطاعت احکام واجب کرنے کا بیان۔

١١٧ عثان 'جرير' منصور' الووائل سے روايت كرتے ميں كه عبداللد بن مسعود نے مجھ سے ایک دن کہام کہ آج میرے پاس ایک آدمی نے آ کر مسلہ یو چھا جس کاجواب میں نہ دے سکا اس نے کہاہم اس مخف کے بارے میں کیار ویہ اختیار کریں 'جو ہتھیاروں سے لیس اور بالكل تندرست ب وہ جارے رئيسوں كى معيت ميں جہاد محى كرتاب الكن وواي احكام ديتاب جن كي مم تغيل نبيس كريجة ہیں میں نے اسکوجواب دیا' بخدامیری سمجھ میں کچھ نہیں آتا مکہ میں حمهیں کیاجواب دوں'البتہ بیر سن لو کہ'ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے' تو آپ ہمیں ہر کام کاایک دفیر تھم دیے'اوراس کام کو ہم کرلیا کرتے 'اور بلاشک تم میں سے ہر مخص اس وقت تک اچھارے گا'جب تک اللہ تعالی ہے ڈر تارے گا'اور جب کس کے ول میں کوئی شبہ پیداہو' تواسکو چاہئے مکہ وہدوسرے آدی سے دریافت كرلے 'جواسكى تىلى كر دے اور تم عنقريب اليى اچھى صفات كے آدمیوں کو پاؤ کے اور قتم ہے اس معبود واحد کی عننی دنیا گزر چکی ہے اس کی بابت میں کہتا ہوں مکہ وہ ایک حوض کی طرح ہے ،جس کا صاف وشفاف پانی تو پی لیا گیاہے اور اس کی گار باتی رہ گئی ہے۔ باب ١٥٦ ـ ٱنخضرت عليه جب دن ميں اول وقت لرائي نه كرتے ' تو چر سورج كے وصلنے تك الوائى كو موخر كر ديتے

۲۱۸۔ عبداللہ' معاذ' ابوالحق' مویٰ سالم' حضرت عمرو بن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام ابوالنفر سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابیاد فی نے ایک خط بھیجا ،جس کو میں نے پڑھاتھا کہ آنخضرت علیہ الی

(ا) سورج کے ڈھلنے تک لڑائی موخر کرنے میں کئی حکمتیں ہوسکتی ہیں(ا) یہ نماز کاوفت ہے مسلمان اپنے لشکروں کیلئے نماز کے بعد دعائیں کریں گے (۲) یہ ہوا کے چلنے کاوفت ہے بھی حق تعالی ہواؤں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں (۳) نماز کاوفت ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خاص بر کتیں نازل ہوتی ہیں۔

(1)\_ق

١٥٧ بَابِ اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الْإِمَامَ لِقَوْلِهِ إِنَّمَا الْمُؤُمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلى آمْرٍ جَامِع لَّمُ يَذُهَبُوا حَتَّى يَسُتَاذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسُتَا ذِنُونَكَ الِّي اخر الاَية.

٢١٩ ـ حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ اَخُبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنُ جَابِرِ النَّهِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَزَوُتُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَزَوُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ فَتَلاَحَقَ بِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ وَانَا عَلَى نَاضِح لَنَا قَدُ اَعْيَا فَلا يَكَادُ يَسِيرُ فَقَالَ لِي مَا لِبُعِيرِكَ قَالَ قُلتُ عَبِى قَالَ فَلْتَ عَبِى قَالَ فَقَالَ لِي مَا لِبُعِيرِكَ قَالَ قُلتُ عَبِى قَالَ فَقَالَ لِي مَا لِبُعِيرِكَ قَالَ قُلتُ عَبِى قَالَ فَقَالَ لِي مَا لِبُعِيرِكَ قَالَ قَلْتُ عَبِى قَالَ فَقَالَ لِي مَا لِبُعِيرِكَ قَالَ تَهُنَى يَدَى الْإِبِلِ فَقَالَ لِي مَا لَيْكَ يَكِيفَ تَرَى بَعِيرَكَ فَالَ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ فَالَ فَلَتُ مَا زَالَ بَيْنَ يَدَى الْإِبِلِ فَلَامَهَا يَسِيرُ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ فَالَ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ قَالَ فَقَلتُ يَعْمُ قَالَ فَيْعِيرِكَ فَالَ فَقُلتُ يَعْمُ قَالَ فَيْعُنِيهِ فَالَ فَقُلتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِّي فَقَارَ طَهُرِهِ حَتَّى اللّهِ إِنِي فَقَالَ فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِّي فَقَالَ فَقُلتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِي لَيْمَ اللّهِ إِنِي فَقَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِي الْمَدِينَةَ قَالَ فَقُلتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِي فَقَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِي فَقَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِي فَقَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِي فَقَالَ فَيْعِيرِهُ وَالْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِي فَقَالَ فَالْعَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِي فَقَالَ فَالْعَالَ فَالْعَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِي فَالْعَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ایک مرتبہ دوران جہادیں سورج ڈھلنے کے منتظر رہے 'اور آفاب ڈھل جانے کے بعد آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگو! تم دسمن سے دوبدہ ہونے کی خواہش نہ کرد' اور اللہ تعالیٰ سے عافیت وسلامتی طلب کرو' اور جب تم ذشمن سے مقابلہ کرو' تو صبر کرو' اور سجھ لوکہ جنت تلواروں کے سابیہ کے پنچ ہے 'پھر فرمایا 'کہ اے اللہ کتاب نازل فرمانے والے اور بادلوں کو چلانے والے اور کافروں کولرزال و خیزاں بھگانے والے مالک' توان کافروں کو شکست دیدے 'اور ہم کوان پر فتح عنایت فرما۔

باب ١٥٥- امام سے اجازت طلب كرنے كا بيان الله تعالى الله تعالى إور كاس قول كے موافق مكه مومن وہ بين جوالله تعالى إور اس كے رسول پر ايمان لائے اور جب سى كام كيلئے اكشے موتے بين واجازت حاصل كئے بغير جاتے نہيں بين آخر آيت تك۔

179۔ الحق 'جریر' مغیرہ ' شعبی ' جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں ہم میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ میدان جنگ میں تھا' اسی میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھے ملے 'اور میں اپنیا نی کھرنے والے اونٹ پر سوار تھا جو تھک گیا تھا' اور چل نہیں رہا تھا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا' تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے' میں نے عرض کیا' وہ تھک گیا ہے' تو سر ور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبی رخ سے آکر اس کو ڈائٹا' اور اس کیلئے دعا کی' اور پھر آپ میرے اونٹ کے سامنے چلتے رہے' اور فرمایا اب تمہارے اونٹ کے سامنے چلتے رہے' اور فرمایا اب تمہارے دراصل اس کو آپ کی برکت حاصل ہو گئی ہے' فرمایا کہ تم اس کو دراصل اس کو آپ کی برکت حاصل ہو گئی ہے' فرمایا کہ تم اس کو اور کوئی اونٹ نہیں تھا'لیکن ابس کے باوجود میں نے ہاں کہہ دی' تو میں شر ورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' تو تم اس کو نے ڈالو' پھر میں نے سر ورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' تو تم اس کو نے ڈالو' پھر میں نے عرض کیا' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں اس کو اس کی میری حال میں اس کو اس کی نے عرض کیا' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں کو پھر میں نے عرض کیا' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں کی پھر میں نے عرض کیا' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں بھر میں نے عرض کیا' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حال میں

عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَآذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى آتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِيُ خَالِيُ فَسَأَلَنِيُ عَنِ الْبَعِيْرِ فَٱخُبَرْتُهُ بِمَا صَنَعُتُ فِيُهِ فَلَامَنِيُ قَالَ وَقَدُ كَانَ رَّسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لِيُ حِيُنَ اسْتَاُذَنْتُهُ هَلُ تَزَوَّجُتَ بِكُرًا اَمُ تَيَّبًا فَقُلُتُ تَزَوَّجُتُ ثَيِّبًا فَقَالَ هَلَّا تَزَوَّجُتَ بكرًا تُلاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلُتُ يَارَسُولَ الْلَّهِ تُوُقِّيَ وَالِدِي آواسُتُشُهِدَ وَلِيُ أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكُرِهُتُ أَنْ أَتَزَوَّ جَ مِثْلَهُنَّ فَلا تُؤُدِّبُهُنَّ وَلا تَقُومُ عَلَيُهِنَّ فَتَزَوَّجُتُ نَّيَّا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّ بُهُنَّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ غَدَوُتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ فَٱعُطَانِيُ ثَمَنَهُ وَرَدُّهُ عَلَى قَالَ الْمُغِيْرَةُ هَذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنَّ لانراى به باسًا.

١٥٨ بَابِ مَنُ غَزَا وَهُوَ حَدِيُثُ عَهُدٍ بِعُرُسِهِ فِيُهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ.

١٥٩ بَابِ مَنِ الْحَتَارَ الْغَزُوبَعُدَ الْبَنَاءِ فِيُهِ الْبَنَاءِ فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٦٠ باب مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَزَعِ.

٢٢٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنَى عَنُ شُعْبَةَ
 حَدَّثَنَى قَتَادَةُ عَنُ آنَسِّ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ
 عَنْهُ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَسَّالِاَبِي طَلَحَةً فَقَالَ

شادی ہوئی ہے 'اور میں نے آپ سے اجازت طلب کی 'اور آپ نے مجھے اجازت دے دی کچنانچہ میں اینے سب ساتھیوں سے پہلے ہی مدینہ چہنچ گیا'اورسب سے پہلے مدینہ میں مجھے میرے مامول ملے 'اور انہوں نے اسی اونٹ کا حال ہو چھا' تو سار اما جرامیں نے ان کو کہدیا' اور انہوں نے بوراواقعہ س کر مجھے ملامت کی اور جس وقت میں نے رسالت مآب صلی الله علیه وسلم سے رواعگی کی اجازت طلب کی تو آب نے فرمایا کہ اے جابر تو نے کنواری سے شادی کی ہے یا شادی شدہ سے ' تو میں نے کہا شادی شدہ سے ؟ جس پر آپ نے فرمایا 'تم نے کنواری سے شادی کی ہوتی اتاکہ تم دونوں آپس میں کھیلتے میں نے کہایار سول اللہ! میرے والد نے وفات یائی یا شہید ہوئے 'اور میری چھوٹی بہنیں ہیں 'مجھے برانگامکہ میں انہی کی طرح عورت سے شادی کروں 'جوندان کوادب سکھائے گی'اور ندان کی خدمت کر سکے گی 'اس لئے میں نے ثیبہ سے شادی کرلی جوان کی خدمت کرے 'اور ان کوسلیقه مند بنائے 'اور پھر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پیچے گئے ' تو دوسرے دن میں اپناوہ اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' اور آپ نے اس کی قیمت مجھے عنایت فرمائی' اور وہ اونث بھی مجھے واپس کردیا مغیرہ کہتے ہیں مکہ ہماری رائے میں میہ تع بہت اچھی ہے 'اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے:

باب۱۵۸۔ نئے دلہا کے جہاد میں جانے کابیان 'اس مسکلہ میں جناب جابڑنے آنخضرت علیہ سے روایت نقل کی ہے۔

باب ۱۵۹۔ شب زفاف کے بعد جہاد میں جانے کا بیان 'اس مسئلہ کو حضرت ابو ہر ریا ہے دسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کیا ہے:

باب ۱۹۰ خوف کی حالت میں امام کی تیزروی کابیان۔ ۲۲۰ مسدد کی شعبہ تادہ مصرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک مرتبہ خوف وہراس پیدا ہو گیا تھا تو حضرت ابو طلح کے گھوڑے پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر باہر مجے اور لوٹ کر کہا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا البتہ اس

مَا رَآيُنَا مِنُ شَيْءٍ وَإِنْ وَّجَدُنَاهُ لَبَحُرًا .

١٦١ بَابِ السُّرُعَةِ وَالرَّكُضِ فِي الْفَزُعِـ

٢٢١ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ سَهُلِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ جَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اللهُ عَنُهُ قَالَ : فَزِعَ عَنُ اللهُ عَنُهُ قَالَ : فَزِعَ عَنُ اللهُ عَنُهُ قَالَ : فَزِعَ اللهُ عَنُهُ قَالَ : فَزِعَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَسَا لِآبِي طَلْحَةً بَطِيْنًا ثُمَّ خَرَجَ يَرُكُضُ وَحُدَةً فَرَكِبَ النَّاسُ يَرُكُضُونَ خَلْفَةً فَقَالَ لَمُ تُراعُوا فَرَكِبَ النَّاسُ يَرُكُضُونَ خَلْفَةً فَقَالَ لَمُ تُراعُوا إِنَّهُ لَبَحْرٌ فَمَا سُبِقَ بَعُدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

١٦٢ بَابُ الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي السَّبِيلِ قَالَ مُحَاهِدٌ قُلْتُ لِابُنِ عُمَرَ السَّبِيلِ قَالَ مُحَاهِدٌ قُلْتُ لِابُنِ عُمَرَ الْغَزُو إِنِّي أُحِبُ اَنَ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِّنُ مَّالِي قُلْتُ اوُسَعَ اللَّهُ عَلَى قَالَ إِنَّ غِنَاكَ لِكَ وَإِنِّي أُحِبُ اَنَ يَّكُونَ مِنَ مَّالِي فِي لَكَ وَإِنِّي أُحِبُ اَنَ يَّكُونَ مِنَ مَّالِي فِي لَكَ وَإِنِّي أُحِبُ وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ نَاسًا يَّاخُذُونَ هِذَا الْمَالِ لِيُحَاهِدُوا ثُمَّ لَايُحَاهِدُونَ مِنَ هَذَا الْمَالِ لِيُحَاهِدُوا ثُمَّ لَايُحَاهِدُونَ فَمَنُ فَعَلَهُ فَنَحُنُ اَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَى فَمَنُ فَعَلَهُ فَنَحُنُ اَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَى نَكُورُ بِهِ فِي سَبِيلِ فَلَا مُنَافِقَ مَن وَضَعُهُ عِنْدَ اللّهِ فَاصُنَعُ بِهِ مَاشِئَتَ وَضَعُهُ عِنْدَ الْمُلْكَ.

٢٢٢\_ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِىُّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ سَمِعُتُ مَالِكَ بُنَ اَسُلَمَ سَالَ زَيْدَ بُنَ اَسُلَمَ فَقَالَ زَيْدَ بُنَ اَسُلَمَ فَقَالَ زَيْدَ بُنَ اَسُلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ سَمِعُتُ اَبِي يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بُنُ

محوڑے کو دریا کی طرح سبک رویایا۔

باب ۱۲۱۔ خوف کی حالت میں تیزروی کرنے اور گھوڑے کو ایڑلگانے کا بیان۔

۲۲۱۔ فضل 'حسین' جریر' محمد'انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوا' تو رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کے ست گھوڑ ہے پر سواری کر کے اس کو ایڑلگائی' اور دوسر ہے آدمی بھی اپنے گھوڑ وں پر سوار آپ کے پیچھے گھوڑ ہے دوڑاتے ہوئے چلے 'اور لوٹ کر فرمایا کہ تم میں سے کسی کوڈرنے کی ضرورت نہیں 'البتہ یہ گھوڑ اصبار فتار اور سبک سیر ہے' پھراس کے بعد وہ گھوڑ اسواری میں جھی بھی کس سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔

۲۲۲۔ حمیدی مفیان مالک زید سے روایت کرتے ہیں مکہ میں نے اپنے والد اسلم سے سنا کہتے تھے مکہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں نے ایک گھوڑار اہ خدامیں سواری کیلئے دیا کیکن میں نے دیکھام کہ

الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَرَايَّتُهُ يُبَاعُ فَسَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اشْتَرِيْهِ فَقَالَ لَاتَشْتَرِهُ وَلَا تَعُدُّفِيُ صَدَقَتِكَ

٢٢٣ ـ حَدَّثَنَا إِسَمْعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ عَنُ الْفِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلٍ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلٍ اللهِ فَوَجَدَةً يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَةً فَسَالَ رَسُولَ اللهِ فَوَجَدَةً يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَةً فَسَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَاتَبْتَعُهُ وَلَا تَعُدُ فِي صَدَقَيِك.

٢٢٤ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيُدٍ عَنُ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ يَحْيَ بُنِ سَعِيُدِنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّئَنِى عَنُ يَحْيَ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لُولًا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لُولًا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوَدِدُتُ النّي وَلَوَدِدُتُ النّي قَالَتُ عَنْ صَرِيْةٍ وَلَكِنُ اللهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ الْحَيْثُ ثُمَّ اللهِ اللهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ الْحَيْثُ ثُمَّ الْحَيْثُ ثُمَّ اللهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ اللهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ الْحَيْثُ ثُمَّ اللهُ الله

١٦٣ بَابُ مَاقِيُلَ فِي لِوَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٥٢٠ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنِي اللَّيْثُ قَالَ الْحَبَرنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْحُبَرنِي تَعْلَبَهُ بُنُ آبِي مَالِكِ نِ الْقُرَظِيُّ آنَّ قَيْسَ بَنَ سَعْدِ الْآنُصَادِي وَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ صَاحِبَ لِوَآءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ صَاحِبَ لِوَآءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ ارَادَالْحَجَّ فَرَجَّلَ.

٢٢٦ \_ حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلُ عَن يَزِيدُ بُنِ الْاكُوعِ عَن سَلَمَةَ بُنِ الْاكُوعِ

وہ فروخت کیا جارہاہے' تو میں نے رسول اللہ عَلِیَّ ہے ہوچھا کہ کیا میں اس کو خریدلوں' توسر ور عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس کونہ خریدو' اپنے صدقہ کوواپس نہ لو۔

۳۲۳۔اسلعیل 'مالک 'نافع' عبداللہ بن عمرے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیا' ایک دفعہ حضرت عمر نے ایک گھوڑاراہ خدا میں سواری کے لئے دیا' اور پھراس کو فروخت ہو تا ہواد کھ کریہ خیال کیا کہ اس کو مول لے لول' پھر رسول اللہ علیہ سے دریافت کیا' تو آپ نے فرمایا' تم اس کو مول نہ لو' اورا پنی صدقہ کی ہوئی چیز کوواپس نہ لو۔

۲۲۴۔ مسدد کی کی ابوصالح عضرت ابوہر روا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں امت پر سخت نہ سمحتا او کسی چھوٹے نے فرمایا اگر میں امت پر سخت نہ سمحتا او کسی چھوٹے سے اشکر سے پیچے نہ رہتالیکن مجھے اتنی سواریاں دستیاب نہیں ہو تیں کہ میں ان سب کو سوار کرلوں اور مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہو تا کہ میرے ساتھی مجھ سے پیچے رہ جائیں اور میری خواہش تو یہ ہے کہ میں راہ خدا میں جہاد کروں اور قمل کردیا جاؤں وی کھرز ندہ کیا جاؤں اور پھرز ندہ کیا جاؤں اور کھرز ندہ کیا جاؤں اور پھرز ندہ کیا جاؤں اور پھر قمل کردیا جاؤں اور پھرز ندہ کیا جاؤں۔

باب ١٦٣ ـ رسول الله علية كرجم كر بيان ميس ـ

۲۲۵۔ سعید 'لیٹ' عقیل' ابن شہاب' نقلبہ بن ابی مالک قرظی سے روایت کرتے ہیں کمہ قیس بن سعد انصاری جورسول اُللہ علیہ کے حصند کے علمبر ارتھے 'جب انہوں نے جج کیا' توسر میں کنگھی ک۔

۲۲۷۔ قتیمہ ' حاتم 'سلمہ سے روایت کرتے ہیں ' حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر سے پیچھے رہ گئے 'کیونکہ ان کے آشوب چیثم ہو گیا تھا'انہوں

رَضِى اللّهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ عَلِى رَضِى اللّهُ عَنهُ تَخَلّفَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى خَيبُرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ آنَا اتَخلَفُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَليْهِ وسَلّمَ فَخَرَجَ عَلِى لَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلَى فَلَحِقَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمّا كَانَ مَسَاءُ اللّيكَةِ الّتِي فَتَحَها فِي صَبَاحِها فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَا عُطِينً الرّايةَ او قَالَ لَيا حُذَن غَدًا رّجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ ورَسُولُهُ يَفْتَحُ اللّهُ ورَسُولُهُ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَالُوا هِذَا وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هِذَا فَقَالُوا هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هَذَا فَقَالُوا هَلَهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هَلَهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَلْهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَتْحُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالُوا هَا هَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَ

٢٢٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً عَنُ آبِيُهِ عَنُ نَّافِعِ بُنِ جُبَيْرِ قَالَ سَمِعُتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا هَهُنَا آمَرُكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ تَرُكُزَ الرَّايَةَ.

١٦٤ بَابِ الْآجِيرِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَابُنُ سِيرِينَ يُقْسِمُ لِلْآجِيرِ مِنَ الْمَغُنَمِ وَاَخَذَ عَطِيَّةُ بُنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصُفِ فَبَلَغَ سَهُمُ الْفَرَسِ أَرْبَعَمِائَةِ دِيْنَارٍ فَاَخَذَ مِائَتَيْنِ وَاَعْظَى صَاحِبَةً مِائَتَيْنِ .

٢٢٨ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ صَفْوَانَ بُنِ يَعُلَى عَنُ اَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

نے کہا' میں رسول اللہ علیہ سے پیچے رہ گیا ہوں' چنانچہ وہ روانہ ہوے 'اور سالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے 'اور جباس رات کی شام ہوئی جس کی صبح کو آپ نے خیبر فتح کیا ہے' تورسول اللہ علیہ فضی کو دوں گا' یا فرمایا یہ جسنڈ اکل وہ آدمی لے گا'جو اللہ تعالی کو اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے' اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ پر فتح نصیب کرے گا' چر یکا یک ہم سے حضرت علی آ ملے' جن کی آمد کی ہم کو امید نہیں بھر یکا یک ہم سے حضرت علی آ ملے' جن کی آمد کی ہم کو امید نہیں بھر یکا یک ہم سے حضرت علی آیس نے ہاتھ پر فتح نصیب ہوئی۔

۲۲۷۔ محمہ 'ابواسامہ 'ہشام 'عروہ 'نافع سے روایت کرتے ہیں 'کہ میں نے حضرت عباس کوزبیر سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس جگہ رسول اللّٰہ ﷺ نے تم کو حکم دیا تھا 'کہ پرچم نصب کرو۔

باب ۱۶۴- مزدور کا بیان حسن وابن سیرین کہتے ہیں 'کہ مزدور کومال غنیمت سے حصہ دیا گیاہے(۱)عطیہ بن قیس نے ایک گھوڑااڑ ہیائی کے کرایہ سے لیا'اس گھوڑے کا حصہ چار سودینار آئے'چنانچہ دوسودینار خود رکھ کر مابقی دوسودینار گھوڑے کے مالک کودیدئے۔

۲۲۸۔ عبداللہ 'سفیان' ابن جریج' عطا' صفوان' یعلی سے روایت کرتے ہیں مکم غزوہ تبوک میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا' اور میں نے ایک جوان اونٹ ایک مجاہد کو سواری کے لئے دیدیا تھا' جو میرے اعمال میں زیادہ قابل اعتماد ہے' اور اس

(ا) حفیہ کے نزدیک مز دور کے مسئلہ کے تفصیل ہے ہے کہ اگر اس نے جہاد میں حصہ نہ لیا ہو تواسے مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گااور اگر اس نے جہاد میں شرکت کی اور وہ مسلمان ہو تواسے مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کی حیثیت سے حصہ ملے گانہ کہ مز دور ہونے کی حیثیت سے (اعلاء السنن: ج۲۱ء ص ۲۲۲)

غَزُورَةَ تَبُوكَ فَحَمَلُتُ عَلَى بَكْرٍ فَهُو آوَئَقُ اَعُمَالِي فِي نَفُسِى فَاسْتَأْجَرُتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ آحَدُ هُمَا اللاخَرَفَانُتَزَعَ يَدَهُ مِنُ فِيُهِ وَنَزَعَ نَيْنَتُهُ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاهُدَرَهَا فَقَالَ آيَدُفَعُ يَدَهُ النَّكَ فَتَقُضَمُهَا كَمَا يَقُضَمُ الْفَحُلُ.

١٦٥ باب قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ مَسِيْرَةَ شَهُرٍ وَقَوُلُهُ عَزَّوَ حَلَّ سَنُلَقِى فِى قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعُبَ بِمَآ اَشُرَكُوا بِاللَّهِ وَقَالَ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٢٢٩ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ مُكْيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ مُعَيْدٍ بُنِ عَنُ صَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ بِصَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ بِحَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرُتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا آنَانَآئِمٌ لِيَحُوامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرُتُ بِالرُّعْبِ فَوْضِعَتُ فَى أَيْنِ الْأَرْضِ فَوْضِعَتُ فَى أَيْنِ الْأَرْضِ فَوْضِعَتُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُرْضِ فَوْضِعَتُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ لَكُولُومُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَا عَلَيْهِ عَلَيْه

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَشَلَّمَ وَأَنْتُمُ تَنْتَفِلُونَهَا . ٢٣٠ ـ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعِيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِیُ عُبَیْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ

يَدِىٰ قَالَ أَبُوُ هُرَيْرَةً وَقَدُ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ

الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عُبَیْدُ اللّٰهِ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ اَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاسُفُیَانَ اَخْبَرَهٌ اَنَّ هِرَقُلَ اَرْسَلَ اِلَیْهِ وَهُمَ

میں ایک آدمی کو مز دوری پر رکھاتھا ،جس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ کھایا اور اپناہا تھ اس کے منہ سے جھٹکا دے کر کھینچا اور اس کے دانت گرادیئے ، پھر اس شخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دانتوں کا معاوضہ طلب کیا ،گر آپ نے کوئی بدلہ نہیں دلایا ،اور فرمایا کہ کیا وہ شخص اپناہا تھ تیرے منہ میں رہنے دیتا ، تاکہ تو اس کا ہاتھ اس طرح چیاڈ التا ،جس طرح اونٹ (گھاس) چیا تاہے۔

باب ١٦٥ ـ سر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم كافرمان كه ايك ماه كى مسافت تك كے رعب ود بد به سے مجھے مدودى گئ ہے '
اور الله تعالى كابيه اعلان 'كه كافروں كے دلوں ميں ہم عنقريب رعب و دبد به قائم كر ديں گے اس وجہ سے 'كه انہوں نے اللہ كے ساتھ شرك كيا ہے 'اس كو حضرت جا بر نے رسالتماب صلى الله عليه وسلم سے بيان كيا ہے ۔

۲۲۹- یخی ایث عقیل ابن شہاب سید مصرت ابوہر رہ سے درایا سے درایا میں جوامع الکام کے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا میں جوامع الکام کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں اور بذریعہ رعب میری مدد کی گئی ہے اور ایک دن جب کہ میں سورہا تھا تو میرے پاس روئے زمین کے خزانوں کی تنجیاں لائی گئیں (۱) اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں ابوہر رہ کھے ہیں کہ رسول اللہ علی ہو خوانہ کو نکال رہے ہو۔

۰۳۰۔ ابوالیمان شعیب ٔ زہری ٔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں ہم ابوسفیان نے ان سے کہا کہ ہر قل نے مجھے بیت المقدس سے بلوا بھیج کررسول اللہ علیات کانامہ گرامی منگوا کر پڑھا ۔ اور جب خط پڑھنے سے چھٹی ہوئی ' تواس کے پاس شور وغوغا بڑھ گیا '

(۱)اس خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ آپ کی امت اور آپکے متبعین کے ہاتھوں دنیا کی دوسب سے بوی سلطنتیں فتح ہو تکی اور اس کے فرانوں کے وہ مالک ہو تگے۔ چنانچہ بعد میں اس خواب کی واضح اور کھمل تعبیر مسلمانوں نے دیکھی کہ دنیا کی بری سلطنتیں ایران اور روم مسلمانوں نے فتح کیں۔

بِإِيُلِيَآءَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنُ قِرآقَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّحَبُ فَارُتَفَعَتِ الْاَصُواتُ وَأُخرِجُنَا فَقُلُتُ لِاَصُحَابِي حِيْنَ أُخرِجُنَا لَقَدُ آمِرَ آمُرُ ابْنِ آبِي كَبُشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكَ بَنِي الْاَصْفَرِ.

١٦٦ بَابِ حَمُلِ الزَّادِ فِي الْغَزُوِ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوا فَالَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُواي. التَّقُواي.

٢٣١ حَلَّنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا أَبُو اَسَامَةُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ اَحْبَرَنِي آبِي وَحَدَّتَنِي اَسَامَةُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ اَحْبَرَنِي آبِي وَحَدَّتَنِي اَيْنَ وَحَدَّتَنِي اَيْنَ فَاطِمَةُ عَنُ اَسُمَآءَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتُ صَنَعُتُ سُفُرَةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَي بَيْتِ آبِي بَكْرٍ حينَ آرَادَ آنُ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَتُ فَلَمُ نَجِدُ لِسُفُرَتِهِ وَلا لِسِقَائِهِ مَانَرُبِطُهُمَا بِهِ فَقُلْتُ لِآبِي بَكْرٍ وَاللهِ مَاآجِدُ شَيْعًا الْمَدِينَةِ قَالَتُ فَلَمُ نَجِدُ لِسُفُرَتِهِ وَلا لِسِقَائِهِ مَانَبِطِيهِ اللهِ مَاآجِدُ شَيْعًا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا أَجِدُ شَيْعًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ ا

٢٣٢ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللهِ اَخْبَرَنَا سُفَيَانَ عَنُ عَمُرٍ اللهِ اَخْبَرَنَا سُفَيَانَ عَنُ عَمُرٍ و قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَطَآءٌ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْأَضَاحِي عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إلى الْمَدِينَةِ .

٢٣٣ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَحْبَرُنِي بُشَيْرُ بُنُ يَسَارِ اَنَّ سُويُدَ بُنَ النَّعْمَانِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ اَنَّةً خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ خَبْيَرَ حَتَّى إِذَا كَانُو إِبَا لَصَّهُبَآءِ وَهِي مِنْ خَيْبَرَ وَهِي اَدُنْى خَيْبَرَ وَهِي اَدُنْى خَيْبَرَ وَهِي اَدُنْى خَيْبَرَ وَهِي اَدُنْى خَيْبَرَ وَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ وَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ وَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ وَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ

اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں 'اور ہم لوگ جب باہر کردیئے گئے' تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ابن ابی کبھہ لینی رسالت مآب کا معاملہ اب فزوں تر ہو گیاہے 'اور بنی اصغر لینی شاہ روم بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر رہاہے۔

باب ۱۲۱ جہاد میں زادراہ لے جانے کا بیان' اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ تم زادراہ اپنے ساتھ لے لیا کرو' اور بہترین زادراہ تودراصل تقویٰ ہے۔

اسال عبیداللہ 'ابواسامہ 'ہشام 'عروہ 'حضرت فاطمہ الزھر ا'حضرت اساء سے دوایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظافہ کیلئے حضرت صدیق اکبر کے گھر میں اس وقت کھانا تیار کیا' جب آپ مدینہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کر چکے تھ' مجھے آپ کے کھانے اور پانی کے برتن باندھ دیت 'تو میں ندھ نے گئے کوئی چیز نہیں ملی 'جس سے میں باندھ دیت 'تو میں نے صدیق اکبر سے کہا' اللہ کی فتم اس کے باندھ نے کے لئے میں نے میدیق اکبر نے اور کوئی چیز مجھے نہیں ملی' توصدیق اکبر نے فرمایا' تم اس کم بند کے دو گڑے کر کے ایک سے پانی کا برتن اور دوسرے سے ناشتہ دان باندھ دو' چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا' اور ای لئے میر انام "دو کمر بند والی پڑھیا"۔

۲۳۲ علی سفیان عمرو عطاء حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں مکہ زمانہ رسول علیہ میں ہم لوگ قربانی کا گوشت مدینہ تک لے جاتے تھے۔

۲۳۳۔ محمد عبد الوہاب کی حضرت سوید بن نعمان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ سال خیبر میں رسول اللہ علی کے ساتھ خیبر کے طقہ میں بمقام صہباء وارد ہوئے جہاں سے خیبر نزدیک ہی تھا سب نے نماز عصر اواکی اور رسول اللہ علی کے کے اور ستو کھائے ہے 'چر رسول خدمت میں صرف ستو پیش کئے گئے 'اور ستو کھائے ہے 'چر رسول اللہ علی کا ور تم سب نے بھی کی اللہ علی کا ور تم سب نے بھی کی

#### کی اور نماز ادا کی۔

۲۳۳ - بشر 'حاتم' یزید' سلمہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ ایک دفعہ لوگوں کازادراہ کم ہوگیا'اور سب بھی دست ہوگئے' تو آپ سے اونٹ کاٹنے کی اجازت طلب کرنے حاضر ہوئے' آپ نے ان کو اجازت دیدی' اسکے بعد حضرت عمر سے ان لوگوں نے مل کر پوری کیفیت بیان کی' توانہوں نے فرمایا' کہ اونٹوں کے بعد تم کس طرح زندہ رہوگئے' چنانچہ حضرت عمر نے دربار رسالت میں حاضر ہوکر کہا' یار سول اللہ اونٹوں کے بعد آئی زندگی کینے کئے گی؟ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اپنا بچاہواز ادراہ ہمارے پاس لے آئیں' چنانچہ انکے زادراہ لانے تاشیۃ دان منگوائے' اور لوگوں نے ان کو بھرناشر وع کیا' جب لوگ اپنی تاشیۃ دان منگوائے' اور لوگوں ہوگئے' تو آپ نے فرمایا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے' اور میں اللہ کارسول ہوں۔

باب ١٦٤ - استے كند هول پر زادر اه لاد كر لے جانے كابيان - ٢٣٥ - صدقه عبده بشام و بهب حضرت جابر بن عبدالله الله روانه روایت كرتے ہيں كه ایک دفعه ہم تين سو آدى جہاد كيلئے روانه بوئ اور ہم سب لوگ اپنا اپنا زادر اه اپنے كندهوں پر لادے ہوئے سخے و بنانچ تھوڑے دنوں بعد جب وہ زادر اه ختم ہو گيا اور ایک ایک تخے و بنانچ تھوڑے دنوں بعد جب وہ زادر اه ختم ہو گيا اور ایک ایک آدى نے آدى صرف ایک ایک چوہارے پر گزر كرنے لگا توایک آدى نے كہا اے ابو عبد الله إلیک چھوہارے سے آدى كا بھلاكيا ہو تاہے تو انہوں نے جوابديا ہم نے اس ایک چوہارے كى اس وقت قدر جانی انہوں نے جوابديا ہم نے اس ایک چوہارے كى اس وقت قدر جانی جب وہ بھى ہمارے پاس نہ رہا ہم الله ایک کہ جب ہم دریا کے كنارے بینے و تو اچ ایک دریا نے کنارے کی اس میں سے جتنا چاہا کھایا۔

۱۲۸۔ خاتون کا اپنے بھائی کے پیچے ایک ہی سواری پر بیٹنے کا

وسَلَّمَ بِالْأَطْعِمَةِ فَلَمَ يُؤُتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا بِسَوِيْقٍ فَأَكُلَ فَأَكُلْنَا وَشَرِبُنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَضُمَضَ وَمَضُمَضُنَا وَصَلَّيُنَا.

٢٣٤ - حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مَرُحُومٍ حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسُمَاعَيُلَ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ حَفَّتُ اَزُوَادُ النَّاسِ وَآمُلَقُوا وَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي نَحْرِ فَاتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي نَحْرِ إلِيهِمُ فَاَذِنَ لَهُمُ فَلَقِيَهُمُ عُمَرُ فَاحْبَرُوهُ فَقَالَ مَابَقَاؤُكُمُ بَعُدَ إِبِلِكُمُ فَدَحَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِي مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَالِيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالَّهُ وَالَّيْ وَسُلُولُ اللَهِ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ وَالَّيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالَّيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالَيْهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَالْهُ وَاللَهُ وَاللّهُ وَل

١٦٧ بَاب حَمُلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقَابِ.

٣٣٥ حَدَّنَا صَدَّقَةُ بُنُ الْفَضُلِ أَخْبَرَنَا عَبُدَةً عَنُ هِشَامٍ عَنُ وَهَبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنُ حَابِرٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ وَهَبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنُ حَابِرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجُنَا وَنَحُنُ تَلْثُمِائَةٍ نَحْجِلُ زَادُ نَا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنَّا يَاكُلُ فِى كُلِّ يَوْمٍ تَمُرَةً قَالَ رَجُلٌ يَا الرَّجُلُ اللَّهِ وَآيَنَ كَانَتِ التَّمُرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلُ يَا عَبُدِ اللَّهِ وَآيَنَ كَانَتِ التَّمُرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ اللَّهِ وَآيَنَ كَانَتِ التَّمُوةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ اللَّهِ وَآيَنَ كَانَتِ التَّمُوةُ اللَّهِ وَآيَنَ كَانَتِ التَّمُوةُ اللَّهُ مِنَ الرَّجُلُ اللَّهُ وَالَيْنَ كَانَتِ التَّمُوةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ

١٦٨ بَابِ إِرْدَافِ الْمَرُاةِ خَلْفَ آخِيُهَا.

بيان\_

٢٣٦ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا أَبُوُ عَاصِمٌ حَدَّثَنَا أَبُوُ عَاصِمٌ حَدَّثَنَا عُمُرُ و بُنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا ابُنُ الْمَسُودِ حَدَّثَنَا ابُنُ الْمَسُودِ حَدَّثَنَا ابُنُ الْبِي مُلِّيكُةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهَا أَنَّهَا قَالَتُ يَارُسُولُ اللّٰهِ يَرُجِعُ اَصْحَابُكَ بِاجْرِحَجٌ قَالَتُ يَارُسُولُ اللّٰهِ عَلَى الْحَجِّ فَقَالَ لَهَا اذْهَبِيُ وَلَّيُرُدِفُكِ عَبُدُ الرَّحُمْنِ فَامَرَ عَبُدَ الرَّحُمْنِ اَنُ وَلَيْرُ وَفُكِ عَبُدُ الرَّحُمْنِ اللهِ صَلَّى يَعْمِرَ هَا مِنَ التَّعِيمِ فَانَتَظَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهِ عَلَى مَكَّةً حَتَّى جَاتَتُ.

٢٣٧ ـ حَدَّنَنِيُ عَبُدُ اللهِ حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَمُرِو بُنِ اَوُسٍ عَنُ عَبُدِ عَمُرو بُنِ اَوُسٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ اَمْرَنِيَ اللَّهِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنُ أَرُدِفَ عَآئِشَةَ وَأُعْمِرَهَا مِنَ التَّنَعِيمُ .

١٦٩ بَابِ اِلْإِرْتِدَافِ فِي الْغَزُوِ وَالْحَجِّ.

٢٣٨\_ حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدُّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ آبِيُ قِلَابَةَ عَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنتُ رَدِيْفَ آبِيُ طَلْحَةً وَإِنَّهُمُ لِيَصُرُ خُونَ بِهِمَا جَمِيْعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

١٧٠ بَابِ الرِّدُفِ عَلَى الْحِمَارِ.

٢٣٩ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا آبُو صَفُوانَ عَنُ يُونُسَ بُنِ يَزِيُدٍ عَنُ ابُن شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ ابُن شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ اللهِ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللهِ عَنُهُمًا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلى حِمَارٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلى حِمَارٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلى حِمَارٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ وَارُدَفَ أَسَامَةً وَرَآءَةً

، ٢٤ أ ـ حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ بُكْيِرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ اَخْبَرَنِيُ نَافِعٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَقْبَلَ يَوْمَ

۲۳۷۔ عمر و بن علی 'ابوعاصم' عثمان 'ابن الی ملیکہ 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہایار سول اللہ! آپ کے اصحاب تو جج اور عمرہ دونوں کا ثواب حاصل کر کے لوٹ رہے ہیں 'اور میں نے صرف جج ہی کیا ہے ' تو رسول اللہ علیقہ نے فرمایا ' تو جاد اور تم کو عبد الرحمٰن اپنی سواری پر پیچھے بھالیس گے ' اور پھر آپ نے عبدالرحمٰن کو تھم دیا تھہ ان کو مقام سنعیم سے عمرہ کرالا کیں 'اس کے عبدالرحمٰن کو تھم دیا تھ کہ ان کو مقام سنعیم سے عمرہ کرالا کیں 'اس کے بعد آ تحضرت علیقہ نے مکہ کی بلندی پر پینج کر ان کی واپسی کا انتظار فرمایا۔

۲۳۷۔ عبداللہ 'ابن عینہ 'عمرو بن دینار 'عمرو بن اوس 'عبدالرحلٰن بن ابو بکر سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علی ہے جھے (عبدالرحلٰن بن ابو بکڑ) حکم دیا محمد میں حضرت عائشہ کو اپنی سواری پر ایٹ بیچھے بٹھا کر منعیم سے عمرہ کرالاؤں۔ ،

باب ۱۲۹۔ مج اور جہاد میں ایک سواری پر دو آدمیوں کے بیٹھنے کابیان۔

۲۳۸۔ قتید عبدالوہاب 'ابوب 'ابو قلابہ 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے پیچھے ایک ہی سواری پر بیٹھا ہوا تھا 'اور لوگ جے و عمرہ کا ایک ساتھ بلند آواز سے تلبیہ کہدرہ سے تھے (تلبیہ معنی لیک کہنا)

باب ١٤٠ گره بريجي بنهان كابيان

۲۳۹ ۔ قتیبہ 'ابوصفوان' بونس' ابن شہاب' عروہ 'اسامہ بن زیدر ضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک گدھا جس کی زین پر ایک چاہیے ہے سوار ہو کر اپنے بیچھے ارایہ کی بھالیے ہے ہے سوار ہو کر اپنے بیچھے اسامہ کو بٹھالیا تھا۔

۰۲۴- یکی کیف بونس نافع عبداللہ بن عمرے روایت ہے کہ فقح کمہ کے بالائی حصہ سے تشریف لائے ' کمہ کے دن آنخضرت علی کہ کے بالائی حصہ سے تشریف لائے ' اور اپنے پیچھے اسامہ کو بٹھائے ہوئے تھے 'اور ہم رکانی میں بلال اور

الفَتُحِ مِنُ اَعُلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرُدِفًا أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ وَمَعَةً بِلَالٌ وَ مَعَةً عُثُمَانُ بُنُ طَلَحَةً مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى اَنَاخَ فِى الْمَسْجِدِ فَامَرَةً اَنُ يَّاتِى بِمِفْتَاحِ البَيْتِ فَفْتِحَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَةً أَسَامَةٌ وَبِلَالٌ وَعُثَمَانُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَةً أَسَامَةٌ وَبِلَالٌ وَعُثَمَانُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَةً أَسَامَةٌ وَبِلَالٌ وَعُثَمَانُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاسُتَبَقَ الله مَن حَرَجَ فَاسُتَبَقَ النَّاسُ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ اوَّلَ مَن دَحَلَ وَسُلَّمَ فَاسَالَةً آيُنَ صَلّى المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشَارَلَهُ إِلَى مَن صَلْحَدَةٍ وَسَلَّمَ فَاشَارَلَهُ اللهِ فَنَسِينَتُ اَن اللهِ فَنَسِينَتُ اَن اللهِ فَنَسِينَتُ اَن اللهِ فَنَسِينَتُ اَن اللهُ عَبُدُ اللهِ فَنَسِينَتُ اَن

١٧١ بَابِ مَنُ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحُوِمٍ.

٢٤١ حَدَّنَى اِسْحَقُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَّ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الْلَهُ عَنُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ مَسَلَّمُ عُلِهُ مَنَعُدِلُ بَيْنَ الْإِنْنَيْنِ وَسَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلُ عَلِي دَابَّتِهٖ فَيَحُمِلُ عَلَيْهَا مَتَاعَةً صَدَقَةٌ وَالْكُلِمَةُ الطَّيِبَةُ صَدَقَةٌ وَالْكُلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ وَيُمِيطُ الْاَذِي عَنِ الطَّرِيُقِ صَدَقَةٌ .

١٧٢ بَابِ السَّفَرِ بِالمُصَاحِفِ الِى اَرُضِ الْعَدُوِّ وَكَالِكَ يُرُوىٰ عَنُ مُحَمَّدَ بُنِ بِشُرٍ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَتَابَعَةً ابُنُ اِسْحَاقَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ

عثمان بن طلحہ دربان کعبہ تھے' آپ نے اپ اونٹ کو مسجد میں بھاکر حضرت عثمان کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی گنجی لے آئیں' چنانچہ در کعبہ وا کیا گیا (کھولا گیا) اور رسول اللہ علیہ معاسامہ ' بلال اور عثمان داخل ہوئے کعبہ میں اور بہت دیر کھہر نے کے بعد وہاں سے نکطے' تولوگ آگے بڑھے 'عبد اللہ بن عمر سب سے پہلے داخل ہوئے ' دروازہ کے پیچھے حضرت بلال کو کھڑ اپایا' اور ان سے بوچھا کہ رسول اللہ علیہ لیا نیاز کہاں پڑھی ہے ؟ چنانچہ حضرت بلال نے اشارہ سے اس جگہ کا بنایا' جہاں رسالت مآب نے کماز پڑھی تھی 'عبد اللہ کہتے ہیں یہ بوچھا میں بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھیں:

باباےا۔ کسی شخص کار کاب یااس طرح کی کوئی چیز تھامنے کا بیان۔

۱۳۲۱ الحق عبدالرزاق معم علم حضرت ابوہر ریو سے روایت کرتے ہیں می رسول اللہ علیہ فی خرمایا می انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر طلوع آفتاب کے ساتھ ایک صدقہ واجب ہو، جاتا ہے 'دو آدمیوں میں انساف و عدل کرادینا صدقہ ہے 'کسی آدمی کواس کے 'سوار ہونے میں مدودینا'یاس کی سواری پراس کا مال واسباب لادوینا صدقہ ہے 'کسی سے اچھی بات کہناصد قہ ہے اور ہروہ قدم جو نماز کے لئے اشحے صدقہ ہے 'اور تکلیف دینے والی چیز کو راستہ سے ہٹا دینا کے اشحے صدقہ ہے 'اور تکلیف دینے والی چیز کو راستہ سے ہٹا دینا صدقہ ہے۔

باب ۱۷۲۔ دسمن کے ملک میں قرآن کریم ساتھ لے کر سفر کرنے کا بیان: (۱) محمد بن بشر نے بوساطت عبیداللہ 'نافع اور ابن عرص سے ای فتم کی حدیث رسول اللہ علیہ سے روایت کی ہے 'کہ آنخضرت علیہ اور صحابہ کرام نے دسمن کے ممالک میں سفر کیا' اور وہ قرآن کریم کے عالم''

(۱) کا فروں کے علاقے میں، اسی طرح سفر کے دوران قر آن کریم کولیکر جانے میں اگر بے ادبی کا اندیشہ ہو تو کیجانا جائز نہیں ہے اگر بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو تو پیجانے میں مضا کقد نہیں۔ ۲۳۲ عبدالله 'مالک'نافع' حضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علی نے قرآن کریم ساتھ لے کر دشمن کے ملک میں سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔

باب ۱۲۳۳ جنگ کے دوران میں اللہ اکبر کہنے کابیان:

ہیں ہمہ رسول اللہ عظیہ خیبر میں صبح کواس وقت پہنچیکہ وہاں کے باشندے اپنے بھاوڑے وغیرہ اپنی گردنوں پررکھ گھروں سے نکل باشندے اپنے بھاوڑے وغیرہ اپنی گردنوں پررکھ گھروں سے نکل رہے تھے 'توانہوں نے آپ کو دیکھ کر کہا ہمہ مجم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فوج آگئ 'اور آگئے 'ان کا لشکر آگیا 'مجم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فوج آگئ 'اور بھروہ قلعہ میں پناہ گزیں ہوگئے 'تبرسول اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا' اللہ اکبر 'خیبر ویران ہوگیا' واقعہ یہ ہے ہمہ جب ہم کسی مید ان فرمایا' اللہ اکبر خیبر ویران ہوگیا' واقعہ یہ ہے ہم جب ہم کسی مید ان میں ڈیرے ڈالتے ہیں' تو وہاں کے ڈریو کوں کی ہواا کھڑ جاتی ہے 'اور میں ڈیرے ڈالتے ہیں' تو وہاں کے ڈریو کوں کی ہواا کھڑ جاتی ہے 'اور میادی نے وہاں پچھ گدھے کیڈ کر ان کا گوشت پکایا' تو رسالتماب کے منادی نے اعلان کیا' کہ اللہ اور اس کارسول تم کو گدھے کا گوشت منادی نے اعلان کیا' کہ اللہ اور اس کارسول تم کو گدھے کا گوشت منادی نے منع کرتا ہے' چنانچہ سب ہانڈیاں الٹ دی گئیں۔ اس منع کی متابعت علی نے سفیان سے کی ہے کہ آئخضرت نے ہاتھ اشاے۔

باب ۱۷۴ ما آواز بلند تکبیر کہنے کی کراہیت کا بیان۔

۲۳۳ محر 'سفیان' عاصم' ابوعثان' ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جج میں رسول اللہ علی کے ساتھ تھ' جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے' تو بلند آواز سے لاالہ الااللہ اور واللہ اکبر کہتے' تو رسول اللہ علی نے فرمایا' لوگو! تم اپنی جان پر رحم کرو' کیونکہ نہ تو تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو' اور نہ کسی غائب کو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے' بے شک وہ سنتا ہے' اور بلا شبہ وہ تم سے قریب و نزد یک ساتھ ہے' بے شک وہ سنتا ہے' اور بلا شبہ وہ تم سے قریب و نزد یک

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَقَدُ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ فِى اَرْضِ الْعَدُوِّوَهُمُ يَعْلَمُونَ الْقُرُانَ.

٢٤٢ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ
 عَنُ نَّا فِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ
 عَنُهُمَا اَدَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ
 نَهٰى اَن يُسَافَرَ بِالْقُرُانِ إلى اَرُضِ الْعَدُوِّ.

١٧٣ بَابِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرُبِ.

٢٤٣ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَدٍ حَدَّنَا سُفَيَالُ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ صَبَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَنُهُ وَاللَّمَ عَنُهُ وَاللَّهُ عَنُهُ وَاللَّهُ عَنُهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَقَالُ اللهُ عَنْهُ وَالْخَمِيسُ مُحَمَّدٌ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ المُ اللهُ ال

١٧٤ بَابِ مَايَكُرَهُ مِنُ رَفُعِ الصَّوُتِ فِي التَّكبير .

٢٤٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ آبِيُ عُثَمَانُ عَنُ آبِي عُثَمَانُ عَنُ آبِي مُوسَى اللَّهُ عَنْهُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا الشُوفُنَا عَلَي وَادٍ هَلَّلَنَا وَكَبَّرُنَا ارْتَفَعَتُ آصُواتُنَا فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَآيُهُا النَّاسُ فَقَالَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَآيُهُا النَّاسُ فَقَالَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَآيُهُا النَّاسُ

-4

باب۵۱۔ نشیب میں اترتے وقت سبحان اللہ کہنے کا بیان۔ ۲۳۵۔ محمہ 'سفیان' حصین' سالم' حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم ہمیشہ جب کی بلندی پر چڑھتے' تواللہ اکبر کہتے'اور جب نشیب میں اترتے توسجان اللہ کہتے۔

باب۲۷۱۔ بلندی پر چڑھتے وقت اللّہ اکبر کہنے کا بیان۔ ۲۳۷۔ محمہ بن بثار 'ابن ابی عدی' شعبہ 'حصین' سالم 'حفرت جابر رضی اللّہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم جب کسی بلندی پر چڑھتے تھے' تو اللّہ اکبر کہتے تھے'اور جب نشیب کی جانب آتے تھے' تو سجان اللّہ کہتے تھے۔

۲۳۷۔ عبداللہ عبدالعزیز 'صالح 'سالم 'عبداللہ بن عمرے روایت کرتے ہیں 'کہ رسالتماب جب جج یا عمرہ سے واپس ہوتے اور میرا گمان ہہ ہے 'کہ انہوں نے جہاد سے واپس کانام لیا تھا' تو آپ جب کسی او تجی پہاڑی یا شلہ پر چڑھتے 'تو تین مر تبہ اللہ اکبر کہتے 'اور اسکے بعد فرمایا کرتے 'اللہ کے سواکوئی معبود نہیں 'وہ یکتا ہے 'اس کاکوئی شریک نہیں 'اس کی بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں 'شریک نہیں 'اس کی بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں 'اور وہ ہر چیز پر قادر ہے 'ہم تو بہ کر کے آرہے ہیں 'ہم عبادت گزار اور سجدہ کناں اپنے رب کی تعریف کرنیوالے ہیں 'اللہ نے اپناوعدہ کی کرد کھایا'اورا پے بندہ کی مدد کی 'اور اس نے جماعتوں کو تن تنہا بھگا دیا 'صالح کابیان ہے 'کہ میں نے سالم سے دریافت کیا 'کہ عبداللہ بن عرف کرنیوا بریا نہیں کہا تھا۔

باب کے کا۔ مسافر کی اتنی ہی عباد تیں لکھی جاتی ہیں 'جتنی کہ وہ بحالت سکونت کیا کرتا تھا(ا)۔

ارْبَعُوا عَلَى اَنْفُسِكُمُ فَاِنَّكُمُ لَاتَدُعُونَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّهٔ مَعَكُمُ إِنَّهٔ سَمِيعٌ قَرِيُبٌ.

١٧٥ بَابِ التَّسُبِيُحِ اِذَا هَبَطَ وَادِيًا .

٧٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ سُلِم بُنِ آبِي عَنُ صَالِم بُنِ آبِي عَنُ صَالِم بُنِ آبِي الْحَعُدِ عَنُ صَالِم بُنِ آبِي الْحَعُدِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدُنَا كَبَّرُنَا وَإِذَا نَزَلُنَا سَبَّحْنَا.

١٧٦ بَابِ التَّكْبِيُرِ إِذَا عَلَاشَرَفًا.

٢٤٦ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ عَدِيٍّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدُنَا كَبَّرُنَا وَإِذَا صَعِدُنَا كَبَّرُنَا وَإِذَا صَعِدُنَا كَبَّرُنَا وَإِذَا صَعِدُنَا كَبَّرُنَا وَإِذَا تَصَوَّبُنَا سَبَّحُنَا .

٢٤٧ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الْعَزِيْرِ بَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ صَالِحٍ بُنِ كَيسَانَ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْخُهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْخَهُو يَقُولُ كُلِّما يَرُقِي عَلَى تَنِيَّةٍ اَوْفَدُ فَدِ كَبَّرَ الْغَرُو يَقُولُ كُلِّما يَرُقِي عَلَى تَنِيَّةٍ اَوْفَدُ فَدِ كَبَّرَ الْفَرُو يَقُولُ كُلِّما يَرُقِي عَلَى تَنِيَّةٍ اَوْفَدُ فَدِ كَبَّرَ الْفَلُكُ وَلَا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الحَمَدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ الْمُلكُ وَلَهُ الحَمَدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ المُملكُ وَلَهُ الحَمَدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ المُملكُ وَلَهُ الحَمَدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ المُملكُ وَلَهُ الحَمَدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ فَدِيرٌ عَبُدُهُ وَهَرَمَ عَبُدُهُ وَهَرَمَ عَبُدُهُ وَنَصَرَ عَبُدَةً وَهَرَمَ عَبُدُ اللّهِ إِنَّ شَاءَ اللّهُ قَالَ صَالِحٌ فَقُلْتُ لَهُ اللّهُ يَقُلُ عَبُدُ اللّهِ إِنَّ شَآءَ اللّهُ قَالَ صَالِحٌ فَقُلْتُ لَهُ اللّهُ اللّهُ يَقُلُ اللّهُ إِلَّ شَآءَ اللّهُ قَالَ لَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَلُهُ اللّهُ إِلَّ شَآءَ اللّهُ قَالَ لَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ اللّهُ إِلَى شَآءَ اللّهُ قَالَ لَا لَا اللّهُ اللّهُ إِلَى شَآءَ اللّهُ قَالَ لَا لَا اللّهُ اللّهُ إِلَى شَآءَ اللّهُ قَالَ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى شَآءَ اللّهُ قَالَ لَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٧٧ بَابِ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلَ مَاكَانَ يَعُمَلُ فِي الْإِقَامَةِ.

(۱) سفر بھی ایک عذر ہے اور بیاری بھی، ان دونوں صور توں میں بہت می دوسر می رعایات کے ساتھ ساتھ شریعت کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشخبر می ہیہ ہے کہ جن عبادات کا مسافریا مریض پہلے سے عادی تھااور سفریام ض کی وجہ سے انہیں چھوڑنے پر مجبور ہوا تواللہ تعالیٰ چھوڑنے کے باوجود وہ عباد تیں اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتے ہیں۔

٢٤٨ حَدَّنَنَا مَطَرُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابُنُ هَارُونَ حَدَّنَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ اَبُو هَارُونَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ اَبُو السَّمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بُرُدَةً وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ ابُنُ اَبِي كَبُشَةَ فِي سَفَرِ وَاصُطَحَبَ هُو وَيَزِيدُ ابُنُ اَبِي كَبُشَةَ فِي سَفَرِ فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ اَبُوبُرُدَةً مَنَّا اللهِ سَمِعَتُ اَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبُدُ اَوْسَافَرَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبُدُ اَوْسَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيعًا .

١٧٨ بَابِ السَّيْرِ وَحُدَةً.

٢٤٩ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنكدِرِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنهُمَا يَقُولَ نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَندَقِ فَانتَدَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَندَقِ فَانتَدَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّابِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَانتَدَبَ الزَّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمُ فَانتَدَبَ الزَّبَيْرُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَليْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وسَلَوْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

• ٢٥ ـ حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ خَدَّنَنِى آبِى عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنه عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ لَوُ يَعَلَمُ النَّاسُ مَافِى الْوَحُدَةِ مَا أَعُلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحُدَهُ.

٢٥١ ـ عَلَّائَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّنَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ آبِيهِ عَنِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالُ لَوُ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحُدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحُدَةً.

١٧٩ بَابِ السُّرُعَةِ فِي السَّيْرِ قَالَ اَبُوُ حُبَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

۲۳۸ مطر نیزید بن ہارون عوام ابراہیم ابواسمعیل سکسکی ہے روایت کرتے ہیں اگر من با ابو بردہ سے سنا کہ وہ اور بزید بن ابو کبیٹ اکر ایک مرتبہ ہم سفر تھے اور بزید سفر میں روزہ رکھا کرتے تھے اور بزید سفر میں روزہ رکھا کرتے تھے اور بزید سفر میں روزہ رکھا کرتے تھے اور بزید سفر میں اور دہ نے کہتے ہوئے جن سے ابو بردہ نے کہا میں نے ابو موسیٰ سے گئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسالتماب نے ارشاد فرمایا بندہ جب بیار ہو جاتا ہے کیا سفر کرتا ہے کہ والت میں کیا کرتا ہے تو جنتی عبادت وہ سکونت اور صحت کی حالت میں کیا کرتا ہیں۔

## باب۸۷۱۔ تن تنہاسفر کرنے کابیان۔

۲۳۹ - حیدی سفیان محد بن منکدر حضرت جابر بن عبدالله سور دایت کرتے ہیں کہ یوم خندق میں رسول الله علیہ نے لوگوں کو آوازدی توزییر نے لیک کہا پھر آپ نے لوگوں کو آوازدی توزییر بی نے جواب دیااور (تیسری دفعہ) پھر آپ نے لوگوں کو آوازدی توزییر بی نے جواب دیا (پھر) رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں سفیان نے کہا کواری کے معنی ہیں مددگار۔

. ۲۵۰ - ابوالولید' عاصم' محمد' ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے در مایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے کہ تنہائی میں کیا ہے' تو کوئی مسافر رات کے وقت اکیلا سفر نہ کرے۔

، ۲۵ ۔ ابو نعیم 'عاصم بن محد بن زید بن عبداللہ بن عمر اور ان کے والد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ تنہائی میں کیا خرابی ہے 'جو میں جانتا ہوں ' تو پھر کوئی تنہارات میں سفر اختیار نہ کرے۔

باب 24۔ چلنے میں تیزر فاری کرنے کابیان ابو حمید نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے ، مجھے مدینہ جانے کی جلدی

إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنُ آرَادَ آنُ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلَيُعَجِّلُ.

٢٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ هِشَامٍ قَالَ اَحُبَرَنِى آبِى قَالَ سُئِلَ اُسَامَهُ بُنُ زَيُدٍ رَضِى الله عَنْهُمَا كَانَ يَحْيَى يَقُولُ وَآنَا اَسُمَعُ فَسَقَطَ عَنِي عَنُ مَسِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْيُ عَنُ مَسِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَكَانَ يَسِيرُ النَّبِيِّ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَحُوةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوُقَ.

٢٥٣ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ قَالَ آخَبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابُنُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ قَالَ آخَبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابُنُ اسُلَمَ عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضَى اللّهُ عَنْهُمَا بِطَرِيْقِ مَّكَةَ فَبَلَغَةً عَنُ صَفِيَّةَ بِنُتِ آبِي عُبَيْدِ شِدَّةُ وَجُع فَاسُرَعَ السَّيرَحَتَّى بِنُتِ آبِي عُبَيْدِ شِدَّةُ وَجُع فَاسُرَعَ السَّيرَحَتَّى الله عَلَي الله عَلَى السَّيرَحَتَّى المَعْرِبَ وَالْعَتَمَة يَحْمَعُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنِّي المَّعْرِبَ وَجَمَعُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنِّي رَايُتُ الله عَلَيهِ وسَلَّمَ إِذَا جَدَّبِهِ السَّيرُ آخَرَ الْمَعْرَبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّبِهِ السَّيرُ آخَرَ الْمَعْرَبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا .

٢٥٤ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي صَالِحِ مَنُ اَبِي مَكْرِ عَنُ اَبِي صَالِحِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنُهُ اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اَلَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةً مِّنَ المَعَدَابِ يَمُنَعُ اَحَدَ كُمْ نَوْمَةً وَطَعَامَةً وَشَرَابَةً فَلَيْعَجَّلُ إلى اَهْلِهِ.

١٨٠ بَابِ إِذَا حَمَلَ عَلِي فَرَسٍ فَرَاهَا

٧٥٥\_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَاكِئُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اللهُ عَمْرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَارَادَ اَنْ يَبْتَاعَهُ

ہے' تو جو شخص میرے ساتھ جلدی چلنا چاہئے' تو وہ جلدی کرے۔

۲۵۲۔ محمد ' یحیٰ ' ہشام سے روایت کرتے ہیں ' کہ مجھ سے میر سے والد عروہ نے کہا ' اسامہ سے سوال کیا گیاا نہوں نے کہا کی نے بیان کیا' میں بھی سن رہاتھا کجھ الوداع پر رسالت مآب کی رفتار کی روایت مجھ سے ساقط ہو گئی اور اسامہ نے کہا کہ سر ور عالم ور میانی چال چلتے تھے اور جب کسی میدان میں آپ کا گزر ہو تا' تو آپ اپنی سواری کو تیزروکر دیا کرتے تھے۔

۲۵۳۔ سعید ، حجہ زید اسلم سے روایت کرتے ہیں کہا کہ میں نے مکہ معظمہ کے راستہ میں عبداللہ بن عمر کاساتھ کیا تھا، جب ان کو ان کی بیوی صفیہ بنت ابوعبید کی سخت علالت کی خبر ملی، تو انہوں نے سواری کی رفتار تیز کر دی، اور غروب شفق کے بعد انہوں نے سواری سے اتر کر مغرب اور عشاء کی نمازیک جاطور پر پڑھی اور کہا میں نے رسالت آب کودیکھا ہے کہ جب آپ کو قطع مسافت میں عجلت ہوتی ، تو آپ مغرب کی نماز میں تاخیر فرماتے ، اور گاہے دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھے تھے۔

۲۵۴۔ عبداللہ' مالک' ابو صالح' ابوہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ عذاب کاایک حصہ سفر ہے 'جوتم میں سے کسی کی نیند' طعام اور پینے کوروک دیتا ہے' پس تم میں سے جب کوئی اپنی ضرورت بوری کر چکے' تواپنے اہل وعیال کی طرف واپسی میں جلدی سے کام لے۔

باب ۱۸۰۔ اپنا گھوڑ اسواری کے لیے دیکر اسے بکتا ہواد یکھنے کا بیان۔

۲۵۵ عبدالله بن یوسف 'مالک 'نافع 'عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں 'کہ حضرت فاروق اعظم نے ایک گھوڑ الله کی راہ میں کسی کوسواری کے لئے دیااور پھر اس کو بکتا ہو اپایا 'تو انہوں نے اس کو مول لے لینا چاہا 'اور رسالت مآب سے دریا فت فرمایا 'تو آپ نے فرمایا تم

فَسَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ ا لَابَبُتَعُهُ وَلَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ .

٢٥٦ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيُلُ حَدَّنَيٰى مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ حَمَلَتُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلَتُ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلَتُ عَلَى فَرُسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَابُتَاعَهُ اَوُفَاضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَارَدُتُ اَنِ اشْتَرِيَةً وَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ كَانَ عِنْدَهُ فَارَدُتُ ان اشْتَرِيَةً وَظَنَنْتُ انَّهُ بَائِعُهُ بِرُخُصٍ ذَ مَالَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَرُخُصٍ ذَ مَالَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرُهُم فَانَّ الْعَآئِدَ فِي هَبَتِهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَكُلُب يَعُودُ فِي قَيْهِ .

١٨١ بَابِ الْجِهَادِ بِالْذُنِ الْاَبُولِينِ.

١٨٢ بَابِ مَاقِيْلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحُوِهِ فِي أَعُنَاقِ الْإِبلِ.

٢٥٨ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَوُسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكْرٍ عَنُ عَبَّادِ ابْنِ تَمِيمٍ اَنَّ اَبَا بَشِيْرِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكْرٍ عَنُ عَبَّادِ ابْنِ تَمِيمٍ اَنَّ اَبَا بَشِيْرِ الْاَنْصَارِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَبِيْتِهِمُ فَالُ عَبُدُ اللهِ حَسِبُتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَسُولًا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولًا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولًا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُولًا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### اس كونه خريد و 'اوراپي صدقه كونه لو ثاؤ ـ

۲۵۱۔ اسلحیل الک زید اسلم سے روایت کرتے ہیں ہم میں نے حضرت عمر کوید کہتے ہوئے سنائم میں نے اللہ کی راہ میں ایک آدمی کو ایک گھوڑا سواری کیلئے دیا تواس نے اس گھوڑے کو خراب کر دیا 'یااسکو بیتے ہوئے دیکھا' تو میں نے اسکو مول لیناچاہا' اور مجھے یہ بھی گمان ہوا 'کہ وہ اس گھوڑے کو کم قیمت پر فرو خت کر دیگا' اس لئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماسکو ہر گزنہ خریدنا'خواہ ایک درہم ہی میں کیوں نہ ملے 'کیونکہ ہبہ کا واپس لینے والا 'ایسا ہے جیسے کتا جوابی تے کوخود چائے لیتا ہے۔

بیان۔ ۲۵۷۔ آدم' شعبہ 'حبیب' ابوالعباس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا' انہوں نے کہا کم رسول اللہ علیہ کے

باب ۱۸۱۔ والدین کی اجازت سے میدان جہاد میں جانے کا

ے برامد بن سرے ساہ ہوں سے ہا تہ رون میں بات کی اجازت طلب کی 'تو سر ور عالم نے وریافت فرمایا 'کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں اس نے جواب دیا جی ہاں 'اس پر ارشاد ہوا کہ جاؤ اور انہی کی خدمت میں گے۔

باب ۸۲ ا۔ اونٹ کی گردن میں گھنٹی وغیر ہاندھنے کابیان۔

۲۵۸۔ عبداللہ بن بوسف 'مالک 'عبداللہ بن ابو بکر 'عباد 'ابو بشیر انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ رسالت مآب علیہ کے ساتھ شریک سفر تھے 'عبداللہ نے کہا میر اخیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ دوایت سالت مآب نے کہا کہ لوگ اپنی خواب گاہوں میں تھے کہ جناب رسالت مآب نے ایک قاصد کے ذریعہ کہلا بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں لئکن تانت یاکسی دوسری قسم کا قلادہ نہ لئکیا جائے 'اور اگر لئکا ہوا ہو ' تو کاٹ دیا جائے۔

١٨٣ بَابِ مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَيْشِ فَخَرَجَتُ إِمْرَآتُهُ حَاجَّةً اَوُكَانَ لَهُ عُذُرٌ هَلُ يُؤُذَنُ لَهُ.

٢٥٩ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَهُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ عَنُ عَمْرٍ وَعَنُ أَبِى مَعُبَدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخُلُونَ رَجُلُ بِإِمْرَاةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ يَقُولُ لَا يَخُلُونَ رَجُلُ فِقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ وَمَعَهَا مَحُرَمٌ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ الْكَبِيبُتُ فِي غَزُوةٍ كَذَا وَكَذَا وَ خَرَجَتُ امْرَاتِي كَالَا اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعَ امْرَأَتِكَ .

١٨٤ بَابِ الْحَاسُوسِ وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى لَا تَعَالَى لَا تَعَالَى لَا تَعَالَى لَا تَعَدُوا عَدُولِيَا عَدُولِيَا عَدُولِيَا عَدُولِيَا عَدُولِيَا عَدُولِيَا عَدُولِيَا عَدُولِيَا عَلَى التَّبَعُثُ .

٢٦٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَالُ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ دِيْنَارِ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ ٱخْبَرَنِي حَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِيُ رَافِعِ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ بَعَثَنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقُدَادَ بُنَ الْاَسُودِ قَالَ انُطَلِقُوُا حَتَّى تَأْتُوا رَوُضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُدُوهُ مِنْهَا فَانُطَّلَقُنَا تَعَادى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوُضَةِ فَإِذَا نَحُنُ بِالظُّعِيْنَةِ فَقُلْنَا ٱخُرِحِيُ الْكِتَابَ فَقَالَتُ مَامَعِيَ مِنُ كِتَابٍ فَقُلْنَا لَتُحُرِجَنَّ الْكِتَابَ اَوْلَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَٱخُرَجَتُهُ مِنُ عِقَاصِهَا فَٱتَّيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَإِذَا فِيْهِ مِنُ حَاطِبِ بُنِ آبِي بَلْتَعَةَ إلى أَنَاسٍ مِيَّنَ الْمُشْرِكِيُنَ مِنُ اَهُلِ مَكَّةَ يُخْبِرُ هُمُ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

باب ۱۸۳۔ جس کا نام ایک مرتبہ فوج میں لکھ لیا جائے اور اس کی ہوی جج کے لئے روانہ ہو 'یااس کو خود کوئی عذر ہو 'تو ایسے شخص کو کیامیدان جہاد میں جانے کی اجازت دی جائے:

۲۵۹۔ قتیہ 'سفیان 'عمرو' ابو سعیہ ' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے رسول اللہ علیقے کو فرماتے ہوئے سائکہ کوئی مردکی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے 'اور نہ کوئی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے 'اور نہ کوئی عورت بغیر کسی محرم کے اکیلی سفر کرے 'پھر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر میری بیوی جج کے لئے جارہی ہے 'تو آپ نے ارشاد فرمایا اور اپنی میری بیوی جج کے لئے جارہی ہے 'تو آپ نے ارشاد فرمایا اور اپنی بیوی کے ساتھ جج کرو۔

باب ۱۸۴۷ جاسوس کابیان 'اور فرمان الہٰی کہ میرے د شمنوں اور اپنے د شمنوں کوتم دوست نہ بناؤ 'تجسس بمعنے تفتیش۔

٢٦٠ على 'سفيان' عمرو' حسن' عبيد الله بن ابي رافع سے روايت كرتے ہيں مكہ ميں نے حضرت على كويد كہتے ہوئے سنامكہ رسالت مآب نے مجھ سے اور زبیر اور مقداد سے فرمایار وانہ ہو جاؤ 'اور جب روضہ خاخ میں پہنچو' تو وہاں تم کو ایک بڑھیا ملے گی جس کے پاس ایک خط ہے' پس وہ خط تم اس سے لے لینا' چنانچہ ہم چل دیئے اور ہمارے گھوڑے ہوا ہو گئے 'اور ہم نے روضہ خاخ میں پہنچ کر اس بڑھیا کو جالیا' اور ہم نے کہا' وہ خط نکالو'اس نے کہا کمہ میرےیاس تو کوئی خط نہیں ہے او ہم نے کہا کہ وہ خط نکال کر دو ورنہ کیڑے اتار کر تلاشی دو' چنانچہ وہ خط اس نے اپنے جوڑے سے نکالا' جس کو لے کر ہم لوگ رسالت ماب علیہ کی خدمت میں لوٹے 'اور اس خط میں تحرير تفا من جانب حاطب بن الي بلعد عنام مشركين مكه ،جس ميل رسول الله علی کے بعض حالات کی حاطب نے مشر کین کو خردی تھی' چنانچہ سرور عالم نے حاطب کو بلا کر پوچھا' اے حاطب سے کیا ہے؟ حاطب نے عرض کیا'یار سول اللہ! مجھے سزادیے میں آپ جلدی نہ سیجئے 'واقعہ یہ ہے کہ میں قریش خاندان کا فرد نہیں ہوں'' کیکن الحاقی طور پر میرا شار ان میں ہوتا ہے' آپ کے ساتھ جو

وسَلَّمَ يَاحَاطِبُ مَاهِذَا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَا تَعُجَلُ عَلَى النِّي كُنتُ امْرَاءً مُلُصَقًا فِي قُريش وَلَمُ اكُنُ مِّنُ اَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنُ مَّعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرَيُنَ لَهُمُ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحُمُونَ بِهَا هَنَ اللَّهُ هَ وَامُوالَهُمْ فَاحُبَبُتُ إِذُ فَاتَنِى ذَلِكَ مِن النَّسِ فِيهِمُ اَنُ آتِخَذَ عِنْدَهُمُ يَدًا يَحُمُونَ بِهَا النَّسَبِ فِيهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ صَدَقَكُمُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اَنُ يَارَسُولُ اللَّهُ اَنُ عَمْلُ اللَّهُ اَنُ يَكُونَ قَدِاطَلَعَ عَلَى اَهُلِ بَدُرِيكَ لَعَلَّ اللَّهُ اَنُ عَمْلُوا اللَّهُ اَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

١٨٥ بَابِ الْكِسُوةِ لِلْأُسَارِي.

٢٦١ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ عُبِينَةَ عَنُ عَمْرٍ و سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى عُينِنَةَ عَنُ عَمْرٍ و سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمَ بَدُرٍ أَتِى بِأَسَارِى وَلَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَهُ قَمِيصًا فَوَجَدُوا فَمَيصًا فَوَجَدُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِهُ قَمِيصًا فَوَجَدُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِيَّاهُ فَلِللَّكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِيَّاهُ فَلِللَّكَ نَزَعَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِيَّاهُ فَلِللَّكَ نَزَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ايَّاهُ فَلِللَّكَ نَزَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَمِيصُهُ اللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَمْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَمْدُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَمْدُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَمْدُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَرْدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُو اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَكُوا وَلَهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْمَالِمُ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْمَالَعُ وَالْمُعَلِيْهِ وَالْمَالَةُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللْمَالَعُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْمَالَعُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَعُونَا اللَّهُ الْمَالَعُولُوا الْمَالِعُ الْع

۱۸٦ بَابِ فَضُلُ مَنُ اَسُلَمَ عَلَى يَدَيُهِ رَجُلٌ.

٢٦٢ حَدَّنَا قُتَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ

مہاجرین ہیں ان کے قرابت دار مکہ میں موجود ہیں 'جن کی وجہ سے
ان کے مال ودولت اور اہل وعیال کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اندریں
حالات میں نے یہ سوچا کہ چو نکہ میر انسبی تعلق ان سے نہیں ہے '
اس لئے ان پر کوئی احسان دھرول' تاکہ وہ میرے قرابتداروں کی
حفاظت کریں' اور میں نے یہ فعل کا فرانہ تخیل کے مد نظر نہیں کیا
ہے' اور میں دین اسلام ہے مر بد بھی نہیں ہوا ہوں' اور اسلام لانے
کے بعد کفر کی طرف مجھے کی قتم کی کوئی رغبت بھی نہیں ہے' جس
پر رسالت آب نے فرمایا حاطب سے کہہ رہا ہے' حضرت عرش نے کہایا
پر رسالت آب نے فرمایا حاطب سے کہہ رہا ہے' حضرت عرش نے کہایا
ہوں' تو سرور عالم علی نہیں کہ اہل بدر کی حالت' تو اللہ ہی جانت ہو چکا جبیا
ہے' اور تہ ہیں معلوم نہیں کہ اہل بدر کی حالت' تو اللہ ہی جانت ہے۔ اور تہ ہیں معلوم نہیں کہ اہل بدر کی حالت' تو اللہ ہی جانت ہے۔ خس نے حیا کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے ' کہ تم جو پچھ چاہو' کرو۔ میں نے حیا کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے ' کہ تم جو پچھ چاہو' کرو۔ میں نے تہاری مغفر ہے کردی ہے 'سفیان نے کہا یہ کیا (انچھی سند ہے)

## باب ۱۸۵ قید یوں کولباس پہنانے کابیان۔

۱۲۱ عبدالله 'ابن عینیه 'عمرو' جابر بن عبدالله سے روایت کرتے بین کہ جنگ بدر میں قیدی گر فقار کئے گئے 'جس میں حضرت عباس بھی لائے گئے 'جن میں حضرت عباس کھی لائے گئے 'جن کے 'جن کے 'جن کر کوئی کیڑا نہیں تھا'ر سول الله عیلیہ ان کے لئے ایک قیص تلاش کرنے گئے 'اورلوگوں نے عبدالله بن ابی کا کرتہ جو حضرت عباس کو پہنایا 'اس وجہ سے رسالت مآب نے اپنا کرتہ اسے دیا تھا'جو عبدالله بن ابی کو پہنایا گیا'ابن عیدنہ نے کہا کہ رسالت مآب عیلیہ پراس نے بچھا حسان کیا تھا'اس لئے آپ نے چاہا کہ اس کی مکافات کردیں۔

باب۱۸۶۔ جس کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہوا ہو 'اسکی فضیلت کابیان۔

۲۷۲ قتیمہ 'یعقوب' ابوحازم' سہبل ' یعنی ابن سعد سے روایت کرتے ہیں ہم رسول اللہ علیہ نے جنگ خیبر میں فرمایا' میں کل اس

عَبْدِالْقَارِيِّ عَنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَهُلَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يَعْنِي ابْنَ سَعُدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَا عُطِينَ الرَّايةَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَالْعُطِينَ الرَّايةَ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى يَدَيُهِ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَبَاتَ النَّاسُ لَيُلَتَهُمُ ايَّهُمُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَبَاتَ النَّاسُ لَيَلتَهُمُ ايَّهُمُ ايُعُطَى فَعَدُوا كُلُّهُمُ يَرْحُوهُ فَقَالَ آيَنَ عَلِي فَقِيلَ يَعْظَى فَعَدُوا كُلُّهُمُ يَرْحُوهُ فَقَالَ آيَنَ عَلِي فَقِيلَ عَيْنَيهِ وَدَعَالَهُ فَبَرَءَ يَشُولُ لَكُ عَنْنَيهِ وَدَعَالَهُ فَبَرَءَ كَانُ لَمْ يَكُونُ لِيهِ وَجَعٌ فَاعُطَاهُ فَقَالَ اتَنَ عَلِي فَقِيلَ كَانُ لَمْ يَكُونُ لِيهِ وَجَعٌ فَاعُطَاهُ فَقَالَ اتَقَالَ الْقَاتِلُهُمُ كَانُ لَمْ يَكُونُ وَمِعْ فَاعُطُاهُ فَقَالَ الْقَاتِلُهُمُ حَتَى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمُ ثُمَّ ادْعُهُمُ اللَّهُ لِكَ وَسُلِكَ حَتْمُ وَاللّهِ لَآنُ يَّهُونَ لَكَ حُمْرُ وَاللّهِ لِآنُ يَّهُونَ لَكَ حُمْرُ اللّهُ بِكَ رَجُولًا خَيْرٌ لَكَ مِنُ اللّهِ لَانَ يَعْمُ لَكَ حُمْرُ اللّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اللّهِ لِآنُ يَّكُونَ لَكَ حُمْرُ اللّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اللّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اللّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اللّهُ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ اللّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

۱۸۷ بَابِ الْاُسَارِٰی فِے السَّلَاسِلِ . ۲۳۳\_ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنُدُرِّ

٢٦٣ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنَ بَشَارٍ حَدَّثْنَا غَنَدُرَّ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عَجَبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَّدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِل.

١٨٨ بَاب فَضُلُ مَنُ اَسُلَمَ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابَيْن.

٢٦٤ ـ حَدَّنَنَا عَلِى ۗ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّنَنَا صَالِحُ بُنُ حَيِّ أَبُو حَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّنَيى آبُوبُرُدَةَ النَّهُ سَمِعَ آبَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ تَلْثَةً يُؤْتُونَ آجُرَهُمُ مَّرَّتَيْنِ اللّٰهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لَئُهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مخص کے ہاتھ میں پرچم دوں گا،جس کے ہاتھ پراللہ تعالی فتے نصیب دوست رکھتا ہے اور اللہ ور سول اسکو دوست رکھتا ہے اور اللہ ور سول اسکو دوست رکھتا ہے اور اللہ ور سول اسکو پرچم کس کو مرحت ہو تاہے ، صبح کو سب لوگ اس کے امید وار تھے ، آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں ؟ عرض کیا گیا ان کی آئیمیں دکھ رہی ہیں ، چنانچہ (انکو طلب کر کے) انکی آئیموں میں آپ نے اپنا لعاب د ، من لگا کر دعائے صحت کی اور وہ اچھے ہو گئے ایسا معلوم ہو تا لعاب د ، من لگا کر دعائے صحت کی اور وہ اچھے ہو گئے ایسا معلوم ہو تا تعلق کویان کی آئیموں میں کسی فتم کی تکلیف تھی ہی نہیں ، اور آپ نے لیا ان کو آئیموں میں کسی فتم کی تکلیف تھی ہی نہیں ، اور آپ ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں گا، جب تک وہ ہاری طرح نہ ہو جا تیں ، تو آپ نے فرمایا ، ذر اصبر سے کام لو، جب تک وہ ہاری طرح نہ ہو جا تیں ، تو آپ نے فرمایا ، ذر اصبر سے کام لو، جب تم ان کے میدان میں جا و، تو ان کو اسلام کی دعوت دینا ، اور منجانب اللہ جو پچھ ان پر واجب ہے ، اس کی اطلاع پہنچادینا ، کیو تکہ اللہ تعالی آگر تمہار سے ذریعہ و اجب سے کسی آدمی کو ہدایت دید ہے ، تو تمہارا سے فعل تمہار سے کئی آدمی کے سر نے اور نول کے سے زیادہ انچھا ہے۔

باب ١٨٤ قيديون كوزنجيرون مين كسن كابيان

۲۲۳ محد بن بشار' غندر' شعبہ' محمد بن زیاد' حضرت ابوہر ریڑ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ان لیا کہ اللہ تعالی ان لوگوں کے حال پر تعجب کرتا ہے'جوز نجیر میں جکڑے ہوئے جنت میں داخل ہوتے ہیں(ا)۔

باب ۱۸۸۔ اہل کتاب میں سے اسلام لانے والوں کی فضیلت کابیان۔

۲۲۴ علی 'سفیان' صالح' قعمی' ابوبردہ سے روایت کرتے ہیں' ابوبردہ نے دوایت کرتے ہیں' ابوبردہ نے دوایت کرتے ہیں' ابوبردہ نے اپنے والد سے سائم کہ رسالتماب علی ہے نے فرمایا کمہ تین آدمی ایسے ہیں'جن کودوگنا تواب ملے گا'ایک وہ جواپنی لونڈی کواچھی طرح تعلیم دے' اور اس کو ادب سکھائے' اور پھر اسے آزاد کر کے اس سے خود تکاح کرلے'اس کودوہر اثواب ملے گا'اور ایک وہ مومن اس سے خود تکاح کرلے'اس کودوہر اثواب ملے گا'اور ایک وہ مومن

(۱)اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کا فرتھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو کر مسلمانوں کے باس آئے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔

الْاَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحُسِنُ تَعُلِيْمَهَا وَيُوَدِّبُهَا فَيُحُسِنُ اَدَبَهَا ثَمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّ جُهَا فَلَهُ اَجُرَانِ فَيُحُسِنُ اَدَبَهَا ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّ جُهَا فَلَهُ اَجُرَانِ وَمُؤْمِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ امَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَهُ اَجُرَانِ وَالْعَبُدُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَهُ اَجُرَانِ وَالْعَبُدُ الله فَي يُنصَحُ لِسَيِّدِهِ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَاعُطَيْتُكَهَا بِغَيْرِشَىءٍ وَقَدُكَانَ الرَّجُلُ الشَّعْبِيُ وَاعْمَلُتُكَهَا بِغَيْرِشَىءٍ وَقَدُكَانَ الرَّجُلُ يَرُحُلُ فِي اَهُونَ مِنْهَا اللّٰي الْمَدِينَةِ .

١٨٩ بَابِ اَهُلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالدُّرَارِيُّ بَيَاتًا لَيُلًا لِيَّبَيِّنَةً لَيُلًا لِيُبَيِّنَةً لَيُلًا لِيُبَيِّنَةً لَيُلًا لِيُبَيِّنَةً لَيُلًا لِيُبَيِّنَةً لَيُلًا لِيُبَيِّنَةً لَيُلًا اللَّهُ لَيُلًا اللَّهُ لَيُلًا اللَّهُ لَيُلًا اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُولِلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللِ

27. حَدَّنَنَا مَهُ مَنُ عَبُدِ اللّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا رُهُرِى عَنُ عُبَيْدِاللّهِ بَنِ عَبَّاسٍّ عَنِ السَّعُبِ بَنِ جَنَّامَةً رَضِى اللّهُ عَنُهُمُ قَالَ مَرَّبِى السَّعُبِ بَنِ جَنَّامَةً رَضِى اللّهُ عَنُهُمُ قَالَ مَرَّبِى السَّيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْاَبَواءِ اَوْ بِوَدَّانِ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْاَبُواءِ اَوْ بِوَدَّانِ وَسُعْلَ مِنُ الْمُشُرِكِينَ وَسُعْلَ مِنُ الْمُشُرِكِينَ فَيْصَابُ مِن الْمُشُرِكِينَ فَيْصَابُ مِن الْمُشُرِكِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَنِ الزَّهُرِيِّ آنَّةً سَمِعَ عُبَيْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَنِ الزَّهُرِيِّ آنَّةً سَمِعَ عُبَيْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَنِ الزَّهُرِيِّ آنَةً سَمِعَ عُبَيْدَ اللّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِي كَاللّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِي كَاللّهِ عَنِ النَّبِي مَلَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَمِعَنَاةُ مِنَ الزَّهُرِي كَاللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّهِي صَلّى اللّهُ عَمْرُو يُحَدِّنَنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّهِي مَنَا الصَّعَبُ فِي اللّهُ مِنَ النَّهُ مَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَمِعَنَاةُ مِنَ الزَّهُرِي قَالَ هُمْ مِنُهُمُ وَلَهُ مَيْقُلُ كَمَا قَالَ عَمُرُ وَ هُمْ مِنُ ابْآئِهِمُ مُ مِنُهُمُ وَلَمُ يَقُلُ كَمَا قَالَ عَمُرُ و هُمْ مِنُ ابْآئِهِمُ مَنُ اللّهُ عَمْرُو وَلَمْ يَقُلُ كَمَا قَالَ عَمُرُ و هُمْ مِنُ ابْآئِهِمُ مَنُ الْآلِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ وَهُمْ مِنُ ابْآئِهِمُ مُ مَنُهُمُ وَلَمُ يَقُلُ كَمَا قَالَ عَمُرُ و هُمْ مِنُ ابْآئِهِمُ مُ مِنْهُمُ وَلَمْ يَقُلُ كَمَا قَالَ عَمُرُ

١٩٠ بَابِ قَتُلِ الصِّبْيَانِ فِي الْحَرُبِ .
 ٢٦٦ حَدَّئَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنُ اَلْهُ عَنُهُ اَخْبَرَهَا اللَّهِ عَنُ اللَّهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ اَلَّهِ

اہل کتاب جو پہلے سے مومن تو تھا، کیکن پھر رسول اللہ علیہ پر ایمان لایا اس کو بھی دوہر اثواب ملے گا اور ایک وہ غلام جواللہ کاحق اوا کرتا ہے اور اپنے آقاکی بھی خیر خواہی کرتا ہے ، پھر شعمی نے کہا یہ حدیث میں نے تم کو تم سے کچھ لئے بغیر سنائی ہے ، حالا نکہ اس سے کم مضمون کی حدیث سننے کے لئے آدمی مدینہ منورہ جاتا تھا۔

باب ۱۸۹۔ دارالحرب والوں پر شبخوں مارنے میں بچوں اور سوئی ہوئی عور توں کے قتل ہو جانے کا بیان لیبیتنه لیلا جمعنی رات کے سوئے ہوئے۔

۲۲۵ علی سفیان نزہری عبیداللہ ابن عباس صعب بن جامہ سے رسول روایت کرتے ہیں کہ مقام ابواء یا ودان ہیں میرے پاس سے رسول اللہ علی گئے۔ گزرے اور آپ سے حربی مشرکوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان پر شخون مارا جاتا ہے ، توائی عور تیں بیج بھی قتل ہو جاتے ہیں تو آپ نے جواب دیا وہ بھی انہیں میں سے ہیں(۱) اور ہیں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سائکہ چراگاہ اللہ اور میول کے سوادوسرے کی نہیں لیمنی خود رو چراگاہوں کا اللہ اور رسول کے سواکوئی اور شخص مالک نہیں ہے اور ان چراگاہوں کا اللہ اور لئے مخصوص کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے اور ان چراگاہوں کواپنے چراگا ہیں صحب عرو 'ابن چراگا ہیں صحب 'عمرو 'ابن چراگا ہیں صحب 'عمرو 'ابن چراگا ہیں صحب 'عمرو 'ابن شہاب 'زہری عبیداللہ 'حضرت ابن عباس زہری کے توسط سے بیان شہاب 'زہری عبیداللہ 'حضرت ابن عباس زہری کے توسط سے بیان مشرکوں میں سے ہیں 'اور عمرو کے قول کی طرح یہ نہیں کہا کہ وہ مشرکوں میں سے ہیں 'اور عمرو کے قول کی طرح یہ نہیں کہا کہ وہ اسے بیں۔

باب ۱۹۰۰ جنگ میں بچوں کے قتل کر دینے کابیان۔ ۲۲۲ احمد بن پونس کیٹ 'نافع' حضرت عبداللد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں محد رسالت مآب علیہ کو کسی جہاد میں ایک مقتولہ

(۱) جہاد میں کفار کی عور توں اور بچوں کو قتل کرنے سے ممانعت ہے، لیکن اگر کفار پر شبخون مارا جائے اور رات کی تاریکی کی وجہ سے عور توں اور بچوں کی تمیز مشکل ہو توالی صورت میں اگر غیر اختیار ی طور پر بیرلوگ نشانہ بن جائیں تو گناہ نہیں۔ ۔ عورت ملی 'تو آپ نے بچوں اور عور توں کے قتل کو براجانا۔

باب ۱۹۱۔ جنگ میں عور توں کومار ڈالنے کابیان۔

۲۶۷ الحق بن ابراہیم 'ابواسامہ 'عبید الله 'نافع ' حضرت ابن عمر رضی الله عنها عنها الله عنها الله عنها الله عنها عنها الله الله الله عنها الله عنها

باب۱۹۲۔عذاب الہی کی سز انہ دینے کابیان۔

۲۱۸ قتید ایث بگیر اسلیمان اجسزت ابو ہر روا سے روایت کرتے ہیں اکہ رسالت آب علی ایک النہ سے میں ایک لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ فلال فلال آدمی اللہ جا کیں توان کو آگ میں جلا ڈالنا کھر جب ہم لوگ جانے گئے اتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے کہاتھا کہ فلانے فلانے کونذر آتش کر دینا الین آگ کا عذاب تو صرف اللہ تعالی ہی دیتا ہے الہٰ ذااگر تم کووہ مل جا کیں اتو ان دونوں کو قتل کر دینا۔

۲۱۹ علی سفیان ابوب عرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب علی نے کچھ اوگوں کو آگ میں جلادیا تھا جب ابن عباس کو یہ اطلاع ملی نو انہوں نے کہا کہ میں اگر ان کی جگہ پر ہوتا وہ رگزنہ جلاتا کیونکہ رحمتہ اللعالمین نے فرمایا ہے کہ عذاب اللی سے کسی کوسزانہ دینا اور میں توان کو قتل کر دینا جیسا کہ رسالت آب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنانہ بہ تبدیل کر دے تواس کو جان سے مار ڈالو۔ بہ کہ جو کوئی اپنانہ بہ بعدیا تو احسان کرنا چاہئے 'یا فدیہ لینا جاہے 'اور اسی مضمون کی حدیث نمامہ نے بیان کی ہے اور فرمان اللی کہ نبی کو بیزیبا نہیں ہی ان کے پاس قیدی ہوں ' فرمان اللی کہ نبی کو بیزیبا نہیں ہی ان کے پاس قیدی ہوں '

امُرَاةً وُجِدَتُ فِى بَعْضِ مَغَازِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْكَرَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَتُلَ النِّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ.

١٩١ بَابِ قَتُلِ النِّسَآءِ فِي الْحَرُبِ.

٢٦٧ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ قَالَ قُلْتُ لِابَرُ اهِيُمَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِي اُسَامَةَ حَدَّنَكُمُ عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ الْبِي اُسَامَةَ حَدَّنَكُمُ عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ الْبُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وُحدَتِ امْرَأَةً مَقَتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَتُلِ النِّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ .

١٩٢ بَابِ لَايُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ .

٢٦٨ حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنُ بُكْيُرٍ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَعُثٍ فَقَالَ اِنْ وَّجَدُتُّمُ فُلَانًا وَّفُلانًا فَاحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ حِيْنَ اَرَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّي آمَرُتُكُمُ اَنْ تُحَرِقُوا فَلانَّاوَّ فَلانَّا وَإِنَّ النَّارَلَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَّجَدَّتُّمُوهُمُ فَاقْتُلُوهُمَا. ٢٦٩ ـ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوُمًا فَبَلَغَ ابُنَ عَبَّاسٌ فَقَالَ لَوْ كُنُتُ آنَالُمُ ٱحَرِّقُهُمُ لِاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلُتُهُمُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ بَدَّلَ دِيْنَةٌ فَاقْتُلُوهُ . ١٩٣ بَابِ فَاِمًّا مَنَّا بَعُدُ وَاِمًّا فِدَآءً فِيُهِ حَدِيْتُ ثُمَامَةً وَقُولُهُ عَزُّوجَلٌ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ آنُ يَكُونَ لَهُ آسُرَى الْآيَةَ.

٢٧٠\_ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيُبٌ عَنُ إِنُّونِ عَنُ آبِي قِلابَةَ عَنُ آنَس بُن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَهُطًا مِّنُ عُكُل تَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاجُتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوُا يَارَسُولَ اللَّهِ ٱبْغِنَارِسُلًا قَالَ مَاآجِدُ لَكُمُ اِلَّا اَنُ تَلُحَقُوا بالذُّودِ فَانُطَلَقُوا فَشَربُوا مِنُ ٱبُوالِهَا وَٱلْبَانِهَا حَتَّى صَبِحُهُ ا وَسَمِنُوا وَ قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذُّودُوكَ كَفَرُوا بَعُدَ إِسُلَامِهِمُ فَاتَى الصَّريُخُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَتِي بِهِمُ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمُ وَارُجُلَهُمُ ثُمَّ اَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأَحُمِيَتُ فَكَحَلَهُمُ بِهَا وَطَرَحَهُمُ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسُقُونَ فَمَا يَسُقَوُنَ حَتَّى مَاتُوا قَالَ آبُوُ قَلَابَةَ قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسَعَوُا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا.

۱۹٦ بَاب \_

حَدَّنَنَا يَحُيٰ بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِيُ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَاهُزَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ قَرَصَتُ نَمُلَةٌ نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَآءِ فَامَرَ بِقَرْيَةِ النَّمُلِ

باب ۱۹۴۰ مسلمان قیدی کاان لوگوں کو جنہوں نے اسکو قید کیا ہے، قتل کرنا اور ان کو دھو کہ دینا 'تاکہ کافروں سے خیات یا جائے کیا یہ جائز ہے؟ مسور نے رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی ہے۔ باب ۱۹۵۔ کسی مشرک کا مسلمان کو سوختہ کر دینے کے بدلے میں اس مشرک کو جلاد بینے کا بیان۔

٢٥٠ معلى وبيب الوب البوقلاب انس بن مالك سے روايت كرتے ہيں كم قبيلہ عكل كے آٹھ آدمى دربار رسالت ميں حاضر ہوئے 'اور انہوں نے مدینہ منورہ کی آب وہوا کونا موافق یا کر عرض كيام كه يار سول الله! بهم كو يجهر اونث ديد يجيئة 'اس يرر سالت مآب صلى الله عليه وسلم نے فرمايا عمرارے لئے يهى مناسب ہے مكم تم جنگل میں او نٹوں کے پڑاؤ پر جارہو' چنانچہ وہ لوگ او نٹوں کے پڑاؤ پر جا رہے اور اونٹول کا دودھ اور پیشاب بی کر تندرست اور مولے ہوگئے 'اور انہوں نے چرواہوں کو قتل کر کے او نٹوں کو ہانک لیا 'اور اسلام لانے کے بعد مرتد ہوگئے 'جب سے مقدمہ دربار رسالت میں پیش کیا گیا' تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی روانہ کئے' ایھی زیادہ ون چڑھے نہ پایا تھام کہ وہ سب گر فتار کر کے لائے گئے 'اور ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ ڈالے گئے 'اور پھر سلا خیس گرم کر کے ان کی آنکھوں ميں پھروا دیں' اور انہيں جنگل بيابان ميں ڈال ديا' گيا اور وہ پاني پانی کرتے سب کے سب مر گئے 'ابو قلابہ نے کہا مکہ ان لوگوں نے قتل و غارت گری کی 'اور الله ورسول ہے جنگ کی تھی 'اور ملک میں بدامنی ىھىلائى تھى۔

باب١٩٦-اس باب مين كوئى عنوان نهيس ہے۔

نجی بن بکیر 'لیف' یونس' ابن شہاب' سعید بن مستب اور ابو سلمہ مطالبہ مستب اور ابو سلمہ مطالبہ مستب اور ابو سلمہ مطالبہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک چیو نٹی نے کسی نبی کو کاٹ لیا تھا' توانہوں نے حکم دے کر چیو نٹیوں کا چھتہ جلوادیا' اللہ تعالی نے وحی بھیجی محمد محلوادیا' میں چیو نٹیوں کا چھتہ جلوادیا'

آحُرَقُتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ.

جوالله کی شبیج کرتی تھیں۔

١٩٧ بَابِ حَرُقِ النُّـُورِ وَالنَّخِيُلِ . ٢٧١\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيني عَنُ إسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بُنُ آبِي حَازِمٍ قَالَ لِيُ جَرِيْرٌ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ٱلاَتُرِيُحُنِيُ مِنُ ذِى الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِيُ خَتْعَمَ يُسَمِّي كَعُبَةَ الْيَمَانِيَةَ قَالَ فَانُطَلَقُتُ فِيُ خَمُسِيُنَ وَمِائَةَ فَارِسٍ مِّنُ ٱحُمَسَ وَكَانُوُا أَصْحَابَ خَيُلٍ قَالَ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْحَيُلِ فَضَرَبَ فِي صَدُرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ آصَابِعِهِ فِي صَدُرِى وَقَالَ اَللَّهُمَّ نَبُّتُهُ وَاجُعَلُهُ هَادِيًا مُّهُدِيًّا فَانُطَلَقَ اِلْيُهَا فَكُسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ اللي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحُبِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِير وَّالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقّ مَاجِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَانَّهَا جَمَلٌ ٱجُوَفُ ٱوُ آجُرَبُ قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ ٱحُمَسَ وَرِجَالِهَا

خَمُسَ مَرَّاتٍ .

فَأُحُرِقَتُ فَاوُحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتُكَ نَمُلَةٌ

٢٧٢\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ اَخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُّوْسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِعٌ عَنِ اِبُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ حَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَخُلَ يَنِي النَّضِيُرِ .

١٩٨ بَابِ قَتُلِ النَّآئِمِ المُشُرِكِ.

٢٧٣ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ زَكَرِيَّاءَ بُنِ اَبِي زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ اَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَهُطًا مِنَ الْانْصَارِ إلى آبِي رَافِع لِيَقْتُلُوهُ فَانْطَلَقَ

باب ١٩٤ گروں اور باغوں كے سوخته كردينے كابيان\_ ۲۷ مسدد' یکی اسلعیل قیس جریر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عَلِينَة نے مجھ سے فرمایا کہ تم مجھے ذی خلصہ کی طرف سے بے فکر کیوں نہیں کر دیتے اور اسے برباد کیوں نہیں کر دیتے وہ قبیلہ مجھم کا بت خانہ ہے اور یہ اسکو کعبہ یمانیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں' چنانچہ میں (جریر) بنوحمس کے ڈیڑھ سو گھوڑ سواروں کو لے کر چلا' اور میں اینے گوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تھا' تو آپ نے میرے سینہ پر میں کی دی اور آ کی انگلیوں کے نشانات میرے سینہ پر موجود ہیں 'اور پھر رسالت مآب نے فرمایا اے اللہ! اس کو ثبات دیدیئے'ادر اسکو ہدایت کر نیوالا'اور ہدایت یافتہ بنادے' بالآخر جریر اس بت خانه کی طرف روانه ہوئے 'اور توڑ پھوڑ کر نذر آتش کر دیا ' اور پھر رسول اللہ علیہ کواسکی اطلاع تبھیجی 'اور جریر کے قاصد نے دربار رسالت میں عرض کیا، قتم ہے اسکی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے مکہ میں آپ کے پاس اس وقت آیا ہوں' جبكه ميں نے اس بت خانه كواس حال پر جھوڑا مكه وہ كھو كھلے اونٹ يا خارشی اونٹ کی طرح تھا' تو آپ نے بنو حمس کے گھوڑوں اور

باشندوں کے لئے پانچ دفعہ برکت کی دعاما نگی۔ ۲۷۲ محمد بن کثیر سمفیان موسیٰ نافع محضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے (قبیلہ) بنونفیر کے باغ جلادیئے تھے۔

باب ۱۹۸ سوئے ہوئے مشرک کو قتل کردینے کابیان۔ ۲۷۳ علی' یجیٰ 'ز کریا' ابوالحق' حضرت براء بن عازب ہے روایت کرتے ہیں محہ رسول اللہ عظیمہ نے چندانصاریوں کوابورافع کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس کو قتل کردیں ، چنانچہ ایک انصاری اس کے قلعہ میں داخل ہوا'اور وہ کہتا تھامکہ میں گھوڑوں کے اصطبل میں حمیب کیا' اور قلعہ کادروازہ بند ہو گیا'اس کے بعد ایک چوکیدار اپنا گدھا تلاش

رَجُلٌ مِنْهُمُ فَدَخَلَ حِصْنَهُمُ قَالَ قَدَخَلُتُ فِي مَرُبطِ دَوَابٌ لَهُمُ قَالَ وَاغْلَقُو بَابَ الْحِصُن نُّمَّ إِنَّهُمُ فَقَدُوا حِمَارًا لَّهُمُ فَخَرَجُو يَطُلُبُونَهُ فَخَرَجُتُ فِيمَنُ خَرَجَ أُريُهِمُ أَنَّنِي أَطُلُبُهُ مَعَهُمُ فَوَجَدُوا الْحِمَارَ فَدَخَلُوا وَدَخَلُتُ وَاغُلَقُوا بَابَ الْحِصُنِ لَيُلًا فَوَضَعُوا الْمَفَاتِيْحَ فِي كَرَّةٍ حَيْثُ اَرَاهَا فَلَمَّا نَامُوا اَخَذْتُ الْمَفَاتِيُحَ فَفَتَحُتُ بَابَ الْحِصْنِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَاآبَارَافِع فَاجَابَنِيُ فَتَعَمَّدُتُّ الصَّوُتَ فَضَرَبْتُهُ فَصَاحَ فَخَرَجُتُ ثُمَّ جِئْتُ ثُمٌّ رَجَعُتُ كَانِّي مُغِيُثٌ فَقُلُتُ يَا آبَا رَافِع وَغَيَّرُتُ صَوْتِي فَقَالَ مَالَكَ لِأُمِّكَ الْوَيُلُ قُلْتُ مَاشَانُكَ قَالَ لَا ٱدُرِىٰ مَنُ دَخَلَ عَلَىٰؓ فَضَرَ بَنِيٰ قَالَ فَوَضَعُتُ سَيُفِيُ فِيُ بَطُنِهِ ثُمَّ تَحَامَلُتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظُمَ ثُمَّ خَرَجُتُ وَأَنَا دَهِشٌ فَٱتَيْتُ سُلَّمًا لَّهُمُ لِأَنْزِلَ مِنْهُ فَوَقَعْتُ فَوُثِّعَتُ رَجُلِيُ فَخَرَجُتُ اللي أَصُحَابِي فَقُلُتُ مَا أَنَا بِبَارِح حَتَّى ٱسُمَعَ النَّاعِيَةَ فَمَا بَرِحُتُ حَتَّى سَمِعُتُ نَعَايَا أَبِي رَافِع تَاجِرِ أَهُلِ الْحِجَازِ قَالَ فَقُمُتُ وَمَا بِيُ قَلَبَةٌ حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَانْحَبَرُنَاهُ

٢٧٤ حَدُّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا يَحُيٰى ابُنُ ادَمَ حَدَّنَا يَحُيٰى بُنُ اَبِى زَائِدَةً عَنُ ابَيْ وَائِدَةً عَنُ ابَيْ وَائِدَةً عَنُ ابَيْ وَائِدَةً عَنُ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ زَمَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُطًا مِّنَ الْاَنْصَارِ اللّي ابِيُ رَافِع فَدَحَلَ ءَ هِ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيلًا فَقَتَلَةً وَهُوَنَآئِمٌ.

١٩٩ بَابِ لَاتَمَنُّوا لِقَآءَ الْعَدُوِّ.

کرنے باہر نکلا'میں بھی ان اوگوں کے ساتھ باہر نکل آیا'اور میں ب و کھلار ما تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ گدھا تلاش کرر ماہوں 'جب ان کو گدھامل گیا' تو میں ان کے ساتھ قلعہ میں چلا آیااور انہوں نے قلعہ کادروازہ بند کر کے اس کی تنجیاں ایک سوارخ میں رکھ دیں 'جس کو میں دیکھے رہا تھا'اور جب وہ سب سوگئے' تو میں نے تنجیاں لے کر قلعه كادروازه كھولا 'ابورافع كى طرف چلا'ادر آواز دىاپ ابورافع! اس نے مجھے جواب دیا تومیں آواز کی طرف لیکا اور اس پر دار کیا وہ چیخے لگا' تو میں باہر نکل آیا'اس کے بعد پھراس طرح گیا'گویامیں فریاد رس ہوں 'اور میں نے آواز بدل کر کہا 'اے ابور افع!اس نے کہا تو کون ہے؟ تیری ماں کی خرابی ہو' میں نے کہا کیا بات ہے' تواس نے کہا ، مجھے کچھ معلوم نہیں پس اس آدی نے مجھ پر تلوار کا وار کیا ہے (اتناسکر) میں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ پر رکھ دی اور اس پر اتنا زور دیام کہ وہ اس کی بڑیوں میں اتر گئ اور اس کے بعد میں باہر نکل آیا ، اور میں خو فزدہ تھاجوں تول کر کے اترنے کے لئے سیر ھی کے پاس آیا مگر گریزا'اور میر اپیر ٹوٹ گیا'اور پھر میں نے اس حالت میں اینے دوستوں کے پاس پہنچ کر کہا' میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک رونے والوں کی آواز نہ سن لوں' چنانچہ میں اس وقت تک باہر نہیں گیا'جب تک میں نے اہل حجاز کے تاجر ابور افع پررونے والیوں کی آواز نه سن لی'میں وہاں کھڑارہا' گر مجھ میں چلنے کی قوت نہ رہی تھی'آخر ہم سب نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے کر پور اواقعہ بیان کیا۔

ہے۔ ۲۷۔ عبداللہ بن محمد ' یجیٰ بن آدم ' یجیٰ بن ابی زائدہ 'ان کے والد ابوالحق ' حضرت براء بن عازبؓ ہے روایت کرتے ہیں کمہ رسالت مآب علیقے نے چند انصاریوں کو ابو رافع کے ( قتل ) کیلئے بھیجا تھا ' چنانچہ حضرت عبداللہ بن علیک نے رات کے وقت اس کے کمرہ میں داخل ہو کرسوتے ہی میں اس کو مارڈ الا۔

باب ۱۹۹۔ دشمن کے مقابلہ نہ کرنے کی خواہش کابیان۔

٢٧٥ حَدَّنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسِٰي حَدَّنَا عَاصِمُ بُنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا آبُو اِسُحَاق الْفَزَارِيُّ عَنُ مُّوْسَى بُنِ عُقُبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌّ أَبُو الَّنَّضُرِ مَوُلَى عُمَرَ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ كُنُتُ كَاتِبًا لَّهُ قَالَ كَتُبَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُّ آبِي أَوْقى حِينَ خَرَجَ اِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَاِذَا فِيُهِ اَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِي بَعُضِ آيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيُهَا الْعَدُوَّ إِنْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ ٱيُّهَاالنَّاسُ لَاتَمَنَّوُا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوهُمُ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا اَنَّ الْحَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُّوفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ وَمُحُرِى السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اِهْزِمُهُمُ وَانْصُرُنَا عَلَيْهِمُ وَقَالَ مُوْسَى بُنُ عُقُبَةً حَدَّثَنَىٰ سَالِمٌ أَبُو النَّضُرِ قَالَ كُنُتُ كَاتِبًا لِعُمَرَ بُن عُبَيْدِ اللَّهِ فَاتَاهُ كِتَابُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أَوُفَى ۖ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَمَنُّوا لِقَآءَ الْعَدُوِّ وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَامُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ لَ<sup>مَّ</sup> عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ لَا تَمَنُّوا لِقَآءَ الْعَدُو ۗ فَإِذَا لَقِيْتُمُو هُمُ فَاصُبرُوا.

٢٠٠ بَابِ الْحَرُبُ خُدُعَةً.

٢٧٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِيُ عَبُدُالرَّزَاقِ آخِبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ فَيْرَانَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَكَ كِسُراى ثُمَّ لَا يَكُونُ كَسُراى بَعُدَةً بَعُدَةً وَقَيْصَرٌ بَعُدَةً لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعُدَةً

٢٧٥- يوسف بن موسى عاصم بن يوسف ير بوعى ابوالحق فزارى ا موی بن عقبہ 'سالم ابوالنضر سے روایت کرتے ہیں مکہ میں عمر بن عبيد الله كامنشى تقااور عبدالله بن الي اوفى نے انہيں ايك خط بھيجا، جبكه وہ حروریہ کے مقابلہ پر جارہاتھا، میں نے دہ خط پڑھا اس میں تحریر تھا ، کہ رسول اللہ علیہ بعض ان سفروں میں جن میں دستمن سے آمنا سامناہو تا'اس وقت تک انظار کرتے جب تک سورج ڈھل نہ جاتا' پھر لوگوں میں کھڑے ہوتے 'اور فرماتے 'اے لوگو! دسمن سے ملنے کی تمنانہ کرو'اور اللہ سے عافیت طلب کرو۔ اگر تمہارا دشمن سے مقابله مو وو توصر كرو ووري جان لومكه جنت تلوارول سائ مين ہے۔ پھر فرماتے اللہ! كتاب كے نازل كرنے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے 'انہیں شکست دے 'اور ہمیں ان پر غالب فرماً موسى بن عقبه نے سالم ابوالنضر سے روایت کیا ہے مکہ میں عمر بن عبید الله كاكاتب تقام كه عبد الله بن الى اوفى كا خط آياكه ر سول الله عظی نے ارشاد فرمایا و شمن سے ملاقات کی تمنانہ کرو اور ابو عامر نے مغیرہ بن عبدالرحلٰ ابو الزناد اور اعرج کے ذریعہ ابوہر ریوہ سے روایت کیا ہے 'رسول الله علی فی نے فرمایا و مثمن سے ملا قات کی تمنانه کرو 'اوراگر ملا قات ہو جائے ' توصیر کرو۔

#### باب ۲۰۰\_ جنگ میں فریب دہی کابیان(۱)۔

۲۷۲۔ عبداللہ عبدالرزاق معمر نہام محضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا محسر کی ہلاک ہو گیا اور اب اس کے بعد کوئی کسر کی نہیں ہوگا اور عنقریب قیصر بھی ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور بلاشبہ تم لوگ قیصر و کسے گزانے اللہ کے زائد کے راستہ میں تقسیم کرو گے 'اور لڑائی کو آپ

(۱)"الحرب خدعة "كامطلب يہ ہے كه دشمن كو تكست دينے كيلئے خفيہ تدابير اختيار كى جائكتى ہيں۔اى طرح عملاً چالبازى سے كام ليا جاسكتاہے، ذومعنی الفاظ ياطر زعمل اختيار كر كے بھى دشمن كودھو كے ميں ركھا جاسكتاہے، ليكن جہاں تك غدر اور بدعہدى كا تعلق ہے توبہ جائز نہيں، نہ لڑائى كے دوران اور نہ اس كے بعد۔ نے فریب کانام دیا۔

۲۷۷۔ ابو بکر بن اصرم' عبدالله' معمر' ہمام بن مدبہ' حضرت ابو بریا ہے۔ اللہ کا کہ رسالت مآب علیہ نے لڑائی کا نام فریب رکھاہے۔

۲۷۸۔ صدقہ 'ابن عیبنہ 'عمرو' حضرت جابڑے روایت کرتے ہیں' کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ لڑائی دراصل دھو کہ ہے۔

باب ۲۰۱- جنگ میں جھوٹ بولنے کابیان۔

721- قتیه "سفیان" عمرو بن دینار" حضرت جابرٌ سے روایت کرتے بیں کہ رسالت مآب علی اللہ نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا ذمہ کون لیتا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی ہے" تو محمہ بن مسلمہ نے عرض کیا یار سول اللہ! آپ پیند کرتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ جس پر آپ نے فرمایا ہاں 'جابر نے کہا کہ محمہ بن مسلمہ نے اس کے بس پر آپ نے فرمایا ہاں 'جابر نے کہا کہ محمہ بن مسلمہ نے اس کے باس جاکر کہا کہ اس نی نے ہم کو پریشان کر دیا ہے 'ہم سے صدقہ مانگتے ہیں' تو اس نے جو ابدیا کہ خدا کی قتم ہم بھی ان کو پریشان کرو' باس پر محمہ نے کہا کہ ہم تو ان کی پیروی کا اقرار کر چکے ہیں' انہیں اس پر محمہ نے کہا کہ ہم تو ان کی پیروی کا اقرار کر چکے ہیں' انہیں محمد نے کہا کہ ہم تو اس بات کے منظر ہیں کہ ان کا انجام کار کیا ہو تاہے 'اور وہ اس طرح اس سے باتیں کرتے رہے 'محق کہ قابو پاکر کھی کوتہ نے کر دیا۔

باب ۲۰۲ - حربی کا فروں کو پوشیدہ طور پر قتل کردیے بیان۔
۲۸۰ عبداللہ 'مفیان' عمرو' حضرت جابڑے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ علیہ نے فرمایا' کعب بن اشر ف کے لئے کون ذمہ داری
قبول کر تاہے؟ محمد بن مسلمہ نے عرض کیا' آپ پیند کرتے ہیں کہ
میں اسے مار ڈالوں؟ فرمایا ہاں! محمد بن مسلمہ نے پھر عرض کیا' آپ
مجھے اجازت و بچئے 'کہ میں اس سے بچھ کہوں' تو آپ نے فرمایا' کہ

وَلَتُقُسَمَنَّ كُنُوزَهَا فِي سَبِيُلِ اللهِ وَسَمَّى الْحَرُبَ خُدُعَةً.

٢٧٧ حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بُنُ اَصُرَمَ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخُبَرَنَا مَعُمَّ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً اَخُبَرَنَا مَعُمَّ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَرُبَ خُدُعَةً.

٢٧٨ حَدَّئنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ اَخْبَرَنَا ابْنُ
 عُيِّننَةَ عَنُ عَمُرٍو سَمِعَ جَايِرَ بُنَ عَبُدِاللهِ رَضِى
 الله عَنهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
 وسَلَّمَ الْحَرُبُ خُدُعَةٌ.

٢٠١ بَابِ الْكِذْبِ فِي الْحَرُبِ.

٢٧٩ ـ . حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ لِكُعْبِ بُنِ الْأَشُرَفِ فَإِنَّهُ قَدُ اللهِ وَاللهِ قَالَ مَحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ الْذَى الله وَرَسُولَةً قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ اللهِ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَاتَاهُ اللهِ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَاتَاهُ قَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَلْل إِنَّ هَذَا يَعْنِى النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ قَالَ وَايُضًا وَاللهِ قَالَ فَاتَاهُ فَلُو عَنَّانَا وَسَالَنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَآيُضًا وَاللهِ قَالَ فَانًا قَدِاتَا قَدِاتَهُ عَنَاهُ وَيَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ قَالَ فَلَمُ يَزَلُ يُكِيمُهُ حَتَّى نَنْظُرَ إلِلْهِ السَّمُكُنَ مِنُهُ فَقَتَلَةً .

٢٠٢ بَابِ الْفَتُكِ بِاَهُلِ الْحَرُبِ. ' ٢٨٠ حَدَّنَنَا عَبُٰدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شُفِيَانُ عَنُ عَمُرِو عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنُ لِكُعْبِ بُنِ الْأَشُرَفِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةً أَنُ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَعَلْتُ . میں نے تحقیے اجازت دی۔

باب ۲۰۳- دستمن کے شرو فساد سے بچاؤ کیلئے حیلہ گری کا بیان۔

لیث عقیل 'ابن شہاب 'سالم بن عبداللہ 'حفرت ابن عراسے روایہ روایہ روایہ کرتے ہیں 'کہ ابن صیاد کی طرف رسول اللہ علی وانہ ہوئے 'اور آپ کے ساتھ ابن صیاد کی طرف جانے کے لئے ابی بن کعب بھی ہمراہ تھے 'آپ سے کہا گیا 'کہ ابن صیاد باغ میں ہے چنا نچہ آپ باغ میں در ختوں کی آڑ لیتے ہوئے 'اس کے پاس پنچے جو اپنی چاور پرلیٹا ہوا کچھ گن گنار ہاتھا'ا بن صیاد کی مال نے آپ کود کھ لیا'اور کہاا سے صاف (ابن صیاد) دکھ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہ ہیں 'تو ابن صیاد فور آبی اٹھ بیٹھا'جس پر رسالت مآب نے فرمایا'اگر ہیں کی ماں اس کواس کے حال پر چھوڑ دیتی 'تو حقیقت حال معلوم ہو جاتی۔

باب ۲۰۴-جنگ میں رجز خوانی اور خندق کھودتے وقت آواز بلند کرنے کا بیان 'سہل وانس دونوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بزید نے سلمہ کے ذریعہ یہ حدیث آنخضرت سے بیان کی ہے۔

۱۸۱۔ مسد د ابوالا حوص ابوالحق حضرت براء بن عازب رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے خندق کے دن رسالت مآب علیہ علیہ کے میں نے خندق کے دن رسالت مآب حیب گئے تھے اور آپ بہت بالوں والے تھے اور آپ عبدالله بن رواحہ کا رجز پڑھتے جاتے اور فرماتے اے اللہ! اگر تو ہمارا مددگار معاون نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ صدقہ دیے اور نہ ہی نماز پڑھتے ،بس تو ہم پراطمینان نازل فرما اور دشمن کے مقابلہ میں ہم کو طابت قدم رکھ 'بے شک دشمنوں نے ہم پر بعاوت اور چڑھائی کی جب وہ فساد کرنا چاہتے ہیں 'تو ہم مانع و مزاحم ہوتے ہیں 'اور یہ الفاظ بلنداوراو نچی آواز سے فرماتے تھے۔

٢٠٣ بَاب مَايَخُوزُ مِنَ الْإِحْتِيَالِ وَالْحَذُرِ مَعَ مَنُ يَّخُشَى مَعَرَّتَهُ .

وَقَالَ اللَّيَّ حُدَّنَى عُقَيُلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَعَلَّمَ وَمَعَهُ أَبَى بُنُ كَعُبٍ قِبُلَ ابُنِ صَيَّادٍ عَلَيْهِ وسَعَلَّمَ النَّحُلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّحُلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّحُلَ طَفِقَ يَتَّقِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّحُلَ طَفِقَ لَهٌ فِيهُا بِحُدُوع النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّحُلَ طَفِقَ لَهٌ فِيهُا بِحُدُوع النَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّحُلَ طَفِقَ لَهٌ فِيهُا لِمُحَمَّدٌ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَاصَافِ هَذَا مُحَمَّدٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَاصَافِ هَذَا مُحَمَّدٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوْتَرَكَتُهُ بَيَّنَ .

٢٠٤ بَآبِ الرَّجُزِفِي الْحَرُبِ وَرَفُعِ الْحَرُبِ وَرَفُعِ الصَّوْتِ فِيُهِ سَهُلُّ الصَّوْتِ فِيُهِ سَهُلُّ وَانَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَفِيْهِ يَزِيُدٌ عَنُ سَلَمَةَ.

رَدُنَا أَبُو السَّحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَا أَبُو الْاَحُوصِ حَدَّنَا أَبُو السَّحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَايُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدُقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التَّرَابُ شَعْرِ الْمَرَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُرَابَ حَتَّى وَارَى التَّرَابُ شَعْرِ اللَّهِ مَ شَعْرَصَدُرِهِ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيْرًا لَشَّعْرِ وَهُوَيَرُتَ حَزْيِرَجُزِ عَبُدِ اللَّهِ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ لَوَلَا اللَّهِ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَهُ مَا مُلْكُولُولُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُؤْلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُعَلِمُ اللَّهُ مَا مُؤْلِمُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُعَلِمُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْلِمُ مُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

إِذَا أَرَادُو فِتُنَةً ٱبيُنَا يَرُفَعُ بِهَا صَوُتَةً.

٢٠٥ بَابِ مَنُ لَا يُثُبِتُ عَلَى الْخَيْلِ.

٢٨٢ حَدَّنَهَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَهَا ابُنُ إِدْرِيُسَ عَنُ اِسْمَاعِيلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ جَرِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ مَاحَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُنُدُ اَسُلَمْتُ وَلا رَانِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُنُدُ اَسُلَمْتُ وَلا رَانِيُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُنُدُ اَسُلَمْتُ وَلا رَانِيُ الله تَبَسَّمَ فِي وَجُهِي وَلَقَدُ شَكُوتُ إِنِي لا الله عَلَى الخَيْلِ فَضَرَبَ بِيدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللهُمَّ ثَبِّتُهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًا مَّهُدِيًّا.

٢٠٦ بَاب دَوَآءِ الْحُرُحِ بِإِحْرَاقِ الْحُرُحِ بِإِحْرَاقِ الْحَصِيْرِ وَغَسُلِ الْمَرُأَةِ عَنُ آبِيُهَا الدَّمَ عَنُ وَجُهِهِ وَحَمُلِ الْمَآءِ فِي التُّرُسِ.

٩٤ - حَدَّنَنَا يَحْلَى حَدَّنَنَا وَكِيُعٌ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِيُ بُرُدَةَ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ اَلَّ

باب 40 - الحقور نے کی سواری المجھی نہ کر سکنے والے کا بیان۔
۲۸۲۔ محمد بن عبداللہ ابن اور ایس اسلیم الیا ، قیس ، حضرت جریر الے رسالت روایت کرتے ہیں ، کہ جب سے میں اسلام لایا ، تب سے رسالت مآب علی ہے نہیں رکھا ، اور مجھے ویکھ کر مسکراتے تھے ، میں نے آپ سے شکایت کی ، کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا ، تو آپ نے وست مبارک میرے سینہ پر تھپ تھپا کر فرمایا ، کہ اے اللہ اس کو جمادے ، اور اس کو ہدایت کرنے والا ، اور مرایت یا فتہ بنادے۔

باب ۲۰۲- جلائے ہوئے ٹاٹ سے زخم کو مند مل کرنے اور عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون دھونے 'اور ڈھال میں یانی مجر کر لانے کا بیان۔

۲۸۳ علی بن عبداللہ 'سفیان' ابوحازم سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت سہیل بن سعد ساعدی سے بوچھا کہ رسالت آب علی اللہ کے زخم کاعلاج کس چیز سے کیا گیا؟ توانہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے زیادہ واقف کارلوگوں میں کوئی نہیں رہاہے' حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لاتے تھے' اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے چہرہ مبارک سے خون دھوتی خمیں' اور ٹاٹ کی چٹائی جلا کررسول اللہ علیہ کے زخم میں بھری گئی۔

باب ۲۰۷۔ میدان جنگ میں افرا تفری مجانے 'آپس میں فتنہ و فساد ڈالنے 'اور تھم حاکم کی مخالفت کرنے کی کراہیت کا بیان اور اللہ کا فرمان 'کہ تم باہم نزاع نہ کر وور نہ ست ہو جاؤ گئے 'اور تنہاری ہواا کھڑ جائے گئ 'قادہؓ نے کہا کہ ریح جمعنی جنگ ہے۔۔۔

۲۸۴۔ یخی وکیع شعبہ 'سعیداپنے والد بردہ اور اپنے داداسے روایت کرتے ہیں کدر سول اللہ عظیمی حضرت معادّ اور ابو موکی کو جانب

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَابَا مُوسَى اِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِرَّاوَلَا تُعَسِّرًا وَبَشِّرًا وَلَا تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا.

٢٨٥\_ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنا أَبُوُ اِسُحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ ٱُحُدٍ وَكَانُوا خَمُسِيْنَ رَجُلًا عَبْدَاللَّهِ بُنَ جُبَيُرٍ فَقَالَ اِنْ رَآيُتُمُونَا تَخُطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُواً مَكَانَكُمُ هَذَا حَتَّى أُرُسِلَ اِلْيَكُمُ وَاِنْ رَايَتُمُونَا هَزَمُنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَانَاهُمُ فَلَا تَبَرَحُواحَتَّى أُرْسِلَ اِلۡيَٰكُمُ فَهَزَمُوهُمُ قَالَ فَاَنَا وَاللَّهِ رَايُتُ النِّسَآءَ يَشْتَدِدُنَ قَدُ بَدَتُ خَلَاخِلُهُنَّ وَاسُرُ قُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهَنَّ فَقَالَ اَصُحَابُ عَبُدِاللَّهِ بُن جُبَيْرٍ الْغَنِيْمَةَ أَى قَوْمُ الْغَنِيْمَةَ ظَهُرَ أَصْحَابُكُمُ فَمَا تَنْتَظِرُونَ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ جُبَيْرِ ٱنْسِيْتُمُ مَاقَالَ لَكُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالُوُا وَاللَّهِ لَنَاٰتِينَّ النَّاسَ فَلَنُصِيْبَنَّ مِنَ الْغَنِيُمَةِ فَلَمَّا أَتَوهُمُ صُرفَتُ وُجُوهُهُمُ فَاقْبَلُوا مُنُهَزِمِيُنَ فَذَاكَ إِذْيَدُعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي ٱلْحُرَاهُمُ فَلَمُ يَبُقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ النَّنَىٰ عَشَرَ رَجُكُلًا فَاصَابُوا مِنَّا سَبُعِيْنُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ اَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ يَوُمَ بَدُرِ ٱرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبُعِينَ اَسِيْرًا وَسَبُعِينَ قَتِيُلًا فَقَالَ أَبُوسُفُيَانُ أَفِى الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ تُلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَا هُمُ النَّبِيُّ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُحِيْبُونُهُ ثُمَّ قَالَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ آبِي قُحَافَةَ تُلتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْحَطَّابِ نَلْتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ اللي أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا

یمن روانه کرتے وقت به فرمایا که تم دونوں آسانیاں کرنااور کوئی سختی نه کرنا 'خوشخبری سنانا اور لوگوں کو متنفر نه کر دینا 'باہم اتحاد و انصاف رکھنا 'اور مجھی اختلاف نه ہونے دینا۔

۲۸۵ عمرو بن خالد' زہیر' ابو الحق' حضرت براء بن عازب ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے احد کے دن بچاس پیادوں پر عبداللہ بن جبیر کوسر دار مقرر کر کے فرمایا کہ اگر تم ہم کو اس حالت میں ویکھو کہ پر ندے ہمارا گوشت کھارہے ہیں ' تب بھی ا بنی جگہ سے نہ ہنا'جب تک کہ میں تم سے کہلانہ جھیجوں'اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے کا فروں کو بھگا دیاہے 'اور ان کو پامال کر دیاہے ' تب بھی تمایی جگہ سے نہ ہلنا'تا آئکہ میں تم کو کہلانہ سمیجوں' بالآخر آپ نے کفار کو شکست دے دی مضرت براءنے کہا کم میں نے عور توں کو دیکھا کہ اللہ کی قتم! وہ بھاگ رہی تھیں' اور ان کے جمانج نج رہے تھے 'اور ان کی پیڈلیاں کھلی ہوئی تھیں 'اور وہ اپنے كيرے اٹھائے ہوئے تھيں كم عبدالله بن جبير كے ساتھيوں نے كها لوگو! مال غنيمت! مال غنيمت! تمهارے ساتھى توغالب آگئے ' اب تم كياد كيه رہے ہو اس پر عبداللہ بن جبيرٌ نے كہاكه لوگو! كياتم نے رسالت مآب عظی کاار شاد گرامی طاق نسیان میں رکھ دیا تواور لوگوں نے کہام کہ ہم تو کا فروں کے پاس جاکران کا مال غنیمت لو ٹیس گے 'چنانچہ بدلوگ دہاں پہنچ 'توان کارخ بدل گیااور کفار بھاگتے ہوئے سامنے کی طرف آگئے 'اور پھر سے لڑائی ہونے گی 'اور مسلمان شكست خور ده ہو گئے 'اور يہي معنی ہيں اس آيت و تھم البي کے مکہ جب رسول ان کو ان کے پیچیے سے بلارہے تھے 'اور رسول اور مسلمانوں کے ستر آدمیوں کو کا فروں نے شہید کر دیا ادھر رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آيكے اصحاب نے ايك سو چاليس مشر کوں کو یوم بدر میں ماراتھا ، کہ ستر محل ہوئے اور ستر قیدی ہاتھ آئے تھے 'تو ابوسفیان نے تین مرتبہ کہا کہ کیاان میں محد (علیلہ) ہیں؟ جس پر رسول اللہ علیہ نے اپنے اصحاب کو اس کاجو اب دینے سے منع کردیاتھا ، پھر ابوسفیان نے تین مرتبہ کہاکیاتم میں ابنائی قافہ بیں؟ ( یعنی صدیق اکبر) اور پھر تین مرتبہ کہا' کیا تم میں عمر بن

٢٠٨ بَابِ إِذَا فُزِعُوا بِاللَّيْلِ.

٢٨٦ - حَدَّنَنَا قُتَيَبَةً بَنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسِ وَآشُحَعَ النَّاسِ وَآشُحَعَ النَّاسِ قَالَ وَقَدُفَزِعَ آهُلُ الْمَدِينَةِ لَيُلَةً سَمِعُوا صَوْتًا قَالَ فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لِآبِي طَلَحةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لِآبِي طَلَحةَ عُرُى وَهُو مُقَلِّدٌ سَيُفَةً فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا لَمُ تُرَاعُوا لَمُ تُرَاعُوا لَمُ تُرَاعُوا لَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَجَدُتُهُ بَحْرُا يَعْنِى الْفَرَسَ.

٢٠٩ بَابِ مَنُ رَاى الْعَدُوَّ فَنَادى بِأَعُلَى
 صَوْتِهِ يَاصَبَاحَاهُ حَتَّى يَسُمَعَ النَّاسُ

الخطاب میں؟ اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر كہنے لگائكہ بيہ توسب مارے گئے 'جس پر فاروق اعظم اپنے آپ كونہ روک سکے 'اور کہا کہ اے اللہ کے دسمُن 'اللہ کی قشم ! جن لو گوں کا تونے نام لیاہے 'وہ سب زندہ ہیں 'اور جس بات سے تم رنجیدہ ہو'وہ بر قرار ہے 'ابوسفیان نے کہا' آج بدر کے دن کا بدلہ نکل گیا'اور الرائي تو ڈول کي طرح ہے'تم اپنے لوگوں میں سے بعض کے ناک کان کٹے یاؤ گے 'جس کا میں نے کوئی تھم نہیں دیا' اور یہ بات مجھے ناگوار بھی معلوم نہیں ہوئی اس کے بعد ابوسفیان رجز پڑھنے لگا کہ اے ہمل بلند ہو جا'اے ہمل او نیا ہو جا'جس پررسالت مآب علطی نے فرمایا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے 'آپ کے اصحاب نے یو چھا'یار سول اللہ ہم کیا کہیں' فرمایا کہواللہ ہی سب سے زیادہ بلنداور بزرگ موجود ہے ،جس پر ابوسفیان نے کہا ہمارے پاس عزاہے اور تہارے لئے عزیٰ نہیں ہے 'تو پھرر سول اللہ عَلِی ہے اصحاب سے کہائتم اس کاجواب کیوں نہیں دیتے 'انہوں نے عرض کیا 'یارسول الله جم کیا کہیں'آپ نے فرمایا محمد کہواللہ جمارا مددگارہے'اور تمہارا مدد گارومعاون نہیں ہے۔

باب۸۰۸۔ جبرات کے وقت کچھ خوف ہو جائے۔

۲۸۱۔ قتیبہ بن سعید عماد ' ثابت ' حضرت انس ؓ ہے روایت کرتے ہیں ' کہ رسول اللہ علی ہیں سب سے زیادہ خوبصورت ' سب سے زیادہ کئی ' اور سب سے زیادہ بہادر تھے ' ایک مر تبہ شب کے وقت ایک آواز سننے ہے بچھ خوف طاری ہو گیا تھا' توابو طلحہ کے نگی پیٹے والے گھوڑے پر رسول اللہ علی سالہ سوار ہو کر اور اپنی گردن میں تلوار جمائل کر کے باہر تشریف لے گئے ' اور وہاں سے لوٹ کر فرمایا' ڈرو نہیں' کوئی خوف نہیں کرو اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ' کہ اس گھوڑے کومیں نے دریائی طرح تیزروپایا۔

باب ۲۰۹۔ دشمن کے دیکھنے کے بعد خوب چلا کر تمام لوگوں کی اطلاع کے لئے "فریاد کو پہنچو" کہنے کابیان۔

٢٨٧\_ حَدَّثَنَا الْمَكِّئُّى بُنُ اِبْرَهِيُمَ اَخُبَرَنَا يَزِيْدُ بُنُ اَبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ اَنَّهُ اَحُبَرَهُ قَالَ خَرَجُتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحُوَ الْغَابَة حَتّٰى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِي غُلامٌ لِعَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوُفٍ قُلُتُ وَيُحَكَ مَابِكَ قَالَ أُحِذَتُ لِقَاحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُلُتُ مَنُ اَخَذَهَا قَالَ غَطُفَانُ وَفَزَارَةُ فَصَرَخُتُ تُلْثَ صَرَخَاتِ ٱسُمَعُتُ مَابَيْنَ لَابَتَيها يَاصَبَاحَاهُ يَاصَبَاحَاهُ ثُمَّ انُدَفَعُتُ حَتَّى الْقَاهُمُ وَقَدُ اَخَذُوُهَا فَجَعَلُتُ اَرُمِيُهُمُ وَاقُولُ اَنَا ابْنُ الْاكُوع وَالْيَوُمَ يَوُمُ الرُّضَّعِ فَاسُتَنْقَدُتُهَا مِنْهُمُ قَبُلَ أَنُ يَّشُرَبُوا قَاقَبَلَتُ بِهَا اَسُوقُهَا فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَإِنِّي أَعُجَلْتُهُمُ أَنُ يَشُرَبُوا سَقْيَهُمُ فَابُعَثُ فِي إِثْرِهِمُ فَقَالَ يَا ابْنَ الْآكُوعِ مَلَكُتَ إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوُنَ فِي قَوْمِهِمُ.

الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله فكان الله فكان وقال سكمة خُدها وآنا ابن الأكوع . وقال سكمة بحدها وآنا ابن الأكوع . ٢٨٨ حدّ ثنا عبد الله عن اسرائيل عن ابي استحاق قال سال رَجُلُ البَرَاء وَنِي الله عنه الله عنه فقال يا آبا عُمَارة آوليَّتُم يَوم حُنين قال البَرَاء وآنا آسمع آمّا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لم يُولِ يَومَين كان آبُو سُفيان بن المحارث الحدّ الجدّا بعنان بعُلَيه فلما النبي المحارث الله عبد المحلل الله علله النبي كون نزل فحعل يقول آنا النبي كون الله عال النبي كون الناس يؤمني المحلل عنه المحلل الله عال النبي كون الناس يؤمني الشحة عنه المنه المحللة المحللة المحلة المح

٢٨٧ - كل بن ابراجيم ، يزيد بن عبيد الله ، حضرت سلمه سے روايت کرتے ہیں کہ میں مدینہ سے غابہ کی طرف جار ہاتھا'اور جب غابہ کی بہاڑی پر پہنیا' تو مجھے عبدالرحلٰ بن عوف کاایک غلام ملا میں نے کہا' تیری خرابی مو تو بہاں کہاں؟اس نے کہائمہ رسول اللہ عظیم کی ایک او نمنی پکڑی گئ اور میرے استفسار پر اس نے جواب دیا ' بنو غطفان و فزارہ نے پکڑلی' اور پھر میں نے فریاد کو پہنچو' فریاد کو پہنچو' تین مر تبداس زورے کہامکہ سب مدینہ والے س لیں اس کے بعد میں نے دوڑ کران لوگوں کو جالیا'جواو نٹنی کو پکڑے ہوئے جارہے تھے' میں نے ان کو تیر مار نے شر وع کئے 'اور میں کہہ رہاتھا 'کہ میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج ذلیلوں کی ہلاکت کا دن ہے ' بالآخر میں نے ان کے اس او نتنی کا دودھ پینے سے پہلے وہ او نتنی حیر الی اور ہانک لایا ، پھر رسالت مآب عظی سے مل کر میں نے کہائی یارسول اللہ! وولوگ پیاسے تھے 'اور میں نے اس کادودھ پینے سے پہلے ہی وہ او نمنی ان سے حیر الی'اب آپ ان کے تعاقب میں کسی کو تھیجے، جس پر ارشاد عالی موامکہ اے ابن اکوع اب تم کواو نٹنی مل گئی ہے اور جب تم قابویاؤ اتو بخشش کرو'ان کی قوم ان کی مہمانی کرے گی۔

باب ۱۱۰۔ جس نے کہا کہ اس کو پکڑلو 'اور میں فلاں کا لڑکا ہوں۔
ہوں 'سلمہ نے کہا کہ اس کو پکڑلو اور میں ابن اکوع ہوں۔
۲۸۸۔ عبداللہ 'اسر ائیل 'ابوالحق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت براء سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اے ابو عمارہ! کیا تم حنین کے دن ہماگ کھڑے ہوئے تھے 'تو براء نے کہا' اور میں من رہا تھا لیکن رسول اللہ علیہ نے اس دن پیٹے نہیں موڑی 'ابوسفیان بن خادث آپ آپ کے فرکی باگ تھا ہے ہوئے تھے 'اور جب مشرکوں نے آپ کو نرغہ میں لے لیا' تو آپ سواری سے انر کر فرمانے لگے 'میں نبی ہوں 'جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے 'اور میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں ' بیں جہ براء کا بیان ہے کہ اس دن آپ سے زیادہ کی کو بہادر نہیں دیکھا

۲۱۱ بَابِ إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكَمِ رَجُل .

٢٨٩ - حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ سَعِيدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ آبِي اُمَامَةً هُوابُنُ سَهُلِ بُنِ حُنيُفٍ عَنُ آبِي سَعِيدِ نِ هُوَابُنُ سَهُلِ بُنِ حُنيُفٍ عَنُ آبِي سَعِيدِ نِ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ بَنُوَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ بَنُو فَرَيْظَةَ عَلَى حُكمِ سَعَدٍ هُوَ ابُنُ مَعَاذٍ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ وَكَانَ قَرِيبًا مِنهُ فَحَآءَ عَلى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا وَكَانَ قَرِيبًا مِنهُ فَحَآءَ عَلى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قُومُوا إلي سَيّدِ كُمُ فَحَآءَ فَحَلَسَ إلى قَومُوا إلي سَيّدٍ كُمُ فَحَآءَ فَحَلَسَ إلى وَسُلَّمَ فَقَالَ لَهُ وَسُلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيهِ مِنْ مُحْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَوْلُولُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مُ المُحَكِّمِ الْمَلَكِ .

٢١٢ بَابِ قَتُلِ الْأَسِيْرِ وَقَتُلِ الصَّبُرِ.

٢٩٠ حَدَّنَا إِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُ مَالِكُ عَنِ اللهُ عَنُهُ آدَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَاسِهِ عَلَيهِ وسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَاسِهِ الْمِعْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَآءَ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطْلٍ مُتَعَلِقٌ بِاسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ.
خطلٍ مُتَعلِقٌ بِاسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ.
خطلٍ مُتَعلِقٌ بِاسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ.
لَمْ يَسْتَأْسِرُ وَمَنُ رَكَعَ رَكُعَ رَكُعَتَيُنِ عِنْدَ
لَمْ يَسْتَاسِرُ وَمَنُ رَكَعَ رَكُعَ رَكُعَيْنِ عِنْدَ

٢٩١ \_ حَدَّنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ
 الزُّهْرِيِّ قَالَ آخبَرَنِيُ عَمْرُو بُنُ آبِي سُفْيَانَ
 ابُنِ أَسَيْدِ بُنِ حَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ وَهُوَ حَلِيْفٌ

باب۲۱۱۔ کسی آدمی کے حکم پردستمن کے اتر آنے کابیان۔

۲۸۹۔ سلیمان شعبہ 'سعد 'ابوامامہ بن سہل بن حنیف 'حضرت ابو سعید خدریؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ سعد بن معاذکی تالتی پرجب بنو قریظ رضامند ہو کر نیجے اتر آئے 'قرسالت آب علی ہے نے سعد کو بلوایا 'جو آپ کے قریب ہی مقیم تھے 'وہ گدھے پرسوار ہو کر آئے اور جب وہ نزدیک آگے 'تو آپ نے فرمایا 'اپنے سر دار کواتار نے کے اور جب وہ نزدیک آگے 'تو آپ نے فرمایا 'اپنے سر دار کواتار نے کے لئے کھڑ ہے ہو جاو' حفرت سعد نے آکر رسول اللہ علی ہے گیاں نشست کی 'پھر آپ نے فرمایا کہ بیالاگ تمہارے تھم پر قلعوں سے اتر آئے ہیں 'سعد نے جواب دیا'ان میں سے جو لڑنے کے قابل ہیں ' وہ قل کردیے جائیں 'اور بال بچوں کو قید کر لیا جائے 'اس پر رسالت قب علی کے مطابق یہ قبلہ کیا ہے۔

باب۲۱۲۔ جنگی قیدی کے قتل اور ایک جگہ کھڑا کر کے قتل کرنے کابیان۔

-۲۹۔ اسلعیل 'مالک 'ابن شہاب 'حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ فتح کمہ کے سال مکہ معظمہ میں داخل ہوئے 'آپ کے سر اقد س پر خود تھا'جب آپ نے نے اس کو سر سے اتارا' توایک آدمی نے آکر کہا کہ ابن خطل کعبہ کے پردے پکڑے کھڑا ہے 'اس کے جواب میں آپ نے فرمایا'اس کو وہیں قتل کردو۔

باب ۲۱۳۔ کیا آدمی اپنے آپ کو گر فتار کرا دے 'اور وہ جو اپنے آپ کو گر فتار نہ کرائے 'اور قتل ہوتے وقت دور کعت نماز پڑھنے کابیان۔

۲۹۱ - ابوالیمان شعیب زہری عمرو بن الی سفیان حلیف بنوز ہر ہاور دوست ابو ہر ریہ حضرت ابو ہر ریہ سے روایت کرتے ہیں کم رسول اللہ عَلَيْتُ نَ نَ آدمیوں كا جاسوسى كاگروپ بنایا اور اس پر عاصم بن

ثابت انصاری کوجو عاصم بن عمر کے دادا تھے 'سر دار بنا کر روانہ کیا جب یہ لوگ مکہ اور عسفان کے در میان مقام ہداۃ میں چننے ' تو بنو ہذیل کے ایک قبیلہ بولھیان کوان کی خبر مل گئ، جنہوں نے ان کے مقابلہ کے لئے تقریبادوسو آدمیوں کوروانہ کیا جوسب کے سب ماہر تیر انداز تھے 'اور الکے پاؤل کے نشانات پر چلے 'یہاں تک کہ انہوں نے ان کے کھائے ہوئے چھوہارے ،جو زادراہ کے طور پریہ اوگ مدینہ سے لائے تھے 'ویکھ کر کہا ہد مدینہ کے چھوہارے ہیں 'اور جب ان لوگوں نے عاصم اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ لیا کو یہ لوگ بہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے 'اوران کو قبیلہ بنولحیان والوں نے گھیر لیا 'اور ان سے کہائکہ پہاڑسے اتر آؤ 'اور اپناہا تھ ہمارے ہاتھ میں دو 'اور ہمارا یہ عہدو پیان ہے مکہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے ،جس یر عاصم بن ثابت سر دار کشکرنے کہا'اللہ کی قتم! میں تو کسی کافر کی امان میں نہیں اتروں گا 'اور اے اللہ! تو ہماری خبر اپنے رسول پاک کو دیدے، پھر انھوں نے تیر اندازی کر کے عاصم کو شہید کر دیا جو کہ سات آدمیوں میں ہے ایک تھے' پھر تین آدمی وعدہ لیکر اتر گئے' خبیبانصاری'ابن د منه 'اورایک تیسرا آ دمی جب انھوں نے ان پر قدرت یائی' توان لوگوں نے کمانوں کی تانت سے ان کو باندھ لیا ان میں سے تیسرے آدمی نے کہامکہ مید کیلی بے وفائی ہے اور وعدہ خلانی ہے 'اور اللہ کی قشم! تہہارے ساتھ نہیں رہوں گا 'بیشک میں اپنے ساتھیوں کی طرح ہو ناحیا ہتا ہوں 'پھر سب لوگوں نے اس کو تھینیا اور اس بات پر مجبور کیا که وہ بھی انکے ساتھ رہیں، گر انہوں نے نہ مانااور ان کا فروں نے ان کو ہیں شہید کر دیا 'اور خبیب وابن دھنہ کو لے جا کر مکہ میں چے ڈالا' یہ واقعہ جنگ بدر کے بعد معرض ظہور میں آیا عبیب کو حارث بن نو فل بن عبد مناف کے بیوں نے مول لے لیااور خبیب نے حارث بن عامر کو بدر کے دن مار ڈالا تھا' اور خبیب ان لوگوں کے پاس قید و بند میں رہے' زہری نے کہامکہ مجھے عبید اللہ بن عیاض نے اطلاع دی کہ حارث کی بٹی نے مجھے خبر دی ' جب وہ لوگ ان کے قتل کے لئے جمع ہوئے ' تو انہوں نے مارث کی بیٹی سے اسر امانگا، تاکہ زیر ناف کی صفائی کرلیں' چنانچہ اس نے اس کو استر ا دے دیا' اور میرے ایک بچہ کو

لِبَنِيُ زُهُرَةً وَكَانَ مِنُ اَصِحَابِ اَبِي هُرَيُرَةً أَنَّ آبَا هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَشُرَةَ رَهُطٍ سَرِيَّةً عَيُنًا وَأَمَّرَعَلَيُهِمُ عَاصِمَ بُنَ تَابِتِ نِ الْأَنْصَارِيُّ جَدٌّ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ فَانَطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهُدَاةِ وَهُوَ بَيُنَ عُسُفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيّ مِّنُ هُذَيُلٍ يُقَالُ لَهُمُ بَنُولِحُيَانَ فَنَفَرُوا لَهُمُ قَرِيبًا مِّنُ مِّائَتَىٰ رَجُلِ كُلُّهُمُ رَامٍ فَاقْتَصُّوُا أَثَارَهُمُ حَتَّى وَجَدُّوا مَاآكَلَهُمُ تَمُرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالُوا هذا تَمريَثُرِبَ فَاقْتَصُّوا اتَّارَهُمُ فَلَمَّا رَاهُمُ عَاصِمٌ وَّاصْحَابُهُ. لَجَآئُوُا اِلَى فَدُفَدٍ وَاَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمُ ٱنُزِلُوا وَآعُطُونَا بِآيَدِيْكُمُ وَلَكُمُ الْعَهُدُ وَالْمِيْثَاقُ وَلَا نَقُتُلُ مِنْكُمُ أَحَدًا قَالَ عَاصِمُ بُنُ تَابِتٍ آمِيْرُ السَّرِيَّةِ آمَّا آنَا فَوَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِى ذِمَّةِ كَافِرِ اَللَّهُمَّ اَخْبَرُعَنَّا نَبِيُّكَ فَرَمَوُهُمُ بِالنَّبُلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبُعَةٍ فَنَزَلَ اِليهِمُ ثَلاثَةُ رَهُطٍ بِالْعَهُدِ وَالْمِيْنَاقِ مِنْهُمُ خُبَيُبُ نِ الْأَنْصَارِيُّ وَابُنُ دَثِنَةَ وَرَجُلُ اخَرُ فَلَمَّا اسْتُمُكَّنُوا مِنْهُمُ. اطُلَقُوا اَوْتَارَقِسِيُّهِمُ فَاَوْتُقُوهُمُ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدُرِ وَاللَّهِ لَا أَصْحَبُكُمُ إِنَّ فِي هَوُلَآءِ لَأُسُوَّةً يُرِيدُ الْقَتُلى فَجَرَّرُوهُ وَعَالَحُوهُ عَلَى اَنُ يَصْحَبَهُمُ فَٱلِي فَقَتَلُوهُ فَانَطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابُنُ دَثِنَةً حَتَّى بَاعُوٰهُمَا بِمَكَّةَ بَغُدَوَقُعَّةٍ بَدُرٍ فَابُتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ ابْنِ عَامِرِ ابُنِ نَوْفَلٍ بُنِ عَبُدَ مَنَافٍ وَّكَانَ خُبَيَّبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارُثَ بُنَ عَامِرٍ يُّومُ بَدُرٍ فَلَبِثَ

خُبِيُبٌ عِنْدَهُمُ أَسِيْرًا فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ابُنِ عِيَاضِ أَنَّ بِنُتَ الْحَارِثِ أَخُبَرَتُهُ أَنَّهُمُ حِيْنَ اجْتَمَعُوا اِسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسِلِ يَسْتَحِدَّبَهَا فَأَعَارَتُهُ فَآخَذًا اِبُنَّا لِّي وَانَا غَافِلَةٌ حَيُنَ آتَاهُ قَالَتُ فَوَجَدُتُهُ مَجُلِسَهُ عَلَى فَحِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ فَفَرَعُتُ فَزُعَةً عَرَفَهَا خُبَيُبٌ فِيُ وَجُهِيُ فَقَالَ تَخُشِيُنَ أَنُ اَقْتُلَهُ مِمَاكُنُتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ وَاللَّهِ مَارَايَتُ اَسْٰيُرَاقَطُ خَيْرًا مِنُ خُبَيْبٍ وَاللَّهِ لَقَدُ وَجَدُتُّهُ يَوُمَ يَاكُلُ مِنُ قِطُفٍ عِنَبِ فِيُ يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُرُتَقٌ فِي الْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةً مِنُ تَمَرِ وَكَانَتُ تَقُولُ اَنَّهُ لَرِزُقٌ مِّنَ اللَّهِ رَزَقَةُ خُبِيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقُتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمُ خُبَيْبٌ ذَرُوُنِيُ اَرْكُعُ رَكُعَتَيُنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكُعَتَيُنِ ثُمٌّ قَالَ لُولًا أَنَّ تَظُنُّوا أَنَّ مَابِي جَزُعٌ لَطَوَّلْتُهَا اَللَّهُمَّ اَحْصِهم عَدَدًا..

مَا أَبَالِيُ حِيْنَ أَقْتَلُ مُسُلِمًا عَلَى آيِّ شِقِّ كَانَ لِلَّهِ مَصُرَعِيُ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَّهِ وَإِنْ يَّشَا يُبَارِكُ عَلَى آوُصَالِ شِلُو مُمَزَّع يُبَارِكُ عَلَى آوُصَالِ شِلُو مُمَزَّع

يَبَارِدُ عَلَى اوصانِ سِنَوَ مَمْرَعُ فَقَتَلَهُ ابُنُ الْحَارِثِ فَكَانَ خُبَيُبٌ هُوَسَنَّ الرَّكَعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِي مُسُلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا فَاسُتَجَابَ اللَّهُ لِعَاصِمِ ابْنِ تَابِتِ يَوْمَ أَصِيبَ فَاخُبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَصِيبَ فَاخُبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَصِيبَ فَاخُبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَصَيبَ فَا خُبْرَهُمُ وَمَا أُصِيبُوا وَبَعَثَ نَاسٌ مَن كُفَّارِ قُريشٍ إلى عَاصِمٍ حِينَ حُدِّتُوا وَبَعَثَ نَاسٌ مِن كُفَّارِ قُريشٍ إلى عَاصِمٍ حِينَ حُدِّتُوا وَبَعَلَ قَدُ اللَّهُ قُتِلَ لَيُونَ تُوا بِشَيءٍ مِنْهُ يُعُرَفُ وَكَانَ قَدُ وَتَالَ قَدُ وَتَالَ قَدُ وَتَالَ وَبُعِثَ فَالْمَائِهِمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَبُعِثَ قَتَلَ رَجُلًا مِنُ عُظَمَائِهِمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَبُعِثَ قَدَا لَيَقَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَبُعِثَ قَتَلَ رَجُلًا مِن عُظَمَائِهِمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَبُعِثَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَبُعِثَ قَتَلَ رَجُلًا مِن عُظَمَائِهِمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَبُعِثَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَبُعِثَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَبُعِثَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ يَوْمَ بَدُرِ فَبُعِثَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَبُعِثَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَلَهُ عَلَيْهِمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَبُعِثَ اللَّهُ الْمُعَالِقُهُمْ يَوْمَ بَدُرٍ فَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالَّةُ الْمَائِهِمُ مَا يُومَ مَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَقَالِ اللَّهُ الْمِنْ عُظْمَائِهُمْ مَنْ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيقِهُ مَا يَوْمَ الْمِن عُظْمَالِهُ اللَّهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمُؤْتُونِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُوالِقُولُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمِثْلُولُ الْمُؤْتَى الْمُؤْتِ الْمِنْ الْمَائِهُ الْمُؤْتِ الْمَائِهُ الْمَائِهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمِلْمُ الْمَائِهُ الْمِلْمِ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمُعْمَالُولُمُ الْمَائِهُ الْمَائِولُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِهُ الْمَائِلَةُ الْمَائِهُ الْمَائِلَةُ الْمَائِه

بٹھالیا'اور میں غفلت میں تھی مکہ میر ایجہ ان کے پاس چلا گیا'وہ کہتی ہیں مکہ پھر میں نے ضبیب کے زانو پراینے بچہ کو بیٹھادیکھا'اور استرا ان کے ہاتھ میں تھا' تو میں دیچہ کر گھبر اگٹی اور میرنے ہوش وحواس ٹھکانے نہ رہے 'ضبیب نے میرے چبرے سے بیجیان لیا'اور کہا کیا تم اس بات سے ڈر رہی ہو مکہ میں اس بچہ کہ مار ڈالوں گا' میں تو ہر گز الیا نہیں کروں گا عارث کی بیٹی نے کہا اللہ کی قتم! میں نے خدیب ہے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا'اوراللہ کی قتم!میں نے توایک دن ہیہ دیکھا کمہ انگور کاخوشہ ان کے ہاتھ میں تھا'اور وہ انگور کھارہے تھے درال حالیکہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے' اور اس وقت مکہ میں کوئی میوہ نہیں تھا'اور وہ کہتی ہیں (۱) کہ یہ رزق من جانب اللہ نازل ہوا تھاجواس نے خبیب کو دیا تھا پھر جب وہ لوگ حرم سے باہر چلے گئے' تاکہ ان کو حرم کے باہر قتل کر دیں، توخبیب نے ان سے کہا مکہ مجھے اتنی مہلت دے دوم کہ میں دور کعت نماز پڑھ لوں اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور خبیب دور کعت نماز سے فارغ ہو کر کہنے لگا کہ اگرتم کو یہ خیال نہ ہو تا کمہ مجھے قتل کاخوف ہے' توایک بہت کمبی نماز پڑھتا' اور اے اللہ!ان کا فروں کو گن گن کر مار (اور پھر کہا)

" مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے "کہ میں حالت اسلام میں شہید کیا جارہا ہوں 'جس پہلو پر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بچپاڑا جاؤں 'اوریہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے 'اگر وہ جاہے تو کئے ہوئے اعضاء کے کھڑوں میں برکت دیدیے۔"

پھر ان کو ابن حارث نے قتل کر دیا 'اور خبیب ہی وہ شخصیت ہیں ' جنہوں نے ہر مر د مسلمان کے لئے جو قید کر کے قتل کیا جائے ' دو ر کعت نماز مسنون کر دی ہے 'اور اللہ تعالیٰ نے عاصم بن ثابت کی وہ دعاجس دن وہ شہید کئے گئے من کی 'اور رسول اللہ علیہ کو آئی خبر بہنچا دی 'اس کے بعد سرور کا مُنات نے اسپنے اصحاب سے ان کی خبر بیان کی 'اور جو پچھ ان پر گزر ااس کا اظہار فرمایا 'اور کفار قریش نے حضرت عاصم کی نغش مبارک کے پاس پچھ آدمی جسجے ' تاکہ ایکے جسم کا بچھ حصہ کاٹ کر لے جائیں ' جس سے ان کی وفات کی صدافت ہو سکے '

(۱) بیہ حضرت خبیب کی کرامت تھی اوراس میں کفار کیلئے یہ اشارہ تھاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اورا نکالایا ہوادین سچادین ہے۔

عَلَى عَاصِمٍ مِثُلُ الظَّلَّةِ مِنَ النَّيُرِ فَحَمَّتُهُ مِنَ النَّيُرِ فَحَمَّتُهُ مِنُ رَسُولِهِم فَلَمُ يَقُدِرُوا عَلَى اَنُ يَقُطَعَ مِنُ لَحَمِه شَيْئًا.

٢١٤ بَابِ فَكَاكِ الْأَسِيْرِ فِيهِ عَنُ آبِيُ مُوسِي فَيهِ عَنُ آبِي مُوسِي اللهُ عَلَيْهِ مُوسِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٩٢ حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي وَآئِلٍ عَنُ آبِي مُوسَے رَضِى اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فُكُوَّا الْعَانِي يَعْنِي الْاَسِيْرَ وَاَطْعِمُوا الْحَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيْضَ.

آويَّ بَوُنُسَ حَدَّنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا وَهُنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا وَهُيَرً عَامِرًا حَدَّنَهُمُ عَنُ اَهِي جُحَيْفَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِّى رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِّى الله عَنْدُكُمُ شَيْءٌ مِّنَ الله عَنْهُ هَلُ عِنْدَكُمُ شَيْءٌ مِّنَ الله وَالدِي فَلَقَ المَحبَّةَ وَبَرًا النَّسَمَةَ مَا اَعُلَمُهُ الله قَالَ وَالَّذِي فَلَقَ النَّهُ رَجُلًا فِي القُرُانِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ الله وَمَا فِي هذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي هذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقُلُ وَفَكَاكُ الْاَسِيرِ وَانَ لَايُقَتَلَ مُسَلِمٌ بِكَافِرٍ.

٢١٥ بَابِ فِدَآءِ الْمُشْرِكِيْنَ.

٢٩٤ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيُلُ بُنُ آبِي أُويُسٍ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيُلُ بُنُ ابْرَاهِيُمَ بُنِ عُقْبَةَ عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَنِي انْسُ بُنُ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَلَّ رَجَالًا مِّنَ اللَّهُ عَنْهُ اَلَّ رَجَالًا مِّنَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ صَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ ا

اور جناب عاصم نے بدر کے دن کفار قریش کے ایک سر دار کو قتل کر دیا تھا ، گر عاصم کی نعش پر بھڑیں بادلوں کی طرح اللہ نے پیچھے سے مقرر فرمائیں ، جنہوں نے عاصم کی نعش کو ان کافروں کے بیسج ہوئے آدمیوں سے بچالیا ، اور دہ اس بات پر قادر نہ ہوسکے ، کہ آپ کی نعش مبارکے سے کوئی فکڑاکاٹ سکیں۔

باب ۲۱۳۔ جنگی قیدی کی رہائی کا بیان 'اس بارے میں حضرت ابو موسی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے۔

۲۹۲۔ قتیبہ بن سعید'جریر'منصور'ابووائل'حضرت ابوموسیٰرضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کمہ رسالت مآب عظی نے فرمایا' قیدی کورہائی دو'جو کے کو کھانا کھلاؤاور بیاروں کی عیادت (لیعنی بیار پرسی) کرو۔

۳۹۱۔ احمد بن یونس 'زہیر 'مطرف 'عامر 'ابو جیفہ سے روایت کرتے ہیں ہمہ میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس قرآن کریم کے سوا پچھا در بھی وقی کے طور پرہے ؟ انہوں نے جواب دیا ہمہ قتم ہے اللہ کی ! جس نے دانہ کو چیر ااور اس میں سے در خت انکلا میں اس بات سے واقف نہیں 'البتہ اللہ تعالی نے ایک سمجھ تو بچھے دی ہے 'جو اللہ تعالی فہم قرآن میں کسی کو مرحمت فرما تا ہے 'اور جو پچھا اس صحیفہ میں ہے (اس کے سوااور کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے) میں نے بوچھا 'صحیفہ میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا' دیت اور قیدی کی رہائی 'اور یہ کہ کوئی مسلمان کا فرکے بدلہ میں قبل نہ کیا جائے۔ باب کا مشرکوں کے فدید کی ادائی کا بیان۔

۲۹۷ - اسلعیل بن ابو اولی استعیل بن ابزائیم موسیٰ بن شہاب حضرت انس بن بالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ استحال اللہ علیہ سے بعض انصار نے اجازت طلب کی انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! آپ ہم کواجازت و بیج کہ ہم اپنے بھانجاعباس کیلئے ان کا فدیہ چھوڑ دیں تو آپ نے فرمایا ان کو ایک درہم بھی نہ چھوڑو اور ابراہیم عبد العزیز ،حضرت انس کے ذریعہ سے روایت کرتے ہیں کہ بحرین عبد العزیز ،حضرت انس کے ذریعہ سے روایت کرتے ہیں کہ بحرین

ائَذَنُ فَلَنَتُرُكُ لِا بُنِ انْحَتِنَا عَبَّاسٍ فِدَآتَهُ فَقَالَ لَاتَدُعُونَ مِنْهُ دِرُهَمَّا وَقَالَ إِبْرَاهِيُمُ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ أَتِى النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَحَآءَ هُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَارَسُّولَ اللهِ أَعُطِنِي فَاتِي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيْلًا فَقَالَ خُذُفَاعَطُاهُ فِي ثَوْبِهِ.

٢٩٥ حَدَّنَنَى مَحُمُودٌ خَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ الرَّهُرِيِّ عَنُ الرَّهُرِيِّ عَنُ المِيهِ وَكَانَ جَآءَ فِي مُحَمَّدٍ بُنِ جُبَيُرٍ عَنُ اَبِيهِ وَكَانَ جَآءَ فِي السَّلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَفُولِ .

٢١٦ بَابِ الْحَرَبِيِّ اِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسُلَام بِغَيْرِ آمَانِ .

٢١٧ بَابِ يُقَاتَلُ عَنُ اَهُلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرَقُّوُنَ .

٢٩٧\_ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنُ حُصَيْنٍ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ مَيْمُونِ عَنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَأُوصِيُهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ

ے رسالت مآب علیہ کے پاس مال آیا ' تو حضرت عباس نے آپ کے پاس مال آیا ' تو حضرت عباس نے آپ کے بیس کے پاس ایک کہ میں نے اپنااور عقیل کا فدید دے دیا ہے ' تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وسلم نے ان کے کپڑے ہی بیس بحرین کا مال دیا۔

۲۹۵۔ محمود 'عبدالرزاق 'معمر 'زہری 'محمد بن جبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں مکہ میں بدری قیدی تھا 'اور میں نے رسالت مآپ علیق کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے ساہے۔

باب ۲۱۲۔ حربی کا فر کا امان طلب کئے بغیر دار الاسلام میں داخل ہونے کابیان۔

۲۹۲ ۔ ابو نعیم' ابو عمیس' ایاس بن سلمہ بن اکوع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں' کہ رسول اللہ علیہ کے پاس حالت سفر میں مشرکوں کا ایک جاسوس آیا' اور آپ علیہ کے صحابہ کرام کے پاس مشرکوں کا ایک جاسوس آیا' اور جبوہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا' اس کو بلا لو اور اس کو مار ڈالو' چنانچہ اس کو قتل کیا گیا' اور اس کا سامان آپ نے قاتل کو دلواما (۱)۔

باب ٢١٧ ـ ذميول كى جانب سے جنگ كرنے اور غلام نه بنائے جانے كابيان ـ

۲۹۷۔ موسیٰ ابوعوانہ 'حصین' عمر و بن میمون 'حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں ہمیوں 'حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ اس کواللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ کے ذمہ کی وصیت کرتا ہوں 'کہ لوگوں سے قول وا قرار پورا کرے 'اور ان کی طرف سے جنگ کرے '

(۱)اگر کوئی کا فرحربی ( بینی ایسے کا فر ملک کا باشندہ جنکے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو) بغیر امان لیے مسلمانوں کے ملک میں آ جائے تووہ مسلمانوں کیلئے مال غنیمت ہے۔اس حدیث سے بیر بھی معلوم ہوا کہ کا فرحر بی جاسوس اگر مسلمانوں کے ملک میں پکڑا جائے تواسے قتل کیا جاسکتا ہے۔ اوران کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لے۔

باب۲۱۸\_ قاصد کوانعام دینے کابیان۔

باب۲۱۹\_ ذمیوں اور ان کے معاملات میں سفارش کرنے کا بیان۔

۲۹۸ - قبیصه ابن عیبنه سلیمان احول سعید ، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہاجمعرات کادن 'اور آہ! جمعرات کا دن بھی کیساتھا'اور پھراتناروئے'کہ انکے آنسوؤں سے سگریزے تک بھیگ گئے 'اور پھر کہنے لگے 'کہ جمعرات کے دن رسالت مآب عَلِيلَةً ك مرض ميں شدت ہوئى او آپ نے فرمایا كھنے كے لئے کوئی چیز لاؤم کہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں 'جس کے بعدتم گر اہی میں بھی نہ پڑسکو گے 'پھر لوگوں نے اختلاف کیا' حالا تکہ رسول اللہ ك سامن اختلاف نه كرناچا ب اوگ بول مك آب ميس چهوژكر جارہے ہیں'اور فرمایا مجھے حچوڑ دو' میں جس حالت میں ہوں وہ اس ے بہتر ہے ، جس کی طرف تم لوگ مجھے بلارہے ہو 'اور آپ نے بوقت وفات تین وصیتیں کیں مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا' قاصدوں کواس طرح انعام دینا'جس طرح میں انعام دیا کرتاتھا' اور تیسری وصیت میں خود بھول گیا۔ لیقوب بن محد نے کہام کہ میں نے مغیرہ بن عبدالرحل سے جزیرہ عرب کی بابت دریافت کیا او انہوں نے کہااس سے مکہ معظمہ 'مدینہ منورہ' بمامہ اور ارض یمن مرادہے 'اور بعقوب نے کہا'اور عرج تہامہ کاابتدائی حصہ۔

باب ۲۲۰ قاصدوں کے لئے اپنی آرائش کا بیان۔
199۔ کی ٹیف عقیل 'ابن شہاب 'سالم بن عبداللہ 'حضرت ابن عرِرُّ فی اللہ 'حضرت ابن عرِرُّ فی بازار میں ایک ریشی چو نے بی دوایت کرتے ہیں 'کہ حضرت عرِّ نے بازار میں ایک ریشی چو نے بکتے ہوئے دیکھا' تواس کورسول اللہ عَلَیْکَ کی خدمت میں لا کرعر ض کیا' یارسول اللہ! آپ اسکو خرید لیجئے، عید کے روز اور جس دن وفد آتے ہیں' اس کو زیب تن فرمایا کیجئے' تو آپ نے فرمایا' یہ لباس ان

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّوْفِى لَهُمْ بِعَهُدِ هِمُ وَ اَنْ يُقَاتَلَ مِنُ وَرَآثِهِمُ وَلَا يُكَلَّفُوا اِلَّاطَا قَتَهُمُ يُقَاتَلَ مِنُ وَرَآثِهِمُ وَلَا يُكَلَّفُوا اِلَّاطَا قَتَهُمُ ٢١٨ بَابِ جَوَائِزِ الْوَفُدِ.

٢١٩ بَاب هَلُ يُسْتَشُفَعُ اللَّى اَهُلِ اللَّهِ مَا الذِّمَّةِ وَمُعَامِلَتِهِمُ.

٢٩٨ ـ حَدَّثَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ الْآحُوَلِ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالٌ يَوُمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوُمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكَىٰ حَتَّى خَضَبَ دَمُعُهُ الْحَصْبَآءَ فَقَالَ اشتَدَّ بِرَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَجُعُهُ يَوُمَ الْحَمِيسِ فَقَالَ اتْتُونِي بِكِتَابِ آكُتُبُ لَكُمُ كِتَابًا لَنُ تَضِلُوا بَعُدَهُ آبَدًا فَتَنَازَعُوا وَلَا يُنْبَغِيُ عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ فَقَالُوُا هَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ دَعُوٰنِيُ فَالَّذِي آنَا فِيُهِ خَيْرٌ مِّمَّا تَدُعُوٰنِي إلَيْهِ وَٱوُصٰى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلْثٍ ٱخُرجُوا الْمُشُرِكِيُنَ مِنُ جَزِيْرَةِ الْعَرَبَ وَأَجِيْزُوا الْوَفُدَ بِنَحُومًا كُنُتُ أُحِيْزُهُمُ وَنَسِيُتُ الثَّالِثَةَ وَقَالَ أَبُو يَعُقُوبِ بُنِ مُحَمَّدٍ سُئِلَ المُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَالْيَمَامَةَ وَالْيَمَنَ وَقَالَ يَعُقُوبُ وَالْعَرَجُ اَوَّلُ تِهَامَةً .

٢٢٠ بَابِ التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ.

٢٩٩ حَدَّنَنَا يَحُنَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ اللَّيْثُ عَنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ استَبْرَق تُبَاعُ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فِي السَّوُقِ فَاتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

٢٢١ بَاب كَيُفَ يُعُرَضُ الْإِسُلامُ عَلَىٰ الصَّبِيِّ.

لوگوں کا ہے جن کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا 'پھر تھوڑے دنوں بعد حسب مشیت خداوندی، آپ نے ایک ریشی چوغہ حضرت عمرؓ کو بھیجا 'جس کو لے کروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ' اور آپ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لباس اس شخص کا ہے 'جس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے 'یا یہ فرمایا تھا کہ اس کو تو وہی شخص زیب تن کرتا ہے 'جس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے 'لیکن وہی لباس آپ نے میر بے لئے بھیجا ہے 'ارشاد گرامی ہوا کہ اس کو پھڑالو 'یا اپنے کسی اور کام میں لئے بھیجا ہے 'ارشاد گرامی ہوا کہ اس کو پھڑالو 'یا اپنے کسی اور کام میں

# باب ۲۲۱ بچول كواسلامي اصول بتاني كي تركيب كابيان

موسد عبداللہ بن محمد 'ہشام 'معمر' زہری' سالم 'عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں 'کہ حضرت عمراور دیگر اصحاب نے سر ور عالم کے ساتھ ابن صیاد کی طرف جانے کے لئے رخت سفر باندھا' اور بنومغالہ کے شیلوں کے پاس اس کو بچوں کے ساتھ کھیلا ہواپایا' ابن صیاد بچہ نہیں تھا' بلکہ وہ تقریباً بالغ ہو چکا تھا' لیکن سر ور عالم کی تشریف آوری کی اسکو بچھ خبر نہیں ہوئی' یہاں تک کہ رسول اللہ عملیہ نہاں تک کہ رسول اللہ عملیہ نہا تھ سے اس کی پیٹھ ٹھوئی 'اور فرمایا کیا تواس بات کی شہادت دیتا ہوں 'کہ آپ کی طرف دکھ کر کہا' میں بھیٹا اس بات کی شہادت دیتا ہوں 'کہ آپ میں اللہ کارسول ہوں' تو ابن صیاد نے آپ کی امیوں کے رسول ہیں' (ا) اور پھر رسول اللہ عملیہ سے پوچھا کہ کیا آپ اس بات کی شہادت دیتا ہوں ہوں' تو اس بات کی شہادت دیتا ہوں ہوں' تو ابن میاد کے رسول ہوں' تو ابن میاد کے رسول ہوں' تو ابن بات کی شہادت دیتے ہیں 'کہ میں اللہ کارسول ہوں' تو ایکان لایا ہوں' قرمایا اب تو کیا دیکھتا ہے' جس پر ابن صیاد نے کہا رسالت ماب علیان لایا ہوں' قرمایا اب تو کیا دیکھتا ہے' جس پر ابن صیاد نے کہا

(۱)اس جملے کی بناء پر بعض نے کہا کہ یہ ابن صیادان یہودیوں میں سے تھاجو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان تور کھتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت صرف عرب کے ساتھ خاص ہے۔

بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاذَا تَرِي قَالَ ابُنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خُلِطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّي قَدُخَبَاتُ لَكَ خَبِيئًا قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اِخُسَافَلَنُ تَعُدُو قَدُرَكَ قَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللهِ اتُدَنُّ لِي فِيهِ أَضُرِبُ عُنَقَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ يَكُنُهُ فَلَنُ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَّمُ يَكُنُهُ فَلَا خَيرَلَكَ فِي قَتُلِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَابَيُّ بُنُ كَعُبٍ يَأْتِيَانِ النَّخُلَ الَّذِي فِيهِ ابنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخُلَ طَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَتَّقِينُ بِحُذُوعِ النَّخَلِ وَهُوَ يَخُتِلُ ابُنَ صَيَّادٍ اَنُ يَّسُمَعَ مِنِ ابُنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبُلَ اَنْ يِّرَاهُ وَابُنُ صَيَّادٍ مُضُطَحِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيُفَةٍ لَهُ فِيُهَا رَمُزَةٌ فَرَاتُ أُمُّ ابُن صَيَّادِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِيُ بِحُذُوع النَّخُلِ فَقَالَتُ لِابُنِ صَيَّادٍ أَى صَافِ وَهُوَ اسُمُهُ فَتَارَ ابُنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوُتَرَكَّتُهُ بَيَّنَ وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَٱثُّنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهُلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنُ نَّبِيّ إِلَّا قَدُ ٱنْدَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدُ ٱنْدَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنُ سَاقُولُ لَكُمُ فِيُهِ قَوُلًا لَّمُ يَقُلُهُ نَبِيُّ لِقَوْمِهِ تَعُلَمُونَ اتَّةً اَعُوَرُ وَاَنَّ اللَّهَ لَيُسَ بِاَعُورَ.

میرے پاس کوئی خبر سچی آتی ہے اور کوئی جھوٹی اور ورعالم علیہ نے ار شاد فرمایا مکہ تھھ پر اصل حقیقت کا پر دہ پڑ گیاہے 'اور اس کے بعد فرمایا میں این دل میں ایک بات کہتا ہوں ' بتاؤوہ کیاہے ؟اس پر ابن صیاد نے جواب دیاوہ دھواں ہے ،جس کے جواب میں سر ور عالم علیہ نے فرمایا 'دور ہو جا تواپنی حدے زیادہ نہیں بڑھ سکتا ' تو حضرت عمر " نے عرض کیام کہ یارسول اللہ! مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں اس کی گردن صاف کردوں' تورسول الله علی نے فرمایا کم اگریہ د جال ہے' تواس کو مار ڈالنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے'اور اگریہ و جال نہیں ہے ، تو اس کے قتل ہے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ، ابن عمر کابیان ہے کہ رسالت مآب علیہ اور ابی بن کعب اس باغ میں جس میں ابن صیاد رہا کر تا تھا' ایک دن جار ہے تھے' اور جب باغ میں پہنچ گئے ' تودر ختوں کے تنول میں چھنے لگے ' تاکہ وہ آپ کود کھے ندسکے 'اور آپاس کی کچھ باتیں سن سکیں' آپ نے ویکھا کیہ وہ اپنے بچھونے پراپی عادر میں لیٹا پڑاتھا'جس میں ایک گنگناہے تھی'آپ تھجوروں کے تنول میں چھپے ہوئے تھے مکہ ابن صیاد کی مال نے آپ کودکیھ لیااورا ہے بیٹے ابن صیاد سے اس کا نام لے کر کہا'ارے اوبیٹا' "صاف" چنانچه ابن صياد (١) المه بيها ورسالت مآب علي الله في · فرمایا 'اگریه عورت اینے بیٹے صاف کو اس کی اصلی حالت پر رہنے دیتی و حقیقت حال صاف موجاتی سالم کابیان ہے کم حضرت ابن عر نے کہا'اس کے بعدر سالت مآب علیہ نے لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کی 'اور پھر د جال کا تذکرہ کر کے فرمایا' میں شہبیں د جال سے ڈرا تا ہوں' اور ہر نی نے اپنی قوم کو و جال سے ڈرایا ہے 'اور حضرت نوع نے بھی اپنی قوم کود جال سے ڈرایا ہے 'لیکن میں ایسی بات بھی بتائے دیتا ہوں'جو کسی نی نے اپنی قوم سے نہیں کہی اسنووہ بات یہ ہے کہ د جال کانا ہو گااور اللہ تعالیٰ یک چشی نہیں ہے۔

(۱) ابن صیاد کا معاملہ مشکوک تھااور بعد میں بھی مشکوک رہاا س نے اسلام تبول کیااور بہت سے اسلامی اعمال میں صحابہ کرام کے ساتھ شریک رہا، مگر بعد میں ایسی باتیں بھی کیں جو ایمان کے منافی تھیں، د جال کی بہت سی علامتیں اس میں پائی جاتی تھیں، کئ صحابہ کرام اس کے د جال ہونے میں متر دوشے۔

٢٢٢ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَهُودِ السَّلِمُوا تَسُلَمُوا قَالَهُ الْمَقْبُرِيُّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً .

٢٢٣ بَابِ إِذَا اَسُلَمَ قَوُمٌ فِي دَارِ الْحَرُبِ وَلَهُمُ مَالٌ وَارُضُونَ فَهِيَ لَهُمُ .

٣٠١ حَدَّنَا مَحُمُودٌ اَحُبَرَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ اَحُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَلِيِّ بُنِ حُسَيُنٍ عَنُ عَلِيِّ بُنِ حُسَيْنٍ عَنُ عَمْرِ و بُنِ عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانِ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ أَيْنَ تَنُزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ قَالَ وَ هَلُ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ نَحُنُ نَازِلُونَ غَدًا بِحَيْفِ بَنِي كَنَانَةَ الْمُحَصَّبِ خَيْثُ قَالَ اللّهِ يَنِي كَنَانَةَ الْمُحَصَّبِ مَيْنُ كَنَانَةَ الْمُحَصَّبِ مَيْنَ عَلَى الْكُفُرِ وَذَلِكَ اللّهِ يَنِي هَاشِمٍ اللّهِ يَنِي هَاشِمٍ اللّهَ يَنِي هَاشِمٍ اللّهَ يَنِي هَاشِمٍ اللّهَ يَنِي هَالْ الزُّهُرِيُّ قَالَ الزُّهُرِيُّ وَالْعَيْفُ الْوَادِيُ .

تَرَيْدِ بُنِ آسُلَمَ عَنُ آبِيهِ آنَّ عُمَرَ بُنَ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اسْتَحْمَلَ مَوُلَى الْحَمْى فَقَالَ يَاهُنَى لَلَهُ عَنُهُ اسْتَحْمَلَ مَوُلَى لَهُ يُدُعَى هُنَيًّا عَلَى اللَّهُ عَنُهُ اسْتَحْمَلَ مَوُلَى لَهُ يُدُعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمْى فَقَالَ يَاهُنَى لَهُ يُدُعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمْى فَقَالَ يَاهُنَى اللَّهُ يُدُعَى هُنَا حَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَاتَّقِ الْصُمُمُ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَاتَّقِ مَعْوَقَ الْمَظُلُومِ فَإِنَّ دَعُوةَ الْمَظُلُومِ مُنَا لَّهُ مُسْتَجَابَةً وَادَّحِلُ رَبَّ الصُّرِيمَةِ وَرَبَّ مُسْتَجَابَةً وَايَّاى وَنَعَمَ ابُنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابُنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابُنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابُنِ عَقَالَ يَعْمَ ابُنِ عَقَالَ يَعْمَ ابُنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابُنِ عَقَالَ يَعْمَ ابْنِ عَلَى مَا شِيتُهُمَا يَرُجِعَا الْعُنَيمَةِ وَرَبَّ الصَّرَيمَةِ وَرَبَّ الْعُنَامَةِ وَرَبَّ الْعُنَامَةِ وَرَبَّ الْعُنَامِ وَيَعْمَ الْلُهِ إِنَّهُمَ لَيَرَونَ النَّيْ بَنِيهِ لَيَعَمَ اللَّهِ إِنَّهُمُ لَيَرَونَ اللَّهُ إِنَّهُمُ لَيرَونَ اللَّهُ إِنَّهُمُ لَيرَونَ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّهُمُ لَيرَونَ اللَّهُ إِنَّهُمُ لَيرَونَ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُمُ لَيرَونَ اللَّهُ إِنَّهُمُ لَيرَونَ الْنَى اللَّهُ إِنَّهُمُ لَيرَونَ اللَّهُ إِنَّهُمُ لَيرَونَ اللَّهُ إِنَّهُمُ لَيرَونَ النِّي اللَّهُ إِنَّهُمُ لَيرَونَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُمُ لَيرَونَ اللَّهُ إِنَّهُمُ لَيرَونَ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّهُمُ لَيرَونَ النَّهُ لَا اللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِلَا الْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَهُ إِلَى اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ إِلَى اللَهُ اللَهُهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللّهُ اللَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُو

باب ۲۲۲۔ ارشاد گرامی رسالت مآب که یہودیو! تم اسلام لاؤ' تاکه تہاری حفاظت ہو جائے' مقبری نے حضرت ابوہر ریوؓ سے میہ حدیث بیان کی ہے۔

باب ۲۲۳۔ دارالحرب میں مسلمان ہونے والے اگر سر مایہ داراور زمیندار ہوں' تووہ پوراسر مایہ انہیں کاہے۔

۱۰ ۳- محود عبدالرزاق معمر زہری علی عمر و بن عثان بن عفان و حصر ت اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے جمت الوداع کے موقع پر عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ کل کہاں قیام فرما ہوں گے ؟ تو آپ نے فرمایا عقیل نے ہمارے لیئے کوئی مکان چھوڑا یا سب چوڑا کے بی نے کا نہ ہیں 'بہقام محصب چوڑا کی کریں گے ، جہاں قریش نے کفر پر قتم کھائی تھی 'اور یہ واقعہ ہوں تھا کہ بنی کنانہ نے قریش سے بنو ہاشم کے بارے میں یہ قتم لی تھی 'کہ ان کے ہا تھ نہ کوئی چیز فروخت کریں گے 'اور نہ ان کو رہنے کی گھا ہی ہی دیں گے ، وہ نہ کوئی چیز فروخت کریں گے 'اور نہ ان کو رہنے کی گھا ہی ہی دیں گے ، وہ کی کہا کہ خیف جمعنی چیٹیل میدان۔

۲۰۳۰ اسلحیل الک و بیدا ہے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عرص نے ہی خلام کوایک چراگاہ پر مقرر کر کے فرمایا اے ہی تم مسلمانوں سے بردی عاجزی کے ساتھ ملنا مظلوم کی دعا سے بینا کیونکہ مظلوم کی بدد عابہت جلد قبول ہوتی ہے وراس چراگاہ میں تھوڑے اونٹ والوں اور تھوڑی ہی بکریوں والوں کو اندر آنے کی اجازت دینا کیکن خبر دار عبدالر حمٰن بن عوف اور عثمان بن عفان کے مویشیوں کواس میں نہ آنے دینا کیونکہ ان دونوں کے جانوراگر بلاک بھی ہو جائیں ویوں کے جانوراگر سے بیناکام چلا کے مویشیوں کواس میں نہ آنے دینا کیونکہ ان دونوں کے جانوراگر سے ہیں اور اگر تھوڑے سے اونٹ والوں اور تھوڑی ہی بکریوں کو الوں کے مویشی بلاک ہو جائیں ووہا ہیں ووہا کی بریوں کو میر بیاس لاکر وہیں گئے ہیں اور اگر تھوڑے ہو جائیں ووہا ہین ہم تو فقیر ہو گئے او حتی ایراباپ نہ رہے کیا میں انہیں کچھ رقم دیئے جانے کا حکم نہیں دوں گا؟ لہذا رہے نور نوٹوں کے دینے کی بہ نسبت انکوپانی اور گھاس دینا میر سے سونے اور نوٹوں کے دینے کی بہ نسبت انکوپانی اور گھاس دینا میر کے لئے زیادہ آسان ہے اور اللہ کی قتم ایہ لوگ یہ خیال کرینگ کہ میں لئے زیادہ آسان ہے اور اللہ کی قتم ایہ لوگ یہ خیال کرینگ کہ میں لئے زیادہ آسان ہے اور اللہ کی قتم ایہ لوگ یہ خیال کرینگ کہ میں

ظَلَمْتُهُمُ إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْمَالُمِ الْجَاهِلِيَّةِ وَاسَلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْاسلام وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه لَولا الْمَالُ الَّذِي اَحْمِيْتُ احْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَاحَمِيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا.

٢ ٢ ٢ بَابِ كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ. ٣٠٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنِ خُدْيُفَةَ سُفَيَانُ عَنِ خُدْيُفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالْإِسُلَامِ مِنَ النَّاسِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالْإِسُلامِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبَنَا لَهُ اللَّهُ وَحُمْسَمِائَةٍ رَجُلٍ فَقُلْنَا نَحَافُ وَنَحُنُ الْفَ وَ خَمُسُمِائَةٍ فَلَقَدُ رَايَّتُنَا أَبُتُلِينَا وَنَحُنُ الْفَ وَخُدَةً وَهُو خَاتِفٌ .

٣٠٤ حَدَّئَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِي حَمُزَةً عَنُ الْجِي حَمُزَةً عَنُ الْاَعُمَشِ فَوَجَدُ نَاهُمُ خَمُسَمِائَةٍ قَالَ آبُوُ مُعَاوِيَةً مَابَيْنَ سِتِّمِائَةٍ إلى سَبُعِمِائَةٍ.

٣٠٥ - حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ
 جُرَيْجٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنُ آبِى مَعْبَدٍ عَنِ
 ابنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَآءَ رَجُلَّ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ جَآءَ رَجُلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّى كُتِبُتُ فِى غَزُوةٍ كَذَا وَكَذَا وَامُرَاتِى اللهِ إِنَّى كُتِبُتُ فِى غَزُوةٍ كَذَا وَكَذَا وَامُرَاتِى حَآجَةٌ قَالَ ارْجِعُ فَحُجَّ مَعَ امْرَأتِكَ.

٢٢٥ بَابُ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّيُنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

٣٠٦ عَدَّنَنَا آَبُوُ الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَحَدَّنَنَا مُحُمُّودُ بُنُ غَيُلانَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرُّهُرِيِّ وَحَدَّنَنَا عَبُدُ الرُّوَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ ابُنِ المُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ

نے ان پر ظلم کیا ہے 'کیونکہ یہ شہر انہیں کے ہیں زمانہ جاہلیت میں انہوں نے انہی شہر ول کے لئے لڑائیوں میں اپنی عزیز جانیں قربان کیں ہیں 'اور اسلام میں وہ اسی زمین پر اسلام لائے ہیں قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'اگر میری تحویل میں ایسے جانور نہ ہوتے 'جن کو میں اللہ کی راہ میں سواری کے طور پر دیتا ہوں' تومیں ہر گزائے شہر ول کی ایک بالشت مجر جگہ کو بھی چراگاہ نہ بنا تا۔

باب ۲۲۳۔ امام کالوگوں کی اسم نولی کرنے کابیان۔
سومس۔ محمد بن یوسف 'سفیان' اعمش' ابوائل' حضرت حذیفہ ؓ ہے
روایت کرتے ہیں 'کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'کہ جینے
لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں' ان سب کے نام لکھ کر میرے سامنے
لاؤ' چنانچہ ہم نے ایک ہزار پانچ سومر دوں کے نام لکھ کر پیش کے'
میں نے دل میں کہا' کہ ہم اب تک کافروں کا خوف کرتے ہیں
طالا نکہ ہم ڈیڑھ ہزار آدمی ہیں' اور اپنے آپ کو فتنہ میں مبتلا پاتے
ہیں اور ڈرکے مارے بعض آدمی تو تنہانماز پڑھ رہے ہیں۔

م سوپایا 'ابو حزہ 'اعمش سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم نے انہیں پانچ سوپایا 'ابو معاویہ کہتے ہیں 'کہ وہ چھ سات سوکے قریب

۰۰ سابونعیم سفیان ابن جرت عمروبن دینار ابی معبد عبدالله بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسالت مآب علیہ کی عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسالت مآب علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا محمد میرانام فلانے فلانے جہاد میں لکھ دیا گیا ہے اور میری ہوی جج کو جانے والی ہے 'فرمایا' جاولوٹ جاواورا پی ہوی کے ساتھ فریضہ جج اداکرو۔

باب ۲۲۵\_الله تعالی کا فاجر' فاسق آدمی کے ذریعہ اسلام کی امداد کابیان۔

۱۳۰۸ - ابوالیمان شعیب ٔ زہری (دوسری سند) محود 'عبدالرزاق' معمر ' زہری' ابن میتب' حضرت ابوہر ریؓ سے روایت کرتے ہیں' کہ ہم رسالت مآب عظی کے ہمر کاب سے ' آپ نے اس شخص کی بابت جواسلام کادعویٰ کیا کر تاتھا' فرمایایہ دوزخی ہے 'اور جب میدان

شَهِدُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّالِ فَلَمَّا فِرَاهِلِ اللهِ عَلَى الْإَسُلَامَ هَذَا مِنَ اَهُلِ النَّالِ فَلَمَّا خَضَرَ الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا النَّارِ فَلَمَّا كَارَسُولَ اللهِ النَّارِ فَلِنَّةً فَدُقَاتَلَ اللَّهِ الذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنُ اَهُلِ النَّارِ فَإِنَّةً فَدُقَاتَلَ اللَّهِ الذِي قَتَالًا شَيِيدًا وَقَدُمَاتَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعُضُ النَّاسِ اللهَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعُضُ النَّاسِ اللهَ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمُ عَلَى ذَلِكَ إِذُ قِيلًا إِنَّهُ لَمُ يَمُتُ وَلِكِنَ بِهِ جَرَاحًا شَدِيدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ لَكُومُ النَّاسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ اللهِ عَرَاحًا اللهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ المَربِلالا النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ اللهُ لَيُويَةِ هُ هَذَا الدِينَ بِالرَّحُلِ مُسَلِّمَةً وَإِلَّ الله لَيُويَةِ هُ هَذَا الدِينَ بِالرَّحُلِ مُسَلِّمَةً وَإِلَّ الله لَيُويَةِ هُ هَذَا الدِينَ بِالرَّحُلِ مُنْ اللهُ اللهَ لَيُويَةِ هُ هَذَا الدِينَ بِالرَّحُلِ الْفَاحِر.

٢٢٦ بَاب مَنُ تَامَّرَ فِى الْحَرُبِ مِنُ غَيْرِ اِمُرَةٍ اِذَا خَافَ الْعَدُوَّ .

٣٠٨ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنُ آيُوبَ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ اَنَسِ عُلَيَّةَ عَنُ آيُوبِ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اَحَذَا الرَّآيَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ اَحَذَهَا حَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ اَحَدَهَا خَلَهَا عَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ اَحَدَهَا خَلَهَا عَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ اَحَدَهَا خَلَهَا عَالِدُ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ثُمَّ اَحَدَهَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنُ غَيْرِ إِمُرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيْهِ وَمَا يَسُرُّينَ الْوَلِيدِ عَنُ غَيْرِ إِمُرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيْهِ وَمَا يَسُرُّينَ الْوَقَالَ وَإِنَّ عَيْنَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ ا

جنگ میں آیا' تواس آدمی نے بہت سے لوگوں کو تہ تیخ کیا'اور اس محرکہ میں اسے کاری ضرب گی تھی'کی نے عرض کیا'یار سول اللہ! جس کو آپ نے دوز خی فرمایا تھا'اس نے آج بری جوانمر دی سے کشتے کے پشتے لگائے تھے'اور بالآخر خود داعی اجل کو لبیک کہا ہے'جس پر رسالتماب علیہ نے فرمایا' وہ تو دوز خمیں گیا حضر ت ابو ہر برہ گابیان ہے 'کہ قریب تھا'کہ بعض لوگ شک و شبہ میں گرفتار ہو جائیں' اسنے میں کسی نے کہا وہ جوانمر د ابھی تک مرا نہیں ہے' بلکہ اس کوکاری زخم آئے ہیں' جب رات ہوئی' تو وہ ان زخموں کی تکلیف برداشت نہ کرسکا'اور اس نے خود کشی کرلی' جب رسالت آب علیہ کواس کی اطلاع ملی' تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر! میں اس امرکی شہادت دیتا ہوں 'کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں اس کے بعد آپ ویتا ہوں 'کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں اس کے بعد آپ اور کوئی دوسر اداخل نہیں ہوگا'اور اللہ تعالیٰ بعض او قات اسلام کو بدکار آدمی کے کام سے بھی مدودیتا ہے۔

باب ۲۲۷۔ میدان جنگ میں دسمن کے ڈر سے امیر بنائے بغیرا پنے آپ سالار بن جانے کابیان۔

۳۰۸ یقوب' ابن علیہ 'ایوب' حمید' انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کمہ رسالت مآب نے جنگ موجہ کے زمانہ میں خطبہ پڑھ کر فرمایا کہ زید نے حجمنڈ الیا' اور وہ شہید کر دیئے گئے (۱)' پھر وہ علم جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیئے گئے ' اس کے بعد عبد اللہ بن رواحہ نے اس پرچم کو بلند کیا' اور وہ بھی شہید کر دیئے گئے ' پھر خالد بن ولید نے قبل اس کے کہ ان کو امیر بنایا جائے' اس پھر برے کو اونچا کیا اور ان کے ہاتھ پر فتح نصیب ہوئی' مجھے اسکی خوشی نہیں' یا یہ فرمایا کہ ان کو ان کی مسرت نہیں کہ وہ ہمارے پاس رہے' انس کا کہنا ہے کہ اس وقت آپ کی آئکھوں سے ٹیائی آنبو گررہے تھے۔

(۱) یہ واقعہ غزوُہ مونہ کا ہے ، یہ غزوہ جمادی الاولیٰ ۸ھ میں پیش آیا، جعفر ؒ نے جھنڈا پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا تو وہ ہاتھ کٹ گیا، پھر بائیں ہاتھ سے پکڑاوہ بھی کٹ گیا، پھر کلائیوں سے پکڑاوہ بھی کٹ گئیں،اس کے ساتھ ہی آپ شہید ہوگئے،اس وقت انکی عمر ۳۳سال تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بازوؤں کے عوض دوپر عطافر مائے۔ ٢٢٧ بَابِ الْعَوُنِ بِالْمَدَدِ . باب ٢٢٧ فوجي الداد كاييان

٣٠٩ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا ابُنُ ابِيُ عَدِيِّ وَسَهُلُ بَنُ يُوسُفَ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَتَاهُ رِعُلُ وَذَكُوانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُوا لَحُيَانَ فَزَعَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ لَحُيَانَ فَزَعَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى قَوْمِهِمُ فَامَدَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللللللللَّةُ الللللَّهُ

٢٢٨ بَابِ مَنُ غَلَبَ الْعَدُوَّ فَاقَامَ عَلَى الْعَدُوَّ فَاقَامَ عَلَى عَرُصَتِهِمُ ثَلاَثًا.

٣١٠ حُدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيُم حَدَّنَنَا رُوحُ بُنُ عُبَدِالرَّحِيُم حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَلَنَا اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنُ آبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٢٢٩ بَابِ مَنُ قَسَمَ الْغَنِيُمَةَ فِي غَزُوهِ وَسَفَرِهِ وَقَالَ رَافِعٌ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِذِى الْحُلَيُفَةِ فَاصَبُنَا غَنَمًا وَابِلًا فَعَدَلَ عَشَرَةً مِّنَ

٩٠٠٠ - محم بن بثار 'ابن عدى و سهل 'سعید 'قاده 'انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب عربی اس رعل ذکوان 'عصیه اور بنولیان کے یہ دعویٰ کر کے کہ وہ اسلام لاچکے ہیں 'آپ سے اپنی قوم کے لئے امداد کی ورخواست کی 'ق آپ نے سر انصار ائلی امداد کیلئے ان کے حوالہ کئے 'انس نے کہا کہ ہم ان انصار یوں کو ''قراء ''کہتے تھے 'یہ لوگ دن کو ککڑیاں جع کرتے 'اور رات بھر نماز پڑھے 'چنانچ وہ عابدو ناہد ستر قراء انکے ساتھ روانہ ہوئے 'اور مقام ہیر معونہ میں بہنے کر دیا 'انہ ستر قراء انکے ساتھ روانہ ہوئے 'اور مقام ہیر معونہ میں بہنے کر دیا نورسالت آب علی تعلق نے ایک مہینہ تک قنوت میں رعل 'وکوان اور تورسالت آب علی بدوعاکی 'قادہ نے کہا کہ انس نے بیان کیا ہے کہ بولحیان کے لئے بددعاکی 'قادہ نے کہا کہ انس نے بیان کیا ہے کہ بولحیان کے لئے بددعاکی 'قادہ نے کہا کہ انس نے بیان کیا ہے کہ مسلمان ان کی شان میں ایک عرصہ تک یہ آیت پڑھے رہے کہ آگاہ ہو جاو' اور ہماری قوم کو یہ خبر پہنچادو' کہ ہم اپنے رہے مل میں منسوخ ہو گئی۔

باب ۲۲۸۔ دستمن پر فتح مندی کے بعدان کے میدان جنگ میں تین دن تک تھہر نے کابیان۔

۱۳۱۰ محمد بن عبدالرحيم 'روح بن عباده' سعيد 'قاده سے روايت کرتے ہيں مکہ ہم سے حضرت انس بن مالک نے بتوسط ابو طلح کے کہا کہ جب رسول اگر م عليہ کہا کہ جب رسول اگر م علیہ کی قوم پر فتح مند ہو جاتے 'تو تين دن تک ان کے ميدان جنگ ميں اقامت فرماتے تھے 'معاذ وعبدالاعلیٰ نے اس حدیث کو سعید 'قادہ 'حضرت انس اور ابو طلح کے ذریعہ بحوالہ آنخضرت علیہ کیا ہے۔

باب ۲۲۹۔ دوران جہاد وسفر میں مال غنیمت تقسیم کر لینے کا بیان 'حضرت رافع نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ ذوالحلیفہ میں مقیم سے اونٹ دوالحلیفہ میں مقیم سے 'جہاں ہم کومال غنیمت میں سے اونٹ اور سرکار دو عالم نے دس بکریوں کو ایک

اونٹ کے مساوی قرار دیا۔

اا ۱ مدبه بن خالد' ہمام' قادہ' حضرت انسٹ سے روایت کرتے ہیں' که رسالت مآب علی نے مقام جر انہ سے عمرہ کیا' جہاں آپ علی نے جنگ حنین کی غنیمت تقسیم کی(۱)۔

باب ۲۳۰- مسلمان کا مال جب مشرک لوٹ کر لے جائیں پھر یہ مال مسلمان پا جائیں 'ابن نمیر 'عبید اللہ 'نافع نے ابن عبر 'یر یہ مال مسلمان پا جائیں 'ابن نمیر 'عبید اللہ 'نافع نے ابن عبر شخص کو دریعہ بیان کیا' کہ انکا ایک گھوڑا چلا گیا' جس کو دشمنوں نے پکڑلیا' اور جب مسلمانوں نے کا فروں پر غلبہ حاصل کیا' تو وہ گھوڑار سول اللہ کے زمانہ میں ابن عمر کو واپس کر دیا گیا' اور ان کا ایک غلام بھی بھاگ گیا' اور رومیوں میں جا کر مل گیا' جب مسلمانوں نے ان رومیوں پر فتح مندی حاصل کی' تو وہ غلام بھی خالد بن ولید نے رسول اللہ علیہ کے بعد ابن عمر کو واپس کر دیا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنهما کا ایک غلام بھاگ کر رومیوں ہیں مل گیا' اور حضرت خالد بن ولید ؓ نے جب روم فتح کیا' تو حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ غلام واپس کر دیا' ان کا ایک گھوڑا بھی رومیوں میں چلا گیا تھا' فتح کے بعد خالد بن ولید ؓ نے وہ گھوڑا بھی ان کو واپس کر دیا۔

۳۱۳۔ احمد' زہیر' موسیٰ' نافع سے روایت کرتے ہیں ' کہ جس دن مسلمانوں نے رومیوں سے مقابلہ کیا' تو اس دن عبداللہ بن عمر ایک گھوڑے پر سوار سے 'اور خالد بن ولید مسلمانوں کے سبہ سالار سے جن کو حضرت ابو بکر ؓ نے سر دار فوج مقرر کیا تھا' اس گھوڑے کو دشنوں نے پکڑلیا' اس کے بعد جب دشنوں کو شکست ہوئی' تو سبہ سالار خالد بن ولید نے ابن عمر کو وہ گھوڑا واپس کر دیا۔

سالار خالد بن ولید نے ابن عمر کو وہ گھوڑا واپس کر دیا۔

١٣١٢ محمد بن بشار ، يحيل عبيد الله ، نافع سے روايت كرتے بيل كه

الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ .

٣١١ \_ حَدَّنَّنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ آنَّ آنَسًا آخُبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيِّتُ قَسَمَ غَنَاقِمَ حُنيُن .

٢٣٠ بَابِ إِذَا غَنَمَ الْمُشُرِكُونَ مَالَ الْمُسُلِم ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسُلِمُ قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنُ اِبُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌّ لَهُ فَاَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيُهِ فِيُ زَمَنِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَابَقَ عَبُدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيُدِ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ . ٣١٢ \_حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحُيٰي عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبُدًا لِإِبْنِ عُمَرَ اَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيُهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيُدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ وَآنٌ فَرُسَّالِّابُنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ. ٣١٣ حَدَّنَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ عَنُ مُّوْسَى بُنِ عَقَبَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسِ يَوْمَ لَقِيَ الْمُسْلِمُونَ وَآمِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَقِدٍ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيُدِ بَعَثَةً أَبُو بَكْرٍ فَاحَذَهُ الْعَدُوُّ فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُو رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَةً.

(۱) حنیفہ کے ہاں مال غنیمت دارالاسلام میں لا کر ہی مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، دارالحرب میں تقسیم نہیں کیا جائے گا،اس باب اور اس میں ذکر کر دہ حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ذوالحلیفہ اور جعر اند جہاں مال غنیمت تقسیم کیا گیادونوں جگہیں دارالاسلام میں شامل تھیں۔

٢٣١ بَاب مَنُ تَكُلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ وَقُولُةً تَعَالَى وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمُ وَٱلْوَانِكُمُ وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ٣١٤ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِيِّ حَدَّنَنَا اَبُو سَعِيدُ بَنُ مَيْنَاءَ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ سَعِيدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ مَعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ مَعْتُ اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ وَبَكَنَا اللهِ وَبَكَنَا اللهِ وَبَكَنَا وَلَيْ وَسَلّمَ فَقَالَ بُعْدَمُ فَصَاحَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالَ وَلَنَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالَ اللهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالَ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُلْمَ الْمُومَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُلْمُ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ

٣١٥ - حَدَّنَنَا حَبَّانُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ خَالِدِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ أُمِّ حَالِدٍ بِنْ سَعِيْدٍ قَالَتَ اَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اَبِي وَعَلَىَّ قَمِيْصٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَنَهُ سَنَهُ مَنَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَنَهُ سَنَهُ قَالَ عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ فَدَهُبُثُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَبَقِينَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْلِيُ وَاخْلِقِي وَاللهُ وَاخْلِقِي ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ وَاخْلِقِي قَالَ عَبُدُ اللهِ فَبَقِيتَ حَتَى ذُكِرَ.

٣١٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيِّ آخَذَ تَمُرَةً مِّنُ تَمُرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ كَحْ كَحْ آمَا تَعُرِفُ إِنَّا لَانَا كُلُ الصَّدَقَة .

باب ۲۳۱ ـ فارسی ماکسی غیر عربی زبان میں گفتگو کرنے اور الله تعالیٰ کا فرمان که تمهارے رنگ اور زبان کا اختلاف اور ہم نے ہر قوم میں اس کاہم زبان رسول بھیجا:

۵۱س حبان عبراللہ ' فالد ' سعید ' ام خالد بنت فالد بن سعید ٔ سے روایت کرتے ہیں گھ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ علیہ کی خدمت ہیں جاخر ہوئی ' اور ہیں پیلے رنگ کا ایک کرتہ پہنے ہوئی تھی ' رسول اللہ علیہ نے فرمایا ' سنہ سنہ ' عبداللہ کہتے ہیں ' کہ سنہ کے معنی حبثی زبان میں حسنہ اور خوب کے ہیں ' پھر (ام خالد) مہر نبوت سے کھیلنے گئی ' تو میر ہے والد نے مجھے ڈانٹا ' جس پر رسالت آب علیہ نے فرمایا ' کھیلنے کئی ' تو میر ہے والد نے مجھے ڈانٹا ' جس پر رسالت آب علیہ نے فرمایا ' کرتا پر اناکرو (ا) اور پھاڑو' آپ نے مجھے درازی عمر کی دعادے کر فرمایا ' کرتا پر اناکرو (ا) اور پھاڑو' آب ہے ہیں کہ ام خالد نے اتن عمر پائی کرو اور پھاڑو' اور پھر پر انی کرو اور پھاڑو ' عبداللہ بن مبادک کہتے ہیں ' کہ ام خالد نے اتن عمر پائی کی در ان کی در از ی عمر کالوگوں میں چر چاہوا کر تا تھا۔

٣١٧ - محد بن بشار 'غندر' شعبه 'محد بن زياد' حضرت ابو ہريره رضى الله عنه سے روايت كرتے ہيں كه حضرت حسن بن على نے صدقه كے جھوہاروں ميں سے ايك جھوہارہ لے كراپنے منه ميں ركھ ليا' تو سرور كا كنات علي نے فرمايا' كركے 'كيا تم نہيں جانے 'كه ہم صدقه نہيں كھاياكرتے 'فارى زبان ميں كركے كے معنی ہيں تھو تھو۔

<sup>(</sup>۱) یہ دعاہے۔اس شخص کودی جاتی جو کوئی نیالباس پہنے۔

٢٣٢ بَابِ الْغُلُولِ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنُ يَّغُلُلُ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوُمَ الْقِيْمَةِ.

٣١٧ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحَنِى عَنُ آبِيُ حِبَّانَ قَالَ حَدَّئِنِي آبُوزُرُعَةَ قَالَ حَدَّئِنِي آبُوزُرُعَةَ قَالَ حَدَّئِنِي آبُورُرُعَةَ قَالَ حَدَّئِنِي آبُوهُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَةً وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَيْامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمُحَمَةٌ يَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ آعِنُنِي فَآقُولُ لَا اللهِ آعِنْنِي فَآقُولُ لَا المَلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ اللَّهُ لَكَ اللَّهِ آعَدُ اللَّهُ اللَّهِ آعَدُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٣٣ بَابِ الْقَلِيُلِ مِنَ الْغُلُولِ وَلَمُ يَدُكُرُ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَمْرٍوَ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ وَهَذَا اَصَحُ.

٣١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَبُدِ عَنُ عَبُدِ عَنُ عَبُدِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ غَمُرٍو عَنُ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى

باب۲۳۲ مال غنیمت میں خیانت کر نیکا بیان 'اور الله تعالیٰ کا فرمان جو شخص خیانت کریگا' تو بروز حشر اس چیز کو لاویگا جس کی اس نے خیانت کی۔

١١٥ مسدد ؛ يجي ابوحيان ابوزرعه ،حضرت ابو هريرة سے روايت كرتے بيں كمه ايك د فعه رسالت مآب عليقة نے ہم ميں كھڑے ہوكر مال غنیمت میں خیانت کرنیکا تذکرہ کر کے اس کو بڑا بھاری گذاہ ظاہر کر کے 'اور خیانت بڑاجرم بتاکر فرمایا' مجھے قیامت کے دن کسی کواس حالت میں دیکھنا محبوب نہیں مکہ اس کی گر دن پر میماتی ہوئی بکری سوار ہو'اور اس کی گردن پر گھوڑا بیٹھا ہوا جنہنا رہا ہو'اور وہ کہے'یا رسول الله امداد فرمائيّے ' تو ميں كهه دونگا مكه تيرے لئے مجھے كو كى اختیار نہیں ہے' میں نے تختے تھم الہی پہنچادیا تھااور اس کی گردن پر لدا ہوااونٹ بلبلار ہاہو وہ کہے یار سول اللہ میری ایداد فرمائیے' تومیں کہہ دوں گا'میرے اختیار میں تیرے لئے کوئی چیز نہیں ہے'اور اگر اس کی گردن برسوناچا ندی بلبلارہے ہون 'اوروہ مجھے کیے مکہ پارسول الله امداد فرماییے ' تو میں کہہ دول گا ' تیرے لئے میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے 'میں تواحکام الٰہی کہنچا چکا' یا اس کی گردن پر کیڑے حرکت کررہے ہوں'اور وہ کھے یار سول اللہ! میری فریاد رسی کیجئے' تو میں کہوں گا' تیرے لئے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا میں تو تھے احکام الٰہی پہنچاچکاہوں 'ابوب نے ابو حیان کے واسطہ سے فرس لہ محمۃ کے الفاظ روایت کئے ہیں۔

باب ۲۳۳ مال غنیمت میں سے تھوڑا سالینے کا بیان ، عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نہیں کیا کہ آپ نے ایسے خیانت کرنے والے شخص کامال ومتاع سوختہ کرادیا ہو'(۱) اور یہی بیان صحیح ہے۔

۱۳۱۸ علی 'سفیان' عمرو' سالم بن ابی الجعد' عبدالله بن عمر رضی الله عنهاست روایت کرتے ہیں 'کہ کر کرہ نامی ایک شخص رسالت مآب عنہاہے کے اسباب پر متعین تھا' جب اس کا انقال ہوا' تو نبی صلی الله

(۱) بہت سے صحابہ و فقہاء حنفیہ کے ہاں تھم یہی ہے کہ مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کامال جلایا نہیں جائے گا۔

الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهٌ كِرُكِرَةَ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ اللهِ فَوَجَدُوا عَبَآتَةً قَدُ عَلَّهَا قَالَ أَبُو عَبُدُ اللهِ قَالَ ابُنُ سَلامٍ كَرُكَرَةٌ يَّعُنِيُ بِفَتُح الكافِ وَهُوَ مَضُبُوطٌ كَذَا.

٢٣٤ بَاب مَايَكُرَهُ مِنُ ذَبُحِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمِعْانِمِ .

٣١٩\_ حَدَّنَنَا مُوُسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا ٱبُو عُوانَةَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ مَسُرُوْقٍ عَنُ عَبَايَةَ ابُنِ رَفَاعَةَ عَنُ جَدِّهٖ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ وَأَصَبُنَا إِبَّلا وَّغَنَمًا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيُ ٱخُرِيَاتِ النَّاسِ فَعَجَّلُوا فَنَصَبُوا الَقُدُورَ فَامَرَ بِالْقُدُورِ فَاكُفِئتُ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِّنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدَّمِنُهَا بَعِيْرٌ وَفِي الْقَوْمِ خَيُلٌ يَسِيُرٌ فَطَلَّبُوهُ فَاعْيَاهُمُ فَاهُوٰى اِلَّيْهِ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ هذه البهائم لها أوابدكاوابدالوحش فَمَانَدٌ عَلَيْكُمُ فَاصُنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ حَدِّى إِنَّا نَرُجُوا اَوُنَحَاثُ اَنُ نَلُقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَامُدًى أَفَنَذُبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا ٱنْهَرَ الدُّمَ وَذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيُهِ فَكُلُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاْحَدِّثُكُمُ عَنُ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظُمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ.

٣٣٥ بَابِ البَشَارَةِ فِي الْفُتُو حِ. ٣٢٠ عَدَّنَا يَحُيْي

علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے 'پھر لوگ اس کی تفیش کرنے گئے ' تو انہوں نے اس کے سامان میں ایک عباء دیکھی 'جو اس نے خیانت کر کے مال غنیمت میں سے چھپا کر رکھ لی تھی ' ابو عبداللّٰد کا بیان ہے کہ ابن سلام نے کہا کہ کر کرہ کاف کے زبر سے ہے اور اسی طرح محفوظ ہے۔

. باب ۲۳۳- مال غنیمت کے او نٹوں اور بکریوں کے ذرج کی کراہیت کابیان۔

١٩ ٣٠ موسىٰ بن اسلعيل 'ابوعوانه 'سعيد بن مسروق' عبابيه' رافع بن خد ت کے سے روایت کرتے ہیں مکہ مقام ذوالحلیفہ میں ہم نے رسول الله علی کے ساتھ قیام کیا جہال لوگوں کو بھوک لگی اور ہم کو پچھ بمریاں ملی تھیں'اور رسالت مآب عظیقہ لوگوں سے بچھ بیچھے تھے کہ انہوں نے جلدی جلدی ہانڈیاں چڑھادیں 'آپ عظی نے تشریف لا کران ہانڈیوں کے او ندھادینے کا حکم دیا' چنانچہ وہ سب ہانڈیاں او ندھا دی گئیں'اس کے بعد آپ علیہ نے دس بکریوں کوایک اونٹ کے مساوی قرار دے کر مال غنیمت تقسیم فرمایا 'ان میں ہے ایک اونٹ بھاگ گیا' لوگوں کے پاس گھوڑے بہت کم تھے' وہ سب اس اونث کے پیچیے دوڑے 'لیکن اس نے سب کو تھکادیا' اور پھرا یک آدمی نے اس اونٹ کو تیر ماراجس سے وہ رک گیا کورسالت ماب علیہ نے فرمایا که ان جانوروں میں بھی وِ حشیوں کی طرح بعض و <sup>حش</sup>ی جانور ہوتے ہیں 'پس جو کوئی اس میں سے سرکشی کرے ' توتم بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرو'اس پر میرے دادانے کہا'ہمیں دسمن سے کل کے دن مقابلہ کاخوف ہے 'اور ہمارے پاس حیا قو نہیں ہیں' بتائے کہ کیا ہم بانس سے ذبیحہ کرلیں' تو سرور عالم ﷺ نے فرمایا جو چیز جانوروں کی گردن سے خون بہاوے اور ان پر بوفت ذی اللہ کا نام لے لیا گیا ہو' تواس کو کھاؤ بشر طیکہ دانت اور ناخن سے نہ ذی کیا گیا ہو' اور اس کی اصل وجہ بھی تمہیں بتائے دیتا ہوں' کہ دانت در حقیقت ہڑی ہے اور ناخن سے حبثی ذی کاکام لیتے ہیں۔ باب۳۵م فتوحات کی بشارت دینے کابیان۔

٠٠٠٠ محمد بن مثنی کيلي اسلفيل وقيس جرير بن عبدالله سے روايت

حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّيْنِي قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِيُ جَرِيْرُ بُنُ غَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّا تُرِيحُنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّا تُرِيحُنِي مِنُ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِيهِ خَفْعُمُ يُسَمّى مَنُ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِيهِ خَفْعُمُ يُسَمّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَّةِ فَانُطَلَقُتُ فِي حَمْسِينَ وَمِاتَةٍ مَنْ اَحْمَسَ وَكَانُوا اَصْحَابُ خَيلٍ فَاحْبَرُتُ مَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِنِّي لَاأَنْبُتُ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِنِّي لَاأَنْبُتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَيْتُهُ وَاجْعَلُهُ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ يُبَيْهُ وَاجْعَلُهُ فَارُسُلُ اللّى النّي النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ يُبَيْرُهُ فَالُولَ الله عَلَيْهِ وسَلّمَ يُبَيْرُهُ فَالُولُ وَالّذِي بَعَثَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِي بَعَثَكَ خَتَى تَرَكُتُهَا كَانّهَا جَمَلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِي بَعَثَكَ فَقَالَ رَسُولُ جَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُبَيْرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِي بَعَثَكَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَبَعْرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَبَعْرُهُ وَاللّهِ وَالّذِي بَعَثَكَ عَلَى خَيْلِ اَحْمَسَ وَرَّاتِهَا كَانَّهَا جَمَلٌ الْحُمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ مُسَدَّدٌ بَيْتٌ فِي خَنْعَمٍ .

٢٣٦ بَاب مَايُعُطَى الْبَشِيْرُ وَاعُظِى كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ تُوبَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بَشِّرَ بِالتَّوْبَةِ.

٢٣٧ بَاب لَاهِجُرَةً بَعُدَ الْفَتِحِ.

٣٢١ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِي اَيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَالُ عَنُ مَّنُوسٍ عَلَّثَنَا شَيْبَالُ عَنُ مَّنُوسٍ عَنِ ابْنِ عَنُ مَّنُوسٍ وَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ فَتُحِ مَكَّةَ لَاهِجُرَةً وَلَكِنُ جَهَادٌ وَنِيَةٌ وَإِذَا اسْتُنُفِرُتُمُ فَانُفِرُوا.

٣٢٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى آخَبَرَنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنُ خَالِدٍ عَنُ آبِى عُثُمَانَ النَّهُدِيِّ عَنُ مُحَاشِعُ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ جَآءَ مُحَاشِعٌ بِآخِيُهِ

کرتے ہیں کمہ رسالت مآب علیہ نے جھے سے فرمایا کمہ توذی الخلصہ کو تباہ و ہرباد کر کے مجھے خوشخبری کیوں نہیں دیتا؟ ذی الخصہ دراصل ا یک مکان تھا'جو بنو بختعم کا بنایا ہوا تھااور وہ اے کعبہ بمانیہ کہتے تھے' میں بہادر ڈیڑھ سو گھوڑا سواروں کے ساتھ روانہ ہوا' اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں گھوڑے پر اچھی طرح جم کر نہیں بیٹھ سكناً، توآپ نے ميرے سينہ كو تھيكا جس سے آپك مبارك الكيوں کے نشانات کومیں نے اپنے سینہ پر دیکھاہے 'پھر آپ نے فرمایا' اے الله جرير كو گهوڑے كى نشست ير ثبات عطا فرما اور اس كو بدايت كرنے والا' اور مدايت يافتر بنادے' پھر ہمارى ٹولى اس بت خاندكى طرف گی'اورائے تھوڑ پھوڑ کر جلاڈالا'اور پھر رسالت مآب علیہ کی خدمت میں خوشخری دینے کے لئے ایک قاصد روانہ کیا اور جریر کے اس قاصد نے دربار رسالت میں عرض کیا'یار سول اللہ! فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجاہے 'میں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے اس بت خانہ کو خارشی اونٹ کی طرح چھوڑا ہے اُ تو آپ نے بنو احمس اور ان کے سواروں کے لئے پانچ رفعہ برکت کی دعامانگی مسدونے کہام کہ ذی الخلصہ بنو بختم کابت خانہ تھا۔ باب ۲۳۲ خوشخری دینے والے کو انعام دیتے جانے کا بیان، کعب بن مالک نے توبہ قبول ہونے کی خوشی پر خوشنجری دینے والے (۱) کود و کیڑے دیئے۔

باب ٢٣٧- فتح مكه كے بعد ججرت باقی نه رہنے كابيان-٢٢١ - آدم شيبان مضور عجابد طاؤس حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے روايت كرتے ہيں مكه رسول الله عظيمة نے فتح مكه كے دن فرمايا مكه اب ججرت باقی نه ربی مگر جهاد اور نیك نیتی كاثواب باقی ہے اور جب تم لوگ جہاد كے طلب كئے جاؤ و فوراً حاضر ہو حائ

. ۱۳۲۲ ابراہیم' یزید' خالد' ابو عثان' نہدی' مجاشع بن مسعود ؓ سے روایت کرتے ہیں کمہ مجاشع نے اپنے بھائی مجالد بن مسعود کولے کر رسالت مآب علیقہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ مجالد

(۱) ان کوخوشنجری سنانے والے حضرت سلمہ بن اکوع " تھے۔

مُجَالِدِ بُنِ مَسْعُودٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ هذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجُرَةِ فَقَالَ لَاهِجُرَةَ بَعُدَ فَتُحِ مَكَّةً وَلَكِنُ أَبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ.

٣٢٣ ـ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ قَالَ عَمُرُّو ابُنُ جُرَيُجِ سَمِعُتُ عَطَآءً يَقُولُ ذَهَبُتُ مَعَ عُبَيُدِ بُنِ عُمَيْرٍ إلى عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا وَهِيَ مُحَاوِرَةٌ بِشِيرٍ فَقَالَتُ لَنَا انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مُنْذُفَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَكَةً.

٢٣٨ بَابِ إِذَا اِضُطَرَّ الرَّجُلُ اِلَى النَّظُرِ فِي النَّظُرِ فِي النَّطُرِ فِي النَّكُو اللَّهُ وَالْمُؤُمِنَاتِ اِذَا عَصِيْنَ اللَّهُ وَتَحُرِيُدِ هِنَّ .

آپ سے ہجرت پر بیعت کرنا چاہتے ہیں'ار شاد ہوا ہمکہ فٹے کمہ کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی ہے'لیکن اسلام پران کی بیعت لے لیتا ہوں۔

۳۲۳ علی 'سفیان 'عمرو بن جرتج' عطاء سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھ عبید بن عمیر کو لے کر حضرت عائشہ کے پاس گیاوہ شمیر بہاڑ کے پاس تشریف فرما تھیں 'لیس انہوں نے ہم سے فرمایا محمہ جب سے پرور دگار عالم نے اپنے حبیب پاک کو کمہ پرفتے دی ہے اس وقت سے ہجرت باقی نہیں رہی ہے۔

باب ۲۳۸۔ ذمی عور توں اور نافرمان مسلمان عور توں کے بال دیکھنے'(۱) اور ان کے نگا کرنے کی ضرورت پر مجبور ہو جانے والے شخص کا بیان۔

(۱) زنا اور بد نظری کے حرام ہونے میں مومن اور کافر عور تیں برابر ہیں ہاں البتہ شدید ضرورت کے موقع پر دیکھنا جائز ہے اس کی دھمکی دی گئی گمراسکی نوبت نہیں آئی۔

اتَّحَذَ عِنْدَهُمُ يَدًا فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضُرِبُ عُنُقَةً فَإِنَّهُ قَدُ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضُرِبُ عُنُقَةً فَإِنَّهُ قَدُ نَافَقَ فَقَالَ مَايُدُرِيُكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى آهُلِ بَدُرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَاشِئتُمُ فَهٰذَا لَّذِي جَرَّاهُ.

٢٣٩ بَابِ اِسْتِقُبَالِ الْغُزَاةِ . ٣٢٥ عَدُّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِیُ الْآسُودِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِیُ الْآسُودِ عَنُ حَبِیْبِ يَزِیْدُ بُنُ زُریْعِ وَحُمَیْدُ بُنُ الْآسُودِ عَنُ حَبِیْبِ بُنِ الشَّهِیْدِ عَنِ ابْنِ آبی مُلَیْکَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبیْرِ لِا بُنِ حَفَوْ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمُ آتَدُکُرُ اِذْ تَلَقَّیْنَا رَسُولَ اللهِ صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ آنَا وَآنُتَ وَابُنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمُ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ.

٣٢٦\_ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابُنُ عُينَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ قَالَ السَّآئِبُ ابُنُ يَزِيُدٍ وَضِى اللَّهُ عَنهُ ذَهَبُنَا نَتَلَقَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنهُ ذَهَبُنَا نَتَلَقَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسَلَّمَ مَعَ الصِّبَيَانِ اللَّي تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ.

٢٤٠ بَابِ مَايَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْغَرُو.
 ٣٢٧ حَدَّئَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعَيُلَ حَدَّئَنَا جُويُرِيةُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اَلَّ جُويُرِيةُ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبَّرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبَرَ لَللّهُ تَآئِبُونَ عَابِدُونَ تَلاَئَاقَالَ ائِبُونَ إِنْ شَآءَ اللّهُ تَآئِبُونَ عَابِدُونَ حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعُدَهً وَعَدَهً وَنَصَرَ عَبُدَةً وَهَزَمَ اللّهُ حَزَابَ وَحُدَةً .

٣٢٨\_ حَدَّثَنَا أَبُوُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي يُحْيَى بُنُ آبِي اِسُحَاقَ عَنُ آنَسِ بُنِ

میں نہ ہو'اور جن سے اللہ ان کے اہل و عیال اور مال و اسباب کی حفاظت نہ کرتا ہو'لیکن وہاں میراکوئی نہیں اس لئے میں نے یہ چاہا کہ میں ان پر ایک احسان کروں (تاکہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر اسکوں) جس کی رسالت مآب عظیقہ نے تضدیق فرمائی حضرت عمر نے عرض کیا' حضور آپ مجھے اجازت دید بیجئے' میں اس کی گردن مارے دیتا ہوں' اس لئے کہ یہ منافق ہے' تو سرور عالم علیقہ نے ارشاد فرمایا' ممہیں معلوم نہیں' کہ اللہ تعالی اہل بدر کا حال جانتا ہے اور اس نے فرمایا اے بدر والو! تم جو چاہو کرو' پس اس حکم نے انہیں اور اس نے فرمایا اے بدر والو! تم جو چاہو کرو' پس اس حکم نے انہیں جری اور دلیر بنادیا ہے۔

باب ۲۳۹-غازیوں کے استقبال کرنے کے حکم کابیان۔ ۳۲۵ عبداللہ بن ابی الاسود 'یزید بن زریع 'حید بن الاسود 'حبیب بن الشہید 'ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ حضرت ابن زبیر ' نے حضرت ابن جعفر رضی اللہ عنہم سے کہا 'کہ تمہیں یاد ہوگا 'جب کہ ہم تم اور حضرت ابن عباس سول اللہ علیات کے استقبال کیلئے آئے انہوں نے کہا ہاں! آپ نے ہمیں اٹھالیا اور تمہیں چھوڑ دیا۔

۳۲۷ مالک بن اسلحیل 'ابن عیبینهٔ 'زہری' سائب بن یزیدر ضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم لڑکوں کو اپنے ساتھ لے کر شنیۃ الوداع تک رسالت ماب علیہ کے استقبال کو جایا کرتے تھے۔

## باب ۲۴۰ جہادے لوٹ کر کیا کے؟

٣٢٧ - موسیٰ جو رہيے 'نافع' عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں'
کہ رسالت مآب علی جب جہاد سے واپس ہوتے 'تو تین دفعہ تکبیر
کہتے اور فرماتے 'ہم واپس آ رہے ہیں' اللہ نے چاہا' تو ہم تو بہ کرنے
والے اور پکے عبادت گزار بن کر اپنے پروردگار کی تعریف کریں
گے' اور خوب سجدے کریں گے 'اللہ تعالیٰ نے اپنا دعدہ سے کر دکھایا'
اور انے بندہ کی مدد کی' اور کا فرجماعتوں کو تتر بتر کر دیا۔

۳۲۸ ابو معمر 'عبد الوارث ' یکیٰ بن ابی اسحاق ' حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں مکد عسفان سے واپسی پر ہم

مَالِكِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقُفَلَهُ مِنُ عُسُفَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَدُ اَرُدَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَدُ اَرُدَفَ صَفِيَّةَ بِنُتَ حُيَيٌ فَعَثَرَتُ نَاقَتُهُ فَصُرِعًا جَمِيعًا فَاقَتَحَمَ اَبُو طَلَحَةً فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ جَعَلَيٰيَ فَاقَتَحَمَ اَبُو طَلَحَةً فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ جَعَلَيٰيَ اللَّهُ فِدَائِكَ قَالَ عَلَيْكَ الْمَرُاةَ فَقَلَبَ ثُوبًا عَلَى اللَّهُ وَدَائِكَ قَالَ عَلَى الْمَرُاةَ فَقَلَبَ ثُوبًا عَلَى اللَّهُ وَحَلَيْمَ لَهُمَا مَلْكَ لَهُ مَالَّهُ عَلَيْهَا وَاصُلَحَ لَهُمَا مَرُكَبُهُمَا فَرَكِبَا وَاكْتَنَفُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَدَيْنَةِ قَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَلْكُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ

٣٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ المُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنُ أَنُسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ ٱقْبَلَ هُوَ وَٱبُو طَلُحَةَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ صَفِيَّةٌ مُرُدِفُهَا عَلْے رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْمَرْآةُ وَإِنَّ آبَا طُلْحَةً قَالَ آحُسِبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنُ بَغِيْرِهِ فَأَنَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَآثَكَ هَلُ أَصَابَكَ مِن شَيْءٍ قَالَ لَا وَلَكِنُ عَلَيْكَ بِالْمَرُأَةِ فَالَقَى أَبُو طَلَحَةَ تُوْبَةً عَلَى وَجُهِم فَقَصَدَ قَصُدَهَا فَٱلْقِي تُوبَةً عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرُأَةُ فَشَذَلَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهُرِ الْمَدِيْنَةِ أَوْقَالَ اشْرَفُوا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آثِبُونَ تَآئِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمُ يَزَلُ يَقُولُهَا حَتَّى دَحَلَ الْمَدِينَةَ.

٢٤١ بَابِ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ.

رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھ 'اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نٹنی پر سوار تھ 'اور حضرت صفیہ بنت جی کو اپنے پیچے بھالیا تھا' آپ کی او نٹنی کا پیر پھسلا اور دونوں گر پڑے ' تو ابو طلحہ نے سواری سے کود کر عرض کیا 'کہ اے سر ور عالم علیہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے ' تو آپ نے فرمایا' تم ذرا صفیہ کو دیکھو' چنانچہ ابو طلحہ نے اپن کر گڑاڈال کر صفیہ کے پاس پہنے کر ان کو چنانچہ ابو طلحہ نے اپن منہ پر کپڑاڈال کر صفیہ کے پاس پہنے کر ان کو جائے سواری کو ٹھیک ٹھاک کیا' جب وہ وہ نوں سوار ہوگئے ' تو ہم نے رسول اللہ علیہ کے اطراف حلقہ بنالیا' اور جب ہم لوگ مدینہ کے قریب پہنچہ ' تو آپ مدینہ منورہ چنچنے تک اور جب ہم لوگ مدینہ کے قریب پہنچہ ' تو آپ مدینہ منورہ چنچنے تک دیشوں ' تا بُون ' عابدوں ' لربنا حامدون فرماتے رہے ' اس دعا کا ترجمہ حدیث نمبرے ۲۲ میں گزرچکا ہے۔

٣٢٩ على 'بشر بن المغفل ' بي بي بن ابي الحق ' حضرت انس بن مالك المحت سے روایت کرتے ہیں کمہ وہ اور ابو طلحہ دونوں رسالت ماب علیہ کے شریک سفر تھے اور سرور عالم علی فیٹ نے اپنے پیچھے حضرت صفیہ رضى الله عنها كوا بني سواري پر بشمالياتها 'اثنائے راہ ميں او نمني كاپاؤں مچسلا' تو آپ اور بی بی گر پڑیں او حضرت انس کہتے ہیں محمہ مجھے یاد ہے مکہ ابوطلحہ اپنی او نٹنی پرے کود کررسالت مآب علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے 'اور عرض کیا کہ اے سر ور عالم ﷺ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے 'آپ کو پچھ چوٹ تو نہیں آئی 'فرمایا نہیں 'مگر بی بی کو و کھو' چنانچہ ابو طلحہ نے اپنے منہ پر کپڑاڈال کر حضرت صفیہ رضی الله عنها کی جانب ِرخ کیا 'اوران کو چادراژهادی پھروه بی بی (حضرت صفیه ) کھڑی ہو گئیں اور دونوں کی سواریاں کس کر ٹھیک کر دی تکئیں' تو پھر دونوں سوار ہو کر روانہ ہوئے پہاں تک کہ جب مدینہ کے میدان میں تھے'یامدینہ منورہ دورسے دکھائی دے رہاتھا توسر ور عالم عَلِي ن فرمانا شروع كيا أبون تابون عابدون كربنا حامدون اوریمی دعایز ھتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے (ترجمہ پہلے گزرچکاہے)

باب ۲۴ سفر سے لوٹ کر نماز پڑھنے کے تھم کابیان۔

٣٣٠ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنِ حَرَبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَّحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكُعتَيْنِ.

٣٣١ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيُجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيُجٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْبُنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعُبٍ عَنُ كَعُبٍ عَنُ اللَّهِ بُنِ كَعُبٍ عَنُ كَعُبٍ عَنُ كَعُبٍ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَعُبٍ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَعُبٍ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَدِمَ مِنُ سَفَرٍ ضُحَى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَٰى رَكُعَيْنِ قَبُلَ الْ يَجُلِسَ.

٤٤٢ بَابِ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ وَكَانَ الْمُدُومِ وَكَانَ الْبُنُ عُمَرَ يُفُطِرُ لِمَنُ يَّغْشَاهُ .

٣٣٢ حَدَّنَى مُحَمَّدٌ اَحُبَرَنَا وَكِيعٌ عَن شُعْبَةً عَن مُّحَادِ بَنِ حَبُدِ اللهِ عَن مُّحَارِبِ بُنِ دِثَارِ عَن جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنهُمَا اللهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَجَزُورًا اَوْبَقُرَةً زَادَ مُعَاذٌ عَن شُعْبَةَ عَن مُحَارِب سَمِع جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ اِشْتَرَى مِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بِاَوْقِيَتَيُنِ وَدِرُهُم اَوُدِرُ هَمينِ فَلَمَّا وَسِلَّمَ بَعِيرًا بِاَوْقِيتَيُنِ وَدِرُهُم اَوُدِرُ هَمينِ فَلَمَّا وَسِمَّمَ اللهُ عَليهِ قَدِمَ صِرَارًا اَمَرَ بِبَقَرةٍ فَذُ بِحَتُ فَاكُلُوا مِنها فَلِمَ صِرَارًا اَمَر بِبَقَرةٍ فَذُ بِحَتُ فَاكُلُوا مِنها فَلِمَا قَدِمَ المُدِينَةَ اَمَرَنِي اَن اتِي المُسْجِدَ فَاصَلِي رَكْعَتَيُنِ وَوَزَن لِي ثَمَنُ الْبَعِيرِ.

٣٣٣\_ حَدَّثَنَا لَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِئَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمُتُ مِنُ

۲۳۰ سلیمان بن حرب شعبه عمارب بن د ثار محضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کمہ میں ایک سفر میں رسالت مآب علیقہ کے ہمر کاب تھا 'توجب ہم مدینه منورہ پنچ 'تو آپ نے جھے سے فرمایا کمہ مسجد میں جاکر دور کعت نماز اداکرو۔

۲۳۱ ۔ ابو عاصم 'ابن جرتئ' ابن شہاب 'عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن کعب 'عبد کعب 'عبد اللہ عن کعب کعب 'عبد اللہ عبد کعب 'عبد اللہ عبد کعب کعب کعب کا میں است واپس آتے (تو بیٹھنے سے کے وقت جب رسالت مآب علیہ کھی سے واپس آتے (تو بیٹھنے سے پہلے) معجد میں جاکر دور کعت نماز ادافر ماتے تھے۔

باب ۴۴۲۔ (مسافر کو) آتے وقت کھانا کھلانے کا بیان 'اور ابن عمرؓ (جب سفر سے واپس آتے تو(۱)) مزاج پرسی کیلئے آنے والوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تھے۔

سروایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی جب مدینہ تشریف اللہ کا دورایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ایک اونٹ یا ایک گائے ذی کرائی معاذ نے شغبہ کے ذریعہ محارب سے اس حدیث میں اسے الفاظ اور زیادہ کئے ہیں کہ جابر گہتے ہیں دواوقیہ اور ایک یا دو در ہم میں ایک اونٹ آپ نے محص سے مول لیا اور مقام صرار میں پہنچ کر ذی گائے کا حکم دیا 'چنانچہ وہ ذی گی گی اور سب او گول نے اس کا گوشت کھایا اور آپ علی ہے نے اس کا گوشت کھایا اور آپ علی ہے اس کا گوشت کھایا اور آپ علی ہے اس کا ور تب میں مجد میں جاکر دور کعت نماز ادا کروں اور آپ علی ہے۔ اس اونٹ کی قیمت مجھے تول کردی تھی۔

سسس ابوالوليد 'شعبه 'محارب بن د ثار 'حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر سے میں واپس ہوا' تو رسالت

(۱) حضرت ابن عمر کی بید عادت تھی کہ سفر میں روزہ نہیں رکھتے تھے نہ فرض نہ نفل،البتہ جب گھر پر مقیم ہوتے تو بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، گھر پر مقیم ہونے کی صورت میں اگر چہ آپ کی عادت بکثرت روزے رکھنے کی تھی لیکن جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے توایک دن اس خیال سے روزہ نہیں رکھتے تھے کہ لوگ ملنے آئیں گے اور اککی ضیافت ضروری ہے۔

سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ صَلِّ رَكُعَتَيُنِ صِرَارٌ مَوُضِعٌ نَاحِيَةٌ بِالْمَدِيْنَةِ.

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

٢٤٣ بَابِ فَرُضِ الْخُمُسِ .

٣٣٤\_ حَدَّثَنَا عَبُدَالُ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ اَحُبَرَنا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخُبَرَنِيُ عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيُنِ أَنَّ حُسَيْنَ بُنَ عَلِيٌّ انْحُبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتُ لِيُ شَارِثٌ مِّنُ نَصِيْبِيُ مِنَ الْمَغْنَمِ يَوُمَ بَدَرٍ وَّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَعُطَانِي شَارِفًا مِّنَ الْحُمُسِ فَلَمَّا ٱرَدُتُ ٱنَّ ابْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنُتِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاعْدَتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِّنُ بَنِيُ قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَاتِيَ بِاذُخَرِ أَرَدُتُ أَنْ أَبِيُعَهُ الصَّوَّاغِيْنَ وَاسْتَعِيْنَ بِهِ فِي وَلِيُمَةِ عُرُسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجُمَعُ لِشَارِفِيَّ مَتَاعًا مِّنَ الْاقْتَابِ وَالْغَرَآئِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَاىَ مُنَاخَتَانِ اللي جَنُبِ حُجُرَةٍ رَجُل مِّنَ الْاَنُصَارِ رَجَعُتُ حِيْنَ جَمَعُتُ مَاجَّمَعُتُ فَاِذَا شَارِفَاى قَدُ اجْتُبُّ ٱسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتُ خَوَاصِرُ هُمَا وَأَخِذَ مَنُ آكُبَادِهِمَا فَلَمُ آمُلِكُ عَيْنَيَّ حِيْنَ رَايُتُ ذَٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا فَقُلْتُ مَنُ فَعَلِ هَذَا فَقَالُوا فَعَلَ حَمْزَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرُبِ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَانُطَلَقُتُ حَتَّى آدُخُلَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهُ وَجُهِيَ الَّذِي لَقِيُتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مَالَكَ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَارَايَتُ كَالْيَوْم قَطُّ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَىَّ

مَّابِ ﷺ نے فرملیا' دور کعت نماز ادا کرو'اطراف مدینہ میں ایک مقام کانام صرار ہے۔

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۲۴۳ مال غنيمت كيانچوين حصه كي فرضيت كابيان. ۳۳ سے عبدان عبدالله کونس زهری علی بن حسین ،حنین بن علی ا سے روایت کرتے ہیں ممکہ علی نے کہامکہ بدر کے دن مال غنیمت میں ے ایک او نٹنی میرے حصہ میں آئی تھی' اور خس کے مال میں ہے ایک او بنٹی رسالت مآب علی نے مجھے مرحمت فرمائی تھی' پھرجب میں نے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ علیہ سے شب ز فاف کاارادہ کیا' تو میں نے ہو قیقاع کے ایک سارے تھہر الیا کہ وہ میرے ہمراہ چل کر اذ خرلے آئیں'اور میں وہ اذ خر سناروں کے ہاتھ ﷺ کر اس سے اس اپنے نکاح کی دعوت ولیمہ میں امداد حاصل کروں'اور اس دوران میں کہ میں اپنی او نٹنی پر متعلقہ سامان از قبیل کجاوہ گھاس ر کھنے کا جال اور رسیاں رکھنے کے لئے جمع کر رہا تھا' اور میری بیہ دونوں او نٹنیاں ایک انصاری کے کمرہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں 'جب 🕝 کہ میں سامان لے کرلوٹا اور یکھاکہ میری دونوں او نٹیوں کے کوہان كاث لئے گئے ہيں اور ان كے كو ليے توڑ ديئے گئے ہيں اور ان كى کلپچیاں نکال کی گئیں ہیں' تو یہ منظر د مکھے کر مجھے اپنی آ ٹکھوں پر قابو نہیں رہااور میں نے بوچھا کہ یہ کس کی حرکت ہے؟ تولوگوں نے بیان کیا کہ حزہ بن عبدالمطلب نے سب کار دائی کی ہے 'اور جواس گھر میں چند شرالی انصاریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے 'چنانچہ میں روانہ ہو کر سیدھار سالت مآب علی ہے ہاں پہنچا'اور اس وقت آپ کے یاس زید بن حارثہ بیٹے ہوئے تھے'رسالت مآب علیہ نے میرے چرے سے میری کیفیات دلی کو بیجان کر فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا'یارسول الله! آج کے جیسادن میں نے مجھی نہیں دیکھا' حزہ نے میری او نٹیوں پر ظلم کیا ان کے کوہان کاٹ لئے اور ان کے كوليح توژ دُالے 'اور وہ ايك گھر ميں بيٹھا ہوا شراب بي رہا تھا' تو رسالت مآب علی نے اپنی جادر منگوا کر اوڑ ھی 'اور چلد یئے 'اور آپ کے ساتھ میں اور زید بن حارثہ شے' جہاں حضرت حمزہ تھے'

فَاجَبُّ اسْنِمَتُهُمَا وَبَقَرَخُوا صِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرُبٌ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِرِدَآيَهِ فَارْتَدَى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمُشِى وَاتَّبِعُتُهُ آنَا وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَآءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمَرَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَاذَنُوا لَهُم فَإِذَاهُمُ شَرُبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَلُومُ حَمْرَةً فِينَاهُ فَيَنظُرُ حَمْرَةً رَسُولُ قَدُنْكِلَ مُحَمَرًةً عَيْنَاهُ فَيَنظُرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظُرَ اللَّي مُرَّةِ هُلَّ مَنْتُم اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّظُرَ اللَّي حَمْرَةُ هَلُ انْتُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ

٣٣٥\_ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَا الْبَوْ ضِهَابِ اللهِ عَنْ صَالِحِ عَنِ ابُنِ شِهَابِ فَالَّ الْمُؤْمِنِيُنَ الْأَبْيُرِ اللَّ عَآئِشَةَ أُمُّ الْأَبْيُرِ اللَّ عَآئِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيُنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الْحَبَرَتُهُ اَلَّ فَاطِمَةَ الْمُؤْمِنِيُنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الْحَبَرَتُهُ اَلَّ فَاطِمَةَ

آپ علی اور اس گھر میں پہنچ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی اور ان کی اجازت بللب کی اور ان کی اجازت پر آپ اندر تشریف لائے ' تو آپ نے سب کوشر اب نوشی کرتے دیکھا' اور حمزہ کو ان کی حرکت پر ملامت کرنے گئے ' گر حمزہ بد مست تھے ' اور ان کی سرخ سرخ آ تکھیں باہر نکلی پڑر ہی تھیں ' انہوں نے پہلے تو نظریں اٹھا کر رسول اللہ علی کے کو گھٹوں تک دیکھا' پھرناف تک دیکھا' کھرناف تک دیکھا کہا' تم لوگ تو میرے باپ کے غلام ہو' رسول اللہ علی ہے جھے گئے کہ حمزہ شراب کے نشہ میں بالکل مست ہے ' پھر آپ الٹے پاؤں لوٹ آئے 'اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہی واپس آگئے۔

۳۵ سے عبدالعزیز بن عبداللہ 'ابراہیم بن سعد 'صالح 'ابن شہاب ' عروہ بن زبیر 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں ' کہ رسول اللہ عقطی کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق سے استدعاکی (۱) کہ رسالت مآب علی ہے۔

(۱)اس روایت میں بید ملحوظ رہے کہ حضرت فاطمۃ کی نارا ضگی حضرت ابو بکڑنے وراثت کے مسئلہ پر نہیں ہوئی تھی کیو نکہ بیہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تمام صحابہ کو اس بات کا علم تھا خود حضرت فاطمۃ 'حضرت علی 'حضرت ابن عباس ہے بھی کسی موقع پر اس کی نفی منقول نہیں ہے ، بلکہ نزاع صرف اس مال کے انتظام وانصرام کے معالمہ پر ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر نے بعد میں اس کا انتظام الل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمۃ نے حضرت ابو بکر صدیق سے اس موضوع پر بات نہیں فرمائی اور اپنی وفات تک ناراض رہی تھیں، مشہور روایات میں اسی طرح ہے، لیکن بعض روایات سے ثابت ہو تاہے کہ حضرت فاطمہؓ ناراض ہو کمیں تو حضرت ابو بکڑائی خدمت میں پہنچے اور اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک وہ راضی نہیں ہو گئیں، جیسا کہ فتح الباری (ج۲،ص ۱۵۱) میں ایسی روایات نہ کور ہیں۔

یہ بھی واضح ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی وغیرہ حضرات کو بطور ملکیت کے نہیں دیا تھا بلکہ اس لیے دیا تھا کہ وہ بطور متولی اپنے جھے کی بقدر نفع حاصل کریں اور اس میں اس طرح کا تصرف کریں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پھر جب حضرت علی خلیفہ بے توانہوں نے بھی اس طرح تصرف جاری رکھا، ان کے بعد یہ حضرت حسن 'پھر حضرت حسین 'پھر حضرت علی (بقیہ اسکلے صفحہ پر)

رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا بِنُتَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَأَلَتُ آبَا بَكُر ن الصِّدِّيْق بَعُدَ وَفَاةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنُ يَقُسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُوْبَكُرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَانُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ فَغَضِبَتُ فَاطِمَةُ بنُتُ رَسُوُل اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَهَجَرَتُ اَبَا بَكُر فَلَمُ تَزَلَ مُهَاجَرُتُهُ خَتَّى تُوُفِّيَتُ وَعَاشَتُ مَعُدَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيُهِ وسَلَّمَ سِتَّةَ اَشُهُرٍ قَالَتُ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ اَبَابَكُرِ نَصِيْبَهَا ۚ مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَأَلِى أَبُو بَكْرِ عَلَيْهَا ذٰلِكَ وَقَالَ لَسُتُ تَارِكًا شَيْتًا كَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلُتُ بِهِ فَإِنِّيُ أُخْشِيُ أَنْ تَرَكُتُ شَيْئًا مِّنُ آمُرِهِ أَنْ أَزِيْغَ فَأَمَّا صَدُقَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيّ وَعَبَّاسٍ وَامَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَٱمُسَكَّهُمَا عُمَرُّ وَقَالَ مُهمًا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ ٱلَّتِي تَعُرُوهُ وَنَوَاتِبِهِ وَٱمۡرُهُمَا اِلٰى مَنُ وَلِيَّ الْاَمُرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذْلِكَ إِلَى الْيُومِ .

٣٣٦ ـ حَلَّنَا السَحَاقُ بُنُ مُحمَّدِ الْفَرُوِيُّ حَدَّنَا مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ مَالِكِ بُنِ اَوُسٍ بُنِ الْحَدُثَانِ شِهَابٍ عَنُ مَالِكِ بُنِ اَوُسٍ بُنِ الْحَدُثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِيُ ذِكْرًا مِّنُ حَدِيْتِهِ ذَلِكَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى اَدُخُلَ عَلَى حَدِيْتِهِ ذَلِكَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى اَدُخُلَ عَلَى

کے اس ترکہ میں سے جواللہ تعالیٰ نے سر کار دوعالم علیہ کو بطور فئے عنایت فرمایا تقاان کامیر اثی حصه ان کودیدیں' توصدیق اکبڑنے ان کو جواب دیا که رسول الله عظی فرما کے بین اکه جمارے مال میں عمل میراث نہیں ہو تا'ہم جو پچھ حچوڑ جائیں' وہ سب صدقہ ہے'اس پر جناب فاطمه ناخوش سی مو کیں 'اور اپنی وفات تک صدیق اکبڑ ہے الفتكونه كى اور رسالت مآب عليه كى رحلت كے بعد آپ چھ ماہ تك زنده ربین معزت عائش نے فرمایات جناب فاطمہ نے صدیق اکبر ہے اپنا حصہ رسول اللہ کے مال متر و کہ خیبر و فدک میں ہے اور اس مال صدقه میں سے جو مدینہ منورہ میں موجود تھا طلب کیا، توصدیق اكبران كرياك ويخ الكاركيا اوركهاكه رسول الله علي في جو کچھ اس میں تصرف فرمایا ہے اس میں سے آپ کے کسی عمل کو نہیں چھوڑ سکتا' میں ڈر تاہوں' کہ اگرر سالت مآب علیقہ کے طریقہ عمل سے کچھ بھی چھوڑ دول گا' تو مم کرده راه ہو جاؤل گا'مررر عالم عَلِينَةً كا مال مو قوفه حضرت عمرٌ نے حضرت علی اور حضرت عباسٌ كو وے دیا تھا'لیکن خیبر اور فدک اپنی تگرانی میں رکھا تھا' اور کہا تھا گھ رسالت مآب علی وقف ہے اور آپ نے ان دونوں کو ان مصارف و ضروریات کے لئے رکھا تھا'جو ڈرپیش ہوتے رہتے تھے' اوران کے انظام کا اختیار خلیفہ وقت کو دیا تھا'امام بخاری نے کہاہے' کہ بیہ دونوں آج کی تاریخ تک اپنی اس حالت و کیفیت میں بطور وقف موجود ہیں۔

۲۳۳ - اسحاق 'مالک بن انس 'ابن شہاب 'مالک بن اوس سے روایت کرتے ہیں محمد بن جبیر نے مجھ سے بیہ حدیث بیان کی ہے ' تو میں روانہ ہو کر مالک بن اوس کے پاس پہنچا' اور ان سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تومالک نے کہا کہ میں اپنے اہل وعیال میں بیٹھا ہوا تھا' اور دن چڑھ آیا تھا کہ حضرت عمر کے قاصد نے آکر کہا محد تم

(بقیہ گزشتہ صغہ) بن حسین 'پھر حضرت حسن بن حسن' پھر زید بن حسن' پھر عبداللہ بن حسین کے پاس ہالیکن ان حضرات نے بھی اسی طرح تصرف کیا جس طرح شیخین کے زمانے میں تھااور ان میں ہے کسی نے نہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کیانہ ورافت کا۔ فاروق اعظم مے پاس جِلو' تو میں اس کے ساتھ چل دیااور فاروق اعظم کے پاس پہنچا' تووہ تھجور کی چھال ہے بنی ہوئی کھری چارپائی پر چڑے کے ایک تکیہ سے ملک لگائے ہوئے رونق افروز نتے 'میں انییں سلام کر کے بیٹھ گیا' تو آپ نے فرمایا'اے مالک!میرے پاس تمہاری قوم کے کچھ گھروالے آئے 'اور میں نےان کو کچھ دینے کا حکم دیا ہے البذائم وہ مال لے کر ان میں تقسیم کر دو اس پر مالک نے یں . عرض کیام کہ اے امیر المومنین!اگر آپ میرے علاوہ کسی اور کو تھم دیتے' توزیادہ مناسب تھا' تو آپ نے فرمایا' اے بندہ خدا! ان کو کچھ دیدے اس اثناء میں کہ میں آپ کے پاس بیضا ہی ہوا تھا کہ برفا دربان نے عرض کیام کمہ عثان عبدالرحمٰن بن عوف 'زبیر اور سعد بن الى و قاص آپ سے ملنا چاہتے ہیں 'جواب دیاوہ شوق سے آئیں' چنانچہ یہ لوگ آگر سلام کر کے بیٹھ گئے اس کے میچھ دیر بعد یر فاجو دروازے پر بیشاتھا'اندر آیا'اوراس نے کہاعلیٰ اور عباس آپ ہے مانا عاجتے ہیں 'آپ نے فرمایا 'بصد شوق تشریف لائیں 'چنانچہ مید دونوں بھی اندر آکر سلام کے بعد بیٹھ گئے 'پھر حضرت عباس نے کہااے امیر المومنین! آپ میرے اور ان (علی) کے در میان تصفیہ کر ریجے 'اور دونوں اس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے تھے 'جواللہ نے رسالت مآب کو بنو نضير کے مال ميں سے بطور فئے ديا تھا'جس پر حضرت عثان اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اے امیر الموسنین آپ ان دونوں کے جھڑے کا فیصلہ کر دیجئے 'اور ایک کو دوسرے ے چھٹکارا دلا دیجئے (بیاس کر) حضرت عمر نے کہا' تھہرو' میں ختہیں اللہ کی قتم ولا تا ہوں 'جس کے تھم سے آسان وزمین تھہرے ہوئے ہیں کہ تم سب جانتے ہو کہ رسالتماب عظیقہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہے ، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے اور سرور عالم علی این ہی مال کے لئے یہ فرمایا کرتے تھے 'اس پر لو گوں نے کہا جی ہاں! سرور دو عالم علیہ نے یہی فرمایا ہے اس کے بعد فاروق اعظمؓ نے جناب علیؓ و جناب عباسؓ کی طرف رخ کر کے کہا'میں تم دونوں کواللہ کی قتم دلا تاہوں 'کیاتم جانتے ہو کہ رسالت مَّابِ عَلِيْكُ نِي مِي فرمايا ہے ' تو دونوں نے كہاجي ہاں! رسول الله علیہ نے یمی فرمایا تھااس کے بعد فاروق اعظم نے کہااب میں تم

مِالِكِ بُنِ أَوُسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنُ ذَلِكَ الْحَدِيُثِ فَقَالَ مَالِكُ وَبَيْنَا آنَا جَالِسٌ فِي ٱلْهَلِيُ حِيْنَ مَثْعَ النَّهَا رُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ يَأْتِينِي فَقَالَ آجِبُ آمِيْرَ الْمُؤُمِنِيْنَ فَانُطَلَقُتُ مَعَهُ حَتَّى أَدُخُلَ عَلَى عُمَرَ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيُرٍ لَيْسَ بَيْنَةً وَبَيْنَ فِرَاشٍ مُتَّكِئًى عَليَ وِسَادَةً مِّنُ اَدَمٍ فَسَلَّمُتُ عَلَّيْهِ ثُمَّ خَلَسَتُ فَقَالَ يَامَالِكُ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ آهُلُ أَبْيَاتٍ وَقَدُ اَمَرُتُ فِيْهَمُ بِرَضُحٍ فَاقَبِضُهُ فَاقُسِمُهُ بَيْنَهُمُ فَقُلُتُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ لَوُ آمَرُتَ بِهِ غَيْرِي قَالَ اقْبِضُهُ أَيُّهَا الْمَرُءُ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ آتَاهُ حَاجِبُهُ يَرُفُّا فَقَالَ هَلُ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ وَالزُّبَيُرِ وَسَعُدِ بُنِ آبِيُ وَقَّاصَ يَسُتَاذِنُونَ قَالَ نَعَمُ فَأَذِنَ لَهُمُ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا ثُمَّ جَلَسَ يَرُفَأُ يَسِيرًا ثُمَّ قَالَ هَلُ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَّعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمُ فَأَذِنَ لَهُمُ فَدَخَلَا فَسَلَّمُا فَحَلَسًا فَقَالَ عَبَّاسُ يَاآمِيُرَ الْمُؤُمِنِيُنَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيُهَا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مِنُ بَنِي النَّضِيُرِ فَقَالَ الرَّهُطُ عُثُمَانٌ وَاصْحَابُهُ يَاآمِيُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ ٱقْضِ بَيْنَهُمَا وَٱرِحُ ٱحَدَهُمُ مِنَ الاخر قَالَ عُمَرُ تَيُدَكُمُ أَنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ الَّذِيُ بِاِذُنِهِ تَقُومُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ ۚ هَلُ تَعُلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا نُوُرَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً يُرِيُدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَفُسَهُ قَالَ الرَّهُطُ قَدُ قَالَ ذٰلِكَ فَٱقْبَلَ عُمَرُ عَلَى

ہے اس معاملہ میں گفتگو کر تاہوں' بیشک اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب عَلِينَةً كُواسِ مال غنيمت فئے ميں سے ايک چيز کے ساتھ مخصوص كر ديا تھا'جو آپ کے علاوہ کی اور کو نہیں دی ہے اور پھر یہ آیت پڑھی (جس کا ترجمہ یہ ہے) اور جو مال غنیمت بطور فئے اللہ نے . رسالت مآب علی کا و دیا ہے اس پر نہ تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ سوار 'اور الله تعالیٰ اپنے رسول علیہ کو جس پر جا ہتا ہے مسلط کر دیتا ہے' اور اللہ تعالیٰ ہر کام پر قادر ہے پس بیہ مال خالص سرور عالم عَلِينَة كَ لِنَهُ تَفَاللهُ كَي قُتُم عَم كُو حِيورُ كريه مال سرور عالم عَلِينَة فِي نہیں لیااور نہ یہ مال صرف اکیلے تمہاری ذات کو دیا 'بلکہ اس مال میں سے تم سب کو دیا اور تم سب میں بانٹ دیا تھا' اور اس مال میں سے جو باتی پی جاتا تھا' تو سرور عالم عظی اس مال میں سے اپنے اہل وعیال کی سال بھر کی ضروریات کے لئے خرچ فرمادیتے تھے 'اوراس کے بعد جو كچھ نے جاتا' تو آپ اس مال كواسى مصرف ميں خرج فرمادييتے جس ميں الله تعالى كامال يعنى صدقه خرج كياجاتاب نيزر سول الله علي الله الله الله الله الله الله عمر بھر کے لئے یہی عمل کرتے رہے 'اے لوگو!تم سے اللہ کا واسطہ دے کر بوچھا ہوں کیاتم یہ جانتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیاجی ہاں (آپ جو کچھ فرمارہے ہیں یہ حرف بحرف صحیح ہے) پھر جناب علی اور جناب عباسٌ کی طرف متوجه ہو کر کہامیں آپ دونوں کو بھی اللہ کی فتم دلا کر پوچھتا ہوں کہ آپ دونوں بھی اس سے داقف ہیں؟ انہوں نے جوابدیا جی ہاں! پھر فاروق اعظم نے کہااللہ نے رسالت مّاب عظیم کو وفات دی وان کی جگه صدیق اکبر نے یہ کہ کر کہ میں رسالت مآب على كا جانشين مول اس مال مو توفه كواين تكراني ميں لیاوراس میں انہوں نے وہی کام کیا جورسالت مآب ﷺ کاعمل تھا' اورالله جانتا ہے کہ وہ اس معاملہ میں سیجے 'نیکو کار 'ہرایت یافتہ اور حق کے پابند تھے'ان کی و فات کے بعد میں اُنکا جانشین ہوں میں نے اپنی خلافت کے دوسال میں وہی کام کیاہے 'جوسر ور عالم علیہ اور صدیق أكبر كاعمل تفا' اور الله جانتا ہے كه ميں اس معامله ميں سچا' نيكو كار' ہدایت یافتہ اور حق کا پیر و کار ہوں' آج تم دونوں میرے پاس آئے ہواور گفتگو کر رہے ہواورتم دونوں کا مقصد واحد ہے اور بات بھی ایک ہی ہے اے عباس! تم اپنا حصہ این سجینیج کے مال میں سے

عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُ كُمَا باللَّهِ ٱتَعُلِّمَانَ ٱلَّ رِّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَدُ قَالَ ذٰلِكَ قَالَا قَدُ قَالَ ذٰلِكَ قَالَ عُمَرُ فَانِّى أَحَدِّثُكُمُ عَنْ هِذَا الْآمُرِ لِلَّ اللَّهَ قَدُ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هذِا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَّمُ يُعُطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَرَأُ وَمَا اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ اِلَّى قَوُلِهِ قَدِيْرٌ فَكَانَتُ هذِهِ خَالِصَةً لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَاللَّهِ مَااحْتَازَهَا دُوْنَكُمُ وَلَا اِسْتَأْثَرَبِهَا عَلَيْكُمُ قَدُ أعُطَاكُمُوْهَا وَبَئَّهَا فِيُكُمُ حَتَّى بَقِيَ مِنُهَا هٰذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يُنُفِقُ عَلَى آهُلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمُ مِّنُ هَذَا الْمَالَ ثُمَّ يَأْخُذُ مَابَقِيَ فَيَحُعَلُهُ مَجُعَلَ مَالِ اللَّهِ فَعَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ حَيَاتِهِ ٱنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ هَلُ تَعُلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمُ ثُمَّ قَالَ لِعَلِّي وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُ كُمَا بِاللَّهِ هَلُ تَعُلَمَانِ ذٰلِكَ قَالَ عُمَّرُ ثُمَّ تَوَفِّي اللَّهُ نَبِيَّةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ آبُوْبَكُرِ آنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّكُمَ فَقَبَضَهَا ٱبُوُ بَكْرِ فَعَمِلَ فِيُهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلُحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ اَبَا بَكُرٍ فَكُنُتُ اَنَا وَلِيُّ اَبِي بَكُرٍ فَقَبَضُتُهَا سَنَتَيُنِ مِنُ اِمَارَتِي أَعُمَلُ فِيُهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَمِلَ فِيُهَا أَبُو بَكُرٍ وَاللَّهُ يَعَلَمُ اِنِّي ٰ فِيُهَا لصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَأْبِعٌ لِلْحَقِّ ثُمٌّ جِعْتُمَانِي تُكَلِّمَانِيُ وَكُلِمَتُكُمَا وَاحِذَةٌ وَٱمُرُ كُمَا

وَاحِدٌ جَئَتَنِيُ يَا عَبَّاسُ تَسَأَلُنِيُ نَصِيبُكَ مِنُ اِبُنِ آخِيُكَ وَجَآءَ نِيُ هَٰذَا يُرِيُدُ عَلِيًّا يُرِيُدُ نَصِيبَ امْرَاتِهِ مِنُ اَبِيُهَا فَقُلُتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا نُوُرَثُ مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَالِيُ أَنُ آدُفَعَهُ اِلْيُكْمَا قُلْتُ اِنَ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا اِلَّيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيُكُمَا عَهُدُ اللَّهِ.وَمِيثَاقُهُ لِتَعْمَلَانِ فِيُهَا بِمَا عَمِلَ فِيُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبِمَا عَمِلَ فِيُهَا ٱبُوبَكْرٍ وَّبِمَا عَمِلُتُ فِيُهَا مُنُذُ وَلَّيْتُهَا فَقُلْتُمَا ادُفَعُهَا إِلَيْنَا فَبِذَلِكَ دَفَعُتُهَا اِلْيُكُمَا فَٱنۡشُدُكُمُ بِاللَّهِ هَلُ دَفَعُتُهَا اِلۡيُهِيمَا بِلَالِكَ قَالَ الرَّهُطُ نَعَمُ ثُمَّ أَقُبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ ٱنْشُدُ كُمَا بِاللَّهِ هَلُ دَفَعُتُهَا اِلَيُكُمَّا بِدْلِكَ قَالَا نَعَمُ قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُوُمُ السَّمَاءُ وَالْأَرُضُ لَا ٱقْضِى فِيُهَا قَضَآءً غَيْرَ دْلِكَ فَإِنْ عَجَرُتُمَا عَنُهَا فَادُفَعَاهَا إِلَّى فَإِنِّي اَكُفِيكُمَاهَا .

٢٤٤ بَابِ اَدَآءِ الْخُمُسِ مِنَ الدِّيْنِ. ٣٣٧ حَدُّنَنَا آبُوالنُّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ابِي حَمْزَةَ الضَّبَعِيّ قَالَ سَمِعْتُ ابُنِ عَبَّاسٍ وَقَالُوا رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا يَقُولُ وَفَدَ عَبُدُ الْقَيْسِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنُ رَبِيْعَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفًّارُ مُضَرَ فَلَسُنَا نَصِلُ الِيُكَ إِلَّا فِي الشَّهُرِ الْحَرَامِ فَمُرُنَا بِامْرِ نَاخُدُ مِنهُ وَنَدُعُوا اللهِ مَنْ وَرَبَعِ وَانْهَا كُمُ اللهِ مَنْ وَرَاءَ نَا قَالَ امُرُكُمُ بِارْبَعِ وَانْهَا كُمُ

طلب کررہے ہو'اوریہ علیٰ اپناحصہ اپنے خسر کے مال میں سے مانگ رہے ہیں' اور میں وہ تمام احکام تمہیں بتا چکا ہوں' جن کو تم سب جانة مو كم رسالت مآب عظية في فرمايات ماراكوكي وارث نبيل اور ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے 'اور پھر جب مجھے یہ مناسب معلوم ہوا کہ اس کو تمہاری تحویل میں دے دوں 'تومیس نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو' تو میں اس کواس شرط پر تمہارے حواله كردول مكم تم الله تعالى سے قول و قرار اور عبد و بيان بانده او کہ تم اس میں وہی کرو گے 'جور سالت مآب عظی 'صدیق آکبر اور میں نے اپنی ابتدائی خلافت سے اب تک عمل کیاہے اور تم دونوں نے کہا تھا کہ اس شرط پریہ مال ہمارے حوالہ کر دو' تو میں نے وہ مال تمہیں سونب دیااب میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر بوچھتا ہوں کہ وہ مال اسی مندرجہ بالاشرط پر دیا تھا (یا نہیں) توانہوں نے کہاجی بس اسی شرط پر جوسر ور عالم عَنْ الله كاعمل تها اس كے بعد فاروق اعظم نے ان دونوں جناب علی و جناب عباس کی جانب متوجہ ہو کر کہا کہ میں نے اسی شرط پر مال تمهیں سپر دکیا تھایا نہیں؟ توانہوں نے یک زبان ہو كر كہا جي ہاں!اس كے بعد حضرت فاروق اعظم نے كہا' تواب تم مجھ ے اس امر فیصل شدہ کے خلاف تصفیہ کرانے کی خواہش کیوں كرتے ہو و قتم ہے اللہ تعالى كى جس كے تھم سے زمين و آسان قائم ہیں' میں اس معاملہ میں رسول اللہ عظیمہ کے احکام وعمل کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گا اوراگر تم اب اس کے انتظام سے عاجز آگئے ہو' تواس کا انظام مجھے لوٹادو میں تمہاری طرف سے اس کے انظام كيليّ بهت كافي مول\_

بآب ۲۴۴۔ خس کی ادائیگی خیر وند ہبہ۔

سے روایت کرتے ہیں اسے دوایت کرتے ہیں کہ عبدالقیس کے پچھ لوگوں نے رسول اللہ علی کے کہ محت میں کہ عبدالقیس کے پچھ لوگوں نے رسول اللہ علی کہ محت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم لوگ رہیعہ کے قبیلہ میں رہتے ہیں 'اور ہمارے آپ کے درمیان کفار مضر سکونت پذیر ہیں 'اور ہم لوگ ماہ حرام کے سوائے آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے 'لہذا آپ ہم کو کوئی ایسا عمل بتا ہے کہ جسے ہم آپ سے سکھ کراپنے لہذا آپ ہم کو کوئی ایسا عمل بتا ہے کہ جسے ہم آپ سے سکھ کراپنے والوں کو اس کی طرف بلائیں 'تو آپ نے فرمایا' میں تم کو پیچھے والوں کو اس کی طرف بلائیں' تو آپ نے فرمایا' میں تم کو

عَنُ اَرُبَعِ الْإِيُمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ اَنَ لَّا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ وَاِيَّتَاءِ الزَّكُوةِ وَعَقَدَ بِيَدِهِ وَاِيَّتَاءِ الزَّكُوةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَاَنُ تُؤَدُّوا لِلهِ خُمُسَ مَا غَنِمُتُمُ وَانُهَاكُمُ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيُرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ. وَالنَّقِيرُ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ.

٢٤٥ بَاب نَفَقَةِ نِسَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعُدَ وَفَاتِهِ

٣٣٨ حَدَّنَنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ آلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ آلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِيْنَارًا مَّا تَرَكُتُ بَعُدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةً

٣٣٩ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ ابِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ تُوُفِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَمَا فِي بَيْتِي مِنُ اللَّهِ صَلَّى وَمَا فِي بَيْتِي مِنُ شَيءٍ يَا كُلُهُ ذُو كَبِدٍ إلَّا شَطُرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِّيُ فَاكَدُتُهُ فَفَنِي . فَا كَلُتُهُ فَفَنِي .

٣٤٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنايَحُنِي عَنُ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّنَنِي آبُو إِسُحَاقَ قَالَ سِمِعَتُ عَمْرَو بُنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا سَلَاحَهُ وَبَغُلَتَهُ الْبَيْضَآءَ وَارُضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.

٢٤٦ بَابِ مَاجَآءَ فِيُ بُيُونِ اَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَمَا نُسِبَ مِنَ

چارباتوں کے کرنے اور چارباتوں سے بچنے کا تھم دیتا ہوں (کرنے کے احکام میہ ہیں) اللہ پر ایمان لا نا اور اس چیز کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے دوسر المعبود نہیں ہے 'اور آپ نے عقد انا مل فرمایا (یعنی ایک تو یہ ہوئی اور باقی ہے ہیں) نماز پڑھنا' ذکو قدینا' ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا (اور ممانعتی الموریہ بیں) جن کے کرنے سے میں تم کو روکتا ہوں کد کری کاٹو کہ (کھلا) چینی کی ٹھلیاں اور پالش کیا ہواروغنی برتن (یہ ظرف شراب نوشی کے لئے مستعمل ہوتے تھے)۔

باب ۲۴۵ ـ رسالت مآب علی کی رحلت کے بعد ازواج مطہرات کے نفقہ کابیان۔

٣٣٨ عبدالله 'مالک 'ابوالزناد 'اعرج 'ابوہری و سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله نے فرمایا میرے ور ٹاء کو چاہئے کہ وہ میرے بعد روپیہ پیسہ حصہ کے طور پر نہ لیں 'اور میں جو کچھ چھوڑ جاؤں 'تو ازواج مطہرات کے نان و نفقہ اور کار پردازوں خدمت کے اخراجات کے لئے ہے اور اس سے فاضل جو پچھ زیج رہے وہ صدقہ ہے۔

۳۳۹۔ عبداللہ بن ابی شیبہ 'ابواسامہ 'ہشام 'عروہ 'عائش سے روایت
کرتے ہیں کہ رسالت آب علی کے نہیں تھی جس وقت رحت فرمائی اس
وقت میرے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکتا '
البتہ تھوڑے سے جو 'میرے ایک طاق میں رکھے ہوئے تھے جن کو
میں نے ایک مدت دراز تک کھایا میں نے جس دن انہیں ناپا تو وہ ختم
ہوگئے۔

۳۴۰۔ مسدد کی مفیان ابوالحق عمرو بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی نے ہتھیار ایک سفید نچر اور ایک زمین کے سوائے اور کوئی چیز نہیں جھوڑی اور اس زمین کو حیات ہی میں صدقہ کر دیا تھا۔

باب ۲۴۷۔ از داج مطہر ات کے مکانوں ادر ان مکانوں کا انہی کی طرف منسوب کرنے کا بیان 'اور فرمان الٰہی ہے اے

الْبُيُوْتِ اِلَيْهِنَّ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَرُنَ فِى النَّبِيِّ اِلَّا اَنُ بِيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنُ يُوُتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنُ يُوُتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنُ يُوُتَ النَّبِيِّ اللَّا اَنُ يُوُدَى لَكُمُ .

٣٤١ حَدَّنَنَا حِبَّالُ بُنُ مُوسَى وَمُحَمَّدٌ قَالَا اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرُّوَ يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِی عُبَيْدُاللهِ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَنْهَا عُنْهَا بُنِ مَسْعُودٍ اَلَّ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ لَمَّا نَقُل رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ لَمَّا وَنَا الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ اسْتَأَذَنَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اسْتَأْذَنَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأَذَنَ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٣٤٢ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِى مَرْيَمَ حَدَّنَنَا نَافِعٌ سَمِعُتُ ابُنَ آبِى مَرْيَمَ حَدَّنَنَا نَافِعٌ سَمِعُتُ ابُنَ آبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا تُوُفِّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ فِى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ فِى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ فِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُ فَاكَتُ دَحَلَ عَبُدُالرَّ حُمْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُ فَاحَدُنُهُ فَمَضَعُنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُ فَاحَدُنُهُ فَمَضَعُنَهُ أَنَّمُ سَنَنتُهُ بِهِ.

٣٤٣ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنِ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَى اللَّيْ قَالَ حَدَّنَى اللَّيْ قَالَ حَدَّنَى عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِّى بُنِ حُسَيْنٍ اَنَّ صَفِيَّةٌ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَخُبَرَتُهُ أَنَّهَا جَآئَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَزُورُهُ وَهُو . مُعْتَكِفٌ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنُ مُعْتَكِفٌ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنُ رَمَضَانَ ثُمَّ قَامَتُ تَنُقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِن بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا وَخُلَانِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا وَخُلَانِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا وَخُلَانِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسُلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسُلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسُلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسُلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسُلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسُلُولُ اللهُ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسُلُى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَوْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المَالِهُ الْمُعَلِلْهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

ازواج مطہر ات رسالت مآب علیہ تم اپنے اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھی رہو' مومنو!تم خانہ رسالت مآب علیہ میں ان کی اجازت کے بغیر داخل مت ہو۔

اس حبان بن موی و محمد عبدالله معمر بونس زہری عبیدالله معمر نونس زہری عبیدالله معمر نونس زہری عبیدالله معنر سالت مآب علی کا معنر ات مرض شدید ہوگیا تو سرور عالم علی کے خود اپنی ازواج مطہرات ہے اس امرکی اجازت چاہی کہ آپ کا علاج معالجہ عائش کے مکان میں کیا جائے جس پر تمام ازواج مطہرات نے آپ علی کو اجازت مصر کے۔

۳۲۲ - ابن ابی مریم' نافع' ابن ابی ملیکہ' حضرت عائشؓ سے روایت کرتے ہیں مکہ میرے (عائشہ کے) گھر میں 'میری باری کے دن' میرے سینہ اور میری گردن کے در میان رسالت مآب عظی ہے رحلت فرمائی اور اللہ تعالی نے میر ااور ان کالعاب د بمن ملادیا (واقعہ یہ ہے) عبد الرحمٰن ایک مسواک لائے جس کو رسول اللہ علیہ چبانہ سکے' تو میں نے اس کو چباکر اس سے آپ عظیہ کی مسواک کی۔

۳۳ سعید بن عفیر کیث عبدالرحمٰن 'ابن شہاب علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت صفیہ زوجہ مطہرہ نے ان سے کہا کہ وہ خود رسول اللہ علیہ سے اس وقت ملا قات کو آئیں 'جب کہ آپ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں معتلف تھے 'اور جب وہ واپس جانے لگیں ' تورسول اللہ علیہ ان کے ساتھ اٹھے اور معجد کے دروازے کے پاس حضرت ام سلمہ کے مکان کے پاس بنچ ' تواس طرف سے دوانصاری گزرے اور آپ کوسلام کہہ پاس بنچ ' تواس طرف سے دوانصاری گزرے اور آپ کوسلام کہہ بوی ہیں 'تویہ بات ان کو بہت شاق معلوم ہوئی تو وہ کہنے گئی بارسول بوی ہیں 'تویہ بات ان کو بہت شاق معلوم ہوئی تو وہ کہنے گئی بارسول بیری ہیں 'تویہ بات ان کو بہت شاق معلوم ہوئی تو وہ کہنے گئی بارسول بوی ہیں 'تویہ بات ان کو بہت شاق معلوم ہوئی تو وہ کہنے گئی بارسول بیری شیطان خون کی طرح دوڑ تا پھر تا ہے اور مجھے یہ خوف بیدا ہوا کہ میں شیطان خون کی طرح دوڑ تا پھر تا ہے اور مجھے یہ خوف بیدا ہوا کہ میں شیطان خون کی طرح دوڑ تا پھر تا ہے اور مجھے یہ خوف بیدا ہوا کہ میں شیطان خون کی طرح دوڑ تا پھر تا ہے اور مجھے یہ خوف بیدا ہوا کہ کہیں یہ امر تہمارے دل میں کوئی شبہ بیدانہ کردے۔

عَلَيُهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا هَذِهِ زَوُجِىُ قَالَا شُبُحَانَ اللَّهِ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ وَكَبُرَ عَلَيُهِمَا ذَلِكَ فَقَالَ اِنَّ الشَّيُطَانَ يَبُلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبُلَغَ الدَّمِ وَانِّىُ خَشِيُتُ اَنْ يَقُذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا شَيْئًا .

٣٤٤ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُنُذِرِ حَدَّنَنَا آنَسُ ابُنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ عَبَالًا عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّالًا عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِرْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَفْصَةَ فَرَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَتَةً مُستَقْبِلَ الشَّامِ. يَقْضِى حَاجَتَةً مُستَقْبِلَ الشَّامِ. يَقْضِى حَاجَتَةً مُستَدِيرَ الْقِبُلَةِ مُستَقْبِلَ الشَّامِ. عَدَّنْنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا آنَسُ اللَّهُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا آنَسُ

عَلَيْ عَنَانَ الْمُنَاذِرِ حَدَّثَنَا آنَسُ ٣٤٥ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنَاذِرِ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ عِيَاضٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ آَكَ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمُ تَخُرُجُ مِنْ حُجُرَتِهَا .

٣٤٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّثَنَا جُويُرِ
يَةُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ رَضِىَ اللّهُ عَنَهُ قَالَ
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَطِيبًا فَآشَارَ
نَحُومَسُكُنِ عَآئِشَةَ فَقَالَ هُنَا الْفِتْنَةُ ثَلْثًا مِّنُ
خَيْثُ يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيْطَان .

٣٤٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ عَمُرةَ ابْنَةِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكْرِ عَنُ عَمُرةَ ابْنَةِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَلَّهُ بُنِ اَبِي بَكْرِ عَنُ عَمُرةَ ابْنَةِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَخْبَرَتُهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ اِنْسَانِ يَسُتَاذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ هَذَا رَجُلِّ يَسَتَاذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ارَاهُ فَلَانًا لِعَمِّ حَفَصَةً مَرَاهُ فَلَانًا لِعَمِّ حَفَصَةً مَنَ الرَّضَاعَةِ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا لِعَمِّ حَفَصَةً تُحَرِّمُ مَا لِعَمِّ حَفَصَةً مَنَ الرَّضَاعَةِ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا

۳۵ سر ابراہیم بن منذر 'انس بن عیاض 'ہشام 'عروہ 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسالت مآب علیقہ عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے جب دھوپان کے کمرہ کے اندر ہوتی تھی۔

۳۴۲ موسی 'جویریہ' نافع 'عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب عظام نے خطبہ پڑھتے ہوئے حضرت عائشہ کے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا' ادھر فتنہ ہوگا' جدھر قرن شیطان طلوع ہو تا ہے (قرن شیطان کے معنی تو آفاب ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ مشرق سے بہت سارے فتنے اکھیں گے اور ہر فتنہ ایساہو گاجو شیطان کی طرح جھلکیاں لے گا)۔

2 اس عبداللہ بن توسف الک عبداللہ بن ابو بکر عرق بنت عبداللہ اللہ عبداللہ بن ابو بکر عرق بنت عبدالرحل وض حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ان وائش کے باس تھے کہ اتنے میں انہوں نے کسی آدمی کی آواد سی جو حضرت هضه کے مکان پر جانا چاہ رہا تھا، تو میں (عائش اللہ ایہ آدمی جو آپ کے گھر جانے کا اجازت خواہ ہے یہ کون ہے ؟ آپ نے فرمایا یہ حضرت هضہ کے فلانے دود دور شریک چچا ہیں اور رضاعت بھی ان رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔

تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ .

٢٤٧ بَابِ مَاذُكِرَ مِنُ دِرُعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعُمَلَ الْخُلَفَآءُ بَعُدَهُ مِنُ ذَكِرُ قِسُمَتُهُ وَمِنُ شَعُرِهِ ذَلِكَ مِمَّا لَمُ يُذُكِّرُ قِسُمَتُهُ وَمِنُ شَعُرِهِ وَنَعْدِهِ وَانَيتِهِ مِمَا يَتَبَرَكُ اصْحَابُهُ وَغَيْرُ هُمُ بَعُدَ وَفَاتِهِ.

٣٤٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّنِنِيُ آبِي عَنُ ثُمَامَةً عَنُ آنَسِ آنَّ آبَا بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ لَمَّا استُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحُريُنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ وَكَانَ نَقُشُ الْحَاتَمِ ثَلْثَةَ آسُطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطُرٌّ وَرَسُولٌ سَطُرٌّ وَاللَّهُ سَطُرٌ.

٣٤٩ حَدَّنَا عَبُدِ اللهِ الْاسْدِى حَدَّنَا عِيسْ ابُنُ مُحَمَّدٌ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْاسْدِى حَدَّنَا عِيسْ ابُنُ طَهُمَانَ قَالَ اَخْرَجَ اللهِ الْاسْدِى حَدَّنَا عِيسْ ابُنُ طَهُمَانَ قَالَ اَخْرَجَ اللهٰ النَّبِي الْبَنَا اَنَسَ نَعُلَيْنِ جَرُدَاوَيُنِ لَهُمَا قِبَالَا نِ فَحَدَّنِي ثَابِتُ الْبُنَانِي بَعُدُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . ٢٥٠ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَرُدَةً قَالَ الْخُرَجَتُ الله عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ اللهُ عَنْ مُحَمَّدُ بُنِ هِلَالٍ عَنُ اللهُ عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ مِشَّارٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهُ عَنْ مُحَمَّدُ بُنِ هِلَالٍ عَنُ اللهُ عَنْ مُحَمَّدُ بُنِ هِلَالُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الْمُلَابِدُونَ وَكِسَاءٌ مِنْ هَذِهِ اللّهُ اللهُ المُلَابُدَةُ .

٣٥٠ عَرُزَةً نَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِيُ حَمُزَةً عَنُ عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ سِيرِيُنَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ آلَّ قَدُحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ

باب ٢٣٧ ـ رسالت مآب علی کی زرہ عصا کوار پیالہ انگوشی اور آپ کے بعد خلفاء کے عہد میں غیر تقسیم شدہ اشیاء نیز موئے مبارک تعلین شریف اور ان بر تنول کے استعال کا بیان من جن سے آپ کے اصحاب اور دوسرے حضرات آپ کی وفات کے بعد برکت حاصل کرتے تھے۔

۳۴۸۔ محمد بن عبداللہ انصاری ،عبداللہ انصاری مثمامہ 'انس سے روایت کرتے ہیں کہ صدیق اکبر جب خلیفہ ہوئے 'توانہوں نے مجھ (انس ؑ) کو بحرین کی طرف بھیجا اور ایک تحریر لکھ دی جس پر رسول انلہ عظیمیت کی مہر لگا دی 'آپ کی مہر میں تین سطریں کندہ خیس پہلی سطر میں محمد علیمیت دوسری میں رسول اور تیسری میں لفظ اللہ کندہ تھا۔

۳ ۳ ۹ عبداللہ بن محمد عبد اللہ اسدی عیسیٰ بن طہمان سے روایت کرتے ہیں محمد محمد بن عبداللہ اسدی عیسیٰ بن طہمان سے روایت کرتے ہیں محمد حضرت انسؓ نے دوجوتے ان کے سامنے بغیر بال کے چڑے کے نکالے ، جس میں دو تھے گئے ہوئے تھے ' پھر فابت نے انسؓ سے سن کر مجھ سے کہا محمد وہ تعلین مبارک رسالت میں ایک میں میں کہا تھے۔

۳۵۰ محمد بن بشار عبدالوہاب ایوب ممید بن ہلال مضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ممارے سامنے ایک موٹی چادر جیسے اہل یمان بنایا کرتے ہیں نکال کر کہا کہ آنخضرت علیہ کی وفات اس کپڑے میں ہوئی تھی سلیمان ممید ابو بردہ کے واسطہ سے اتنازیادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائش نے میں موٹی ازار اور ایک چادر جے ملبدہ کہتے ہیں ہمارے سامنے نکالی۔

۵۱ سے عبدان 'ابو حمزہ 'عاصم 'ابن سیرین 'حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں مکہ جب سرور عالم علیقے کا پیالہ ٹوٹ گیا' تو آپ نے اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کا ایک ٹکڑالگوا دیا تھا' حضرت عاصم کا بیان

الْكُسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعُبِ سِلْسِلَةً مِّنُ فِضَّةٍ

قَالَ عَاصِمٌ رَآيُتُ الْقَدُحَ وَشَرِبُتُ فِيهِ .

٣٥٢ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُّ مُحَمَّدِ الْحَرُمِّي حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا اَبِيُ اَنَّ الْوَلِيُدَ بُنَ كَثِيْرِ حَدَّنَهُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَلَحَلَةَ الدُّوَلِيّ حَدَّثُهُ أَنَّ ابُنَ شِهَابٍ حَدَّثُهُ أَنَّ عَلِيٌّ بُنَ حُسَيُنِ حَدَّنَّهُ أَنَّهُمُ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِن عِنُدِ يَزِيْدَ بُنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيُنِ بُنِ عَلِيّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ لَقِيْهُ الْمِسُورُ بُنُ مَخُرَمَةً فَقَالَ لَهُ هَلُ لَكَ الِّيُّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا فَقُلُتُ لَهُ لَا فَقَالَ لَهُ فَهَلُ ٱنُتَ مُعْطِىًّ سَيُفَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَإِنِّيُ آخَافُ اَنُ يَغُلِبَكَ الْقَوُمَ عَلَيْهِ وَآيَمُ اللَّهِ لَئِنُ آعُطَيْتَنِيُهِ لَايُخُلَصُ اِلَيْهِمُ اَبَدًا حَتَّى تُبُلَغَ نَفُسِيُ اِلَّ عَلِيٌّ بُنَ اَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ آبِي جَهُلٍ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُها فَسَمِعُتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ فِي ذٰلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوُمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةً مِنِّي وَانَا اَتَخَوَّفُ اَنْ تُفُتَنَ فِي دِيْنِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهُرًا لَهُ مِنُ بَنِيُ عَبُدِ شَمُسِ فَٱثْنَى عَلَيُهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ اِيَّاهُ قَالَ حَدَّثَنِي ۚ فَصَدَّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَىٰ لِيُ وَاِنِّيُ لَسُتُ أُحَرِّمُ حَلَا لًا وَّلَا أُحِلَّ حَرَامًا وَلَكِنُ وَاللَّهِ لَا تَحْتَمِعُ بِنُتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَبِنُتُ عَذُوِّ اللَّهِ ابَدًا.

٣٥٣ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ لُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ مُنَدْرٍ عَنِ ابُنِ عَنُ مُنَدْرٍ عَنِ ابُنِ عَنُ مُنَدْرٍ عَنِ ابُنِ الْحَنُفِيَّةِ قَالَ لَوْ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ ذَاكِرًا عُثُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ ذَاكِرًا عُثُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ ذَكْرَهَ يَوْمَ جَآءَ هُ نَاسٌ

ہے تکہ میں نے قدح مبارک کودیکھا تھااوراس میں پیاہے۔

٣٥٢ سعيد بن محمد الجرمي 'يعقوب' ابراميم' وليد' محمد' ابن شهاب' علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں (زین العابدين)شهادت حسين كے بعد يزيد بن معاويد كے ياس سے جب مدینہ آیا' تو مسور بن مخرمہ نے مجھ سے ملا قات کر کے فرمایا کہ اگر \_ پھے کام ہو تو بتائے 'میں نے جواب دیا' مجھے کوئی ضرورت در پیش نہیں ہے ، چر انہوں نے کہا کیا آپ مجھے رسالت مآب علیہ کی تلوار مبارک دیں گے ؟(۱) مجھے ڈرہے کہ لوگ اس کی بابت آپ پر ز بردستی کریں گے اور اللہ کی قتم !اگر وہ تکوار آپ مجھے دے دیں گے تو پھراس تلوار کو میری زندگی میں مجھ سے تبھی ٹبھی کوئی شخص تنہیں لے سکے گا'حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہاکی موجودگی میں جب ابوجہل کی بیٹی سے مملکی کی او میں نے رسول اللہ علیہ کو لوگوں کے سامنے اس بارے میں خطبہ پڑھتے سنا میں اس وقت بالغ تھا آپ نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہیں اور مجھے ڈر لگا ہواہے کہ ان کے دین کے بارے میں ان کی آ زمائش کی جائے گی 'اس کے بعد آپ نے بنو عبد منمس والے اپنے (۲) داماد کی تعریف کی اور فرمایا کہ جو بات انہوں نے کہی وہ بالکل سیح کہی اور مجھ سے جو وعدہ انہوں نے کیا' وه بمیشه بورا کیااور میں خود حلال چیز کو حرام اور کسی حرام چیز کو حلال كرنا نهيں جاہتا' گراللہ كى قتم رسول اللہ عليہ كى بيثى اور عدواللہ كى بیٹی کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتیں۔

۳۵۳ ۔ قتیبہ 'سفیان' محمد 'منذر' محمد بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر حضرت علی کو حضرت عثالؓ کی کچھ برائی کرنا مقصود ہوتی ' تواس دن حضرت عثان کی برائی ضرور بیان کرتے' جس دن ان کے پاس کچھ لوگوں نے آکر حضرت عثان کے گورنروں کی شکایت کی تھی'

<sup>(</sup>۱) ظاہر یمی ہے کہ بیہ "زوالفقار" نامی تلوار تھی۔

<sup>(</sup>۲)اس سے مراد حضرت ابوالعاص بن الربح ہیں جو کہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاوند تھے۔

فَشَكُوا شُعَاةً عُثُمَانَ فَقَالَ لِي عَلِيُّ إِذُهَبُ إِلَى عُثُمَانَ فَاحُبِرَهُ أَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُرسُعَاتَكَ يَعُمَلُونَ فِيهَا فَاتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ آغَنِهَا عَنَّا فَاتَیْتُ بِهَا عَلِیَّا فَانَیْتُ بَهَا عَلِیَّا فَانَیْتُ بَهَا فَقَالَ ضَعُهَا حَیْثُ اَخَدُتَهَا قَالَ الْحُمیدِیُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُمیدِیُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُمیدِیُ عَنِ ابْنِ الْحَمیدِیِ عَنِ ابْنِ الْحَدَنِیَةِ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِیَ عَنِ ابْنِ الْحَدَنِیَةِ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِیَ عَنِ ابْنِ الْحَدَنِیَةِ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِیَّ عَنِ ابْنِ الْحَدَنِیَةِ قَالَ الْمُعَلِیٰ اَیْکِ خُدُهذَا لَکِتَابَ فَادُهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الصَّدَقَةِ .

٢٤٨ باب الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَآئِبِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَالْمَسَاكِيُنِ وَايُثَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَهُلَ الصُّفَّةِ وَالْاَرَامِلَ حَيْنَ سَالَتُهُ فَاطِمَةُ وَشُكُّتُ اِلَيْهِ الطَّحُنَ وَالرَّحٰي اَنُ يُخُدِمَهَا مِنَ السَّبِي فَوَكَّلَهَا اِلَى اللَّهِ . ٣٥٤\_ حَدَّثَنَا بَدُلُّ بُنُ الْمُحَبَّرِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكُمُ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ أَبِي لَيُلَى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ اَدَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا اشْتَكُتُ مَاتَلُقِيُ مِنَ الرَّحٰي مِمَّا تَطُحِنُ فَبَلَغَهَا اَكَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُتِيَ بِسَبِّي فَاتَتُهُ تَسُالُهُ خَادِمًا فَلَمُ تُوَافِقُهُ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ عَآئِشَةُ لَهُ فَأَتَانَا وَقَدَ دَخَلْنَا مَضَا جعَنَا فَذَهَبُنَا لِنَقُومَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَ قَدَمَيُهِ عَلَى صَدُرِي فَقَالَ أَلَا ٱلْأَكْمُمَا عَلَى خَيُر مِّمَّا سَٱلْتُمَاهُ اِذَا آخَذُتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكُبِّرَا اللَّهُ ٱرُبَعًا وَّئَلَاثِينَ وَٱحۡمَدَا ثَلْثًا وَّئَلَاثِيْنَ وَسَبَّحَا ثَلَاثًا وَّتَلْثِيُنَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِمَّا

باب ۲۴۸۔ رسول اللہ اور مسکینوں کی ضرور توں کو بورا کرنے کیلئے ادائے خمس کی دلیلوں اور سر ورعالم علیہ کا حضرت فاطمہ کی چکی پینے کی شکایت پر آپ کولونڈی نہ دینے اور ان کی ضروریات کواللہ تعالی کے حوالہ کر کے اہل صفہ اور بیوہ عور توں کیلئے ایٹار کرنے کے تھم کی وضاحت کا بیان۔

سول الله علی بین محمر ' شعبہ ' کم ' ابن ابی لیلی ' حضرت علی سے روایت کرتے ہیں محمر ' شعبہ ' کم ' ابن ابی لیلی بینے کی تکلیف کی رسول الله علی ہے اس وقت شکایت کی 'جب کہ آپ کے پاس پچھ لو نڈیاں گر فتار ہو کر آئیں تھیں ' تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سرور عالم علی ہے ہیں کہ جھے ایک خادمہ کی ضرورت ہے ' لیکن ملا قات نہ ہو کی ' رسول اللہ علی کی مراجعت پر حضرت عائشہ نے جناب فاطمہ کا مطالبہ آپ کو سنایا' سرور عالم علی ہا ہو ہی خواب کاہ میں جاچکے تھے 'اور ہم گھر پر آئے جب کہ ہم لوگ اپنی خواب گاہ میں جاچکے تھے 'اور ہم آپ کو دکھے کر المحنے گئے ' تو آپ نے فرمایا (المحنے کی ضرورت نہیں آپ کو دکھے کر المحنے کے ' تو آپ نے فرمایا (المحنے کی ضرورت نہیں ہے ) اپنی اپنی علیہ لیٹے رہو ' اس کے بعد آپ بیٹھ گئے اور ہیں (علیٰ ) فرمایا تم نے جو چیز مجھ سے طلب کی ہے ' اس سے المجھی چیز تم کو بتا تا فرمایا تم نے جو چیز مجھ سے طلب کی ہے ' اس سے المجھی چیز تم کو بتا تا فرمایا تم نے جو چیز مجھ سے طلب کی ہے ' اس سے المجھی چیز تم کو بتا تا

سَالْتُمَاهُ .

٢٤٩ بَاب قَوُلِ اللّهِ تَعَالَى فَاِلَّ لِلّهِ خُمُسَةً يَعُنِى لِلرَّسُولِ قَسُمُ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعُطِيُ.

٣٥٥\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ وَمَنُصُورٍ وَّقَتَادَةً سَمِعُوا سَالِمَ بُنَ أَبِي الْجَعُدِ عَنُ جابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَا مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَارَادَ اَلْ يُسَمِّيَهِ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيْثِ مَنْصُورِ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَمَلُتُهُ عَلَى عُنْقِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَفِيُ حَدِيُثِ سُلَيْمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَارَادَ اَنُ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكُنُّوا بِكُنُيتِي فَايِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَفُسِمُ بَيْنَكُمُ وَقَالَ خُصَيْنٌ بُعِثُتُ قَاسِمًا ٱقُسِمُ بَيْنَكُمُ وَقَالَ عُمُرُّواَنُحَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنُ جَابِر أَرَادَ أَنُ يُسَمِّيَّةُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ سَمُّوا بِإِسْمِيُ وَلَا تَكُنُّوا بِكُنْيَتِيُ . ٣٥٦\_ حَدَّئْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئْنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِيُ سَالِمٍ عَنْ آبِيُ الْجَعُدِ عَنْ جَابِرِ عَبُدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ وُلِدَ ، لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْاَنُصَّارُ لَانُكَنِيَّكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنُعِمُكَ عَيْنًا

ہوں'اور وہ یہ ہے کہ جب تم اپنی خواب گاہ میں جاو' تو چو نتیس مرتبہ اللہ اکبر' تیننیس مرتبہ الحمد اللہ' اور تیننیس مرتبہ سجان اللہ پڑھالیا کرواوریہ دعاتمام ان چیزوں سے زیادہ اچھی ہے' جس کی تم لوگ خواہش کرتے ہو۔

باب ۲۲۹-اللہ تعالی کا حکم کہ مال غنیمت کا پانچواں تصہ اللہ اور اس کے رسول کیلئے ہے 'اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو تقلیم خمس کا اختیار حاصل ہے 'آپ نے فرمایا میں تو صرف خزانجی اور باخٹے والا ہوں اور اللہ تعالی ہر چیز کا دیے

۳۵۵ ابوالولید 'شعبہ 'سلیمان و منصور و قادہ 'سالم بن ابی جعد '
حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم انصاریوں میں لڑکا پیدا ہوااور یہ ارادہ کیا گیا ہم اس کانام محمد رکھا جائے 'شعبہ نے کہا' منصور کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے 'کہ انصاری نے کہا میں اس لڑکے کو سر ور عالم علی کی خدمت میں لے گیا اور سلیمان کی حدیث میں یہ کہا گیا کہ خود ان کے بال لڑکا پیدا ہوا تھا 'جس کانام انہوں نے محمد رکھنا چاہا' تو سر ور عالم علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ میر انام بول کا اور تم میں تقسیم کرنا میر اکام ہے 'حصین کا بیان ہے کہ سر ور دو مالم علی ہوں 'اور تم میں تقسیم کرنا میر اکام ہے 'حصین کا بیان ہے کہ سر ور دو مقسیم کرنا میر اکام ہے 'حصین کا بیان ہے کہ سر ور دو مقسیم کرتا ہوں 'عمر و کہتے ہیں کہ شعبہ نے قادہ سے بذریعہ سالم تقسیم کرتا ہوں 'عمر و کہتے ہیں کہ شعبہ نے قادہ سے بذریعہ سالم حضرت جابر سے سالہ علی ہوں 'کہ اس انصاری نے اپنے بیلے کانام قاسم رکھنا عالم حضرت جابر سے سالہ علی ہوں انام رکھ لو 'گر میر بے جا ہا تو سر ور عالم علی ہونے ارشاد فرمایا کہ میر انام رکھ لو 'گر میر بے جا ہا تھ میر ک کنیت نہ رکھنا۔

۳۵۱۔ محد 'سفیان 'اعمش 'ابو سالم 'ابو جعد 'جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں ہم ہم انصار یوں میں سے کسی کے ہاں فرزند تولد ہوااور اس نے اس بچہ کا نام قاسم رکھا' جس پر انصار نے اس انصاری سے کہا کہ تم کو ہم ابوالقاسم نہیں کہیں گے 'اور اس مبارک کنیت سے تیری آ کھوں کی ٹھنڈک کیسے دے سکتے ہیں'اس انصاری

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم والانام یاکنیت کسی اور کیلئے اختیار کرناصیح ہے یا نہیں ؟اس بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ اگر التباس نہ ہو تو جائز ہے۔

فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ وُلِدَلِى غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ اللَّهِ وُلِدَلِى غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمِ وَلَا فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لَا نُكَيِّبُكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْخُسْنَتِ الْاَنْصَارُ سَمُّوا بِإسْمِى وَلَا تَكُنُّوا الْحَسْنَتِ الْاَنْصَارُ سَمُّوا بِإسْمِى وَلَا تَكُنُّوا بِكْنيتَى فَإِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ.

٣٥٧ - رَّ قَنْنَا حِبَّالٌ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ يُونَسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ يُونَسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ اللَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُرِد اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُرِد اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّهُ الدِّيْنِ وَاللَّهُ المُعُطِى وَآنَا القَاسِمُ وَلَا تَزَالُ هَذِهِ اللَّهُ المُعُطِى وَآنَا القَاسِمُ وَلَا تَزَالُ هَذِهِ اللَّهُ المُعُطِى عَلَى مَنُ خَالفَهُمُ حَتَّى هَذِهِ اللَّهُ مَا طَاهِرُونَ .

٣٥٨\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي عُمُرَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَا أُعُطِيُكُمُ وَلَا اَمُنَعُكُمُ اَنَا قَاسِمٌ اَضَعُ حَيْثُ أُمِرُتُ .

٣٥٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بُنُ آبِي اَيُّوبَ قَالَ حَدَّنَنِي آبُو الْاَسُودِ عَنِ ابنِ عَيَاشٍ وَإِسُمُهُ نُعُمَالُ عَنُ خَوْلَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بَغَيْرِ حَقِّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

٢٥٠ بَابَ قَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وسَلَّمَ أُحِلَّتُ لَكُمُ الْغَنَائِمُ وَقَالَ اللَّهُ تعالى
 وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَانُحُدُونَهَا
 فَعَجَّلَ لَكُمُ هذِه وَهِى لِلْعَامَّةِ يُبَيَّنُهُ

نے رسالت آب علیہ کی خدمت میں جاکر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ امیرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہوا ہوں نے اس کانام قاسم رکھا ہے، گر تمام دوسرے انسار کہہ رہے ہیں، کہ ہم لوگ تجھ کو ابو القاسم نہیں کہیں گے اور تیری آ تکھوں کو اس مبارک کنیت کے دکھنے سے ٹھنڈا نہیں کر سکتے یہ من کرسر ورعالم علیہ نے فرمایا انسار نے اچھا کیا تم میرانام تورکھ سکتے ہو، گر میرے نام کے ساتھ میری کنیت نہ رکھو کیونکہ قاسم توصرف میں ہی ہوں۔

۳۵۸۔ محمد بن سنان ولیے بلال عبدالرحلٰ بن ابی عمرہ مضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ میں نہ تم کو کچھ دیتا ہوں اور نہ تم سے کچھ رو کتا ہوں بلکہ میں تو تقسیم کرنے کا مجھے تھم دیا جاتا ہے میں تو تقسیم کرنے کا مجھے تھم دیا جاتا ہے وہاں میں تقسیم کردیتا ہوں۔

۳۵۹ عبدالله بن زید 'سعید بن الی ایوب 'ابوالا سود 'ابن عیاش لیعن نعمان 'خوله انساریه رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں ہمہ میں نعمان 'خوله انساریه کو کہتے ہوئے ساہے کہ کچھ لوگ الله تعالیٰ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں ان کے لئے قیامت میں آتش دوزخہوگی۔

باب ۲۵۰۔ رسالت آب کا فرمان کہ مال غنیمت تمہارے لئے حلال کر دیا گیاہے 'اور پروردگار عالم کا حکم 'کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غیمتوں کا وعدہ کیاہے 'جن کو تم حاصل کرو گے اور ان غیمتوں کے منجملہ بعض تم کو جلدی سے

الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٣٦٠ حَدَّثَنَا مَسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ حُصَيْنٍ عَنُ حُصَيْنٍ عَنُ عَامُو عَنُ عُرُوةَ الْبَارِقِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ وَالْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ إلى يَوْمِ الْفَيَامَة .

٣٦١ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّنَنَا آبُو الْإِنَّادِ عَنِ الْآغُ رَضِى اللَّهُ عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِسُرْى فَلَا كِسُرْى بَعُدَةً وَإِذَا هَلَكَ وَيُصَرُ فَلَا كِسُرِى بَعُدَةً وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعُدَةً وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَتَنْفِقُنَّ كُنُوزَ هُمَا فِي سَبيل اللَّهِ.

٣٦٢ - حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ سَمِعَ جَرِيُرًا عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالُمَ عَنُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسُرَى بَعُدَهُ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا كِسُرَى بَعُدَهُ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا كِسُرَى بَعُدَهُ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا كَتُنُفِقُنَّ فَلَا كَتُنُفِقُنَّ فَكُورُ وَهُمَا فِي سَبِيل اللَّهِ .

عنایت بھی فرمادی ہیں' اور یہ علیمتیں تمام لوگوں کیلئے عام ہیں'جن کور سالت مآب نے بیان فرمادیاہے۔

۳۱۰ مسدد 'خالد 'حصین 'عامر 'عردہ بارقی سے روایت کرتے ہیں '
کہ رسول الله علی فی ارشاد فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں سے
قیامت تک کیلئے تواب 'خیر و برکت اور مال غنیمت وابسة کر دیا گیا
ہے۔

الاس-ابوالیمان شعیب ابوالزناد اعرج ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ، جب کسری مر جائے گا تواس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا ، تواس کے بعد پھر کوئی قیصر نہیں رہے گا ، اور اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے ، تم لوگ قیصر و کسری کے خزانے راہ الہی میں صرف کرو

۳۱۲ الحق 'جریر' عبدالملک 'حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا 'جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا' تواس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں رہے گا'اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا' تواس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا'اور قتم ہاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے' تم لوگ ان دونوں کا خزانہ اللہ کانام بلند کرنے کی راہ میں خرج کروگے۔

۳۱۳ محد بن سنان 'بهشیم 'سیار 'بزید الفقیر 'حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں مکہ رسالت مآب علی کے ارشاد فرمایا ہے کہ غنیمت کامال میرے لئے حلال کردیا گیاہے۔

٣٦٧ - اسلميل الك ابوزناد اعرج حضرت ابوہر روايت روايت كرتے ہيں مكہ رسول الله عليق نے فرمايا الله نے ذمہ لے ليا ہے كہ جو شخص الله كى راہ بيس جہاد كرے اور جس كو جہاد فى سبيل الله اور الله كى وعدول كى تقديق كے علاوہ كى اور چيز نے اس كے گھرسے باہر نہ ذكالا ہو الله تعالى اس كو جنت ميں داخل كرے گا ياس كو اس مكان پر جہال ہے وہ چلا تھا ، ثواب و مال غنيمت كے ساتھ بعافيت

مَسُكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ اَجُرٍ أَوْغَنِيْمَةٍ. ٣٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّثَنَا بُنُ الْمُبَارَكِ عَنُ مَّعُمَرِ عَنْ هَمَّا م بُنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَزَا نَبيٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَآءِ فَقَالَ لِقُومِهِ لَايَتَبَعُنِيُ رَجُلٌ مَلَكَ بُضُعَ امْرَآةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبُنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبُنِ بِهَا وَلَا أَحَدُّ بَنٰي بُيُوتًا وَلَمُ يَرُفَعُ سُقُوفَهَا وَلَا اَحَدُ نِ اشُتَرَى غَنَمًا اَوُخَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وَلَا دَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرُيَةِ صَلواةً الْعَصُر آوُقَريُبًا مِّنُ دْلِكَ فَقَالَ لِلشَّمُسِ إِنَّكَ مَامُوْرَةٌ وَٱنَا مَامُورٌ ٱللُّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتُ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَاتِمَ فَجَآءَ تَ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمُ تَطُعَمُهَا فَقَالَ إِنَّ فِيُكُمُ غُلُولًا فَلُيْبَا يِعْنِيُ مِنْ كُلِّ قَبِيُلَةٍ رَجُلٌ فَلَزَقَتُ يَدُرَجَلِ بيَدِهِ فَقَالَ فِيُكُمُ الْغُلُولُ فَلَيْبَا يِعْنِي قَبِيْلَتُكَ فَلَزِقَتُ يَدُرَجُلَيُنِ اَوْتَلْثَةٍ بِيَدِم فَقَالَ فِيُكُمُ الْغُلُولُ فَحَآئُوا بِرَاسِ مِثْلِ رَاسِ بَقَرَةٍ مِّنَ الدُّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَجَآءَ تِ النَّارُ فَأَكَلَتُهَا ثُمَّ آحَلَّ اللَّهُ لَهُمُ الْغَنَآئِمَ وَرَاى ضُعُفَنَا وَعَجُزَنَا فَاحَلُّهَا لَنَا.

٢٥١ بَابِ الْغَنِيُمَةِ لِمَنُ شَهِدَ الْوَقْعَةَ.

٣٦٦\_ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ عَنُ مَالِكٍ عَنُ زَيْدٍ بُنِ أَسُلِمَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ

واپس پہنچادے گا۔

٣١٥ عرفيد ابن مبارك معمر عمام بن مديه حفرت الوبر روة ت روایت کرتے ہیں مک رسول الله علیہ نے فرمایا که زمانه ماضی میں ایک نبی نے جہاد کیا'(۱)اوراین قوم سے کہائکہ میرے ساتھ وہنہ طلے جس کی بیوی موجود ہو اور وہ یہ جاہتا ہو اگ اس کے ساتھ رات گزارے اور اس نے اب تک ہم بستری نہ کی ہو' نیز وہ شخص جس نے گھر بنایا ہو'لیکن اس کی حصیت نہ پاٹی ہو' اور وہ شخص بھی جس نے اونٹنیاں اور بکریاں مول لی ہوں 'اور ان جانوروں کے جننے کا منتظر ہو' الحاصل اس نبی نے جہاد کارخ کیا 'اور پھر عصر کی نماز کاو قت ایک گاؤں کے قریب ہوا' تو انہوں نے آفاب کی طرف رخ کر کے کہا'اے آ فآب! تو الله كا محكوم ہے 'اور میں تھی ای كا محكوم ہوں 'اے یروردگار! تواس سورج کوروک دے 'تووہ سورج ڈوبنے سے روک دیا گیا'اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو فتح یاب کر دیا'اس جنگ میں جب مال غنیمت کو جمع کرلیا گیا، توایک آگ نے آگر اس مال غنیمت کو کھا جانا چاہا کیکن نہ کھاسکی توان نبی نے فرمایالو گو! تم میں خیانت کرنے والے موجود ہیں'لہذاہر قبیلہ کاایک ایک آدی آگر جھے سے بعت کرلے' چنانچہ بیعت کرتے کرتے ایک آدمی کا ہاتھ ان نمی کے ہاتھ سے چیک گیا' تو آپ نے فرمایا' وہ خائن تم میں موجود ہے'لہذا تمہارے قبیلہ کاہرایک آدمی آگر مجھ ہے بیعت کرے 'چنانچہ دو تین آدمیوں ك الحدان ني ك الحديث حيك كك الوان في في كما خيات كرف والاتم میں موجود ہے تو وہ سونے کا ایک سر گائے کے سرکی طرح كالائے اور اسكوركھ ديا چنانچہ آگ نے آكر اس سر كو كھاليا' اسكے بعد الله نے ان کے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا اور اللہ نے ہماری كمزورى وعاجزي كوديكي كرمال غنيمت بهارے لئے بھی حلال كر دیا۔ باب ۲۵۱ جنگ میں شرکت کرنے والے کے لئے مال غنيمت كابيان\_

۳۶۲ صدقه 'عبدالرحمٰن' مالک'زید 'اسلم' حضرت عمرٌ سے روایت کرتے ہیں محدانہوں نے فرمایا تھ اگر پچھلے مسلمانوں کاخیال نہ ہوتا'

(۱) ميه نبي حضرت يوشع بن نونٌ تھے۔

رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ لَوُ لَا اخِرُ الْمُسُلِمِيْنَ مَا فَتَحُتُ قَرُيَةً إِلَّا قَسَمَ النَّبِيُّ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمُتُهَا بَيْنَ اَهُلِها كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيْبَرَ .

٢٥٢ بَاب مَنُ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلُ يَنْقُصُ مِنُ آجُرِهِ. .

٣٦٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُغُبَةُ عَنُ عَمْرِهِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا وَائِلِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمْرِهِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا وَائِلِ قَالَ حَدَّئَنَا أَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ حَدَّئَنَا أَبُو مُوسَى اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَيُقَاتِلُ لِيُدْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيُدُكّرَ وَيُقَاتِلُ لِيُدُكّرَ وَيُقَاتِلُ لِيُدُكّرَ وَيُقَاتِلُ اللّهِ فَقَالَ مَنُ وَيُ سَبِيلِ اللّهِ فَقَالَ مَنُ فَى سَبِيلِ اللّهِ فَي اللّهِ فَقَالَ مَنُ سَبِيلِ اللّهِ .

٢٥٣ بَابِ قِسُمَةِ الْإِمَامِ مَايَقُدِمُ عَلَيُهِ وَيَخْبَأُ لِمَنُ لَمُ يَحُضُرُهُ اَوْغَابَ عَنْهُ .

٣٦٨ حَدَّنَاعَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَا مُلَيُكُةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اُهُدِيَتُ مُلَيُكَةَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اُهُدِيَتُ لَهُ اَقْبِيةٌ مِّنُ دَيْبَاجِ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِى نَاسٍ مِّنُ اَصُحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَحْرَمَةَ نَاسٍ مِّنُ اَصُحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَحْرَمَةَ بَنِ نَوْفَلٍ فَحَآءَ وَمَعَةُ ابْنُهُ الْمِسُورُ بُنُ مَحْرَمَةَ فَقَامَ عَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَوْتَةً فَاحَدَ فَتَلَقَاهُ بِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَوْتَةً فَاحَدَ فَتَلَقَاهُ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَوْتَةً فَاحَدَ فَتَلَقَاهُ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَوْتَةً فَاحَدَ فَتَلَقَاهُ بِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَةً فَاخَذَ فَتَلَقَاهُ بِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَكُ يَا اَبَا الْمِسُورِ حَبَاتُ هَذَالِكَ وَكَانَ هَدُالُكَ وَكَانَ هَدُالُكَ وَكَانَ فَى خُلُقِهِ شِدَّةً وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنُ الْيُوبُ عَنُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللهُهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا لَهُ الْمُؤْتِهُ وَلَوْلُكُ وَاللهُ اللهُولِي عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَوْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَ

تو جو مقام میں فنح کرتا وہ انہی لوگوں میں تقسیم کر دیتا' جس طرح سر ورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کر دیا تھا۔

باب ۲۵۲۔ مال غنیمت کی خاطر جنگ کرنے والے کیلئے تواب میں کمی کابیان۔

٣٦٧ - محمد بن بشار 'غندر' شعبه 'عمرو' ابووائل' حضرت ابوموی اشعریؒ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیباتی نے سر ورعالم علیلی اسعریؒ سے دریافت کیا کہ ایک آدمی تو صرف مال غنیمت کیلئے لڑتا ہے' اور ایک آدمی اپنی دلیری ایک آدمی اپنی ناموری کیلئے لڑتا ہے' اور ایک آدمی اپنی دلیری دکھانے کیلئے لڑتا ہے' تو ہا ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ تواس پر رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو کوئی صرف اللہ کانام بلند کرنے کیلئے جنگ کرے تووہ فی سبیل اللہ مجاہد ہے۔

باب ۲۵۳۔ امام کے پاس جو کچھ مال غنیمت آئے'اس کو بانٹنے اور غیر حاضر لوگوں کے جھے اٹھار کھنے کا بیان۔

۳۱۸ عبداللہ بن عبدالوہاب جماد ابوب عبداللہ بن الی ملیہ اس روایت کرتے ہیں کہ سر ورعالم علیہ کے پاس کچھ ریشی قبائیں جن میں سونے کے بٹن لگ ہوئے تھے بریہ کے طور پر لائی گئیں او آپ میں سونے وہ اپنے اصحاب میں بانٹ دیں اور مخرمہ بن نو فل کیلئے ان میں سے ایک الگ کرلی جب وہ آئے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے مسور بن مخرمہ بھی تھے انہوں نے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا کہ رسول بن مخرمہ بھی تھے انہوں نے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذر ابلادو ارسالت آب علیہ نے ان کی آواز من کروہ قبااٹھائی اور ان کے پاس آئے اور قباکوان کے سامنے کر کے ارشاد فرمایا کہ اب ابوالمسور! یہ میں نے تمہارے لئے رکھ چھوڑی مقی اور ترمالت کے بیا اس کے بیز واقع ہوئے ہے ابن علیہ نے ادا فرمائے ) کہ مخرمہ طبیعت کے تیز واقع ہوئے ہے ابن علیہ نے ادا فرمائے ) کہ مخرمہ طبیعت کے تیز واقع ہوئے سے آبن علیہ نے ابولی اللہ علیہ بیش کی تھیں اور اس حدیث کولیث نے بھی ابولیہ سے بیان کیا ہے۔

٢٥٤ بَاب كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ وَمَا اَعُظى
 مِنُ ذَٰلِكَ فِى نَوَائِبِهِ

٣٦٩ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِی الْاَسُودِ حَدَّثَنَا مُعُتَمِرًا عَنَ آبِی الْاَسُودِ حَدَّثَنَا مُعُتَمِرًا عَنَ آبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ آنُسَ ابُنَ مَالِكٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ يَجُعَلُ لِلنَّبِیّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحَلاتِ حَتَّى اِفْتَتَحَ قُريُظَةً وَالنَّضِيُرَ فَكَانَ بَعُدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمُ.

٥٥٤ بَاب بَرُكَةِ الْغَاذِى فِى مَالِهِ حَيًّا وَ مَيْتًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَوُلَاةِ الْاَمُرِ.

٠ ٣٧٠ حَدَّنَّنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ قُلْتُ لِآبِي أَسَامَةَ أَحَدَّنَّكُمُ هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ ٱبِيُهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوُمَ الْجَمَلِ دَعَانِيُ فَقُمْتُ اللَّي جَنُبهِ فَقَالَ يَا بُنَيٌّ إِنَّهُ لَايُقَتَلُ الْيَوُمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوُ مَظُلُومٌ وَإِنِّي لَا أَرَانِي إِلَّا سَأُقَتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا وَإِنَّ مِنْ ٱكْبَرِ هَمِّى لَدَيْنِي ٱفْتَرَىٰ يُبْقِيُ دَيْنُنَا مِنُ مَالِنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا بُنَيَّ بِعُ مَالَنَا فَاقُضِ دَيُنِيُ وَٱوُضِي بِالنُّلُثِ وَثُلْثِهِ لِبَنِيُهِ يَعُنِيُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ الزُّبُيْرِ يَقُولُ ثُلُتُ الثُّلُثِ فَإِنْ فَضُلَ مِنُ مَّالِنَا فَضُلِّ بَعُدَ قَضَآءِ الدَّيُن شَيُءٌ فَتُلْثُهُ لِوَلَدِكَ قَالَ هِشَامٌ وَّكَانَ بَعُضُ وَلَدِ عَبُدِ اللَّهِ قَدُوَازَى بَعُضَ بَنِيُ الزُّبَيُرِ خُبَيُبٌ وَعَبَاذٌ لَهُ يَوُمَٰفِذٍ تِسُعَةُ بَنِيُنَ وَتِسُعُ بَنَاتٍ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَجَعَلَ يُوصِينِي بدَيْنِهِ وَيَقُولُ يَابُنَيُّ إِنْ عَجَزُتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَاسُتَعِنُ عَلَيْهِ مَوُلَايَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَادَرَيْتُ حَتَّى قُلْتُ يَا آبَةٍ مَنُ مَوُلَاكَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَاوَقَعُتُ فِيهُ

باب ۲۵۴۔ بنو قریظہ اور بنو نضیر کے مال کور سول اللہ علیہ کے کا تقسیم فرمانا 'اور اپنی اسلامی ضرور توں کیلئے اس مال میں سے کس قدر دیا۔

۳۱۹ عبدالله بن افی الاسود معتم 'اپ والد سے 'حضر ت انس ؒ سے روایت کرتے ہیں' کہ ایک آدمی نے رسول اللہ علی کو اپ کھوروں کے کھ در خت دئے 'اور جب بنو قریظہ اور بنو نفیر کو آپ نے فتح کرلیا' تو رسالت مآب (علیہ کھا ) نے ان کے در خت ان کو واپس کرد ہے۔

باب۵۵ سر سالت مآب علی اور خلفاء کرام کے ہمراہ رہ کر جہاد کرنے والے کے مال میں بحالت زیست و مرگ برکت ہونے کا بیان۔

۰۷ ۳-الحق'ابواسامه' مشام' عروه' عبدالر حمٰن بن زبیر ہے روایت کرتے ہیں مکہ والد ماجد حضرت زبیر جب میدان جمل میں کھڑے ہوئے' تو مجھے طلب فرمایا' میں آکران کے بہلومیں کھڑا ہو گیا' تو انہوں نے کہامکہ اے بیٹے! آج یا تو ظالم کو قتل کیا جائے گا'یا لیک مظلوم کو تہ تیج کیا جائے گا'اور مجھے نظر آرہاہے کہ میں مظلوم کی حیثیت سے مارا جاؤں گا 'اور مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرضہ کی گئی ہوئی ہے' (میں مقروض ہوں) میرا قرض اداکر کے کیامیری دولت باقی ﷺ کتی ہے؟ اور اے میرے بیٹے!اب تم میرا مال فروخت کر کے میرا قرض ادا کر دو اور انہوں نے تہائی کے مال کی میرے لئے وصیت کی تھی'اور میری اس تہائی میں سے میری اولاد کیلئے وصیت کی'انہوں نے کہام کہ اس تہائی مال کے تین حصہ کر دینا' عبداللہ بن زبر کہتے ہیں کہ تہائی میں سے ایک تہائی کی تقسیم کو کہاتھا'اس لئے کہ ادائے قرض کے بعد ہمارے مال میں سے جو پچھ فاضل کی جائے ' تواس کا تیسر احصہ تمہاری اولاد کیلیے ہے ہشام کا بیان ہے مکہ عبد الله کے بعض اڑے حضرت زبیر کے بعض بیٹوں کے ہم عمر تھے 'جیسے خبیب اور عبادہ اور ان کے نو بیٹے اور نو بٹیال تھیں 'عبر الله کا بیان ہے کہ پھر انہوں نے مجھے اینے اوپر کے قرض کو جلد اداکرنے کی وصیت کی 'اور کہاہے بیٹے ااگر تم کسی امر میں عاجز ہو جاؤ ' تواس میں

میرے مولا سے امداد حاصل کرنا عبداللہ کابیان ہے کہ اللہ کی قتم میں نہیں سمجھا کہ اس جملہ سےان کی کیامر اد تھی 'البُذامیں نے یو جھا ابا جان! آپ کا مولا کون ہے؟ جواب دیااللہ تعالیٰ عبداللہ کہتے ہیں' الله ك قتم! مجھ پران كا قرض اداكرنے ميں جب كوئى مصيبت يري، تو میں نے کہااے مولائے زبیر 'توبی ان کا قرض اداکرے 'تواللہ تعالی نے ان کے ذمہ کا قرض ادا کر دیا عضرت زبیر شہید ہو گئے 'اور کوئی دیناریا در ہم نہیں چھوڑا'البتہ زمینیں ورثہ میں چھوڑیں'ایک کا نام غابہ ہے' علاوہ ازیں مدینہ منورہ میں گیارہ مکانات 'بصر ہ میں دو' کو فہ اور مصر میں ایک ایک مکان چھوڑا 'عبداللہ کا بیان ہے مکہ اسکے ذمہ قرض کی حالت سے تھی ممہ کوئی شخص الحکے پاس اپنامال امانت کے طور پر ر کھنا چاہتا' تو وہ اس کو جواب دیتے 'کہ میں اس مال کو بطور امانت نہیں رکھنا البتہ بطور قرض کے لے لیتا ہوں (۱) کیونکہ مجھے اس کے هم ہو جانے کا ڈر لگا ہواہے'اور انہوں نے مجھی حاکم اعلیٰ ہونا' خراج حاصل كرنا 'اوركسي چيز كا تول كرنا پيند نهيس كيا 'ان كامحبوب مشغله بيه ها که وه سر ور عالمٌ یا صدیق اکبرٌ ' فاروق اعظمٌ اور حضرت عثمان غنيٌّ کے ساتھ میدان جہاد میں جایا کرتے تھے عبداللہ بن زبیر کابیان ہے ، کہ جب میں نے اسکے ذمہ قرض کا حساب کیا، تو وہ و کروڑ اور دو لا کھ تھا' پھر حکیم بن حزام مجھ (عبداللہ بن زبیر ) ہے ملے 'اور انہوں نے کہا'اے بھتے ابتاؤ میرے بھائی کے ذمہ کتنا قرض ہے' تومیس نے اصل رقم کو ظاہر نہ کر کے کہا ایک لاکھ جس پر حکیم بن حزام نے کہا ا بخدامیں جانتاہوں کہ تم میں اسکی ادائیگی کی قدرت نہیں 'تولیس نے ان ہے کہا' آپ پراگر میں ظاہر کردوں کہ النے ذمہ قرض کی رقم کی مقدار دو کروڑ اور دو لا کھ ہے' تو حکیم بن حزام نے جواب دیا کہ تم

كُرْبَةٍ مِّنُ دَيْنِهِ إِلَّا قُلُتُ يَامَوُلَى الزُّبَيْرِ اقُضِ عَنُهُ دَيْنَهُ فَيَقُصِيهِ فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ وَلَمُ يَدَعُ دِيْنَارًا وَلَا دِرُهَمًا إِلَّا ٱرْضِيْنَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَالْحُدى عَشَرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ وَدَارَيْن بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِٱلْكُوفَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ قَالَ وَإِنَّمَا كَانُ دَيْنَهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيُهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوُدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولَ الزُّبَيْرُ لَاوَلَكِنَّهُ سَلَفَ فَانِّي آخُشيٰ عَلَيُهِ الضَّيُعَةَ وَمَا وُلِيَ اِمَارَةً قَطُّ وَلَا حِبَايَةِ خِرَاجِ وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَتْكُونَ فِي غَزُوَةٍ مَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَوْمَعَ اَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ قَالَ عَبُدُّاللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ فَحَسَبُتُ مَاعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدُتُهُ ٱلْفَيُ ٱلْفِ وَّمِائَتَى ٱلْفِ قَالَ فَلَقِيَ حَكِيُمُ بُنُ حِزَامَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا ابُنَ آحِي كُمُ عَلَى أَحِىُ مِنَ الدَّيْنِ فَكَتَمَهُ فَقَالَ مِائَةً ٱلفِ فَقَالَ حَكِيُمٌ وَاللَّهِ مَاأُرَى آمُوَالَكُمُ تَسِعُ لِهٰذِهِ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ أَفَرَايَتَكَ اِنُ كَانَّتُ ٱلْفَىُ ٱلْفِ وَّمِائَتَىُ ٱلْفِ قَالَ مَااَرَاكُمُ تُطِيُقُونَ هَذَا فَاِنْ عَجَزُتُمُ عَنُ شَيْءٍ مِّنْهُ فَاسُتَعِيْنُوا بِي قَالَ وَكَانَ الزُّبَيْرُ اِشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبُعِيُنَ وَمِائَةَ ٱلْفِ فَبَاعَهَا عَبُدُ اللَّهِ بَٱلْفِ ٱلْفِ وَسِيِّمِائَةِ ٱلْفِي ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَنُ كَانَ لَهُ

(۱) حضرت زبیر کامقعدیہ ہو تاتھا کہ یوں امانت کے طور پر اگر تم نے میر بیاں رکھ دیا تو بیکار پڑارہے گااور ضائع ہو جانے کا بھی خطرہ ہے اور ایسی صورت میں اگر ضائع ہو گیا تو تمہار امال ضائع ہو گا، جبکہ قرض کی صورت میں اگر ضائع ہو گیا تو اسکی ادائیگی بہر حال میرے لیے ضروری ہوگی۔ دوسر امفید پہلو قرض کا یہ بھی ہو گا کہ تمہار امال میر بیاں بیکار نہیں پڑارہے گا بلکہ میں اسے کاروبار میں لگاسکوں گا۔ بہت نے لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کے سودی کاروبار کو حرام کر کے اسلام نے تجارتی ترتی کی بہت سی راہیں مسدود کردی ہیں، اور موجودہ بیکوں کی تو کوئی صورت سرے سے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اس واقعہ میں غور کیا جائے تو بالکل واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ حضرت زبیر سودی لین دین کے بغیر جس صورت پر عمل کرتے تھے وہ بلاسود بیکنگ ہی کی شکل تھی اس طرح کی مثالیں عہد صحابہ میں متعدد ہیں، اس مسئلہ کی مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو ''مسئلہ سود ''مولفہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قد س سرہ۔

عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلَيُوافِنَا بِالْغَابَةِ فَأَتَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعَفَرٍ وَّكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ ارْبَعُمِاتَةِ ٱلْفٍ فَقَالَ لِعَبُدِاللَّهِ إِنْ شِئْتُمُ تَرَكْتُهَا لَكُمُ قَالَ عَبُدُاللَّهِ لَا قَالَ فَإِنْ شِئْتُمُ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُوخِرُونَ اِنْ اَخَّرْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قَالَ فَاقَطَعُوا لِيُ قِطُعَةً فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ لَكَ مِنُ ههُنَا اِلِّي ههُنَا قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقُضِيَ دِيْنُهُ فَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسُهُمٍ وَنِصُفٌ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةً وَعِنْدَةً عَمُرُو بُنُ عُثُمَانَ وَالْمُنَذِرُ ابُنُ الزُّبَيْرِ وَابُنُ زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ كُمُ قُوِّمَتِ الْغَابَةُقَالَ كُلَّ سَهُم مِّائَةَ ٱلْفِ قَالَ كُمُ بَقِيَ قَالَ ٱرْبَعَةُ ٱسُهُم وَّيْصُفِ قَالَ الْمُنَذِرُ بُنُ الزُّبَيْرِ قَدُ آخَذُتُ سَهُمَّا بِمِائَةِ ٱلْفِ قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَدُ آخَذُتُ سَهُمًا بِمِاتَةِ ٱلْفِ وَقَالَ ابُنُ زَمُعَةَ قَدُ اَحُذُتُ سَهُمًا بِمِاتَةِ ٱلْفِي فَقَالَ مُعَاوِيَةً كُمُ بَقِيَ فَقَالَ سَهُمٌ وَنِصُفٌ قَالَ اَحَدْتُهُ بِحَمْسِينَ وَ مِائَةِ ٱلَّفِ قَالَ وَبَاعَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَرَ نَصِيبَةً مِنْ مُعَاوِيَةً بِسِتِّ مِائَةِ ٱلْفِ فَلَمَّا فَرَعَ ابُنُ الزُّبَيْرِ مِنُ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ أَقُسِمُ بَيُنَنَا مِيُرَائَنَا قَالَ لَا ٱقْسِمُ بَيْنَكُمُ حَتَّى أُنَادِى بِالْمَوْسِمِ ٱرْبَعَ سِنِيُنَ إِلَّا مَنُ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيُنَّ فَلَيَاتِنَا فَلَنَقُضِهِ قَالَ فَحَعَلَ كُلُّ سَنَةٍ يُّنَادِي بِالْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضِي أَرْبَعَ سِنِيُنَ قَسَمَ بَيْنَهُمُ قَالَ فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ ٱرْبَعُ نِسُوَةٍ وَّرَفَعَ الثُّلُثَ فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةِ ٱلْفُ ٱلَّفِ وَمِاتَتَا ٱلْفِ فَحَمِيُعُ مَالِهِ خَمُسُونَ ٱلْفَ ٱلْفِ وَمِاتَتَا ٱلْفٍ.

میں اس کی ادائیگی کی سکت ہی نہیں ہے'اور اگر اس کی ادائیگی سے تم عاجز ہو جاؤ' تو مجھے ہے مدد لے لینا۔ حضرت زبیر نے غایہ کی زمین کو ا مک لا کھ ستر ہزار میں خریدا تھا'جس کو میں (عیداللہ)نے سولہ لا کھ میں فروخت کر دیا 'اور لوگوں ہے کہام کہ حضرت زبیر ؓ کے ذمہ جس كى كاكوئى حق مو' تووہ ہمارے پاس غابہ میں آئے' چنانچہ عبدالله بن جعفرنے آگر کہا کہ میرے جارلا کھ کے زبیر مقروض تھے '(۱)اگر تم چاہتے ہو' تو میں بیرر قم تمہارے لئے چھوڑے دیتاہوں' تو میں نے جواب دیاجی نہیں میں رقم معاف کرانا نہیں جا ہتا تو عبدالله بن جعفر نے کہا' تواچھااییا کروہ کہ سب سے آخر میں میرے قرضہ کو ر کھو 'جس پر میں نے جواب دیا'جی پیہ بھی نہیں ہو سکتا' تو پھر عبداللہ بن جعفر نے کہا' اس زمین کا ایک قطعہ یہ مجھے دے دو تو میں (عبداللہ) نے کہا یہاں سے وہاں تک دیا جاتا ہے 'راوی کا بیان ہے' کہ وہ قطعہ زمین انہوں نے ان کے ہاتھ چے ڈالا 'اور ان کا قرض ادا كرنے كے بعد بھى اس زين كے ساڑھے چارھے باتى رہے اسك بعد عبداللہ بن زبیر نے معاویہ کے پاس جا کر ملا قات کی'جہاں عمر و بن عثان نذر بن زبير 'ابن زمعه بيشے ہوئے تھے ' تو معاويه نے بوچھا'غابہ کی زمین کی کتنی قیمت گلی ہے' تو عبداللہ بن زبیر نے کہا' ہر حصه کی قیمت ایک لاکھ تک آتی ہے 'اس پر امیر معاویہ نے پوچھا' اب کتنے جھے باقی ہیں 'جواب دیاساڑھے چار جھے 'منذر بن زبیر نے كها ايك حصه تويس ايك لا كه ميں ميں خريد ليتا ہوں عمرو بن عثان نے کہا ایک لا کھ کاایک حصہ میں لے رہا ہوں 'ابن زمعہ نے کہاایک لا کھ کا حصہ میراہے' پھرامیر معادیہ نے یو چھااب کتنے حصے باتی رہے میں نے جواب دیا ویردھ حصہ توانہوں نے کہا اس کو میں ویردھ لا کھ میں خرید لیتا ہوں 'راوی کابیان ہے کہ پھر عبداللہ بن جعفر نے اپنا خریدا ہوا حصہ امیر معاویہ کے ہاتھ چھ لاکھ میں فروخت کیا'اس کے بعد جب ابن زبیر اینے والد کا قرضہ ادا کرنے سے فارغ ہو گئے ' توان کے دوسرے بھائیوں نے کہا'ہماری میراث ہم میں بانٹ دیجئے'جس پر عبداللد بن زبیر نے کہا' میں تمہارے جھے تم کواس وقت تک نہیں (۱) حضرت عبدالله بن جعفرٌ بهت تخی تھے ای سخاوت کی وجہ ہے انہیں" بحر الکرم" ( یعنی سخاوت کاسمندر ) کالقب دیا گیا ہے۔ دوں گا'(۱) جب تک مسلسل جاِر سال تک زمانہ حج میں یہ اعلان نہ كرلول مكه جس كاكوئى قرض زيير پر مو 'وه مارے ياس آئے 'تاكه وه قرض اس کوادا کرویں۔راوی کابیان ہے مکہ عبداللہ بن زبیر نے پھر حار سال تک ج کے زمانہ میں اپنے والد کے قرضہ کی ادائیگی کیلئے لو على ميں اعلان كيا اور چار سال كے بعداين بھائيوں ميں تركه كى تقسیم کردی اور حضرت زیر کی جاریویاں تھیں ،عبداللہ بن زبیر نے مال کی ایک تہائی اٹھار کھی تھی' چنانچہ ہر بیوی کو دو لا کھ اور دس دس ہزار کی رقم ملی الحاصل زبیر کاتمام مال پانچ کروڑاور دولا کھ کاہوا۔ باب۲۵۷۔ جب امام کسی کو کشی ضرورت پر کہیں بھیج 'یااس کوکسی جگہ پر حکما کھہرائے 'تواس کے حصہ رسدی کابیان۔ ا ٤ سر موسىٰ ابوعوانه عثان بن موهب مضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں مکہ حضرت عثمانؓ جنگ بدر میں اس لئے شریک نہ ہو سکے کہ رسول اللہ عظیم کی ایک صاحبزادی جوان کی بیوی تھیں 'سخت بیار تھیں (۲)' تورسالت مآب عل<sup>یہ</sup> نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے شخص کے برابرتم کو بھی حصہ اور تواب ملے گا۔

باب ۲۵۷۔ مسلمانوں کی ضرورت کیلئے خمس ثابت ہونے
کا ایک دلیل میہ کہ بنو ہوازن نے رسول اللہ علیہ سے
اپنے اسباب و سامان کی واپسی کی استدعا کی ہے ، جس کا سبب
میں اور عالم علیہ کی رضاعت بنو ہوازن میں ہوئی
میں اور آپ نے دوسرے مسلمانوں کے برابر ان کے بھی
حصے لگائے 'اور آپ وعدہ فرمایا کرتے تھے کہ 'نے اور انفال
کے پانچویں حصہ میں سے ان کو بھی دینگے 'اور آپ نے انصار
کودیا اور حصرت جابر کو خیبر کے چھوارے عنایت فرمائے۔

٢٥٦ بَاب إِذَا بَعُثَ الْإُمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوُامَرَةً بِالْمَقَامِ هَل يُسُهَمُ لَةً. حَاجَةٍ اَوُامَرَةً بِالْمَقَامِ هَل يُسُهَمُ لَةً. ٣٧١\_ حَدَّنَنَا مُوسَى حَدَّنَنَا اَبُو عَوَانَةَ حَدَّنَنَا عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عُنْمَانُ بَنُ مَوْهَبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَانُ عَنْ بَدُر فَإِنَّهُ عَنْهَانُ عَنْ بَدُر فَإِنَّهُ

عنهما قال إنما تغيب عثمان عن بدرٍ فإنهُ كَانَتُ تَحْتَهُ بِنُتُ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ لَكَ اَحُرَرَجُلٍ مِّمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا

٢٥٧ بَاب وَمِنَ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ الْخَمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِيْنَ مَاسَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِرَضَاعِهِ فِيهُهُمُ فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعِدُ النَّاسَ أَنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعِدُ النَّاسَ أَنُ يُعُطِيهُمُ مِّنَ الْفَيْءِ وَالْأَنْفَالِ مِنَ النَّاسَ أَنُ يُعُطِيهُمُ مِّنَ الْفَيْءِ وَالْأَنْفَالِ مِنَ النَّاسَ أَنُ يُعُطِيهُمُ مِّنَ الْفَيْءِ وَالْأَنْفَالِ مِنَ النَّاسَ أَنُ لَيْ وَمَا أَعُطَى جَابِرَ بُنَ وَمَا أَعُطَى جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ تَمُرَخَيْبَرَ.

(۱)اس سے معلوم ہواکہ قرضہ کی ادائیگی کی ضرورت کی بناء پر وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ تھی اس حدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر امام کسی کو کسی کام سے بھیجے تومال غنیمت میں اس جانے دالے کا حصہ بھی شامل ہوگا۔

٣٧٢\_ حَدَّنَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنْنِيُ اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيُلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ عُرُوةُ أَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكْمِ وَمِسُورَ بُنَ مَخُرَمَةَ اَخُبَرَاهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ حَآءَ ةً وَفَدُ هَوَازِنَ مُسُلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُرَدِّالِيَهِمُ آمُوالَهُمْ وَسَبِيُّهُمُ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَبُّ الْحَدِيثِ اِلَى أَصُدَقَهُ فَاخْتَارُوا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبُى وَإِمَّا الْمَالَ وَقَدُ كُنُتُ اسْتَانَيْتُ بِهِمُ وَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ انْتَظَرَ اخَرَهُمُ بِضُعَ عَشَرَةً لَيُلَةٍ حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَلَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَيْرُ رَادٍّ اِلَّيْهِمُ اِلَّا اِحُدَى الطَّائِفَتَيُن قَالُوُا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبُيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْمُسُلِمِيْنَ فَأَتْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمُ هَؤُلَّاءِ قَدُ جَآؤُنَا تَائِيينَ وَإِنِّي قَدُ رَآيُتُ أَنُ أَرُدَّ اِلَيْهِمُ سَبْيَهِم مَنُ أَحَبُّ أَنُ يُطيّبَ ذَايَفُعَلُ وَمَنُ أَحَبُّ مِنْكُمُ أَنْ يَكُوُنَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعُطِيَةً إِيَّاهُ مِنُ أَوَّل مَايُفِيٌّ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَيَفُعَلُ فَقَالَ النَّاسُ قَدُ طَيَّبَنَا ذَالِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَهُمُ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّا لَانَدُرِى مَنُ اَذِنَ مِنْكُمُ فِي ذَٰلِكَ مِمَّنُ لَمُ يَاٰذَٰنُ فَارُ حَعُوا حَتَّى يَرُفَعَ اِلْيَنَا عُرَفَآؤُكُمُ آمُرَكُمُ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكُلَّمَهُمُ عُرَفَآؤُهُمُ نُمَّ رَجَعُوا اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَٱخُبَرُوهُ ٱنَّهُمُ قَدُطَيَّبُوا فَآذِنُوا فَهٰذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنُ سَبُي هَوَازِنَ . ٣٧٣ ـ حَدَّنْنَا عَبُدُاللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّنْنَا حَمَّاتُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ آبِي قِلَابَةَ قَالَ

۲۷ سر سعید بن عفیر 'لیث' عقیل 'ابن شهاب' عروه' مروان بن تحكم ومسوربن مخرمه رضى الله عنه سے روایت كرتے ہیں كم رسول الله عَلِيلَةِ كَ يِاسِ بنو ہوازن مسلمان ہوكر آئے 'اورانہوں نے آپ سے استدعا کی مکمہ آپ ان کے قیدی اور ان کا مال واسباب ان کو واپس کردیں' توسر ور عالم علیہ نے فرمایا' مجھے وہی بات پسند ہے جو بالکل سچی ہے ، تم ایک چیز اختیار کرلو 'مال یا قیدی اور میں نے صرف تمہاری وجہ سے تقسیم میں تاخیر کی ہے 'اور سر ور عالم عظی نے اپنی طا ئف سے واپسی کے بعد بچھ اوپر دس را توں تک ان کے آخری جواب كاا تظار كيا جب ان لو گون كو يقين ہو گيا م كه رسول الله عَلِيْكُ صرف ایک ہی چیز انہیں واپس دیں گے ' تو انہوں نے کہا ہم اپنے قیدی مانگتے ہیں 'جس پر رسول اللہ عظیمہ نے مسلمانوں کے مجمع میں الله تعالیٰ کی تعریف کی جس کاوہ سز ادارہے 'اور اس کے بعد فرمایا ' اے مسلمانو! تمہارے ہے بھائی شرک سے توبہ کر کے ہمارے یاس آئے ہیں' اور میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان کے تیدی ان کو واپس دے دوں 'لہذا جو شخص پاکیزگی کو دوست رکھتاہے 'اسکویہ کام ۔ کر ڈالنا چاہیے 'اور جو شخص اپنے حصہ پر قائم رہنا چاہتاہے ' تو وہ بھی اپنے حصہ کا قیدی ان کو دے دے اور ایسے شخص کو ہم اس کے حصہ کے بدلے میں سب سے پہلے اللہ تعالی ہم کوجو مال نیاعنایت کرے گا' اس کا حصہ ادا کریں گے ' یہ سن کر سب لوگوں نے کہا کہ یارسول الله! ہم ان لوگوں کو ان کے قیدی اپناا پنا حصہ لئے بغیر ہی دینا پسند كرتے بين تورسول الله عليہ نے ارشاد فرمایا بهم نہيں جانتے كه تم میں ہے کس نے اس کی اجازت دی اور کس نے اجازت خبیں دی ، لہذا مناسب سے میم تم سب واپس چلے جاؤ اور تمہارے سر دار تمہارے امور کی نیابت کریں' تو سب لوگوں نے لوٹ کر اپنے سرداروں سے بات چیت کی اور پھر سرداروں کے مندوب نے رسول الله عظی کو مطلع کیا که سب لوگ بخوشی دے رہے ہیں 'اور ہوازن کے قیدیوں کی بابت سے حدیث ہم تک میتی ہے۔

۳۷۳ عبدالله 'حماد 'ابوب 'ابو قلابه 'قاسم 'زمرمٌ سے روایت کرتے ہیں کم ابوموکی اشعری کے پاس ہم بیٹے ہوئے تھے کماتنے

وَحَدَّثَنِيُ الْقَاسِمُ بُنُ عَاصِمِ الْكُلَيْبِيِّ وَانَا لِحَدِيُثِ الْقَاسِمِ ٱحُفَظُ عَنُ زَهُدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِي مُوْسَىٰ فَأَتِيَ ذِكُرُ دَجَاجُةٍ وَعِنْدَةً رَجُلٌ مِّنُ بَنِي تَيُمِ اَحُمَرُ كَائِنًهُ مِنَ الْمَوَالِي فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّى رَآيَتُهُ يَأْكُلُ شَيْعًا فَقَذِرُتُهُ فَحَلَفُتُ لَا اكُلُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلَاحَدِّتُكُمُ عَنْ ذَاكَ إِنِّي آتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيُ نَفَرٍ مِّنَ الْأَشُعَرِيِّيْنَ نَسْتَحُمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا ٱحُمِلُكُمُ وَمَا عِنُدِينُ مَا ٱحُمِلُكُمُ وَأَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِنَهَبِ ابِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشَعَرِيُّونَ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمُسِ ذُوُدٍ غُرِّ اللَّـٰرى فَلَمَّا انْطَلَقُنَا قُلْنَا مَاصَنَعُنَا لَايْبَارَكُ لَنَا فَرَجَعُنَا اِلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا سَٱلْنَاكَ اَنْ تَحْمِلْنَا فَحَلَفُتَ أَنُ لَاتَحُمِلْنَا أَفَنَسِيُتَ قَالَ لَسُتُ آنَا حَمَلُتُكُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمُ وَالِّينُ وَاللَّهِ إِنْ شَآءَ اللَّهُ لَااَحُلِفُ عَلَى يَمِيُنِ فَأَرْى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا ٱتَّيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَّ نَحَلَّلُتُهَا .

٣٧٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اللهُ عَنُهُمَا اللهُ عَنُهُمَا اللهُ عَنَهُمَا اللهُ عَنَهُمَا اللهُ عَنَهُمَ اللهُ عَنَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ سَرِيَّةً فِيهُا عَبُدُ اللهِ قِبَلَ نَجَدٍ فَعَنَمُوا إبلًا كَثِيرًا فَكَانَتُ سِهَامُهُمُ إِنْنَى عَشَرَ بَعِيرًا أَوْاَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْاَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَأَفْلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا أَوْاَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَاللهِ اللهِ عَشَرَ بَعِيرًا وَاللهِ اللهِ اللهِ عَيْرًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

٣٧٥\_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ بَعُضُ مَنُ يَبَعَثُ مِنَ السَّرَايَا

میں ان کے پاس مرغ مسلم کی ایک قاب آئی 'اووان کے پاس سرخو سفيد رنگ والا ايك آدمي بنوتيم كا بيشا مواتها اور وه غلام معلوم موتا تھا اس کو بھی کھانے پر بلایا۔ تو اس نے کہا میں نے اس جانور کو نجاست کھاتے دیکھاہے 'اس لئے میں اسے مکروہ جانتا ہوں 'اور میں نے قتم کھائی ہے کہ یہ نہیں کھاؤں گا۔ توابو موسیٰ اشعری نے کہا كه آؤمين تم كواس كى بابت سناؤن كمه رسول الله عظي كى خدمت میں چنداشعریوں کے ساتھ میں نے حاضری دی 'اور سواری طلب کی ' تو آپ نے فرمایا 'اللہ کی قتم إ میں تم کو سواری نہیں دوں گا 'اور میرے پاس کوئی سواری ہے ہی نہیں ' پھر رسول الله عظی کے پاس مال غنیمت کے کچھ اونٹ آئے او آپ نے فرمایادہ اشعری کہاں ہیں ا پھر آپ نے ہم کوپانچ اونٹ سفید کوہان والے دلوائے 'توہم نے چلتے وقت اپنے دل میں کہا کہ ہم نے کیا حرکت کی اس میں ہم کو کوئی برکت نصیب نہیں ہوگی، تو ہم نے رسالت ماب عصف کے یاس لوث كركها عارے مطالبہ يرآپ نے قتم كھاكر فرمايا تھا كم ميں تم كو سواريان نهيس دول گا\_ سواريان نه دينے كى اپنى قتم كو كيا آپ بھول كے! جس پر سرور عالم صلى الله عليه وسلم نے فرماياتم كو جم نے سواریاں نہیں دیں 'بلکہ الله تعالیٰ نے تم کوسواریاں مہیاکی ہیں 'اور الله کی فتم!انشاللہ جب میں کسی بات پر فتم کھاؤں گا 'اور اس کے خلاف كو بهترياؤل گا' توجو بات بهتر ہو گی اس كو برسر عمل لاؤل گا'اور فتم توڑ ڈالا کروں گا۔

۳۵۳ عبدالله 'مالک 'نافع' حضرت این عمر سے روایت کرتے ہیں ' که رسالت مناب عَلِی فی خید کی طرف ایک ٹولی روانه کی 'جس میں عبدالله بھی تھے 'اور ان لوگوں کو مال غنیمت میں سے فی کس گیارہ گیارہ ' بارہ بارہ اونٹ حصہ میں آئے 'اور ایک ایک اونٹ ان کو حصہ سے زیادہ اور مرحمت فرمایا گیا۔

۳۷۵ یکی الیف عقیل این شہاب سالم محضرت عبدالله بن عرش سے روایت کرتے ہیں محر سے روانہ کرتے سے روانہ کرتے ہیں محص تواس میں بعض خاص آدمیوں کو عام لشکر کے حصوں سے زیادہ حصہ مرحمت فرمایا کرتے ہیں۔

لِأَنْفُسِهِمُ حاصَّةً سِوى قِسُمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. ٣٧٦ َ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ۚ الْعَلَآءِ حَدَّثَنَا أَبُوُ ٱسَامَةَ حَدَّثَنَابُرَيُدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِي بُرُدَةً عَنُ اَبِيُ مُوْسَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَنَحُنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجُنَا مُهَاجِرِينَ الِّيَّهِ آنَا وَاَخَوَانِ لَيُ آنَا ٱصْغَرُهُمُ ٱحَدُهُمَا أَبُو بُرُدَةً وَالْانْحَرُ أَبُو رُهُم إِمَّا قَالَ فِي بِضُعَ وَامًّا قَالَ فِي ثَلَائَةِ وَخَمُسِّينَ ٱوُإِنَّنَيْنِ وَخَمُسِينَ رَجُلًا مِنُ قَوْمِيُ فَرَكِبُنَا سَفِيْنَةً فَٱلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا إلَى النَّحَاشِيُ بِالْحَبْشَةِ وَوَافَقُنَا جَعُفَرَ بُنَ اَبِى طَالِبٍ وَاصْحَابُهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعُفَرُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَنْنَا هَهُنَا وَامَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَاقِيْمُوا مَعَنَا فَاقَمُنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمُنَا جَمِيعًا فَوَافَقُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَاسُهُمَ لَنَا ٱوْقَالَ فَأَعُطَانًا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنُ فَتُح حَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَةً إِلَّا أَصُحَابُ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعُفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمُ مَّعَهُمُ. ٣٧٧\_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنكدِرِ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لُوْقَدُ جَآءَ نِيُ مَالُ الْبَحْرَيُنِ لَقَدُ اَعُطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمُ يَجِئُّ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَّا جَآءَ مَالُ الْبَحْرَيُن اَمَرَ اَبُو بَكُر مُّنَا دِيًا فَنَادى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَيُنٌ أَوْعِدَةٌ فَلَيَا تِنَا فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لِيُ كَذَاوَكَذَا فَحَثَالِيُ ثَلَاثًا وَجَعَلَ سُفُيَانٌ يَحُثُوا بِكُفَّيُهِ جَمِيُعًا ثُمَّ قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ مُرَّةٌ

۲۷ سار محمد 'ابواسامه' برید ابوبرده' حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسات مآب علی جرت کی ہم کواس وقت اطلاع ملی کہ ہم لوگ یمن میں تھے ' تو ہمارے دو بھائی جن میں ابو بردہ چھوٹا تھا'اور میرے بڑے بھائی ابور ہم قوم کے پچھ آدمیوں کے ساتھ ہی باون ترین آپ کی طرف بحثیت مہاجر روانہ ہونے کیلئے ایک کشتی میں سوار ہو گئے ، نیکن ہماری کشتی نے ہم کو حبشہ میں نجاثی کی طرف پہنچادیا'جہاں ہم جعفر بن ابو طالب اور ان کے ساتھیوں سے ملے' تو جعفر نے کہا کہ رسول اللہ عظیات نے ہم کو یہاں بھیجاہے اور یہاں کھہرنے کا حکم دیاہے، تم بھی جارے ساتھ رک جاؤ' تو ہم ان کی روانگی تک ان کے ساتھ تھہر گئے' پھر ہم سب نے وہاں سے کوچ کیا'اور رسالت ماب علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے 'تو آپ خيبر فنج كر چكے تھے 'اور آپ علیہ نے ہم كو بھی حصہ رسدی تقسیم فرمایا اور آپ علیہ نے کسی ایسے شخص کوجو فتح فیبر میں شر یک نہیں تھا'سوائے ان لوگوں کے جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہماری کشتی دالے جو حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ تھے مقررہ حصہ کے سواکو کی چیز نہیں دی۔

22 سالت مآب علی سفیان محمد عضرت جابر سے دوایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی اللہ نے جھ جابر) سے فرمایا کہ اگر بحرین کا مال آ جائے تو میں تم کو اتنا اتنا دوں گا مگر بحرین کا مال آنے سے پہلے ہی آپ نے راحلت فرمائی اور بحرین کا مال غنیمت آنے کے بعد خلیفہ وقت صدیق آکبر نے اعلان کر ایا کہ جس کسی کارسول اللہ علی لیے پر کوئی قرض ہو 'یا سر ورعالم نے اس سے کوئی وعدہ فرمایا ہو 'تو وہ ہمارے کوئی قرض ہو 'یا سر ورعالم نے اس سے کوئی وعدہ فرمایا ہو 'تو وہ ہمارے میں آئے 'چنا نچے میں (جابر) نے ان کے پاس جاکر کہا کہ رسول اللہ علی ہم کر کر دیئے اور سفیان نے اس حدیث کو بیان کرتے وقت اپ دونوں ہا تھوں کی ہتھیایوں کو ملاکر بتایا کہ ابن منکد رنے ہم سب کو یہ معنی بتائے ہیں 'اور مرہ کا بیان سے ہے کہ میں (جابر) نے حضرت صدیق آکبر کے پاس جاکر مانگا 'تو انہوں نے نہیں دیا 'اور اس طرح میں صدیق آکبر کے پاس جاکر مانگا 'تو انہوں نے نہیں دیا 'اور اس طرح میں صدیق آکبر کے پاس جاکر مانگا 'تو انہوں نے نہیں دیا 'اور اس طرح میں صدیق آکبر کے پاس جاکر مانگا 'تو انہوں نے نہیں دیا 'اور اس طرح میں

فَاتَيُتُ اَبَابَكُو فَسَالُتُ فَلَمُ يُعُطِنِيُ، ثُمَّ اتَيْتُهُ فَلَمُ يُعُطِنِيُ، ثُمَّ اتَيْتُهُ الثَّالِئَةَ فَلَمُ يُعُطِنِي ثُمَّ اتَيْتُهُ الثَّالِئَةَ فَلَمُ تَعُطِنِي ثُمَّ اتَيْتُهُ الثَّالِئَةَ فَلَمُ تَعُطِنِي ثُمَّ سَالُتُكَ فَلَمُ تَعُطِنِي ثُمَّ سَالُتُكَ فَلَمُ تَعُطِنِي فَامَ تَعُطِنِي فَامَ تَعُطِنِي فَامَ تَعُطِنِي فَامَ تَعُطِنِي فَامَ اللَّ يَبُحَلَ عَنِي قَالَ قُلْتُ تَبُحَلُ عَلَى مَامَنَعُتُكَ مِن مَرَّةٍ اللَّا وَانَا قُلْتُ تَبُحَلُ عَنِي قَالَ اللَّهُ عَلَى مَن مَرَّةٍ اللَّا وَانَا عَمْرُو أَرِيدُ اللَّهُ عَلَى عَن جَابِرٍ فَحَثَالِي حَثِيةً وَاللَّ عَمْرُو وَقَالَ عَمْرُو وَقَالَ عَمْرُ مَعَمَّ مِائَةٍ قَالَ فَحُدُ وَقَالَ عَمْرُو وَقَالَ عَمْرُو مَثَلُهُا مَرَّتَيْنِ وَقَالَ يَعْنِي ابْنَ الْمُنكُورَ وَاتُى دَاءٍ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنَالِلَةُ اللَّهُ الْمُنَالِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٧٨ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا قُوَّةً حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ دِيُنَارٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُسِمُ غَنِيْمَةً بِالْجِعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اَعُدِلُ فَقَالَ لَهُ شَقِيتُ إِنَّ لَمُ اَعُدِلُ.

٢٥٨ بَابِ مَامَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ الاُسَارَى مِنُ غَيْرِ اَنْ يُحَمِّسَ .

٣٧٩ حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مِنْصُورٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنُ اَبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَسَارِى بَدُرٍ لَوُكَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَسَارِى بَدُرٍ لَوُكَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَسَارِى بَدُرٍ لَوُكَانَ النَّنَى فِي هَوُلَآءِ النَّنَى لَتَرَكَتُهُمُ لَهُ لَهُ النَّنَى لَتَرَكَتُهُمُ لَهُ .

٢٥٩ بَابِ وَمِنَ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِكُلِمَامِ وَأَنَّةُ يُعُطِى بَعُضَ قَرَابَتِهِ دُوْنَ بَعُضِ قَرَابَتِهِ دُوْنَ بَعُضِ مَاقَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

نے تین مرتبہ مانگا اور تینوں مرتبہ انہوں نے نہیں دیا' بالآخریں (جابر) نے حضرت صدیق اکبڑ سے کہا کہ میں نے آپ سے تین مرتبہ مانگا' اور تینوں مرتبہ آپ نے نہیں دیا' اب آپ دے دیجئے یا انکار کر دیجئے' تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ میں نے انکار کر دیا' حالا نکہ میں نے ایک مرتبہ بھی منع نہیں کیا' اور میں ارادہ تم کو دینے کا ہے' سفیان کہتے ہیں' کہ ہم سے عمرو نے محمد میر اارادہ تم کو دینے کا ہے' سفیان کہتے ہیں' کہ ہم سے عمرو نے محمد سے جابڑ کی زبانی بیان کیا کہ مجھ (جابر) کو صدیق اکبڑ نے لپ بھر کر دیا اور کہا کہ اس کو گنومیں نے جو شار کیا' تو وہ پانچ سوتھ' پھر حضرت صدیق اکبڑ نے کہا کہ اتنے ہی دو مرتبہ اور لے لو' اور ابن منکدر کا قول ہے کہ کون سامر ض بخل سے زیادہ خطرناک ہے۔

۱۳۷۸ مسلم ، قوہ ، عمر و بن دینار ، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں ، کہ اس وقت جب کہ رسالت مآب علیقہ مقام جعر انہ (۱) میں مال غنیمت تقسیم فرمار ہے تھے ، توایک آدمی نے کہا ، ذراانصاف کرتے رہے ، تو آپ نے فرمایا ، اے بد بخت! میر ے سوائے انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔

باب،۲۵۸۔ خس لینے کے بغیر رسالت مآب علیہ کا قیدیوں پر احسان کرنے کا بیان۔

9-1- الحق بن منصور' عبدالرزاق' معمر' زہری' محمد بن جبیر حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں' کہ بدر کے قیدیوں کی بابت رسالت مآب علیہ کے ارشاد فرمایا کم اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا' اور وہ مجھ سے ان ناپاکوں کے متعلق کہتا' تو میں ان لوگوں کو صرف اس کی خاطر رہا کر دیتا۔

باب ۲۵۹۔ امام کو حق حاصل ہے 'کہ وہ خمس اپنے بعض عزیزوں کو دے اور بعض کو نہ دے 'اس کے اس اختیار کی دلیل میہ ہے 'کہ رسالت مآب علیقی نے خیبر کے خمس میں

(۱) بعر انہ میں آپ ﷺ نے جنگ حنین میں حاصل ہونے والا مال غنیمت تقسیم فرمایا تھا،روایات کے مطابق اس موقع پر بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے قبضہ میں آیا تھا جس میں چو ہم ارقیدی، چو ہمیں ہز اراونٹ چالیس ہز ارسے زیادہ بکریاں اور چار ہز اراوقیہ چاندی بھی تھی۔ آنخضرت ﷺ کے سامنے بولنے والا شخص" ذوالخو بصیرة" تھاجو کہ بعد میں خارجیوں کے ساتھ پیش پیش تھااور جنگ نہر میں قتل ہوا۔

لِبَنِى الْمُطَّلِبِ وَبَنِى هَاشِمِ مِنُ خُمُسِ خَيْبَرَ قَالَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ لَمُ يَعُمَّهُمُ بَعْبَدِ الْعَزِيْزِ لَمُ يَعُمَّهُمُ بِنَا عَبُدِ الْعَزِيْزِ لَمُ يَعُمَّهُمُ بِنَا لَكِ وَلَمُ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنُ اَخُوجَ لِنَا اللّهِ وَإِنْ كَانَ الّذِي اَعُظى لِمَايَشُكُوا اللّهِ مِنَ الْحَاجَةِ وَلِمَا مَسَّتُهُمُ فِي جَنْبِهِ مِنُ قَوْمِهِمُ وَحُلَفَآئِهِمُ .

٣٨٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعَمٍ قَالَّلَ مَشَيْتُ آنَا وَعُثَمَانُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعَمٍ قَالَّلَ مَشَيْتُ آنَا وَعُثَمَانُ بُنُ عَفَّانَ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلنَا يَارَسُولَ اللهِ اَعُطيُتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَقَلنَا يَارَسُولَ اللهِ اَعْطيتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَقَلنَا وَنَحُنُ وَهُمُ مِنُكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا بَنُو اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا بَنُو اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا بَنُو اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا اللَّيْثُ عَدِينَ وَلَمُ يَقْسِمِ النَّيْقُ عَبُدُ شَمُسٍ وَلَا لِبَنِي عَبُدِ شَمُسٍ وَلَا لِبَنِي عَبُدِ شَمُسٍ وَلَا لِبَنِي عَبُدِ شَمُسٍ وَلَا لِبَنِي وَلَمْ يَقُسِمِ النَّيِيُ عَبُدِ شَمُسٍ وَلَا لِبَنِي وَلَا لِبَنِي عَبُدِ شَمُسٍ وَلَا لِبَنِي وَلَمْ يَقُسِمِ النَّيِي عَبُدِ شَمُسٍ وَلَا لِبَنِي وَاللهِ إِنْحُونَ لِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَبُدِ شَمُسٍ وَهَاشِمٍ وَلَا لِبَنِي وَاللهِ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَبُدِ شَمُسٍ وَهَاشِمٍ وَاللهِ إِنْهُ وَقَالَ ابْنُ اسْحَاقَ عَبُدُ شَمُسٍ وَهَاشِمٍ وَاللهِ إِنْهُ وَلَوْلُ اللهِ إِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُهُم لِلْيَهِمُ عَاتِكُهُ بِنُتُ مُولَةً وَكَالَ بَنُو نَوْفَلٍ انْحَاهُمُ لِايَيْهِمُ .

٢٦٠ بَابُ مَنُ لَّمُ يُخَمِّسِ الْاَسُلابَ
 وَمَنُ قَتَلَ قَتِيُلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مِنُ غَيْرِ اَنُ
 يُخَمِّسَ وَحُكُمُ الْإِمَامِ فِيْهِ.

٣٨١ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ الْمَاحِشُونَ عَنُ صَالِح بُنِ اِبْرَاهِيُمَ بُنِ عَبُدِ الْمَاحِشُونَ عَنُ صَالِح بُنِ اِبْرَاهِيُمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَدُ اللَّهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ بَيْنَا اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ المَالِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِهُ اللِّهُ اللللِمُ اللَ

سے بنو مطلب و بنوہاشم کو دیا 'اور عمر بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ آپ نے تمام قریشیوں کو خیبر کاخمس نہیں دیا 'اور کسی مختاج کے علاوہ آپ نے یہ خمس اپنے کسی عزیز ورشتہ دار کو خاص طور سے نہیں دیا 'اور رسالت مآب ہر فرد کی حاجت و ضرورت کا لحاظ رکھتے تھے' اور خمس دیتے وقت قرابت اور قومی حلیف ہونے کاخیال تک بھی ملح ظ نہیں رکھا۔

۱۳۸۰ عبدالله الید عقیل ابن شهاب ابن میتب حضرت جیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب عقیل کی خدمت میں عثان بن عفان اور میں نے حاضری دے کر کہا کہ یار سول الله! آپ نے بنو مطلب کو تو دیااور ہم کو نظر انداز کر دیاہے 'حالا نکہ دہ اور ہم آپ کی نظر میں ایک درجہ کے ہیں ' تو رسالت آب علی نے ارشاد فرمایا' بے شک بنو اطلب اور بنو ہاشم ایک ہی درجہ میں ہیں' ارشاد فرمایا' بے شک بنو اطلب اور بنو ہاشم ایک ہی درجہ میں ہیں' لیٹ کا بیان ہے کہ مجھ سے یونس اور جبیر نے اتنالفظ اور اضافہ کر کے لیٹ کہ رسالت ماب علی ہے نہو عبد سمس اور بنو نو فل کو کوئی چیز نہیں بانی ' ابن اسحاق کہتے ہیں ' کہ بنو عبد سمس ' بنو ہاشم اور بنو مطلب نہیں بانی ' ابن اسحاق کہتے ہیں ' کہ بنو عبد سمس ' بنو ہاشم اور بنو مطلب نہیں بانی ' ابن اسحاق کہتے ہیں ' کہ بنو عبد سمس ' بنو ہاشم اور بنو مطلب مال جائے (اخیافی) بھائی ہیں ' اور ان کی والدہ کا نام عا تکہ بنت مرہ بے ' اور بنو نو فل ان کے باپ کی طرف کے (علاقی) بھائی ہیں۔

باب ۲۶۰۔ جو کوئی مقتول کا فروں کے سازوسامان میں تمس دے اور جو کوئی کسی کا فر کو قتل کر دے 'تو مقتول کا فروں کا سازوسامان ای کاہے 'بغیراس بات کے مکہ وہ خمس نکالے یا امام کا تھم حاصل کرے۔

۱۸ " مسدد ' پوسف بن باجشون ' صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف بدر کے دن ایک لائن میں تھا ' اور میرے دائیں بائیں دو کمن انصاری لڑکے دکھائی دیئے ' میرے جی میں اس وقت یہ آیا ' کہ کاش! میں دو طاقت ور آدمیوں کے نے میں ہو تا ' اسی اثناء میں ان دونوں میں سے طاقت ور آدمیوں کے نے میں ہو تا ' اسی اثناء میں ان دونوں میں سے

حَدِيْثَةٍ اَسُنَا نُهُمَا تَمَنَّيْتُ اَنُ اكُونَ بَيْنَ اَضُلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِيُ آحَدُهُمَا فَقَالَ يَاعَمِّي هَلُ تَعُرِفُ آبَا جَهُلِ قُلُتُ نَعَمُ مَّا حَاجَتُكَ اِلَيْهِ يَاابُنُ اَحِيُ قَالَ ٱلْحَبِرُتُ اللَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَئِنُ رَايَتُهُ لَايُفَارِقُ سَوَادِى سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوُتَ الْاَعُجَلُ مِنَّا فَتَحَمَّّبُتُ لِلْالِكَ فَغَمَزَنِي الاخَرُ فَقَالَ لِيُ مِثْلَهَا فَلَمُ ٱنْشَبُ آنُ نَظَرُتُ إِلَى آبِي جَهُلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ قُلُتُ آلَا أَنَّ هَٰذَا صَاحُّبُكُمَا الَّذِي سَالَتُمَانِي فَابُتَدَرَاهُ بِسَيْفَيُهِمَا فَضَرَباهُ حَتّٰى قَتَلاهُ ثُمَّ انُصَرَفَا اِلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمَا قَتَلَةً قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آنَا قَتَلَتُهُ فَقَالَ هَلُ مَسَحُتُمَا سَيُفَيُكُمَا قَالَا لَا فَنَظَرَ فِي السَّيفَيْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَهُ وَسَلَبُهُ لِمُعَاذِ ابْنِ عَمْرِو بُنِ الْحَمُّوُعِ وَكَانَا مُعَاذُ بُنُ عَفُرَآءَ وَمُعَاذُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ الْحَمُّوُح.

٣٨٢ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنِ ابُنِ اَفُلَحَ عَنُ آيِي عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنِ ابُنِ اَفُلَحَ عَنُ آيِي مَحَمَّدٍ مَوُلَى آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِي قَتَادَةً رَضِي اللهُ عَنُهُ قَالَ حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ عَامَ حُنينٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتُ لِلمُسُلِمِينَ خَلَمًّا الْتَقَيْنَا كَانَتُ لِلمُسُلِمِينَ خَلَقًا الْتَقَيْنَا كَانَتُ لِلمُسلِمِينَ خَلَمًّا الْتَقَيْنَا كَانَتُ لِلمُسلِمِينَ خَلَقًا الْتَقَيْنَا كَانَتُ عَلَى اللهُ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُشُرِكِينَ عَلَى مَنْ المُسُلِمِينَ فَاسُتَدَرُتُ حَتَّى التَيْتُ وَعَلَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى حَبُلِ مِنُ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبُتُهُ بِالسَّيفِ عَلَى حَبُلِ عَلَى عَلَيْ فَاتَقِهِ فَاقَبَلَ عَلَى عَلَى فَصَدَّةً وَحَدُثُ مِنُهَا وَيُعَلِي وَيُعَلِي فَلَكَ مَا اللهَ وَعَدَثُ مِنُهُ الْمَوْتُ فَارُسَلَنَى وَيُحَدِّي فَلَكَ مَا اللهُ النَّاسِ فَقُلُتُ مَا اللهُ النَّالِ النَّاسِ فَلَكِ مُنَ الْمُوتُ عَلَى اللهُ فَلَتُ مَا اللهُ النَّاسِ فَقُلُتُ مَا اللهُ النَّالُ النَّاسِ فَلَكُ مَا اللهُ النَّالُ النَّاسِ فَلَحَدُتُ مَا اللهُ النَّالُ النَّاسِ فَلَاتُ مَا اللهُ النَّالُ النَّاسِ فَلَاحِقُتُ مَا اللهُ النَّالُ النَّاسِ فَلَيْ الْمَوْتُ مَا اللهُ النَّاسِ فَلَاحِقُتُ مَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ النَّاسِ فَلَاحِقُتُ مَا اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

ایک نے مجھ سے دباکر پوچھام کہ اے پچاا کیا آپ ابوجہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے جواب دیاکیہ ہاں!لیکن اے میرے سیتے، تہیں اس کی كياضرورت ہے؟ تواس كمن انصارى لڑكے نے كيها مجھے به اطلاع ملى ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ کو گالیاں دیتاہے 'اور فتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'اگر میں نے اس کو دیکھ لیا' تو پھر میرا جسم اس کے جسم سے الگ نہیں ہو سکتا ' بہال تک کہ 'ہم دونول میں ہے کسی کی موت ہی جلدی کرے میں یہ س کر جیرت زدہرہ گیا پھر اس دوسرے نے بھی مجھے دبا کر پہلے والے کی طرح کہا' پھر تھوڑی بی دیریں ابوجہل دوڑتا ہواد کھائی دیا' تومیں نے ان لوگوں سے کہا' يى وه مخض ہے ، جس كى بابت تم دريا بنت كررہے تھے ، تووه دونوں اپی تلواریں گئے ہوئے اس کی طرف جھٹے 'اور اس کو مار مارے نہ تیخ کر دیا' پھر ان دونوں نے لوٹ کر ابوجہل کے قتل کی اطلاع رسالت مآب علی کودی و آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے اس کو مارا ے؟ توان میں سے ہر ایک نے کہامیں نے اراہ ا آپ علیہ نے دریافت فرمایا کیاتم نے اپی خون محری تلواریں صاف کرلی ہیں؟ان دونوں نے ایک زبان مو کر کہا جی نہیں' تو سر ور عالم علی اللہ اس دونوں کی تلواروں کو دکھ کر فرمایا عمر دونوں نے اس کو تد تیج کیا ہے ا ليكن اس كاساز وسامان اور مال واسباب معاذبن عمر وبن جموح كوسلے گا' اور وہ دونوں لڑ کے حقیقت میں معاذبین عفر ااور معاذبین جموح نکلے۔ ٣٨٢ عبدالله علك كيل ابن اللي الو محمه ابو قادة سے روايت کرتے ہیں' کہ یوم حنین میں ہم لوگ رسالت مآب علی کے مركاب تھے كه مارے اس مقابله ميں مم مسلمانوں كو پچھ كلست ى د کھائی دی 'اور میں نے ایک مشرک کو دیکھا 'کہ ایک مسلمان پر چڑھا ہواہے ' تومیں گھوم کراس کے پیچھے سے آیا 'اوراس کے شانہ پر تکوار كاوار كيا' تووہ ميرے مقابله پر ذك كيا'اور خوب تحمسان كى لرائى ہوئی 'حتی کہ اس نے مجھے موت کی خوشبوسو نگھائی 'پھروہ مر گیا' تو اس نے میرا پیچیا چھوڑا' تو پھر میں نے حضرت فاروق اعظم سے مل كريوچهاك لوكول كاكيا حال ہے؟ انہوں نے جواب ديا الله كا تحكم ہے'اس کے بعد وہ سب لوگ لوٹے 'اور رسول اللہ علی نے بیٹھ کر فرمایا ،جس نے کسی کا فر کو قتل کیا ہو 'اور اس کے پاس ثبوت ہو 'تواس

قَالَ أَمُرُاللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبيُّ ئُمَّ جَلَسُتُ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةُ مِثْلَةً فَقَالَ رَجُلُّ صَدَقَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَٱرْضِهِ عَنِّي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ مَنُ قَتَلَ قَتِيُلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيَّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنُ يَشُهَدُ لِيُ فَقَالَ ٱبُوبَكُرِ نِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَاهَا إللَّهِ إِذًا يَعُمِدُ إِلَى اَسَدٍ مِّنُ أُسُدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَن اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُعُطِيُكَ سَلَبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَدَقَ فَأَعُطَاهُ فَبِعُتُ الدِّرُعَ فَابْتَعُتُ بِهِ مَخُرِفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لَاَوَّلُ مَالِ تَأَثَّلُتُهُ فِي الْإِسْلَامِ.

٢٦١ بَابِ مَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُعُطِى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمُ وَغَيْرَهُمُ مِّنَ الْخُمُسِ وَنَحُوَةً رَوَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ .

٣٨٣\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا الْأَوُ زَاعِيٌّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمَسَيِّبِ وَعُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ بُنَ حِزَامٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَٱلۡتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَاعُطَانِيُ ثُمَّ سَالَتُهُ فَاعُطَانِيُ ثُمَّ قَالَ لِيي يَاحَكِيُمُ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُو فَمَنُ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفُسِ بُوُرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنُ آخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفُسٍ لَّمُ يُبَارَكُ لَةً فِيُهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ

مقتول كافر كااس مسلمان مجامد كومال واسباب ملے گا'تو میں (ابو قبادہ) نے کھڑے ہو کر کہا کمہ میری گواہی کون دے گا 'اور پھر بیٹھ گیا اس کے بعد دوسری مرتبہ رسالت آب علی نے فرمایا کہ جس کے پاس کسی کا فر کو قتل کرنے کا ثبوت ہو ' تواس کواس کا مال واسباب ملے گا ' تو میں نے کھڑے ہو کر کہا کون ہے جو میری شہادت دے 'اور (پید کہد كر) ميں بيھ گيا'اس كے بعدرسالت مآب علي نے يہلے كى طرح تیسری مرتبہ پھر فرمایا' توایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا' یا رسول الله! بيه الوقاده سيح مين اور اس مقتول كافر كا سازوسامان میرے پاس ہے 'اور ان کو جھ سے رضی کر دیجئے' تو صدیق اکبڑنے کہا نہیں'اللہ کی قتم! آپ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کے ساتھ جواللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کر تاہے 'یہ نہیں کریں گے مکہ اس کاساز وسامان تم کودے دیں 'اس پر رسالت مآب مثاللہ علیہ نے فرمایا' میہ سچ کہہ رہے ہیں' چنانچہ وہ ساز وسامان اس نے مجھ کودے دیا اور میں نے اس کی زرہ کو چ کر بنو سلمہ کا ایک باغ مول لے لیا' اور زمانہ اسلام کا بیر سب سے پہلا دور تھا'جس میں مجھے بیہ مال حاصل ہواتھا۔

باب٢٦١ ـ رسالت مآب عليه كامؤلفة القلوب وغير ه كوخمس یا اسی طرح کے دوسرے مال میں سے دینے کا بیان' اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن زید نے رسالت مآب علیہ سے روایت کیاہے۔

۳۸۳ و محمه 'اوزاعی 'سعید بن میتب و عروه بن زبیر" محکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظیم ہے میں نے کچھ طلب کیا' تو آپ علیہ نے عنایت فرمایا' اور پھر دوسری مرتبہ مانگا تو آپ عظی نے پھردے کر فرمایا کہ اے تھیم یہ مال سر سبر اور میٹھائے 'جواس کو لالچ کے بغیر لے گا' تواس کے مال میں برکت ہو گی'اور جو کوئی اس کو اپنے نفس و خواہش کی سیر الی کیلئے حاصل کرے گا' تواس کے مال میں کسی قتم کی کوئی برکت نہ ہوگی' اور اس کی مثال ایسی ہوگی'جو کھائیگا شکم سیر نہیں ہوگا'اور (سنو) دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ اچھاہے 'اور میں (حکیم بن

السُّفُلَى قَالَ حَكِينُمٌ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَا اَرُزَا أَ اَحَدًا بَعُدَكَ شَيْعًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنِيَا فَكَانَ اَبُوبَكُرٍ يَّدُعُو حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَآءَ فَيَالِي اَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْعًا ثُمَّ اِلَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ فَابِي اَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْعًا ثُمَّ اِلَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ فَابِي اَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ الَّذِي قَسَمَ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ فَابِي اَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ يَامَعُشَرَ النَّي المُسلِمِينَ إِنِّي اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ لِهُ مِنُ هَذَا الْفَيءِ فَيَالِي اَنْ يَانُحَدَهُ فَلَمُ يَرُزَا اللهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيءِ فَيَالِي اَنْ يَانُحَدَهُ فَلَمُ يَرُزَا اللهُ لَهُ مِنُ هَذَا الْفَيءِ فَيَالِي اَنْ يَانُعُدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوفِقِي .

٣٨٤\_ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابُنُ زَيُدٍ عَنُ أَيُّوُبَ عَنُ نَافِعِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَشُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَىَّ اِعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَامَرَةً اَنُ يَفِيَ بِهِ قَالَ وَاَصَابَ عُمَرُ جَارِ يَتَيُنِ مِنُ سَبُي خُنَيْنٍ فَوَضَعَهُمَا فِي بَعُضِ بُيُوْتِ مَكَّةَ قَالَ فَمَنَّ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى سَبِيٌّ حُنَيْنِ فَجَعِلُوا يَسُعُونَ فِي السِّكَكِ فَقَالَ عَمَرُ يَا عَبُّدَ اللَّهِ انْظُرُ مَاهَذَا فَقَالَ مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ عَلَى السَّبُي قَالَ اذُهَبُ فَأَرُسِلِ الْحَارِيَتَيُنِ قَالَ نَافِعُ وَلَمُ يَعْتَمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَلَوُ اِعْتَمَرَ لَم يَخُفَ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ وَزَادَ جَرِيْرُ بُنّ حَازِمٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ مِنَ الْحُمُسِ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنُ آيُّوُبَ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ فِي النَّذُرِ وَلَمُ يَقُلُ يَوْمَ .

٣٨٥\_ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا

حزام) نے عرض کیا 'یار سول الله! قتم ہے اس کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیاہے 'میں آپ کے بعد دنیاہے روانہ ہونے تک کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کروں گا'حضرت ابو بکر صدیق اپنی خلافت کے زمانہ میں حکیم بن حزام کو بلاتے رہے 'تاکہ ان کی پنشن مقرر کر دیں' مگر وہ اس کے لینے سے انکار کرتے رہے' پھر حضرت عمر فاروق نے اپنی خلافت کے زمانہ میں آپ کور تم دینے کیلئے طلب کیا، گر آپ نے ان کے سامنے جانے سے بھی انکار کیا، تو فاروق اعظم نے مسلمانوں کے مجمع میں کہام کہ اے مسلمانو! تحکیم بن حزام کوان کاوہ حق جونے میں سے اللہ تعالی نے ان کے لئے مقرر کر دیاہے 'ان کو دینا چاہ رہا ہوں 'لیکن وہ اس کے لینے سے انکار کر رہے ہیں 'اور حکیم بن حزام نے رسالت مآب علیہ کی رحلت کے بعد بھی بھی اپنی زندگی کی آخر کی سانس تک کسی سے کوئی چیز طلب نہیں گ۔ سممس ابو نعمان ماد الوب نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے کہا'یار سول اللہ!زمانہ جاہلیت کا میرے ذمہ ایک دن کااع کاف باتی ہے ' تو آپ عظیفے نے اس کے پورا کرنے کا تھم دیا'نافع کا بیان ہے 'کہ حضرت فاروق اعظم کے حصہ میں حنین کے قیدیوں میں سے دولونڈیاں آئی تھیں' جن کو انہوں نے مکہ معظمہ میں کسی کے پاس حچوڑ دیا تھا۔ نافع کہتے ہیں کہ رسالت مآب علی کے حنین کے قیدیوں پر جب احسان کیا او لوگ گلیوں میں دوڑنے گئے 'جس پر حضرت فاروق اعظم نے اپنے فرزند حضرت عبدالله سے کہا کہ دیکھوا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسالت مآب علی نے نے قیدیوں پراحیان کر کے ان کو آزاد کر دیاہے' تو حضرت عمرٌ نے کہا کہ جاؤ'تم بھی ان دونوں لونڈیوں کو آزاد کر دو' نافع كابيان ہے كدرسالت مآب علي في نيس کیا'ادراگر آپ عمرہ کرتے' تو بیرامر حضرت عبداللہ بن عمرٌ ہے مخفی نہ رہتا'جر ہرِبن حازم نے ابوب 'نافع اور ابن عمرؓ کے ذریعہ یہ اضافہ کیا ہے کہ خمس میں سے اور معمر نے ابوب 'نافع اور حضرت ابن عمر کے وسلہ سے یہ بیان کیا ہے مکہ سرور عالم علی نے نذریں بوری کرنے کے بارے میں لفظ یوم نہیں فرمایاہ۔

۳۸۵ موسیٰ جریر محس عمروین تغلب سے روایت کرتے ہیں مکہ

جَرِيُرُ بُنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّنِي ُ عَمُرُ و بُنُ تَغُلِبَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ اَعُطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَوْمًا وَمَنَعَ الْحَرِيُنَ فَكَانَّهُمُ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى اَعْطَى الْحَرِيُنَ فَكَانَّهُمُ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى اَعْطَى قَوْمًا اَخَافُ ظَلْعَهُمُ وَجَزُعَهُمُ وَأُو كِلُ قَوْمًا إِلَى مَاجَعَلَ اللهُ فِى قُلُوبِهِمُ مِنَ الْحَيْرِ وَالْعِنِى فَوَمًا اللهِ مَمُرُو بُنُ تَغَلِبَ مِنْهُمُ عَمُرُ و ابُنُ تَغُلِبَ فَقَالَ عَمْرُو بُنُ تَغَلِبَ مَا أُحِبُ انَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنَ الْحَيْرِ وَالْعِنِي مَا أُحِبُ انَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُرُ النَّعَمِ وَزَادَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّئَنَا عَمُرُ و بُنُ تَغُلِبَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَعُولُوا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ ال

٣٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ انْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النِّيُ أُعْطِى قُرَيْشًا آتًا لَّفُهُمُ لِانَّهُمُ حَدِيْتُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ.

٣٨٧ ـ حَدَّنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَا الزُّهُرِيُّ قَالَ آخُبَرَنِيُ آنُسُ بُنُ مَالِكِ آنَّ نَا سًا مِّنَ الْأَهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ آمُوَالِ هَوَازِنَ مَا آفَآءَ فَطَفِقَ يُعُطِي رِجَالًا مِنُ أَمُوالِ هَوَازِنَ مَا آفَآءَ فَطَفِقَ يُعُطِي رِجَالًا مِنُ قُرَيُشِ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَالُولُ يَغُفِرُ اللَّهُ وَيَدَعُنَا وَسُيُوفُنَا تَقُطُرُ مِنُ دِمَآئِهِمُ قَالُ آنَسُ لَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُعُطِي فَرَيُشًا فَحُدِنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَالَ اللَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ وَسُلَّمَ فَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنَكُمُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَعَنِي عَنَكُمُ قَالَ اللَّهِ فَلَمُ وَسُلَّمَ فَقَالَ: مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَعَنِي عَنَكُمُ قَالَ اللَّهِ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمُ اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ فَلَمُ اللَّهُ فَلَمُ اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ فَلَمُ اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ فَلَمُ اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ

رسول الله علی نے بعض لوگوں کو دیا اور بعض کو نہیں دیا اور جن کو نہیں دیا تھا، تو وہ مشمکین ہوگئے تو رسالت مآب علی نے فرمایا کہ میں بعض لوگوں کو ان کی کجروی اور بے صبری کی وجہ سے دے دیتا ہوں اور بعض لوگوں کو ان کی اس نیکی اور استغناء نفس پر چھوڑ دیتا ہوں 'جو الله تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھ چھوڑی ہے 'اور انہی لوگوں میں سے عمرو بن تغلب بھی ہیں 'اور عمرو بن تغلب کہتے تھے '
کہ میں رسول الله علی کے اس فرمان کے عوض یہ مناسب نہیں کہ میں رسول الله علی کے اس فرمان کے عوض یہ مناسب نہیں کہ میں رسول الله علی کے اس فرمان کے عوض یہ مناسب نہیں تول بہت کافی ہے ) ابو عاصم نے جریر 'حسن کے توسط سے بیان کیا تول بہت کافی ہے ) ابو عاصم نے جریر 'حسن کے توسط سے بیان کیا نے کہ عمرو بن تغلب کہتے تھے کہ رسالت مآب علی کی طرح بانٹ دیا۔ نے در اور قیدی آئے 'تو آپ علی کے ان کو پہلے کی طرح بانٹ دیا۔

۳۸۷۔ ابوالولید 'شعبہ 'قادہ 'حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ کے ارشاد فرمایا کہ میں قریش کو ان کے دل اسلام پر مائل ہونے کیلئے دیتا ہوں 'کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت سے زیادہ قریب ہیں۔

سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی اللہ عنہ اللہ اللہ نے اپنے رسول کو بنو ہوازن کا مال و زر مفت میں اپنی مثیبت کے موافق دے دیا تو آپ علی اللہ اپنے رسول کو معاف مثیبت کے موافق دے دیا تو آپ علی اللہ اپنے رسول کو معاف سواونٹ دینے گئے 'اللہ اپنے رسول کو معاف کرے 'آپ قریش کو تو دیتے ہیں 'اور ہم کو ٹال جاتے ہیں 'حالا نکہ ہماری تلواروں سے کا فرول کا خون فیک رہا ہے 'حضر ت انس کا ایان کے ہماری تو آپ کہ انساریوں کی ہے با تیں جب رسول علی ہے کہ انساریوں کی ہے با تیں جب رسول علی ہے کہ گئیں 'تو آپ کی گئیں 'تو آپ کی گئیں 'تو آپ کی دوسرے کو طلب نہیں فرمایا 'جب وہ انصار اس خیمہ میں اکشے کی دوسرے کو طلب نہیں فرمایا 'جب وہ انصار اس خیمہ میں اکشے ہوگے 'تو آپ نے ان کے پاس تشریف لا کر ارشاد فرمایا 'کہ یہ کیسی بات ہے 'جو مجھ کو تمہاری طرف سے معلوم ہوئی ہے! تو ان میں سے بعض سمجھ دار لوگوں نے عرض کیا 'کہ یا رسول اللہ! ہم میں جو سمجھ دار لوگوں نے تو تی جھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو تی جھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو تی جھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو تی جھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو تی جھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو تی جھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو تی جھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو تی جھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو تی جھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو تی کھ بھی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو تی کھ کی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر دار لوگ ہیں انہوں نے تو تی کھ کی نہیں کہا ہے 'لیکن بعض کم عمر کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کو تھ کی کھوں کو تو کی کھوں کی کھوں کو تو کو کھوں کو تو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں

يَقُولُوا شَيْقًا وَامَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيْقَةٌ اَسْنَانُهُمُ فَقَالُوا يَغُفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِى قُرَيُشًا وَيَتُرُكُ الْانصَارَ وَسُيُوفُنَا تَقُطُرُ مِنُ دِمَا يَهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّى أُعُطِى رِحَالًا حَدِيثٌ عَهُدُهُمُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّى أُعُطِى رِحَالًا حَدِيثٌ عَهُدُهُمُ بِكُفُرِ امَا تَرُضُونَ آنَ يَّذُهَبَ النَّاسُ بِالْاَمُوالِ بِكُفُرِ امَا تَرُضُونَ آنَ يَّذُهَبَ النَّاسُ بِالْاَمُوالِ فَلَهُ وَتَلُّمُ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَواللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا فَقَالَ لَهُمُ إِنَّكُمُ مِنَ اللَّهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا فَقَالَ لَهُمُ إِنَّكُمُ مَنْ وَلَا لَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ قَدُ رَضِينَا فَقَالَ لَهُمُ إِنَّكُمُ مَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ فَاصُيرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولُة صَلَّى اللَّهُ فَالُوا مَنَّى اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ آنَسٌ فَلَمُ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ آنَسٌ فَلَمُ وَسُرُو.

٣٨٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيِّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَحْبُرَنِي عُمَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ بُنَ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعَمِ أَنَّ مُحَمَّدَ ابُنَ جُبَيْرٍ قَالَ آخُبَرَنِي جُبَيْرُ بُنُ مُطْعِمِ أَنَّةً بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقُبِلًا مِنُ حُنَيْنِ عَلِفَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعُرَابُ يَسُأْلُونَهُ حَتَّى اضُطَرُّوهُ اللِّي سَمُرَةٍ فَخَطِفَتُ رِدَآءَ ةُ فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعُطُونِيُ رِدَآثِيُ فَلُوْكَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاةِ نَعَمًا لَقَسَّمُتُهُ بَيْنَكُمُ ئُمَّ لَا تَجِدُونِيُ بَخِيُلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا حَبَانًا . ٣٨٩\_ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنُ اِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ أَنَسَ ابُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ آمُشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ نَحُرَانِيٌّ غَلِيُظُ الْحَاشِيَةِ فَادُرَكَهُ اَعُرَابِيٌّ فَجَلَبَهٌ جَذْبَةً شَدِيُدَةً

لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو معاف کرے 'قریش کو دیتے ہیں اور انصار کو نہیں دیتے 'حالا نکہ ہماری تلواریں خون ٹیکارہی ہیں 'جس پر سرکار دوعالم عیالیہ نے ارشاد فرمایا ہمہ میں نے ایسے لوگوں کو دیا 'جن کازمانہ تاحال کفر سے نزدیک ہے 'کیاتم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگ تو مال و دولت لے جائیں 'اور تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ عیالیہ کو ساتھ لے کر لوٹو 'اور اللہ کی قتم اجس چیز کو تم لئے جارہے ہو 'وہ اس سے بدر جہا بہتر ہے جس کو وہ لوگ لے کر جاتے ہیں 'تب انصار نے کہا 'یار سول اللہ! ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ (کہ اللہ اور اس کا رسول ہم کو مل جائے ) اس کے بعد سرور عمالیہ ترجے پاتا ہواد یکھو گے 'اس وقت صر کرنا' کیو نکہ حوض کو تر پر تم اللہ اور اس کے رسول عیالیہ اس وقت صر کرنا' کیو نکہ حوض کو تر پر تم اللہ اور اس کے رسول عیالیہ سے کہ ہم نے صر نہیں کیا۔

بہ سے دوایت کرتے ہیں عبداللہ اولی 'آبراہیم بن سعد' صالح' ابن شہاب عروبن محد بن جیر بن مطعم دخترت جیر بن مطعم دختی اللہ عنہ محد بن جیر بن مطعم دخترت جیر بن مطعم دختی اللہ علی کہ ہم لوگ دسالت آب علی کے ہم دکاب حنین سے واپس آ رہے تھے 'کہ بدؤوں نے دسالت آب ما علی کے ہم علی اور دسول اللہ علی کے دبول کے علی اور آپ کی چادر مبارک ایک کو بول کے درخت کے نیچ لے گئے اور آپ کی چادر مبارک ایک کی توسر ور عالم نے فرمایا کہ میر کی چادر مجھے دے دو'اگر میرے پاس ان درختوں کی تعداد میں بحریاں ہو تیں 'تو میں وہ تم میں تقسیم کردیتا اور تم مجھے کی تعداد میں بحریاں ہو تیں 'تو میں وہ تم میں تقسیم کردیتا اور تم مجھے کے خوس جھوٹا' اور بزدل نہیں پاؤگے۔

۳۸۹ یکی بن بکیر 'مالک 'الحق بن عبدالله' حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ میں (انس) رسالت مآب علی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ میں (انس) رسالت مآب علی ایک علی کے ساتھ چل رہا تھا 'اور اس وقت آپ چوڑے عاشیہ کی ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے ، تو ایک اعرابی نے آپ سے مل کر آپ کو زور سے کھینچا'اور میں نے دیکھا کہ اس اعرابی کے زور سے آپ کو زور سے کھینچا'اور میں نے دیکھا کہ اس اعرابی کے زور سے

حَتّٰى نَظَرُتُ اِلَى صَفُحَةِ عَاتِقِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ ٱلَّرَتُ بِهِ حَاشِيَةُ الرَّدَآءِ مِنُ شِدَّةِ جَدُبَتِهِ ثُمَّ قَالَ مُرُلِيُ مِنُ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي عِنُدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَّيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ آمَرَ لَهُ بِعَطَآءٍ. ٣٩٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مَنُصُورٍ عَنُ آبِىٰ وَآئِلٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنيُنِ اثْرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَاسًا فِي الْقِسُمَةِ فَاعُطَى الْأَقْرَعَ بُنَ حَابِسٍ مِائَةً مِّنَ الْإَبِلِ وَٱعُظٰى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَٱعُظٰے أَنَاسًا مِّنُ أَشُرَافِ الْعَرَبِ فَاتْرَهُمُ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسُمَةَ مَاعُدِلَ فِيُهَا وَمَا أُرِيْدَ فِيُهَا وَجُهُ اللَّهِ فَقُلُتُ وَاللَّهِ لَأَخْبِرَكَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَاتَيُتُهُ فَٱخُبَرُتُهُ فَقَالٍَ: فَمَنُ يَعُدِلُ إِذَا لَمُ يَعُدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسٰى قَدُ أُوُذِيَ بِأَكْثَرَ مِنُ هَذَا فَصَبَرَ.

رَبِي رَبِّ عَيُلَانَ حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بَنُ غَيُلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو السَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو السَمَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ آخُبَرَنِیُ آبِیُ عَنُ اَسُمَآءَ اَبْنَةِ آبِی بَکْرِ رَضِیَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ کُنْتُ اَنْقُلُ اللَّهِ النَّوْی مِنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلی رَاسِی وَهِی مِنْی صَلَّی اللَّهُ عَلیهِ وسَلَّمَ عَلی رَاسِی وَهِی مِنْی عَلیهِ عَلی اللَّهُ عَلیهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلیهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلیهِ وسَلَّمَ اقْطَعَ الزُّبَیرَ اللَّهُ عَلیهِ وسَلَّمَ اقْطَعَ الزُّبَیرَ اللَّهُ عَلیهِ وسَلَّمَ اقْطَعَ الزُّبَیرَ ارضًا مِنُ اَمُوالِ بَنِی النَّضِیرُ.

٣٩٢ حَدَّنَنِي آخُمَدُ بَنُ الْمِقْدَامِ حَدَّنَا الْمُقْدَامِ حَدَّنَا الْفُضِيلُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَا مُوْسَى بُنُ عُقُبَةَ الْفُضِيلُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَا مُوْسَى بُنُ عُقَبَةً قَالَ اَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا اللَّهُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ آجُلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارِي مِنُ اَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَ

کھینچنے کی وجہ سے آپ کی گردن پر چادر کے کنارے کا نشان پڑ گیاتھا' اور اس بدونے کہاکہ مجھے بھی آپ اللہ کے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے کچھ دلواد بچئے' تورسالت مآب علیہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کچھ دینے کا حکم دیا۔

۳۹۰ عثان جریز مضور 'ابو واکل 'حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یوم حنین میں رسالت آب علیہ نے لوگوں میں جھے تقسیم فرمائے 'اقرع بن حابس کو سواونٹ دیے اور عین یہ کو بھی جھے عینہ کو بھی استے ہی دیے اور دوسرے معززین عرب کو بھی جھے دیئے اور ان کو جھے دیے اور ان کو جھے دیے خیل ترجے دی 'توایک آدمی نے کہا'اللہ کی قسم اس تقسیم میں انصاف کو بروئے کار نہیں لایا گیا'اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود نظر نہیں رکھی گئ'تو میں نے کہااللہ کی قتم رسالت آب کواس کی اطلاع دیتا ہوں 'چنا نچہ میں نے جاکر سر ورعالم سے بور اماجراعرض کیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کار سول آگر انصاف نہ کریں گے تو اور کون ہے جو انصاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ کریں گے تو اور کون ہے جو انصاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر مہر بانی کرے 'انہیں تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئ'اور انہوں نے مبر سے کام لیا۔

۳۹۱۔ محمود 'ابواسامہ 'ہشام 'اساء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ عنظیے نے حضرت زبیر 'کو جو زبین دی تھی (اسا) اس میں سے تھجوروں کی تھلیاں اپنے سر پرلا دکر لایا کرتی تھی 'اور وہ زمین میرے گھرسے تین فرسخ دور تھی 'ابوضم ہ لایا کرتی تھی 'اور وہ زمین میرے گھرسے تین فرسخ دور تھی 'ابوضم ہ نے ہشام اور ان کے والد کی زبانی بیان کیاہے 'کہ رسالت مآب علیہ کے بشام اور ان کے والد کی زبانی بیان کیاہے 'کہ رسالت مآب علیہ تطعمہ نے بنو نضیر کے مال میں سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کوایک قطعہ زمین کاعنایت فرمایا تھا۔

۳۹۲ - احمد بن مقدام ' فضیل بن سلیمان ' موسی بن عقبه ' نافع ' حضرت عبدالله بن عمر است روایت کرتے بین که فاروق اعظم شنے بہودیوں اور عیسایوں کو ملک حجاز سے نکال دیا ' اور جب رسول الله علیہ نے خیبر کو فتح کیا ' تو آپ نے بھی ارادہ فرمایا کہ یبودیوں کو وہاں سے نکال باہر کریں ' اور یہودی مملکت پر قبضہ ہونے کے بعد وہ تمام مملکت مسلمانوں اور رسول اللہ کی ملکیت ہوگئی تھی، تو یہودیوں نے

خَيْرَ آرَادَ آنَ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْالرَّضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ الْاَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلمَّسُلِمِينَ فَسَّأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آنُ يَتُرُكُهُمُ عَلَى آنُ يَكُفُوا اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَتُرُكُهُمُ عَلَى آنُ يَكُفُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الثَّمْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نُقِرُّكُمُ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نُقِرُّكُمُ عَلَى ذَلِكَ مَاشِئْنَا فَأْقِرُوا حَتَّى آجُلَاهُمُ عُمَرُ فِى إِمَارَتِهِ اللهِ تَيْمَآءَ وَآرِيُحًا.

٢٦٢ بَاب مَايُصِيُبُ مِنَ الطَّعَامِ فِيُ الرَّعَامِ فِيُ الرَّعَامِ فِيُ الرَّضِ الْحَرُبِ.

٣٩٣ حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعُبَةً عَنُ عُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ رَضِى حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِيُنَ قَصُرَ خَيْبَرَ فَرَمْى اللهُ عَنُهُ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِيُنَ قَصُرَ خَيْبَرَ فَرَمْى اللهُ عَنُهُ بِحَرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لِالْحِذِهِ فَالتَّقَتُ فَإِذَا النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

٣٩٤ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اللَّهُ عَنُهُمَا أَيُّوبَ عَنُ اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عَنُهُمَا وَالْعِنَبَ قَلَ الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَيُ مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنُاكُلُهُ وَلَا نَرُفَعُهُ.

٣٩٥ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَا الشَّيبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ ابِي اَوُفَى رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا يَقُولُ اَصَابَتُنَا مُحَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوُمَ خَيْبَرَ وَقَعُنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهُلِيَّةِ فَانْتَحَرُنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ فِي الْحُمُرِ الْأَهُلِيَّةِ فَانْتَحَرُنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُهُ وَلَا تُطُعِمُوا مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُفُو الْقُدُورَ فَلَا تُطُعِمُوا مِنُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْحُفِو الْقُدُورَ فَلَا تُطُعِمُوا مِنُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْحُفِو الْقُدُورَ فَلَا تُطُعِمُوا مِن

آپ سے اس بات کی استد عاکی کہ آپ ہم کو اس شرط پر یہاں رہنے دیں کہ ہم کام کریں گے اور مسلمانوں کو پیداوار میں سے آدھی بٹائی کے کھیل ملیں گے (لیمنی ادھیائی پر بٹائی کا عمل کرلیا جائے) تو سرور عالم علیہ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس شرط پر جب تک چاہیں گے رکھیں گے 'تو وہ یہودی تھر الئے گئے 'اور پھر فاروق اعظمؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان یہودیوں کو مقام تیااور اربحاء کی جانب نکال باہر کیا۔

باب۲۶۲۔ دار الحرب میں کھانے پینے کی چیزیں پائے جانے کابیان۔

۳۹۳-ابوالولید 'شعبہ 'حمید بن بلال 'حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ قلعہ خیبر کا محاصرہ کئے ہوئے تھے 'کہ استے میں ایک شخص نے ایک کی سینکی 'جس میں چربی بھری تھی میں نے ایک شخص نے ایک جست لگائی 'اور مڑ کر جو دیکھا تورسالت آب علیہ تشریف فرمانتھ 'اور میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ آب علیہ تشریف فرمانتھ 'اور میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔

۱۹۴۳۔ مسد دحماد 'ایوب' نافع' حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں مکہ ہم کومیدان جہاد میں شہداورا نگور ملتے تھے' جن کو ہم کھالیا کرتے تھے'اوران کاذخیرہ نہیں کرتے تھے(ا)۔

۳۹۵ موسی بن اسلعیل عبد الواحد شیبانی ابن ابی اوفی سے روایت کرتے ہیں کہ ایام خبیر میں ہم کو بھوک کی سخت تکلیف ہوئی اور خاص خیبر کے دن ہم لوگ پلے ہوئے گدھوں کی طرف لیکے اور ان کو ذرخ کیا (اور ان کا گوشت پکاناشر وغ کیا) جس وقت ہانڈیوں میں جوش آ رہا تھا تو رسالت مآب علیلی کے منادی نے اعلان کیا۔ ہانڈیوں کو الٹ دو اور گدھے کے گوشت کا ایک ریزہ تک نہ کھاؤ عبداللہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے (آپس میں) کہا ہم آپ نے

(۱) دارالحرب میں کا فروں سے حاصل ہونے والے مال غنیمت سے تقسیم سے پہلے پہلے مجاہدین بقدر ضرورت اشیاء استعال کر سکتے ہیں، کیکن ذخیر ہ کرنا جائز نہیں اور اگر امام مال غنیمت کے عارضی استعال سے بھی صراحة ژوک دے تو عارضی طور پر لینا بھی جائزنہ ہوگا۔

لُحُوم الْحُمُر شَيْعًا قَالَ عَبُدُاللَّهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِانَّهَا لَمُ تُخَمَّسُ قَالَ وَقَالَ اخَرُوُنَ حَرَّمَهَا الْبَيَّةَ وَسَٱلْتُ سَعِيْدَ

بُنَ جُبَيْرِ فَقَالَ حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ .

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

٢٦٣ بَابِ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مُعَ اَهُل الْذِمِّيَةِ وَ قَوُل اللَّهِ تَعَالَى: قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَآيُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاخِرِ وَلَا يُحَرَّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيُنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعَطُّوُا الْجِزُيةَ عَنُ يَّدٍ وَّهُمُ صَاغِرُونَ يَعْنَى آذِلَّاءُ وَالْمَسُكَنَةُ مَصْدَرُ الْمِسْكِيْنِ اَسُكُنُ مِنُ فُلَانٍ اَحُوَجُ مِنْهُ وَ لَمُ يَذْهَبُ الِي السُّكُون وَمَا جَآءَ فِي اَخُذِ الْحَزُيَةِ مِنَ الْيَهُوُدِ وَالنَّصَارَى وَالْمُجُوسِ وَالْعَجَم وَقَالَ ابُنُ عُنِيْنَةَ عَنُ ابُنِ اَبِيُ نَجِيُح قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ مَاشَأَنُ اَهُلِ الشَّامِ عَلَيُهِمُ اَرُبَعَةُ دَنَانِيْرَ وَاَهُلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمُ دِيْنَارٌ قَالَ جُعِلَ ذلِكَ مِنُ قِبَلِ الْيَسَارِ.

٣٩٦\_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ سَمِعُتُ عَمُرُوا قَالَ كُنُتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بُنِ زَيُدٍ وَعَمُرِو بُنِ ٱوُسٍ فَحَدَّثُهُمَا بَحَالَةُ سَنَةَ سَبُعِيُنَ عَامٍ حَجَّ مُصْعَبُ بُنُ الزُّبَيْرِ بِٱهُلِ الْبَصُرَةِ عِنُدَ دَرُجِ زَمُرَمَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِحَزُرِ ِ بُنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْاَحْنَفِ فَاتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بُنِ

گدھے کا گوشت کھانے ہے اس لئے منع فرمایا کہ اب تک اس کا ٹمس نہیں نکالا گیاتھا'اور تقسیم نہیں ہوئی تھی'اور دوسرے لوگوں کابیان ہے کہ آپ نے گدھے کے گوشت کھانے کو بالکل حرام قرار دیدیا' میں نے سعید بن جبیر سے یو چھاتوا نہوں نے کہا کہ رسالت مآب نے گدھے کے گوشت کھانے کوبالکل حرام کر دیاہے۔

باب ۲۶۳ ـ ذمي كافرول سے جزیه (۱) لینے اور قول و قرار كرنے كابيان اللہ تعالىٰ نے فرماياہے كه تم لوگ ان سے جنگ کرو'جواللہ تعالیٰ پراور روز آخرت پرایمان نہیں لاتے'اور جس چیز کواللہ تعالی اور اس کے رسول نے حرام کر دیاہے ' اس کوحرام نہیں گردانتے اور دین حق کی پیروی نہیں کرتے اوریدلوگ اہل کتاب ہیں (ان سے تم اس وقت تک جنگ کرو)جب تک کہ یہ جزیہ نہ دے دیں'اور بیالوگ بڑے ہی ذلیل و نگوں سار ہوں' صاغرون 'بمعنے نگوں سار دذلیل' اور یمی حکم یہودیوں 'عیسائیوں 'مجوسیوں اور عجمیوں سے جزیہ پلنے کے متعلق قرار دیا گیاہے اور ابن عیبینہ نے بتوسط ابن ابو چیج و مجامد کہاہے کہ شامیوں سے بحساب فی کس حیار دینار اور يمنول سے فے كس ايك دينار جزيد لينے كادستور كياہے؟ تو کہایہ اصول آسائی سر مایہ کے مد نظرہ۔

۱۳۹۲ علی مفیان عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ میں جابر بن زیداور عمروبن اوس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان سے بجالہ نے جاہ ز مزم کی سیر ھیوں کے پاس • ے ھ میں جس سال مصعب بن زبیر ؓ نے اہل بصرہ کے ساتھ فج کیا تھامیہ کہاکہ احنف کے بھینے جزر بن معاویہ کے پاس میں منتی کی حیثیت سے مامور تھا کہ ہمارے پاس حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کانامه مبارک ان کی و فات سے

<sup>(</sup>۱)" جزیہ "سے مرادوہ مال ہے جومسلمانوں کے ملک میں رہنے والے کا فروں سے لیا جاتا ہے اسکی مشر وعیت ہے ھیا ۸ھ میں ہوئی۔

الْخَطَّابِ قَبُلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرَّقُوْا بَيُنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَحُوسِ وَلَمُ يَكُنُ عُمَرُ اَخَذَ الْحِزْيَةَ مِنَ الْمَحُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ الْحَرْيَةَ مِنَ الْمَحُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْحَوْشِ هَجَرَ.

٣٩٧\_ حَدَّثَنَا ٱبُو الْيَمَانِ ٱخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيُ عُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ ٱخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بُنَّ عَوُفِ الْاَنْصَارِى وَهُوَ حَلِيُفٌ لِبَنِي عَامِرِ بُنِ لْؤَيِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا ٱخۡبَرَةً ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةً بُنَ الَحَرَاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِيُ بِحِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُوُلُ ۚ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ آهُلَ الْبَحْرَيُنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَآءَ بُنَّ الْحَضُرَمِيَّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيُنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُومِ آبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَقَتُ صَلوْةَ الصُّبُحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ ۖ الْفَحْرَ انْصَرَفَ فَتَعُرَضُوالَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ َ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ رَاهُمُ وَقَالَ اَظُنُّكُمُ قَدُ سَمِعْتُمُ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةً قَدُ جَآءَ بِشَيْءٍ قَالُوا آجَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَٱبْشِرُوَا وَامِّلُوا مَايَسُرُّ كُمْ فَوَاللَّهِ لَا الْفَقَرَ أنحشى عَلَيْكُمُ وَلكِنُ أخشى عَلَيْكُمُ أَنُ تُبسَط عَلَيْكُمُ الدُّنَيَا كَمَا بُسِطَتُ عَلَى مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ فَتَنَا فَسُوهَا كَمَا تَنَا فَسُوْهَا وَتُهُلِكُكُمُ كَمَا اَهُلَكُتُهُمُ.

٣٩٨ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرَ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ البُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ اللهِ الْمُزَنِيُّ

ایک سال پہلے آیا (جس میں کھاتھا) کہ مجوسیوں کے ہر ذی رحم محرم کے درمیان جدائی کردو 'اس وقت فاروق اعظم نے مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیاتھا 'اوراس امرکی عبدالر حمٰن بن عوف نے شہادت دی ہے 'کہ رسالت مآب علیہ نے مقام ہجر کے مجوسیوں (پارسیوں) سے جزیہ وصول کیا ہے۔

۷ و ۱ ساابوالیمان شعیب ' زهری ' عروه ' حضرت مسور رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے عمرو بن عوف انصار کی نے جو بنو عامر بن اوی کے حلیف اور بدری تھے'بیان کیامکہ رسالت مآب عَلِيلِتُهُ فِي الوعبيده بن جراح كو جزبيه لانے كيلئے بحرين روانه كيا'اور آپ نے بحرین کے باشندوں سے صلح کر کے ان پر علاء بن حضر می کو حاكم اعلى مقرر فرمادياتها انصار نے جب س لياكه ابوعبيده بحرين سے مال لے کرلوث آئے ہیں' تو انہوں نے ایک دن نماز فجر رسالت مآب علی کے ساتھ پڑھی کھرجب آپ نماز فجر پڑھ کے واپس مونے لگے 'توانساری آپ کے آگے جمع ہوگئے 'بید دیکھ کررسول الله عليه مسكرائے اور فرمایا محمد میں سمجھتا ہوں كہ تم نے سناہے محمد ابوعبیدہ کچھ مال لائے ہیں ان او گوں نے عرض کیا 'جی ہاں 'یارسول ' الله!اس كے بعد آپ نے فرمايا مسرور مو جاؤ اور اس امركى اميد ر کھو' جو تم کو فرحان و شادال کر دے گی' اللہ کی قتم! مجھے تمہاری ناداری کا اندیشہ نہیں البتہ اس امر کاڈر لگا ہوا ہے کہ تمہارے لئے د نیاایی ہی وسیع کر دی جائے گی'جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ و فراخ کر دی گئی تھی اور اس وقت تم جھگڑے کر و گے 'جیسے کہ تچپل قوموں نے جھڑے مچائے تھے اور یہ فراخی و کشادگی تم کو ہلاکت میں ڈال دے گی 'جس خرح گزشتہ لو گوں کواس نے ہلاک کر دیاہے۔

۳۹۸ فضل بن یحقوب عبدالله بن جعفر معتمر بن سلیمان سعید مین عبید الله تفقی کر بن عبد بن حید بن عبید الله الله تفقی کر بن عبدالله المرنی و زیاد بن جبیر بن حیه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه نے بڑے میں کہ حضرت عمر رضی الله عنه نے بڑے میں اور دوانہ کیا اور شہروں میں مشرکوں سے لڑنے کے لئے مسل دیں کو روانہ کیا اور

ہر مزان کے اسلام لانے کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ ان لڑائیوں کی بابت میں تم سے مشورہ طلب کرنا جا ہتا ہوں 'توہر مزان نے جواب دیا' جی ہاں ،اس لڑائی کی مثال اور ان اُو گوں کی مثال جو اس میدان میں مسلمانوں کے دسٹن ہیں' بالکل ایک پر ندہ کی طرح ہے که جس کاایک سر ،دو بازواور دو پیر ہوں اگر اس کاایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ دونوں پیروں ایک باز واور ایک سر پر کھڑارہے گا'اور اگر دوسر ابازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور ایک سر پر کھڑارہے گا اور اگراس کاسر چکناچور کر دیا جائے ' تواس کے دونوں پیر اور دونوں بازواور سر سب بے کار ہو جائیں گے ' بحالت موجودہ کسراے سر ہے' فارس ایک باز واور قیصر دوسر اباز وہ۔ لہٰذا مناسب بیہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو کسراے کی طرف جانے کا حکم صادر فرمائیں 'بکرو زیاد دونوں نے جبیر بن حیہ کے ذریعہ بیان کیا ہے کم پھر فاروق اعظم نے ہم کوطلب فرماکر نعمان بن مقرن کو ہمار اامیر نوج مقرر کیا اور ہم کوروانہ کر دیا'جب ہم لوگ دسٹمن کی مملکت میں واَر دہوئے' تو كسراك كافوجي كور نرج ليس بزار كالشكر جرادك كر بهارے مدمقابل ہوا'ادراس کے ترجمان نے کہائکہ مسلمانوں میں سے کوئی آدمی مجھ ے گفتگو کرے ' تو حضرت مغیرہؓ نے جواب دیا' پوچھ جو تیرا جی حاہتا ہے'اس تر جمال نے کہاتم کون ہو' حضرت مغیرہؓ نے جواب دیا'ہم عرب کے باشندے ہیں مہم لوگ سخت بد بختی اور سخت مصیبت میں گر فار تھے 'جوک کی وجہ سے ہم لوگ چمڑہ اور چھوہارے کی گھلیاں چوسا کرتے تھے 'چڑے اور بال کی پوشاک پہنتے تھے' در ختوں اور بچفروں کی پوجا کرتے تھے 'اس وقت جنب کہ ہماری یہ در گت تھی' تو آسانوں اور زمینوں کے مالک نے جس کابیان بہت او نجاہے ،جس کی عظمت کی بلندی کا کنارہ نہیں ہے اس نے ہماری قوم میں سے ایک نبی ہمارے لئے مبعوث فرمایا ، جن کے مال باپ کو بھی ہم جانتے ہیں ، چنانچہ ہم کو ہمارے نبی اور اللہ کے رسول علیہ نے حکم دیاہے کہ ہم تم ہے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں'جب تک کہ تم ایک خدا کی پر سنش شروع نه کردو' یا جزیه دینا قبول کرلو' نیز سر ور عالم علی این بند الله كى جانب سے ہم كويد اطلاع بھى دى ہے كہ تم مسلمانوں ميں سے جو كو كى مارا جائے تووہ سيدها آرام دہ جنت ميں داخل ہو جائے گا'جس

وَزِيَادُ بُنُ جُبَيُرٍ عَنُ جُبَيْرٍ بُنِ حَيَّةَ قَالَ بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي ٱفْنَاءِ الْأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشُرِكِيُنَ فَاسُلَمَ الْهُرُمُزَانُ فَقَالَ إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيٌّ هَذِهٖ قَالَ نَعَمُ مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنُ فِيُهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِيُنَ مَثَلُ طَائِرٍ لَّهُ رَاسٌ وَّلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجُلَانِ فَإِنْ كُسِرَ آحَدُ الْجَنَاحَيُنَ نَهَضَتِ الرِّجُلَانِ بِجَنَاحِ وَّالرَّاسِ فَاِنَ كُسِرَ الْحَنَاحُ الْاخَرُ نَهَّضَتِ الرَّجُلانِ وَالرَّاسُ وَإِنْ شُدِخَ الرَّاسُ ذَهَبَ الرِّجُكانَ وَالْجَنَاحَنَانِ وَالرَّاسُ فَالرَّاسُ كِسُرى وَالْحَنَاحُ قَيُصَرُ وَالْجَنَاحُ الْاخَرُ فَارِسُ فَمُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَنْفِرُوا إلى كِسُرَى وَقَالَ بَكُرُّ وَّزِيَادٌ جَمِيْعًا عَنُ جُبَيْرِ بُنِ حَيَّةَ قَالَ فَنَدَبَنَا عُمَرُ وَاسْتَعُمَلَ عَلَيْنَا النُّعُمَانَ بُنَ مُقَرَّنِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسُرَى فِي ٱرْبَعِيْنَ ٱلْفًا فَقَامَ تَرُجُمَا لَالَهُ فَقَالَ لِيُكَلِّمُنِي رَجُلٌ مِّنكُمُ فَقَالِهَ الْمُغِيْرَةُ سَلُ عَمَّا شِئْتَ قَالَ مَا ٱنْتُمُ قَالَ نَحُنُ أَنَاسٌ مِّنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيْدٍ وَبَلَاءٍ شَدِيْدٍ نَمَصُّ الْحِلْدَ وَالنَّوٰى مِنَ الْجُوُعِ وَنُلْبَسُ الْوَبَرَ وَالْشُّعُرَ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ فَبَيْنَا نَحُنُ كَذَٰلِكَ إِذَا بَعَثَ رَبُّ السَّمْوٰتِ وَرَبُّ الْأَرْضِيُنَ تَعَالَى ذِكُرُهُ وَجَلَّتُ عَظُمَتُهُ اللَّيْنَا نَبِيًّا مِّنُ ٱنْفُسِنَا نَعُرِفُ اَبَاهُ وَأُمَّةً فَامَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اَنُ نُقَاتِلَكُمُ حَتَّى تَعُبُدُوُا اللَّهَ وَحُدَةً اَوُتُؤَدُّوا الْحَزُيَةَ وَّٱخۡبَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ عَنُ رسَالَةِ رَبَّنَا أَنَّهُ مَنُ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْحَنَّةِ

فِيُ نَعِيُم لَمُ يَرَ مِثُلَهَا قَطُّ وَمَنُ بَقِيَ مِنَا مَلَكَ رِقَابَكُمُ فَقَالَ النَّعُمَانُ رُبَّمَا اَشُهَدَكَ اللَّهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ مَثْلُهُ مَثْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمُ يُقَاتِلُ فِي اَوَّلِ النَّهَارِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمُ يُقَاتِلُ فِي اَوَّلِ النَّهَارِ النَّهَارِ النَّهَارِ النَّهَارِ النَّهَارِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمُ يُقَاتِلُ فِي اَوَّلِ النَّهَارِ النَّهَارِ النَّهَارِ النَّهَارِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعُلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

٢٦٤ بَاب إذَا وَادَعَ الْإِمَامُ مَلِكَ الْقَرُيةِ
 هَلُ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمُ

٣٩٩ حَدَّنَنَا سَهُلُ بُنُ بَكَّارٍ حَدَّنَنَا وُهَيُبٌ عَنُ عَبُّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنِ عَبُّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَبُوكُ وَاهُدى مَلِكُ آيُلَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَبُوكُ وَاهُدى مَلِكُ آيُلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَلَةً بَيْضَآءَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَلَةً بَيْضَآءَ وَكَسَاهُ بُرُدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمُ .

٢٦٥ بَابِ الْوَصَايَا بِالْهُلَ ذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ
 صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ وَالذِّمَّةُ الْعَهُدُ
 وَالْإِلُّ الْقِرَابَةُ

٤٠٠ حَدَّنَا ادَمُ بُنُ آبِي اَيَاسٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ
 حَدَّنَا أَبُو جَمُرةً قَالَ سَمِعُتُ جُويُرِيةَ بُنَ قَدَامَةَ التَّمِيُمِي قَالَ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ
 رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قُلْنَا أَوْصِينَا يَاآمِيرَ الْمُومِنِيُنَ قَالَ أُوصِينًا يَاآمِيرَ الْمُومِنِيُنَ قَالَ أُوصِينًا عَالَمِيرَ الْمُومِنِيُنَ قَالَ أُوصِينًا عَالَمِيرَ الْمُومِنِيُنَ قَالَ عَلَاهُ عَنْهُ قُلْنَا أَوْصِينًا يَاآمِيرَ الْمُومِنِيُنَ قَالَ أُوصِينًا عَالَمُهُمْ وَرِزُقُ عَالَكُمْ وَرِزُقُ عَالَكُمْ عَالَكُمْ عَالَكُمْ وَرِزُقُ عَالَكُمْ عَالَكُمْ وَرِزُقُ عَالَكُمْ عَالَكُمْ عَالَكُمْ عَالَكُمْ عَالَكُونُ عَالَكُمْ عَالَكُمْ عَالَكُمْ عَالَكُمْ عَالَكُمْ عَالَكُمْ عَالَكُمْ عَالَكُمْ عَالَكُمْ عَالِيْكُونُ عَالَكُمْ عَالَكُمْ عَالَكُمْ عَلَاهُ عَلَى اللّهِ عَالَمُهُ عَلَيْهُ فَالْمَا الْمُعْتَلِكُمْ عَلَيْكُمْ وَرِزُقُ اللّهِ عَالَكُمْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

٢٦٦ بَابِ مَا اَقُطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کی کوئی مثال آج تک بھی نہیں دیکھی گئی اور ہم میں سے جو کوئی زندہ رہے گا' تو وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہو گا(مغیرہ کا ارادہ ہوآکہ فور آبی لڑائی شروع کردی جائے) لیکن نعمان بن ثابت امیر فوج نے کہا کہ اے مغیرہ! تم باربار سالتماب علیہ کے ساتھ شریک جنگ رہے ہو جہال تم نے کوئی ندامت ور سوائی نہیں اٹھائی ہے' اور میں اکثر مرتبہ رسالت مآب علیہ کے ساتھ لڑائیوں میں گیا ہوں' اور قاعدہ جنگ رسالت مآب علیہ کے ساتھ لڑائیوں میں گیا ہوں' اور قاعدہ جنگ سے واقف ہوں' جب سرور عالم علیہ کے بعد مناسب ہواؤں کے چلنے کا انظار فرمایا کرتے تھے۔

باب ۲۲۳۔ امام آگر بادشاہ مملکت سے کوئی عہد و بیاں کرلے ' تواس معاہدہ کی پابندی اس ملک کے تمام باشندوں پر ہونے کا بیان۔

99 س- سہل بن بکار 'وہیب 'عمرو بن سکیی 'عباس ساعدی 'حضرت العرمی حضرت اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ ہم غزوہ تبوک میں رسالت آب علی کے ساتھ شریک تے 'کہ شاہ ایلہ نے رسات آب علی کی خدمت میں ایک سفید خچر اور ایک عادر بطور ہدیہ پیش کی 'تو آپ نے اس کے ملک میں اس کیلئے پچھ معافی لکھ دی۔

باب ٢٦٥ سر كار رحمة اللعالمين عليه كي امان ميس آئ بوئ لوگول سے حسن سلوك كابيان ' ذمه بمعنے عهدو بيان ال بمعنے رشتہ دارى ـ

۰۰ سارادم بن الى اياس شعبه ابوجمره جويريد بن قدامه تميى سے روايت كرتے ہيں كه جم نے حضرت فاروق اعظم سے عرض كيا كه اللہ المومنين جميل تصيحت فرمايئے تو آپ نے ارشاد فرمايا ميں تم كواللہ تعالى كے عہدو پياں كى تعيل كى تصيحت كرتا ہوں كيونكه وہ تمہارے رسول الله كا قول و قرار ہے اور تمہارے اہل و عيال كى روزى كاذر بعہ ہے۔

باب۲۲۷ ـ رسالت مآب عصله کا بحرین میں جاگیریں دینااور

وسَلَّمَ مِنَ الْبَحْرَيُنِ وَمَا وَعَدَ مِنُ مَّالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ وَلِمَنُ يُقْسِمُ الْفَيُءَ وَالْجِزُيَةِ.

٤٠١ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا زَهِيْرٌ عَنُ يَحْنِى بُنِ سِعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَّضِى عَنُ يَحْنِى بُنِ سِعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمُ بِالْبَحْرَيُنِ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنُ قُرَيُشِ بِمِثْلِهَا فَقَالَ خَتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنُ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَقَالَ ذَاكَ لَهُمُ مَاشَآءَ اللَّهُ عَلَى ذلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ ذَاكَ لَهُمُ مَاشَآءَ اللَّهُ عَلَى ذلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ فَالَّا لَهُمْ مَاشَآءَ اللَّهُ عَلَى ذلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ نَاللَّهُ عَلَى عَلَى الْحَوْنَ لَهُ قَالَ لَمُ اللَّهُ عَلَى الْحَوْنَ لَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرْفُ اللَّهُ الْتَعْلَى الْعَالَالُهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَوْنَ اللَّهُ عَلَى الْعَوْنَ اللَّهُ الْعَلْمَ الْعَالَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ ا

٤٠٢\_ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنِي رَوْحُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكَدِرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لِي لَوُقَدُ جَآتَنَا مَالُ الْبَحْرَيُنِ قَدُ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَجَآءَ مَالَ البَحْرَيُنِ قَالَ أَبُوبَكُرٍ مَنُ كَانَتُ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلَيَأْتِي فَاتَيْتُهُ فَقُلُتُ إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَدُ كَانَ قَالَ لِيُ لُوُ قَدُ جَآءَ نَا مَالُ الْبُحُرَيُنِ لَاعُطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَقَالَ لِي احْثِهِ فَحَثَوُثُ حَثْيَةً فَقَالَ لِيُ عُدَّهَا فَعَدَّدُتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمُسُمِائَةٍ فَٱعُطَانِي أَلْفًا وَّخَمُسَمِائَةٍ وَقَالَ ابْرَاهِيُمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيُبٍ عَنُ أَنَسٍ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْتُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ آكُثَرَ مَالٍ أَتِيَ بِهِ

بحرین کے مال ودولت اور جزیہ میں سے امت مسلمہ کودیئے کے لئے وعدے نیز فئے 'اور جزیہ کی تقسیم کابیان۔

الاسماحد 'زہیر' کی حضرت انسے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کہ اس کے جاگیر و اللہ علی کہ اس کیا جاگیر و اللہ علی کہ اس کیا جاگیر و معافی لکھ دیں تو انصاریوں نے کہا اللہ کی قتم ایہ ہر گز نہیں ہو سکتا 'آپ پہلے ہمارے قریش بھائیوں کیا جھی اتنا ہی لکھ دیجئے 'تو حضور نے (مشیت ایزوی کے موافق) جواب دیا 'انشاء اللہ وہ قت بھی آئے گا اور انصار اپنی اس بات پر اڑے رہے 'تو آپ نے فرمایا'تم عنقریب میرے بعد لوگوں کو غیر معقول ترجیح پاتے ہوئے دیکھو گے 'اس وقت مبر کرنا تا کہ حوض کو شریر جھے سے ملا قات کر سکو۔

٠٠٣ على بن عبدالله السلعيل بن ابراهيم 'روح بن قاسم محمد بن منكدر ، حضرت جابر بن عبداللدر ضي الله عنه سے روايت كرتے ہيں کہ رسالت ماب علیہ نے مجھ (جابڑ) ہے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس بحرین کامال آگیا تومیس تم کو بہت کچھ دوں گا'اور رسالت مآب علیہ کی رحلت کے بعد بحرین کا مال غنیمت آنے پر حضرت ابو بکر صدین فے این عہد خلافت میں اعلان کیا کم رسالت مآب عظیم نے جس کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو' تووہ آئے' چنانچہ میں نے حضرت ابو بكر صديق كے پاس جاكر كہائك سرور عالم عَلِي في مجھ سے فرمايا تھاکہ اگر بحرین کا مال میرے یاس آگیا' تو میں ُتم کو بہت کچھ دوں گا' تو صدیق اکبڑنے مجھے حکم دیا محمہ تم دونوں ہاتھ مجر کرلے لو 'چنانچہ میں نے ایک لپ مجر کرلے لیا تو آپ نے کہا'ان کو گنو'میں نے انہیں شار کیا' تووہ پانچ سوتھ' پھر آپ نے مجھے ڈیڑھ ہزار (اشر فیاں)اور عنایت فرمائیں 'ابراہیم نے بذریعہ عبدالعزیز و حضرت انسؓ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علی کے پاس بحرین کامال آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس كومىجد ميں پھيلا دو'اور اب تك سرور عالم عليہ كى خدمت ميں جومال آیاتھا'اس سے موجو دہ دولت بہت زیادہ تھی'ا نے میں حضرت عبال نے آپ کے پاس آکر کہامکہ یار سول الله علی ایکھ بھی پھھ عنایت سیجے کیونکہ مجھ پراپنااور عقبل کافدیہ آیاہے ' تو آپ نے فرمایا

رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِذَ جَآءَ هُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَعُطِنِيُ إِنِّيُ فَادَيُتُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَعُطِنِيُ إِنِّي فَادَيُتُ نَفُسِي وَفَادَيُتُ عَقِيلًا قَالَ خُدُفَحَثَا فِي تُوبِهِ نَفُسِي وَفَادَيُتُ عَقِيلًا قَالَ خُدُفَحَثَا فِي تُوبِهِ نَمَّ ذَهَبَ يُقِلَّهُ فَلَمُ يَستَطِعُ فَقَالَ ءُامُرُ بَعُضَهُمُ يَرُفَعُهُ إِنِّي قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَارُفَعُهُ اَنُتَ عَلَى قَالَ لَا يَتُبَعُهُ يَرُفَعُهُ إِنِّ عَلَى قَالَ لَا يَتَبَعُهُ اللهُ عَلَي قَالَ لَا يَتَبَعُهُ بَصُرُهُ حَتَّى خَلَى عَلَيْنَا عَجَبًا مِن حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَتُمَّ مِنْهَا وَرُهُمْ مِنْهَا وَرُهُمْ مِنْهَا وَرُهُمْ مِنْهَا وَمُرَا وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَتُمَّ مِنْهَا وَرُهُمْ مِنْهَا وَرُهُمْ مَنْهَا وَمُرَالِهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَتُمَّ مِنْهَا وَرُهُمْ مِنْهَا

٢٦٧ بَابِ إِنَّمِ مَنُ قَتَلَ مُعَاهِدًا بِغَيْرِ جُهُم.

2.٠٣ حَدَّنَنَا قَيْسُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَنَا عَبُولُ عَمُرٍ وَحَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَمُرٍ و حَدَّنَنَا مُحَاهِدٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرٍ و رَضِى اللهُ عَنهُمَا عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ مَن عَنهُمَا عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ مَن قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمُ يُرِحُ رَائِحَةَ الْحَنَّةِ وَاَنَّ رِيُحَهَا تُوْجَدُ مِنُ مَّسِيرَةِ اَرْبَعِينَ عَامًا.

٢٦٨ بَابِ اِخْرَاجِ الْيَهُوُدِ مِنُ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقِرُّكُمُ مَّا اَقَرَّكُمُ اللَّهُ بِهِ.

٤٠٤\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا

لے لو'اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے مال ودولت سمیٹ کراپنے کو گھڑے میں رکھ لی'اور جب اس کو اٹھانے گئے تو وہ گھڑ نہ اٹھ سکا'تو انہوں نے آپ سے عرض کیا'کسی کو کہتے کہ وہ اس کو میرے اوپر رکھ دے'اس پر سرور عالم نے فرمایا' بیہ تو نہیں ہو سکنا' تو حضرت عباسؓ نے کہا' ڈرا آپ ہی تکلیف کر کے اس کواٹھا کر مجھ پرر کھ د بجئے' آپ نے فرمایا یہ بھی مناسب نہیں اس کے بعد حضرت عباسؓ نے اس میں سے بچھ کم کر کے اٹھانا چاہا' تب بھی وہ نہ اٹھ سکا'اور وہ انکے حص پر تعجب کرتے ہوئے اس میں سے کم کرتے رہے' بیہاں تک حرص پر تعجب کرتے ہوئے اس میں سے کم کرتے رہے' بیہاں تک کہ جب اس گھڑ کو وہ اٹھا سکے تو وہ اس کو اٹھا کرلے گئے اور رسالت کہ جب اس گھڑ کو وہ اٹھا سکے تو وہ اس کو اٹھا کرلے گئے اور رسالت آب کی فائیں اس وقت تک ان کا تعا قب کرتی رہیں' جب تک وہ آب کھوں سے او جبل نہیں ہوگے اور یہ تمام مال وزر تقسیم ہونے تک رسالت آب علیا نہیں ہوگے اور یہ تمام مال وزر تقسیم ہونے تک رسالت آب علی نہیں رہا۔

باب۲۶۷۔ قول وا قرار کئے ہوئے آدمی کو بغیر کسی جرم کے قتل کردینے کے گناہ کابیان۔

سوه ۱۹ قیس بن حفص عبدالواحد ، حسن بن عمر و ، مجابد ، حضرت عبدالله بن عمر الله علی الله عبد الواحد ، حسن بن عمر الله علی الله عبد و پیان فرمایا ، جو کوئی کسی ایسے شخص کو قتل کرے جس سے پہلے عبد و پیان ہو چکا ہو ، تواس قاتل کو جنت کی خو شبو تک نہ مل سکے گی۔ در آس حالیکہ جنت کی خو شبو چالیس برس کی مسافت سے معلوم ہوتی ہے (۱)۔

باب ۲۲۸۔ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دینے کا بیان 'اور حضرت عمرؓ کا بیان ہے 'کہ رسول اللہ نے یہودیوں سے فرمایا تھا ہمکہ اس وقت تک میں بھی تم کو یہاں رہنے دوں گا'جب تک اللہ تعالیٰ تم کو ہر قرار رکھے گا۔

م م مه- عبد الله بن يوسف كيث سعيد مقبري أن كے والد حضرت

(۱)اس حدیث سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام کی نظر میں انسانی جان کو کس قدر تحفظ دیا گیا ہے، مسلمانوں کے ملک میں ذمی بن کررہنے والے کا فرکوناحق قتل کرنے پر جب اتنی سخت وعید ہے تو کسی مسلمان کو قتل کرنے کا وبال اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگا۔

اللَّيُثُ قَالَ حَدَّنِنَى سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ انطلِقُوا اللى يَهُودٍ فَخَرَجُنَا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمَدُرَاسِ فَقَالَ اَسُلِمُوا تَسُلَمُوا وَاعْلَمُوا اَنَّ الْاَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ اَنُ أُجُلِيَكُمُ مِّنُ هِذَا الْاَرْضِ فَمَنُ يَجِدُ مِنْكُمُ بِمَالِهِ شَيْتًا فَلْيَبِعُهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا اَنَّ الْاَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

مَدُ عَدَّنَا مُحَمَّدٌ حَدَّنَا ابُنُ عُينَةً عَنُ سُلِيمَانِ الْاَحُولِ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بُنَ جُبيْرٍ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ الْحَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ الْحَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ الْحَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ الْحَمِيسُ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ الْحَمِيسُ قَالَ الشُتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعُهُ فَقَالَ الْتَتُونِي بِكَتِفِ اكْتُبُ لَكُمُ كِتَابًا لَاتُضِلُّوا بَعُدَةً ابَدًا فَتَنَا زَعُوا وَلَا لَكُمُ كِتَابًا لَاتُضِلُّوا بَعُدَةً ابَدًا فَتَنَا زَعُوا وَلَا لَكُمُ كِتَابًا لَاتُضِلُّوا بَعُدَةً ابَدًا فَتَنَا زَعُوا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَنُد نَبِي تَنَازُعٌ فَقَالُوا مَالَةً اهَجَرَ اللَّهُ الْمُشُوكِينَ عِنُد نَبِي تَنَازُعٌ فَقَالُوا مَالَةً الْمَحْرَ مِنَا فَيْهِ خَيْرٌ اللَّهُ الْمَحْرِ وَالْحَيْرِةِ الْمَحْرِ وَالْحَيْرُوا الْوَفُدَ اللَّهُ الْمَشُوكِينَ مِنُ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَالْحَيْرُوا الْوَفُدَ مَنَا لِيهُ فَامَرَهُمُ وَالثَّالِقَةُ خَيْرٌ إِمَّا الْ فَالَ لَهَا فَنَسِيتُهَا قَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ وَاللَّهُ الْمَا فَنَسِيتُهَا قَالَ اللَّهُ الْمُنْ وَاللَّهُ الْمَالَةُ الْمَا فَنَسِيتُهَا قَالَ اللَّهُ الْمَنْ هَوْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَا فَنَسِيتُهَا قَالَ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِلَةُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُولِ اللَّهُ الْمَالِلَةُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَعْرَالُولُ اللَّهُ الْمَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَلَامِ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالَالَةُ الْمَالَةُ الْمَلَولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَوالِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَلِي الْمُعْرَالِ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَلِي الْمَالَامُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِمُولُولُ اللَّهُ الْمَالِمُولُ

٢٦٩ بَابِ إِذَا غَدَرَ الْمُشُرِكُونَ بِالْمُسُلِمِينَ هَلُ يُعُفَى عَنْهُمُ .

٢٠٠٦ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّهِ مُنَ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنِي سَعِيدٌ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجدہی میں تھے 'کہ رسول اللہ علیہ نے باہر تشریف لا کر فرمایا 'کہ یہودیوں کے پاس چلو' اور جب ہم لوگ بیت مدراس میں پنچے 'تو آپ نے یہودیوں سے فرمایا 'کہ اسلام لاؤ تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ' اور اچھی طرح جان لو ہم یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے 'اور میں یہ چاہتا ہوں 'کہ تم کو اس زمین میں سے نکال کر باہر کر دوں۔ سنو! کہ تم میں سے جس کے پاس مال ہو' دہ اس کو فرو خت کر دے' ورنہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو 'کہ زمین صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔

٥٠٠٥ محد 'ابن عيينه اليمان الاحول سعيد بن جبير سے روايت كرتے بيں مكم حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه كہتے تھ كم جعرات کا دن! اور آہ جعرات کا دن! پھر انہوں نے ایسی گریہ وزاری کی مکہ جس سے منگریزے بھیگ گئے او میں (ابن جبیر) نے پوچھائمہ اے ابوالعباس جعرات کادن کیساہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس روز رسالت مآب علیہ کے مرض میں شدت ہوئی' تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شانہ کی کوئی ہڈی لاؤ او میں تم کو ایک تحریر لکھ دوں' تاکہ تم لوگ میرے بعد گراہ نہ ہوسکو' کیکن لوگوں نے اختلاف کیا' در آنحالیکه رسول الله کے پاس جھگڑنا نہیں کرناچاہے تھا' پھران لوگوں نے پچھ سمجھ کر پوچھا کہ رسول اللہ دنیا کو جھوڑ رہے ہیں' تو آپ نے ارشاد فرمایا'تم نجھے حچوڑ دو' میں جس حال میں ہوں' وہ اس کیفیت و حالت سے اچھاہے ، جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو ، پھر آپ نے تین باتوں کے کرنے کا تھم دیا ' فرمایا مکہ تم جزیرہ عرب ہے مشرکوں کو نکال باہر کرو'اور وفد کواس طرح انعام دیتے رہنا' جس طرح میں انعام واکرام دیتا ہوں'اور تیسری بات بھلی ہی تھی' جس كوكه ميس بهول كيا سفيان كابيان بىكدية قول سليمان كابع؟ باب۲۲۹\_مسلمانوں ہے بے و فائی کرنے والے مشر کین کو كيامعاف كردياجائيه

۴۰۷۔ عبداللہ بن یوسف الیث سعید عضرت ابوہر براہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا او ایک زہر آلودہ کی

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتُ خَيْبَرُ ٱهْدِيَتُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ شَاةً فِيْهَا سَمٌّ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آجُمِعُوا إِلَيَّ مَنُ كَانَ هَهُنَا مِنُ يَهُوُدٍ فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ إِنِّي سَآئِلُكُمُ عَنُ شَيْءٍ فَهَلَ ٱنْتُمُ صَادِقِي عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمُ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ أَبُوكُمُ قَالُوا فَكَانٌ فَقَالَ كَذَبُتُمُ بَلُ أَبُوكُمُ فُكَانٌ قَالُوا صَدَقُتَ قَالَ فَهَلُ أَنْتُمُ صَادِقِيَّ عَنُ شَيْءٍ إِنْ سَالَتُ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمُ يَا اَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفُتَ كِذُبَنَا كَمَا عَرَفْتَةً فِي اَبِيْنَا ۚ فَقَالَ لَهُمُ مَّنُ آهُلُ النَّارِ قَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا نُمَّ تَخُلُفُوْنَا فِيُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِحُسَثُوا فِيُهَا وَاللَّهِ لَا نَحُلُفُكُمُ فِيُهَا اَبَدًا نُمَّ قَالَ هَلُ ٱنْتُمُ صَادِقِيَّ عَنُ شَيْءٍ إِنْ سَٱلْتُكُمُ عَنُهُ فَقَالُوا نَعَمُ يَا آبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلُ جَعَلْتُمُ فِيُ هَذِهِ الشَّاةِ سمًّا قَالُوا نَعَمُ قَالَ مَاحَمَلَكُمُ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا اَرَدُنَا إِنْ كُنُتَ كَاذِبًا نَسُتَرِيْحُ مِنُكَ وَإِنْ كُنُتَ نَبِيًّا لَمُ يَضُرُّكَ .

ہوئی بکری رسول اللہ علیہ کی خدمت میں بطور مدیہ پیش کی گئ(1) تو رسالت مآب علی نے ارشاد فرمایا کہ یہاں جتنے بہودی ہیں ان سب کو جمع کرلو'جب وہ سب آپ کے سامنے جمع کر لئے گئے 'تو آپ نے فرمایا کم میں تم سے ایک بات بوچھتا ہوں 'کیاتم سے سے بتاؤ گے ؟ پھران لوگوں کے جی ہاں کہنے پر آپنے دریافت فرمایا کہ تمہارے باپ كانام كياب انهول في كهافلانا توآب في فرمايامكم تم جموث كهد مست مو بلکہ تہاراباب توفلال آدمی ہے اس پرانہوں نے جواب دیا' آپ سے فرماتے ہیں'اس کے بعد آپ نے فرمایا' اگر میں تم سے كوئى بات يوجهول توتم ي ج بتاؤ ك 'توان لوگول في جواب ديا 'جي ہاں 'اے ابوالقاسم اگر ہم جھوٹ کہیں گے ' تو آپ ہمار اجھوٹ بہجان لیں گے جیما کہ ابھی آپ نے ہادے باپ کے نام کی بابت بجان لیا ہے او آپ نے فرمایا 'بناؤروز فی کون لوگ ہیں 'انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو دوزخ میں تھوڑے ہی دنوں تھہریں گے 'اور ہمارے بعد تم' اس میں ہماری جانشینی کرو کے 'تو سر ور عالم ﷺ نے فرمایاتم اس میں ' ذلیل وخوارر ہو گے اور اللہ کی قتم! ہم دوزخ میں بھی تمہاری جانشینی نہیں کریں گے اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم ہے ایک بات اور پوچھوں تو کیاتم سے بتاؤ کے ؟ انہوں نے کہا جی ہاں! اے ابوالقاسم 'آپ نے فرمایا کیاتم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا' انہوں نے کہاجی ہاں! تو آپ نے فرمایاتم کواس بات پر کس نے آمادہ کیا تھا؟ توانبول نے جواب دیا کہ ہم نے سے چاہا تھاکہ اگر آپ جھوٹے ہیں ، توہم کو آپ سے چھٹکارامل جائے گا'اور ہم آرام سے رہیں گے'اور اگر آپ واقعی اللہ کے بی اور رسول ہیں او زہر آپ کو کسی قشم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔

باب ۲۷۰ ہے و فائی اور عہد شکنی کرنے والے کے لئے امام کی بدد عاکا بیان۔ ٢٧٠ بَابِ دُعَاءِ الْإِمَامِ عَلَى مَن نَّكَثَ
 عَهُدًا .

(۱) آپ علی کونہر دینے کا واقعہ غزؤہ خبیر کے بعد پیش آیاجب ایک یہودی عورت نے آپ کیلئے کھانا تیار کیا اور اس میں زہر ملادیا، اس عورت کا نام زینب بنت حارث تھا، مر حب یہودی کی بہن تھی۔ اس سے بوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ مسلمانوں نے میرے باپ بچا بھائی اور خاوند تمام کو قتل کر دیا ہے، پھر اس عورت کو قتل کیا گیایا چھوڑ دیا گیا، اس بارے میں مختلف روایات واقوال ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس زہر کے اثر سے جب ایک صحافی فوت ہو گئے، تواس عورت کواس صحافی کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔

٢٧١ بَابِ آمَانِ النِّسَاءِ رَجُوارِ هِنَّ. 1٧٨ عَلَيْ النَّهِ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي النَّصُرِ مَولِي عُمَرِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ مَالِكُ عَنُ اَبِي النَّصُرِ مَولِي عُمَرِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ مَالِكُ عَنُ اَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبُتُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَصَلَّى تَمُانُ رَكُعَاتٍ بِنُتَ ابِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرُحبًا بِأُمْ هَانِي فَلَمَّا فَمَ عَلَيْ مَنُ عَلَيْهِ فَقَلْتُ اللهُ عَلَيْ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسُلَى اللهُ عَلَيْ وَسُلَى اللهُ عَلَيْ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْ وَسُلَى اللهُ عَلَيْ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْ وَسُلَى اللهُ عَلَيْ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْ وَسُلَمَ قَدُ اجْرُونَا مَنُ اجْرُتِ يَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ الْعَالِمِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

ے • ہم۔ ابوالنعمان ' ثابت بن یزید ' عاصم سے روایت کرتے ہیں ' کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قنوت پڑھنے کی بابت دریافت کیا توانہوں نے کہام کہ رکوع سے پہلے دعائے تنوت پڑھنا چاہے' تومیں نے کہام کہ فلاں شخص توبیبیان کر تاہے کہ آپ نے ر کوغ کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کیلئے کہاہے 'اس پر حضرت انسُّ نے جواب دیام کہ وہ محفق حجمو ٹاہے'اور پھر انہوں نے رسالت مّاب سے حدیث بیان کی کہ آپ نے ایک مہینہ تک رکوع کے بعد دعائے قنوت بڑھی ہے اور بنوسلیم کے قبیلوں کے لئے آپ بدوعا كرتے تھ و مفرت انس كابير بھي بيان ہے كه سرور عالم نے ان مشركين كى طرف جاليس ياستر قارى روانه ك عظ عظ جنهول في قر آن شریف کے ان قاریوں سے مزاحمت کر کے ان کو جان سے مار ڈالا' اور در آنحالیکہ ان کے اور رسالت مآب کے در میان ایک معاہدہ ہو چکا تھا'اس قتل کے بعد میں نے رسالت مآب کو دیکھا کہ آپ کوان پربے انتہاغصہ آیا کہ اتناغصہ کسی اور پر نہیں آیا۔ باب اے ۲۔ عور توں کا کسی کو پناہ اور امان دینے کا بیان۔ ۰۸ مر عبدالله بن يوسف مالك ابوالنضر (جوكه عمر بن عبيد الله ك آزاد کردہ غلام تھے) ابومرہ (جو کہ ام ہانی دختر ابو طالب کے آزاد كردہ غلام تھے) سے روايت كرتے ہيں كمہ ام بانى دختر ابو طالب نے کہا کمہ فتح مکہ کے سال میں رسالت مآب علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی' تو آپ عسل فرمارہے تھے'اور حضرت فاطمہ رضی الله عنها پردہ کیڑے ہوئے تھیں، تومیں نے آپ کو السلام علیکم کہا، تو آپ نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ہوں ام ہانی بنت ابی طالب تو آپ نے فرمایا خوش باش! آؤ 'ام ہانی آؤ ' پھر آپ نے عسل سے فراغت کر کے ایک ہی کپڑے میں لیٹے لیٹے کھڑے ہو کر آٹھ ر کعت نماز پڑھی' تو میں (ام ہانی) نے کہا کمہ یارسول اللہ میں نے

فلاں ابن ہمیر ہ کو پناہ دی ہے(۱) 'اور میرے بھائی حضرت علی اُن کو مارنا چاہتے ہیں 'تورسالت مآب علی اُن کو تم

نے پناہ دی ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دی ہے 'اور یہ چاشت کاوقت

(۱)اس روایت سے معلوم ہواکہ عورت بھی کسی کا فر کو پنادد ہے سکتی ہے اور اسلام نے عورت کی پناہ کو بھی معتبر سمجھا ہے۔

تقاب

قَالَتُ أُمُّ هَانِيُءٍ وَذَٰلِكَ ضُحَّى .

۲۷۲ بَابِ ذِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَجَوَارُهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ

2.٩ حَدَّنَنِي مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنَ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنَ اَبِيهِ قَالَ خَطَبْنَا عَلِيِّ فَقَالَ مَاعِنُدَنَا كِتَابٌ نَقُرَوُهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَافِي هذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ فِيهَا اللَّهِ وَمَافِي هذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ فِيهَا اللَّهِ وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَابَيْنَ عَيْرٍ اللَّي كَذَا فَمَنُ اَحُدَثَ فِيهَا حَدَثًا اَوُاوى عَيْرٍ اللَّي كَذَا فَمَنُ اَحُدَثَ فِيهَا حَدَثًا اَوُاوى فِيهَا مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ فَيْهَا مُحْدِثًا وَالْبَاسِ وَيُهَا مَحْدِثًا وَالنَّاسِ فَيْهَا مُحْدِثًا وَالنَّاسِ فَيْهَا مُحْدِثًا وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ وَيُهَا مَحْدُلُ وَمَنُ الْحُمْدِينَ لَايُقُبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلاَ عَدُلٌ وَمَنُ الْمُسُلِمِينَ وَاحِدَةً فَمَنُ اَحُفَرَ مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ مِثُلُ ذَلِكَ وَخِمَّةً اللهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَخِمَّةً اللهِ مَثْلُ ذَلِكَ وَخِمَّةً اللهِ مَثُلُ ذَلِكَ وَخِمَّةً وَالنَّاسِ اللهُ مُنْ الْحُفَرَ مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَخِمَّةً وَالْمَلا فَعَلَيْهِ مِثُلُ ذَلِكَ وَخِمَةً فَمَنُ الْحُفَرَ مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ مِثُلُ ذَلِكَ .

٢٧٣ بَابِ إِذَا قَالُوا صَبَأَنَا وَلَمُ يَحُسِنُوا اَسُلَمُنَا وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقُتُلُ اَسُلَمُنَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقُتُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْرَأُ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْرَأُ الله عَمَرُ إِذَا قَالَ الله مَمَّرُ إِذَا قَالَ مَتَرسُ فَقَدُ امَنَةً إِنَّ الله يَعْلَمُ الْالسِنة كُلَّهُ الْالسِنة كُلَّهُ وَقَالَ تَكُلَّمُ الْالسِنة كُلَّهُ اوْقَالَ تَكُلَّمُ الْالسِنة كُلَّهُ اوْقَالَ تَكُلَّمُ الْالسِنة كُلَّهُا وَقَالَ تَكُلَّمُ الْالسِنة .

باب ۲۷۲۔ مسلمانوں کی ذمہ داری اور پناہ دہی پر پناہ دہندہ کے ہر فرد کی عمل آوری میں یکسانیت کابیان۔

9 - ۲/2 - محمد وکیع اعمش ابراہیم تمیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہمارے پاس صرف قرآن کریم ہے ، جس کو ہم پڑھتے ہیں اس صحفہ ربانی میں زخمیوں کے احکام اور او نئوں کی دیت اور مقام عیر سے فلال مقام تک مدینہ منورہ کے حرم ہونے کا بیان ہے ، یہاں جو کوئی ظلم کرے ، یاکس نئ بات کرنے والے کو جگہ دے تو اس پر اللہ تعالی فر شتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے ، اور ایسے شخص ہے ، اس کی کوئی نفلی عبادت اور فرضی عبادت منظور نہیں کی جاتی ، اور جو کوئی اپنے مالک و آتا کی اجازت و مرضی کے خلاف کسی دوسر ہے سے دلار اور دوستی کرے گا، تو ایس پر بھی لعنت ہوتی ہے ، اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری واحد ذمہ داری ہے ، اور جو کوئی کسی مسلمان کی ہے عزتی کریگا، تو اس پر بھی اس طرح لعنت ہوتی ہے ، اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بھی اسی طرح لعنت ہوتی ہے ، اور تمام مسلمان کی بے عزتی کریگا، تو اس پر بھی اسی طرح لعنت ہوتی ہے ۔

باب ٢٧٣ - كافرول كاسلمنانه كهه كر لفظ صبانا كهنه كابيان ابن عمر كابيان مجه كر لفظ صبانا كهنه كابيان ابن عمر كابيان مجه كه خالد نے صبا نا (۱) كهنه والوں كومار والنا الله! خالد ك افعال سے ميں اپنی برات پيش كر تا ہوں 'اور عمر كابيان ہے ، كه جب كسى نے "مترس" كها تو كوياس نے امان دے دى ، كه جب كسى نے "مترس" كها تو كوياس نے امان دے دى ، كيو نكه الله تعالى تمام زبانوں سے واقف ہے 'اور اگر كوئى تكلم كهدے تواس ميں بھى كوئى حرج نہيں '(اس لفظ سے امان دينا

(۱) واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو قبیلہ ہو جذیمہ کی طرف کشکر دے کر بھیجا نہوں نے جاکر انہیں اسلام کی دعوت دی جواب میں انہوں نے اسلمنا کی بجائے صبانا کہا، اس پر حضرت خالد ؓ نے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔" صابی" کے معنی بے دین کے جیں یا اپنے آبائی دین سے نکل جانا مام بخاری اس باب سے شریعت اسلامیہ کا یہ حکم بتانا چاہتے ہیں کہ غیر مسلم اگر اسلام میں داخل ہونے کا اظہار اپنی زبان اپنے ذہن کے مطابق کر تا ہے اور صحیح طریقہ سے اپنے آبکو مسلمان نہیں کہہ پاتا، تو بھی اسکا اسلام معتبر سمجھا جائے گا، جیسا کہ اس نہ کورہ واقعہ میں قبیلہ جذیمہ کے لوگوں نے صبانا کہانہ کہ اسلمنا کیونکہ ابتداعرب میں مسلمانوں کو صابی ہی کہا جاتا تھا۔

٢٧٤ بَابِ الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشُرِكِيُنَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ وَإِثْمِ مَنُ لَّمُ يَفِ بِالْعَهُدِ وَقَوُلِهِ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجُنَحُ لَهَا اللَّية.

١٤٠٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بِشُرٌ هُوَا بُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّنَنَا يَحُنَى عَنُ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارِ عَنُ سَهُلِ بُنِ آبِي حَدُمَة قَالَ انْطَلَقَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَهُلٍ وَمُحَمَّضَةُ بُنُ مَسْعُودِ بُنِ زَيُدٍ اللَّهِ بُنُ مَسُعُودِ بُنِ زَيُدٍ اللَّهِ بُنُ مَسُعُودِ بُنِ زَيُدٍ اللَّهِ بَنِ سَهُلٍ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي مُحَيَّضَةُ اللَّي عَيْرَ فَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ سَهُلٍ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا مَهُلٍ وَمُحَيَّضَةُ وَحُويَّضَةُ البَنَا مَسُعُودٍ اللَّي سَهُلٍ وَمُحَيَّضَةً وَحُويَّضَةُ البَنَا مَسُعُودٍ اللَّي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبُدُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُولُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَالُوا وَسَاحِبُكُمُ قَالُوا كَيْثُ نَاخُذُ آيَمَانَ قَوْمُ وَكُنُ مَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ عَبُدُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ عَنَدِهِ وسَلَّمَ مِنُ عَنْدِهِ وسَلَّمَ مِنُ عَنْدِهِ وسَلَمَ مِنُ وَعُرَدُهُ وَسُلَمَ مِنُ وَعُرَدِهِ وَسَلَمَ مِنُ عَنْدِهِ وسَلَمَ مِنُ وَيُهِ وسَلَمَ مِنُ وَيُودِهِ وسَلَمَ مِنُ وَعُرَدُهُ وسَلَمَ مِنُ وَيَهُوهُ وسَلَمَ مِنُ وَيُهُ وسَلَمَ مِنُ وسَلَمَ مِنُ وَعَمْدِهُ وسَلَمَ مِنُ وَعَمْدِهُ وسَلَمَ مِنُ وسَلَمَ مِنَا وسَلَمَ مِنُ وسَلَمَ مِنَ مَا عَلَهُ وسَلَمَ مِنْ وسَلَمَ مِنُ وسَلَمَ مِنْ مَنْ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ مِنْ وسَلَمَ مَنْ وسَلَمَ مِنْ وسَلَمَ مِنْ وسَلَمَ مِنْ وسَلَمَ مِنْ وسَلَمَ مَنَا وسَلَمَ مِنْ وسَلَمَ مِنْ وسَلَمَ مِنْ مَا مُنْ مَا مُنَا وسَلَمَ مَنَ مَا مُعَلِيهُ وسَلَمَ مَا مُنْ مَا مُؤْمِ اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ مَا مُنْ وسَلَمَ مَنْ مَا مُؤْمُ الْمُعُومُ وسَلَمَ مَا مُنْ اللَهُ عَلَيْهُ وسَلَمَ مِنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مُ مُنْ مَا مُنَا مُنْ مُنْ مَا مُنْ مُنَا مِنْ مُنْ مَا

٢٧٥ بَابِ فَضُلِ الْوَفَآءِ بِالْعَهُدِ.

٤١١ ـ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّلِهِ اللهِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَةً اللهِ بُنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ فِي اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ فِي اللهُ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْهُ عَلَى عَلَى الْهُ عَلَى الْ

مقصود ہو تاہے)اور مترس فارسی لفظہے 'جمعنی نہ ڈر۔ باب ۲۷۴۔ مشر کوں سے مال وغیرہ پر صلح اور قول و قرار کرنے کا بیان اور جس نے وعدہ شکنی کی تو وہ گنہگار ہوگا' اور فرمان اللی'اگر کافرتم سے صلح کرنے پر مائل ہوں' تو تم بھی صلح پر مائل ہو جاؤ (آخر آیت تک):

١٠١٠ مسدد' بشر تعنی ابن مفضل' يحلي 'بشير ' سهل ابن ابی شمه سے روایت کرتے ہیں ممہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ ابن مسعود بن زید بیہ دونوں خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور خیبر والوں سے صلح کازمانہ تھا' ایک مرتبہ یہ دونوں ذراالگ ہوگئے تھے کم عبداللہ بن سہل کے پاس محیصه کی لاش کوخون میں لتھڑا ہوالایا گیا، جن کوانہوں نے دفن کر دیا اور پھراس کے بعد وہ مدینہ لوث آئے 'ایک مرتبہ سہبل کے بیٹے عبدالرحنٰ ادر مسعود کے دو بیٹے محیصہ اور حویصہ یہ تینوں مل کر رسول الله عليقة كي خدمت مين حاضر جو كاور عبدالله بن سهل شهيد کی بابت عبدالر حن آپ سے گفتگو کرنے لگے ' تو آپ نے فرمایا برے كوبات كرنے دو اور وہ عمر ميں سب سے چھوٹے تھے 'لہذاوہ خاموش ہوگئے 'توآپ نے حویصہ اور محیصہ سے فرمایا مکہ کیاتم قتم کھاکر قاتل ے اپنے عزیز مقتول کے خون کے استحقاق کو ثابت کرو گے ' توانہوں نے عرض کیام کہ ہم فتم کیسے کھاسکتے ہیں 'نہ ہم وہاں تھے 'اور نہ ہی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھاہے او آپ نے فرمایا کم کیاتم پند کرتے ہو مکہ یہودی بچاس قتمیں کھا کراپی بریت کرالیں' توانہوں نے جواب دیام کہ ہم ان کافروں پر کیے اعتبار کر سکتے ہیں' بالآخرر سالتماب نے ان تیوں مرغیوں کواپنے پاس سے دیت عطافر مائی۔ باب۵۷۷۔ایفائے وعدہ کی برتری کابیان۔

ااس کی بن بکیر الیف ایونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس من اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اللہ عنہ ابوسفیان بن حرب نے ان سے کہا کہ ہر قل بادشاہ روم نے ان کو جو مملکت شام میں تاجر بن کر گئے تھے مع چند قریشیوں کے بلوا بھیجا تھا اور یہ واقعہ اس زمانہ کا ہے جس میں رسالت مآب علیہ نے ابوسفیان سے کفاران قریش کے ساتھ صلح کی تھی۔

عَلَيُهِ وسَلَّمَ آبَا سُفُيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيُشٍ.

٢٧٦ بَابِ هَلُ يَنْفِى عَنِ الذِّمِي اِذَا سَحَرَ وَقَالَ ابُنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ سُئِلَ اَعْلَى مَنُ سَحَرَ مِنُ اَهُلِ شِهَابٍ سُئِلَ اَعْلَى مَنُ سَحَرَ مِنُ اَهُلِ الْعَهُدِ قَتُلٌ قَالَ بَلَغَنَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمُ يَقُتُلُ مِنُ صُنْعِهِ وَكَانَ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ.

٤١٢ \_ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا يَحْنِى حَدَّنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّنَنِي آبِي عَنُ عَآئِشَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَدَّلُ اللهِ آنَّةُ صَنَعَ شَيْعًا وَلَمْ يَصُنَعُهُ .

٢٧٧ بَابِ مَا يُحُذَرُ مِنَ الْغَدُرِ وَقَوُلُهُ تَعَالَى وَإِنْ يُرِيدُوا آنَ يَّخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسُبَكَ اللهُ الْايَة.

مُسُلِمٍ حَدَّنَنَ الْحُمَيُدِى حَدَثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسَلِمٍ حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسَلِمٍ حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ اللهِ بُنُ الْعَلَآءِ بُنِ زَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ بُشُرَ بُنَ عُبَيُدِاللهِ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا اِدْرِيُسَ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ آتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى غَزُوةٍ تَبُوكُ وَهُو فِى مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى غَزُوةٍ تَبُوكُ وَهُو فِى مَوْتَالٌ قَبْةٍ مِنَ آدَمٍ فَقَالَ اعْدُدُسِتًا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ مَوْتَالٌ مَا عُدُونِيَّا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ يَاتُحَدُّ فِيكُمْ كُمُ عَنُولَ مَا عَلَى السَّاعَةِ يَاتُونُ يَنْكُمُ كَفَعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ يَا عُطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظُلُّ سَاحِطًا حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظُلُ سَاحِطًا ثُمُّ الْمَعْدَسِ اللهِ دَخَلَتُهُ ثُمَّ فُرَنَا لَا مَنَ الْعَرَبِ اللهِ دَخَلَتُهُ ثُمَّ فَيْدُرُونَ الْعَرَبِ اللهِ دَخَلَتُهُ ثُمَّ الْمُعَلِقُ فَيَعُلِرُونَ الْعَرَبِ اللهِ دَخَلَتُهُ ثُمَّ هُدُنَةً تَكُونُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ بَنِى الْاَصَفَرِ فَيَغُدِرُونَ لَا عَرَبِ اللهِ مَعَلَيْهُ فَي مُؤْلُونُ الْعَرَبِ اللهِ مَعْدَلِهُ فَي الْمُعْمَلُ فَي الْمُؤْلُونُ الْمَعْدِ فَيَعُرُونُ الْمُؤْلُونُ الْعَرَبِ اللهِ الْمَالِ هُولِينَ بَنِى الْاَصَفَو فَيَغُدِرُونُ الْعَرَالُ الْمُعَلِقُ الْمَعْمَلِ فَي الْمَلْهِ فَي اللهُ الْمُؤْلُونُ الْمَوْلُ فَي الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ الْمَوْلُ فَي الْمُؤْلُونُ الْمَعْرَالُ الْعَالِ الْمَالِحُولُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمَالِي السَّاعِقِيمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمَالِعُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَرْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

باب ۲۷۱۔ کوئی ذی اگر جادو کرے' تو اس کو معاف کیا جاسکتا ہے۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ مجھ سے یونس نے ابن شہاب کے ذریعہ بیان کیا ہے کہ پوچھا گیا۔ اگر کوئی ذی کسی پر جادو کرے تو کیا ایسے ذمی کو قتل کیا جاسکتا ہے' تو میں نے جواب دیا کہ رسالت مآب کی ذات بابر کات پر اس طرح کیا گیا' مگر جادوگر اہل کتاب کو آپ نے اس جادوگی وجہ سے قتل نہیں کرایا۔

۱۳۱۲ محر ' یخی ہشام 'ان کے والد حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا 'اس کااثر یہ ہوا تھا کہ آپ نیال فرماتے سے 'کہ فلاں کام کر چکے ہیں(۱)' حالا نکہ وہ کام آپ نے انجام نہ دیا ہوتا۔

باب ٢٧٧ بيو فائى كى ممانعت كابيان اور فرمان الهى كه ال ٢٧٧ بيو فائى كى ممانعت كابيان اور فرمان الهى كه ال نبي الله الله الله الله الله الله الله تعالى آپ كى مدد كے لئے كافى ہے۔

۳۱۳۔ حمیدی ولید عبداللہ ابر ابوادریس عوف بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں (عوف بن مالک) نے غزوہ تبوک ہیں روایت کرتے ہیں کہ ہیں (عوف بن مالک) نے غزوہ تبوک ہیں رسالت آب علی ہے پاس حاضری دی اور دہ چڑے کے ایک خیمہ ہیں تشریف فرما تھے ارشاد فرمایا کہ یاد کرلو قیامت برپا ہونے سے پہلے چھ باتیں معرض وجود ہیں آئیں گی میری رحلت فتح بیت المقدس کیدم سے مرنا ہے نیہ وباتم ہیں اس طرح بچیلے گی جس طرح بکریوں ہیں یکا یک مرنے کی بیاری پھیل جاتی ہے سرمایہ طرح بکریوں ہیں ایک مرنے کی بیاری پھیل جاتی ہے سرمایہ داری کی کشرت بھی اگر کسی کو سواشر فیاں دی جائیں اب بھی وہ خوش نہ ہو افت کی بیاری جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو گی اور پھر صلح نامہ جو تم مسلمانوں اور بنواصغر رومیوں کے در میان مر تب ہوگا و پھر دہ اس صلح نامہ سے پھر جائیں گے اور تہارے مقابلہ کیلئے اس

(۱)اس روایت سے معلوم ہواکہ آپ علی کے بادو کیا گیااور اس کااڑ بھی ظاہر ہواکہ وہ بعض کام جنہیں آپ علی نے نہیں کیاہو تا تھا، آپ علی کوخیال ہو تاکہ میں نے کرلیاہے، لیکن اس جادوسے و حی اور شریعت پر کوئی اثر نہیں پڑا بلکہ و حی ہر اعتبار سے محفوظ رہی۔

َ فَيَاتُونَكُمُ تَحُتَ ثَمَانِيُنَ غَايَةً تَحُتَ كُلِّ غَايَةٍ ن إِنَّنَا عَشَرَ ٱلْفًا.

٢٧٨ بَاب كَيُفَ يُنْبَدُ إِلَى آهُلِ الْعَهُدِ
 وَقَوُلُهُ وَإِمَّا تَخَا فَنَّ مِنُ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِدُ الِيُهِمُ
 عَلى سَوَآءِ الْآية.

218 حَدَّثَنَا آبُوالَيمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ آخُبَرَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ آنَّ آبَا هُرَيُرةً قَالَ بَعَثَنِى آبُوبَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِيْمَنُ يُؤَذِّنُ يَوُمَ النَّحْرِ بِمِنَّى لَايحُجُّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُرِكُ يَوُمُ النَّحْجِ اللَّكَبِرِ مِنُ اجْلِ قَوْلِ النَّاسِ فِي اللَّكَبَرُ مِنُ اَجُلِ قَوْلِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرُ مِنُ اَجُلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْحَامِ فَلُم يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوِدَاعِ الذِّي حَجَّ فِيهِ النَّامِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُشْرِكُ .

٣٧٦ بَاب إِثْم مَن عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَوَقُولِهُ
 الَّذِينَ عَاهَدُتَّ مِنْهُمُ ثُمَّ يَنْقُضُونَ
 عَهْدَهُمُ فِى كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمُ لَا يَتَّقُونَ

٥ ٤١ ـ حَدَّنَنَا قُتَيَّةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُرَّةً عَنُ مَّسُرُوُقٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُرَّةً عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهَمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّمَ ارْبَعُ خِلَالٍ مَنُ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا إِذَا حَدَّثَ مَنُ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا إِذَا حَدَّثَ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا إِذَا حَدَّثَ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا إِذَا حَدَّثَ كَانَ مُنَافِقًا خَالَمَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَحَرَ وَمَنُ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْهُنَّ مَنْهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْهُنَ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْهُنَ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْهُنَ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةً مِنْ النِّهَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا .

٤١٦ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَالُ غَنِ الْاَعُمْشِ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ التَّيْمِيِّ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَلِيٍّ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاكَتَبَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْقُرُانَ وَمَا فِي هَذِهِ

حصنا کے لئے ہوئے آئیں گے اور یہ ان کے ہر ایک پر چم کے نیجے بارہ ہزار آدمیوں کاغول ہوگا۔

باب ۲۷۸۔ قول و قرار فنح کر دینے کا بیان 'اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اے مسلمانو!اگرتم کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کاعہد و بیان ان کو برابر واپس کر دو۔

الالاله ابوالیمان شعیب نزہری جمید ابوہر روڈ ہے روایت کرتے بیں کم صدیق اکبر نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا جو قربانی والے دن مقام منی میں اس امر کاعلان کررہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جی نہ کرے اور کعبہ کا طواف کوئی شخص برہنہ نہ کرے اور ج اکبر اس لئے کہا کہ کرے اور ج اکبر اس لئے کہا کہ عمرہ کو بعض لوگ جے اصغر کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے اور صدیق اکبر نے اس سال لوگوں کوان کا عہد و بیان واپس کر دیا جنانچہ جمتہ اور ایم علیات نے ج کیا تھا کسی مشرک نے ج کہا تھا کہ مشرک نے ج کیا تھا کہ مشرک نے ج کیا تھا کہ مشرک نے ج کہا تھا کہ مشرک نے ج کیا تھا کہ علیات کے سال جس میں سرور عالم علیات کے کیا تھا کسی مشرک نے ج کیا تھا کہ مشرک نے ج کیا تھا کہ علیات کیا تھا کہ علیات کیا تھا کہ مشرک نے ج کیا تھا کہ علیات کیا تھا کہ علیات کیا تھا کہ علیات کیا تھا کہ علیاتھا کہ علیاتھا کہ علیاتھا کیا تھا کہ علیاتھا کہ علیاتھا کیا تھا کہ علیاتھا کہ علیاتھا کہ کیا تھا کہ علیاتھا کیا تھا کہ علیاتھا کیا تھا کہ علیاتھا کہ علیاتھا کہ علیاتھا کہ علیاتھا کہ علیاتھا کہ علیاتھا کیا تھا کہ علیاتھا کیا تھا کہ علیاتھا کہ علیاتھا کیا تھا کہ علیاتھا کہ علیاتھا کہ علیاتھا کیا تھا کہ علیاتھا کیاتھا کہ علیاتھا کیاتھا کہ علیاتھا کے ان ان کے ان کیاتھا کہ علیاتھا کہ علیاتھا کہ علیاتھا کہ علیاتھا

باب ٢ ٢ ٢ معاہرہ كر كے غدارى كرنے والے كے جرم كا بيان اور فرمان اللى كر جن لوگوں نے تم سے عہدو بيان كيا اور فرمان اللى كر جن لوگوں نے تم سے عہدو بيان كيا اور فرم مر تبدا بنا بيان تور ڈالتے بيں اور ڈرتے نہيں بيں۔ ١٥٥ وايت كرتے بيں كہ رسالت مآب علي الله في عبدالله بن عمرو سے دوايت كرتے بيں كہ رسالت مآب علي الله في فرمايا كہ جس ميں مندر جد ذيل چارعاد تيں ہوں گی وہ پکامنا فق ہوگا ، جب كفتگو كرے ، تو جو ك غدارى كرے ، ور جب كى معاہدہ كرے ، تو معاہدہ كى خلاف وزى كرتے ہوئے غدارى كرے ، اور جب كرے ، اور جب بالا جھلان مندر جد بالا معان ميں مندر جد بالا معان ميں ميں مندر جد بالا معان ميں ميں ايك نشانی منافقت كى ہے ، تاو فتيكہ وہ اس عادت كوترك نہ كردے۔

٢١٦ \_ محمد 'سفيان 'اعمش 'ابراجيم 'تيمي اپنے والد سے روايت كرتے ہيں محمد 'سفيان 'اعمش 'ابراجيم 'تيمي اپنے والد سے روايت كرتے ہيں محمد حفرت على كابيان ہے محمد مر در عالم سے اور پچھ نہيں لكھا ' صحيفہ ربانی ميں ہے 'اس كے علاوہ سر در عالم سے اور پچھ نہيں لكھا ' سر ور عالم نے فرمايا 'عير سے فلانے مقام تك مدينہ منورہ حرم ہے 'جو

الصَّحِيفَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَّابَيْنَ عِيْرِ الَّي كَذَا فَمَنُ أَحَدَثَ حَدَنًّا أَوُ اوْى مُحُدِّنًّا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ اَجُمَعِيْنَ لَا يُقُبَلُ مِنْهُ عَدُلٌّ وَلَا صَرُفٌ وَذِمَّةُ ٱلمُسُلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسُعَى بِهَا أَدُنَاهُمُ فَمَنُ آخُفَرَ مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَآئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلُ وَمَنُ وَّالَى قَوُمًا بِغَيْرِ إِذُن مَوَالِيُهِ فَعَلَيُهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَآئِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلْ قَالَ أَبُو مُوْسْى حَدَّنْنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ بُنُ سَعِيُدٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَيُفَ أَنْتُمُ إِذَالَمُ تَجُتَبؤُا دِيْنَارًا وَلَا دِرُهَمًا فَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا آبَا هُرَيْرَةً قَالَ إِي وَالَّذِي نَفُسُ آبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوُلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ قَالُوا عَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّوَمَخَلَّ قَلُوُبَ اَهُلِ الذِّمَّةِ فَيَمُنَعُولَ مَافِي آيُدِيُهِمُ .

٢٨٠ بَابِ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا اَبُو حَمْزَةً قَالَ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ قَالَ سَالُتُ
 اَبَا وَآئِلٍ شَهِدُتَّ صِفِيَنَ قَالَ سَالُتُ فَسَمِعُتُ سَهُلَ بُنَ حُنيُفٍ يَقُولُ اللَّهِمُوا فَسَمِعُتُ سَهُلَ بُنَ حُنيُفٍ يَقُولُ اللَّهِمُوا رَايَكُمُ رَايَّتُنِى يَوْمَ آبِى جُندَلٍ وَلُوا سُتَطِيعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَرَدَدُتُّهُ وَمَا وَضَعْنَا اَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لَرُدَدُتُّهُ وَمَا وَضَعْنَا اَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا

کوئی یہاں ظلم کرے 'یاکسی نئ بات پیدا کرنے والے کو جگہ دے ' تو اس پراللہ تعالیٰ 'فرشتوں 'اور تمام آدمیوں کی لعنت ہوتی ہے 'اس کی کوئی نفل ادر فرض عبادت قبول نہیں کی جاتی 'ادر تمام مسلمانوں کی ذمہ داری واحد ہے 'جس میں تمام چھوٹے بڑے داخل ہیں 'جو کوئی کسی مسلمان کی آبروریزی کریگا' تواس پرالله فر شتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے 'اس کی نفل اور فرض عبادت منظور نہیں ہوگی' اور جو کوئی اینے آتا اور والی کی اجازت کے بغیر کسی ہے دوستی اور موالات كريكا' تواس ير بهى الله تعالى' فرشتون اور تمام لوگون كى لعنت ہو گی' اور ایسے مخص سے بھی اس کی نفل بندگی اور فرض عبادت منظور بارگاہ البی نہیں ہوگی ابوموسی کابیان ہے کہ ہم سے ہاشم بن قاسم' اسحاق بن سعید 'حضرت ابوہر ریوؓ نے کہالوگو!اس وقت تمهاری کیا کیفیت ہوگی 'جب تم کو اشر فی مل سکے گی 'اور نہ روبید بیید ' توان سے بوچھا گیا که مهمیں آئندہ ہونے والی یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ جس پرانہوں نے کہا استم ہے اس ذات کی 'جس کے قبضہ قدرت میں ابو ہر رہ گا کی جان ہے میں نے حضور صادق و مصدوق کی زبان سے یہ بات معلوم کرلی ہے اوگوں نے یو چھا ' معاشی بدحالی کی میر کیفیت اور اس کی وجہ کیا ہوگی، تو ابو ہر ریہ اُنے جواب دیا مکہ اللہ تعالی اور سر ور عالم کے عہد و پیان اور ضانت کی ہے عزتی اور بے حرمتی کی جائے گی اور اس وقت الله بزرگ و برتز ذمیوں کے دل سخت کر دے گا'اور جو کچھ ان کا فروں اور مشرکوں کے ہاتھوں میں ہوگا' اس سے مسلمانوں کو باز ر تھیں گے' اور مسلمانوں کی کوئی امداد نہیں کریں گے۔

باب ۲۸۰۔ عبدان نے ابو حمزہ سے روایت کیا کہ اعمش نے ابو واکل سے بو چھا کیا تم جنگ صفین میں شریک تھ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں 'اور میں نے سہل بن حنیف کو کہتے ہوئے سنا تم لوگ اپنی رائے کو تہمت لگاؤ 'میں نے تو اینے آپ کو "ابو جندل" والے دن بید دیکھا کمہ رسالت مآب علیا تھے کے حکم کو اگر میں ٹالنا چاہتا 'تو آسانی سے گریز کر سکتا تھا اور جب ہم نے اپنی تلواریں ایک ہولناک کام کے لئے تھا اور جب ہم نے اپنی تلواریں ایک ہولناک کام کے لئے

لِأَمُرٍ يُفُظِعُنَا إِلَّا اَسُهَلُنَ بِنَا اِلَى اَمُرٍ نَعُرِفُهُ غَيْرَ اَمُرِنَا هذَا.

٤١٧\_ َ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا يَحُيٰي بُنُ ادَمَ حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِعَنُ أَبِيُهِ حَدَّثَنَا حَبِيُبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو وَائِلِ قَالَ كُنَّابِصِفِيَّنَ فَقَامَ سَهُلُ بُنُ حُنيَفٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمُ فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوُ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلُنَا فَجَآءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ ٱلسُّنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمُ عَلَى الْبَاطِلِ فَقَالَ بَلَى فَقَالَ الْيُسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَ قَتُلَاهُمُ فِي النَّارِ قَالَ بَلِّي قَالَ فَعَلَى مَانُعُطِيُ الدَّنِيَّةَ فِي دِيُنِنَا ٱنَرُجِعُ وَلَمَّا يَحُكُم اللَّهُ بَيُنَا وَبَيْنَهُمُ فَقَالَ يَا بُنَ الْخَطَّابِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنُ يُّضَيَّعَنِيَ اللّٰهُ اَبَدً فَانُطَلَقَ عُمَرُ اِلَى اَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنُ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ آبَدُ فَنَزَلَتُ سُوْرَةُ الْفَتُح فَقَرَاهَا رَسُوُلُ َاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ اللَّى اخِرِهَا فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللهِ أَفَتُحٌ هُوَقَالَ نَعَمُ.

٤١٨ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّنَنَا حَاتِمٌ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ إِبَيْهِ عَنُ اَسُمَآءَ ابُنَةِ آبِيُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ إِبَيْهِ عَنُ اَسُمَآءَ ابُنَةِ آبِيُ بَكْرٍ رَضَى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ قَدِمَتُ عَلَى اللّهُ عَنَهُ وَهِى مُشُرِكَةٌ فِي عَهُدِ قُرَيْشٍ إِذْعَاهِدُوا رَسُولَ اللّهِ وَسَلّمَ وَمُدَّتِهِمُ مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَمُدَّتِهِمُ مَعَ ابِيهُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَمُدَّتِهِمُ مَعَ ابِيهُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَمُدَّتِهِمُ مَعَ ابِيهُ الله عَلَيْهِ وسَلّمَ وَمُدَّتِهِمُ مَعَ وَسَلّمَ وَمُدَّتِهِمُ مَعَ الله عَلَيْهِ وسَلّمَ وَمُدَّتِهِمُ مَعَ وسَلّمَ وَمُدَّتِهِمُ مَعَ وَسَلّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِي قَدِمَتُ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِي قَدِمَتُ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِي قَدِمَتُ

ا پنے کاندھوں پر رکھ لیں' تو جو کام چاہتے تھے وہ آسان ہو گیا'البتہ بیرکام مشکل ہی رہا۔

ے اہم۔ عبداللہ' بچیٰ 'یزید ' حبیب بن ابو ثابت 'ابو دائل ہے روایت کرتے ہیں مکہ ہم لوگ جنگ صفین میں شریک و موجود تھے مکہ سہل بن حنیف نے کھڑے ہو کر کہا'لوگو!تم اپنی رائے کا قصور سمجھو'ہم لوگ تو جنگ حدیبیہ میں رسالت مآب علیہ کے ساتھ حاضر تھے' اگر جنگ کی ضرورت دیکھتے' تو ضرور لڑتے' جہاں فاروق اعظم نے سرور عالم سے کہا تھایار سول اللہ! کیا ہم حق پر اور بیہ لوگ باطل پر نہیں ہیں'ارشاد ہواہاں!اسکے بعدانہوں نے کہا' کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مرے ہوئے لوگ دوزخ میں نہیں ہیں'ار شاد مواکہ ہاں! تواس کے بعد انہوں نے پھر یو چھا' بتائے تو پھر ہم اپنے ند ب کے بارے میں ان لوگوں سے کمزوریوں کو قبول کیوں کریں' اور دین میں ان ہے کیوں دبیں 'اور قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہمار ااور ان کا فیصلہ کرے 'کیا ہم واپس ہو جائیں ' توسر ور عالم نے فرمایا اے ابن خطاب! ميں الله كارسول موں 'اور الله تعالیٰ مجھے مجھی رسواوذ ليل نہیں کرے گا 'اس کے بعد فاروق اعظم نے صدیق اکبڑ کے پاس جاکر وبی سب کچھ کہا جورسالت مآب سے کہاتھا ، توصدیق اکر شنے کہا ، سر ور عالم بیشک اللہ کے رسول میں 'جن کو اللہ مجھی بھی رسوااور برباد نہیں کریگا'اور جب سورت فتح نازل ہو ئی توبیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رسالت ماب نے پوری کی پوری پڑھی'جس کو سن کر فاروق اعظم نے کہا'یار سول اللہ (بیہ صلح حدیدیہ) کیا فتح ہے؟ار شاد عالی ہواہاں (صلح حدیبیہ بیٹک فتح مندی ہے)۔

۸۱۸ - قتیة بن سعید عاتم 'شام بن عروه ' حضرت اساء بنت ابو بکر صدیق رضی الله عنباسے روایت کرتے ہیں مکہ میری والده میرے انا کو لے کر میرے پاس آئیں ' اور وہ مشرک تصیں اور رسول الله علیقہ سے قریش معاہدہ کر چکے تھے ' تو میں نے عرض کیایار سول الله! میری والدہ میرے پاس آئی ہیں ' اور وہ اسلام کی طرف راغب ہیں ' تو کیا میں ان سے کچھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں ' آپ نے فرمایاان سے نک سلوک کرو۔

عَلَىَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ افَاصِلُهَا قَالَ نَعَمُ صَلِيُهَا.

٢٨١ بَابِ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثُلاثَةِ آيَّامٍ
 آوُوَقُتٍ مَّعْلُوم .

٤١٩\_ حَدَّثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ عُثُمَانِ بُنِ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ يُوسُفَ ابْنَ آبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِيُ اَبِيُ عَنُ اَبِي اِسُحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَآءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنُ يُّعُتَمِرَ ٱرُسَلَ إِلَى اَهُلِ مَكَّةَ يَسُتُأُذِنُّهُمُ لِيَدُخُلَ مَكَّةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ ۚ اَنْ لَّا يُقِيْمَ بِهَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَّلَايَدُخُلَهَا اِلَّا بِجُلْبَّانِ السِّلَاحِ وَلَايَدُعُوُمِنُهُمُّ آحَدًا قَالَ فَاحَذَ يَكُتُبُ الشَّرُطُ بَيْنَهُمُ عَلِيٌّ بُنُّ أبي طَالِب فَكَتَبَ هذامًا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَوُ عَلِمُنَا آنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمُ نَمُنَعُكَ وَلَبَا يَعُنَكَ وَلَكِنُ أَكْتُبُ هَذَا مَاقَاضَى عَلَيُهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ اَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ وَآنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَكَانَ لَايَكُتُبُ قَالَ فَقَالَ لِعَلِيِّ امْحُ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ وَاللَّهِ لَا اَمُحَاهُ اَبَدًّا قَالَ فَارِنِيُهِ قَالَ فَارَاهُ إِيَّاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِيَدِهِ فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى الْآيَّامُ آتَوُا عَلِيًّا فَقَالُوُا مُرُصَاحِبَكَ فَلَيَرُتَحِلُ فَذَكَرُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ ثُمَّ ارْتَحَلَّ.

٢٨٢ بَابِ الْمُوَادَعَةِ مِنُ غَيْرِ وَقُتِ وَّقَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُقِرُّكُمُ مَا اَقَرَّكُمُ اللَّهُ بِهِ.

باب ۲۸۱ مین دن یاوفت مقررہ تک کے لئے صلح کرنے کا بیان۔

١٩٨ احد 'شريك ابراجيم ' يوسف ' ابن الي اسحاق ' حضرت برار بن عازب ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظام نے عمرہ کا ارادہ کر ك الل مكه كے ياس آدمى جيجا اور مكه ميس داخل جونے كى اجازت طلب کی' توانہوں نے بیہ شرط لگائی کہ مکہ میں تین رات سے زیادہ نہ تھہریں اور غلاف بوش ہتھیاروں کے بغیر وہاں داخل نہ ہوں اور کسی کودین اسلام کی دعوت نه دین اس معاہدہ کوعلی بن ابی طالب ککھنے لگے کہ بدوہ معاہدہ ہے ، جس کے ذریعہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صلحی ہے ، توان مشر کول نے کہا کہ اگر ہم یہ جان لیتے کہ تم اللہ کے رسول ہو ' تو تم کو ہر گز منع نہ کرتے بلکہ تمہاری بیعت بھی کر لیتے لہذا، یہ عبارت لکھوائے محدید وہ تحریرے 'جس کے ذریعہ محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے 'سرور عالم نے فرمایا اللہ کی قتم! میں محمد بن عبداللہ مول الله كارسول بهي مول مراءر ضي الله عنه بن عازب كابيان ہے کہ سر ور عالم خود نہیں لکھنا جانتے تھے 'حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا مملہ لفظ رسول کاٹ دوحضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ' بخداميں تواسكوم هي نه كانوں گا فرمايا اچھا مجھے د كھاؤ ، چنانچه آپ صلى الله عليه وسلم كود كهاياً كيا أو آپ صلى الله عليه وسلم في أي دست مبارک سے اس کو مٹادیا مچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے ميئ اور جب وہاں تين دن گزر محك ، توان مشركين نے حضرت على رضی الله عنه کے پاس آکر کہا کہ اب تم اینے آقا سے کہو کہ وہ تشریف لے جائیں 'تویس نے سرور عالم علیہ سے اس کا تذکرہ کیا 'تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ٹھیک ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے۔

باب ۱۲۸۲۔ غیر معین وقت کے لئے معاہدہ کرنے سے متعلق رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے (ایے یہودیو) جب تک اس سر زمین میں اللہ کو تمہارا تھہرانا مقصود ہے 'اس وقت تک میں بھی تم کور ہے دوں گا۔

٢٨٣ بَابِ طَرُحِ جِيَفِ الْمُشْرِكِيُنَ فِي الْبُشِرِكِيُنَ فِي الْبِئِرِ وَلَا يُؤُخَذُ لَهُمُ تَمَنَّ .

٤٢٠ حَدَّثَنَا عَبُدَالُ بُنُ عُثُمَالُ قَالَ اَخْبَرَنِي أَبِيُ عَنْ شُعْبَةً عَنُ أَبِي اِسُحَاقَ عَنْ عَمُرٍ و بُنِ مَيْمُون عَنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَاحِدٌ وَّحَوُلَةً نَاسٌ مِّنُ قُرَيُشِ مِّنَ الْمُشُرِكِيُنَ إِذْجَاءَ عُقُبَةُ ابُنُ آبِي مُعَيُطٍ بِسَلَى جَزُور فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمُ يَرُفَعُ رَاْسَةٌ حَتَّى جَآءَ تُ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ فَاخَذَتُ مِنُ ظَهُرِهِ وَدَعَتُ عَلَى مَنْ صَنَعَ دْلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَا مِنُ قُرَيْشِ اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ اَبَاجَهُلِ بُنَ هِشَامٍ وَّعُتُبَةَ بُنَ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَ رَبِيْعَةَ وَعُقْبَةَ بُنَ ابِي مُعَيُطٍ وَأُمَيَّةَ بُنَ خَلُفَ اَوُ أَبِيَّ بُنَ خَلْفَ فَلَقَدُ رَايَتُهُمُ قُتِلُوا يَوُمَ بَدُرٍ فَٱلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيْرَ أُمَيَّةٍ أَوْلَبِي فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلاً ضَحُمًا فَلَمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّعَتُ أَوُ صَالَةً قَبُلَ أَنُ يُلُقِي فِي الْبِئْرِ. ٢٨٤ بَابِ إِنَّمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاحِرِ.

271 حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيْدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيُمَانَ الْأَعُمَشِ عَنُ آبِي وَآئِلٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ سُلَيُمَانَ الْآعُمَشِ عَنُ آبِي وَآئِلٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ وَعَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَّوْمَ الْقِيْمَةِ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادٍ لِوَاءٌ يَّوْمَ الْقِيْمَةِ قَالَ الْاخَرُيُراى يَوُمَ الْقِيْمَةِ وَقَالَ الْاخَرُيُراى يَوُمَ الْقِيْمَةِ يَعُرَفُ به .

كَلَّهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِيُمَانَ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا حَمَّادُعُنَ وَرُبِ حَدَّنَنَا حَمَّادُعُنَ أَيُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنُ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

باب ۲۸۳ مشر کول کی لا شول کو کنویں میں تھینکنے کی اجرت نہ لینے کابیان ۔

میران بن عثان شعبه 'ابوالحق' عمرو بن میمون' معرور عبرالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی سجدے ہیں تھے 'اور آپ صلی الله علیہ و سلم کے اور قریش کے مشرکوں نے گیر اڈال دیا تھا کہ عقبہ بن ابو معیط نے ایک آلائش لا کر رسالت آب علیہ کی پشت مبارک پر پھینک دی' آپ صلی الله علیہ و سلم اسی طرح سر نیچا کئے ہوئے سجدہ میں دی' آپ صلی الله علیہ و سلم اسی طرح سر نیچا کئے ہوئے سجدہ میں رہے کہ حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے آکر آپ کی پشت مبارک بر ور عالم علی 'اور جس نے یہ حرکت کی تھی اس کو بدد عادی' تو بر ور عالم علی 'اور جس نے یہ حرکت کی تھی اس کو بدد عادی' تو سخت کر لے۔ ابو جہل' عتبہ 'عقبہ 'امیہ بن خلف کو دیکھ لے سخت کر لے۔ ابو جہل' عتبہ 'شیبہ 'عقبہ 'امیہ بن خلف کو دیکھ لے چنانچہ میں (قبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ ) نے دیکھا کہ یہ سب بخانچہ میں (قبدالله بن ملف کے اور لے جاکرا یک کنویں میں ڈال دیکے گئے 'بجرامیہ یاائی بن خلف کے 'بیہ بڑا کیم شیم تھا'جباس کی لاش کو صحابہ رضی الله عنہ م نے کھینچا' تو کنویں میں جھینئے سے پہلے بی اس کے حواجہ طرائگ ہوگئے تھے۔

باب ۲۸۴ یک اور بد کار سے غداری کرنے والے پر گناہ کا بیان۔

ا ۱۳۲۸ ۔ ابوالولید' شعبہ' سلیمان الاعمش' ابودائل' عبداللہ' ثابت' انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے' قیامت کے دن ہر غدار کے لئے ایک جینڈا ہوگا' عبداللہ بن مسعودٌ اورانس رضی اللہ عنصما میں سے ایک کہتے ہیں کہ وہ جینڈا مضا میں سے ایک کہتے ہیں کہ وہ جینڈا اس غدار کی بیجان کیلئے بلند کیا جائے گا' اور دوسر نے فرماتے ہیں کہ وہ جینڈا اس غدار کی بیجان کیلئے بلند کیا جائے گا۔

۳۲۲ - سلیمان بن حرب ماد 'ایوب نافع ' حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں 'کہ میں (ابن عمر اُ) نے رسالت مآب علیہ کو فرماتے ساہے کہ ہر غدار کے لئے ایک جسنڈ انصب ہوگا 'جو

اس کی بے و فائی کا نشان ہو گا۔

٣٢٣ على بن عبدالله 'جرير 'منصور 'مجاهد 'طاؤس 'ابن عباسٌّ ہے روایت کرتے ہیں مکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا 'اب ججرت باقی نہیں رہی البتہ جہاد اور نیک نیتی کا ثواب ملے گا'اور جس وقت تم کو جہاد کے لئے طلب کیا جائے' تو فورا ہی حچیوئی حچیوٹی فوجی عکریاں بنا کر جہاد کے لئے روانہ ہو جاؤ 'اور فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا محمہ اللہ تعالی نے آسان اور زمین کی پیدائش ہی کے دن اس شہر مکہ معظمہ کو حرمت والا بنا دیا ہے' اور انشاء اللہ تاقیامت باحرمت رہے گا'اور یہاں جنگ و جدال کرنا مجھ سے پہلے سكى كيلي طلال نہيں ہوا'البنة ايك دن تھوڑى دير تك ميرے كئے قال جائز ہوا'اور یہ کہ کہ اللہ تعالیٰ کے باحر مت کرنے ہے قیامت تک کے لئے باحرمت ہو گیا ہے ' یہاں کا کا نانہ توڑا جائے اور کسی جانور کو ہنکایا اور بھگایانہ جائے 'اور گری پڑی چیز کو کوئی نہ اٹھائے 'البتہ . شاخت کی خاطر اٹھالے 'اور کسی خالی مقام پر رہ جانے والے سے وہ جَله بھی خالی نه کرائی جائے نیز کوئی سو تھی گھاس نه کاٹی جائے ' تو حضرت عباس رضی الله عنه نے کہا 'یار سول الله صلی الله علیه وسلم اذ خرکے سوائے 'کیونکہ وہ گھروں اور سناروں کے کام میں آتی ہے' تو ار شاد ہوا' ہاں اذ خر کے سوا( کوئی گھاس نہ کاٹی جائے )

وسَلَّم يَقُولُ لِكُلِّ غَادِر لِوَاءٌ يُنُصَبُ لِغَدُرَبِهِ. ٤٢٣ عَنُ مَنُصُورٍ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ طَاؤُسٍ عَنِ ابُنِ عَبُ اللهِ حَدَّنَنَا حَرِيرٌ عَنُ مَنُصُورٍ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ طَاؤُسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم يَوم فَتُحِ مَكَّة لَاهِحُرة وَلَيْهُ وَالْاَ السَّنُهُرُتُم فَانُهُرُوا وَقَالَ يَومُ فَتُحِ مَكَة اللهِ يَومُ خَلَقَ لَاهِمُ مَكَّة اللهِ اللهِ يَومُ الْقِيَامَةِ وَالْاَ الْمَنْ عَرَّمٌ الله يَومُ الله يَلُهِ اللهِ اللهِ يَومُ الْقِيَامَةِ وَالْهَ لَمُ يَحِلَّ الْقِيَالَةِ فِيهُ لِاَحْدٍ قَبْيى وَلَمُ يَحِلَّ الْقِيَالَةِ فَيهُ لِاَحْدٍ قَبْيى وَلَمُ يَحِلَّ الْقِيَامَةِ لَايُعُضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يَلْقِطُ لُقُطَتَهُ اللهِ عَنْ نَهَارٍ فَهُو حَرَامٌ وَلَا يَكُومُ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقُطَتَهُ اللهِ مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يَعَلَى عَلَاهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا يَلْقَطُ لُقُطَتَهُ اللهِ مَن عَرَّفَهَا وَلَا يَلْعَظُ لُولُولَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَومُ الْقِيَامَةِ وَلَا يَلْعَظُ لُولُولُ اللهِ وَلَا يَعْتَالُ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ خَمَلَ عَلَاهُ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللّهِ اللهِ اللهُ خَمَلُ اللهُ اللهُ خَمَر فَإِلَّة لِقَيْنِهِمُ وَلِيُتُومُ وَلَا يُلْعَلَمُهُمُ وَلِيُتُومُ عَلَا اللّهُ اللهُ خَمَر فَالًا اللهُ اللهُ خَمَر فَإِنَّة لِقَيْنِهُمُ وَلِيُتُومُ وَلَا الْعَبَامُ وَلِيُومُ اللهُ الْمَامُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَامِةُ مَا الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَامُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ

## تيرهواں پاره ----بسُم اللهِ الرَّاحُمٰنِ الرَّحِيُم

## كِتَابُ بَدُءِ الْحَلْقِ

٥٨٥ باب ماجَآءَ فِي قَوُلِ اللهِ تَعَالى وَهُوَ اللهِ تَعَالى وَهُوَ الَّذِي يَبُدُو الْحَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ الْخِلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَاهُونُ عَلَيْهِ قَالَ الرَّبِيعُ ابْنُ خُتَيْمٍ وَالْحَسَنُ كُلِّ عَلَيْهِ هَيِّنْ وَهَيْنٌ وَهَيْنٌ وَهَيْنٌ مِثُلُّ لَيْنٍ وَلَيْنِ وَهَيْنٌ مِثُلُّ لَيْنٍ وَلَيْنِ وَمَيْتٍ وَضَيْقٍ وَانَشَاءَ كُمُ الْفَعَيْنَ النَّصَبُ اطُوارً وَانْشَاءَ كُمُ طُورًا كَذَا عَدَا طَوْرَهُ ايُ النَّصِبُ الْمُورَةُ ايُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَدَا طَوْرَهُ ايُ اللَّهُ اللهُ الل

٤٢٥ \_ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا

## تیر ہواں پارہ بم<sub>اللہ الرحن الرحیم</sub> مخلو قات کی ابتداء کا بیان

باب ۲۸۵۔ اللہ تعالیٰ کے قول "اور وہی ہے جو اول بار پیدا کر تاہے ' پھر دوبارہ زندہ کریگا' کابیان ر بھے بن خلیم اور حسن نے فرمایا' ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لئے آسان ہے ھیُن ؓ اور ھین ؓ اور ھین ؓ ایک اور مین ؓ کی طرح ہیں 'لین ؓ اور مین ٔ اور مین ک اور مین ک فرق نہیں افغیرین کی طرح ہیں (یعنی مشدد اور محفف میں کوئی فرق نہیں) اَفَعَیدُنا کے معنی ہیں کیا ہمارے لئے دشوارہ 'جب تمہیں اور تنہاری خلقت کو پیدا کیا گئوب "کے معنی تکان ہیں' اطوار آ بھی ایک حالت میں بھی دوسری میں رکھا' عداطورہ 'وہ اپنے مرتبہ اور قدر میں بھی دوسری میں رکھا' عداطورہ 'وہ اپنے مرتبہ اور قدر میں کھی دوسری میں رکھا' عداطورہ 'وہ اپنے مرتبہ اور قدر میں کیا۔

۳۲۲ مرد بن کیر 'سفیان 'جامع بن شداد 'صفوان بن محرز 'عران بن حصین سے روایت کرتے ہیں 'آپ نے کہا کہ بنو تمیم کی ایک جماعت رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوئی 'آپ نے فرمایا' اے بنو تمیم خوشخری حاصل کرو' انہوں نے جواب دیا ہکہ (اے رسول اللہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخری تو دیدی لہذا اب مجھ عطا فرمائے 'تو حضور علیا ہے جہرہ مبارک کارنگ بدل گیا' پھر اہل یمن آپ کی خدمت میں آئے' آپ نے فرمایا' اے اہل کین بشارت کو قبول کرو' کیو نکہ بنو تمیم نے اسے قبول نہیں کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں قبول ہے' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے آفر نیش و عش کے بارے میں بیان فرمانے گئے 'پھر ایک آدمی آیا' اور اس نے کہا کہ ہمیں قبول ہے تھرا کی سواری بھاگ گئی (عمران کہتے اور اس نے کہا کہ اے عمران تمہاری سواری بھاگ گئی (عمران کہتے ہیں کہ)کاش میں اس کی یہ با تیں جھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختل وعظ سے کھڑانہ ہو تا۔

سر المربن حفص بن غیاث ان کے والد 'اعمش عامع بن شداد اللہ

أَبِي حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا جَامِعُ ابْنُ شَدَّادٍ عَنُ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَقَلَتُ نَاقَتِيُ بِالْبَابِ فَاتَاهُ نَاسٌ مِّنُ بَنِيُ تَمِيْمٍ فَقَالَ اقْبِلُوا الْبُشُرَى يَابَنِيُ تَمِيْمٍ قَالُوا قَدُ بَشُّرُتَنَا فَاعُطِنَا مَرَّتَيُنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيُهِ فَاسٌ مِّنُ اَهُلِ الْيَمُنِ فَقَالَ ٱقْبِلُوا الْبُشْرَى يَاآهُلَ الْيَمُنِ اِذْلَمُ يَقْبَلُهَا بَنُوُا تَمِيُمٍ قَالُوا قَدُ قَبِلُنَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالُوا حِئْنَاكَ نَسُأَلُكَ عَنُ هَذَا الْإَمْرِ قَالَ كَانَ اللَّهُ وَلَمُ يَكُنُ شَيُّةٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عُرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكُرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْاَرُضَ فَنَادَى مُنَادٍ ذَهَبَتُ نَاقَتُكَ يَا ابُنَ الْحُصَيْنِ فَانُطَلِقُتُ فَاذَا هِيَ يَقُطَعُ دُونَهَا السُّرَابُ فَوَاللَّهِ لَوَدِدُنُّ إِنِّى كُنْتُ تَرَكُتُهَا وَرُوِىَ عِيُسْ عَنُ رَقَبَةٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ ابُنِ شَهَابِ قَالَ سَمِعُتُ عُمَرَ رَضِّيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوُّلُ قَامً ۚ فِيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَقَامًا فَٱخۡبَرَنَا عَنُ بَدُءِ الۡخَلۡقِ حَتَّى دَخَلَ اَهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمُ وَآهُلُ النَّارِ مَنَّازِلَهُمُ لَهُمُ حَفِظ دْلِكَ مَنْ حَفِظَةً وَنَسِيَةٌ مَنْ نَسِيَةٌ

273 ـ حَدَّنَنِي عَبُدُ اللهِ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ عَنُ آبِي الْآفَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ الْحَمَدَ عَنُ اللهِ ابْنُ آبِي الْآفَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي الْآفَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آرَاهُ يَقُولُ اللهُ شَتَمَنِي ابْنُ ادَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ آمَّا شَتُمُهُ إِيَّاى فَقَولُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا وَامَّا تَكُذِيبُهُ فَقُولُهُ لِيَسَ يُعِيدُ نِهُ كَمَا بَدَأَنِي .

صفوان بن محرز عمران بن حصین رضی الله عنهماے روایت کرتے میں <sup>م</sup>کہ میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی او نٹنی کو دروازہ پر باندھ کر حاضر ہوا' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے پچھ لوگ آئے' آپ نے فرمایابشارت قبول کرداے بنو تمیم!انہوں نے دومر تبہ کہامکہ آپ نے ہمیں بشارت تودی ہے اب کچھ عطا بھی تو فرمائے 'چریمن کے بچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے ' تو آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا محمد اے اہل يمن بشارت قبول كرو ميونكد بنى تمیم نے تواہے رد کر دیاہے 'انہوں نے کہا' یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجم نے قبول کیا 'ہم آپ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں اس امر (دین) کے بارے میں کچھ دریافٹ کرنے کیلئے حاضر ہوئے تھے ' آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ممہ (ابتداء میں)اللہ تعالیٰ کاوجو دتھا' اور کوئی چیز موجود نہیں تھی' اِس کا عرش پانی پر تھا' اور اس نے ہر ہونے والی چیز کولوح محفوظ میں لکھ لیا تھا 'اور اس نے زمین و آسان کو پیدا فرمایا (حضور علیه سے میں نے اتن ہی بات سنی) کہ ایک منادی نے آواز دی کہ اے ابن حصین! تیری او نٹنی بھاگ گئ 'میں (اٹھ کر) چلا تو وہ اتنی دور چلی گئی تھی کہ سراب چھیں جائل ہو گیا 'بس خداکی قتم! میں نے تمناک کہ میں اسے چھوڑ دیتا 'عیلیٰ 'رقبہ ' قیس بن مسلم ' طارق ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمررضی الله عنه کو فرماتے ہوئے سنام کہ حضور عظی ہمارے در میان ایک مقام پر کھڑے ہوئے 'اور آپ نے ابتدائے آفر نیش کی بابت ہمیں بتلایا ْ مخی که (بیہ بھی بتلایا که ) جنتی اپنی منزلوں اور دوزخی اپنی جگہوں میں داخل ہو گئے 'اس بات کو یاد رکھا جس نے یاد ر کھا'اور بھول گیاجو بھول گیا۔

۲۲ مرسی الله بن الی شیبه الواحمه اسفیان الوالزناد اعرج حضرت الو جر ریره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول الله علی الله علی فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گلی دیتا ہے حالا نکہ اس کے لئے مناسب نہیں کہ مجھ کوگالی دے اور مجھے محصے جمونا سمجھتا ہے والا نکہ بیاس کے لئے مناسب نہیں، گالی دینا تو مجھے جمونا سمجھتا ہے کہ الانکہ بیاس کے لئے مناسب نہیں، گالی دینا تو بیہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اولاد ہے (بعنی شرک کرتا ہے) اور جمونا سمجھنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ الله مجھے دوبارہ زندہ نہ کرے گا

جیے پہلے اس نے پیدا کیا۔

۲۷م۔ قتیبہ بن سعید 'مغیرہ بن عبدالر حمٰن قرشی 'ابوالزناد 'اعرج حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں' کہ حضور علیلہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا' حضور علیلہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا' تواس نے لوح محفوظ میں لکھ لیا' سووہ اس کے پاس عرش کے او پر موجود ہے 'کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آگئ۔

باب ۲۸۲ سات زمینوں کے بارے میں جو روایات آئی بیدا ہیں اور آیت کرنیہ اللہ ایسا ہے 'جس نے سات آسان پیدا کئے 'اور ان کی ہی طرح زمین بھی الق سب میں (اللہ کے احکام نازل ہوتے رہتے ہیں '(یہ اس لئے بتلایا گیا) کہ تم کو معلوم ہو جائے 'کہ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے 'اور اللہ ہر شے کو (اپنے) احاطہ علمی میں لئے ہوئے ہے ''کابیان" کو (اپنے) احاطہ علمی میں لئے ہوئے ہے ''کابیان" بین اسقف المر فوع" یعنی آسان 'سمکھا" یعنی اس کی بنا جس میں حیوانات تھے۔ ''لحبک یعنی اس کا ہموار اور خوبصورت میں حیوانات تھے۔ ''الحبک یعنی اس کا ہموار اور خوبصورت میں حیوانات تھے۔ ''الحبک یعنی اس کی ہونا و ''والقت یعنی جتنے بھی مر دے وغیرہ زمین میں ہیں 'انہیں نکال بھینے گی اور خالی ہو جائے گی۔ ''طحابا" یعنی بچھایا اس کو ''الساہرہ'' یعنی سطح زمین جس میں جانداروں کاسونا جاگناہو تا ہے۔

مرد ملی بن عبداللہ ابن علیہ علی بن مبارک میلی بن ابی کیر ' محمد بن ابراہیم بن حارث ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے روایت کرتے بیل محہ ان کے اور چندلوگوں کے در میان ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا 'تو ابوسلمہ ' حضرت عائشہ کے پاس آئے 'اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا 'تو حضرت عائشہ نے فرمایا 'اے ابوسلمہ زمین سے بچو 'کیونکہ حضور عظیم نے فرمایا ہے محہ جس نے بالشت برابرزمین پر بھی ناحق قبضہ کیا 'تو (قیامت کے دن) اس کی گردن میں سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ ٤٢٧ ـ حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْد حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ ابْنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْقَرُشِيِّ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا قَضَى الله الخَلُق حَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَةً فَوُقَ الْعَرُشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتُ غَضَبِي .

٢٨٦ بَابِ مَاجَآءَ فِيُ سَبُع اَرُضِينَ وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمَوْتٍ وَمِنَ الْاَرُضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَرَّلُ الْاَمُرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْآ اَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ عَلِمًا وَالسَّقُفِ اللهَ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمًا وَالسَّقُفِ اللهَ وَعُولَا اللهَ وَعُلَمًا وَالسَّقُونِ فَيُهَا حَيُوالُ النَّواوُهُ هَا وَحُسننها وَالْمَتُ وَالْقَتُ وَالْفَتُ وَالْفَتُ وَالْفَتُ اللهَ وَحُسننها الْمَوْتِي وَتَخَلَّتُ اللهُ وَحُسننها عَنْهُمُ طَحَاهًا دَحَاهًا السَّاهِرَةُ وَجُهُ الْارْضِ كَانَ فِيهَا الْحَيَوالُ نَوُمُهُمُ وَسَهُرُهُمُ .

27۸ حَدَّنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَحُبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنُ عَلِي بُنِ الْمُبَارَكِ حَدَّنَنَا يَحُيى ابْنَ اَبِي كَثِيرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنُ اَبِي سَلْمَةً بُنِ عَبُدِللرَّحُمْنِ وَكَانَتُ بَيْنَةً وَيُ اَرُضٍ فَدَخَلَ عَلَى عَنْ اَرُضٍ فَدَخَلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اَرُضٍ فَدَخَلَ عَلَى عَلَى عَلَى اَرُضٍ فَدَخَلَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهَا فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتُ عَلَى يَا اَبَا سَلَمَةً اجْتَنِ الْاَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنُ ظَلَمُ قِيْدَ شِبْرٍ. طُوقَةً مِنُ سَبُع الرِضِينَ.

2 ٢٩ ـ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ آبِيهِ قَالَ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ سَالِم عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ آخَدَ شَيْقًا مِّنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ سَبع آرُضِينَ.

٤٣٠ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَىٰ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ ابُنِ آبِي بَكْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ آبِي بَكْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَا رَكَهَيْتَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْواتِ وَالْأَرْضَ السَّنَدَا رَكَهَيْتَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْواتِ وَالْأَرْضَ السَّنَدَ رَكَهَيْتَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْواتِ وَالْأَرْضَ السَّنَدَ أَنُى عَشَرَ شَهُرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلْثَةٌ مُتَوَالِيَاتُ ذُوالْعَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ مُتَوَالِيَاتُ ذُوالْقَعُدَةِ وَ ذُوالْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَشَعْبَانَ.

٤٣١ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا آبُوُ اَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ سَعِيدِ ابُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ نَفْيُلٍ انَّهُ خَاصِمَتَهُ اَرُواى فِى حَقِّ زَعَمَتُ انَّهُ اِنْتَقَضَهُ لَهَا اللّٰي مَرُوانَ فَقَالَ سَعِيدٌ انَّ اَنْتَقِصُ مِن حَقِّهَا شَيْئًا؟ اَشُهَدُ لَسَمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَن رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَن الْحَدَ شِبْرًا مِن الأَرْضِ ظُلُمًا فَإِنَّهُ يُطُوقُهُ يَوُمَ الْقَيَامَةِ مِن سَبْع اَرْضِينَ قَالَ ابْنُ ابِي الزّنَادِ عَن القِيامَةِ مِن سَبْع ارْضِينَ قَالَ ابْنُ ابِي سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ لِي سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ لِي سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ لِي سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ هِسَامٍ عَن آبِيهِ قَالَ قَالَ لِي سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ هَنَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٢٨٧ بَابِ فِي النَّحُومِ وَقَالَ قَتَادَةً وَلَقَدُ زَيَنَّ السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ خُلِقَ هذِهِ النُّحُومُ لِثَلْثٍ جَعَلَهَا زِيْنَةً للسَّمَآءِ

۲۹سد بشر بن محمہ عبداللہ بن موسی بن عقبہ سالم این والد سے روایت کرتے ہیں محمد محمد اللہ بن موسی بن عقبہ سالم این والد سے درا سے

۰۳۳- محمد بن مطنی عبدالوہاب الوب محمد بن سیرین ابن الی بکرہ الو بکرہ رصنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ کے فرمایا اس و قبار کی طرف لوٹ گیا جو آسان و زمین کی زیادتی نہیں ہوئی وقت تھی (یعنی اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہوئی لہذا) سال بارہ مہینہ کا ہے ، جس میں سے چار اشہر حرم ہیں ، تین تو پہ ہے بہ ہے ، یعنی ذوالقعدہ ، ذوالحجہ ، محرم اور قبیلہ مضر کا وہ رجب جو جمادی (الاخری) اور شعبان کے درمیان ہے (ا)۔

اس الله عبید بن اسلمعیل ابواسامه 'بشام 'ان کے والد 'سعید بن زید بن عمرو بن نقیل سے روایت کرتے ہیں اگر اروای (عورت کا نام)

ن عمروان کے پاس حضرت سعید کے او پر ایک حق ( جائیداد) ہیں مقدمہ دائر کیا ' تو حضرت سعید نے فرمایا ' ہیں اس عورت کے حق ( جائیداد) ہیں پچھ کمی کر سکتا ہوں ؟ (حالا تکہ ) ہیں شہادت دیتا ہوں ' رجائیداد) ہیں نے یقنینار سول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے ساہے ' کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلماد بائی ' تو اس کی گردن ہیں قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا ' ابن الی الزناد ' بشام اور انکے والد سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا ' ابن الی الزناد ' بشام اور انکے والد سے روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے ہیں ' کہ سعید نے یوں فرمایا کہ میں رسول اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔

باب ٢٨٧ - ستاره كابيان 'قماده نے آیت كريمه 'اور ہم نے آسان دنيا كو چراغول سے مزين كيا" كے ماتحت فرمايا كه ان ستارول كى تخليق كے تين مقصود ہيں 'نمبرا آسان كى زينت

(۱) جالمیت میں اہل عرب مہینوں میں نقذیم و تاخیر اور کی بیٹی کرتے رہتے، نیز حرام مہینہ کو طال اور حلال کو حرام بھی قرار دیتے، انکامیہ عمل نسکی کہلا تاتھا، قر آن عکیم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جج فرمایا اس سال ذوالحجہ وغیر ہ تمام مہینے اپنی اصل جگہ پر ہی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کیلئے نسک سے منع فرمادیا۔

وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِيُنِ وَ عَلامَاتٍ يُهُتَدى بِهَا فَمَنُ تَاَوَّلَ فِيهُا بِغَيْرِ ذَلِكَ اَخْطَاءَ وَاضَاعَ نَصِيبَةً وَتَكُلَّفَ مَالَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَاضَاعَ نَصِيبَةً وَتَكُلَّفَ مَالَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ هَشِيمًا مُتَغَيِّرًا وَالَابُّ مَايَا كُلُ الْاَنْعَامُ وَالْاَنَامُ الْخَلَقُ بَرُزَخٌ مَايَا كُلُ الْاَنْعَامُ وَالْاَنَامُ الْخَلَقُ بَرُزَخٌ مَايَا كُلُ الْاَنْعَامُ وَالْاَنَامُ الْخَلَقُ بَرُزَخٌ مَايَا كُلُ الْاَنْعَامُ وَالْاَنَامُ الْخَلَقُ مَلْتَقَلَّةً وَاللَّانَامُ الْخَلَقُ مَلْتَقَلَّةً وَاللَّهُ الْفَاقًا مُلْتَقَلَّةً وَاللَّهُ مَا عَلَيْلًا مَهَادًا عَلِيلًا .

٢٨٨ بَاب صِفَتُ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ بِحُسُبَانِ قَالَ مُجَاهِدٌ كَحُسُبَانِ الرَّحٰي وَقَالَ غَيْرُهُ بِحِسَابٍ وَمَنَازِلِ لَايَعُدُوانِهَا حُسُبَانٌ جَمَاعَةُ حِسَابِ مِثُلُ شِهَاب وَشُهُبَانِ ضُحَاهَا ضَوُئُهَا اَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ لَا يَسُتُرُ ضَوْءَ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ الْاَخَرِ وَلَا يَنُبَغِيُ لَهُمَا ذَٰلِكَ سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَانِ نَسُلَخُ نُخُرِجُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْالْحَر وَيَجُرِىُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَاهِيَةٌ وَهُيُهَا تَشَقُّقُهَا ٱرُجَائِهَا وَلَمُ يَنشَقُّ مِنْهَا فَهِيَ عَلَى حَافَّتَيُهِ كَقَوُلِكَ عَلَى أَرُجَاءِ الْبِئُر أغُطَشَ وَجَنَّ أَظُلَمَ وَقَالَ الْحَسَنُ كُوِّرَتُ تُكُوِّرُ حَتَّى تَذُهَبَ ضَوُءُ هَا وَاللَّيُلِ وَمَا وَسَقَ، جَمُع مِنُ دَآبَّةٍ إِتَّسَقَ اسْتَوىٰ بُرُّوْجًا، مَنَازِلَ الشَّمُس وَالْقَمَر الْحَرُورُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمُسِ وَقَالَ ابْنُ

بنانا نمبر ٢ شياطين كومارنا 'نمبر ١٦ جنمائي كاذربعه 'جس نےان تنوں کے علاوہ ستاروں کے بارے میں اور کچھ تاویل کی' تو اس نے غلطی کی اور اپنے حصہ کو ضائع کر دیا'اور ایس چیز میں سر ماراجس کا اسے کچھ بھی علم نہیں 'ابن عباسؓ نے فرمایا ہشیما یعنی متغیر "الاب" یعنی وہ حارہ جو مو<sup>ی</sup>ثی کھاتے ہیں "الانام" ليعني مخلوق "برزخ" لعني آرااور حاجب اور مجابد نے فرمایا 'اتفاقالیعنی لیٹے ہوئے ''الغلب'' لیعنی لیٹے ہوئے " فراشا" لینی بچھوٹا ' جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا' اور تمہارے لئے زمین میں تھہرنے کی وجہ ہے 'نکد أیعنی تھوڑ ااور کم۔ باب ۲۸۸ ـ آیت کریمه سورج اور چاندایک خاص حساب کے ساتھ (گردش میں) ہیں، کی کیفیت کا بیان ' مجاہدے فرمایا (حبان کا مطلب سے ہے) چکی کی گردش کے مطابق ' دوسرے لوگول نے کہا کہ ایسے حساب اور منزلول کے ساتھ کہ وہ اس سے باہر نہیں ہو سکتے 'حسبان جمع ہے حساب کی 'جیسے شہبان جمع ہے شہاب کی 'ضحام ایعنی اس کی روشنی ان تدرک القمر لیعنی ایک کی روشنی کو دوسرے کی روشنی چھیا نہیں سکتی' حالا نکہ ہر ایک ان دونوں میں ہے گردش کر رہا ہے'واہیتہ 'وہیہا یعنی اس کا بھٹ جانا'ار جائہا' یعنی اس کاوہ حصہ جو پھٹا نہیں' تو یہ اس کے دونوں کناروں پر ہوگا' جیسے تم کہتے ہو علی ار جاءالبر ( کنویں کے کناروں پر )اغطش وجن لعنی تاریک ہو گیا'اور حسن نے فرمایا کورِث لعنی لبیٹ دیا' جائے گا۔ متی کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ واللیل و ماوس کینی جو جانور بھی جمع کرلئے اتنق لینی برابر ہوا' بروجا یعنی تٹمس و قمر کی منزلیں 'الحرور دن میں سورج کے ساتھ ہوتی ہے 'ابن عباسؓ نے فرمایا 'حرور رات میں 'اور سموم دن

عَبَّاسٍ الْحَرُورُ بِاللَّيُلِ وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ يُقَالُ يُولِجُ يُكُوِّرُ وَلِيُحَةُ كُلُّ شَيْءٍ اَدُخَلَتَهُ فِي شَيْءٍ.

١٣٦ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا سُفَيَانَ عَنِ الْاَعُمشِ عَنُ اِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيّ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ وَرَسُولُهُ الشَّمُسُ تَدُرِي آيُنَ تَدُهَبُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الشَّمُسُ تَحُرِي اللَّهُ عَلَيْ وَلَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ

27٣ حَدَّنَنَا مُسَدُّدٌ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ ابُنُ الْمُخْتَارِ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ الدَّانَاجُ قَالَ حَدَّنَنِيُ الْمُخْتَارِ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ الدَّانَاجُ قَالَ حَدَّنَنِيُ الْبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الشَّمُسُ وَالْقَمُرُ مُكُوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

27٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَحْبَرَنِى عَمْرُ و اَنَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَحْبَرَنِى عَمْرُ و اَنَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ قَاسِم حَدَّثَةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ اَنَّةً كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَايَحُسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَاكِنَّهُمَا اللهِ فَإِذَا رَايَتُمُوهُمَا فَصَلُوا .

میں ہوتی ہے' کہاجا تاہے یو لج یعنی لپیٹ دیتاہے' وَلیجہ یعنی ہر ایسی چیز جسے تم نے دوسر ی چیز میں داخل کر دیا۔

۳۳۲ محمد بن بوسف 'سفیان ' اعمش ' ابراہیم النیمی ان کے والد حضرت ابوذرؓ ہے روایت کرتے ہیں کمہ جب سورج غروب ہوا تو ر سول الله عليلية نے حضرت ابوذراے فرمایا بمہ تنہیں معلوم ہے كمہ سورج کہاں جاتاہے میں نے عرض کیا کہ الله اوراس کارسول خوب جانتے ہیں "آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جاتا ہے ختی کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے(۱) پھر (طلوع ہونے کی)اجازت مانگتا ہے ' تواسے اجازت مل جاتی ہے 'اور عنقریب وہ و نت آئے گامکہ بیہ (جاکر) سجدہ کریگا' تووہ مقبول نہ ہو گا'اور (طلوع ہونے کی)اجازت چاہے گا' تواجازت ند ملے گی'بلکہ اسے حکم ہوگا کہ جہاں سے آیاہے وہیں واپس چلا جا 'اس وقت یہ مغرب سے طلوع ہوگا 'اور یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے' اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چاتا رہتاہے بیا ندازہ باندھاہواہے اس کاجوز بردست ہے علم والاہے۔ سسس مسدد عبدالعزيز بن مخار عبدالله داناج البوسلم بن عبدالرحمٰن 'حضرت ابوہر بریُّہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ' کہ رسول اللهِ عَلِيلَةِ نے فرمایا "کہ جاند اور سورج قیامت کے ون لپیٹ دیئے جائیں گے۔

سسس یکی بن سلیمان 'ابن و ب 'عمرو 'عبدالرحلٰ بن قاسم'
الکے والد 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے
ہیں 'کہ رسالت آب علیہ نے فرمایا 'کہ چاند اور سورج کسی کی
موت یا زندگی کی وجہ سے گر بن نہیں ہوتے بلکہ یہ دونوں خداکی
نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں' لہذا جب تم ان دونوں کو گر بن
د کیمو' تو نماز پڑھو۔

(۱) سورج واقعہ سجدہ کرتا ہے یاسجدے سے مراد صرف اللہ کے علم کے تابع بن کرر جنا ہے اور سجدہ کرتاہے، تواسکی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پوری حقیقت حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں بندوں کی طرف سے تو صرف تیاس آرائی اور اندازہ ہی ہو سکتا ہے۔

200 حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُويُسٍ قَالَ حَدَّنَيٰى مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ ايَتَانِ مِنُ ايَاتِ اللهِ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ ايَتَانِ مِنُ ايَاتِ اللهِ لَا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَايَتُمُ ذَلِكَ فَاذُكُرُوا اللهُ .

١٣٦ - حَدَّنَنَا يَحُي بُنُ بُكِيُ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُفَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلَةً وَهِي طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلَةً وَهِي حَمِدَةً وَقَامَ كَمَا هُو فَقَرَأَ قِرَاءَةً قُطويلَةً وَهِي الدَّيْ مِنَ الْقِرْبَةِ الاولى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلَةً وَهِي الدَّيْ مِنَ الرَّكُعَةِ الأُولِى ثُمَّ سَحَدَ اللَّهِ كَانِي اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّكُعَةِ اللَّهُ لِيَكُومًا طَوِيلًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الاَلْهِ كَعَتِ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مُسَلِّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهِ السَّمُ وَقَدُ تَحَلَّتِ الشَّمُسُ فَعَلَ فِي كَسُوفِ الشَّمُسِ فَقَالَ فِي كَسُوفِ الشَّمُسُ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا النَّاسَ فَقَالَ فِي كَسُوفِ الشَّمُسِ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا النَّاسَ فَقَالَ فِي كَسُوفِ اللَّهُ مُوسَانِ اللَّهِ لَايَحْسِفَانِ اللَّهِ لَايَحْسِفَانِ اللَّهِ لَايَحْسِفَانِ اللَّهِ لَايَحْسِفَانِ اللَّهِ لَايَحُسِفَانِ اللَّهِ لَايَحْسِفَانِ اللَّهِ لَايَحْسِفَانِ اللَّهِ لَاكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَى الْمَوْقِ.

27٧ ـ حَدَّنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا يَخَيْنَا يَخَيْنَ عَنَ الِمُثَنَّى حَدَّنَنَا يَخَيْنَ عَنَ اللهِ عَنُ اَبِيُ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَالْكِنَّهُمَا الْيَتَانِ مِنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَالْكِنَّهُمَا الْيَتَانِ مِنُ

۳۳۵ اسلمیل بن ابی اولیس 'مالک ' زید بن اسلم ' عطاء بن بیار ' حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ چانداور سورج الله کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کمی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گر بهن نہیں ہوتے (ا) 'لہذاجب تم ایساد یکھو تواللہ تعالی کویاد کرو(نماز پڑھو)۔

۱۳۳۸ یکی بن بکیر الیف عقیل ابن شہاب عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں اکہ جس دن سورج گر بن ہواتو رسالت آب علی (نماز کیلئے) کھڑے ہوئے اتو آپ نے سمبیر (سمالت آب علی الد کھیلے (نماز کیلئے) کھڑے ہوئے اتو آپ نے سمبیر (تحریمہ) کمی اور بہت طویل قرات کی اپھر بہت طویل رکوع کیا اللہ لمن حمہ اور ای طرح کھڑ ہے رہے 'پھر آپ نے طویل قرات کی 'جو پہلی قرات ہے کچھ کم تھی 'پھر آپ نے طویل رکوع کیا 'جو پہلے رکوع ہے کچھ کم تھی 'پھر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکوت میں بھی ایسا ہی کیا کھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا اس کے بعد سلام پھیر دیا 'اس وقت آفاب صاف ہو گیا تھا 'پھر آپ کی اس کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں کی کی موت وزندگی کی وجہ سے گر ابن نہیں ہوئے الہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر ابن نہیں ہوئے الہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر ابن نہیں ہوئے الہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر ابن نہیں ہوئے الہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر ابن نہیں ہوئے الہذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر ابن نہیں ہوئے البذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر ابن نہیں ہوئے البذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر ابن نہیں ہوئے البذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر ابن نہیں ہوئے 'لبذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر ابن نہیں ہوئے 'لبذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر ابن نہیں ہوئے 'لبذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر ابن نہیں ہوئے 'لبذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر ابن نہیں ہوئے البدائد کی دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر ابن نہیں ہوئے 'لبذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر ابن نہیں ہوئے 'لبذاجب تم ان دونوں موت وزندگی کی دونوں موت وزندگی کی دونوں موت وزندگی کی وجہ سے گر ابن نہیں ہوئے البدائیں موت وزندگی کی دونوں موت وزندگی کی دو

۲۳۷۱ محر بن مثنی کی اسلعیل و تیس حضرت ابو مسعود رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ چانداور سورج کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گر بهن نہیں ہوتے 'بلکہ بیہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں 'لہذا جب تم ان کو گر بهن ہوتے دیکھو' تو نماز پڑھو۔

(۱) نی اکرم صلی الله علیه وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جس دن انتقال ہوااسی دن سورج گر بن ہوا، تولوگوں نے کہنا شر دع کر دیا کہ ابراہیم کی وفات کی بناء پر سورج گر بن ہواہے،اس موقع پر حضور صلی الله علیہ وسلم نے بیہ ارشاد فرمایا کہ سورج اور چا ند کسی کی موت کی وجہ سے گر بن نہیں ہوتے۔

ايْتِ اللهِ فَإِذَا رَآيُتُمُوهُمَا فَصَلُّوا.

۲۸۹ بَاب مَاجَآءَ فِي قَوُلِهٖ وَهُوَالَّذِيُ اَرُسَلَ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحُمَتِهٖ اَرُسَلَ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحُمَتِهٖ قَاصِفًا تَقُصِفُ كُلَّ شَيءٍ لَوَاقِحَ مَلاقِحَ مُلاقِحَ مُلاقِحَ مُلاقِحَ مُلاقِحَ مُلاقِحَ مُلاقِحَ مُلاقِحَ مُلاقِحَ مُلاقِحَ تَقُبُ مِنَ الْمُتَفَرَّةِ اللَّهُ عَلَيْهِ نَارٌ صِرٌّ الْاَرْضِ الَى السَّمَآءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ صِرٌّ بَرُدٌ نُشُرًا مُتَفَرَّقَةً.

٤٣٨ ـ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَالْهُلِكَتُ عَادٌ بِالدَّبُورِ.

279 حَدَّنَنَا مَكِّى بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا ابْنُ خُرَيْجِ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اِذَا رَاى مَخِيْلَةً فِي السَّمَآءِ اَقْبَلَ وَاَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وجُهُهُ فَاِذَا اَمُطَرَتِ السَّمَآءُ شُرِى عَنُهُ فَعَرَّفَتُهُ عَآئِشَةُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُااَدْرِى لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ فَلَمَّا رَاوُهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اوْدِيَتِهِمُ الْايْةِ.

٢٩٠ بَابِ ذِكْرِ الْمَلَآئِكَةِ وَقَالَ آنَسٌ قَالَ عَبُدُاللهِ بُنُ سَلامٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ جِبُرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَدُواليَهُودِ مِنَ الْمَلَآئِكَةِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ لَنَحُنُ الصَّافُونَ الْمَلائِكَةِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ لَنَحُنُ الصَّافُونَ الْمَلائِكَةِ .

٤٤ - حَدَثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ
 قَتَادَةً وَقَالَ لِى خَلِيُفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ

باب ٢٨٩ - آيت كريمه اور وبى ہے جو باران رحمت سے پہلے متفرق ہوائيں جھيجا ہے كابيان 'قاصفاً ہر چيز كو توڑنے والى 'لواقح بمعنے ملاقح جو ملحقہ كى جمع ہے (جس كے معنی ہيں بھرئى ہوئى كے) اعصار 'وہ تيز ہوا'جو ستون كى طرح زمين سے آسان تك المحق ہے 'جس ميں آگ ہوتی ہے (بگولا) قبر 'مُعندُ ك نشرامتفرق اور جدا جدا۔

۳۳۸۔ آدم 'شعبہ تھم 'مجاہد 'ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ممہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'میری مدد پرواہواسے ہوئی اور قوم عاد پچھواہواسے ہلاک کئے گئے۔

۳۹ مر کی بن ابراہیم ابن جرت عطاء محضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ علیا آت اسان برابر کاکوئی گلزاد کھتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کو جاتے اور بھی باہر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کارنگ بدل جاتا ، پھر جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کارنگ بدل جاتا ، پھر جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھے معلوم اس حالت کو بتایا ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھے معلوم نہیں ، شاید یہ ایسا ہی ابر ہو ، جیسا ایک قوم (عاد) نے کہا تھا کہ جب انہوں نے بادل کو دیکھا کہ انگی وادیوں کی طرف رخ کئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ مقرت کے بادل کو دیکھا کہ انہوں کی طرف رخ کئے ہوئے ہے ، انہوں نے بادل کو دیکھا کہ انگی وادیوں کی طرف رخ کئے ہوئے ہوئے۔ تا خوت کے۔ مقرت کے۔ مقرت کے۔ مقرب کے بادل کو دیکھا کہ انہوں کی طرف رخ کئے ہوئے۔ تا خوت کے۔ مقرب کے۔ مقرب کے۔ مقرب کے۔ تو میں کے بادل کو دیکھا کہ انہوں کی طرف رخ کے۔ مواید کے۔ کو بادل کو دیکھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کے۔ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کے۔ کو کہا تھا کہ کہا تھا کہ کی وادیوں کی طرف رخ کے۔ کہا تھا کہ کے۔ کو کہا تھا کہ کہا تھا کہا کہ کہا تھا کہ کے۔ کو کہا تھا کہ کہا تھا کہ کو کہا ہے۔ کو کہا کہا کہا کہ کہا تھا کہ کے۔ کو کہا تھا کہ کے کہا تھا کہ کہا تھا کہ کے کہا تھا کہ کہا تھا کہ کی کو کہا کے کہا تھا کہ کہا تھا کہ کے کہا تھا کہا کہ کر کے۔ کو کہا تھا کہ کو کہا تھا کہ کہا تھا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا تھا کہ کے کہا تھا کہا کہ کہا تھا کہا کہ کہ کے کہا تھا کہ کے کہا تھا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہ کہ کے کہا تھا کہ کو کہا کہا کہ کی کو کہا کی کے کہا تھا کہ کے کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کے کہا تھا کہ کے کہا تھا کہ کے کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کے کہا تھا کہ کو کہا کہ کے کو کہا کہ کے کہا تھا کہ کے

باب ۲۹۰ فرشتوں کا بیان حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ علیہ کہا کہ تمام فرشتوں میں جرئیل یہودیوں کے دسمن ہیں 'بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لخن الصاً فون لیعنی فرشتے۔

۰ ۲ ۲ مربد بن خالد 'هام 'قاده خلیفه 'یزید بن زریع سعید و مشام ' قاده ' حضرت انس بن مالک ' مالک بن صصعه رضی الله عنه سے

روایت کرتے ہیں کم رسول اللہ علی فی فرمایا کم میں کعب کے یاس خواب وبیداری کی حالت میں تھا'اور آپ صلی الله علیه وسلم نے . (اینے کو) دومر دول کے در میان ذکر کیا '(۱) میرے پاس سونے کا . طشت لایا گیا' جو حکمت وایمان سے بھرا ہوا تھا( میر ہے) سینہ سے پیٹ کے پنچ تک جاک کیا گیا پیر پیٹ کوز مزم کے پانی سے دھویا گیا' پھر حکمت اور ایمان سے مجر دیا گیا' اور ایک سفید چویایہ جو خچر سے نیجا' اور گدھے سے براتھا'میرے پاس لایا گیا' یعنی براق' پھر میں جبریک امین کے ساتھ چلا حق کہ ہم آسان دنیا پر پہنچ اپوچھا گیا کون ہے جواب ملامیں جبرائیل ہوں ' پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے جواب دیا کہ محمد (عَلَقَكُ ) ہیں ، پوچھا گیا كيا انہيں بلايا گيا ہے 'جواب دیا مکہ ہاں 'کہا گیا 'مرحبا! کتنی بہترین آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تشریف آوری ہے ' تومیں اس آسان پر حضرت آدم (علیہ السلام) کے پاس آیا 'اور انہیں سلام کیا 'انہوں نے جواب دیا 'اے بينے اور ني مرحبا پھر ہم دوسرے آسان پر پننے اپوچھا گيا 'كون ہے' جواب ملا جرائيل ، پوچھا گيا تمہارے ساتھ كون ہے ، انہوں نے كہا محد (عَلِيلَةً ) بین یو چھا گیا کہ انہیں بلایا گیاہے 'انہوں نے کہاہاں! کہا گیامر حبا'آپ صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری کتنی بهترین ہے' تو میں (دُوسرے آسان پر)عیٹی اور یخیٰ (علیماالسلام) کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا 'اے بھائی اور نبی مرحبا 'پھر ہم تیسرے آسان پر پہنچے ' بوچھا کون ہے جرائیل نے جواب دیا کہ جرائیل ' بوچھا گیا کہ تہارے ساتھ کون ہے 'انہوں نے جواب دیا کہ محد (علاق ) ہیں۔ پوچھاگیا کیاانہیں بلایا گیاہے 'انہول نے کہا' ہال! کہال مرحبا ، کتنی بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے ' تو میں (تيسرے آسان ير) حضرت يوسف (عليه السلام) سے ملا 'اور انہيں سلام کیا 'انہوں نے کہا 'اے بھائی اور نبی مرحبا 'پھر ہم چوتھ آسان ر پنچ ' بوچھا گیا کون ہے ' جرئیل نے کہا کہ جرئیل ' بوچھا گیا تبہارے ساتھ كون ہے 'انہول نے كہامحد (عليك ) ہيں 'يو چھا كيا' کیاا نہیں بلایا گیا ہے 'انہوں نے کہاہاں! کہا گیامر حبا! کتنا بہترین آپ صلی الله علیه وسلم کا تشریف لاناہے' تو میں (اس آسان پر) حضرت

حَدَّنَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالًا حَدَّنَنَا قَتَادَةُ حَدَّنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنُ مَّالِكِ ابْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بَيْنَا آنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّافِمِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَرَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأَتِيَتُ بِطَسُتٍ مِّنُ ذَهَبٍ مُلِيٌّ حِكْمُةً وَّإِيمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إلى مَرَاقِ الْبَغُلِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطُنُ بِمَآءِ زَمُزَمَ ثُمَّ مُلِئً حِكْمَةً وَّإِيْمَانًا وَأَتِيْتُ بِدَآلَّةٍ ٱبْيَضَ دُونَ الْبَغَلِ وَفَوُقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ فَانُطَلَقُتُ مَعَ جَبُرِيُلُ حُتَّى ٱتَّيُنَا السُّمَآءَ الدُّنْيَا قِيْلَ مَنُ هَذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدُ أُرْسِلَ اِلَّذِهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعُمَ الْمَجِيُّ جَآءَ فَٱتَّيْتُ عَلَى ادْمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرُحَبًا بِكَ مِنُ إِبْنٍ وَّنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَآءَ الثَّانِيَةَ قِيلَ مَنُ هَذَا قَالَ حِبْرِيْلُ قِيلَ مَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ أُرُسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيُلَ مَرُحَبًا بِهِ وَلَيْعُمَ الْمَحِيُّءُ حَآءَ فَاتَيُتُ عَلَى عِيُسْى وَيَحْيَى فَقَالَامَرُحَبًا بِكَ مِنُ أَخٍ وَّنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَآءَ الثَّالِئَةَ قِيلَ مَنُ هَٰذَا قِيُلَ جِّبُرِيُلُ قِيْلَ مَنُ مَّعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيُلَ وَقَدُ أُرْسِلَ اِلَّذِهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَيْعُمَ الْمَجِيُءُ جَآءَ فَأَتَيْتُ يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرُحَبًا بِكَ مِنُ أَخِ وَّنَبِيٌّ فَأَتَيُنَا السَّمَآءَ الرَّابِعَةَ قِيُلَ مَنُ هَذَا قِيلَ جِبُرِيلُ قِيلَ وَمَنُ مَّعَكَ قِيُلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِيُلَ وَقَدُ أُرْسِلَ اِلَّذِهِ قِيْلُ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعُمَ الْمَجِيُءُ جَآءَ فَاتَيْتُ عَلَى إِدْرِيْسَ فَسَلَّمُتُ عَلَيُهِ فَقَالَ مَرُحَبًا بِكَ مِّنُ أَخِ وَّنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ قِيُلَ مَنُ هَذَا قُأْلَ جِبُرِيُلُ قِيلَ

(۱) ان دو شخصول سے مر اد حضرت جمزہ اور حضرت جعفرہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے ماہین آرام فرمار ہے تھے۔

ادریس کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا 'انہوں نے کہا اے بھائی اور نى مرحبا! پر بم پانچويس آسان پر پنچ (دبال بھى) پوچھا گيا۔ كون ہے؟ جرائیل نے کہا کہ جرائیل 'بوجھاگیا' تمہارے ساتھ کون ے ؟ انہوں نے کہا کہ محد (عَلِيلَة ) بین پوچھا گیا "كيا انہيں بلايا گيا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں 'کہا گیا مرحبا! کتنا بہتر آپ صلی الله علیہ وسكم كادرود ہے' تو (اس آسان پر) ہم حضرت ہارون (عليه السِلام) ك ياس آئے اور ميں نے سلام كيا اتوانبوں نے فرمايا اے بھائى اور ني مرحاا پر ہم چھے آسان پر بنج اوبوچھا گيا اكون ہے ؟جواب ملا کہ جبرائیل ' پوچھا گیا ' تمہارے ساتھ کون ہے ؟جواب ملاکہ محمد ﴿ عَلِينَ ﴾ بير يو چهاكيا مياانبيل بلاياكيا بكهابان ، كهامر حبا! آپ كا قدم کتااچھاہے ، تواس آسان میں حضرت موسی سے ملا ، میں نے ا نہیں سلام کیا' اے بھائی اور نبی مرحبا' جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسی رونے لگے 'پوچھا گیا'تم کیوں روتے ہو؟انہوں نے کہااے خدابہ لڑکاجو میرے بعد نبی بنایا گیاہے 'اسکی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ جنت میں داخل ہو نگے ' پھر ہم ساتویں آسان پر پہنچ 'تو دریافت کیا گیا کہ کون ہے 'جواب دیا کہ جبرائیل ' پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے ؟جواب ملامحمد (علیہ ) ہیں كهاكيا انبيس بلاياكياب مرحباكتنا وجهاب آب صلى الله عليه وسلم كا آنا (تواس آسان بر) میں حضرت ابراہیم سے ملااور انہیں سلام کیا' انہوں نے کہامر حبا'اے بیٹے اور نی ' پھر میرے سامنے بیت معمور ظاہر کیا گیا' میں نے حضرت جرائیل سے پوچھا' توانہوں نے جواب دیامکہ بیت معمور ہے ،جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں جب وہ (نماز پڑھ کر) نکل جاتے ہیں' تو فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے وہ قیامت تک واپس نہیں آتے (کہ انکا نمبر ہینہ آئیگا)اور مجھے سدرۃ المنطبی بھی د کھائی گئی' تواسکے کھل (پیر)اٹنے موٹے اور بڑے تھے 'جیسے ہجر (مقام) کے ملکے اور اس کے پتے ایسے تھے 'جیسے ہاتھی کے کان اسکی جڑمیں چار نہریں تھیں 'دواندر اور دوباہر'میں نے حضرت جبرائیل سے بوچھا' توانہوں نے کہا کہ اندروالی نہریں تو جنت میں ہیں اور باہر والی نہریں فرات اور نیل میں ہیں ' پھر میرے (اور میری امت کے)اوپر بچاس (وقت کی) نمازیں فرض ہو کیں '

وَمَنُ مَّعَكَ قِيُلَ مُحَمَّدٌ قِيُلَ وَقَدُ ٱرُسِلَ اِلَّيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيُلَ مَرُحَبًا بِهِ وَلَنِعُمَ الْمَحِيُءُ جَآءَ فَٱتَّيَنَا عَلَى هَرُونَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرُحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَّنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَآءِ السَّادِسَةِقِيلَ مَنُ هَٰذَا قِيُلَ جِبُرِيُلُ قِيْلَ مَنُ مُّعَكَ قِيُلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِيْلَ وَقَدْ أُرُسِلَ الِيَهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعُمَ الْمَحِيُّ جَآءَ فَٱتَّيْتُ عَلَى مُوسى فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنُ أَخ وَّنَبِيِّ فَلَمَّا جَاوَزُتُ بَكَى فَقِيْلَ مَا أَبُكَاكَ قَالُّ يَا رَبِّ هَذَا الْغُلَامُ الَّذِى بُعِثَ بَعُدِى يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنُ أُمَّتِهِ اَفُضَلُ مِمَّا يَدُخُلُ مِنُ أُمَّتِي فَأَتَيْنَا السَّمَآءَ السَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيُلَ مَنُ مَّعَكَ قِيُلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدُ ٱرُسِلَ اِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعُمَ الْمَحِيءُ حَآءَ فَٱتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنُ إِبْنِ وَنَبِيٍّ فَرُفِعَ لِىَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَالَتُ جِبْرِيلًّ فَقَالً هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّى فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ سَبُعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ إِذَا خَرَجُوا لَمُ يَعُودُوا اِلَّيْهِ اخَرَ مَاعَلَيْهِمُ وَرُفِعَتُ لِيُ سِدُرَةُ الْمُنْتَهٰى فَإِذَا نَبِقُهَا كَانَّهُ قِلَالُ هَجَرَ وَوَرَقُهَا كَانَّهُ اذَانُ الْفُيُولِ فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهُرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَالُتُ جِبْرِيُلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْحَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيَلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ فُرِضَتُ عَلَىَّ خَمُسُونَ صَلواةً فَاقْبَلُتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى فَاتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مَاصَنَعُتَ قُلُتُ فُرِضَتُ عَلَىَّ حَمْسُونَ صَلوٰةً قَالَ أَنَا أَعُلَمُ بِالنَّاسِ مِنُكَ عَالَحُتُ بَنِي اِسُرَآئِيُلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَاِنَّ أُمَّتَكَ لَاتُطِيْقُ فَازُحِعُ اِلَى رَبِّكَ فَسَلُهُ فَرَجَعُتُ فَسَالُتُهُ فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ مِثْلَةً ثُمَّ ثَلْثِيْنَ ثُمٌّ مِثْلَةً

فَجَعَلَ عَشُرِيْنَ ثُمَّ مِثْلَةً فَجَعَلَ عَشُرًا فَاتَبُتُ مُوسْى فَقَالَ مِثْلَةٌ فَجَعَلَهَا خَمُسًا مُوسْى فَقَالَ مَاصَنَعُتَ قُلُتُ جَعَلَهَا خَمُسًا فَقَالَ مِثْلُهُ قُلُتُ سَلَّمُتُ بِخُيرٍ فَنُودِيَ إِنِّي قَدُ أَمُضَيُّتُ فَرِيُضَتِي وَخَفَّفُتُ عَنُ عِبَادِى وَٱجُزِى الْحَسَنةَ عَشُرًا وَقَالَ هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ غُنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ الْمَعُمُورِ .

٤٤١\_ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيُعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوَصِ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهَبٍ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصُدُوقُ قَالَ إِنَّ اَحَدَكُمْ يُحُمَعُ خَلْقُهُ في بَطُنِ أُمَّةٍ اربعين يومًا ئُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِتْلَ ذلِكَ نُمَّ يَكُونُ مُضُغَةً مِثْلَ ذَلِكَ أُمَّ يَبُعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤُمَرُ بِٱرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبُ عَمَلَهُ وَرِزُقَه وَاجَلَهُ وَشَقِيٌّ ٱوُسَعِيدٌ ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّحُلَ مِنكُمُ لَيُعُمَلُ حَتَّى مَايَكُونُ بَيْنَةً وَبَيْنَ الْحَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ سِسُبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهُلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَايَكُولُ بَيْنَةً وَبَيْنَ النَّارِ الَّا ذِرَاعٌ فَيسبنُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهُلِ الْحَنَّةِ.

میں اوٹا 'توحفرت موسی کے پاس آیا 'انہوں نے یو چھا 'تم نے کیا کیا ' میں نے کہا مکہ مجھ پر بچاس نمازیں فرض مو کیں 'انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہ نبت او گوں کا حال زیادہ جاتا ہوں ' میں نے بی اسرائیل کو بہت اچھی طرح آزمایا ہے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت ندر کھے گی۔ للبذااللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائے' اور عرض ومعروض بیجتے میں واپس گیا اور میں نے عرض کیا اور الله نے چالیس نمازیں کردیں پھرالیابی ہوا' تو تیس پھریمی ہوا' توبیس پھر بہی ہوا' تو دس نمازیں کر دیں' پھر میں حضرت موسٰی کے یاس پہنچا توانہوں نے وہی کہا (جو پہلے کہا تھا) تواللہ تعالی نے یائج نمازیں كردين كهريس حضرت موسى كياس آيا توانهوں نے يو چھاكياكيا میں نے کہا'اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کردیں 'حضرت موسکی نے پھر وہی کہا (جو پہلے کہاتھا) میں نے کہامیں نے تو بھلائی کے ساتھ قبول كرلياب ' ندائ اللي آئي كم مين نے اپنا فريضه جاري و نافذ كر ديا ' اور میں نے اپنے بندول سے تخفیف کر دی اور میں ایک کادس گنا ثواب دونگا' (توپانچ نمازوں کا ثواب بچاس نمازوں کے برابر ہوگا) مام ' قاده ' حسن ' ابوہریه ' حضور علیہ سے فی البیت المعور کے الفاظ روايت كرتے ہيں۔

ا ۱۳۳۸ حسن بن رہیج 'ابوالاحوص'اعمش 'زید بن وہب ' فضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظی نے فرمایا 'اور وہ صادق و مصدوق تھے 'کہ تم میں سے ہرایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں بوری کی جاتی ہے 'جالیس دن تک (نطفہ رہتاہے) پھر اتنے ہی دنوں تک مضغہ گوشت رہتا ہے ' پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو چار باتوں کا تھم دے کر جمیجاہے 'اور اس سے کہا جاتا ہے 'کہ اس کا عمل 'اسکارزق' اور اس کی عمر لکھ دے 'اور بیر ( بھی لکھدے ) کہ وہ بد بخت (جہنمی) ہے'یا نیک بخت (جنتی) پھراس میں روح پھونک دی جاتی ہے بیشک تم میں سے ایک آدمی ایسے عمل کر تاہے کہ اسکے اور جنت کے در میان (صرف) ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کانوشتہ (تقریر) غالب آجاتا ہے 'اور وہ دوز خیوں کے عمل کرنے لگتاہے 'اور (ایک آدمی)ایے عمل کرتاہے کہ اس کے اور دوزخ کے در میان (صرف)ایک گز کا فاصله ره جاتا ہے کہ اتنے میں تقدیر (الہی)اس پر

٤٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلام آخُبَرَنَا مَحُلَدٌ اَخُبَرَنَا ابُنُ جُرَيُحِ قَالَ آخُبَرَنِي مُوسَي بُنُ عُقُبَةً عَنُ نَافِع قَالَ قَالُ آبُو هُرَيْرَةً رَضِى الله عَنهُ عَنِ النبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ وَتَابَعَهُ آبُوعاصِم عَنِ ابُنِ جُرَيْحِ قَالَ آخُبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقُبَةً عَنِ ابُنِ جُريُحِ قَالَ آخُبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنِ ابُنِ جُريُحِ قَالَ آخُبَرَنِي مُوسَى الله عنه عَنِ النبِيِّ صَلَّى الله عَنه عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِذَا آحَبُ الله المُبَدِّ نَالاي جِبُرِيلَ إِنَّ الله يُحِبُ قُلانًا فَآجِبِهُ اللهَ يُحِبُ قُلانًا فَآجِبِهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُ قُلانًا فَآجِبِهُ اللهَ يُحِبُ قُلانًا فَآجِبُهُ اللهَ يُحِبُ اللهَ يُحِبُ قُلانًا فَآجِبِهُ اللهَ يُحِبُ فَلا السَّمَآءِ إِنَّ اللهَ يُحِبُ فُلانًا فَآجِبُوهُ فَيُحِبُّهُ آهُلُ السَّمَآءِ إِنَّ اللهَ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْارْضِ .

٤٤٣ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ حَدَّنَا ابنُ مَرْيَمَ اَحُبَرَنَا اللَّيثُ حَدَّنَا ابنُ اَبِي جَعْفَرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عُرُوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآقِشَةً وَشِي اللَّهُ عَلَيْهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنَانِ وَهُو وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَةِ السَّمَةِ فَتُوجِيهِ السَّمَةِ فَتُوجِيهِ السَّمَةِ فَتَسُمَعُهُ فَتُوجِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

٤٤٤ حَدَّنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ سَعُدٍ حَدَّنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَة وَالْآغَرِّ عَنُ آبِي سَلَمَة وَالْآغَرِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ النَّجِمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِّنُ آبُوابِ الْمَسَجِدِ الْمَلَآثِكَةُ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَاذَا لَمَسُجِدِ الْمَلآثِكَةُ يَكْتُبُونَ الآوَّلَ فَالآوَّلَ فَاذَا لَمَسَجِدِ الْمَلآثِكَةُ يَكْتُبُونَ السَّحُفَ وَخَآءُوا يَسْتَمِعُونَ الذَّكَرَ.

غالب آ جاتی ہے 'اوروہاہل جنت کے کام کرنے لگتاہے۔ ۳۲ میں۔مجمدین سلام' مخلد 'این جر زبج' موسٰی بن عقبہ 'نا

الا الله على الله على الله على الله على الله على الله على الده الله على الده الله الله على الده الله الله على الده الله الله على الده الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله عنه الله عنه سه بيان كى هم اكه نبى عقبه الله عنه سه بيان كى هم اكه نبى عقبه الله عنه سه بيان كى هم اكه نبى على الله قال الله قال الله عب كه الله تعالى قلال سه مجت كرتا هم الله الله الله تعالى قلال سه مجت كرتا من الله الله تعالى قلال سه مجت كرتا من الله الله تعالى قلال كو معرت جرائيل تمام الله آسان كو ندادية بين اكه الله تعالى قلال كو دوست ركه الله تعالى قلال كو دوست ركه الله تعالى قلال كو دوست ركه الله تعالى الله كل الله يعماس عرب كرفي الله تعمال الله عرب كرفي الله تعمال الله عرب كرفي الله تعمال الله تعمل الله تعمال دوست ركه الله تعمل الله تعمال دي ما تعمل الله تعم

۳۳۳ محمد'ابن ابی مریم 'لیف ابن ابو جعفر' محمد بین عبدالرحمٰن ' عروه بن زبیر 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں' کہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ علی کو فرماتے ہوئے سا ہے 'کہ فرشتے بادل میں آتے ہیں'اور اس کام کاذکر کرتے ہیں' جسکا فیصلہ آسان میں کیا گیا ہے' پس اسے شیاطین حیب کر سن لیتے ہیں'اور کاہنوں کے پاس آکر بیان کر دیتے ہیں' تو کا بمن اپنی طرف سے اس میں سوچھوٹ ملا لیتے ہیں۔

۳۳۲۔ احمد بن یونس ابراہیم بن سعد ابن شہاب ابوسلمہ اوراغر، حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنہ نے فرمایا ، جب جعہ کا دن ہوتا ہے ، تو فرشتے ہر دروازہ پر (متعین ہوکر)سب سے پہلے پھر اس کے بعد (پھر اس کے بعد اسی طرح) آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں ، جب امام (خطبہ کے لئے) ممبر پربیٹہ جا تا ہے ، تو وہ اپ صحیفوں کو لیسٹ لیتے ہیں 'اور خطبہ سننے کے لئے آجاتے ہیں۔

٤٤٦ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِحَسَّانَ اَهُجُهُمُ اَوُهَا جِهِمُ وَجِبُرِيْلُ مَعَكَ.

2 ٤٧ ـ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَهَبُ بُنُ جَرِيُرٍ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعُتُ حُمَيْدَ بُنَ هِلالِ عَنُ اَنْظُرُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانِّى أَنْظُرُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانِي اللَّهُ عَنْهُ السَّلَامُ .

٨٤٤ - حَدَّثَنَا فَرُوةُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِ عَنُ عَلَيْهِ بُنُ مُسُهِ عَنُ اللهُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامٍ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ يَأْتِيُكُ الْوَحُى قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَأْتِيُكُ الْوَحُى قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَأْتِي الْمَلَكُ آحُيَانًا فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْحَرُسِ فَيَفُصِمُ عَنِي وَقَدُ وَعَيْتُ مَاقَالَ وَهُوَ الشَدُّهُ عَلَى فَيْكُ أَعْيَانًا رَجُلًا فَي الْمَلَكُ آحُيَانًا رَجُلًا فَيْكُ أَخْيَانًا رَجُلًا فَي كُلِّمُنِي فَآعِي مَايَقُولُ.

٤٤٩ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَالُ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْهُونَ أَبِي هُرَيْرَةً الْهُ اللهُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

۳۳۵ علی بن عبدالله سفیان 'ز ہری 'سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه کا گذر مجد میں ہوا ' تو حضرت حسان رضی الله عنه شعر پڑھ رہے تھے (حضرت عمر رضی الله عنه نے روکا) تو انہوں نے کہا کہ میں محید میں ایسے شخص کے سامنے جو تم سے بہتر تھا (یعنی رسول الله علیا الله علیا کہ سامی سامنے جو تم سے بہتر تھا (یعنی رسول الله علیا کہ سعر پڑھا کرتا تھا ' (آپ سلی الله علیه وسلم نے منع نہیں فرمایا) پھر حضرت حسان رضی الله عنه ابو ہر یرہ رضی الله عنه کی جانب متوجہ ہوئے 'اور فرمایا 'کہ میں تم کو قتم دیتا ہوں 'کیا تم نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے سا نم کہ میر کی طرف سے جواب دو اور اے الله ان کی تائید روح القدس سے فرما تو انہوں نے کہا 'ہاں!

۳۴۲ حفص بن عمر 'شعبہ 'عدی بن ثابت 'حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی کے خطرت حسان سے فرمایا کہ تم مشر کوں کی ہجو کرو جبر ائیل تمہارے ساتھ ہیں۔'

۳۴۷۔ المحق 'وہب بن جرنیر 'ان کے والد 'حمید بن ہلال 'حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ گویا وہ غبار میری نظر کے سامنے ہے 'جو بنی غنم کی گلی میں بند ہور ہاتھا' موسٰی نے اتنااور زیادہ روایت کیا ہے کہ حضرت جبرائیل کی سواری کی وجہ

۸ ۲۲ مر فروہ علی بن مسہر 'ہشام بن عروہ 'اکے والد 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں ہم انہوں نے کہاکہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم نے باس وحی کیسے آتی ہے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کسی وحی میں فرشتہ آتا ہے 'بھی گھنٹہ جیبی آواز میں 'جب وہ وحی ختم ہوتی ہے 'تو میں اس جو فرشتہ نے کہا 'یاد کرچکا ہو تا ہوں 'اور یو حق میر اور بہت سخت ہے 'اور بھی فرشتہ انسان کی شکل میں یہ وحی میر ہوا ہو بہت سخت ہے 'اور بھی فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے 'اور بھی سے کلام کر تا ہے 'تو میں اس بات کویاد کر لیتا ہوں۔ یہ میں نے رسول اللہ علیقہ کو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیقہ کو فرماتے ہوئی ایک طرح کی چیزوں کا جوڑا اللہ کی ہوئے سائ کہ جو کوئی ایک طرح کی چیزوں کا جوڑا جوڑا اللہ کی

عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ اَنْ فَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتُهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ اَى فُلُ هَلُمَّ فَقَالَ اَبُوبَكُرٍ ذَلِكَ الَّذِى لَاتَوْى عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَرْجُواَنُ تَكُونُ مِنْهُمُ .

٥٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ عَائِشَةً رَضِى الله عَنُهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنُهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنُهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَاعَآئِشَةُ هَذَا جَبُرِيُلُ يَقُرَأُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَاعَآئِشَةُ هَذَا جَبُرِيُلُ يَقُرَأُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَاعَآئِشَةُ هَذَا جَبُرِيُلُ يَقُرَأُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحُمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ تَرْى مَالًا اَرْى تُرِيدُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ.
 الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

201 - حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّحِ فَالَ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّحِ فَالَ حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عَمْرَ بُنِ ذَرِّعَنُ آبِيهِ عَنُ سَعِيْدِ آبُنِ جُبَيْرٍ عَنِ آبُنِ عَنَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَبُرِيُلَ آلَا تَزُورُنَا آكُثَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِجَبُرِيُلَ آلَا تَزُورُنَا آكُثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا قَالَ فَنزَلَتُ وَمَا نَتَنزَّلُ إلَّا بِآمُرِ رَبِّكَ مَا تَنُونَ أَيْ اللَّهِ بَامُرِ رَبِّكَ لَا مَا يَنُونَ آيُدِينَا وَمَا خَلَفَنَا اللَّهَ قَ

٢٥٤ - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُد اللهِ بُنِ عَبُد اللهِ بُنِ عَبُس عَبُد اللهِ عَنْ عُبَد اللهِ عَبْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ أَقُرَانِي جَبُرِيلُ عَلَى حَرُفٍ فَلَمُ ازَلُ اسْتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهٰى الله سَبْعَةِ آحُرُفٍ فَلَمُ ازَلُ اسْتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهٰى الله سَبْعَةِ آحُرُفٍ.

رَقَ مَعْرِدِ مَنْ مُعَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثِنَي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِاللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ

راہ میں خرچ کریگا، تواسے جنت کے خازن (ہر طرف سے) بلائیں گے کہ اے فلال یہال آؤ، حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کہ اس شخص پر تو پھر کوئی خوف و ہلاکت کا اندیشہ نہیں ہے، رسول اللہ علیان نے فرمایا، کہ مجھے امید ہے کہ تم انہیں میں سے ہوگے۔

۰۵۰ عبدالله بن محمد 'ہشام 'معمر 'زہری' ابوسلمہ 'حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے ان سے فرمایا کہ اے عائشہ! بیہ جریل ہیں 'تمہیں سلام کہتے ہیں انہوں نے واب دیا وعلیہ السلام ورحتہ الله و برکاته 'اور رسول الله علی سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھ سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھ سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھ سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھ سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھے سے کہا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں 'جو میں نہیں دیکھے سے کہا کہ آپ

" معید الله بن عبدالله بن عبد بن مسعود 'حضرت! بن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے بیل کم دسول الله علیقہ نے فرمایا کم جب مجھے جریل نے ایک قرات میں قرآن پڑھایا تھا 'پس میں ان سے برابرزیادہ طلب کر تارہا 'حتی کہ سات قراُت (۱) تک پہنچ گیا۔

۳۵۳ محمد بن مقاتل عبدالله ایونس از هری عبیدالله بن عبدالله الله الله الله الله الله عبدالله الله عبدالله الله عباس من عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں اکمه رسول الله علیه وسلم سب سے زیادہ آپ صلی الله علیه وسلم

(۱)اس روایت کے آخر میں قر آن کریم کی سات مشہور قراء توں کی طرف اشارہ ہے، جن کا تفصیلی شوت صحیحروایات واحادیث ہے، ان کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کیلئے ملاحظہ ہو علوم القر آن ص ۹۷ مولفہ شخ الاسلام حضرت مولانامفتی محمد تقی عثانی زید مجدهم۔

عَنهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَجُودَ مَايَكُولُ فِي وَسَلَّمَ اَجُودَ مَايَكُولُ فِي وَسَلَّمَ اَجُودَ مَايَكُولُ فِي رَمَضَانَ جِيْنَ يَلْقَاهُ خِيْرِينُلُ وَكَانَ جِبْرِينُلُ يَلْقَاهُ فِي كُلْ لِيَّا لِيَّهِ مِنْ لَيْقَالُ فَيُدَارِسُهُ الْقُرُانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرُانَ فَلْرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ يَلْقَاهُ عَبْرِيلُ الْجُودَة بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ وَعَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّقَنَا مَعْمَرٌ بِهِلَا اللهِ عَنْهُمَا عَنِ وَمَلْمَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ وَرَوْى اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَنهُما عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَنهُما عَنِ يَعْارِضُهُ الْقُرُانَ.

٤٥٤ حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّئَنَا لَيُتُ عَنِ الْبِنِ شِهَابِ اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الْعَصُرَ شَهَا اَنَّ جَبُرِيلَ قَدُ نَزَلَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرُوةُ اَمَا اَنَّ جَبُرِيلَ قَدُ نَزَلَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ اِعْلَمُ مَّا تَقُولُ يَا عُرُوةُ قَالَ سَمِعُتُ بَشِيرَ بُنَ اَبِى مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ سَمِعُتُ رَسُولَ سَمِعُتُ رَسُولَ سَمِعُتُ رَسُولَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ نَزَلَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ نَزَلَ جَبْرِيلُ فَامَّنِى فَصَلَّيتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ نَتُ صَلَّيتُ مَعَهُ يَحْمَسَ صَلَوَاتٍ.

٥٥٥ \_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِيُ
عَدِيٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ حَبِيُبِ ابُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنُ
زَيُدِ بُنِ وَهَبٍ عَنُ آبِي ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي جَبُرِيُلُ
مَنُ مَّاتَ مِنُ أُمَّتِكَ لَايُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْقًا دَحَلَ
الْجَنَّةَ آوُلُمُ يَدُخُلِ النَّارَ قَالَ وَإِنْ زَنِى وَانُ
سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِى وَانُ

٤٥٦ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَنْحَبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّثَنَا

رمضان میں جب جریل آپسلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے 'تی ہو جاتے تھے' اور آپ ان سے قرآن کریم کادور کرتے 'جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جریل ملتے تو رسول اللہ علیہ فائدہ پہنچانے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ تی ہوتے تھے 'عبداللہ اور معمر نے بھی ای سند کے ساتھ اس جیسی روایت کی ہے 'اور حضرت ابوہر ریو رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان حسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ اور حضرت کے بین کہ "ان سے بجائے "یدارسہ القرآن "کے یہ الفاظ روایت کے بین کہ "ان جریل کان یعارضہ القرآن "

۱۹۵۴ - قتیه ایف این شهاب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز عربی عبدالعزیز نے عصر کی نماز میں (پھ) تاخیر کر دی توان سے عروہ نے کہا کہ جریل آئے اور حضور علیہ کہ رہے ہو (کیایہ ممکن ہے عمر بن عبدالعزیز نے کہا عروہ سوچو کیا کہہ رہے ہو (کیایہ ممکن ہے کہ جریل حضور کے امام بنیں ' حالا نکہ حضور سے افضل نہیں) عروہ نے کہا کہ میں نے بثیر بن ابی مسعود سے ' انہوں نے ابو مسعود سے کہا کہ جریل آئے اور میرے امام بنے ' میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ' پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی ' پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی ' پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی ' آپ اپنی انگیوں کے ساتھ نماز پڑھی ' آپ اپنی انگیوں پریا نے نماز وں کا شار کرتے ہے۔

۲۵۵ می میں بشار 'ابن ابی عدی 'شعبه 'حبیب بن ابی ثابت 'زید بن وہب 'حضرت ابوذر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ہم رسول الله عقطیقة نے فرمایا که مجھ سے جریل نے یہ کہا کہ آپ صلی الله علیه وسلم کی امت میں سے جو کوئی اس حالت میں مرے گائه الله علیه وسلم کی امت میں سے جو کوئی اس حالت میں داخل ہوگائی اس نے الله کے ساتھ شرک نہ کیا ہو' تو وہ جنت میں داخل ہوگائی فرمایا دوز خمیں نہ جائے گا' ابوذر رضی الله عنه نے عرض کیا' چاہے اس نے زنااور چوری کی ہو' تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا چاہے (اس نے زنااور چوری کی ہو)۔

٣٥٦ ابواليمان شعيب ابوالزناد اعرج عضرت ابوبريرة س

أَبُو الزَّنَا دِعَنُ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ المَلَاثِكَةُ بِاللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةً مَا يَعْدُر وَالْعَصْرِ الْعَصْرِ الْعَصْرِ الْعَصْرِ اللَّهُ مَا تَقُلُونَ وَاتَيْنَا هُمُ يُصَلُّونَ وَاتَيْنَا هُمُ يُصَلُّونَ وَاتَيْنَا هُمُ يُصَلُّونَ . وَعَلَى اللَّهُ مَا تَقَلَّمُ مِنُ ذَنْبِهِ . وَالْمَلَاثِكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ إِحْدَهُمَا الْمِينَ وَالْمَكَرِيكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ إِحْدَهُمَا الْمِينَ وَالْمَكَرِيكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ إِحْدَهُمَا الْمُنْ وَالْمَكَرِيكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ إِحْدَهُمَا الْمُنْ وَالْمَكَرِيكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ إِحْدَهُمَا الْمُنْ وَالْمَكَرِيكَةُ فِي السَّمَآءِ فَوَافَقَتُ إِحْدَهُمَا اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنُ ذَنْبِهِ .

20٧ ـ حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ اَخْبَرَنَا مَخُلَدٌ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيجٍ عَنُ اِسُمْعِيُلَ بُنِ أُمَيَّةً اَنَّ نَافِعًا حَدِّنَنَا اَنَّ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَدَّنَةً عَنُ عَآئِشَةً رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَدَّنَةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِسَادَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ كَانَّهَا نُمُرُقَةٌ فَحَاءً وَسَلَّمَ وِسَادَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ كَانَّهَا نُمُرُقَةٌ فَحَاءً مَالَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا بَالُ هذِهِ الوسادةِ قَالَتُ وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضُطَحِعَ عَلَيْهَا فَلُكَ لِتَضُطَحِعَ عَلَيْهَا قَالَ اللهِ قَالَ مَا بَالُ هذِهِ الوسادةِ قَالَ اللهِ قَالَ مَا بَالُ هذِهِ الوسادةِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ مَا بَالُ هذِهِ الوسادةِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ لَا تَشُطَحِعَ عَلَيْهَا قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٤٥٨ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ الْجُبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبُدِ اللَّهِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْهُمَا عَبُدِ اللَّهِ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولُ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ المَرْعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ المَرْعُدُ لَا تَدُخُلُ

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے دن کو اور یہ سب جمع دیگرے آتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کہ دن کو اور یہ سب جمع ہوتے ہیں فجر اور عصر کی نماز میں 'چر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس سے 'آسان پر چلے جاتے ہیں' تو اللہ تعالی ان سے پوچھا ہے' حالا نکہ دہ ان سے زیادہ جانتے ہیں' تو اللہ تعالی ان سے پوچھا ہے' حالا نکہ دہ ان سے زیادہ جانتے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں 'کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے' میں چھوڑا وہ کہتے ہیں 'کہ ہم نے انہیں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور آسان باب 19 کہ جب کوئی تم میں سے آمین کہتا ہے' اور آسان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں' سو ان دونوں کی آمین جب مل جائے' تو اس کہنے والے آدمی کے سب بچھلے گناہ معاف مو جاتے ہیں۔

2007۔ محمد 'مخلد 'ابن جرت کا اسلعیل بن امیہ 'نافع 'قاسم بن محمد ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ' تو میں نصوریں تھیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ' تو دنوں دروازوں کے درمیان کھڑے ہوگئ 'اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کارنگ بدلنے لگا ' میں نے عرض کیا ' یارسول اللہ ہم سے کیا خطا ہوئی ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' یہ تکیہ کیسا ہے ؟ میں نے کہا کہ یہ تکیہ کیسا ہے ؟ میں نے کہا کہ یہ تکیہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بنایا ہے ' میں نے کہا کہ یہ تکیہ فیس ہوتے جس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سر رکھ کر لیٹیں ' فرمایا کہ تم نہیں ہوتے جس جانتیں کہ (رحمت کے) فرشتے ایسے گھریں داخل نہیں ہوتے جس جانتیں کہ (رحمت کے اور جو تصویریں بنائیں ' تو قیامت کے دن اسے میں تصویر ہو ' اور جو تصویریں بنائیں ' تو قیامت کے دن اسے دست کے دن اسے زندہ کرو۔

۵۸ سمر ابن مقاتل عبدالله معمر نزهری عبیدالله بن عبدالله ، معمر نزهری عبیدالله بن عبدالله ، معمر نزهری عبدالله بن عبدالله محفرت ابن عباس رضی الله عنه کو فرماتے ہوئے سنا اور انہوں نے رسول الله علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کو شخص اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ، جس میں کتااور جانداروں کی تصویر ہو۔

الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلُبٌ وَلَا صُوْرَةُ تَمَاثِيلَ.

٥٩ ٤ ـ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ اَخْبَرَنَا عَمُرٌ و اَلَّ بُكُيْرَ بُنَ الْاَشْجِ حَدَّنَهُ اَنَّ بُسُرَ بُنَ سَعِيدٍ حَدَّنَهُ اَنَّ بُسُرِ ابْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللهِ اللهُ عَنُهُ حَدَّنَهُ اَنَّ زَيْدَ بُنَ خَالِدِ نِ الْحُهَنِي رَضِيَ اللهُ عَنُهُ حَدَّنَهُ اللهِ اللهُ عَنُهُ وَمَعَ بُسُرِ ابْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنَهُ وسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وسَلَّمَ قَالَ لاَتُحُولُ اللهِ عَنْهُ وسَلَّمَ قَالَ لاَتُحُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لاَتُدُخُلُ النَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لاَتُدُخُلُ النَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لاَتُدُخُلُ النَّهِيَّ مَوْرَةٌ قَالَ بُسُرٌ فَمَرَضَ زَيْدُ اللهِ الخُولَانِي اللهِ بَعْدُ بِسِتُرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَقَالَ لِيَهُ اللهِ الخُولَانِي اللهِ يُحَدِّنُنَا فَى اللهِ الخُولَانِي اللهِ يُحَدِّنُنَا فَى اللهِ الخُولَانِي اللهِ يُحَدِّنُنَا فَى اللهِ الْحُولَانِي اللهِ يُحَدِّنَنَا فِيهِ صَوْرَةً قَالَ اللهِ الخُولَانِي اللهِ يُحَدِّنَنَا فِيهِ صَوْرَةً قَالَ اللهِ الْحُولَانِي اللهِ يُحَدِّنَنَا فِيهِ اللهِ الْحُولَانِي اللهِ يَعْدُولَانِي اللهِ يُحَدِّنَنَا فِيهِ صَوْرَةً قَالَ اللهِ الْحُولَانِي اللهِ يُحَدِّنَنَا فِيهِ صَوْرَةً قَالَ اللهِ الْحُولَانِي اللهِ يُحَدِّنَنَا فِيهِ صَوْرَةً قَالَ اللهِ الْحُولَانِي اللهِ يُحَدِّنَنَا فِيهِ اللهِ الْحُولُانِي اللهِ يَعْدُولَانِي اللهِ الْحَدُولَانِي اللهِ الْحَدِيلَةُ اللهِ الْحَدَامُ اللهُ اللهُ الْحَدَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَدَى اللهُ اللهُ الْحَدَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَدَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَدَامُ اللهُ اللهُ الْحَدَامُ اللهُ الْحَدَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَدَى اللهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ المُعَلَى اللهُ ا

٤٦٠ حَدَّئَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّئِنِيُ ابُنُ وَهُثٍ قَالَ حَدَّئِنِي ابُنُ وَهُثٍ قَالَ حَدَّئِنِي عَمُرٌ و عَنُ سَالِمٍ عَنُ الِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبُرِيُلُ فَقَالَ إِنَّا لَانَدُخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُورَةً وَلَا حَبُرِيُلُ فَقَالَ إِنَّا لَانَدُخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُورَةً وَلَا حَبُرِيُلُ فَقَالَ إِنَّا لَانَدُخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُورَةً وَلَا

271 ـ حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّنَيْ مَالِكُ عَنُ سُمَيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنُ سَمِيٍّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً فَقُولُوا اللَّهُمُّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ قَولُلُهُ قَولُ الْمَلَآثِكَةِ عُفِرَلَةً مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ.

كَا عَدُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا أَبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِيّ مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْح حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ أَبِي عُمْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

90%۔ احمد 'ابن وہب'عمر و 'بکیر بن افٹے 'بسر بن سعید 'زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ بسر کے ساتھ (اس وقت) وہ بھی تھے 'جوزوجہ رسول اللہ علیہ حضرت میونہ کی تربیت میں تھے 'زید بن خالد نے ان دونوں سے بیان کیا 'کہ ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'کہ فرشے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے '(ا) جس میں تصویر ہو 'بسر فرماتے ہیں 'کہ پھر زید بن خالد بیار ہوئے ' تو ہم اکمی عیادت کو آئے ' تو ہم نے ان کے گھر نصویروں والا ایک پردہ دیکھا ' تو میں نے عبداللہ خولائی سے کہا 'کہ کھا نہوں نے تعبداللہ نے اللہ کے اس کے میں ہم سے حدیث بیان نہیں کی کے انہوں نے بیا کہ کبڑے کے نقوش جو بے زبان چیزوں کے ہوں 'اس سے مشتیٰ ہیں 'کیا تم

۳۹۰ کی بن سلیمان 'ابن وجب 'عمرو' سالم اپنے والدسے روایت کرتے ہیں مکہ حضرت جریل نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے (آنے کا)وعدہ کیا مگر وعدہ پر نہیں آئے ' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کے اس کی وجہ یو چھی تو 'انہوں نے کہام کہ ہم ایسے گھر میں نہیں جاتے 'جس میں تصویریا کتا ہو۔

الا ۱۲ اسلميل 'مالک 'سمی 'ابوصالح 'حضرت ابوہر رورضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول الله عقطی نے فرمایا کمہ جب امام سمع الله لمن حمرہ کیے 'تو تم اللهم ربنالک الحمد کہو 'کیونکہ جس کا (یہ) قول فرشتوں کے قول کے ساتھ مل گیا 'تواس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

۱۲ ۲۲ ابراہیم بن منذر 'محمد بن فلیح 'ان کے والد ' ہلال بن علی ' عبدالرحمٰن ' بن ابی عمرہ ' حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا 'کہ تم میں سے ہر شخص

(۱) یہاں فرشتوں سے ، رحمت کے ، برکت کے اور استغفار کرنے والے فرشتے مراد ہیںنہ کہ حفاظت کرنے والے ،اس لیے کہ وہ تو موجود ہی ہوتے ہیں۔

رَضِى اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَحَدَّكُمُ فِى صَلوْةٍ مَّادَامَتِ الصَّلوٰةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ الْحُفِرُلَةُ وَارْحَمُهُ مَالَمُ يَقُمُ مِّنُ صَلوْتِهِ اَوْيُحُدِثُ.

٤٦٣ \_ جَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمْرٍ و عَنُ عَطَآءِ عَنُ صَفُوَانِ ابُنِ يَعُلَى عَنُ اَبِيُهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ مُعَلَى الْمِنْبَرِ وَنَا دَوُا يَا مَالِكُ قَالَ سُفُيَانُ فِي قِرَاءَةِ عِبُدِ اللَّهِ وَنَا دَوُا يَا مَالٍ. ٤٦٤ \_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ أَخُبَرَنَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حُدَّنَيٰيُ عُرُوَةُ اَلَّ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا زَوُجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدَّئْتُهُ أَنَّهَا قَالَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَلُ أَتَى عَلَيْكَ يَوُمُّ كَانَ اَشَدُّ مِّنُ يُّومِ ٱحُدٍ قَالَ لَقَدُ لَقِيْتُ مِنُ قَوُمِكِ مَالَقِيُتُ وَكَانَ أَشَدُّمَا لَقِيُتُ مِنْهُمُ يَوُمَ الْعَقَبَةِ اِذُعَرَضُتُ نَفُسِيُ عَلَى ابُنِ عَبُدِ يَا لِيُلَ بُنِ عَبُدِ كَلَالِ فَلَمُ يُحِبُنِيُ إِلَى مَا أَرَدُتُ فَانُطَلَقُتُ وَانَا مَّهُمُومٌ عَلَى وَجُهِي فَلَمُ اَسْتَفِقُ إِلَّا وَآنَا بِقَرُنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعُتُ رَأْسِي فَإِذَا آنَا بِسَحَابَةٍ قَدُ أَظَلَّتُنِي فَنَظَرُتُ فَاذَا فِيُهَا جِبُرِيُلُ فَنَادَانِيُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدُ سَمِعَ قَوُلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدُ بَعَثَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْحِبَال لِتَامُرَةً بِمَاشِئْتَ فِيهِمُ فَنَادَانِيُ مَلَكُ الْجَبَالِ فَسَلَّمَ عَلَى ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ فِيهِمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ اَنْ

(گویا) نماز میں ہوتاہے 'جب تک اسے نماز روکے رکھے' فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ!اس کی مغفرت فرما'اس پررحم فرما'جب تک وہ اپنی نماز (کی جگہ) سے ندا تھے 'یااس کا وضونہ ٹوٹے۔

۳۲۱ ملی بن عبداللہ 'سفیان 'عمرہ 'عطاء 'صفوان بن یعلی 'اپنے والد یعلی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی رضی اللہ عنہ ہوئے سناہے 'اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک (دروغہ جہنم) سفیان کہتے ہیں 'کہ عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عنہ کی قرات ہیں ہے 'وتادوایامال (ترخیم کے ساتھ )۔

٣٢٣ عبدالله بن يوسف 'ابن ونهب' يونس 'ابن شهاب عروه ' زوجہ رسول اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے رسول اللہ عظی سے عرض کیا کہ کیا یوم احدے بھی سخت دن آپ صلی الله علیہ وسلم پر آیائے آپ نے فُرمایا که میں نے تمہاری قوم کی جوجو تکلیفیں اٹھائی ہیں 'وہ اٹھائی ہیں' اور سب سے زیادہ تکلیف جو میں نے اٹھائی 'وہ عقبہ کے دن تھی'جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبدیالیل بن عبد کلال کے سامنے پیش کیا' (۱) تواس نے میری خواہش کو پورا نہیں کیا 'پھر میں رنجیدہ ہو کر سيدها جلا'ا بھی ميں ہوش ميں نہ آيا تھام کہ قرن اثبعالب ميں پہنچا' میں نے اپناسر اٹھایا' تو بادل کے ایک کھڑے کواپنے او پر سابیہ فکن پایا' میں نے جود یکھا' تواس میں جریل ﷺ انہوں نے مجھے آواز دی'اور کہا کہ اللہ تعالی نے آپ سے آپ کی قوم کی گفتگواور انکاجواب س لیا، اب پہاڑوں کے فرشتہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیجا ہے' تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کا فروں کے بارے میں جو چامیں تھم دیں 'چر مجھے بہاڑوں کے فرشتہ نے آوازدی اور سلام کیا ' پھر کہا کہ اے محمد (علیہ ) یہ سب کچھ آپ کی مرضی ہے 'اگر آپ چامیں ' تومیں اخشبین نامی دوپہاڑوں کوان کا فروں پر لا *کر ر* کھ دوں ' تو

(۱) نی اگرم صلی الله علیه وسلم نے طائف کے واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے جب وہاں کے سر داروں کے اشارے پر آپ پر پھر برسائے گئے ، جب جناب ابوطالب کا انقال ہوا تو حضور صلی الله علیہ وسلم اس امید پر طائف سے تھے کہ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں اور آپ کے ساتھ ہمدردی کریں، آپ نے وہاں پہنچ کر وہاں کے تین سر داروں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان سب نے نہایت بدتمیزی ہے آپ کی دعوت کورد کردیا اور ان کے کہنے پر آپ پر پھر برسائے گئے۔

أطبق عَلَيْهِ مَ الْاَحْشَبِيْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اَرْجُو اَنُ يُخْرِجَ اللهُ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ يَعْبُدُ الله وَحْدَةً لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيئًا. اصكلابِهِمْ مَن يَعْبُدُ الله وَحْدَةً لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيئًا. وَحَدَةً لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيئًا ابُو عَوانَةَ حَدَّنَنَا ابُو اسْحَاقَ الشَّيبَانِيُّ قَالَ سَالُتُ زِرَّ بُنَ حُبَيْشِ عَنُ قَولِ الله تَعَالَى فَكَانَ قَابَ قَوسَيْنِ اَوْ اَدُنى فَا مَنُ عَوْسَيْنِ اَوْ اَدُنى فَلَو سَيْنِ اَوْ اَدُنى مَنُ قَولِ الله تَعَالَى فَكَانَ قَابَ قَولَ سَيْنِ اَوْ اَدُنى فَلَو سَيْنِ اَوْ اَدُنى مَنُ عَلَو مَا اللهِ عَنَالَ حَدَّئَنَا ابُنُ مَسَعُودٍ الله عَبُدِهِ مَا اَوْلِي عَنْ عَلَقَمَةً عَنُ عَبُدِ اللهِ اللهَ عَنْ عَلَيْمَ عَنُ عَلَقَمَةً عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْ البُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةً عَنُ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ لَقَدُ رَاى مِنُ ايَاتِ رَبِهِ الْكُبُرِى وَلَى اللّهُ عَنْهُ لَقَدُ رَاى مِنُ ايَاتِ رَبِهِ الْكُبُرِى قَالَ رَاى رَوْرَقَا الْحُمْرَ مَدُ اللهُ اللهُ عَنْهُ لَقَدُ رَاى مِنُ ايَاتٍ رَبِهِ الْكُبُرَى قَالَ رَاى رَفْرَا اللهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ السَّمَاءِ .

27٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْانْصَارِيُّ حَنِ ابُنِ عَوْنِ اَنْبَانَا الْقَاسِمُ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ مَنُ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَاى رَبَّهُ فَقَدُ اَعُظَمَ وَلَكِنُ قَدُرَاى جِبُرِيلُ فِي صُورَتِهِ وَحَلْقُهُ سَادَّمَا بَيْنَ الْأَفْقِ .

27٨ - حَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اَبُو اَسُامَةَ حَدَّنَا اَبُو اَسُامَةَ حَدَّنَا اَرُكِرِيَّاءُ بُنُ اَبِي زَاقِدَةَ عَنِ ابُنِ الْاَشُوعِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ قُلْتُ لِعَاقِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَايُنَ قَوُلُهُ ثُمَّ دَنَا لِعَلَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَايُنَ قَوُلُهُ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَالِبُ قَوْسَيُنِ اَوُ اَدْنَى قَالَتُ ذَاكَ خَلَقَ جَبُرِيلُ كَانَ يَاتِيهِ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّهُ اَتَاهُ هَذِهِ المَرَّةَ فِي صُورَتِهِ النِّيمُ هِي صُورَتِهِ النِّيمُ هِي صُورَتُهُ النَّيمُ هِي صُورَتُهُ فَسَدِّالُافُقَى.

٤٦٩\_ حَدَّثَنَا مُوُسٰى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُورَجَآءٍ عَنُ سَمُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَايُتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْن آتَيَانِيُ قَالَا

رسول الله علی نے فرمایا (نہیں) بلکہ مجھے امید ہے کہ الله تعالی ان کا فروں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ای کی عبادت کریں گے۔
کریں گے 'اور اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کریں گے۔
۲۹۵۔ قتیمہ ' ابوعوانہ ' ابو اسحاق شیبانی نے کہا کہ میں نے زربن حمیش سے آیت کریمہ "لیس دو کمانوں کی مقداریا اس سے بھی کم

حیش سے آیت کریمہ «پس دو کمانوں کی مقداریااس سے بھی کم فاصلہ تھا ، پھر اللہ نے اپنے بندہ پروجی بھیجی جو پھے بھیجی "کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے کہا کہ ہم سے ابن مسعودؓ نے بیان کیا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے جریل کودیکھا 'ان کے چے سوپر تھے۔ کہ آنخضرت میداللہ ۲۲۹۔ حفص بن عمر 'شعبہ 'اعمش 'ابراہیم 'علقمہ 'حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ آیت کریمہ بیشک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں '(کا مطلب یہ ہے) کہ 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنر بادل دیکھا 'جس نے آسان کے کنارے فرھانی لئے تھے۔

۲۲ سمر محمد بن عبدالله بن اسمليل محمد بن عبدالله انصاري ابن عون ون قاسم محمد بن عبدالله بن اسمليل محمد عن انتها ولي انتها ولي انتها ولي انتها ولي انتها ولي انتها ولي التحف من محمد علي التحف في التحف من التحمد علي التحف التحمد علي التحف التحمد علي التحمد والتحمد والتحمد التحمد التح

۳۲۸۔ محمد بن یوسف ابواسامہ از کریا بن الی زائدہ ابن الاشوع اسلامہ موری ہے ہیں کہ میں نے فعمی اسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائش ہے کہا کہ اللہ تعالی کے فرمان "پھر قریب ہوا پھر اور ینجے آیا پس ان کے در میان دو کمانوں یااس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا کا کیا مطلب ہے ؟ انہوں نے جو اب دیا کہ وہ جبریل تھے 'وہ (ویبے تو) کا کیا مطلب ہے ؟ انہوں نے جو اب دیا کہ وہ جبریل تھے 'وہ (ویبے تو) تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی صورت میں آتے تھے اور انہوں نے آسان کے کنارے بھر رکھے تھے۔

۲۲۹ موئی ، جریر ابور جاء ، حضرت سمره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب علیہ فی فرمایا که آج رات میرے یاس دو آدمی آگ روش کررہاہے ،

الَّذِيُ يُوْقِدُالنَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ وَآنَا جِبُرِيُلُ وَهَذَا مِيْكَآئِيُلُ.

٤٧١ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا اللَّيْ فَالَ حَدَّنَى عُقَيُلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ سَمِعُتُ ابَا سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنِی جَابِرُ ابُنُ عَبُدِ اللّٰهِ رَضِی الله عَنْهُ انّهٔ سَمِعَ النّبِیَّ صَلّی الله عَنْهُ انّهٔ سَمِعَ النّبِیَّ صَلّی الله عَنْهُ انّهٔ سَمِعَ النّبِیَّ صَلّی الله عَنْهُ قَتْرَالُوحی عَنِی فَتُرةً فَبَینَا الله مَلْهُ وَسَلّم یَقُولُ ثُمَّ فَتَرَالُوحی عَنِی فَتُرةً فَبَینَا اللّه مَا فَتُرالُوحی عَنِی فَتُرةً فَبَینَا اللّه مَا فَی اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا الله اللّه عَلَی کُرُسِی بَیْنَ السّمَا وَالْاَرْضِ فَحِفْتُ مِنْهُ حَتّی هَوَیْتُ اللّه الْاَرْضِ فَحِفْتُ مِنْهُ حَتّی هَوَیْتُ الی الْاَرْضِ فَحِفْتُ مِنْهُ حَتّی هَوَیْتُ اللّی الْاَرْضِ فَحِفْتُ مِنْهُ حَتّی هَویْتُ اللّه الْمُدَّرِّدُ اللّه فَاهُحُرُ قَالَ ابْوُ اللّهُ تَعَالی یَایَّهَا الْمُدَیِّرُ الِی فَاهُحُرُ قَالَ ابْو سَلَمَةً وَالرَّجُزُ الْاَوْتُانُ .

كَانَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عُنُدُرٌ عَدَّنَا غُنُدُرٌ عَدَّنَا غُنُدُرٌ عَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةً وَقَالَ لِى خَلِيُفَةُ حَدَّنَا يَوْيُدُ بُنُ زُرِيْعِ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِيُ لَعَالِيةِ حَدَّنَا ابُنُ عَمِّ نَبِيكُمُ يَعْنِي ابُنَ عَبَّاسٍ الْعَالِيةِ حَدَّنَا ابُنُ عَمِّ نَبِيكُمُ يَعْنِي ابُنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَايُتُ لَيْلَةً أُسُرِى بِي مُوسَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَايُتُ لَيْلَةً أُسُرِى بِي مُوسَى رَجُلًا اللّهُ عَلَيْهِ الْمَعْوَلِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَعْوَلِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَعْدَةِ وَرَايُتُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَنُ رِجَالٍ شَنْؤُهُ وَرَايُتُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وہ مالک دوزخ کادار وغہ ہے 'اور میں جبر میل ہوں اور پید میکائیل ہیں۔

۰۷۰ مسدد 'ابوعوانه 'اعمش 'ابوحازم 'حضرت ابوہریرہ رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں ہکہ رسول الله عند نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی ہیوی کو اپنے بستر پر '(ہم بستری کیلئے) بلائے اور وہ انکار کر دے 'پھر مر د ناخوش ہو کر سورہے 'تو ہیوی پر صح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں 'ابو حزہ 'ابن داؤد اور ابو معاویہ نے اعمش سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

اے ۱۲ میداللہ بن یوسف الیف عقیل ابن شہاب ابو سلمہ المحرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اللہ عنہ انہوں نے رسول اللہ علی اللہ عنہ ہوئے سنائمہ اس کے بعد وحی منظع ہوگئ اپس (ایک ون) میں جارہا تھا کہ میں نے ایک آسانی آواز سی تو میں نے آسان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا ہوں اکہ وہی فرشتہ جو غار حرامیں میرے پاس آیا تھا اسان وزمین ہوں اکہ وہی فرشتہ جو غار حرامیں میرے پاس آیا تھا اسان وزمین کے در میان ایک کری پر بیٹھاہے امیں اس سے ڈرگیا الحقی کہ زمین کر کرنے لگا کھر میں گھر والوں کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ جھے کمبل اڑھاؤ اور اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں اس سے چور اور اوڑ ھے والے اٹھے اور (کافروں کو عذاب سے ) ڈرائے اور بتوں کو عذاب سے ) ڈرائے جھوڑ کے راب کی بڑائی کے بیخے اور بتوں کو جور کے ابو سلمہ نے کہا کہ رجز کے معنی ہیں بت۔

۲۷ اس محمد بن بشارح غندر 'شعبه 'قاده (دوسری سند) خلیفه یزید بن زریع 'سعید 'قاده 'ابوالعالیه 'حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کمہ رسول الله علیہ نے فرمایا کمہ جس رات معراج ہوئی 'قومیں نے حضرت موسی کو دیکھا کمہ دہ گندی رحمت دراز قد 'اور کنگھریالے بال ہیں 'گویا کہ دہ قبیلہ شنوہ کے ایک آدمی ہیں 'اور میں نے حضرت عیلی کو دیکھا کمہ میانہ قد 'در میانہ اعضاء ' سرخ و سفید رنگ 'سیدھے بال والے ہیں 'اور میں نے مالک لیمی دارو نہ جہنم کو اور و جال کو دیکھا 'یہ نشانیاں منجملہ ان نشانیوں کے دارو نہ جہنم کو اور و جال کو دیکھا 'یہ نشانیاں منجملہ ان نشانیوں کے حسرت دیکھا کی دیکھا 'یہ نشانیاں منجملہ ان نشانیوں کے حسرت دیکھا کی دیکھا کی دیکھا کہ دیکھا کہ اس دائے دیکھا کہ دو الله تعالی نے آپ صلی الله علیہ وسلم کو اس رات دیکھائی

خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَالَ فِي آيَاتِ اَرَاهُنَّ اللَّهُ اِيَّاهُ فَلاَتَكُنُ فِي مِرْيَةٍ مِّنُ لِقَاتِهِ قَالَ اَنَسٌ وَاَبُوبَكُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَحُرُسُ الْمَلاَثِكَةُ الْمَدِيْنَةَ مِنَ الدَّجَّالِ.

٢٩٢ بَابِ مَاجَآءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهَا مَخُلُوْقَةٌ قَالَ آبُو الْعَالِيَةِ مُطَهَّرَةٌ مِّنَ الحيض وَالْبَوُلِ وَالْبُزَاقِ كُلَّمَا رُزِقُوا أَتُوا بِشَيْءٍ ثُمَّ أَتُوا بِاخَرَ قَالُوا هِذَا الَّذِي رُزَقُنَا مِنُ قَبُلُ اتَّيُنَا مِنُ قَبُلُ وَ أَتُوابِهِ مُتَشَابِهًا، يُشْبِهُ بَعُضُهُ بَعُضًا وَّ يَخْتَلِفُ فِي الطُّعُومِ قُطُوُفُهَا يَقُطِفُونَ كَيُفَ شَائُوا دَانِيَةٌ قَرِيْبَةٌ ٱلْاَرَائِكُ السُّرُرُ وَقَالَ الْحَسَنُ النَّضُرَةُ فِي الْوُجُوهِ وَالسُّرُورِ فِي الْقَلْبِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ سَلْسَبِيُلًا حَدِيُدَةَ الْحَرُيَةِ غَوُلٌ وَجَعُ الْبَطُنِ يُنْزَفُونَ لَاتَذُهَبُ عَقُولُهُمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ دِهَاقًا مُمْتَلِئًا كُوَاعِبَ نَوَاهِدَ الرَّحِيْقُ الْخَمَرُ التَّسُنِيُمُ يَعُلُوُ شَرَابَ آهُل الْجَنَّةَ خِتَامُةً طِيْنُةً مِسُكُ نَضًّا خَتَان فَيَّاضَتَان يُقَالُ مَوُضُونَةٌ مَنْسُوْجَةٌ مِنْهُ وَضِينُ النَّاقَةِ وَالْكُوبُ مَالًا أَذُنَ لَهُ وَلَا عُرُوَةً وَالْإَبَارِيُقُ ذَوَاتُ الْاَذَان وَالْعُرَا عُرُبًا مُثَقَّلَةً وَاحِدَتُهَا عَرُوُبٌ مِثُلُ صَبُورٍ وَّصبُرٍ يُسَمِّيْهَا اَهُلُ مَكَّةِ الْعَربَةَ وَاَهُلُ الْمَدِيْنَةِ الْعَنِجَةُ وَاهُلُ الْعِرَاق الشَّكِلَةَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ رَوُحٌ جَنَّةٌ وَرَخَآءٌ وَالرَّيْحَانُ الرَّزُقُ وَالْمَنْضُورُ الْمَوْزُ

تھیں 'لہذااللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے میں تجھے قطعاً شک نہ ہوناچاہئے' ابن عباس اور ابو بکرہ نے رسول اللہ علیہ سے روایت کیا ہے 'کہ د جال سے مدینہ کی حفاظت فرشتے کریں گے۔

باب۲۹۲۔ جنت کابیان 'اوریہ (ثابت ہے) کہ وہ پیذا ہو چکی ہے 'ابوالعالیہ نے کہاکہ وہ حیض 'پییٹاب اور تھوک ہے یاک ہیں' کلمارز قوالعنی انہیں ایک چیز دی جائے گی پھر دوسری دی جائے گی او وہ کہیں گے مکہ یہ تو وہی ہے ،جو ہمیں پہلے دی گئی تھی 'واتوابہ متثابہالیتی ایک دوسرے کے مشابہ ہوگی 'لیکن مزے میں اختلاف ہوگا' قطوفہا' یعنی اس کے پھل جس طرح جا ہیں گے ' توڑیں گے 'دانیہ قریب کے معنی میں ہے 'الارائک یعنی تخت اور مسہری 'حسن نے کہا' نضر ۃ چہرہ کی ترو تازگی اور سرور دل کی خوشی کو کہتے ہیں 'مجاہد نے کہا سلسبیلًا ' یعنی تیزاور (نہر) غول ' یعنی در د شکم ' بیز فون کے معنی ہیں 'ان کی عقلیں زائل نہ ہوں گی 'ابن عباس نے فرمایا ' دھا قا کے معنی بھرا ہوا' کواعب ' لیتنی وہ عور تیں جن کی چھاتیاں ابھری ہوئی ہوں 'رحیق کے معنی شراب ' محسنیم اہل جنت کی شراب کے اوپر ہو گی 'ختامہ یعنیاس کی مہر مشک سے ہوگی ' نضاختان کے معنی بہنے والیاں کہا جاتا ہے 'کہ موضونة کے معنی ہیں بنی ہوئی 'اس سے ماخوذہے 'وضین الناقته 'کوب وه برتن جس کی ٹونٹی اور دستہ نہ ہو 'اباریق' وہ برتن جس کی ٹونٹی اور دستہ ہو ' عرباً بھاری ' اس کا مفرد عروب ہے جیسے صبور کی جمع صبر ہے 'اہل مکہ اسے عرب 'اہل مدینه غِنجه اور اہل عراق شکِله کہتے ہیں ' مجاہد کہتے ہیں کہ روح جنت اور خوش عیشی کے معنی ہیں 'ریحان' یعنی رزق' منضود کے معنیٰ کیلا'اور مخضود کے معنیٰ بھرا ہوا بو جھ سے'اور

وَالْمَخْضُودُ الْمُوقَرُّ حَمُلًا وَيُقَالُ آيُضًالَا شَوْكَ لَهُ وَالْعُرُبُ الْمُحَبَّبَاتُ اللّٰي شَوْكَ بَاطِلًا الْمُحَبَّباتُ اللّٰي الْمُحَبَّباتُ اللّٰهِ الْوَاحِهِنَّ وَيُقَالُ مَسْكُوبٌ جَارِوَ بَاطِلًا تَانِيمًا كَذِبًا آفنانِ آغُصَانِ وَجَنَا الْجَنَّيْنِ دَانِ مَا يُحْتَنِى قُرِيبٌ مُدُّهَآمَّتَانِ سَوْدَا وَانِ مِنَ الرَّي .

٤٧٣ \_ حَدَّنَنَا آخَمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِذَا مَاتَ آحَدُ كُمُ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيُهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنُ آهُلِ الْجَنَّةِ فَهِنُ آهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنُ آهُلِ النَّارِ فَمِنُ آهُلِ النَّارِ.

٤٧٤ - حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ -حَدَّنَنَا سَلَمُ بُنُ زَرِيُرٍ حَدَّنَنَا سَلَمُ بُنُ زَرِيُرٍ حَدَّنَنَا أَبُو رَجَآءٍ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ اطَّلَعُتُ فِي الْحَنَّةِ فَرَايَتُ اكْثَرَ اَهُلِهَا الْفَقَرَآءَ وَاطَّلَعُتُ فِي النَّارِ فَرَايُتُ اكْثَرَ اَهُلِهَا النِّسَآءَ.

2٧٥ - حَدَّنَنَا سَعُدُ بُنُ آبِى مَرْيَمَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنَ المُسَيِّ آنَّ آبَا هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَلَمُ بَيْنَا نَحُنُ عَنْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ رَآيَتُنِي فِي الْحَنَّةِ فَإِذَا الْمُرَاةٌ تَتَوَضَّآءُ إلى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنُ هَذَا الْمَصَلَّ فَقَالُوا لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَذَكُرُتُ الْقَصُرُ فَقَالَ اعَلَيْكَ عَمْرُ وَقَالَ اعَلَيْكَ غَمْرُ وَقَالَ اعَلَيْكَ غَمْرُ وَقَالَ اعَلَيْكَ غَمْرُ وَقَالَ اعَلَيْكَ اعْمَرُ وَقَالَ اعَلَيْكَ اللَّهِ .

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے کہتے ہیں 'جس میں کانٹانہ ہو'
الکر ب'وہ عور تیں جواپے شوہر ول کو پہند ہوں 'کہا جاتا ہے

مکہ مسکوب کے معنی ہیں 'جاری اور فرش مر فوعہ 'یعنی اوپر
تلے بچھے ہوئے فرش 'لغوا کے معنی ہیں 'بے کار اور باطل '
تا بچھے ہوئے فرش 'لغوا کے معنی ہیں 'بے کار اور باطل '
تا جینا یعنی جھوٹ ' افنان لعنی شاخیس وجنا الجھتین دان یعنی
اس کے پھل بہت قریب (سے توڑے جاسکتے) ہیں مدہامتان
یعنی سر سبزی کی وجہ سے کالے معلوم ہوتے ہیں۔

۳۷۳ ۔ احمد بن یونس 'لیٹ بن سعد ' نافع ' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسالت مآب علی فی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے 'تواس کو صبح و شام اس کا شھانا د کھایا جاتا ہے 'اگر جنتی ہے 'تو جنت اور اگر دوزخی ہے 'تواسے دوزخ د کھائی جاتی ہے۔

۳۷۳ - ابوالولید 'سلم بن زریر 'ابور جاء 'حضرت عمر ان بن حصین رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'که رسالت مآب علی الله فقراء کی فرمایا 'که میں نے جنت کو دیکھا 'تو جنتیوں میں اکثر تعداد فقراء کی تھی 'اور میں نے دوزخ کو دیکھا 'تو دوز خیوں میں زیادہ تعداد عور توں کی تھی۔

22 کا سعد بن انی مریم الید ، عقیل ابن شهاب سعید بن میتب ، حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آنخضرت عقیلہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا ، تو وہاں ایک عورت ایک محل کی جانب میں وضو کرتی ہوئی ملی ، میں نے بوچھا ، یہ محل کس کا ہے ، تو فرشتوں نے کہا ، کہ عمر بن مطابع کا ، فور آجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا ، تو میں الئے پاؤں واپس خطاب کا ، فور آجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا ، تو میں الئے پاؤں واپس آگیا (یہ سن کر) حضرت عمر رونے گئے ، اور عرض کیا ، یارسول اللہ! بھلامیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یرغیر ت کر سکتا ہوں۔

2٧٦ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا عِمْرَانَ الْحَوْنِيُّ يُحَدِّثُ عَنُ اَبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ قَيْسِ الْاَشْعَرِيِّ عَنُ اَبِيهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْحَيْمَةُ دُرَّةٌ مُحَوُّفَة طُولُهَا فِي السَّمَّآءِ ثَلْثُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِّنُهَا لِلْمُومِنِ اَهُلَّ لَا يَرَاهُمُ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِّنَهَا لِلْمُومِنِ اَهُلَّ لَا يَرَاهُمُ اللهَ عَبُدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بُنُ اللهَ عَبُدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بُنُ عُبَدُ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بُنُ عُبَدُ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بُنُ عُبَدُ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بُنُ عُبَدُ الْمُومِنِ مَيْلًا .

٧٧٤ ـ حَدُّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اَعْدَدُتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ قَالَ اللهُ اَعْدَدُتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَّاتُ وَلا أَذُنْ سَمِعَتُ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقُرَءُ وَا إِنْ شِعْتُمُ فَلا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّنُ قُرَّةً وَا إِنْ شِعْتُمُ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّنُ قُرَّةً اَعْيُنِ.

اللهِ أَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَيِّهِ عَنُ آبِي اللهِ أَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَيِّهِ عَنُ آبِي اللهِ أَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَيِّهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَوَّلُ زُمُرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَةِ الْقَمْرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ صُورَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ صُورَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ الْيَتَعُمُّ وَيُهَا وَلَا يَمُتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ النَّهُ الله الله الله الله الله الله المُشَاطَعُهُمُ الْمِسُكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْأَلُوَّةُ وَرَشُحُهُمُ الْمِسُكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٌ مِنَ الدَّهُمُ الْمُسَلِّ وَاحِدٌ يُسَبِّحُومَنَ وَلَا تَبَعَلَافَ بَيْنَهُمُ وَلَا تَبَاعُضَ قُلُوبُهُمُ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُومَنَ وَلَا تَبَعَلَافَ بَيْنَهُمُ وَلَا تَبَاعُضَ قُلُوبُهُمُ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُومَنَ اللّهُ بُكُونًا وَاحِدٌ يُسَبِّحُومَنَ اللّهُ بُكُونًا وَعَشِيًّا.

٤٧٩ \_ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّثَنَا آبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ

۲۷۳۔ جاج بن منہال'ہمام'ابوعمران جونی'ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اشعری'اپ واللہ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی مومنوں کے لئے ) تراشیدہ موتی کاایک خیمہ ہے'جس کی او نچائی آسمان میں تمیں میل ہے'اس کے ہر گوشہ میں مومن کے لئے ایس عور تیں ہیں' جنہیں کی دوسر ہے نے نہیں دیکھا'ابو عبدالصمداور حارث بن عبید نے ابوعمران سے ساٹھ میل روایت کی ہے۔

۷۷ ۲۰ میدی 'سفیان 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہر برور ضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مین نے اپنے ٹیک بندوں کے لئے اسی ایسی تعتیں تیار کرر کھی ہیں جونہ کسی آگھ نے ویکھیں نہ کسی (کے) کان نے سنیں اور نہ کسی انسان کے دل پر (ان کا) خطرہ گزرا'اگرتم جا ہو' توبیہ آیت کریمہ (اس کے استدلال میں) پڑھ لوم کہ پس کوئی نہیں جانتا جو آنکھ کی شندک کے سامان ان کے لئے پوشیدہ رکھ گئے ہیں۔ ٣٤٨ محد بن مقاتل عبدالله ، معمر ، بهام بن مدبه ، حضرت ابوہر براہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی فی فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے اول گروہ کے چرے ایسے مول گ جیسے چود ھویں رات کا جا ند' نہ تو جنت میں انہیں تھوک آئے گا' نہ ناک کی ریزش 'نہ پاخانہ 'ان کے برتن سونے کے ہو گئے 'ان کی کنگھیاں سونے جاندی کی'اوران کی انگیٹھیوں میں عود سلگتارہے گا ان كالسينه مشك (جيماخو شبودار) موگا اور مرايك كى دو دو يويال ہوں گی اطافت حسن کی وجہ سے ان کی پندلیوں کا گودا گوشت کے اور سے دکھائی دے گا'نہ اہل جنت میں آپس میں اختلاف ہوگانہ بغض و کدورت 'سب کے دل ایک ہوں گے 'مبحوشام اللہ کی یا کی بیان کریں گے۔

29 سرابوالیمان شعیب ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہریه رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چیرے ایسے

آوَّلُ زُمُرَةٍ تَدُخُلُ الْحَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمْرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ وَالَّذِيْنَ عَلَى الْرِهِمُ كَاشَدِ كُوكِبِ الْبَدُرِ وَالَّذِيْنَ عَلَى الْرِهِمُ كَاشَدِ كُوكِبِ الْبَدَرِ وَالَّذِيْنَ عَلَى الْرِهِمُ كَاشَدِ كُوكِبِ الْحَيَلَافَ بَيْنَهُمُ وَلَا تَبَاعُضَ لِكُلِّ الْمُرِيءِ مِنْهُمُ انُحُرَةً وَحَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنَ الْحُسُنِ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ مِنْ وَرَقَعُونَ اللَّهَ بَعْمَ الْمُكُونَ وَلَا يَمتَخِطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَمتَخِطُونَ وَلَا يَمتَخِطُونَ وَلَا اللَّهَمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهِمَ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعَلِي وَقَالَ الْمُولَاقُهُمُ الْمُعْرَدِ وَالْعَشِي مَيُلُ الْمَعْرِ وَالْعَشِي مَيُلُ الْشَمْسِ اللَّهُمُ الْمَعْرِ وَالْعَشِي مَيُلُ الْشَمْسِ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُولُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّ

٤٨٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ
 حَدَّنَنَا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيدُ خُلَنَّ مِنُ أُمَّتِي سَبُعُونَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيدُ خُلَنَّ مِنُ أُمَّتِي سَبُعُونَ الله عَلَيْ مِنُ أُمَّتِي سَبُعُونَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيدُ خُلَنَّ مِنُ أُمَّتِي سَبُعُونَ الله عَلَيْ مُورَةً الْقَمْ حَتَّى يَدُخُلَ احْرُهُمُ وُجُوهُهُم عَلَى صُورَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدُر.

٤٨١ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْجُعُفِيُّ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ عَدَّنَا شَيْبَالُ عَنُ قَتَادَةً حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ الْهُدى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جُبَّةُ سُنُدُسٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جُبَّةُ سُنُدُسٍ وَكَانَ يَنُهِى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجَبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِنْ هَذَا .

٢ ُ ٤٨ ـ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّئِييُ أَبُوُ اِسُحَاقَ قَالَ

(چکرہ ہے) ہوں گے جیسے چودھویں رات کا چانداور جوان کے بعد داخل ہوں گے ،ان کے چہرے ایسے ہو نگے جیسے بہت زیادہ چکدار ستارہ 'سب کے سب ایک دل ہوں گے 'نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا'نہ بغض وحسد' ہر آدمی کی دو بیویاں ہو نگی 'نزاکت حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا گوداگوشت کے اوپر سے دکھائی دے گاہر صبح و شام (۱) اللہ کی شیج کریں گے 'نہ وہ بیار ہوں گے 'نہ انہیں ناک کی ریزش آئے گی 'نہ تھوک آئے گاائے برتن سو نے اور چاندی کے اور کنگھیاں سونے کی ہو نگی 'ان کی انگید شیوں میں عود سلکتار ہے گا' معنی اور ان کا پیپنہ مشک (جیساخو شبود ار) ہوگا' مجاہد نے کہا کہ ابکار کے معنی سورج کا غروب ہونے کے لئے ڈھل معنی اول صبح اور عشی کے معنی سورج کا غروب ہونے کے لئے ڈھل جانا ہے۔

۰۸۹- محر بن ابو بکر مقدمی ' فضیل بن سلیمان ' ابو حازم ' حضرت مهل بن سعدر ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کمہ رسالت مآب علیہ نے فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار (یا فرمایا) سات لا کھ آد می جنت میں ایک ساتھ داخل ہوں گے ' ( لیعنی آ گے پیچھے نہیں) ان کے چبرے چودھویں رات کے جا ندگی طرح ہوں گے۔

۱۸۸۔ عبداللہ بن محمد جعفی 'یونس بن محمد 'شیبان ' قادہ 'حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اگہ رسول اللہ علیہ کو ایک ریشی جبہ ہدیہ ہیں دیا گیا ایس سلی اللہ علیہ وسلم ریشی کپڑے کے استعال سے منع فرمایا کرتے تھے 'وولوگوں کو پہند آیا 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتم ہے اس ذات کی کہ جس کے قضہ میں میری جان ہے 'سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بھی زیادہ ایسی میری جان ہے 'سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بھی زیادہ ایسی میری جان ہے 'سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بھی زیادہ ایسی سے بھی زیادہ

۴۸۲ مسدد کی بن سعید سفیان ابوالحق مصرت براء بن عازب رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں مکد رسالت مآب علیہ کے

(۱) جنت میں میج اور شام دنیا کی طرح تو نہیں ہوگی، صبح وشام ہے انکاوہ وقت مر اد ہے ، جو دنیا کے حساب سے بنمآ ہو گا کہ انکو صبح وشام کے وقت کا ندازہ ہو جایا کرے گا،اس کے بارے میں ایک روایت عمد ۃ القاری ج۵۱:ص۵۵ میں درج کی گئی ہے وہاں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

سَمِعَتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُمَا قَالَ أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِثَوْبٍ مِّنُ حَرِيْرٍ فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْبِهِ وَلِيَنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَنَادِيُلُ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنُ هَذَا .

٤٨٣ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ عَنُ اَبِي حَادِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعَدِنِ السَّاعِدِي عَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوُطٍ فِي الْحَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنَيَا وَمَا فِيهَا. هَوُضِعُ سَوُطٍ فِي الْحَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنَيَا وَمَا فِيهَا. ٤٨٤ حَدَّنَنَا رَوْحُ بُنُ عَبُدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّنَنَا مَعِيدٌ عَنُ فَتَادَةً حَدَّنَنَا مَعِيدٌ عَنُ فَتَادَةً حَدَّنَنَا مَعِيدٌ عَنُ فَتَادَةً حَدَّنَنَا اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِلَّا فِي الْحَنَّةِ لَشَحَرَةً يَسِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَسَحَرَةً يَسِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِلَّا فِي الْحَنَّةِ لَشَحَرَةً يَسِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِلَّا فِي الْحَنَّةِ لَشَحَرَةً يَسِيرُ اللَّاكِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ لَسُحَرَةً يَسِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِلَّا فِي الْحَنَّةِ لَشَحَرَةً يَسِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِلَّا فِي الْحَنَّةِ لَشَحَرَةً يَسِيرُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِلَّا فِي الْحَنَّةِ لَسُمَامَ قَالَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُونَةً عَلَيْهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَةُ عَلَيْهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُعَلِيْهُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونَ النَّهُ عَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ ال

٥٨٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَنَا فُلَيُحُ بُنُ سُنَانِ حَدَّنَنَا فُلَيُحُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا هِلَالُ بُنُ عَلِي عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي عَمُرَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَعْدُودِ إِلَّ فِي الْحَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا وَطَلِّ مَّمُدُودٍ وَلَقَابَ قُوسٍ آحَدِكُمُ فِي الْحَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا وَطَلِّ مَّمُدُودٍ طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ آوُ تَغُرُبُ .

281 حَدَّنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَا الْمُوَنَدِ حَدَّنَا الْمُوَنَدِ مَدَّنَا الْمُو عَنُ هِلَالٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْمُنَذِرِ حَدَّنَا الْمِي عَنُ هِلَالٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْبِي عَمُرةً عَنُ اَبِي هُرَيُرةً رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَوَّلُ وَمُرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ وَالَّذِينَ عَلَى النَّارِهِمُ كَاحُسَنِ كُو كَبُ دُرِّي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ فِي السَّمَآءِ اِضَافَةً قُلُوبُهُمُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ فِي السَّمَآءِ اِضَافَةً قُلُوبُهُمُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاللَّهُ الْمُدُلِ وَاللَّهُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ فَي السَّمَآءِ الضَافَةً قُلُوبُهُمُ عَلَى قَلْ تَحَاسُدَ لِكُلِّ وَاللَّهُ الْمُدُلِ

پاس ریشم کاایک کپڑالایا گیا 'لوگوں نے اس کی خوبصورتی اور نرمی کو ب حدیث کا ایک کپڑالایا گیا 'لوگوں نے اس کی خوبست میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے زیادہ بہتر ہیں۔

۸۵۳ علی بن عبداللہ 'سفیان 'ابوحازم 'حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کمہ رسالت مآب علیہ نے فرمایا کمہ جنت میں ایک کوڑا بھر جگہ دنیاوما فیہا سے بہتر ہے۔

۸۸۴ روح بن عبدالمومن 'یزید بن زریع 'سعید ' قادہ ' حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ' کہ رسالت مآب عقالیہ نے فرمایا 'کہ جنت میں ایک در خت ایسا ہے کہ 'ایک سوار اس کے سایہ میں سوسال تک چلے ' تو بھی طے نہ کر سکے۔

۳۸۵ - محد بن سنان 'فلی سلیمان 'ہلال بن علی 'عبدالرحمٰن ابن الی عمرہ ' حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسالت آب علی فی فرمایا کہ جنت میں ایک ایبادر خت ہے کہ جس کے سایہ میں ایک سوار سوسال تک چلے 'اگر تم چاہو' تو پڑھ لو "اور دراز سایہ "اور بے شک تمہاری کمان مجر جگہ جنت میں اس چیز سے بہتر ہے 'جس پر سورج نکلتا اور ڈو بتا ہے۔

۲۸۷-ابراہیم بن منذر محمہ بن قلع ان کے والد ہلال عبدالرحمٰن بن ابوعمرہ مخمرت ابوہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گردہ کے چہرے چود صویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے اور جولوگ ان کے بعد داخل ہوں گے ان کے چہرے آسان میں موتی جیسے روش ستارے داخل ہوں گے ان کے چہرے آسان میں موتی جیسے روش ستارے سے بھی زیادہ چیکدار ہونگے 'سب ایک دل ہو نگے 'نہ ان میں بغض ہوگا 'نہ حسد ہر آدمی کی بڑی بڑی سیاہ آسکھوں والی دو بیویاں ہونگی '

امُرِىءٍ زَوُجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِالْعِيْنِ يُرَى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَرَآءِ الْعَظْمِ وَاللَّحُمِ .

٤٨٧ ـ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ عَدِيٌ بُنُ ثَابِتٍ اَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرُضِعًا فِي الْجَنَّةِ.

٨٨٤ - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ بُنُ انَسٍ عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٌ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ اَبِي سَعِيْدِنِ الْخُدُرِيِّ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ اَبِي سَعِيْدِنِ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ إِنَّ اَهُلَ الْغُرُفِ مِنُ قَالَ إِنَّ اَهُلَ الْغُرُفِ مِنُ قَالَ إِنَّ اَهُلَ الْغُرُفِ مِنُ قَوْرِهِمُ كَمَا تَتَرَاقُونَ الْكُوكَبَ الدُّرِيَّ الْغَابِرَ فَوْ وَالْمَغُرِبِ لِتَفَاصُلِ فَي اللهُ تِلكَ مَنَازِلُ الاَنْبِيَآءِ فَي اللهِ تِلكَ مَنَازِلُ الاَنْبِيَآءِ مَا لَيْهُ اللهِ وَالدِّي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُلْهُ وَالدِّي نَفْسِي بِيَدِهِ رَجَالٌ امْنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِيُنَ.

٢٩٣ بَابُ صِفَةِ آبُوَابِ الْجَنَّةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَنْفَقَ رَوْجَيْنِ دُعِيَ مِنُ بَابِ الْجَنَّةِ فِيْه عُبَادةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٤٨٩ حَدَّنَنَا سَعِيدُ ابْنُ آبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّنَنِى آبُو حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ بَنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّنَنِى آبُو حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ رَضِى الله عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليُهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَنَّةِ ثَمَانِيَةُ آبُوابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّالُ لَا يَدُخُلُهُ إِلَّا الصَّاتِمُونَ .

٢٩٤ بَابِ صِفَةِ النَّارِ وَإِنَّهَا مَحُلُوفَةٌ غَسَّاقًا يُقَالُ غَسَقَتُ عَيْنُهُ وَيَغُسِقُ

که ۱۲۸۷ حجاج بن منهال 'شعبه 'عدی بن ثابت 'حضرت براء بن عازب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جب (آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے فرزند) ابراہیم کا انتقال ہوا' تو رسول الله علیه فرمایا که ان کودودھ پلانے والی جنت میں موجودہ۔

۸۸ ، عبدالعزیز بن عبدالله 'مالک بن انس 'صفوان بن سلیم 'عطاء بن بیار 'حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عقطہ نے فرمایا کہ الل جنت اپنے اوپر کے بالا خانے والوں کوایسے دیکھیں گے 'جیسے مغربی یا مشرتی گوشہ کے قریب ایک روشن ستارہ کو دیکھتے ہوں اس تفاوت کی وجہ سے جوان کے در میان ہے صحابہ رضوان الله اجمعین نے عرض کیا 'یارسول الله وہ تو انبیاء علیم السلام کے مقامات ہیں 'وہاں دوسر انبیس پہلیج سکتا 'آپ صلی علیم السلام کے مقامات ہیں 'وہاں دوسر انبیس پہلیج سکتا 'آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'قشم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے 'وہ لوگ جو الله پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔

باب ۲۹۳۔ جنت کے دروازوں کا بیان 'آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مملہ جو ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ جنت کے ہر دروازہ سے بلایا جائیگا 'اس مضمون کو عبادہ نے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیاہے۔

۸۹ سمد بن ابی مریم محمد بن مطرف ابوحازم محضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ، جنت کی تعلقہ نے فرمایا ، جنت کے آٹھ دروازے ہیں ، جن میں ایک کانام ریان ہے اس سے صرف روزہ دار (جنت میں) داخل ہوں گے۔

باب ۲۹۴۔ دوزخ کا بیان اور بیہ ٹابت ہے کہ وہ پیدا ہو چکی ہے عنی میں دوزخیوں کے جسم سے نکلنے والا بد بو

الْجُرُحُ وَكَالَّ الْغَسَاقَ وَالْغَسَقَ وَاحِدٌ غِسُلِيُنُ كُلُّ شَيْءٍ غَسَلْتَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ غِسُلِيُنَ فِعُلِيُنَّ مِنَ الْغَسُلِ مِنَ الْجُرُح وَالدَّبَرِ وَقَالَ عِكْرَمَةُ حَصَبُ جَهَنَّمَ خَطَبٌ م بِالْحَبَشِيَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ حَاصِبًا الرِّيْحُ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ مَاتَرُمِيَ بِهِ الرَّيْحُ وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ مَا يُرُمَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ هُمُ حَصَبُهَا وَيُقَالُ حَصُبٌ فِيُ الْأَرْضِ ذَهَبَ وَالْحَصَبُ مُشُتَقٌ مِّنُ حَصْبَاءِ الْحِجَارَةِ صَدِيدٌ قَيْحٌ وَدَمٌ خَبَتُ طَفِئتُ تُورُونَ تَسْتَخُرجُونَ ٱوُرَيْتُ ٱوُقَدُتُ لِلْمُقُوِيْنَ لِلْمُسَافِرِيْنَ وَالقِيُّ الْقَفُرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صِرَاطُ الحجيم سوآء الحجيم ووسط الحجيم لَشُوبًا مِّنُ حَمِيمٍ يَخُلُطُ طَعَامُهُمُ وَيَسَاطُ بِالْحَمِيْمِ زَفِيُرٌ وَّشَهِيُقٌ صَوُتٌ شَدِيُدٌ وَصَوُتٌ ضَعِيُفٌ وِرُدًا عِطَاشًا غَيًّا خُسْرَانًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُسْجَرُونَ تُوْقَدُبِهِمُ النَّارُ وَنُحَاسٌ الصُّفُرُ يُصَبُّ عَلَى رُؤُسِهِمُ يُقَالُ ذُونُقُوا بَاشِرُوا وَجَرِّبُوا وَلَيْسَ هَٰذَا مِنُ ذَوُقِ الْفَمِ مَارِجِ خَالِصٍ مِّنَ النَّارِ مَرَجَ الْاَمِيْرُ رَعِيَّتُهُ إِذًا خَلَّاهُمُ يَعُذُوا بَعُضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ مَرِيْجٍ مُلْتَبِسٍ مَرِجَ اَمُرُ النَّاسِ اخْتَلَطَ مَرَجَ ۖ الْبَحْرَيُنِ مَرَجُتَ دَابَّتَكَ تَرَكُتَهَا .

. ٤٩ \_حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنُ مُهَاجِرٍ

دار مادہ کہا جاتا ہے 'غسقت عینہ ویغسق الجرح اور شاید غساق اور غس ایک ہی چیز ہے غسلین کسی چیز کو دھونے سے جو ( دھوون) نکلتا ہے اسے غسلین کہتے ہیں ' یہ بروزن فعلین ہے ' ماخوذ ہے ' عسل سے 'جو مادہ زخم اور جانوروں کے زخموں سے نگلے ، عکرمہ نے کہا کہ کھٹ جہنم ، حسب کے معنی حبشی زبان میں لکڑیوں کے ہیں اور دوسرے لو گوں نے کہا کہ حاصباً کے معنی تیز ہوا اور طاحب وہ چیز ہے جے ہوا تھیکے 'اوراس سے ماخوذہے 'صب جہنم 'لینی جو چیز جہنم میں ڈالی جائے 'کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے 'محاورہ ہے کہ صب في الارض لعني كيا اور صب حسباء الحجارة جمعني سنگریزوں سے ماخوذ ہے 'صدید کے معنی ہیں پیپ اور خون حبت کے معنی ہیں ' بجھ گئی ' تورون جمعنی تم نکالتے ہو' اُورَیت کے معنی ہیں 'میں نے آگ روش کی اللمقوین لینی مافروں کیلئے، فی کے معنی میدان کے ہیں 'ابن عباس نے کہا کہ صراط الحیم کے معنی دوزخ کا چے اور در میان لشوبامن حمیم لعنی ان کے کھانے میں گرم یانی ملایا جائے گاز فیروشہیں یعنی تیز آواز اور ہلکی آواز وردا لعنی پیاسے 'عُیّا کے معنی نقصان عجامدنے کہا کہ یہر ون یعنی ان پر آگ جلائی جائے گی ' نحاس کے معنی تانباجو (گرم گرم)ان کے سروں پر ڈالا جائے گا 'کہاجا تاہے ذو توالینی برتو 'اور آزماو' اور یہ لفظ ذوق الفمے ماخوذ نہیں 'مارج کے معنی خالص آگ (کہاجا تاہے) مرح الامیر رعیتہ جب وہ انہیں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کیلئے چھوڑ دے 'مرتج کے معنی مخلوط 'مرج امر الناس لیعنی لوگول كاكام غلط ملط مو كيا "مرج البحرين "مَرَجَتُ دَابَّتَكَ لعنى تونے اپناچوپايە (چراگاه ميس) چھوڑ ديا۔ ٩٠ ٣- ابوالوليد 'شعبه 'مهاجر ابوالحن 'زيد بن وهب 'حضرت ابوذر

آبِى الْحَسَنِ قَالَ سَمِعُتُ زَيْدَ بُنَ وَهَبٍ يَّقُولُ سَمِعُتُ آبَا ذَرِّ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَقَالَ آبْرِدُ ثُمَّ قَالَ آبُرِدُ وَابِا لَصَّلُوا قِ فَاقَ الْفَيُءُ يَعْنِي لِلتَّلُولِ ثُمَّ قَالَ آبُرِدُوا بِالصَّلُوا قِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنُ فَيُحِ جَهَنَّمَ. آبُرُدُوا بِالصَّلُوا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ سَعِيدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ آبُرِدُوا بِالصَّلُوا قِ فَإِنَّ شِدَّةً الْحَرِّمِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ. عَنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ آبُرِدُوا بِالصَّلُوا قِ فَإِنَّ شِدَّةً الْحَرِّمِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

٢ ٩٤ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ حَدَّنَيُ أَبُو سَلَمَةَ ابُنُ عَبُدِ الزَّهُرِيِ قَالَ حَدَّنَيُ أَبُو سَلَمَةَ ابُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّهُ سَمِعَ آبَاهُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اشْتَكَتِ النَّارُ إلى رَبِّهَا فَقَالَتُ رَبِّ آكَلَ اشْتَكَتِ النَّارُ إلى رَبِّهَا فَقَالَتُ رَبِّ آكَلَ بَعْضِى بَعْضًا فَآذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسِ فِي الشَّيْعِ فَاشَدُ مَاتَحِدُونَ فِي الشَّيْفِ فَاشَدُ مَاتَحِدُونَ فِي الصَّيْفِ فَاشَدُ مَاتَحِدُونَ فِي الْحَدِّ وَاشَدُ مَاتَحِدُونَ فِي الْحَيْفِ مِنَ الزَّمُهُولِيْرٍ.

٩٤ - حَدَّنَنَى عَمُرُ و بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا شُفْيَالُ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبَايَةَ بُنِ رَفَاعَةٍ قَالَ الْخَبَرَنِى رَافِعُ بُنُ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمَّى مِنُ فَورِجَهَنَّمَ فَآبُرِدُوهَا عَنْكُمُ بِالْمَآءِ.

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ سفر میں تنے

' تو آپ نے فرمایا (ابھی نماز ظهرنہ پڑھو) ذرا شخنڈ ہونے دو' ذرا شخنڈ

ہونے دو' شی کہ ٹیلول سے سابہ اتر جائے' پھر آپ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا کہ نماز (ظهر) کو ذرا شخنڈے وقت پڑھو' کیونکہ گرمی

میشدت جہنم کی تیزی سے ہے۔

کی شدت جہنم کی تیزی سے ہے۔ ۱۹۹۸۔ محمد بن یوسف 'سفیان 'اعمش 'ذکوان 'حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسالت مآب علطی نے فرمایا 'کہ نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو'کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تیزی سے ہے۔

۳۹۲ ابوالیمان 'شعیب' زہری' ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن' حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ اللہ فرمایا' دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اے فرمایا' دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اے فدامیر ے ایک حصہ نے دوسر سے حصہ کو کھالیا' تواللہ تعالیٰ نے اسے دوسانس لینے کی اجازت دی' ایک سانس جاڑوں میں 'دوسر اگر میوں میں 'لہذا تم جوگری اور سر دی کی شدت دیکھتے ہو (وہ انہیں سانسوں کا اثر ہے )۔

۳۹۳۔ عبداللہ بن محمد 'ابو عامر ' ہمام ' ابو جمرۃ ضبعی سے روایت
کرتے ہیں 'وہ کہتے ہیں اکہ میں مکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ
عنہ کے پاس بیٹا کرتا تھا ' پھر مجھے بخار آگیا ' توابن عباس رضی اللہ
عنہ نے فرمایا کہ آب زمزم سے اسے ٹھنڈا کر ' کیونکہ رسول اللہ
علیہ نے فرمایا ہے کہ بخار جہنم کی تیزی سے ہے ' تواسے پانی سے یا
فرمایا ' آب زمزم سے ٹھنڈ اکرو! ہمام کوشک ہوگیا ہے۔

۴۹۴۔ عمرو بن عباس عبدالرحلٰ 'سفیان 'ان کے والد 'عبایہ بن رفاعہ 'حضرت رافع بن خد تج رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کمہ بخار جہنم کے جوش سے ہے 'لہٰذااسے تمہانی سے ٹھنڈاکرو۔

٤٩.٥ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّئَنَا زُهِيرٌ
 حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى الله
 عَنُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنُ فَيُح جَهَنَّمَ فَابُرِدُوهَا بِالْمَآءِ.

٤٩٦ ـ حَدَّنَنا مُسَدَّدٌ عَنُ يَحْنِى عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنُ فَيُحِ جَهَنَّمَ فَابُرِدُوهَا بِالْمَآءِ .

29٧ حَدَّنَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ آبِي اُويُسٍ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي الرَّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي الرَّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمُ جُزُءٌ مِّنُ سَبْعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمُ جُزُءٌ مِّنُ سَبْعِينَ جُزُءً ا مِّنُ نَارِجَهَنَّمَ قِيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ اِنُ كَانَتُ لَكَافِيةً قَالَ فُضِلَتُ عَلَيْهِنَ بِيسَعَةٍ كَانَتُ لَكَافِيةً قَالَ فُضِلَتُ عَلَيْهِنَ بِيسَعَةٍ وَسِتِينَ جُزُبًا كُلُّهُنَّ مِثُلُ حَرِّهَا .

٤٩٨ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرٍ و سَمِعَ عَطَاءَ يُخْبِرُ عَنُ صَفُوانَ بُنِ يَعُلِي عَنُ صَفُوانَ بُنِ يَعُلِي عَنُ اَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ عَلَى الْمِنْبَرُونَا دَوُايَامَالِكُ.

٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْاَعُمْشِ عَنُ اَبِي وَ آئِلِ قَالَ قِيلَ لِاُسَامَةَ لَوُ آتَيُتَ فُلانًا فَكُلَّمَةً قَالَ إِينَ لِاُسَامَةَ لَوُ آتَيُتَ فُلانًا فَكُلَّمَةً قَالَ إِينَى لَا أَكْلِمُهُ إِلَّا أَشُوعُكُمُ إِنِّى لَا أَكْلِمُهُ إِلَّا أَشُوعُكُمُ إِنِّى أَكَلِمُهُ فِي السِّرِدُونَ اَنَ اَفْتَحَ بَابًا لَسُوعُكُمُ إِنِّى أَكَلِمُهُ فِي السِّرِدُونَ اَنَ اَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ اَوْلَ مَنُ فَتَحَةً وَلَا آقُولُ لِرَجُلِ إِنْ كَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَمِعْتُهُ مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَالُوا وَمَا سَمِعْتَةً يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالْمَاسِ بَعُدَ شَيْءٍ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَالُوا وَمَا سَمِعْتَةً يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَاللَّا لِمُعَلِّمُ فَيُلُقِي فِي النَّالِ فَيَدُورُ كُمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِمَنَا لَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ اَيُ بَرَحًاهُ فَيَخُتَمِعُ اَهُلُ النَّالِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ اَيْ

90 سرمالک بن اسلمعیل 'زہیر 'ہشام 'عروہ ' حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں کمہ رسالت مآب علیقے وسلم نے ارشاد فرمایا ' بخار جہنم کی تیزی سے ہے 'لہذااسے پانی سے ٹھنڈ اکرو۔

۳۹۷۔ مسدد 'محلی' عبیداللہ 'نافع 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظی نے ارشاد فرمایا کمہ بخار جہنم کی تیزی سے ہے 'لہذااسے پانی سے مختدُ اکر و۔

۹۸ ملے قتیبہ بن سعید 'سفیان 'عمرو' عطاء 'صفوان بن بعلی 'حضرت یعلی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو منبر پریہ پڑھتے ہوئے سنااور وہ نیکاریں گے کہ اے مالک'' (داروغہ جہنم)

99 کے علیٰ سفیان 'اعمش 'ابووائل سے روایت کرتے ہیں 'ابووائل کہ اے کاش آپ فلال تخص (لینی کہے ہیں بکہ اسامہ سے کہا گیا کہ اے کاش آپ فلال تخص (لینی حضرت عثان) کے پاس جاتے اور ان سے (فتنہ کی آگ بجھانے کے سلیلے میں) گفتگو کرتے تو اسامہ نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان سے صرف تمہارے سنانے کے لئے بات چیت کر تا ہوں' میں تو بغیر اس کے کہ (فتنہ) کے نئے باب کا آغاز کروں ان سے خلوت میں گفتگو کرتا ہوں' میں فتنہ پیدا کرنے والا سبسے پہلا شخص نہیں بن سکن کرتا ہوں' میں فتنہ پیدا کرنے والا سبسے پہلا شخص نہیں بن سکن اور نہ میں اس شخص کو جو میر احاکم ہے ' یہ کہوں گا بھہ وہ تمام لوگوں سے بہتر ہے ' جب سے کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ایک بات بن چکا ہوں ' کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا بات بی

فُلانُ مَاشَانُكَ آلَيُسَ كُنُتَ تَامُرُنَا بِالْمَعُرُوفِ وَتَنُهَانَا عَنِ الْمُنكرِ قَال كُنُتُ امُرُكُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَلَا انِيَهِ وَآنُهَا كُمْ عَنِ الْمُنكرِ وَاتِيُهِ رَوَاهُ غُنُدَرٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ.

٢٩٥ بَاب صِفَةِ إِبُلِيسَ وَجُنُودِهٖ وَقَالَ مُحَاهِدٌ وَ يُقَذَّفُونَ يُرْمَوُنَ دُحُورًا مُطَرُودِينَ وَاصِبٌ دَآئِمٌ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مَطُرُودِينَ وَاصِبٌ دَآئِمٌ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مَدُحُورًا مَطُرُودًا يُقَالُ مَرِيُدًا مُتَمَرِّدًا بَتَكُهُ مَدُحُورًا مَطُرُودًا يُقَالُ مَرِيُدًا مُتَمَرِّدًا بَتَكُهُ قَطَّعَهُ وَاسْتَفْزِرُ استَخِفَ بِخَيلِكَ الْفُرُسَانُ وَالرَّجِلُ الرَّجَالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثُلُ صَاحِبٍ وَصَحبٍ وَتَاجِرٍ وَّتَحُرٍ لَاَحْتَنِكَنَّ صَاحِبٍ وَصَحبٍ وَتَاجِرٍ وَّتَحُرٍ لَاَحْتَنِكَنَّ لَاَسْتَاصِلَنَّ قَرِيُنَ شَيْطَانً .

٥٠٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنُ هِشَامِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنَهَا اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلّم وَقَالَ اللّيثُ كَتَبَ إِلَىَّ هِشَامٌ اَنَّهُ سَمِعَةً وَسَلّم وَقَالَ اللّيثُ كَتَبَ إِلَىَّ هِشَامٌ اَنَّهُ سَمِعَةً وَسَلّم وَقَالَ اللّيثُ كَتَبَ إِلَىَّ هِشَامٌ اَنَّهُ سَحِرَ النَّبِيُ وَسَلّم حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَعُعَلُ الشَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ يَعُمَل الشَّي اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ اللهُ اَفْتَانِى فِيهُهِمَا يَنُهُ مِنْ اللهُ اَفْتَانِى فِيهُهِمَا فِيهُ شِفَائِى اَتَانِى وَاللهُ وَلَى اللهُ اَفْتَانِى فِيهُهُمَا عِنْد رَجُلَى فَقَعَدَ احَدُهُمَا عِنْد رَاسِى وَاللهَ مَا الرَّحُلِ عَالَ مَطْبُولٌ فَالَ وَمَن كَالَ وَمَن كَالَ وَمَن كَالَ وَمَن كَالَ وَمَن كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

سنائمہ قیامت کے دن ایک فخص کو لایا جائیگائ پھر اسے جہنم میں ڈالا جائیگائ تواس کی آنتیں آگ میں نکل پڑیں گی 'پس وہ اس طرح گردش کریگا' تواس کی آنتیں آگ میں نکل پڑیں گی 'پس وہ اس طرح گردش دوز نی اسکے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلال تیرایہ حال کیوں ہے 'کیا تو جمیں اچھی باتوں کا حکم دیتا اور برائی سے مورائی میں تمہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا'گر دو کتا نہ تھا'وں کے گا (ہاں) میں تمہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا'گر خود اچھی باتوں سے رو کتا تھا'گر خود ایکوں میں جتلا ہو جاتا تھا۔

باب ۲۹۵۔ ابلیس اور اس کے لشکروں کا بیان مجاہد کہتے ہیں '
یقذ فون ' لینی ان کو پھینک کر مارا جاتا ہے (دموراً) لینی دھتکارے ہوئے واصب کے معنی دائمی ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 'کہ مدحوراً لینی راندہ ہوا' مریداً لینی مرکش ' بُتُلہ لینی اسے کاٹ ڈالا استفراز کے معنی خفیف اور برکش ' بُتُلہ لینی اسے کاٹ ڈالا استفراز کے معنی خفیف اور برکش ' بُتُلہ لینی اسے کاٹ ڈالا استفراز کے معنی خفیف اور برکش کے معنی بیادہ 'اس کا مفرد راجل ہے جسے صاحب کی جمع صحب اور تاجر پیادہ 'اس کا مفرد راجل ہے جسے صاحب کی جمع صحب اور تاجر کی جمع تجر ہے لا کُتینِ کُن یعنی جڑ سے نکال پھینکوں گا' قرین کی جمع تجر ہے لا کُتینِ کُن یعنی جڑ سے نکال پھینکوں گا' قرین کے معنی شیطان۔

مه ۱۰۵- ابراہیم بن موسی عینی 'ہشام 'ان کے والد 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ مرسول اللہ علی پر جادو کیا گیا الیٹ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ مرسول اللہ علی پر جادو کیا گیا الیٹ نے کہا کہ جمجے ہشام نے ایک خط کھا 'جس میں لکھا تھا کہ ' میں نے اپنے والد 'انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ علی پر جادو کیا گیا ' میں نے اسے خوب یادر کھا ہے ' کہ رسول اللہ علی پر جادو کیا گیا ' جس کا یہ اڑ ہوا کہ آپ کونہ کئے کام کے متعلق یہ خیال ہو تا کہ کر لیا ہے جی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن (اللہ سے اپی شفاک) خوب دعا کی ' چر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( جمھے سے) فرمایا ' کیا میں معلوم ہے ' کہ اللہ تعالی نے وہ چیز جمھے بتادی ' جس سے میری شفا ہو ' میرے پس دو آدمی آئے ' ایک میرے سر ہانے بیشا اور شفا ہو ' میرے پس دو آدمی آئے ' ایک میرے سر ہانے بیشا اور دوسر ایا کئی کی طرف توایک نے دوسرے سے کہا کہ اس شخص کو کیا ۔

طَبَّةً قَالَ لَبِيدُ بُنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِيمًا ذَا قَالَ فِي مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلَعَةِ ذَكَرٍ قَالَ فَايُنَ هُوَ قَالَ فِي بِثُرِ ذَرُوَانَ فَخَرَجَ اِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَآثِشَةَ حِيْنَ رَجَعَ نَخُلُهَا كَأَنَّهَا رُ أُوسُ الشَّيَاطِيُنِ فَقُلُتُ استَخْرَجُتَهُ فَقَالَ لَا أَمًّا أَنَا فَقَدُ شَفَّانِي اللَّهُ وَخَشِيْتُ أَنْ يُشِيْرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِئْرُ .

٥٠١ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيْلُ بُنُ آبِي أُوَيُسِ قَالَ حَدَّنْنِيُ آحِيُ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالِ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيُدٍ عَنْ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ يَعُقِدُ الشَّيُطَانُ عَلَى قَافِيَةٍ رَأْسِ أَحَدِكُمُ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلْكَ عُقُدٍ يَضُرِبُ كُلَّ عُقُدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيُلَّ طَوِيلٌ فَارُقُدُ فَانِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتُ عُقُدَةٌ فَالِن تَوَضَّا انُحَلَّتُ عُقُدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انُحَلَّتُ عُقُدَةً كُلُّهَا فَاصُبَحَ نَشِيُطًا طَيّبَ النَّفُسِ وَإِلَّا ٱصُبَحَ حَبِيُثَ النَّفُسِ كَسُلَانَ .

٥٠٢ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مَّنْصُورٍ عَنُ آبِي وَآثِلِ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَعِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيُلَةً حَتَّى اَصُبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلُّ بَالَ الشُّيُطَالُ فِي أُذُنِّيهِ أَوُقَالَ فِي أُذُنِهِ.

٥٠٣\_ حَدَّثْنَا مُوْسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ مَّنْصُورِ عَنُ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْحَعُدِ عَنُ

باری ہے ' دوسرے نے کہاان پر جادو ہواہے پہلے نے کہایہ جادو كس نے كياہے 'دوسرے نے جواب ديا 'لبيد بن اعصم نے پہلے نے کہائکہ کس چیز میں 'دوسرے نے جواب دیا ' تنکھی اور روئی کے گالے میں اور تھجور کی کلی کے اوپر والے حیلکے میں ' پہلے نے کہا یہ چیزیں کہاں ہیں 'دوسرے نے جواب دیا کہ ڈروان کے کنویں میں ' تو آپ وہاں تشریف لے گئے ، پھرواپس آئے ، تو عائشہ رضی اللہ عنہا ہے فرمایا کہ اس کنویں کے قریب تھجور کے در خت ایسے معلوم ہوتے تھے 'جیسے (بھو توں کے سر) یا شیطان کی کھو پڑیاں 'میں نے عرض کیا 'وہ جادو کی ہوئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوالیں' آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا نہیں 'لیکن الله نے مجھے شفاعطا فرمائی' اوریہ اندیشہ ہواکہ (ان کے نکلوانے سے )لوگوں میں فسادنہ کھیل جائے 'پھروہ كنوال بند كرديا كيا۔

ا•۵۔ اسلمعیل بن ابی اولیں'ان کے بھائی سلیمان بن بلال ' یجیٰ بن سعید 'سعید بن میتب ' حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی گدی پر سونے میں شیطان تین گرھیں باندھ دیتا ہے اور ہر گرہ پر بھونک دیتا ہے کہ "انجھی بہت رات پڑھی ہے 'ابھی سوجا" جب وہ مخص بیدار ہو کر اللہ کویاد کر تاہے توایک گرہ کھل جاتی ہے 'پھراگروہ وضو کرے تودوسری بھی کھل جاتی ہے اور اگروہ نماز پڑھے ' تو تمام گرېيں کھل جاتی ہيں'اوراسکی صبح فرحت وانبساط اور شگفتہ خاطری سے نمودار ہوتی ہے (اور دن مجریمی کیفیت رہتی ہے) ورنہ كبيده خاطری اور مسل مندی ہے دو چار رہتا ہے۔

۵۰۲ عثان بن الي شيبه 'جرير' منصور' ابوداكل' حضرت عبدالله رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظیفہ کے سامنے ایک ایسے آدمی کاذ کر ہواجو منج تک تمام رات سوتارہا' آپ نے فرمایا کہ آدی کے کانوں میں (یا فرمایا کان میں) شیطان نے پیشاب کردیاہے۔

«۵- موسٰی بن اسلعیل' هام' منصور' سالم بن ابوالجعد' کریب' حفزت ابن عباس رضی الله عنهاہے روایت کرتے ہیں کہ رسالت

كُرِيُبٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اَمَا إِنَّ اَحَدَ كُمُ إِذَا اَتَى اَهُلَهُ وَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبَنَا الشَّيْطَانَ مَارَزَقُتَنَا فَرُزِقًا وَلَدًا لَمُ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ .

٤٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبُدَةُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اللهُ عَنُهُ قَالَ عُرُوةَ عَنُ اللهُ عَنُهُ قَالَ مُرُوةً عَنُ اللهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلواةَ حَتَّى تَبُرُزَ وَإِذَا عَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلواةَ حَتَّى تَبُرُزَ وَإِذَا عَلَبَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلوةَ حَتَّى تَبُرُزَ وَإِذَا تَعِيْبَ وَلا تَحَيَّنُوا بِصَلاتِكُمُ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطُلُعَ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ وَالشَّمْسِ أَو الشَّمْسِ وَالشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاقِ عَلَى الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطُلُعَ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ وَالشَّيْطَانِ لا اَدُرِى آئَ ذَلِكَ قَالَ هِشَامٌ .

هُ. ٥ ـ خَدَّثَنَا آَبُوُ مَعُمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ أَبِيُ صَالِحٍ عَنُ آيِهُ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّبَيْنَ يَدَى أَحَدِكُمُ شَيءٌ وَهُوَ يُصَلِّيُ فَلْيَمْنَعُهُ فَإِنْ آبِي فَلْيَمْنَعُهُ فَإِنْ آبِي فَلَيُقًا تِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيُطَانٌ وَقَالَ عُثُمَانُ بُنُ الْهَيْثُم حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِيُ اتِ فَجَعَلَ يَحُثُو مِنَ الطُّعَامِ فَٱحَدْتُهُ فَقُلَتُ لَارُفَعَنَّكَ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ اِذَا اَوَيُتَ اِلِّي فِرَاشِكَ فَاقُرَا ايَةَ الْكُرُسِيِّ لَنُ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقُرُبُكَ شَيُطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ .

٥٠٦ حَدَّثَنَا يَحْيَ بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنُ

مَب عَلِيْنَةً نے فرمایا 'دیکھواجب کوئی تم میں سے اپنی گھروالی کے پاس (جماع کے لئے) جائے اور یہ پڑھ لے "اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ ہم کوشیطان (کے اثر) سے بچااور جو (اولاد) ہمیں عطا فرمائے 'اسے بھی شیطان سے بچا' پھر ان کے جو بچہ بیدا ہوگا تو شیطان اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔

۳۰۵۔ محمد عبدہ 'ہشام بن عروہ 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب عقیقہ نے ارشاد فرمایا مکہ دیکھو! جب آ فآب کا کنارہ طلوع ہو تو نماز ترک کردو' یہاں تک کہ وہ پورا طلوع ہو جائے اور جب آ فآب کا کنارہ غروب ہو تو نماز ترک کردو یہاں تک کہ پوراغروب ہوجائے 'اور تم اپنی نماز آ فآب کے طلوع یہاں تک کہ پوراغروب ہوجائے 'اور تم اپنی نماز آ فآب کے طلوع اور غروب کے وقت نہ پڑھا کرو' کیونکہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے در میان طلوع ہو تاہے۔

۵۰۵۔ابو معمر عبدالوارث بونس حمید بن ہلال ابو صالح ، حضرت ابو ہر برہ در ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے سامنے سے نماز پڑھتے میں کوئی گزرے تو دہ اسے روک دے 'اگر نہ مانے تو پھر روک 'اور اگر پھر عثمان بناور بھی نہ مانے تو الا) شیطان ہناور عثمان بن میٹم عوف 'محمد بن سیرین 'حضرت ابو ہر برہ ہے سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے مجمد صدقہ نظر دونوں ہاتھ ہر کے لئے مقرر فرمایا 'ایک آنے والا میرے پاس آیا اور رسول اللہ علیہ کے کے علم میں تھے دونوں ہاتھ ہر کے غلہ لینے لگا میں نے اسے پکڑلیا اور کہا کہ میں تھے دونوں ہاتھ ہر کے غلہ لینے لگا میں نے اسے پکڑلیا اور کہا کہ میں تھے بیان کی (اس میں سے ہمی تھا) پھر اس نے کہا جب تم اپ بستر پر سونے بیان کی (اس میں سے ہمی تھا) پھر اس نے کہا جب تم اپ بستر پر سونے فرما تا رہے گا اور شیطان صبح تک تم ہمارے پاس بھی نہ چھکے گا 'رسول فرما تا رہے گا اور شیطان تھا۔

۵۰۷ یی بن بکیر 'لیٹ' عقیل 'ابن شہاب 'عروہ 'حضرت ابو ہر ریرہ

عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوَةً قَالَ اللهِ صَلَّى ابُو هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَأْتِى الشَّيْطَانُ اَحَدَّكُمُ فَيَقُولُ مَنُ خَلَقَ كَذَاحَتَّى يَقُولَ مَنُ خَلَقَ كَذَاحَتَّى يَقُولَ مَنُ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَةً فَلْيَسُتَعِذْ بِاللهِ وَلَيْنَتَهِ.

٧٠٥ حَدَّثَنَا اللَّيثُ اللَّهُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ ثَنِي ابُنُ ابِيُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ ابْنُ ابِيُ ابْنُ ابِيُ ابْنُ اللَّهِ هَرُيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إذا دَحَلَ رَمَضَانُ فَتِحَتُ ابْوَابُ جَهَنَم فَتِحَتُ ابْوَابُ جَهَنَم وَمُلِقَتُ ابْوَابُ جَهَنَم وسَلَّم أَنْ ابْوَابُ جَهَنَم وسَلَّم الله السَّمَاطِينُ .

٨٠٥ \_ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا عُمُرٌ و قَالَ اَنْحَبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدَّنَنَا أَبَيُّ بُنُ كَعُبِ اَنَّهُ سَمِعَ لِابُنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدَّنَنَا أَبَيُّ بُنُ كَعُبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ اتِنَا غَدَآءَ نَا قَالَ آرَايُتَ إِذَاوَيُنَا لِلَي الصَّحْرَةِ فَالِينَ نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ اللَّي الشَّيطُانُ آنُ آذَكُرَةً وَلَمْ يَجِدُ مُوسَى النَّصَبَ النَّسَانِيةُ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي آمَرَ اللَّهُ بِهِ.

٩ - ٥ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكٍ
 عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ
 رَضِىَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى
 اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُشِيرُ إلى الْمَشُرِقِ فَقَالَ هَا إلَّ الْفِتُنَةَ هَهُنَا مِنُ حَيثُ يَطُلُعُ
 الْفِتُنَةَ هَهُنَا هَا إلَّ الْفِتُنَةَ هَهُنَا مِنُ حَيثُ يَطُلُعُ
 قَرُنُ الشَّيطان .

٥١٠ حَدَّئَنَا يَحُيَى بُنُ جَعُفَر حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ
 بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّئَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ
 اَخُبَرَنِيُ عَطَاءُ بُنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَحْنَحَ

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلال چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اور فلال کو کس نے جمحتی کہ یہ کہتا ہے (بتاؤ) تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہال تک معاملہ پہنچ جائے تواللہ سے پناہ ما نگنااور خاموش ہو جانا چاہئے۔

200- یخی بن بگیرالیٹ اعقیل ابن شہاب الیمین کے آزاد کردہ غلام ابن ابی انس ان کے والد حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں۔ دیئے جاتے ہیں۔

۸۰۵۔ حمیدی سفیان 'عمرو 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس ' حضرت الی بن کعب ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت موسی علیہ السلام نے اپ خادم سے فرمایا 'ہمارا کھانا لاؤ تو خادم نے عرض کیا 'آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ جب ہم چٹان کے پاس پہنچ تھے' تو میں مچھلی بھول گیااور جھے اس کی یاد شیطان بی نے بھلائی ہے' اور حضرت موسی کواس سفر میں تکان محسوس نہ ہوئی 'یہاں تک کہ آپ اللہ کی مقرر کی ہوئی جگہ سے آگے بڑھ گئے۔

9.4- عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'عبداللہ بن دینار 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب علی اللہ کو مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ یہال ہے ' فتنہ یہال ہے ' جہال سے شیطان کاسینگ فکاتا ہے۔

۰۵۰ یکی بن جعفر 'محمد بن عبدالله انصاری 'ابن جرتج 'عطاء' حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب عظیقے نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو تاریکی چھانے لگے تواپنے بچوں کو (گھروں سے ) باہر نہ جانے دؤکیو نکداس وقت شیاطین تھیل جاتے

اَوُكَانَ جُنْحُ اللَّيُلِ فَكُفُّوُصِبْيَانَكُمُ فَاِنَّ الشَّيَاطِيُنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَادٍ فَاذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنُ اللَّهِ الْمِشَاءِ فَحَلُّوهُمُ وَاَعُلِقُ بَابَكَ وَاذُكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَاَطُفِىءُ مِصْبَاحَكَ وَاذُكُرِاسُمَ اللَّهِ وَأُوْكِ سِقَائَكَ وَاذُكُرِاسُمَ اللَّهِ وَأُوْكِ سِقَائَكَ وَاذُكْرِاسُمَ اللَّهِ وَخَيِّرُ إِنَاءَ كَ سِقَائَكَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَخَيِّرُ إِنَاءَ كَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَخَيِّرُ إِنَاءَ كَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَخَيْرُ إِنَاءَ كَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَخَيْرُ إِنَاءَ كَ وَاذْكُرِاسُمَ اللَّهِ وَلَوْتَعُرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا.

10- حَدَّنَى مَحُمُودُ بُنُ غَيُلانَ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَلِيّ بُنِ حُسَيْنِ عَنُ صَفِيَّةَ ابُنَةِ حُيَى قَالَتُ كَانَ رَسُولُ حُسَيْنِ عَنُ صَفِيَّةَ ابُنَةِ حُيَى قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ مُعُتَكِفًا فَاتَيُتُهُ ازُورُهُ لَلهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ مُعُتَكِفًا فَاتَيُتُهُ ازُورُهُ لَيُلًا فَحَدَّنَتُهُ ثُمَّ قُمُتُ فَانُقَلَبُتُ فَقَامَ مَعِى لِيُقَلِينِي وَكَانَ مَسَكَنُهَا فِي دَارِ أَسَامَةَ بُنِ زَيُدٍ لِيقُلِينِي وَكَانَ مَسَكُنُهَا فِي دَارِ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الْإَنْصَارِ فَلَمَّا رَايَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ اسُرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَّا انَّهَا صَفِيَّةُ بِنُتُ عَلَيهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَّا انَّهَا صَفِيَّةً بِنُتُ عَلَيهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَّا انَّهَا صَفِيَّةً بِنُتُ عَلَيهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا اللهِ عَارَسُولَ اللهِ قَالَ النَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

٥١٢ ـ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِي حَمُزَةً عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ عَلِيَ عَلِيَ اللَّهُ الْاَعُمَشِ عَنُ عَلِي بَنِ ثَابِتٍ عَنُ سُلَيْمَانَ ابُنِ صَرَّدٍ قَالَ كُنتُ جَالِسًا مَّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَجُلَانِ يَسُتَبَّانِ فَاحَدُهُمَا إِحْمَرًّ وَجُهُةً وَانْتَقَحَتُ اَوُدَاجُةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّي لَاعُلَمُ كَلِمَةً لَوُقَالَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنِّي لَاعُلَمُ كَلِمَةً لَوُقَالَهَا

ہیں اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے توان کو چھوڑ دواور اللہ کانام لے کراپنا چراغ گل کر داور اللہ کانام لے کراپنا چراغ گل کر داور اللہ کانام لے کراپنا چراغ گل کر داور اللہ کانام لے کراپنے برتن دواور اللہ کانام لے کراپنے برتن دواور اللہ کانام کے کراپنے برتن دواور اگر ڈھا تکنے کی کوئی چیز نہ ملے تو عرضاً کوئی چیز اس پرر کھ دو۔

اهد محبود بن غیلان عبدالرزاق معم 'زہری علی بن حسین ' حضرت صغیہ بنت جی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ و فعم ) حالت اعتکاف میں (مجد میں) سے تو میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے ملا قات کے لئے رات کو آئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم گفتگو کئ پھر میں واپسی کے لئے کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم مجمی میرے ساتھ مجھے پہنچانے کیئے کھڑے ہوئے اور صفیہ کا قیام اسامہ بن زید کے مکان پر تھا 'اتنے میں دوانصاری ادھر سے گزرے ' جب انہوں نے آخضرت علیہ نو راس حال میں) دیکھاتو تیزی سے چلئے تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا ' فرا کھہر و ' (عورت) صفیہ بنت جی (میری زوجہ) ہیں (دل میں پھر اور خیال نہ کرنا) انہوں نے بنت جی (میری زوجہ) ہیں (دل میں پھر اور خیال نہ کرنا) انہوں نے میں دوسرے قتم کے خیالات کرسکتے ہیں) آپ نے فرمایا کہ شیطان میں دوسرے قتم کے خیالات کرسکتے ہیں) آپ نے فرمایا کہ شیطان کہیں تمہارے دل میں (میری طرف سے) کوئی برائی (یابد گمانی) نہوں کے وال میں (میری طرف سے) کوئی برائی (یابد گمانی) نہوں کے ذال میں (میری طرف سے) کوئی برائی (یابد گمانی) نہوں کے دال میں (میری طرف سے) کوئی برائی (یابد گمانی) نہوں کے ذال میں (میری طرف سے) کوئی برائی (یابد گمانی) نہوں کے دال میں (میری طرف سے) کوئی برائی (یابد گمانی) نہوں کے ذال میں (میری طرف سے) کوئی برائی (یابد گمانی) نہوں کے خال دے۔

2017 عبدان 'ابو حزہ 'اعمش 'عدی بن ثابت 'حضرت سلیمان بن اصرد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ' وہ کہتے ہیں کہ بیس رسول اللہ علیہ کے پاس بیٹا تھا اور دو آدمی باہم گالم گلوچ کررہے تھے 'ان بیل سے ایک کا منہ (مارے عصہ کے) لال ہو گیا اور رکیس پھول کمیں تورسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیس ایک ایس بات جانیا ہوں کہ اگریہ اعوذ اگریہ شخص اس بات کو کہدے تو اس کا عصہ جاتا رہے 'اگریہ اعوذ

(۱) یا تو حقیقاً حق تعالیٰ نے شیطان کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ خون کی طرح انسان کے باطن اور رگوں میں دوڑ تا ہے ،یابیہ کنابیہ ہے اسکی طرف سے کثرت کے ساتھ ڈالے جانے والے وساوس سے ، کہ وہ وساوس اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ گویا کہ وہ خون کے اندر شامل ہو کر انسان کے رگ ویے میں دوڑتے ہیں۔

ذَهَبَ عَنُهُ مَايَجِدُلُوْ قَالَ آعُوُذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيطَانِ ذَهَبَ عَنُهُ مَايَجِدُ قَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلُ بِي جُنُونٌ .

٥١٣ - حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا مَنْصُورٌ عَنُ سَالِم بُنِ آبِي الْحَعْدِ عَنُ كُرَيْبٍ عَنِ ابُنِ عَبُّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوُالَّ آحَدَّكُمُ إِذَا آلَى آهُلَهُ قَالَ جَنِبَنِي لَوُالَّ اَحْدَكُمُ إِذَا آلَى آهُلَهُ قَالَ جَنِبَنِي الشَّيْطَانَ مَارَزَقَتَنِي فَإِنْ كَانَ الشَّيْطَانَ مَارَزَقَتَنِي فَإِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمُ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ فَالَ وَحَدَّئَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ سَالِمٍ عَنُ كُرَيْبٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ .

\$ أَه وَحَدَّنَا مُحُمُودٌ حَدَّنَا شَبَابَةُ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَوٰةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيُطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَى فَشَدَّ عَلَى يَقُطِعُ الصَّلوٰةَ عَلَى فَامُكُنِى اللَّهُ مِنَهُ فَذَكَرَةً . مَن يُوسُفَ حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّالَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ الْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

بالله من الشيطان كهدے تواس كاغصه جاتارہے 'اگريد اعوذ بالله من الشيطان كهدے تواس كاغصه ختم ہوجائے 'لوگوں نے اس سے كها كم آنخضرت صلى الله عليه وسلم يه فرمارہے ہيں كه اعوذ بالله من الشيطان پڑھ لے تواس نے جواب ديا كيا مجھے جنون ہو گياہے (كه شيطان سے بناه مانگوں)۔

سا۵۔ آدم 'شعبہ 'مضور 'سالم بن الوالجعد 'کریب 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی گھروالی کے پاس (جماع کے لئے) آئے اور یہ دعا پڑھ لے 'اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان مارزقتنی ' توان کے اگر بچہ پیدا ہو ' توشیطان نہ اسے ضرر پہنچا سکے گا اور نہ اس پر قابو پاسکے گا ' اعمش ' سالم ' کریب بھی حضرت ابن عباس سے یہی روایت کرتے ہیں۔

۱۵۰ محود 'شبابہ 'شعبہ 'محد بن زیاد 'حضرت ابوہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نظائی نے ایک مرتبہ نماز پڑھی 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آیا اور نماز توڑڈالنے کی بوری کوشش کی (گر) اللہ تعالی نے جھے اس پر قابو دے دیا 'چر بوری حدیث بیان کی۔

ما ما من الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ و حضرت الوہر رہور ضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ جب نماز کیلئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز (۱) مارتا ہوا بھاگہ جب اذان ختم ہو جائے تو سامنے آجاتا ہے بھر جب اقامت ہوتی تو بھا گئے جاتا ہے بھر جب اور نہان کے دل میں وسوے ڈالٹا ہے اور کہتا ہے کہ فلال بات یادکو اور فلال کام یاد کر 'حق کہ اس شخص کو یہ یاد نہیں رہتا کہ تین رکعتیں پڑھیں ہیں 'یا پڑھیں یا چار تو جب کی کویاد نہ رہے کہ تین رکعتیں پڑھیں ہیں 'یا چار تو (فقہ کی تفصیل کے مطابق) سہوکے دو سجدے کرے۔

(۱) یہ "ولد ضراط"کاتر جمہ ہے اسکا حقیق معنی بھی مراد ہو سکتا ہے اور دوسری روایات (اکل شرب وغیرہ) سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے اور اسکا مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ انتنائی سر شانی اور یہ حالی میں بھا گتا ہے کہ چیچے دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔

2017 حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَاشُعَيْبٌ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الْإِنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كُلُّ بَنِيُ ادَمَ يَطُعَنُ الشَّيُطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حَيْنَ يُولِدُ غَيْرَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطُعَنُ فَطَعَنَ فَطَعَنَ فَطَعَنَ فَطَعَنَ فَطَعَنَ فَعَبَ يَطُعَنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ

٥١٥ - حَدَّنَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِي حَدَّنَنَا ابُنُ آبِيُ وَهَبٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِيُ ابِيُ وَهَبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ هَرَيْرَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيهُ وَمَا استَطَاعَ آحَدُ كُمُ إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ .

٥٢٠ حَدَّئنَا زَكْرِيَّآءُ بُنُ يَحُيٰى حَدَّئنَا أَبُوُ
 أَسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ أَخُبَرَنَا عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ
 أَضِى الله عَنها قَالَتُ لَمَّاكَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هَزِمَ

۱۵-ابوالیمان شعیب ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابو ہر برہ وضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیات کے فرمایا کہ ہر بنی آدم کے پیدا ہوتے وقت شیطان اس کے پہلو میں مخصو کے مار تاہے ' سوائے حضرت عیلی علیہ السلام کے کہ وہ تو مخصو کا مارنے گیا تھا (گر اس کا ہاتھ انکے جسم تک نہ پہنچ سکا) تو اس نے اوپر کی جھلی ہی میں مخصو کا مار دیا۔

ے ۵۱۷۔ مالک بن اسلحیل 'اسر ائیل 'مغیرہ 'ابراہیم 'علقمہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا ' یہاں کوئی (صحابی) ہیں؟ انہوں نے کہا ' ابوالدر داء ہیں اس نے کہا کیاتم میں وہ ہخص بھی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔

ما ما ما ما من حرب 'شعبہ 'مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فضح جے اللہ تعالی نے اپنے رسول کی زبانی شیطان سے محفوظ رکھا ہے ' عمار بن یاسر ہیں 'لیث خالد بن یزید ' سعید بن ابی ہلال ' ابوالا سود 'عروہ ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی نے فرمایا کہ فرشتے بادل میں آگران کا موں کا تذکرہ کرتے ہیں جو دنیا میں ہول گے ' تو شیاطین ان میں سے کوئی ایک آدھ بات سن بھا گئے ہیں اور اسے کا ہنوں کے کان میں اس طرح ذال دیتے ہیں جیسے شیشی میں (پانی وغیرہ) ذالا جاتا ہے ' تو وہ کا بہن اس میں سوجھوٹ کا اضافہ (کرکے بیان) کرتے ہیں۔

819۔ عاصم بن علی 'ابن الی وهب 'سعید مقبری 'ان کے والد حضرت ابوہر ری ﷺ نے والد حضرت ابوہر ری ﷺ نے فرمایا مصرت ابوہر میں شیطان کی طرف سے ہے گہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو حتی الا مکان اس کورو کے 'کیو نکہ جب جمائی لیتے وقت کوئی ہا کہتا ہے تو شیطان ہنتا ہے۔

۰۵۰ ز کریا بن سیلی ابواسامہ 'ہشام 'ان کے والد 'حضرت عائشہ ّ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ احد کے دن جب کفار بھاگئے لگے توابلیس نے چلا کر کہا 'اے مسلمانو!اپنے پیچھے والوں ک

المُشُرِكُونَ فَصَاحَ اِبُلِيْسُ، اَى عِبَادَ اللهِ اَخْرَاكُمُ فَرَجَعَتُ اُولَاهُمُ فَاجْتَلَدَتُ هِى اَخْرَاهُمُ فَنَجَلَدَتُ هِى وَأَخْرَاهُمُ فَنَظَرَ حُذَيْفَةً فَإِذَا هُوَ بِآبِيهِ الْيَمَانِ وَأَخْرَاهُمُ فَنَظَرَ حُذَيْفَةً فَإِذَا هُوَ بِآبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ اَى عِبَادَاللهِ آبِي آبِي فَوَاللهِ مَا احْتَجَرُوا فَقَالَ حُذَيْفَةً غَفَرَ الله لَكُمُ قَالَ عُرُوةً فَمَازَالَتُ فِي حُذَيْفَةً مِنْهُ بَقِيَّةٌ خَيْرٍ حَتَّى لَجَى بِاللهِ.

٥٢١ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيع حَدَّنَنَا آبُوُ الرَّبِيع حَدَّنَنَا آبُوُ الْاَحُوَ عَنُ مَسْرُوُقِ الْاَحُوَ عَنُ اللهُ عَنُ مَالُكُ النَّبِيَّ قَالَ قَالَتُ النَّبِيِّ قَالَ قَالَتُ النَّبِيِّ عَنَ اللهُ عَنْهَا سَالَتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ التِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلوٰةِ فَقَالُ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيُطَانُ الشَّيُطَانُ مِنْ صَلوٰةٍ اَحَدِكُمُ .

٥٢٢ حَدَّنَنَا آبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَنِيُ يَحُيِي عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي قَتَادَةً عَنُ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٥٢٣ - حَدَّنَىٰ اللهِ الرَّهُ اللهِ الرَّحُمٰنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ حَدَّنَا اللهِ الرَّحُمٰنِ عَدَّنَا اللهِ الوَلِيدِ حَدَّنَنَا الأوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنِيٰ يَحْيَى اللهِ الوَلِيدِ عَالَ حَدَّنَىٰ عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ وَالحُلُمُ عَلَيهِ وسَلَّمَ الرُّوُيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالحُلُمُ مَنَ اللهِ وَالحُلُمُ مَنَ اللهِ وَالحُلُمُ مَنَ اللهِ وَالحُلُمُ مَنَ اللهِ مَنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ شَرِهَا فَلَيْنَعُودُ اللهِ مِن شَرِهَا فَاللهِ مِن شَرِهَا فَا لَا اللهِ مِن شَرِهَا فَا لَا اللهِ مِن شَرِهَا فَا اللهِ مِن شَرِهَا اللهِ مِن شَرِهَا فَا اللهِ مِن شَرِهَا فَا اللهِ مِن شَرِهَا فَا اللهِ مِن شَرِهَا اللهِ مِن شَرِهَا فَا اللهِ مِن شَرِهَا اللهِ مَنْ شَرِهَا اللهِ مِنْ شَرِهَا اللهِ مِن شَرِهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِن اللهِ المُلْمِلِي اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ

٥٢٤ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ سُمَى مَولِى اَبِى بَكْرٍ عَنُ اَبِى صَالِحٍ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ لَاالِهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهً لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ المُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْدِكَ لَهُ لَهُ المُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْدٍ قَدِيرٌ فِى يَوْمٍ مِّائَةَ مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدُلَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِى يَوْمٍ مِّائَةَ مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدُلَ لَا الله عَدُلَ لَا عَدُلَ لَا اللهُ عَدُلَ لَا الله عَدُلَ الله عَدُلَ لَا الله عَدْلَ لَا الله عَدْلَ لَا الله عَدْلَ لَا اللهُ عَدُلَ مَا الله عَدْلَ اللهُ عَدْلَ الله عَدْلَ الله عَدْلَ اللهُ عَدْلَ اللهُ عَدْلَ اللهُ عَدْلَ اللهُ عَدْلَ اللهُ عَدْلَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَدْلَ اللهُ عَدْلَ اللهُ عَدْلَ اللهُ عَدْلَ اللهُ عَدْلَ اللهُ عَدْلَ اللهُ اللهُ عَدْلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْلَهُ عَدْلَ اللهُ اللهُ عَدْلَ اللهُ عَدْلَ اللهُ ال

مارو (کہ کافر ہیں حالانکہ پیچیے بھی مسلمان تھے) لہذا آگے والے پیچیے کی طرف وٹ بڑے اور باہم لڑنے لگئے حذیفہ نے اپنے والد یمان کودیکھا(کہ مسلمان ان پر حملہ کرناچاہتے ہیں حالانکہ وہ مسلمان تھے) تو کہنے لگے کہ اے مسلمانو! میرے والد میرے والد (مسلمان ہیں) مگر خداکی قتم وہ نہ رکے خی کہ انجے باپ کو قتل کر دیا 'حذیفہ بیں) مگر خداکی قتم وہ نہ رکے خی کہ انجے بیں کہ حذیفہ کو برابراس بات کارنج رہا 'خی کہ وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔

ا ۵۲ حسن بن رہیج ابوالا حوص اشعث ان کے والد مسروق عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیقہ سے نماز میں او هر ادهر دیکھنے کے بارے ہیں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دست بردہ جو شیطان تم میں سے کسی کو نماز میں کر تاہے۔

۵۲۲ - ابوالمغیر ہ ' اوزاعی ' پیخیی ' حضرت عبداللہ ' حضرت ابو قیادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ نے فرمایا (سنداول)

معدالله بن ابوقادہ 'ابوالولید 'اوزائ ' سلیمان بن عبدالرحمٰن 'ابوالولید 'اوزائ ' سلیمان بن عبدالرحمٰن 'ابوالولید 'اوزائ ' سلیم عبدالله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'اچھا خواب اللہ کی جانب سے اور براخواب شیطان کی طرف سے پس جو تم میں سے کوئی ایسا برا خواب د کیھے جو ڈراؤنا ہو تو وواپنی بائیں جانب تفتکارے اور اللہ کے ذریع اس کے شرسے پناہ مانگ تو وہ خواب اسے بچھ بھی ضررنہ پنچا ذریع اس کے شرسے پناہ مانگ تو وہ خواب اسے بچھ بھی ضررنہ پنچا کے گا۔ (سند دوم)

مالے عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ابو بکر کے آزاد کر دہ غلام کی 'ابو صالح حضرت ابوہر ریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقطی نے فرمایا جس نے روزانہ سومر تبدید دعا پڑھی (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے 'اس کاکوئی شریک نہیں اس کی حکومت ہے اور اس کے لئے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تواسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا 'سونیکیاں اس

عَشُرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتُ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتُ عَنُهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتُ عَنُهُ مِائَةُ مَائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتُ حِرُزًا مِّنَ الشَّيُطَانِ يَوُمَهُ لَالِكَ حَتَى يُمُسِى وَلَمُ يَأْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا خَلَةً مِنْ ذَلِكَ .

٥٢٥ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعُقُوْبُ بُنُ اِبْرَاهِیُمَ حَدَّثَنَا اَبِی عَنِ صَالِحٍ عَنُ بُنِ شِهَابِ قَالَ ٱخۡبَرَنِيُ عَبُدُ الخَّمِيٰدِ ابُنِ عَبُدِالرَّحْمْنِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ سَعُدِ ابْنَ اَبِيُ وَقَّاصِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ سَعُدُ بُنَ اَبِيُ وَقَّاصِ قَالَ اسْتَاذُن عَمُرُ عَلِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعِنْدَةً نِسَآءٌ مِنَّ قُرَيْش يُكَلِّمُنَةً وَيَسُتَكُثِرُنَهُ عَالِيَةٌ اَصُوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسُتُاذَنَ عُمَرُ قُمُنَ يَبْتَدِرُنَ الْحِجَابَ فَآذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَضُحَكُ فَقَالَ عُمَرُ اَضُحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ فَقَالَ عَجَبُتُ مِنُ هُؤُلَّاءٍ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعُنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرُنَ الحِجَابَ قَالَ عُمَرُ فَأَنُتَ يَارَسُولَ اللهِ كُنُتَ أَحَقُّ أَنُ يَهَبُنَ ثُمَّ قَالَ أَيُ عَدُوَّاتِ أَنفُسِهِنَّ آتَهَبُنَنِيٰ وَلَاتَهَبُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قُلُنَ نَعَمُ انُتَ افَظُّ وَاعْلَطُ مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ مَالَقِيَكَ الشَّيُطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيُرَ فَحَّكَ .

٥٢٦ - حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّنِينُ
 ابنُ ابن حَازِمٍ عَن يَزْيُدٍ عَن مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ
 عَنُ عِيْسَ بُنِ طَلْحَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ
 عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِذَا
 استَيْقَظَ اَحَدُ كُمْ مِّنُ مَّنَامِهِ فَتَوَضَّا فَلْيَسُتَنْيُرُ

کے لئے لکھ لی جائیں گئاوراس کی سوبرائیاں مٹادی جائیں گی 'اوروہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہے گااور کوئی شخص اس سے بہتر ثواب کا عمل پیش نہیں کرسکے گا 'ہاں وہ شخص کرسکے گا جس نے اس دعاکواس سے زیادہ پڑھاہو۔

۵۲۵ على بن عبدالله أيعقوب بن ابرابيم 'ان كے والد صالح 'ابن شهاب عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد ، محمد بن سعد بن ابي و قاص حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علی کے پاس آنے کی اجازت طلب کی اور (اس وقت) آپ صلی الله عليه وسلم كے پاس قريش كى كچھ عور تيس آپ صلى الله عليه وسلم ے گفتگو کرر ہی تھیں اور اونچی آوازوں سے خوب زور سے گفتگو کر ر ہی تھیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نے اجازت ما تکی تووہ اُٹھ کے جلدی سے پُردہ میں چلی گئیں 'رسول اللہ علیہ نے حضرت عمرر ضی الله عنه کو منت ہوئے آنے کی اجازت دی 'حضرت عمر انے عرض کیا کہ یار سول اللہ خدا کرے آپ ہمیشہ تبسم ریز رہیں (اس وقت باعث تبسم كياہے) آپ نے فرمايا مجھان عور تول ير تعجب مو رہائے جو میرے ماس تھیں 'جب انہوں نے تہاری آواز سی تو جلدی ہے پر دہ میں تھس گئیں 'حضرت عمرؓ نے عرض کیایار سول اللہ (به نبیت میرے) آپ صلی الله علیه وسلم سے ڈرنے کازیادہ حق تھا ' پھر عمر نے (عور توں سے خطاب کرتے ہوئے) کہااے اپی جانوں کی دشمنوا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ سے نہیں ڈرتیں 'انہوں نے کہا ہاں ! تم رسول الله کی به نبست زیادہ درشت اور سخت مو رسول الله عظیم نے فرمایا 'قتم ہے 'اس ذات کی 'جس کے قبضہ میں میری جان ہے؛جب تمہیں شیطان کسی راستہ میں چلتے ہوئے دیکھاہے؛ تو تمہارے راستہ کو حچوڑ کر دوسرے راستہ پر ہولیتاہے۔

۲۵۲ ابراہیم بن حزہ 'ابن الی حازم 'یزید 'محمد بن ابراہیم 'عیلی بن طلحہ ' حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظیم نے فرمایا جب کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو تین مرتبہ ناک ( میں پانی ڈال کر) جھاڑنا چاہئے کیونکہ شیطان رات اس کی ناک کے بانسہ میں گزار تاہے۔

ئَلْثًا فَاِلَّ الشَّيُطَانَ يَبِينُتُ عَلَى خَيْشُوْمِهِ .

٢٩٦ بَابِ ذِكْرِ الْحِنِّ وَتُوَابِهِمُ وَعِقَابِهِمُ لِقَوُلِهِ يَامَعُشَرَ الْحِنِّ وَالْإِنُسِ اللَّمُ يَاتِكُمُ رُسُلُ مِنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ التَّي اللَّي قَوُلِهِ عَمَّا يَعُمَلُونَ بَخُسًا نَقُصًا وَقَالَ مُحَاهِدٌ كُفَّارُ قُرَيْشِ نِ الْمَلَآثِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ وَأُمَّهَاتُهُمُ بَنَاتُ سَرَاوَاتِ الْحِنِّ قَالَ اللَّهِ وَأُمَّهَاتُهُمُ بَنَاتُ سَرَاوَاتِ الْحِنِّ قَالَ اللَّهُ وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْحِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ سَتَحُضُرُ لِلْحِسَابِ جُنُدٌ مُحضَرُونَ عِندَ الْحِسَابِ.

٧٧ - حَدَّنَا قُتَيَةُ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي اللَّهِ عَنُهُ اللَّهُ عَنَهُ الْآرَّ حَمْنِ بُنِ اَبِي صَعْمَدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهٌ إِنِّي صَعْمِدِ نِ النَّحُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهٌ إِنِي النَّهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهٌ إِنِي النَّهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ إِنِي النَّهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَنْهُ فَارَفَعُ صَوْنِ عَنْمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَادَّنَتَ بِالصَّلَوْقِ فَارُفَعُ صَونَتَ بِالصَّلُوةِ فَارُفَعُ صَونَتِ عَنْمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَارَقَهُ لَا يَسُمَعُ مَدَى صَونِ عَنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا شَيْءً إِلَّا شَهِدَ لَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولِ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولِ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولِ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَلَا اللَّهِ عَزَوجَلَّ وَلَا اللَّهِ عَزَوجَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولِ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَلَا اللَّهِ عَزَوجَلَّ وَوَلِكَ اللَّهِ عَزَوجَلَّ وَلَا اللَّهِ عَزَوجَلَ اللَّهِ عَزَوجَلَ اللَّهِ عَرَوجَلَ اللَّهِ عَزَوجَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولِ اللَّهِ عَزَوجَلَ اللَّهِ عَزَوجَلَ اللَّهِ عَزَوجَلَ اللَّهِ عَزَوجَلَ اللَّهِ عَزَوجَلَ اللَّهِ عَزَوجَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولِ اللَّهِ عَزَوجَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَصَوفًا مَعْدِلًا صَرَفُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَيْلًا صَرَفَنَا اللَّهِ عَرَّو مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَيْلًا صَرَفُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

٢٩٧ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَبَثَّ فِيُهَا مِنُ

باب ۲۹۲۔ جنات اور انکے ثواب و عقاب کا بیان 'اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اے جن وانس کے گروہ! کیا میرے پینجبر تمہارے پاس میری آیتیں بیان کرتے ہوئے اور اس قیامت کے) دن کی پیشی سے ڈراتے ہوئے نہیں آئے 'کما یملون تک بخشا کے معنی نقصان 'مجاہد نے فرایا کہ آیت کریمہ 'اور ان کا فروں نے خدا اور جنوں کے در میان رشتہ قائم کیا ہے 'کی تشر تے ہے کہ کفار قریش یوں کہا کرتے تھے 'کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور جنوں کے سر داروں کی بیٹیاں ان فرشتوں کی ماں ہیں 'اللہ تعالیٰ نے سر داروں کی بیٹیاں ان فرشتوں کی ماں ہیں 'اللہ تعالیٰ نے داس کی تردید میں فرایا 'بے شک جنات جانے ہیں کہ وہ حساب کے لئے عاضر کئے جائیں گے 'جند محضر ون 'یعنی عندالحساب۔

معصد انساری این عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصد انساری این والد سے روایت کرتے ہیں اور جہیں کہ ان دیا اور جنگل کو پند کرتے ہو' جب تم اپنی دیا ہوں کہ تم بریوں اور جنگل کو پند کرتے ہو' جب تم اپنی بریوں کے ساتھ جنگل میں ہوا کرو' پھر نمازی اذان دو' تواپی آواز کو اذان میں بلند کرلیا کرو' کیونکہ موذن کی آواز جو جن وانس یااور کوئی چیز سنے ' وہ قیامت کے روز اس کے واسطے گوائی دے گی ' ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات رسول اللہ سے سن ہے اور فرمان النی اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنات کی ایک جماعت کارخ پھیردیا' جو قرآن پاک سنتے تھے جب وہ قرآن کی تلاوت میں پنچ تو کہنے گئے کہ خاحوش رہو' جب تلاوت قرآن کی تلاوت میں پنچ تو کہنے گئے کہ خاحوش رہو' جب تلاوت ضم ہوئی تو وہ اپنی قوم کے پاس ڈرانے کے واسطے واپس لوٹے فی ضمال میں تک (اس سے جنات کا مکلف ہونا معلوم ہوا) معرفا لوٹے فی

وی ہے۔ باب۲۹۷۔اللہ تعالیٰ کا قول اور اللہ نے زمین میں ہر قتم کے

كُلِّ دَآبَةٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ الثُّعَبَانُ الْحَيَّةُ اللَّكُرُ مِنْهَا يُقَالُ الْحَيَّاتُ اَجُنَاسُ الْجَآنُ وَالْاَفَاعِيُ وَالْاَسَاوِدَ اخِذْ بِنَا صِيتِهَا فِي وَالْاَسَاوِدَ اخِذْ بِنَا صِيتِهَا فِي مُلُكِهِ وَسُلُطَانِهِ يُقَالُ صَافَّاتٌ بُسُطٌ مُلُكِهِ وَسُلُطَانِهِ يُقَالُ صَافَّاتٌ بُسُطٌ مُلُكِهِ وَسُلُطَانِهِ يُقَالُ صَافَّاتٌ بُسُطٌ اجْنِحَتِهِنَّ .

٥٢٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلِى الْمِنْبَرِ يَقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفُيَتَيْنَ وَالْاَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطُمِسَان الْبَصَرَ وَيَسْتَسُقِطَانِ الْحَبَلَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَبَيْنَا آنَا أطارِدُحَيَّة لِاَقْتُلَهَا فَنَادَانِيُ أَبُو لُبَابَةَ لَاتَقْتُلُهَا فَقُلُتُ إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ آمَرَ بِقَتُلِ الْحَيَّاتِ قَالَ إِنَّهُ نَهِى بَعُدَ ذَلِكَ عَنُ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ وَهِيَ الْعَوَامِرُ وَقَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعُمَرٍ فَرَانِي ٱبُولُبَابَةَ أَوُزَيْدُ بُنُ الْخَطَّابِ وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَابُنُ عُييْنَةَ وَاِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ وَالزُّبَيُدِيُّ وَقَالَ صَالِحٌ وَابُنُ آبِي حَفُصَةَ وَابُنُ مُجَمَّع عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَانِيُ ٱبُوُ لُبَابَةَ وَزَيْدُ بُنُ الْخَطَّابِ .

٢٩٨ بَاب خَيْرِ مَال الْمُسُلِم غَنَمٌ يَتُبَعُ

جانور پھیلا دیئے کا بیان 'ابن عباسؓ نے فرمایا ' ثعبان ' نر سانپ کو کہتے ہیں 'کہاجاتا ہے 'کہ سانپ کی مختلف قسمیں ہیں 'جیسے جَالنّ باریک سانپ افاع کا اُڑد ہے 'اساود کالے ناگ (وغیرہ) اجد ڈبنا صِیتَها یعنی (سب کے سب) اس کی حکومت اور سلطنت میں ہیں۔ کہاجاتا ہے صافات کے معنی ہیں وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یَقْبِضُنَ یعنی اپنے پروں کو (سمیٹنے اور پھٹ پھٹاکر) مارتے ہیں۔

۵۲۸ عبدالله بن محمد اشام بن يوسف المعمر ازمري اسالم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسالت مآب علیہ کو ممبر پر خطبہ کے دوران پیہ فرماتے ہوئے سناکہ سانپوں کو مار ڈالو ( بالخضوص ان سانپوں کو) جن کے سر پر دو نقطے ایک سیاه ایک سفید '(ا) (یا جسم پر دو کیسریں) ہوں اور دم بریدہ (یا چھوٹی دم کے )سانیوں کو بھی ار ڈالو 'کیو نکہ بید دونوں آ تکھ کی روشنی مثاتے ہیں اور حمل گردادیتے ہیں 'حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک روز میں ایک سانپ کو مارنے کیلئے بل سے کال رہاتھا کہ مجھے ابولبابہ نے آواز دے کر کہا کہ اسے نہ ہارو میں نے کہا کہ رسول الله علیہ فیصلے نے سانپوں کے مارنے کا حکم دیاہے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے جنہیں عوامر کہتے ہیں منع فرمادیا تھا'عبدالرزاق نے معمر سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں کہ مجھے ابولبابہ یازید بن الخطاب نے کہا اوراس کے متابع حدیث بونس وابن عیمینہ والحق کلبی اور زبیدی نے روایت کی ہے اور صالح وابن ابی حفصہ وابن مجمع نے زہری 'سالم' ابن عمر سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں کہ مجھے ابولبابہ اور زید بن خطاب نے دیکھا۔

باب ۲۹۸\_ مسلمان کا بهترین مال بکریاں ہیں جنہیں وہ لیکر

(۱) پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجو باسانپوں کے مارنے کا تھم فرمایا تھا پھریہ وجوب تو ختم ہو گیااب اس کے بعد سانپوں کے مارنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر گھرسے کوئی غیر مصر سانپ نکلے تو مارنے سے پہلے اسے تنبیہ کردو کیونکہ بعض او قات جنات بھی سانپ کی شکل میں آجاتے ہیں۔

بهَا شَعَفَ الْجِبَالِ.

٥٢٩ حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُويُسٍ قَالَ حَدَّنَيٰيُ مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَيٰيُ مَالِكُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي صَعْصَعَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي صَعْصَعَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي صَعْدَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُوشِكُ آنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُوشِكُ آنُ يَكُونُ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ غَنَمٌ يَتَبُعُ بِهَا شَعَفَ الْحَبَالِ وَمَواقِعَ الْقَطُرِ يَفِرُبِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

٥٣٠ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِي مَالِكُ عَنُ آبِي اللهِ عَنُ آبِي اللهِ صَلَّى اللهُ مَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأْسُ الْكُفُرِ نَحُوالْمَشُرِقِ وَالْفَدِّ وَالْفَدِّرِوَ الْخَيْلِ وَالْفِلْلِ وَالْفَدَّا دِيْنَ آهُلِ الْغَيْلِ وَالْفَلَّا دِيْنَ آهُلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْفَلَّا دِيْنَ آهُلِ الْغَيْمِ.

٥٣١ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُيِي عَنُ السَمَاعِيُلَ قَالَ حَدَّنَنِي قَيُسٌ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَمُ السَمَاعِيُلَ قَالَ حَدَّنَنِي قَيُسٌ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَمُ و وَ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ اَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ نَحُوالْيَمِن فَقَالَ الْإِيمَانُ يَمَانِ هُهُنَا آلَا إِلَّ الْقَسُوةَ وَغِلُظ الْقُلُوبِ فِي يَمَانِ هُهُنَا آلَا إِلَّ الْقَسُوةَ وَغِلُظ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عَنُدَ أُصُولِ آذُنَابِ الْإِبِلِ حَيثُ يَطُلُعُ قَرُنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ.

یہاڑوں کے دروں میں چلاجائے گا۔

۵۲۹۔ اسلعیل بن الی اولیس ' مالک ' عبدالر حمن بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عبد خدری عبدالرحمٰن بن الی صعصعہ ' ان کے والد ' حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ سے ارشاد فرمایا ' وہ زمانہ بہت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں جنہیں وہ پہاڑوں کے دروں اور جنگلوں میں لے کر چلا جائے اورا ہے دین کو فتوں سے محفوظ رکھے۔

• ۵۳۰۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہریہ میں اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظی ہے نے ارشاد فرمایا کہ کفر کاسر مشرق کی طرف ہے ' فخر اور تکبر اونٹ اور گھوڑے والوں میں ہے اور کاشتکار گاؤں والوں میں ہے اور سکون کبری والوں میں ہے۔

۱۹۵۰ مسدد کی کی اسمعیل قیس مصرت عقبه بن عمروابو مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایمان تواد هر ہے کی تی اور سنگدلی ان کا شتکاروں میں ہے جو اونٹوں کی دموں کے پاس (کھڑے ہو کر چلاتے) تین جہاں سے شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں 'یعنی قبائل ربعہ ومضر میں (یعنی عراق اور اس کی سرحد پر)

۵۳۲ قتیه الیث جعفر بن ربیعه 'اعرج 'حضرت ابو ہر بر اُور ضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی اذان سنو تواللہ سے اس کے رحمت و فضل کی دعاما گو 'کیونکہ اس مرغ نے فرشتہ دیکھاہے اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے خدا کی پناہ ما گو 'کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔

۵۳۳ ملی 'روح' ابن جریج' عطاء' حضرت جابر بن عبدالله رضی الله علیات کرتے ہیں کہ رسول الله علیات نے فرمایا کہ جب رات کی تاریکی آنے گئے 'یا فرمایا جب شام ہو جائے تو تم اپنے بچوں

اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا يَكَانَ جُنُحُ اللَّيُلِ اَوُامُسَيْتُمُ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمُ فَإِنَّ الشَّيَاطِيُنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَيْدٍ فَاذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَحَلُّوهُمُ وَاعُلِقُوا الْاَبُوابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَفْتَحُ بَابًا مُغُلَقًا قَالَ وَاخْبَرَنِي عَمْرُ و بُنُ دِيْنَارٍ سَمِعَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ نَحُومَا اَخْبَرَنِي عَمْرُ و بُنُ عَطَآءٌ وَلَمُ يَذُكُرُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ .

٥٣٤ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا وُهَيُبٌ عَنُ خَالِدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةً وُهَيُبٌ عَنُ خَالِدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ فُقِدَتُ أُمَّةٌ مِنُ بَنِي اِسُرَائِيُلَ لَايَدُرِي مَا فَقَلَتُ وَانِي لَا اَرَاهَا اللَّا الْفَارَ اِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَالُ الْفَارَ اِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَالُ الشَّاةِ شَرِبَتُ فَحَدَّثُتُ كَعُبًا فَقَالَ انْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُهُ شَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُهُ شَمِعْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَتُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْسَالَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ و اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٣٥ حَدَّنَا سَعِيْدُ بُنُ عُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ وَهَبٍ قَالَ حَدَّنَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَةً يُلَا حَدَّنَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَةً يُحَدِّثُ عَنُ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلُوزُغِ الْفُويُسِقُ وَلَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلُوزُغِ الْفُويُسِقُ وَلَمُ السَّمَعُهُ امَرَ بِقَتُلِهِ وَزَعَمَ سَعُدُ بُنُ ابِي وَقَاصٍ الَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِقَتُلِهِ .

٥٣٦ حَدَّنَا صَدَقَةُ آخُبَرَنَا اَبُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّنَا عَبُدُ الْحَنِيدِ بُنِ عَبُدُ الْحَنِيدِ بُنِ عَبُدُ الْحَنِيدِ بُنِ شَيْبَةَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ أُمَّ شَرَيُكٍ اَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَمَرَهَا بِقَتُلِ الْاَوْزَاغِ.

٥٣٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا اَبُوُ السَمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا اَبُوُ السَمَاعَ عَنُ عَالِشَةَ رَضِيَ السَامَةَ عَنُ عَالِشَةَ رَضِيَ

کو باہر نکلنے سے بازر کھو 'کیونکہ اس وقت میں شیاطین کھیل جاتے ہیں اور جب تھوڑی رات گزر جائے توانہیں چھوڑ سکتے ہیں اور اللہ کا نام کے کر در واز سے بند کر دو 'کیونکہ شیطان بند در واز سے کو نہیں کھولٹا اور عمرو بن دینار' جابر بن عبداللہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں' لیکن وہ''اللہ کانام لے کر'' کے الفاظر وایت نہیں کرتے۔

مسلم مولی بن اسلمیل وہیب خالد ، محمد ، حضرت ابوہر رہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیا ہے فرمایا ، بنی اسرائیل کا ایک گروہ گم ہوگیا ، معلوم نہیں کیا ہوا ، میر اخیال ہے کہ یہ چوہ (مشخ شدہ صورت ہیں) وہی گمشدہ گروہ ہے بہی وجہ ہے کہ جب چوہوں کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جائے، تو نہیں پینے اور جب بکری وغیرہ کا دودھ رکھا جائے، تو نہیں پیر میں نے کعب سے یہ وغیرہ کا دودھ رکھا جائے ، تو نہیں ایم میں نے کعب سے یہ صدیث بیان کی تو انہوں نے کہا تم نے خود آ مخضرت پہلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے؟ میں نے کہا ہاں! انہوں نے کی مرتبہ مجھ سے میں کہا تو میں نے کہا کہ اور کیا میں تورات پڑھا ہوا ہوں ؟ (مشخ شدہ اقوام کے تین دن سے زیادہ زیدہ نہ رہنے کی و تی آنے سے پہلے کی یہ حدیث ہے ۔

۵۳۵۔ سعید بن عفیر 'ابن وہب یونس'ابن شہاب'عروہ' حضرت عائشہ رضی الله عنہاہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ سالتہ علیہ نے کر گئے نے گرگٹ کو فویسق فرمایا اور میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کو اس کے مارنے کا تھم دیتے نہیں سنا اور سعد بن ابی و قاص کا یہ دعوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے کا تھم دیاہے۔

۵۳۱ صدقد 'ابن عیینہ ، عبدالحمید بن جیر' ابن شیبہ 'سعید بن میتب 'حفرت ام شریک رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب عظیمہ نے گر گٹ کے مارنے کا حکم دیاہے۔

۵۳۷ عبید بن اسلعیل 'ابواسامه ' بشام ' ان کے والد ' حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظیم نے

الله عَنها قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْتَمْسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَمُلَ.

٥٣٨ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَخينى عَنُ هِشَامِ
 قَالَ حَدَّئَنِى اَبِى عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ اَمَرَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتُلِ الْاَبْتَرِ وَقَالَ إِنَّهُ
 يُصِيْبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَمُلَ.

٥٤٥ حَدَّنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَا حَدَّنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَن نَافِعِ عَنِ ابنِ عُمَرَاتَهُ كَانَ يَقُتُلُ النَّيِّ صَلَى يَقُتُلُ النَّيِّ وَسَلَّى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَن قَتُلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَن قَتُلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ فَامُسَكَ عَنها.

٢٩٩ بَاب خَمُسٌ مِّنَ الدَّوَآبِ فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الْحَرَم .

٥٤١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَاْئِشَةً رَضِى الله عَنها عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَضِى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ خَمُسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلَنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَمُرُ لِنَا الْعَقُورُ .

فرمایا ' دو دھاری والے سانپ کو مار ڈالو 'کیو نکہ وہ اندھا کر دیتا ہے اور حمل گرادیتا ہے۔

۵۳۸۔ مسدد 'بیخی' ہشام 'ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے دم بریدہ سانپ کو مارنے کا حکم دیااور فرمایا کہ وہاندھا کر دیتاہے اور حمل گرادیتاہے۔

9 - 3 مروبن علی 'ابن الی عدی 'ابویونس قشری 'ابن الی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر (پہلے) سانیوں کو مارا کرتے سے پھر منع کرنے لگے اور فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ نے اپنی دیوار گرا دی تواس میں ایک سانی کی کینجلی دیکھئ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو! سانی کہاں ہے ؟ لوگوں نے دیکھا (اور آپ کو بتایا) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو' تو میں اسی وجہ سے سانی مارا کرتا تھا' پھر میری ملا قات الولبابہ سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سوائے دم بریدہ اور دھاری والے سانی سانی کے کسی کونہ مارؤ کیونکہ یہ حمل کوگر ادیتا ہے اور بینائی کو ختم کردیتا ہے 'لہذا اسے مار ڈالو۔

۰۵۴ مالک بن اسلمیل ، جریر بن حازم ، نافع ، حضرت ابن عمر سے دوایت کرتے ہیں کہ وہ (پہلے) سانپوں کو مارا کرتے تھ ، پھر ان سے ابولبابہ نے صدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سانپوں کے مارنے سے منع فرمایا ہے تو وہ سانپ مارنے سے باز آگئے۔

باب۲۹۹۔ پانچ فاس (موذی) جانوروں کو حرم میں مارنے کی اجازت کابیان۔

۵۴۱۔ مسدد 'یزید بن زریع 'معمر 'زہری 'عروہ ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علیہ نے اللہ اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ جانور فاسق ہیں 'انہیں حرم میں بھی مارا جاسکتا ہے 'چوہا' بچھو' چیل 'کوااور کا شنے والا کتا۔

رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَاحْرَقَتُ اَهُلَ الْبَيْتِ قَالَ

ابُنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيُبٌ عَنُ عَطَآءٍ فَإِنَّ الشَّيُطَانَ .

الم ۱۳۵۰ عبده بن عبدالله ، یکی بن آدم ،اسر ائیل ، منصور 'ابراہیم ، علقہ ' حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ سے روایت کرتے بیں کہ ہم رسول الله علیہ کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ سورہ مرسلات نازل ہوئی ہم اسے آپ صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سیکھ رہے تھے کہ ایک سانپ اپ بل سے لکا ہم اسے مبارک سے سیکھ رہے تھے کہ ایک سانپ اپ بل میں گھس مار نے کیلئے دوڑے ، لیکن وہ ہم سے پہلے چل دیااور اپ بل میں گھس کیا تورسول الله علیہ نے فرمایا 'وہ تمہارے ضررسے اسی طرح محفوظ رہا ،جس طرح تم اس کے ضرر سے 'ابراہیم 'اسر ائیل 'اعمش 'علقمہ رہا ،جس طرح تم اس کے ضرر سے 'ابراہیم 'اسر ائیل 'اعمش علقمہ صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ترو تازگ سے سیکھ رہے تھے وادر اسی کے متابع روایت کی ہے 'ابوعوانہ نے مغیرہ سے اور حفص و اور اسی کے متابع روایت کی ہے 'ابوعوانہ نے مغیرہ سے اور حفص و ابو معاویہ و سلیمان بن قرم نے اعمش ابراہیم 'اسود 'عبدالله سے الو معاویہ و سلیمان بن قرم نے اعمش ابراہیم 'اسود 'عبدالله سے الو معاویہ و سلیمان بن قرم نے اعمش ابراہیم 'اسود 'عبدالله سے

(۱)اس حدیث میں بیان کردہ ہرایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بے انتہاء شفقت ہونے پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایسے کام اور ایسی چیزیں جن سے لاعلمی اور غفلت کی بناء پر لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے حضور صلی آللہ علیہ وسلم نے ان پر متنبہ فرمایا کہ تہیں لوگ لاعلمی میں نقصان میں نہ پڑجائیں۔ میں نقصان میں نہ پڑجائیں۔ روایت کیاہے۔

عَنِ الْإَسُوَدِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ . ٥٤٥\_ حَدَّثَنَا نَضُرُو بُنُ عَلِيِّ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ

وَسُلَيْمَانُ بُنُ قَرُمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيُــَ،

ْ الْاَعُلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَمُ تُطُعِمُهَا وَلَمُ تَدَعُهَا تَاكُلُ مِنُ حِشَاشِ الْاَرُضِ قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ سَعِيْدِ نِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً.

٥٤٦\_ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي أُوَيُسِ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ عَنُ إِينِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَآءِ تَحُتَ شَجَرَةٍ فَلَدَ غَتُهُ نَمُلَةٌ فَامَرَ بِجَهَازِهِ فَاخُرَجَ مِنُ تَحْتِهَا ثُمَّ اَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحُرِقَ بِالنَّارِ فَأَوْحَى اللَّهُ اِلَّهِ فَهَلَّا نَمُلَةً وَّاحِدَةً.

٣٠٠ بَابِ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمُ فَلْيَغُمِسُهُ فَإِنَّ إِحُدى جَنَاحَيُهِ دَاءٌ فِي الْأُخُراي شِفَآءٌ.

٧٤ ٥ \_ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ بِلَالِ قَالَ حَدَّثَنِي عُتُبَةُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ ٱخُبَرَنِيُ عُبَيْدُ بُنُ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعُتُ آبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ اللُّبَابُ فِي شَرَابِ اَحَدِكُمُ فَلْيَغُمِسُهُ ثُمَّ لِيَنْزِعُهُ فَاِنَّ فِي اِحُدى جَنَاحَيُهِ دَاءٌ

۵۳۵ نفرین علی 'عبدالاعلیٰ عبیدالله بن عمر 'نافع 'حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظی نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ ہے جہنم میں داخل کی گئی اس نے بلی کو باندھ رکھاتھا'نہاہے کھانے کو دیق تھی 'نہاہے چھوڑتی تھی کہ وہ کیڑے مکوڑے کھاتی 'عبداللہ 'سعید المقبری 'حضرت ابوہر برہؓ ' ر سول الله عليلية سے اس طرح روايت كرتے ہيں (1)\_

٥٣٦ استعيل بن ابي اويس مالك ابوالزناد اعرج وضرت ابوہر ریوہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'زمانہ ماضی میں ایک نبی (۲) ایک در خت کے نیچ گزرے 'اکوایک چیونیٰ نے کاٹ لیا توانہوں نے اسکے چھتے کے متعلق تھم دیا تووہ در خت کے نیچے سے نکالا گیا پھراسکے گھر کی بابت حکم دیا تواسے آگ میں جلادیا کیا یں اللہ تعالیٰ نے ان پر و حی جیجی کہ تم نے ایک ہی چیو نٹی کو سز اکیوں

باب ٣٠٠ - جب كسى كے (كھانے) پينے كى چيز ميں مكھى كر جائے تواسے غوطہ دینا چاہئے کیونکہ اس کے ایک پر میں بیاری اور دوسرے پر میں شفاہے کا بیان۔

٥ ٥ - خالد بن مخلد اليمان بن بلال عتبه بن مسلم عبيد بن حنین، حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پینے کی چیز میں مصی گر جائے تو اور ڈبو دینا جاہئے پھر نکال کر پھینک دیا جائے کیونکہ اس کے ایک پر میں باری اور دوسرے میں شفاہے۔

(۱)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی جانوراپی تحویل میں رکھے تو شرعاًا سکی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکی غذاوغیرہ کا بھی انتظام کرے، اگر نہیں کر سکتا تواس جانور کو کھلا چھوڑ دے۔ (۲) په نبي حضرت عزیریاحضرت موسی تقے۔

وَفِي الْأُخُرٰى شِفَآءٌ.

٥٤٨ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا السَّحَاقُ الْاَزُرَقُ حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَابُنِ سِيرِيُنَ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ غُنُ رَسُولِ سِيرِيُنَ عَنُ اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِامْرَاةٍ مُومِنَةٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِامْرَاةٍ مُومِنَةٍ مَرَّتُ بِكُلْبِ عَلى رَاسِ رَكِي يَلْهَتُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتُ خُفَّهَا فَاوُثَقَتُهُ بِحِمَارِ هَا فَنَوْعَتُهُ بِحِمَارِ هَا فَنَوْعَتُ لَهُ مِنَ الْمَآءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ.

980 ـ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَاكُ قَالَ حَفِظُتُهُ مِنَ الزُّهُرِيِّ كَمَا إِنَّكَ هَهُنَا اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابِي طَلَحَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لَاتَدُخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيُهِ كَلُبٌ وَلَا صُورَةً .

٥٥ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَمْرَ بِقَتُل الْكِكلابِ.

٥٥١ ـ حَدِّئَنَا مُوسْى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّئَنَا مُوسْى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّئَنَا هَمُّ اللَّهُ عَنُهُ حَدَّئَنِي اَبُو سَلَمَةَ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ حَدَّئَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ اَمُسَكَ كُلْبًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ اَمُسَكَ كُلْبًا يَنُهُم مَنُ اَمُسَكَ كُلْبًا يَنُهُم مِنُ اَمُسَكَ كُلْبًا يَنُهُم مِنُ اَمُسَكَ كُلْبًا يَنُهُم مِنُ اَمُسَكَ كُلْبًا يَنُهُم مِنُ اَمُسَكَ كُلْبًا مَنْ يَنُهُم مِنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْهِ مُلَا يَوْمٍ قِيْرَاطً إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ.

٧٥٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا شُلِكُمَانُ قَالَ اَخْبَرَنِی یَزِیدُ بُنُ خُصَیُفَةَ قَالَ اَخْبَرَنِی السَّائِبُ بُنُ یَزِیدُ سَمِعَ سُفْیَانَ بُنَ اَبِیُ اَخْبَرَنِی السَّائِبُ بُنُ یَزِیدَ سَمِعَ سُفْیَانَ بُنَ اَبِیُ زُهُیرِ الشَّنَوُی اَنَّةً سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ مَنِ اقْتَنٰی کَلُبًا لَّا یُغْنِی عَنْهُ زَرُعًا وَلَا ضَرُعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ کُلً یَوْمِ زَرُعًا وَلَا ضَرُعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ کُلً یَوْمِ

۸ ۵۴۸ حسن بن صباح 'الحق ازرق عوف 'حسن 'ابن سیرین ' حضرت ابوہر برہ ورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنہ نے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت صرف اس لئے بخش دی گئی کہ اس کا گزرایک کتے پر ہوا 'جوایک کنویں کے کنارے بیٹھا ہانپ رہاتھا ' عنقریب پیاس سے مر جاتا 'اس عورت نے اپنا موزہ اتارا اور اسے ویٹہ ہیں با نعرہ کراس کے لئے پانی کھینچا (اور اسے بلادیا) تواسی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بیٹی کو بات کی بات کا بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کر بات کا کر بات کی بات کی بات کا کر بات کا کا کر بات کا کر بات کی بات کی بات کا کر بات کر بات کا کر بات کا کر بات کی بات کر بات کر بات کر بات کی بات کی بات کا کر بات کیا کر بات کی بات کر بات کر بات کی بات کر بات کی بات کی بات کی بات کر بات کر بات کی بات کر بات کر بات کر بات کر بات کی بات کی بات کی بات کر بات کر بات کر بات کر بات کر بات کر بات کی بات کر بات

9 م م ملی بن عبدالله 'سفیان 'زہری 'عبیدالله 'ابن عباس 'حضرت ابو طلحہ رضی الله عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیقہ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔

۵۵۰ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'نافع ' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنجما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔

ا ۵۵۔ موسی بن اسلحیل 'ہمام ' پھی لی ابوسلمہ 'حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے فرمایا جس نے اللہ علیہ کے فرمایا جس نے کتابالا تواس کے عمل سے روزانہ ایک قیراط کم ہو تار ہتا ہے البتہ تھیتی اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے کابیہ تھیم نہیں۔

201 عبداللہ بن مسلمہ 'سلیمان 'یزید بن هفصہ 'سائب بن یزید ' حضرت سفیان بن زہیر شنوی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے ساکہ جو شخص کتا پالے نہ اس سے زراعت کو فائدہ ہو 'نہ مویشیوں کو (کہ ان کی حفاظت کرے) تواس کے عمل میں سے ہر روزایک قیراط کم ہو تا رہتاہے 'سائب نے کہا'کیا آپ نے رسول اللہ علیہ سے یہ سناہے؟ انہوں نے کہافتم اس کعبہ کے پرورد گار کی ہاں۔

قِيُرَاطٌ فَقَالَ السَّآئِبُ آنُتَ سَمِعُتَ هَذَا مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اِئُ وَرَبِّ هَذِهِ الْقِبُلَةِ.

كِتَابُ الْآنِبُيآءِ صَلُواتُ اللَّهِ عَلَيُهِمُ اللَّهِ عَلَيُهِمُ اللَّهِ جَلَيْهِمُ بَابِ خَلْقِ ادَمَ وَذُرِيَّتِهِ وَقَوُلِ اللَّهِ وَإِذُ قَالَ رَبُّكُ لِلْمَلْئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيُفَةً صَلَصَالٌ طِينٌ خُلِط بِرَمُلٍ فَصَلُصَلَ الْفَخَّارُ وَيُقَالُ مُنْتِنَ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ كَمَا يُقَالُ مُنْتِنَ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ كَمَا يُقَالُ صَرَّالُبَابُ وَصَرُصَرَ عِندَ الْإِغْلَاقِ مِثْلُ كَبُكُنِّهُ فَمَرَّت بِهِ اسْتَمَرِّبِهَا الْحَمُلُ كَبُكُنِّهُ فَمَرَّت بِهِ اسْتَمَرِّبِهَا الْحَمُلُ فَاتَمَّتُهُ أَنُ لَا تَسُجُدَ انُ تَسُجُدَ .

لِلْمَلَاثِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً لِلْمَلَاثِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ إِلَّا عَلَيْهَا حَافِظُ فِى كَبَدٍ فِى شِدَّةِ خَلْقٍ وَرِيَا شَا الْمَالُ وَقَالَ غَيْرُهُ الرِّيَاشُ وَالرِّيْشُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَاظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسٍ مَاتُمنُونَ النَّطُفَةُ فِى اَرْحَامِ النِّسَآءِ وَقَالَ مُمَاتُمنُونَ النَّطُفَةُ فِى اَرْحَامِ النِّسَآءِ وَقَالَ مُكُلِ شَيْءٍ خَلَقَةً فَهُو شَفْعٌ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَزَّوجَلٌ فِى السَّمَآءُ شَفْعٌ وَالْوَتُرُ اللّهُ عَزَّوجَلٌ فِى السَّمَآءُ شَفْعٌ وَالْوَتُرُ اللّهُ عَزَّوجَلٌ فِى السَّمَآءُ شَفْعٌ وَالْوَتُرُ اللّهُ عَزَّوجَلٌ فِى السَّفَلَ السَّمَآءُ شَفْعٌ وَالْوَتُرُ اللّهُ عَزَّوجَلٌ فِى السَّفَلَ السَّمَآءُ شَفْعٌ وَالْوَتُرُ اللّهُ عَزَّوجَلٌ فِى السَّفَلَ السَّفَلَ السَّفَلَ اللّهُ عَزَّوجَلٌ فِى الْحَسَنِ خَلْقِ السَفَلَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالَةُ اللهُ المُعَلِّ اللهُ المُعَلِّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ ال

## انبياء عليهم انسلام كابيان

باب ۱۰۰۱ حضرت آدم اور انکی ذریت کی پیدائش کا بیان '
صلصال یعنی وہ مٹی جس میں ریت کی آمیزش ہو اور پھر وہ
ایسے بجے جیسے مشیکری بجتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسکے
معنی ہیں خمیر کی ہوئی 'بد بودار 'ان لوگوں کے نزدیک یہ ماخوذ
ہوگا صل سے (جمعنی بد بودار ہونا 'خمیر اٹھنااور صل اور صلصل
کے ایک ہی معنی ہو گئے) جیسے کہا جاتا ہے کہ صر اور صر صر
ایک ہی ہیں یعنی وہ آواز جو در وازہ بند کرتے وقت نگاتی ہے اور
جیسے کبلیت معنی میں کبلیت کے ہے (میں نے اسے او ندھا کر دیا)
فرت بہ یعنی حواکو حمل بر ابر رہا 'پھر اسکی مدت پوری ہوگئ '
ان لا تسجد معنی میں ان تسجد کے (یعنی لازا کدہ)
ان لا تسجد معنی میں ان تسجد کے (یعنی لازا کدہ)

باب ٢٠٠١ فرمان الهي "اور جب آپ صلى الله عليه وسلم كرب نے فرشتوں سے كہاكه ميں دنيا ميں (اپنا) ايك خلفيه بنانيوالا ہوں "كابيان "ابن عباس في فرماياله عليها حافظ ليعن مگر اس كا حفاظت كرنے والا ہے فى كبد كے معنی سخت بيدائش ہيں "رياشا كے معنی مال دوسر بولوگوں نے كہاہے "
بيدائش ہيں "رياشا كے معنی مال دوسر بولوگوں نے كہاہے "
رياش اور ريش ايك ہى ہيں " يعنی ظاہری لباس ما تمنون كے معنی ہيں كه تم منی عور توں كرحم ميں ڈالتے ہواور مجاہد نے كہاكہ آيت كريمہ بے شك وہ اس بات پر بھی قادر ہے كه نطفه كو كہا مطلب بيہ كه وہ اس بات پر بھی قادر ہے كه نطفه كو پير احليل ذكر ميں واپس كرد يے "جو چيز بھی الله تعالی نے بيدا فرمائی ہے وہ جفت ہے اور يكا تواللہ تعالی فرمائی ہے وہ جفت ہے اور يكا تواللہ تعالی فرمائی ہے وہ جفت ہے "سان بھی جفت ہے اور يكا تواللہ تعالی فرمائی ہے وہ جفت ہے "سان بھی جفت ہے اور يكا تواللہ تعالی فرمائی ہے وہ جفت ہے "سان بھی جفت ہے اور يكا تواللہ تعالی فرمائی ہے وہ جفت ہے "سان بھی جفت ہے اور يكا تواللہ تعالی فرمائی ہے وہ جفت ہے "سان بھی جفت ہے اور يكا تواللہ تعالی فرمائی ہے وہ جفت ہے "آسان بھی جفت ہے اور يكا تواللہ تعالی فرمائی ہے وہ جفت ہے "آسان بھی جفت ہے اور يكا تواللہ تعالی فرمائی ہے وہ جفت ہے "آسان بھی جفت ہے اور يكا تواللہ تعالی فرمائی ہے وہ جفت ہے "آسان بھی جفت ہے اور يكا تواللہ تعالی فرمائی ہے وہ جفت ہے "آسان بھی جفت ہے اور يكا تواللہ تعالی فرمائی ہے وہ جفت ہے "آسان ہی جفت ہے اور يكا تواللہ تعالی فرمائی ہے وہ جفت ہے "آسان ہی جفت ہے اور يكا توالم ہے توالم ہے اور يكا توالم ہے توالم ہے

سَافِلِينَ إِلَّا مَنُ امَنَ خُسُرٍ ضَلَالٍ ثُمُّ الْسَتُهُ إِلَّا مَنُ امَنُ لَازِبِ لَازِمٌ نُنُشِعَكُمُ فَى اَيِ خَلْقِ نَشَآءُ نُسَبِّحُ بِحَمُدِكَ فَي اَي خَلْقِ نَشَآءُ نُسَبِّحُ بِحَمُدِكَ نُعَظِمُكُ وَقَالَ آبُو الْعَالِيَةِ فَتَلَقَّى ادَمُ مِنُ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَهُو قَولُهُ رَبَّنَا ظَلَمُنَا آنَفُسَنَا فَاسُتَزَلَّهُمَا وَيَتَسَنَّهُ يَتَغَيَّرُ اسِنَّ فَازَلَّهُمَا فَاسُتَزَلَّهُمَا وَيَتَسَنَّهُ يَتَغَيَّرُ اسِنَّ مُتَعَيِّرٌ وَالْمَسُنُونُ الْمُتَغَيِّرُ حَمَاءٍ جَمُعُ مَتَعَيِّرٌ وَالْمَسُنُونُ الْمُتَغَيِّرُ حَمَاءٍ جَمُعُ مَتَعَيِّرٌ وَالْمَسُنُونُ الْمُتَغَيِّرُ يَحْصِفَانِ الْوَرَقَ حَمَاةٍ وَهُو الطِينُ الْمُتَغَيِّرُ يَخْصِفَانِ الْوَرَقَ حَمَاةٍ عَنُ وَرَقِ الْمَتَغَيِّرُ يَخْصِفَانِ الْوَرَقَ الْحَنَةِ يُولِفَانِ الْوَرَقَ وَيَحْمُ اللّهِ عَنْ فَرُجَيْهِمَا وَمَتَاعٌ إِلَّى حِيْنٍ هَهُنَا وَيَعَالَى اللّهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الْحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنُ وَيَعْمَا وَمَتَاعٌ إِلّى حِيْنٍ هَهُنَا وَلَيْ عَنْ فَرُجَيْهِمَا وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ هَهُنَا اللّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنُ اللّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْحِينُ عَنْدَهُ قَبِيلُهُ جِيلُهُ اللّهِ مَالًا يُحْصَى عَدَدُهُ قَبِيلُهُ جِيلُهُ اللّهِ مِلْهُ مُ اللّه يُحْصَى عَدَدُهُ قَبِيلُهُ جِيلُهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَالَا يُحْصَى عَدَدُهُ قَبِيلُهُ جِيلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَالًا يُحْصَى عَدَدُهُ قَبِيلُهُ جَيلُهُ اللّهُ الْمَاسَعَةِ اللّي مَالًا يُحْصَى عَدَدُهُ قَبِيلُهُ جَيلُهُ اللّهُ الْمُعَمِى الْمُنْ الْمَنْ الْمَعَمْ الْمَعَمْ الْمَاسُولُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمَعْمَ الْمُعَالِى الْمَاسِلَةُ الْمَاسُولُ الْمُعَلِى الْمَاسُولُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمُحْصَى عَدَدُهُ قَبِيلُهُ عَلَيْهُ الْمَالِعُ الْمَاسُولِ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ الْمُعُلِى الْمُولِ الْمَاسُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ الْمَلْمُ الْمُعَلِيْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعْمَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمَلْمُ الْمُعَلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِي الْمُعَالُولُولُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعْلَعُ الْمُعُولُولُ الْمُعْمُ ال

٣٥٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَعُمْرٍ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي هُرَيُرةَ رَضِيَ اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ وَطُولُهُ سِتُّولَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ فَاللهُ عَليهِ وسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْ أُولُكِكَ مِنَ الْمَلاَمُ عَلَيْكِةِ فَاللَّهُ مَنَ الْمَلاَمُ عَلَيْكُم فَقَالُوا السَّلامُ عَلَيْكُم فَقَالُوا السَّلامُ عَلَيْكُ مَنَ الْمَكَلِّيَةِ فَرَيَّتِكَ وَرَحُمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَنُ وَرَحُمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَنُ يَذَلِ الْحَلَقُ وَرَحُمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَنُ يَدُلُ اللهِ فَكُلُّ مَنُ يَدُلُ الْحَلَقُ يَنْفُصُ حَتَّى اللهِ فَكُلُّ مَنُ يَنْفُصُ حَتَّى اللهِ فَكُلُ مَنُ يَنْفُصُ حَتَّى اللهِ فَكُلُّ مَنُ يَنْفُصُ حَتَى اللهِ فَكُلُّ مَنُ اللهِ فَكُلُّ مَنُ يَنْفُصُ حَتَّى اللهِ فَكُلُّ مَنُ يَنْفُصُ حَتَّى اللهُ فَكُلُّ مَنُ يَنْفُصُ حَتَّى اللهُ فَلَامُ يَزَلِ الْخَلَقُ مُنْ اللهِ فَكُلُّ مَنُ يَنْفُصُ حَتَّى اللهِ فَكُلُّ مَنُ اللهِ فَكُلُولُ اللهِ فَكُولُ مَنُ يَنْفُولُ مَنْ يَنْفُلُ مَنْ يَوْلُولُ الْمُعَلِّيْ فَلَامُ يَوْلُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّيْ فَلَامُ يَوْلُولُ الْمُعَلِقُ مُنْ مُ يَوْلُولُ الْمَعْلَقُ اللهِ فَيْ اللّهِ فَكُلُّ مَنُ اللهِ فَكُلُّ مَنْ يَنْفُلُ مَا يُنْفُولُ مَا يُولُولُولُولُ الْمُعَلِقُ اللهِ فَلَامُ يَوْلُولُ الْمُعَلِّلُهُ اللهِ فَلَامُ يَوْلُولُ الْمُعْلِقُ اللهِ فَلَامُ يَوْلُولُ اللهِ فَكُلُّ مَنْ اللهُ الْحَلَقُ اللهِ فَلَامُ يَوْلُولُ الْمُ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٤ ٥ ٥ \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ عُمَارَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ

ے فی احسن تقویم کے معنی بیں عمرہ پیدائش میں اسفل سافلین سے مومن مستلیٰ ہے حسرو کے معنی گراہی ' پھر اس سے اللہ تعالی نے مومنوں کومستگنی کیا 'لازب کے معنی چیکنے والی 'ننشنکم یعنی جس صورت میں ہم چاہیں پیدا کر وین نسبح بحمدك العنى بم تيرى عظمت بيان كرتے بين اور ابوالعاليد في كماكه فتلقى آدم من ربه كلمات بين كلمات سے مراوربنا ظلمنا انفسنا ہے 'فازلھما کے معنی ہیں کہ انہیں بہکادیایتسنہ کے معنی خراب ہوجاتاہے 'اسن کے معنی متغیر 'مسنون کے معنی بھی متغیر 'حماء''حماۃ کی جمع ہے' سڑی موئی مٹی کو کہتے ہیں ' یخصفان لیعنی جنت کے پتوں کوجوڑنے كك يعنى ايك پنة كودوسر بية برجوز في كك سواتهمالين ان کی شرمگا ہیں 'مناع الے حین' یہال حین سے مراد قیامت کے دن تک ہے 'الل عرب کے نزدیک حین کے معنی ایک ساعت سے لے کر لا تعداد ونت کے آتے ہیں ' قبیلہ کے معنی اس کی وہ جماعت جس سے وہ خود ہے۔

ما ما من الله بن محمد عبد الرزاق معمر مهام موسرت الوہريه رضى الله عليقة نے فرمايا كه رضى الله عليقة نے فرمايا كه رسول الله عليقة نے فرمايا كه الله تعالى نے آدم عليه السلام كو پيدا كيا اور ان (ك قد) كى لمبائى ساٹھ گر تقى 'چر الله تعالى نے فرمايا 'جاؤاور فرشتوں كوسلام كرؤ اور جو چھ وہ جواب ديں اسے غور سے سنواوہ ى تمبار ااور تمبارى اولاد كاسلام ہوگا ، حضرت آدم نے فرشتوں كے پاس جاكر كہاالسلام عليك ورحمته الله انہوں نے لفظ ورحمته الله انہوں نے لفظ ورحمته الله زيادہ كيا 'پس جو هخص بھى جنت ميں داخل ہوگاوہ آدم عليه السلام كى صورت پر ہوگا (آدم عليه السلام ساٹھ گر كے تھے 'كين اب تك مسلسل آدميوں كاقد كم ہو تارہا۔)

۵۵۴ قنیه بن سعید 'جریر ' عماره ' ابوزر عه ' حضرت ابو ہریره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے فرمایاسب سے

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهَ اللهُ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَنَّ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ عَلَى اَشَدِّ كُوكَبٍ لَيَلَةَ الْبَدُرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ عَلَى اَشَدِّ كُوكَبٍ دُرِّيٍ فِي السَّمَآءِ اِضَاءَةً لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتُغَوِّطُونَ اَمُشَاطَهُمُ الدَّهَبُ وَلَا يَتُغُولُونَ وَلَا يَتُغَوَّطُونَ اَمُشَاطَهُمُ الدَّهَبُ وَرَشُحُهُمُ الدَّهَبُ اللهَّيْبِ وَارْوَاجُهُمُ الْكُورُ الْمَيْنُ عَلَى صُورَةِ اليَّيْبِ وَارْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْمِينُ عَلَى صُورَةِ اليَهِمُ الْمُعَلِّيْ وَارْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْمِينُ عَلَى صُورَةِ اليَهِمُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى صُورَةِ اليَهِمُ الْمَعْلَةِ وَالْمَاهُمُ اللّهُ مَا إِلَّا اللّهُ مَا إِلَى اللهُ اللّهُ مَا إِلَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ ا

٥٥٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً عَنُ آبِيهِ عَنُ زَيُنَبَ بِنُتِ آبِي سَلَمَةً عَنُ اللهِ إِنَّ اللَّهِ أَمَّ سَلَمَةً اَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلُ عَلَى الْمَرْاَةِ الْغُسُلُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلُ عَلَى الْمَرْاَةِ الْغُسُلُ الْمَاتَ فَضَحِكَتُ الْمَاتَةَ فَضَحِكَتُ الْمَاتَةَ فَضَحِكَتُ الْمَرْاةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَمَ فَبِمَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ .

الله عنه عنه الفرارية المناهم المناهم المناهم الفراري عن حميه عن الله عنه قال المنع عنه الله عنه قال الله عنه الله وسلم الممدينة فاتاه فقال إنى سائلك عن تكلاب لايعلمهن إلا نبي اول اشراط الساعة وما اول طعام يأكله اهل المحتة ومن اي شيء ينزع الوله الوله إلى ابيه ومن اي شيء ينزع الله عنه الله الله الله عنه الله عنه الله المنه المنه

پہلے جو گروہ جنت میں داخل ہوگا'ان کے چہرے چود ھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے ' پھر جو ان کے بعد جنت میں جائیں گے ' تو ان کے جبرے اس جمکد ارستارہ کی طرح ہوں گے ' جو آسان میں بہت روشن ہے ' نہ پیشاب کریں گے ' نہ پاخانہ ' نہ تھوک آئے گا' نہ ناک کی ریزش 'ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی 'اس کا پید مشک ناک کی ریزش 'ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی 'اس کا پید مشک رجیہا خو شبودار) ہوگا'ان کی انگیمٹھیوں میں عود سلگتارہے گا'ان کی بویاں بڑی بڑی سیاہ آئکھوں والی عور تیں ہوں گی ( باہمی الفت کی وجہ ہے )سب ایک جان ہوں گئاور سب لوگ اپنے باپ آدم کی شکل پر ساٹھ گز لمبے ہوں گے، آسان میں۔

مدد ، یخلی بشام بن عروہ ان کے والد از بنب بنت ابی سلمہ احضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ام سلیم نے عضرت ام سلمہ رضی اللہ اللہ حق بات سے شرم نہیں فرماتا اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل فرض ہے آ تحضرت نے فرمایا اس بام سلمہ (یہ سن کر) ہننے لگیں اور کہا کیا عورت کو بھی احتلام ہو تا ہے ؟ تورسول اللہ علیہ نے فرمایا (اگر ایسا نہیں ہے) تو احتلام ہو تا ہے ؟ تورسول اللہ علیہ تی ہے۔

201 - محد بن سلام فزاری 'مید 'حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جب عبدالله بن سلام کو رسول الله علیه وسلم که بین تشریف آوری کا علم ہوا 'تو آپ صلی الله علیه وسلم کے باس آئے اور کہا کہ میں آپ سے تین ایس باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں 'جن کا علم بی کے علاوہ کسی اور کو نہیں 'قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے ؟ اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہو گا؟ اور کس وجہ سے بچہ اپنے باپیا نہال کے مشابہ ہو تا ہے؟ تور سول الله علیہ تی تو تمام فرشتوں میں یہود ہوں کے وشمن ہیں 'پھر رسول الله علیہ تو ترمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت وہ آگ ہے جو لوگوں کو تر تمام فرشتوں میں یہود ہوں کے وشمن ہیں 'پھر رسول الله علیہ کہ مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گئ اور اہل جنت کے کھانے مشرق سے بہلا کھانا مجھلی کی علیم کی نوک ہوگی 'رہی بچہ کی مشابہ ہو تا ہے اور اہل جنت کے کھانے مشابہت، تو مر د جب اپنی ہوی سے جماع کر تا ہے اور اسے پہلے انزال مشابہت، تو مر د جب اپنی ہوی سے جماع کر تا ہے اور اسے پہلے انزال مشابہت، تو مر د جب اپنی ہوی سے جماع کر تا ہے اور اسے پہلے انزال مورت کو پہلے انزال

الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الْمَرُأَةَ فَسَبَقَهَا مَآوُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ وَإِذَا سَبَقَ مَآوُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا قَالَ الشَّبَهُ لَهَا قَالَ الشَّبَهُ لَهَا قَالَ الشَّبَهُ لَهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبُلَ اللَّهِ إِنَّ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبُلَ اللَّهِ اللَّهُ وَ وَدَحَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افَرَايُتُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا اعَاذَهُ اللَّهِ فَقَالُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوا فِيْهِ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا فَيْهُ لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا فَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَا الْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلُولُولُولُوا الْمُؤْلُولُولُولُولُو

٥٥٧ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحُوةً اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحُوةً يَعْنِي لُولًا بَنُو إِسُرَآئِيلَ لَمْ يَخُنَزِ اللَّحُمُ وَلُولًا حَوَّا أَنْثَى زَوْجَهَا .

٥٥٨ حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَّمُوسَى بُنِ حِرَامٍ قَالًا حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِي عَنُ زَائِدَةً عَنُ مَيْسَرَةَ الْاَشُحَعِي عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ اَبِي مَيْسَرَةَ الْاَشُحَعِي عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ استَوْصُوا بِالنِّسَآءِ حَيْرًا فَإِنَّ الْمَرُاةَ نُحلِقَتُ مِنُ ضِلَعِ وَإِنَّ اَعُوجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ اَعُلاهُ فَإِنْ ذَهَبُتَ تُقِيْمَةً كَسَرُتَةً وَإِنْ فَي الضِّلَعِ اَعُلاهُ فَإِنْ ذَهَبُتَ تُقِيْمَةً كَسَرُتَةً وَإِنْ

ہو جائے تو پچہ اس کی صورت پر ہو تا ہے 'عبداللہ بن سلام نے کہا'
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ،اللہ کے رسول ہیں'
پھر انہوں نے کہا' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بہت ہی
بہتان توڑنے والی قوم ہے (اگروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میری
بہتان توڑنے والی قوم ہے (اگروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میری
بہتان لگا نیں گے 'پھر یہودی آئے اور عبداللہ گھر میں چپ
گئے ' تورسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیے
آدمی ہیں ؟انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سب سے برنے عالم اور بڑے
عالم کے بیٹے ہیں اور ہم میں سب سے بہتر اور بہتر آدمی کے بیٹے
ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اچھا بتاؤ تو سہی 'اگر عبداللہ
ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اچھا بتاؤ تو سہی 'اگر عبداللہ
اسلام لے آئیں (توکیا تم بھی اسلام لے آؤگے ) انہوں نے کہا 'اللہ
انہیں اس سے بچائے ' فور اوہ ان کے سامنے آگئے اور کہا میں گواہی
دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ
دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ
دیتا ہوں کہ اللہ کے سیٹے ہیں۔

204۔ بشر بن محمد عبداللہ معمر 'ہمام 'حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عظی کے نارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہودی نہ ہوتے تو گوشت بھی نہ سڑتا(ا) اور اگر حوانہ ہوتیں ۔ تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔

۵۵۸۔ابوکریب و موٹی بن حرام 'حسین بن علی 'زاکد 'میسر واشجعی ابو حازم ' حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی ہے نے ارشاد فرمایا ہے کہ عور توں کے ساتھ اچھا ہر تاؤکر وکی کے نکہ عورت پہلی سب سے برتاؤکر وکی کے دورت پہلی سے بیدا ہوئی ہے اور پہلی میں سب سے زیادہ کجی اس کے اوپر والے حصہ میں ہوتی ہے اگر تم اسے سیدھاکر نا چاہو گئے تو وہ ٹوٹ جائیگی اور اگر حجور دو کے تو ٹیر ھی رہے گی 'لہذا تم عور توں کے ساتھ اچھا ہر تاؤکر و۔

(۱) بنی اسر ائیل کو من وسلو کی انعام البی کے طور پر ملا تھا اور انہیں اس کے جمع کر کے رکھنے کی ممانعت کر دی گئی تھی، لیکن انہوں نے جمع کر نااور ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، سزاء کے طور پر وہ کھانا خراب کر دیا گیا۔ حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرف اشارہ ہے۔ کے نتیج میں حضرت آوم علیہ السلام کو جنت کے در خت کے کھانے کی ترغیب دی تھی، خیانت سے اسی طرف اشارہ ہے۔

تَرَكُتَهُ لَمُ يَزَلُ أَعُوَجَ فَاسُتَوُصُوا بِالنِّسَآءِ.

٥٥٩\_ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَنَا آبِيُ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُّ وَهَبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ اَحَدَكُمُ يُحْمَعُ فِي بَطُنِ أُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونَ عَلَقَةً مِّثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضَغَةً مِّثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ اِلَّذِهِ مَلَكًا بِٱرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَاجَلَهُ وَرِزُقَهُ وَشَقِيٌّ اَوُسَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيُهِ الرُّورُحُ فَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهُلِ النَّارِ حَتّٰى مَايَكُونُ بَيْنَةً وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيُهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ الْحَنَّةِ فَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ وَإِنَّ الرَّجُلِّ لَيَغُمَلُ بِعَمَلِ اَهُلِ الْحَنَّةِ حَتَّى مَايَكُونُ بَيْنَةً وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيُهِ الْكِتَابُ فَيَعُمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ فَيَدُحُلُ النَّارَ. ٥٦٠\_ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِيُ بَكْرِ بُنِ انَسٍ عَنُ أنَسٍ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَكُلَ فِيَ الرَّحِيمِ مَلَكًا فَيَقُولُ يَارَبُّ نُطُفَةٌ يَارَبُّ عَلَقَةٌ يَارَبُّ مُضُغَةٌ فَإِذَا أَرَادَانُ يَّخُلُقَهَا قَالَ يَارَبِّ آذَكُرٌّ يَارَبِّ أَمُ ٱنْثَى يَارَبِّ شَقِيٌّ أَمُ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزُقُ فَمَا الْأَحَلُ فَيُكْتَبُ كَلْلِكَ فِي بَطُنِ أُمِّهِ.

071 حَدَّنَنَا قَيْسُ بُنُ حَفْصٍ حَدَّنَنَا خَالِدُ ابُنُ الْحَارِثِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْمَحُونِي عَنُ آنَسٍ يَرُفَعُهُ آنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهُونِ الْحَوْنِي عَنُ آنَسٍ يَرُفَعُهُ آنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهُونِ مِنُ اللَّهَ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهُونِ مِنُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى الْاَرْضِ مِنُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْاَرْضِ مِنُ شَيْءٍ كُنْتَ تَهْتَدِي بِهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَقَدُ سَلَاتُكَ مَاهُوَ آهُونُ مِنُ هَذَا وَآنُتَ فِي صُلبِ المَّالُكُ مَاهُو آهُونُ مِنُ هَذَا وَآنُتَ فِي صُلبِ المَّالُكُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

200- عروبن حفص 'ان کے والد اعمش 'زید بن وہب 'حضرت عبدالله رضی الله عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا آپ صادق و مصدوق ہیں کہ تم میں ہے ہر ایک کی پیدائش عیابیس دن اسکی مال کے پیٹ میں بوری کی جاتی ہے؛ پھر چالیس دن میں نظفہ خون بستہ بن جاتا ہے؛ پھر اتن ہی مدت میں وه مضغہ گوشت ہوتا ہے؛ پھر الله ایک فرشتے کو چار باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے 'پی وہ اس کا عمل 'اس کی موت 'اس کارزق اور شقاوت یا سعادت لکھ دیتا ہے؛ پھر الله ایک گر تا ہی سیا عمل کر تا ہی سوگلہ اس کی موت 'اس کارزق اور شقاوت یا سعادت لکھ دیتا ہے کھر اس میں روح پھو تک دی جاتی ہے اور ایک آدمی دوز خیوں جیسا عمل کر تا ہی تو فور آاس کا نوشتہ تقدیر آگے بڑھتا ہے؛ اور وہ اہل جنت کے جاتا ہے؛ اور وہ اہل جنت کے جاتا ہے؛ اور ایک آدمی اہل جنت کے در میان صرف جنت کے در میان عرف دوز خیوں جیسے عمل کر تا ہے؛ کہ اس کا نوشتہ الی آگے بڑھتا ہے اور وہ دوز خیوں جیسے عمل کر نے لگتاہے اور دوز خیس چلاجا تا ہے۔ دوز خیوں جیسے عمل کر نے لگتاہے اور دوز خیس چلاجا تا ہے۔ دوز خیوں جیسے عمل کر نے لگتاہے اور دوز خیس چلاجا تا ہے۔ دوز خیوں جیسے عمل کر نے لگتاہے اور دوز خیس چلاجا تا ہے۔ دوز خیوں جیسے عمل کر نے لگتاہے اور دوز خیوں جیسے عمل کر نے لگتاہے اور دوز خیس چلاجا تا ہے۔

۵۹۰ ابوالعمان عماد بن زید عبید الله بن ابو بکر بن انس ، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے فرمایا الله علی نے دم مادر میں ایک فرشتہ مقرر کرر کھاہئوہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے پروردگار ابھی تو نطفہ ہے 'اے پروردگار اب خون بستہ ہوگیا' اگر الله تعالی اسے بیدا کرنا اے پروردگار اب مضغہ گوشت بن گیا'اگر الله تعالی اسے بیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے اے پروردگار لڑکا ہویا لڑکی اے پروردگار نیک بخت ہویا بد بخت 'اس کارزق کیما ہو 'اس کی عمر کتنی ہو' پس اس طرح سب مجھ مال کے بیٹ میں لکھ دیا جا تا ہے۔

۱۵۱ قیس بن حفص 'خالد بن حارث 'شعبه 'ابو عمر ان جونی ' حضرت انس سے مر فوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دوز خی ہے جے سب سے کم عذاب ہوگا 'فرمائے گا 'اگر تھے تمبام دنیا کی چیزیں ل جائیں تو تو اس عذاب کے فدیہ میں دے دیگاوہ کم گا کہ ہاں 'اللہ تعالیٰ فرمائیگا کہ میں نے تجھ سے جب تو پشت آدم میں تھا!س سے بھی کم طلب کیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا 'گر تو بغیر شرک کئے مانا نہیں۔

77 ٥ - حَدِّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدِّنَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّنِينَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُرَّةً عَنُ مَّسُرُوق عَنُ عَبُدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ مَرَّةً عَنُ مَّسُرُوق عَن عَبُدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنهُ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ الْاَقْتَلُ نَفُسٌ ظُلُمًا إلَّا كَانَ عَلَى ابُنِ ادَمَ الْاَوَّلِ كِفُلُ مِّنُ دَمِهَا لِآنَّهُ اَوَّلُ مَنُ سَنَّ الْقَتُلُ. اللهَ عَلَى ابْنِ الْقَتُلُ. ٣٠٣ بَابِ الْاَرُواحُ جُنُودٌ مُجنودٌ مُحَنَّدةٌ قَالَ اللّهُ عَنها قَالَتُ عَمُرةً عَن عَلَيهِ وسَلَّمَ عَمُرةً عَن عَالِيشَة رَضِى اللهُ عَنها قَالَتُ عَمُرةً عَنُ اللهُ عَنها قَالَتُ سَعِيدٍ عَن سَعِيدٍ عَن سَعِيدٍ عَن يَحْمَرةً عَنُ عَالِيقًا وَسَلَّمَ عَمُولًا اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ سَعِيدٍ عَن اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ سَعِيدٍ مَن اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ مَنها انْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنها انْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَر مِنها انْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَر مِنها انْتَلَفَ وَقَالَ يَعُري بُنُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ بَعْدِ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ مَن اللهُ عَنها انْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَر مِنها انْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَر مِنها انْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَر مِنها انْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَر مِنها الْتُتَلَفَ وَمَا تَنَاكَر مِنها الْتُتَلَفَ وَمَا تَنَاكَر مِنها الْتُتَلَفَ وَمَا تَنَاكَر مِنها الْمُعَلِي اللهُ اللهُ الْتُهُ الْمُلَالُهُ عَلَيْهِ الْمَلْمَ اللهُ الل

بَاب قُولِ اللهِ تَعَالى عَزَّوَجَلَّ وَلَقَدُ
 أَرُسَلُنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
 بَادِئَ الرَّأيِ مَاظَهَرَ لَنَا اَقْلِعِی اَمُسِکِی وَفَارَا لِتَنْوُرُ نَبَعَ الْمَآءُ وَقَالَ عِکْرِمَةُ وَجُهُ
 الأرضِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ الجُودِیُ جَبَلٌ الْجُودِیُ جَبَلٌ بِالْجَزِیْرَةِ دَابٌ مِثْلُ حَالٍ.

وَ ٣٠٩ بَابِ قَوُلِ اللّهِ تَعَالَى إِنَّا اَرُسَلُنَا نَوحًا إِلَى قَوْمِهِ اَنُ اَنْذِرُ قَوْمَكَ مِنُ قَبُلِ اَنُ يُوحًا السُّورَةِ وَاتُلُ يَّاتِيهُمُ عَذَابٌ اليُمَّ إلى اخِرا السُّورَةِ وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوُمِ إِنْ عَلَيْهُمُ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي كَانَ المُسلِمِينَ .

241- عربن حفص بن غیاث ان کے والد 'اعمش عبدالله بن مره مسروق ' حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که مسروق ' حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب علی نے فرمایا (جب بھی دنیا میں) کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تواس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے بیٹے (یعنی قابل) پر ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

باب ٣٠٣ ـ تمام روحوں کے (روزازل میں) ایسے لشکر تھے جوا کیک جگہ جمع تھے کا بیان کیٹ ، کیلی بن سعید ، عمرہ ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، کہ تمام ارواح کے لشکر ایک جگہ جمع تھے بس جس جس روح میں وہاں پہچان ہوگئی یہاں بھی ان میں باہم دوستی ہوگی اور جس جس میں وہاں پہچان نہ ہوگئ تو یہاں بھی بیا ہی مدوستی ہوگئ تو یہاں بھی ایک ہی بی سعید سے بھی بیگا گی رہے گی ، عملی بن ایوب نے بمملی بن سعید سے بھی ایک ہی روایت کی ہے۔

باب ۳۰۴ فرمان اللی اور ہم نے نوح کو اکلی قوم کی طرف رسول بناکر بھیجاکا بیان ابن عباس فرماتے ہیں کہ بادی الرای کے معنی وہ بات جو ہمیں ظاہر ہوئ اقلعی یعنی روک لے 'فارالتنور لیعنی پانی پھوٹ پڑا اور عکر مہ نے فرمایا کہ (تنور سے مراد)روئز مین ہے 'اور مجاہد کہتے ہیں کہ جودی جزیرہ میں ایک پہاڑے۔داب کے معنی حالت۔

باب ۰۵ سا۔ فرمان الہی بیٹک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف (پیہ پیغام دیمر) بھیجا "کہ اپنی قوم کو ان پر در دناک عذاب آنے سے پہلے ڈرائے۔ آخر سورت تک اور آیت کر بیمہ اور آکونوح کا قصہ پڑھاکر سنائے "جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر تہہیں میر امقام اور احکام الہی کی تمہیں نفیحت کرنا شاق گزر تاہے مسلمین تک کابیان۔

٣٥٥ حدَّ ثَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ سَالِمٌ وَقَالَ ابَنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّاسِ فَاتَنٰى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ الْهُدُ ثُمَّ ذَكْرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ الِّي لَا لُنْذِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنُ لَيْنِي لَانُذِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنُ لَيْنِي لِاللَّهِ بِمَا هُو وَمَا مِنُ نَبِي اللَّا الْذَرَةُ قَوْمَةً لَقَدُ اللَّهَ لَكُس بِاعُورُ وَمَا اللَّهَ لَيُس بِاعُورَ . وَمَا فِي قُولًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِي قَوْمَةً لَقَدُ اللَّهَ لَيُس بِاعُورَ . وَلَا لَمْ يَقُلُهُ نَبِي عَنُ ابِي سَلَمَةً سَمِعْتُ ابَاهُرَيْرَةً وَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَدَيْقُ لِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يَعْمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَ

٥٦٦ ـ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا آبُوُ حَيَّانَ عَنُ آبِيُ زُرُعَةَ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي دَعُوةٍ فَرُفِعَ الِيّهِ

ساکا۔ عبدان عبداللہ 'یونس 'زہری 'سالم 'حضرت ابن عمر رضی ۔
اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی ہے لوگوں
میں کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی ایسی تعریف کی جس کاوہ مستحق تھا پھر
د جال کاذکر کر کے فرمایا کہ میں منہیں اس سے ڈراتا ہوں اور ہر نبی
نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے 'اور نوح نے بھی اپنی توم کو ڈرایا ہے 
لیکن میں منہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو 
نہیں بتائی (اور وہ یہ ہے) کہ بیشک د جال کانا ہے'اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں 
نہیں بتائی (اور وہ یہ ہے) کہ بیشک د جال کانا ہے'اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں

٩٦٥ - ابو تعیم 'شیبان ' یحلی ' ابوسلمه ' حضرت ابو ہر سره و ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ فی نے فرمایا میں تمہیں د جال کے متعلق الی بات نه بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی بیشک وہ کاناہے ' اور وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی آیک شبیہ لائے گا' پس جے وہ جنت کیے گا' ور حقیقت وہ دوزخ ہوگی اور میں تمہیں و جال سے ایسا ہی ڈراتا ہوں ' جیسے نوح نے اپنی قوم کوڈر ایا تھا۔

۵۲۵۔ موسیٰ بن اسمعیل عبدالواحد بن زیاد ' اعمش ' ابوصالح ' حضرت ابوسعید سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا (قیامت کے دن) نوح مع اپنی قوم کے تشریف لا کیں گئ تو اللہ تعالی بوجھے گاکیا تم نے (ہماراپیغام) پہنچادیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ' اے پروردگار ' پھر اللہ تعالی ان کی امت سے بوجھے گاکہ کیا انہوں نے شہیں ہماراپیغام دیا تھا؟ تووہ کہیں گے نہیں 'ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا اللہ تعالی حضرت نوح سے فرمائے گا' تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے ' محمد علی اللہ الواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے ' محمد علی اللہ الموال حضرت نوح سے فرمائے گا' تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے نہیں مقرما امت بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ رہو' وسط کے معنی در میان کے ہیں۔

۵۲۷ - الحق بن نفر 'محمد بن عبيد 'ابوحيان 'ابوزرعه 'حضرت ابو ہريرةٌ كے ماتھ اللہ عليه وسلم كے ساتھ اللہ عليه وسلم كے ساتھ اللہ عليه وسلم كے سامنے دست پيش ايك دعوت ميں متھ 'آپ صلى الله عليه وسلم كودست كا كوشت مرغوب تھا' تو

الذِّرَاعُ وَكَانَتُ تُعُجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهُسَةً وَقَالَ آنَا سَيِّدُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلُ تَدُرُونَ بِمَنُ يَحْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاخَرِيْنَ فِي صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ فَيُبُصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيُ وَتَدُنُوا مِنْهُمُ الشَّمُسُ فَيَقُولُ بَعُضُ النَّاسِ ٱلاَتَرَوُنَ اِلَى مَا ٱلْقُمُ فِيُهِ اِلَى مَا بَلَغَكُمُ ٱلَّا تَنْظُرُونَ اِلِّي مَنُ يَّشُفَعُ لَكُمُ اِلِّي رَبِّكُمُ فَيَقُولُ بَعُضُ النَّاسِ أَبُو كُمُ ادَمُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا ادَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشُرِ حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيُكَ مِنُ رُّوُجِهِ وَامَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ وَٱسُكَنَكَ الْحَنَّةَ آلَا تَشُفَّعُ لَنَا اِلِّي رَبِّكَ ٱلَّا تَرْى مَانَحُنُ فِيُهِ وَمَا بَلَغَنَا فَيَقُولُ رَبِّى غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمُ يَغُضَبُ قَبُلَةً مِثْلَةً وَلَا يَغُضَبُ بَعُدَةً مِثْلَةً وَنَهَانِي عَنِ الشَّحَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفُسِي نَفُسِىُ اِذُهَنُوا اِلَى غَيْرِىُ اِذُهَبُوا اِلَى نُوُح فَيَاتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَانُوحُ ٱنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى آهُلِ الْأَرُضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبُدًا شَكُورًا اَمَا تَرٰی اِلّٰی مَا نَحُنُ فِیُهِ اَلَا تَرٰی اِلّٰے مَابَلَغَنَا اَلَا تَشُفَعُ لَنَا اِلَى رَبِّكَ فَيَقُوُلُ رَبِّيٌ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمُ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغُضَبُ بَعُدَةً مِثْلَةً نَفُسِيُ نَفُسِيُ أَثُنُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيَاتُونِي فَاسُحُدُ تَحُتَ الْعَرُش فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَاسَكَ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ وَسَلُ تُعُطَةً قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ لَا أَحُفَظُ سَاثِرَةً.

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نوج نوج کر کھانے لگئے اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام آدمیوں کاسر دار ہوں گا 'کیاتم جانے ہو' کس کئے؟ وجہ رہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام الگلے بچھلے لو گول کو ہموار میدان میں جمع کریگااس طرح که دیکھنے والاان سب کو د مکھ سکے، اور پکارنے والا انہیں اپنی آواز سناسکے اور آ فاب ان کے (بہت) قریب آ جائگا 'پس بعض آدمی کہیں مجے کہ تم دیکھتے نہیں کہ تمہاری کیاحالت ہور ہی ہے اور تمہیں کتنی مشقت پہنچ رہی ہے کمیاتم ایسے مخص کو نہیں دیکھو کے جو اللہ سے تمہاری سفارش کرے دوسرے لوگ کہیں مے 'اپنے باپ آدم کے پاس چلو تووہ ان کے پاس آکر کہیں مے کہ آدم آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں' آپ کواللہ نے این اتھ سے پیدا کر کے اپنی روح آپ کے اندر پھونکی اور فرشتوں کو تحكم ديا توانهوں نے آپ كو سجدہ كيااور آپ كو جنت ميں تهرايا كيا اپندب سے آپ ہماری سفارش نہیں کرینگے ،کیا آپ ہماری حالت اور جاری مشقت کامشاہرہ نہیں فرمارہے 'وہ فرمائیں کے مکہ آج اللہ اتناغضب ناک ہے کہ نہ اس سے پہلے ایساغضبناک ہوا'نہ آئندہ ہو گا اور اس نے مجھے در خت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا مگر میں نے نافرمانی کی 'مجھے توخوداپی جان کی پڑی ہے 'لہذاکسی دوسرے کے پاس جاؤ (ہاں) نوح کے پاس چلے جاؤ ' تو دہ نوح کے پاس آکر کہیں گئے کہ اے نوح آپ دِنیا میں سب سے پہلے (تشریعی)رسول ہیں،اوراللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ کا خطاب عطافر مایا ہے "کیا آپ ہماری حالت کامعائنہ نہیں فرمارہے 'کیا آپاپ ربسے ماری سفارش نہیں کرینگے وہ فرمائیں گے کہ آج اللہ اتناغضبناک ہے کہ اس سے قبل ایسا غضبناک ند ہوانہ آئندہ ہوگا مجھے توخودا پی فکرے (یہاں تک کہ ان ہے کہا جائےگاکہ )رسول اللہ علقہ کے پاس جائؤ تووہ میرے پاس آئیں کے امیں عرش کے نیچے سجدہ میں گریڑوں گاتو مجھ سے کہا جائےگا 'اے ہمارے محبوب اپنا سر اٹھائیے اور سفارش سیجئے ' آپ (صلی الله علیه وسلم) کی سفارش مقبول ہو گئ اور مانگئے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیاجائے گا۔ محمد بن عبیدنے کہا کہ مجھے پوری حدیث محفوظ نہیں۔ ١٨٥ فرين على بن نفر 'ابواحمه 'سفيان 'ابواسحاق 'اسود بن يزيد' حفرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت

٥٦٧ ـ حَدَّنَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ نَصُرٍ اَنُحَبَرَنَا اَبُحَبَرَنَا اَنُحَبَرَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

الْاَسُودِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ اَلَّ رَسِىَ اللّهُ عَنْهُ اَلَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَرَا فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَةِ.

قَالَ لِقَوُمِهِ آلَا تَتَّقُوكُ آتَدُعُونَ بَعُلَا قَالَ لِقَوْمِهِ آلَا تَتَّقُوكُ آتَدُعُونَ بَعُلَا وَتَدُوونَ اللّهَ رَبَّكُمُ وَ وَتَذَرُونَ احْسَنَ الْخَالِقِينَ اللّهَ رَبَّكُمُ وَ رَبَّ ابْآئِكُمُ الْاَوْلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمُ لَرَبّ ابْآئِكُمُ الْاَوْلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ اللّهِ الْمُحْطَينَ لَلّهِ الْمُحْطَينَ لَلّهِ الْمُحْطِينَ وَتَرَكُنَا عَلَيهِ فِي الْاَحْرِينَ قَالَ اللهِ الْمُحْطِينَ وَلَا عَلَيهِ فِي الْاَحْرِينَ قَالَ الله عَبّاسٍ وَتَرَكُنَا عَلَيهِ فِي اللّه عَنْهُ يُذُكّرُ بِحَيْرٍ سَلَامٌ عَلَى الله يَاسِينَ إِنَّا كَذَكُر بِحَيْرٍ اللّه عَنْهُ الله عَنْهُ يَدُكُو عَنِ اللهِ مَسْعُودٍ وَ عَبَادٍ اللهِ عَبّاسِ إِنَّ الْيَاسَ هُوَ اِدْرِيشُ .

٣٠٧ بَابِ ذِكْرِ اِدْرِيْسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَرَفَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا قَالَ عَبُدَانُ اللهِ تَعَالَى وَرَفَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا قَالَ عَبُدَانُ اللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ .

٥٦٨ - حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّنَنَا عَنْبَسَةُ
 حَدَّنَنا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَنسَّ
 كَانَ ابْوُ ذَرِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ
 اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ سَفُفُ
 بَيْتِى وَانَا بِمَكَّةَ فَنزَلَ جِبُرِيلُ فَفَرَجَ صَدُرِى ثُمَّ
 غَسَلَةً بِمَآءِ زَمُزَمَ ثُمَّ جَآءَ بِطَسُتٍ مِنُ ذَهَبٍ

مَّب عَلِيْقَةً نے فہل من مد كر ( يعنى كيا ہے كوئى نفيحت حاصل كرنے والا) مشہور قرات كے موافق پڑھا۔

باب ۳۰۹\_ مندر جه ذیل آیت کریمه کابیان اور بیشک الیاس پغیرول میں سے ہیں (یاد کرو)جب انہول نے اپنی قوم سے كہاكہ تم خداكاخوف كيوں نہيں كرتے "كياتم (عبادت كركے) . پکارتے ہو بعل (۱) (جو بت ہے) کؤاور چھوڑ دیتے ہواس اللہ کوجوسب سے اچھا پیدا کر نیوالا ہے جو تہار اور تمہارے تمام پچھلے باپ دادوں کا پرور د گارہے توانہوں نے الیاس کو حمثلایا ' بیشک وہ جہنم میں لائے جائیں گے ، مگر اللہ کے نیک اور خالص بندے و ترکنا علیه فی الآخرین کامطلب ابن عباس نے بہ فرمایا کہ ان کا تذکرہ احیمائی اور بھلائی سے ہوگا 'سلام ہوال یاسین پر ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ' بیشک وہ مارے ایماندار بندول میں سے تھے 'ابن مسعود اور ابن عباس ؓ نے فرمایا کہ الیاس حضرت ادیس ہی کانام ہے۔ باب ٤٠٠٠ حضرت اديس عليه السلام كابيان اور الله تعالى كا فرمان ہم نے ادریس (علیہ السلام) کو بلند مرتبہ عنایت کیا ' عبدان عبدالله 'بونس'ز ہری (دوسری سند)۔

۵۱۸\_احمد بن صالح 'عنبسه 'یونس 'ابن شہاب 'انس 'حضرت الوذرِّ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ (شب معراح میں) میرے مکان کی حبیت کھلی اور میں (اس وقت) مکہ میں تھا پس جریل آئے اور انہوں نے میر اسینہ جاک کیا 'پھراسے آب زمزم سے دھویا پھر سونے کا ایک طشت جو حکمت وا بمان سے بھرا ہوا تھا' لائے اور اسے میرے سینہ میں انڈیل دیا میر اسینہ سی کر برابر کر دیا

(۱) بعل یہ اس بت کانام ہے جس کی وہ لوگ پو جا کیا کرتے تھے ،ایک روایت کے مطابق یہ سونے کا بناہوا بت تھا جس کی لمبائی ہیں ہاتھ تھی اور اس کے چار منہ تھے، حضرت الیاس علیہ السلام نے توم کواس کے چھوڑ نے اور ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا تھا۔

چر میر اباتھ پکڑ کر مجھے آسان کی طرف چڑھا لے گئے 'جب آسان دنیا پر پنچے تو جریل نے اس آسان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ كولئے 'اس نے يو چھاكون ہے؟ انہوں نے كہا جريل ہے 'انہول ، نے پوچھاکیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہامیرے ساتھ محمد (علیہ) ہیں،اس نے پوچھا کیاانہیں بلایا گیاہے؟انہوں نے کہا' ہاں! دروازہ کھولئے جب ہم آسان پر چلے گئے توایک آدمی ديكها جس كي دائن طرف بهي تيكه أدى تص اور بائين طرف بهي جب وہ اپنی داہنی طرف (والوں) کو دیکھاہے تو ہننے لگتاہے اور جب بائیں طرف والوں کو دیکھاہے تو رونے لگناہے اس نے (مجھے دیکھ كر) كہا!اے نبي صالح اور اے پسر صالح مر حبا، ميں نے يو چھايہ كون م ہے؟ جبریل نے جواب دیائیہ آدم ہیں اور جولوگ انکی داہنی اور بائیں طرف بین بیرانی اولاد کی روحین بین دابنی طرف والے توال جنت مين اور بائيں طرف والے الل دوزع توجب داہنی طرف ديكھتے ہيں ' توہنتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں 'توروتے ہیں 'پر جبریل مجھے اور او پر چڑھا لے گئے منی کہ دوسرے آسان پر پہنچے 'بس جبریل' نے اسکے داروغہ سے وہی کہاجو پہلے کہاتھا 'اس نے دروازہ کھول دیا انس مجتے ہیں کہ ابو ذر نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانوں میں اور پس موسٰی عیسٰی اور ابراہیم (علیہم السلام) کو دیکھا' ابو ذرنے ایکے مقامات و مراتب مجھ سے بیان نہیں کئے موائے اس کے کہ ابوذر نے بیہ بیان ضرور کیا مکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو آسان دنیااور ابراہیم کو چھٹے آسان پر دیکھا۔انس کہتے ہیں که جب جریل کا گزر (آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ہمراہی میں) ادر این کے پاس ہوا تو انہوں نے کہا اے نبی صالح اور اے برادر صالح مر حبا میں نے بوچھا یہ کون ہے؟ توجریل نے کہا ' یہ ادریس ہیں ' پھر میں موسٰی کے پاس سے گزراتوانہوں نے کہا' نبی صالح اور برادر صالح مرحبا 'میں نے بوچھامیہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا 'میہ موسٰی ہیں ، پھر میر اگز رعیسٰی کے پاس ہوا توانہوں نے کہا ، نبی صالح اور برادر صالح مر حباا میں نے بوچھا یہ کون ہے تو جریل نے کہا ، یہ عیسی بیں 'پھر ابراہیم کے پاس سے میر اگزر ہوا توانہوں نے کہا'نی صالح اور پسر صالح مرحبا اس نے یو چھانے کون ہے؟ توجریل نے کہا

مُمْتَلِيٌّ حِكْمَةٌ وَّايُمَانًا فَأَفُرَغَهَا فِي صَدُرِي ثُمَّ أَطُبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِى فَعُرِجَ بِي إِلَى السَّمَآءِ فَلَمَّا جَآءَ إِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبُرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَآءِ الْتَتُحُ قَالَ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا جِبُرِيُلُ فَقَالَ مَعَكَ آحَدٌ قَالَ مَعِي مُحَمَّدٌ قَالَ أُرُسِلَ اِللَّهِ قَالَ نَعَمُ فَافْتَحَ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَآءَ إِذَا رَجُلٌ عَنُ يَّمِينِهِ أَسُوِدَةٌ وَعَنُ يَسَارِهِ أَسُودَة فَاذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِ بُنِ الصَّالِحِ قُلُتُ مَنُ هَذَا يَا جَبُرِيُلُ قَالَ هَذَا ادَمَ وَهٰذِهِ الْاَسُوِدَةُ عَنُ يَّمِيْنِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهُلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمُ أَهُلُ الْحَنَّةِ وَالْاَسُوِدَةُ الَّتِي عَنُ شِمَالِهِ اَهُلُ النَّارِ فَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى نُمُّ عَرَجَ بِيُ حِبْرِيُلُ آتَى السَّمَآءَ الثَّائِيَةَ فَقَالَ لِخَازِيْهَا الْفَتَحُ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّالُ فَفَتَحَ قَالَ آنَسٌ فَذَكَّرَ آنَّهُ وَجَدَ فِي السَّىٰمُوٰتِ اِدُرِيْسَ وَمُوْسَٰى وَعِيْسَٰى وَاِبْرَاهِيْمَ وَلَمُ يَثُبُتُ لِيُ كَيُفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَدُ ذَكَرَ أنَّهُ وَجَدَ ادَمَ فِي السَّمَآءِ الدُّنْيَا وَابْرَاهِيُمَ فِي السَّادِ سَةِ وَقَالَ أَنَسُّ فَلَمَّا مَرٌّ جِبُرِيُلُ بِإِدْرِيُسَ قَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا إِدُرِيْسٌ ثُمٌّ مَّرَرُتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَى ثُمَّ مَرَرُتُ بِعِيْسْى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِح قُلُتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا عِيُسِلَى ثُمُّ مَرَرُتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَ الإِبُنِ الصَّالِحِ قُلُتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيهُمُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَانْحَبَرَنَى ابْنُ حَزُمٍ اَنَّ ابْنَ

عَبَّاسِ وَابَا حَيَّةَ الْاَنْصَارِيُّ كَانَا يَقُولُانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ غُرِجَ بِيُ حَتَّى ظَهَّرُتُ لِمُسْتَوَّى اَسُمَعُ صَرِيْفَ اَلْأَقَلَامِ قَال ابُنُ حَزُمٍ وَاَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ العُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ خَمُسِيُنَ صَلواةً فَرَجَعُتُ بِلْالِكَ حَتَّى أَمُرًّ بِمُوْسْى فَقَالَ مُوسْى مَاالَّذِي فَرَضَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمُسِينَ صَلواةً قَالَ فَرَاحِعُ رَبُّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِمُقُ ذٰلِكَ فَرَجَعُتُ فَرَاجَعُتُ رَبِّىٰ فَوَضَعَ شَطُرَهَا فَرَجَعُتُ اِلَى مُوُسْى فَقَالَ رَاجِعُ رَبَّكَ فَذَكَرَ مِثْلَةً فَرَضَعَ شَطُرَهَا فَرَجَعُتُ الِّي مُوسَى فَٱخْبَرُتُهُ فَقَالَ رَاجِعُ رَبَّكَ فَاِنَّ أُمَّتَكَ لَاتَّطِيْقُ ذَلِكَ فَرَجَعُتُ فَرَاجَعُتُ رَبِّي فَقَالَ هِيَ خَمُسٌ وُّهِيَ خَمُسُونَ لَايُبَدَّلُ الْقَوُلُ لَدَى فَرَجَعُتُ اِلَى مُوُسلى فَقَالَ رَاجِعُ رَبَّكَ فَقُلُتُ قَدِاسُتَحُيَيْتُ مِنُ رَّبِّي ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَى بِي سِدُرَةُ الْمُنتَهٰى فَغَشِيَهَا ٱلْوَانُ لَا ٱدُرِى مَاهِىَ ثُمَّ ٱدْحِلْتُ الْحَنَّةَ فَاِذَا فِيُهَا حَنَابِدُ اللَّؤُلُوِ وَاِذَا تُرَابُهَا المِسُكُ.

٣٠٨ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَالِّى عَادٍ اَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَقَوَمِ اعْبُدُوا اللهَ وَقَوُلِهُ اِذُ ٱنْذَرَقَوُمَةً بِالْاَحْقَافِ الى قَوْلهِ كَلالِكَ نَحْزِى الْقَوْمَ الْمُحْرِمِيْنَ فِيُهِ عَنْ عَطَآءٍ وَّسُلَيْمَانَ عَنُ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

ید ابراہیم ہیں 'ابن شہاب کہتے ہیں کہ ابن حزم نے بیان کیاہے کہ ابن عباس وابوحید انصاری کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا پھر مجھےاو پر چڑھایا گیا ، منی کہ میں ایک ہموار مقام میں پہنچا جہاں ہے قلموں کی تشش کی آواز سن رہا تھا 'ابن حزم وانس بن مالک نے کہا کہ ر سول الله عليه في فرمايا كه چرالله نے ميرے اوپر بچاس (ونت کی) نمازیں فرض کیں تو میں اس تھم کو لے کر واپس آیا تھی کہ میرا گزر موسی علیہ السلام کے پاس سے ،وا ، تو موسی علیہ السلام نے پوچھا كەاللەنے آپ صلى الله عليه وسلم كى امت پر كيا فرض كيا؟ ميں نے کہا کہ پیاس نمازین موٹی علیہ السلام نے کہا ' آپ این پروردگار سے دوبارہ کہنے کیونکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے تو میں واپس گیااور اپنے پرورد گار سے دوبارہ عرض كيا الله تعالى في اس كاايك حصد معاف فرمايا ، پھر ميں موسى ك یاس دالیس آیا توانہوں نے کہاایے پروردگارے پھر کہنے اور انہوں نے ویسا ہی کیا ' تو انہوں نے پھر ایک حصہ معاف کر دیا ' میں پھر موسی کے پاس واپس آیاور میں نے انہیں بتایا توانہوں نے کہاایے برورد گارے پھر عرض سیجئے "كيونكه آپ (صلى الله عليه وسلم)كي امت میں اسکی طاقت نہیں ، میں نے واپس آکر پھر برور دگارے کہا تواس نے فرمایا کہ یہ پانچ نمازیں (باقی رکھی جاتی ہیں) اور یہ ثواب میں پچاس نمازوں کے برابر میں میرے پاس بات نہیں بدلی جاتئ پھر میں موسی کے پاس واپس آیا تو انہوں نے کہاا سے پرورد گار سے پھر عرض کچنے تو میں نے کہا کہ اب تو جھے اپنے پروردگارے شرم آتی ے پھر مجھے جریل لیکر سدر ۃ المنتی پر پہنچاں پر مجھے عیب قتم کے اليه رنگ نظر آر ب تھ جنہيں ميں بيان نہيں كر سكتا ' پھر مجھے جنت میں داخل کیا کیا تواسکے شکریزے موتی تصادراس کی مٹی مثک تھی۔ باب ۳۰۸۔ آیت کریمہ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود ( علیہ السلام) کورسول بنا کر بھیجا توانہوں نے کہا' اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔"اور آیت کریمہ جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں (اللہ تعالیٰ کے عذاب سے) ڈرایا ' مجرمین تک اس میں عطا ' وسلیمان ' عائشہ رسالت

ہ سالقہ ماب علیہ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۰۹ سه فرمان خداو ندی اور رہے عاد تو انہیں بہت تیز

اور سخت ہوا ہے برباد کر دیا گیا صر صر کے معنی تیز ہوا ابن

عیینہ کہتے ہیں کہ عاتبۃ اس ہواکواس لئے کہتے ہیں کہ وہاپنے

پاسبانوں سے سرکشی کرتی ہے وہ ہواسات راتیں اور آٹھ دن

تک مسلسل مسلط رہی حسوماً یعنی مسلسل لگا تار 'پس تم لو گوں

کووہاں گراہواد کیھتے ہو 'گویا کہ وہ تھجور کے در ختوں کی جڑیں

(اورینے) ہیں اعجاز یعنی اس کی جڑیں ' تو کیاتم ان کا نشان باقی

عَلَيْهِ وسَلَّمَ. ٩٠٩ بَابِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَامَّا عَادِّ فَاهُلِكُوا بِرِيْحِ صَرُصَرٍ شَدِيْدَةٍ عَاتِيَةٍ قَالَ الْبُنُ عُينَنَةَ عَتَتُ عَلَى الْخُزَّانِ سَخْرَهَا ابُنُ عُينَنَةَ عَتَتُ عَلَى الْخُزَّانِ سَخْرَهَا عَلَيْهِمُ سَبُعَ لَيَالٍ وَّتَمَانِيَّةٌ أَيَّامٍ حُسُومًا مُتَتَا بَعَةً فَتَرَى الْقُومَ فِيُهَا صَرُعَى كَانَّهُمُ مُتَتَا بَعَةً فَتَرَى الْقُومَ فِيُهَا صَرُعَى كَانَّهُمُ أَعْجَازُ نَحْلٍ خَاوِيَةٌ أُصُولُهَا فَهَلُ تَرى لَهُمُ مِن بَاقِيَةٍ بَقِيَّةٌ.

د مکھتے ہو'باقیہ کے معنی ہیں'بقیہ'بچا کھیا۔ ٥٢٩ محد بن عرعرة شعبه ' حكم ' مجابد ' حفرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ بچھوا ہواہے میری مدد ہوئی اور پروا ہوا سے عاد ہلاک ہوئے این کثیر سفیان 'ان ے والد 'ابن ابو نعیم 'حضرت سعید خدری رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ کو پچھ سونا بھیجا' تو آپ صلی الله علیه وسلم نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم كرديا 'اقرع بن حابس منظلی ثم المجاشعی 'عيينه بن بدر فزاری 'زيد طائی 'جو بعد میں بنو مبہاں میں شامل ہو گئے اور علقمہ بن علاثہ عامری جو بعد میں بنو کلاب سے متعلق ہو گئے ' تو قریش وانصار اس پر ناراض ہو گئے اور کہنے گئے کہ یہ اہل نجد کے سر داروں کو دیتے ہیں ' ہمیں نہیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیہ میں ان کی تابیف کریا ہول پھرایک مخص (۱)سامنے آیا جس کی آ ٹکھیں اندر د ھنسی ہو ئی اورر خسارا بمرے ہوئے تھے بیشانی او تجی داڑھی تھنی اور سر منڈ اہوا تھا 'اس نے کہا 'اے محد! خداسے ڈرد آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'اگر میں ہی خدا کی نا فرمانی کرنے لگوں ' تو پھر اسکی اطاعت کون كرے كا 'الله نے تو مجھے زمين والوں پرامين بنايا بے اور تم مجھے امين نہیں سمجھتے ' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخص نے شایدوہ خالد بن ولید تھے،اس کے قتل کرنے کی اجازت مانگی ،مگر آپ صلی

٥٦٩\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَأَهُلِكُتُ عَادٌ بِالدُّبُورِ قَالَ قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَعَمٍ عَنُ آبِي سَعِيُدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَّعَثَ عَلِى ۚ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَقُرَعِ بُنِ حَابِسَ الْحَنُظَلِّي ثُمَّ الْمَحَاشِعِيِّي وَعُيَيْنَةَ بُنِ بَدُرِ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدِ نِ الطَّائِيُ ثُمَّ اَحَدُ بَنِيُ نَبُهَانِ وَعَلَقَمَةَ بُنُ عَلَائَةٍ الْعَامِرِيِّ ثُمٌّ أَحَدُ بَنِي كَلَابٍ فَغَصِبَتُ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا يُعُطِى صَنَادِيْدَ اَهُلَ نَجُدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا آتَالَفُهُمُ فَاقْبَلَ رَجُلٌ غَائِدُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجُنَتَيْنِ نَاتِي الْحَبِيُنِ كُثُّ اللِّحْيَةِ مَحُلُوثُ الرَّاسِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهِ ۚ يَامُحَمَّدُ فَقَالَ مَنُ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ آيَاُ مَنِنَى اللَّه عَلَى آهُلِ الْآرُضِ فَلَا تَاْمَنُونِيُ فَسَالَةً رَجُلٌ قَتْلَةً اَحُسِبُهُ خَالِدُ بُنِّ

(۱)اس سے مر ادذ والخویصر ہنامی مختص ہے جو کہ خار جیوں کاسر دار بنااوریہ لوگ حروراء میں حضرت علیؓ کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے۔

الْوَلِيُدِ فَمَنَعَةً فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِنَّ مِنُ ضِعُضِى الْوَلِيُدِ فَمَنَعَةً فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِنَّ مِنُ ضِعُضِى الْمَدَا اَوُفِى عَقِبِ هَذَا قَوُمٌ يَّقُرُأُونَ الْقُرُانَ لَايُحَاوِزُ حَنَا جِرَهُمُ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ اَهُلَ الْإِسُلامِ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ اَهُلَ الْإِسُلامِ وَيَدُعُونَ اَهُلُ الْاَوْنَانِ لَقِنُ اَنَا اَدُرَكُتُهُمُ لَا الْمَوْنَانِ لَقِنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

٥٧٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسُرَآئِيلُ
 عَنُ أَبِى إِسُحَاقَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ سَمِعْتُ
 عَبُدَاللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وسَلَّمَ يَقُرُأُ فَهَلُ مِنُ مُّذَّكِرٍ.

٣١٠ بَابِ قِصَّةِ يَاجُوُجَ وَمَا جُوجَ وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى قَالُوا يَاذَا الْقَرُنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِيُ الْأَرُضِ.

الله عليه وسلم نے انہيں منع كر دياجب وہ فخص واپس چلا كيا تو آپ فرمايا محمد كي اسل من كر دياجب وہ فخص واپس چلا كيا تو آپ اي اس كے بعد كي لوگ ايك ہوں كے ،جو قر آن پڑھيں كے ،ليكن وہ ان كے حلق سے ني بنہ اتريكا وہ دين سے اس طرح نكل جائيں كئے جيسے تير كمان سے نكل جاتا ہے ،الل اسلام كو تو قتل كريں كئے ليكن بت پرستوں كوہاتھ بھى جاتا ہے ،الل اسلام كو تو قتل كريں كئے ليكن بت پرستوں كوہاتھ بھى خدگا ئيں كے ،اگر ميں انہيں يا تا قوعاد كى طرح انہيں قتل كر ديتا۔ معود محمد خالد بن يزيد ، اسر ائيل ، ابوالحق ، اسود عبدالله بن مسعود رضى الله عنہ سے روايت كرتے ہيں ، وہ كہتے ہيں كہ ميں نے رسول اللہ عليات كي حق نا الله عليات كي حق نا الله عليات كي حق نا من مد كر (مشہور قرات كے مطابق ) پڑھتے نا ہے۔

باب ۱۳۱۰ یاجوج ماجوج کے واقعہ کا بیان اور فرمان خداد ندی انہوں نے کہا کہ اے ذوالقر نین (۱) بیشک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔

باب ااس فرمان النی اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقر نین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماد ہجئے، میں انکا تھوڑا ساقصہ شہیں پڑھ کر سنا تا ہول ہم نے ہر قسم کا سامان انہیں دیا 'سووہ ایک راستہ پر (باارادہ فتوحات) چلے 'میر ب پاس لوہ کی چادریں لاؤ تک 'زبر کا مفرد زبرہ لینی گلڑے ' پیال لوہ کی چادریں لاؤ تک 'زبر کا مفرد زبرہ لینی گلڑے ' برابر کر دیا ابن عباس سے منقول ہے 'صدفین کے معنی دو بہاڑ اور سدین کے معنی دو بہاڑ اور سدین کے معنی ہی دو بہاڑ خرجا کے معنی اجرت ' تو ذوالقر نین نے کہا ' اسے پھو کو 'حتی کہ جب اسے آگ (کی فرالقر نین نے کہا ' اسے پھو کو 'حتی کہ جب اسے آگ (کی طرح) سرخ کر دیا ' تو ذوالقر نین نے کہا کہ میرے پاس آئو

<sup>(</sup>۱) یہ ذوالقر نین نامی مسلمان بادشاہ تھااس کانام عبداللہ بن ضحاک بن معد تھا،راج قول کے مطابق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گذراہے۔

السُطَاعُوا آنُ يَّظَهَرُوهُ يَعُلُوهُ السَطَاعُ السُطَاعُ السُطَاعُ مَنُ اَطَعَتُ لَهُ فَلِلْلِكَ فُتِحَ السُطَاعَ يَسُطِيعُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ اِلسَطَاعَ يَسُطِيعُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ اِلسَطَاعَ وَسُلَعُ وَمَا السَتَطَاعُوالَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةُ مِّنُ رَّبِي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ الزَّقَةُ دَكَّاءَ لاسَنَامَ دَكَّاءَ الزَقَةُ دَكَّاءَ لاسَنَامَ دَكَّاءَ الزَقَةُ دَكَّاءَ لاسَنَامَ مَلْكَ خَتَى الْاَرْضِ وَنَاقَةُ دَكَّاءَ لاسَنَامَ صَلْبَ مِنَ الْاَرْضِ وَتَلَبَّدَ وَكَانَ وَعُدُ اللَّهُ عَتَى حَقَّاوَتَرَكُنَا بَعُضَهُمُ يَوْمَئِذٍ يَّمُوجُ وَمَا رَبِّي حَقَلَ اللَّهُ عَلَيْ وَمَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَمَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَمَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَمَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ رَائِتُ السَّلَّامِئُلُ الْبَرُدِ الْمُحَبِرِ قَالَ رَجُلُ لِلنَّيْ صَلَّى الْبَرُدِ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ رَائِتُ السَّلَّامِئُلُ الْبَرُدِ الْمُحَبِرِ قَالَ رَائِتُ السَّلَّامِئُلُ الْبَرُدِ الْمُحَبِرِ قَالَ رَائِعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَائِتُ السَّلَامِئُلُ الْبَرُدِ الْمُحَبِرِ قَالَ رَائُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَائِتُ السَّلَامِيْلُ الْبَرُدِ الْمُحَبِرِ قَالَ رَائِقُ الْمُحَرِرِ قَالَ رَائُونَ الْمُحَرِرِ قَالَ رَائُونَ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَائِتُ السَّلَّامِ الْمُحَبِرِ قَالَ رَائُونَ قَالَ الْمُحَبِرِ قَالَ رَائِعُونَ الْمَامِلُونَ الْمُرَالِقُونَ الْمُولِ الْمُحْتِلُ الْمُحْتِلُ الْمُعَالِقُونَ الْمُحْتَلِ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُولُولُ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعَالِقُونَ الْمُؤْمِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِ الْمُو

٥٧١ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ بُنُ الزَّبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ بُنَةَ اَبِى سَلَمَةً حَدَّئَتُهُ عَنُ أُمِّ حَبِيبَةً , بنن آبِى سُفَيانَ عَنُ زَيْنَبَ بنتِ حَحْش رَضِى اللَّهُ عَنْهُنَّ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لَا اللهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنُ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ فَيْحَ اليَوْمُ مِنُ رَدُم يَا جُوجَ وَمَا بَحُوجَ مِثْلُ هذِهِ وَحَلَّقَ بِإصْبَعَيْهِ الإَبْهَامِ وَالْتِي تَلِيْهَا قَالَتُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَقُلَتُ يَا رَسُولَ تَلِيْهَا قَالَتُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَقُلَتُ يَا رَسُولَ

میں اس پر قطرہ ڈالدوں 'قطر کے معنی را مگ بعض کہتے ہیں كه لوم اور بعض كہتے ہيں كه پيتل اور ابن عباس في كہاكه تانبا ئنہ وہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تل یظہر وہ کے معنی وہ اسكے اور چراهيس استطاع اطعت له كاباب استفعال ہے اس وجہ سے مفتوح پڑھا گیاہے کہ اسطاع یسطیع اور بعض کہتے ہیں ' استطاع يسطيع اور نه وه اس ميس سوراخ كريكتي بي ' ذوالقرنین نے کہایہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے اور جب میرے رب کاوعدہ آئے گاتو وہ اسے ریزہ ریزہ کرڈالے گا'د کاء کے معنی اسے زمین سے ملادے گا 'ناقہ دکاء اللی او نثنی کو کہتے ہیں جس کی کوہان نہ ہواور د کداک وہ زمین ہے جو ہموار ہونے کی وجہ ہے اتنی سخت ہو گئی ہو کہ اسپر پڑیاں جمی ہوں 'اور میرے رب کا وعدہ سچاہے اور ہم اس دن انکی یہ حالت کڑ 🕯 دینگے کہ ایک دوسرے میں گڈیڈ ہو جائیں گئے حتی کیہ یاجوج ماجوج کھول دیئے جائنگے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے قادہ کہتے ہیں کہ حَدب کے معنی ہیں ٹیلہ ایک مخص نے آپ 🗝 صلی الله علیه وسلم سے کہا کہ میں نے ایک دیوار منقش چادر کی طرح دیکھی ہے (کیایہی سد سکندری ہے) آپ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا 'بال تونے اسے د مکھ لياہے۔ ا ۵۷ يکي بن بکير 'ليث عقيل ابن شهاب 'عروه بن زبير 'زينب بنت ابو سلمه ، حضرت ام حبيبه بنت ابوسفيان ، حضرت زينب بنت جش رضی اللہ عنهن سے روایت کرتی ہے کہ رسالت مآب علیہ ا یک دن ان کے پاس گھبر ائے ہوئے تشریف لائے اور آپ (صلی

ا کے۔ کی بن بھیر 'لیٹ عقیل ابن شہاب 'عروہ بن زبیر 'زینب بنت ابوسلمہ ' حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان ' حضرت زینب بنت بخش رضی اللہ عنہن سے روایت کرتی ہے کہ رسالت آب علیا ہے ایک دن ان کے پاس گھبر ائے ہوئے تشریف لائے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمارہ ہے کے کہ لاالہ الااللہ عرب کی خرابی ہو 'اس شر سے جو قریب آگیا 'آپ نے انگو تھے اور شہادت والی انگلی کا حلقہ بنا کراس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج اس کے برابریاجوج ماجوج نے دیوار میں سوراخ کرلیا ہے 'حضرت زینب نے عرض کیایا رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے 'حالا نکہ ہم میں نیک لوگ بھی رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے 'حالا نکہ ہم میں نیک لوگ بھی

اللهِ أَنَهُلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذَا كَثُرَ الْحَبُثُ .

٧٧ - حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ حَدَّثَنَا ابُنُ طَاؤُسٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ فَتَحَ اللَّهُ مِنُ رَدَمٍ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هذا وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسُعِيْنَ.

٥٧٣\_ حَدَّثَنِيُ اِسُحَاقُ بُنُ نُصُرٍ حَدَّثَنَا أَبُوُ أَسَامَةَ عَنِ الْأَعُمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنُ آبِي سَعِيدِ نِ النُّحدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَقُوُلُ اللَّهُ تَعَالَى يَاادَمُ فَيَقُولُ لَبَيُّكَ وَسَعُدَيُكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيُكَ فَيَقُولُ آخُرِجُ بَعُثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعُثُ النَّارِ قَالَ مِنُ كُلِّ ٱلْفِ تِسْعَمِائَةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسُعِيْنَ فَعِنُدَةً يَشِيُبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلِ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَاهُمُ بِسُكَارِى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيُدٌ قَالُوُا يَارَسُوُلَ اللَّهِ وَٱيُّنَا ذٰلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ ٱبْشِرُوُا فَاِنَّ مِنْكُمُ رَجُلًا وَمِنُ يَّا جُوْجَ وَمَا جُوْجَ ٱلْفًا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفُسِى بيدِهِ اِنِّي ٱرُجُواَنُ تَكُونُوا رُبُعَ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا فَقَالَ ٱرُجُوُ ٱنُ تَكُونُوا ثُلُكَ آهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا فَقَالَ ٱرُجُواَنُ تَكُونُوا نِصُفَ اَهُلِ الْحَنَّةَ فَكَبَّرُنَا فَقَالَ مَا أَنْتُمُ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشُّعُرَةِ السُّوُدَآءِ فِيُ جِلْدِ تُورِ ٱبْيَضَ أَوُ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جلدِ ئُورِ اَسُوَدَ .

٣١٢ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاتَّخَذَ اللَّهُ

ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں!اس وقت جبکہ فسق وفجور کی زیادتی ہو جائے گی۔

221 مسلم بن ابراہیم 'وہیب 'ابن طاؤس 'ان کے والد 'حضرت الوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ اللہ تعالی نے یاجوج ماجوج کی اتنی دیوار کھول دی ہے اور آپ علیہ نے اپنے اللہ نے باتھ سے نوے کے ہندسے کا صلقہ بنایا۔

۵۷۳ الحق بن نفر 'ابواسامه 'اعمش 'ابو صالح ' حضرت ابوسعيد خدری سے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا اللہ تعالی (قیامت کے روز) فرمائے گا 'اے آدم! عرض کریں گے میں حاضر مول اور شرف ماب مول 'اور ہر طرح کی بھلائی سب تیرے ہاتھ میں ہے اللہ فرمائے گادوزخ میں جانے والا اشکر تکالو 'وہ عرض کرینگے' دوزخ کاکتنالشکرہے 'الله فرمائے گافی ہزار نوسو ننانوے (دوزخ میں اور ایک جنت میں جائیگا کہل وہ ایباوقت ہوگا کہ (خوف کے مارے) یج بوڑھے ہو جائیں گئے اور ہر حاملہ کاحمل گر جائے گااور تم کولوگ نشہ کی س حالت میں (لغزیدہ گام وسراسیمہ) نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہو نگے 'بلکہ خدا کاعذاب سخت ہو گاصحابہؓ نے عرض کیایارسول الله (جنت میں فی ہزار ایک جانبوالا) ہم میں سے کون ہوگا' آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا ، خوش ہو جاؤ كيونكه تم ميں ايك آدمى ہو گااور یاجوج ماجوج میں سے ایک ہزار ' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قصنہ میں میری جان ہے ، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو محے تو ہم لو گوں نے تکبیر کہی پھر آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو مے ہم نے پھر تکبیر کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا نصف حصہ ہو مے ( تعنی نصف تم اور نصف دوسرے لوگ) ہم نے پھر تکبیر کہی 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو اور لوگوں کے مقابلہ میں ایسے جو 'جیسے سیاہ بال سفید بیل کے جمم پریاسفید بال سیاہ بیل کے جمم پر۔

باب ١٣١٢ الله تعالى كا فرمان "أور الله نے ابراہيم (عليه

إِبْرَاهِيُمْ خَلِيُلًا وَقُولُهُ إِنَّ اِبْرَاهِيُمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا وَقَولُهُ إِنَّ إِبْرَاهِيُمَ لَاوَّاهٌ حَلِيُمٌ وَقَالَ أَبُو مَيُسَرَةَ الرَّحِيُمُ بِلِسَانِ الْحَبُشَةِ .

٥٧٤ حَدَّنَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ النَّعُمَانَ قَالَ حَدَّنَيٰى سَعِيدُ حَدَّنَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ النَّعُمَانَ قَالَ حَدَّنَيى سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ مَحَشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا ثُمَّ قَرَا كَمَا بَدَانَا النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا كُنَا فَاعِلِينَ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا ثُمَّ قَرَا كَمَا بَدَانَا اوَّلَ حَلُقِ لَا تَعْلَىٰ الْعَبَدُةُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَاوَّلُ مَن يُحْمَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّ وَاوَلَّ انْسَمَالِ وَاللَّهُ مَنْ الْمُحَايِى فَوْلُهُ إِنَّهُمُ لَمُ الْمُالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ لَمُ الْمُولِدُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ لَمُ الْمُعَلِي فَوْلِهِ الْحَكِيدُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ لَمُ الْمَعْدُ الصَّالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ لَمُ فَالَّهُ المَّالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ لَمُ فَالَوْلُ الْمَعْدُ الصَّالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ الْمُ الْمُعَلِي فَوْلِهِ الْحَكِيمُ مُ اللَّهُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمَالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمَعْدُ المَّالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ الْمُحَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُ الْمَدِيمُ اللَّهُ الْمُولُ الْمَعْدُ الْمَالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ الْمُ الْمُعَلِيمُ الْمَاكِمُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ الْمُولُولُ الْمَعْدُا مُالُولُولُ الْمَعْدُالِهُ الْمَالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْدُالِهُ الْمَعْدُلُ الْمَلِيمُ الْمُولُولُولُ الْمَعْدُلُ الْمُولُ الْمُعْدُلُ الْمَعْدُلُ الْمَالِحُولُ الْمَالِحُولُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَعْدُلُ الْمَلْكُولُ الْمُلْمِعُ الْمُعْلِى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُولِلُهُ الْمُلْمِلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْدُلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعُلِمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعُلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِمُ الْ

٥٧٥ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنَى اَخِي عَبُدُ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنَى اَخِي عَبُدُ الْحَمِيدِ عَنِ اَبُنِ اَبِي ذِئْتٍ عَنُ سَعِيدِ نِ الْمَقْبُرِي عَنُ اَبِي هُرِيُرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَلْقَى اِبْرَاهِيمُ اَبَاهُ ازَرَيَومَ الْقَيَامَةِ وَعَلَى وَجُهِ الْرَوقَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ اَلَمُ اقُلُ لَكَ الزَوقِيمَ لَا اَعْصِيكَ فَيَقُولُ لَلَّ الْبَرَاهِيمُ اللَّهُ اَقُلُ لَكَ الْبَرَاهِيمُ يَارَبِ إِنَّكَ وَعَدُنِّينَ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ يَعَلَى يَوْمَ لِا اَعْصِيكَ فَيَقُولُ لِلْكَ اللَّهُ عَلَى الْعَصِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعُلِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

السلام) کو اپنا دوست بنایا۔" اور "بے شک ابراہیم ( علیہ السلام) خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔" اور " بے شک ابراجيم (عليه السلام) نرم دل اور برد بارتھے) کا بيان ابو ميسر ہ کہتے ہیں کہ اواہ کے معنی حبثی زبان میں رحیم کے ہیں۔ ۵۷۴ محمد بن کثیر 'سفیان ' معجیره بن نعمان 'سعید بن جبیر ' حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'تمہاراحشر برہنہ پا 'نگے بدن اور بغیر ختنہ کے ہوگا ' پھر آپ (صلی الله علیه وسلم) نے بیہ آیت پڑھی" ہم نے ابتداء جس طرح پیدا کیا تھا' ای طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے' بیہ ہمارا وعدہ ہمارے ذمہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کریں مجاور قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کیڑے پہنائے جائیں مے اور (اس روز) میرے چند اصحاب کو بائیں جانب لے جایا جارہا ہوگا' تو میں کہوں گا' یہ تو میرے اصحاب ہیں تواللہ تعالیٰ فرمائیگا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعدیہ لوگ اپنے بچھلے دین کی طرف لوث گئے '(۱) سو میں اس وقت ایسا کہوں گا ' جیسے اللہ کے نیک بندے (عیسی علیه السلام) نے کہا تھا۔ اور میں ان پر گواہ رماجب تک ان میں رما، جب تونے مجھے اٹھالیا ، تو توان کا گر ان رہاالعزیز الحکیم تک۔ ۵۷۵۔ اسلعیل بن عبدالله ان کے بھائی عبدالحمید ؛ ابن ابی ذئب سعید مقبری مفرت ابو ہر برہ د ضی اللہ عنہ سے روابت کرتے ہیں کہ رسول الله ملط عليه فرمايا ابراہيم عليه السلام اپنے باپ آذر سے (قیامت کے دن)ملیل کے 'آذر کے چرے پر (اس وقت)سیای اور غبار چھایا ہو گا تواس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں کے کہ میں نے تم سے نہ کہاتھا کہ میری نافر مانی نہ کرانان کا باب کے گا 'اب میں تمہاری نافرمانی نہ کرونگا تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے پروردگار تونے جھے سے حشر کے دن مجھے رسوانہ کرنے کاوعدہ

کیاتھا' پس کونسی رسوائی اپنے کم بخت باپ کی رسوائی سے بڑھ کر ہوگئ

تواللہ فرمائے گا 'کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے 'پھر

(۱)اس سے مراد منافقین اور وہ دیہاتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو کسی طمع یا ڈرسے ایمان لے آئے تھے، گر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔

الْكَافِرِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيْمُ مَاتَحْتَ رِجُلَيُكَ فَيَنُظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِبُحٍ مُلْتَطِحٍ فَيُؤَخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلُقَى فِي النَّارِ.

٧٧٥ ـ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَيَى ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَحُبَرَنِى عَمْرٌ و اَنَّ بُكِيرًا حَدَّنَهُ عَنُ كُرَيْبٍ مَّولَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا فَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ البَيْتَ فَوَحَدَ فِيهِ صُورَةَ ابْرَاهِيمَ وَصُورَةً مَرْيَمَ فَقَالَ مَالَهُمُ فَقَدُ سَمِعُوا اَلَّ الْمَلاَيكَةَ لَاتَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ فَمَالَةٌ يَستَقْسِمُ مَالَهُمُ مَنَ عَكُومَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ٧٧٥ ـ حَدَّنَا إبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ وَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ عَكُومَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسُى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسُلَمَ وَاسُمَاعِيلَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاسُمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا اللَّهُ وَاللَّهِ بَعْ فَمُحْيِتُ وَرَاى الْبَرَاهِيمَ وَاسُمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا اللَّهُ وَاللَّهِ السَّكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السَّكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُوالَا وَالَا وَالَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُوالَا وَالْمُعُولُونَ وَالْمُوالَوْمُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالَا وَالْمُؤْلُومُ وَالَامُ وَالْمُؤْلُومُ وَالَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

رُهُ وَكُنَّنَا عَلَيْ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى اللهِ عَدَّثَنَى سَعِيدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ اللهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُ الْحَدُ النَّاسِ قَالَ اللهِ مَنُ الْحَرَمُ النَّاسِ قَالَ اللهِ مَنُ اللهِ بَنِ نَبِي اللهِ ابْنِ فَيُوسُفُ نَبِي اللهِ ابْنِ اللهِ ا

ابراہیم سے کہاجائے گا 'اے ابراہیم علیہ السلام (دیکھو) تمہارے پاؤں کے یٹیچ کیاہے 'وہ دیکھیں گے توالیک ندبوح جانور خون میں لتھڑ اہوا پاسٹکے 'اس جانور کے پیروں کو پکڑ کردوزخ میں ڈالا جائے گا۔

پایے اس با ور سے پاروں و پر روور کی ان جاتے ہا۔

الا کے کی بن سلیمان 'ابن وہب عمر' بکیر' کریب ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے بین کہ رسالت آب علی کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت مریم کی تصویریں و یکھیں تو آپ نے فرمایا کہ قریش کو کیا ہوگیا 'حالا تکہ وہ سن چکے تھے' کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہال کوئی تصویر ہو' یہ ابراہیم کی تصویر بنائی گئی' داخل نہیں ہوتے جہال کوئی تصویر ہو' یہ ابراہیم کی تصویر بنائی گئی' کھروہ بھی پانسہ سے تکتے ہوئے۔

۵۷۷ ابراجیم بن موسٰی ' ہشام ' معمر 'ابوب ' عکرمہ ' حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ عیالیہ نے کعبہ میں تصویرین دیکھیں تو داخل نہ ہوئے دلتی کہ انہیں آپ صلی الله عليه وسلم كے تھم سے ہٹا دیا كريا اور آپ صلى الله عليه وسلم نے ابراہیم واسلمیل کی تصویروں کودیکھا کہ ان کے ہاتھ میں فال کے تیر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قریش پر لعنت کریۓ بخداد ونوں بزر گوں نے مجھی کو ئی تیر (۱) نہیں پھینکا تھا۔ ۵۷۸ علی بن عبداللهٔ بخلی بن سعید 'عبیدالله' سعید بن ابی سعید ' ان کے والد 'حضرت ابوہر ریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہے بو جھاگئا کہ سب سے زیادہ معزز اور بزرگ كون ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرماياجوسب سے زيادہ خداكا خوف رکھتا ہو 'لوگوں نے کہا ہم یہ بات نہیں پوچھٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ معزز یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی الله ابن خلیل الله بین الوگول نے کہاہم بیہ بھی نہیں پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم عرب کے خاندانوں کے متعلَّق پوچھ رہے ہو 'ان میں جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے 'وہی اسلام میں بھی بہتر ہیں 'بشر طیکہ علم دین حاصل کریں 'ابواسامہ معتمر '

(۱) جابلیت میں تیروں سے جوا کھیلا جاتا تھا، مخصوص تیر ہوتے تھے ان سے گوشت کی تقسیم ہوتی تھی اسلام کے ظہور کے بعد جواہونے کی وجہ سے یہ حرام قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے انبیاء علیہم السلام ایسے کاموں سے معصوم ہیں اس بناء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت اور افسوس کا اظہار فرمایا کہ ایک تواپنے پاس سے تصویر بنالی، دوسرے تصویر ہیں انہیں حرام کام کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٥٧٩ حَدَّنَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَوُفْ حَدَّثَنَا سَمْرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ اتَانِى اللَّيْلَةَ اللهِ اللهِ صَلَّى اللَّيْلَةَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اتَانِى اللَّيْلَةَ الرَّيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.
 طُولًا وَإِنَّةً إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٥٨٠ حَدَّنَنَا بَيَانُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّنَنَا النَّصُرُ الْخَبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ مُّجَاهِدٍ آنَّةً سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا وَذَكَرُوُالَةً الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ آوُكَ فَ رَ قَالَ لَمُ اسْمَعُةً وَلَكِنَّةً قَالَ آمًّا اِبْرَاهِیُمُ فَانُظُرُوا اللی صَاحِبِکُمُ وَآمًّا مُوسٰی فَجَعُدٌ اَدُمُ عَلی جَمَلِ صَاحِبِکُمُ وَآمًّا مُوسٰی فَجَعُدٌ اَدُمُ عَلی جَمَلِ اَحْمَرَ مَخُطُومٌ بِخُلَبَةٍ كَانِّیُ آنظُرُ الِیَهِ اِنْحَدَرَ فِی الْوَادِی .

كُلُّهُ وَكُنَّنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا مُغِيْرَةُ ابُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْقَرُشِيِّ عَنُ اَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعُرِجَ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّكَامِ وَهُوَ ابُنُ ثَمَا نِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُومِ.

٥٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّنَا أَبُو الزَّنَادِ بِالْقَدُومِ مُخَفَّفَةً تَابَعَةً عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْسَحَاقَ عَنُ آبِي الزَّنَادِ تَابَعَةً عَجُلَانُ عَنُ آبِي الرَّنَادِ تَابَعَةً عَجُلَانُ عَنُ آبِي السَّحَاقَ عَنُ آبِي سَلَمَةً. هُرُيْرَةً وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ تَلِيدِ الرُّعَيْنِي سَلَمَةً. ٣٨٥ حَدَّئَنَا سَعِيدُ بُنُ تَلِيدِ الرُّعَيْنِي اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ الله عَلَيْهِ وسَلَمَ الله عَلَيْهِ وسَلَمَ لَمُ يَكُذِبُ اِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلْنًا .

٥٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحُبُوبٍ حَدَّثَنَا

عبید الله عید ابو ہر رہ رضی الله عنه رسول الله علیہ سے روایت کرتے ہیں۔

240 مومل 'اسلعیل 'عوف 'ابور جاء 'حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی فرمایا آج رات (خواب میں میرے) پاس دو آدمی آئے اور ہم سب ایک طویل القامت آدمی کے پاس بہنچ 'جس کی لمبائی کے سبب میں اس کاسر نہ دکھ سکتا تھا'وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔

۵۸۰ بیان بن عمرو انظر ابن عون عجابد ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے لوگ و جال کا تذکرہ کررہ سے کہ اس کے ماضے پر کافر ایک نف ار اکھا ہوا ہے ابن عباس رضی الله عنه نے کہا میں نے یہ نہیں سنا ابلکہ میں نے یہ سناہ کہ نبی مقالیہ نے کہ نبی عباس عبال عبال میں نے یہ سناہ کہ نبی عباس عبال میں نے یہ اگر تم ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو او جھے دیکھو ار میں مولی تو وہ گئریا لے بال اور گندم گوں رنگ کے ایک سرخ اون پر جس کے محبور کے چھال کی نکیل پڑی ہوئی ہے اگویا میں انکی طرف دیکھ رہا ہوں اس کہ وہ فشیب میں از رہے ہیں۔

ا ۵۸ - قتیه بن سعید 'مغیره بن عبدالرحمٰن قرشی 'ابوالزناد 'اعرج ' حضرت ابوہر بره رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں که رسالت آب علیلہ نے ارشاد فرمایا 'حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے ختے ایک بسولے سے اس سال کی عمر میں کئے۔

۵۸۲ ابوالیمان 'شعیب 'ابوالزناد نے لفظ قدوم تخفیف دال سے روایت کیا ہے 'اس کے متابع حدیث عبدالرحمٰن بن الحق نے ابوالزناد سے اور اس کے متابع مجلان نے ابوہر بریا ہے روایت کی ہے ' اور اس کو محمد بن عمرونے ابوسلمہ سے روایت کیاہے۔

۵۸۳ سعید بن تلیدر عینی 'ابن و بب 'جریر بن حاذم 'ایوب 'محر ' ابو ہر بر ق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابر اہمیم نے ( هیقتا کھی جموث نہیں بولا البتہ) تین مرتبہ کے سوا بھی (فاہری طور پر بھی) جموث نہیں بولا (اور اس فاہری جموث کو توریہ کہتے ہیں جس کے جواز میں قطعاً شبہ نہیں 'بالحضوص مواضع حاجت میں)۔ ممرے محمد بن محبوب 'حاد بن زید 'ایوب 'محمد 'حضرت ابو ہر یہ ہ

حمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمُ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيْمُ فَعَلَهُ كَبِيُرُهُمُ هَلَمًا وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوُم الْاَرُضِ مُؤُمِنٌ غَيْرِى وَغَيْرُكِ وَإِنَّ هَذَا سَالَنِيُ فَاخْبَرْتُهُ إِنَّكَ أُخْتِنَى فَلَاتُكَذِّبِينِي فَٱرْسَلَ اِلَيْهَا اللَّهُ كَيُدَ الكَافِرِ أَوِالْفَاحِرِ فِي نَحْرِهِ وَٱنْحَدَمَ هَاجَرَ قَالَ أَبُو مُهْرَيْرَةً تِلُكَ أُمُكُمُ يَابَنِيُ مَاءِ

عَلِيهِ السَّلَامُ إِلَّا تَلَاثَ كَذِبَاتٍ ثِنْتَيُن مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَوُلُهُ إِنِّى سَقِيْمٌ وَقَوُلُهُ بَلُ وَّسَارَةُ إِذَاتَى عَلَى جَبَّارٍ مِّنَ الْحَبَابِرَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَهُنَا رَجُلًا مَعَةُ امْرَأَةٌ مِّنُ أَحُسَنِ النَّاسِ فَارُسَلَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنُ هَذِهِ قَالَ أُخْتِيُ فَأَتْي سَارَةً قَالَ يَاسَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجُهِ فَلَمَّا دَخَلَتُ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَا وَلُهَا بِيَدِهِ فَأَخِذَا فَقَالَ أَدُعِىُ اللَّهَ وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللَّهَ فَأَطَلِقَ نُّمَّ تَنَاوَلَهَا النَّانِيَةَ فَأَخِذَ مِثْلَهَا أَوُ اَشَدًّ فَقَالَ ادُعِي اللَّهَ لِيُ وَلَا أُصُرُّكِ فَدَعَتُ فَأَطُلِقَ فَدَعَا بَعُضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّكُمُ لَمُ تَاتُونِي بِإِنْسَانِ إنَّمَا ٱتَيْتُمُونِيُ بِشَيُطَانِ فَٱخۡدَمَهَا هَاجَرَ قَٱتَّيُهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فَاَوُمَّاءَ بِيَدِهِ مَهْيَا قَالَتُ رَدًّ السُّمَاءِ .

٥٨٥\_ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسْى آوِابُنُ سَلَامٍ عَنْهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جُبِيْرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ أُمَّ شَرِيُكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتُلِ الْوَزُغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى

رضی الله عنه سے روایت کرتے میں وہ فرماتے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین مرتبہ (طاہری) جھوٹ بولاہے 'وو توخدا کے واسطے 'ان کایہ قول کہ میں بھار ہوں''اوریہ نوان کے بڑے بت نے كياہے " (بيہ توخدا كے لئے اور ايك اپنے لئے "بير كه) فرمايّا ايك دن ابراہیم اور (انکی زوجہ)سارہ جارہے تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں سے گزرے 'کسی نے بادشاہ سے کہد دیا کہ یہاں ایک ایسا تخص آیاہے جس کے ساتھ بے انہاخوبصورت عورت ہے 'اس ظالم نے ان کے پاس آدمی بھیج کر سارہ کے متعلق بوچھا کی کون ہے ؟ تو ابراہیم نے کہ دیا میری (دین) بہن ہے 'پھر ابراہیم سارہ کے پاس آئے اور کہاکہ اے سارہ روئے زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں،اس ظالم نے مجھ سے پوچھا، تومیں نے کہدریایہ میری بہن ہے للذا مجھے جھوٹاند کرنا،اس ظالم نے سارہ کوبلوا تھیجاجب سارہ اس کے پاس پہنچیں، تودہ انکی طرف ہاتھ بڑھانے لگا 'فور أمنجانب اللہ اس کی گرفت ہو گئی ' (اس نے سارہ سے ) کہامیرے لئے اللہ سے دعا کرو' میں تمہیں پھر کچھ ضررنہ پہنچاؤں گا'انہوں نے دعا کی 'وہاچھا ہو گیا' پھر دوسری مرتبہ اس نے اُس کی طرف ہاتھ بڑھایا' پھرای طرح پکڑلیا گیا بلکہ اس سے بھی سخت پھراس نے کہا میرے لئے اللہ ہے د عاکر و' میں متہمیں بالکل ضرر نہ پہنچاؤں گاانہوں نے دعا کی تووہ اچھاہو گیا' پھراس نے اپنے کسی دربان کوبلا کر کہاکہ تم میرے پاس انسان کو نہیں لائے بلکہ شیطان کو لائے مؤ پھر اس نے سارہ کی خدمت کیلئے ہاجرہ کودیا سارہ ابراہیم کے پاس آئیں تودہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے یو چھاکہ کیا ہوا؟ سارہ نے کہاکہ اللہ تعالی نے کا فر کا فریب اس کے سینہ میں لو ٹادیا اور ہاجرہ کوخدمت کے لئے دیا 'ابوہر بروؓ کہتے تھے کہ اے ماء ساء کے بیڑا! یمی تہاری ماں ہے۔

۵۸۵ عبید الله بن موسی 'یاعبیدالله بن سلام 'ابن جریج 'عبدالحمید بن جبير 'سعيد بن ميتب 'ام شريك رضى الله عنها سے روايت كرتے بين كه رسالت مآب علي نے كركث كومارنے كا تھم ديااور ارشاد فرمایا که وه حضرت ابراجیم علیه السلام پر آگ بھونک رہاتھا۔

إبراهِيم عَلَيْهِ السَّلامُ

٥٨٦ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي اِبُرَهِيمُ عَنُ عَلُقِ اللهُ عَنُهُ قَالَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ الَّذِينَ امَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمُ بِظُلَمٍ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ أَيُّنَا لَا يَظُلِمُ نَفُسَةً قَالَ لَيُسَلِمُ اللهِ أَيْنَا لَا يَظُلِمُ نَفُسَةً قَالَ لَيَسَرُ كَمَا تَقُولُونَ لَمُ يَلْبِسُو اِيمَانَهُمُ بِظُلمٍ بِشُرُكٍ اَولَمُ تَسْمَعُوا اللهِ قَولِ لَقُمَانَ لِابُنِهِ بِشِرُكٍ اَولَمُ تَسْمَعُوا اللهِ قَولِ لَقُمَانَ لِابُنِهِ يَابُنَيَ لَا يُشَرِّكُ لَطُلمٌ عَظِيمٌ .

٣١٣ بَابِ يَزِفُّونَ النَّسَلَانِ فِي الْمَشْي . ٥٨٧ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ آبِي حَيَّانَ عَنُ آبِي رُرَعَةً عَنُ آبِي حَيَّانَ عَنُ آبِي رُرُعَةً عَنُ آبِي مُكَانَ عَنُ آبِي رُرُعَةً عَنُ آبِي هُرَيُرةَ رَضِي اللَّهُ عنه قَالَ أَتِي النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ يَوْمًا بِلَحْمِ فَقَالَ أَتِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ يَوْمًا بِلَحْمِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ يَحْمَعُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْالْحِرِينَ فِي يَحْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْالْحِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسُمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفِذَ هُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالشَّمُسُ مِنْهُمُ فَذَكَرَ حَدِينَ اللَّهِ السَّمَاءَ فَيَقُولُونَ آنَتَ نَبِي اللَّهِ السَّمَا فَذَكَرَ حَدِينَ اللَّهِ وَعَلِيلًا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَنَا اللَّي رَبِّكَ فَيَقُولُ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الْاَرُضِ اشْفَعُ لَنَا الِي رَبِّكَ فَيَقُولُ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الْاَرْضِ اشْفَعُ لَنَا الِي رَبِّكَ فَيَقُولُ اللهِ وَلَيْكَ فَيَقُولُ اللهِ وَلَيْكَ فَيَقُولُ اللهِ وَلَيْكَ فَيَقُولُ اللهِ مَنَا اللهِ عَلَيْهِ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَنْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْكُولُ الْمَلْفُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْ

٥٨٨ حُدَّنَى اَحُمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ اَبُو عَبُدِاللهِ حَدَّنَا وَهُبُ بُنِ جَرِيْرٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ اَبَّوُبَ عَنُ عَبُدِاللهِ بَنِ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبَيْهِ عَنِ اَبُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ اَبِيهِ عَنِ الْبُنِ عَبُواللهِ عَنْ اللهُ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ قَالَ يَرُحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيُلَ لَوُلَا اَنَّهَا عَجَلَتُ لَكُونَ اَنْهَا عَمِينًا قَالَ الْاَنْصَارِيُ عَجَلَتُ لَكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَنْصَارِيُ عَلَيْهُ اللهُ ا

۲۵۸ عربن حفص بن غیاث ان کے والد اعمش ابراہیم علقمہ کو حضرت عبدالله رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہائی کہ جب آیت کریمہ "جو لوگ ایمان لا کئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا" نازل ہوئی " توہم نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ایسا کون ہے ، جس نے اپنے اوپر (گناہ کر کے) ظلم نہیں کیا فرمایا 'یہ بات تمہارے خیال کے مطابق نہیں ہے 'بلکہ لم یلسسو ایمانہ میں ظلم سے مراد شرک ہے 'کیاتم نے لقمان کی بات جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تھی نہیں سی کہ اے میرے کی بات جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تھی نہیں سی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ باب ساسا۔ یَرِ فُون ' یعنی تیز چلنے کابیان۔

2002 الحق بن ابراہیم بن نفر 'ابو اسامہ 'ابو حیان 'ابو زرعہ '
حضرت ابو ہر یہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ علیہ کے سامنے گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) تمام الگلے پچھلوں کو ایک ہموار میدان میں جع کریگا کہ ان کو پکار نے والا اپنی آ واز سنا سکے گااور ان پر نظر بھی پڑسکے گی 'سورج ان کے قریب آ جائیگا 'پھر انہوں نے حدیث شفاعت کو بیان کیا کہ لوگ ابراہیم کے پاس جا ئیں گے 'اور کہیں گے شفاعت کو بیان کیا کہ لوگ ابراہیم کے پاس جا ئیں گئے 'اور کہیں گے ہماری شفارش بھی 'وورد گار سے جموٹ کاذکر کر کے فرمائیں گے کہ مجھے تو خود اپنی پڑی ہے ' موسی کے پاس جا و' اس کے متابع حدیث تو خود اپنی پڑی ہے ' موسی کے پاس جا و' اس کے متابع حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کیا ہے۔

مهمداحد بن سعید 'ابو عبید الله ' و بب بن جریر ' ان کے والد '
ابوب ' عبدالله بن سعید بن جبیر ' ان کے والد ' حضرت ابن عباس
ابوب ' عبدالله عن سعید بن جبیر ' ان کے والد ' حضرت ابن عباس
ر ضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عنها نے فرمایا کہ
الله تعالی اسلیل کی والدہ پر رحم فرمائے ' اگر وہ جلدی نہ کر تیں ' تو
ز مزم ایک جاری چشمہ ہو تا ' انصاری کہتے ہیں ' کہ ہم سے ابن جرت کے
نیان کیا ' رہے کثیر بن کثیر ' تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہیں اور
عثمان بن ابی سلیمان سعید بن جبیر کے پاس بیٹھے تھے ' تو انہوں نے

إِنِّى وَعُثُمَانَ بُنَ آبِي سُلَيْمَانَ جُلُوسٌ مَعَ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ مَاهَكُذَا حَدَّنْنِي ابُنُ عَبَّاسٍ رضى الله عَنه قَالَ اَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمَاعِيلُ وَأُمَّةً عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَهِى تُرْضِعُةً مَعَهَا شَنَّةً لَمُ يَرُفَعُةً تُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا اِسُمَاعِيلَ.

٥٨٩ ـ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ أَيُّوُبَ السَّخْتَيَانِيُّ وَكَثِيْرٍ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ الْمُطَّلِبِ ابُنِ اَبِى وَدَاعَةَ يَزِيْدُ آحَدُهُمَا عَلَى الاخِر عَنْ سَعِيْدِ بُنِ حُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النِّسَآءُ الْمِنُطَقُ مِنُ قَبُلِ أُمِّ اِسُمَاعِيُلَ اتَّخَذَتُ مِنْطَقًا لِتُعْفِى آثَرَهَا عَلَى سَارَةً ثُمٌّ جَآءَ بِهَا اِبْرَاهِيُمُ وَبِابُنِهَا إسْمَاعِيْلَ وَهِيَ تُرُضِعُةً حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوُقَ زَمْزَمَ فِي آعُلَى الْمَسُجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوُمَٰئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَ هُمَا جِرَابًا فِيُهِ تَمَرٌ وَّسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبَعَتُهُ أُمُّ اِسُمَاعِيُلَ فَقَالَتُ يَا اِبْرَاهِيُمُ آيَنَ تَذْهَبُ وَتَتُرُكُنَا بِهِذَا الْوَادِيِّ الَّذِيُ لَيْسَ فِيُهِ إنُسَّ مِوَلَا شَيَّةٌ فَقَالَتُ لَهُ ذَٰلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لَا يُلْتَفِّتُ اِلَيْهَا فَقَالَتُ لَهُ اللَّهُ الَّذِي آمَرَكَ بَهَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَتُ إِذَنُ لِايُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتُ فَانُطَلَقَ اِبْرَاهِيُمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوُنَهُ إِسِّتَقَبَلَ بِوَجُهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهٰؤُلآءِ الْكُلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي ٱسُكُنْتُ مِنْ ذُرِيَّتَىٰ بِوَادٍ غَيْرِ ذِی زَرُعِ حَتَّى بَلَغَ يَشُكُرُونَ وَجَعَلَتُ أَمُّ اِسْمَاعِيُلَ تُرُضِعُ إسْمَاعِيُلَ وَتُشْرِبُ مِنُ ذَلِكَ الْمَآءِ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَآءِ عَطِشَتُ وَعَطِشَ ابُنُهَا وَجَعَلَتُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى اَوُقَالَ يَتَلَبُّطُ

کہاکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایسے بیان نہیں کیا' بلکہ یہ فرمایا کہ ابراہیم 'اسلعیل اور ان کی والدہ کولے کر آئے اور وہ انہیں دودھ پلاتی خیس اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی می مشک بھی تھی 'اس حدیث کو انہوں نے مرفوعاً بیان نہیں کیا' پھر ہاجرہ اور اسلعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر آئے۔

٥٨٩ عبدالله بن محمه 'عبدالرزاق 'معمر 'الوب سختيانی 'کثير بن کثير بن مطلب بن ابووداعہ ایک دوسرے پر کچھ زیادتی بیان کرتاہے' سعید بن جبیر 'ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ عور توں نے سب سے پہلے ازار بند بنانا اسلحیل کی مال سے سیسا انہوں نے ازار بند بنایا تاکہ اپنے نشانات کو سارہ سے چھپائیں ' پھر انہیں اور ایکے لڑ کے اسلحیل کو ابراہیم لے کر آئے ' اور وہ انہیں دودھ پلاتی تھیں'توان دونوں کومسجد کے اوپری حصہ میں زمزم کے یاس کعبہ کے قریب ایک در خت کے پاس بٹھادیا اور اس وقت مکہ میں نہ تو آدمی تھا 'نہ پانی ابراہیم نے انہیں وہاں بنھا دیا اور ان کے پاس ایک چڑے کے تفلے میں مجوری اور مشکیرہ میں پانی رکھ دیا اس کے بعد ابراہیم لوٹ کر چلے ' تو اسلعیل کی والدہ نے انکے پیچیے دوڑ کر کہا ' اے ابراہیم کہاں جارہے ہو 'اور ہمیں ایسے جنگل میں جہال نہ کوئی آدمی ہے نہ اور کچھ (کس کے سہارے چھوڑے جارہے ہو) اسمعیل کی دالدہ نے یہ چندم تبہ کہا مگر ابراہیم نے ان کی طرف مڑ کر بھی نہ ریکھا اسلعیل کی والدہ نے کہا کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟انہوںنے كہا إل! إجره نے كہا واب الله بھى بم كوبرباد نبيس کرے گا' پھر وہ واپس چلی آئیں 'اور ابراہیم چلے گئے 'مثی کہ وہ ثدیہ کے پاس بینچ ، جہال سے وہ لوگ انہیں دکھے نہ سکتے تھے ، توانہوں نے ا پنامنہ کعبہ کی طرف کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کرید دعا کی کہ اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک (کفدست)میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں يشكرون تك ادر اسلميل كي والده انهيس دودھ پلاتي تھيں' اور اس مشكيزه كاياني پيتي تحييس مخى كه جب وه يانى ختم موسميا ، توانهيس اور ان کے بچہ کو (سخت) پیاس لکی 'وہاس بیہ کودیکھنے لگیں کہ وہارے بیاس کے تڑپ رہاہے 'یا فرمایا مکہ ایرایاں رگر رہاہے وہ اس منظر کود مکھنے کی

تاب نہ لا کر چلیں اور انہوں نے اپنے قریب جو اس جگہ کے متصل تفا 'کوہ صفا کو دیکھالیں وہ اس پر چڑھ کر کھڑی ہو کیں 'اور جنگل کی طرف منه كركے ديكھنے لگيں كير كوئى نظر آتا ہے ' يا نہيں؟ توان كو کوئی نظرید آیا (جس سے بانی مانگیں) پھر وہ صفات ازیں جب وہ نشیب میں پہنچیں ' تواپنادامن اٹھا کے ایسے دوڑیں جیسے کوئی سخت مصیبت زدہ آدمی دوڑ تاہے ختی کہ اس نشیب سے گزر گئیں ' پھروہ کوہ مروہ پر آکر کھڑی ہوئیں 'اور اد هر اد هر دیکھاکہ کوئی نظر آتاہے یا نہیں ' توانہیں کوئی نظرنہ آیا 'ای طرح انہوں نے سات مرتبہ کیا ' ابن عبانس رصی الله عند نے کہا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا اس لئے لوگ صفاد مروہ کے در میان سعی کرتے ہیں 'جب وہ آخری دفعہ کوہ مروہ پر چڑھیں ' توانہوں نے ایک آواز سی خود ہی کہنے لگیں ' ذرا مشہر کر سنناچاہے ' توانہوں نے کان لگایا' تو پھر بھی آواز سن 'خودی کہنے لگیں (اے مخص) تونے آواز 'توسنادی 'کاش کہ تیرے پاس فریاد درس بھی ہو' یکا یک ایک فرشتہ کو مقام زمزم میں دیکھا'اس فرشته نے اپنی ایری اری یا فرمایا کہ اپنا پر مارا احتی کہ پانی تکل آیا 'ہاجرہ اسے حوض کی شکل میں بنا کرروکنے لگیس اور ادھر ادھر کرنے لگیس اور چلو بحر بحر کے اپنی مشک میں ڈالنے لگیس 'ان کے چلو بھرنے کے بعدیانی زمین سے الملنے لگا۔ ابن عباس رضی الله عنه کہتے ہیں مکہ وہ زمزم کو (روکتی نہیں بلکہ) چھوڑ دیتیں 'یا فرمایا 'چلو بھر بھر کے نہ والتين أوزمزم ايك جارى ربخ والاچشمه موتا عهر فرماياكه انبول نے پانی بیااور بچہ کو بلایا پھران سے فرشتہ نے کہاکہ تم اپنی ہلاکت کا اندیشہ نہ کرو کیونکہ یہال بیت اللہ ہے جے یہ لڑ کا اور اس کے والد تغییر کریں گے 'اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہلاک و برباد نہیں کرتا (اس وقت) بیت الله زمین سے ٹیلہ کی طرح اونچا تھا 'سیلاب آتے تھے' تواس کے دائیں بائیں کٹ جاتے تھے' ہاجرہ ای طرح رہتی ر ہیں یہاں تک کہ چند لوگ قبیلہ بنو جرہم کے انکی طرف سے گزرے یا بیہ فرمایا کہ بنو جرہم کے پچھ لوگ کدا کے راستہ سے لوٹے موے آرہے تھے ' تو وہ مکہ کے نشیب میں ازے انہوں نے کچھ یر ندول کو چگر لگاتے ہوئے ویکھا' توانہوں نے کہا بیٹک یہ پر ندے

فَانُطَلَقَتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ اِلَيْهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا ٱقُرَبَ جَهَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيُهَا فَقَامَتُ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقُبَلَتِ الْوَادِئُ تَنْظُرَ هَلُ تَرْى أَحَدًا فَلَمْ تَرَاحَدًا فَهَبَطَتُ مِنَ الصَّفَاحَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيُّ رَفَعَتُ طَرُفَ دَرُعِهَا ثُمُّ سَعَتُ سَعَى الْإِنْسَانِ الْمَحُهُودِ حَتَّى حَاوَزَتِ الْوَادِئُ ثُمَّ آتَتِ الْمَرُوَّةَ فَقَامَتُ عَلَيْهَا وَنَظَرَتُ هَلُ تَرْى آحَدًا فَلَمْ تَرَاحَدًا فَفَعَلَتُ ذَلِكَ سَبُعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَالِكَ سَعُيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَشُرَفَتُ عَلَى الْمَرُوَّةِ سَمِعَتُ صَوْتًا فَقَالَتُ صَهٍ تُرِيدُ نَفُسَهَا ثُمَّ تَسْمَعَتُ فَسَمِعَتُ اَيُضًا فَقَالَتُ قَدُ اَسْمَعُتُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَّاتٌ فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِيهِ اَوْقَالَ بِحَنَاحِه حَتّٰى ظَهَرَ الْمَآءُ فَجَعَلَتُ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا وَجَعَلَتُ تَغُرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِيُ سَقَاتِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعُدَ مَاتَغُرِفُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عَنِه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ لَوْتَرَكَتُ زَمْزَمَ اَوْقَالَ لَوُلَمُ تَغُرِفُ مِنَ الْمَآءِ لَكَانَتُ زَمُزَمُ عَيُنًا مَّعِيْنًا قَالَ فَشَرِبَتُ وَٱرْضَعَتُ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لَاٰتَخَافُوا الضَّيَّعَةَ فَإِنَّ هَهُنَا بَيْتُ اللَّهِ يَبْنِيَ هَذَا الْغُلَامُ وَابُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ آهَلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرُتَفِعًا مِّنَ الْأَرُضِ كَالرَّابِيَةِ تَأْتِيُهِ السُّيُولُ فَتَاخُذُ عَنُ يَمِيُنِهِ وَشِمَالِهِ فَكَانَتُ كَذَٰلِكَ حَتَّى مَرَّتُ بِهِمُ رَفَقَةَ مِنُ جُرُهُمِ ٱوُاهُلَ بَيُتٍ مِّنُ جُرُهُم مُقْبِلِيْنَ مِنُ طَرِيْقٍ كَدَاءٍ فَتَزَلُوا فِي اَسْفَلَ مَكَّةً فَرَاوُا طَائِرًا عَائِفٌ فَقَالُوا إِنَّ هَذَا

الطَّائِرُ لَيَدُورُ عَلَى مَآءٍ لَعَهُدُنَا بِهِذَا الْوَادِيّ وَمَا فِيُهِ مَآءٌ فَأَرُسَلُوا حَرِيًّا أَوْجَرِيَّيْنِ فَإِذَا هُمُ بِالْمَآءِ فَرَجَعُوا فَاخْبَرُوُهُمُ بِالْمَآءِ فَاقْبَلُوا قَالَ وَأُمُّ اِسْمَاعِيلَ عَنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا اتَّاذَ نِيْنَ لَنَا أَنُ نُنْزِلَ عِنْدَكِ فَقَالَتُ نَعَمُ وَلَكِنُ لَاحَقَّ لَكُمُ فِي الْمَآءِ قَالُوا نَعَمُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱلْفَى ذَلِكَ أُمُّ اِسْمَاعِيْلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْإِنْسَ فَنَزَلُوُا وَٱرۡسَلُوا اِلٰى اَهۡلِيُهِمۡ فَنَزَلُوا مَعَهُمُ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِهَا آهُلُ اَبْيَاتٍ مِّنَّهُمُ وَشَبُّ الْغُلامُ وَتَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمُ وَٱنْفَسَهُمُ وَٱعْجَبَهُمُ حِيْنَ شَبَّ فَلَمَّا آدُرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمُ وَمَاتَتُ أُمُّ اِسْمَاعِيْلُ فَجَآءَ اِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ مَاتَزَوَّ جَ اِسْمَاعِيْلُ يُطَالِعُ تَرِكَتُهُ فَلَمُ يَجِدُ إسْمَاعِيلُ فَسَأَلُ إِمْرَأْتَهُ عَنْهُ فَقَالَتُ خَرَجَ يَبْتَغِىٰ لَنَا ثُمَّ سَالَهَا عَنْ عَيْشِهِمُ وَهَيْتَتِهِمُ فَقَالَتُ نَحُنُ بِشَرٍّ نَحُنُ فِى ضَيُقٍ وَشِدَّةٍ فَشَكْتُ اِلَيْهِ قَالَ فَاإِذَا حَآءَ زَوُجُكِ فَاقْرَئِيُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُولِيُ لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَآءَ اِسُمَائِيَلُ كَأَنَّهُ انَسَ شَيْعًا فَقَالَ هَلُ جَآثَكُمُ مِّنُ اَحَدٍ قَالَتُ نَعَمُ جَآءَ نَا شَيُخٌ كَذَاوَكَذَا فَسَالَنَا عَنُكَ فَاخْبَرُتُهُ وَسَالَنِيُ كَيْفَ عَيْشُهَا فَاخْبَرْتُهُ آنَا فِي جُهُدٍ وَّشِدَّةٍ قَالَ فَهَلُ أَوْصَاكِ بِشَيءٍ قَالَتُ نَعَمُ أَمَرَنِي أَنْ ٱقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَيَقُولُ غَيّرُ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكَ آبِيُ وَقَدُ أَمَرَنِيُ أَنُ أُفَارِ قَكِ الْحَقِيمُ بِٱهۡلِكِ فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمُ ٱنُحرٰى فَلَبِثَ عَنْهُمُ إِبْرَاهِيمُ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَاهُمُ بَعُدُ فَلَمُ يَجدُهُ فَدَخَلَ عَلَى امُرَأَتِهِ فَسَالَهَا عَنْهُ فَقَالَتُ خَرَجَ يَبُتَغِيُ لَنَا قَالَ كَيُفَ أَنْتُمُ وَسَالَهَا عَنُ

پانی پر چکر لگارہے ہیں (حالا ککہ) ہمار از مانداس وادی میں گزرا تواس میں یانی نہ تھا'انہوں نے ایک یاد و آدمیوں کو بھیجا' توانہوں نے پانی کو د کھے لیا 'واپس آکرانہوں نے سب کوپانی ملنے کی اطلاع دی وہ سب لوگ ادھر آنے گئے 'کہا کہ اسمعیل کی والدہ پانی کے پاس بیٹھی تھیں' توان لوگوں نے کہا کیا تم اجازت دیتی ہو کہ ہم تمہارے پاس قیام كرين انهول نے كہاا جازت ہے ، مكرياني پر كوئي حق نہ ہوگا انہوں نے بیر شرط منظور کرلی 'ابن عباس رضی الله عند نے کہا کہ رسول الله عَلِيلَةً نَے فرمایا 'اسلعیل کی والدہ نے اسے غنیمت سمجھادہ انسانوں سے انس ر کھتی تھیں ' تو وہ لوگ مقیم ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیغام بھیج کروہاں بلالیا 'انہوں نے بھی وہیں قیام کیا تھی کہ انکے پاس چند خاندان آباد ہوگئے اور اب اسلعیل بچہ سے برے ہوگئے اور انہوں نے بنو جر ہم سے عربی سکھ لیاور خودان کی حالت بھی معلوم کرلی 'اسلعیل جب جوان ہوئے' تو انہیں بڑے بھلے معلوم ہوئے جب اسلعیل بالغ ہوئے 'توانہوں نے اپنے تبیلیہ کی ایک عورت سے ان کا نکاح کر دیا اور اسلعیل کی والدہ و فات پا گئیں ' حضرت ابراہیم اینے چھوڑے ہوؤں کو دیکھنے کے لئے اساغیل کے نکاح کے بعد تشریف لائے 'تواسلعیل کونہ پایا آئی ہوی سے معلوم کیا 'تواس نے كماكه وه مارك لئ رزق اللش كرنے كئے بيں پر ابراہم نے اس ے بسراد قات اور حالت معلوم کی اتواس عورت نے کہا ہماری بری حالت ہے اور ہم بوی منگی اور پریشانی میں مبتلا ہیں (گویا) انہوں نے ابراہیم سے شکوہ کیا ابراہیم نے کہاکہ جب تمہارے شوہر آ جائیں او ان سے میر ااسلام کہنااور یہ کہنا کہ اپنے دروازہ کی چو کھٹ تبدیل کر دیں 'جب اسلمیل واپس آئے 'تو گویاانہوں نے اپنے والد کی تشریف آوری کے آثاریائے تو کہا کیا تہارے پاس کوئی آدمی آیا تھا؟ بوی نے کہا 'ہاں!ایباایا ایک بوڑھا شخص آیا تھا 'اس نے آپ کے بارے میں یو چھا' تو میں نے بتا دیا اور اسنے ہماری بسر او قات کے متعلق وریافت کیا تومیں نے بتادیا کہ ہم تکلیف اور سختی میں ہیں اسلمیل نے كها كياانهون في تجمد پيغام ديائي ؟ كهابان! مجمد كو تحكم دياتها كه تههين ان كاسلام پېنچادول 'اوروه كمتے تھے تم اپنے دروازه كى چو كھٹ بدلدو ' اسلحیل نے کہادہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے تم کو جدا کرنے کا

تهم دیاہے 'لہذاتم اپنے گھر چلی جاؤ اور اسکو طلاق دیدی اور بنوجرہم کی گئی دوسری عورت سے نکاح کرلیا کچھ مدت کے بعد ابراہیم پھر آئے اواسلفیل کونہ پایا انکی ہوی کے پاس آئے اور اس سے دریافت كيا واس نے كماوه مارے ليے رزق تلاش كرنے گئے ميں ابراہيم نے یو چھاتمہاراکیاحال ہے؟اورائلی بسراو قات معلوم کی 'اسنے کہاہم ا چھی حالت اور فراخی میں ہیں اور اللہ کی تعریف کی ابراہیم نے پوچھا تمہاری غذاکیاہے؟ انہوں نے کہا گوشت ابراہیم نے پوچھا'تمہارے ینے کی کیاچیز ہے؟ انہوں نے کہایانی ابر اہیم نے دعائی اے اللہ النے لئے كوشت اور يانى ميں بركت عطافرما۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 'اس وقت وہاں غلہ نہ ہو تا تھا 'اگر غلہ ہدیاً تواس میں بھی ان کے لئے دعاکرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی فخص مکہ کے سواکسی اور جگہ کوشت اور پانی پر گزارہ نہیں کرسکتا صرف موشت اور پانی مزاج کے موافق نہیں آسکتا 'ابراہیم نے کہاجب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور انہیں میری طرف سے یہ حکم دیٹا کہ این دروازہ کی چو کھٹ باتی رحمیں جب اسلعیل آئے تو یو چھاکیا تہارے یاس کوئی آدمی آیا تھا؟ بوی نے کہا ہاں!ایک بزرگ خوبصورت پاکیزہ سیرت آئے تھے اور اکی تعریف كى توانبول نے مجھ سے آپ كے بارے ميں بوچھا، توميں نے بتاديا، پھر مجھ سے ماری بسر او قات کے متعلق بوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم بری اچھی حالت میں بین اسلحیل نے کہا کہ تمہیں وہ کوئی علم دے كئے بيں 'انہوں نے كہاكہ وہ آپ كوسلام كہي كئے مين اور عكم دے کئے ہیں کہ آپ اپنے دروازہ کی چو کھٹ بافی رکھیں۔اسلعیل نے کہا وہ میرے والد تھے اور چو کھٹ سے تم مراد ہو گویاانہوں نے مجھے یہ ۔ تحم دیا محد متهمیں اپنی زو جیت میں باقی رکھوں ' پھر ابراہیم کچھ مدت کے بعد پھر آئے اور اسلفیل کو زمزم کے قریب ایک در خت کے سابد میں بیٹھے ہوئے اپنے تیر بناتے پایا،جب اسلمیل نے انہیں دیکھا تواکی طرف بڑھے اور دونوں نے ایسامعالمہ کیا' جیسے والد لڑکے سے اور لڑ کا والد سے کر تاہے 'ابراہیم نے کہااے اسلیلِ!اللہ نے مجھے ایک کام کا حکم دیاہے 'انہوں نے عرض کیا کہ اس حکم کے مطابق عمل سيجيئ ابراہيم بولے كياتم ميراہاتھ بٹاؤ محے ؟اسلعیل نے كہاہاں!

عَيُشِهِمُ وَهَيُثَتِهِمُ فَقَالَتُ نَحُنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ وَٱثْنَتُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ مَاطَعَامُكُمُ قَالَتِ اللَّحُمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمُ قَالَتِ الْمَآءُ قَالَ اللُّهُمَّ بَارِكَ لَهُمُ فِي اللَّحْمِ وَالْمَآءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُمُ يَوُمَيِّذٍ حَبُّ وَّلُوكَانَ لَهُمُ دَعَالَهُمُ فِيُهِ قَالَ فَهُمَا لَايَخُلُوا عَلَيُهِمَا اَحَدٌ بِغَيْرٍ مَكَّةَ إِلَّا لَمُ يُوَافِقَاهُ قَالَ فَإِذَا حَآءَ زَوُجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيُهِ يُثْبِتُ عُتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا حَآءَ اِسْمَاعِيُلُ قَالَ هَلُ آتَاكُمُ مِّنُ آحَدٍ قَالَتُ نَعَمُ آتَانَا شَيُخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَٱثْنَتُ عَلَيْهِ فَسَالَنِي عَنُكَ فَانْحُبَرُتُهُ فَسَالَنِي كَيُفَ عَيُشُنَا فَانْحَبَرُتُهُ أَنَا بِخَيْرِ قَالَ فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتُ نَعَمُ هُوَيَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَامُرُكَ اَنْ تَثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَلَكَ أَبَى وَٱنْتِ الْعَتَبَةُ اَمَرَنِيُ اَنُ ٱمُسَكُكِ ثُمَّ لَبِتَ عَنهُمُ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ بَعُدَ ذَلِكَ وَاِسُمَاعِيُلُ يَبُرِى نَبَلَالَةً تُحُتَ دَوُحَةٍ قَرِيْهًا مِّنُ زَمُزَمَ فَلَمَّا رَاهُ قَامَ اِلَّيهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا اِسْمَاعِيُلُ إِنَّ اللَّهَ اَمَرَنِي بِامْرِ قَالَ فَا ... مُ مَا امْرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَتَعِينُنِينُ قَالَ وَاءِيُنُكَ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ اَمَرَنِيُ اَنَّ ابْنِيُ هَهُنَا بَيْتًا وَأَشَارَ إِلَى آكُمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا قَانَ فَعنَدَ ذلِكَ رَفَعَاالْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ اِسْمَاعِيُلُ يَأْتِيي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيْمُ يَبُنِيُ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ البِنَآءُ حَآءَ بِهِذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِيُ وَإِسْمَاعِيْلُ يْنَاوِلُهُ الْحَكَارَةَ وَهُمَا يَقُولَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلَ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتُ السَّمِيعُ العَلِيمُ قَالَ فَحَعَلَا يَبُنِيَانِ حَتّٰى يَدُوُرَ اَحَوُلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُوُلَانِ رَبُّنَا

تَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ آنُتَ السَّمِيعُ الْعَلِيُمُ.

. ٩ ه \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوُ عَامِرِ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بُنِ نَافِعِ عَنُ كَثِیْرِ بُنِ كَثِیْرِ عَنُ سَعِیُدِ بُنِ خُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيْمَ وَبَيْنَ اَهُلِهِ مَاكَانَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيُلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيُلَ وَمَعَهُمُ شَنَّةٌ فِيُهَا مَآءٌ فَحَعَلَتُ أُمُّ اِسُمَاعِيُلَ تَشُرَبُ مِنَ الشُّنَّةِ فَيَدِرُّ لَبُنُهَا عَلَى صَبِّيهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوُحَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيُمُ اللَّى اَهُلِهِ فَاتَّبَعْتُهُ أُمُّ إِسْمَاعِيُلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَذَاءَ نَادَتُهُ مِنُ وَّرَآئِهِ يَا اِبْرَاهِيْمُ اِلِّي مَنْ تَتُرُكُنَا قَالَ اِلَى اللَّهِ قَالَتُ رَضِيُتُ بَاللَّهِ قَالَ فَرَجَعَتُ فَجَعَلَتُ تَشُرَبُ مِنُ الشُّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِّيهَا حَتَّى لَمَّا فَنَى الْمَآءُ قَالَتُ لَوُ ذَهَبُتُ فَنَظَرُتُ لَعَلِّي أجِسُ اَحَدًا قَالَ فَذَهَبَتُ فَصَعَدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتُ وَنَظَرَتُ هَلُ تُجِسُّ اَحَدًا فَلَمُ تُجِسُّ آحَدًا فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِئُّ سَعَتُ وَٱتَّتِ الْمَرُوَةَ فَفَعَلَتُ ذَلِكَ أَشُوَاطًا ثُمٌّ قَالَتُ لَوُذَهَبُتُ فَنَظَرُتُ مَافَعَلَ تَعُنِى الصَّبِيُّ فَذَهَبَتُ فَنَظَرَتُ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنُشُغُ لِلْمَوْتِ فَلَمُ

میں آپ کاہاتھ بٹاؤنگا 'ابراہیم نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہاں بیت اللہ بنانے کا تھم دیا ہے اور آپ نے اس او نیچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا ' یعنی اس کے گرواگرد 'ان دونوں نے کعبہ کی دیواریں بلند کیس ' المعيل پقر لاتے تھے اور ابراہیم تغییر کرتے تھے کئی کہ جب دیوار بلند ہوئی تواسلعیل ایک پھر کو اٹھالائے اور اسے ابر اہیم کے لئے رکھ دیا' ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تغمیر کرنے لگئے اور الملعیل انہیں پھر دیے تھے اور دونوں بیدوعاکرتے رہے کہ اے پروردگار! ہم سے (بید کام) قبول فرما ' بیشک تو سننے والا جاننے والا ہے ' پھر دونوں تعمیر كرنے لكے اور كعبہ كے كرد كھوم كريد كہتے جاتے تھے 'اے ہمارے پروردگار ہم سے (بیر کام) قبول فرما' بیشک توسننے والا جانے والا ہے۔ ٥٩٠ عبدالله بن محمد 'ابوعامر عبدالملك بن عمردابراهيم 'نافع 'كثير بن کثیر 'سعید بن جبیر 'ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے بیں کہ جب ابراہیم اور انکی بیوی کے در میان شکر رنجی ہو گئ تو اسمعیل اور ان کی والدہ کو لے کر نگلے 'اور ن کے پاس ایک مشکیزہ میں یانی تھا' پس اسلعیل کی والبدہ اس کایانی پیتی رہیں اور انکا دود ھ اپنے بچیہ کے لئے جوش مار رہاتھا ، حتی کہ وہ مکہ پہنچ کئیں ابراہیم نے انہیں ایک در خت کے نیچے بٹھادیا کھر ابراہیم اپنے گھروالوں کی طرف لوٹ چلے ، تواسلعیل کی والدوان کے چیچے دوڑین حتی کہ جب وہ مقام کدامیں يهي تواسلعيل كى والده في انهين يحيي سے آواز دى كه اے ابراہيم! ممیں کس کے سہارے چھوڑاہے؟ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالی کے ' استعیل کی دالدہ نے کہا میں اللہ (کی مگرانی) پر رضامند ہوں 'ابن عباس رضی الله عنه نے کہا' پھر وہ واپس چلی گئیں اور اینے مشکیزہ کا پانی پتی رہیں اور ان کادودھ اپنے بچہ کیلئے ٹیک رہاتھا مٹی کہ پائی ختم ہو کیا نواسلعیل علیہ السلام کی والدون نے کہا کہ کاش میں جاکر (ادھر ادھر) و بیمتی شاید مجھے کوئی و کھائی دے جاتا 'ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہ وہ گئیں اور کوہ صفایر چڑھ گئیں اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا' خُوب ديكها مكه كوئي شخص نظر آجائے اليكن كوئي شخص نظر نہيس آيا ا پھر جب وہ نشیب میں پینچیں 'تو دوڑنے لگیں اور کوہ مروہ پر آگئیں۔ ای طرح انہوں نے چند چکر نگائے ' پھر کہنے لکیں کاش میں جاکر اینے بچہ کودیکھوں کہ کیاحال ہے ' جاکر دیکھا، تواساعیل کواپنی سابقہ

حالت میں پایا محویاان کی جان نکل رہی ہے 'پھران کے دل کو قرارنہ آیا ' تو کہنے لگیں کہ کاش میں جاکر (ادھر ادھر) دیکھوں 'شاید کوئی ال چائے چنانچہ دہ چلی تمئیں اور کوہ صفایر چڑھ تکئیں (ادھر ادھر) دیکھااور خوب دیکھا ، مگر کوئی نظرینہ آیا ، حتی کہ ایسے ہی انہوں نے پورے سات چکراگائے ' پھر کہنے لکین کاش میں جاکرائیے بچہ کود کیھوں کہ کس حال میں ہے ' تو یکا یک ایک آواز آئی تو کہنے لگیں ' فریاد ر ی کریے اگر تیرےیاں بھلائی ہے ' تواجا تک جبریل کودیکھاا بن عباس رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ پھر جریل نے اپن ایری زمین پر ماری یازمین کواپی ایری سے دبایا بن عباس رضی الله عند کہتے ہیں کہ (فوراً) یانی بھوٹ برا 'اسلعیل علیہ السلام کی والدہ متحیر ہو گئیں 'اور گڑھا کھودنے لگیں این عباس رضی الله عند نے کہا کہ ابوالقاسم علیہ نے فرمایا 'اگروہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتین توپانی زیادہ ہو جاتا ابن عباس نے کہا کہ وہ بید پانی پیتیں اور ان کے دودھ کی دھاریں اسکے بچہ کے لئے بہتی رہتیں۔ ابن عباس نے کہا کچھ لوگ قبیلہ جرہم کے وسطوادی سے گزرے 'تو انہوں نے پرندے دیکھے توانہیں تعجب ہونے لگاور کہنے لگے کہ بیہ یر ندے تو صرف پانی پر ہوتے ہیں 'سوانہوں نے اپناایک آدمی بھیجا' اس نے جاکر دیکھا، تو وہاں پانی پایا اس نے آگر سب لوگوں کو بتایا 'لہذا وہ اوگ حضرت اسلعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اسلمیل علیہ السلام کی والدہ کیا تم جمیں اجازت دیتی ہو مکہ ہم تمہارے ساتھ قیام کریں؟ان کابچہ (اسلعیل) جب بالغ ہوا توای قبیلہ کی ایک عورت سے نکاح ہو گیا 'ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھرابراہیم علیہ السلام کے دل میں آیا اورانہوں نے اپنی بوی سے کہاکہ میں اپنے چھوڑے ہوؤں کے حال سے واقف ہونا جا ہتا ہوں ' ابن عباس كہتے ہيں 'ابراہيم آئے 'اور آكر سلام كيا ' پھر پوچھااسلعيل علیہ اسلام کہاں ہیں؟اسلعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہاوہ شکار کیلئے كئ بين ابراجيم نے كها جبوه آجائين توان سے كہناكداسي دروازه کی چو کھٹ تبدیل کر دو 'جب وہ آئے اور انکی بیوی نے انہیں (سب واقعہ بتایا) اسلمل نے کہا کہ چوکھٹ سے مرادتم ہو لہذاتم اپنے گھر میٹھو،ابن عباس کتے ہیں کہ پھرابراہیم کے دل میں آیا، توانہوں نے ائی ہوی سے کہاکہ میں ایخ چھوڑے ہوؤں کے حال سے واقف ہونا

تُقِرَّهَا نَفُسُهَا فَقَالَتُ لَوُذَهَبُتُ فَنَظَرُتُ لَعَلِّيُ. أُحِسُّ اَحَدًا فَلَهَبَتُ فَصَعَدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتُ وَنَظَرَتُ فَلَمُ تُحِسُّ اَحَدًا حَتَّى اَتَمَّتُ سَبُعًا ثُمَّ قَالَتُ لَوُذَهَبُتُ فَنَظَرُتُ مَا فَعَلَ فَاِذَا هِيَ بِصَوْتٍ فَقَالَتُ آغِثُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَإِذَا جُبُرِيُلُ فَقَالَ لِعَقَبِهِ هَكَذَا وَغَمَزَ بِعَقَبِهِ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ فَاتَّبُثَقَ الْمَآءُ فَلَهَشَتُ أَمُّ إسماعيل فَجَعَلَتُ تَحُفِرٌ قَالَ فَقَالَ أَبُوالْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوُتَرَكَّتُهُ كَانَ الْمَآءُ ظَاهِرًا قَالَ فَجَعَلَتُ تَشُرَبُ مِنَ الْمَآءِ وَيَدُرُّ لَبُنُهَا عَلِي صَبِيَّهَا قَالَ فَمَرَّنَاسٌ مِّنُ جُرُهُم بِبَطُنِ الْوَادِيِّ فَاَذَاهُمُ بِطَيْرٍ كَانَّهُمُ ٱنْكُرُوُا ذَاكُ وَقَالُوُا مَايَكُونُ الطَّيْرُ إِلَّا عَلَى مَآءٍ فَبَعَثُوا رَسُولَهُمُ فَنَظَرَ فَإِذَاهُمُ بِالْمَآءِ فَأَتَّاهُمُ فَأَخْبَرَهُمُ فَأْتُوا اِلَّيْهَا فَقَالُوا يَا أُمَّ اِسْمَاعِيلَ آتَاُذَنِيُنَ لَنَا آنُ نَكُونَ مَعَكِ ٱوْنُسُكِنَ مَعَكِ فَبَلَغَ ابُنُهُا فَنَكَحَ فِيُهِمُ امْرَأَةً قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَ الْإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَهُلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي قَالَ فَحَآءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ إسْمَاعِيلُ فَقَالَتُ إِمْرَاتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ قَالَ قُولِي لَهُ إِذَا جَآءَ غَيْرُ عَتَيَةً بَابِكَ فَلَمَّا جَآءَ ٱخُبَرَتُهُ قُالَ اَنُتِ ذَاكِ فُاذُهَبِي إِلَى اَهُلِكِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَ الإبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِآهُلِهِ اِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي قَالَ فَجَآءَ فَقَالَ آيُنَ اِسْمَاعِيُلُ فَقَالَتُ اِمْرَاتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ فَقَالَتُ الَا تَنْزِلُ فَتَطُعَمَ وَتَشُرَبَ فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمُ وَمَا شَرَأَبُكُمُ قَالَتُ طَعَامُنَا اللُّحُمُّ وَشَرَائِنَا الْمَآءُ قَالَ اللَّهُمُّ بَارِكُ لَهُمُ فِي طَعَامِهِمُ وَشَرَابِهِمُ قَالَ فَقَالَ آبُوالْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَرَكَةً بِدَعُوةِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَهِيمُ فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي فَحَآءَ فَوَافَقَ السُمَاعِيلُ مِنُ وَّرَآءِ زَمُزَمَ يَصُلُحُ

نَبُلًا لَهُ فَقَالَ يَا اِسْمَاعِيلُ اِنَّ رَبَّكَ آمَرَنِيُ اَنُ اَبْنَى لَهُ بَيْتًا قَالَ اَطِعُ رَبَّكَ قَالَ اِنَّهُ قَدُ آمَرَنِيُ اَنُ اَبْنَى لَهُ بَيْتًا قَالَ اَطِعُ رَبَّكَ قَالَ اِنَّهُ قَدُ آمَرَنِيُ اَنُ تَعْبَنَى عَلَيْهِ قَالَ اِذَنُ اَفْعَلُ اَوْكَمَا قَالَ قَالَ قَالَ فَقَامَا فَحَعَلَ اِبْرَاهِيمُ يَبْنِي وَاسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِحَارَةَ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قَالَ حَتَّى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعَفَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قَالَ حَتَّى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعَفَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عَلَى حَجُرِ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عَلَى نَقُلِ الْحَحَارَةِ فَقَامَ عَلَى حَجُرِ الْمَقَامِ فَحَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِحَارَةِ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

چاہتا ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابراہیم آئے اور پوچھا کہ اسلمعیل کہاں ہیں؟ انکی بیوی نے کہا 'شکار کو گئے ہیں اور آپ مخبرتے کیوں نہیں؟ کہ کچھ کھائیں پئیں ابراہیم نے کہاتم کیا کھاتے اورييتے ہو؟انہوں نے كہا مارا كھانا كوشت اور پينايانى ب 'ابراہم نے دعا کی کہ اے اللہ انکے کھانے پینے میں برکت عطافر ما'ابن عباس نے کہاکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (مکہ میں کھانے پینے میں)حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے برکت ہے 'ابن عباس نے کہا پھر (چندروز بعد) ابراہیم کے دل میں آیااور انہوں نے اپنی بیوی ہے کہاکہ میں اپنے چھوڑے ہوؤں کوریکھنا چاہتا ہوں 'وہ آئے' تواسمعیل کو زمزم کے بیچھے اپنے تیرول کودرست کرتے ہوئے پایا پس ابراہیم نے كها، كه ال الشعيل الله تعالى نے مجھے حكم دياہے كه اس كاايك گھر بناؤل اسلعیل نے کہا پھراللہ کے علم کی سمیل سیجئے ابراہیم نے کہا کہ اس نے یہ بھی تھم دیاہے کہ تم اس کام میں میری مدد کرو 'استعیل نے کہا'میں حاضر ہوں'یاجو بھی فرمایا'ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر دونوں کھڑے ہوگئے ابراہیم علیہ السلام تغییر کرتے تھے اور اسلعیل انہیں پھر دیتے تھے اور دونوں کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پرور دگار ہم سے (بیر کام) قبول فرما، بیشک توسننے جاننے والا ہے ، مخی کہ دیواریں ا تی بلند ہو گئیں کہ ابراہیم اپنے بڑھاپے کی وجہ سے پھر اٹھانے سے عاجز ہوگئے 'سودہ مقام (ابراہیم) کے پھر پر کھڑے ہوگئے 'اسلعیل انہیں پھر دینے لگے اور کہتے تھے 'ربنا تقبل منالک انت السمع العلیم\_ ا ۵۹۔ موسی بن اسلعیل 'عبد الواحد' اعمش 'ابراہیم تیمی 'ان کے والد' حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض كياكه يارسول الله إو نيامين سب سے پہلے كون ى مسجد بنائى كئى؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا( مکہ کی )مسجد حرام 'میں نے عرض کیا پھر کون ی؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا (بیت المقدس کی)معجد اقصلی، میں نے عرض کیاان کے در میان میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا علیس سال، پھر جہاں بھی شہیں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو کیونکہ فضیلت و برتری ای میں ہے۔ ۵۹۲ عبدالله بن مسلمه 'مالک (مطلب کے آزاد کردہ غلام) عمرو بن ابوعمر دانس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں مکہ رسول اللہ علیہ

٥٩١ حدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَا الْاَعْمَشُ حَدَّنَا الْرَاهِيمُ التَّيعِيُّ عَنُ اَبِهِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ مَّلُكُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ مَسُحِدٍ وَضِعَ فِى الْاَرْضِ اَوَّلَ قَالَ الْمَسُحِدُ الْاَقْصَى مَسُحِدٍ وَضِعَ فِى الْاَرُضِ اَوَّلَ قَالَ الْمَسُحِدُ الْاَقْصَى الْحَرَامُ قَالَ الْمَسُحِدُ الْاَقْصَى الْحَرَامُ قَالَ الْمَسُحِدُ الْاَقْصَى اللَّهُ عُلَنَ الْمَسُحِدُ الْاَقْصَى اللَّهُ عُلَنَ الْمَسُحِدُ الْالْقُصَى اللَّهُ عُلَنَ اللَّهُ عَنُ مَسْلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ عَمْرٍ و مَّولَى الْمُطَّلِبِ عَنُ عَمْرٍ و مَّولَى الْمُطَّلِبِ عَنُ عَمْرٍ و مَّولَى الْمُطَلِبِ عَنُ اللَّهِ عَمْرٍ و مَّولَى الْمُطَلِبِ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ اَبِي عَمْرٍ و مَّولَى الْمُطَلِبِ عَنُ اللَّهِ عَمْرٍ و مَّولَى الْمُطَلِبِ عَنُ اللَّهِ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ اَبِي عَمْرٍ و مَّولَى الْمُطَلِبِ عَنُ

آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَلَعَ لَهٌ أُحُدٌ فَقَالَ هذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّى أُحَرِّمُ مَابَيْنَ لَا بَتَيْهَا رَوَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٩٣ ٥ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ آخَبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِاللهِ اللهِ اللهِ ابْنَ عَبُدِاللهِ اللهِ اللهِ ابْنَ عَبُدِاللهِ اللهِ اللهِ ابْنَ عَمَرَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَرَاكً وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَرَاكً قَوْمَكِ بَنُوا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَرَاكً فَقُلتُ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ عَبُدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ لَيْنُ كَانَتُ عَآئِشَةُ سَمِعَتُ ابْدُاهِيمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

مِسَدَّ بِنَ بَهُ مَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ أَحُبَرَنَا مَاكِ اللهِ بُنُ يُوسُفَ أَحُبَرَنَا مَاكِ اللهِ بُنِ يُوسُفَ أَحُبَرَنَا مَاكِ اللهِ بُنِ آبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُر و بُنِ حَرُم عَنُ آبِيهِ عَنُ عَمُر و بُنِ حَرُم عَنُ آبِيهِ عَنُ عَمُر و بُنِ مَرُم عَنُ آبِيهِ عَنُ عَمُر و بُنِ سَرُعُ أَبُو حُمِيدِ السَّاعِدِيُّ بُنِ سُلَيْمِ اللَّهِ عَنُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّاعِدِيُّ نَصَلَى اللَّهِ عَنُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّاعِدِيُّ نَصَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَمُؤْرِقِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُرَيِّتِهِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَيْهِ عَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَيْهِ عَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ ابْرَاهِيْمَ وَازُواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهِ ابْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

٥٩٥ ـ حَدَّنَنَا قَيْسُ بْنُ حَفُصٍ وَّمُوسَى ابْنُ

کواحد (پہاڑ) دکھائی دیا' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہمیں دوست رکھتاہے اور ہم اسے 'اے خداابراہیم نے تو مکہ کو حرم بنایا 'اور میں اس کی دونوں پہاڑیوں کے در میان (مدینہ ) کو حرم بنا تا ہوں 'اسے عبداللہ بن پزیدنے آنخضرت سے روایت کیا۔

294 عبدالله بن بوسف الك بن انس عبدالله بن ابو بكر بن محمه بن عمرو بن حليم زرقی حضرت ابوحميد ماعدی رضی الله عند من سليم زرقی حضرت ابوحميد ماعدی رضی الله عند من الله عند وايت كرتے بين كه صحاب رضی الله عنهم اجمعين نے عرض كيايار سول الله ابهم آپ صلی الله عليه وسلم پردرود كيسے پرهيس؟ آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا اس طرح پرهاكرو والله من محمد و ازوجه و ذريته كماصليت على ابراهيم و بارك على محمد و ازواجه و ذريته كماباركت على ابراهيم انك حميد محيد

۵۹۵ قیس بن حفص ' موسٰی بن اسلعیل 'عبد الواحد بن زیاد ' ابو قره

إِسْمَاعِبُلَ قَالَا حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّنَنَا آبُوتُرَّةً مُسُلِمُ بُنُ سَالِمِ الْهَمُدَانِيُّ قَالَ حَدَّنَنِي عَبُدُ اللهِ ابُنُ عِيسٰى سَمِعَ عَبُدَالرَّحُمْنِ حَدَّنَنِي عَبُدُ اللهِ ابُنُ عِيسٰى سَمِعَ عَبُدَالرَّحُمْنِ بَنُ اَبِي لَيُلَى قَالَ لَقِينِي كَعُبُ بُنُ عُحْرَةً فَقَالَ بَنُ اَبِي لَيْلِي قَالَ لَقِينِي كَعُبُ بُنُ عُحْرةً فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلِي فَاهُدِهَا لِي فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْنَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْنَا مَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْنَا بَاللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ فَقُلْنَا بَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْنَا بَاللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ فَقُلْنَا بَاللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ فَقُلْنَا فَوْلُوا اللهُ مُعَلِّمُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا فَاللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

رُورَةُ مَنَ مَنْ مُنْ اَ عُنْمَانَ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا جَرِيْرٌ عَن مَنْيُبَةَ حَدَّنَا جَرِيْرٌ عَن مَنْصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالِ عَن سَعِيْدِ ابْنِ جَبَيْرٍ عَنِ الْمِنْهَالِ عَن سَعِيْدِ ابْنِ جَبَيْرٍ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُعَوِّذُ بِهَا وَالدُّحَسَنَ وَيَقُولُ إِنَّ آبَا كُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا السَّمَاعِيلَ وَإِسْحَاق آعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ السَّمَاعِيلَ وَإِسْحَاق آعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ . وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ . مِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ . مِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ . مَن كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ . وَقُولُهُ وَلَكُمْ وَلَكِنُ لَيْطُمَتُنَ فَيْهُم عَنُ اللهُ عَلْمَهُمْ وَقُولُهُ وَلَاكِنُ لِيَطُمَتُنَ لَيْطُمَتُنَ فَي اللهُ وَلَاكِنُ لَيْطُمَتُنَ اللهُ وَلَاكُنُ لَيْطُمَتُنَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَقُولُهُ وَلَاكُنُ لَيْطُمَتُنَ لَيْطُمَتُنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَاكُنُ لَيْعُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاكُنُ لَيْطُمَتُنَا فَاللهُ وَلَاكُنُ لَيْكُولُهُ وَلَاكُنُ لَيْطُمَتُنَا لَا اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِقُولُهُ المَالِمُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

990\_ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّنَنَا ابُنُ وَهَبٍ قَالَ آخُبَرَنِيُ يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِيُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَسَعِيدُ ابُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ نَحُنُ

مسلم بن سالم بهدانی عبدالله بن عینی عبدالرحن بن ابی لیلی سے
روایت کرتے ہیں عبدالله بن عبدالرحل کتے ہیں کہ جھ سے کعب بن عجر و
طے و فرمایا کیا میں حمہیں ایسا تخد ند دوں؟ جے میں نے رسول الله
علی سے ساہے میں نے عرض کیا ضرور دیجے انہوں نے کہا ہم
نے عرض کیا کہ یارسول الله! آپ صلی الله علیہ وسلم پر یعنی الل بیت
پر ہم کس طرح درود پڑھیں؟ کیونکہ الله تعالی نے ہمیں یہ تو بتادیا
ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم پر کیے درود پڑھیں (اب الل بیت پر
درود کا طریقہ آپ بتادیجے) آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس
طرح پڑھو اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما
صلبت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید محید اللهم
بارك علی محمد و علی آل محمد کمابارکت علی ابراهیم و

291- عثمان بن الی شیبہ 'جریر مصور 'منہال 'سعید بن جبیر 'ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیہ حسن وحسین پریہ کلمات پڑھ کر پھو نکا کرتے تھے 'اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے باپ (ابراہیم) بھی اسلعیل والحق پریہ کلمات پڑھ کرم کیا کرتے تھے (ترجمہ) ہیں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریغہ ہر کیا کرتے تھے (ترجمہ) ہیں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریغہ ہر شیطان و جاند اراور ہر ضرررسال نظر کے شرسے پناہ مانگا ہوں۔

باب ۱۳۱۴ آیت کریمہ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ بتاؤ۔ اور اسکا قول اور لیکن میر اول مطمئن ہو جائے۔ کا بیان۔

294 احمد بن صالح 'ابن وہب' یونس 'ابن شہاب 'ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن وسعید بن میتب 'حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسبت شک کرنے کے زیادہ مستحق ہیں جب انہوں نے کہا اے پروردگار! مجھے دکھائے کہ آپ مردوں کو کیے زندہ کرتے ا

آحَقُّ بِالشُّكِّ مِنُ إِبْرَاهِيْمَ اِذُ قَالَ رَبِّ أَرِنْيُ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ اَوْلُمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلٰكِنُ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِى وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوُطًا لَّقَدُ كَانَ يَاوِىُ اِلَى رُكُنٍ شَٰدِيُدٍ وَّلُوُ لَبِثُتُ فِى السِّحُن طُولَ مَالَبِكَ يُوسُفَ لَاَحَبُتُ الدَّاعِي. ٣١٥ بَاب قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاذْكُرُ فِيُ الْكِتَابِ إِسْمَاعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. ٥٩٨ ۚ حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنَ الْآكُوعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِّنُ ٱسُلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ارْمُوا بَنِي اِسْمَاعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمُ كَانَ رَامِيًا وَّأَنَا مَعَ بَنِي فُكَانَ قَالَ فَٱمُسَكَ آحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِٱيْدِيْهِمُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مَالَحُمُ لَاتَرُمُونَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ نَرُمِيُ وَٱنْتَ مَعَهُمُ قَالَ إِرْمُوا وَأَنَا مَعَكُمُ كُلُّكُمُ .

معهم ٥٥ برموا وال معدم كلام .

٣١٦ بَابِ قِصَّةِ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيُمَ
عَلَيُهِمَا السَّلَامُ فِيْهِ ابْنُ عُمَرَ وَابُوهُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٣١٧ بَاب قَولِهِ تَعَالَى آمُ كُنْتُمُ شُهَدَآءَ إِذُ حَضَرَ يَعُقُوب الْمَوْتُ اللَّي قَولِهِ وَنَحُنُ لَهُ

مُسُلِمُونَ .

٥٩٩\_ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ

میں؟ تواللہ نے کہاکیاتم ایمان نہیں لائے؟ انہوں نے کہا 'ایمان تو بیشک لایالیکن ( میں یہ چاہتا ہوں کہ ) میر ادل مطمئن ہو جائے اور اللہ تعالی لوظ پر رحم کرے مکہ وہ کسی مضبوط رکن سے پناہ لینا چاہتے تھے اور اگر میں قید خانہ میں اسنے دنوں رہتا جتنے دنوں یوسف قید رہے '(ا) تومیں اس بلانے والے کی بات مان لیتا۔

باب ۱۳۱۵ آیت کریمہ ''اور کتاب میں اسلمبیل کاذ کر کرو' بیشک وہ وعدہ کے سیچے تھے۔'کابیان۔

موہ قتید بن سعید عاتم 'بزید بن ابوعبید 'حضرت سلمہ بن الاکوئ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسول اللہ علیہ کا گذر بنواسلم کے کچھ افراد کے پاس سے ہوا 'وہ اس وقت تیر اندازی کر رہے ہیں آئی اے بنواسلیل اللہ علیہ والد (اسلیل) بڑے تیر انداز تھے اور ہیں راس تیر اندازی میں ) فلاں لوگوں کی طرف ہوں 'سلمہ رضی اللہ عنہ کتے ہیں (بیہ سن کر) دوسرے فراتی نے فررآ ہاتھ روک لیا 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کہ تم کیوں تیر اندازی نہیں کرتے تیر اندازی کرسکتے ہیں ' عال نکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں ' آپ اندازی کرسکتے ہیں ' عال نائد علیہ وسلم ہم کیسے تیر اندازی کرسکتے ہیں ' مال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم تیر اندازی کرو ' میں تم سب کے ساتھ ہیں ' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' تم تیر اندازی کرو ' میں تم سب کے ساتھ ہوں۔

باب ۳۱۷۔ حضرت الحق بن حضرت ابراہیم کے قصہ کا بیان اس واقعہ کو حضرت ابن عمرؓ و حضرت ابوہر سرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ کے سے بیان کیاہے۔

باب ١١٥- آيت كريمه "كياتم يعقوب كى وفات كے وقت موجود تھے۔" آخر آيت كابيان۔

۵۹۹ ـ الحق بن ابراہیم 'معتمر 'عبیدالله 'سعید بن ابوسعید مقبری'

(۱) اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صابر ہونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ قاصد کے آنے پر بھی وہ نہیں نظلے بلکہ یہ فرمایا کہ جاکر شخص کرو کہ قصور میر اتھایاان عور توں کا؟

الْمُعْتَمَرُ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِي سَعِيْدِ اللهِ عَنُ سَعِيْدِ اللهِ عَنُهُ قَالَ قِيْلَ الْمَقَبُرِيّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ اَكْرَمُ النَّاسَ قَالَ اَكْرَمُ النَّاسَ عَنُ اللهِ لَيُسَ عَنُ هَذَا نَسَأَلُكَ قَالَ فَاكُرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالُوا اللهِ قَالُوا اللهِ قَالُوا اللهِ قَالُوا اللهِ عَنْ هَذَا نَسَأَلُكَ قَالَ فَخِيَارُكُمُ فِي الْمِسَلامِ إِذَا فَقِهُوا .

٣١٨ بَابِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَٱنْتُمُ تَبُصِرُونَ آئِنَّكُمُ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَٱنْتُمُ تَبُصِرُونَ آئِنَّكُمُ لَتَاتُونَ الرِّحَالَ شَهُوةً مِّنُ دُونِ النِّسَآءِ بَلُ آنْتُمُ قَوْمِهِ إِلَّا قَوْمٍ إِلَّا وَمُ قَالُوا آخُرِجُوآ اللَّ لُوطٍ مِّنُ قَرْيَتِكُمُ انْ قَالُوا آخُرِجُوآ اللَّ لُوطٍ مِّنُ قَرْيَتِكُمُ الْفَالُو الْخَرِجُوآ اللَّ لُوطٍ مِّنُ قَرْيَتِكُمُ النَّهُمُ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ فَانْجَيْنَهُ وَآهُلَهُ إِلَّا الْمُراتَةُ قَلَرُنَاهَا مِنَ الْعَبِرِينَ وَآمُطَرُنَا عَلَيْهِمُ مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ وَآمُطُرُنَا عَلَيْهِمُ مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ وَآمُطُرُنَا عَلَيْهِمُ مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ وَآمُطُرُنَا

٦٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعِيبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَّادِ عَنِ اللَّمُ اللَّهُ الزِّنَّادِ عَنِ اللَّمُ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِللَّهِ لِن كَانَ لَيَأُونُ إللَّه رُكُنى شَدِيْدٍ .

٣١٩ بَابِ فَلَمَّا جَآءَ الَ لُوطِ نَ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ بِرُكْنِهِ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ بِرُكْنِهِ بِمَنُ مَعَةً لِإِنَّهُمُ قُوَّتَةً تَرُكُنُوتَمِيْلُوا فَانُكُرَهُمُ وَاسْتَنْكُرَهُمُ وَاحِدٌ

حضرت ابوہر مرہ و ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ و چھا گیا 'سب سے زیادہ معزز لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈر تاہو 'لوگوں نے کہا ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں 'تو آپ صلی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل سب سے زیادہ معزز پوسف نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تو کیا تم عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جا ہلیت میں انہوں نے کہا ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جا ہلیت میں جو لوگ اچھے تھے 'وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں 'بشر طیکہ علم دین حاصل کریں۔

باب ۱۹۱۸ - آیت کریمہ کابیان (اور ہم نے) لوط کو (رسول بنا کر بھیجا) جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیوں بے حیائی کا ار تکاب کرتے ہو حالا نکہ تم دیکھ رہے ہو، تم کیوں عور توں کو چھوڑ کر مر دول کے پاس للچاتے ہوئے آتے ہو؟ کچھ بھی نہیں تم تو جاہل لوگ ہو' توائی قوم کاجواب صرف یہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دویہ لوگ تو بڑا تقدس جھاڑتے ہیں' تو ہم نے انہیں اور انکے گھر والوں کو بڑا تقدس جھاڑتے ہیں' تو ہم نے انہیں اور انکے گھر والوں کو تھا رہ جانے والوں میں سے' اور ہم نے ان پر (پھروں کا) تھارہ جانے والوں میں سے' اور ہم نے ان پر (پھروں کا) برساؤبر سایا' پس کتنا بر اتھاڈر ائے ہوؤ نکا یہ برساؤ۔

• ۱۰۰ \_ ابوالیمان 'شعیب 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں 'کہ رسالت مآب علیہ کے فرمایا کہ الله تعلق مغفرت کرے وہ ایک مضبوط رکن کی پناہ لینا چاہتے تھے۔

باب ٣١٩ - آيت كريم " پس جب لوط ك پاس فرشة آئ وانهول نے كہاكم تم اجنى لوگ موكابيان بركنه سے مراد وہ لوگ بيں جوان كى قوت مراد وہ لوگ بيں جوان كى مائل موتے مؤلكہ وہ انكرهم '

يُهُرَعُونَ يُسُرَعُونَ دَابِرٌ اخِرٌ صَيُحَةٌ هَلَكَةٌ لِلمُتَوَسَّمِينَ لِلنَّاظِرِيُنَ لَبِسَبِيلٍ لَبِطَرِيُقٍ.

٦٠١ حَدَّثنا مَحُمُودٌ حَدَّثنا آبُو اَحُمَدَ
 حَدَّثنا شُفْيَانُ عَنُ آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْأَسُودِ
 عَنُ عَبُدِاللّٰهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَا النّبِيُّ صَلّى
 اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرٍ.

آخاهُمُ صَالِحًا كَذَّبَ اَصُحَابُ الْحِحُرِ: آخَاهُمُ صَالِحًا كَذَّبَ اَصُحَابُ الْحِحُرِ: مَوْضِعَ ثَمُودَ وَاَمَّاحَرُثُ حِحُرٌ: حَرَامٌ وَكُلُّ مَمُنُوعَ فَهُوَ حِحُرٌ مَحُحُورٌ وَكُلُّ مَمُنُوعَ فَهُوَ حِحُرٌ وَمِنُهُ سُحِينَ عَلَيْهِ وَالْحِحُرُ كُلَّ بَنَاءٍ بَنَيْتَهُ وَمَا حَحَرُتَ عَلَيْهِ مِنَ الْارُضِ فَهُوَ حِحُرٌ وَمِنُهُ سُمِّى حَطِيْمُ الْبَيْتِ حِحُرًا كَانَّهُ مُشْتَقٌ مِن مَحُطُومُ مِثْلَ قَتِيُلٍ مِن مَقْتُولٍ وَيُقَالُ لِلْاَنْثَى مِنَ الْخَيْلِ الْحِحُرِ وَيُقَالُ لِلْعَقُلِ حَحُرٌ وَحِحَّى وَامَّا حَحُرُ الْيَمَامَةِ فَهُو مَنْزِلٌ . وَحِحَى وَامَّا حَحُرُ الْيَمَامَةِ فَهُو مَنْزِلٌ .

هِشَامِ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ زَمَعَةَ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ اللّٰهِ عَقَرَالنَّاقَةَ قَالَ: إِنْتُدَبَ لَهَا رَجُلُّ ذُوعِزٍ وَمَنَعَةٍ فِى عُوَّةٍ كَابِى زَمُعَةً.

٦٠٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِسُكِيْنِ آبُوالْحَسَنِ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانِ بُنِ حَيَّانَ آبُو زَكْرِيَّآءَ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ

نکرهم اور استنکرهم کے ایک ہی معنی ہیں 'یهرعون کے معنی وہ دوڑتے تھے 'داہر کے معنی آخر 'صیحه کے معنی ہلاک کرنے والی آواز ' للمتوسمین کے معنی دیکھنے والوں کے لیسبیل یعنی راستہ ہیں۔

۱۰۱ ـ مُحمود 'ابواحمد 'سفیان 'ابوالحق 'اسود 'حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں مکہ رسالت مآب علیہ کے فہل من مد کر (دال سے ) پڑھاہے۔

باب ۱۳۲۰ آیت کریمہ (اور ہم نے) شمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو (رسول بنا کر بھیجا) کا بیان۔ " ججر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا ' ججر شمود کی جگہ کا نام ہے ' رہا حرث ججر یہاں اسکے معنی حرام اور ممنوع چیز کے ہیں ' تو وہ کھیتی ججر مجود ہوئی اور ججر ہر وہ ممارت جے تم بناؤ 'ملور جو زمین تم ( عمارت کے ذریعہ) گھیر لو ' تو وہ بھی ججر ہے ' اسی وجہ سے عمارت کے ذریعہ) گھیر لو ' تو وہ بھی ججر ہے ' اسی وجہ سے حطیم کعبہ کو ججر کہتے ہیں 'گویا حطیم محطوم کے معنی میں ہے جسے قتیل ' مقتول کے معنی میں ہے اور محل کو ججر کہا جا تا ہے اور عمل کو ججر اور لجی کہتے ہیں ' رہا ججر الیمامہ' تو وہ ایک منزل کانام ہے۔

۲۰۲- حمیدی 'سفیان ' ہشام بن عروہ ' ان کے والد ' عبد الله بن زمعہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ میں نے رسول الله علیہ کو صالح کی او نٹنی کے پیر کاشنے والے کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ' آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' اس او نٹنی کو مارنے کیلئے وہ شخص تیار ہوا ' جو عزت والا اور قوت کے لحاظ سے بڑے جھے کا آدمی تھا 'جو ابوز معہ کی طرح تھا۔

۱۹۰۳ - محمد بن مسکین 'ابوالحن ' پیخی بن حسان بن حیان 'ابوز کریا' سلیمان 'عبدالله بن وینار ' حضرت ابن عمر رضی الله عنهماسے روایت کرتے ہیں ممہ رسول الله علیقہ جب غروہ تبوک میں (جاتے ہوئے)

عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّانَوَلَ الْحِحْرَ فِي غَزَوَةٍ تَبُوكَ اَمَرَهُمُ أَنُ لَا يَسْتَقُوا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَامَرَهُمُ أَنُ فَقَالُوا قَدْ عَجَّنَا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَامَرَهُمُ أَنُ يَقُلُوا قَدْ عَجَّنَا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَامَرَهُمُ أَنُ يَقُلُوا قَدْ عَجَّنَا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَامَرَهُمُ أَنُ يَقُلُوا قَدْ عَجَّنَا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَامَرَهُمُ اَنُ يَقُلُوا قَدْ اللّهَ مُوسِ أَنَّ يَعْبُدِ وَآبِي الشَّمُوسِ أَنَّ وَيُهْرِيْفُوا ذَلِكَ الْمَآءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ مُلْكِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ بِالْقَاءِ الطَّعَامِ وَقَالَ آبُو ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اعْتَحَى بِمَآتِهِ وَسَلّمَ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اعْتَحَى بِمَآتِهِ وَسَلّمَ مَن اعْتَحَى بِمَآتِهِ وَسَلّمَ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اعْتَحَى بِمَآتِهِ وَسَلّمَ مَن اعْتَحَى بِمَآتِهِ وَسَلّمَ مَن اعْتَحَى بِمَآتِهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اعْتَحَى بِمَآتِهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اعْتَحَى بِمَآتِهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اعْتَحَمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اعْتَمْهَا فَاسَتَقَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اعْتَحَى بِمَاتِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اعْتَحْتَى بِمَآتِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اعْتَحْتَى بِمَآتِهِ الْعُقَامِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقَامِ اللّهُ اللّ

مُعُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَحُبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ عَنُ مَعُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَحُبَرَنِی سَالِمُ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهُ عَنُهُمُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجُرِ قَالَ لَا تَدُحُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجُرِ قَالَ لَا تَدُحُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجُرِ قَالَ لَا تَدُحُلُوا مَسَاكِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ لَمَّا مَرًّ بِالْحِجُرِ قَالَ لَا تَدُحُلُوا مَسَاكِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اَصَابَهُمُ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَآثِهِ وَهُو عَلَى الرَّحُلِي .

7.٦ - حَدَّنَنِيُ عَبُدُ اللهِ حَدَّنَنَا وَهُبَّ حَدَّنَنَا وَهُبُّ حَدَّنَنَا وَهُبُّ حَدَّنَنَا اللهِ مَدَّنَا وَهُبُّ حَدَّنَنَا اللهِ مَنْ سَالِمِ اللهِ اللهِ عَنْ سَالِمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاتَدُخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا

مقام حجر میں اترے ' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تھم دیا کہ بہال کے کویں کا پانی نہ تو پیس اور نہ (مشکول وغیرہ میں) بھر کر کھیں۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم نے تواس پانی سے آٹا گوندھ لیا اور اس سے بھر کر بھی رکھ لیا ہے ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آٹا پھینک دینے اور پانی بہادینے کا تھم دیا ' برہ بن معبد اور ابوالشموس نے یہ الفاظ روایت کئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانا پھینک دینے کا تھم دیا۔ ابو ذر ہے نہ الفاظ روایت کئے ہیں کہ آپ الفاظ روایت کئے ہیں کہ جس نے اس پانی سے آٹا گوندھا ہے (وہ پھینک روایت کے ہیں کہ جس نے اس پانی سے آٹا گوندھا ہے (وہ پھینک روایت کے ہیں کہ جس نے اس پانی سے آٹا گوندھا ہے (وہ پھینک

۱۹۰۸۔ ابراہیم بن منذر 'انس بن عیاض 'عبیداللہ 'نافع 'عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں 'کہ لوگ رسالت مآب علیہ اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں 'کہ لوگ رسالت مآب سے انہوں نے کویں سے انہوں نے پانی بحر کرر کھ لیا 'اور اس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا 'تو رسالت مآب علیہ نے انہیں تھم دیا 'کہ اس کویں کاجو پانی بحر کر رکھا ہے اسے بہادیں 'اور گوندھا ہوا آٹا او نٹوں کو کھلادیں 'اور انہیں مسم دیا کہ اس کنویں سے پانی بحریں جس سے (حمالے علیہ السلام) کی او نشی پتی تھی۔

۲۰۲- عبدالله 'وبب 'ان کے والد ' یونس 'زہری 'سالم 'حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں اکه رسول الله عنها سے روایت کرتے ہیں اکه رسول الله عنهانوں میں جنہوں نے اپنے الله عنهانوں میں جنہوں نے اپنے اور ظلم کیا تھا 'روتے ہوئے داخل ہونا 'کہیں ایسانہ ہو اکہ ان جیسی

مصيبت تم پر بھي آ جائے(ا)۔

باب ۳۲۱ آیت کریمہ ''کیاتم یعقوب کی وفات کے وقت موجود تھے "کابیان۔

2.1- الحق بن منصور عبدالعمد عبدالرحمن بن عبدالله ان ك والد حضرت ابن عمر رضى الله عنها سے روایت كرتے ہیں كه انہوں في رسالت مآب علية كو فرماتے ہوئے سناكه يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراہيم (عليم السلام) كريم بن كريم بن كريم بن كريم بن كريم بيل۔

باب ۱۳۲۲ آیت کریمہ "بیشک یوسف اور ان کے بھائیوں (کے قصہ) میں ہو چھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں" کابیان.

۱۹۰۸ عبید بن اسمعیل، ابواسامہ، عبید اللہ، سعید بن ابوسعید، اللہ علیہ اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے سے معلوم کیا گیا کہ لوگوں میں کون سب سے زیادہ معزز و بزرگ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ سے خوف کرے صحابہ نے عرض کیا ہم یہ بات نہیں پوچھ رہے " تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے زیادہ معزز و بزرگ یوسف ہی اللہ بن نی اللہ ابن نی اللہ ابن غیل اللہ ہیں، صحابہ نے عرض کیا ہم سے تیادہ معزز و بزرگ یوسف نی اللہ بن نی اللہ ابن نی اللہ ابن غیل اللہ ہیں، صحابہ نے عرض کیا ہم تہمارا سوال عرب کے خاندانوں کے بارے ہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمانہ جا ہلیت میں عرض کیا ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمانہ جا ہلیت میں ایچھ ہیں 'بٹر طیکہ علم دین حاصل کریں۔ ایچھ سے وہ اسلم عیں بھی ایچھ ہیں 'بٹر طیکہ علم دین حاصل کریں۔ ایچھ سے وہ اللہ عنہ ' سعیہ' حضرت ابو ہر ریو درضی اللہ عنہ ' رسالت آب علیہ سے الیہ سے ایسے ہیں ووایت کرتے ہیں۔

۱۱۰ بدل بن مجر 'شعبه ' سعد بن ابراہیم ' عروہ بن زبیر ' حضرت

أَنْفُسَهُمُ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِيُنَ أَنْ يُصِيبَكُمُ مِّثُلُ مَا اَصَابَهُمُ .

٣٢١ بَابِ أَمُ كُنْتُمُ شُهَدَآءَ اِذُ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ.

7.٧ حَدَّنَنَا اِسْحَاقَ ابْنُ مَنْصُورِ آخَبَرَنَا عَبُدُ السَّحَاقَ ابْنُ مَنْصُورِ آخَبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنِ عَبُدِاللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَةً قَالَ الْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْ

٣٢٢ بَابِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى لَقَدُ كَانَ فِيُ يُوسُفَ وَاِخُوَتِهِ النَّ لِلسَّآئِلِيُنَ.

٦٠٨ حَدَّنَى عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ عَنُ آبِيُ اَسَامَةً عَنُ عُبِيدُ اللهِ قَالَ آخُبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ آبِي اللهِ قَالَ آخُبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ آبِي سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهِ عَنهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ آكُرَمُ النَّاسِ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا النَّاسِ قَالَ اللهِ ابْنُ نَسُالُكَ قَالَ فَاكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِي اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا نَبِي اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا نَبِي اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا فَي اللهِ ابْنِ خَيارُهُمُ فِي اللهِ الْعَرَبِ تَسَالُونِي اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَا لَهُ اللهِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَا لَهُ اللهِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَاللهِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَا لَهُ اللهِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ لَكُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ عَنَا وَهُمُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٦٠٩ حَدَّنَني مُحَمَّدٌ آخُبَرَنَا عَبُدةٌ عَنُ عُبَيْدِ
 اللهِ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ بِهذَا.

٠ ٦١ ـ حَدَّثَنَا بَدَلُ بُنُ الْمُحَبِّرِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

(۱)ان احادیث سے معلوم ہواکہ ایس تباہ شدہ بستیاں اور ان کے کھنڈر ات سے اگر مجبور آگزر نامجی پڑجائے تو بہت تیزی کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے گزرنا چاہئے ،الی جگہ بطور سیر و تفر تک کے جانا اور وہاں جاکر تھہر ناپسندیدہ نہیں ہے۔

عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعُتُ عُرُوةَ ابُنُ النَّبِيِّ الْزُبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُها مُرِى اَبَا بَكُرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا مُرِى اَبَا بَكُرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَتُ إِنَّهُ رَجُلُ أَمِينُكُ مَثَى يُقِينُمُ مُقَالًى فِي النَّالِيَّةِ مُقَامَكَ رَقَّ فَعَادَتُ قَالَ شُعْبَةُ فَقَالَ فِي النَّالِيَّةِ مَقَامَكَ رَقَ فَعَادَتُ قَالَ شُعْبَةُ فَقَالَ فِي النَّالِيَّةِ وَالرَّابِعَةِ إِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا الْمَابِكِرِ.

711 حَدَّنَنَا الرُّبَيِّعُ بُنُ يَحْيَى الْبَصْرِىُّ حَدَّنَنَا الرُّبَيِّعُ بُنُ يَحْيَى الْبَصْرِىُّ حَدَّنَنَا بَرُودَةً رَائِدَةً عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ اَبِي بُرُدَةً بُنِ اَبِي مُوسَى عَنُ اَبِيهِ قَالَ مَرُوا اَبَابَكُر وَلَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُوا اَبَابَكُر وَجُلَّ فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَآئِشَةُ إِلَّ اَبَابَكُر وَجُلَّ فَقَالَ مِثْلُةً فَقَالَ مُرُوهُ فَإِنَّكُنَ صَوَاحِبُ مِثْلُةً فَقَالَ مُرُوهُ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ مِثْلُةً فَقَالَ مُرُوهُ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ قَامَ ابُوبَكِر فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَ حُسَيْنٌ عَنُ زَآئِدَةً رَجُلٌ وَيُعَلِّي وَسَلَّمَ فَقَالَ حُسَيْنٌ عَنُ زَآئِدَةً وَجُلٌ وَيُعَلِّي وَلَيْ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَ حُسَيْنٌ عَنُ زَآئِدَةً وَجُلٌ وَيَهُولَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ حُسَيْنٌ عَنُ زَآئِدَةً وَجُلٌ وَيَعْتُ وَالْمَا فَقَالَ حُسَيْنٌ عَنُ زَآئِدَةً وَجُلٌ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ حُسَيْنٌ عَنُ زَآئِدَةً وَكُلُولَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ حُسَيْنٌ عَنُ زَآئِدَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ مُسَالًا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ مُولِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ عُسَيْنٌ عَنُ زَآئِدَةً وَالْمَالِيلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُولِيلًا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُمْ الْفَالِلَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيقَالِهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَنْ الْمَالِمُ وَالْمُ الْعَلَيْمِ وَلَمَالَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْنَا اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالَالَهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلْمُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللْعَلْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَال

٦١٢ حَدِّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدِّنَنَا اللهُ الْإِنَّادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَنهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَّ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَّ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

٣١٣\_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ اَسُمَاءَ هُوَ ابُنُ آحِيُ حَدَّنَنَا جُويُرِيَةَ بُنُ اَسُمَآءَ عَنُ مَالِكٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ اَنَّ سَعِيْدَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ وَابَا عُبَيْدٍ اَخْبَرَاهُ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةً رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ

عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ عنہاسے فرمایا 'ابو بحر کو کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھادیں 'انہوں نے عرض کیاوہ رقبی القلب انسان ہیں 'جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہو نگے 'تورقت طاری ہو جائے گی (اور نماز نہ پڑھا سکیں گے) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا 'تو عائشہ رضی اللہ عنھانے بھی وہی جواب دیا 'شعبہ کہتے ہیں کہ تیسری عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم یوسف کی ہم نشین عارتو تھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم یوسف کی ہم نشین عور توں کی طرح ہوا ہو بحرسے نماز پڑھانے کو کہو۔

االدر تج بن یکی بھری 'زاکدہ 'عبدالملک بن عمیر 'ابوبردہ بن موسی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں 'کہ جب رسول اللہ علیہ بیار ہوئے 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ابو بکر کولوگوں کو نماز پڑھانے کیلئے گہو 'حفرت عاکثہ رضی اللہ عنھانے عرض کیا 'کہ ابو بکر توایبے (یعنی قبل القلب) آدمی ہیں 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھروہی فرمایا 'توعاکشہ نے بھی وہی کہا 'پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں سے کہو اور تم تو یوسف کی ہم نشین علیہ وسلم کی حیات ہی میں امامت کی 'حسین نے زاکدہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی ہیں امامت کی 'حسین نے زاکدہ سے رجل رقیق کے الفاظر وایت کے ہیں۔

۱۱۲ - الیمان 'شعیب ابوالزناد ' اعرج ' حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عند نے (دعائے طور پر) فرمایا اللہ عناش بن ابور بیعہ کو (کفار کے ظلم سے) نجات عطا فرما ' اے اللہ علیہ بن ہشام کو بھی نجات عطا فرما ' اے اللہ ولب من ولید کو چھٹکارادے ' اے اللہ کمزور مسلمانوں کو بھی نجات عطا فرما ' اے اللہ ان فالموں پر اپنی گرفت سخت فرما ' اے اللہ ان ظالموں پر یوسف کے زمانہ کی می قط سالیاں نازل فرما۔

۱۱۳ عبدالله بن محمد بن اساء بن اخی جو برید؛ جو برید بن اسا، مالک زهری مسعید بن مستب اور ابو عبید ' حضرت ابو هر بره رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب علی نے ارشاد فرمایہ کہ الله تعالٰی لوط (علیہ السلام) پر رحم کرنے 'وہ کسی مضبوط رکن سے پناہ لینا تعالٰی لوط (علیہ السلام) پر رحم کرنے 'وہ کسی مضبوط رکن سے پناہ لینا

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدُ كَانَ يَاوِئُ اللّى رُكُنِ شَدِيْدٍ وَلُولَئِئْتُ فِى السِّحْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ آتَانِي الدَّاعِيُ لَاَجَبُنَهُ.

٦١٤\_ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ اَخُبَرَنَا ابُنُ فُضَيُلٍ حَدَّثَنَا خُصَيُنَّ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ مَّسُرُونِ قَالَ سَاَلُتُ أُمَّ رُوُمَانَ وَهِيَ أُمُّ عَآثِشَةَ رضي الله عنها لَمَّا قِيُلَ فِيُهَا مَا قِيُلَ قَالَتُ بَيْنَمَا آنَا مَعَ عَآئِشَةَ رضى الله عنها حَالِسَتَانِ إِذُ وَلَّحَتُ عَلَيْنَا اِمُرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ وَهِيَ تَقُولُ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَفُعِلَ قَالَتُ فَقُلَتُ لِمَ قَالَتُ إِنَّهُ لَمَا ذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَتُ عَآئِشَهُ آئِي حَدِيُثِ فَأَخْبَرَتُهَا قَالَتُ فَسَمِعَةً آبُو بَكُر وَّرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ نَعَمُّ فَخَرَّتُ مَغُشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا اَفَاقَتُ اِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَا فِضِ فَحَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ مَالِهٰذِهٖ قُلُتُ حُمَّى اَخَذَتُهَا مِنُ آجُلِ حَدِيُثٍ تُحَدِّثُ بِهِ فَقَعَدَتُ فَقَالَتُ وَاللَّهِ لَئِنُ حَلَفُتُ لَا تُصَدِّ قُونِنَى وَلَئِنُ اِعْتَذَرْتُ لَاتُعَذِّرُونِيُ فَمَثَلِيُ وَمَثَلَكُمُ كَمَثَل يَعُقُوبَ وَبَنِيْهِ فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ فَانُصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ مَا اَنْزَلُ فَاخْبَرَهَا فَقَالَتُ بِحَمُدِ اللَّهِ لَابِحَمُدِ أَحَدٍ.

710 حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُكَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُمُوَةً عَنَ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوَةً النَّبِيّ اللَّهُ عَنُهَا زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا وَوَجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ارَايَتِ قَوْلَةً حَتَّى إِذَا اسْتَيَاسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا النَّهُمُ قَدُ كُذِبُوا اسْتَيَاسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا النَّهُمُ قَدُ كُذِبُوا

چاہتے تھے اور اگر میں قید خانہ میں اتنے زمانہ رہتا جتنے کہ یوسف رہے' تواس بلانے والے کی بات فور آمان لیتا۔

١١٧- محد بن سلام ابن فصيل حصين سفيان مسروق سے روايت كرتے ہيں 'وہ كہتے ہيں كه ميں نے حضرت عائشہ رضى الله عنهاكى والدهام رومان سے واقعہ افک کے بارے میں معلوم کیا' توانہوں نے بتایا که میں اور عائشہ دونوں بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک انصاری عورت ہمارے پاس بیہ کہتی ہوئی آئی مکہ فلاں پر اللہ کی لعنت ہواور لعنت کا عذاب تواس پر مسلط بھی ہو چکا 'ام رومان کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ اس انصاریہ نے کہا کیونکہ اس نے اس بات کے ذکر کو بھیلایااور بڑھایا ہے عائشہ رضی اللہ عنھانے کہا کو نسی بات؟ تباس نے وہ افک کا واقعہ بتایاعا کشہ نے پوچھا 'کیار سول اللہ اور ابو بگر نے مجى يه بات سى ہے؟ انصاريه نے كہا ہاں! پس عائشہ رضى الله عنها ( اس صدمہ سے ) بیہوش ہو کر گریزیں، جب انہیں ہوش آیا او انہیں جاڑے کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بوچھا کہ انہیں کیا ہو گیا 'میں نے کہاجو بات آپ صلى الله عليه وسلم سے بيان كي كئ ہے 'اسكے صدمہ سے بخار آ كيا ہے ' پھر عائشہ اٹھ بیٹھیں اور کہنے لگیں کہ بخدااگر میں قتم کھاؤ نگئ تو تم یقین نہ کرو گے اور اگر عذر بیان کرو تکئ تونہ مانو گے 'بس میری اور تہاری مثال یعقوب اور اسکے بیٹوں کی طرح ہے ، بس اللہ ہی ہے مدد ماتکی جاتی ہے 'اس پر جوتم بیان کرتے ہو چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور اللہ نے اس باب میں جو کچھ نازل فرمایا تھا نازل فرمایا آپ نے عائشہ کو اسکی اطلاع دی توانہوں نے کہامیں اللہ کا شکراداکروں گی کسی اور کا نہیں۔

۱۱۵ یکی بن بکیر الید، عقیل ابن شہاب عروہ سے روایت کرتے بیل کہ انہوں نے زوجہ رسول اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ عنھا سے دریافت کیا کہ بتائے فرمان خداو ندی "جب رسول مایوس ہو گئے اور انہیں یہ گمان ہوا کہ ان قوم انہیں جھٹلاد گی" میں کذبو اکے ذال پر تشدید ہے انہیں ؟ لین گذبو اسے زال پر تشدید ہے انہیں ؟ لین گذبو اسے یا گذبو الوانہوں نے فرمایا (کذبوا

آوُكُذِبُوا قَالَتَ بَلُ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَيُقَنُوا اَنُ قَوْمَهُمُ كَذَبُوهُمُ وَمَا هُوَ بَالظُّنِ فَقَالَتُ يَاعُرَيَّةُ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَٰلِكَ قُلْتُ فَلَعَلَّهَا أَوْكُذِبُوا قَالَتُ مَعَاذَ اللَّهِ لَمُ تَكُن الرُّسُلُ تَظُنُّ ذٰلِكَ بِرَبِّهَا وَامًّا هٰذِهِ الْاَيْةُ قَالَتُ هُمُ ٱتَّبَاعُ الرُّسُلِّ الَّذِيْنَ امَنُوُا بِرَبِّهِمُ وَصَدَقُوُهُمُ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَآةُ وَاسْتَاخَرَعَنُهُمُ النَّصُرُ حَتَّى اِذَا اسْتَيَأْسِ مِمَّنُ كَذَبَهُمُ مِّنُ قَوْمِهِمُ وَظَنُّوا اَنَّ إِلَٰبَاعَهُمُ كَذَّبُوهُمُ جَآءَ هُمُ نَصْرُ اللَّهِ قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ اسْتَيَا شُوا افْتَعَلُوا مِنْ يَعِسَتُ مِنْهُ مِنْ يُوسُفَ لَاتَيُا سُوا مِنُ رَّوْحِ اللَّهِ مَعْنَاهُ الرِّجَاءُ ٱخْبَرَنِي عَبُدَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ أَبِيُهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ: الْكَرِيْمُ بُنُ الْكَرِيْمَ بُنِ الْكَرِيْمِ بُنِ الْكَرِيْمِ يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ اِستحاق بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ.

٣٢٣ بَاب قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَأَيُّوُبَ اللهِ تَعَالَى وَأَيُّوُبَ الْخُرَّوَأَنْتَ اَرُحَمُ الضُّرُّوَأَنْتَ اَرُحَمُ الرَّاحِمِينَ الرَّكْضُونَ الصَّرِبُ يَرُكُضُونَ يَعُدُونَ. اِضُرِبُ يَرُكُضُونَ يَعُدُونَ.

٦١٦\_ حَدَّنَنِي عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْحَعُفِيُّ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌّ عَنُ هَمَّامٌ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرُيَانًا خَرً

ہے) کوئلہ اکی قوم تکذیب کرتی تھی 'میں نے عرض کیا ' بخدا رسولوں کو توایی قوم کی تکذیب کا یقین تھا (پھر طنو اکیو تکر صادق آئيگا) توعائشہ رضی اللہ عنھانے فرمایاے عربیہ (تصغیر عروہ) بیشک انہیں اس بات کا یقین تھا میں نے عرض کیا توشاید بیز کذہواہے ' عائشه رضى الله عنهان فرمايا معاذ الله انبياء الله ك ساته ابيا كمان نہیں کر سکتے (کیونکہ اسطرح معنی یہ ہو نگئے کیہ انہیں یہ گمان ہوا مکہ ان سے جھوٹ بولا گیالینی معاذ اللہ خدانے فتح کیا دعدہ بورا نہیں کیا کیکن مندرجہ بالا آیت میں ان رسولوں کے وہ متبعین مراد ہیں ی<sup>،</sup> جو \* اپنے پروردگار پرایمان لے آئے تھے اور پیغبروں کی تصدیق کی تھی ' پر آئی آزمائش ذراطویل ہو گئ اور مدد آنے میں تاخیر ہوئی، حتی کہ جب پیغبرائی قوم سے خطال نے والوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور انہیں یہ گمان ہونے لگا کہ ایکے متبعین بھی ان کی تکذیب کردیں مے تواللہ کی مدد آگئ 'امام بخاری فرماتے ہیں کہ استیاسواینست باب اقتعال سے ہے ، یعنی یوسف سے مایوس ہو گئے لاتینسوا من روح الله کے معنی ہیں کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو 'عبدہ' عبدالهمد عبدالرحمن ان کے والد ابن عمرے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا 'یوسف بن بیقوب بن الحق بن ابراہیم ' کر ہم بن کر ہم بن کر ہم بن کر ہم ہیں۔

باب ۱۳۲۳ فرمان اللی "اور ہم نے نجات دی "ایوب (۱) کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا "اے پروردگار جھے تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو براار حم الراحمین ہے۔ "کا بیان "ار کض کے معنی ہیں دوڑتے ہیں۔
کے معنی ہیں توماریر کضون کے معنی ہیں دوڑتے ہیں۔
۱۱۲ عبداللہ بن محر جھی عبدالرزاق "معمر "ہمام "حضرت ابوہر یوہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روز اس کیفیت سے کہ ابوب برہنہ عسل کر رہے تھے کہ ان کے اوپر بہت می سونے کی ٹڈیاں گریں "پس وہ بٹور بٹور کر اپنے

(۱) حضرت الیوب کواللہ تعالی نے مال ودولت اور اولاد، تمام نعتوں سے خوب نواز اہوا تھا بعد میں اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہوئی، سار امال و اولاد ختم ہوگیا، سوائے بیوی کے تمام رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، اور ایک خطر ناک مرض میں جتلا کردیئے گئے۔ سات باتیرہ یااٹھارہ سال اسی مرض میں جتلارہ، پھر اللہ تعالی نے فضل فرمایا اور صحت اور دیکہ لعتیں پہلے سے زیادہ عطافر مادیں۔

عَلَيْهِ رِجُلُ جَرَادٍ مِّنُ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحُنِى فِى نَوْبِهِ فَنَادَى رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمُ أَكُنُ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا نَوْبِهِ فَنَادَى رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمُ أَكُنُ آغُنَيْتُكَ عَمَّا تَرْى قَالَ بَلَى يَارَبِ وَلَكِنُ لَّاغِنَى لِّي عَنُ بَرُكَتِكَ .

٣٢٤ بَاب وَاذُكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ الْكِتَابِ مُوسَىٰ اللَّهُ كَانَ مُحُلَصًا وَّكَانَ رَسُولًانَّبِيًّا وَنَادَيُنَاهُ مِنُ جَانِبِ الطُّورِ الْإِيُمَنِ وَقَرَّبُنَهُ نَجِيًّا كَلَّمَهُ وَوَهَبُنَا لَهُ مِنُ رَّحُمَتِنَا اَخَاهُ هُرُونَ نَبِيًّا يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَلِلْإِنْنَيْنِ وَالْجَمِيع نَجِيًّ وَيُقَالُ لِلوَاحِدِ وَلِلْإِنْنَيْنِ وَالْجَمِيع نَجِيًّ وَيُقَالُ لِكَوَاحِدِ خَلَصُوا نَجِيًّا وَالْجَمِيع نَجِيًّ وَلُكَمِيعُ خَلَصُوا نَجِيًّا وَالْجَمِيعُ أَنْجِيًّا وَالْجَمِيعُ أَنْجيًّا وَالْجَمِيعُ أَنْجيًّا وَالْجَمِيعُ أَنْجيًّا وَالْجَمِيعُ أَنْجيًّا وَالْجَمِيعُ أَنْحَيْدُ وَلَا نَجِيًّا وَالْجَمِيعُ أَنْحِيلًا وَالْجَمِيعُ أَنْحُولُ أَنْ الْحَالِمُ لِلْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

٣٢٥ بَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤُمِنٌ مِّنُ الِ فِرُعَوُدَ الِلَى قَوُلِهِ مُسُرِفٌ كَدَّابٌ.

71٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَيْ عُقَيُلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابِ سَمِعُتُ عُرُوّةَ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهِ خَدِيُحَةَ يَرُجُفُ فُؤَادَةً فَانُطَلَقَتُ بِهِ اللّى وَرَقَةَ بُنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ رَجُلًا تَنَصَّرَيَقُرَأُ الْإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ وَرَقَةُ مِذَا النَّامُوسُ الَّذِي مَاذَا لَنَامُوسُ الَّذِي مَاذَا لَنَامُوسُ الَّذِي انْصُرُكَ نَصُرًا مُؤَرَّرًا. النَّامُوسُ: صَاحِبُ السِّرِ اللهِ عَلَى مَوسَلَى وَإِنْ اَدُرَكِنِي يَوْمُكَ النَّهُ وَلَا السَّمِونَ عَنْ عَيْرُهِ.

کپڑے میں رکھنے گلے توان کے برور دگارنے آواز دے کر کہا'اے ابوب تم دیکھ رہے ہو 'کیامیں نے تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کر دیا' انہوں نے عرض کیا' بیٹک اے پرور دگار! مگر مجھے تیری برکت سے بے نیازی نہیں ہو سکتی۔

باب ٣٢٣ مندرجه ذیل آیت کریمه کابیان اور کتاب میں موسی کاذکر کیجئے بیشک وہ خالص (دوست) اور پیغیر و نبی سے اور ہم نے انہیں طور کی جانب سے آواز دی اور انہیں باتیں کرنے کے لئے اپنا مقرب بنایا اور ہم نے انہیں محض اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا 'قربنا و نجیا کے معنی ان سے گفتگو کی ، مفرد و تثنیہ اور جمع سب کے نجیا کے معنی ان سے گفتگو کی ، مفرد و تثنیہ اور جمع سب کے لئے نحی ہولتے ہیں 'محاورہ ہے حلصو انجیا یعنی وہ مشورہ کرنے ہیں۔ کے اور اس کی جمع انجیہ آتی ہے یعنی وہ مشورہ کرتے ہیں۔

باب۳۲۵۔ آیت کریمہ ''اور فرعون کے خاندان میں اس مومن نے کہاجو (ابتک اپناایمان چھپائے ہوئے تھا' کیا تم ایسے شخص کو قتل کرو گے جو یہ کہتاہے کہ میر اپرور دگار اللہ ہے' آخر آیت تک کابیان۔

٣٢٦ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَهَلُ آتُكَ حَدِيُثُ مُوسَى إِذُراى نَارًا اِلِّي قَوُلِهِ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوِّى انَسُتُ. ٱبْصَرُتُ. نَارًا لَعَلِّي اتِيكُمُ مِّنْهَا بِقَبَسِ الْآيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ الْمُقَدَّسُ. الْمُبَارَكُ. طُوًى: إسُمُ الوادي سِيرتها حالتها والنهي: التُّقَى بِمَلَكِنَا: بِٱمُرِنَا\_ هَوٰى: شَقِىَ فَارِغًا إِلَّا مِنُ ذِكْرِ مُوسَى رِدُءً اكَى يُصَدِّقُنِي \_ وَيُقَالُ مُغِيُثًا اَوُمُعِيْنًا يَبُطُشُ وَيَبُطِشُ يَاْتَمِرُوْنَ: يَتَشَاوَرُونَ وَالْجَذُوَةُ قِطُعَةٌ غَلِيُظَةٌ مِّنَ ٱلنُحشُبِ لَيُسَ فِيُهَا لَهَبٌ سَنَشُدُّ سَنُعِينُكَ كُلَّمَا عَزَّرُتَ شَيْئًا فَقَدُ جَعَلَتَ لَهُ عَضُدًا وَقَالَ غَيْرُهُ كُلَّمَا لَمُ يَنُطِقُ بِحَرُفٍ أَوُفِيُهِ تَمُتَمَةٌ أَوُفَافَاةٌ فَهِيَ عُقُدَةٌ. اَزُرِي: ظَهُرِي فَيُسُحِتَكُمُ فَيُهُلِكُكُمُ الْمُثْلَى تَأْنِيُتُ الْاَمْثَل يَقُولُ بدِينِكُمُ يُقَالُ خُذِالمُثُلِى خُذِالُامُثَلَ ثُمَّ ائْتُواصَفًّا، يُقَالُ هَلُ اَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ يَعْنِيُ الْمُصَلَّى الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ فَأَوْجَسَ: أَضُمَرَ خَوُفًا، فَذَهَبَتِ الْوَاوُمِنُ خِيُفَةٍ لِكُسُرَةِ الْحَارِ فِيُ جُذُوعِ النَّحُلِ: عَلَى جُذُوع خَطُبُكَ: بَالُكَ مِسَاسَ مَصُدَرُ مَاسَّهُ مِسَاسًا لَنَنسِفَنَّهُ لَنُدُرِيَّةُ الضَّحَآءُ ٱلۡحَرُّ قُصِیۡهِ: اِتَّبَعٰیُ آثَرَهٗ وَقَدۡیَکُونُ اَنْ تَقُصَّ الْكَلامُ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ عَنُ

باب٣٢٦ آيت كريمه "اوركيا آپ تك موسى كاقصه پينيا ہے جب انہوں نے آگ دیکھی طوی تک کابیان انست لعنی میں نے آگ دیکھی ہے تاکہ میں اس میں سے کچھ آگ لیکر آؤں 'ابن عباس فرماتے ہیں کہ مقدس کے معنی ہیں ' بابرکت 'طوی ایک وادی کانام ہے 'سیر تہالینی اس کی حالت 'النهی لینی پر میز گاری 'بملکنا مجمعنی با ختیار خود 'موی لیعنی بد بخت ' فارغاً لعنی سوائے موسی کی یاد کے ہر چیز سے خالی ہے 'رِدع 'لینی (مدد گار) تاکه وه میری تصدیق کرے 'اور کہاجاتا ہے کہ روع کے معنی فریاد رس یا مدد گار کے ہیں ' بیطش اور يبطش دونوں طرح ہے 'ياتمرون ليني وہ مشورہ كررہے ہيں ' جذوة لیعنی (سوخته) لکڑی کاوہ موٹا ٹکڑہ جس میں لیٹ (تو) نہیں ( ہاں آگ ہے) سنشد لینی ہم عنقریب تمہاری مدد کریں گے جب تم کسی کے مدد گار ہو جا ئو تو گویا تم اس کے باز و ہوگئے ' دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حرف ادانه كرسكتا هو 'يااس كى زبان ميں لكنت مو 'ياده' ف زیادہ بولتا ہو ' تو وہ عُقدہ ہے ازری تعنی میری پشت، فیسحتکم لیعنی تمهیں ہلاک و برباد کرے گا'المثلی امثل کا مؤنث ہے (جمعنی افضل و بہتر گویا)وہ کہتاہے کہ (بطریقنکم المنلی) لینی تمہارا وین ختم کر دیں گے) کہا جاتا ہے ' خذاكمثلى 'خذالامثل (يعنى بهتر چيز كولے لو) ثم أَنتُوا صفًا محاورہ ہے 'بل اتیت الصّف اليوم لعنی جہاں نماز پڑھی جاتی ہے کیا تم اس جگہ آئے ہو 'فاو جس یعنی دل میں خوف کیا ' حیفہ (اصل میں خوفہ تھا) واؤ کے ماقبل کسرہ ہونے کی وجہ ہے واؤختم ہو گیا (اور یاء آگئی) فی جذوع النحل میں فی علی کے معنی میں ہے ' حطبك لينی تمہاری حالت ' مساس

جُنُبٍ: عَنُ بُعُدٍ. وَعَنُ جَنَابَةٍ وَعَنُ الْجُنَابَةِ وَعَنُ الْجُنِنَابِ وَاحَدٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ عَلَى قَدُرٍ: مَوْعِدٌ لَاتَنِيَا. يَبَسًا يَابِسًا. مِنُ زِيْنَةِ الْقَوْمِ الْحُلِيِّ الَّذِي استَعَارُوا مِنُ الِ فِرُعَوْنَ الْحُلِيِّ الَّذِي استَعَارُوا مِنُ الِ فِرُعَوْنَ فَقَدَفُتُهَا: الْقَيْتُهَا الْقَي: صَنَعَ. فَنَسِيَ مُوسَى هُمُ يَقُولُونَةً الحُطَا الرَّبُ الْ لَا مُوسَى هُمُ يَقُولُونَةً الحُطَا الرَّبُ اللَّ لَا يَرُجِعَ النَّهِمُ قَولًا فِي الْعِجُلِ.

- ٢٠٥ حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ مَّالِكٍ ابُنِ صَعْصَعَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدَّنَهُمُ عَنُ لَيْةٍ أُسُرِى بِهِ حَتَّى آتَى السَّمَآءَ الْخَامِسَةَ فَإِذَا هَارُونَ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَرَدَّنُمٌ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّنُمٌ قَالَ مَرُحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ تَابَعَةً ثَابِتٌ وَعَبَّادُ بُنُ السَّالِحِ وَالنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ مَلَّى الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَلْهُ مَا الله عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ مَلْهِ الله الله عَلَيْهِ مَلْهُ الله عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الله مُنْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْه

٣٢٧ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى: وَهَلُ اَتَكَ مَدِيثُ مُوسَى تَكُلِيْمًا. حَدِيثُ مُوسَى تَكُلِيْمًا. 199 حَدِيثُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ 199 حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ مُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

مصدر ہے ماسّہ کالنسفنہ یعنی ہم اسے ضرور پھیلادیں گے 'اٹرادیں گے 'الضحالین گری (دھوپ) قصیہ 'لین اس کے پیچھے چلی جااور بھی باتیں کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے نحن نقص علیك 'عن جنب کے معنی دور سے 'عن جنب ہو عنی ایک ہی ہیں ' مجاہد و عن احتناب 'سب کے معنی ایک ہی ہیں ' مجاہد فرماتے ہیں کہ علی قدر معنی وعدہ کی جگہ پر 'لاَتَنِیا (سست نہ ہونا) یبسّالیعنی فشک من زینتہ القوم سے مراد فرعونیوں کے وہ زیورات جوانہوں نے مستعار لئے تھے 'فقذ فتھا یعنی میں فور یورات جوانہوں نے مستعار لئے تھے 'فقذ فتھا یعنی میں نے اسے ڈال دیا 'القی کے معنی بنایا 'فیسی موسلی کامطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ موسلی (علیہ السلام) اپنے پروردگار کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں 'ان لایر جع الیہ میں فولاً۔ گوسالہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

۱۱۵ - بربہ بن خالد 'ہمام 'قادہ ' حضرت انس بن مالک ' حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب مالی مطابقہ نے شب معراج کا یہ حال بھی بیان کیا، کہ جب پانچویں آسان پر گئے تو وہاں حضرت ہارون سے ملے تو جبریل نے کہا کہ یہ ہارون ہیں انہیں سلام کیا ' انہوں نے جواب دے ہیں انہیں سلام کیا ' انہوں نے جواب دے کر کہا کہ اے برادر صالح اور نبی صالح مرحبا' اس کے متابع حدیث ثابت و عباد بن ابوعلی ' حضرت انس رضی اللہ عنہ رسالت مآب مشابحہ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۳۲۷ فرمان الہی اور کیا آپ تک موسیٰ گا واقعہ پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے موسٰی کو کلام سے نواز اکا بیان۔

۱۹۱۸ ـ ابراہیم بن موسی 'ہشام بن یوسف 'معم' زہری 'سعید بن میں سیب ' حضرت ابوہر روہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ علی نے شب معراج کے بیان میں فرمایا کہ میں نے موسی کو دیکھا، تو وہ ایک دیلے قتم کے آدمی تھے 'ان کے بال زیادہ

لَيْلَةً أُسُرِى بِهِ رَآيُتُ مُوسَى وَإِذَا رَجُلَّ ضَرُبٌ رَجِلٌ كَآنَةً مِنُ رِجَالِ شَنُوءَ ةَ وَرَآيُتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ مَنُ رِجَالِ شَنُوءَ ةَ وَرَآيُتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبُعَةً آحُمَرُ كَآنَمَا خَرَجَ مِنُ فِيكَاسٍ وَآنَا آشُبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ أُتِيْتُ بِإِنَاءَ يُنِ فِي اللاَخِرِ خَمُرٌ فَقَالَ يُنِ فِي اللاَخِرِ خَمُرٌ فَقَالَ الشَّرِبُةُ اللَّبَنَ فَشَرِبُتُهُ فَقِيلَ آخَدُتَ اللَّبَنَ فَشَرِبُتُهُ فَقِيلَ آخَدُتَ اللَّبَنَ فَشَرِبُتُهُ فَقِيلَ آخَدُتَ الْفِطْرَةَ آمَا إِنَّكَ لَو آخَدُتَ الْخَمُرَغَوتُ أُمَّا إِنَّكَ لَو آخَدُتَ الْخَمُرَغَوتُ أُمَّا الْمُنْ لَو الْحَدُرَةَ الْمَا اللَّهُ لَو الْحَدُنَ اللَّهِ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْحَدُمُ عَوْتُ أُمَّتُكَ .

حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعُتُ اَبَا الْعَالِيَةِ حَدَّنَنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعُتُ اَبَا الْعَالِيَةِ حَدَّنَنَا ابُنُ عَبَّاسٍ عَنِى ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاينَبَغِي لِعَبُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاينَبَغِي لِعَبُدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً أَلِي أَسُرِى بِهِ فَقَالَ مُوسَى ادَمُ طِوَالٌ كَانَّةً مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً مِن رَجَالٍ شَنُونَةً وَقَالَ عِيسلى جَعُدٌ مَرُبُوعٌ وَذَكَرَ مِالِكَ خَازِنَ النَّارِ وَذَكَرَ الدَّجَالَ .

711 - حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا اللهِ عَدِّبَرُ حَدَّنَا اللهِ عَلَيْهِ بَنِ جُبَيْرِ عَنَّا اللهِ عَنِ ابْنِ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنَ ابْنِ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمُ يَصُومُونَ يَوُمَّ يَعْنِي عَاشُورَآءَ فَقَالُو لَا يَوُمُ نَجَى الله فِيْهِ مُوسَى هَذَا يَوُمٌ وَهُو يَوُمُ نَجَى الله فِيْهِ مُوسَى وَاعْرَ فَصَامَ مُوسَى شُكرًا لِلْهِ فَقَالَ وَاعْرَ بَصِيامِهِ. اللهُ وَلَى بمُوسَى مِنْهُمُ فَصَامَةً وَامَرَ بصِيامِهِ.

٣٢٨ بَاب قُولُ اللهِ تَعَالَى: وَوَعَدُنَا مُوسَى تَلَيْنَ وَوَعَدُنَا مُوسَى تَلْقِينَ لَيْلَةً وَّاتُمَمُنَاهَا بِعَشُرٍ فَتَمَّ مِيُقَاتُ رَبِّهِ اَرُبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِالْخِيْنِ فَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِاَخِيْنِ هَرُونَ الْحَلْفَنِي فِي قَوْمِي وَاصْلِحُ

پیچدار نہیں تھے 'ایبامعلوم ہو تا تھا، کہ گویادہ (قبینہ) شنوۃ کے ایک فرد ہیں اور میں نے عیلی کو دیکھا، تودہ میانہ قد سرخ رنگ کے تھا ایب معلوم ہو تا تھا جیسے وہ ابھی جمام سے نکلے ہیں اور میں ابراہیم کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں 'پیر مجھے دوپیا لے دیئے گئے ' میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں 'پیر مجھے دوپیا لے دیئے گئے ' ایک میں دودھ اور دوسر سے میں شراب تھی 'جبر میل نے کہا ' دونوں میں جو چاہیں پی لیجئے ' میں نے دودھ لے کر پی لیا، تو مجھ سے کہا گیا ' میں جو چاہیں پی لیجئے ' میں نے دودھ لے کر پی لیا، تو مجھ سے کہا گیا ' کہ تم نے فطرت کو اختیار کیا ہے 'اگر آپ شراب کو پی لیتے ، تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی۔

مرح بن بشار 'غندر'شعبہ 'قادۃ 'ابوالعالیہ 'آ مخضرت صلی الله علیہ و سلم کے چھازاد بھائی 'ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی کے فرمایا کہ کسی کویہ کہنا مناسب نہیں کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں اور آپ نے انہیں ان کے باپ کی طرف منسوب کیا اور رسول الله علی کے شب معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موٹی ایک دراز قد گندی رنگ کے آدمی تھے گویاوہ (قبیلہ) شنوہ کے ایک مرد ہیں اور فرمایا کہ عینی پیچیدہ بال والے میانہ قد کے انسان تھاور آپ نے داروغہ جہنم مالک اور د جال کا بھی ذکر فرمایا۔

171 - علی بن عبدالله 'سفیان 'ایوب سختیانی 'ابن سعید بن جبیر 'ان کے والد 'ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی جب مدینه تشریف لائے تو یہودیوں کو یوم عاشورا کاروزہ رکھتے ہوئے پایا 'یہودیوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑادن ہے 'اسی دن الله فی موسیٰ کو نجات دے کر فرعونیوں کو غرق کیا تھا، تو شکرانہ کے طور پر موسیٰ نے اس دن روزہ رکھاتھا' آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سب میں موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں 'لہذا آپ نے اس کاروزہ رکھااور دوسروں کور کھنے کا تھیم دیا۔

باب ۳۲۸۔ مندرجہ ذیل آیت کریمہ کا بیان،اور ہم نے موٹی سے تیں رات کا وعدہ کیاادر ہم نے انہیں دس رات رادہ کر کے پورا کیا 'پس ان کے پرور دگار کا وقت جالیس راتیں پوری ہو گئیں اور موٹی نے اپنے بھائی ہارون سے کہا

وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَةً رَبُّةً قَالَ رَبِ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَةً رَبُّةً قَالَ رَبِ اَرِنِى انْظُرُ الِيُكَ قَالَ لَنُ تَرَانِى اللَّى قَولُهِ وَانَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ يُقَالُ دَكَّهُ: زَلْزَلَهُ فَدُكَّتَا فَدُكِّكُنَ ، جَعَلَ الْحِبَالُ كَالُواحِدَةِ فَدُكَّتَا فَدُكِّكُنُ ، جَعَلَ الْحِبَالُ كَالُواحِدَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اَنَّ السَّمٰوتِ كُمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اَنَّ السَّمٰوتِ كُمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اَنَّ السَّمٰوتِ وَالْارضَ كَانَتَارَتُقًا وَلَمْ يَقُلُ كُنَّ رَتُقًا وَلَهُ مِنْ اللَّهُ عَرَّوَ حَلَّ اللَّهُ عَرَّوَ عَلَى اللَّهُ عَرَّوَ عَلَى اللَّهُ عَرَّوَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّوَ عَلَى اللَّهُ عَرَّوَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّوَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّو عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٦٢٢\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرِو بُنِ يَحْيِي عَنُ اَبِيهِ سَعِيدٍ رَّضِى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاكُونُ اَوَّلَ مَنُ يُفِيئُ فَإِذَا اَنَا بِمُوسَى اخِذَ بِقَاتِمَةِ مِنُ مَن يُفِيئُ فَإِذَا اَنَا بِمُوسَى اخِذَ بِقَاتِمَةِ مِنُ قَوَائِم الْعَرْشِ فَلَا اَدْرِي اَفَاقَ قَبُلِي اَمُ جُوزِي بَصَعَقَةِ الطُّورُ.

٦٢٣ حَدَّنَنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٌ الْحَعُفِيُّ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا بَنُو اِسْرَآئِيلَ لَمُ يَخْنَزِ اللَّحُمُ وَلَوُ لَا حَوَّآءُ لَمُ تَخُنُ اُنْنِي زَوْجَهَا اللَّهُرَ.

٣٢٩ بَاب طُوفَانٌ مِّنَ السَّبِيلِ يُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ طُوفَانٌ الْقُمَّلُ: الْحُمُنَانُ يَشْبَهُ صِغَارَ الْحَلْم حَقِينٌ: حَقٌّ سُقِط كُلُّ

تم میری قوم میں میرے نائب ہو 'اوراصلاح کرتے رہنا،اور فساد کر نیوالوں کے طریقہ کی پیروی نہ کرنا اور جب موسی ہمارے وقت کے مطابق آئے اور انہیں ایکے رب نے کلام سے نوازاً تو انہوں نے درخواست کی کہ اے پروردگار' تو مجھے اپنادیدارد کھا کہ میں تجھے دیکھوں 'اللہ نے کہا تو مجھے بھی بھی نہیں دیکھ سکتا 'اول المومنین تک ' دیّہ یعنی اسے زلزلہ میں ڈالا ' فد کتا یہاں فد کئن ہو تا 'لیکن تمام پہاڑوں کو ایک ہی سمجھ لیا گیا ہے جسے دوسری آیت میں ہے' کہ آسان اور زمین طعے ہوئے ' میاں کن رتھا نہیں کہا یعنی ملے ہوئے ' اشر بواائے دلوں میں رچ گئ ' توب مشرب یعنی رنگ کیا ہوا گیڑا' ابن عباس نے فرمایا 'انبحسَتُ کے معنی بھوٹ بڑی ' واذ نتقنا الحبل یعنی جب ہم نے پہاڑ کو اٹھایا۔

الا محمد بن یوسف سفیان عمرو بن شخیی ان کے والد عضرت ابو سعید رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، که رسالت آب علیات کے اور میں نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ بیہوش ہو جائیں گے اور میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو میں مولی کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پاید پیڑے ہوئے ہیں تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں طور کی بیہوشی کامعاوضہ دیا جائے گا (کہ وہ یہاں ہے ہوش نہیں ہوں گے۔)

باب ۳۲۹ طوفان کابیان 'طوفان کبھی سیلاب کاہو تاہے اور لوگوں کے زیادہ مرنے کو بھی طوفان کہتے ہیں 'القمل کے معنی چیچڑی جو چھوٹی جو کھوں کی طرح ہوتی ہے 'حقیق کے معنی

مَنُ نَدَمَ فَقَدُ سَقَطَ فِي يَدِهِ .

حَدِيُثِ الْخَضِرِ مَعَ مُوسى عَلَيُهِمَا السَّلام ٦٢٤ حَدَّنَا عَمُرُو بُنُ مُحَمَّدِ حَدَّنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنُ صَالِح عَنِ إِبُنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِاللَّهِ ٱخُبَرَّةً عَنِ ادْنِ عَبَّاسٌّ أَنَّهُ تَمَارى هُوَ وَالْحُرُّ بُنُ قَيُسِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ هُوَ خِضُرٌ فَمَرٌ بِهِمَا أَبَيُّ بُنُ كَعُبِ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوْسَى الَّذِي سَالَ السَّبِيُلَ إِلَى لَقِيَّهِ هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَذُكُرُشَانَةً قَالَ نَعَمُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلاءٍ مِّنُ بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ جَآءَ ةُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلُ تَعُلُّمُ أَحَدًا أَعُلَمَ مِنُكَ قَالَ لَا فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسى بَلَى عَبُدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ اِلَّيْهِ فَجُعِلَ لَهُ الْحُوتُ ايَةًوَقِيْلَ لَهُ إِذَا فَقَدُتَ الْحُوْتَ فَارْجِعُ فَإِنَّكَ سَتَلَقَاهُ فَكَانَ يَتَبَعُ الْحُوْتَ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوْسَى فَتَاهُ اَرَايُتَ اِذُ أَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَانِّيُ نَسِيْتُ الْحُوُتَ وَمَا أنْسَانِيُهِ إِلَّا الشَّيْطَالُ أَنُ اَذْكُرَهٌ فَقَالَ مُوسَى ذلِكَ مَاكُنَّا نَبُغ فَارُتَدًّا عَلَى اتَّارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنُ شَانِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ .

٦٢٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُلِيً بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَخُبَرَنِيُ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِا بُنِ عَبَّاسٍّ إِنَّ اللَّ اللَّلُكَ اللَّ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

ہیں لا کُق اور حق 'سُقِط لیعنی ناد م ہواجو شخص نادم ہو تاہے تو وہاینے ہاتھ پر گر پڑتاہے۔

## وأقعه خضروموسى عليجالسلام

٦٢٣ عمرو بن محمد ' يعقوب بن ابراجيم 'ان كے والد 'صالح' ابن شهاب ، عبيد الله بن عبدا الله ، حضرت ابن عباس رضى الله عنهماہے روایت کرتے ہیں کہ ان کے اور حربن قیس کے در میان موسٰی کے ساتھی کے بارے میں اختلاف ہوا 'ابن عباس نے فرمایاوہ خضرین ، چرانی بن کعب اد هر سے گزرے اوا نہیں ابن عباس نے بلا کر کہا کہ میر ااور میرے اس دوست کا موسے کے اس ساتھی کے ا بارے میں اختلاف ہو گیا ہے جن سے ملنے کی موسی نے سبیل دریافت کی تھی "کیاتم نے رسول اللہ علیہ سے ان کا کچھ حال بیان كرتے سا ہے؟ الى نے كها بال! ميس نے رسول الله عظامة كو فرماتے ہوئے ساہے کہ موسٰی بنی امرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ ایک مخض آیااوراس نے کہا 'کیا آپ ایسے مخص کو جانتے ہیں 'جو آپ ے براعالم ہو؟ تو موسٰی نے کہانہیں تواللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی میں کہ ہال (تم سے براعالم) ہماراایک بندہ خضر موجود ہے تو موسی نے ان سے ملا قات کاراستہ دریافت کیا توائی نشانی مچھلی بنادی گئی 'اوران سے کہا گیاجب تم مچھلی کونہ پائو تو پیچھے کولوٹنا 'تم خصر سے مل جاؤ گے ' تو موسٰی دریا میں مجھلی کا نشان دیکھتے رہے ' پھر موسٰی ہے ان کے خادم نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم اس پھر کے پاس بیٹے تھ ' تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے اس کی یاد سے صرف شیطان نے غافل کر دیاہے ' تو حضرت موٹی علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تواسی کی تلاش تھی ' پس وہ دونوں پچھلے پاؤں لوٹ پڑے اور خضرے ملا قات ہوئی ' پھر انکی کیفیت اللہ نے آئی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔

917ء علی بن عبداللہ 'سفیان 'عمرو بن دینار 'سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس ؓ سے کہا کہ نوف بکالی کہتے ہیں کہ خضر (کی ملا قات)والے موسی وہ نہیں ہیں جو بنی اسر ائیل کے پیفیمر تھے بلکہ وہ دوسرے ہیں۔ابن عباس نے کہاوہ دیشن خدا جھوٹ

كہتا ہے؛ مجھے الى بن كعب كے واسط سے رسول الله علي كى بير حديث مینی ہے کہ ایک دن مولی بن اسر ائیل کے سامنے وعظ کہنے کھڑے ہوئے توان سے یو چھا گیاسب سے براعالم کون ہے؟ مو<sup>ل</sup>ی نے کہاکہ میں پس اللہ تعالیٰ کویہ بات پندنہ آئی کیونکہ موسی نے اسے خداکی طرف منسوب نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ مجمع البحرین میں جاراایک بندہ ہے جوتم سے بواعالم ہے ، موسیٰ نے عرض کیا کہ اے پروردگار! مجھے ان تک کون پہنچائے کا اور مجھی سفیان یہ الفاظ روایت کرتے کہ اے پرور د گار میں کس طرح ان تک پہنچوں 'اللہ نے فرمایاتم ایک مچھلی اواور اسے زنبیل میں رکھ لو 'جہاں وہ مچھلی غائب ہوئے تومیر ابندہ و ہیں ہوگا ، مجھی سفیان ثم کی جگد شمہ تروایت کرتے، پھروہادرائلے خادم یو شع بن نون چلے ،حتی کہ ایک بڑے پھر کے پاس پنچے 'دونوں نے اِس پراپناسر رکھا' توموسٰی کو نیند آگئی 'مچھل تڑپ کر نظی اور دریامیں گر گئی، اور اس نے دریامیں اپنار استہ سرنگ کی طرح بنالیا یعنی اللہ نے مجھلی جانے کے راستہ سے پانی کے بہاؤ کو روک لیا 'پس وہ طاق کی طرح ہو گیااور آپ نے اشارہ سے بتایا کہ طاق کی طرح ہو گیا پھر دونوں باتی رات اور پورادن آ گے چلئے جب دوسر ادن ہوأتو موسى نے اپنے خادم سے كہاذر اہمار ا كھانا تو لاؤہم نے اس سفر میں بڑی نکلیف اٹھائی، اور موسٰی کوسفر میں کلفت اس وقت تک محسوس نہ ہوئی جب تک وہ اللہ کے تھم کردہ راستہ سے آگے نہ برص گئے ' توان کے خادم نے کہا 'آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم پھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیااور مجھے تو صرف شیطان ہی نے اسکی یاد سے غافل کیاہے اور اس نے دریامیں اپنا عجیب طریقہ ہے راستہ بنالیا سومچھلی کاوہ سرنگ نمار استدان کے لئے تعجب کا باعث تھا' موسیٰ نے کہاہم تو یہی جائے تھے' پھر وہ دونوں اپنے قدم کے نشان و کھتے ہوئے چیچے لوٹے ' یہاں تک کہ دونوں اس پھر کے پاس مینیج توایک آدمی کود نیما که کپڑااوڑھے ہوئے لیٹاہے ، موسی نے اسے سلام کیا، توانہوں نے جواب دیا اور کہااس سر زمین میں توسلام کارواج نہیں ہے توانہوں نے کہا' میں موسٰی ہوں اس مخص نے کہا' کیا بنی اسر ائیل کے موسٰی؟ موسٰی نے کہا ہاں! میں آپ کے پاس وہ ہدایت کی باتیں سکھنے کو آیاہوں 'جو آپ کو بتائی گئ ہیں۔انہوں نے

الْحِضُرِ لَيْسَ هُوَ مُوْسَلَى بَنِي اِسْرَآئِيُلَ اِنَّمَا مُوسْنَى اخَرَ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبَىُّ بُنُ كَعُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّا مُوسَلَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسُرَآئِيُلِ فَسُتِلُ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ آنًا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْلُمُ يَرُدُ الْعِلْمَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ بَلَى لِي عَبُدٌ بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعُلَمُ مِنْكَ قَالَ أَي رَبّ وَمَن لِي بِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ آئُ رَبّ وَكَيُفَ لِيُ بِهِ قَالَ آتَاكُخُذُ حُوْتًا فَتَجُعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ حَيْثُمَاً فَقَدُتَّ الْحُوتَ فَهُوَ ثُمَّ وَرُبَّمَا قَالَ وَهُوَ نُمَّهُ وَٱخَذَ حُونًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَوُشَعُ بُنُ نُونٍ حَتَّى آتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُسَهُمَا فَرَقَدُ مُوسَى وَاضُطَرَبَ الْحُوْتُ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيْلَةً فِي الْبَحْرِسَرَبًا فَٱمُسَكَ اللَّهُ عَن الْحُونَ حَرِيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ فَقَالَ هَكَذَا مِثْلَ الطَّاقِ فَانُطَلَقَا يَمُشِيَانَ بَقِيَّةَ لَيُلَتِهِمَا وَيَوُمِهِمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ اتِنَا غَدَآئَنَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا وَلَمُ يَجِدُ مُوْسَى النَّصَبَ حَتَّى حَاوَزَ حَيْثُ آمَرَهُ اللَّهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَايَتَ إِذَاوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَالِّنِي نَسِيتُ الْحُوْتَ وَمَا آنُسَانِيُهُ إِلَّا الشَّيُطْنُ آنُ اَذُكُرَةً وَاتَّخَذَ سَبِيُلَةً فِي الْبَحْرِ عَجَبًا فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا قَالَ لَهُ مُوْسَى ذلِكَ مَاكُنَّا نَبُغِ فَارْتَدَّا عَلَى اثَارِ هِمَا قَصَصًا رَجَعَا يَقُصَّانِ أَثَارَ هُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَاِذَا رَجُلٌ مُّسَجَّى بِثَوُبٍ فَسَلَّمَ مُوسٰى فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ وَٱنَّى بِٱرُضِكَ السَّلَامُ قَالَ أَنَا مُوسِنِي قَالَ مُوسِنِي بَنِيُ إِسُرَآئِيُلَ قَالَ

کہا 'اے موسی مجھے کچھ خداداد علم ہے جواللہ نے مجھے عطا کیا ہے تم اسے نہیں جانتے اور شہیں کچھ خداداد علم ہے جو اللہ نے شہیں عطا کیاہے میں اسے نہیں جانتا'موسی نے کہا کیامیں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں؟ خفرنے کہاتم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے اور تم کیو نکرایی بات پر صبر کر سکتے ہو جس کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں ' ہے ' موسٰی نے کہاانشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی معاملہ میں نافرمانی نہیں کرونگا، پھریہ دونوں دریا کے کنارے کنارے چلے 'ایک کشی ان کی طرف سے گزری انہوں نے کشی والوں سے کہا ہمیں بٹھالو ، کشتی والوں نے خصر کو پہچان لیا، تو بغیر کسی اجرت کے انہیں بھالیا (اتنے میں) ایک چڑیا آگر کشی کے ایک طرف بیٹھ گئی اور اس نے دریا میں ایک یاد و چو نچیس ماریں 'خضر نے کہا اے موسی میرے اور تہارے علم سے خداکے علم میں اتنی کی مجی نہیں ہوئی جتنااس چڑیانے اپنی چو پنج سے دریاکا پانی کم کیاہے ( پھر) یکا یک خضر نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا ' پس یکا یک موسی نے ویکھا مکہ انہوں نے کلہاڑی سے کشتی کا تختہ نکال ڈالا ہے' توان ہے کہا' آپ نے یہ کیا کیا 'ان لو گوں نے تو بغیر اجرت کے ہمیں کشتی میں بٹھایا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ ڈالا۔ تاكہ اس كى سواريوں كوغرق كرديں۔ بے شك آپ نے يہ براكام كيا ہے خضرنے کہا 'کیامیں نے نہیں کہاتھا 'کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے 'موسٰی نے کہا' میں بھول گیا تھااس پر مواخذہ نہ بیجئے اور میرے کام میں مجھ پر تنگی پیدانہ کیجے 'پس پہلی مرتبہ تو موسی سے بھول ہوئی ' پھریہ دونوں دریاہے نکائ توایک لڑکے کے یاس سے گزرے جوادر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہاتھا 'خضرنے اس بچہ کاسر پکڑ كراين اتھ سے اسے كردن سے جداكر ديا سفيان نے ابى انگليوں سے ایسا اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز توڑتے ہیں موسٰی نے ان سے کہا' آپ نے ایک پاکیزہ اور بے گناہ انسان کو بغیر جرم کے قتل کر دیا ' بیشک آپ نے بہت خراب کام کیا 'خطرنے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہاتھاکہ تم میرے ساتھ مبر نہیں کرسکتے 'مویٰنے کہاکہ اگر ال كے بعد ميں آپ ہے كھ يو چھول تو مجھے جداكر د بجئے 'ب شك آپ میری طرف سے معذوری کی حد کو پہنچ گئے 'پھر وہ دونوں چلے

نَعَمُ اتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا قَالَ يَامُوُسٰى اِنِّىُ عَلَى عِلَمٍ مِّنُ عِلَمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيُهُ اللَّهُ لَا تَعُلَّمُهُ وَأَنُتَ عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا اَعْلَمُهُ قَالَ هَلُّ اتَّبِعُكَ قَالَ إنَّكَ لَنُ تَسُتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا وَّكَيْفَ تَصُبِرُ عَلَى مَالَمُ تُحِطُ بِهِ خُبُرًا اللَّي قُولِهِ أَمُرًّا فَانُطَلَقَا يَمُشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتُ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ كَلَّمُوهُمُ أَنْ يَتَّحَمِّلُو هُمَّ فَعَرَ فُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ تُولِ فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ جَآءَ عَصَٰفُورٌ فَوَٰقَعَ عَلَى حَرُفٍ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقُرَةً أَوْنَقُرَتَيُنِ قَالَ لَهُ الْخَضِرُيَا مُوُسْى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنُ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعَصُفُورِ بِمِنْقَارِهُ مِنَ الْبَحُرِ إِذْ أَخَذَ الْفَاسَ فَنَزَعَ لَوُحًا قَالَ فَلَمْجَآءُ مُوْسَى اِلَّا وَقَدُ قَلَعَ لَوُحًا بِالْقَلُّومِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى مَا صَنَعْتَ قَوُمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوُلٍ عَمَدُتُّ اللَّي سَفِينَهِمُ فَخَرَقْتَهَا لِتُغُرِقَ اَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا اِمُرًّا قَالَ اَلَمُ اَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِيُ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرُهِقُنِي مِنُ أَمْرَىٰ عُسُرًا فَكَانَتِ الْأَوْلَىٰ مِنُ مُوسَى نِسْيَانًا فَلَمَّا خَرَجَا مِنُ الْبَحْرِ مَرُّوالِغُلَامِ يَلُعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَاحَذَ الْخَضِرَ بِرَأْسِهُ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَا سُفَيَانُ بِٱطُرَافِ أَصَابِعِهُ كَانَّهُ يَقُطِفُ شَيْمًا فَقَالَ لَهُ مُوسَى ٱقْتَلُتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفُسٍ لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا تُكْرًا قَالَ ٱلمُ ٱقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ إِنْ سَٱلْتُكَ عَنُ شَيْءٍ بَعُدَهَا فَلَا تُصْاحِبُنِي قَدُ بَلَغُتَ مِنُ لَّدُنِّي عُذُرًا فَانُطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَيَا آهُلَ قُرْيَةٍ نِ اسْتَطُعَمَا آهُلَهَا

فَابَوُا اَنُ يُضَيِّفُو هُمَا فَوَجَدَا فِيُهَا حِدَارًا يُرِيُدُ أَنُ يَنْقَصُّ مَائِلًا أَوْمَا بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمُسَحُ شَيْئًا اللَّي فَوُقَ فَلَمُ ٱسُمَعُ سُفُيَانَ يَذُكُرُمَا ئِلًا إِلَّا مَرَّةً قَالَ قَوُمٌّ ٱتَيُنَاهُمُ فَلَمُ يُطُعِمُونَا وَلَمُ يُضَيَّفُونَا عَمَدُتَّ اِلِّي حَآثِطِهِمُ لَوُ شِئْتَ لَاتَّخَذَتَ عَلَيْهِ اَجُرًّا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيُ وَبَيْنِكَ سَأَنَبِغُكَ بِتَأُويُلِ مَالَمُ تَسُطِعُ عَّلَيُهِ صَبْرًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَدِدُنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنُ خَبَرِهِمَا قَالَ سُفُيَانُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ مُوسى لُوكان صَبَرَ لَقُصَّ عَلَيْنَا مِنُ امْرِهِمَا وَقَرَأُ ابُنُ عَبَّاسِ اَمَامَهُمُ مَلِكٌ يَّالْحُذَّكُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصُبًا وَأَمَّا الْغُكَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَّكَانَ آبَوَاهُ مُؤُمِنَيُنِ ثُمَّ قَالَ لِي سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيُنِ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ قِيْلَ لِسُفْيَانَ حَفِظْتَهُ قَبُلَ أَنْ تُسُمِّعَهُ مِنُ عَمْرٍ و ٱوۡتَحَفَّظُتَهُ مِنُ اِنُسَانِ فَقَالَ مِمَّنُ ٱتَحَفَّظُهُ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ عَمْرِو غَيْرِى سَمِعْتُهُ مِنْ مِنْهُ مَرَّتَيُنَ ٱوْتَلَائًا وَحَفِّظُتُهُ مِنْهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ خَشُرَمَ ثَنَا سُفَيَانٌ بُنُ عُيَيْنَةَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ.

٦٢٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ نِ الْأَصُبَهَانِيُّ اَخُبَرَنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ عَنُ مَعْمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَيَّةٍ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّيِّ مُنَيَّةٍ عَنُ النَّيِّ مُنَالًا عَنُهُ عَنِ النَّيِّ مَنَّ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّيِّ مَنَّ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّيِّ مَنَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّيِّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا سُمَّى الْخَضِرُ اللَّهُ جَلَسَ عَلَى فَوُوةٍ بَيْضَآءَ فَإِذَا هِي تَهُتَرُّ مِنُ اللَّهُ جَلَسَ عَلَى فَوُوةٍ بَيْضَآءَ فَإِذَا هِي تَهُتَرُّ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ إِنَّمَا سُمَّى الْخَضِرُ مِنُ

حتی کہ جب وہ ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس پہنچ تو انہوں نے ان سے کھانا انگا' انہوں نے کھانادیے سے انکار کردیا، توانہوں نے وہاں ایک د بوار دیکھی،جو گرا چاہتی تھی اور جھک گئی تھی 'اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیااور سفیان نے اس طرح اشارہ کیا 'جیسے وہ کسی چیز یراویر کی طرف ہاتھ کھیر رہے ہیں اور میں نے سفیان کو یہ کہتے . ہوئے سنا کہ وہ جھک گئی تھئ صرف ایک مرتبہ سناہے 'موسٰی نے کہا' ' بدلوگ ایسے ہیں کہ ہم ان کے پاس آئے۔ توانہوں نے نہ ہمیں کھانا دیا 'نہ ضافت کی اور آپ نے ائلی دیوار کو درست کر دیا،اگر آپ چاہے توان سے اجرت لے لیتے 'خصر نے کہا' یہی ہمارے تمہارے ورمیان جدائی ہے میں تہہیں ان باتوں کی حقیقت بتا تا ہوں جن پرتم مبر نہیں کرسکے تھے 'رسول اللہ عظی نے فرمایا 'کاش موسٰی مبر كرتے اور اللہ ہم سے ان كا (اور زياده) قصد بيان كرتا 'سفيان كمتے مین که رسول الله عَلِي في في فرايا الله موسى پررحم كرے اگروه صبر كرتے تو جم سے ان كااور قصه بيان كياجا تااور ابن عباس في (بجائے وکان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا كے)كان اما مهم ملك ياخذ كل سيفنة صالحة غصبا راهم (يعن ان ك آك ایک باد شاہ تھا'جو ہر بے عیب کشتی کو زبر دستی چھین لیٹا ہے اور ابن عباس نے يہ پڑھا)والغلام انعام فكان كا فرا كان ابواہ مومنين ( یعنی وہ لڑ کا تو کا فرتھااور اس کے دالدین مومن تھے ) پھر سفیان نے مجھ سے کہا' میں نے میہ حدیث عمرو بن دینارے دو مرتبہ سی 'اور انہیں سے یاد کی 'سفیان سے پوچھا گیا 'کیا آپ نے عمرو سے سننے سے پہلے یہ حدیث یاد کرلی تھی 'یا آپ نے کسی اور سے یہ حدیث یاد کی؟ سفیان نے کہامیں کس سے یاد کرتا 'کیا میرے علاوہ یہ حدیث عمرو سے کسی اور نے روایت کی ہے میں نے یہ حدیث عمروسے دویا تین مرتبه سنی اور انہیں سے یاد کی۔

۱۲۲ محمد بن سعید اصبهانی 'ابن مبارک 'معمر 'ہمام بن منبہ 'حضرت ابوہر ریور ضی اللہ علیہ اللہ علیہ نے نظرت ابوہر ریور ضی اللہ علیہ نے فرمایا کہ خضر کی وجہ تشمید ہیہ ہے کہ وہ جس کسی صاف اور خشک زمین پر بیٹے " توان کے المحمتے ہی وہ جگہ سبز سے سے لہلہانے لگتی۔

خَلْفِهِ خَضُرَآءَ .

۳۳۰ بَابِ \_

٦٢٧ حَدَّنَيْ اِسُحْقُ بُنُ نَصُرِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ عَنُ مَعُمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ الرَّرَّاقِ عَنُ مَعُمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِيلَ لِبَنِي إِسُرَآئِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِيلُ لِبَنِي إِسُرَآئِيلُ الدُّخُلُوا البَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ فَبَدَّلُوا فَدَخُلُوا يَرُحَفُونَ عَلَى اَسْتَاهِهِمُ وَقَالُوا حَبَّةً فَبَدَّلُوا فَي شَعْرَةً .

٦٢٨\_ حَدَّنْنَى اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَّنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلَاسٍ عَنُ آبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّا مُوْسَنَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيرًا لَّا يُرَى مِنُ جلدِةِ شَيُءٌ اسْتِحْيَآءً مِنْهُ فَاذَاهُ مَنُ اذَاهُ مِنُ بَنِيُ إِسُرَآئِيُلَ فَقَالُوا مَايَسُتَتِرُ هَذَا التَّسَتَّرُ إِلَّا مِنُ عَيْبِ بِحِلْدِهِ إِمَّا بَرَصِ وَإِمَّا اَدُرَةٍ وَإِمَّا افَةٍ وَإِنَّا اللَّهَ أَرَادَ أَنُ يُبُرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسْى فَخَلا يَوُمًا وَحُدَهً فَوَضَعَ ثِيَابَةً عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ اللَّي ثِيَابِهِ لِيَائُحُذَهَا وَاِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ طَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ تُوبِي حَجَرَ ثُوبِي حَجَرَ خَتَّى انْتَهٰى اللي مَلَاءٍ مِّنُ بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ فَرَاَوُهُ عُرِيَانًا ٱحُسَنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ وَٱبْرَاَةً مِمَّا يَقُولُونَ وَقَامَ الحَجَرُ فَاخَذَ ثُوبَةً فَلَبِسَةً وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرُبًا بِعَصَاهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِّنُ أَثْرَ ضَرُبهِ ثَلْثًا أَوُ أَرْبَعًا أَوْخَمُسًا فَلْأَلِكَ قَوُلُهُ يَآيُتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِيْنَ اذَوُا مُوسَنَّى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَاللَّهِ وَجِيْهًا .

باب • ١٣٣- اس باب ميس كوئى عنوان نهيس بـ

۱۲۲ حالحق بن نفر عبدالرزاق معمر 'ہمام بن مدنیہ 'ابو ہر یره رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسالت مآب علی فی فرمایا، بنی اسر ائیل کو تھم ہوا کہ دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور زبان سے حطمۃ (بخشدے) کہتے جاؤ 'انہوں نے یہ تھم تبدیل کر دیا ' یعنی وہ اپنے سرینوں پر گھٹتے ہوئے داخل ہوئے اور زبان سے حبۃ فی شعر ق (بال میں دانہ) کہہ رہے تھے۔

۲۲۸\_الحق بن ابراہیم 'روح بن عبادہ' عوف ' حسن و محمد ' خلاس ' حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ عَلِينَةً نے فرمایا کہ مولی بوے شر میلے اور ستر پوش آدی تھ 'ان کی شرم کی وجہ سے ان کے جسم کا ذراسا حصہ بھی ظاہر نہ ہوتا تھا بی اسرائیل نے انہیں اذیت پہنچائی اور انہوں نے کہا کہ یہ جواتنی پر دہ · بوشی کرتے ہیں توصرفاس کے کہ ان کاجسم عیب دارہے یا توانہیں برص ہے یا انتفاخ خصیتین ہے یا اور کوئی بیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کوان تمام بہتانوں سے پاک صاف کرناچاہا 'سوایک دِن موسٰی نے تنبائی میں جاکر کپڑے اتار کر پھر پرر کھ دیے، پھر عسل کیا' جب عسل سے فارغ ہوئے تواپنے کیڑے لینے چلے مگر وہ پھر ان کے کیڑے لے کر بھاگا ' موٹی اپنا عصالے کر پھر کے چیچے چلے اور کہنے لگے اے پھر ا میرے کپڑے دے 'اے پھر ا میرے کپڑے دے 'متی کہ وہ پھر بنی اسر ائیل کی ایک جماعت کے پاس پہنچ گیا' انہوں نے برہنہ حالت میں موسی کو دیکھا، تو اللہ کی مخلو قات میں سب سے اچھا اور ان تمام عیوب سے جو وہ منسوب کرتے تھے انہوں نے بری پایا 'وہ پھر کھہر گیااور موسٰی نے اپنے کپڑے لے کر بہن لئے ' پھر موسٰی نے اپنے عصامے اس پھر کو مار ناشر وع کیا، پس بخداموسٰی کے مارنے کی وجہ سے اس پھر میں تین یا چاریایا نج نشانات ہو گئے ' یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو 'ان لو گوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موٹی کو تکلیف پہنچائی ' تواللہ نے انہیں اس بات سے (جووہ موسٰی کے بارے میں کہتے تھے) بری کر دیا

اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔

۱۲۹ - ابوالولید ، هعبہ اعمش ، ابودائل ، حضرت عبداللد منی اللہ عنہ سے بید روایت کرتے میں کہ رسول اللہ علی نے ایک دن کچھ تقسیم فرمایا توایک آدمی نے کہا کہ یہ توایلی تقسیم ہے جس سے اللہ کی رضا جوئی مقصود نہیں ، میں نے یہ بات رسول اللہ علی کو بتادی تو آپ استے غصہ ہوئے کہ میں نے اس غصہ کا اثر آپ کے چرہ انور میں دیکھا ، پھر آپ نے فرمایا ، اللہ تعالی موسی پر رحم فرمائے ، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی ، لیکن انہوں نے صبر کیا۔

باب ۳۳۱ فرمان خداوندی وه اپنے بتوں کے پاس جمع بیٹے تھے کابیان 'متبریعنی نقصان (رسیدہ) والیتبرو العنی وہ ہلاک کردیئے 'ماعلوا' یعنی وہ چیز جس پران کا قبضہ ہو جائیگا:

۱۳۰۰ یکی بن بکیر الیث ایونس ابن شهاب ابوسلمه بن عبدالرحل محض محضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله علی کے ہمراہ بیلو کے پھل چن رہے تھے اور رسول الله علی فرمارہ سے کہ ان میں سے سیاہ پھل لو 'کیونکہ وہ عمدہ ہوتے ہیں تو صحابہ نے عرض کیا، کیا آپ نے بحریاں چرائی ہیں ؟ تو آپ نے فرمایا 'ہرنی نے ہی بکریاں چرائی ہیں۔

باب ۱۳۳۲ آیت کریمه "اور جب موسی نے اپنی قوم سے کہاکہ اللہ تعالی تمہیں ایک گائے ذرج کرنے کا حکم دیتا ہے "کا بیان "ابوالعالیہ نے کہا"التوان" بینی نوجوان اور بڑھیا کے در میان "فاقع" جمعنی صاف" لاذلول " یعنی کام نے اسے دبلا اور کمزور نہ کیا ہو " تشیر الارض " یعنی دہ اتنی کمزور نہ ہو کہ زمین جو تتی ہواور نہ زراعت کے کام میں آسکے مسلمہ یعنی زمین جو تتی ہواور نہ زراعت کے کام میں آسکے مسلمہ یعنی عیوب سے پاک ہو ""لاشیہ " یعنی سپیدی نہ ہو "صفراء" یعنی آگرتم چاہؤ تو سیاہ کے معنی کر لو اور صفراء سیاہ کو بھی کہا جاتا

٦٢٩ حَدَّثَنَا آبُوا لُوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْاعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاوَآئِلِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدُ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَسُمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذَا لَقِسُمَةٌ مَّا أُرِيُدَبِهَا وَجُهُ اللَّهِ فَاتَبُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَاخُبَرُتُهُ فَعَضِبَ حَتَّى رَايَتُ اللَّهُ مَوْسَى الْفَصَبَ فَي وَجُهِم ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى الْفَصَبَ فِي وَجُهِم ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدُ أُوذِي بِاكْتَرَمِنُ هَذَا فَصَبَرَ.

٣٣١ بَابِ يَعُكُفُونَ عَلَى أَصُنَامٍ لَّهُمُ مُتَبَّرٌ خُسُرَانٌ وَلِيُتَبِّرُوا يُدَمِّرُوا مَاعَلُوا مَاعَلُوا مَاعَلُوا مَاعَلُوا مَاعَلُوا

77. حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُبُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ عَنُ يُعُونُ مَكَ سَلَمَةَ بُنِ عَنُ يَعُونُ اَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنِى الكَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنِى الكَبَاتَ وَآنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَسُودِ مِنْهُ فَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَسُودِ مِنْهُ فَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَسُودِ مِنْهُ فَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُلُ مِن النَّيْمَ قَالَ وَهُلُ مِن النِّي إِلَّا وَقَدُرَعَاهَا .

٢٣٣ بَابِ وَإِذْ قَالَ مُوسْنَى لِقَوْمِة إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمُ اَنُ تَذْبَحُوا بَقَرَةً الْآيَةِ قَالَ آبُو الْعَالِيَةِ الْعَوَانُ النِّصُفُ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالْهَرُمَةِ فَاقِعٌ صَافٌ لَا ذَلُولٌ لَمُ يُذِلُّهَا الْعَمَلُ تُثِيرُ الْاَرْضَ وَلَا الْكَرُضَ لَيُستُ بِذُلُولِ تُثِيرُ الْاَرُضَ وَلَا تَعْمَلُ فِي الْحَرُثِ مُسَلَّمَةٌ مِّنَ الْعُيُوبِ لَا شِيئةً بَيَاضٌ صَفْرَآءُ إِنُ شِعْتَ سَوُدَآءَ شِيئةً بَيَاضٌ صَفْرَآءُ إِنُ شِعْتَ سَوُدَآءَ وَيُقَالُ صَفْرًا مَ كَقَولِهِ جَمَالَاتٌ صَفْرُآءً وَيُقَالُ صَفْرًا مَ كَقَولِهِ جَمَالَاتٌ صَفْرُآءً وَيُقَالُ صَفْرَآءً كَقَولِهِ جَمَالَاتٌ صَفْرًا صَفْرًا مَ كُولِهِ جَمَالَاتٌ صَفْرُآءً وَيُعَالِهِ جَمَالَاتٌ صَفْرًا مَنْ فَيُولِهِ مَنْ الْعَيْدُ صَفْرُآءً وَيُولِهِ جَمَالَاتٌ صَفْرًا مَنْ الْعُنْ صَفْرُآءً وَيُولِهِ جَمَالَاتٌ صَفْرُآءً وَيَعَالِهِ عَمَالَاتٌ صَفْرُآءً وَيَعَالِهِ عَمَالَاتُ صَفْرًا مَنْ الْعَلَاثُ صَفْرًا مَا لَوْسَالِهُ الْعَمْلُ مَنْ الْعُلَاتُ صَفْرَآءً وَاللّهُ الْعُمَالُونَ الْعَلَاثُ عَلَيْلُ اللّهُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ اللّهُ الْعُلَاثُ اللّهُ الْعُمَالُونُ الْعُمَالَةُ اللّهُ الْعُمَالَاتُ اللّهُ الْعَلَاثُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ صَافِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُمُ اللّهُ الْعُلَالُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

فَادِّرَءُ تُمُ إِخْتَلَفُتُمُ.

٣٣٣ بَابِ وَفَاةٍ مُوسَى وَذِكْرِ مَا بَعُدَةً.

٦٣١ حَدَّنَا يَحَى بُنُ مُوسَى حَدَّنَا الْمُوسَى حَدَّنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ابُنِ طَاؤُسٍ عَنُ ابُنِ طَاؤُسٍ عَنُ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ الِّى مُوسَى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أَرْسِلَمَ مَلَكُ الْمَوْتِ الِى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا جَآءَ ةَ صَكَّهُ فَرَجَعَ الِى رَبِّهِ فَقَالَ ارُسَلَتَنِى اللَّى عَبُدٍ لَايُرِيدُ الْمَوْتَ قَالَ ارْجِعُ الِيهِ فَقُلُ لَهُ يَضَعُ يَدَةً عَلَى مَتُنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتُ يَدُةً بِكُلِ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ اَى رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحُوهُ .

الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوسَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَسَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ اَلَّ اَبَا هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْيُهُودِ فَقَالَ الْمُسُلِمُ وَالَّذِى اصُطَفَى مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِى قَسَمٍ صَلَّى الْعَالَمِيْنَ فِى قَسَمٍ يُقْسَمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِى اصَطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِى قَسَمٍ يُقْسَمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِى اصَطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِى قَسَمٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِى قَسَمٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِى قَسَمٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِى قَسَمِ عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِى قَسَمٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِى قَسَمِ عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِى قَسَمِ عَلَى اللهُ وَلَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِى اصَطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِى قَسَمٍ يُقْسَمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ قَسَمٍ يُقْسَمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِى الْمَعْلَى الله وَلَيْ الْعَالَمِيْنَ فِى قَسَمٍ يُقْسَمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ قَسَمٍ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ہے، جیسے قول خداوندی جمالات صفر ( یعنی سیاہ رنگ کے اونٹ)''فاداراً تم''یعنی تم نے اختلاف کیا۔ باب ۳۳۳۔ موسی کی وفات اور اس کے بعد کے حالات کا بیان۔

اسلا۔ یکیٰ بن موسی عبدالرزاق معمر 'ابن طاوس 'ان کے والد' حضرت ابوہر رہورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کو موسی کے پاس بھیجا گیا 'جب وہ ان کے پاس آئے تو موسی نے باس بھیجا گیا 'جب وہ ان کے پاس واپس گئے موسیٰ نے ایک گھو نسہ مارا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے اور کہنے لگے کہ تو نے ایسے بندہ کے پاس جھے بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم واپس جا کر اس سے کہو کہ تم کسی بیل کی پشت پر اپناہا تھ رکھو 'پس جتنے بال ان کے ہا تھ کے بنچ آج میں گئے تو ہر بال کے بدلے میں ایک سال کی عمر ملے گی، موسیٰ نے کہا کہ تو ہر بال کے بدلے میں ایک سال کی عمر ملے گی، موسیٰ نے کہا کہ کہا 'تو ابھی آ جائے ' حضرت ابوہر رہ ہے کہا، موسیٰ نے درخواست کہا 'تو ابھی آ جائے ' حضرت ابوہر رہ نے کہا، موسیٰ نے درخواست کی (ا) انہیں ارض مقد س سے ایک پھر بھینئنے کے فاصلہ تک قریب کر دے ' ابوہر رہ ہے کہا رسول اللہ عین نے فرمایا 'اگر میں وہاں کی قبر راستہ کے کنارے سرخ ٹیلے کے نیجے دکھا دیتا۔

۱۳۲ ۔ ابوالیمان 'شعیب 'زہری 'ابوسلمہ بن عبدالر طن وسعید بن مسیب 'حضرت ابوہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اور یہودی نے باہم گالی گلوچ کی، مسلمان نے اپنی بید قتم کھائی کہ اس ذات کی قتم! جس نے محمد مصطفے عظیمی کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا 'یہودی نے کہا 'اس ذات کی قتم جس نے موسی کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا 'پس اس موقعہ پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر یہودی کے ایک طمانچہ رسید کیا 'یہودی نے فوزار سول اللہ عقیمی کے بہا کی سام جاکر اپنا اور اس مسلمان کا معاملہ بیان کر دیا تو آپ نے فرمایا تم

(۱) مقدس و ہابر کت جگہ میں اور صالحین کے قرب میں دفن ہونا متحب ہے، جیینا کہ حضرت موٹی کے اس ارشاد سے معلوم ہو تا ہے۔ حضرت موتی ایک سو بیں سال زند ہ در ہے اور حضرت ہار و ب کی و فات کے گیارہ سال بعد انکی و فات ہو کی۔

وَالَّذِى اصُطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فَرَفَعَ الْمُسُلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَةً فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ فَذَهَبَ الْمُسُلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَةً فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ فَذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ الْيَهُودِيِّ الْمُسُلِمِ فَقَالَ لَا الَّذِي كَانَ مِنُ آمُرِهِ وَآمُرِ الْمُسُلِمِ فَقَالَ لَا الَّذِي كَانَ مِنُ آمُرِهِ وَآمُرِ الْمُسُلِمِ فَقَالَ لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يُصَعَقُونَ فَاكُونُ اوَّلَ مَن يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ فَاكُونُ اللَّه مُوسَى بَاطِشٌ بِعَانِبِ الْعَرُشِ فَلَا ادْرِي اكان فِيبَمَن صَعِق فَافَقَ قَبُلِي اوْكَانَ مِمَّن اسْتَثَنَى اللَّه .

٦٣٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا الْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ احْتَجَّ ادَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى اللهِ عَنْ الحَرَجَتُكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ المُحَنَّةِ فَقَالَ لَهُ ادَمُ الّذِي اَحْرَجَتُكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ المُحَنَّةِ فَقَالَ لَهُ ادَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَبِكُلامِةٍ ثُمَّ تَلُومُنِي اللهِ عَلَى امْرِ قُلْمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَجَّ ادَمُ مُوسَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَجَّ ادَمُ مُوسَى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَجَّ ادَمُ مُوسَى مَرَّتَد.

٦٣٤ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا حُصَيْنُ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ حَصَيْنُ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ حَصَيْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمًا قَالَ عُرِضَتُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمًا قَالَ عُرِضَتُ عَلَيْ اللَّهُ مَا وَرَايَتُ سَوَادًا كَثِيرًا مَا مُوسَى فِي قَوْمِهِ .

٣٣٤ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ امَّنُوا امْرَاةً فِرُعَوْنَ الله قَولِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَانِتِينَ.

٦٣٥\_ حَدَّثَنَا يَحُنِي بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنُ عَمُرٍ و بُنِ مُرَّةً عَنُ مُرَّةً

مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو 'کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گئ تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گاتو میں موسیٰ کو د کیھوں گا کہ وہ عرش کا کنارہ کپڑے ہوئے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ کیاوہ ان میں سے تھے 'جو بے ہوش ہوئے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یاان میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیہوش ہونے سے مستلیٰ کردیا ہے۔

۱۳۳- عبدالعزیز بن عبدالله 'ابراہیم بن سعد 'ابن شہاب حمید بن عبدالرحمٰن 'حضرت ابوہریه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت آب علی الله نے فرمایا 'موسی نے آدم سے (خدا کے یہاں) مباحثہ کیا 'موسی نے کہائم وہی آدمی ہو جس کی لغزش نے اسے جنت سے نکلوایا 'آدم نے کہا 'تم وہ موسی ہو 'جسے الله نے اپنی رسالت اور کلام سے برگزیدہ کیا پھر بھی تم مجھے ایسی بات پرجو میری پیدائش سے پہلے مقدر ہو چکی تھی ' ملامت کرتے ہو ' رسول الله علی ہے دو مرتبہ فرمایا کہ آدم موسی پراس مباحثہ میں غالب الله علی ہے۔

۱۳۴ مسدو، حصین بن نمیر، حصین بن عبدالرحمٰن، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول الله علیقی فکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے تمام (انبیاء کی) المتیں لائی کئیل میں نے ایک بہت بری جماعت ویکھی جس نے کنارہ آسان کوڈھانپ رکھا تھا تو تبایا گیا کہ یہ موسی ہیں اپنی قوم میں۔

باب ۳۳۳ - الله تعالی کا فرمان "اور الله تعالی ایمان والوں کے سامنے زوجہ فرعون کی مثال بیان کر تاہے" آخر آیت

۱۳۵ یی بن جعفر 'وکیع' شعبه 'عروبن مره' مره ہمدانی' حضرت ابوموٹی رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے

الْهَمُدَانِيِّ عَنُ آبِي مُوسْي رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمُلَ مِنَ الرِّحَالِ كَثِيْرٌ وَّلَمُ يَكْمُلُ مِنَ النِّسَآءِ الَّا اسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرَيْمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضُلَ عَآئِشَةَ عَلَى النِّسَآءِ كَفَضُلِ الطَّرِيُدِ عَلَى سَآئِرِ الطَّعَامِ.

٣٣٥ بَابِ إِنَّ قَارُوُنَ كَانَ مِنُ قَوْمِ مُوسَى الْآيَةَ لَتَنُوَّءُ لَتَتُقِلُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ أُولِي الْقُوَّةِ لَايَرُفَعُهَا الْعُصُبَةُ مِنَ الرِّجَالِ يُقَالُ الْفَرِحِيُنَ الْمَرِحِيُنَ وَيُكَانَّ اللَّهَ مَثَلُ اَّلُمُ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَّشَآءُ وَيَقُدِرُ وَيُوسِعُ عَلَيْهِ وَيُضِينَ وَإِلَى مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا إِلَى أَهُلِ مَدُيَنَ لِإَنَّ مَدُيَنَ بَلَدٌ وَمِثْلَةً وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ وَاسْئَلِ الْعِيْرَ يَعْنِيُ آهُلَ الْقَرْيَةِ وَآهُلَ الْعِيْرِ وَرَآئَكُمُ ظِهُريًّا لَمُ يَلْتَفِتُوا اِلَّيْهِ يُقَالُ اِذَا لَمُ يَقُضِ حَاجَتُهُ ظَهَرُتُ حَاجَتِي وَجَعَلْتَنِي ظِهُرِيًّا قَالَ الظَّهُرِيُّ أَنُ تَأْخُذَ مَعَكَ دَآبَّةً أَوُوعَآءً تُسْتَظُهَرُبِهِ مَكَانَتِهِمُ وَمَكَانَهُمُ وَاحِدٌ يَّغُنَوُا يَعِيشُوا يَايُفَسُ يَحُزُنُ اللَّى اَحُزَنُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ يَسْتَهُزُّنُونَ بِهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَيُكُةُ الْاَيِّكَةَ يَوُمُ الظُّلَّةِ اَظُلَالُ الْغَمَامُ الْعَذَابِ عَلَيْهِمُ.

فرمایا مر دوں میں بہت کامل ہوئے ملن کین عور توں میں سوائے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کے کوئی کامل نہیں ہوئی اور عائش کی فضیلت تمام عور توں پرایس ہے جیسے شور بے میں بھیگی ہوئی روٹی کی تمام کھانوں پر (اس زمانہ میں یہ کھانا تمام کھانوں سے بہتر سمجھاجا تاتھا)

باب ۳۳۵\_ آیت کریمه " بیشک قارون موسی کی قوم سے تها'الايته كابيان مطتوء'' ' يعني وه بهاري هوتي تحييس 'ابن عباس نے فرمایا '''اولی القوۃ'' یعنی جنہیں مر دوں کی طاقتور جماعت بھی نہ اٹھا سکے کہا جاتا ہے" فرحین" یعنی اترانے والے 'ویکان اللہ 'مثل الم تران اللہ کے ہے لیعنی کیا تونے نہیں دیکھا کہ اللہ جس پر جا ہتاہے روزی وسیع کر دیتاہے اور جس پر ح*یابتا ہے تنگ کر دیتا ہے،"و*الی مدین اخاهم شعيباً" لينى الل مدين كى جانب مم في شعيب كو بهيجا 'مدين سے مراد اہل مدین ہیں کیونکہ مدین توشہر کا نام ہے اور اس طرح و اسئل القرية اور و اسئل العير ہے 'لينی نستی والوں اور قافلہ والوں سے بوچھ لیجئے وراء کم ظهر یا لینی انکی طرف انہوں نے توجہ نہ کی 'جب تم کسی کی حاجت روائی نہ کرو' تو اس موقعہ پرظهرت حاجتی وجعلتنی ظهر یاکہاجاتاہے' اور ظہری ہے کہ تم اپنے ساتھ سواری یابر تن لو 'جس سے مدد چاہو'مکانتھم و مکانھم کے ایک معنی ہیں' یغنوالینی زنده رہے 'یایئس جمعیٰ رنجیدہ ہوا' انسی لیعنی میں رنجیدہ ہوں 'حسن نے فرمایا کہ بیشک تم برد بار اور ہدایت یافتہ ہو'' نداق اور استھز اء کے طور پر کہتے تھے 'مجاہدنے کہالیکہ اصل میں الا یکہ تھا' یوم الظلہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن عذاب کے بادلوں نے ان پر سامیہ کر لیا تھا۔

٦٣٦ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَجُيى عَنُ سُفَيَانَ قَالَ حَدَّنَيٰ الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا اللهِ نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولُنَّ اَحَدُكُمُ إِنِّى خَيرٌ مِّنُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولُنَّ اَحَدُكُمُ إِنِّى خَيرٌ مِّنُ اللهُ يُؤنُسَ أَنِ مَتَّى .

٦٣٨ - حَدَّثَنَا يَخُيَى بُنُ بُكُيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ الْفَضُلِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَيْنَمَا يَهُودِتَّ يَّعْرِضُ سَلَعْتَهُ أَعْطِى بَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ا

باب ٣٣٦ فرمان خداوندی اور بیشک یونس پیغیبرول میں سے بین ملیم تک عجابد نے کہاملیہ لیعنی گناہ گار المشحون لیعنی بحری ہوئی اور لدی ہوئی 'سواگر وہ تشیح پڑھنے والے نہ ہوتے "الایة فنبذناہ با لعراء یعنی ہم نے انہیں زمین میں ڈالا اور وہ بیار تھے اور ہم نے ان کے قریب ایک بغیر تناوالا در خت 'جیسے کدووغیر ہ پیدا کردیا 'یقطین بغیر تناکے در خت جیسے کدووغیر ہ پیدا کردیا 'یقطین بغیر تناکے در خت جیسے کدووغیر ہ اور ہم نے یونس کو ایک لاکھ یااس سے زیادہ آدمیوں کے پاس بھیجا پھر وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں کے دول تک نفع اندوز کیا "اور (اے محمہ) تم مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، جب انہوں نے خدا کو پکار ااور وہ سخت غمز دہ عمر کا مکتلوم 'کنلیم لیعنی غمز دہ۔

۱۳۶۔ مسدد' یکی 'سفیان ' اعمش ( دوسر ی سند) ابو تعیم 'سفیان اعمش ' ابوائل' حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہمل که رسالت مآب علی نے فرمایا که کوئی شخص تم میں سے بیرنہ کیے کہ میں یونس سے بہتر ہوں ' مسدد نے بیہ الفاظ اور زیادہ روایت کئے ہیں کہ یونس بن متی۔

۲۳۰ حفص شعبہ کادہ ابوالعالیہ ابن عباس رضی اللہ عنماہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کسی بندہ (مومن) کو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں اور آپ نے انہیں ان کے باپ کی طرف منسوب کیا۔

۱۳۸ یجی بن بکیر الید عبدالعزیز بن ابوسلمه عبدالله بن الفصل اعرج، حفرت ابو بریرهٔ سے روایت کرتے بین وہ فرماتے بین که ایک یہودی اپنا کچھ سامان فروخت کررہا تھا اسے اس کے عوض اتن قیت دی جارہی تھی جس پر وہ راضی نہیں تھا، تواس نے کہا نہیں اس ذات کی قتم ہے جس نے مولی کو نوع بشر پر برگزیدہ کیا 'یہ بات ایک انساری نے س کی اس نے کھڑے ہو کر یہودی کے منہ پر طمانچہ مارا

فَلَطَمَ وَجُهَةً وَقَالَ تَقُولُ وَ الَّذِى اصُطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشرِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظُهُرِنَا فَذَهَبَ الِيَهِ فَقَالَ اَبَا الْقَاسِمِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظُهُرِنَا فَذَهَبَ اللَّهِ فَقَالَ اَبَا الْقَاسِمِ اللَّهِ فَقَالَ لَبَا الْقَاسِمِ اللَّهِ فَقَالَ لِمَ لَطَمُتَ وَجُهَةً فَذَكَرَةً فَكُن لَطَمَ وَجُهِي فَقَالَ لِمَ لَطَمُتَ وَجُهَةً فَذَكَرَةً فَكُن فَى وَجُهِمَ فَقَالَ لِمَ لَطَمُتَ وَجُهَةً فَذَكَرَةً فَكَن فِي وَجُهِمَ ثُمَّ قَالَ لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ اَنْبِيَآءِ اللَّهِ فَانَةً يُنفَخُ فِي قَالَ لَا تُفَضِيلُوا بَيْنَ اَنْبِيَآءِ اللَّهِ فَانِهُ يَنفَخُ فِي السَّمْوَاتِ وَمَن فِي الْكُورُ فَي السَّمْوَاتِ وَمَن فِي الْكُورُ فَي السَّمْوَاتِ وَمَن فِي الْمَاكُولُ اللَّهُ تُمْ يُنفَخُ فِيهِ الْحَدَى الْجَلْ اللَّهُ تُمْ يُنفَخُ فِيهِ الْحَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ فَي السَّمْوَاتِ وَمَن فِي السَّمْوَاتِ وَمَن الْمَوْسَى الْحِلْ الْمُوسِلِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُن مَتَّى السَّمْ الْمَن مَتَّى السَّمْ الْمَن مَتَّى الْمَنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَن مَتَّى السَلْمُ الْمُن مَتَى السَلَّالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمَن الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُول

٦٣٩ حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعُدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِيُ لِعَبُدِالُ يَّقُولُ اَنَا خَيْرٌ مِّنُ يُونُسُ ابْنِ مَتَّى .

٣٣٧ بَابُ وَاسْئَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيُ كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبْتِ السَّبْتِ يَتَعَدُّونَ يُحَاوِزُونَ فِي السَّبْتِ السَّبْتِ يَتَعَدُّونَ يُحَاوِزُونَ فِي السَّبْتِ الْسَبْتِ الْمَانَةِ اللَّهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمُ شُرَّعًا الْمَانَةُ وَوَمَ سَبْتِهِمُ شُرَّعًا شَوَارِعَ اللَّي قَوْلِهِ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ .

اوراس سے کہا، تو کہتا ہے کہ قتم ہے اس ذات کی جس نے موئی کو نوع بھر پر برگزیدہ کیا 'حالا نکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں 'وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے ابوالق سم! مجھے امان اور عہد مل چکا ہے ( یعنی میں ذی ہوں) پھر کیا وجہ ہے کہ فلال شخص نے میرے منہ پر طمانچہ مارا 'پھر پور اواقعہ اس نے بنایا 'پس رسول اللہ علیہ کوا تناغصہ آیا کہ چہرہ مبارک سے ظاہر ہور ہاتھا 'پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کے پیغیروں میں سے کی کو کسی پر فضیلت نہ دو(ا) کیونکہ جس وقت صور پھو نکا جائے گا، تو آسان اور فضیلت نہ دو(ا) کیونکہ جس وقت صور پھو نکا جائے گا، تو آسان اور جسے اللہ چاہے گا، تو آسان اور عب سب بہوش ہو جائیں گے 'سوائے اس کے حب اللہ چاہے بس میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤل گا، تو میں موئی کو عب کو شی کو شیل موئی کو خوش پکرے ہوئے دیکھوں گا 'پس میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا نہیں موئی کہ طور کے دن کی بیہوش کا یہ معاوضہ ملا ہے ( کہ وہ آج بیہوش نہیں کہتا کہ ہوئی کو کئی شخص یونس بن متی سے افضال ہے۔

۱۳۹ - ابوالولید 'شعبہ ' سعد بن ابراہیم ' حمید بن عبدالرحمان ' حضرت ابوہر ریہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، کہ رسالت مآب علیلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بندہ ( مومن ) کے لئے بیہ مناسب نہیں ہے کہ بیہ کہم میں یونس بن متی ہے بہتر ہوں۔

باب سے ۳۳ ۔ "آیت کریمہ "اوران سے اس بستی کی حالت پوچھئے 'جو دریا کے کنارے تھی کا بیان اذبعذو نفی السبت لیعنی جب انہوں نے شنبہ (کی حرمت و عظمت کے بارے) میں حدسے تجاوز کیا جب ہفتہ کے روزان کی محچلیاں ان کے پاس اوپر آجاتی تھیں شُرَّعاً یعنی ظاہر ہو کر اور اوپر آخر آیت حاسئین تک۔

(۱) اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے مابین ایسے انداز سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو، جس سے دوسر سے نبی کی تنقیص یا اسکی شان میں گتاخی ہوتی ہو، اگر ایساانداز نہ ہوتو پھر کسی نبی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے میں کوئی مضالقہ نہیں، جیسا کہ نص قر آنی میں بھی فرمایا گیا "تلك الرسل فضلنا بعضہ علی بعض "ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطافر مائی ہے۔

٣٣٨ بَاب قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورٌ زَبَرُتُ زَبُورٌ الزُّبُرُ الْكُتُبُ وَاحِدُهَا زَبُورٌ زَبَرُتُ كَتَبُتُ وَلَقَدُ اتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضُلَا يَاجِبَالُ وَيِينُ مَعَةً قَالَ مُحَاهِدٌ سَبِّحِي مَعَةً وَالطَّيْرَ وَالنَّالَةُ الْحَدِيدَ آنِ اعْمَلُ سَابِغَاتٍ وَالطَّيْرُ وَالنَّالَةُ الْحَدِيدَ آنِ اعْمَلُ سَابِغَاتٍ الدُّرُوعُ وَقَدِّرُ فِي السَّرُدِ الْمُسَامِيرُ وَالْحَلَقِ وَلَا يُدَقُّ الْمِسْمَارُ فَيَتَسَلُسَلُ وَالْحَلَقِ وَلَا يُدَقُّ الْمِسْمَارُ فَيَتَسَلُسَلُ وَالْمَالِحُا إِنِي وَلَا يُدَقُ الْمِسْمَارُ فَيَتَسَلُسَلُ وَلَا يُعَمِّلُوا صَالِحًا إِنِي وَلَا يُدَقُ الْمِسْمَارُ الْمَالِحُا إِنِي وَلَا يُعَمِلُونَ بَصِيرٌ.

18. حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنُحَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ نُحْقِفَ عَلَى دَاؤَدَ عَلَيْهِ السَّلامُ القُرُانُ فَلَا يَعَلَى دَاؤَدَ عَلَيْهِ السَّلامُ القُرُانُ فَلَكُانَ يَأْمُرُ بِدَوآبِهِ فَتُسُرَجُ فَيَقُراً الْقُرُانِ قَبُلَ اللهُ عَلَيْهِ رَوَاهُ تُسُرَجَ دَوَابُّةً وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِن عَمَلِ يَدِهِ رَوَاهُ مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنُ صَفْوَانَ عَنُ عَطَل يَدِهِ رَوَاهُ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيُرةً عَن صَفْوَانَ عَن عَطَى اللهُ عَلَيْهِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيُرةً عَن صَفْوَانَ عَن عَطَى اللهُ عَلَيْهِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيُرةً عَن صَفْوَانَ عَن عَطَى اللهُ عَلَيْهِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيْرةً عَن عَن النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ .

181 حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ اَنَّ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ اَخْبَرَةً وَابَا سَلَمَةً بُنَ عُبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُرٍ و رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ اَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انَّي اَقُولُ وَاللَّهِ لَاَصُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْتَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْوَلُولُ وَاللَّهِ الْمُؤْمِدَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمَلُ وَاللَّهِ الْمُؤْمَةِ وَاللَّهُ الْمُلْمَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُؤْمَلُ وَاللَّهِ الْمُؤْمِلُ وَاللّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْعَلَيْهِ وَاللّهِ الْمُؤْمَامِ اللّهُ الْمُؤْمَامِ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَامُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

باب ١٣٨٨ آيت كريمه "اور جم نے داؤد كو زبور مرحت فرمائى "كابيان زبر " يعنى كتابيل "ان كامفر د زبور ہے " زبرت ك يعنى ميں نے داؤد كو اپنى طرف ہے بزرگ عنايت فرمائى اور جم نے داؤد كو اپنى طرف ہے بزرگ عنايت فرمائى اور جم نے پہاڑوں كو حكم ديا كه )الے پہاڑو!ان كے ساتھ شبيح پڑھو "مجاہد كہتے ہيں كہ او بى معه يعنى ان كے ساتھ شبيح پڑھواور پر ندوں كو بھى (حكم ديا) اور جم نے ان ساتھ شبيح پڑھواور پر ندوں كو بھى (حكم ديا) اور جم نے ان خاص انداز ركھو بنانے ميں "سرد كے معنى زره كى كيليں اور خاص انداز ركھو بنانے ميں "سرد كے معنى زره كى كيليں اور طقے (يعنى) نہ تو كيلوں كو باريك كرو "كہ وہ ڈھيلى ہو جائيں اور نہ موٹاكروك لوٹ وائيں "اور اچھے عمل كرو" بے شك ميں تہارے عمل كود كيھ رہا ہوں۔

۱۹۷۰ عبدالله بن محمد عبدالرزاق معمر نهام محضرت ابو ہر براہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی نے فرمایا کہ حضرت داؤد کے لئے (زبور) کی تلاوت بہت آسان کردی گئی تھی وی کہ وہ اپنی سواری پرزین کسی جاتی کو وہ زین کسنے سواری پرزین کسی جاتی ہے وہ زین کسنے سے پہلے پڑھ تھے اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے اسے موسٰی بن عقبہ معفوان عطاء بن سار مضرت ابو ہر برہ نے زرالت مرسی آب بھیلے سے روایت کیا ہے۔

۱۹۲۰ یکی بن بکیر 'لیف' عقیل 'ابن شہاب 'سعید بن میتب وابو سلمہ بن عبدالرحمٰن ' حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں مکہ رسول الله علیا گیا کہ میں نے قبم کھائی ہے 'زندگی بحر دن کوروزہ رکھنے کی اور رات کو عبادت کرنے کی رسول الله علیا گیا ہے ہو کہ میں نے قبم ہی کہتے ہو عبادت کرنے کی رسول الله علیا گیا ہے کہ کہ بخدامیں زندگی بحر دن کوروزہ رکھوں گاور رات کو عبادت کرول کا تو میں نے عرض کیا 'ہال میں نے ایسا کہا ہے 'آپ نے فرمایا 'تم میں اس کی طاقت نہیں 'لہذا ( بھی ) روزہ رکھو اور ( بھی ) چھوڑ دواور اس کی طاقت نہیں 'لہذا ( بھی ) روزہ رکھو اور ( بھی ) چھوڑ دواور

اللَّيُلَ مَاعِشُتُ قُلْتُ قَدُ قُلْتُهُ قَالَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمُ وَاَفْطِرُ وَقُمُ وَنَمُ وَصُمُ مِنَ الشَّهُ ِ نَلْتَةَ آيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمُثَالِهَا وَذَلِكَ مِثُلُ صِيَامِ الدَّهُ ِ فَقُلْتُ إِنِّى أُطِيقُ الْفَعْلَ مِنُ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ فَصُمُ يَومًا وَافْطِرُ يَومًا وَفَطِرُ يَومًا وَفَطِرُ يَومًا وَذَلِكَ صِيَامُ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَومًا وَافْطِرُ يَومًا وَذَلِكَ صِيَامُ ذَلُوكَ قَالَ فَصُمْ يَومًا وَافْطِرُ يَومًا وَذَلِكَ صِيَامُ ذَلُوكَ قَالَ فَصُمْ يَومًا وَافْطِرُ يَومًا وَذَلِكَ صِيَامُ وَلَاكَ صِيَامُ وَلَاكَ صِيَامُ وَذَلِكَ صِيَامُ وَلَاكَ مِنْ ذَلِكَ مِنَامُ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْ فَلُكُ إِنِّى أُطِيقُ افْضَلَ مِنْ ذَلِكَ مِنَامُ مِنْ ذَلِكَ مِنَامُ مِنْ ذَلِكَ .

7٤٢ حَدَّثَنَا حَدِّثَنَا خَلَّادُ بُنُ يَحْلَى حَدَّثَنَا مِسُعَرٌ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ آبِي ثَابِتٍ عَنُ آبِي الْعَبَّاسِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي عَنُ عَبُدِ اللَّهِ مَنِ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّمُ أَنَبَّا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّيلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ فَانَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَحَمَتِ الْعَيْنُ وَنَفِهَتِ فَوَانَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَحَمَتِ الْعَيْنُ وَنَفِهَتِ النَّهُ اللَّهُ ال

٣٣٩ بَابِ آحَبِّ الصَّلوٰةِ الِى اللهِ صَلوةً دَاوَّدَ وَاَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوَّدَ كَانَ يَنَامُ نِصُفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَةً وَيَنَامُ سُدُسَةً وَيَصُومُ يَوُمًا وَيُفُطِرُ يَوُمًا هَالَ عَلِى وَهُوقَولُ عَآئِشَةً مَا الْقَاهُ السِّحُرُ عِنْدِى إِلَّا نَائِمًا.

٦٤٣ ـ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ عَنُ عَمْرِ و بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ عَمْرِ و بُنِ اَوْسٍ الثَّقَفِّ

(بھی)رات کو عبادت کر واور (بھی آرام ہے) سو جاؤاور ہر ماہ تین
روزے رکھ لیاکرو 'کیونکہ ہر نیکی کادس گناا جر ملتا ہے (قو مہینہ میں
تین روزے تمیں کے برابر ہوئے) اور بیہ سال بھر کے روزوں کے
برابر ہو جائیں ہے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں اس ہے بھی
زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرملیا کہ ایک دن روزہ رکھو
اور دودن چھوڑ دو' میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت
رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھواور یہ صوم
داؤدی ہے یہ سب سے زیادہ معتدل قتم کاروزہ ہے ' میں نے عرض
کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں 'آپ نے فرمایا بس اس سے
زیادہ میں کوئی فضیات نہیں ہے۔

۱۳۲ فاد بن يكي مسع ، حبيب بن ابی ثابت ابوالعباس ، حفرت عبدالله بن عمر و بن العاص سے روایت کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کیا مجھے یہ اطلاع (صحیح ) نہیں ملی ، کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن کوروزہر کھتے ہو ، میں نے عرض کیا ہاں (صحیح ہے) آپ نے فرمایا 'ایبا کرو گے ، تو آنکھیں کمزور ہو جائیں اور جی تھک جائے گا ، ہر مہینہ میں تین روزے رکھ لیا کرو ، یہ تمام عمر کے روزے ہو جائیں گے ، یا یہ فرمایا ، کہ عمر بھر کے روزوں کی طرح ہو جائیں گے ، میں نے عرض کیا ، کہ میں اپنے میں محسوس کی طرح ہو جائیں گے ، میں نے عرض کیا ، کہ میں اپنے میں محسوس کرتا ہوں مسعر نے کہا ، یعنی قوت ، تو آپ نے فرمایا ، پھر داؤد علیہ السلام کاساروزہ رکھو ، وہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے ہے اور دسمن سے مقابلہ کے وقت بھی بھاگتے نہ ہے۔

باب ۳۳۹۔ داؤد علیہ السلام کا نماز 'روزہ اللہ کوسب سے زیادہ پبند ہونے کا بیان ' داؤد علیہ السلام آ دھی رات تک سوتے ' تہائی حصہ رات میں عبادت گزارتے اور پھر رات کے چھنے حصہ میں سوجاتے تھے ' اور آپ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھاکرتے 'علی کہتے ہیں اور بھی عائشہ فرماتی ہیں کہ سحر کے وقت آ مخضرت میرے پاس ہمیشہ سوئے ہوئے ملے۔ کے وقت آ مخضرت میرے پاس ہمیشہ سوئے ہوئے ملے۔ ۱۳۳۳۔ قتیہ بن سعیہ ' سفیان ' عمرو بن دینار ' عمرو بن اوس تھی مضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے مصرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے

سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُرِو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَحَبُّ الصِيْبَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاؤَدَ كَانَ يَصُومُ يَومًا وَيُفَطِرُ يَومًا وَاَحَبُّ الصَّلُوةِ إِلَى اللهِ صَلاةً دَاؤَدَ كَانَ يَنَامُ نِصُفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلْثَةً وَيَنَامُ سُدُسَةً.

٣٤٠ بَابِ وَاذُكُرُ عَبُدَ نَا دَاوُّدَ ذَالُآيُدِ إِنَّهُ أوَّابٌ اللي قَوُلِهِ وَفَصْلَ الْحِطَابِ قَالَ مُجَاهِدٌ ٱلْفَهُمُ فِي الْقَضَآءِ وَلَا تُشْطِطُ لَا تُسُرِفُ وَاهُدِنَا اِلِّي سَوَآءِ الصِّرَاطِ اِلَّ هٰذَا اَخِيُ لَهُ تِسُعٌ وَّتِسُعُوٰنَ نَعُجَةً يُقَالُ لِلْمَرُاةِ نَعُجَةٌ وَيُقَالَ لَهَا آيُضًا شَاةٌ وَّلِيَ نَعُجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ آكُفِلُنِيُهَا مِثْل ُ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا ضَمُّهَا وَعَزَّنِي غَلَبْنِي صَارَاعَزُّمِنِّي ٱعُزَزُتُهُ جَعَلْتُهُ عَزِيْزًا فِي الجِطَابِ يُقَالُ الْمُحَاوَرَةَ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعُجَتِكَ الِّي نِعَاجِهِ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الخُلَطَآءِ الشُّرَكَآءِ لَيَبْغِيُ اِلَى قَوْلِهِ إِنَّمَا فَتَنَّاهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اِخْتَبَرْنَاهُ وَقَرَأُ عُمَرُ فَتَنَّاهُ بِتَشُدِيدِ اِلتَّآءِ فَاسْتَغُفَرَ رَبَّةً وَخَرَّ رَاكِعًا وَّأَنَابٍ.

7 ٤٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعُتُ الْعَوَّامَ عَنُ مُّحَاهِدٍ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عَبَّالً السُحُدُ فِي صَ غَقَرَاوَ مِنُ ذُرِيَّتِهِ ذِاؤَدَوَ سُلَيْمَانَ حَتَّى آنى فَبِهُدْهُمُ اقْتَدِهُ فَقَالَ ذِاؤَدَوَ سُلَيْمَانَ حَتَّى آنى فَبِهُدْهُمُ اقْتَدِهُ فَقَالَ

پی کہ مجھ سے رسالت آب علیہ کے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پہندیدہ دوزہ اللہ تعالی کو داؤد علیہ السلام کاروزہ تھا 'وہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھا کرتے تھے 'اور سب سے پہندیدہ نماز اللہ تعالی کو داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔وہ آدھی رات تک سوتے 'تہائی رات عبادت کرتے اور رات کے چھٹے حصہ میں آرام فرماتے۔

باب ۲۸۴۰ آیت کریمه "اور هارے بنده داؤد کوجو قوت والے تھے یاد سیجئے ' بیٹک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے ' وفصل الخطاب تک مجابد کہتے الل کہ فصل الحطاب سے مراد فیصلہ میں سمجھ بوجھ ہے 'لانشطط' یعنی زیاد تی نه کر اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمایا 'پیہ میر ابھائی ہے اس کے پاس ننانوے نعجہ میں نعجہ عورت کو کہا جاتا ہے اور وہ شاۃ ( بکری) کے معنی میں بھی آتا ہے، اور میرے پاس ایک نعجہ (عورت یا بکری) ہے 'سویہ کہتاہے کہ وہ بھی مجھے دیدے اکفلنیہا کفلھاز کریا کی طرح ایک ہی معنی ہیں 'لینی اسے اپنے ساتھ ملالیا 'و عزنبی لیعنی وہ مجھ پر غالب آگیا'اعززتہ کے معنی ہیں میں نےاسے غالب کردیا' فی الحطاب یعنی گفتگو میں 'بیشک اس نے تیری تعجہ کواپی نعجہ کے ساتھ ملالینے کی در خواست میں تجھ پر ظلم کیااور اکثر شر کاء باہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں 'انما فتناہ تک' ابن عباس نے فرمایا ' فتناہ کے معنی ہیں ہم نے انہیں آزمایا اور حضرت عمرنے فتناہ بتشدید تا پر هاہے " پس انہول نے اینے پرور د گارہے استغفار کیااور سجدہ میں گریڑے اور اس کی طرف متوجه ہو گئے۔

۱۳۳- محر 'سہل بن بوسف 'عوام ' مجاہدے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ میں سورہ ص میں سجدہ کہتے ہیں کہا 'کیا میں سورہ ص میں سجدہ کروں؟ توانہوں نے یہ آیت پڑھی و من ذریته داو د و سلیمان الی فبھد اھم اقتدہ کھر فرمایا تمہارے پیغبر ان لوگوں میں سے ہیں

نَبِيُّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّنُ أُمِرَاَنُ يُقُتَّذَى بِهِمُ.

780. حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا وَهُيُبٌ حَدَّثَنَا اللهُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ لَيُسَ صَ مِنُ عَزَائِمِ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ لَيُسَ صَ مِنُ عَزَائِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَزَائِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِيْهَا.

٣٤١ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَهَبُنَا لِدَاوَدَ سُلَيْدَانَ نِعُمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اَلرَّاحِعُ المُنيُبُ وَقُولُهُ هَبُ لِيُ مُلكًا لَّا يَنْبَغِيُ لِأَحَدٍ مِّنُ بَعُدِى وَقُولُهُ وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيَاطِيُنُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمَانَ وَلِسُلَيْمَانَ الرّيْحَ غُدُوُّهَا شَهُرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهُرٌ وَّاسَلُنَا لَهُ عَيُنَ الْقِطْرِ أَذَابُنَا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيْدِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنُ يَّعُمَلُ بَيُنَ يَدَيُهِ اللَّي قَوُلِهِ مِنُ مَّحَارِيُبَ قَالَ مُجَاهِدٌ بُنْيَانٌ مَّادُونَ الْقُصُورِ وَتَمَاتِيلَ وَجِفَانِ كَالْحَوَابِ كَالْحِيَاضِ لِلْإِبِلِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْجَوْبَةِ مِنَ الْأَرْضِ وَقُدُوْرِ رَّاسِيْتِ اللي قَوُلِهِ الشَّكُورِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوُتَ مَادَلَّهُمُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَآبَّةُ الْأَرُضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَةً عَصَباهُ فَلَمَّا خَرَّ اللي قَوُلِهِ الْمُهِيُنِ حُبُّ الْخَيْرِ عَنُ ذِكْرِ رَبِّيُ فَطَفِقَ مَسُحًا م بِالسُّوُقِ وَالْاَعْنَاقِ يَمُسَحُ اَعُرَافَ الْخَيُل وَعَوَاقِيْبَهَا الْاَصُفَادُ الْوَتَاقُ قَالَ مُجَاهِدٌ الصَّافِنَاتُ صَفَنَ الْفَرَسَ رَفَعَ إحدى

جنہیں اگلے انبیاء کی پیروی کا تھم ہوا (ادر سورہ ص میں داؤڈ کا سجدہ کرناند کورہے لہٰذاا کل اقتداء میں سجدہ کرناچاہئے)

۱۳۵ مولی بن اسلعیل 'وہیب 'ایوب 'عکرمہ 'حضرت ابن عباس رضی الله عنهماسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورت ص کا سجدہ ضروری نہیں ہے اور میں نے رسالت مآب علیہ کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھاہے۔

باب اس سر آیت کریمه اورجم نے داؤد کوسلیمان (جیسابیٹا) عنایت فرمایاوه کتنا بهترین بنده تھا' بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع ہونے والا تھا"كا بيان اواب كے معنى رجوع كرنے والا 'منيب كے معنى ميں ہے اور فرمان خداو ندى اور مجھے ایسی حکومت عطا فرماجو میرے بعد کسی کو نہ ملے 'اور آیت کریمہ" اور ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جو سلیمان کے زمانہ میں شیاطین پڑھا کرتے تھے اور ہوا کو ہم نے سلیمان کامطیع بنادیا 'صبح کوایک ماه کی مسافت اور شام کوایک ماہ کی مسافت طے کر لیتی تھی اور ہم نے ایکے واسطے لوہے کا چشمہ بہادیااسلناله عین القطر کے معنی بی ہم نے ان کے لئے لوہے کا چشمہ بہادیااور کھھ جنات ایک تابع کردیئے تھے 'جواللہ کے تھم سے ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے مجاہدنے کہامحاریب لیعنی وہ عمارت جو محل سے کم ہؤاور مورتیاں اور ایسے لگن جیسے حوض ''یعنی جیسے اونٹو نکاحوض ابن عباس نے کہا(وہ لگن ایسے تھے) جیسے زمین کے (بڑے بڑے) گڑھے اورا یک جگه جمی ہو ئی بڑی بڑی دیکیس شکور تک 'پس جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا ' تو کسی چیز نے انکی موت کو نہیں بتایا ' مگر کھن کے کیڑے نے جوان کا عصا کھا تا تھا ' منساته 'لینی ان کا عصا 'سوجب وه گرے ' المهین تک "

رِجُلَيُهِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى طَرُفِ الْجَافِرِ الْحِيَادُ السِّرَاعُ جَسَدًا شَيُطَانًا رُحَآءً طَيْبَةً حَيْثُ اَصَابَ حَيثُ شَآءَ فَامُنُنُ اَعُطِ بِغَيْرِ حِسَابٍ بِغَيْرِ حَرَجٍ.

٦٤٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ابُنِ زِيَادٍ عَنُ ابُنُ جَعُفَرٍ ابُنِ زِيَادٍ عَنُ ابِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّ عِفْرِيتًا مِّنَ الْحِنِّ تَفَلَّتِ البَارِحَةَ لِيَقُطَعَ عَلَىَّ صَلَاتِي فَامَكُننِي اللَّهُ مِنْهَ فَاحَدُتُهُ فَارَدُتُ انُ صَلاتِي فَامَكُننِي اللَّهُ مِنْهَ فَاحَدُتُهُ فَارَدُتُ انُ الْبُطِهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنُ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى النَّهُ مُلكَالًا يَنْبَغِي لِحَدِ مِنُ اللَّهُ مِنْهُ فَلَكُرُتُ دَعُوةً آخِي اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ مَلكَالًا يَنْبَغِي لِآحَدٍ مِنُ اللَّهُ مَلكَالًا يَنْبَغِي لِآحَدٍ مِنُ ابْسِ بَعْدِي فَرَدُدُنَّةً خَاسِمًا عِفُرِينَتُ مُتَمَرَّدٌ مِّنُ إِنْسِ الْجَدِ مِنُ الْمَسِالِيَّةِ مَاعَتُهَا الزَّبَانِيَّةَ .

الله کے ذکر کے مقابلہ میں مال کی محبت کو میں نے پیند کیا 'سو وہان کی گرد نیں اور کو نجیب کا شنے گئے 'الا صفاد یعنی بند ھن 'مجاہد کہتے ہیں کہ صافنات مشتق ہے ،صفن الفرس سے 'جب گھوڑا ایک پاؤں اٹھا کر سم کی نوک پر کھڑا ہو جائے الحیاد، یعنی تیز رفتار حسدًا لیمی شیطان 'رحا(لیمی اچھی الحیاد، یعنی تیز رفتار حسدًا لیمی شیطان 'رحا(لیمی اچھی اور عمدہ) حیث اصاب 'لیمی جہاں چاہے فامنُن یعنی تم دو' بغیر حساب یعنی بغیر کسی تکلیف ومضا کقہ کے۔

۱۹۳۲ - محد بن بشار 'محمد بن جعفر 'شعبه 'محد بن زیاد ' حضرت الام ہم بی بنار 'محمد بن جعنہ 'محد بن زیاد ' حضرت الام ہم ہو ہو ہے ہو ایک مرکش جن یکا یک رات میرے پاس آیا تاکہ میری نماز توڑ ڈالے ' پس اللہ نے مجھے اس پر قدرت دئ میں نے اسے بکڑلیااور میں نے سوچا کہ اسے مجد کے ایک ستون سے باندھ دول تاکہ (صبح کو) تم سب لوگ اسے دیکھو ' پس مجھے اپ بھائی ملیمان کی دعایاد آئ کہ "اے میرے پروردگار مجھے ایک حکومت عطا فرما' جو میرے بعد کس کونہ ملے تو میں نے اسے نامر ادوناکام واپس کر فرما' جو میرے بعد کس کونہ ملے تو میں نے اسے نامر ادوناکام واپس کر دیا عفریت کے معنی سر کش چاہے انسان ہویا جن ( بعض قراء توں میں عفریۃ ہو توزبنیۃ کی طرح ہوگا جس کی جعز بانیہ آتی ہے۔

۲۳۷۔ خالد بن مخلہ مغیرہ بن عبدالوحمٰن 'ابوالزنادُاعرج حضرت ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں آج رات ستر عور توں کے پاس جاؤں گا 'ہر عورت کو ایک شہسوار اور مجاہد فی سبیل اللہ کا حمل رہ جائے گاان کے ایک مصاحب نے کہا کہ انشاء اللہ کہنے گر سلیمان نے نہ کہا 'سوکوئی عورت حاملہ نہیں ہوئی 'سوا کے ایک کے میں ایک جانب گری ہوئی تی 'گر اس کے بھی بچہ ایسا پیدا ہواجس کی ایک جانب گری ہوئی تی ' رسول اللہ علی ہے نہ فرمایا اگر وہ انشاء اللہ کہہ دیتے توسب بچ پیدا ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے 'شعیب اور ابن ابوالزناد نے نوے عور توں کی روایت کی ہے اور یہی زیادہ صبح ہے۔

٦٤٨ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ الْتَيْمِيُّ عَنُ آبِيهِ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ الْتَيْمِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي ذَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ آئُ مَسْجِدٍ وُضِعَ آوَّلُ قَالَ الْمَسْجِدُ الْاَقْطَى الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ اَنِّ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْاَقْطَى الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ الْكَارُمُ الْمُسْجِدُ الْاَقْطَى قُلْتُ كَمُ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ ثُمَّ قَالَ مَنْ الْمَسْجِدُ الْاَقْطَى عَلْكَ كَمُ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ الْرَبَعُونَ ثُمَّ قَالَ حَيْثُمَا اَدُرَ كَتُكَ الصَّلْواةَ فَصَلِّ وَالْاَرُضُ لَكَ حَيْثُمَا اَدُرَ كَتُكَ الصَّلْواةَ فَصَلِّ وَالْاَرُضُ لَكَ

7٤٩ حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَعَّثَنَا اللهِ الرَّنَادِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ حَدَّئَنَا اَنَّهُ سَمِعَ اللهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ الْمَاهُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَثْلِى وَمَثْلُ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَثْلِى وَمَثْلُ النَّاسِ كَمَثْلِ رَجُلِ اسْتَوُقَدَنَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهِذِهِ اللَّوَابُ تَقَعُ فِي النَّارِ وَقَالَ كَانَتِ امْرَاتَانِ مَعَهُمَا النَّا هُمَا جَآءَ الذِّنْبُ فَذَهَبَ بِابَيْكَ فَتَحَا كَمَتَا الْجُدَاهُمَا فَقَالَتُ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابَيْكَ فَتَحَا كَمَتَا اللهُ وَقَالَتِ الصَّغُرَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣٤٢ بَابِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَلَقَدُ اتَيُنَا لَقُمَانَ الْحِكْمَةَ آنِ اللهِ تَعَالَى وَلَقَدُ اتَيُنَا لَقُمَانَ الْحِكْمَةَ آنِ اللهُ كُرُ لِلهِ اللهِ قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَلَا لَلْهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَلَا تُصَعِّرُ الْإِعْرَاضُ بِاللَّوَجُهِ.

. ٦٥ ـ حَدَّثَنَا ٱبُوُ الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنِ

۱۳۸ - عربن حفص ان کے والد اعمش ابراہیم تیمی ان کے والد ابوذرر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ اسب سے پہلے کون می مجد بنائی گئ آپ نے فرمایا فرمایا کہ مجد حرام میں نے کہا پھر کون می مجد بنائی گئ آپ نے فرمایا مجد اقصی میں نے کہا ان دونوں میں کتنی مدت ہے ؟ آپ نے فرمایا جہاں بھی کہیں نماز کا وقت آ جائے 'نماز پڑھ والیس سال 'پھر فرمایا 'جہاں بھی کہیں نماز کا وقت آ جائے 'نماز پڑھ لوکیونکہ تمام زمین تمہارے لئے سجدہ گاہ (بنادی گئی) ہے۔

١٩٣٩ - ابواليمان ، فعيب ابو الزناد ، عبدالرحمن ، حضرت ابوم ريه رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب علی کو فرماتے ہوئے سناکہ میری اور لوگوں کی مثاب اليي ہے جيسے كوئى فنص آگ روش كرے پس پروانے اور يہ كيڑے اس آگ میں گرنے لگیں ' آپ نے ( تذکرۂ پھریہ) فرمایا کہ دو عور تیں تھیں ان کے ساتھ دونوں کے بیجے تھے کہ ایک بھیڑیا آیا اورایک کے بچہ کو لے گیا۔ ایک عورت نے کہا بھیٹریا تیرے بیٹے کو لے گیاہے دوسری نے کہا ' نہیں تیرے کولے گیاہے 'ان دونوں نے داؤد کے سامنے اپنا مقد مہ پیش کیا۔انہوں نے بڑی عورت کے حق میں اس بچہ کا فیصلہ کر دیا ' پھر دونوں وہاں سے نکل کر سلیمان بن داؤد کے پاس آئیں اور یہ واقعہ انہیں بتایا تو سلیمان نے کہا کہ ایک چھری لاؤ' میں اس بچہ کے دو کھڑے کر کے دونوں میں تقسیم کر دول گا مچھوٹی عورت نے کہا کہ ایبانہ سیجئے 'خدا آپ کا بھلا کرے ' یہ اس کا بیٹا سہی ' پس سلیمان نے بچہ چھوٹی کو دلوادیا۔ ابوہر رہ کہتے ہیں کہ خدا کی قتم میں نے سکین کالفظاسی دن سناور نہ ہم تو (حجری) كومڈ ہيہ کتے تھے۔

باب ۳۴۲۔ مندرجہ ڈیل آیت کریمہ کابیان 'اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرو فنحور تک ولاتصعر لینی رخ نہ پھیرو۔

• ١٥٠ ـ ابوالوليد ' شعبه ' اعمش ' ابراہيم ' علقمه ' حضرت عبداللَّه ﷺ سے

الأعُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ اللَّذِينَ امَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوآ إِيْمَانَهُمُ بِظُلْمٍ قَالَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الشَّرِكَ لَطُلُمٌ عَظِيمٌ .

70١ حَدَّنَهَ إِسْحَاقُ آخَبَرَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَقَمَةً عَنُ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُواۤ إِيُمَانَهُمُ بِظُلَمٍ شَقِّى ذَالِكَ عَلَى الْمُسُلِمِيْنَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ اَيُّنَالَا يَظُلِمَ نَفُسَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرُكُ اللهِ يَثْنَالا تَسُمَعُوا مَاقَالَ لَقُمَانُ لِابَنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَابُنَى لَا تَشُمِكُ إِاللهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ.

٣٤٣ بَابِ وَاضُرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا أَصُحَابَ الْقَرُيةِ اللَّيَةَ فَعَزَّزُنَا قَالَ مُحَاهِدٌ شَدَّدُنَا وَقَالَ البُنُ عَبَّاسٍ طَآيُرُكُمُ مَصَائِبُكُمُ .

٣٤٤ بَاب قَوُلِ اللهِ تَعَالَى ذِكُرُ رَحُمَةِ رَبِّكَ عَبُدَةً زَكْرِيًّا إِذْنَادَى رَبَّةً نِدَآءً خَفِيًّا وَبُنَادَى رَبَّةً نِدَآءً خَفِيًّا وَاللهُ عَبُدُ مِنْ فَبُلُ مَنْ فَبُلُ مَنْ فَعُلُمُ مِنْى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا إلى قَوُلِهِ لَمُ نَحُعَلُ لَةً مِنْ قَبُلُ سَمِيًّا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مَثَلًا يُقَالَ رَضِيًّا مَسْمِيًّا قَالَ رَبِ آنَّى مَرْضِيًّا عَتَايَعُتُوا قَالَ رَبِ آنَّى مَرُّضِيًّا عَتَايَعُتُوا قَالَ رَبِ آنَّى مَرُّضِيًّا عَمِيًّا عَتَايَعُتُوا قَالَ رَبِ آنَّى مَرُّكُونُ لِي عُكُولِهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَكُولُهُ فَكُولُهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا وَيُقَالُ صَحِيمً اللهِ قَوْلِهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَنْ المَحْرَابِ فَأَوْلِهِ مَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْلِهِ مَلَى اللهِ مَرْجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْلِهِ مَلَى اللهِ مَرْجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْلِهِ مَلَى اللهِ مَرْجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْلِهِ إِلَيْهِمُ أَنُ سَبِّحُولًا مِنَ الْمُحْرَابِ فَأَوْلِهِ قَالَهُ مِنْ الْمُحْرَابِ فَاوَلِهِ مَنَ الْمُحَرَابِ فَاوَلِهِ مَنَالًا مَرِينَ الْمُحْرَابِ فَالُولُهُ مِنْ اللهِ مَانُ سَبِّحُولُهِ مَنْ الْمُحَرَابِ فَاوُلِهِ مَنَ الْمُعَلَى اللهُ مَالَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الْمُحْرَابِ فَاللَّهُ مَا اللّٰهُ مَنْ الْمُحَرَابِ فَالْمُ مَنْ الْمُعْرَابِ فَاللّٰهُ مِنْ الْمُعَرَابِ فَالْمُ مَنْ الْمُعَمِلُولُ مِنْ الْمُعَرَابِ فَاللّٰهُ مَالَى اللّٰمِالِي اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمِ مُولِهُ اللّٰمَالَةُ مَالِلْمُ اللّٰمَالِي اللّٰمِالَةُ اللّٰمَالِي اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَالُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمَالِمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ الْمُعَلِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُعَلِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُعْرَافِ اللّٰمُ اللّٰمِ الْمِنْ الْمُعْمِلُولُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللْمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللْمُ اللْمُعْمِلُهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللْ

روایت کرتے ہیں کہ آیت جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کئ نازل ہوئی تو رسول اللہ علیہ کے اصحاب نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے؟ کہ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کئ توبہ آیت نازل ہوئی۔اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو 'ب شک شرک بہت براظلم ہے۔

ا ۱۵۸ - اسحاق عیسلی بن یونس، اعمش، ابراہیم علقمہ ، حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ کی تو مسلمانوں کو بڑاشاق گزرا تو انہوں نے کہایار صول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ایساکون ہے جس نے اپنے او پر ظلم نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ (ظلم سے) یہ گناہ مقصود نہیں بلکہ اس سے مرادشرک ہے کیا تم نے لقمان کا قول اپنے بیٹے سے نہیں سنا جب وہ اسے نصیحت کر رہے متھے کہ اس میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

باب ٣٣٣ فرمان خداوندى كابيان اوران كے سامنے لبتى والوں كى مثال بيان سيجئے جب ان كے پاس پيغبر پنچے ، مجاہد فرماتے ہيں كہ فعززنا كے معنی ہيں ، ہم نے مضبوط كيا 'ابن عباس نے فرمایاطائر كم يعنی تمہاری مصبتيں۔

باب ٣٣٣ آیت کریم "آپ کے دب کی مہر بانی کاذکر اس کے بندے ذکر یا پر جب انہوں نے اپنے دب کو چیکے سے پکارا 'انہوں نے کہا اے دب میری ہڑیاں کمزور ہو گئیں اور میرے سر میں بڑھایا چینے لگاسمیا تک کا بیان 'ابن عباس نے فرمایا سمیا کے معنی ہیں مثل 'رضیا پند بدہ عتیا 'لینی نافرمان 'عتایعتو اس کا باب ہے ذکر یانے کہا اے میرے دب میرے لڑکا کیو کر ہو سکتا ہے 'لیال سویا تک 'سویا کے معنی صحیح 'پھر زکریا بی قوم کے پاس اپنے عبادت خانے کے معنی صحیح 'پھر زکریا بی قوم کے پاس اپنے عبادت خانے سے نکل کر آئے اور ان سے اشارہ سے کہا کہ اپنے پر وردگار

بُكْرَةً وَعَشِيًّا فَأُولِى فَأَشَارَ يَايَحُيٰى خُدِالْكِتَابَ بِقُوَّةٍ اللَّى قَوُلِةٍ وَيَوُمَ يُبُعَثُ حَيًّا حَفِيًّا لَطِيُفًا عَاقِرًا الدَّكُرُ وَالْأَنشَى سَوَآءٌ.

٢٥٢ حَدَّنَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا هَمَّامُ ابُنُ يَحُلِي حَدَّنَنَا هَمَّامُ ابُنُ يَحُلِي حَدَّنَنَا هَمَّا فَتَادَةً عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ عَنُ مَالِكِ بَنِ مَعُصَعَةَ آنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَهُمْ عَنُ لَيْلَةٍ أُسُرِى بِهِ ثُمَّ صَعِدَحَتَّى وَسَلَّمَ حَدَّنَهُمْ عَنُ لَيْلَةٍ أُسُرِى بِهِ ثُمَّ صَعِدَحَتَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ السَّمَآءَ الثَّانِيَةَ فَاستَفْتَحَ قِيْلَ مَنُ هَذَا قَالَ جَبُرِيلُ قِيلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ جَبُرِيلُ قِيلَ وَمَن مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ أَرُسِلَ الِيهِ قَالَ نَعَمُ فَلَمَّا خَلَقٍ قَالَ هَدَا يَحُنِى وَعِيلُ مَن هَذَا يَحْنِى وَعِيمُ النَّا خَالَةٍ قَالَ هَذَا يَحْنِى وَعِيمُ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمُتُ فَرَدًا ثُمَّ قَالَ هَذَا يَحْنِى وَعِيمُ مَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ هَذَا يَحُنِى وَعِيمُ الْمَالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ .

٣٤٥ بَابِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَاذُكُرُ فِى الْكِتَابِ مَرُيَمَ إِذِ انْتَبَذَتُ مِنُ اَهُلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا إِذْقَالَتِ الْمَكَرَّفِكَةُ يَمَرُيمُ إِنَّ اللهَ شَرُقِيًّا إِذْقَالَتِ الْمَكَرَّفِكَةُ يَمَرُيمُ إِنَّ اللهَ يَبَشِرُكِ بِكَلِمَةٍ إِنَّ اللهَ اصطفى ادَمَ وَنُوحًا وَالَ إِبْرَاهِيمَ وَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ إلى قَوُلِهِ وَيَرُزُقُ مَنُ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ وَالَ عِمْرَانَ عَلَى جَسَابٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ وَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْمُومِنُونَ مِنُ اللهِ عَبْرِهُ مَن يَّشَآءُ بِغَيْرِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالِ يَاسِينَ وَالَ مِمْرَانَ وَيُقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ وَهُمُ المُؤْمِنُونَ وَيُقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ وَهُمُ المُؤْمِنُونَ وَيُقَالُ اللهُ يَعْقُوبَ اهْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُولُ اللهُ عَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ الْمُؤْمِنُونَ وَيُقَالُ اللهُ مَنْ وَيُقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

کی پاکی صبح و شام بیان کرواو حی تعنی اشارہ کیا 'اے پیخیی کتاب کو مضبوطی سے پکڑلویبعث حیاتک 'حفیا لیعنی لطیف و مہر پان 'عاقر میں ند کرومونث برابر ہیں۔

۱۹۵۲ - ہدبہ بن خالد 'ہمام بن یخی 'قادہ ' حضرت انس بن مالک ' حضرت مالک بن صعصہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیا تھے میں کہ شب معراج کی کیفیت صحابہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جبریل اوپر لے چلے حتی کہ دو سرے آسان پر پہنچ 'اسے کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کہ ہا جبریل ، پوچھا گیا تہمارے ساتھ کون ہے ؟ انہوں نے کہا جبریل ، پوچھا گیا 'کیا نہیں بلایا گیا کون ہے ؟ اوانہوں نے کہا محمد (علیات ) ہیں 'پوچھا گیا 'کیا نہیں بلایا گیا ہے ؟ توانہوں نے کہا ہاں! پس جب وہاں پہنچا تو پخی اور عیسی کو دیکھا اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے 'جبریل نے کہا کہ یہ پخی اور عیسی ہیں اور یہ تو میں نے سلام کیا 'انہوں نے جواب دے کر کہا 'انہیں سلام کیجے تو میں نے سلام کیا 'انہوں نے جواب دے کر کہا 'انہیں سلام کیجے تو میں نے سلام کیا 'انہوں نے جواب دے کر کہا 'انہیں سلام کیا ور نی صالح مر حبا۔

باب ٣٥ ساس مندرجه ذیل آیت کریمه کابیان اور کتاب میں مریم کاذکر کیئے جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرقی مکان میں جدا ہو گئیں ' جب فرشتوں نے کہا ' اے مریم اللہ تعالیٰ نہم میں ایک بات کی خوشخری دیتا ہے ' بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم و آل عمران کو تمام جہانوں پر گزیدہ کیا بغیر حساب تک ابن عباس نے فرمایا ' کہ آل عمران سے آل ابراہیم ' آل عمران ' آل یاسین اور آل محمر عیالیہ کے مومنین مراد ہیں اللہ تعالی فرما تا ہے ' تمام کھر عیالیہ کے مومنین مراد ہیں اللہ تعالی فرما تا ہے ' تمام لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے شبعین لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے شبعین لیک اور وہ مسلمان ہیں کہا جاتا ہے کہ آل یعقوب سے اہل لیقوب مراد ہیں ' جب آل کی تصغیر کر کے اصل کی طرف لیے جائیں تو امیل کہیں گے۔

٦٥٣ حَدَّنَنَا أَبُوالْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِى سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ الرُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَيٰى سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ اللهِ هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ بَنِى ادَمَ مَوْلُودٍ إِلَّا يَمَشُهُ الشَّيُطَانُ حِيْنَ يُولُدُ فَيَسُتَهِلُّ صَارِخًا مِّنُ مَّسِ الشَّيُطَانُ حِيْنَ يُولُدُ فَيَسُتَهِلُّ صَارِخًا مِّنُ مَوْلِهُ فَيَسُتَهِلُ صَارِخًا مِّنُ مَّ الشَّيُطَانِ غَيْرَ مَرُيَمَ وَابُنِهَا ثُمَّ مَا يَقُولُ آبُو هُرَيْرَةً وَإِنِّى أَعِيدُهَا بِكَ وَدُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ .

٣٤٦ بَاب وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اللّهَ اَصُطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصُطَفَاكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَالَمِينَ يَامَرْيَمُ اقْنَتَى لِرَبِّكِ وَاسُطَفَاكِ وَاسُحُدِى وَارْكَعِى مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنُ انْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ النِّكَ وَمَا كُنُتَ لَدَيْهِمُ النِّكَ وَمَا كُنُتَ لَدَيْهِمُ النِّكَ وَمَا كُنُتَ لَدَيْهِمُ النَّهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنُتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ مَرَيَمَ وَمَا كُنُتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ مَرْيَمَ وَمَا كُنُتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ مُنَالًا مَكْفُلُ مَنْ مَا لَيْهُمُ مَكُفُلُ لَكُونِ وَشِبُهِهَا مُخَفَّفَةً لِيُسَ مِنُ كَفَالَةِ الدَّيُونِ وَشِبُهِهَا .

٢٥٤ حَدَّنَنِي آحُمَدُ بُنُ آبِي رَجَآءٍ حَدَّنَا النَّضُرُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ آخُبَرَنِيُ آبِي رَجَآءٍ حَدَّنَا النَّضُرُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ آخُبَرَنِيُ آبِي قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ يَقُولُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَآئِهَا مَرُيَمُ بِنُتُ عِمُرُنَ وَخَيْرُ نِسَآئِهَا مَرُيَمُ بِنُتُ عِمُرُنَ وَخَيْرُ نِسَآئِهَا خَدِيرَةُ .

٣٤٧ بَابِ قَوُلُهُ تَعَالَى إِذْ قَالَتِ الْمَلَآثِكَةُ يَامَرُيَمُ الِّى قَوُلِهِ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ يُبَشِّرُكِ وَيَبُشُرُكِ وَاحِدٌ وَجِيهًا

۱۵۳-ابوالیمان 'شعیب 'زہری 'سعید بن مسیب 'حضرت ابوہریہ میں سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بی علیقے کو فرماتے ہوئے سٹاکہ بن آدم میں جب کوئی بچہ بیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے جھوتا ہے پس وہ چیخ کر آواز بلند کر تا ہے شیطان کے جھونے کی وجہ سے 'مگر مریم اور ان کے کر آواز بلند کر تا ہے شیطان کا بیر اثر نہیں ہوسکا) چھر ابوہریہ ڈوماتے ہیں (کہ اس کی وجہ مریم کی والدہ کی بید دعاہے) کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

باب ٢٣٦٦ آيت كريمه كاييان اور جب فرشتول نے كہا اور سمهيں پاك كيا اور مهيں پاك كيا اور سمهيں پاك كيا اور سمهيں پاك كيا اور سمهيں پاك كيا اور سمهيں پاك كيا اور دنيا جہال كى عور توں پر سمهيں بر گزيدہ كيا اے مريم اپنے رب كى عبادت كرو اور سجدہ كرو اور ركوع كر نيو الوں كے ساتھ ركوع كرويہ غيب كى خبريں ہيں جن كى ہم تم پر وحى سيجة بين اور آپ اس وقت الحكياس نہيں تھے جب وہ اپنے قلموں كو (بطور قرعه) ڈال رہے تھے كہ كون مريم كاكفيل ہو اور آپ اس وقت الحكياس نہيں تھے جب وہ (اس كفالت اور آپ اس وقت الحكياس نہيں تھے جب وہ (اس كفالت كے سلسلہ ميں) جھرا كر رہے تھے 'كہا جاتا ہے يكفل يعن ملاتا ہے كفلها يعنى اسے ملايا۔ يہ بغير تشديد كے ہے 'اور كفالت ديون سے اس كاكوئى تعلق نہيں ہے۔

۱۵۴۔ احمد بن ابور جاء 'نظر ' بشام ' ان کے والد ' عبداللہ بن جعفر، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ' وہ کہتے ہیں کہ میں نے دسائس کہ (اگلی) امت کہ میں نے دسالت آب علیہ کو فرماتے ہوئے سائس کہ (اگلی) امت میں سب سے بہتر مریم بنت عمران ہیں اور (اس) امت میں سب سے بہتر ضریم بنت عمران ہیں اور (اس) امت میں سب سے بہتر ضدیجہ ہیں۔

باب ٢٣٣٥ فرمان خداوندى كابيان كه اور جب فرشتون ن كهااك مريم كن فيكون تك يبشرك اور يبشرك ايك بى معنى مين بين وحيها لعنى شريف ومعزز 'ابراميم ن

شَرِيْقًا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْمَسِيْحُ الصِّدِيْقُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ الْكَهُلُ الْحَلِيْمُ وَالْاكْمَهُ مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلَايُبُصِرُ بِاللَّيْلِ وَقَالَ عَيْرُهُ مَنْ يُولَدُ اَعْمٰى.

٦٥٥ \_ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُر ابُن مُرَّةَ قَالَ سَمِعُتُ مُرَّةَ الْهَمَدَ انِيُّ يُحدِّثُ عَنُ آبِيُ مُوُسى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَضُلُ عَآئِشَةَ عَلَى النِسَآءِ كَفَضُلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَآثِرِ الطَّعَامِ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَٰثِيُرٌ وَلَمُ يَكْمُلُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلا مَرْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَاسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعُونَ وَقَالَ ابُنُ وَهُبِ اَنْحَبَرَنِي يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ شَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ آنَّ آبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ نِسَآءُ قُرَيْشِ خَيْرُنِسَآءٍ رَكِبُنَ الْإِبِلَ آحُنَآءُ عَلَى طِفُلِ وَأَرُعَآءُ عَلَى زَوُجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ يَقُوُلُ أَبُوهُرَيُرَةً عَلَى أَثْرِ ذَلِكَ وَٰلَمُ تَرُكَبُ مَرُيَمُ بنُتُ عِمُرَانَ بَعِيْرًا قَطُّ تَابَعَهُ ابْنُ آخِي الزُّهُرِيِّ وَاِسْحَاقُ الْكُلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَوْلُهُ يَآاَهُلَ الْكِتَابِ لَاتَغُلُوا فِي دِيْنِكُمُ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرُيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَآ اِلَى مَرَيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلْثَةٌ إِنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمُ إِنَّمَا اللَّهُ اِللَّهِ وَّاحِدٌ شُبُحَانَةً اَنُ يُّكُونَ لَةً وَلَدٌ لَةً مَافِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الاَرُضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيُلًا قَالَ آبُوُ عُبَيُدٍ كَلِمَتُهُ كُنُ فَكَانَ وَقَالَ غَيْرُهُ وَرُوُحٌ مِنْهُ ٱحْيَاهُ فَجَعَلَةً رُوْحًاوَ لَا تَقُولُوا ثَلَائَةً.

٢٥٦\_ ْحَدَّثْنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثْنَا الْوَلِيْدُ

فرمایا 'المسیح یعنی صدیق 'مجامد نے فرمایا الکھل یعنی بردبار الاکمه 'جمے دن کو نظر آئے رات کونه آئے 'دوسر بے لوگوں نے کہا کم اکمه کے معنی مادر زاد نابینا۔

۲۵۵ - آدم 'شعبه 'عمروبن مره 'مرهاابو موسیٰ اشعری سے روایت كرتے من كه نبي علي كا فرمايا عائشه كى فضيلت تمام عور تول ير الی ہے جیسے ٹرید کی فضیلت تمام کھانوں پر 'مر دوں میں توبہت کامل ہوئے گر عور توں میں سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے کوئی کامل نہیں ہوئ ابن وہب ' پوئس 'ابن شہاب' سعیدین میتب ،حفرت ابوہر برہ ہے روایت کرتے مل کہ میں نے نی علیہ کو فرماتے ہوئے سنا قریش کی عور تیں اونٹ پر سوار ہونے والی تمام عور توں ( لیتن عرب عور توں) سے بہتر ہیں 'سب سے زیادہ بچہ سے محبت رکھے والی اور شوہر کے مال کی حفاظت کر نیوالی ہیں 'اسکے بعد ابو ہریرہ فرماتے کہ مریم بنت عمران بھی اونٹ پر سوار نہیں ہوئیں۔اسکے متالع حدیث 'زہری کے سجتیج اور الحق کلبی نے زہری سے روایت کی ہے اور قول خداو ندی "اے اہل کماب اپنے دین میں زیادتی نه کرواور خدا کی شان میں غلط بات نه کہو مسے عینی بن مریم تو بچھ بھی نہیں البتہ اللہ کے رسول اور اس کے ایک کلمہ ہیں ' جے اللہ نے مریم کک پیچایا تھااور اس کی طرف سے ایک جان ہیں' سوتم الله اور اس کے رسولول پرائیان لا کؤاور یوں مت کہو کہ تین خدامیں 'باز آجاؤ تمہارے لئے بہتر ہوگا 'معبود حقیقی توایک ہی معبود ہے وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں بے سب اس کی ملک ہے اور الله تعالی کارساز ہونے میں کافی ہے ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ کلمته سے مراد (الله کاب فرماناہے کہ) کن بس وہ کام ہو جاتا ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ روح منہ کے بید معنی ہیں کہ اللہ نے انہیں زندہ کیااور روح دی اور بیرنہ کہو کہ (خدا) تین

١٩٥٧ ـ صدقة؛ بن فضل 'وليد 'اوزاعئ عمير بن مإنئ جناده بن ابواميه '

عَنِ الْأُوْزَاعِي قَالَ حَدَّنَى عُمَيْرُ مِنَ هَانِيًّ قَالَ حَدَّنِى عُمَيْرُ مِنَ هَانِيًّ قَالَ حَدَّنَى عُمَيْرُ مِنَ هَادَةً رَضِى حَدَّنَى جُنَادَةً ابُنُ آبِي أُمَيَّةً عَنُ عُبَادَةً رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنُ شَهِدَانُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَحُدَةً لَاشَرِيكَ لَهُ مَنُ شَهِدَانُ لَا الله اللَّهُ وَحُدَةً لَاشَرِيكَ لَهُ وَاللَّهُ وَحُدَةً لَاشَرِيكَ لَهُ عَبُدُاللَّهِ وَرَسُولُةً وَاللَّهُ وَحُدَةً لَاشَرِيكَ لَهُ عَبُدُاللَّهِ وَرَسُولُةً وَاللَّهُ عَبُدُاللَّهِ وَرَسُولُةً وَكَلِمَتُهُ اللَّهُ عَبُدُاللَّهِ وَرَسُولُةً وَكَلِمَتُهُ اللَّهُ وَلُولُتُ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَاكَانَ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ الْوَلِيلُةُ اللَّهُ حَدَّى أُنْ الْعَمَلِ قَالَ الْوَلِيلُةُ اللَّهُ حَدَّى أَبُوابِ الْحَدَّةِ وَزَادَ مَنْ الْعَمَلِ قَالَ الْوَلِيلُهُ حَدَّى أَبُوابِ الْحَدَّةِ اللَّهُ عَنْ جُنَادَةً وَزَادَ مِنَ الْعَمَلِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى مَاكَانَ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ الْوَلِيلُةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٣٤٨ بَاب وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ الْتَبَدَّتُ مِنُ اَهْلِهَا نَبُدُنَاهُ الْقَيْنَاهُ اِعْتَزَلَتُ شَرُقِيًّا مِمَّا يَلِيَ الشَّرُقَ فَاجَآتُهَا اَفْعَلُ مِنُ شَرُقِيًّا مِمَّا يَلِيَ الشَّرُقَ فَاجَآتُهَا اَفْعَلُ مِنُ جَنُتُ وَيُقَالُ الْجَاهَا اضْطَرَّهَا تُساقِطُ تَساقِطُ تَسَقُطُ قَصِيًّا قَالَ الْبُنُ عَظِيمًا قَالَ ابُنُ عَبَّالًا فَي نَسُيًّا وَقَالَ غَيْرَهُ عَبَّالًا فَعَيْرًا وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ عَيْرَهُ النَّسُي الْحَقِيرَ وَقَالَ ابُو وَآئِلِ عَلِمَتُ النَّسُى الْحَقِيرَ وَقَالَ ابُو وَآئِلِ عَلِمَتُ النَّسُ اللَّهُ وَآئِلِ عَلِمَتُ مَرْيَهُ إِنَّ التَّقِيَّ ذُونَهُيَةٍ حِينَ قَالَتَ الِنُ مَرْيَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ السَرَائِيلُ وَالْكُولُ عَنُ الْسَرَائِيلُ عَنَ السَرَائِيلُ عَنُ السَرَائِيلُ عَنُ السَرَائِيلُ عَنُ السَرَائِيلُ عَنُ السَرَائِيلُ عَلَى اللَّهُ مَنُ السَّرُهُ وَاللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْبَرَاءِ سَرِيًّا نَهُرَّ صَغِيرً اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

٦٥٧\_ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَمُ يَتَكُلَّمَ

عبادہ نے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس نے اس بات کی گوائی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں 'وہ یکتا ہے 'اس کا کوئی شریک نہیں اور محمہ علیہ اس کے بندہ اور رسول ہیں 'اور عیلی کا کوئی شریک نہیں اور محمہ علیہ اس کے بندے اور رسول اور اسکاوہ کلمہ ہیں جواس نے مریم کو پہنچایا تھا اور اس کی طرف سے ایک جان میں اور جنت حق ہو اور دوز خ حق ہے تواللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا جیسے بھی اور دوز خ حق ہے تواللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا جیسے بھی میں کر تاہو ولید نے ابن جائی عمر' جنادہ کے واسط سے یہ الفاظ زیادہ کئے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے وہ چاہے (اللہ داخل جنت کرے گا)۔

باب ٣٨٨ ان فرمان الهي كابيان كه اور كتاب مين مريم كا ذكر يجيح 'جب ده اپنج گھر والوں سے جدا ہو گئيں نبذناه 'يعنی مرق في ليخي 'وه گوشه جو مشرق كي طرف تقافا جا تھا ہيد جنت كاباب افعال ہے اور كہا مشرق كي طرف تقافا جا تھا ہيد جنت كاباب افعال ہے اور كہا گيا ہے كہ اس كے معنی الحاھا ليعنی مجبور و مضطر كر ديا تساقط ليعنی گرائے گی فصيا ليعنی بعيد فريا ليعنی بردى بات ابن عباس كہتے ہيں كہ نسيا كے معنی ہيں ميں كچھ نہ ہوتی ' دوسر لوگوں نے كہا كہ نسيا كے معنی ہيں ميں كچھ نہ ہوتی ' دوسر لوگوں نے كہا كہ نسى حقير كو كہتے ہيں ' ابو واكل فرماتے ہيں' لوگوں نے كہا كہ اگر تو كہ مريم اس بات كو جا نتی تقييں كہ متق ہى عقل مند ہو تا ہے ' بيعنی برى باتوں سے بچتا ہے ' جھی تو انہوں نے كہا 'كہ اگر تو ليعنی برى باتوں سے بچتا ہے ' جھی تو انہوں نے كہا 'كہ اگر تو ليعنی برى باتوں سے بچتا ہے ' جھی تو انہوں نے كہا 'كہ اگر تو ليعنی برى باتوں سے بچتا ہے ' جھی تو انہوں نے كہا 'كہ اگر تو ليعنی برى باتوں ہے ' وكيع 'اسر ائيل ' ابوالحق نے براء سے نقل كيا ہے کہ سريا سريان بان ميں چھوٹی نہر كو كہتے ہيں۔

102\_ مسلم بن ابراہیم 'جریر بن حازم 'محمد بن سیرین 'ابوہریہ و رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نی علی نے فرمایا گہوارے میں صرف تین بچوں نے کلام کیاہے '(۱) عیلی اور بنواسر ائیل میں

(۱) گہوارے میں کلام کرنے والے احادیث ہی کی روشنی میں تین سے زیادہ بچے ہیں، ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواس وقت تک وحی کے ذریعے تین کاعلم دیا گیاہواس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعداد بیان فرمائی بعد میں مزید علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔اس روایت میں جرس کی کا واقعہ نہ کورہے جمہور کے ہاں جرس کی کواپنی والدہ کی بات کاجواب دینا چاہیے تھا، جیسا (بقیہ اس کلے صفحہ پر)

فِي الْمَهُدِ الَّا تَلْثَةٌ عِيُسْنِي وَكَانَ فِيُ بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيُجٌ كَانَ يُصَلِّي جَآءَ تُهُ أَمُّةً فَدَعَتُهُ فَقَالَ أُحِيبُهَا أَوُ أُصَلِّي فَقَالَتُ ٱللَّهُمَّ لَاتُمِتُهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوٰهَ الْمُوْمِسَاتِ وَكَانَ جُرَيُجٌ فِي صَوْمَعَتِهٖ فَتَعَرَّضَتُ لَهُ إِمْرَاةٌ وَكَلَّمَتُهُ فَالِي فَاتَتُ رَاعِيًا فَامُكَنَّتُهُ مِنُ نَّفُسِهَا فَوَلَدَتُ غُلَامًا فَقَالَتُ مِنُ جُرَيُجٍ فَاتَوُهُ فَكَسَرُوا صَوُمَعَتَهُ وَٱنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ ۚ فَتَوَضَّا وَصَلَّى ثُمَّ آتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنُ أَبُوكَ يَاغُلَامُ قَالَ الرَّاعِيُ قَالُوُا نَبْنِيُ صَوْمَعَتَكَ مِنُ ذَهَبِ قَالَ لَا إِلَّا مِنُ طِيْنٍ وَكَانَتِ اِمْرَأَةً تُرُضِعُ اِبْنًا لَهَا مِنُ بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُوُشَارَةٍ فَقَالَتُ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ ابْنِي مِثْلَهُ فَتَرَكَ تُدُيِّهَا وَٱقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَاتَجْعَلْنِي مِثْلَةً ثُمَّ أَقُبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ قَالَ ٱبُوهُرَيْرَةَ كَانِّي ٱنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَمَصُّ اِصْبَعَةً ثُمَّ مَرَّبِاَمَةٍ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ لَاتَجْعَلُ اِبْنِي مِثْلَ هَذِهِ فَتَرَكَ ثَدُيَهَا فَقَالَ اَللَّهُمَّ اجُعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَتُ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ حَبَّارٌ مِنَ الْحَبَابِرَةِ وَهٰذِهِ الْأَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقُتِ زَنَيُتِ وَلَمُ تَفُعَلُ.

کیا، طالا نکداس نے موشام عَنُ مَعُمْرِ حَ وَحَدَّئِنَی مَحُمُودٌ حَدَّئِنَا عبدالرزاق 'معم' ز عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنْحُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ عند سے روایت کر انْحُبَرَنِی سَعِیدُ بُنُ الْمُسَیِّبِ عَنُ آبِی هُرَیْرَةً سلسلہ میں فرمایا کہ ا

ایک آدمی تھاجس کانام جر تج تھا'وہ نماز پڑھ رہاتھا۔ تواس کی مال نے آكر آواز دى اس في (اين ول ميس) كما آيا ميس جواب دول يا نماز یڑ هتار ہوں 'اسکی ماں نے بدعا کی اے اللہ جب تک بیرزانیہ عور توں کی صورت نہ دکھے لے اسے موت نہ آئے جر تج ایخ عبادت خانہ میں رہتے تھے (ایک دن) ایک عورت ان کے پاس آئی اور کچھ گفتگو کی 'مگر انہوں نے (اسکی خواہش پوری کرنے سے) انکار کر دیا چروہ ایک چرواہے کے پاس مینچی اور اسے اپنے او پر قابودے دیا ' پھراس ك ايك لركايدا موا تواس نے كہايد لركا بر ج كام الوك بر ج كا ك پاس آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا 'اور انہیں نیچے اتار کر گالیاں ویں 'جرتے کے وضو کر کے نماز پڑھی اور اس بچہ کے پاس آکر کہااہ يج تيراباپ كون ہے؟اس نے كہا 'چرواہا (اب)لوگوں نے كہا ہم تمبارا عبادت خانہ سونے کا بنائے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مٹی کا ہی بناد داور بنی اسر ائیل کی ایک عورت اپنے بچہ کو دودھ پلار ہی تھی کہ اس کے یاس سے ایک خوبصورت سوار گزرا' عورت نے کہااے خدامیرے بچہ کواس طرح کرنا' بچہ اپنی ماں کالپنتان چھوڑ کر سوار کی طرف متوجہ ہو کر بولااے خدامجھے اس جیسانہ کرنا' پھروہ پیتان کیطر ف متوجه ہو کر چوسنے لگا 'ابوہریرہ فرماتے ہیں گویا میں اب (نی علیہ کود کھے رہا ہوں کہ آپ اپنی انگلی چوس کر)اس بچہ کے دودھ یینے کی حالت بتارہے تھے پھر اس عورت کے پاس سے ایک باندی گزری تواس نے کہا 'اے خدا میرے بچہ کواس باندی جیسانہ كرنا بچه نے بیتان حچوڑ كر كہااے خدا مجھے اس جيسا كرنا۔ مال نے پوچھانیہ کیوں' بچہ نے کہا'وہ سوار تو ظالموں میں سے ایک ظالم تھااور اس باندی کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ تونے چوری کی۔ تونے زنا کیا، حالا نکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔

۸۵۸ - ابراہیم بن مولی ' ہشام 'معمر ( دوسری سند) محمود ' عبدالرزاق 'معمر'زہرئ سعید بن میتب 'حضرت الوہر برہ رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے شب معراج کے سلسلہ میں فرمایا کہ مولیٰ سے ملا 'ابوہر برہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ

(بقیه گزشته صفیه) که علامه عینی نے عمدة القاری میں اس مضمون کی ایک حدیث بھی نقل فرمائی ہے "لو کان حریج فقیها لعلم ان احابة امه اولیٰ من عبادة ربه "ترجمہ: اگر جرت بخقیمه مو تا توبہ جان لیتا کہ مال کی بات کاجواب دینا الله تعالیٰ کی عبادت سے بہتر ہے۔

رَضِىَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ لَيُلَةً أَسُرَى بِهِ لَقِيتُ مُوسَى قَالَ فَنَعَتهٔ فَإِذَا رَجُلِّ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضَطَرِبٌ رَجِلُ الرَّاسِ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضَطَرِبٌ رَجِلُ الرَّاسِ كَانَّهُ مِنُ رِجَالِ شَنُوءَ ةَ قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى فَنَقالَ رَبُعَةٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَ رَبُعَةٌ احْمَرُكَانَّمَا خَرَجَ مِنُ دِيْمَاسٍ يَعْنِي الْحَمَّامَ وَرَايَتُ الْحَمَّامِ وَرَايَتُ الْحَمَّامَ فَقَالَ وَأَيْتُ وَرَايَتُ الْمَحْمَرُ فَقِيلً لِي وَاللَّهُ عَلَيهِ خَمْرٌ فَقِيلً لِي الْحَمَّامِ لَيْ اللّٰمِنَ فَشَرِبُتُهُ فَقِيلً لِي اللّٰمِنَ وَاللَّهُ عَلْمَ اللّٰمِنَ فَشَرِبُتُهُ فَقِيلً لِي اللّٰمِنَ فَشَرِبُتُهُ فَقِيلً لِي اللّٰمِنَ الْفِطْرَةَ المَا النَّكَ اللّٰمِنَ الْفِطْرَةَ المَا اللّٰمِنَ الْفِطْرَةَ المَا اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ الْحَمَامُ عَلَى اللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ الللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمَ الللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّل

709 ـ حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا اِسُرَآئِيلُ اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةَ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايْتُ عِيسْنَى وَمُوسْنَى وَإِبْرَاهِيْمَ فَامَّا عِيسْنَى فَاحُمَرُ جَعُدٌ عَرِيْضُ الصَّدُرِ وَامَّا مُوسْنَى فَادَمُ جَسِيْمٌ سَبُطٌ كَانَّهُ مِنُ رِجَالِ الزُّطِّ.

٦٦٠ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّنَنَا آبُهُ ضَمْرَةً حَدَّنَنَا مُوسَى عَنُ نَافِعِ قَالَ عَبُدُ اللّهِ ذَكَرَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوُمًا بَيْنَ ظَهُرِى النّاسِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالِ فَقَالَ اِنَّ اللّهَ لَيُسَ بِاعُورَ اللّا اِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالِ اَعُورُ الْعَيْنِ لَيْسَ بِاعُورَ اللّا اِنَّ المَمسِيْحَ الدَّجَّالِ اَعُورُ الْعَيْنِ الدَّهَالِ اَعُورُ الْعَيْنِ الدَّهُ اللهَ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ الدَّجَّالِ اَعُورُ الْعَيْنِ الدَّهُ اللهَ عَنْدَ اللّهُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کیا مکہ وہ (عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں) دراز قامت سید ھے بالوں والے تھے 'گویا وہ (قبیلہ) شنوہ کے ایک آدمی میں آپ نے فرمایا اور میں عینی سے ملا ' توان کا حلیہ نبی علی ہے کہ بیان کیا محمہ متوسط قد سرخ رنگ کے ہیں 'گویا حمام سے ابھی نکل کر آرہے ہیں اور میں نے ابراہیم کو دیکھا اور میں انکی اولاد میں سب سے زیادہ ایک مشابہ ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر میرے پاس دو پیالے لائے گئے ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی مجھے کہا گیا کہ ان میں سے جے چاہو لے لومیں نے دودھ نے کرئی لیا تو مجھے کہا گیا کہ آم نے فطرت کاراستہالیا'یایہ فرمایا کہ می فطرت کاراستہالیا'یا ہے فرمایا کہ می فطرت تک پہنچ گئے آگر می شراب لے لیتے تو تہاری امت گر اہ ہو جاتی ۔

109۔ محمد بن کثیر اسر ائیل 'عثان بن مغیرہ ' مجاہد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ نبی علی ہے نے فرمایا میں نے علی موسی اور ابراہیم کو (شب معراج میں) دیکھا 'عیسیٰ توسر خرنگ ' پیچیدہ بال اور چوڑے چیلے سینہ کے آدمی تھے 'رہے موسی تو گندم گوں اور موٹے تازے' سیدھے بالوں والے آدمی تھے' گویاوہ (قبیلہ زلم) کے آدمی ہیں۔

۱۹۲۰ - ابراہیم بن منذر 'ابوضم ہ 'موسٰی 'نا فعی 'عبداللد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے لوگوں کے سامنے میے د جال کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے کو کیھو میے د جال کی داہنی آ نکھ کانی ہے اس کی آ نکھ کیو لے ہوئا گور کی طرح (اوپر کو نکلی ہوئی) ہے اور رات میں نے خواب میں اپنے آپ کو کعبہ کے پاس دیکھا 'توایک گندی رنگ کے آدی کو دیکھا جیسے تم نے بہترین رنگ کے گندی آدی د کیھے ہوئے ان سے بھی اچھا تھا اسکے بال دونوں شانوں تک سید سے لیکٹے تھے 'اس کے سرسے پائی ٹبک رہاتھا دو آدمیوں کے کا ندھے پر ہاتھ رکھے 'وہ بیت اللہ کا طواف کر رہاتھا ہیں نے ان کے پیچے ایک آدی کو دیکھا جو سخت بیچیدہ بالوں تھا 'جو رہنی آئکھ سے کانا تھاجو ابن قطن (کافر) سے بہت زیادہ مشابہ تھا ' بو راہنی آئکھ سے کانا تھاجو ابن قطن (کافر) سے بہت زیادہ مشابہ تھا '

يَدَيُهِ عَلَى مَنْكِبَى رَجُلٍ يَطُوُفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنُ هَذَا قَالُوا الْمَسِيُحُ الدَّجَّالُ تَابَعَةً عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِع .

مَعْتُ اِبْرَاهِيمَ بُنَ سَعُدٍ قَالَ حَدَّنَى الزُّهُرِيُّ قَالَ عَدُّنَى الزُّهُرِيُّ قَالَ عَنُ اَبُرُهِ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ لَاوَاللَّهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ عَنُ اَبِيهِ قَالَ لَاوَاللَّهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِيسُدى اَحُمَرٌ وَلَاكِنُ قَالَ النَّبِيُّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِيسُدى اَحُمَرٌ وَلَاكِنُ قَالَ النَّبُطُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُكْمَةِ فَإِذَا رَجُلَّ اَحُمَرٌ وَلَاكُنُ قَالَ مَنُ هَذَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

آ٦٦٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا هِلَالُ بُنُ عَلِيٌ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ آبِي عَمْرَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا آوُلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابُنِ مَرْيَمَ فِى الدُّنْيَا وَالانِحِرَةِ وَالْاَنْبِيَآءُ اِخُوَةً لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْنُهُمُ وَاحِدٌ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ مُوسَى بُنِ

گھوم رہاتھامیں نے پوچھا یہ کون ہے؟ توجواب ملاکہ یہ می د جال ہے 'اس کے متابع حدیث عبیداللہ نے نافع سے ذکر کی ہے۔

ا ۱۶ احد بن کی ابراہیم بن سعد زہری سالم اپ والد سے روایت کرتے ہیں ' وہ فرماتے ہیں کہ بخدانی علی نے عینی کوسر خرنگ کا نہیں کہا ' لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ ایک دن میں خواب میں کعبہ کا طواف کر رہاتھا تو دیکھا کہ ایک گند می رنگ کاسید ہے بالوں والا آدی دو آدمیوں کے در میان چل رہا ہے اپنی سر سے پانی نچو ٹر ہا تھایا اپ سر سے پانی بہارہا تھا ' میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابن مر کم ہیں ' میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ سرخ رنگ کا ایک فربہ آدمی ہیجیدہ بالوں والادا ہی آئھ سے کانا ' اسکی آئھ پھولے اگور کی طرح تھی ' موجود ہے ' میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ د جال ہے اور اس سے سب سے زیادہ مشابہ ابن قطن ہے ' زہری نے کہا یہ د جال ہے اور اس سے سب سے زیادہ مشابہ ابن قطن ہے ' زہری نے کہا ابن قطن قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی تھا ' جو زمانہ جاہلیت میں مرگیا تھا۔

۱۹۲۲ - ابوالیمان 'شعیب ' زہری ' ابوسلمہ ' ابوہر ریوہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے سٹا کہ میں ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں اور تمام انبیاء آپس میں (گویا) علاقی بھائی ہیں (کہ باپ ایک مال جدا) پس اسی طرح انبیاء دین کے اصول میں متحد (۱) اور فروع میں زمانہ کے لحاظ سے مختلف میرے اور عیشٰی کے در میان کوئی نبی نہیں ہے۔

ابی عره ' ابو ہر ریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی عبدالر حمٰن بن ابی عره ' ابو ہر ریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ میں ابن مریم کے د نیااور آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں اور تمام انبیاء آپس میں علاقی بھائی ہیں کہ ان کی مائیں مختلف ہیں اور دین (جو مثل والد کے ہے) ایک ہے ' ابراہیم بن طہمان ' موسٰی بن عقبہ ' صفوان بن علیم ' عطاء بن یساد ' حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے یہی

(۱) دین ایک ہونے سے مرادیہ ہے کہ اصول دین (توحید 'رسالت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا) یہ ایک ہیں، فروعات لینی مسائل اور عیادات کی مقد اراور کیفیت میں انبیاء کے نما اہب اور ادیان مختلف رہے ہیں۔ فرمایا۔(دوسری سند)

عُقُبَةَ عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنُ عَطَآءَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

1712 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاى عِيُسْى بُنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسُرِقُ فَقَالَ لَهُ اَسَرَقُتَ قَالَ كَهُ اَسَرَقُتَ قَالَ كَهُ اَسَرَقُتَ قَالَ كَا اللهِ اللهِ يُدِّيُ لَآ اِللهِ اللهِ وَكَلَّابُتُ عَيْنَى.

٦٦٥ حَدَّنَا الْحُمَيْدِى حَدَّنَا سُفَيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهُرِى يَقُولُ آخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِاللهِ عَنُ ابُنِ عَبَّاسٌ سَمِعَ عُمَرَ رَضِى اللهِ عَنُ ابُنِ عَبَّاسٌ سَمِعَ عُمَرَ رَضِى الله عَنُه عَلَى الْمِنبَرِ سَمِعُتُ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَطُرُونِي كَمَا آطُرَتِ النَّصَارِي وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَطُرُونِي كَمَا آطُرَتِ النَّصَارِي عِيْسَى ابُنُ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا آنَا عَبُدُهُ فَقُولُوا عَبُدُاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَدُلُهُ

٦٦٦ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا صَالِحُ بُنُ حَيِّ اَنَّ رُحُلًا مِّنَ اَهُلِ خَرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ اَخْبَرَنِيُ اَبُو بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسَى الْاَشْعَبِيِّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْحُرَانِ وَإِذَا امَنَ بِعِيسِ ثُمَّ امَنَ بِي فَلَهُ اَجُرَانِ وَالْعَبُدُ إِذَا الْمَعْمَلِ مُ بَعْ اللَّهُ عَنَهُ اللَّهُ الْحُرانِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمُعْمَلِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُمُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُلُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

۱۹۲۷۔ عبداللہ بن محمہ 'عبدالرزاق معمر 'ہمام 'ابوہر یرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیقے نے فرمایا 'حضرت عیلی نے ایک آدی کو چوری کر رہاہے ؟اس نے کہانہیں اس ذات کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں 'عیسی نے فرمایا میں اللہ پرایمان لایااور اپنی آنکھ کو دھو کہ کی طرف منسوب کر تاہوں۔

948۔ حمیدی سفیان نزہری عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عررضی اللہ عنہ کو منبر پر بید فرماتے ہوئے ساکہ میں نے نبی علی کو فرماتے ہوئے سناکہ میں نے نبی علی کو فرماتے ہوئے سناکہ میں نے عیلی بن مریم کو بوطایا ہے میں تو محض اللہ کابندہ ہول تو تم بھی یہی کہو مکہ اللہ کابندہ اوراس کارسول۔

۱۹۱۲۔ محمد بن مقاتل ' عبداللہ ' صالح بن حمی کہتے ہیں کہ ایک خراسانی نے قعمی سے پچھ کہا تو قعمی نے کہا ہمیں بواسطہ ابوہریہ ' ابوموسٰی اشعری کے نبی علیا ہے کہ کہا تو قعمی نے کہا ہمیں بواسطہ ابوہریہ ' اب نے فرمایا ' جب کوئی فخص اپنی باندی کوادب سکھائے اور اس کی تادیب و تعلیم بہتر طریق پر کرے پھراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کرے تواسے دہرا تواب ملے گااور جو مخص عیلی پر ایمان لایا پھر میرے اوپر ایمان لایا تواسے دہرا تواب ملے گااور غلام جب اپنے رب سے ڈرے اور اسے آتاوں کی اطاعت کرے تواسے بھی دہرا تواب ملے گا۔

۲۹۷ محمد بن یوسف 'سفیان ' مغیرہ بن نعمان سعید بن جبیر 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایاتم لوگ برہند پابر ہند بدن بغیر ختند کئے ہوئے قیامت کے دن اٹھائے جاؤگئ پھر آپ نے یہ آیت بڑھی جس طرح ہم نے ابتداء کہلی دفعہ پیدا کیا تھااسی طرح دوسری دفعہ بھی کریں مجئے یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے ہم

نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ فَاوَّلَ مَنَ الْمُحَايِيُ يُكُسْى إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ يُؤُخَذُ بِرِجَالٍ مِّنُ اَصُحَابِيُ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَاقُولُ اَصُحَابِيُ فَيُقَالُ إِنَّهُمُ لَمُ يَزَالُوا مُرْتَدِيْنَ عَلَى اَعْقَابِهِمُ مُنذُ فَارَقْتَهُمُ فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ عَيْسَى بُنُ مَرْيَمَ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّادُمُتُ عَيْسِي بُنُ مَرْيَمَ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا الْعَبُدُ الصَّالِحُ فِيهُم فَلَمَّا تَوَفَّيْتِنَى كُنتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَانْتَى كُنتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَانْتَى كُنتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَانْتَى كُنتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ اللَّمِينُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْعُرِينَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُرْتَلُومُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْعَلْهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْعَلْهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْعَلِيلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْع

٣٤٩ بَابِ نُزُولِ عِيْسَى بُنِ مَرُيَمَ عَلَيْهِمَا السَّكَامُ .

٦٦٨ حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ آخُبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَنَا آبِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اللهُ عَنُهُ بَنَ المُسَبَّبِ سَمِعَ آبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهٖ لَيُوشِكَنَّ اَنُ يَنُزِلَ وَسَلّمَ وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهٖ لَيُوشِكَنَّ اَنُ يَنُزِلَ فِيكُمُ ابُنُ مَرُيَمَ حَكمًا عَدُلًا فَيكَسِرُ الصَّلِيُبَ وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْحِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ آحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّحُدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ اللهُ الْوَاحِدَةُ وَاقْرَاوُا الْ شِئْتُمُ وَ اِنْ مِنْ الْقِيَامَةِ الْكَوْمَ الْقِيَامَةِ الْكَوْرُ عَلَيْهُمُ شَهِيدًا.

٦٦٩\_ حَلَّانَنَا اَبُنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ نَافِعٍ مُّولِى آبِيُ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اسے ضرور پوراکریں مح تو سب سے پہلے جسے کیڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم ہل پھر چند اصحاب کو دائنی طرف ( جنت میں) اور بائیں طرف ( جنت میں) اور بائیں طرف ( دوزخ میں) لے جایا جائے گامیں کہوں گامیہ تو میرے اصحاب ہیں تو کہا جائے گاکہ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے یہ تو مر تدرہے ' پس میں کہوں گاجو اللہ کے نیک بندے عیلی بن مریم کہتے ہیں اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے بچھے اصالیا تو تو ان کا تمہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے الحکیم تک محمد بن اصالیا تو تو ان کا تہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے الحکیم تک محمد بن بوسف کہتے ہیں کہ ابو عبید اللہ قبیصہ سے نقل کرتے ہیں کہ بید وہ مرتد ہیں جو عہد ابو بکر میں مرتد ہوئے اور ابو بکر نے ان سے جہاد کیا۔

# باب ۹ سے عینی بن مریم علیہ السلام کے اترنے کابیان۔

۱۹۱۸ - الحق یعقوب بن ابراہیم 'ان کے والد 'صالح ابن اشہاب سعید بن میتب ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے' کہ عنقر یب ابن مریم تمہارے در میان نازل ہوں گے 'انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے 'صلیب توز ڈالیس گے 'خزیر کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے 'صلیب توز ڈالیس گے 'خزیر کو قتل کر ڈالیس گے 'جزیہ ختم کر دیں گے (کیونکہ اس وقت سب مسلمان ہوں گے ) اور مال بہتا پھرے گا حتی کہ کوئی اس کا لینے والانہ طے گا 'اس وقت ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر سمجھا جائے گا 'پھر ابوہر یرہ گھتے ہیں 'اگر اس کی تائید میں تم چا ہو تو یہ آیت پڑھؤ کہ اور کوئی اہل کتاب ایبا نہیں ہو گا جو عینی کی و فات سے پہلے ان پر ایمان نہ کوئی اہل کتاب ایبا نہیں ہو گا جو عینی کی و فات سے پہلے ان پر ایمان نہ کے آئے اور قیامت کے دن عینی ان پر گواہ ہوں گے۔

۲۲۹ \_ ابن بکیر 'لیٹ ' یونس ' ابن شہاب ' نافع جو ابو قرادی انصاری کے آزاد کردہ غلام ہیں 'حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا تمہار ااس وقت کیا حال ہوگا

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَيْفَ آنْتُمُ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمُ وَإِمَا مُكُمُ مِنْكُمَ تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالْاَوْزَاعِيُّ.

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط • ٣٥ بَابِ مَاذُكِرَ عَنُ بَنِيَ اِسُرَآئِيُلَ.

. ٦٧ \_ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا أَبُوُ عَوَانَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ رِبْعِي بُنِ حِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةُ بُنُ عَمُرِو لِحُذَيْفَةَ ٱلَّا تُتَحَدِّنُنَا مَّا سَمِعُتَ مِنُ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَآءً وَّنَارًا فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ مَاءً بَارِدٌ وَاَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ انَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تَحُرِقُ فَمَنُ ادُرَكَ مِنْكُمُ فَلْيَقَعُ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذُبٌ بَارِدٌ قَالَ كَحُذَيْفَةُ وَسَمِعُتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ آتَاهُ المَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَةً فَقِيْلَ لَهُ هَلُ عَمِلَتَ مِنُ خَيْرِ قَالَ مَا اَعُلَمُ قِيْلَ لَهُ أَنْظُرُ قَالَ مَا اَعُلَمُ شَيْئًا غَيْرٌ أَيِّي كُنُتُ أَبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأَجَازِيُهِمُ فَانْظُرُ الْمُوْسِرَ وَٱتَّحَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَٱدَّخَلَةً اللَّهُ الْحَنَّةَ فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْحَيْوةِ أَوُصْى اَهُلَهُ اِذَا اَنَا مِتُّ فَاجُمِعُوا لِيُ حَطَبًا كَثِيْرًا وَ ٱوُقِدُوُا فِيُهِ نَارًا حَتَّى إِذَا اكْلَتُ لَحُمِيُ وَخَلَصَتُ إِلَى عَظُمِيُ فَامُتَحَشَتُ فَخُذُوهَا فَاطُحَنُوهَا ثُمَّ انْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا فَاذُرُوهُ فِي الْيَمِّ فَفَعَلُوا فَجَمَعَةً فَقَالَ لَهٌ لِمَ فَعَلَتَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَالَ لَهُ عُقُبَةُ بُنُ عَمْرِ و أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ وَكَانَ نَبَّاشًا.

جب ابن مریم تم میں نازل ہوں محے اور تمہار اامام تنہیں میں سے ہوگا 'اس کے متابع حدیث عقبل اوز اعی نے روایت کی ہے۔

باب ۳۵۰ بن اسر ائیل کے واقعات کابیان۔

• ۲۷ \_ موسٰی بن اساعیل 'ابوعوانه 'عبدالملک 'ربعی بن فراش سے روایت کرتے ہیں کہ عقبہ بن عمر و ( یعنی حضرت ابومسعود انصاری) نے حذیفہ سے کہاتم ہمیں وہ باتیں کیوں نہیں ساتے جوتم نے رسول 'جب د جال نکلے گا تواس کے ساتھ پانی اور آگ ہوں گئے ہیں جے لوگ آگ سجھ رہے ہو نگے وہ تو (حقیقت میں) مستدایانی ہو گااور جے لوگ پانی سمجھ رہے ہوں مخے وہ جلانے والی آگ ہو کی جو مخص تم میں سے د جال کویائے تواہے اس میں گرنا جاہئے جسے وہ آگ سمجھ رہا مؤاس لئے کہ وہ حقیقت میں محندااور شیریں یانی موگا۔ حذیفہ نے کہا کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا 'اگلے لو گوں میں سے ایک شخص کے پاس اس کی روح قبض کرنے کیلئے ملک الموت آیا (چنانچہ جب وہ مرٹیا) تواس سے سوال ہواکیا تونے کوئی نیکی کی ہے؟اس نے کہا' مجھے معلوم نہیں 'اس سے کہا گیا(اچھی طرح) سوج 'اس نے کہا اس کے سوا مجھے کوئی معلوم نہیں کہ میں دنیا میں لوگوں کے ہاتھ ( قرض) بیچا کرتا 'اور ان سے تقاضا کیا کرتا تھا تو میں مالدار کو مہلت دے دیتا تھااور تنگدست کو معاف کر دیتا تھا تواللہ نے اسے جنت میں داخل کرایا 'حذیفہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوبیہ فرماتے ہو ئے سٹا کہ ایک آدمی کا موت کاوقت قریب آیااور اسے این زندگی سے مایوی ہوئی تواس نے اپنے گھروالوں کووصیت کی کہ جب، میں مر جاؤں تو بہت لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ نگادیٹا(اور مجھے اس میں ڈال دینا) حتی کہ جب آگ میرے گوشت کو ختم کر کے ہدیوں تک پہنچ اور انہیں جلا کر کو کلہ کردے تووہ کو کلے لے کرپیں لینا' پھر جس دن تیز ہواہوا ہی (راکھ) کو دریامیں ڈال دیٹا اس کے گھر والوں نے ایسائی کیا 'الله تعالی نے اس کے ذرات) کو جمع کر کے (اور حالت جم يرلاكر)اس سے يوچھا، تونے ايباكيوں كيا 'اس نے كبا

٦٧١ حَدَّنِيُ بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَحُبَرَنِيُ مَعُمَّرٌ وَ يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَآئِشَةَ وَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى وَجُهِم فَإِذَا اَعْتُمَّ كَشَفَهَا عَنُ وَجُهِم فَإِذَا اَعْتُمَّ كَشَفَهَا عَنُ وَجُهِم فَإِذَا اَعْتُمُ كَشَفَهَا عَنُ وَجُهِم فَإِذَا اَعْتُمَّ كَشَفَهَا عَنُ وَجُهِم فَاذَا اَعْتُمَ الله عَلَى الْيَهُودِ وَبُهُم فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي اتَّحَدُوا قُبُورَ انْبِيَآئِهِمُ مَّسَاجِدَ وَالنَّصَارِي اتَّحَدُوا قُبُورَ انْبِيَآئِهِمُ مَّسَاجِدَ يُحَدِّرُ مَاصَنَعُوا.

7٧٢ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا شُعُبَةً عَنُ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعُتُ أَبَا هُرَيْرَةً خَمُسَ سَمِعُتُ أَبَا هُرَيْرَةً خَمُسَ سِنِيْنَ فَسَمِعُتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ سِنِيْنَ فَسَمِعُتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ بَنُو إِسُرَآئِيُلَ تَسُوسُهُمُ الْاَبْيِيَ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ بَنُو إِسُرَآئِيُلَ تَسُوسُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ بَنُو إِسُرَآئِيلَ تَسُوسُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِنَّهُ لَانِي بَعُدِى وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ قَالُوا فَمَا الْاَبِي بَعُدِى وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ قَالُوا فَمَا الْأَوْلِ فَمَا الْأَوْلِ فَمَا اللَّهُ سَآئِلُهُمُ عَمَّا اللَّهُ سَرَعُونَا هُمُ وَاللَّهُ سَآئِلُهُمُ عَمَّا اللَّهُ سَآئِلُهُمُ عَمَّا اللَّهُ سَرَّعُونُ اللَّهُ سَائِلُهُمُ عَمَّا اللَّهُ سَآئِلُهُمُ عَمَّا اللَّهُ سَائِلُهُ مُ عَمَّا اللَّهُ سَرَّائِلُهُمُ اللَّهُ سَائِلُونُ اللَّهُ سَائِلُهُمُ عَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَائِلُولُولُ اللَّهُ سَائِلُهُمُ اللَّهُ سَائِلُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَه

٦٧٣ - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا آبُوُ غَسَّانَ قَالَ حَدَّنَنِي زَيْدُ بُنُ آسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارِي عَنُ آبِي سَعِيدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنُ قَبُلَكُمُ شِبُرًا بِشِبُرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع حَتَّى لَوُسَلَكُمُ مُ قُلْنَا يَارَسُولَ لَوَسَلَكُوا حُجُرَضَ لَسَلَكُتُمُوهُ قُلْنَا يَارَسُولَ لَلْهِ الْيَهُودَةِ النَّصَارَى قَالَ فَمَنُ .

٦٧٤\_ حَدَّثَنَا عِمُرَالْ بُنُ مَيُسَرَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ أَبِىُ قَلَابَةَ عَنُ أَنَسٍ

تیرنے خوف سے سواللہ نے اسے بخش دیا عقبہ بن عمر و کہتے ہیں کہ
میں حذیفہ کو یہ کہتے ہوئے سن رہاتھا کہ وہ شخص کفن چور تھا۔
۱۹۲۰ بشر بن محمد عبداللہ ،معمر ویونس 'زہری' عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ معمر ویونس 'زہری' عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ من مرات کرتے میں کہ جب رسالت آب علیہ کو حالت نزع شروع ہوئی تو آپ نے ایک حیادر منہ پر ڈال کی 'پھر جب بری معلوم ہوتی تواسے چہرہ مبارک سے ہٹادیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں فرمایا کہ یہود و نصاری پر اللہ تعالی کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مبحدیں بنالیا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل سے قبروں کو مبحدیں بنالیا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل سے قبروں کو مبحدیں بنالیا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل سے (مسلم انوں کو) بیجانا جا ہے تھے۔

۱۹۲۲ - محد بن بشار محمد بن جعفر شعبه فرات قزاز ابوحازم سے رواہت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوہر برہ کے پاس پانچ سال بیٹا کا میں نے ان سے نبی علیہ کی یہ حدیث سن کہ آپ نے فرمایا بن اسر ائیل میں انبیاء حکومت کیا کرتے تھے، جب ایک نبی کاوصال ہو تا تو دوسر ااس کا جانشین ہو جا تا اور میرے بعد تو کوئی نبی نبیں ہوگا کا البتہ خلفاء ہوں کے اور بہت ہو نگے محابہ نے عرض کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تھم دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی بیعت بوری کر خااور انہیں ان کا (وہ فرمایا کیے بعد دیگرے ہر ایک کی بیعت بوری کر خااور انہیں ان کا (وہ حق جو جم پر ہے) دیتے رہنا اور اللہ نے انہیں جن پر حکم ان بنایا ہے نا اس کے بارے میں وہی ان سے باز پرس کرے گا۔

رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكُرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَاُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَشُفَعَ الْاَذَانَ وَ اَنْ يُوتِرَالُوقَامَةَ.

٦٧٥\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ اَبِيُ الضُّحٰى عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا كَانَتُ تَكْرَهُ اَنُ يَّجُعَلَ يَدَةً فِي خَاصِرَةٍ وَتَقُولُ اِلَّ الْيَهُودَ تَفُعَلُهُ تَابَعَةً شُعْبَةً عَنِ الْأَعُمَشِ.

٦٧٦ حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنَا لَيُثُ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنُ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا اَجَلُكُمُ فِي آجَل مَنُ خَلَامِنَ الْأُمَمِ مَابَيْنَ صَلَوْةِ الْعَصْرِ إلى مَغُرِب الشَّمُس وَإِنَّمَا مَثَلُكُمُ وَمَثَلُ الْيَهُوُدِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اِسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنُ يُّعُمَلُ لِي إِلَى نِصُفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ اللي نِصُفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنُ يَعُمَلُ لِي مِنُ يَصْفِ النَّهَارِ اللي صَلواةِ الْعَصُرِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارِى مِنُ يِّصُفِ النَّهَارِ اللِّي صَلواةِ الْعَصُرِ عَلَى قِيُراطٍ قِيْرَاطِ نُمَّ قَالَ مَنُ يَعُمَلُ لِيُ مِنُ صَلوة الْعَصُر إِلَى مَغُرِب الشَّمُس عَلَى قِيُرَاطَيُن قِيْرَاطَيُن الَّا فَأَنْتُمُ الَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ مِنُ صَلوٰةِ الْعَصُرِ اللِّي مَغُرِبِ الشَّمُسِ عَلَى قِيْرَاطَيُنِ قِيْرَاطَيُنِ ٱلْأَكْمُمُ الأَجُرُ مَرَّتَيُنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُوُدُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا نَحُنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَاقَلُّ عَطَآءً قَالَ اللَّهُ هَلُ ظَلَمُتُكُمُ مِّنُ حَقِّكُمُ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّهُ فَضَلِي أُعُطِيُهِ مَنُ شِئْتُ .

٦٧٧ \_ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمْرٍوَ عَنُ طَاوِّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ۚ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَاتَلَ اللَّهُ

بارے میں) صحابہ نے آگ جلانے اور ناقوس بجانے کو کہا تو اور لوگوں نے یہود و نصارای کا ذکر کیا 'پس حضرت بلال کو حکم ہوا کہ اذان دودود فعہ اورا قامت ایک ایک د فعہ کہیں۔

140۔ محمد بن بوسف 'سفیان 'آعمش 'ابوالضحی ' سروق ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں کہ وہ کرکھ پر ہاتھ رکھنے کو ناپیند فرماتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہودی ایسا کرتے ہیں 'اس کے متابع حدیث شعبہ نے اعمش سے روایت کی ہے۔

٢٧٢\_ قتبيه بن سعيد 'ليث 'نافع 'ابن عمرر ضي الله عنهماي روايت كرتے ہيں، كه رسالت ماب عليہ في فرماياكه تمهارا كزشته امتوب کے زمانہ کے مقابلہ میں زمانہ ایسا ہے 'جیسے وہ وقت جو عصر اور مغرب کے در میان ہے اور تہماری اور بہود و نصارای کی مثال اس مخص کی طرح ہے جس نے چندلو گوں کو کام پر لگایااوراس نے کہا 'کون ہے جو ا یک قیراط کے بدلہ میں میر اکام دو پہر تک کرے ' تو یہود نے دو پہر تك ايك قيراط كے عوض ميں كام كيا ' پھر اس نے كہا ' كون ہے 'جو میراکام ایک قیراط کے بدلہ میں دوپہر ہے نماز عصر تک کرے تو نصاریٰ نے ایک قیراط کے بدلہ میں دوپہر سے نماز عصر تک کام کیا ' پھراس نے کہا 'کون ہے جو میراکام دو قیراط کے معاوضہ میں نماز عصرے غروب آفتاب تک کرے 'دیکھوتم ہی وہ لوگ ہو' جنہوں نے نماز عصر سے غروب آ فآب تک دو قیراط کے بدلہ میں کام کیا' د میجو تمہیں د گنااجر ملا' تو بہود و نصارای ناراض ہوئے اور انہوں نے کہاکہ ہم نے کام توزیادہ کیااور عطیہ کم ملا تواللہ تعالی نے فرمایا کیامیں نے تمہیں تمہارے حق ہے کچھ کم دیاہے انہوں نے کہا' نہیں' تواللہ تعالی نے فرمایایہ تو میر النعام ہے جسے میں بیا ہتا ہوں و بتا ہوں۔

ے ۱۷۷ علی بن عبداللہ 'سفیان 'عمرہ 'طاؤس 'حضرت ابن عبال ّ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیہ بات سی کہ اللہ فلال (سمرہ بن جندب) کو غارت کرے 'کیااسے

فُلانًا اَلَمُ يَعُلَمُ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَالَ لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

مَحُلَدٍ آخُبَرَنَا الْاُوْزَاعِيُّ حَدَّنَنَا حَسَّانُ اللهُ مَحُلَدٍ آخُبَرَنَا الْاُوْزَاعِيُّ حَدَّنَنَا حَسَّانُ اللهُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي كَبُشَةَ عَنُ عَبُدِاللهِ اللهِ اللهِ عَمُرِو آنَّ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي كَبُشَةَ عَنُ عَبُدِاللهِ اللهِ اللهِ عَمْرِو آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بَلِغُوا عَنِي وَلَوُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بَلِغُوا عَنِي وَمَنُ النَّارِ. اللهِ وَكَذَبَ عَلَى اللهِ عَلَى السُرَآئِيلُ وَلا جَرَجَ وَمَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا المَقْعَدَةُ مِنَ النَّارِ. كَذَبَ على مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا اللهِ قَالَ عَبُدُ اللهِ قَالَ عَبُدُ اللهِ قَالَ عَبُدُ اللهِ قَالَ مَلْمَةً اللهِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ مَدَّئِي اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى إِبْرَاهِيمُ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللهُ ا

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنُدُبُ بُنُ عَلَيْ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنُدُبُ بُنُ عَدِ اللهِ فِي هَذَا الْمَسُجِدِ وَمَانَسِينَا مُنَدُ عَدَّثَنَا وَمَا نَحُشَى الْ يَكُونَ جُنُدُبٌ كَذَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ وَيُمنُ كَانَ قَبُلَكُمُ رَجُلِّ بِهِ جُرُحٌ فَحَرِعَ فَاحَذَ فِيمنُ كَانَ قَبُلَكُمُ رَجُلِّ بِهِ جُرُحٌ فَحَرِعَ فَاحَذَ سِكَيْنَا فَحَزَّ بِهَا يَدَةً فَمَا رَقَاءَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ سِكَيْنَا فَحَزَّ بِهَا يَدَةً فَمَا رَقَاءَ الدَّمُ حَتَى مَاتَ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى بَادَرَنِي عَبُدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمُتُ عَلَيْهِ الْحَدَدُ .

٣٥١ بَاب حَدِيْث آبُرَصُ وَٱعُمٰى وَاَعُمٰى وَاَعُمٰى وَاَعُمٰى

٦٨١ حَدَّنَنيُ أَحُمَدُ بُنُ إِسُحَاقَ حَدَّنَنا عَمْرُو

معلوم نہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا 'اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے ان پر چربی حرام ہوئی توانہوں نے اس کو بکھلا کر بیچا 'اس کے متا بع حدیث جابرادرابوہریرہ نے نبی علیہ سے روایت کی ہے۔

۱۷۵۸۔ ابوعاصم 'ضحاک بن مخلد 'اوزاعی 'حسان بن عطیه 'ابو کبشہ' حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں کہ نبی عضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں کہ نبی عقیات نبی اللہ عنہاں کہ واقعات (اگرتم چاہو تو) بیان کرو' اس میں کوئی حرج نہیں اور جس مختص نے مجھ پر قصد اُجھوٹ بولا تو اس میں کوئی حرج نہیں اور جس مختص نے مجھ پر قصد اُجھوٹ بولا تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا چاہے۔

942 عبدالعزیز بن عبدالله 'ابراہیم بن سعد 'صالح ابن شہاب ابو سلمته بن عبدالرحمٰن 'حضرت ابوہریوہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علی نے فرمایا کہ یہود و نصارای (اپنے بالوں میں مہندی وغیرہ کا)رنگ نہیں دیتے تم (رنگ دے کر)ان کی مخالفت کرو۔

۱۸۰۔ محمد ' تجاج ' جریر ' حسن سے روایت کرتے ہیں کہ جندب بن عبداللہ نے اس مسجد میں ہم سے بیان کیا 'اوراس وقت سے نہ تو ہم کو معول ہو کی اور نہ ہمیں یہ خیال آیا کہ جندب نے رسول اللہ علیہ پہلے جموث بولا توانہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر ایک مخص کے کچھ زخم آگئے ' جن کی تکلیف سے ب قرار ہو کر اس نے جھری ہا تھ میں لی، اور اس سے اپناہا تھ کاٹ ڈالا ' بھر اس کاخون بند نہ ہوا حتی کہ مرگیا تواللہ تعالی نے فرمایا ' میرے بندے نے جان دینے میں مجھ سے سبقت کی لہذا میں نے جنت اس پر حرام نے جان دینے میں مجھ سے سبقت کی لہذا میں نے جنت اس پر حرام کر دی۔

باب ۱۳۵۱ بنی اسرائیل میں ابر ص ' نابینا اور ایک طنبے کا بیان!

٦٨١ ـ احمد بن الحق محرو بن عاصم مهام والحق بن عبدالله معبدالرحمٰن

بن ابوعمره حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے نبی عَلِی ﷺ سے سنا(دوسر ی سند)محمد 'عبداللہ من رجاء' ہمام ' الحق بن عبدالله عبدالرحمن بن ابوعمره 'ابوہر بره رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی عصلہ کو فرماتے ہوئے ساکہ بی اسرائیل کے تین آدمی ایک ابرص 'دوسر انابینا' تیسرے سنج کواللہ تعالی نے آزمانا جام، توان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا 'وہ فرشتہ ابرص کے پاس آکر کہنے لگاکون می چیز تھ کوزیادہ محبوب ہے؟اس نے کہا جھ کو اچھی رنگت اور خوبصورت چمڑہ مل جائے 'جس سے لوگ مجھ کو اینیاس بیلھنے دیں اور گھن نہ کریں۔ فرشتہ نے اپناہا تھ اس کے بدن ير نجير ديا تووه فور أاجها موكيااور خو بصورت رئكت اور احيى كهال نكل آئی ' پھراس سے دریافت کیا ' تجھ کو کونسامال محبوب ہے؟اس نے کہا اونٹ یا گائے (راوی کواس میں شک ہے کہ کوڑھی اور منبے میں سے ایک نے اونٹ مانگااور دوسرے نے گائے) لہذاایک گابھن اونٹی اس کو عطائ فرشتہ نے کہااللہ تعالی برکت دے پھر منجے کے پاس آیا آکر کہا کہ تھ کو کوئنی چیز مرغوب ہے؟اس نے کہا میرے اچھے بال نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے دور ہو جائے کہ لوگ مجھے سے نفرت کرتے الله چريوچها تحمد كوكونسامال بندے ؟اس نے كماكه كاك ايك كالجمن گائے اس کودے دی اور کہا کہ خداتعالی اس میں برکت عنایت کرے پھر اندھے کے پاس آگر ہو چھا' تجھ کو کیا چیز مطلوب ہے؟ کہا میری آ کھوں کودرست کردو کہ تمام لوگوں کودیکھ سکوں 'فرشتہ نے اس کی آ تکھوں پر ہاتھ مچھیر دیا۔ خدا تعالیٰ نے اسکی نگاہ درست کر دی 'پھر دريافت كيا ، تجه كوكيامال بيارا بي؟ كها بكرى البذااس كوايك كالجمن بری عطاکر دی مینوں کے جانوروں نے بیج دیے " تھوڑے دنوں میں ان کے او ننوں سے جنگل بھر گیا 'اس کی گابوں سے ادر اس کی بحریوں سے پھر بھکم خداوندی فرشتہ اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے یاس آیااور کہامیں ایک مسکین آدمی ہوں 'میرے سفر کاتمام سامان حتم ہوگیاہے آج میرے چنچنے کااللہ کے سواکوئی ذریعہ نہیں ، پھریس خدا كے نام ير جس نے تحجے المجھى ركت اور عمدہ كھال عنايت كى 'تجھ سے ایک اونٹ کاخواستگار ہول کہ اس پر سوار ہو کراپنے گھر پہنچ جاؤں 'وہ بولا یہاں سے آ کے بڑھ دور ہو 'جھے اور بھی بہت سے حقوق ادا

بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ آبِيُ عَمُرَةً آلَّ آبَاهُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِ وَحَدَّثَنِيُ مُحَمَّدٌ خَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَآءَ أَخُبَرَنَا هَمَّامٌ عَنُ اِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ اَبِيُ عَمُرَةً اَلَّ اَبِاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ثَلْثَةً فِيُ بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ ٱبْرَصَ وَٱقْرَعَ وَٱعْمٰى بَدَأَ اللَّهُ ٱنْ يَتَلِينَهُمُ فَبَعَثَ اللَّهِمُ مَلَكًا فَأَتَى الْابْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ آحَبُّ اِلْيُكَ قَالَ لَوُنَّ حَسَنَّ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدُ قَذَرَني النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَةً فَذَهَبَ عَنُهُ فَأُعُطِيَ لَوُنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ أَيُّ الْمَال اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْاَبِلُ اَوُ قَالَ الْبَقَرُ هُوَ شَكُّ فِي ذَلِكَ إِنَّ الْأَبْرَصَ وَالْأَقْرَعَ قَالَ آحَدُهُمَا الْإِبِلُ وَقَالَ الْاخَرُ الْبَقَرُفَأُعُطِى نَاقَةً عُشْرَاءَ فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيُهَا وَآتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ شَعُرٌ حَسَنَّ وَيَذُهَبُ عَنِّىُ هَذَا قَدُ قَذَرَنِيُ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَةً فَذَهَبَ وَأُعُطِيَ شَعُرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَال اَحَبُّ اِلَيُكَ قَالَ الْبَقَرُ قَالَ فَاعُطَاهُ بَقَرَةً حَامِلَةً قَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيُهَا وَٱتِّي الْاَعُمْى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللَّهُ إِلَى بَصَرِي فَٱبُصِرَبِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَةً فْرَدُّ اللَّهُ اِلَّيْهِ بَصَّرَةً فَالَ فَأَيُّ الْمَالِ آحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأَعُطَاهُ شَاةً وَالِدَاةً فَٱلْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَهَذَا فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِّنُ اِبِلٍ وَلِهَٰذَا وَادٍ مِّنُ بَقَرٍ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ آتَى الْآبُرَصَ فِى صُورَتِهِ وَهَيئتِهِ فَقَالٌ رَجُلٌ مِسُكِيُنٌ تَقَطَّعَتُ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِىُ فَلَا بَلَا غَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ اَسُأَلُكَ

بالَّذِي أَعُطَاكَ اللَّوُنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا اَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُونَ كَنِيْرَةٌ ۖ فَقَالَ لَهُ كَانِّي اَعُرِفُكَ اَلَمُ تَكُنَابُرَصَ يَقُذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَاعُطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ لَقَدُوَرِثُتُ لِكَابِرِ عَنُ كَابِرِ فَقَالَ اِنُ كُنُتَ كَاذِبًا فَصَيْرَكَ ٱللَّهُ اللَّهِ مَاَّكُنُتَ وَآتَى الْاَقُرَعَ فِي صُوْرَتِهِ وَهَيُثَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا فَرَدٌ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدٌ عَلَيْهِ هٰذَا فَقَالَ إِنْ كُنُتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ اِلِّي مَاكُنُتَ وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُوْرَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيُنٌ وَابُنُ سَبِيُلٍ وَتَقَطَّعَتُ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاعٌ الْيَوُمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ اَسُالُكَ بِالَّذِي رَدًّ عَلَيُكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ قَدُ كُنُتُ اَعْمٰى فَرَدَّ اللَّهُ بَصْرَى وَفَقِيْرًا فَقَدُ اَغُنَانِيُ فَخُذُ مَاشِئُتَ فَوَاللَّهِ لَا اَجُهَدُكَ الْيَوْمَ بشَيءٍ آخَذُتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ آمُسِكُ مَالَكَ فَإِنَّمَا اَبُتُلِيْتُمُ فَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيُكَ.

كرنے بيں مير إلى تير دينے كى گنجائش نہيں ہے ، فرشتانے کہا 'شاید میں تجھ کو پہانتا ہوں 'کیا تو کوڑ ھینہ تھا مکہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے؟ کیا تو مفلس نہیں تھا؟ پھر تھے کو خدا تعالی نے اس قدر مال عنایت فرمایا 'اس نے کہاواہ اکیا خوب! بیدمال تو کئی پشتوں سے باب دادا کے وقت سے چلا آتاہے فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹاہے ' تواللہ تعالی تجھ کو دیبا ہی کر دے جیسے پہلے تھا، پھر فرشتہ منبج کے یاس اس صورت میں آیااورای طرحاس سے بھی سوال کیا اس نے بھی دیا . ى جواب ديا ' فرشته نے جواب ديا ' اگر تو حجو ثامو تو خداتعالى تجھ كوويا ہی کرے؛جس طرح پہلے تھا پھراندھے کے پاس ای پہلی صورت میں آیااور کہامیں مسافر ہوں 'بے سامان ہو گیا ہوں ' آج خدا کے سوااور تیرے سواکوئی ذریعہ میرے مکان تک چینچے کا نہیں ہے میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ شہیں بینائی بخشی ہے' تجھ سے ایک بکری مانگتا موں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں 'اس نے کہا بیٹک میں اندھاتھا'اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھ کو بینائی عنایت فرمائی ' جتنا تیرادل چاہے لے جااور جتنا چاہے جھوڑ جا ' بخدا میں تھے کوکس چیزے منع نہیں کرتا ، فرشتہ نے کہا تواپنامال ایےیاس ر کھ' مجھ کو پچھ نہ چاہئے' مجھے تو فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی' سو ہو چکی 'خداتعالٰی تجھ سے راضی ہوااوران دونوں سے ناراض۔

باب: الله عزوجل كا قول 'كيا آب يه خيال كرتے بي كه اصحاب كهف اور (اصحاب رقيم 'رقيم كے معنی لكھا ہوا 'ان كے ولوں كو باندھ ديا يعنی ان پر صبر نازل كيا۔ موصدہ كے معنی بند كيا ہوا بولا جاتا ہے اصد الباب و او صدا انكو معبوث كيا يعنی انہيں زندہ كيا شططاً 'زيادتی 'الوصيد صحن 'اسكی جمع وصا كداور وصد آتی ہے 'كہا جاتا ہے و صيدا لباب ازكی 'عدہ كھانا 'الله تعالی نے اللے كانوں پر مهر لگادی يعنی وہ سوگئے رحماً بالغيب الكل يجي ' مجاہد كہتے ہيں تقرصهم كے معنی رحماً بالغيب الكل يجي ' مجاہد كہتے ہيں تقرصهم كے معنی ہيں انہيں چھوڑد يتاہے۔

## چود ہوال پارہ!

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحْيَمِ

باب۳۵۲ عار والول كاقصه

۱۸۸۶ اسلعیل ' علی بن سهر ' عبید الله ' حضرت ابن عمرٌ ہے روایت كرت بين كه رسول الله علي في فرماياكه تم سے يميلے لوگول ميں سے تین آدمی چلے جارہے تھے ' یکا یک ان پر بارش ہونے لگی ' تووہ سب ایک غار میں پنا گیر ہوئے اور اس غار کامنہ ان پر بند ہو گیا 'پس ایک نے دوسرے سے کہا' صاحبو! بخدا بجز سچائی کے کوئی چیز تم کو نجات نہ دے گی، لہذاتم میں ہے ہر ایک کو حاہئے کہ اس چیز کے وسلہ سے دعامانگئے جس کی نسبت وہ جانتا ہو کہ اس نے اس عمل میں سیائی کی ہے 'اتنے میں ایک نے کہااے خدا! توخوب جانتاہے کہ میرا ایک مز دور تھا'جس نے فرق حاول کے بدلے میر اکام کر دیا تھاوہ چلا گیااور مز دوری چھوڑ گیاتھا میں نے اس فرق کونے کر زراعت ک پھراس کی پیداوار ہے ایک گائے خرید کی (چند دن کے بعد) وہ مز دور میرے پاس اپنی مز دوری لینے آیا 'میں نے اس سے کہا کہ اس گائے کو ہائک لے جا 'اس نے کہا ( فداق نہ کرو) میر اتو تمہارے ذمہ صرف ایک فرق حاول تھا (یہ گائے کیس) میں نے کہا 'اس گائے کو ہائک لے جا 'کیونکہ یہ گائے اس فرق جاول کی پیداوارہے میں نے خریدی ہے 'بس دواس کوہائک لے گیا 'آے اللہ توج بتاہے کہ یہ کام میں نے تیرے خوف سے کیاہے تواب ہم سے (اس پھر کو) ہٹادے ' چنانچہ وہ پھر کچھ ہٹ گیا' پھر دوسرے نے (خلوص کے ساتھ) دعا کی کہ اے خدا او خوب جانتاہے کہ میرے ماں باپ بہت س رسیدہ تھے 'میں روزانہ رات کوان کے لئے اپنی بکریوں کادودھ لے جا تاتھا' ا یک رات اتفاق ہے ان کے پاس اتنی دیزے پہنچا کہ وہ سوچئے تھے۔ اور میرے بال بیج بھوک کی وجہ سے بلیلارہے تھے۔ (گر) میں اپنے ترسية موئ بال بچوں كومال باب سے يہلے اس لئے دود صدنه بلاتا تھا کہ وہ مور ہے تھے اور ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھااور نہ ان کو چھوڑ نا گوارا ہوا کہ وہاس ( دودھ) کے نہ پینے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں'

#### چودهوال پارَهُ!

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحْيَمِ

٣٥٢ بَابِ حَدِيْثِ الْغَارِـ

٦٨٢ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ حَلِيُلِ ٱخُبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ مَسُهَرٍ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَافِعٍ عَنُ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِتَّمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ يَمُشُونَ إِذَا اَصَابَهُمُ مَطَرٌ فَاَوَوُا اِلِّي غَارِ فَانُطَبَقَ عَلَيُهِمُ فَقَالَ بَعُضُهُمُ لِبَعُضِ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَاهُؤُلَآءِ لَايَنُحِيُكُمُ إِلَّا الصِّدُقُ فَلْيَدُعُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنُكُمُ بِمَا يَعُلُمُ أَنَّهُ قَدُ صَدَقَ فِيُهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِّنْهُمُ ٱللَّهُمَّ إِنْ كُنُتَ تَعُلَمُ ٱنَّهُ كَانَ لِيُ أَجِيْرٌ عَمِلَ عَلَى فَرَقِ مِّنُ أَرُزِّ فَذَهَبَ وَتَرَكَةُ وَآنِّيُ عَمِدُتُ اِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعُتُهُ فَصَارَ مِنُ آمُرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًّا وَّأَنَّهُ أَتَانِيُ يَطُلُبُ أَجُرَهُ فَقُلُتُ اعْمِدُ إِلَى تِلُكَ الْبَقَرِ فَسُقُهَا فَقَالَ لِيُ إِنَّمَالِيُ عِنْدَكَ فَرَقٌ مِّنُ اَرُزَّ فَقُلُتُ لَهُ اعْمِدُ إِلَى تِلُكَ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا مِنُ ذَلِكَ الْفَرَق فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنُتَ تَعُلُمُ آنِّي فَعَلُتُ دْلِكَ مِنُ خَشُيَتِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا فَانُسَاخَتُ عَنُهُمُ الصَّخُرَةُ فَقَالَ الْاخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنُتَ تَعُلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِيُ اَبُوَانِ شَيُحَانِ كَبِيْرَانِ فَكُنْتُ اتِيُهِمَا كُلَّ لَيُلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِّى فَابُطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَيُلَةً فَجعُتُ وَقَدُ رَقَدَا وَاهُلِيُ وَعِيَالِيُ يَتَضَلَّفُونَ مَنَ الْجُوْعِ فَكُنُتُ لَا اَسْقِيُهِمُ حَتَّى يَشُرَبَ أَبْوَاىَ فَكُرَهُتُ آنُ أُوْقِظَهُمَا وَكُرِهُتُ آنُ اَدَعَهُمَا فَيَسُتَكِنَّا لِشُرُبَتِهِمَا فَلَمُ ازَلُ انْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ فَإِنْ كُنُتَ تَعُلَمُ آيَّى فَعَلَت

ذَلِكَ مِنُ حَشُيَتِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا فَانُسَاحَتُ، عَنَهُمُ الطَّحُرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إلَى السَّمَآءِ فَقَالَ الْاحَرُ اللَّهُمَّ إِنَّ كُنتَ تَعُلَمُ اَنَّهُ كَانَ لِى ابْنَهُ عَمِّ مِّنُ اللَّهُمَّ إِنَّ كُنتَ تَعُلَمُ اَنَّهُ كَانَ لِى ابْنَهُ عَمِّ مِّنُ اللَّهُمَّ إِنَّ النَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَنْ نَّفُسِهَا فَابَتُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ نَفُسِهَا فَلَبُتُهَا عَنُ نَفُسِهَا فَلَبُتُهَا عَنُ نَفُسِهَا فَلَبُتُها مِعَاتِّةٍ دِينَارٍ فَطَلَبْتُهَا حَتَّى فَلَبُتُ اللَّهُ عَلَيْهُا فَلَمُكَنتُنِي مِنُ لَلْهُ عَلَيْهُا فَلَائتُ إِلَيْهَا فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُا فَلَائتُ إِلَيْهَا فَلَائتُ إِلَيْهَا فَلَائتُ إِلَيْهَا فَلَائتُ إِلَيْهَا فَلَمْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَلَا تَعُلَمُ الِّي فَعَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ وَلَا تَعُلَمُ اللَّهُ عَنُهُمُ وَلَا تَعْدَرُجُوا.

٣٥٣ بَابٍ

آبُو الزِّنَادِ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ حَدَّنَهُ اللهُ سَمِعَ ابَا الْبُو الزِّنَادِ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ حَدَّنَهُ اللهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ هُرَيُرَةَ رَضِى اللهِ عَنْهَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا امْرَأَةٌ تُرُضِعُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا امْرَأَةٌ تُرُضِعُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا امْرَأَةٌ تُرضِعُهُ فَقَالَتُ اللهُمَّ لاَتُحِعَلَيٰي مِثْلَهُ تُمَّ رَجَعَ فِي الثَّدِي وَمُرَّ اللهُمَّ لاَتَحْعَلُني مِثْلَهَا فَقَالَ اللهُمَّ لاَتَحْعَلُ اللهُمَّ الْحَعَلَى مِثْلَهَا فَقَالَ اللهُمَّ المَرْأَةِ تَاللهُمَّ لاَتَحْعَلُ اللهُمَّ المَعْلَقُ مَثْلَهَا فَقَالَ امَّا المَرْأَةُ فَإِنَّهُمُ يَقُولُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ تَسُرِقُ لَهُ اللهُ وَيَقُولُونَ تَسُرِقُ وَتَقُولُ حَسُبِي اللهُ وَيَقُولُونَ تَسُرِقُ وَتَقُولُ وَسُبَى اللهُ وَيَقُولُونَ تَسُرِقُ وَتَقُولُ حَسُبِي اللهُ وَيَقُولُونَ تَسُرِقُ وَتَقُولُ وَسُبَى اللهُ وَيَقُولُونَ تَسُرِقُ اللهُ وَيَقُولُونَ مَسْبَى اللهُ وَاللهُ وَيَقُولُونَ مَسْبَى اللهُ وَيَعُولُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ مَسْبَى اللهُ وَيَقُولُونَ اللهُ وَاللهُ وَيَقُولُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ اللهُ وَاللهُ الْمُؤْلِونَ اللهُ وَاللهُ وَيَقُولُونَ اللهُ الْمُؤْلِونَ اللهُ وَاللهُ وَيَقُولُونَ اللهُ الْمُؤْلُونَ اللهُ وَاللهُ وَيَقُولُونَ اللهُ الْعَوْلُونَ اللهُ وَلَا الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلِونَ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْلِونَ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلِونَ اللهُ وَيَقُولُونَ اللهُ وَلَونَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَيَقُولُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْمُؤْلِونَ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ الْ

لہذامیں رات بھر برابرانظار کر تارہا 'یہاں تک کہ سویرا ہو گیا 'اے خدا اگر توجانا ہے کہ یہ کام میں نے صرف تیرے خوف سے کیا ہے۔ تواب ہم سے اس پھر کو ہٹادے ' چنانچہ وہ پھر ان پر سے (تھوڑا سا)اور بٹ گیااور اتناہٹ گیاکہ انہوں نے آسان کو دیکھا اس کے بعد تیسرے نے دعاکی اے خدا! تو خوب جانتاہے کہ میرے جیاکی بینی تھی 'جو مجھ کوسب آدمیوں سے زیادہ محبوب تھی میں نے اس ے ہم بسر ہونے کی خواہش کی گروہ بغیر سواشر فیاں لینے کے رضامندنه ہوئی اس لئے میں نے مطلوبہ اشر نیاں حاصل کرنے کیلئے دوڑ د ھوپ کی 'جب وہ مجھے مل گئیں تو میں نے وہ اشر فیاں اس کو دے دیں اور اس نے مجھے اپنے اوپر قابو دے دیا 'جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے چیمیں بیٹھ گیا تواس نے کہا'اللہ سے خوف کرادر (مروجہ قانونی اختیارات حاصل کئے بغیر) مہر بکارت کو ناحق نہ توڑ پس میں اٹھ کھڑا ہوااور وہ سواشر فیاں بھی جھوڑ دیں اے خدا! تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے ڈر کریہ کام چھوڑ دیا تواب (اس پھر کو) ہم سے ہٹادے چنانچہ خداتعالیٰ نے وہ پھر پوری طرح ان پر سے ہٹادیا اوروہ (تینوں) ہاہر نکل آئے۔

باب ٣٥٣-اس باب ميس كوئى عنوان نهيس بـ

الا البواليمان شعيب ابولزناد عبدالر عمن مصرت ابوہريوه سے روايت كرتے ہيں كہ انہوں نے رسول اللہ علي کو فرماتے ہوئے سئا كہ ايك عورت اپنے بچہ كو دودھ پلار ہى تھى۔ اتفا قاس طرف سے ايك سوار گزرااور وہ اپنے بچہ كو دودھ پلار ہى تھى تواس نے كہاا نے خداا مير بي جيئے كو مر نے سے پہلے اس سوار كی طرح كردے۔ اس بچہ نے كہا اے خدا! مجھے اس طرح نہ كرنا اس كے بعد وہ پھر پيتان كی طرف جھك پڑا ، پھر بچھ دير بعد ادھر سے ايك عورت كو بچھ لوگ كھني ہوئے ہے وار ہے تھے اور بچھ لوگ كھنے ہوئے ہے جارہ ہے تھے اور بچھ لوگ اس پنس رہے تھے۔ بچہ كی مل نہ كرنا ۔ بچہ نے مال نے كہا اے خدا المير بياكورت كی مثل نہ كرنا ۔ بچہ نے مال نے كہا اے خدا المير بياكورت كی مثل نہ كرنا ۔ بچہ نے اس جيسا كر دے۔ اور اس نے (اپناس كہنے كی وجہ لوگ ہمان كی كہ بیہ سوار تو كافر ہے ، لیكن بیہ عورت الی ہے كہ لوگ اس كی نبیت كہتے ہیں كہ بیہ بور كی كرنا ہم نی نبیت كہتے ہیں كہ بیہ جورئ كرتی ہے اور وہ کہتی ہے كہ خدا تعالی میر نی حمایت كیلئے كافی ہے اور لوگ اس كی نسبت كہتے ہیں كہ بیہ جورئ كرتی حمایت كیلئے كافی ہے اور لوگ اس كی نسبت كہتے ہیں كہ بیہ جورئ كرتی حمایت كیلئے كافی ہے اور لوگ اس كی نسبت كہتے ہیں كہ بیہ جورئ كرتی حمایت كیلئے كافی ہے اور لوگ اس كی نسبت كہتے ہیں كہ بیہ جورئ كرتی حمایت كیلئے كافی ہے اور لوگ اس كی نسبت كہتے ہیں كہ بیہ جورئ كرتی حمایت كیلئے كافی ہے اور لوگ اس كی نسبت كہتے ہیں كہ بیہ جورئ كرتی حمایت كیلئے كافی ہے اور لوگ اس كی نسبت كہتے ہیں كہ بیہ جورئ كرتی حمایت كیلئے كافی ہے اور لوگ اس كی نسبت كہتے ہیں كہ بیہ جورئ كرتی حمایت كیلئے كافی ہے اور لوگ اس كی نسبت كہتے ہیں كہ بیہ جورئ كرتی كیات

٢٨٤ ـ حَدَّثَنَا سَعِيُدُ بُنُ تَلِيُدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ قالَ اَنْحَبَرَنِیُ جَرِیْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ أَیُّوُبَ عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيُنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَمَا كُلُبٌ يُطِيُفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْرَاتُهُ

بَغِيٌّ مِّنُ بَغَايَا بَنِي اِسُرَآئِيُلَ فَنَزَعَتُ مُوُقَهَا فَسَقَتُهُ فَغُفِرَلَهَا بهِ.

مَهُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرِّحمْنِ أَنَّهُ سَعِعَ مُعَاوِيَةً بُنَ آبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى سَعِعَ مُعَاوِيَةً بُنَ آبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِّنُ شَعْرِ وَكَانَتُ فِي يَدَى حَرَسِي فَقَالَ يَا آهُلَ الْمَدِينَةِ آيَنَ عُلَمَا وَكُمُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنُهٰى عَنُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنُهٰى عَنُ مِثْلُ هِذَا وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكتُ بَنُو إِسُرَآئِيلَ مَنْ الله عَلَيْكِ فَلَكتُ بَنُو إِسُرَآئِيلَ

حِينَ اتَّحَدَهَا نِسَآوُهُمُ .

- حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا الْبَرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ الِبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ قَدُ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبُلَكُمُ عَنَ الأَمْمِ مُحَدَّثُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبُلَكُمُ مِنْ الْأُمْمِ مُحَدَّثُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبُلَكُمُ مِنْ الْأُمْمِ مُحَدَّثُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِيمَا مَضَى أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمُ فَإِنَّهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ.

١٨٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي بَنُ اَبِي عَنُ شُعُبَةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَبِي الصِّدِيْقِ النَّاجِيِّ عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي عَنِ النَّسَانَا بَيْنُ إِسُرَآيُهُلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسُعَةً وَّ تِسُعِيُنَ إِنْسَانًا فَمَا لَهُ هَلُ ثَمَّ خَرَجَ يَسُالُهُ فَقَالَ لَهُ هَلُ أَمْ هَلُ أَمْ خَرَجَ يَسُالُ فَاتَى رَاهِبًا فَسَالَةً فَقَالَ لَهُ هَلُ أَمْ هَلُ

ہاوروہ کہتی ہے کہ اللہ تعالی میری حمایت کیلئے کافی ہے۔

۱۹۸۴ سعید بن تلیدا بن و به 'جریر 'ایوب 'ابن سیرین 'حضرت ابو بریره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب علی ہے فرمایا کہ ایک کتا ایک کنویں کے گرد گھوم رہا تھا ' معلوم ہو تا تھا کہ پیاس سے مرجائے گا تفاق سے کمی بدکار اسرائیلی عورت نے اس کتے کو دیکھ لیا اور اس زانیہ نے اپنا جو تا اتار کر کنویں سے پانی نکال گراس کتے کو پانی پلادیا جس سے خدا تعالی نے اس کواسی بات پر بخش دیا۔

۱۹۸۵ عبدالله 'الک 'ابن شهاب ' حضرت حمید بن عبدالرحلی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن الی سفیان کو جس سال انہوں نے جج کیا ممبر پریہ بیان کرتے ہوئے شااور آپ نے بالوں کا ایک لیجھا ایک پاسبان کے ہاتھ میں سے لے کر فرایا کہ اب اہل مدینہ! تمہارے علاء کہاں ہیں؟ میں نے نبی کریم علیہ کو اس (مصنوعی) بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ جھوڑ نے سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے سے کہ بن اسر ائیل اس وقت ہلاک ہوگئے۔ جب ان کی عور توں نے اس کو بنایا۔

۲۸۷۔ عبدالعزیز 'ابراہیم 'سعد 'ابی سلمہ 'حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ رسالت مآب علی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں پچھ لوگ محدث(ا) ہوتے تھے (لینی حق تعالی کی ہم کلامی ان کو حاصل ہوتی تھی) میر ی امت میں اگر کو کی ایسا ہے تو یقینا وہ عمر بن خطاب ہے۔

۱۸۷- محمد بن بشار 'محمد بن ابی عدی 'شعبه 'قاده 'ابوصدیق '
ابوسعید نبی علیه سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ بنی اسر ائیل کے ایک شخص نے ننانوے آدمیوں کو قتل کردیا
تھا۔ پھر اس کی بابت مسئلہ دریافت کرنے کو نکلا 'پہلے ایک درویش
کے پاس آیااور اس سے دریافت کیا کہ کیا (میری) توبہ قبول ہے؟
درویش نے کہا نہیں 'اس نے اس درویش کو بھی قتل کردیا 'اس کے

(۱) محدث ان حضرات کو کہتے ہیں جن کی زبان پر بغیر وحی اور نبوت کے کچی اور حق بات جاری ہو جاتی ہے ، یہ مر تبہ اولیاءو صدیقین کا ہے ، حضرت عمر کی زندگی میں اس طرح کے متعد دواقعات ملتے ہیں۔

٦٨٨ حَدَّنَنَا مَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلَوْةَ الصَّبُحِ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيهِ وسَلَّمَ صَلوْةَ الصَّبُحِ ثُمَّ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ يَسُوقُ بَقَرَةً لِهَذَا إِنَّا لَمُ نُحُلَقُ لِهِذَا إِنَّا لَمُ نُحُلَقُ لِهِذَا إِنَّمَا لَحُلَّ فِي عَلَى اللَّهِ بَقَرَةً لَي اللَّهِ بَقَرَةً لَكَ إِنَّا لَمُ نُحُلَقُ لِهِذَا اللَّهِ بَقَرَةً لَكَ لِللَّهِ بَقَرَةً لَكَ اللَّهِ بَقَرَةً لَكُونَا لِلَهِ بَقَرَةً لَكُونَا اللَّهِ بَقَرَةً لَكُونَا اللَّهُ الْمَالَةِ فَعَلَا اللَّهُ بَعْرَقُ وَعَمَلُ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

فَقَالَ النَّاسُ سُبُحَانَ اللَّهِ ذِئُبٌ يَتَكُلَّمُ قَالَ فَإِنِّي

أُوُ مِنُ بِهٰذَا آنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَّعُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ

بعد پھر وہ یہ مسکلہ پوچھنے کی جبتو میں لگارہا۔ کسی نے کہا فلاں لبتی میں ایک عالم ہے ان کے پاس جاکر پوچھ لا (چنانچہ وہ چل پڑا 'لیکن راستہ ہی میں) اس کو موت آگئ (مرتے وقت اس نے اپناسینہ) اس بستی کی طرف بڑھادیا (جہاں جاکر وہ مسکلہ دریافت کرناچا ہتا تھا) رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے بارہ میں باہم شکر ارکو شون رحمت کے فرشتے کہتے کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گے 'کونکہ یہ توبہ کا پختہ ارادہ رکھتا تھا' عذاب کے فرشتے کہتے کہ اس کی روح کو ہم الے جائیں گے 'کروح کو ہم لے جائیں گے 'کیونکہ یہ تحت گناہ گار تھاای اثناء) میں خدا نے اس بستی کو (جہاں جاکر وہ توبہ کرناچا ہتا تھا) یہ تھم دیا کہ اب استی (اس سے) نزدیک ہو جااور اس بستی کو (جہاں اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا) یہ تھم دیا کہ تو دور ہو جااور (فرشتوں کو تھم دیا کہ ارتکاب کیا تھا) یہ تھم دیا کہ تو دور ہو جااور (فرشتوں کو تھم دیا کہ وونوں بستیوں کی مسافت ناپو (دیکھویہ مردہ کس بستی کے قریب ارشت بھر نزدیک تھی 'خدانے اس بخش دیا۔

(۱)اس سے مراد قرب قیامت کازمانہ، کہ ہر طرف سے در ندوں کی پورش ہوگی ذالو حویں حضرت لینی وحثی جانور (مارے گھر اہث کے )سب کے سب جمع ہو جائیں گے

وَحَدَّئَنَا عَلِيٍّ حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَنُ مِسُعَرٍ عَنُ سَعُدَ بُنِ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ آبِيُ سَلَمَةَ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

٦٨٩ حَدَّنَا إِسُحَاقُ بُنُ نَصْرِ اَحْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنُ مَّعُمَرِ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنهُ وَحَدَ الرَّجُلَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَدَ الرَّجُلَ اللَّذِي رَجُلِ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلَ اللَّذِي اللَّمَ اللَّهُ عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ فَقَالَ لَهُ اللَّذِي اللَّهُ الْمَرْضُ وَلَهُ اللَّهُ مِنكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنكَ اللَّهُ اللَّهُ مَنكَ اللَّهُ مَنكَ اللَّهُ مَنكَ اللَّهُ اللَّهُ مَنكَ اللَّهُ اللَّهُ مَنكَ اللَّهُ اللَّهُ مَنكَ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

79. حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَيُ مَالِكُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنُ ابِي النَّهُ عَنُ مَالِكُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنُ ابِي النَّفُرِ مَوُلَى عُمَرُ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ عَنُ آبِيهِ اللَّهِ عَنُ عَامِر يَسُأَلُ اُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعُتَ مِنُ رَّسُولِ يَسُأَلُ اُسَامَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ الطَّاعُونِ فَقَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَ مِنْ تَنُى اللهُ عَلَيْهَ مِنْ اللهُ عَلَيْهَ وَاذَا سَمِعُتُمُ اللهُ عَلَيْهَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اله

٦٩١\_ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا

ہے 'آنخضرت علیہ نے فرمایا ' ٹمر میں اور ابو بکر وعراس پر ایمان رکھتے ہیں 'حالانکہ یہ دونوں حضرات اس وقت وہاں موجود نہ تنے نیز ایک دوسری سند کے ذریعہ حضرت ابوہر سرہ نے رسالت مآب علیہ ہے۔ سے اسی طرح کی ایک اور حدیث روایت کی ہے۔

۱۹۸۹ الحق عبدالرزاق معمر مهام مصرت ابوہر یرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا اگلے ذانہ میں ایک مخص نے کسی آدمی سے پچھ زمین خریدی اور اس خریدی ہوئی زمین میں خریدار نے سونے سے بھرا ہواایک گھڑاپایا خریدی ہوئی زمین میں خریدار نے سونے سے بھرا ہواایک گھڑاپایا پھر بالغ زمین سے کہا کہ تم اپناسونا بچھ سے لیو کیونکہ میں نے تجھ سے صرف زمین خریدی تھی سونا مول نہیں لیا تھا 'بائع نے کہا کہ میں نے توزمین اور جو پچھ اس زمین میں تھا 'سب فروخت کر دیا تھا کھران دونوں نے کسی مخص کو نے بنایا 'اس نے نے مقدمہ کی روئیداد پھران دونوں نے کسی مخص کو نے بنایا 'اس نے نے مقدمہ کی روئیداد کیا سن کر دریافت کیا کہ کیا تم دونوں کی اولاد ہے ؟اایک نے کہا س لڑکے کا میر کے کا دخیر میں فکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دوادر اس روپیہ کوان کے کا دخیر میں صرف کرو۔

۱۹۰- عبدالعزیز 'مالک 'محر بن منکدر 'ابونفر 'عربن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام 'عامر بن سعد بن ابی و قاص سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو حضرت اسامہ بن زید سے یہ دریافت کرتے ہوئے ساکیا تم نے رسول اللہ عملیت سے ماعون کے بارے میں پھے ساہے ؟ حضرت اسامہ نے کہار سول اللہ عملیت نے فرمایا ہے فاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسر ائیل کی ایک عقاب ہے جو بنی اسر ائیل کی ایک جماعت پر آیا آپ علیت نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں پر جو تم مہاں نہ جماعت پہلے جو نازل کیا گیا تھا جب تم سنو کہ کسی مقام پر طاعون ہے تو تم وہاں نہ جاؤ اور جب اس جگہ طاعون پھیل جائے 'جہاں تم رہتے ہو تو وہاں سے بھاگ کر دوسر ی جگہ نہ جاؤ ،ابوالنظر فرماتے ہیں 'اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص بھاگنے کی نیت سے (دوسر ی جگہ ) نہ جاؤ 'اگر کوئی دوسر ی ضرورت پیش آ جائے تو وہاں سے دوسر ی جگہ جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

٧٩١ ـ موسٰی ' داؤد 'عبدالله، يحيٰ بن يعمر ، حضرت عائشه نبي كريم عليه

دَاوَّدُ ابُنُ آبِى الْفُرَاتِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيُدَةً عَنُهَا عَنُ اللهِ بُنُ بُرَيُدَةً عَنُهَا مَنُ يَحْيَى بُنِ يَعْمَرَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا رَوُجِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ سَالَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ فَاحْبَرَنِيُ اللهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلى الطَّاعُونِ فَاحْبَرَنِيُ اللهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلى مَنُ يَشَاءُ وَالَّ الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مَنُ يَشَاءُ وَالَّ الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنُ احْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمُكُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مِنْ اللهُ لَهُ مَحْتَسِبًا يَّعُلَمُ اللهُ لَهُ لَهُ كَانِ لَهُ مِثْلُ اَجُرِشَهِيُدٍ .

٦٩٢ ـ حَدَّنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا لَيُثٌ عَنِ اللهُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَرُأةِ الْمَحُرُومِيَّةِ اللّهِ اللّهُ عَنَيها اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ وَمَنُ يُكَلِّمُ فِيها رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَقَالَ وَمَنُ يَجْرَبُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَنُ يَجْرَبُ عَلَيهِ عَلَيهِ وسَلَّمَ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ أَسَامَةُ عَلَى اللهِ عَلَي الله عَلَيه وسَلَّمَ السَّرَقَ فِيهِمُ الطَّعِيمُ الطَّعِيمُ الطَّعِيمُ الطَّعِيمُ الطَّعِيمُ الطَّعِيمُ الطَّعِيمُ اللهِ لَوُانَّ فَاطِمَةَ اللهِ لَوُانَّ فَاطِمَةً الله مُحَمَّدٍ سَرَقَتُ لَقَطَعُتُ يَدَهَا.

٦٩٣ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَكِ بُنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بُنَ سَبُرَةَ الْهَلَالِيَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ ايَةً وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُرَأُ خِلا فَهَا فَحَثُتُ بِهِ النَّبِيَّ

سے بیان کرتی ہیں، کہ انہوں نے کہا میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ علی ہے بیان کرتی ہیں، کہ انہوں نے کہا میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ طاعون ایک عقد اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر طاعون ایک مومنوں کے لئے رحمت و باہتا ہے نازل فرما تا ہے اور خدا تعالی اس کو مومنوں کے لئے رحمت قرار دیتا ہے اور جس جگہ طاعون ہو اور وہاں کوئی خدا کا مومن بندہ مخمر ارہے (یعنی آبادی اور شہر کو چھوڑ کرنہ بھاگ جائے) اور صابر اور خدا تعالی سے ثواب کا طالب رہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ اس کو کوئی مصیبت غییں پہنچ کی مگر صرف وہی جو خدا تعالی نے اس کے کئی مقرر کردی ہے تواس کو شہید کا ثواب ماتا ہے۔

١٩٢ - قتيبه 'ليث 'ابن شهاب 'عروه 'حضرت عائشه رضي الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ (امرائے) قریش ایک مخروی عورت کے معاملہ میں بہت ہی فکر مند تھے جس نے چوری کی تھی۔ (اور آپ عظی نے اس کے ہاتھ کا شنے کا تھم دے دیا تھا) وہ لوگ کہنے کھے کہ اس سارقہ کے واقعہ کے متعلق کون کھخص رسول اللہ علیہ ہے بات چیت کرے بعض لوگوں نے کہا 'اسامہ بن زید جور سول اللہ علیہ کے چہیتے ہیں اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تووہی کہہ سکتے ہیں ان لوگوں نے مشورہ کر کے اسامہ بن زید کواس بات پر مجبور کیاچنانچہ اسامہ نے جرات كر كے اس واقعہ كورسول اللہ عظیہ كی خدمت ميں پيش كياجس پر آپ عظی نے اپ جہتے اسامہ سے کہا کہ تم خداک قائم کردہ سزاؤں میں سے ایک حد کے قیام کے سفارشی ہویہ کہ کر آپ علیہ کھڑے ہوگئے اور لوگول کے سامنے خطبہ فرمایاکہ تم سے پہلی اسیں اس کئے ہلاک ہوئیں کہ ان میں جب کوئی شریف آدمی چوری کر تا تو اسے چھوڑدیتے اور سز انددیتے اور جب کوئی کمزعرور آدمی چوری کرتا تو اس كوسر ادييخ قتم ہے خداكى إاكر فاطمة ، محمد علي كا بينى بھى چورى كرے توميس اس كام تھ مھى كاث دالوں۔

۱۹۳ ۔ آدم 'شعبہ 'عبدالملک 'نزال بن سر ۃ الہلالی 'حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مخص کو نبی کریم علی کے خلاف ایک آیت پڑھتے سی تو میں اس مخص کو نبی کریم علی ہے کے پاس لے آیا اور میں نے آپ کے چرہ انور پرناگواری کا آپ علی ہے جرہ انور پرناگواری کا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاحْبَرُتُهُ فَعَرَفُتُ فِي وَجُهِهِ الْكَرِاهِيَّةَ وَقَالَ كَلَامُكُمَا مُحُسِنٌ وَلَا نَحْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنُ كَانَ قَبَلَكُمُ احْتَلَفُوا فَهَلَكُوا. ١٩٤ - حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ حَدَّنَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانِّيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحُهِهٖ وَيَقُولُ: اللَّهُ مَا يَعُلَمُونَ .

مه ٦٩ حدَّ مَنَا آبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا آبُو عَوانَةَ عَنُ اللهُ عَنُهُ مَنُ عَبُدِ الْغَافِرِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ مَالَا فَقَالَ الْبَيْهِ لَمَّا حُضِرَ آتَى آبِ كُنتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرًا وَقُطُ فَإِذَا مِتُ خَيْرًا وَقُطُ فَإِذَا مِتُ فَاحُرِ قُونِي فِي يَوْمِ عَلَيْهِ اللهُ عَزَّوجَلَّ فَقَالَ عَلَيْهِ اللهُ عَزَّوجَلَّ فَقَالَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَقَالَ مَحَلَقًاهُ بِرَحْمَتِهِ وَقَالَ مَعَدُ اللهُ عَزَّوجَمَتِهِ وَقَالَ مَعَادٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ وَقَالَ مَعَدُ اللهُ عَرَّوجَمَتِهِ وَقَالَ مَعَادٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ قَتَادَةَ سَمِعُتُ عُقْبَةً بُنَ مَعَدُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

آ ١٩٦٠ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا أَبُو عُوانَةَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ رِبِّعِي بِنِ حِرَاشٍ قَالَ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ رِبِّعِي بِنِ حِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةً لِحُدَّيْفَةَ أَلَا تُحَدِّنُنَا مَاسَمِعْتَ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتَةً يَقُولُ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتَةً يَقُولُ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتَةً يَقُولُ النَّي وَلَي حَطَبًا كَثِيرًا الْوصَى اهلَةً إِذَا مِتُ فَاجُمِعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا لَوصَى اهلَةً إِذَا مِتُ فَاجُمِعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا لَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَظْمِي فَخُذُوهَا فَاطَحَنُوهَا فَاطَحَنُوهَا فَاطَحَنُوهَا فَاطَحَنُوهَا فَذَرُونِي فِي الْهَمْ فِي يَوْمٍ خَارٍ اورَاحٍ فَحَمَعَةً فَذَرُونِي فِي الْهَمْ فِي يَوْمٍ خَارٍ اورَاحٍ فَحَمَعَةً

ار محسوس کیا۔ آپ علیہ نے فرمایاتم دونوں صحیح پڑھتے ہو۔اختلاف نہ کرو 'جولوگ تم سے پہلے تھے۔انہوں نے اختلاف کیا تھا 'اسی دجہ سے وہ ہلاک ہوگئے۔

۲۹۴۔ عمر بن حفص 'اعمش 'شقیق نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ علیا ہے۔ میں بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے سے 'اس وقت بھی رسول اللہ علیا ہے کود کھے رہا ہوں جو انبیاء سابقین کے ایک نبی کی کیفیت بیان فرمار ہمیں کہ ان کی قوم نے ان کومارا اور خون آلود کر دیا 'وہ اپنے چرہ سے خون پو نچھتے جاتے اور کہتے جاتے اے خدا 'میر کی قوم کو بخش دے کیونکہ وہ میر کی قدر ومنز لت سے واقف نہیں ہیں۔

190- ابوولید 'ابوعوانہ 'عقبہ نے بیان کیا کہ حض تہ ابوسعید خدر کا نے رسول اللہ علی ہے دوایت کی 'ایک شخص تم سے پہلے تھا جس کو اللہ تعالی نے بہت مال عطا کیا تھا جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے دریافت کیا ' میں تمہارا کس قتم کا باپ تھا ' اس نے اپنے بیٹوں سے دریافت کیا ' میں تمہارا کس قتم کا باپ تھا ' انہوں نے کہا تو (ہمارا) اچھا باپ تھا ' پھر اس نے کہا ( تو اچھا میری وصیت پر عمل کرنا) میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہے تو جب میں مر جاوں تو جھے جیز ہوا چلنے والے دن دریا میں ڈال دینا ' چیا نچہ اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے موافق اس طرح کیا۔ خداے برزگ و برتر نے اس کی وصیت جمع کر کے دریافت کیا کہ مجھے اس حرکت پر کس چیز نے آمادہ کیا اس کے عرض کیا ' تیرے خوف نے ' پس اللہ تعالی نے اس کوا پی رحمت میں طرح کیا۔

اللهُ فَقَالَ لِمَ فَعَلَتَ قَالَ مِنُ خَشُيَتِكَ فَغَفَرَلَهُ قَالَ عَفَبَةُ وَآنَا سَمِعُتُهُ يَقُولُ .

٦٩٧ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ وَقَالَ فِي يَوْمٍ راحٍ .

٦٩٨ حَدَّثَنَا عَبُدُالَعَزِيْرِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ لَلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ اللَّهُ مَا يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا آتَيُتَ مُعُسِرًا فَتَجَاوَزُعَنُهُ لَعَلَّ اللَّهَ اَنُ يَتَجَا وَزَعَنَا قَالَ فَلَقِى اللَّهُ فَتَجَاوَزُعَنُهُ لَعَلَّ اللَّهَ اَنُ يَتَجَا وَزَعَنَا قَالَ فَلَقِى اللَّهُ فَتَجَاوَزُعَنُهُ لَعَلَّ اللَّهُ اَنُ يَتَجَا وَزَعَنَا قَالَ فَلَقِى اللَّهُ فَتَجَاوَزُعَنُهُ لَعَلَّ اللَّهُ اَنْ يَتَجَا وَزَعَنَا قَالَ فَلَقِى اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ فَلَعَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَه

٦٩٩ حَدَّنَنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا هِ شَامٌ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ عِبُدِ الرَّحْمِنِ عَنُ اَعِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلَّ النَّيهِ إِذَا آنَا مُتُ فَاحُرِقُولِي ثُمَّ اَطُحَنُونِي فِي النِيهِ إِذَا آنَا مُتُ فَاحُرِقُولِي ثَلَمَّ رَبِّى لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا الرِّيحِ فَوَاللهِ لَئِنُ قَدَرَ عَلَى رَبِّى لَيْعَذِّبَنِي عَذَابًا الرِيحِ فَوَاللهِ لَئِنُ قَدَرَ عَلَى رَبِّى لَيْعَذِّبَيْنِي عَذَابًا اللهُ الرَّيْحِ فَوَاللهِ لَئِنُ قَدَرَ عَلَى مَا فَيلَ بِهِ ذَلِكَ فَامَرَ اللهُ الرَّيْحِ فَوَاللهِ لَئِنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ مَعَى مَافِيلِ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ اللهُ الله

٧٠٠ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسُمَاءَ
 حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بنُ اَسُمَاءَ عَنُ نَافِع عَنُ عَبْدِ
 اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ
 صَلَّى الله عَليه وسلَّمَ قَالَ عُذِبَّتِ امْرأةٌ فِى

کو) کسی گرم یا (بیہ کہا) کسی تیز ہوا چلنے والے دن دریا میں ڈال دینا (چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا) پھر اللہ تعالی نے اس کو جمع کر کے فرمایا کہ تو نے (ایسا) کیوں کیا؟) اس نے عرض کیا 'تیرے خوف سے 'یس خدا تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔

۱۹۷ موسی ابوعوانہ 'عبدالملک 'ابن شہاب سے روایت ہے کہ اس شخص ( ند کورہ بالا ) نے کہا 'تیز ہوا چلنے والے دن میں ( میر ی پسی ہوئی بڈیوں کو دریامیں ڈال دینا)۔

۱۹۸ عبدالعزیز ابراہیم ابن شہاب عبیداللہ وضرت ابوہریہ رفت رضی اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دے دیا کرتا تھا اور اپنے غلام ہے کبہ دیا کرتا تھا اور اپنے غلام ہے کبہ دیا کرتا تھا کہ جب تو (تقاضا کیلئے) کسی تک دست کے پاس جائے تو اس ہے در گزر کرے۔ آپ علیہ نے فرمایا پھر وہ (مرنے کے بعد) خدا تعالیٰ ہے ملا، تو خدا نے اس سے در گزر فرمایا۔

199۔ عبداللہ 'ہشام ' معم ' زہری حید ' ابوہر رہ وضی اللہ عنہ رسول اللہ علی ہے دوایت کرتے ہیں۔ آپ سی اللہ عنہ فرمایا کہ ایک محص بہت گناہ کیا کر تا تھاجب اس کے مرنے کا وقت آیا تواس نے اپنے بیٹول سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر پیس ڈالٹا اس کے بعد مجھے ( یعنی میری را کھ) ہوا میں اڑا دیٹا کیوں کہ خدا کی قتم ااگر خدا تعالی مجھے پر قابوپالے گا تو مجھے ایسا عذاب دے گاجو اس فتم اگر خدا تعالی موافق) ایسا ہی کیا گیا ' پس خدا تعالی نے زمین کو تھم دیا کہ وصیت کے موافق) ایسا ہی کیا گیا ' پس خدا تعالی نے زمین کے جمح کر اس کی موسی کے جس قدر ذرات تھے میں ہیں جمع کر ' زمین نے جمع کر و سے ' بیدم وہ شخص سے جس قدر ذرات تھے میں ہیں جمع کر ' زمین نے جمع کر درات جمع کر ( حرکت ) پرجو تو نے کئ کس چیز نے برا گیختہ کیا؟ اس نے عرض کیا ' پرور دگار تیرے خوف نے ' پس خدا تعالی نے اس کو بخش دیا۔ پرور دگار تیرے خوف نے ' پس خدا تعالی نے اس کو بخش دیا۔

ن کے عبد اللہ جو رید 'نافع' حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علی اللہ نے فرمایا کہ ایک عورت پرایک بلی کی وجہ سے عذاب کیا گیا'اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا (اور کھانایانی نددیتی تھی) یہاں تک کہ دہ مرگئ پس اسی وجہ سے دہ

هِرَّةٍ سَحَنَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ فَدَخَلَتُ فِى النَّارِ لَاهِىَ اَطُعَمَتُهَا وَلَا سَقَتُهَا إِذْ حَبَسَتُهَا وَلَا هِىَ تَرَكَتُهَا تَأْكُلُ مِنُ خِشَاشِ الْأَرْضِ.

٧٠١ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بَنُ يُونُسَ عَنُ زُهُيُرِ
 حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنُ رِبُعِي بُنِ حِرَاشِ حَدَّثَنَا اَبُورُ
 مَسْعُودٍ عُقْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا اَدُرَكَ النَّاسُ مِنُ كَلَامِ النَّبُوَّةِ إِذَا
 لَمُ تَسْتَحِى فَافْعَلُ مَاشِئْتَ .

٧٠٢ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَّنَصُورٍ
 قَالَ سَمِعُتُ رِبُعِیَّ بُنَ حِرَاشِ یُحَدِّثُ عَنُ آبِیُ
 مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ النَّهُ مَا النَّهُ عَلَیْهِ النَّهُ عَاصَنَعُ مَا شِئْتَ.

٧٠٣ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عُبَيُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُرِيِّ اَخْبَرَنِيُ سَالِمٌ اَنَّ ابُنَ عُمَرَ خَدَّنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ عُمَرَ خَدَّنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَنْمَا رَجُلَّ يَخُرُازَارَةً مِنَ النَّخيَلاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَحَلَّحُلُ فِي الْأَرْضِ اللي يَوْمِ الْقِبَامَةِ تَابَعَةً عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ خَالِدٍ عنِ الزَّهُرِيِّ.

2 ٧٠٠ حَدَّنَنَا مُوسَى بَنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بَنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا وَهَيُبٌ قَالَ حَدَّنَنِي ابُنُ طَاؤُسٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ وَسِلَمَ قَالَ نَحُنُ اللاَّحِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيُدَكُلِ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنُ قَبُلِنَا وَالْكِتَابَ مِنُ قَبُلِنَا وَالْكِتَابَ مِنُ قَبُلِنَا وَالْكِتَابَ مِنُ مَبُلِنَا وَالْكِتَابَ مِنُ مَعُدِهِمُ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي الْحَتَلَفُوا وَالْكِتَابِ مِنْ عَبُلِنَا وَالْكِتَابِ مِنُ مَعُدِهِمُ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي الْحَتَلَفُوا فَيْهِ فَعَذَا الْيَوْمُ الَّذِي الْحَتَلَفُوا مُسُلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَّغُسِلُ رَاسَةً مُسَلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَّغُسِلُ رَاسَةً مَدَا لَا مَا مَا اللهُ مَا اللهُ الل

٧٠٥\_ حَدَّثْنَا اذَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثْنَا عُمُرُو

عورت دوزخ میں گئی 'نه اس نے بلی کو کھلایااور نه بی اس کوپانی دیااور نه اس کو چھوڑا کہ وہ حشر ات الارض ( یعنی چوہے 'چڑیاں وغیرہ) کھالے۔

ا • ک ۔ احمد زہیر ' منصور 'ربعی بن حراش ' حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے جن کو عقبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ' کلمات نبوت (۱) میں سے جولوگوں نے پایا ہے ' یہ جملہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ماشنت ۔ یعنی جب تم کو حیانہ رہے ' توجو جا ہے کر ڈال ۔

۲۰۷- آدم 'شعبہ ' منصور سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ربعی بن حراش کو ابو مسعود سے یہ بیان کرتے ہوئے سا ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا (اگلی) نبوت کے کلمات میں سے جو لوگوں نے پایا ہے ' یہ جملہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیانہ رہے توجو حاہے کرڈال۔

ن کے بشر 'عبیداللہ 'یونس 'زہری 'سالم 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنظیقی نے فرمایا کہ ایک هخص اپنی ازار تکبر سے لٹکائے ہوئے جارہاتھا کہ زمین میں دھنس گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنسا چلا جائے گا 'عبدالرحمٰن بن خالد نے زہری سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

۱۹۰۷ موسی ، وہیب ، ابن طاؤی ، طاؤی ، حضرت ابوہر رہ ہے ۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہم (ظہور کے اعتبار سے سب سے ) پچھلے ہیں ، لیکن قیامت کے روز (مرتبہ میں) سب سے سبقت لے جانے والے میں برخواس کے کوئی بات نہیں کہ اور امتوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ہمیں اس کے بعد دی گئی پھریہ دن جعہ کا) وہ دن ہے جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ، اس سے کل والا دن ( یعنی سنیچ ) یہود کیلئے مقرر ہوا اور پرسول والا دن ( یعنی اتوار ) نصار کیا جم مسلمان پرسات دنوں میں ایک دن مقرر کیا گیاہے جس میں وہ اپناسر اور بدن دھو لے۔

۵-۷- آدم 'شعبه عمروبیان کرتے ہیں که سعید بن میتب کہتے ہیں

(۱) یعنی وہ بات جس پر تمام انبیاء متفق رہے ہیں۔

بُنُ مُرَّةَ سَمِعُتُ سَعِيدً بُنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بُنُ اَبِي سُفُيَانَ الْمَدِيْنَةَ اخَرَقَدُمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَاخُرَجَ كُبَّةً مِّنُ شَعَرٍ فَقَالَ: مَاكُنتُ اَرَى اَنَّ اَحَدًا يَفُعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَيَعْنِي الرِصَالَ فِي الشَّعْرِ، تَابَعَهُ غُندٌرٌ عَنُ شُعْبَةً.

٣٥٤ بَابِ الْمَنَاقِبِ وَقَوُلِ اللّهِ تَعَالَى يَالَّيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْکُمُ مِّنُ ذَكْرِ وَّأُنشَى وَجَعَلَنْکُمُ شُعُوبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوآ اِلَّ اَكْرَمَکُمُ عِنْدَاللّهِ اَتُقْکُمُ وَقَولِهِ وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاقَلُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْکُمُ رَقِيبًا وَمَا يُنهي عَنُ دَعُوى كَانَ عَلَيْکُمُ رَقِيبًا وَمَا يُنهي عَنُ دَعُوى الْحَاهِلِيَّةِ ' الشَّعُوبُ: النَّسَبُ البَعِيدُ وَالْقَبَائِلُ دُونَ ذَلِكَ.

٧٠٦ حَدَّنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيُدِ الْكَاهِلِيُّ حَدَّنَا الْبُ جَنَيْرٍ الْكَاهِلِيُّ حَدَّنَا الْبُو بَكْرٍ عَنُ اَبِي خُصَيْنٍ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا وَجَعَلنَاكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَآئِلُ الْمُطُوْلِ.

٧٠٧ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا يَحْيَى لَلْ بَعْدِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَي سعِبُدُ بُنُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي سعِبُدُ بُنُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي سعِبُدُ بُنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ قَالَ عَنُهُ قَالَ: قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ مَنُ آكُرَمُ النَّاسِ قَالَ اتْقَاهُمُ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هَذَا نَسَالُكَ قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيً قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيً الله .

٧٠٨ حَدَّنَنَا قَيْسُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ

کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان جب آخری مرتبہ مدینہ منورہ آئے تو ہمارے سامنے خطبہ پڑھااور ایک مصنوعی بالوں کا کچھا نکالا اور یہ کہا میں نہ سمجھتا تھا کہ بجزیہود کے کوئی ایبا کرتا ہوگا اور یقیناً رسالت آب علی ہے نے اس کانام زور رکھا ہے 'یعنی بالوں میں جوڑ ملانے کو زور (جموٹ) فرمایا ہے 'غندر نے شعبہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ٣٥٣ ـ بزرگ اور فخر كى با تول كے بيان ميں الله تعالى كا ارشاد م كر إياايها الناس انا حلقنا كم من ذكر و انثى و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اور اس كاار شاد م واتقو الله الذى تساء لون به والا رحام ان الله كان عليكم رقيبا اور جالميت ك وعود س كيا چيز منع م شعوب كے معنى دور كانب بيں اور قبائل كے معنى اس سے نزد يك كانب بيں۔

۲۰۷۲ فالد 'ابو بکر 'ابو حسین سعید سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے و جعلنا کم شعوبا و قبائل لنه ار فوا کی تفییر میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا 'شعوب کے معنی بڑے قبیلوں کے اور قبائل کے معنی (چھوٹے چھوٹے) بطن کے ہیں۔

202 محمہ ' یحیٰ 'عبیداللہ ' سعید ' ابو سعید ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ یار سول اللہ اسب سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو ' صحابہ نے عرض کیا ہم یہ دریافت نہیں کرتے ' فرمایا تو یوسف اللہ کے نبی عرض کیا ہم یہ دریافت نہیں کرتے ' فرمایا تو یوسف اللہ کے نبی (سب سے زیادہ بزرگ ہیں)

۰۸ کے قیس 'عبدالواحد 'کلیب بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے زینب

لے اےلوگو!ہم نے تم کوایک مروادرایک عورت سے بیداکیااور تم کو مختلف قبائلاور مختلف خاندان بنایا، تا کہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو،اللّٰد کے نزدیک تم سب میں بڑاشریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پر ہیز گار ہے۔

الُوَحِدِ حَدَّثَنَا كَلِيُبُ بُنُ وَآئِلٍ قَالَ حَدَّثَنَى رَبِيْبَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبُ ابْنَةِ آبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لَهَا اَرَآیُتَ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَكَانَ مِنُ مُضَرٍ قَالَتُ فَمِمَّنُ كَانَ الله مِنُ مُضَرِ مِنُ بَنِي النَّضُرِ بُنِ كِنَانَةً.

٧٠٩ حَدَّنَنَا مُوسَى حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا كُلَيْبٌ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا كُلَيْبٌ حَدَّئَتِي رَبِيبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاطَّنَهَا زَيْنَبُ قَالَتُ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّآءِ وَالْحَنتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَقُلْتُ لَهَا اَحْبِرِينِي النَّبِيَّ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَقُلْتُ لَهَا اَحْبِرِينِي النَّبِيَ النَّبِي صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ كَانَ مِنُ مُضَرٍ كَانَ مِنُ وَلَلِهِ النَّضُرِ بُن كَنَانَة.

٧١٠ حَدَّنَى اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنُ عُمَارَةً عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنُهُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجَدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمُ فِي وَسَلَّمَ قَالَ تَجَدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْإِسُلامِ اِذَا فَقِهُوا الْحَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْإِسُلامِ اِذَا فَقِهُوا وَتَجدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هذَا الشَّانِ اَشَدَّهُمُ لَهُ كَرَاهِيةً وَتَجدُونَ ضَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجُهيُنِ الَّذِي كَرَاهِيةً وَتَجدُونَ ضَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجُهيُنِ الَّذِي كَاتِي هُولًا عِوجُهٍ .

٧١١ حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَغِيْدِ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الرَّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ النَّباسُ تَبَعَّ لِقُرَيْشِ فِي هَذَا الشَّانِ مُسُلِمُهُمُ تَبَعَّ لِكَافِرِ هِمُ تَبَعَّ لِكَافِرِ هِمُ وَكَافِرُهُمُ تَبَعَّ لِكَافِرِ هِمُ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْعَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ النَّاسِ فِي الْحَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ النَّاسِ فِي الْمِنْ خَيْرِ النَّاسِ

بنت افی سلمہ رہیہ رسالت مآب علیہ نے بیان کیا کہ میں نے ان سے دریافت کیا تھا گیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ مفر کے قبیلہ میں سے ؟ انہوں نے کہاہاں! قبیلہ مضر میں سے جے جو نفر بن کنانہ کی اولادسے ہے۔

9-4- موسی عبدالواحد کلیب بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ علیقہ کی رہید نے کہااور میر اخیال ہے کہ انکانام زینب تھاوہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیقہ نے دباء طقع نقیر اور مزفت (۱) کے استعال سے منع فرمایا ہے اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ ہتلائے کہ نبی کریم علیقہ مفر (قبیلہ) میں سے تھے (یاکسی اور قبیلہ سے) انہوں نے جو اب دیا کہ آپ مفری (کے قبیلہ) میں سے تھے جو نفر بن کنانہ کی اولاد سے ہے۔

• الم المحق 'جریر 'عمرہ ' ابو ذرعہ ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کم آدمیوں کو کان کی مانند (مختلف الطبائع) پاؤگے 'ان میں سے جو جاہلیت کے زمانہ میں اچھے تھے۔ وہ اسلام (کے زمانہ) میں بھی اچھے ہیں 'بشر طیکہ وہ دین کاعلم حاصل کریں اور تم سب سے زیادہ اچھا اسلام میں اس کو پاؤگری جو سب سے زیادہ اچھا اسلام میں اس کو پاؤگری جو سب سے زیادہ اس کا دشمن تھا اور تم سب سے برااسی دوز خی (منافق) کو پاؤگری جو ان لوگوں کے پاس ایک منہ سے آتا ہو اور ان کے پاس دوسرے منہ سے جاتا ہو۔

ااک قتیمہ 'مغیرہ 'ابوزناد 'اعرج 'حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ کے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی اس کام میں لوگ قریش کے تابع ہیں 'ان کا مسلمان ان کے مسلمان کے تابع ہے اور ان کا کافران کے کافر کے تابع ہے اور لوگ کانوں کی مانند مختلف طبائع کے ہیں ان میں سے جو جا ہلیت کے زمانہ میں بہتر سے وہ اسلام کے زمانہ میں بھی بہتر ہیں 'بشر طبکہ وہ دین کا علم حاصل کرلیں اسلام کے زمانہ میں بھی بہتر ہیں 'بشر طبکہ وہ دین کا علم حاصل کرلیں 'تم سب سے اچھااس شخص کو پاؤ می جو اسلام کا سب سے برداد شمن

(۱) یہ چاروں شراب کے برتن تھے جن میں اہل عرب شراب بنایا اور پیا کرتے تھے ،انکی دضع کچھ ایسی تھی کہ شراب ان میں جلد تیار ہو جایا کرتی تھی،جب شراب کی ممانعت نازل ہوئی تواحتیاطان برتنوں کے استعال سے بھی کچھ عرصہ کیلئے روک دیا گیا۔

اَشَدَّ النَّاسِ كَرَاهِيَةً لِهِذَا الشَّالُنِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ . • ٣٥ يَاسِ \_

حَدَّنَى عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّنَى عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِيهِ الْقُرُبِي قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِيهِ الْقُرُبِي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنَّ مِنَ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ فِيهِ قَرَابَةً فَيْهِ قَرَابَةً مَنِيهُ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنَّ مِنُ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ فِيهِ قَرَابَةً فَيْهُ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنَّ مِنُ قَرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ فِيهِ قَرَابَةً فَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هُهُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا مُعُودٍ يَبُلُغُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا مُعُودٍ يَبُلُغُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا مُعُودٍ يَبُلُغُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا مُعَلِيلًا مَا الْوَبِرِ عِنُدَ أَصُولُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا مُعُلِلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا مُعُودٍ يَبُلُغُ جَاءَ تِ الْفِتَنُ نَحُوا الْمَشُرِقِ وَالْحَفَآءُ وَغِلُظُ جَاءَ تُهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ هَهُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مِنُ هُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعْرَدِ عِنُدَ أُصُولُ الْوَبَرِ عِنُدَ أُصُولُ الْوَبَرِ عِنُدَ أُصُولُ الْوَبَرِ عِنُدَ أُولُولِ وَالْبَقَرِ فِي رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ.

٧١٤ - حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانُ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الزُّهُرِي قَالَ اَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ الرَّحُمْنِ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ الْفَخُرُ وَالْخُيَلَاءَ فِى الْفَدَّادِينَ اَهُلِ الْوَبَرِ وَالسَّيَاةُ فِى الْفَدَّادِينَ اَهُلِ الْوَبَرِ وَالسَّيَاةُ فِى الْفَدَّادِينَ اهُلِ الْوَبَرِ وَالسَّيَاةُ فِى الْفَدَّادِينَ الْمَانُ يَمَانِ وَالْمِينَةُ فِى الْفَدِينَ الْمَانُ يَمَانِ وَالْمِينَ الْمَثَنِ الْمَانُ يَمَانِ الْمَعْبَةِ وَالشَّامَ لِانَّهَا عَنُ يَسَارِ الْكُعْبَةِ الْمَسْرَةُ وَالْمِدُ الْيُسُرِى الشَّومِيُ الْمَاسَرَةُ وَالْمِدُ الْيُسُرِى الشَّومِيُ وَالْمَانُ اللَّهُ وَالْمَانُ اللَّهُ وَالْمَدُ الْمُسَرَى الشَّومِيُ وَالْمَانُ الْمُسَرِي اللَّهُ وَالْمَدُ الْيُسُرِى الشَّومِيُ وَالْمَانُ الْاَيْسَارِ الْكُعْبَةِ وَالْمَانُ الْاَيْسَرَى الشَّومِيُ الْمَانِيَّةُ الْمُسْرَةُ وَالْمِدُ الْيُسُرِي الْمُشَامِلُونَ الْمُشَامِةُ الْمُسَرَّةِ وَالْمَانُ الْمُسَارِي الْمُشَامِ الْمُ الْمَانُ الْمُعْبَةِ وَالشَّامَ الْمَانُونَ الْمُعْمَامِ الْمَانُ الْمُعْمَامِ الْمُسَادِينَ الْمُعْمَامِ الْمُشَامِلُونَ الْمُعْمَامِ الْمُشَامِةُ الْمُسُونَ الْمُشَامِ الْمُشَامِ الْمُشَامِ الْمُسَامِ الْمُشَامِ الْمُسَامِ الْمُشَامِ الْمُشَامِ الْمُشَامِ الْمُسَامِ الْمُسَامِ الْمُسْمَامِ الْمُسَامِ الْمُسَامِ الْمُسَامِ الْمُسَامِ الْمُسَامِ الْمُسَامِ الْمُسَامِ الْمُسَامِ الْمُسَامِ الْمُسْمِ الْمُسَامِ الْمُسْمِينِ الْمُعْمَامِ الْمُسَامِ الْمُسَامِ الْمُسْمِينَ الْمُعْمَامِ الْمُسْمَامِ الْمُسْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُسْمَامِ الْمُسْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَامِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَامِ الْمُعْمِينَامِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَامِ الْمُعْمِينَامِ الْمُعْمِينَامِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَامِ الْمُعْمِينَامِ الْمُعْمِينَامِ الْم

٣٥٦ بَابِ مَنَاقِبُ قُرَيُش.

٧١٥ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعَمٍ

تھا(۱)اور پھراسلام میں داخل ہو گیا۔

باب،۵۵سداس باب میں کوئی سرخی نہیں ہے۔

112 مسدد ' یکی ' شعبہ ' عبد الملک ' طاؤس بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے الاالمودة فی القربی کی تفییر میں منقول ہے وہ فرماتے منے کہ سعید بن جبیز رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قربی ہے محمد علی کی قرابت مراد ہے ' انہوں نے بیان کیا کہ قریش میں کوئی بطن ایبانہ تھا جس سے رسول اللہ علی کی قرابت نہ ہو' اسی میں کوئی بطن ایبانہ تھا جس سے رسول اللہ علی کی قرابت نہ ہو' اسی قرابت کا کا ظار کھو۔

ساك على 'سفیان 'اسمعیل' قیس' حضرت الومسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ سے سنا کہ اسی طرف یعنی مشرق کی طرف سے فتنے اسمیں گے 'ظلم اور سنگدلی شتر بانوں میں ہے ' یعنی اونی خیموں والوں کے ہاں اونٹ اور گائے کی دموں کے پاس' یعنی رہید اور مصرکے قبیلہ میں ہے۔

۱۵۰ - ابوالیمان 'شعیب 'زہری 'ابوسلمہ 'حضرت ابوہر ریورضی اللہ علیہ فرات کرتے ہیں 'انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ کو عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ والوں میں ہے اور سکون بحری والوں میں ہے ایمان یمانی ہے اور حکمت بھی میانی 'یمن کا نام اس وجہ سے یمن رکھا گیا کہ وہ کعبہ کر مہ سے دائنی وانب ہے اور شام کا نام اس وجہ سے شام رکھا گیا کہ وہ کعبہ کر مہ سے بائیں جانب کو بائیں جانب کو بائیں جانب کو بائیں جانب کو الیدالشومی کہتے ہیں اور بائیں جانب کو اللہ الشومی کہتے ہیں اور بائیں جانب کو اللہ الشام کہا جاتا ہے۔

باب۳۵۶\_ قریش کی خوبیوں کابیان۔

۵۱۷۔ ابوالیمان 'شعیب' زہری' محمد بن جبیر بن مطعم رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی الله عنه کویہ خبر بہنی اور اس

<sup>(</sup>۱) یعنی جو شخص کفر کی حالت میں اسلام کا سخت مخالف ہو تاہے ، وہی اسلام لانے کے بعد اسلام کا دوست بن جاتا ہے۔

يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عِنْدَةً فِي وَفُدٍ مِّنُ قُرَيْش أَنَّ عَبُدَاللَّهِ بَنَ عَمُر و ابْن الْعَاص يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِّنُ قَحُطَانٌ فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ فَأَنْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَاهُلُهُ ثُمَّ قَالَ َ امَّا بَعُدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِيُ اَنَّ رِجَالًا مِّنْكُمُ يَتَحَدَّثُونَ آحَادِيُثَ لَيُسَتُ فِي كِتَّابِ اللَّهِ وَلَا تُؤُثُّرُ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأُولَٰذِكَ جُهَّالُكُمُ فَإِيَّاكُمُ وَالْإَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ اَهُلَهَا فَانِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْاَمُرَ فِي قُرَيْشِ لَايُعَادِيُهِمُ أَحَدٌ إِلَّا كَبُّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّيْنَ. ٧١٦\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعُتُ آبِيُ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَايَزَالُ هَذَا الْأَمُرُ فِي قُرَيْشِ مَّابَقِي مِنْهُمُ اثْنَانِ. ٧١٧\_ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ جُبَيْرٍ أَبِ مُطْعَمٍ قَالَ مَشِّيتُ أَنَا وَعُثُمَالُ بُنُ عَفَّانِ فَقَالَ يَارَسُولً اللهِ اَعُطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَ كُتَنَا وَإِنَّمَا نَحُنُ وَهُمُ مِّنُكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا بَنُوْهَاشِم وَبَنُوالمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَقَالَ اللَّيُكُ حَٰدَّنْنِيُ ٱبُو الْاَسُودِ مُحَمَّدٌ عَنُ عُرُوَّةً بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ذَهَبَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أُنَاسٍ مِّنُ بَنِيُ زُهُرَةً اِلِّي عَآئِشَةَ وَكَانَتُ اَرَقَّ شَبُّءٍ عَلَيْهِمُ لِقَرَابَتِهِمُ مِّنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ.

٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنُ سَعَدٍ ح قَالَ يَعُقُوبُ بُنُ إِبُرَّاهِيمَ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ آبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ هُرُمُزِ الْأَعْرَجِ

وقت محمہ بن جبیر قریش کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس تھے) کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ قطان (کے قبیلہ) میں سے کوئی بادشاہ ہوگا کہ حضرت معاویہ غضبناک ہو کر کھڑے ہوگئے 'چر خدا تعالیٰ کی تعریف کی جیسی کہ اس کے لا کُل ہے اس کے لا کُل ہے اس کے لا کُل ہے اس کے بعد فرمایا مجھے یہ خبر پہنی ہے کہ تم میں سے پچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں 'جو کتاب اللہ میں خبیل ہیں اور نہ رسول اللہ علیلے سے منقول ہیں 'بہی لوگ تمہارے جہاں ہیں خبر دار! تم مگر اہ کن خیال بیدانہ کرو 'میں نے رسول اللہ علیلے سے سناہے 'آپ علیلے فرماتے سے کہ خلافت قریش میں رہے گی 'جب تک وہ دین کو درست رکھیں گے 'جو شخص بھی ان سے دسمنی کرے گا 'خدا تعالیٰ درست رکھیں گے 'جو شخص بھی ان سے دسمنی کرے گا 'خدا تعالیٰ اس کواوند ھے منہ گرادے گا۔

114۔ ابوولید 'عاصم محمد 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا'جب تک قریش میں دو آدمی بھی دیندار باقی رہیں گے 'اس وقت تک یہ امر لینی خلافت بھی قریش میں رہے گی۔

212 - یخی الید عقیل ابن شہاب ابن میتب احضرت جیرین معظم سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اور عثان بن عفان رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر حضرت عثان نے کہا کہ میں اور عثان بن عفان موسل اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر حضرت عثان نے مطلب کو مال عطا کیا اور ہمیں نہ دیا۔ حالا نکہ آپ علیہ کے نزدیک ہم اور وہ ایک درجہ میں ہیں تو آپ علیہ نے فرمایا کہ صرف بی ہاشم اور بی مطلب ایک ہیں اور لیٹ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابوالا سود یعنی محمد نے عروہ بن زبیر سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ کہتے سے کہ عبداللہ بن زبیر (قبیلہ) زہرہ کے چند آدمیوں کے ساتھ حضرت عائشہ ان لوگوں کے ساتھ حضرت عائشہ ان لوگوں کے ساتھ خیا ہے پیش آتی تھیں اس لئے کہ وہ حضور اکر م

۱۵۷ - ابولعیم 'سفیان 'سعد (دوسری سند) یعقوب بن ابراہیم 'اپنے والد سے 'عبدالرحمٰن بن ہر مز الا عرج 'حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عصلے نے ارشاد فرمایا کہ

عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُرَيُشٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاسُلَمُ وَاشْحَعُ وَغِفَارُ مَوَالِيّ لَيْسَ لَهُمْ مَّوُلًى دُوْنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ.

٧١٩\_ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيُ أَبُو الْاَسُودِ عَنُ عُرُوةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ اَحَبُّ الْبَشَرِ اِلِّي عَآئِشَةَ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَٱبِيُ بَكْرِ وَكَانَ ٱبْتَرَّ النَّاسِ بِهَا وَكَانَتُ لَاتُّمُسِكُ شَيْئًا مِّمًّا حَآءَ هَا مِنُ رِّزُقِ اللَّهِ إِلَّا تَصَدَّقَتُ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْبَغِيُ اَنَ يُؤُخَذَ عَلَى يَدَيُهَا فَقَالَتُ أَيُؤُخَذُ عَلَى يَدَى؟ عَلَى نَذُرٌ إِنْ كَلَّمَتُهُ فَاسْتَشُفَعَ إِلَيْهَا بِرِجَالِ مِّنُ قُرَيْشِ وَبِاَخُوَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَاصَّةً فَامُتَنْعَتُ فَقَالَ لَهُ الزَّهُرِيُّونَ: ٱلْحُوَالُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْهُمَّ عَبُدُالرَّحُمْنِ ابُنُ الْأَسُودِ بُنِ عَبُدِ يَغُوثَ وَالْمِسُورُ بُنُ مَخُرَمَةَ إِذَا اسْتَأَذَنَّا فَاقْتَحَمَ الْحِجَابَ فَفَعَلَ فَارُسَلَ اِلْيَهَا بِعَشُرِ رِقَابِ فَاعْتَقَهُمُ ثُمَّ لَمُ تَزَلُ تَعْتَقَهُمُ حَتَّى بَلَغَتُ أَرْبَعِينَ فَقَالَتُ وَدِدُتُّ آنِّي جَعَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ عَمَلًا أَعُمَلُهُ فَأَفْرَغَ.

٣٥٧ بَاب نُزِلَ الْقُرُانُ بِلِسَانِ قُرَيُشٍ. ٧٢٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّثَنَا الْبَرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آنَسِ اللهِ بَنَ الزُّبَيْرِ عُمُمَانَ دَعَا زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ وَعَبُدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ وَعَبُدَ اللهِ بُنَ الْحَارِثِ وَسَعِيدَ بُنَ الْعَاصِ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ الْحَارِثِ وَسَعِيدَ بُنَ الْعَصَاحِفِ وَقَالَ بُنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عَثْمَانُ لِلرَّهُطِ الْقَرُشِيْنَ الثَّلَائَةَ: إِذَا الْحَتَلَفُتُمُ الْتُمُ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْقُرُانِ الْمُثَانِ الْقُرُانِ فَي شَيْءٍ مِّنَ الْقُرُانِ

قریش 'انصاراور قبائل جبینه 'مزینه 'اسلم 'اشجع 'وغفار کا بجزالله تعالی اوراس کے رسول کے کوئی دوست نہیں ہے۔

219\_ عبدالله 'ليف 'ابوالاسود 'عروه بن زبير بيان كرت بيل كه عبداللہ بن زبیر 'حضرت عائشہ کے نزدیک رسول اللہ علیہ اور حضرت ابو بکڑے بعد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھے اور وہ حضرت عائشہ کی بہت خدمت کیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ کی عادت تھی الله تعالی کے دیئے ہوئے میں سے جس قدر ان کے یاس آتا تھاوہ اس کواندوختہ نہ کرتی تھیں عبداللہ بن زبیر نے کہاان کے ہاتھوں کو روک دینا جا ہیۓ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا میرے ہاتھوں کورو کتاہے اور نذر مان کی کہ میں اس سے مجھی کلام نہ کروں می تو انہوں نے قریش کے چند لوگوں سے خاص کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالیوں سے سفارش کرائ کیکن انہوں نے نہیں مانا تو ابن زبیر ے زہریوں نے جو آنخضرت علیہ کے ننہالی قرابت دار تھے ان ہی میں عبدالرحمٰن بن الاسود بن عبد یعوث اور مسعود بن مخرمه بھی تھے؛ کہاکہ جب ہم عائشہ کے یہاں جانے کی اجازت طلب کریں توتم پردہ کے اندر نیلے جانا ' پھر ہم ان سے تمہاری صفائی کرا دیں گے ' چنانچہ ابن زبیر نے ایبابی کیا اور حضرت عائشہ کے پاس دس غلام بصيح توعائش في أن الو آزاد كرويااور مسلسل غلام آزاد كرتي ربي حتى ین که چالیس تک ان کی تعداد پہنچ گئی اور فرمایا که میں چاہتی تھی کہ اپنی فتم کے بعد کوئی الی بات کروں کہ اس فتم سے باہر ہو جاؤں۔ باب، سه سام قریش کی زبان میں قرآن مجید کے نزول کابیان۔ • ۷۲ ـ عبدالعزيز 'ابراہيم 'ابن شہاب 'حضرت انس رضي الله عنه ے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی الله عند نے زید بن ثابت اور عبدالله بن زبير اور سعيد بن عاص اور عبدالرحل بن عارث بن ہشام کوبلایا ' پھران لو گوں نے قر آن مصحفوں میں لکھاادر حضرت عثان نے قریش کے تین آدمیوں سے کہدویا تھاکہ جبتم لوگوں سے اور زید بن ثابت سے قر آن کے کسی مقام پر اختلاف واقع ہو تواس کو قریش کی زبان میں لکھنا 'اس لئے کہ قر آن قریش کی

فَاكُتُبُونُهُ بِلِسَانِ قُرَيُسٍ فَاِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمُ فَعَلُوا ذَلِكَ .

٣٥٨ بَابِ نِسُبَةُ الْيَمَنِ اللَّى اِسُمَاعِيُلَ مِنُهُمُ اَسُلَمُ بُنُ اَفُطَى بُنِ حَارِثَةَ بُنِ عَمُرِو بُنِ عَامِرٍ مِّنُ خُزَاعَةً .

٧٢١ حُدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحَيٰي عَنُ يَزِيُدَ بَنِ آبِي عُبَيُدٍ حَدَّنَا سَلَمَهُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ بَنِ آبِي عُبَيُدٍ حَدَّنَا سَلَمَهُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مَنُ آسُلَمَ يَتَنَاضَلُونَ بِالشُّوقِ فَقَالَ ارُمُوانِينَ إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ آبَاكُمُ كَانَ رَامِيًا وَآنَا مَعَ بَنِي فَلَان لِاَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ فَامُسَكُوا بِايْدِ مَعَ بَنِي فَلَان مَالَهُمُ قَالُوا وَكَيْفَ نَرُمِي وَآنْتَ مَعَ يَنِي فَلَانِ قَالَ اَرْمُوا وَآنَا مَعَكُمُ كُلُكُمُ.

## ۳۵۹ بَاب\_

٧٢٢ حدَّنَنَا آبُومَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ عَنِ الْحُسَيُنِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ بُرَيُدَةً قَالَ حَدَّنَنَى يَكُمِي الْحُسَيُنِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ بُرَيُدَةً قَالَ حَدَّنَهُ عَنُ يَحُمِي بُنُ يَعُمُرَ اَلَّ اَبَاالْاَسُودِ الدِّيْلِيِّ حَدَّنَهُ عَنُ اَبِي ذَرِّ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ انَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَهُو يَعُلُمُ يَقُولُ لَيْسَ مِنُ رَجُلٍ إِدَّعَى لِغَيْرِ اللّٰهِ وَهُو يَعُلُمُهُ إِلّٰا كَفَرَ وَمَنِ اذَّعَى قَوْمًا لَيْسَ اللّٰهِ لَيْهُم وَهُو يَعُلُمُهُ إِلّٰا كَفَرَ وَمَنِ اذَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهُم فَلَيْتَهَوا مُقَعَدَةً مِنَ النَّارِ.

٧٢٣ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ قَالَ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ قَالَ حَدَّنَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِاللهِ النَّصُرِيُّ قَالَ سَمِعُتُ وَاثِلَةَ بُنَ الْاَسُقَعِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّ مِنْ اَعْظَمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّ مِنْ اَعْظَمِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَيْرِ ابِيهِ اَوْيُرِي اللهِ صَلَّى عَيْرَ ابِيهِ اَوْيُرِي عَنْهُ مَالَمُ تَرَاوُ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَالَمُ يَقُلُ.

زبان مین نازل ہواہے 'چنانچہ ان لوگوں نے ایسابی کیا۔

باب ۳۵۸۔ اہل مین سے حضرت اسلفیل کی رشتہ داری کا بیان 'قبائل مین میں سے اسام بن افضی بن حارثہ بن عمر و بین عامر ہیں۔ بن عامر ہیں ، جو قبیلہ خزاعہ کے نام سے مشہور ہیں۔

باب،۵۹-بیرباب بھی سرخی سے خالی ہے۔

۲۲ک۔ ابو معمر عبد الوارث ، حسین ، غبد الله ، پیکی ، ابولا سود ، حضرت ابو ذرر ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله علی الله عنه ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے آپ کواپنے باپ کے علاوہ کسی دوسر ہے شخص کی طرف منسوب کرے اور وہ اس بات کو جانتا بھی ہو تو وہ در حقیقت خدا تعالیٰ کے ساتھ کفر کر تا ہے۔ اور جو شخص کسی ایسی قوم میں سے ہونے کا دعوے کرے ، جس میں اس کا کوئی قرابت دارنہ ہو تواس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔

ساک۔ علی 'جریر 'عبدالواحد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے واثلہ بن الاسقع کویہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ علیہ فیا فرمایا حقیقاً سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے علاوہ اپنے آپ کوکسی اور شخص کی طرف منسوب کرے 'جس کو اس نے طرف کسی الیمی بات کے دیکھنے کو منسوب کرے 'جس کو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ علیہ کے جانب الیمی بات منسوب کرے جو رسول اللہ علیہ کے جانب الیمی بات منسوب کرے جو رسول اللہ علیہ کے جانب الیمی بات منسوب کرے جو رسول اللہ علیہ کی جانب الیمی بات منسوب کرے جو رسول اللہ علیہ کی جانب الیمی بات منسوب کرے جو رسول اللہ علیہ کی ہانہ کی ہا

٥٢٥ حَدَّثَنَا آبُو اليَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ آنَّ عَبُدَاللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنُهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ صَلَّى اللهِ بُنَ عَيْثَ الْمِنْبَرِ اللهِ الْمَشْرِقِ مِنُ حَيْثُ اللهَ الْمَشْرِقِ مِنُ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيُطَان.

٣٦٠ بَابِ ذِكْرِ اَسُلَمَ وَغِفَارٍ وَّمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ.

٧٢٦ حَدَّنَنَا آبُونُعَيْمٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ سَعُدٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بَنِ هُرُمُزَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً وَنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشُ وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاسُلَمُ وَخَفَارُ وَالْعُجَعُ مَوَالِيُّ لَيْسَ لَهُمُ مَّولًى دُونَ وَغَفَارُ وَالْعُجَعُ مَوَالِيُّ لَيْسَ لَهُمُ مَّولًى دُونَ اللَّهُ وَرَسُولُه .

۲۲۷۔ مسدد 'حماد 'ابو حمزہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو یہ کہتے ہوئے ساکہ قبیلہ عبدالقیس کے پچھ لوگوں نے آخضرت علیل کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا 'یار سول اللہ ہم ربیعہ کے قبیلہ میں سے ہیں چو نکہ ہمارے اور آپ کے در میان قبیلہ مضر کے کفار حاکل ہیں اسلئے ہم اشہر حرم کے علاوہ کی دوسر نے زمانہ میں آپ کی خدمت میں نہیں آسکئے لہذا آپ ہمیں الی بات کا حکم دیں۔ جس کو ہم لوگ یاد کر کے پیچھے والوں کو آگاہ کر دیں 'آپ نے فرمایا میں تہمیں چار باتوں سے فرمایا میں تہمیں چار باتوں کے کرنےکا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے کے سواکوئی معبود نہیں اور نماز اداکر نیکا اور زکو قد سے اور مال غنیمت کے سواکوئی معبود نہیں اور نماز اداکر نیکا اور زکو قد سے اور مال غنیمت کے سواکوئی معبود نہیں اور نماز اداکر نیکا اور تم کو چار چیز وں سے باز رہنے کو کہتا ہوں۔ دباء (کدو کے تو نبوں) اور حقتم (لاکھ کے ہوے مرتبان یا خطیوں) نقیر (در ختوں کی جڑوں کو کھو کھلا کر کے ہوے مرتبان یا خطیوں) اور مز فت (رال کئے ہوئے برتنوں) کے ساتھال ہے۔ باتوں اور عنوں) اور مز فت (رال کئے ہوئے برتنوں) کے ساتھال ہے۔

240۔ ابوالیمان 'شعیب' زہری 'سالم ' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے کہا کہ میں نے رسالت بہب علیقہ سے برسر منبریہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آگاہ رہو' فتنہ یہاں سے اٹھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور مہیں سے شیطان کاسینگ ظاہر ہو تا ہے۔

باب ٣٦٠ اسلم غفار 'مزينه 'جهينه اور اشجع كے تذكروں كابيان۔

۲۲۷۔ ابو نعیم 'سفیان 'سغید عبدالرحمٰن بن ہر مز 'حضرت ابوہریہ و رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب عَلِیْ نَا فِر مالِیا کہ قریش 'انصار 'جبین' مزینہ 'اسلم' غفار اور اشجع کے قبائل میرے دوست ہیں اور ان کو اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دوستی حاصل ہے۔

٧٢٧ حَدَّنَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ غُرَيْرِ الزَّهُرِئُ حَدَّنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ آبِيهِ عَنُ صَالِحِ حَدَّنَا نَافِعٌ آنَّ عَبُدَاللّٰهِ آخَبَرَهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارٌ صَلَّى اللهُ وَعُصَيَّةُ عَفَرَ اللّٰهُ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللّٰهُ وَمُصَيَّةً عَصَتِ اللّٰهُ وَرَسُولَةً

٧٢٧ حَدَّنْيَى مُحَمَّدٌ آخُبَرَنَا عَبُدُالُوَهَّابِ الثَّقَفِى عَنُ آيُوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ لَهَا.

٧٢٨ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ حَدَّثَني مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيِّ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِيُ بَكْرَةً عَنُ اَبِيُهِ قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اَرَآيَتُمُ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيِّنَةُ وَاسُلَمُ وَغِفَارُ جَيْرًا مِيِّنُ بَنِى تَمِيْمٍ وَّابَنِى اَسَدٍ وَمِنُ بَنِىٰ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ غَطَفَانَ وَمِنُ بَنِيُ عَامِرٍ بُنِ صَعُصَعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ هُمُ خَيْرٌ مِّنُ بَنِيُ تَمِيُمٍ وَمِنُ بِيَنِيُ اَسَدٍ وَّمِنُ بَنِيُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ غَطَفَانَ وَمِنُ بَنِي عَامِرِ بُنِ صَعُصَعَةً. ٧٢٩\_ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ حَدَّئَنَا شُعُبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِيُّ يَعُقُونَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَالرُّحُمْنِ بُنَ أَبِي بَكُرَةً عَنُ أَبِيُهِ أَنَّ الْاَقُرَعَ بُنَ حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَاقُ الْحَجِيْجَ مِنُ ٱسْلَمَ وَغِفَارِ وَ مُزَيْنَةَ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةُ ابْنُ أَبِي يَعُقُوبَ شَكَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَرَايُتَ اِنُ كَانَ اَسَلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيِّنَةُ وَاحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِّنُ بَنِيُ تَمِيْمٍ وَّبَنِيُ عَامِرٍ وَاَسَدٍ وَّغَطَفَانَ خَابُوُا و خَسِرُوُا قَالَ نَعَمُ قَالَ

272۔ محمد ' یعقوب ' ابراہیم ' ان کے والد صالح نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا! رسول اللہ علیہ کے برسر منبر فرمایا۔ غفار قبیلہ کو اللہ بخشے اور اسلم قبیلہ کو خداسلامت رکھے ' عصیہ قبیلہ نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے نافرمانی کا چھدا اپنے سرر کھ لیاہے۔

272۔ محمد عبدالوہاب ایوب محمد محضرت ابوہر بر اُٹسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ اسلم کو خدا سلامت رکھے اور قبیلہ غفار کی مغفرت فرمائے۔

۸۲۷۔ قبیصہ 'سفیان' محمہ 'عبدالملک 'عبدالرحمٰن' حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ فی ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہوجہینہ 'مزینہ 'اسلم اور غفار کے قبیلے بنی تمیم بنی اسد' بنی عبداللہ بن غطفان اور بنی عامر بن صعصعہ سے بہت اچھے ہیں 'تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ بنی تمیم وغیرہ نامراد اور ناکام ہوگئے ؟ ارشاد فرمایا ہاں جہنیہ وغیرہ کے قبائل بنی تمیم 'بنی اسد' بنی عبداللہ بن غطفان بنی عامر بن صعصعہ سے بہت اچھے ہیں۔

279 - محمد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'محمد بن ابو بعقوب 'عبد الرحمٰن بن ابی بکرہ ' حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اقرع بن حابس نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا کہ سر ال الجج جو اسلم کے قبیلہ سے ہے اور غفار مزینہ 'جہینہ نے آپ علیہ سے ہو؟اسلم ' بیعت کی ہے تورسول اللہ علیہ نے فرمایا 'کیا تم جانتے ہو؟اسلم ' بینہ اور جہینہ یہ سب بنی تمیم ' بنی عامر اور غطفان ناکام اور نامر او سے بہتر ہیں۔ اقرع بن حابس نے عرض کیا 'جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' اس فات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان علیہ وسلم وغفار وغیرہ بن حمیم وغیرہ سے بہت اجھے ہیں۔

وَالَّذِيُنَ نَفُسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمُ لَحَيْرٌ مِنْهُمْ.

٣٦١ بَابِ ابُنِ أُحُتِ الْقَوْمِ وَمَوُلَى الْقَومِ مِنْهُمُ.

٧٣٠ حَدَّثَنَا سُلَيُمَالُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُهُ قَالَ دَعَا لِنَّهِ عَنُهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ هَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْانْصَارَ فَقَالَ هَلُ فِي مُحْمُ اَحْدَثٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابُنُ أَخْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابُنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمُ.

٣٦٢ بَابِ قِصَّةِ زَمُزَم.

٧٣١\_ حَدَّثَنَا زَيُدٌ هُوَا بُنُ اَحُزَمُ قَالَ ٱبُو قُتَيْبَةَ سَلَمُ بْنُ قُتْيَبَةَ حَدَّنِّني مَنَّتَى بْنُ سَعِيدِ الْقُصَيرُ قَالَ حَدَّثَنِينُ ٱبُو جَمْرَةً قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاس آلَا أُخْبِرُكُمُ بِإِسُلَامِ آبِيُ ذَرٍّ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالً قَالَ أَبُو ذَرِّ: كُنُتُ رَجُلًا مِّنُ غِفَارٍ فَبَلَغَنَا أَنَّ رَجُلًا قَدُ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِي فَقُلْتُ لِآخِي انْطَلِقُ اللَّي هَذَا الرَّجُلُ كَلِّمُهُ وَاتَّتِنِيُ بِخَبَرِهِ فَانْطَلَقَ فَلَقِيَةً ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ مَاعِنُدَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ رَآيَتُ رَجُلًا يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهَى عَن الشَّرِّ فَقُلَتُ لَهُ لَمُ تَشْفِنِي مِنَ الْخَبُرِ فَاخَذْتُ حَرَابًا وَّعَصَا ثُمَّ ٱقْبَلْتُ اللَّى مَكَّةً فَجَعَلْتُ لَا اَعْرِفُهُ وَاكْرَهُ اَنْ اَسْالَ عَنْهُ وَاشْرَبَ مِنْ مَآءِ زَمُزَمَ وَٱكُونَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ فَمَرَّبِي عَلِيٌّ فَقَال كَانَ الرَّجُلُ غَرِيُبٌ قَالَ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَانُطَلِقُ اِلَى الْمَنْزِلِ قَالَ فَانُطَلَقُتُ مَعَةً لَايَسُٱلْنِيُ عَن ُشَيءٍ وَلَا ٱلْحُبِرُةُ فَلَمَّا ٱصُبَحُتُ غَدَوُتُ اِلَى الْمَسُجِدِ لِأَسُالَ عَنْهُ وَلَيُسَ اَحَدُّ يُخْبِرُنِيُ عَنُهُ بِشَيْءٍ قَالَ فَمَرَّبِي عَلِيٌّ فَقَالَ: أَمَّا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعُرِفُ مَنْزِلَةً بَعُدُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ

باب ۳۱۱ قوم کے بھانجہ اور غلام کوائی قوم میں شار کرنے کابیان۔

۰۷۰ سلیمان شعبہ 'قادہ ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے انصار کی مجلس ہیں کہا آج اس مجلس میں تمہارے علاوہ اور دوسر کی قوم کا شخص بھی موجود ہے ؟ سب نے ایک آواز ہو کر عرض کیا! سوائے ہمارے بھانج کے اور کوئی دوسر اشریک نہیں ہے اس پر رسول اللہ علی ہے فرمایا بھانج بھی اپنے ماموؤں کی قوم میں سے ہیں۔

باب۳۲۲\_آبزمزم كابيان\_

ا ۲۵ زید 'ابو قتیمه 'اسلم 'متنی 'ابوجمره سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے ہم سے کہا میں تم سے ابوذر کے اسلام كاواقعه بيان كرتا مول 'مهم نے كہا ضرور بيان فرمائيے 'چنانچيد حضرت ابن عباس في فرمايا الوور كمت تص مين قبيله غفار كا آدمي ہوں ، ہم کو خبر کپنچی کہ مکہ میں ایک مخص ظاہر ہواہیۓ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہاکہ تم اس مخص کے پاس جا كربات چينت كرو اور مجمع اس كى خبر دو ين وه ك اور آپ عَلِينَةً من ملاقات كرنے كے بعد لوك كر آئے۔ ميں نے اپنے بھائى ے دریافت کیا۔ کیا خر لائے؟ جوابدیا! بخدا میں نے ایک ایے جوا نمر د کودیکھاجو نیکی کا تھم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ میں نے کہا مجھاتی س خرے سے تسکین نہیں ہوئی۔ یس نے خود ناشتہ اور لا تھی ٹی اور مکہ کی طرف چل دیا اور مکہ میں داخل ہو کر سخت پریشان ہو**آ** کیونکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچانتا نہیں تھااور نہ ہی ہیہ مناسب سمجھاکہ (کس سے) آپ عظام کے بارے میں پوچھوں میں نے اپنا معمول کر لیاتھا' زمزم کاپانی پی لیتا اور کعبہ میں رہتا 'ایک دِنعہ میری طرف سے حضرت علی گزرے اور انہوں نے کہا (یہ هخص) سافرہ؟ میں نے کہا ہاں ' تو انہوں نے مجھ سے کہا (ہمارے) مکان چلوا میں ایکے ساتھ چل دیا 'راستہ بھرندانہوں نے جھے سے کوئی بات بو چھی اور نہ میں نے ان سے پچھ بیان کیا 'جب مج

إنطَلِقُ مَعِيَ قَالَ فَقَالَ: مَا أَمُرُكَ وَمَا أَقُدَمَكَ هٰذَهِ الْبَلْدَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ كَتَمُتَ عَلَىَّ أَخْبَرُتُكَ قَالَ فِانِّي أَفْعَلُ قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ قَدُ خَرَجَ هَهُنَا رَجُلٌ يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَٱرْسَلْتُ آحِيُ لِيُكَلِّمَةً فَرَجَعَ وَلَمُ يَشُفِنِيُ مِنَ الْخَبَرِ فَارَدُتُ أَنُ ٱلْقَاهُ فَقَالَ لَهُ آمَا إِنَّكَ قَدُرَشَدُتَ هَذَا وَجُهِيُ اِلَيْهِ فَٱتُّبِعُنِيُ ٱدۡخِلُ حَيۡثُ ٱدۡخُلُ فَإِنِّيُ إِنْ رَايُتُ اَحَدًا اَحَافُهٔ عَلَيْكَ قُمُتُ اِلَى الْحَآثِطِ كَأَنِّى أُصُلِحُ نَعُلِى وَامْضِ أَنْتَ فَمَضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ وَ دَخَلَتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلُتُ لَهُ اعُرِضُ عَلَى الْإِسُلامَ فَعَرَضَهُ فَاسُلُمْتُ مَكَانِي فَقَالَ لِيُ يَا آبَا ذَرِّ أَكُتُمُ هَذَا الْآمُرَ وَارُحِعُ اِلَى بَلَدِكَ فَإِذَا بَلَغَتُكُ ظُهُوُرُنَا فَاقْبِلُ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَصُرَحَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظُهُرِهِمُ فَجَآءَ اِلَى الْمُسْجِدِ وَقُرَيُشٌ فِيُهِ فَقَالَ يَامَعُشَرَ قُرَيُشِ إِنِّي اَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالُوا قُومُوا اِلِّي هَذَا الصَّابِيُّ فَقَامُوا فَضُرِبُتُ لَأَمُونَ فَأَذُرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَأَكَبُّ عَلَىٌّ ثُمَّ أَقُبَلَ عَلَيْهِمُ فَقَال: وَيُلَكُّمُ تَقَتُّلُونَ رَجُلًا مِّنُ غِفَارِ وَمَتُحَرُّكُمُ وَمَمَرُّكُمُ عَلَى غِفَارِ فَأَقَلَعُوا عَنِّي فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعُتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَاقُلْتُ بِالْآمُسِ فَقَالُوُا قُومُوا اِلَى هٰذَا الصَّابِئُ فَصُنِعَ بِي مِثُلَ مَا صُنِعَ بِالْأَمْسِ وَٱدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَٱكَبُّ عَلَى وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتَهُ بِالْآمُسِ قَالَ فَكَانَ هَذَا أَوَّلُ إِسُلام أَبِي ذَرِّرٌ حِمَهُ اللَّهُ .

موئی تو میں کعبہ میں گیا تاکہ آ مخضرت علقہ کو (کسی سے) دریافت كرون اور كوئى مجھ سے آپ كے حالات بيان كرے دوبارہ پھر ميرى طرف على كا گذر ہواً انہوں نے كہا ابھى تك تمہارے لئے وہ وقت نہیں آیاکہ تم اپنی جائے قیام کو پہانو؟ میں نے کہانہیں حضرت علی ا نے کہامیرے ساتھ چلو' پھر علیؓ نے (مجھ سے کہا) یہاں مکہ میں تم کیوں آئے؟ میں نے کہااگر تم میرے راز کو ظاہر نہ کرو تو تم سے کہتا مول علی نے کہا میں راز دار ہی رہول میں نے ان سے کہا جمیں خبر ملى ہے كديبال ايك ايسے مخف ظاہر ہوئے 'جو نبوت كے مدى ميں' اگرچہ میں نے اپنے بھائی کو بھیجاتھا' تاکہ وہ ان سے بات چیت کر کے امر واقعی کی مجھے اطلاع دیں۔ تھر انہوں نے لوٹ کر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس لئے میں خود ہی ان سے ملنا جا ہتا ہوں علی نے كها! بس اتن سى بات توخوش مو جاؤكه تم اسي مقصد ميس كامياب ہو گئے میں خودان کے پاس جارہا ہوں تم میرے ساتھ چا جہاں میں جاؤں 'وہاں تم بھی جانا 'اگر میں سی ایسے آدمی کود کیھوں گاجس سے تم کو کچھ اندیشہ ہو تو میں کسی دیوار کے پاس کھڑا ہو جاؤں گااور بیہ معلوم ہوگا کہ اپناجوتہ درست کررہا ہوں ، خبر دارتم میرے ساتھ کھڑے نہ ہونا بلکہ آگے نکل جانا چنانچہ میں علی کے ساتھ چل دیااور ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے دولت اسلام سے سر فراز فرمائے 'چنانچے سرور عالم صلى الله عليه وسلم في مجه مسلمان كيااور فرمايا ابوذراس بات كو پوشیدہ رکھو اور اپنے شہر کی طرف واپس جاؤ' پھر جب ہمارے غلبہ کی تم کو خبر پنچ تو آ جائا میں نے عرض کیا 'اس ذات کی قتم جس نے آپ عظی کو سیار سول بنا کر بھیجاہے ، میں اس بات کولو گوں میں پکار كر كُهول كا 'چنانچه ابوذر" نے كعب مين قريش سے كها!اے قريشو!مين مواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں اور محمد اس كے بندے اور اس كے رسول بين قريش نے كہا اس بے دين كى کھڑے ہو کر خبر لو، اور وہ مارنے کیلئے تیار ہو گئے اور مار مار کر اوھ موا کر دیا 'حضرت عباس نے مجھے دیکھا خود کو میری ڈھال بنالیا اور کافروں سے کہا تمہاری خرابی ہو (قبیلہ) غفار کے آدمی کو قتل کے دیتے ہو، حالا نکہ تمہاری تجارتی منڈی اور راستہ غفار ہی کی طرف

٧٣٢ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَيْءٌ مِنْ مُحَمَّيْنَةَ اَوْمُزَيْنَةَ مَنْ جُهَيْنَةَ اَوْمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَاللَٰهِ اَوْقَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ اَسَدٍ وَّتَمِيمٍ خَيْرٌ عِنْدَاللَٰهِ اَوْقَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ اَسَدٍ وَّتَمِيمٍ وَهُوَازِنِ وَغِطَفَانَ.

٣٦٣ بَابِ ذِكْرِ قَحُطَانَ.

٧٣٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ ثَوْرِ بُنِ زَيُدٍ عَنُ اللهِ عَنُ ثَوْرِ بُنِ زَيُدٍ عَنُ اَبِي الْغَيْثِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنُهُ عَنِ اللهُ عَنُهُ عَنِ اللهُ عَنُهُ عَنِ اللهُ عَنُهُ عَنِ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ الله الله عَنَى يَخُرُجَ رَجُلٌ مِّنُ قَحُطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ .

٣٦٤ بَاب مَايُنهٰ مِنُ دَعُوةِ الْحَاهِلِيَّةِ . ٧٣٤ بَاب مَايُنهٰ مِنُ دَعُوةِ الْحَاهِلِيَّةِ . ٧٣٤ حَدَّنَا مُحَمَّدُ اَخَبُرَنَا مَخُلَدُ بُنُ يَزِيدَ اَخْبَرَنَا مَخُلَدُ بُنُ يَزِيدَ اَخْبَرَنَا اَبُنَ جُرَيْحِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُ و اَبُنُ دِينَارِ اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ غَزَوُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَقَدُ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدُ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكُسَعَ انْصَارِيًّا فَعَضِبَ الْاَنْصَارِيُّ عَضْبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوُ وَقَالَ المُهَاجِرِينَ فَخَرَجَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ المُهَاجِرِيُنَ فَخَرَجَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ المُهَاجِرِينَ فَخَرَجَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ المُهَاجِرِينَ فَخَرَجَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُونَى آهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُونَى آهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُونَى آهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمُ

سے ہے۔ یہ سن کروہ باز آگئے 'پھر جب ضیح ہوئی تو میں نے کعبہ میں جاکر وییا ہی کہا جیسا کل کہا تھا 'پھر انہوں نے کہااس ہے دین کی کھڑے ہوگر فیراس نے کہااس ہے دین کی کھڑے ہوگر فیرانچہ میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہوا تھا پھر عباسؓ نے دیکھااور مجھے ان سے بچاکر کل کی طرح بات چیت کی ابن عباسؓ فرماتے ہیں ابوذر کے اسلام کی سے پہلی منزل ہے۔

۲۳۱۷ ۔ سلیمان 'حماد 'ایوب 'محمد 'حضرت ابو ہر ریوہ ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیا ہے نے ارشاد فرمایا 'اسلم اور غفار کے لوگ اور مزینہ اور جہینہ کے پچھ لوگ یا (یہ فرمایا) جہینۂ منزیہ کے پچھ لوگ یا (یہ فرمایا) جہینۂ مزینہ کے پچھ لوگ یا (یہ فرمایا) قیامت کے دن مزینہ کے بچھ لوگ یا (یہ فرمایا) قیامت کے دن مزینہ کرتے ہو نگے۔

## باب ٣٦٣ و قطانيون كابيان \_

۳۳۷ - عبدالعزیز بن عبدالله 'سلیمان بن بلال ' ثور بن زید ' ابو المغیث ' حضرت ابو ہری و رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکر م علیق نے فرمایا ' قیامت ہونے سے پہلے فحطان (کے قبیلہ ) سے ایک فخص ظاہر ہوگا 'جو اپنی لا تھی سے لوگوں کو ہانکے گا ( یعنی جبر و استبداد کے ساتھ لوگوں پر حکومت کرے گا۔ )

باب ١٦٣ - جاہلیت کی طرح گفتگو کرنے کی ممانعت۔

۲۳۷ - محمد ' مخلد ' ابن جرتج ' عمر بن دینار ' حضرت جابڑ ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم ( ایک مرتبہ) رسول اللہ علیہ کے ساتھ جہاد میں سے 'انفاق ہے مہاجرین میں ہے کچھ لوگ برافروختہ ہوگئے ( جس کی یہ وجہ ہوئی کہ ) مہاجرین میں ہے ایک شخص ظریف الطبع ہے ' الیک انصاری کی پیٹے پر انہوں نے ( مذاق ہے ) ایک تحیر کھینجی ارأ جس سے انصاری کو غصہ آگیا ' یہاں تک کہ ان لوگوں نے باہم (اپنے اپنے لوگوں کو) بلایا 'انصاری نے کہا!اے انصار! مدد کو پہنچو! مداور مہاجر نے کہا!اے مہاجرین مدد کو پہنچو ( یہ سن کر ) آ مخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا جاہلیت کی طرح کیوں پکار ہوئی ' پھر فرمایا! ان لوگوں کی یہ حالت کیوں ہوئی، طرح کیوں پکار ہوئی ' پھر فرمایا! ان لوگوں کی یہ حالت کیوں ہوئی،

قَالَ مَاشَانُهُمُ فَأُخْبِرَ بِكُسُعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْالْهُ عَلَيُهِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيْفَةٌ وَقَالَ عَبُدُاللَّهِ ابْنُ أَبِي بُنِ سَلُولُ اقَدُ تَدَاعُوا عَلَيْنَا: لَيْنُ رَّجَعُنَا اللَّهِ الْمَدِيْنَةِ لِيُخُرِجَنَّ الْاَعَرُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَقَالَ عُمَرُ اللهِ هَذَا الْخَبِيئَ لِعَبُدِ اللهِ فَقَالَ النَّهِ هَذَا الْخَبِيئَ لِعَبُدِ اللهِ فَقَالَ اللهِ هَذَا الْخَبِيئَ لِعَبُدِ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا يَتَحَدَّثُ النَّالُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا يَتَحَدَّثُ النَّالُ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ انَّهُ كَانَ يَقُتُلُ اصَحَابَهُ.

٥٣٥ حَدَّنَنَى ثَابِتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانَ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُرَّةً عَنُ مَسُروُقِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ عَنْ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنُ وَبَيْدٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنُ المَّدُودَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنُ ضَرّبَ الخُدُودَ وَشَقَّ الْحُبُوبُ وَدَعَا بِدَعُوىَ الْحَاهِلِيَّةِ .

٣٦٥ بَابِ قِصَّةِ خُزَاعَةً

٧٣٦ حَدَّنَنِيُ إِسُحَاقُ بُنَ إِبُرَاهِيمَ حَدَّنَنَا يَخْمِينَ بَنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا يَخْمِرَنَا إِسُرَآئِيلُ عَنُ أَبِي حَصِينِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمُرُ وَ بُنُ لُحَيِّ بُنِ قَمَعَةَ ابُنِ خِنُدِفَ أَبُوخُزَاعَةَ .

٧٣٧ حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ آخَبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيدُ بُنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْبُحَيْرَهُ الَّتِي يُمنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيُتِ وَلَا البُّحَيْرَهُ الَّتِي يُمنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيُتِ وَلَا يَحْلِهُا آخَدُ مِنَ النَّاسِ وَالسَّاثِيَةُ الَّتِي كَانُوا يُسَيَّبُونَهَا لِالِهَتِهِمُ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيءٌ قَالَ يُسَيَّبُونَهَا لِالِهَتِهِمُ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيءٌ قَالَ يُسَيّبُونَهَا لِالْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ آبُوهُ مُرَيرَةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ آبُوهُ مُرَو بُنَ عَامِرِ بُنِ لَحَي النَّوَعِي بَحُرُ وَيُنَ عَامِرِ بُنِ لَحَي النَّوَاعِي بَحُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْسَبُهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنُ سَيَّبَ السَّهُ إِلَى مَنْ سَيَّبَ السَّولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَ مَنْ سَيَّبَ لَكُولًا مَنُ سَيَّبَ السَّهُ إِلَى مَنْ سَيَّبَ السَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَ مَنْ سَيَّالَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ سَيْبَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُو

پس حضور علی کے مہاجر کے انساری کو تھیٹر مار نے کی کیفیت بیان کی گئی ' جابر کہتے ہیں کہ نبی علی کے فرمایا اس طرح کی پکار چھوڑ دو ' یہ بری بات ہے اور عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے کہا 'ان مہاجرین نے ہم سے فریادری چابی تھی اگر ہم مدینہ لوٹ کرگئے تو جو ہم میں زیادہ عزت والا ہوگا وہ کمزور کو نکال باہر کرے گااس پر حضرت عمر نے آپ علی سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو قبل کیوں نہ کر دیں ؟ نبی علی نے فرمایا! ایسانہ کرو 'ورنہ یہ لوگ جر چا کہ کریں گے کہ محمد (علی این ساتھیوں کو قبل کریں گے کہ محمد (علی این ساتھیوں کو قبل کرتے ہیں۔

2002 - ثابت بن محمد 'سفیان ' اعمش ' عبدالله بن مره ' مسروق حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب علی ہے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ( عمی وماتم میں) اپنے رضاروں کو پیلے اور گریبان بھاڑے اور جاہلیت کے لوگوں کی طرح گفتگو کرے ' تووہ ہم میں سے نہیں ہے۔

باب٣١٥\_ قبيله خزاعه كابيان\_

ب کی اسمال بن ابراہیم ' یجیٰ بن آدم 'اسرائیل 'ابو حصین 'ابو صالح ' حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیقہ نے فرمایا کہ عمرو بن کمی بن قمعہ بن خندف ' خزاعہ قبیلہ کاباب تھا۔

2 ساک۔ ابوالیمان 'شعیب 'زہری سے روایت کرتے میں انہوں نے کہا میں نے سعید بن میتب کو کہتے ہوئے سنا کہ بجیرہ وہ جانور ہے جس کا دورہ بنوں کیلئے (نذر میں مخصوص کر کے آدمیوں کو استعال کرنے سے)روک دیا جائے اور آدمیوں میں سے کوئی شخص نہ دو ھے۔ اور سائیہ وہ جانور ہے جس کو کفارا پنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اگراس پر کوئی چیز نہ لادی جاتی۔ (نیز) سعید بن مستب بیان کرتے ہیں 'حضرت ابو ہر میڑ کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا! میں نے میں دین مامر بن کمی کود یکھا کہ وہ آگ میں آئیتیں کھینچ رہا ہے اور یہی سب سے پہلا شخص ہے جس نے سائیہ کی ایجاد کی ؟

٣٦٦ بَابِ قِصَّةِ زَمُزَمَ وَجَهُلِ الْعَرَبِ ٧٣٨ حَدَّنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّنَا أَبُو عُوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُرِعَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا أَسَرَّكَ أَنُ تَعْلَمَ جَهُلُ الْعَرَبِ فَاقُرَأُ مَافَوُقَ النَّكَرِيْنُ وَمِائَةً فِي سُورَةِ الْاَنْعَامِ قَدُ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوا اَوْلَا دَهُمُ سَفَهًا م بِغَيْرٍ عِلْمِ إِلَى قَولِهِ قَدُ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا

٣٦٧ بَاب مَنِ انْتَسَبَ اللَّى ابْآئِهِ فِى الْاِسُلَامِ وَالْحَاهِلِيَّةِ.

مُهْتَدِينَ.

٧٣٩ ـ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ وَابُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ الْكُرِيْمَ بُنِ الْكُرِيْمِ بُنِ الْكُرِيْمِ بُنِ الْكُرِيْمِ بُنِ الْكُرِيْمِ بُنِ الْكُرِيْمِ بُنَ الْكُرِيْمِ بُنَ الْكُرِيْمِ بُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ السُّحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيُلِ اللهِ وَقَالَ الْبَرَآءُ عَنِ السُّعِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطِلِّبِ.

٧٤٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا آبِيُ
 حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّثَنَا عَمُرُ وَ بُنُ مُرَّةً عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزلَتُ وَٱنْدِرُ عَشِيْرَتَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنَادِى يَابَنِى فَهُرٍ يَابَنِى عَدِي بِيُطُونِ قُرَيْشٍ يُنَادِى يَابَنِى فَهُرٍ يَابَنِى عَدِي بِيُطُونِ قُرَيْشٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَنَا قَبِيْصَةً ٱخْبَرَنَا شُفْيَانٌ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ أَبِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بُنِ أَيْنَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنِي تَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوهُمُ قَبَائِلَ عَنْ جَعَلَ النَّيْ وَسَلَّمَ يَدُعُوهُمُ قَبَائِلَ عَنْ جَعَلَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوهُمُ قَبَائِلَ شَعَيْتِ اخْبَرَنَا شُعَيْتِ اخْبَرَنَا شَعَيْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوهُمُ قَبَائِلُ شَعَيْتِ اخْبَرَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُعَرِينَا شُعَيْتِ الْمَالِ الْحَبْرَانَا شَعَيْتِ الْمَالِ الْعُمْرَانَا شُعَيْتِ الْمَالِي الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرِينَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمُعْلِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُؤْمِنَ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْهُ اللَّهُ الْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ الْمُعَلِيلَ الْمَالِهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَلَى الْمَلْمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِ الْمَلْعُلُولَ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِمُ الْعَلَيْلِي اللْعَلَيْمُ الْمَلْعُولُ الْعَلِي الْعَلَالَةُ الْعَلِي الْعَلْمَ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْع

أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ اَبِیُ هُرَيْرَةً رَضِیَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ قَالَ یَابَنِیُ

باب٣٦٦ ـ زمزم اور عرب كى جهالت كابيان ـ

۸۳۵۔ ابوالیمان 'ابوعوانہ 'ابو بشر 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر عرب کی جہالت معلوم کرنے کی مم کو خواہش ہے تو سورہ انعام میں ایک سو تیس سے اوپر والی آیتیں پڑھو (ترجمہ) واقعی خرابی میں پڑھئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض بے و قوفی سے بلاسند قتل کر ڈالا اور جو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں 'ان کو حرام کر لیا' محض اللہ تعالیٰ پرا قرار باندھ کر بے شک بیدلوگ گر ابی میں پڑھئے اور بھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوتے۔ باب کا ۳۲ خود کو اپنے باپ دادا کی طرف اسپلام یا زمانہ جا ہلیت میں منسوب کرنے کا بیان۔

9 سے۔ حضرت ابن عر اور حضرت ابوہر سر ان اکرم علی کے روایت کرتے ہیں کہ کریم ابن الله بیں اور حضرت برائے نے رسول الله علی کے سال کیا کہ حضرت علی نے فرمایا میں عبد المطلب کا فرز ند ہوں (اس طرح کا انتساب اگر فخر کے طور پرنہ ہوتو جا مزہے)

• ۲۵ - عربن حفص 'اعمش عمر بن مر اسعید بن جیر 'حضر تابن عباس رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ''وانذر عشیر تك الاقربین'' (یعنی اور آپ این قربی رشتہ داروں کو عذاب اللی سے ڈرائے) تورسالت مآب علیہ نے آواز دی مکہ اے بی فہرا اے بی عدی! (نیز) قبیصہ 'سفیان حبیب بن ابی ثابت 'سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آیت و انذر عشیر تك الافربین نازل ہونے کے بعد بی کریم علیہ نال عرب کے تمام قبائل کو آواز دی۔

۱۳۷ - ابوالیمان 'شعیب 'ابوزناد 'اعرج 'حضرت ابوہر ریوں سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ نے فرمایا 'اے بی عبد مناف تم اپنی جانوں کواللہ کم اپنی جانوں کواللہ کم اپنی جانوں

عَبُدِمَنَافِ اشْتَرُوا اَنْفُسَكُمُ مِّنَ اللهِ يَابَنِيُ عَبُدِمَنَافِ اشْتَرُوا اَنْفُسَكُمُ مِّنَ اللهِ يَا أُمَّ الرُّبِيرِ بُنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ يَافَاطِمَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ اشْتَرِيَا اَنْفُسَكُمَا مِنَ اللهِ لَا آمُلِكُ لَكُمَا مِنَ اللهِ شَيْعًاسَلانِي مِنُ مَّالِي مَاشِئْتُمَا.

٣٦٨ بَاب قِصَّةِ الْحَبَشِ وَقَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَابَنِيُ اَرُفِدَةً.

٧٤٢ حَدَّنَا اللَّيْتُ عَنُ بُكُيْرِ حَدَّنَا اللَّيْتُ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَنُ عُمُوةً عَنُ عَلَيْهَا عَنُ عُمُوةً عَنُ عَلَيْهَا عَنَهُ دَحَلَ عَلَيْهَا عَنَهُ دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنُدَ هَا جَارِيَتَانِ فِي آيَّامٍ مِنَى تُدَقِّقَانِ وَعِنَدَ هَا جَارِيَتَانِ فِي آيَّامٍ مِنَى تُدَقِّقَانِ وَعَنُد هَا جَارِيَتَانِ فِي آيَّامٍ مِنَى تُدَقِّقَانِ وَعَنُرِبَانِ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُتَغَيِّرٌ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُتَغَيِّرٌ بِثُوبِهِ فَانَتَهَرَهُمَا آبُوبُكُو فَكَشَفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ وَجُهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا آبَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ وَجُهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا آبَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ وَجُهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا آبَا وَقَالَتُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ وَجُهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسُتُرُنِي وَآنَا آنُظُرُ إِلَى الْحَبُشَةِ وَهُمُ وَقَالَ النَّيْ وَسَلَّمَ يَسُتُونَ فِي الْمَسَحُدِ فَرَجَرَهُمُ عُمَرُ فَقَالَ النَّيْ وَهُمُ عَمَرُ فَقَالَ النَّيْ وَسَلَّمَ دَعُهُمُ آمُنًا بَنِي آرُفِدَةً يَعْنِي مِنَ الْاَمُنِ.

٣٦٩ بَابِ مَنُ اَحَبُّ اَنُ لَّا يَسُبُّ نَسَبَةً.

٧٤٣ حَدَّنَنِي عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا عَبُدَةً عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَبُدَةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتِ اسْتَأَذَنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَجَا المُشْرِكِيُنَ قَالَ كَيُفَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَجَا المُشْرِكِيُنَ قَالَ كَيُفَ بَنَسِيى فَقَالَ حَسَّانُ لَاسُلَّنَكَ مِنْهُمُ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ وَعَنُ آبِيهِ قَالَ ذَهَبُتُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ وَعَنُ آبِيهِ قَالَ ذَهَبُتُ

کو خدا کے عذاب سے بچاؤاور اے زبیر ابن العوام کی والدہ رسول اللہ کی پھو پھی اور اے فاطمہ بنت مجمد! تم دونوں اپنے نفوس کو خدا ( کے عذاب سے بچانے کا عذاب سے بچانے کا اللہ کے عذاب سے بچانے کا اگرچہ کوئی اختیار نہیں رکھتا 'لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سوا اور اس پر عمل کرواور بید دوسری بات ہے کہ تم مجھ سے میر امال جس قدر جا ہو لے سکتی ہو۔

باب ۳۱۸ میشیوں کا قصہ اور نبی علیہ کے فرمان کہ ''اے بنی ار فدہ'کا بیان۔

۲۳ کے یکی الیت اعتبال ابن شہاب عودہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ منی لیعنی زمانہ جج میں میرے پاس دو لا کیاں بیٹی ہوئی گار ہی تھیں اور دف بجار ہی تھیں اور رسول اللہ علیہ چادراوڑھے ہوئے آرام فرمارہ سے کہ اتنے میں ابو بکڑنے نے آرام فرمارہ سے کہ استے میں ابو بکڑنے نے آرام فرمارہ سے کہ استے میں ابو بکران کو چھوڑ دو کیونکہ یہ عید کازمانہ ہے اور منی کے دن ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بی علیہ کو دیکھا کہ آپ علیہ جھے چھپائے ہوئے اور میں حبضیوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ لوگ مجد میں ( پھینک ہے کے ) کر تب دکھارہ سے نے جہاں حضرت عمر نے ان کو ذائنا ، تو نبی علیہ نے نے فرمایا ، انہیں رہے دواور اے بنی ارفدہ تم ان بہایت اطمینان سے فن سے گری میں مشغول رہو۔

باب۱۹۳۱هاین نسب کوسب وشتم سے بچانے کو پیند کرنے کابمان۔

۲۳۳ عرف الله عنها عبرہ 'بشام 'عروہ 'حفرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حسانؓ نے رسول الله علی ہو کرنے کی اجازت چاہئ تو آپ علی ہو نے فرمایا! میرے نسب کو کیا کرو گرفی کی جو گرفی کو ان کے نسب میں شریک ہوں) حضرت حسانؓ نے عرض کیا میں آپ علی کو ان میں سے اس طرح نکال لوں گا جس طرح خمیر سے بال نکالا جا تا ہے۔ اور عروہؓ اپنے والد سے بیان کرتے طرح خمیر سے بال نکالا جا تا ہے۔ اور عروہؓ اپنے والد سے بیان کرتے

اَسُبُّ حَسَّانَ عِنُدَ عَآئِشَةَ اللهِ فَقَالَتُ لَاتَسُبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٧٠ بَابِ سَاجَآءَ فِي اَسُمَآءِ رَسُولِ اللهِ تَعَالَى صَلَّى اللهِ تَعَالَى صَلَّى اللهِ تَعَالَى مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى اللهُ قَوْلِهِ مِنْ م بَعُدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ.

٧٤٤ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِى مَعُنَّ عَنُ مَّاكِمَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّئِنِي مَعُنَّ عَنُ مَّاكِمَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ عَنُ ابِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِى خَمْسَةُ اسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا الْمَاحِيُ الَّذِي اللَّهُ بِي الْكُفُرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَاَنَا الْعَاقِبُ .

٧٤٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً وَنُ اَبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَعْجَبُونَ كَيُفَ يَصُرِفُ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَ شَتُمَ قُرَيُسُ وَلَعَنَهُمُ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَعْنَهُمُ مَدَّمًا وَيَعْنَهُمُ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَعْنَهُمُ اللهُ وَيَعْنَهُمُ اللهُ وَيَعْنَهُمُ اللهُ وَيَعْنَهُمُ اللهُ وَيَعْنَهُمُ اللهُ وَلَعْنَهُمُ اللهُ وَيَعْنَهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٧١ بَابِ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ.

٧٤٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانَ حَدَّنَنَا سَلِيُمٌ حَدَّنَنَا سَلِيُمٌ حَدَّنَنَا سَلِيُمٌ حَدَّنَنَا سِعِيدُ بُنُ مِيْنَآءَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ

ہیں کہ میں حسان کو حضرت عائشہ کے سامنے برا بھلا کہنے لگا 'انہوں نے فرمایا 'حسان کو برامت کہو 'اس لئے کہ وہ آپ علیقہ کی طرف سے دشمنوں کاد فاع کیا کرتے تھے۔

باب • 2 سر رسول الله عليه كاسائے گرامی اور فرمان الله كه "محر صلی الله عليه وسلم الله كه رسول ہے اور جولوگ آپ علیه کے معالم علیہ وسلم الله كه رسول ہے اور جولوگ آپ علیه کے صحبت یافتہ ہیں وہ كافروں كے مقابلے ميں تیز بين اور الله كافرمان "مير بيد ايك نبی آئے گا جس كانام احمد ہوگا "كابيان:

۱۹۲۷۔ ابراہیم بن منذر 'معن مالک 'ابن شہاب 'محمد بن جبیر بن مطعم ' حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں (۱) میں محمد ہوں اور میں اللہ علیہ نے فرمایا میرے والا ماحی ہوں کہ خداتعالی میرے ذریعہ سے کفر کو منا تا ہے اور حاشر ہوں کہ (قیامت کے دن) سب لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے اور میں عاقب ہوں (کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئےگا)

260 على بن عبدالله عليان ابوزناد اغرج مصرت ابوہرية الموہرية على بن عبدالله علية الله علية في الله علية في اس بر تعب كوں نہيں كرتے ہيں كه رسول الله علية في گاليوں اور لعنتوں كيوں نہيں كرتے ہيں اور سے كيو كر بچايا وہ فدم كو گالياں دية اور فدم پر لعنت كرتے ہيں اور ميں تو محمد ہوں (مشركين مكه في آپ علية كانام محمد كر بجائے في ماركه ليا تقااور وہ فدم كه كر گالياں دية سے اس لئے وہ گالياں محمد پر نہيں بلكه ان يريزيں)

باب ا کسد نی علیہ کے خاتم النہین ہونے کابران۔

۲ میں دن سنان 'سلیم 'سعید بن مینا' حضرت جابر بن عبدالله میں اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم کے ناموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بعض علماء نے تین سواور بعض نے ایک ہزار کی تعداد بتلائی ہے،اس حدیث میں جوپانچ کاذکر آیاہے اس سے زیادہ کی نفی مقصود نہیں ہے،خود قر آن کریم میں بھی ان پانچ کے علاوہ آپ کے کئی اور نام بھی نہ کور ہیں۔

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَثْلِيُ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَآءِ كَرَجُلٍ م بَنٰى دَارًا فَاكُمَلَهَا وَاحْسَنَهَا اللّٰ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدُخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوُلَا مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ.

٧٤٧ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَنْلَى وَمَثَلَ الْاَنْبِيَآءِ مِنُ قَبُلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنِي بَيْنًا فَاحُسَنَةً وَاجُمَلَةً إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَحَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ وَيَقُولُونَ هَلَا وُضِعَتُ هذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَانَا اللَّبِنَةُ وَانَا خَاتِمُ النَّبِيْنَ .

٧٤٨ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُرُوَة بُنِ اللَّيْثُ عَنُ عُرُوَة بُنِ اللَّيْثُ عَنُ عُرُوَة بُنِ اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُوفِيِّى وَهُوَا بُنُ ثَلاثٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تُوفِيِّى وَهُوَا بُنُ ثَلاثٍ وَسَيِّنَ وَهُوَا بُنُ ثَلاثٍ وَسَيِّنَ وَهُوَا بُنُ شَهَابٍ وَاخْبَرَنِى سَعِيْهُ بُنُ اللهُ سَيِّهُ بُنُ اللهُ سَيِّهُ بُنُ اللهُ سَيِّهُ بُنُ اللهُ سَعِيْهُ بُنُ اللهُ سَعِيْهُ بُنُ اللهُ سَيِّهُ اللهُ اللهُ سَعِيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ سَعِيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ سَعِيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ سَعِيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

٣٧٣ بَابِ كُنِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٧٤٩ حَدِّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ حُمَدٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السُّوقِ وَقَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ سَمُّوا بِإِسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنِيَّتِي.

٧٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ
 عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ
 عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ تَسَمُّوا

میری مثال اور دوسرے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے ایک مکان بنایا اور اس کو پاپیہ سخیل تک پہنچایا اور عمدہ بنایا لیکن صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی 'لوگ اس مکان میں جاتے اور اس کی عمد گی پر تعجب کرتے اور کہتے کاش اس ایک اینٹ کی جگہ خالی ندر کھی ہوتی۔

242۔ قتیمہ اسلیل عبداللہ ابوصالح مصرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ فی حضرت ابوہر ی مثال اور ان پینیبروں کی مثال جو مجھ سے پہلے گزر گئے الی ہے جیسے ایک شخص نے ایک مکان بنایا اور اس کو بہت عمدہ اور خوشما بنایا اس کے ایک گوشہ میں صرف ایک اینٹ کی جگہ جھوڑ دی الوگ جب اس مکان میں جاتے تو تعجب کرتے ہیں اور کہتے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں مرکمی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النہین ہوں۔

۸ ۲۵ عبد الله بن بوسف 'لیف' عقیل 'ابن شہاب 'عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیقہ کی جب وفات ہوئی تواس وقت آپ علیقہ کی عمر تریسٹھ سال کی تھی 'ابن شہاب نے سعید بن میتب سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

## باب ٣٧٣- نبي عليه كي كنيت كابيان \_

۰۵۷۔ ثمد بن کثیر 'شعبہ 'منصور 'سالم' حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیقے نے فرمایا! تم میر انام تور کھ سکتے ہو 'لیکن میر سے نام کے ساتھ تم میر ی کنیت ندر کھنا۔

بِإِسُمِيُ وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنِيَّتِيُ.

١٥٧ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ اللهِ عَنِ البُنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنِيَّتَيُ. وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنِيَّتِيُ.

۳۷٤ بَابٍ

٧٥٢ حَدَّنَيُ اِسُحَاقُ آخُبَرَنَا فَضُلُ بُنُ مُوسَى عَنِ الْجُعَيْدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ رَايَتُ السَّاقِبَ بُنَ يَزِيْدَ ابُنَ اَرْبَعِ وَّتِسُعِيْنَ جَلَدًا مُعُتَدَلاً فَقَالَ قَدُعَلِمُتُ مَامُتِّعُتُ بِهِ سَمُعِيُ وَبَصَرِيُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَصَرِيُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّ

٣٧٥ بَابِ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ.

٧٥٣ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَا حَاتِمٌ عَنِ الْجُعَيْدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ سَمِعُتُ السَّآئِبَ بُنَ يَزِيُدَ قَالَ ذَهَبَتُ بِي خَالَتِي اللهِ السَّآئِبَ بُنَ يَزِيُدَ قَالَ ذَهَبَتُ بِي خَالَتِي اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ ابْنَ أُخْتِي وَقَعَ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَالِي بِالْبَرُكِةِ وَتَوَضَّا فَشَرِبُتُ مِن وَضُوثِهِ وَدَعَالِي بِالْبَرُكِةِ وَتَوَضَّا فَشَرِبُتُ مِن وَضُوثِهِ ثَمَّ فَمُتُ خَلَفَ ظَهُرِهِ فَنَظَرُتُ اللهِ خَاتَم بَيْنَ كَتَمَ بَيْنَ كَتَمَ بَيْنَ اللهِ الْحَجَلَةُ مِن حُجَلِ اللهِ الْحَجَلَةُ مِن حُجَلِ اللهِ الْحَجَلَةُ مِن حُمَزَةً الْمَرْسِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمُزَةً مِنْ حَمُزَةً مِنْ أَنْ رَرِّالْحَجَلَةِ .

٣٧٦ بَاب صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ.

٧٥٤ حَدَّنَا أَبُوعَاصِم عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ
 بُنِ أَبِى حُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ

20۱۔ علی 'سفیان ابوب 'ابن سیرین 'حضرت ابوہریر مدن اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا! ابو القاسم علیہ فرماتے ہیں میر انام تورکھ لو 'میری کنیت ندر کھو۔

باب ٣٤٧- اس باب ميں كوئى سرخى نبيں ہے۔
201 - الحق ' فضل ' جعيد سے بيان كرتے ہيں انہوں نے كہاكہ سائب بن يزيد كو چورانوے سال كى عمر ميں بہت توانا و تندرست ديكھا 'سائب نے كہاتم جانتے ہوكہ ميں اپنے كان اور آ تكھ سے صرف رسول اللہ عليہ كى دعاكى وجہ سے فائدہ اندہ زہوں ' ميرى خالہ مجھے آ خضرت عليہ كى خدمت ميں لے گئى تھيں اور انہوں نے عرض آ خضرت عليہ خداتعالى ميں سے آپ عليہ خداتعالى سے اس كيلے دعاكر د بجئے ' آپ عليہ فيداتعالى سے اس كيلے دعاكر د بجئے ' آپ علیہ فيداتعالى ميں ہے۔

باب۵۷ سه مهر نبوت کهال تقی ـ

201- محر بن عبداللہ ' حاتم ' معید بن عبدالرحمٰن ' حضرت سائب بن بزید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ علیہ کے پاس لے گئیں اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! میر اللہ بھانجہ بیار ہے تو آپ علیہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیر ااور میرے مواسطے برکت کی دعا کی اور حضرت نے وضو کیا ' پھر میں نے آپ کے واسطے برکت کی دعا کی اور حضرت نے وضو کیا ' پھر میں نے آپ کے بیچھے کھڑا میں ایک بیٹھ کے بیچھے کھڑا موالیا در میں نے آپ علیہ کے دونوں شانوں کے در میان ایک مہر مثل بردے کی گھنڈی کے دیکھی۔

باب ٧٤ سرر سول الله عليه كاوصاف كابيان.

۵۵سد ابو عاصم عمر 'ابن ابی ملیکه 'حضرت عقبه بن حارث سے روایت کرتے ہیں که حضرت ابو بکر نے ایک دن عصر کی نماز پر حی

الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى آبُو بَكْرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ الْعَصُرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمُشِى فَرَائَ الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانَ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهٖ وَقَالَ بِآبِيُ شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَاشَبِيهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِى يَضُحَكُ.

٧٥٥\_ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنَا أَهُيُرٌ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيُلُ عَنُ آبِي جُحَيُفَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ وَاللَّهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْحَسَنُ يُشْبِهُةً.

٧٥٦ حَدَّثَنَى عَمُرُ و بُنَ عَلِي حَدَّثَنَا ابُنُ فَضَيُلٍ حَدَّثَنَا ابُنُ ابِي حَدَّثَنَا ابُنُ ابِي خالِدٍ قَالَ سَمِعُتُ ابَا جُحَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَايَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَشْبِهُةً قُلْتُ لِآبِي جُحَيْفَةَ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُشْبِهُةً قُلْتُ لِآبِي جُحَيْفَةَ عِلَيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُشْبِهَةً قُلْتُ لِآبِي جُحَيْفَةَ صِفْهُ لِي وَلَّمَ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَ عَشُرَةً قُلُوصًا قَالَ قُبِضَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ فَلَاثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ فَلَكُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَلَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ

٧٥٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ حَدَّنَنَا اِسُرَئِيلُ عَنُ اَبِي جُحَيْفَةَ عَنُ اَبِي جُحَيْفَةَ السَّوَاتِي قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ السَّفَاتِي قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَايْتُ بَيَاضًا تَحُتَ شَفَتِهِ السَّهُلَى الْعَنْفَقَةِ .

٧٥٨ حَدُّنَنَا عَصَامُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا حَرِيْزُ بُنُ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبُدَاللّهِ بُنَ يُسُرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اَرَايَٰتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ شَيْحًا قَالَ كَانَ فِيُ عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ يَيُضٌ.

٧٥٩\_ حَدَّنْنِيُ ابْنُ بُكْيُرٍ قَالَ حَدَّنْنِيُ اللَّيْثُ

اس کے بعد معجد سے نکلے تو حسن کو دیکھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو (اٹھاکر) کندھوں پر بٹھالیااور کہامیرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ تم رسول اللہ علیہ کے مشابہ ہو علی کے مشابہ نہیں 'حضرت علی کھڑے ہوئے بنس رہے تھے۔

200۔ احمد 'زہیر 'اسلعل 'حضرت ابو حصفه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا! میں نے رسول الله علی کو دیکھا ہے حضرت علی کے مشابہ تھے۔

201- عروبن علی ابن فضیل 'اسلمیل بن ابی خالد ' حضرت ابو حجیفہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا علیہ کو کیماہے ، حضرت حسن بن علی آپ علیہ کے مشابہ سے خدا علیہ کو کیماہے ، حضرت حسن بن علی آپ علیہ کے مشابہ سے (اسلمیل) کہتے ہیں میں نے ابو حجیفہ سے کہا آنخضرت علیہ کمھ سے صفت بیان کیجئے تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے تھے اور رسول وسلم سفید رنگ کے تھے اور رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا تھم دیا مگر ہم آپ علیہ کی وفات ہونے سے پہلے ان پر قبضہ نہ کر سکے۔(ا)

202 عبدالله، امر ائیل ابوالحق عضرت ابو حدیفه موائی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم علیہ کو دیکھا تھا اور پچھ سفیدی میں نے حضرت علیہ کے نیچے والے ہونت کے نیچے مھوڑی کے بالوں میں دیکھی تھی۔

20۸۔ عصام عریز بن عثان سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہامیں نے رسول علی کہ حضرت عبد اللہ بن اسر سے دریافت کیا 'بتلا ہے ، کیار سول اللہ علی ہوڑھے تھے ؟ انہوں نے کہا نہیں 'صرف آپ علیہ کی تھوڑی کے بچھ بال سفید ہوگئے تھے۔

209\_ابن مكير 'ليث 'خالد 'سعيد 'حضرت ربيعه بن ابوعبدالرحمٰن

(۱) ایک دوسری روایت میں تصر تے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے توانہوں نے ان حضرات کو وعدے کے مطابق تیرہ او نٹیال دے دی تھیں۔

عَنُ خَالِدٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِلَالَ عَنُ رَّبِيعَةَ بُنِ آبِي هِلَالَ عَنُ رَّبِيعَةَ بُنِ آبِي هِلَالَ عَنُ رَّبِيعَةَ مُنِ آبِي عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ سَمِعُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَّصِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ كَانَ رُبُعَةً مِّنَ الْقُومِ لَيُسَ بِالطَّوِيُلِ وَلَا اَدَمَ لَيُسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا اَدَمَ لَيُسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا اَدَمَ لَيُسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا اَدَمَ لَيُسَ بِالْقَصِيرِ اَزُهَرَ اللَّونِ بِأَبْيَضَ اَمُهَى وَلَا اَدَمَ لَيُسَ بِعَعُدٍ قَطَطٍ وَلَا سَبُطَ رَجُلُّ أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوا بَبُ مَلَّ مَالِيكِ بَيْنَ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحُيتِهِ فَهُوا وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ يُنزَلُ عَلَيْهِ وَهُوا وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ يُنزَلُ عَلَيْهِ وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحُيتِهِ مَنْ الطَيْبُ فَعَرَا هُو اَحْمَرُ فَسَالُتُ فَقِيلَ اَحْمَرُ مِن الطَيْب .

٧٦٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ عَنُ رَبِيْعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ اَنَسٍ بُنِ مَالِكِ رَّضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ سَمِعَةً يَنُ اَنِسُ بُنِ مَالِكِ رَّضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلا بِالفَّصِيرِ وَلا بِالفَّصِيرِ وَلا بِالفَصِيرِ وَلا بِالفَّصِيرِ وَلا بِالفَصِيرِ وَلا بِالفَصِيرِ وَلا بِالفَصِيرِ وَلا بِالفَصِيرِ وَلا بِالنَّمِطِ بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَاسٍ اربينِينَ وَلِلهَ عَلَى رَاسٍ اربينِينَ وَبِالمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ وَبِالمَدِينَةِ عَشَرَ مِينِينَ وَبِالمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ وَبِالمَدِينَةِ عَشَرَ مِينَينَ وَبِالمَدِينَةِ عَشَرَ مِينَينَ وَبِالمَدِينَةِ عَشَرَ مِينِينَ وَبِالمَدِينَةِ عَشَرَ مِينَينَ وَبِالمَدِينَةِ عَشَرَ مِينِينَ وَبِالمَدِينَةِ عَشَرَ عِينَ وَاللهِ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحُيتِهِ عِشُرُونَ لَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.

٧٦١\_ حَدَّنَنَا آخَمَدُ بُنُ سَعِيْدِ آبُو عَبُدِاللهِ حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابُنُ يُوسُفَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ہیں نے حضرت انس ہن مالک کو سر ور دو عالم علی کے صفت بیان کرتے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ علی (نہ تو حداعتدال سے) زیادہ لمبے سے اور نہ پست قدار نگ نہ تو بالکل سفید تھانہ گندم گوں 'بال سر کے نہ تو زیادہ بل کھائے ہوئے سے ( بلکہ ان دو نوں کے سے ( بلکہ ان دو نوں کے در میان سے ) چالیس برس کی عمر میں آپ علی کے پر وحی نازل ہونی شر وع ہوئی اس کے بعد دس سال آپ علی کہ مرمہ میں رہ اور دس سال مدینہ منورہ میں اور (وفات کے وقت) آپ علی کے سر اور داڑھی میں ہیں بال بھی سفید نہ سے 'ربیعہ فرماتے ہیں میں نے اور داڑھی میں ہیں بال بھی سفید نہ سے 'ربیعہ فرماتے ہیں میں نے آٹ خضرت علی ہی بالوں میں سے ایک بال دیکھا تو وہ سرخ تھا میں نے دریافت کیا ، یہ بال سرخ کیوں ہے ؟ تو کہا گیا کہ خو شبو سے سرخ مو گیا ہے۔

۲۰ - عبدالله علل ارسید بن ابو عبدالر عن سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول الله علی (نہ تو بہت لیے قد کے تھے آئنہ قد (بلکہ میانہ قد تھے) اور نہ تو بالکل سفید رنگ کے نہ تو بہت نے وار بال تھے 'نہ بالکل سیدھے (بکہ ان دونوں کے در میان تھے) چالیس سال کی عمر میں آپ علی کو خدانے نبوت سے سر فراز کیا 'نبوت ملنے کے بعد دس سال (۱) کمہ میں مقیم رہے اور دس سال مدینہ میں 'خدا تعالیٰ نے سر قراز کیا 'نبوت ملنے کے بعد دس سال (۱) کمہ میں مقیم رہے اور دس سال مدینہ میں 'خدا تعالیٰ نے آپ علی کو وفات دی 'تو آپ علی نے سر اور داڑھی میں میں بال

الاعداحد 'الحق' ابراہیم بن یوسف 'یوسف نے الحق سے بیان کیا ہے المحق نے بیان کیا ہے المحق نے المحق سے بیان کیا ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت براء کو کہتے ہوئے ساکہ رسالت آب علیقہ سب آدمیوں سے زیادہ خوب صورت اور سب سے زیادہ خلیق تھے نہ تو آپ علیقہ بہت لمے قد کے تھے 'نہ پست قد۔

(۱) مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیام کی مدت تیرہ سال رہی، جبکہ اس روایت میں دس سال کاذکر ہے، علاء نے اسکی مختلف تو جیہات بیان کی ہیں، بعض نے میہ تو جیہہ کی ہے کہ رادی کا مقصد نزول وحی کازمانہ بیان کرنا ہے، تو فترت وحی کازمانہ نکال کر بقیہ مدت دس سال ہی بنتی ہے اورا یک تو جیہہ یہ کی گئے ہے کہ دس یااس سے زیادہ کے عدد میں کسر کے اعداد حذف کرنے کا عرب میں رواج عام تھا، رادی نے اس بناء پر تیرہ کے بجائے دس سال کہددیا۔

وسَلَّمَ أَحُسَنَ النَّاسِ وَجُهًا وَأَحُسَنَهُ خَلُقًا لَيُسَ بِالطَّوِيُلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ.

آلاً عَلَيْهُ اللهُ لَعَيْم حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَنَادَةً قَالَمَ اللهُ سَأَلْتُ انسًاهِلُ خُضَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدُغَيْهِ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدُغَيْهِ. عَنُ آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِب رَضِي عَنُ آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِب رَضِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا بَعِيد مَابَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعُرٌ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا بَعِيد مَابَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعُرٌ يَبُلُغُ شَحْمَة اُذُنِهِ رَايَّتُهُ فِي حُلَّةٍ حُمَرَآءَ لَمُ السَّعَاقَ عَنُ آبِيهِ إلى مَنْكِبَيْهِ. السَّحَاقَ عَنُ آبِيهِ إلى مَنْكِبَيْهِ.

٧٦٤ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِيُ
 اِسُحَاقَ قَالَ سُئِلَ الْبَرَّآءُ آكَانَ وَجُهُ النَّبِيِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلُ
 مِثْلَ الْقَمَرِ.

٧٦٥ حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مَنْصُورٍ آبُو عَلِيّ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآعُورُ بِالْمِصِيْصَةِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَافَتَوَضَّا تُمَّ صَلّى الظُّهُرَ رَكَعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيُهِ عَنَرَةً وَاللّهُ وَيُن يَدَيُهِ عَنَ آبِيهِ عَنُ آبِي جُحَيْفَةً قَالَ وَزَا دَنِيهِ عَوْلٌ عَن آبِيهِ عَن آبِي جُحَيْفَةً قَالَ كَانَ يَمُرُّ مِن وَرَآئِهَا الْمَرُأَةُ وَقَامَ النَّاسُ فَحَعَلُوا كَانَ يَمُرُ مِن وَرَآئِهَا الْمَرُأَةُ وَقَامَ النَّاسُ فَحَعَلُوا كَانَ يَمُرُ مِن وَرَآئِهَا الْمَرُأَةُ وَقَامَ النَّاسُ فَحَعَلُوا يَا عَلَى وَجُهِي فَإِذَا هِيَ فَاخَذُونَ بِهِمَا وَجُوهَهُمُ فَاخَذُونَ بِهِمَا وَجُوهُهُمُ فَاخَذُتُ بِيدِهِ فَوضَعُتُهَا عَلَى وَجُهِي فَإِذَا هِيَ فَاخَذُونَ بَيْدِهِ فَوضَعُتُهَا عَلَى وَجُهِي فَإِذَا هِيَ فَاخَذُتُ بِيدِهِ فَوضَعُتُهَا عَلَى وَجُهِي فَإِذَا هِيَ فَاذَا هِيَ الْرَدُدُ مِنَ النَّاسُ فَحَدَى الْمِسُكِ.

برور مَنْ مَنْ اللهِ المِلْمُولِيَّذِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

۲۷۷ - ابو تعیم 'مام نے قادہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت انس سے دریافت کیا کہ رسول اللہ علی ہے نظاب کیا؟ فرمایا نہیں! صرف کچھ سفیدی آپ علی کی دو کنپٹیوں میں تھی۔ ۲۷۳ کے حفص شعبہ 'ابوالحق' حضرت براء بن عاذب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم علی ہی تھی 'آپ علی ہی کے دونوں مونڈھوں کے درمیان بہت کشادگی تھی' آپ علی ہی کے دونوں کے درمیان بہت کشادگی تھی' آپ علی ہو کے سرمبارک کے بال کانوں کی لو تک تھے میں نے آپ علی کو آپ علی ہے نیادہ دھاریدار) لباس میں دیکھا میں نے بھی کسی کو آپ علی ہے نیادہ دھاریدار) لباس میں دیکھا میں نے بھی کسی کو آپ علی ہے نے دیادہ میں نہیں دیکھا ہے 'یوسف بن ابی الحق اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت علی ہے سرمبارک کے بال آپ علی کے تھے۔

۷۱۴ \_ ابو تعم 'زہیر 'ابواطق 'سبعی سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا حضرت براءؓ سے دریافت کیا گیا کیا رسول الله عظیم کا چرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ تو فرمایا نہیں! بلکہ چاند کی طرح۔

210۔ حسین بن منصورابوعلی کان بن محمدالاعور شعبہ کم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ابو حصفہ سے سنا کہ ایک روزر سول اللہ علیہ وہ بہر کے وقت بطحا کی جانب تشریف لے گئے کی گر آپ علیہ نے وضو کر کے ظہر کی دور کعتیں اور عصر کی دو رکعتیں اور عصر کی دو رکعتیں اور آپ علیہ نے مسامنے چھوٹا نیزہ گاڑدیا گیا اس نیزہ کے آگے سے عور تیں گزر رہی تھیں (نماز کے بعد) لوگ کھڑے ہوگئے اور آپ علیہ کے دونوں ہاتھ کو لے کر اپنے چہروں پر ملنے ہوگئے اور آپ علیہ آپ ماتوہ کی اور اس کواپنے چہرہ پر کھا توہ برف سے زیادہ سر داور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔

۲۷۷۔ عبدان 'عبداللٰد' بونس 'زہری 'عبیداللٰد بن عبداللٰد 'حضرت ابن عباس رضی اللٰہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللٰہ علیہ ا

عَبُدِاللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُودَ النَّاسِ وَاجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلُقَاهُ جِبُرِيُلُ وَاجُورَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلُقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ وَكَانَ جِبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلُقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ مِنَ اللَّهِ مِنْ رَّمُضَانَ فَيُدارِسُهُ القُرُانَ فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ صَلَّى اللهِ المُمْ سَلَّم المُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ المَّمُ سَلَّه.

٧٦٧ حَدَّنَنَا يَحُنِى حَدَّنَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ حَدَّنَا الْهُ الرَّزَّاقِ حَدَّنَا اللهِ الْهُ جُرَيْجِ قَالَ اَحُبَرَنِيُ ابْنُ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَنُ عَنُهَا اللهِ عَنُ عَرُولَ اللهِ عَنُ عَلَيْهَا اللهِ عَنُها اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا مَسُرُورًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا مَسُرُورًا تَبُرُقُ اَسَارِيرَ وَجَهُ فَقَالَ اللهُ تَسْمَعِي مَا قَالَ المُمُدُلِحِيُّ لِزَيْدٍ وَأَسَامَةَ وَرَاى اَقُدَامَهُمَا اِنَّ المُمُدلِحِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةً وَرَاى اَقُدَامَهُمَا اِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْالْقُدَام مِنُ م بَعْضٍ.

تمام لوگوں سے زیادہ کئی تھے اور تمام دنوں سے زیادہ رمضان المبارک میں کئی ہو جاتے تھے جبکہ جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام آپ علیہ سے برابر ملتے اور رمضان المبارک میں ہر رات کو آپ علیہ سے جبریل علیہ السلام ملاکرتے تھے اور آپ علیہ سے قرآن شریف کا دور کرتے تھے 'پس رسول اللہ علیہ فائدہ رسانی میں باد نسیم سے زیادہ برھے ہوئے ہوتے تھے۔

۲۱۸ - کیلی بن بگیر 'لیف 'عقیل 'ابن شہاب 'عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن کعب نے کہا میں عبدالله بن کعب نے کہا میں نے کعب بن مالک کو بیان کرتے ہیں کہ عبدالله بن کعب نے کہا میں جب کہ میں پیچھے رہ گیا تھا (ایک وقت) میں نے رسول الله علیہ کو سلام کیا (اس وقت) آپ علیہ کے چہرہ انور خوش کے مارے چیک مارے چیک رہاتھا اور آپ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ علیہ خوش موتا اور یہ بات ہم آپ علیہ کیا گنا تھا گویا وہ ایک چا ندکا معلوم کر لمت تھے۔ موتا اور یہ بات ہم آپ علیہ کے روشن چہرہ سے معلوم کر لمت تھے۔

(۱) حضرت اسامہ بیٹے تھے اور حضرت زیر ان کے باپ تھے اور حضرت ام ایمن ان کی والدہ تھیں جو حبشہ سے تعلق رکھتی تھیں، حضرت اسامہ سیاہ رنگ کے تھے جبکہ حضرت زیر ان کے وسفید تھے۔ اس لیے بعض لوگ ان کے نب پر بی شبہ کرنے لگے تھے کہ ایک سرخ وسفید باپ کا بیٹا اتنا سیاہ کیتے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کویہ بات بہت ناگوار تھی، اتفاق سے ایک قیافہ شناس آیا اس وقت یہ دونوں باپ بیٹا ایک چادر میں سوئے ہوئے تھے اور صرف قدم باہر دکھائی دے رہ تھے۔ قیافہ شناس نے صرف قدم دکھے کر کہا معلوم ہو تا ہے کہ ان بیٹا ایک چادر میں سوئے ہوئے تھے اور صرف قدم باہر دکھائی دے رہ تھے۔ قیافہ شناس نے صرف قدم دکھے کر کہا معلوم ہو تا ہے کہ ان میں سے ایک باپ، دوسر ابیٹا ہے۔ اسلام کی نظر میں تو قیافہ کی کوئی ابھیت نہیں، لیکن چو نکہ عرب والے اس پر اعتماد کرتے تھے اور جولوگ ان حضرات کے نسب پر شبہ کرتے تھے انہیں اس طرح کی چیزیں مطمئن کر سکتی تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے اس تائیہ غیبی پر خوش کا ظہار فر مایا۔

٧٦٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ عَمْرٍ و عَنُ سَعِيْدِ نِ الْمَقُبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنُ خَيْرٍ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرُنَا فَقَرُنَا حَتَّى كُنْتُ مِنُ الْقَرُنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ .

٧٧. حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكيُرِ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُراللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُدِلُ شَعْرَةً وَكَانَ الْمُشُرِكُونَ يَفُرِقُونَ رَوُسَهُمُ رُوسَهُمُ فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفُرِقُونَ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفُرِقُونَ رَوُسَهُمُ رُوسَهُمُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفُرِقُونَ مَوْسَهُمُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفُرِقُونَ مَوْسَهُمُ مَوْافَقَةَ اَهُلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحِبُّ مُوافَقَةَ اَهُلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمُ يُؤْمَرُفِيْهِ بِشَىءٍ ثُمَّ مُوافَقَةَ اَهُلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاسَةً.
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاسَةً.
وَرَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاسَةً.

٧٧١ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِي حَمْزَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي حَمْزَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي وَآئِلِ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِيَّ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ لَمُ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنُ خِيَارِكُمُ الْحُسَنَكُمُ آخُلَاقًا.

٧٧٢ حُدِّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ الرُّبَيْرِ عَنُ مَالِكُ عَنِ الرُّبَيْرِ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرُّبَيْرِ عَنُ عَالِثُ مَا خَيْرَ وَشِي اللهُ عَنْهَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمُرَيْنِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمُرَيْنِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمُرَيْنِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمُرَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمُرَيْنِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ اللهِ اَنْ تُنتَهَكَ حُرُمَةُ اللهِ فَيَنتَقِمُ لَهُ بِهَا .

٧٧٣ حَدَّثَنَا سُلِيماً لَى بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

219۔ قتیبہ بن سعید 'لیقوب بن عبدالر طن 'عمر و 'سعید 'المقمری' معضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت آب علیقہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ کو بنی آدم کے بہترین طبقوں میں قرن کے بعد قرن ( یعنی ہر قرن میں ) پیدا کیا گیاہے ' یہاں تک کہ میں اس قرن میں پیدا ہوا۔

422۔ یکی ایف ایونس ابن شہاب عبید اللہ عضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنہا سے بال یوں بی چھوڑے رکھتے تھے اور مشرکین اپنے سروں کے بالوں کے دوحصہ کردیتے تھے اور آبل کتاب اپنے بال یو نہی چھوڑے رکھتے تھے اور نبی علیہ ان باتوں میں جن میں آپ علیہ کوکوئی تھم نہیں دیا جاتا تھا 'اہل کتاب کی موافقت کو پند کرتے تھے اس کے بعد رسول اللہ علیہ نے اپنے سرکے بالوں کے دوجھے کردیئے تھے۔

ا 22۔ عبدان 'ابو حمزہ 'اعمش 'ابو وائل 'مسروق 'حضرت عبدالله بن عمر ورضی اللہ عنہماہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نہ تو فخش کو تھے 'نہ بنکلف فخش کو بننے والے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو تم سب میں زیادہ خلیق ہو۔

221 عبدالله بن يوسف 'مالک 'ابن شهاب 'عرده بن زبير حضرت عائشه رضى الله عنها سے بيان کرتے بيں که رسول الله عليه و دو کامول ميں اختيار ديا جاتا تو آپ عليه ان ميں سے آسان کام کو اختيار فرما ليتے 'اگروه گناه نه ہو تا 'اگروه کام گناه (کاسب) ہو تا تو آپ عليه سب سے زياده اس سے دور رہنے والے تھے 'اور رسول الله عليه في ان الله عليه في الله تعلیم کم الله تعالیٰ کی حرمت کے خلاف (کوئی) کام کيا جاتا 'تو آپ علیه في مرور خدا کے لئے اس کا انتقام ليتے تھے۔

٣٤٠ ـ شليمان بن حرب مهاد ' ثابت ' حضرت انس رضي الله عنه

عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ: مَامَسِسُتُ حَرِيْرًا وَّلَا دِيْبَاجًا ٱلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا شَمِمُتُ رِيُحًا قَطُّ اَوْعَرُفًا قَطُّ اَطْيَبُ مِنْ رِيْحِ اَوْعَرَفِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٧٧٤\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُلِي عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِي عُتَبَةً عَنُ آبِي سَعِيُّدٌ نِ النُّحُدُرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَلُّ حَيَاتًا مِّنَ الْعَذْرَآءِ فِي خِدُرِهَا.

٥٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْلَى وَابُنُ مَهُدِى قَالَا حَدَّئَنَا شُعْبَةُ مِثْلَةٌ وَإِذَا كُرهَ شَيْئًا عُرِفَ فِيُ وَجُهِهِ.

٧٧٦\_ حَدَّثَنِيُ عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاعَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ إِشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ.

٧٧٧\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بِكُرُ بُنُ مُضَرٍ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيْعَةُ عَنُ الْأَعُرَجِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَالِكٍ بُنِ بُحَيْنَةَ الْأَسُدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيُهِ حَتَّى نَرَى اِبُطَيُهِ قَالَ وَقَالَ ابُنُ بُكُيُرٍ حَدَّثَنَا بِكُرُّ بَيَاضَ اِبُطَيُهِ.

٧٧٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُالْاَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْسِعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ حَدَّنَهُمُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُفَعُ يَدَيُهِ فِى شَىءٍ مِّنُ دُ . بُهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسُقَآءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ حَتَّى يُراى بَيَّاضُ ابُطَيُهِ.

٧٧٩\_ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا

سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہامیں نے دیباج اور کسی ریشم کے کپڑے کو آپ علیہ کی مصلیوں سے زیادہ زم نہیں پایا اور نہ میں نے مجمی کوئی خوشبویا کوئی عطررسول الله ﷺ کے پسینہ کی خوشبو ہے عمده پائی۔

٧٤٧ ـ مسدد ، يحيل شعبه ، قاده ، عبدالله بن الي عتبه ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ یردہ نشین کنواری اڑ کیول سے بھی زیادہ شرم کین تھے۔

۵۷۷۔ محمد بن بشار ' یخیٰ ' ابن مہدی کی روایت میں یہ الفاظ زا کد تھے کہ جب آپﷺ کو کوئی بات ناگوار پیش آتی تواس کااٹر آپ کے چېرەانورى معلوم بوتاتھا\_

١٤٧٠ على 'شعبه 'اعمش 'ابوحازم ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا 'اگراس کی طرف آپ ﷺ کی رغبت ہوتی تو تناول فرماليتے 'ورنداس كو چھوڑ ديتے۔

۷۷۷ - قتیبه بن سعید ، بکربن مفز ، جعفر بن ربیه ، اعرج ، حفرت عبداللہ بن مالک اسدی رضی اللہ عنہ سے (جن کی والدہ بحسینہ) خمیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سجدہ کرتے توانیے دونوں ہاتھوں کو کشادہ رکھتے ہتھے کہ ہم آپ ﷺ کی دونوں بغلوں کو د مكھ ليتے تھے۔

٨٧٤ عبدالاعلى مريد بن زريع اسعيد ، قاده حضرت الس س بيان كرتے بيں كه رسول الله عليہ اپنے دونوں ہاتھوں كوكسى دعاميں بجز نماز استنقاء کے نہیں اٹھاتے تھے؛ نماز استنقاء میں آپ علی وست مرارک ات بلند كرت كه آپ علاق ك بغلول كى سفيدى د كھاكى ديے لگى، ابو موسٰی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ نے دعاکی اور اینے دونوں ہاتھ الفائة توميس في آب علية كي بغلول كي سنيدى ديهولى-

244 حسن 'محمر' مالك بن مغول 'عون 'حضرت ابوححيفة سے

مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ قَالَ سَمِعُتُ عَوْنَ بُنَ ابِي جُحَيْفَةَ ذَكَرَ عَنُ ابِيهِ قَالَ دُفِعُتُ الِّي جُحَيْفَةَ ذَكَرَ عَنُ ابِيهِ قَالَ دُفِعُتُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ بِالْاَبُطَحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ فَخَرَجَ بِلَالٌ فَنَادى بِالصَّلوةِ ثُمَّ دَخَلَ فَاخُرَجَ فَضُلَ وصَّلَمَ فَوقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاكُورَ مِنْهُ ثُمَّ دَخَلَ فَاخُرَجَ النَّاسُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَاجُدُونَ مِنْهُ ثُمَّ دَخَلَ فَاخُرَجَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَنْزَةَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَرُاةُ وَالْمَرُأَةُ .

٧٧٩ حَدَّنَنَا شُفَيَانُ عَنِ النَّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَرَّوَةً عَنُ عَلَيْهِ الشَّفَيَانُ عَنِ النَّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوُعَدَّهُ الْعَادُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوُعَدَّهُ الْعَادُ لَكُهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوُعَدَّهُ الْعَادُ لَا حُصَاهُ وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّئِنِي يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آنَّهُ قَالَ النَّيثُ حَدَّئِنِي عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرِ عَنُ شَهَابٍ آنَّهُ قَالَ الْحَبْرَئِي عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرِ عَنُ عَرَائِي عُحَرَتِي يُحَدِّثُ عَنُ الزَّبَيْرِ عَنُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُونُ عَنُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُونُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُونُ يَسُونُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ يَكُنُ يَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسُولُ الْمُنْ يَسُولُ الْمُؤْلِ وَلَوْ الْمُؤْلِ وَلَا الْمُعْتَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ لَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

٣٧٧ بَابِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ رَوَاهُ سَعِيْدُ بُنُ مِيْنَاءَ عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٧٨٠ حَدَّنْنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ

روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اتفاق سے رسول اللہ علیہ کے اندر سے بہنی اور پہر کا وقت تھا 'اس وقت آپ اللے میں خیمہ کے اندر سے بالل باہر نکلے 'اذان کہی۔ پھر انہوں نے رسول اللہ علیہ کے وضو کا بچا ہوا پانی نکالا 'لوگ اس پر ٹوٹ پڑے'اس کے بعد بلال اندر جا کر نیزہ نکال لائے اور رسول اللہ علیہ باہر تشریف لائے گویا میں اب بھی آپ علیہ کی پنڈلی کی چک دیچہ رہا ہوں پھر بلال نے نیزہ گاڑ دیا میں دیا 'اس کے بعد آپ علیہ کے سامنے سے گدھے اور عور تیں گزر ربی تھیں (اس کی آپ علیہ کے سامنے سے گدھے اور عور تیں گزر ربی تھیں (اس کی آپ علیہ نے کھی پرواہ نہیں کی)۔

922۔ حسن بن صباح 'البزاز 'سفیان 'زہری 'عروہ ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ (اس طرح کھنم رسمی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ (اس طرح کھنم رسمی بات کرتے ہے کہ اگر کوئی شار کرنے والا (حروف) کو گانا چاہتا ' تو گن لیتا 'لیف ' یونس ' ابن شہاب ' عروہ بن زبیر ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دوسری روایت ہے انہوں نے کہا ' فلاں شخص کے حال پر تہبیں تعجب نہیں ہو تا ؟ وہ آیا اور میرے حجرہ فلاں شخص کے حال پر تہبیں تعجب نہیں ہو تا ؟ وہ آیا اور میرے حجرہ کی طرف بیٹھ گیا۔ وہ رسول اللہ علیہ کے حالات مجھ کو سارہا تھا اور میں نماز میں مشغول تھی قبل اس کے کہ میں نماز تمام کروں وہ چلا گیا طرح اس قدر جلد جلد با تیں نہ کرتے تھے۔

باب ساس کس نیند کی حالت میں رسول اللہ علیہ کی آب کسی میانہ کی آب کسی سو جاتی اور دل بیدار رہنا تھا 'سعید بن میناء نے رسول اللہ علیہ سے اس حدیث کوبیان کیا ہے۔

٠٨٠ عبدالله 'مالك 'سعيد 'حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمن سے

عَنُ سَعِيدِ فِالْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِيُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ آنَّةً سَالَ عَآئشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا كَيْفِ كَيْفِ كَانَتُ صَلَوةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ قَالَتُ مَاكَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ قَالتُ مَاكَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحُلاى عَشُرَةً رَكُعَةً يُصَلِّي اَرْبَعَ وَكَاتٍ فَلا تَسْئَلُ عَنُ حُسُنِهِنَّ يُصَلِّي اَرْبَعًا فَلا تَسْئَلُ عَنُ حُسُنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلا تَسْئَلُ عَنُ حُسُنِهِنَ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلا تَسْئَلُ عَنُ حُسُنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلا تَسُئَلُ عَنُ حُسُنِهِنَ وَطُولِهِنَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللَّهِ تَنَامُ وَطُولِهِنَّ يُوتَرَقَالَ لَا يَتَنَامُ عَيْنَى وَلا يَنَامُ قَلْبِى.

٧٨١ حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَيٰ اَخِي عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ شَرِيكِ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ اَبِي نَيمٍ سَيعُتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكِ يُحَدِّنَا عَنُ لَيُلَةٍ أُسُرِى سَيعُتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكِ يُحَدِّنَا عَنُ لَيُلَةٍ أُسُرِى بِالنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ مَّسُجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَ ثَلَائَةُ نَفَرٍ قَبُلَ اَنُ يُّوحِى اللّهِ وَهُوَ الْكَعْبَةِ جَاءَ ثَلَائَةُ نَفَرٍ قَبُلَ اَنُ يُوحِى اللّهِ وَهُو نَقَالَ اوَلَهُمُ أَيَّهُمُ هُو نَقَالَ اوَلَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو خَيرُهُمُ وَقَالَ احِرُهُمُ خَتَى خَدُوا خَيرَهُمُ عَنَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ نَائِمَةً عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلُهُم حَتَى اللّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ نَائِمَةً عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلُهُم وَكَالَتُ وَلَا يَنَامُ قَلُهُم وَكَلَا تَنَامُ قَلُهُمُ وَلَا يَنَامُ قَلُهُم وَلَا تَنَامُ قَلُهُمُ وَلَا تَنَامُ قَلُوبُهُمُ وَكَلَاكَ السَّمَاءِ.

٣٧٨ بَابِ عَكَرْمَاتِ النَّبُوَّةِ فِي الْإِسُلَامِ. ٣٨٨ عَدَّنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا سَلُمُ بُنُ زَرِيُرٍ سَمِعُتُ ابَارَجَاءِ قَالَ حَدَّنَنَا عِمُرَانُ ابُنُ حُصَيْنٍ انَّهُمُ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَدَمَ فِي مَسِيرٍ فَادَلَحُوا لَيُلَتَهُمُ حَتَّى إِذَا كَانَ وَجُهُ الصَّبُحِ عَرَّسُوا فَغَلَبَتُهُمُ مَتَّى الْفَاهُمُ حَتَّى الْرَاتَفَعَتِ الشَّمُسُ فَكَانَ آوَّلُ مَنُ اِسْتَيْقَظَ مِنُ مَ ارْتَفَعَتِ الشَّمُسُ فَكَانَ آوَّلُ مَنُ اِسْتَيْقَظَ مِنُ مَنْ

روایت کرتے ہیں 'انہوں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا 'کہ رسول اللہ علی کے رمضان المبارک میں کئی رکعت نماز پڑھتے تھے ؟۔
حضرت عائشہ نے کہا 'آپ علی گیارہ رکعت نے زیادہ نہ پڑھتے تھے 'اس نہر مضان میں نہ غیر رمضان میں 'آپ چارر کعت پڑھتے تھے 'اس کی خوبی اور درازی کی کیفیت نہ پوچھو' پھر چارر کعت نماز پڑھتے تھے 'اس تم ان کی خوبی اور درازی کی کیفیت نہ پوچھو' اس کے بعد تین رکعت میں نے عرض کیا 'یارسول اللہ علی آ آرام فرماتے ہیں۔ فرمایا میری آئی سوجاتی ہے ، لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔
دل بیدار رہتا ہے۔

ا ۱۵ - استعیل 'برادرا سلعیل 'سلیمان 'شریک 'حضرت انس بن مالک ' سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ہم سے اس رات کی کیفیت بیان کی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معجد کعبہ سے معراج ہوئی 'وحی نازل ہونے سے پیشتر تین شخص آپ علیہ کے پاس آئے ' (اس وقت) آپ معجد حرام میں سور ہے تھے، توان تین شخصوں میں سے ایک نے کہا کہ وہ کون شخص ہیں، دوسرے نے کہا جو در میان میں ہیں وہی سب سے بہتر ہیں اور تیسرے نے کہا جو ان سب میں ہمتر ہو۔ اس کو لو' بیں اتی ہی با تیں ہوئی تھیں کہ وہ غائب ہو گئے میں ہمتر ہو۔ اس کو لو' بیں اتی ہی با تیں ہوئی تھیں کہ وہ غائب ہو گئے مالت میں آپ علیہ کا نہر کا آپ علیہ کا قلب جاگ رہا تھا آپ علیہ کی ظاہر کا آپ حالت میں آپ علیہ کا قلب جاگ رہا تھا آپ علیہ کی ظاہر کا آپ حال ہے کہ ان کی آ تکھیں سو جاتی ہیں، اور ان کے قلب نہیں سو تا تھا تمام انبیاء کا یہی حال ہے کہ ان کی آ تکھیں سو جاتی ہیں، اور ان کے قلب نہیں سوتے ، پھر جریل نے پوراا تظام واہتمام اسے ذمہ لیا، اس کے بعد وہ آپ علیہ کو آسان کی طرف چڑھا لے گیا۔

باب ۷ سے اسلام میں نبوت کی علامتوں کابیان۔

۲۸۷ - ابوالولید 'سلم' ابور جاء' حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کسی سفر میں ہم (صحابہ) رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے'رات بھر چلتے رہے'جب صبح نزدیک ہوئی، توسب نے قیام کیا، پھر نیندان پراتنی غالب ہوئی کہ سورج بلند ہوگی، سب سے پہلے جو خض بیدار ہواُوہ ابو بکر تھے اور رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو نیند سے بیدارنہ کیا جا تا تھا'یہاں تک

مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ وَّكَانَ لَا يُوْقَظُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسُتَيُقَظَ فَاسْتَيْفَظُ عُمَرُ فَقَعَدَ أَبُو بَكْرِ عِنْدَ رَأْسِهِ فَحَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَةً حَتَّى إِسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَمُ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ يَافُلانُ مَايَمُنَعُكَ أَنُ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يُتَّيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى رَكُوبِ يَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدُ عَطِشُنَا عَطُشًا شَدِيدًا فَبَيُّنَمَا نَحُنُ نَسِيرُ إِذَا نَحُنُ بِامُرَاةٍ سَادِلَةٍ رِجُلْيُهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ الْمَآءُ فَقَالَتُ إِنَّهُ لَا مَآءَ فَقُلْنَا كُمْ بَيْنَ آهُلِكَ وَبَيْنَ الْمَآءِ قَالَتُ يَوُمٌ وَّلَيْلَةٌ فَقُلْنَا إِنْطَلِقِي اللَّي رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَمُ نُمَلِّكُهَا مِنُ اَمُرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلُنَا بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَحَدَّنْتُهُ بِمِثُلِ الَّذِي حَدَّثَنَا غَيْرَ ٱنَّهَا حَدَّنْتُهُ ٱنَّهَا مُؤْتِمَةٌ فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَسَحَ فِي الْعَزُلَا وَيُنِ فَشَرِبُنَا عَطَّاشًا ٱرْبَعِيْنَ رَجُلًا حَتَّى رَوِيْنَا فَمَلَانَا كُلُّ قِرُبَةٍ مُّعَنَا وَإِدَاوَةٍ غَيْرَانَّةٌ لَمُ نُسُقِ بَعِيْرًا وَّهِيَ تَكَادُ تَنِضُ مِنَ الْمِلُءِ ثُمٌّ قَالَ هَاتُوُا مَاعِنُدَكُمُ فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمَرِ حَتَّى أَتَتُ آهُلُهَا قَالَتُ لَقِيْتُ آسُحَرَ النَّاسِ أَوْهُوَ نَبِيٌّ كَمَازَ عَمُوا فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصِّرُمَ بِتِلُكَ الْمَرُأَةِ فَاسُلَمَتُ وَاسُلَمُوا.

کہ آپ علی خود بیدار ہوں، پھر عمر بیدار ہوئے اس کے بعد ابو بکڑ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گئے اور بلند آوازے تکبیر کئے لگے ایہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے پھر آپ عظی نے ہم لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ قوم میں سے ایک آدمی علیحدہ رہا'اس نے مارے ساتھ نماز نہیں پردھی جب آپ عَلِينَة فارغ موئ تو آپ عَلِينَة نے فرمایا اے فلال! جُمِه كو مارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیزنے بازر کھا؟اس نے عرض کیا مجھے جنابت پیش آ گئے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے تھم دیا کہ مٹی ے میم کرلواس کے بعداس نے نماز اداکی اور مجھ کورسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے چند سواروں کے ہمراہ آ گے بھیج دیا ،ہم لوگ سخت پیاسے تھے کیکن چلے جارہے تھے۔ اچانک ہم کو ایک عورت ملی جو اسے دو پیر بری مفکول کے درمیان اٹکائے ہوئے تھی۔ ہم نے اس عورت سے بوچھاپانی کہاں ہے؟اس نے کہاپانی نہیں ہے۔ ہم نے وریافت کیاتیرے گھراور پانی کے در میان کتنا فاصلہ ہے؟اس نے کہا ایک دن رات کا! پھر ہم نے کہا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس چل۔ اس نے کہا کون رسول اللہ؟ ہم اس کو مجبور کر کے آپ علا ك ياس ك كار آپ علاك ك كماس نوياكها جیںا ہم سے کہا تھااور آپ علیہ سے اس نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ میتیم بچوں کی ماں ہے' آپ علیہ نے اس کی دونوں مشکوں کے کھولنے کا تھم دیا۔ اور ان کے دہانہ پر ہاتھ چھیرا، چنانچہ ہم چالیس پیاسے آدمیوں نے خوب پانی بیااور ہم سب سیر اب ہو سے اور ہم نے جس قدر مشكيس اور برتن مارے پاس تھے سب مجر لئے صرف مم نے او نٹوں کو پانی نہ بلایا پھر بھی اس کی مشک زیادہ بھری ہونے کی وجہ سے معنے والی تھی،اس کے بعد آپ علیہ نے فرمایا جو کھے پاس ہے۔لے آؤ چنانچہ اس کے لئے روٹی کے کلڑے اور چھوہارے جمع کر دیے گئے۔ حتی کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس گئی اور اس نے کہا! میں نے ایک بوے جادوگر کو دیکھا،لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ نی ہے۔اللہ نے اس کے ذریعے اس گاؤں کے لوگوں کو ہدایت کی وہ بھی مسلمان ہو گئی اور وہ سب بھی مسلمان ہو گئے۔ ۵۸۳\_ محمه 'ابو عدی' معید' قمادہ' حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے

٧٨٣\_ حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابُنُ

آبِي عَدِي عَنُ سَعِيُدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِإِنَآءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَآءِ فَوضَعَ يَدَةً فِي الْإِنَآءِ فَحَعَلَ الْمَاءُ يَنْبَعُ مِنُ م بَيُنِ اَصَابِعِهِ فَتَوَضَّآءَ الْفَوْمُ قَالَ قَتَادَةً قُلْتُ لِآنَسٍ كُمُ كُنْتُمُ قَالَ الْفَوْمُ قَالَ قَتَادَةً قُلْتُ لِآنَسٍ كُمُ كُنْتُمُ قَالَ لَلْمَائَةٍ اورُزُهَآءَ تَلْمُهائَةٍ .

٧٨٤ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مَسُلِمَةً عَنُ مَّالِكِ عَنُ إِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِي طَلَحَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رُأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَجَآءَ تُ صَلواةُ الْعَصْرِ فَالتَّمِسَ الْوَضُوءُ فَلَمُ يَحِدُوهُ فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَوضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَوضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَهُ فَوضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَهُ فَوضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوضَاءُ وَا مِنْ قَرَايَتُ الْمَآءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ اصَابِعِهِ فَتَوضَا النَّاسُ حَتَى تَوضَاءُ وَا مِنْ عِنْدِ الْحِرِهِمُ.

٧٨٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مُبَارَكٍ حَدَّنَنَا اَنَسُ بُنُ مَرَمٌ قَالَ حَدَّنَنَا اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَّضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى مَالِكٍ رَّضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعُضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنُ اصَحَابِهِ فَانُطَلَقُوا يَسِيرُونَ فَحَضَرَتِ الصَّلوةُ فَلَمُ يَجِدُوا مَآءً يَتَوَضَّأُونَ فَانُطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمَ فَحَآءَ بِقَدَحٍ مِنْ مَّآءٍ يَسِيرُ وَلَكُ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأً ثُمَّ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأً ثُمَّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأً ثُمَّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا ثُمَّ مَا مَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُنِيرُ سَمِعَ يَزِيد يَهُ اللَّهِ بُنُ مُنِيرُ سَمِعَ يَزِيد اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ عَنْهُ مَنْهُ وَمِنَا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَهُ اللَّهُ الْعَلْهُ اللَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَهُ عَنْه

روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس پانی کا ایک برتن الیا کیا (اس وقت) آپ صلی اللہ علیہ وسلم
(مدینہ کے بازار کے نزدیک) مقام زوراء ہیں تشریف فرما تھے اس برتن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناہا تھ رکھ دیا اور پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناہا تھ رکھ دیا اور پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگیوں سے المبلے لگا، جس سے تمام لوگوں نے وضو کر لیا قادہ کہتے ہیں ہیں نے حضرت انس سے دریافت کیا کہ تم لوگ کس قدر تھے، انہوں نے کہا تین سویا تین سوکے قریب۔
اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عصر کی نماز کا وقت آگیا تھا لوگوں نے وضو مسلم کے پاس کچھ تھوڑ اساپانی لایا گیا قور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھوڑ اساپانی لایا گیا قور سول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھوڑ اساپانی لایا گیا تور سول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھوڑ اساپانی لایا گیا تور سول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کے باس بھی تھوڑ اساپانی لایا گیا تور سول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کے باس بھی تھوڑ اساپانی لایا گیا تور سول اگر علیہ وسلم کی انگلیوں نے میں نے بیانی کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو علم دیا کہ اس سے وضو

200- عبدالر حمٰن بن مبارک ، حزم ، حسن ، حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ایخ کسی سفر میں باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کی ہمراہی میں آپ علیہ کے کے اصحاب بھی تھے۔ چلتے چلتے نماز کاوقت اسکیا توان کووضو کرنے کے لئے پانی نہیں ملا۔ ان میں سے ایک شخص اسکیا توان کووضو کرنے کے لئے پانی نہیں ملا۔ ان میں سے ایک شخص الله صلی الله صلی الله صلی الله صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے لیااور وضو فرمایا اس کے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم نے ایک وضو کرنا شروع کیا یہاں کہ میں وضو کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سب وضو کرد چنانچہ لوگوں نے وضو کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کر لیااور وہ سب ستریاستر کے قریب آدمی تھے۔

کے پنچے سے ابلنا تھا۔ لوگوں نے وضو کرنا شروع کیا یہاں تک کہ

سب لوگوں نے وضو کر لیا۔

۲۸۷۔ عبداللہ' یزید' حمید' حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا (ایک دفعہ) نماز کاوقت آگیا۔ توپانی نہ تھا تو

حَضَرَتِ الصَّلوٰةُ فَقَامَ مَنُ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِمِنَ الْمَسُجِدِ فَتَوَضَّاءَ وَبَقِى قَومٌ فَأْتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِّنُ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَآءٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِّنُ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَآءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ اَنُ يَبُسُطُ فِيهِ كَفَّهُ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ اَنُ يَبُسُطُ فِيهِ كَفَّهُ فَصَغَمَ الْمِخْضَبِ كَفَّةً فَضَمَّ اصَابِعَةً فَوضَعَهَا فِي المِخْضَبِ فَتَوضَعَهَا فِي المِخْضَبِ فَتَوضَعَهَا فِي المُخْضَبِ فَتَوضَعَهَا فَي المُخْصَبِ فَانُولًا المَّوْمُ كُلُهُمُ جَمِيْعًا قُلْتُ كُمُ كَانُولًا قَالَ ثَمَانُونَ رَجُلًا.

٧٨٧ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُعُسِلُ حَدَّنَا عَبُ اللهِ عَبُدُالَعَزِيْرِ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَنَا حُصَيْنُ عَنُ سَالِمٍ بَنِ آبِى الْحَدَيْبِيَّةِ وَالنَّبِيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابَيْنَ يَدَيُهِ رَكُوةً فَتَوَشَّا فَحَدَهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابَيْنَ يَدَيُهِ رَكُوةً فَتَوَشَّا فَحَدَهَ فَقَالَ مَالَكُمُ قَالُوا لَيْسَ فَحَهَ فَقَالَ مَالَكُمُ قَالُوا لَيْسَ عَنْدَنَا مَاءً نَتَوضَاً وَلَا نَشَرَبُ إِلَّا مَابَيْنَ يَدَيُكَ فَوَضَعَ يَدَةً فِي الرَّكُوةِ فَحَعَلَ الْمَآءُ يَنُورُ بَيْنَ المَاءً يَنُورُ بَيْنَ كَمُ كُنتُم قَالَ الْعُيُونِ فَشَرِبُنَا وَتَوضَّانَا قُلْتُ كَمُ كُنتُم قَالَ لَو كُنَّا مِاتَةَ الْفِ لَكَفَانَا كُنَّا كُنَا كُنَا كُنَا كُنَا كُنَا كُنَا عَلَى اللهِ لَكُفَانَا كُنَا عَمْسَ عَشُرَةً مِائَةً .

٧٨٨ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا اللهُ السَمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا اللهُ السَرَآيُولُ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ اَرْبَعَ عَشَرَةً مِائَةٍ وَالْحُدَيْبَةَ بِهُرَّ فَنَزَحْنَا هَا حَتَّى لَمُ نَتُوكُ فِيُهَا قَطَرَةً فَحَدَيْبَة بِهُرَ فَنَزَحْنَا هَا حَتَّى لَمُ نَتُوكُ فِيهَا قَطَرَةً فَحَدَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى شَفِيرِ الْبِيْرِ فَذَعَا بِمَآءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِى الْبِيرِ شَفْيُرِ الْبِيْرِ فَدَعَا بِمَآءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِى الْبِيرِ فَمَ السَّفَيْنَا حَتَّى رُويْنَا فَمَكُنَدًا حَتَّى رُويْنَا وَرُويَتُ اوْصَدَرَتُ رَكَائِيْنَا .

٧٨٩ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ اَبِيُ طَلَحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ آبُو طَلَحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ

جس فخص کا گھرمسجد کے قریب تھا۔ وہ وضو کرنے چلا گیا۔ اور کچھ آدمی باقی رہ گئے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن چھر کا لایا گیا۔ جس میں کچھ پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا باته اسكاندر بهيلاناحاباليكن ده برتن جبوناتها ـ آب عليه الميس ابنا ہاتھ نہ پھیلا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملالیس۔ اوران کواس برتن کے اندرر کھ لیا۔ پس تمام آدمیوں نے وضو کر لیا میں نے بوچھاوہ لوگ کتنے تھے حضرت انس نے فرمایاس آومی تھے۔ ٨٨٧ ـ موسى عبدالعزيز ، حصين سالم بن ابي جعد ، حضرت جابر من عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے واقعہ میں لوگ پیاسے تھے۔اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھاگل تھی،جس سے آپ صلی الله علیه وسلم نے وضو کیا۔ جب آپ علیہ وضو کر چکے ، تو لوگ اس کی طرف جھکے۔ آپ علیہ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کیا جارے پاس وضو کرنے اور پینے کے لئے پانی نہیں ہے صرف یمی پانی ہے۔جو آپ علیہ کی چھاگل میں ہے۔جو کافی نہیں ہو سكناريه س كر آب علية نے اپناہاتھ جھاكل پرركھ ديااور پانىاس ك اندرے النے لگا۔ آپ علیہ کی انگلیوں کے در میان میں سے گویایانی کے چشمے جاری ہو گئے ، چنانچہ ہم سب نے پیا اور وضو کیا میں نے دریافت کیا۔ تم سب کتنے آدمی تھے؟ حضرت جابرنے کہا کہ اگر ہم ایک لاکھ ہوتے، تب بھی وہ پانی کانی ہو تا۔اس وقت ہم پندرہ سوتھے۔ ۸۸۷ ـ مالک 'اسر ائیل 'ابوانتحق 'حضرت براه ؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حدیبی کے واقعہ میں ہماری تعداد چودہ سو تھی۔ حدیبیا ایک کنوال ہے۔ ہم نے اس کے اندر سے یانی تھینچا یہاں تک كه اس ميں ايك قطره پانی نه رہا۔ رسول الله صلی الله عليه وسلم كوجب اس کی خبر پیچی تو آپ عظی کویں پر تشریف لائے اور کویں کے کنارے بیٹھ کریانی (کا برتن) منگایا اور کلی کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر میں ہم نے کویں کوپانی سے بھر اہواد یکھا۔ ہم نے خوب پانی پیااور سیر اب ہو گئے اور ہمارے مولیثی بھی سیر اب ہو گئے۔ المركب عبدالله على اللك التحق بن عبدالله بن الى طلحه سے روایت كرتے ہيں انہوں نے حضرت انس بن مالك كويد كہتے ہوئے سنا۔ ابو طلح (انس کی والدہ کے دوسرے شوہر) نے ام سلیم (انس کی والدہ)

لَقَدُ سَمِعُتُ صَوُتَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ضَعِيْفًا اَعُرِفُ الْجُوْعَ فَهَلُ عِنْدَكِ مِنُ شَيْءٍ ۚ قَالَتُ نَعَمُ ۚ فَٱخُرَجَتُ ٱقْرَاصًا مِّنُ شَعِيْر ٱخُرَحَتُ حِمَارًا لَّهَا فَلَقَّتِ الْخُبُزَ بَبَعُضِهِ ثُمٌّ دَسَّتُهُ تَحُتَ يَدِى وَلَا تَتْنِي بَبَعُضِهِ ثُمَّ ٱرْسَلَتْنِي إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ فَذَهَبُتُ بِهِ فَوَجَدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسَ فَقُمُتُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرُسَلَكَ ٱبُو طَلَحَةً فَقُلُتُ نَعَمُ قَالَ بِطَعَامٍ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنُ مَّعَةً قُومُوا فَانُطَلَقَ وَانُطَلَقُتُ بَيْنَ آيَدِيُهِمُ حَتَّى حَمْتُ آبَا طَلَحَةَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ آبُو طَلَحَةَ يَاأُمَّ سُلَيْمٍ قَدُجَآءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَلَيُسَ عِنْدَنَا مَانُطُعِمُهُمُ فَقَالَتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ فَانْطَلَقَ اَبُوطُلُحَةً حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَٱبُوطُلُحَةَ مَعَةً فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَلُمِّى يَاأُمَّ سُلِّيم مَاعِنُدَكِ فَاتَتُ بِنَالِكَ الْحُبُزَ فَأَمَرَبِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتَّ وَعَصَرَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَاَدَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ اتَّذَنّ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا نُّمَّ قَالَ اتُّذَنَّ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اتُذَنَّ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمُ فَاكَلُوا خُتِّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ الْلَالُ لِعَشْرَةٍ فَاكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمُ وَشَبِغُوا وَالْقَوْمُ سَبِعُونَ أَوْ تَمَانُونَ رَجُلًا.

٧٩٠ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي حَدَّنَا

سے کہا کہ میں نے (آج)رسول الله صلى الله عليه وسلم كى آواز كو کمزور اور ست پایا ہے۔ میرے خیال میں آپ عظیمہ مو کے ہیں۔ کیا تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ ام سلیم نے کہا ہاں ہے س کہہ کرام نسلیم نے جو کی چندروٹیاں نکالیں۔ پھراپنی اوڑ ھنی لی اوراس میں ان روٹیوں کولپیٹا اور چھپا کر میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اور پچھ اوڑھنی جھے ازبادی اس کے بعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاں بھیجا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومبحد میں دیکھا۔ آپ علیہ کے ہمراہ اور لوگ بھی تھے۔ بس میں (خاموش) کھڑا ہوا تھا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم کو ابو طلحہ نے جیجا ہے؟ میں نے عرض کیا۔جی ہاں! پھر دریافت کیا کھانادے کر بھیجاہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے لوگوں سے جو آپ علیہ کے پاس موجود تھے فرمایا کہ اٹھو عِلوْ ا آپ عَلِينَةَ (بمعدلو گون كے) جِلے مِن بھي آپ عَلِينَةَ كِ آگِ آ کے چلا اور ابوطلحہ کے پاس پہنچ کر آپ عظالے کی تشریف آوری کی خردی ابوطلح نے ام سلیم سے کہاکہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہمارے پاس تشریف لارہے ہیں۔اور اتناسامان نہیں کہ ہم ان (سب کو) کھلا سکیں ام سلیم نے کہا! الله اور اس کارسول بہتر جانتے ہیں۔ ابوطلحہ (استقبال کے لئے) گھرسے باہر نکلے اور رسول الله صلی الله عليه وسلم سے ملا قات كى پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ہمراہ تشریف لائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاام سلیم جو سی میں روشیاں جو ان کے پاس تشیں لے آئیں۔اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطلح کو تھم دیا کہ وہان کے عمرے کریں۔ (چنانچہ ان کوریزہ ریزہ کیا گیا) اور ام سلیم نے کی میں سے تھی نچوڑاجو سالن ہو گیا۔ پھرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ پڑھ کر دم کر دیا۔اس کے بعد آپ علیہ نے عکم دیا کہ وس دس آدمیوں کو بلاؤ، چنانچہ وس آدمیوں کو بلا کر کھانے کی اجازت دی گئی اور انہوں نے پیٹ بھر کر کھالیا، پھر جب بیراٹھ گئے تو دس کواور بلایا گیا۔ یہاں تک کہ ای طرح تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھالیایہ سب ستریااس آدمی تھے۔ •٩٧\_ محمد 'احمد 'اسرائيل 'منصور 'ابراہيم 'علقمہ حضرت عبداللَّه (بن

آخُمَدُ الزَّبَيْرِى حَدَّثَنَا إِسْرَآئِيلُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ الْبُرَاهِيمُ عَنُ عَلَقَمَةً عَنُ عَبُدِاللَٰهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّالِيَاتِ بَرَكَةً وَآنَتُمُ تَعُدُّونَهَا تَخُويُفًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَلَ الْمَآءُ فَقَالَ اطْلَبُوا فَضُلَةً مِّنُ مَّآءٍ فَحَآثُوا بِإِنَّاءٍ فِيهِ مَآءٌ قَلِيلٌ فَادُخَلَ يَدَةً فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ فَال حَى عَلَى الطَّهُورِ المُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَآءَ يَنْبَعُ مِنُ مَ بَيْنِ اَصَابِعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَقَدُ كُنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَقَدُ كُنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَقَدُ كُنَا نَسُمَعُ تَسُبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُو يُؤْكِلُ .

٧٩١ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيُم حَدَّنَنَا زَكْرِيًّا قَالَ حَدَّنَيُ جَابِرٌ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّم فَقُلْتُ إِنَّ آبِيُ تَرَكَ عَلَيُهِ دَيْنًا وَّلَيْسَ عَلَيُهِ وَيُنًا وَّلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يَخُورُجُ نَخُلُهُ وَلَا يَبُلُغُ مَا يَخُورُجُ سِنِيُنَ مَاعَلَيْهِ فَانُطَلَقَ مَعِى لِكُي لَا يَهُحِشَ عَلَيْهِ فَقَالَ آنَوْعُوهُ عَلَيْهِ فَقَالَ آنَوْعُوهُ فَدَعَا ثُمَّ اخَرَثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ آنَوْعُوهُ فَدَعَا ثُمَّ اخَرَثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ آنَوْعُوهُ فَدَعَا ثُمَّ اخَطَاهُمُ الَّذِي لَهُمُ وَبَقِى مِثْلَ مَا اعْطَاهُمُ .

مسعود) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ (لینی ۔ صحابہ) آیات قران یا مجزات نبوی کو باعث برکت قرار دیتے تھے، اور تم لوگ باعث خوف (لیعنی کافروں کے ڈرانے کا سبب) سجھتے ہو۔ (ایک مرتبہ) ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ کہ پانی کم ہو گیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظم دیا کہ میں سے تھوڑا سابچا ہوا پانی لاؤ، چنانچہ صحابہ ایک برتن جس میں تھوڑا سابچا ہوا پانی تھا لائے۔ آپ علی نے اس برتن میں ابنا ہاتھ ڈالا اور فرمایا! پاک کرنے والے بابرکت پانی کی طرف آؤ۔ اور برکت ڈالا اور فرمایا! پاک کرنے والے بابرکت پانی کی طرف آؤ۔ اور برکت اللہ کی طرف آؤ۔ اور برکت بانی بانی کی طرف آؤ۔ اور برکت بانی بانی بانی کی طرف آؤ۔ اور برکت کی انگیوں سے کھانے کی تنہیج بھی (بطور مجزہ مجمی بھی) سنا کرتے تھے بچو کھایا جا تا تھا۔

19 - ابو نعیم 'زکریا' عام ' حضرت جابڑ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد کا انقال ہوا اور ان پر کچھ قرض تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے والد نے اپنے اوپر کچھ قرض چھوڑ اہے۔ اور میرے پاس بجز اس کے جو ان کے کھور کے در ختوں سے بیدا ہو کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی پیدا وار کئی سال سال تک ان کے قرضہ کی اوائیگی کے لئے کائی نہ ہوگئ لہذا آپ علی میرے ساتھ چلئے تاکہ قرض خواہ مجھ پر مختی نہ کریں۔ چنانچہ حضور تشریف لے گئے اور ان مجور کے ڈھیروں میں کریں۔ چنانچہ حضور تشریف لے گئے اور ان مجور کے ڈھیروں میں سے ایک کے گر دوسرے ڈھیر پر (ایساہی کیا) اس کے بعد ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ چھوہارے نکالو، چنانچہ آپ علی ان کا قرض پورا کر دیا اور جتنا ان کو دیا اسے جھوہارے نکالو، چنانچہ آپ بھی دے۔

291۔ موسیٰ معتم 'ابوعثان' حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ مفلس اور فقیر لوگ تھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے) فرمایا جس مخص کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ ایک تیسر ا آدمی (ان میں سے) لے جائے۔ اور جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ پانچویں اور اس سے زیادہ ہو تو چھے کو لے جائے۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر تمین آدمیوں کو لائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وس آدمیوں کو

آوُكَمَا قَالَ وَإِنَّ آبَا بَكْرِ جَآءَ بِثَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعَشُرَةٍ وَّابُو بَكْرٍ وَّ ثَلَاثَةٍ قَالَ فَهُوَ آنَا وَابِيُ وَأُمِّيُى وَلَا اَدُرِىُ هَلَ قَالَ اِمْرَاتِيُ وَخَادِمِيُ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْنَ بَيْتِ اَبِيُ بَكْرٍ وَّالَّا اَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى العِشَآءَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَحَآءَ بَعُدَ مَامَضَى مِنَ اللَّيُلِ مَاشَآءَ اللَّهُ قَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ مَاحَبَسَكَ عَنُ أَضُيَافِكَ أَوُضَيُفِكَ قَالَ أَوْ عَشَّيْتُهُمُ قَالَتُ أَبُوا حَتَّى تَحِيءَ قَدُ عَرَضُوا عَلَيْهِمُ فَغَلَبُوهُمُ فَذَهَبُتُ فَأَخْتَبَأَتُ فَقَالَ يَاغُنُثُرُ فَجَدَّعَ وَسَبُّ وَقَالَ كُلُوا وَقَالَ لَا أَطُمَعُهُ آبَدًا قَالَ وَآيَمُ اللَّهَ مَاكُنَّا نَانُحُذُ مِنَ اللُّقُمَةِ إِلَّا رَبًّا مِّنَ اَسُفَلِهَا اَكُثَرَ مِنْهَا حَتّٰى شَبِعُوُا وَصَارَتُ اَكُثَرُ مِمَّا كَانَتُ قَبُلُ فَنَظَرَ أَبُو بَكُرٍ فَاِذَا شَىءٌ ٱوُٱكُثَرَ قَالَ لِامْرَأَةٍ يَاأُنُحُتَ بَنِي فِرَاسٍ قَالَتُ لَا وَقُرَّةً عَيْنِي لَهِيَ الان آكثرُ مِمَّا قَبُلَ بِفَلاثِ مَرَّاتٍ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرِ وَّقَالَ إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ يَعْنِي يَمِينَةً نُمَّ اكلُّ مِنْهَا لُقُمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاصْبَحَتُ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيُنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهُدٌ فَمَضَى الْآجَلُ فَتَفَرَّقُنَا إِنَّنَا عَشَرَ رَجُلًا مِّنُ كُلِّ رَجُلٍ مِّنُهُمُ ٱنَاسٌ اَللَّهُ ٱعُلَمُ كُمُ مَّعَ كُلِّ رَجُلٍ غَيْرَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمُ قَالَ أَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْكَمَا قَالَ.

٧٩٣\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ خَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَبُ الْعَزِيْزِ عَنُ أَنَسٍ وَعَنُ يُّونُسَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آصَابَ آهُلَ الْمَدِيْنَةِ

لے گئے حضرت ابو بکڑ کے گھر میں تین آدمی تھے میرے والد اور میری والده اور ایک خادم جو ہمارا اور ابو بر کا مشترک تھا (اس رات کو) ابو بکڑنے شب کا کھانا بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے همراه کھایا، پھر وہیں تو قف کیااور عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی۔اور حضور صلی الله علیه وسلم ہی کے پاس تھہرے رہے 'اس کے بعد بہت رات مے گرلوٹے تو ان سے ان کی بیوی نے کہا۔ آپ کو این مہمانوں کا خیال نہ آیا۔ ابو بکڑنے کہا کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا ہے؟ان كى بيوى نے كہاانہوں نے اس وقت تك كھانا كھانے ہے انکار کیا،جب تک تمند آجاؤ لوگوں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، گر انہوں نے نہ مانا (عبدالرحل كہتے ہيں) ميں تو مارے خوف كے چھپ رہا، ابو بمرنے کہاارے غنشر (یدایک سخت کلمہ ہے جو ڈانٹ ڈیٹ کے وقت بولا جاتاہے) پھر انہوں نے مجھے بہت سخت کہااور کہا تم لوگ کھا کو میں اس کھانے کو ہر گزنہ کھاؤں گاعبدالر حمٰن کہتے ہیں خداکی قتم ہم جولقمہ اس کے نیچے سے اٹھاتے اس سے زیادہ بڑھ جاتا ب والين جس جگه سے کھانا اٹھاتے تھے وہ خالی ہونے کی بجائے کھانے سے بھر جاتی اور کھانے میں زیادتی ہو جاتی تھی یہاں تک کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے اور وہ کھانااس سے بھی تین گنازیادہ ہو گیا۔ ابو برانے اپنی بیوی سے کہاائے بی فراس کی بہن اید کھانا تو پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہاا بی ٹھنڈی آکھ کی قشم ہے۔ بے شک وہ کھانا تو پہلے ہے تین گنازیادہ ہے۔ پھر ابو بکڑنے اس میں سے کھایااور کہاوہ قتم شیطان کی وجہ ہے تھی اس کے بعد اس کور سول اللہ صلی الله عليه وسلم كے ياس لے سلخ صبح تك وہ كھانا حضرت كے مال رما ہمارے اور پچھ لوگوں کے در میان معاہدہ تھاجب مدت معاہدہ گزر گئ تو ہم نے بارہ آدمی تھم اور جج بنائے ان میں ہر مخص کے ساتھ کچھ لوگ تھے؛ خدا معلوم ہر معخص کے ہمراہ کتنے آدمی تھے۔ بہر حال یا نجوں کے ساتھ ان لوگوں کو بھیجا کیا عبدالر حمٰن کہتے ہیں کہ ای کھانے میں سے سب لو کوں نے کھایا۔

۷۹۳۔ مسدد' عبدالعزیز' انس' یونس' ثابت' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں (ایک) مرتبہ قحط پڑا۔ ان بی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علہ وسلم جعہ

قَحُطُّ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هُوَ يَخُطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْقَامَ رَجُلَّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلَكْتِ الْكُرَاعُ هَلَكْتِ الْكُرَاعُ هَلَكْتِ الشَّاءُ فَادُعُ اللهِ عَلَيْتِ الْكُرَاعُ هَلَكْتِ الشَّاءُ فَادُعُ اللهِ يَسُقِيننا فَمَدَّيَدَيُهِ وَدَعَا قَالَ الشَّاءُ فَادُعُ اللهِ يَسُقِيننا فَمَدَّيَدَيُهِ وَدَعَا قَالَ الشَّاءُ فَادُعُ اللهِ عَلَيْتَ فَهَاجَتُ رِيْحٌ أَنْشَأَتُ سَحَابًا ثُمَّ اجْتَمَعَ ثُمَّ ارْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا فَحَرَجُنَا نَخُوضُ الْمَآءَ حَتَّى اتَيْنَا مَنَازِلُنا فَلَمُ نَزَلُ نُمُطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْاُحُرِى عَزَالِينَا فَلَمُ نَزَلُ نُمُطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْاُحُرِى مَنَاذِلُنا فَلَمُ نَزَلُ نُمُطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْاُحُرِي عَنَالَ اللهِ تَهُ اللهُ يَحْبِسُهُ فَتَبَسَّمَ اللهِ تَهَدَّمُ اللهُ يَحْبِسُهُ فَتَبَسَّمَ اللهِ تَهُ اللهُ يَعْدَبِسُهُ فَتَبَسَّمَ اللهُ عَلَيْنَا فَالُهُ عَلَيْنَا فَالُولُ الْمَدِينَةِ كَانَّهُ وَكُلِلُ اللهَ عَلَيْنَا فَنَالَ الْمُلِيلُ . السَّحَابِ تَصَدَّعُ حَولُ الْمَدِينَةِ كَانَةً وَكُلِيلٌ .

٧٩٤ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا يَحُيَى بُنُ كَثِيرٍ آبُو عَسَّانَ حَدَّنَا آبُو حَفُصِ وَإِسُمُهُ عُمَرُ بُنُ الْعَلَاءِ آخُو إِي عَمْرِ و بُنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعُتُ نَا فِعًا عَنِ ابُنِ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ اللَّي حَدْع فَلَمًا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ الِيهِ فَحَنَّ الْمَعْبَرَ تَحَوَّلَ الِيهِ فَحَنَّ الْمَعْبَرَ تَحَوَّلَ الِيهِ فَحَنَّ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ الِيهِ فَحَنَّ الْمَعْبَرُنَا عَثْمَانُ بُنُ عُمَرَ انْحِبَرَنَا عَثْمَانُ بُنُ عُمْرَ انْحِبَرَنَا عَنْمَانُ بُنُ عُمْرَ انْحِبَرَنَا عَنْمَانُ بُنُ عُمْرَ انْحِبَرَنَا عَنْمَانُ بُنُ عُمْرَ انْحِبَرَنَا مَعْلَاهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنِ ابْنِ عُمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

99- حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَاحِدِ ابُنِ آيُمَنَ قَالَ سَمِعُتُ آبِي عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ رَضِىَ اللّهُ عَنُهُمَا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ اللّى شَجَرَةٍ آوُنَحُلَةٍ فَقَالَتِ امْرَأَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ آوُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ آلَا نَحْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ

کے دن خطبہ پڑھ رہے تھ، کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کرع ض کیایار سول اللہ علی ہے گوڑے مرکئے بکریاں ہلاک ہو گئیں۔ خدا تعالی سے ہمارے لئے دعا فرمایئے کہ وہ آب رحمت برسائے۔ آپ علی ہوائے نے دعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھادیئے اور دعا کی۔ حضرت انس کہتے ہیں اس وقت آسان شخصے کی طرح بالکل صاف تھا اس پر ابر کا ایک مکول دیا تی مقال ایک محول دیا تی ہوا چلی بادل آئے اور آسان نے اپنامنہ کھول دیا تی بارش ہوئی کہ ہم پانی ہیں اپنے گھر پنچے اور دوسرے ہمعہ کھول دیا تی بارش ہوئی کہ ہم پانی ہیں اپنے گھر پنچے اور دوسرے ہمو کہ کہایار سول اللہ مکانات گریزے آپ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ پانی کو روک دے۔ تو آپ علی مکرائے اس کے بعد فرمایا ہمارے آس بیس بی بی مراب کے بعد فرمایا ہمارے آس بیس بیس نے ابر کی طرف دیکھا کہ وہ باس بیس ہمارے او پر نہ برس۔ بس میں نے ابر کی طرف دیکھا کہ وہ مدینہ کے آس پاس ہمٹ گیا ایسا معلوم ہو تا تھا کہ گویا وہ بادلوں کے درمیان تاج کی طرح نظر آرہا ہے۔

۱۹۹۷ - محد بن مثنی کی بن کثیر ابو عسان ابو حفص عمر بن العلاء افع حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم مجور کی لکڑی سے فیک لگا کے خطبہ پراھا کرتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا تو آپ علیہ منبر پر تشریف لے کئے تویہ ستون زار قطار رونے لگا۔ آپ علیہ اس کے پاس آئے اور اپنا دست مبارک اس پر بھیرا۔ عبدالحمید عثان بن عمر معاذ بن ابخا دست مبارک اس پر بھیرا۔ عبدالحمید عثان بن عمر معاذ بن العلاء نافع سے اس طرح روایت کرتے ہیں (نیز) ابوعاصم ابن ابی رواد 'نافع 'ابن عمر نبی صلی الله علیہ وسلم سے اس طرح بیان کرتے ہیں۔

290 - ابو نعیم عبدالواحد بن ایمن حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند و ایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جعہ کا خطبہ پڑھتے وقت ایک مجور کے در خت کے تناہے کم لگا لیتے تھے تو ایک انصاری عورت یا کسی مرد نے عرض کیا یا رسول الله! ہم آپ ایک انصاری عورت یا کسی مرد نے عرض کیا یا رسول الله! ہم آپ ایک ان منبر کیوں نہ بنادیں فرمایا اگر چاہو (تو بنادو) چنا نچہ ان لوگوں نے آپ کے لئے منبر بنا دیا جب جمعہ کا دن ہوا تو آپ

إِنْ شِئْتُمُ فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّجُلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَضَمَّهَا إِلَيْهِ تَقِنُّ أَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِيُ يُسَكَّنُ قَالَ كَانَتُ تَبُكِي عَلَى مَاكَانَتُ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكُر عِنْدَهَا.

٧٩٦ حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّنَيٰى اَحِىٰ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالِ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سِعِيْدٍ قَالَ الْحُبَرَنِى حَفُصُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَنَسِ ابْنِ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَنَسِ ابْنِ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ مَالِكُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ مَالِكُ اللهِ مَسُعُوفًا عَلَى حُدُوعٍ مِّنُ نَخُلٍ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إلى جِدْعٍ مِّنُهَا فَلَمَّا وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إلى جِدْعٍ مِّنُهَا فَلَمَّا فِسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِللِكَ صَفِيعًا كَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِللِكَ لِحِدْعٍ صَوْبًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ حَتَّى جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ فَسَكُنَتُ .

سسسه به الله عَدَّمَٰذُ الله بَشَّارِ حَدَّنَنَا اللهُ آلِي عَنُ شُعْبَةً حَدَّنَىٰ بِشُرُ اللهُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا اللهُ عَدِي عَنُ شُعْبَةً عَنُ سُلَيْمَانُ سَمِعْتُ اَبَا مُحَمَّدٌ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سُلَيْمَانُ سَمِعْتُ اَبَا لَحَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ وَالطّيقَةُ وَالْاَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ وَالطّيقَةُ وَالْاَمُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْكَبُولُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ وَالشّهُى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَتُ هَذِهِ وَلَكِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَالِهِ وَحَارِهِ وَالشّهُى عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَالِهِ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَالْكَنْ وَيُنْتَهُمْ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكَ وَيُنْتَهُا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ وَيُنْتَهَا بَابًا مُعْلَقًا اللّهُ اللّهُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

علیہ منبر پر تشریف لے گئے تھجور کی لکڑی کا وہ ٹکڑا بچوں کی طرح رونے اور چلانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبرے اتر کر اس لکڑی کو (سینہ سے) لگالیادہ الیمی آوازے رونے لگاجس طرح وہ بچہ روئے جو چپ کرایا جاتا نے حضرت جابر گہتے ہیں وہ اس ذکر کی یاد میں رونے لگاجواس کے پاس ہواکر تاتھا۔

291 - اسلعیل سیلمان کی کی خفص خضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئی ہوئی ہوئی سے بنا کہ (ابتداء میں) مجد (نبوی) تھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھتے تو تھجور کے ایک ستون سے سہارالگا لیتے تھے۔ جب آپ عظیہ کے لئے منبر بنایا گیا تو آپ علیہ اس کی وجہ سے ہم نے اس تھجور کے ستون سے ایک آواز سی مثل او نمنی کی آواز کے ، چنانچہ رسول کے ستون سے ایک آواز سی مثل او نمنی کی آواز کے ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ نے دسول دست مبارک اس پررکھا تو وہ جپ ہوا۔

قَالَ يُفْتَحُ الْبَابُ اَوْيُكُسَرُ؟ قَالَ لَا بَلُ يُكْسَرُ قَالَ لَا بَلُ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ اَحُرَى اَنُ لَا يُغُلَقَ قُلْنَا عَلِمَ الْبَابَ قَالَ نَعَمُ كَمَا اَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ أَنِّى حَدَّثَتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْاَعْالِيْطِ فَهَبْنَا اَنُ نَسْقَالَةً وَاَمَرُنَا مَسُرُوقًا فَسَعًا لَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ قَالَ عُمَرُ.

٧٩٨ - حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ عَنِ النِّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَانَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا قَوْمًا يِّعَالَهُمُ الشَّعُرُ وَحَتَّى تَقَاتِلُوا التُّرُكَ صِغَارَ الاَعُيْنِ حُمُرَ الشَّعُرُ وَحَتَّى يَقَعَ فِيهِ المَحَالُ المُطرَقَةُ وَتَجِدُونَ مِن خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّهُمُ المُحَالُ المُطرَقَةُ وَتَجِدُونَ مِن خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّهُمُ المُحَالُ مَعْدَ فِيهِ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي كَرَاهِيَةً خِيارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيارُهُمُ فِي الْمِسَلامِ وَلَيَاتِينَ عَلَى اَحِدِ كُمُ زَمَانَ لَاكُ لَاكُ اللَّهُ مِثْلُ اهلِهِ وَمَا يَرْنِي النَّامُ اللَّهُ مِثْلُ اهلِهِ وَمَا يَرْنِي النَّامِ اللَّهُ مِثْلُ اهلِهِ وَمَا يَرْنِي النَّامِ اللَّهُ مِثْلُ اهلِهِ وَمَا لَلْ يَكُونَ لَةً مِثْلُ اهلِهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مِثْلُ اهلِهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَوْ اللَّهُ مِثْلُ اهلِهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَاللَّهُ مَالُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَلَهُ اللَّهُ ال

٧٩٩ حَدَّنَيْ يَحْنَى حَدَّنَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمْرٍ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَّكُرُمَانَ مِنَ الْاَعَاجِمِ حَتَى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَّكُرُمَانَ مِنَ الْاَعَاجِمِ حُمُرالُوجُوهِ فُطُسَ الْاَنُوفِ صِغَارَ الْاَعَيْنِ وَجُوهُهُمُ المَّحَانُ الْمُطُرِقَةُ نِعَالَهُمُ الشَّعُرُ وَجُوهُهُمُ المَّحَانُ المُطُرَقَةُ نِعَالَهُمُ الشَّعُرُ تَابَعَةً غَيْرُةً عَنُ عَبُدِالرَّزَّاقَ .

٨٠٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ

گا۔(۱) حضرت عمرٌ نے کہا پھر وہ اس قابل ہو گاکہ مجھی بند نہ کیا جائے۔ہم لوگوں نے (حذیفہ سے) پوچھاکیا حضرت عمرٌ اس دروازہ کو جانے تھے جس طرح تم جانے تھے جس طرح تم کل کے بعد رات کا یقین رکھتے ہو۔ میں نے ان سے ایک ایسی حدیث بیان کی تھی جس میں شک نہ تھا پھر ہمیں ان سے زیادہ پوچھتے ہوئے خوف معلوم ہوا! اور ہم نے مسروق سے کہاانہوں نے دریافت کیاوہ دروازہ کون تھا حذیفہ نے کہاوہ حضرت عمرٌ کی ذات تھی۔

294 - ابوالیمان شعیب ابو زناد اعرج حضرت ابو ہریر اللہ سیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی ، جب تک تم ایس قوم سے جنگ نہ کر وجن کی جو تیاں بال کی ہوں گی اور جب تک تم ترکوں سے قال نہ کرو گے۔ جن کی آئھیں چھوٹی ہوں گی ، چہرے سرخ ہوں گے ناکیس چیٹی ہوں گی گویا ان کے چہرے پٹی ہوئی ڈھالیس ہیں اور تم ان ہیں سے ہوں گی گویا ان کے چہرے پٹی ہوئی ڈھالیس ہیں اور تم ان میں سے نظرت کرنے والا ہوگا یہاں تک کہ وہ سب سے زیادہ اس خلافت سے نظرت کرنے والا ہوگا یہاں تک کہ اس کو مجبور کیا جائے گالوگوں کی مثال معدن اور کان کی طرح ہے ان میں جولوگ زمانہ جاہیت میں مثال معدن اور کان کی طرح ہے ان میں جولوگ زمانہ جاہیت میں اجھے ہیں اور تم میں سے کسی پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کو میر اور کھنا اس کے گھر والوں اور مال سے زیادہ بیند و مرغوب ہوگا۔

299۔ یکی عبدالرزاق معمر ہمام ، حضرت ابوہر ریڑ سے روایت کرتے ہیں قیامت نہ آئے گئ جب تک خوز اور کرمان سے تم جنگ نہ کرلو گے ، یہ عجمی ہیں ان کے چرے سرخ ناکیں چیٹی اور آئکھیں چھوٹی ہوں گی گویا ان کے چرے پی ہوئی ڈھالیں ہیں اور ان کے جوتے بالوں کے ہوں گئ کیکیا کے علاوہ دوسر ول نے عبدالرزاق سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

۸۰۰ علی بن عبدالله 'سفیان 'اسمعیل قیس سے روایت ہے انہوں

(۱) دروازے سے مراد خود حضرت عمر کی ذات ہے کہ جب تک وہ موجود ہیں،امت فتنوں ( یعنی باہمی اختلافات ) سے محفوظ ہے۔ دروازہ کھولا جائے تو دوبارہ بند کیا جاسکتا ہے، توڑ دیا جائے تو دوبارہ بند نہیں کیا جاسکتا،اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فتنوں کا جو سلسلہ شروع ہوگا بھروہ منقطع نہیں ہوگا۔

قَالَ قَالَ اِسْمَاعِيُلُ اَخْبَرَنِيُ قَيْسٌ قَالَ اَتَيْنَا اَبِاهُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثَلاثَ سِنِينَ لَمُ اَكُنُ فِي سِنِينَ لَمُ اَكُنُ فِي سِنِينَ اَحْرَصَ عَلَى اَنْ اَعِى الْحَدِيثَ مِنْهُ فِي سِنِينَ اَحْرَصَ عَلَى اَنْ اَعِى الْحَدِيثَ مِنْهُ فِي سِنِينَ الْحَدِيثَ مِنْهُ السَّعْرُ وَهُو هَذَا السَّعْرُ وَهُو هَذَا السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالَهُمُ الشَّعْرُ وَهُو هَذَا السَّعْرُ وَهُو هَذَا البَارِزِ .

٨٠ حَدَّئَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّئَنَا جَرِيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّئَنَا جَرِيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّئَنَا عُمَرُ بَنُ حَارِمٍ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّئَنَا عُمَرُ بَنُ تَغُلِبٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا كَانَّ قَوْمًا كَانَّ قَوْمًا كَانَّ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطرَقَةُ .

٨٠٢ حَدَّنَنَا الْحِكُمُ بُنُ نَافِعِ اَخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنِى سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَقُولُ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيهِم ثُمَّ يَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُسُلِمُ هَنَا لَهُ وَنَا الْحَجَرُ يَا مُسُلِمُ هَذَا يَهُودُ إِنَّ اللهُ هَا لَهُ اللهِ اللهِ عَلَيهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِم فَا اللهِ هَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٨٠٣ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ عَنُ عَمْرٍ وَعَنُ جَابِرٍ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ صَحِبَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَغُزُونَ فَيُقَالُ فَلُ مَنُ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَهُمُ هَلُ فِيكُمُ مَنُ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمُ .

٨٠٤ حَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَكْمِ اَخْبَرَنَا الْحَكْمِ الْخَبَرَنَا النَّسُرُ الْخُبَرَنَا مُحِلُّ ابُنُ
 خليفة عَنُ عَدِى بن حَاتِم قَالَ بَيْنَا آنَا عِنْدَ

۱۰۸ - سیلمان بن حرب حریر بن حازم مسن حضرت عمر بن تغلب سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ علی فرماتے تھے قیامت سے پہلے تم الیی قوم سے جنگ کروگے جن کی جو تیاں بال دار ہوں گی اور الیی قوم سے بھی لڑوگے جن کے چرے گویا تہ بہ تہ (چرے کی) ڈھالیں ہیں۔

۱۰۷- علم ، فعیب زہری ٔ سالم بن عبداللہ بن عررضی اللہ عنہما ہے ہیاں کرتے ہیں انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عرکتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہودی تم سے جنگ کریں گے۔ پھر تم ان پر غالب آ جاؤ گے ، یہاں تک کہ (یہودی پھر کے چھے چھپتا پھرے گا) پھر تم سے کہیں گے کہ اے مسلمان! ادھر آ میرے پیچھے یہ یہودی (چھپا بیٹھا) ہے اس کو موت کے گھاٹ اتاردے۔

۱۹۰۸ - قتیه سفیان عمرو ، جابر ، حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پرایک ایسازمانہ آئے گاکہ وہ جہاد کریں گے توان سے دریافت کیاجائے گاکیا تم میں کوئی ایبا فخص موجود ہے ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو؟ وہ کہیں گے ہاں توان کو فتح دی جائے گئ چر وہ جہاد کریں گے توان سے بوچھا جائے گاکیا تم میں کوئی ایبا شخص موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی صحبت سے فیض یاب ہوا ہے ؟ وہ کہیں گے ہاں موجود ہیں۔ توان کو بھی فتح دے دی جائے گا۔ ہم اس کے محابی کی محبت سے فیض یاب ہوا ہے ؟ وہ کہیں گے ہاں موجود ہیں۔ توان کو بھی فتح دے دی جائے گا۔ میں اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک فیصل نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کہ ایک فیصل نے آئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاقہ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِذُاتَاهُ رَجُلٌ فَشَكًّا اِلَيُهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ آتَاهُ اخَرُ فَشَكًا قَطُعَ السَّبِيُلِ فَقَالَ يَاعَدِيُّ هَلُ رَآيُتَ الْحِيْرَةَ قُلُتُ لَمُ اَرَهَا وَقَدُ ٱنْبُنُتُ عَنُهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتُ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الْظَعِيْنَةَ تَرُتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوُفَ بِالْكُعُبَةِ لَاتَحَافُ اَحَدًا إِلَّا اللَّهَ قُلْتُ فِيُمَا بَيُنِيُ وَبَيْنَ نَفُسِىٰ فَايُنَ دُعَّارُ طَيِّ الَّذِيْنَ قَدُ سَعَّرُ وا الْبِلَادَ وَلَٰتِنُ طَالَتُ بِكَ حَيْوَةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسُرى قُلْتُ كِسُرَى بُنُ هُرُمُزَ قَالَ كِسُرَى بُنُ هُرُمُزَ وَلَقِنُ طَالَتُ بِكَ حَيْوَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلُءَ كَفِيِّهِ مِنُ ذَهَبِ اَوُفِضَّةٍ يَّطُلُبُ مَنُ يَّقُبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ اَحَدً يَّقَبَلُهُ مِنْهُ لَيَلُقَيَنَّ اللَّهَ آحَدُكُمُ يَوْمَ يَلُقَاهُ وَلَيْسَ مِنْهُ وَبَيْنَا ۚ تَرُجُمَانً يُتَرُحِمُ لَهُ فَيَقُولُنَّ أَلَمُ أَبْعَتُ اِلَّيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ اللَّمُ أَعُطِكَ مَالًا وَٱفۡضِلُ عَلَيۡكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَنُظُرُ عَنُ يَّمِيۡنِهٖ فَلَا يَرْى إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَنظُرُ عَنُ يَّسَارِهِ فَكَ يَرْى إِلَّا جَهَنَّمَ قَالَ عَدِيٌّ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْبِشِقَّةِ تَمُرَةٍ فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ شِقَّةَ تَمُرَةٍ فَبِكُلِمَةٍ طَيَّيَةٍ قَالَ عَدِيٌّ فَرَآيُتُ الطَّعِينَةَ تَرُتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حَتَّى تَّطُوفَ بِالْكُعْبَةِ لَاتَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَكُنْتُ فِيُمَنُ اِفْتَتَحَ كُنُوْزَ كِسُرَى بُنِ هُرُمُزَ وَلَئِنُ طَالَتُ بِكُمُ حَيْوةً لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ مِلُءَ كَفِّهِ .

حَدَّنَيى عَبُدُ اللهِ حَدَّنَنِى أَبُو عَاصِمٍ أَخَبَرَنَا سَعُدَانُ بُنُ بِشُرِ حَدَّنَنا أَبُومُ حَاهِدٍ حَدَّنَنا مُحِلُّ بُنُ حَلِيْفَةَ سَمِغْتُ عَدِيًّا كُنتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه و سَلَّم.

کی شکایت کی ، دوسرے نے آپ کے پاس آ کرڈاکہ زنی کی شکایت کی تو آپ علی اللہ نے فرمایا عربی کیاتم نے حمرہ دیکھاہے۔ میں نے عرض کیا میں نے وہ جگہ نہیں دیلھی لیکن اس کا محل و قوع مجھے معلوم ہے۔ فرمایااگر تمہاری زندگی زیادہ ہوئی' تو یقیناتم دیکھ لو گے کہ ایک بڑھیا عورت حیرہ سے چل کر کعبہ کاطواف کرے گی۔ خدا کے علاوہ اس کو سکسی کا خوف نہ ہو گا میں نے اپنے جی میں کہا (قبیلہ) طے کے ڈاکو كدهر جائيں گے۔ جنہوں نے تمام شہروں میں آگ لگار كھی ہے: آپ نے فرمایا تہاری زندگی زیادہ ہوئی تو یقیناتم کسری کے خزانوں کو فنخ كروكي ـ مين في دريافت كياكسرى بن برمز آب عظية في فرمايا ہاں (کسری بن ہر مز)اور اگر تمہاری زندگی زیادہ ہوئی تو یقیناتم دیکھ لو کے کہ ایک مخص مٹھی بھر سونایا جا ندی لے کر نکلے گااور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا،جواے لے بلے، کیکن اس کو کوئی نہ ملے گاجو پیرر قم لے لے بیناتم میں سے ہر مخص قیامت میں اللہ سے ملے گا(اس وقت)اس کے اور اللہ کے در میان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ جواس کی گفتگو کا ترجمہ کرے۔ خدا تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے یاس رسول نه جمیجاتها جو تخجی تبلیغ کرتا؟ ده عرض کرے گاہاں پھراللہ تعالی فرمائے گاکیا میں نے تھے کومال وزراور فرزندسے نہیں نوازاتھا؟ وہ عرض کرے گاہاں! پھر وہ اپنی داہنی جانب دیکھے گادوزخ کے سوا کچھ نہ دیکھے گا۔ حضرت عدیؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناکہ آگ ہے بچواگرچہ جھوارے کاایک فکراہی سہی یہ بھی نہ ہو سکے تو کوئی عمدہ بات کہہ کر ہی سہی۔ عدی ہے ہیں میں نے بردھیا کودکھ لیا کہ جمرہ سے سفر شر دع کرتی ہے اور کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اللہ کے سوااس کو کسی کا ڈر نہیں تھا اور میں اُن لو گوں میں سے ہوں جنہوں نے کسر کی بن ہر مز کے خزانے فتح کئے تھے اگر تم لوگوں کی زندگی زیادہ ہوئی توجو کھھ آپ عظیفے نے فرمایا ہے کہ ایک مخص مٹھی بھر سونالے کر نکلے توتم پیہ بھی دیکھ لوگے۔ عبداللد ابوعاصم 'سعدان بن بشير 'ابو مجاهد ' محل بن خليفه ' حضرت عری سے کنت عندالنبی کے الفاظ بیان کرتے ہیں۔

٥٠٥ حَدَّنَىٰ سَعِيدُ بُنُ شَرُحِيلَ حَدَّنَا لَيْتُ عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِى الْخَيْرِ عَنُ عُقَبَةَ بُنِ عَامِرِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى اَهُلِ اُحُدِ صَلُوتَةً عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انصَرَفَ الَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطُكُمُ وَآنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ إِنِّى وَاللَّهِ لَانَظُرُ إِلَى حَوْضِى الْانْ وَإِنِّى قَدُ انْحُطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْارْضِ وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا خَافُ بَعُدِى آنُ تُشُرِكُوا وَلَكِنُ آخَافُ آنُ مَنَافَسُوا فِيها.

٨٠٦\_ حَدَّثَنَا ٱبُوُ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عُرُوَةَ عَنُ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أَشُرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ مِّنَ الْاطَامِ فَقَالَ هَلُ تَرَوُنَ مَا اَرَى إِنِّي أَرَىَ الْفِتَنَ تَقَعَ خِلَالَ بُيُوتِكُمُ مَوَاقِعَ القَطْرِ. ٨٠٧\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيُ عُرُوَةً بُنُ الزُّبَيْرِ اَلَّ زَيُنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً بِنُتَ آبِي سُفْيَانَ حَدَّنَتُهَا عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحَشٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ۚ فَزِعًا يَّقُولُ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنُ شَرَّقَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوُمَ مِنُ رَدُمٍ يَاحُوْجَ وَمَا جُوْجَ مِثْلَ هَذَا وَحَلَّقَ بِاصْبَعِهِ وَبِالَّتِي تَلِيُهَا فَقَالَتُ زَيْنَبُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ أَنْهُلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذَا كَثُرَ الْخَبُّثُ وَعَن الزُّهُرِيِّ حَدَّنَتُنِيُ هِنَدُ بِنُتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتُ اِسُتَيُقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ مَاذَا ٱنْزِلَ مِنَ الْخَزَآئِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ.

٨٠٨ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابُنُ الِيهِ الْعَزِيْزِ ابْنُ الْمَاجِشُونَ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ

۸۰۵ سعید الیث بیزید ابوالخیر احضرت عقبه بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد پر اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پر نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد منبر پر تشریف لا کر فرمایا میں تمہارا پیش خیمہ ہوں اور گواہ ہوں اور خدا کی قشم میں اس وقت حوض کو ٹرکی طرف دیچھ رہا ہوں اور بے شک مجھ کو تمام روئے زمین کے خزانوں کی تنجیاں عطاکی گئی ہیں۔ خدا کی قشم میں اپ بعد تمہارے مشرک ہو جانے کا خوف نہیں کر تا بلکہ اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ تم صرف دنیا میں لگ جاؤ۔

۱۰۰۸ - ابو نعیم 'ابن عیبینہ 'زہری' عروہ ' حضرت اسامۃ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دن) مدینہ کے بلند ٹیلہ پر چڑھ کر (صحابہ کو مخاطب کر کے) فرمایا کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں وہ فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پراس طرح برس رہے ہیں جس طرح بینہ برستا ہے۔

۸۰۸۔ ابو نعیم عبدالعزیز بن ابی سلمہ عبدالرحلٰ بن ابی صعصعہ ان کے والد عضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے

آيِيُ صَعْصَعَةَ عَنُ آيِيهِ عَنُ آيِي سَعِيدِ نِ
اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ لِي اِنِّي اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ لِي اِنِّي اَرَاكَ
اللّٰحُدُرِيّ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ لِي اِنِّي اَرَاكَ
النَّحَبُّ الْعَنَمَ وَتَتَّخِذُهَا فَاصُلِحُهَا وَاصُلِحُ
رُعَامَهَا فَانِي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وسَلَّمَ يَقُولُ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ
الْعَنَمُ فِيهِ خَيْرَ مَالِ الْمُسُلِمِ يَتُبُعُ بِهَا شَعَفَ
الْحَبَالِ الْمُسْلِمِ يَتُبُعُ بِهَا شَعَفَ
الْحَبَالِ فِي مَواقِع الْقَطْرِ يَفِرُ
الْحِبَالِ فِي مَواقِع الْقَطْرِ يَفِرُ
بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

٩٠٨ حَدَّنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ الْأُويُسِيُّ حَدَّنَا اِبْرَاهِيمُ عَنُ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَتَكُولُ فِتَنَ الْقَاعِدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَتَكُولُ فِتَنَ الْقَاعِدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَتَكُولُ فِتَنَ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِمُ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَمَنُ الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَمَنُ الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَمَنُ اللَّهُ وَمَنُ وَجَدَ مَلَحَاءً لَيُعَدِّ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّئَنِي ٱبْوُ الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَارِثِ عَنُ اللَّهُ وَمَنُ وَجَدَ مَلَحَاءً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنُ وَجَدَ مَلَحَاءً اللَّهُ ال

رُدُدُ مَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنِ ابْنِ مَسُعُولَاٍ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَسُعُولَاٍ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ أَثْرَةً وَٱمُورًا تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ فَمَا تَامُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمُ تَسُأَلُونَ اللهِ الَّذِي لَكُمُ .

٨١١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا

میں انہوں نے فرمایا میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں کو پہند کرتے ہو
اور ان کو پالتے ہو تم ان کی ہر طرح تکہداشت کرو، ان کی بیاری کا
خیال رکھو۔ اس لئے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
سے سناہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں پر ایساز مانہ
آئے گا، جس میں مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گئ کہ ان کو لے
کر پہاڑ کے دروں میں پانی برنے کی جگہوں میں چلا جائے گا اور فتنوں
سے بھاگ کراپے دین کو بچالے گا۔

۹۰۸۔ عبدالعزیزالاولی ابراہیم 'صالح بن کیسان 'ابن شہاب 'ابن المسیب 'ابی سلمہ 'حضرت الوہر ریورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب فتوں کا ظہور ہوگا،ان فتنول کے زمانہ میں بیٹھنے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے ظہور ہوگا،ان فتنول کے زمانہ میں بیٹھنے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے سے جو شخص ان فتنوں کی طرف جھانے گافتنہ اس کواپی طرف میں گاراس زمانہ میں )اگر کوئی پناہ کی جگہ پائے تو وہاں جا کر پناہ حاصل کر لئے ابن شہاب 'ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث 'عبدالرحمٰن بن مطبع بن الاسود 'نو فل بن عبدالرحمٰن بن الحارث 'عبدالرحمٰن بن مطبع بن الاسود 'نو فل بن معاویہ 'حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں اسے معاویہ 'حضرت ہو جائے تو گویاس کا گھر بار اور مال و متاع اس سے چھین الفاظ زیادہ ہیں نمازوں میں سے ایک نماز الی ہے (۱) کہ جس شخص سے وہ فوت ہو جائے تو گویاس کا گھر بار اور مال و متاع اس سے چھین لیا گیا۔

۱۹۰ - محمد بن کثیر 'سفیان 'اعمش 'زید بن وہب 'حضرت ابن مسعودٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی اور چند با تیں ایسی ہوں گی جن کو تم براسمجھو گئے صحابہؓ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ میں ہم کو کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا تم پر جو حق ان کا ہو وہ ادا کے کرواور اپناحق اللہ تعالی سے مانگو۔

ا٨١ محمد بن عبدالرحيم 'ابومعمر 'اسلعيل بن ابراجيم 'ابواسامه ' شعبه

<sup>(</sup>۱)اس سے مراد نماز عصر ہے جیسا کہ ایک دوسری روایت میں اس کی تصریح موجود ہے۔

آبُو مَعُمَر اِسُمَاعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا آبُو اُسَامَةَ جَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِي التَّبَاحِ عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ اَبِي هُرِيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهُلِكُ النَّاسَ هذَا الْحَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهُلِكُ النَّاسَ هذَا الْحَيُّ مِن قُرَيُشٍ قَالُوا فَمَا تَامُرُنَا قَالَ لَوُ اَنَّ النَّاسَ اعْتَرَلُوهُمُ وَقَالَ مَحْبُودٌ حَدَّنَنَا آبُو دَاوُدَ اخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي التَّيَّاحِ سَمِعْتُ آبَازُرُعَةٍ . اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي التَّيَّاحِ سَمِعْتُ آبَازُرُعَةٍ . اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي التَّيَّاحِ سَمِعْتُ آبَازُرُعَةٍ . عَمُرُو بُنُ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْاَمُوتُ عَن حَدِّبَ عَمُرُو بُنُ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْاَمُوتُ عَن عَن حَدِّبَ عَمُرُو بُنُ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْاَمُوتُ فَسَمِعْتُ آبَا مُو هُرَيْرَةً فَسَمِعْتُ آبَا مُولُولًا فَمُولُ فَاللَّهُ هُرَيْرَةً وَسُمِعْتُ آبَا مُولُولًا فَمُولُولًا عَلَمَةٍ مِن قُرَيْرَةً وَلَى السَّعَيْدُ اللَّهُ هُرَيْرَةً اِنُ شَعْتُ آبَا فَعَلَاثُولُ مَنُولًا فَمَا لَا مُولُولًا عَلَمَةً قَالَ آبُو هُرَيْرَةً اِنُ شَعْتَ آلُ شَعْتَ آلُ مُرُولًا عَلَمَةً قَالَ آبُو هُرَيْرَةً اِنُ شُعْتَ آلُ اللَّهُ هُرَيْرَةً اِنُ شَعْتَ آلُ اللَّهُ هُرَيْرَةً اِنُ شَعْتَ آلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِهُ اللَّهُ ا

٨١٢\_ حَدَّثَنَا يَخُيَى بُنُ مُوُّسِٰى حَدَّثَنَا ٱلْوَلِيُدُ قَالَ حَدَّثَنِيُ ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ بُسُرُ بُنُ غُبَيُدِ اللَّهِ الْحَضْرَ مِنْيَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُو اِدُرِيْسَ الْحَوُلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسُأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ اَسُأَلُهُ عَن الشَّرِّمُخَافَةً أَنُ يُّدُرِكَنِي فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ فَجَآءَ نَا اللَّهُ بِهِذَا الْخَيُرِ فَهَلُ بَعُدَ هٰذَا الْخَيْرَ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ وَهَلُ بَعُدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنُ خَيْرٍ؟ قَالَ نَعَمُ وَفِيُهِ دَخُنَّ قُلْتُ وَمَا دَخُنَّهُ قَالَ قُومٌ يَّهُدُونَ بِغَيْرِ هَدُينُ تَعُرِفُ مِنْهُمُ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلُ بَعُدَ ذَلِكَ الْحَيْر مِنُ شَرِّ؟ قَالَ نَعَمُ دُعَاةٌ اللي أَبُوابِ جَهَنَّمَ مَنُ آجَابَهُمُ الِّيهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يارَسُولَ اللهِ صِفْهُمُ لَنَا فَقَالَ هُمُ مِّنُ حَلَدَتِنَا وَيَتَكُلُّمُونَ بِٱلسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ

ابوتیات ابوزرعہ محضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبیلہ قریش عام لوگوں کو ہلاک کر دے گا صحابہؓ کرام نے عرض کیا پھر آپ علیہ ہم کوکیا تھم دیتے ہیں؟ آپ علیہ فرمایا کاش لوگ ان سے علیحہ ہ رہے۔ محمود نے کہا کہ بذریعہ ابوداؤد شعبہ ابوتیات ابوزر عہ سے میں نے سا۔

احد بن محد المكى عمر و بن يحيى بن سعيد الاموى ان ك دادا في حضرت ابو ہر يره رضى الله عنه سے روايت كيا كه ميں في صادق و مصدوق حضرت رسول الله صلى الله عليه سلم كو فرماتے ہوئے سنا كه ميرى امت كى ہلاكت قريش كے چند نوجوانوں كے ہاتھ ہم وان في كہا چند نوجوانوں كے ہاتھ ہم وان في كہا چند نوجوانوں كے ہاتھ ميں، حضرت ابو ہر يرة في كہا اگر تو فياب توميں ان كے نام بھى تجھ كو بتلادوں۔

٨١٢ يچيٰ وليد 'ابن جابر 'بسر 'ابوادر ليس سے بيان كرتے ہيں وہ كہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن یمان کو رہے کہتے ہوئے سالوگ (اکثر) رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خير كى بابت دريافت كرتے رہتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراور فتنوں کی بابت بوچھا کر تا تھااس خیال ہے کہ کہیں میں کسی شرو فتنہ میں مبتلانہ ہو جاؤں۔ ایک روز میں نے عرض کیا کہ بارسول اللہ! ہم جاہلیت میں گر فقار اور شر میں مبتلاتھ پھر خداوند تعالی نے ہم کواس بھلائی (یعنی اسلام) سے سر فراز کیا کیااس بھلائی کے بعد بھی کوئی برائی پیش آنے والی ے ؟ فرمایا ہاں! میں نے عرض کیا اس بدی وبرائی کے بعد بھی بھلائی ہو گی؟ فرمایاہاں! لیکن اس میں کدور تیں ہوں گی۔ میں نے عرض کیا وہ کدورت کیا ہو گی؟ فرمایا کدورت سے مراد وہ لوگ ہیں جو میرے طریقہ کے خلاف طریقہ اختیار کر کے اور لوگوں کو میری راہ کے خلاف راہ بتائیں گئے تو ان میں دین بھی دیکھے گا اور دین کے خلاف امور بھی ہیں۔ عرض کیا 'کیااس بھلائی کے بعد بھی برائی ہو گ؟ فرمایا ہاں! یجھے لوگ ایسے ہوں گے جو دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لو گوں کو بلا <sup>ک</sup>یں گے جو ان کی بات مان لیں گے وہ ان کو دوزخ

آدُرَكَنِيُ ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسُلِمِينَ وَ الْمَا مَهُمُ قُلْتُ فَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُمُ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلُ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوُ آنَّ تَعْضَّ بِاصُلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدُرِكُكَ الْمَوْتُ وَآنُتَ عَلَى ذَلِكَ.

٨١٣ حَدَّنَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِع حَدَّنَنَا شُعَيُبٌ
 عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبُو سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا
 هُرَیُرٰةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ
 صَلّی اللّٰهُ عَلَیُهِ وسَلّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّی
 یَقُتَتِلَ فِئَتَان دَعُواهُمَا وَاحِدَةً .

٨١٤ ـ حَدَّثَنِيُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِتَتَانِ فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعُوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَّلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبُعَثَ دَجًّا لُونَ كَذَّابُونَ قَرِيْبًا مِّنُ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمُ يَزُعَمُ آنَّهُ رَسُولُ اللهِ . ٨١٥\_ حَدَّثَنَا آبُوُ الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ أَبُوُ سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّ اَبَا سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يَقُسِمُ قِسُمًا آتَاهُ ذُوالُخُوَيُصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِيُ تَمِيُرٍ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ اَعُدِلُ فَقَالَ وَيُلَكَ وَمَنُ يَعُدِلُ إِذَا لَمُ اَعُدِلُ قَدُ خِبُتُ وَخَسِرْتُ اِنَ لَمُ اَكُنُ أَعُدِلُ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللَّهِ اِتُذَنَّ لِّي فِيُهِ فَأَضُرِبَ عُنُقَةً فَقَالَ دَعُهُ فَإِنَّ لَهُ أَصُحَابًا يَحُقِرُ

میں دھکیل دیں گے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ!ان کا حال مجھ سے بیان فرمائیے؟ فرمایاوہ ہماری قوم سے ہوں گئے اور ہماری زبان میں گفتگو کریں گے۔ میں نے عرض کیا اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ علیات میں گفتگو کریں گے۔ میں نے عرض کیا اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو گیڑو اور ان کے امام کی اطاعت کرو، میں نے عرض کیا کہ اگر اس وقت مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو۔ (تو کیا کروں) فرمایا تو ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جا اگرچہ تجھے کسی در خت کی جڑ میں بناہ لینی پڑے یہاں تک کہ اس حالت میں تجھ کو موت آ جائے۔ میں بناہ لینی پڑے یہاں تک کہ اس حالت میں تجھ کو موت آ جائے۔ میں بناہ لینی بڑے یہاں تک کہ اس حالت میں تجھ کو موت آ جائے۔ اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسالت مآ ب صلی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو گروہوں میں جنگ ہوگی اور ان دونوں کادعوی ایک ہی ہوگا۔

۸۱۴ عبدالله بن محمہ عبدالرزاق معم نهام محضرت ابوہر سرور ضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دوگروہ آپس میں لایں مجئ ان کے در میان جنگ عظیم ہوگی اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ اور اس وقت تک قیامت نہ ہوگی جب تک تقریباً تمیں جھوٹ بولنے والے دجال پیدانہ ہوں مجا دروہ سب یہی دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول اور پیغیر ہیں۔

۸۱۵ - ابوالیمان شعیب نرمری ابو سلمه کوشت ابو سعید خدری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر تھے۔ آپ علیا ہی کھ مال تقسیم کررہے تھے کہ آپ کی خدمت ہیں حاضر تھے۔ آپ علیا ہی کھا یک تقسیم کررہے تھے کہ آپ کے باین ذوالخویصر ہجو قبیلہ بن تمیم کا ایک شخص تھا حاضر ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! انصاف کیجئے! آپ علیا نے فرمایا تیری خرابی ہواگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون ہے جو انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہ کروں تو بہت ناکام و نامر اد ہوں انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہ کروں تو بہت ناکام و نامر اد ہوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھ کو اجازت د بیجئے کہ میں اس کی گرون اڑا دوں فرمایا اسکور ہے دواس کے جند ساتھی ایسے ہیں جن کی نمازوں کو د کھے کرتم اپنی نمازوں کو حقیر چند ساتھی ایسے ہیں جن کی نمازوں کو د کھے کرتم اپنی نمازوں کو حقیر

آخَدُ كُمُ صَلُوتَةً مَعَ صَلُوتِهِمُ وَصِيَامَةً مَع صِيَامِهِمُ يَقُرَءُ وُنَ الْقُرُانَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمُ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ إِلَى نَصُلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يَنْظُرَ اِلِّي رِصَافِهِ فَمَا يُوْجَدُ فِيُهِ شَيْءٌ ثُمٌّ يَنْظُرَ إِلَى نَضِيِّهِ وَهُوَ قِدُحُهُ فَلَا يُوْجَدُ فِيُهِ شَيُءٌ نُمَّ يَنْظُرُ إِلَّى قُذَذِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيُهِ شَيْءٌ قَدُ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدُّمَ ايَتُهُمُ رَجُلٌ اَسُوَدُ اِحُدى عَضُدَيْهِ مِثُلُ نَدى الْمَرُاةِ اَوُمِثُلُ الْبَضَعَةِ تَدَرُ دَرُ وَيَخُرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرُقَةٍ مِّنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيْدِ فَأَشُهَدُ أَيِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيْتَ مِنْ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَٱشُهَدُ آلَّ عَلَىَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمُ وَآنَا مَعَهُ فَآمَرَ بِلْلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأْتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرُتُ اِلَيْهِ عَلَى نَعُتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّذِي نَعَتَهُ .

آ ١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ اَخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ حَيْثَمَةً عَنُ سُويُدِ بُنِ غَفُلَةً قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلِانُ اَخِرَّ مِنَ السَّمَآءِ اَحَبُّ إِلَى مِنُ اَنُ اَكُذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمُ فَلِانُ اَخِرَ مِنَ السَّمَآءِ اَحَبُّ إِلَى مِنُ اَنُ اَكُذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَإِذَا خَدَعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ مِنَ عَنَى الجِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْاَسْنَانِ سُفَهَآءُ الْاَحُلَامِ يَقُولُونَ مِنَ الْإِسُلَامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ اللَّهُ مَلَيْهِ اللَّهُمُ مَنَا اللَّهُ مَا يَمُولُونَ مِنَ الْإِسُلَامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ الْرَبِيَةِ يَعُرُ فَوْلُ مِنَ الْإِسُلَامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَا يَعُرُقُ السَّهُمُ مَنَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ الْمُؤَلِّ مَنُ الْمَائِهُمُ مَا اللَّهُمُ الْمَائِقَ مَلَا مَالَةُ مُنَامِلًا مَالَعُهُمُ الْمَائِهُمُ الْمَائُةُمُ مَا الْمَائِهُمُ الْمَائِقَ مَلَى اللَّهُ مَا الْمَائِقُ مَا الْمَائِقَ مَا الْمَائِهُمُ الْمَائِقُ الْمَائِهُمُ الْمَائِهُمُ الْمَائِقَ مَا الْمَائِهُمُ الْمَائِقَ الْمَائِقُ الْمَائِقُ السَّهُمُ الْمَائِقُ الْمَائِهُمُ الْمَائِقَ الْمَائِقُ الْمُعُمُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُعَامِلُونَ الْمَائِقُ اللَّهُ الْمَلْفِيَامَةِ .

٨١٧\_ خَدَّنْنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا

مستجھو گے۔اوران کے روزوں کے سامنے اپنے روزہ کو کمتر وہ قر آن کی تلاوت کریں گے مگروہ ان کے حلق سے پنچے نہیں اترے گاریدوین ے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جا تاہے اس کے پکڑنے کی جگہ دیمھی جائے تواس میں کوئی چیز معلوم نہ ہو گ۔اس کے پرد کیھے جائیں توان میں کوئی چیز معلوم نہ ہو گی۔اس کے پراور پکڑنے کی جگہ کے در میانی مقام کو دیکھا جائے تواس میں کوئی چیز د کھائی نہ دے گی حالا تکہ وہ گندگی اور خون سے ہو کر گزراہے؛ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک سیاہ آدمی ہو گااس کاایک مونڈھا عورت کے بیتان یا پھڑکتے ہوئے گوشت کے لو تھڑے کی طرح ہو گا جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گا تو یہ ظاہر ہوں گے۔ حضرت ابوسعیڈ کہتے ہیں کہ میں اس امرکی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بیہ حدیث نبی صلی الله علیه وسلم سے سنی ہے اور بیر کد حضرت علی بن الی طالب نے ان لوگوں سے جنگ کی ہے۔ میں ان کے ساتھ تھا، انہوں نے تھم دیاوہ مخض تلاش کر کے لایا گیا، میں نے اس میں وہی خصوصیات یا کمیں جن کو بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارہ میں بيان فرماما تقابه

الا الله على الله على الله على وضرت سويد بن غفلة سے روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كہ حضرت على رضى الله عنه نے فرمايا كہ جب ميں رسالت مآب صلى الله عليه وسلم كى حديث تمہارے سامنے بيان كر تاہوں توبے شك به بات كہ ميں آسان سے گر پڑوں محص كوزيادہ پند ہے به نسبت اس كے كہ ميں آ تخصرت صلى الله عليه وسلم پر جھوٹا بہتان باند ھول اور جب تم سے ميں وہ باتيں بيان كروں جو ميرے اور تمہارے در ميان ميں تو بے شك لڑائى ايك فريب ہے۔ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ساہے كہ آخرى زمانہ ميں کچھ لوگ نو عمر بے و توف ہوں گے جو تمام مخلوق سے بہترین باتيں كريں عے وہ لوگ اسلام سے اس طرح نكل جائيں گے جيسے باتيں كريں عے وہ لوگ اسلام سے اس طرح نكل جائيں گے جيسے كمان سے تير نكل جاتا ہے ايمان ان كے حلق سے ينچ نہ اترے گا كمان سے تير نكل جاتا ہے ايمان ان كے حلق سے ينچ نہ اترے گا جب تم ان سے ملو توان كو قتل كر دينا قيامت كے روز اس شخص كے برااجر ہے جو ان كو قتل كر دينا قيامت كے روز اس شخص كے لئے بڑاا جر ہے جو ان كو قتل كر دينا قيامت كے روز اس شخص كے لئے بڑاا جر ہے جو ان كو قتل كر دينا قيامت كے روز اس شخص كے لئے بڑاا جر ہے جو ان كو قتل كر دينا قيامت كے روز اس شخص كے لئے بڑاا جر ہے جو ان كو قتل كر دينا قيامت كے روز اس شخص كے لئے بڑاا جر ہے جو ان كو قتل كر دينا قيامت كے روز اس شخص كے لئے بڑاا جر ہے جو ان كو قتل كر دينا قيامت كے روز اس شخص

٨١٧ محر ' يَحَيٰي ' اسمعيل ' قيس ' حضرت خباب بن ارت رضي الله عنه

يَحُيٰى عَنُ إِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا قَيُسٌ عَنُ خَبَّابِ

بُنِ الْأَرْتِ قَالَ شَكُونَا اللّٰهِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بَرُدَةً لَهُ فِي ظِلِّ
الكُعْبَةِ قُلْنَا لَهُ آلَا تَسْتَنُصِرُ لَنَا أَلَّا تَدُعُوا اللّٰهَ لَنَا
الكُعْبَةِ قُلْنَا لَهُ آلَا تَسْتَنُصِرُ لَنَا أَلَّا تَدُعُوا اللّٰهَ لَنَا
قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيهُ فَيُحَآءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ
الْارْضِ فَيُحْعَلُ فِيهِ فَيُحَآءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ
عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقَّ بِالنَّنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنُ اللَّهُ فِيهِ وَيُمُ اللَّهُ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنُ لِينِهِ وَيُمُ مَلُونَ لَحُمِهِ
مِنْ عَظُم اوُعَصَبِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنُ دِينِهِ
وَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَ هَذَا الْإَمُرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنُ
وَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَ هَذَا الْإَمُرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنُ
صَنْعَآءَ اللّٰهِ عَلَى خَنْمِهِ وَلَكِنَّكُمُ تَسُتَعُجُلُونَ .

٨١٨ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا ازَهَرُ ابُنُ سَعُدٍ حَدَّنَنَا ابُنُ عَوْنِ قَالَ انْبَانِي مُوسَي ابُنُ انَسٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ افْتَقَدَ ثَابِتَ ايْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلِّ يَارَسُولَ اللهِ آنَا آعُلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَآتَاهُ فَوَجَدَهُ عَالِسًا فِي بَيْبِهِ مُنَكِّسًا رَاسَهُ فَقَالَ مَوْتَهُ فَوْقَ مَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتَهُ فَوْقَ مَوْتِهُ وَسَلَّمَ فَقَدُ حَبِطَ صَوْتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَدُ حَبِطَ صَوْتَهُ فَوْقَ عَمَلُهُ وَهُو مِن اَهُلِ النَّارِ فَآتَى الرَّجُلُ فَاخَبَرَهُ عَمَلُهُ وَهُو مِن اَهُلِ النَّارِ فَآتَى الرَّجُلُ فَاخُرَةً عَمَلُهُ وَهُو مَن اَهُلِ النَّارِ فَآتَى الرَّجُلُ فَاخُبَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو مِن اَهُلِ النَّارِ فَآتَى الرَّجُولُ فَاخُبَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو مِن اَهُلِ النَّارِ فَآتَى الرَّجُولُ فَاكُونَ مَن اَهُلِ النَّارِ فَآتَى الرَّجُولُ فَاكُنَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْمَةٍ فَقَالَ أَوْلُ اللهُ اللهُ النَّارِ فَاتَى مِن اَهُلِ النَّارِ اللهُ ولَكُنُ مِن اَهُلِ النَّارِ وَلَكِنُ مِن اَهُلِ النَّارِ وَلَكِنُ مِن اَهُلِ النَّارِ الْمَالِهُ اللهُ ال

٨١٩ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي إِسُحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَرَأَ رَجُلُ الْكَهُفَ

سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بطور شکایت کے عرض کیا جب کہ آپ پی چادر اوڑھے ہوئے کعبہ کے سایہ میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے آپ علیہ خدا علیہ ہارے لئے مدو کیوں نہیں مانگتے 'ہمارے لئے آپ علیہ خدا تعالیٰ ہے دعا کیوں نہیں کرتے ؟ فرمایا تم سے پہلے بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان کے لئے زمین میں گڑھا کھودا جا تا وہ اس میں کھڑے کر دیے جاتے بھر آرہ چلایا جا تا اور ان کے سر پر رکھ کر دو کھڑے کر دیے جاتے اور یہ عمل ان کو ان کے دین سے نہ روکا تھا نیز لوہ کی کئی میاں ان کے گوشت کے نیجے اور پھوں پر کی جاتی تھیں اور یہ بات کو ان کے دین سے نہ روکت تھی 'خدا کی قتم! ہے دین (اسلام) کا مل نہ ہوگا حتی کہ اگر ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک چلا جائے گا تو اس کو خدا تعالیٰ کے سواکسی کا خوف نہ ہوگا اور نہ کوئی شخص اپنی میں تم عجلت اس کو خدا تعالیٰ کے سواکسی کا خوف نہ ہوگا اور نہ کوئی شخص اپنی کریوں پر بھیڑ ہے کا خوف کرے گا لیکن اس معاملہ میں تم عجلت اس تھ

مراکہ علی بن عبداللہ از هر ابن عون موکی بن انس ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو (ایک روز) نہ دیکھ کر فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ثابت کی خبر لائے ؟ ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ! بیس اس کی خبر لائے ؟ ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ! بیس اس کی خبر لا تا ہون چنا نجہ وہ جو انمر د ثابت بن قیس کے پاس گیاور ان کو ان کے گھر ہیں سر گھوں بیٹھا ہواپایا۔ اس نے دریافت کیا تمہارا کیا اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کر تا تھا۔ اس لئے اس کا نیک عمل سرباد ہو گیاور دوز خی ہو گیا چنا نچہ اس شخص نے واپس آکر حضرت کو برباد ہو گیاور دوز خی ہو گیا چنا نچہ اس شخص نے واپس آکر حضرت کو خبر دی کہ ثابت نے ایسا ایسا کہا ہے۔ موئی بن انس کہتے ہیں پھر وہ شخص دوبارہ ایک بوی بشارت لے کر ثابت کے پاس آیا حضور اکر م شخص دوبارہ ایک بوی بشارت لے کر ثابت کے پاس آیا حضور اکر م شخص دونے دون میں سے نہیں بلکہ جنتی ہو۔

۸۱۹ محمد بن بشار' غندر' شعبه 'ابواسخق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب کویہ کہتے ہوئے سناایک شخص نے (نماز میں) سورہ کہف پڑھئ جس کے گھر میں ایک گھوڑ ابند ھاتھاوہ بدکنے لگاجب

وَفِى الدَّارِ الدَّآبَّةُ فَجَعَلَتُ تَنْفِرُفَسَلَّمَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ اَوُسَحَابَةٌ غَشِيَتُهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأُ فُلَانُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتُ لِلْقُرُان .

٨٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يَزِيدُ بُنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيُرُ بُنُ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا ٱبُو اِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَارِبِ يَقُولُ جَآءَ أَبُوبَكُرِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الِلي أَبِيُ فِي مَنْزَلِهِ فَاشْتَرَاى مِنْهُ رَجُلًا فَقَالَ لِعَازِبِ اِبْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلُهُ مَعِيَ قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعَةً وَخَرَجَ آبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ اَبِيٰ يَا اَبَـٰا بَكُرٍ حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيُتَ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ أَسُرَيْنَا لَيُلَتَنَا وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى قَامَ قَائِمَ الطُّهِيْرَةِ وَحَلَا الطُّرِيْقُ لَايَمُرُّ فِيُهِ اَحَدٌّ فَرُفِعَتُ لَنَا صَحُرَةً طَوِيُلَةً لَّهَا ظِلٌّ لَمُ تَأْتِ عَلَيُهِ الشَّمُسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَةً وَسَوَّيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ مَكَانًا بِيَدِئ يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطُتُ فِيُهِ فَرُوَّةً وَقُلُتُ نَمُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَآنَا ٱنْفُضُ لَكَ مَاحَوُلَكَ فَنَامَ وَخَرَجُتُ أَنْفُضُ مَاحَوُلَةً فَاِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقُبِلٍ بِغَنَمِهِ اِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيُدُ مِنْهَا مِثُلُ الَّذِي اَرَدُنَا فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِّنُ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ أَوْمَكَّةَ قُلُتُ أَفِيُ غَنَمِكَ لَبَنَّ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ أَفَتَحُلَبُ قَالَ نَعَمُ فَاخَذَشَاةً فَقُلُتُ انْفَضِ الضَّرُعَ مِنَ التُّرابِ وَالشُّعُرِ وَالْقَذُءِ قَالَ فَرَايَتُ الْبَرَآءَ يَضُرِبُ إحدى يَدَيُهِ عَلَى الأُحرى يَنْفُضُ فَحَلَبَ فِي

اس نے سلام پھیرا تودیکھا کہ ایک ابر کا طرااس پر سایہ قلن ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کاذکر کیا تو آپ نے فرمایا اے فلاں! پڑھے جااس کئے کہ یہ سکینہ قرآن پاک کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔

٠٨٠- محمد بن يوسف 'احمد' زبير 'ابواسخق' حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں (ایک دن) حضرت ابو بکر میرے والد کے پاس گھر تشریف لائے اور ان سے ایک کجاوا خریدا پھر فرمایا اپنے بیٹے سے کہہ دو کہ دواس کو میرے ساتھ لے چلئے پھران سے ميرے والدنے كہا۔ مجھ كو بتلاييج جب آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ہمراہ ہجرت کو چلے تھے تواس وقت آپ دونوں پر کیا گزری حضرت ابو بكر في بيان كياكه (غارس نكل كر) مم سارى رات يلي اور دوسرے دن بھی آدھے دن تک سفر کرتے رہے جب دو پہر ہو عَيْ اور راَسته بالكل سونا ہو گيااس پر كوئي شخص چلنے والانه رہا تو ہم كو اک بڑا پھر نظر آیا جس کے نیچے سامیہ تھاد ھوپ نہ تھی ہم اس کے پاس اتر پڑے اور میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم کے لئے ايك . جگہ اپنے ہاتھوں سے صاف و ہموار کر دی تاکہ آپ عظیمہ اس پر سو ر ہیں۔ کھر اس پر ایک پوشنین بچھا کر عرض کیایا رسول اللہ آپ تھوڑی در کے لئے آرام فرمایے اور میں ڈھونڈ کر ادھر ادھر ہ دودھ لا تاہوں۔ آپ علیہ سورے اور میں دودھ لینے کے لئے ادھر اد هر چلار ناگہاں میں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو اپنی بکریاں لیے ہوئے اس پھر کی طرف آرہاتھاوہ بھی اس پھر سے وہی بات حامتا تھا جو ہم نے جابی تھی میں نے اس سے دریافت کیا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے مدینہ یا مکہ والوں میں سے کسی مخض کا بتلایا 'میں نے بوجھا کیا تیری بریوں میں دورھ ہے؟ (۱) اس نے کہابال میں نے کہا تو دورھ دودہے گا؟اس نے کہاہاں! یہ کہہ کراس نے ایک بکری کو پکڑ لیامیں نے کہااس کے تھن سے مٹی و نجاست اور بال صاف کر لؤاسخی کہتے ہیں میں نے براء کو دیکھا وہ اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر

(۱) یہاں بہت حضرات نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ وہ چرواہا الک تو نہیں تھا،اوراصل مالک سے اجازت بھی حاصل نہیں تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے سے دودھ کیسے مانگ لیا؟اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں (۱) عرفا اجازت ہی تھی کیو نکہ عرف میں اس کاعام رواج تھا(۲)اس چرواہے کومالک کی طرف سے مہمانوں اور مسافروں کے لئے اجازت تھی۔

قِعَبٍ كَثْبَةً مِّنُ لَبُنٍ وَّمَعِىَ إِدَاوَةً حَمَلَتُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُتُويُ مِنْهَا يَشُرَبُ وَيَتَوَضَّأُ فَاتَيُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَكُرِهُتُ اَنُ أُوْقِظَهُ فَوَافَقُتُهُ حِيْنَ اسْتَيُقَظَ فَصَبَبُتُ مِنَ الْمَآءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسُفَلَهُ فَقُلُتُ اشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيُتُ ثُمَّ قَالَ اَلَمُ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَارُتَحَلُنَا بَعُدَ مَازَالَتِ الشَّمُسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكٍ فَقُلْتُ آتَيْنَا يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ لَاتَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيُهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَارْتَطَمَتُ بِهِ فَرَسُهُ اللَّي نَطُنِهَا أَرْى فِيُ جَلَدٍ مِينَ الْأَرْضِ شَكَّ زُهَيُرٌ فَقَالَ إِنِّي أَرَاكُمَا قَدُ دعَوُتُمَا عَلَيَّ فَادُعُوا لِي فَاللَّهُ لَكُمَا أَنُ أَرُدٌّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَنَحَا فَحَعَلَ لَا يَلُقِي أَحَدًا إِلَّا قَالَ كَفَيْتُكُمُ مَاهُنَا فَلَا يَلْقِىُ آحَدًا إِلَّا رَدُّهُ قَالَ وَوَفَىٰ لَنَا.

١٨ . حَدَّنَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالَعَزِيُرِ بُنُ مُحْتَارٍ حَدَّنَنَا حَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا اَنَّ النَّبِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى اَعُرَابِي يَّعُودُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيُضٍ يَّعُودُهُ قَالَ لَا بَاسَ طَهُورٌ إِنْ شَآءَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ لَا بَاسَ طَهُورٌ إِنْ شَآءَ اللَّهُ قَالَ قُلْتَ طَهُورٌ كَلًا بَلُ هِى حُمِّى تَفُورُ اَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخ كَبِيرٍ تُرِيرُهُ الْقَبُورَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَى شَيْخ كَبِيرٍ تُرِيرُهُ الْقَبُورَ فَقَالَ النَّيِّى صَلَّى

جھاڑتے کہ اس طرح اس نے تھن جھاڑ کر صاف کیااور ایک پیالہ میں دودھ دوھ دیا۔ میرے پاس ایک چھاگل تھیٰ میں اس کو نبی صلی اللہ عليه وسلم كي خاطر إپ تمراه ركھتا تھا، تاكه آپ عليه اس سے پانی پی سکیں اور وضو کر سکیں۔ میں آپ علیہ کے پاس واپس آیا اور مجھے آپ کو بیدار کرنااچھانہ معلوم ہوائیکن میں نے آپ عظیفہ کواس حال میں پایا کہ آپ بیدار ہو کے تھے پھر میں نے دودھ میں تموڑا سایانی والاختى كه وه شفترا مو كيااور پهر عرض كيايار سول الله في ليجئ آپ نے بی لیامیں بہت خوش ہوا پھر آپ علی اللہ نے فرمایا کیا اجھی کوج کا وقت نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا ہاں! وقت آمکیا چنانچہ آفاب وهل جانے کے بعد ہم نے کوچ کیااور سراقہ بن مالک ہمارے پیچھے چلا جس کومکہ کے کا فرول نے آپ عظیم کی تلاش میں بھیجا تھا اور سو اونٹ مقرر کیا تھامیں نے عرض کیایار سول اللہ اہمار اکو کی تعاقب کر رہاہے؟ آپ علیہ نے فرمایاتم فکرنہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے پھر آپ علی کے سراقہ پر بدد عالی تواس کا گھوڑا پیٹ تک مع اس کے زمین میں دھنس گیاز مین کے سخت اور پھریلے ہونے کا زبیر نے شک کیا ہے۔ سراقہ نے کہامیں جانتا ہوں کہ تم دونوں نے میرے لئے بددعا کی ہے تم میرے لئے دعا کروتا کہ میں زمین سے نکل آؤں بخدا میں تمہاری تلاش کرنے والوں کو واپس کر دوں گا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کے لئے دعا کی اور اس نے نجات یا کی پھر سر اقد جب کسی سے ملتا تو کہتامیں تلاش کر چکا ہوں غرض جس سے ملتا اسکو واپس کر دیتاابو بکر کہتے ہیں اس نے اپناد عدہ پور اکیا۔

اللُّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَنَعَمُ إِذًا .

٨٢٣ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّئَنَا اللَّيُثُ عَنُ يُونُسٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِى ابُنُ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسُرِى فَلا كِسُرِى بَعُدَهٌ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرُ بَعُدَةً وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ م بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَافِ سَبِيلِ اللهِ.

٨٢٤ حَدَّئناً قَبْيُصَةً خَدَّئنا سُفْيَالٌ عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً رَفَعَةً قَالَ إِذَا هَلَكَ كِسُرْى فَلَا كِسُرِى بَعُدَةً وَذَكرَ وَقَالَ إِذَا هَلَكَ كِسُرِى بَعُدَةً وَذَكرَ وَقَالَ لَتُنْفِقَنَّ كُنُوزَ هُمَا فِي سَبِيُلِ اللهِ.

٨٢٥\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْبَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ آبِیُ حُسَیُنِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ جُبَیُرٍ

علیہ وسلم نے فرملیال اب یمی ہوگا۔

الا معمر عبدالوارث عبدالعزیز حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نفرانی اسلام الایااوراس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی 'پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاکاتب و جی مقرر ہو گیا اس کے بعد پھروہ نفرانی ہو گیااور مشر کوں سے جاملاوہ کہا کر تاکہ محمہ صرف اتنای جانے ہیں۔ جتنا ہیں نے ان کو لکھ دیا ہے پھراس کو خدا تعالیٰ نے موت دی تولوگوں نے اس کود فن کر دیا جب سے کود یکھا گیا تو زہین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تھا 'لوگوں نے کہا ہے محمہ اور اس کے ماتھوں کا فعل ہے چو ککہ ان کے ہاں سے بھاگ آیا تھا اس کے ساتھوں کا فعل ہے چو ککہ ان کے ہاں سے بھاگ آیا تھا اس حتی الا مکان بہت گہر اور ہیں دفن کیا۔ دوسر ی صبح بھی اس کی لاش کو جب زمین نے باہر پھینک دیا تولوگوں نے کہا ہے محمہ اور ان کے اصحاب کا فعل ہے کیونکہ وہ بھاگ آیا تھا پھر انہوں نے جنا گہر اکھود سکتے سے جب زمین نے کا فعل ہے کیونکہ وہ بھاگ آیا تھا پھر انہوں نے جنا گہر اکھود سکتے سے کود کر اس کی لاش کو دفن کر دیا لیکن تیسری صبح بھی جب زمین نے کی طرف سے نہیں۔ تب انہوں نے سمجھا کہ یہ بات آدمیوں کی طرف سے نہیں۔ تب انہوں نے سمجھا کہ یہ بات آدمیوں کی طرف سے نہیں۔ تب انہوں نے سمجھا کہ یہ بات آدمیوں کی طرف سے نہیں۔ تب انہوں نے سرجھا کہ یہ بات آدمیوں کی طرف سے نہیں۔ تب انہوں نے سمجھا کہ یہ بات آدمیوں کی طرف سے نہیں۔ تب انہوں نے سمجھا کہ یہ بات آدمیوں کی طرف سے نہیں۔ تب انہوں نے یوں بی پڑار ہے دیا۔

۸۲۳ کی الیف و سوار این شهاب این المسیب حضرت الو ہریہ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسر کی ہلاک ہو جائے گا تواس کے بعد کوئی کسر کی نہیں ہو گا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تواس کے بعد کوئی قیصر نہ ہو گا۔ نیز آپ عظیم نے فرمایا کہ تم عنقریب ان لوگوں کے خزانے اللہ تعالی کی راہ میں صرف کروگے۔

۸۲۴۔ قبیصہ 'سفیان' عبدالملک' حضرت جابر بن سمرہ سے مر فوعا روایت کرتے ہیں فرمایا جب سمر کی ہلاک ہو جائے گا تواس کے بعد کوئی سمر کی نہ ہو گا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تواس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا آپ علی ہے نے یہ فرمایا کہ (عنقریب) تم ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کروگے۔

۸۲۵ ابوالیمان شعیب عبدالله بن الی حسین نافع بن جبیر ، حصرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيْلَمَةُ الْكَدَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنَّ جَعَلَ لِيُ مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنُ م بَعُدِهِ تَبِعُتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرِ كَثِيْرِ مِّنُ قَوْمِهِ فَٱقْبَلَ الِيُهِ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَةً ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسِ وَفِيُ يَدِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِطُعَةُ جَرِيُدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيُلِمَةَ فِي أَصُحَابِهِ فَقَالَ لَوُسَالْتَنِيُ هَذَهِ الْقِطُعَةَ مَا أعُطَيْتُكُهَا وَلَنُ تَعُدُوا اَمُرَاللَّهِ فِيُكَ وَلَقِنُ آدُبَرُتَ لَيَعُقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَازَاكَ الَّذِي أُرِيُتُ فِيُكَ مَارَآيُتُ فَأَخُبَرَنِيُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا آنَا نَآئِمٌ رَّأَيْتُ فِي يَدَىَّ سِوَارَيْن مِن ذَهَب فَأَهَمَّنِيُ شَانُهَمَا فَأُوْحِيَ اِلِّيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِّ انْفَخُهُمَا فَنَفَخُتُهُمَا فَطَارَ فَأَوَّلُتُهُمَا كَذَّابَيْنَ يَخُرُجَانِ بَعُدِى فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنُسِيُّ وَالْاخَرُ مُسَيُلِمَةَ الْكُذَّابَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ.

٨٢٦ حدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ عَنُ بُرَيْدِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنُ اللّٰهِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنُ اللّٰهِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنُ البّیِ مَوسَلَی اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ رَأَیْتُ فِی الْمَنَامِ آنَیُ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وسَلّمَ قَالَ رَأَیْتُ فِی الْمَنَامِ آنَیُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وسَلّمَ قَالَ رَأَیْتُ فِی الْمَنَامِ آنَیُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

صلی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسیلمہ کذاب نے آگر عرض كياكه أكر محمد علي التي العد مجمع خلافت عطاكردين تومين ان كاتابع مو جاتا مول اور وہ اپنی قوم کے بہت لوگوں کو اینے ساتھ لایا تھا۔ ر سول الله صلی الله علیه وسلم اس کی طرف چلئے آپ علی کے ساتھ ثابت بن قيس بن شاس بهي تھا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی کا گڑا تھا آپ عظی مسلمہ کذاب کے پاس معہ اصحاب جاکر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اگر تو مجھ سے بقدر اس لکڑی کے نکڑے کے طلب کرے تومیں تجھ کونہ دوں گااور خدا تعالی کا جو تھم تیرے بارہ میں ہو چکاہے تو اس سے تجاوز نہیں کر سكتا اوراگر توكيحه روززنده رباتو خدانجه كوبلاك كردے اور يقينا ميں تجھ کووہی مخص سمجھتا ہول جس کی نسبت میں نے خواب میں دیکھا ہے، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ نے خبری دی ہے کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم فرماتے تھے کہ میں سور ہاتھا تو میں نے اپنے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن دیکھے تو مجھے فکر ہو کی اور خواب میں وحی آئی کہ آپ ان کو چھونک و بیجئے، میں نے ان کو چھونک دیا تو وہ اڑ سئے • میں نے اس کی تعبیر ان دو کذابوں سے لی جو میرے بعد ظاہر ہوں گے بیں ان میں سے ایک عنسی اور دوسر ایمامہ کا رہنے والا مسلیمہ كذاب تفايه

۸۲۲ میر بن العلاء عماد بن اسامه برید بن عبدالله ابی بردة حضرت ابو مو کار ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مکه سے جمرت کر کے ایک الیی جگه کی طرف جار ہا ہوں جہاں تھجور کے در خت ہیں تو میر اخیال ہواوہ مقام میامہ ہے یا جمر لیکن در حقیقت وہ مدینہ تھااور پڑب نیز میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک تلور ہلائی تو اسکی دھار لوٹ گئی پس یہ وہی مصیبت تھی جواحد کے دن مسلمانوں کو پیچی پھراس تکوار کو دوبارہ ہلایا تو پہلے سے زیادہ عمدہ ہوگئ اور وہ بہی تھا جو خدا تعالی نے فتح دی اور مسلمان کو جمعیت عنایت فرمائی۔ نیز میں نے خواب میں ایک گائے دیکھی ہے۔ تو یہ گائے احد کے دن مسلمان سے اور خیر وہ تھا جو خدا تعالی نے بھلائی اور سپائی کا کے دن مسلمان سے اور خیر وہ تھا جو خدا تعالی نے بھلائی اور سپائی کا شواب ہم کو بدر کے بعد سے عنایت ومر حمت فرمایا ہے۔

٨٢٧\_حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنُ فِرَاسٍ عَنُ عَامِرٍ عَنُ مُّسُرُوُقٍّ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ ٱقْبَلَتُ فَاطِّمَةُ تَمُشِي كَانَ مَشْيَتُهَا مَشْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرُحَبًا بِابْنَتِيُ نُمَّ اَجُلَسَهَا عَنُ يَمِيْنِهِ اَوْعَنُ شِمَالِهِ نُمَّ اَسَرَّ اِلْيُهَا حَدِيْثًا فَبَكَتُ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَبُكِيُنَ ثُمَّ أَسَرَّ اِلْيُهَا حَدِيْثًا فَضَحِكَتُ فَقُلْتُ مَا رَآيَتُ كَالْيَوْم فَرَحًا أَقُرَبُ مِنْ حُزُن فَسَالُتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتُ مَاكُنُتُ لِأُفُشِي سِرًّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَسَالَتُهَا فَقَالَتُ اَسَرَّ اِلَيَّ اَنَّ جَبُريُلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرُانَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَٱلَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيُن وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ اَجَلِيُ وَإِنَّكَ اَوَّالُ اَهُلِ بَيْتَى لِحَاقًا بِي فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تَرُضَيُنَ أَنْ تَكُونِيُ سَيِّدَةُ نِسَآءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ آوُنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيُنَ فَضَحِكُتُ لِلْالِكَ.

٨٢٨ حَدَّنَنَى يَحْيَى بُنُ قَزَعَةَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عُرُوةَ عَنَ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابُنَتَةُ فِى شِكُواهُ الَّذِى قُبِضَ فِيهَا فَسَارَّهَا بِشَىءٍ فَبَكَتُ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَصَحِكْتُ قَالَتُ فَسَالَتُهَا عَنُ ذَلِكَ فَقَالَتُ سَارَّنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرَنِى الله يُعْبَضُ فِى وَجَعِهِ الَّذِى تُوفِّى فِيهِ فَبَكِيتُ ثُمَّ سَارَّنِى فَاخْبَرَنِى آتِى لَوْلُ آهُلِ بَيْتِهِ البَعَهُ فَضَحِكْتُ .

٨٢٩\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً حَدَّنَنَا شُعُبَةُ

٨٢٧ ابو نعيم' زكريا' فراس عامر' مسروق' حفرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ (ایک روز) فاطمہؓ آئیں اوران کی حیال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حال كي طرح تقى رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بٹی خوش آمدیداس کے بعد آپ عظیم نے ان کواپی داہی طرف یااپی بائیں جانب بھلالیا پھر آستہ سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں میں نے ان سے پوچھاتم روتی کیوں ہو؟ پھر ایک بات ان سے آپ علی نے آہتہ سے کہی تو وہ بننے لگیں۔ میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی کورنج سے اس قدر قریب نہیں دیکھا۔ میں نے دریافت کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فاطمة نے کہامیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشاء کرنا پیند نہیں کرتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسُلم کی و فات ہو گئی تو میں نے فاطمہ سے یو چھا تو انہوں نے کہا آپ علی ہو تبہ مجھ سے فرمایا تھا کہ جریل علیہ السلام ہر سال مجھ سے ایک بار قر آن كادور كياكرتے تھاس سال انہوں نے مجھ سے دوبار دور كياہاس سے میراخیال ہے کہ میری موت کا وقت قریب آگیا اور تم میرے تمام گر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گئ توبی (س کر) میں رونے گلی پھر (دوسری مرتبہ) فرمایا کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمام جنتی عور توں کی پاسارے مومنوں کی عور توں کی سر دار ہو گ اس وجہ سے مجھے ہنمی آگئے۔

۸۲۸۔ یکی بن قزعہ 'ابراہیم بن سعد' سعد' عروہ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ "کو بلوایا اور ان سے کچھ آہتہ سے فرمایا تو وہ رونے لگیں پھر ان کو بلایا اور آہتہ سے ایک بات کہی تو ہنے لگیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے بات کہی تو ہنے لگیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آہتہ سے بیہ خبر بیان کی تھی کہ وہ اس مرض میں جس میں رحلت فرمائی وفات پائیں گئے تو میں رونے لگی اس کے بعد مجھ سے آہتہ سے بیان کیا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے میں ان سے ملوں گی تو میں ہنے گی۔

٨٢٩ محمد بن عرعره شعبه الي بشر سعيد بن جبير حضرت ابن

عَنُ إِنِي بِشُوعَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَّرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ يُدُنِى ابُنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَوُفٍ آنَّ لَنَا ابْنَاءً مِثْلَةً فَقَالَ إِنَّهُ مِنُ حَدِيثٍ تَعْلَمُ فَسَالَ عُمَرُ بُنَ عَبَّاسٍ عَنُ هذِهِ الْآيةِ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ عَمَرُ بُنَ عَبَّاسٍ عَنُ هذِهِ الْآيةِ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ فَقَالَ اَحَلُ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ مَنْهَا إِلّا مَا اعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا

٨٣٠ حَدَّثَنا أَبُونُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ سُلَيُمَانَ بُنِ حَنُظَلَةَ بُنِ الْغَسِيُلِ حَدَّثَنَا عِكُرَمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيُهِ بِمَلْحَفَةٍ قَدُعَصَبَ رَأْسَةً بِعَصَابَةٍ دَسُمَاءَ حَتَّى جَاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثَّنِّي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُوُنَ وَيَقِلُّ الْاَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوُا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلُحِ فِي الطَّعَامِ فَمَنُ وَلِيَ مِنْكُمُ شَيْئًا يَّضُرُّ فِيُهِ قَوْمًا وَّيَنُفَعُ فِيُهِ اخَرِيُنَ فَلَيَقَبَلُ مِنُ مُحْسِنِهِمُ وَيَنَجَاوَزُ عَنُ مُسِيْئِهِمُ فَكَانَ اخِرُ مَجُلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. ٨٣١ حَدَّنَنيُ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحُني بُنُ ادَمَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعُفِيُّ عَنُ اَبِي مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ عَنُ اَبِيُ بَكْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَحُرَجَ النَّبَيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ الْحَسَنَ فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ ابْنِي هَذَا سَيَّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ .

مَمَّهُ الْمُ يَصْنِعُ بِهِ بَيْنَ ضِمْنِ الْمُسَمِّوِينَ الْمُسَمَّوِينَ الْمُسَمَّدُ اللهُ عَمَّادُ مَلَّا عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْى جَعْفَرًا وَزَيْدًا قَبُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْى جَعْفَرًا وَزَيْدًا فَبُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب مجھے اپنے پاس بھلایا کرتے تھے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے ان سے کہا ہمارے لڑکے ان کے برابر ہیں اور آپ ان کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا یہ صاحب علم وفضل ہیں کھرا بن عباس سے حضرت عمر نے ایک آیت کا مطلب پو چھااذا جاء نصر اللہ والفتح تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے اس میں مطلع کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جو تم جانے ہو میں بھی اس کا مطلب یہی سمجھتا ہوں۔

مهر۔ ابو نعیم عبد الرحمٰن بن سیلمان عکر مہ وضرت ابن عباس رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایپ مرض میں آپ علیہ نے وفات یائی ایک چاور اوڑھے ہوئے باہر نکلے اور آپ علیہ نے اپناسر ایک مجنی پٹی سے باندھ لیا تھا۔ آپ علیہ متبر پر رونق افروز ہوئے اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کر کے فرمایالوگ زیادہ ہوتے جائیں گے لیکن انصار کم ہوتے جائیں کر کے فرمایالوگ زیادہ ہوتے جائیں گے لیکن انصار کم ہوتے جائیں ہو جائیں گے بہال تک کہ اور لوگوں میں وہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے لہذا جو شخص تم میں ایساصاحب اختیار ہوجولوگوں کو بچھ نفع پہنچا سکے اور بچھ لوگوں کو ضرر تو اس کو چاہے کہ انصار میں سے نیک لوگوں کی خطاسے در گز کرے نیک تو گوں کو تھے ہیں آخری مجلس تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سے سے سے سلم بیٹھے میں تھے۔

ا ۱۸۳ عبداللہ بن محمہ ' یخی بن آدم ' حسین جعفی ' ابو موسیٰ حضرت ابو بحرہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ دستی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کوایک روز باہر لے کر نکلے اور ان کو منبر پر چڑھا کرار شاد فرمایا کہ یہ میر ابیٹا سید ہے اور امید ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دوگر ہوں میں صلح کرا

۸۳۲ سیلمان بن حرب محاد 'ایوب 'حید بن ہلال 'حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علم وسلم نے جعفر اور زید کے مارے جانے کی خبر بیان کی اس سے پہلے کہ ان (کے مارے جانے) کی خبر آئے اور آپ کی دو آئھوں سے

آنسو جاری تھے۔

۸۳۳ عرو' ابن مهدی' سفیان' محمه' حفرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک روز) فرمایا کیا تم لوگوں کے پاس فرش ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے پاس فرش ہوں کہاں! آپ علی نے فرمایا یادر کھو عنقریب تمہارے پاس فرش ہوں کے حضرت جابر کہتے ہیں اب میں جوابی ہیوی سے کہتا ہوں کہ اپنا فرش میرے پاس سے ہٹالو تو وہ کہتی ہیں کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ عنقریب تمہارے پاس فرش ہوں گاس لئے میں نے ان کورہے دیا ہے۔

۸۳۴ مرد ، عبيدالله ، امر ائيل ، ابو اسحق ، عمرو بن ميمون ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا سعد بن معاذ عمره كرنے كى نيت سے چلے اور اميد بن خلف الى صفوان کے پاس تھہرے 'اور جب امید شام جاتااور اس کامدینہ سے گزر ہوتا تووہ سعد کے پاس تھہرتا'امیہ نے سعدے کہاذرا توقف کروتاکہ دوپېر ہو جائے اور لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ، ک ، غافل ہو جائیں تو چلیں گے اور طواف کریں گے جس وقت سعد طواف کر رہے تھے توامایک ابوجہل آگیااور کہا کعبہ کاطواف کون کررہاہے؟ سعد نے کہا میں سعد ہوں۔ ابوجہل نے کہا تم کعبہ کا طواف اس اطمینان سے کر رہے ہو حالاتکہ تم نے محد اور ان کے ساتھیوں کو (ایے شہر میں) رہائش کے لئے جگہ دی ہے سعد نے کہاں ہاں! پس ان دونوں نے باہم چیخناشر وع کر دیا۔ امیہ نے سعد سے کہاا ہوا لحکم (ابوجہل) پراپی آواز کو بلندنہ کرواسلئے کہ وادی (لیعن مکہ) کے تمام لوگوں کاسر دار ہے۔ سعد نے کہااگر تو مجھ کو طواف کرنے سے رو کے گا! تو خداکی فتم میں تیری شام کی تجارت بند کر دول گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں سعد سے امیہ یہی کہتار ہااور ان کور و کمار ہا۔ سعد کو عصر آگیااور کہاتو میرے سامنے سے ہٹ جااس لئے کہ میں نے محمد (صلی الله علیه وسلم) کو فرماتے ساہے کہ وہ تیجے قتل کریں گے۔امیہ نے کہا مجھ کو؟ سعد نے کہاہاں تھے! امیہ کہنے نگااللہ تعالیٰ کی قتم محمد (صلى الله عليه وسلم) جب كوئى بات كهتي بين تو جموث نهين كهتي ہیں۔امیدایی بیوی کے پاس اوٹ گیااوراس سے کہاتم کومعلوم ہے

يَحْيَىءَ خَبُرُهُمُ وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ .

٨٣٨ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَبَّاسٌ حَدَّنَا ابُنُ مَهُدِي حَدَّنَنَا ابُنُ مَهُدِي حَدَّنَنَا سُفَيَالُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكدِرِ عَنُ جَابِرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَّكُمُ مِّنُ اَنْمَاطٍ قُلتُ وَاتَّى يَكُولُ لَنَا الْاَنْمَاطُ قَالَ اَمَا إِنَّهُ سَيَكُولُ لَكُمُ الْاَنْمَاطُ فَانَا اقُولُ لَهَا يَعْنِى امْرَاتَهُ اَخِرِى عَنِي الْاَنْمَاطُ فَانَا اقُولُ لَهَا يَعْنِى امْرَاتَهُ آخِرِى عَنِي اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا سَتَكُولُ لَكُمُ الْاَنْمَاطُ فَادُعَهَا وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا سَتَكُولُ لَكُمُ الْاَنْمَاطُ فَادُعَهَا

٨٣٤ حَدَّثَنِي ٱحُمَدُ بُنُ إِسُحَاقَ حَدَّثَنَا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ مُوسى حَدَّثَنَا إِسُرَآثِيُلُ عَنُ أَبِي إِسُحْقَ عَنُ عَمُرٍ و بُنِ مَيْمُونِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَّضِيَ الْلَهُ عَنْهُ قَالً إِنْطَلَقَ سَعُدُ بَنُ مَعَاذٍ مُعْتَمِرًا قَالَ فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ بُنِ خَلُفٍ آبِي صَفُوانَ وَكَانَ أُمَّيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ الِّي الشَّامِ فَمَرَّ بِالْمَدِيْنَةِ نَزَلَ عَلَى سَعُدٍ فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعُدٍ أَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقُتُ فَطُفُتُ فَبَيْنَا سَعُدٌ يَّطُوفُ إِذَا أَبُوْجَهُلِ فَقَالَ مَنُ هَذَا الَّذِي يَطُوُفُ بِالْكُعْبَةِ فَقَالَ سَعُدٌ آنَا سَعُدٌ فَقَالَ ٱبُوجَهُلِ تَطُوُفُ بِالْكُعْبَةِ امِنًا وَقَدُ اوَيْتُمُ مُحَمَّدً وَّاصَّحَابَهُ فَقَالَ نَعَمَ فَتَلاحِيَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعُدٍ لَّا تَرُفَعُ صَوْتَكَ عَلَى اَبِي الْحَكْمِ فَإِنَّهُ سَيَّدُ اَهُلِ الْوَادِيُ ثُمَّ قَالَ سَعُدٌ وَاللَّهِ لَئِنُ مَنَعُتَنِيُ اَنُ اَطُوْفَ بِالْبَيْتِ لَاُقَطِّعَنَّ مُتُحَرَكَ بِالشَّامِ قَالَ فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعُدٍ لَاتَرُفَعُ صَوْتَكَ وَجَعَلَ يُمُسِكُهُ فَغَضِبَ سَعُدٌ فَقَالَ دَعُنَا عَنُكَ فَإِنِّي سَمِعُتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يَزُعَمُ أَنَّهُ قَاتَلَكَ قَالَ إِيَّاىَ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَاللَّهِ مَايَكُذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ فَرَجَعَ اِلَى امْرَاتِهِ فَقَالَ اَمَا تَعُلَمِيْهُ

مَاقَالَ لِيُ آخِي الْيَثْرِبِيُّ؟ قَالَتُ وَمَا قَالَ؟ قَالَ رَعَمَ النَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا اللَّهُ قَاتِلِي قَالَتُ فَوَاللَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إلى بَدْرٍ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدٌ قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إلى بَدْرٍ وَجَآءَ الصَّرِيْخُ قَالَتُ لَهُ امْرَاتُهُ آمَا ذَكُرُتَ مَاقَالَ لَكَ انْحُوكُ الْيَثْرِ بِيُّ قَالَ فَارَادَ اَنُ لَا مَعُوبُ مَقَالَ لَكَ ابْهُ جَهُلٍ إِنَّكَ مِنُ اَشْرَافِ لَلَوَادِي فَسَارَ مَعَهُمُ فَقَتَلَهُ الْوَادِي فَسِرْيَوْمًا أَوْ يَوْمَيُنِ فَسَارَ مَعَهُمُ فَقَتَلَهُ اللهُ .

٥٣٥ حَدَّنَيُ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ شَيْبَةَ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ شَيْبَةَ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ الْمُغِيْرَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُهُدِاللَّهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِى عُقَبَةَ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِاللَّهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهِ عَلَى رَايَتُ النَّاسِ مُحتَمِعِينَ فِى صَعِيدٍ فَقَامَ أَبُوبَكُمٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا مُحتَمِعِينَ فِى صَعِيدٍ فَقَامَ أَبُوبَكُمٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا اللَّهُ يَغُفِرُ اللَّهُ يَعُفِرُ اللَّهُ يَعُفِرُ اللَّهُ يَعُفِرُ اللَّهُ يَعُفِرُ اللَّهُ يَعُفِرُ اللَّهُ يَعْفِرُ اللَّهُ يَعُفِر اللَّهُ يَعُفِر اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّاسُ يَقُرِى فَرِيَّةً حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ يَعْطِنٍ وَقَالَ هَمَّامٌ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّاسُ يَعْطِنٍ وَقَالَ هَمَّامٌ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَزَعَ آبُو بَكُمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَزَعَ آبُو بَكُمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَزَعَ آبُو بَكُمٍ ذَنُو بَيْنَ .

حَدَّثَنَا مُعُتَمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا مُعُتَمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثُمَانَ قَالَ أُنْبِقُتُ أَنَّ جِبْرِيُلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَةً أَمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأُمْ سَلَمَةً مَنْ هَذَا أَوْ كَمَا قَالَ،

کہ میرے بیڑبی بھائی نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے پوچھا کیا کہا امیہ
نے ، کہاوہ کہتے ہیں میں نے محمد علیہ کہ کویہ کہتے ہوئے سناہے کہ وہ مجھے
قل کریں ہے۔ اس کی بیوی نے کہا بخدا وہ مجھوٹ نہیں بولتے۔
حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب کفار میدان بدر کی طرف جانے
گے اور اس کا اعلان ہو گیا توامیہ سے اس کی بیوی نے کہا کیا تہمیں یاد
نہیں رہا تمہارے بیڑبی بھائی نے تم سے کیا کہا تھا۔ ابن مسعود فرماتے
نہیں امیہ نے نہ جانے کا مصم ارادہ کر لیا تھا لیکن ابو جہل نے اس سے
جیں امیہ نے نہ جانے کا مصم ارادہ کر لیا تھا لیکن ابو جہل نے اس سے
چل چنا نچہ وہ ان کے ساتھ ہو لیا خدا تعالی نے اس کو موت کے
گھاٹ اتاردیا۔

۸۳۵ عبدالر حمٰن بن شیبه عبدالر حمٰن بن المغیر ه مغیره موکیٰ بن عقب سالم بن عبدالله حضرت عبدالله بن عمر رضے الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که میں نے سوتے میں لوگوں کوایک شیله پردیکھاابو بکررضی الله عنه الحصاور ایک یادو ڈول پانی کھینچاان کے ڈول کھینچ میں سستی اور کمزوری پائی جاتی میں را) خداتعالی (ان کی سستی اور کمزوری) معاف فرمائے پھر وہ ڈول حضرت عمر نے لے لیا توان کے ہاتھ میں وہ ڈول چرس بن گیا میں نے لوگوں میں کسی ایسے مضبوط اور طاقت ور فیض کو نہیں دیکھا جوعر کی طرح زور کے ساتھ پانی کھینچ انہوا نہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ سب لوگ سیر اب ہوگئے۔

۱۹۳۸ عباس بن ولید 'معتمر 'ابو معتمر 'حضرت ابو عثان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھے خبر ملی کہ حضرت جبر نیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ آپ علیہ کے پاس ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھیں 'پس جبریل علیہ السلام آپ علیہ سے باتیں کرنے گئے۔اس کے بعد اٹھ کرچلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے بوچھا یہ کون تھے؟

(۱) اس میں حضرت ابو بکڑ کے زمانہ خلافت کے متعلق خبر دینا مقصود ہے۔ اس طرح سے کہ ایک توان کا زمانہ خلافت عہد فارو تی سے بہت کم رہا، دوسرے اس قلیل عرصے میں بھی وہ مرتدین وغیرہ سے قال اور ان کی سرکوبی میں مصروف رہے۔ نتوحات کی طرف توجہ نہ دے سکے 'البنٹہ انہوں نے اسلامی حکومت کی بنیادی مضبوط کر دیں جن پر نتوحات کی عمارت نتمیر ہوئی۔

قَالَ قَالَتُ هَذَا دِحُيَةُ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ آيُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ يُخْبِرُ جِبُرِيُلَ اَوُكَمَا قَالَ قَالَ فَقُلُتُ لِآبِي عُثْمَانَ مِمَّنُ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ مِنُ أُسَامَةَ ابُنِ زَيْدٍ.

٣٧٩ بَاب قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى يَعُرِ فُوْنَةً كَمَايَعُرِ فُوْنَةً كَمَايَعُرِ فُوْنَةً كَمَايَعُرِ فُوْنَةً لَكُمُنَهُمُ لَيَكُمُنُونَ الْبَحَقَّ وَهُمُ يَعُلَمُونَ.

٨٣٧ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بَنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ بُنُ آنَسٍ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا آنَّ الْيَهُودَ جَآءُ وُا اللي رَسُولِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا آنَّ الْيَهُودَ جَآءُ وُا اللي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكُرُوا لَهُ آنَّ رَجُلًا مِنْهُمُ وَامْرَاةً زَنِيا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاتَحِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَانِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاتَحِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَانِ عَبُدُاللهِ ابنُ سَلَامٍ كَذَبُتُمُ اللهِ فِيهَا الرَّجُمِ فَقَالُوا نَفُضَحُهُمُ وَيُحَدُّهُمُ يَدَةً عَلَى ايَةِ بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهُ هَا فَوَضَعَ آحَدُهُمُ يَدَةً عَلَى ايَةِ بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهُا فَوَضَعَ آحَدُهُمُ يَدَةً عَلَى ايَةٍ عِبُدُاللهِ بُنُ سَلَامٍ ارْفَعُ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَةً فَإِذَا فِيهَا الرَّجُمِ فَقَالُوا صَدَق يَامُحَمَّدُ فِيهَا اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَدُهُ فَوَاقِدَا فِيهَا اللهِ عَلَدُهُ فَرَايَتُ الرَّجُمِ فَقَالُوا صَدَق يَامُحَمَّدُ فِيهَا اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ الرَّجُمِ فَقَالُوا عَدُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ المَّرَاقِ يَقِيهُا الْحِجَارَةَ.

. ٣٨ بَاب سُؤَالِ المُشُرِكِيُنَ آنُ يُرِيَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ايَةً فَارَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ.

مُعْمَدُ ٨٣٨ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ اَخْبَرَنَا ابُنُ غُينُنَّةُ عَنِ ابُنِ اَبِي نَجِيْحِ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ اَبِيُ مَعْمَدٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ

انہوں نے کہاد حیہ سے 'حضرت ام سلم'' فرماتی ہیں 'اللہ تعالیٰ کی قشم میں ان کو بس دحیہ سمجھی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے وقت جریل کی اطلاع پائی جب سمجھی کہ وحیہ یہی جریل ہیں (راوی نے کہا) میں نے ابو عثان سے دریافت کیا کہ تم نے یہ حدیث کس سے سنی ہے انہوں نے کہا اسامہ بن زیدسے میں نے خود ساہے۔

اب 2 سام کے انہوں نے کہا اسامہ بن زیدسے میں نے خود ساہے۔
باب 2 سام کو ایسا پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانے علیہ وسلم کو ایسا ہو جھ کر حق کو چھیاتے ہیں۔

١٣٤ - عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله بن عمر رضى الله عبدا الله عبدا الله عليه واليت كرتے بين كه يبودكى ايك جماعت نے رسول الله على الله عليه وسلم كى فدمت بين (ايك دن) حاضر بوكر عوض كياكه ان كى قوم بين سے ايك مر د اور ايك عورت نے زنا كيا ہے رسول الله عليه وسلم نے ان سے فرمايا تورات بين رجم كى بابت تم كيا (عكم) پاتے بوانبوں نے كہا بم زناكر نے والے كوذكيل ورسواكرتے بين اور ان كے درے لگائے جاتے بين عبدالله بن سلام نے كہا تم حصولے بورت كو تورات لاؤ۔ چنانچه انبول جمولے بورت كو كھولا ان بين سے ايك خص نے تورات لاؤ۔ چنانچه انبول يراته دركھ كراس كو چھاليا اور آگے بيچھے كامضمون پر هتار ہا۔ عبدالله بن سلام نے كہاؤر اا بنا ہا تھ بئا۔ چنانچه اس نے ابنا ہا تھ بئا يا تو وہاں بن سلام نے كہاؤر اا بنا ہا تھ بئا۔ چنانچه اس نے ابنا ہا تھ بئا او وہاں رحم كى آيت موجود تھى رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان دونوں زانيوں كور حم كا تكم ديا وہ دونوں سنگسار كر ديئے گئے۔ عبدالله بن عمر فرماتے بين ميں نے مر دكو ديكھا وہ عورت پر جھكا پڑتا تھا اور اس كو پھر وں سے بيانا جا تھا۔

باب ۱۳۸۰ مشر کین کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ان کو کوئی معجزہ دکھلا ئیں اس پر آپ علیہ فیات کو شق القمر کامعجزہ دکھلایا۔

۸۳۸ صَد قد 'اُبن عیدینه 'ابن الی نجیح 'مجاہد 'ابو معمر 'حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں جاند شق ہوالیعنی در میان

قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شِقَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اشْهَدُوا.

٨٣٩ حَدَّنَىٰ عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا يُونُسُ حَدَّنَا شَيْبَالُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسِ ابُنِ مُلِكِ وَقَالَ لِي خَلِيْفَةُ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْتِ مَالِكٍ مَالِكٍ وَقَالَ لِي خَلِيْفَةُ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْتِ مَالِكٍ حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسِ ابُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهِ عَنْهُ اَنَّهُ حَدَّنَهُمُ اَنَّ اَهُلَ مَكَّةً سَالُوا رَضِى اللهِ عَنْهُ اَنَّهُ حَدَّنَهُمُ اَنَّ اَهُلَ مَكَّةً سَالُوا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اَنْ يُرِيَهُمُ ايَةً وَسُلّمَ اَنْ يُرِيَهُمُ ايَةً فَارَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ.

٨٤٠ حَدَّثَنِي خَلَفُ بُنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنا بِكُرُ بُنُ مُضَرٍ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنُ عَرَاكَ بُنِ مَالِكٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ عَنْ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبْلِهِ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ القَمَرَ النَّهِ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّشَقَّ فِي زَمَانِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

۳۸۱ بَاب\_

٨٤١ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مَعَاذً قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَّضِيَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَا مِنُ عِنْدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيُلَةٍ مُّظُلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثُلُ الْمِصْبَاحَيْنِ وَسَلَّمَ فِي لَيُلَةٍ مُظلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثُلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يَضِيئانِ بَيْنَ آئِدِيهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقًا صَارَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى آئى آهُلَهُ.

٨٤٢ حُدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ حَدَّنَنَا يَحُنِي عَنُ إِسَمَاعِيلَ حَدَّنَنَا قَيْسٌ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَزَالُ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِي ظَاهِرِيُنَ حَتَّى يَاتِيَهُمُ آمُرُ اللهِ وَهُمُ ظَاهِرُونَ .

٨٤٣ حَدَّنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّنَي عُمَيْرُ ابْنُ هَانِيءٍ

سے اس کے دو کلڑے ہو گئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے · (کافروں سے )فرمایا کہ گواہر ہو۔

۸۳۹۔ عبداللہ بن محمہ ' یونس ' شیبان ' قادہ ' حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کمہ کے کا فروں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا (اگر تم نبی ہو تو) کوئی معجزہ دکھاؤ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند کے دو مکڑے کر کے دکھلائے۔

• ۸۴ - خلف بن خالد القرشی ' بحر بن مصر' جعفر بن ربیعه ' عراک بن مالک ' عبید الله بن مسعود ' حضرت ابن عباس رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں چاند کے دو کھڑے ہو گئے تھے۔

باب،۳۸۱ سپر باب بھی سرخی سے خالی ہے۔

۱۸۴ محمد بن متی معاذ ابو معاذ و تاده حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کے اصحاب میں سے دو مخص اند جیری رات میں نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس سے چلے۔ ان کے ساتھ دو چیزیں تھیں جو چراغوں کے مانند تھیں جو ان کے ساتھ دو چیزیں تھیں جو ان کے ساتھ روشن تھیں پھر جب وہ علیحدہ ہوئے تو وہ چراغ ان دونوں میں سے ہرایک کے ساتھ ہو گیا یہاں تک کہ ہرایک شخص اسے گھر پہنے گیا۔

۸۳۲ عبدالله بن ابی الاسود کیلی اسمعیل قیس سے روایت کرتے بی کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ علیف نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ غالب ربیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ لوگ نمالب ہی ربیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ لوگ غالب ہی ربیں گے۔

۸۳۳ میدی ولید 'ابن جابر 'عمیر بن بانی 'حضرت معاویه سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیه

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِّنُ أُمَّتِى أُمَّةً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِّنُ أُمِّتِى أُمَّةً قَائِمَةً بِأَمُرِاللهِ لَا يَضُرُّهُمُ مَّنُ خَذَلَهُمُ وَلَا مَنُ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ آمُرُاللهِ وَهُمُ عَلَى ذَلِكَ عَالَفَهُمُ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ آمُرُاللهِ وَهُمُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ مُعَاذً قَالَ مُعَادِيةً هَذَا مَالِكُ يُرْعَمُ أَنَّهُ وَهُمُ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةً هَذَا مَالِكٌ يَرْعَمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا بِقَولٍ وَهُمُ بِالشَّامِ.

2 ٨٤٤ حَدَّنَنَا شَعْيُبُ بَنُ عَبُدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَدَّنَا شُعْيُبُ بَنُ عَرُقَدَةً قَالَ سَمِعْتُ الْحَقُ يَحَدِّتُونَ عَنُ عُرُوةً اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَسَاتًهُ وَيُنَارًا يَشُتَرِى لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاقً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاقً فَاشُتَرَى لَهُ بِهِ شَاقً فَاشُتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيُنِ فَبَاعَ إِحُدًا هُمَا بِدِينَارٍ وَجَآءَ هُ لَهُ بِهِ شَاتِينٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لِهِ اللّٰمَ عَلَيْهِ وَلَى سُفِيانُ كَانَ الْحَسِينُ عَنُ عُرُوةً قَالَ سُفِيانُ كَانَ الْحَسِينُ فَوَالَ سَمِعْتُهُ مَنْ عُرُوةً قَالَ سَمِعْتُهُ فَقَالَ الْحَيْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيْلُ الِى يَقُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيْلُ الِى يَقُولُ الْحَيْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيْلُ الِى يَوْمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَوْمُحِينَةً وَلَا سُفِيانَ فَولَالُ وَقَدُ رَايُتُ فَي دَارِهِ سَبَعِينَ فَرَسَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِينَ فَرَسُا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰوسَةُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَ

٨٤٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُنِي عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ اَحُبَرَنِيُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ النَّحَيْلُ فِي نَوَاصِيهُا النَّحَيْرُ اللي يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٨٤٦ حَدَّنَنَا قَيْسُ بُنُ حَفُصِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعُتُ أَنِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعُتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وسلم کویہ فرماتے ہوئے سناکہ میری امت کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے عظم پر ہمیشہ قائم رہے گاجو کوئی ان کو ذلیل کرے گایاان کی مخالفت کرے گا۔ تو وہ ان کو کچھ ضررنہ پہنچا سکے گا اور قیامت تک وہ ای حالت (یعنی احکام اللی) پر ثابت قدم رہیں گے عمر بن ہائی 'مالک بن یخامر کی وساطت ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ نے فرمایا یہ لوگ ملک شام میں ہوں گے تو حضرت معادیثے نے فرمایا کہ یہ مالک اس کادعوی کررہے ہیں کہ انہوں نے معاذ سے سناکہ وہ لوگ شام میں ہوں گے۔

مرد مرد می بن عبداللہ 'سفیان 'شعیب بن غرقدہ 'جی 'حضرت عودہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اشر فی دی کہ ایک بکری آپ علی کے لئے خرید کر لائیں چنانچہ انہوں نے ایک اشر فی میں آپ علی کے لئے دو بکریاں خریدیں۔ ایک بکری آپ کو لاکر دے دی آپ علی نے نے ان کے لئے دو بکریاں اشر فی اور ایک بکری آپ کو لاکر دے دی آپ علی نے نے ان کے لئے اشر فی اور ایک بکی اشر فی اور ایک بکری آپ کو لاکر دے دی آپ علی نے نے ان کے لئے خرید تے تو اس میں بھی ان کو فائدہ ہو تا ایک دوسری روایت میں خریدتے تو اس میں بھی ان کو فائدہ ہو تا ایک دوسری روایت میں حضرت عروہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عروہ سے مروی ہے کہ میں نے مرول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی ہے راوی کا بیان ہے کہ میں نے عروہ کے گھر میں ستر گھوڑ ہے دیکھے۔ سفیان فرماتے ہیں کہ اس صدیث میں جو بکری خریدنے کاذکر دیکھے۔ شائدوہ بکری قربانی کے لئے ہوگی۔

۸۴۵۔ مسدد' کیجیٰ عبیداللہ'نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑے کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر و برکت رکھ دی گئی

۲۸۴۷ قیس بن حفص 'خالد بن حارث 'شعبه ابو تیاح حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر و برکت ہے۔

قَالَ الْخَيْلُ مَعُقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ .

٨٤٧ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ اَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ أَبِيُ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلاَئَةٍ، لِرَّجُلٍ آجُرٌّ و لِرَجُلٍ سِتُرٌ وَّعَلَى رَجُلٍ وِزُرٌ، فَإَمَّا الَّذِي لَهُ آجُرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَاطَالَ لَهَا فِيُ مَرَج ٱوُرَوُضَةٍ فَمَا اَصَابَتُ فِي طِيَلِهَا مِنُ الْمَرِّج أَوِ الرَّوُضَةِ كَانَتُ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوُ أَنَّهَا قَطَعَتُ طِيَلَهَا قَاسُتَنَّتُ شَرَفًا أَوْشَرَفَيُنِ كَانَتُ اَرُ وَاثَّهَاحَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوُ انَّهَا مَرَّتُ بنَهُر فَشَرِبَتُ وَلَمُ يُرِدُ اَنُ يَسُقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَّرَجُلُّ رَبَطَهَا تَغَيِّيًا وَّسِتُرًا وَتَعَفُّفُا وَلَم يَنُسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رَفَابِهَا وَظُهُوْرِهَا فَهِيَ لَهُ كَذَٰلِكَ سِتُرٌ وَرَجُلُ رَبَطَهَا فَخُرًا وَّرِيَاءً وَنِوَآءً لِإَهُلِ الْإِسُلَامِ فَهِيَ وِزُرٌّ وَّسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْحُمْرِ فَقَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَى فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْحَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنُ يُّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَّرَةً وَمَن يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شُرَّايِرَهُ .

٨٤٨ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ مُّحَمَّدٍ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيْبَرَ بُكُرَةً وَقَدِمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيْبَرَ بُكُرَةً وَقَدِمَ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِى فَلَمَّا رَاوُهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ وَاَحَالُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَونَ فَرَفَعَ وَالْخَمِيسُ وَاَحَالُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَونَ فَرَفَعَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ الْكَبُرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْدَرِيُنَ .

ے ہمے۔ عبداللہ' مالک' زید' ابو صالح' حضرت ابو ہرِ ہرے روایت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا محوروں كى تين فتمیں ہیں بعض او گوں کے لئے موجب ثواب ہیں بعض کے لئے باعث ستر اور بعض کے لئے موجب گناہ کیکن وہ مخص جس کے لئے یہ باعث نواب مل وہ ہے جس نے گھوڑے کوخداکی راہ میں جہاد كرنے كے واسطے باندھااوركسى چراگاہ ياكسى باغ ميں چرنے كے لئے ایک بری رسی میں باندھ دیا توجس قدر زمین اس چراگاہ یا باغ کی اس ری میں آ جائے گی اتنی ہی نیکیاں اس کھنھ کو ملیں گی اور اگر وہ اپنی رسی توژ کرایک دو ٹیلے بھاند جائے تواس کی لید (پیشاب وغیر ہ سب مجھ) مالک کے لئے موجب ثواب ہوگی اور اگر کسی نہریر جاکریانی بی لے۔اگرچہ مالک نے پانی پلانے کاارادہ بھی نہ کیا ہو تب بھی اس کے لئے نیکیاں ہوں گی اور جو کوئی مالداری ظاہر کرنے و پر دہ پوشی کے لئے اور خیرات وغیرہ سے بیخے کے لئے اور اللہ کاحق ادا کرنے کے لئے جواس کی گردن پرہے گھوڑایا لے تواپیا گھوڑامالک کے لئے باعث ستر ہو گااور اس کو بطور فخر د کھانے کی نیت سے مسلمانوں کی دعثنی کے لئے باندھے توبیہ گھوڑااس کے لئے موجب گناہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایاان کے بارہ میں مجھے کھ معلوم نہیں لیکن جامع اور بے مثل یہ آیت جو محض ذرہ برابریکی کرے گاوہ اس کو دیکھ لے گااور جو ذرہ برابر برائی كرے گا وہ اس كود كيھ لے گا۔

۸۳۸ علی بن عبداللہ سفیان ایوب مجر حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت خیبر بینج وہاں کے لوگ پھاوڑ ہے لے کر (اپنے کھیتوں میں جانے کے لئے) نکلے جب انہوں نے آپ علیہ کود یکھا تو کہا مجر مع لشکر کے آگئے یہ کہہ کروہ بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعہ میں جا کربند ہوگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ بزرگ و مرتب اللہ بزرگ و برتب اللہ بزرگ و مرتب خواب ہو جاتی میدان میں اترتے ہیں تو اس خوف زدہ قوم کی صبح خراب ہو جاتی میدان میں اترتے ہیں تو اس خوف زدہ قوم کی صبح خراب ہو جاتی

٨٤٩ حَدَّثَنِيُ إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّثَنَا ابُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّثَنَا ابُنُ الْمُنُدِرِ حَدَّثَنَا ابُنُ الْمُنُدِيِّ عَنِ الْمَقُبُرِيِّ عَنِ الْمَقُبُرِيِّ عَنِ الْمَقُبُرِيِّ عَنُ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ عَنُ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّيُ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَانُسَاهُ قَالَ اللهِ إِنِّيُ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَانُسَاهُ قَالَ اللهِ إِنَّيُ سَمِعْتُ مَنْكَ خَدِيثًا عَدُرُفَ فَانُسِيتُ فَعَرَفَ مِنْكَ مَدَيُّا بَعُدَةً فَمَانَسِيتُ حَدِيثًا بَعُدَةً .

٣٨٢ بَابُ فَضَآئِلِ آصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ صَحِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُرَاهُ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ فَهُوَ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ فَهُوَ

٨٥١ ـ حَدَّنِي اِسُحَاقُ حَدَّنَنَا النَّضُرُ اَخْبَرَنَا شُغُبَهُ عَنُ آبِي جَمُرَةَ سَمِعْتُ زَهُدَمَ بُنَ مُضَرِّبٍ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

۸۳۹۔ ابراہیم 'ابن ابی فدیک 'ابن ابی ذیب 'مقبری حضرت ابوہریہ م سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں نے بہت می حدیثیں سی ہیں۔ لیکن میں ان کو بھول گیا۔ فرمایاتم اپنی چادر پھیلاؤ میں نے چادر پھیلائی تو آپ نے دونوں ہاتھ اس میں ڈال دیئے اور فرمایا کہ اس کواپنے سینہ سے مل لو۔ چنا نچہ میں نے ایساہی کیا پھراس کے بعد بھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔

باب سمان نے مسلمان نے مسلمان نے سمان نے سمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی آپ ساتھ کو دیکھاوہ آپ ساتھ کے اسحاب میں سے ہے۔

مه ملی اسفیان عمرو عبار بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد کی جماعت جہاد کرے گی توان سے پوچھا جائے گا۔ کیا تم میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہے! توان کو فتح دے دی جائے گی پھر میں رہا ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہے! توان کو فتح دے دی جائے گی پھر کریں گے۔ تو دریافت کیا جائے گا کہ وہ اس وقت بھی کثیر تعداد میں جہاد کریں گے۔ تو دریافت کیا جائے گا کیا تم میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت میں رہا ہو؟ وہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت میں رہا ہو؟ وہ کہیں آئے گا کہ لوگوں کی کثیر تعداد جہاد کرے گی توان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں وہ بھی ہے جو صحابہ رسول شائلہ کے صحبت یافتہ حضرات کیا تم میں وہ بھی ہے جو صحابہ رسول شائلہ کے صحبت یافتہ حضرات کے ساتھ رہا ہو؟ کہیں گے ہاں! توانہیں فتح دے دی جائے گی۔

۱۵۵ - اسطن انضر انشعبه ابوجمره زبدم بن مفزب حفرت عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میر کامت میں سب سے بہتر میر از مانہ ہے، پھر ان لوگوں کا،جو ان کے بعد متصل اس کے بعد متصل

وسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِى قَرُنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ قُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ قَلَا اَدُرِى اَذَكَرَ بَعُدَ قَرُبُهِ قَرُنَيْنِ اَوْثَلَانًا ثُمَّ إِنَّ بَعُدَ كُمْ قَوُمًا يَّشُهَدُ وَنَ وَلَا يُوتَمَنُونَ وَلَا يُشَهَدُ وَنَ وَلَا يُؤتَمَنُونَ وَلَا يُؤتَمَنُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤتَمَنُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤتَمَنُونَ وَيَظَهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ .

٢٥٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفَيَالُ عَنُ مَّبَيْدٍ اَخْبَرَنَا سُفَيَالُ عَنُ مَّبَيْدَةَ عَنْ عَبُدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ وَضِى اللهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ يَجْيِيءُ قَوْمٌ نَسُبِقُ شَهَادَةً اللّهَ عَلَى الشّهَادَة وَالْعَهُدِ وَكَانُوا يَضُرِ بُونَنَا عَلَى الشَّهَادَة وَالْعَهُدِ وَنَحُنُ صِغَارٌ.

٣٨٣ بَاب منَاقِبِ الْمُهَاجِرِيُنَ وَ فَصُلِهِمُ مِنْهُمُ اَبُو بَكْرِ عَبُدُاللَّهِ بُنُ آبِي فَصَافَةَ التَّيُمِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَولِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيُنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمُ وَامُوالِهِمُ يَنتَغُونَ فَضُلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَلَيْكِ وَقَالَ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَلَيْكِ وَقَالَ اللَّهَ مَعَنَا قَالَتُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ إلى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا قَالَتُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ إلى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا قَالَتُ عَلَيْهِ وَابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنَا قَالَتُ عَلَيْهِ وَابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنَا قَالَتُ عَلَيْهِ وَابُنُ عَبَّاسٍ مَعَ اللَّهُ مَعَنَا قَالَتُ عَلَيْهِ وَابُنُ عَبَّاسٍ مَعَلَى اللَّهُ عَنَا قَالَتُ عَلَيْهِ وَابُنُ عَبَّاسٍ مَعَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَى اللَّهُ الْمُعَلِى الْعَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٨٥٣ حَدُّنَنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ رَجَآءٍ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ رَجَآءٍ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ رَجَآءٍ قَالَ: السُرَآءِ قَالَ: الشُرَاءِ قَالَ: الشُرَاءِ مَنْهُ مِنُ عَازِبٍ الشُرَاءِ مَنْهُ مِنُ عَازِبٍ

۸۵۲ محر بن کیر سفیان منصور ابراہیم عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیاسب سے بہتر میرازمانہ ہے پھر ان لوگوں کا جوان کے بعد منصل ہوں گے۔اس کے بعد پھے ایسے لوگ ہوں گے جو قتم سے پہلے گواہی دیں گے اور گواہی سے پہلے قتم کھائیں گے۔ ابراہیم نخی فرماتے ہیں ہمارے بزرگ قتم کھانے اور وعدہ کرنے پر ماراکرتے تھے (اس زمانہ میں)ہم بیچے تھے۔

باب ١٩٨٣ مهاجروں كے منا قب اور قضيلتوں كابيان ان ميں سے حضرت ابو بكر عبدالله بن ابی قافہ سیمی بھی ایک مهاجر ہیں باری تعالی كا ارشاد ان حاجت مند مهاجرین كا بالحضوص حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے اجرأ وظلماً) جداكر ديئے گئے وہ اللہ تعالیٰ كے فضل (یعنی رسول (كے دین) كی مدد كرتے ہیں اور يہی لوگ ايمان كے مسلی اللہ وسلم) كی مدد كرتے ہیں اور يہی لوگ ايمان كے عليہ وسلم) كی مدد نہ كرو گے ، پس اللہ تعالیٰ ان كی مدد كرے عليہ وسلم) كی مدد نہ كرو گے ، پس اللہ تعالیٰ ان كی مدد كرے كاب مال كی مدد كرے عارش حد اور ابن عباس فرماتے ہیں كہ ابو بكر غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم كے ہمراہ تھے۔ كہ ابو بكر غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم كے ہمراہ تھے۔ كہ ابو بكر غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم كے ہمراہ تھے۔ كہ ابو بكر غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم كے ہمراہ تھے۔ يہ بیں كہ انہوں نے کہا حضرت ابو بكر صدین نے (ان كے والد) عازب ہيں كہ انہوں نے کہا حضرت ابو بكر صدین نے (ان كے والد) عازب سے ایک کیا وہ تیرہ در ہم میں خرید کر کہا كہ براء کو حکم دو تو وہ اس

کجاوے کو میرے ہاں اٹھائے چلیں۔ عازب نے جواب دیا بیہ نہیں ہو سكتابه محرمجه سے وہ واقعہ بیان سیجئے۔ تمہار ااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاکیا ہوا تھاجب تم دونوں مکہ سے نکلے اور مشرک تمہاری تلاش كررہے تھے۔ فرملاجب ہم نے مكہ ہے كوچ كيا توايك رات دن سفر کرتے رہے اور جب ٹھیک دوپہر ہو گئی تو میں نے اپنی نظر دوڑائی کہ کہیں سامیہ دیکھوں تھہر جانے کو میں نے ایک پھر کے پاس پہنچ کر جہاں اس کا کچھ سامیہ و یکھامیں نے اس کو صاف و ہموار کر دیااس کے بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم كے لئے وہيں فرش بچھاكر آپ عليلة ے كہايار سول الله! آپ علي آرام فرمائي چنانچه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليك كئ پير مين ادهر ادهر ديكما بواچلاكه كوئي مجهد د كهائي وے اتفاق سے بکریوں کا ایک جرواہا نظر پڑاجو اپنی بکریوں کو اس پھر کے پاس ہانکے آرہا تھاوہ بھی اس پھر سے وہی چاہتا تھا۔جو ہم نے جاہا تھا میں نے اس سے دریافت کیا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا فلاں قریثی کاس نے اس کانام بتلایامیں نے اس کو پیچان لیا پھر میں نے اس سے دریافت کیا کیا تیری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟اس نے کہاہاں ہے۔ میں نے کہاکیا تودودھ دوہے گا؟اس نے کہاہاں چرمیں نے اس ے کہاتواس نے اپن ایک بکری کے پیر باندھے چریس نے اس کہا کہ اس کے تھن سے غبار صاف کر اور اپنے ہاتھ صاف کر۔ براء فرہاتے ہیں اس نے اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ماراجس طرح گرد صاف کیا کرتے ہیں چراس نے میرے لئے ایک برتن میں دودھ دوھ دیا میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے واسطے ایک چڑے کابرتن اپنے ساتھ رکھ لیا تھا جس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا میں نے (اس ن یانی لے کر) دودھ میں ڈالا جس سے وہ نیجے تک ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اس کورسالت مآب صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں لے چلا تومیں نے آپ علی و بیدار پایامیں نے عرض کیایار سول اللہ یہ دودھ نوش فرای آپ اللہ نے لیاجس سے میں خش ہو گیا پر میں نے عرض کیایار سول اللہ! چلنے کاوقت آگیاہے فرمایاباں پس ہم چل دیے کفار ہم کو تلاش کررہے تھے۔ گران میں سے کی نے بھی ہم کونہ پایا سراقہ بن مالک کو محور بر سوار دیکھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله! اللاش كرف والول في مهم كوياليا آب عظي في في ملاحمكين

رَحُلًا بِثَلَائَةَ عَشَرَ دِرُهَمًا فَقَالَ أَبُو بَكُرِ لِعَازِبِ مُرِالْبَرَآءَ فَلَيَحُمِلُ اِلَيَّ رَحُلِيُ فَقَالَ عَازِبٌ لَا حَتَّى تُحَدِّثَنَا كَيُفَ صَنَعُتَ ٱنْتَ وَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ خَرَجُتُمَا مِنُ مُّكَّةَ وَالْمُشُرِكُونَ يَطُلُبُونَكُمُ، قَالَ ارْتَحَلْنَا مِنُ مُكَّةَ فَاحْيَيْنَا ۚ أَوُسَرَيْنَا لَيُلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظُهَرُنَا وَقَامَ قَآئِمُ الظُّهِيْرَةِ فَرَمَيْتُ بِبَصَرِى هَلُ اَرْى مِنُ ظِلَّةٍ فَاوِىَ اللَّهِ فَإِذَا صَخُرَةً ٱتَّيَتُهَا فَنَظَرُتُ بَقِيَّةَ ظِلٍّ لَّهَا فَسَوَّيْتُهُ ثُمٌّ فَرَشُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِيهِ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ اضُطَحَعُ يَانَبيَّ اللهِ فَاضُطَحَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْطَلَقَتُ ٱنْظُرُ مَاحُولِيُ هَلُ آرى مِنَ الطُّلُبِ أَحَدًا فَاِذَا أَنَا بِرَاعِيُ غَنَمٍ يَسُوُقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخُرَةَ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي ۗ أَرَدُنَا فَسَالُتُهُ فَقُلُتُ لَهُ لِمَنُ ٱنُتَ يَاغُلَامُ قَالَ لِرَجُلٍ مِّنُ قُرَيُشٍ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلُتُ هَلُ فِي غَنَمِكَ مِنُ لَّبُن قَالَ نَعَمُ قُلُتُ فَهَلُ آنُتَ حَالِبٌ لَبُنًا قَالَ نَعَمُ فَامَرُتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِّنْ غَنَمِهِ ثُمَّ اَمَرُتُهُ اَنُ يِّنْفُضَ ضَرُعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنُ يَّنْفُضُ كَفَّيُهِ الْفَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ اِحُدى كَفَّيُهِ بِالْأُخُرِي فَحَلَبَ لِيُ كُنْبَةً مِّنُ لَّبَنِ وَقَدُ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرُقَةٌ فَصَبَبُتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ ٱسْفَلَةً فَانُطَلَقُتُ بِهَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوَافَقُتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ فَقُلُتُ اِشُرَبُ يَارَسُوْلَ اللهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ ثُمَّ قُلْتُ قَدُانَ الرَّحِيُلُ يَارَشُولَ اللهِ قَالَ بَلَى فَارُتَحَلَّنَا وَالْ ۚ رُمْ يَطُلُبُونَا فَلَمُ يُدُرِكُنَا اَحَدٌ مِّنْهُمُ غَيْرُ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ ابْنُ جُعُشُمَ عَلَى فَرُسِ لَّهُ فَقُلتُ هَذَا الطَّلَبُ قَدُ لَحِقْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ

نه ہواللہ ہارے ساتھ ہے۔

۸۵۴۔ محمہ 'ہمام' ثابت 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے غار کے قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیااگر کوئی شخص ان (تلاش کرنے والوں) میں سے اپنے قد موں کے پنچ نظر کرے۔ تو بے شک ہم کو دکھیے لئے گا۔ آپ علی نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسر اخد اتعالی ہے۔

پاب ۸۴۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو بکر کے دروازہ مے علاوہ مسجد میں سب کے دروازے بند کر دوجس کو حضرت ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا

، ٨٥٥ عبدالله' ابو عمر' فليخ' سالم' بسر بن سعيد' حضرت ابو سعيد خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھااور فرمایا بے شک خداتعالی نے ایک بندہ کو دنیااور اس چیز کے درمیان جو خداکے پاس ہے اختیار دیا تو بندہ نے اس چیز کو پہند کیا جو خدا کے پاس ہے ابو سعید 'حضرت ابوسعید خدر ک سے روایت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں پھر حضرت ابو بكررونے لگے ہم نے ان كے رونے ير تعجب كر كے كہاكه رسول الله صلی الله علیه وسلم توایک ہندہ کاحال بیان فرمارہے ہیں۔ کہ اس کو اختیار دیا گیااس میں رونے کی کیابات ہے؟ مگر بعد میں معلوم ہواوہ اختیار دیا ہوا بندہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ حضرت ابو بكر بم سب يل زياده علم ركف والے تھے۔ پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياسب لو كوں سے زياد ہ اپني صحبت اور اپنے مال سے مجھ پراحسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔اگر میں کسی کواللہ تعالیٰ کے سوا خلیل بناتا توبے شک ابو بکر کو بناتا۔ لیکن اخوت اسلامی اور مودت (مساوی در جه کی بر قرار) ہے آئندہ معجد میں ابو بکر کے در دازہ کے علاده کوئی در وازه ایبانه رہے جو بندنه کیاجائے۔

باب ۱۳۸۵ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعد سب پر ابو بکر صدیق کی افضیلت کابیان۔ فَقَالَ لَاتَحُزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَبًا.

٨٥٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَنَا هَمَّامً عَنُ ثَابِتٍ عَنُ اللهُ عَنُهُ عَنُهُ عَنُهُ قَالَ قُلَتُ لِلنَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاَنَا فِي قَالَ قُلَتُ لِلنَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاَنَا فِي الْغَارِ لَوُ اَنَّ أَحَدَهُمُ نَظَرَ بَتُحتَ قَدَمَيْهِ لَا بُصَرَنَا فَقَالَ مَاظَنَّكَ يَا اَبَا بَكْرِ بِإِنْنَيْنِ اللهُ ثَالِئُهُمَا .

٣٨٤ بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ · وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ · وَسَلَّمَ سُدُّ وَ الْأَبُوَابَ اللَّهَابَ اَبِى بَكْرٍ قَالَهُ ابْنُ عَبَّالِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥٥٨ حَدَّنَا فَلَكِحْ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمْ أَبُو النَّضُرِ عَلَيْنَا أَبُو النَّضُرِ عَنُ بَسُرِ بَنِ سَعِيدٍ عَنُ آبِى سَعِيدٍ نِ الْخُدُرِيِّ عَنُ أَبِى سَعِيدٍ نِ الْخُدُرِيِّ مَنُ بُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرَ عَبُدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرَ عَبُدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرَ عَبُدًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَنْدَاللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لِهِ ابَا بَكُرٍ وَلَوْكُنُتُ مُتَّاسِلًا فَيْ اللَّهُ عَيْرُ رَبِّي لَا اللَّهِ اللَّهُ عَيْرُ وَبِي لَا اللَّهُ عَيْرُ وَيِّي لَا يَبْعَدُ لُ اللَّهُ عَيْرُ وَلِي لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْعَيْنَ فِي الْمَسَجِدِ بَابَ اللَّهُ اللَّهُو

٣٨٥ بَابِ فَضُلِ آبِيُ بَكْرٍ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وِسَلَّمَ.

٨٥٦ حَدَّنَنَا عَبُدُالَعَزِيْزِ بُنِ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ عَنُ يَّافِع عَنِ ابُنِ سُلَيْمَانُ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنُهُمَا قَالَ كُنَّا نُحَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ فِى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُعَمَانَ فَنُحَيِّرُ ابَا بَكُرٍ ثُمَّ عَمَرَ بُنِ الْخَطَّالِ ثُمَّ عُنُمَانَ بُنُ مَنْ أَبَا بَكُرٍ ثُمَّ عَمَرَ بُنِ الْخَطَّالِ ثُمَّ عُنُمَانَ بُنُ مَنْ الله عَنُهُمُ .

٣٨٦ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُكُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيُلًا قَالَةً أَبُو سَعِيدٍ ـ ١٥٧ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا وُهَيُبٌ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْكُنْتُ مُتَّخِدًا مِّنُ أُمَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَصَاحِبِي حَدَّثَنَا مُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنُ وَمُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنُ ايُّونِ وَقَالَ لَوْكُنُتُ مُتَجْدًا خَلِيلًا وَلَكِنُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكِنُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُنُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنَا اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنَا اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنَا اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنَا اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكِنَا اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُنْ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُونُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْلُولُكُونَ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْلًا وَلَكُونَا اللَّهُ عَلَيْلُولَا عَلَالَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨٥٨ حَدَّنَنَا مُثَلَّةُ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَهَّابِ عَنُ الْثُوبِ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَهَّابِ عَنُ الْثُوبِ حَدَّنَا مِثْلَةً سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ اَحْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ الْثُوبِ عَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ آبِي مَلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ اَهُلُ الْكُوفَةِ اِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ فِي الْحَدِّ فَقَالَ مَثَا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوْكُنتُ مُتَّخِذًا مِّنُ هذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَا تَحَدُّتُهُ اَنُولَةً أَبًا يَعْنِي آبَا بَكُرٍ.

## ۳۸۷ بَاب\_

٨٥٩ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِى وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَا حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِى وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَا حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ قَالَ آتَتُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ آتَتُ اِمُرَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَامَرَهَا آنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَامَرَهَا آنُ تَرُحِعَ اللهِ قَالَتُ اَرَايَتَ اِنْ جِعْتُ وَلَمُ آجِدُكَ تَرُجِعَ اللّهِ قَالَتُ اَرَايَتَ اِنْ جِعْتُ وَلَمُ آجِدُكَ

۸۵۷۔ عبدالعزیز بن عبداللہ'سیمان' یجیٰ بن سعید' نافع' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں (صحابہ ) کے در میان ترجیح دیا کرتے تھے تو ہم ابو بکر کو ترجیح دیتے۔ پھر عمر بن خطاب کو پھر عثمان بن عفان کو۔

باب ۱۳۸۷۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اگر میں کسی کو خلیل بناتا جس کو ابوسعید نے نقل کیاہے کا بیان۔
۸۵۷۔ مسلم 'وہیب'ایوب' عکر مہ 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں ہے کسی کو (اپنا) خلیل (خالص دوست) بناتا تو ابو بحر کو بناتا کین وہ میرے بھائی اور میرے صحابی ہیں۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو بے شک ان ہی (ابو بکڑ) کو بناتا لیکن اخوت اسلام افضل ہے۔

۸۵۸۔ قتید 'عبدالوہاب'ایوب' حضرت عبداللہ بن الی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ کوفہ والوں نے ابن زبیر کوداداکی میراث کے بارہ میں پوچھا تو کہا 'اس مخص نے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اس امت میں سے کسی کو ظیل بناتا تو ان ہی کو بناتا ' یعنی حضرت ابو بکر شنے دادا کو باپ کے درجہ میں رکھاہے۔

## باب، ١٨٨- يه باب ترجمة الباب سے خالى ب

معد عبدی و محمد بن عبدالله ابراہیم بن سعد سعد محمد بن جبیر الله ابراہیم بن سعد سعد محمد بن جبیر محمد بن جبیر مطعم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی ایک عورت نے عرض آپ علی نے اس سے فرمایا پھر کسی وقت آگاس عورت نے عرض کیا اگر میں آوُں اور آپ کونہ پاؤں ( یعنی انتقال فرما جا کیں تو کیا

كَانَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنْ لَّمُ تَحِدِينِي فَأَتِي آبَا بَكْرِ.

مَ ٨٦٠ حَدَّنَا أَحْمَدُ بُنُ آبِى الطِيَبِ حَدَّنَا السَمَاعِيلُ بُنُ مَحَالِدٍ حَدَّنَا بَيَانُ بُنُ بِشُرِ عَنُ وَبُرَةً بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعُتُ عَمَّارًا يَقُولُ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَةً إِلَّا خَمْسَةُ آعُبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَالْمُرَاتَانِ وَالْمُرَاتَانِ

٨٦١\_ حَدَّثَنيي هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ وَاقِدٍ عَنْ بُسُرٍ بُنِ عُبَيُدِ اللهِ عَنُ عَآئِذِ اللَّهِ آبِيُ إِدُرِيْسَ عَنُ آبِي الدُّرُدَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنُتُ جَالِسًا عِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِذْ اَقْبَلَ اَبُو بَكْرٍ اخِذًا بِطَرُفِ ثُوبِهِ حَتَّى أَبُدِى عَنْ رُكْبَتِهِ فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ امَّا صَاحِبُكُمُ فَقَدُ غَامَرَ فَسَلَّمَ وَقَالَ إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيُّةٌ فَاسُرَعْتُ اللهِ ثُمَّ نَدِمُتُ فَسَالَتُهُ اَلُ يُّغُفِرَلِي فَأَنِي عَلَىَّ فَأَقْبَلُتُ اِلَّيْكَ فَقَالَ يَغُفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا اَبَا بَكُرِ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَنِّي مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَ أَنَّمَّ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا لَا فَأَتَى الِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَجُهُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ حَتَّى ٱشُفَقَ أَبُو بَكْرٍ فَحَثَا عَلَى رُكَبَتَيُهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَاللَّهِ اَنَّا كُنُتُ اَظُلَمُ مَرَّتَيُنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِيُ اِلۡيَكُمُ فَقُلْتُمُ كَذَبُتَ وَقَالَ ٱبُوُبَكُرِ صَدَقَ وَوَاسَانِيُ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ فَهَلُ ٱنْتُمُ تَارِكُونِيُ صَاحِبِيُ مَرَّتَيُنِ فَمَا أُوْذِيَ بَعُدَهَا.

٨٦٢ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالُعَزِيْزِ

کروں) آپ عظیم نے فرمایا گرتو مجھ کونہ پائے تو ابو بکر کے پاس چلی حانا۔

۸۱۰ - احمد السلحيل بيان وبره بهام سے بيان كرتے بي انہوں نے كہاكہ ميں نے دسول الله صلى كہاكہ ميں نے دسول الله صلى الله عليه وسلم كو ديكھاكه آپ صلى الله عليه وسلم كو ديكھاكه آپ صلى الله عليه وسلم كے همراه پائچ غلاموں(۱)اور دوعور توں اور ابو بكر كے سواكوئى نہ تھا۔

١٢٨ - شام بن عمار صدقه بن خالد 'زيد بن واقد 'بسر بن عبيد الله، عائذ الله الى ادريس وضرت ابو الدرداء رضى الله عنه سے روايت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسِ بیٹھا ہوا تھا كه ابو برا إني جادر كاكناره اللهائ موئة آئ 'ان كالكفتا كل كياتها' رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ني فرمايا تمهارے بيه دوست لرُ كر آرہے ہيں 'ابو بكرنے آكر سلام كيا اور كہاكه ميرے اور ابن خطاب کے درمیان کھ جھگڑا ہو گیامیں نے بے ساختہ انہیں کھے کہہ دیا 'اس کے بعد میں شر مندہ ہوااور میں نے ان سے معاف کردیے کی در خواست کی کیکن انہوں نے معافی دینے سے انکار کر دیا کلہذامیں آپ کے پاس التجا لایا ہوں آپنے تین مرتبہ فرمایا اے ابو بکر خدا سمہیں معاف کر دے' پھر عمر شر مندہ ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئے اور دریافت کیاابو بکریہاں ہیں؟لوگوںنے کہانہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ کو سلام کیا آنخضرت کاچېره متغیر مونے لگاحتی که ابو بکر ڈرگئے اور دونوں گھٹنوں کے بل ہو کر عرض کیا کہ میں نے ہی ظلم کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداتعالی نے مجھے تمہاری طرف مجیجاتو تم لوگوں نے كها جموناب؛ اور ابو بكرن كها يح كهت مين اور انبول في اين مال و جان سے میری خدمت کی پس کیا تم میرے لئے میرے دوست کو جھوڑ دو کے یا نہیں دومر تبہ (یہی فرمایا)اس کے بعد ابو بکر کو کسی نے نہیں ستایا۔

٨٦٢ معلى بن اسد ، عبد العزيز بن المختار ، خالد الحذاء ابي عثان

(۱) پانچ غلاموں سے مراد حضر ﷺ الله 'زید بن حارثہ ' عامر بن قبیرہ ' ابو فکیہہ اور عبید بن زید حبثی مراد ہیں۔

بُنُ الْمُخْتَارِ قَالَ خَالِدُ الْحَدِّآءُ حَدَّنَا عَنُ آبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّنَيْ عَمْرُو ابْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى جَيُشٍ ذَاتِ السَّلاسِلِ فَآتَيْتُهُ فَقُلْتُ آيُّ النَّاسِ آحَبُ النِّكَ قَالَ عَآئِشَهُ فَقَلْتُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ آبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنُ قَالَ عُمَرُ بُنُ الرِّجَالِ فَقَالَ آبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنُ قَالَ عُمَرُ بُنُ الرِّحَالِ فَقَالَ آبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنُ قَالَ عُمَرُ بُنُ

٨٦٣ حَدَّنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ آبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الزُّهُرِيِّ قَالَ الخُبَرَنِيُ آبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ آنَّ آبَاهُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ غَدَا عَلَيْهِ الذِّقُبُ فَقَالَ مَنُ لَّهَا يَوْمَ السَّبُع يَوْمَ لَيُسَ لَهَا الذِّقْبُ فَقَالَ مَنُ لَّهَا يَوْمَ السَّبُع يَوْمَ لَيُسَ لَهَا الذِّقْبُ فَقَالَ مَنُ لَهَا يَوْمَ السَّبُع يَوْمَ لَيُسَ لَهَا عَلَيْهِ فَالْتَقْتَ الِيهِ فَكُلَّمَتُهُ فَقَالَتُ إِنِّي لَمُ لَلَهُ عَلَيْهِ وسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّامُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنُهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَآبُو بَكُو وَعُمَرُ بُنُ اللَّهُ عَنْهُمَا .

٨٦٤ - حَدَّنَا عَبُدَائُ الْحَبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ عَنُ الْمُسَيَّبِ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِیُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ اَبَا هُرَيُرَةً رَضِیَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعَتُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ یَقُولُ بَیْنَا آنَا نَآئِمٌ النَّبِیُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ یَقُولُ بَیْنَا آنَا نَآئِمٌ مَاشَآءَ اللَّهُ نُمَّ اَخَدُهَا ابْنُ آبِی قُحَافَةً فَنَزَعَ بِهَا مَاشَآءَ اللَّهُ نُمَّ اَخَدُهَا ابْنُ آبِی قُحَافَةً فَنَزَعَ بِهَا مَنْعُفَّ وَاللَّهُ يَفْفِرُلَهُ فَنُوبًا او دَنُوبَینِ وَفِی نَزْعِهِ صَعْفَقٌ وَاللَّهُ یَفْفِرُلَهٔ ضَعْفً وَاللَّه یَفْفِرُلَهٔ ضَعْفًا ابْنُ آبِی قُحَافَةً فَنَزَعَ بِهَا فَنُعُمَّا ابْنُ آبِی قُحَافَةً فَنَزَعَ بِهَا فَنُعُمَّا ابْنُ آبِی قُحَافَةً فَنَزَعَ بِهَا فَنُومُ لَكُ ضَعْفَةً ثُمَّ السَّتَحَالَتُ عَرُبًا فَاخَذَهَا ابْنُ اللَّهُ يَنْفِرُلُهُ الْخَطَّابَ فَلَمْ السَّتَحَالَتُ عَرُبًا فَانَاسِ یَنْزِعُ نَرْعَ اللَّهُ یَنْفِرُلُهُ الْخَطَّابَ فَلَمْ اَرْعَبُقَرِیًا مِّنَ النَّاسِ یَنْزِعُ نَرْعَ اللَّهُ یَا اللَّهُ اللَّهُ نَرُعُهُ مِنْ النَّاسِ یَنْزِعُ نَرْعُ مَنْ النَّاسِ یَنْزِعُ نَرْعُ نَرُعُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ الْمُ مَوْمُ لَوْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ مَنْ النَّاسِ یَنْزِعُ مَ نَرُعُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُلَةً الْمُنَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُولُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَافِقَةً الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُولُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلُولُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنِامِ الْمُنْ ال

حفرت عمرو 'بن العاص رضی الله عنه سے بیان کرتے ہیں کہ ان کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں ایک لشکر کا میر مقرد کر کے بھیجا (وہ فرماتے ہیں) جب میں اس غزوہ سے لوٹ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا 'تو میں نے دریافت کیا 'آپ کو سب سے زیادہ کس سے مجت ہے ؟ فرمایا عائشہ سے میں نے عرض کیا کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے ؟ فرمایا عائشہ کے باب سے میں نے عرض کیا 'پھر کس سے فرمایا عمر سے پھر آپ نے چند میں کانام لیا۔

۱۹۳۸-ابوالیمان ، شعیب ، زہری ، ابو سلمہ ، حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ، کہ ایک چرواہا پی بکریوں میں تھا کہ ایک بھیڑ ہے نے اس پر حملہ کیا ، اورایک بکری کواٹھا کرلے گیا ، چرواہ نے نے اس بکری کو اٹھا کرلے گیا ، چرواہ نے اس بکری کو بھیڑ ہے نے اس کی طرف متوجہ ہو کہا سبع کے دن (پھاڑ نے والے) بکری کا کون محافظ ہوگا ؟ جس دن کہ میر سے سوا بکری چرانے والا کوئی نظر نہ آئے گا ، اورایک بخص بیل کو ہا نے جارہا تھا کہ اس پر سوار ہو گیا تو بیل نے اس کی مواری کرو ، بلکہ میں کاشت کاری کے کاموں کے لئے پیدا کیا گیا کہ تم مجھ پر سواری کرو ، بلکہ میں کاشت کاری کے کاموں کے لئے پیدا کیا گیا کہ تم مجھ پر ہوں ، لوگوں نے یہ واقعہ س کر سحان اللہ کہا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابو بکڑ اور عمر بن خطاب اس پر ایکان لائے ہیں۔

۸۱۴۔ عبدان عبداللہ یونس زہری ابن المسیب حضرت ابوہریہ و من اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ میں سورہا تھا ، تو میں نے اس ڈول سے ایک کنویں پر دیکھا جس پر ایک ڈول پڑا ہوا تھا ہیں نے اس ڈول سے جس قدر اللہ نے چاہا پانی کے ڈول نکالے ، پھر ابن ابی قافہ (ابو بھڑ) نے ڈول لے ایک دوڑول پانی کے نکالے خدا تعالی ان کی نے ڈول لے لیا انہوں نے ایک دوڑول پانی کے نکالے خدا تعالی ان کی کمزوری کو معاف کرے اس کے بعد وہ ڈول چرس بن گیا اور عمر ابن خطاب نے اس کو لے لیا تو میں نے لوگوں میں کسی قوی و مضبوط شخص کوالیا نہ پا بی عربی قوت سے اس قدر کوالیا نہ بیا بیا جوعمر کی طرح چرس کھنچتا اس نے بری قوت سے اس قدر

عُمَرَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ.

٨٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ سَالِمِ ابْنِ عَبُدِاللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فَالَ عَلَيهِ وسَلَّمَ مَنُ عَبُدِاللهِ عَنْ عَبُدِاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ مَنُ خَرَّتُونُ بَةٌ خُيكَة و لَمُ يَنْظُرِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ مَنُ خَوَّرُونُ بَةً خُيكة و لَمُ يَنْظُرِ اللهُ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَقَالَ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَقَالَ اللهِ يَسُتَرُخِي اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وسَلَّمَ إِنَّكَ لَسُتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيكة اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ إِنَّكَ لَسُتَ تَصُنَعُ ذَلِكَ خُيكة قَالَ مُوسَلًى اللهِ مَنْ جَرَّ قَالَ مُوسَى فَقُلتُ لِسَالِمِ اَذْكُرَ عَبُدُاللهِ مَنْ جَرً وَاللهِ مَنْ جَرًا اللهِ مَنْ جَرًا إِللهَ قُوبَة.

٦٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْبَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ اَحُبَرَنِيُ حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ عَوْفٍ اَنَّ اَبَا هُرَيُرةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ يَقُولُ مَنُ اَنْفَقَ زَوْجِيْنِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ يَقُولُ مَنُ اَنْفَقَ زَوْجِيْنِ مَنُ شَيْءٍ مِنَ الْاَشْكَآءِ فِي سَبِيلِ اللّهِ دُعِي مِنُ الْمَالِقِ مَنُ شَيْءٍ السَّلَةِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنُ الْمَالِ الصَّلَةِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ الصَّلَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلَةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ الصَّلَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلَةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلَةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلَةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلَةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلَةِ مَنَ بَابِ الصَّلَامِ مَنُ اللّهِ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلَةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْمُلِ الصِيّامِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلَةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْمُلِ الصِيّامِ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلَةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْمُلُولُ الْمُولُ الْمُ مَنُ مَالُولُ الْمُلْلِ الْمَلِيلُ الْمِلْمُ الْمُولُ الْمُ مَنُ اللّهُ الْمُلْلِ الْمَلْمُ الْمُعَلِيمِ مَنُ اللّهُ قَالَ نَعَمُ وَارُجُوا اَنُ تَكُونَ مِنْهُمُ مَنُ الْمَلِيلُ الْمُلْمِلُ الْفَيْمَ مَنُ اللّهُ قَالَ نَعَمُ وَارُجُوا اَنُ تَكُونَ مِنْهُمُ مُنُ مِنُ اللّهُ الْمُلْمِ الْمُعَلِي هَاللّهُ قَالَ نَعَمُ وَارُجُوا اَنُ تَكُونُ مِنْهُمُ مَا مَالِكُولُ الْمَلْمُ الْمُلْلِقِيلُ الْمَالِكُولُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمُ الْمُنْ اللّهُ الْمُلْمِ الْمُعِي مِنْ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمِ الْمُعْمِى مِنْ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُل

٨٦٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا السَّمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ عُرُوةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا زَوْج النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ڈول نکالے کہ سب لوگوں کوسیر اب کر دیا۔

۸۲۵ میر بن مقاتل عبدالله موسی بن عقبه سالم بن عبدالله محضرت عبدالله بن عبدالله محضرت عبدالله بن عررض الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے کو لاکائے گا قیامت کے دن خداو ند تعالی اس پر رحمت کی نظر سے نه دیکھے گا 'ابو بکڑ نے کہا 'میرے کپڑے کا ایک کونه لاک جا تاہے 'ہاں میں اس کی تکبداشت رکھوں تو خیر 'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میں اس کی تکبر نہیں کرتے 'مولی کہتے ہیں مکه میں نے سالم فرمایا بے شک تم تکبر نہیں کرتے 'مولی کہتے ہیں مکہ میں نے سالم سے دریافت کیا کیا حضرت عبد الله نے "من جرازارہ کے لفظ کے بیں ؟ انہوں نے کہا میں نے تو " ثوبة "کے لفظ سے ہیں۔

۲۲۸۔ ابوالیمان شعیب 'زہری 'حمید 'حضرت ابوہر ریور ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا 'میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناہے کہ جو مختص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک فتم کی دو چیزیں دے 'اس کو جنت کے در وازوں سے پکارا جائے گا خدا کے بندے خیر یہاں ہے پس جو مختص نمازیوں میں سے ہوگا وہ نماز کے بندے خیر یہاں ہے پارا جائے گا 'اور جو جَہاد کرنے والوں سے ہوگا 'وہ جہاد کے در وازے سے بلایا جائے گا اور جو مختص صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا 'وہ میں سے ہوگا اور جو شخص میں دوازوں ہیں ہوگا اور جو شخص میں دوازوں سے بلایا جائے گا اور جو شخص ان سب در وازوں سے بلایا جائے گا اور جو شخص ان سب در وازوں سے بلایا جائے گا اور جو شخص ان سب در وازوں سے بلایا جائے گا اور جو شخص ان سب در وازوں سے بلایا جائے گا اس کو پھر کوئی اندیشہ نہ ہوگا اور دریا فت کیا 'یار سول اللہ! کیا کوئی شخص ان سب در وازوں سے پکارا جائے گا ؟ آپ نے فرمایا اور میں امیدر کھتا ہوں کہ اے ابو بکر تم ان بی میں سے ہو۔
میں امیدر کھتا ہوں کہ اے ابو بکر تم ان بی میں سے ہو۔

۸۷۷۔ اسلمبیل 'سلیمان 'بہشام' عروہ بن زبیر' حضرت عائشہ زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی توابو بکر مقام سخ میں تھے (اسمعیل کہتے ہیں کہ سخ مدینہ کے بالائی حسم میں ایک مقام ہے) عمر

یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے بخدارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و قات نہیں ہو کی محضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر فرماتے متھے بخدا میرے دل میں بھی یہی تھا "کہ یقینا خدا تعالیٰ آپ عظام کو اٹھائے گا۔ اور آپ علیہ چند لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالیں گئ اتنے میں ابو بر آگئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چېره انور کھولا' آپ علی کا بوسه لیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان مو جائيل آپ علية حيات وممات مين پاكيزه بين 'اس ذات ك فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ آپ کورو موتوں کامزہ مبھی نہیں چکھائے گا'(یہ کہہ کر) پھراس کے بعد باہر آگئے اور عرا ہے کہا' اے قتم کھانے والے صبر کرو 'جب حضرت ابو بکڑ ہا تیں کرنے لگئ تو عر بین گئے۔ پھر ابو بکرنے خداکی حمد و ثناء بیان کی اور کہا خبر دار ہو جا کوجولوگ محمد (صلی الله علیه وسلم) کی عبادت کرتے تھے توان کو معلوم ہو کہ آپ کا انقال ہو گیا۔ اور جو لوگ اللہ تعالٰی کی عبادت کرتے ہیں وہ مطمئن رہیں کہ ان کا خداز ندہ ہے جس کو بھی موت نہیں آئے گی اور خدا کاار شادہ کہ آپ علیہ بقدیام جائیں گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں سے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) توآیک رسول ہیں۔ آپ میلائے سے پیشتر بھی بہت سے رسول گزر چیے 'اگروہ مر جائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو کیاتم مر مذہو جاؤ گے؟ اور جو شخص مريّد ہو جائے گاوہ خدا تعالیٰ کو ہر گزشکچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا 'اور اللہ تعالی شکر گزارلوگوں کواچھابدلہ دے گا۔ سب لوگ (بیہ س کر) بے اختیار رونے گئے۔ (راوی کابیان ہے) کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار ا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو 'اور ایک تم میں سے ہو ' پھر حضرت ابو براو عمر بن خطاب اور ابو عبيده بن جراح ، حضرات معد كے پاس تشریف کے گئے۔ خضرت عمر نے گفتگو کرنی چاہی 'کیکن حضرت ابو بکڑنے ان کوروک دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بخدامیں نے بیہ ارادہ اس لئے کیا تھا کہ میں نے ایک ایساکلام سوچا تھا جو میرے نزديك بهت احيماتها مجهے اس بات كاڈر تھاكہ وہاں تك ابو بكررضى الله عنه نہیں پننچیں گے۔ لیکن ابو بكر نے اليا كلام كيا جيسے بہت برا فصیح وبلغ آدمی گفتگو کرتاہے۔انہوں نے اپنی تقریر میں بیان کیا کہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاتَ وَٱبُو بَكْرٍ بِالسُّخّ قَالَ اِسُمَاعِيُلُ يَعُنِيُ بِالْعَالِيَةِ فَقَامَ عُمَّرُ يَقُولُ وَاللَّهِ مَامَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَاكَانَ يَقَعُ فِي نَفُسِيُ إِلَّا ذَاكَ وَلَيَنْعَنَّنَّهُ اللَّهُ فَلَيُقَطِّعَنَّ أَيْدِى رِجَالٍ وَّارُجُلَهُمُ فَجَآءَ ٱبُوبَكِرِ فَكَشَفَ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَبَّلَهُ قَالَ بِٱبِي ٱنْتَ وَٱمِّيُ طِبُتَ حَيًّا وَّمَيْتًا وَالَّذِي نَفُسِيُ بيَدِه لَايُذِيْقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ آبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسُلِكَ فَلَمَّا تَكُلَّمَ أَبُو بَكُرِ جَلَسَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ ٱبُوُ بَكْرِ وَٱثْنَى عَلَيُهٍ وَقَالَ آلَا مَنُ كَانَ يَعُبُدُ مُحَمَّدًا صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَاِلَّا مُحَمَّدًا قَدُمَاتَ وَمَنُ كَانَ يَعْبُدُاللُّهُ ۚ فَاِنَّا ۚ اللَّهَ حَيٌّ لَّا يَمُونُتُ وَقَالَ اِنَّكَ مَيَّتْ وَإِنَّهُمُ مَّيَّتُونَ وَقَالَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتَ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ أَفَائِنُ مَّاتَ أَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمُ عَلَى أَعُقَابِكُمُ وَمَنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِيَيُهِ فَلَنُ يُّضُرَّا لِلَّهَ ۖ شَيْئًا وَسَيَحُزِى اللَّهُ الشَّاكِرِيْنَ قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبُكُونَ قَالَ وَاجْتَمَعْتِ الْأَنْصَارُ اللَّي سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً فِي سَقِيْفَةِ بَنِيُ سَاعِدَةً فَقَالُوا مِنَّا أَمِيْرٌ وَّمِنُكُمُ آمِيرُ فَذَهَبَ اِليهِمُ أَبُوْبَكُرٍ وَّعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَ أَبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْحَرَّاحِ فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَاسُكَتَهُ اَبُوُ بَكْرٍ وَّكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا اَرَدُتُ بِذَلِكَ اِلَّا آنِّيُ قَدُهَيَّاتُ كَلَامًا قَدُ اَعُجَبَنِي خَشِيتُ اَنُ لَّا يُبَلِّغَهُ أَبُو بَكُرِ ثُمَّ تَكُلَّمَ أَبُو بَكُر فَتَكُلُّمَ آبُلَغَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كَلامِهِ نَحُنُ الْأَمَرَآءُ وَٱلْتُمَ الْوُزَرَآءُ فَقَالَ حَبَّابُ بُنُ الْمُنْذِرِ: لَا وَاللَّهِ لَا نَفُعَلُ مِنَّا آمِيْرٌ وَمِنْكُمُ آمِيْرٌ فَقَالَ أَبُو بَكُر: لَا وَلٰكِنَّا الْأُمَرَآءُ وَٱنْتُمُ الْوُزَّرَآءُ

هُمُ أَوْسَطُ الْعَرُبِ دَارًا وَّ آعُرَبُهُمُ آحُسَابًا فَبَايِعُوا عُمَرَ أَوُ أَبَا عُبَيْدَةً فَقَالَ عُمَرُ بَلُ نَبَايعُكَ ٱنُتَ فَٱنُتَ سَيِّدُ نَا وَخَيْرُنَا وَاَحَبُّنَا اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهَ فَبَايَعَةً وَبَايَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَآثِلٌ قَتَلُتُمُ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةً فَقَالَ عُمَرُ قَتَلَهُ اللَّهُ وَقَالَ عَبُّدُاللَّهِ بُنَّ سَالِم عَنِ الزُّبَيُدِيِّ قَالَ عَبُدُالرُّ حُمْنِ بُنُ الْقَاسِمِ ٱخَبَرَّنِي الْقَاسِمُ اَنَّ عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: شَخَّصَ بَصَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلَى ئَلَانًا وَقَصَّ الْحَدِيْثَ قَالَتُ فَمَا كَانَتُ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنُ خُطْبَةٍ إِلَّا نَفَعَ اللَّهُ بِهَا لَقَدُ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ وَإِنَّ فِيُهِمُ لَنِفَاقًا فَرَدَّهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ ثُمٌّ لَقَدُ بَصَّرَ أَبُوبَكُرِ ۚ النَّاسَ الْهُلاى وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الَّذِئ عَلَيْهِمُ وَخَرَجُوا بِهِ يَتْلُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدُ حَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِيُنَ.

ہم لوگ امیر بنیں گے تم وزیر رہو۔اس پر حباب بن منذرنے کہاکہ نہیں بخدااہم بینہ کریں گے بلکہ ایک امیر ہم میں سے بنا کوایک امیر تم میں سے مقرر کیا جائے گا معفرت ابو بکرنے فرمایا نہیں بلکہ ہم امیر وصدر بنیں گے اور تم وزیراس لئے کہ قریش باعتبار مکان کے ممام عرب میں عمدہ برتراور فضائل کے لحاظ سے بوے اور بزرگ ترہیں ' لہذاتم عر الوعبيده بن جراح سے بيعت كرلو ' توحضرت عمر رضى الله تعالی عنہ بولے 'جی نہیں ہم تو آپ سے بیعت کریں گے 'آپ ہمارے سر دار اور ہم سب میں بہتر اور ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں پس حضرت عمر نے حضرت ابو بکر ا کا ہاتھ پکڑلیا 'اوران سے بیعت کرلی 'اورلوگوں نے آپ سے بیعت كى جس پرايك كہنے والے نے كہاكہ تم نے سعد بن عبادہ كو قتل كرديا حفرت عرانے کہاکہ خداتعالی نے ہی اسے قل کر دیاہے عبداللہ بن سالم زبیدی عبدالرحن بن قاسم واسم مخترت عائشه رضی الله عنهاکی ایک دوسری روایت میں مروی ہے انہوں نے فرمایا کے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رحلت کے وقت آئیسی او پر اٹھ گئیں اور آب عليه في تنن مرتبه فرمايافي الرفيق الاعلى ليني رين اعلى خدا تعالی سے ملنا چا ہتا ہو ل اور پوری صدیث بیان کی حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی بی که حضرت ابو برا اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہما کی جو تقریر ہوئی اس ہے اللہ تعالیٰ نے بہت نفع پہنچایا حضرت عمر رضی الله عنه ف لوگول کو الله تعالی کی نافرمانی کرنے سے ڈرایا۔ان میں جو نفاق تھا خدا تعالی نے عمر کی وجہ سے دور کیا پھر حضرت ابو بکر ر ضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ہدایت د کھائی۔اور جو حق ان پر تھاو ہال کو بتلایا پر لوگ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نظے و ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل الشا كرين تك.

۸۲۸۔ محد 'سفیان' جامع' ابو یعلی' حضرت محمد بن حفیۃ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے اپنے والد (حضرت علی) سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا' ابو بکر'' محمد بن حفیہ بیان کرتے ہیں پھر میں نے کہا ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر توبیں ڈرگیا کہ اب کی مر تبہ وہ عثان کانام لیں محظ تو میں نے اس لئے کہا' تو پھر آپ؟ آپ

٨٦٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخَبَرَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا جَامِعُ بُنُ اَبِي رَاشِدٍ حَدَّنَنَا اَبُو يَعُلَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِآبِي اَتُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ نَعُرٌ وَخَشِيْتُ اَنُ اللَّهُ عَمَرُ وَخَشِيْتُ اَنُ اللَّهُ عَمَرُ وَخَشِيْتُ اَنُ لَيُّهُ عُمَرُ وَخَشِيْتُ اَنُ لِيَّهُ عُمَرُ وَخَشِيْتُ اَنُ لِيَّهُ عُمَرُ وَخَشِيْتُ اَنْ لِيَّهُ وَلَا مَا اَنَا اللَّه رَجُلً

مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

٨٦٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنْ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى بَعْضِ ٱسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيُدَآءِ أَوْبِذَاتِ الْحَيْشِ انْقَطَعَ عِقُدِّلِي فَاَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَآقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ اَبَا بَكْرٍ فَقَالُهُ آلًا تَرْى مَاصَنَعَتُ عَآئِشَةُ ٱقَامَتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيُسُوًّا \_ عَلَى مَآءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَآءٌ فُجَآءَ أَبُو بَكُر وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاضِعُّ رَاُسَةُ عَلِي فَحِذِي قَدُ نَامَ فَقَالَ حَبَسُتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوُا عَلَى مَآءٍ وَلَيُسَ مَعَهُمُ مَآءٌ قَالَتُ فَعَاتَبَنِي وَقَالَ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنُ يَّقُولَ وَجَعَلَ يَطُعَنُنِي بِيَدِهٖ فِيُ خَاصِرَتِيُ فَلَا يَمُنَعُنِيُ مِنَ التَّحَرُّكِ ۚ إِلَّا مَكَانُ رَّشُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى فَحِذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى أَصُبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَهُم فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ ابْنُ الْحُضَيْرِ مَاهِىَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمُ يَا إِلَ اَبِيُ بَكْرٍ فَقَالَتُ عَآثِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنُتُ عَلَيْهِ فُوَجَدُنَا الْعِقْدَنَحْتَهُ . ٨٧٠ حَدَّثَنَا ادَّمُ بُنُ اَبِي اَيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعُتُ ذَكُوَّانَ يُحَدِّثُ عَنُ آبِيُ سَعِيُدٍ ٱلنُحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاتَسُبُّوا أَصُحَابِي فَلُوَانَّ اَحَدَّكُمُ ٱنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَابَلَغَ مُدَّاحَدِهِمُ وَلَا نَصِيفَهُ تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَعَندُ الله

نے فرمایا میں تومسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ ٨١٩- قتيم بن سعيد الك عبدالرحل بن قاسم وضرت عائشہ رضے اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتی ہیں مکہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے جب ہم بیداء ياذات الحيش ميں پنچے ، تو مير اايك ہار كر كيا ، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس کے تلاش کرنے کے لئے وہاں مقام فرمایا 'لوگ بھی آپ كے ساتھ تھر كئے 'ہم جس مقام پر تھرے تھاس جگه پانی ند تھا نیز ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس پانی نہ تھا ' تولوگوں نے ابو بکر ك پاس آكر كهاكيا آپ نہيں ديكھتے؟ عائشہ نے كياكيا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم کواور لوگوں کے ساتھ تھہرالیّا حالا نکہ وہ لوگ نہ بانی پر تھرےندان کے پاس بانی ہے چنانچہ ابو بکر مارے یاس آئے اس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابناسر مبارك ميرے زانو پر رکھے ہوئے خواب اسر احت فرمارہے تھے ' توانہوں نے فرمایا 'تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کور وک لیاہے وہ نہ پانی پر (کھمرے) ہیں اور نہ ان کے پاس پانی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ' پھر انہوں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوانا جاہاوہ کہااور اپ ہاتھ سے دہ میرے کو کھ میں کچو کے دینے لگئے مجھ کو حرکت کرنے سے صرف اس بات نے روک لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانو پر (سورہے) تھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم سوتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور پانی نہ تھااس لئے خدا تعالی نے میم کی آیت نازل فرمانی 'اورلوگوں نے میم کیا تواسید بن حفیر نے کہاکہ اے آل ابی بریہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے (پہلے بھی بر کتیں ظاہر ہو چکی ہیں) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے اس اونٹ کو جس پر میں سوار تھی اٹھایا تووہ ہار اس کے نیچے پڑا مل گیا۔ ٠٨٥- آدم بن ابي اياس شعبه اعمش ذكوان وحضرت ابو سعيد خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا "که میرے اصحاب کو برانہ کہو 'اس لئے کہ اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونااللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے ' تو میرے اصحاب کے ایک ' مد (سیر بھر وزن) یا آوھے (کے ثواب) کے برابر بھی (ثواب کو) نہیں پہنے

سکتا(۱)۔

ا ٨٥ محمه ، يجيل سليمان شريك اسعيد بن ميتب احضرت ابو موى ا اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں مکہ وہ اپنے گھر میں وضو كركے باہر نكلے 'اور جي ميں كہاكہ ميں آج رسول الله صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں لگار ہوں گا 'اور آپ ہی کے ہمراہ رہوں گا 'وہ فرماتے ہیں کہ چر میں نے مسجد میں جاکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بارے میں پوچھالوگوں نے بتلایا کمہ آپ اس جگہ تشریف لے گئے میں بھی آ کیے نشان قدم مبارک پر چلا بیال تک کہ جاہ اریس پر جا پہنچا'اور دروازہ پر بیٹھ گیااوراس کادروازہ تھجور کی شاخوں کا تھا ' یہاں تک کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم قضاء حاجت ہے فارغ ہوئے 'اور آپنے وضوکیا ' پھر میں آپ کے پاس گیا، تو آپ بیر اریس پر تشریف فرماتھ آپ اس کے چوترے کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی پنڈلیوں کو کھول کر کنویں میں لٹکا دیا تھا میں نے سلام کیااس کے بعد میں اوٹ آیااور دروازہ پر بیٹھ گیااور اپنے جی میں کہاکہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاد ربان بنوں گا پھر حضرت ابو بكر أت اورانهوں نے در وازہ کھٹکھٹایا میں نے پوچھاکون؟ انہوں نے کہا ابو برا میں نے کہا تھہر میے پھر میں آپ کے پاس گیا اور میں نے عرض کیایار سول اللہ! ابو بکر اجازت ما تکتے ہیں فرمایاان کو اجازت دواور جنت کی بشارت دے دؤمیں نے آگے برم کر ابو بکر ا ے کہااندر آ جا بیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشنجری دیتے ہیں چنانچہ ابو بکر اندر آئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی داہنی طرف چبوترے پر بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی اپنے دونوں پاؤں کنویں میں اٹکا دیئے اور اپنی پنڈلیاں کھول لین پھر میں لوٹ گیااوراپی جگہ بیٹھ گیامیں نے اپنے بھائی کو گھرمیں وضو کر تاہوا چھوڑاتھا، وہ میرے ساتھ آنے والاتھا'میں نے اپنے ہی میں کہاکاش الله فلال محض ( یعنی میرے بھائی ) کے ساتھ بھلائی کرے اور اے بھی یہاں لے آئے ، یکا یک ایک مخص نے دروازہ ہلایا میں نے کہا کون؟اس نے کہاعم عمر میں نے کہا تھہر یئے میں رسول اللہ صلی اللہ

بُنُ دَاوُدَوَ أَبُو مُعَاوِيَةً وَمَحَاضِرُ عَنِ الْأَعْمَشِ. ٨٧١\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِسُكِيُنٍ أَبُو الْحَسَٰنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبَّانَ حَدَّثَنَا مُلْيُمَانُ عَنُ شُرِيُكِ بُنِ أَبِي نَمِرٍ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَخْبَرَنِيُ أَبُو مُوسَلَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّآ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقُلُتُ لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا كُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا، قَالَ فَجَآءَ الْمُسْجِدَ فَسَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالُوا خَرَجَ وَوَجَّهَ هَهُنَا فَخَرَجُتُ عَلَى أَثْرِهِ ٱسُأَلُ عَنْهُ حَثَّى دَخَلَ بِثْرَارِيْسِ فَحَلَسُتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنُ جَرِيُدٍ خَتَّى قَصْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ حَاجَةً فَتَوَضَّأَ فَقُمُتُ اِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِئُرِ ٱرِيُسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنُ سَاقَيُهِ وَدَلًّا هُمَا فِي الْبِيْرِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ ثُمُّ ٱنْصَرَفُتُ فَحَلَسُتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَاكُوْنَنَّ بَوَّابَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْيَوْمَ فَحَآءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنُ هَذَا؟ فَقَالَ اَبُو بَكُرِ ۚ فَقُلْتُ عَلَى رِسُلِكَ ثُمَّ ذَهَبُتُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكُرٍ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ الْذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْحَنَّةِ فَاقْبَلُتُ حَتَّى قُلْتُ لِآبِیُ بَكْرٍ ٱدْخُلُ وَرَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُبَشِّرُكَ بِالحَنَّةِ فَدَخَلَ ٱبُوُبَكُرٍ فَحَلَسَ عَنُ يَّمِيُنِ رَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعَةً فِي الْقُفِّ وَدَلْي رِحُلَيْهِ فِي الْبِثُرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَشَفَ عَنُ سَاقَيُهِ ثُمَّ رَجَعُتُ فَجَلَسُتُ وَقَدُ تَرَكُتُ آخِي يَتَوَضَّأُ وَيُلحِقُنِي فَقُلُتُ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا

(۱) دوسر اکوئی شخص خرچ کرنے میں صحابہ کو نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ صحابہ کا خرچ کر ناشد نید ضرور ت اور ننگ دستی کے ہوتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں کامل اخلاص کے ساتھ تھا، بعد والے لوگوں میں یہ چیز اس درجہ کی نہیں۔

يُرِيدُ أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَالٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلُتُ عَلِى رِسُلِكَ ثُمَّ جِئْتُ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيُهِ فَقُلَتُ هذَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ اتُذَنَّ لَهُ · وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَحَثُتُ فَقُلُتُ أُدُخُلُ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَنَّةِ فَدَخَلَ فَحَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْقُفِ" عَنُ يَّسَارِهِ وَدَلِّي رِجُلَيُهِ فِي الْبِئْرِ ثُمَّ رَجَعُتُ فَحَلَسُتُ فَقُلْتُ اِنْ يُردِاللَّهُ بِفُلَانِ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَجَآءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنُ هِذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ مَنُ هَذَا فَقَالَ عُثُمَانُ بُنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ عَلَى رِسُلِكَ فَحِثُتُ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ الُّذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْحَنَّةِ عَلَى بَلُوٰى تُصِيبُهُ فَقُلُتُ له ادُخُلُ وَبَشَّرَك رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحَنَّةِ عَلَى بلواى تُصِيبُكَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفُّ قَدُ مُلِئً فَجَلَسَ وَجَاهَةً مِنَ الشِّق الْانْحَر قَالَ شَرِيُكٌ قَالَ سَعِيدُ بُنُ المُسَيَّبِ فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُم.

AVY حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا يَحُيى عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ رَّضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَ عُثْمَانُ فَرَحَفَ بِهِمُ فَقَالَ الْبُتُ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌ فَرَحَفَ بِهِمُ فَقَالَ الْبُتُ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌ وَصِدِيْقٌ وَشَهِيدَان.

٣٧٨ ـ عَدَّنَنَى اَحُمَدُ بُنُ سَعِيدٍ آبُو عَبُدِاللهِ حَدَّنَنَا صَخُرٌ عَنُ نَّافِعِ اللهِ عَبُدِاللهِ اللهُ عَبُدَاللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُمَا آنَا عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيُنَمَا آنَا عَلَى بِثُرِ ٱنْزِعُ مِنُهَا حَآءَ نِى ٱبُوبَكُرٍ و عُمَرُ فَاخَذَ آبُو

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر جوا اور سلام کرے عرض کیا، عمر بن خطاب آئے میں اجازت مانگتے میں فرمایا ان کو اجازت دو اور انہیں مجمی جنت کی بشارت دے دؤمیں نے حضرت عمرؓ کے یاس جا کر کہا اندر آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بثارت دی ہے وہ اندر آئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ چبوترہ پر آپ علیہ کے بائیں طرف بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی اپنے دونوں پاؤن کنویں میں اٹکادیئے اس کے بعد میں لوٹااور اپنی جكه جايد فل مرس نے كماكه كاش الله تعالى فلال مخف (يعن مير ي بھائی) کے ساتھ بھلائی کر تااور اسے بھی یہاں لے آثا چنانچہ ایک محض آیا دروازہ پر دستک دینے لگا میں نے بوچھا کون؟اس نے کہا عثان بن عفان! میں نے کہا تھہر سے اور میں نے رسول اکرم صلی الله عليه وسلم كے پاس اندر آكر اطلاع دى فرمايان كو اندر آنے كى اجازت د و نیز انہیں جنت کی بشارت دو 'ایک مصیبت پر جوان کو بہنچ گ ، میں ان کے پاس گیااور میں نے ان سے کہاا ندر آ جائے 'رسول الله صلى الله عليه وسلم نے آپ كو جنت كى بشارت دى ہے ايك مصيبت پرجو آپ كو پنچے گى پھر وہ اندر آئے اور انہوں نے چبوترہ كو بھراہوادیکھاتواس کے سامنے دوسری طرف بیٹھ گئے (شریک راوی حدیث) فرماتے ہیں کہ سعید بن میتب کہتے تھے میں نے اس کی تاویل ان کی قبروں سے لی ہے۔

24۔ محر بن بشار ' یخی ' سعید ' قادہ حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہ حضرات ابع بکر" عمرا عثمان کوہ احد پر چڑھے اچانک پہاڑ (احد) ان کے ساتھ (جوش مسرت سے) جھومنے لگا تو آپ نے فرمایا احد! مشہر جا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔

بَكْرِ الدَّلُو فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوُذَنُو بَيْنِ وَفِي نَزُعِهِ ضَعُفْ وَاللَّهُ يَغُفِرُ لَهَ ثُمَّ اَحَذَهَا ابُنُ الْحَطَّابِ مِنُ يَدِ آبِي بَكْرِ فَاسْتَحَالَتُ فِي يَدِهِ غَرُبًا فَلَمُ اَرَ عَبُقَرِيًّا مِّنَ النَّاسِ يَفُرِى فَرِيَّةً فَنَزَعَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ قَالَ وَهُبَّ: الْعَطَنُ مَبُرَكَ اللِيلِ يَقُولُ حَتَّى رَوِيَتِ اللِيلِ فَانَا حَتْ .

٨٧٤ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي الْحُسَيْنِ الْمَكِنِّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ اِنِّي لَوَاقِفَّ فِي قَوُمٍ فَّدَعَوُا اللَّهَ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَقَدُ وُضِعَ عَلَىٰ سَرِيُرِهِ إِذَا رَحُلٌ مِنْ خَلَفِىٰ قَدَ وَضَعَ مِرْفَقَةً عَلَى مَنُكِبِي يَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّ كُنْتُ لَارُجُو اَنْ يَّجُعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لِإَنِّي كَثِيْرًا مَا كُنُتُ ٱسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى \_ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ:كُنُتُ وَٱبُوبَكُرِ وَعُمَرُ وَفَعَلْتُ وَٱبُوْبَكُرِ وَعُمَرُ وَانْطَلَقُتُ وَٱبُوْ بَكْرِ وَعُمَرُ فَاِنُ كُنَٰتُ لَارُجُواَنُ يَّجُعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ . ٨٧٥ حَدَّ نَيُ مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيُدَ الْكُونِيُّ حَدَّنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوُزَاعِيِّ عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِيُ كَثِيْرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ عُرُوءَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَالَتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و عَنُ آشَٰدِ مَاصَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ عُقْبَةَ بُنَ اَبِي مُعَيْطٍ جَآءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَيُصَلِّى فَوَضَعَ رِدَاءَ ةً فِيُ عُنُقِهِ فَخَنَقَةً بِهِ خَنْقًا شَدِيْدًا فَجَآءَ أَبُوْبَكُرٍ حَتَّى دَفَعَةً عَنَّهُ فَقَالَ ٱتَقَتَّلُونَ رَجُلًا ٱن يُّقُولَ ۚ رَبِّيَ ۗ اللَّهُ وَقَدُ جَاءَ كُمُ بِالْبَيِّنَاتِ مِنُ رَّبِّكُمُ.

کھینچے میں کمزوری(پائی جاتی) تھی خدا تعالی معاف کریں پھر عمر بن خطاب نے ابو بکڑے ہاتھ میں خطاب نے ابو بکڑے ہاتھ میں جوان قوی مضبوط محض کو نہیں دیکھاجو چرس بن کمیا پس میں نے کسی جوان قوی مضبوط محض کو نہیں دیکھاجو الیں قوت کے ساتھ کام کرتا ہوا نہوں نے اس قدر پانی کھینچا کہ تمام لوگ سیر اب ہو گئے ،پانی کانی ہونے کیوجہ سے اس جگہ کولوگوں نے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بنالیا۔

ابن الی ملید بن صالح عیسی بن یونس عمر بن سعید بن ابو حسین کی ابن الی ملید ، حضرت ابن عباس و ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں کچھ لوگوں میں کھڑا تھا کہ انہوں نے حضرت عمر کے لئے خدا تعالی سے دعاکی اور ان کا جنازہ تابوت پر رکھا جاچکا تھا۔ اچاکہ ایک محض میر ہے بیچھے سے آیا 'اس نے میر ہے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا (اے عمر) الله تعالی تم پر رحم کریں میں امید کر تاتھا کہ خدا تعالی تم کو تمہارے ساتھوں کے ساتھ رکھے گا 'اس لئے کہ میں اکثر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساکر تاتھا کہ میں ابو بکڑاور عمر (فلاں عگہ) گئے 'ب شک جھے کو امید وا ثق تھی کہ خدا تعالی تم کو ان دونوں حضرات کے ساتھ رکھے گا میں نے جب بیچھے تعالی تم کو ان دونوں حضرات کے ساتھ رکھے گا میں نے جب بیچھے بھر کر دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے جنہوں نے میر ہے کند ھے پر باتھ رکھا تھا۔

۸۷۵ مر بن بریدالکونی اوزای کیلی بن الی کثیر محمد بن ابراہیم ووہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں 'عروہ کہتے ہیں 'میں نے عبداللہ بن عمروسے دریافت کیا وہ شخت ترین بات کون می تھی جو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ؟ انہوں نے فرمایا میں نے عقبہ بن الی معیط کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے 'اس نے اپنی چور آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر آپ کا گلابہت زور سے گھوٹنا چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر آپ کا گلابہت زور سے گھوٹنا شروع کیا اتنے میں حضرت ابو بکر آگئے اور آکر اس کو آپ سے ہٹایا اور کہا، کیا تم ایسے شخص کو مارے ڈالتے ہوجو کہتا ہے کہ میر ارب اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزے بھی لاچکا ہے۔

٣٨٨ بَاب مَنَاقِبِ عُمَر بُنِ الْخَطَّابِ آبِيُ حَفُصِ الْقُرُشِيّ الْعَدَوِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ . حَفُصِ الْقُرُشِيّ الْعَدَوِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ . ٨٧٦ حَدَّئَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنكدِرِ عَنُ جَابِر بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَارِيةً اللَّهِ عَلَيْكَ مَنُ هَذَا فَقَالَ هِذَا بِلَالٌ وَرَآئِتُ قَصُرًا بِفِنَائِهِ جَارِيةً فَقُلْتُ مَنُ هَذَا فَقَالَ هِذَا بِلَالٌ وَرَآئِتُ قَصُرًا بِفِنَائِهِ جَارِيةً فَقُلْتُ مِنُ هَذَا لَهُ وَمَلَا فِعْمَرَ فَارَدُتُ آنَ ادُخُلَهُ فَقَالَ عُمَرُ اللّهِ اللّهِ اعْلَيْكَ اغَارُ .

٨٧٧ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ آخَبَرَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَيٰ عُقَيْلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَيٰ عُقَيْلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ آنَّ آبَا هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ بَيْنَا نَحُنُ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ إِذُ قَالَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ رَايَّتُنِي فِي اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ إِذُ قَالَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ رَايَّتُنِي فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذُ قَالَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ رَايَّتُنِي فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذُ قَالَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ رَايَّتُنِي فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَمْرَ فَلَالَ آعَلَيْكَ عَمْرَ فَالَ آعَلَيْكَ آعَارُ فَوَلَيْكَ آعَارُ اللَّهِ . فَرَلَي عَمْرُ قَالَ آعَلَيْكَ آعَارُ اللَّهِ . يَارَسُولَ اللَّهِ .

· باب ۳۸۸ قرشی عدوی ابو حفص حضرت عمر بن خطاب کے فضائل کا بیان۔

۸۷۱۔ جان عبدالعزیز ، محمد بن المنکدر ، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے (خواب ہیں) ہیں نے اپنے آپ کو جنت میں جاتے ہوئے و ریکھا تو اچانک ابوطلحہ کی بیوی رمیھاء کو دیکھا اور میں نے قد موں کی چاپ سی ، میں نے دریافت کیایہ کون ہے ؟ تواس نے کہا یہ حضرت بلال ہیں وہاں میں نے ایک محل بھی دیکھا ، جس کے صحن میں ایک نوجوان عورت بیٹی ہوئی تھی میں نے دریافت کیایہ کس کا میں ایک نوجوان عورت بیٹی ہوئی تھی میں نے دریافت کیایہ کس کا میں ایک نوجوان عورت بیٹی ہوئی تھی میں نے دریافت کیایہ کس کا میں نے چاہا اندر جاکر محل دیکھو لیکن پھر تمہاری غیرت مجھے یاد آگئی حضرت عمر نے عرض کیا میں آپ کے کیا میں ایپ آپ پر قربان ہوں ، یار سول اللہ کیا میں آپ کے داخل ہونے پر غیرت کروں گا۔

2/4 سعید بن ابی مریم الیث عقیل ابن شهاب سعید بن میتب حضرت ابو ہر ررورضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا میں نے سوتے میں اپنے آپ کو جنت میں موجود پایا وہاں ایک عورت ایک محل کے گوشہ میں وضو کر رہی تھی میں نے دریافت کیا کہ یہ کس شخص کا محل ہے؟ تو جنت کے لوگوں نے کہا نیہ عرض کا جا تو جنت کے لوگوں نے کہا نیہ عرض کا جا تو جنت کے لوگوں نے کہا نیہ عرض کا محل ہے اگی اور میں پیچھے لوٹ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے گئے اور کہا کہ رسول اللہ! کیا میں آپ پر غیرت کروں گا۔

۸۷۸۔ محد 'ابن المبارک 'یونس 'زہری 'مزہ سے بیان کرتے ہیں کہ محزہ اپن المبارک 'یونس 'زہری 'محزہ سے بیان کرتے ہیں کہ محزہ اپنے والد حضرت عمر بن خطاب کے ذریعہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے دودھ کی میں سورہا تھا کہ میں نے خواب میں دودھ پیا 'چر میں نے دودھ کی سیر ابی کی حالت کو دیکھا کہ اس کا اثر میرے ناخنوں سے ظاہر ہورہا ہے چر میں نے (پیالہ کا بچا ہوا دودھ) عمر کو دے دیا لوگوں نے دریا فت کیااس خواب کی تعبیر آپ نے کیادئ فرمایا علم۔

٨٧٩ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ بَنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اللهِ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنُهُمَا اللهِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُمَا اللهُ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ أُرِهُتُ فِى الْمَنَامِ النِّي صَلَّى اللهُ يَعُفِرُلُهُ فَتَمَ ذَنُوبًا بِدَلُوبَكُرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا فَكُمُ اللهُ يَعُفِرُلُهُ فَتَمَ خَاءَ اللهُ يَعُفِرُلُهُ فَتَمَّ جَآءَ اللهُ يَعُفِرُلُهُ فَتَمَ خَاءَ اللهُ يَعُفِرُلُهُ فَتَمَ خَاءَ اللهُ يَعُفِرُلُهُ فَتَمَ خَاءَ اللهُ يَعُفِرُلُهُ فَمَّ جَآءَ اللهُ يَعُفِرُلُهُ فَمَّ جَآءَ اللهُ يَعُفِرُلُهُ فَمَّ خَلُهُ اللهُ يَعُفِرُلُهُ فَمَ جَآءَ اللهُ يَعُفِرُلُهُ فَمَ جَآءَ اللهُ يَعُفِرُلُهُ فَمَ جَآءَ اللهُ يَعُفِرُلُهُ فَمَ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ رَقِيقًى الزَّرَابِيُّ الطَّنَافِسُ لَهَا حَمُلُ رَقِيقًى الزَّرَابِيُّ الطَّنَافِسُ لَهَا حَمُلٌ رَقِيقًى مَنُولُولُهُ مَنْكُولُ وَقَلْلُ اللهُ عَمُلُ رَقِيقًى اللهُ عَمُلُ رَقِيقًى الزَّرَابِيُّ الطَّنَافِسُ لَهَا حَمُلٌ رَقِيقًى الزَّرَابِيُّ الطَّنَافِسُ لَهَا حَمُلٌ رَقِيقًى مَنُولُولُ مَنْكُولُهُ مَنْهُ وَقَلَا مُعَمِّى الزَّرَابِيُّ الطَّنَافِسُ لَهَا حَمُلٌ رَقِيقًى مَنْ اللهُ عَمُلُ رَقِيقً مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَمُلُ وَقِيقًا مَاللهُ اللهُ عَمُلُ وَقِيقًا مَنْهُ وَاللهُ اللهُ ا

٠ ٨٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِیُمَ قَالَ حَدَّثَنِیُ اَبِیُ عَنُ صَالِحِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ ٱخۡبَرَنِيُ عَبُدُ الۡحَمِيۡدِ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَّ سَعُدٍ أَخْبَرَةً أَنَّ آبَاهُ قَالَ عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیُمُ ابُنِ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِالْحَمِيُدِ بُنِ عَبُدِالرُّحُمْنِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدِ ابْنِ اَبِيُ وَقَاصٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعِنُدَةٌ نِسُوَةٌ مِنْ قُرَيْشِ يُكلِّمُنَهُ وَيَسُتَكْثِرُنَهُ عَالِيَةَ أَصُوَاتِهِنَّ على صَوُّتِهِ فَلَمَّا اسْتَأَذَنَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ قُمُنَ فَبَادَرُنَ الْحِجَابَ فَاذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَضُحَكُ فَقَالَ عُمَرُ أَضُحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَحبُتُ مِنُ هؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعُنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرُنَ الْحِجَابَ فَقَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ اَحَقُّ أَنْ يُهَبُنَ

مالم 'حضرت عبداللہ بن نمیر 'محمہ بن بشر 'عبیداللہ 'ابو بکر بن سالم '
سالم 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے آپ کو خواب
میں دکھلایا گیا کہ میں ایک کنویں پر کھڑ اہواا تنا بڑا ڈول جوایک او نمنی
نکال سکتی ہے نکال رہا ہوں پھر ابو بکڑ آئے اور انہوں نے ایک یا دو
ڈول نکالے عمر کمزور طریقہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اان کے بعد
عمر بن خطاب آنے تو ڈول چرس بن گیامیں نے کسی طاقت ور مضبوط
قوی شخص کو نہ دیکھا کہ وہ عمر (رضی اللہ عنہ) کی طرح کام کرتا ہو
یہاں تک کہ تمام لوگ سیر اب ہو گئے اور بیٹھ گئے۔

٨٨٠ على 'يعقوب' ابراجيم' صالح' ابن شهاب' عبدالحميد' حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی (ایک دن) اجازت طلب کی 'اس وقت کچھ عور تیں قریش کی ( یعنی از واج مطہر ات) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس بیٹھی ہوئی باتیں کررہی تھیں اور باتیں کرنے میں ان کی آوازیں آپ سے بلند ہو رہی تھیں۔ جب حضرت عمر نے (آپ سے) اجازت طلب کی اور ان عور توں نے ان کی آواز سی تو وہ اٹھ کھڑی ہو ئیں اور پردہ میں ہو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اجازت دی چنانچه وه اندر آیئ اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کو مسكراتے ہوئے ديكھ كر حضرت عمرٌ نے عرض كيا، يارسول الله! خدا تعالی آپ کے دانتوں کو ہمیشہ ہسائے آپ اس وقت کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا 'ان عور تول کی حالت پر مجھ کو تعجب ہے (میرے پاس بیٹھی ہوئی شور محاربی تھیں) تمہاری آواز سنتے ہی پر دہ میں چلی منین حضرت عرض نے کہایار سول الله آپ اس بات کے زیادہ مستحق تنھے کہ وہ آپ ہے ڈریس پھر حضرت عمرؓ نے ان عور توں کو مخاطب كر كے كہا، أے اپن جان كى دسمن عور توں! كياتم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈر تیں ؟ انہوں

يَارَسُولَ اللهِ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ يَاعَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ نَعْمُ اَنْتَ اَفَظُّ وَاَعْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِيْهَايَا ابْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِيْهَايَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَاللهِ وَاللهِ يَعْمَلُ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِيْهَايَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهَيْطَالُ سَالِكًا وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٨٨١ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا يَحْنِي عَنُ المُثَنَّى حَدَّنَا يَحْنِي عَنُ المُثَنَّى حَدَّنَا يَحُنِي عَنُ السُمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ عَبُدُاللهِ مَازِلْنَا آعِزَّةً مُنُذُ اَسُلَمَ عُمَرُ.

١٨٨ - حَدِّنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ حَدِّنَا عُمرُ بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيُكَةَ اَنَّةً سَمِعَ ابُنَ عَبَّسِ بَيْرِهِ فَتَكَنَّفَةً النَّاسُ يَمُونُ وَضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيْرِهِ فَتَكَنَّفَةً النَّاسُ يَدُعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبُلَ اَنُ يُرْفَعَ وَآنَا فِيهِمُ النَّاسُ يَدُعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبُلَ اَنُ يُرَفَعَ وَآنَا فِيهِمُ فَلَكُم يَرُعَنِي الله رَجُلَّ احِدٌ مَنْكَبِي فَإِذَا عَلِي فَلَمُ مَرَوقَالَ: مَاحَلَّهُ مَنْكِي فَإِذَا عَلِي فَلَمُ اللهِ إِنْ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمرَ وَقَالَ: مَاحَلَّهُ مَنْكُ وَآيُمُ اللهِ إِن فَنَتُ كَنْتُ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ كُنتُ كَنْتُ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَحَمِيبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُنتُ آنَا وَآبُو بَكُو وَعُمرُ وَدَخَلَتُ انَا وَآبُو بَكُو وَعُمرُ وَدَخَلَتُ انَا وَآبُو بَكُو وَكُمرُ وَحُمَرُ وَدَخَلَتُ آنَا وَآبُو بَكُم وَعُمَرُ وَدَخَلَتُ آنَا وَآبُو بَكُم وَابُو بَكُم وَابُو بَكُم وَعُمَرُ وَدَخَلَتُ آنَا وَآبُو بَكُم وَابُو بَكُم وَابُو بَكُم وَابُو بَكُم وَعُمَرُ وَدَخَلَتُ آنَا وَآبُو بَكُم وَابُو بَكُم وَابُو بَكُم وَعُمَرُ وَدَخَلَتُ آنَا وَآبُو بَكُم وَابُو بَكُم وَابُو بَكُم وَعُمَرُ وَخَمَرُ وَتُحَدَّ آنَا وَآبُو بَكُم وَاللَهُ مَا يَقُولُ اللهُ عَمَرُ وَحُمَرُ وَحُمَرُ وَحُمَرُ وَحُمَرُ وَعُمَرُ وَحُمَرُ وَعُمَرُ وَحُمَرُ وَمُعَمْ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَحُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَمُعَمَرُ وَمُعَمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَمُعَمَدُ وَالْمَا وَالْمُو بَكُم وَالْمُ وَالْمَلَعُونَ اللهُ وَالْمُو بَكُم وَالْمُونَكُم وَالْمُوالِمُ اللهُ عُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَالْمُونَا اللهُ اللهُ

٨٨٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُع حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَقَالَ لِي خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ وَكَهُمَسُ بُنُ الْمِنْهَالِ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ اُحُدٍ وَّمَعَةً أَبُوبَكُمٍ وَعُمَرُ وَعُثَمَانُ فَرَجَفَ بِهِمُ فَضَرَبَةً بِرِجُلِهِ وَقَالَ الْبُتُ اُحُدُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا

نے کہا ہاں تم سے اس لئے ڈرتی ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہ نسبت عادت کے سخت اور سخت گوہو 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے حفرت عراسے فرمایا!اے خطاب کے بیٹے کوئی اور بات کرو 'ان کو چھوڑو' مجھے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جب تم سے شیطان کی راستہ میں چلتے ہوئے ملتا ہے ' تووہ تمہارے راستہ کو چھوڑ کرکی اور راہ پر چلنے لگتا ہے۔

۱۸۸۔ محر 'یکیٰ' اسلعیل' قیس' حضرت عبداللہ بن مسعودٌ بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب سے حضرت عمرٌ اسلام لائے ہیں' اس وقت سے ہم برابر کامنیاب اور غالب رہے ہیں۔

۱۸۸۰ عبدال عبدالله عربی سعید این الی ملیه حضرت این این ملیه محضرت این عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عرائے جاتے تابوت پررکھے گئے تولوگوں نے ان کو گھیر لیاوہ لوگ وعاما نکتے جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اس سے بیشتر کہ جنازہ اٹھلیا جائے میں بھی ان بی لوگوں میں تھا کہ لیا کی ایک فخص نے میرا شانہ پکڑ لیا اور وہ حضرت علی تھے بھر انہوں نے حضرت عمر کے لئے دعائے رحمت کی اور کہااے عمر! تم نے اپنے بعد کی ایب فخص کو نہیں چھوڑا جو عمل اور کہااے عمر! تم نے اپنے بعد کی ایب فخص کو نہیں چھوڑا جو عمل کے اعتبار سے جھے تم جیما محبوب ہو تا اور بخدا میں خیال کر تا تھا کہ خدا تعالی کہ تا تھا کہ خدا تعالی کر تا ہوں کہ میں نے اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو نیش کر تا ہوں کہ میں نے اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے ساہے کہ میں تھا اور ابو بکڑ و عمر اور میں گیا اور ابو بکڑ و عمر اور میں داخل ہو ااور ابو بکڑ و عمر اور میں نکا اور ابو بکڑ و عمر (یعنی آپ اور میں داخل ہو ااور ابو بکڑ و عمر اور میں نکا اور ابو بکڑ و عمر (یعنی آپ اور میں داخل ہو ااور ابو بکڑ و عمر اور میں نکا اور ابو بکڑ و عمر (یعنی آپ ایس میں داخل ہو ااور ابو بکڑ و عمر اور میں نکا اور ابو بکڑ و عمر (یعنی آپ ایس میں داخل ہو ااور ابو بکڑ و عمر اور میں نکا اور ابو بکڑ و عمر (یعنی آپ ایس میں داخل میں ان کو شریک رکھتے تھے)

بن المحمد مسدد 'بزید بن زریج 'سعید' خلیفه 'محمد بن سوار 'مجمس بن منهال 'سعید 'قاده 'حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسالت مآب صلی الله علیه وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ہمراہ حضرات ابو بکر وعمر وعمان بھی تھے بس احد حرکت کرنے لگامسرت میں جھومنے لگا'جس پر آپ نے اس پر ایک خوکر لگائی اور فرمایا اے احد مخمبر جااس لئے کہ تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔

نَبِيُّ أَوُصِدِيِّتُنَّ أَوْشَهِيُدَانِ .

١٨٤ حَدِّنَا يَحُنَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدِّنَنِى ابْنُ وَهَبِ قَالَ حَدِّنَنِى عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ اَنَّ وَهَبِ قَالَ صَالَنِى ابْنُ وَهَبِ قَالَ سَالَنِى ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ شَانِهِ يَعْنَى عُمَرُ فَاحْبَرُتُهُ فَقَالَ عَلَى الله عَمْرَ عَنْ بَعْضِ شَانِهِ يَعْنَى عُمَرُ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ مَارَايَتُ أَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ مِنْ حِيْنَ قُبِضَ كَانَ اَحَدً وَاَحْوَدَ حَتَّى انْتَهى مِنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ .

٥٨٥ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ وَمَا ذَا اَعُدَدُتَ السَّاعَةِ فَقَالَ وَمَا ذَا اَعُدَدُتَ لَهَا؟ قَالَ لَاشَىءَ إِلَّا آهِى أَخِبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ آنَتَ مَعَ مَنُ احْبَبُتَ قَالَ آنَسٌ فَمَا فَرَحْنَا بِشَى فَرَحُنَا بِقُولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنُ احْبَبُتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنُ احْبَبُتَ فَالَ آنَسٌ فَمَا فَرَحُنا بِشَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنُ احْبَبُتَ قَالَ آنَسٌ فَانَا أُحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَارْجُو آنُ اكُونَ مَعَهُمُ وسَلَّمَ وَارَجُو آنُ اكُونَ مَعَهُمُ وسَلَّمَ وَابَابَكُرٍ وَ عُمَرَ وَارْجُو آنُ اكُونَ مَعَهُمُ وسَلَّمَ وَابَابَكُم وَابُولُمُ مَا لِعِمْلُ اعْمَالِهِمْ .

٨٨٦ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ قَزَعَةَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَقَدُ كَانَ فِيهُمَا قَبُلَكُمُ مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي اَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ زَادَ مُحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي اَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ زَادَ رُكَرِيَّاءُ ابْنُ آبِي وَآئِدَةً عَنُ سَعْدٍ عَنُ آبِي سَلَمَة عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَقَدُ كَانَ فِيمَنَ كَانَ قَبُلِكُمُ مِنُ بَنِي اِسُرَآئِيلَ رِحَالٌ يُكَلِّمُونَ مِنْ عَنْ مَنْ عَيْرِ انْ

۸۸۸- یکی ابن وجب عمر زید حضرت اسلم سے بیان کرتے بیل کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر نے جھ سے حضرت عمر اللہ حلی کے بعض حالات میں افت کئے تو میں نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سے آپ کی وفات ہوئی ہے میں نے کبھی کسی کو حضرت عمر سے زیادہ صالح اور سخی تر نہیں دیکھا 'اور یہ تمام خوبیاں حضرت عمر بن خطاب پرختم ہو گئیں۔

۸۸۵۔ سلیمان 'حماد ' ٹابت 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی بابت دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے کیا سامان تیار کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے بجراس کے کوئی تیاری نہیں کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مجبوب رکھتا ہوں اس پر حضور پر نور نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہو گے جس کو تم دوست رکھتے ہو حضرت انس کہتے ہیں ' کہ ہم کسی بات پر استے خوش نہیں موئے جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر کہ تم اس کے ساتھ ہو می جس کو تم دوست رکھو گے، مسرور ہوئے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عرش کو دوست رکھتا ہوں اور جھے امید وا ثق ہے کہ چونکہ جھے ان حضرت انس حصر ات جست میں اس کے ہمراہ ہوں گا آگر چہ میں نے ان حضرات جسے اعمال نہیں گئے۔

۱۸۸۸ کی بن قزعہ ابراہیم بن سعد سعد ابوسلمہ ، حضرت ابوہریہ رف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ محدث ہوا کرتے سے آگر میری امت میں کوئی محدث (ملہم) ہوا تو وہ عرقہ ہو گاز کریا ابن ابی زائدہ سعد ابی سلمہ حضرت ابوہریوہ کی دوسری روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بیشتری اسر ائیل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان سے (اللہ تعالی کی جانب اسر ائیل میں کی جاتی تھیں ابغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں، پس اگر میری امت میں ایساکوئی ہوگا تو عمر ہوگا۔

يَكُّونُو اَنْبِيَاءَ فَإِنْ يَكُنُ مِنُ اُمَّتِيُ مِنْهُمُ اَحَدٌ فَعُمَرُ.

٨٨٧ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا عَفَيُلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِيُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَا بَنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِيُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَا سَمِعْنَا اَبَاهُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ رَشُولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: بَيُنَمَارَاعِ فِي غَنَمِهِ عَدَهُ الذِيْبُ فَاَخَذَمِنُهَا شَاةً فَطَلَبَهَا فَي غَنِمِ عَدَهُ الذِيْبُ فَاَخَذَمِنُهَا شَاةً فَطَلَبَهَا مَن لَهَا يَوْمَ السَّبُع لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي فَقَالَ لَهً مَن لَهَا يَوْمَ السَّبُع لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي فَقَالَ لَهُ النَّاسُ سُبُحَانَ اللهِ فَقَالَ النَّيِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَابُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ وَمَا ثَمَّ ابُوبَكُرٍ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ الْوَبَكِرُ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ الْوَبَكِرِ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ الْوَبَكِرِ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَابُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَابُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ الْوَبَكِرُ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ الْوَبَكِرُ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ الْوَبَكِرِ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ اللهِ فَهَا لَا اللهِ وَابُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَابُو بَكِرٍ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ اللهُ عَلَيْهِ الْوَمِنَ لِهِ وَابُو بَكِرٍ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ اللهُ عَلَيْهِ الْوَمِنَ لِهِ وَابُو بَكِرٍ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ الْوَمِنَ فَيَعَالَ السَّعِمُ وَالْمَا لَاللهُ عَلَيْهِ الْمَائِهُ الْهَالِهُ الْمُنْ الْمُ الْمُعَلِيْهِ الْمُؤْمِونُ وَمُعَمَرُ وَمَا ثَمَّا الْمُؤْمِونُ الْمَائِقُولُ السَّعِلَيْهِ الْمَائِقَالِ السَمِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُ السَّعِلَا السَلَهُ الْمُؤْمِ وَمُ السَّلَهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَائِقُولُ الْمُلِي اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

٨٨٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ الْحُبَرَنِيُ ابُو أَمَامَةَ ابُنُ سَهِلٍ بُنِ حُنَيُفٍ عَنُ اَبِيُ سَعِيُدٍ الْحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ رَايَتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَى وَعَلَيْهِمُ قُمُصٌ رَايَتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَى وَعَلَيْهِمُ قُمُصٌ وَمَنِهَا مَايَبُلُغُ دُونَ ذَلِكَ فَمِنُهَا مَايَبُلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعَمْهُا مَايَبُلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعَمْهُا مَايَبُلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعَمْهُا الدِّيْنَ .

٨٨٩ حَدَّنَنَا الصَّلَتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ اللهِ عَنِ البَنِ آبِيُ مُلَكَّةً عَنِ البَنِ آبِيُ مُلَكَّةً عَنِ البَنِ آبِيُ مُلَكَّةً عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً قَالَ لَمَّا طُعِنُ عُمَرُ جَعَلَ يَالَمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَّةً عُمَرُ جَعَلَ يَالَمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَّةً يُخَرِّعُهُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَلَئِنُ كَانَ ذَاكَ لَقَدُ

محمد عبداللہ کیف عقیل ابن شہاب سعید بن سیتب وابو سلمہ و مضرت ابوہر رورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ایک چرواہاا پی بر ریول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ایک چرواہاا پی بر ریول کے ربوڑ میں تھا کہ ایک بھیڑ ہے نے اس ریوڈ پر حملہ کیا 'اور اس میں سے ایک بر کیا تھا لے کیا اس چرواہ ہے نے اس کا پیچھا کیا 'اور اس بری کو اس سے چھین لیا تو بھیڑ ہے نے چرواہ سے کہا 'کہ در ندے والے (یعنی قیامت کے ) دن اس کا کون نگہان ہوگا؟ جس روز بجز میرے اس کا کوئی چرانے والانہ ہو گالوگوں نے (یہ واقعہ سن روز بجز میرے اس کا کوئی چرانے والانہ ہو گالوگوں نے (یہ واقعہ سن کر کہا سجان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں اور ابو بکر وعمر جھی اس پر ایمان لائے وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں اور ابو بکر وعمر جھی اس پر ایمان لائے میں طال نکہ حضر سے ابو بکر وعمر وہاں موجود نہ تھے۔

۸۸۸۔ یکی بن بکیر 'لیٹ' عقیل' ابن شہاب' ابو امامہ' حضرت ابو اسعید خدری رضے اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سورہا تھادیکھا کیا ہوں لوگوں کو میر بر سامنے لایا جارہا ہے (اور مجھے دکھایا جارہا ہے) یہ سب لوگ کرتے ہوئے ہوئے جن میں بعض کے کرتے تو سینے تک پہنچتے سے اور بعض کے اس سے نیچ پھر میر بے سامنے عمر بن خطاب کو لایا گیا جو اتنا لیسا کرتے بہنے ہوئے تھے کہ ذمین پر تھیٹے ہوئے چلتے نو (ا) لیسا کرتے ہوئے جاتے کہ زمین پر تھیٹے ہوئے چلتے نو (ا) لوگوں (یعنی صحابہ) نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے؟ فرمایادین (اسلام)

۸۸۹۔ صلت 'اسلمحیل' ایوب ' ابن ابی ملیکه ' حضرت مسور بن مخرمه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں مکہ جب حضرت عمر رضی الله عنه کوزخی کیا گیا توانہوں نے تکلیف کااظہار کیا حضرت ابن عباس نے ان کو جزع فزع کرنے پر گویا یا ملامت کرتے ہوئے کہا ' امیر المومنین! اگریہ بات ہوئی یعنی اگر آپ کو موت آگئی تو پچھ غم نہیں المومنین! اگریہ بات ہوئی یعنی اگر آپ کو موت آگئی تو پچھ غم نہیں

(۱) اس سے بظاہریہ ذہن میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کیا حضرت ابو بکڑ سے بھی افضل ہوئے، حالانکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکڑ تمام محابہ سے افضل ہیں،اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خواب میں جولوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے گئے، ممکن ہے ان میں حضرت ابو بکڑ شامل نہ ہوں باقی جتنے پیش کیے گئے ان میں حضرت عمر سب سے افضل تھے۔

صَحِبُتَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَحْسَنُتَ صُحْبَتَةً وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبُتَ اَبَابَكُرِ فَاحُسَنُتَ صُحُبَتَةً ثُمٌّ فَارَقْتَةً وَهُوَ عَنُكَ رَأْضٍ ثُمٌّ صَحِبُتَ صُحْبَتَهُمُ فَٱحۡسَنُتَ صُحُبَتَهُمُ وَلَئِنُ فَارَقْتَهُمُ لَتُفَارِقَتَّهُمُ وَهُمُ عَنُكَ رَاضُونَ قَالَ اَمَّا مَاذَكُرُتَ مِنُ صُحْبَةِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرِضَاهُ فَاِنَّمَا ۚ ذَاكَ مَنَّ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَىّٰ وَاَمَّا مَا ذَكَرُتَ مِنُ صُحْبَةِ اَبِيُ بَكُرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِّنَ اللَّهِ جَلَّ ذِكُرُهُ مَنٌّ بِهِ عَلَىَّ وَأَمَّا مَاتَرْي مِنْ جَزَعِيْ فَهُوَ مِنْ أَجُلِكَ وَاجُل اَصُحَابِكَ وَاللَّهِ لَوُانَّ لِيُ طِلَاعَ الْاَرُضِ ذَهَبًا لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّوَ حَلَّ قَبُلَ آنُ أَرَاهُ قَالَ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابُنِ أَبِي مُلَيُكَةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ دَخَلُتُ عَلَى عُمَرَ بِهٰذَا .

اس لئے کہ آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى صحبت ميس رہے ہيں اور آپ کی صحبت بہت اچھی رہی ہے کہ ان کاحق صحبت اچھاادا کیا ' پھر جب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ سے رخصت ہوئے تو حضور اکرم آپ سے بہت خوش اور راضی تھے پھر آپ حضرت ابو بکر کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ بھی آپ کی صحبت بہت ا چھی رہی کہ ان کاحق صحبت بھی بہت اچھاادا کیا ' پھر جب وہ آپ سے جدا ہوئے تو آپ سے وہ بھی خوش اور راضی تھے پھر آپ اپنے ایام خلافت میں مسلمانوں تعنی ان کے صحابہ کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ بھی آپ کی صحبت خوب رہی 'اب اگر آپ ان سے جدا ہوں گے تو وہ آپ سے راضی ہوں مج حضرت عمر نے فرمایا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو ذکر کیااور آپ کے راضی اور خوش ہو کرر خصت ہو ٰنے کا توبیہ محض اللہ کااحسان ہے جو اس نے مجھ پر کیاہے پھر حضرت ابو بکر کی صحبت اور خوشنودی کا تم نے جو ذکر کیا ہے وہ بھی محض خدا تعالیٰ کا ایک احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیاہے اور اب جو تم مجھ کو جزع فرع کرتے دیکھ رہے ہو وہ تمہارے اور تمہارے دوستوں کے سببسے ہے (لینی اس خوف سے کہ میرے بعد کہیں تم فتنہ میں مبتلانہ ہو جاؤ) خدا کی فتم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو عذاب الی کے بدلے میں اس کو قربان کردیتااس سے پہلے کہ میں اس کودیکھوں۔

۱۹۹۰ یوسف ابو اسامه عثمان بن غیاث ابو عثمان نهدی حضرت ابو مول سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ بیل مدینہ منورہ کے کسی باغ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک فخص آیا اور اس باغ کا دروازہ کھلوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولد واور اس (آنے والے) کو جنت کی بشارت دو ' بیس نے دروازہ کھولا ' دیکھا تو وہ ابو بکر شخصے میں نے ان کو جنت کی بشارت دی جنیارت دی جنیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ابو بکر شنے اللہ کی شااور شکر اوا کیا ' پھر ایک فخص آیا اس نے دروازہ کھلوایا ' رسول اللہ صلی نے فرمایا دوازہ کھول دواور اس کو بھی جنت کی بشارت دو چنا نچہ میں نے دروازہ کھولاد یکھا تو حضرت عمر تھے میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے باخبر کیا اس پر انہوں نے بھی خدا تعالی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے باخبر کیا اس پر انہوں نے بھی خدا تعالی

صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ اسْتَفُتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِيُ افْتَحُ لَهٌ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوٰى تُصِيْبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَاخْبَرُتُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ اللهُ المُسْتَعَانُ.

٨٩١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيُ الْبُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ حَيْوَةً قَالَ حَدَّثَنِيُ آبُوُ عَقِيْلٍ زُهُرَةً بُنُ مَعْبَدٍ آنَّهُ سَمِعَ حَدَّةً عَبُدَاللّهِ بُنَ عَقِيْلٍ زُهُرَةً بُنُ مَعْبَدٍ آنَّهُ سَمِعَ حَدَّةً عَبُدَاللّهِ بُنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اخِذَ بِيَدِ عُمَرَ ابُنِ الْخَطَّابِ.

٣٨٩ بَاب مَنَاقِبِ عُثُمَانَ بُنِ عَقَّانَ آبِي عَمْرٍ و الْقَرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ يَحُفِرُ بِثُرَرُومَةَ فَلَهُ الْحَنَّةُ فَحَفَرَهَا عُثَمَانُ وَقَالَ مَنُ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسُرَةِ فَلَهُ الْحَنَّةُ فَحَهَزَةً عُثُمَانُ .

٨٩٢ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوبُ عَنُ آبِي مُوسَى عَنُ أَيِّي عُثَمَانَ عَنُ آبِي مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَلَّ يَسُتَأُدِنُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَاءَ وَحَلَّ يَسَتَأُدِنُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ فَحَاءَ اخَرُ يَسَتَأُدِنُ فَسَكَتُ فَخَاءَ اخَرُ يَسَتَأُدِنُ فَسَكَتُ فَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَبَشِرُهُ بِالْحَنَّةِ عَلَى بَالْوَى سَتُصِيبُهُ فَإِذَا عُتَمَانُ بُنُ عَفَّانُ بَنُ عَفَّانَ قَالَ عَلَى بَنُ عَمَّانٌ بُنُ عَفَّانُ مَالًى بَنُ عَلَى بَنُ الْحَكْمِ سَمِعًا ابَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ ابِي الْحَدِيثُ عَنْ ابِي الْحَكْمِ سَمِعًا ابَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّي صَلَّى الْحَكْمِ سَمِعًا ابَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّي صَلَّى اللَّهُ وَالْمَانَ بَنُ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّي صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کی حمد و ثناء کی اور شکر اداکیاان کے بعد پھر ایک اور شخص نے در وازہ کھلوایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاس کے لئے در وازہ کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت دو ان مصائب پر جو اس آنے والے کو پہنچیں مح میں نے در وازہ کھولدیاد یکھا تو وہ حضرت عثان بن عقان تنے میں نے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ار شاد سے آگاہ کیاس پر انہوں نے بھی خدا کی حمد و ثناء کی شکر ادا کیااس کے بعد کہااللہ تعالی ہی میر الددگار و ناصر ہے۔

۱۹۸- یچی بن سلیمان ابن و بب کیوه ابو عقیل 'ز ہرہ بن معبد حضرت عبدالله بن ہشام رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے تھے۔

باب ٣٨٩ - ابو عمر و قرشی حضرت عثان بن عفان کے منا قب کابیان، رسول الله صلی الله علیه وسلم کاار شاد گرامی تھا کہ جس نے چاہر و مہ کھد وایا اس کے لئے جنت ہے اور اس کو حضرت عثان نے کھد وایا تھا اور جس نے جیش عسرت کا مستحق ہے 'اور اس کا حضرت عثان نے تمام سامان تیار کیا تھا۔

۱۹۹۸ سلمان عماد الیوب ابو عثان حضرت ابو موی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے اور مجھ کو دروازہ کی حفاظت کا حکم دیا پھر ایک خفس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اجازت دے دواور اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو، دروازہ کھول کر میں نے دیکھا تو وہ ابو بکر تھے پھر ایک اور خض نے اندر آنے کی اجازت ما تی ' تو آپ نے فرمایا اس کو بھی آنے کی اجازت دکا اور محض نے اجازت ما گی تورسول دیکھا تو وہ حضرت عرقے پھر ایک اور محض نے اجازت ما گی تورسول دیکھا تو وہ حضرت عرقے پھر ایک اور محض نے اجازت ما گی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہاور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو آنے کی اجازت دکا اور اس کو جنت کی بشارت دوان سے بعد فرمایا کہ اس کو آنے کی اجازت دکا اور اس کو جنت کی بشارت دواس مصیبت

الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ قَائِدًا فِي مَكَانَ فِيُهِ مَآةً قَدِانُكُشَفَ عَنُ رُكُبَتَيْهِ أَوُ رُكُبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا.

٨٩٣\_ حَدَّثَنَا أَحَمَدُ بُنُ شَبِيَبِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ آبِيُ عَنُ يُونُسِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عُرُوَّةُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَدِيٌّ بُنِ الْحِيَارِ ٱخُبَرَهُ أَنَّ الْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةً وَعَبُدَالرُّحُمْنِ بُنَّ الْاَسُودِ بُنِ عَبُدِ يَغُوثَ قَالَا مَايَمُنَعُكَ اَنْ تَكُلُّمَ عُثُمَانَ لِآحِيُهِ الْوَلِيُدِ فَقَدُ آكُثَرَ النَّاسُ فِيُهِ فَقَصَدُتُّ لِعُثُمَانَ حَتَّى خَرَجَ اِلَى الصَّلواةِ قُلُتُ إِنَّ لِيُ اِلَّيْكَ حَاجَةً وَهِيَ نَصِيُحَةٌ لَكَ يَاأَيُّهَا الْمَرُءُ مِنْكَ قَالَ مَعْمَرٌ أَرَاهُ قَالَ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَانْصَرَفُتُ فَرَجَعُتُ الِيُهِمُ اِذَا جَآءَ رَسُولُ عُثُمَانَ فَاتَّيْتُهُ فَقَالَ مَا نَصِيْحَتُكَ فَقُلْتُ: إِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَةً بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّن اسْتَحَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَهَاجَرُتَ الهِجُرَتَيْنِ وَصَحِبُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَايَتَ هَدُيَّهُ وَقَدُ ٱكُثَرَ النَّاسُ فِي شَاُنِ الْوَلِيُدِ قَالَ ٱدُرَكُتَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُلْتُ لَا وَلَكِنُ خَلَصَ اِلَىَّ مِنُ عِلْمِهِ مَا يَخُلُصُ اِلَى الْعَدْرَاءِ فِي سِتْرِهَا قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِالْحَقِّ فَكُنُتُ

پر جواس کو پہنچ گی 'ویکھا تو حضرت عثان بن عفان تھے اور عاصم نے اتفااور زیادہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایس جگہ بیٹھے ہوئے جہاں پانی تھا آپ نے اپنے دونوں گھٹے یا ایک کھول دیۓ تھے پھر جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے ان کو چھیالیا۔

۸۹۳ احمه ٔ شبیب ٔ سعد ٔ بونس ٔ ابن شهاب ٔ عروه ٔ عبید الله بن عدی بن خیار سے بیان کرتے ہیں کہ حفرت مسور بن مخرمہ اور عبدالرحن بن اسود بن عبديغوث في ان سے كهادىك تم كوحفرت عثان ہے ان کے بھائی ولید (۱) کے بارہ میں گفتگو کرنے سے کیاامر مانع ہے؟ حالا نکہ لوگوں نے ان کے بارہ میں بہت گفتگو کی ہے لہذا میں نے حضرت عثمان سے کہنے کا ارادہ کیا وہ نماز ادا کرنے کے لئے آئے تو میں نے ان سے کہا مجھے آپ سے پھھ کام ہے جس میں آپ ہی کی بھلائی ہے؛ انہوں نے کہاتم سے خدا کی پناہ چنانچہ میں لوٹ آیااور ان لوگوں کے پاس لوٹائی تھا کہ حضرت عثان کا قاصد آیا میں حضرت عثان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ خدا تعالی نے محم کو حق کے ساتھ تھیجاان پر اپی کتاب نازل فرمائی 'آپ ان لو گول میں تھے 'جنہوں نے خداتعالی اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بات مانى ، پير آپ نے دو مر تبہ ہجرت كى اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كي صحبت ميس ربئ اوران كي روش كو و یکھالوگ عام طور پر ولید کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں حضرت عثان نے فرمایا تم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا تو نہیں لیکن مجھے آپ کاعلم ۔ پہنچاہے جس طرح کواری لڑ کی کواس کے پردہ میں پہنچتاہے اس پر حضرت عثمان نے فرمایا، خداتعالی نے یقیناً حضرت محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم كوحق كے ساتھ بھيجائے اور ميں ان لوگوں ميں سے ہوں جنہوں نے خداتعالی اور اس کے رسول کی بات مائ اور میں اس

(۱) دلید پر شراب پینے کا الزام تھا، اس پر مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوئی گر اس دفت تک بید الزام شر کی دلا کل سے ثابت نہیں ہو سکا تھا چو نکہ حضرت عثان کے انتظامات کیخلاف بعض لوگ صرف فتنہ پھیلانے کی غرض سے بھی نکتہ چینی کیا کرتے تھے، اس وقت جب عبیداللہ بین عدی بن خیار نے ان سے اس واقعہ کا تذکرہ کیا اور عوام وخواص کی اس واقعہ پر عام بے چینی کاذکر کیا تو حضرت عثان نے ایک حد تک اس پر ناراضگی کا ظہار فرمایا، کیکن بعد میں جب واقعہ کی تحقیق ہوگئی اور ولید کا شراب پینا ثابت ہوگیا، تواسے اس کوڑے لگوائے جو شراب پینے کی شر عاسز اے۔

مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ وَامَنَتُ بِمَا بَعَثَ بِهِ وَهَاجَرُتُ الْهِجُرَتِيُنِ كَمَا قُلْتَ وَصَحِبُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبَايَعْتَهُ وَسَلَّمَ وَبَايَعْتَهُ فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشِشْتُهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللهُ فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشِشْتُهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللهُ ثُمَّ السُتُخلِفُتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ مِثْلُهُ ثُمَّ السُتُخلِفُتُ افْلَيْسَ لِي مِنَ الْحَقِ مِثْلُ الَّذِي لَهُمُ قُلْتُ بَلى قَالَ فَمَا هذِهِ الاَحَقِ مِثْلُ الَّذِي لَهُمُ قُلْتُ بَلى قَالَ فَمَا هذِهِ الاَحَدِيثُ التِي تَبُلغني عَنْكُمُ اللهُ مَا فَلَتُ اللهُ مَا اللهُ يُعْلِيدٍ فَسَنَاخُدُ فِيهِ بِالْحَقِ اللهُ تُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَامَرَهُ اللهُ اللهُ يَعْدِيدُ فَي اللهُ اللهُ فَمَا عَلِيًّا فَامَرَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٨٩٤ حَدَّنَنَا شَاذَانُ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْرِ بُنُ آبِي سَلَمَةً حَدَّنَنَا شَاذَانُ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْرِ بُنُ آبِي سَلَمَةً الْمَاحِشُونَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنُهُمَا قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَانَعُدِلُ بِآبِي بَكْرٍ اَحَدًا ثُمَّ عُمْرَ ثُمَّ عُثُمَانَ ثُمَّ نَتُرُكُ اَصْحَابَ النَّبِيِّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمُ تَابَعَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمُ تَابَعَةً عَبُدُاللهِ عَنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ .

٥٩٥ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا عَثُمَالُ هُو ابْنُ مَوهَبٍ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ مِصُرَوَ حَجَّ الْبَيْتُ فَلَا عَثُمَالُ هُو ابْنُ مَوهَ الْبَيْتُ فَرَاى قَومًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنُ هُؤُلَآءِ الْقَوْمُ قَالَ هَوُلَآءِ الشَّيخُ فِيهِمُ قَالَ هَوُلَآءِ الشَّيخُ فِيهِمُ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ النَّيخُ فِيهِمُ سَائِلُكَ عَنُ شَيءٍ فَحَدِّنْنِي هَلُ تَعَلَمُ اللَّ سَائِلُكَ عَنُ شَيءٍ فَحَدِّنْنِي هَلُ تَعَلَمُ اللَّ عَنُ اللَّهُ بَنُ عَمُ قَالَ نَعَمُ قَالَ تَعَلَمُ اللَّ تَعَلَمُ اللَّهُ تَعَيْبَ عَنُ بَدُرٍ وَلَمُ يَشُهَدُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكُمُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَيْ فَعَلَمُ اللَّهُ عَنْ بَدُرٍ وَلَمُ يَشُهَدُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْ الْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ال

چیز پر بھی ایمان لایا بوسر ورعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی اور میں نے دو دفعہ بجرت کی ' جیسا کہ تم نے بیان کیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی اٹھائی اور آپ سے بیعت کی 'لیکن خدا کی فتم! میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی اور نہ آپ سے فریب کیا 'خدا تعالی نے آپ کو وفات دی پھر اسی طرح حضرت فریب کیا 'خدا تعالی نے آپ کو وفات دی پھر اسی طرح حضرت عراکی صحبت ابو بھر کی صحبت سے فیض یاب ہوا پھر اسی طرح حضرت عراکی صحبت ابو بھر کی صحبت کے بعد میں خلیفہ بنایا گیا تو کیا میر اوہ حق نہیں ہے جیسا ان کو گئی میں بیں جو مجھ سے تم کہہ درہے ہوا ولید کا معاملہ جس کو تم کیا ہاں ضرور ہے تو حضرت عثمان نے کہا کی بیان کیا ہے ، تو انشاء اللہ تعالی اس میں ہم حق پر عمل کریں گئی جد انہوں نے حضرت علی کو بلایا اور ان کو تھم دیا کہ ولید کے اس درے لگائیں چنا نچہ انہوں نے اس کے بعد انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کمار جن نافع' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کر ترین بانہوں نرکہ کی ہمر سالہ تم رسالہ عنہ سے روایت کر ترین بانہوں نرکہ کی ہمر سالہ تارہ عنہ سے روایت کر ترین بانہوں نرکہ کی ہمر سالہ تھر انہوں نے دوایت کر ترین بانہوں نرکہ کی ہمر سالہ تھر انہوں نرکہ کیا ہم میں اللہ عنہ سے روایت کر ترین بانہوں نرکہ کی ہمر سالہ تھر انہوں نے میں نہ سلم کر ترین بانہوں نرکہ کو کہ کہ کہ اللہ ترین بانہوں نرکہ کیا کہ کر ترین بانہوں نرکہ کیا کہ کو میں اللہ عنہ سے روایت کر ترین بانہوں نرکہ کو کہ کہ کہ کہ کر اللہ ترین بانہوں نرکہ کو کہ کو کہ کر ترین بانہوں نرکہ کیا کہ کر ترین بانہوں نرکہ کو کہ کر ان بانہوں نرکہ کو کہ کر اللہ کیا کہ کر تا بیانہوں نرکہ کو کہ کہ کر ان بانہوں نرکہ کو کہ کر ان بانہوں نرکہ کو کر سے کہ کہ کر ترین بانہوں نرکہ کر بیا گو کہ کر کر ان بانہوں نرکہ کر ان بانہوں نے کہ کر ان بانہوں نوانہ کو کھر کر سے کر ان بانہوں نے کہ کر ان بانہوں نے کہ کر سے کر ان بانہوں نے کہ کر ان بانہوں نے کہ کر سے کر بر ان بانہوں نے کہ کر بیا کر بران کر کر بیا کر بیا کر ان بانہوں نے کر بیا کر

الماجشون عبیدالله نافع عن بری سماوان حبرا سریر بن ابا سمه الماجشون عبیدالله نافع حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے کہا کہ ہم رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کے عبد مبارک میں حضرت ابو بکر رضی الله عنه کے برابر کسی کونه سمجھتے کے برابر کسی کونه سمجھتے کے برابر کسی کونہ سمجھتے کے برابر کسی کونہ سمجھتے کے خورت عثمان رضی الله عنه کو اور پھر حضرت عثمان رضی الله عنه کو اس کے بعد ہم اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو چھوڑ دیتے تھے۔ دیتے تھے ایسی ان میں باہم کسی کوایک دوسرے پرتر جیح نہ دیتے تھے۔

۸۹۵ موک ابوعوانه عثان بن موہب سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مصروالوں میں سے آیا اوراس نے ج کیابیت اللہ کا توایک جگہ چند لوگوں کو بیٹھے ہوئے دکھ کر کہا نہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے کہا یہ قریش ہیں اس نے پوچھا ان کا شخ کون ہے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر اس شخص نے ابن عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہا ابن عمر! میں تم سے پچھ پوچھا جا ہوں تم اس کا جواب دو کیا تم کو معلوم ہے کہ عثان جراس نے پوچھا تم کو معلوم ہے کہ عثان بدر کے معرکہ سے ہوا تھا پھر اس نے پوچھا تم کو معلوم ہے کہ عثان بدر کے معرکہ سے موا تھا پھر اس نے پوچھا تم کو معلوم ہے کہ عثان بدر کے معرکہ سے خائب شے اور جنگ میں شریک نہ تھے اور جنگ میں شریک نہ تھے اور کہا تھی شریک نہ تھے اور کہا تھی اس کو معلوم ہے کہ عثان میں بھی شریک نہ تھے اور

يَشْهَدُهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ اللَّهُ آكُبَرُ قَالَ ابُنُ عُمَرَ تَعَالَ أَبَيَّنُ لَكَ أَمَّافِرَارُهُ يَوُمَ أُحُدِ فَاشُهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَاعَنُهُ وَغَفَرَلَهٌ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنُ بَدُرٍ فَإِنَّةً كَانَتُ تَحْتَةً بِنُتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرَيْضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ أَجُرَ رَجُلِ مِّتَّنُ شَهِدَ بَدُرًا وَسَهُمَةً وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنُ بَيُعَةِ الرِّضُوَانِ فَلَوُكَانَ اَحَدّ أعَزَّببَطُنِ مَكَّةَ مِنُ عُثُمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عُثُمَانَ وَكَانَتُ بَيْعَةُ الرَّضُوَان بَعُدَ مَاذَهَبَ عُثُمَانُ إلى مَكَّةَ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُمُنَّى هَذِهِ يَدُعُثُمَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلِي يَدِهِ فَقَالَ هذِهِ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ ابُنُ عُمَرَ: اذْهَبُ بِهَاالُانَ مَعَكَ .

٨٩٦ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحْيِى عَنُ سَعِيدٍ
عَنُ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ حَدَّئَهُمُ قَالَ
صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اُحُدًّا وَمَعَةً
اَبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثَمَانُ فَرَجَفَ فَقَالَ اسْكُنُ
الجُدُ اَظُنَّةٌ ضَرَبَةً بِرِحُلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيِّ
وَصِدِيْقٌ وَشَهِيدَانِ.

٣٩٠ بَابِ قِصَّةِ الْبَيْعَةِ وَالْإِتَّفَاقِ عَلَى
 عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.

٨٩٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ حُصَيْنِ عَنْ عَمُرِو ابْنُ مَيْمُونِ قَالَ رَآيَتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ

غائب رہے ابن عمر ؓ نے کہاہاں!اس پر اس شخص نے اللہ اکبر کہا توابن عرانے اس سے فرمایا کہ ادھر آئیں تھے سے حقیقت حال بیان کرون احد کے دن عثمان کا بھاگ جانا تواس کے متعلق میہ ہے کہ خدانے ان کے اس قصور کو معاف فرمادیااور ان کو بخش دیااور بدر کے دن عثان کا غائب ہونااس کاواقعہ بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی (حضرت رقیه)ان کی بیوی تھیں 'اور وہ (اس زمانہ میں ) بار تھیں (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان کو ان کی خبر سميري کے لئے مدينہ ميں حجوز ديا) اور فرمايا عثان كو بدر ميں حاضر ہوئے والے شخص کا تواب ملے گا 'اور مال غنیمت میں ہے بھی پورا حصہ ملے گا'رہا بیعت رضوان سے عثان کا غائب رہٹا تواس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر مکہ میں عثان سے زیادہ ہر دل عزیز اور باعزت کوئی مخص ہو تا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو مکہ روانہ فرماتے لیکن ایسانہ تھااس کئے آپ عظی نے انہیں کو مکہ روانہ کیااوران کے جانے کے بعد بیعت رضوان کاواقعہ پیش آیااور بیعت کے وقت آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے اپنے دائے ہاتھ کواٹھا کر کہایہ عثانٌ کا ہاتھ ہے پھر اس ہاتھ کواپنے دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے اس کے بعد ابن عمر نے کہا تو میرے اس بیان کو لے جاجو میں نے تیرے سامنے دیاہے یہی بیان تیرے سوالات کا تکمل جواب ہے۔

۸۹۲ مسدو' یخی' سعید' قادہ' حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک روز) احد پہاڑ پر چڑھے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکڑ' وعمروعثانؓ بھی تھے جب وہ (جوش مسرت سے) ملنے لگا' تو آپ نے فرمایا اے احد کھر جا' خیال ہے کہ آپ نے اس کے ایک ٹھوکر لگائی' اور فرمایا تیرے اوپرایک نبی ایک صدیق اور دوشہید ہیں۔

باب ۱۳۹۰ حضرت عثمان بن عفان سے بیعت کرنے پر سب کے متفق ہونے کا بیان۔

۸۹۷ موی 'ابوعوانه 'حصین 'عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کم میں نے حضرت عمر بن خطاب کو شہید ہونے سے چند دن پہلے مدینہ منورہ میں دیکھا 'وہ حذیفہ بن بمان اور عثمان

رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَبُلَ أَنُ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَقَفَ عَلَى خُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ وَعُثُمَانَ بُن حُنيُفٍ قَالَ كَيُفَ فَعَلْتُمَا ٱتَخَافَانِ ٱنَ تَكُونَا قَدُ حَمَّلَتُمَا الْاَرْضَ مَالَا تُطِينُقُ قَالَا حَمَلُنَاهَا أَمُرًاهِيَ لَهُ مُطِينَقَةٌ مَافِيُهَا كَبِيُرُ فَضُلٍ قَالَ انْظُرَا اَنْ تَكُونَا حَمَّلتُمَا الْاَرُضَ مَّالَا تُطِينُ قَالَ قَالَا لَا فَقَالَ عُمَرُ لَئِنُ سَلَّمَنِي اللَّهُ لَاَدَعَنَّ آرَامِلَ آهُلِ الْعِرَاقِ لَايَحْتَحُنَ اللَّي رَجُلٍ بَعْدِي آبَدًا قَالَ فَمَا آتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِغَةٌ حَتَّى أُصِيُبَ قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ مَابَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَبَّاسِ غَدَاةَ أُصِيبَ وَكَانَ إِذَا مَرَّبَيْنَ الصَّفَّيُنِ قَالَ اسْتَوُوا حَتَّى إِذَا لَمُ يَرَفِيُهِنَّ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكُبَّرَ وَرُبَّمَا قَرَأً سُورَةَ يُوسُفَ أوِالنَّحُلِ أَوُ نَحُوَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُوْلِي حَتَّى يَخْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي اَوُاكَلَنِي الْكُلُبُ حِيْنَ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّيُنِ ذَاتِ طَرُفَيُنِ لَايَمُرُّ عَلَى اَحَدٍ يَمِينُنَا وَلَاً شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلَائَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَاتُّ مِنْهُمُ سَبُعَةٌ فَلَمَّا رَاى ذَلِكَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرُنُسًا فَلَمَّا ظُنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَاخُوُّذٌ نَحَرَ نَفُسَهُ وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ فَقَدَّمَةً فَمَنُ يَلِي عُمَرَ فَقَدُ رَأَى الَّذِي ٱرْي وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمُ لَايَدُرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمُ قَدُ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمُ يَقُولُونَ شُبُحَانَ اللَّهِ شُبُحَانَ اللَّهِ فَصَلَّى

شہادت کاواقعہ تاریخ اورسیرت کی کتابوں میں مفصل موجودہے۔

بن حنیف کے پاس کھڑے ہوئے فرمارہے تھے مکہ تم دونوں نے جو کیااچھا نہیں کیا گیاتم کواس بات کاخیال نہیں آیا؟ کہ تم نے ارض سواد یراس کی طافت سے زیادہ خراج مقرر کر دیا 'ان دونوں نے عرض کیا نہیں ہم نے اس پر اس قدر خراج مقرر کر دیا ہے جس کی وہ طاقت ر کھتی ہے اس میں زیادتی کی کوئی بات نہیں ہے ، حضرت عمر نے فرمایا ، غور کروشایدتم نے اس زمین پراس قدر خراج مقرر کیا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتی اس پر انہوں نے عرض کیا کمہ نہیں پھر حضرت عرِ نے فرمایا اگر خدا تعالی نے مجھے سلامت رکھا تو میں اہل عراق کی بیوہ عور توں کوا تناخوش حال کر دوں گا کہ میرے بعد وہ کسی کی محتاج نه ربیں گئ عمروبن میمون بیان کرتے ہیں کہ چوتھے دن وہ شہید کر دیئے گئے نیز عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ جس دن آپ شہید ہوئے میں کھڑا ہوا تھا میرے اور ان کے درمیان بجز عبداللہ بن عباس کے اور کوئی دوسر انہیں تھااور آپ دو صفوں کے جے میں سے گزرتے تھے توصف سید می کرنے کی تلقین کرتے جاتے تھے 'یہاں تک کہ جب صفوں میں کچھ خلل نہ دیکھتے تو آ گے بڑھتے تھے اور اکثر سور و يوسف ياسور و محل يااليي جي كو كي صورت ميلي ركعت ميس يرها كرتے تھے؛ تاكه سب لوگ جمع مو جائين جيسے بى آپ نے تكبير كمى (ایک مخض نے آپ کوزخی کردیا) میں نے آپ کو کہتے سنا مجھے کتے نے قتل کر ڈالا یا کاٹ کھایا '(ا) جب وہ غلام دو دھاری چھری لئے ہوئے بھاگا تو دائیں بائیں جدہر بھی جاتالو گوں کواس سے مارتا 'اس نے تیرہ آدمیوں کو زخی کیا 'ان میں سات تو مر گئے 'اس کو ایک مسلمان نے دیکھااس نے اپنالمبا کوٹ اس پر ڈال دیا 'پھر اس غلام کو خیال ہوا کہ وہ گر فقار کر لیا جائے تواس نے ای خنجر سے خود کشی کرلی' حضرت عمرؓ نے عبدالرحمٰن بن عوف کا ہاتھ بکڑ کر ان کو آ گے کیا جو ۔ مختص اس ونت حصرت عمر کے قریب تھاوہ ان با توں کو دیکھ رہا تھاجو میں نے دیکھیں 'اور جولوگ مسجد کے کنارے پر کھڑے تھے ان کو کچھ معلوم نہ ہواانہوں نے صرف حضرت عمر کی آوازنہ سی اور وہ سجان الله! سجان الله! كهتم تقع ' كهر ان لو گوں كو عبدالرحمٰن بن (۱)اس سے مرادو ہی غلام ہے جس نے آپ کو شہید کیایہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کاغلام تھااس کانام فیروزاور کنیت ابولولو تھی، حضرت عمر کی

عوف نے جلد جلد نماز پڑھائی 'جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر في فرمايا 'ابن عباس! ديكمو تو محصر كون حمله آور جوا ہے؟ وہ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے پھر انہوں نے کہامغیرہ کے غلام نے آپ پر حملہ کیاہے ، حضرت عمر نے دریافت کیا مکیااس کار یگر نے ؟ حفرت ابن عباس نے جواب دیا جی ہاں! تو حفرت عمر نے فرمایا 'خداتعالیٰ اس کوغارت کرے میں نے تواس کوا یک مناسب بات بتالًى تھى خداتعالى كاشكر ہے كہ اس نے ميرى موت كسى ايسے محض کے ہاتھ پر نہیں کی جو اسلام کے پیرو ہونے کا دعوی کر تاہ<sup>د</sup> بلاشبه تم اور تمهارے والد ماجداس بات کو پند کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں غلام بہت ہو جائیں ،حضرت عباس کے پاس سب سے زیادہ غلام تھے ابن عباس نے کہااگرتم چاہو تومیں ایساکروں اگر جاہو تومیں ان کو قتل کردول حضرت عمر بولے تو جھوٹ بولناہے کیونکہ جبوہ تمہاری زبان میں گفتگو کرنے گے اور تمہارے قبلہ کی طرف نما زیر صنے لگے اور تمہاری طرح جج کرنے لگئ تو پھر تم ان کو قتل نہیں کر سکتے 'پھر حضرت عمر کوان کے گھرلے جایا کیالو گوں کے رنج والم کا یہ حال تھا کہ گویاان کواس دن سے پہلے کو کی مصیبت ہی نہ پہنچی تھیٰ كوئي كهتا فكركى كجه بات نهيس اچھ ہو جائيس مخاور كوئى كهتا مجھے ان كى زندگی کی کوئی آس نہیں ہے چر چھوہاروں کا بھیگا ہوا پانی لایا گیا ' حضرت عمر نے اس کونوش فرمایا 'تودہ ان کے پیٹ سے نکل گیا 'اس کے بعد دورہ لایا گیاانہوں نے نوش فرمایا تودہ بھی شکم مبارک سے نکل کیالوگوں نے سمجھ لیاکہ وہ اب زندہ ندر ہیں گئے تھر ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے 'وہاں اور لوگ بھی آرہے تھے'اکثر لوگ آپ کی تعریف کرنے لگے پھر ایک جوان مخص آیااس نے کہااے امیر المومنین! آپ کوخداتعالیٰ کی جانب سے خوشخر کی ہواس لئے کہ آپ کورسول الله صلی الله علیه وسلم کی صحبت اور اسلام قبول کرنے مِن تقدم حاصل موأجس كوآپ خود مجى جائة مين جب آپ خليفه بنائے گئے تو آپ نے انصاف کیااور آخر کار شہادت یا کی حضرت عمر نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں مجھ پر برابر ہو جائیں نہ عذاب ہونہ تواب جب وہ هخص لو ٹا تواس کا تہ بند زمین پر لٹک رہا تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایااس لڑ کے کو میرے پاس واپس لا کؤ چٹانچہ وہ لایا

بِهِمُ عَبُدُالرَّحُمْنِ صَلوٰةً خَفِيْفَةً فَلَمَّا انُصَرَفُوا قَالَ يَا ابُنَ عَبَّاسِ انْظُرُ مَنُ قَتَلَنِيُ فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ غُلَامُ المُغِيرَةِ قَالَ الصَّنَعُ قَالَ نَعَمُ قَالَ قَاتَلَهُ اللَّهُ لَقَدُ آمَرُتُ بِهِ مَعُرُونُنَا ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَحُعَلُ مَيْنَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِى الْإِسُلَامَ قَدُ كُنُتَ ٱنْتَ وَٱبُوكَ تُحِبُّانِ ٱنْ تَكُثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ آكُثَرُهُمُ رَقِيْقًا فَقَالَ إِنْ شِيفُتَ فَعَلْتُ آئ إِنْ شِفْتَ قَتَلْنَا فَقَالَ كَذَبُتَ بَعُدَ مَاتَكُلَّمُوا بِلِسَانِكُمُ وَصَلُّوا قِبُلَتَكُمُ وَحَجُّوُ حَجَّكُمُ فَاحْتُمِلَ اِلَى بَيْتِهِ فَانُطَلَقُنَا مَعَهُ وَكَانَ النَّاسُ لَمُ تُصِبُهُمُ مُصِيْبَةٌ قَبُلَ يَوُمَثِيدٍ فَقَائِلٌ يَقُولُ آخَافُ عَلَيْهِ فَأْتِيَ بِنَبِيُدٍ فَشَرِبَةً فَخَرَجَ مِن جَوُفِهِ ئُمَّ ٱتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَةً فَخَرَجَ مِنُ جُرُحِهِ فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيَّتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّاسُ يَتُنُونَ عَلَيْهِ وَجَآءَ رَجُلٌ شَآبٌ فَقَالَ ٱبْشِرُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشُرَى اللَّهِ لَكَ مِنُ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقِدَمٍ فِي الْإِسْلَامِ مَاقَدُ عَلِمُتَ ثُمٌّ وُلِيُتُ فَعَدَلُتُ ثُمَّ شَهَادَةً قَالَ وَدِدُتُ آلًا ذْلِكَ كِفَافٌ لَا عَلَيٌّ وَلَالِيُ فَلَمَّا ٱدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الْاَرُضَ قَالَ رُدُّوا عَلَى الْغُلَامَ قَالَ ابُنَ آخِيُ اِرْفَعُ ثُوْبَكَ فَاِنَّهُ ٱبْقَى لِثَوْبِكَ وَٱتُقٰى لِرَبِّكَ يَاعَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ انْظُرُ مَاعَلَى مِنَ الْدَّيْنِ فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَّتُمَانِيُنَ ٱلْفًا ٱوُنَحُوَّةً قَالَ اِنْ وَفِي لَهُ مَالُ الِ عُمَرَ فَأَدِّهِ مِنَ أَمُوَالِهِمُ وَإِلَّا فَسَلُ في بَنِي عَدِي بُنِ كَعُبِ فَكِنُ لَّمُ تَفِ آمُوَالُهُمُ فَسَلُ فِي قُرَيْشِ وَلَا تَعُدُهُمُ إِلَى

گیا تو آپ نے فرمایا اے سجتیج اپنا کپڑااونیا کر کہ یہ بات کپڑے کو صاف رنھے گی اور خدا کو بھی پیندہے پھر آپ نے اینے بیٹے عبداللہ ے کہاد کھو مجھ پرلوگوں کا کتنا قرض ہے ؟لوگوں نے صاب لگایا ، تو تقریا چھیای ہزار قرضہ تھے فرمایا اگر اس قرض کی ادائیگی کے لئے عمر کی اولاد کامال کافی ہو توانہی کے مال سے اسے اداکرنا 'وگرنہ پھر بنی عدى بن كعب سے مانگنا 'اگر ان كا مال بھى ناكافى مو تو قريش سے طلب کرلینا 'اس کے سوااور کسی سے لے کر میرا قرض ادانہ کرغام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں جاؤاور کہو کہ عمر آپ کوسلام كهتاب؛ امير المومنين نه كهنا كيونكه اب مين امير المومنين نهيس مول أ اور کہنا کہ عمر بن خطاب آپ ہے اس بات کی اجازت مانگتاہے کہ وہ ا پند دونوں دوستوں لیعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بہلو میں دفن کیا جائے چنانچہ عبداللہ بن عمرنے بہنچ کر سلام کے بعد اندر جانے کی اجازت چاہی (اجازت ملنے پر)اندر گئے ' توام المومنین کوروتے ہوئے دیکھاحضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ اینے دوستوں کے پاس دفن کئے جائیں حضرت عائشہ نے فرمایاس جَلَّهُ كُو مِیں نے اپنے لئے اٹھار کھا تھا مگر اب میں ان کواپنی ذات پر ترجیح دی ہوں 'جب عبداللہ بن عمر واپس آئے تو حضرت عمر اے اطلاعاً کہا گیا کہ عبداللہ بن عمر آگئے ہیں حضرت عمرٌ نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ تو ایک ھخص نے ان کو اپنے سہارے لگا کر بٹھا دیا۔ حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر سے دریافت کیا کیا جواب لائے ہو؟ انہول نے جواب دیا امیر المومنین وہی جو آپ جاہتے ہیں 'حضرت عائشہ نے اجازت دے وی ہے حضرت عمر نے فرمایا 'خداتعالی کا شکر ہے میں کسی چیز کواس سے زیادہ اہم خیال نہ کر تا تھا پس جب میں مر جاؤں تو جھے اٹھانااور پھر حضرت عاکشہ کو سلام کر کے کہنا مکہ عمر بن خطاب اجازت جابتا ہے اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے سونپ دینا اور اگر وہ واپس کردیں تو مجھ کومسلمانوں کے قبرستان میں لے جاناس کے بعد ام المومنین حضرت حفصه تشریف لائیں اور ان کے ساتھ اور عور تیں بھی آئیں 'جب ہم نے ان کو دیکھا تو ہم لوگ اٹھ گئے وہ تمام حضرت عمر کے پاس آئیں اور ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر روئیں اُ

غَيْرِ هِمْ فَادِّ عَيِّي هذا المَالَ انطلِقُ إلى عَآئِشَةَ أُمِّ الْمُؤُمِنِيُنَ فَقُلُ: يَقُرَأُ عَلَيُكِ عُمَرُ السَّكَامَ وَلَا تَقُلُ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنِّي لَسُتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِيْنَ آمِيْرًا وَقُلُ يَسُتَأْذِنُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُّدُ فَنَ مَعَ صَاحِبَيُهِ فَسَلَّمَ وَاسْتَاٰذَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيُهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبُكِي فَقَالَ يَقُرَأُ عَلَيُكِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ السَّلَامَ وَيَسْتَأْذِنُ أَنَ يُدُ فَنُ مَعَ صَاحِبَيُهِ فَقَالَتُ كُنتُ أُرِيْدُهُ لِنَفْسِي وَلَاُوْثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفُسِي فَلَمَّا اَقُبَلَ قِيُلَ هَٰذَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَدُ جَآءَ قَالَ ارُفَعُونِي فَاسْنَدَهُ رَجُلٌ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَدَيْكَ قَالَ ٱلَّذِي تُحِبُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ اَذِنَتُ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ مَاكَانَ مِنْ شَيْءٍ اَهَمُّ إِلَىَّ مِنُ ذَلِكَ فَإِذَا آنَا قَضَيْتُ فَاحُمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُ فَقُلُ يَسُتَاذِنْ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَإِنَّ سَيْمَ سَنَّ . اَذِنَتُ لِیُ فَادُحِلُونِیُ وَاِنُ رَدَّتُنِیُ رُدُّوُنِیُ آ اِلِّي مَقَابِرِ الْمُسُلِمِيُنَ وَجَآءَ تُ أُمُّ الْمُؤُمِيْنَ خَفُصَةُ وَالنِّسَآءُ تَسِيْرُ مَعَهَا فَلَمَّا رَآيُنَاهَا قُمُنَا فَوَلَحَتُ عَلَيْهِ فَبَكَتُ عِنُدَهُ سَاعَةً وَاسُتَادَنَ الرِّجَالُ فَوَلَحَتُ دَاخِلَالَهُمُ فَسَمِعُنَا بُكَاءَ هَا قُمُنَا مِنَ الدَّاحِلِ فَقَالُوُا أَوْصِ يَا آمِيْرَ الْمُؤمِنِيُنَ استَخُلَفُ قَالَ مَا آجِدُ آحَقُّ بِهٰدَاالُامُرِمِنُ هَوُلَآءِ النَّفَرِ آوِالرَّهُطِ الَّذِينَ تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمُ رَاضِ فَسَمّٰى عَلِيًّا وَعُثُمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلُّحَةَ وَسَعُدًا وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ وَقَالَ يُشْهِدُكُمُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمُرِشَىءٌ كَهَيْئَةِ التَّعُزِيَةِ لَهُ فَإِنْ أَصَابَتِ

جب مر دوں نے اندر آنے کی اجازت جابی تووہ عور تیں مکان میں چلی سکیں پھر ہم نے ان کے رونے کی آواز سنی لوگوں نے عرض کیا امير المومنين بچھ وصيت فرمايئے اور کسي کو خليفه بناد يجيئے حضرت عمرٌ نے کہا کہ میرے نزدیک ان لوگوں سے زیادہ کوئی خلافت کا مستحق نہیں ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقال کے وقت راضی تھے پھر آپ نے حضرت علی عثمان زبیر ' طلحہ ' سعد ' عبدالرحن بن عوف كانام ليااور فرماياكه عبدالله بن عمر تمهار ياس حاضر رہا کریں گے مگر خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آپ نے یہ جملہ ابن عرش کی تسلی کے لئے کہااور فبرمایا اگر خلافت سعد کو مل جائے تو وہ حقیقاس کے اہل ہیں ورنہ جو مخص بھی خلیفہ بنادیا جائے وہان سے امور خلافت میں مددلے میں نے ان کونا قابلیت باخیانت کی بناء پر معزول نہیں کیاتھا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد جو خلیفہ مقرر ہواس کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین کااولین حق مجھے ان کی عزت کی تگہداشت کرہے اس کو انصار کے ساتھ بھلائی کی بھی وصیت کرتا ہوں جو دار الھجرت دار الایمان میں مہاجرین سے پہلے سے مقیم میں خلیفہ کو چاہیئے کہ ان میں سے نیک لو گوں کی نیکو کاری کو بنظر استحسان دیکھے اور ان کے خطار کار لوگوں کی خطاہے در گز کرے نیز میں اس کو تمام شہروں کے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کر تا ہون اس لئے کہ وہ لوگ اسلام کی پشت و پناہ ہیں وہی مال غنیمت حاصل کرنے والے اور دستمن کو تباہ کرنے والے میں اور وصیت کرتا ہول کہ ان سے ان کی رضا مندی سے اس قدر مال لیا جائے جوان کی ضروریات زندگی سے زائد ہومیں اس کواعراب کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کرتا ہوں اس لئے کہ وہی اصل عرب اور مادہ اسلام ہیں اور ان کی (ضروریات سے )زائد مال لئے جائیں اور ان کے فقراء پر تقیم کرد یے جائیں میں اس کو خدا تعالی اور رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ذمه كى وصيت كرتابول كه ان ك ساته ان كاعبد يوراكيا جائے اور ان كى حمايت ميں پر زور جنگ كى جائے ' اوران سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کو لئے جارہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر یے جا کر حضرت عائشه کو سلام کیااور کہا کہ عمر بن خطاب اجازت مانگتے

الْإِمْرَةُ سَعُدًا فَهُوَ ذَاكَ وَإِلَّا فَيَسُتَعِنُ بِهِ أَيُّكُمُ مَا أُمِّرَفَانِّىٰ لَمُ اَعُزَلُهٗ عَنُ عَجُزٍ وَلَا خَيَانَةٍ وَقَالَ: أُوصِى الْخَلِيُفَةَ مِنُ بَغُدِى بِالْمُهْجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ أَنْ يَّعُرِفَ لَهُمُ حَقَّهُمُ وَيَحْفَظَ لَهُمُ حُرَّمَتَهُمُ وَأُوْصِيُهِ بِالْاَنْصَارِ خَيْرًا ٱلَّذِيْنَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنُ قَبُلِهِمُ آنُ يَقُبَلَ مِنُ مُحُسِنِهِمُ وَآنُ يُعُفِيَ عَنُ مُسِيُثِهِمُ وَأُوْصِيُهِ بِأَهُلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا فَإِنَّهُمُ رِدُءُ الْإِسُلَامِ وَجُبَاةُ الْمَالِ وَغَيْظُ الْعَدُوِّوَانَ لَّا يُؤُخَذُمِنُهُمُ إِلَّا فَضُلُّهُمُ عَنُ رِضَآهُمُ وَأُوْصِيُهِ بِالْآعُرَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمُ أَصُلُ الْعَرُبِ وَمَادَةُ الْإِسُلَامِ أَنْ يُؤُخَذُ مِنُ حَوَاشِيُ اَمُوَالِهِمُ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَآئِهِمُ وَٱوۡصِيُهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنْ يُوَفِّى لَهُمُ بِعَهْدِهِمُ وَانْ يُّقَاتَلَ مِنُ وَرَآثِهِمُ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمُ فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجُنَا بِهِ فَانُطَلَقُنَا نَمُشِي فَسَلَّمَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ يَسْتَاذِنُ عُمَرُ ابُنُ الْخَطَّابِ قَالَتِ ادْخُلُوهُ فَأَدُخِلَ فَوُضِعَ هُنَا لِكَ مَعَ صَاحِبَيُهِ فَلَمَّا فَرَعَ مِنُ دَفُنِهِ اجْتَمَعَ هؤُلآءِ الرَّهُطُ فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ اِجْعَلُوا أَمْرَكُمُ اِلِّي ثَلَائَةٍ مِنْكُمُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ قَدُ جَعَلْتُ آمُرِي إلى عَلِيّ فَقَالَ طَلَحَةُ قَدُ جَعَلْتُ آمُرى إلى عُثُمَانَ ۚ وَقَالَ سَعُدٌ قَدُ جَعَلُتُ ٱمُرِي اِلَّى عَبُدِالرَّحُمْنِ فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عوفٍ ٱيُّكُمَا تَبَرًّا مِنُ هٰذَا الْاَمُرِ فَنَحُعَلُهُ اِلَّيْهِ وَاللَّهُ عَلَيُهِ وَالْإِسُلَامُ لِيَنظُرُنَ اَفُضَلَهُمُ فِي نَفُسِهِ فَأُسُكِتَ الشَّيُحَانُ فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمٰن أَفَتَحُعَلُوْنَهُ اِلَيَّ وَاللَّهِ عَلَىَّ أَنُ لَّا الْوُا عَنُ

أَفْضَلِكُمُ قَالَ نَعَمُ فَاخَذَ بِيدِ آحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِدَمُ فِى الْإسُلامِ مَاقَدُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَالْقِدَمُ فِى الْإسُلامِ مَاقَدُ عَلِمُتَ فَاللهُ عَلَيْكَ لَئِنُ آمَّرُتُكَ لَتَعُدُلُنَّ وَلَئِطِيعُنَ ثُمَّ وَلَئِطِيعُنَ ثُمَّ خَلَابِ لَا يَحِرِ فَقَالَ لَهُ مِثُلُ ذَلِكَ فَلَمَّا خَذَ خَلَابِا لَا يَحِرِ فَقَالَ لَهُ مِثُلُ ذَلِكَ فَلَمَّا خَذَ لَكَ الْمَيْثَاقَ قَالَ ارْفَعُ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعُه لَهُ عَلِي وَوَلَحَ آهُلُ الدَّارِفَبَايَعُوهُ.

میں حضرت عائشہ نے فرمایاان کو داخل کر دو چنانچہ وہ اندر لائے گئے اور وہاں اپنے دونوں دوستوں کے بہلومیں دفن کئے گئے ان کے دفن کئے جانے بعد وہ لوگ جو حضرت عمر کی نظر میں خلافت کے مستحق تھے جمع ہوئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہاکہ اس معاملہ کو صرف تین شخصوں پر چھوڑ دوجس پر زبیر بن عوام نے کہا کہ میں نے اپنا حق حضرت علیٰ کے سپر د کیااور حضرت طلحہ نے کہا کہ میں نے اپناحق حضرت عثان کو دیااور حضرت سعدنے کہا کہ میں نے اپنا حق حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کودے دیا پھر عبدالر حمٰن بن عوف نے حضرت عثمان اور حضرت علی سے کہا کہ تم دونوں میں سے جو مخض اس کام (خلافت) ہے برات طاہر کرے گا ہم خلافت کو اس کے سیرد کریں گے اور اس پراللہ اور اسلام کے حقوق کی نگہداشت لازم ہو گئ ہر ایک کوغور کرنا چاہئے کہ ایں کے خیال میں کون شخص افضل ہے اس کو خلیفہ کر دے اس پر سیحین تعنی عثان و علی نے سکوت کیا جب یہ حضرات چپ رہے تو عبدالر حمٰن نے کہا کیا تم دونوں خلیفہ کے انتخاب کامسکلہ میرے حوالہ کرتے ہو؟ بخدامجھ پر لازم ہے کہ میں تم سے افضل کے ساتھ کو تاہی نہ کروں گادونوں نے کہایہ مسلد آپ کے حوالہ کیاجا تاہے عبدالر حمٰن نے دونوں میں ے ایک بعنی حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیااور کہاتم کور سول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كى قرابت اور اسلام مين قدامت حاصل بع جوتم كومعلوم ہے خدا کے واسطے تم پر لازم ہے اگر میں تمہیں خلیفہ بناؤں توتم عدل وانصاف كرنااوراگر مين عثان كو خليفه بناؤل توتم اس كى بات سننااور اطاعت کرنااس کے بعد حضرت عثان کاہاتھ پکڑااوران سے بھی ایسا ہی کہا چنانچہ عبدالر حمٰن نے عہد لے لیا پھر کہا، عثان اپنا ہاتھ اٹھاؤ عبدالرحل نے اور ان کے بعد علی نے ان سے بیعت کی پھر تمام مدینه والول نے حاضر ہو کر حضرت عثمان سے بیعت کی۔

باب ۳۹۱۔ حضرت ابوالحن علی بن ابی طالب قرشی ہاشی کے فضائل کا بیان ارسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اور حضرت عمر کا بیان ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوقت

٣٩١ بَاب مَنَاقِب عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبِ الْقَرُشِيّ الْهَاشَمِّى آبِيُ الْحَسَنِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِعَلِّى أَنْتَ مِنْيُ وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ عُمَرُ

حُمْرُ النَّعَم .

## وفات ان سے راضی تھے۔

وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ. ٨٩٨\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالُعَزِيْرِ عَنُ أَبِىُ حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَأُعُطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفُتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُو كُونَ لَيُلَتَّهُمُ أَيُّهُمُ يُعُطَاهَا فَلَمَّا اَصُبَحَ النَّاسُ غَدَوُا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمُ يَرُجُو اَنْ يُعُطَّاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ فَقَالُوا يَشُتَكِي عَيْنَيُهِ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَرُسِلُوا الِّيهِ فَاتُونِي بِهِ فَلَمَّا حَآءَ بَصَقَ فِي عَيُنيُهِ وَدَعَالَةً فَبَرَأً حَتَّى كَانَ لَمُ يَكُنُ بِهِ وَجُعٌ فَأَعُطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَارَسُوُلَ اللَّهِ أَقَاتِلُهُمُ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمُ ثُمَّ ادُعُهُمُ اِلَى الْإِسُلَامِ وَٱخْبِرُهُمُ بِمَا يَحِبُ عَلَيْهِمُ مِّنُ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنُ يَهُدِى اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ

تُوُفِّىَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

٨٩٨ - قتيمه 'عبدالعزيز'ابوحازم 'حضرِت سهل بن سعدر ضي الله عنه ے بیان کرتے ہیں مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (خیبر کے دن) فرمایا کل میں یہ حصنڈاایک شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں سے خداد ند تعالی ( قلعہ خیبر کو ) فتح کرائے گارات کو تمام لوگ سویجة رے ویکھئے جھنڈاکس کو ملتاہے 'جب صبح ہوئی تو تمام لوگ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ امید لے کر حاضر ہوئے کہ جھنڈاا نہیں کو کیے گا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں ؟لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ!ان کی آنکھیں د تھتی ہیں 'آپ نے فرمایا کوئی جا کران کو بلا لائے چنانچیہ انہیں بلا کر لایا کیا جب وہ آئے تو آپ نے ان کی دونوں آئکھوں پر لعاب دہن لگادیا 'اور ان کے لئے دعا کی۔ وہ اچھی ہو کئیں گویاد کھتی ہی نہ تھیں 'پھر آپ نے ان کو جھنڈا عطا فر مایا حضرت علی نے عرض کیا یا رسول الله میں ان لوگوں (لعنی د شمنوں) ہے اس وقت تک لڑوں گاجب تک وہ ہماری مانند مسلمان نہ ہو جائیں 'آپ نے فرمایا تهر و،جب تم میدان جنگ میں پہنچ جاؤتو پہلے ان کواسلام کی دعوت دینا( یعنی اسلام کی طرف بلانا) پھر خدا کاحق جو ان پر واجب ہے اس سے ان کو مطلع کرنااس لئے کہ بخدا!اگر تمہاری تحریک و تبلیغ کے ذر بعیہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھی مدایت دے دی۔ تو تمہارے لئے سرخ او نٹوں سے بھی بدر جہابہتر ہے۔

٨٩٩ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا حَاتِمُ عَنُ يَزِيُدَ ابُنِ الْبِي عُبَيُدٍ عَنُ سَلَمَةً قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمُدٌ فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلِّفُ عَنُ رَسُولِ وَكَانَ بِهِ رَمُدٌ فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلِّفُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّهُ فِي صَبَاحِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا عُطِينَ الرَّايَةَ أَوْلِيَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا عُطِينَ الرَّايَةَ أَوْلِيَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا عُطِينَ الرَّايَةَ أَوْلِيَا

بہ دے ہے مراد ول ہے البر رہا ہوں ہے۔ اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آئیسیں دکھتی تھیں انہوں نے اپنے جی میں کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانا کچھ زیب نہیں دیتا، چنانچہ حضرت علی تیزی سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بینچ گئے، جب شام ہوئی جس کے دوسرے دن صبح کو خداتعالی نے فتح دی ہے، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جھنڈ ااپنے شخص کو دوں گا،یا فرمایا

خُدَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَوْقَالَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهٌ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحُنُ بِعَلِيَّ وَمَا نَرُجُوهُ فَقَالُوا هذَا عَلِيٌّ فَاعُطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

٩٠٠ حَدُّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةً حَدُّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةً حَدُّنَا عَبُدُالعَوِيْرِ بُنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِيهِ آنَّ رَجُلًا جَآءَ اللهِ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ فَقَالَ هَذَا فُلَانٌ لِأَمِيرِ اللهِ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ فَقَالَ هَذَا فُلَانٌ لِأَمِيرِ اللهِ الْمَدِينَةِ يَدُعُوا عَلِيًّا عِنْدَ الْمِنبَرِ قَالَ فَيَقُولُ مَاذَا وَاللهِ قَالَ يَقُولُ لَهُ آبُو تُرَابٍ فَصَحِكَ قَالَ فَيَقُولُ مَاذَا مَا سَمَّاهُ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَا كَانَ لَهُ إِسْمٌ آحَبُ اليّهِ مِنْهُ فَاسُتَطُعَمْتُ كَانَ لَهُ إِسْمٌ آحَبُ اليّهِ مِنْهُ فَاسُتَطُعَمْتُ اللهُ عَلَيْ وَقُلْتُ يَا آبَا عَبَّاسٍ كَيُفَ؟ قَالَ دَحَلَ عَلِي عَلَى فَاطِمَةً ثُمَّ خَرَجَ الْحَدِيثَ سَهُلًا وَقُلْتُ يَا آبَا عَبًاسٍ كَيْفَ؟ قَالَتَ فِي الْمُسَجِدِ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ فَاضَحَعَ فِي الْمُسَجِدِ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْ وَسَلّمَ آيُنَ ابُنُ عَمِّكَ قَالَتُ فِي الْمُسَجِدِ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ فَحَرَجَ النّهِ فَوَجَدَ رِدَآنَةً قَدُ سَقَطَ عَنُ ظَهُرِهِ وَحَلَمَ اللهُ وَحَلَصَ التَّرَابُ اللهِ ظَهُرِهِ فَحَعَلَ يَمُسَحُ وَحَلَصَ التَّرَابُ عَنْ ظَهُرِهِ فَيَقُولُ إِجْلِسُ يَا آبَاتُرَابٍ مَنْ طَهُرِهِ مَرَّتَنَوْنَ الْمُرَابِ مَنْ طَهُرِهِ فَيَقُولُ إِجْلِسُ يَا آبَاتُرَابٍ مَنْ طَهُرِهِ مَنْ فَيَقُولُ الْمُعَلِي مَا آبَاتُرَابٍ مَنْ طَهُوهِ مَنَا الْهُ مُنْ اللهُ مَنْ عَلَى مَالِمَ الْمُورِهِ مَنْ عَلَى مَالِسُ عَلَى مَالَمَ اللهِ عَلَى مَالِمَ عَلَى الْمَاتُرَابُ مَنْ طَهُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلَى مَالِمُ السَالِمُ اللهُ الْمُعَلِى اللهُ اللهُه

جھنڈاوہ مخص لے گاجس کو خدااور رسول محبوب رکھتے ہیں، یا فرمایاوہ جو اللہ اور اس کے ہاتھوں جو اللہ اور اس کے ہاتھوں پر فتح نصیب کرے گا،اچانک ہماری ملا قات حضرت علی سے ہو گئ، ہم کوان کے آنے کی امید نہ تھی لوگوں نے کہا یہ علی ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈاان کو مرحمت فرمایا اور خدانے ان کے ہاتھ پر فتح دی۔

• ٩٠٠ عبدالله بن مسلمه عبدالعزيز بن ابي حازم عضرت ابوحازم ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے حضرت سہل بن سعد کے پاس آ کر کہا فلاں مخص امیر مدینہ حضرت علی کو برسر منبر برا کہتا ہے؛ حضرت سہل نے بوچھاوہ کیااستعال کر تاہے؟اس نے جواب دیا کہ وہ ان کو ابوتراب کہتا ہے تو سہل بنے اور کہا خدا کی قشم ان کا یہ نام تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے رکھاہے اور جس قدریہ نام ان کو پند تھااور کوئی نام پیند نہیں تھا پھر میں نے بوری حدیث سہل ہے دریافت کی میں نے عرض کیا،اے ابوالعباس ٰ بیہ واقعہ کیسے ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ (ایک روز) حضرت فاطمہ کے پاس حضرت علیؓ تھوڑی در کو گئے اور پھر باہر نکل کر معجد میں آنر لیٹ گئے تو آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے (حضرت فاطمہؓ سے) دریافت کیا تمہارے چیا کے بیٹے کہاں ہیں انہوں نے کہامسجد میں پس آب ان کے پاس (مسجد میں) تشریف لے گئے تودیکھا کہ ان کی جادر پیڑھ سے سرک گئی ہے اور ان کی پیٹھ پر مٹی ہی مٹی تھی ' آپ مٹی پو تچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اے ابوتر اب اٹھ میٹھو' دومر تبہ آپ نے یمی فرمایا۔

۱۰۹- محمد' حسین' زائدہ' ابو حسین' حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک مخص حضرت ابن عمر کی خدمت ہیں حاضر ہوااور آپ سے حضرت عثان کے متعلق بوجھا حضرت ابن عمر نے فرمایا شاید میہ باتیں تجھ کو بری لگی ہیں اس نے کہاہاں! تو آپ نے فرمایا اللہ مجھے ذکیل خوار کرے پھر اس مخص نے حضرت علی کی بابت بوجھا تو حضرت ابن عمر نے ان کی بھی نیک اعمالیاں بیان کمیں کہا وہ ایسے تو حضرت ابن عمر نے ان کی بھی نیک اعمالیاں بیان کمیں کہا وہ ایسے ہیں ان کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے نیچ میں ہے ہیں ان کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے نیچ میں ہے

فَارُغَمَ اللَّهُ بِٱنْفِكَ انْطَلِقُ فَاجُهَدُ عَلَىٌّ جَهُدَكَ.

2. وَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعُتُ ابُنَ آبِي لَيْلَى حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعُتُ ابُنَ آبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّنَنَا عَلِيٍّ آنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ شَكَتُ مَاتَلَقَى مِنُ آثِرِ الرُّحَا فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَبِي فَانُطَلَقَتُ فَلَمُ تَجِدُهُ فَوَجَدَتُ عَآئِشَةً فَاخَبَرَتُهَا فَلَمَّا جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْحَبَرَتُهُ عَآئِشَةً بِمَحِيً فَوَحَدَتُ عَآئِشَةً فَاخَبَرَتُهُ عَآئِشَةً بِمَحِيً فَطَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْحَبَرَتُهُ عَآئِشَةً بِمَحِيً فَطَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّيْقُ وَحَدُتُ بَرُدَ وَقَالَ: اللهُ اعْلَيْمُ وَمَدَتُ بَرُدَ عَلَيْهِ وَمَدُرِي وَقَالَ: اللهُ اعْلَيْمُ وَمَدُتُ بَرُدَ عَلَى صَدِّرِي وَقَالَ: اللهُ اعْلَيْمُ وَمَدُتُ بَرُدَ عَلَيْهُ وَمَدُنَ الْمُنَا وَتُحْمَدًا ثَلُكَةً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدُتُ بَرُدَ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَدُتُ بَرُدَ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَدُتُ بَرُدَ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَدُتُ بَرُدَ عَلَيْهِ وَمَدُتُ بَلُهُ وَمَدُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدُتُ بَرُدَ عَلَيْهِ وَمَدُنِ فَقُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامُ مَنَ اللهُ الله

٩٠٣ حَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرِّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعُدٍ عَنُ آبِيُهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِعَلِيِّ آمَا تَرُضَى ٱنُ تَكُونَ مِنِّىُ بِمَنُزِلَةِ هَارُونَ مِنُ مُّوسَى.

4. ٩ - حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ الْحَعُدِ اَخُبَرَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَلِي عَنُ اَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنُ عُبَيْدَةَ عَنُ عَلِي رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اقْضُوا كَمَا كُنْتُمُ تَقُضُونَ فَاتِّى اكْرَهُ الْإِخْتِلَافَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ اَوُامُونَ كَمَا مَاتَ اَصُحَابِي فَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَرَى اَنَّ عَامَّةَ مَايُرُونِى عَلَى عَلِي الْكَذِبُ .

پھر فرمایاکہ شایدیہ باتیں بھی تجھ کوبری لگتی ہیں اس مخف نے کہاہال حضرت ابن عمر نے فرمایا خدا تجھ کو ذلیل کرے جااور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر۔

٩٠٢ - جمد ، غندر ، شعبہ ، تھم ، ابن ابی لیلی ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہؓ نے چکی پینے کی وجہ سے جو تکلیف پہنچی تھی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو حضرت فاطمہؓ آپ کے پاس کئیل تو انہوں نے آپ کونہ پایا، حضرت فاطمہؓ آپ کے پاس کئیل تو انہوں نے آپ کونہ پایا، حضرت فاطمہؓ نے آنے کی وجہ بیان کی جب آپ تشریف مائٹہؓ کو پایا اور ان سے اپ آئے آپ سے آنے کی وجہ بیان کی جس آپ تشریف صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جب کہ ہم اپنے بستر پر ایٹ گئید علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جب کہ ہم اپنے بستر پر اور آپ ہم دونوں کے در میان بیٹھ گئے ہیں نے آپ کے پیروں کی اور آپ ہم دونوں کے در میان بیٹھ گئے ہیں نے آپ کے پیروں کی سکھا تا ہوں جو تمہاری طلب کردہ چیز سے بدر جہا بہتر ہے؛ جب تم سکھا تا ہوں جو تمہاری طلب کردہ چیز سے بدر جہا بہتر ہے؛ جب تم خادم سے بہتر ہے۔

٩٠٠٣ محد بن بشار' غندر' شعبه 'سعد' ابراہیم سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی و قاص سے ساہے کہ حضرت علیؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تم اس بات کو پہند کرتے ہو کہ تم میرے ساتھ اس درجہ پر ہوجس درجہ پر حضرت ہارون' حضرت موکیٰ کے ساتھ تھے۔

ماو۔ علی بن جعد' شعبہ' ایوب' ابن سیرین' عبیدہ' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تم لوگ جس طرح فیصلہ کرتے ہیں کہ تم لوگ جس طرح فیصلہ کرتے ہیں اختلاف کو برا سمجھتا ہوں سب لوگ متفق اور ایک جماعت بن جائیں' یا پھر مجھے بھی موت آجائے' جس طرح اصحاب کبار نے موت سے ہم آغوشی فرمائی ہے' ابن سیرین کی رائے ہے' کہ اکثر روایتیں جو حضرت علیٰ کرم اللہ وجہہ سے منقول ہیں جھوٹ پر مبنی ہیں۔

٣٩٢ بَاب مَنَاقِبِ جَعُفَرِ بُنِ آبِي طَالِبِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَشُبَهُتَ خَلُقِى وَخُلُقِىُ.

٩٠٦ حَدَّنَنَى عَمْرُ و بُنُ عَلِي حَدَّنَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ اللهُ عَنِهُ هَارُونَ آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِ آنَّ ابُنَ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سَلَّمَ عَلَيْكَ يَا ابْنَ فِي الْجَنَاحِين .

٣٩٣ بَابِ ذِكْرِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ.

٩٠٧ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا أَمُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَى آبِيُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّنَنِي آبِيُ عَبُدِاللهِ ابْنِ عَبُدِاللهِ ابْنِ عَبُدِاللهِ ابْنِ آنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُو اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُو اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ

باب ۳۹۲ حضرت جعفر بن ابی طالب ہاشمی کے فضائل کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد تھا (اے جعفر) تم صورت وسیرت میں میرے مشابہ ہو۔

۵۰۹۔ احمد 'حمد 'ابن ابی ذیب 'سعید المقبری ' حضرت ابو ہر ہرہ و مہت اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر ہرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیٹ بھرنے کے لئے ہر وقت لگار ہتا تھا خیری نان اور لباس فاخرہ پہننے کو نہ ملتا تھا اور لو نڈی غلام میری خدمت کے لئے میرے پاس نہ تھے اور بھوک کے مارے پیٹ پر پھر بندھ لیتا تھا۔ بعض آیتوں کے معنی مجھے معلوم ہوتے تھے لین اس باندھ لیتا تھا۔ بعض آیتوں کے معنی مجھے معلوم ہوتے تھے لین اس کے باوجود بعض لوگوں سے میں اس لیے دریافت کر تا تھا۔ کہ کوئی شخص محصے اپنے گھر بے جاکر کھانا کھلا دیے مساکین کے ساتھ سب خضض محصے اپنے گھر بے جاکر کھانا کھلا دیے مساکین کے ساتھ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے اور جو پچھ ان کے گھر میں موجود ہو تا وہ مجھ کو ساتھ لے جایا کرتے اور جو پچھ ان کے گھر میں موجود ہو تا وہ مجھ کو ساتھ لے جایا کرتے اور جو پچھ ان کے گھر میں موجود ہو تا وہ مجھ کو کھلا دیا کرتے وہ میرے پاس کی لے آیا کرتے جس میں پچھ نہ ہونے کے سبب اس کو توڑ ڈالتے تھے بھر اس میں جو پچھ ہو تا اس کو میں چائے لیتا تھا۔

۱۰۹- عرو بن علی 'یزید بن بارون 'اساعیل بن ابی خالد ' شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما جب حضرت جعفر کے بیٹے (عبداللہ) کو سلام کرتے تو کہتے "السلام علیک یا ابن ذی الجناحین حضرت جعفر کالقب تھا)

باب ۳۹۳۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔

2.9- حسن بن محمد من عبدالله انصاری ابو عبدالله بن مثن ثمامه بن عبدالله بن انس حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے بین که جب مجمعی قط پڑتا تو حضرت عمر بن خطاب " حضرت عباس بن عبدالمطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعاما نگتے تھے کہ اے خدا! ہم مجھے تیرے رسول کا واسطہ دیا کرتے تھے اور توپانی برساتا تھا اور اب ہم مجھے

بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ بِنَبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَتَسُقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَتَسُقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَنُقِبَةِ فَاطِمَةً بِنُتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَآءِ

آهُلِ الْجَنَّةِ .

٩٠٨\_ حَدَّثَنَا أَبُو ٱلْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيُ عُرُوةً بُنُ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةً أَنَّ فَاطِمَةَ أَرُسَلَتُ اللي آبِيُ بَكْرٍ تَسُأَلَهُ مِيْرَاتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيُمَا آفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطُلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّتِيُ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنُ نُحُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ ٱبُوۡبَكُرِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَانُوْرِثُ مَاتَرَكُنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَاكُلُ الْ مُحَمَّدٍ مِّنُ هَذَا الْمَالِ يَعْنِى مَالَ اللَّهِ لَيُسَ لَهُمُ أَنُ يَزِيُدُوا عَلَى الْمَاكُلِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيُئًا مِنَ صَدَقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّتِيُ كَانَتُ عَلَيْهَا فِيُ عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَاعُمَلَنَّ فِيُهَا بِمَا عَمِلَ فِيُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ نُمٌّ قَالَ إِنَّا قَدُ عَرَفُنَا يَا آبَا بَكْرِ فَضِيُلَتَكَ وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمُ مِّنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى ً اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَقَّهُمُ فَتَكُلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِم لَقَرَابَةُ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آحَبُّ اِلَىَّ اَنُ اَصِلَ مِنُ قَرَابَتِيُ اَخُبَرَنِيُ عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ عَبُدِالْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ عَنُ

تیرے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چچاکا واسطہ دیتے ہیں الہذا تو پانی برساچنانچہ خوب بارش ہوتی تھی۔

باب ۱۳۹۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں خصوصاً آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ علیہاالسلام کے فضائل کا بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فاطمہ ؓ جنت کی عور توں کی سر دار ہوگی۔

۹۰۸ ابوالیمان شعیب 'زہری' عروہ بن زبیر 'حضرت عاکشہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آدمی بھیج کران سے اپنی میراث طلب کی لینی وہ چزیں جو خداتعالی نے اینے رسول کو فئے کے طور پر دی تھیں اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمصرف خير جويديينه منورهاور فدك میں تھااور خیبر کی متر و کہ آ مدنی کاپانچواں حصہ ، توحضرت ابو بکرر ضی الله عنه نے فرمایا کہ ہمارے رسول الله صلی الله علیه وسلم کاار شاد ہے كه جاراكو كى وارث نبيس موتاجو كچه جم چهور جائيس وه صدقه ب آل محمر صلى الله عليه وسلم اس مال يعنى خداد اد مال ميس سے كھا سكتے ميں ان کویہ اختیار نہیں کہ کھانے سے زیادہ لے لین خدا کی قتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صد قات کی جو حالت آپ کے زمانہ میں تھی اس میں کوئی تنبدیلی نه کروں گا بلکہ وہی عمل کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے حضرت علیٰ نے تشہد پڑھا پھر کہااے ابو بر مم آپ کی فضیلت و بزرگ سے خوب واقف ہیں اس کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمیہ کی قرابت اور حق کو دا ضح کمیا تو حضرت ابو بکڑنے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت سے سلوک کرناایی قرابت کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ مجبوب ہے (نیز) عبداللہ بن عبدالوماب عالد شعبه واقدان کے والد 'حضرت ابن عمرٌ حضرت ابو بکرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت محمد صلی الله علیه وسلم کی خوشنودی آپ کے اہل بیت کی

خدمت اور محبت میں سمجھو۔

9•9۔ابوالولید 'ابن عیدینہ 'عمرو'ابن الی ملیکہ 'حضرت مسور بن مخرمہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہؓ میرے گوشت کا ایک کھڑاہۓ جس نے اس کو غضب ناک کیااس نے مجھ کو غضب ناک کیا۔

91- یکی بن قزعہ ابراہیم بن سعد عروہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنیہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے مرض میں جس میں آپ نے رحلت فرمائی بلوایا (جب وہ آئیں) توان سے آہتہ آہتہ کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیس پھر آہتہ سے کوئی بات کہی فوہ رونے لگیس کا سبب دریا فت کیا، انہوں نے جو اب دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہتہ سے اس بات سے خبر دار کیا تھا کہ آپ ای مرض میں وفات پائیں گے، تو میں رونے لگی جب دوبارہ آپ نے مرض میں وفات پائیں گے، تو میں رونے لگی جب دوبارہ آپ نے تو میں سب سے پہلے ان سے ملول گی تو میں بینے گی۔

باب ۳۹۵ حضرت زبیر بن عوام کے فضائل کا بیان 'ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری مجتے ہیں۔

ااو۔ خالد علی 'شام 'عروہ 'حضرت زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو مروان بن حکم نے جردی کہ مرض تکبیر کے سال حضرت عثان کو آتی سخت تکبیر پھوٹی کہ ان کو ج سے رکناپڑااور وصیت بھی کردی تھی کہ ایک قریش نے آپ کے پاس جاکر عرض کیا کہ کسی کو خلیفہ مقرر کرد بچئے 'حضرت عثان نے پوچھاکیالوگ خلیفہ مقرر کرنے کو مقرر کرد بچئے 'حضرت عثان نے پوچھاکیالوگ خلیفہ مقرر کرنے کو کہتے ہیں؟اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایاکس کو؟وہ خاموش رہا پھر ۔

وَاقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنُ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُمُ قَالَ ارُقُبُوا مُحَدَّدًا صَلَّـ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آهُلِ بَيْتِهِ .

9.9 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةً عَنُ عَمُرٍ و بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيُكَةً عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بُضُعَةٌ مِنِّيُ فَمَنُ اغْضَبَهَا اغْضَبَهَا اغْضَبَهُا الْعُنْسَانُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْوَلُ اللهُ الله

٣٩٥ بَابِ مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ حَوَارِئُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَبَّاسٍ هُوَ حَوَارِئُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُمِى الْحَوَارِيُّوُنَ لِبَيَاضِ تَلَاهُ مُنَاهِمُ.

١ ٩ - حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّنَنَا عَلِى ابْنُ مُسْهِرٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ ابِيهِ قَالَ اَحْبَرَنِي مَرُوانُ بُنُ الْحَكْمِ قَالَ اَصَابَ عُثْمَانَ بَنَ عَفَّانَ رُعَافِ مَثْمَانَ بَنَ عَفْمَانَ مَثْمَانَ الرُّعَافِ حَتَّى بَنَ عَفَّانَ رُعَافِ حَتَّى جَبَسَهُ عَنِ الْحَجِ وَاوُطى فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّن قُرِيشٍ قَالَ اَسُتَخْلِفُ قَالَ وَقَالُوا قَالَ نَعَمُ مِّن قُرَيْشٍ قَالَ اَسْتَخْلِفُ قَالَ وَقَالُوا قَالَ نَعَمُ مِّن قُرَيْشٍ قَالَ اَسْتَخْلِفُ قَالَ وَقَالُوا قَالَ نَعَمُ

(۱)حواری کالفظ قر آن تحکیم میں اصلاً حضرت عیسی کے رفقاء کے بارے میں استعال ہوا ہے حضرت عیسی کے بارہ حواری تھے۔

قَالَ وَمَنُ فَسَكُتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلَّ آخَرُ اَخَرُ اَخُرُ اَحُسِبُهُ الْحَرُثَ فَقَالَ اِسْتَخُلِفُ فَقَالَ عُنْمَانُ وَقَالُوا فَقَالَ نَعَمُ قَالَ وَمَنُ هُوَ فَسَكُتَ قَالَ فَلَالُوا فَقَالَ نَعَمُ قَالَ وَمَنُ هُوَ فَسَكُتَ قَالَ فَلَعَلَّهُمُ قَالُوا الزُّبَيْرَ قَالَ نَعَمُ قَالَ: اَمَا وَالَّذِي فَلَعَلِمُهُمُ مَاعَلِمُتُ وَإِنْ كَانَ نَفُسِى بِيدِهِ أَنَّهُ لَخَيْرُهُمُ مَاعَلِمُتُ وَإِنْ كَانَ لَنَعْمُ قَالَ: الله عَلَيْهِ لَا حَبَّهُمُ الله عَلَيْهِ لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

917\_ حَدَّنَيى عُبَيْدُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ هِشَامِ آخُبَرَنِى آبِي سَمِعْتُ مَرُوَانَ كُنتُ عِنْدَ عُثْمَانَ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتَخْلِفُ قَالَ وَقِيُلَ ذَاكَ قَالَ نَعَمُ الزُّبَيْرُ قَالَ آمَاوَاللهِ إِنَّكُمُ لَتَعُلَمُونَ آنَّهُ خَيْرُ كُمُ تَلَثًا.

٩١٣ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا عَبُدُالَعَزِيْزِ هُوَا بُنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ الْمُنكَدِرِ عَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ فَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّ وَإِنَّ حَوَارِيُّ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ.

رَبِي رَبِي اللّهِ عَنُ عَبُدِاللّهِ بَنِ الزّّبَيْرِ قَالَ عَنُ عُبُدِاللّهِ بَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ كُنُتُ يَوُمَ الْاَحْرَابِ جَعَلْتُ آنَا وَعُمْرُ بُنُ آبِي كُنُتُ يَوُمَ الْاَحْرَابِ جَعَلْتُ آنَا وَعُمْرُ بُنُ آبِي مَلَمَةَ فِي النّبِسَآءِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا آنَا بِالزّّبَيْرِ عَلَى مَلْمَةَ فِي النّبِسَآءِ فَنَظَرُتُ فَإِذَا آنَا بِالزّّبَيْرِ عَلَى مَرُسِهِ إلى بَنِي قُرَيُظَةَ مَرَّتَيْنِ آوُئُلانًا فَلَمَّا رَجَعُتُ قُلْلُ اللّهِ رَايَتُكَ تَحْتَلِفُ قَالَ اوَهَلُ رَايَتَنِي يَا بُنَى قُلْتُ نَعُمُ قَالَ مَنُ يَّاتِ بَنِي قُرَيْظَةً مَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ يَّاتِ بَنِي قُرَيْظَةً فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ يَّاتِ بَنِي قُرَيْظَةً فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ يَاتِنِي بَعِيهِ فَانُطَلَقْتُ فَلَمَّا رَجَعُتُ جَمَعَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَويُهِ فَيَالُو وَسَلَّمَ آبَويُهِ فَقَالَ فِذَاكَ آبِي وَالِيَّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَويُهِ فَقَالَ فِذَاكَ آبِي وَالِيَّهُ مَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَويُهِ فَقَالَ فِذَاكَ آبِي وَالِيهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَويُهِ فَقَالَ فِذَاكَ آبِي وَالْمِي .

٩١٥\_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا ابُنُ

ایک اور فخص آپ کے پاس آیا میر اخیال ہے کہ وہ حرث تھے انہوں نے کہاکسی کو خلیفہ بنایے 'آپ نے اس سے بھی پوچھاکیا خلیفہ مقرر کرنے کولوگ کہتے ہیں ؟اس نے کہاہاں! آپ نے اس سے بھی فرمایا کس کو؟ شاید وہ بھی تھوڑی دیر خاموش رہا پھر کہنے لگا شاید لوگوں کی رائے ہے زبیر کو خلیفہ بنایا جائے تو حضرت عثان نے فرمایا ہاں 'اس دائے ہے زبیر کو خلیفہ بنایا جائے تو حضرت عثان نے فرمایا ہاں 'اس سب سے بہتر ہیں بقینا وہ ہر ورعالم کوسب سے زیادہ محبوب تھے۔

19 عبید 'ابواسامہ 'ہشام 'حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مروان سے سنا ہے کہ میں حضرت عثان کے پاس بیشا تھا کہ میں خض نے آپ کے پاس آگر کہا اب آپ کسی کو خلیفہ بنا دیکئے میں ؟اس حضرت عثان نے دریا فت کیا 'کیالوگ خلیفہ بنا نے کو کہتے ہیں ؟اس خضرت عثان نے دریا فت کیا 'کیالوگ خلیفہ بنا نے کو کہتے ہیں ؟اس نے کہا ہاں! حضرت زبیر کو حضرت عثان نے تین مر تبہ کہا آگاہ ہو جاؤ کہ زبیر سب سے بہتر ہیں۔

91۳ مالک بن اساعیل عبدالعزیز ابن ابی سلمه محمد بن منکدر حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوا کرتے ہیں اور یقیناً میرے حواری زبیر ہیں۔

۱۹۳- احمد 'ہشام 'عروہ 'حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احزاب کے ایام میں ' میں نے اور عمر بن ابی سلمہ نے عور توں کی حفاظت کی میں نے حضرت زبیر کو دیکھا کہ وہ دو تین مرتبہ بن قریظہ کی طرف آمدور فت کرتے رہے جب میں (جنگ فدکور) سے والیس آیا تو میں نے کہااے میرے باپ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ آمدور فت کررہے تھے انہوں نے فرمایا میں نے آپ تو میں نے عرض کیا ہاں! نہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا ہاں! نہوں نے کہا بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی ہے جو بنی قریظہ کی طرف جاکر ان کی خبر میں سال لائے 'چنا نچہ میں گیا چرجب میں واپس آیا تو آپ نے میرے میں ایس آیا تو آپ نے میرے میں ایس آیا تو آپ نے میں کیا چرجب میں واپس آیا تو آپ نے میں ایس میں میں بی فدا ہوں۔

910 علی 'ابن مبارک 'ہشام 'حضرت عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ

الْمُبَارِكِ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ اَنَّ اَصُحَابَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالُوا للزُّبَيْرِ يَوُمَ الْيَرُمُوكِ اللَّا تَشُدُّ فَنَشَدُّ مَعَكَ للزُّبَيْرِ يَوُمَ الْيَرُمُوكِ اللَّا تَشُدُّ فَنَشَدُّ مَعَكَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ فَضَرَبُوهُ ضَرُبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ فَضَرَبُوهُ ضَرُبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرُبَةً ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدُرٍ قَالَ عُرُوةً فَكُنتُ الْخَدُلُ اصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرُبَاتِ الْعَبُ وَانَا صَعْدٌ .

٣٩٦ بَابِ ذِكْرِ طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ وَقَالَ عُمَرُ تُوفِقَى النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنُهُ رَاضٍ.

٩١٦ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ آبِي بَكْرِ الْمَقُدَمِيُّ عَنُ آبِي بَكْرِ الْمَقُدَمِيُّ عَنُ آبِي بَكْرِ الْمَقُدَمِيُّ عَنُ آبِي عَنُ آبِي عَنُ آبِي عَنْ آبِي عَنْ آبِي عَنْ آبِي اللَّهِ عَنْ آبِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ أَبُولُ اللَّهُ عَنْ أَبُولُ اللَّهُ عَنْرَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ أَبُولُولُ اللَّهُ عَنْ أَبُولُ اللَّهُ عَنْ أَبُولُ اللَّهُ عَنْ أَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ أَبُولُ اللَّهُ عَنْ أَبُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَنْ أَبْعُلُولُ اللَّهُ عَنْ أَبْعُ اللَّهُ عَنْ أَبْعُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْمُولُولُ الل

91٧ مَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا حَالِدٌ حَدَّنَنَا ابُنُ اَبِيُ خَالِدٍ عَنُ قَيُسِ بُنِ اَبِيُ حَازِمٍ قَالَ رَايَتُ يَدَ طَلَحَةَ الَّتِيُ وَقَىٰ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ شَلَّتُ .

٣٩٧ بَابِ مَنَاقِبِ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ الزُّهُرِيِّ وَبَنُوزُهُرَةً آخَوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَعُدُ بُنُ مَالِكٍ.

٩١٨ - حَلَّنَيٰ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا عَبُدُالُوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحُیٰی قَالَ سَمِعْتُ سَعُدًا قَالَ سَمِعْتُ سَعُدًا يَّقُولُ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعُدًا يَّقُولُ جَمَعَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

٩١٩ حَدَّنَنَا مَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمُ عَنُ عَامِر بُنِ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ لَقَدُ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب نے جنگ ریموک میں حضرت زیر سے کہاکہ آپ حملہ کیوں نہیں کرتے ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کرنا چاہتے ہیں حضرت زیر سنے حملہ کیا تو کا فروں نے دو زخم ان کے شان نے پر لگائے ان دونوں زخموں کے در میان وہ زخم بھی تھا جو بدر کے دن ان کے آیا تھا جھزت عروہ کا بیان ہے جب میں چھوٹا تھا تو کھیل میں اپنی انگلیاں ان کے زخموں کے نشان کے اندر ڈالیا تھا۔

باب ۳۹۲۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے فضائل کا بیان ' حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت طلحہؓ ہے راضی تھے۔

917۔ محمد معتمر 'ابو معتمر 'حضرت ابو عثان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک زمانہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میدان جنگ میں شرکت کی تھی تو بجو طلحہ وسعد کے اس زمانہ میں آپ کے ساتھ کوئی ہمر کا ب باتی نہ رہاتھا۔

912۔ مسدد' خالد' ابن ابی خالد' حضرت قیس بن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہؓ کے ہاتھ کو بےکاروشل و یکھاانہوں نے اس ہاتھ سے (احد کے دن) آنخضرت صلعم کو کفار کے حملوں سے بچایا تھا۔

باب سام ۳۹۷ حضرت سعد بن ابی و قاص کے فضائل کے بیان ' بنو زہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی عزیز ہیں اور سعد بن مالک آپ کے مامول تھے۔

918۔ محمد بن مثنی معدالوہاب کیلی حضرت سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سعد کو کہتے ساکہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے اپنے دونوں ماں باپ جمع فرماد یئے تتھ ( لیتی فرمایا تھا میرے ماں باپ جمھ پر قربان ہوں تیر چلا)

بہ ۱۹۹ می بن ابراہیم ' ہاشم بن ہاشم ' عامر بن سعد ' حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اینے آپ سے اچھی طرح

رَايَتُنِيُ وَانَا ثُلُثُ الْإِسُلَامِ .

97٠ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى آخَبَرَنَا ابْنُ آبِى زَآئِدَةَ حَدَّنَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِم بُنِ عُتَبَةَ بُنِ آبِى وَقَّاصِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعُدَ بُنَ آبِي وَقَّاصِ يَقُولُ مَا سَلَمَ آحَدُ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي آسُلَمُتُ فِيهِ وَلَقَدُ مَكْنُتُ سَبُعَةَ آيًامٍ وَإِنِّى لَثُلُثُ الْإِسُلَامِ تَابَعَةً آبُو اُسَامَةً حَدَّئَنَا هَاشِمٌ.

٣٩٨ بَابِ ذِكْرِ اَصُهَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْهُمُ أَبُوالْعَاصِ بُنُ الرُّبَيُّعِ. ٩٢١\_ حَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَان آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَلِيٌّ بُنُ حُسَيُنِ اَنَّ الْمِسُورَ بُنَ مَخُرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بَنْتَ أَبِي جَهُل فَسَمِعَتُ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَتُ رَّسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَزُعُمُ قَوُمُكَ أَنَّكَ لَاتَغُضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنُتَ آبِيُ جَهُلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَمِغُتُهُ حِيْنَ تَشُهَدُ يَقُولُ أمَّا بَعْدُ انْكُحْتُ آبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيْعِ فَحَدَّنْنِي وَصَدَّقَنِيُ وَإِنَّ فَاطِمَةَ بُضُعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي ٱكُرَهُ آنُ يَسُوُءَ هَا وَاللَّهِ لَاتَحْتَمِعُ بنُتُ رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّاللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرَ و بُنُ حَلَحَلَةَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَلِيٌّ عَنُ مِسُورٍ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلُّمَ وَذَكَرَ صِهُرًا لَهُ مِنُ بَنِيُ عَبُدِشَمُسٍ فَأَثْنَى عَلَيُهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَٱحُسَنَ قَالَ حَدَّثَنِيُ فَصَدَّقَنِيُ وَوَعَدَنِيُ فَوَقِي لِيُ .

واقف ہوں، میں تیسرا شخص ہوں جو اسلام میں داخل ہوا، یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بحر کے بعد سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ۱۹۲۰ ابراہیم بن موسیٰ ابن ابی زائدہ 'ہاشم بن ہاشم بن عتب بن ابی و قاص سعید بن مستب روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے ساہے کہ جس دن میں اسلام لایا ہوں اس دن اور لوگ بھی مشرف بہ اسلام ہوئے اور بے شک سات دن تک میں اسی حالت میں رہا کہ میں اسلام کا تیسرا شخص تھا (یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر شکے بعد تیسرا مسلمان میں ہوں)۔

باب ۳۹۸۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر الی رشتہ داروں کا بیان جن میں ابوالعاص بن رہیے بھی ہیں۔

٩٢١ ابو اليمان شعيب زبرى على بن حسين حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی نے ابوجہل کی لڑکی سے مثلتی کرلئ تو حضرت فاطمۃ پیہ س کررسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا آپ کی قوم کاخیال ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی حمایت میں خفا نہیں ہوتے اسی لئے تو علی نے ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کی بات چیت مکمل کر لی ہے 'یہ س کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پہلے تشہد برصااور پھر فرمایا کہ میں نے ابوالعاص بن رہے سے (اپنی لڑکی کا) نکاح کر دیا تو ابوالعاص نے جو بات مجھ سے کہی بچ کہی فاطمہ یقینا میرے گوشت کاایک محزاہے اور میں اس بات کو گوار انہیں کر تاکہ اس کو کوئی صدمہ یا تکلیف پہنچ خدا تعالیٰ کی قتم! رسول الله صلی الله عليه وسلم كى بيثى اور عدوالله كى بيثى ايك جگه جمع نهيس موسكتين پس حضرت علی فی بید معلی چھوڑ دی ایک دوسری روایت میں علی بن حسین (حضرت زین العابدین) سے مروی ہے۔انہوں نے حضرت سعد کویہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے خودر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے قبیلہ عبد شمس والے اپنے داماد کاذ کر کیا اور ان کی تعریف و توصیف بیان کر کے فرمایا نہوں نے جو بات مجھ سے کھی تچی کہی اور مجھ سے جو دعدہ کیااس کو پورا کیا۔

٣٩٩ بَاب مَنَاقِبِ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ مَوُلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ الْبَرَآءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ الْبَرَآءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ٱنْتَ اَخُونَا وَمَوُلَانَا.

٩٢٢ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ دِيْنَارِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعُثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعُضُ النَّاسِ فِي إمَارَتَهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ تَطُعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدُ كُنْتُمُ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ آبِيُهِ مِنْ قَبُلُ وَآيُمُ اللَّهِ إِنَّ كَانَ لَخَلِيُقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنُ اَحَبّ النَّاسِ اِلَيَّ وَاِنَّ هِذَا لَمِنُ آحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ بَعُدَةً. ٩٢٣ ـ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَآئِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَيَّ قَائِفٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ مُضَطَحِعَان فَقَالَ إِنَّ هَذَهِ الْأَقُدَامَ بَعُضُهَا مِنُ بَعُضٍ قَالَ فَسَرٌّ بِلَالِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ فَأَخْبَرَبِهِ عَآئِشَةَ.

٤٠٠ بَابِ ذِكْرِ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ
 ٩٢٤ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا لَيْتٌ عَنِ اللَّهُ عَنْهَا الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا النَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّئَنَا عَلِي حَدَّنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَدَّئَنَا عَلِي حَدَّنَا عَلِي حَدَّنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَدَّئَنَا عَلِي حَدَّنَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَدَّئَنَا عَلِي حَدَّنَنَا عَلِي حَدَّنَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَدَّئَنَا عَلِي حَدَّنَنَا عَلِي حَدَّنَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُ حَدِيثِ المُمْخِزُومِيَّةٍ فَصَاحَ بِي قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَلَمُ الرَّهُ فِي كِتَابِ كَانَ وَجَدَتُهُ فِي كِتَابِ كَانَ وَجَدَتُهُ فِي كِتَابِ كَانَ وَحَدَيْتُهُ فِي كِتَابِ كَانَ اللَّهُ عَنُ اَحَدٍ قَالَ وَجَدَتُهُ فِي كِتَابٍ كَانَ اللَّهُ عَنُ اَحَدٍ قَالَ وَجَدَتُهُ فِي كِتَابٍ كَانَ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْتُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّه

باب ۹۹سدر سول الله صلی الله علیه وسلم کے آزاد کر دہ غلام زید بن حارثہ کے فضائل حضرت براء نے نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کیا (آپ نے زید سے فرمایاتم ہمارے بھائی اور آزاد کر دہ غلام ہو۔

977 - خالد بن مخلد 'سلیمان 'عبدالله بن دینار ' حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک لشکر جمع کیااور اس کاسر دار حضرت اسامہ بن زید کو بنایا بعض لوگوں نے ان کی سر داری پر طفن و تشنیج کرتے ہو تو کوئی علیہ وسلم نے فرملیا اگر ان کی سر داری پر طعن و تشنیج کرتے ہو تو کوئی تعجب نہیں اس لئے کہ تم بے شک پہلے ان کے باپ کی سر داری پر طعن و ترنی کیا کرتے ہے 'عالا نکہ بخدا وہ سر داری کے لئے بہت موزوں تھے وہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب تھے اور ان کے بعد میر اسامہ) تمام لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب تھے اور ان کے بعد یہ اسامہ) تمام لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب تھے اور ان کے بعد یہ اسامہ) تمام لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب تھے اور ان کے بعد

الله عنها سے اللہ عنها سے دور کے اللہ علیہ وسلم میرے پاس دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرماتے اور اسامہ بن زیداور زید بن حارثہ دونوں لیٹے ہوئے سے 'ایک قیافہ شناس آیااور کہا کہ یہ دونوں پاؤں باہم ایک دوسر سے پیدا ہوئے ہیں 'حضرت عائشہ فرماتی تحییں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت خوش ہوئے اور آپ کو یہ بات بہت اچھی معلوم ہوئی اور آپ نے جھے اس واقعہ کو بیان کیا۔

باب • • ۴۰ حضرت اسامہ بن زید کے فضائل کا بیان۔ موجود قند کا روز نہ می وروز میں ماکٹر صفور اللہ ع

كَتَبَةً أَيُّوبُ بُنُ مُوسَى عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عُرُوةً عَنُ عَارِيَّا عَنُ عُرُوةً عَنُ عَارِيَّا عَنُ عَرُوةً عَنُ عَارِيَّا اللَّهِ عَنُهَا اللَّا المَّرَاقُ مِن بَيْكُ مَخُرُوم سَرَقَتُ فَقَالُوا مَنُ يُكَلِّمُ فِيهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمُ يَحْتَرِئُ اَحَدٌ اَنُ يُكِلِّمَةً فَكَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمُ يَحْتَرِئُ اَحَدٌ اَنُ يُكِلِّمَةً فَكَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ يَنُهُ اللَّهِ يَعُلَى اللَّهُ يَنُكُوهُ السَّرِيْفُ تَرَكُوهُ السَّرِيْفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ لَو كَانَتُ فَاطِمَةً وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ لَو كَانَتُ فَاطِمَةً لَوَكَانَتُ فَاطِمَةً لَوَكَانَتُ فَاطِمَةً لَوَكَانَتُ فَاطِمَةً لَو كَانَتُ فَاطِمَةً لَو كَانَتُ فَاطِمَةً لَو كَانَتُ فَاطِمَةً لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْعُوهُ الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## ٤٠١ بَابِ

970 حَدَّنَى الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا الْبُو عَبَّادٍ يَحُيَى بُنُ عَبَّادٍ حَدَّنَا الْمَاحِشُونَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ ابُنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي عَبُدُ اللّهِ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ ابُنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ اللّي رَجُلِ يَسْحَبُ ثِيَابَةً فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ انْظُرُ مَنُ هَذَا لَيْتَ هَذَا عِنْدِي الْمَسُجِدِ فَقَالَ انْظُرُ مَنُ هَذَا لَيْتَ هَذَا عِنْدِي قَالَ لَهُ اللّهُ عَلْدِي الْمَحْمَٰ فَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الْارُضِ ثُمَّ قَالَ لَوُرَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَاحَبّهُ .

مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعُتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثُمَانَ عَنُ مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعُتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثُمَانَ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيُدٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انَّهُ كَانَ يَا حُدُهُ وَالنَّمَ انَّهُ كَانَ يَا حُدُهُ وَالنَّمَ انَّةً كَانَ يَا حُدُهُ وَالنَّمَ انَّةً كَانَ يَا حُدُهُمَا وَالنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ كَانَ يَا حُدُهُمَا وَالنِي المُبَارِكِ الجُهُمَا فَالنِي الجُهُمَا وَالنِي المُبَارِكِ الجُبَرِنَا مَعْمَرٌ عَنِ وَقَالَ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكِ الْحُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ الْحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النِي الْمُبَارِكِ الْحُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهُ اللهُ اللهُ

اس واقعہ کو ایک کتاب میں دیکھا ہے جس کو ایوب بن موسیٰ نے زہری کے حوالہ سے درج کیا ہے 'وہ عروہ کے واسطے سے حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ بنی مخزوم میں ایک عورت نے چوری کی تولوگوں نے کہاکوئی ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات چیت کرے؟ جب کسی کو اس کی جرات نہ ہوئی کہ آپ سے گفتگو کر سکے تو حضرت اسامہ بن زید نے آپ سے بات چیت کی 'اس پر آپ نے فرمایا بنی اسر ائیل کا دستور تھا کہ جب کوئی مشریف آدمی چوری کر تا تو اس کو معاف کر دیتے اور جب کوئی کمزور تری چوری کر تا تو اس کو معاف کر دیتے اور جب کوئی کمزور ہوتاتو بھی بیہ فعل سر زد ہوتاتو بھینا میں ان کا بھی ہا تھ کا نے ڈالٹا۔

## باب ۲۰۱۱ مربی باب عنوان سے خالی ہے۔

970 حسن بن محر ابوعباد یکی بن عباد ابتدن حضرت عبدالله بن دینار روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے کیڑے مسجد کے ایک کونہ میں پھیلارہاتھا۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایاد کیھوایہ کون شخص ہے؟ کاش یہ میرے پاس ہو تا تو میں اس کو نصیحت کر تا ایک شخص نے کاش یہ میرے پاس ہو تا تو میں اس کو نصیحت کر تا ایک شخص نے کرض کیا گیا آپ ان کو نہیں پہنچانے؟ یہ محمد بن اسامہ ہیں ' تو حضرت ابن عمر اپناسر جھکا کر دونوںہا تھوں سے زمین کریدنے گئے ' محمورت بحد فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تو یقینا محبوب سمجھتے۔(۱)

947 موی بن اسلیل معتم 'ابو معتم 'ابو عثان 'اسامہ بن زید رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو (یعنی اسامہ ا) اور حسن کو گود ہیں لیتے اور فرماتے اے خدا میں دونوں سے محبت کر '(نیز) نعیم ابن المبارک ' معمر ' زہری اسامہ بن زید کے مولی سے منقول ہے کہ حجاج بن ایمن بن ام ایمن جو اسامہ کے اخیافی بھائی تھے اور ایک انساری تھے ' حضرت ابن عمر ' نے دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتے تھے ' تو حضرت ابن عمر ' نے دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتے تھے ' تو حضرت ابن عمر ' نے ان سے کہا کہ تم اپنی نماز کا اعادہ

أُمِّ آيُمَنَ آخَا أُسَامَةً لِأُمِّهِ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَرَاهُ الْبُنُ عُمَرَ لَمُ يُتِمَّ رُكُوعَةً وَلَا سَجُودَةً فَقَالَ آعِدُ قَالَ آبُو عَبُدُاللّٰهِ وَحَدَّنَىٰ سَجُودَةً فَقَالَ آعِدُ قَالَ آبُو عَبُدُاللّٰهِ وَحَدَّنَىٰ الْوَلِيدُ حَدَّنَىٰ الْوَلِيدُ حَدَّنَىٰ الْوَلِيدُ حَدَّنَىٰ الْوَلِيدُ حَدَّنَىٰ الْوَلِيدُ حَدَّنَىٰ الْوَلِيدُ حَدَّنَىٰ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ نَمَرٍ عَنِ الزَّهُويِ حَدَّنَىٰ الْوَلِيدُ حَدَّنَىٰ عَبُدُاللّٰهِ بُنِ عُمَرَ الْدُ دَخَلَ الْحَجَّاجُ بُنُ آيُمَنَ هُو مَعَ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ اللهُ عَمَرَ الْدُ دَخَلَ الْحَجَّاجُ بُنُ آيُمَنَ الْمُ عَمَرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ مَنُ هَذَا قُلْتُ الحَجَّاجُ الْمُعَودُةُ فَقَالَ آبُنُ عُمْرَ لُورَاى هَذَا وَلَى اللهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَاحَبَّةً فَذَكَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَاحَبَّةً فَذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَاحَبَّةً فَذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا وَحَدَّنِي بَعْضُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا وَحَدَّنِي بَعْضُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا وَحَدَّنِي بَعْضُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا وَحَدَّنِي بَعْضُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا وَحَدَّنِي بَعْضُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا وَحَالَتَ حَاضِنَةَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا وَكَانَتُ حَاضِنَةَ النّبِي مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَتُ حَاضِنَةَ النّبِي مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

٤٠٢ بَاب مَنَاقِبِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا.

٩٢٧ - حَدَّنَا إِسُحَاقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَعُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ كَانَ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُنْتُ عَلَامًا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُنْتُ عَلَامًا اعْزَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُنْتُ عَلَامًا اعْزَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُنْتُ غَلامًا اعْزَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكُنْتُ غَلامًا اعْزَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرُيْنَا أَفُونُ فِي المَنَامِ كَانَّ مَاكُنُ فِي المَنامِ كَانَّ مَلَكُنُنِ اَخَدَانِي فَذَهَبَا بِي الِي النَّارِ فَافِذَا هِي مَلَكُنُنِ اَخَدَانِي فَذَهَبَا بِي اللَّهِ مِنَ النَّارِ فَاقِولُ اعْوَلُ الْمُؤْدِ وَإِذَا لَهَاقَرُنَانِ كَقَرُنَى الْبِعُرِ وَإِذَا لَهَاقَرُنَانِ كَقَرُنَى الْبَعْرِ وَإِذَا لَهَاقَرُنَانِ كَقَرُنَى الْبَعْرِ وَإِذَا لَهَاقَرُنَانِ كَقَرُنَى الْبَعْرِ وَإِذَا لَهَاقَرُنَانِ كَقَرُنَى الْبَعْرِ وَإِذَا لَهُا قَرُنَانِ كَقَرُنَى اللَّهُ مِنَ النَّارِ فَلَقِيهَا مَلَكُ وَاللَّهِ مِنَ النَّارِ فَلَقِيهَا مَلَكُ وَاللَّهِ مِنَ النَّارِ فَلَقِيهَا مَلَكُ

کرو' ایک دوسری روایت بین اسامہ بن زید کے مولی حرملہ سے منقول ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ بیٹھے بتھا تنے بین جات بین عمر کے بنا تھ بیٹھے بتھا تنے بین جات بین بن ایمن نے آکر نماز پڑھی اور رکوع' ہجود پوری طرح اوا نہیں کئے ' تو حضرت ابن عمر نے فرمایا تم نماز کا اعادہ کرو' پھر جب وہ لوٹ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہا کہ بید کون ہے ' میں نے کہا تجاج بن بن ایمن بن ام ایمن ' تو انہوں نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوست رکھتے ' پھر انہوں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات ام ایمن کی اولاد سے بیان کئے ابو عبد اللہ علیہ وسلم کی گود کھائی تھیں۔

باب ۰۲ ۳۰ حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنه کے فضائل کابیان۔

الله عبرالرزاق معم زبری سالم محفرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب کوئی شخص خواب دیکھا تھا تو اس کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بیان کرتا میں ایک مجر دجوان تھارسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک میں معجد کے اندر سویا کرتا میں نے خواب میں دیکھاد وفر شتوں نے مجھے پکڑااور دوزخ کی طرف لے گئے 'جو بل والے خانہ دار کنویں کی طرح بی گرا ور دوزخ کی طرف کے طرح دو کنارے سے 'جس میں کچھ لوگ موجود سے جن کو پہیان کر میں کہنے لگا عوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار میں دوزخ سے خدا کی پناہ مانگا ہوں پھر این فرشتوں میں سے ایک فرشتہ نے مجھ سے خدا کی پناہ مانگا ہوں پھر میں نے یہ خواب حضرت هصہ رضی الله عنبا کہا تم مت ڈرو 'پھر میں نے یہ خواب حضرت هصہ رضی الله عنبا کہا تم مت ڈرو 'پھر میں نے یہ خواب حضرت هصہ رضی الله علیہ وسلم سے بیان کیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالله ایکھ بیان کیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالله ایکھ بیان کیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالله ایکھ بیان کیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالله ایکھ بیان کیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالله ایکھ بیان کیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالله ایکھ بیان کیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالله ایکھ

اخَرُ فَقَالَ لِي لَنُ تُرَاعَ فَقَصَصُتُهَا عَلَى حَفُصَةً فَقَصَّ فَقَالَ لِي لَنُ تُرَاعَ فَقَصَصُتُهَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَقَصَّتُهَا حَفُصَةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ نِعُمَ الرَّحُلُ عَبُدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي وَسَلّمَ فَقَالَ نِعُمَ الرَّحُلُ عَبُدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلّى بِاللّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبُدُ اللهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللّيْلِ إِلّا قَلِيُلًا.

٩٢٨ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنُ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ أُخْتِهِ حَفُصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّ عَبُدَاللّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ.

٤٠٣ بَاب مَنَاقِبِ عَمَّارٍ وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا .

٩٢٩ حَدَّثُنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيُلُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اَللُّهُمَّ يَسِرُّلِي جَلِيُسًا صَالِحًا فَاتَّيْتُ قَوْمًا فَجَلَسُتُ اِلْيُهِمُ فَاِذَا شَيْخٌ قَدُجَآءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنبِي قُلُتُ مَنُ هَذَا قَالُوا أَبُو الدَّرُدَآءِ فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوُتُ اللَّهَ أَنُ يُيَسِّرَلِي جَلِيُسًا صَالِحًا فَيَسَّرَكَ لِيُ قَالَ مِمَّنُ ٱنْتَ قُلُتُ مِنُ آهُلِ الْكُوْفَةِ قَالَ آوَلَيْسَ عِنْدَكُمُ ابُنُ أُمِّ عَبُدٍ صَاحِبُ النَّعَلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ وَفِيُكُمُ الَّذِي آجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيُطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اَوَلَيْسَ فِيكُمُ صَاحِبُ سِرِّا لنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ الَّذِيُ لَا يَعُلَمُهُ آحَدٌ غَيْرُهُ ثُمٌّ قَالَ كَيُفَ يَقُرُأُ عَبُدُاللَّهِ وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشَّى فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَى، وَالنَّهَارِ اذَا تَحَلّٰى، وَمَا خَلَقَ الذُّكُّرَ وَالْأَنْثَى، قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ ٱقُرَانِيُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ فِيُهِ إِلَّى فِيَّ .

آدمی ہیں کاش وہ رات کی نماز پڑھا کرتے 'سالم بیان کرتے ہیں پھر عبداللدرات کو بہت کم سونے لگے۔

91۸ یکی 'ابن وہب 'یونس 'زہری 'سالم 'حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے اپنی بہن حضرت هصه کے ذریعہ سے بیان کیا کہ ان سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالله ایکھے آدمی ہیں۔

باب ۴۰۳۔حضرت عمار وحضرت حذیفیہ رضی اللہ عنہما کے فضائل کابیان۔

٩٢٩ مالك' اسرائيل' مغيره' ابراہيم' حضرت علقمهٌ ہے روايت كرتے ہيں كہ ميں ملك شام ميں كيا توميں نے دور كعت نماز يرطى ' پھر میں نے بید دعا کی اے اللہ مجھ کو کوئی نیک بخت منشین عطا فرما ' پھر میں ایک جماعت میں پہنچااور اس کے ساتھ بیٹھ گیا اچانک ایک بوڑھا آیااور میرے پہلویں بیٹھ گیا میں نے لوگوں سے دریافت کیا ا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا ابودرداء ہیں ' میں نے ان سے کہا ' میں نے خداسے دعاکی تھی کہ وہ مجھ کو ایک صالح ہمنشین عطا فرمائے چنانچہ خدائے آپ کو بھیج دیا 'ابودرداءنے جھے سے بوچھاکہ تم کون مو؟ میں نے کہا کوف کارہے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تم میں ابن ام عبد (عبدالله بن مسعود) نہیں ہیں جور سول الله صلی الله علیہ وسلم کی جو تیاں و تکیہ اور چھاگل اپنے پاس رکھتے تھے "کیاتم میں وہ ہخص نہیں جس کواللہ نے نبی کی زبان پر شیطان سے پناہ دی ہے 'اور کیاتم میں وہ تشخص نہیں 'جورسول اللہ کے اسر ار کے جاننے والا ہے ' جن کا اس كے سواكوئى دوسر اواقف نہيں ' (يعنى حذيفة ) (يس نے كہا ہال! بیں) پھر انہوں نے کہا بتاؤ عبداللہ بن مسعود واللیل اذا یغشی والنهارإذا تجلى وما خلق الذكر والانثى كس طرح يرْحَ بين؟ میں نے ان کو پڑھ کرسنائی۔ انہوں نے کہا خداکی قتم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے مجھ كواس طرح يه سورة يرهائى ہے اس طرح اين

منہ ہے میرے منہ میں ڈالاہے۔

• ٩٣٠ سليمان 'شعبه 'مغيره 'حفرت ابراہيم (نخفي ) سے روايت كرتے ہیں کہ حضرت علقمہ جب ملک شام آئے اور معجد میں داخل ہوئے تو ىيەد عاما تكى اسے الله تعالى مجھ كو كو ئى صالح ہمنشین عطا فرما 'اور حضرت ابو در داء کے پاس جا بیٹھے ابودر داءنے دریافت کیاان سے کہ تم کون ہو؟ علقمة نے كہاميں كوفه كارہنے والا مول انہوں نے كہاكيا تمہارے ہاں وہ شخص نہیں ہے جس کوخد اتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعہ شیطان سے پناہ دی نے یعنی عمار جعلقمہ نے کہاہاں (وہ ہیں)انہوں نے کہا کیاتم میں وہ مخص نہیں ہے جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسر ارکو جاننے والا ہے جن سے اس کے علاوہ کوئی دوسر ا واقف نہیں ہے مینی حذیفہ علقمہ نے کہا ہاں وہ بھی موجود ہیں پھر انہوں نے کہا کیاتم میں صاحب مسواک ( ایعنی عبداللہ بن مسعود) نہیں ہے؟ علقمہ نے کہا ہاں (ہیں) پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عبدالله والليل اذا يغشى والنهار اذا تحلى كيے يرصح بين؟ چنانچه میں نے بیر سورت پڑھ کرسنائی والذ کرو الانشی 'ابودر داءنے فرمایا بیر اوگ میرے بیچے را کے ہیں اور میں نے جس طرح رسول الله صلی الله عليه وسلم سے سناہاس سے مجھے ہٹاد يناحات ہيں۔

باب ۴۰۴۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے فضائل کابیان۔

990۔ عمر و بن علی 'عبدالاعلی 'خالد 'ابی قلابہ 'حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر امت میں ایک امین ہو تاہے اور ہماری امت کے امین 'ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔

977۔ مسلم بن ابراہیم 'شعبہ 'ابواسحاق' صلہ 'حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران (۱) سے فرمایا تھاکہ میں تمہارے ہاں ایسا شخص حاکم بناکر

٩٣٠ عَدَّثَنَا سُلَيْمَالُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ اِلَى الشَّامِ فَلَمَّا دَحَلَ المُسُجِدَ قَالَ اللَّهُمَّ يَسِّرُلِي جَلِيسًا صَالِحًا فَجَلَسَ اللَّي الدُّرُدَآءِ: مِمَّنُ أَنْتَ قَالَ مِنْ آهُلِ الْكُوْفَةِ قَالَ ٱلْيُسَ فِيُكُمُ ٱوُمِنْكُمُ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَايَعُلَمُهُ غَيْرُهُ يَعُنِيُ حُذَيْفَةَ قَالَ قُلُتُ بَلَى قَالَ الَّيْسَ فِيُكُمُ أَوُمِنُكُمُ الَّذِي آجَارَةُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُنِيُ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعُنِي عَمَّارًا قُلُتُ بَلَى قَالَ اليُّسَ فِيكُمُ اَوْمِنُكُمُ صَاحِبُ السِّوَاكِ أُوِالسِّوَادِ قَالَ بَلَى قَالَ كُيُفَ كَانَ عَبُدُاللَّهِ يَقُرَأُ وَالَّيُلِ إِذَا تَحَلَّى قُلُتُ وَالذَّكَرَ وَالْاَنْثَى، وَالنَّهَارِ ۚ إِذَا تَجَلَّى قُلْتُ وَالذَّكَرَ وَالْأَنْثَى قَالَ مَازَالَ بِيُ هَوُلَآءِ حَتَّى كَادُوُا يَسْتَنْزِلُونِيُ عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٤٠٤ بَابِ مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ.

٩٣١\_ حَدَّنَنَا عَمْرُ و بُنُ عَلِيٍّ حَدَّنَنَا عَمْرُ و بُنُ عَلِيٍّ حَدَّنَنَا عَبُدُالَاعُلَى حَدَّنَنَا خِالِدٌ عَنُ آبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّنَيٰيُ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِيْنًا وَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِيْنًا وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِيْنًا وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِيْنًا وَإِنَّ الْمَعْرَاحِ.

٩٣٢ \_حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِیُمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ اَبِیُ اِسُحَاقَ عَنُ صِلَةَ عَنُ حُدَیْفَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ لِاَهْلِ

(۱) یہ یمن کے ایک علاقے کانام ہے 9 ھیں وہال سے عیسائیوں کاچورہ آو میوں پر مشتمل ایک و فدنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیاتھا۔

نَجُرَانَ لَاَبْعَثَنَّ يَعُنِيُ عَلَيْكُمُ يَعُنِيُ آمِينًا حَقَّ آمِيْنٍ فَكُرُانَ لَاَبُعْتُ اللَّهُ عَنْهُ. فَأَشُرَفَ آصِحَالُهُ فَبَعَثَ آبَا عُبَيْدَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

٥ . ٤ بَابِ ذِكْرِ مُصْعَبِ بُنِ عُمَيْرٍ .

٤٠٦ بَاب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسِيُنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَافِعُ ابُنُ جُبَيْرٍ عَنُ ابِيُ هُرَيُرَةَ عَانَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَسَنَ.

٩٣٣ حَدَّنَنَا صَدَقَةُ حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّنَنَا ابْنُ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ سَمِعَ اَبَا بَكُرَةَ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ اللّى جَنْبِهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّهَ اَنْ يُصُلِحَ مِرَّةً وَيَقُولُ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّهَ اَنْ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتَتَيْنِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ .

9٣٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا المُعُتَمِرُ قَالَ سَمِعُتُ آبِى قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو عُثُمَانُ عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيُدٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَاتُحُدُهٌ وَالْحَسَنَ وَيَقُولُ لَلْهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُمَا أَوْكَمَا قَالَ .

٩٣٥ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيُنِ بُنِ اِبُرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنِي حُسَيُنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهِ بُنُ زِيَادٍ بِرَاسِ الحُسَيُنِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهِ عَنُهُ فَجَعَلَ يَنُكُتُ وَقَالَ اللَّهُ عَنَهُ فَجَعَلَ يَنُكُتُ وَقَالَ فِي طَسُتٍ فَجَعَلَ يَنُكُتُ وَقَالَ فِي طَسُتٍ فَجَعَلَ يَنُكُتُ وَقَالَ فِي طَسُتٍ فَجَعَلَ يَنُكُتُ وَقَالَ فِي حُسُنِهِ شَيْعًا فَقَالَ انَسٌ: كَانَ اَشُبَهَهُمُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ مَنْ مُحُضُوبًا بِالوسَمَةِ .

٩٣٦ - حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَبَرَنِيُ عَدِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ شُعْبَةُ قَالَ الْحُبَرَنِيُ عَدِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَآيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جھیجوں گاجوامین ہوگائیہ سن کر آپ کے صحابۃ امارت کا انتظار کرنے
گئے 'پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو حاکم بناکر بھیجا۔
باب ۲۰۹۹۔ حضرت مصعب بن عمیر کے حالات۔
باب ۲۰۹۹۔ حضرت حسن اور حسین کے فضائل کا بیان 'نافع بن جبیر حضرت ابو ہر ریوہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنے سینہ اور گلے سے اگالیا۔

۱۹۳۳ صدقه 'ابن عیینه 'ابو موئ 'حسن 'حضرت ابو بحرة سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں منبر پردیکھاہے کہ حضرت حسن آپ کے پہلو میں تھے ' بھی آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور بھی حضرت حسن کی جانب اور فرماتے جاتے تھے 'میر اید بیٹا سر دار ہے 'اور شاید اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دوفریقوں کے در میان صلح کرادے۔ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دوفریقوں کے در میان صلح کرادے۔ مسدد 'معتمر کے والد'ابو عثان 'حضرت اسامہ بن زید مسلم ان کو (یعنی اسامہ کو) اور حسن کو اٹھاتے اور فرماتے تھے اے وسلم ان کو (یعنی اسامہ کو) اور حسن کو اٹھاتے اور فرماتے تھے اے اللہ تعالی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر

990 - محمد بن حسین بن ابراہیم ، حسین بن محمد ، جریر ، محمد ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کاسر مبارک لایا گیااور طشت میں رکھا گیا توابن زیاد (ان کی آنکھ اور ناک میں ) مارنے لگا اور آپ کی خوبصورتی میں اعتراض کیا تو حضرت انس نے فرمایا آپ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور اس وقت حضرت حسین کے سر اور داڑھی میں وسمہ کا خضاب کیا ہوا تھا۔

۹۳۷۔ حجاج 'شعبہ 'عدی 'حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس حال میں دیکھا کہ حضرت حسن بن علیٰ آپ کے کاندھے

وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اِنِّي اللَّهُمَّ اِنِّي الْحَبَّةُ فَاحِبَّةً .

9٣٧ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ آخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ قَالَ اَخْبَرَنَى عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِي حُسَيْنِ عَنِ ابُنِ آبِي حُسَيْنِ عَنِ ابُنِ آبِي حُسَيْنِ عَنِ ابُنِ آبِي حُسَيْنِ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيِّكَةً عَنُ عُقْبَةً بُنِ الْحَارِثِ قَالَ رَآيَتُ ابَابَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ بِأَبِي شَبِيهٌ بِعَلِي وَعَلِي يَقُولُ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِي لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِي وَعَلِي وَعَلِي يَضُحَكُ.

٩٣٨ ـ حَدَّنَيى يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ وَصَدَقَةٌ قَالَا الْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ شُعْبَةً عَنُ وَاقِدِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ شُعْبَةً عَنُ وَاقِدِ بُنِ مُحَمَّدٍ وَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اَهُلِ بُيْتِهِ.

٩٣٩ حَدَّنَىٰ إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى آخُبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ مَّعُمْرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آنَسٍ وَقَالَ عَبُدُالرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آنَسٍ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ مَنَ الْحَبَرَنِى آنَسٌ قَالَ لَمُ يَكُنُ آحَدٌ اَشُبَهَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ . وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ . وَسَلَّى مَحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عُنُدًر عَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي يَعُقُوبَ حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي يَعُقُوبَ مَدَّنَا شُعْبَةُ آخُسِبُهُ يَقُتُلُ مَسَعِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَر مَعَلَى اللهُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَر وَسَلَقُ مَنَ الدُّبَابِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّهِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا وَقَالَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا وَقَالَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا وَقَالَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا وَيُحَانَتَاى مِنَ الدُّنَيَا .

٤٠٧ بَابِ مَنَاقِبِ بِلَالِ بُنِ رِبَاحٍ مُّوُلَى اَبِي بَكْرِ رَبَاحٍ مُّوُلَى اَبِيُّ بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا وَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعُتُ دَفَّ

پرتھے 'اور آپ بیہ فرمار ہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی سے محبت کر

2942 عبدان عبدالله عمر بن سعید بن ابی حسین ابن ابی میکه و مطرت عقبه بن حارث سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن کو گود میں اٹھالیا تھااور کہہ رہے تھے کہ میر ہے مال باپ تم پر قربان تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو علی کے مشابہ نہیں ہواور حضرت علی کھڑے ہوئے مسکرارہے تھے۔

۹۳۸ یکی بن معین و صدقہ 'محمد بن جعفر' شعبہ 'واقد بن محمد' محمد حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے فرمایا کہ محمد صلی الله علیه وسلم کی خوشنودی آپ کے اہل بیت کی خدمت اور محبت میں پوشیدہ ومضمر سمجھو۔

9 9 و ابراہیم بن موکی' ہشام' معمر' زہری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی شخص نہیں تھا۔

م ۹۴۰ محمد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'محمد بن ابی یعقوب حضرت ابن ابی تغم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عرق سے سنا 'ان سے کسی نے یہ مسئلہ دریافت کیا تھااگر کوئی محرم ( یعنی وہ محض جو احرام کی حالت میں ہو ) کسی مکھی کو مار ڈالے ( تو کیا) حضرت ابن عمر نے فرمایا یہ عراقی مکھی کے قتل کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بیٹے (حسین ؓ) کو قتل کر دیا ہے 'حالا نکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری دنیا کے دو پھول ہیں۔

باب ٢٠٠٥ حضرت ابو بكر عن مولى بلال بن رباح كے فضائل كابيان ' نبى صلى الله عليه وسلم في حضرت بلال سے فرمايا تقاميں في جنت ميں اپنے آگے آگے تمہارى جو تيوں

کی آواز سنی ہے۔

امه و ابو تعیم عبدالعزیز بن ابی سلمه محمد بن المکدر حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فرمایا کرتے سے کہ ابو بکر ہمارے سر دار ہیں اور انہوں نے ہمارے سر دار ہیں اور انہوں نے ہمارے سر دار (یعنی) بلال کو آزاد کیا ہے۔

۱۹۳۲ - ابن نمیر 'محمد' اسلعیل 'حضرت قیس (بن حاذم) سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب کی و فات کے بعد جب حضرت ابو بکڑ نے بلال سے کہا کہ تم میر بیاس رہواور اذان کہتے رہو ' تو حضرت بلال نے ابو بکڑ سے کہا اگر آپ نے مجھے اپنی ذات کے لئے خرید کیا ہے تو مجھے کو اپنی خدا کے لئے خرید کیا ہے لیعنی خدا کی خوشنودی کے لئے ' تو مجھ کو میر بے حال پر چھوڑ د یجئے ' اور خداتعالیٰ کے لئے عمل کرنے د یجئے ۔ (۱)

باب ۸۰، ۶۰ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے فضائل کا بیان۔

967 مسدد عبد الوارث خالد عکرمہ حضرت ابن عباس رضی الله علیہ وسلم نے الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے سینہ سے نگایا اور فرمایا اے الله! اس کو حکمت عطا فرما اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اے الله! اس کو کتاب (قرآن) کا علم دے۔

باب ۹۰ مل حضرت خالد بن وليدر ضي الله عنه كے فضائل كا بيان -

۹۳۴۔ احمد بن واقد' حاد' الوب' حمید' حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید' جعفر' ابن رواحہ کے مارے جانے کی خبر (اس سے پہلے کہ میدان جنگ سے ان کی شہادت کی خبر آئے) دے دی تھی' چنانچہ آپ نے اس سلسلہ میں فرمایا کہ زیدنے جھنڈ اہا تھ میں لیا اور شہید کیا گیا' پھر علم کو جعفر نے فرمایا کہ زیدنے جھنڈ اہا تھ میں لیا اور شہید کیا گیا' پھر علم کو جعفر نے

نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِي الْحَنَّةِ .

٩٤١ حَدِّنَنَا أَبُو نَعَيْم حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بَنُ الْمُنْكِيرِ اَخْبَرَنَا جَابِرُ الْمُنْ عَبُدِاللّٰهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: أَبُوبَكُم سَيِّدُنَا وَاعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعُنِي بِلَالاً. وَعَنَ مَّحَمَّدِ بُنِ عَبَيْدٍ حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ آنَّ بِلَالاً قَالَ لِآبِي حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ آنَّ بِلَالاً قَالَ لِآبِي حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ آنَّ بِلَالاً قَالَ لِآبِي كَدَّنَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ آنَّ بِلَالاً قَالَ لِآبِي بَكِي اللهِ فَلَعْنِي فَلَا السُّتَرَيْتَنِي لِلْهِ فَلَعْنِي وَالْ كُنْتَ إِنَّمَا الشَّتَرَيْتَنِي لِلْهِ فَلَعْنِي وَالْ كُنْتَ إِنَّمَا الشَّتَرَيْتَنِي لِلْهِ فَلَعْنِي وَالْ كُنْتَ إِنَّمَا الشَتَرَيْتَنِي لِلْهِ فَلَعْنِي وَالْ كُنْتَ إِنَّمَا الشَتَرَيْتَنِي لِلْهِ فَلَعْنِي وَالْ كُنْتَ إِنَّمَا الشَتَرَيْتَنِي لِلْهِ فَلَعْنِي وَالْ كُنْتَ إِنَّهُمَا الشَتَرَيْتَنِي لِلْهِ فَلَعْنِي وَالْ كُنْتَ إِنَّهُمَا الشَتَرَيْتَنِي لِلْهِ فَلَعْنِي وَالْ كُنْتَ إِنَّهُمَا الْشَتَرَيْتَنِي لِلْهِ فَلَعْنِي وَالْ كُنْتَ إِنِّهُمَا الْشَتَرِيَّتِي لِلْهِ فَلَعْنِي وَالْ كُنْتَ إِنْ كَاللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّهُ اللّٰهِ فَلَعْنِي لِلْهِ فَلَعْنِي لِلْهِ فَلَعْنِي لِلْهِ فَلَعْنِي لَلْهُ فَلَعْنِي لَيْهِ فَلَعْنِي اللّٰهِ الْمُعْرِي لِلْهِ فَلَا عَلْهُ اللّٰهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْتَعِيْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّٰهُ الْمُنْتِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُنْتُ الْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُنْتُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُلْلِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُع

٤٠٨ بَابِ ذِكْرِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا .

98٣ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا عَبُدُالُوَارِثِ عَنُ خَالِدٍ عَنُ عِكَمَالُوَارِثِ عَنُ خَالِدٍ عَنُ عِكَمَ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍّ: قَالَ ضَمَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّي صَدُرِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِمَّهُ الْحِكْمَةَ .

٤٠٩ بَابِ مَنَاقِبِ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيُدِ رَضِىَ
 الله عَنهُمَا.

988 حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّدُ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ نَعْى زَيْدًا وَّجَعْفَرًا وَّجَعُفَرًا وَّبَعُفُرًا وَّبَعُفَرًا وَاجَةً لِلنَّاسِ قَبُلَ آنَ يَّاتِيَهُمْ خَبَرُهُمُ

(۱) حضرت بلالٹ نے بیہ بات اس وقت کہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے مدینہ سے ہجرت کاار ادہ ظاہر فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں مسجد نبوی میں اذان کیلئے روکناچاہا اس موقع پر حضرت بلالٹ نے اپنی جہاد کی مصروفیات کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں مدینہ میں نہیں رہناچاہتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی مدینہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔

فَقَالَ آخَذَالرَّايَةَ زَيُدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَا بُنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ حَتَّى آخَذَهَا سَيُفٌ مِّنُ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيُهِمُ.

٤١٠ بَاب مَنَاقِبِ سَالِمٍ مَوُلَى آبِي
 خُذَيْفُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

9 ٤ ٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةً عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ مِّسُرُوقِ عَنُ عَمْرَ فَقَالً قَالَ ذُكِرَ عَبُدُ اللهِ عِنْدَ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالً ذَكَ رَجُلٌ لا ازَالُ أُحِبُّةٌ بَعُدَ مَاسَمِعْتُ رَسُولَ ذَكَ رَجُلٌ لا ازَالُ أُحِبُّةٌ بَعُدَ مَاسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: اِستَقْرَؤُا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: اِستَقْرَؤُا اللهِ صَلَّى الله عَنْ مَسعُودٍ اللهِ مِن مَسعُودٍ القُرُانَ مِن اَرْبَعَةٍ: مِن عَبْدِاللهِ بُنِ مَسعُودٍ فَبَدَأَبِهِ وَسَالِمٍ مَولِي آبِي حُدَيْفَةً وَأَبَّى بُنِ عَبْدَالِهِ اللهِ اَدُرِي بَدَا بِأَبَي كَعُبٍ وَمَعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ لَا اَدُرِي بَدَا بِأَبَي اللهِ الْمَدِي بَدَا بِأَبَي الْمُعَاذِ.

٤١١ بَابِ مَنَاقِبِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ .

٩٤٦ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلِيْمَانَ قَالَ سَمِعُتُ آبَا وَآئِلِ قَالَ عَنُ سُلِيْمَانَ قَالَ سَمِعُتُ آبَا وَآئِلِ قَالَ سَمِعُتُ مَسُرُوقًا قَالَ قَالَ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَمُ يَكُنُ فَاحِشًا وَقَالَ اِنَّ مِنُ اَحَبِّكُمُ اللّٰهَ عَلَيْهِ وسَلّمَ لَمُ يَكُنُ الْحَسَنُكُمُ اَخُلاقًا وَقَالَ السَّتُقُرَوُ اللّهُوانَ مِنُ الْحَسَنُكُمُ اَخُلاقًا وَقَالَ استَقُرَوُ اللّهُوانَ مِنُ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَّولَلَى اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَّولَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

مُغِيْرَةً عَنُ عَلَقَمَةَ دَخَلَتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ

سنجالا اور وہ بھی شہید ہوا' پھر ابن رواحہ نے جینڈے کو لے ایااور وہ بھی ماراگیا' آپ یہ واقعہ بیان فرمارے تھے اور آ کھوں سے آنسو جاری تھے' پھر فرمایاس کے بعد علم کواس شخص نے لیاجو خداتعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوارے (یعنی خالد بن ولید نے) یہاں تک کہ خداو ند تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح عنایت فرمائی۔ باب ۱۳۹۰۔ حضرت ابو حذیفہ کے آزادہ کردہ غلام سالم کے فضائل کا بیان۔

976 سلیمان بن حرب شعبہ عمرہ بن مرہ ابراہیم ، حضرت مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عرق کے سامنے جب عبداللہ بن مسعود کا تذکرہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر فی فرمایا وہ ایسے شخص ہیں جن کو میں برابر دوست رکھتا ہوں 'جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قرآن چار شخصوں سے پڑھو ، عبداللہ بن مسعود سے 'ابل مولی حذیفہ سے 'ابل بن کعب سے 'اور معاذ بن جبل سے حضرت ابن عمر کہتے ہیں سب سے پہلے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کانام لیا 'راوی کا بیان ہے جھے یاد نہیں کہ پہلے آپ نے ابی بن کعب کانام لیا اوی کا بیان ہے جھے یاد نہیں کہ پہلے آپ نے ابی بن کعب کانام لیا امادی ویل مادین جبل کا۔

باب ااسم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل کابیان۔

۱۹۳۲ - حفص بن عمر 'شعبہ سلیمان 'اباواکل 'مسروق 'حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخش گواور کخش کام کرنے والے نہیں ہے 'آپ نے فرمایا سب لوگوں میں مجھ کووہ شخص زیادہ پسند ہے جو تم میں سب سے زیادہ خوش خلق ہو ' نیز آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف چار شخصوں سے پڑھو 'عبداللہ بن مسعود سے سالم مولے ابی حذیفہ سے ابی بن کعب سے اور معاذبن جبل سے۔

۹۷۔ موکیٰ 'ابو عوانہ ' مغیرہ 'ابراہیم ' حضرت علقمہ ؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں ملک شام میں آیااور دور کعت نماز پڑھی ' پھر میں

رَكُعَتِينِ فَقُلْتُ: اللّٰهُمَّ يَسِرُلِي جَلِيسًا فَرَايُتُ شَيْحًا مُقْبِلًا فَلَمَّا دَنَا قُلْتُ ارْجُوا اَنْ يَكُونَ اسْتَجَابَ قَالَ مِنْ اَيْنَ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ النَّكُونَ الْحُوفَةِ قَالَ اَفَلَمُ يَكُنُ فِيكُمُ صَاحِبُ النَّعُلَيْنِ وَالْمِطْهَرَةِ اَوَلَمُ يَكُنُ فِيكُمُ صَاحِبُ النَّعُلَيْنِ وَالْمِطُهَرَةِ اَوَلَمُ يَكُنُ فِيكُمُ صَاحِبُ النَّعُلَيْنِ الشَيْطِنِ اَوَلَمُ يَكُنُ فِيكُمُ صَاحِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَيْرُهُ كَيْفَ قَرَابُنُ أَمَّ عَبُدٍ السِّرِّالَّذِي لَا يَعُلَمُهُ عَيْرُهُ كَيْفَ قَرَابُنُ أَمَّ عَبُدٍ وَاللَّيلِ فَقَرَاتُ وَالْيَلِ إِذَا يَعُشَى، وَالنَّهَارِ إِذَا يَعُشَى، وَالنَّهَارِ إِذَا يَعُشَى، وَالنَّهَارِ إِذَا يَخَشَى، وَالنَّهَارِ إِذَا يَحُلُى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاهُ اللَّي فِي فَمَازَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاهُ اللَّي فِي فَمَازَالَ هَوَلَاءَ مَنَّى كَادُوا يَرُدُّونِي .

٩٤٨ - حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ آبِي إِسُحَاقَ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ ابُنِ زَيُدٍ عَنُ آبِي السَّمُتِ فَقَالَ سَآلُنَا حُذَيْفَةَ عَنُ رَّجُلٍ قَرِيبِ السَّمُتِ وَاللَّهَ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَاللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَاخُذَعَنُهُ فَقَالَ مَاآعُرَفُ اَحَدًا اَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدُيًا وَدَلًا بِالنَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ وَهَدُيًا وَدَلًا بِالنَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ ابْنُ أُمِّ عَبُدٍ .

٩٤٩ - حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ آيِي اِسُحَاقَ قَالَ حَدَّنَيٰ آبِي اَسُحَاقَ عَنُ آبِي اِسُحَاقَ قَالَ حَدَّنَيٰ الْاَسُودُ بُنُ يَزِيُدَ قَالَ سَمِعُتُ آبِي مُوسِٰى الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَدِمُتُ آنَا وَآخِي مِنَ الْيَمَنِ فَمَكُنْنَا حِينًا مَانَرِى اللّه اَنَّ عَبُدَاللّهِ بُنَ مَسُعُودٍ رَّجُلٌ مِنْ آهُلِ بِيُتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِمَا مَنْ آهُلِ بِيتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِمَا مَنْ آهُلِ بِيتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِمَا اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٢ ٤ ١ بَابِ ذِكْرِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

نے دعاکی اے اللہ تعالی مجھ کو کوئی ہم نشین عطا فرما کیس میں نے ایک بوڑھے آدمی کو آتے ہوئے دیکھا 'جب وہ میرے قریب آئے تویس نے (بی میں) کہا مجھے امید ہے کہ خداتعالی نے میری دعا قبول فرمائی 'انہوں نے یو چھاتم کون ہو؟ میں نے کہامیں کوفد کارہے والا ہوں 'انہوں نے کہا گیا تمہارے ہاں آنخضرت کی جو تیاں 'تکیہ 'اور چھاگل اینے یاس رکھنے والے عبد اللہ بن مسعود نہیں ہیں مکیا تم میں وہ شخص نہیں ہے جن کو شیطان سے پناہ دی گئ ہے 'کیاتم میں وہ مخص نہیں ہے جواسر ار کے جاننے والے ہیں 'جن سے ان کے علاوہ کوئی دوسرا واقف نہیں (احچها بتاؤ) ابن ام عبد والکیل کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ میں نے پڑھا واللیل اذابغشی والنھار اذا تجلی والذكر والانشى توانہوں نے كہاكہ مجھ كو بھى رسول اللہ نے بيہ سورت ای طرح پڑھائی ہے وہ میرے روبرو بیٹھے ہوئے تھے پیہ لوگ میرے چیچے پڑگئے ہیں کہ مجھ کواس طرح پڑھنے سے ہٹادیں۔ ٩٣٨ سليمان شعبه ابو الحق حضرت عبدالر حمن بن يزيد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت حذیفہ سے ایک ایسے شخص کودریافت کیاجورسول الله صلی الله علیه وسلم کی صورت و سیرت میں نزدیک ترہو تاکہ ہم اس سے پچھ حاصل کریں 'حضرت حذیفہ " نے فرمایا 'میں کسی کو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت وسیرت میں ام عبد (بعنی عبداللد بن مسعود) سے قریب تر ہو تا۔

949 محمد بن العلا 'ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق 'یوسف 'ابو اسحاق 'یوسف 'ابو اسحاق ' یوسف 'ابو اسحاق ' اسود بن یزید 'حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اور میرا بھائی کمن سے (مدینه میں) آئے اور ایک عرصہ تک (مدینه میں) قیام کیا 'ہم ہمیشہ یہ بی خیال کرتے رہے کہ حضرت عبدالله بن مسعودٌ اہل بیت رسولِ الله صلی الله علیہ وسلم کے ایک آدمی ہیں 'اس لئے کہ ہم عبدالله بن مسعودٌ اور ان کی مال کو اکثر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے دیکھتے ہیں۔

باب ۱۲۲ حضرت معاویه رضی الله عنه کے فضائل کا بیان۔

٩٥٠ حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرِ حَدَّنَا الْمُعَانى عَنُ عُثُمَانُ بُنِ الْاَسُودِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيُكَةَ قَالَ:
 آوُتَرَ مُعَاوِيَةٌ بَعُدَ الْعِشَآءِ بِرَكُعَةٍ وَعِنْدَةً مَولًى لِّا بُنِ عَبَّاسٍ فَاتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: دَعُهُ فَإِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٩٥١ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِيُ مَرُيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ مَا تَنْمَى ابُنُ آبِيُ مُلَيْكَةَ قِيْلَ لِا بُنِ عَبَّاسٌ هَلُ لَكَ فِي آمِيُرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ فَاِنَّهُ مَا آوُتَرَ الَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ اِنَّهُ فَقِيْةً.

٢ ٩ ٩ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي التَّيَاحِ قَالَ سَمِعُتُ حُمْرَانَ بُنَ آبَانَ عَنُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ إِنَّكُمُ لَتُصَلُّونَ صَلواةً لَقَدُ صَحِبُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَارَ آبَنَاهُ يُصَلِّيها وَلَقَدُ نَهِي عَنُهُمَا يَعُنِي الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِ.

٤١٣ بَاب مَنَاقِبِ فَاطِمَةً وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَآءِ اهُلِ الْحَنَّةِ .

٩٥٣ - حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنَهُمَا آلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ بُضُعَةٌ مِنْنَى فَمَنُ آغُضَبَهَا آغُضَبَنِى.

٤١٤ بَابِ فَضُلِ عَآئِشَةً رَضِى اللهُ عَنها.
 ٩٥٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُر حَدَّثَنَا اللَّيُثُ
 عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ آبُو سَلْمَةَ آنَّ
 عَاثِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ

900- حسن 'معانی عثان 'ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویۃ نے عشاء کے بعد ایک رکعت و تر پڑھا 'ان کے پاس حضرت ابن عباس کا ایک آزاد کر دہ غلام بیٹھا تھا اس نے ابن عباس سے آکر کہا 'دیکھئے حضرت معاویۃ ایک رکعت و تر پڑھتے ہیں 'حضرت ابن عباس نے فرمایاان کو پچھ نہ کہواس لئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں۔

ا90۔ ابن ابی مریم' نافع' حضرت ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباسؓ سے دریافت کیا گیا کہ امیر المومنین معاویة کے متعلق آپ کیارائے رکھتے ہیں؟ وہ ایک ہی رکعت وتر پڑھتے ہیں تو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایاوہ خود فقیہ نہیں۔

90۲ - عمرو محمد 'شعبہ 'ابو تیاح ' حمران ' حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاا کیک دفعہ میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم ایک نمازایسی پڑھتے ہوجس کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نماز پڑھنے کے عمل کو نہیں دیکھا ' نماز کی دونوں رکعتوں سے جو عصر کی نماز کے بعد بہ لوگ پڑرہے ہیں آ مخضرت نے منع فرمانا ہے۔

باب ۱۳ اس حضرت فاطمه رضی الله عنها کے فضائل کا بیان۔ نبی صلی الله علیه وسلم کاار شاد ہے کہ فاطمہ جنت کی عور توں کی سر دار ہیں۔

90۳۔ ابوالولید' ابن عیبینہ' عمرو بن دینار' ابن الی ملیکہ' حضرت مسور ابن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے گوشت کا ایک تکڑا ہے جس نے فاطمہ کوغضب ناک کیا۔

باب ۱۹۳ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کا بیان۔ ۱۹۵۰ یکی بن بکیر 'لیٹ' یونس' ابن شہاب' ابو سلمہ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تم کو سلام کہتے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمًا يَا عَآئِشَهُ هَذَا جِبُرِيُلُ يُقُرِّئُكِ السَّلَامَ فَقُلُتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحُمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرْى مَالَا اَرْى تُرِيْدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٥٥٥ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنا شُعْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنَا عُمُرٌ و اَبُنِ مُرَّةً عَنُ عَمُرٍ و اَبُنِ مُرَّةً عَنُ مُرَّةً عَنُ اللهُ عَنُهُ مُوسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ مُرَّةً عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمُلَ مَنَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمُلَ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمُلَ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمُلَ مِنَ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمُلَ مِنَ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَمُلَ مِنَ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ مَنَ اللّهَ عَلَيْهِ وَلَمْ مَرْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَاسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَ فَضُلُ عَلَيْهِ عَلَى النّسَاءِ كَفَضُلِ الظَّرِيْدِ عَلَى سَاثِرالطَّعَامِ .

٩٥٦ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَالِكِ رَّضِيَ عَبُدِاللَّهُ عَنهُ يَقُولُ فَضَلُ عَآئِشَةَ عَلَى النِّسَآءِ كَفَضُلِ الثَّرِيُدِ عَلَى الطَّعَامِ.

٩٥٧ - حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَبُدَالُوَهَّابِ بُنُ عَبُدِالْمَحِيُدِ حَدَّنَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَآئِشَةَ اشْتَكَتُ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَآئِشَةَ اشْتَكَتُ فَحَاءَ ابْنُ عَبُاسٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُدَمِينَ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله على فَرُطِ صِدُقِ عَلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَي وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَي وَسُلُم وَعَلَى آبِي بَكُو.

٩٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ سَمِعْتُ اَبَا وَآثِلِ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلِيٍّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ الِي الْكُوفَةِ لِيَّا بَعَثَ عَلِيٍّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ الِي الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمُ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ النِّي لَاعُلَمُ انَّهَا لِيَسْتَنْفِرَهُمُ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ النِّي لَاعُلَمُ انَّهَا زَوُجَتُهُ فِي الدُّنيَا وَالْاَخِرَةِ وَللْكِنَّ الله اِبْتَلاكُمُ لِنَتَبَعُوهُ اَو اِللهَ اِبْتَلاكُمُ لِنَّالُهُ اِبْتَلاكُمُ لِنَتَامَعُوهُ اَو اِللَّهَ اِبْتَلاكُمُ

٩٥٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو

ہیں ' میں نے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمتہ اللہ و برکانہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آپ وہ باتیں دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی۔

900۔ آدم 'شعبہ 'عمرہ 'شعبہ 'عمرہ بن مرہ 'مرہ 'حضرت ابو موسیٰ اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے مردکامل ہوئے ہیں 'لیکن عور تول میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کامل ہوئی ہیں 'اور عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی بزرگی تمام عور تول پر الیں ہے جیسے ثرید کی بزرگی تمام کھانوں پر (شوربہ میں بھگی ہوئی روئی کو ٹرید کہتے ہیں)

1944 عبدالعزیز بن عبدالله ، محمد بن جعفر ، عبدالله بن عبدالرحمٰن ، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ساکہ حضرت عاکشہ کی بزرگی تمام عور تول پر الیل ہے جینے ترید کی بزرگی تمام کھانوں بر۔

402 محر بن بشار عبدالوہاب ابن عون حضرت قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیار پڑیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے آکر کہا کہ اے ام المومنین تم سیح ہراول لیعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بمر صدیق) کے یاس جارہی ہو۔

90۸۔ محد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'حکم 'حضرت ابو وائل سے روایت روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی نے عمار اور حسن کو کو فہ روانہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو جہاد کے لئے آبادہ کریں 'تو عمار نے خطبہ پڑھ کر بیان کیا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ یقنینا حضرت عائشہ ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا و آخرت میں بیوی ہیں 'لیکن خدا نے تمہاری آزمائش کی ہے کہ تم علی کا اتباع کرتے ہویا عائشہ کی پیروی۔ محمورت عائشہ سے روایت کرتے موایت کرتے موایت کرتے ہویا عائشہ سے روایت کرتے

أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا آنَّهَا أَسْتَعَارَتُ مِنُ اَسُمَآءَ فِلادَةً فَهَلَكُتُ فَارُسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ نَاسًا مِّنُ اَصْحَابِهِ فِى طَلَبِهَا فَادُرَكَتُهُمُ الصَّلوةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا آتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ شَكُوا ذَلِكَ اللهِ فَنَزَلَتُ ايَةُ التَّيْشُمِ فَقَالَ أُسَيدُ بُنُ حُضَيْرِ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَوَاللهِ مَانَزَلَ بِكِ آمُرٌ قَطُ الله جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَحُرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً فَي مَرَفِهِ بَرَكَةً . أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَلَ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِه جَعَلَ

يَدُورُ فِي نِسَآثِهِ وَيَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا حِرُصًا

عَلَى بَيُتِ عَآئِشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِيُ سَكُنَ. وَمُلَا عَبُدُالُو هَابِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ حَدَّنَنا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ حَمَّادٌ حَدَّنَنا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَآئِشَةَ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَالْتُ عَآئِشَةُ فَالْتُ عَآئِشَةُ فَالْتُ عَآئِشَةُ فَالْتُ عَآئِشَةُ سَلَمَةَ وَاللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَآئِشَةُ وَاللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَآئِشَةُ وَاللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَآئِشَةُ فَمُرِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ قَالَتُ فَاعُرَضَ عَنِي فَلَمَّا صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ قَالَتُ فَاعُرَضَ عَنِي فَلَمَّا صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ قَالَتُ فَاعُرَضَ عَنِي فَلَمَّا عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَاعُرَضَ عَنِي فَلَمَّا لَالَهُ عَلَيْهُ وَللهِ مَانَزَلَ عَلَى اللهُ عُنِي فِي عَآئِشَةً فَإِنَّهُ وَاللهِ مَانَزَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَكُوتُ لَهُ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةً لِللهِ مَانَزَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَكُونُ الْعَالَى اللهُ مَانَزَلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا فَي اللهُ عَلَى ا

میں کہ میں نے ایک ہارا پی بہن اساء سے بطور عاریت لیا تھا 'وہ گم ہو
گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈھونڈھنے کے لئے
اپنے چند صحابہ کو بھیجا 'اثنائے راہ میں نماز کاوفت آگیا(پانی نہ ملنے پر)
انہوں نے بلاوضو نماز پڑھ لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس
آکر آپ سے اس کی شکایت کی 'جس پر جیم کی آیت نازل ہوئی '
اسید بن حفیر نے عرض کیا (اے عائشہ) اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر
عنایت فرمائے اس لئے کہ بخد اجو بات تم کو پیش آئی 'خدا تعالیٰ نے
اس سے آپ کو بری کر دیا اور مسلمانوں کے لئے اس میں برکت عطا
فرمادی۔

۰۵۱۰ عبید 'ابواسامہ 'ہشام 'حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مرض الموت میں مبتلا ہوئے تواپنی ہیو بیوں سے روزانہ فرماتے کل کومیں کہاں رہوں گا؟ کل کومیں کہاں ہوں گا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میر ادن آیا تو آپ کو سکون ہوگیا۔

الا - عبدالله عليه وسلم كى خدمت ميں اپنے بديد حضرت عائشہ كى بارى الله عليه وسلم كى خدمت ميں اپنے بديد حضرت عائشہ كى بارى كے دن پيش كرتے تھے 'عائشہ فرماتی ہيں كہ ایک دن ميرى ساتھ والى بيوياں ام سلمۃ کے پاس جمع ہو كيں 'اور كہاكہ اے ام سلمۃ بخدا لوگ اپنے حديہ قصداً عائشہ كى بارى كے دن ميں سيج ہيں۔ حالانكہ جس طرح عائشہ كو مال كى خواہش ہے 'اس طرح ہم كو بھى حالانكہ جس طرح عائشہ كو مال كى خواہش ہے 'اس طرح ہم كو بھى الله عليه وسلم لوگوں سے يہ فرماتيں كہ ہم جہاں ہوں وہيں اپنے ہم ہم جہاں ہوں وہيں اپنے مدید پیش كر دیا كرو 'عائشہ فرماتی ہيں چنانچہ ام سلمۃ نے آب سے اس بارے ميں عرض كيا' ام سلمۃ فرماتی ہيں آپ نے قرمایا م سلمۃ محصے اعراض كيا ميرے دو تين مر تبہ كہنے پر آپ نے فرمايام سلمۃ محصے عائشۃ كے بارے ميں اذبيت مت دو 'بخداميرے پاس كى بيوى كے كاف ميں وحى نہيں آئى مگر عائشہ كے لحاف ميں جبريل وحى لے كر

## پندرهوان پاره

٥١٥ بَاب مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيُمَانَ مِنُ قَبُلِهِمُ يُحِبُّوُنَ مَنُ هَاجَرَ الِيُهِمُ وَلَايَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا.

٩٦٢ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُهُدِى بُنُ مَيْمُونِ حَدَّنَنَا غَيْلَانُ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ فَلُتُ لِانَسٍ اَرَايَتَ اسْمَ الْاَنْصَارِ كُنْتُمُ تُسَمُّونَ فِلْتُ اللَّهُ كُنَّا وَمَشَاهِدَهُمُ وَيَقِبُلُ عَلَى اَوْعَلَى رَجُلٍ مِنَ الْاَرْدِ فَيَقُولُ فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا اللَّهُ اللَّهُ وَكَذَا اللَّهُ اللَ

9٦٣ حَدَّثَنِيُ عُبَيْدُ بُنُ اِسَمَاعِيلَ حَدَّثَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ يَومُ بُعَاثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَوُهُمُ وَقُتِلَتُ سَرَواتُهُمُ وَجُرَّحُوا فَقَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمُ فِي الْاِسُكَامِ.

٩٦٤\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي

## يندر هوال ياره

باب ۱۹۵۵۔ انصار کے مناقب کا بیان اور آیت کریمہ اور جو لوگ دار ہجرت اور دارالسلام یعنی مدینہ منورہ میں مہاجرین (کے آنے) سے پہلے قیام کئے ہوئے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کوجو کچھ دیا جائے تو دہ اس سے اپنے دلوں میں خلش نہیں یاتے۔

917 موی بن اساعیل ، مہدی بن میمون ، غیلان بن جریر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے دریافت کیا کہ ذراافسار نام کے متعلق تو فرمایئے کہ یہ نام آپ نے (انصار نے خود) رکھا تھایااللہ تعالی نے یہ نام رکھا ہے ، توانہوں نے فرمایا کہ ہم نے نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالی نے ہمار ایہ نام رکھا ہے ، (غیلان) کہتے ہیں کہ ہم حضرت اللہ تعالی نے ہمار ایہ نام رکھا ہے ، نودہ ہم سے انصار کے مناقب اور ان کے کارنامے بیان کیا کرتے اور میرے یا قبیلہ از د کے کسی آدمی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے کہ فلال فلال دن تمہاری قوم طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے کہ فلال فلال دن تمہاری قوم (انصار) نے فلال فلال فلال کام کیا۔

سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جنگ بعاث کادن خدا تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جنگ بعاث کادن خدا تعالیٰ فی اپنے رسول (کی کامیابی) کے لئے پہلے سے مقرر کر رکھا تھا، چنا نچہ جب (مدینہ)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے توان کی جماعتیں پر اگندہ ہو گئی تھیں (۱) 'اور ان کے کچھ سر وار زخمی اور کچھ مارے گئے تھے 'پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لئے یہ دن پہلے سے ان جماعتوں کے اسلام میں داخل ہونے کے لئے جو بعد میں اضار کے لقب سے نوازی گئیں 'مقرر کر رکھا تھا۔

٩٩٣- ابوالوليد 'شعبه 'ابوالتياح فرماتے بين كه مين في حضرت انس

(۱) یعنی جنگ بعاث کی بناء پران کے بڑے بڑے سر دار مارے گئے تھے ،اس بناء پر دوسر بے لوگوں کا اسلام قبول کرنا آسان ہو گیااگر ان کے سر دار زندہ ہوتے توعین ممکن تھا کہ تکبر اور سر داری کی بناء پر نہ خود مسلمان ہوتے اور نہ دوسر وں کو ہونے دیتے۔

التَّيَاحِ قَالَ سَمِعُتُ آنَسًا رَّضِى اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ قَالَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ فَتُحِ مَكَّةَ وَاعُظَى قُرَيْشًا وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنَّ سُيُوفَنَا تَقُطُرُ مِنُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنَّ سُيُوفَنَا تَقُطُرُ مِنُ وَمَاءٍ قُرَيْشٍ وَعَنَا ثِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمُ فَبَلَغَ ذَلِكَ دِمَاءٍ قُرَيْشٍ وَعَنَا ثِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَدَعَا الْاَنْصَارَ قَالَ فَقَالُ مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمُ وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ فَقَالُوا هُو الَّذِي بَلَغَكَ مَلَكَ قَالَ اوَلا يَكْذِبُونَ فَقَالُوا هُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانُوا لَا يَرْجَعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ إِلَى بُيُونِهِمُ وَتَرُجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَتَرُجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَتَرُجُعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَتَرُجُعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِيًا اَوْشِعْبًا لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَادِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَادِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَادِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

٤١٦ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُلَا الْهِحُرَةُ لَكُنْتُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَةً عَبُدُاللهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

970 حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عُنُدَرَّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوُآنَّ الْاَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيًّا أَوْشِعْبًا لَسَلَكُتُ فِي الْاَنْصَارَ سَلَكُتُ فِي الْاَنْصَارَ وَلَوُلَا الْهِجُرَةُ لَكُنتُ الْمَلَّمَ فِي وَادِي الْاَنْصَارِ فَقَالَ: آبُوهُرَيْرَةُ: مَاظَلَمَ بِآبِي وَامِي وَامِي الْوَصُرُوهُ اَوْكِلِمَةً الْحُراى .

٤١٧ بَابِ إِخَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بَيُنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْأَنْصَارِ.

٩٦٦ حَدَّنَنَا اِسُمَاعَيْلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّنِي إِبْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدِّم قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ الحَي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ

رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے ساکہ آنخضرت نے قریش کو فتح مکہ کے دن کچھ عطیہ دیاتھا، توانسار نے کہا بخدایہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہاری تلواروں سے تو قریش کاخون کیک دہاہے ، اور ہماری علیہ علیہ تعلیم اللہ علیہ علیہ کے حوالہ ہو رہی ہیں۔ یہ خبر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچی تو آپ نے انسار کو بلا کر فرمایا جو خبر تمہاری جانب سے مجھے پیچی ہے وہ کیسی ہے ؟ اور انسار مجموث نہیں بولا کرتے تھے اور انہوں نے جواب دیا کہ یہ اطلاع جو آپ کو پیچی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ واپس جا کو گوٹ تو اپنے گھروں کو مال غیمت (جو بہت ہی حقیر چیز ہے) لے کر واپس جا کو راپس جا کو گوٹ تو میں 'اور تم اپنے گھروں کو اللہ کے رسول کو لے کر واپس جا کو رہی سے بڑی تعمی نہیں ہو سکتی جس میدان یا گھائی میں انسار چلیں گے تو میں ہمی انہیں کے میدان یا گھائی بی باب ۲۱۲ سے ارشاد رسالت مآب آگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انسار میں سے ہو تا تم کا بیان اس کو عبداللہ بن زید ہوتی تو میں انسار میں سے ہو تا تم کا بیان اس کو عبداللہ بن زید بین نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

910 محمد بن بشار 'غندر 'شعبہ محمد بن زیاد حضرت ابوہر روہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار جس میدان یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی اسی میں چلوں گا۔ اور اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا حضرت ابو ہر روہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں 'آپ نے ہر میں کا رکیو نکہ )انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کور ہے کی جگہ دی اور آپ کی مدد کی یا کوئی دوسر اکلمہ حضرت ابو ہر روہ نے فرمایا۔

باب ۱۳۱۷ سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کا مهاجرین و انصار کے در میان اخوت قائم کرنا۔

977 - اساعیل بن عبدالله 'ابراہیم بن سعداین والدسے اور داداسے روایت کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عبدالر حمٰن اور سعد بن رہیج کے در میان اخوت قائم کر

وسَلَّمَ بَيْنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ وَسَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ قَالَ لِعَبُدِالرَّحُمْنِ إِنِّى آكُثُرُ الْاَنْصَارِ مَالًا فَأَقْسِمُ مَالِى نِصُفَيْنِ وَلِى امْرَآتَانِ فَانُظُرُ اعْجَبَهُمَا الْبُكُ فَسَمِّهَالِى أَطَلِقَهَا فَإِذَا انْقَضَتُ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجُهَا قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِى اَهُلِكَ وَمَا لِنَّكَ أَيْنَ سُوقُكُمُ فَلَلُّوهُ عَلَى سُوقِ بَنِى قَيْنِقَاعَ فَمَا انْقَلَبَ إِلَّا وَمَعَةً فَضُلَّ مِّنُ اَقِطٍ وَسَمُنِ ثُمَّ فَمَا انْقَلَبَ إِلَّا وَمَعَةً فَضُلَّ مِنْ اَقِطٍ وَسَمُنِ ثُمَّ تَابِعَ الْغَدُو ثَمَّ وَبِهِ آثُرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَهْيَمُ قَالَ تَزَوَّجُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى نَواةً مِنْ ذَهْبٍ قَالَ تَواةً مِنْ ذَهْبٍ شَكَ إِبْرَاهِيمُهُ.

٩٦٧ \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيُلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبُدُالرَّكُولِمْنِ بُنُ عَوُفٍ وَالخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَةً وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيْعِ وَكَانَ كَثِيْرُ الْمَالِ فَقَالَ سَعُدُّ قَدُ عَلِمَتِ ٱلْآَنْصَارُ آنِّي مِنُ ٱكْثَرِ هَا مَالًا سَاقُسِمُ مَالِيُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطُرَيْنِ وَلِيَ امْرَتَانِ فَانْظُرُ اَعْجَبَهُمَا اِلَيْكَ فَأُطَلِّقَهَا حَتَّى إِذَا حَلَّتُ تَزَوَّ جُتُهَا فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي ٱهۡلِكَ فَلَمُ يَرُجِعُ يَوۡمَقِذٍ حَتَّى ٱفۡضَلَ شَيۡثًا مِّنُ سَمُنٍ وَاقِطٍ فَلَمُ يَلْبَتُ اِلَّا يَسِيْرًا حَتَّى جَآءَ رَسُوُّلُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌّ مِّنُ صُفُرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَهْيَمُ قَالَ تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ مَاسُقُتَ فِيُها قَالَ وَزُنَ نَوَاةٍ مِّنُ ذَهَبٍ أَوْنَوَاةً مِّنُ ذَهَبٍ فَقَالَ أَوُلِمُ وَلَوُبَشَاةٍ .

دی سعد نے عبدالرحمٰن سے کہا کہ میں انصار میں زیادہ دولت مند ہوں تو میں اپنے مال کے دوھے کئے دیتا ہوں (ایک تم لے لو) نیز میر ک دویویاں ہیں 'تم جاکر دکھے لوجو شہیں ان میں سے پند آئے ' مجھے اس کانام بتادو میں اس کو طلاق دے دول گا 'اور جب عدت گرر جائے تو تم اس سے تکاح کر لینا 'عبدالرحمٰن نے کہا کہ خدا تمہارے مال اور تمہاری ازواج میں برکت عطا فرمائے (مجھے یہ بتاؤ دو کہ) تمہارا بازار کہاں ہے ؟ تو انہیں بی تعیقاع نامی بازار بتادیا گیا 'جب وہ بازار سے واپس آئے تو ان کے ہمراہ کچھے پنیراور کھی تھا 'اس کے بعد وہ برابر صبح کو بازار جانے گئے ' پھر ایک دن وہ آئے تو ان کے اوپر زردی کا پچھ اثر تھا ' بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا ہے ؟ انہوں نردی کا پچھ اثر تھا ' بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا ہے ؟ انہوں عبدالرحمٰن نے کہا میں وئی ہیں ہوگیا ہے۔

٩١٧ قتيه اساعيل بن جعفر عيد عفرت انس رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے کہ جب ہمارے پاس مدینہ ہجرت کر کے عبدالرحمٰن بن عوف آئے اور رسول الله صلَّى الله عليه وسلم نے ان کے اور سعد بن رہیج کے در میان اخوت کر دی 'اور سعد بوٹ مالدار تے ' تو سعد نے ان سے کہا کہ تمام انسار کو معلوم ہے کہ میں ان سب سے زیادہ دولت مند ہوں ، میں اپنا مال اینے اور تمہارے در میان دو حصول میں تقشیم کر دوں گا'نیز میری دو بیویاں ہیں لہذا د کی او جو ان میں تمہیں پند آئے تو میں اے طلاق دے دول گا' جباس کی عدت گزر جائے ' توتم اس سے تکاح کرلینا 'عبدالرحلٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی متہیں مال اور تمہاری محمر والیوں میں برکت عطا فرمائے ' مجھے اس کی ضرورت نہیں ' مجھے تو بازار بتادِو' چنانچہ بتادیا گیا تووہ اس روز بازار ہے لوٹے توانہیں نفع میں کچھ تھی اور پنیر مل گیا 'اس حال میں عبدالر حمٰن تھوڑے ہی دن رہے 'حتی کہ ایک روز حضور صلی الله علیه وسلم کے پاس اس حال میں آئے کہ ان ك لباس ير زردى ك كر د صب كك موئ سے ' توان سے آب نے بوچھار کیاہے؟ توانہوں نے کہاکہ میں نے ایک انساری عورت ے نکاح کر لیا ہے ' آپ نے فرمایا تم نے اسے کتنا حق مہر دیا؟

٤١٨ بَابِ حُبِّ الْأَنْصَارِ.

979 حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَبَرَنِيُ عَدِيٌ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الْبَرَآءَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْغِضُهُمُ اللَّهُ وَمَنُ اَحَبَّهُمُ اَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنُ اَجَبَّهُمُ اَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنُ اَجَبَّهُمُ اَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنُ اَبْغَضَهُ اللَّهُ وَمَنُ اَجَبَّهُمُ اَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنُ اَبْغَضَهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

٩٧٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً
 عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ آنَسِ
 بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ
 وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغُضُ الْآنُصَارِ

٤١٩ بَاب قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلْاَنْصَارِ اَنْتُمُ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ.

عبدالرحمٰن نے کہا کہ محصٰلی برابر سونا یا فرمایا سونے کی ایک محصٰلی ' حضور نے فرمایا تواب ولیمہ کرواگر چہ ایک بکری ہی سہی۔

918 صلت بن محمد الوجام 'مغیرہ بن عبد الرحلٰ 'ابو الزناد' اعرج' حضرت الوجر میں اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انصار نے عرض کیایار سول اللہ! جارے اور مہاجرین کے در میان کھجوروں کے در خت تقسیم فرماد بجئے 'تو آپ نے فرمایا نہیں 'انصار نے کہا تم محنت کیا کرو' اور کھجوروں میں تمہاری شرکت' مہاجرین نے کہا تم مے مانا۔

باب،۱۸ مااسدانسارسے محبت رکھنے کابیان۔

919۔ حجاج بن منہال 'شعبہ 'عدی بن ثابت 'حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ انصار سے تو مومن ہی محبت رکھے گا 'اور ان سے بعض صرف منافق ہی رکھے گا 'جوانسار سے محبت رکھے گا تواللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا اور جوانسار سے بغض رکھے تواللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا۔

94- مسلم بن ابراجیم شعبه عبدالرحل بن عبدالله بن جبیر و مسلم بن ابراجیم شعبه عبدالرحل بن عبدالله بن جبیر و مضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت رکھناایمان کی علامت ہے۔ ورانصار سے بغض رکھنانفاق کی علامت ہے۔

باب ۱۹س۱ انصارے فرمان رسالت مآب صلی الله علیه وسلم تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہونے کا بیان۔

اے 9- ابو معمر عبدالوارث عبدالعزیز حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عور توں اور بچوں کو غالباً کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا 'تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے سر وقد کھڑے ہو کر تین مرتبہ بیدار شاد فرمایا مکہ خداشاہدہے تم مجھے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہو۔

تُلاث مِرَارِ .

9٧٢ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ كَثِيرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَسِدٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ هِشَامُ بُنُ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ ابُنَ مَالِكِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ تِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وسَلّمَ وَمَعَهَا صَبِی لِلّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وسَلّمَ وَمَعَهَا صَبِی لِهَا فَکُلّمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ وسَلّمَ وَمَعَها وسَلّمَ فَقَالَ وَالّذِی نَفُسِی بِیدِه اِنّکُمُ اَحَبُّ النّاسِ اللّی مَرَّتین .

٤٢٠ بَاب ٱتْبَاع الْأَنْصَارِ.

٩٧٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمُرٍ و سَمِعُتُ ابَا حَمُزَةَ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَرُقَمَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ: لِكُلِّ نَبِي آتَبَاعٌ وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعُنَاكَ فَادُعُ اللّهَ اَنُ يَّجُعَلَ اتَبَاعَنَا مِنَّا فَدَعَا بِهِ فَنَمَيْتُ ذَلِكَ اللّهَ اَنُ يَّجُعَلَ البَيْ لَيُلَى قَالَ قَدُوَعَمَ ذَلِكَ زَيُدٌ بِ

9٧٤ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ حَدَّنَنَا عَمُرُ بُنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعُتُ اَبَا حَمُزَةً رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ مُرَّةً قَالَ سَمِعُتُ اَبَا حَمُزَةً رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَتِ الْاَنْصَارُ: إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ اَتَبَاعًا وَإِنَّا قَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجُعَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجُعَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجُعَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُلِلْ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

٤٢١ بَابِ فَضُلِ دُوَرِالْأَنْصَارِ .

9۷۰ حَدَّنَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ أَبِي أُسَيُدٍ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ قَالَ

921 - یعقوب بن ابر اہیم بن کثیر 'بہز بن اسد 'شعبہ 'ہشام بن زید ' حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک انصار خاتون اپنے بچہ کو لئے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی ' تو دوران گفتگو ہیں آپ نے دو مر تبہ فرمایا اس ذات کی قتم جس کے بیضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔

باب ۲۰-۱ انصار کی اتباع کرنے کا بیان۔

۳۵۳ محمد بن بشار 'غندر' شعبه 'عمرو' ابو حزه' حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ انصار نے ( نبی صلی اللہ علیہ وسلم ) سے عرض کیا ہر نبی کے کچھ پیروکار ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی پیروی کی ہے 'لہذ االلہ سے دعا تیجئے کہ ہمارے پیروکار ہمارے گروہ میں سے بنادے آپ نے یہ دعا فرمائی 'عمرو کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابولیل کے سامنے بیان کی توانہوں نے فرمایا کہ زید نے بعینہ ایسا کہا ہے۔

۷۹- آدم شعبہ عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری آدمی ابو جزہ کو یہ کہتے ہوئے ساکہ انصار نے (آنخضرت سے) عرض کیا کہ ہر قوم کے کچھ پیروکار ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی پیروکار ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی پیروکار ہم میں پیروک کی ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے پیروکار ہم میں سے کر دے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعاکی کہ اے اللہ ان کے پیروکار انہیں میں سے کر دے 'عمرو کہتے ہیں کہ میں نے حدیث ابولیٰ سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ زید نے بعینہ اس طرح یہ ویدیث بیان کی شعبہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ زید بن ارقم صدیث بیان کی شعبہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ زید بن ارقم

باب ۲۱ مرانصار کے گرانوں کی نصیلت کا بیان۔

940۔ محمد بن بشار 'غندر' شعبہ' قادہ' حضرت انس بن مالک حضرت ابواسیدر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انصاری گھرانہ بنی نجار کا ہے' پھر بنی

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْانْصَارِ بَنُو النَّحَارِ ثُمَّ بَنُوعَبُدِالْاَشُهَلِ ثُمَّ بَنُوالْحَارِثِ بُن خَزُرَجٍ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِى كُلِّ دُورِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعُدُ مَاارَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا قَدُ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدُ فَضَّلَّكُمُ عَلَى كَثِيرٍ وَقَالَ عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعْتُ آنَسًا قَالَ آبُو اُسَيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِهِذَا وَقَالَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً .

٩٧٦ حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ حَفُصِ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَنُ يَّحٰى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ انْحَبَرَنَا أَبُو اُسَيُدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الْأَنْصَارِ أَوْقَالَ خَيْرُ دُوْرِ الْأَنْصَارِ بَنُوُالنَّجَّار وَبَنُو عَبُدِالْاَشُهَلِ وَبَنُو الْحَارِثِ وَبَنُوسَاعِدَةً. ٩٧٧ \_ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَمْرُ و بُنُ يَحْيِي عَنُ عَبَّاس بُن سَهِل عَنُ آبِي حُمَيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَ دُوُرِالْاَنْصَارِ دَارُ بَنِيَ النَّجَّارِ تُمَّ عَبُدِ الْأَشُهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقُنَا سَعُدَ بُنَ عُبَادَةً فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ خَيَّرَالُانُصَارَ فَجَعَلْنَا اَحِيْرًا فَأَدُرَكَ سَعُدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خُيِّرَ دُرَرُ الْأَنْصَارِ فَجُعِلْنَا اخِرًا فَقَالَ أَوَلَيْسَ بِحَسُبِكُمُ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ.

٤٢٢ بَابَ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنْصَارِ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَونِيُ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

عبدالا همل پھر بنی حارث بن خزرج اور بنی ساعدہ کا ہے اور (ویسے تو ' ہر انصاری گھرانہ میں بہتری ہے ' تو سعد نے کہا کہ میں سبحت ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اوروں کو) ہم پر ترجیح دی ہے ' تو انہیں جواب دیا کہ جمہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتوں پر فضیلت دی ہے ' عبدالعمد ' شعبہ ' قادہ ' حضرت الس و حضرت ابواسیدر ضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے الی عصرت ابواسیدر ضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے الی عمد بن میان کرتے ہیں (البتہ) انہوں نے (سعد کی جگہ) سعد بن عبادہ کہا ہے۔

۲۷۹۔ سعد بن حفص شیبان کی ابو سلمہ 'حضرت ابواسید رضی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ بہترین انصاری فرماتے ہوئے سناکہ بہترین انصاری سے فرمایا کہ بہترین انصاری سے فرمایا کہ بہترین انصاری سمارے نئی ساعدہ ہیں۔

942 - فالد بن مخلد اسلیمان عمرو بن یجی عباس بن سهل حضرت ابو حمیدرضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انصاری گھرانہ بنی نجار کا ہے ' پھر عبد الحمل کا پھر بنی حارث کا گھرانہ ' پھر بنی ساعدہ کا اور ہر انصاری گھر ہیں بہتری ہے ' پھر سعد بن عبادہ سادی ملا قات ہوئی تو ابو اسید نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے انصار کی نضیلت بیان کی ' تو ہمیں سب سے آخر میں رکھا' تو حضرت سعد الله! انصاری گھرانوں کی نضیلت بیان کی گئ ' تو ہم سب سے آخر میں رہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی بات الله! انصاری گھرانوں کی نضیلت بیان کی گئ ' تو ہم سب سے آخر میں رہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی بات متمہیں کا فی نہیں ہے کہ تم بہترین لوگوں میں سے رہے۔ آپ الله علیہ وسلم مبر کرنا حتی کہ مجھ عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت عبد الله بن زید نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا۔

٩٧٨ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُندُرٌ عَدُّنَا غُندُرٌ عَدُّنَا غُندُرٌ عَدُّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنُ آنسِ ابُنِ مَالِكٍ عَنُ اسَيُدِ بُنِ حُضَيْرٍ اَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَلاَ تَسْتَعُمِلُنِي كَمَا اللهِ اَلاَ تَسْتَعُمِلُنِي كَمَا اسْتَعُمَلَتَ فُلانًا قَالَ سَتَلَقُونَ بَعُدِى أَثْرَةً فَاصَبِرُوا حَتَّى تَلْقَونِي عَلَى الْحَوْضِ.

9۷٩ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرَّ عَدَّنَنَا غُنُدُرَّ عَدَّنَنَا غُنُدُرِّ حَدَّنَنَا شُغَبَةُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ لِلاَنْصَارِ: إِنَّكُمُ سَتَلْقَوُنَ بَعُدِى أَثْرَةً فَاصَبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُنِي وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ.

٩٨٠ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ سَمِعَ اَنَسَ بُنَ

مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ حِيْنَ خَرَجَ مَعَهُ اِلَى الْكُولِكِ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ حِيْنَ خَرَجَ مَعَهُ اِلَى الْوَلِيُدِ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْاَنْصَارَ اللَّى اَنْ يُقُطِعَ لَهُمُ الْبَحُرَيُنِ فَقَالُوا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُهَاجِرِيُنَ مِثْلَهَا اللَّهَاجِرِيُنَ مِثْلَهَا اللَّهَاجِرِيُنَ مِثْلَهَا قَالَ المَّالَا فَاصُبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِينَ فَالنَّهُ قَالَ المَّالَا فَاصُبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِينَ فَالنَّهُ

سَيُصِيْبُكُمُ بَعُدِى أَثْرَةً . ٤٢٣ بَاب دُعَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسَلَّمَ أَصُلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَا حِرَّةً .

9A1 حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا اَبُو اِيَاسٍ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا عَيْشَ اِلَّاعَيْشُ الاَّحِرَةِ فَاصُلِحِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ وَعَنُ قَتَادَةَ عَنُ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَةً وَقَالَ فَاغْفِرُلِلاَنْصَارِ .

٩٨٢\_ حَلَّنَنَا ادَمُ حَلَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ حُمَيُدِ الطَّوِيُلِ سَمِعُتُ اللهُ عَنُهُ الطَّوِيُلِ سَمِعُتُ اللهُ عَنُهُ

948۔ محمد بن بشار' غندر' شعبہ' قادہ' حضرت انس بن مالک حضرت اسید بن حفیر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا آپ مجھے فلال محف کی طرح عامل (گورنر) نہیں بنائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد اپنے اوپر دوسروں کو ترجے دیتے ہوئے یاؤ گئے تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کو ٹر پر مجھ سے ملو۔

949۔ محمد بن بشار 'غندر' شعبہ 'ہشام' حضرت انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ تم میرے بعد (اپنے پر دوسروں کی) ترجیح دیکھو گئے تو تم صبر کرنا بہاں تک کہ مجھ سے ملواور ملا قات کی جگہ حوض (کوش) ہے۔

۰۹۸- عبداللد بن محمر 'سفیان ' یکی بن سعید نے حضرت انس بن مالک ہے جب وہ ان کے ساتھ ولید کے پاس جارہے تھے تو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بحرین کی جاگیریں ان کے نام لکھنے کے لئے بلایا تو انسار نے عرض کیا کہ ہمیں بیاس طرح منظور ہے کہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی الی ہی جاگیریں دین آپ نے فرملیا اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو (اب) تم صبر کرنا حتی کہ مجھ سے مل جا کا کیونکہ میرے بعد تمہارے مقابلہ میں دوسر ول کو ترجیح ہوگی۔

باب ۱۳۲۳ نبی صلی الله علیه وسلم کی دعا (اے الله) انصار اور مهاجرین کی حالت درست فرماکا بیان۔

۱۹۸۱ آدم 'شعبہ 'ابوایا س' حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اعیش تو صرف آ خرت کا عیش ہے پس انصار اور مہاجرین کی حالت درست فرمااور قادہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں (بس اتنافرق ہے ) کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا پس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔

۱۹۸۲ - آدم 'شعبہ 'حمید طویل 'حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن انصاریہ رجز سراھ رہے

تھے کہ:-

"ہمیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے محد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے تازندگی جہاد کی بیعت کی ہے۔"

تو نبی صلی الله علیه وسلم انہیں جواب دیتے که "اے الله عیش تو صرف آخرت کا عیش ہے اپس تو انصار اور مہاجرین کی عزت افزائی فرما۔

مه ۱۹۸۳ محد بن عبیداللہ بن ابی حازم ان کے والد حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم خندق کھود رہے تھے۔ اور اپنے کا ندھوں پر مٹی ڈھور ہے تھے۔ تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ! عیش تو آخرت کا ہی ہے پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔

باب ۲۲۴ آیت کریمه اور وه (مهاجرین کو)این او پرترجیح دیتے ہیںاگرچه خود حاجت مند ہوں کابیان

٩٨٠ مسد و عبد الله بن داؤد و فضيل بن غروان ابو حازم و حفرت ابو ہر رہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپی از واج کے پاس اس کا کھانا منگانے کے لئے ایک آدمی کو بھیجا۔ تو انہوں نے جو اب دیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا بچھ بھی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے ؟ جو اس مہمان کو اپ ساتھ لے جائے یا یہ فرمایا کہ کون ہے ؟ جو اس کی میز بانی کرے۔ ایک انصاری نے عرض کیا کہ میں (یارسول اللہ) پس وہ اسے اپی زوجہ کے پاس لے گیا اور اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خوب خاطر کر نااس نے کہا تمار کے وائی دوشن کی خوب خاطر کر نااس کے کہا تمار کی واور چراغ روشن کرو نے گر کھانا ہا تگیں تو انہیں سلا دیا پھر دیا ہی کہا تھا کہ کہا تا کہ کہا تا کہ دینا اس بی بی نے کھانا تیار کر کے چراغ روشن کیا اور بچوں کو سلادیا پھر وہ گویا چراغ کو ٹھیک کرنے کے کھڑی ہوئی۔ مگر اسے گل کر دیا اب وہ دونوں میاں ہوی مہمان کو یہ دکھاتے رہے کہ کھانا کھار ہے اب حالا نکہ (در حقیقت) انہوں نے بھو کے رہ کر رات گزار دی۔ اس حالا نکہ (در حقیقت) انہوں نے بھو کے رہ کر رات گزار دی۔ جس طالا نکہ (در حقیقت) انہوں نے بھو کے رہ کر رات گزار دی۔ جس طالا نکہ (در حقیقت) انہوں نے بھو کے رہ کر رات گزار دی۔ جس طالا نکہ (در حقیقت) انہوں نے بھو کے رہ کر رات گزار دی۔

قَالَ كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ . نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا، .

عَلَى الْحِهَادِ مَاحَيِينَا آبَدًا، .

فَاجَابَهُمُ: اَللَّهُمَّ لَا غُيْشَ إِلَّا عَيْشُ اللَّاخِرَهُ، فَاكْرِمِ الْآنُصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ.

٩٨٣ ـ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّنَا ابُنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ سِهُلِ قَالَ جَاءَ نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَنَحُنُ نَحْفِرُ الْحَنُدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى اكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ اللَّا عَيْشُ اللَّاخِرَةِ، فَاغْفِرُ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ.

٤٢٤ بَاب وَيُؤثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلُوكَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ.

٩٨٤ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ دَاوُدَ عَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِي عَنُ وَالْمَعَنَا هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الِى نِسَآيْهِ فَقُلُنَ مَامَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَبَعَثَ الِى نِسَآيْهِ فَقُلُنَ مَامَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ يَّضُمُّ أَوْيُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلِّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ يَضُمُّ أَوْيُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلِّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ يَضُمُّ أَوْيُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلِّ مِنَ مَنْ يَضُمُّ أَوْيُضِيفُ هَذَا فَقَالَ اكْرِمِي وسَلَّمَ مَنُ يَانَا فَانُطَلَقَ بِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ هَيِّي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ هَيِّى فَقَالَ هَيِّي فَقَالَ هَيِّي فَقَالَ هَيِّي فَقَالَ هَيِّى طَعَامَكِ وَاصِيحِي سِرَاجَكِ وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ طَعَامَكِ وَاصِيحِي سِرَاجَكِ وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ طَعَامَهَا وَاصَبْحَتُ طَاعَهُا وَاصَبْحَتُ طَعَامَهُا وَاصَبْحَتُ طَعَامَهُا وَاصَبْحَ عَدَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ وسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ وسَلَّمَ اللهُ اللهُ وسَلَّمَ عَلَهُ وسَلَمَ فَقَالَ اللهُ الْمُعَالَةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ضَحِكَ اللهُ اللَّيُلَةَ اَوْعَجَبَ مِنُ فَعَالِكُمَا فَانُزَلَ اللهُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ وَمَنُ يُوثَقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَأُولَةِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

٤٢٥ بَابِ قَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ اقْبَلُوا مِنُ مُّحُسِنِهِمُ وَتَحَاوَزُوا
 عَنُ مُّسِنَئِهِمُ

٩٨٦ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا ابُنُ الْغَسِيْلِ سَمِعْتُ عِكْرَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَطِفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَبُه عِصَابَةٌ دَسُمَاءُ

جب وہ انصاری صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے تو آپ نے اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ خداتعالی رات تمہارے کام سے برداخوش ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور وہ دوسر وں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگر چہ خود حاجت مند ہوں اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچالیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔

باب ۴۲۵ ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم نیکو کار انصار یوں کی نیکی قبول کر داور خطاکار دل سے در گزر کرو کابیان۔

٩٨٥ و محد بن يحيى ابو على عبدان كے بھائي شاذان ان كے والد شعبه بن حجاج مشام بن زید محضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وعباس رضی اللہ عنہما کا گزر انصار کی ایک مجلس میں ہوا جہاں وہ رور ہے تھے انہوں نے پوچھاتم لوگ کیوں رور ہے مو؟ انصار نے کہا ہمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا استے یاس بیٹھنا ياد آرباب؛اس زمانه يس آنخضرت يارت عير حضرت ابو بكررسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس كئے اور اس واقعہ كى آپ صلى الله عليه وسلم کواطلاع دی تونبی صلی الله علیه وسلم چادر کے ایک سرے سے سرير پڻ باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور منبر پر رونق افروز ہوئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھی منبر پر تشریف نہیں لائے (کہ چندیوم کے بعد وصال ہو گیا) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمرو ثنابیان کرنے کے بعد فرمایا میں متہمیں انصار کے بارے میں وصیت کر تاہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیونکہ وہ میرے معدہ اور زنبیل کے درجہ میں ہیں اور انہوں نے تو انی ذمہ داری پوری کردئ ہاں ان کے حقوق اجھی باتی ہیں لہذاتم ان میں سے نیکوکاروں کی نیکی قبول کرنااور خطاکاروں سے در گزر کرنا۔ ٩٨٦ احدين يعقوب ابن غسيل عكرمه 'حفرت ابن عباس رضي الله عنهاہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں اپنی حادر کو دونوں شانوں پر اوڑھے ہوئے اور ایک تیل كى ہوئى پڻ باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے ادر الله تعالی کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔ امابعد اے لو گو! اور

حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَاللَّهُ وَآثَنَى عَلَيُهِ ثُمَّ قَالَ النَّاسَ يَكُثُرُونَ ثُمَّ قَالَ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَتَقِلُ النَّاسَ يَكُثُرُونَ النَّاسَ يَكُثُرُونَ الْاَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ فَمَنُ وَلِيَ مِنْكُمُ اَمُرًا يَضُرُّ فِيْهِ آحَدًا الطَّعَامِ فَمَنُ وَلِي مِنْكُمُ اَمُرًا يَضُرُّ فِيْهِ آحَدًا الوَيْنَفَعُهُ فَلْيَقُبُلُ مِن مُحسِنِهِمُ وَيَتَجَاوَزُ عَنُ مُسْتَهِمُ وَيَتَجَاوَزُ عَنُ مُسْتَهِمُ .

٩٨٧ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَّضِىَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَالنَّاسُ سَيَكُثُرُونَ وَيَقِلُونَ فَاقْبَلُوا مِنُ مُّحُسِنِهِمُ وَتَجَاوَزُوا عَنُ مُسِيئِهِمُ.

٤٢٦ بَابِ مَنَا قِبِ سَعُدِبُنِ مُعَاذٍ رَّضِيَ اللهُ عَنهُ .

٩٨٨ - حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِى اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ أُهُدِيَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حُلَّةُ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ آصُحَابُهُ يَمَسُّونَهَا حُلَّةُ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ آصُحَابُهُ يَمَسُّونَهَا وَيُعْجِبُونَ مِنُ لِينِهَا فَقَالَ اَتَعْجَبُونَ مِنُ لِيُنِهَا فَقَالَ اَتَعْجَبُونَ مِنُ لِيُنِهَا فَقَالَ اَتَعْجَبُونَ مِنُ لِيُنِهَا فَقَالَ اَتَعْجَبُونَ مِنُ لِيُنِ هَيْمَ اللهُ عَنْدِهِ لَمَنَادِينُ سَعْدِ ابْنِ مُعَادٍ خَيْرٌ مِنْهَا آوُالَيْنُ رَوَاهُ قَتَادَةً وَالزَّهُرِيُّ سَمِعَا آنَسًا عَنِ النَّيةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٩٨٩ حدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّىٰ حَدَّنَنَا فَضُلُ بُنُ مُسَاوِرِ خَتَنُ آبِي عَوَانَةَ حَدَّنَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِى عُوَانَةَ حَدَّنَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِى شُفْيَانَ عَنُ جَابِرٍ رَّضِى اللَّهُ عَنَهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اهْتَزَّالْعَرُشُ لِمِوْتِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ وَعَنِ النَّبِي يَقُولُ اهْتَزَّالْعَرُشُ لِمِوْتِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ وَعَنِ النَّبِي الْاَعْمَشِ حَدَّثَنَا آبُو صَالِح عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ صَالَحَ عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ عَنِ النَّهِ لِحَابِرٍ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ عَنِ النَّهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِحَابِرٍ عَنِ النَّهِ لَهِ وسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِحَابِرٍ عَنِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِحَابِرٍ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِحَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَوْ الْعَرْبُونِ مُعَالِعَ عَنْ جَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَالِمُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَانَا مُؤْلِولًا لِمَالِعَالِمَ عَلَيْهِ وَلَيْلُولُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِثَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

آدمیوں کی تعداد تو زیادہ ہوتی رہے گی لیکن انصار کم ہوتے جائیں گے اور کم ہوتے ہوئے کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں مح الہٰذا تم میں سے جو محض ایسے افتدار پر آ جائے کہ وہ کسی کو نفع یاضر ر پہنچا سکے تواسے انصار میں سے نیکو کاروں کی ٹیکی قبول کرنا اور خطاکاروں سے در گزر کرنا چاہئے۔

944۔ محمد بن بشار عندر شعبہ تقادہ صفرت انس بن مالک رضی الله عند عند بشار عندر شعبہ تقادہ صفی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله عند عدہ اور میری زنبیل ہیں اور لوگ زیادہ ہوتے رہے گئ انصار میر امعدہ اور میری زنبیل ہیں اور لوگ زیادہ ہوتے رہے گئ اور یہ مجموعے جا کیں گئے لہذاان میں سے نیکو کاروں کی نیکی قبول کرو اور خطاکروں سے در گزر کرو۔

باب ۲۲۲۔ حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کے مناقب کابیان۔

۹۸۸ - محد بن بشار عندر 'شعبه 'ابواسخی 'حضرت براءر ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس تحفہ میں ایک رئی ملہ آیا۔ تو صحابہ کرام اسے چھو کر اس کی نرمی پر تعجب کرنے لگے؛ تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی نرمی پر تعجب کرتے ہو (حالا نکہ) سعد بن معاذ کے رومال (جنت میں) اس سے بھی زیادہ نرم ہیں اس کو قادہ اور زہری نے بواسطہ انس نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

9۸۹۔ محد بن مثنیٰ فضل بن مساور ابوعوانہ کے داماد ابوعوانہ اعمش ابوسفیان حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش بھی ہل گیا اعمش ابوصالے ، جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت جابر سے کہا کہ حضرت براء تویہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مراد جنازہ کی جابر سے کہا کہ حضرت براء تویہ کہتے ہیں کہ عرش سے مراد جنازہ کی جابر نے کہا کہ ان دونوں (یعنی جاریائی جنی وہ چاریائی هلی تھی تو جابر نے کہا کہ ان دونوں (یعنی جاریائی علی تھی تو جابر نے کہا کہ ان دونوں (یعنی

فَاِنَّ الْبَرَآءَ يَقُولُ اهْتَزَّالسَّرِيُرُ فَقَالَ اِنَّهُ كَانَ بَيُنَ هَذَيُنِ الْحَيَّيْنِ ضَغَائِنُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ اهْتَزَّعَرُشُ الرَّحُمْنِ لِمَوْتِ سَعُدِ بُن مُعَاذٍ.

٩٩٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ سَعُدِ بَنِ اِبُرَاهِيمَ عَنُ آبِي أَمَامَةَ ابُنِ سَهُلِ بَنِ حُنيُفٍ عَنُ آبِي أَمَامَةَ ابُنِ سَهُلِ بَنِ حُنيُفٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ نِ الْحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ أَنَاسًا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فَلَمَّا بَلَغَ مُعَاذٍ فَلَرَّسِلَ اللَّهِ فَجَآءَ عَلَى حِمَادٍ فَلَمَّا بَلَغَ مُعَاذٍ فَلَرَّسِلَ اللَّهِ فَجَآءَ عَلَى حِمَادٍ فَلَمَّا بَلَغَ فَوَيْبًا مِنَ الْمُسَجِدِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَدِّكُمُ فَقَالَ وَسَدِّكُمُ فَقَالَ وَسَدِّكُمُ فَقَالَ فَاتِي وَسَدِّكُمُ فَقَالَ فَاتِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتُسْبَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَبِحُكُمِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَبِحُكُمِ اللَّهِ الْوَبِحُكُمِ اللَّهِ الْوَبِحُكُمِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَبِحُكُمِ اللَّهِ الْمُعِدُى .

٤٢٧ بَابِ مَنْقَبَةِ أُسَيُدِ بُنِ حُضَيْرٍ وَعَبَّادِ بُنِ بِشُرِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

٩٩٠ - حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ اَخُبَرَنَا قَتَادَةً عَنُ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ اَلَّهُ عَنُهُ اَلَّهُ عَنُهُ اَللَّهُ عَلَيُهِ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنُ عِنْدِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِى لَيُلَةٍ مُّظُلِمَةٍ وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ ايُدِيهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَا فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُمَا وَقَالَ مَعُمَرٌ عَنُ طَيْرٍ وَرَجُلًا مِنَ تَابِيتٍ عَنُ انَسٍ اَنَّ السَيْدَ ابْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلًا مِنَ اللهُ عَلَيْ وَعَبَّادُ بُنُ بِشُرٍ عَنِ النَّبِي كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَبَّادُ بُنُ بِشُرٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

٤٢٨ بَاب مَنَاقِبِ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَّضِىَ اللّهُ عَنْهُ

سعداوبراء کے) قبیلوں کے درمیان کچھ عداوت تھی اس لئے انہوں نے یہ تاویل کی جو درست نہیں، کیونکہ میں نے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ فرماتے ہوئے سناکہ رحمان لینی اللہ تعالیٰ کا عرش، ال شمیا تھا۔

موہ محمد بن عرع وہ شعبہ 'سعد بن ابراہیم 'ابو امامہ بن سہل بن مہل بن موہ مدین جھر ت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے بین کہ کچھ لوگ (یعنی یہودی بنی قریظ) سعد بن معاق کی ٹالٹی تسلیم کرتے ہوئی کہ ہوئ ( قلعہ سے باہر ) نکل آئے تو سعد بن معاق بلائے گئے وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے جب وہ مجد کے قریب پہنچ تو نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے ) فرمایا اپنے میں سے بہترین شخص یا یہ فرمایا کہ اپنے سر دار کے اعزاز میں کھڑے ہو جائو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد یہ لوگ تمہاری ٹالٹی پر نکل آئے ہیں تو سعد کہ ایس جو لڑائی میں اور بچوں کو کے قابل ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر تا ہوں کہ ان میں جو لڑائی کے قابل ہیں اور بچوں کو قیدی بنالیا جائے۔ آئخضرت نے فرمایا تم نے اللہ کے عکم کے موافق فیصلہ کریا جائے۔

باب ۱۳۲۷ اسید بن حفیر اور عباد بن بشر رضی الله عنهماکی منقبت کابیان ـ

99- علی بن مسلم 'حبان' ہمام 'قادہ 'حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمی ایک تاریک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلۓ توان دونوں کے سامنے یکا یک ایک نور ظاہر ہواُحتی کہ جب وہ دونوں جدا ہوئے تو وہ نور بھی ان کے ساتھ الگ ہوا حتی کہ جب وہ دونوں اسید بن الگ ہو گیا معمر نے بواسطہ ثابت اور انس کہا ہے کہ یہ دونوں اسید بن حفیر اور ایک دوسر سے انصاری تھے اور حماد نے بواسطہ ثابت وانس بیان کیا کہ اسید بن حفیر اور عباد بن بشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیا کہ اسید بن حفیر اور عباد بن بشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس تھے اور یہ ان دونوں ہی کا واقعہ ہے۔

۴۲۸\_ حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه کے منا قب کا بیان۔

٩٩٢ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عُنُدَرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمْرٍ و عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَنُهُمَا سَمِعُتُ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَنُهُمَا سَمِعُتُ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ يَقُولُ: اسْتَقُرِؤُا الْقُرُانَ مِنُ ارْبَعَةٍ مِّنُ ابُنِ مَسُعُودٍ وَسَالِمٍ مَولَلى آبِي حُذَيْفَةً وَ أَبّي وَمُعَاذِ بُن جَبَل .

٤٢٩ بَابِ مَنْقَبَةِ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ وَكَانَ قَبُلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا.

٩٩٣ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ حَدَّنَنَا إِسُحَاقُ حَدَّنَنَا عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ حَدَّنَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آبُو اُسَيُدٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْاَنْصَارِ بَنُو الْاَنْصَارِ بَنُو الْاَنْصَارِ بَنُو الْعَبُدِالْاَشُهَلِ ثُمَّ بَنُوالْحَارِثِ بُنُ الْحَزُرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ دُورِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً وَكَانَ دُاللهِ صَلَّى الله عَلَيْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَضَّلَكُمُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدُ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدُ فَضَّلَكُمُ عَلَيْ نَاسِ كَثِيرٍ .

٤٣٠ بَاب مَنَاقِبِ أَبَيِّ بُنِ كَعُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . اللهُ عَنْهُ .

٩٩٤ حدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ مَّسُرُوقٍ قَالَ عَمُرِو بُنِ مُرَّةً عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مَّسُرُوقٍ قَالَ ذَكِرَ عَبُدُاللّهِ بُنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبُدِاللّهِ ابُنِ عَمْرٍ وَ فَقَالَ ذَاكَ رَجُلُ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرُانَ مِنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرُانَ مِنُ ارْبَعَةٍ مِّنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَبِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حَبَل وَأَبِي بُنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَبِهِ وَسَالِمٍ مَّولَى اللهِ بُنِ حَبَل وَأَبِي بُنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَبِهِ وَسَالِمٍ مُولَى آبِي حَبَل وَأَبِي بُنِ حَبَل وَأَبِي بُنِ

997 محمد بن بشار' غندر' شعبه' عمرو' ابراہیم' مسروق' حضرت عبداللہ بن عمرور صنی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سٹاکہ قرآن شریف چار آدمیوں سے پڑھو (حضرت) ابن مسعود (حضرت) سالم ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابی اور حضرت معاذ بن جبل سے۔

باب ۴۲۹۔ حضرت سعد بن عبادہ کی منقبت کا بیان حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اس (واقعہ افک) سے پہلے نیک آد می تھے۔

ساو۔ اسحاق عبد الصمد شعبہ قادہ حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت کر ہیں کہ ابو اسید نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار میں بہترین گھرانہ بنی نجار کاہئ پھر بنو عبد الاهبل پھر بنی حادث بن فرزر ج پھر بنی ساعدہ اور ہر انصاری گھرانے میں بہتری ہے تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا میں سجھتا موں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہم پر دوسروں کو ترجیح دئ تو انہیں جواب ملاکہ تمہیں بھی تو بہت سے لوگوں پر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فشیلت دی ہے۔

باب ۱۳۳۰ حضرت الى بن كعب رضى الله عنه كے منا قب كا بيان

997- ابوالولید' شعبہ 'عمر و بن مرہ 'ابراہیم' مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کاذکر ہواتوانہوں نے فرمایا کہ وہ ایسے آدمی ہیں کہ میں ان سے برابر محبت کر تار ہوں گامیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سٹاکہ قر آن چار آدمیوں سے حاصل کرو۔ عبداللہ بن مسعود توانہیں سب سے پہلے ذکر کیاسالم مولی حذیفہ' معاذ بن جبل اور ابی بن کعب۔

گغب .

990 - حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ قَالَ سَمِعُتُ شُعْبَةَ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعُتُ شُعْبَةً قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِّي إِنَّ اللَّهُ آمَرَنِيُ آنُ أَقُرَأَعَلَيْكَ لَمُ يَكُنِ وَسَلَّمَ لِأَبِي قَالَ نَعَمُ فَبَكَىٰ.

٤٣١ بَابِ مَنَاقِبِ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ رَّضِيَ اللهُ عَنهُ . .

٩٩٦ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا يَحُنَى حَدَّنَنَا شُعُبَةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ انَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنهُ جَمَعَ الْقُرُانَ عَلَى عَهْدِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اربَعَةٌ كُلُّهُمُ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَبَى وَمُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ وَأَبُو زَيْدٍ وَزَبُدُ بُنُ ثَابِتٍ قُلْتُ لِأَنْسٍ مَنُ آبُو زَيْدٍ قَالَ آحَدُ عَمُومَتِي.

٤٣٢ بَابِ مَنَاقِبِ آبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

990 محر بن بشار عندر شعبه قاده أنس بن مالك رضى الله عنه سه روايت كرتے بيل كه نبى صلى الله عليه وسلم في الى بن كعب سے فرمايا الله تعالى في بحث اللذين كفروا الله تعالى في مجمع ديا ہے كه ميں تمہيں لم يكن اللذين كفروا ساؤل توانهول في عرض كيا كيا الله في مير انام لے كريه فرمايا ہے؟
آپ في فرمايا! بإل توانى بن كعب (باختيار) دونے لگے۔

باب اسهم حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کے مناقب

کابیان۔

997 - محمد بن بشار ' یخی ' شعبہ ' قادہ ' حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چار آدمیوں نے قرآن پاک کو جمع کیا تھا۔ اور وہ چاروں انساری تھے ابی بن کعب ' معاذ بن جبل ' ابوزید ' زید بن ثابت۔ میں نے انس سے بوچھا۔ ابوزید کون ؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے ایک چچا۔ تھے۔

باب ۱۳۳۲ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مناقب کا بیان۔

١٩٩٥ - ابو معمر عبد الوارث عبد العزيز عضرت انس رضى الله عنه اسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن جب لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھا گئے گئے تو ابو طلحہ بی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے آگے اپنے آپ کوایک ڈھال سے چھپائے ہوئے موجود تھے اور ابو طلحہ ایک ایچھے تیر انداز تھے جن کی کمان کی تانت بہت سخت ہوگی تھی وہ اس دن دویا تین کمانیں توڑ چکے تھے اور جب بھی کوئی آدمی ان کے پاس سے تیروں سے بھر اہوا ترکش لے جب بھی کوئی آدمی ان کے پاس سے تیروں سے بھر اہوا ترکش لے کرگزر تا تو اس سے کہتے کہ ان تیروں کو ابو طلحہ کے سامنے ڈال دو پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم سر مبارک اٹھا کر کافروں کی طرف دیکھتے۔ تو ابو طلحہ عرض کرتے یارسول الله! میرے ماں باپ آپ پر قربان! سر اوپر نہ اٹھائے (مبادا) کافروں کا کوئی تیر آپ کو لگ قربان! سر اوپر نہ اٹھائے (مبادا) کافروں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ میر اسینہ آپ کے سینہ کے آگے ہے۔ انس کہتے ہیں کہ اور میں نے عائشہ دختر ابو بکر اور ام سلیم کو دیکھا یہ دونوں اپنے دامن میں نے عائشہ دختر ابو بکر اور ام سلیم کو دیکھا یہ دونوں اپنے دامن

لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدُمَ سُوُقِهِمَا تَنُقُّزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا تُفُرِغَانِهِ فِي أَفُواهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرُجِعَانِ فَتَمُلاثِهَا ثُمَّ تَجِيْثَانِ فَتُفُرِغَانِهِ فِي أَفُواهِ الْقَوْمِ وَلَقَدُ وَقَعَ السَّيْفُ مِنُ يَدَى آبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلاثًا.

٤٣٣ بَاب مَنَاقِبِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلامٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ.

٩٩٨ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعُتُ مَالِكًا يُحَدِّثُ عَنُ آبِي النَّضُرِ مَوُلَى عَمَرَ بُنِ سَعُدِ ابُنِ آبِي عَمَرَ بُنِ سَعُدِ ابُنِ آبِي عَمَرَ بُنِ سَعُدِ ابُنِ آبِي وَقَاصٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ مَاسَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِإَحَدٍ يَّمُشِي عَلَى الْاَرْضِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ لِإَحَدٍ يَّمُشِي عَلَى الْاَرْضِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ لِإَحَدٍ يَّمُشِي عَلَى الْاَرْضِ اللهِ مِن اهُلِ الْحَدَّةِ اللهِ لِعَبُدِاللهِ بُنِ سَلامٍ قَالَ اللهِ مَنْ اهْلِ الْحَدِّةِ اللهِ بُنِ سَلامٍ قَالَ وَفِيهِ نَزَلَتُ هذِهِ اللهِ أَنْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ مَ بَنِي . السَّرَآئِيلُ الْاَيْةِ قَالَ لَا آدُرِي قَالَ مَالِكُ الْاَيْةِ اللهِ الْحَدِيثِ .

رَبِي حَبَّانِي عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا اَزُهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابُنِ عَوْفٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ قَيْسِ السَّمَّانُ عَنِ ابُنِ عَوْفٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَدَحَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجُهِ اَنْرُالْحُشُوعِ فَقَالُوا فَدَحَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجُهِ اَنْرُالْحُشُوعِ فَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنُ اللهِ الْحَنَّةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَحَوَّزَ فِيهُا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهُ فَقَلْتُ إِنَّكَ حِينَ الْمُلِ دَحَلَّ الْمَسْجِدَ قَالُوا هذَا رَجُلٌ مِن الله حَيْنَ المُل وَلَيْتُ الْمُل مِن اللهِ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَلْتُ رُونَا عَلى اللهَ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَصَصْتُهَا عَلَى وَاللهِ وَسَلّمَ فَقَصَصْتُهَا عَلَى وَاللهِ وَرَايَتُ كَانِي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ مِن سَعَتِهَا وَسُطَهَا عُمُودٌ مِن حَدِيدٍ السَّمَلَةِ فَي الْاَرُضِ وَاعَلَاهُ عُرُونً فِي السَّمَاءِ فِي اعْلَاهُ عُرُونً فِي الْاَرُض وَاعُلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي اعْلَاهُ عُرُونً فَي السَّمَاءِ فِي اعْلَاهُ عُرُونً فَي السَّمَاءِ فِي اعْلَاهُ عُرُونً فَي السَّمَاءِ فِي اعْلَاهُ عُرُونً فَى الْمُونَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاعَلَاهُ عُرُونً السَّمَاءِ فِي اعْلَاهُ عُرُونً السَّمَاءِ فِي اعْلَاهُ عُرُونً السَّمَاءِ فِي اعْلَاهُ عُرُونً السَّمَاءِ فِي اعْلَاهُ عُرُونً اللَّه

اٹھائے ہوئے تھیں ان کے پاؤں کے زیور دیکھ رہاتھا یہ دونوں اپنی پیٹے پر مثک لاڈلاد کر لا تیں اور (زخمی) لوگوں کے منہ میں پانی ڈاکٹین پھر واپس جا کر اسے بھر تین آتیں اور لوگوں کے منہ میں پانی ڈالتی تھیں اور ابو طلحہ کے ہاتھ سے اس دن دویا تین مرتبہ تلوار چھوٹ کر گریڑی۔

باب ۳۳۳ مدحضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه کے مناقب کابیان۔

99۸۔ عبداللہ بن یوسف الک عمر بن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام ابو النفر عامر بن سعد بن ابی و قاص سعد بن ابی و قاص سے روایت کرتے ہیں کہ سوائے عبداللہ بن سلام کے روئے زمین پر چلنے والوں میں سے کی کے متعلق میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نبیں سٹا کہ وہ اہل جنت سے ہے فرمایا اور انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ بن اسر ائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دی 'الآیة 'راوی کہتا ہے کہ بن اسر ائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دی 'الآیة 'راوی کہتا ہے کہ بنی معلوم نہیں لفظ الآیة مالک کا قول ہے یاحد بیث میں ہے۔

999۔ عبداللہ بن محمہ از ہر سمان، ابن عوف محمہ فیس بن عباد سے
روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں معجد مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ
ایک آدی جن کے چرہ پر خشوع و خضوع کے آثار پائے جاتے تھے
داخل ہوئے لوگوں نے انہیں دکھ کر کہا کہ یہ آدی اہل جنت سے
حاانہوں نے مخضر طریقہ سے دور کعتیں پڑھیں پھر وہ (مجد سے)
نکل گئے اور میں ان کے پیچھے چلامیں نے عرض کیا کہ آپ جب مجد
میں داخل ہوئے تھے تولوگوں نے کہا تھا کہ یہ آدی جنت سے ہے
انہوں نے کہا بخدا کی کوالی بات کہنا جے وہ جانتانہ ہو مناسب نہیں
میں داخل موئے تھے تولوگوں نے کہا تھا کہ یہ آدی جنت سے ہے
وسلم کے زمانہ میں ایک خواب دیکھا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کے زمانہ میں ایک خواب دیکھا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کے سامنے بیان کیا۔ میں نے دیکھا کویا میں ایک باغ میں ہوں۔
وسلم کے سامنے بیان کیا۔ میں نے دیکھا کویا میں ایک باغ میں ہوں۔
حس کی وسعت اور سر سنری و شادانی کو انہوں نے بیان کیا اس باغ

فَقِيلُ لَهُ ارْقَهُ قُلْتُ لَا استَطِيعُ فَاتَانِى مِنْصَفّ فَرَفَعَ ثِيَابِى مِن خَلْفِى فَرَقِيتُ حَتَّى كُنتُ فِى اعْلَاهَا فَاحَدُتُ بِالْعُرُوةِ فَقِيلَ لَهُ اسْتَمُسِكُ فَاسْتَيُقَظَتُ وَإِنَّهَا لَفِى يَدِى فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ تِلْكَ الرَّوضَةُ الْإُسُلامُ وَذَلِكَ الْعُمُودُ عُمُودُ الْإِسُلامِ وَتِلْكَ الْعُرُوةُ عُرُوةُ الْوُنْقِي فَانْتَ عَلَى الْإِسُلامِ حَتَّى الْعُرُوةُ عُرُوةً الْوُنْقِي فَانْتَ عَلَى الْإِسُلامِ حَتَّى تَمُوتَ وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَلامٍ وَقَالَ لَى خَلِيفَةُ حَدَّئَنَا مُعَاذَّ حَدَّئَنَا ابْنُ عَون عَنُ لَى خَلِيفَةً حَدَّئَنَا قَيْسُ بُنُ عُبَادٍ عَنِ ابْنِ سَلامٍ قَالَ وَضِيفٌ مَكَانَ مِنْصَفِ .

مُعُبَةُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِيهِ آتَيْتُ شُعْبَةُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِيهِ آتَيْتُ اللهُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبُدَاللهِ بُنَ سَلامٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ فَقَالَ آلَا تَحِيءُ فَأَطُعِمُكَ سَوِيْقًا وَّتَمُرًا عَنُهُ فَقَالَ آلَا تَحِيءُ فَأَطُعِمُكَ سَوِيْقًا وَّتَمُرًا وَلَدُحُلُ فِي بَيْتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ بِأَرْضِ الرِّبَابِهَا فَاشٍ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقَّ فَأَهُدى فَاشٍ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقَّ فَأَهُدى إِلَيْكَ حِمُلَ يَبُنِ أَوْحِمُلَ شَعِيرٍ آوُحِمُلَ قِتٍ قَلَا تَأْخُدُهُ فَإِنَّهُ رِبًا وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضُرُوآبُودَاوُدَ فَلَا تَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ رَبًا وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضُرُوآبُودَاوُدَ وَوَهَبٌ عَنُ شُعْبَةً الْبَيْتَ .

٤٣٤ بَاب تَزُويُج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم خَدِيْجَةَ وَفَضُلِهَا رَضِى اللَّهُ عَنُهُ. وسَلَّم خَدِيْجَةَ وَفَضُلِهَا رَضِى اللَّهُ عَنُهُ. ١٠٠١ حَدَّنَي مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبُدَةُ عَنُ هِشَامِ ابُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ فَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ جَعُفَرٍ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ بُن جَعُفَرٍ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ.

اوپر والاحصہ آسان میں ہے۔ اس کے اوپر والے حصہ میں ایک کنڈا ہے جس میں کنڈی لئک رہی ہے ان سے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جا کؤ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا تو میرے پاس ایک علام آیا اس نے پیچے سے میرے کپڑے اٹھاد ہے تو میں چڑھ کیا حتی کہ میں اس کے اوپر تھا تو میں نے دوسر اکنڈا کپڑلیا تو ان سے کہا گیا کہ مضبوط کپڑلو میں بیڈار ہوا تو وہ میرے ہاتھ میں تھا میں نے خواب آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے (تعبیر أ) ارشاد فرمایا کہ وہ باغ تو اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کاستون ہے اور وہ کنڈا عروہ وہ تھی ہے پس اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کاستون ہے اور دہ کشف عبداللہ بن سلام ہے۔

۱۰۰۰ سیلمان بن حرب شعبہ سعید بن ابو بردہ اپ والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا۔ تو عبداللہ بن سلام سے ملا قات ہوئی انہوں نے کہائم (ہمارے یہاں) کیوں نہیں آت کہ ہم خمہیں ستواور تھجوریں کھلائیں اور تم ایک باعزت گھر میں داخل ہو جائو پھر فرمایا کہ تم ایک جگہ (۱) رہتے ہو جہاں سود کا رواج بہت ہے لہذااگر کسی پر تمہارا کچھ قرض ہو اور وہ تمہیں گھائ جو یاچارہ جیسی حقیر چیز کا ہدیہ تحفہ جیجے تو اسے نہ لیٹا کیونکہ یہ بھی سود ہے نظر ابو داؤد اور وہ بہیں کیا۔

باب ۳۳۴۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ ؓ سے نکاح اوران کی فضیلت کابیان

ا ۱۰۰ محد عبدہ بشام بن عروہ ان کے والد عبداللہ بن جعفر ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔

(۱)اس زمین سے عراق کی زمین مراد ہے،مقروض اگر قرض خواہ کو قرض کے بعد کوئی ہدید وغیر ہ دیتا ہے تو ظاہر یہی ہے کہ دہ اسے اس کے قرض کی وجہ سے ہی دورصلی اللہ علیہ وسلم وقرض کی وجہ سے ہی دورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کل قرض کی قرض جو نفع کھنچ کر لائے ربوا ہے۔

١٠٠٢ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ اَخْبَرَنَا عَبُدَةُ عَنُ
 هِشَامٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ جَعُفَرٍ
 عَنُ عَلِي رَّضِى اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ
 عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَآئِهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ
 نِسَآئِهَا خَدِينَجَةُ
 نِسَآئِهَا خَدِينَجَةُ

٣٠٠٠ حدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ كَتَبَ إِلَى هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً رَضِى اللَّهَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاغِرُتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاغِرُتُ عَلَى خَدِينَجَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاغِرُتُ عَلَى خَدِينَجَةَ هَلَكُتُ قَبُلُ اَنُ يَتَرَوَّ جَنِي لِمَاكُنتُ اسْمَعُهُ مَلكَتُ قَبُلُ اَنُ يَتَرَوَّ جَنِي لِمَاكُنتُ اسْمَعُهُ يَدُكُرُهَا وَامَرَهُ اللَّهُ اَنُ يُبَشِرَهَا بِينِتٍ مِنُ قَصَبٍ يَدُكُرُهَا وَامَرَهُ اللَّهُ اَنُ يُبَشِرَهَا بِينِتٍ مِنُ قَصَبٍ مَنْ قَصَبٍ مَنْ قَصَبٍ مَنْ قَصَبٍ مِنْ عَلَيْهِا مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

١٠٠٤ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ مَاغِرُتُ على إِمُرَاَةٍ مَاغِرُتُ عَلَى خَدِيْحَةَ مِنُ كَثُرَةٍ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِيَّاهَا قَالَتُ وَتَزَوَّ جَنِي بَعُدَهَا بِثَلاثِ سِنِينَ وَامَرَةً رَبُّةً وَتَزَوَّ جَنِي بَعُدَهَا بِثَلاثِ سِنِينَ وَامَرَةً رَبُّةً عَرَّوَ جَلَّ اَوْ جَبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلُ يُبَشِرَهَا بِينَتٍ فِي الْحَنَّةِ مِنُ قَصَبٍ .

حَدَّنَنَا آبِي حَدَّنَنِي عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَسَنِ حَدَّنَنَا آبِي حَدَّنَا آبِي الله عَنُ الله عَنُها قَالَتُ مَا غِرُتُ عَنُها قَالَتُ مَا غِرُتُ عَلَى الله عَلَيهِ وَسَلّم مَا غِرُتُ عَلَى خَدِيجَة وَمَا رَأَيْتُهَا وَلكِنُ كَالله عَلَيهِ وَسَلّم يَكُثِرُ ذِكْرَهَا كَانَ النّبِي صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّم يُكُثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَمَا ذَبَحَ الشّاة ثُمَّ يُنعَثُها وَيُكُن فَي صَدَائِقِ خَدِيكَة فَرُبَمَا قُلْتُ لَهُ كَانَّهُ لَمُ صَدَائِقِ خَدِيكَة فَرُبَمَا قُلْتُ لَهُ كَانَّهُ لَمُ عَدِيكَة فَرُبَمَا قُلْتُ لَهُ كَانَّهُ لَمُ عَدِيكَة فَرُبَمَا قُلْتُ لَهُ كَانَّهُ لَمُ عَدِيكَة فَرُبَمَا قُلْتُ لَهُ كَانَّهُ لَمُ

۱۰۰۲۔ صدقہ عبدہ 'ہشام ان کے والد 'عبد اللہ بن جعفر 'حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیامیں تمام عور تول سے بہتر مریم تھیں اور دنیامیں موجودہ امت میں سب سے افضل خدیج "ہیں۔

۔ ۱۹۰۰ سعید بن عفیر 'لیف' ہشام ان کے والد' حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنار شک حضرت خدیجہ پر آتا اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بی بی پر نہیں آتا (حالا نکہ) وہ میرے نکاح سے پہلے ہی و فات پا چکی تصین اس وجہ سے کہ میں اکثر آپ کوان کاذکر کرتے ہوئے سنتی تھی اور اللہ تعالی نے آنخضرت کو حکم دیا تھا کہ حضرت خدیج گو جنت میں موتی کے محل کی بشارت دیں اور آپ بکری ذی کرتے تو خدیج گی ملنے والیوں کواس میں سے بقدر کفایت بطور تحفہ تھے۔

۱۰۰۴ قتید بن سعید عبد بن عبدالر حمٰن بشام بن عروه ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جھے جتنار شک حضرت خدیجہ پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کواکٹریاد کرنے کی وجہ سے آتار ہتا تھا آپ کی کسی بی بی پر نہیں آتا تھا۔ حالا نکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھ سے نکاح فدیجہ کی وفات کے تین سال بعد کیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ عزوجل نے یا حضرت جریل نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت فدیجہ کو جنت میں ایک موتی کے محل کی بیارت دے دیں۔

۵۰۰۱- عمر بن محمد بن حسن ان کے والد حفص 'ہشام' ان کے والد' حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنارشک حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنارشک حضرت خدیج پر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ہوی پر صلی اللہ علیہ وسلم کم کسی ہوگ ہوں نہیں آتا تعام الائکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا کیکن رسول اللہ علیہ وسلم کوئی بحری ذریح فرماتے ۔ پھر اس کے ایک ایک عضو کو جدا فرماتے پھراسے حضرت خدیج کی طنے جانے والیوں میں بھیج دیتے اور فرماتے پھراسے حضرت خدیج کی طنے جانے والیوں میں بھیج دیتے اور کسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتی کہ دنیا میں خدیج کے کہ دنیا میں خدیج کے کہہ دیتی کہ دنیا میں خدیج کے کہہ دیتی کہ دنیا میں خدیج کے کہہ دنیا میں خدیج کے کہہ دنیا میں خدیج کے کہ دنیا میں خدیج کے کہہ دنیا میں خدیج کے کہہ دنیا میں خدیج کے کہ دنیا میں خدید کی کہ دنیا میں خدید کے کہ دنیا میں خدید کے کہ دنیا میں خدید کی کہ دنیا میں خدید کے کھر کے کہ دنیا میں خدید کے کہ دنیا میں کے کہ دنیا کے کہ دنیا میں کے کہ دنیا کے کہ دی کے کہ دنیا کے کہ دنیا کے کہ دنیا کے کہ دیا کے کہ دی کے کہ دنیا کے کہ دی کے کہ دنیا کے کہ دی کے کہ دی کے کہ دیا کے کہ دی کے کہ دی کے

يَكُنُ فِي الدُّنيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيُحَةَ فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتُ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ.

10.٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُلَى عَنُ السَّمَاعِيْلُ قَالَ قُلْتُ لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي اَوُفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا بَشَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيْحَةَ قَالَ نَعَمُ بِبَيْتٍ مِّنُ قَصَبٍ لَّا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ.

١٠٠٧\_ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ عَنُ عُمَارَةً عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَى جِبْرَيُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيْحَةُ قَدُاتَتُ مَعَهَا إِنَآءٌ فِيُهِ إِدَامٌ أَوُطَعَامٌ أُوشَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتُكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنُ رَّبِّهَا وَمِنَّىُ وَبَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِي الْحَنَّةِ مِنُ قَصَبِ لَّا صَخَبٌ فِيُهِ وَلَا نَصَبَ وَقَالَ اِسُمَاعِيلُ ابْنُ خَلِيُلٍ ٱخۡبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ مِسُهَرٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ أَبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ اِسْتَادَنَتُ هَالَةُ بِنُتُ خُوَيُلَدٍ أُخُتُ خَدِيُحَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيُحَةَ فَارُتَاعَ لِلْالِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَالَةَ قَالَتُ فَغِرُتُ فَقُلتُ مَاتَذُكُرُ مِنُ عَجُوزِ مِّنُ عَجَائِزِ قُرَيُشٍ حَمُرَآءِ الشِّدُقَيُنِ هَلَكُتُ فِي الدُّهُرِ قَدُ أَبُدَلَكُ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهَا .

٤٣٥ بَابِ ذِكْرِجَرِيُرِ بُنِ عَبُدِاللهِ البَحَلِيّ رَضِيَ اللهَ عَنُهُ .

١٠٠٨\_ حَدَّثَنَا اِسُخْقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا

سوااور عورت ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں وہ ایسی ہی تھیں اور انہیں سے میرے اولاد (۱) ہوئی ہے۔

۲۰۰۱۔ مسدد' یجی اسلیل سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو (پچھ) بشارت دی تھی ؟ انہوں نے کہا ہاں جنت میں ایسے موتی کے محل کی بشارت دی تھی جس میں شور وشغب ہوگانہ تکلیف۔

٥٠٠١ قتييه بن سعيد ، محمد بن نضيل ، عماره ، ابو زرعه ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے اور کہا كه يارسول الله يه حفرت خديجةً ايك برتن لئ آر بي ع جس مين سالن کھانایا پینے کی کوئی چیز ہے جب یہ آپ کے پاس آ جا کیں۔ تواللہ تعالی کی اور میری طرف سے انہیں سلام کہئے، اور جنت میں موتی کے محل کی بشارت دیجئے جس میں نہ شور و شعب ہو گانہ تکلیف اساعیل بن خلیل علی بن مسہر 'ہشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کی بہن ہالہ بنت خویلدنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے (اندر آنے کی) اجازت طلب کی۔ تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا اجازت مانگناسمجماتو آپ (مارے رنج کے ) لرزنے لگے پھر آپ نے فرمایا خدایایه تو اله بی حضرت عائش فرماتی بین که مجھے برارشک آیا۔ تومیں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھی کیایاد کرتے ہیں یعنی ایک سرخ رخساروں والی قریشی بڑھیا کو جسے مرے ہوئے بھی زمانہ ہو میا(۲) حالا نکہ اللہ تعالی نے آپ کوان سے بہتر بدل عطافر مایا۔

باب ۳۳۵ حضرت جریر بن عبدالله بجلی رضی الله عنه کا

٠٠٠١ اسطق واسطی ٔ خالد ' بیان قیس سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے

(۱) سوائے جناب ابراجیم کے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے تھی آپ کے بیٹے جناب ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے۔ (۲) مند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عاکشہ کی اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیااور فرمایا اس سے بہتر مجھے کیا چیز ملی ہے ؟ حضرت عاکشہ کھڑی ہو گئیں اور اللہ کے حضور توبہ کی، پھر مجھی آپ کے سامنے ایس گفتگو نہیں کی۔

خَالِدٌ عَنُ بَيَانِ عَنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ جَرِيرُ بُنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ مَا حَجَبَنِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُنُدُ اسُلَمْتُ وَلَا رَانِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُنُدُ اسُلَمْتُ وَلَا رَانِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ جَرِيرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ الْكُعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ ذُو الْخَلَصَةِ وَ كَانَ يُقَالُ لَهُ الْكُعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَلُ انْتَ مُرِيحِي مِن ذِي الْخَلَصَةِ قَالَ فَنَفُرتُ اللّهِ فِي حَمْسِينَ وَمِاتَةِ النَّاسِ مِن اَحْمَسَ قَالَ فَكَسَرُنَا وَقَتَلْنَا مَنُ وَاللّهِ فَلَاسَ فَكَسَرُنَا وَقَتَلْنَا مَنُ وَجَدُنَا عِنْدَةً قَاتَيْنَاهُ فَاخَبَرُنَاهُ فَدَعَالَنَا مَنُ وَكِانَا عَنَدَةً قَاتَيْنَاهُ فَاخْبَرُنَاهُ فَدَعَالَنَا مَنُ وَلِا حُمْسَ قَالَ فَكَسَرُنَاهُ فَدَعَالَنَا مَنُ وَلِا حُمْسَ قَالَ فَكَسَرُنَاهُ فَدَعَالَنَا مَنُ وَلِا حُمْسَ قَالَ فَكَسَرُنَاهُ فَدَعَالَنَا مَنُ وَلِا حُمْسَ فَالَ فَكَسَرُنَاهُ فَدَعَالَنَا مَنُ وَلِا حُمْسَ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَي عَمْرُنَاهُ فَدَعَالَنَا مَنُ وَلِا حُمْسَ فَالَ فَكَسَرُنَاهُ فَذَعَالَنَا مَنَ وَلَا عَنَدَاهُ فَلَا عَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْدَاهُ فَاعَالَنَا مَنُ وَلَا عَنَدَانًا عَنَدَاهُ فَا عَبَرَنَاهُ فَلَا مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْدَاهُ فَالْعَالَا عَنْ فَيَعَالَنَا مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْدَاهُ فَالْعَالَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالًا عَلَاهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَا عَلَيْهِ فَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَمَالَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْنَا مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْنَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَالَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا لَاللّهُ عَلْمَالِهُ اللّهُ عَلْمَالِهُ اللّهُ عَلْمَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا لَا لَهُ اللّهُ عَل

٤٣٦ بَابِ ذِكُرِحُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ الْعَبَسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

٩٠٠٩ - حَدَّثَنِي اِسُمَاعِيلُ بُنُ خَلِيُلٍ اَحُبَرَنَا سَلَمَهُ بُنُ رَجَآءٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اَللَهُ عَنُهَا قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ المُشَرِكُونَ هَزِيمَةً بَيِّنَةً فَصَاحَ اللَّهِ المُحْرَاكُمُ فَرَجَعَتُ اَوْلا هُمُ الْبَيْهِ اللَّهِ الْحُرَاكُمُ فَرَجَعَتُ اَوْلا هُمُ عَلَى الْحُرَاهُمُ فَنَظَرَ حُدَيْفَةً عَلَى الْحُرَاهُمُ فَنَظَرَ حُدَيْفَةً فَإِذَا هُو بَابِيهِ فَنَادى آئ عِبَادَاللهِ آبِي آبِي فَوَاللهِ مَازَالتُ فَوَاللهِ مَازَالتُ فَوَاللهِ مَازَالتُ فَي اللّهُ لَكُمُ قَالَ آبِي فَوَاللهِ مَازَالتُ فَي اللّهَ فَي حُدِي حَتَّى لَقِي اللّهَ عَيْر حَتَّى لَقِي اللّهَ عَيْر حَتَّى لَقِي اللّهَ عَرُوجَكًى .

٤٣٧ بَابِ ذِكْرِ هِنُدٍ بِنُتِ عُتَبَةَ بُنِ رَبِيُعَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا .

وَقَالَ عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيّ حَدَّثَنِيُ عُرُوةُ اَنَّ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ

میں کہ میں نے جریم بن عبداللدرضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں روکا اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا بنس دیۓ نیزا نہیں جریم بن عبداللہ سے بواسطہ قیس مروی ہے کہ زمانہ جابلیت میں ایک مکان تھا جے ذوالخلصۃ کہتے تھے اور اسے کعبہ نیانیہ یا کعبہ شامیہ بھی کہا جا تا تھا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے ذوالخلصہ کو ڈھاکر اس کی طرف سے مطمئن کر دو مے جریم کہتے ہیں کہ میں احمس قبیلہ کے ڈیڑھ سوسوار دوں کو لے کر دہاں گیا اور ہم نے آکہ میں احمس قبیلہ کے ڈیڑھ سوسوار دوں کو لے کر دہاں گیا اور ہم نے آکہ میں احمل قبیلہ کے ڈیڑھ سوسوار دوں کو لے کر دہاں گیا اور ہم نے آکہ مسلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور احمس کے لوگوں کے لئے دعا فرمائی۔

باب ۳۳۶ حضرت حذیفه بن بمان عبسی رضی الله عنه کا بیان-

بیان
۱۹۰۱ اسلیل بن ظیل سلمه بن رجاء بشام بن عروه ان کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ جب جنگ احد کے دن مشرکوں کو شکست ہونے گی تو ابلیس نے چخ جب جنگ احد کے دن مشرکوں کو شکست ہونے گی تو ابلیس نے چخ مسلمانوں نے اپنے مسلمانوں نے اپنے مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ کر دیااور شخت مسلمانوں نے اپنے بیچے والے مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ کر دیااور شخت اپنے وائی ہونے گی اتفا قا (مقابل) کی صف میں حضرت حذیفہ نے اپنی الزائی ہونے گی اتفا قا (مقابل) کی صف میں حضرت حذیفہ نے اپ بین باپ ہیں باپ ہیں میرے باپ ہیں قتل نہ کرو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بخداوہ بازنہ آئے حتی کہ انہیں قتل کر دیا تو حذیفہ نے کہااللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ عروہ کے والدہ نے کہا کہ بخدا حذیفہ کو اپنے والد کے اس طرح قتل ہونے کابرابر رنج رہاحتی کہ وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔ طرح قتل ہونے کابرابر رنج رہاحتی کہ وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔ باب کے سام ہر بیعہ رضی اللہ عنہ کابیان۔

عبدان عبدالله ' يونس ' زمرى ' عروه سے روایت كرتے ہیں كه حضرت عائشه رضى الله عنهانے فرمایا كه بند بنت عتبہ نے آكر كہاكہ يا

عَنْهَا قَالَتُ جَآئَتُ هِنُدٌ بِنْتُ عُتُبةً قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ مَاكَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنُ اَهْلِ حِبَآءٍ اَحَبُّ إِلَى آنَ يَّذِلُوا مِنُ اَهْلِ حِبَائِكَ أَهْلٍ حِبَائِكَ ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ اَهُلُ حِبَآءٍ ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ اَهُلُ حِبَآءٍ أَمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ اَهُلُ حِبَآءٍ أَمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ اَهُلُ حِبَآئِكَ قَالَ أَحَبُّ اللهِ أَحَبُّ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ وَايَضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٤٣٨ بَاب حَدِيُثِ زَيُدِ بُنِ عَمُرِ و ابُنِ عَمُرِ و بُنِ نُفَيُلٍ .

١٠١٠ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ اَبِيُ بَكُرِ حَدَّثَنَا فُضَيُلُ بُنُ سُلَيُمَانَ حَدَّثَنَا مُوُسْى حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ لَقِيَ زَيُد َ بُنُ عَمْرِ و بُنِ نُفَيُلٍ بِٱسُفَلِ بَلَدَحٍ قَبُلَ ٱنْ يَّنَزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ الْوَحُيُّ فَقُدِّمَتُ اللَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُفُرَةٌ فَانِي اَنْ يَّاكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ اِنِّيُ لَسُتُ اكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمُ وَلَا اكُلُ إِلَّا مَاذُكِرَ اسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاَنَّ زَيْدَ بُنَ عَمُرِ كَانَ يَعِيُبُ عَلَى قُرَيُشِ ذَبَائِحَهُمُ وَيَقُولُ الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ وَٱنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَآءِ الْمَاءَ وَٱنْبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرُضِ ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللهِ اِنْكَارًا لِلْلِكَ وَاعْظَامًالَّهُ قَالَ مُوسَى حَدَّثَنِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ وَلَا اَعُلَمُهُ إِلَّا تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ زَيْدَ بُنَ عَمُرِو بُنِ نُفَيُلٍ خَرَجَ اِلَى الشَّامِ يَسُأَلُ عَنِ الدِّيْنِ وَيَتُبُعُةُ فَلَقِيَ عَالِمًا مِّنَ الْيَهُودِ فَسَالَةً عَنُ دِيْنِهِمُ فَقَالَ

رسول الله! (اب سے پہلے) روئے زمین پر کسی گھرانے کی ذلت مجھے
آپ کے گھرانہ کی ذلت سے زیادہ پسند نہ تھی گراب روئے زمین پر
کسی گھرانے کی عزت آپ کے گھرانے کی عزت سے زیادہ پسند نہیں
راوی نے کہا۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری
جان ہے اس نے یہ بھی کہایار سول اللہ ابوسفیان ایک بخیل آدمی ہیں
اگر میں ان کے مال میں سے پچھ چھیا کر اپنے بال بچوں کو کھلا دول تو
محمد پر پچھ گناہ تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں
صرف دستور کے موافق جائز سجھتا ہوں۔

## باب ۸ ۲۳۸ زید بن عمرو بن نفیل کے قصه کابیان۔

•ا•اـ محمد بن ابو بكر' فضيل بن سيلمان' موسىٰ' سالم بن عبدالله حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبماسے روایت کرتے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام بلدح کے تشیم حصہ میں زید بن عمرو بن نفیل سے ملا قات ہوئئ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دستر خوان بچھایا کیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے کھانے سے اٹکار کر دیا چر زیدنے کہامیں بھی اس میں سے بالکل نہیں کھاتاجوتم اپنے بتوں کے نام پر ذہ کرتے ہواور میں توصر ف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام (بوقت ذنج) لیا گیا ہو اور زید بن عمرو قریش کے ذبیحہ کو برا سمجھتے تھے۔اور کہتے تھے کہ بکری کواللہ نے پیدا كياس كے لئے آسان سے بارش برسائى اور اس كے لئے اس نے زمین سے چارہ پیدا کیا۔ پھرتم اسے غیر اللہ کے نام پر ذی کرتے مؤ اس بات کو وہ بہت معیوب اور برا سجھتے تھے۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھ ہے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا اور میرا خیال ہے کہ ان سے بیہ روایت بھی ابن عمر ہی نے بیان کی ہو گئ کہ زید بن عمر و بن نفیل دین حت کی تلاش واتباع میں ملک شام کی طرف کٹے توایک یہودی عالم سے ملاقات ہو کی۔ زید نے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھااور کہا کہ ممکن ہے میں تمہارادین اختیار کرلوں للبذا مجھے بتاؤاس نے کہاتم اس وقت تک ہمارے دین پر نہیں ہو سکتے جب تک غضب الٰہی ہے

إِنِّي لَعَلِّي أَنُ أَدِيْنَ دِيْنَكُمُ فَأَخُبرُنِي فَقَالَ لَاتَكُونُ عَلَى دِيُنِنَا حَتَّى تَٱخُذَ بِنَصِيُبِكَ مِنُ غَضَبِ اللَّهِ قَالَ زَيْدٌ مَا آفِرقُ إِلَّا مِنُ غَضَبِ اللَّهِ وَلَا اَحْمِلُ مِنُ غَضَبِ اللَّهِ شَيْعًا اَبَدًا وَّٱنَّى ٱسْتَطِيْعُهُ فَهَلُ تَلُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ قَالَ مَا أَعُلَمُهُ إِلَّا أَنُ يُّكُونَ حَنِيُفًا قَالَ زَيُدٌ وَمَا الْحَنِيُفُ قَالَ دِيْنُ إِبْرَاهِيْمَ لَمُ يَكُنُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصُرَانِيًّا وَّلَا يَعُبُدُ إِلَّا اللَّهَ فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِيَ عَالِمًا مِّنَ النَّصَارِى فَذَكَرَ مِثْلَةً فَقَالَ لَنُ تَكُونَ عَلَى دِيُنِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبُكَ مِنُ لَّعُنَةِ اللَّهِ قَالَ مَا اَفِرُّ إِلَّا مِنُ لَّعُنَةِ اللَّهِ وَلَا آحُمِلُ مِنُ لَّعُنَةِ اللَّهِ وَلَا مِنُ غَضَبِهِ شَيْئًا اَبَدًا وَإِنِّي لَا اَسْتَطِيْعُ فَهَلُ تَذُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ قَالَ مَا اَعُلَمُهُ إِلَّا اَنْ يَكُونَ حَنِيفًا قَالَ وَمَا الْحَنِيُفُ قَالَ دِيْنُ اِبْرَاهِيُمَ لَمُ يَكُنُ يَهُوُدِيًّا وَّلَا نَصُرَانِيًّا وَّلَا يَعُبُدُ إِلَّا اللَّهَ فَلَمَّا رَاى زَيْدٌ قَوُلَهُمْ فِي إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي اَشُهَدُ اَنِّي عَلَى دِيْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ اِلَيَّ هِشَامٌ عَنُ ٱبِيُهِ عَنُ ٱسُمَآءَ بِنُتِ آبِي بَكْرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ: رَأَيْتُ زَيْدَ بُنَ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهُرَةً إِلَى الْكُعْبَةِ يَقُولُ يَامَعَاشِرَ قُرَيْشٍ وَاللَّهِ مَا مِنُكُمُ عَلَى دِيُنِ اِبْرَاهِيُمَ غَيْرِيُ وَكَانَ يُحْيِي الْمَؤُوْدَةَ يَقُولُ لِلرَّجُل اِذَا اَرَادَ اَنُ يَّقُتُلَ إِبْنَتَةً مَاتَقُتُلُهَا آنَا آكُفِيكُهَا مَؤُونَتَهَا فَيَاخُذُهَا فَإِذَا تَرَعُرَتُ قَالَ لِآبِيُهَا إِنْ شِئْتَ دَفَعُتُهَا إِلَيْكَ و إِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَؤُونَتَهَا.

٤٣٩ بَابِ بُنْيَانِ الكَعْبَةِ . ١٠١١\_ حَدَّئَنِيُ مَحُمُودٌ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ

ا بناحصہ نہ لے لو۔ زید نے کہا میں غضب الٰہی ہے ہی بھا گتا ہوں اور اس کے غضب کو مجھ میں اس کی سکتا۔ اور نہ مجھ میں اس کی طاقت ہے تو کیاتم مجھے کوئی دوسر اند ہب بتا سکتے ہواس نے کہامیں حنیف کے سوااور کوئی مذہب (تہہارے لئے) نہیں جائٹازیدنے کہا حنیف کیا چیز؟اس نے کہادین ابراہیمی نہ یہود تھے اور نہ نصرانی اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے لہذا زید وہاں سے نکل آئے اور ایک نصر انی عالم سے ملاقات کی اور زیدنے اس سے بھی اسی طرح بیان کیااس نے کہا کہ تم جارے دین پر آؤ گے۔ توخدا کی لعنت سے اپناحصہ تمہیں لیناپڑے گازیدنے کہامیں تواللہ کی لعنت سے بھا گنا ہون اور الله كى لعنت وغضب كوميں بالكل برداشت نہيں کرسکتااور نه مجھ میں طاقت ہے۔ کیاتم کوئی دوسر اند ہب بتا سکتے ہو؟ اس نے کہاکہ تمہارے لئے میں حنیف کے سوااور کوئی ند ہب نہین جاناانہوں نے کہا حنیف کیا چیزہے؟اس نے کہادین ابراہیم علیہ السلام وہ نہ يبود تھے اور نه نصر انى اور بجز الله تعالى كے كسى كى عبادت نہیں کرتے تھے جب زیدنے ان کی گفتگو حضرت ابراہیم کے بارے میں س لی۔ تووہاں سے چل دیے جب باہر آئے تواہے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے خدامیں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ لیٹ نے کہا کہ مجھے ہشام نے بواسطہ اپنے والد اور اساء بنت ابی بکڑ لکھااساء فرماتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن تفیل کو کعبہ سے اپنی پشت لگائے کھڑا ہوا دیکھا وہ کہہ رہے تھے اے جماعت قریش! میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر نہیں ہے۔ اور وہ مؤودۃ (یعنی وہ نوزائید لڑکی جسے زندہ در گور کر دیا جاتا تھا) کو بھی بیجا لیتے تھے وہ اس آدمی ہے جو اپنی لڑکی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا پی فرماتے کہ اسے عمل نہ کرواور میں تمہارے بجائے اس کی خدمت كروں گا تووہ اے (پرورش كے لئے) لے جاتے جب وہ برى ہو جاتى تواس کے باپ سے کہتے اگرتم چاہو تو میں بدلز کی تمہارے حوالہ کر دوں اور تمہار امنشاہو تو میں ہی اس کی خدمت کرتار ہوں۔ باب۹۳۹ کعبه کی تغمیر کابیان

اا ۱۰ محمود 'عبد الرزاق' ابن جریخ 'عمرو بن دینار 'حضرت جابر بن

قَالَ آخُبَرَنِیُ ابُنُ جُرینِجِ قَالَ آخُبَرِنِیُ عَمْرُو ابُنُ دِیْنَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عُبُدِاللهِ رَضِیَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِیَتِ الْکُعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ یَنْقُلانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ إِجْعَلُ اِزَارَكَ عَلَی رَقَبُتِكَ یَفِئُكَ مِنُ الحِجَارَةِ فَحَرَّ اِلٰی الْاَرْضِ وَطُمِحَتُ عَیْنَاهُ اِلٰی السَّمَآءِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اِزَارِیُ اِزَارِی فَشُدَّ عَلیُهِ اِزَارُهُ .

1 · · · كَذَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمْرِ و بُنِ دِيْنَارٍ وَّعُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي يَزِيْدَ قَالَا لَمُ يَكُنُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَوُلَ الْبَيْتِ حَايْطً كَانُوا يُصَلُّونَ حَوُلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنَى حَوْلَةً حَائِطًا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ جُدُرُةً قَصِيرٌ فَبَنَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

٤٤٠ بَابِ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ.

10.1 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بَحْنِي قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَنَا بَحْنِي قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَنِيُ آبِي عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ عَاشُورَآءُ يَوُمًا تَصُومُهُ قُرَيُشٌ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَةً وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنُ شَآءً صَامَةً وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنُ شَآءً صَامَةً وَمَنُ شَآءً لا يَصُومُهُ.

١٠١٤ حَدَّثَنَا مُسَلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا وُهُيْبٌ وَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالُوا يَرَوُنَ آنَّ الْعُمْرةَ فِي الشَّهُو الْحَجِّ مِنَ الْفُحُورِ فِي الْاَرْضِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ مِنَ الْفُجُورِ فِي الْاَرْضِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَعَفَا الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَعَفَا

عبداللدرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کعبہ کی تعمیر ہونے گئی تو ہی صلی الله علیہ وسلم اور حضرت عباس پھر دھورہے تھے؛ تو حضرت عباس نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اینا تہ بند (اتا رکر) کندھے پر رکھ لیجئے تاکہ اس سے آپ پھر دوں (کی رگز) سے محفوظ رہیں تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ گر آپ صلی الله علیہ وسلم نیمن پر گر پڑے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی آمیس آسان کولگ گئیں پھر جب آپ صلی الله علیہ وسلم کی آمیس آسان کولگ گئیں پھر جب آپ صلی الله علیہ وسلم کو پچھ افاقہ ہول تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میر انہ بند میر انہ بند تو وہ تہ بند آپ صلی الله علیہ وسلم کے باندھ دیا گیا۔

۱۱۰۱- ابوالعمان عماد بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ عمرو بن دینار اور عبید اللہ بن ابویزید نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کعبہ شریف کے اردگرد دیوار نہیں تھی لوگ بیت اللہ کے اردگرد نماز پڑھا کرتے تھے حتی کہ حضرت عمر کازمانہ آیا تو آپ نے اس کے اردگرد دیوار تعمیر کرائی۔ عبیداللہ نے کہا کہ اس کی دیواریں چھوٹی تھیں بھرا بن زبیر نے کرائی (اور دیواریں او فچی کرادیں)۔ باب ۲۰ سرزمانہ جاہلیت کابیان (۱)

۱۰۱۳ مسد کی بی ہشام ان کے والد حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کے دن قریش بھی روزہ رکھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرت کر کے مدینہ تشریف لائے عاشورہ کا خود بھی روزہ رکھا۔ اور اس کے روزہ کا دوسرے مسلمانوں کو حکم بھی دیا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہونے کے بعد جس کا دل چاہتا۔ عاشورہ کا روزور کھتا اور جس کادل چاہتا۔ عاشورہ کا روزور کھتا اور جس کادل چاہتا۔

۱۰۱۳ مسلم 'وہیب 'ابن طاؤس ان کے والد 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اشہر حج میں عمرہ کرنا دنیا میں بڑا گناہ ہے، نیز وہ ماہ محرم کو صفر کہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جب اونٹ کا زخم اچھا ہو جائے اور نشان مٹ جائے توعمرہ کرنے والے کے لئے

الْأَثُرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ قَالَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ رَاهِعَةً مُّحِلِيْنَ بِالْحَجِّ اَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ان يَلْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ان يَلْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ان يَلْهُ عَمْرَةً قَالُوا يَارَسُولَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ان يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ آئُ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلَّةً .

1.10 حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سَعِيدُ ابْنُ شُفْيَانُ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ حَدَّنَنَا سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهٖ قَالَ جَآءَ سَيلٌ فِي الْمُسَيَّبِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهٖ قَالَ جَآءَ سَيلٌ فِي الْجَالَيْنِ قَالَ سُفْيَانُ الْجَالَيْنِ قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُولُ إِنَّ هَذَا لَحَدِيثٌ لَهُ شَالٌ .

١٠١٧ ـ حَدَّنَنِي فَرُوةُ بُنُ آبِي الْمَغُرَآءِ اَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً رَضِي اللهُ عَنُهَا قَالَتُ آسُلَمَتِ امْرَأَةٌ سَوُدَاءُ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِي الْمَسْجِدِ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِي الْمَسْجِدِ قَالَتُ فَائَتُ فَيْذَا فَاذَا فَائَتُ فَائَتُ فَائَدَنَا فَإِذَا

عمرہ درست ہو جاتا ہے،انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ احرام باند ہے ہوئے کا احرام باند ہے ہوئے (مکہ) پنچے،اور نبی اکرم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ اس کو عمرہ بنالیں۔انہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! کس قدراحرام کھولیں؟ آپ نے فرمایا پورااحرام کھول دو۔

10-1- علی بن عبداللہ 'مفیان 'عمر' سعید بن مسیّب اپنے والد اور اپنے داد اسے روایت کرتے ہیں ان کے داد اکہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں سیاب آیا تو وہ دونوں پہاڑوں کے در میان کی جگہ پر چھاگیاسفیان نے کہا کہ اس حدیث کا بڑاواقعہ ہے۔

۱۰۱۸ ابوانعمان ابو عوانه 'بیان ابولبشر' قیس بن حازم سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر قبیلہ احمس کی ایک عورت کے پاس آئے جس کا نام زینب تھا تو آپ نے اسے دیکھا کہ بات نہیں کرتئ آپ نے فرمایا اسے کیا ہو گئا کہ بولتی بھی نہیں؟ لوگوں نے کہااس نے فاموشی کے ج کی نیت کی ہے آپ نے اس سے کہا کہ بات چیت کر۔ کیونکہ یہ طریقہ جائز نہیں یہ زمانہ جابلیت کا عمل ہے تو اس نے بات شروع کی اور کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں آپ مہا جر آدمی ہوں۔ اس نے کہا کون سے مہا جر؟ آپ نے فرمایا میں قریش اس نے کہا قریش میں سے کون؟ آپ نے فرمایا تو بڑی ہوچھے قریش اس نے کہا قریش میں سے کون؟ آپ نے فرمایا تو بڑی ہوچھے والی ہے۔ میں ابو بحر ہوں۔ اس نے کہا اس نیک کام پر جو اللہ تعالی نے جاہلیت کے بعد ہمارے پاس بھیجا ہم کب تک چلتے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا حیب تک تمہارے پاس بھیجا ہم کب تک چلتے رہیں گے اس نے جاہلیت کے بعد ہمارے پاس بھیجا ہم کب تک چلتے رہیں گے اس نے خرمایا کیا تمہاری قوم میں ایسے شریف ور کیس نہیں۔ جولوگوں کو حکم دیتے ہیں تو دوان کی اطاعت کرتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا تو بہی لوگ پیشوا ہیں۔

ادا۔ فردہ بن ابی المغر اعلیٰ بن مسیر' ہشام ان کے والد' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک حبثی عورت جو کسی عرب کی لوغلی تھی۔ ایمان لائی اور مسجد (کے قریب) میں اس کی ایک جھو نیزی تھی جس میں وہ رہتی تھی وہ فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس آکر ہم سے باتیں کرتی اور جب وہ اپنی بات سے فارغ ہوتی تو بہ

کہاکرتی کہ

فَرَغَتُ مِنُ حَدِيثِهَا قَالَتُ م

وَيَوُمُ الْوِشَاحِ مِنُ تَعَاجِيُبِ رَبِّنَا آلَا إِنَّهُ مِنُ بَلُدَةِ الْكُفِرِ ٱنْحَانِيُ

فَلَمَّا اَكُثَرَتُ قَالَ لَهَا عَآئِشَةً وَمَا يَوُمُ الْوِشَاحِ قَالَتُ خَرَجَتُ جُويُرِيَةٌ لِبَعُضِ اَهُلِيُ وَعَلَيُهَا وِشَاحٌ مِّنُ اَدَمٍ فَسَقَطَ مِنْهَا فَانْحَطَّتُ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَهِي تَحْسَبُهُ لَحُمًا فَاخَذَتُهُ فَاتَّهَمُ وَلَيُهِ بِهِ فَعَدَّ بُونِي حَتَّى بَلَغَ مِنُ آمُرِي اللَّهُمُ طَلَبُوا فِي قُبُلِي فَبَيْنَاهُمُ حَولِي وَآنَ فِي اَنَّهُمُ طَلَبُوا إِذَا فَبَكِي فَبَيْنَاهُمُ حَولِي وَآنَ فِي كَرْبِي إِذَا فَبَكَتِ الْحُدَيَّا حَتَّى وَرَأْتُ بِرُءُ وَسُنَا ثُمَّ الْقَتُهُ فَاخَذُوهُ فَقُلْتُ لَهُمُ هَذَا الَّذِي اتّهَمُتُمُونِي بِهِ

٨٠١٨ عَدُّنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ .
 جَعُفَرٍ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحُلِفُ إِللهِ بِاللهِ فَكَانَتُ قُرَيْشٌ تَحُلِفُ بِابَآئِهَا فَقَالَ لَا تَحُلِفُوا بِابَآئِهَا فَقَالَ لَا تَحُلِفُوا بِابَآئِهَا فَقَالَ لَا تَحُلِفُوا بِابَآئِهُا فَقَالَ لَا تَحُلِفُوا بِابَآئِهُا فَقَالَ لَا تَحُلِفُوا بِابَآئِهُا فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِابَآئِهُا فَقَالَ لَا تَحْلِفُ بِابَآئِهُا فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِابَآئِهُا فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِابَآئِهُا فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٩ ١٠١ - حَدَّنَى يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَى بُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عَمُرُو اَنَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَهُ اَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمُشِی بَيُنَ يَدَيِ الْحَنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا وَيُخْبَرُ عَنُ عَآئِشَةَ يَدَي الْحَنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا وَيُخْبَرُ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ اَهُلُ الْحَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا يَقُولُونَ قَالَتُ كَانَ اَهُلُ الْحَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا يَقُولُونَ إِذَا رَاوُهَا كُنُتِ فِي اَهُلِكِ مَا أَنْتِ مَرَّتَيْنِ .

١٠٢٠ حَدَّنَيْ عَمُرُ و بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّنَا عَبُّاسٍ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنُ آبِي إسْحَاقَ عَنُ عَمُرُ وَضِى اللَّهُ عَنُ عَمُرُ وَضِى اللَّهُ عَنُ عَمُرُ وَضِى اللَّهُ عَنُهُ إِنَّ الْمُشُرِكِيُنَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمُعِ حَتَّى تَشُرُقَ الشَّمُسُ عَلَى تَبِيرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَافَاضَ قَبُلَ اَنُ تَطُلُعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَافَاضَ قَبُلَ اَنُ تَطُلُعَ

اور ہاروالا دن پروردگار کی عجائبات قدرت میں سے ہے ہاں اس نے مجھے کفر کے شہر سے نجات عطا فرمائی! جب اس نے بہت و فعہ یہ کہا تواس سے حضرت عائشہ نے پوچھا۔ ہار والادن (کیماکیاواقعہ ہے)اس نے کہامیرے آقاکی ایک لڑکی باہر نکلی اس پرایک چڑے کا ہار تھاوہ ہاراس کے پاس سے گر گیا توایک چیل گوشت سمجھ کراس پر جھپٹی اور کے گئی۔لوٹوں نے بھھ پر تہمت لگائی اور مجھے سزادی۔ حتی کہ میرامعالمہ يبال تك بدهاكه انبول نے میری شرم گاہ کی بھی تلاشی لی۔ لوگ میرے ارد گرد تھے اور میں اپنی مصیبت میں مبتلا تھی۔ کہ دفعتاوہ چیل آئی جب وہ ہمارے سروں پر آ گئ۔ تواس نے دہ ہار ڈال دیا۔ لوگوں نے اسے لے لیا تو میں نے کہائم نے اس کی تہت مجھ پرلگائی تھی حالا نکہ میں اس سے بالکل بری تھی۔ ۱۰۱۸ قتبیه 'اساعیل بن جعفر عبدالله بن دینار 'حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویکھوجو فتم کھانا چاہے؛ تواسے اللہ کے سواکسی کی فتم نہ کھانا چاہئے اور قریش اینے باپ دادوں کی قتم کھاتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ این باپ دادوں کی قشم نہ کھاؤ۔

1010۔ یکی بن سیلمان 'ابن وہب عمر و عبد الرحمٰن بن قاسم سے روایت کرتے ہیں کہ قاسم جنازہ کے آگے آگے جاتے تھے اور اسے دیکھ کر کھڑے نہ ہوتے تھے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایازمانہ جاہلیت میں لوگ جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور دو مرتبہ کہا کرتے تھے کہ تواپنے عزیزوں کے پاس ہے جیسے پہلے تھا۔

1010ء عروبن عباس عبر الرحن سفیان ابواسحاق عمروبن میمون سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عرصے فرمایا کہ مشر کین شمیر نامی پہاڑ پردھوپ آجانے کے بعد مزدلفہ سے اکلا کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آفاب سے پہلے ہی وہاں سے نکل کران کی مخالفت کی۔

لشَّمُسُ

أَكُ اللَّهِ اللَّهِ السَّحَاقُ اللَّهُ الْرَاهِيُمَ قَالَ قُلُتُ لِآبِي السَّمَاقُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

١٠٢٢ حَدَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنا سُفَينُ عَنُ
 عَبُدِالْمَلِكِ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى
 الله عَنهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ
 أصدق كلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كلِمَهُ لَبِيدٍ: آلا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا الله بَاطِلٌ وَكَادَ أُمَيَّةُ بُنُ آبِي
 العَّلَتِ آنُ يُسُلِمَ .

٣٠٠ ١- حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيلُ حَدَّنَنِي آخِي عَنُ مُسَلِيمَانَ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ لِآبِي بَكْرٍ عُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخِرَاجَ وَكَانَ آبُو بَكْرٍ يَكُمُ مُنَدُ مِنَهُ فَقَالَ لَهُ الْغُلامُ تَدُرِي مَاهَدَا فَقَالَ أَبُو بَكُمٍ وَمَا هُو قَالَ كُنتُ تَكَهَّنتُ الْإِنسَانَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَمَا أَحُسَنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا الَّذِي فَي الْحَاهِلِيَّةِ وَمَا أَحُسَنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا الَّذِي فَي الْحَاهِلِيَّةِ وَمَا أَحُسَنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا الَّذِي فَي الْحَدَاةِ الَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعَ

آ . ٢٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْلَى عَنُ عُبَيُدِ اللهِ اَخْبَرَنِيُ نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُعَنُهُمَا اللهِ اَخْبَرَنِيُ نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُعَنُهُمَا قَالَ كَانَ اَهُلُ الْحَاهِلِيَّةِ يَتَبَا يَعُونَ لُحُومَ الْحَرُورِ اللي حَبَلِ الْحَبَلَةِ اَنُ تُنتَجَ النَّاقَةُ مَافِي الْحَرُورِ اللي حَبَلِ الْحَبَلَةِ اَنُ تُنتَجَ النَّاقَةُ مَافِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحُمِلُ الَّتِي نُتِجَتُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ .

١٠٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا مَهُدِيٌّ

۱۰۱۱ استحق بن ابراہیم 'ابواسامہ ' یجیٰ بن مہلب حضرت حصین سے روایت کرتے ہیں کہ عکر مہ نے فرمایا کہ و کاساً دھاقا کے معنی ہیں مسلسل بھرا ہوا پیالہ ' نیزیہ بھی کہتے تھے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سناوہ زمانہ جاہلیت میں کہتے تھے ہمیں لبالب جام شراب پلادے۔

۱۰۲۲ - ابو تعیم سفیان عبد الملک ابوسلمه محضرت ابو ہریر مرہ د ضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاعر کی سب سے سچی بات لبید کی بات ہے کہ دیکھواللہ تعالیٰ کے سوائے ہر چیز باطل ہے اور قریب تھا کہ امیہ بن صلت اسلام لے آتا۔

۱۹۲۳۔ اساعیل ان کے بھائی سیلمان کی بن سعید عبد الرحمٰن 'بن قاسم 'قاسم بن محد 'حفرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا ایک غلام تھا جو انہیں کچھ محصول دیا کر تا تھا اور آپ اس کا محصول کھانے کام میں لاتے تھے 'ایک دن وہ کوئی چیز لایا تو حضرت ابو بکر نے اسے کھالیا توان سے غلام نے کہا 'آپ کو معلوم ہے یہ کیا چیز ہے ؟ آپ نے فرمایا کیا تھی ؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جا بلیت میں آئندہ ہونے والی بات (کہانت) ایک آدمی کو بتادی تھی والا نکہ میں خودیہ فن نہیں جانا تھا بلکہ میں نے اسے دھو کا دیا تھا تو اور اس کے موض دی ہے' اور اس کو آپ نے کھیا ہے تو ابو بکرنے اپنی انگل منہ میں ڈال کر پیٹ اور اس کو آپ نے کھیا ہے تو ابو بکرنے اپنی انگل منہ میں ڈال کر پیٹ کی ہر چیز کوتے کرکے نکال دیا۔

۱۰۲۴ - مسدد کی عبیدالله نافع حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حبل الحبلة کے وعدے پر خرید و فروخت کیا کرتے تھے اور حبل الحبله یہ ہے کہ او نتنی کے بچہ بیدا ہو ، پھر وہ بچہ حاملہ ہو جائے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس فعل سے ممانعت فرمادی ہے۔

۱۰۲۵ ابوالعمان مهدى غيلان بن جريسے روايت كرتے ہيں وه

قَالَ غَيُلَانُ بُنُ جَرِيْرِ كُنَّانَاتِي أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ فَيُحَدِّثُنَا عَنِ الْأَنْصَارِ وَكَانَ يَقُولُ لِيُ فَعَلَ قَوُمُكَ كَذَا وَكَذَايَوُمَ كَذَا وَ كَذَا فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوُمَ كَذَا وَكَذَا.

٤٤١ بَابِ الْقَسَامَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

١٠٢٦\_ حَدَّثَنَا أَبُوُ مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا قَطَنَّ أَبُو الْهَيْثُمِ حَدُّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ إِنَّ آوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَقِينَا بَنِيَ هَاشِمٍ كَانَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِيَ هَاشِمِ اسْتَأْجَرَةً رَجُلٌ مِّنُ قُرَيُشٍ مِّنُ فَخِذٍ أُخُرَى فَأَنْطَلَقَ مَعَةً فِيُ ابِلِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِيُ هَاشِمٍ قَلِـ انْقَطَعَتُ عُرُونُهُ جُوَالِقِهِ فَقَالَ آغِنْنِي بَعِقَال ٱشُدُّبِهَ عُرُوَةَ جُوَالِقِيُ لَا تَنْفِرُ الْإِبْلُ فَٱعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّبِهِ عُرُوزَةً جُوَالِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتِ الْإِبِلُ إِلَّا بَعِيْرًا وَّاحِدًا فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَةً مَاشَانُ هٰذَا الْبَعِيْرِ لَمْ يُعْقَلُ مِنُ بَيْنِ الْإِبِلِ قَالَ لَيُسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَايُنَ عِقَالُهُ قَالَ فَخُدُّ فَهُ بِعِصًا كَانَ فِيُهَا اَجَلُهُ فَمَرَّبِهِ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْيَمَن فَقَالَ آتَشُهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَا اَشُهَدُ وَرُبَمَا شَهِدُتُّهُ قَالَ هَلُ ٱنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّى رِسَالَةً مَّرَّةً مِّنَ الْكَهُرِ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ فَكُنْتَ إِذَا أَنْتَ شَهِدُتُّ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا الَ قُرَيُشِ فَاِذَا آجَابُوكَ فَنَادِيَا الَ بَنِيُ هَاشِمٍ فَاِنْ آَجَابُوكَ

کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تووہ ہمیں انصار کی باتیں سایا کرتے تھے اور مجھ سے فرماتے تھے کہ تیری قوم (انصار)نے فلاں دن ایبا کیااور فلاں دن ایبا کیا۔

باب اس سروور جالميت مين قسامت كابيان (١)

٢٧٠١١ ابومعمر عبدالوارث وقطن ابوالهيثم الويزيد مدنى عكرمه روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ دور جاہیت میں سب سے پہلی قسامت (۲) بنوہاشم میں ہوئی (جس کاواقعہ یہ ہے)کہ ایک ہاشمی آدمی کو قریش کی سمی دوسری شاخ والے آدمی نے مر دوری پرر کھاوہ اس کے ساتھ اس کے اونٹوں میں چلا جارہا تھاکہ اس کے پاس سے ایک دوسرے ہاشمی کا گزر ہوا' جس کے غلہ کی بوری کا بند هن ٹوٹ گیا' تواس نے ہاشی مز دور سے کہاکہ مجھے ایک ابیابند هن دے کر جس ہے اپنی بوری کا منہ باندھ لوں تاکہ اونٹ بھی نہ بھاگ سکیں میری مدد کر 'اس نے ایک بند ھن اسے دے دیا ' جس سے اس نے اپنی بوری کا منہ باندھ دیا (اور چلا گیا) جب ان لوگوں نے بڑاؤڈ الا توسوائے ایک اونٹ کے سب باندھ دیے گئے 'تو اس قریشی نے جس نے ہاشمی کو مز دور رکھا تھا (ہاشمی سے) کہا کیا بات ہے کہ بیراونٹ دوسرے او نٹول کی طرح نہیں باندھا گیا ' تواس نے جواب دیاس کی رسی نہیں ہے اس نے یو چھااس کی رسی کہاں گئ؟ (ہاشمی نے واقعہ بیان کر دیا جس ہے اس کو بہت غصہ آیا) ابن عباس نے فرمایا کہ اس قریش نے ہاشی کے الیم لا تھی ماری جو اس کی موت کا سبب بنی (اس ہاشمی کے آخری سانس تھے)ایک یمنی شخص اد ھر سے گزرا ہاشی نے کہا کیا تم موسم فج میں جارہے ہو؟اس نے کہا نہیں 'ہاں پھر جاؤں گاہاشی نے کہاتو میری طرف سے کسی وقت بھی

(۱) قسامت اسے کہتے ہیں کہ کسی محلّمیابتی میں ایسامقول پڑاہوا ملے جس کے قاتل کا پید نہیں، تواس محلّمہ کے کچھ لوگوں سے اس بات کی قتم لی جاتی ہے کہ ہم نے نہ تواسے قل کیااور نہ اس کے قاتل کو ہم جانے ہیں۔

(۲) کسی محلے یا گاؤں وغیرہ میں کوئی شخص مقول براہوا ملاقاتل کا پچھ پۃ نہیں اور نہ اس سے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہیںالیی صورت میں اس محلّہ والوں سے پچاس فتمیں لی جاتی ہیں کہ ان کااس قتل میں کوئی حصہ نہیں اور نہ وہ اس کے متعلق کچھ علم ر کھتے ہیں۔

فَسَلُ عَنْ اَبِي طَالِبٍ فَٱخْبِرُهُ اَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَال وَّمَاتَ المُسْتَاجَرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجُرَهُ آتَاهُ أَبُو طَالِبِ فَقَالَ مَافَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرضَ فَاحُسَنُتُ ٱلْقِيَامَ عَلَيُهِ فَوَلَّيْتُ دَفُنَةً قَالَ قَدُ كَانَ آهُلَ ذَاكَ مِنْكُ فَمَكَثَ حِيْنًا ثُمَّ · اَنَّ الرَّجُلَ الَّذِيُ اَوُطَى الِيُهِ اَنُ يُبَلِّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوُسِمَ فَقَالَ يَا الَ قُرَيْشِ قَالُوا هَذِهِ قُرَيُشٌ قَالَ يَا الَ بَنِيُ هَاشِمٍ قَالُواً هَذِهِ بَنُوُهَاشِمِ قَالَ آيُنَ ٱبُوُطَالِبِ قَالُوا هُذَا ٱبُو طَالِبِ قَالَ أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنُ ٱبَلِّغُكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالَ فَأَتَاهُ آبُو طَالِب فَقَالَ لَهُ انْحَتَرُ مِنَّا إِحُدى تَلَاثٍ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّى مِائَةً مِّنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ فَتَلُتَ صَاحِبَنَا وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمُسُوْنَ مِنُ قَوُمِكَ أَنَّكَ لَمُ تَقُتُلُهُ فَإِنْ آبَيْتَ قَتَلُنَاكَ بِهِ فَٱلْى قَوْمَةً فَقَالُوا نَحُلِفُ فَاتَتُهُ امْرَاَةٌ مِّنُ بَنِيَ هَاشِمٍ كَانَتُ تَحُتَ رَجُلٍ مِنْهُمُ قَدُ وُلِدَتُ لَهُ فَقَالَتُ يَا آبَا طَالِبِ أُحِبُّ أَنْ تُحِيْزَ ابْنِيُ هَذَا بِرَجُلٍ مِّنَ الْخَمْسِيْنُ وَلَا تَصْبَرُ يَمَيْنَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الْاَيْمَانُ فَفَعَلَ فَاتَنَاهُ رَجُلٌ مِنْنُهُمُ فَقَالَ يَا اَبَا طَالِبِ اَرَدُتَّ خَمُسِيْنَ رَجُلًا اَنْ يُّحُلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِّنَ الْابِلِ يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيْرَانِ هَذَانِ بَعِيْرَانَ فَٱقْبَلَهُمَا عَنَّىٰ وَلَا تَصُبُرُ يَمِينَىٰ حَيثُ تُصْبَرُ الْآيُمَانُ فَقَبِلَهُمَا وَجَآءَ تُمَانِيَةٌ وَٱرْبَعُونَ فَحَلَفُوا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِى نَفُسِيَّ بِيَدِهِ مَاحَالَ الْحَوُلُ وَ وَمِنَّ الثَّمَانِيَةِ وَٱرْبَعِيْنَ عَيُنَّ تَطُرِفُ .

ایک پیغام پہنچادے گا؟اس نے کہاہاں 'ابن عباس نے فرمایااس نے كهاجب توموسم جي مين جائے تو آواز ديناے آل قريش جبوه تحفي جواب دیں تو آواز دینااے آل بنوہاشم تواگر وہ بھی تھے جوابدیں <sup>،</sup> تو ابوطالب کومعلوم کر کے انہیں یہ اطلاع دینا کہ فلاں قریثی نے مجھے صرف ایک رسی کے مارے قتل کر دیا (پیہ کہہ کر) وہ ہاشمی مز دور مر کیا 'جبوہ( قریثی مکہ) واپس آیا توابوطالب کے پاس آیا 'ابوطالب نے کہاجارے آدمی کو کیا ہوا؟اس نے کہاوہ پیار ہو گیا تھا تو میس نے اچھی طرح اس کی تیار داری کی '(گرجب وہ مرگیا) تومیں نے اس کے دفن کا نظام کر دیا ابوطالب نے کہاتم سے یہی توقع تھی 'تھوڑا ہی عرصہ گزراتھا کہ وہ آدی جے ہاشی نے پیغام رسانی کی وصیت کی تھی موسم جج میں آیا' تواس نے کہااے آل قریش!لوگوں نے کہا قریشی میرین اس نے کہااے آل ہو ہاشم الوگوں نے کہابوہاشم میر ہیں 'اس نے کہاا بوطالب کہاں ہیں ؟لوگوں نے کہاا بوطالب یہ ہیں ' اس نے کہامجھے فلاں کھخص نے یہ حکم دیا تھا کہ میں تمہیں اس کا یہ پیغام پہنچادوں کہ فلاں آدمی نے اسے ایک رسی کے مارے قتل کر دیا۔ ابوطالب اس قاتل کے پاس گئے اور اس سے کہا ہماری طرف ہے تین باتوں میں کسی کوایک کواپنے لئے اختیار کرلواگر تم جا ہو توسو اونث دیت کے ادا کرو کیونکہ تم ہی نے ہمارے آدمی کو قتل کیاہے ' اوراگر جا ہو تو تمہاری قوم کے پیاس آدمی اس بات کی قتم کھائیں کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا 'اور اگر ان میں سے پچھے منظور نہیں ہے تو ہم تہہیں اس کے بدلہ میں قتل کر دیں گے 'وہ شخص اپنی قوم 'کے یاں گیا تو قوم نے کہاہم قتم کھالیں گے ، پھر ابوطالب کے پاس ایک ہاشی عورت جواس خاندان کے ایک آدمی کے نکاح میں تھی اور اس کے ایک بچہ بھی تھا' آئی اور کہااے ابوطالب میں جا ہتی ہوں کہ تم میرے اس بچہ کو منجملہ بچاس آدمیوں کے معاف کر دو'اور اس سے قتم نه لوجهال قتمیس لی جانی ہیں (یعنی رکن اور مقام کے در میان) ابو طالب نے منظور کرلیا ، پھر ابوطالب کے پاس انہیں میں سے ایک اور آدمی آیااوراس نے کہااے ابوطالب تم سوانٹوں کے بدلہ پچاس آدمیوں سے قتم لینا چاہتے ہواس لحاظ سے ہر آدمی کے حصہ میں دو اونٹ آئے گہذایہ دواونٹ میری طرف سے منظور کرلوادر مجھ سے

١٠٢٧ ـ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ يَوُمُ بُعَاتَ يَوُمَّا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَدِ افْتَرَقَ مِلْؤُهُمُ وَقُتِلَتُ سَرَاوَاتُهُمُ وَجُرَّحُوا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُنُحُولِهِمُ فِي الْإِسُلَامِ وَقَالَ ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرْنَا عَمُرٌ وَ عَنُ بُكُيرٍ بُنِ الْأَشَجَّ اَنَّ كُرَيْبًا مُّولَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ لَّيْسَ السَّعُى بِبَطُنِ أَلُوَادِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُونَةَ سُنَّةً إِنَّمَا كَانَ اَهُلُ الْحَاهِلِيَّةِ يَسْعُونَهَا وَيَقُولُونَ لَا نُحِيْرُ الْبَطْحَآءَ إِلَّا شَدًّا. ١٠٢٨ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجُعُفِيُّ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ آخُبَرَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعُتُ اَبَا السَّفُرِ يَقُولُ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا يَقُولُ يَآيُّهَاالنَّاسُ اسْمَعُواْ مِنْيُ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَاسُمِعُونِي مَاتَقُولُونَ وَلَا تَذَهَبُوا فَتَقُولُوا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مَّنُ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفُ مِنُ وَّرَآءِ الْحِجُرِ وَلَا تَقُولُوا الْحَطِيُمُ فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحُلِفُ فَيُلُقِيُ سَوُطَةً أَوُنَعُلَةً أَوْقُوسَةً .

١٠٢٩ حَدَّنَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ
 عَنُ حُصَيْنٍ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ مَيْمُونِ قَالَ رَآيَتُ
 فِي الْحَاهِلِيَّةِ قِرُدَةً إِحْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدُزَنَتُ
 فَرَحَمُوهَا فَرَحَمُتُهَا مَعَهُمُ .

اس جگه قتم نه لوجهال قتمیں لی جاتیں ہیں ابو طالب نے بیر بھی منظور كرك دواونث لے لئے اور اڑتاليس آدميوں نے آكر قتم كھالي ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ایک سال کے بعدان اڑتالیس آدمیوں میں سے ایک بھی نہ بچا۔ ۲۷۰۱ عبید بن اسلعیل 'ابواسامه 'مشام ان کے والد 'حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ بعاث کے دن کواللہ تعالی نے اپنے رسول کے فائدہ کے لئے پہلے سے متعین فرمادیا تھا 'رسول الله صلى الله عليه وسلم (جب مدينه) تشريف لائے توان کی جماعتوں میں چھوٹ پڑ چکی تھی'ان کے سر دار مارے گئے تھے (پچھ) زخمی ہو گئے تھے 'اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اینے رسول اکر م صلی الله علیہ وسلم کے فائدے کے لئے پہلے سے متعین فرمادیا تھاکہ وہ اسلام میں داخل ہول گے 'اور ابن وہب 'عمرو ' بکیر بن افتی ' حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام کریب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا صفاو مروہ کے در میان بطن وادی میں دوڑنا سنت نہیں 'بلکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس میں دوڑا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم بطحا ہے دوڑ کر

۱۰۲۸ عبداللہ بن مجمہ جعفی سفیان مطرف ابوالسفر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عبال سے ساوہ فرماتے تھے کہ اے لوگوا میری بات سنواور اپنی بات مجھے سناؤاور (بغیر سمجھے ہوئے) نہ جاؤ کہ کہتے چروابن عباس نے یوں کہااور یوں کہا (یادر کھو) جو کوئی بیت اللہ کو طواف کرے "تو ججر (حطیم) کے پیچھے سے کرلے اور یہ نہ کہو کہ حطیم (خارج از کعبہ) ہے (اسے حطیم اس لئے کہا جاتا کہ) زمانہ جابلیت میں جب کوئی آدمی قتم کھاتا تو (یہاں) اپنے کوڑے "جوتے یا کمان کوڈال دیتا تھا۔

۱۰۲۹ نیم بن حماد 'ہشیم 'حصین 'عمر و بن میمون سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے زنا ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے زنا کیا تھاد یکھا کہ بہت سے بندر اس کے پاس جمع ہو گئے 'اور ان سب نے اسے سنگ ارکردیا 'میں نے بھی ان کے ساتھ اسے سنگ ارکردیا 'میں نے بھی ان کے ساتھ اسے سنگ ارکیا۔

١٠٣٠ ـ حَدِّنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدِّنَا سُفَيالُ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ خِلالٌ مِّنُ خِلالِ الْحَاهِلِيَّةِ الطَّعُنُ عَنَهُمَا قَالَ خِلالٌ مِّنُ خِلالِ الْحَاهِلِيَّةِ الطَّعُنُ فِي الْانسَابِ وَالنِيَّاحَةُ وَنَسِيَ الثَّالِئَةَ قَالَ شَفْيَانُ وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الْإِسْتِسْقَآءُ بِالْانُواءِ . شَفْيَانُ وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الْإِسْتِسْقَآءُ بِالْانُواءِ . شَفْيَانُ وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الْإِسْتِسْقَآءُ بِالْانُواءِ . وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِ الْبُنِ مُدَرِكَةً لُونَ مُولِي بُنِ فَهُو بُنِ مَالِكِ بُنِ اللهَ عُلِي بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَدَلِكَ بُنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمَاسَ بُنِ مُضَرَّ بُنِ نِوْالِ ابُنِ مَعَدِ بُنِ الْمِنَافِ ابْنِ مَعَدِ بُنِ الْمِنَافِ ابْنِ مَعَدِ بُنِ الْمِنَافِ ابْنِ مَعَدِ بُنِ الْمِنَافِ اللهِ الْمُنَافِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْلِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلِلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

1.٣١ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي رِجَآءٍ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي رِجَآءٍ حَدَّنَنَا النَّصُرُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ عِكْرِمَةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ آرْبَعِيْنَ فَمَكَثَ مِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ آرْبَعِيْنَ فَمَكَثَ بِمَكَّةً تُلَّ أُمِرَ بِالْهِجُرَةِ فَهَا جَرَ اللَّهِ عُشَرَةً فَمَا عَشُرَ سِنِيْنَ ثُمَّ تُوفِي اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

وَسَلَّمَ وَاصَحَابُهُ مِنَ الْمُشُرِكِينَ بِمَكَّةَ. وَسَلَّمَ وَاصَحَابُهُ مِنَ الْمُشُرِكِينَ بِمَكَّةَ. وَسَلَّمَ وَاصَحَابُهُ مِنَ الْمُشُرِكِينَ بِمَكَّةَ. ١٠٣٢ حَدَّنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاسْمَاعِيلُ قَالَا سَمِعْنَا قَيْسًا يَقُولُ سَمِعُنَا قَيْسًا يَقُولُ اللهُ سَمِعُنَا قَيْسًا يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُومُتَوسِدٌ بُرُدَةً وَهُو فِي ظِلِّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُومُتَوسِدٌ بُرُدَةً وَهُو فِي ظِلِ اللهُ فَقَعَدَ وَهُو مُحُمَّ وَجُهُهُ فَقَالَ اللهَ فَقَعَدَ وَهُو مُحُمَّ وَجُهُهُ فَقَالَ اللهَ فَقَعَدَ وَهُو مُحُمَّ وَجُهُهُ فَقَالَ

• ۱۰۳- علی بن عبدالله 'سفیان' عبیدالله سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عبال کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنااور میت پر نوحہ کرنازمانہ جاہلیت کی خصلت ہے' تیسری بات عبیدالله بھول گئے سفیان نے کہالوگ کہتے ہیں کہ وہ تیسری بات ستاروں کے سبب بارش کا برسناہے۔

باب ۲۴۴ مرسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعث كابيان اور محمد (صلى الله عليه وسلم) بن عبد الله بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانه بن خزيمه بن مدر كه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔

۱۰۹۱۔ احمد بن ابی رجاء 'نضر 'ہشام 'عکر مہ 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چالیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی آپ مکہ میں (بعد نبوت) تیرہ سال رہے 'پھر آپ کو بجرت کا حکم ہوا تو آپ نے مدینہ کی طرف بجرت کی اور وہاں دس سال رہے پھر آپ کی وفات ہوگئ ' صلی اللہ علیہ وسلم۔

باب ۱۳۳۳ رسول الله صلی الله علیه وسلم اور آپ کے اصحاب کو مشر کین کے ہاتھوں تکالیف جینچنے کابیان۔
۱۰۳۱ حمیدی 'سفیان' بیان اور اسمعیل' قیس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خباب نے فرمایا کہ میں رسول الله کے پاس آیا' آپ اس وقت کعبہ کے سایہ میں اپنی چاورسے تکیہ لگائے بیٹھے تھ' چو نکہ ہمیں مشرکوں کی طرف سے بہت اذبت بینچی تھی' اس لئے میں نے ہمیں مشرکوں کی طرف سے بہت اذبت بینچی تھی' اس لئے میں نے عرض کیا آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ یہ سن کر سیدھے بیٹھ عرض کیا آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ یہ سن کر سیدھے بیٹے گئے اور آپ کا چرومبارک سرخ ہوگیا' پھر آپ نے فرمایاتم سے پہلے

لَقَدُ كَانَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَيُمُشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيُدِ مَادُونَ عِظامِهِ مِنُ لَحْمِ اَوْعَصَبِ مَا يَصُرِفُهُ ذلِكَ عَنُ دِينِهِ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرَقِ رَاسِهِ فَيُشَقُّ بِإِثْنَيْنِ مَايَصُرِفُهُ ذلِكَ عَنُ دِينِهِ وَلَيْتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنُ صَنْعَآءَ إلى حَضُرَمُوتَ مَايَخَافُ إلَّا اللَّهَ زادَ بَيَانٌ وَالذِّقبَ عَلَى غَنَمِهِ.

1.٣٣ حَدِّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدِّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدِّنَنَا شُعْبَةً عَنُ الْاَسُودِ عَنُ عَبِدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَرَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّجُمَ فَسَجَدَ فَمَابَقِى اَحَدٌ الله سَجَدَ الله رَجُلٌ رَايَتُهُ اَحَدَ كَفًّا مِنُ حَصًّا فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا يَكُفِينِي فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ بَعُدُ فَسَاحَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا يَكُفِينِي فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ بَعُدُ فَتَالَ كَافِرًا.

مَدُّنَا شُعَبَةُ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنُ عَمُرِو بُنِ مَدُّنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنُ عَمُرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِى اللَّهِ عَنْهُ قَالَ بَيُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاحِدٌ وَحَولَةً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاحِدٌ وَحَولَةً نَاسٌ مِنَ قُرَيْشِ حَآءَ عُقْبَةُ ابْنُ آبِي مُعَيْطِ بِسَلَى جَزُورٍ فَقَدَّفَةً عَلَى ظَهُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُمُ عَلَيْكَ اللَّهُمُ عَلَيْكَ اللَّهُ مَنْ وَبِيْعَةً وَالْمَيْةُ اللَّمَاتُ فَرَ الْيَتَهُمُ قَتِلُوا اللَّهُ مَنْ وَبِيْعَةً وَالْمَيَّةُ السَّاكُ فَرَ ايْتُهُمُ قُتِلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنُولُوا اللَّهُ عَلَى الْمَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ایسے لوگ تھے کہ ان کی ہٹریوں پر گوشت یا پھوں کے پنچے لوہے کی

کنگھیاں کی جاتی تھیں (گر) یہ شدید تکلیف بھی انہیں ان کے دین

سے نہیں ہٹاتی تھی اور بعض کے بچے سر میں 'آرار کھ کر دو کھڑے

کر دیئے جاتے تھے ' پھر بھی انہیں یہ چیز ان کے دین سے نہ ہٹاتی

تھی ' اور بخد اللہ تعالیٰ اس دین کو کا مل کرے گا حتیٰ کہ ایک سوار

صنعاء سے حضر موت تک اس طرح بے خوف ہو کرسفر کرے گا کہ

اسے اللہ تعالیٰ کے سواکس کا ڈر نہیں ہوگا 'بیان نے یہ الفاظ بھی زیادہ

روایت کئے ہیں کہ اپنی بکریوں پر بھیٹر سے کا خوف نہ ہوگا۔

۱۰۳۳ سیمان بن حرب شعبه 'ابو اسحاق 'اسود' حضرت عبدالله اسے دوایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سورة النجم پڑھی پھر آپ نے سجدہ (تلاوت ادا) کیا تو آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے سجدہ کیا 'گرایک آدمی(۱) کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں کنگریاں لے کراد پراٹھا ئیں اور ان پر سجدہ کر لیااور کہا جھے تو بہی کافی ہے 'میں نے اس کے بعد دیکھا کہ وہ حالت کفر میں قتل ہو گرا

الاسادار محد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'ابواسحاق 'عمرو بن میمون ' حضرت عبدالله رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سجدہ میں تصاور آپ کے اردگر دقریش کے کچھ لوگ بھی تنے مکہ اسنے میں عقبہ بن ابی معیط ایک فرئ شدہ اونٹ کی الآئش اٹھا لایا اور اسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پشت پرر کھ دیا تو آپ نے (اس کی وجہ سے) اپناسر نہیں اٹھایا 'پھر حضرت فاطمہ علیما السلام آئیں اور اس کو آپ کی پشت سے ہٹایا اور یہ حرکت کرنے والے پر بدعا کرنے لگیں 'پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کرنے والے پر بدعا کرنے لگیں 'پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، اب خدا جماعت قریش کی گرفت فرما 'یعنی ابوجہل بن ہشام 'عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کی شعبہ کو شک ہوا ہے تو میں نے ان سب کو جنگ بدر میں مقتول پیا انہیں ایک کوشک ہوا ہے کو میں نے ان سب کو جنگ بدر میں مقتول پیا انہیں ایک کوش میں نہیں بھینکا گیا۔

<sup>(</sup>۱) پیه هخص امیه بن خلف یاولید بن مغیره تھا۔

١٠٣٥ - حَدَّنَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ حَدَّنَى سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَلَى مَعْيِدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ الْمَرْنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ آبُرٰى قَالَ سَلِ ابْنَ عَبَّالٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَلَ الْمَرْفِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ آبُرٰى قَالَ سَلِ ابْنَ عَبَّالٍ عَنُ هَاتَيْنِ الْاَيْتَيْنِ مَا آمُرُهُمَا وَلَا تَقْتُلُوا النَّقُسُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَمَنُ يَقْتُلُ مُؤُمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَالَتُ ابْنَ عَبَّالٍ فَقَالَ لَمَّا أَنْوِلْتِ النِّي فِي النَّقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ الْحَرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ الْحَرَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْحَرَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ الْحَرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ الْحَرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ الْحَرَى اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ

١٠٣٦ - حَدَّنَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا الْوَلِيُدُ بَنُ مُسَلِمٍ حَدَّنَنِي الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّنَنِي يَحْيَى بُنُ الْبِي كَثِيرِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيُمِي قَالَ حَدَّنَنِي عُرُوهُ بُنُ الزُّبَيْرِ قَالَ سَالُتُ ابْنَ عَمْرِ و بَنَ الْعُاصِ اَخْبَرَنِي باَشَدِّشَيْءٍ صَنَعَهُ بَنِ الْعُاصِ اَخْبَرَنِي باَشَدِّشَيْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ بِالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُعَلِي فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعْلِ فَي عَنْقِهُ فَخَنَقَةُ خَنْقًا شَدِيدًا فَوضَعَ ثُوبَةً فِي عُنْقِهِ فَخَنَقَةُ خَنْقًا شَدِيدًا فَوضَعَ ثُوبَةً فِي عُنْقِهِ فَخَنَقَةً بَنُ ابِي مُعِيْطٍ فَوضَعَ ثُوبَةً فِي عُنْقِهِ فَخَنَقَةً خَنْقًا شَدِيدًا فَوضَعَ ثُوبَةً فِي عَنْقِهِ فَخَنَقَةً خَنْقًا شَدِيدًا فَوْفَعَةً عَنِ فَوَضَعَ ثُوبَةً فِي اللّهُ الْآيَةَ تَابَعَةً ابُنُ اِسُحَاقً . اللّهُ الْآيَةَ تَابَعَةً ابُنُ اِسُحَاقَ .

رَّ عَنْ اللهِ بُنِ عُمَرَ وَقَالَ عَبُدَةً عَنُ عُرُوةً عَنُ عُرُوةً فَلُكُ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ وَقَالَ عَبُدَةً عَنُ هِشَامِ عَنُ آبِيهِ قِيلَ لِعَمْرِ بُنِ الْعَاصِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُ و بُنُ عَمْرُ و بُنُ عَمْرُ و بُنُ

الا الحال عثمان بن الجی شیبه 'جریر' منصور' سعید بن جیریا تھم' سعید بن جیرے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبدالر حمٰن بن ابزی معلوم کروں کہ ان کا کیا مطلب ہے (آیت) اور اس نفس کو قبل نہ معلوم کروں کہ ان کا کیا مطلب ہے (آیت) اور اس نفس کو قبل نہ مومن کو قصد اقبل کرے گا' تو میں نے ابن عباس سے دریافت کیا انہوں نے فرمایا جب سور و فر قان والی آیت نازل ہوئی' تو مشر کین مکہ نے کہا' ہم نے اللہ کے حرام کردہ نفس کو بھی قبل کیا 'اللہ کے مام کردہ نفس کو بھی قبل کیا 'اللہ کے ماتھ دوسرے معبود کو پھارا (پوجا) بھی کی اور ہم نے اور بھی بری ماتھ دوسرے معبود کو پھارا (پوجا) بھی کی اور ہم نے اور بھی بری باتیں کی ہیں ' تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی مگر جو تو بہ کرے اور ایمان کے آئے تو یہ آیت اس کے حق میں ہے' اور سور و نساء والی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اسلام اور اس کی شریعت کو جان آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اسلام اور اس کی شریعت کو جان آنہوں نے کہا ہال مگر جو شخص تو بہ کرے وہاس سے مشقیٰ ہے۔

لے پھر قبل کرے تو اس کی سز اجہم ہے' میں نے یہ مجا ہہ سے بیان کیا تو انہوں نے کہاہال مگر جو شخص تو بہ کرے وہاس سے مشتیٰ ہے۔

لے پھر قبل کرے تو اس کی سز اجہم ہے' میں نے یہ مجا ہہ سے بیان کیا تو انہوں نے کہاہال مگر جو شخص تو بہ کرے وہاس سے مشتیٰ ہے۔

لے پھر قبل کرے تو اس کی سز اجہم ہے' میں نے یہ مجا ہہ سے بیان کیا تو انہوں نے کہاہال مگر جو شخص تو بہ کرے وہاں سے مشتیٰ ہے۔

۱۹۳۱ عیاش بن ولید ولید بن مسلم اوزائ کیلی بن انی کیر محمد بن ابراہیم سیم عروہ بن زبیر سے روایت ہودہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر و بن العاص سے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ سخت بات جو مشر کول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی وہ مجھے بناؤ انہوں نے کہا (سنو) ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حطیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ استے میں عقبہ بن الی معیط آیااور آپ کی گردن میں کیڑاڈال کر زور سے گلا گھوٹے لگا تو حضرت ابو بمر سامنے آئے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل علیہ وسلم کے باس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل علیہ وسلم کے باس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل علیہ وسلم کے باس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل علیہ وسلم کے باس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہوجو کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے 'الذیہ ابن اسحاق نے اس

۱۰۳۷ کی بن عروہ عروہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے والد میں نے عبداللہ بن عمر سے کہادوس کی سند عبدہ 'ہشام ان کے والد سے روایت ہے کہ عمرو بن العاص سے کہا گیا ' تیسر کی سند محمد بن عمروابو سلمہ سے روایت ہے کہ مجھ سے عمرو بن العاص نے حدیث

کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

بیان کی۔

٤٤٤ بَابِ اِسُلَامِ اَبِيُ بَكْرِ الصِّلَّايْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

١٠٣٨\_ حَدَّنَنِيُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ حَمَّادٍ الْاَمُلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَىٰ يَحْيَى بُنُ مَعِيْنِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَاهِدٍ عَنُ بَيَانِ عَنُ وَبَرَةً عَنُ هَمَّام بُنِ الحارِثِ قَالَ قَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمُسَةُ أَعُبُدٍ وَّامُرَاتَانِ وَٱبُوبَكُرٍ .

باب ٤٤٥ إِسُلَام سَعُدٍ.

١٠٣٩ \_حَدَّنْنِيُ إِسْحَاقُ ٱخُبَرَنَا أَبُوُ أُسَامَةَ حَدَّنَا هَاشِمٌ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيدً بُنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعُتُ آبَا اِسْحَقَ سَعُدَ بُنَ آبِيُ وَقَاصٍ يَّقُولُ مَا ٱسُلَمَ آحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي ٱسُلَمَتُ فِيُهِ وَلَقَدُ مَكُنُتُ سَبُعَةَ آيَّامٍ وَإِنَّىٰ لَثُلُثُ الْإِسُلَامِ .

٤٤٦ بَابِ ذِكْرِ الْجِنِّ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: \_ قُلُ أُوحِيَ اِلَيَّ آنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ

. ٤٠ أَ ـ عَدَّنْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا آيُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا مِسُعَرٌ عَنُ مَعُنِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ سَمِعُتُ اَبِى قَالَ سَالُثُ مَسُرُونًا مَنُ اذَنَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْجِنِّ لَيْلَةً اِسْمَعُوا الْقُرانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ يَعْنِي عَبُدَ اللَّهِ آنَّةُ اذَنَتُ بِهِمُ شَحَرَةً .

١٠٤١\_ حَدَّنَنَا مُوُسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّةً كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِدَاوَةً لِّوْضُوئِهِ وَحَاجَتِهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتَبُعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنُ هَذَا

باب مهم مهر حضرت ابو بكرر ضي الله عنه كے اسلام كابيان۔

١٠٣٨ عبدالله بن حماد اللي على بن معين اساعيل بن مجابد بيان وبرہ' ہمام بن حارث سے روایت کرتے ہیں ' حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنه نے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو د یکھا تو آپ کے پاس پانچ غلام ' دوعور تیں اور حضرت ابو بکڑتھے (جو اسلام لائے تھے)

باب ۴۴۵ حضرت سعد کے اسلام لانے کابیان۔

١٠٣٩ اسحاق ابواسامه المشم سعيد بن ميتب سے روايت كرتے ۔ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابواسحاق سعد بن ابی و قاص کو فرماتے ہوئے سناکہ کوئی اسلام نہیں لایا مگراسی دن جس دن میں اسلام لایاور میں سات دن تک اسلام میں تیسر اشخص رہا۔

باب ۲۳۲ آیت کریمه آپ کهه دیجئے که میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قران بغور سنا' کے ماتحت جنات کابیان۔

• ١٠ - عبيدالله بن سعيد 'ابواسامه 'مسعر 'معن بن عبدالرحمٰن ان کے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسروق ے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی اطلاع جس رات انہوں نے قران ساتھا کس نے دی تھی؟ توانہوں نے فرمایا کہ مجھ سے تمہارے والد بعن عبداللہ نے سے بیان کیا ہے کہ ان کی اطلاع آپ کوایک در خت نے دی تھی۔

امهوا۔ موسیٰ بن اساعیل عمرو ابن میکیٰ بن سعید ' ان کے دادا حضرت ابوہر مریہؓ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے وضواور (دوسری) حاجت کے لے ایک برتن ساتھ لئے آپ کے پیچے جارے تھے'آپ نے فرمایا کون ہے؟ توانہوں نے کہامیں ابوہریرہ ہوں 'آپ نے فرمایا میرے

فَقَالَ آنَا أَبُو هُرَيْرَةً فَقَالَ آبُغِنِي آحُجَارًا اسْتَنْفِضُ بِهَاوَلَا تَأْتِنِي بِعَظُمٍ وَلَا بِرَوْتَةٍ فَآتَيْتُهُ اسْتَنْفِضُ بِهَاوَلَا تَأْتِنِي بِعَظُمٍ وَلَا بِرَوْتَةٍ فَآتَيْتُهُ بِالْحُجَارِ آحُمِلُهَا فِي طَرُفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعُتُهَا اللي حَنْبِهِ ثُمَّ انصَرَفُتُ حَتِّى إِذَا فَرَعَ مَشَيْتُ فَقَلْتُ مَابَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْئَةِ قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْحِنِ وَإِنَّهُ آتَانِي وَفُدُ جِنِ نَصِيبِينَ مِنْ طَعَامِ الْحِنِ وَإِنَّهُ آتَانِي وَفُدُ جِنِ نَصِيبِينَ مِنْ طَعَامِ الْحِنِ وَإِنَّهُ آتَانِي وَفُدُ جِنِ نَصِيبِينَ وَيُعْمَ الْحَنْ اللهَ لَهُمُ وَلَا بِرَوْنَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامُ اللهَ لَهُمُ طَعَامُ .

٤٤٧ بَابِ إِسُلَامِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ١٠٤٢\_ حَدَّثَنِيُ عَمُرُ و ۚ بُنُ عَبَّالُيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِيِّ حَدَّثَنَا الْمُثَنِّي عَنُ اَبِي جَمُرَةً عَنِ أَبُنِ عَبَّاسٍ وَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبُعَثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لِأَخِيُهِ ارْكَبُ َ اللَّي هَذَا الْوَادِيُ فَاعُلِمُ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ يَّاتِيُهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَآءِ وَاسْمَعُ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ التَينِي فَانُطَلَقَ الْآخُ حَتَّى قَدِمَةً وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ئُمَّ رَجَعَ إلى آبِي ذَرِّ فَقَالَ لَهُ رَايَتُهُ يَامُرُ بِمَكَارِمِ الْاَخُلَاقِ وَكَلَامًا مَّا هُوَ بِالشِّعُرِ فَقَالَ مَاشَفَيْتَنِيُ مِمَّا أَرَدُتُ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَّهُ فِيُهَا مَآءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَاَتَى الْمُسُحِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا يَعُرُفُهُ وَكَرِهَ اَنْ يُّسَالَ عَنْهُ حَتَّى اَدُرَكَهُ بَعُضُ اللَّيُلِ فَاضُطَحَعَ فَرَاهُ عَلِي فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيْتٌ فَلَمَّا رَاهُ تَبِعَةٌ فَلَمُ يَسُالُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَةٌ عَنُ شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ اِلَى الْمَسُجِدِ وَظُلَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ وَلَا يَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى أَمُسْي فَعَادَ اللَّي مَضُجَعِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ آمَانَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعُلَمَ مَنْزِلَةً

لئے پھر تلاش کر کے لاؤ کہ میں استخاکروں (لیکن) ہڈی اور لیدنہ لانا 'میں اپنے کیڑے کے ایک گوشہ میں چھر اٹھائے ہوئے آپ کے پاس لایا حتی کہ انہیں آپ کے پہلومیں رکھ دیا' پھر میں وہاں سے ہٹ کیا 'جب آپ فارغ ہو گئے تو میں آیااور میں نے عرض کیا کہ ہڈی اورلید میں کیابات ہے (جو آپ نے انہیں لانے سے منع فرمایا تھا) آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں اور میرے پاس (شهر) نصیمین کے جنات کا وفد آیا تھااور وہ کیا بی اچھے جنات تھے ' انہوں نے مجھ سے کھانے کی خواہش کی تویس نے اللہ تعالی سے ان کے لئے دعاکی کہ جس ہٹری یالید پران کا گزر ہو تواس پر کھانایا تیں۔ باب ٤ ٣ م- حضرت ابوذرر ضي الله عنه ك اسلام كابيان-۱۰۴۲ عمرو بن عباس عبدالرحمٰن بن مهدی مثنیٰ ابو جمره حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر کو جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعثت كى خبر كينچى توانهوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم جاؤ اور مجھے اس مخص (کے حالات و تعلیمات) ك بارے ميں بناؤ 'جواين ني مونے كااور آساني خبروں كے آنے كا دعویٰ کرتا ہے اور تم اس کی بات س کر میرے پاس آنا ' تو (ان کا) بھائی چل کر آنخضرت کے پاس آیااور آپ کی باتیں س کر ابوذر کے یاس واپس گیا'اوران سے کہا کہ میں نے انہیں مکارم اخلاق کا تھم ۔ دیتے ہوئے دیکھااوران سے ایساکلام سناجو شعر نہیں 'ابوذرنے کہاجو میں نے جاہاتھااس میں تم سے مبری تسلی نہیں ہوئی 'پھر ابوذرؓ نے خود زاد راہ لی اور ایک مشک جس میں پانی تھاسا تھ لے کر چلے حتی کہ مكه آ كے " پھر وہ مجدين آئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كو تلاش كرنے لگے اور ابو ذر آنخضرت كو پہنچانتے نہ تھے اور كسى سے آپ کے بارے میں پوچھنا بھی پسندنہ کیا حتی کہ رات ہو گئی اوریہ لیٹ رہے پھر ان کو حضرت علیٰ نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی مبافرہے 'جب انہوں نے حضرت علیٰ کو دیکھا توان کے ساتھ ہو لئے اور ان میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے سے پچھ نہ یو چھا ،حتی که صبح ہو گئی 'پھریہ اپنامشکیز واور زادراہ لے کرمسجد میں آگئے اور دن بمررہے (لیکن) انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا حتی که شام کو پھریدا بنی خواب گاہ کی طرف واپس آگئے 'پھر حضرت علیٰ کا

فَأَقَامَةً فَذَهَبَ بِهِ مَعَةً لَايَسْفَلُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا صَاحِبَةً عَنُ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ فَعَادَ عَلِيٌ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقَامَ مَعَهُ ثُمٌّ قَالَ آلا تُحَدِّثْنِي مَاالَّذِي اَقُدَمَكَ قَالَ إِنَ اَعُطَيْتَنِي عَهُدًا وَّمِيثَاقًالَتُرُشِدَنَّنِي فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَٱخۡبَرَهُ قَالَ فَإِنَّهُ حَتٌّ وَّهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاِذَا ٱصُبَحُتَ فَٱتَّبِعْنِيُ فَانِّيُ إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا اَحَافُ عَلَيْكَ قُمُتُ كَانِّي أُرِيْقُ الْمَآءَ فَإِنْ مَضَيْتُ فَٱتَّبِعْنِي حَتَّى تَدُخُلَ مَدُخَلِي فَفَعَلِ فَانُطَلَقَ يَقُفُوهُ حَتَّى ۚ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَدَخَلَ مَعَةً فَسَمِعَ مِنْ قُولِهِ وَأَسُلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ اِرُجِعُ اِلِّي قَوْمِكَ فَأَخْبِرُهُمُ حَتَّى يَاتِيَكَ آمُرِيُ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهُ لَأَصُرُ حَنَّ بِهَابَيْنَ ظَهُرًا نِيُهِمُ فَخَرَجَ حَتَّى آتَى الْمَسْجِدَ فَنَادى بَاعُلِي صَوْتِهِ اَشُهَدُ اَنْ لَآ اِللهَ اِلَّا اللَّهُ وَانَّا مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضُجَعُوهُ وَآتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَّبُّ عَلَيْهِ قَالَ وَيُلَكُمُ ٱلسُّتُمُ تَعُلَمُونَ آنَّةً مِنُ غِفَارِ وَآنَّ طَرِيْقَ تُجَّارِكُمُ اِلَى الشَّامِ فَٱنْقَذَهُ مِنْهُمُ أَنَّمَ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِنْلِهَا فَضَرَ بُوهُ وَتَارُو اِلَيْهِ فَأَكَبُّ الْعَبَّاسُ

عَلَيْهِ .

٤٤٨ بَابِ اِسُلَامِ سَعِيُدِ بُنِ زَيُدٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ.

١٠٤٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شُفَيَانُ

ادھرے گزر ہول تو آپنے فرمایا کیاا بھی تک اس آدمی کواپنے گھر كابية نہيں چلاكہ وہال قيام كرتا 'اور انہيں اينے ساتھ لے كئے ان میں سے کمی نے بھی ایک دوسرے سے پچھ نہیں پوچھا' حتیٰ کہ تیسرے دن بھی حضرت علی نے ایساہی کیااور انہیں اینے پاس تھہرا لیا پھران سے کہاتم اپنے آنے کاسبب مجھے کیوں نہیں بتائتے ؟ ابو ذر نے کہااگر تم مجھ سے عہد و پیان کرلو کہ میری رہبری کرو گے تومیں بھی بتادوں 'حضرت علی نے عہد کر لیا تو انہوں نے اپنا قصہ بتایا ' حضرت نے فرمایا بے شک یہ حق ہے اور آپ اللہ کے (برحق) رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تم میرے پیچھے چلنا اگر (راستہ میں) مجھے تمہارے حق میں خوف کی کوئی بات نظر آئی تو میں تھہر جاؤن گااییا ظاہر کروں گا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں پھر اگر میں چل پڑوں تو تم بھی میرے پیھیے آنا' یہاں تک کہ جہاں میں داخل ہو جاؤ'تم بھی داخل ہو جانا' پھر حضرت علی چلے اور ابو ذران کے بیچھیے ہو لئے یہاں تک کہ حضرت علی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے توبہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے چھر ابوذرنے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہات سی تواسی جگہ مسلمان ہو گئے ان سے آپ نے فرمایاتم اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں یہ سب کچھ بتادو 'حتیٰ کہ تمہیں میر اغلبہ معلوم ہو 'انہوں نے کہااس دات کی قتم جس کے قضہ میں میری جان ہے میں توسب لوگوں کے سامنے چلا چلا کراس کلمہ کا اعلان کروں گا' پھر وہ باہر نکل کر مسجد میں آئے اور بلند آواز میں یکار کر کہاا شہدان لاالہ الاالله واشہدان محمد رسول الله 'بس لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں ماراحتیٰ کہ مارتے مارتے لٹا دیا عباس آئے اور ان پر جھک گئے اور کہا تہاراناس جائے ہو تمہیں معلوم نہیں کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور تہارے تاجروں کے شام جانے کاراستہ اسی طرف ہے ' تو عباس نے ان کو کفار سے بیایا پھر دوسرے دن بھی ابوذر نے آبیا ہی کیا تو کفار نے انہیں مار ااور ان پر امنڈ آئے پھر عباس ان پر جھک پڑے اور کافروں سے بچایا۔

باب ۴۸ مرحضرت سعید بن زیدر ضی الله عنه کے اسلام کا بيان\_

۱۰۴۳ قتیبه بن سعید 'سفیان 'اساعیل 'قیس سے روایت کرتے ہیں

عَنُ اِسُمَاعِيُلَ عَنُ قَيُسِ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيْدَ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ نُفَيلٍ فِى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ وَاللهِ لَقَدُرَ اَيَّتُنِى وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِي عَلَى الْإِسُلامِ قَبُلَ اَنْ يُسُلِمَ عُمَرُ وَلَوُ اَنَّ أُحُدًا إِرْفَضَّ لِلَّذِي صَنَعُتُمُ بِعُثُمَانَ لَكَانَ .

٤٤٩ بَاب إِسُلامِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ.

1 . ٤٤ مَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَالُ عَنُ اِسُمَاعِيُلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ سُفْيَالُ عَنُ اِسُمَاعِيُلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَازِلْنَا آعِزَّةً مُنْدُ اَسُلَمَ عُمَرُ.

2.١٠٤٥ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَيَى عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَيَى عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ فَاخَبَرَنِي جَدِّى زَيْدُ بُنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ الْخَبَرَنِي جَدِّى زَيْدُ بُنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ الْيَهِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ فِي الدَّارِ خَائِفًا إِذُجَآءَ هُ الْعَاصُ بُنُ وَائِلِ السَّهُمِى اللَّهِ عَمْرٍ عَلَيْهِ حُلَّةُ لِعَاصُ بُنُ وَائِلِ السَّهُمِى اللَّهُ عَمْرٍ عَلَيْهِ حُلَّةُ مِنَا اللَّهُمِ اللَّهُ عَمْرٍ عَلَيْهِ خُلَةً وَنَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ بَنِي الْحَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا اللَّهُ مُ سَيَقُتُلُونِي إِنَّ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمِنْ عَدَ سَالَ بِهِمُ اللَّهُ الْمَنْ عَدَ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ اللَّهُو

وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن زید بن عمر و بن نفیل کو مجد کو فہ میں فرماتے ہوئے میں کو مین نفیل کو مجد کو فہ میں فرماتے ہوئے سنا کہ بخدا میں نے اپنے آپ کو حضرت عمر کے اسلام پر قائم رہنے کی وجہ سے باندھنے والے تھے 'اور اگر اس حرکت کی وجہ سے جو تم نے حضرت عثان کے ساتھ کی ہے (یعنی شہید کرنا) احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے جٹ جائے تو کھے بعید نہیں ہے (ا)۔

باب ۹ سمرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام کا بیان۔

۱۰۴۴۔ محمد بن کثیر عملیان اساعیل بن ابی خالد و قیس بن ابی حازم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) اسلام لائے ہم برابر غالب رہے۔

۵۲۰۱۰ یکی بن سلیمان 'ابن وہب 'عربن محمد 'ان کے دادازید بن عبراللہ بن عمر حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد حضرت عمراہی گھر ہیں خوفزدہ ہے کہ ان کے پاس عاص بن واکل سہی ابو عمرو آیا جو ایک ریشی حلہ اور ایک ریشی گوٹ کا کرتہ پہنے ہوئے تھا۔ عاص قبیلہ بنوسہم کا تھا اور بنوسہم زمانہ جاہلیت ہیں ہمارے حلیف ہے 'تو عاص نے عمر سے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تمہاری قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو وہ مجھے قبل کردیں گے 'اس نے کہا تم پر کسی کا ابن نہ چلے گا 'عاص کے یہ بات کہنے کے بعد حضرت عمر نے کہا ہیں اب نہ خوف ہوں 'پھر عاص باہر نکلا تولوگوں کود یکھا کہ کی وادی ابن سے بھر گئی ہے 'عاص نے ان سے بوچھا کہاں کا ادادہ ہے ؟ انہوں نے کہا ہم عمر بن خطاب کے پاس جارہے ہیں جو اپنے دین سے پھر گیا ہے عاص نے کہا ہم عمر بن خطاب کے پاس جارہے ہیں جو اپنے دین سے پھر گیا دیا ہی مام نے کہا ان پر تمہارا بس نہیں چلے گا (یہ سن کر) سب لوگ ہے عاص نے کہا ان پر تمہارا بس نہیں چلے گا (یہ سن کر) سب لوگ واپس ہو گئے۔

(۱) گویاحضرت سعیڈا نقلاب زمانہ پر جیرت زدہ ہیں کہ ایک وقت تھاجب حضرت عمر جواس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے ایک مسلمان کو جوان کا عزیز تھااس طرح جذبہ انتقام کی وجہ سے باندھ دیتے تھے، لیکن اب کفر واسلام کا سوال اٹھ گیا اور خود مسلمانوں نے اسلام کے دعوے کے باوجو دایک مسلمان جلیل القدر صحالی مبشر بالجنتہ کوجوان کا خلیفہ تھا کس بے در دی سے قتل کرڈالا؟

1.٤٦ حَدَّنَنَا عَلِى اللهِ عَبُدِاللهِ حَدَّنَنَا عَلِى اللهِ عَدُنَنَا سَفَيَالُ قَالَ عَمُرُ و اللهُ عِنْنَارٍ سَمِعْتُهُ قَالَ قَالَ عَبُدُاللهِ اللهِ اللهِ عَمْرَ رَضِى الله عَنْهُمَا لَمَّا اَسُلَمَ عُمَرُ احْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوا صَبَا عُمَرُ وَانَا عُلَامٌ فَوُقَ ظَهْرِ اللَّهِي فَحَآءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ وَانَا عُلَامٌ فَوُقَ ظَهْرِ اللَّيْ فَحَآءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ وَانَا عُمَرُ فَمَا ذَاكَ فَانَا قَبْرَهُ فَمَا ذَاكَ فَانَا لَهُ جَارٌ قَالَ فَرُايُتُ النَّاسَ الصَدَّعُوا عَنْهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا الْعَاصَ ابْنَ وَآئِلٍ .

١٠٤٧ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابُنُ وَهَبِ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ اَنَّ سَالِمًا حَدَّثَةً عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ مَاسَمِعُتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ قَطُّ يَقُولُ إِنِّي لَاَظُنُّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذْمَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ فَقَالَ لَقَدُ اَحُطَاظَيِّي أَوُاِنَّ هَذَا عَلَى دِيْنِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْلَقَدُ كَانَ كَاهِنَهُمُ عَلَىَّ الرَّجُلَ فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَارَآيُتُ كَالْيَوُم اسْتُقُبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسُلِمٌ قَالَ فَانِّنِي اَعُزِمُ عَلَيُكُ إِلَّا مَا ٱخۡبَرُتَنِيُ قَالَ كُنۡتُ كَاهِنَهُمُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ قَالَ فَمَا أَعُجَبُ مَا جَآتَتُكَ بِهِ حِنِيَّتُكَ قَالَ بَيُنَمَا أَنَا يَوُمَّا فِي السُّوقِ حَاءَ تُنِيُّ أَغُرِفُ فِيْهَا الْفَزَعَ فَقَالَتُ: أَلَمُ تَرَالُحِنَّ وَإِبُلَاسَهَا وَيَأْسَهَا مِنْ م بَعُدِ إِنْكَاسِهَا وَلُحُوْقِهَا بِالْقِلَاصِ وَآخُلَاسِهَا قَالَ عُمَرُ صَدَقَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الِهَتِهِمُ إِذُ جَآءَ رَجُلُ بَعِجُلٍ فَذَبَحَةً فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ لَّمُ ٱسْمَعُ صَارِخًاقَطُ اَشَدَّ صَوُتًا مِنْهُ يَقُولُ يَا جَلِيْحُ اَمُرِّ نَحِيُحٌ رَّجُلٌ فَصِيُحٌ يَّقُولُ لَآاِلَةَ إِلَّا ٱنْتَ فَوَتَبَ الْقُوُمُ قُلْتُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ مَاوَرَآءَ هَذَا ثُمَّ نَادى يَاجَلِيُحُ آمُرٌ نَحِيُحٌ رَجُلٌ فَصِيحٌ يَّقُولُ لَآ

۱۰۳۲ علی بن عبداللہ سفیان عمرو بن دینار عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب حضرت عمراسلام لائے توان کے مکان کے چاروں طرف کفار کا اجتماع ہو گیاجو کہہ رہے تھے کہ عمراہ خوری سے کھرا ہے دین سے پھر گیا (ہم اسے قبل کردیں گے) میں اس وقت لڑکا تھا اپنے گھر کی حجت پر کھراتھا 'پھرایک آدمی ریشی قبا پہنے ہوئے آیا اور اس نے گھر کی حجت پر کھراتھا 'پھرایک آدمی ریشی قبا پہنے ہوئے آیا اور اس نے (کافروں سے ) کہا 'عمرا پندین سے پھر گیا تو کیا ہوا 'میں اس کا حمایتی ہوں 'ابن عمر نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ (بید اس کا حمایتی ہوں 'ابن عمر ہو گئے 'میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے انہوں نے کہا عاص بن وائل۔

۷ ۱۰۴۷ یکی بن سلیمان ٔ ابن و هب 'عمر 'سالم 'حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عراع کی چیز کے بارے میں جب بھی بیا سامیر اخیال اس میں ایسا ہے ' تو وہ آپ کے خیال کے مطابق ہی ہوتا ' ایک دن حفرت عرابیٹے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت آدمی کااد هرہے گزر موا ' تو آپ نے فرمایا ' یا تو میر اخیال غلط ہے یا یہ مخص اینے دین جاہلیت پر ہے 'یابیہ کا بن تھا 'اس آد می کو میر نے پاس لاؤ پس اسے بلایا گیا تو آپ نے اس سے یہی فرمایااس نے کہامیں نے آج کی طرح بھی نہیں دیکھاکہ مسلمان آدمی سے ایس باتیں کی گئی ہوں 'آپ نے فرمایا میں تجھ کو قتم دیتا ہوں کہ مجھے ضرور بتا 'اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں کا بن تھا آپ نے بوچھاجو باتیں کھے جدید نے بتائی ہیں ' ان میں سب سے زیادہ تعجب انگیز کون سی بات تھی 'اس نے کہاہاں ' ایک دن میں بازار میں جارہا تھا کہ وہ جدیہ میرے پاس آئی وہ خود خوفزدہ سی تھی' تواس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنات میں مگونساری کے بعد کسی قدر حیرت اور مایوسی پائی جاتی ہے 'اور وہ اونث والول اور چادر اور صنے والول (اہل عرب) کے تابع مو گئے ہیں ' حضرت عمر نے فرمایا سے کہتا ہے (کیونکہ) ایک دن میں بھی ان کے بتوں کے پاس سور ہاتھا کہ ایک آدمی نے ایک بچھڑ الا کر ذرج کیا ' پھر ایک چینے والا اتنی زور سے چیا کہ میں نے اس سے پہلے اتنی سخت آواز نہیں سی تھیں وہ کہہ رہا تھا کہ اے دسٹمن! ایک سیدھا معاملہ (ظاہر ہونے والا ہے) کہ ایک قصیح آدمی کمے گالا اله الا انت تو

إِلَّهُ إِلَّا انْتَ فَقُمُتُ فَمَا نَشِبُنَا أَنُ قِيْلَ هَذَا نَبِيٌّ .

1.٤٨ - حَدَّنَى مُحمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا يَكُ حَدَّنَا يَكُ حَدَّنَا يَكُ حَدَّنَا يَكُ حَدَّنَا قَيُسٌ قَالَ سَمِعتُ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِلْقَوْمِ: لَوْرَايْتُنَى مُوثِقِى عُمَرُ عَلَى الْإِسُلامِ آنَا وَأُخْتَهُ وَمَا اَسُلَمَ وَلَوْاَنَّ أُخُدًا انْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمُ بِعُثُمَانَ لَكَانَ مَحُقُوفًا آنُ يَّنْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمُ بِعُثُمَانَ لَكَانَ مَحُقُوفًا آنُ يَّنْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمُ بِعُثُمَانَ لَكَانَ مَحْقُوفًا آنُ يَّنْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمُ بِعُثُمَانَ لَكَانَ

٤٥٠ بَابِ إِنْشِقَاقِ الْقَمَرِ.

٩٠٤٩ حَدَّنَنَى عَبُدُاللهِ بَنُ عَبُدِالُوهَابِ حَدَّنَنَا سِعِبُدُ بُنُ آبِي عَبُدِالُوهَابِ حَدَّنَنَا سَعِبُدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ آهُلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ آهُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آهُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَينِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُرِيَهُمُ اليَّةً فَارَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَتَينِ حَتَّى رَاوُا حِرَآءً بَيْنَهُمَا .

١٠٥١ ـ عُدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ ابُنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعَفَرُ بُنُ رَبِيْعَةَ عَنُ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ عُتْبَةَ

لوگ کود کر بھاگے 'میں نے کہا میں تواس جگہ سے اس وقت تک نہ ہوں گاجب تک مجھے اس کے پیچھے کی چیز معلوم نہ ہو جائے پھر آواز آئی اے دشمن! ایک سیدھا معاملہ (ظاہر ہونے والا ہے) کہ ایک فصیح آدمی کہے گالا الله الا انت تومیں پھر اٹھ کھڑ اہوااور تھوڑے ہی عرصہ بعد چرچا ہونے لگا کہ یہ نبی ہیں۔

۸ ۱۰ ۴۸ محمد بن مثی کی اساعیل تیس سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن زیدسے قوم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عمر کے اسلام سے پہلے اپنے آپ کو اور ان کی بہن (فاطمہ ) کو دیکھا کہ عمر ہمیں باندھے ہوئے تھے اور جو حرکت تم نے حضرت عثان کے ساتھ کی ہے آگر اس وجہ سے احد پہاڑ پھٹ جائے تو بعید نہیں ہے۔

باب ۵۰ ۲۰ شق القمر كابيان ـ

9 م ۱۰ عبداللہ بن عبدالوہاب 'بشر بن مفصل سعید بن ابی عروبہ وہ اندہ 'حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ طلب کیا تو آپ نے انہوں آپ نے انہوں آپ نے انہوں کے انہوں نے حرا پہاڑ کوان دونوں کلڑوں کے در میان دیکھا ' یعنی وہ دونوں ککڑے اسے کہ حرا پہاڑ ان کے در میان نظر آ کراتے اسے در میان نظر آ رماتھا۔

• • • • ا عبدان 'ابو حمزہ ' عمش ' ابراہیم ' ابو معمر ' حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ (جب ) شق القمر کا معجزہ ظاہر ہوا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں تھے ' آپ نے فرمایا کہ گواہ رہنا اور چاند کا ایک ظرابہاڑ کی جانب چلا گیا تھا ' ابوالضحٰی فرمایا کہ گواہ رہنا اور چاند کا ایک ظرابہاڑ کی جانب چلا گیا تھا ' ابوالضحٰی نے بواسطہ مسروق ' عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ شق القمر مکہ میں ہوا اور اسی کے متا بع محمد بن مسلم ' ابن ابی تجیے' مجاہد ' ابو معمر نے عبداللہ سے حدیث روایت کی ہے۔

ا ۱۰۰ ـ عثمان بن صالح ، بکر بن مصر ، جعفر بن ربیعه ، عراک بن مالک ، عبید الله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود ، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وسلم كے زمانه ميں شق القمر ہو چكاہے۔

۵۲ ا ـ عمر بن حفص 'ان کے والد 'اعمش 'ابراہیم 'ابو معمر 'حضرت عبداللّٰد رضی اللّٰد عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شق القمر ہو چکاہے۔

باب ۱۵۷۱۔ مملکت حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا بیان حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری ہجرت کی جگہ خواب میں دیکھی ہے وہاں تھجوروں کے در خت (بکثرت) ہیں 'اور وہ دو پہاڑوں کے در میان ہے 'اس کے بعد جس نے ہجرت مدینہ کی طرف کی 'اور اکثر وہ لوگ بھی جو حبشہ ہجرت کر گئے تھے واپس آ گئے۔اس مضمون میں ابو موسیٰ اور اساء بھی نبی صلی واپس آ گئے۔اس مضمون میں ابو موسیٰ اور اساء بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

بُنِ مَسْعُودٍ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

١٠٥٢ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ حَدَّثَنَا آبِيُ حَدَّثَنَا آبِي مَعْمَرٍ عَنُ آبِي مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنُ آبِي مَعْمَرِ عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ انشَقَّ الْقَمَرُ. عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ انشَقَّ الْقَمَرُ. ١٥٤ بَابِ هِحُرَةِ الْحَبَشَةِ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُرِينتُ دَارَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُرِينتُ دَارَ هِحُرَتِكُمُ ذَاتَ نَحُلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ فَهَاجَرَ هِجُرَتِكُمُ ذَاتَ نَحُلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ فَهَاجَرَ مِن الْمَدِينَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنُ مَن هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ الِي الْمَدِينَةِ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ الْي الْمَدِينَةِ وَرَجَعَ عَامَّةً مَنُ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ الْي الْمَدِينَةِ وَرَجَعَ عَامَّةً مَنْ

فِيُهِ عَنُ اَبِيُ مُوسَى وَاسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

٣٥٠١ - حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجُعُفِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَحْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَدَّثَنَا عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ عَدِيَّ بُنِ عَدِيٍّ بُنِ عَدِيٍّ بُنِ عَدِيٍّ بُنِ عَدِيًّ بُنِ عَدِيًّ بُنِ عَدِيًّ بُنِ عَدِيًّ بُنِ عَبُدِيغُوثَ قَالَا بُنِ الْخَيَارِ اَحْبَرَةً اَنَّ الْمِسُورَ بُنِ عَبُدِيغُوثَ قَالَا لَهُ مَايَمُنَعُكَ اَنُ تُكلِّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ فِي اَحِيهِ لَعَ مُلَاللًا عُثْمَانَ فِي اَحِيهِ الْوَلِيْدِ بُنِ عُبَيْدُ اللهِ فَانتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ حَرَجَ الْوَلِيدِ بُنِ عُبَيْدُ اللهِ فَانتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ اللهِ مَنْكَ اللهِ اللهِ مِنْكَ اللهِ مِنْكَ اللهِ مِنْكَ الْمَرُءُ اعُودُ بِاللهِ مِنْكَ الْمِسُورِ وَ الْمَ الْمَوْدُ الْمَرْءُ الْمُورُةُ عَلَيْكَ حَاجَةٌ وَهِي اللهِ مِنْكَ الْمِسُورِ وَ الْمَ الْمَانَ الْمَرْءُ الْمُورُةَ عَلَيْكَ فَعَلَى اللهِ الْمَرْءُ الْمُورُةُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهِ مِنْكَ الْمِسُورِ وَ الْمَ الْمَانُ الْمَارِةُ عَلَيْكَ فَبَيْنَمَا اللهِ مَنْكَ الْمَالُونَ عَلَيْكَ فَبَيْنَمَا اللهِ مَنْكَ الْمَالُونَ عَلَيْكَ فَبَيْنَمَا اللهِ مَالِهُ مَا اللهِ مَنْكَ الْمُورُةُ مَالِكُونَ عَلَيْكُ فَبَيْنَمَا اللهِ عَبْدِينُونَ فَعَلَا اللهِ مَنْكَ الْمُرْءُ مَلُكُ اللهِ مَنْكَ الْمَارُةُ مَالِكُ فَلَيْكُ فَبَيْنَمَا اللهِ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالَكُ فَلَكُ الْمَامُونُ اللهِ مَالِكُ مَالْمُورُهُ مَالَاكُ فَلَكُ فَلِكُ فَلِيْكَ فَلِكُ مَالَمُونُ مَا الْمُورُةُ مَالِكُ مَالِكُ مَالَكُ فَلَيْكُ فَلِيَلُكُ فَلِيْكُ فَلَكُ اللهِ مَالِكُ مَالِكُ مُعَلِّلُهُ مَا الْمُعَلِي اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الْمُولُولُ الْمُلْكُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُلْكُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى الْمُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلِقُولُولُولُ اللهُ الْمُولُولُولُ اللهُ المُعْلِقُولُ

جَآءَ نِيُ رَسُولُ عُثُمَانَ فَقَالَا لِيُ قَدِ ابْتَلَاكَ اللَّهُ فَانْطَلَقُتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيُهِ فَقَالَ مَا نَصِيُحَتُكَ الَّتِي ذَكَرُتَ انِفًا قَالَ فَتَشَهَّدُتُّ ثُمَّ قُلُتُ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَٱنْزَلَ عَلَيُهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّن اسْتَجَابَ لِلهُ وَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَامَنُتَ بِهِ وَهَاجَرُتَ الْهِجُرَتَيُن الأُولَيَيْنِ وَصَحِبُتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَايُتُ هَدُيَةً وَقَدُ اكْثَرَ النَّاسُ فِي شَان الْوَلِيُدِ بُنِ عُقْبَةَ فَحَقٌّ عَلَيْكَ اَنُ تُقِيْمَ عَلَيُهِ الْحَدَّ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ آخِيُ آدُرَكُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ قُلتُ لَا وَلكِنُ قَدُ خَلُصَ إِلَى مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلُصَ إِلَى الْعَذُرَآءِ فِي سِتُرهَا قَالَ فَتَشَهَّدَ عُثُمَانُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدُ بَعَثْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَحَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَامَنُتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهَاجَرُتُ الْهِجُرَتَيُنِ الْأُولَيُنِ كَمَا قُلُتَ وَصَحِبُتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبَايَعْتُهُ وَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللَّهُ اَبَابَكُر فَوَاللَّهِ مَاعَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ ثُمَّ اسْتُخَلِفٌ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَاعَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ ثُمَّ اسْتُخُلِفُتُ أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمُ عَلَىَّ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَّا هَذِهِ الْآحَادِيْثُ الَّتِي تَبَلُّغُنِي عَنُكُمُ؟ فَأَمَّا مَاذَكُرُتَ مِنُ شَانِ الْوَلِيُدِ بُن عُقُبَةً فَسَنَاخُذُ فِيهِ إِنْ شَآءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ قَالَ فَجَلَدَ الْوَلِيدَ ٱربَعِينَ جَلْدَةً وَّ أَمَرَ عَلِيًّا أَن يُّجُلِدَةً وَكَانَ هُوَ يَجُلِدُهُ وَقَالَ يُونُسُ وَابُنُ آخِي

کہتے ہیں پھر میں نے تشہد پڑھااور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم كومبعوث فرمايا اور ان پر قرآن نازل فرمايا اور آپ ان لوگول میں سے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی اور اس پر ایمان لائے 'اور آپ نے بہل دو ہجر نیں راول حبشہ اور دوسری مدینہ کی جانب بھی کیں 'اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر آپ کی سیرت کو بھی دیکھا 'اوراب لوگ ولید بن عقبہ کے بارے میں بہت کچھ چہ میگوئیاں کر رہے ہیں 'لہذا آپ پر ضروری ہے کہ اس پر حد جاری کریں ' تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے بھیتے! کیاتم نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں 'کیکن آپ کے حالات اس طرح معلوم ہیں جس طرح کنواری لڑی کواس کے پردہ میں معلوم ہوتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عثان نے تشہد روھ كر فرماياكه ب شك الله تعالى نے محمد صلى الله عليه وسلم كوحت كے ساتھ مبعوث فرمایاہ اور آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے اور میں نے الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی وعوت پر لبیک کبی اور میں محمد صلی الله علیه وسلم کی لائی ہوئی چیزوں پر ایمان لایا 'اور میں نے تمہارے قول کے مطابق پہلی دو ہجر تیں بھی کیں اور میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ رہا 'اور آپ سے بيعت بھي کی ' بخدانه تومیں نے اُن کی نافرمانی کی اور نہ ہی دھو کہ دیا 'حتیٰ کہ اللہ تعالی نے آپ کووفات دی چراللہ تعالی نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تو بخدا میں نے ان کی بھی نہ فرمانی کی اور نہ دھو کہ دیا 'پھر حضرت عمرٌ خلیفہ ہوئے تو بخدا! میں نےان کی بھی نہ نا فرمانی کی ہے اور نہ دھو کا دیاہے ' پر مجھے خلیفہ بنایا گیا تو کیا تم پر میر االیاحق نہیں ہے جو پہلے خلفاء کا مجھ پر تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ' تو آپ نے فرمایا چھرید کسی باتیں ہیں جو مجھے تمہاری طرف سے پینے ربی ہیں 'اور تم نے ولید بن عقبہ کے بارے میں جوذ کر کیاہے توانشاء اللہ تعالی ہم اس کے بارے میں حق پر عمل کریں گے وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے ولید کے جالیس کوڑے مارنے کا فیصلہ کیا اور حضرت علیٰ کو کوڑے مارنے کا تھم دیا اور حضرت علیٰ ہی کوڑے مارا کرتے تھے 'اور یونس زہری کے تبیینج نے بواسطه زبرى افليس لى عليكم من الحق مثل الذى كان لهم

روایت کیاہے۔

۱۰۵۴ محد بن مثن کی کی اسام ان کے والد حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے اس گر جاکا تذکرہ کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا جس میں تصویریں ہی تضویریں تھیں۔ پھر انہوں نے اس گر جاکا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک علیہ وسلم سے بھی کیا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر یہ لوگ معجد بناتے اور اس میں یہ تصویر نقش کرتے تھے کید لوگ قیامت کے دن اللہ تعالی کے نزدیک بدترین مخلو قات میں سے ہیں۔

100%۔ حمیدی سفیان اسحاق بن سعید سعیدی ان کے والدام خالد بنت خالد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی بکی تھی جب حبشہ سے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے ایک جادر اوڑھنے کے لئے دی جس میں در ختوں وغیرہ کی تصویریں تھیں او آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہاتھ پھیر کر فرمارہ تھے کیے ایجھے ہیں؟ کیے ایجھے ہیں؟ حمیدی کہتے ہیں سناہ بمعنی حسن (ایجھے ہیں؟ کیے ایجھے ہیں؟ کیے ایجھے ہیں؟ حمیدی کہتے ہیں سناہ بمعنی حسن (ایجھے ایکے) ہے۔

۱۹۵۰ کی بن جماد 'ابو عوانه 'سلیمان 'ابراہیم 'علقمه 'حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کو جب آپ ہمیں (حالت بمب آپ نماز پڑھ رہے ہوئے 'قوسلام کرتے 'آپ ہمیں (حالت نماز میں) جواب دیتے 'چرجب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے تو ہم نے آپ کو (حالت نماز میں) سلام کیا 'گر آپ نے جواب نہیں دیا (بعد فروغ) ہم نے عرض کیایار سول اللہ! ہم آپ کو سلام کرتے سے تو آپ جواب دیا کرتے سے تو آپ جواب نہیں دیا؟ تو تھے تو آپ جواب نہیں دیا؟ تو آپ بی میں نے ابراہیم سے پوچھا آپ کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا میں اسے دل میں جواب دے لیتا ہوں۔

۵۰۱۔ محمد بن علاء 'ابواسامہ ' برید بن عبدالله 'ابوبردہؓ حضرت ابو موکیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں الزُّهُرِيِّ عَنِ الزُّهُرِيِّ اَفَلَيْسَ لِيُ عَلَيْكُمُ مِّنَ النَّهُرِيِّ اَفَلَيْسَ لِيُ عَلَيْكُمُ مِّنَ النَّهُرِيِّ الْمَارِيِّ الْمُعَلِيِّ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

أَدُونَ وَ اللّهُ عَنُهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَ الْمُثَنَّى حَدَّنَا يَحُيٰى عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَ الْحَيْسَةَ رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيُرُ فَذَكَرَنَا لِللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولِيْكَ إِذَا كَانَ فِيهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولِيْكَ إِذَا كَانَ فِيهُمُ الرَّحُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوُا عَلَى كَانَ فِيهُمُ الرَّحُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوُا عَلَى قَبْرِهِ مَسْحِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِيكَ الصَّورَ ٱللّهِكَ شِرَارُ الْحَلَقِ عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ .

٥٠٥ - حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ آبِيهِ حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ سَعِيُدِ السَّعِيُدِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ أَمِّ خَالِدٍ بِنُتِ خَالِدٍ قَالَتُ قَدِمُتُ مِنُ اَرِيهِ السَّعِيُدِيُ عَنَ آبِيهِ السَّعِيُدِيُ عَنَ آبِيهِ السَّعِيُدِيُ عَنَ آبِيهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَصِيصَةً لَهَا آعُلَامٌ فَحَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَمِيصَةً لَهَا آعُلَامٌ فَحَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَمِيصَةً اللهَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَمُسَحُ الْاَعُلَامُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ سَنَاهُ سَنَاهُ سَنَاهُ قَالَ الْحُمَيْدِيُ يَعْنِي حَسَنْ حَسَنْ حَسَنْ.

١٠٥٦ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَا اللهِ عَنُ عَلَقَمَةَ اللهِ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدَاللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنّا نُسَلِّمُ عَلَى عَنُ عَبُدَاللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنّا نُسَلِّمُ عَلَى النّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وسَلّمَ وَهُوَ يُصَلّى فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَقُلنَا يَارَسُولَ اللهِ إِنّا كُنّا نُسَلّمُ عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدُ عَلَيْنَا فَقُلنَا يَارَسُولَ اللهِ إِنّا كُنّا نُسَلّمُ عَلَيْهُ فَلَمُ تَرُدُ عَلَيْنَا فَقُلنَا يَارَسُولَ اللهِ إِنّا كُنّا نُسَلّمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُ عَلَيْنَا قَالَ إِنّ فِي الصّلوةِ شُعُلًا فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ كَيْفَ تَصْنَعُ آنتَ قَالَ اللهِ أَنْتَ قَالَ أَرُدُ فِي نَفْسِي .

١٠٥٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّثَنَا آبُوُ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بُنُ عَبُدِاللّهِ عَنُ آبِي بُرُدَةَ

عَنُ آبِي مُوسِّي رَضِي اللَّهُ عَنُهُ بَلَغَنَا مَخُرَجُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ بِالْيَمَنِ فَرَكِبُنَا سَفِيْنَةً فَٱلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا الِّي طَالِبِ فَاقَمْنَا بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقُنَا جَعُفَرَبُنَ آبِي طَالِبٍ فَاقَمْنَا مِعَةً حَتَّى قَدِمُنَا فَوَافَقُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُمُ ٱنْتُمُ يَا آهُلَ السَّفِينَةِ هِجُرَتَانِ.

٤٥٢ بَابِ مَوُتِ النَّجَاشِيّ .

١٠٥٨ حَدَّنَنَا الرَّبِيعُ حَدَّنَنَا ابُنُ عُييُنَةَ عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ عَنُ جَابِرِ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ مَاتَ النَّجَاشِيُّ مَاتَ النَّجَاشِيُّ مَاتَ النَّجَاشِيُّ مَاتَ النَّجَاشِيُّ مَاتَ النَّجَاشِيُّ مَاتَ النَّومُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُوْمُوا فَصَلُّوا عَلَى الْحِيْكُمُ اَصُحَمَةً .

١٠٥٩ حَدَّثَنَا عَبُدُالْاَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةً اَلَّ يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً اَلَّ عَطَآءً حَدَّثَهَا مَعُنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى الله عَنْهُمَا اَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيّ فَصَفَفُنَا وَرَآءً ةً وَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِيُ اَوِالثَّالِثِ .

١٠٦٠ - حَدَّنَنِيُ عَبُدُاللهِ بَنُ آبِيُ شَيْبَةَ حَدَنَنَا يَرِيُدُ عَنُ سَلِيُم بُنِ عَبُدُاللهِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَنَنَا يَرِيُدُ عَنُ سَلِيُم بُنِ حَيَّانَ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ النَّعَا اللهُ عَلَيْهِ النَّعَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٠٦١ - حَدَّنَنَا زُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا آبِيُ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَيْ ٱبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ وَابُنُ الْمُسَيَّبِ آنَّ آبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ظہور کی خبر پینچی توہم بین میں تھے ہم ایک کشتی میں سوار ہوئے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آکر مشرف باسلام ہوں 'گر ہماری کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاثی کے پاس جا پھینکا 'تو دہاں ہمیں جعفر بن ابی طالب مل گئے 'ہم ان ہی کے ساتھ مقیم رہے 'حتی کہ ہم (مدینہ) واپس آئے توہم آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس وقت ملے جب آپ نے خیبر فتح کیا اور آپ نے فرمایا تمہارے لئے اے کشتی والو! دو ہجر تیں باعتبار ثواب کے ہیں۔

باب ۴۵۲ نجاش (شاه حبشه) کی وفات کابیان۔

۱۹۵۰ - ابوالربیع 'ابن عیبینہ 'ابن جر تج' عطاء حضرت جابر رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس روز نجاشی کی و فات ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ایک صالح آدمی کا انقال ہو گیا 'لہذا اٹھ کھڑے ہو' اپنے بھائی اصحمہ (نجاشی کے جنازہ) کی نماز بڑھو۔

۱۰۵۹ عبدالاعلیٰ بن حماد' یزید بن زریع' سعید' قمادة' عطاحضرت جابر بن عبدالله انساری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نجاشی (کے جنازہ) کی نماز پڑھی' تو آپ کے پیچھے ہم صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے' تو میں (آپ کے پیچھے) دوسری یا تیسری صف میں تھا۔

۱۰۲۰ عبدالله بن ابی شیبه 'یزید' سلیم بن حیان 'سعید بن بینار حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے (شاہ حبشه جس کانام) اصحمه نجاشی تھا (کے جنازہ) کی نماز پڑھی تو آپ نے اس میں چار تکبیریں کی۔عبدالصمد نے اس کی ہے۔

۱۲۰۱۔ زہیر بن حرب 'یعقوب بن ابزاہیم' ان کے والد' صالح بن شہاب' ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن اور سعید بن میتب شعضرت ابوہر ہرہ مضالتہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کوشاہ حبشہ کی وفات کی خبر اسی دن دے دی جس دن ان کا

اَخُبَرَهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَعِی لَهُمُ النَّحَاشِیَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِی الْیَوْمِ الَّذِی مَاتَ فِیْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِاَخِیکُمُ وَعَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِی سَعِیدُ بُنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِی سَعِیدُ بُنُ الْمُسَیَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَیْرَةً رَضِی الله عَنهُ انحُبَرَهُمُ الله عَنهُ الله عَنهُ الحُبَرَهُمُ الله عَليهِ وسَلَّمَ صَفَّ الله عَليهِ وسَلَّمَ صَفَّ بِهِمْ فِی الْمُصَلِّی فَصَلِّے عَلیهِ وَکَبَرَ اَرْبَعًا.

٤٥٣ بَاب تَقَاسُمِ الْمُشُرِكِيُنَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ .

١٠٦٢ حَدَّنَا عَبُدُالَعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَ حَدَّنَى ابْرَ شِهَابٍ عَنُ ابْرَ شِهَابٍ عَنُ ابْنِ شَهَابٍ عَنُ ابْنِ شَهَابٍ عَنُ رَخِي سَلَمَةً بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ ابْنِ شَهَالٍ مَلْقَلَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ بِحَيْفِ بَنِي كَنَانَةً حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى اللهُ بِحَيْفِ بَنِي كَنَانَةً حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى اللهُ اللهُ بِحَيْفِ بَنِي كَنَانَةً حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى اللهُ اللهُ

٤٥٤ بَابِ قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ.

مُ مَ مَ اللّهُ عَدُّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحَلَى عَنُ اللّهِ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّنَا عَبُدُاللّهِ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّنَا عَبُدُاللّهِ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّنَا عَبُدُاللّهِ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِالْمُطَّلِبِ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ مَا اللّهُ عَنْهُ قَالَ لِلنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ مَا اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ مَا اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ مَا وَيَعُضَبُ بِكَ قَالَ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِّنُ نَّارٍ وَيَعُضَاحٍ مِّنُ نَّارٍ وَيَعُلُولُوا الْاسَفَلِ مِنَ النَّارِ . وَلَوْلَا النَّالُ مَحُمُودٌ حَدَّنَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

أَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ ابُنِ الْمُسَيَّبِ

عَنُ آبِيُهِ أَنَّ آبَا طَالِبٍ لَّمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ دَحَلَ

عَلَيُهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعِنْدَةً

انقال ہواتھا 'اور آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی نماز جنازہ کے ذریعہ ان کے لئے استغفار کرو 'صالح 'ابن شہاب سعید بن میتب حضرت ابو ہر روہ ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں صحابہ کو صف بستہ کھڑا کیا اور ان (یعنی نجاشی کے جنازہ) کی نماز پڑھی تو آپ نے چار تکبریں کہیں۔

باب ۵۳-رسول الله صلی الله علیه وسلم (کی مخالفت) پر مشرکین کا (آپس میں عہد و پیان کر کے) قشمیں کھانے کا

۱۷۰۱۔ عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد 'ابن شہاب 'ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن حضرت ابوہر ریورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ حنین کاارادہ فرمایا تو کہا کل انشاءاللہ ہمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا جہاں مشرکوں نے کفر پر جے رہے (کی) فتم کھائی ہے۔

باب ۵۴ مرابوطالب کے قصد کابیان۔

بيان\_

۱۰۱۳ مدد کی سفیان عبدالملک عبداللد بن حارث حفرت عباس بن عبدالملک عبداللد عنه سے دوایت کرتے بیں کہ انہوں عباس بن عبدالملک اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے چھا اور چھا اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے اور چھا اور چھا اور چھا نفع پنچایا کو نکہ وہ آپ کی حمایت کرتے تھے اور آپ کی طرف داری میں (مخالفوں پر) عصم کیا کرتے تھے ' تو آپ نے فرمایا کہ وہ صرف مخنوں تک آگ میں ہیں 'اور اگر میں نہ ہو تا تو وہ دوز خ کے نجلے طبقہ میں ہوتے۔

۱۰ ۱۳ محمود عبدالرزاق معمر نزهری ابن مینب این والد سے دالد سے دوایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے (اس وقت) ابوطالب کے پاس ابوجہل بھی تھا تو آپ نے ان سے فرمایا اے

أَبُوجَهُلٍ فَقَالَ أَى عَمِّ قُلُ لَآ اِللهَ اللهُ كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَاللهِ فَقَالَ أَبُوجَهُلٍ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ أَبِي أُمَيَّةً يَا إَبَا طَالِبٍ تَرُغَبُ عَنُ مِلَّةٍ عَبُدِالْمُطَّلِبِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ عَلَى مِلَّةِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ عَلَى مِلَّةِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ فَلَمُ يَزَالا يُكَلِمَانِهِ حَتَّى قَالَ الجُرُشَىءِ كَلَّمَهُمُ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِي وَلَا يَكُلِمَانِهِ وَسَلَّمَ لَاَسْتَغُفِرَنَّ لَهُ فَقَالَ النَّبِي وَالَّذِينَ امَنُوا مَالَمُ أَنَّهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاستَغُفِرَنَّ لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاستَغُفِرَنَّ لَهُ مَا أَنَّهُم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاستَغُفِرَنَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاستَغُفِرَنَّ لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاستَغُفِرَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاستَغُفِرَنَّ لَكُ أَنُوا أُولِى قُرُبِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانُوا أُولِى قُرُبُ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ كَانُوا أُولِى قُرُبِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَبْدِي وَلَوْ كَانُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَبْدِي اللهُ ا

1.70 حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللهِ بُنِ خَبَّابٍ اللَّيثُ حَدَّنَا ابُنُ الْهَادِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ خَبَّابٍ عَنُ اَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعً النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنفُعُهُ شَفَاعَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجُعَلُ فِي فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنفُعُهُ شَفَاعَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجُعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَيُلُغُ كَعُبِيهِ يَعُلِي مِنهُ دِمَاعُهُ. ضَحُضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَيُلُغُ كَعُبِيهِ يَعُلِي مِنهُ دِمَاعُهُ. مَن حَمُزَةً حَدَّنَنا بُنُ اللهِ حَالِمَ وَالدَّرَاوَرُدِيُّ عَنُ يَزِيدَ بِهِذَا وَقَالَ ابْنُ حَمُزَةً حَدَّنَا اللهِ وَقَالَ تَعْلَى مِنهُ أُمُّ دِمَاعِهُ.

میرے پچاصرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجے 'تو میں اللہ کے ہاں
اس کی وجہ سے (آپ کی بخشش کے لئے) عرض و معروض کرنے کا
مستحق ہو جاؤں گا۔ تو ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو
طالب تم عبد المطلب کے دین سے پھرے جائے ہو' بس یہ دنوں
برابر ان سے یہی کہتے رہے حتی کہ ابو طالب نے ان سے جو آخری
بات کہی وہ یہ تھی کہ (میں) عبد المطلب کے دین پر مر تا ہوں' تو
بات کہی وہ یہ تھی کہ (میں) عبد المطلب کے دین پر مر تا ہوں' تو
کا سخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لئے اس وقت
تک استغفار کرتار ہوں گاجب تک مجھے روکانہ جائے تو یہ آیت نازل
ہوئی نبی اور ایمان والوں کے لئے مناسب نہیں ہے کہ مشر کین کے
لئے استغفار کریں' اگر چہ وہ ان کے قرابتد ار ہوں جب کہ انہیں یہ
ظاہر ہو چکا کہ وہ دوز خی ہیں اور یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جے
چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔

10 10 - عبدالله بن یوسف کیف ابن ہاد عبدالله بن خباب حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چھا(ابوطالب) کاذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ امید ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت پچھ نفع دے جائے گی کہ وہ آگ کے درمیانی درجہ میں کردیئے جائیں گے کہ آگ ان کے فول تک پہنچے گی جس سے ان کاد ماغ کھولنے لگے گا۔

۱۹۶۱۔ ابراہیم بن حمزہ 'ابن الی حازم اور درا دردی 'یزید سے اس طرح روایت ہے (فرق میہ ہے کہ اس روایت میں ہے کہ بجائے دماغ کے ) بھیچہ کھولنے لگے گا۔

باب ۵۵م۔ شب اسراء کی حدیث اور آیت قرآنی ہے وہ ذات جورانوں رات اپنے بندے (محمر صلی اللہ علیہ وسلم) کو مسجد حرام سے مسجد اقصلٰی تک لے گئی کا بیان۔

1014 یکی بن بکیر ایب عقیل ابن شہاب ابو سلمہ بن عبدالرحل حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ معراج کے سلسلہ میں جب قریش نے میری تکذیب کی تومیں جمر میں کھڑا ہو گیا کی الله تعالی نے میرے سامنے بیت المقدس کو میں کھڑا ہو گیا کی الله تعالی نے میرے سامنے بیت المقدس کو

فِى الْحِجُرِ فَجَعَلَ اللَّهُ لِيُ بَيْتَ الْمَقُدَسِ فَطَفِقُتُ أُخْبِرُهُمُ عَنُ ايَاتِهِ وَآنَا آنُظُرُ اِلَيْهِ .

٤٥٦ بَابِ الْمِعْرَاجِ.

١٠٦٨\_ حَدَّثَنَا هُدُبَّةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحُيلي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ مَالِكِ بُنِ صَعِصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدَّثَهُمُ عَنُ لَيُلَةٍ أُسُرِىَ بِهِ بَيْنَمَا آنَا فِي الْحَطِيُمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِ مُضْطَحِعًا إِذُ آتَانِي اتٍ فَقَدُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِّهِ اللَّى هَذِهِ فَقُلُتُ لِلْحَارُودِ وَهُوَ اللي حَنْبِي مَا يَعْنِيُ بِهِ قَالَ مِنُ ثُغُرَةٍ نَحُرِهِ اللَّى شِعُرَتِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنُ قَصِّهِ اللي شَعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي ثُمَّ أَتِيْتُ بِطَسُتٍ مِّنُ ذَهَبِ مَّمُلُوءَ وِ آلِيمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِي ئُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُتِينُتُ بِدَآبَّةٍ دُوْنَ الْبَغُلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ ٱبْيَضَ فَقَالَ لَهُ الْحَارُ وُدُ هُوَالْبُرَاقُ يَا آبَا حَمْزَةً قَالَ ٱنَسٌ نَعَمُ يَضَعُ خَطُوَهُ عِنْدَ ٱقُصٰى طَرُفِهِ فَحُمِلُتُ عَلَيْهِ فَانَطَلَقَ بِي جِبُرِيلُ حَتَّى آتَى السَّمَآءَ الدُّنيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلً مَنُ هَذَا قَالَ جِبُرِيْلُ قِيْلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدُ أُرُسِلَ الِّذِهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلُ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَجِيُءُ جَآءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهُا ادَمُ فَقَالَ هَٰذَا ٱبُوكَ ادَمُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِح النَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَحَتَّى آتَى السَّمَآءَ الثَّانِيَةَ فَاسْنَفْتَحَ قِيْلُ مَنُ هَذَا قَالَ حِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ أُرُسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيُءُ جَآءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَا يَحُيٰى وَعِيُسْى وَهُمَا ابْنَا ٱلْخَالَةِ قَالَ هٰذَا يَحُنِي وَعِيُسْي فَسَلِّمُ عَلَيْهُمَا

منکشف فرما دیا ' سومیں قریش کو اس کی علامتیں بتانے لگا اور بیت المقدس میری نظروں کے سامنے تھا۔

باب ۵۲ مراج کابیان۔

١٠٦٨ مدبه بن خالد 'هام بن يجيٰ ، قاده 'حضرت انس بن مالك 'مالك بن صعصعہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے صحابہ کے سامنے شب اسر ا (معراج) کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا که میں حطیم میں اور (مجھی حطیم کی جگه جمر) کہا الیٹا تھاکہ ایک آنے والا میرے پاس آیا پس اس نے (میر اسینہ) یہاں سے وہاں تک جاک کر ڈالا 'روای کہتا ہے کہ میں نے جارود سے جو میرے پہلومیں بیٹے ہوئے تھے بوچھا یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ حلقوم سے زیر ناف تک ' تواس نے میرا قلب نکالا پھرایمان سے لبریز سونے کا ایک طشت میرے پاس لایا گیا پس میرادل د هویا گیا ' پھر (وہیں) رکھ دیا گیا ' پھر میرے یاس نچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک سفید جانور لایا گیا' جارود نے (حضرت انس سے بوچھا) کہ اے ابو حزہ وہ براق تھا؟ تو انس نے کہا ہاں! وہ اپنے معتبائے نظر پر اپنا قدم ر کھتا تھا' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمات بیں کہ مجھے اس پر سوار کر دیا گیا 'اور وہ مجھے لے کر اڑا حتی کہ آسان دنیا پر آیا تواس کا دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جریل ایو چھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محد (صلی اللہ علیه وسلم) بوچها كياء أنبيس بلايا كياب ؟ كهالال! كها كياخوش آريد، كتني بهترين تشریف آوری ہے ' چر دروازہ کھول دیا جب اندر پنجا تو وہاں حضرت آدم کود یکھاجریل نے کہایہ آپ کے والد آدم ہیں 'انہیں سلام سیجئے میں نے انہیں سلام کیا توانہوں نے جواب دیااور کہااے نی صالح اور پسر صالح خوش آمدید' پھر جبریل اوپر کو چلے حتی کہ دوسرے آسان پر بہنچ اور دروازہ تھلوانا جاہا بو چھا گیا کون ہے؟ کہا جريلً يو جها تمهارے ساتھ كون ہے "كہا محمد (صلى الله عليه وسلم) بوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں! کہا گیا خوش آمدید آپ کی تشریف آوری کتنی مبارک ہے ' پس دروازہ کھول دیاجب میں آندر پېنچا تو وہاں یخیٰ اور عیسٰی (علیماالسلام) کو دیکھااور وہ دونوں خالہ زاد بمائی ہیں 'جریل نے کہا یہ کی اور علی ہیں انہیں سلام سیجئے 'میں

نے انہیں سلام کیا ، توانہوں نے جواب دے کر کہا برادر صالح اور نبی صالح خوش آمدید ، پر جریل مجھے تیرے آسان پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوانا جاہا یو چھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل، یو چھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمر صلی اللہ علیہ وسلم ' پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے 'کہاہاں! کہا گیاخوش آمدید، آپ کی تشریف آوری کتنی اچھی ہے اور دروازہ کھول دیا' جب میں اندر پہنچا تو وہاں یوسف (علیہ اللام) كوديكها جريل نے كہايہ يوسف ہيں 'انہيں سلام سيجة 'ميں نے انہیں سلام کیا توانہوں نے جواب دے کر کہااے برادر صالح اور نی صالح خوش آمدید ' پھر جریل مجھے اوپر لے کر چڑھے حتی کہ چوتھے آسان پر بہنچے اور دروازہ کھلوانا جاہا پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جریل ' یو چھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد (صلی الله علیه وسلم) يوجها كيا انهيس بلايا كيا ہے؟ كها بان! كها كيا خوش آمديد، كتني اچھی تشریف آوری ہے آپ کی 'پھر دروازہ کھول دیا 'جب میں اندر حفرت ادریس (علیہ السلام) کے پاس پہنچا، تو جریل نے کہا یہ ادریس ہیں انہیں سلام کیجے ، میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کہااہے برادر صالح اور نبی صالح خوش آمدید ' پھروہ مجھے لے کراوپر چڑھے ،حتی کہ پانچویں آسان پر پہنچے اور دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جریل پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ كهامحمر (صلى الله عليه وسلم) يو چهاكيوانهيس بلايا كياب ؟ كهامال كهاكيا خوش آمدید آپ کی تشریف آور ی کتنی اچھی ہے 'جب میں اندر پہنچا توحضرت بارون (عليه السلام) ملے 'جبريل نے كہايہ بارون بيل ا نہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا توانہوں نے جواب دے کر کہاخوش آمدید! برادر صالح اور نبی صالح ، پھر جبریل لے کر مجھے اوپر چڑھے 'حتی کہ چھٹے آسان پر بہنچے اور در دازہ کھلوانا چاہا پو چھا گیا کون ہے؟ کہا جریل 'پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہامحد (صلی الله عليه وسلم) يو چھا گياانبيس بلايا گيا ہے؟ كہا ہاں 'كہا گيا خوش آمديد! آپ كاتشر يف لاناكتنامسرت بخش بے 'جب ميں اندر پنجاتو حضرت موی (علید السلام) سے ملا جریل نے کہاید موسیٰ ہیں انہیں سلام کیجئے 'میں نے انہیں سلام کیا توانہوں نے جواب دے کر کہاخوش آمدید! برادر صالح اور می صالح جب میں آگے برها تو موی رونے

فَسَلَّمُتُ فَرَدًّا ثُمٌّ قَالَا مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِى اِلَى السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ فَاسُتَفَتَحَ قِيُلَ مَنُ هَذَا قَالَ حِبُرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مُّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ أُرُسِلَ اِلَّيْهِ قَالَ نَعَمُ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَجِيءُ جَآءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ قَالَ هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِالْآخ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَبِي حَتَّى أَتَى السَّمَآءَ الرَّابِعَةَ فَاسُتَفَتَحَ قِيُلَ مَنُ هَذَا قَالَ جِبُرِيُلُ قِيُلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَال مُحَمَّدٌ قِيُلَ اَوَ قَدُ ٱرُسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ فَيَعْمَ الْمَجِيءُ جَآءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ الِي اِدْرِيْسَ قَالَ هَذَا إِدُرِيْسُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ تُمُّ صَعِدَ بِي حَتَّى النَّهُ اللَّهُمَآءَ النَّحَامِسَةُ فَاسُتَفْتَحَ قِيُلَ مَنُ هَذَا قَالَ حِبْرِيُلُ قِيْلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قِيْلَ وَقَدُ أُرُسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَجِيُءُ جَآءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُوُنُ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدٌّ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَبِي حَتَّى أَتَى السَّمَآءَ السَّادِسَةَ فَاسُتَفْتَحَ قِيْلَ مَنُ هَذَا قَالَ جِبُرِيْلُ قِيْلَ مَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدُ أُرْسِلَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيُءُ جَآءَ فَلَمَّا خَلَصُتُ فَإِذَا مُوسْى قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيُهِ فَرَدٌ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِح فَلَمَا تَحَاوَزُتُ بَكَى قِيْلَ لَهُ مَايُبُكِيُكَ قَالَ اَبُكِي لِآنًا غُلَامًا بُعِثَ بَعُدِي يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنُ أُمَّتِهِ آكُثُرُ مَنُ يَّدُخُلُهَا مِنُ أُمَّتِي ثُمَّ

لگےان سے بو چھا گیا آپ کیوں رور ہے ہیں؟ کمنے لگے اس لئے رور ہا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان کو (نی بناکر) بھیجا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے ' پھر جریل مجھے ساتویں آسان پرلے کر گئے اور انہوں نے دروازہ کھلوانا عِابِابِهِ حِما گیا کون ہے؟ کہامحمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بو حِما کیاا نہیںِ بلایا گیا ہے 'کہا ہاں کہا گیا خوش آمدید! آپ کی تشریف آوری کتنی بہترین ہے 'جب میں اندر پنجاتو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) ملے جریل نے کہایہ آپ کے والد ہیں انہیں سلام سیجئے 'میں نے انہیں سلام کیا ' توانہوں نے جواب دے کر کہا ' پسر صالح اور نبی صالح خوش آمدید ' پھر میرے سامنے سدرة المنتبی کو ظاہر کیا گیا ' تواس کے کھل (مقام) ہجر کے منکوں کی طرح اور اس کے بے ہاتھی کے کانوں کی طرح (بوے) تھے 'اور میں نے وہاں جار نہریں د میصین دو پوشیدہ اور دو ظاہر ' میں نے کہااہے جبریل پیہ دو نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہادوپوشیدہ نہریں تو جنت کی ہیںاور دو ظاہر نہریں تو نیل و فرات ہیں' پھر میرے سامنے بیت معمور پیش کیا گیا۔ پھر مجھے شراب ' دودھ اور شہر کا ایک ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ میں نے دودھ لے لیا تو جریل نے کہا یمی فطرت ہے جس پر آپ ہیں اور اس پر آپ کی امت رہے گی ' پھر میرے اوپر بومیہ بچاس نمازیں فرِض ہوئیں 'میں واپس ہوایہاں تک کہ حضرت موی کے پاس سے گزرا توانہوں نے دریافت کیا آپ کو کیا تھم ملاہے؟ آپ نے فرمایا یومیہ پچاس نمازوں کا تھم ملاہے ، حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت یومیہ بچاس نمازیں ادا نہیں کر سکتی۔ بخداا میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کرلیا ہے اور بنی اسر ائیل کے ساتھ بہت شخت بر تاؤ کیاہے ' لہذا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائے اور اپنی امت کے لئے تخفیف کی در خواست کیجئے 'میں واپس آگیا تواللہ تعالیٰ نے (پہلے پانچ پهر دوسرې مرتبه اورپانچ يعني کل) د س نمازيں معاف فرمادي<sup>ن ، پ</sup>هر میں حضرت موسیٰ کے پائل آیا توانہوں نے ویباہی کہا پھر میں واپس گیااور الله تعالی نے (دومرتبه میں) دس نمازیں پھر معاف فرمادیں۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس واپس گیااور اللہ تعالی نے دو مر تبہ میں وس نمازیں معاف فرمادیں۔ پھر میں حضرت موسی کے پاس واپس آیا

صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَآءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلُ قِيْلَ مَنُ هَذَا قَالَ جِبُرِيْلُ قِيْلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيُلَ وَقَدُ بُعِثَ الِيَّهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَحِيُءُ جَآءَ فَلَمَّا خَلَصُتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيُمُ ۚ قَالَ ۚ هَٰذَا أَبُوكَ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّكَامَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ رُفِعَتُ لِى سِدُرَةُ المُنتَهَى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَحَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثُلُ اذَان الْفِيلَةِ قَالَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتُهِي وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنَّهَارٍ نَهُرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهُرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَاهَٰذَانِ يَاجِبُرِيُلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهُرَانِ فِي الْحَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ثُمَّ أَتِيتُ بِإِنَآءٍ مِّنُ حَمْرٍ وَّإِنَآءٍ مِّنُ لَّهِنٍ وَّإِنَآءٍ مِّنُ عَسَلٍ فَاَحَدُٰتُ اللَّهُنَّ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ ٱنْتَ عَلَيْهَا وَ أُمَّتُكَ نُّمَّ فُرِضَتُ عَلَى الصَّلَوَاتُ خَمُسِينَ صَلوٰةً كُلُّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرُتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرُتَ قَالَ أُمِرُتُ بِخَمُسِيْنَ صَلوْةً كُلَّ يَوُم قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَإِ تَسُتَطِيعُ خَمُسِينَ صَلوٰةً كُلَّ يَوُمٍ وَّانِّي وَاللَّهِ قَدُ جَرَّبُتُ النَّاسَ قَبُلَكَ وَعَالَحُتُ بَنِي إِسُرَآئِيُلَ اَشَدَّ الْمُعَالَحَةِ فَارُجعُ اِلِّي رَبُّكَ فَاسُأَلُهُ التَّخْفِيُفَ لِأُمَّتِكَ فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشُرًا فَرَجَعُتُ اللي مُوْسَى فَقَالَ مِثْلَةُ فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنِّى عَشُرًا فَرَجَعُتُ اِلَى مُوسَلَى فَقَالَ مِثْلَةً فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَنِّى عَشُرًا فَرَجَعُتُ اِلَى مُوْسَى فَقَالَ مِثْلَةً فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعُتُ فَقَالَ مِثْلَةً فَرَجَعُتُ فَأُمِرُتُ بِخَمْسٍ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوُم فَرَجَعُتُ اِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرُتَ قُلُتُ أُمِرُتُ بِخَمْس صَلَوَاتٍ كُلَّ

يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ
كُلُّ يَوْمٍ وَإِنِّى قَدُ جَرَّبُتُ النَّاسَ قَبُلَكَ
وَعَالَحُتُ بَنِى إِسُرَآئِيلَ اَشَدَّ الْمُعَالَحَةِ فَارُحِعُ
إِلَى رَبِّكَ فَاسَالَهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ سَالَتُ
رَبِّى حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنَ اَرْضَى وَأُسَلِمُ قَالَ وَبَيْ وَلَكِنَ اَرْضَى وَأُسَلِمُ قَالَ فَلَكَ فَلَمَّا جَاوَزُتُ نَادى مُنَادٍ اَمُضَيْتُ فَرِيْضَتِى وَخَفَّفُتُ عَنْ عِبَادِى .

- ١٠٦٩ حَدَّنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا عُمْرٌ و عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا جَعَلْنَا الرُوُيَا اللَّهُ عَنُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا جَعَلْنَا الرُوُيَا اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيُلَةً أَرِيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيُلَةً أُرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْلَةً أُرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْلَةً المُعُونَةَ فِي الْقُرُانِ قَالَ هِي شَحَرَةُ الزَّقُومِ. المَنْكُونَةَ فِي الْقُرُانِ قَالَ هِي شَحَرَةُ الزَّقُومِ. المَنْكَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بُمَكَةً وَبَيْعَةِ الْعَقَبَةِ.

١٠٧٠ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّنَنَا عَنبَسَهُ حَدَّنَنَا يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَحْبَرَنِي عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ دَعُبِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ عَبُدِاللَّهِ بُنَ كَعُبٍ وَكَانَ مَالِكٍ يُحَدِّنُ حَيْنَ عَمِى قَالَ سَمِعُتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّنُ حَيْنَ تَحَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

توانہوں نے پھر وہی کہا ہیں پھر واپس گیا تو پانچ نمازیں پھر معاف
ہوئیں 'اور جھے ہومیہ دس نمازوں کا تھم ہوا 'پھر واپس آیا تو حضرت
موئی نے پھر وہی کہا ہیں پھر واپس گیا تو (پانچ نمازیں پھر معاف
ہوئیں 'حق کہ اب) جھے ہومیہ پانچ نمازوں کا تھم ہوا ہیں پھر حضرت
موئی کے پاس آیا توانہوں نے پوچھا آپ کو کیا تھم ملاہے ؟ ہیں نے
کہا ہومیہ پانچ نمازوں کا 'انہوں نے کہا آپ کی امت ہومیہ پانچ نمازیں
نہیں پڑھ سی اور ہیں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تج بہ کر لیاہ اور
نمائیل کے ساتھ سخت بر تاؤکیا ہے 'الہذاوالی جا کرا اپ رب
نمائر اسکیل کے ساتھ سخت بر تاؤکیا ہے 'الہذاوالی جا کرا اپ رب
میں نے اللہ تعالی سے اتنی (زیادہ) درخواست کی کہ اب جھے (مزید
میں نے اللہ تعالی سے اتنی (زیادہ) درخواست کی کہ اب جھے (مزید
میں نے اللہ تعالی سے اتنی (زیادہ) درخواست کی کہ اب جھے (مزید
میں نے اللہ تعالی سے اتنی (زیادہ) درخواست کی کہ اب جھے (مزید
میں نے اللہ تعالی سے اتنی بوصا تو ایک منادی نے آوازدی کہ میں نے
اپنافریضہ جاری کردیا اور اپ بندوں سے شخفیف کردی۔

۱۹۹- حمیدی سفیان عمرو عکرمہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہ سے آیت قرآنی اور وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا وہ صرف لوگوں کے امتحان کے لئے تھا کی تغییر میں ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ آنکھ کی رویت ہے جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اس رات جس میں آپ کو بیت المقدس تک سیر کرائی گئی و کھائی گئی میں آپ کو بیت المقدس تک سیر کرائی گئی و کھائی گئی گئی ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں شجرہ ملعونہ سے مراد تھوہر لعنی سینڈ کا در خت ہے۔

باب ۵۷ مرد انصار کے وفود رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں مکه اور بیعت العقبہ میں جانے کابیان۔

• 2 • ا۔ یچیٰ بن بکیر 'لیٹ 'عقیل 'ابن شہاب (دوسری سند) احمد بن صالح 'عنیسہ 'یونس 'ابن شہاب 'عبدالرحمٰن بن عبدالله بن کعب بن مالک 'کعب بن مالک کے نابینا ہونے کے بعد ان کو پکڑ کرلے جانے والے عبدالله بن کعب حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپناوہ قصہ جب وہ غزوہ تبوک میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پیچے رہ گئے تھے سایا اور پوراوا قعہ سایا 'ابن بکیر کہتے ہیں کہ ان کے قصے میں یہ بھی تھا کہ میں سب (بیعت) عقبہ میں کہتے ہیں کہ ان کے قصے میں یہ بھی تھا کہ میں سب (بیعت) عقبہ میں

عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي عَزُوةِ تَبُوكَ بِطُولِهِ قَالَ ابْنُ بُكْيُرٍ فِي حَدِيْثِهِ وَلَقَدُ شَهِدُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيُلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاتَقُنَا عَلَى الْإِسُلامِ وَمَا أُحِبُّ اَنَّ لِي بِهَا مَشُهَدَ بَدُرٍوَ اِنُ كَانَتُ بَدُرٌ أَذُكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا.

1.۷۲ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا مُلِيًّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ عَمُرٌ و يَقُولُ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ شَهِدَبِيُ خَالَاى الْعَقَبَةَ قَالَ أَبُو عَبُدِاللَّهِ قَالَ ابُنُ عُيَيْنَةَ خَالَاى الْبُنُ عُيَيْنَةً أَحُدُهُمَا الْبَرَاءُ بُنُ مَعُرُورٍ.

١٠٧٣ حَدَّنْيِيُ اِبْرَاهِيْيُمُ بُنُ مُوسْنِي اَنْحَبَرَنَا

هِ شَامٌ أَنَّ ابُنَ جُرِيُجِ أَخْبَرَهُمُ قَالَ عَطَآءٌ قَالَ جَابِرٌ أَنَا وَأَبِي وَخَالِي مِنُ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ. جَابِرٌ أَنَا وَأَبِي وَخَالِي مِنُ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ. ١٠٧٤ مِ حَدَّنَا ابْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَقُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا ابْنُ أَحِي ابْنِ يَقُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا ابْنُ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي آبُو اِدُرِيسَ عَائِدُ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحُولُهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَخُولُهُ وَلَا تَعْمُونِي عَلَى اللهِ وَمَنَ اللهِ وَمَنُ اللهِ وَمَنُ اصَابَ اللهِ فَمَنُ وَقِي مِنْكُمُ فَلَا تَعُصُونِي بِهِ فِي الدُّنِيَا فَهُولُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنِيَا فَهُولُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنِيَا فَهُولُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنِيَا فَهُولَةً مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ بِه فِي الدُّنِيَا فَهُولَةً مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ بِه فِي الدُّنِيَا فَهُولَةً مَنْ وَلَا تَعْمُولُهُ فَي اللهِ فَمَنَ اللهِ فَمَنْ اللهِ فَمَنُ اللهِ فَمَنْ اللهِ فَمَنَ اللهِ فَمَنَ اللهِ فَمَنَ اللهُ فَا مُؤْمُولُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنِيَا فَهُولَةً مَا مُؤْمُولُهُ فَلَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِتَ بِهِ فِي اللهِ فَمَنَ اللهِ فَالْمَا اللهُ فَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُهُ وَلَهُ الْمُؤْمِلُهُ اللهِ فَاللّهُ وَمَنَ اللّهِ وَمَنَ الْمَالِهُ الْمُؤْمِلُهُ اللهُ وَالْمَا الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ الْمُؤْمُولُهُ الْمُؤْمُولُهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْم

كَفَّارَةٌ وَمَنُ اَصَابَ مِنُ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ

رسول الله صلی علیہ وسلم کے ساتھ تھا 'جب کہ ہم نے اسلام پر قائم رہنے کاعہد و پیان کیا تھا اور مجھے اس کے بدلہ میں بدر کی حضوری پسند نہیں (۱) اگر چہ لوگوں میں بدر کازیادہ تذکرہ ہے۔

120-1- على بن عبدالله اسفيان عمرو عبار بن عبدالله رضى الله عنه بسے روايت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كہ مجھے ميرے دونوں ماموں (بيعت) عقبه ميں لے گئے تھے امام بخارى فرماتے ہيں كه ابن عيمينه في كہاا يك ان ميں سے براء بن معرور تھے۔

۱۰۷۳ ابراہیم بن موکیٰ ہشام 'ابن جریج' عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابڑنے فرمایا کہ میں میرے والد اور میرے دونوں ماموں اصحاب (بیعت)عقبہ میں سے تھے۔

۲۵۰۱ - ایجاق بن منصور ایعقوب بن ابراہیم ابن شہاب کے کھتیجا بن شہاب ابوادریس عائد اللہ عضرت عبادہ بن صامت سے جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر میں شریک تھے اور آپ کے اصحاب لینتہ العقبہ میں سے تھئر وایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگر دصحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ نے فرمایا آو اور میرے ہاتھ پر بیعت کروکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرفالور نہ چوری کرفانہ زفانہ اپنی اولاد کو قتل کرفانہ کوئی ایسابہتان باند ھناجو تم اپنے ہاتھ پاؤں کے در میان افتر اء کرولار نہ کی ایس بہتا اور جواس میں سے کی بات کی اور المحل فران اور کی بات کی قورہ کرے گا تو اس کا تو اس کا تو اس کی بات کی تو وہ فران کرے گا تو یا تو وہ نیا میں اسے بچھ سز اوی جائے گی تو وہ و نیو میں بات کی بات کی دنیوی سز ااس کے لئے کفارہ ہے (یا) خلاف ورزی کر تا ہے اور اسے و دنیا میں بچھ سز اوری کر تا ہے اور اسے و دنیا میں بچھ سز انہیں ملتی 'بلکہ اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی فرما تا ہے تو دنیا میں کہ میز انہیں ملتی 'بلکہ اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی فرما تا ہے تو دنیا میں کہ میز انہیں ملتی 'بلکہ اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی فرما تا ہے تو اس کا معالمہ اللہ کے سپر دہے ،اگر وہ چاہے تو (آخرت میں) سز ادے اس کا معالمہ اللہ کے سپر دہے ،اگر وہ چاہے تو (آخرت میں) سز ادے اس کا معالمہ اللہ کے سپر دہے ،اگر وہ چاہے تو (آخرت میں) سز ادے

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے عقبہ کی رات جو بیعت کی اس میں اپٹی شرکت کودہ غز وَہ بدر میں شرکت پر فضیلت دیتے تھے اس لیے کہ یہ بیعت ابتداء اسلام میں لی مجی اور اس سے اسلام پھیلا ہجرت مدینہ کی راہ ہموار ہوئی، اسلامی مملکت اور اسلام کی بنیاد مضبوط ہوئی۔

فَامُرُهُ اِلَى اللهِ اِنْ شَآء عَاقَبَهُ وَاِنْ شَآءَ عَفَاعَنُهُ قَالَ فَبَايَعُتُهُ عَلَى ذٰلِكَ .

١٠٧٥ حَدِّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَزِيُدَ الْبُنُ عَنُ يَزِيُدَ الْبُنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنُ آبِي الْحَيْرِ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ قَالَ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى مِنَ النَّقَبَآءِ الَّذِيْنَ بَايَعُنَاهُ عَلِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ بَايَعُنَاهُ عَلِي اَنُ لَانُشُرِكَ اللَّهِ صَلَّى بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَانُشُرِكَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفُسَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَشُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا نَتَهِبَ وَلَا نَعُصِى بِالْجَنَّةِ اللَّهِ عَلَيْنَا مِنُ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ .

٤٥٨ بَابِ تَزُوِيُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَآئِشَةَ وَقُدُ وَمِهَا الْمَدِيْنَةَ وَبِنَآئِهِ
 مَا .

١٠٧٦ حدَّنَى فَرُوة بُنُ أَبِي الْمَغُرَآءِ حَدَّنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً وَشِي اللهُ عَنُهَا قَالَتُ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ وَآنَا بِنْتُ سِتِ سِنِينَ فَقَدِمُنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بُنِ حَزُرَجِ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي الْعَرِي فَوقِي جُميمةً فَآتَتُنِي الْمَورِثِ مُوحِي مُومِي فَوقِي جُميمة فَآتَتُنِي الْمَورِثِ بَنِ مَوْرَجِ وَمَعِي مَوْرَاحِ اللهُ وَالِي لَهِي الْمَعْرِي اللهُ وَالْمَي اللهُ وَالْمَي اللهُ وَالْمَي اللهُ وَاللهِ وَالْمَي اللهُ وَاللهِ وَالْمَي اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالل

اور اگر چاہے تو معاف فرما دے عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی آ تخضرت سے اس کی بیعت کی۔

20-1- قتیہ ایث بزید بن ابی حبیب ابوالخیر و منا بحی حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ان نقیبوں میں تھا جنہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیعت کی تھی وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے جنت کے وعدہ پر بیعت کی تھی کہ ہم الله تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے ، بیعت کی تھی کہ ہم الله تعالی نے بیوری نہ کریں گے ، اور بس کے قبل کو الله تعالی نے حرام کیاہے ہم اسے قبل نہ کریں گے ، اور لوٹ مار نہ کریں گے اور نہ کریں گے اور نہ کی نافرمانی کریں گے ، اگر ہم اس کی تعیل کریں تو جنت ملے گی۔ اور اگر خلاف ورزی کریں گے تواس کا فیصلہ الله کے حوالہ ہوگا۔

باب ۵۸م۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عاکثہ ا سے نکاح کرنے اور ان کا مدینہ میں آنے اور ان کی رخصتی کا

بيان\_

12-1- فردہ بن ابی المغراء علی بن مسہر 'ہشام 'ان کے والد حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر چھ سال کی تھی 'کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا پھر ہم (ہجرت کر کے) مدینہ آئے ' توبی حارث بن خزرج (کے مکان) میں اترے ' پھر جھے (اتناشدید) بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے ' پھر (ایک دن) میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ حمولے میں بیٹھی تھی کہ میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں ' کانوں تک رہ گئے واز دی ' میں ان کے پاس چلی گئی حالا نکہ جھے اور جھے زور سے آواز دی ' میں ان کے پاس چلی گئی حالا نکہ جھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے ' انہوں نے میر اہاتھ کپڑ کر ایک مکان کے دروازہ پر کھڑ اکر دیا 'میر اسانس پھول رہا تھا حتی کہ ذرا دم میں دم آیا ' پھر انہوں نے تھوڑ اپانی لے کر میرے منہ اور سر پر انساری عور توں کو دیکھا نہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک فال کے انساری عور توں کو دیکھا نہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ ' میری والدہ نے توانہوں نے بھے ان کے حوالہ کر دیا ' پھر دو پہر کے ساتھ آؤ ' میری والدہ نے توانہوں نے بھے ان کے حوالہ کر دیا ' پھر دو پہر کے والہ کر دیا ' بھر تھ نے ہول کے حوالہ کر دیا ' بھر ان کے حوالہ کر دیا ' بھر تھ تھ کو ان کے حوالہ کر دیا ' بھر تھ تھ کو ان کے حوالہ کر دیا ' بھر تھ کے حوالہ کر دیا ' بھر تھ کے حوالہ کر دیا ' بھر کے حوالہ کر دیا ' بھر تھ کے حوالہ کر دیا ' بھر کے حوالہ کر دیا ' بھر تھ کے حوالہ کر دیا ' بھر کے حوالہ کر دیا ہو کہ کے حوالہ کر دیا ہوں کہ کھوں کے حوالہ کر دیا ہوں کی کھر کے دیا ہوں کے خوالہ کی کھر کے دیا ہوں کی کھر کے دیا ہوں کی کھر کی کھر کے دی کھر کے دی کھر کے دو کہر کے دو کہر کے دو کہر کے دو کی کھر کے دی کھر کے دو کھر کے دو کہر کے دو کہر کے دو کھر کے دو کہر کے دو کہر کے دو کھر کے د

دیا 'اس وقت میری عمر نوسال کی تھی۔

22. الد معلی و بیب بشام بن عروہ ان کے والد حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہیں نے تہیں ( اکاح سے پہلے ) خواب میں دوم رہ ریشی کپڑوں ہیں لپٹا ہواد یکھااور (مجھ سے ) کہا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں ، جب میں نے اس کپڑے کو ہٹایا ، تو تم نظر آئیں ، میں نے کہااگر یہ منجاب اللہ ہے تو وہ اسے پوراکر کے رہے گائ میں اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے تین سال پہلے حضرت خدیجہ کا انقال ہو گیا تھا ، تو ہوا نے کہ وہیل دو میں دو سال کی عربی رفعن ان کی عربی رفعن وسل کی عربی رفعن ان کی عربی رفعن میں رفعنی ان کی عربی رفعن کے دولی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے موجب کہ ہوئی۔

باب ۵۹ سرنی صلی اللہ علیہ وسلم ادر آپ کے اصحاب کا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا بیان عبداللہ بن زید اور ابوہر روایت کرتے ہیں ابوہر روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار میں ایک فرد ہوتا 'اور ابو موئی ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھاہے کہ میں کہ سے ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں مجور کے در خت (بکثرت) ہیں تو میرے خیال میں آیا کہ وہ بیامہ یا ہجرہے لیکن وہ مدینہ لیمنی پڑب تھا۔

40 1- حمیدی سفیان اعمش ابودائل سے روایت کرتے ہیں کہ ہم خباب کی عیادت کو گئے اوانہوں نے فرمایا کہ ہم نے محض لوجہ اللہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی او ہمارا تواب اللہ تعالی کے بہاں ہو گیا اگر ہم میں سے بعض حضرات (دنیاسے) اس حال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ ضُحَى فَاسُلَمَتُنِىُ الِيُهِ وَآنَا يَوُمَفِذٍ بِنُتُ تِسُع سِنِيُنَ .

١٠٧٧\_ حَدَّثَنَا مُعَلِّى حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوَةً عَنُ عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ أُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيُنِ اَرْى اَنَّكِ فِي سَرَقَةٍ مِّنُ حَرِيُرِ وَيُقَالُ هَذِهِ اِمُرَآتُكَ فَآكُشِفُ عَنُهَا فَاِذَا هِيَ أنُتِ فَاقُولُ إِنْ يَّكُ هِذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِهِ. ١٠٧٨ ـ حَدَّنَييُ عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ تُؤُفِّيتُ خَدَيْحَةُ قَبُلَ مَخُرَجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلُّمَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ فَلَبِثَ سِنَيْنِ آوُ قَرِيْبًا مِّنُ ذٰلِكَ وَنَكَحَ عَآثِشَةَ وَهِيَ بِنُتُ سِتِّ سِنِيُنَ ثُمَّ بَنِي بِهَا وَهِيَ بِنُتُ تِسُع سِنِيُنَ. ٤٥٩ بَابِ هِحُرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ الِّي الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ زَيْدٍ وَٱبُوٰهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَولَا الْهِجُرَةُ لَكُنُتُ امْرَاءً مِّنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَآيَتُ فِي الْمَنَامِ آنِّيُ أَهَاجِرُ مِنُ مَّكَّةَ الِّي ٱرُضِ بِهَا نَحُلُّ فَلَهَبَ وَهَلِيٰ اِلِّي أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْهَجَرُ فَاِذَا هِيَ الْمَدِيْنَةُ

٢٠٧٩ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِئُ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَآثِلِ يَقُولُ عُدُنَا حَبَّابًا فَقَالَ هَاجَرُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نُرِيُدُوجُهَ اللَّهِ فَوَقَعَ آجُرُنَا عَلَى

اللهِ فَمِنَّا مَنُ مَضَى لَمُ يَاخُذُ مِنُ اَجُرِهِ شَيْئًا مِنْهُمُ مُصُعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوُمَ أُحدِ وَتَرَكَ نَمَرَةً فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَابِهَا رَأْسَةً بَدَتُ رِجُلاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجُلَيْهِ بَدَأً رَاسَةً فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنُ نُغَطِّى رَأْسَةً وَنَجُعَلَ عَلَى رِجُلَيْهِ شَيْئًا مِّنُ إِذُخِرٍ وَمِنَّا مَنُ آيَنَعَتُ لَهُ تُمُرَثَةً فَهُوَ يَهُدِبُهَا .

رَيُدٍ عَنُ يَّحٰيٰى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَمُ مَحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَمُ مَحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَمُ مَحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَمُ مَحْمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَمُ مَعْتُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ النّبِيَّةِ فَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ اللّي يَقُولُ الْاَعْمَالُ بِالنِيَّةِ فَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ اللّي يَقُولُ الْاَعْمَالُ بِالنِيَّةِ فَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ اللّي دُنيَا يُصِيبُهَا أَوِامُرَأَةٍ يَتَزَ وَّجُهَا فَهِجُرَتُهُ اللّي مَاهَاجَرَ اللّهِ وَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ اللّي اللهِ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِجُرَتُهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِجُرَتُهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِجُرَتُهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِجُرَتُهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِجُرَتُهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِجُرَتُهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِجُرَتُهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِجُرَتُهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهِ مَرَاهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهُ وَسُلُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهُ وَسَلّمَ فَهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهُ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وَسَلّمَ فَهُ وَلَا لَعُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَلَهُ وَسَلّمَ فَاللّهِ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وسَلّمَ وَسُلُولِهِ مَلَيْهُ وسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وسَلّمَ وسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ وسُولِهِ مَلْهِ وسَلّمَ وسَلّمُ وس

1 • ٨١ ـ حَدَّنَى استحاق بن يَزِيد الدَّمَشُقِی حَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّنَنِى اَبُو عُمَرٍ و الْاَوْزَاعِی عَنُ عَبُدَة بُنِ اَبِی لَبَابَةَ عَنُ مُحَاهِدِ بُنِ جَبُرِالْمَكِّی آنَّ عَبُدَاللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِی الله بُن عُمَرَ رَضِی الله عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَاهِخَرَةً بَعُدَالْفَتُح .

رَبَاحٍ قَالَ زُرُتُ عَآئِشَةً مَعَ عُبَيْدِ بُنِ آبِيُ رَبَاحٍ قَالَ زُرُتُ عَآئِشَةً مَعَ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرِ اللَّيُثِيِّ فَسَالْنَاهَا عَنِ الْهِجُرَةِ الْيَوْمَ قَالَتُ كَانَ الْمُؤُمِنُونَ يَفِرُّا أَحَدُهُمُ بِدِينِهِ الِي اللهِ تَعَالَى وَالِي رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَحَافَةً أَنُ يُفْتَنَ عَلَيْهِ فَامَّا اليَّوْمَ فَقَدُ أَظَهَرَ اللَّهُ الْإِسُلَامَ وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّةً جَيْتُ شَآءَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَنِيَّةً.

میں چلے گئے کہ انہوں نے (دنیا میں) اس کا کچھ بھی اجرنہ لیا 'انہیں دنیا میں راحت نہ ملی 'انہیں میں سے مصعب بن عمیر ٹیں 'جو جنگ احد میں شہید ہوئے اور صرف ایک کمبل انہوں نے چھوڑ اجب ہم کفن میں اس سے ان کا سر ڈھانچے 'تو پیر کھل جاتے اور جب پیر ڈھانچے تو سر کھل جاتے اور جب پیر دھانچے تو سر کھل جاتا 'تو ہمیں آنخضرت نے یہ حکم دیا کہ ہم ان کا مر (تواس کمبل سے) ڈھانپ دیں اور ان کے پاؤں پراذ خرگھاں رکھ کرانہیں چھپادیں 'اور ہم میں بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان کے لئے ان کا پھل یک گیا اور وہ اسے تو ڈکر کھارہے ہیں۔

۱۰۸۰۔ مسدد' حماد بن زید کیل' محمد بن ابراہیم' علقمہ بن و قاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساہے کہ اعمال کا دارو مدار نیت پرہے' جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یاکسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہوگی' تو اس کی ہجرت اس کام کے لئے کسی جائے گی اور جس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہجرت کی ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کام کیلئے کہی جائے گی۔

۱۰۰۱۔ اسحاق بن بزید دمشقی' یکیٰ بن حزه 'ابو عمر واوزا گی' عبدہ بن ابولبابہ ' مجاہد بن جر مکی' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ فتح (مکہ) کے بعد ہجرت باتی نہیں رہی۔

۱۰۸۲- اوزائی عطابن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر لیٹی کے ہمراہ حضرت عائشہ کی زیارت کے لئے گیا تو ہم نے ان سے ہجرت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اب ہجرت نہیں ہے ( پیچیلے زمانہ میں ہجرت کا منشا یہ تھا کہ ) مسلمان اپنے دین کو (محفوظ رکھنے کے لئے ) اللہ ورسول کی طرف فتنہ میں پڑجانے کے خوف سے بھاگ کر آئے تھے 'لیکن اب اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا 'لہذا اب کوئی جہاں جی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے 'البتہ جہاد اور نیت کا ثواب ملتا ہے۔

1 · A ٣ حَدَّنِي زَكَرِيَّاءُ بُنُ يَحُيٰى حَدَّنَا ابُنُ نَمَيْرٍ قَالَ هِشَامٌ فَاخْبَرَنِى آبِي عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَّ سَعُدًا قَالَ: اللهُمَّ إِنَّكَ تَعُلَمُ رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَّ سَعُدًا قَالَ: اللهُمَّ إِنَّكَ تَعُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولُكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْرَجُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْرُبُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَقَالَ ابَالُ بُنُ يَزِيْهَ حَدَّنَنَا وَبَيْنَهُمُ وَقَالَ ابَالُ بُنُ بُنُ يَوْمِ كَذَّبُوا وَعَنَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُمْ وَقَالَ اللهُ مُنْ عَوْمٍ كَذَّبُوا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُولُهُ وَالْمَرْبُولُهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا وَالْمُوا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

١٠٨٤ حَدَّنَنَا مَطَرُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّنَنَا رُوحٌ
 حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّنَنَا عِكْرَمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ
 رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَمَكَثَ بِمَكَّةَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَمَكثَ بِمَكَّةً لَكَثَ عَشْرَةً سَنَةً يُولِئِي اللَّهِ ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِحْرَةِ فَهَاجَرَ عَشُرَ سِنِينَ وَمَاتَ وَهُوَا بُنُ ثَلَاثٍ
 وَسِيَينَ .

٥٨٠٨ حَدَّنَى مَطُرُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّنَا رَوُحٌ بُنُ عُبَادَةً حَدَّنَا زَكَرِيَّآءُ بُنُ اِسُحَاقَ حَدَّنَا عَمُرُ و بُنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشُرَةً وَتُوفِي وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وسِتِينَ .

١٠٨٦ - حَدَّنَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنَ ابِي النَّضُرِ مَوْلَى عُمَر ابُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ ابَي النَّضُرِ مَوْلَى عُمَر ابُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ ابَي عَنَى ابْنَ حُنَيْنِ عَنُ ابَي سَعِيْدِ النَّهِ عَنُ عَبَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ حُنيَنٍ عَنُ ابَكِ سَعِيْدِ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اللَّهُ بَيْنَ ان يُؤْتِيَةً مِن زَهْرِةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ بَيْنَ ان يُؤْتِيةً مِن زَهْرِةِ الدُّنْيَا مَا صَلَّى الْمَنْبَرِ فَقَالَ مَا عَنَدَةً فَبَكَى اللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

۱۹۵۰ - ذکریا بن کی ابن نمیر 'شام 'ان کے والد ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ حضرت سعد کہا کرتے تھے اے اللہ توجانا ہے کہ جھے تیری راہ میں جہاد کرنا کی سے اتنا پیند نہیں ' جتنا اس قوم سے ہے جس نے تیرے رسول کی کلڈیب کی کہ انہیں (ان کے وطن سے) نکالا (یعنی قریش سے) اے اللہ میر اخیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور ان کے در میان سے لڑائی ختم کر دی ہے 'اور ابان بن یزید نے بشام ان کے والد اور حضرت عائشہ کے واسطے سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں من قوم کذبوا نبیك واحر جوہ من قوبہ من قوبش۔

۱۰۸۴۔ مطربن فضل 'روح' ہشام' عکر مہ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی ' آپ مکہ میں تیرہ سال اس حال میں کہ آپ پروحی نازل ہوتی تھی ' تھہرے رہے ' پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے ہجرت کی (حالت میں) دس سال (مدینہ میں گزادے) اور تریسٹھ سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا

۱۰۸۵ مطرین فضل 'روح بن عبادہ 'زکریا بن اسحاق 'عمر و بن دینار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے بعدر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال رہے اور آپ کی عمر مبارک تربیٹھ سال کی تھی جب کہ آپ کی وفات ہوئی۔

۱۹۸۱- اساعیل بن عبدالله 'مالک 'عربن عبیدالله کے آزاد کردہ غلام ابوانس 'عبید بن حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مرض وفات میں منبر پر تشریف فرما ہوئے 'اور آپ نے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے اپنے ایک بندہ کو اختیار دیا کہ وہ دنیااور اس کی ترو تازگی کو اختیار کرلے 'یااللہ کے پاس جو نعتیں ہیں انہیں اختیار کرلے 'تواس بندہ نے اللہ کے پاس جو نعتیں ہیں انہیں اختیار کرلے 'تواس بندہ نے اللہ کے پاس والی نعتوں کو اختیار کرلیا (یہ سن کر) ابو بکر رو پر نے اور عرض کیایار سول اللہ! ہم آپ پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں (رادی کہتا ہے) کہ ہمیں حضرت ابو بکر پر تجب ہو ااور

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنُ عَبُدٍ
خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ اَلُ يُّوْتِيَةً مِنُ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ
مَاعِنُدةً وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِابَآئِنَا وَأُمَّهَاتِنَا
فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهِ مَن اَمَنِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهِ مَن اَمَنِ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبَا بَكُمٍ وَلَو كُنْتُ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبَا بَكُمٍ وَلَو كُنْتُ اللهُ عَلَيْهِ فَاللهِ اَبَا بَكُمْ وَلَو كُنْتُ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبَا بَكُمْ وَلُوكُنْتُ اَبَا بَكُمْ اللهُ عَلَيْهُ فَى المَسْجِدِ خَوْحَةً اللهُ عَلَيْهِ المَسْجِدِ خَوْحَةً اللهُ عَلَيْهِ المَسْجِدِ خَوْحَةً اللهِ اللهُ عَوْحَةً المِسْجِدِ خَوْحَةً اللهِ عَنْ المَسْجِدِ خَوْحَةً اللهِ بَكْمٍ اللهُ عَوْلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ المَسْجِدِ خَوْحَةً أَيْنَ بَكُورٍ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ المَسْجِدِ خَوْحَةً أَيْمُ بَكُورٍ .

١٠٨٧ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَٱخْبَرَنِي عُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَآثِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا زَوُجَ النَّبِيّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَتُ: لَمُ اَعُقِلُ اَبُوَتَّى قَطُّ اِلاَّوَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَلَمُ يَمُرُّ عَلَيْنَا يَوُمُّ إِلَّا يَأْتِينَا فِيُهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَّعَشِيَّةً فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسُلِمُونَ خَرَجَ أَبُوبَكُرٍ مُهَاجِرًا نَحَوَ أَرُضِ الْحَبُشَةِ حَتَّى بَلَغَ بَرَكَ الَّغِمَادِلَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَّةِ وَهُوَ سَيَّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ آيُنَ تُرِيدُ يَا آبَا بَكْرٍ فَقَالَ ٱبُوٰہَکْرِ ٱنْحَرَجَنِیُ قَوْمِیُ فَٱرِیْدُ اَلَ اُسِیْحَ فِی الْأُضِ وَأَعُبُدَ رَبِّي قَالَ ابُنُ الدَّغِنَةِ فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَابَكُو لَا يَخُرُجُ وَلَا يُخْرَجُ إِنَّكَ تَكْسِبُ المَعُدُّومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَقُرِى الضَّيُفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَآثِبِ الْحَقِّ فَإِنَّالَكَ جَارٌ إِرْجِعُ وَاعْبُدَ رَبُّكَ بِبَلَدِكَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَطَافَ ابُنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشُرَافِ

لوگوں نے کہااس بڑھے کو تو دیکھو کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندہ کا حال بیان فرمارہ ہیں کہ اللہ نے اس کو دنیا کی تر و تازگی اور اپنے پاس کے انعامات کے در میان اختیار دیا 'اور یہ بڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو آپ پر فدا کرتے ہیں 'اور روہا ہے کیکن چندروز کے بعد جب آپ کا وصال ہو گیا 'تو ہم یہ راز سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر گیوں روئے تھے 'حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علہ وسلم کو ہی اختیار دیا گیا تھا گویا آپ کی و فات کی طرف اشارہ تھا جسے ابو بکر سمجھ گئے تھے 'اور حضرت ابو بکر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے اور آپ نے فرمایا کہ اپنی رفاقت اور مال کے اعتبار سے جھ پر عالم تھے اور آپ نے فرمایا کہ اپنی رفاقت اور مال کے اعتبار سے جھ پر خطیل (دوست حقیق) بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا لیکن اسلامی دوسی (کافی) شہد میں سوائے ابو بکر گر کے در یچہ کے اور کوئی در یچہ خلیل (دوست حقیق) بنا تا تو ابو بکر گر کے در یچہ کے اور کوئی در یکھوں کوئی در یکھوں کوئی کائی کائی نہ در ہے۔

١٠٨٧ يي بن بكير 'ليث 'عقيل 'ابن شهاب 'عروه بن زبير"رسول الله صلى عليه وسلم كى زوجه حضرت عائشه رضى الله عنهاسے روايت كرتے ہيں وہ فرماتی ہيں كہ جب سے ميں نے ہوش سنجالا تواہيے والدین کودین (اسلام) سے مزین پایااور کوئی دن ایسانہ ہوتا تھاجس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم صبح وشام دونوں وقت جارے یہاں تشريف نه لاتے موں 'جب مسلمانوں كو ستايا جانے لگا' تو حضرت ابو بكرٌ باراده جمرت حبش (گھرے) نكلے حتى كه جب (مقام) برك انعمادتك بينيج 'توابن الدغنه سے جو (قبيله) قاره كاسر دار تھاملا قات ہو گئی 'اس نے یو چھااے ابو بکر کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے میری قوم نے نکال دیاہے 'میں چاہتا ہوں کہ سیاحی کروں اوراپیے رب کی عبادت کروں 'ابن الد غنہ نے کہاکہ اے ابو بکر"تم جیما آدمی نه نکل سکتاہے نه نکالا جاسکتاہے 'تم فقیر کی مدد کرتے ہو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہو 'بے کسوں کی کفالت کرتے ہو 'مہمان کی ضیافت کرتے ہو 'اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہو 'میں تمہارا حامی ہوں' چلولوٹ چلواور اہنے وطن میں اپنے رب کی عبادت کرو 'چنانچہ آپ ابن الد غنہ کے ساتھ واپس آئے ' پھر ابن الدغنہ نے شام کے وقت تمام اشر اف

قریش میں چکر لگایا اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسا آدمی نہ تو نکل سکتا ہاورنہ نکالا جاسکتاہے "کیاتم ایے مخص کو نکالتے ہوجو فقیر کی مدد كرتا ہے 'رشتہ دارول كے ساتھ سلوك كرتا ہے ' بے كسول كى کفالت کرتا ہے ، مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے اور حق کی (راہ میں پیش آنے والے مصائب) میں مدد کرتاہے ' پس قریش نے ابن الدغنه كي امان سے انكار نه كيا 'اور ابن الدغنه سے كہاكہ ابو بكر سے کہہ دو کہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں 'گھر میں نماز پڑھیں اور جو جی چاہے پڑھیں اور ہمیں اس سے تکلیف نہ دیں 'اور زور سے نہ پڑھیں ، کیو کر ہمیں خوف ہے کہ ہماری عور تیں اور بیچ (اس نے دین میں) بھنس جائیں گے 'ابن الد غنہ نے حضرت ابو بکڑ سے یہ بات کہہ دی میکھ عرصہ تک حضرت ابو بکرات طرح اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہے کہ نہ زور سے نماز پڑھتے تھے اورنہ گھر کے سواپڑھتے تھے 'حضرت ابو بکر کے دل میں آیا توانہوں نے ایک معجدایے گرے سامنے بنالی اور (اب)وہ اس معجد میں نماز اور قرآن پڑھتے اور مشر کین کی عور تیں اور بیٹے ان کے پاس جمع ہو جاتے اور ان سے خوش ہوتے 'اور ان کی طرف دیکھتے تھے' بات سے ہے کہ حضرت ابو بکر (رفت قلبی کی وجہ سے) بوے رونے والے تھے'جبوہ قرآن پڑھاکرتے توانہیں اپنی آنکھوں پراختیار نہ رہتا' اشراف قریش اس بات سے گھبر اگئے اور انہوں نے ابن الد غنہ کو ہلا بھیجاجی وہان کے پاس آیا توانہوں نے کہاکہ ہم نے تمہاری امان کی وجہ سے ابو بکر گواس شرط پر امان دی تھی کہ وہ آپنے رب کی عبادت کریں ،گروہ اس مدے بڑھ کئے اور انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک معجد بناڈالی اور اس میں زور سے نماز و قر آن پڑھتے ہیں اور ہمیں خوف ہے کہ ہماری عور تیں اور بچےنہ مچنس جائیں الہذاانہیں روکو اگر دہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کرنے پر اکتفاکریں تو فہمااور اگر دہ اعلان کئے بغیر نہ مانیں توان سے کہہ دو کہ وہ تمھاری ذمہ داری کو واپس کر دیں 'کیو تکہ ہمیں تمہاری بات نیچی کرنا بھی گوارا نہیں ' اور ہم ابو بمر کو اس اعلان پر چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابن الد غنہ ابو بر کے پاس آیا اور کہاجس بات پر میں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا آپ کو معلوم ہے اب یا تواس پر قائم رہویا

قُرَيُشٍ فَقَالَ لَهُمُ إِنَّ آبَا بَكُرٍ لَايَخُرُجُ مِثْلُةً وَلَا يُخْرَجُ ٱتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعُدُومَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكُلُّ وَيَقُرِئُ الضَّيُفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَ آئِبِ الْحَقِّ فَلَمُ تُكَذِّبُ قُرَيْشٌ بِحَوَارِ ابُنِ الدَّغِنَةِ وَقَالُوُا لِإبُنِ الدَّغِنَةِ مُرُابَابَكْرٍ فَلْيَعُبُدُ رَبَّةً فِي دَارِهِ فَلْيُصَلِّ فِيلَهَا وَلَيَقُرَأُ مَا شَآءً وَلَا يُؤُذِيْنَا بِلْالِكَ وَلَايَسْتَعُلِنُ بِهِ فَاِنَّا نَخْشَى آنُ يُّفُتَنَ نِسَآءُ نَا وَآبَنَاتُنَا فَقَالَ ذَلِكَ ابُنُ الدَّغِنَةِ لِآبِيُ بَكْرٍ فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَٰلِكَ يَعُبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلَا يَسْتَعُلِنُ بِصَلَوْتِهِ ۖ وَلَا يَقُرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ ثُمَّ بَدَالِاَبِي بَكْرٍ فَابْتَنٰى مَسُجِدًا بِفَنَاءِ دَارِهِ وَكَانَ يُصَلِّحُ فِيُهِ وَيَقُرَأُ الْقُرُانَ فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَآءُ الْمُشُرِكِيُنَ وَٱبْنَآوُهُمُ وَهُمُ يَعْجَبُوُنَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ اِلَّذِهِ وَكَانَ آبُوُ بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَايَمُلِكُ عَيْنَيُهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرُانَ ۚ وَٱفۡزَعَ ذَلِكَ اَشُرَافُ قُرَيُشٍ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ فَارُسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيُهِمُ فَقَالُوُ إِنَّا كُنَّا اَجَرُنَا اَبَا بَكُرِ بِحِوَارِكَ عَلَى أَنُ يَعُبُدَ رَبُّهُ فِي دَارِهِ فَٱعُلَنَّ بِٱلصَّلَوٰةِ وَالْقِرُأَةِ فِيُهِ وَإِنَّا قَدُ خَشِيْنَا اَنُ يَفْتِنَ نِسَآتَنَا وَٱبْنَآتَنَا فَانُهَهُ فَإِنْ اَحَبُّ اَنُ يَقُتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعُبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِم فَعَلَ وَإِنْ أَبِيْ إِلَّا أَنْ يُعُلِنَ بِدْلِكَ فَسُفَلُهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَإِنَّا قَدُكُرِهُنَا آنُ نُخْفِرَكَ وَلَسُنَا مُقِرِّيْنَ لِاَبِيُ بَكْرِ الْاِسْتِعُلَانَ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَاتَى ابُنُ الدَّغِنَةِ اِلَى اَبِىُ بَكْرٍ فَقَالَ قَدُ عَلِمُتَ الَّذِى عَاقَدُتُ لَكَ عَلَيْهِ فَإِمَّا آنُ تَفُتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَّا آنُ تَرْجِعَ اللَّي ذِمَّتِيُ فَانِّيُ لِأَاحِبُ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنَّى ٱنْحَفَرُتُ فِيُ رَجُلٍ عَقَدُتُّ لَهُ فَقَالَ ٱبُوۡبَكُرِ فَانِّيُ اَرُدُّ اِلَيْكَ حِوَارَكَ وَإَرُضَى بِحَوَارِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَيُّذٍ بَّمَكَّةَ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلمُسُلِمِينَ إِنِّي أُرِيْتُ دَارَ هِحُرَتِكُمْ ذَاتَ نَحُلٍ بَيْنَ لَابَتَيُنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ فَهَاجَرَ مَنُ هَاجَرَ قِبَلَ ٱلْمَدِيْنَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنُ كَانَ هَاجَرَ بِٱرْضِ الْحَبُشَةِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَتَحَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ َّعَلَيُهِ وسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكَ فَانِّى ٱرُجُوا آنُ يُؤذَنَ لِى فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ وَهَلُ تَرُجُوُا ذَٰلِكَ بِٱبِيُ ٱنۡتَ قَالَ نَعَمُ فَحَبَسَ آبُو بَكْرِ نَفُسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ لِيَصُحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ وَهُوَالُحَبَطُ اَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ قَالَ عُرُوَةُ قَالَتُ عَآئِشَةُ: فَبَيْنَا نَحُنُ يَوُمًا خُلُوسٌ فِي بَيْتِ آبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ فَآثِلٌ لِاَبِيُ بَكْرٍ هَذَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَّمُ يَكُنُ يَأْتَيُنَا فِيُهَا فَقَالَ ٱبُوُبَكُرٍ فِدَاءٌ لَهُ آبِيُ وَ ٱمِّيُ وَاللَّهِ مَاجَاءَ بِهِ فِي هَٰذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمُرٌ قَالَتُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاسْتَاذَنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِآبِيُ بَكْرِ أُخْرَجُ مِنُ عِنْدِكَ فَقَالَ ٱبُوبَكْرِ إِنَّمَاهُمُ آهُلُكَ بِاَبِيُ ٱنُتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَالِنِّي قَدُ أَذِنَ لِيُ فِي الْخُرُوجِ فَقَالَ أَبُوبَكُمِ الصَّحَابَةَ بِٱبِیُ اَنُتَ یَارَسُوُلَ اَللّٰهِ قَالَ رَسُوُلَ اللّٰهِ صَلَّی الْلَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَعَمُ قَالَ ٱبُوبَكُرٍ: فَخُدْبِابِيُ آنُتَ يَارَسُولَ اللَّهِ اِحُلاى رَاحِلَتَىَّ هَاتَيُنِ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالثَّمَنِّ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَجَهَّزُنَا هُمَا أَحَتَّ الْجَهَازِ وَصَنَّعُنَا لَهُمَا سُفُرَةً في جِرَابٍ فَقَطَعَتُ اَسُمَاءُ بِنُتُ آبِيُ بَكْرٍ قِطْعَةً مِنُ نِطَافِهَا فَرَبَطَتُ بِهِ عَلَى فَمِ الحراب فَبِدْلِكَ سُمِيَّتُ ذَاتَ النِّطَاق قَالَتُ

میری ذمه داری مجھے سونپ دو ، کیو مکم بد مجھے گوار انہیں ہے کہ اہل عرب بدبات سنیں کہ میں نے جس مخص سے معاہدہ کیا تھااس کی بابت میری بات نیجی ہوئی 'حضرت ابو بکرٹے کہا میں تمہاری امان تهمیں داپس کر تاہوں 'اوراللہ عز وجل کی امان پر راضی ہوں رسول الله صلى الله عليه وسلم اس زمانه مين مكه مين يقط ' پھر نبي صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے (خواب) میں تہاری ہجرت کا مقام د کھایا گیاہے کہ وہ تھجور کے در خت ہیں 'اور وہ دوسنگ تانوں کے در میان واقع ہے ' پھر جس نے بھی ہجرت کی تو مدینہ کی طرف ہجرت کی اور جو لوگ حبشہ کو گئے تھے ان میں سے اکثر مدینہ لوٹ آئے ' حفرت ابو بکڑنے بھی مدینہ کے طرف جرت کرنے کی تیاری کی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم پچھ تھر و کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی 'حضرت ابو بکڑنے ( فرط مسرت سے ) عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان 'کیا آپ کوالی امید ہے ' پھر حضرت ابو بکر 'رسولٰ الله صلى الله عليه وسلم كى رفاقت كى وجه سے رك محكے اور دواد نتنياں جوان کے پاس تھیں انہیں جار مہینہ تک کیر کے بے کھلاتے رہے ' ابن شہاب بواسطہ عروہ حفرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک دن ابو بکڑ کے مکان میں ٹھیک دوپہر میں بیٹھے ہوئے تھے اکد ایک کہنے والے نے ابو بکڑے کہا (دیکھو) وہرسول الله صلى الله عليه وسلم منه پر جادر دال موئ تشريف لارب بين آپ کی تشریف آور کی ایسے وقت تھی جس میں آپ بھی تشریف نہ ن . لاتے تھے 'حضرت ابو بکڑنے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ' بخدا ضرور کوئی بات ہے جھی تو آپ اس وقت تشریف لائے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھرر سول الله صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپنے اندر آنے کی اجازت مانگی' آپ کو اجازت مل محتی آپ اندر تشریف لائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بكر سے فرمايا اپنياس سے اور ول كو مثا دو عضرت ابو بكر في عرض کیایار سول الله! میرے (مال) باب آپ پر فدا ہو جائیں یہاں توصرف آپ کی گھروالی ہیں 'آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئ ہے 'ابو بکرنے عرض کیا مارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ

یر فدا ہوں مجھے بھی رفاقت کا شرف عطا ہو، آپ نے فرمایا ہاں (رفین سفرتم ہو گے) حضرت ابو بکرنے عرض کیا یارسول اللہ! میرے (ماں) باپ آپ پر قربان، میری ایک او نثنی آپ لے لیج رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہم توبقیمت لیں گے ،حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے ان دونوں کے لئے جلدی میں جو کچھ تیار ہو سکا تیار کردیا 'اور ہم نے ان کے لئے چڑے کی ایک تھیلی میں تھوڑا ساکھانار کھ دیا' اساء بنت ابو بکڑنے اپنے ازار بند کا ایک مکڑا کاٹ کر اس تھیلی کا منہ اس سے باندھ دیا' اس وجہ سے ان کا لقب (ذات النطاق) از اربند والى مو كيا حضرت عائشه فرماتي بين كه پهرنبي صلی الله علیہ وسلم اور ابو بمر جبل ثور کے ایک غار میں پہنچ سکے اور اس میں تین دن تک چھپے رہے 'عبراللہ بن ابو بکر جو نوجوان 'ہشیار اور ذکی لڑکے تھے آپ حضرات کے پاس رات گزارتے اور علی الصح اند هيرے منه ان كے ياس سے جاكر مكه ميں قريش كے ساتھ اس طرح صبح كرتے 'جيسے انہوں نے يہيں رات گزارى ہے 'اور قريش کی ہر وہ بات جس میں ان دونوں حضرات کے متعلق کوئی مکر و تدبیر ہوتی ' یہ اسے یاد کر کے جب اند حیر اہو جاتا توان دونوں حضرات کو آکر بتادیے تھے 'اور ابو بکرا کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیر وان کے یاس بی دن کے وقت بکریال چراتے اور تھوڑی رات گئے وہ ان دونوں کے پاس بکریاں لے جاتے اور بید دونوں حضرت ان بکریوں کا دودھ لی کر اطمینان سے رات گزارتے ، حتی کہ عامر بن فہیر ہ صبح اند هیرے منہ ان بکریوں کو ہانک لے جاتے 'اور ان تین راتوں میں ابیا ہی کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکڑنے (قبیلہ) بنوویل کے ایک آدمی کو جو بی عبد بن عدی میں سے تھا مز دور کھا وہ بردا واقف کار رہبر تھا 'اور آل عاص بن واکل سہمی کا حلیف تھا 'اور قریش کے دین پر تھاان دونوں نے اسے امین بناکر اپنی دونوں سواریاں اس کے حوالہ کر دیں 'اور تین راتوں کے بعد صبح کو ان دونوں سوار یوں کو غار ثور پر لانے کا وعدہ لے لیا (چنانچہ وہ حسب وعدہ آگیا)اوران دونوں حضرات کے ساتھ عامر بن نبیر ہاور رہبر ان کوساحل کے راستہ پرڈال کر لے چلا 'این شہاب نے فرمایاسراقہ بن جعثم کے بھیتے عبدالر حلن بن مالک مدلجی نے بواسطہ اینے والد

ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَٱبُوٰبَكُرِ بِغَارِ فِي جَبَلِ ثُوٰرٍ فَكُمْنَا فِيْهِ ثَلَاتَ لِيَالَ يَبِيُتُ عِنْدَهُمَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ آبِي بَكْرٍ وَهُوَ غُلاَّمٌ شَابٌ ثَقِفٌ لَقِنٌ فَيَدَّلِجُ مِنُ عِنْدِهِمَا بِسَحَرِ فَيُصُبِحُ مَعَ قُرَيْشِ بِمَكَّةَ كَبَائتٍ فَلايَسُمَعُ ٱمُرًّا يُكْتَادَانِ بِهُ اِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبُرِ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيَرُعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بُنُ فُهَيْرُةَ مَوُلى آبِيُ بَكْرٍ مِنْحَةً مِّنُ غَنَم فَيُرِيُحُهَا عَلَيُهِمَا حِيْنَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِّنَ الْعِشَآءِ فَيَبِيْتَانِ فِي رِسُلِ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيْفُهُمَا حَتَّى يَنُعِقَ بِهَا عَامِرُ ابْنُ فُهَيْرَةً بِغَلَسٍ يَفُعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ مِنُ تِلُكَ اللِّيالِي اَلنَّكَارُثِ وَاسْتَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَٱبُوۡبَكُرِ رَجُلًا مِّنُ بَنِيُ الدُّيُلِ وَهُوَ مِنُ بَنِيُ عَبُدِ بُنِ عَدِيِّ هَادِيًا خِرِّيْتًا وَالْخِرِّيْتُ المَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدُغَمَسَ حِلْفًا فِي ال الْعَاص بُنِ وَآئِلِ السَّهُمِيِّ وَهُوَ عَلَى دِيُنِ كُفَّارٍ قُرَيُشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا اِلَّذِهِ رَاحِلَتَيُهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَثُورٍ بَعُدَثَلَاثِ لِيَالِ بِرَاحِلَتَيُهِمَا صُبُحَ ثَلَاثٍ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةً وَالدَّلِيْلُ فَأَخَذَبِهِمُ طُرِيُقَ السَّوَاحِلَ قَالَ ابْنُ شِهَاب وَٱخۡبَرَنِیُ عَبُدُالرَّحُمۡنِ بُنُ مَالِكِ الۡمُدُلِحِیُّ وَهُوَ ابْنُ أَخِىٰ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ جُعُشُمٍ أَنَّ آبَاهُ آخُبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بُنَ جُعُشُمٍ يَّقُولُ: جَاءَ نَا رُسُلُ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ يَحْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَابِيٌ بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنُهُمَا مَنُ قَتَلَةً أَوَ أَسَرَةً فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِيُ مَحُلِسٍ مِنُ مَحَالِسٍ قَوْمِيُ بَنِيُ مُدُلِجِ ٱقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمُ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحُنُ جُلُوسٌ فَقَالَ يَاسُرَاقَةُ إِنِّي قَدُرَايَتُ انِفًا اَسُودَةً

بالسَّاحِلِ ارْاَهَا مُحَمَّدًا وَاصْحَاٰبَةً قَالَ شُرَاقَةُ فَعَرَفُتُ أَنَّهُمُ هُمُ فَقُلْتُ لَةً إِنَّهُمُ لَيُسُوابِهِمُ وَلَكِنَّكَ رَايَتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بَاعُيُنِنَا نُمَّ لَبِثُتُ فِيُ الْمَحُلِسِ سَاعَةً ثُمَّ قُمُتُ فَدَحَلُتُ فَأَمَرُتُ جَارِيَتَىٰ أَنُ تَخُرُجَ بِفَرَسِىٰ وَهِىَ مِنُ وَرَاءِ ٱكَمَةٍ ۚ فَتَحْبِسَهَا عَلَى ۗ وَٱخَذُتُ رُمُحِي فَخَرَحُتُ بِهِ مِنُ ظَهْرِا الْبَيْتِ فَخَطَطُتُ بزُجَّهِ الْاَرْضَ وَخَفَضُتُ عَالِيَةٌ حَتَّى اَتَيُتُ فَرَسِيُ فَرَكِبُتُهَا فَرَفَعُتُهَا تُقَرِّبُ بِي حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمُ فَعَثَرَتُ بِيَ فَرَسِيُ فَخَرَرُتُ عَنُهَا فَقُمُتُ فَاهُوَيُتُ يَدِى اللي كِنَانَتِي فَاسْتَخُرَجُتُ مِنْهَا الْأَزُلَامَ فَاسْتَقُسَمُتُ بِهَا اَضُرُّهُمُ اَمُ لَا، فَخَرَجَ الَّذِي ٱكُرَهُ فَرَكِبُتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الْأَزُلَامَ تُقَرِّبُ بِيُ حَتَّى إِذَا سَمِعُتُ قِرَاءَ ةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَلَا يَلْتَفِتُ وَٱبُوُّ بَكْرِ يُكْثِرُ الْإِلْتِفَاتَ سَاخَتُ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكَبَتَيْنِ فَخَرَرُتُ عَنُهَا ثُمَّ زَجَرُتُهَا فَنَهَضُتُ فَلَمُ تَكُدُ تُخْرِجُ يَدَيُهَا فَلَمَّا اسْتَوَتُ قَآثِمَةً إِذَا الْأَثْرِيَدَيُهَا عُثَالٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَآءِ مِثُلُ الدُّخَان َ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزُلَامِ فَخَرَجَ الَّذِي ٱكُرَهُ فَنَادَيْتُهُمْ بِالْآمَانِ فَوَقَفُواْ فَرَكِبُتُ فَرَسِىٰ حَتَّى جِئْتُهُمْ وَوَقَعَ فِىٰ نَفُسِىٰ حِينَ لَقِيْتُ مَا لَقِيْتُ مِنَ الْحَبُسِ عَنْهُمُ أَنْ سَيَظُهَرُ آمُرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ قَدُ جَعَلُوا فِيُكَ الدِّيَّةَ وَانْحَبَرُ تُهُمُ اَخُبَارَ مَايُرِيُدُ النَّاسُ بِهِمُ وَعَرَضُتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمُ يَرُزَانِي وَلَمُ يَسْئَالَانِي إِلَّا أَنْ قَالَ

کے سراقہ بن جعثم سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کفار قریش کے قاصد آپرے (جو اعلان کرے تھے) کہ جو تخص رسول الله صلى الله عليه ومنكم اور حضرت ابو بكر كو قتل كر دے يا پكڑ لائے ' تواسے ہر ایک کے عوض سوادنٹ ملیں گے 'اس حال میں میں اپنی قوم بنومد کج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک آدی آگر ہمارے پاس کھڑا ہو گیا 'ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے کہا اے سراقہ میں نے ابھی چندلوگوں کو ساحل پر دیکھاہے 'میراخیال ہے کہ وہ محمد (صلی الله علیہ وسلم)اور آپ کے ساتھی ہیں 'سراقہ كمت بيں كه ميں سمجھ تو گيا كه يه وى لوگ بيں ( مگر ميں نے (اے دھوکہ دینے کے لئے تاکہ وہ میرے حاصل کردہ انعام میں شریک نہ ہو سکے )اس سے کہایہ وہ لوگ نہیں 'بلکہ تونے فلاں فلاں آدمی کو دیکھاہے 'جوابھی ہارے سامنے سے گئے ہیں ' پھر میں تھوڑی دیر مجلس میں تظہر کر کھڑا ہو گیا اور گھر آکر اپنی باندی کو حکم دیا کہ وہ میرے گھوڑے کولے جاکر (فلاں) ٹلیہ کے پیچیے میرے لئے پکڑ کر کھڑی رہے 'اور میں اپنانیزہ لے کراس کی ٹوک سے زمین پر خط تھینچتا ہوااوراو پر کے حصہ کو جھکائے ہوئے گھر کے پیچیے سے نکل آیا حتی کہ میں اپنے گھوڑے کے پاس آگیا(ا)بس میں نے اپنے گھوڑے کواڑا دیا کہ وہاں پھلد پہنچ سکوں جب میں ان حضرات کے قریب ہوا تو مگھوڑنے کے تھو کر کھائی اور میں گریڑا ، فوراً میں نے کھڑے ہو کر این ترکش میں ہاتھ ڈالااور اس میں سے تیر نکالے ' پھر میں نے ان تیروں سے بید فال نکالی که آیا میں انہیں نقصان پہنچاسکوں گایا نہیں ' تووه بات نکلی جو مجھے پیند نہیں تھی 'پھر میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور میں نے ان تیروں کی فال کی پرواہ نہ کی وہ گھوڑ امجھے ان کے قریب لے گیا ، حتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت (کی آواز) سی ' آپ اد ھر اد ھر نہیں دیکھ رہے تھے اور ابو بکر ؓ ادہر اد ھر بہت دیکھ رہے تھے ہکہ میرے گھوڑے کے اگلے یاؤں گھٹوں تک زمین میں د هنس گئے 'اور میں اس کے اوپر سے گر پڑامیں نے اپنے

۔ (1) یہ سب کارروائی اس لیے کی جارہی تھی تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا جارہاہے، کیو نکہ اگر کوئی اور جان لیتا اور ساتھ ہولیتا تو مقررہ انعام تقتیم ہو جاتا اور پوراحصہ ان صاحب کونہ ملتا، بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے روائل سے پہلے بھی جالمیت کے دستور کے مطابق فال نکالی تھی، ہر مر تبہ یہی نتیجہ نکاتا تھا کہ انہیں یہ ارادہ ترک کر دینا چاہیے۔

مھوڑے کوللکاراجب وہ (بڑی مشکل ہے) سیدھا کھڑا ہوا تواس کے ا گلے یاؤں کی وجہ ہے ایک غبار اٹھ کر دھوئیں کی طرح آسان تک چڑھنے لگا' پھر میں نے تیروں سے فال نکالی تو اس میں میری . ناپندید ہبات نکلی پھر میں نے ان حضرات کوامان طلب کرتے ہوئے پکارا تو یہ عظہر گئے ، میں سوار جو کران کے پاس آیا ، توان تک چنینے میں جھے جو موانع پیش آئان کے پیش نظر میرے دل میں یہ خیال آياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كا دين غالب مو جائے گا' تو ميں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کی گر فاری یا قتل کے سلسلہ میں سواونٹ انعام کے مقرر کئے ہیں 'اور میں نے انہیں وہ تمام خبریں بتادیں ،جولوگوں کاان کے ساتھ ارادہ تھااور میں نے ان کے سامنے کھانااور سامان بیش کیا 'لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ لیا اور نہ مجھ سے کچھ مانگا صرف یہ کہا کہ ہمارا حال چھپانا 'پھر میں نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے ایک امن کی تحریر لکھ دیں 'آپ نے عامر بن فہرہ کو تھم دیا نہوں نے چمڑے کے گڑے پر تحریر لکھدى پھررسول الله صلى الله عليه وسلم چلے گئے 'ابن شہاب كہتے ہيں كه مجھ ے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ رسول الله صلی علیہ وسلم کی ملا قات زبیرے ہوئی جومسلمان تاجروں کے ایک قافلہ میں شام سے آرہے تھے ، توزبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکررضی الله عنه كويمنغ كے لئے سفيد كررے ديئے ادھر مدينہ كے مسلمانول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے نکل آنے کی خبر سن لی تھی' تووہ روزانہ صبح کو مقام حرہ تک (آپ کے استقبال کے لئے) آتے اور آپ کا انظار کرتے رہتے 'یہاں تک دوپہر کی گرمی کی وجہ سے واپس ملے جاتے 'ایک دن وہ طویل انتظار کے بعد واپس ملے گئے 'اور جب اپنے گھروں میں پہنچ گئے ' تواتفاق سے ایک یہودی اپنی کسی چیز کو دیکھنے کے لئے مدینہ کے کسی ٹیلہ پر چڑھا' بس اس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كے اصحاب كو سفيد (كيرون میں ملبوس) دیکھاکہ سراب ان سے حصیب گیا' تو وہ بہود بے اختیار بلند آوازے پکاراکہ اے گروہ عرب! یہ سے تہمارانصیب و مقصود' جس كاتم انظار كرتے تھے يہ سنتے ہى مسلمان اسے اسے ہتھار لے كر امنڈ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حرہ کے سیجھیے

ٱخُفِ عَنَّافَسَٱلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ آمُنِ فَامَرَ عَامِرَ بُنَ فُهَيْرَةً فَكُتُبَ فِي رُقُعَةٍ مَنُ اَدِيْمً نُمَّ مَضَى رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ. ُ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرُوَّةً بُنُ الزُّبَيْرِ الَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَقِىَ الزُّبَيْرَ فِيُ رَكُبِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوُا تُحَّارًا قَافِلِيْنَ مِنَ الشَّامُ فَكُسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَابَابَكُمٍ ثِيَابَ بِيَاضٍ وَسَمِعَ الْمُسُلِمُونَ بِالْمَدِيْنَةِ مُنْخُرَجَ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنُ مَكَّةَ فَكَانُوا يَغُدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدُّهُمُ حَرُّ الطَّهِيْرَةِ فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعُدَ مَا أَطَالُوُا اِنْتَظَارَهُمُ فَلَمَّا اوَوُالِى بُيُوتِهِمُ اَوُفِى رَجُلٌ مِّنُ يَهُوُدٍ عَلَى أَطُمٍ مِنُ اطَامِهِمُ لِأَمْرٍ يَنْظُرُ الِيُهِ فَبَصُرَ بِرَسُولِ ۚ اللَّهِ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ فَلَمُ يَمُلِكِ الْيَهُوُدِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعُلَى صَوْتِهِ يَامَعَاشِرَ الْعَرَبِ هٰذَا حَدُّكُمُ الَّذِى تُنْتَظِرُونَ فَثَارَ الْمُسُلِمُونَ اِلَى السَّلَاحِ فَتَلَقُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ بِظُهُرِ الْحَرَّةِ فَعَدَلَ بِهِمُ ذَاتَ الْيَمِيْنِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمُ فِى بَنِي عَمْرِ وَ بُنِ عَوُفٍ وَذَٰلِكَ يَوُمُ الْإِلْنَتَيُنِ مِنُ شَهُرِ رَبِيُع الَاوَّلِ فَقَامَ أَبُوُ بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ وَحَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَامِتًا فَطَهِْقَ مَنُ جَآءَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنُ لَمُ يَرَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحَيِّي آبًا بَكْرٍ حَتَّى آصَابَتِ الشَّمُسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتِّي ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرَدَآثِهِ فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى بَنِي عَمْرِ و بُنِ

عَوْفٍ بِضُعَ عَشَرَةً لَيُلَةً وَأُسِسَ الْمَسْجِدُ الَّذِيُ ٱسِّسَ عَلَى التَّقُواي وَصَلَّى فِيُهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلْتَهُ فَسَارَيَمُشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتُ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُوُلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يُصَلِّيُ فِيُهِ يَوْمَثِذٍ رِحَالٌ مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمَرِ لِسُهَيْلَ غُلَامَيْنِ يَتِيُمَيْنِ فِى حِجْرِ ٱسْعَدَبُنِ زُرَّارَةً فَقَاّلَ رَسُوُلُ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِيْنَ بَرَكَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ هَذَا إِنُ شَآءَ اَللَّهُ الْمَنْزِلُ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْغُلَامَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسُجِدًا فَقَالًا: لَابَلُ نَهَبُهُ لَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِيُ بُنَيَانِهِ وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنيَانِهِ وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ هَذَا الْحِمَالُ لَاحِمَالُ خَيْبَرَ هَذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاَطُهَرُ وَيَقُولُ اَللُّهُمَّ إِنَّ الْآخُرَ اَجُرُ الْاٰخِرَةُ: فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ فَتَمَثَّلَ بِشِعُرٍ رَجُلٍ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ لَمُ يُسَمَّ لِيُ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ وَلَمُ يَبُلُغُنَا فِي الْإَحَادِيُثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ و سَلَّمَ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٍّ غَيْرٍ هَٰذَا الْبَيْتِ.

استقبال کیا' آپ نے ان سب کے ساتھ داہنی طرف کاراستہ اختیار کیا حتی کہ آپ نے ماہ رہیج الاول پیر کے دن بن عمرو بن عوف میں قیام فرمایا 'پن حضرت ابو بکررضی الله عنه لوگوں کے سامنے کھڑے مو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے ، جن انصاریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھاوہ آتے تو حفزت ابو بکرا کوسلام کرتے 'یہاں تک که رسول الله صلی پر دھوپ آگئ ' توحضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ گے بڑھ کر اپنی حیاد رہے نبی صلی الله علیه وسلم پر سایه کر دیا 'اس وقت ان لو گوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بهجإنا ' پھر آ تخضرت صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف میں دیں ہے پچھ ادر مقیم رہے 'اور بہیں اس منجد کی بنیاد ڈالی گئی جس کی بنیاد تقوی پر ہے اور اس میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر آپا پی او نٹنی پر سوار ہو کر چلے 'لوگ آپ کے ساتھ چل رہے تھے ' یہاں تک کہ وہ انٹنی مرینہ میں (جہاں اب) مسجد نبوی (ہے اس) کے پاس بیٹھ گئ 'اور وہاں اس ونت کچھ مسلمان نماز پڑھتے تھے اور وہ زمین دویتیم بچوں کی تھی جو اسعد بن زراره کی تربیت میں تھے 'اور جن کانام سہل و سہیل تھااور ان کی تھجوروں کا کھلیان تھی جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی او نٹنی بیٹھ گئ ' تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا انشاء اللہ یہی جارا مقام ہو گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں بچوں کو بلایا اوراس جگه مسجد بنانے کے لئے آپ نے اس کھلیان کی ان سے قیمت معلوم کی ' توانہوں نے کہا(ہم قیت ) نہیں (لیں گے ) بلکہ یار سول الله صلی الله علیه وسلم ہم یہ زمین آپ کو ہبہ کرتے ہیں۔ پھر آنخضرِت صلی الله علیه وسلم نے اس جگه معجد کی بنیاد ڈالی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ اس کی تغییر میں اینٹیں اٹھااٹھا کر لارہے تھے 'اور فرماتے جاتے تھے یہ بوجھ اٹھانااے ہمارے رب بوانیک اور پاکیزہ کام ہے 'اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے خدا تواب تو صرف آخرت کا ہے ' انصار اور مہاجرین پررحم فرما 'پھر آپ نے کسی مسلمان شاعر کاشغر پڑھاجس کا نام مجھے نہیں بتایا گیا ابن شہاب کہتے ہیں کہ احادیث میں ہمیں بی بات معلوم نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر

کے سوااور شعر کو پور ایر هاہو۔

۱۰۸۸ عبداللہ بن الی شیبہ 'ابواسامہ 'ہشام 'ان کے والد اور فاطمہ حضرت اساء رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ؓ نے جب مدینہ جانے کاار ادہ کیا تو میں نے ان کے لئے کھانا تیار کیا 'اور میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے اس (تو شہ دان کے منہ) کو باند صنے کے لئے سوائے میر کے ازار کے کچھ نہیں ملتا 'تو میر سے والد (ابو بکر ؓ) نے فرمایا کہ اسے پھاڑ ڈالو ' چنانچہ میں نے ایبا ہی کیا اسی لئے میر القب ذات انسا قین پڑ گیا۔

100- محمد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'ابواسحاق 'حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب روانہ ہوئے 'تو سر اقد بن مالک بن جعشم آپ کے پیچھے لگ گیا آپ نے اس کے لئے بددعا کی 'تواس کا گھوڑاز مین میں دھنس گیااس نے کہا آپ اللہ سے میرے لئے دعا کیجئے 'میں آپ کو ضرر نہیں پہنچاؤں گا' چنانچہ آپ نے اس کے لئے دعا کر دی پھر آپ کو بیاس گی توایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا حضرت ابو بکڑ آپ کہ میں خوش ہو گیا۔ کے یاس لیا تو آپ نے بیالہ لیا اور اس میں تھوڑاد ودھ دوم اپھر آپ کے یاس لیا تو آپ نے بیاحتی کہ میں خوش ہو گیا۔

۱۰۹۰ - زکریا بن کی ابواسامہ 'ہشام بن عروہ 'ان کے والد حضرت اساءً سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر ان کے پیٹ میں تھے وہ کہتی ہیں کہ میں پورے دنوں سے تھی کہ چل پڑی اور مدینہ آئی ' پھر میں قبامیں مقیم ہو گئی تو قباء میں ہی عبداللہ پیدا ہوئے تو میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی 'اور ان کو آپ کی گود میں رکھ دیا 'چر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگائی اور اسے چباکر ان کے منہ میں ڈال دی 'اور برکت کے لئے دعادی ' اور یہ سب سے پہلے بچہ ہیں جو اسلام میں (ہجرت کے بعد) پیدا ہوئے 'اس کے متا بع حدیث خالد بن محلد نے بواسطہ علی بن مسہر ' ہوئے 'اس کے متا بع حدیث خالد بن محلد نے بواسطہ علی بن مسہر ' ہوئی ان کے والد میں کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم

١٠٨٨ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ وَفَاطِمَةَ عَنُ اللهُ عَنُهَا صَنَعْتُ سُفُرَةً لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهَا صَنَعْتُ سُفُرَةً لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ حِيْنَ ارَادَا الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ لِآبِي مَا آجِدُ شَيْعًا آربِطُهُ إلَّلا المَدِيْنَةَ فَقُلْتُ لِآبِي مَا آجِدُ شَيْعًا آربِطُهُ إلَّا للهَ اللهَ عَلَيْهُ فَقَعَلْتُ فَسُمِيّتُ ذَاتَ النِّطَاقِينَ فَلُولًا فَشُقِيّهِ فَقَعَلْتُ فَسُمِيّتُ ذَاتَ النِّطَاقِينِ.

١٠٨٩ حدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عُندَرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِى اِسْحَقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الْبَرَآءَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله المَدِينَةِ تَبِعَهُ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمِ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَاخَتُ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ ادْعُ الله لِي عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَاخَتُ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ ادْعُ الله لِي عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَاخَتُ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ ادْعُ الله لِي عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ اللهِ بَكُمِ صَلَّى الله فَاعَشَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ اللهِ بَكُمٍ وسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ اللهِ بَكُمٍ فَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ اللهِ بَكُمٍ فَا مَنْ لَبَنٍ فَاتَيْتُهُ فَا فَحَلُبُتُ فِيهِ كُثْبَةً مِنُ لَبَنٍ فَاتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ .

١٠٩٠ حَدَّنَنِي زَكْرِيَّآءُ بُنُ يَحُيٰى عَنُ آبِي السَّمَآءَ السَّمَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آسُمَآءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا انَّهَا حَمَلَتُ بِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ الرُّبُيْرِ وَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا انَّهَا حَمَلَتُ بِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ الرُّبُيْرِ قَالَتُ فَخَرَجُتُ وَآنَا مُتِمِّ فَآتَيُتُ الْمَدِينَةَ فَالَّتُ بَهِ النَّبِيَّ فَالَّتُ بِهَبَآءٍ ثُمَّ آتَيُتُ بِهِ النَّبِيَّ فَنَرَلْتُ بِقُبَآءٍ ثُمَّ آتَيُتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي فِيهِ فَكَانَ اوَّلُ مَوْلَهُ بِقُرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُلَ فِي فِيهِ فَكَانَ اوَّلُ مَوْلَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابَعَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْاللَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْاللَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْاسُلَامِ تَابَعَهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْاسُلَامِ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامٍ خَالِدُ بُنُ مَحْلَدٍ عَنْ عَلِيّ بُنِ مُسُهِرٍ عَنْ هِشَامٍ خَلُهُ عَنْ عَلَيْهُ وَكَانَ اوْلُ مَوْلُودٍ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ اوْلُولُودٍ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَلَولَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُودٍ وَلِلَهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْمُعَلِمُ عَنْ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَالِمُ الْعَلَالُولُودُ الْمُولُودُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَالَولُولُ اللَّهُ

## کی طرف مالت حمل میں ہجرت کی تھی۔

عَنُ آبِيُهِ عَنُ آسُمَآءَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا آنَّهَا هَاللَّهُ عَنُهَا آنَّهَا هَا خَرُتُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهِيَ خُبُلِي.

1 . ٩١ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةً عَنُ آبِي أَسَامَةَ عَنُ اَبِي أَسَامَةَ عَنُ اللّهُ عَنُهَا هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ اوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِى الْإِسُلامِ عَبُدُاللّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ اَتُوا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَمُرَةً فَلَاكَهَا نُمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَمُرَةً فَلَاكَهَا نُمَّ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ تَمُرَةً فَلَاكَهَا النَّبِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

١٠٩٢ حَدَّنْنِي مُحَمَّدٌ حَدَّنَنَا عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيُبِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَقُبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ مُرُدِّفٌ اَبَا بَكْرٍ وَٱبُّوْبَكْرٍ شَيُخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَابٌ لَايُعَرَفُ قَالَ فَيَلُقَى الرَّجُلُ آبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ يَا آبَا بَكْرٍ مَنُ هذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيُكَ فَيَقُولُ مَذَا الرَّجُلُ يَهُدِينِيُ السَّبِيلُ قَالَ فَيَحُسِبُ الحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعُنِي الطَّرِيْقَ وَإِنَّمَا يَعُنِي سَبِيُلَ الْحَيْرِ فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَاذَاهُمُ بِفَارِسِ قَدُ لَحِقَهُمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فَارِسٌ قَدُ لَحِقَ بِنَا فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اصُرَعُهُ فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتُ تُحَمِّحِمُ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللَّهِ مُرُنِي بِمَاشِفُتَ قَالَ فَقِفُ مَكَانَكَ لَاتَتُرُكُنَّ أَحَدًا يَّلُحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى

۱۹۰۱۔ قتیبہ 'ابو اسامہ' ہشام بن عروہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے بچہ جو اسلام میں (ہجرت کے بعد) پیدا ہواوہ عبداللہ بن زبیر ہے ' ایک اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے آپ نے ایک کھجور لے کر چبائی ' پھر ان کے منہ میں ڈال دی 'ان کے پیٹ میں میں سب سے پہلے جانے والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے۔

۱۰۹۲ محمر عبدالصمد ان کے والد عبدالعزیز بن صبیب انس بن مالک رضی اللہ عبنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه تشريف لائے اور آپ كے بيچے (ائى سواری پر) ابو بکر تھے' ابو بکر چونکہ تجارت وغیرہ کے سلسلہ میں رہتے تھے' اس لئے وہ مثل اس بوڑھے آدمی کے تھے جسے لوگ جانتے پہچانتے (ہوں)اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامعاملہ جو نکہ باہر کے لوگوں سے نہ پڑا تھا 'اس لئے وہ مثل اس جوان کے تھے جے لوگ نه پېچاينځ مون '(1)لېزاراسته ميں جب بھي کوئي آدي ابو بکر کو ملتا تو وہ ان ہے یو چھتااے ابو بکر تمہارے سامنے بیہ کون شخص ہے؟ توابو بكر جواب ديتے كه يه مجھے راسته بتانے والا ہے ' توسيحھنے والا اس ہے معروف راستہ سمجھتا 'حالا نکہ ابو بکر کی مراد نیکی کا راستہ تھی' پھر ابو بکرنے ایک جگہ بیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک سوار ان تک پہنچنا جا ہتا ہے فور أابو بكر نے كہايار سول الله صلى الله عليه وسلم بيه سوار ہم تک پہنچنا جا ہتا ہے 'رسول الله صلى الله عليه وسلم نے پھر کر دیکھاتو فرمایااے اللہ اسے گرادے ' چنانچہ وہ گھوڑے سے گر پڑا پھر وہ گھوڑا کھڑا ہو کر آواز نکالنے لگا 'اس سوار نے کہایار سول اللہ! آپ جس بات کا جا ہیں مجھے تھم دیجئے ' آپ نے فرمایا کہ تم ای جگہ

(۱) حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے دوسال چند مہینے بڑے تھے لیکن اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیاہ تھے، معلوم ہو تا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے بال کافی سفید ہوچکے تھے۔راوی نے اس کو تعبیر کیاہے حضرت ابو بکر صدیق چو نکہ تاجر تھے اور تجارت کے سلسلے میں سنر کرتے رہتے تھے اس لیے لوگ آپ کو جانتے پہچانتے تھے۔

کھڑے رہو اور کی کو ہم تک نہ چینے دو 'انس کہتے ہیں خداکی قدرت ہے کہ صبح کو وہ مخص آپ کا دسمن تھا اور شام کو آپ کا دوست بن گیا ، پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم (مقام حره) میں اترے اور آپ نے انصار کو بلوا بھیجا' تو وہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان دونوں حضرات کو انہوں نے سلام کیا ' اوران سے عرض کیا'نہایت اطمینان کے ساتھ سوار ہو کر چلئے 'ہم آپ کے مطبع ہیں تورسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر سوار ہو گئے 'اور تمام انصار نے انہیں ہتھیاروں کے گیر لیا (اس وقت) مدینہ میں ایک شور چج گیا کہ اللہ کے رسول آگئے 'اللہ کے ر سول آگئے 'لوگ بلندیوں پر چڑھ چڑھ کرد یکھتے تھے اور کہتے تھے ' الله كے رسول آ گئے 'اللہ كے رسول آ گئے 'آپ برابر چلتے رہے یہاں تک کہ ابوایوب انصاری کے مکان کے قریب ارے 'آپ ان کے گھر والوں سے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے آپ کی تشریف آوری کی خبر سی اور وہ اس وقت اپنے گھر والوں کے باغ میں محبوریں توڑرہے تھے (بدخبر سنتے ہی) وہ توڑی ہوئی تھجوریں جلدی سے رکھ 'کراپے ساتھ لئے ہوئے آگئے اور ر سول الله صلی الله علیه وسلم کی با تین سن کر پھر اپنے گھر چلے گئے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جارے لوگوں ميں سے مس كا محريهان قريب ہے؟ ابوالوب نے عرض كياميں ہوں يار سول الله! یہ میرا گھرہے اور یہ اس کا دروازہ ہے 'آپ نے فرمایا تو جاؤاور ہمارے آرام کرنے کا سامان کروانہوں نے عرض کیااللہ تعالیٰ کی برکت ہے 'آپ دونوں صاحبان تشریف لے چلے ' پھر جب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لے آئے تو حضرت عبدالله بن سلام آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آپ سچانہ بب لے کر آئے ہیں ' یہودی جانے ہیں کہ میں ان کاسر دار اور سر دار کا بیٹا ہوں 'ان کا بڑا عالم اور بڑے عالم کا بیٹا ہوں 'آپ آ نہیں بلائے اور میرے اسلام کا نہیں علم ہونے سے پہلے ان سے میرے بارے میں معلومات سیجے ' کیونکہ اگر انہیں میرے اسلام لانے کاعلم ہو گیا تو پھر وہ میری نسبت ایس باتیں کہیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا

اللُّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ الْحِرَالنَّهَارِ مَسُلَحَةً لَّهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانِبَ الْحَرَّةِ ثُمَّ بَعَثَ اِلَى الْأَنْصَارِ فَحَآؤُ اِلَى نَبِيّ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَحَفُّوادُونَهُمَا بِالسِّلَاحِ فَقِيلً فِي الْمَدِيْنَةِ حَاَّءً نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَأَشُرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ جَآءَ نَبِيُّ اللَّهِ جَآءَ نَبِيُّ اللَّهِ فَٱقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ اَبِيُ أَيُّوبَ فَالَّنَّهُ لَيُحَدِّثُ اَهُلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ وَهُوَ فِي نَحُلٍ لِآهُلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمَ فَعَجَّلَ أَنُ يُّضَعَ الَّذِيُ يَخْتَرِفُ لَهُمُ فِيُهَا فَجَآءَ وَهِيَ مَعَةً فَسَمِعَ مِنُ نَبَىَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ رَحَعَ اِلِّي آهُلِهِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيُهِ وسَلَّمَ آتُّ بُيُوُٰتِ اَهُلِنَا اَقُرَبُ فَقَالَ آَبُو اَيُّوُبَ آنَا يَانَبِيُّ اللّٰهِ هَذِهِ دَارِيُ وَهَذَا بَابِيُ قَالَ فَانُطَلِقُ فَهَيٌّ لَنَا مَقِيُلًا قَالَ قُوْمَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَآءَ عَبُدُاللَّهِ بَنُ سَلَامٍ فَقَالَ اَشُهَدُانَّكَ رَسُولُ اللهِ وَانَّكَ جِئْتَ بِحَقٌّ وَقَدُعَلِمَتُ يَهُودُ إِنَّىٰ سَيِّدُهُمُ وَابُنُ سَيِّدِ هُم وَاعْلَمُهُمُ وَابُنُ اعْلَمِهِمْ فَأَدْعُهُمْ فَاسْأَلْهُمُ عَنِّي قَبُلَ أَنْ يَعَلَمُوا أَنِّي قَدُ أَسُلَمُتُ فَإِنَّهُمُ أَنْ يَعُلَّمُوا أَنَّىٰ قَدُ اَسُلَمْتُ قَالُوا فِيٌّ مَالَيْسَ فِيٌّ فَٱرۡسَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَٱقۡبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعُشَرَ الْيَهُوْدِ وَيُلَكُمُ اِتَّقُوا اللَّهِ فَوَ اللَّهِ الَّذِي لَاالِهَ اِلَّاهُوَ اِنَّكُمُ لَتَعَلَّمُونَ آنِّي رَسُولُ اللَّهِ حَقَّاوَ أَنَّى جِئْتُكُمُ بِحَقٍّ فَٱسُلَمُوا قَالُو امَا نَعُلَمُهُ قَالُو لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ فَاَكُى رَجُلٍ فِيُكُمُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَلَامٍ قَالُوا ذَاكَ سَيِّدُنَا وَابُنُ سَيِّدِنَا وَاعُلَمُنَا

وَابُنُ اَعُلَمِنَا قَالَ اَفَرَايُتُمُ اِنُ اَسُلَمَ قَالُوُا حَاشَ لِلَّهِ مَاكَانَ لِيُسُلِمَ قَالَ اَفَرَايُتُمُ اِنُ اَسُلَمَ قَالُوا حَاشَ لِلَّهِ مَاكَانَ لِيُسُلِمَ قَالَ اَفْرَايُتُمُ اِنُ اَسُلَمَ قَالُوا حَاشَ لِلَّهِ مَاكَانَ لِيُسُلِمَ قَالَ اَفْرَايُتُمُ اِنُ اَسُلَمَ قَالَ اَفْرَايُتُمُ اِنَّ اَسُلَمَ قَالَ يَا ابْنَ سَلامٍ قَالُوا حَاشَ لِلَّهِ مَاكَانَ لِيُسُلِمَ قَالَ يَا ابْنَ سَلامٍ أَخُرُجُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ يَامَعُشَرَ الْيَهُودِ اِتَقُوااللَّهَ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ اِنَّكُمُ لَتَعُلَمُونَ انَّهُ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ اِنَّكُمُ لَتَعُلَمُونَ انَّهُ رَسُولُ اللهِ وَانَّهُ حَآءَ بِحِقٌ فَقَالُوا كَذَبُتَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ .

١٠٩٣ حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسٰى اَخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ بُنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ الْرَبْعَةَ الآفٍ وَخَمُسَمِائَةٍ وَفَرَضَ لِابُنِ عُمَرَ ثَلاَئَةَ الآفٍ وَخَمُسَمِائَةٍ فَقِيلَ لَهُ هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصُتَهُ مِنُ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصُتَهُ مِنُ الْبُعَةِ الآفٍ وَخَمُسَمِائَةٍ أَلْانٍ وَخَمُسَمِائَةٍ أَلْانٍ وَخَمُسَمِائَةٍ وَلَيْلَ لَهُ هُو مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصُتَهُ مِنُ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمَ بَوَاهُ يَقُولُ لَيْسَ هُوَ كُمَنُ هَاجَرَ بِنَفُسِهِ .

بھیجا'جب وہ اندر داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا ہے جماعت یہود! تہاراناس ہواللہ سے ڈرو کیو تکہ اس ذات کی قتم! جس کے سواکوئی معبود نہیں تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سیار سول ہوں اور سیا مذہب لے کر تمہارے پاس آیا ہوں 'لہذا مسلمان ہو جاؤا نہوں نے کہا کہ ہمیں میہ بات معلوم نہیں ہے ، تین مرتبہ یمی کہا ایسے فرمایا اچھا بتاؤ عبدالله بن سلام تم میں کیسے شخص بیں 'انہوں نے کہاوہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے بوے عالم کے بیٹے ہیں 'آپ نے فرمایا اچھا بتاؤاگروہ مسلمان ہو جائیں انہوں نے کہاخدانہ کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں' آپ نے فرمایا اچھا بتاؤاگر وہ مسلمان ہو جائیں انہوں نے کہا خدانہ کرے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائیں انہوں نے کہا خدانہ کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے 'آپ نے فرمایا اے ابن سلام ذراان کے سامنے تو آؤ'وہ باہر نکلے اور کہا اے جماعت یہود! اللہ سے ڈرو کیونکہ اس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں یقیناتم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول میں اور سچا فد جب لے کر آئے ہیں ' یہودی كہنے لگے تم جھولے ہو پھر آپ نے ان كوباہر نكلوايا۔

99 - ارابیم بن موکی 'ہشام 'ابن جرتج 'عبید الله بن عمر نافع حضرت ابن عمر حضرت عمر رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں که حضرت عمر سن الله عنہ چار ہزار درہم سالانه مقرر کیا 'اورابن عمر (اپنے بیٹے )کاساڑھے تین بزار 'توان سے کہا گیا کہ ابن عمر مجمعی تو مہاجر ہیں 'آپ نے ان کاو ظیفہ کیوں چار ہزار سے کہا سے کم کر دیا ہے 'آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہجرت کی تھی مطلب آپ کا یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے تہا ہجرت کی سے م

۱۰۹۴۔ محمد بن کثیر سفیان اعمش ابو وائل حضرت خباب سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔

١٠٩٥ مسدد كيل اعمش شقيق بن سلمه حضرت خباب سے

(۱) مہاجرین ادلین ہے سر ادیا تووہ صحابہ ہیں جنہوں نے تبلتین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی بیاوہ صحابہ مر ادہیں جوبدر میں شریک رہے۔

الأعُمَشِ قَالَ سَمِعتُ شَقِيْقَ بُنَ سَلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا خَبَابٌ قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجُهَ اللهِ وَوَجَبَ اللهِ وَوَجَبَ اللهِ عَلَيهِ وسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجُهَ اللهِ وَوَجَبَ اللهِ عَلَي اللهِ فَمِنَّا مَنُ مَضَى لَمُ يَاكُلُ مِنُ اَجُرِهِ شَيْئًا مِنْهُم مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُبِلَ يَوْمَ الْحُدِهِ شَيْئًا مِنْهُم مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُبِلَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْنَا بَهَارَاسَهُ خَرَجَتُ رِجُلاهُ فَإِذَا غَطَيْنَا بَهَارَاسَهُ خَرَجَتُ رِجُلاهُ فَإِذَا غَطَيْنَا رِجُنهِ حَرَجَ رَاسُهُ فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا رَجُلهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْنَا مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا رَجُلهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ مِنَ اذْخَرٍ وَمِنَّا مَنُ آيَنَعَتُ لَهُ تَمَرُتُهُ فَهُو يَهُوبُهَا .

١٠٩٦\_ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا عَوُفُ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً قَالَ حَدَّثَنِيُ أَبُو بُرُدَةً بُنُ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَبُدُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ هَلُ تَدُرِئُ مَاقَالَ آبِي لِآبِيكَ قَالَ قُلُتُ لَا قَالَ فَإِنَّ آبِىٰ قَالَ لِآبِيْكَ يَا أَبَا مُوْسَى هَلُ يَسُرُّكَ اِسُلَامُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَهِجُرَتُنَا مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرَدَلَنَا وَاَلَّا كُلُّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَةً نَجَوُنَا مِنْهُ كَفَاقًارَاْسًا بِرَاسِ فَقَالَ ٱبُوُكَ لِاَبِيُ لَا وَاللَّهِ قَدُ جَاهَدُنَا بَعُدَ رَسُوُّلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيْرًا وَّٱسُلَم عَلَى ٱيْدِيْنَا بَشَرٌ كَثِيُرٌ وَّإِنَّا لَنَرُجُوا ذَٰلِكَ فَقَالَ اَبِي لَكِيِّي اَنَا وَالَّذِي نَفُسُ عُمَرَ بيَدِهِ لَوَدِدُتُ أَدَّ ذَلِكَ بَرَدَلْنَا وَٱلَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعُدُ نَجَوُنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسِ فَقُلُتُ إِنَّ آبَاكَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِّنُ آبِي .

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کے ساتھ محض ہو جہ اللہ ہجرت کی 'اور ہماراا ہجراللہ تعالیٰ کے ہاں ہج ہوگیا 'اب ہم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا سے اس طرح گزر گئے کہ انہوں نے اپنے اہر میں سے (دنیا میں) کچھ بھی نہیں لیا ' انہیں میں سے مصعب بن عمیر بھی ہیں 'جو احد کے دن شہید ہوئے تو ہمیں اان کو کفن دینے کے لئے علاہ ایک کمبل کے کچھ بھی نہ ان و جمیل ان کو کفن دینے کے لئے علاہ ایک کمبل کے کچھ بھی نہ باؤں وہا نہیے تو ہمیں ان کا سر ڈھانیتے تو بہیل بھی اتنا چھوٹا تھا کہ جب ہم اس سے ان کا سر ڈھانیتے تو بمیں باؤں ڈھانیتے تو سر کش جاتا 'تو ہمیں باؤں ڈھانیت تو سر کش جاتا 'تو ہمیں دفاین دور سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ہم مبل سے سر چھپادیں ' اور پاول اذخر گھاس سے ڈھانی دیں 'اور بعض ہم میں سے وہ ہیں کہ ان کے لئے ان کا کچل و نیاہی میں بکہ گیااور وہ اس سے نفع اندوز ہوں ہے۔

١٠٩٢ ييلي بن بشر 'روح' عوف 'معاويه بن قره حضرت ابوبرده بن ابو مویٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبدالله بن عمر ف فرمایا که آپ کو معلوم ہے کہ میرے والدنے آپ کے والدے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا نہیں توانہوں نے کہاکہ میرے والدنے آپ کے والدسے میہ فرمایا تھاکہ اے ابو موسیٰ کیا جمہیں بیہ بات پندہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ہمار ااسلام 'ہماری ججرت 'ہمار اجہاد اور ہر وہ کام جو ہم نے آپ کے ساتھ لینیٰ آپ کے زمانہ میں کیا ' قائم رہے ' لینی اس کا ثواب ہم کو مل جائے اور جتنے ہم نے عمل آپ کے بعد کئے ہیں 'ان سے برابر حیوث جائیں کہ نہ نیکیوں کا ثواب ملے اور نہ گناہوں کا عذاب ' تو آپ کے والد نے میرے والد سے کہا' نہیں بھائی' بخدا ہم نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے بعد جہاد كئے ' نمازيں براهيں ' روزے رکھے بہت سے نیک کام کئے اور بہت سے آدمی ہارے ہاتھوں پر اسلام لائے اور ہمیں ان کے ثواب کی امید ہے 'میرے ، والدنے کہالیکن میں اس ذات کی قتم کھا تا ہوں جس کے قبضہ میں عر کی جان ہے یہ جا ہتا ہوں کہ ہمارا وہ عمل تو باتی رہے 'اور حتنے اعمال ہم نے آپ کے بعد کئے ہیں ان سے برابر چھوٹ جاکیں تو میں نے کہا بخدا! آپ کے والد میرے والدے افضل ہیں۔

١٠٩٧\_حَدَّنْنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ صَبَّاحِ اَوُبَلَغَنِيُ عَنُهُ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيُلُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِى عُثُمَانَ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ لِإِذَا قِيُلَ لَهُ هَاجَرَ قَبُلَ اَبِيُهِ يَغُضَبُ قَالَ وَقَدِمُتُ اَنَا وَعُمَرُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فَوَجَدُنَاهُ قَائِلًا نَوَجَعُنَا اِلَى الْمَنْزِلِ فَٱرْسَلْنِيُ عُمَرُ وَقَالَ اذْهَبُ فَانْظُرُ هَلُ اِسْتَيْقَظَ فَاتَيْتُهُ فَدَخَلُتُ عَلَيُهِ فَبَايِعُتُهُ ثُمَّ انْطَلَقُتُ اِلِّي عُمَرَ فَأَخُبَرُتُهُ أَنَّهُ قَدِاسُتَيْقَظَ فَانْطَلَقُنَا اِلَّذِهِ نُهَرُولُ هَرُوَلَةً حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَايَعَةً ثُمَّ بَايَعْتُهُ .

١٠٩٨\_حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عُثُمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيُحُ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ آبِيُهِ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يُحَدِّثُ قَالَ ابْتَاعَ أَبُوُبَكُرٍ مِّنُ عَازِبٍ رَحُلًا فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ قَالَ فَسَالَهُ عَازِبٌ عَنُ مَّسِيْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَ أَخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ فَخَرَحُنَا لَيُلًا فَاحُثَثَنَا لَيُلَتَنَا وَيَوُمَنَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الطُّهِيْرَةِ ثُمَّ رُفِعَتُ لَنَا صَحُرَةٌ فَٱتَّيْنَاهَا وَلَهَا شَيُءٌ مِّنُ ظِلٍّ قَالَ فَفَرَشُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرُوَّةٌ مَّعِىَ ثُمَّ اضُطَحَعَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَانُطَلَقُتُ أَنْفُضُ مَاحُولُةً فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ قَدُ أَقْبَلَ فِي غُنيَمَةٍ يُّرِيدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِيُّ اَرَدُنَا فَسَأَلْتُهُ لِمَنُ آنَتَ يَا غُلَامُ فَقَالَ آنَا لِفُلَانِ فَقُلْتُ لَهُ هَلُ فِي غَنَمِكَ مِنُ لَبُنِ قَالَ نَعَمُ قُلُتُ لَهُ هَلُ ٱنْتَ حَالِبٌ قَالَ نَعَمُ فَأَخَذَ شَاةً مِّنُ غَنَمِهِ فَقُلُتُ لَهُ

کرلی تھی، پھر حضرت عمرؓ نے کی،ورنہ ہجرت تواسمٹھے ہی تھی۔

٩٠١- محمد بن صباح 'اساعيل 'عاصم 'ابوعثان فرماتے ہيں كه جب حفرت ابن عمر سے کہاجاتا کہ انہوں نے اپنے والدسے پہلے ہجرت كى ہے ' تو وہ ناراض ہو جاتے (۱) اور فرماتے كه (جرت كر كے) میں اور حضرت عر وونوں ہی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے 'ہم نے آپ کو سو تا ہوا پایا ' تو ہم گھر کو واپس چلے گئے ' پھر مجھے حضرت عمر فے بھیجااور کہا کہ جاکر دیکھو کیا آپ بیدار ہو گئے ہیں؟ میں آپ کے پاس آیا اور اندر چلاگیا پھر میں نے آپ سے بیعت کی ' پھر میں حضرت عرا کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ آپ بیدار ہو پچکے ہیں 'لہٰذاہم دونوں دوڑتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 'حضرت عمرؓ اندر چلے گئے اور حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سے بیعت کی پھر میں نے بیعت کی۔

۹۸ ا۔ احد بن عثان شر کے بن مسلمہ ابراہیم بن یوسف ان کے والد ابواسحاق حفرت براء (بن عازب) سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حفرت ابو بکڑنے (میرے والد) عازب سے ایک کجاوہ خریدا' میں اس کجا وہ کو اٹھا کر ان کے ساتھ لے کر چلا' تو عازب نے حضرت ابو کرڑسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر (ہجرت) کی کیفیت ہو چھی 'حضرت ابو بکڑنے کہا ہم پر گماشتے مقرر تھ 'پس ہم (غار ثورے)رات کو نکلے اور ایک شب وروز تیز چلتے رے ' یہاں کک کہ دوپہر ہو گئی ہمیں ایک چٹان نظر آئی ہم اس کے پاس آگئے اور اس چٹان کا تھوڑا ساسایہ تھا' میں نے اپنی ایک یو ستین جو میرے پاس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بچھادی' آپ اس پر لیٹ گئے میں اد ھر ادھر دیکھنے کے لئے چلا تو میں نے ایک چرواہے کودیکھاجو کچھ مکریاں لئے سامنے سے آرہاتھا' اور وہ بھی اس چٹان کے سامیہ کی تلاش میں آیا تھا میں نے اس سے پوچھا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا فلال کا میں نے کہا تیری بريول ميں کچھ دودھ ہے؟اس نے كہامان! ميں نے كہاكيا تودودھ دے سکتاہے؟اس نے کہاہاں! پھراس نے ایک بکری پکڑی میں (۱) اس بات سے بظاہر چونکہ حضرت ابن عمر کی اپنے والد حضرت عمر پر فضیلت معلوم ہوتی ہے اس لیے اگر کوئی اس طرح کی بات کہتا تو

آپ غصے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے بتلایا کہ حقیقت صرف اتن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جرت کے بعد بیعت میں نے پہلے

انفُضِ الضَّرُعَ قَالَ فَحَلَبَ كُثَبَةً مِّنُ لَبَنٍ وَمَعِى الْخَاوَةٌ مِّنُ لَبَنٍ وَمَعِى الْحَاوَةٌ مِّنُ مِآءٍ عَلَيْهَا خِرُقَةٌ فَدُ رَوَّاتُهَا لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ فَصَبَبُتُ عَلَى اللّبَنِ حَتَّى بَرَدَ اَسُفَلَةً ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى رَضِينَ مَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى رَضِينَ رَشُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى رَضِينَ لَمُ اللّهَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى رَضِينَ لَمُ اللّهَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى رَضِينَ لَمُ اللّهَ عَلَيْهِ وسَلّمَ حَتَّى رَضِينَ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ حَتَّى رَضِينَ لَمُ اللّهَ عَلَيْهِ وسَلّمَ حَتَّى رَضِينَ لَكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى رَضِينَ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى رَضِينَ لَكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَاذَا عَاتِشَةً فَدَ اصَابَتُهَا حُمِّى فَرَايُتُ ابَاهَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَاذَا عَاتِشَةً فَدُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَاذَا عَاتِشَةً اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَاذَا عَاتِشَةً فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَاذَا عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَاذًا عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَاذَا عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٠٩٩ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِالرَّ حُمْنِ عَدُنَا اَبُرَاهِيمُ بُنُ آبِي عَبُلَةَ اَنَّ عُقَبَةَ بُنُ وَسَّاجٍ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ آبِي عَبُلَةَ اَنَّ عُقْبَةَ بُنَ وَسَّاجٍ حَدَّنَةً عَنُ اَنَسٍ خَادَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ وَلَيْسَ فِي اَصْحَابِهِ اَشْمَطُ غَيْرُ اَبِي بَكُرٍ النَّبِيُ وَلَيْسَ فِي اَصْحَابِهِ اَشْمَطُ غَيْرُ اَبِي بَكُرٍ النَّي فَعَطَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَمَّمِ وَقَالَ دُحَيْمٌ حَدَّنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّنَيْ اللَّهُ عَيْدٍ عَنُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَيْدٍ عَنُ عَقْبَةً بُنِ وَسَّاجٍ حَدَّنَنِي انَسُ بُنُ مَالِكٍ رَّضِي اللَّهُ عَنْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَتَم حَتَّى قَنَا لُونُهَا .

مَّ ١١٠٠ وَ حَدَّنَا اَصُبَغُ حَدَّنَنا ابُنُ وَهُبٍ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ وَهُبٍ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ وَهُبٍ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ عَرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ عَرُولَةً بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ عَالِمُ عَنُهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كَلْبِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ بَكْرٍ فَلَمَّا هَاجَرَ آبُو بَكْرٍ مِنْ كَلْمًا هَاجَرَ آبُو بَكْرٍ طَلَقَهَا فَتَزَ وَّجَهَا ابُنُ عَمِّهَا هذا الشَّاعِرُ الَّذِي طَلَقَهَا فَتَزَ وَّجَهَا ابُنُ عَمِّهَا هذا الشَّاعِرُ الَّذِي قَالَ هذهِ القَصِيدة وَرَتَى كُفَّارَ قُرَيْشٍ .

نے اس سے کہا کہ اس کا تھن صاف کر لے ' پھر اس نے تھوڑا سا دورہ دوہا' ہیرے پاس کپڑے سے ڈھکا ہواا یک برتن تھا' جے بیس فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باندھ رکھا تھا بیس نے اس دورہ ہیں پانی ڈالا یہاں تک کہ ینچے تک ٹھنڈ اہو گیا' پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیااور عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پی لیجئے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کے کر آیااور عرض کیا کہ یارسول بیا۔ یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا پھر ہم نے (دہاں سے) کوچ کیااور علاش کرنے والے پیچھے پیچھے (آرہے) تھے حضرت براء (رضی اللہ عنہا) کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکڑے ساتھ ان کے گھر میں چلاکیا تو ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) لیٹی ہوئی تھیں انہیں بخار آگیا تھا تو ہیں نے ان کے والد (حضرت ابو بکر) کو دیکھا کہ انہوں نے ان کار خمار چو مااور پھر بوچھا بیٹی طبیعت کیسی ہے۔

199- سلیمان بن عبدالرحمٰن ، محمد بن حمیر 'ابراہیم بن الی عبلہ '
عقبہ بن وساج خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی
اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے اصحابہ میں تھجوئی بالوں
والا سوائے حضرت ابو بکڑ کے کوئی نہیں تھا 'انہوں نے وسمہ کا
خضاب لگایا 'جیم 'ولید 'اوزاعی 'ابو عبید 'عقبہ بن وساج حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ حضرت ابو بکڑ سے '
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپی واڑھی پر مہندی اور وسمہ کا
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپی واڑھی پر مہندی اور وسمہ کا
خضاب لگایا حتی کہ وہ تیز سرخ ہوگئی۔

۱۱۰۰ اصبغ ابن وہب ایونس ابن شہاب عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکڑ نے (قبیلہ) کلب کی ایک عورت سے جس کا نام ام بکر تھا ' فکاح کیا جب حضرت ابو بکڑ نے ابحرت کی تواسے طلاق دے دی ' اس کے بعد ام بکر کے چھازاد بھائی نے اس سے نکاح کر لیا ' یہ وہی شاعر ہے جس نے یہ قصیدہ بدر میں متنول کفار قریش کے مرشہ میں کہا ہے۔

1) وَمَا ذَا بِالْقَلِيُبِ قَلِيبِ بَدُرٍ

٢) مِنَ الشِّيرَرِي تُرَيَّنُ بِالسَّنَامِ

٣) وَمَاذَا بِالْقَلِيُبِ قَلِيبِ بَدُرٍ

٤) مِنَ الْقَيُنَاتِ وَالشِّرُبِ الْكِرَامِ

٥) تُحيّى بِالسَّلَامَةِ أُمُّ بَكْرٍ

٢) وَهَلُ لِي بَعُدَ قَوْمِي مِنُ سَلَامٍ!

٧) يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ بِالُ سَنحيا!

٨) وَكَيفَ حَياةً أَصُدَاءٍ وَهَام !

٨) وَكَيفَ حَياةً أَصُدَاءٍ وَهَام !

عَنُ تَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ عَنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُهُ أَلْمُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النَّهِ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النَّهِ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النَّهِ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النَّهِ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَي اللَّهِ لَوْاَلَ بَعْضَهُمُ طَاطَاءَ بَصَرَهُ رَانَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَوْاَلَ بَعْضَهُمُ طَاطَاءَ بَصَرَهُ رَانَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَوْاَلًا بَعْضَهُمُ طَاطَاءَ بَصَرَهُ رَانَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَوْاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَوْاَلًا بَعْضَهُمُ طَاطَاءَ بَصَرَهُ رَانَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَوْاَلًا بَعْضَهُمُ طَاطَاءَ بَصَرَهُ رَانَا قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْعَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١١٠٢ حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَا الْاَوُزَاعِیُّ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَا الْاَوُزَاعِیُّ حَدَّنَا الزُّهُرِیُ قَالَ عَدَّنَی اَلُو مُنَا الْاَوْزَاعِیُّ حَدَّنَی اللَّهُ عَلَهُ اللَّیْقِیُ قَالَ حَدَّنَی اَبُو سَعِیدٍ رَّضِی اللَّهُ عَنهُ قَالَ جَآءَ اَعُرَابِیٌّ اِلَی سَعِیدٍ رَّضِی اللَّهُ عَنهُ قَالَ جَآءَ اَعُرَابِیٌّ اِلَی سَعِیدٍ رَّضِی اللَّهُ عَلیهِ وسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِ الْهِجُرةِ النَّیْمِ صَلَّی الله عَلیهِ وسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِ الْهِجُرةِ فَهَلُ النَّیمِ صَلَّی الله عَلیهِ وسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِ الْهِجُرةِ فَهَلُ النَّيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَسَالُهُ عَنِ الْهِجُرةِ فَهَلُ لَكُ مِنُ إِبلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَتُعُطِی صَدَقَتَهَا قَالَ لَكُ مِنُ إِبلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَتُعُطِی صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَعُمُلُ مِنُ وَرَاءِ يَعُمُ قَالَ فَاعْمَلُ مِنُ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللهُ لَنُ يَتُمُكُ مِنُ قَالَ فَاعْمَلُ مِنُ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللهُ لَنُ يَتُمُكُ مِنُ عَمَلِكَ شَيْعًا .

٤٦٠ بَابِ مَقُدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور قلیب بدر(۱) میں (وہ لوگ) نہیں رہے تھے (جو مالک تھے ان پیالوں کے جو) شیریں لکڑی کے ہوں اور اونٹ کے کوہان جو گوشت سے مزین ہوں اور قلیب بدر میں گانے والیاں اور شراب پینے میں شریک لوگ بھی نہیں رہے مجھے ام بکر سلامتی کے لئے دعائیں دیتی ہے حالا نکہ میری قوم (کی ہلاکت) کے بعد میری سلامتی کہاں؟ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم سے کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے حالا نکہ ہڈیاں اور کھو پڑیاں کیسے زندہ ہو سکتی ہیں۔

ا ۱۰ اا۔ موئی بن اساعیل 'ہمام ' ثابت ' انس ' حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ( ٹور ) میں تھا ' جب میں نے اپناسر اٹھایا تو لوگوں کے پاؤں دیکھے ' میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگران میں سے کوئی اپنی نظر نیجی کرے تو ہمیں دیکھے لے گا ' قب نے فرمایا ابو بکر خاموش ر ہو (ہم ) دو آدمی ہیں ( گر ہمارے ساتھ ) اللہ تیسر ا ہے۔

۱۱۰۱ علی بن عبدالله 'ولید بن مسلم 'اوزائی (دوسری سند) محمد بن یوسف ' اوزائی 'زہری ' عطاء بن یزید لیثی ' حضرت ابو سعید رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں ایک اعرابی آیا اور آپ سے بجرت کے بارے ہیں دریافت کرنے لگا ' تو آپ نے ارشاد فرمایا ارے بجرت کا معاملہ بہت شخت ہے 'کیا تیرےپائی کچھاونٹ ہیں ؟ اس نے کہاہاں! آپ نے فرمایا کیا توان کا دودھ بھی خیر ات کر تا ہے اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا کہ پائی پر لانے کے دن کیا توان کا دودھ دوھ کہا 'ہاں! آپ نے فرمایا کہ پائی پر لانے کے دن کیا توان کا دودھ دوھ سمندر پار بھی (جاکر) عمل کرے تو اللہ تعالیٰ تیرے اعمال (کے سمندر پار بھی (جاکر) عمل کرے تو اللہ تعالیٰ تیرے اعمال (کے شواب) میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔

باب ۲۰۱۰ رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كے

(۱) قلیب بدر بیه وہی کنواں ہے جس میں حضور صلی الله علیه وسلم کے تھم سے بدر میں مرنے والے کفار مکہ کی لاشیں ڈالی گئیں تھیں۔

وسَلَّمَ وَأَصُحَابِهِ الْمَدِينَةَ.

٣ . ١ . ١ - حَدَّنَنا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنا شُعْبَةُ قَالَ اللهُ عَنهُ الْبَانَا أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَآءَ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ اللهُ عَنهُ قَالَ اَوَّلُ مَن قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَابُنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَابُنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَدِمَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ وَّ بِلَالٌ رَّضِى اللهُ عَنهُ

2.11. حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِى اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ اَوَّلُ مَنُ الْبَرَآءَ بُنَ عَلَيْنِ وَّا بُنُ أُمِّ مَكْتُومُ وَكَانَا يُقُرِغَانِ النَّاسَ فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعُدٌ وَّعَمَّارُ فَي كَانَا يُقُرِغَانِ النَّاسَ فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعُدٌ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُبُنُ الْحَطَّابِ فِي عِشْرِينَ بُنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُبُنُ الْحَطَّابِ فِي عِشْرِينَ فَرَعَهُم بِرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَا وَايُتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَا وَلَيْتُ فَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ عَلَى فَي شُورٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَا قَدِمَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ فَي مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَي مُنْ اللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَا الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَلِهُ ال

رَضِى الله عَنُهُ الله بَنُ يُوسُفَ اَخْبَرُنَا مَالِكٌ عَنُ هِشَام بَنِ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى الله عَنُهُ اَنَّهَا قَالَتُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنُهُ اَنَّهَا قَالَتُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ المَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتُ فَدَخَلَتُ عَلَيْهِمَا فَقُلَتُ يَا اَبَتِ كَيْفَ تَحِدُكَ قَالَتُ كَيْفَ تَحِدُكَ قَالَتُ كَيْفَ تَحِدُكَ قَالَتُ فَدَكَانُ المُحَمِّى يَقُولُ مِ فَكُانَ أَبُوبُكْمِ إِذَا انْعَذَتُهُ الْحُمْى يَقُولُ مِ فَكَانَ أَبُوبُكْمٍ إِذَا انْعَذَتُهُ الْحُمْى يَقُولُ مِ فَكَانَ أَبُوبُكْمٍ إِذَا انْعَذَتُهُ الْحُمْى يَقُولُ مِ مَا اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

أَكُلُّ امْرُىءٍ مُصَبَّحٌ فِى اَهْلِهِ
 وَالْمَوْتُ اَدُنْى مِنْ شِرَاكِ نَعَلِهِ
 وَكَانَ بِلَالٌ اِذَا اَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرُفَعُ
 عَقِيْرَتَهُ وَيَقُولُ مَـ

اصحابه کی مدینه میں تشریف آوری کابیان۔

۱۱۰۳- ابوالولید' شعبہ 'ابواسحاق' حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے (مدینہ میں) ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم آئے تھے ان کے بعد عمار بن یاسر اور بلال تشریف لائے تھے۔

۱۱۰ مجمد بن بشارت ، غندر ، شعبه ، ابو اسحاق ، حضرت براء بن عازب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس (مدینہ میں) سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم آئے تھے اور یہ دونوں حضرات لوگوں کو قرآن پڑھاتے سے ، پھر حضرت بلال "معد اور عمار بن یاسر آئے پھر عمر بن خطاب میں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے ، پیس صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے میں نے اہل مدینہ کو بھر اتنا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے مقراہ تشریف لائے میں اتنا خوش نہیں و یکھا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدم رنجہ فرمانے سے (خوش کا یہ عالم تفا) کہ لونڈیاں تک یہ کہتی تقدم رنجہ فرمانے سے (خوش کا یہ عالم تشریف لے آئے ، اور جب تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ، اور جب تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ، اور جب تشریف لوئے تو میں (اس وقت) سبح اسم ربك الاعلیٰ مفصل کی چند سور توں کے ساتھ پڑھ چکا تھا۔

4-11- عبداللہ بن بوسف الک ہشام بن عروہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بال کو بخار آگیا میں ان دونوں کے پاس گئی اور میں نے کہا ابا جان طبیعت کسی ہے ؟ اور اے بلال تمہاری طبیعت کسی ہے ؟ حضرت کی حضرت اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کا یہ حال تھا کہ جب انہیں بخار چڑ ھتا تو وہ یہ شعر پڑھتے ہے ابو بکر کا یہ حال تھا کہ جب انہیں بخار چڑ ھتا تو وہ یہ شعر پڑھتے ہے ہر مخفی اپنے گھروالوں میں صبح کر تاہے اور موت اس کے جوتے کے تمہ سے بھی زیادہ قریب ہے اور بلال کا بخار اتر تا تو وہ زور زور سے یہ اشعار پڑھتے تھے۔

اللا لَيْتَ شِعْرِى هَلُ اَبِيْتَنَّ لَيُلَةً بِوَادٍ وَّحُولِيُ اِذْخَرٌ وَجَلِيُلُ وَهَلُ اَرِدَنُ يَوُمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ وَهَلُ اَرِدَنُ يَوُمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ وَهَلُ يَبُدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَجِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ اللهُمَّ حَبِّبُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ اللهُمَّ حَبِّبُ اللّهُ لَلهُمْ حَبِّبُ اللّهُ اللهُمَّ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ اللهُمَّ حَبِّبُ اللّهُ اللهُمَّ حَبِّبُ اللّهُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِيّهَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا فَاخْعَلُهَا اللهُحُفَةِ.

١١٠٧ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سُلَبُمَانَ حَدَّنَى ابُنُ وَهَبٍ حَدَّنَا مَالِكُ وَّاخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ اخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ بُنُ عَبُدِاللهِ انَّ ابْنَ عَبَّاسٌ اخْبَرَهُ اَنَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَوُفٍ رَجَعَ الِي آهُلِهِ وَهُوَ بِمِنِي فِي الحِرِ حَجَّةٍ

کاش جھے معلوم ہوجاتا کہ کیا میں کوئی رات وادی (مکہ)
میں گزار سکوں گا کہ میرے چاروں طرف اذخراور جلیل گھاس ہو
اور جمنے نامی چشنے پر کب پہنچوں گااور مجھے شامہ
اور طفیل نامی پہاڑیاں بھی دکھائی دیں گی
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آئی اور ریہ حالت آپ کو بتائی 'تو آپ نے یہ دعا فرمائی اے خدا مدینہ
ہمیں محبوب بنادے جیسا کہ مکہ سے ہمیں محبت ہے بلکہ اس سے بھی
زیادہ 'اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنادے 'اس کے مداور صاح
زیادہ 'اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنادے 'اس کے مداور صاح
ر کے جمفہ (ا) بھیج دے۔

۱۰۱۱ عبدالله بن محمہ 'ہشام 'معمر' زہری 'عروہ 'عبیدالله بن عدی

صروایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان کے پاس
آیا (دوسری سند) بشر بن شعیب 'ان کے والد ' زہری ' عروہ بن
زبیر 'عبیدالله بن عدی بن خیار سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے
ہیں کہ میں حضرت عثان کے پاس آیا توانہوں نے تشہد پڑھا پھر
فرمایاامابعد!الله تعالی نے محمہ (صلی الله علیہ وسلم) کو سچانہ ہبدد ب
کر بھیجا ہے اور میں ان میں سے تھا جنہوں نے الله تعالی اور اس ک
رسول (صلی الله علیہ وسلم) کی دعوت پرلیک کھی اور جو پچھ محمہ صلی
رسول (صلی الله علیہ وسلم) کی دعوت پرلیک کھی اور جو پچھ محمہ صلی
الله علیہ وسلم لائے ہے اس پر ایمان لائے ' پھر میں نے دو ہجر تیں
کیں اور میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وامادی کا شرف
عاصل کیا 'اور آپ سے بیعت کی ' بخدانہ میں نے آپ کی نا فرمانی
کی نہ آپ کے ساتھ وھو کہ کیا یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا
اسحاق قلمی نے زہری سے اس کے متا بع حدیث روایت کی ہے۔

2 • اا۔ یجیٰ بن سلیمان ابن وہب 'مالک (دوسری سند) یونس 'ابن شہاب 'عبید الله بن عبدالله حضرت ابن عباس ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف اپنے گھر والیں جارہے شے اور وہ اس وقت حضرت عمر کے ساتھ ان کے آخری جج میں منی میں مقیم سے 'تو میں انہیں (راستہ میں) مل گیاانہوں نے جھے سے کہا

(۱) بھھ مدینہ سے سات منزلوں کے فاصلے پرایک جگہ کانام ہےاس وقت پیر جگہ یہودیوں کامسکن تھی۔

حَجَّهَا عُمَرُ فَوَجَدَنِيُ فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ فَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ فَقُلُتُ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْمَوْسِمَ يَحْمَعُ . رَعَاءَ النَّاسِ وإِنِّيُ آرَى آنُ تُمُهِلَ حَتَّى تَقُدَمَ الْمَدِيْنَةَ فَإِنَّهَا دَارُالهِحْرَةِ وَالسُّنَّةِ وَتَخُلُصَ لِاَهُلِ الْفِقَهِ وَآشُرَافِ النَّاسِ وَذَوِي رَأَيهِمُ قَالَ عُمَرُ لَا قُوْمَةٌ بِالْمَدِيْنَةِ .

١١٠٨\_ حَدَّثَنَا مُوُسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَّاءِ امُرَأَةً مِّنُ نِّسَآئِهِمُ بَايَعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ أَنَّ عُثُمَانَ بُنَ مَظُعُونِ طَارَلَهُمُ فِي السُّكْنَى حِيْنَ اقْتَرَعَتِ الْاَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى المُهَاجِرِيْنَ قَالَتُ أَمُّ الْعَلَآءِ فَاشْتَكَى عُثْمَانُ عِنْدَ نَا فَمَرَّضُتُهُ حَتَّى تُوُفِّيَ وَجَعَلْنَاهُ فِي أَثُوالِهَ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ اَبَا السَّآئِبِ شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدُ اَكُرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَا يُدُرِيُكَ آنَّ اللَّهَ ٱكُرَمَهُ قَالَتُ قُلُتُ لَا اَدْرِىٰ بِاَبِیٰ أَنْتَ وَأُمِّیٰ یَارَسُوُلَ اللَّهِ فَمَنُ؟ قَالَ أَمَّا هُوَ ۚ فَقَدُ جَآءَ هُ وَاللَّهِ الْيَقِينُ وَاللَّهِ اِنِّي لَاَرُجُوا لَهُ الْخَيْرَ وَمَا اَدُرِى وَاللَّهِ وَانَّا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفُعَلُ بِيُ قَالَتُ فَوَاللَّهِ لَا أُزَكِّىُ اَحَدًا بَعُدَةً قَالَتُ فَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ فَنِمُتُ فَأُرِيُتُ لِعُنُمَانَ بُنِ مَظُعُونِ عَيْنًا تَحُرِي فَحِثُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ.

کہ (حضرت عمر نے لوگوں کے سامنے موسم حج میں وعظ کا ارادہ فرمایا تو) میں نے ان سے کہااے امیر المومنین! حج میں ہر قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں 'میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں چیوڑ دیں ' (یعنی انہیں وعظ نہ فرمائیں) حتی کہ آپ مدینہ چلیں (تو وہاں وعظ فرمائی) کیونکہ وہ دار لحجر تاور دارالسنۃ ہے وہاں آپ کو سمجھ دار شریف اور عقل مند حضرات ملیں گے 'جو آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے 'لہذا حضرت عمر نے یہ رائے پیند فرمائی اور فرمایاسب سے پہلے میں مدینہ ہی میں جاکر وعظ کہوں گا۔

۸ • ۱۱ ـ موکیٰ بن اساعیل ابراجیم بن سعد ابن شیاب و خارجه بن زید بن ثابت ہے روایت کرتے ہیں کہ ام علاءنے جوان عور تول میں سے ہیں ، جنہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیعت کی تھی ' فرمایا کہ جب انسار نے مہاجرین کی سکونت کے سلسلہ میں قرعہ اندازی کی توحفرت عثان بن مظعون ان کے حصہ میں آئے وہ کہتی ہیں کہ چھر عثان جارے یہاں بیار ہو گئے ' تو میں نے ان کی بیاری میں دکید بھال کی ،حتی کہ ان کا انقال ہو گیا ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں چھوڑ دیا ' چرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارے یاس آئے تو میں نے عثان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے ابو . سائب تم پرالله تعالی کی رحت ہو 'میں شہادت دیتی ہوں کہ یقیعًاالله نے تنہیں نوازاہے ، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہیں كيے معلوم ہوا ہے كہ اللہ تعالے نے انہيں نوازا نے؟ ميں نے عرض کیایار سول الله میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں عیل نہیں جانتی لیکن اگران پر نواز شیں نہ ہوں تو کون ہے (جس پر نواز شیں موں) آپ نے فرملا 'ویکھو! عثان کا تو بخد اانقال ہو گیا 'اور میں ان کے بارے اچھی آمیدیں رکھناموں 'اور بخدا حالا تکہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ (اللہ کے یہاں) کیا معاملہ ہوگا 'وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا آج کے بعد میں کسی کی تقدیس نہیں کروں گی 'وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات سے کافی رنج ہوا' پھر میں سوگئی تو مجھے خواب میں عثمان بن مظعون کی ایک نہر آئی جو بہدر ہی تھی 'میں نے آپ کو آکر بتایا تو آپ نے فرمایا کہ بیہ ان کاعمل (نیک) ہے۔

مَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيُهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَهَا يَوُمَ فِطْرٍ اَوُاصَّحٰى وَعِنْدَهَا وَسَلَّمَ عِنْدَهَا يَوُمَ فِطْرٍ اَوُاصَٰحٰى وَعِنْدَهَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّانُصَارُ يَوُمَ بُعَاثٍ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمَا يَا اَبَابَكُرٍ اِنَّ لِكُلِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمَا يَا اَبَابَكُرٍ اِنَّ لِكُلِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَعُهُمَا يَا اَبَابَكُرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَّانَّ عِيْدَنَا هَذَا الْيَوْمُ .

وَحَدَّنَنَا اِسُحَاقُ بُنُ مَنصُورٍ اَحُبَرَنَا عَبُدُالُوَارِثِ وَحَدَّنَنَا اِسُحَاقُ بُنُ مَنصُورٍ اَحُبَرَنَا عَبُدُالصَّمَدِ وَحَدَّنَنَا اَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ فَالَ سَمِعُتُ اَبِي يُحَدِّثُ حَدَّنَنَا اَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بُنُ حُمَيُدِ الضَّبُعِيُّ قَالَ حَدَّيْنِي اَنسُ بُنُ مَالِكٍ بَنُ حُميُدِ الضَّبُعِيُّ قَالَ حَدَّيْنِي اَنسُ بُنُ مَالِكٍ مَلَي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ فِي يَعْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيْ يُقَالُ لَهُمُ بَنُو عَمْرٍ و بُنِ عَوْفٍ قَالَ فَاقَامَ وَيَهُم اللَّهِ عَلَيْهِ المَدِينَةِ فِي يَعْوِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَشَرَةً لَيْلَةً ثُمَّ ارسُلَ اللَّهِ مَلَاءِ بَنِي وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَشَرَةً لَيْلَةً ثُمَّ ارسُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ النَّهُ السَّلُونُ وَمَلاءً بَنِي وَسَلَّمَ عَلَي رَاحِلَتِهِ وَابُو بَكْرٍ رِدُفَةً وَمَلاءً بَنِي وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَابُو بَكْرٍ رِدُفَةً وَمَلاءً بَنِي وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَابُو بَكْرٍ رِدُفَةً وَمَلاءً بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَابُو بَكْرٍ رِدُفَةً وَمَلاءً بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَابُو بَكْرٍ رِدُفَةً وَمَلاءً بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَابُو بَكُو بِيغَاءِ ابِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلُوةُ وَيُصَلِّى فِي النَّهُ الصَّلُوةُ وَيُصَلِّى فِي الْمَسُحِدِ مَكَانَ يُصَلِّى الْعَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ امْرَ بِبِنَاءً الْمَسُحِدِ مَرَائِضِ الْعَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ امْرَ بِبِنَاءً الْمَسُحِدِ وَالْمَنْ عَلَى الْمُسُحِدِ الْمَسْعِلِ الْعَنَمِ قَالَ ثُمَّ الْقَلْ الْمُسُحِدِ الْمَاسُولِ اللَّهُ الْمَرَ بِبِنَاءً الْمَسُحِدِ الْمَسُحِدِ الْمُنَاءِ الْمَسُحِدِ الْمُسُحِدِ الْمَسُولِ الْعَنْ الْمُ الْمَلْ الْمَلُولُ اللَّهُ الْمَلُولُ الْمُ الْمَلْ الْمُنْ الْمَلْ الْمُلُولُ الْمُ الْمَلْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمِلَاءُ الْمُ الْ

9-۱۱۔ عبید اللہ بن سعید 'ابواسامہ 'ہشام 'ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتی ہیں کہ بعاث کے دن کو اللہ تعالیٰے نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدہ کے دن کو اللہ تعالیٰے سے معین فرمایا تھا (یعنی ان لوگوں کے اسلام لانے کا سے ذریعہ بنا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ان کی جماعت میں بھوٹ بڑچکی تھی اور ان کے سر دار مارے جا کیکے تھے۔

ااا۔ محد بن مثنیٰ عندر 'شعبہ 'ہشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ عیدالفطریا عید الاضحیٰ کے دن حضرت عائشہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سخے کہ حضرت ابو بکر شمجی اندر گئے 'اس وقت حضرت عائشہ کے پاس دو لڑکیاں ان رجزیہ اشعار کو گار ہی تھی جو انصار نے جنگ بعاث میں کہے تھے 'تو حضرت ابو بکر نے دو مرتبہ کہا شیطانی راگ اور آنخضرت کے قریب 'تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اور آنخضرت کے قریب 'تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں رہے دو اے ابو بکر دیکھو 'ہر قوم میں خوشی کا دن ہو تا ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہو تا ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہو تا ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہو تا ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہو تا ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہو تا ہے اور یہ

فَارُسَلَ إِلَى مَلَاءِ بَنِى النَّجَّارِ فَجَآءُ وُا فَقَالَ لاَ يَابَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُونِى حَآفِطُكُمُ هِلَا فَقَالُوا لاَ يَابَنِى النَّهِ لَا نَطُلُبُ ثَمْنَةً إِلَّا إِلَى اللَّهِ قَالَ فَكَانَ فِيهِ وَاللَّهِ لَا نَطُلُبُ ثَمْنَةً إِلَّا إِلَى اللَّهِ قَالَ فَكَانَ فِيهِ مَا اَقُولُ الْمُشْرِكِينَ مَا اَقُولُ المُشْرِكِينَ وَكَانَ فِيهِ نَجُلٌ فَامَرَ رَسُولُ وَكَانَ فِيهِ نَجُلٌ فَامَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِقُبُورِ المُشْرِكِينَ فَنْبِشَتُ وَبِالنَّجُلِ فَقُطِعَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِقُبُورِ المُشُرِكِينَ قَالَ وَجَعَلُوا فَنُطِعَ قَالَ وَجَعَلُوا وَمِشَلُوا دَنِيهِ فَالَ وَجَعَلُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعُهُمُ يَقُولُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعَهُمُ يَقُولُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعَهُمُ يَقُولُونَ وَاللَّهُمُّ إِنَّا لَهُ لَا خَيْرَ اللَّهُ لَا خَيْرَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُسْتِلِ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا خَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرُوا الْمُسْتِكِ وَاللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ الْمَالَةُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرُولُ الْمَلْهُ وَاللَّهُ الْمَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَامُ وَاللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَعْمُ وَاللَّهُ الْمَارِ وَالْمُهُ الْمَالَةِ الْمَعْمُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِولُولُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَعُولُولُ اللَّهُ الْمَسُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعُولُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَ

٤٦١ بَابِ إِقَامَةِ الْمُهَاجِرِبِمَكَّةَ بَعُدَ قَضَآءِ نُسُكِهِ.

1117 حَدَّنَنَى اِبْرَاهِيْمُ بُنُ حَمْزَةً حَدَّنَنَا حَاتِمٌ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِالْعَزِيْزِ يَسُأَلُ السَّائِبَ بُنَ أُخَتِ النَّمِرِ مَاسَمِعُتَ فِي سُكْنِي مَكَّةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بُنَ الْحَضُرَمِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثَلاثٌ لِللهُ هَاجِرِ بَعُدَ الصَّدُرِ.

٤٦٢ بَابِ

٦١١٣ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةً حَدَّنَنَا مَعُدُ قَالَ عَبُدُالغَزِيْرِ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ مَاعَدُّوا مِنُ مَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا مِنُ مَقُدَمِهِ المَدِينَةَ. وَلَا مِنُ مَقُدَمِهِ المَدِينَةَ. وَلَا مِنُ مَقُدَمِهِ المَدِينَةَ. اللهُ عَدْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهُرِي عَنُ عُرُوةً عَنُ عَايِشَةً حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهُرِي عَنُ عُرُوةً عَنُ عَايِشَةً

اس باغ کو میرے ہاتھ نے ڈالو 'توانہوں نے کہا نہیں خدا کی قتم!ہم
اس کی قیمت اللہ کے یہاں تواب کی شکل میں لیس گے 'حضرت انس گے میں تہمیں بتا تا ہوں لینی کہتے ہیں کہ اس جگہ یہ چیزیں تھیں جو میں تہمیں بتا تا ہوں لینی مشرکوں کی قبریں ، وہاں ویرانہ بھی تھاالبتہ کچھ در خت خرما کے بھی خصے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مشرکین کی قبریں تو تھم دے کر کھد واڈ الیں 'اور ویرانہ کو برابر کرادیااور در ختوں کو کٹواڈ الا 'پھر صحابہ ؓ نے مسجد کے قبلہ کی جانب ان در ختوں کو ایک قطار میں نصب کر دیااور اس کے بیج میں پھر رکھ دیے 'حضرت انس کہتے ہیں نصب کر دیااور اس کے بیج میں بھر رکھ دیے 'حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ ؓ بھر ڈھور ہے تھے اور جزر پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بھی ان کے ساتھ کہہ رہے تھے اے خدا عیش تو آخرت کا ہے انصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔

باب ۲۱ سم۔ مہاجر کامکہ میں جج اداکرنے کے بعد تھہرنے کا بیان۔

۱۱۱۱۔ ابراہیم بن حزہ حاتم عبد الرحمٰن بن حمید زہری سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے سائب بن اخت نمر سے دریافت کیا کہ تم نے (مہاجر کے لئے بعد حج) کمہ میں تھہرنے کے بارے میں کیا سام ہے ؟ انہوں نے کہا میں نے علاء بن حضری سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر کو طواف صدر کے بعد تین دن مکہ میں تھہر نے کی اجازت ہے (۱)۔

باب ۲۲ مريد باب ترجمة الباب عالى ب

۱۱۱۳ عبدالله بن مسلمه عبدالعزیز ان کے والد سبل بن سعدت روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے (سنہ تاریخ) کاشار نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کیانہ و فات سے بلکہ آپ کے مدینہ تشریف لانے سے کیا۔

۱۱۱۳ مسدد 'یزید بن زر لیج 'معمر 'ز ہری 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ نماز دو دو رکعت

(۱) فنح کمہ سے پہلے جب تک ہجرت واجب تھی اس وقت تک مہاجرین کیلئے مکہ میں سکونت اختیار کرنے اور اسے مستقل اپناو طن بنانے سے ممانعت تھی،ا عمال حج سے فارغ ہونے کے بعد صرف تین دن تک تھہرنے کی اجازت تھی، حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهَا قَالَ فُرِضَتِ الصَّلُوةُ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَا لَنَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ فَفُرِضَتُ اَرْبَعًا وَتُرِکَتُ صَلَوْةُ السَّفَرِ عَلَی الأُولی تَابَعَهٔ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمَرٍ.

٤٦٣ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُمَّ اَمُضِ لِأَصْحَابِىُ هِحُرَتَهُمُ وَمَرْثِيَتِهِ لِمَنُ مَّاتَ بِمَكَّةَ .

١١١٥ حَدُّثَنَا يَحْيَى بُنُ قَرَعَةَ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ أَبِيُهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَّرَضِ ٱشُفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوُتِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَلَغَ بِىُ مِنَ الْوَجَعِ مَاتَرَى وَآنَا ذُوْمَالِ وَّلَا يَرِثْنِيُ الَّا ابْنَةٌ لِّي وَاحِدَةٌ اَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْثَيُّ مَالِيُ قَالَ لَا قَالَ فَأَتَصَدَّقُ بَشَطُرِهِ قَالَ الثُّلُثُ يَاسَعُدُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ أَنُ تَذَرَ ذُرِّيَّتُكَ ٱغُنِيَآءَ خَيُرٌ مِّنُ ٱنُ تَذَرَهُمُ عَالَةً يَتَكُفَّفُونَ النَّاسَ قَالَ أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ اَنُ تَذَرَ ذُرِّيَّتُكَ وَلَسُتَ بِنَافِقِ نَفَقَةً تَبُتَغِيُ بِهَا وَجُهَ اللهِ إِلَّا اجَرَكَ اللَّهُ حَتَّى ٱللَّقُمَةَ تَحْعَلُهَا فِي فِي امُرَاتِكَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَخَلَّفُ بَعُدَ ٱصُحَابِيُ قَالَ إِنَّكَ لَنُ تُخَلَّفَ فَتَعُمَلَ عَمَلًا تَنْتَغِىٰ بِهِ وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا اَزُدَدُتَّ بِهِ دَرَجَةً وَّرِفُعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى بَنْتَفِعَ بِكَ اقْوَامٌ وَّيُضَرِّبِكَ اخَرُونَ ٱللَّهُمَّ ٱمُضِ لِاصَحَابِيُ هِجُرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمُ عَلَى اَعُقَابِهِمُ لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعُدُ بُنُ خَوْلَةَ يَرْثِيُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ وَقَالَ

فرض ہوئی تھی ' پھر آپ نے ہجرت فرمائی تو جار چار رکعت فرض ہو گئی 'اور سفر کی نماز کپلی حالت پر باقی رکھی گئ ہے ' عبدالرزاق نے معمر سے اس کے متا لع حدیث روایت کی ہے۔

باب ٣٦٣ ـ آتخضرت صلى الله عليه وسلم كافرمان ال خدا مير عصابه كى جمرت كو قبول فرما اور جو لوگ (بغير جمرت) كمه ميں انقال كر گئے تھے ان كے لئے آپ كے كر ہذكاران

۱۱۱۵ یچیٰ بن قزعه 'ابراہیم' زہری' عامل بن سعدٌ بن مالک اپنے والد (حضرت سعد) ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع کے سال اس مرض میں میری عیادت فرمائی جس میں میرے بیٹنے کی کوئی امید نہیں تھی میں نے عرض کیا يار سول الله صلى الله عليه وسلم! ميري تكليف كي شدت كاحال آپ كو معلوم بی ہے ، میں مالدار آدمی موں ، سوائے ایک لڑکی کے میرا کوئی وارث نہیں ہے' تو کیا میں اپنا دو تہائی مال خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد ' نہائی مال خیر ات کر دو اور تہائی بھی بہت ہے 'تم اپنی اولاد کو مال دار حچوڑ جاؤ ' تواس سے بہتر ہے کہ انہیں مختاج چیوڑو کہ وہ لوگوں سے بھیک مانکتے پھریں' احمد بن یونس نے ابراہیم سے سالفاظ بھی روایت کئے ہیں کہ جو تچھ بھی تم لوجہ اللہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالی تہمیں اس کا تواب عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ لقمہ جوتم اپنی بی بی کے مند مین رکھواس پر بھی تواب ملے گا 'میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیامیں اپنے ساتھیوں کے بعد مکہ میں تنہاچھوڑ دیا جاؤں گا' آپ نے فرمایاتم چھوڑے نہ جاؤ کے اگر چھوڑے بھی گئے ' تو مقصود تو حاصل ہو تارہے گا کہ تم جو عمل بھی محض لوجہ اللہ کرو گے تواس کی وجہ ہے تہارادرجہاور تہاری عزت زیادہ ہوتی رہے گی 'اور امیدہے کہ تم میرے بعد تک زندہ رہو گے 'حتی کہ پچھ لوٹوں کو تم ہے نفغ پنچے گا کچھ کو ضرر 'اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو قبول فرمااور انہیں النے پاؤں واپس نہ فرما'لیکن قابل رحم توسعد بن خولہ ہے'

آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ وَمُوسَى عَنُ اِبْرَاهِيْمَ آنُ تَذَرَ وَرَثَتَكَ .

٤٦٤ بَابِ كَيُفَ اخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَصُحَابِهِ وَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ اخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنِيُ وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ لَلَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْوُ حُحَيْفَةَ اخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ سَلَمَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ سَلَمَانَ وَابِي الدَّرُدَآءِ .

مُ الله عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٍ رَّضِى الله عَنهُ قَالَ اللهُ عَنهُ قَالَ اللهُ عَنهُ قَالَ اللهُ عَنهُ قَالَ قَدِمَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ فَاخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَيُنهُ وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَيُنهُ وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَيُنهُ وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَمَالَةً وَمَالَةً وَمَالِكَ وَلَي فَعَرَضَ عَلَيهِ اللهُ لَكَ فِي اَهُلِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَلَي اللهُ لَكَ فِي اَهُلِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ دُلِينَ عَلَى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ بَعُدَ وَمَالِكَ وَسَلَّمَ بَعُدَ وَمَالِكَ دُلِينَ عَلَى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ بَعُدَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعُدَ وَمَالِكَ مُنْ وَمَالِكَ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمُنْ وَمَالَّمَ مَهُيَمُ يَاعَبُدَالرَّ حُمْنِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَهُيَمُ يَاعَبُدَالرَّ حُمْنِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اوَلُو بِشَاوٍ وَاللهُ وَزُنَ نَوَاةٍ مِن ذَهُبِ فَقَالَ النَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اوَلِمُ وَلُو بِشَاةٍ وَاللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اوَلِهُ بِشَاةٍ .

١١١٧ ـ حَدَّثَنِيُ حَامِدُ بُنُ عُمَرَ عَنُ بِشُرِ بُنِ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا انَسَّ اَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ سَلَامٍ بَلَغَةً مَقُدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُدِيْنَةَ فَاتَاهُ يَسُالُهُ عَنُ اَشُيَآءَ فَقَالَ إِنِّيُ

٤٦٥ بَاب\_

رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه بين ان كى وفات برافسوس فرمايا كرتے تنے احمد بن يونس اور موى نے ابراہيم سے ان تذر ورثنك نقل كياہے۔

باب ۱۳۲۴ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے اصحاب کے در میان اخوت قائم کرائی عبدالر حمٰن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعد بن رہیج کے در میان بھائی چارہ قائم کرایا جب کہ ہم مدینہ میں آئے اور ابو جیفہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابوالدر داکے در میان بھائی چارگی قائم کرائی۔

۱۱۱۱۔ محمد بن یوسف سفیان محید عضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف جب مدینہ آئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے ان کے اور سعد بن رہے کہ درمیان مواخات قائم کر دی 'سعد نے ان سے ورخواست کی کہ میری ہویوں اور میرے مال کو آ دھا آ دھا بانٹ کو 'توعبدالرحمٰن نے کہااللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں اور مال میں برکت عطا فرمائے مجھے بازار بتادو 'وہاں عبدالرحمٰن کو (تجارت کرکے) نفع میں پچھ پنیراور کچھ گھی ملا چند دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمان پرزردی کا پچھ اثر دیکھا 'تو آپ نے فرمایا ہے عبدالرحمٰن میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا ہے انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انسان پرزردی کا تو ش کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انسان کی خاتی میں کرنے ہوئے میں اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انسان کی خاتی میں برک سے ہو۔

باب،١٥٧م - بيرباب عنوان سے خالى ب

۱۱۱د حامد بن عمر بشر بن مفضل مید و حفرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کی خبر جب عبدالله بن سلام کو پنچی تو انہوں نے آکر آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے چند سوالات کئے

سَأَتِلُكَ عَنُ ثَلَاثٍ لَا يَعُلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ مَّا أَوَّلُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَّأَكُلُهُ آهُلُ الْجَنَّةِ وَمَا بَالَ الْوَلَدِ يُنَّزَعُ إِلَى أَبِيُّهِ أَوُ إِلَى أُمِّهِ؟ قَالَ أَخْبَرَنِي بِهِ جِبْرِيلُ انِفًا قَالَ آبُنُ سَلَامٍ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلائِكَةِ قَالَ آمَّا أَوَّلُ ٱشُّرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحُشُرُهُمُ مِّنَ الْمَشُرق إلَى الْمَغْرِبِ، وَاَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَّاكُلُهُ اَهُلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبدِالْحُوُتِ وَامَّا الْوَلَدُ فَاِذَا سَبَقَ مَآءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرُأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَآءُ الْمَرُاةِ مَآءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدَ قَالَ اَشُهَدُ اَنُ لَّآ اِللَّهِ اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوُمٌ بُهُتٌ فَاسْأَلُهُمْ عَنِّي قَبُلُ اَنُ يُّعُلِّمُوا بِإِسُلَامِي فَحَآءَ تِ الْيَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ۗ اللَّهُ عَلَيُهِ ۗ وسَلَّمَ اَئُ رَجُلٍ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَلام فِيُكُمُ قَالُوا خَيُرُنَا وَابُنُ خَيْرِنَا وَٱفْضَلْنَا وَابُنُ أَفُضَلِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَرَأَيْتُمُ إِنْ أَسُلَمَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَلَامٍ قَالُوا اَعَاذَهُ اللَّهُ مِنُ ذَٰلِكَ فَاعَادَ عَلَيْهِمُ فَقَالُوا مِثُلَ ذَٰلِكَ فَخَرَجَ اِلْيُهِمُ عَبُدُاللَّهِ فَقَالَ أَشُهَدُانَ لَّا آلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، قَالُوا شَرُّنَا وَابُنُ شَرِّنَا وَتَنَقَّصُوهُ قَالَ هِذَا كُنُتُ أَخَافُ يَارَسُولَ اللَّهِ.

اور کہامیں آپ سے تین الی باتیں دریافت کروں گاکہ جنہیں نی کے سوائے کو کی نہیں جانتا' سب سے پہلی قیامت کی علامت کیا ہے؟اور سیب سے پہلی غذا جے اہل جنت کھائیں کیاہے؟اور کیاوجہ ہے کہ بچد (مجمی) باپ کے مشابہ ہو تاہے اور (مجمی) ماں کے ؟ آپ نے فرمایا جریل نے مجھے ابھی ان کاجواب بتلایاہے 'این سلام نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کے خصوصی دسمن ہیں 'آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ ہو گی جولو گوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی 'اور اہل جنت کی سب سے پہلی غذا مچھلی کی کلیجی کا مکڑا ہو گا'اور رہا بچہ کا معاملہ تو جب مرو کا نطفہ عورت کے نطفہ پر غالب آ جائے تو بچہ باپ کی صورت پر ہو تا ہے اور اگر عورت کا نطفہ مرد کے نطفہ کر غالب آ جائے تو بچہ عورت کا مشابہ موتا ب 'انہوں نے کہااشھد ان لا اله الا الله و انكرسول الله ( پھر ) کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بڑی افترا پر داز قوم ہے 'میرے اسلام لانے کا نہیں علم ہونے سے پہلے آپ ان سے ميرے بارے ميں دريافت سيجئے تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے. ( يہود كوبلوا بھيجاجب وہ آگئے تو آپ نے بير ) فرمايا كه عبدالله بن سلام تم میں کیے آدمی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم میں سب سے بہتر اور بہترین آدمی کے لڑے ہم میں سب سے افضل اور افضل کے لڑے 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تواگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں تو کیاتم بھی ہو جاؤ گے ؟ انہوں نے کہااللہ انہیں اس سے محفوظ رکھے ' آپ نے دوبارہ یہی فرمایا توانہوں نے وہی جواب دیا ' پھر عبداللہ بن سلام ان کے سامنے (باہر) نکل آئے اوركبااشهدان لا الله الا الله وان محمداً رسول الله تويبوديول نے کہا یہ ہم میں سب سے بدتر اور بدتر کی اولاد ہیں 'اور ان کی برائیاں بیان کرنے لگے 'انہوں نے عرض کیایار سول اللہ مجھے ان ہے ای بات کا اندیشہ تھا۔

۱۱۱۸ علی بن عبدالله 'سفیان 'عمرو ' ابو المنهال عبدالرحمٰن بن مطعم سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میرے ایک ساجھی نے چند اشر فیاں بازار میں ادھار فروخت کیں ' تومیں نے کہاسجان الله! کیا بیہ جائز ہے؟ اس نے جواب دیا سجان الله! الله کی قتم! میں نے انہیں

١١١٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مَلْيَ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مَسُفَيَانُ عَنُ عَمُرٍ و سمِعَ اَبَا الْمِنْهَالِ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ مُطُعِمٍ قَالَ بَاعَ شَرِيُكٌ لِّيُ حَبْدِالرَّحُمْنِ بُنِ مُطُعِمٍ قَالَ بَاعَ شَرِيُكٌ لِي كَنْ دَرَاهِمَ فَيْ السُّوقِ نَسِيْئَةً فَقُلُتُ سُبُحَانَ اللَّهِ دَرَاهِمَ فَيْ السُّوقِ نَسِيْئَةً فَقُلُتُ سُبُحَانَ اللَّهِ

آيصُلُحُ هَذَا فَقَالَ سُبُحَانَ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ بِعُتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ آحَدٌ فَسَأَلْتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَنَحُنُ نَتَبَايَعُ هَذَا الْبَيْعُ فَقَالَ مَاكَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ وَمَا كَانَ نَسِيْعَةً فَلَا يَصُلُحُ وَالْقَ فَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ وَمَا كَانَ نَسِيْعَةً فَلَا يَصُلُحُ وَالْقَ فَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ وَمَا كَانَ نَسِيْعَةً فَلَا يَصُلُحُ وَالْقَ فَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ وَمَا كَانَ نَسِيْعَةً فَلَا يَصُلُحُ وَالْقَ فَلَيْ فَيَالُ وَمُنَا تَجَارَةً فَسَالُتُ زَيْدَ بُنَ ارْقَمَ فَقَالَ مِثْلَةً وَقَالَ سُفْيَانُ فَسَالُكُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّا اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ نَسِيْعَةً إِلَى مُرَّةً فَلَا يَسْتِيعَةً إِلَى وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَنَحُنُ نَتَبَايَعُ وَقَالَ نَسِيْعَةً إِلَى الْمَوْسِمِ اوالْحَجّ.

٤٦٦ بَابِ اِتُنَانِ الْيَهُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ هَادُوا صَارُ وُا يَهُودَ وَاَمَّا قَوْلُهُ هُدُنَا تُبُنَا هَائِدٌ تَائِبٌ.

١١٩ حَدَّثَنَا مُسَلِمُ بُنُ اِبْرَاهِیمَ حَدَّثَنَا قُرَّةً
 عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ
 عَلَیُهِ وسَلَّمَ قَالَ لَوُ امَنَ بِی عَشَرَةٌ مِّنَ الٰیَهُودِ
 لَا مَنَ بِیَ الٰیَهُودُ

الْغَدَانِيُّ حَدَّنَى اَحُمَدُ اَوْمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيُدِ اللهِ الْغَدَانِيُّ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ اَخْبَرَنَا الْغَدَانِيُّ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ اَخْبَرَنَا الْفُعْمَيْسِ عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شَهْابٍ عَنُ اَبِي مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شِهَابٍ عَنُ اَبِي مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَإِذَا انْسَ مِّنَ الْيَهُودِ يُعَظِّمُونَ عَاشُورَاءَ انْسَ مُّنَ الْيَهُودِ يُعَظِّمُونَ عَاشُورَاءَ وَيَصُومُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمُدُينَةَ وَالْمَا نَحْنُ اَحَقُ بِصَوْمِهِ فَامَرَ بِصَوْمِهِ .

١١٢١ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوُبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ

( بھرے ) بازار میں فروخت کیا تو کسی نے بھی برا نہیں سمجھا تو میں نے حضرت براء بن عازب سے دریافت کیا توانہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم ( بھرت کر کے مدینہ ) آئے اور ہم اس قتم کی بھے و شراکرتے تھے تو آپ نے فرمایا ( سونے چاندی میں ) معاملہ دست بدست ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اور جواد ہار ہو تو جائز نہیں 'اور تم زید بن ارقم کے پاس جاکر بھی دریافت کر لو کیونکہ وہ ہم میں بڑے تا جر ہیں 'تو میں نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا تو انہوں نے بھی براء بن عازب جیسا جواب دیا اور بھی سفیان نے یہ الفاظ روایت کئے کہ قدم علینا النبی صلی اللہ علیہ و سلم المدینته ونہ من نتبایع وقال نسیئته إلی الموسم او الحج۔

باب ٢٦٦ مدينہ تشريف الله صلى الله عليه وسلم مدينہ تشريف الائ تو آپ كے پاس يہوديوں كے آنے كابيان ہادوا كے معنی بيں يہودى ہوں گے ليكن (قران ميں جو) هدنا ہے اس كے معنے بيں ہم نے توبہ كى ہائد توبہ كرنے والے كو كہتے ہيں۔ معنے بيں ہم بن ابراہيم ، قرہ ، محمد ، حضرت ابوہر يرہ رضى الله عنہ سے روایت كرتے بيں وہ فرماتے بيں كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كہ اگر دس يہودى (۱) بھى مجھ پر ايمان لے آتے تو مارے يہودى مسلمان ہو جائے۔

۱۱۰- احمد یا محمد بن عبید الله غدانی عماد بن اسامه ابوعمیس قیس بن مسلم طارق بن شهاب حضرت ابو موسی (اشعری) رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم مدینه تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن کی عزت و تحریم کرتے اور اس دن روزہ رکھتے دیکھا تو رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کے مآب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کے ریبود سے زیادہ حق دار ہیں اور پھر آتحضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کے روزہ کا حکم دیا۔

ا ۱۱۲ زیاد بن ابوب ، مشیم ابوبشر ، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس

(۱)اس سے بڑے بڑے دس متعین یہودی مراد ہیں،ان میں سے صرف دو مسلمان ہوئے تھے عبداللہ بن سلام عبداللہ بن صوریا باقی مسلمان نہیں ہوئے۔

يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي عُبَدُاللَّهِ عَنُ عَبُدُاللَّهِ ابْنُ عَبُدُاللَّهِ ابْنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَّضِي عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَّضِي عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُ وسَلَّمَ كَانَ اللَّهُ عَنْهُ وسَلَّمَ كَانَ يُسُدِلُ شَعْرَةً وَكَانَ الْمُشُرِكُونَ يَفُرُقُونَ يُسُدِلُ نَ مَشَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُسُدِلُ نَ مَعْرَةً وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَشَرُونُ نَ يَفُرُقُونَ يَسُدِلُونَ رَءً وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَسُدِلُونَ رَءً وَكَانَ الْمُشَرِكُونَ يَسُدِلُونَ رَءً وَسَلَّمَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا يَعْمَلُونَ مُونَ فَيْهِ بِشَيءٍ ثُمَّ مُوافَقَةَ آهُلِ الْكَتَابِ فِيمَا لَمْ يُومَرُ فِيْهِ بِشَيءٍ ثُمَّ مُوافَقَةَ آهُلِ الْكَتَابِ فِيمَا لَمْ يُومَرُ فِيْهِ بِشَيءٍ ثُمَّ مُوافَقَةَ آهُلِ الْكَتَابِ فِيمَا لَمْ يُومَرُ فِيْهِ بِشَيءٍ ثُمَّ مُوافَقَةً آهُلِ الْكَتَابِ فِيمَا لَمْ يُومَرُ فِيْهِ بِشَيءٍ فَمَّ فَرَقَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاسَةً .

المَّدُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ هَلُ هُمُ اللَّهُ عَنْهُمُا اللَّهُ عَنْهُمُا اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللَه

٤٦٧ بَابِ إِسُلَامِ سَلَمَانَ الْفَارِسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ .

1174 مَعَتَمِرٌ قَالَ آبِي وَحَدَّنَنَا أَبُو عُمَرَ بُنِ شَفِيُتٍ حَدَّنَنَا مُعُتَمِرٌ قَالَ آبِي وَحَدَّنَنَا آبُو عُثُمَانَ عَنُ سَلَمَانَ الْفَارِسِيّ أَنَّهُ تَدَا وَلَهُ بِضُعَةَ عَشَرَ مِنُ رَّبِّ اللّي رَبِّ.

رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن کاروزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو یہودیوں سے اس کی وجہ پوچی گئی ' انہوں نے جواب دیا کہ الله تعالی نے اس دن حضرت موکیٰ (علیہ السلام) اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غالب کیا تھا اس لئے ہم اس کی تعظیم میں اس دن روزہ رکھتے ہیں تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہ نسبت تمہارے ہم حضرت موکیٰ کے زیادہ قریب ہیں پھر آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا تھم دیا۔

۱۱۲۲ عبدان عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عندانه بن عتبه وه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وه فرماتے ہیں که رسالت مآب صلی الله علیه وسلم بالوں میں مانگ نہیں نکالتے تھے اور مشر کین مانگ نکالا کرتے تھے اور اهل کتاب بھی مانگ نہیں نکالتے تھے اور رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کو جس معامله میں الله تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی تھم نه ہو تا تھا تواس بارے میں اہل کتاب کی موافقت کو پہند فرماتے تھے پھر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم بھی مانگ نکالنے گئے۔

۱۳۳ زیادہ بن ابوب ، مشیم ابوبشر ، سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ اہل کتاب ہی میں جنہوں نے تورات کو کھڑے کھڑے کر دیا اور بعض پر ایمان لے آئے اور بعض سے کفر کیا۔

باب ٢٤ م. حضرت سلمان فارسى رضى الله عنه كے اسلام كا · بيان ـ (1)

۱۱۲۰ حسن بن عمر بن شفیق معتمر 'ان کے والد' ابو عثان حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں دس سے اوپر مالکوں کے قبضہ میں ایک ایک کر کے بدلتا

1170 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَاكُ عَنْ عَوْفِ عَنُ آبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ آنَا مِنُ رَّامَ هُرُمُزَ. سَلَمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ آنَا مِنُ رَّامَ هُرُمُزَ. 1177 حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بُنُ مَدُرِكٍ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ حَمَّادٍ آخُبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ عَاصِمِ الْآحُولِ عَنُ آبِي عُثْمَانَ عَنُ سَلَمَانَ قَالَ فَتُرَةً بَيْنَ عِيسْنَى وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَتَّمَائَةَ سَنَةً .

۱۳۵ محمد بن یوسف سفیان عوف ابو عثان رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلمان فارس کو فرماتے ہیں کہ میں نے سلمان فارس کو فرماتے ہوئے سناہے کہ میں رام ہر مز (شہر )کارہنے والا ہوں۔
۱۲۶ محسن بن مدرک مجی بن جماد 'ابوعوانہ عاصم احول 'ابوعثان ' حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسی (بن مریم علیمالسلام) اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در میان چھ سوسال کازمانہ ہے۔

## سولهوان پاره

## بِسُمِ اللهِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ الْمَغَازِي

١٩٤٤ بَابِ غَزُوةِ الْعُشَيْرَةِ آوِ الْعُسَيْرَةِ قَالَ الْبُنُ اِسْحَقَ آوَّلَ مَاغَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَبُونَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا وَهُبَّ حَدَّنَنَا مُعَنِّمَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا وَهُبَّ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ آبِي اِسْحَقَ كُنتُ اللَّي عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن غَزُوةٍ قَالَ تِسْعَ عَشَرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن غَزُوةٍ قَالَ تِسْعَ عَشَرَةً لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن غَزُوةٍ قَالَ تِسْعَ عَشَرَةً لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن غَزُوةٍ قَالَ سَبْعَ عَشَرَةً لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ كَانَتُ اوَّلَ قَالَ اللَّعْشَيْرَةً فَالَ اللَّعْشَيْرَةً .

٤٦٩ بَابِ ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُّقُتَلُ بِبَدُر.

١٢٨ - حَدَّنَنِي اَحُمَدُ بُنُ عُثُمَالُ حَدَّنَنَا شُرَيْحُ بُنُ مَسُلَمَةً حَدَّنَنا إبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِي اِسُحْقَ قَالَ حَدَّنِي عَمْرُ و بُنُ مَيْمُونِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَاللهِ بُنَ مَسُعُودٍ رَضِي اللهُ عَنُهُ حَدَّثَ عَنُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ صَدِيُقًا كِأُمَيَّةَ بُنِ حَلَفٍ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَى أُمَّيةً فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ انْطَلَقَ سَعُدٌ مُعْتَمِرًا فَلَمَّا نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً اِمْكُونَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ عَلَى أُمَيَّةً الْمُكِينَةَ الْطَلَقَ سَعُدٌ مُعْتَمِرًا فَلَمَّا نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً الْمُؤْلِى سَاعَةً عَلَوْةٍ لَعَلْي اَنُ اَطُوفَ بِالْبَيْنِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا خَلُوةٍ لَعَلْي اَنُ اَطُوفَ بِالْبَيْنِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا

# سولهوال **باره** بم الله الرحن الرحيم

# نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے غزوات

باب ۴۲۸۔ جنگ عشیرہ یا عسیرہ کا بیان ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے پہلے ابواء کاغزوہ کیا پھر بواط کا پھر عشیرہ کا۔

الا عبدالله بن محمد 'وجب 'شعبه 'ابواسحاق بروایت کرتے ہیں کہ ابواسخاق بروایت کرتے ہیں کہ ابواسخاق نے دوایت کرتے ہیں دریافت کیا کہ رسول اکرم نے کتنے غزوات کئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نیس ، پھر پوچھا گیا آپ نے کتنی مر تبہ رسول اکرم کے ہمراہ غزوات میں شرکت کی ہے؟ جواب دیاسترہ میں 'ابواسخت کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ سب سے پہلے کون ساغزوہ واقع ہواتھا؟ فرمایا عشیرہ یا شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے یہی بات قادہ سے دریافت کی توانہوں نے جواب دیا کہ عشیرہ۔

باب ۲۹ سم۔ بدر کے مقولین کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاحومانا۔

۱۳۸۱۔ احمد بن عثان نثر تے بن مسلمہ ابراہیم بن یوسف یوسف بن اسلم التحق ابوا تحق سبعی سے روایت کرتے ہیں کہ عمرو بن میمون نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کو میں نے کہتے ہوئے ساکہ سعد بن معاذاور امیہ بن خلف کے در میان گہری دوستی تھی امیہ جب مدینہ آتا تو سعد کے مکان پر اتر تااور سعد بن معاذ جب مکہ تشریف لے جاتے تو امیہ کے یہاں قیام فرماتے ، ہجرت کے بعد جب رسول اگرم مکہ سے تشریف لے آئے تو سعد بن معاذا یک مرتبہ عمرہ کے اگر مدینہ سے مکہ گئے ، اور حسب سابق امیہ کے یہاں مقیم ہوئے اور فرمانے گئے امیہ مجھے کوئی سکون اور تہائی کا وقت بتانا تاکہ میں اطمینان سے کعبہ کاطواف کر سکوں ، چنانچہ امیہ دو پہر کے وقت سعد اطمینان سے کعبہ کاطواف کر سکوں ، چنانچہ امیہ دو پہر کے وقت سعد

مِّنُ نِّصُفِ النَّهَارِ فَلَقِيَهُمَا أَبُوْجَهُلٍ فَقَالَ يَا آبَا صَفُوانَ مَنُ هٰذَا مَعَكَ فَقَالَ هٰذَا سُّعُدٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهُلِ أَلَا أَرَاكَ تَطُونُ بِمَكَّةَ امِنًا وَّ قَدُ اوَيُتُمُ الصُّبَاةَ وَزَعَمْتُمُ اَنَّكُمُ تَنُصُرُونَهُمُ وَتُعِينُوُنَهُمُ آمَا وَاللَّهِ لَوُلَا أَنَّكَ مَعَ آبِي صَفُوَانَ مَا رَجَعُتَ اللي اَهُلِكَ سَالِمًا فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ وَّرَفَعَ صَوْتَةً عَلَيْهِ أَمَا وَاللَّهِ لَئِنُ مَّنَعُتَنِيُ هَذَا لَامُنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيُكَ مِنْهُ طَرِيْقَكَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةُ لَاتَرُفَعُ صَوُتَكَ يَاسَعُدُ عَلَى أَبِي الْحَكْمِ سَيّدِ آهُلِ الْوَادِيُ فَقَالَ سَعُدّ دَعُنَا عَنُكَ يَاأُمَيَّةُ فَوَاللَّهِ لَقَدُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُمْ قَاتِلُوكَ قَالَ بِمَكَّةَ قَالَ لَا اَدُرِى فَفَزِعَ لِلْأَلِكَ أُمَيَّةُ فَزَعًا شَدِيُدًا فَلَمَّا رَجَعَ أُمَيَّةُ اللَّي اَهُلِهِ قَالَ يَا أُمَّ صَفُوانَ اللَّمُ تَرَى مَاقَالَ لِيُ سَعُدٌ قَالَتُ وَمَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا آخُبَرَهُمُ أَنَّهُمُ قَاتِلِيَّ فَقُلْتُ لَهُ بِمَكَّةَ قَالَ لَا ٱدُرِي فَقَالَ أُمَيَّةُ وَاللَّهِ لَا اَخُرُجُ مِنُ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ يَوُمَ بَدُرِ نِ اَسْتَنْفَرَ أَبُوْجَهُلِ النَّاسَ قَالَ اَدُرِكُوا عِيْرَ كُمُ فَكِرَهَ أُمَيَّةُ أَنُ يَّخُرُجَ فَأَتَاهُ ٱبُوجَهُلِ فَقَالَ يَآ آبَا صَفُوانَ اِنَّكَ مَتٰى مَايَرَاكَ النَّاسُ قَدُ تَخَلَّفُتَ وَٱنُتَ سَيَّدُ اَهُلِ الْوَادِيُ تَخَلَّفُوا مَعَكَ فَلَمُ يَزَلُ بِهِ ٱبُوۡجَهُلِ حَتَّى قَالَ ٱمَّا اِذَا غَلَبْتَنِيُ فَوَاللَّهِ لَاَشْتَرِيَنَّ اَجُوَدَ بَعِيْرٍ بِمَكَّةَ ثُمَّ قَالَ اُمَّيَّةُ يَا اُمَّ

کو ہمراہ لے کر گھرہے چلا' راستہ میں ابوجہل نے دونوں کو دیکھ کر یو چھااے صفوان (امیہ) تمہارے ساتھ کون ہے؟امیہ نے جواب دیا یہ سعد ہیں ابو جہل سعد کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کیسے بے خوف ہو کر مکہ میں پھرتے اور طواف کرتے ہو 'میں تجھے دیکھ رہاہوں اور تم نے دین بدلنے والوں کو اپنے ملک میں اطمینان سے رہنے کا موقعہ دیا ہے اور ان کی مددو حمایت بھی کر رہے ہو 'خداکی قشم اگرتم ابو صفوان . کے ہمراہ نہ ہوتے تواپنے گھر والوں تک سلامت نہیں لوٹ سکتے تھے ' حضرت سعد نے ابوجہل کو بلند آواز سے جواب دیا خدا گواہ ہے اگر تونے مجھے طواف ہے روکا تویاد رکھ میں تیر اوہ راستہ روک دوں گا جواس سے بھی زیادہ تھ پر گرال گزرے گا '(۱) یعنی تومدینہ سے شام کی طرف نہ جاسکے گا 'امیہ نے حضرت سعد سے کہایہ ابوالکم مکہ کے سر دار بین ان سے آہتہ بات کرو سعد نے کہااے امید! اب زیادہ حمایت نه کر خدا کی قتم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساہے کہ وہ تیرے قاتل ہیں ' توان کے ہاتھ سے مارا جائے گا' امیہ نے یو چھا کیا مکہ میں مارا جاؤں گا؟ سعد نے کہا میں صرف اتناہی جانتا ہوں 'امیہ اس اطلاع سے بہت گھبر ایااور اپنی بیوی ہے جاکر کہااے ام صفوان! تجھ کو پچھ معلوم ہے سعد میرے متعلق کیا کہتے ہیں ' بوی نے پوچھا کیا کہتے ہیں؟اس نے کہایہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے اینے اصحاب کو خبر دی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں ك ' ميس نے يو چھاكہاں؟ تو كہايد مجھے معلوم نہيں غرض اميد نے قتم کھائی کہ اب میں مکہ سے باہر نہیں جاؤں گا(۲) پھر جب جنگ بدر کاونت آیا توابو جہل نے مکہ والوں ہے کہالو گو!لڑائی کے لئے نکلو اوراینے قافلہ کو بیجاؤ گرامیہ نے نکلنے میں خطرہ محسوس کیااور پس و پیش کی 'ابوجہل نے اسے مجبور کرتے ہوئے کہاامیہ اتم سر دار مکہ ہو

(۱) کمہ کے لوگ شام کی طرف تجارت کیلئے جاتے تھے اور ان کار استدینہ سے ہو کر گزر تا تھا چو نکہ مکہ والوں کی معاش کا دار ومدار شام سے تجارت پر تھا، اس لیے قدرتی طور پریہ بندش ان کی موت وزندگی کاسوال بن جاتی۔

<sup>(</sup>۲) حضوراکرم صلی الله علیه وسلم کی زبان مبارک سے جوالفاظ بھی نکلتے تھے وہ سچے ہوتے تھے اور ان کی صداقت کا قریش نے ہمیشہ تجربہ کیا تھا، یہ تو محض ایک ضد تھی کہ آپ کی مخالفت سے باز نہیں آتے تھے، شعوری طور پر وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپانی جانے تھے، یہی وجہ تھی کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹین گوئی سنتے ہی امیہ گھر اگیااور مکہ سے باہرنہ جانے کاعہد کر لیا۔

صَفُوانَ جَهِّزِيُنِي فَقَالَتُ لَهُ يَا آبَا صَفُوانَ وَقَدُ نَسِيُتَ مَا قَالَ لَكَ آخُونَ الْيَثْرَبِيُّ قَالَ لَا مَا اُرِيدُ إِلَّا آنُ اُجُورَمَعَهُمُ إِلَّا قَرَيْبًا فَلَمَّا خَرَجَ اُمِيَّةُ اَخَذَ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا عَقَلَ بَعِيْرَهُ فَلَمُ يَزَلُ بِنْلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِبَدُرٍ.

٤٧٠ بَابِ قِصَّةِ غَزُوَةٍ بَدُرٍ وَّقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَقَدُ نَصَرَ كُمُ اللَّهُ بِبَدُرٍ وَّٱنْتُمُ آذِلَّةٌ قَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ اِذْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الَّنُ يُكْفِيَكُمُ اَنْ يُمِدَّكُمُ رَبُّكُمُ بِثَلْثَةِ الَافِ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ مُنْزِلِيُنَ بَلِّي إِنْ تَصُبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَا تُوكُمُ مِّنُ فَوُرِهِمُ هَذَا يُمُدِدُكُمُ رَبُّكُمُ بِخَمُسَةِ الَافٍ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ مُسَوِّمِيُنَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرٰی لَکُمُ وَلِتَطُمَئِنَّ قُلُوبُکُمُ بِهِ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنُ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ لِيَقُطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوْ آ اَوُ يَكْبِتَهُمُ فَيَنْقَلِبُوُا خَآتِبِيُنَ وَقَالَ وَحُشِيٌّ قَتَلَ حَمْزَةُ طُعَيْمَةَ بُنَ عَدِيِّ بُنِ الْخِشَارِ يَوْمَ بَدُرِ وَّقُولُهُ تَعَالَى وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآئِفَتَيُنِ آنَّهَا لَكُمُ الْآيَةُ .

١١٢٩ ـ حَدَّنِي يَحُيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ

اگر لوگوں نے تم کو نکلتے نہ دیکھا تو کوئی بھی نہ نکلے گا 'غرض ابوجہل کے اصرار سے مجبور ہو کر امیہ نے کہا خیر جب تو نہیں مانتا تو خدا کی قسم ایک نہایت تندرست اور تیزر فار اونٹ ایبا خریدوں گا کہ جس کی مکہ میں کوئی نظیر نہ نکلے 'اس کے بعد امیہ نے بیوی سے کہا ام صفوان 'سفر کا سامان تیار کر دو 'بیوی نے کہا ابو صفوان! کیا تم اپنے مدینہ والے بھائی سعد کا کہنا بھول گئے 'امیہ نے کہا میں بھولا نہیں ہوں، صرف تھوڑی دیر تک ان کے ساتھ جاؤں گا 'آخر امیہ نکلا مگر راستہ میں ہر منزل پر اپنے اونٹ کو قریب ہی باند ھتااس کی احتیاط کا یہ سلسلہ جاری رہا جی کہ بدر کے دن اسے اللہ نے قبل کیا۔

باب • ۷ ۲۰ قصہ غزوہ بدر ٬ فرمایااللہ تعالیٰ نے بے شک بدر کے دن اللہ نے تمہاری مرد فرمائی جس وقت تم کمزور تھے پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے شکر گزار ہو' جب اے پیغمبرتم ایمان والول سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے لئے پیہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالی تین ہزار فرشتوں کو تمہاری مدد کے لئے اتار دے بلکہ اگرتم صبر کرواور خداہے ڈرتے ر ہو اور کا فرتم پر حملہ آور ہوں تو تمہارا پروردگار پانچ ہزار نشان شدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا'اور پیہ جو الله تعالی نے فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے وہ تمہارے دلوں کی خوشی اور اطمینان کے لئے کیاہے ور نہ مد داللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑاز بر دست حکمت والاہے تاکہ اللہ کا فروں کے گردہ کو ہلاک کر دے اور وہ خائب و خاسر ہو کر لوٹ جائیں (آل عمران) اور وحثی (قاتل امیر حزه) نے کہا کہ بدر کے دن حضرت حمزہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھااور الله كا قول كه جب الله تعالى نے دو جماعتوں سے ايك كاتم ہے وعدہ کیا آخر تک۔

۱۱۲۹ یکی بن بکیر 'لیٹ' عقیل 'ابن شہاب' عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن کعب' اپنے والد کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں ہر

عَبُدِاللهِ بُنِ كَعُبِ اَنَّ عَبُدَاللهِ بُنَ كَعُبِ قَالَ سَمِعُتُ كَعُبِ بُنَ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنهُ يَقُولُ لَمُ اتَخَلَّفُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَرُاهَا إِلَّا فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ غَيرَ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَرُاهَا إِلَّا فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ غَيرَ اللهُ عَليهِ اللهُ تَخَلَّفُ عَنُ عَرُوةٍ بَدُرٍ وَلَمُ يُعَاتَبُ اَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوهِم عَلى غَيْرٍ مِيعَادٍ .

٤٧١ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى اِذُ تَسُتَغِيْثُوُنَ رَبُّكُمُ فَاسْتَحَابَ لَكُمُ أَنِّي مُمِدُّ كُمُ بَٱلْفِ مِّنَ الْمَلْثِكَةِ مُرُدِفِيُنَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرَى وَلِتَطُمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمُ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنُ عِنُدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيُمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ آمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ وَيُذُهِبَ عَنُكُمُ رِجُزَالشَّيْطَانِ وَلِيَرُبطَ عَلَى قُلُوبُكُمُ وَيُثَبَّتَ بِهِ الْأَقُدَامَ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلْلِكَةِ آنِّيُ مَعَكُمُ فَتَبَّتُوا الَّذِينَ امَنُوُا سَٱلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعُبَ فَاضُرِبُوا فَوُقَ الْاَعُنَاقِ وَاضُرِ بُوُا مِنْهُمُ كُلِّ بَنَانِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ شَآقُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً وَمَنُ لَيُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَةً فَاِنَّا اللَّهَ شَدِيُدُ الْعِقَابِ .

١١٣٠ حَدَّنَا آبُونُعَيْمٍ حَدَّنَا اِسُرَآئِيُلُ عَنُ مُخَارِقٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعُتُ

اس لڑائی میں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے علاوہ جنگ بدر، تو وہ اتفاقیہ طور پر وہ قافی بیٹ بدر، تو وہ اتفاقیہ طور پر واقع ہو گئی جنگ بدر، تو وہ اتفاقیہ طور پر واقع ہو گئی تھی 'وٹائی کرنے کی نیت نہیں تھی 'چنانچہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ان پر اللہ تعالی نے عمّاب نہیں فرمایا اس وقت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے قافلہ کے خیال سے نکلے سے مگر اللہ تعالی نے قبل از وقت مسلمانوں کی ان کے دشمنوں سے ٹر بھیڑ کردی۔

باب ا کس فرمایا الله تعالی نے جب تم اینے مالک سے فریاد کر رہے تھے اس نے تمہاری فریاد کوسن کیا پھر فرمایا میں مسلسل ایک ہزار فرشتے بھیج کر تمہاری امداد کروں گااور مدد جو اللہ نے کی وہ صرف تم کوخوش کرنے اور تمہارے اطمینان قلب کے لئے تھی ورنہ اصلی فتح تو خدا ہی کی طرف سے ہے ' کیونکہ اللہ تعالیٰ زبر دست اور حکمت والا ہے بیہ وہ وقت تھا جب کہ اللہ تم کو بے ڈر بنانے کے لئے تم پر اونگھ ڈال رہاتھا اور آسان سے تمہارے پاک کرنے کوپانی برسایا تاکہ تم سے شیطان کاوسوسه دور کردے 'اور تمہارے دل محکم ہو جائیں اورتم ثابت قدم رہ سکو 'اے محم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تہارے رب نے فرشتوں کو تھم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہون تم جاکر مسلمانوں کا دل مضبوط کرو میں ابھی کا فرو<u>ل</u> کے دل میں رعب بٹھائے دیتا ہوں تم ان کی گر دنوں اور جوڑ جوڑیر مار لگانا'ان کی یہی سزاہے 'کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خلاف کیا اورجو کوئی الله اور رسول کی مخالفت کرے گااس کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ کاعذاب بہت

• ۱۱۳- ابو نعیم 'اسر ائیل بن بونس 'محارق بن عبدالله بجل طارق بن شهاب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود سے سنا وہ

ابُنَ مَسُعُودٍ يَقُولُ شَهِدُتُ مِنَ الْمِقْدَادِ نُنِ الْالْسُودِ مَشُهَدًا لَآنُ اكُونَ صَاحِبَةً اَحَبُ الِّي مِمَّا عُدِلَ بِهِ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُو يَدُعُو عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُو يَدُعُو عَلَى الْمُشُرِكِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُو يَدُعُو عَلَى الْمُشُرِكِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى وسَلَّمَ فَقَالَ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى الْدُهُ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَنْ فَوْلَكَ وَبَيْنَ يَدَيُكَ وَخَلْفَكَ وَجُهُهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ اشْرَقَ وَجُهُهُ وَسَرَّةً يَعْنِي قَوْلَةً .

مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ حَوْشَبٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوهَابِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرٍ اللَّهُمَّ انْشُدُكَ عَهُدَكَ وَعُدَكَ اللهُمَّ انْشُدُكَ عَهُدَكَ وَوَعُدَكَ اللهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ فَاحَدَ ابُو بَكْرٍ بِيدِهِ فَقَالَ حَسُبُكَ فَحَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ سَيُهُزَمُ الدَّبُر. الشَّهُزَمُ وَهُو يَقُولُ سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُر.

#### ٤٧٢ بَاب\_

١٣٢ - حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيمُ بُنَ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ اَبُنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِی هِشَامٌ اَنَّ اَبُنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِی عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدُالكُوبِمِ اَنَّهُ سَمِعَ مِقْسَمًا مَّوْلِی عَبُدِاللهِ بُنِ الْحَارِثِ یُحَدِّثُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ اَنَّهُ سَمِعَهُ الْحَارِثِ یُحَدِّثُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَا يَسْتَوِثَى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنُ يَقُولُ لَا يَسْتَوِثَى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنُ بَدُرٍ .

٤٧٣ بَابِ عِدَّةِ اَصُحَابِ بَدُرٍ .

11٣٣ ـ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ اِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ اسْتُصْغِرُتُ آنَا وَابُنُ عُمَرَ.

فرماتے تھے ہیں نے مقداد بن اسود کی ایک ایک بات دیکھی ہے کہ اگر وہ مجھے حاصل ہوتی تواس کے مقابلہ میں دنیا کی سمی نعمت کو محبوب نہ رکھتا ، دہ بات سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کافروں ہے لڑنے کی رغبت دلا رہے تھے کہ استے میں مقداد آگئے اور انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے موٹی کی قوم نے کہہ دیا تھا کہ تواور تیراخدا جاکر قوم عمالقہ سے لڑے بلکہ ہم آپ کے داہنے بائیں آگے اور پیچھے سے لڑیں گ 'این مسعود فرماتے ہیں کہ مقداد کے سے کہتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ مبارک روشن ہو گیا اور مقداد کی اس گفتگو سے آپ علیہ وسلم کا چرہ مبارک روشن ہو گیا اور مقداد کی اس گفتگو سے آپ خوش ہوگئے۔

اساا۔ محمد بن عبداللہ بن حوشب عبدالوہاب خالد عکرمہ عبدالله بن عباس سے روائیت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا اللہ میں تجھ سے سوال کر تاہوں کہ تواپناو عدہ اورا قرار پورا فرمایا 'اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہم پر کا فرغالب ہو جائیں تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی ابھی آپ نے اتناہی فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیااور عرض کیایار سول اللہ! بس سے جاس کے بعد آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لائے عنقریب کا فر شکست کھائیں گے اور پیٹھ بھیر کر بھاگیں گے۔

باب ۲۷ مراس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔

۱۳۱۱-ابراہیم بن موسی ہشام ابن جرتے عبدالکریم بن مالک ہمقسم (علام عبدالله بن حارث) عبدالله بن عباس رضی الله عنما سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس آیت لایستوی الفاعدون من المومنین الح سے مراد یہ ہے کہ جنگ بدر میں شامل ہونے والے اور گھروں میں بیٹے رہے والے مرتبہ میں برابر نہیں ہو سکتے۔

باب ۷۲ سمه شر کاء جنگ بدر کی تعداد کابیان۔

ساا۔ مسلم بن ابر اہیم 'شعبہ 'ابواسحاق 'براء بن عازبسے روایت کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ابن عمر بدر کی لڑائی میں چھوٹے خیال کئے گئے ( یعنی لڑائی میں شامل نہیں کئے گئے ( یعنی لڑائی میں شامل نہیں کئے گئے )

11٣٤ حَدَّنَيٰ مَحُمُودٌ حَدَّنَنَا وَهَبٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ الْبَرَآءِ قَالَ شُعْبَةَ عَنُ الْبَرَآءِ قَالَ استُصْغِرُتُ آنَا وَابُنُ عُمَرَ يَوُمَ بَدُرٍ وَّكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوُمَ بَدُرٍ نِيُفًا عَلِي سِتِيَنَ وَالْآنُصَارُ نِيْفًا وَلَي سِتِينَ وَالْآنُصَارُ نِيْفًا وَارْبَعِيْنَ وَمِائَتَيْنِ.

١١٣٥ ـ حَدَّنَنَا عَمْرُ و بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا أَبُو اِسُخْقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يَقُولُ حَدَّئِنَا أَبُو اِسُخْقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يَقُولُ حَدَّئِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا اللَّهُمُ كَانُوا عِدَّةَ اصَحَابِ طَالُوتَ الَّذِيْنَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُرَ اصَحَابِ طَالُوتَ الَّذِيْنَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُرَ اللهِ عَلَيْهِ عَالَ الْبَرَآءُ لَا وَاللهِ مَا حَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُرَ مِنْ مَا حَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُرَ مَا مَا مَا الْبَرَآءُ لَا وَاللهِ مَا حَاوَزُورُ اللهِ مَا حَاوَزُورُ اللهِ مَا حَاوَزُورُ اللهِ الْبَرَآءُ لَا وَاللهِ مَا حَاوَزُورُ اللهِ الْبَرَآءُ لَا وَاللهِ مَا حَاوَزُورُ اللهِ الْبَرَآءُ لَا وَاللهِ مَاجَاوَزُورُ اللهِ اللهُ الْبَرَآءُ لَا وَاللهِ مَا حَاوَدُورُ اللهِ اللهُ اللهُ

رَبِّ عَدُنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ رَجَآءٍ حَدَّنَا اللهِ بُنُ رَجَآءٍ حَدَّنَا اللهِ بُنُ رَجَآءٍ حَدَّنَا اللهُ عَنِ البَرَآءِ قَالَ كُنَّا اصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ اللهُ عَدَّةِ اَصُحَابِ بَدُرٍ عَلَى عِدَّةِ اَصُحَابِ طَالُوتَ الذِينَ جَاوِزُوا مَعَهُ النَّهُرَ وَلَمُ يُحَاوِزُ مَعَهُ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ .

١٩٧٠ - حَدَّثَنِي عَبُدُاللَّهِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا يَحُيٰى عَنُ الْبَرَآءِ يَحُيٰى عَنُ الْبَرَآءِ حَوْحَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنُ آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ الْبَرَآءِ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّ السُحَابَ بَدُرٍ تَلْتُمِاتَةٍ وَّبِضُعَةً عَشَرَ بِعِدَّةِ اَصْحَابَ بَدُرٍ تَلْتُمِاتَةٍ وَّبِضُعَةً عَشَرَ بِعِدَّةِ اَصُحَابِ طَالُونَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُرَ وَمَا جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُرَ وَمَا جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُرَ

٤٧٤ بَابِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ شَيْبَةَ وَعُتُبَةَ وَالْوَلِيُدِ وَاَبِيُ جَهُلِ بُنِ هِشَّامٍ وَّهَلاكِهِمُ.

۱۳۳۷۔ محمود 'وجب' شعبہ 'ابواسحاق' حضرت براء سے روایت کرتے بیں کہ میں اور ابن عمرؓ دونوں کو بدر کی جنگ میں کم س سمجھا گیااور اس لڑائی میں مہاجرین کی تعداد ساٹھ سے کچھ اوپر تھی اور دو سو چالیس سے کچھاوپرانصار تھے جو مدینہ کے باشندے تھے۔

۱۳۵۵۔ عمرو بن خالد 'زہیر بن معاویہ 'ابواسحاق براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں مجھ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بیان کیا کہ جنگ بدر میں حاضر ہونے والے ان اصحاب طالوت کے برابر سے جو نہر سے پاراتر گئے سے 'اور وہ تین سو دس آدمیوں سے پچھ زیادہ سے 'حضرت براء کہتے ہیں خداکی قشم طالوت کے ساتھیوں میں وہی لوگ نہر پار کر سکے جو ایماندار سے۔

۲ ساا۔ عبداللہ بن رجاء 'اسر ائیل 'ابواسحاق 'حضرت براءرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلیس میں کہا کرتے تھے کہ بدری تین سودس آدمیوں سے پچھے زیادہ تھے اور جواس کے ساتھ نہر کے پاراتر تھے 'اور جواس کے ساتھ نہر کے پاراتر گئے تھے اور وہ سب ایمان والے تھے۔

ے ۱۳۱۷۔ عبداللہ بن ابی شیبہ 'یکی بن سعید 'سفیان 'ابواسخق' حضرت براء (دوسری سند) محمر بن کثیر 'سفیان توری 'ابواسحاق حضرت براء بن عاز ب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ شرکاء بدرکی تعداد تین سودس سیکچھ زیادہ تھی گویا جتنے لوگ طالوت کے ساتھ نہرپار ہوگئے تھے 'اور نہرپاروہی ہوئے تھے 'اور نہرپاروہی ہوئے تھے جوا کیا ندار تھے۔

باب ٢٠٤٣ - آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى دعا كفار قريش كى باب ٢٠٤ كن ما كفار قريش كى باب الله عليه أوليد بن عتبه اور ابوجهل بن بشام ـ (١)

(ا) پیر سارے مکہ کے بڑے بڑے سر دار تھے اور سارے ہی بدر میں قتل ہوئے، عتبہ کو حضرت عبید بن حارث نے ' (بقیہ الکلے صفحہ پر )

٦١٣٨ - حَدَّنَنَى عَمْرُ و بُنُ حَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا أَبُو اِسُخْقَ عَنُ عَمْرِ و بُنِ مَيْمُونِ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودَ رَّضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ استَقْبَلَ اللهِ عَنْهُ قَالَ استَقْبَلَ اللهِ عَنْهُ قَالَ استَقْبَلَ اللهِ عَلْهِ وَسَلَمَ الْكُعْبَةَ فَلَاعَا عَلَى نَفْرٍ مِّنُ قُرَيْشٍ عَلَى شَيْبَةَ بُنِ رَبِيْعَةَ وَعُتَبَةَ بُنِ رَبِيْعَةَ وَعُتَبَةَ بُنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيدِ بُنِ عُتَبَةً وَآبِى جَهُلِ بُنِ هِشَامِ وَلَيْعَةً وَالْوَلِيدِ بُنِ عُتَبَةً وَآبِى جَهُلِ بُنِ هِشَامِ فَاللهِ لَقَدُ رَايَتُهُمُ صَرُعى قَدُ غَيَّرَتُهُمُ اللهِ لَقَدُ رَايَتُهُمُ صَرُعى قَدُ غَيَّرَتُهُمُ اللهِ اللهِ لَقَدُ رَايَتُهُمُ صَرُعى قَدُ عَدَّ عَيْرَتُهُمُ اللهِ اللهِ لَقَدُ رَايَتُهُمُ صَرُعى قَدُ عَيْرَتُهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ الْقَدْ رَايَتُهُمُ صَرُعى قَدُ عَيْرَتُهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٥٧٥ بَابِ قَتُلِ آبِي جَهُلٍ .

11٣٩ حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا آبُو أُسَامَةً حَدَّنَنَا آبُو أُسَامَةً حَدَّنَنَا آبُو أُسَامَةً حَدَّنَنَا اِسْمَعِيْلُ آخَبَرَنَا قَيُسٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ انَّهُ آتَى آبَى آبَا جَهُلٍ وَبِهِ رَمَقٌ يَّوُمَ بَدُرٍ فَقَالَ آبُو جَهُلٍ هَلُ آعُمَدُ مِنُ رَّجُلٍ قَتَلَتُمُوهُ.

مَّ اللهُ عَدَّنَا زُهَيْرٌ عَمُرُ و بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ عَنُ سُلَيُمَانَ التَّيْمِيِ عَنُ انَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ يَّنُظُرُمَا صَنَعَ آبُوجَهُلٍ فَانُطَلَقَ ابُنُ مَسُعُودٍ يَنْظُرُمَا صَنَعَ آبُوجَهُلٍ فَانُطَلَقَ ابُنُ مَسُعُودٍ فَوَجَدَهٌ قَدُ ضَرَبَةً إِبْنَا عَفُرَآءَ حَتَّى بَرَدَ قَالَ انْتَ ابُوجَهُلٍ قَالَ وَهَلُ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَتُوهُ اوْرَجُلٌ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ وَهَلُ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَتُوهُ اوْرَجُلٌ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ احْمَدُ بُنُ رَجُلٍ قَتَلَتُوهُ اوْرَجُلٌ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ احْمَدُ بُنُ يُونُسُ انْتَ ابُوجَهُلٍ .

١ ٤ ٤ ١ ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ
 ابِي عَدِي عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي عَنُ انَسٍ قَالَ النَّبِي عَنُ انَسٍ قَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرٍ مَّنُ يَّنْظُرُ مَافَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَةً
 مَافَعَلَ ابُو جَهُلٍ فَانُطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَةً

۱۳۸ عرین خالد' زہیر بن معاویہ' ابو اسحاق' عمر و بن میمون' عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کیا اور قریش کے کئی کافروں کے لئے بددعا کی لیعنی شیبہ' عتبہ' ولید اور ابوجہل بن ہشام کے لئے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں خدا گواہ ہے میں نے ان سب کو بدر کے دن میدان میں پڑا ہواد یکھا کہ دھوپ کی شدت سے ان کی لاشیں بدبود ار ہو گئیں اور اس دن سخت گرمی تھی۔

### باب۵۷ مرابوجہل کے قتیل کابیان۔

911- ابن نمیر' ابو اسامہ' اسمعیل' قیس' عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بدر کے دن ابو جہل کے پاس اس وقت آئے جب کہ وہ دم توڑر ہاتھا ابو جہل نے ابن مسعود سے کہا کیا ہی تجیب بات ہے کہ مجھ جیسے شخص کو قوم کے لوگوں نے مار ڈالا بھلا مجھ سے بڑھ کر کون ہوگا جس کو تم نے ماراہے۔

• ۱۱۲۰ عمر و بن خالد زمیر 'سلیمان تیمی' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدانے فرمایا کون ہے جو یہ معلوم کرے کہ ابو جہل کا کیا حال ہوا 'عبداللہ بن مسعود گئے اور دیکھا کہ عفراء کے دونوں بیٹوں نے اس قدر ماراہے وہ سسکیاں لے رہاہے 'ابن مسعود نے ڈاڑھی پکڑی اور کہا کیا تو بی ابو جہل ہے ؟ اس نے کہا کیا یہ کوئی برئی بات ہے کہ ایک مخص کو اس کی قوم نے قتل کیا ہے لیخی اس مخص سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جس کو برادری کے لوگوں نے قتل کیا ہو گئی بری بات نہیں 'احمد بن یونس جو بخاری کے شخ ہیں کیا ہو گویا یہ کوئی بری بات نہیں 'احمد بن یونس جو بخاری کے شخ ہیں است ابو جہل روایت کرتے ہیں۔

اساا۔ محمد بن متنی ابن ابی عدی سلیمان میمی حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ ابو جہل کو دکھ کر کون اس کی خبر لا تاہے ؟ عبداللہ بن مسعود سیسن کرگئے اور دیکھا کہ عفراء کے بیٹوں نے ابو جہل کو مار مار کے ب

(بقه گزشته صغهه) شیبه کو حضرت حمز هٔ، ولید کو حضرت علیؓ نے قتل کیا 'ابوجہل کو معاذین عمر واور معوذین عفراء نے شدید خم کیااور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اسکاسر کاٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔

قَدُ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفُرَآءَ حَتَّى بَرَدَ فَاَخَذَ بِلِحُيَتِهِ فَقَالَ اَنْتَ اَبَاجَهُلٍ قَالَ وَهَلُ فَوُقَ رَجُلٍ قَتَلَةً قَوْمُهُ اَوُ قَالَ قَتَلْتُمُوهُ.

١١٤٤ حَدَّنَا مُعَتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ آبِى يَقُولُ حَدَّنَا آبُوُ حَدَّنَا آبُوُ مَحَدَّلَا أبِي يَقُولُ حَدَّنَا آبُو مِحُلَزٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ عُبَادٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ آبِي مَحُلَزٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ قَالَ آنَا آوَّلُ مَن يَّحُثُوا بَيْنَ يَدَي الرَّحُمْنِ لِلْحُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَقَالَ قَيْسُ ابُنُ عُبَادٍ وَقِيْهِمُ أَنْزِلَتُ هَذَانِ خَصُمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ قَالَ هُمُ الْذِينَ تَبَارَزُو الْيَوْمَ بَدرٍ حَمْزَةً وَعَلِي وَعُبِيدَةً اللّهُ عُبَد وَعُبِيدةً وَعُبَيدةً وَعُبَيدةً وَعُبَيدةً وَعُبَيدةً وَعُبَيدةً وَعُبَيدةً وَعُبَيدةً وَعُبَيدةً وَعُبَيدة وَعُبيدةً وَعُبيدةً وَعُبيدةً وَعُبيدةً وَعُبيدةً وَعُبيدةً وَعُبيدةً مِنْ رَبِيعة وَعُبيدةً وَعُبيةً وَعُبيدةً وَعُبيةً وَعُبيدةً وَعُبيدةً وَعُبيةً وَعُبيةً وَعُبيدةً وَعُبيةً وَالْمَاعِيةً وَعُبيةً وَالْمَاعُونُ وَالْمَاعُونُ وَالْمَاعِيةً وَالْمَاعِيةً وَالْمَاعِيةً وَالْمَاعِيةً وَالْمَاعُونُ وَالْمَاعُونُ وَالْمَاعُونُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُونُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُونُ وَالْمَاعُونُ وَالْمَاعُونُ وَل

٥ ١١٤٥ حَدَّنَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ آبِيُ هَاشِمٍ عَنُ آبِيُ مِحُلَزٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ عُبَادٍ عَنُ آبِي ذَرٍّ قَالَ نَزَلَتُ هَذَان خَصْمَانِ الْحَتَصَمُوُا فِي رَبِّهِمُ فِي سِتَّةٍ مِّنُ قُرَيُشٍ عَلِيٍّ وَحَمُزَةً وَعُبَيْدَةً بُنِ الْحَارِثِ وَشَيْبَةً بُنِ رَبِيْعَةً وَعُتَبَةً بُنِ رَبِيْعَةً وَالْوَلِيُدِ ابْنِ عُتَبَةً .

١١٤٦ ـ حَدَّثَنَا اِسْخَقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ كَانَ يَنُزِلُ فِي بَنِيُ ضُبَيْعَةَ وَهُوَ مَولًى لِبَنِيُ سَدُوسٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيُمِيُّ عَنُ آبِيُ مِحُلَزٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ فِيْنَا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ هَذَانِ

دم کر دیاہے 'آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر فرمایا کیا تو ابو جہل ہے؟ اس نے جواب دیا مجھ سے بڑا آدمی کون ہو سکتاہے جس کواس کی قوم یا تم لوگوں نے ہلاک کیا ہو۔

۱۱۳۲ و محمر بن مثنیٰ معاذبن معاذ بن معاذ ملیمان تیمی انس بن مالک سے بھی اس حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں۔

سا ۱۱۳ علی بن عبدالله مدین 'یوسف بن ماجنون مسالح بن ابراہیم ' ابراہیم 'حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ سے اسی قصہ کوروایت کرتے ہیں۔

۱۳۴۰ الد محد بن عبدالله 'رقاش المعتمر بن سلیمان این والد الو مجلو (لاحق بن حمید) قیس بن عباد احضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے اپنے خدا کے سامنے جھڑے کوختم کرانے کے لئے دوزانو بیٹھوں گا۔ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ سورہ کج کی یہ آیت ای سلسلہ میں اتری هذان حصمان احتصوا فی ربھم یہ دو فریق ہیں۔ ایک دوسرے کے دسمن جوایئے پروردگار کے مقدمہ میں جھڑے ان دونوں فریقوں دسمن جوائے ہیں جو لڑنے کے لئے بدر کے دن نکلے تھے ایعنی ایک طرف حزہ علی اور عبیدہ یا ابو عبیدہ بن حارث دوسری طرف سے شیہ اور عتبہ ربعہ کے بیٹے اور ولید بن عتبہ فریق ثانی۔

۱۳۵ قبیصه 'سفیان 'ابوہاشم 'ابو مجلز 'قیس بن عباد 'حضرت ابودر غفاری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا سورہ ج کی یہ آیت هذان خصمان احتصموا فی ربهم دو فریق کے حق میں نازل ہوئی جو آخر تک ایک دوسرے کے دسمن تھے اور چھ ہیں علی حزہ اور عبیدہ بن حارث (رضی اللہ عنہم) فریق اول شیبہ بن ربیعہ 'عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ فریق ثانی

۱۱۳۲ الی بن ابراہیم صواف 'یوسف بن یعقوب (جو بی ضبیعہ کے محلّہ بیں مخبرتے تھے اور نبی سدوس کے غلام تھے) سلیمان 'ابو محبر حضرت قیس بن عباد اللہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آ بت ہمارے حق بیں نازل ہوئی ہے بذان خصمان الح

انُحتَصَمُوا فِي رَبِّهمُ .

١١٤٧ ـ حَدَّنَا يَحُيى بُنُ جَعُفَرٍ اَحُبَرَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ اَبِي هَاشِمٍ عَنُ اَبِي هَاشِمٍ عَنُ اَبِي مِحُلَزٍ عَنُ قَيُسِ بُنِ عُبَادٍ سَمِعُتُ اَبَا ذَرٍ يُقُسِمُ لَنزَلَتُ هؤُلآءِ الاَيَاتُ فِي هؤُلآءِ الرَّهُطِ السِتَّةِ يَوْمَ بَدُرِ نَّحُوةً .

112٨ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا مَحُدَّنَا هُشَيْمٌ اَنْجَبَرَنَا الْبُوهَاشِمِ عَنُ آبِي مِحْلَزٍ عَنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا ذَرِيْقُسِمُ قَسَمًا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَانِ خَصُمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ الْآيَةَ هَذَانِ خَصُمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ الْآيَةَ هَذَانِ خَصُمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ الْآيَةَ هِذَانِ خَصُمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ الْآيَةَ فِي اللَّذِينَ بَرَزُوا يَومُ بَدُرٍ حَمُزَةً وَعَلِيِّ وَعُبَيدةً وَشَيْبَةَ البَني رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بُنِ عُتَبَةً وَالْوَلِيدِ بُنِ عُتَبَةً .

11٤٩ - حَدَّثَنِي اَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ اَبُو عَبْدِاللهِ
 حَدَّثَنَا إِسُحْقُ بُنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا إِسُحَاقَ اِبْرَاهِينُمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي إِسُحَاقَ سَالَ رَجُلُ نِ البَرَآءَ وَاَنَا اَسْمَعُ قَالَ اَشِهَدَ عَلِيٌّ بَدُرًا قَالَ بَارَزَ وَظَاهَرَ حَقًّا .

- ١١٥٠ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بُنُ الْمَاحِشُولَ عَنُ صَالِحِ ابُنِ اِبُرَاهِيُمَ بُنِ عَبُدِاللَّ حُمْنِ بُنِ عَوْفٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهٖ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ كَاتَبُتُ أُمَيَّةَ بُنَ خَلَفٍ خَدِّهٖ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ كَاتَبُتُ أُمَيَّةَ بُنَ خَلَفٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ فَذَكَرَ قَتْلَةً وَقَتُلَ ابْنِهِ فَقَالَ بَلالٌ لَّا نَحَوُتُ اِنُ نَجَا أُمَيَّةً .

آ - آ - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ عُثُمَانَ قَالَ اَخْبَرَنِي
 آبِي عَنُ شُعْبَةَ عَنُ آبِي إِسْحَقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ
 عَبُدِاللّٰهِ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَنْهُ عَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الله عَبْهَ عَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الله جَبُهَتِهِ شَيْحًا اَخَذَ كُفًّا مِّنُ تُرَابٍ فَرَفَعَةً إلى جَبُهَتِهِ

۱۱۳۷ یجی بن جعفر 'وکیع بن جراح 'سفیان 'ابوہاشم 'ابو محلز 'قیس بن عبادؓ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری کو قتم کھا کر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ آسیتیں جو ادپر گزریں 'بدر کے دن چھ آدمیوں کے حق میں نازل ہو کمیں جو بدر کے دن مقابل ہوئے تھے جن کے نام اوپر گزرے۔

۱۱۳۸ یعقوب بن ابراہیم ، ہشیم ابوہاشم ابو مجلز ، حضرت قیس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابوذر کو قسم کھا کر کہتے سنا کہ یہ آیت ھذان حصمان ان لوگوں کے حق میں اتری جو بدر کے روز لڑنے کے لئے اترے تھے حضرت حزہ علی اور عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے اور عتبہ وشیبہ جوربیعہ کے بیٹے تھے اور ولید بن عتبہ یہ کافروں کی طرف سے تھے۔

۱۳۹ه احد بن سعید 'ابو عبدالله' اسحق بن منصور 'ابراہیم بن یوسف اپنے والدسے وہ ابواسحق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی بدر کی لڑائی میں شریک تھے۔ مقابلہ کے لئے میدان میں مقابل طلب کیا اور حق کا ظہار کیا براء بن عازب نے کسی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا جس کوابواسحاق سن رہے تھے۔

100- عبدالعزیز بن عبدالله 'یوسف بن مابشون 'صالح بن ابراہیم ' عبدالر حمٰن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ میرے اور امیہ بن خلف کے در میان باہم نہ لڑنے کا ایک تحریری معاہدہ ہو گیا تھا 'پھر انہوں نے بدر کے دن امیہ اور اس کے بیٹے کے قتل ہونے کا قصہ بیان کیااور یہ بھی کہا کہ بدر کے دن حضرت بلال کہنے گئے کہ اگر امیہ بن خلف ج گیاتو میں کوئی خوشی محسوس نہیں کروں گا۔

اداا۔ عبدان بن عثان عثان بن جبلہ 'شعبہ 'ابواسحاق سبیم 'اسود بن بزید عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سور ہ والبخم کو پڑھااور اس میں سجدہ کیا 'آپ کے ہمراہ جولوگ تھے سب نے سجدہ کیا۔ گرایک امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا' بکہ تھوڑی سی مٹی زمین سے اٹھا کر بیشانی پر خلف نے سجدہ نہیں کیا' بلکہ تھوڑی سی مٹی زمین سے اٹھا کر بیشانی پر

فَقَالَ يَكُفِينِي هَذَا قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَلَقَدُ رَآيَتُهُ بَعُدُ قُتِلَ كَافِرًا .

١١٥٢ - اَخْبَرَنِيُ اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى حَلَّنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ عُمُورَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ عُرُوةَ قَالَ كَانَ فِى الزَّبَيْرِ ثَلْثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ اِحْدا هُنَّ فِى عَاتِقِهِ قَالَ اِنْ كُنْتُ لَا لَكُنْتُ اللَّهِ بُنُ اللَّهُ عَلَى الرَّبَيْرِ قَلْلُ اللَّهِ بُنُ كَنْتُ بَلُورُ وَ وَاحِدةً يَومُ الْيَرُمُوكِ قَالَ ضُرِبَ ثِنْتَيُنِ يَومَ الْيَرُمُوكِ قَالَ ضُرِبَ ثِنْتَيُنِ يَومَ الْمَرُمُوكِ قَالَ عُرُوةً وَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللهِ عَلَى عَرْوَةً هَلُ تَعْرُفُ سَيْفَ الزَّبَيْرِ قُلْتُ نَعَمُ الزَّبَيْرِ قَلْتُ نَعْمُ الزَّبَيْرِ قَلْتُ نَعْمُ اللهِ بُنُ قَالَ فَمَا فِيهِ قُلْلُهُ فَلُولُ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ ثُمَّ رَدَّةً وَلَا عَلَى عُرُونَ قَالَ هِشَامٌ فَاقَمُنَاهُ بَيْنَنَا ثَلْفَةَ اللهِ عَلَى عُرُونَ قَالَ هِشَامٌ فَاقَمُنَاهُ بَيْنَنَا ثَلْفَةَ اللهِ فَا عَلَى عُرُونَ قَالَ هِشَامٌ فَاقَمُنَاهُ بَيْنَنَا ثَلْفَةَ اللهِ فَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١١٥٣ ـ حَدَّثَنَا فَرُوةُ عَنُ عَلِيَّ عَنُ هِشَامٍ عَنُ أَبِيُهِ قَالَ كَانَ سَيُفُ الزُّبَيْرِ مُحَلَّى بِفِضَّةٍ قَالَ هِشَامٌ وَّكَانَ سَيُفُ عُرُوةَ مُحَلَّى بِفِضَّةٍ .

١٥٤ - حَدَّنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ اَخُبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ اَنَّ اَصُحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالُو لِلرُّبَيْرِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ قَالُو لِلرُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرُمُوكِ آلاتَشُدُّ فَنَشُدُّ مَعَكَ فَقَالَ إِنِّي اِنُ شَدَدُتُ كَذَبُتُم فَقَالُوا لا نَفْعَلُ فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ صَدِّدَ صَدِّ مَعَكَ فَقَالَ إِنِي اِنْ مَعْكَ فَقَالَ النِي اللهُ عَنْ مَعْكَ فَقَالَ النِي اللهُ عَدُولًا بِلِجَامِهِ فَصَرَبُوهُ حَدِّى شَوْبَهَا مَوْمَ مَعَهُ اَحَدِّ ضَرِبَهَا مَوْمَ مَمْ بَدُر قَالَ عُرُوةً كُنتُ الدَّحِلُ اصَابِعِي فِي يَلكَ مَدُر بَاتِ اللهَ عَرُوةً وَكَانَ الظَّرَبَاتِ الْعَبُ وَانَا صَغِيرٌ قَالَ عُرُوةً وَكَانَ الظَّرَبَاتِ الْعَبُ وَانَا صَغِيرٌ قَالَ عُرُوةً وَكَانَ الظَّرَبَاتِ الْعَبُ وَانَا صَغِيرٌ قَالَ عُرُوةً وَكَانَ

لگائی اور کہابس میرے لئے یہی کافی ہے 'ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اس کو بدر کے دن حالت کفر میں مقتول پایا۔

۱۵۲ ابراہیم بن موسیٰ 'ہشام بن پوسف'معمر 'ہشام' عروہ بن زبیر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ زبیر کے جسم پر، تلوار کے تین گہرے زخم تھے 'ان میں ایک کندھے پر موجود تھا 'میں اپنی انگلی اس میں ڈالا کرتا تھاعروہ کہتے ہیں کہ ان میں دوزخم تو بدر کے دن لگے تھے اور تیسرا جنگ رِ موک میں آیا تھا 'عروہؓ کہتے ہیں جب عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے تو عبدالملک نے پوچھا عروہ تم اپنے والد زبیر کی تکوار پہچان سکتے ہو؟ میں نے کہاہاں!اس نے پوچھاکو کی علامت بتاؤ' میں نے کہا بدر کی جنگ میں اس کی دہار ایک جگہ سے ٹوٹ گی تھی اس نے کہا واقعی تم سے ہو 'اس کے بعدیہ مصرعہ (ترجمہ) لڑتے لڑتے ان کی دہاریں ٹوٹ گئی ہیں 'اس کے بعد عبد الملک نے عروہ کووہ تلوار واپس كردى 'مشام كہتے ہيں كہ جب ہم نےاس كى قيمت كے متعلق مشورہ کیا تو تین ہزار در ہم کا ندازہ لگایا ' ہم ہے ایک مخص نے یہ تکوار تین ہزار درہم میں خریدل مگر میری یہ تمنارہ گئی کہ کاش میں اسے لیتا۔ ۱۱۵۳ فروہ علی 'مشام حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے والد حضرت زبیر کی تلوار پر جاندی کا کام کیا گیا تھا۔ ہشام کہتے ہیں کہ میرے والدعروہ کی تلوار بھی چاندی سے مزین کی ہوئی تھی شاید بیر نیر ہی کی تکوار ہو گی۔

۱۵۳۔ احمد بن محمد عبداللہ 'شام اپن والد حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ یر موک کے دن صحابہ کرام نے میرے والد زیبر سے کہا کہ چلوہم تم مل کر کا فروں پر حملہ کریں 'زبیر ٹ نے کہا جھے اندیشہ ہے کہ تم میر اساتھ نہیں دے سکو گے ' انہوں نے کہا ہم ضرور ساتھ دیں گے ' آخر حضرت زبیر نے حملہ کی اور ک فروں کی صفیل چیر تے ہوئے پار نکل گئے اور ان کے ساتھ کوئی بھی قائم نہ رہ سکا ' پھر وہ لوٹے تو کا فروں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور حضرت زبیر کے مونڈ ہے پر دووار کئے 'ان ضربوں کے در میان وہ خضرت زبیر کے مونڈ ہے پر دووار کئے 'ان ضربوں کے در میان وہ خضونا تھا تو ان زخوں کے خار میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا ' عروہ جھوٹا تھا تو ان زخوں کے غار میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا ' عروہ جھوٹا تھا تو ان زخوں کے غار میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا ' عروہ

مَعَةً عَبُدُاللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ يَوُمَثِلٍ وَهُوَ ابُنُ عَشَرِ سِنِيُنَ فَحَمَلَةً عَلَى فَرَسٍ وَكُلِّ بِهِ رَجُلًا .

٥ ٥ ١ ١ \_ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ سَمِعَ رَوُحَ بُنَ عُبَادَةً حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِيُ عَرُوْبَةً عَنُ قَتَادَةً قَالَ ذَكَرَلْنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنُ آبِي طَلْحَهَ أَنَّ نَبَيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ يَوُمَ بَدُر بِٱرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ رَجُلًا مِّنُ صَنَادِيُدِ قُرَيْشٍ فَقُذِفُوفِي طَوِيّ مِّنُ اَطُوآءِ بَدُرِ حَبِيُثٍ مُحُبِثٍ وَّكَانَ إِذَا ظُهَرُ عَلَى قَوْمٍ آقَامُ بِالْعَرُصَةِ ثَلَثَ لَيَالِ فَلَمَّا كَانَ بِبَدُرِ ٱلْيَوُمُّ النَّالِثَ اَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدٌّ عَلَيْهَا رَحُلُهَا ۚ ثُمٌّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ اَصُحَابُهُ وَقَالُوا مَانَرٰی يَنُطَلِقُ اِلَّا لِبَعُض حَاجَتِهِ حَتّٰی قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيُهِمُ بِأَسُمَآءِ وَٱشْمَآءِ ابَآئِهِمُ يَافُلَانُ بُنُ فُلَانٍ وَيَافُلَانُ ابُنُ فُلَانِ اَيَسُرُّكُمُ أَنَّكُمُ اَطَعُتُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّا قَدُ وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدُ تُمُ مَا وَعَدَرَاتُكُمُ حَقًّا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ مَاتَكْتِمُ مِنُ أَجُسَادٍ لَا أَرُوَاحَ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَٱلَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمُ بِاسُمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمُ قَالَ قَالَ قَتَادَةً أَحُيَاهُمُ اللَّهُ حَتَّى اَسُمَعَهُمُ قَوْلَةً تَوْبِيُحًا وَتَصْغِيْرًا وَّنَقِيْمَةً وَّحَسُرَةً وَّنَدَمًّا.

١١٥٦ حَدِّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَالُ
 حَدِّنَنَا عَمْرٌ و عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ الَّذِينَ
 بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفُرًا قَالَ هُمُ وَاللهِ كُفَّارُ
 قُرَيْشٍ قَالَ عَمْرٌوهُمُ قُرَيْشٌ وَّمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ

کہتے ہیں کہ بر موک (۱) میں زبیر کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی تھے حالانکہ ان کی عمر اس وقت دس (بارہ) برس کی تھی زبیر نے ان کو گھوڑے پر سوار کر کے ایک شخص کی حفاظت میں دے دیا تھا۔

١١٥٥ عبدالله بن محمه 'روح بن عباده سعيد بن ابي عروبه 'حضرت قمادہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت انسؓ نے ابو طلحہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن چوبیں مر داران مکہ کی لا شوں کوبدر کے ایک گندے کویں میں تھینکنے کا تھم دیااور رسول پاک کی عادت تھی کہ جب وہ کسی قوم پر عالب آتے تھے 'تو تین راتیں اس جگہ قیام فرماتے تھے 'لہذابدر میں بھی تین دن قیام فرمایا 'تیسرے دن آپ کے عکم ہے او نٹنی پرزین سی گئی پھر آپ چلے 'صحابہ کرام نے خیال کیا کہ آپ کس حاجت کے لئے جارہے ہیں اصحاب ساتھ ہو گئے آپ چلتے چلتے اس کویں کی منڈ هیر پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر مقتولین قریش کو نام بنام آ واز دینے لگے اور اس طرح فرمانے لگے اے فلاں بن فلاں اور ا فلال بن فلال اب تم كويه الجهامعلوم موتا ہے كه تم الله تعالى اور اس کے رسول کا تھم مان کیتے ہم سے تو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھاوہ ہم نے پالیاتم سے جس عذاب کا وعدہ کیا تھاوہ تم نے بھی پایا یا نہیں ؟ حفزت طلحہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر حفزت عمر ؓ نے عرض کیایا رسول الله! آپ الي لا شول سے خطاب فرمارے ہيں ، جن ميں كوئى جان نہیں ہے 'آپ نے فرملاقتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میں جو باتیں کر رہا ہوں تم ان کوان سے زیادہ نہیں س سكتے ' قادہ نے كہاكہ الله نے اس وقت ان كوزندہ فرماديا تھا تاكہ ان كو ا پنی ذلت ور سوائی اور اس سز اسے شر مندگی حاصل ہو۔

۱۵۲ - حیدی سفیان بن عینیه عطاء بن الی رباح فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی الله عنمانے الذین بدلوا نعمة الله کفراً کی تغییر کے سلسلہ میں فرمایا 'اس سے کفار قریش ہیں اور نعمت سے مرادرسول پاک ہیں۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ اس آیت میں لوگوں سے مراد

(۱) جنگ بر موک کا واقعہ ۱۵ھ میں پیش آیا بیہ مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ایک بہت بڑی جنگ تھی، مسلمانوں کے امیر حضرت ابوعبیدہ بن جراح تنے ، مسلمانوں کے چار ہزار افراواس جنگ میں شہید ہوئے جن میں سے ایک سوبدری صحابہ تنے ، رومیوں کے ایک لاکھ چار ہزار مارے گے اور چالیس ہزار قیدی ہے ، اللہ تعالی نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطافر مائی۔

عَلَيُهِ وسَلَّمَ نِعُمَةُ اللَّهِ وَأَجَلُّوا قَوْمَهُمُ دَارَ الْبَوَارِ قَالَ النَّارُ يَوُمُ بَدُرِ .

١٩٥٧ - حَدَّنَنَى عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا اَبُو اُسَامَةً عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَلَيْهِ اللهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَيْتَ يُعَدَّبُ فِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَيْتَ يُعَدَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَآءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ لَيُعَدَّبُ بِخَطِيْتَتِهِ وَذَنبِهِ وَاِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ لَيُعَدَّبُ بِخَطِيْتَتِهِ وَذَنبِهِ وَانَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدُرٍ مِنَ الْمُشُرِكِينَ فَقَالَ لَهُمُ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقَهُمُ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّالِ الْعَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

110٨ حَدَّنَنَى عُثُمَانُ حَدَّنَنَا عَبُدَةً عَنُ اللّهِ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "قَالَ وَقَفَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وسَلّمَ عَلَى قَلِيبِ بَدُرٍ فَقَالَ هَلُ وَجَدُ تُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا ثُمَّ قَالَ إِنّهُمُ اللّانَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ فَذُكْرٍ لِعَآئِشَةَ فَقَالَ إِنّهُمُ اللّانَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ فَذُكْرٍ لِعَآئِشَةَ فَقَالَتُ إِنّهُمُ اللّانَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ فَذُكْرٍ لِعَآئِشَةَ فَقَالَتُ لِنّمَا قَالُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وسَلّمَ إِنَّهُمُ اللّانَ لَيْعَلَمُونَ اللّهُ عَلَيهِ وسَلّمَ إِنَّهُمُ اللّانَ لَيْعَلَمُونَ اللّهُ عَلَيهِ وسَلّمَ إِنّهُمُ اللّانَ لَيْعَلَمُونَ اللّهُ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّهُمُ اللّانَ لَيْعَلَمُونَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَعْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

٤٧٦ بَابِ فَضُلِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا . ١١٥٩ - حَدَّنَنِي عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

کفار اور نعمت سے مرادر سول پاک کی ذات ہے اور دار البوار سے مراد وہ دوز خ ہے جس میں بدر کے دن داخل کئے گئے۔

١١٥٥ عبيد بن اسمعيل ابواسامه ، بشام بن عرده اي والدس روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت عاکشہ کے سامنے حضور اکرم کے اس ارشاد کا ذکر آیا کہ مردے پراس کے عزیزوں کے رونے سے عذاب ہو تاہے اور ابن عمرٌ اس حدیث کور سول اکر م تک کینجی ہوئی بتاتے ہیں 'حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مردے پر اپنی خطاو اور گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو تاہے اور اس کے عزیزروتے ہی رہتے ہیں ' یہ بالکل ایسا ہی مضمون ہے جیسے ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ حضور ا کرم مشر کین بدر کے لاشوں کے گڑھے پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ میر اکہنا س رہے ہیں حالا نکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اُن کواب معلوم ہو گیا کہ میں جو کچھ ان سے کہتا تھا'وہ پچے اور حق تھا'اس کے بعد حفرت عائشہ نے سورہ ممل کی بیہ آیت تلاوت فرمائی (ترجمه) اے پیفیرا تم مردول کو این بات نہیں ساسکے اور اے پغیبر صلی الله علیه وسلم! تم قبر والول کواپنی بات نهیں سنا سکتے حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی مراداس آیت کے پڑھنے سے بیہ تھی کہ جبان کودوزخ میں اپناٹھکانامل جائے گا۔

۱۵۸ عثان بن الی شیبه عبده بن سلیمان استام حضرت عروه سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول خدا بدر کے کویں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا تم نے اپنے رب کا وعده سچاپایا؟ پھر فرمایا اے مشر کو! تمہارے رب نے تم سے جو وعده کیا تھا بے شک تم نے وہ پالیا 'پھر فرمایا یہ لوگ اس وقت میر اکہنا سن رہے ہیں 'ابن عمر کی یہ روایت حضرت عائشہ کے سامنے بیان کی گئی توانہوں نے فرمایا کی یہ رسول خدا نے اس طرح فرمایا تھا کہ اب معلوم ہو گیا جو ہیں ان کے رسول خدا نے اس طرح فرمایا تھا کہ اب معلوم ہو گیا جو ہیں ان سے کہتا تھاوہ سے کہتا تھاوہ جے تھا 'پھر انہوں نے سور کا نمل کی یہ آیت پڑھی انگ سے کہتا تھاوہ تے تا تر تک یعنی اے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں ساسکتے۔

باب ۲۷۲ شر کاءاصحاب بدر کی فضیلت کابیان۔ ۱۵۹۔ عبداللہ بن محمر' معاویہ بن عمرو' ابواسحاق' حضرت حمید ؓ سے

مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّنَنَا أَبُو اِسُحْقَ عَنُ حُمَيُدٍ قَالَ سَمِعُتُ أَنَسًا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أُصِيبُ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدُرٍ وَهُوَ غُلَامٌ فَجَآثَتُ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدُ عَرَفُتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّى فَإِنْ يَكُنُ فِى اللَّهِ قَدُ عَرَفُتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّى فَإِنْ يَكُنُ فِى اللَّهِ قَدُ عَرَفُتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّى فَإِنْ يَكُ اللَّحُرَى تَرى المَحَنَّةِ أَصُيرُ وَأَحْتَسِبُ وَإِنْ تَكُ اللَّحُرَى تَرى مَا أَصُنَعُ فَقَالَ وَيُحَكِ أَوهَبِلَتِ أَوْجَنَةً وَالجِدَةً هِى إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرُدُوسِ .

١١٦٠ حَدَّنْنِي اِسُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَهُدُاللَّهِ بُنُ إِدُرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ ابْنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنُ آبِيُ عَبُدِالرَّحُمْنِ السُّلَمِيِّ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ بَعَتَنِيُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإَبَا مَرُتَدٍ وَالزُّبَيْرَ وَكُلُّنَا فَارِّسٌ قَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَاتُوُا رَوْضَةَ حَاخِ فَإِلَّ بِهَا امْرَأَةً مِّنَ الْمُشُرِكِيُنَ مَعَهَا كِتَابٌ مِّنُ حَاطِبِ بُنِ آبِي بَلْتَعَةَ اِلَى الْمُشُرِكِيُنَ فَادُرَ كُنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِير لَهَا حَيثُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَقُلْنَا الْكِتَابَ فَقَالَتُ مَا مَعَنَا كِتَابٌ فَٱنَخْنَاهَا فَالْتَمْسُنَا فَلَمُ نَرَكِتَابًا فَقُلْنَا مَاكَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْتُخر حنَّ الْكِتَابَ أَوُ لَنْجَرّدَنَّكِ فَلَمَّا رَاتِ الْجَدُّ اَهُوَتُ اِلِّي خُجُزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بكِسَآءٍ فَٱنُحرَجَتُهُ فَانُطَلَقُنَا بِهَا اللِّي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَدَعُنِيُ فَلِأَضُرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاحَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعُتَ قَالَ حَاطِبٌ وَاللَّهِ مَابِيُ أَنُ لَّا أَكُونَ مُؤُمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَدُتُ اَنُ يَكُونَ لِيُ عِنْدَ

روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت انس کو فرماتے ساکہ حارث بن سر اقد بدر کے دن شہید ہوئے وہ لڑکے سے ان کی والدہ حضرت انس کی پھو پھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیایار سول اللہ! آپ جانے ہیں حارثہ سے جھے کو کیسی محبت تھی اب اگر وہ بہشت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امیدر کھوں اور اگر کسی برے حال میں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں امیدر کھوں اور اگر کسی برے حال میں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیسائی رور ہی ہوں 'حضور اکرم نے فرمایا افسوس! کیا تو دیوانی ہوگئ سے اور کیا اللہ کی ایک ہی بہشت سمجھ ہے ' بیشتیں بہت سی ہیں اور تیر ابیٹا حارثہ تو جنت الفردوس میں ہے۔

•١٦ الـ اسحق بن ابراجيم ، عبدالله بن ادريس ، حصين بن عبدالرحمٰن ، سعد بن عبیدہ 'ابو عبدالر حمٰن سلمی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو مر ثد اور زبیر کوروضہ خاخ کی طرف بھیجااور فرمایا کہ گھوڑے پر جاؤوہاں تم کو ایک مشرکہ عورت ملے گی (نام سارہ تھا)اس کے پاس حاطب بن الی بلّعہ کاایک خط ہے 'جواس نے مشر کین مکہ کے لّئے بھیجائے وہ لے آؤ حضرت على فرمات بين جهال آتخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمایا تھاو ہیں ہم نے اس عورت کو پکڑ لیاوہ اونٹ پر جار ہی تھی تو ہم نے خط مانگا۔اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے ہم نے اونث بھلا کراس کی تلاشی لی تو کوئی خط نہیں ملا ا تخر ہم نے کہا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فرمانا تبھى غلط نہيں ہوسكتا 'خط نكال ديے در نه ہم تھجے برہند کر کے تلاشی لیں گے 'جباس نے اتنی سختی دیکھی تو اس نے اینے نیفے سے ایک چادر کی تہ میں سے خط نکال کر ہمیں دے دیا۔ ہم خط لے کر حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے 'حضرت عمر نے عرض کیا ایار سول اللہ حاطب نے اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانیت کی ہے۔ آپ اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں مضور صلی الله علیه وسلم نے حاطب و بلا کر اس خط کے لکھنے کی وجہ پوچھی کہ بیتم نے کیا کیا؟ حاطب نے عرض کی خدا کی قتم! میں دل سے اللہ اور اس کے رسول عظیمی پرایمان رکھتا ہوں'اس خط سے میری غرض صرف بیہ ہے کہ قریش پر میراکوئی احسان ہو جائے تاکہ وہ اس لحاظ سے میری جائیداد 'بال بیج وغیرہ

٤٧٧ بَابٍ

٦١٦١ حَدَّنَنى عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدِ نِ الْجُعُفِى حَدَّنَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ
 بُنُ الْغَسِيلِ عَنُ حَمْزَةَ بُنِ آبِي اُسَيْدٍ وَالزَّبَيْرِ بُنِ اَبِي اُسَيْدٍ وَالزَّبَيْرِ بُنِ الْمَنْذِرِ بُنِ آبِي اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا الْمُنْذِرِ بُنِ آبِي اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ بَدُرٍ إِذَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ بَدُرٍ إِذَا اكْتَبُورُكُمْ فَارُمُوهُمُ وَاسْتَبَقُوا نَبُلكُمْ .

١١٦٢ ـ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْيِمِ حَدَّنَا الْمُنْ فَبُدِ الرَّحْيِمِ حَدَّنَا الْمُعُدِنِ بُنُ الْمُعْدِنِ بُنُ الْمَعْدِنِ الْمُنْدِرِ بُنِ الْمَعْدِنِ الْمُنْدِرِ بُنِ الْمَعْدِنِ اللَّهِ الْمُعْدِدِ عَنُ اَبِي السَّدِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ إِذَا اكْتُبُوكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ إِذَا اكْتُبُوكُمُ يَعْنِي كَثَرُوكُمُ فَارُمُوهُمُ وَاسْتَبَقُوا نَبُلُكُمُ .

يعيى كنرو كم فارموهم واسبطوا لبلكم. 
- 117٣ حَدَّئِنَى عَمْرُ وبُنُ خَالِدٍ حَدَّئَنَا زُهَيْرٌ حَدَّئَنَا أَهُو الْسَخَقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ ابُنَ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا سَبُعِينَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدُرٍ وَاصَحَابُهُ وَسَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدُرٍ وَاصَعَابُهُ وَسَبُعِينَ وَمِائَةً وَسَبُعِينَ آسِيرًا وَسَبُعِينَ قَتِيلًا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَعِينَ آمِينًا وَسَبُعِينَ قَتِيلًا قَالَ

بربادنہ کریں اللہ ان کے ذریعہ ان کو محفوظ رکھے 'کیونکہ آپ کے سب اصحاب کے وہاں رشتہ دارا سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان کے مال کو بچاتا ہے 'میرا وہاں کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب گابیان سن کر فرمایا 'میر سچ کہتے ہیں 'لہٰ داان کو برامت کہو اور مسلمان ہی سمجھو! حضرت عمر نے پھر عرض کیایار سول اللہ! یہ اللہ 'رسول اور مسلمانوں کا خائن ہے ' حکم دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں! آپ نے فرمایا کہ حاطب بدر کی لڑائی میں شریک تھے 'اور تم کو معلوم نہیں کہ اللہ بدر والوں کو دیکھ رہا تھا اور فرمار ہاتھا 'اب تم جیسے معلوم نہیں کہ اللہ بدر والوں کو دیکھ رہا تھا اور فرمار ہاتھا 'اب تم جیسے جا ہوگام کرو' تہارے لئے بہشت واجب ہوگئ 'یا میں نے تم کو بخش دیا' تو حضرت عمر کے آنسو نکل آئے اور کہنے گے اللہ ور سولہ اعلم۔ دیا' تو حضرت عمر کے آنسو نکل آئے اور کہنے گے اللہ ور سولہ اعلم۔ باب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔

الااا۔ عبداللہ بن محمد بعفی 'ابواحمدز بیری 'عبدالر حمٰن بن عنسیل 'حزہ بن البی اسید 'زبیر بن منذر 'حضرت ابواسیڈے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ہی لوگوں سے بیدار شاد فرمایا تھا کہ جب کا فرتمہارے قریب آ جائیں تو اس وقت تیر مارواور اپنے تیروں کو ضائع نہ کرو۔

۱۹۲۱۔ محد بن عبدالرجیم 'ابواحمدز بیری 'عبدالرحمٰن بن غسیل 'حزہ بن الی اسید 'منذر بن الی اسید ' حضرت ابواسید ؓ سے روایت کرتے بیں وہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ارشاد فرمایا کہ جب کا فرتمہارے اوپر حملہ کریں توان کو تیر مارو اورا پنے تیر ضرورت کے لئے محفوظ رکھو۔

۱۹۲۱۔ عمرو بن خالد 'زہیر 'حضرت ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے براء بن عازب کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں عبداللہ بن جبیر ؓ کو پچاس تیر اندازوں پر سر دار مقرر کیا کافروں نے ستر مسلمانوں کو شہید کر دیا اور جنگ بدر میں آنخضرت ؓ کے اصحاب نے کافروں کے ایک سوچالیس آدمیوں کو قتل کیا اور قیدی بنایا تھا 'ستر کو قید کیا تھا ستر کو مار ڈالا تھا۔ جنگ احد کے دن ابوسفیان نے کہا ابدر کے دن کا بدلہ

أَبُو سُفُيٰنَ يَوُمٌّ بِيَوُم بَدُر وَّالْحَرُبُ سِجَالٌ . ١٦٢ ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلآءِ حَدَّثَنَا ٱبُوُ

أَسَامَةَ عَنُ بُرَيُدٍ عَنُ جَدِّهِ عَنُ آيِي بُرُدَةً عَنُ آيِي أُسَامَةَ عَنُ بُرَيُدٍ عَنُ جَدِّهِ عَنُ آيِي بُرُدَةً عَنُ آيِي مُوسْى آرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِذَا الْخَيْرُ مَاجَآءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعُدُ وَتُوابُ الصِّدُقِ الَّذِي آتَانَا بَعُدُ يَوْم بَدُرِ.

مَعُدٍ عَنُ اَيْهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبُدُالرَّ حُمْنِ سَعُدٍ عَنُ اَيْهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبُدُالرَّ حُمْنِ بَنُ عَوْفٍ إِنَّى لَغِى الصَّفِ يَوْمَ بَدُرٍ إِذَا الْتَفَتُّ بَنُ عَوْفٍ إِنِّى لَغِى الصَّفِ يَوْمَ بَدُرٍ إِذَا الْتَفَتُ فَإِذَا عَنُ يَمِينِى وَعَنُ يَسَارِى فَتَيَانِ حَدِيثًا السِّنِ فَكَانِي مَكَانِهِ مَا إِذَ قَالَ لِى السِّنِ فَكَانِي لَمُ امَنُ بِمَكَانِهِ مَا إِذَ قَالَ لِى السِّنِ فَكَانِي مَا سِرًّا مِنُ صَاحِبِهِ يَا عَمِّ اَرِنِي اَبَاجَهُلٍ اللَّهَ إِنُ رَايُتُهُ اَنُ اَقْتُلَةً اَوْ اَمُوتَ دُونَةً فَقَالَ لِي اللَّهَ إِنْ رَجُلُنِ مَكَانَهُمَا فَاشَرُتُ لَهُمَا اللَّهِ فَشَدًّا اللَّهِ فَلَا اللَّهُ وَهُمَا اللَّهِ فَشَدًّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقُرِينِ حَتَّى ضَرَبَاهُ وَهُمَا اللَّهِ فَشَدًّا عَفُرَاءً وَهُمَا اللَّا الْمَا عُرَيْنِ حَتَّى ضَرَبَاهُ وَهُمَا اللَّا الْمَا عُرَيْنِ حَتَّى ضَرَبَاهُ وَهُمَا اللَّا الْمَا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقُورَيُنِ حَتَّى ضَرَبَاهُ وَهُمَا اللَّا الْمَا عَنُونَ عَتَى ضَرَبَاهُ وَهُمَا اللَّا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلِي الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

الْمَرَاهِيُمُ اَخْبَرَنَا ابُنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عُمَرُ اِسُمَاعِیُلَ حَدَّنَا ابُنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عُمَرُ اِبُنُ اُسْیَدِ بُنِ جَارِیَةَ النَّقَفِیُّ حَلِیُفُ بَنِی وُهُرَةً وَکَانَ مِنُ اَصُحَابِ اَبِی هُرَیْرَةً عَنُ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَالَمَ بَنُ تَابِتِ نِ عَشَرَةً عَیْدًا وَالله عَلَیْهِ مَا الله عَلَیْهِ مَا الله عَلَیْهِ مَا الله عَمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنْ الله عَمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَّةِ بَیْنَ عُسْفَانَ وَمَکَّةً وَتَنْ وَمُکَةً وَیْکُوالِحَیْ الله مُ بَنُو لِحَیَانَ وَمَکَّةً وَنَوْلُولُولُهُمْ بِقَوْیُبٍ مِنْ مِّائِةٍ رَجُلٍ رَّامٍ فَاقْتَصُولًا وَمُحَلِّا وَاللهُمْ بِقَرِیْبٍ مِنْ مِّائِةٍ رَجُلٍ رَّامٍ فَاقْتَصُولُ اللهُمْ بَقُولُولُهُمْ بِقَرِیْبٍ مِنْ مِّائِةٍ رَجُلٍ رَّامٍ فَاقْتَصُولُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مِیْلُولُ اللهُ مَا الله مُا الله عَلَى الله مَنْ مُرَاهُ اللهُ مُ اللهِ عَنْ مَائِةً وَاللهُ اللهُ مَالِيْهُ مَنِي اللهُ مَا اللهُ مُ اللهُ اللهُ مَائِهُ مُولُولًا مَنْ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ بِنُولُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

آج ہے اور لڑائی ڈول کی طرح ہے۔

۱۹۳۰ محمد بن علاء 'ابو اسامه ' برید این دادا حضرت ابوبرده سے روایت کرتے ہیں ' میں گمان کرتا ہوں کہ ابو موسیؓ نے رسول خدا سے روایت کی کہ آب نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جو خیر کا لفظ دیکھا 'اس کی تعبیر یہی ہے کہ خدانے جنگ احد کے بعد مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور سچائی کا بدلہ دہ ہے جو بدر کی لڑائی میں اللہ نے ہم کو عنایت فرمایا۔

۱۹۱۵۔ یعقوب 'ابراہیم بن سعد'اپ والد 'دادا حضرت عبدالر حمٰن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا 'بدر کے روز میں صف میں کھڑا تھا 'مڑ کر دیکھا تو داہنے بائیں دو نوجوان لڑکے کھڑے ہیں۔ میں ان کو دیکھ کر خوف محسوس کرنے لگا اور میرا اطمینان جا تارہا۔ اسے میں ایک نے چیکے سے مجھ سے بوچھا ' بچا! درا مجھے ابو جہل کو تو دکھا دو 'تاکہ میں دیکھوں وہ کون شخص ہے ؟ میں نے کہا! جیتیج تم ابو جہل کا کیا کروگے ؟جوان نے کہا! میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ جب ابو جہل کا دیا کو دیکھوں گا تو قل کروں گایا خود مر جاوُل گا 'چھر دوسر سے نے بھی اپنے ساتھی سے چھپا کروہی بات ہو جھی اب تو مجھ کوان سے دل چھی پیدا ہو گئی۔ آخر میں نے ان کو اشارہ سے ابو جہل کی بیچان کرا دی۔ یہ سنتے ہی دونوں عقاب کی طرح جھپے اور مار مار کراس کاکام تمام کر دیا یہ دونوں جوان عفراء کے طرح جھپے اور مار مار کراس کاکام تمام کر دیا یہ دونوں جوان عفراء کے طرح جھپے اور مار مار کراس کاکام تمام کر دیا یہ دونوں جوان عفراء کے طرح جھپے اور مار مار کراس کاکام تمام کر دیا یہ دونوں جوان عفراء کے سے معاذ اور معوذ تھے۔

۱۲۱۱۔ موسی بن اسمعیل ابراہیم ابن شہاب زہری عمر بن اسید بن جاریہ ثقفی جو بنوزہرہ کے حلیف اور ابوہر برہ کے دوست تھ ' حضرت ابوہر برہ ہے حلیف اور ابوہر برہ کے دوست تھ ' حضرت ابوہر برہ ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس آدمیوں کی ایک جماعت پر عاصم بن خابت انصاری کو سر دار بنا کر جاسوسی کے لئے روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ بدہ میں پنچ 'جو عسفان اور مکہ کے در میان میں ہے ' تو قبیلہ لوگ بدہ میں پنچ 'جو عسفان اور مکہ کے در میان میں ہے ' تو قبیلہ کی ایک شاخ ہے اسے کسی نے ان کے آنے کی خبر کی دی۔ انہوں نے سو تیر اندازوں کو ان کے تعاقب میں پنہ لگانے کے لئے روانہ کر دیا۔ ایک جگہ جہاں اس جماعت نے قیام کیا تھا اور مدید کی تھیدوں کو دیچہ کر ان تیر مدید کی تھیدوں کو دیچہ کر ان تیر

اندازوں نے سمجھ لیااور پھر پیروں کے نشان سے پنہ لگانے لگے۔ جب حضرت عاصم اوران کے ساتھیوں نے دیکھاکہ میہ قریب آگئے ہیں ' تواکی پہاڑی پر پناہ لی 'تیر اندازوں نے پہاڑی کو گھیر لیااور کہا کہ تم سے ہم وعدہ کرتے ہیں۔اگر تم نے خود کو ہمارے حوالے کر دیا تو کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔حضرت عاصمؓ نے ساتھیوں ہے کہاکہ میں تو کا فرکی پناہ پیند نہیں کر تاہوں پھر کہا 'اے اللہ! ہمارے حال سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمادے! بنی تحیان نے ان پر تیر برساناشر وع کردیئے۔ آخر حضرت عاصم اوران کے سات ساتھی شہید ہو گئے اور خبیب "زید بن و شنہ اور عبداللہ بن طارق نے مجبور ہو کرخود کو کا فروں کے حوالہ کر دیا۔ کا فروں نے کمان کی تانت نکال کران کی مشکیس کسیں ' تو عبداللہ بن طارق نے کہا' میہ پہلی دغا ہے خداکی قتم! میں تمہارے ساتھ ہر گزنہ جاؤل گا۔ میں تواین ساتھیوں ہی میں جانا پند کرتا ہوں کا فروں نے بہت کھینچا کہ کئی طرح مکہ تک لے جائیں مگروہ نہیں گئے 'آخر خبیب اور حضرت زیلا کولے گئے اور مکہ جاکر چی ڈالا۔ چونکہ بیہ واقعہ بدر کے بعد ہوا تھااس لئے خبیب کو حارث بن عامر بن نو فل کے بیٹوں نے خرید لیا کیونکہ فبيب ان بدرين حارث بن عامر كو قل كياتها حضرت خبيب بهت دن قید میں رہے 'جب انہوں نے قتل کی ٹھان لی توا کی دن حضرت ضبیت نے حارث کی بین سے اسر مانگا 'اس نے دے دیا۔ اتفاق سے اسی و قت اس کا بچہ خبیب کے پاس جلا گیا 'خبیب نے اپنی ران پر بٹھالیا عورت نے دیکھا کہ بچہ خبیب کی ران پر بیٹا ہے اور اسر ہ خبیب کے ہاتھ میں ہے ' تو وہ سخت پریشان ہو گئی اور ضبیبؓ نے اس کی پریشانی بیجان لی اور کہا کیا تواس وجہ سے خوف کھار ہی ہے کہ میں اس بچہ کو مار ڈالوں گا؟ میں ایسا نہیں کروں گا 'اس عورت نے کہا خدا کی قشم! میں نے کوئی قیدی خبیب سے زیادہ نیک نہیں دیکھا۔خداکی قتم میں نے ایک دن دیکھا کہ خبیبٌ انگور کا خوشہ لئے ہوئے کھا رہا ہے' حالا تکه وه لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھااور پھراس زمانہ میں کوئی میوہ مکہ میں نہیں تھا۔عورت کا بیان ہے کہ یہ میوہ اللہ تعالیٰ نے خبیٹ کو بھیجاتھا۔ غرض جب حارث کے بیٹے خبیب کو قتل کرنے کے لئے حرم کی حدیے باہر لے گئے توخبیب ؓ نے کہاذرا مجھے دو نفل پڑھ

اتَّارَهُمُ حَتَّى وَجَدُوا مَا كَلَهُمُ التَّمُرَ فِي مَنْزِلِ نَّزَلُوهُ فَقَالُوا تَمُرُ يَثُرِبَ فَاتَّبَعُوا اتَّارَهُمُ فَلَمَّا أحَسَّ بِهِمُ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَنُوا إلى مَوْضِع فَاحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوالَهُمُ انْزِلُوا فَاعُطُواً بِٱيۡدِيۡكُمُ وَلَكُمُ الۡعَهُدُ وَالۡمِيۡثَاقُ ۚ اَنُ لَّا نَقُتُلَ مِنْكُمُ آحَدًا فَقَالَ عَاصِمُ بُنُ ثَابِتٍ أَيُّهَا الْقَوْمُ أمَّا أَنَا فَلَا أُنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ٱخُبِرُعَنَّا نَبِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ فَرَمُوهُمُ بالنَّبُل فَقَتَلُوا عَاصِمًا وَّنْزِلَ اِلْيَهِمُ ثَلْثَةُ نَفَرِ عَلَى الْعَهُدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمُ خُبَيُبٌ وَّزَيْدُ بُنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ اخَرُ فَلَمَّا اسْتَمُكَّنُوا مِنْهُمُ اَطَلَقُوا اَوْتَارَ قَسِيَّهِمُ فَرَبَطُوهُمُ بِهَا قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدُر وَاللَّهِ لَا اَصْحَبُكُمُ اِنَّ لِيُ بِهِؤُلَّاءٍ ٱسُوَةً يُرِيدُ القَتُلي فَحَرَّرُوهُ وَعَالَجُواهُ فَاَبِي آنُ يَصْحَبَهُم فَانُطُلِقَ بِحُبَيْبِ وَّزَيْدِ بُنَ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاعُواهُمَا بَعُدَ وَقُعَةِ بُدُرٍ فَابْتَاعَ بَنُوُالُخرِثِ بُنِ عَامِرِ بُنِ نَوُفَلٍ خُبَيْبًا وَّكَانَ خُبَيُبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَرِثَ بُنَ عَامِرٍ يَوُمَ بَدُرٍ فَلَبِتَ خُبَيُبٌ عِنْدَهُمُ آسِيْرًا حَتَّى اَحُمَعُوا قَتْلَةً فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعُضِ بَنَاتِ الْحَرِثِ مُوسَى يَسُتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتُهُ فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَّهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتّٰى آتَاهُ فَوَجَدَتُهُ مَجُلِسَةً عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ قَالَتُ فَفَرِعُتُ فَزَعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فَقَالَ آتَحُشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَاكُنُتُ لِأَفْعَلَ ذَٰلِكَ قَالَتُ وَاللَّهِ مَارَايُتُ اَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِّنُ خُبَيُبٍ وَاللَّهِ لَقَدُ وَجَدُنَّهُ يَوُمًا يَّا كُلُ قِطُفًا مِّنُ عِنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُونَقٌ بِالْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنُ تُمَرَةٍ وَكَانَتُ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزُقٌ رَّزَقَهُ اللَّهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقُتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيُبٌ دَعُونِيُ أُصَلِّي رَكُعَتَين

فَتَرَكُواهُ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوُلَا اَنُ تَحْسِبُوا اَنَّ مَابِي جَزَعٌ لَزِدُتُ ثُمَّ اللَّهُمَّ اَحْصِهِمُ عَدَدًا وَلَا تُبُقِ مِنْهُمُ اَحَدًا وَلَا تُبُقِ مِنْهُمُ اَحَدًا وَلَا تُبُقِ مِنْهُمُ اَحَدًا ثُمَّ انشَا يَقُولُ ه

فَلَسُتُ أَبَالِيُ حِينَ أَقْتَلُ مُسُلِمًا وَذَلِكَ فِي خَنَبٍ كَانَ لِلَٰهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي خَنَبٍ كَانَ لِلَٰهِ وَإِنَ يَّشَا وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنَ يَّشَا لَيُبَارِكُ عَلَى اَوْصَالِ شَلُو مُمَزَّع يُبَارِكُ عَلَى اَوْصَالِ شَلُو مُمَزَّع يُبَارِكُ عَلَى اَوْصَالِ شَلُو مُمَزَّع وَكَانَ خُبَيْبٌ هُو سَرُوعَة عُقْبَةُ بُنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَةً وَكَانَ خُبَيْبٌ هُو سَرُوعَة عُقْبَةُ بُنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَة وَكَانَ خُبَيْبٌ هُو سَرُوعَة عُقْبَة بُنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَة وَكَانَ خُبَيْبٌ هُو سَنَّ لِكُلِّ مُسُلِمٍ فَيَلَ صَبُرًا الصَّلُوة وَالْحِمْ بُنِ ثَابِتٍ وَبَعَثَ نَاسٌ مِن قُرَيْشٍ اللّه عَاصِم بُنِ ثَابِتٍ حِينَ حُلِيثُوا اللّه لِعَلَيْمًا مِن عُطِمَة مِنه يُعْرَفُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا عَظِيمًا مِن لُو يُولُوا بِشَيءٍ مِنه يُعَرَفُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا عَظِيمًا مِن الرَّبُرِ فَحَمْتُهُ مِن وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا عَظِيمًا مِن الرَّبُرِ فَحَمْتُهُ مِن اللّه لِعَلَم مِن الرَّبُرِ فَحَمْتُهُ مِن وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا عَظِيمًا وَمَا اللّه لَعْ اللّه لِعَلَى اللّه مُن الرَّبُو فَحَمْتُهُ مِن الرَّبُرِ فَحَمْتُهُ مِن اللّه لِعَلَم وَنَه مَن الرَّبُرِ فَحَمْتُهُ مِن الرَّبُو فَعَمْتُه مِن الرَّبُو فَوَالَ مَنْ الرَّبُو فَحَمْتُهُ مِن اللّه مُولِي وَهِلَالَ بُنُ الْعَلَم وَلَا مَنَام الظَّلَةِ مِن الرَّبُو فَعَمْتُ مَنْ الرَّبِع مَنه مَنْ الرَّبِيع وَمِنه مِنْ الرَّبِع فَعَمْ مِنه اللّه الطَّلَة مِن الرَّبُو فَعَمْتُه مِن الرَّبُو فَعَمْ مَنه اللّه مُرْوق مُن الرَّبُو فَعَمْ مَنه اللّه مُرَادَة بَن الرَّبِع مَالِكُ فَي اللّه المَالِكُ فَرَادُوا اللّه الْمُعْلِق مَن المَالِكُ وَمَالِه مُن المُنافِق مِن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مُن اللّه المُعْلِم اللّه مُن اللّه مِن اللّه مُن اللّ

117٧ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا لَيُثٌ عَنُ يَحُيٰى عَنُ يَحُيٰى عَنُ يَحُيٰى عَنُ لَيُكُ عَنُ يَحُيٰى عَنُ لَا فِعِ آلَّ ابُنَ عُمَرَ ذَكَرَ لَهُ آلَّ سَعِيدَ بُنَ زَيُدِ بُنِ غَمْرٍ وَكَانَ بَدُرِيًّا مَّرِضَ فِي يَوُمِ جُمُعَةَ فَرَكِبَ اللَّهِ بَعُدَ أَنُ تَعَالَى النَّهَارُوَا فَتَرَبَتِ الْجُمُعَةُ وَتَرَكَ الْجُمُعَة .

١١٦٨ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَنِي يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُبُهَ أَنَّ اَبَاهُ كَتَبَ الِلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْاَرُقَمِ الزَّهْرِيِّ يَامُرُهُ اَنُ ،يَّدُخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنُتِ الْحَرِثِ الْاَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلُهَا عَنُ حَدِيْتِهِا

لینے دو! چنانچہ اجازت کے بعد دور کعت پڑھیں 'پھر کہا! بخد ااگریہ خیال نہ کرو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں تواور نماز پڑھتا!اس کے بعد خبیب ؓ نے یہ دعاما نگی یااللہ ان کو تباہ کر دے اور کسی ایک کوزندہ مت چھوڑ پھریہ اشعار پڑھے ہے

جب میں اسلام پر مر رہا ہوں تو کوئی ڈر نہیں ہے سنی بھی کروٹ پر گروں 'میرامر ناخدا کی محبت میں ہے اگر وہ جاہے تو ہر ککڑے اور جسم کے اعضاء کے بدلہ میں بہترین ثواب عطا فرمائے اور برکت دے اس کے بعد حارث کے بیٹے ابو سروعہ عقبہ نے ضبیب کو شہید کر دیا۔ میہ سنت خبیب ہے نکلی کہ جب کوئی مسلمان بے بس ہو کر مارا جانے لگے تو دو رکعت نماز پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا پنے اصحاب کو عاصم اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر اس دن دے دی 'جس دن وہ شہید ہوئے 'قریش نے عاصم مے مرنے کی خبر من کر کچھ لوگ بھیج تاکہ وہ عاصم کی لاش سے کوئی حصہ کاٹ کر الائیں تاکہ ہم بہچانیں۔ کیونکہ عاصمؓ نے کافروں کے ایک برے آدمی کو قتل کیا تھا۔اللہ نے بے شار بھروں کوان کی لاش پر بھیج دیا تاکہ قریش کے آدمی لاش کے قریب نہ آنے یائیں اور پھے کا شخانہ یا کیں 'کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے بیان کیا ہے که مراره بن ربیع عمر ی اور بلال بن امیه واقعی دو نیک آدی تھے جو بدر میں شریک تھے (گر تبوک میں پیھے رہ گئے تھے)

۱۱۷ه قتیه بن سعید الیث ، بخیی ، حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے جمعہ کے مور دن بیان کیا کہ سعید بن زید ، عمر و بن نفیل بدری بیار ہیں۔ وہ سوار ہو کران کے دیکھنے کو گئے ، دن چڑھ چکا تھااور جمعہ کا وقت قریب تھااور انہوں نے جمعہ ترک کر دیا۔

۱۲۸ لیف بن سعد 'یونس' حضرت ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عبید الله بن عبد الله بن عتبہ نے بیان کیا کہ میرے والد عبد الله ن عبد الله بن ارقم کو خط لکھا کہ تم سبیعہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جاؤاور اس سے اس کا قصہ دریافت کرواور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جو جواب دیا تھا 'وہ

وَعَنُ مَّاقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اسْتَفَتَتُهُ فَكَتَبَ عُمَرٌ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْأَرْقَمِ الِلِّي عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ يُخْبِرُهُ آلَّ سُبَيْعَةَ بِنُتَ الْحَرِثِ اَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتُ تَحْتَ سَعُدِبُنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنُ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ وَ كَانَ مِمَّنُ شَهِدَ بَكُرًا فَتُوفِيِّي عَنْهَا فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ وَهِيَ خَامِلٌ فَلَمُ تُنْشَبُ اَنُ وَّضَعَتُ حَمُلَهَا بَعُدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِّنُ يِّفَاسِهَا تَحَمَّلَتُ لِلُخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِل بُنُ بَعُكُكِ رَجُلٌ مِّنُ بَنِي عَبُدِالدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَالِيُ أَرَاكِ تَحَمَّلُتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِيْنَ النِّكَاحَ فَانَّكَ وَاللَّهِ مَاآنُتِ بِنَا كِح حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ ٱرْبَعَةُ ٱشُهُر وَّعَشُرٌ قَالَتُ سِّبِيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَٰلِكَ جَمَعُتُ عَلَى ثِيَابِي حِيْنَ آمُسَيْتُ وَٱتَّيْتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَتُهُ عَنُ دْلِكَ فَافْتَانِيُ بِٱنِّيُ قَدُ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعُتُ حَمُلِيُ وَاَمَرَنِيُ بِالتَّرَوُّجِ إِنْ بَدَالِيُ تَابَعَهُ اَصْبَغُ عَنِ ابُنِ وَهُبٍ عَنُ يُّونُسَ وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّثَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ وَّسَالْنَاهُ فَقَالَ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ ثُوبَانِ مَوُلَى بَنِيُ عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ إِيَاسِ بُنِ الْبُكْيُرِ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدُرًا أَخْبَرَهُ.

٤٧٨ بَابِ شُهُودِ الْمَلْئِكَةِ بَدُرًا.

1179 حَدَّثَنِيُ اِسُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ اَخْبَرَنَا حَرِيُرٌ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الزَّرَقِيِّ عَنُ اَبِيْهِ وَكَانَ اَبُوٰهُ مِنُ اَهُلِ بَدُرٍ قَالَ جَآء حِبُرِيُلُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

بھی معلوم کرو اعمر بن عبداللہ نے جواب میں لکھا کہ سبیعہ بنت حارث کہتی میں کہ میں سعد بن خولہ کے نکاح میں تھی اور وہ عامر بن لوی کے قبیلہ سے تھے 'یاان کے حلیف تھے اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو جنگ بدر میں شریک تھے اور حجتہ الوداع میں انتقال کر گئے اور سبیعہ کو حاملہ چھوڑ گئے 'تھوڑ ہے دن بعد وضع حمل ہوا۔ جب وہ نفاس ے پاک ہوئی تو نکاح کا پیغام بھیجے والوں کے لئے بناؤ سنگھار کیا 'اس وقت عبدالدار قبیلہ کاایک شخص جس کا نام ابوالسنابل تھا اس کے یاس آیااور کہنے لگاسدیعہ کیاحال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ توپیغام دینے والول کے لئے تیار ہو کر بیٹھی ہے 'کیا تو نکاح کرنا جا ہتی ہے ؟ خدا کی فتم جب تک جار ماه دس دن نہیں گزر جاتے تو ہر گز نکاح نہیں کر كتى سبيعه كهتى ہے كه جب ميس في ابوالسابل كى بات سى تواين كبرر يہنے اور شام كو مى صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں آئى اور آپ سے مسلد ہو چھا' آپ نے جواب دیاجب تووضع حمل سے فارخ ہو گئی تود وسرا نکاح کرنا درست ہو گیا 'جب تم چاہو نکاح کرلو۔امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بیان کرنے میں اصغ نے لیث کی پیروی کی ہے الیث نے کہاہم نے یونس سے اس مدیث کو بیان کیا اور ابن شہاب زہری سے یونس نے یوچھا 'تو انہوں نے کہا کہ عبدالرحنٰ بن ثوبان جو بن عامر بن لوی کاغلام ہے ' مجھے اس کی خبر وی اور ان کوایاس بن بکرنے جوبدری تھے۔

باب ۷۸ مریدان بدر میں فرشتوں کی حاضری کابیان۔(۱)
۱۹۹۱۔ اسمحق بن ابراہیم 'جریر' یجیٰ بن سعید 'حضرت معاذ بن رفاعہ بن رافع زرتی اپنے والد رفاعہ ؓ سے جو بدر میں شریک تھے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جریلؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر دریافت کیا کہ آپ بدر والوں کو کیسا سمجھتے ہیں ؟ آپ صلی

(۱) حضرت علی نزول ملائکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے تین مرتبہ تیز ہوا چلی اور وہ حضرت جر ائیل ، میکائیل اور اسر افیل کی آمد تھی۔ کا فروں کی ہلاکت کیلئے تنہا حضرت جر ائیل ہی کا فی تھے گر مسلمانوں کے اطمینان قلب کیلئے بڑی تعداد میں فرشتے نازل ہوئے۔

وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاتَعُدُّوُنَ آهُلَ بَدُرٍ فِيُكُمُ قَالَ مِنُ الْفَصْلِ الْمُسُلِمِيُنَ آوُ كَلِمَةً نَحُوهَا قَالَ وَكَالَهُ مِنُ الْمُلَاكِمَةً نَحُوهَا قَالَ وَكَالِكُمُ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِّنَ الْمُلَاكِكَةِ .

١١٧٠ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَن يَّحْيٰى عَن مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةً بُنِ رَافِع حَمَّادٌ عَن يَّحْيٰى عَن مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةً بُنِ رَافِع وَّكَانَ رَافِعٌ مِّن اَهُلِ وَكَانَ رَافِعٌ مِّن اَهُلِ الْعَقْبَةِ فَكَانَ يَقُولُ لِابْنِهِ مَايَسَرُّنِيُ إِنِي شَهِدُتُ بَلُولًا بِلْعَقْبَةِ ذَالَ سَالَ حِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا .

1171 حَدَّنَا اِسُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ اَخْبَرَنَا يَزِيدُ اَخْبَرَنَا يَزِيدُ اَخْبَرَنَا يَزِيدُ اَخْبَرَنَا يَخِيى سَمِعَ مُعَاذَ بُنَ رِفَاعَةَ اَنَّ مَلَكًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنُ يَّحٰيٰى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنُ يَّحٰيٰى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنُ يَحُيٰى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنُ يَحُيٰى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ مَعَاذٌ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ يَزِيدُ فَقَالَ مَعَادٌ فَقَالَ مَعَادٌ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

آبراً هَا اللهِ اللهِ الْمَرَاهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُوسَى الْحَبَرَانَا عَبُدُالُوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ هَذَا جِبُرِيْلُ الْحِدُّ بِرَاسٍ فَرَسِهِ عَلَيْهِ اَدَاةً الْحَرُب.

### ٤٧٩ بَاب\_

١١٧٣ ـ حَدَّنَيى خَلِيْفَةُ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْأَنْصَاوِيُّ حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ انَسٍ ۖ قَالَ مَاتَ اَبُو زَيْدٍ وَلَمُ يَتُرُكُ عَقِبًا وَ كَانَ بَدُرِيًّا .

اللَّيُثُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَنَى يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَيى يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابُنِ خَبَّابٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ بُنَ مَالِكِ الْخُدُرِيِّ قَدِمَ مِنُ سَفَى فَقَدَّمَ اللَّهِ اَهُلُهُ مَالِكِ الْخُدُرِيِّ قَدِمَ مِنُ سَفَى فَقَدَّمَ اللَّهِ اَهُلُهُ لَحُمَّا مِنُ اللَّهُ اللْلَّةُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

الله علیہ وسلم نے فرہایا! تمام مسلمانوں سے افضل 'یاابیاہی کوئی دوسر ا کلمہ فرمایا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا اس طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے تھے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔

• کاا۔ سلیمان بن حرب 'حماد 'سحی 'حضرت معاذبن رفاعہ من رافع سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والدر فاعہ ہدری تھے اور دادارافع میعت عقبہ والوں میں سے تھے 'چنانچہ رافع اپنے بیٹے رفاعہ سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عقبہ کے برابر بدر میں شریک ہونے کی خوشی نہیں ہے۔ فرمایا حضرت جریل نے اس معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا جیسا کہ او پر گزرا۔

اکاا۔ اسلی بن منصور 'یزید' پیکی بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے معاذ بن رفاعہ کو کہتے ساہے کہ ایک فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ' بیحی کا بیان ہے کہ یزید بن الہاد نے مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت معاذ نے اس حدیث کو مجھ سے بیان کیا تو تم بھی میرے ساتھ تھے 'یزید نے کہا کہ معاذ فرماتے تھے اور یوچھے والے فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔

1211۔ ابراہیم بن موی عبدالوہاب خالد عکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا 'یہ جبریل آگئے ہیں! گھوڑے کا سر تھاہے اورلڑائی کے متھیار سجائے ہوئے۔

### باب ۷ کم سریہ باب عنوان سے خالی ہے۔

ساکاا۔ خلیفہ بن خیاط محمد بن عبداللہ انصاری سعید بن ابی عروبہ ' قادہ 'حضرت انس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ابوزید صحافی لاولد انقال کرگئے اور وہ بدر میں شریک تھے۔

۱۷۳ عبداللہ بن یوسف الیث ایکیٰ بن سعید اللہ بن محمد حضرت اللہ عبد فدری جب سفی خباب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید فدری جب سفی ہے گھر کے لوگوں نے ان کے سامنے قربانی کا گوشت پیش کیا تو آپ نے فرمایا! میں اسے اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے مال جائے بھائی قادہ بن نعمان سے مسئلہ نہ یو چھلوں 'جو کہ بدری تھے۔وہ قادہ بن نعمان کے پاس آئے '

يَّاقَتَادَةَ بُنَ النُّعُمْنِ فَسَالَةً فَقَالَ إِنَّهُ حَدَثَ بَعُدَكَ اَمُرٌ نَقُصٌ لِّمَا كَانُوا يَنُهَوُنَ عَنُهُ مِنُ اكْلِ لُحُوم الْأَضُحَى بَعُدَ تَلْثَةِ آيَّام .

١١٧٥\_ حَدَّثَنِيُ عُبَيْدُ بُنُّ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ ٱبِيُهِ قَالَ قَالَ الزُّبَيْرُ لَقِينتُ يَوُمَ بَدُرِ عُبَيْدَةَ بُنَ سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ وَهُوَمُدَ حِجِّ لَايُرِى مِنْهُ إِلَّا عَيْنَاهُ وَهُوَ يُكْنَى أَبُوُذَاتِ الْكَرِشِ فَقَالَ آنَا أَبُوُذَاتِ الْكُرِشِ فَحَمَلُتُ عَلَيْهِ بِالْعَنزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ قَالَ هِشَامٌ فَأُخْبَرُتُ آنَّ الزُّبَيْرَ قَالَ لَقَدُ وَضَعُتُ رِجُلِيُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّاتُ فَكَانَ الْجَهُدُ آنُ نَزَعُتُهَا وَقَدِ انْتَنَى طَرَفَا هَا قَالَ عُرُوةُ فَسَالَةً إِيَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُطَاهُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكُرِ فَاعُطَاهُ فَلَمَّا قُبضَ أَبُو بَكُر سَالَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ فَاعُطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا قُبضَ غُمَرُ اَخَذَهَا نُمَّ طَلَبَهَا عُثُمَانُ مِنْهُ فَأَعُطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتُ عِنْدَ ال عَلِيَّ فَطَلَبَهَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ الزُّبَّيْرِ فَكَانَتُ عِنْدَةً حَتَّى قُتِلَ .

١١٧٦ حدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِى أَبُو إِدْرِيْسَ عَآئِذُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ أَنَّ عُبَادَةً بُنَ الصَّامَتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَدُرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَايْعُونِيُ.

٧٧١ . حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ آخُبَرَنِي عُرُوةً بُنُ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ آبَا حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّى سَالِمًا

انہوں نے فرمایا آپ کے جانے کے بعد وہ پہلا تھم منسوخ ہو گیا' جس میں قربانی کے گوشت کو تین دن کے بعدر کھنا منع کیا گیا تھا۔

۵۷۱۱ عبید بن اسمعیل 'ابواسامه ' مشام بن عروه اینے والد حضرت زبیر " سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد زبیر " بن عوام فرماتے تھے کہ بدر کے دن میں نے عبیدہ بن سعید بن عاص کودیکھا کہ ہتھیار وں میں ڈوباہوا تھا۔ صرف دونوں آئکھیں کھلی ہوئی تھیں 'اس کی کنیت ابوذات الكرش تھى ، كہنے لگاميں ابوذات الكرش موں ،ميں نے ايك بر چھی لے کراس پر حملہ کیا 'بر چھی آنکھ میں لگی اور وہ مر گیا 'ہشام کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ زبیر کہتے تھے کہ جب عبیدہ مرگیا تو میں نے اپنایاؤں اس پر رکھااور اپناپوراز ور لگا کر بڑی د شواری ہے وہ بر چھی اس کی آنکھ سے نکالی 'اس کے دونوں کنارب ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ عروہ کہتے ہیں کہ اس بر چھی کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے مانگاانہوں نے دے دی مصور صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے بعد بیہ بر حچھی ابو بکڑنے مانگی 'ان کو زبیر ؓ نے دے دی پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ نے ما نگی ان کو دے دی 'پھر ان کی و فات کے بعد حضرت عثانؓ نے ما گلی ان کو دے دی' پھر حضرت علیؓ کی اولاد نے اس پر قبضہ کر لیا 'پھر عبداللہ بن زبیر نے ان سے مانگ کی جوان کی شہادت تک ان کے یاس رہی۔

۱۷۱۱۔ ابوالیمان شعیب محضرت زہری سے روایت کرتے ہیں کہ ابوادریس عائذ اللہ بن عبداللہ نے جو کہ بدر میں شریک تھے۔ مجھ سے کہاکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیعت کرو۔

22 اا۔ یخیٰ بن بکیر 'لیٹ 'عقیل 'ابن شہاب زہری' عروہ بن زبیر ' حضرت عائشہ زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے بیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو حذیفہ " نے جو بدر میں شریک تھے 'سالم کو جو کہ ایک انصاریہ عورت کا غلام تھا'اپنا بیٹا بنا کراپنی جمینچی یعنی ہندہ ولید بن عتبہ کی بیٹی سے اس کا نکاح کردیا

وَّانُكَحَةً بِنُتَ اَحِيُهِ هِنُدَ بِنُتِ الْوَلِيُدِ بُنِ عُتُبَةً وَهُوَ مَوْلًى لِّامُرَاةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى وَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنُ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ اللهِ وَوَرِثَ مِنُ مِيْرَاثِهِ حَتَّى انْزَلَ اللهُ تَعَالَى أَدُورُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ النَّهِ مَتَى انْزَلَ الله تَعَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَآئَتُ سَهُلَةُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ .

١١٧٨ ـ حُدَّنَنَا عَلِيِّ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ ذَكُوانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنُتِ مُعَوِّذٍ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِيُ عَدَاةً بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجُلِسِكَ مِنَّى وَجُويُرِيَاتٌ يَضُرِ بُنَ بِالدُّفِ كَمَجُلِسِكَ مِنُ ابَآئِهِنَّ يَوُمَ بَدُرٍ حَتَّى قَالَتُ يَنُدُ بُنَ مَنُ فَتِلَ مِنُ ابَآئِهِنَّ يَوُمَ بَدُرٍ حَتَّى قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي عَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي هُكَذَا وَقُولِي مَا كُنُتِ تَقُولُونَ هُكَذَا وَقُولُي مَا كُنْتِ تَقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي هُكَذَا وَقُولُي مَا كُنْتِ تَقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي هُكَذَا وَقُولُي مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي هُ هُكَذَا وَقُولُي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي هُ هُكَذَا وَقُولُي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَيْ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا عَلَيْهُ وَيُونِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا عَلَيْهُ وَلَيْنَ الْمَا لَوْلِي الْمَعْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللْهُ الْمُؤْمُ وَلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَيْهُ الْمُؤْمِ وَلَهُ الْمُؤْمِ وَلَهُ الْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُونَ الْمِنْ الْمُؤْمِ وَالْمَا الْمُؤْمِ وَالْمَا الْمُؤْمِ وَالْمَالَةُ الْمَالَعُونُ اللَّهُ الْمَالَعُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمَالَةُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمَا الْمُؤْمِ وَالْمَا الْمُؤْمُ وَالْمُ مُوالِعُولُولُونَ الْمُؤْمِ وَالْمَا الْمُو

١١٧٩ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى آخَبَرَنَا هِمْسَامٌ عَنُ مَّعُمَدٍ عَنِ الزُّهُرِيِ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيُلُ هِشَامٌ عَنُ مَّعُمَدٍ عَنِ الزُّهُرِيِ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّنِينَ آخِي عَنْ سُلَيُمْنَ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ قَالَ حَدَّنِينَ عَنْ مُجَمَّدٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَنْ مُعَيْدِ اللهِ بُنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ آنَّ ابُنَ عَبَّاسٌ قَالَ اخْبَرَنِي عَبْدِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ كَانَ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَتُد كَانَ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ لَاتَدُخُلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ لَاتَدُخُلُ طَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ لَاتَدُخُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ لَاتَدُخُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ لَاتُدُخُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ لَاتُدُخُلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ لَاتُدُخُلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ لَاتُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ لَاتُونَ أَنْهُ عَلَيْهُ الْلَاكُونَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْلَاكُونَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ الْلَاكُونَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اله

١١٨٠ ـ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ يُونُسُ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ

تھا 'جس طرح آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا بیٹا بنالیا تھا ۔ اور جاہلیت کے زمانہ میں بیہ رسم تھی کہ جب کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنالیتا تو وہ اس کے نام سے پکارا جا تا اور اس کے مال کا وارث ہوتا تھا ' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی ادعو هم لا بنائه ہم کہ تم ان کو ان کے حقیقی بابوں کے نام سے پکار و 'اس آیت کے نزول کے بعد سہلہ بنت سہل ابو حذیقہ کی بی بی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی پھر اس حدیث کو بیان کیا۔

۱۵۱۱ علی بن عبدالله 'بشر بن مفضل 'خالد بن ذکوان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رقع بنت معوذ سے روایت کی کہ حضور اکر م شب زفاف کے بعد میرے گھر میں تشریف لائے اور میرے بستر پر اس طرح بیٹھ گئے 'جیسے تم بیٹھے ہو'اس وقت کئی لڑکیاں دف بجا کر مقتولین بدر کی شان میں قصیدہ خوانی کرر ہی تھیں۔ آخران میں ایک لڑکیا ہے جو یہ جانتا ہے لڑکی یہ گانے لگی کہ ہم میں ایک ایسانجی تشریف لایا ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا 'حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو(ا) بلکہ جو پہلے کہ در ہی تھیں وہی کہو۔

9211۔ ابراہیم بن موکی ہشام معمر 'زہری سے اور دوسری سند میں امام بخاری کہتے ہیں ہمہ ہم سے اسمعیل بن اولیں نے 'ان سے ان کے بھائی عبدالحمید نے 'انہوں نے سلیمان بن ہلال سے 'انہوں نے محمد بن عتیق سے 'انہوں نے ابن شہاب زہری سے 'اور دہ عبید الله بن عبدالله بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں 'حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ابو طلحہؓ صحابی رسولؓ نے جو بدر میں شریک تھے۔ مجھ سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایار حمت کے فرشتے اس کھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کتا ہویا تصاویر ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے جانداروں کی تصاویر مراد ہیں۔

۱۱۸۰ عبدان عبدالله بن مبارک نونس بن یزید اللی (دوسری سند) امام بخاری احمد بن صالح عنبسه بن خالد 'یونس 'زهری علی بن حسین ، حسین ، حسین بن علی ، حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ا

(۱) اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخلوق کی طرف علم غیب کی نبیت کرنے سے ممانعت فرمادی۔

نے فرمایا کہ بدر کے مال عنمیت سے ایک او نٹنی مجھے ملی ووسری بی صلی الله علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے مال خس سے عنایت فرمانی ' تو میرے پاس دو ہو گئیں 'میں نے چاہا کہ حضرت فاطمہ ؓ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب گزاروں ' تو میں نے بنی قینقاع کے ایک یہودی سارے کہا کہ ہم تم دونوں چلیں 'اوراذ خر گھاس او نٹنیوں پرلاد کرلائیں 'میرامطلب نیہ تھاکہ اس کو فروخت کر کے این نکاح کاولیمہ کروں 'چنانچہ اس خیال سے میں او نشیوں کے لئے یالان ' رسیاں اور تھلے وغیرہ فراہم کر رہاتھا 'اونٹنیاں ایک انصاری کے گھر کے قریب بیٹی ہوئی تھیں 'جب سامان لے کر میں او نٹنوں کے ماس گیا تو دیکھا کہ کی نے ان کے کوہان کاٹ دیئے ہیں 'اور پیٹ چیر کر کلبیاں نکال لی ہیں 'میں میہ دیکھ کر رونے لگااور لوگوں سے بوچھاکہ بیاکس نے کیا ہے ؟لوگوں نے بتایاکہ بیاکام حمزہ بن عبد المطلب نے کیا ہے۔ اور وہ انصار کے ساتھ اس گھر میں بیٹے شراب بی رہے ہیں 'ایک لونڈی گانے والی موجودہ ہے اور یار دوست جمع میں 'بات بیہ ہوئی کہ لونڈی نے کہا 'اے حمزہ ااٹھواور بیہ موثی اونٹنیاں کاٹو محزہ اٹھے تلوار کیکراوراو نٹیوں کے کوہان کاٹ دیئے اور پیٹ حاک کر کے کلبیاں نکال لیں تو حضرت علی کہتے ہیں 'میں بی د کھے کر حضور کی خدمت میں آیااس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ياس زيد بن حارثه بيش موئ تھے۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم . نے میرے رنجیدہ چہرہ کو دیکھ کر پوچھا کیوں خیریت توہے! میں نے عرض کیایار سول اللہ آج کی سی مصنیت بھی نہیں دیکھی۔ حمزہ نے میری او نثیوں پر براستم کیا ہے۔ان کے کوہان کاٹ دالے اور پیٹ جاک کر دیئے اور وہ ایک گھر میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ شراب پی رہے ہیں 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی اور اسے اوڑھ كرپيدل چل ديئے 'ميں اور زيد بن حارث ساتھ ہو لئے 'آپ صلى الله عليه وسلم نے اس گھر پر چینج کر اندر آنے کی اجازت جاہی' اجازت کے بعد اندر گئے 'اور حمزہ کواس کام پر ملامت فرمائی اور کہا یہ تم نے کیا کیا "آپ صلی الله علیه وسلم نے دیکھا کہ حزہ نشہ میں چور ہیں ' اُستھیں سر خُ ہو رہی ہیں۔ حزہ نے نظر دوڑائی اور مھنوں تک حضور صلی الله علیه وسلم کو دیکھا' پھر چیرہ تک نظر بلند کی اور کہاتم

حُسَيُنِ أَنَّ حُسَيُنَ بُنَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتُ لِي شَارِفٌ مِّنُ نَّصِيبِيُ مِنَ الْمَغْنَمِ يَوُمَ بَدُرٍ وَّكَانَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَانِي مِمًّا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحُمُسِ يَوْمَثِيدٍ فَلَمَّا اَرَدُتُ اَنُ اَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنُهَا بِنُتِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَاَعَدُتُّ رَجُلًا صَوَّاغًا فِي بَنِي قَيْنُقَاعَ آنُ يَرُتَحِلَ مَعِىُ فَتَاتِىَ بِاِذُخِرِ فَارَدُتُّ اَنُ اَبِيُعَةً مِنَ الصَّوَّاغِيُنَ فَنَسُتَعِيْنَ بِهِ فِي وَلِيُمَةٍ عُرُسِي فَبَيْنَا آنَا اَجُمَعُ لِشَارِ فِي مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَآئِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِ فَايَ مُنَاخَانِ اللَّي جَنُبٍ حُجْرَةً رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا أَنَا بِشَارِ فِيٌّ قَلُا أُجِّبَتُ ٱسُلِمَتُهُمَا وَبُقِرَتُ خَوَاصِرُهُمَا وَأُحِذَ مِنُ ٱكْبَادِهِمَا فَلَمُ ٱمُلِكُ عَيْنَيَّ حِيْنَ رَآيُتُ الْمَنْظَرَ قُلْتُ مَنْ فَعَلَ هذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمُزَةُ بُنُ عَبُدِالْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شِرُبِ مِّنَ الْأَنْصَارِ عِنْدَهُ قَيْنَةٌ وَّاصُحَابُهُ فَقَالَتُ فِي غَنَائِهَا ۚ ٱلَايَا حَمُزَ لِلشُّرُفِ النَّوَآءِ فَوَنَّبَ حَمْزَةً اِلَى السَّيُفِ فَأَجَبُّ ٱسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَٱخَذَ مِنُ ٱكۡبَادِهِمَا قَالَ عَلِيٌّ فَانُطَلَقُتُ حَتّٰى ٱدُخُلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنُدَهُ زَيْدُ بُنُ حَارِئَةً وَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَقِيُتُ فَقَالَ مَالَكَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَارَايُتُ كَالْيَوْمِ عَدَاحَمُزَةُ عَلَى نَاقَتَى فَاجَبَّ ٱسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَذَا فِي بَيْتٍ مَّعَهُ شِرُبٌ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَآئِهِ فَارُتَلاى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمُشِي وَاتَّبَعْتُهُ آنَا وَزَيْدَ مِنُ حَارِئَةَ حَتَّى جَآءَ ٱلْبَيْتَ الَّذِي فِيُهِ حَمْزَةُ فَاسْتَاذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَطَفِقَ النَّبيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةً فِيُمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةً فِيُمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمُزَةً تَمِلُّ مُّحُمَرًةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمُزَةً إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظُرَ اللَّي وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ رُكُبَتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظُرَ اللَّي وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمُزَةً وَهَلُ انْتُمُ اللَّه عَبِيدٌ لِآبِي فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّةً ثُمِلٌ فَنَكُصَ رَسُولُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّةً ثُمِلٌ فَنَكُصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّه عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّه عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّه عَلَى عَقِبَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّه عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّه عَلَى عَقِبَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّه عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَقَبَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَقَبَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَقَلَى اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَقِبْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَقِيلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَقِلَى عَقِبْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَقِيلَهُ اللَّهُ عَلَى عَقِبْهُ اللَّهُ عَلَى عَقِبْهُ اللَّهُ عَلَى عَقَلْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَقِبْهُ اللَّهُ عَلَى عَقِبْهُ الْعَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ الْعَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ الْعَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمْ عَلَهُ اللَّهُ الْعَلَهُ الْعَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَهُ اللَّهُ الْعَلَهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْع

١١٨١ ـ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ اَخُبَرَنَا الْهُنَّ عُيْنَةَ قَالَ انْفَدَهُ لَنَا ابُنُ الْاَصُبَهَانِي سَمِعَةً مِنِ ابُنِ مَعُقَلٍ اَنْ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى سَهُلِ بُنِ حُنَيُفِيًّ فَقَالَ اِنَّهُ شَهدَ بَدُرًا .

١١٨٢\_ حَدَّثَنَا ٱبُو الْيَمَان ٱخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْحَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتُ حَفُصَةُ بِنُتُ عُمَرَ مِنُ خُنيَس بن حُذَافَةَ السَّهُمِيُّ وَكَانَ مِنُ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَهِدَ بَدُرًا تُوُفِّي بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ عُثُمَانَ بُنَ عَفَّانَ فَعَرَضُتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ ٱنْكُحْتُكَ حَفْضَةَ بنُتَ عُمَرَ قَالَ سَانُظُرُ فِي آمُرِي فَلَبِثُتُ لَيَالِيَ فَقَالَ قَدُ بَدَا لِيَ آنُ لَّا ٱتَزَوَّجَ يَوُمِيُ هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ آبَابَكُرِ فَقُلُتُ إِنْ شِئْتَ ٱنْكُحْتُكَ حَفْصَةَ بِنُتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُوبَكُرٍ فَلَمُ يَرْجِعُ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنُتُ عَلَيْهِ اَوَجَدَ مِنِّي عَلَى عُثُمَانَ فَلَبَثُتُ لَيَالِيُ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَٱنْكُحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي ٱبْوُبَكُرِ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَحَدُتُّ عَلَيٌّ حَيْنَ عَرَضُتُ عَلَيٌّ حَفُصَةَ فَلَمُ ٱرْحِعُ اِلَيُكَ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَاِنَّهُ لَمُ

لوگ میرے باپ کے غلام معلوم ہوتے ہو 'اس وقت آپ سمجھ گئے کہ حمز ؓ نشہ میں بدمت ہیں 'آپ اس وقت الٹے پاؤں گھرہے باہر نکلے اور ہم ساتھ تھے۔

۱۱۸۱۔ محمد بن عباد 'سفیان بن عیبینہ 'عبدالرحمٰن بن عبداللہ اصبانی حضرت ابن معقل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے سہل بن حنیف انصاری کے جنازہ پر تکبیریں کہیں اور فرمایا یہ بدر میں شریک تھے۔

۱۸۲ اوالیمان شعیب و ہری سالم بن عبدالله عبدالله بن عمر الله روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا 'جب هصة بیوه ہو تمئیں اور ان کے شوہر تحلیسٌ بن حذافه سہی جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور شریک بدر تھے 'مدینہ میں انقال کر گئے 'تو میں حضرت عثانٌ سے ملااور حفصه کا ذکر کیااور ان ہے کہا کہ اگر تم کہو تو میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر ووں 'حضرت عثمان فے کہامیں غور کر کے جواب دوں گا 'میں کئی دن تشہرارہا' پھر جب ملا تو کہنے لگا کہ مناسب یہی معلوم ہو تاہے کہ ابھی میں دوسر انکاح نہ کروں ' پھر میں حضرت ابو بکڑ سے ملااوران سے کہا کہ اگر آیٹ کہیں تو میں هصة کا نکاح تمہارے ساتھ کر دول 'وہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا 'مجھ کو حضرت ابو بکڑ کے اس طر زے اس سے بھی زیادہ رنج ہوا جتنا حضرت عثانؓ کے انکار ہے ہوا تھا 'میں کئی راتیں خاموش رہا کہ اشنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے هصه کو پیغام بھیجا 'میں نے فور أان كا نكاح حضور صلی الله علیه وسلم سے کر دیا اس کے بعد حضرت ابو بکر جمھ ے کہنے گئے کہ شایدتم کو میراجواب نددینانا گوار ہوا ہو گا۔ میں نے کہا بے شک مجھے رنج ہوا تھا 'حضرت ابو بکڑنے فرمایا بات سے ہے کہ میں نے تم کواس وجہ سے جواب نہ دیا تھا کہ آنخضرت نے مجھ سے

يَمْنَعُنِىُ أَنُ اَرُجِعَ اِلَيْكَ فِيمَا عَرَضُتَ اِلَّا آنِّى قَدُ عَلِمُتُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ ذَكْرَهَا فَلَمُ آكُنُ لِأُفْشِى سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُوتَرَكَهَا لَقَبِلُتُهَا. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُوتَرَكَهَا لَقَبِلُتُهَا. عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ يَزِيدُ سَمِعَ آبَا مَسْعُودٍ البَدرِيُّ عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ يَزِيدُ سَمِعَ آبَا مَسْعُودٍ البَدرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَفَقَهُ الرَّجُلُ عَلَى آهُلِهِ صَدَقَةٌ.

١٨٤ - حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ سَمِعْتُ عُرُوةً بُنَ الزُّيُيُرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ الزُّيُرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ الزُّيُرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِالْعَزِيْزِ فِي إِمَارَتِهِ اَخْرَالُمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ الْعَصَرَ وَهُوَ آمِيْرُ الْكُوفَةِ فَدَخَلَ آبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بُنُ عَمُرِ الْأَنْصَارِيُّ جَدُّ زَيْدِ بُنِ حَسَنِ عُقْبَةُ بُنُ عَمُرِ الْأَنْصَارِيُّ جَدُّ زَيْدِ بُنِ حَسَنِ شَهِدَ بَدُرًا فَقَالَ لَقَدُ عَلِمُتَ نَزَلَ جِبُرِيلُ فَصَلَّى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَصَلَّى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَمْسَ صَلَواتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا أُمِرُتَ كَنَالِكَ كَانَ بَشِيرُ بُنُ آبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَلْكَ كَانَ بَشِيرُ بُنُ آبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ كَانَ بَشِيرُ بُنُ آبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ المُونَ اللهُ الل

٥ ١١٨ حَدَّنَنَا مُوسْى حَدَّنَنَا آبُوعُوانَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِبُمْ عَنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ عَلْمَدِالرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنُ آبِي مَسْعُودِ ن الْبَدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْتَانِ مِنُ الْحِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنُ قَرَأَهُمَا فِي لَيُلَةٍ كَفَتَاهُ الحِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنُ قَرَأَهُمَا فِي لَيُلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ فَلَقِيْتُ آبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَالَتُهُ فَحَدَّنَنِيهِ .

١١٨٦ ـ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ آخُبَرَنِیُ مَحُمُودُ بُنُ الرَّبِيْعِ اَنَّ عِتْبَانَ بُنَ مَالِكٍ وَّكَانَ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مِّنَ الْأَنْصَارِ اَنَّهُ اَنِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

هضة كاذكر كيا تهااور مشوره كيا تهاكه ميں ان سے نكاح كرلوں 'ميں حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كاراز فاش نہيں كرنا چاہتا تھا۔ ہاں اگر آپ هضه الله عليه وسلم كاراده ترك كر ديتے تو اس سے ميں نكاح كر ليتا۔ ليتا۔

۱۸۳ مسلم 'شعبه 'عدی 'حضرت عبدالله بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو مسعودؓ بدری سے یہ بات سی کہ رسول اکرمؓ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدی اپنے اہل وعیال پر خرج کرے تو اس میں بھی صدقہ کا ثواب ملتاہے۔

ساماا۔ ابوالیمان ، شعیب ، زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عروہ بن زہری سے سنا ، وہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کے زمانہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مغیرہ بن شعبہ نے جو معاویہ کی طرف سے کو فہ کے حاکم تھے ، عصر کی نماز میں دیری تو ابومسعود عقبہ بن عمر وانصاری جو زید بن حسن بن علی کے نانا تھے اور جنگ بدر میں شریک تھے ، مغیرہ سے کہنے لگے کہ تم کو معلوم ہی اور جنگ بدر میں شریک تھے ، مغیرہ سے کہنے لگے کہ تم کو معلوم ہی نمازیں ان کے چھے پڑھیں ، پھر جریل ازے اور نماز پڑھائی ، آپ نے لیا نچوں نمازیں ان کے چھے پڑھیں ، پھر جریل کہنے لگے کہ ای طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے ، عروہ گابیان ہے کہ بشیر بن ابی مسعود اپنے والدسے یہ معامرات نقل فرمایا کرتے تھے۔

1100 موی بن اسم طیل ابو عوانه اعمش ابراہیم عبدالرحمٰن علقمہ ملات موسی بن اسم طیل ابو عوانه اعمش ابراہیم عبدالرحمٰن علقمہ معنی بن علیہ وسلم نے فرمایا 'جو شخص سور ہ بقر ہ کی آخری دو آیتیں رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرے دہ اس کے لئے بس ہیں۔ عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ میں خود ابو مسعود سے ملاوہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے میں نے اس حدیث کو ان سے بچ چھا تو انہوں نے اس طرح بیان فرمائی۔

۱۱۸۷ یکیٰ بن بکیر' لیٹ' عقیل' ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھ کو محمود بن رہے نے خبر دی کہ عقبان بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں اور بدر میں شریک تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے' ہم سے اس حدیث کو احمد بن صالح نے اور ان سے عیبنہ بن

وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا آحُمَدُ هُوَ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَالُتُ الْحُصَيُنَ بُنَ مُحَمَّدٍ وَّهُوَ اَحَدُّ بَنِيُ سَالِمٍ وَهُوَ اَحَدُّ بَنِيُ سَالِمٍ وَهُوَ مِنُ سَرَاتِهِمُ عَنُ حَدِيْثِ مَحُمُودِ بُنِ الرَّبِيعِ عَنُ عِتْبَانَ بُنِ مَالِكٍ فَصَدَّقَةً .

١١٨٧ ـ حَدَّنَا أَبُو اليَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَامِرِ ابُنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَامِرِ ابُنِ رَبِيْعَةَ وَكَانَ اَبُوهُ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ عُمَرَ اسْتَعُمَلَ قُدَامَةَ بُنَ مَظُعُونِ عَلَى الْبَحْرَيُنِ اسْتَعُمَلَ قُدَامَةً بُنَ مَظُعُونِ عَلَى الْبَحْرَيُنِ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا وَهُو خَالُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا وَهُو خَالُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ وَحَفُصَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ.

مَدَّنَنَا جُوَيُرِيَةُ عَنُ مَّالِكِ عَنِ الزُّهُرِيِّ أَنَّ سَالِمَ حَدَّنَنَا جُويَرِيةُ عَنُ مَّالِكِ عَنِ الزُّهُرِيِّ أَنَّ سَالِمَ خَدَّنَنَا جُويَرِيةُ عَنُ مَّالِكِ عَنِ الزُّهُرِيِّ أَنَّ سَالِمَ بُنَ عَبْدِاللَّهِ اَخْبَرَ هُ قَالَ اَخْبَرَ رَافِعُ بُنُ خُدَيُجِ عَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا شَهِدَ بَدُرًا اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنَ كَرِاءِ المُزَارِع قُلْتُ لِسَالِمٍ فَتَكْرِيهَا النَّهَ عَلَى نَفْسِهِ.

١١٨٩ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعُبَهُ عَنُ حُصَيْنِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ اللَّيْثِي قَالَ وَايَّتُ رِفَاعَةَ بُنَ رَافِع نِ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا .

١٩٠ حَدَّئنا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا
 مَعْمَرٌ وَّيُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً بُنِ الزُّبَيْرِ

خالد نے 'ان سے یونس بن بزید نے بیان کیاہے کہ ابن شہاب کہتے میں کہ میں نے حصین بن محمہ سے جو بنی سالم کے شریف آدمیوں میں سے تصاس حدیث کو پوچھاجو محمود نے متبان سے روایت کی ' تو انہوں نے کہامحمود سے بیان کرتے ہیں۔

ے ۱۱۸ ابوالیمان شعیب نرمری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاکہ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے جو بنی عدی کے سر دار تھے۔ ان کہا کہ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے والد عامر بن ربیعہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے 'انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر نے قدامہ بن مظعون کو بحرین کاعامی مقرر کیا تھااور وہ جنگ بدر میں شریک تھے 'وہ عبداللہ بن عمر "اور حضرت هفسہ" کے ماموں ہوتے شریک تھے۔

۱۱۸۸ عبدالله بن محمد بن اساء ، جو بریه ، مالک ، زہر گاسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبدالله بن عمر نے بیان کیا کہ رافع بن خد تئے نے حضرت عبدالله بن عمر سے کہا کہ ان کے دونوں چپاؤں ظہیر اور مظہر نے ان سے کہا کہ حضورا کرم نے قابل کاشت زمین کو کرایہ پر دینے ہے منع کیا ہے ، زہری نے کہا کہ میں نے سالم سے کہا کہ تم تو کرایہ پر دیا کرتے ہو ، توانہوں نے کہا ہاں! رافع نے اپنے او پر زیادتی کی ہے ، ظہیر اور مظہر یہ دونوں بدر میں شریک تھے(ا)۔ زیادتی کی ہے ، ظہیر اور مظہر یہ دونوں بدر میں شریک تھے(ا)۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن شداد لیٹی سے ساکہ انہوں نے کہا کہ حضرت رفاعہ بن رافع انساری جنگ بدر میں شریک تھے۔

۱۹۰۔ عبدان عبداللہ ، معمر 'یونس 'زہری 'حضرت عردہ بن زبیر ' سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے مسور بن مخرمہ

(۱) مقصدیہ ہے کہ کا شکار سے زمین کا مالک جو اجرت اپنی زمین کے استعال کی لے گااس کی دوصور تیں ہیں، ایک تو دہ جو عرب میں رائج تھی کہ کھیت کے جس جے میں زیادہ پیداوار ہوتی تھی اسے مالک اپنے لیے مخصوص کر لیتا تھا اور باتی کی پیداوار کا شکار کو دینا طے ہو تاای طرح اور بھی بعض غیر منصفانہ طریقے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زمین کی اجرت لینے سے منع فرمایا تھا لیکن جہاں تک زمین پر نقد اجرت لینے کا سوال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا ہی طرح اگر ساری بیداوار میں دونوں کی متناسب شرکت ہو تو بھی جائز ہے۔

أَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِسُورِ بُنَ مَخْرَمَةَ اَخُبَرَهُ اَنَّ عَمْرُو بُنَ عَوُفٍ وَّهُوَ حَلِيُفٌ لِّبَنِيُ عَامِرِ بُنِ لُوَيِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بُنَ الْحَرَّاحِ الِّي الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزُيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَالَحَ اَهُلَ الْبَحْرَيُنِ وَامَّرَ عَلَيْهِمُ الْمَلَاءَ ابُنَ الْحَضُرَمِيُّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالِ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُومَ اَبِيُّ عُبَيْدَةَ فَوَافَوُا صَلوْةَ الْفَحْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوالَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَاهُمُ نُّمَّ قَالَ اَظُنُّكُمُ سَمِعْتُمُ اَنَّ اَبَا عُبِيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ قَالُوُا اَحَلُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ فَٱبْشِرُوا وَ آمِلُوا مَايَسُرُّكُمُ فَوَاللَّهِ مَاالْفَقُرُ آخُشَى عَلَيُكُمُ وَلَكِنِّيُ اَخْشَى اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتُ عَلَى مَنُ قَبُلَكُمُ فَتَنَا فَسُوُهَا كَمَا تَنَا فَسُوٰهَا وَتُهُلِكُكُمُ كَمَا اَهُلَكُتُهُمُ .

1191 حدَّنَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّنَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَارِمٍ عَنُ نَّافِعِ اَلَّ ابُنَ عُمَرَ رَضِى الله عَنهُمَا كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا حَتَّى حَدَّنَهُ اَبُولَبَابَةَ الْبَدُرِيُّ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ قَتْلِ حِنَانِ الْبَيُوتِ فَامُسَكَ عَنها .

1197 ـ حَدَّنَنِيُ اِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحِ عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّنَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكِ أَنَّ رِجَالًا مِّنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتُذَنُ لَنَا فَلَنَتُرُكُ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِذَاءَةً قَالَ وَاللهِ لَاتَذَرُونَ مِنْهُ دِرُهَمًا .

صحابی نے بیان کیا کہ عمر و بن عوف انساری نے جوبی عامر بن لوی

الم حلیف سے اور جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

البوعبیدہ بن جراح کو بحرین کا جزیہ وصول کرنے کے لئے روانہ
فرمایا، آپ نے بحرین والوں سے صلح کر کے علاء بن حضر می کو وہاں کا
مقرر کردیا اور خود مال لے کرواپس آگئے۔انسار کو معلوم ہواتو
وہ سب صح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں آئے اور نماز کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
میں آئے اور نماز کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
من کر جو ابوعبیدہ لے کر آئے ہیں (آئے ہو) سب نے کہا جی ہاں!
گئے 'تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم رو پید کی خبر
من کر جو ابوعبیدہ لے کر آئے ہیں (آئے ہو) سب نے کہا جی ہاں!
کی امید رکھو! خدا کی قتم! مجھے تمہارے مفلس ہو جانے کا ڈر نہیں
کی امید رکھو! خدا کی قتم! مجھے تمہارے مفلس ہو جانے کا ڈر نہیں
کی امید رکھو! خدا کی قتم! مجھے تمہارے مفلس ہو جانے کا ڈر نہیں
ایک دوسرے پر رشک کرنے لگو 'اور دنیا تم کو بھی ای طرح خوش حال ہو کر
ایک دوسرے پر رشک کرنے لگو 'اور دنیا تم کو بھی ای طرح خوش حال ہو کر

ااا۔ ابوالنعمان 'جریر بن حازم 'حضرت نافع سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہر سانپ کو مار ڈالتے تھے 'آخر ان سے ابولبابہ بشیر بن عبدالمنذرجو صحابی رسول اکرم اور شریک بدر تھے 'یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سفید سانپوں کو جو نیلے اور پتلے ہوتے ہیں مار نے سے منع فرمایا ہے 'اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے ان کامادنا چھوڑ دیا۔

1911 - ابراہیم بن منذر 'محمد بن فلیے' موئی بن عقبہ 'ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حضرت انسؓ نے فرمایا کہ انصار مدینہ نے سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو آپ اجازت دیجے کہ ہم ایخ بھیتیج حضرت عباس کا فدیہ معان کر دیں 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قتم ایبا نہیں ہو سکتا تم ایک در ہم بھی مت چھوڑنا۔

١١٩٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ جُرَيُج عَنِ الزُّهُرِىّ عَنُ عَطَآءِ بُن يَزِيُدَ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عَدِيٌّ عَنِ الْمِقُدَادِ بُنِ الْأَسُوَدِ حِ وَحَدَّثَنَي اِسْحَاقُ حَدَّنَنَا يَعْقُونُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ آخِيُ ابُنِ شِهَابِ عَنُ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِيُ عَطَآءُ بُنُ يَزِيدُ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنُدَعِيُّ الَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَدِيٌّ بُنِ الْحِيَارِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ ابُنَ المِقُدَادِ بُنَ عَمُرٍ و الكَنْدِيِّ وَكَانَ حَلِيُفًا لِبَنِيُ زُهُرَةَ وَكَانَ مِثَّنُ شُهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَايَتَ اِنْ لَّقِيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلُنَا فَضَرَبَ إِحُدى يَدَىّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَا ذَمَنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ ٱسۡلَمُتُ لِلَّهِ ٱ اَقُتُلُهُ يَارَسُولَ اللَّهِ بَعُدَ اَنُ قَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُتُلُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ آنَّةُ قَطَعَ إِحُدى يَدَى ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعُدَ مَاقَطَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبُلَ أَنُ تَقُتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبُلَ أَنُ يَّقُولَ كَلِمَةً الَّتِيُ قَالَ .

رَى آنَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَنَا السَّرُ عُلَيَّةَ حَدَّنَنَا سُلَيُمْنُ التَّيْمِيُّ حَدَّنَنَا اَنسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرٍ مَّنُ يَنظُرُ مَاصَنَعَ ابُوجَهُلٍ فَانُطلَقَ ابُنُ مَسْعُودٍ فَوجَدَةً قَدُ ضَرَبَةً ابْنَا عَفُرآءَ حَتَى بَرَدَ فَقَالَ انْتَ اَبَاحَهُلٍ قَالَ سُلَيْمُنُ اللهُ عَلَيَّةً قَالَ سُلَيْمُنُ اللهُ عَلَيَّةً قَالَ سُلَيْمُنُ فَوَقَ رَجُلٍ قَالَ ابُنُ عُلَيَّةً قَالَ سُلَيْمُنُ اَوُقَالَ وَهَلُ هَوَلُهُ قَالَ سُلَيْمُنُ اَوُقَالَ قَتَلَةً فَوْفَ عَيْرُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۱۱۹۳ ابوعاصم 'این جریج' زہری' عطاء بن پزید 'ابو عبیدہ بن عدی' حضرت مقداد بن اسور (دوسری سند) امام بخاری نے کہا اسحاق بن منصور 'یعقوب بن ابراہیم بن سعد 'اپنے پچاا بن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ عطابن بزیدنے خبر دی اور ان کو عبیداللہ بن عدى بن خيار نے خبر دى كه ان سے مقدادٌ بن عمر وكندى جو بنى زہر ہ کے حلیف اور بدر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یار سول اللہ 'مجھے بتائے کہ اگر میں کس کا فر سے کھڑ جاؤں اور باہم خوب مقابلہ ہو اور وہ میر اا یک ہاتھ تلوار سے كاث دے 'اور چر درخت كى پناه لے 'اور كم ميں خداير ايمان لايا ہوں اور اسلام کو قبول کرتا ہوں 'تواب اس ا قرار کے بعد میں اس کو مار دوں یا نہیں 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت مار۔ إحضرت مقدادٌ نے عرض كيايا رسول الله! اس نے مير ا باتھ کاٹ دیا ہے 'اور اس کے بعد کلمہ پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی ہواہے مت قتل کرو 'ورنداس کووہ درجہ حاصل ہو گاجوتم کواس کے قتل کرنے سے پہلے حاصل تھا 'اور پھر تمہاراوہی حال ہو جائے گاجو کلمہ اسلام کے برصے سے پہلے اس کا تھا۔

۱۹۹۲۔ یعقوب بن ابراہیم اسملیل بن علیہ اسلیمان ہی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا کہ بدر کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے!جو ابو جہل کا حال معلوم کرے 'یہ سن کر عبداللہ بن مسعودؓ گئے اور دیکھا کہ عفراء کے بیٹوں نے مارمار کر قریب المرگ کر دیا ہے۔ ابن مسعودؓ نے پوچھا 'کیا تو بی ابو جہل ہے؟ ابن علیہ کہتے ہیں کہ انس نے اس طرح فرمایا کہ کیا تو بی ابو جہل ابن علیہ کہتے ہیں کہ انس نے نواب دیا کہ مجھ سے برااور کون ہوگا ، جس کو جس کو تم لوگوں نے مارا ہو اسلیمان کہتے ہیں یا یوں جو اب دیا جس کو جس کی قوم نے مارا ہو۔ ابو مجلز کہتے ہیں کہ ابو جہل مرتے وقت ابن مسعود سے کہنے لگائش! مجھ کوکسان کے علاوہ کوئی اور مار تا۔

1190 حَدَّنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ مَن عُبَدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُمَرَ لَمَّاتُوفِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عُمَرَ لَمَّاتُوفِي عَبْدِ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ لِإَبِي بَكُرٍ نِ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِإَبِي بَكُرٍ نِ النَّبِيُ بِنَا اللهِ إِخُوانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَقِينَا مِنُهُمُ وَخُلَانِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدُرًا فَحَدَّتُتُ عُرُوةَ رَخُلانِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدُرًا فَحَدَّتُتُ عُرُوةَ بُنُ الزُّيْرُ فَقَالَ هُمَا عُويُهُم بُنُ سَاعِدَةً وَمَعُنُ بُنُ عَدِي .

١٩٦ حَدَّنَنَا إِسُحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ فَضَيْلٍ عَنُ إِسُمَاعِيلَ عَنُ قَيْسِ كَانَ عَطَآءُ الْبَدْرِيينَ خَمُسَةَ الآفٍ خَمُسَةً الآفٍ وَقَالَ عَمَرُ لَأَقَضِلَنَّكُمُ عَلَى مَنْ بَعُدَ هُمُ .

رَبِي مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْصُورٍ حَدَّنَا عَبُدُالرَّ وَاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنَ اَبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُ أَفِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ وَذَلِكَ اَوَّلُ مَعَمَّدِ عَنُ اللَّهُ مَلِيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ الزَّهُرِيِّ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي النَّهُورِ وَذَلِكَ اللَّهِي مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّيْوِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنُ اليَّهِ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ يَحْلَى كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهِ عَنُ الْمُعَلِي فِي الْمُسَعِّدِ وَقَعْتِ الْفِئْنَةُ النَّالِيَةُ وَقَالَ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ يَحْلَى عَنُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَعْلَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

190 موئی عبدالواحد معمر زہری عبیداللہ بن عبداللہ ،حضرت ابن عبال ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت عمر نے بیان کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا ، تو میں نے حضرت ابو بکر ہے کہا کہ مجھے انصاری بھائیوں کے پاس لے چلو اراستے میں دو انصاری نیک خصلت ملے اور وہ دونوں شریک جنگ بدر تھے۔عبید اللہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث عروہ من زبیر سے بیان کی توانہوں نے فرمایا کہ ان دونوں میں ایک عویم بن ساعدہ اور دوسرے معن بن عدی تھے۔

۱۱۹۲ - اسطی بن ابراہیم محمد بن فضیل اسمطیل بن ابی خالد حضرت قیس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا 'بدر میں شریک مونے والوں کاپانچ ہزار سالانہ وظیفہ مقرر تھا 'کیونکہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں بدری حضرات کو دوسر بے لوگوں سے زیادہ دول گا۔

فرمایاکہ میں بدری حضرات کو دوسر ہے لوکوں سے زیادہ دوں گا۔

194 استحق بن منصور عبدالرزاق معمر نزہری سے وہ محمہ بن جیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا اور یہ پہلا موقعہ تھا کہ ایمان نے میرے دل میں جگہ پکڑلی 'پھر اسی سند سے زہری سے روایت ہے 'انہوں نے محمہ بن جبیر بن مطعم سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قید یوں کے لئے فرمایا!اگر مطعم بن عدی زندہ ہو تا اور ان کی سفارش کرتا تو میں اس فرمایا!اگر مطعم بن عدی زندہ ہو تا اور ان کی سفارش کرتا تو میں اس کے کہنے سے ان کو رہا کر دیتا 'الیث یکی ہے وہ سعید بن مسیب سے فرمایا!اگر مطعم بن عدی زندہ ہو تا اور ان کی سفارش کرتا تو میں اس حضرت کے کہنے سے ان کو رہا کر دیتا 'الیث یکی ہے وہ سعید بن مسیب سے عثان شہید کئے گئے 'اس فتنہ سے اہل بدر میں سے کوئی باتی نہیں رہا۔ پھر دوسر افساد حرہ کا ہوا 'اس میں صلح حد بیب والوں میں سے کوئی باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد ہوا 'وہ اس وقت ختم ہوا جب تک لوگ باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد ہوا 'وہ اس وقت ختم ہوا جب تک لوگ باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد ہوا 'وہ اس وقت ختم ہوا جب تک لوگ باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد ہوا 'وہ اس وقت ختم ہوا جب تک لوگ باتی نہیں رہا۔ پھر تیسر افساد ہوا 'وہ اس وقت ختم ہوا جب تک لوگ بی باتی تھی۔

(۱) حضرت علی 'زبیر' 'طلحہ' 'سعد اور سعید جیسے اکابر صحابہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے وہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد زندہ رہے ہیں، اس لیے بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ راوی کا یہ کہنا کہ شہادت عثمان کے بعد کوئی بھی بدری صحابی باقی نہیں رہا، یہ بات علی الاطلاق نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ راوی کی مرادیہ ہو کہ یہ فتنہ جس بنیاد پراٹھا تھاوہ ابھی ختم نہیں ہوئی کہ تمام اکا بربدری صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا پھر انکی اکثریت دنیا سے چلی گئی۔

119٨ حَدَّنَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ النَّمَيْرِيُّ حَدَّنَنَا يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَبُدُ اللهِ بُنُ النَّمَيْرِيُّ حَدَّنَنَا يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعُتُ عُرُوةَ بُنَ النَّهُ عَلَى الزَّبُيْرِ وَسَعِيدَ بُنَ المُسَيِّبِ وَعَلَقَمَةَ بُنَ وَقَاصٍ الزَّبَيْرِ وَسَعِيدَ بُنَ المُسَيِّبِ وَعَلَقَمَةَ بُنَ وَقَاصٍ وَعَيْدَ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ عَنُ حَدِيْثِ عَائِشَةً وَصَلَّمَ كُلِّ حَدَّنِي وَجَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّ حَدَّنَيي وَجَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّ حَدَّنَيي طَآئِفَةً مِنَ المُحدِيثِ قَالَتُ فَاقْبَلَتُ انَا وَأُمُّ مِسُطِحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتُ مَسُطِحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتُ تَعْسَيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدُرًا فَذَكَرَ حَدِيثَ الْإِفَكِ .

١٩٩٨ - حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْدِرِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُلَيْحِ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنُ مُّوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هَذِهِ مَعَازِى رَسُولِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هَذِهِ مَعَازِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلُقِيهُمُ هَلُ وَجَدُنُّمُ مَّاوَعَدَرَبُّكُمُ حَقًّا قَالَ يُلْقِيهُمُ هَلُ وَجَدُنُّمُ مَّاوَعَدَرَبُّكُمُ حَقًّا قَالَ مُوسِى قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبُدُ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِّنُ أَصُحابِهِ يَارَسُولَ اللهِ تُنَادِى نَاسًا آمُواتًا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا انْتُمُ رَسُولُ اللهِ فَحَمِيعُ رَسُولُ اللهِ فَحَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنْ قُرِيشٍ مِمَّنَ شَهِدَ اللهِ فَحَمِيعُ مَن شَهِدَ بَدُرًا مِن قُريشٍ مِمَّنَ صَهُرَب لَهُ مَن شَهِدَ بَدُرًا مِن قُريشٍ مِمَّنَ صَهُمَا نَهُمُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ عُرُونَ أَبُنُ بَنُ مَن شَهِدَ بَدُرًا مِنَ قُرَيشٍ مَمَّنَ سَهُمَا نَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ مَالَى عُرُونَ أَبُنُ مَن شَهِدَ بَدُرًا مِن قُرَيشٍ مَمَّنَ سَهُمَا نَهُمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ فَحَمِيعُ مَن شَهِدَ بَدُرًا مِنْ قُرَيشٍ مِمَّنَ مَا مَانَونُ رَجُلًا وَكَانَ عُرُونَ أَبُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَوْهُ بُنُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ عُرُونَةً بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ عُرُونَهُ بُنُ اللهُ عَلَيْهُ وَكَانَ عُرُونَهُ بُنُ اللهُ عَلَيْهُ وَكَانَ عُرُونَهُ اللهُ الْعَلَمُ مُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

١٢٠٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّوْسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ ضُرِبَتُ يَوْمَ بَدُرٍ لِللمُهَاجِرِينَ بِعِائَةِ سَهُمٍ.
 بِعِائَةِ سَهُمٍ.

. ٤٨ بَابُ تَسُمِيَةِ مَنُ سُمِيًّ مِنُ اَهُلِ بَلُرِ

1998۔ جاج بن منہال عبداللہ بن عرق نمیری پونس بن یزید زہری اسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ عروق بن زیر گئی در عبید اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عروق بن سیب نعاقمہ بن و قاص لیٹی اور عبید اللہ بن عبداللہ جو تہت لگائی تھی اس حدیث کا ایک عمزار وایت کیا۔ حضرت عائش خوماتی تھیں کہ میں اور مسطح کی ماں 'ہم دونوں رفع حاجت کے لئے منیں کہ اسنے میں مسطح کی ماں 'ہم دونوں رفع حاجت کے لئے کئیں کہ اسنے میں مسطح کی ماں کاپاؤں چادر میں الجھااور وہ گر پڑی 'اور گئیں کہ اسنے میں مسطح کو برابھلا کہا 'میں نے کہاارے تواس کو برا کھیا ہی ہے وہ تو بدر کی جنگ میں شامل تھے 'چر پورا قصہ تہمت کا بیان فرماا۔

1919- ابراہیم بن منذر 'محد بن قلیح بن سلیمان 'موکیٰ بن عقبہ 'ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادوں کاذکر کیااور پھر کہا 'یہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فروں کی لاشوں کو کنویں میں ڈال رہے تھے 'اور اسلی اللہ علیہ وسلم کا فروں کی لاشوں کو کنویں میں ڈال رہے تھے 'اور سے کیا تھاوہ تم نے حق اب کہو تم! تہمارے پروردگار نے جو وعدہ تم ان سے کیا تھاوہ تم نے حق پایا یا نہیں ؟اوراسی سند سے موئی بن عقبہ ' نافع سے اوروہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اصحاب رسول ہیں جن میں حضرت عمر "بھی تھے 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے زیادہ تو تم بھی میری خطاب کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے زیادہ تو تم بھی میری بات نہیں سن سکتے 'بدر میں جو لوگ شریک تھے اور جن کو مال خیر ہیں کہ حضرت زبیر نے فرمایا کہ میں نے خود جھے تقسیم کئے تھے اورلوگوں کی تعداد سو(۱۰۰) تھی۔

۱۲۰۰ ابراہیم بن موکیٰ ہشام 'معمر 'ہشام بن عروہ اور وہ اپ والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت زبیر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ بدر کے دن مہاجرین کے لئے سوحصہ لگائے گئے تھے۔

باب ۸۰ ۸- شر کائے جنگ بدر بتر تیب حروف تنجی 'مرتبہ

فِي الْجَامِعِ الَّذِيُ وَضَعَهُ ٱبُوُعَبُدُاللَّهِ عَلَى حُرُوُفِ الْمُعُجَمِ النَّبِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الْهَاشِمِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِيَاسُ بُنُ الْبُكْيُرِ بِلَالُ بُنُ رِبَاحٍ مُّولَى اَبِي بَكُر ِ الْقُرَشِيُّ. حَمْزَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِب الْهَاشِمِيُّ. حَاطِبُ بُنُ اَبِي بَلْتَعَةَ حَلِيُفٌ لِّقُرُيْشِ أَبُو خُذَيْفَةَ بُنُ عُتُبَةَ بُنِ رَبِيْعَةَ الْقَرَشِيُّ. حَارِثَةُ بُنُ الرَّبِيُعِ الْأَنْصَارِيُّ قُتِلَ يَوُمَ بَدُرٍ وَّحَارِثَةُ ابُنُ سُرَاقَةَ كَانَ فِي النَّظَّارَةِ. خُبَيُبُ بُنُ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيُّ خُنَيْسُ بُنُ حُذَافَةَ السَّهُمِيُّ. رِفَاعَةُ بُنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِيُّ رِفَاعَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُنْذِرِ أَبُولْبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ. الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيُّ .زَيْدُ بُنُ سَهُلِ اَبُوُ طَلَحَةَ الْأَنْصَارِيُّ. أَبُو زَيُدِ الْأَنْصَارِيُّ. سَعُدُ بُنُ مَالِكٍ الزُّهُرِيُّ سَعُدُ بُنُ خَوُلَةَ الْقُرَشِيُّ سَعِيدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ نُفَيْلِ الْقُرَشِيُّ. سَهُلُ بُنُ خُنيُفٍ الْأَنْصَارِيُّ. ظُهَيْرُ بُنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِيُّ وَٱخُوهُ. عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ. أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيْقُ الْقَرُشِيُّ. عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودِ الْهُذَلِيُّ. عُتَبَةُ بنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِي أُ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوُفٍ الزُّهَرِيُّ. عُبَيْدَةً بُنُ الْحَارِثِ الْقُرَشِيُّ.عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيُّ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيُّ عُثُمَانُ بُنُ عَفَّانَ الْقَرَشِيُّ خَلَّفَةُ

امام بخاری رحمہ اللہ۔اسائے گرامی (۱) محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبدالله ماشی (۲) ایال بن بکیر (۳) بلال بن رباع حضرت ابو بكر م غلام (٤) حمزه بن عبدالمطلب ہاشمی (۵) حاطبٌ بن الى بلعه حليف قريش (١) ابو حذيفةٌ بن عتبه بن ربیعه قرشیٌ (۷) حارثهٔ بن ربیج انصاری٬ آپ کو حارثہ بن سراقہ بھی کہتے ہیں 'آپ بچے تھے صرف تماشہ و کھنے گئے تھے۔ لیکن شہید ہوئے۔ (۸) خبیب بن عدی انصاريٌّ (٩) حبيس بن حذافه سهيٌّ (١٠) رفاعه بن رافع انصاري (۱۱) رفاعه بن عبدالمنذر ابولبابه (۱۲) زبير بن عوام قرشیٌّ (۱۳)زید بن سهل ابو طلحه انصاریٌّ (۱۴) ابوزید انصاريٌّ (۱۵) سعد بن مالکٌّ لیعنی سعدٌّ بن ابی و قاص (۱۲) سعد بن خوله قرشی (۱۷) سعید بن زید بن عمرو بن تفیل قرشیٌ (۱۸) سبل بن حنیف انصاری (۱۹) ظهیر بن رافع انصاری اور ان کے بھائی مظہر (۲۰) عبداللہ بن عثان ابو بکر صدیق قرشی (۲۱) عبدالله بن مسعود بذل (۲۲) عتبه بن مسعود الهذلي (٢٣) عبدالرحمن بن عوف زهري (٢٣) عبيده بن حارث قرشیٌ (۲۵) عباده بن صامت انصاریؓ (۲۲) عمر بن خطاب عددیؓ (۲۷) عثمان بن عفان قرشیؓ ان کو آنخضرت صلى الله عليه وسلم مدينه مين اپنے بيچھے اپنی صاحبزادی کی تمار داری کے لئے چھوڑ گئے تھے مگران کا حصہ مال غنیمت سے لگایا تھا (۲۹) علی بن ابی طالب ہاشی (۳۰) عمرةً بن عوف بني عامر لوي كے حليف (۳۱) عقبه بن عمروانصاريٌ (۳۲) عامر بن ربيد عنزيٌ (۳۳) عاصم بن ثابت انصاري (۳۴) عويم بن ساعده انصاري (۳۵) عتبان بن مالك انصاري (٣٦) قدامه بن مظعون (٣٤)

النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابُنَّتِهِ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهُمِهِ عَلِيٌّ بُنُ ٱبِي طَالِبِ الْهَاشِمِيُّ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ حَلِيْفُ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ عُقُبَةُ بُنُ عَمُرِو الْأَنْصَارِيُّ عَامِرُ بُنُ رَبِيُعَةَ الْعَنَزِيُّ عَاصِمُ بُنُ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيُّ عُويُمُ بُنُ سَاعِدَةِ الْاَنْصَارِيُّ عِتْبَالُ بُنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ قُدَامَةُ بُنُ . مَظُعُون قَتَادَةُ بُنُ النُّعُمَانِ الْاَنْصَارِيُّ مُعَاذُ بُنُ عَمُرٍ و بُنِ الْجُمُّوُحِ مُعَوِّذُ بُنُ عَفُرآءَ وَٱنْحُوٰهُ مَالِكُ بُنُ رَبِيْعَةَ ٱبُوُ ٱسَيْدٍ الْانَصَارِيُّ مُرَارَةُ بُنُ الرَّبِيُعِ الْاَنْصَارِيُّ مَعَنُ بُنُ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيُّ مِسْطَحُ بُنُ أَثَاثَةَ بُنِ عَبَّادِ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِمَنَافٍ مِقُدَادُ بُنُ عَمُر و الْكُنُدِئُ حَلِيُفُ بَنِيُ زُهُرَةً هِلَالُ بُنُ آبِي أُمَيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ .

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليَهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليَهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليَهِمُ فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ وَمَا اَرَادُوا مِنَ الْغَدُرِ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّهُرِيُّ عَنُ عُرُوةَ كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّهُرِيُّ عَنُ عُرُوةَ كَانَتُ عَلَى رَاسِ سِتَّةِ الرَّهُمِ مِنْ وَقَعَةِ بَدُرٍ قَبُلَ أُحْدٍ وَقَولِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن وَقَعَةِ بَدُرٍ قَبُلَ أُحْدٍ وقَولِ اللهِ تَعَالَى هُوالَّذِينَ كَفَرُوا مِن تَعَالَى هُوالَّذِينَ كَفَرُوا مِن تَعَالَى هُوالَّذِي آخُرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن

قادہ بن نعمان انصاری (۳۸) معاذ بن عمرو بن جمور اللہ (۳۹) معوذ بن عفرائے (۴۰) اور ان کے بھائی عوف (۳۹) مالک بن ربیعہ ابو اسید انصاری (۲۲) مرارہ بن ربیع انصاری (۳۳) معن بن عدی انصاری (۳۳) مسطح بن افتادی (۳۳) مقداد بن عباد بن عبد مناف (۳۵) مقداد بن عمرو کندی بن زہرہ کے حلیف (۲۳) ہلال بن امیہ انصاری اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو۔

باب ۱۸۸۱ یہود بنی نضیر کے پاس آ تخضرت کا جانا دو آدمیوں کی دیت کے سلسلہ میں اور ان کار سول خداسے دغا کرنا'(۱) زہری عروہ بن زییر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ غزوہ بنی نضیر بدر سے چھ ماہ بعد اور احد سے پہلے بوااور اللہ تعالی کاسور ہ حشر میں فرمانا ہو الذی اخر ج الذین کفروا من اھل الکتاب من دیار ھم لاول الحشر وہی پروردگار ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے پروردگار ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے

(۱) بنونفیر اور بنو قریظہ مدینہ میں یہودیوں کے دوبڑے قبیلے تھے، جب حضور اکر م ججرت کرکے مدینہ تشریف لانے تو آپ نے ان کے ساتھ امن اور صلی کا معاہرہ کیا تھا لیکن یہ لوگ غدر اور بدعہدی کے عادی تھے، بنونفیر نے تورسول اور آپ کے ہمراہ چند صحابہ کواوپر کی جانب سے پھر پھینک کر ہلاک کرنے کا بھی منصوبہ بنایا تھا، اللہ تعالی نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع فرمادیا پھر آپ نے انہیں مدینہ سے جانوطن کردیا۔

هُشَيْمٌ عَنُ آبِي بِشَرِ. 17.٣ حَدَّنَنَا عَبُدُاللّٰهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنُ آبِيهِ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجُعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ وَسَلَّمَ النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرَ وَسُلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِمُ.

يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ اَنحُبَرَنَا اَبُو عُوَانَةَ عَنُ اَبِي بشُر

عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ

سُوْرَةُ الْحَشُرِ قَالَ ۚ قُلُ سُوْرَةُ النَّضِيُرِ تَابَعَةً

17.4 حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ اللَّهُ عَنُ الْفِعِ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحُلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ النَّفِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ النَّويُرَةَ فَنَزَلَتُ مَاقَطَعُتُمُ مِّنُ لِيَنَةٍ آوُ تَرَكُتُمُوهَا فَبَاذُن اللَّهِ.

١٢٠٥ حَدَّنْنِيُ اِسُحْقُ اَخْبَرَنَا حَبَّالُ اَخْبَرَنَا

گھروں سے نکالایہ ان کا پہلا ٹکلنا تھا 'اور ابن اسحق نے بھی بی نضیر کے بعد بیر معونہ اور جنگ احد کاذکر کیا ہے۔

۱۰۱۱۔ استحق بن نفر عبدالرزاق ابن جرتی موئی بن عقبہ ان فاق حضرت ابن عرق کے ہاکہ بن نفیر اور حضرت ابن عرق کے ہاکہ بن نفیر اور عفر تن ابنوں نے کہا کہ بن نفیر اور بن قریظہ پر بن قریظہ نے جنگ کی، تو بن نفیر کو جلاو طن کر دیا گیا اور بنی قریظہ پر احسان کر کے ان کو رہنے دیا گیا اکین انہوں نے دوبارہ آپ سے لڑائی کی اور مسلمانوں نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور عور توں اور بحی اور مال واسباب کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اگر جولوگ کہ بن صلمان ہو محتے دہ باقی رہ بنی صلمان ہو محتے دہ باقی رہ کئے اباقی مدینہ کے تمام یہودیوں کو جو بنی قدینقاع لیعنی عبداللہ بن سلام کی قوم والے متے اور بنی حارثہ کے یہودیوں کو اور جو بھی یہودی مسلمان کو تھی یہودی

۱۲۰۲۔ حسن بن مدرک میچیٰ بن حماد 'ابوعولنہ 'ابوبشر 'سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عبال ؓ کے سامنے سور ۂ حشر کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ سور ہُ نضیر کہو! ابو عوانہ کے ساتھ اس حدیث کو ہشیم نے بھی ابوبشر سے روایت کیا ۔

سوم ۱۲ و عبداللہ بن اسود معتمر بن سلیمان اپ والد سلیمان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بیں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا کہ آنخضرت کے لئے لوگوں نے تھجوروں کے درخت بطور تخنہ نامز دکر دیئے تھے تاکہ آپ اس کے میوہ سے گزریں ' یہاں تک کہ آپ نے بی قریظہ اور بی نضیر پر فتح پائی اور پھر آپ نے ان کوواپس کردیا۔

۱۲۰۳ آدم 'لیف' نافع' حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کے در خت جلا دیۓ بعض کوادیۓ جو بویرہ میں تھے ' چنانچہ اس وقت سور وَ حشر کی بیہ آیت اتری (ترجمہ) یعنی جو در خت تم نے کاٹ دیۓ یاان کوان کی جروں کے ساتھ قائم رکھانویہ اللہ کے حکم سے ہے۔ یاان کوان کی جروں کے ساتھ قائم رکھانویہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ۱۲۰۵۔ اسحاق' حبان' جو بریہ بن اساء' نافع' حضرت ابن عمر سے

جُوَيُرِيَةُ بُنُ اَسُمَآءَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِي النَّبِيِّ صَلَّى بَنْ تَابِتِ مِ النَّضِيرِ قَالَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّالُ بُنُ ثَابِتِ مِ

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِى لُؤَيِّ مُسْتَطِيرٌ حَرِيُقٌ بِالْبُويُرَةِ مُسْتَطِيرٌ قَالَ فَاجَابَهُ أَبُوسُفُينَ بُنُ الْحُرِثِ اَدَامَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ مِنُ صَنِيع وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيُهَا السَّعِيرُ سَتَعُلَمُ أَيْنَا مِنْهَا بِنُزْهٍ وَتَعُلَمُ أَيُّنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن وَتَعُلَمُ أَيُّ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن عَن اللّٰهُ عَيْبٌ عَن اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ عَن اللّٰهُ عَيْبٌ عَن اللّٰعَيْبٌ عَن اللّٰهُ عَيْبٌ عَن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَيْبٌ عَن اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَيْبٌ عَن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ

الزُّهُرِيِّ قَالَ ٱخۡبَرَنِيُ مَالِكُ بُنُ ٱوُسِ ابُنِ الْحَدُنَّانِ النَّصْرِيُّ اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ دَعَآهُ إِذُجَآءَ ةُ حَاجِبُهُ يَرُفَا فَقَالَ هَلُ لَّكَ فِي عُثُمَانَ وَعَبُدِالرَّحُمْنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ فَقَالَ نَعَمُ فَادُحِلُهُم فَلَبِثَ قَلِيلًا ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ هَلُ لَّكَ فِي عَبَّاسٍ وَّعَلِيٌّ يَسُتَاذِنَانِ قَالَ نَعَمُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ عَبَّاسٌ يَا آمِيرَ الْمُؤُمِّنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يَخُتَصِمَانِ فِي الَّذِيُ اَفَآءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ بَنِي النَّضِيرُ فَاسُتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ فَقَالُ الرَّهُطُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَارِحُ أَحَدَهُمَا مِنَ الاَخَرِ فَقَالَ عُمَرُ آِتَّقِدُوا ٱنْشُدَكُّمُ بِاللَّهِ الَّذِي بِاذْنِهِ ۚ تَقُوٰمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ هَلُ تَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانُورَثُ مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفُسَهُ قَالُوا قَدُ قَالَ ذلِكَ فَاقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَبَّاسٍ وَّعَلِيَّ فَقَالَ ٱنشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلُ تَعُلَمَانِ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَالَ ذَلِكَ قَالَا نَعَمُ

قَالَ فَانِّيُ ٱحَدِّثُكُمُ عَنُ هَذَا الْأَمُر إِنَّ اللَّهُ

روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے بی نفیر کے کھجور کے در خت جلوادیئے 'چنانچیہ حسانؓ بن ثابت نے پیشعر کہا ہے۔

یعنی بنی لوئی کے شریفوں پر ہو گیا آسان گی ہو آگ بورہ میں سب طرف برابر ابوسفیان بن حارث نے حمال کے جواب میں کہا یعنی خدا کرے کہ ہمیشہ بیہ حال وہاں رہے مدینہ کے چاروں طرف ہو آتش سوزال یہ جان لو گے تم عفریب کون ہم میں رہے گا محفوظ ادر كون سا ملك ادر المحائ كا نقصان ١٢٠١- ابواليمان شعيب 'زہري سے روايت كرتے ہيں انہوں نے کہا مجھے مالک بن اوس بن حدثان نصری نے خبر دی کہ مجھے حضرت عر ﴿ فِي بِالمَاكِ النَّ عِينِ ان كَ بِاسْ بِرِفا دربان فِي آكر كَهَا آپ جاہتے ہیں کہ حضرت عثمان اور عبدالر حمٰن بن عوف اور زبیر اور سعد بن ابی و قاص آپ کے پاس آئیں 'آپ نے فرمایا آنے دو' تھوڑی دیرے بعد پھریوفانے کہاکہ حضرت عبال اور حضرت علی بھی آنا چاہتے ہیں ' فرمایا آنے دو ' پھروہ آئے اور سلام کیا پھر حضرت عباسؓ نے کہا امیر المومنین! میرے اور علیٰ کے در میان اس جھڑے کا فیصلہ کردیجئے جواس مال کے متعلق ہے جواللہ نے بلالڑے ہوئے بی نضيرے اينے رسول كو دلواياہے 'اور أيس ميں سخت كلامي بھي ہوئي ہے تاکہ یہ رات دن کا جھڑا ختم ہو جائے 'حضرت عمرؓ نے فرمایا ذرا تفهر ؤ جلدی مت کرو! میں تم کواس پرورد گار کی قتم دیتا ہوں جس کے تھم سے آسان اور زمین قائم ہیں تم کو معلوم ہے کہ آ مخضرت نے فرمایاہے ہم لو گول کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو مال ہم حچوڑ جائیں وہ صدقہ ہے 'انہوں نے کہابے شک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے 'پھر حضرت عمرؓ نے عباسؓ اور علیؓ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کیاتم کو معلوم ہے کہ رسول اکرم نے ایسابی فرمایا تھا' انہوں نے کہا بے شک ایہا ہی فرمایا تھا 'اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ اب تم کومعاملہ کی حقیقت ہے آگاہ کر تاہوں 'اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو مال غنیمت میں ایک خاص حق دیا تھا' جو دوسرے

پغیبروں کو نہیں دیا گیا' چنانچہ سورہُ حشر میں ارشاد فرماتا ہے (ترجمه)جومال الله نے اپنے رسول کے واسطے بنی نضیر کا غنیمت میں دیا تھااس کے حاصل کرنے کے لئے تم نے اپنے گھوڑے اور سواریاں نہیں دوڑائی تھیں 'لہٰذااس فتم کے مال خاص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھے مجاہدین کااس پر کوئی حق نہیں تھا ، مگر خدا کی فتم! آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو خاص اپنی ذات کے لئے محفوظ نہیں رکھابلکہ اپن ذات پر خرچ کیااور جو پھ گیاوہ بانٹ دیا' جوباتی رہتااس میں سے اپنی ہوبوں کے لئے سال بھر کا خرچ نکالتے اور پھر جو بچتااس کواللہ کی راہ میں خرج کر دیتے 'اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام زندگی ایسا ہی کرتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو می تو حضرت ابو بکرٹنے میہ کرمیں رسول خدا کا جانشین ہوں اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو اسی طرح تقسیم اور خرج كرتے رہے 'اور تم اس وقت ان سے اس سلسلہ میں شكوہ كرتے تھے ' حالانکہ خدا جانتا ہے کہ وہ اپنے اس طرز عمل میں حق بجانب تھے' جب حضرت ابو بکر ہنے وفات پائی تو میں نے خود کو ان دونوں حضرات کا ولی اور جانشین سمجھتے ہوئے وہی کیا اور کر رہا ہوں جو حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے 'اور اللہ تعالیٰ جانتاہے کہ میں اس میں سیا اور حق کا پیرو ہوں ' پھر تم دونوں میرے پاس آئے اور متفق الرائے تھے ' پھراے عبالٌ تم میرے پاس آئے اور میں نے تم ہے یمی کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جارا کوئی وارث نہیں ہے جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے ' پھر میں نے سوچاکہ تم دونوں کے سپر داس کام کے انتظام کو کر دوں 'پھر میں نے آپ دونوں سے کہاکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام آپ دونوں کے سپر د کر دول بشر طیکہ آپ خدا کے عہد و پیان کومد نظرر کھتے ہوئے اس کو اسی طرح انجام دیئے رہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كرتے رہے ابو كر كرتے رہے اور ميں كرربابوں اگرتم كويہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر کسی گفتگو کی ضرورت نہیں 'تم نے اس کو منظور کر لیا' میں نے حوالہ کر دیا اب اگریم اس کے سواکوئی فیصلہ چاہتے ہو تو قتم!اس پروردگار کی جس کے تھم سے آسان وزمین تائم ہیں ' میں قیامت تک کوئی دوسر افیصلہ کرنے والا نہیں 'البتہ اً ہرتم

سُبُحَانَةً كَانَ خَصَّ رَسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِيُ هَذَا لُفَيُءِ بِشَيْءٍ لَّمُ يُعُطِهٓ اَحَدًا غَيْرَةً فَقَالَ حَلَّ ذِكُرُةً وَمَا اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَا أَوُجَفُتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ اِلَى قَوْلِهِ قَدِيُرٌ فَكَانَتُ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمُ وَلَا استَأْتَرَهَا عَلَيْكُمُ لَقَدُ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيُكُمُ حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنُفِقُ عَلَى آهُلِهِ نَفَقَةَ سَنتِهِمُ مِّنُ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَاحُذُ مَابَقِيَ فَيَخُعَلُهُ فَجَعَلُ مَالَ اللَّهِ فَعَمِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱبُوبَكُرِ فَأَنَا وَلِيٌّ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَبَضَهُ ٱبُوٰبَكُرٍ فَعَمِلَ فِيُهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنْتُمُ حِيْنَئِذٍ فَٱقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وْعَبَّاسٍ وَّقَالَ تَذُكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ فِيُهِ كَمَاتَقُولَانِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّهُ فِيُهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَّاشِدْتًا بِعٌ لِلُحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ اَبَابَكُرٍ فَقُلْتُ اَنَا وَلِيّ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَابِيُ بَكْرٍ فَقَبَضُتُهُ سَنَتَيْنِ مِنُ إِمَارَتِي أَعُمَلُ فِيُهِ بِمَا عَمِّلَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُوٰبَكُرِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ اِنِّى فِيُهِ صَادِقٌ بَارٌّ رَّاشِدٌ تَابِعٌ لِللَّحَٰقِ ثُمَّ جِئْتُمَانِي كِلَاكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاجِدَةٌ وَّامُرُكُمَا جَمِيعٌ فَجِئْتَنِي يَعْنِي عَبَّاسًا . فَقُلُتُ لَكُمَا إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانُورَتُ مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَالِي آنُ أَدُفَعَهُ إِلَيُكُمَا قُلُتُ إِنْ شِئتُمَا دَفَعُتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيُكُمَا عَهُدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَةً لَتَعُمَلَان فِيُهِ بِمَا عَمِلَ فِيُهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَٱبُوبَكُرِ وَّعَمِلْتُ فِيُهِ مُذُولِيَّتُ وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِينُ فَقُلْتُمَا ادْفَعُهُ اِلْيُنَا بِلْالِكَ فَلَفَعْتُهُ اِلَيُكُمَا اَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَآءَ غَيُرَ ذٰلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ لَآ ٱقْضِي فِيُهِ بِقَضَآءٍ غَيُرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَاِنُ عَجَزُتُمًا عَنُهُ فَادُفَعَا اِلَيَّ فَانَا اَكُفِيكُمُهُ قَالَ فَحَدَّثُتُ هَٰذَا الْحَدِيُثَ عُرُوَةَ بُنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ· صَدَقَ مَالِكُ بُنُ إَوْسٍ أَنَا سَمِعُتُ عَآئِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ ٱرُسَلَ أَزُواً حُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ اللَّي أَبِيُ بَكُرٍ يُّسُأَلْنَهُ تُمَنَّهُنَّ مِمَّا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ آنَا ٱردُّهُنَّ فَقُلُتُ لَهُنَّ ٱلاَتَّقِيْنَ اللَّهَ ٱلْمُ تَعُلَمُنَ ٱنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَانُوْرَكُ مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ يُرِيُدُ بِلْالِكَ نَفُسَهُ إِنَّمَا يَا كُلُ الُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ فَانُتَهٰى أَزُوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا أَخُبَرُتُهُنَّ قَالَ فَكَانَتُ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٌّ مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا ثُمٌّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بُنِ عَلِي أَمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بُنِ عَلِي أُمَّ بِيَد عَلِيٌّ بُنِ خُسَيُنٍ وَحَسَنِ بُنِ خَسَنٍ كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَا وَلَاتِهَا ثُمَّ بِيَدِ زَيُدِ بُنِ حَسَنٍ وَّهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَقًّا .

مُعُمَّرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَائِشَةَ الَّ مَعُمَّرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَائِشَةَ الَّ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا وَالْعَبَّاسَ اتَيَا اَبَا بَكْرٍ يَّلْنَمِسَانِ مِيْرَاتُهُمَا اَرْضَةً مِنُ فَدَكٍ وَسَهُمَةً مِنُ خَيْبَرَ فَقَالَ الْبُوبَكْرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَانُورَتُ مَاتَرَكُنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا

ے اس مال کا انتظام نہیں ہو سکتا تو پھر میرے حوالہ کر دومیں خود کر لیا کروں گا'زہری کہتے ہیں کہ میں نے اس مدیث کو عروہ ہے بیان كيا تو انہوں نے كہاكہ مالك بن اوس نے سيح كہا! كيونكہ ميں نے حفرت عائشہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے سنا کہ حضرت رسول اکرم کی بیوبوں نے حضرت عثال کو حضرت ابو بکر ك ياس بهيجا تأكه وه اس مال ميس سے جو بى نضير سے ملا تھا 'اپنا آ تفوال حصه حاصل كريس اليكن ميس في ان كو منع كر ديا اور كهاكه تم كوخداكاخوف نهيس بيكررسول الله صلى الله عليه وسلم فرماياكرت تھے کہ پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہے ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے ' آپ نے اس سے اپی ذات مراد لی۔ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے کھاسکتے ہیں اور گزارے کے لئے لے سکتے ہیں ' یہ سن کر بیویاں تر کہ ما تکنے سے باز آ گئیں ' عروہ نے کہا کہ بیہ مال حضرت علیٰؓ کے قبضہ میں رہے 'انہوں نے حضرت عباسؓ کواس پر قبضہ نہ کرنے دیاان کے بعد امام حسنؓ 'پھر امام حسینؓ اور پھر زین العابدين اور حسن بن على بارى بارى انظام كرتے رہے ، پھر زيد بن حسن کے قبضہ میں رہاحالا تکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا خالص صدقه تفايه

2 • 11- ابراہیم بن موکی 'ہشام' معمر' زہری' عروہ' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاکہ حضرت عبال اور حضرت فلاک فاظمہ الزہرادونوں حضرت ابو بکڑ کے پاس آکر اپنائر کہ زمین فدک اور آمدنی خیبر سے مانگنے لگے 'حضرت ابو بکڑ نے فرمایا میں نے رسول خداسے سناہے کہ ہم لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو پچھ حچھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے البتہ آل محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گزر کے لئے جائیں وہ صدقہ ہے البتہ آل محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گزر کے لئے

يَاكُلُ الْ مُحَمَّدِ فِي هذَا الْمَالِ وَاللهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ اِلَّى اَنُ اَصِلَ مِنُ قَرَابَتِيُ .

٤٨٢ بَابِ قَتُلِ كَعُبِ بُنِ الْإَشُرَفِ ١٢٠٨ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ قَالَ عَمْرٌ و سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لِّكُعُبِ بُنِ الْاَشُرَفِ فَإِنَّهُ قَدُ اذَى اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةً فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ أَتُحِبُّ اَنُ اَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاُذَٰنُ لِي اَنُ اَقُولَ شَيئًا قَالَ قُلُ فَاتَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَدُ سَأَلَنَا صَدَقَةً وَّإِنَّهُ قَدُعَنَّانَا وَإِنِّي قَدُ آتَيْتُكَ ٱسُتَسُلِفُكَ قَالَ وَٱيۡضًا وَّاللَّهِ لَتُمَلُّنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبُعْنَاهُ فَلَا نُحِبُّ أَنُ نَّدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ اِلِّي آيِّ شَيْءٍ يَّصِيْرُ شَانُهُ وَقَدُ اَرَدُنَا اَنْ تُسْلِفَنَا وَسُقًا اَوُوَسُقَيْنِ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمُ يَذُكُرُ وَسُقًا أَوُ وَسُقَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِيهِ وَسُقًا آوُوَسُقَيُنِ فَقَالَ آرَى فِيُهِ وَسُقًا آوُوَسُقَيْنِ فَقَالَ نَعَمُ ارْهَنُونِي قَالُوا آئَ شَيْءٍ تُرِيدُ قَالَ ارْهَنُونِي نِسَآءَ كُمُ قَالُوا كَيُفَ نَرُهَنُكَ نِسَآءَ نَا وَٱنُتَ آجُمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارُهَنُونِيُ آبُنَآءَ كُمُ قَالُوُا كَيْفَ نَرُهَنُكَ اَبْنَاءَ نَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمُ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسَقٍ اَوُ وَسُقَيْنِ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلكِنَّا نَرُهَنَكَ اللَّامَةَ قَالَ سُفُينُ يَعْنِي السِّلَاحَ فَوَاعَدَ ٱنْ يَّاٰتِيَةً فَحَاءَ ةَ لَيُلًا وَّمَعَةُ ٱبُوۡنَاۤئِلَةَ وَهُوَ ٱخُوُ كُعُبٍ مِّنَ الرَّضَاعَةِ فَدَعَاهُمُ إِلَى الْحِصُنِ فَنَزَلَ اِلَيُهِمُ فَقَالَتُ لَهُ اِمُرَاتُهُ آيَنَ تَخُرُجُ هَٰذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةً وَآخِيُ آبُوُ

اس میں سے لے سکتے ہیں 'رہاسلوک کرنا تو خدا کی قتم میں رسول اکرم کے رشتہ داروں سے سلوک کرنے کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیند کرتا ہوں۔

باب ۸۲ ۲۷ کعب بن اشر ف یہودی کے قتل کاواقعہ۔ ۱۲۰۸ علی بن عبدالله 'سفیان عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ ہے سنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کعب بن اشرف(۱) یبودی کا کام کون تمام کر تا ہے اس نے اللہ اور رسول کو بہت ستار کھا ہے 'محمد بن مسلمہ انصاری نے کھڑے ہو کر کہایار سول اللہ !اگر آپ مجھے اجازت دیں تومیں اس کام کوانجام دول آپ نے فرمایا اجازت ہے ، حمد بن مسلمہ نے کہامجھے یہ بھی اجازت دے دیجئے کہ جو مناسب سمجھوں وہ باتیں اس سے کہوں 'آپ نے اجازت دی غرض محمد بن مسلمہ ، کعب بن اشرف کے پاس آئے اور کہا کہ بیہ مخص محمد بن عبداللہ ہم سے زکوۃ مانگتاہے ' ہمارے پاس خود نہیں اور یہ ہم کوستاتاہے ' کعب نے کہا ابھی کیادیکھاہے بخدایہ آگے چل کرتم کو بہت ستائے گا 'محمد بن مسلمہ نے کہا خیر اہمی تو ہم نے اس کی پیروی کرلی ہے فورا چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ' دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس وقت میں تمہارے پاس اس لئے آیا ہوں کہ ایک یادووست مجوری ہم کو قرض دے دو 'سفیان کہتے ہیں کہ عمرو بن دینار نے ہم کو کئی مرتبہ حدیث سائی تواس میں ایک وست یا دووست کا ذکر نہیں کیا جب میں نے یاد ولایا تو کہنے لگے کہ ہاں میراخیال ہے کہ ہوگا 'غرض کعب نے کہا قرض مل جائے گا کچھ رہن رکھ دو' میں نے کہا کیار بن رکھ دول کعب نے کہاکہ اپنی عور توں کور ہن رکھ دو'محمد بن مسلمہ نے کہا' بیہ کیے ہو سکتاہے ہم عور توں کو کس طرح رہن کر دیں سارے عرب میں تم خوبصورت ہو!اس نے کہاا پے بیٹے رہن رکھ دو' میں نے کہا تمہارے یاس بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں آئندہ جوان سے لڑے گاوہ طعنه دے گاکہ توایک یادووس میں رئن رکھا گیاہے اور اس کوہم برا سمجھتے ہیں 'البتہ ہم اپنے ہتھیار رکھ سکتے ہیں 'سفیان نے لفظ لامہ کی

(۱) کعب بن اشر ف ایک مالد اریبودی شاعر تھا، حضورہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا کرتا تھااور جب بھی موقع ملتا مسلمانوں کیخلاف کا فرول کی مدد کرتا، بدر میں مارے جانے والے کا فرسر داروں پر رویا کرتا تھااور اشعار میں ان کا تذکرہ کرتا۔

نَائِلَةَ وَقَالَ غَيْرُ عَمُر و قَالَتُ اَسُمَعُ صَوْتًا كَانَّهُ يَقُطُرُ مِنْهُ الدَّمُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ اَخِيُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةً وَرَضِيُعِي أَبُو نَآئِلَةً إِلَّا الْكَرِيْمَ لَوُدُعِىَ الِي طَعْنَةٍ بِلَيُلٍ لَّاجَابَ قَالَ وَيُدُخِلُ مُحَمَّدُ ابن مَسْلَمَةَ مَعَةً رَجُلَيْن قِيلَ لِسُفَينَ سَمَّاهُمُ عَمُرٌ و قَالَ سَمَّى بَعُضُهُمُ قَالَ عَمُرُّ وَجَآءَ بِرَجُلَيْنِ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍ وَأَبُو عَبَسِ بُنُ جَبُرٍ وَالْحَرِثُ بُنُ اَوْسٍ وَّعَبَّادُ ابُنُ بِشُرٍ قَالَ عَمُرٌ و حَآءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ اِذَا مَاجَآءً فَالِّنِّي قَآئِلٌ بِشَعْرِهِ فَأَشَمُّهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُونِيُ اسْتَمُكُنتُ مِنُ رَّأْسِهِ فَدُونَكُمُ فَاضُرِبُوهُ وَقَالَ مَرَّةٍ ثُمَّ ٱشِمْكُمُ فَنَزَلَ اِلْيَهِمُ مُتَوَشِّحًا وَّهُوَ يَنْفُخُ مِنْهُ رِيْحُ الطِّيَبِ فَقَالَ مَارَآيَتُ كَالْيَوْمِ رِيْحًا آئ اَطُيَبَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍ و وَقَالَ عِنْدِى اَعْطَرُ نِسَآءِ الْعَرَبِ وَٱكُمَلُ الْعَرَبِ قَالَ عَمُرٌ و فَقَالَ آتَاذَنُ لِي آنُ اَشُمَّ رَاسَكَ قَالَ فَشَمَّةً ثُمَّ اَشَمَّ أَصْحَابَةً ثُمَّ قَالَ آتَادُنُ لِي قَالَ نَعُمُ فَلَمَّا اسْتَمُكُنَ مِنْهُ قَالَ دُوْنَكُمُ فَقَتَلُوهٌ ثُمَّ أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُبَرُوهُ.

تفیر سلاح لینی ہتھیار سے ہے محمد بن مسلمہ نے کعب سے دوبارہ ملنے کا دعدہ کیا اور چلے گئے رات کو دوبارہ آئے اور ابونا کلہ کو ساتھ لائے جو کعب کا دور و شریک بھائی تھا 'کعب نے ان کو قلعہ میں بلا لیااور پھران کے پاس نیچے آنے لگا 'اس کی بیوی نے کہااس وقت کہاں جاتے ہو؟ کعب نے کہا یہ محمد بن مسلمہ اور ابو نا کلہ میر ابھائی ہے جو بلاتے ہیں 'سفیان کہتے ہیں کہ عمرو بن دینار کے سوااورلو گوں نے اس حدیث میں اتنااور زیادہ کیاہے کہ کعب کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ اس کی آواز سے توخون کی ہو آر ہی ہے 'یاخون طیک رہاہے 'کعب نے کہا بچھ نہیں میر ابھائی ابو نا کلہ اور محمد بن مسلمہ ہیں اور شریف آدمی کو تورات کے وفت مجھی اگر نیز ہمارنے کوبلائیں ' تو جانا چاہیئے اور محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ دو آدمیوں کواور لائے تھے "سفیان ہے یو چھاگیا کہ عمرو نے اُن کا نام لیا تھا؟ انہوں نے کہا بعض کالیا تھا مگر دو سر ول نے ابوعبس بن جبر اور حارث بن اوس اور عبادہ بن بشر لیاتھا ' عمرونے اتنا بی کہامحمہ بن مسلمہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کعب جیب آئے گا تو میں اس کے سر کے بال تھام کر سو تھوں گا،جب تم دیکھوکہ میں نے مضبوط تھام لیاہے ' تو تم اپناکام کر ڈالنا 'غرض کعب چادر اوڑھے ہوئے اترااس کے جسم سے خوشبو مہک رہی تھی ، محمد بن مسلمہ نے کہامیں نے آج تک ایسی خوشبو نہیں دیکھی جو ہوامیں بی ہوئی ہے ،عمرو کے علاوہ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ کعب نے جواب میں کہا کہ اس وقت میرے پاس الی عورت ہے جو سب عور توں سے زیادہ معطر رہتی ہے 'اور حسن و جمال میں بھی بے نظیر ہے ، عمر و کہتے ہیں کہ محمر بن مسلمہ نے بوچھا کیاسر سو تکھنے کی اجازت ہے؟اس نے کہاہاں محمد بن مسلمہ نے خود بھی سو تکھااور ساتھیوں کو بھی سو نگھایا 'پھر د وبارہ اجازت لے کر سو نگھااور زور سے تھام لیا'اور ساتھیوں سے کہاہاں اس کولو!انہوں نے فوراُکام تمام کر دیا 'اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قتل کعب کی خوشخبر کی سنائی۔ باب ٨٣ ٨٠ قصه قتل ابورافع عبدالله بن ابي الحقيق بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کانام سلام بن ابی الحقیق ہے اور وہ خبیر میں رہتا تھا'اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اپنے قلعہ واقع حجاز میں

٤٨٣ بَابَ قَتُلِ آبِيُ رَافِع عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِيُ الْحُقَيُقِ وَيُقَالُ سَلَّامُ بُنُ آبِي الْحُقَيُقِ كَانَ بِخَيْبَرَ وَيُقَالُ فِي حِصْنٍ لَهُ بِاَرُضِ

الْحِجَازِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ هُوَ بَعُدَ كَعُبِ بُنِ الْاَشُرَفِ.

١٢٠٩ حَدَّنَيْ إِسُحْقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي زَائِدَةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهُ عَنَ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُطًا اللي اَبِي رَافِع فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبُدُاللهِ بُنُ عَتِيُكٍ بَيْتَةً لَيْكُ وَبَيْكُ بَيْتَةً لَيْكُ وَمُؤَنَا اللهِ بُنُ عَتِيُكٍ بَيْتَةً لَيْلًا وَهُو نَا اللهِ فَقَتَلَهُ.

١٢١٠\_ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى عَنُ اِسُرَآئِيُلَ عِنُ آمِيُ اِسُحٰقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ بَعَثَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللِّي آبِي رَافِعِ الْيَهُودِيِّ رِجَالًا مِّنَ الْاَنُصَارِ فَاَمَّرَ عَلَيُهُمُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَتِيُكٍ وَكَانَ آبُوُ رَافِع يُّؤُذِى رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَيُعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِى حِصْنِ لَّهُ بأرُضِ الْحِجَازِ فَلَمَّا دَنَوُا مِنْهُ وَقَدُ غَرَبَتِ الشُّمُسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرُحِهِمُ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ لِأَصْحَابِهِ اجْلِسُوا مَكَانَكُمُ فَانِّي مُنْطَلِقٌ وَّمُتَلَطِّفٌ لِّلْبَوَّابِ لَعَلِّي أَنُ اَدُخُلَ فَاقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثُوبِهِ كَانَّهُ يَقُضِي حَاجَةً وَقَدُ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ يَاعَبُدَاللَّهِ إِنْ كُنُتَ تُرِيُدُ اَنْ تَدُخُلَ فَادُخُلُ فَانِّي أُرِيْدُ اَنُ أُغُلِقَ الْبَابَ فَدَخَلُتُ فَكَمَنْتُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ اَعُلَقَ الْبَابَ ثُمَّ عَلَّقَ الْإَغَالِيُقَ عَلَى وَتَدٍ قَالَ فَقُمُتُ الِّي الْاَقَالِيُدِ فَاخَدُ تُهَا فَقَتَحُتُ الْبَابَ وَكَانَ ٱبُوُ رَافِعٍ يُّسُمَرُ عِنْدَةً وَكَانَ فِي عَلَالِيَّ لَهُ فَلَمًّا ذَهَبَ عَنُهُ آهُلُ سَمَرِهِ صَعِدُتُ اِلَيْهِ فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحُتُ بَابًا أَغُلَقُتُ عَلَىَّ مِنُ دَحِلٍ قُلْتُ إِنَّ الْقَوْمَ نَذِرُو اللَّهِ

رہتاتھا'زہریکابیان ہے کہ ابور افع کو کعب بن اشرف کے بعد قتل کیا گیاہے (رمضان ۲ھ میں)

9-11-1 سطق بن نفر' یجیٰ بن آدم' ابن ابی زائده' ابوز کده' ابواسحاق سبیعی حضرت براء بن عازب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چند آدمیوں کو ابو رافع کے پاس بھیجاس میں عبدالله بن عتیک بھی تھے وہ رات کو اس کے گھر میں گھسے وہ سور ہاتھا اور انہوں نے اس کو اس حالت میں قتل کر دیا۔

١٢١- يوسف بن موسى عبيدالله بن موسى اسرائيل ابواسخق براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابورافع کے پاس کئی انصار یوں کو بھیجا اور عبداللہ بن ملیک کو سر دار مقرر کیا 'ابورافع دستمن رسول تھااور مخالفین رسول کی مدد کرتا تھااس کا قلعہ حجاز میں تھا'اور وہ اس میں رہا کرتا تھاجب پیہ لوگ اس کے قلعہ کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اینے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے 'عبداللّٰہ بن عتیک نے ساتھیوں سے کہاتم بہیں تھہرو 'میں جاتا ہوں اور دربان ے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوئشش کروں گا چنانچہ عبداللہ گئے اور دروازہ کے قریب پہنچ گئے پھر خود کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپایا جیسے کوئی رفع حاجت کے لئے بیٹھتائے ' قلعہ والے اندر جا کے تھے دربان نے عبداللہ کویہ خیال کر کے کہ ہماراہی آدمی ہے آواز دی اور کہا! اے اللہ کے بندے اگر تواندر آنا جا ہتا ہے تو آ جا' کیونکہ میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں عبداللہ بن عتیک کہتے ہیں کہ میں یہ س کراندر گیااور حصب رہااور دربان نے دروازہ بند کر کے جابیاں كيل ميں لاكاديں 'جب دربان سو كيا تو ميں نے اٹھ كر جابياں اتار ليس اور قلعه كادروازه كهول دياتاكه بهاكنه مين آساني مو أدهر ابورافع کے پاس رات کو داستان ہوتی تھی وہ اپنے بالا خانے پر بیٹھا داستان سن رہاتھا'جب داستان کہنے والے تمام چلے گئے اور ابور افع سو گیا تو میں بالا خانہ پر چڑھااور جس دروازہ میں داخل ہو تا تھااس کواندر ہے بند کرلیتا تھااوراس سے میڑی یہ غرض تھی کہ اگر او گوں کو میری خبر

لَمُ يَخُلُصُوا اِلَيَّ حَتَّى اَقُتُلَةً فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ فِى بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَّسُطَ عِيَالِهِ لَا ٱدُرِى آيُنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ فَقُلُتُ يَا اَبَارَافِعِ قَالَ مَنُ هَذَا فَاهُوَيْتُ نَحُوالصُّوتِ فَاضُرِبُهُ ضَرَّبَةً بِالسَّيْفِ وَانَا دَهِشٌ فَمَا اَغُنَيْتُ شَيْئًا فَصَاحَ فَخَرَجُتُ مِنَ الْبَيْتِ فَٱمُكُثُ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ دَخَلُتُ الِّيَهِ فَقُلُتُ مَاهٰذَا الصَّوْتُ يَا اَبَارَافِعِ فَقَالَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ إِنَّا رَجُلًا فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِيٌّ قَبُلُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَاضُرِبُهُ ضَرُبَةً ٱلْنَحَنَتُهُ وَلَمُ ٱقَٰتُلُهُ ثُمَّ وَضَعُتُ ظُبَّةَ السَّيُفِ فِيُ بَطُنِهِ حَتَّى اَخَذَفِيُ ظَهُرِهٖ فَعَرَفُتُ آنِّي قَتَلُتُهُ فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْآبُوابَ بَابًا بَابًا حَتَّى انْتَهَيْتُ اللَّى دَرَجَةٍ لَّهُ فَوَضَعْتُ رِجُلِيُ وَأَنَا أَرْى آنِّيُ قَدِ انْتَهَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ فَوَقَعُتُ فِي لَيُلَةٍ مَّقُمِرَةٍ فَانُكَسَرَتُ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقُتُ حَتَّى جَلَسُتُ عَلَى الْبَابِ فَقُلُتُ لَا أَخُرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعُلَمَ اَقَتَلَتُهُ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيْكُ قَامَ النَّاعِيُ عَلَى السُّورِ فَقَالَ أَنْعَى آبَا رَافِع تَاجِرَ اَهُلِ الْحِجَازِ فَانُطَلَقُتُ اللِّي اَصْحَابِي فَقُلْتُ النَّجَآءَ فَقَدُ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا رَافِعِ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُتُهُ فَقَالَ ابُسُطُ رَجُلَكَ فَبَسَطُتُ رجُلِي فَمَسَحَهَا فَكَانَّمَا لَمُ اَشُتَكِهَا قَطَّ.

٨ ١٢١ - حَدَّنَنَا أَحَمَدُ بُنُ عُثُمَانَ حَدَّنَنَا شُرَيُحٌ هُوَا بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي إِسُحْقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله آبِيُ رَافِع عَبُدَاللهِ بُنَ عَتِبُكٍ وَعَبُدَ اللهِ بُنَ عُتَبَةَ فِي رَافِع عَبُدَاللهِ بُنَ عَتِبُةً فِي رَافِع عَبُدَاللهِ بُنَ عَتَبَةً فِي رَافِع عَبُدَاللهِ بُنَ عَتِبُكٍ وَعَبُدَ اللهِ بُنَ عُتَبَةً فِي نَاسٍ مَّعَهُمُ فَانُطَلَقُوا حَتَّى دَنُوا مِنَ الْحِصُنِ نَاسٍ مَّعَهُمُ فَانُطَلَقُوا حَتَّى دَنُوا مِنَ الْحِصُنِ

ہو جائے توان کے پہنچنے تک میں ابورافع کاکام تمام کردوں ' غرض میں ابورافع تک پہنچا وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سور ہاتھامیں اس کی جگہ کواچھی طرح معلوم نہ کر سکا 'اور ابو رافع کہد کر پکارااس نے کہاکون ہے؟ میں نے آواز یر بڑھ کر تلوار کا ہاتھ مارا' میرادل دھڑک رہاتھا مگریہ وار خالی گیااور دہ چلایا' میں کو گھڑی ہے باہر آگیااور پھر فور آہی اندر جاکر پوچھاکہ اے ابورافع تم كيول چلائے؟ اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھا اور كہا تيرى مال تجھے روئے 'ابھی کسی نے مجھ پر تلوار سے وار کیا ہے ' یہ سنتے ہی میں نے ایک ضرب اور لگائی زخم اگرچہ گہرالگا 'لیکن مرا نہیں آخر میں نے تلوار کی دھاراس کی پیٹ پررکھ دی اور زور سے دبائی 'وہ چیرتی ہوئی پیٹھ تک پہنچ گئ 'اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہلاک ہو گیا' پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک در دازہ کھولتا جاتا تھا اور سٹر میوں سے اتر تا جاتا تھا میں سمجھا کہ زمین آگئے ہے 'چاندنی رات تھی میں گر پڑااور پنڈل ٹوٹ گئ میں نے اپنے عمامہ سے پنڈلی کو باندھ لیااور قلعہ سے باہر آکر دروازہ پر بیٹھ گیااور دل میں طے کرلیا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گاجب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے ' آخر صبح ہوئی مرغ نے اذان دی اور قلعہ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو كرايك شخص نے كہاكه لو كو! ابورافع حجاز كاسوداڭر مر كيا ، ميں يہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیااور ان سے آکر کہااب جلدی چلو یہاں سے 'اللہ نے ابورافع کو ہلاک کرادیااس کے بعد ہم نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی آپ نے میرے پیر کو د یکھا اور فرمایا کہ اپنایاؤں چھیلاؤ میں نے چھیلایا آپ نے دست مبارک پھیر دیا بس ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کوئی صدمہ نہیں

اا ۱۲ ا۔ احمد بن عثمان 'شر ی بن مسلمہ 'ابراہیم بن یوسف اپنے والد یوسف بن ایکس نے والد یوسف بن ایکس نے دوایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت براء بن عازب کو کہتے ہوئے سنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابورافع کے مارنے کے لئے عبداللہ بن عتبہ اور گئی آدمیوں کوروانہ فرمایا یہ لوگ جب اس قلعہ کے قریب عتبہ تو ابن عتیک نے ساتھیوں سے کہا کہ تم سب یہیں مھمر و میں جا

كر موقعه ديكما مول 'ابن عتيك كهتے ميں كه ميں كيااور دربان كو ملنے کی تدبیر کررہاتھا کہ اتنے میں قلعہ والوں کا گدھا گم ہو گیا 'اور وہ اسے روشیٰ لے کر تلاش کرنے نکلے میں ڈراکہ کہیں جھ کو پیچان نہ لیس ' لہذامیں نے اپناسر چھیالیااور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لئے بیٹھتائے 'اسنے میں دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند ہوتا ہے جواندر آنا چاہے آ جائے، چنانچہ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیااور گدھوں کے باندھنے کی جگہ جیپ گیا' قلعہ والوں نے ابورافع کے ساتھ کھانا کھایااور پھر کچھ رات گئے تک باتیں کرتے رہے 'جب سب ملے گئے اور ہر طرف سناٹا چھا گیا میں نکلا اور در بان نے جہاں دروازہ کی جابی رکھی تھی 'اٹھالی اور قلعہ کا دروازہ کھول دیا تاکہ آسانی سے بھاگ سکوں اس کے بعد میں قلعہ میں جو مکانات تھے ان کے پاس گیااور باہر سے سب کی زنجیر لگادی اس کے بعد میں ابورافع کی سٹر ھیوں پر چڑھا کیادیکھتا ہوں کہ کمرے میں اندھیراہے مجھے اس کا مقام معلوم نہ ہو سکا آخر میں نے ابورافع کہہ کر پکارااس نے پوچھاکون ہے؟ میں نے بڑھ کر آواز پر تلوار کاہاتھ مارا 'وہ چیخا گر واراد چھاپا ا میں تھوڑی در تھم کر قریب گیااور دریافت کیا کہ اے ابورافع کیابات ہے!اس نے سمجھاکہ شاید میر اکوئی آدمی میری مدد کو آیاہے اس لئے اس نے کہا 'ارے تیری ماں مرے 'کسی نے میرے او پر تلوارے وار کیا ہے یہ سنتے ہی میں نے پھر وار کیا گر ہاکا لگااس کی بیوی بھا گی اور وہ چیا 'میں نے چر آواز بدل دی اور مدر گار کی حیثیت ے اس کے قریب گیادہ حیت پڑاتھا میں نے تلوار پیٹ پرر کھ کرزور ے دبادی اب ہڑیاں کو کھنے کی آواز میں نے سی 'اب میں اس کا کام تمام کر کے ڈرتا ہوا گھبر اہٹ میں جاہتا تھا کہ نیچے اتروں مگر جلدی میں گریزااور پاؤں کاجوڑ نکل گیا 'میں نے پیر کو کپڑے سے باندھ لیا اور پھر آہتہ آہتہ چلنا ہوااپے ساتھیوں سے آکر کہاکہ تم سب ر سول الله صلى الله عليه وسلم كواس كے قتل كى خبر سناؤ ميں اس كى موت کی بقینی خبر سننے تک یہیں رہتا ہوں آخر صبح کے قریب ایک شخص نے دیوار پر چڑھ کر کہا کہ لوگو! میں ابورافع کی موت کی خبر سنا تا ہوں ابن منتیک کہتے ہیں کہ میں چلنے کے لئے اٹھا مگر خوشی کی وجہ سے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی میں تیزی سے چلا اور ساتھیوں کے

فَقَالَ لَهُمُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَتِيُكٍ امْكُثُوا أَنْتُمُ حَتَّى انطلِقَ أَنَا فَٱنْظُرَ قَالَ فَتَلَطَّفُتُ أَنُ أَدُخُلَ الحِصْنَ فَفَقَدُوا حِمَارًا لَّهُمُ قَالَ فَخَرَ جُوا بِقَبَسِ يَّطُلُبُونَهُ قَالَ فَخَشِيْتُ اَنُ أُعُرَفَ قَالَ فَغَطَّيْتُ رَاسِيُ كَانِّيُ ٱقُضِيُ حَاجَةً ثُمَّ نَادى صَاحِبُ الْبَابِ مَنُ اَرَادَانَ يَّدُخُلَ فِيهِ فَلْيَدُخُلُ قَبُلَ اَنْ أُغُلِقَةً فَدَخَلُتُ ثُمَّ الْحَتَبَأْتُ فِي مَرْبَطِ حِمَّارِ عِنْدَ بَابِ الْحِصُنِ فَتَعَشَّوُا عِنْدَ آبِي رَافِع وَتَحَدُّنُوا حَتَّى ذَهَبَتُ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيلِ ثُمَّ رَجَعُوا إلى بُيُوتِهِمُ فَلَمَّا هَدَاتِ الْأَصُوَاتُ وَلَا ٱسۡمَعُ حَرَكَةً خَرَجُتُ قَالَ وَرَٱيۡتُ صَاحِبَ الْبَابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الْحِصُنِ فِي كُوَّةٍ فَاَخَذْتُهُ فَفَتَحُتُ بِهِ بَابَ الْحِصُنِ فِي كُوَّةٍ فَانَحَدُتُهُ فَفَتَحُتُ بِهِ بَابَ الْحِصْنِ قَالَ قُلْتُ إِنْ نَّذَرَبِيَ الْقَوْمُ انْطَلَقُتُ عَلَى مَهُلِ ثُمَّ عَمَدُتُ الى أَبُوَابِ بُيُورِهِمْ فَعَلَّقْتُهَا عَلَيْهِمٌ مِّنْ ظَاهِرِ ثُمَّ صَعِدُتُ ۚ اللِّي اَبِي رَافِعِ فِي شُلَّمٍ فَاِذَا الْبَيْتُ مُظُلِمٌ قَدُطُفِي سِرَاجُةً فَلَمُ اَدُرِ آيَنَ الرَّجُلُ فَقُلُتُ يَا اَبَا رَافِعِ قَالَ مَنُ هَذَا قَالَ فَعَمِدُتُ نَحُوَالصَّوْتِ فَأَضَّرِبُهُ وَصَاحَ فَلَمُ تُغُنِ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ حِئْتُ كَانِّينُ أُغِيْثُهُ فَقُلْتُ مَالَكَ يَا اَبَا رَافِعٍ وَّغَيَّرُتُ صَوْتِى فَقَالَ أَلَا أُعُجِبُكَ لِأُمِّكَ الْوَيُّلُ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ فَضَرَبَنِي بِالسَّيُفِ فَقَالَ فَعَمَدُتُ لَهُ آيَضًا فَآضُرِبُهُ أُخُرَى فَلَمُ تُغُنِ شَيْعًا فَصَاحَ فَقَامَ آهُلُهُ قَالَ ثُمَّ حَثُتُ وَغَيَّرُتُ صَوْتِيُ كَهَيْتَةِ الْمُغِيُثِ فَإِذَا هُوَ مُسْتَلَقِ عَلَى ظَهُرِهِ فَاَضَعُ السَّيُفَ فِي بَطُنِهِ ثُمَّ ٱنْكُفِيُّ عَلَيُهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظُم ثُمَّ خَرَجُتُ دَهِشًا حَتَّى آتَيْتُ السُّلَّمَ أَرِ يُدُ آنُ آمِرل فَاسُقُطَ مِنْهُ فَانْحَلَعَتُ رَجُلِي فَعَصَبْتُهَا ثُمَّ

آتَيُتُ آصُحَابِي آحُجُلُ فَقُلُتُ انْطَلِقُوا فَبَشِرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِّي لَا آبَرَتُ حَتَّى آسُمَعَ النَّاعِيةِ فَلَمَّا كَانَ فِي وَجُهِ الصَّبُحِ صَعِدَ النَّاعِيةُ فَقَالَ آنُعٰى آبَا رَافِع قَالَ فَقُمْتُ آمُشِي مَابِي قَلَبَةٌ فَادُرَكُتُ آصُحَابِي قَبُلَ آنُ يَّاتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَشَّرُتُهُ .

٤٨٤ بَابِ غَزُوَةِ أُحُدٍ وَّقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَــ وَاِذْ غَدَوُتَ مِنُ اَهُلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِيُنَ مَقَاعِدَ لِلُقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِينٌ عَلِيُمٌ ٥ وَقَوْلِهِ حَلَّ ذِكْرُهُ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحُزَنُوا وَٱنْتُمُ الْاَعْلَوُنَ اِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيُن ۞ اِنْ يَّمُسَسُكُمُ قَرُحٌ فَقَدُ مَسَّ الْقَوْمَ قَرُحٌ مِّثُلَهُ وَتِلُكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيُنَ النَّاسِ وَلِيَعُلَمَ اللُّهُ الَّذِيُنَ امَنُوا وَيَّتَخِذَمِنُكُمُ شُهَدَآءَ وَاللَّهُ لَايُحِبُّ الظَّلِمِينَ ۞ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِيُنَ امَنُوا وَيَمُحَقَ الْكَفِرِيُنِ ٥ أَمُ حَسِبُتُمُ أَنُ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعُلَم اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُ وُامِنُكُمُ وَيَعُلَمَ الصَّابِرِيْنَ ٥ وَلَقَدُ كُنْتُمُ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنُ قَبُل أَنْ تَلْقَرُهُ فَقَدُ رَّأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمُ تَنْظُرُونَ ٥ وَقَوُلِهِ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ اِذُ تَحُسُّونَهُمُ بِاِذُنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَ عُتُمُ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمُ مِّنُ مَ بَعُدِ مَا أَرْكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنيَا

رسول خدا کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ان کو پکڑلیا اور پھر خود ہی آپ کو یہ خوشخبری سنائی' آپ نے پنڈلی پر ہاتھ پھیرا اور میں بالکل تندر ست ہو گیا۔

باب ۸۴۴ قصه جنگ احد (۱) فرمایا الله تعالی نے سور ہ آل عمران میں کہ اے ہمارے رسول یاد سیجے جب آپ صبح کے وقت اینے گھرہے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کی جگہ بیٹھانے لگے اور اللہ سننے والا اور جاننے والے والا ہے پھر دوسر ی جگہ اسی سورت میں فرمایا که مت ست ہواور مت عمگین ہوتم ہی غالب رہو گے اگر ایمان دالے ہو اگر تم زخمی ہوئے تو ان کو بھی زخم لگے ہیں اور یہ تو زمانہ کی الٹ پھیر ہے جو ہم باری بارى لو گوں پر لاتے رہتے ہیں، تاكہ الله تعالی مومنوں كومتاز کردے اور تم میں سے بعض کو درجہ شہادت دے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کودوست نہیں رکھتااور اللہ تعالیٰ ایما نداروں کوصاف ستھراکرے گااور کا فروں کو مٹادے گا کیا تمہارایہ خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ تم میں کون لڑنے والے اور کون صبر کرنے والے ہیں اورتم تواس فتے سے پہلے موت کی آرزو کرتے تھے اب تو موت کواپنی آنکھوں ہے دیکھ لیا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپناوعدہ سیاکرد کھایاجب کہ تم اللہ تعالی کے تھم سے ان کومارتے تھے یہاں تک کہ جب تم نے نامر دی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور اپنی سہولت کی چیزیں دیکھے لینے کے بعد تم

(۱) یہ غزو کہ سو شوال بروز ہفتہ پیش آیا، جب کفار بدر مکہ کی شکست کا انتقام لینے کے جذبہ سے مسلمانوں سے لڑنے کیلئے آئے تھے۔ تین ہزار کے لگ بھگ اکل تعداد تھی۔

وَمِنْكُمُ مَّنُ يُرِيُدُ الْاخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمُ عَنْهُمُ وَاللَّهُ عَنْهُمُ وَاللَّهُ دَّفُوْ عَفَا عَنْكُمُ وَاللَّهُ ذُوْفَضُلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ • وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهِ اَمُواتَّا اَلاَيْة.

١٢١٢ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا عَبُدَالُوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبُدُالُوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّالِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ هَذَا جِبُرِيُلُ اخِذٌ م بِرَأْسِ فَرَسِهِ وَاَدَاةِ الْمَهُ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَدَاةِ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَدَاةِ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاةِ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِقُولُ الْحِدْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاقِ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْم

٦٢١٣ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيْمِ اَخْبَرَنَا الْمُ الْمُبَارَكِ عَنُ خَيُوةَ الْمُبَارَكِ عَنُ حَيْثٍ عَنُ الْمُبَارَكِ عَنُ الْمُبَارَكِ عَنُ الْمُبَارَكِ عَنُ حَيْثٍ عَنُ الْمُبَارَكِ عَنُ الْمُبَارَكِ عَنُ الْمُعَدِدَةَ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ آبِي حَيْثٍ عَنُ الْمِي الْمَعْيُ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ صَلّى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى قَتُلى أُحُدٍ بَعُدَ ثَمَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى قَتُلى أُحُدٍ بَعُدَ ثَمَانِي الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْاَمُواتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنِّي بَيْنَ آيَدِيكُمُ فَرَطٌ وَآنَا عَلَيْكُمُ الْمُنْتَ وَالْاَمُونِ وَالِيَّي لَانْظُرُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ نَيْا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ نَيَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

1114 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ الْمِرَآءِ قَالَ لَقِيْنَا اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ الْمَرَآءِ قَالَ لَقِيْنَا الْمُشُرِكِيُنَ يَوْمَئِذٍ وَّاجُلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَبُدَاللهِ وَقَالَ لَا تَبْرَحُوا اِنْ رَايَتُمُونَا ظَهَرُنَا عَلَيْهِمُ

نے نافرمانی کی بیض تم میں سے دنیا کو چاہتے تھے اور بعض آخرت کو چاہتے تھے پھر تم کو ان سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آخرت کو چاہتے تھے پھر تم کو معاف کر چکا ہے کیونکہ اللہ تعالی ایمان والوں پر مہربان ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مارے گئے (یعنی شہید ہوئے)ان کو مردہ مت خیال کر وبلکہ وہ زندہ ہیں آخر آیت تک۔

۱۲۱۱۔ ابراہیم بن موکی عبدالوہاب خالد عکرمہ محضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا (دیکھو!) یہ جریل علیہ السلام آگئے ہیں اپنے گھوڑے کامر پکڑے اور ہتھیارلگائے۔

الاا۔ محمد بن عبدالرجیم 'ذکریا بن عدی 'عبداللہ بن مبارک 'حیوہ ' یزید بن ابی حبیب ' ابوالخیر ' حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ برس کے بعداحد کے شہیدوں پراس طرح نماز پڑھی جیسے کوئی زندوں اور مردوں کو رخصت کرتا ہے پھر واپس آکر منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرملیا کہ میں تمہارا پیش خیمہ ہوں ' تمہارے اعمال کا گواہ ہوں میری اور تمہاری ملا قات حوض کو ثر پر ہو گاور میں تواس جگہ سے حوض کو ثر کود کھے رہا ہوں مجھے اس کا ڈربالکل نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے ' البتہ میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دو ہرے سے دنیا کے مزوں میں پڑ کررشک و حدد نہ کرنے لگو ' عقبہ کہتے ہیں کہ میر ادنیا میں نبی میں پڑ کررشک و حدد نہ کرنے لگو ' عقبہ کہتے ہیں کہ میر ادنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ آخری ہارد کھنا تھا۔

۱۲۱۴ عبیداللہ بن موکی اسرائیل ابواسخق محضرت براء بن عازب اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ احد کے دن جب مشرکوں کے مقابلہ پرگئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراندازوں کی ایک جماعت پر عبداللہ بن جبیر کوسر دار مقرر فرماکران سے فرمایا تم کواس جگہ سے کسی حال میں نہ سرکنا چاہیے ، تم ہم کوغالب دیکھویا

عَلَيُهِمُ فَلَا تَبْرَحُوا وَإِنْ رَّايَتُمُوهُمُ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا فَلَمَّا لَقِينَا هُمُ هَرَبُوا حَتَّى رَايُتُ النِّسَآءَ يَشُتَدُّونَ فِي الْحَبَلَ رَفَعُنَ عَنُ سُوقِهِنَّ قَدُ بَدَتُ خَلَا خِلُهُنَّ فَأَخَذُوا يَقُولُونَ الغَنِيْمَةَ الْغَنِيُمَةَ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ عَهِدَ اِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَّا تَبُرَحُواً فَابَوُا فَلَمَّا اَبُوا صُرِفَ وُجُوُهُهُمُ فَأُصِيبَ سَبُعُونَ قَتِيُلًا وَّٱشْرَفَ ٱبُو سُفُيْنَ قَالَ آفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ فَقَالَ لَا تُجِيبُوهُ فَقَالَ اَفِي الْقَوْمِ ابْنُ آبِي قُحَافَةَ فَقَالَ لَا تُجِيبُوهُ فَقَالَ آفِي الْقَوْمِ ابُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّ هُوَلَّآءِ قُتِلُوُا فَلَوُا كَانُوُا آحُيَآءٌ لَّآجَابُوُا فَلَمُ يَمُلِكُ عُمَرُ لِنَفُسِهِ فَقَالَ كَذَبُتَ يَاعَدُ وَّاللَّهِ ٱبْقَى اللَّهُ عَلَيُكَ مَايُخُزِيُكَ قَالَ آبُو سُفْيَانَ أَعُلُ هُبَلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجِيْبُوهُ قَالُوا مَانَقُولُ ۚ قَالَ قُولُوا اَللَّهُ اَعُلِّے وَاجَلُّ قَالَ اَبُو سُفُيَانَ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحِيْبُوُهُ قَالُوُا مَانَقُولُ قَالَ قُولُوا: اللَّهُ مَوُلَا نَا وَلَا مَوُلَى لَكُمُ قَالَ أَبُوسُفُيَانَ يَوُمٌ بِيَوُمٍ بَدُرٍ وَّالْحَرُبُ سِحَالً وَّتَحِدُونَ مُثُلَّةً لَّمُ امْرُبِهَا وَلَمْ تَسُوُّنِي .

١٢١٥ ـ أَخُبَرَنِيُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرٍ و عَنُ جَابِرٍ قَالَ أَصُطَبَحَ الْخَمُرَ يَوْمَ أُحُدٍ نَاسٌ ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَآءً.

١٢١٦ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ آخَبَرَنَا شَعْبَدُ اللهِ آخَبَرَنَا شُعْبَةٌ عَنُ آبِيهِ إِبْرَاهِيمَ آنَّ مَّعُبَةٌ عَنُ آبِيهِ إِبْرَاهِيمَ آنَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ عَوُفٍ أَتِى بِطَعَامٍ وَّكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ ابُنُ عُمَيْرٍ وَّهُوَ خَيْرٌ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ ابُنُ عُمَيْرٍ وَّهُوَ خَيْرٌ

مغلوب اور ہماری مدد کے لئے بھی نہ آنا غرض جب ہماری اور كا فروں كى مكر ہوئى تووہ ميدان چھوڑ كر بھا گنے لگے 'ميں نے ان كى عور توں کو دیکھا کہ پنڈلیاں کھولے اور پائنچ چڑھائی پہاڑ پر بھاگ ربی میں اور ان کی یازیس چک ربی میں۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا دوڑو اور مال غنیمت لوٹو 'عبداللہ نے منع کیا کہ و کیھو! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے کہ کسی حال میں اپنی جگہ مت چھوڑنا گر کسی نے نہ مانا آخر مسلمانوں کے منہ پھر کئے اور ستر مسلمان شہید ہو گئے 'ابوسفیان نے ایک بلند جگہ پر چڑھ كر بكارااب مسلمانو! كيا محد زنده بي! حضورً في فرمايا خاموش ربو ،جو اب نددو پر کہنے لگا چھاابو قافد کے بیٹے ابو بکر زندہ ہیں 'آپ نے فرمایا چیپ رہو جو اب مت دو پھر کہااچھا خطاب کے بیٹے عمر زندہ ہیں 'پھر کہنے لگامعلوم ہو تاہے کہ سب مارے گئے 'اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے ' یہ س کر حفرت عمر اسے ضبط نہ ہو سکااور کہنے لگے او دسمن خدا! تو جھوٹا ہے اللہ نے تجھے ذلیل کرنے کے لئے ان کو قائم ر کھاہے 'ابوسفیان نے نعرہ لگایااے جبل! تو بلنداور او نچاہے ہماری مدد كر ، حضور اكرم نے فرماياتم بھى جواب دو پوچھا كيا جواب دين؟ آپ نے فرمایا کہو خد ابلند و بالا اور بزرگ ہے ' ابوسفیان نے کہا ہمارا مددگار عزی ہے اور تمہارے یاس عزی نہیں ہے ، حضور نے فرمایا اس کو جواب دو' پوچھا کیا جواب دیں؟ فرمایا کہواللہ ہمارا مدر گار ہے' تہارا مددگار کوئی نہیں 'ابوسفیان نے کہابدر کابدلہ ہو گیا 'الزائی ڈول کی طرح ہے 'ہار جیت رہتی ہے 'کہاتم کومیدان میں بہت سی لاشیں ملیں گی جن کے ناک کان کئے ہول گے میں نے یہ تھم نہیں دیا تھااور نه مجھےاس کاافسوس ہے۔

۱۲۱۵۔ عبداللہ بن محمہ' سفیان' عمرو بن دینار' حضرت جابڑ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہااحد کے دن ایسا معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے میں شہید ہوئے۔ بعض لوگوں نے صبح کوشر اب بی اور پھر جنگ میں شہید ہوئے۔ ۱۲۱۸۔ عبداللہ' شعبہ 'سعد بن ابراہیم اپنے والد سے روایت

کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف کاروزہ تھاشام کوان کے پاس کھانا لایا گیا تو کہنے لگے مصعب بن عمیر ؓ احد کے دن شہید ہوئے 'وہ مجھ سے اچھے تھے ایک چادر میں ان کور فن کیا گیااگر سر چھیاتے تھے تو پیر

مِنْىُ كُفِّنَ فِي بُرُدَةٍ إِنْ غُطِّى رَاسُةً بَدَتُ رِجُلَاهُ بَدَا رَاسُةً وَأَرَاهُ قَالَ رِجُلَاهُ بَدَا رَاسُةً وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةٌ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْنِى ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنَيَا مَا الدُّنَيَا مَا أَعُطِيْنَا مِنَ الدُّنَيَا مَا أَعُطِيْنَا مِنَ الدُّنَيَا مَا أَعُطِيْنَا وَقَدُ خَشِيْنَا أَنُ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتُ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبُكِى حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ.

171٧ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ سُفَيَانُ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ أَحُدٍ اَرَايُتَ اِنْ قُتِلتُ فَآيُنَ آنَا قَالَ فِي الْحَنَّةِ فَالْتَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

١٢١٩ ـ أَخْبَرَنَا حَسَّانُ بُنُ حَسَّانَ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلَحَةَ حَدَّنَنَا حُمَيُدٌ عَنُ آنَسُ الَّ عَبَّهُ غَابَ عَنُ بَدُرٍ فَقَالَ غِبُتُ عَنُ آوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنُ اَشُهَدَنِي اللَّهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنُ اللَّهُ مَالَحَدُّ فَلَقِى يَوْمَ أُحُدٍ فَهُزِمَ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي

کل جاتے تھے اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا تھا 'ابراہیم کہتے ہیں کہ میر اخیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حزہ بن عبدالمطلب بھی اسی دن شہید ہوئے وہ بھی جھے سے اچھے تھے پھر ہم لوگوں کو دنیا کی فراخی دی گئی اور کیسی دی گئی 'ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا تواب جلدی ہی دنیا میں نہ مل گیا ہو 'اس کے بعد رونے لگے اور اتنا روئے کہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔

۱۲۱د عبداللہ بن محمہ 'سفیان 'عمرو بن دینار' حضرت جاہر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ احد کے دن ایک مخص نے حضور اکرم سے دریافت کیا کہ آپ مجھے بتایئے کہ اگر میں مارا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت میں 'وہ سن کر ایسا ہو گیا کہ محبوریں جو کھارہا تھا بھینک دیں اور پھر لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔

۱۲۱۸۔ احد بن یونس 'زہیر 'اعمش 'شقیق 'حضرت خباب بن ارت سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمرت کی اور محض رضائے البی کے لئے ابہارا ثواب اللہ تعالی کے ذمہ ہو گیا 'ہم میں بعض ایسے ہیں جو گزر گئے اور وہ دنیا میں کوئی بدلہ نہ پاسکے 'انہیں لوگوں میں مصعب بن عمیر ٹیس 'جواحد کے دن شہید ہوئے تھے انہوں نے صرف ایک وھاری دار کملی چھوڑی 'جب ہم اس سے ان کا سر چھپاتے تھے تو مر کھل جاتا تھا' پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاان کا سر چھپادواور پاؤں پراذ خر گھاس ڈال دواور ہم میں بعض ایسے ہیں کہ ان کامیوہ خوب پکااور اس کو چن رہے ہیں۔

۱۲۱۹ حیان بن حیان ، محد بن طلحہ ، حید ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ انس کے پچاانس بن نضر بدر کی لڑائی میں غیر حاضر تھ ، کہنے لگے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہا جنگ میں میں شریک نہیں ہو سکا ، خیر اب اگر اللہ نے مجھ کو لڑائی میں آنخضرت کے ساتھ شریک ہونے کا موقعہ دیا تواللہ دیکھ لے گاکہ میں کوشش کرتا ہوں ، جب احد کا دن آیا اور مسلمان بھاگئے میں کوشش کرتا ہوں ، جب احد کا دن آیا اور مسلمان بھاگئے

أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلَآءِ يَعْنِي الْمُسُلِمِيْنَ وَأَبْرَأُ اِلْيُكَ مِمَّا جَآءَ بِهِ الْمُشُرِكُونَ فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهٖ فَلَقِيَ سَعُدَ بُنَ مُعَاذٍ فَقَالَ آيَنَ يَاسَعُدُ إِنَّى اَجِدُ رِيْحَ الْجَنَّةِ دُونَ اُحُدٍ فَمَضَى فَقُتِلَ فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتُهُ الْحُتَّةُ بِشَامَةٍ اَوْبِيَنَانِهِ وَبِهِ بِضُعَّ وَثَمَانُونَ مِنُ طَعْنَةٍ وَضَرَبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهُمٍ.

١٢٢٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا الْبَرُ شِهَابِ اَحُبَرَنِيُ الْبَرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا الْبَنُ شِهَابِ اَحُبَرَنِيُ خَارِجَةُ بُنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بُنَ نَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعً زَيْدَ بُنَ نَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعً زَيْدَ بُنَ نَابِتٍ اللَّهُ سَمْعُ رَسُولَ اللَّهِ نَسَخُنَا الْمُصْحَفَ كُنْتُ اسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُبِهَا فَالْتَمَسُنَا هَا صَدَّو مَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُبِهَا فَالْتَمَسُنَا هَا لَمُوجَدُنَا هَا مَعَ خُزَيْمَة بُنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِ مِنَ الْمُوبَيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُ وا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمُ مَّنُ يَنْتَظِرُ فَمِنْهُمُ مَّنُ يَنْتَظِرُ فَطَى نَحْبَةً وَمِنْهُمُ مَّنُ يَنْتَظِرُ فَطَى نَحْبَةً وَمِنْهُمُ مَّنُ يَنْتَظِرُ فَطَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصُحَفِ .

آ۲۲۱ حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبُدَاللّٰهِ بُنَ يَزِيُدَ يُحِدِّ عُنَ مَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰي أُحُدٍ رَّجَعَ نَاسٌ مِثَّى خَرَجَ مَعَةً وَكَانَ اصْحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُقَتَيْنِ فِرُقَةٌ تَقُولُ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُقَتَيْنِ فِرُقَةٌ تَقُولُ النَّبِيّ صَلَّى وَفِرُقَةٌ تَقُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُقَتِينِ فِرُقَةٌ تَقُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ الرَّكَسَهُم بِمَا كَمُم فِي النَّالُ النَّهُ اللهُ اللهُ

گے توانس بن نضر نے کہایااللہ میں تیری بادگاہ میں عذر کر تا ہوں جو ان مسلمانوں نے کیااور مشرکین نے جو پچھ کیااس سے بیزار ہوں ' پھر تلوار لے کر میدان میں برھے راستہ میں سعد بن معافہ لے (جو بھا گے آرہے تھے) انس نے کہا 'کیوں سعد کہاں بھا گے جاتے ہو؟ میں تواحد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں ' غرض میں تواحد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں ' غرض انس اس قدر لڑے کہ شہید ہو گئے (زخموں کی کثرت سے) ان کی انس لاش بیچانی نہیں جاتی تھی 'ان کی بہن نے ایک تل اور پاؤں کی انگلی کے نشان سے ان کو بیچانا 'اس سے زیادہ زخم تلوار وغیرہ کے جسم پر کے نشان سے ان کو بیچانا 'اس سے زیادہ زخم تلوار وغیرہ کے جسم پر کئے تھے۔

۱۲۲۰ موی بن اسلیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب حضرت خارجہ بن زید حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو حضرت عثال ؓ کی خلافت میں لکھر ہے تھے تو سور ہ احزاب کی ایک آیت اس میں نہیں ملی میں نے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے ساتھا آخر وہ جھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری ؓ کے پاس ملی جو یہ ہے (ترجمہ) مسلمانوں میں کھھ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالی سے جو قول و قرار کیا تھاوہ پورا کر دیاان میں بعض تو اپناکام پورا کر کے شہید ہو گئے قرار کیا تھاوہ پورا کر دیاان میں بعض تو اپناکام پورا کر کے شہید ہو گئے (جیسے حضرت عمر اللہ علیہ کا ابر العض انتظار کر رہے ہیں درج کے دیا۔

ا۲۲۱ ابوالولید 'شعبہ 'عدی بن ثابت 'عبداللہ بن پزید 'حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی کے لئے نکلے تو کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ نکلے تھے واپس لوٹ گئے 'صحابہ کرام میں ان کے متعلق دو گروہ ہو گئے ایک گروہ کو گئے ایک گروہ کا خیال تھا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے 'دو سر کروہ نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے اس وقت اللہ تعالی نے سور ہ النساء کی یہ آیت نازل فرمائی (ترجمہ) مسلمانو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دوگروہ ہو گئے ہو حالا نکہ اللہ تعالی نے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے دیا ہو گادوں کو اس طرح کے انگل کے ان کے ان کے دیا ہو گئے وہ کا دیا ہے کہ مسلمانو کر اور کو ان کے دیا ہو گئے ہو حالا تکہ اللہ تعالی نے ان کے ان کے دیا ہو گیا ہے کہ مسلمانو کے بارے میں دوگروہ ہو گئے ہو حالا تکہ اللہ تعالی کے دیا ہو گئے دیا ہو گادوں کو اس طرح کے انگلہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ سے وہ گناہ گاروں کو اس طرح اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ سے وہ گناہ گاروں کو اس طرح

٤٨٥ بَابِ إِذْ هَمَّتُ طَّآثِهَٰتْنِ مِنْكُمُ اَنُ
 تَفُشَلا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُؤُمِنُونَ ٥ .

١٢٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ ابُنِ عُيَيْنَةَ عَنُ عَمْرٍ و عَنُ جَايِرٍ قَالَ نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ فِيْنَا إِذْهَمَّتُ طَّآئِفَتْنِ مِنْكُم اَنُ تَفْشَلا بَنِيُ سَلِمَةَ وَبَنِي حَارِئَةَ وَمَا أُحِبُّ اَنَّهَا لَمُ تُنْزِلُ وَاللَّهُ يَقُولُ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا.

عَمُرٌ و عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَمُرٌ و عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ نَكْحُتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ نَكْحُتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ مَاذَا أَبِكُرًا أَمُ ثَيْبًا قُلْتُ لَا بَلُ ثَيْبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي قُتِلَ جَارِيَةً تُلاعِبُكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحِدٍ وَّتَرَكَ تِسُعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي يَسُعَ يَوْمَ أُحِدٍ وَتَرَكَ تِسُعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي يَسُعَ الْحَوَاتٍ فَكُرِهُتُ آنُ الْمَاتِ كُنَّ لِي يَسُعَ خَرُقَاءَ مِثْلَهُنَ وَتَقُومُ الْحَرَاقُ تَمُشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ اصَبُتَ .

١٢٢٤ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ آبِى شُرَيُحِ اَخَبَرَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ مُوسَى حَدِّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ فِرَاسٍ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى حَدِّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّنِی جَابِرُ ابْنُ عَبُدِاللهِ آنَّ اَبَاهُ استُشُهِدَ يَوُمَ اُحُدٍ وَّتَرَكَ عَلَيْهِ دَيُنًا وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ فَلَمَّا حَضَرَ جَزَازُ النَّحُلِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُثُ قَدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُثُ قَدُ

نکال کر پھینک دیتا ہے جیسے بھٹی چاندی کامیل نکال دیتی ہے۔
باب ۸۵ ۱/۱س آبیت کریمہ کے متعلق کہ جب دو جماعتوں
(۱) نے تم میں سے سستی کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالی ان کا مددگار تھا اور مسلمانوں کو اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔
مددگار تھا اور مسلمانوں کو اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔
عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سور م اللہ من کی مندر جہ بالا آبیت میں دوگروہ سے بنی سلمہ اور بنی حارثہ مراد ہیں اور یہ آبیت نازل ہونا مجھے پہند ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالی نے دونوں کی مدد کاوعدہ کیا ہے۔

الالا تنیه 'سفیان' عمر و بن دینار' حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے ہے بوچھا جابر کیاتم نے نگاح کرلیاہے' ہیں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا کنواری سے یا ہیوہ سے ' آپ نے فرمایا کنواری سے یا ہیوہ سے ' آپ نے فرمایا کنواری سے رابعتی کم عمر والی کرتے تو وہ تمہارا دل خوش کیا کرتی ' ہیں نے عرض کیایار سول اللہ! میر سے والد احد ہیں شہید ہوئے اور نوبیٹیاں این بعد چھوڑیں'لہذا نو بہنوں کی موجودگی ہیں سے مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی طرح آ کی اور نادان لڑکی کا ان میں اضافہ کر دیا جائے میں نے چاہا کہ آ کہ بی عمر والی سمجھ دار عورت لاؤں تا کہ وہ ان کی گئھی چوٹی اور خد مت کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھاگیا۔

(۱) دو جماعتوں سے مراد انصار کی دو جماعتیں بنوسلمہ اور بنوحارثہ ہیں، احد کے دن جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اپنے ساتھیوں سمیت مسلمانوں کے لٹکر سے پیچھے لوٹ گیا، توان دو جماعتوں نے بھی پیچھے جانے کاارادہ کرلیا گراللہ تعالیٰ نے اتکو ثابت قدم رکھااور اس فعل سے انہیں محفوظ رکھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔

١٢٢٥ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّبُهَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ عَنُ سَعُدِ اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ عَنُ سَعُدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ أُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلانِ اللهُ عَلَيْهِ مَا يُومَ أُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلانِ يُقَاتِلانِ عَنهُ عَلَيْهِمَا ثِبَابٌ بِيُضٌ كَاشَدِ الْقِتَالِ مَارَايَتُهُمَا قَبُلُ وَلَا بَعُدُ.

١٢٢٦ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّنَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمِ السَّعُدِيُّ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ السَّعُدِيُّ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ نَثَلَ يَقُولُ نَثَلَ يَقُولُ نَثَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِنَانَتَهُ يَوْمَ أُحِدٍ فَقَالَ اِرْم فِذَاكَ آبِي وَأُمِينَ.

١٢٢٧ ـ خَلَّثَنَا مُسَلَّدٌ خَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيُدٍ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيْدَ بُنَ

میں شہید ہو گئے 'اور بہت قرض چھوڑ گئے ہیں اور میں یہ دوست رکھتا ہوں کہ آپ تشریف لے چلیں تاکہ قرض خواہ آپ کو دیکھیں 'آپ نے فرمایا اچھاتم باغ میں چلو اور الگ الگ کھجوروں کا ڈھیر لگاؤ' چنانچہ میں نے یہی کیا پھر آپ تشریف لائے گر قرض خواہ آپ کو دیکھ کر اور بھی ضد کرنے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہے حالت و یکھی تو ایک بڑے ڈھیر کے تین چکر لگائے اور بیٹے گئے پھر فرمایا قرض خواہوں کو بلاؤ پھر ان کو ناپ ناپ کر دیتے بیٹے گئے پھر فرمایا قرض خواہوں کو بلاؤ پھر ان کو ناپ ناپ کر دیتے حالت 'یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میر ے والد کا سب قرض بیباق کر اور بھی ہویہ قرض ادا ہو جائے خواہ میر کی بہنوں کے لئے کھجور کا ایک دانہ بھی نہ بچے اللہ تعالی نے سب دیا ہوں کو بچادیا جس ڈھیر پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے دھیروں کو بچادیا جس ڈھیر پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے گھور بھی کم نہیں ہوئی ہے (یہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی ہے (یہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور مجزہ تھا'اس قسم کے واقعات آپ کی نبوت کے دلائل کیں ہوں ہیں)

۱۲۲۵۔ عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد اپنے والد سعد بن ابراہیم اور داداعبدالرحلٰ بن عوف سعد بن الی و قاص سے روایت ابراہیم اور داداعبدالرحلٰ بن عوف سعد بن الی و قاص سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے احد کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ ان کے ہمراہ دومر د(۱) سفید لباس والے تھے جو آپ کی حمایت میں بڑی مستعدی سے لڑرہے تھے میں نے ان کواس سے پہلے اور بعد بھی نہیں دیکھا۔

بن باشم سعدی الله بن محد مروان بن معاویه باشم بن باشم سعدی الله عند سے سعد بن ابی و قاص رضی الله عند سے روایتکرتے ہیں انہوں نے کہا کہ احد کے دن رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے مجھے اپنے ترکش سے تیر نکال کر دیتے اور فرمایا اے سعد! تیر چلاؤتم پر میرے مال باپ قربان!

ے ۱۲۲۔ مسد دبن مسر ہد ' بحی بن سعید قطان ' بیخی بن سعید انصاری ' سعید بن میںب ' سعد بن ابی و قاص ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے

(۱) په دوم د حضرت جبرائيل اور حضرت ميکائيل تھے۔

الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعُتُ سَعُدًا يَّقُولُ جَمَعَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْيهِ يَوُمَ اُحُدٍ .

17۲۸ حَدِّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدِّنَنَا لَيُتٌ عَنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ آنَّةٌ قَالَ قَالَ سَعَدٌ ابْنُ آبِي عَنِ الْمُسَيَّبِ آنَّةٌ قَالَ قَالَ سَعَدٌ ابْنُ آبِي وَقَاصٌ لَقَدُ جَمَعَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ آبَوَيُهِ كِلَيْهِمَا يُرِيدُ حِيْنَ قَالَ فِذَاكَ آبِي وَأُمِّى وَهُوَ يُقَاتِلُ.

١٢٢٩ حَدَّثَنَا آبُونُعَيُم حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنُ سَعْدٍ عَنِ ابْقٍ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا يَّقُولُ مَاسَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُمَعُ ابْوَيْهِ لِآحَدٍ غَيْرَ سَعُدٍ.

١٢٣٠ - حَدَّثَنَا بُسُرَةً بُنُ صَفُوانَ حَدَّثَنَا بُسُرَةً بُنُ صَفُوانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنُ عَلِيًّ قَالَ مَاسَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ ابَوَيُهِ لِآحَدٍ إِلَّا لِسَعُدِ بُنِ مَالِكِ ارْمَ فَانِيًى سَمِعُتُهُ يَقُولُ يَومَ أُحُدِيًّا سَعُدُ ارْمٍ فِذَاكَ آبِي سَمِعُتُهُ يَقُولُ يَومَ أُحُدِيًّا سَعُدُ ارْمٍ فِذَاكَ آبِي وَامِّي .

آ ٢٣١ - حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ عَنُ مَعُتَمِرِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ زَعَمَ اَبُو عُثُمَانَ اَنَّهُ لَمُ يَبُقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ تِلْكَ اللَّهَامِ النِّي يُقَاتِلُ فِيهِنَّ غَيْرُ طَلَحَةَ وَسَعُدٍ عَنُ حَدِيثِهِمَا .

٢٣٢ مَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِى الْاَسُودِ حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسِمَاعِيلَ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ قَالَ صَحِبُتُ سَمِعُتُ السَّآئِبَ بُنَ يَزِيدَ قَالَ صَحِبُتُ عَبُدَ اللهِ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ وَالمِقْدَادَوَ سَغُدًا اللهِ فَمَا سَمِعُتُ اَحَدًا مِنِهُمُ يُحَدِّثُ عَنِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله يَعْدُ وَسَلَّمَ الله يَعْدُ وَسَلَّمَ الله يَعْدُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله يَعْدُ وَسَلَّمَ الله يَعْدُ وَسَلَّمَ الله يَعْدُ مَنْ يَوْمِ أُحُدٍ.

تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے احد کے دن اپنا اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے احد کے دن اپنا اللہ اللہ اللہ علیہ فرمایا (فداک الله وامی) یعنی میرے مال باپ تم پر قربان ہوں۔

الالم قتید الیت کیلی ابن میتب حضرت سعد بن الی و قاص سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے ماں باپ دونوں کو میرے لئے جمع کیا 'سعد کا مطلب یہ تھا کہ میں لڑر ہاتھااس وقت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔

۱۲۲۹۔ ابو نعیم 'مسعر بن کدام ' سعد بن ابراہیم 'عبداللہ بن شداد ' حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے نہیں سنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے سوااور کسی سے اس طرح فرمایا ہوکہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔

\* ۱۲۳- بسرہ بن صفوان ابراہیم بن سعد کوہ اپنے والد سے وہ عبداللہ بن شداد سے وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے نہیں سناکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لئے اپنے ماں باپ کو قربان کیا ہو سوائے سعد بن مالک کے کہ احد کے دن میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ متھ سعد! تیر مارو تم پر میرے ماں باپ صدیقے ہوں۔

۱۲۳۱۔ موئی بن اسلمبیل معتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابو عثان نہدی کہتے تھے کہ ایک جنگ میں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑے (یعنی احد کے دن) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی و قاص کے سوا کوئی باقی نہ رہا، ابو عثمان نے یہ بات طلحہ اور سعد سے سن کربیان کی۔ ۱۲۳۲۔ عبد اللہ بن ابی الاسود و عاتم بن اسمعیل محمد بن یوسف حضرت سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں عبد الرحمٰن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ مقد او بن اسود اور سعد میں عبد الرحمٰن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ مقد او بن اسود اور سعد بن ابی و قاص کی صحبت میں رہا ہوں 'میں نے ان میں سے کس کو بھی البتہ ابو طلحہ کو جنگ احد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے نہیں سا

١٢٣٣ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ إِسْمَاعِيلَ عَنُ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ يَدَطَلَحَةَ شَكَّاءَ وَقَىٰ بِهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ.

١٢٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ عَنُ آنَسِ ۗ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُوُطُلُحَةَ بَيُنَ يَدَيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مُحَوِّبٌ عَلَيُهِ بِحَجَفَةٍ لَّهُ وَكَانَ ٱبُوُ طَلُحَةً رَجُلًا رَّامَيًا شَدِيُدَ النَّزُعِ كَسَرَ يَوُمَثِذٍ قَوْسَيُنِ ٱوْثَلْتُنَا وَّكَانَ الرَّجُلُ يَكُمُّو مَعَةً بِحَعْبَةٍ مِّنَ النَّبُلِ فَيَقُولُ انْثُرُهَا لِأَبِى طَلَحَةً قَالَ وَيُشُرِفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ اِلَى الْقَوْمُ فَيَقُولُ آبُو طَلَحَةً بِآبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَاتُشُرِف يُصِيبُكَ سَهُمٌّ مِّنُ سِهَام الْقَوُم نَحْرِيُ دُوُنَ نَحُرِكَ وَلَقَدُ رَآيُتُ عَآثِشَةَ بِنُتَ آبِيُ بَكْرِ وَأُمَّ سُلَيُمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانَ اَرَى خَدَمُّ سُوُقِهِمَا تَنْقُذَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا تُفُرِغَانِهِ فِيُ اَفُواهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرُجِعَانِ فَتَمُلَاثِهَا ثُمَّ تَجَيِّئان فَتُفُرِغَانِهِ فِي أَفُواْهِ الْقَوْمِ وَلَقَدُ وَقَعَ السَّيفُ مِنُ يَّدَىُ آبِي طَلُحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلْثًا.

اللهِ بَنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بَنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُورَةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَاثِشَةَ قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوُمُ اُحُدٍ هُزِمَ الْمُشُرِكُونَ فَصَرَخَ اِبُلِيُسُ لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ اَى عِبَادَاللهِ اُخْرَاكُمُ فَرَجَعَتُ اُولَاهُمُ فَاجْتَلَدَتُ هِيَ

الاسار عبدالله بن ابی شیبه 'وکیج بن جراح' استعمل بن خالد' قیس بن ابی حاله الله علی الله علیه وه احد کے دن اس ہاتھ سے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کو بچارہے تھے۔

۱۲۳۷ اومعمر 'عبدالوارث' عبدالعزیز' حضرت انسؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب احد کا دن آیا تو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھا گے ، مگر ابو طلحہؓ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے اپنی ڈھال لگائے کھڑے تھے 'حضرت ابوطلی بوے تیراندازادر کماندار تھے 'انہوں نے اس دن دو تین کمانیں توڑ ڈالیں جو مسلمان تیروں کا ترکش لے کر گزرتاً تو حضور اکرم اس سے فرماتے یہ تیر ابو طلحہ کے سامنے رکھ دو 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھا کر کا فروں کو دیکھتے تو ابو طلحہؓ عرض کرتے یارسول الله! ميرے ماں باپ قربان موں اپناسر خداتھا ئيں 'كہيں ايباند موك کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ جائے اگر میرے گلے پرلگ جائے تو کوئی مضا لقہ نہیں کیونکہ میراگلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر قربان ہے 'حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس دن حضرت عائشہ اور اپنی ماں ام سلیم کو دیکھا کہ کیڑے اٹھائے ہوئے یانی کی مشکیس بھر بھر کر لار ہی تھیں اور مر دوں کو بلار ہی تھیں وہ پھر لوٹ کر جاتیں 'اور مشکیں مجر کر لاتیں اور لوگوں کے منہ میں ڈالتیں ان کے پاؤل کی پازیبیں و کھائی دے رہی تھیں اور پھر ایسا ہواکہ حضرت ابوطلحہ کے ہاتھ سے دویا تین مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر بڑی۔

1700 عبیداللہ بن سعید ابواسامہ 'ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ اسے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن جب مشرکین کو پہلی مرتبہ شکست ہوئی توشیطان نے آواز دی کہ اے اللہ کے بندو تمہارے عقب سے ایک جماعت آربی ہے اس سے بچو!(۲) یہ سن کرلوگ پلٹ پڑے 'اسنے ہیں دیکھا کہ حذیفہ کے والد یمان کو بیاس کو الدیمان کو

(۱) غز وُه احديث حفرت طلحة كو ٣٥ يا٩ ٣ زخم آئے تھے۔

(۱) کو یاجو جماعت ان کے پیچھے ہے وہ کفار کی ہے اور ان پر حملہ کرناچا ہتی ہے، مسلمانوں کو غلط فہنی ہوئی اور انہوں نے اسے اپنے ہی کسی امیر کی آواز سمجھ کر پیچھے والوں پر حملہ کر دیا، حالا تکہ ان کے پیچھے بھی مسلمان ہی تھے اس طرح مسلمان آپس میں تھتم گھتا ہو گئے اور مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کیا۔

وَأُخُرَاهُمُ فَبَصُّرَ حُذَيْفَةً فَإِذَا هُوَ بِآبِيهِ الْبَمَانِ هَقَالَ قَالَتُ فَوَاللّهِ هَقَالَ قَالَتُ فَوَاللّهِ مَاحْتَحَرُوُا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةً يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمُ قَالَ عُرُوةً فَوَاللّهِ مَازَالَتُ فِي حُذَيْفَةً بَقِيَّةً خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللّهِ بَصُرُتُ فِي حُذَيْفَةً بَقِيَّةً خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللّهِ بَصُرُتُ فِي عَلِمُتُ مِنَ الْبَصِيرَةِ فِي الْاَمْرِ وَابْصَرُتُ مِنَ بَصَرِالْعَيْنِ الْبَصِيرَةِ فِي الْاَمْرِ وَابْصَرُتُ مِنَ بَصَرِالْعَيْنِ وَيُقَالُ بَصُرُتُ مِنَ بَصَرِالْعَيْنِ وَيُقَالُ بَصُرُتُ وَاحِدٌ.

٤٨٦ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى: لِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوُا مِنْكُمُ يَوُمَ الْتَقَى الْحَمُعْنِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيُظنُ بِبَعُضِ مَآ كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَااللهُ عَنْهُمُ إِنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ •

١٢٣٦ حَدَّنَا عَبُدَانُ اَحْبَرَنَا اَبُو حَمُزَةً عَنُ مُخُمْنَ بُنِ مَوُهَبٍ قَالَ جَآءَ رَجُلِّ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَاى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنُ هَوُلَآءِ الْقُعُودُ فَرَاى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنِ الشَّيْخُ قَالُوا بُنُ عَمَرَ فَاتَاهُ فَقَالَ اِنِّى سَآئِلُكَ عَنُ شَيءٍ عُمَرَ فَاتَاهُ فَقَالَ اِنِّى سَآئِلُكَ عَنُ شَيءٍ ثَحَدِّنْنِى قَالَ اَنْشُدُكَ بِحُرُمَةِ هَذَا الْبَيْتِ اَتَعُلَمُ ثَحَدِّنْنِى قَالَ اَنْشُدُكَ بِحُرُمَةِ هَذَا الْبَيْتِ اَتَعُلَمُ اللَّهُ عَثُمَانَ بُنَ عَقَالَ انْشُدُكَ بِحُرُمَةِ هَذَا الْبَيْتِ اَتَعُلَمُ اللَّهُ عَثُمَانَ بُنَ عَقَالَ اللَّهُ عَنُ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَلَكُ يَشُهُدُهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكَبَرَ قَالَ ابُنُ عُمَرَ تَعَالَ فَكَبُرَ قَالَ ابُنُ عُمَرَ تَعَالَ لَا عُمْ مَلَ اللَّهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَلَمُ يَشُهُدُهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكَبَرَ قَالَ ابُنُ عُمَرَ تَعَالَ لَكُ عَمَّا سَأَلْتَنِى عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ النَّيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّه

مسلمان مارے ڈال رہے ہیں 'چنانچہ حذیفہ ؓ نے بلند آواز سے کہا کہ
اے اللہ کے بندو! یہ تو میرے والد ہیں 'عروہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں خدا کی فقع وہ نہ مانے یہاں تک کہ یمان کو مار ڈالا حذیفہ نے کہافدا تم کو بخش دے 'عروہ کہتے ہیں بخدا حذیفہ اپنے آخر وقت تک ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہے امام بخاری کہتے ہیں بھر ت 'بصیرت ہے معنی آنکھ بھر ت اور بصیرت کے ایک ہی معنی ہیں۔ بھر ت کہا کہ بھر ت اور بصیرت کے ایک ہی معنی ہیں۔ باب ۲۸۹ ہے ہواگئے والوں کے بیان میں جیسا کہ اللہ تعالی باب ۲۸۹ ہولوگ تم میں سے بھاگ نکلے اس وقت جب کہ دوگر وہ بھڑ گئے 'شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے دوگر وہ بھڑ گئے 'شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے دوگر وہ بھڑ گئے 'شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے دوگر وہ بھڑ گئے 'شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے دوگر وہ بھڑ گئے 'شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے دیکہ اللہ تعالی بخشنے والا 'خمل والا ہے

۱۳۳۷ء عبدان ابو حزه عثان بن موہب نے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاکہ ایک محض (بزید بن بشر) بیت اللہ کا جج کرنے آیا تو جھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا یہ قریش ہیں اس نے پوچھا یہ ضعف العرکون ہے؟ کہا جواب دیا گیا یہ قریش ہیں اس نے پوچھا یہ ضعف العرکون ہے؟ کہا گیا یہ ابن عمر ہیں چنانچہ وہ حضرت ابن عمر کے قریب آیا اور کہا ہیں آپ ہیں چنانچہ وہ حضرت ابن عمر کے قریب آیا اور کہا ہیں قتم الکیا عثمان بن عفان احد کے دن بھاگ نکلے تھے؟ ابن عمر نے کہا اس مکان کی حرمت کی اس ایک بھر اس نے کہا کیا عثمان بن عفان احد کے دن بھاگ نکلے تھے؟ ابن عمر فاضر بال بھر اس نے کہا کیا تم جو کہ عثمان ہیں اس نے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ عثمان بیعت رضوان ہے بھی محروم رہے تھے؟ آپ نے کہا ہاں! اس وقت سائل نے اللہ اکبر کہا 'ابن عمر نے فرمایا آؤ ہیں تم کو اللہ تعالی نے معاف سائل نے اللہ اکبر کہا 'ابن عمر نے فرمایا آؤ ہیں تم کو اللہ تعالی نے معاف فرمایا(۱) (جیسا کہ مندرجہ بالاایت سے ظاہر ہوا) جنگ بدر سے غیر فرمایا(۱) (جیسا کہ مندرجہ بالاایت سے ظاہر ہوا) جنگ بدر سے غیر فرمایا(۱) (جیسا کہ مندرجہ بالاایت سے ظاہر ہوا) جنگ بدر سے غیر فرمایا (۱) وجہ یہ تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

(۱) غزؤہ احد کے موقعہ پر مسلمانوں میں کفار کے اچانک اور غیر متوقع حملے کی وجہ سے گھبر اہٹ اور دہشت بھیل گئی اور چند صحابہؓ کے سوا اکثر حضرات منتشر ہوگئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے رہے، تھوڑی دیر بعد آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو آواز دی تو تمام صحابہؓ جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ نے صحابہؓ کی اس غلطی کو معاف فرماویا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ اَجُرَ رَجُلٍ مِّمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا وَّسَهُمَةً وَاَمَّا تَغَيَّبُهُ عَنُ بَيُعَةِ الرِّضُوانِ فَإِنَّهُ لَوُكَانَ اَحَدٌ اَعَزَّبِنِطُنِ مَكَّةً مِنُ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ لَبَعَثَةً مَكَانَةً فَبَعَثَ عُثْمَانُ اللّهِ عُثْمَانُ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ بَعُدَ مَاذَهَبَ عُثْمَانُ اللّهِ مَكَانَةً فَبَعَثَ عُثْمَانُ اللّهِ مَكَانَةً فَبَعَثَ عُثْمَانُ اللّهِ مَكَانَةً فَبَعَثَ عُثْمَانُ اللّهِ مَكَانَةً وَسَلَّمَ بِيدِهِ مَكَّةً فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَقَالَ هَذِهِ لِعُثْمَانَ اذُهَبُ بِهِذَا الْآنَ مَعَكَ بَهِ فَقَالَ هَذِهِ لِعُثْمَانَ اذُهَبُ بِهِذَا الْآنَ مَعَكَ .

٤٨٧ بَابِ إِذُ تُصُعِدُونَ وَلَا تُلُونَ عَلَىٰ اَحَدٍ وَّالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ فَاثَا بَحْدٍ وَّالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ فَاثَا بَكُمُ خَمَّا بِغَمِّ لِكُيُلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ مَ مَافَاتَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ مَ مِنْفَاتَكُمُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ مَ بِمَا تَعْمَلُونَ تَصُعِدُونَ تَدُهَبُونَ اَصُعَدَ وَصَعِدَ فَوُقَ الْبَيْتَ .

١٢٣٧ ـ حَدَّنَنَى عَمْرُ و بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبُدَاللَّهِ بُنَ جُبَيْرٍ وَّ عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبُدَاللَّهِ بُنَ جُبَيْرٍ وَّ عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبُدَاللَّهِ بُنَ جُبَيْرٍ وَ اللَّهُ وَلَا مُنَهَزِمِيْنَ فَذَاكَ إِذْ يَدُعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمُ .

٤٨٨ بَابِ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنُ بَعُدِ الْغَمِّ اَمْنَةً نُعُاسًا يَّغُشِى طَآئِفَةً مِّنْكُمُ وَطَآئِفَةً

صاجزادی حضرت رقیہ بیار تھیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم ان کی دیمے بھال کرولیکن تواب تم کو بھی اتنابی ملے گا بھتنا تر یک ہونے والے کو 'اور مال غنیمت سے بھی حصہ پاؤ گے 'بیعت رضوان میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ کہ والوں پر گہر ااثر رکھتے تھے لہٰذا آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کمہ والوں کے پاس سمجھانے کے لئے بھیجا اور پھر ان کی غیر موجودگی میں بیعت واقع ہوئی ' تو آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہوئی ' تو آ نخضرت من اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہوئی والی سے فرمایا اے اعرابی یہ بائیں یاد رکھ اور انہیں اپنے ساتھ لے کر والیس جا۔

باب ۸۵/۴ صبر واستقلال کے بیان میں جبیاکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم بھا گے جارہے تھے اور کسی کی طرف مڑ كرينه ديكھتے تھے اور رسول صلى الله عليه وسلم تم كو بيجھے كى طرف بلارہے تھے لیکن تم مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے '( آخر میں نے بھی تم کور نجیدہ کیا)اور غم پر عم پہنچے اور اس میں بیہ حکمت بھی تھی کہ جب تم سے کوئی اچھی چیز نکل جائے یا مصیبت آئے تو رنج نہ کرو بلکہ صبر سے کام لو اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر ر کھتا ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت میں تصعدون کے معنی تذھبون ہیں یعنی علے جارہے تھو صعدفوق البیت گھرکے اوپر چڑھ گیا۔ ٤ ١٢٣ ـ عمر وبن خالد 'ز هير 'ابواسخق 'حضرت براء بن عازب ر ضي الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سناکہ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في احد ك دن پيدل الشكر كاسر دار حضرت عبدالله بن جبيرٌ كو مقرر فرمايا چنانچه تمام لفكر مدينه كي طرف بهاگ کھڑا ہوااور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے (چنانچیہ اى سلسله ميسير آيت نازل جوئى والرسول يدعوكم في احراكم) باب ۸۸ مر (الله تعالی نے فرمایاہے) کہ اللہ نے عم کے بعد پھرامن کی او نگھ ڈال دی جس نے تم میں سے ایک جماعت کو

قَدُ اَهَمَّتُهُمُ اَنْفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْحَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلُ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنُ شَيءٍ قُلُ إِنَّ الْاَمْرَ كُلَّةً لِلَّهِ يُخُفُونَ فِي اَنْفُسِهِمُ مَّا لَا يُبُدُونَ لَكَ يَعُولُونَ فِي اَنْفُسِهِمُ مَّا لَا يُبُدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِشَىءٌ مَّا قَتِلْنَا يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِشَىءٌ مَّا قَتِلْنَا يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِشَىءٌ مَّا قَتِلْنَا هَوْلُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِشَىءٌ مَّا قَتِلُنَا هُولُونَ لَوْكُمُ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتُونِ كُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتُتُم فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقَتُلُ الِي مَضَاجِعِهِمُ وَلِيَبَتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورٍ كُمْ وَلِيُمَحِصَ مَنَاجِعِهِمُ وَلِيَبَتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورٍ كُمْ وَلِيُمَحِصَ مَنَاجِعِهِمُ مَلَيْهُ مِلْكُورٍ كُمْ وَلِيُمَحِصَ مَنَاجِعِهِمُ مَلَوْلِ كُمْ وَلِيمَحِصَ مَنَاجِعِهِمُ مَا فِي صُدُورٍ كُمْ وَلِيمَحِصَ مَنَاجِعِهِمُ مَلَوْلِ مُنْ فَي قُلُومِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الشَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ عَلَيْمٌ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ عَلَيْمٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ مُنْ فَي اللَّهُ عَلَيْمُ الْحَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ الْفَلُومُ وَلَيْكُومُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ الْحَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُعُولِ عَلَيْمُ الْمُنْ فِي اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُنْ فِي اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْحُولِ عُلَيْمُ الْمُنْ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْمٌ الللَّهُ عَلَيْمُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُنْ فَا فَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلِيمُ مِنْ الْمُنْ ال

١٢٣٨ ـ وَقَالَ لِى خَلِيُفَةُ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنُ آنَسٍ عَنُ آبِيُ طَلَحَةَ قَالَ كُنتُ فِيُمَنُ تَّغَشَّاهُ النَّعَاسُ يَوُمَ اُحُدٍ حَتَّى سَقَطَ سَيُفِى مِنُ يَّدِى مِرَارًا يَّسُقُطُ وَالْحُذَةَ وَيَسُقُطُ وَالْحُذَةً .

٤٨٩ بَابِ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيُءٌ اَوْيَتُوْبَ عَلَيُهِمُ اَوْيُعَذِّبَهُمُ فَاِنَّهُمُ ظَلِمُونَ٥

17٣٩ ـ قَالَ حُمَيُدٌ وَّنَابِتٌ عَنُ آنَسٍّ شُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ أُحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ يُوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ يُفُلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمُ فَنَزَلَتُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمُرشَىءٌ.

ڈھانپ لیااور بعضوں کو اس وقت بھی اپنی جان کی فکر گئی ہوئی تھی اور وہ اللہ تعالی کے متعلق جاہلیت کے سے گمان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے لئے اس کام میں وہ بہتری کہاں ہے جس کا وعدہ کیا تھا' اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے یہ منافق اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہیں ظاہر نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر فتح و نفرت ہماری یہاں ہوتی تو ہم کیوں مارے جاتے' اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھر میں ہوتے جب بھی جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ کی نہ کسی طرح اپنی قتل گاہ میں آ جاتے اس لڑائی میں یہ بھی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا اور اللہ تعالیٰ دلوں کی با تیں خوب جانتا ہے۔

۱۳۳۸۔ خلیفہ بن خیاط 'یزید بن زریع 'سعید 'قادہ 'حضرت انس ' حضرت ابو طلحہ ہرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کواحد کے دن او گھے نے د بالیا تھا مجھ کو الیی او نگھ آئی کہ کی مرتبہ میرے ہاتھ سے میری تکوار گریڑی وہ گرتی تھی اور میں اٹھا تا تھا۔

باب ۸۹۹۔ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے) کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے چاہے تو ان کو معاف کرے، چاہے تو ان کو عذاب میں مبتلار کھے کیو نکہ وہ ظالم ہیں۔

۱۲۳۹۔ حمید اور ثابت بنانی حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں زخم آیااس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلااس قوم کو کیاترتی و فلاح حاصل ہو سکتی ہے جس نے اپنے پینجیر کوزخی کر دیا چنانچہ اس وقت مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی۔

١٢٤٠ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِاللهِ السُّلَمِيُّ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ حَدَّثَنِيُ سَالِمٌ عَنُ اَبِيهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ حَدَّثَنِيُ سَالِمٌ عَنُ اَبِيهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ مِنَ الرَّكُوعِ مِنَ الرَّكُوعِ مِنَ الرَّكُوعِ مِنَ الْقَحْرِ يَقُولُ اللهُ لَمُن فَلَانًا وَقُلَانًا وَقُلانًا بَعُدَ مَا يَقُولُ اللهُ لَيُسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيءٌ إلى قَولِهِ فَانَهُمُ اللهُ لَيُسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيءٌ إلى قَولِهِ فَانَهُمُ طَلِمُونَ ٥ وَعَن حَنْظَلَةَ ابْنِ آبِي سُفَيَانَ طَلِمُونَ ٥ وَعَن حَنْظَلَةَ ابْنِ آبِي سُفَيَانَ اللهِ مَلْمُونُ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالُهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا عَلَى صَفُوانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُونَ قَوْلِهِ فَالْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ شَيْءً اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْمُو اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَنْظُلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

٤٩٠ بَابِ ذِكْرِ أُمِّ سُلَيْطٍ.

17٤١ - حَدَّنَنَا يَحْتَى بُنُ بُكِيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنَ يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ وَقَالَ ثَعُلَبَهُ ابُنُ آبِي عَنَ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ وَقَالَ ثَعُلَبَهُ ابُنُ آبِي مَالِكٍ آنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَآءٍ مَقُلِ الْمَدِينَةِ فَبَقِى مِنْهَا مِرُطَّ حَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنُ عِنُدَةً يَاآمِيرَ الْمُؤُمِنِينَ الْمُؤُمِنِينَ اعْطِ هَذَا بِنُتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَمَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ فَقَالَ عُمَرُ أُمُّ سُلَيْطٍ آجَقُ بِهِ وَأُمُّ سُلَيْطٍ مِّنُ فَقَالَ عُمَرُ أُمُّ سُلَيْطٍ آجَوْدُ أَمَّ كَلُثُومٍ بِنُتَ عَلِي قَالَهُ مَا لَي اللهُ عَلَيهِ وَمُمُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ فَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ فَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي اللهُ عَلَيهِ وَسُلَّمَ قَالَ عُمَرُ وَإِنَّهَا كَانَتُ تَزُورُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ .

4 ؟ بَابِ قَتُلِ حَمْزَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.
 1 ٢٤٢ ـ حَدَّئَنَى أَبُو جَعْفَرٍ مُّحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّئَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ
 حَدَّئَنَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّئَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ

مهرار کی بن عبداللہ سلمی عبداللہ بن مبارک معمر بن ارشد و نہری حضرت سالم بن عبداللہ بن عرار وایت کرتے ہیں کہ میر و اللہ حضرت عبداللہ بن عرابیان کرتے تھے کہ میں نے آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب آپ صلمی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اخیاتے تواس طرح دعا فرماتے تھے میں اخیر رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے تواس طرح دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ فلال فلال اور فلال پر لعنت بھیج یہ دعا آپ سمع الله لمن حمدہ ربنالک الحمد کہنے کے بعد کرتے تھے اس وقت یہ آیت لیس لك من الامرشی آخر تک نازل ہوئی اور عبداللہ بن آمید لیس ان میں اساد سے خظلہ بن ابی سفیان سے روایت کی ہم مبارک نے اس اساد سے خظلہ بن ابی سفیان سے روایت کی ہم انہوں نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ آخر میں اساد سے خظلہ بن ابی سفیان بن امیہ سنہیل بن عبداللہ سے مرواور حادث بن ہشام بن مغیرہ کے لئے بددعاکر نے گے اس وقت میں آبیت لیس لک من الامر آخر تک نازل ہوئی۔

باب،۹۰ مرحفرت ام سليطٌ كاذكر\_

ا۱۲۴ کی بن بگیر الیث بن سعید ایونس ابن شهاب فلید بن ابی مالک سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے مدینہ کی عور توں کو چاوریں بطور تقسیم عنایت فرمائیں توایک چادر عمدہ قسم کی نے رہی تو بعض لوگوں نے جوان کے فرمائیں توایک چادر عمدہ قسم کی نے رہی کہ امیر المومنین یہ چاور آپ باس بیٹے ہوئے تھ عرض کیا کہ امیر المومنین یہ چاور آپ ہی بی آ شخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے و بیخے جو آپ کی بی بی بین یعنی ام کلثوم بنت علی کو، تو حضرت عرش نے فرمایا نہیں ام سلیل بین یعنی ام کلثوم بنت علی کو، تو حضرت عرش نے فرمایا نہیں ام سلیل میں بین دور میں اور بین ام سلیل میں بین نام سلیل کی زیادہ حق دار ہیں ام سلیل میں بین اور یہ احد کے دن مشک میں بین مسلیل اللہ علیہ و سلم سے بیعت کی تھی اور یہ احد کے دن مشک میں بین مسلیل کی رہارے لئے لایا کرتی تھیں۔

باب ۱۹ سمر شهادت امیر حمزه رضی الله عنه کابیان. ۱۲۳۲ ابو جعفر "محمد بن عبدالله بن مبارک ، حجین ابن مثنی " عبدالعزیز بن عبدالله بن ابی مسلمه عبدالله بن فضیل سلیمان بن

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِيُ سَلَمَةً عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْفُضَيُل عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ جَعُفَرٍ بُنِ عَمُروِ بُنِ أُمِّيَةَ الضَّمُرِيِّ قَالَ خُرَجُتُ مَعَ عُبَيُدِاللَّهِ بُنِ عَدِيّ بُن الْخَيَارِ فَلَمَّا قَدِمُنَا حِمَّصَ قَالَ لِييُ عُبَيْدُ اللَّهِ هَلُ لَّكَ فِى وَحُشِيِّ نَسُٱلُهُ عَنُ قَتُلِ حَمْزَةَ قُلُتُ نَعَمُ وَكَانَ وَحُشِيًّ يَّسُكُنُ حِمُّصَ فَسَالُنَا عَنْهُ فَقِيْلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصُرِهِ كَانَّةً حَمِيُتٌ قَالَ فَحَنْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيُهِ بِيَسِيرٍ فَسَلَّمُنَا فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ مُعْتَجِزٌ بِعُِمَامَتِهِ مَايَرِى وَحُشِيٌّ إَلَّا عَيْنَيُهِ وَرِجُلَيْهِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ يَاوَحُشِيٌّ ٱتَعُرِفُنِي قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِلَّا إِنَّى اَعُلِمُ أَنَّ عَدِيٌّ بُنَ الْحَيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِتَالِ بِنْتُ آبِي الْعَيْصِ فَوَلَّدَتُ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ فُكُنْتُ ٱسُتَرُضِعُ لَهُ فَحَمَلُتُ ذَالِكَ الْغُكَامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَا وَلْتُهَا إَيَّاهُ فَكَانِّي نَظَرُتُ اللَّي قَدَمَيُكَ قَالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ وَّجُهِهِ ثُمَّ قَالَ آلَا تُخبِرُنَا بِقَتُلِ حَمُزَةً قَالَ نَعَمُ إِنَّ حَمُزَةً قَتَلَ طُعَيْمَةَ بُنَ عَدِيٍّ بُنِ الْخَيَّارِ بِبَدُرِ فَقَالَ لِيُ مَوُلَاىَ جُبَيْرُ بُنُ مُطُعِمِ إِنْ قَتَلَتَ حَمْزَةً بِعَبِّى فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ فَلَمَّا أَنْ أَنْحَرَجَ النَّاسُ عَامَ خُنيُنِ وَحُنَيْنِ حَبَلٌ بِحِبَالِ أُحُدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍّ خَرَجُتُ مَعَ النَّاسِ اِلَى الْقِتَالِ فَلَمَّا اصْطَفُّوُا لِلْقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ هَلُ مِنْ مُبَارِزِ قَالَ فَخَرَجَ الِيُهِ حَمُزَةً بُنُ عَبُدَالُمُطَّلِبِ ۖ فَقَالَ يَاسِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ ٱنْمَارِ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ ٱتُحَادُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ شَدًّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَامُسِ الدَّاهِبِ قَالَ وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحُتَ صَخُرَةٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَّى رَمَيْتُهُ بِحَرُبَتِي فَأَضَعَهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجُتُ مِنُ م

یبار ، جعفر بن عمر و بن امیه ضمر ی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ میں عبیداللہ بن عدی بن خیار کے ساتھ سفر کے لئے فکا تو جب ہم لوگ حمص پنچے تو عبید الله بن عدی نے کہا کہ چلووحشی بن حرب سے مل کر حفرت مزہ کے قتل کا حال ہو چھیں ، میں نے کہا چلو 'وحشی حمص میں ہی رہتا تھا چنا نچہ ہم نے لو گوں سے پہتہ معلوم کیا تو بتایا گیا کہ دیکھو! وہ اینے مکان کے سایہ کے بنیج مشک کی طرح بھولا ہوا بیٹھاہے ، جعفر کہتے ہیں کہ ہم وحثی کے قریب گئے اور سلام کیااس نے سلام کاجواب دیااس وقت عبیداللدا پناعمامہ سر پراس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ صرف آ تکھیں نظر آرہی تھیں 'وخشی کو اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آر ہاتھا کہ وہ ان کی آئکھیں اور پیر دیکھ رہا تھا' آخر عبیداللہ نے پوچھاو حشی مجھے پہنچانتے ہو' و حشی نے ان کو ویکھااور کہا خدا کی قتم! میں اتنا جانتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ایک عورت ام قال بنت انی العیص سے شادی کی تھی ام قال کے مکہ میں جب ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اس بچہ کے لئے اناکو تلاش کر رہا تھا کہ اجاتک اس بچہ کواس کی مال کے پاٹ کے گیااوروہ بچہ اس کودے دیا میں نے اس کے دونوں میر دیکھے تھے گویااب بھی میں اس کے باؤں د مکھ رہا ہوں ' جعفر کہتے ہیں کہ عبیداللہ نے منہ پرسے پردہ ہٹادیااور وحشی ہے کہا کہ ذراحزہؓ کے قتل کا حال توبیان کرووحش نے کہابات یہ ہے کہ بدر کے دن حزہؓ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو مار ڈالا تھا' جبير بن مطعم نے جو كم ميرے مالك تھے مجھ سے بيد كہاكد أكر تو حمزة كو میرے چیاطعیمہ کے بدلے مار ڈالے تو تو آزادہے 'وحثی نے بیان کیا کہ جب لوگ حنین کی لڑائی کے سال نکلے جواحدے قریب ایک پہاڑ کانام ہے 'احداور اس کے در میان ایک نالہ ہے اس وقت میں بھی لڑنے والوں کے ساتھ نکلا جب لڑائی کے لئے صفیں درست ہو چکیں ' تو سباع بن عبدالعزى نے آگے نكل كر كہاكياكوئي الرنے والا ہے حمزہ بن عبدالمطلب نے اس کے بالقابل پہنچ کر کہااو سباع! ام نمارہ کے بیٹے جو بچوں کا ختنہ کیا کرتی تھی کیا تواللہ اور اس کے رسول اُ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ' پھر حضرت حمزہؓ نے سباع کو گزرے ہوئے دن کی طرح بنادیا 'وحثی نے کہا پھر میں قتل حزہ کی فکر میں ایک پھر کی آڑ میں بیٹھ گیا'جب حمزہ میرے قریب آئے میں

بَيْن وَركَيُهِ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ الْعَهُدَ بِهِ فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمُ فَٱقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَافِيُهَا الْإِسُلَامُ ثُمَّ خَرَجُتُ اِلَى الطَّآئِفِ فَأَرُسُلُوا اللَّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا فَقِيْلَ لِيُ إِنَّهُ لَا يَهَيَّجُ الرُّسُلَ فَخَرَجُتُ مَعَهُمُ حَتَّى قَدِمُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَانِي قَالَ اَنْتَ وَحُشِيٌّ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ أَنْتَ قَتَلُتَ حَمُزَةً قُلُتُ قَدُكَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا بَلَغَكَ قَالَ فَهِلُ تَسْتَطِيعُ أَنُ تُغَيّبَ وَجُهَٰكَ عَنِّي قَالَ فَخَرَجُتُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مُسَيِّلُمَةُ الْكَدَّابُ قُلْتُ لَآخُرُ جَنَّ اللي مُسَيُلِمَةَ لَعَلِّي ٱقْتُلَهُ فَأَكَا فِي بِهِ خَمْزَةَ قَالَ فَخَرَجُتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنُ آمُرِهِ مَا كَانَ قَالَ فَإِذَا رَجُلُّ قَائِمٌ فِي ثُلُمَةِ حِدَارٍ كَانَّةٌ جَمُلٌ ٱوُرَقُ ثَائِرُ الرَّأْسِ قَالَ فَرَمَيْتُهُ بَحِرُبَتِي فَاضَعُهَا بَيْنَ ثَلَيَيهِ حَتّٰىٰ خَرَحَتُ مِنُ بَيْنِ كَتِفَيْهِ قَالَ وَوَثَبَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَضَرَبُتُهُ بِالسَّيُفِ عَلَى هَآمَّتِهِ قَالَ قَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ الْفَصُٰلِ فَآخُبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارِ آنَّةً سَمِعَ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ فَقَالَتُ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهُرِبَيْتٍ وَّأَمِيْرُ المُؤمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبُدُ الْأَسُودُ.

نے ان کواپنا ہتھیار بھینک کر مار دیااور آخر میر ابھالاان کے زیر ناف ایمالگاکہ وہ سرین سے پار ہو گیا 'وحش نے کہایہ ان کا آخری وقت تھا جب اہل قریش مکہ میں واپس آئے تو میں بھی ان کے ہمراہ مکہ آگیا جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں اسلام تھیل گیا ' تو میں طا نف میں جاکر مقیم ہو گیااس کے بعد طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیج اور مجھ سے کہاکہ وہ قاصدوں کو نہیں ستات و نونجر میں بحثیت قاصد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ صلی الله علیہ وسلم نے مجھ کود کھ کر کہا کیاتم ہی وحثی ہو؟ میں نے عرض کیاجی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حزہ کو تم ہی نے شہید کیا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توسب کیفیت معلوم ہے آپ نے فرمایا کیاتم اپنا منہ مجھ سے چھیا سکتے ہو(ا) میں یہ بات س کرباہر آگیااور پھررسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد جب مسلمه نے نبوت كا وعویٰ کیا تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمہ کو مارنے جاؤں گاشایداس کو مار کر خمزہ کے قتل کا کفارہ ہوسکے میں مسلمانوں کے ساتھ مسلمہ کے مقابلہ پر نکلا مسلمہ کے لوگوں نے جو کچھ کیاوہ میں دیکھ رہاتھااس کے بعد میں کیادیکھا ہوں کہ مسلمہ ایک دیوار کی آڑ میں کھڑا ہے سر پر نشان اور اونٹ کا سارنگ ہے ' میں نے وہی حربہ جو حزہ کے لئے استعال کیا تھا نکالا اور اس کے مار دیاجو دونوں چھاتوں کے درمیان سے ہوتا ہوا دونوں موند ھوں کے درمیان ہے پار نکل گیا۔ اتنے میں ایک انصاری کود کر اس کی طرف گیا اور میں نے اس کی کھوپڑی پر ایک تلوار بھی لگائی عبداللہ بن فضیل اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے سلیمان بن بیار نے ان کو عبداللہ بن عمر ؓنے بتایا کہ جب مسلمہ مارا گیا توایک چھو کری مکان ی حیت برچره کر کہنے لگی ہائے امیر المومنین (مسلمہ) کوایک کالے غلام نے مار ڈالا۔

(۱) اسلام لانے کے بعد ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کرویئے گئے لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاحضرت حزہ کو انتہائی بے در دی سے شہید کیا تھا، بعد میں انکامثلہ بھی کیا تھا،اس لیے یہ ایک فطری بات تھی کہ انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حزہ کی شہادت یاد آجاتی اس لیے سامنے آنے سے منع فرمادیا۔

٤٩٢ بَابِ مَا أَصَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحِرَاحِ يَوْمَ أُحُدٍ.

٦٢٤٣ حَدَّثَنَا إِسُحْقُ بُنُ نَصُرِ حَدَّثَنَا عِبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمَرِ عَنُ هَمَّامِ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَشِيبٌ يُشِيرُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَّقُتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَّقُتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلُ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلُ

١٢٤٤ ـ حَدَّثَنَى مَخُلَدُ بُنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ الْأُمُوِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمُرٍ و بُن دِيْنَارِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ اشْتَدَّغَضَبُ اللهِ عَلى مَن قَتَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ دَمُّوا وَجُهَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٥ ٢ ٢ \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنُ اَبِيُ حَازِمِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ وَّهُوَ يَسْفَلُ عَنْ جُرُح رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَاَعُرِفُ مَنُ كَانَ يَغُسِلُ جُرُحَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ كَانَ يَسُكُبُ الْمَآءَ وَبِمَا دُوُويَ قَالَ كَانَتُ فَاطِمَةُ بِنُتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغُسِلُةً وَعَلِيٌّ يَّسُكُبُ الْمَآءَ بِالْمَحِنِّ فَلَمَّا رَأَتُ فَاطِمَةُ آنَّ الْمَآءَ لَايُرِيْدُ الدَّمَ إِلَّا كَثُرَةً آخَذَتُ قِطُعَةً مِّنُ حَصِيْرٍ فَٱحُرَقَتُهَا وَٱلصَفَتُهَا فَاسْتُمُسَكَ الدُّمُ وَكُسِرَتُ رُبَاعِيتُهُ يَوْمَقِذٍ وَّجُرِحَ وَجُهُهُ وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ. ١٢٤٦\_ حَدَّثَنَىٰ عَمْرُ و بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوُ

عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيُجِ عَنُ عَمُرِ و بُنِ دِيْنَارٍ

باب ۴۹۲ یوم احد میں رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے زخمی ہونے کابیان۔

سالا ۱۲۳۳ الخی بن نفر عبدالرزاق معمر نهام محضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایار سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کا سخت غضب ہے اس قوم پر جس نے اللہ علیہ مسلم ساتھ یہ کیا (دانتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) اللہ سخت غصے ہوا' اس مخض پر جس کو اللہ کے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستہ میں بار ا (جیسے الی بن خلف کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستہ میں بار ا (جیسے الی بن خلف کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مید ان احد میں بار ا)

ساس قوم پرہ جوائی نی سال کے بی ہیں سعیداموی 'ابن جرتے 'عمرو بن دینار' عکر مہ 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سخت غصہ اس قوم پرہے جس کو استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مار دیں اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اس قوم پرہے جوابی پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو خون آلود کریں (جیسے قریش نے کیا)

۱۳۳۵ قتیمه بن سعید کیقوب بن عبدالرحلی ابو حازم سلمه بن دینار سل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے کی نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخی ہونے کا حال بو چھا سہل بن سعد نے کہا خدا کی قتم! میں جانتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کون (دھورہاتھا) اور کون پانی ڈال رہاتھا 'اور کون سی دوالگائی گئ 'ہوا میہ کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا زخم دھو رہی تھیں۔ اور حضرت علی ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے 'جب حضرت فاطمہ شنے دیکھا کہ خون کی طرح بند نہیں ہو تاہے توانہوں نے بوری کا ایک کلا اجلا کر اس کی راکھ زخم میں مجر دی 'خون بند ہو گیا ہی دن تھاجب کہ آپ کے دانت شہید ہوئے اور چہرہ مبارک زخمی کیا گیا اور خود کو پھر مار کر سریر توڑا گیا۔

۱۲۳۷ عربن علی ابو عاصم این جریج عمروبن دینار عکرمه ا حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا الله کا

عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ اشْتَدَّغَضَبُ اللهِ عَلَى مَنُ قَتَلَهُ نَبِي وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنُ قَتَلَهُ نَبِي وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ مَنُ دَمَّى وَجُهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّى .

٤٩٣ بَابِ الَّذِيُنَ اسْتَحَابُوُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَل

مِشَامِ بُنِ عُرُومَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَا آبُو مُعْوِيةَ عَنُ اللهُ هِشَامِ بُنِ عُرُومَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا الَّذِينَ استَحَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنُ مِ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرُحُ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقُوا مَا اَصَابَهُمُ الْقَرُحُ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقُوا اَجُرَّ عَظِيمٌ قَالَتُ لِعُرُوةَ يَا ابْنَ أَخْتِى كَانَ أَبُوكَ مِنْهُمُ الرَّبُيرُ وَآبُو بَكْرٍ لَمَّا اَصَابَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابَ رَسُولَ اللهِ وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشُرِكُونَ خَافَ آنُ يَرُجِعُوا وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشُرِكُونَ خَافَ آنُ يَرُجُعُوا مَا مَنَ يَدُومُ اللهِ مَن يَدُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابَ يَوْمَ أَحُدٍ وَالزَّبَيْرُ وَانُونَ مَن يَذَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ مَن يَدُمُونَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمُولِ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمُولِكُونَ مَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ اللهُ الل

٤٩٤ بَابِ مَنُ قُتِلَ مِنَ الْمُسُلِمِينَ يَوُمَ الْمُسُلِمِينَ يَوُمَ أَحُدٍ مِنَّهُمُ حَمْزَةُ بُنُ عَبُدِالْمُطَّلِبِ وَالْيَمَانُ وَ أَنَسُ بُنُ النَّضُرِ وَمُصْعَبُ بُنُ النَّضُرِ وَمُصْعَبُ بُنُ

١٤٨ ـ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِي حَدَّنَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَنِي آبِي عَنُ قَتَادَةً قَالَ مَا نَعُلَمُ حَيًّا مِّنُ آلَكُمْ شَهِيدًا آعَزُّ نَعُلَمُ حَيًّا مِّنُ آلُحَيَّاءِ الْعَرَبِ آكُثَرَ شَهِيدًا آعَزُّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ قَتَادَةً وَحَدَّنَنَا اللَّهُ اللَّهُ بُنُ مَالِكِ آنَّة قُتِلَ مِنْهُمُ يَوْمَ الْحَدِ سَبْعُونَ السَّعُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ قَالَ وَتَعَامَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ عَلَى عَهْدِ وَسُولًى عَهْدِ وَسَلَّمَ وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ عَهْدِ عَلَى عَهْدِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ عَلَى عَهْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ وَسُلَّمَ وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ وَالْعَلَمَ وَيُومُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِي وَالْعَلَمَ وَالْعَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَوْمُ الْعُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَمَ وَلَوْمُ الْعَلَمَ وَلَوْمُ الْعَلَلَهُ وَلَمْ الْعِلْمُ الْعُلَمَ اللَّهُ وَيُومُ الْعَلَمَةِ عَلَى عَلَيْهِ وَلَمْ الْعُلِيْمُ الْعَلَيْمُ وَلَمْ الْعَلَمُ وَلَمُ الْمِلْمُ الْعَلَمُ وَلَمْ الْعَلَمُ وَلَوْمُ الْعِلْمُ وَلَمْ الْعَلَمُ وَلَمْ الْعِلَمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعَلَمُ وَلَمْ الْعَلَيْمُ وَلَوْمُ الْعِلْمَ الْعَلَمْ وَلَمْ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعَلَمْ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَم

سخت غضب اس شخص پرہے جس کوخود پیفیبر صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں اور سخت غضب ہے خدا کا اس پر جس نے پیفیبر کے چیرہ مبارک کوخون آلود کیا۔

باب ۹۳سم۔ (ان لوگوں کا بیان) جنہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کا تھم مانا۔

۲۳۲۱۔ محمد بن سلام الو معاویہ ، ہشام بن عروہ ، عروہ ، حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ الذین استحابوا للہ والر سول الن یعنی جن لوگوں نے زخمی ہونے کے بعد اللہ تعالی اور رسول کا حکم مانان میں جو نیک پر ہیز گار ہیں ان کو بہت ثواب طے گا اے میرے بھا نے! تمہارے والد زبیر اور نانا ابو بمر صدیق انہیں لوگوں میں سے تھے ، بات یہ ہوئی کہ احد کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پنجا تھا ، پنجا اور کا فرمکہ کو والیس کے تو آپ کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کا فر کہیں پھر لوٹ نہ آئیں واپس کے نو آپ کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کا فر کہیں پھر لوٹ نہ آئیں سر حفرات نے اس حکم کی تعمیل منظور کی جس میں زبیر اور ابو بمر سر حفرات نے اس حکم کی تعمیل منظور کی جس میں زبیر اور ابو بمر سمی شامل تھے۔

باب ۱۹۳۰ شهداء احد کا بیان جیسے حضرت حمزہ بن عبد المطلب 'حضرت میان 'حضرت نضر بن انس اور حضرت مصعب بن عمیررضی الله عنهم۔

۱۲۳۸ عروبن علی افلاس معاذبن ہشام اپنے والد سے وہ حضرت، قادہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم نہیں سمجھتے کہ عرب کے تمام قبائل میں انصار سے زیادہ عزت والا کوئی قیامت کے دن ہو 'قادہ کہتے ہیں کہ مجھ سے انس بن مالک نے کہا کہ احد کے دن سر آدمی انصار کے شہید ہوئے اور اسنے ہی ہیر معونہ کے دن اور استے ہی ہیر معونہ کے دن اور استے ہی ہیر معونہ کے دن اور تعنی بیر معونہ کا واقعہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات میں ہوا تھا اور کیامہ کا واقعہ خلافت صدیقی میں ہواجس دن مسیلمہ کذاب سے مقابلہ ہوا۔

آبِيُ بَكْرٍ يُّومَ مُسَيْلَمَةَ الْكُذَّابِ .

٩ ١٢٤ مَ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّبُثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدَ اللهِ اَحْبَرَهُ اَنَّ رَسُولُ مَالِكٍ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدَ اللهِ اَحْبَرَهُ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنُ قَتُلَى اُحُدٍ فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ الرَّجُلَيْنِ مِنُ قَتُلَى اُحُدٍ فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ اَيُّهُمُ اكْتُرُ اَحُدًا لِلْقُرُانِ فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ اللَّي يَقُولُ اللَّهُمُ اكْتُر الْحُدِ وَقَالَ انَا شَهِيدٌ عَلَى اللَّهُ لِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَقَالَ أَبُو الْوَلِيُدِ عَنُ شُعْبَةً عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ
قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ لَمَّا قُتِلَ ابِي جَعَلْتُ
اَبُكِى وَاكْشِفُ النَّوْبَ عَنُ وَّجُهِم فَحَعْلَ الْكِي وَاكْشِفُ النَّوْبَ عَنُ وَّجُهِم فَحَعْلَ السَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهُونِي وَالنَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَنُهُ وَقَالَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَنُهُ وَقَالَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنُهُ وَقَالَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْكِيهِ آوُمَا تَبْكِيهِ مَا وَمَا تَبْكِيهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنُهُ وَقَالَ النَّيِيُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنُكِيهِ آوُمَا تَبْكِيهِ مَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْكِيهِ آوُمَا تَبْكِيهِ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْبَدِيهِ اللَّهُ بَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا ابُو مُسَامَةً عَنُ يَزِيْدَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْمِي يُهُونَى عَرُيْدِ أَنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ ابِي بُويَهُ مَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ الْمِي يَهُمُ يَعْ مَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ الْمِي يَهُ مُونَةً عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنُ يَرِيْدُ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ الْمَعَلَاءِ حَدَّنَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ الْمَهُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ الْمَلْمَةَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبُولُولُهُ إِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

جَدِّهِ أَبِيُ بُرُدَةَ عَنُ أَبِيُ مُوسَى أُرَى عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيُتُ فِي رُؤُيَايَ

إِنِّي هَزَزُتُ سَيُفًا فَانْقَطَعَ صَدُرُهُ فَاِذَا هُوَ مَا

أُصِيُبُ مِنَ الْمُؤُمِنِيْنَ يَوُمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَرُتُهُ أُخُرِي

فَعَادَ أَحُسَنَ مَاكَانَ فَإِذَا هُوَ مَاجَآءَ بِهِ اللَّهُ عَنِ

الْفَتُح وَاجْتِمَاع الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَآيُتُ فَيُهَا بَقَرًّا

وَّاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ.
1 ٢٥١ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ شَقِيْقِ عَنُ خَبَّابٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ اَبَّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ اَبَتَغِي وَجُهَ اللَّهِ فَوَجَبَ اَحُرُنَا وَسَلَّمَ وَنَحُنَ اَلَّهُ عَلَيْهِ

۱۲۳۹ قتید بن سعید الیث ابن شهاب عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے ان کو بتایا کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن دو شہیدوں کو ایک ہی کیٹرے میں لیٹنے اور پوچھے کہ ان دونوں میں قر آن کریم کس کوزیادہ یاد تھا 'جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ سے بتایا جاتا 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ سے بتایا جاتا 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ سے بتایا جاتا 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت آگے کرتے اور فرماتے میں قیامت کے دن ان لوگوں کا گواہ ہوں گا اور آپ نے فرمایاان کو اسی طرح خون آلودہ بلا عسل و نماز دفن کر دیا جائے۔

ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ ابوالولید نے شعبہ سے انہوں نے محمہ بن منکدر سے انہوں نے محمہ بن منکدر سے انہوں نے محمہ اصد کے دن شہید ہوئے تو میں ان کی لاش کو دیکھ کررو تا تقااور چرہ سے کپڑا ہٹا کر دیکھ اور آنخضرت کے اصحاب مجھ کورونے نے منع کرتے مگر آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے فاطمہ بنت عمرو (میری کوچی) سے فرمایا تم عبداللہ پر مت رواس پر تو فرشتے جنازہ اٹھانے تک سایہ کئے رہے۔

۱۳۵۰۔ محمد بن علاء 'ابواسامہ 'یزید بن عبداللہ بن ابی بردہ 'ابی بردہ وایت بن عامر اپنے داداسے اور وہ اپنے والد ابو موسیٰ اشعر گئے ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے فرمایا ہیں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک بار تلوار ہلائی تواس کی نوک ٹوٹ گئیاس کی تعبیر یہی تھی کہ مسلمان احد کے دن شہید ہوئے 'پھر دوسری مرتبہ ہلائی تو ٹھیک ہو گئی 'اس کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو آخر میں فتح دے دی اور ان میں اتحاد بیدا کر دیا اور میں نے خواب میں گائیں دیکھیں (جو ذی ہو رہی تھیں) اور اللہ تعالی کے سب کام بہتر ہیں اس کی تعبیر بھی یہی تھی کہ مسلمان احد کے دن شہید ہوئے۔

ا۱۲۵ احد بن یونس 'زہیر 'اعمش 'شفیق 'حضرت خبابؓ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالٰ کے لئے ہجرت کی تواب ہمار ااجر اللہ کے ذمہ ہو گیا چنانچہ کچھ لوگ تو ہم میں سے دنیا ہے گزر گئے اور اپنی محنت کا کچھ

عَلَى اللهِ فَمِنّا مَنُ مَّضَى اَوُذَهَبَ لَمُ يَا كُلُ مِنُ اَجُرِهِ شَيْئًا كَانَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوُمَ اَجُدِهِ شَيْئًا كَانَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوُمَ اَحُدِ فَلَمْ يَتُرُكُ إِلَّا نَمِرَةً كُنّا إِذَا غَطَّينا بِهَارَاسَهُ خَرَجَتُ رِجُلَهُ وَإِذَا غَطْى بِهَا رِجُلَيْهِ خَرَجَ رَاسُهُ فَقَالَ لَنَا النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطُوا بِهَا رَاسَهُ وَاجْعَلُوا عَلى رِجُلَيْهِ الْإِذْخِرَ وَمِنّا مَنُ اَوْقَالَ اَلْقُوا عَلى رِجُلَيْهِ الْإِذْخِرَ وَمِنّا مَنُ الْفَوا عَلى رِجُلَيْهِ الْإِذْخِرِ وَمِنّا مَنُ الْإِذْخِرِ وَمِنّا مَنُ الْإِذْخِرِ وَمِنّا مَنُ الْنِعَتُ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهُدِبِهَا .

٤٩٥ بَابِ أُحُدِّ يُحِبُّنَا قَالَهُ عَبَّاسُ بُنُ سَهُلٍ عَنُ اللَّهُ عَبَّاسُ بُنُ سَهُلٍ عَنُ اللَّهُ سَهُلٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٢٥٢ ـ حَلَّنَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي قَالَ اَخْبَرَنِيُ آبِيُ عَنُ قُرَّةً بُنِ خَالِدٍ عَنُ قَتَادَةً سَمِعُتُ آنسًا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُجِبُّنَا وَنُجِبُّةً.

٦٢٥٣ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَمُرٍ و مَّولَى المُطَّلِبِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُ عَنُ عَمُرٍ و مَّولَى المُطَّلِبِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أُحُدُّ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ طَلَعَ لَهُ أُحُدُّ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُنَا وَنُحِبُهُ طَلَعَ لَهُ أُحُدُّ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُنَا وَنُحِبُهُ اللهُمُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً وَإِنِّي حَرَّمُتُ مَلَيْنَ لَابَتَهُهَا .

١٢٥٤ ـ حَدَّنَنَى عَمْرُ و بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِى حَبِيبٍ عَنُ اَبِى الْحَيْرِ عَنُ عَنْ اَبِى الْحَيْرِ عَنُ عَنْ اَبِى الْحَيْرِ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى اَهُلِ أُحُدٍ صَلواتَهُ عَلَى الْمَيْتِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطَّ الْمَيْتِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطً لَكُمُ وَاللَّهِ مَانَطُرُ اللَّى حَوْضِى اللَّالَ وَإِنِّى أَعَطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَآثِنِ حَوْضِى اللَّالَ وَإِنِّى أَعَطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَآثِنِ الْاَرْضِ اَوْمَفَاتِيْحَ خَزَآثِنِ الْاَرْضِ اَوْمَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ اللَّهِ مَا اَخَافُ اللَّهِ مَا اَخَافُ

بدله (دنیایس)نه پایاانہیں لوگوں میں مصعب بن عمیر تھے جواحد کے دن شہید ہوئے اورا یک دھاری دار چادر چھوڑ گئے جب اس سے ان کا سر چھپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر چھپائے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاان کاسر چھپا دواور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دویا یہ فرمایا کہ پیروں پر تھوڑی سی اذخر گھاس ڈال دویا یہ فرمایا کہ پیروں پر تھوڑی سی اذخر گھاس ڈال دواور پچھ لوگ ہم میں ایسے ہوئے کہ ان کامیوہ خوب کھلا اوران کو چن چن کر کھاتے تھے۔

باب ۹۵ مرے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ احد ہم سے محبت رکھتا ہے عباس بن سہل نے ابو حمید سے یہ روایت بیان کی ہے

۱۲۵۲۔ نفر بن علی 'ان کے والد علی قرہ بن خالد' حفرت قادہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس سے ساکہ رسول اکرم نے فرمایا یہ احدا یک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کر تاہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

۱۲۵۳ عبدالله بن یوسف امام مالک عمرو بن ابی عمرو انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کوغزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے جب احد نظر آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہیا احد ایک پہاڑی ہے جو ہمیں دوست رکھتا ہے اور ہم اس کو دوست رکھتے ہیں یااللہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور ہیں مدینہ کو دو پھر لیے علاقوں کے در میان حرم بناتا ہوں۔

الا ۱۲۵ مروبن خالد کیف بن سعد 'بزید بن ابی حبیب ابوالخیر مر ثد ' حضرت عقبه بن عامر سے روایت کرتے ہیں که رسول خداصلی الله علیہ وسلم ایک دن احد کی طرف گئے اور شہداء احد پر مثل نماز جنازہ نماز پڑھی ' پھر منبر پر آ کر فرمایا ہیں تمہارے واسطے کام درست کرنے کے لئے آ گے چلنے والا ہوں ' ہیں تم پر گواہ ہوں ' ہیں حوض کو دکھے رہا ہوں مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں دی گئیں یا یہ فرمایا کہ زمین کی تنجیاں دی گئیں اور بات یہ ہے مجھے اپنے بعد بخدا تمہارے مشرک ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہے ہاں یہ ضرور ڈر ہے کہ کہیں تم

د نیامیں نه تھنس جاؤ۔

عَلَيْكُمُ اَنْ تُشُرِكُوا بَعُدِى وَلَكِيِّىُ اَحَافُ عَلَيْكُمُ اَنْ تَنَافَسُوا فِيُهَا .

باب ٩٦٦ عزوه رجيع كے بيان ميں اور رعل ذكوان (۱) بير معونه 'اور عضل و قاره كابيان اور عاصم بن ثابت 'خبيب اور ان كم محونه 'اون كم محمل كم محمل كم الله على الله محمل عاصم بن عمرونے بيان كياكه غزوه رجيع احد كے بعد ہوا (صفر محمد)

٤٩٦ بَابِ غَزُوةِ الرَّجِيْعِ وَرِعُلٍ وَّذَكُوانَ وَبِيْرِ مَعُونَةَ وَحَدِيثِ عَضَلٍ وَالْقَارَةِ وَبَيْرِ مَعُونَةَ وَحَدِيثِ عَضَلٍ وَالْقَارَةِ وَعَاصِمِ بُنِ تَابِتٍ وَخُبَيْبٍ وَ اَصْحَابِهِ قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ اللّهَ ابْعُدَ أُحُدٍ.

٢٥٥ ارابهم بن موسيٰ 'مشام بن يوسف 'معمر' زهري 'عمرو بن ابي سفیان ثقفی 'حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت جاسوی کی غرض ے قریش کی خبر لانے کو بھیجی اور اس کا افسر عاصم مین ثابت انصاری ا کو بنایا جو کہ عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا تھے بیدلوگ چل کر جب مکہ اور عسفان کے در میان پہنچ ' تو ہنریل قبیلہ کے خاندان بی لحیان کوان کی خبر ہو گئی توانہوں نے ایک سوتیراندازوں کوان کے تعاقب میں روانہ کر دیااوریہ لوگ تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ جہال یہ مقیم تھے اور وہاں انہوں نے مدینہ کی تھجوروں کی گھلیاں بڑی ہوئی و میکھیں اور پھر وہاں سے ان کے پیروں کے نشانات پر چلتے ہوئے ملمانوں کو پکڑلیا مسلمان اینے ساتھیوں کے ساتھ ایک ٹیکہ پر چڑھ گئے کا فروں نے گیر لیااور کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم نے خود کو ہمارے حوالہ کر دیا تو ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا کیں گے عاصمؓ نے کہا میں کا فروں کے وعدہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہر گزینچے نہیں اتروں گا'اے اللہ اپنے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے حال کی خبر کر دے کا فروں نے حملہ کر دیااور تیر برسانے لگے یہاں تک کہ حضرت عاصم اپنے سات ہمراہیوں کے ساتھ شہید ہو گئے ' صرف حضرت خبیب' زیرٌ اور ایک دوسرے مسلمان فی رہے'

١٢٥٥ ـ حَدَّنْنِيُ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوْسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَمْرِ و بُنِ اَبِيُ سُفُيَانَ الثَّقَافِيِّ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ السَّ قَالَ بَعَثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ سَرِيَّةً عَيْنًا وَّامَّرَ عَلَيُهِمُ عَاصِمَ بُنَ ثَابِتٍ وَّهُوَ جَدُّ عَاصِم بُنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّاكِ ۖ فَانُطَنَّقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بِيُنَ عُسُفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوُ الِحَيِّ مِّنُ هُزَيُلٍ يُّقَالُ لَهُمُ بَنُوُ لِحُيَانَ فَتَبِعُوْهُمُ بِقَرِيْبٍ مِّنُ مِّائَةِ رَامٍ فَاقْتَصَّوُا اثَّارَهُمُ حَتَّى اَتَوُا مَنْزِلًّا نَّرَلُوهُ فَوَجَدُوا فِيُهِ نَواى تَمْرِ تَزَوَّدُوا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالُوا هَذَا تَمُرُ يَثُرِبَ فَتَبِعُوْآ اثَارَهُمُ حَتَّى لَحِقُوٰهُمُ فَلَمَّا انْتَهٰىَ عَاصِمٌ وَّٱصْحَالُهُ لَحَآءُ وُا اِلِّي فَدُ فَدٍ وَّجَآءَ الْقَوْمُ فَأَحَاطُوابِهِمُ فَقَالُوا لَكُمُ الْعَهُدُ وَالْمِيثَاقُ إِنْ نَّزَلْتُمُ اِلِّينَا اَنَ لَّا نَقُتُلَ مِنْكُمُ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ وَّامَّا أَنَا فَلَا ٱنْزِلُ فِى ذِمَّةِ كَافِرِ ٱللُّهُمَّ ٱخُبِرُ عَنَّا نَبِيَّكَ فَقَاتَلُوُهُمُ حَتَّى قَتَلُوًا عَاصِمًا فِي سَبُعَةِ نَفَرٍ بِالنَّبُلِ وَبَقِىَ خُبَيُبٌ وَّزَيُدٌ وَّرَجُلٌ اخَرُ

(۱) امام بخاری علیہ الرحمتہ نے غزؤہ رجیج اور غزؤہ بُر معونہ دونوں کو ایک باب میں ذکر کر دیا ہے، مگر راجج قول کے مطابق یہ دوالگ الگ واقعے ہیں، جو مختلف او قات میں پیش آئے تھے۔ غزؤہ رجیج کا تعلق دس صحابہ کی اس جماعت سے ہے جس میں حضرت عاصم اور خبیب شریک تھے، یہ حادثہ قبائل عضل و قارہ کی اسلام دشنی کا نتیجہ تھااور بئر معونہ کا تعلق ان ستر قاری صحابہ سے ہے جواسلام کی تعلیم کیسئے جھیجے گئے تھے اور جنہیں قبائل مل و ذکوان نے دھو کہ دے کر شہید کیا تھا۔

فَأَعُطُوهُمُ الْعَهُدَ وَالْمِيثَاقَ فَلَمَّا أَعُطُوهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ نَزَلُوا اِلَّيْهِمُ فَلَمَّا اسْتَمُكُّنُوا مِنْهُمُ حَلُّوا اَوتَارَ قَسِيَّهِمُ فَرَبَطُوهُمُ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَنعَهُمَا هذَا أَوَّلُ الْغَدُر فَابِي أَنْ يَّصُحَبَهُمُ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنَ يَّصُحَبَهُمُ فَلَمُ يَفَعَلُ فَقَتَلُوهُ وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْب وَّزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمُ بِمَكَّةَ فَاشْتَرٰى خُبَيْبًا بَنُوالُحَارِثِ بُنُ عَامِرِ بُنِ نَوْفَلٍ وَّكَانَ خُبَيُبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِكَ يَوُمَ بَدُرِ فَمَكَثَ عِنْدَهُمُ أَسِيُرًا حَتَّى إِذَا أَجُمَعُوا قَتَلَهُ إِسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ م بَعْض بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتُهُ قَالَتُ فَغَفَلُتُ عَنُ صَبِيّ لِّي فَدَرَجَ اِلَيْهِ حَتَّى آتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَحَذِهٖ فَلَمَّا رَآيَتُهُ فَرَعُتُ فَزَعُتُ فَزَعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِنِّي وَفِي يَدِهِ الْمُوسَى فَقَالَ ٱتَخْشِيُنَ ٱنُ ٱقْتُلَةً مَاكُنُتُ لِأَفْعَلَ ذَاكَ اِنُ شَآءَ اللُّهُ وَكَانَتُ تَّقُولُ مَارَايَتُ اَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِّنُ خُبَيْبِ لَّقَدُ رَآيَتُهُ يَأْكُلُ مِنُ قِطُفِ عِنَبٍ وَّمَا بمَكَّةً يَوْمَئِذٍ نَمَرَةٌ وَّإِنَّهُ لَمُونَقٌ فِي الْحَدِينِدِ وَمَا كَانَ إِلَّا رِزُقٌ رَّزَقَهُ اللَّهُ فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَم لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي أُصَلِّي رَكُعَتَيُن ثُمَّ انْصَرَفَ اِلْيُهِمُ فَقَالَ لُولًا أَنْ تَرَوُا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ مِّنَ الْمَوْتِ لَزِدْتُ فَكَانَ أَوَّلَ مَنُ سَنَّ الرَّكَعَتِينِ عِنْدَ الْقَتُلِ هُوَ نُمَّ قَالَ اللَّهُمَ أَحْصِهِمُ عَدَدًا ثُمَّ قَالَ م

مَا أَبَالِيُ حِيُنَ أَقَتَلُ مُسُلِمًا عَلَى أَسُلِمًا عَلَى أَبُ مُسُلِمًا عَلَى أَيُ أَيْ مَصُرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَّهِ وَإِنْ يَّشَاءُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شَلُوٍ مُمَزَّع

کا فرول نے ان کو امان کا یقین دلایا اور سیران کے پاس اتر آئے کا فرول نے ان پر قابو پالیا اور کمان کی تانت سے ان کی مشکیس باندھ لیس تیسرے مسلمان نے کہا کہ بیدان کی مہلی عبد شکنی ہے اور اس نے جانے سے انکار کر دیا کا فروں نے تھینچ کرلے جانے کی کوشش کی اور . جب پریشان ہو گئے تواس کو قتل کر دیااور خبیب اور زید کو ساتھ کے گئے اور مکہ میں لے جا کر چے ڈالا خبیب کو حارث بن عامر بن نو فل کے بیٹوں نے خریدا کیونکہ ضبیب نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا' حفرت خبیب عرصہ تک ان کے پاس مقیدر ہے یہاں تک کہ انہوں نے ان کے قتل کاار ادہ کیاا یک دن اسی در میان میں خبیبؓ نے حارث کی بٹی سے صفائی کے لئے استر امانگا' کہتی ہے کہ میر اخیال کسی اور طرف ہو گیا کہ اتنے میں میرا بچہ ابو حسین ضبیب کے پاس چلا گیا خبیب نے اس کو محبت سے اپنی ران پر بٹھالیا ' میں نے جب بیہ حالت د کیھی تو گھبرا گئی خبیب نے میری گھبراہٹ پیجان لی استرااس کے ہاتھ میں تھا'وہ کہنے لگے کیا توخوف کرتی ہے بیاکہ میں اس بچہ کومار والول گاخدانے جاہا تو ایسا کام مجھ سے مجھی تنہیں ہو سکتا' زینب کہا کرتی تھی میں نے خبیب سے زیادہ کسی قیدی کو نیک نہیں دیکھا میں نے خود دیکھا ہے کہ انگوروں کاخوشہ ہاتھ میں لئے کھارہے تھے حالا نکہ اس وقت مکہ میں میوہ نہیں تھااور وہ لوہے میں جکڑے ہوئے تھے یہ خداکارزق تھاجواس نے خبیبؓ کوعنایت فرمایا تھاغرض پیر کافر خبیب کو قتل کرنے کے لئے حدود حرم سے باہر لے گئے۔خبیب نے کہا مجھے اجازت دو کہ میں دو گانہ نماز ادا کرلوں 'اجازت مل ً ٹی نماز ے فارغ ہو کر خبیب نے کہا کہ اگر بید خیال نہ کرتے کہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں تو اور نما زیڑھتا' غرض قتل سے پہلے دو رکعت نمازیڑھنے کاطریقہ حضرت خبیبؓ ہے ایجاد ہواہے پھر حضرت خبیبؓ نے اس طرح دے کی کہ اے اللہ!ان سب کو چن چن کر تباہ کر دے کوئی باقی نہ رہے پھر بیا شعار پڑھے۔

جب میں مسلمان مر رہا ہوں تو کوئی فکر نہیں ہے کی بھی کروٹ پر مرول میں خداکی راہ میں مر رہا ہوں وہ اگر چاہے تو میں زبوں حالت نہ ہوں گا بدن اگرچہ طرے مکڑے ہو جائے تو اس کے جوڑوں پر

## برکت ہو گی

ثُمَّ قَامَ الِيهِ عُقَبَةُ بُنُ الْحَرِثِ فَقَتَلَهُ وَبَعَنْتُ قُرَيُشٌ اللهِ عَاصِمِ لِيُؤْتُوا بِشَيءٍ مِّنُ جَسَدِهِ يَعُرُفُونَهُ وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِّنُ عُظَمَآئِهِمُ يَوُمَ بَدُرٍ فَبَعَتَ اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَةِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَةِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَةِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الطُّلَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الطُّلَةِ عَلَىهِ مِثْلَ الطُّلَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ مِثْلُ اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الطُّلَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الطُّلَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ اللّهُ عَلَيْهِ مِثْلُ اللّهُ عَلَيْهِ مِثْلُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

١٢٥٦\_ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرٍ و سَمِعَ جَابِرًا يَّقُولُ الَّذِيُ قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ اَبُوُ سَرُوعَةً.

حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ آنَسِ ۖ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ سَبُعِيْنَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِيْنَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِيْنَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّآءُ فَعَرَضَ لَهُمُ حَيَّالُ مِنُ مَ بَنِي شَقَالُ لَهُمَ الْقُرَّةِ فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمُ ارَدُنَا إِنَّمَا مَعُونَةَ فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمُ ارَدُنَا إِنَّمَا مَعُونَةً فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمُ ارَدُنَا إِنَّمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلُوهُمُ فَلَعَا النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلُوهُمُ فَلَعَا النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ شَهُرًا فِي صَلُواةِ الْعَدَاةِ وَلَاكَ بَدَهُ الْقَنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقَنُتُ قَالَ عَبُدُالْعَزِيْزِ وَسَالَ رَجُلَّ آنَسًا عَنِ الْقَنُوتِ ابَعُدَ قَالَ لَا بَلُ عَبُدُ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَآءَةِ قِ قَالَ لَا بَلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ شَهُرًا فِي الْقَنُوتِ الْعَدُوتِ الْقَنُوتِ الْعَدَاةِ عَبْدُالْعَزِيْزِ وَسَالَ رَجُلَّ آنَسًا عَنِ الْقَنُوتِ الْعَدَاقِ اللَّهُ مَا يُعَدِّلُ الْعَرَاءِ قِ قَالَ لَا بَلُ اللَّهُ عَلَى الْقَالُ لَا بَلُ اللَّهُ عَلَى الْقَرَاءِ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ لَا بَلُ

170۸ - حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ حَدَّنَنَا هِشَامٌ حَدَّنَنَا هِشَامٌ حَدَّنَنَا فَتَادَةُ عَنُ آنَسٍ قَالَ فَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا بَعُدَ الرَّكُوعِ يَدُعُوا عَلَى احْدَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ.

ُ ٩ ٩ ٢ - حَدَّنَنَى عَبُدُالاَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعٌ حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ رِعُلًا وَّذَكُوانَ وَعُصَيَّةً وَبَنِيُ

اس کے بعد عقبہ بن حارث نے کھڑ ہے ہو کر خبیب کو قتل کر دیا اور دوسری طرف یہ ہواکہ قریش نے لوگوں کو بھیجا کہ عاصم بن ثابت گل کو اس کا ایک کلاش کے دن ایک بڑے آدمی عقبہ بن الی معیط کو قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عاصم کی لاش پر بھڑوں کی فوج نازل کر دی جس نے عاصم می کو بچالیا اور قریشی لوگ لاش کے قریب بھی نہ آسکے۔

۱۲۵۱۔ عبداللہ بن محمد سفیان عمر و بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابڑ سے سنا کہ خبیب کو ابوسر وعہ (عقبہ بن حارث) نے قبل کیا تھا۔

الا الله علم عمر عبدالوارث بن سعید عبدالعزیز حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے سر صحابیوں کو جن کو ہم قاری کہتے ہے کی کام کے لئے بھیجا 'بنو سلیم کے دو قبیلے رعل اور ذکوان نے ہیر معونہ کم پاس ان کو گیر لیا اور مارنے لگے صحابہ نے کہا خدا کی قتم! ہم لانے کے پاس ان کو گیر لیا اور مارنے لگے صحابہ نے کہا خدا کی قتم! ہم لانے کے پاس ان کو گیر لیا اور مارنے بلکہ ہم کورسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ایک نہیں دیا اور سب کو شہید کر دیا 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک نہیں دیا اور سب کو شہید کر دیا 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک صبح کی نماز میں بددعا فرمائی یہاں سے قنوت کی ابتدا ہوتی مہینہ تک صبح کی نماز میں بددعا فرمائی یہاں سے قنوت کی ابتدا ہوتی ہم سے یاس سے قبل ہم قنوت نہیں پڑھتے تھے عبدالعزیز (شاگر دائس ') ہم تنوت نہیں پڑھتے تھے عبدالعزیز (شاگر دائس ') ہم تنوت نہیں کہ کسی نے حضرت انس سے بوچھا کہ قنوت رکوع کے بعد ہم یا قرات سے بیا قراۃ سے فارغ ہو نے کے بعد آپ نے جواب دیا قرات سے فارغ ہو کرر کوع سے پہلے۔

۱۲۵۸۔ مسلم بن ابراہیم' ہشام' قادہ' حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے چند قبائل کے لئے بدد عافر ماتے تھے۔

۱۲۵۹ عبد االعلیٰ بن حماد 'یزید بن زریع 'سعید بن ابی عروب 'قادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رعل و ذکوان 'عصیہ اور بنی لحیان نے رسول اکرم صلی اللہ

لِحُيَانَ ٱسُتَمَدُّوُا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدُو ۗ فَامَدُّهُمُ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِيْهِمُ لِلْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمُ كَانُوُا يَخْتَطِبُونَ بِالنَّهَٰارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ خَتَّى كَانُوُا بِبِئُرِ مَعُوْنَةَ قَتَلُوُهُمُ وَغَدَرُوُابِهِمُ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَنَتَ شَهُرًا فِي الصُّبُح عَلَى اَحْيَآءٍ مِنَ اَحْيَآءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعُلَ وَّذَكُوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِيُ لِحُيَانَ قَالَ أَنَسٌ فَقَرَاٰنَا فِيُهِمُ قُرُانًا ثُمَّ إِلَّ ذَلِكَ رُفِعَ بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا إِنَّا لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَٱرْضَانَا وَعَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهُرًا فِي صَلواةِ الصُّبُح يَدُعُوا عَلَى أَحُيَآءٍ مِّنُ أَحُيَآءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعُلِّ وَّذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِىٰ لِحُيَانِ زَادَ خَلِيْفَةً حَدَّنَّنَا ابُنُ زُرِيُعِ حَدَّنَّنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً حَدَّنَّنَا أَنَسٌ أَنَّ أُولَٰئِكَ السَّبُعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ قُتِلُوا بِبِئرِ مَعُونَةَ قُرُانًا كِتَابًا نَحُوَهُ .

مَدَّا مَنُ اِسْحَقَ اَنَ الْمُوسَى اِنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا اللهِ اللهِ اِنْ اِبِي طَلُحَةً فَالَ حَدَّنَيٰ اَنَسٌ اَنَ اللّهِ عَبُدِ اللهِ اِن اِبِي طَلُحَةً وَاللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيُهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اِعَثَ خَالَةً اَخْ لِلّمَ سُلَيْمٍ فِي سَبُعِينَ وَاسَلّمَ المَشْرِكِينَ عَامِرُ اِن الطُّفَيٰلِ خَيَّرَ اَيُن تَلْثِ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ الْمُلْوِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

علیہ وسلم سے اپنے د شمنوں کے مقابل میں مدد جاہی ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر اصحاب کوانصار ہے ان کی مدد کے لئے روانہ کیا ہم ان کو قاری کہا کرتے تھے ہیہ لوگ دن کو لکڑیاں لاتے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے یہ حفرات جب بیر معونہ پنچے تو قبلے کے آ دمیوں نے ان کو دھو کے سے مار ڈالا ' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوجب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک صبح کی نماز میں ان قبیلے والوں کے لئے بدد عا فرمائی لیعنی رعل' ذكوان عصيه اور بى لحيان پر 'حضرت الس كہتے ہيں كه جم نے توان کے صدمہ میں کئی آسیتیں پڑھیں پھران کی تلاوت موقوف ہو گئی وہ آیات بیر تھی بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا و ارضانا قادةً كہتے ہیں كه حضرت انس بن مالك نے كہاكه آنخضرت صلى الله علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں ایک مہینہ تک قنوت پڑھی آپ عرب کے چند قبیلوں پر بددعا فرماتے تھے لینی رعل 'ذکوان عصیہ اور بی لحیان پر 'خلیفہ بن خیاط شی بخاری نے اتنااور اضافہ کیاہے کہ ہم سے ابن زریعے نے ان سے سعید بن ابی عروہ نے انہوں نے قادہ سے سنا که حضرت انس فی بیان کیا که به ستر قاری بیر معونه پر شهید کئے گئے یہ سب انساری تے اس مدیث میں قراناً سے کتاباً مراد ہے لین اللهُ عَلَى كتاب۔

۱۳۱۰۔ موسیٰ بن اسلحیل' ہمام' اسلحق' عبداللہ بن ابی طلحہ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حرام بن ملحان) ام سلیم کے بھائی بعنی انس کے مامول کو ستر سواروں کے ساتھ بنی عامر کے پاس بھیجا' وجہ یہ ہوئی کہ مشرکوں کے سر دار عامر بن طفیل نے آنخضرت کو تین باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا تھا اس نے کہایا تو یہ ہونا چاہیے کہ گوار اور دیباتیوں پر آپ کو مت کریں اور شہر والوں پر میں کو مت کرول یامیں آپ کا ظیفہ بعنی جانشین بنول یا پھر میں دو ہزار غطفانی لشکر سے آپ پر چڑ ہائی کروں 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بدوعا فرمائی اور کہا اے اللہ' تو مجھے عامر کے شرسے بچانا! چنا نچہ اس دعا کے بعد عامر ایک عور سے ام فلال کے گھر طاعون میں مبتلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ فلال خاندان کے گھر کے یہاں اونٹ کے غدود کی طرح

بَنِيُ فُلانِ قِيَالَ كُوْنَا قَرِيْبًا حَتَّى اتِيَهُمُ فَاِنُ امَنُوْنِيُ كَنْتُمْ وَ إِنْ قَتَلُونِيُ اتَّيْتُمُ اَصُحَابَكُمُ فَقَالَ آتُوْمِنُونِيُ ٱبَلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمُ وَاومَؤُوا اِلَّي رَجُلٍ فَاتَاهُ مِنُ خَلُفِهِ فَطَعَنَهُ قَالَ هَمَّامٌ ٱحُسِبُهُ حَتَّى ۚ ٱنْفَذَهُ بِالرُّمُح قَالَ ٱللَّهُ ٱكُبَرُ فُزُتُ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ فَلَحِقَ الرَّجُلُ فَقَتَلُوا كُلَّهُمْ غَيْرَ الاَعُرَجَ كَانَ فِيُ رَاسٍ حَبَلٍ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَالَّ مِنَ الْمَنْسُوخُ إِنَّا لَقَدُ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَ ٱرْضَانَا فَدَعَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ ثَلْثِيْنَ صَبَاحًا عَلَى رِعُلٍ وَّ ذَكُوَانَ وَبَنِي لِحُيَانَ وَعُصَيَّةَ الَّذِيْنَ عَصَوُّا اللَّهَ وَرَسُولَةً

صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ.

١٢٦١ ـ حَدَّثِينُ حِبَّانُ ٱنحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ ٱخُبَرَنَا مَعُمَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ أَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بُنُ مِلْحَانَ وَ كَانَ خَالَهُ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ قَالَ بِالدُّم هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجُهِهِ وَ رَأْسِه ثُمَّ قَالَ فُزُتُ وَ رَبِّ الْكُعُبَةِ.

١٢٦٢ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوُ أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ إَبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتِ اسُتَاذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ آبُو بَكْرِ فِي الْحُرُوجِ حِيْنَ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْآذَى فَقَالَ لَهُ أَقِمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱتَطُمَعُ أَنُ يُوُذَنَ لَكَ

میرے بھی غدود نکل آیا 'پھراس نے کہامیر انھوڑ الاؤ 'جب گھوڑا آیا تووہ اس کی پیٹھے پر بیٹھتے ہی مر گیا 'حرام بن ملحان ایک کنگڑے آدمی اور ایک اور آدمی کے ساتھ عامر کے پاس کئے حرام نے ان دونوں سے کہاتم دونوں میرے قریب ہی رہنا 'پہلے میں ان کے پاس جاتا ہوں اگر کا فروں نے مجھے امن دے دیا ' تو تم مھبرے رہنا اور اگر مار ڈالیں تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا 'چنانچہ حرام نے کا فروں ہے جاکر کہا کیاتم مجھ کوامن دیتے ہو کہ رسول عظیمت خدا کی ایک حدیث تہارے سامنے بیان کروں ' آخر حرام حدیث بیان کرنے لگےان لوگوں نے ایک آدمی کواشارہ کیا 'اس نے پیچھے ہے آکر حرام کے ایک نیزہ مارا (ہمام راوی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسحٰق نے اس طرح کہا کہ وہ نیزہ ان کے آرپار نکل گیا) نیزہ لگتے ہی حرام نے کہااللہ اکبر! رب کعبہ کی قتم! میں اپنی مراد کو پہنچ گیا(اس کے بعد شہید ہو گئے)' پھر وہ لوگ حرام کے ساتھیوں کے بیچھیے لگے حتی کہ سب مارے گئے 'صرف ایک لنگرا باقی رہ گیاجو پہاڑکی چوٹی پر چڑھ گیا،اس وقت میه آیت نازل ہو کی جو بعد کو منسوخ ہو گئ (ترجمه) ہم این پرورد گارے مل گئے وہ ہم سے راضی ہم اس سے راضی 'اس ك بعد آپ صلى الله عليه وسلم في تمين دن تك رعل وكوان وين لحیان اور بی عصیتہ کے لئے بدوعا فرمائی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نا فرمانی کی۔

١٢٦١ حبان عبدالله بن مبارك معمر اثمامه بن عبدالله وحفرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ جب میرے ماموں حرام بن ملحان نیزہ سے شہید کئے گئے 'بیر معونہ کے دن توانہوں نے اپناخون اپنے ہاتھ سے اپنے منہ پر مل لیااور کہا رب کعبہ کی قشم! میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔

١٢٦٢ عبيد بن اسلعيل 'ابواسامه ' مشام حضرت عائشةٌ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکڑنے مکہ والوں کی ایذا دیکھتے ہوئے مکہ سے باہر جانے کی اجازت جاہی' آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھبر جاؤ! حضرت ابو بکرانے عرض ك أيار سول الله! كيا آپ صلى الله عليه وسلم به حاج بين كه مين اس

وقت تک تھروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چلنے کی اجازت مل جائے 'آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہاں! مجھے اپنے رب سے اس کی امید ہے۔ حضرت ابو بکر انتظار کرتے رہے 'ایک دن ظہر کے وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکڑ کے پاس آئے آواز دی اور فرمایا تمہارے پاس کوئی ہو تواسے ہٹادو 'حضرت ابو بکڑنے عرض کیا کوئی نہیں ہے 'میری دولڑ کیاں (عائشہ اور اساء) ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم کو معلوم ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئ ہے 'حضرت ابو بکڑنے کہامیں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گا' آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایااحچی بات ہے 'ابو بکر ؓ نے عرض کیا میرے یاس دواونٹنیاں تیزر فار ہیں جن کو سفر کے لئے خوب تیار کیا گیا ہے، چنانچہ اس میں ہے ایک او نٹنی جس کانام جدعا تھا حضور صلی اللہ · علیه وسلم کو دے دی اور پھر خود بھی سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل دیئے اور غار تور میں آ کر روپوش ہو گئے 'عامر بن فہیرہ 'عبداللہ بن طفیل کاغلام تھاسمبداللہ حضرت عاکشہؓ کے مال جائے بھائی تھے اور حضرت ابو بر اللہ کے پاس دودھ والی او مٹنی صبح شام لاتے تھے اور رات کو بھی ان کے پاس آتے اور جاتے تھے 'کوئی چرواہا اس رازے آگاہ نہ تھا 'جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکڑاس غار سے برآمد ہوئے توان کو ہمراہ لے لیا اور پیر دونوں راستہ بتاتے جاتے تھے 'راستہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر باری باری ان کواپی سواری پر بشماتے رہے، یہ عامر بن فہیرہ بیر معونہ کے دن شہید ہوئے 'ابو اسامہ روایت كرتے ہيں كه ہشام بن عروہ نے كہاكه ميرے ماں باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب عامر بن فہیرہ پیر معونہ والے دن شہید کئے گئے اور عمرو بن امیہ ضمری قید کئے گئے ' تو عامر بن طفیل نے اشارہ کرتے ہوئے یو چھایہ لاش کس کی ہے انہوں نے کہایہ عامر بن فہر ہیں عامر بن طفیل کہتے ہیں کہ جب میہ شہید ہوئے توان کی نغش آسان پر اٹھائی گئی 'میں نے دیکھا کہ آسان وزمین کے در میان معلق ہے پھر زمین پر رکھ دی گئی ' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے اس واقعہ کی خبر دی "آپ صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ ہے فرمایا تنہارے بھائی شہید کئے گئے اور انہوں نے وقت شہادت یہ دعا

فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَا رُجُو ۚ ذَٰلِكَ قَالَتُ فَانْتَظَرَهُ ۚ أَبُو بَكْرٍ فَٱتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ ظُهُرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ آنُحرِجُ مِنُ عِنُدِكَ فَقَالَ أَبُوُّ بَكْرِ إِنَّمَا هُمَا اِبُنَتَاىَ فَقَالَ اَشَعَرُتَ اَنَّهُ قَدُ أُذِنَ لِيُ فِي الْخُرُوجِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّحْبَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّحْبَةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِى نَاقَتَان قَدُ كُنْتُ ٱعُدَدُتُّهُمَا لِلُخُرُوجِ فَٱعْطَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ اِحُلاَّهُمَا وَهِيَ الْجَدُعَآءُ فَرَكِبَا فَانَطَلَقَا حَتَّى ٱتَيَا الْغَارَ وَهُوَ بِثُورٍ فَتَوَارَيَا فِيُهِ فَكَانَ عَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةً غُلامًا لِعُبُدِ اللَّهِ بُن الطُّفَيُلِ بُنِ سَخُبَرَةً اَخُوُ عَائِشَةَ لأُمِّهَا وَ كَانَتُ ۚ لاَبِيُ بَكْرِ مِّنْحَةً فَكَانَ يَرُوُحُ بِهَا وَ يَغُدُوا عَلَيْهِمُ وَ يُصَبِحُ فَيُلَلِّجُ اِلَّيْهِمَا ثُمَّ يَسُرَحُ فَلا يَفُطُنُ بِهِ أَحَدٌ مِّنَ الرِّعَآءِ فَلَمَّا خَرَجَا خَرَجَا مَعَهُمَا يُعَقِبَا حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ فَقُتِلَ عَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةَ يَوْمَ بِثُرِمَعُونَةَ وَعَنُ آبِي أُسَامَةَ قَالَ قَالَ هَشَامُ بُنُ عُرُوَةً فَٱخْبَرَنِيُ آبِي قَالَ لَمَّا قُتِلَ الَّذِيْنَ بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ وَ أُسِرَ عُمُرُو بُنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِئُّ قَالَ لَهُ عَامِرُ بُنُ الطُّفَيُلِ مَنُ هَذَا فَأَشَارَ اللَّى قَتِيُلٍ فَقَالَ أَعَمُرُو بُنُ أُمَيَّةَ هَذَا عَامِرُ بُنُ فَهَيْرَةً فَقَالَ لَقَدُ رَآئَيُتُهُ بَعُدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ اللَّي السَّمَاءِ حَتَّى أَنِّي لَا نُظُرُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَةً وَبَيْنَ الأَرْضِ ثُمَّ وُضِعَ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ خَبَرُهُمُ فَنَعَاهُمُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدُ أُصِيبُوا وَ إِنَّهُمْ قَدُ سَالُوا رَبَّهُمُ مَقَالُوا رَبَّنَا اَخُبِرُ عَنَّا إِخُوانِنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيُتَ عَنَّا فَٱخْبَرَهُمْ عَنُهُمْ وَ أُصِيبَ يَوْمَثِدٍ فِيُهِمُ عُرُوَةُ بُنُ اَسُمَاءَ بُنِ الصَّلَتِ فَسُمِّي عُرُوَةُ

بِه وَ مُنُذِرُ بُنُ عَمُرِو سُمِّىَ بِهِ مُنُذِرًا.

177٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا مُلكَمَانُ التَّيُمِيُّ عَنُ اَبِي مِجْلَزِ عَنُ اَنَسِ قَالَ قَنتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرَّكُوعِ شَهُرًا يَّدُعُوا عَلى رِعُدٍ وَ ذَكُوانَ وَيَقُولُ عُصَيَّةُ عَصَتِ الله وَ رَسُولُهُ.

مَنُ إِسُحْقَ بَنَ عَبُدِ اللّهِ بَنِ أَبِي طَلْحَةً عَنُ عَنُ إِسُحْقَ بَنَ عَبُدِ اللّهِ بَنِ أَبِي طَلُحَةً عَنُ انَسِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النّبِي صَلّى الله عَلِيهِ وَسَلّمَ عَلَى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلِيهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلِيهِ مَعُونَةَ ثَلْايُنَ صَبَاحًا حِينَ يَدُعُوا عَلَى رِعُلٍ وَ لَحُيانَ وَ عُصَيَّةً عَصَتِ اللّهَ وَرَسُولَةً صَلّى لَحُيانَ وَ عُصَيَّةً عَصَتِ اللّهَ وَرَسُولَةً صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فِي اللّهِ تَعَالى لِنبيّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فِي الّذِينَ قَتِلُوا اللّهُ تَعَالى لِنبيّهِ صَلّى الله عَلِيهِ وَسَلّمَ فِي الّذِينَ قَتِلُوا مَعْونَةَ قُرُانًا قَرَانَاهُ حَتّى نُسِخَ مَعُونَة قُرُانًا قَرَانَاهُ حَتّى نُسِخَ بَعُدُ بَلِغُوا عَنَا قَوْمَنَا لَقَدُ لَقِينَا رَبّنَا فَرَضِى عَنّا وَرَضَى عَنّا وَرَصْبَنَا عَنُهُ.

مَا اللهِ مَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلُ حَدَّنَا عَالَمَ الْاَحُولُ قَالَ مَالُتُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْاَحُولُ قَالَ سَالُتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكِ عَنِ الْقُنُونِ فِى الصَّلُوةِ فَقَالَ نَعَمُ فَقُلُتُ كَانَ قَبُلَ الرَّكُوعَ اَوُ الصَّلُوةِ فَقَالَ نَعَمُ فَقُلُتُ كَانَ قَبُلَ الرَّكُوعَ اَوُ بَعُدَهُ قَالَ تَعَبُرُنِي عَنكَ اللَّهُ عَلَيه قَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ بَعُدَ الرَّكُوع شَهُرًا اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ بَعُدَ الرَّكُوع شَهُرًا وَهُمُ اللهُ كَانَ بَعَتَ نَاسًا يَقُولُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ وَهُمُ

ما تکی 'یااللہ ہماری خبر ہمارے بھائیوں کو کر دے کہ ہم تجھ سے راضی ہوۓ اور تو ہم سے خوش ہوا'اللہ نے ان کی خبر مسلمانوں کو پہنچادی 'انہیں شہیدوں میں عروہ بن اساء بن صلت بھی تھے 'اس لئے عروہ بن زہیر جب بید اہوئے تو ان کا نام عروہ رکھا گیااور ان ہی شہیدوں میں منذر بن عمر و بھی تھے 'چنانچہ اس وجہ سے منذر (بن زبیر) نام رکھا گیا۔

۱۲۶۳۔ محمد بن مقاتل عبداللہ بن مبارک سلیمان تمیم ابو مجلز ' حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھتے رہے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعل 'ذکوان اور عصیہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان کے لئے بددعا فرماتے رہے۔

۱۲۲۴ یکی بن بکیر امام مالک اسطی بن عبدالله بن ابی طلح " حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم تمیں دن تک ان لوگوں کے لئے جنہوں نے بیر معونہ پر آپ صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کو شہید کیا تھا " یعنی رعل ذکوان اور بنی لحیان کے لئے بدوعا فرماتے رہے اور فرمایا کہ عصیہ نے الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی نافرمانی کی "حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر الله تعالی نے اپنے رسول صلی الله علیہ وسلم کی فرمای سلی الله علیہ وسلم کی ان شہداء بیر معونہ کے حق میں آیات نازل فرمایس ، مگر بعد کو ان کا پڑھنا موقوف ہو گیا وہ آیات یہ ہیں بلغوا عنا قومنا لقد لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا عنه۔

1740۔ موئ بن اسمعیل عبدالواحد بن زیاد عاصم بن سیلمان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نماز میں قنوت پڑھنا کیسا ہے 'انہوں نے کہا کہ نمی شخیک ہے 'میں نے کہا رکوع سے پہلے یابعد 'انہوں نے کہار کوع سے پہلے یابعد 'انہوں نے کہار کوع سے پہلے یابعد 'انہوں نے کہار کوع سے پہلے نام میں نے کہا کہ فلاں صاحب (حجمہ بن سیرین یا کوئی اور) تو آپ نے کہا کہ رکوع کے بعد آپ نے کہا کہ رکوع کے بعد 'انس نے کہاوہ غلط کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ رکوع کے بعد آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ماہ تک قنوت پڑھی تھی 'اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے صرف ایک ماہ تک قنوت پڑھی تھی 'اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ

سَبُعُوْنَ رَجُلاً اللهِ ناسٍ مِّنَ الْمُشُرِكِيُنَ وَ بَيْنَهُمُ وَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ قِبَلَهُمُ فَظَهْرَ هُوُلَآءِ الَّذِيْنَ كَانَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرُّكُوع شَهُرًا يَّدُعُوا عَلَيْهِمُ.

٤٩٧ بَابِ غَزُوَةِ الْخَنُدَقِ وَهِيَ الْخَنُدَقِ وَهِيَ الْأَحْزَابُ قَالَ مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ كَانَتُ فِي فَي شَوَّال سَنَةَ اَرْبَع.

١٢٦٧ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَنُدَقِ وَهُمُ يَحْفِرُونَ وَ نَحُنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ الْخَنُدَقِ وَهُمُ يَحْفِرُونَ وَ نَحُنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْشَ الاعيشَ الاَيْحِرَةَ فَاغْفِرُ لِللهُ عَلَيْهِ لِللهُ اللهُ عَيْشَ الاَيْحِرَةَ فَاغْفِرُ لِللهُ اللهُ عَيْشَ الاَيْحِرَةَ فَاغْفِرُ لِللهُ عَيْشَ الاَيْحِرَةَ فَاغْفِرُ لِللهُ اللهُ ال

اَلَهُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعُويَةُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ مَعُويَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّنَنَا اللهِ اِسْحٰقَ عَنُ حُمَيُدٍ سَمِعْتُ اَنَسًا يَّقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

صلی الله علیه وسلم نے سر قاربوں کو مشرکوں کی طرف بھیجا تھا 'کیونکہ ان سے اور آپ صلی الله علیه وسلم سے عبد تھا 'ان معاہدین کفار نے عبد توڑ دیا اور دھو کہ سے ان قاربوں کو شہید کر ڈالا چنا نچہ اس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک ماہ تک رکوع کے بعد قوت پڑھتے رہے اوران کے لئے بددعا فرماتے رہے۔

باب ٩٤ م حنگ خندق كابيان '(۱) اسے احزاب بھى كہتے بيں 'موسىٰ بن عقبہ كہتے ہيں يہ لڑائى شوال مهھ ميں واقع ہوئى تھى۔

۱۲۶۱ یقوب بن ابراہیم 'یخی بن سعید 'عبید الله عمری 'نافع 'حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ احد کے دن میں حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا 'اس وقت میں ۱۲ برس کا تھا' آپ نے مجھے لڑائی میں حصہ لینے سے روک دیالیکن خندق میں جب کہ میں پندرہ برس کا تھا' آپ نے دیکھا اور شریک جنگ ہونے کی اجازت مرحمت فرمادی۔

۱۲۶۷۔ قتیبہ بن سعید عبدالعزیز بن ابی حازم وہ اپ والد سلمہ بن دیارے وہ حضرت سبل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے بیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خندق کھود رہے تھے اور مٹی کاندھوں پر اٹھا رہے تھے 'اس وقت رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اے اللہ! آخرت کے عیش کے سواکوئی عیش اچھا نہیں 'تو مہاجرین اور انسار کو بخش دے اوران پر مہربانی فرما۔

الا ۱۲ اله عبد الله بن محمد ' معاویه بن عمرو ' ابو اسخق ' حمید الطّویل ' حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ' وہ کہتے سے کہ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جب خندق کی طرف تشریف

(۱) غزوہ خندق کے پیش آنے کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنونضیر کو مدینہ سے جلاوطن کیا توبہ لوگ خیبر چلے گئے ، پھر وہاں سے ان کا ایک و فد مکھ پنچا اور اہل مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیخلاف جنگ کرنے پر ابھار ااور اپنی مدد کا بھی یقین و لایا، اسی طرح دوسرے بعض قبائل کو بھی اس بات پر آمادہ کیا، چنانچہ وس ہزار کا لشکر جرار مدینہ پر چڑھائی کی غرض سے چلا۔ اوھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی خرض سے حضرت سلمان فارس کے مشورے سے خندق کھود نے کا تھے دیا بالآخر کا فرناکام و نامر او ہو کروا پس جلے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمُ يَكُنُ لَّهُمُ عَبِيدٌ يَّعُمَلُونَ ذِلْكَ لَهُمُ فَلَمَّا رَاى مَا بِهِمُ مِّنَ النَّصَبِ وَ الْجُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ إِلَّ الْعَيْشَ عَيْشُ اللَّخِرَةِ فَاغْفِرُ لِلانْصَارِ وَ الْمُهَاجِرَةِ فَقَالُوا مُجيبينَ لَهُ.

نَحُنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجَهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا عَلَى الْجَهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا ١٢٦٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنُ آنَسُ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ يَحُفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوُلَ الْمَدِيْنَةِ وَ الْأَنْصَارُ يَحُفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوُلَ الْمَدِيْنَةِ وَ يَثُقُلُونَ التَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمُ وَهُمُ يَقُولُونَ

نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسُلامِ مَا بَقِيْنَا ابَدًا قَالَ يَقُولُ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحْبَبُهُمُ

اَللَّهُمَّ اِنَّهُ لا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْالْحِرَةِ فَبَارِكُ فِي الاَنْصَارِ وَ الْمُهَاجِرَةِ

قَالَ يُؤْتُونَ بِمِلْءِ كُفَّى مِّنَ الشَّعِيْرِ فَيُصُنِعُ لَهُمُ بِإِهَالَةِ سَنَحَةٍ تُوضَعُ بَيُنَ يَدَي الْقَوْمِ وَ الْقَوْمُ جِيًّا عٌ وَهِى بَشِعَةٌ فِى الْحَلُقِ وَلَهَا رِيْحٌ مُّنُتِنْ. بَيْاعٌ وَهِى بَشِعةٌ فِى الْحَلُقِ وَلَهَا رِيْحٌ مُّنُتِنْ. الْوَاحِدِ بُنُ أَيْمَنَ عَنُ آبِيُهِ قَالَ آتَيْتُ حَابِرًا فَقَالَ الْوَاحِدِ بُنُ النَّمَنَ عَنُ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ حَابِرًا فَقَالَ إِنَّا يَوْمُ الْخَنْدَقِ نَحُفِرُ فَعَرَضَتُ كُدْيَةٌ شَدِيدة فَحَاءُ وُ اللَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا هٰذِه كُدُيةٌ عَرَضَتَ فِى الْحَنْدَقِ فَقَالُوا فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُو الْفَرْدُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِعُولَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا اهْيَلَ اللَّهُ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْفَذِنَ لِي الْيُ اللَّهِ اللَّهِ الْفَذِنَ لِي الْي

لے گئے 'تو کیاد کھتے ہیں کہ مہاجرین وانصار سردی ہیں خندق کھود
رہے ہیں ان کے پاس بہ کام لینے کے لئے غلام بھی نہیں تھے
ا مخضرت صلی اللہ علیہ وسیم ان کی تکلیف اور بھوک کو دیکھ کر
فرمانے گئے کہ اے اللہ! عیش تو آخرت بی کا بہتر ہے تو مہاجرین و
انصار کو بخش دے 'مسلمانوں نے یہ سن کرجواب دیا کہ ہم تو محمہ صلی
اللہ علیہ وسلم ہے بیعت کر چھے کہ جب تک جان جسم میں ہے جہاد
کرتے رہیں گے۔

۱۲۹۹۔ ابو معمر 'عبد الوارث 'عبد العزیز بن صهیب 'حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ مہاجرین اور انصار مدید کے اطراف میں خند ق کھود رہے تھے اور مٹی اپنے کا ندھوں پر ڈھور ہے تھے اور مٹی اپنے کا ندھوں پر ڈھور ہے تھے اور کہتے جارہے تھے کہ

ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ عمر بھر کے لئے اسلام پر قائم رہیں گ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ

> اے اللہ فائدہ تو آخرت ہی کا بہتر ہے انصار اور مہاجرین میں بر کت عطافر ما

حضرت انس مجتے ہیں کہ ایک ایک مٹھی جو آتے 'چران کو بد مزہ چربی میں پکا کر سب مل کر کھا لیتے 'صالا نکہ وہ حلق کو پکڑتی تھی اور اس میں سے بو آتی تھی۔

• ١٢٥ خلاد بن ليجيٰ عبدالواحد بن ايمن اين اين والد ايمن سه روايت كرتے بيں انہوں نے كہاكہ بيں جابر بن عبدالله كياس آيا انہوں نے كہاكہ بيں جابر بن عبدالله كياس آيا انہوں نے فرمايا 'جم خندق كھود رہے تھے كہ اسنے بيں ايك سخت پقر نكل 'جم نبی صلی الله عليه وسلم كی خدمت بيں آئے اور عرض كياكہ ايك سخت پقر خندق بيں نكل آياكياكر ناچاہئے 'آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا تھر و بيں خود خندق بيں اثر تا ہوں 'پھر آپ صلی الله عليه وسلم كھڑے ہوئے اور آپ صلی الله عليه وسلم كے بيٹ سے بھر بندھا ہوا تھا اور تين دن كے بھو كے پياسے تھے 'جم لوگوں نے بھر بندھا ہوا تھا اور تين دن كے بھو كے پياسے تھے 'جم لوگوں نے بھی تين دن سے بچھ نہ كھايا تھا 'آپ صلی الله عليه وسلم نے كدال

الْبَيْتِ فَقُلُتُ لِإِمْرَاتِي رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَّا كَانَ فِي ذَٰلِكَ صَبُرٌ فَعِنُدَكَ شَيُءٌ. قَالَتُ عِنْدِي شَعِيْرٌ وَّ عَنَاقٌ فَذَبَحُتُ الْعَنَاقَ وَطَحَنَتِ الشَّعِيْرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحَمَ فِي الْبُرُمَةِ ثُمَّ حَنُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْعَجِيْنُ قَدِ انْكَسَرَ وَ الْبُرُمَةُ بَيْنَ الْأَتَّافِيَّ قَدُ كَادَتُ أَنْ تُنْضَحَ فَقُنْتُ طُعَيَّمٌ لِيُ فَقُمُ أَنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ أَوُ رَجُلانِ قَالَ كُمُ هُوَ فَذَكُرُتُ لَهُ قَالَ كَثِيرٌ طَيّبٌ قَالَ قُلُ لَّهَا لا تَنْزِعُ الْبُرُمَةَ وَ لا الْخُبُزَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى أَنِّي فَقَالَ قُوْمُوا فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْانْصَارُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امُرَأَتِهِ قَالَ وَيُحَكَ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ بِالْمُهَاجِرِيُنَ وَ الأَنْصَارِ وَ مَنْ مَّعَهُمُ قَالَتُ هَلُ سَالَكَ قُلُتُ نَعَمُ فَقَالَ ادُخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبُزَ وَ يَحْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ وَ يُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَ التَّنُّورَ إِذَا آخَذَ مِنُهُ وَ يُقُرِبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنُزعُ فَلَمُ يَزَلُ يَكْسِرُ الخُبُزَ وَيَغُرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ قَالَ كُلِي مُ هَذَا وَ آهُدِي فَاِلَّ النَّاسَ أصَابَتُهُمُ مَجَاعَةٌ.

ہاتھ میں لے کراس پھر کے سخت قطعہ پر ماری 'بھر ریتی کی طرح بہنے لگا( ککڑے ککڑے ہو گیاراوی کوشک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اهيل يا اهيم لفظ كها "آخر مين ف اجازت ما كى كه كرتك جانے دیا جائے 'میں گھر آیا اور اپنی بیوی (سہلا بنت مسعود) سے کہا آج میں نے ایس بات دیکھی کہ صبر کرناد شوار ہو گیا لینی حضور صلی الله علیہ وسلم بھو کے ہیں 'کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے 'بیوی نے کہا تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے ، میں نے بکری کا بچہ ذیج کیا ' بوی نے جو ' پیے اور گوشت بانڈی میں کینے کور کھ دیا ' آثا خمیر ہور ہاتھااور ہانڈی کینے کے قریب تھی اس وقت میں حضور صلی الله عليه وسلم كے پاس آيااور عرض كيا تھوڑاسا كھانا تيار كياہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیں اور دوابک دوسرے آ دمیوں کو ساتھ لے لیجئے ' آپ سلی اللہ علیہ و کلم نے یو چھا کٹنا کھانا تیار ہے امیں نے عرض کیا کہ ایک صاع جواور ایک بری کا بچہ پکایا ہے اآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی ہے اور اچھاہے 'تم جاو اور اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چو لہے سے نہ اتاریں اور روئی تنور سے نہ نکالیں میں آتا ہوں 'پھر آپ نے مسلمانوں سے فرمایا اٹھو جابڑگی دعوت میں چلو'مہاجرین دانصار کھڑے ہو گئے۔ مگر جابڑنے اس کیفیت کودیکھا تو بیوی کے پاس جاکر کہنے لگے اب کیا ہو كا؟ أتخضرت صلى الله عليه وسلم مهاجرين انصار اور ساته وال سب کولے کر آرہے ہیں 'بیوی نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کچھ پوچھاتھا 'کہنے لگے ہاں پوچھاتھا ' پھر آ تخضرت سلی الله عليه وسلم تشريف في آئ اورسب سے فرمايا اندر چلواور گربر مت کرو' پھر آپ نے روٹیاں توڑ کراور ان پر گوشت رکھ کر سب کے سامنے رکھااور تنور وہانڈی کو بند دیتے 'برابراس طرح کرتے رہے 'یہاں تک کہ سب نے پیٹ جر کر کھالیا 'چھر بھی تھوڑا کھانا کج ر ہا' پھر آپ نے جابڑ کی بیوی سے فرمایا کہ تم کھاؤاور اپنے آدمیوں کو بھی حصہ روانہ کرو کیو نکہ آج کل بھوک سے پریشان ہورہے ہیں۔ ا ١٢ ١١ عمرو بن على 'ابو عاصم ' خطله بن ابي سفيان ' سعيد بن ميناء ' حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا کہ جب خندق کھودی جار ہی تھی تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ

١٢٧١ ـ حَدَّنَنِيُ عَمُرُو بُنُ عَلِيِّ حَدَّنَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ اَنحَبَرَنَا حَنْظَلَةُ بُنُ اَبِيُ سُفْيَانَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بُنُ مِيْنَآءَ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ ابْنَ عَبُدِ اللّٰهِ

قَالَ لَمَّا حُفِرَ الْحَنْدَقُ رَآيَتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَمُصًا شَدِيْدًا ۚ فَانَّكَفَاتُ ۚ اِلَى امْرَاتِي فَقُلْتُ هَلُ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَالِنِّي رَايُتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْصًا شَدِيُدًا فَاخُرَجَتُ اِلَىَّ جِرَابًا فِيُهِ صَاعٌ مِّنُ شَعِيْرٍ وَّ لَنَا بُهَيُمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحُتُهَا ۚ وَ طَحَنَتِ الشَّعِيْرَ فَفَرَغُتُ اِلَى فَرَاغِيُ وِ قَطَعُتُهَا فِيُ بُرُمِتِهَا ثُمَّ وَلَيْتُ اِلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لا تَفْضَحُنِيُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بِمَنْ مَّعَهُ فَجِئْتُهُ فَسَارَرُتُهُ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهَ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَّنَا وَطَحَنَّا صَاعًا مِّنُ شَعِيْرِ كَانَ عِنُدُنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَ نَفَرٌ مَّعَكَ فَصَاحَ أَلنَّبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا آهُلَ الْحَنُدَقِ إِنَّ جَالِرًا قَدُ صَنَعَ سَوْرًا فَحَىَّ هَلَّا بِكُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْزِلْنَّ بُرُمَتَكُمُ وَ لَا تُحْبِزُنَّ عَجِينَكُمُ حَتَّى آجِيءَ فَجِئْتُ ۚ وَ جَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُدُمُ النَّاسَ حَتَّى حنينُ امْرَأْتِي فَقَالَتُ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدُ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتُ فَاخُرَجَتُ لَهُ عَجِيْنًا فَبَصَقَ فِيُهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدًا إِلَى بُرُمَتِنَا فَبَصَقَ وَ بَارَكَ نُمَّ قَالَ ادُعُ خَابِزَةً فَلَنُخْبِزُ مَعِىٰ وَ اقْدَحِىٰ مِنُ بُرُمَتِكُمُ وَ لا تَنْزِلُوُهَا وَهُمُ ٱلْفٌ فَٱقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدُ آكُلُوا حَتَّى تَرَكُوا وَ انْحَرَفُوا وَ إِنَّ بُرُمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَ إِنَّ عَجِيْنَنَا لِيُخْبَزَكُمَا هُوَ. ١٢٧٢\_ حَدَّثَنِي عُثُمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةٌ ۖ إِذُ جَاءُ وُ كُمُ مِّنُ فَوُقِكُمُ وَ مِنُ اَسُفَلَ مِنْكُمُ وَ إِذْ

زَاغَتِ الأَبْصَارُ قَالَتُ كَانَ ذَاك يَوْمَ الْخَنُدَق.

علیہ وسلم سخت بھوکے ہیں 'میں گھر آیااور بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے "کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھو کے معلوم ہوتے ہیں ' بوی نے بوری سے جو نکالے جوایک صاع تھے 'گھر میں کبری کا ایک بچہ پلا ہوا تھا 'وہ میں نے ذرج کیا 'اسنے میں بیوی نے آٹا پیس لیا اور گوشت کاٹ کر ہانڈی میں چڑہاؤیا 'پھر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا 'بیوی نے چلتے ونت کہا کہ دیکھو کہ مجھے حضور صلی الله علیه وسلم اوران کے اصحاب کے سامنے شر مندہ مت كرناكه بهت ب آدمى آ جائين اور كھانا تھوڑا ہو جائے 'بين نے ر سول اکرم صلی الله علیہ و ملم سے چیکے سے عرض کیا میں نے ایک بکری کا بچہ کاٹاہے اور ایک صاع کا آٹا پیسا ہے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم اليخ ساتھ چند آدميوں كولے كر چلئے "آپ صلى الله عليه وسلم نے آواز دی اے خندق والو! جلدی چلو جابر نے کھانا پکایا ہے 'چر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایاتم چلو مگر میرے آنے تک نہ ہانڈی اتار نااور نہ خمیر کی روٹیاں پکانا 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی او گوں کو لے کر آنے کے لئے تیار ہونے لگے ، میں نے آگر بیوی سے سب باتیں کہہ دیں 'تووہ گھبر آگئی اور کہاتم نے بیہ کیا کیا 'میں نے کہامیں نے تمہاری بات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی تھی 'غرض آنخضرت تشریف لائے اور خمیر میں لعاب و بن ملایا اور دعائے برکت فرمائی پھر فرمایا اے جابر! روٹی پکانے والی کو بلاؤ 'وہ میرے پاس روٹی پکائے اور ہانڈی سے گوشت نكالے اوراسے چولے سے نہ اتارے 'آخرسب نے بید جركر كھايا لیا' ہانڈی اسی طرح پک رہی اور ابل رہی تھی اور روٹیاں پکائی جارہی تھیں 'جابر کہتے ہیں خدا کی قتم! کھانے والے ایک ہزار تھے 'سب نے کھایااور پھر بھی نے رہا 'ہانڈی میں گوشت بھرا ہوا تھااور روٹیاں برابریک رہی تھی۔

12 11۔ عثمان بن ابی شیبہ 'عبدہ بن سیلمان' ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائش سے بوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ (ترجمہ) جب کفار نے تمہارے او پر اور نیجے سے چڑہائی کی اور تمہاری آئکیں دشمنوں کو دیکھ کر پھر اگئیں تھیں 'حضرت عائش نے جواب دیا ہے جنگ خندق کے دن کا حال تھا۔

وَ اللهِ لَولَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنُ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَ لَا عَلَيْنَا وَ لَا عَلَيْنَا وَ تَبْتِ الأَقْدَامَ اِلُ لَّاقَيْنَا اِلْأَوْلَى قَدُ بَغُوا عَلَيْنَا اِذَا اَرَادُوا فِتُنَةً اَبَيْنَا وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ اَبَيْنَا الْإِلَالَةِ الْهَا

١٢٧٤ - حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعُبَةَ قَالَ حَدَّنَيٰ الْحَكُمُ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَ اَهْلِكُتُ عَادٌ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَ اَهْلِكُتُ عَادٌ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا وَ اَهْلِكُتُ عَادٌ بِاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنُمَانَ حَدَّنَيٰ الْمَرَافِحُ بُنُ مُسلَمَةً قَالَ حَدَّنَيٰ اِبُرَاهِیمُ بُنُ يُوسُفُ قَالَ حَدَّنَیٰ اَبِی عَنُ اَبِی اِسْحَاقَ يُوسُفُ قَالَ حَدَّنَیٰ اَبِی عَنُ اَبِی اِسْحَاقَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وَ اللهِ لَولَا اللهِ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَانْرِلَنُ صَلَّيْنَا فَأَنْرِلَنُ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَ لَا تَبِيْنَا وَ لَا تَبْنِيْنَا وَ لَا تَبْنَا وَ لَا قَالَهُ الْمُ الْمُعْلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الا ۱۲۷ مسلم بن ابراہیم 'شعبہ 'ابواسحاق' حضرت برائم بن عازب سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دن بذات خود مٹی اٹھار ہے تھے 'یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو مٹی نے چھپالیا تھایا گرد آلود ہو گیا تھااور آپ بیاشعار پڑھ رہے تھے ہے

تو اگر بدایت نه کرتا تو کبال ملتی جنت نه پڑھتے ہم نمازیں اور نه دیتے ہم زکوۃ اب اتار ہم پر تسلی اے شه و عالی صفات پاؤں جما دے ہمارے ' دے لڑائی میں ثبات بیاؤں جما دے ہمارے ' دے لڑائی میں ثبات بے سبب ہم پر سے دشمن ظلم سے چڑھ آئے ہیں جب پکاریں وہ ہمیں سنتے نہیں ہم ان کی بات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری مصرعہ کو بلند آواز سے ادا فرمارہے تھے۔

۲۷۳۔ مسدد بن سر ہد' یجی ٹبن سعید' شعبہ' حکم بن عتیبہ' مجاہد' حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پرواہوا سے مدددی گئی ہے اور قوم عاد کو پچھوا مواسے ہلاک کیا گیاہے۔

1720۔ احمد بن عثان' شریح بن مسلمہ' ابراہیم بن یوسف' اپنے والد اور داد البواسحاق سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت براء بن عازبؓ سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ جنگ احزاب بعنی خندق کے دن میں نے دیکھا کہ حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی مٹی ڈھور ہے تھے یہاں تک کہ شکم مبارک مٹی سے حصب گیاتھا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پربال بہت تھ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہؓ کے یہ اشعار پڑھتے جاتے اور مٹی اٹھاتے جاتے اور مٹی اٹھاتے جاتے اور مٹی اٹھاتے جاتے وار مٹی اٹھاتے جاتے وار مٹی اٹھاتے جاتے وار مٹی اٹھاتے جاتے وار مٹی سے اٹھاتے جاتے وار مٹی اٹھاتے جاتے وار مٹی اٹھاتے جاتے وار مٹی سے اٹھاتے جاتے وار مٹی اٹھاتے جاتے وار مٹی اٹھاتے جاتے وار مٹی سے اٹھاتے جاتے وار مٹی سے سے اٹھاتے جاتے وار مٹی مٹی سے ساتھ ہے۔

اے اللہ اگر تو ہدایت نہ کرتا اور فضل نہ فرماتا تو ہم نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے اے اللہ! ہمیں تسکین عطا فرما! اور دشمنول سے مقابلہ کے وقت ہمارے پاؤل جما دے

إِنَّ الأُولَى قَدُ بَغَوُا عَلَيْنَا وَإِنُ الأُولَى قَدُ بَغُوا عَلَيْنَا وَإِنْ اَرِيْنَا وَالْنَهُ بَاغِرِهَا قَالَ ثُمَّ بَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ بِالْحِرِهَا

١٢٧٦ حَدَّنَنِيُ عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَبُدِ الصَّمَدِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ هُوَ ابُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ آبِيهِ آكَّ ابُنَ عُمَرَ قَالَ آوَّلُ يَوْمٍ شَهِدُتُهُ يَوْمَ الْحَنُدَقِ.

١٢٧٧ ـ حَدَّثِنيُ اِبْرَاهِيُمُ بْنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابُن عُمَرَ قَالَ وَ اَنْحَبَرَنِيُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنُ عَكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى حَفُصَةَ وَ نَوُسَاتُهَا تَنُطُفُ قُلُتُ قَدُ كَانَ مِنُ أَمُرِ النَّاسِ مَا تَرَيُنَ فَلَمُ يَجُعَلُ لِيي مِنَ الْأَمُرِ شَيْءٌ فَقَالَتُ الْحَقُ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُو نَكَ وَ أَخُشَى آنُ يَّكُونَ فِيُ اِحْتِبَاسِكَ عَنْهُمُ فُرُقَةٌ فَلَمُ تَدَعَهُ حَتّٰىَ ذَهَبَ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَالَ مَنُ كَانَ يُرِيُدُ اَنُ يَّتَكُلَّمَ فِي هَذَا الْاَمُرِ فَلْيُطْلِعُ لَنَا قَوْلُةً ۚ فَلْنَحُنُ آحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَ مِنْ ٱبِيُهِ قَالَ حِبِيْبُ بُنُ مَسُلَمَةً فَهَلَّا أَجَبُتَهُ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَحَلَلُتُ حَبُوَتِي وَ هَمَمُتُ اَنُ اَقُولَ اَحَقُّ بِهٰذَا الْأَمُرِ مِنْكَ مَنُ قَاتَلُكَ وَابَاكَ عَلَى الْإِسُلام فَخَشِينتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرَّقُ بَيْنَ الحمُع وَ تَسْفِكُ الدَّمَ وَ يُحْمَلُ عَنِّى غَيْرُ دْلِكَ فَذَكَرُتُ مَا اَعَدَّ اللَّهُ فِي الْحَنَانِ قَالَ حَبِيُبٌ خُفِظُتَ وَ عُصِمُتَ قَالَ مَحُمُودٌ عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ وَ نَوُسَاتُهَا.

١٢٧٨ ـ حَدَّثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثْنَا سُفُيَالُ عَنُ أَبِي السِّحَاقَ عَنُ سُلِيْمَالُ بُنِ صُرُدٍ قَالَ قَالَ

انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اگر میہ ہم سے نتنہ کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر مصرعہ تھیج کر پڑھتے تھے۔
۲۷ تا۔ عبدہ بن عبداللہ 'عبدالصمد بن عبدالوارث 'عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار'اپنے والد سے روایت کرتے ہیں مکہ ابن عمر کہتے تھے کہ سب سے پہلے میں جس جنگ میں شریک ہوا وہ خندق کادن تھالین جنگ خندق تھی۔

٧٤ ١١ - ابراهيم بن موسى ' بشام ' معمر ' زبرى ' سالم بن عبدالله بن وینار حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں ام المومنین حضرت حفصة کے پاس گیا اوان کے بالوں سے پانی ٹیک رہا تھامیں نے کہاتم دیکھتی ہو کہ لوگوں نے سر کیا کیا ہے ' مجھے تو حکومت ہے کوئی چیز نہیں ملی' وہ فرمانےِ لگیں۔ تم جاؤلوگوں سے ملا قات کرو' وہ تمہاراا نظار کررہے ہیں 'کہیں ایسانہ ہو کہ تم جاؤاور ان میں اختلاف بيدا ہو جائے 'غرض ام المومنين کے کہنے سے وہ چلے گئے آخر میں امیر معاویہؓ نے خطبہ پڑھااور کہااگر کوئی خلافت کے معاملہ میں کچھ کہنا چاہتا ہے ' توسامنے آئے۔ ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ مستحق میں ، صبیب بن مسلمہ نے کہا کہ آپ نے امیر معاویة کو جواب کیوں نہیں دیا 'ابن عمر نے کہا کہ میں جا ہتا تھا کہ معاوی سے جواب میں کبوں کہ اس معاملہ میں تم سے اور تمہارے باپ سے زیادہ مستحق وہ ہے جو اسلام کی خاطر تم نے جنگ کر چکا ہو' (۱) مگر میں خوں ریزی کے خوف سے خاموش ہو کر جنت کے ثواب پر تناعت کر گیا' حبیب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو فساد ے بچالیا 'اس حدیث کو محود بن غیلان نے بھی عبدالرزاق ہے روایت کیاہے اس میں نسوانھا کی جگہ نو ساتھا ہے۔

۱۲۷۸ ابو نعیم' سفیان' ابو اسحاق' سلیمان بن صرد سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۱)اس میں حضرت ابن عمرؓ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تم سے زیادہ مستحق حضرت علیؓ میں، جو کہ جنگ احدو خندق وغیرہ میں حضرت معادیہؓ اوران کے والد حضرت ابوسفیان سے جہاد کر چکے میں۔

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْاَحُزَابِ نَغُرُوهُمُ وَ لا يَغُزُأُونَنَا.

آ۲۷۹ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِيْنَ أَجُلَ الاَّحْزَابِ عَنْهُ الْالْ نَعْزُوهُمُ وَ لا يَعْزُونُنَا نَحُنُ نَشِيرُ اللهُهُ.

١٢٨٠ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ حَدَّنَنَا رَوْحٌ حَدَّنَا رَوْحٌ حَدَّنَا رَوْحٌ حَدَّنَا اللهُ عَنُ عَبِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ يَوْمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الخَيْدِةِ مَلاَ اللهُ عَلَيْهِمُ ابْيُوتَهُمُ وَ قُبُورُهُمُ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنُ صَلُوةِ الوسُطٰى حَتَّى غَابَتِ الشَّمُسُ.

نَّ اَبُنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرًا يَّقُولُ قَالَ مَنْكَدِرِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرًا يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الأَخْرَابِ مَنْ يَّاتِيننا بِحَبُرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ آنَا تُمَّ قَالَ الزَّبَيْرُ آنَا تُمَّ قَالَ الرَّبِيرِ حَوَادِي الزَّبَيْرُ أَنَا تُمَ

احزاب کے دن فرمایا 'اب ہم ہی ان پر چڑھائی کیا کریں گے 'وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔

129۔ عبداللہ بن محمد ، یکی بن آدم اسرائیل ، ابواسحاق ، سیلمان بن صردے روایت کرتے ہیں ، وہ کہتے تھے کہ جب جنگ خندق کے دن کا فرایت اپنے ملک کولوث گئے اور میدان صاف ہو گیا ، تو میں نے سنا کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فربار ہے تھے کہ اب آج سے ہم بھی ان پر چڑھائی کر کے جائیں گے اور لڑیں گے ، وہ ہم پر چڑھائی کر کے جائیں گے اور لڑیں گے ، وہ ہم پر چڑھائی ترکیس کر سکتے۔

۱۲۸۰۔ اسحاق بن منصور 'روح بن عبادہ 'ہشام بن حسان 'محمد بن سیرین 'عبیدہ سلمانی 'حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے بیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا 'اب اللہ! کا فروں کے گھر ادر ان کی قبریں آگ سے بھر دے' 'کیونکہ انہوں نے ہمیں بھے کی نماز نہ پڑھنے دی اور سورج ڈوب گیا (بوجہ مشغولت جنگ۔)

ا ۱۲۸ می بن ابراہیم ، ہشام بن حسان ، کیلی بن ابی کثیر ، ابو سلمہ بن عبدالرحلٰن ، حضرت جابر بن عبداللله رضی الله عنہ سے روایت کرتے بیں ، وہ فرماتے بیں کہ خندق کے دن حضرت عمر بن خطاب سورج دوسین کے بعد کا فروں کو برا کہتے ہوئے تشر بیف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں عصر کی نماز اواکر نے نہ بایا تھا اور سورج دوب گیا ، حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بخد امیں نے بھی نماز نہیں پڑھی ، پھر ہم آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ وادی بطحامیں آئے ، حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اور ہم نے وضوکیا سورج غروب ہو چکا تھا پہلے عصر کی نماز پڑھائی پھر مغرب کی وضوکیا سورج غروب ہو چکا تھا پہلے عصر کی نماز پڑھائی پھر مغرب کی پڑھائی۔

۱۲۸۲۔ محمد بن کثیر 'سفیان' محمد بن منکدر' حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا' جنگ احزاب کے دن کون ہے؟ جو کفار قریش کی خبر لائے 'زبیر "نے کہا میں ہوں' پھر فرمایا کون ہے جو ہم کو قوم کی خبر لا کر دے' زبیر "نے کہا میں ہوں' پھر فرمایا کون ہے جو قوم بن قریظہ کی خبر لائے 'زبیر "بن عوام نے کہا میں ہوں پھر حضور اکر م بن قریظہ کی خبر لائے 'زبیر "بن عوام نے کہا میں ہوں پھر حضور اکر م

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہر پغیبر کاحواری (رفیق خاص) دو تاہے اور میر احواری زبیر من عوام ہے۔

۱۳۸۴۔ محمد بن سلام بیکندی مروان بن معاویه فزاری عبده اساعیل بن الی خالد عضرت عبدالله بن الی اوفی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ساکہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا فروں کی جماعت کے لئے بدد عا فرماتے تھے کہ اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے اکا فروں کی جماعت کو شکست دے ' یا اللہ ان کو شکست دے واران کے قدم اکھیڑ دے۔

۱۲۸۵ - محمد بن مقاتل عبدالله بن مقاتل موی بن عقبه سالم بن عبدالله اور نافع دونول حضرت عبدالله بن عمر سے دوایت کرتے ہیں عبدالله اور نافع دونول حضرت عبدالله بن عمر سے واپس آتے تو پہلے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جی جہادیا عمرہ سے واپس آتے تو پہلے تین بار الله اکبر افرماتے کہ الله کے سوا کوئی سپامعبود نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے ، وہی بادشاہ ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں 'وہ سب کچھ کر سکتا ہے 'ہم اسی کی طرف لو منے والے ہیں 'تو یہ عبادت اور سجدہ کرنے والے ہیں ہم اپنے مالک کے شکر گزار ہیں 'اس نے اپناوعدہ پورا کر دیااور اپنے بندے محمد صلی الله علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور کا فروں کو شکست دی اور مغارب کیا۔

باب ۹۸ مرر سول اکرم صلی الله علیه وسلم کا جنگ خندق سے واپس آنا اور بہود ان بنی قریظہ پر چڑھائی کرنا اور ان کا محاصرہ کرنا۔

۱۲۸۷ عبدالله بن ابی شیبه 'ابن نمیر 'هشام بن عروه اپنے والدے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتی ہیں کہ ٦٢٨٣ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِي سَعِيْدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا اللهِ اللهِ وَحَدُهُ آعَزَّ جُنُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ غَلَبَ الأَخْزَابَ وَحُدَهُ فَلا شَيْءَ بَعُدَهُ.

17٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ آخُبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَ عَبُدَةُ عَنُ إِسُمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ آبِي اَوُفي يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللهِ • صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الأَحْزَابِ المُزمِ الأَحْزَابِ المُزمِ الأَحْزَابِ المُزمِ الأَحْزَابِ المُرْمِهُمُ وَ زَلْزِلَهُمُ .

١٢٨٥ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُقُبَةَ عَنُ سَالِمٍ وَ نَافِيعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزُو اَوِ الْحَجِ اَوِ الْعَمْرَةِ يَبُدَأُ فَيُكِبِّرُ ثَلْثَ مَرَّارٍ ثُمَّ يَقُولُ لااللهَ الا اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمُدُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٍ البُونَ تَابَّبُونَ وَهُو عَلَى عَلِي شَيءٍ قَدِيرٍ البُونَ تَابَّبُونَ عَابَدُونَ عَلَيْهُ وَحُدَهُ اللهُ وَحُدَهُ وَ مَرَمُ الأَحْزَابَ وَحُدَةً اللهُ وَعُدَهُ وَ فَمَرَ عَبُدَ وَ هَرَمُ الأَحْزَابَ وَحُدَةً .

٤٩٨ بَابِ مَرُجَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَحْزَابِ وَ مَخْرِجِهِ اللَّى بَنِيُ قُرَيْظَةَ وَ مُحَاصَرَتِهِ اِنَّاهُمُ.

١٢٨٦ عَدُّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِيُ شَيْبَةَ حَدَّنَنَا اللهِ اللهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ البُنُ نُمَيُرِ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ

لَمَّا رَجْعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَنْدَقِ وَ وَضَعَ السِّلاحَ وَ اغْتَسَلَ آتَاهُ جُبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ قَدُ وَضَعْتَ السِّلاحَ وَ اللَّهِ مَا نَزَعْنَهُ هُ فَاخُرُجُ اللَّهِمُ قَالَ فِالى أَيْنَ قَالَ هَهُنَا وَ اَشَارَ الى بَنِي قُرَيْضَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُ قَالَ هَهُنَا وَ اَشَارَ الى بَنِي قُرَيْضَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عِمْد.

١٢٨٧ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا حَرِيْرُ بُنُ حَازِمِ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ آنَسٌ قَالَ كَانِّى انْظُرُ اللى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِى زُقَاقِ بَنِى غَنَمٍ مَرُكِبٍ جِبْرِيُلَ حِيْنَ صَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللى بَنِي قُرَيْظَةً.

رَالِمَ اللهِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الأَحْزَابِ لاَ يُصَلِّينَّ اَحَدُّ الْعَصُرَ اللهِ فَي بَنِي قُرْيُظَةً فَادُركَ بَعْضُهُمُ الْعَصُرَ فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهَ يُعضُهُمُ الْعَصُرَ فِي اللهِ يُعضَّهُمُ الْعَصُرَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَعْنِفُ وَاحِدًا مِنْهُمُ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَعْنِفُ وَاحِدًا مِنْهُمُ.

١٢٨٩ ـ حَدَّنَنَا ابُنُ اَبِيُ الاَسُوَدِ حَدَّنَنَا مُعُتَمِرٌ وَّ حَدَّنَيُى خَلِيُفَةُ حَدَّنَنَا مُعُتَمِرٌ قَالَ سَمِعُتُ آبِيُ عَنُ آنَسُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ النَّحَلَاتِ حَتَّى افُتَتَحَ قُرَيُظَةَ وَ النَّضِيرَ وَ إِنَّ آهُلِيُ آمَرُونِيُ أَنْ اتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُالَةً الَّذِيُنَ

آنخضرت صلی الله علیه وسلم جنگ خندق سے واپس آئے 'بتھیار اتارے ' عسل کیا ' پھر حضرت جبریل علیه السلام آپ صلی الله علیه وسلم نے ہتھیار وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ' آپ صلی الله علیه وسلم نے ہتھیار کھول دیئے گر ہم فر شتول نے والله ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ، کھول دیئے گر ہم فر شتول نے والله ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ، چلئے ان پر حملہ کریں ' (۱) آپ صلی الله علیه وسلم نے پوچھا کس پر ؟ جبریل علیہ السلام نے اشارہ سے کہا کہ بنی قریظہ پر ' چنانچہ نبی صلی الله علیہ وسلم ان کی طرف تشریف لے گئے۔

۱۲۸۷۔ موسی بن اساعیل 'جریر بن حازم 'حمید بن بال 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں گشر جہیں مایہ والسلام کاگر دوغبار اب تک بنی عنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں 'یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بنی قریظہ کی طرف گئے تھے۔

۱۳۸۸ عبداللہ بن محمد بن اساء 'جو رہے بن اساء' نافع 'حضر ت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا 'جنگ خندق کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر کوئی نماز عصر بی قریظہ کے پاس بہنچ کر پڑھے 'مگر نماز کاوقت راستہ بی میں آگیا۔ پچھ لوگوں نے کہا ہم تو وہیں بہنچ کر نماز پڑھیں گے 'بعض نے کہا کہ ہم تو پڑے ہیں 'کیو نکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تن تو پڑھ لیتے ہیں 'کیو نکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تن کہ نماز قضا کر دی جائے 'جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں فرمایا۔ واقعہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پچھ نہیں فرمایا۔

۱۲۸۹۔ عبداللہ بن ابی الاسود 'معتمر بن سیابان (دوسری سند) اوم بخاری خلیفہ بن خیاط 'معتمر بن سیابان وہ اپنے دادات اور وہ حضرت انس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انصار کھجور کے در خت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مدیہ پیش کیا کرتے تھے 'آخر اللہ نے بن قریظہ اور بن نصیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عنایت فرمائی محضرت انس ؓ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ محضرت انس ؓ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھ کو حضور صلی اللہ

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں ہے امن وصلح کا معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن یہودی برابر اسلام کیخلاف ساز شوں میں لگے رہتے تھے، در پر دہ توان کی طرف سے معاہدہ کی خلاف در زی ہوتی رہتی تھی لیکن غز وُہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے بہت کھل کر قریش کاساتھ دیا تھااس لیے غز وُہ خندق کے فور أبعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوا کہ انہیں اب مہلت نہیں ملنی چاہیے۔

كَانُوُ اعْطَوُهُ أَوْ بَعْضَهُ وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَعْطَاهُ أُمَّ اَيْمَنَ فَجَآءَ تُ أُمُّ اَيْمَنَ فَجَآءَ تُ أُمُّ اَيْمَنَ وَجَعَلَتِ النَّوْبَ فِى عُنْقِى تَقُولُ كَلَّا وَ اللَّهِ يَ عُنْقِى تَقُولُ كَلَّا وَ اللَّهِ يَ عَلَيْهِ وَقَدُ اَعْطَانِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ كَا لَا اللهِ حَتَّى اَعْطَاهَا يَقُولُ لَكَ كَذَا وَ تَقُولُ كَلَّا وَ اللهِ حَتَّى اَعْطَاهَا حَسِبْتُ انَّهُ قَالَ عَشْرَةً اَمْنَالِهِ اَوْ كَمَا قَالَ.

179. حَلَّنِنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَلَّنَا شُعِبُ عَنُ سَعُدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُنُدُرٌ حَلَّنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعُدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاأَمَامَةَ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا سَعِيدٍ النَّحُدُرِيِّ يَقُولُ نَزَلَ اَهُلُ قُرَيُظَةً عَلَى حُكْمِ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فَارُسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى سَعُدٍ فَانِي عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَى مِنَ الْمِسْجِدِ فَقَالَ فَانِي عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَى مِنَ الْمِسْجِدِ فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إلى سَيّدِكُمُ اَو خَيرٍ كُمُ فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إلى سَيّدِكُمُ اَو خَيرٍ كُمُ فَقَالَ هَوْلاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ قَقَالَ مُقَالَلَهُمُ وَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكِمُ اللّهِ مَنْ الْمِسْجِدِ فَقَالَ وَتَسْبِي ذَرَارِيَّهُمُ قَالَ مَصَيْتَ بِحُكُم اللّهِ وَسَيْتَ بِحُكْمِ اللّهِ وَرَبُهَا قَالَ بَحُكُمِ الْمَلِكِ.

١٢٩١ - حَدِّنَنَا زَكْرِيَّاءُ بُنُ يَحْيِى حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بُنُ الْعِرُفَةِ رَمَاهُ فِي الْكَحُحُلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسُجِدِ لِيَعُودَهُ مِنُ قَرِيْبِ فَلَمَّا خَيْمَةً فِي الْمَسُجِدِ لِيَعُودَهُ مِنُ قَرِيْبِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَنَدَقِ وَضَعَ السَّلاحَ وَ اغتَسَلَ فَاتَاهُ جِبُرِيلُ الْخَنَدَقِ وَضَعَ السَّلاحَ وَ اغتَسَلَ فَاتَاهُ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُو يَنْفُضُ رَاسَهُ مِنَ الغُنَارِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُو يَنْفُضُ رَاسَهُ مِنَ الغُنَارِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُو يَنْفُضُ رَاسَهُ مِنَ الغُنَارِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُو يَنْفُضُ رَاسَهُ مِنَ الغُنَارِ فَقَالَ

علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ میں ان سے وہ در خت واپس ما نگوں '
جو آپ کو بطور مدیہ دیئے تھے 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ
در خت ام ایمن کو دے دیئے تھے 'اتنے میں وہ آ گئیں اور میری
گردن میں کپڑاڈال کر کہنے لگیں 'اس خدا کی قتم جو معبود حقیقی ہے یہ
در خت رسول پاک نے دیئے ہیں 'اب تم کو واپس نہیں دیں گے 'یا
ایساہی بچھ کہا 'اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ تھے ام ایمن
تم اتنے در خت ان کے بدلے لے لو 'گروہ یہی کے جارہی تھی 'بخدا
میں نہیں دو نگی 'حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھاان سے
میں نہیں دو نگی 'حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھاان سے
دس گنا لے لویانس نے بچھالی ہی بات کہی۔

۱۲۹۰ محمد بن بیتار 'منذر 'شعبہ 'سعد بن ابراہیم 'ابوامامہ 'حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ بن قریظہ سعد بن معاد ؒ کے فیصلہ پر راضی ہو کر قلعہ سے اتر آئے 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بلوایا 'وہ گدھے پر بیٹھے ہوئے جب معجد کے قریب آئے تو آپ نے انصار سے فرمایا۔اٹھو!اپ مر دار کے لینے کے لئے یایہ فرمایا کہ اٹھو!اس کے لینے کو جو سب میں بہتر ہے 'چر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے فرمایا کہ بن میں بہتر ہے 'چر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے فرمایا کہ بن کی یایارسول اللہ!جوان میں لڑائی کے قابل ہیں ان کو قبل کر دیاجائے کیایارسول اللہ!جوان میں لڑائی کے قابل ہیں ان کو قبل کر دیاجائے اور عور توں و بچوں کو قیدی بنالیا جائے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے خدا کے تھم کے مطابق فیصلہ کیایا باد شاہ کی مرضی کے مطابق۔

ا ۱۲۹ ۔ زکریا بن کی عبداللہ بن نمیر 'شام بن عروہ وہ وہ اپ والد سے اور وہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا کہ سعد کو جنگ خندق میں حبان بن عرفہ ایک قریثی نے تیر مارا جو کہ ہفت اندام کی رگ میں لگا' آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلئے مجد میں ایک فیمہ لگا دیا تاکہ ان کی دکھے بھال کر سکیں 'پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس آئے 'ہتھیارا تاریے 'عشل کیا اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس آئے اور اپنے سرسے گردو غبار دور کر رہے تھے 'انہوں نے عرض کیایار سول اللہ آپ نے ہتھیارا تارویے خدا کی فتم ایمیں نے ابھی تک نہیں کھولے 'چلئے بنی قریط کی طرف خدا کی فتم ایمیں نے ابھی تک نہیں کھولے 'چلئے بنی قریط کی طرف

قَدُ وَضَعُتَ السِّلاحَ وَ اللَّهِ مَا وَضَعُتُهُ أُخُرُجُ اِلَيْهِمُ قَانَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايُنَ فَأَشَارَ اللَّهِ بَنِي قُرَيُظَةَ فَأَتَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكُمَ اِلِّي سَعُدٍ قَالَ فَالِنِيُ اَحُكُمُ فِيُهِمُ اَنْ تُقَتَلَ المُقَاتِلَةَ وَ أَنْ تُسُبَى النِّسَاءُ وَ الذُّريَّةُ وَ أَنْ تُقْسَمَ آمُوَالُهُمُ قَالَ هِشَامٌ فَأَخْبَرَنِي آبِي عَنْ عَآئِشَةَ أَنُ سَعُدًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعُلَمُ أَنَّهُ لَيُسَ أَحَدُّ أَحَبُّ إِلَىٰ أَنُ أَخَاهِدَهُمُ فِيْكَ مِنْ قَوْم كَذَّبُوُا رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ وَ ٱنُحرَجُوا فَانِّى اَظُنُّ إِنَّكَ قَدُ وَضَعْتَ الْحَرُبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ فَاِنْ كَانَ لَقِىَ مِنْ حَرُبِ قُرَيْشٍ شَىُءٌ فَٱبُقِنِيُ لَهُ حَتَّى أَجَاهِدَهُمُ فِيُكَ وَ إِلَّ كُنْتَ وَضَعْتَ فَافُجُرُهَا وَ اجْعَلُ مَوُتَتِى فِيُهَا فَانُفَجَرَتُ مِنُ لَبِّتِهِ فَلَمُ يَرُعُهُمُ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارِ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمُ فَقَالُوا يَا اَهُلَ الْخَيُمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِيُنَا مِنُ قَبْلِكُمُ فَإِذَا سَعُدٌ يَّغُدُوا جُرُحُهُ دَمَّا فَمَاتَ مِنُهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

شُعْبَةُ قَالَ اَحْبَرَنِیُ عَدِیٌّ اَنَّهُ سَمِعَ البُرَآءَ قَالَ شَعْبَةُ قَالَ اَحْبَرَنِیُ عَدِیٌّ اَنَّهُ سَمِعَ البُرَآءَ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلِیهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ اللَّهُ عَلِیهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ اللَّهُ عَلِیهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ یَوْمُ وَرَادَ اللَّهِ مَعَكَ وَزَادَ ابُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ بُن تَابِتٍ عَنِ اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوُمُ قُرِيْظَةَ لِحَسَّانَ بُن تَابِتٍ أَهُ أَلُهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَوُمُ قُرِيْظَةَ لِحَسَّانَ بُن تَابِتٍ أَهُ أَلُهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَوُمُ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بُن تَابِتٍ أَهُ خُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ.

چلیں 'چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاکر بنی قریظہ کو گھیر لیا، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی ہو کر بنو قریظہ قلعہ ے اتر آئے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جو فیصلہ کردیں منظور کرلو' پھر سعد آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کر تاہوں کہ جو لڑائی کے لائق ہیں 'ان کو قتل کر دیا جائے اور بچوں اور عور توں کو قیدی بنالیا جائے 'انہیں لونڈی غلام بنایا جائے اور ان کامال مسلمانوں میں تقتیم کر دیا جائے 'ہشام کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ سعدؓ نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ! تو خوب جانتاہے کہ مجھ کوکی قوم سے اور خصوصاً اس قوم سے جس نے تیرے رسول کو جھوٹا کہااور مکہ سے نکال دیالڑنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں 'اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تو نے ہماری اور ان کی لڑائی ختم کردی' پھر بھی اگر کوئی لڑائی باتی ہو تو مجھے توزندہ رکھ تاکہ تیری راہ میں میں ان سے جہاد کروں اور اگر تیری طرف سے لڑائی کا سلسلہ بند کر دیا گیام و تو چھو میرے زخم کو جاری کر دے تاکہ میں اس میں شہید ہو جاؤں(۱) چنانچہ ان کے سینہ سے خون جاری ہو گیاجو ڈیرہ سے بہ بہ کرمسجد میں آرہاتھا 'لوگ ڈرگئے اور بنی غفار سے پوچھنے لگے کہ یہ تمہارے خیمہ سے کیابہ بہ کر آ رہاہے 'پھر معلوم ہوا کہ حضرت سعد کے زخم سے خون بدر ہاہے آخر دہ ای میں فوت ہو گئے۔

۱۲۹۲۔ تجابع بن منہال، شعبہ عدی بن ثابت کورت براء بن عاذب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ساکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت سے فرمارہ بھے 'مشرکوں کی جو کرو' جبریل علیہ السلام تمہاری مدو پر ہیں (دوسری سند) ابراہیم بن طہمان شیبانی عدی بن ثابت نے حضرت براء بن عاذب سے اتنااور بڑھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی قریظہ کے دن حسان بن ثابت سے اس طرح فرمایا کہ مشرکوں کی جو کرو' جریل علیہ والسلام تمہاری مدد پر موجود ہیں۔

(۱) بظاہر یہ موت کی تمنا انظر آتی ہے، لیکن دراصل یہ شہادت کی آرزو ہے کہ اگر تواس کے بعد کوئی لڑائی ہے تواے اللہ مجھے اس میں شرکت کا موقع عطا فرمائیے اگر نہیں تواسی زخم کومیر می شہادت کاذر بعہ بناد ہیجئے۔

٤٩٩ بَابِ غَزُوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَهِيَ غَزُوَّةُ مُحَارِبِ خَصَفَةَ مِنُ بَنِيُ نُعُلَبَةَ مِنُ غَطُفَانَ فَنَزَلَ نَحُلًا وَّهِيَ بَعُدَ خَيُبَرَ لِإِنَّ آبَا مُوُسْنِي جَآءَ بَعُدَ خَيْبَرَ وَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَجَآءٍ أَخُبَرَنَا عِمُرَانُ الْعَطَّارُ عَنُ يَّحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِرِبُنِ عَبُدِ اللَّهِ ۚ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصُحَابِه فِي الْخَوُفِ فِي غَزُوَةِ السَّابِعَةِ غَزُوةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوُفَ بِذِي قَرُدٍ وَّ قَالَ بَكُرُ بُنُ سَوَادَةً حَدَّثَنِيُ زِيَادُ بُنُ نَافِعِ عَنُ اَبِيُ مُوسَى اَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُمُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِهِمُ يَوُمَ مُحَارِبِ وَّتُعَلَبَةَ وَقَالَ ابُنُ اِسْحَاقَ سَمِعْتُ وَهُبَ بُنَ كَيُسَانَ سَمِعُتُ جَابِرًا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللِّي ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنُ نَخُلُّ فَلَقِيَ جَمُعًا مِنُ غَطُفَانِ فَلَمُ يَكُنُ قِتَالٌ وَّ أَخَافُ النَّاسَ بَعُضَهُمُ بَعُضًا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَى الخَوُفِ وَقَالَ يَزِيُدُ عَنُ سَلَمَةَ غَزَوُتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْقَرَدِ.

١٢٩٣ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا آبُوُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا آبُوُ الْسَامَةَ عَنُ بَرُدَةَ عَنُ اللهِ بُنِ آبِي بَرُدَةَ عَنُ اللهِ بُنِ آبِي بَرُدَةَ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ النَّبِيِّ اللهِ بُنِ اللهِ عَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ وَ نَحُنُ سِتَّةُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ وَ نَحُنُ سِتَّةً

باب ۹۹س خزوہ ذات الرقاع 'یہ جنگ قبیلہ محارب سے ہوئی'جو خصفہ کی اولاد تھی اور خصفہ نثلبہ کی اولاد میں ہے سے 'جو قبیلہ غطفان کی ایک شاخ ہے 'اس لڑائی میں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نخلستان میں جا کرانزے تھے ' پیہ لڑائی جنگ خیبر کے بعد ہوئی 'کیونکہ ابو موسیٰ خیبر کے بعد حبش سے آئے ہیں اور عبداللہ بن رجاء نے کہا ہم کو عمران نے ان کو بچیٰ بن کثیر نے اور ان کو ابو سلمہ نے 'وہ جابر بن عبداللہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ گونماز خوف ساتویں غزوہ ذات الرقاع میں پڑھائی 'ابن عباس کہتے ہیں کہ آنخضرت نے نماز خوف ذی قرد میں پڑھی ' بکر بن سوادہ نے کہا مجھ سے زیاد بن نافع نے ان کو ابو موسیٰ سے وہ جابرٌ سے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محارب اور تعلبه کی لڑائی میں نماز خوِف پڑھائی 'ابن اسحاق وہب بن کیمان سے وہ حضرت جابراً سے روایت کرتے ہیں کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نخل ہے ذات الر قاع کی لڑائی میں گئے 'وہاں غطفان ملے ' مگر لڑائی نہیں ہوئی 'ہر ایک ا یک دوسر ہے کو ڈرا تار ہا 'اس وفت آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی نماز پڑھائی 'پزید بن ابی عبید نے سلمہ بن اکوع ہے کہا کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرد کے دن جہاد میں شریک ہوا۔

۱۲۹۳۔ محد بن علا 'ابواسامہ 'یزید بن عبداللہ اپنے داداالی بردہ سے وہ حضرت ابو موک اشعریؒ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم چھ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک لڑائی کے لئے نکلے 'ہم سب کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا' باری باری سوار ہوتے۔ چلتے سب کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا' باری باری سوار ہوتے۔ چلتے

نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيْرٌ نَعُتَقِبُهُ فَنَقَبَتُ اَقُدَامُنَا وَ نَقِبَتُ اَقَدَامُنَا وَ نَقِبَتُ قَدَمَاى وَ كُنَّا نَلُفُّ عَلَى الرُّحُلِنَا الْفِرَقَ فَسُمِيَّتُ غَرُوةً ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعُصِبُ مِنَ الْحَرَقِ عَلَى الرُّجُلِنَا وَ حَدَّثَ كُنَّا نَعُصِبُ مِنَ الْحَرَقِ عَلَى الرُّجُلِنَا وَ حَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهِلَذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ قَالَ مَا كُنتُ الصَّنَعُ اللَّهُ اللَّهُ كَرِهَ اللَّ يَكُونَ شَيءٌ مِن الْحَدَة عَرِهَ اللَّهُ يَكُونَ شَيءٌ مِن المَعْدَة مَن عَمِله اَفْشَاهُ.

١٢٩٤ ـ حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ يّْرِيْدَ بُنِ رُوْمَانَ عَنُ صَالِحٍ بُنِ خَوَّاتٍ عَمَّنُ شَهِدَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ ذَاتِ الرِّفَاعِ صَلَّى صَلوةَ الْخَوُفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتُ مَعَةً وَ طَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُو ۗ فَصَلَّى بِالَّتِيُ مَعَهُ رَكَعُةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَّأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ ثُمَّ انُصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدَوِّ وَجَاءَ تِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكُعَةُ الَّتِيُ بَقِيَتُ مِنُ صَلَواتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَّ ٱتَّمُّوُا لِٱنْفُسِهِمُ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَاهِ شَامُ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَخُولٍ فَذَكَرَ صَلْوةَ الْخَوُفِ قَالَ مَالِكُ وَّذَٰلِكَ ٱخُسَنُ مَا سَمِعُتُ فِي صَلوةِ الْحَوُفِ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ زَيُدٍ بُنِ اَسُلَمَ اَنَّ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَةً صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةِ بَنِي أَنُمَارٍ.

مَدَدَّ الْقَطَّالُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُى الْقَطَّالُ عَن يَّحُى الْقَطَّالُ عَن يَّحُى الْقَسِم ابُنِ عَن القسِم ابُنِ مُحَمَّدٍ عَن القسِم ابُنِ مُحَمَّدٍ عَن صَالِح بُنِ خَوَّاتٍ عَن سَهُلِ بُنِ ابِي حَثْمَةَ قَالَ يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبُلَةَ وَطَائِفَةٌ مِّنُ قِبَلِ الْعَدُوتِ وَطَائِفَةٌ مِّن قِبَلِ الْعَدُوتِ وَطَائِفَةٌ مِّن قِبَلِ الْعَدُوتِ وَطَائِفَةٌ مِّن قِبَلِ الْعَدُوتِ وَلَحَائِفَةٌ مِّن قِبَلِ الْعَدُوتِ وَلَحَانِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُ اللْمُولِ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْم

چلتے پاؤں پھٹ گئے اور میرے توایک پیرسے خون بھی بہنے لگا' آخر کیا کرتے اپنے پاؤں پر پرانے کپڑے (چھٹرے) لپیٹ لئے 'اسی وجہ سے اس لڑائی کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے یعنی چھٹرے والی لڑائی کہ پیر پر چھٹرے باندھے تھے 'ابو موسیٰ نے یہ حدیث بیان تو کر دی گر ان کو اس کا بیان کرنا اچھا معلوم نہیں ہوا' کہنے لگے میں بند نہیں کرتا کہ اپنے اعمال میں سے کسی کو ظاہر کروں۔

۲۹۳ ا قتیمه بن سعید ٔ امام مالک ٔ بزید بن رومان ٔ صالح بن خوات ہے روایت کرتے ہیں جو کہ ذات الر قاع میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے کہ نماز خوف کے لئے ایک گروہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف باندھی اور ایک گروہ د نٹمن کے مقابلہ پر موجود رہا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو ا یک رکعت پڑھائی' پھر خاموش کھڑے رہے'مقتدی اپنی دوسری ر کعت بوری کر کے لوٹ گئے اور وسٹمن کے مقابلہ میں جم گئے 'پھر دوسر اگروہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایک رکعت پڑھائی پھرخاموش بیٹھے رہے 'مقتذیوں نے ایک رکعت خودیوری کی پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام پھیرا 'معاذ بن ہشام نے کہا ہم سے ہشام دستوائی نے ابی الزبیر سے وہ جابڑ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نخل میں حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھ 'چر نماز خوف کا ذکر کیا 'جیسا کہ اوپر گزرا 'امام مالک نے فرمایاصلوۃ الخوف کی سب سے عمدہ یہی روایت میں نے سنی 'معاذین ہشام کے ساتھ اس حدیث کولیث بن سعد 'انہوں نے زید بن اسلم وہ قاسم بن محرے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے خوف کی نماز غزوہ بنی انمار میں پڑھی۔

۱۲۹۵۔ مسدو کی بن سعید قطان کی بن سعید انصاری قاسم بن محمد صالح ' بن خوات ' سہل بن ابی حثمہ اسے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ صلوۃ خوف کا طریقہ یہ ہے کہ امام قبلہ کو منہ کر کے مشرام ہو اور ایک گروہ مسلمانوں کا امام کے بیچھے اور ایک گروہ دشمن کے مقابل کھڑارہے 'جوامام کے بیچھے ہیں ان کے ہمراہ ایک رکعت پڑھے (اور خاموش کھڑارہے) مقتدی اپنی دوسری رکعت

ئُمَّ يَقُومُونَ فَيَرُكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ رَكُعَةً وَيَسْحِدُونَ سَجُدَتَيْنِ فِى مَكَانِهِمُ ثُمَّ يَذْهَبُ هؤُلآءِ إلى مَقَامِ أُولئُكَ فَيَرُكُعُ بِهِمُ رَكُعَةً فَلَهُ ثِنْتَانِ ثُمَّ يَرُكُعُونَ وَيَسُجُدُونَ سَجُدَتَيُنِ.

1۲۹٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنَى عَنُ شُعْبَةَ عَنُ عَبُو الرَّحُمْنِ بُنِ الْقْسِمِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ صَالِح بُنِ خَوَّاتٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ آبِي حَثُمَةَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٢٩٧ - حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَيٰ ابُنُ اَبِي حَانِم عَنُ يَّحَيٰى سَمِعَ الْقَاسِمَ الْعَاسِمَ الْعَبْرَنِي صَالِحُ بُنُ حَوَّاتٍ عَنُ سَهُلٍ حَدَّنَهُ قَوُلَهُ. اخْبَرَنِي صَالِحُ بُنُ حَوَّاتٍ عَنُ سَهُلٍ حَدَّنَهُ قَوُلَهُ. ١٢٩٨ - حَدَّنَهَ ابُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ ابْنَ عُمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الزُّهُرِيِّ قَالَ الْمَعْدُونُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَا لَهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قِبَلَ نَحُدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُو فَصَفَفَنَا لَهُمُ.

١٢٩٩ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمُدِ اللَّهِ بُنِ عُمُدِ اللَّهِ بُنِ عُمُدِ اللَّهِ بُنِ عُمُرَ عَنُ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِاحُدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَ الطَّائِفَةُ الْاَحُرَى مَوَاجَهَةَ الْعَدُوِّ ثُمَّ انصَرَفُوا فَي مَقَامٍ اصَحَابِهِمُ فَجَاءَ أُولِئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ رَكَعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ ثُمَّ قَامَ هُولَآءِ فَقَضَوا رَكُعَتَهُمُ وَقَامَ هُولَآءِ فَقَضَوا رَكُعَتَهُمُ وَكَعَتَهُمُ وَقَامَ هُولَآءِ فَقَضَوا رَكُعَتَهُمُ وَقَامَ هُولَآءِ فَقَضَوا رَكُعَتَهُمُ .

١٣٠٠ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّنَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَيٰ شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَيٰ سَنَانٌ وَ ابُو سَلَمَةَ آنَّ جَابِرًا آخُبَرَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَحُدٍ.

١٣٠١ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ آخِيُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي عَتِيْقٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سِنَانِ بُنِ آبِيُ سِنَانِ الدُّؤُلِيُ عَنُ

پڑھ لیں اور دشمنوں کے مقابلہ پر چلے جائیں 'پھر وہ لوگ آئیں اور امام ایک رکعت ان کے ساتھ پڑھے 'اب امام کی دور کعت ہو گئیں 'مقتدی اپنی رکعت دو سجدوں کے ساتھ پڑھیں 'پھر امام اور یہ سب ایک ساتھ سلام پھیریں۔

۱۳۹۲ مسدد' کیجیٰ شعبه 'عبدالرحمٰن 'قاسم بن محمد صالح ' بن خوات 'حضرت سهل بن ابی همه رضی الله عنه وه آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔

۱۲۹۷۔ محمد بن عبید الله 'ابن ابی حازم 'یکیٰ 'قاسم بن محمد 'صالح بن خوات 'حضرت سہل نے مجھے اپنا قول جس کا دیر ذکر ہواہے 'بیان کیا۔

۱۲۹۸۔ ابوالیمان شعیب زہری سالم حضرت عبداللہ بن عمر سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نجد کے جہاد میں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا ہم لوگ دشمن کے مقابل کھڑے ہوئے اور صفیں باندھیں۔

179 سدد 'یزید بن زر لیج 'معمر 'زہری 'سالم بن عبداللہ 'عبداللہ بن عبداللہ 'عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اگر وہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو نماز پڑھائی اور دوسر اگر وہ دشمن کے مقابل رہا'جب وہ اپنے ساتھیوں کی جگہ چلے گئے 'تودوسر اگروہ آگیا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی اور پھر سب کے ساتھ سلام پھیرا' انہوں نے کھڑے ہو کراپی ایک رکعت محمل اور تمام کرلی تھی۔

۰۰ ۱۳- ابوالیمان شعیب 'زہری' سنان 'ابو سلمہ ' حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کیا تھا۔

ا • سال اساعیل 'ان کے بھائی 'سیلمان 'محمد بن ابی عتیق 'ابن شہاب' سنان بن ابی سنان الدولی' حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر ؓنے ان سے کہا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ

جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْحَبَرَةُ اللهُ عَرَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ وَالْحُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَقَرَّقَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَقَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاةِ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّمَ وَ تَقَرَّقَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعَةُ ثَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَةُ ثَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَهَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَهَا اللهُ فَهَا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اله

وَقَالَ آبَانُ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيْرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ جَايِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَّاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا آتَيْنَا عَلَى شَحَرَةٍ طَلِيُلَةٍ تَرَكُنَاهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاءَ رَجُلٌ مِّنُ الْمُشْرِكِينَ وَسَيُفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّقٌ بِالشَّحَرَةِ وَسَلَّمَ مُعَلِّقٌ بِالشَّحَرَةِ فَالُ لا قَالَ فَمَنُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّقٌ بِالشَّحَرَةِ فَالَ لا قَالَ فَمَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقِيمَتِ الصَّلُوةُ فَصَلَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقِيمَتِ الصَّلُوةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقِيمَتِ الصَّلُوةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقِيمَتِ الصَّلُى اللَّهُ عَلَيْهِ بِطَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعَتَيْنِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعٌ وَ لِلْقَوْمِ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبُعِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعٌ وَ لِلْقَوْمِ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبُعِ وَانَةَ عَنُ ابِي بِشُرِ اسُمُ الرَّجُلِ عَوْرَثُ عَوانَةً عَنُ ابِي بِشُرِ اسُمُ الرَّجُلِ عَوْرَثُ

علیہ وسلم کے ہمراہ نجد میں جہاد کیا پھر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے 'تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراہ واپس آیا 'پھراکی ایسے جنگل میں دو پہر ہو گئ 'جس میں بہت کا نظے تھے 'صوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اتر گئے 'وہ لوگ جنگل میں در خت تلاش کرنے گئے 'آرام کرنے گئے اور آلموار کواس در خت کے مسلم ایک ساتھ لئکا دیا 'حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ لئکا دیا 'حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئے تھوڑی ہی در ہو گئ تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پکارا'ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے 'کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیباتی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا اور اس نے سونے کی حالت میں اور اور پی اور گھار کوار کھینے کی اس بیضا ہے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا اور اس نے سونے کی حالت میں میرے اوپر تلوار تھینے کی 'میں اسی وقت اٹھ بیشا' تو یہ کہنے لگااب تم کو میں اللہ علیہ وسلم کے پاس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس بیشا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس کے باس بیشا ہوا تھا آپ صلیہ وسلم نے بیشا ہوا تھا آپ صلیہ کیا ہو بیشا ہوا تھا آپ صلیہ کیا ہو بیشا ہوا تھا ہوا

ابان کہتے ہیں ہم سے یخی بن کثر نے ان سے حضرت جابر نے کہا کہ جنگ ذات الر قاع میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ وسلم کے لئے جھوڑ دیتے ایک مشرک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جھوڑ دیتے ایک مشرک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی در خت میں لئی ہوئی تلوار کھینجی لیاور کہا! ہم مجھ سے ڈرتے ہو یا نہیں ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں۔ اس نے کہا تم کو آج مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ دور کھیں پڑھیں مصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ دور کھیں پڑھیں سے کھر دہ ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سرے گروہ کو دور کھیں پڑھا کیں آخر مسلی اللہ علیہ وسلم کی چار ہو کیں دو دور کھیں پڑھیں وسلم کی چار ہو کیں دو دور کھیں ہو میں۔ مسدد کہتے ہیں کہ ابو عوانہ 'ابولبشر نے اس کانام غورث بن ہو کیں۔ مسدد کہتے ہیں کہ ابو عوانہ 'ابولبشر نے اس کانام غورث بن

(۱) بعض روایات میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انقام نہیں لیااور چھوڑ دیا تو وہ شخص بہت متاثر ہوااور مسلمان ہو گیا، پھراپی قوم کے پاس گیااور بہت سے لوگ اس کے ذریعہ سے ہدایت حاصل کرنے والے بنے۔

بُنُ الْحَارِثِ وَقَاتَلَ فِيهَا مُحَارِبَ خَصُفَةً وَقَالَ أَبُو الزَّيْرِ عَنُ جَابِرِ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَخُلٍ فَصَلَّى الْحَوُفَ وَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُورَةً نَحُدٍ صَلَّوةً النَّحُوفِ وَ إِنَّمَا جَآءَ آبُو هُرَيْرَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَامَ هُرَيُرَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَامَ فَيُهُ وَسَلَّمَ ايَامَ خَيْبَرَ.

٥٠٠ بَاب غَزُوَةِ بَنِى الْمُصِطلِقِ مِن خُزَاعَةَ وَ هِى غَزُوةُ الْمُريسيع قَالَ ابْنُ السُحق وَ ذَلِكَ سَنَةَ سِتٍ وَ قَالَ مُوسَى السُحق وَ ذَلِكَ سَنَةَ سِتٍ وَ قَالَ النُّعُمَانُ بُنُ بُنُ عُقْبَةَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَقَالَ النُّعُمَانُ بُنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ كَانَ حَدِيثُ الْإِفْكِ فِي غَزُوةِ الْمُرِيسِيع.

اسمعيل بن جعفر عن ربيعة بن سعيد اخبرانا السمعيل بن جعفر عن ربيعة بن آبي عبد الرحمن عن مُحمد بن يحى بن حبان عن الرحمن عن مُحمد بن يحى بن حبان عن ابن مُحير يز آنة قال دخلت المسجد فرآيت ابن مُحيد يز آنة قال دخلت المسجد فرآيت ابا سعيدن الخدري فحكست اليه فسالتة عن العزل قال آبو سعيد خرجنا مع رسول الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فاصبنا سبيًا مِن سبي العرب فاشتهيئا اليسآء و اشتدت علينا العرب فاشتهيئا اليسآء و اشتر بين اظهرنا قبل آن نسالة فسالناه عليه وسلم بين اظهرنا قبل آن نسالة فسالناه عن الله عليه دلك فقال ماعليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة والى يوم القيمة الله وهي كائية.

بَهُ الرَّانَا مَكُمُودٌ خَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْحَبُرُنَا مَعُمُرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَال غَزَوُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

حارث بتایا۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ محارب خصفہ کے لوگوں سے لڑی تھی ابو الزبیر ' جابڑ سے کہتے ہیں کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فخل میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوف کی نماز پڑھی۔ ابوہر یرہ کہتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے جہاد میں خوف کی نماز پڑھی۔ حالا نکہ ابوہر یرہ فیبر کے دنوں میں آنخضرت کے پاس آئے تھے۔

باب ۵۰۰ قصه غزوه بنی مصطلق بنی مصطق خزاعه کی ایک شاخ ہے اس غزوه کو مریسیع بھی کہتے ہیں کہ ابن اسحاق نے کہا کہ سے جنگ ۲ھ میں اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ ۳ھ میں بوئی اور نعمان بن راشد نے زہری سے روایت کی کہ تہمت حضرت عائشہ کا واقعہ اسی جنگ میں ہوا۔

۱۳۰۱ قتیبہ بن سعید اساعیل بن جعفر ارتیج بن ابی عبدالر حمٰن امحد بن کی بن حبان دوایت کرتے ہیں انہوں بن کی بن حبان دوایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے مبحد نبوی میں حضرت ابوسعید فدری کو دیکھا اور ان سے میں نے عزل کامسئلہ دریافت کیا ایپ نے کہا کہ ہم غزوہ بن مصطلق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے وہاں عرب کی باندیاں ہاتھ آئیں ادھر ہم کو عور توں کی خواہش تھی اور بے عورت رہنا مشکل ہورہا تھا ہم عزل کرنا چاہتے تھے اگر رسول بے عورت رہنا مشکل ہورہا تھا اسم عزل کرنا چاہتے تھے اگر سلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی کا خیال آتے ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ مسئلہ پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور نہ مسئلہ پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور نہ مسئلہ پوچھا تو حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو بان قیامت تک آنے والی ہے وہ ضرور آکر سے گی۔

۳۰۳۱۔ محمود 'عبدالرزاق 'معمر 'زہری 'ابی سلمہ 'حضرت جابڑ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ہم نجد کی جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب دوپہر کاوفت آیا تو

٥٠١ بَابِ غَزُوَةِ ٱنْمَارِ.

١٣٠٤ حَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَا ابُنُ ابِي ذِئْبٍ
 حَدَّنَا عُثَمٰنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ سُرَاقَةَ عَنُ جَابِرِ
 بُنِ عَبُدِ اللهِ الْآنصارِيِّ قَالَ رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةِ ٱنْمَارٍ يُصَلِّى عَلى رَاجِلَتِهِ مُتَوِجَّهًا قِبَلَ الْمَشُرِقِ مُتَطَوِّعًا.

٥٠٢ بَاب حَدِيثِ الْإِفْكِ وَ الْإِفْكُ
 بِمَنْزِلَةِ النَّحُسِ وَ النَّحُسُ يُقَالُ اِفْكُهُمُ.

١٣٠٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْمَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ الْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثِينَ عُرُوةً بُنُ الزَّيْرِ وَسَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلَقَمَةُ بُنُ وَقَّاصٍ وَّ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَلَقَمَةُ بُنِ مَسُعُودٍ عَنُ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّيِيّ صَلَّى عَبُدَ اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهُلُ الْإِفْكِ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا وَكُلُّهُمُ حَدَّنَيى طَاتَفَةً مِّنُ حَذِيثِهَا مِن بَعْضٍ وَ اَثَبَتَ وَبَعُضُهُمُ كَانَ اَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنُ بَعْضٍ وَ اَثَبَتَ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سابہ دار در خت کے نیچ آرام کرنے گاور تلوار کو لئکا دیا ہم لوگ بھی ادھر ادھر در ختوں کے نیچے سابہ کے لئے متفرق ہوگئے تھوڑی ہی دیر کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا 'ہم گئے اور دیکھا کہ ایک اعرابی پاس بیھا ہے ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اعرابی نے میرے سوتے ہی آ کر تلوار میرے اوپر تھنچ کی 'میں جاگ اٹھا یہ میرے سامنے تلوار تا کے ہوئے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا۔ بناؤ تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے ؟ میں نے جو اب دیا اللہ تعالی ۔ پھر تلوار کو نیام میں رکھ کر بیٹھ سکتا ہے ؟ میں نے جو اب دیا اللہ تعالی ۔ پھر تلوار کو نیام میں رکھ کر بیٹھ گیاد کی سے بیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کی سرا نہیں دی۔

باب ا ۵۰ قصه غزوه بن انمار (يدايك قبيله هـ)

۱۳۰۴ و آدم بن ابی ایاس ابن ابی وجب عثان بن عبیدالله بن مراقه اند بن عبیدالله بن مراقه اند کرتے ہیں که میں الله علیه وسلم کو جنگ انمار میں سواری پر میٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے قبلہ کی طرف منہ کرکے نفل نماز پڑھتے دیکھاہے۔

باب ۵۰۲ قصہ افک ' یعنی حضرت عائش پر تہمت لگانے کا بیان افک کالفظ نجس اور نجس کی ملرح ہے اور کہتے ہیں اس کو اف کھے ہے۔

۵۰ ۱۳- عبدالعزیز بن عبدالله ابراہیم بن سعد صالح بن کیان ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروق ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروق بن زبیر صعید بن میتب علقمہ بن و قاص عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عند بن مسعود نے حدیث بیان کی کہ ان چاروں نے حضرت عائشہ رضی الله عنہازوجہ محرّمہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے فلاف اس تہمت کا قصہ بیان کیا اور ان میں سے ہرایک اس حدیث کا ایک ایک فلااروایت کرتے ہیں اور بعض کو بعض سے یہ حدیث زیادہ یاد تھی اور بیان کرنے میں بہت صحیح تھے۔ میں نے ہرایک کی حدیث حدیث حدیث جو انہوں نے ہم ایک کی حدیث جو انہوں نے مجھ سے بیان کی یادر کھی ہے چنانچہ یہ چازوں

حضرات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمی سفر پر جانے کا قصد فرماتے تھے توازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے جن کا نام قرعہ میں نکاتا اس کو ساتھ لے جاتے تھے ایک مرتبہ قرعہ میں میرانام آیااور آپ صلی الله علیه وسلم مجھے اپنے ہمراہ لے گئے یہ ونت وہ تھاجب کہ پردہ کی آیات نازل ہو چکی تھنیں چنانچہ میں پردہ کے ساتھ اونٹ کے ہودے میں سوار کرائی جاتی تھی اور اتاری جاتی تھی غرض کہ جب ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے فارغ ہو کرواپس لوٹے اور مدینہ منورہ کے قریب بہنچ گئے تورات کو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا تو میں رفع حاجت کی غرض سے گئی اور لشکر سے دور نگل گئی واپس آئی اور جب سوار ہونے کے لئے اپنی سواری کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میراہارجو خزف یمنی کا تھاوہ کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے میں فور آواپس لوٹی اور ہار تلاش کرنے لگی اس میں مجھے دیر ہو گئی جن لوگوں کے سپر د مجھے ہو دے پر سوار کرنے کاکام تھاانہوں نے ہودے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیااور سمجھے کہ شاید میں اپنے ہودے میں بیٹھی ہوں اس زمانہ میں عور تیں ہلکی ہوتی تھیں 'کیونکہ غذا سادی اور غیر مرغن کھائی جاتی تھی اس لئے ہو دہ اٹھانے والوں کو کچھ پہتہ نہیں چلا دوسرے میں بہت کمن بھی تھی اس کے بعد وہ سب اونٹ لے تحریل دیئے۔ مجھے ہار اس وقت ملاجب کہ لشکر ا پنے مقام سے روانہ ہو چکا تھا میں اپنی جگہ پر بیٹے مکئ اس خیال سے کہ جب لوگوں کو میرے رہ جانے کی خبر ہو مکی تو وہ ضرور تلاش كرنے كى غرض سے واپس آئيس كے ميں بيٹھے بيٹھے سوگئی۔ صفوان بن معطل سلمی جو بعد کو ذکوانی کے نام سے مشہور ہوئے وہ لشکر کے پیچیے پیچیے رہا کرتے تھے تاکہ گری پڑی چیزیں اٹھاتے ہوئے آئيں وہ صبح کو جب قريب پہنچ تو مجھے سو تا ہوا دیکھ کر بہجان لیا كيونكه پرده سے پہلے وہ مجھے ديكھ چكے تھے۔اس نے زورسے انالله وانا البه راجعون برُها توميري آئه كل كئ اوريس نا پني چادر ے اپنامنہ چھپالیاخدا کی قتم! ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی اور نہ میں نے سوائے انا لله کے کوئی بات اس سے سی مفوان نے اپنی

الْحَدِيْثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَن عَآئِشَة و بَعُضُ حَدِيثِهِمُ يُصَدِّقُ بَعُضًا وَّ إِنْ كَانَ بَعُضُهُمُ أَوْعِي لَهُ مِنُ بَعُضٍ قَالُوا قَالَتُ عَآئِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقُرَعَ بَيْنَ ٱزُوَاجِه فَٱللَّهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ أَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَٱقُرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزُوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيُهَا سَهُمِيُ فَخَرَجُتُ مَعَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَكُنْتُ أَحْمَلُ فِي هَوُدَجِيُ وَٱنْزَلُ فِيُهِ فَسِرُنَا حَتَّى اِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوَةِ تِلُكَ وَقَفَلَ دَنَوُنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَافِلِيْنَ اذَبَ لَيْلَةً بِالرَّحِيُلِ فَقُمُتُ حِيْنَ اذْنُوُا بِالرّحِيْلِ فَمَشِيْتُ حَتَّى جَاوَزُتُ الْحَيُشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَٱنِيُ ٱقْبَلْتُ اللَّي رَحُلِيُ فَلَمَسُتُ صَدُ رِي فَإِذَا عِقُدٌ لِي مِنُ جَزَع أَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعُتُ فَالْتَمَسُتُ عِقُدِي فَحَبَسَنيُ ابْتِغَآوُهُ قَالَتُ وَٱقْبَلَ الرَّهُطُ الَّذِيْنَ كَانُوُا يُرَجِّلُونِيُ فَاحْتَمَلُوا هَوُدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيْرِي الَّذِي كُنُتُ اَرْكَبُ عَلَيْهِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ اِنِّى فِيْهِ وَ كَانَ النِّسَاءُ إِذَ ذَاكَ خِفَاقًا فَلَمُ يَهْبَلَنَ وَلَمُ يَغْشَهُنَّ اللَّحُمُ إِنَّمَا يَأْكُلُنَ الْعُلَقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلُمُ يَسُتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ بِالْهَوْدَجِ خِيْنَ رَفَعُوْهُ وَ حَمَلُوهُ ۚ وَ كُنْتُ جَارِيَةً حَدِّيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْحَمَلُ فَسَارُوا وَوَجَدُتُ عَقُدِى بَعُدَ مَا اسْتَمَرَّ الْحَيْشُ فَحِثُتُ مَنَازِلَهُمُ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمُ دَاعِ وَّلا مُحِيُبٍ فَتَيَمَّمُتُ مَنْزِلَىٰ الَّذِىٰ كُنُتُ بِهِ وَ ظَنَنْتُ ۚ أَنَّهُمُ سَيَفُقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ اِلَىَّ فِيَبَنَا آنَا حَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمُتُ وَ كَانَ صَفُوَانُ بُنُ الْمُعَطِّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكُوانِيُّ مِنُ وَّرَآءِ الْحَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِيُ فَرَاى سَوَادَ

اِنْسَانٍ نَّآثِيمٍ فَعَرَفَنِيُ حِيْنَ رَانِيُ وَ كَانَ رَانِيُ قُالَ الحِجَابِ فَاسْتَيْقَظُتُ بِإِسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِي فَخَمَّرُتُ وَجُهِىٰ بِحِلْبَابِىٰ وَ اللَّهِ مَا تَكُلَّمُنَا بكلِمَاتٍ وَّ لا سَمِعُتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اِسُتِرُجَاعِهِ وَهَوٰى حَتّٰى اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئ عَلَى يَدِهَا فَقُمُتُ الِيُهَا فَرَكِبُتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوُدُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّى آتَيْنَا الْجَيْشَ مُوْغِرِيْنَ فِى نَحْرِ الزَّهِيْرَةِ وَهُمْ نُزُولٌ قَالَتُ فَهَلَكَ مَنُ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الْإِفُكِ عَبْدُ اللَّهُ بُنِّ آبِيِّ ابْنِ سَلُولَ قَالَ عُرُوَّةُ ٱخْبِرُتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَ يَتَحَدَّثُ فِيُهَ عِنُدَهُ فَيُقِرُّهُ وَ يَسْتَمِعُهُ وَ يَسْتَوُشِيهِ وَقَالَ عُرُوحُ أَيْضًا لَّمُ يُسَمّ مِنُ اَهُلِ الْإِفُكِ اَيَضًا إِلَّا حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ وَّ مِسْطَحُ بُنُ آثَاتَةَ وَ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ فِي نَاسِ الْحَرِيْنَ لَا عِلْمَ لِي بِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كُمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنَّ كِبُرَ ذَلِكَ يُقَالُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِيّ بُنِ سِلُوُلَ قَالَ عُرُوَةً كَانَتُ عَآئِشَةُ تَكْرَهُ أَنُّ يُسَبُّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَ تَقُولُ إِنَّهُ الَّذِي قَالَ.

فَاِنَّ آبِی وَ وَالِدَهُ وَ عَرُضِی لِعِرُضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمُ وَقَاءُ لِعِرُضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمُ وَقَاءُ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكُيْتُ حِينَ قَولِ قَدِمْتُ شَهُرًا وَّ النَّاسُ يُفِيضُونَ فِی قَولِ اَصْحابِ الْإِفْكِ لَا اَشْعُرُ بِشَیْءٍ مِنُ ذَلِكَ وَهُو يُرِينُنِی فِی وَجُعِی اِنِّی لَا اَعْرِفُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطَفَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّطَفَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَكِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْسَكِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَيْسَلِمُ عَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّ

سواری سے اتر کر اس کے دست ویا کو با ندھ دیااور میں اس پر بیٹھ گئی صفوان آگے آگے اونٹ کو تھینچتا ہوا چلا اور ہم دو پہر کے قریب شدت کی گرمی میں کشکر میں نہنچ گئے اور وہ سب تھہرے ہوئے تھے۔ پھر جسے تہمت لگا کر ہلاک ہونا تھاوہ ہلاک ہوا۔ اور جو سب سے زیادہ محرک اس حرکت بہتان کا ہوا وہ منافقوں کے سر دار عبدالله بن ابی بن سلول تھا' عروہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس جب افک کاذ کر ہو تا تھا تو وہ اس کا قرار کرتا تھااور اس کو سنتااور بیان کرتاتھا عروہ کہتے ہیں کہ بہتان لگانے والوں میں حضرت حسان بن ثابت مسطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جش کے علاوہ کوئی بیان نہیں کیا کیا بانی کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ گران کی ایک جماعت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے والذی تولی کبرہ منهم له عذاب الیم لینی جوان کاسر غنہ ہے اس کے لئے در دناک عذاب ہے اور ان سب کا بڑا یہ ہی (عبداللہ بن الی بن سلول ہے) عروہ کہتے ہیں کہ اگر چہ حفرت حسان رضی اللہ عنہ نے تہمت کگائی تھی گر حضرت عائشہ ان کو برا کہنا پیند نہیں کرتی تھیں اس لئے کہ بیہ شعر حسانؓ ہی نے

میرا باپ دادا' اور میری عزت و آبرو سب محمد (صلی الله علیه وسلم) کی عزت کا بچاؤ بیل حضرت عائش فرماتی بین که میں مدینه میں ایک مہینه تک بیار رہی اور میراشک برطت لوگوں میں تہمت کے متعلق بات چیت ہوتی رہی اور میراشک برطت رہا اور قدرے اس وجہ سے زور پیدا ہوتا رہا کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو اس بیاری میں پہلے کی طرح مہر بان نہیں دیکھا' آپ صلی الله علیه وسلم کو اس بیاری میں پہلے کی طرح مہر بان نہیں دیکھا' کے جلے جاتے کہ اب تم کیسی ہو؟ آپ صلی الله علیه وسلم کے اس طرز عمل سے میری بیار میں بچھا اصافه ہوتا تھا' مجھے اس طوفان کی کوئی خبر نہیں تھی 'غرض جب مجھے بچھ صحت ہوئی تو میں مسطح کی مال کوئی خبر نہیں تھی 'غرض جب مجھے بچھ صحت ہوئی تو میں مسطح کی مال کے ساتھ رفع حاجت کے لئے گئی اور ہم ہمیشہ راتوں کو جایا کرتے کے ساتھ رفع حاجت کے لئے گئی اور ہم ہمیشہ راتوں کو جایا کرتے سے 'ایک رات کو جاتے یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے بات ہو جب کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے بات جب کہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے

تھے 'اور ہم عربوں کی عادت قدیمہ کی طرح اس کام کے لئے جنگل ہی میں جایا کرتے تھے کیونکہ گھروں میں بیت الخلاء کے بنانے سے ہم کو تکلیف رہتی ہے 'میں اور مسطح کی ماں جو کہ ابور ہم بن عبدالمطلب ا بن عبد مناف کی بینی تھی اور اس کی مال صحر بن عامر کی بیٹی تھی اور وہ میرے والد حضرت ابو بکر کی خالہ تھیں اور مسطح بن اثاثہ بن عباد بن مطلب اس کا بیٹھا تھا ہم اس کے ساتھ گئے 'جب دونوں فارغ ہو کر لوٹے' تواس کا پیر راستہ میں جادر میں الجھااور وہ گریڑی اور مسطح کو برا کہامیں نے کہاارے تم مطع کو براکہتی ہووہ تو جنگ بدر میں شریک تھا'اس نے کہااے اللہ کی بندی! تم نے مسطح کی بات نہیں سن میں نے کہاکیابات! تواس نے دوبات بیان کی بیرس کر میری بیاری دگی ہو گئی 'میں گھر آئی اور پھرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ صلی الله علیه وسلم نے دور ہی سے سلام علیک کے بعد مجھ سے یو چھااور فرمایا کسی ہو؟ میں نے عرض کیا مجھے میرے مال باپ کے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے 'میر اخیال تھا کہ میں ان کے یاس پہنچ کر اس بات کی تحقیق کر اوں 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ب اجازت عطا کر دی میں گھر آئی اور اپنی ماں سے کہا ماں بیالوگ کیا باتیں کررہے ہیں؟انہوں نے جواب دیا بٹی تم اس کا بالکل مت غم كرو 'ميه توشر وع سے ہو تا چلا آيا ہے كه جب كى خوبصورت عورت کی سوکنیں ہوتی ہیں اور شوہر کواس سے پچھ زیادہ محبت ہوتی ہے ' تو اس فتم کے فریب نکلتے رہتے ہیں 'میں نے کہا سجان اللہ الوگ آیے باتیں منہ سے نکالنے لگے 'خیر میں رات بھر روتی رہی اور صبح ہو گئی نہ آ نسو تھے اور نِہ نیند آئی اس کے بعد آپؓ فرماتی ہیں کہ جب وحی الہی آنے میں دیر لگی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ اور اسامة كوبلايااوراس معامله ميس مشوره كيااسامه جوازواج مطهرات كي یاک دامنی سے واتف تھا' کہنے لگایار سول اللہ! حضرت عائشہ آپ صلی الله علیه وسلم کی بیوی بین این پاس ہی رکھتے ' میں ان میں کو کی برائی نہیں دیکھا۔ وہ نیک اور پاک دامن ہیں پھر حضرت علیٰ ہے یو چھاانہوں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ کے لئے عور توں کی کیا کی ہے اور بھی بہت عور تیں موجود ہیں 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ خادمہ ہے دریافت سیجئے وہ سب قصہ بیان کر دیے گی۔ حضرت

لَيُلٍ وَّ ذَٰلِكَ قَبُلَ اَنْ تَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِّنُ بُيُوِّيْنَا قَالَتُ وَ اَمُرُنَا اَمُرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي الْبَرِيَّةِ قِبَلَ الْغَآثِطِ وَ كُنَّا تَتَاَذِّي بِالنَّكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوْتِنَا قَالَتُ فَانُطَلَقُتُ آنَا وَ أُمُّ مِسُطَح وَّهِيَ ابُنَةُ آبِيُ رُهُمِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَلِّبِ بُنِ عَبُدٍ مَنَافٍ وَّ أُمُّهَا بِنُتُ صَحْرٍ بُنِ عَامِرٍ خَالَةُ آبِي بَكُرِ الصِّدِيْقِ وَ ابْنُهَا مِسُطَحُ بَنُ اثَاثَةَ بُنِ عَبَّادِ بُنِ ٱلمُطَّلِبِ فَاقْبَلُتُ آنَا وَ أُمُّ مِسُطَحٍ قِبُلَ بَيْتِي حِيْنَ فَرَغُنَا مِنُ شَانِنَا فَعَثَرَتُ أَمُّ مِّسُطَح فِيُ مِرُطِهَا فَقَالَتُ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلُتُ لَهَا ۖ بُئُسَ مَا قُلُتِ ٱتُسَبِّينَ رَجُلا شَهِدَ بَدُرًا فَقَالَتُ اَيُ هَنْتَاهُ وَلَمُ تَسُمَعِيُ مَا قَالَ قَالَتُ وَقُلْتُ مَا قَالَ فَاخْبَرَتْنِيُ بَقُولِ آهُلِ الْإِفْكِ قَالَتُ فَازُدَدُتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِيُ فَلَمَّا رَجَعُتُ اِلِّي بَيْتِيُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيُفَ تِيُكُمُ فَقُلُتُ لَهُ آتَاكُذَنُ لِي آنُ اتِيَ اَبُوَىً قَالَتُ وَ أُرِيْدُ آنُ اَسْتَيُقِنَ الْحَبُرَ مِنُ قِبَلِهِمَا قَالَتُ فَاذِنَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقُلُتُ لِأُمِّى يَا أُمَّتَاهُ مَا ذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتُ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ فَوَ اللهِ لَقَلَّمَا كَانَّتِ امُرَاةٌ قَطُّ وَضِينَةً عِنْدَ رَجُلِّ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَآئِرُ إِلَّا كَثَّرُنَ عَلَيُهَا قَالَتُ فَقُلُتُ سُبُحَانَ اللَّهِ اَوَلَقَدُ تُحَدَّثَ النَّاسُ بِهِذَا قَالَتُ فَبَكَيْتُ تِلُكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصُبَحُتُ لا يَرْفَأُلِي دَمُعٌ وَّلَّا ٱكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ ٱصْبَحْتُ ٱبْكِي قَالَتُ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بُنَ اَبِيُ طَالِبٍ وَّ أُسَامَةَ بُنَ زَيُدٍ حِيْنَ اسْتَلَبَتَ الْوَحْيُ يَسَالُهُمَا وَ يَسْتَشِيْرُهُمَا فِيُ فِرَاق اَهُلِه قَالَتُ فَامًّا أُسَامَةُ فَاشَارَ عَلَى رَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي يَعُلَمُ

عائشٌ فرماتی ہیں کہ پھر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بریرہ کو طلب کیااور فرمایااے بریرہ! عائش کی کوئی بے جابات اگر تھے معلوم مواور د میسی ہو' تواس کو بیان کر۔ بریر اُٹے نے جواب دیااس خدا قدوس کی قتم! جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کور سؤل بنا کر مبعوث فرمایا ' میں نے حضرت عائشہ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی مکہ میں اس تہت کی تصدیق کر سکوں ' ہاں وہ تو نہایت مسن لڑ کی ہے اور اس کے بھولے بن کی میہ حالت ہے کہ آٹا گوندھ کرسوجاتی ہے اور بکری آکر کھا جاتی ہے۔ آنخضرت بریرہ کی بات س کر کھڑے ہو گئے اور منبریر آگر آپ صلی ابلد علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سلول کے متعلق فرمایا مسلمانو!اس شخص سے کون بدلہ لیتا ہے۔ جس نے میری بی بی برالزام لگایا ہے اور اس بدنامی کو مجھ تک لایا ہے 'خداکی قتم! میں اینی بی بی کو نیک اور پاک دامن ہی سمجھتا ہوں 'اور جس غریب کواس اتہام میں شریک کر رہے ہیں 'اس کو اچھا آد می سمجھتا ہوں 'وہ جھی میری غیر موجودگی میں میری بی بی کے پاس نہیں گیا'یہ کلام سنتے ہی سعد بن معاذ قبیلہ بی شہل کے کھڑے ہوئے اور عرض کیایارسول الله! میں آپ صلی الله علیه وسلم کے اس تھم کی تغیل کرتا ہوں۔ اگریہ شخص میرے قبیلہ کا ہے تو بھی اس کی گردن مار کر حاضر کرتا موں اور اگریہ ہمارے بھائیوں خزرج قبیلہ سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھم دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ سن کر قبیلہ خزرج کاایک مخض کھیر اہواجس کی ماں حسان کی چیا زاد بہن ہوتی تھی اوراس کے قبیلہ کی تھی اس کا نام سعد بن عبادہ تھا اور وہ خزرج کا سر دار تھا کھڑا ہوااور کہنے لگا بخدا تو جھوٹا ہے اور مجھی اس کو نہیں مار سکتااور نہ تیری ہے مجال ہے کہ تواس کومارے 'اوراگر وہ تیری قوم کاہو تا تو بھی تواس کا قتل کرنا گوارہ نہ کر تا 'یہ س کراسید بن حفیر کھڑے ہو کر کہنے لگے اور اسید سعد بن معاذ کے چیاز ادبھائی تھے خدا کی قتم ہم اس کو ضرور قتل کریں گے ' تو منافق ہے اور منافقوں کی حمایت کر تاہے۔ حالانکہ بیے شخص پہلے نیک تھا مگر اب قوم کی ج کر رہا تھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس گفتگو کے بعد اوس اور خزرج دونوں قبلوں کے لوگ کھڑے ہو گئے اور لڑنے پر مستعد نظر آنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے ان کو

مَنُ يَعْلَمُ مِنُ بَرَآثَةِ آهُلِهِ وَ بِالَّذِى يَعْلَمُ لَهُمُ فِيُ نَفُسِهِ فَقَالَ اَسَامَةُ اَهُلُكُ وَ لَا نَعُلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَّ أَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمُ يُضِيّق اللُّهُ عَلَيْكَ وَ النِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيُرٌ وَّسِلَ الْجَارِيَةَ تَصُدُقُكَ قَالَتُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَرِيْرَةَ فَقَالَ أَى بَرِيْرَةَ هَلُ رَآيُتِ مِنُ شَيْءٍ يُرِيُبُكِ قَالَتُ بَرِيْرَةُ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَآيُتُ عَلَيْهَا آمُرًا قَطُّ أَغُمِصُهُ غَيْرَ أَنَّهَاجَارِيَةٌ حَدِيْتُةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنُ عَجِيْنِ ٱهۡلِهَا فَتَاۡتِي الدَّاجِنُ فَتَا كُلُهُ قَالَتُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَّوُمِهِ فَاسْتَعُذَرَ مِنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِيَّ وَّهُوَ عَلَى الْمِنْبَزِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسُلِمِينَ مَن يَعْدِرُنِي مِن رَّجُلِ قَدُ بَلَغَنِيُ عَنْهُ اَذَاهُ فِي اَهْلِيُ وَ اللَّهِ مَا عَلِمُتُ عَلَى أَهُلِيُ إِلَّا خَيْرًا وَّلَقَدُ ذَكَرُوا رَجُلًا مَّا عَلِمُتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَّمَا يَدُخُلُ عَلَى اَهُلِيُ إِلَّا مَعِيُ قَالَتُ فَقَامَ سَعُدُ بُنُ مُعاذٍ أَخُو بَنِي عَبُدِ الْأَشْهَلِ فَقَالَ آنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آعُذِرُكَ فَاِنُ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبُتُ عُنُقَةً وَ إِنْ كَانَ مِنُ إِخُوَانِنَا مِنَ الْخَزُرَجِ اَمَرُتَنَا فَفَعَلْنَا اَمُرَكَ قَالَتُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنُ الْخَزُرَجِ وَ كَانَتُ أُمُّ حَسَّانَ بنُتِ عَمِّهِ مِنُ فَحِذِهِ وَهُوَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً وَ هُوَ سَيَّدُ الْخُزُرَجِ وَ قَالَتُ وَ كَانَ قَبُلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلكِنِ احْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعُدٍ كَذَبُتَ لَعَمُرُ اللَّهِ لَا تَقُتُلُهُ وَلَا تَقُدِرُ عَلَى قَتُلِه وَ لَوُ كَانَ مِنُ رَّهُطِكَ مَا أَحْبَبُتَ أَنُ يُقُتَلَ فَقَامَ أُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ وَّهُوَ ابُنُ عَمِّ سَعُدٍ فَقَالَ لِسَعُدِ بُنِ عُبَادَةً كَذَبُتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقُتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُحَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ فَثَارَ الْحَيَّانُ الْاَوْسُ وَ الْحَزُرَجُ حَتَّى هَمُّوا اَنُ يَّقُتَتِلُوا وَ

خاموش کررہے تھے۔ آخروہ خاموش ہو گئے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں تمام دن روتی رہی نہ آنسو تھے اور نہ نیند آتی تھی اور میرے ماں باپ بھی کبیدہ خاطر تھے۔ میں دورات دن برابر روتی رہی'نہ آنسو تقیمے اور نہ نیند آئی' اور میں سمجھنے لگی کہ اب میرا کلیجہ پھٹ جائے گا' ماں باپ میرے پاس موجود تھے۔اشنے میں انصار کی ایک عورت اجازت لے کر میرے پاس آئی اور وہ بھی رونے لگی۔ مجھے اس کانام معلوم نہیں ہو سکا آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور سلام کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے 'ورنہ ابھی تک اس دن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس نہیں بیٹھے تھے۔ تہت کے بعد ایک مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشمرے رہے اور میرے بارے میں کوئی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئی۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کلمہ شہادت پڑھااور اس کے بعد فرمایا اے عائشہ مجھے تمہاری نسبت اس قتم کی اطلاع ملی ہے۔ اگر تم بے گناہ ہو تواللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری پاک دامنی ظاہر فرمادے گا۔ اگرتم سے کوئی گناہ ہو گیاہے' تواللہ نے توبہ کرواور مغفرت جاہو' اس کئے کہ بندہ اگر اینے گناہ کا قرار کر لے اور پھر توبہ کرے تواللہ تعالیٰ بخش دیتاہے ' رسول اكرم صلى الله عليه وسلم جب اپني بات ختم فرما يكي تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے آنسو فور أبند ہو گئے 'اور ایک قطرہ بھی نہیں رہا' پھر میں نے ایپے والدے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دو۔ انہوں نے کہا خدا کی قشم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا جواب دول۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ رسول الله صلّى الله عليه وسلم كوجواب و بيخية - مر انهول نے بھی مجھے یہی جواب دے دیا۔ جب میں نے ان کو جواب سے عاجز دیکھا۔ تو خود ہی جو اب دینا شروع کیا۔ حالا نکہ میں اس وقت کم عمر تھی اور قرآن بھی بہت کم جانتی تھی۔ میں نے کہااللہ کی قتم آپ صلی الله علیه وسلم نے اس بات کو سنااور وہ بات آپ صلی الله علیه وسلم کے دل میں جم گئی اور میری طرف سے شبہ پیدا ہو گیا 'اب اگر میں اپنی بے گناہی بھی بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سچا نہیں جانیں گے۔ ہاں اگر میں گناہ کا قرار کرلوں اور میں حقیقت میں

رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآئِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَتُ فَلَمُ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمُ حَتَّى سَكْتُوا وَسَكَتَ قَالَتُ فَبَكِيُتُ يَوُمِيُ ذَلِكَ كُلَّهُ لا يَرُقَالِيُ دَمُعٌ وَلَا ٱكْتِحِلُ بِنَوْمٍ وَقَالَتُ وَ ٱصُبَحَ ٱبَوَاىَ عِنْدِىُ وَقَدُ بَكُيْتُ ۚ لَيُلْتَيْنِ ۚ وَ يَوُمَّا لَا يَرُقَأَٰلِى دَمُعٌ وَّلَا ٱكْتَحِلُ بَنَوْمٍ خَتَّى اِنِّي لَاَظُنُّ اَنَّ الْبَكَاءَ فَالِقٌ كَبَدِي فَبَيْنَا أَبَوَايَ جَالِسَان عِنْدِي وَ آنَا ٱبُكِيُ فَاسُتَأَذَنَتُ عَلَىَّ امْرَأَةٌ مِّنَ ٱلْاَنْصَارِ فَأَذِنُتُ لَهَا فَحَلَسَتُ تَبُكِىُ مَعِيَ قَالَتُ فَبَيْنَا نَحُنُ عَلَى دْلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتُ وَلَمُ يَجِلِسُ عِنْدِي مُنُدُّ قِيُلَ مَاقِيُلَ قَبُلَهَا وَقَدُ لَبِئَ شَهُرًا لَّا يُوْخَى إِلَيْهِ فِي شَانِيُ بِشَيْءٍ قَالَتُ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ يَاعَآئِشُهُ إِنَّهُ بَلَغَنِيُ عَنُكِ كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ كُنُتِ بَرَيْئَةً فَسَيْبَرَّقُكَ اللَّهُ وَ إِنْ كُنْتِ ٱلْمَمْتِ بَذَنْب فَاسْتَغُفِرِى اللَّهَ وَ تُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبُدَ إِذًا اعُتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمُعِيُ حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطُرَةً فَقُلْتُ لِآبِيُ آجِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِّى فِيْمًا قَالَ فَقَالَ آبِي وَاللَّهِ مَا آدُرِى مَآ اَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلَتُ لأُمِّى أَحِيبي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيُمَا قَالَ قَالَتُ أُمِّيُ وَ اللَّهِ مَا آدُرِى مَا أَقُوُلُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْتُ وَ آنَا حَارِيَةٌ حَدِيْثُ السِّنِّ لا أَقُرَأُ مِنَ الْقُرَانِ كَثِيْرًا إِنِّي وَ اللَّهِ لَقَدُ عَلِمُتُ لَقَدُ سَمِعْتُمُ هَذَا

اس سے یاک ہوں تو آپ مانیں گے 'خداگواہ ہے اب میری اور آپ کی وہی حالت ہے جو یو سف کے والد ( یعقوب ) کی تھی عائشہ نے کہا فصبر حميل والله المستعان على ماتصفون اب يهي بهتر ب كه اچھی طرح صبر کیا جائے ہے کہہ کر میں نے منہ تھمالیا اور بستریر خاموش لیٹ گئی ' کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور وہ میری بے گناہی کو ظاہر کر دے گا ' مگر مجھے ہیہ خیال نہ تھا کہ میرے معاملہ میں قران کی کوئی آیت نازل کی جائے گی ٔ اور پھر وہ قیامت تک پڑھی جائیں گی کیونکہ میں اپنی حیثیت اتنی نہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالی میرے متعلق کلام فرمائے گا'ہاں یہ امید تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں میرے متعلق کچھ معلوم ہو جائے گا'جس سے میری بے گناہی ثابت ہو جائے گ اس کے بعد رسول اکر م اپنی جگہ ہے اٹھے بھی نہ تھے نہ کوئی گھر کا آدمی باہر گیا تھاکہ آ پ ضلی اللہ علیہ وسلم پروحی کی حالت طاری ہو گئی جیسا کہ وی کے وقت ہوا کرتی تھی پیہ سختی اس کلام کے وزن کی وجہ سے ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پراتر تا تھا کہ سر دی کے ایام میں بھی جسم مبارک سے پسینہ میکنے لگتا تھاغر ض جب وحی کی حالت گزر چکی 'آپ صلی الله علیه وسلم نے تبسم فرمایااور سب سے ئیلی بات بیه فرمائی که عائشهٔ الله نے تمہاری پاک دامنی بیان فرمادی ' میری مال نے فورا مجھے کہا کہ اٹھو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہ شكويداد أكرو مين في كهاخداكي فتم إمين آپ صلى الله عليه وسلم كا شکریه ادا نہیں کروں گی۔ بلکہ اپنے 'پرورد گار کا شکریہ ادا کروں گی' اور الله تعالى في بيوس آيات اس باب ميس نازل فرمائيس ان الذين جاء وا بالا فك الى اخره ل**ينى جن لوگول نے تمہارے اوپر ب**یر بہتان اٹھایاہے آخر تک اور میرے رب نے میری بے گناہی کو ظاہر فرمادیا حضرت ابو بحر صدیق معجورشته دار (۱) کی غربت کی وجه سے سطح کے ساتھ کچھ سلوک کیا کرتے تھے' انہوں نے مطح کے متعلق یہ سوچا تھا کہ اب میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کروں گا ' كيونكه اس نے عائشہ كواس طرح متهم كياہے ' چنانچہ الله تعالٰی نے یه آیت نازل فرمائی (ترجمه )جولوگ تم میں بزرگ اور صاحب فضل

الْحَدِيْثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمُ وَصَدَّقْتُمُ بِهِ فَلَئِنُ قُلُتُ لَكُمُ اِنِّي بَرِيْعَةٌ لَّا تُصَدِّقُونِي وَ لَئِنَ اعُتَرَفُتُ لَكُمُ بِأَمُرٍ وَّ اللَّهُ يَعُلَمُ أَنِّي مِنَّهُ بَرِيَّةٌ لَّتُصَدِّقْنِي فَوَ اللَّهِ لَا آجدُ لِي وَلَكُمُ مَّثَلاً إِلَّا اَبَا يُوسُفَ حِيْنَ قَالَ فَصَبُرٌ جَمِيُلٌ وَ اللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَ أَضُطَحَعُتُ عَلَى فِرَاشِيُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّيُ حِيْنَفِدٍ بَرِيْئَةٌ وَّ أَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِيُ بِبَرَآءَ نِيْ وَلَكِنُ وَّ اللَّهِ مَا كُنُتُ اَظُنُّ اَنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ فِي شَانِي وَحُيًّا يُّتُلِّي لِشَانِيُ فِيُ نَفُسِيُ كَانَ اَحُقَرَ اَنُ يَّتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بَامُر وَّ الكِنُ كُنْتُ اَرُجُوا اَنُ يَّرَى رَسُوُلُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي النَّوُم رُؤُيًا يُبْرِّئِنِي اللَّهُ بِهَا فَوا اللَّهِ مَا دَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَجُلِسَةٌ وَ لَا خَرَجَ اَحَدُّ مِّنُ أَهُلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَانُحُذُهُ مِنَ الْبُرَجَآءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الْحُمَانِ وَهُوَ فِى يَوْمٍ شَاتٍ مِّنُ ثِقُلِ ۚ الْقَوُٰلِ الَّذِي أُنُوِلَ عَلَيْهِ قَالَتُ فَسُرِّى عَنُ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُوَ يَصُحَكُ فَكَانَتُ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ يَا عَآئِشَةُ أَمَّا اللَّهُ فَقَدُ بَرَّاكِ قَالَتُ فَعَالَتُ لِيُ أُمِّى قُوْمِيُ الِّيهِ فَقُلُتُ وَ اللَّهِ لَا أَقُوْمُ الَّيهِ فَانِّييُ لَآ اَحُمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَتُ وَ اَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِيْنِ جَآءُ وُا بِالْإِفْكِ الْعَشُرَ الْآيَاتِ نُمَّ اَنُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا فِيُ بَرَآءَ تِي قَالَ ابُوُ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ وَ كَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسُطَح بُنِ آثَاثَةَ لِقَرَابَةٍ مِّنْهُ ۚ وَفَقُرِه وَ اللَّهِ لَا ٱنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْئًا اَبَدًا بَعُدَ الَّذِي قَالَ لِعَآثِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلُ اللَّهُ وَ لَا يَأْتِلِ أُولُوُ الْفَضُلِ مِنْكُمُ (۱)ام مطح حضرت ابو بکڑی خاکہ تھیں اور مطح خالہ زاد بھائی تھے۔

الى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ قَالَ آبُو بَكُر ن الصِّدِّيْقُ بَلِّي وَ اللَّهِ إِنِّيُ لَأُحِبُّ اَنْ يَّغُفِرَ اللَّهُ لِيُ فَرَجَعَ إِلَى مِسْطُح النَّفَقَةَ التَّى كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَ اللَّهِ لاَ ٱنُّزِّعُهَا مِنْهُ آبَدًا قَالَتُ عَآئِشَةُ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَالَ زَيُنَبَ بنُتَ جَحُش عَنُ آمُرِي فَقَالَ لِزَيْنَبَ مَاذَا عَلِمُنِ اَوُ رَّايُتِ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ اَحْمِيُ سَمُعِيُ وَبَصَرِىُ وَ اللَّهِ مَا عَلِمُتُ الَّا خَيْرًا قَالَتُ عَآئِشَةُ وَهِىَ الَّتِيُ كَانَتُ تُسَامِينِيُ مِنُ آزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِّالْوَرَعَ قَالَتُ وَ طَفِقَتُ ٱخۡتُهُا حَمۡنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكُتُ فِيُمَنُ هَلَكَ قَالَ ابُنُ شِهَاب فَهٰذَا الَّذِي بَلَغَنِيُ مِنُ حَدِيْثِ هُؤُلَّاءِ الرَّهُطِ ثُمَّ قَالَ عُرُوَةً قَالَتُ عَآثِشَةُ وَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيُلَ لَهُ مَا قِيْلَ لَيْقُولُ سُبُحَانَ اللَّهِ فَوَ الَّذِيُ نَفُسِيُ بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنُ كَنُفِ أَنْنَى قَطُّ قَالَتُ لَمَّ قُتِلَ بَعُدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ

١٣٠٦ حدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَمُلى عَلَى هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ مِنُ حِفْظِهِ اَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنُ الزَّهُرِيِّ قَالَ قَالَ لِى الْوَلِيُدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ الزَّهُرِيِّ قَالَ قَالَ لِى الْوَلِيُدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْوَلِيُدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ لَا وَلَكِنُ اَنَّ عَبَرِيْ وَ وَلَكِنَ مِنُ قَوْمِكَ اَبُوسَلَمَةَ لَلْكَ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ وَ اَبُوبَكُرِ بُنُ عَبِدِ الرَّحُمْنِ اللهِ اللهِ مَنْ عَبِدِ الرَّحُمْنِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٣٠٧ ـ حَدَّنَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا

ہیں وہ اس طرح قتم نہ کھائیں 'اس کے بعد حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ میں تو خوش ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے اور پھر وہ منطح ہے جو سلوک کیا کرتے تھے وہ جاری کر دیا 'اور کہنے لگے بخدامیں اس سلسلہ کو مجھی بند نہ کروں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی الله عليه وسلم نے تہمت كے ايام ميں ام المومنين زينب سے جوميري سوکن ہیں میر احال دریافت کیا کہ تم عائش کو کیسا جانتی ہواور تم نے ان کو کیسایایا۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اینے کان ادراین آتھوں کومخفوظ رکھتی ہوں (برائی وغیرہ ہے ) بخُدامیں توعائشہ کو نیک اور بہتر ہی سمجھتی ہوں 'حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم کی ازواج میں زینب میرے برابر کی تھیں۔اللہ نے ان کی نیٹی کی وجہ ہے ان کو محفوظ رکھا 'مگر ان کی بہن حمنہ نے لڑائی شروع کر دی اور وہ بھی تہمت لگانے والوں کے ہمراہ ہلاک ہو حکمیں 'ابن شہاب کا قول ہے کہ بیہ حدیث جار آد میوں سے مجھے <sup>پہنچ</sup>ی عروہ 'سعید' علقمہ' عبیداللہ۔ عروہ نے سے نبھی کہا کہ حضرت عائشہ بیان کرتی تھیں کہ بخداجس شخص سے مجھے متبم کیا گیا تھا یعنی صفوان بن معطل وہ ان باتوں کو سن کر تعجب کر تا اور سبحان اللہ کہتا اور کہتا اس الله كى قتم جس كے ہاتھ ميس ميرى جان ہے ميں نے تو بھى كى عورت کا سر تجمی نہیں کھولا' (جماع کیساً) حضرت عائشة فرماتی ہیں اس کے بعد وہ (صفوان)اللہ کی راہ میں شہید ہوگئے۔

۱۰۰۱ عبداللہ بن محمد 'شام بن بوسف 'معمر' علامہ زہری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے ولید بن عبدالملک بن مروان نے پوچھا کیا تم کو معلوم ہے کہ حضرت علی جھی تہمت لگانے والوں میں شامل تھے ہیں نے کہا نہیں 'البتہ تمہاری قوم قریش کے دو آ دمیوں نے جن کانام ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن اور ابو بکر بن مارث ہے 'مجھ سے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائش فرماتی تھیں کہ حضرت علی ان کے اس معاملہ میں خاموش تھے 'پھر لوگوں نے ہشام بن یوسف سے دوبارہ بوچھا تو انہوں نے یہی کہامسلماً کا لفظ) اور علیه کا لفظ نیادہ کیا۔

۷۰ سامه موسیٰ بن اسمعیل 'ابوعوانه 'حصین بن عبدالرحلٰ 'ابووائل

أَبُوُ عَوَانَةً عَنُ خُصَيُنِ عَنُ آبِيُ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَسُرُوُقُ بُنُ الْاَجُدَعِ قَالَ حَدَّنَٰييُ ۚ الْمُّ رُوْمَانَ وَهِيَ أُمُّ عَآئِشَةَ قَالَتُ بَيْنَا اَنَا قَاعِدَةٌ اَنَا وَ عَآئِشَةُ إِذْ وَ لَحَتَ آمُرَأَةٌ مِّنَ الأَنْصَارِ فَقَالَتُ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلان وَّ فَعَلَ فَقَالَتُ أُمُّ رُومَان وَّ مَا ذَاكِ قَالَتُ اِبْنِيُ فِيُمَنُ حَدَّثَ الْحَدِيثُ قَالَتُ وَ مَا ذَاكِ قَالَتُ كَذَا وَ كَذَا قَالَتُ عَآئِشَةُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَتُ وَ أَبُو بَكُرِ قَالَتُ نَعَمُ فَخَرَّتُ مَغُشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا اَفَاقَتُ اِلَّا وَ عَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضِ فَطَرَحُتُ عَلَيُهَا ثِيَابَهَا فَغَطَّيْتُهَا فَحَآءَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ مَا شَانُ هَذَهِ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهَ أَخَذَتُهَا الْحُمَّى بِنَافِض قَالَ فَلَعَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحَدِّثُ بِهِ قَالَتُ نَعُّمُ نَقَعَدَتُ عَآثِشَةُ فَقَالَتُ وَ اللَّهِ لَئِنُ حَلَفُتُ لا تُصَدِّقُونِيُ وَلَئِنُ قُلْتُ لَا تَعُذِرُونِيُ مَثَلِيُ وَ مَثَلُكُمُ كَيَعُقُوبَ وَ بَنِيُهِ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞ قَالَتْ وَ ٱنْصَرَفَ وَلَمُ يَقُلُ شَيْئًا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عُذْرَها قَالَتُ بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِ أَحَدٍ وَ لَا بِحَمُدِكَ.

١٣٠٨ ـ حَدَّنِي يَحُيلى حَدَّنَنَا وَكِيُعٌ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ ابُنِ آبِيُ مُلَيْكَةَ عَنُ عَآثِشَةَ كَانَتُ تَقُرَأُ إِذْ تَلِقُّونَةً بِالْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُ الْوَلَقُ الْكَذَبُ قَالَ ابْنُ آبِي مُلَيْكَةً وَ كَانَتُ آعُلَمَ مِن عَيْرِهَا بِذَلِكَ لاَنِةً نَزَلَ فِيُهَا.

١٣٠٩ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبُدَةً عَنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدَةً عَنُ آبِيهِ قَالَتُ ذَهَبُتُ آسُبُّ

مسروق بن اجدع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے ام رومانؓ حضرت عائشہؓ کی والدہ نے کہا کہ میں اور عائشہؓ دونوں بیٹھی موئی تھیں مکہ اتنے میں ایک انصاریہ عورت آئی اس کا نام مجھے معلوم نہیں 'وہ کہنے لگی اللہ فلال فلال کو نتاہ کرے 'میں نے یو جھا اُسا کیوں کہتی ہو کہنے لگی۔ میرا بیٹا بھی اس بات میں شریک ہے ، تہست لگانے والوں میں 'ام رومان نے کہاوہ کون سی بات ہے۔ تو بھراس نے تہمت کا واقعہ بیان کیا 'حضرت عائشہ نے کہا کیا حضور ا کرم صلی اللہ علیہ کواس بات کی اطلاع ہو گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں! پھر پوچھااور ابو بکر کو مکہاہاں بس سے سنتے ہی عائشہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں ہوش آیا تو بخار لرزے کے ساتھ موجود تھا' میں نے کیڑے اڑھادیئے اور جسم کوچھیادیااس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور دریافت فرمایا که کیا ہوا؟ میں نے جواب میں کہاکہ ان کولرزے سے بخارا آگیاہے ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا معلوم ہو تاہے کہ شاید اس طو فان تینی تہمت کی بات کا ' علم ہو گیاہے! میں نے عرض کیا 'جی ہاں پھر عائشہ اٹھ کر بیٹھیں اور فتم کھا کر کہنے لگیں کہ اگر میں اپنی بے گناہی بیان کروں تو بھی تم کو یقین نہیں آئے گا 'اب تو میر ااور تمہار احال ایباہے جیسا یعقوب اور ان کے بیٹوں کا تھا یعقوب نے صبر کیااور کہااللہ سے میں تمہاری بنائی ہوئی پر مدد طلب کر تا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات س کر خاموشْ چلے گئے 'آخراللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ کی پاک دامنی ظاہر فرمائی اوروہ کہنے لگیں میں اللہ کے سوائسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ ٠٨ ١٣٠ يجيل بن جعفر' و کيع' نافع' ابن عمر' عبدالله بن ابي مليکه حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سور ہُ نور کی ہیہ آیت اس طرح تلاوت کی اذتلقونه بالسنتکم لام کے زیر کے ساتھ پڑھی اور فرماتی تھیں کہ یہ ولق سے نکلاہے اور اس کے معنی حجوث کے ہیں۔ عبداللہ بن الی ملیکہ کا بیان ہے کہ حضرت عاکشہ ا اس آیت کو سب سے زیادہ جانتی تھیں کیونکہ بیرانہیں کے معاملہ سے تعلق رکھتی ہے۔

٩٠ ١١٠ عثان بن الى شيبه عبده بن سيلمان ، شام بن عروه اين والد

ے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیااور حسان کو

حَسَّانَ عِنْدَ عَآئِشَةَ فَقَالَتُ لَاتَسُبَّةُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ استَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَجَآءِ الْمُشُرِكِيُنَ قَالَ كَيُفَ بِنَسَبِى قَالَ لَاسُلَنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسلَّ الشَّعْرةُ مِنَ الْعَجِيْنِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مَنَ الْعَجِيْنِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ فَرُقَدٍ سَمِعُتُ هِشَامًا عَنُ آبِيهِ قَالَ سَبَبُتُ حَسَّانَ وَ كَانَ مِمَّنُ كَثَرَ عَلَيْهَا.

١٣١٠ حَدَّشِي بِشُرُبُنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ
 بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي
 الشُّخى عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَآئِشَةَ
 وَ عِنْدَهَا حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ يُّنْشِدُهَا شِعْرًا
 يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَّهُ وَقَالَ: م

حَصَّانٌ رَّزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصَبِحُ غَرُنَى مِن لُحُومِ الْغَوَافِلِ وَتُصِبِحُ غَرُنَى مِن لُحُومِ الْغَوَافِلِ فَقَالَتُ لَهُ عَآئِشَةُ لِكِنَّكَ لَسُتَ كَذَلِكَ قَالَ مَسُرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذَنِي لَهُ اَن يُدُخَلَ عَلَيْكَ وَقَدُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى وَ الّذِي تَوَلَّى كِبُرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَقَالَتُ وَ آَيٌ عَذَابٍ مَنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَقَالَتُ وَ آَيٌ عَذَابٍ اللّهُ مِنَ الْعَمٰى قَالَتُ لَهُ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ اللّهُ عَلَيهِ وَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَ اللّهِ عَلَيهِ وَ اللّهِ عَلَيهِ وَ اللّهِ عَلَيه وَ الله عَلَيه وَ اللّهِ عَلَيه وَ اللّه عَلَيه وَ اللّه عَلَيه وَ اللّه عَليه وَ اللّهُ عَليه وَ اللّه عَليه وَ اللّه عَليه وَ اللّه عَليه وَ اللّه عَليه وَ اللّهُ عَليه وَ اللّهُ عَليه وَ اللّهُ عَليه وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَليه وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَليه وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْه وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْه وَ اللّهُ عَلَيْه وَ اللّهُ عَلَيْه وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْه وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ الْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ الْهَا عَلَيْهُ وَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَا اللّهُ عَلَيْهِ وَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْه

سَلَّمَ .

برا بھلا کہنے لگا' انہوں نے فرمایا تم حسان بن ثابت کو برامت کہو کے ونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کا فروں سے لڑا کر تا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حسان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی فد مت اور ہجو کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کو برامت کہو کیونکہ میں خود بھی قریش ہوں حسان نے عرض کیا یہ صحیح ہے گر میں آپ کو اس طرح نکال لوں گا جیسے بال آئے میں سے کھینچ لیتے ہیں 'امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے عثان بن فرقد نے کہا کہ میں نے ہیں' امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے عثان بن فرقد نے کہا کہ میں نے ہیاں اور کہا کہ میں نے حسان کو برا کہا کیونکہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں تھا گر حسان کو برا کہا کیونکہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں تھا گر (عائشہ نے مجھے روک دیا)۔

اا البشر بن خالد 'محمد بن جعفر 'شعبه 'سیلمان 'ابو الضحٰ ' حضرت مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت حسان بن ثابت ان کواشعار سنار ہے تھے اور کہدر ہے تھے

وہ سجیدہ اور پاک دامن کھی اس پر تہمت نہ ہوئی
وہ ہر صبح بھوکی نہیں کھاتی نادان بہنوں کا گوشت
حضرت عائشہ نے حسان سے کہا یہ تو ٹھیک ہے گرتم ایسے نہیں ہو۔
مسروق کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ ہے عرض کیا کہ آپ
حسان کو اپنے پاس کیوں آنے دیتی ہیں 'حالا نکہ اللہ تعالی سورہ نور
میں فرہا تا ہے والذی تولی کبرہ منہ عذاب عظیم یعنی جس نے
اس تہمت کے لگانے میں زیادہ حصہ لیااس کو براعذاب ہوگا حضرت
عائشہ نے فرمایا ندھے ہوجانے سے زیادہ کیاعذاب ہوگا (۱) آپ نے
یہ بھی کہا کہ حسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کا فروں
سے مقابلہ کر تااور مشرکوں کی جو کر تا تھا۔

(۱) یہ آیت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، حضرت عائشہ حضرت حسان کی شان میں کسی برے کلمہ کو گوارا نہیں کرتی تھیں، حضرت حسان کی شان میں کسی برے کلمہ کو گوارا نہیں کرتی تھیں، حضرت حسان اسے تہمت میں شرکت کی غلطی ضرور ہوئی تھی لیکن سز ااور توبہ کے بعد گناہ معاف ہو گیا تھا، حضرت عائشہ کادل بھی اگرچہ غلطی سے شریک ہونے والوں کی طرف سے صاف ہو گیا تھا، لیکن جب اس طرح کے تذکرے ہوتے تودل کا کبیدہ ہو جاناایک قدرتی بات تھی یہاں بھی حضرت عائشہ نے یہ جملہ اس تاثر میں فرمایا ہے حضرت حسان آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔

٥٠٣ بَابِ غَزُوَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى لَقَدُ رَضِى الله عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ اِذُ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ.

سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّنَنِي صَالِحُ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّنَنَى صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ عَنُ زَيُدِ ابْنِ خَلِدٍ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَّةِ فَاصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَّةِ فَاصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبُحَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ اتَدُرُونَ مَا لَيْهُ وَسَلَّمَ الصَّبَحَ مِنْ عَبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَ كَافِرٌ بِي الله وَمِرْقِ الله وَمَوْلَةً اعْلَمُ فَقَالَ قَالَ قَالَ الله وَمُؤْمِنٌ بِي وَ كَافِرٌ بِي الله وَمِرْقِ اللهِ وَبِرِزُقِ اللهِ وَبِوْقِ اللهِ وَبِوْقِ اللهِ وَبِوْقِ اللّهِ وَبِهُ مَوْمِنٌ بِي وَ كَافِرٌ بِالْكُوكِكِ وَ اللهِ وَبَوْقِ اللهِ وَبِوْقِ اللهِ وَبِوْقِ اللهِ وَبِوْقِ اللهِ وَبِوْقِ اللهِ وَبَوْقِ اللهِ وَاللهِ وَبَوْقِ اللهِ وَبَوْقِ اللهِ وَبَوْقُ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكُوكِكِ وَ كَافِرٌ بِالْكُوكِكِ وَ كَافِرٌ بِالْكُوكِكِ وَ كَافِرٌ بِي الْكُوكِكِ وَ كَافِرٌ بِي الْكُوكِ وَ كَافِرْ بِي الْكُوكِكِ وَ كَافِرْ بِي الْكُوكِكِ وَ كَافِرْ بِي الْكُولُ وَلَيْهُ وَمُؤْمِنَ اللهُ وَلَوْلُولُهُ اللهِ اللهِ وَاللهِ فَالْمَا مَنْ قَالَ مُولُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٦٣١٢ - حَلَّنَا هُلُبَةُ بُنُ حَالِدٍ حَلَّنَا هُمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً أَنَّ انَسًا اَخْبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنُ قَتَادَةً أَنَّ انَسًا اَخْبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي فَي الْقَعُدَةِ وَعُمْرةً مِّنَ الْعَامِ مِنَ الْحَدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعُدَةِ وَعُمْرةً مِّنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعُدَة وَعُمْرةً مِّنَ الْحَعُرانَةِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعُدَة وَعُمْرةً مِّنَ الْحَعُرانَةِ حَيْثُ فَي فِي الْقَعُدَة وَعُمْرةً مِّنَ الْحَعُرانَة حَيْثُ فَي فَي ذِي الْقَعُدَة وَعُمْرةً مِّنَ الْعَعْمَ وَعُمْرةً مَّنَ الْحَعْرانَة عَمْرةً مَّنَ الْحَعْرانَة عَمْرةً مَّعَ حَجَّتِهِ عَمْرةً مَّعَ حَجَّتِهِ عَمْرةً مَّعَ حَجَّتِهِ عَمْرةً مَّعَ حَجَّتِهِ عَمْرةً مَّعَ عَجَتِهِ عَمْرةً مَّعَ حَجَّتِهِ فَي فِي الْقَعُدَة وَ عُمْرةً مَّعَ حَجَّتِهِ عَمْرةً مَّعَ حَجَّتِهِ عَمْرةً مَّعَ حَجَّتِهِ عَمْرةً مَّعَ حَجَّتِهِ عَمْرةً مَعْمَرةً مَّعَ حَجَّتِهِ عَمْرةً مَّعَ حَجَّتِهِ عَمْرةً مَّعَلَاقِ مَعُمْرةً مُّ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَمْرةً مَّعَ حَجَّتِهِ عَمْرةً مَّا عَمْرةً مَّعَ حَجَّتِهِ عَمْرةً مَا عَلَيْهُ وَعُمْرةً مَّعَ عَجَدِهِ وَالْمَعُولَةُ مَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى الْعَلَاقِ مَلْهُ وَالْمَاعِمُ عَمْرةً مَعْمَلُونَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِمُ عَمْرةً مُنْ مَا الْمَعْدَة وَالْمَعْدَة وَالْمُعْدَة وَالْمَعْمَ مُوالْمَةً مَنْ الْمُعْمَلِقُ فَي الْمُعْدَة وَالْمَعُمُونَةً مَنْ الْمُعْدَاقِ وَالْمُعْدِيقِ الْمُعْدَةِ وَالْمُعْمَانَةً مُعْمَرةً مُنْ الْمُعْمَانَا مُعْمَاعِهُ وَالْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْدَة وَالْمُعْمَاعُ مُعْمَوا الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ مُعْمَلًا مُعْمَاعُ مُنْ الْمُعْمَاعُ مُنْ الْمُعْمَاعِ مِنْ الْمُعْمَاعِ مُنْ الْمُعْمَاعِ مُنْ الْمُعْمَاعِ مُنْ الْمُعْمَاعُ مُنْ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ وَالْمُعْمُ الْمُعْمَاعُ وَالْمُعُمِّ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ وَالْمُعُمِّ مُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ وَالْمُعْمَاعُ مُعْمُونَا الْمُعْمَاعُ مُعْمَاعُ مُعْمَاعُ مُعْمَاعُولُولُولُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمَاعُ مُعْمَاعُ مُعْمَاعُ مُعْمَاعُهُ وَالْمُعُمْ الْمُعْمَاعُ مُعْمَاعُ مُعْمَاعُونُ الْمُعْمَع

١٣١٣ ـ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ الرَّبِيع حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ الرَّبِيع حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَبَارَكِ عَنُ يَحْيِى عَنُ عَبُدِاللهِ ابُنِ آبِي اللهِ ابُنِ آبِي قَتَادَةَ آنَّ آبَاهُ حَدَّنَهُ قَالَ انطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَاحْرَمَ آصُحَابُهُ وَلَمُ أَحْرِمُ .

باب ۵۰۳۔ جنگ حدیبیہ کا قصہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب کہ وہ در خت کے نیچے آپ سے بیعت کررہے تھے۔

ااسال خالد بن مخلد 'سیمان بن بلال 'صالح بن کیسان 'عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن که عبدالله 'حضرت زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال ہم بھی رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ سے۔ایک رات بارش ہونے گئی تو حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم می کی نماز پڑھا'کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیاار شاد فرمایا ہے؟ہم نے عرض کیا الله اور اس کارسول خوب جانتا ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کی ضرمایا الله تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کی منکر ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو یہ کہتا ہے کہ یہ بارش خدا کے فضل سے منکر ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو یہ کہتا ہے کہ یہ بارش خدا کے فضل سے منکر ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو یہ کہتا ہے کہ نہیں 'یہ کی ستارے کے اثر سے ہوئی ہے ' تو وہ ستاروں پر ایمان رکھتا ہے خدا تعالی پر نہیں۔

اسالہ ہدیہ بن خالد 'ہمام بن کیلی' قادہ سے اور ان سے حضرت انس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل چار عمرے ادا کئے سب ماہ ذیقعدہ میں مگر ایک وہ جو جج کے ساتھ ماہ ذی الحجہ میں کیا تھا۔ چنانچہ حدیبیہ کا ذی قعدہ میں ہوا پھر دوسرے سال کا بھی ذی قعدہ میں اس کے بعد چر انہ کا عمرہ جہاں حنین کے مال غنیمت کو تقسیم کیا میں اس کے بعد چر انہ کا عمرہ جہاں حنین کے مال غنیمت کو تقسیم کیا گیاوہ ذی قعدہ میں ہوا اور چو تھا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے ماہ میں حج کے ساتھ اداکیا۔

ساسا۔ سعید بن رہے علی بن مبارک 'کیلیٰ بن کشر 'عبداللہ بن قادہ ایپ والد ابو قادہ ہے۔ اللہ اللہ سب اللہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں احرام باندھا ہوا تھا مگر میں نے نہیں باندھا تھا۔

السُرَآئِيُلَ عَنُ آبِى السَّحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ فَالَ السَرَآئِيُلَ عَنُ آبِى السَّحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ فَالَ السَّحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ فَالَ تَعَدُّونَ اَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتَحَ مَكَّةَ وَ قَدُ كَانَ فَتَحُ مَكَّةَ وَ قَدُ كَانَ فَتَحُ مَكَّةَ وَ قَدُ كَانَ فَتَحُ مَكَّةَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَكَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبَعَ عَشَرَةَ مِاقَةً وَ الْحُدَيْبِيَّةُ بِهُرٌ فَنَرْحُنَا هَا فَكَمُ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهَا فَحَبَسَ عَلَى شَفِيرِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهَا فَحَبَسَ عَلَى شَفِيرِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهَا فَحَبَسَ عَلَى شَفِيرِهَا لَكُهُ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهَا فَحَبَسَ عَلَى شَفِيرِهَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهَا فَحَبَسَ عَلَى شَفِيرِهَا وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ مَضَمَضَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَتَمَ كُنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ إِنَّاءٍ مِنْ مَّاءٍ فَتَوَضَّا ثَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ إِنَّا مَاشِئْنَا نَحُنُ وَرِكَابَنَا.

١٣١٥ حَدَّنَى فَضُلُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ مَحَمَّدِ بُنِ اَعُيَنَ اَبُو عَلِيِّ الْحَرَّانِيُّ حَدَّنَا أَبُو الْعَينَ اَبُو عَلِيِّ الْحَرَّانِيُّ حَدَّنَا أَبُو السَّحَاقَ قَالَ الْبَانَا الْبَرَآءُ مُنُ عَازِبٍ إِنَّهُمُ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُ الْحُدَيْبِيَّةِ الْفًا وَّ اَرْبَعَ مِائَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى الْبُثرَ وَ قَعَدَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى الْبِثرَ وَ قَعَدَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى الْبِثرَ وَ قَعَدَ عَلَى شَفِيرُهَا ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِدَلُو مِنْ مَّاتِهَا فَاتَى الْبَثرَ وَ قَعَدَ عَلَى شَفِيرُهَا ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِدَلُو مِنْ مَّاتِهَا فَاتَى الْبِعُر وَ قَعَدَ عَلَى شَفِيرُهَا ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِدَلُو مِنْ مَّاتِهَا فَاتَى الْبَعْرَ وَ قَعَدَ عَلَى شَفِيرُهَا ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِدَلُو مِنْ مَّاتِهَا فَاتُوا اللهِ فَاتَى الْبَعْرَوِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فَاتَى الْبَعْرَهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى الْمُؤُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

1717 حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ عِيسٰى حَدَّنَنَا ابْنُ فَضَيُلٍ حَدَّنَنَا ابْنُ عَيْسَى حَدَّنَنَا ابْنُ فَضَيُلٍ حَدَّنَنَا حُصَيُنَ عَنُ سَالِمٍ عَنُ جَابِرٌ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيُهِ رَكُوةٌ فَتَوَضَّاءَ مِنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيُهِ رَكُوةٌ فَتَوَضَّاءَ مِنْهَا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيُهِ رَكُوةٌ فَتَوَلَّا لِللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكُمُ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَآءٌ تَتَوَضَّا بِهِ وَ لَا نَشُرَبُ إِلَّا مَا لَيْسَ عِنْدَنَا مَآءٌ تَتَوَضَّا بِهِ وَ لَا نَشُرَبُ إِلَّا مَا لِللهُ عَلَيْهِ فِي رَكُوتِكَ قَالَ فَوضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ فِي رَكُوتِكَ قَالَ فَوضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

اساا۔ عبیداللہ بن موسیٰ اسرائیل ابو اسخق حضرت براؤسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے لوگو! تم اِنَّافَتَحُناً سے مکہ کی فتح مراد لیتے ہو بے شک مکہ کی فتح بھی ایک فتح بی چانچہ ہم سب بیعت رضوان کو جو حدیبیہ میں ہوئی فتح جانے ہیں چانچہ ہم سب ساسو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے حدیبیہ ایک کواں تھا ہم نے اس سے پانی بھرنا شروع کیا یہاں تک کہ ایک ایک قطرہ نکال لیا کیوں کہ بہت لوگ پیاسے ہو رہے تھے نہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا کے اور کنو کی کی منڈ ریر پر بیٹھ گئے 'پانی کا برتن منگوا کر وضو کیا کی کوار اللہ تعالی سے دعاما تکی پھر بچا ہوا پانی کویں میں ڈال دیا اور انظار کرنے گئے پھر نواس کویں نے ہم کواور ہمارے جانوروں کو خوب جی کھر کرمانی ملایا۔

۱۳۱۵۔ فصل بن یعقوب ، حسن بن محمد بن اعین ، ابو علی حرانی ، زہیر بن معاویہ ، ابواسخق سبعی نے کہا کہ ہم کو حضرت براء بن عازب نے بنایا کہ ہم سب لوگ حدیبیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ۱۳ سوسے کچھ زیادہ تھے ہم ایک کویں پر آکر کھہرے تمام پائی کاللہ ایک کویں پر آکر کھہرے تمام پائی کاللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یارسول اللہ! پائی باتی نہیں رہا ، کیا کرنا چاہیے ؟ آپ فورا تشریف لائے کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا اس کے پائی کا ایک تشریف لائے کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا اس کے پائی کا ایک ڈول لے آؤجو حاضر کیا گیا ، آپ نے اس میں اپنالعاب د ہمن ڈالا اور خداسے دعا فرمائی۔ ذرا تھہرے کہ تمام لوگوں نے خود بھی اور اپنے جانوروں کو بھی جی بھر کریانی پلایا۔

بالا الدیسف بن عیسی ، محمد بن فضیل ، حصین بن عبدالر حمٰن ، سالم حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حدیبیہ کے دن لوگ پانی کی سخت تنگی محسوس کررہے تھے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن تھا، جس میں پانی موجود تھا آپ نے اس سے وضو کیا اور لوگوں سے پوچھا کیا حال ہے ؟ سب نے کہا یا رسول اللہ! بس یہی اتنا پانی ہے جس سے آپ وضو کررہے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سنتے ہی اپنا دست مبارک پانی میں رکھ دیا اور آپ کی انگلیوں سے یانی فوارے کی طرح پھوٹے لگا

وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الرَّكُوَةِ فَجَعَلَ الْمَآءُ يَفُوزُ مِنُ اَصَابِعِهِ كَامُثَالِ الْعُيُونِ قَالَ فَشَرِبُنَا وَ تَوَضَّانَا فَقُلْتُ لِجَابِرٍ كُمُ كَنْتُمُ يُومَعِدٍ قَالَ لَوُ كُنَّا مِائَةَ الْفِ لَكُفَانَا كُنَّا خَمُسَ عَشَرَةً مِائَةً.

١٣١٧ حَدَّنَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بَنِ الْمُسِيّبِ بَلَغَنِيُ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللّهِ كَانَ يَقُولُ كَانُوا ارْبَعَ عَشَرَةً مِائَةً فَقَالَ لِيُ سَعِيدٌ حَدَّئَنِي جَابِرٌ كَانُو خَمُسَ عَشَرَةً مِائَةً اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِائَةَ اللّهِ يَكِدُ بَيَعُوا النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَائَةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوُمَ الحُدَيْبِيَّةِ قَالَ ابْوُ دَاؤُدَ حَدَّئَنَا قُرَّةً عَنُ يَوْمَ الحُدَيْبِيَّةِ قَالَ ابْوُ دَاؤُدَ حَدَّئَنَا قُرَّةً عَنُ قَتَادَةً تَابَعَةً مُحَمَّدُ ابُنُ بَشَّادٍ.

١٣١٨ حَدَّنَا عَلِيٌّ حَدَّنَا سُفَيَانُ قَالَ عَمُرُّو سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الحُدَيْبِيّةِ آنْتُمُ خَيْرُ آهُلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الحُدَيْبِيّةِ آنْتُمُ خَيْرُ آهُلِ الْأَرْضِ وَ كَنَّا اللَّهَا وَ اَرْبَعَ مِائَةٍ وَ لَوُ كُنتُ اللَّهِ الْاَرْبَعَ مِائَةٍ وَ لَوُ كُنتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللهِ ا

١٣١٩ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا عِيسْيعَنُ اِسْمَاعِيلُ عَنُ قَيْسٍ اَتَّهُ سَمِعَ مِرُدَاسَا الْاَسُلَمِيَّ يَقُولُ وَ كَانَ مِنُ اَصُحَابِ الشَّجَرَةِ يُقُبَضُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ تَبْقَىٰ وَحُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَ الشَّعِيرُ لَا يَعْبَاءُ اللَّهُ بِهِمُ شَيْعًا.

یہاں تک کہ ہم سب نے وضو کیا اور خوب پیا' سالم نے دریافت کیا اس دن آپ سب کتنے آدمی تھے انہوں نے فرمایا ہم ایک لاکھ کی تعداد میں بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہمارے لئے کافی ہوتا' مگر اس دن ہم کل پندرہ سو آدمی تھے۔

۱۳۱۷۔ صلت بن محمد 'یزید بن زریع 'سعید بن ابی عروبہ ' حضرت قادہؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بیں نے سعید بن میتب ہے کہا کہ بیں نے سعید بن میتب ہے کہا کہ میں نے سعید بن عبدالله شرکاء حدیبیہ کا شار ۱۳ سو کرتے ہیں سعید نے جواب دیا کہ مجھ خضرت جابرؓ نے بتایا کہ صلح حدیبیہ کے دن بیعت کرنے والے پندرہ سو حضرات سے ابوداؤد کہتے ہیں کہ ہم سے قرہ بن خالد نے کہاانہوں نے قادہؓ سے اور محمد بن بشار نے بھی ابوداؤد کے ساتھ اس کوروایت کیاہے۔

۱۳۱۸ علی بن عبداللہ مدینی 'سفیان بن عینیہ 'عرو بن دینار ' حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اکرم علیہ نے حدیبیہ کے دن صحابہ سے ارشاد فرمایا آج تم تمام زمین والوں سے افضل ہو۔ جابر گہتے ہیں اس دن چودہ سو آدمی سفیان کے ساتھی اعمش بھی بیان کرتے ہیں ' انہوں نے سالم بن ابی سفیان کے ساتھی اعمش بھی بیان کرتے ہیں ' انہوں نے سالم بن ابی عبد سے سنا اور انہول نے حضرت جابر سے سنا کہ چودہ سو آدمی تھے ' عبداللہ بن معاذ نے شعبہ بن حجاج سے ' انہوں نے عمرو بن مرہ سے عبداللہ بن معاذ نے شعبہ بن حجاج سے ' انہوں نے عمرو بن مرہ سے اور ان سے عبداللہ بن الی او فی نے بیان کیا کہ بیعت رضوان میں لوگوں کی تعداد سال سوتھی اور قبیلہ اسلم کے لوگ مہاجرین کے اقراد ن میں جابر ہے ' عبداللہ بن معاذ کے ساتھ اس حدیث کو معاذ بن بثار نے بھی روایت کیا ہے ان سے ابوداؤد طیالی نے اور ان سے شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔

۱۳۱۹۔ ابراہیم بن موکی عیسیٰ بن خالد 'اسلمعیل 'قیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے مرداس اسلمی سے جو اصحاب شجرہ میں داخل ہیں سناہے کہ قیامت کے قریب نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھائے جائیں گے۔ جو بے کار ہیں جیسے جائیں گے۔ جو بے کار ہیں جیسے خراب تھجوریا جو کی بھوسی اور اللہ کوائی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

١٣٢٠ حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ مَّرُوَانَ وَ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بِضُع عَشْرَةَ مِائَةً مِنُ اَصُحَابِه فلمَّا كَانَ بَذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدُي وَ ٱشْعَرَ وَ ٱجْرَمَ مِنْهَا لِأَأْحُصِىٰ كُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفَيٰنَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ ۖ لَا ٱحُفَظُ مِنَ الزُّهُرِيِّ الْإِشْعَارَ وَ التَّقْلِيُدَ فَلَا اَدُرِیُٰ يَعْنِیُ مَوُضِعَ الْإِشْعَارِ وَ التَّقُلِيُدِ آوِ الْحَدِيْثَ كُلَّهُ. ١٣٢١ \_ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ أَبِي بِشُرٍ وَّرُقَآءَ عَنِ ابُنِ اَبِيُ نَجِيُحٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ ۖ قَالَ ۚ حَدَّنَنِيُ عَبُدُ الرَّحْمْنِ بُنُ اَبِّى لَيُلْي عَنُ كَعُبِ بُنِ عُجُرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاهُ قُمَّلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجُهِه فَقَالَ أَيُؤُذِيُكَ هُوَامُّكَ ؟ قَالَ نَعَمُ فَامَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحُلِقَ وَهُوَ بِالْحُدِيْبِيَّةِ وَلَمْ يُبَيِّنُ لَّهُمُ آنَّهُمُ يَحِلُّونَ وَهُمُ عَلَى طَمَعِ آنُ يَّدُخُلُوا مَكَّةَ فَانُزَلَ اللَّهُ الْفِدُيَّةَ فَامَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ۚ أَنْ يُطُعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيُنَ أُويُهُدِيَ شَاةً أَوُ يَصُومَ ثَلْثَةَ آيَّامٍ. ١٣٢٢\_ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيُلُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بُنِ ٱسُلَمَ عَنُ آبِيُهِ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّاكِ ۗ إِلَى السُّوٰقِ فَلَحِقَتُ عُمَرَامُرَأَةٌ أَشَابَّةٌ فَقَالَتُ يَا أَمِيُرَ الْمُؤُمِنِيْنَ هَلَكَ زَوُجِيُ وَ تَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا وَّ اللَّهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا وَّلَا لَهُمُ زَرُعٌ وَّلا ضَرُعٌ وَ خَشِيْتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ وَ أَنَّا بِنُتُ

خُفَافِ بُنِ إِيُمَآءِ الْغَفَارِىُ وَقَدُ شَهِدَ اَبِيُ

الْحُدَيْبِيَّةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۳۲۰ علی بن عبدالله مدین سفیان بن عیبینه زهری عروهٔ بن زبیر سے اور وہ مروان اور مسور سے کہ انہوں نے کہا حضور اکر م علیہ حدیبیہ کے سال تقریباً ۱۳ یا ۱۳ سو صحابہ کے ساتھ روانہ ہو کر ذوالحلیفہ پنچے۔اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کوہار پہنایا 'کوہان سے خون بہایا اور وہیں سے عمرے کا حرام باندھا' علی بن مدین کہتے ہیں کہ میں شار نہیں کر سکنا کہ میں نے اس حدیث کو کتنی مرتبہ سفیان سے سناہے آخر وہ کہنے لگے کہ زہری سے ہار ڈالنا اور کوہان چیر نایاد نہیں رہا 'اب مجھے معلوم نہیں کہ ان کامطلب کیا تھا ' یعنے اشعار اور تقلید کا مقام یاد نہیں رہا یا تمام حدیث یاد نہیں رہی <sub>ن</sub>ے ١٣٢١ حسن بن خلف 'الحق بن يوسف 'ابوبشر 'ور قاء عمر بن الي جي ' مجاہد ' عبدالر حمٰن بن ابی لیلی ' کعب بن عجر ہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عظیم نے انہیں ویکھاکہ ان کے سرے جوئیں گررہی ہیں 'ان کے چرے پر تو آپ نے فرمایاتم کوان کیڑوں سے نکلیف ہے اس نے کہاجی ہاں فرمایا پر بالوں کو منڈ اڈالواس وقت آپ عدیبیہ میں تھے اور ان کویہ معلوم نہیں ہوسکا تھا کہ وہ مکہ ہے رو کے جائیں گے اور یہیں احرام کھول ڈالنا ہوگا' بلکہ امید تھی کہ مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ پورا کریں کے اس کے بعد اللہ تعالی نے فدید کی آیت نازل فرمائی (سورہ بقرہ میں)اں وقت آنخضرت علیہ نے کعب کو حکم دیا کہ جیم مسکینوں کو ۱۲ سیر کھانادے دویاایک بکری قربانی کرویا ۱۳ روزے رکھو۔

سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمرر ضی اللہ عنہ کے ہمراہ بازار گیا ' وہاں ایک جوان عورت ان کو ملی اور کہنے گی ' اے امیر المومنین میرا شوہر مرچکا ہے اور چھوٹے بچوں کو چھوڑ گیا ہے' امیر المومنین میرا شوہر مرچکا ہے اور چھوٹے بچوں کو چھوڑ گیا ہے' اللہ کی قتم التا بھی نہیں ہے کہ میں بچوں کے لئے کھانا پکاسکوں 'نہ کوئی کھیتی اور دودھ والا جانور ہے ' مجھے ڈر ہے کہ کہیں قحط کی وجہ سے وہ مرنہ جائیں 'اور میں خفاف بن ایما غفاری کی لڑکی ہوں اور میر بے والد حدیدیہ میں رسول اللہ علیقے کے ساتھ موجود تھ 'حضرت عمر فالد حدیدیہ میں رسول اللہ علیقے کے ساتھ موجود تھ ' حضرت عمر فالد صدیدیہ میں رسول اللہ علیقے کے ساتھ موجود تھ ' حضرت عمر فالد کے بیا تو میر بے خاندان سے ماتا ہوا

فَوقَفَ مَعْهَا عُمَرُ وَلَمُ يَمُضِ ثُمَّ قَالَ مَرُحبًا بِنسَبٍ قَرِيُبٍ ثُمَّ انُصَرَفَ الِلَى بَعِيرٍ ظَهِيْرِ كَانَ مَرُبُوطًا فِي الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلَّاهُمَا طَعَامًا وَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلَّاهُمَا طَعَامًا وَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلَّاهُمَا الْعُامًا وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَ ثِيَابًا ثُمَّ نَاوَلَهَا بِحِطامِهِ ثُمَّ قَالَ اتْتَادِيْهِ فَلَنُ يَّفُنِي حَتَّى يَأْتِيكُمُ اللَّهُ بِحَيْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَّا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اكْتُرُتَ لَكُورَتَ لَكُورَتُ لَكُ وَ اللَّهِ النِّي لاَرَى اَبَا لَهَا قَالَ عُمْرُ ثَكِلَتُكَ امْلُكُ وَ اللَّهِ النِّي لاَرَى اَبَا فَافَتَتَحَاهُ ثُمَّ اصُبَحنا تَستَفِىءَ سُهُمَانُهُمَا فِيُهِ. هَذِهِ وَ اَخَاهَا وَقَدُ حَاصَرًا حِصُنًا رَمَانًا فَافَتَتَحَاهُ ثُمَّ اصُبَحُنَا تَستَفِىءَ سُهُمَانُهُمَا فِيُهِ. هَافُتَتَحَاهُ ثُمَّ اصُبَحُنَا تَستَفِىءَ سُهُمَانُهُمَا فِيُهِ. الْفَادِقِي حَدَّئَنَا شَعَبُهُ عَنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الشرَآئِيلُ عَنُ طَارِقِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ السُرَآئِيلُ عَنُ طَارِقِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ الشَّكَاوُنَ قُلْتُ مَا الشَّكَاوُنَ قُلْتُ مَا الْطَلَقُتُ حَاجًا فَمَرَرَتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَا هَذَا الْمَسْجِدُ قَالُوا هذِه الشَّجَرَةُ حَيثُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الرَّضُوانِ فَاتَيْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ فَاحْبَرُتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ بَنَ الْمُسَيِّبِ فَاحْبَرُتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ بَنَ الْمُسَيِّبِ فَاحْبَرُتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ مَنَ الْمُسَيِّبِ فَاحْبَرُتُهُ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الشَّحَرَةِ قَالَ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُقْبِلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُقْبِلِ الشَّحَرَةِ قَالَ فَلَمُ نَقُدِرُ عَلَيْهَا فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّ الْمُعْبِلِ السَّعْبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُقْبِلِ السَّعِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ لَمُ عَلِيمُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ لَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُولُ الْمُعَلِيمِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُعُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِلِهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ

١٣٢٥ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا طَارِقٌ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا طَارِقٌ عَنُ اَبِيهِ الْنَّهَ كَانَ مِمَّنُ بَايِعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَرَجَعُنَا الِيُهَا

ہے اس کے بعد آپ نے ایک اونٹ پر اناخ دو بوریاں اور انکے در میان کپڑے اور روپے رکھ کراونٹ کی رسی عورت کے ہاتھ میں دیدی اور فرمایا یہ لے جاؤ ' جھے امید ہے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالی اس سے بہتر تم کو عطا کر دے گا ' ایک شخص نے اس کیفیت کو دکھ کر کہا ' آپ نے اسے بہت زیادہ دے دیا ' آپ نے فرمایا، اے تیر کی مال تھے روئے ' فدا گواہ ہے کہ میں نے اس عورت فرمایا، اے تیر کی مال تھے روئے ' فدا گواہ ہے کہ میں نے اس عورت کے باپ اور اس کے بھائی کو دیکھاہے (۱) کہ انہوں نے کا فروں کے ایک قلعہ کواس وقت تک گھرے رکھا 'جب تک وہ فتح نہ ہوا' پھر صبح مال غنیمت سے ان دونوں کا حصہ وصول کیا گیا۔

۱۳۲۳ و محد بن رافع شبابه بن سوار 'ابوعمر فزاری شعبه 'قاده' سعید بن میتب سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ میں نے اس درخت کو دیکھا تھاجس کے پنیجے بیعت لی گئ تھی مگر میں نے جب اسے دوبارہ دیکھا تو پہچان نہ سکا ﷺ بخار کُ محمود بن غیلان کہتے ہیں کہ ابن میتب نے کہاکہ میں اس کو بھول گیا۔ ۱۳۲۴ محمود 'عبيد الله 'اسر ائيل بن يونس ' طارق بن عبدالر حمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں حج کی غرض ہے مکہ جارہا تھا' راستہ میں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں'میں نے یو چھا یہاں کون سی معجد ہے؟ جواب دیا یہ وہ در خت ہے جس کے ینچ رسول اکرم علی نے سے بیت لی تھی یہ س کر میں سعید بن ميتب كے پاس آيااوران سے بيربات بيان كى 'انہوں نے كہاكہ ميرے والد ميتب بن حزن ان لوگول ميں ہيں، جنہول نے آنخضرت علی کے اس در خت کے نیچے بیعت کی تھی وہ بیان كرتے ہيں كہ جب ميں دوسرے سال آيا تواس جگه در خت كو بھول گیا 'سعید کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے اصحاب تواس در خت کو بہچان نه سکے 'تم نے کیسے پہچان لیا؟ کیا تم ان سے زیادہ علم والے ہو۔

۱۳۲۵۔ موسٰی بن اسلمیل 'ابوعوانہ 'طارق 'سعید بن سیتب سے اور وہ ان حضرات میں سے تھے ' جنہوں نے در خت کے پنچ بیعت کی تھی ' کہتے ہیں کہ ہم جب دوسر سے برس وہاں گئے

(1) اس عورت کے باپ کانام خفاف تھااور خفاف کے دو بیٹے تھے حارث اور مخلا یہاں بھائی سے ان دومیں سے کوئی ایک مر اد ہے۔

تو پہچان نہ سکے کہ کون سادر خت ہے۔

۱۳۲۷ قبیصہ بن عقبہ 'سفیان توری' طارق سے روایت کرتے ہیں کہ سعید بن مستب سے جب اس در خت کاذکر آیا تو آپ نے ہنتے ہوئے کہا میرے والد نے مجھ سے جو کچھ بیان کیا وہ او پر گزر چکا اور میرے والد اس بیعت میں شریک تھے۔

۱۳۲۷۔ آدم بن ابی ایاس 'شعبہ 'عمر و بن مرہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عبد اللہ بن ابی او نے سے سناجو کہ بیعت رضوان میں شامل سے کہ آنخضرت علیہ کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی قوم آپ کے پاس صدقہ لے کر آئی ' تو آپ صلی الیہ علیہ وسلم فرماتے 'اے اللہ! ان پر اپنار حم فرما ' چنانچہ میرے والد بھی صدقہ لے کر عاضر ہوئے تھے 'تو آپ نے فرمایا اے اللہ! تو عبد اللہ بن ابی او نے کی اولاد پر اپنار حم فرما۔

۱۳۲۸ اسلیل بن ابی اویس عبدالحمیدان کے بھائی سلیمان عمرو بن کچی مازنی عباد بن تمیم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنگ حرہ کے دن لوگ عبداللہ بن خظلہ سے بیعت کررہے تھے۔ ابن زید نے بچ گا کہ ابن خظلہ لوگوں سے کس چیز کی بیعت لے رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ ہیں؟ کسی نے کہا کہ ہیں آئی کہ یہ موت پر بیعت لے رہے ہیں 'ابن زید نے کہا میں آخضرت کے بعد اس معاملہ میں کسی سے بیعت نہ کروں گا 'میں آخضرت کے بعد اس معاملہ میں کسی سے بیعت نہ کروں گا 'کیونکہ ابن زید حضوراکرم کے ہمراہ حدیبید کی بیعت میں حاضر تھے۔ کیونکہ ابن زید حضوراکرم کے ہمراہ حدیبید کی بیعت میں حاضر تھے۔ اور وہ ایاس بن سلمہ بن انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے جو اصحاب شجرہ میں سے تھے کہا کہ ہم رسالت مآب عیالتہ کے ساتھ کمان جمد پڑھ کرواپس آتے تھے تو دیواروں کا سابی نہ ہو تا تھا کہ ہم اس میں بیٹھے۔

• ۱۳۳۰ قتیبہ بن سعید 'حاتم 'یزید بن الی عبید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سلمہ بن اکوع سے کہا کہ تم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کس اقرار کے ساتھ آنخضرت علیقے سے بیعت کی تھی' وہ کہنے لگے ہم نے موت پر بیعت کی تھی۔ (۱)

الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَمِيَتُ عَلَيْنَا.

١٣٢٦ \_ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ طَارِق قَالَ ذُكِرَتُ عِنُدَ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ الشَّجَرَةُ فَضَحِكَ فَقَالَ آخُبَرَنٰيُ آبِيُ وَكَانَ شَهِدَهَا.

١٣٢٧ ـ حَدَّنَنَا ادَمُ ابُنُ آبِيُ اِيَاسٍ حَدَّنَنَا ادَمُ ابُنُ آبِي اِيَاسٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةَقَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ ابْنِ آبِي اَوُفَىٰ وَ كَانَ مِنُ اَصُحَابِ الشَّحَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذُ آتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ مُ فَآتَاهُ آبِيُ وَصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ مُ فَآتَاهُ آبِيُ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي اللِ آبِيُ اَوُفَى.

١٣٢٨ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ عَنُ آخِيهِ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عَمْرِو بُنِ يَحْيِى عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْحَرَّةِ وَ النَّاسُ يُبَايِعُونَ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ حَنظَلَةَ فَقَالَ ابُنُ زَيْدٍ عَلَى مَا يُبَايِعُ ابُنُ حَنظَلَةَ لَنَّاسَ قِيلَ لَهُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أَبَايِعُ عَلَى النَّاسَ قِيلَ لَهُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أَبَايِعُ عَلَى ذَلِكَ آحَدًا بَعُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الحُدَيْبِيَّة.

آ٣٢٩ - حَدَّثَنَا يَحُيى بُنُ يَعُلَى الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيى بُنُ يَعُلَى الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةً بُنَ الْاَكُوعِ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي وَكَانَ مِنُ اَصُحَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ مِنُ اَصُحَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الخُمُعَة ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخُمُعَة ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحَيْطَانِ ظِلَّ نَسُتَظِلُّ فِيهِ.

أَعَدَّنَنَا قُبَينَةً بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا حَاتِمٌ عَنُ
 يَّزِيدِ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلتُ لِسَلَمَةَ بُنِ الْا كُوَعِ
 عَلى أَيِّ شَيْءٍ بَا يَعْتُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ
 عَلى أَيِّ شَيْءٍ بَا يَعْتُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ
 عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْيَّةِ؟ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

(۱) موت پر بیعت کرنے سے مرادیہ ہے کہ ہم میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں خواہ موت آ جائے۔

١٣٣١ حَدَّثَنِيُ آحُمَدُ بُنُ اِشُكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِشُكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ عَنُ الْمُكَابِ عَلَى الْمُسَيِّبِ عَنُ الْمُكَابِ فَقُلُتُ طُوبُي اللَّهِ قَالَ لَقَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ لَكَ صَحِبُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعُتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا ابُنَ آخِيُ إِنَّكَ لَا تَدُرِيُ مَا آحُدَنُنَا بَعُدَةً .

1٣٣٢ حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ حَدَّنَنَا يَحُلَى بُنُ صَالِحِ قَالَ حَدَّنَنَا نَمُعْوِيَةُ هُوَ ابُنُ سَلامٍ عَنُ يَّحُلَى عَنُ اَبِي قِلابَةَ اَنَّ نَابِتَ بُنَ الضَّحَاكِ اَحْبَرَهُ اَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّحَرَة.

١٣٣٣ - حَدَّنَنِي آخُمَدُ بُنُ اِسُحاقَ حَدَّنَنَا عُنُمَانُ بُنُ عُمَرَ اَنُحِبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اللهِ اِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا .

قَالَ الْحُدَيْبِيَّةُ قَالَ اَصْحَابُهُ هَنِيْنًا مَّرِيْنًا فَمَا لَنَا فَانُزَلَ الله لَيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُومِنَاتِ خَنَّاتٍ قَال شُعْبَةُ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَحَدَّئْتُ بِهِذَا كُلِّهِ عَنُ قَتَادَةَ ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكُرْتُ لَهُ فَقَالَ اَمَّا إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَعَنُ اَنَسٍ وَّامَّا هَنِيئًا فَقَالَ اَمَّا إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَعَنُ اَنَسٍ وَّامَّا هَنِيئًا مَرِيْنًا فَعَنُ عَكُرِمَةً.

يَّ الْهُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ عَنُ مَّحُرَاةِ بُنِ زَهُرِ اللهِ عَامَرٍ حَدَّنَنَا السَرَآئِيلُ عَنُ مَّحُرَاةِ بُنِ زَهُرِ اللهِ عَامَنُ شِهِدَ الشَّحَرَةَ قَالَ النِّي كُوُمُ الْحُمُرِ إِذُ قَالَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلِيهِ وَسَلَمَ عَنُهُ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَمَ يَنَهَاكُمُ عَنُ لَحُومُ الْحُمُرِ وَ عَنُ مَّحُزَاةً عَنُ رَّجُلٍ مِنْهَاكُمُ مَنُ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَمَ يَنَهَاكُمُ مَنُ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَمَ يَنَهَاكُمُ مَنُ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَمَ يَنَهَاكُمُ مَنُ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَمَ يَنَهَاكُمُ مَنُ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَمَ يَنَهَاكُمُ مَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

اسسا۔ احمد بن اشکاب محمد بن فضیل علاء بن مینب وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں بنے کہا کہ میں نے براغ بن عازب سے کہا کہ تم قابل مبارک باد ہو کہ تم کو آنخضرت علیہ کی صحبت کا شرف حاصل ہوااور تم نے در خت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی سعادت حاصل کی 'انہوں نے اکسار سے فرمایا کہ اے بعد کیا جیتے ایم معلوم نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا برائیاں کیں۔

۱۳۳۲۔ الحق ' یخیٰ بن صالح ' معاویہ بن سلام ' یخیٰ بن ابی کثیر ' ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو ثابت بن ضحاک نے بتایا کہ میں نے آئخضرت علیقہ سے در خت کے پنچے بیعت کرنے کی سعادت جاصل کی تھی۔

۱۳۳۳ امر بن اسحاق 'عثان بن عمر 'شعبه ' قماده ' حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہاکہ انا فتحنالك فتحا مبینا سے مراد صلح حدیبیہ ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا' آپ کے واسطے توبیہ امر باعث تبرک و مسرت ہے گر ہمارے لئے اس وقت میہ آیت نازل ہو کی لید حل المومنين و المومنات جنات ليني مومن مر داور مومن عور تيل جنت میں داخل کئے جائیں گے 'کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ آکر قادہ سے اس حدیث کو بیان کیا توانہوں نے فرمایا کہ انا فتحنا کی تفییر حضرت انس في بيان كى باور هنينا مرئيا عكر مدس منقول بـ ٣ ١٣ ١٣ عبدالله بن محمر 'ابوعامر عقدي 'اسرائيل بن يونس مجزاة بن زہر اسلمیٰ اپنے والد سے جو شریک حدیبیہ تھے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں گدھے کے گوشت کو پکار ہاتھا (جنگ خیبر میں) کہ آنخضرت علیہ کے ایک منادی نے ندادی۔ کہ آنخضرت علیہ تم کو منع کرتے ہیں ،گدھے کا گوشت کھانے سے اور یہی مجز اۃ ایک مخص سے روایت کرتے ہیں جس کا نام اہبان بن اوس تھااور وہ بھی در خت کے پنچے بیعت کرنے والول میں سے تھا 'اس کے گھنے میں وادکی بیاری تھی وہ جب سجدہ کرتا تھا تواس گھٹنے کے نیچے تکیے رکھ لیا كر تاتها' تأكه اس مين تكليف نه هو\_

تَحُتَ رُكُبَتِهِ وَسَادَةً.

١٣٣٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابُنُ عَدِي عَنُ شُعْبَةَ عَنُ يَّحُنَى بُنَ سَعِيدٍ عَنُ بَشِيْرٍ بُنِ يَسَارٍ عَنُ سُويُدِبُنِ النُّعُمَانَ وَ كَانَ مِنُ اَصْحَابِ الشَّحَرَةَ كَانَّةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَ اَصْحَابُةً أَتُوا بِسَوِيْقٍ فَلَا كُوهُ تَابَعَةً مُعَاذَ عَنُ شُعْبَةً .

١٣٣٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ بُنِ بَزِيْعِ حَدَّنَنَا شَاذَانُ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ آبِي جَمُرَةً قَالَ سَأَلْتُ عَآئِذَانُ عَمُرو وَ كَانَ مِنُ اَصْحَابِ سَأَلْتُ عَآئِدُبُنَ عَمُرو وَ كَانَ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هِلُ يُنْقَضُ الوِتُرُ قَالَ إِذُ اَوْتَرُتَ مِنُ الشَّجَرَةِ هِلُ يُنْقَضُ الوِتُرُ قَالَ إِذُ اَوْتَرُتَ مِنُ الْحِرِهِ.

١٣٣٧\_ حَدَّثَنِيُ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ انْحَبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ زَيُدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيْرُ فِى بَعُضِ ٱسُفَارِهِ وَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَسِيْرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَالَةً عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَنُ شَيْءٍ فَلَمُ يُحِبُّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمُ يُحِبُهُ ثُمَّ سَالَةً فَلَمُ يُحِبُهُ وَقَالَ عُمَرُ بُنُ النَّحَطَّابُ تَكِلَتُكَ أَمُّكَ يَاعُمَرُ نَزَرُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ثَلْثَ مَرَّاتٍ كُلُّ دْلِكَ لَا يُحيَبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكُتُ بَعِيْرِي ثُمَّ تَقَدَّمُتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ خَشِيْتُ أَنَّ يُتُزِلَ فِيٌّ قُرُانٌ فَمَا نَشِبُتُ اَنُ سَمِعُتُ صَارِخًا يَّصُرُخُ بِيُ فَقَالَ فَقُلُتُ لَقَدُ خَشِيْتُ أَنُ يَّكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرُانٌ وَّ حِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدُ ٱنْزِلَتُ عَلَىَّ اللَّيْلَةُ شُوْرَةٌ لَّهِيَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيُهِ الشَّمُسُ ثُمَّ قَرَاً إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا.

۔ ۱۳۳۵۔ محمد بن بشار 'ابن عدی 'شعبہ ' پھی بن سعید 'بشیر بن بیار حضرت سوید بن بشان سے جو اصحاب شجرہ میں سے تھے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ آنخضرت علیہ اوران کے اصحاب ستو پی کر گزر کیا کرتے تھے 'ابن عدی کی شعبہ سے روایت کرتے ہیں ' معاذ نے بھی ساتھ دیا ہے۔

۱۳۳۷۔ محمد بن حاتم بن بزلیع 'شاذان 'شعبہ 'ابی جمرہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں نے عائد بن عمروسے جو کہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے 'دریافت کیا کہ کیاوٹر کو ہم دوبارہ پڑھا کریں 'تو انہوں نے کہااگراول شب میں پڑھ لئے 'تو پھر آخر شب میں نہیں پڑھناچاہئے۔

ے ۱۳۳۱۔ عبداللہ بن یوسف 'امام مالک 'زید بن اسلم سے وہ اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ بعض سفر وں میں نبی اکرم علی اللہ رات کو چا کرتے تھے اور حضرت عمرا آپ کے ہمراہ ہوا کرتے تھے 'چنا نچہ حضرت عمرا آپ کے ہمراہ ہوا کرتے تھے 'چنا نچہ حضرت عمرا نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آنحضرت علی ہے نے جواب نہیں دیا 'پھر پوچھی اور پھر جواب نہیں دیا 'پھر پوچھی اور پھر جواب نہیں دیا 'آخر حضرت عمرا سے والے خاص کے اسلام کے اس میں کہا گااے عمرا تیری مال تھے کوروئے تو نے تین دفعہ بات پوچھی 'اور تھے آنحضرت انے نوایل مسلمانوں سے آگے نکل گیا 'اس خوف سے کہ کہیں میرے متعلق کوئی آب نہ اترے 'تھوڑی دیرے بعد کوئی جھے پکار رہا تھا ' میں اور خوف زدہ ہوا کہ شاید میرے حق میں قرآن اترا ہے میں میں اور خوف زدہ ہوا کہ شاید میرے وادر سلام عرض کیا آپ میں ارشاد فرمایا کہ رات کو میرے اوپر ایک سورت اتری ہے اور وہ مجھے ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر سورج نے طلوع کیا ہے ' پھر آنخضرت علی ہے نے ان فتحنا لك فتحا مبینا تلاوت فرمائی۔

١٣٣٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ قَالَ سَمِعُتُ الزُّهُرِيِّ حِيْنَ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيْثَ حَفِظُتُ بَعُضَهُ وَ تُبْتَنِي مَعْمَرٌ عَنُ عُرُوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخُرَمَةً وَ مَرُوَانَ بُنِ الْحَكُمِ يَزِيُدُ اَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبه قَالا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بضُعَ عَشُرَةً مَائَةً مِّنُ ٱصْحَابِهِ فَلَمَّا أَنِّي ذَا الْحُلِّيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْىَ وَ ٱشْعَرَهُ وَ آخْرَهَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَّ. بَعَثَ عَيْنًا لَّهُ مِنُ خُزَاعَةَ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَغَدِيُرِ الْأَشُطَاطِ آتَاهُ عَيُنُهُ قَالَ إِنَّ قُرِيُشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَقَدُجَمَعُو لَكَ الْإَحَابِيشَ وَهُمُ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَا نِغُوكَ فَقَالَ اَشِيْرُو أَيُّهَا النَّاسُ عَلَىَّ اَتُرَوُنَ اَنُ اَمِيْلَ اِلِّي عِيَالِهِمُ وَذَرَارِيِّ هَؤُلآءِ الَّذِيْنَ يُرِيُدُوُنَ أَنُ يَّصُدُّونَا عَنَ الْبَيُتِ فَإِنْ يَّاتُونَا كَانَ اللَّهُ عَزُّو حَلَّ قَدُ قَطَعَ عَيْنًا مِّنَ الْمُشْرِكِيُنَ وَإِلَّا تَرَكُنَا هُمُ مُّحُرُوبِيُنَ قَالَ ٱبُوبَكِرِ يَّا رَسُولَ اللَّهِ خَرْجُتَ عَامِدًا لِهِذَا الْبَيْتِ ۚ لَا تُرِيْدُ قَتُلَ اَحَدٍ وَّلَا حَرُبَ آحَدٍ قَتَوَجَّهَ لَهُ فَمَنُ صَدَّنَا عَنُهُ قَاتَلْنَاهُ قَالَ آمُضُوا عَلَى اسُمِ اللَّهِ.

١٣٣٩ حَدَّنَى ابُنُ اَحِى ابُنِ شِهَابٍ عَن عَمِّهُ اَخْبَرَنَا يَعُقُوبُ حَدَّنَى ابُنُ الْجَي ابُنِ شِهَابٍ عَن عَمِّه اخْبَرَنِى عُرُواً بُنُ الزَّبَيْرِ انَّهُ سَمِّعَ مَرُوانَ ابُنَ الْحَكَمِ وَ الْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ خَبْرًا مِّنُ خَبْرٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي عُمْرة الْحُدَيْبِيَّةِ فَكَانَ فِيْمَا اَخْبَرَنِي عُرُوةً عَمْرة اللهُ صَلّى الله عَنهُمَا اَخْبَرَنِي عُرُوةً عَنهُمَا اَخْبَرَنِي عُرُوةً عَنهُمَا اَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيه مَا الله مُ صَلّى الله

۱۳۳۸ عبدالله بن محمد مفیان بن عیبنه ، زهری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے سناجب کہ وہاو پر والی حدیث بیان کر رہے تھ 'چنانچہ کچھ میں نے بادر کھی اور کچھ معمر نے مجھے باد دلادی 'وہ عروہ بن زبیر سے اور وہ مسور اور مروان سے روایت کرتے ہیں کہ ان میں کا ہر ایک دوسرے سے زیادہ بیان کر تاہے 'انہوں نے کہاکہ حدیبیہ کے لئے رسول اللہ علیہ دس سوے کی سوزا کداصحابؓ کے ہمراہ ذی الحلیفہ میں پہنچ تو قربانی کے جانور کے گلے میں ہار پہنایا 'اور اس کا کوہان چیرا'اور پھراس جگہ سے عمرہ کا احرام باندھا'اور پھر بی خزاعہ کے ایک جاسوس کو آپ نے آگے روانہ کیا ' اور آنخضرت علی ہی برابر چلتے رہے 'یہاں تک کہ جب مقام غدیر الا شطاط میں پنچے ' تو جاسوس نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ قریش نے بہت سے قبائل اور جماعتوں کو آپ سے لڑنے کیلئے اکٹھا كيا ہے وہ آپ كوبيت الله تك نہيں جانے ديں كے "آپ نے مسلمانوں سے فرمایا 'لوگو! مجھے اس معاملہ میں بتاؤ کہ کیا کرنا جاہئے ' کیامیں کا فروں کے اہل وعیال پر جھک پڑوں اور ان کو تباہ کر دوں'جو ہم کو کعبہ سے روکنے کی تدبیریں کررہے ہیں اور اگروہ مقابلہ کے لئے۔ آئے تواللہ تعالی مددگارہے اس نے ہمارے جاسوس کوان کے ہاتھ سے بچایا ہے 'اگر وہ نہ آئے ' تو ہم ان کو سوئے ہوئے یا مفرور کی طرح چھوڑیں گے 'اس موقعہ پر حفرت ابو بکڑنے عرض کیا کہ یا رسول الله عطی جم توصرف الله کے گھر کاارادہ کر کے حاضر ہوئے ہیں مکسی سے الزنااور مارنا 'یااہے لوٹنا جاری غرض نہیں ہے رسول اللہ علیہ تشریف لے چلیں 'اگر کوئی ہم کورو کے گا تو ہم اس سے جنگ كريں كے 'آنخضرت عَلَيْكَ نے فرماياً الله وخداكانام لے كرچلو۔ ٣٣٩ ـ الحق بن را ہويه ' يعقوب بن ابراہيم ' ابن اخی ابن شہاب ' محمد بن مسلم بن شہاب ' حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہاکہ میں نے مروان اور مسور سے سناہے وہرسول اکرم علیت کے قصہ عمرہ حدیبیہ کو بیان کرتے تھے 'راوی نے کہا کہ عروہ نے جب میہ قصہ مجھ سے بیان کیا تواس میں میہ بات بھی بیان کی کہ جب حضور اکرم علی نے حدیبیہ کے دن سہیل بن عمرو سے معاہدہ ایک معینہ مرت کے لئے تحریر کیا او سہیل کی شرطوں میں

عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ سُهَيُلَ ابْنَ عَمْرِ وَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ وَ كَانَ فِيُمَا اشْتَرَطَ سُهَيُلُ بُنُ عَمُرو أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْتِيُكَ مِنَّا اَحَدُّ وَ إِنْ كَانَ عَلَى دِيُنِكَ إِلَّا رَدَدُتَّهُ إِلَيْنَا وَ خَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَةً وَ اَبْي سُهَيُلٌ اَنُ يُقَاضِيَ رَٰسُولَ اللَّهِ ۗ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ فَكُرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذٰلِكَ وَ امَّعَضُّوا فَتَكُلَّمُو فِيُهِ فَلَمَّا اَبْي سُهَيُلُّ آنُ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ كَاتَبَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَدًّ رَسُولُ اللَّهِ مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَبَاحَنُدَل بُنَ سُهَيْلٍ يَوْمَعِدٍ إلى آبِيهِ سُهَيْلِ ابْنِ عَمْرٍو وَّلَمُ يَاتِ رَسُّوُلَ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَحَدٌ مِّنَ الرِّحَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَ إِنْ كَانَ مُسُلِمًا وَّ جَاءَ تِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاحِرَاتٍ فَكَانَتُ أَمُّ كُلُنُوم بِنْتُ عُقْبَةَ بُنِ آبِي مُعَيُطٍ مِّمَّنُ خَرَجَ إِلَى رَشُوُلِ اللَّهِ ُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَآءَ اَهُلُهَا يَسُالُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُرْجِعَهَا اِلَّهِمُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَّ اَخُبَرَنِي عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَآئِشَةَ زَوُجَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَمُتَحِنُ مَنُ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤُمِنَاتِ بِهِذِهِ الْآيَةِ يَاآيُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاتَكَ الْمُؤْمِنَاتُ وَعَنُ عَيِّهِ قَالَ بَلَغَنَا حِيْنَ آمَرَ اللَّهُ رَسُولَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنُ يَّرُدُّ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنُ هَاجَرَ مِنُ أَزُوَاجِهِمُ وَبَلَغَنَا أَنَّ آبَا

ہے ایک شرط میہ بھی تھی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی اگرچہ وہ مسلمان ہی ہو گیا ہو ' تمہارے پاس آئے گا ' تواسے واپس کرنا ہو گااور تم اس در میان میں رکاوٹ خبیں ڈال سکتے ، سہیل بن عمر واس شرط پراڑاہوا تھااور مسلمان نامنظور کررہے تھے الیکن شہیل بن عمرونے اس شرط کو داخل معاہدہ کر لیاتھااس کے بعد ابو جندل بن سہیل بن عمر و کواس ك باب ك حواله كرديا كيا (يه آنخضرت عليلة) كياس مكه ت بھاگ کر آئے تھے اور اس در میان میں جو کوئی بھی رسالت مَابِ عَلِينَةً كے ياس حاضر ہوتا تھا'آپاس كوواپس كردياكرتے تھے 'خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو' چنانچہ کچھ عور تیں بھی ہجرت کر کے آنے لگیں 'ام کلثوم بنت عقبہ بن الب معيط بھي آئيں اور وہ بالغ تھيں 'اس کے رشتہ داروں نے آنخضرت علیہ ہے واپسی کی درخواست کی 'اس وقت سورت ممتحنہ کی وہ آیت اتری '(۱)جوعور تول کے حق میں ہے (یا ایھا الذین امنوا اذحاء کم المومنات) این شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر کہتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ جو عور تیں ہجرت کر کے آنخضرت علیہ کے یاس آیاکرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بموجب ان . كا متحان لياكرت تصريا ايها النبي اذا حاءك المومنات) يعنى اے مارے نی جو عور تیں آپ کے پاس آئیں۔ آخر تک 'ابن شہاب عروہ و را کے سیتے آپ بھاسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث بینی ہے کہ آنخضرت علیہ سے الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مشر کوں نے اپنی ان بیویوں پر جو ہجرت کر کے چلی آئی ہیں 'جو کچھ خرچ کیا ہے ان کو واپس کر دیا جائے چنانچہ ابو بصیر کا قصہ تفصیل سے بیان کیاہے۔

(ا) چونکہ معاہدہ کی شرط میں عور توں کا کوئی ذکر نہیں تھااس لیے جب عور توں کامسئلہ سامنے آیا تو قر آن حکیم میں حکم نازل ہوا کہ عور توں کو مشرکین کے حوالے نہ کیا جائے کہ اس سے معاہدہ کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی۔

بَصِيرٍ فَذَكَرَةً بِطُولِهِ.

1 ٣٤٠ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ عَنُ مَّالِكِ عَنُ نَّافِعِ الَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ فَقَالَ اللهِ بُنَ عُمَرَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ فَقَالَ اللهِ بُنَ عُمِرَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ فَقَالَ اللهُ صَدِدُتُ عَنِ البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَدَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ اَجُلِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اَهُلَ بَعُمْرَةٍ عَامَ الحُدَيْبِيَّةِ.

١٣٤١ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ آنَّةً اَهَلَّ وَقَالَ إِنَّ • حِيْلَ بَيْنِي وَ لِيَنَهُ لَفَعَلَتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ حَالَتُ كُفَّارُ قُرَيَشٍ بَيْنَهُ وَ تَلَا لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ ٱسُوَةٌ خَسَنَةٌ. ١٣٤٢\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ ٱسُمَآءَ حَدَّثَنَا جُوَيُرِيَةُ عَنُ نَّافِيعِ ٱلَّا عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ وَ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ انْحَبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ وَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّنَنَا جُوَيْرَيَةُ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ بَعُضَ بَنِي عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ لَوُ أَقَمُتَ الْعَامَ فَانِّي آخَافُ اَنْ لَا تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارّ قُرَيُشٍ دُوُنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ ُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلُّمَ هَدَايَاهُ وَ حَلَّقَ وَ قَصَّرَ اَصُحَابُهُ وَقَالَ ٱشُهِدُكُمُ آنِّي ٱوُجَبُتُ عُمْرَةً فَإِنْ خُلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفُتُ وَإِنْ حِيْلَ بَيْنِيُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعُتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أَرْى شَانَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا أَشُهِدُكُمُ انَّىٰ قَدُ اَوْجَبُتُ حَجَّةً مَّعَ عُمْرَتِي فَطَافَ طَوَافًا وَّاحِدًا وَّسَعُيًا وَّاحِدًا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

۰۳۳- قتیبہ 'امام مالک 'نافع سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فتنہ کے زمانہ میں عمرہ کرنے کیلئے نکلے اور کہنے لگے اگر مجھے بیت اللہ سے روکا گیا تو میں وہی کروں گاجو آنخضرت علیلیہ کے زمانہ میں حدیبیہ میں کیا تھا'غرض انہوں نے عمرہ کااحرام باندھا' حبیبا کہ آنخضرت علیلیہ نے عمرے کااحرام باندھا تھا (یہ زمانہ حجاج جبیبا کہ آنخضرت علیلیہ نے عمرے کااحرام باندھا تھا (یہ زمانہ حجاج اور ابن زبیر گی جنگ کا تھا)

الهساله مسدد ' نجلي ' عبيد الله ' نافع ' حضرت ابن عمر سے روايت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمرہ کرنے کی نیت سے احرام باندھا'ادر پھر كمنے لگے كه اگر مجھے بيت اللہ سے روكا گيا تو ميں وہي كروں گاجور سول الله علي في الله علي الله على الله علي الله علي الله علي الله على الله على الله على الله على الله على الله على بجريه آيت تلاوت فرماكي القد كان في رسول الله اسوة حسنة. ۳۲ سا۔ عبداللہ بن محمد بن اساء 'جو بریہ ' حضرت نافع سے روایت كرتے ہيں كه ان كو عبيد الله بن عبد الله اور سالم بن عبد الله نے بتايا کہ ہم دونوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے گفتگو کی (دوسر ی سند) امام بخاری موسی بن اساعیل 'جویرییه ' حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹوں نے ان سے کہاکہ اس سال آپ عمرہ کونہ جائے 'کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ شاید آپ صلی الله علیہ وسلم بیت الله تک نه پینے سکیں 'انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اکرم علیہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے فکلے تھے مگر قریش کے کافروں نے بیت اللہ تک نہ جانے دیا' آخر رسول اکر م علی کے حدیبید میں قربانی کے جانور ذی کر دیئے اسر منڈوایا اور آپ کے اصحاب نے بھی بال اتروادیئے ' پھر ابن عمر نے فرمایا 'کہ میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے او پر عمرہ واجب کر لیاہے 'اب اگر مجھے لوگوں نے ہیت اللہ تک جانے دیا ' تو میں طواف کروں گااور عمره بجالاً وُن گااوراً گر مز احمت کی گئی تو پھر وہی کروں گاجور سول اللہ علیہ نے کیا تھا یہ کہ کر چل دیئے 'کچھ دور جاکر کہا کہ میں نے عمرہ ك ساتھ اين ذمه فج بھى داجب كرليا ہے اس كے بعد آپ نے فجو عمره کاایک ہی طوا نف کیااور ایک ہی سعی کی اور دسویں تاریخ کواحر ام

١٣٤٣ حَدَّنْنِيُ شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيُدِ سَمِعَ النَّضُرُ بُنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَخُرٌ عَن نَّافِيع قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ إِنَّ ابُنَ عُمَرَ أَسُلَمَ قَبُلَ عُمَرَ لَيْسَ كَذَٰلِكَ وَلَكِنُ عُمَرُ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَّةِ ٱرُسَلَ عَبُدَ اللَّهِ اللَّى فَرَسٍ لَّهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْاَنْصَارِ يَاتِيُ بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيُهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ۗ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ يُبَايِعُ عِنْدَ الشَّحَرَةِ وَ عُمَرُ لَا يَدُرِى بِذَلِكَ فَبَايَعَهُ عَبُدُ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ فَجَآءَ بِهِ اللَّي عُمِرَ وَ عُمَرُ يَسُتَلْفِمُ لِلْقِتَالِ فَأَخُبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُبَايِعُ تَحُتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانُطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَةً حَتَّى بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِهِيَ التَّى يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ ابُنَ عُمَرَ ٱسُلَمَ قَبُلَ عُمَرَ وَقَالَ هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْلُهِ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرَ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ اَنُحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَّةِ تَفَرَّقُوا فِي ظِلالِ الشَّجَرِ فَاذَا النَّاسُ مُحُدِقُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ انَّظُرُ مَا شَانُ النَّاسِ قَدُ اَحُدَقُوُا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَوَجَدَهُمُ يُبَايِعُونَ فَبَايَعَ ثُمَّ رَجَعَ اللي عُمَرَ فَخَرَجَ فَبَايَعَ. ١٣٤٤\_ حَدَّثَنَا ابُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ سَمِعُتُ عَبَّدَ اللَّهِ ابْنَ اَبِيُ اَوُفَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ اعُتَمَرَ فَطَافَ فَطُفْنَا مَعَةً وَ صَلَّى وَ صَلَّيْنَا مَعَةً وَسَعْى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوَةِ ۚ فَكُنَّا نَسُتُرُهُ مِنُ اَهُل مَكَّةَ لَا يُصِينُهُ أَحَدٌ بشَيْءٍ.

١٣٤٥\_ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اِسُحْقَ حَدَّثَنَا

١٣٨٣ شجاع بن وليد 'نضر بن محمد' صحر بن جويريه' حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرٌ حضرت عمرٌ ہے پہلے اسلام لائے 'یہ درست نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ حدیبیہ کے روز حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے حضرت عبدالله کوایک انصاری کے پاس اس لئے بھیجا کہ وہ ان سے ان کا گھوڑا لے کر آئیں تاکہ اس پر بیٹھ کر کا فروں سے جہاد کیا جائے اس وقت حضور اکر م علیہ اصحابؓ ہے در خت کے تلے بیعت لے رہے تھے حفزت عراثُمواس کی خبر نہیں تھی 'عبداللہ رسول اکرم علیہ ہے بیت کر کے گھوڑا لینے گئے اور پھر حضرت عمرؓ کے پاس گھوڑا لئے ہوئے آئے 'حفرت عرابہ تھیار لگارہے تھے 'عبد اللہ ف ان سے بیہ بات بیان کی ' تو وہ عبداللہ کو ساتھ لئے ہوئے گئے اور ا تخضرت علیہ سے جاکر بیعت کی ' یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ 'حضرت عمررضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ (دوسری سند) ہشام بن عمار 'ولید بن مسلم 'عمر بن محمد عمری حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے روز آنخضرت علیہ کے ساتھ اُلگ الگ در ختوں کے سامیہ میں تھہرے ہوئے تھے 'اجانک نظر آیا کہ لوگ حضور اکرم علیہ کے گر د جمع ہیں 'حضرت عمرؓ نے (اپنے بیٹے) عبداللہ ﷺ سے کہا' ذرا جا کر دیکھو' کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں اذر آنخضرت علی کوئس لئے گھیرے ہوئے ہیں 'وہ گئے اور دیکھا کہ لوگ آپ سے بیعت کر رہے ' چنانچہ عبداللہ ؓ نے بھی بیعت کرلی ' پھروالیں آکر حضرت عمر کو خبر دی تو آپ بھی گئے اور بیعت کرلی۔ سم السارابن نمير العلى السلعيل سے روايت كرتے إي انہوں نے کہاکہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی کو کہتے سناکہ ہم رسول اللہ علیہ ك مراه تح 'جب كه آپُ في عمره اداكياچنانچه آپُ في طواف كيا توہم نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا 'پر آپ نے نماز پڑھی توہم نے کھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی' آپ نے صفا مروہ کے در میان سعی فرمائی تو ہم نے بھی سعی کی اور ہم آپ کی اہل مکہ سے حفاظت کر رے تھے کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ دے سکے۔ ۵ ۱۳ مل عن اساق محد بن سابق الك بن مغول ابوحسين

١٣٤٦ حَدَّنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ ابِي لَيْلَى عَنُ كَعُبِ بُنِ عُجُرَةً قَالَ آتَى عَلَىَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةٍ وَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةٍ وَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَ النَّهُ لَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَ الْقُمَّلُ يَتَنَائِزُ عَلَى وَجُهِى فَقَالَ يُؤُذِيْكَ هَوَّآمُ الْفَمَّلُ يَتَنَائِزُ عَلَى وَجُهِى فَقَالَ يُؤُذِيْكَ هَوَّآمُ رَاسِكَ قَلْتَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِى فَقَالَ يُؤُذِيْكَ هَوَّآمُ رَاسِكَ قَلْتَ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُولَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

اللهِ حَدَّنَا هُشَيُمٌ عَنُ آبِى بِشُرٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ اللهِ حَدَّنَا هُشَيْمٌ عَنُ آبِى بِشُرٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِى لَيُلَى عَنُ كَعُبِ بُنِ عُحُرَةً قَالَ كَنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ بِالْحُدَيُبِيَّةِ وَ نَحُنُ مُحُرِمُونَ وَ قَدُ حَصَرَنَا الْمُشُرِكُونَ قَالَ وَ كَانَتُ لِى وَفُرَةً فَحَمَرَنَا الْمُشُرِكُونَ قَالَ وَ كَانَتُ لِى وَفُرَةً فَحَمَرَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اللهُ وَلَائِلَهُ هَوَالًا وَ الزَلِتُ هذِهِ اللهَ فَمَنَّ بِي فَمَنَ رَاسِهِ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيُضًا آوُ بِهِ اَذًى مِّنُ رَاسِهِ فَهَدُيةٌ مِنْ صَيَام آوُ صَدَقَةٍ آوُ نُسُكِ.

ابو دائل 'شفق بن سلمہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب سہل بن حنیف جنگ صفین سے واپس آئے تو ہم ان کی واپسی کا سبب معلوم کرنے گئے 'تو انہوں نے کہا کہ بھائی اپنی رائے پر ناز مت کرو 'ایک وہ بھی دن تھا کہ میں اتنا مستعد تھا کہ ابو جندل کی واپسی پر بھی راضی نہ ہو تااوراگر قدرت رکھتا تو تھنم رسول خداعیات کو نہ مانتا اوراچی طرح لڑتا 'یہ بات اللہ تعالی اوراس کے رسول علیات خوب وائے ہی جب مے کم میم پر تلوار اٹھائی تو وہ کام آسان جانے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی مہم پر تلوار اٹھائی تو وہ کام آسان ہو گیا 'غرض اس جنگ سے پہلے جب بھی تلوار اٹھائی 'تو ہم اسے ہوگیا' غرض اس جنگ سے پہلے جب بھی تلوار اٹھائی 'تو ہم اسے کہ ہم ایک کام کو سنجا لتے ہیں تو دوسر ایگر جا تاہے 'ہم جیران ہیں کہ اس کے انسداد کی کیا تد ہیر کریں۔

۱۳۳۷ سلیمان بن حرب عداد بن زید الیب عباله عبدالرحمٰن بن الی لیل کیب بن عجره سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ زمانہ حدیبیہ میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ میرے سرسے جو ئیں گررہی تھیں تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ئیں تم کو تکلیف دیت ہو تگی؟ میں نے عرض کیا جی بال! آپ نے فرمایا تم اپنا سر منڈا دواور تین روزے رکھو' یا چھے مساکین کو کھانا کھلا دو' یا ایک بحری ذرج کر دو۔ ایوب (رادی حدیث) کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس میں سے پہلی بات حدیث) کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس میں سے پہلی بات آپ نے کیار شاد فرمائی۔

2 سار محد بن ہشام ابو عبداللہ "ہشیم 'ابوبشر 'مجابد 'عبدالرحمٰن بن ابی لیا 'کعب بن مجرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں صدیبیہ میں رسالت آب علی اس علی اس وقت میرے سر پر پٹھے بال تھا کہ مشرکوں نے ہم کوروک دیا 'اس وقت میرے سر پر پٹھے بال سے 'اور ان میں سے جو کیں چہرہ پر گر رہی تھیں 'حضور اکرم علی نے نے مجھے دیکھ کر فرمایا 'کیا تم کویہ جو کیں تکلیف دیت ہیں ؟ میں نے عرض کیا 'جی ہاں! کعب بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعدیہ آ بت نازل موئی فمن کان منکم مریضا او به اذی من راسه ففدیة من موسام او صدقة او نسك ' یعنی جو تم میں بیار ہوں 'یاان کے سر میں تکلیف ہو ' تو وہ اس کے بدلہ میں روزے رکھ لے 'یاصد قد دے دے سے تکلیف ہو ' تو وہ اس کے بدلہ میں روزے رکھ لے ' یاصد قد دے دے

## یا قربانی کردے۔

باب ۵۰۴ قصه قبائل عكل وعرينه

۱۳۴۸ عبدالاعلے بن حماد 'یزید بن زر لیع 'سعید ' قمادہ سے روایت كرتے ہيں انہوں نے كہا مجھ سے حضرت انس بن مالك نے بيان كيا کہ عکل و عرینہ کے پچھ لوگ رسول اکرم علیہ کی خدمت میں بمقام مدینه طیبه حاضر ہوئے اور کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد عرض کیا کہ یار سول اللہ! ہم دود هیل جانور والے تھے ' لینی دودھ والے جانور رکھتے تھے 'اور کھیتی نہیں کرتے تھے 'ہم کو مدینہ کی ہوانا موافق ہے ' رسول اکرم علی نے نے چنداونٹ اور ایک چرواہادے کر فرمایا 'تمان کو ساتھ لے کر جنگل میں چلے جاؤاور ان کادودھ وغیر ہاستعال کرو'وہ كئے 'گر حرہ میں بہنچ كر اسلام سے منكر ہو گئے اور آ تخضرت عليہ کے چرواہے(بیار)(۱) کو قتل کرڈالااوراونٹ لے کر بھاگ کھڑے ہوئے 'رسول اکر م علیہ کوجب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پکڑنے کے لئے آدمی بھیجے ' چنانچہ بکڑ کر لائے گئے ' آ تخضرت علیہ نے تھم دیا کہ ان کی آئکھوں میں گرم سلائیاں میصری جائیں ' ہاتھ پاؤں کائے جائیں اور حرہ کے ایک گوشہ میں ڈال دیئے جائیں' آخر وہ اس حال میں مرگئے ' قیادہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بات بھی کپنچی ہے کہ اِس کے بعد ہر وقت رسول اکرم علیکھ لوگوں کو خیرات کرنے کی تر غیب دیتے تھے اور مثلہ کرنے سے منع فرماتے تھے 'شعبہ ابان اور حماد نے قادہؓ سے صرف عرینہ کا لفظ روایت کیا ہے اور یجیٰ بن ابی کثیر 'ابوب ابو قلابہ نے حضرت انسؓ ہے اس طرح روایت کی ہے کہ عکل کے پچھے لوگ آنخضرت کی خدمت میں آئے تھے۔

9 سا۔ محد بن عبدالرحیم ،حفص بن عمر ابوعر حوضی عماد بن زید ابوب کے بیال کہ انہوں نے کہا ابور جاءے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم قسامت کے متعلق کیا جانتے ہو الوگوں نے کہا کہ قسامت برحق

٤ . ٥ بَابِ قِصَّةُ عُكُلِ وَّ عُرَيْنَةَ.

١٣٤٨ \_ حَدَّنْنِي عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّنْنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً أَنَّ أَنسًا حَدَّنَهُمُ أَنَّ نَاسًا مِّنُ عُكُلٍ وٌّ عُرَيْنَةَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ تَكُلُّمُوا بِالْإِسُلَامِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا اَهُلَ ضَرُع وَّ لَمُ نَكُنُ آهُلَ رِيُفٍ وَّاسُتَوُخَمُوُ الْمَدِيْنَةَ فَامَرَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِذَوْدٍ وَّرَاعٍ وَّامَرَهُمُ أَنْ يَّخُرُجُوا فِيُهِ فَيَشُرَبُوا مِن الْبَانِهَا وَ آبُوَالِهَا فَانُطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسُلامِهِمُ وَ قَتَلُوُا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اسْتَاقُوُا الذُّودَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي اتَّارِهِمُ فَامَرَ بِهِمُ فَسَمَرُوا آعَيْنَهُمُ وَقَطَعُوا آيَدِيَهُمُ وَ تُركُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمُ قَالَ قَتَادَةُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَ يَنُهٰى عَنِ الْمُثُلَةِ وَقَالَ شُعُبَةُ وَ آبَالٌ وَ حَمَّادٌ عَنُ قَتَادَةً مِنُ عُرَيْنَةَ وَقَالَ يَحْلِي بُنُ اَبِي كَثِيْرٍ وٌ ٱلْيُوبُ عَنُ أَبِيُ قِلَابَةَ عَنُ أَنْسٍ قَدِمَ نَفَرٌ مِّنُ عُكُلٍ.

۱۳٤٩ حَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّنَا حَفُصُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّنَا حَفُضُ بُنُ عُمَرَ الْبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّنَا اَيُّوبُ وَ الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّنَىٰ الْبُو رِجَآءٍ مَّوُلَى اَبِيُ

(۱) چرواہے کانام بیار النوبی تھاجب قبیلے والے اونٹ لیکر بھاگئے گئے توانبوں نے مزاحمت کی،اس پر انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے زیان اور آنکھوں میں کانٹے گاڑ دیئے جس سے انہوں نے شہادت یائی۔

قِلاَبَةً وَ كَانَ مَعَهُ بِالشَّامِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَيْرِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوُمًا قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْعَيْرِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوُمًا قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقَسَامَةِ فَقَالُوا حَقِّ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَضَتُ بِهَا الخُلَفَاءُ عَبُكَ قَالَ وَ أَبُو قِلَابَةَ خَلَفَ سَرِيْرِهِ فَقَالَ عَنْبَسَةُ بُنُ سَعِيْدٍ فَايُنَ حَدِيثُ آنَسٍ فِي عَنْبَسَةُ بُنُ سَعِيْدٍ فَايُنَ حَدِيثُ آنَسٍ فِي الْعُرَنِيْنِ فَالَ مَدِيدُ أَنَسُ بُنُ الْعُرِيْزِ بُنُ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسٍ مِن عُكُلٍ مَلْ عُرَيْنَةً وَقَالَ آبُو قِلابَةَ عَنُ آنَسٍ مِن عُكُلٍ مَنْ عُكُلٍ مَنْ عُمَلِ مَن عُكُلٍ ذَكَرَ الْقَصَّة.

ہے۔رسول اگر معلیہ اور آپ کے خلفاء نے بھی اس کا تھم دیا ہے ، جو کہ آپ سے پہلے گزر چکے ہیں اس وقت ابو قلابہ ، حضرت عمر بن عبد العزیز کے تخت کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے ، استے میں عنبہ بن سعید بولے کہ حضرت انس کی روایت کردہ حدیث عربین کبال ہے۔ ابو قلابہ نے کہا کہ یہ حدیث تو حضرت انس نے بھی حضرت انس نے بھی حضرت انس سے ۔ ابو قلابہ نے کہا کہ یہ حدیث تو حضرت انس نے بھی حضرت انس سے کی تھی اور اس کو عبدالعزیز بن صہیب نے بھی حضرت انس سے روایت کیا ہے اس میں صرف عربہ کاذکر ہے ، مگر ابو قلابہ کی روایت میں حضرت انس سے عکل کالفظ ذکر کیا گیا ہے جواس قصہ میں ہے۔

## سترهوال پاره

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنَ الرَّحِيْمِ

٥٠٥ بَابِ غَزُوَةِ ذَاتِ الْقَرَدِ وَهِيَ الْغَزُوةُ اللَّهِي الْغَزُوةُ اللَّهِي الْغَزُوةُ اللَّهِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

٠ ١٣٥ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ ۚ أَبِي عُبَيُدٍ قَالَ سَمِعُتُ سَلَمَةَ ابْنَ الاَكُوَع يَقُوُلُ خَرَجُتُ قَبُلَ اَنْ يُؤَذَّنَ بِالأُولَلَى وَ كَانَتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَرُعَى بِذِي قَرَدٍ قَالَ فَلَقِيَنِي غُلامٌ لِّعَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ فَقَالَ أُخِذَتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَلَتُ مَنَّ اَخَذَهَا قَالَ غِطُفَانٌ قَالَ فَصَرَخُتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهُ قَالَ فَأَسُمَعُتُ مَا بَيْنَ لَابَتِيَ الْمَدِيْنَةِ نْمَّ انْدَفَعُتُ عَلَى وَجُهِيُ حَتَّى اَدُرَكُتُهُمُ وَقَدُ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ الْمَآءِ فَجَعَلْتُ ٱرْمِيْهِمُ بنَبلِيُ وَكُنُتُ رَامِيًا وَّ اَقُولُ اَنَا ابُنُ الاَكُوَع الْيَوْمُ يُومُ الرُّضَعَ. وَ اَرْتَجِزُ حَتَّى اسْتَنْقَذُتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمُ وَ اسْتَلَبْتُ مِنْهُمُ ثَلاثِيْنَ بُرُدَةً. قَالَ وَ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ النَّاسُ فَقُلُتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدُ حَمِيْتُ الْقَوْمَ الْمَآءَ وَهُمُ عِطَاشٌ فَابُعَتُ اِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابُنَ الْأَكُوعِ مَلَكُتَ فَاسُحِحُ قَالَ ثُمَّ رَجَعُنَا وَيُرُدِفَنِيُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ.

٥٠٦ بَابِ غَزُوَةِ خَيْبَرَ.

١٣٥١ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ يَحُيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ بَشِيرٍ بُنِ يَسَارِ اَلَّ

## ستر ہواں پارہ

بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۵۰۵ جنگ ذی قرد کا بیان ' یعنی جنگ خیبر سے تین روز پہلے کچھ کافروں نے نبی علیقی کے (بیس) اونٹوں کو لوٹ لیاتھا۔

٥٠ ١١- قتيم بن سعيد عاتم ، يزيد بن الى عبيد ، سلمه بن اكوع س روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کی اذان سے پہلے ( جنگل کی طرف) نکلا'مقام ذی قرد میں نبی علیہ کی دودھ والی او نٹنیاں چرر ہی تھیں' مجھ سے عبدالرحلٰ بن عوف کا غلام ملا اور بتایا کہ آ تخضرت عظیم کی اونٹیاں پکڑی گئیں میں نے بوٹھاکس نے بکڑا؟ اس نے جوابدیا کہ (قوم) عظفان نے۔ تو میں نے تین آوازیں یا صباحاه (به کلمه دستمن کی آمد کی اطلاع پرلوگوں کو جمع کرنے کیلئے بولا جاتاہے) کہہ کر لگائیں 'جس سے قیام اہل مدینہ کو خبر ہو گئ ' پھریس فور أسيدها چلا ،حتی كه ان كا فرول كو جا بگراده ان او ننٹيوں كوپانی پلانے لگے تومیں ان پر تیر چلانے لگا اور میں (بڑا) تیر انداز تھا' میں پیر جز بر هتار ما مک میں ابن اکوع ہوں ' آج کادن کمینوں کی ہلاکت کادن ہے ، حتی کہ میں نے ان سے او نشنوں کو حیشرالیا 'اور میں نے ان سے تمیں حاوریں بھی چھین لیں 'سلمہ کہتے ہیں کہ پھر آنخضرت علیہ اور دوسر ے لوگ بھی آگئے 'میں نے عرض کیا! یار سول اللہ میں نے ان لو گول كوياني بهي نهيس يينے ديا عالا كله وه بيات تھے 'لہذا فور أان کے تعاقب میں لوگوں کو بھنج دیجئے 'آپ نے فرمایا اے ابن اکوع تم نے انہیں بھگادیا ہے 'لہذااب چھوڑو بھی ' سلمہ کہتے ہیں ' پھر ہم واپس آگئے اور رسول اللہ علیہ اپنی او نثمیٰ پر مجھے بیچھے بٹھا کر لائے ً حتی کہ ہم مدینہ میں داخل ہو گئے۔

باب ٢٠٥١ جنگ خيبر كابيان (جوسن ٢ هدمين موكى) ١٣٥١ عبدالله بن مسلمه 'مالك 'محلي ' بن سعيد 'بشير بن يبار 'سويد

الله الد الله بن مسمه مالك في بن معيد بير بن يبار سويد بين نعمان سے روايت كرتے ہيں 'وہ فرماتے ہيں' كه ہم خيبر كے سال

سُويُدَ بُنَ النُّعُمَانِ اَخْبَرَهُ آلَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بالصَّهُبَآءِ وَ هِيَ مِنُ اَدُنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصُرَ تُمَّ دَعَا بِالْأَزُوادِ فَلَمُ يُؤُتَ اللا بالسَّوِيْقِ فَامَرَ بِه فَثُرِّى فَأَكُلُ وَ آكُلُنَا ثُمَّ قَامَ الِي الْمَعُرِبِ فَمُضْمَضَ وَمَضْمَضَنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّأً.

٢٥٣١ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتُمُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ عَنُ يَزِيدُ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْإِنَّ عُنَهُ قَالَ خَرَجُنَا سَلَمَةَ بُنِ اللهُ عَنُهُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ اللهُ عَنُهُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ اللهُ عَنُهُ قَالَ خَرَجُنَا فَسَرُنَا لَيُلا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَا عَامِرُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَامِرٍ يَا عَامِرُ اللهُ عَلَيْهَ وَ كَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحُدُو بِالْقَوْمِ يِقُولُ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا فَسَاعِرًا فَنَزَلَ يَحُدُو بِالْقَوْمِ يِقُولُ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْهِ وَ مَلَامَ مَنَا اللهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهَ مَا مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ مَالِكُونَا عَلَيْهِ مَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَامُ عَ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنُ الْمَدُا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرٌ بُنُ الْاَكُوعِ قَالَ يَرُحُمُهُ اللهُ قَالَ رَجُنَّ مِنَ الْقَوْمِ وَ جَبَتُ يَا نَبِيَّ اللهِ لَوُلَا اَمْتَعُتَنَا بِهِ فَاتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرُنَاهُمُ حَتَّى اَصَابَتُنَا مَحُمَصَةٌ شَدِيُدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللهَ عَتَى اَصَابَتُنَا مَحُمَصَةٌ شَدِيُدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمُ فَلَمَّا اَمُسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فَتِحَتُ عَلَيْهِمُ اَوْقَدُوا نِيْرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمُ اَوْقَدُوا نِيْرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النِّيْرَانًا عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النِّيْرَانًا عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النِّيْرَانًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النِّيْرَانَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النِّيْرَانُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْدَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْدَ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا عَلَى الْحُوالِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْلُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحُوالِيَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَالَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

نی علی اللہ کے ہمراہ (جنگ کے ادادہ سے) چلے 'جب مقام صہباء میں پہنچ 'جو خیبر کے قریب ہے ' تو آپ نے نماز عصر پڑھی ' پھر آپ نے نہاز عصر پڑھی ' پھر آپ نے تو شہ سفر (جو کسی کے پاس تھا) طلب فرمایا ' تو بجر ستو کے اور پچھ بھی نہ آیا ' تو آپ کے حکم کے مطابق انہیں پانی میں گھول دیا گیااور ہم سب نے آئخضرت علی کے ساتھ مل کر کھایا ' پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کیلئے کھڑے ہوگئے تو آپ نے اور ہم نے کلی کی اور بغیر وضو کے اعادہ کے آپ نے نماز پڑھ لی۔

۱۳۵۲ عبدالله بن مسلمه 'عاتم بن اساعیل 'یزید بن ابی عبید 'سلمه بن اکوع سے روایت کرتے ہیں ' وہ فرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت علیلی کے ہمراہ خیبر کی جانب (جنگ کے ارادہ سے) چلے ' ہم رات میں جارہ سے کہ ایک شخص نے عامر سے کہا کہ تم ہمیں اپنا شعار کیوں نہیں سناتے 'عامر ایک شاعر آدمی تھے (یہ سن کر) وہ فیچے اترے اور اس طرح حدی خوانی کرنے گئے۔

اے خدااگر تیرا حکم نہ ہو تا تو ہم ہدایت یا فتہ نہ ہوتے نہ صدقے دیتے اور نہ نماز پڑھتے ہم وہ سند نہ میں سات میں کا میں ک

ہم تیرے نبی اور دین کے اوپر قربان 'ہماری کو تاہیوں کو معاف فرما اور جنگ میں ثابت قدم رکھ

اور ہمیں سکون کی دولت سے نواز

جب ہمیں (باطل کی طرف) بلایا جائے گا توہم انکار کردیں گے۔ اور کا فرغل مچاکر ہمارے خلاف اتر آئے ہیں۔

تونی علی نے فرمایا یہ حدی خوال کون ہے 'صحابہ نے عرض کیا عامر بن اکوع' آپ نے فرمایا' اللہ اس پرر حم کرے' تو جماعت میں سے ایک آدمی (حضرت عمر ) نے عرض کیا 'یار سول اللہ! اب یہ جنت یا شہادت کا مستحق ہو گیا' آپ نے ہمیں اس سے منتفع ہونے دیا ہو تا 'پھر ہم خیبر پہنچ گئے تو ہم نے یہودیوں کا محاصرہ کرلیا' حتی کہ ہمیں سخت بھوک گی' پھر اللہ تعالی نے خیبر میں مسلمانوں کو فتح عطافرمائی' فتح کے دن مسلمانوں نے شام کو (پھھ پکانے کیلئے) خوب آگ سلگائی' تو نبی علی نے فرمایا' یہ کیسی آگ ہے اور تم لوگ اس پر کیا چیز پکا رہے ہو؟ عرض کیا گیا' گوشت اور دریافت فرمایا کس کا گوشت؟

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَهُرِيُقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلِّ يَارَسُولَ اللَّهِ وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلِّ يَارَسُولَ اللَّهِ اَوْنَهُرِيُقُوهَا وَ نَفُسِلُهَا قَالَ اَوُ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقُومُ كَانَ سَيُفُ عَامِرٍ قَصِيرًا فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيِّ لَيَضُرِبَهُ وَ يَرُجِعُ دُبَابَ سَيُفِهِ فَمَاتَ مِنهُ . قَالَ فَلَمَّا قَفُلُوا قَالَ سَلَمَةُ رَانِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى فَلَتُ لَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُو احِدٌ بِيدِي قَالَ مَالَكَ فَلَتُ لَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُو احِدٌ بِيدِي قَالَ مَالَكَ عَلِيهُ وَ سَلَّمَ قَلْدُ وَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَلْهُ إِنَّ لَهُ لَا خُرَيْنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ كَذَبَ مَنُ قَالَةً إِنَّ لَهُ لَا خُرَيْنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ وَصَبَعِيهِ إِنَّهُ لَحَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِي مَنُ قَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ عَمَعَ بَيْنَ وَحَمَّعَ بَيْنَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَكُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَمَلُهُ فَالَ نَشَاهُ عَلَيْهُ وَ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَرَبُنَ وَ عَمَعَ عَيْنَ عَلَيْهِ وَ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

عرض کیا پالتوں گدھوں کا گوشت 'آپ نے فرمایا پھینک دو 'اور اللہ لیا ہوں کو توڑ دو' ایک شخص نے عرض کیا 'یا رسول اللہ کیا ہم (گوشت) پھینک کر ہانڈیا دھو ڈالیس۔ آپ نے فرمایا ہاں 'یااییا کر لو' جب قوم کی صف بندی ہوئی (اور لڑائی شروع ہوئی تو چو نکہ ) عامر کی تکوار چھوٹی تھی' انہوں نے ایک یہودی کی پنڈلی پر تلوار ماری کی تکوار چھوٹی تھی' انہوں نے ایک یہودی کی پنڈلی پر تلوار ماری ان کی وفات ہوگی 'سلمہ کہتے ہیں کہ جب واپسی ہوئی تو نبی علیا ہے ان کی وفات ہوگی 'سلمہ کہتے ہیں کہ جب واپسی ہوئی تو نبی علیا ہے تھے جھے (پچھ مغموم) دیکھا' تو فرمایا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عامر کے عمل اکارت گئے'(ا) نبی علیا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عامر کے عمل اکارت گئے'(ا) نبی علیا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عامر کے عمل اکارت گئے'(ا) نبی علیا ہے کہ فرمایا کہا ہے دہ جھوٹا ہے اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اسے دو گنا اجر کے گادہ تو کو شش کرنے والا مجاہد تھا بہت کم مدینہ میں چلنے والے عربی اس جسے ہیں قنید نے بواسطہ حاتم یہ الفاظ مدینہ میں چلنے والے عربی اس جسے ہیں قنید نے بواسطہ حاتم یہ الفاظ مدینہ میں خات ہیں نشابھا۔

(۱) بعض صحابہ کوان کے حیط اعمال کا شبہ اس لیے ہوا کیو تکہ وہ اپنی تلوار کے لگنے سے ہی شہید ہو گئے تھے ، لیکن چو نکہ جان بوجھ کر انہوں نے ایہانہیں کیا تھااس لیے آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ خود کشی نہیں ہے۔

مُحَمَّدٌ وَ الْخَمِيْسُ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ اكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ فَاصَبْنَا مِنُ لُحُومٍ الْحُمُرِ فَنَادى مُنَادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمُ عَنُ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِحُسٌ.

١٣٥٤ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَا اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَا اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَا اللهِ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اللهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَاللهِ عَنُ اللهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَاللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهُ اَنَّ رَسُولَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَاءَ هُ جَآءٍ فَقَالَ الْكَلْتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ اَنَاهُ الثَّالِيَةَ فَقَالَ الْكَلْتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ اَنَاهُ الثَّالِيَةَ فَقَالَ الْكَلْتِ الْحُمُرُ فَامَرَ مُنَادِيًا فَنَادى فِي النَّاسِ الْحُمُرِ اللهَ وَرسُولَة يَنُهَيَانِكُمُ عَنُ لُحُوم الْحُمُرِ الْاَهُورُ وَ اِنَّهَا لَتَقُورُ اللهَ وَرسُولَة يَنُهَيَانِكُمُ عَنُ لُحُوم الْحُمُرِ الْاَهُدِيةِ فَلَاكُورُ وَ اِنَّهَا لَتَقُورُ اللهَ اللهَ لَتَقُورُ وَ اِنَّهَا لَتَقُورُ اللّهُ عَنْ لَحُوم الْحُمُرِ بِاللّهُمَ.

وَهُ اللّهُ عَنْ أَلِبَ عَنْ أَلْبِ عَنْ أَنَسٍ رَّضِيَ اللّهُ عَدُهُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ أَلِبٍ عَنْ أَنَسٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الصَّبُحَ قَرِيبًا مِّنُ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ قَالَ اللّهُ اَكْبَرُ لَا اللّهُ اَكْبَرُ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ قَالَ اللّهُ اَكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنُذَرِيْنَ فَخَرَجُوا يَسُمَعُونَ فِي السَّلِي صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ فَخَرَجُوا يَسُمَعُونَ فِي السَّلِي صَفِيةً فَقَتَلَ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الْمُقَاتَلَةَ وَسَبّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا فَصَارَتُ الِّي دِحْيَةَ الْكُلْبِي ثُمَّ صَارَتُ الّي وَمُنَا فِي السَّبِي صَفِيّةً النَّيِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا فَحَرَكَ صَدَاقَهَا فَعَالَ عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ صُهُيْبِ لِنَابِ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا فَحَرَكَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا فَحَرَدُكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَحَعَلَ عِتُقَهَا فَقَالَ عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ صُهُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَحَمَّدِ النَّابِ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَحَمَّدِ النَّابِ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَحَمَّدِ النَّابِ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الل

١٣٥٦\_ حَدَّثَنَا ادَمُ حدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ

ڈرائے ہوؤے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے 'حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمیں گدھوں کا گوشت ملا' تو آنخضرت علیقے کے منادی نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (علیقے) تمہیں گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں'کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔

۱۳۵۴ عبدالله بن عبدالوہاب عبدالوہاب ایوب محمد انس بن مالک رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ کے مالک رضی الله علیہ وسلم خاموش کیایارسول الله اگدھے کھالئے گئے آپ صلی الله علیہ وسلم خاموش رہے پھر اس نے آکر دوبارہ عرض کیا کہ گدھے کھالئے گئے آپ نے جواب نہ دیا پھر اس نے تیسری مرتبہ آکر عرض کیا کہ (اب تو) گدھے ختم ہو گئے تو آپ تیسری مرتبہ آکر عرض کیا کہ (اب تو) گدھے ختم ہو گئے تو آپ نے ایک منادی کو حتم دیا جس نے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ الله تعالی اور اس کے رسول تہر ہیں پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے اور اس کے رسول تہر ہیں پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں تو ہانڈیاں الٹ دی گئیں حالا تکہ ان میں گوشت خوب پک رہا

۱۳۵۵۔ سلیمان بن حرب عماد بن زید ' ثابت ' حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قریب اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھی ' پھر فرمایا اللہ اکبر! خیبر برباد ہو گیاجب ہم کسی قوم کے میدان میں از پڑس توان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے ' اہل خیبر نکل کر گی کوچوں میں ہوئے لاگوں کی صبح بری ہوتی ہے ' اہل خیبر نکل کر گی کوچوں میں مقل کر دیااور بچوں (وغیرہ) کو قید کر لیا قیدیوں میں (حضرت) صفیہ مقل کر دیااور بچوں (وغیرہ) کو قید کر لیا قیدیوں میں آئیں پھر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئیں گیر آ خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں چلی گئیں آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کا مہران کی آزادی کو مقرر فرمایا ' عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان کا مہران کی آزادی کو مقرر فرمایا ' عبدالعزیز بن صہیب نے ان بات سے کہا تھا کہ آ نخضور نے ان کا کیا مہر مقرر فرمایا تھا توا نہوں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اپنا سر ہلادیا۔

۱۳۵۷ آدم شعبه عبدالعزيز بن صهيب انس رضي الله عنه سے

الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيُبٍ قَالَ سَمِعُتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ صَفِيَّةَ فَاعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا . فَقَالَ تَابِتُ لِآنَسُ مَا أَصُدَقَهَا قَالَ أَصُدَقَهَا نَفُسَهَا فَاكَ أَصُدَقَهَا نَفُسَهَا فَاكَ أَصُدَقَهَا نَفُسَهَا فَاكَ أَصُدَقَهَا لَفُسَهَا فَاكَ أَصُدَقَهَا

١٣٥٧\_ حَدَّنُنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِي رَضِىَ الْلُهُ عَنُهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَ الْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى عَسُكُرِهِ وَ مَالَ الْاحْرُونَ الِي عَسُكُرِهِمُ وَفِي اَصْحَابِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجُلٌ لَّا يَدَعُ لَهُمُ شَاذَّةً وَّلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضُرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقِيْلَ مَا آجُزَأُمِنَّا الْيَوْمَ آحَدٌّ كَمَا آجُزَأُ فُلانٌ فَقَا لَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَمَا إِنَّهُ مِنُ اَهُلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَ إِذَا ٱسُرَعَ ٱسُرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرُحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ سَيُفَةً بِالْأَرْضِ وَذُبَابَةً بَيْنَ تُدُييُهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيُفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ . فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اَشُهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكُرُتَ انِفًا أَنَّهُ مِنُ آهُلِ النَّارِ ، فَاعْظُمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلُتُ أَنَا لَكُمُ بِهِ فَخَرَجُتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرُحًا شَدِيدًا فَاسْتَعُجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصُلَ سَيُفِهِ فِي الْأَرْضِ وَ ذُبَابُهُ بَيْنَ تُدْيَيُهِ لَمَّ نَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفُسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (۱)اس همخص کانام قزمان تھا۔

روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو قید کیا پھر انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تو ثابت نے حفرت انس سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا مہر مقرر فرمایا؟ حضرت انس نے کہاخود ان کو ہی ان کا مہر مقرر فرمایا کہ انہیں آزاد کر دیا۔

۱۳۵۷ قتیبه ' بیقوب ' ابی حازم ، سهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشر کین (یعنی یہود خیبر)صف آرا ہو کرخوب لڑے 'پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دومبرے لوگ اپنے اشکروں کی طرف واپس آئے اور اصحابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (کے لشکر) میں ایک ایسا بھی آدمی (۱) تھا جو کسی اکیلے یہودی کو بغیر تلوار سے قتل کئے نہ چھوڑ تا تھا' مسلمانوں میں مشہور ہوا کہ ہماری طر ف سے جتنا کام آج فلاں ہخص نے کیا کسی نے نہیں کیا' تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا دیکھووہ دوزخی ہے (یہ س کر)ایک آدمی نے کہامیں (امتحان کے طور پر)اس کے ساتھ رہوں گا' چنانچہ وہ اس کے بیچھے ہو گیا کہ جب وہ تھہر تایہ بھی تھہر جاتااورجبوہ تیزی سے چلتا توبد بھی چلنے لگتاوہ کہتا ہے کہ پھر اس مخف کے ایک سخت زخم نگا (جس کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے)اس نے جلدی سے مرناچاہا تواس نے اپنی تکوار زمین پر فیک کراس کی نوک اینے سینہ کے در میان رکھی' پھر اس پراپنابو جه ذال كر جمول كيااور خود كشى كرلى تويه آدى آ بخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیااور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ الله کے رسول ہیں آپ نے فرمایا کیابات ہے 'اس نے عرض کیا کہ ابھی آپ نے جوالک شخص کے دوزخی ہونے کے متعلق فرمایا تھا تولو گوں کو بیر چیز د شوار سی معلوم ہو کی تو میں نے کہااس کی حقیقت معلوم كرنے كاذمه دار موں 'تو ميں اس كى تلاش ميں چلا چروہ سخت زخمی ہوااور جلدی مرنے کے لئے اپنی تلوار کوز مین پر عیک کراس کی نوک ا ہے سینہ کے در میان رکھ لی' پھراس پراپنابوجھ ڈال کر خود کشی کرلی تواس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه انسان لوگول كى نظر میں جنتیوں جیساعمل کرتاہے حالاتکہ وہ دوزخی ہوتاہے کہ کوئی

وَ سَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعُمَلُ عَمَلَ اَهُلِ الْحَنَّةِ فِيُمَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنُ اَهُلِ النَّارِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعُمَلُ عَمَلَ اَهُلِ النَّارِ فِيُمَا يَبُدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ.

١٣٥٨ \_ حَدَّثَنَا ٱبُوُ الْيَمَانِ ٱخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ آخَبَرَنِي سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ آلَّ آبَاهُرَبُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدُنَا خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِرَجُلِ مِّمَّنُ مُّعَهُ يَدُّعِى الْإِسُلَامَ هَذَا مِنُ آهُلِ النَّارِّ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ ۚ اَشَدَّ الْقِتَالِ حَتَّى كَثُرَتُ بِهِ الْحَرَاحَةُ فَكَادَ بَعُضُ النَّاسِ يَرُتابُ فَوَجَدَ الْرَّجُلُ اَلَمَ الْحِرَاحَةِ فَأَهُواى بِيَدِه اللَّي كِنَانِتِه فَاسُتَخُرَجَ مِنْهَا اَسَهُمًا فَنَحَرَ بِهَا نَفُسَهُ فَاشُتَدَّ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ انْتَحَرَ فَلَانٌ فَقَتَلَ نَفُسَهُ فَقَالَ قُمُ يَا فُلَانُ فَاٰذَنُ اَنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا مُؤْمِنٌ اِلَّ اللُّهَ يُؤيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاحِرِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَقَالَ شَعَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخُبَرَنِيُ ابُنُ الْمُسَيَّبِ وَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبِدِ اللهِ بُنِ كُعِبِ أَنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ. وَقَالَ ابُنُ الْمُبَادِكِ عَنُ يُونُسِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَابَعَهُ صَالِحٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَقَالَ الزُّبَيُدِيُّ أَخْبَرَنِيُ الزُّهُرِيُّ اَنَّ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنَ كَعُبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُبَيُدَ اللَّهِ بُنَّ كَعُبِ قَالَ اَحُبَرَنِي مَّنُ شَهِدَ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ. قَالَ الزُّهُرِئُ وَ آخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ وَ سَعِيُدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

ایباکام کر تاہے کہ جس سے پہلے تمام اعمال اکارت ہو جاتے ہیں اور کوئی شخص لوگوں کی نظر میں دوز خیوں جیسا عمل کر تاہے حالا نکہ وہ جنتی ہو تاہے۔

۵۸ ۱۳۵۸ ابوالیمان شعیب 'زهری سعید بن میتب ،حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر میں حاضر تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدعی اللام کے بارے میں جو آپ کے ساتھ تھا فرمایا کہ بیہ شخص دوزخی ہے (لیکن) جب جہاد شروع ہوا تواس نے زبردست جہاد کیا یہاں تک کہ بہت زیاده زخی مو گیااب بعض لوگول کو (آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے فرمان پر) کچھ شبہ سا ہوا کہ نہ جانے آنخضرت صلی اللہ علیہ ا وسلم كا اس سے كيا مقصد ہے 'جسے ہم سمجھ نہ سكے اس زخمی شخص كو زخموں کی تکلیف زیادہ محسوس ہوئی تواس نے اپناہاتھ تر کش میں ڈال کر کچھ تیر نکالے اور انہیں اپنے گلے میں بھونک لیا تو کچھ مسلمان تیزی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہاکہ یار سول اللہ! اللہ تعالی نے آپ کی بات کو سچا کر د کھایا کہ فلال مخص نے گلے میں تیر بھونک کرخود کشی کرلی ہے' آپ صلی الله علیہ وسلم نے (کسی سے) فرمایا کہ اے فلال شخص کھڑے ہو کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں مومن کے سوا اور کوئی نہیں جائے گااوراللہ (مجھی) بد کار مخص کے ذریعہ بھی اپنے اس دین کی مدد فرماتاہے 'صالح نے زہری ہے اس حدیث کے متابع حدیث روایت کی ہے اور شعیب نے ابواسامہ یونس ابن شہاب سے روایت کیا ہے کہ مجھے ابن میتب اور عبدالرحمٰن بن عبدالله بن کعب نے خبر دی كه حضرت ابوہر ميرة ئے يہ الفاظ فرمائے شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حيير اورابن مبارك ني بواسط يونس نزبرى سعيد ني صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی ہے صالح نے زہری ہے اس کے متالع حدیث روایت کی اور زبیدی نے بواسطہ زہری عبدالر حمٰن بن كعب عبيد الله بن كعب بي الفاظ كم بي احبر ني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حيب اور زبرى نے بواسط عبيرالله بن عبداللداورسعيدنبي صلى الله عليه وسلم سے روايت كياہے۔

١٣٥٩\_ حَدَّنَهَا مُوْسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَهَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ آبِي عُثُمَانَ عَنُ أَبِي مُوُسَى الْاَشُعَرِيّ رَضِيِّي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُوُلُ اللَّهُ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ ٱوُ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصُوَاتَهُمُ بِالتَّكْبِيرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ آَكُبَرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ٱرْبَعُوا عَلَى ٱنْفُسِكُم إِنَّكُمُ لَا تَدُعُونَ اَصَمَّ وَ لَا غَآئِبًا ۚ إِنَّكُمُ تَدُعُونَ سَمِيعًا قَرِيْبًا وَّهُوَ مَعَكُمُ وَ آنًا خَلُفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَمِعَنِيُ وَ آنَا ٱقُولُ لَا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ لِي يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيُسٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ آلَا ٱدُلُّكَ عَلَى كِلِمَةٍ كَنُزٍ مِّنُ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ اَبِّي وَ أُمِّيُ. ۚ قَالَ لَا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

آ٣٦٠ حَدَّنَنَا الْمَكِيُّ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا الْمَكِيُّ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا يَزِيُدُ بُنُ اَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَايَتُ أَثَرَ ضَرَبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا اَبَا مُسُلِمٍ مَّا هَذِهِ الضَّرُبَةُ فَقَالَ هَذِهِ ضَرَبَةٌ ؟ اَصَابَتُنِي يُومَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةُ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَفَتْ فِيهِ ثَلَاثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَفَتْ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَقَاتٍ فَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَفَتْ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَقَاتٍ فَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَفَتْ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَقَاتٍ فَمَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

١٣٦١ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا الْبَقِي الْبُنُ آبِي حَازِمِ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَهُلٍ قَالَ الْتَقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ الْمُشُرِكُونَ فِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ الْمُشُرِكُونَ فِي النَّبِي مَغَازِيهِ فَاقْتَتَلُوا فَمَالَ كُلُّ قَوْمِ اللّى عَسُكُرِهِمُ وَفِي الْمُسُلِمِينَ رَجُلٌ لَّا يَدَعُ مِنَ عَسُكُرِهِمُ وَفِي الْمُسُلِمِينَ رَجُلٌ لَّا يَدَعُ مِنَ الْمُشُرِكِينَ شَاذَةً وَّلا فَاذَةً إلَّا اتَّبَعَهَا فَضَرَبَهَا اللهُ مَا اَجُزَأُ اَحَدُهُمُ مَا بِسَيْفِهِ فَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا اَجْزَأُ اَحَدُهُمُ مَا

۱۳۵۹ موئی بن اساعیل عبد الواحد عاصم ابوعثان خضرت موئی اشعری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب آخضرت صلی الله علیه وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی یایه فرمایا کہ جب آپ خیبر کی طرف چلے تولوگ ایک وادی پر پہنچ کر بلند آواز سے تکبیر پڑھنے کے کہ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر آخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو (یعنی زور سے نہ چینو) کیونکہ تم کسی بہر سے یاغیر موجود ذات کو نہیں پار رہے ہو اور وہ ترب بھی ہے کہ پار رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے ابو موئی کہتے ہیں عیں آنخضرت صلی الله تمہارے ساتھ ساتھ ہے ابو موئی کہتے ہیں میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سواری کے پیچھے تھا تو آپ نے جھے لاحول و لاقوۃ الا بالله کہتے ہوئے ساتھ الله آپ نے فرمایا کیا ہیں تہمیں ایک ایسا کلمہ نہ بناؤں جو جنت کے خزانوں ہیں سے ایک خزانہ ہے کیں نے فرمایا کیا ہیں تہمیں ایک ایسا کلمہ نہ بناؤں جو جنت کے خزانوں ہیں سے ایک خزانہ ہے کیں نے فرمایا کا حول و لاقوۃ الا بالله (ہے)۔

۱۳۹۰ کی بن ابراہیم 'یزید بن ابی عبید سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلمہ رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں تلوار کی چوٹ کا نشان دیکھا تو میں نے بوچھا اے ابو مسلم! یہ چوٹ کیسی ہے ؟ انہوں نے جو اب دیا کہ میرے یہ چوٹ خیبر کے دن گئی تھی تولوگوں نے تو یہ کہا کہ سلمہ مرگیا (لیکن) میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس پر تین مرتبہ دم فرما دیا تو جھے اس وقت سے اب تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

۱۳۹۱۔ عبداللہ بن مسلمہ 'ابن ابی حازم'ان کے والد 'حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جہاد (یعنی خیر) ہیں آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مقابل ہو کرخوب لڑے پھر ہر قوم اپنے اپنے اشکر کی طرف واپس ہوئی مسلمانوں ہیں ایک شخص تھا جو اکیلے مشرک کونہ چھوڑ تا تھا بلکہ اس کے پیچے سے آکر اس کے تیجے سے آکر اس کے تیجے سے آکر اس کے تیجے سے آکر اس کے تیکھی نہیں اس کے تلوار مار تا (اور قتل کر دیتا) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ! جتناکام فلاں نے کیا کس نے نہیں

١٣٦٢ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ الْخُزَاعِيُّ حَدَّنَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيُعِ عَنُ آبِيُ عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ حَدَّنَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيُعِ عَنُ آبِيُ عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ آنَسٌ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَرَاى طَيَالِسَةً فَقَالَ كَانَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ.

٦٣٦٣ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَا حَاتِمٌ عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ عَلِي رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ تَحَلَّفَ عَنِ اللَّهِ عَنْهُ تَحَلَّفَ عَنِ اللَّهِ عَنْهُ تَحَلَّفَ عَنِ اللَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي خَيْبَرَ وَ كَانَ رَمِدًا فَقَالَ آنَا آتَحَلَّفُ عَنِ النَّبِي صَلَّى كَانَ رَمِدًا فَقَالَ آنَا آتَحَلَّفُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي خَيْبَرَ وَ كَانَ رَمِدًا فَقَالَ آنَا آتَحَلَّفُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ؟ فَلَحِقَ فَلَمَّا بِنَنَا اللَّيْكَةَ اللَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفُتَحُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفُتَحُ عَلَيْهِ فَنَحُنُ نَرُجُوهًا فَقَيْلَ هَذَا عَلِيٍّ فَاعُطَاهُ فَقُتِحَ فَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاعُطَاهُ فَقُتِحَ عَلَيْهِ فَلَكُمْ مَلُولًا عَلِيٍّ فَاعُطَاهُ فَقُتِحَ عَلَيْهِ فَيْلُ هَذَا عَلِيٍّ فَاعُطَاهُ فَقُتِحَ عَلَيْهِ فَيَكُمْ هَذَا عَلِيٍّ فَاعُطَاهُ فَقُتِحَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَقَيْلَ هَذَا عَلِيٍّ فَاعُطَاهُ فَقُتِحَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَعَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

١٣٦٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِي

کیا'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو دوز فی ہے' صحابہ انے دل میں کہااگر وہ دوز فی ہے تو پھر ہم میں جنتی کون ہوگا' استے میں مسلمانوں میں سے ایک محص نے کہا کہ میں اس کے پیچھے رہوںگا تاکہ اس کا امتحان کروں' جب وہ تیز چاتا یا آہتہ' تو میں اس کے ساتھ رہتا حتی کہ وہ زخمی ہوااور زخموں کی تکلیف سے بے تاب ہو کر جلدی مر ناچاہا'لہذااس نے تلوار کا قبضہ زمین پر ٹکاکر اس کے پھل کو اپنے سینہ کے در میان رکھا پھر اس پر اپنا ہو جھ ڈال کر خود کشی کر لی اب وہ شخص نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں اب وہ فخص نی صلی اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا کیا بات ہوئی' تو اس نے وہ واقعہ آپ کو سادیا آپ نے فرمایا کہ کوئی آدی ہوگوں کی نظر میں جنتوں جسیا عمل کر تا ہے حالا نکہ وہ دوز خی ہو تا ہے اور کوئی لوگوں کی نظر میں دوز خیوں جسیا عمل کر تا ہے حالا نکہ وہ دوانکہ وہ جنتی ہو تا ہے۔

۱۳ ۲۴ تیبه بن سعید ' یعقوب بن عبدالرحلٰ ' ابو حازم ' سہل بن سعد رضی الله صلی الله علیه سعد رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه

سَهُلُ بَنُ سَعُدٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ يَوُمَ خِيْبَرَ لَأُعُطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّاٰيَةَ غَدًا رَّجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُو كُونَ لَيُلَتَهُمُ أَيُّهُمُ يُعُطَاهَا فَلَمَّا أَصُبَحَ النَّاسُ غَدَوُا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ كُلَّهُمُ يَرُجُوا أَنْ يُعُطَاهَا فَقَالَ آيُنَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ فَقِيْلَ هُوَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ يَشْتَكِئُ عَيْنَيُهِ قَالٌ فَٱرُسِلُوُا اِلَّيْهِ فَأْتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي عَيْنَيُهِ وَ دَعَالُهُ فَبَرَا كَانُ لَّمُ يَكُنُ بِه وَجَعٌ فَاعُطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يًّا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُهُمُ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ أَنْفُذُ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بَسَاحَتِهِمُ ثُمَّ ادْعُهُمُ الِّي الْإِسْلامِ وَ اَخْبِرُهُمُ بِمَا يَحِبُ عَلَيْهِمُ مِّنُ حَقِّ اللَّهِ فِيُهِ فَوَ اللَّهِ لَأَنُ يَّهُدِىَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنُ أَنُ يَّكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم.

١٣٦٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْغَفَّارِ بُنُ دَاوُدَ حَدَّنَنَا يَعُفُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَ حَدَّئَنِي اَحَمَدُ حَدَّنَنَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَ حَدَّئَنِي اَبُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الزُّهُرِيُّ عَنُ عَمُرٍ مَّولَى الْمُطَّلِبِ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ المُطَلِبِ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَدِمُنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ حَمَالُ صَفِيَّةً بِنُتِ حُييٌ بُنِ اَخْطَبَ وَقَدُ قُتِلَ حَمَالُ صَفِيَّةً بِنُتِ حُييٌ بُنِ اَخْطَبَ وَقَدُ قُتِلَ خَمَالُ صَفِيَّةً بِنُتِ حُييٌ بُنِ اَخْطَبَ وَقَدُ قُتِلَ وَمُلَم النَّهِي وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخْرَجَ بِهَا حَتَى مَرُوسًا فَاصُطَفَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخْرَجَ بِهَا حَتَى بَلُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخْرَجَ بِهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخْرَجَ بِهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخْرَجَ بِهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخْرَجَ بِهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخْرَجَ بِهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخْرَجَ بِهَا وَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخْرَجَ بِهَا وَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخْرَجَ بِهَا وَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَخْرَجَ بِهَا وَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْصَفَيْمَ الْتُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَالَ اللَّهُ الْمُعْمَالَ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُسْتِهِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

وسلم نے خیبر کے دن فرمایا میں کل کو بیہ پرچم ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پراللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گاجو اللہ اور اس کے رسولً ے محبت رکھتاہے اور اللہ اور اس کارسول اس سے محبت رکھتے ہیں' سہیل کہتے ہیں کہ لوگوں نے وہ رات بری بے چینی سے گزاری کہ دیکھئے کل کے پرچم عطا ہو تا ہے 'جب صبح ہوئی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور ہر آیک اس پر چم کے طنے کا خواہش مند تھا آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابوطالب كهال بير؟ عرض كيا كيايار سول الله! ان كى آتكسي و كفتى ہیں آپ نے فرمای ان کے پاس آدمی بھیج کر انہیں بلاؤ 'چنانچہ انہیں بلایا گیاتو آنخضرت نے اپنالعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا کر ان کے لئے دعاکی تووہ ایسے تندرست ہوگئے گویاا نہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی' تو آپ نے انہیں پرچم دے دیا حضرت علیؓ نے عرض کیایا رسول الله كيابيس ان سے اس وقت تك جہاد كر تار ہوں جب تك وہ ہاری طرح مسلمان نہ ہو جائیں آپ نے فرمایا تم سیدھے جاکران کے میدان میں اتر برو ' پھر انہیں اسلام کی دعوت دواور اسلام میں الله کے جو حقوق ان پر واجب ہوں گے وہ بتاؤ' قتم خدا کی! تمہارے ذریعہ الله تعالی کاکسی کو (اسلام کی طرف) ہدایت فرمادینا تمہارے لئے سرخ (عمدہ)او نٹوں سے بہتر ہے۔

۱۳۱۵ عبدالنفار بن داؤد 'یقوب بن عبدالر حمٰن (دوسری سند)
احدابن وجب 'یعقوب بن عبدالر حمٰن 'زہری 'مطلب کے آزاد کردہ
فلام عمر و 'حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر آئے جب اللہ تعالی نے آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو قلعہ خیبر میں فتح عنایت فرمادی تو آپ سے صفیہ "بنت
حی کے حسن و جمال کاذکر کیا گیا 'وہ نئی دلہن ہی تھیں کہ ان کا شوہر
مارا گیا تھا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اپنے لئے انتخاب
مارا گیا تھا تو آنخضرت انہیں لے کر چلے 'یہاں تک کہ جب ہم مقام
سد صہباء میں بہنچ تو صفیہ " (حیض سے عسل کر کے آنخضرت کے سد صبباء میں آپ نے ان کان کے ساتھ خلوت فرمائی 'پھر آپ

(۱) الله تعالیٰ کی جانب سے نبی کویہ اختیار حاصل تھا کہ مال غنیمت میں سے جس غلام یا باندی کو جاہتے اپنے لیے متعین فرمالیتے اس اختیار کو "صفی"کہاجا تاہے اسی اختیار کی بناء پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے منتخب فرمایا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعِ صَغِيرِ ثُمَّ قَالَ لِي اذِنْ مَنُ حَوْلَكَ فَكَانَتُ تِلْكَ وَلِيُمَتَّهُ عَلَى صَفِيَّةً ثُمَّ خَرَجُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَلِيُمَتَّهُ عَلَى صَفِيَّةً ثُمَّ خَرَجُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَرَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُحَوِّيُ لَهَا وَرَآءَ أَ بِعِبَرِهِ فَيَضَعُ وَرَحَنَةً وَ مَنْكَ بَعِيْرِه فَيَضَعُ رُكُبَتَهُ وَ تَضَعُ صَفِيَّةً رِجُلَهَا عَلَى رُكَبَتِهِ حَتَّى رُكُبَتِه حَتَّى رَحُلَهَا عَلَى رُكَبَتِه حَتَّى تَرْكَنَ بَعِيرِه فَيَصَعُ مَفِيَّةً رِجُلَهَا عَلَى رُكْبَتِه حَتَّى رَحُلَها عَلَى رُكَبَتِه حَتَّى تَرْكَبَ مَنْ اللَّهُ عَلَى رُكُبَتِه حَتَّى وَرَكُنَةً وَ مَنْ اللَّهُ عَلَى رُكَبَتِه حَتَّى وَمُلَعَ مَنْ اللَّهُ عَلَى رُكَبَتِه حَتَّى وَمُنْ اللَّهُ عَلَى رُكُبَتِه حَتَّى اللَّهُ عَلَى رُكُبَتِه وَاللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْه

١٣٦٦ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنِي آخِي عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيُلِ عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيُلِ عَنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيُلِ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَقَامَ عَلَى صَفِيَّةً بِنُتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَقَامَ عَلَى صَفِيَّةً بِنُتِ حَيْرً ثَلاثَةً آيَّامٍ حَتَّى آعُرَسَ بِهَا وَ كَانَتُ فِيْمَنُ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِحَابُ.

١٣٦٧ حَدَّنَا سَعِيدُ ابنُ آبِي مَرُيمَ آخَبرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرِ بُنِ آبِي كَثِيرِ قَالَ آخَبرَنِيُ حُمَيدٌ آنَّهُ سَمِعَ آنَسًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ: حُمَيدٌ آنَّهُ سَمِعَ آنَسًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ: اَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَ الْمَدِينَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ يُبنى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةً فَدَعَوتُ الْمُسُلِمِينَ اللَّي وَلِيمَتِه وَ مَا كَانَ فِيهَا مِن خُبُرٍ الْمُسُلِمِينَ اللَّي وَلِيمَتِه وَ مَا كَانَ فِيهَا مِن خُبرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ مَا كَانَ فِيهَا التَّمَرَ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَن فَقَالَ الْمُسُلِمُونَ إِحُدى اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ مَا مَلكَتُ يَمِينُهُ ؟ قَالُوا اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ مَا مَلكَتُ يَمِينُهُ ؟ قَالُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ وَمَا مَلكَتُ يَمِينُهُ . فَلَمَّا ارْتَحَلَ مَحْبُهَا فَهِي وَمَدًا الْحِجَابَ . وَطَآلَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ وَمَدًا الْحِجَابَ . وَطَآلَهُا خَلَفَةً وَ مَدًا الْحِجَابَ .

١٣٦٨ - حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةً وَ حَدَّنَنَا شُعْبَةً وَ حَدَّنَنَا وَهُبُّ حَدَّنَنَا وَهُبُ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلال عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُعَلَّلًا عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُعَلَّلًا مُحَاصِرِيُ بُنِ مُغَلَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِيُ

نے مالیدہ بناکر چھوٹے سے دستر خوان پر رکھ کر مجھ سے فرمایا اپ آس پاس کے لوگوں کو جاکر بتاد و (اور بلالاؤ) چنا نچہ یہی حضرت صفیہ کی شادی کا ولیمہ تھا اور ہم مدینہ کی طرف چلے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ کے لئے اپنے پیچھے ایک چادر بچھاتے ہوئے دیکھا پھر آپ اپنے اونٹ کے قریب بیٹھتے اور اپنا زانوئے مبارک لگادیتے حضرت صفیہ آپ کے زانوئے مبارک پر اپنا پاؤں رکھ کر سوار ہو جا تیں۔

رکھ کرسوار ہو جاتیں۔

۱۳۲۲۔ اسلمیل 'برادر اسلمیل 'سلیمان ' یکی ' حمید طویل حضرت انس

بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ "بنت جی کے پاس خیبر کے راستہ

میں تین دن تک تھہرے رہے یہاں تک کہ آپ نے ان سے خلوت

فرمائی اور وہ ان عور توں میں خمیں جن پر پردہ مقرر تھا (لیعنی امہات المومنین میں سے خمیں)

۱۳۹۷ سعید بن ابو مریم، محمد بن جعفر بن ابی کثیر، حید، حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم مدینہ اور خیبر کے راستہ میں تبن دن فروکش رہے جہاں آپ نے حضرت صفیہ ہے خلوت فرمائی چنانچہ میں نے آپ کے ولیمہ میں مسلمانوں کو بلایا اور اس ولیمہ میں نہ روئی تھی نہ گوشت کے ولیمہ میں صرف یہ ہوا تھا آپ نے (حضرت) بلال کو دستر خوان بچھانے کا حکم دیا چنانچہ وہ بچھا دیئے گئے، تو آپ نے اس پر (چھوہارے) پنیراور کھی رکے دیا تو مسلمان آپس میں کہنے گئے کہ صفیہ امہات المومنین میں سے ہیں یا آنحضرت کی کنیز ہیں؟ تولوگوں نے امہات المومنین میں سے ہیں یا آنحضرت کی کنیز ہیں؟ تولوگوں نے کہا کہ اگر آنحضرت ان کا پردہ کرائیں گے، تو امہات المومنین میں سے ہوں گی اور اگر پردہ نہ کرایا تو پھر کنیز ہیں 'جب آپ نے کوچ کیا توان کے لئے اپنے چیچے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور پردہ کھنے دیا۔

۱۳۱۸ ابوالولید 'شعبہ (دوسری سند) عبدالله بن محمد 'وہب 'شعبہ ' حمید بن ہلال 'عبدالله بن مغفل رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خیبر کا محاصرہ کئے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے ایک ناشتہ دان پھینکا جس پر چر بی تھی تو ہیں اسے لینے

خَيْبَرَ فَرَمْى اِنْسَانٌ يَجِرَابِ فِيُهِ شَحُمٌّ فَنَزَوُتُ لَانُحَذَهُ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ۔ سَلَّمَ فَاسۡتَحُيۡتُتُ.

1٣٦٩ حَدَّنَنِيُ عَبُدُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ عَنُ آبِي اَسُمَاعِيُلَ عَنُ آبِي اَسُمَامَةَ عَن عُبَيُدِ اللهِ عَنُ نَّافِع وَّ سَالِم عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنُ آكُلِ النَّوْمِ وَ عَنُ الْحُومِ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ. نَهٰى عَنُ آكُلِ النَّوْمِ عَنُ لَكُلِ النَّوْمِ هُوَ عَنُ لَكُلِ النَّوْمِ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ. نَهٰى عَنُ آكُلِ النَّوْمِ هُوَ عَنُ لَكُلِ النَّوْمِ هُوَ عَنُ لَكُومِ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

مُ ١٣٧٠ مَ حَدَّنَيٰ يَحُيَى بُنُ قَزَعَةَ حَدَّنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ وَ الْحَسَنِ ابْنَى مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٌ بُنِ ابِي مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٌ بُنِ ابِي مُطَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ اللهِ عَن مُتُعَةِ النِّسَآءِ يَوْمَ خَينَرَ وَ عَنُ الْإِنسِيَّةِ .

١٣٧١ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ جَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عُمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى يَوُمَ خَيْبَرَ عَنُ لُحُوم الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

1٣٧٢\_ حَدَّنَنَى إِسُخَاقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيُدِ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَافِع وَ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ آكُلِ لُحُوْمِ النَّهِيُّةِ.

1 آ٧٣ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنِ عَلِيّ حَمَّادُ بُنِ عَلِي عَمُ عَمُ وَعَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَلِيّ عَنُ جَابِرٌ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنُ لُحُومُ الْحُمُر وَرَخَّصَ فِي الْحَيُلِ.

کودوڑاجب چیچے مڑاتو کیادیکھاہوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مجھے بڑی شرم آئی (اوراسے چھوڑ دیا)

۱۳۱۹ عبد بن اسلحیل 'ابواسامہ 'عبیداللہ' نافع وسالم 'ابن عمر رضی اللہ عنیما سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن لہمن اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت فرمائی 'لہمن کے کھانے کی ممانعت کے راوی صرف نافع ہیں اور پالتو گدھو کا گدھوں کے گوشت کی ممانعت سالم سے مروی ہے (پالتو گدھے کا گوشت جمہور علاء کے نزدیک حرام اور کچابد بودار لہمن مکروہ ہے)۔

4211 یجی بن قزعہ 'مالک' ابن شہاب' محمد بن علی کے دونوں لا کے عبداللہ اور حسن ان کے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عور توں سے زکاح متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا (اور نکاح متعہ یہ ہے کہ مثلاً ایک دوہفتہ کے لئے نکاح کر لیا جاوے یہ تمام علاء کے زدیک بالکل حرام ہے)

ال ۱۳۱ محدین مقاتل عبدالله عبیدالله بن عمر 'نافع محضرت ابن عمر رضی الله عنماسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔

12 سالہ اسطی بن نصر 'محمد بن عبید 'عبید الله' نافع وسالم' حضرت ابن عمر رضی الله عنہماہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایاہے۔

ساسلے سالے مان بن حرب مهاد بن زید عمرو محمد بن علی محضرت جاہر بن عبدالله رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت سے منع فرمایااور گھوڑے کے گوشت کی اجازت فرمائی۔

١٣٧٤ حَدِّنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَا رَعِيدُ بنُ سُلَيْمَانَ حَدَّانَا عَبَّادٌ عَنِ الشَّيْبَانِي قَالَ سَمِعْتُ ابنَ ابِي اَوُ في رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا اَصَابَتُنَا مَجَّاعَةٌ يَّوُمَ خَيْبَرَ فَإِلَّ الْقُدُورَ لَتَغُلِي قَالَ وَ بَعْضُهَا نُضِحَتُ فَحَاءَ مُنَادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَتَأْكُلُوا مُن لُحُوم الحُمُر شَيْعًا وَ اَهْريَقُوهَا قَالَ ابنُ ابنُ ابِي مِن لُحُوم الحُمُر شَيْعًا وَ اَهْريَقُوهَا قَالَ ابنُ ابنُ ابِي وَ سَلَّمَ لاَتَأْكُلُوا الْعَدَى اللهُ عَنها لِانَّهَا لَمُ الْعَدَى مَنها عَنها الْبَتَّةَ لِانَّهَا لَمُ كَانَتُ تَاكُلُ الْعَدُرَةَ.

١٣٧٦ - حَدَّثِنِي إِسُحَاقُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا عَدِى بُنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ وَ ابُنَ آبِي اَوُفَى رَضِى اللهُ عَنْهُمُ يُحَدِّثَانِ عَنِ اللهُ عَنْهُمُ يُحَدِّثَانِ عَنِ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ قالَ يَوُمَ حَيْبَرَ وَقَدُ نَصَبُو الْقُدُورَ اكْفِئُوا الْقُدُورَ.

١٣٧٧ \_ حَدَّنَا مُسُلِمٌ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ غَزَوُنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ نَحُوَهُ.

١٣٧٨ - حَدَّثَنَى اِبْرَاهِبُمُ بُنُ مُوسٰى اَخْبَرَنَا اِبُنُ اَبِي زَآئِدَةً اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنُ عَامِرِ عَنِ الْبُنُ اَبِي زَآئِدَةً اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنُ عَامِرِ عَنِ الْبُرَآءِ بُنِ عَازِبٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوةِ خَيْبَرَ اَنُ لَلّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوةٍ خَيْبَرَ اَنُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوةٍ خَيْبَرَ اَنُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوةٍ خَيْبَرَ اَنُ لَلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوقٍ خَيْبَرَ اَنْ لَلْهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوقٍ خَيْبَرَ اَنْ لَلْهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوقٍ خَيْبَرَ اَنْ لَا عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوقٍ خَيْبَرَ اَنْ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ فَي عَزُوقٍ خَيْبَرَ اللهُ لِللّٰهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ فِي عَزُوقٍ خَيْبَرَ اللّٰهُ لِللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ مَا لَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَالَٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُو

١٣٧٩ حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي الْحُسَيْنِ

۱۳۷۳ سعید بن سلیمان عباد شیبانی ابن ابی اونی رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن ہم پر بھوک کا غلبہ ہوا (اس وقت) ہائڈیوں میں جوش آرہا تھا اور کچھ پک گئ تھیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آکر کہا کہ گدھوں کا گوشت ذراسا بھی نہ کھاؤاور ہائڈیاں او ندھا دو ابن ابی اوفی کہتے ہیں کہ ہم آپس میں کہنے لگے کہ آنخضرت نے صرف اس لئے منع فرمایا ہے کہ ان میں سے ابھی خمس نہیں نکتا ہے اور بعض نے کہا کہ آپ سے کہ ان میں سے ابھی خمس نہیں نکتا ہے اور بعض نے کہا کہ آپ نے بیت کہ ان میں سے ابھی خمس نہیں نکتا ہے اور بعض نے کہا کہ آپ نے بیتینا اس لئے منع فرمایا ہے کہ یہ نجاست کھا تا ہے۔

1840۔ حجاج بن منہال شعبہ عدی بن نابت صفرت براءاور عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (جنگ خیبر کے موقعہ پر) سے توانہیں کھانے کو صرف گدھے ملے انہوں نے انہیں پکایا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہانڈیاں پھینک دو۔

27 سارا سخق عبد الصمد شعبه عدى بن ثابت مضرت براز اور ابن ابی اوفی رضی الله عنهم سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے خیبر کے دن جب ہانڈیاں چڑھی ہوئی تھیں فرمایا کہ ہانڈیاں چھیک دو۔

۱۳۷۷۔ مسلم 'شعبہ 'عدی بن ثابت حضرت براء سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں تھے پھر پہلے کی طرح روایت ذکر کی۔

۱۳۷۸ - ابراہیم بن موسیٰ ابن ابی زائدہ 'عاصم 'عامر 'حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں پالتو گدھوں کا کچااور پکا گوشت کھینک دینے کا تھم دیا پھر اس کے بعد ہمیں اس کے کھانے کا تھم نہیں دیا۔

24 سار محمد بن ابوالحسين عمر بن حفص ان كے والد عامر ابن

حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا آبِيُ عَنُ عَاصِمٌ عَنُ عَاصِمٌ عَنُ عَاصِمٌ عَنُ عَامِرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ لا اَدُرِى اَنَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنُ اَجُلِ اتَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكْرِهَ وَ سَلَّمَ مِنُ اَجُلِ اتَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكْرِهَ اَنْ تَدُهَبَ حَمُولَةَ هُمُ اَوْ حَرَّمَهُ فِى يَوْم خَيْبَرَ لَكُمْ الْحُمَر الْاَهُ لِيَّةِ.

١٣٨٠ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ اِسُحَاقَ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ اِسُحَاقَ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ اِسُحَاقَ حَدَّنَنَا اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ حَدَّنَنَا زَآئِدَةُ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنَهُ وَ عَنُهُمَا قَالَ قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوُمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهُمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهُمَا قَالَ فَسَّرَةً نَافِعٌ فَقَالَ اِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاثَةُ اَسُهُمٍ فَإِنُ لَمُ يَكُنُ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهُمٌ.

١٣٨١ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسِيّبِ اَنَّ جُبَيْرَ بُنَ مُطُعِمٍ أَخْبَرَهُ قَالَ مَشَيْتُ اَنَا وَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ اللَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْنَا اَعُطَيْتَ بَنِى الْمُطَلِبِ مِنُ خُمُسِ خَيبَرَ وَ تَرَكُتنَا وَ نَحُنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِّنْكَ فَقَالَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَ بُنُو الْمُطَلِّبِ شَيْءٌ وَاحِدَةٍ مِنْكَ فَقَالَ جُبَيْرٌ وَلَمُ يَقُسِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ لَبْنَى عَبُدِ شَمُسٍ وَبِنِي نَوفَلٍ شَيْعًا.

عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہ میں کہ واللہ کا گرھوں کے گوشت سے منع فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کی بار برداری کے کام آتا ہے اور ان کے کھالینے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی یا آپ نے خیبر کے دن ہمیشہ کے لئے پالتوں گدھوں کا گوشت حرام کردیا ہے۔

۱۳۸۰ حسن بن اسحل محمد بن سابق زائدہ عبیداللہ بن عمر نافع ، حضرت ابن عمر اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر ضی اللہ علیہ وسلم نے (مال غنیمت) اس کہ خیبر کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (مال غنیمت) اس طرح تقسیم فرمایا کہ گھوڑے کے دوجھے اور پیادہ کا ایک حصہ نافع نے اس کی تشر تے اس طرح فرمائی کہ اگر کسی کے پاس گھوڑا ہو تا تواسے تین جھے ملتے ایک اس کا اور دو گھوڑے کے 'اور اگر اس کے پاس گھوڑا شہو تا تواسے نہ ہو تا تواسے ایک حصہ ملتا۔

۱۳۸۱۔ یکیٰ بن بگیر 'لیٹ' یونس' ابن شہاب' سعید بن میتب' حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے جیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عثمان بن عفان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا کہ آپ نے بنوالمطلب کو خیبر کے خمس میں سے حصہ دیااور ہمیں چھوڑ دیا حالا نکہ ہم (اور وہ) آپ سے قرابت میں ایک درجہ میں ہیں' تو آپ نے جواب دیا کہ بنوہاشم اور بنو عبد المطلب ایک ہیں' جبیر کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب ایک ہیں' جبیر کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غید نہیں دیا۔

۱۳۸۲۔ محمد بن علاء 'ابواسامہ 'یزید بن عبداللہ 'ابوبردہ 'حضرت ابو موک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کہ ہمیں کمن بیل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کی خبر ملی تو بیں اور میرے دو بھائی جن سے بیس حجوثا تھا ایک ابوبردہ اور دوسرے ابورحم کچھ اوپر پچاس یا یہ فرمایا کہ ۵۲ یا ۵۲ آدمیوں کے ہمراہ جو میری قوم کے تھے (یمن سے )بقصد ہجرت چلے اور کشتی میں بیٹے اور کشتی میں بیٹے گئے اس کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے پاس بہنچادیا' تو وہاں بیٹے گئے اس کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے پاس بہنچادیا' تو وہاں

ہمیں جعفر بن ابی طالب ملے ہم ان کے ساتھ مقیم ہو گئے 'وہاں سے ہم سب مدینہ کی طرف چلے تو آن محضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے فتح خیبر کے موقعہ پر ملا قات ہوئی کچھ لوگ ہم اہل سفینہ سے یہ کہنے لگے کہ جرت میں لوگ تم سے سبقت لے گئے 'اساء بنت عمیس جو مارے ساتھ آئی تھیں ام المومنین هصة کے پاس زیارت کے واسطے تکئیں اور انہوں نے مہاجرین کے ساتھ نجاشی کی طرف بھی ہجرت کی تھی اساء حضرت حفصہ ؓ کے پاس ہی تھیں کہ حضرت عمر حضرت حفصہ کے پاس آئے اور اساء کو دیکھ کر بوچھا یہ کون ہے؟ حضرت هفصة في جواب دياكه اساءً بنت عميس ہيں حضرت عمر في كہا کیادریاوالی حبشیہ اسائے ہیں 'یعنی جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی ادراب براہ سمندر آئی ہیں'اساءنے کہاہاں! حضرت عمرؓ نے کہا ہجرت میں ہم تم پر سبقت لے گئے الہذاہم تم سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زیادہ قریب اور حق دار ہیں 'حضرت اساع کو بیہ سن کر غصہ آگیااور کہا ہر گز نہیں بخداتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ تمہارے بھو کے کو کھانا کھلاتے اور ناواقف کو نصیحت ووعظ فرماتے تھے اور ہم غیر وں اور دشمنوں کے ملک میں تھے اور یہ سب کچھ (مصائب)اللہ اور اس کے رسول کے راستہ میں ہوتی تھیں 'اور خدا کی قتم میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے جب تک کہ میں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم سے تمہاری بات نه کهه دوں اور جمیں تو ایذادی جاتی تھی اور خوف د لایا جاتا تھا' میں بہت جلدیہ بات رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے بیان کر کے آپ سے بوجھوں گی بخدانہ میں حبوٹ بولوں گی نہ تجراہی اختیار کر دن گی اور نہ اس سے زیادہ بات بیان کروں گی ' پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تواساءً نے عرض کیایار سول اللہ! عمرؓ نے ایساایا کہا ہے' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم نے انہیں کیاجواب دیا 'انہوں نے کہاکہ میں نے ان ے اس اس طرح کہا' آپ نے فرمایاوہ تم سے زیادہ میرے قریب اور حقدار نہیں ہیں کیونکہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی ایک مرتبہ ہجرت ہے اور اے اہل سفینہ! تمہاری دو مرتبہ ہجرت ہے 'اساء مہمّی ہیں کہ میں ابو موسیٰ اور اہل سفینہ کو دیکھتی کہ وہ میرے پاس گر وہ در گروہ آتے اور یہ حدیث مجھ سے بوچھے 'ونیاکی کوئی چیز ان کے دلول

خَمُسِيْنَ اَو اِثْنَيْنِ وَ خَمُسِيْنَ رَجُلًا مِّنُ قُوْمِيُ فَرَكِبُنَا سَفِيْنَةً فَٱلْقَتَنَا سَفِيْنَتَنَا إِلَى النَّجَاشِيُ بِالْحَبُشَةِ فَوَافَقُنَا جَعُفَرَ بُنَ آبِي طَالِبٍ فَٱقَمُنَا مَعَةً حَتَّى قَدِمُنَا جِمِيُعًا فَوَافَقُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيُنَ الْتُتَتِحَ خَيْبَرُ وَ كَانَ ٱنَّاسٌ مِّنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعْنِيُ لِإَهُلِ السَّفِيْنَةِ سَبَقُنَاكُمْ بِالْهِجُرَةِ وَ دَخَلَتُ ٱسُمَآءُ بِنُتُ عُمَيْسٍ وَّهِيَ مِمَّنُ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةَ زَوُج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَآئِرَةً وَّ قَدُ كَانَتُ هَاجَرَتُ اِلَى النَّجَاشِيُ فِيُمَنُ هَاجَرَ فَدَحَلَ غُمَرُ عَلَى حَفُصَةً وَ ٱسُمَآءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَاى اَسُمَآءَ مَنُ هَذِهِ ؟ قَالَتُ اَسُمَآءُ بِنُتُ عُمَيُس قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هذهِ الْبَحُرِيَّةُ هذه قَالَتُ أَسُمَاءُ نَعَمُ قَالَ سَبَقُنَاكُمُ بِالْهِحُرَةِ فَنَحُنُ اَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْكُمُ فَغَضِبَتُ وَقَالَتُ كَلَّا وَ اللَّهِ كُنْتُمُ مَّعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُطُعِمُ جَائِعَكُمُ وَ يَعِظُ جَاهِلَكُمُ وَ كُنَّا فِي دَارٍ اَوُفِيُ اَرُضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ وَ ذَٰلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ آيُمُ اللَّهِ لَا أَطُعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشُرَبُ شَرَابًا حَتَّى آذُكُرَ مَا قُلُتَ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ وَ نَحُنُ كُنَّا نُوُذَى وَ نُحَاثُ وَسَاذُكُرُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَسُأَلُهُ وَ اللَّهِ لا ٱكُذِبُ وَ لا أَزِيْغُ وَ لاَ أَزِيْدُ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتُ : يُانَبِيُّ اللَّهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَمَا قُلْتِ لَهُ؟ قَالَتُ قُلُتُ لَهُ كَذَا وَ كَذَا . قالَ لَيُسَ باَحَقَّ بِيُ مِنْكُمُ وَلَهُ وَلِأَصُحَابِهِ هِجُرَةٌ وَّاحِدَةٌ وَّلَكُمُ أَنْتُمُ آهُلَ السَّفِينَةِ هِجُرَتَانِ قَالَتُ فَلَقَدُ رَآيَتُ

آبَا مُوسَى وَاَصَحَابَ السَّفِينَةِ يَاتُونِي اَرُسَالًا يَسَالُونِي عَنُ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنَ الدُّنيَا شَيُءٌ هُمُ اَفْرَحُ وَ لَا اَعْظَمُ فِي اَنْفُسِهِمُ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَبُو بُرُدَةَ قَالَتُ اسْمَاءُ فَلَقَدُ رَايَتُ اَبَا مُوسَى وَ اِنَّهُ لَيْسَتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنِي . قَالَ اَبُو بُرُدَةَ عَنُ لَيْسَتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنِي . قَالَ اَبُو بُرُدَةَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ مِنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ مُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

آسماً \_ حَدَّنَنِي السُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيُم سَمِعَ حَفُصَ بُنَ غِيَاثٍ حَدَّنَنَا بُرَيُدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ عَنُ اَبِي بُرُدَةً عَنُ اَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمُنَا عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ بَعُدَ اَنِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمُ يَقُسِمُ لاَحَدٍ لَمُ يَشُهَدِ الْفَتُحَ غَيْرَنَا.

1٣٨٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرٍو حَدَّئَنَا آبُو اِسُحَاقَ عَنُ مَّالِكِ مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرٍو حَدَّئَنَا آبُو اِسُحَاقَ عَنُ مَّالِكِ بُنِ آنَسٍ قَالَ حَدَّئَنِي سَالِمٌ مُولَى ابُنِ مُطِيع آنَةُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمُ نَغْنَمُ ذَهَبًا وَلا غِنهُ يَقُولُ: افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمُ نَغْنَمُ ذَهَبًا وَلا فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمُنَا الْبَقَرَ وَ الْإِبِلَ وَ الْمَتَاعَ وَ الْحَوائِط ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله اللهِ صَلَّى الله اللهِ صَلَّى الله اللهِ صَلَّى الله اللهِ صَلَّى الله

میں آنخضرت کے اس فرمان سے بڑی اور مسرت بخش نہیں تھی،
ابو بردہ کہتے ہیں 'اساءؓ نے فرمایا کہ ابو موئ اس حدیث کو بار بار مجھ
سے سنتے تھے 'ابو بردہ واسطہ ابو موئ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا میں اشعری احباب کے قرآن پڑھنے کی آواز کو
جب وہ رات میں آتے ہیں پہچان لیتا ہوں 'اور میں ان کے رات میں
قرآن پڑھنے کی آواز سے ان کی منزلوں کو پہچان جاتا ہوں 'اگرچہ
دن میں میں نے ان کی فرددگاہ نہ دیکھی ہوان میں سے حکیم بھی ہیں
جب وہ کی جماعت یاد شمن (شک راوی) سے مقابلہ کرتے توان سے
کہتے میر ے احباب حہیں انظار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

ساس المسلال المحق بن ابراہیم، حفص بن غیاث، برید بن عبدالله، ابو بردہ البه موی اشعری رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس فتح خیبر کے بعد آئے تو آپ نے مال غنیمت میں ہمارے لئے تقلیم کرتے وقت حصہ مقرر فرمایا(۱) حالا نکہ ہم غزوہ خیبر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور آپ نے ہمارے علاوہ کسی کو بھی جو فتح خیبر میں شریک نہ تھا حصہ نہیں دیا

۱۳۸۴ عبداللہ بن محمہ 'معاویہ بن عمرو' ابو اسحاق' مالک بن انس' ثور' ابن مطبع کے آزاد کردہ غلام سالم 'حضرت ابوہر ریہ درضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے خیبر فنح کیا اور ہمیں مال غنیمت میں سونا جاندی نہیں ملا بلکہ گائے ' اونٹ اسباب اور باغ ملے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی القری میں آئے اور آپ کے ہمراہ مدعم نامی آپ کا غلام تھاجو بنو الضباب میں آئے اور آپ کے ہمراہ مدعم نامی آپ کا غلام تھاجو بنو الضباب کے ایک آدمی نے آپ کو نذرانہ میں دیا تھاوہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا باوجود اس کے کہ یہ لوگ جنگ میں شریک نہیں تھے ،اس سے حضہ دیا تھا باوجود اس کے کہ یہ لوگ جنگ میں شریک نہیں تھے ،اس سے حضنیہ کے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ دار الحرب میں لڑائی ختم ہو جانے کے بعد کمک پنچے ، تو وہ لوگ بھی مال غنیمت میں شریک ہو نگے اگر چہ لڑائی میں شریک نہ ہوئے ہوں۔ اگر چہ لڑائی میں شریک نہ ہوئے ہوں۔

عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ الِي وَادِى الْقُرَى وَ مَعَةً عَبُدُ لَهُ يُقَالَ لَهُ مِدُعَمٌ آهُدَاهُ لَهُ آحدُ بَنِي الضِبَابِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحُلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذُ جَآءَةً لَا سَهُمٌ عَائِرٌ حَتَّى اَصَابَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْخُبُدَ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْكًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَ عَيْبَرَ مِنَ المَغَانِمِ لَمُ تُصِبُهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشِرَاكٍ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشِرَاكٍ اَوْ بَشَرَاكِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشِرَاكٍ اَوْ بَشُرَاكِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشِرَاكٍ اَوْ بَشُرَاكِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشِرَاكٍ اَوْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشِرَاكٍ اَوْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشِرَاكٍ اَوْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشِرَاكِ اَوْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيرَاكَ الْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ الْوَلَ الْوَلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَي اللهُ الْمُعَالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

١٣٨٥ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ آخُبَرَنِي زَيُدٌ عَنُ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ النَّحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ؛ اَمَا وَ الَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَوُلَا اَنُ ٱتْرُكَ الْحَرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَّا فُتِحَتُ عَلَى قَرُيَةً إِلَّا قَسَمُتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَى قَرُيَةً إِلَّا قَسَمُتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم خَيْبَرَ وَ لَكِنِينُ ٱتُرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقُتَسِمُونَهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقُتَسِمُونَهَا.

آ١٣٨٦ - حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا ابُنُ مَهُدِي عَنُ مَّالِكٍ بُنِ آنَسِ عَنُ زَيْدِ ابْنِ آسُلَمَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: لَوُلا اخِرُ الْمُسُلِمِينَ مَا فُتِحَتُ عَلَيْهِمُ قَرْيَةٌ إِلا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ. ١٣٨٧ - حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنا شَعِيْدِ اللهِ حَدَّنَنا شُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَسَالَةً اِسْمَاعِيلُ بُنُ أُمَيَّةً قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ وَسَالَةً اِسْمَاعِيلُ مُن أُمَيَّةً قَالَ الْحُبَرَنِي عَنْبَسَةُ بُنُ سَعِيْدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آتَى النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم کا کجادہ اتار رہا تھا کہ اسے میں ایک ایساتیر جس کے مار نے والے کا پہتہ نہ تھااس طرف آیااور اس غلام کے لگ گیالوگوں نے کہااس کو شہادت مبارک ہو' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو چادر اس نے خیبر کے دن مال غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے پہلے لے لی تھی اس پر آگ کا شعلہ سے گی 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کرایک آدمی ایک یادو تھمہ لے کر آیااور کہنے لگا یہ چیز مجھے ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسمے (بھی) آگ می جو جاتے۔

۱۳۸۵۔ سعید بن ابو مریم محمد بن جعفر 'زید 'زید کے والد 'عمر بن خطاب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس خطاب رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے اگر مجھے آنے والی نسلوں کے مفلس ہونے کا اندیشہ نہ ہو تا توجو ملک بھی فتح ہوتا میں اسے اسی طرح (مجاہدین میں) تقسیم کر دیتا جس طرح نبی صلی الله علیہ وسلم نے کیا تھا لیکن میں اسے آنے والوں کے لئے خزانہ کے طور پر چھوڑ رہا ہوں جے وہ تقسیم کرلیں گے۔

۱۳۸۷۔ محمد بن متنی 'ابن مہدی 'مالک بن انس 'زید بن اسلم 'ان کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر آنے والے مسلمانوں کاخیال نہ ہو تا توجو علاقہ بھی فتح ہو تامیں اسے (انہیں میں) تقسیم کردیتا جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا۔

۱۳۸۷ میلی بن عبدالله 'سفیان 'زہری 'اسمعیل بن امیہ نے زہری اسمعیل بن امیہ نے زہری سے پوچھا تو انہوں نے اس طرح سندییان کی کہ عنبہ بن سعید حضرت ابوہر ریورضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ غنیمت

وَ سَلَّمَ فَسَالَةُ قَالَ لَهُ بَعْضُ بَنِيُ سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ لَا تُعْكِهِ فَقَالَ آبُوهُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ وَاعْجَبَاهُ لِوَبُو تَدَلِّى مِنُ قَدُومِ الضَّانِ. وَيُدُكُرُ عَنِ الزُّبَيُدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ الضَّانِ. وَيُدُكُرُ عَنِ الزُّبَيُدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ الْضَانِ عَنِ عَنَالَا هُومِ اللَّهُ سَمِعَ ابَاهُرَيُرَةً لَا يَعْبُ رَسُولُ اللَّهِ يُحْبَرُ سَعِيْدِ أَنَّةً سَمِعَ ابَاهُرَيُرَةً فَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ يَحْبِرُ سَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِي قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ابَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَحُدٍ قَالَ ابْوُهُ هُرَيْرَةً فَقَدِمَ ابَانُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ لَلِيُقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ لَلِيُفَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ لَا تَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ لَا تَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَلُهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَهُمُ قَالَ البَّنِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَلُهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَهُمُ قَالَ الْبَانُ الْحَلِسُ فَلَالُ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَلُهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَلُهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْعَلَالَ الْ

١٣٨٨ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ جَدَّنَا عَمُرُو بُنُ يَحُيَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي جَدِّيُ عَمْرُو بُنُ يَحُيَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي جَدِّيُ اَنَّ اَبَانَ بُنَ سَعِيْدٍ اَقْبَلَ اِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ اَبُو هُرَيُرَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَاتِلُ ابُن ِ قَوْقَلِ وَ قَالَ ابَانُ لِآبِي اللَّهِ هَذَا قَاتِلُ ابُن ِ قَوْقَلِ وَ قَالَ ابَانُ لِآبِي اللَّهِ هَذَا قَاتِلُ ابُن ِ قَوْقَلِ وَ قَالَ ابَانُ لِآبِي هُرَيْرَةً وَ اَعَجَبًا لَكَ وَبُرٌ تَذَادَا مِن قَدُومٍ ضَان يَنعى عَلَى اَمُراً اكْرَمَهُ اللَّهُ بِيَدِي وَ مَنعَهُ ان يَعْمِى عَلَى الْمُرا الْكُرَمَةُ اللَّهُ بِيَدِي وَ مَنعَهُ ان يَعْمِى بَيْدِهِ.

٩ ﴿ ١٣٨ ۗ ـ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ بُكُيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَرُوَةً عَنُ عَرُوَةً عَنُ عَرُوَةً عَنُ عَرُوَةً عَنُ عَرُوَةً عَنُ عَرُوَةً مَنَ اللَّهِيَ عَلَيْهَ اللَّهُ عَنُهَا بِنُتَ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا بِنُتَ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا بِنُتَ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ارْسَلَتُ اللِي آبِي بَكْرٍ

خیبر میں سے بچھے بھی حصہ ملے 'توسعید بن عاص کے کی لاکے .

اخ کہایار سول اللہ الوہر رہ کو حصہ نہ دیجے الوہر رہ ہ نے کہا اس کونہ دیجے کیونکہ یہ ابن قو قل کا قاتل ہے 'تواس نے کہا تعجب ہے اس اولیے پر جو کوہ ضان کی چوٹیوں سے ابھی اثر کر آیا ہے 'زبیدی' زہری' عنبسہ بن سعید' ابوہر رہ ہ ناسعید بن عاص سے نہ کور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان کو مدینہ سے نجد کی طرف کی لشکر کا سر دار مقرر کر کے روانہ کیا تھا' ابوہر رہ ہ فرماتے ہیں کہ خیبر میں فتح خیبر کے بعد ابان اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں واپس آئے اور ان کے گھوڑوں کی پیٹیاں چھال کی تھیں لیخی بے سر وسامان شے تو بیس نے عرض کیایار سول اللہ انہیں مال غنیمت میں سے حصہ نہ دیجے' تو ابان نے کہا او لیے جو کوہ ضان کی چوٹیوں سے ابھی اثر کر آیا ہے تو یہ بات کہتا ہے ' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جو اور اور انہیں حصہ نہ دیا۔

۱۳۸۸ موسیٰ بن استعیل عمرو بن کیلیٰ بن سعید ان کے داداابان بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو سلام کیا تو ابو ہر بروؓ نے کہایار سول اللہ یہ ابن قو قل کا قاتل ہے ' توابان نے ابو ہر بروؓ سے کہا کہ تجھ پر تعجب ہے کہ توایک اوبلہ ہے جو کوہ ضان سے اتر کر آیا ہے اور ایسے شخص کے مارنے کا مجھ رحیب لگاتا ہے جے اللہ نے میرے ہاتھوں (شہادت دے کر) بروگ دی اور مجھے اس کے ہاتھ سے (حالت کفر میں قبل کراکے) بررگ دی اور مجھے اس کے ہاتھ سے (حالت کفر میں قبل کراکے) ذکیل ہونے سے بحالیا(۱)۔

۱۳۸۹ یکی بن بگیر 'لیف' عقیلی' این شہاب' عروہ حضرت عائشہ رضی رضے اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ دختر نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے (کسی کو) حضرت ابو بکڑ کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں جھیجا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال کی جو اللہ

(۱) ابن قوقل صحابی ہیں ابان بن سعید انجمی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس حالت میں انہوں نے ابن قوقل کو شہید کیا تھا حضرت ابان کی بات کا حاصل سے ہے کہ میں نے آگر ابن قوقل کو شہید کیا تھا تو وہ میری جالمیت کا زمانہ تھا اور شہادت ایک مطلوب امر ہے، جس سے ابن قوقل کو اللہ کی بارگاہ میں عزت حاصل ہوئی دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہوا کہ کفر کی حالت میں ان کے ہاتھ سے میں قتل نہیں ہوا دنہ وہ میری دنیوی اور اخروی ذلت کا سبب بنا۔

تعالی نے آپ کومدینہ اور فدک میں دیا تھااور خیبر کے بقیہ خس کی میراث چاہتے ہیں' توابو بکرنے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے ' ہاں آل محمد صلی الله علیہ وسلم اس میں سے (بقدر ضرورت) کھا کتی ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں آپ کے عہد مبارک کے عمل کے خلاف بالکل تبدیلی نہیں کر سکتا اور میں اس میں اس طرح عمل در آمد کروں گا جس طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم كياكرتے تھے 'يعنی حضرت ابو بكر نے اس میں ذراس بھی حضرت فاطمہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا' توحضرت فاطمہؓ اس مسلہ میں حضرت ابو بکرؓ سے ناراض ہو گئیں اور انہوں نے اپنی و فات تک حضرت ابو بکر سے گفتگونہ کی حضرت فاطمة آنخضرت کی وفات کے بعد چھ ماہ زندہ رہیں جب ان کا انتقال ہو گیا توان کے شوہر حضرت علی نے انہیں رات ہی کو د فن کر دیااور حضرت ابو بمرکواس کی اطلاع بھی نہ دی 'اور خود ہی ان کے جنازہ کی نماز برم لی حضرت فاطمه کی حیات میں حضرت علی کو لوگوں میں وجابت حاصل تھی جبان کی وفات ہو گئی توحضرت علی نے لو گوں کارخ چراہواپایا توابو بکرسے صلح اور بینت کی درخواست کی 'حضرت علیؓ نے ان (حیمہ) مہینوں میں (حضرت فاطمہؓ کی تیا داری اور دیگر مشاغل واسباب کی بناء پر) حضرت ابو بکر سے بیعت نہیں کی تھی تو حفرت علیٰ نے حضرت ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ کوئی دوسر انہ ہویہ اس لئے کہا کہ کہیں عمر نہ آ جائیں 'حضرت عمر کو جب اس کی اطلاع ہو ئی تو انہوں نے فرمایا نہیں بخدا آپ وہاں تنہانہ جائیں حضرت ابو بکڑنے کہا مجھے ان سے یہ امید نہیں کہ وہ میرے ساتھ کچھ برائی کریں بخ ا میں ان کے پاس جاؤں گالہذاابو بكران کے پاس چلے گئے تو حضرت على في تشهد ك بعد فرمايك مم آپكى فضيكت اور الله ك عطاكرده انعامات كو بخولي جانة بين نيز جمين اس بهلائي مين ( يعنى خلافت میں)جواللہ تعالٰی نے آپ کو عطافر مائی ہے کوئی صد نہیں لیکن آپ نے اس امر خلافت میں ہم پر زیادتی کی ہے 'حایا تک قرابت رسول کی بناء پر ہم سمجھتے تھے کہ بیہ خلافت ہماراحصہ ہے ،حضرت ابو بکریہ سن

تَسُالُهُ مِيرَاتُهَا مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللُّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكٍ وَ مَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ الْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيُ هَذَا الْمَالَ وَ اِنِّيُ وَ اللَّهِ لَا ٱغَيّرُ شَيْئًا مِّنُ صَدَقَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ عَنُ حَالِهَا الَّتِيُّ كَالَا عَلَيُهَا فِيُ عَهُدِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَلَا عَمَلَنَّ فِيُهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَٱبٰي أَبُو بَكْرِ أَنْ يَّدُفَعَ اللَّي فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَوُجَدَتُ فَاطِمَّةُ عَلَى آبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتُهُ ۚ فَلَمُ تُكَلِّمُهُ حَتَّى ۚ تَوُفِّيَتُ وَ عَاشَتُ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ ٱشُهُر فَلَمَّا تُوُفِيَّتُ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيُلَّا وَلَمُ يُؤُدِنُ بِهَا اَبَابَكُرْ وَّ صَلَّى عَلَيْهَا وَ كَانَ لِعَلِيّ مِّنَ النَّاسِ وَجُهُ حَيَاةً بِفَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِيَّتُ اسْتَنْكُرَ عَلِيٌّ وُجُوهُ النَّاسِ فالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ آبِيُ بَكْرِ وَّمُبَايَعَتَهُ وَلَمُ يَكُنُ يُبَايِعُ تِلْكَ الْاَشْهُرَ فَأَرْسَلَ ۚ إِنِّي آبِي ۚ بَكْرِ آنِ اثْتِنَا وَلَا يَٱتِنَا اَحَدُّ مَّعَكَ كَرَاهِيَةَ لِمَحْضَرِّ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ لَا وَاللَّهِ لَا تَدُخُلُ عَلَيْهِمُ وَ حُدَكَ فَقَالَ ٱبُو بَكْرِ وَّ مَا عَسَيْتُهُمُ أَنُ يَّفُعَلُوا بِي وَاللَّهِ لَاتِيَنَّهُمُ فَدَخَلَ عَلَيُهِمُ أَبُو بَكُرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ : إِنَّا قَدُ عَرَفُنَا فَضَلَكَ وَّ مَا ٱعُطَاكَ اللَّهُ وَ لَمُ نَنْفَسُ علَيُكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ اِلْيُكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبُدَدُتَّ عَلَيْنَا بِالْآمُرِ وَ كُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَصِيبًا حَتَّى فَاضَتُ عَيْنَا أَبِيُ بِكُر فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكُر قَالَ: وَ الَّذِي نَفُسِيُ بِيِّدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ اَحَبُّ اِلَّى اَنُ اَصِلَ مِنُ قَرَابَتِي وَ اَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مِنْ هَذِهِ الْاَمُوالِ فَلَمُ اللَّهِ عَنِ الْخَيْرِ وَلَمُ اتْرُكُ اَمُرًا رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَصُنَعُهُ فِيهَا إِلَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَصُنَعُهُ فِيهَا إِلَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مَكْرٍ مَّوْعِدُ كَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى اَبُو بَكْرٍ الظُّهُرَ رَقِي عَلَى الْمِينِ فَتَشَهَّدَ وَ ذَكْرَ شَالُ عَلِيٍّ وَ تَخَلَّفَهُ عَنِ الْمَيْعَةِ وَ عُدُرةً بِالَّذِي اِعْتَذَرَ الِيهِ ثُمَّ اسْتَغُفَرَ وَ اللَّهُ عِلَى الْمَعْرُو وَ تَخَلَّفَهُ عَنِ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا نَرَى اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا نَرَى اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا نَرَى اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا نَرَى النَّهُ فِي هَذَا الأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدُنَا فَى الْمُعْرُونَ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا نَرَى فَى اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَا نَرَى فَى الْمُهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَا فَوَجَدُنَا فَى الْمُعَلِي قَرِيبًا حَيْنَ وَلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَا فَوَجَدُنَا فَى الْمَعَلِي قَرِيبًا حَيْنَ الْمُمْ اللَّهُ عَلَى الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى قَرِيبًا حَيْنَ وَالْمَا وَلَا الْمُمْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي قَرِيبًا حَيْنَ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَرُونَ اللَّهُ عَلَى قَرِيبًا حَيْنَ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

١٣٩٠ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بِشَّارٍ حَدَّنَنَا خَرَمِيٌّ حَدَّنَنَا خَرَمِيٌّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخَبَرَنِي عُمَارَةُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنُ عَلَيْكَ عَنُ عَلَيْكَ عَنُ عَلَيْكَ عَنُ عَالَتُ: لَمَّا فُتِحَتُ خَيْبَرُ قُلْنَا اللَّا نَشْبَعُ مِنَ التَّمُرِ. حَدَّنَنَا الْحَسَنُ حَدَّنَا قُرَّةُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ دِيْنَارٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا شَبِعُنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ.

٥٠٧ بَابِ اِسْتِعُمَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
 عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَهُلِ خَيْبَرَ.

١٣٩١ ـ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنْ عَبُدِ الْمَجِيدِ بُنِ سُهَيُلٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ

کررونے لگے اور فرمایا قتم ہے خدا کی قرابت رسول کی رعایت میری نظر میں اپنی قرابت کی رعایت سے زیادہ پسندیدہ ہے 'اور میرے اور تمہارے در میان آنخضرت کے بارے میں جواختلاف ہواہے تومیں نے اس میں ہر گز امر خیر ہے کو تاہی نہیں کی اور اس مال میں 'میں نے جو کام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھااہے نبیں حچھوڑا' حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا کہ زوال کے بعد آپؓ سے بیعت کرنے کا وعدہ ہے جب حضرت ابو بکڑنے ظہر کی نماز پڑھ لی تو آپ منبر پر بیٹھے اور تشہد کے بعد حضرت علیٰ کا حال 'بیعت سے ان کا پیچھے رہنے اور انہوں نے جو عذر پیش کئے تھے انہیں بیان فرمایا ' پھر حضرت علیؓ نے استغفار وتشہد کے بعد حضرت ابو بکڑے حقوق کی عظمت و بزرگی بیان کر کے فرمایا کہ میرے اس فعل کا باعث حضرت ابو بكرير حسد اور الله نے انہيں جس خلافت ہے نواز اہے اس کا انکار نہیں تھا کیکن ہم سبحتے تھے کہ امر خلافت میں ہمارا بھی حصہ تھالیکن حضرت ابو بکڑاس میں ہمیں چھوڑ کر خود مختار بن گئے تواس ہے ہمارے دل میں پچھ تکدر تھا'تمام مسلمان اس ہے خوش ہو گئے اور کہاکہ آپ نے درست کام کیااور مسلمان حضرت علیٰ کے اس وقت پھر ساتھی ہو گئے جب انہوں نے امریالمعروف کی طرف رجوع كرليا\_

۱۳۹۰ محد بن بشار 'خرمی 'شعبہ ' ممارہ ' عکر مہ ' عائشہ رضے اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب ہم کھجوریں پیٹ بھر کر کھایا کریں گے حسن ' قرہ بن حبیب ' عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار 'عبداللہ بن دینار کے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فتح خیبر سے پہلے ہم نے بیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔

باب ۷۰۵ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاابل خیبر پر عامل مقرر کرنا۔

۱۳۹۱ اسلمیل 'مالک 'عبد المجید بن سهیل 'سعید بن میتب حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے

الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ الْحُدُرِيّ وَ آبِي هُرَيْرَةً وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْرَ فَحَآقَةً عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَحَآقَةً بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هِكُذَا فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ يَا وَسَلَّمَ كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هِكُذَا فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ يَا وَسَلَّمَ كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هِكُذَا فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ يَا وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الصَّاعَ مِن هَذَا بِالصَّاعِيْنِ بِالنَّلَاثَةِ فَقَالَ: لَا تَفْعَلُ بِع الْحَمْعَ بِالشَّرَاهِمِ جَنِيبًا وَقَالَى عَبُدُ الصَّاعِيْنِ بِالنَّرَاهِمِ عَنْ عَبُدِ الْمَجِيْدِ عَنُ سَعِيْدٍ الْمَحْدِيْدِ عَنُ سَعِيْدٍ الْمَحْدِيْدِ عَنُ سَعِيْدٍ الْمَحْدِيْدِ عَنُ عَبُدِ الْمَحْدِيْدِ عَنُ سَعِيْدٍ الْمَحْدِيْدِ عَنُ سَعِيْدٍ الْمَحْدِيْدِ عَنُ سَعِيْدٍ وَ اللَّهُ مَلْهُ وَ اللَّهُ مَلْهُ وَ سَلَّمَ بَعَثَ اخَابَنِي عَدِيٍّ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ اخَابَنِي عَدِيٍّ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعْتَ اخَابِيْ عَلَيْهَا. وَ عَنُ عَبُدِ الْمُحِيْدِ عَنُ ابِي خَيْبَرَ فَامَّرَةً عَلَيْهَا. وَ عَنُ عَبُدِ الْمُحِيْدِ عَنُ ابِي خَيْبَرَ فَامَرَةً عَلَيْهَا. وَ عَنُ عَبُدِ الْمُحِيْدِ عَنُ ابِي خَيْبَرَ فَامَرَةً عَلَيْهَا. وَ عَنُ عَبُدِ الْمُحِيْدِ عَنُ ابِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنُ ابِي هُورَادٍ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ .

٨٠٥ بَابِ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَ سَلَّمَ اَهُلَ خَيْبَرَ.

١٣٩٢ - حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّنَنَا جُويَرِيَةُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنهُ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ الْمُعُودَ اَنْ يَعْمَلُوهَا وَ يَزْرَعُوهَا وَلَهُمُ شَطُرُ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا.

٩ . ٥ بَابِ الشَّاةِ الَّتِي سُمَّتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِحَيْبَرَ رَوَاهُ عُرُوَةُ عَنُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِحَيْبَرَ رَوَاهُ عُرُوَةُ عَنُ عَالِيهِ وَ سَلَّمَ . عَالِيشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ . ١٣٩٣ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتُ خَيْبَرُ أُهُدِيتُ لِرَسُولِ الله عَنهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتُ خَيْبَرُ أُهُدِيتُ لِرَسُولِ الله عَليهِ وَالسَلَّمَ شَاةً فِيهَا سُمَّ. اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَالسَلَّمَ شَاةً فِيهَا سُمَّةً .

یں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کاعامل بنایا وہ آپ کے پاس عمدہ مجبوریں لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بوجھا کہ کیا خیبر کی تمام محبوریں ایمی ہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ بخدا ہم (معمول) محبوروں کے دو صاع کے بدلہ میں اس (اچھی) محبور کا ایک صاع اور تین کے بدلہ میں دوصاع لیتے ہیں 'آپ نے فرمایا ایسانہ کرنا کہ یہ سود ہے بلکہ تمام صدقہ کی محبوروں کو در اہم سے فروخت کر دو پھر ان در اہم سے اچھی محبوروں کو در اہم سے فروخت کر دو پھر ان در اہم سے اچھی محبوری ترین خرید البحید 'سعید 'ابو سعید او خدری) اور حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عدی کے بھائی انصاری و خیبر کا امیر بنا کر بھیجا عبد الحمید 'ابو صالح 'سان 'حضرت ابوہر یرہ 'ابو صالح 'سان 'حضرت ابوہر یرہ 'ابو صالح کہ سان 'حضرت ابوہر یرہ 'ابوصالے کہ سان 'حضرت ابوہ یرہ ابور دوسرت ابوہ سید سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۰۸۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خیبر کے ساتھ بٹائی کامعاملہ کرنا۔

۱۳۹۲۔ موسیٰ بن اسلمیل' جو ریبے' نافع' حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خیبر (کی زمین) یہودیوں کواس شرط پردی کہ وہ اس میں کام کریں اور کھیتی کریں اور اس کی پیداوار کا نصف لے لیں۔

باب ۹۰۹- نیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے (کھانے کے)
لئے زہر آلود کری کا بیان اسے عروہ بواسطہ عائشہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔
۱۳۹۳- عبداللہ بن بوسف الیث سعید ، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو منہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زہر آلود بکری ہدیہ پیش کی گئی۔

١٠ ه بَابِ غَزُوَةِ زَيُدِ بُنِ حَارِثَةً.

١١٥ بَابِ عُمُرَةِ الْقَضَآءِ ذَكَرَةٌ أَنسٌ عَنِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

وَ الرَّا اللهِ قَالَ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَنْ الْمَوْالِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ قَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ قَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فِي ذِى الْقَعُدَةِ فَانِى اَهُلُ مَكَّةَ اَنْ يَدُعُوهُ مَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فِي ذِى الْقَعُدَةِ فَانِى اَهُلُ مَكَّةَ اَنْ يَدُعُوهُ يَدُخُلُ مَكَّةَ مَنْ يَقْعُمُ بِهَا يَدُخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمُ عَلَى اَنْ يُقِينُمَ بِهَا يَدُخُلُ مَكَّةَ اللهِ عَلَيْهِ مَحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ عَالُوا لا نُقِرُ وَ اللهِ عَالُوا لا نُقِرُ وَ اللهِ مَا مَنعُناكَ شَيْعًا وَ اللهِ مَا مَنعُناكَ شَيْعًا اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ لا يُحْرَبُ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكُتُبُ فَكَتَبَ: هَذَا مَا السّيلاحَ اللهِ السَّينَ فِي الْقِرَابِ وَ اَنُ لاَ يُحُرِعُ مَكَةً السِلاحَ إِلّا السَّيفَ فِي الْقِرَابِ وَ اَنُ لا يُحُولُ مَكَةً السِيلاحَ إِلّا السَّيفَ فِي الْقِرَابِ وَ اَنُ لا يُحُرِعُ مَ الْمَالِورَابِ وَ اَنُ لا يَحُولُ مَكَةً السَلِيلاحَ إِلَّا السَّيفَ فِي الْقِرَابِ وَ اَنُ لاَ يُحُرِعُ مَ

باب ۱۵۔ زید بن حارثہ کے غزوہ کا بیان۔

۱۹۳۸۔ مسدو' یکی بن سعید' سفیان بن سعید' عبدالله بن دینار حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے قوم (مہاجر وانصار) پر اسامہ (بن زید) کو (کسی جہاد میں) امیر بنایالوگوں نے ان کے امیر ہونے پر طعن کیا تو آنخضرت کنے فرمایااگر آج تم اسامہ کی امیر ی پر طعن کر رہے ہو تو پہلے تم نے ان کے باپ کی امیر ی پر بھی طعن کیا تھا قتم ہے خدا کی وہ امیر ہونے ان کے مستحق اور اہل متے اور وہ جمعے تمام لوگوں میں زیادہ محبوب سے اور ان کے بعد (یہ اسامہ) جمعے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

باب ۵۱۱۔ عمرہ قضاء کا بیان اسے حضرت انسؓ نے آنخضرت ملاقہ سے روایت کیاہے۔

۱۳۹۵ عبیداللہ بن موئی اسر ائیل ابوالحق براءر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ملہ میں داخل ہونے سے انکار کیا ارادہ فرمایا توائل مکہ نے آپ کے ملہ میں داخل ہونے سے انکار کیا کہاں تک کہ آپ نے ان سے اس شرط پر صلح کی کہ (آئندہ سال) مکہ میں تین دن مقیم رہیں گے 'جب مسلمانوں نے صلحنامہ لکھا (تو اس میں یہ) لکھ دیا کہ یہ محمد رسول اللہ علی کے اللہ کا سلح نامہ ہے تو کفار نے اس میں یہ) لکھ دیا کہ یہ محمد رسول اللہ علی کے اللہ کارسول سمجھتے تو آگر ہم آپ کو اللہ کارسول سمجھتے تو آپ کو ہم بالکل نہ روکتے 'لیکن آپ محمد بن عبداللہ ہیں (یہی لکھے) تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کارسول ہی ہوں اور محمد بن عبداللہ ہیں 'کہی کھی نے فرمایا کہ لفظ رسول اللہ مثادہ 'حضرت علی کے کہ آپ کھر آپ نے دو صلحنامہ لے لیا 'طلا نکہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے پھر بھی نے وہ صلحنامہ لے لیا 'طلا نکہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے پھر بھی مواسائے نامہ ہے کہ آپ مکہ میں آپ نے خلاف پوش تلوار کے دوسرے ہتھیار لیکر نہ آئیں گے اور آپ علاف پوش تلوار کے دوسرے ہتھیار لیکر نہ آئیں گے اور اس کے خلاف کوش کیا تو اس کے خلاف کوش کیا دوسرے ہتھیار لیکر نہ آئیں گے اور اس کے خلاف کے خلاف کوش کیا تہ کہ آپ مکہ میں مواسے غلاف پوش تلوار کے دوسرے ہتھیار لیکر نہ آئیں گے اور اس کے خلاف کوش کے خلاف کوش کیا تو کہ کا کہ آپ میں میں اس کے خلاف کیا تھیں تلوار کے دوسرے ہتھیار لیکر نہ آئیں گے اور اس کے خلاف کوش کیا کہ ایک کے خلاف کوش کھی کوش کیا کہ کیا کہ ایک کے خلاف کوش کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوش کیا کہ کوش کیا کہ کوش کیا کہ کوش کیا کہ کوش کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوش کی کیا کہ کیا ک

(۱) شار حین نے یہاں یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ای تھے تو آپ نے یہ کیے لکھ دیا؟اس کے متعدد جواب ذکر کیے گئے ہیں(۱)ای اے نہیں کہتے جو لکھنانہ جانتا ہو بلکہ ای اس شخص کو کہتے ہیں جے لکھنے کی عادت نہ ہو(۲) لکھا تو کسی اور نے تھا تھم چو نکہ نبی اگرم نے دیا تھااس لیے نسبت حضور کی طرف کردی گئی(۳) بطور مجزہ کے رسول نے لکھ دیا تھا۔

مِنُ اَهُلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ اَرَادَ اَنْ يَتُبَعَهُ وَاَنْ لَّا يَمُنَعَ مِنُ اَصُحَابِهِ أَحَدًا إِنْ اَرَادَ اَنْ يُقِيْمَ بِهَا. فَلَمَّا دَخَلَهَا وَ مَضَى الاَجَلُ أَتَوُا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلُ لِّصَاحِبِكَ اخُرُجُ عَنَّافَقَدُ مَضَى الاَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَتَبِعَتُهُ ابْنَةُ حَمُزَةً تُنَادِي يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وقَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا دُوْنَكِ ابْنَةَ غَمِّكَ حَمَلَتُهَا فَانْحَتَصَمَ فِيُهَا عَلِيٌّ وَ زَيُدٌ وَّ جَعَفَرٌ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا ٱخَذْتُهَا وَهِيَ بِنُتُ عَمِّيُ وَقَالَ جَعُفَرٌ اِبُنَةُ عَمِّى وَخَالَتُهَا تَحْتَى. وَقَالَ زَيُدٌ ابْنَةُ آخِيُ. فَقَصْى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ لِخَالَتِهَا وِ قَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعَلِيِّ ٱنُتَ مِنِّىٰ وَ انَا مِنُكَ . وَقَالَ لِحَعُفَرِ ٱشْبَهُتَ خَلُقِيُ وَ خُلُقِيُ. وَقَالَ لِزَيْدٍ ٱنْتَ آخُوْنَا وَ مَوُلَانَا . وَقَالَ عَلِيٌّ: آلَا تَتَزَوَّجُ بِنُتَ حَمْزَةً قَالَ إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

اہل مکہ میں اگر کوئی آپ کے ساتھ جانا جاہے گا تو آپ اسے نہیں لے جائیں گے اور اگر آپ کے ساتھیوں میں سے کو ٹی مکہ میں رہنا چاہے گاتو آپ نہ رو کیں گے (سال آئندہ)جب آپ مکہ تشریف لا کے اور (تین دن کی) مت بوری ہو گئی تو کفار نے حضرت علی کے پاس آکر کہاکہ آپ اپنے ساتھی (آنخضرت) سے کہہ و بجئے کہ تشریف لے جائیں کیونکہ مدت بوری ہوگئ، تو نبی عظیمہ کہ ہے تشریف لے گئے 'حضرت حمزہ کی صاحبزادی چیا چیا پکارتی ہوئی آپ کے پیچھے چلی تو انہیں حضرت علیؓ نے لے لیا اور اسکا ہاتھ بکڑ کر حضرت فاطمه رضی الله عنهاہے کہا کہ اپنے چپاکی صاحبزادی کو لے لو اکه میں نے اسے لے لیاہے (مدینہ پہنے کر) علی ازید اور جعفر نے جھڑاکیا 'حضرت علیٰ نے کہاکہ میں نے ہی (پہلے)اے لیاہ اور بیہ میرے چیا کی صاحبزادی ہے جعفر نے کہا ' یہ میرے چیا ک صاحبزادي ہے'اوراس كى خالہ ميرے نكاح ميں ہے'زيدنے كہايہ میری جینچی ہے 'رسول اللہ علیہ نے (حضرت جعفر کے حق میں) اسکی خالہ کی وجہ سے فیصلہ فرمادیااور فرمایا کہ خالہ ماں کے درجہ میں ہوتی ہے اور حضرت علی ہے بطور تسلی فرمایا کہ تو بھے ہے اور میں تجھ ہے ہوں اور حضرت جعفر سے فرمایا کہ تو میری صورت اور سیر ت میں مشابہ ہے اور زید سے فرمایا تو ہمارا بھائی اور محبوب ہے ،حضرت علی نے کہا کہ حزہ کی صاحبزادی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایاوہ میری رضاعی جھیجی ہے۔

۱۳۹۷۔ محمد بن رافع 'سر جے 'فلنے' (دوسری سند) محمد بن حسین بن ابراہیم 'اکے والد 'فلنے بن سلیمان 'نافع ابن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنہا ہے قصد سے چلے تو کفار قریش آپ کے بیت اللہ جنہتے سے آڑے آئے 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبہ ہیں قربانی ذبح فرمائی 'اور سر کے بال منڈوائے علیہ وسلم نے حدیبہ ہیں قربانی ذبح فرمائی 'اور سر کے بال منڈوائے اور سوائے (غلاف پوش) تلواروں کے کوئی ہتھیار نہ لا کیں گے 'اور اور سوائے (غلاف پوش) تلواروں کے کوئی ہتھیار نہ لا کیں گے 'اور مال عمرہ ادافر مایا اور مکہ میں صلح کے مطابق آپ نے آئیدہ سال عمرہ ادافر مایا اور مکہ میں صلح کے مطابق آپ سے طے جانے کو کہا تو آپ سے طے جانے کو کہا تو

آپ چلے گئے۔

قَامَ بِهَا ثَلاثًا آمَرُوهُ أَنْ يَّخُرُجَ فَخَرَجَ.

1 ٣٩٧ ـ حَدَّئَنِى عُثُمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّئَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلُتُ آنَا وَ عُرُوةُ بُنُ الزِّيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ بُنُ عَنَهُمَا جَالِسٌ إلى حُجُرَةِ عَمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنَهُمَا جَالِسٌ إلى حُجُرَةِ عَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعًا ثُمَّ سَمِعُنَا اسْتِنَانَ عَآئِشَةَ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعًا ثُمَّ سَمِعُنَا اسْتِنَانَ عَآئِشَةَ وَسَلَّمَ قَالَ عُرُوةُ يَا أُمَّ الْمُومِنِينَ اللهِ تَسُمَعِينَ مَا يَقُولُ الْمُومِنِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَرَ النَّبِيُّ عُمْرَ فَقَالَتُ مَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ عُمْرَةً عُمْرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ عُمْرَةً عُمْرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَمْرَ فَقَالَتُ مَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ عُمْرَةً عُمْرَةً فَقَالَتُ مَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ عُمْرَةً عُمْرَةً اللهُ عَمْرَةً وَقَالَتُ مَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ عُمْرَةً عُمْرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اعْتَمَرَ النَّبِي عُمْرَ فَقَالَتُ مَا اعْتَمَرَ النَّبِي عُمْرَةً عُمْرَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَمِينَا مَا عَتَمَرَ النَّيْمَ عُمْرَاهُ الْعُتَمَرَ الْمُعُومِيْنَ مَا عُمْرَاهُ الْمُعَلِمُ الْمُعْرِفِي اللهُ الْمُلْمُ الْمُعْرَاقُ اللهُ الْمُعُمْرَةً اللهُ الْمُعُومِينَ مَا الْمُعُمْرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمُعْرَاقُ اللهُ الْمُعُومِ الْمُعْرَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعُومِينَ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعُمْرِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعُومِينَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُعُمِولَةً اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ وَ مَا اَعُتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطَّ. ١٣٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ إِسُمَاعِيْلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ سَمِعَ ابُنَ ابِي خَالِدٍ سَمِعَ ابُنَ ابِي اَوْقَى يَقُولُ: لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ سَتَرُناهُ مِن غِلْمَانِ الْمُشُرِكِيُنَ وَ مِنْهُمُ أَنُ يُؤُذُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمُ فَلَمَّا أَنْ

مَدَّادٌ هُوَ ابُنُ زَيْدٍ عَنُ الْيُوبَ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ جَبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ قَلِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَصَحَابُهُ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَصَحَابُهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَصَحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدِمُ عَلَيْكُمُ وَفُدٌ وَهَنَهُمُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدِمُ عَلَيْكُمْ وَفُدٌ وَهَنَهُمُ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ الْمَشُواطَ النَّلالةَ وَ اَن يَمُشُوا مَا النَّكُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَ اللهُ المُشْرِكُونَ قِبَلَ قُعَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الم

۱۹۷۱ عثان بن الی شیبہ 'جریر' منصور' مجاہد کہتے ہیں کہ ہیں اور عروہ بن زبیر معجد ( نبوی ) میں پنچے تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کے جمرہ کے قریب بیٹے ہوئے تھے ' پھر عروہ نے آت نہ کا مرح کے قریب بیٹے عمرے کئے ؟ ابن عمر نے دواب دیا' چار' پھر ہم نے حضرت عائشہ کے مصواک کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے کہا کہ اے ام المومنین آپ مصواک کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے کہا کہ اے ام المومنین آپ نے حضرت الوعبدالر حمٰن کی بات نہیں سنی کہ آنخضرت علیہ نے جار عمرے کئے ہیں' حضرت عائشہ نے فرمایا ( صحیح ہے کیونکہ ) نبی عارفہ نہیں کویہ اس میں موجود سے (وہاں) آپ نے المیں موجود سے (وہاں) آپ نے دینے میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔

۹۸ ۱۳- علی بن عبداللہ 'سفیان 'اسمعیل بن ابی خالد 'ابن ابی او فی سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ علیہ فی نے عمرہ کیا 'تو ہم نبی علیہ کی مشر کوں اور ان کے بچوں کی ایذا سے حفاظت کررہے تھے۔

۱۳۹۹۔ سلیمان بن حرب ' جہاز بن زید ' ایوب ' سعید بن جیر ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب جب ( مکہ ) آئے تو مشر کوں نے ( آپس ) میں کہا کہ تمہارے پاس وہ جماعت ( مسلمان ) آر بی ہے ' جے یٹر ب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ آنخضرت علیہ نے مسلمانوں کو (طواف کے ) پہلے تین چکروں میں اکڑ کر چلنے کا تھم دیا اور دونوں رکنوں کے در میان آہتہ چلنے کااور تمام چکروں میں اکڑ کر چلنے کا تھم آپ نے صرف مسلمانوں پر شفقت اور نری کرتے ہوئے نہیں دیا ' ابن سلمہ ' ایوب ' سعید بن جیر ابن عباس کی روایت میں یہ زیادتی بھی ہے کہ جنب نبی علیہ صلح کے سال ( مکہ ) تشریف میں یہ زیادتی بھی ہے کہ جنب نبی علیہ صلح کے سال ( مکہ ) تشریف میں یہ زیادتی بھی ہے کہ جنب نبی علیہ صلح کے سال ( مکہ ) تشریف میں میں یہ زیادتی بھی ہے کہ جنب نبی علیہ صلح کے سال ( مکہ ) تشریف میں مسلمانوں کی قوت د کھے لیں اور مشر کین کوہ قعیقعان کی جانب ہے مسلمانوں کی قوت د کھے لیں اور مشر کین کوہ قعیقعان کی جانب ہے ( کھڑ ہے ہو کر ) دیکھاکر تے۔

١٤٠٠ حَدَّنَيى مُحَمَّدٌ عَنُ سُفْيَانَ بُنِ عُيينَةَ
 عَنُ عَمْرٍ وَ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى
 الله عَنهُمَا قَالَ إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليهِ
 وَ سَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ لَيْرِى
 المُشُركِينَ قُوَّتَهُ.

١٤٠١ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَا وَهُيَّ وَعَيْنَا وَهُيَّ مَا يُنِ اِسُمَاعِيلَ حَدَّنَا اَيُوبُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَرَّ جَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَ بَنِى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ وَ مَاتَتُ بِسَرِفَ. وَ زَادَ ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّنَى ابْنُ اَبُنُ عَمَاتِ عَنُ عَطَآءٍ وَ اللَّهِ مَنْ مَالِح عَنُ عَطَآءٍ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةً فِي عُمُرةٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةً فِي عُمُرةٍ الْقَضَاء.

• ۱۳۰۰ محمد 'سفیان بن عیدینہ 'عمرو' عطاء 'ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ بیت الله کے طواف میں اور صفاو نمروہ کے در میان کا فروں کو اپنی قوت و کھانے کی غرض سے دوڑر ہے تھے۔

اه ۱۲ موسی بن اسلعیل 'و بیب 'ایوب 'عکرمہ 'حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیقہ نے حضرت میمونہ سے حالت احرام میں نکاح کیا اور حلال ہونے کے بعد خلوت فرائی اور حضرت میمونہ کا انتقال (مقام) سرف میں ہوا 'ابن الحق 'ابن الی نجے 'ابان بن صالح 'عطاء ' عجابہ 'حضرت ابن عباس نے اتن زیادتی اور روایت کی ہے کہ نبی مقامی میمونہ سے نکاح کیا۔

باب ۱۵۲ غزوہ موتہ کابیان 'جوملک شام میں ہے۔

10 ماا۔ احمد 'ابن وہب 'عمر و 'ابن ابی ہلال 'نافع 'حضرت ابن عرر صی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں غزوہ موتہ (ا) میں جعفر کی شہادت کے بعد ان کے پاس کھڑ اہوا تو میں نے ان کے (جسم پر) بچاس نشان نیزہ اور تلوار کے دیکھے 'ان میں سے کوئی بھی زخم ان کی پشت پر نہیں تھا۔ احمد بن ابی بکر 'مغیرہ بن عبدالرحمٰن 'عبداللہ بن سعد نافع 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عبد عبدالرحمٰن 'عبداللہ بن سام رضی اللہ عبد عبداللہ بن عمر اللہ عبد عبداللہ بن عمر اللہ عبد عبداللہ بن عام رفعی اللہ عبد عبداللہ بن عرف وہ موتہ میں زید بن عار نہ کو سپہ سالار بنایا 'پھر آ مخضرت عبداللہ بن عرف نے فرمایا 'اگر بہ شہید ہو جا کیں تو پھر سپہ سالار جعفر ہیں اور اگر وہ بھی شہید ہو جا کیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں 'حضرت عبداللہ بن عرف بھی شہید ہو جا کیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں 'حضرت عبداللہ بن عرف کہتے ہیں کہ میں اس غزوہ میں شریک تھا (جنگ ختم ہونے پر) ہم نے کہتے ہیں کہ میں اس غزوہ میں شریک تھا (جنگ ختم ہونے پر) ہم نے صفرت جعفر کو تلاش کیا 'تو وہ شہداء میں ملے اور ہم نے ان کے جسم حضرت جعفر کو تلاش کیا 'تو وہ شہداء میں ملے اور ہم نے ان کے جسم حضرت جعفر کو تلاش کیا 'تو وہ شہداء میں ملے اور ہم نے ان کے جسم حضرت جعفر کو تلاش کیا 'تو وہ شہداء میں ملے اور ہم نے ان کے جسم حضرت جعفر کو تلاش کیا 'تو وہ شہداء میں ملے اور ہم نے ان کے جسم

(۱)اس غزوہ کے پیش اُنے کاسب سیہ ہوا کہ رسول اللہ گنے اپناایک قاصد لیعنی حضرت حارث بن عمیر کو قیصر روم کی طرف سے متعین کردہ شام کے امیر شرجیل غسانی کے پاس بھیجااس نے حضور کے قاصد کو شہید کر دیااس پر حضور کنے تین ہزار کالشکر حضرت زید بن جارش کی امارت میں مقام موند کی طرف روانہ فرمایا۔ پر کچھ او پر نوے (۹۰)زخم تیر اور نیزہ کے پائے۔

فِيهُم فِى تِلْكَ الْغَزُوةِ فَالْتَمَسَنَا جَعُفَرَ بُنَ آبِي طَالِبٍ فَوَجَدُنَا مَا فِى طَالِبٍ فَوَجَدُنَا مَا فِى جَسَدِهِ بِضُعًا وَتِسْعِيْنَ مِنْ طَعْنَةٍ وَّ رَمُيَةٍ. جَسَدِهِ بِضُعًا وَتِسْعِيْنَ مِنْ طَعْنَةٍ وَّ رَمُيَةٍ. ٢٤٠٣ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنَ وَاقِدٍ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ حُمَيْدٍ بُنِ هلالِ عَنُ بُنُ وَاقِدٍ مَا أَنُو بَا مِنْ اللهِ عَنُ حُمَيْدٍ بُنِ هلالِ عَنُ بَنْ وَاقِدٍ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ حُمَيْدٍ بُنِ هلالِ عَنْ بَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ حُمَيْدٍ بُنِ هلالِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ال

18.٣ حَدَّنَنَا آخَمَدُ بُنَ وَاقِدٍ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اللَّهُ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هلالِ عَنُ انْسَ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَعٰى زَيْدٌ وَ جَعُفَرًا وَّ ابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ مَلَّمَ نَعٰى زَيْدٌ وَ جَعُفَرًا وَّ ابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ فَبُلُ اللَّهَ عَنُولًا وَ ابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ فَبُلُ اَنْ يَأْتِيهُمُ خَبُرُهُمُ فَقَالَ آخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَيُكُولُ فَعْمَرُ فَلَا اللَّهَ خَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ وَاحَةً البُنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَ ابْنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَ ابْنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ ثُمَّ آخَذَ ابْنُ اللَّهِ خَتَى آخَذَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى فَتَحَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ.

١٤٠٤ حَدَّثُنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعُتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيُدٍ قَالَ اَخْبَرَتُنِي عُمْرَةُ قَالَتُ سَمِعُتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: لَمَّا جَآءَ قَتُلُ ابُنِ حَارِئَةً وَ جَعُفَرِ بُنِ آبِيُ طَالِبٍ وَّ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمُ جَلَسُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزُلُ قَالَتُ عَآئِشَةً وَ آنَا اَطَّلِعُ مِنُ صَائِرِ الْبَابِ تَعْنِى مِنْ شِقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيُ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نِسَآءَ حَعُفَرٍ قَالَ وَ ذَكَرَ بُكَآءَ هُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُّنْهَاهُنَّ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدُ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمُ يُطِعُنَهُ قَالَ فَأَمَرَ آيُضًا فَذَهَبَ ثُمٌّ أَنِّي فَقَالَ: وَ اللهِ لَقَدُ غَلَبُنَنَا فَزَعَمَتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فَاحُثِ فِي اَفُواهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ قَالَتُ عَآثِشَةُ فَقُلَتُ اَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ فَوَ اللَّهِ مَا ٱنْتَ تَفُعَلُ وَ مَا تَرَكُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ مِنَ الْعَنَاءِ.

١٤٠٥ حَدَّثَنِي مُخَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا

۳۰ ۱۳-۱۳ مربن واقد 'حماد بن زید 'ایوب 'حمید بن ہلال 'حضرت انس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظیم نے زید 'جعفر اور ابن رواحۃ کی شہادت کی خبر لوگوں کو سنائی حالا نکہ ابھی تک کوئی خبر ان کی نہیں آئی تھی آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ (پہلے) زید نے جینڈ اسنجالا 'اور وہ شہید ہوگئے 'پھر جعفر نے سنجالا تو وہ بھی شہید ہوگئے 'پھر جعفر نے سنجالا تو وہ بھی شہید ہوگئے 'پھر عبدالله بن رواحہ نے سنجالا تو وہ بھی شہید ہوگئے 'آپ کی آئھوں سے یہ کہتے وقت آنسو جاری تھے 'پہاں تک کہ اللہ کی آیک کہ اللہ نے کہاں تک کہ اللہ کی کہ اللہ نے عیمائیوں پر فتح عزایت فرمائی:

۰ ۱۳۰۵ محدین ابو بکر عمر بن علی استعیل بن ابوخالد عامر سے

عُمَرُ بُنُ عَلِي عَنُ اِسُمَاعِيُلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنُ عَامِرٍ قَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ إِذَا حَيَّا ابْنَ جَعُفَرٍ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيُنِ.

1.5.٦ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ عَنُ السُفَيَالُ عَنُ السَمَاعِيلُ عَنُ قَالَ سَمِعتُ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ يَقُولُ: لَقَدُ اِنْقَطَعتُ فِى يَدِى يَوْمَ مُوْتَةَ تِسُعَةَ أَسُيَافٍ فَمَا بَقِيَ فِى يَدِى الَّا صَفِيحةٌ يَمَانيَةً.

١٤٠٧ - حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنُ إِسُمَاعِيُلَ قَالَ حَدَّثَنِيُ قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ يَقُولُ لَقَدُ دَقَّ فِي سَمِعْتُ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ يَقُولُ لَقَدُ دَقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُوْتَةَ تِسْعَةُ اَسْيَافٍ وَ صَبَرَتُ فِي يَدِي صَفِيئَحَةً لِي يَمَا نِيَّةً.

18.۸ - حَدَّنَنِي عِمْرَانُ بُنُ مَيْسَرَةً حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيْسَرَةً حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيُلٍ عَنُ حُصَيْنٍ عَنُ عَامِرٍ عَنِ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ أُغُمِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ أُغُمِى عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتُ أُختُهُ عَمْرَةً تَلَى وَاجَبَلاهُ وَكَذَا تُعَدِّدُ عَلَيهِ فَقَالَ تَبُكِى وَاجَبَلاهُ وَكَذَا وَكَذَا تُعَدِّدُ عَلَيهِ فَقَالَ حِيْنَ آفَاقَ: مَا قَلَتِ شَيْئًا اللَّهِ فِيلَ لِي ٱنْتَ كَاللَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ حَيْنَ آفَاقَ: مَا قَلَتِ شَيْئًا اللَّهِ فِيلَ لِي ٱنْتَ كَاللَهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللّه

١٤٠٩ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا عَبُثَرُ عَنُ حُصَيْنٍ
 عَنِ الشَّعُيِيِّ عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ أُعُمِى
 عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ بِهِذَا فَلَمَّا مَاتَ لَمُ
 تَنك عَلَيْه.

٥١٣ مَاب بَعُثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ الِلَى الْحُرُقَاتِ مِنُ حُفَنْنَةَ

١٤١٠ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حضرت جعفر کے فرزند کو سلام کرتے تو کہتے 'السلام علیك یا ابن ذی المحناحین (لیتی اے دو پروالے کے فرزند تم پر سلام ہو)۔
المحناحین (لیتی اے دو پروالے کے فرزند تم پر سلام ہو)۔
۲۰ ۱۳ ابو نعیم 'سفیان 'اسلحیل' قیس بن ابو حازم' حضرت خالد بن ولید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا 'کہ غزوہ مونہ میں میرے ہاتھ سے (مارتے مارتے) نو تلواریں ٹوٹ گئی تھیں' صرف ایک یمنی چوڑی تلوار میرے ہاتھ میں باقی رہ گئی۔(ا)

اس اللہ عنہ بن مثنی ' یکی ' اسلیمیل ' قیس ' حضرت خالد بن ولید ' رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ جنگ موجہ میں میرے ہاتھ سے ( جنگ کرتے کرتے ) نو تلواریں ٹوٹ گئیں ' اور میری نیمنی چوڑی تلوار میرے ہاتھ میں باتی رہی۔

۱۳۰۸ عران بن میسره محمد بن نفیل مصین عامر انعمان بن بشیر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالله بن رواحه ایک دن بیبوش ہوگئے توائل بہن و احبلاه و اکذا و اکذا (ہائے پہاڑ جیسا بھائی الب یوں ہائے یوں) کہہ کر رونے لگیں (یعنی) النے اوصاف کن کن کر بیان کرتی تھیں جب انہیں ہوش آیا تو (بہن سے) کہا کہ تم جو جو بات کہیں تو مجھ سے پوچھا جاتا کیا توالیا ہی ہے۔

۰ ۱۳۰۹ قتیبہ 'عبثر ' حقین ' شعبی ' نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ ؓ بے ہوش ہو گئے اور پہلی حدیث کی طرح روایت بیان کی ( مگرا تنی زیادتی تھی کہ ) جب عبداللہ کا انقال ہوا توان کی بہن ان پر بالکل نہ روئیں۔

باب ۱۵۳ قبیله جهینه کی قوم حرقات کی طرف نبی علیه کا اسامه بن زید کو بھیجنا۔

١٠١٠ عمرو بن محمد 'مشيم 'حصين 'ابوظهيان 'حضرت اسامه بن زيد

(۱) ای دن نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت خالد بن دلید کوسیف الله کالقب عطافر مایا۔

1811 حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَايِمٌ عَن يَزِيدُ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ سَلَمَةَ ابُنَ الْالْكُوعِ يَقُولُ غَزَوُتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبُعَ غَزَوَاتٍ وَ حَرَجُتُ فِيْمَا عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبُعَ غَزَوَاتٍ وَ حَرَجُتُ فِيْمَا يَبُعَثُ مِنَ البُّعُوثِ نِسُعَ غَزَوَاتٍ مَّرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةُ وَقَالَ عُمَرَ ابُنُ عَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا آبِي عَن يَزِيدَ ابُنِ آبِي عَن يَزِيدَ ابُنِ آبِي عَن يَزِيدَ ابُنِ آبِي عَنْ يَزِيدَ ابُنِ آبِي عَنْ يَزِيدَ ابُنِ آبِي عَنْ يَزِيدُ ابُنِ آبِي عَنْ يَنِيدٍ قَالَ سَمِعُتُ سَلَمَةً يَقُولُ غَزُوتُ مَعَ عُرُواتٍ وَ حَرَجُتُ فِيمًا يَبُعَثُ مِنَ الْبَعْثِ تِسُعَ غَزُواتٍ وَ حَرَجُتُ فِيمًا يَبُعَثُ مِنَ الْبَعْثِ تِسُعَ غَزُواتٍ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبُعَ غَزُواتٍ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبُعَ غَزُواتٍ عَلَيْنَا مَرَّةً أَسُامَةً .

1817 حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ رَضِى الله عَنهُ قَالَ: غَزَوُتُ مَعَ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبُعَ غَزُواتٍ وَّ غَزَوُتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ استَعُمَلَةً عَلَيْنَا.

١٤١٣ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا

ااسار قتیمہ بن سعید 'حاتم 'بزید بن الی عبید 'سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں آنخضرت علی ہے ساتھ سات غزوات میں شریک رہااور دیگر لشکر جو آپ (کسی کی سپہ سالاری) میں روانہ فرماتے 'ان میں سے نو میں شریک ہوا 'ایک مر تبہ ہمارے سپہ سالار ابو بکر شخصاور ایک مر تبہ اسامہ "
عمر بن حفص بن غیاث 'ان کے والد بزید بن ابی عبیدہ 'سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں کہ میں آنخضرت علی ہے کے ساتھ سات غزوات میں شریک رہا اور جو دیگر لشکر آپ (کسی کی سپہ سالاری میں) روانہ فرماتے ان میں سے نو میں شریک ہوا 'ایک مر تبہ سالاری میں) روانہ فرماتے ان میں سے نو میں شریک ہوا 'ایک مر تبہ سالاری میں) روانہ فرماتے ان میں سے نو میں شریک ہوا 'ایک مر تبہ اسامہ "۔

۱۳۱۲۔ ابوعاصم مضحاک بن مخلد میزید مسلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں آنخضرت علی کے ساتھ سات غزوات میں شریک رہالور میں ابن حارثہ کے ساتھ اس غزوہ میں بھی تھا ،جس میں آنخضرت نے انہیں ہماراامیر بنایا تھا۔

۱۳۱۳ محد بن عبدالله ، حماد بن مسعده ، يزيد بن ابوعبيد ، سلمه بن

(۱) یہ اس واقعہ پر انتہائی حسرت وافسوس کااظہار تھالیتی یہ غلطی اتنی عظیم تھی کہ میرے ول میں تمنابیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہو تاآج مسلمان ہو تاتو میرے سارے پچھلے گناہ دھل جاتے بہر حال اس جملہ سے صرف اظہار حسرت مقصود تھا۔

حَمَّادُ بُنُ مَسُعَدَةً عَنُ يَزِيُدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةً بُنِ الاَّكُوعِ قَال: غَزَوُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبَعَ غَزَوَاتٍ فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبَعَ غَزَوَاتٍ فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبَعَ غَزَوَاتٍ فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبَعَ غَزَوَاتٍ فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَبَعَ غَزَوَاتٍ فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَ وَسَلَّمُ الْقَرَدِ قَالَ يَزِيدُ وَنَسِيْتُ بَقِيَّتُهُمُ.

١٥ وَبَابِ غَزُوَةِ الْفَتُحِ وَ مَا بَعَثَ حَاطِبُ
 ابنُ آبِي بَلَتُعَةَ إلى آهُلِ مَكَّةَ يُخبِرُهُمُ بِغَزُوِ
 النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

١٤١٤ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ آبِي رَافِع يَقُولُ: سَمِعُتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَثَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آنَا وَ الزُّبَيْرَ وَ الْمِقُدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتّٰى تَاتُو رَوَضَةَ حَاحِ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَّعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا قَالٌ فَانُطَلَقُنَا تَعَادَى بِنَا خَيُلُنَا حَتَّى أَتَيُنَا الرَّوُضَةَ فَإِذَا نَحُنُ بِالظُّعِينَةِ قَلْنَا لَهَا أُخُرِجِيُ الْكِتَابَ قَالَتُ مَا مَعِيُ كِتَابٌ فَقُلْنَا لَتُخُرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوُلْنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَٱنْحَرَجَتُهُ مِنُ عِقَاصِهَا فَٱتَّيْنَا بِهِ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاِذَا فِيُهِ مِنُ حَاطِبِ بُنِ آبِي بَلْتَعَةَ اِلَى نَاسِ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُخْبِرُهُمُ بِبَعْضِ آمُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا ؟ قَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ لَا تَعْجَلُ عَلَىَّ إِنِّي كُنُتُ امْرَأُ مُلْصَقًا فِي قُرَيُشِ يَقُولُ كُنُتُ حَلِيُفًا وَلَمُ آكُنُ مِنُ ٱنْفُسِهَا وَ كَانَ مَنُ مَّعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مَنُ لَّهُمُ قَرَابَاتٌ يَّحُمُونَ اَهْلِيُهُمْ وَ اَمُوَالَهُمُ فَأَحْبَبُتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهُمُ أَنْ

اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا 'کہ میں آنخضرت علی کے ساتھ سات غزوات میں شریک رہا' پھر انہوں نے خیبر 'حدیبیے 'حنین اور جنگ قرد کاذکر کیا' یزیدنے کہا باقی غزوات کومیں بھول گیا۔

باب ۱۵۱۴ غزوہ فتح (مکہ) اور حاطب بن ابی بلتعہ نے اہل مکہ کو آنخضرت علیقہ کی لشکر کشی کی جو اطلاع بھیجی تھی اس کا بیان۔ بیان۔

۱۲۱۲- قنيمه اسفيان عمروبن دينار احسن بن محمد عبيد الله بن الي رافع 'حضرت علی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 'زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہم کو نبی علیہ نے جیجا اور آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ تحی که (مقام)روضه خاخ تک پہنچو۔ وہاں ممہیں ایک کجاوہ نشین عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہوگا 'وہ خط اس سے لے لو 'حضرت علیٰ فرماتے ہیں کہ ہارے گھوڑے تیزی کے ساتھ ہمیں لے اڑے حتی کہ روضہ خاخ چہنچ گئے 'وہاں ہمیں ایک کجاوہ نشین عورت ملی 'ہم نے اس سے کہا خط نکال اس نے کہامیرے یاس کوئی خط نہیں 'ہم نے اس سے کہاکہ یا تو تو خط نکال دے در نہ ہم تیرے کپڑے اتار (کر تلاشی)لیں گے 'تو اس نے اپنی چوٹی میں سے خط نکالا 'ہم وہ خط لے کررسول اللہ علیہ کے پاس آئے تواس میں لکھا ہوا تھا حاطب بن ابی ہتعہ کی جانب ہے مشر کین مکہ کے نام 'انہیں آنخضرت علیہ کے بعض معاملات ( جنگ) کی اطلاع دے رہے تھے 'رسول الله علی نے عاطب کے فرمایا ' حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ' یار سول اللہ مجھ پر جلدی نہ کیجئے 'میں ایسا آدمی ہوں کہ قریش سے میر اتعلق ہے ' یعنی میں ان کا حلیف ہوں اور میں ان کی ذات سے نہیں اور آپ کے ساتھ جو مہاجر ہیں 'ان سب کے رشتہ دار ہیں جوان کے مال 'اولاد کی حمایت کرسکتے ہیں 'چونکہ ان سے میری قرابت نہیں تھی اس لئے میں نے جاہا کہ ان پر کوئی ایسااحسان کر دوں جس ہے وہ میری رشتہ داری کی حفاظت کریں اور یہ کام میں نے اپنے دین ہے پھر

اتَّخِذَ عِنْدَهُمُ يَدًا يَّحُمُونَ قَرَابَتَى وَلَمُ اَفْعَلُهُ الْرَيْدَادًا عَنُ دِيْنِى وَ لَا رِضًا بِالْكُفُرِ بَعُدَ الْإِسُلامِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَمَا إِنَّهُ قَدَ صَدَفَكُمُ فَقَالَ عُمَرُيَا رَسُولَ اللهِ دَعُنِى اَضُرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدُ صَدَفَكُمُ فَقَالَ عُمَرُيَا رَسُولَ اللهِ دَعُنِى اَضُرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدُ شَهِدَ بَدُرًا وَ يُدُرِيكُ لَعَلَّ الله الله الله الله الله اللهورة يَا يُهَا الله الله عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدُرًا قَالَ اعْمَلُو مَا شِئْتُمُ فَقَدُ غَفَرُتُ لَكُمُ فَنَزَلَ الله السُّورَة يَا يُهَا الله يَنْ امْنُوا لَا يَعْمَلُو مَا شِئْتُمُ فَقَدُ عَفَرُتُ لَكُمُ فَنَزَلَ اللهُ السُّورَة يَا يُهَا الله يَنْ امْنُوا لَا يَعْمَلُ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَمُضَالً . وَاللهَ قَوْلِهِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ.

١٤١٦ - حَدَّنَبَيُ مَحُمُودٌ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمُرٌ قَالَ اَخْبَرَنِیُ الزُّهُرِیُّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ النَّهِ عَنْ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ مَا الله عَنهُ وَ سَلَّمَ خَرَجَ فِی رَمَضَان الله عَلَی وَ سَلَّمَ خَرَجَ فِی رَمَضَان مِن المَدِینَة وَ مَعَهُ عَشَرَةُ الافٍ وَذلِكَ عَلی رَاسِ ثَمَانِ سَنین و نِصُفٍ مِن مَّقُدَمِهِ الْمَدِینَة فَسَارَ هُو وَ مَن مَّعَهُ مِن الْمُسْلِمِینِ اللی مَكَة فَسَارَ هُو وَ مَن مَّعَهُ مِن الْمُسْلِمِینِ اللی مَكَة فَسَارَ هُو وَ مَن مَّعَهُ مِن الْمُسْلِمِینِ اللی مَكَة

جانے اور اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی ہونے کے سبب سے نہیں کیاہے ، تورسول اللہ علی کے فرمایا ، دیکھو ، حاطب نے تم سے کی کچ کہہ دیاہے ، حضرت عمر نے عرض کیایار سول اللہ مجھے اجازت دیکھی کہہ دیاہے ، حضرت عمر نے عرض کیایار سول اللہ مجھے اجازت دیکھی کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں ، آپ نے فرمایا (نہیں نہیں کہ) یہ بدر میں شریک تھے اور تمہیں کیا معلوم ہے ؟ اللہ تعالیٰ نے حاضرین بدر کی طرف النفات کر کے فرمایا تھا ، کہ تم جو تمہارا ہی حاضرین بدر کی طرف النفات کر کے فرمایا تھا ، کہ تم جو تمہارا ہی خات ہوت خاب کرو کہ میں تمہیں بخش چکا ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت خاب کان والو! تم میرے اور اپنے دشنوں کو دوست مت بناؤ کہ تم ان سے اپنی محبت ظاہر کرو ، آخر آیت فقد ضل سوارا لسبیل تک۔

باب۵۱۵\_غزوه فتح (مکه) کابیان 'جور مضان(س۸ه) میں پیش آیا۔

۱۳۱۵ عبدالله بن یوسف 'لیف 'عقیل 'ابن شهاب 'عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتبه الله عقیل الله عقیل الله عبدالله بن عتبه 'حضرت ابن عباس رضی الله عقیلیه نے غزوہ فق ( مکه ) مضان میں کیا 'زہری کہتے ہیں کہ میں نے ابن میتب سے بھی ایسا ہی سنا ہے اور عبیدالله نے بواسطہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ آنخضرت عقیلیه نے روزہ رکھا 'یہاں تک کہ جب ( مقام ) کدید میں اس چشمہ پر پنچے 'جو قدید اور عسفان کے در میان تو آپ نے روزہ افظار کیا 'پھراس ماہ کے ختم ہونے تک روزہ نہیں رکھا۔

۱۳۱۱۔ محمود عبدالرزاق معمر 'زہری عبیداللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس ضی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی اللہ عنہاہ وایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی وس ہزار مسلمانوں کے ساتھ رمضان میں (فتح کمہ کے لئے) مدینہ ہجرت کئے ملہ کے لئے) مدینہ ہجرت کئے ساڑھے آٹھ سال ہوئے تھ ' تو آپ اور آپ کے ہمراہ دوسرے مسلمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے کہ آپ بھی روزہ دار تھ 'اور مسلمان کمہ کی طرف روانہ ہوئے کہ آپ بھی روزہ دار تھ 'اور دسرے مسلمان بھی ' بہاں تک کہ (مقام) کدید پر پنچ 'جو عسفان دوسرے مسلمان بھی ' بہاں تک کہ (مقام) کدید پر پنچ 'جو عسفان

يَصُومُ وَ يَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ وَهُوَ مَآءٌ بَيْنَ عُسُفَانَ وَقُدَيْدِ آفُطَرَ وَ آفُطَرُوا. قَالَ الزُّهُرِئُ وَ إِنَّمَا يُؤُخَذُ مِنُ آمرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الاخِرُ فَالاخِرُ.

١٤١٧ ـ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ الْاَعُلَى حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّالًا قَالَ حَرَجَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ فَيُ رَمَضَانَ اللَّهِ حُنَيْنٍ وَّ النَّاسُ مُحْتَلِفُونَ فَي رَمَضَانَ اللَّهِ حُنَيْنٍ وَّ النَّاسُ مُحْتَلِفُونَ فَي رَاحِلَتِهِ فَصَائِمٌ وَ مُفُطِرٌ، فَلَمَّا اسْتَوى عَلى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَآءٍ مِّنُ لَبَنٍ او مَآءٍ فَوَضَعَهُ عَلى رَاحِلَتِهِ ثَمَّ نَظُرَ اللَّي النَّاسِ فَقَالَ المُفُطِرُونَ لِلصَّوَّامِ اللَّهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْمُؤْونَ لِلصَّوَّامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ اللَّهُ عَنُ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِي اللَّهُ عَلَيهُ وَ سَلَّمَ عَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَ سَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ الْعَلَمَ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمَ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَهُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَ

المَّدُورُ اللهِ حَدَّنَنَا عَلِى اللهِ حَدَّنَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مَّنَصُورٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسُفَانَ ثُمَّ مَا عِ فَشَرِبَ نَهَارً لِيَرِيهُ النَّاسُ وَ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَا عٍ فَشَرِبَ نَهَارً لِيَرِيهُ النَّاسُ وَ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَا فُطَرَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ

١٤١٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا أَبُوُ السَمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا أَبُوُ السَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ أَبِيُهِ قَالَ لَمَّا سَارَ رَسُولُ

اور قدید کے در میان ایک چشمہ ہے تو آپ نے بھی روزہ افطار کر لیا اور مسلمانوں نے بھی 'زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی کا آخری فعل لینا جاہئے ( یعنی سفر جہاد میں روزہ نہ رکھنا جاہئے ' جیسا آنخضرت نے یہاں روزہ نہیں رکھا)۔

۱۳۱۵ عیاش بن ولید عبدالاعلی خالد عکرمه محضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا که آخضرت علیقہ حنین کی جانب رمضان میں چلے اور لوگوں کا حال مختلف تھا ' بعض روزہ دار سے اور بعض بغیر روزہ کے ' جب آخضرت علیقہ ابنی سواری پر بیٹے تو آپ نے دودھ ' یاپانی کا گلاس منگایا در اسے اپنے ہاتھ پرر کھا' پھر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا تو منگایا در اسے اپنے ہاتھ پرر کھا' پھر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا تو بے روزہ داروں نے روزہ داروں سے آخضرت علیقہ کایہ فعل دیکھ کر کہا' کہ روزہ توڑدہ ' عبدالزراق ' معمر ' ایوب ' عکرمہ ' حضرت ابن عباس ' ابن عباس شے روایت کرتے ہیں کہ آخضرت علیقہ فتح (کمہ ) کے سال نکا ' حماد بن زید ' ایوب ' عکرمہ ' حضرت ابن عباس '

۱۳۱۸ علی بن عبداللہ 'جریر 'منصور 'مجاہد 'طوس 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبماسے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ نبی عبداللہ غنبماسے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ آپ علی اور روزہ رکھا 'یبال تک کہ آپ مقام )عسفان میں پنچے 'چر آپ نے پانی کا گلاس منگوایا 'اورلوگوں کو دکھانے کیلئے اسے دن میں پی لیا 'چر آپ نے مکہ آنے تک روزہ نبیس رکھا اور ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ نبی علی نے سفر میں روزہ رکھا جو رکھے اور نبیس بھی رکھا' لہٰذاجس کادل چاہے رکھے اور جس کادل چاہے نہ رکھے۔

باب ١٦٦ فن (مكه) كودن في عليه في ني برجم كهال نصب فرمانا:

۱۳۱۹۔ عبید بن اساعیل 'ابو اسامہ ' ہشام 'اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب آنخضرت علیہ فتح (مکہ) کے سال روانہ ہوئے '

تو قريش كواس كى خبر بيني كى الوسفيان بن حرب عيم بن حزام اور بدیل بن ور قا (قریش کی جانب سے) رسول الله علی کی خبر کینے كيلي نكلي سي تنول جلتے چلتے (مقام) مرانظهر ان تك پنجي وہاں بكثرت آگ اس طرح روشن ديكھيٰ جسطرح عرفه ميں ہوتی ہے' ابوسفیان نے کہا'یہ آگ کیس ہے 'جیسے عرفہ میں ہوتی ہے 'بدیل بن ور قاءنے جواب دیا ' بنو عمر و کی آگ ہو گی ' ابوسفیان نے کہا 'عمر و کی تعداد اس سے بہت کم ہے 'ان تنوں کو آنخضرت علیہ کے محافظوں نے دیکھ کر پکڑلیااور انہیں آنخضرت عصلہ کی خدمت میں بیش کیا 'ابوسفیان تومسلمان ہو گئے ' پھر جب رسول اللہ عَلِی روانہ ہوئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ سے فرمایا کہ ابوسفیان کو نشکر اسلام کی تنگ گزرگاہ کے پاس تھہرا' تاکہ بیہ لشکر اسلام کا نظارہ کر سکیں انہیں حضرت عباسؓ نے وہاں کھڑ اکر دیا 'اب آ تخضرت علی کے ساتھ قبائل گزرنے شروع ہوئے الشکر کالیک ایک دستہ ابوسفیان کے باس سے گزرنے لگا 'چنانچہ جب ایک دستہ گزرا توابوسفیان نے بوچھا 'اے عباس بد کون سا دستہ ہے؟ انہوں نے کہایہ قبیلہ غفارہے ابوسفیان نے کہاکہ میری اور قبیلہ غفار کی تو لڑائی نہ تھی ' پھر قبیلہ جہینہ گزرا تواسی طرح کہا ' پھر سعد بن ہذیم گزرا توای طرح کها' پھر سلیم گزرا توای طرح کها' پھرا یک دسته گزرا کہ اس جیساد کھائی نہ تھا 'ابوسفیان نے کہایہ کون ہے؟ عبال نے کہا 'یہ انصار ہیں 'ان کے سیہ سالار سعد بن عبادہ ہیں 'جن کے پاس رچم ہے 'سعد بن عبادہؓ نے کہااے ابوسفیان آج کاون جنگ کاون ب أن حلال مو جائے گا' ابوسفیان نے کہا 'اے عباس ہلاکت (کفار) کا دن کتنا اچھائے ' پھر ایک سب سے جھوٹادستہ آیا جس میں آنحضرت علیہ اور آپ کے ( مہاجر)اصحابؓ تھے اور نبی علیہ کا پر جم زبیر بن عوام کے پاس تھا' جب نبی علی ابوسفیان کے پاس سے گزرے ' تو ابوسفیان نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہاہے؟ آپ نے فرمایا کیا کہاہے؟ ابوسفیان نے کہاایہا ایہا کہاہے ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'سعد نے صحیح نہیں کہا 'لیکن آج کا دن تو دو دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کعبہ کو عظمت و بزرگی عطا فرمائے گا اور کعبہ کو آج

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ الْفَتُح فَبَلَغَ لْالِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ ٱبْوُ سُفْيَانَ بُنُ حَرَّبٍ وَ حَكِيْمُ بُنُ حِزَامٍ وَ لَهُدَيْلُ بُنُ وَرُقَاءَ يَلْتَمِسُّونَ الْخَبَرَ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَٱقۡبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوُا مَرَّ الظَّهُرَانِ فَإِذَا هُمُ بِنِيْرَانِ كَأَنَّهَا نِيْرَانُ عَرَفَةَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا هَٰذِهٖ لَكَانَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةً. فَقَالَ بُدَيلُ بُنُ وَرُقَآءَ: نِيْرَانُ بَنِيُ عَمْرِو فَقَالَ أَبُو سُفَيَانَ عَمْرُو أَوَّلُ مِنُ ذَٰلِكَ فَرَاهُمُ نَاسٌ مِنْ حَرَصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَدُرَكُوهُمُ فَأَخَذُوهُمُ فَأَتَوُا بِهِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَسُلَمَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسُ: إِجُلِسُ اَبَا سُفُيَانَ عِنْدَ حَطُمِ الْعَيْلِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسُلِمِيْنَ فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ فَجَعَلَتِ الْقَبَآئِلُ تَمُوُّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَمُرُّ كَتِيْبَةً كَتِيْبَةً عَلَى اَبِي سُفْيَانَ فَمَرَّتُ كَتِيْبَةً قَالَ يَا عَبَّاسُ مَنُ هَذِه ؟ قَالَ هَذِه غِفَارٌ قَالَ مَالِيُ وَلِغِفَارَ ثُمَّ مَرَّتُ جُهَيْنَةُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَمَرَّتُ سَعُدُ ابُنُ هُذَيْمٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلَكَ وَمَرَّتُ سُلَيُمٌ فَقَالَ مِثْلَ ذَلَكَ.حَتَّى أَقْبَلَتُ كَتِيبَةٌ لَمُ يُرَمِثُلُهَا قَالَ مَنُ هَذِهِ قَالَ: هَؤُلاءِ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمُ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً مَعَهُ الرَّايةُ. فَقَالَ سَعُدُ نُنُ عُبَادَةً يَا آبَا سُفُيَانُ الْيَوُمَ يَوُمُ المَلْحَمَةِ الرُّومَ تَسْتِحَلُّ الكُّعْبَةُ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمَ الذِّمَارِ. ثُمَّ جَآءَ تُ كَتِيْبَةٌ وَّهِيَ اَقَلُّ الكَّنَائِبِ فِيُهِمُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَصُحَابُهُ وَرَايَةُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَعَ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامَ. فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَابِي سُفُيَانَ قَالَ: اَلَمُ تَعُلَمُ مَا قَالَ سَعُدُ بُنُ

عُبَادَةً قَالَ مَا قَالَ؟ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ كَذَبَ سَعُدٌ وَلَكِنُ هَذَا يَوُمٌ يُعَظِّمُ اللَّهُ فِيهِ الْكُعْبَةَ وَ يَوُمٌ تُكُسِى فِيهِ الْكُعْبَةُ قَالَ وَ آمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنُ تُرُكَزَ رَبَّوُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنُ تُرُكَزَ رَبَّوُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنُ تُرُكَزَ رَبَيْ بَالْحَجُونِ قَالَ عُرُوةً وَ اَخْبَرَنِى نَافِعُ بُنُ جَبَيْرِ بَنِ الْعَوَّامِ: يَا ابَا عَبْدِ اللَّهِ هَلَهُنَا المَرَكَ لِلزَّيْمِ بَنِ الْعَوَّامِ: يَا ابَا عَبْدِ اللَّهِ هَلَهُنَا المَرَكَ لِلزَّيْمِ بَنِ الْعَوَّامِ: يَا ابَا عَبْدِ اللَّهِ هَلَهُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنُ كَذَاءٍ وَ دَخَلَ النَّبِي مَكَةً وَ كُرُزُ بُنُ الْاللَّهُ عَرِو اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنُ كُذَا فَقُتِلَ مِنُ الْاللَّهُ عَرِو كُولُ الْنَهُ وَ كُرُو بُنُ اللَّهُ عَلِهُ وَ كُرُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ مَنْ كَذَاءٍ وَمُنَا الْمُعْرَوقُ كُرُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ مَنْ كَذَاءٍ وَاللَّهُ مَاللَّهُ مَنْ كَذَا الْمُؤْمِلُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهُ وَ الْمُؤْمِلُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْمُؤْمِلُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

آ. ٢٠٠٠ حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيْدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ ابْنَ مُعَاقِيَةً بُنِ قُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ ابْنَ مُعَقَّلٍ يَقُولُ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوُمَ فَتُحِ مَكَّةً عَلى نَاقَتِهِ وَهُو يَقُرَأُ سُورَةَ الْفَتُحِ يُرَجِعُ. وَقَالَ لَوُلا أَنُ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَولِي لَرَجَّعُ. وَقَالَ لَوُلا أَنُ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَولِي لَرَجَّعُتُ كَمَا رَجَّعَ.

1871 - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا سَعُدُ بُنُ يَحْنِى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِيُ حَفَّضَةَ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ حُسَيُنٍ عَنُ عَلَيٍّ بُنِ حُسَيُنٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ عَنُ أَسَامَةَ ابُنِ زَيُدٍ آنَّةً قَالَ تَمْنِ الْفَقُحِ يَا رَسُولَ اللهِ آيُنَ تَنْزِلُ عَدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهَلُ تَرُكُ لَنَا عَقِيلً النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهَلُ تَرَكُ لَنَا عَقِيلً مِن النَّهُ مِن الكَافِرَ وَلَا يَرِثُ المُؤمِنُ الكَافِرَ وَلَا يَرِثُ المُؤمِنُ الكَافِرَ وَلَا يَرِثُ المُؤمِنِ قَلَل لِلزَّهُرِيِّ وَمَنُ وَرِتَ يَرِثُ المُؤمِنِ عَنِ الزَّهُرِيِّ وَمَنُ وَرِتَ مَنْ وَرِتَ مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ آيُن تَنْزِلُ عَدًا فِي حَجَّتِه مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ آيُن تَنْزِلُ عَدًا فِي حَجَّتِه

غلاف پہنایا جائے گا عروہ گہتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے نے پر چم کو (مقام) جون میں نصب کرنے کا حکم دیا عروہ کہتے ہیں کہ مجھے نافع بن جبیر بن مطعم نے بتایا کہ انہوں نے عباس گوز بیر بن عوام ہے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے الوعبد اللہ! رسول علی نے آپ کو یہاں پر چم نصب کرنے کا حکم دیا ہے ،عروہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے نے اس دن خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے اوپر کے حصہ تعنی کدا ہے داخل ہوں اور خود آئے ضرت علی کہ کہ اوپر کے حصہ تعنی کدا ہے خالد کے دستہ کے دو آدمی حمیش بن اشعر اور کرز بن جابر فہری شہید ہوئے (باتی اور کسی کاکان بھی گرم نہیں ہوا۔)

۱۳۲۰- ابوالولید 'شعبہ 'معادیہ بن قرہ 'عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے فتح کمہ کے دن رسول اللہ علیہ کو ناقہ پر سوار 'خوش الحانی سے سورہ فتح پڑھتے ہوئے دیکھا 'معادیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کے اردگرد جمع ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ کی طرح خوش الحانی کر کے دکھاتا (جیسا کہ عبداللہ بن مغفل نے کی تھی)۔

اسمال سلیمان بن عبدالرحمٰن 'سعد بن کیلی 'محمد بن ابی حفصه ' زہری علی بن حسین 'عمرو بن عثان 'اسامه بن زیدر ضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فتح کمہ کے زمانہ میں عرض کیا کہ یار سول اللہ کل آپ کہال قیام فرمائیں گے ؟ تور سول اللہ علیہ نے فرمایا 'کیا عقیل نے ہمارے واسطے تھہر نے کی کوئی جگہ چھوڑی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا 'نہ مومن کا فرکاوارث ہو سکتا ہے اور نہ کا فرمومن کا 'زہری سے پوچھاگیا 'کہ ابو طالب کا کون وارث ہوا؟ انہوں نے کہا عقیل 'اور طالب ان کے وارث ہوئے 'معمر نے انہوں نے کہا عقیل 'اور طالب ان کے وارث ہوئے 'معمر نے زہری سے میر دوایت کی ہے کہ آپ کل کہاں تھہریں گے 'آپ کے زمانہ میں (اسامہ نے کہا) تھا اور یونس کی روایت میں نہ جج کا خانہ میں (اسامہ نے کہا) تھا اور یونس کی روایت میں نہ جج کا

ذكرہے نہ زمانہ فتح كا۔

۱۳۲۲ - ابوالیمان 'شعیب 'ابوالزناد 'عبدالرحمٰن 'حضرت ابوہریم رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے فتح دی توانشاء اللہ ہمارے تھہرنے کی جگہ خیف ہوگئ جہال قریش نے کفریر قشمیں کھائیں تھیں۔

ساسه البوسلم، البوسلم، البراہیم بن سعد 'ابن شہاب' ابوسلمہ' مصرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے جب جنگ حنین کاارادہ کیا تو فرمایا کہ ہم انشاء اللہ خیف بنی کنانہ میں مطہریں گے 'جہاں کافروں نے کفر پر باہم عہد و پیان کیا تھا۔

الم ۱۳۲۴ کی بن قزعہ 'مالک 'ابن شہاب 'حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیہ فتح (کمہ ) کے دن سر مبارک پر خود رکھے ہوئے کہ میں داخل ہوئے 'آپ نے خود اتارابی تھا کہ ایک آدمی نے آکر کہا کہ ابن خطل (جو کہ چند مسلمانوں کو قتل کر کے مرتد ہو گیا تھا) کعبہ کے پردے پکڑے ہوئے موجود ہے' آپ نے فرمایا 'اسے قتل کر دو' مالک کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا خیال ہے نبی علیہ اس وقت محرم منہیں تھے۔

1470 صدقه بن فضل 'ابن عیدنه 'ابن ابی نیج ' مجابد 'ابو معمر '
حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے
ہیان کیا کہ آنخضرت عظیم فتح (مکه) کے دن مکه میں داخل ہوئے
اور بیت الله کے اردگرد نین سوساٹھ بت تھ 'آپ صلی الله علیه
وسلم این ہاتھ کی لکڑی سے ان کو مارتے ہوئے فرماتے تھ "حق آ
گیا اور باطل ملیا میٹ ہوگیا"حق آیا اور اب باطل نہ آئے گا اور نہ
دوبارہ لوٹے گا۔

۱۳۲۷۔ اسحاق 'عبدالصمد'ان کے والد 'ابوب 'عکرمہ 'ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب مکہ وَلَمُ يَقُلُ يُونُسُ حَجَّتِه وَلَا زَمَنَ الْفَتُحِ.

حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْزِلْنَا إِنْ شَآءَ اللهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ الخَيْفَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُرِ. فَتَحَ اللهُ الْخَيْفَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُرِ. 15 مَوْسَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ السَمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ عَلَ إِبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ مَالَمَ عَنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ مَاللهَ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ ارَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ ارَادَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ ارَادَ اللهِ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ ارَادَ

حُنَيْنًا مَّنُزِلْنَا غَدًا إِنْ شَآءَ اللَّهِ بِحَيُفِ بَنِي كِنَانَةَ

حَيثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُرِ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى عَنِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَحَلَ مَكَّةَ يَوُمَ الْفَتِحِ وَعَلَى رَاسِهِ الْمِغُفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ مَكَّةَ يَوُمَ الْفَتِحِ وَعَلَى رَاسِهِ الْمِغُفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ حَلَمَ مَتَعلِقٌ بِاسْتَارِ حَطلٍ مُتَعلِقٌ بِاسْتَارِ حَلَمُ مُتَعلِقٌ بِاسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ الْتُلُهُ قَالَ مَالِكُ وَّلُمُ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْمَا نَرْى وَ اللَّهُ آعُلَمُ مَوْمَاذِ مُحْرِمًا.

اَبُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابُنِ آبِي نَجِيْحٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنُ الْفَضُلِ آخُبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابُنِ آبِي نَجِيْحٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنُ ابِّي مَعْمَرٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَكَّةَ يَوُمَ الْفَتُح وَ حَوْلَ البَيْتِ سِتُّون وَتَلْثُمِاتَةِ نُصُبٍ فَخَعَلَ يَطُعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِمْ وَ يَقُولَ: جَآءَ فَصَبِ الْحَقُّ وَ وَيَقُولَ: جَآءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبُدِئ اللهَ عَلَيْهِ وَ الْمَعْدُ وَ مَا يُبُدِئ الْمَاطِلُ جَآءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبُدِئ اللهَاعِلُ جَآءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبُدِئ اللهَاعِلُ جَآءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبُدِئ اللهَاعِلُ وَاللهَامِ وَاللهَامِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

١٤٢٦ حَدَّنَيُ إِسُحَاقُ حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ

عِكْرِمَةَ عِنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ ۚ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ الِّي اَنُ يُدُخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الْالِهَةُ فَامَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتُ فَأُخْرِجَ صُوْرَةُ اِبْرَاهِيُمَ وَ اِسْمَاعِبُلَ فِي أَيدِيْهِمَا مِنَ الْأَزُلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدُ عَلِمُوا مَا اسْتَقُسَمَا بِهَا قَطُّ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكُبَّرَ فِي نَوَاحِى الْبَيْتِ وَ خَرَجَ ۖ وَلَمُ يُصَلِّ فِيُهِ تَابَعَةً مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوُبَ. وَ قَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ . ١٧٥ بَابِ دُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ مِنُ اَعُلَى مَكَّةَ. وقالَ اللَّيُثُ حَدَّثَنِيٰ يُونُسُ قَالَ اَخْبَرَنِيٰ نَافِعٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ٱقْبَلَ يَوُمَ الْفَتُح مِنُ اَعُلى مَكَّةَ عَلى رَاحِلَتِهِ مُرُدِفًا أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ وَّ مَعَهُ بِلالٌ وَّ مَعَهُ عُثُمَانُ بُنُ طَلَحَةً مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى آنَاخَ فِي المَسْجِدِ فَامَرَهُ أَنْ يُأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ مَعَةً أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَّ بِلَالٌ وَّ عُثُمَانُ بُنُ طَلَحَةً فَمَكَّتَ فِيهِ نَهَارًا طَوِيُلاً ثُمَّ خَرَجَ فَاسُتَبَقَ النَّاسُ فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ ۚ بُنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنُ دَخَلَ فَوَجَدَ بَلَالًا وَّرَآءَ الْبَابِ قَآئِمًا فَسَالَةً أَيُنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَشَارَ

لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيُهِ . قَالَ عَبُدُ

تشریف لائے تو کعبہ میں (بہت سے) بت تھے 'آپ کعبہ میں داخل ہونے سے رکے رہے ' تو آپ نے ان بتوں کے نکالنے کا علم دیا تو انہیں نکالا گیا (ان میں) ابراہیم علیہ السلام اورا سلعیل علیہ السلام کی تشریعے ' تو نبی تصویریں نکالی گئیں 'جن کے ہاتھوں میں (پانسہ) کے تیر تھے ' تو نبی علیہ نے فرمایا 'اللہ ان کا فروں کو سمجھ دے ' انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے ان دونوں بزرگوں نے کبھی پانسہ کے تیر نہیں چھیکے ' پھر معلوم ہے ان دونوں بزرگوں نے کبھی پانسہ کے تیر نہیں چھیکے ' پھر آخضرت کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے گوشوں میں تکبیر کبی ' اور اس میں بغیر نماز پڑھے ہوئے اہر تشریف لے آئے معمر نے اور اس میں بغیر نماز پڑھے ہوئے باہر تشریف لے آئے معمر نے بواسطہ الیوب ' عکرمہ نبی علیق سے اس بواسطہ الیوب اور و ہیب نے بواسطہ الیوب ' عکرمہ نبی علیق سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب کا۵۔ نبی علیہ کا مکہ کے اور سے داخل ہونے کا بیان الیث ' یونس ' نافع ' عبدالله بن عمر رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ فتح مکہ کے دن مکہ کے اوپر والے حصہ سے اپنی سواری پر اسامہ بن زید کو بٹھائے ہوئے تشریف لائے ای کے ساتھ بلال اور حاجب کعبہ عثان بن طلحہ تھے 'آپ نے مسجد میں اپنی سواری کو بٹھادیااور عثان کو کعبہ کی چاپی لانے کا حکم دیا ' آنخضرت کے ساتھ اسامہ بن زیلاً 'بلال اور عثمان بن طلحهٔ کعبه میں داخل ہو گئے اور اس میں بہت دریا تک تھہرے رہے ' پھر آ تخضرت علیہ باہر تشریف لے آئے اب لوگ دوڑے 'سب سے پہلے حضرت عبدالله بن عمرٌ اندر گئے 'انہوں نے دروازے کے پیچیے حضرت بلال کو کھڑا ہواد یکھا توان ہے دریافت کیا کہ رسول الله عَلِينَةُ نِهِ مَمَازُ كَهَالَ بِرُهِي بِي ثَوْ بِلَالٌ نِهِ آنَحُضرت عَلَيْتُ کے نماز پڑھنے کی جگہ بتادی 'عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بلال ؓ ہے یہ بوچھنا بھول گیا کہ آنخضرت نے کتنی ر کعتیں برهمی تھیں۔

اللهِ فَنَسِيتُ أَنُ اَسُالَهُ كُمُ صَلَّى مِن ُ سَخُدة.

١٤٢٧ ـ حَدَّنَنَا الْهَيْشُمُ بُنُ خَارِجَةَ حَدَّنَنَا الْهَيْشُمُ بُنُ خَارِجَةَ حَدَّنَا حَفُصُ بُنُ مَيْسَرَةً عَنُ اَبِيهِ حَفُصُ بُنُ مَيْسَرَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ اَنَّ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا اَخْبَرَتُهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتُحِ مِنُ كَدَآءِ اللَّيْ بِأَعْلَى مَكَّةً. تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً وَ وُهَيُبٌ فِي كَدَآءٍ.

١٤٢٨ ـ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا أَبُوُ أُسَامَةَ عَنُ هِشَامِ عَنُ أَبِيهِ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنُ اَعُلَى مَكَّةَ مِنُ كَذَآء.

٨٥ بَابِ مَنْزلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليهِ وَ سَلَّمَ يَوُمَ الْفَتُح.

1879 ـ حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمُرٍو عَنِ ابْنِ آبِي لَيُلَى مَا أَخْبَرَنَا آحَدٌ أَنَّهُ وَكُلَى مَا أَخْبَرَنَا آحَدٌ أَنَّهُ رَاى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّيُ الشَّحْي غَيْرُ أُمِّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا ذَكَرَتُ أَنَّهُ يَوُمَ الشَّحْوَد مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا ثُمَّ صَلّى ثَمَانِي فَنُهُا وَكُعَاتِ قَالَتُ لَمُ ارَهُ صَلّى صَلَاةً اَخْفَ مِنْهَا وَكُعَاتِ قَالَتُ لَمُ ارَهُ صَلّى صَلَاةً اَخْفَ مِنْهَا عَيْرَ اللَّهُ وَدَ.

١٩٥ بَابِ\_

18٣٠ حَدَّنْنَى مُحَمَّدُ بُنَ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي عُنُدُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي اللَّهُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي اللَّهُ عَنْ عَنَ عَآفِشَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعُولُهِ مِنْ مَحْدَدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهٖ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَ بَحَمُدِكَ اللَّهُمُّ اعْفِرُلِي.

١٤٣١\_ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عُوَانَةَ

۲۲۲ا۔ ہشیم بن خارجہ عفص بن میسرہ 'ہشام بن عردہ 'ان کے والد 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں کہ نی علی اللہ فتح (مکہ) کے دن کداسے 'جو مکہ کے اوپر والے حصہ میں ہے ' داخل ہوئے ' ابو اسامہ اور وہیب نے کداء میں اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

۱۳۲۸ عبید بن اسلمبیل 'ابواسامه ' ہشام 'اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیقہ فتح مکہ کے سال مکہ کے اوپر کے حصہ لیمنی کداسے داخل ہوئے:

باب۵۱۸۔ فتح (مکہ) کے دن آنخضرت علیقے کے اترنے کی جگہ کابیان۔

۱۳۲۹۔ ابوالولید 'شعبہ 'عمرو' ابن ابی کیا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ام ہانی کے سواکسی نے نہیں بتایا کہ اس نے رسول اللہ علیاتیہ کو چہمیں اللہ علیات کی نماز پڑھتے و یکھا ہے 'وہ کہتی ہیں کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں عسل فرما کر آٹھ رکعتیں نماز پڑھی 'وہ کہتی ہیں 'کہ میں نے آنخصرت کو اس نماز سے بلکی کوئی نماز پڑھی نہیں و یکھا' گریہ کہ آپ رکوع و جود پو ۔ ی طرح ادا فرمار ہے تھے۔

باب،١٩٥ (يدباب رجمة الباب عالى م)

۱۳۳۰ محمد بن بشار ' غندر ' شعبه ' منصور ' ابوالصحیٰ ' مسروق ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں ' وہ فرماتی ہیں کہ بی علی اللہ اس اللہ توپاک بی علی اللہ اس اللہ توپاک ہے 'اے اللہ توپاک ہے 'اے اللہ توپاک ہے 'اے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں 'اے اللہ مجھے بخش دے۔

ا ۱۴۴۳ ابوالنعمان 'ابوعوانه 'ابولبشر 'سعيد بن جبير 'ابن عباس رضی

عَنُ أَبِي بِشُرٍ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ خُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عُمِّرُ يُدُخِلِنِي مَعً ٱشۡيَاح بَدُرِ فَقَالَ بَعۡضُهُمُ : لِمَ تُدۡحِلُ هَٰذَا الْفَتْيَ مَعَنَا ۚ وَلَنَا ٱبْنَاءٌ مِّثُلُهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِمَّنُ قَدُ عَلِمُتُمُ قَالَ فَدَعَاهُمُ ذَاتَ يَوُمٍ وَّ دَعَانِي مَعَهُمُ قَالَ وَ مَارُؤُيتُهُ دَعَانِيُ يَوُمِتِذٍ أَلَّا لِيُرِيَهُمُ مِنِّيُ. فَقَالَ مَا تَقُولُونَ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَ الْفَتُحُ وَرَأَيُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ حَتَّى خَتَمَ السَّوُرَةَ؟ فَقَالَ: بَعُضُهُمُ أُمِرُنَا الَّ نَّحُمَدَ اللَّهَ وَ نَسُتَغُفِرَةً إِذَا نَصَرَنَا وَ فَتَحَ عَلَيْنَا وَقَالَ بَعُضُهُمُ لَاندُرِي ٱوْلَمْ يَقُلُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَقَالَ لِي يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ۖ آكَذَا كَ تَقُولُ قُلُتُ لَا قَالَ فَمَا تَقُولُ؟ قُلُتُ هُوَ آجَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ٱعُلَمَهُ اللَّهُ لَهُ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَ الْفَتُحُ: فَتُحُ مَكَّةَ فَذَاكَ عَلامَةُ ٱجُلِكَ فَسَبِّحُ بِحَمُدِرَبِّكَ وَ اسْتَغُفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا . قَالَ عُمَرُ مَا أَعُلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعُلَمُ.

اللَّيُثُ عَنِ الْمَقْبَرِى عَنُ آبِى شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ اَنَّهُ اللَّيثُ عَنِ الْمَقْبَرِى عَنُ آبِى شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ اَنَّهُ فَالَ لِعَمْرِو بُنِ سَعِيْدٍ وَّهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ اللَّى فَالَ لِعَمْرِو بُنِ سَعِيْدٍ وَّهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ اللَّى مَكَّةَ الْذَنَ لِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْغَدَ يَوُمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْغَدَ يَوُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْغَدَ يَوُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْغَدَ يَوُمَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ الْيَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْيَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْوَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلُو اللَّهُ وَ سَلَّمَ فِيْهَا فَقُولُوا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلُو اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

الله عنهه سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرٌ مجھے (این مجلس میں) مشائخ بدر کے ساتھ بھاتے تھے تو بعض نے ان میں سے کہاکہ آپ اس لڑ کے کو جس کے برابر ہماری اولادے ' ہمارے ساتھ کیوں بھاتے ہیں 'انہوں نے جواب دیا کہ پھر آپ لوگ ابن عبال کو کن لوگوں (کس طبقہ) میں سے سمجھتے ہو' ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر ایک دن انہیں اور ان کے ساتھ مجھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں 'صرف اس لئے بلایا کہ انہیں میری طرف ہے (علمی کمال) و کھادیں ' چنانچہ حضرت عمرؓ نے (ان لو گوں ہے) کہاکہ اذاحاء نصر الله آخر سورت تك مين تمبارى كيارائ بع العض نے کہا کہ جب اللہ ماری مدد کرے اور فتح عطا فرمائے ' تو اس نے ہمیں حمد واستغفار کا حکم دیاہے 'بعض نے کہاہمیں معلوم نہیں 'بعض نے کچھ بھی نہیں کہا' تو حضرت عمر نے مجھ سے کہااے ابن عباس کیا تہارا بھی یمی خیال ہے؟ میں نے کہا نہیں'آپ نے فرمایا پھرتم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہاجب اللہ کی مدواور فنح مکہ حاصل ہوئی تواللہ نے ا پےرسول علی کے کووفات کی خبر دی ہے ' تو فتح مکہ آپ کی وفات کی علامت ہے البذا آپ الله تعالیٰ کی حمد اور تشبیح سیجے اور استغفار سیجے الله قبول كرنے والا ہے 'حضرت عمرٌ نے فرمايا كه مير البھى يبى خيال ہے جو تمہاراہے۔

لِرَسُولِهِ وَلَمُ يَاذَنُ لَّكُمُ وَ إِنَّمَا آذِنَ لِيُ فِيهَا سَاعَةً مِّنُ نَهَارٍ وَقَدُ عَادَتُ حُرُمَتُهَا الْيَوُمَ كَحُرُمَتِهَا بِالْاَمُسِ وَلَيْبَلِغِ الشَّاهِدُ الْغَآئِبَ فَقِيلُ لِإِينُ شُرَيُحٍ مَا ذَا قَالَ لَكَ عَمُرُو؟ قَالَ فَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِنَالِكَ مِنْكَ يَا اَبَا شُرَيُحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَّلَا فَارًّا بِدَمٍ وَّلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ.

١٤٣٣ ـ حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنُ يَّزِيدَ بُنَ الِي رَبَاحِ عَنُ جَابِرِ أَبِي رَبَاحٍ عَنُ جَابِرِ أَبِي رَبَاحٍ عَنُ جَابِرِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ لَبُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتُحِ وَهُو بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَةً حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ. وَهُو بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَةً حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ.

٥٢٥ بَابِ مَقَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتُحِ.

١٤٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ حَدَّثَنَا أَبِي قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِي الله عَنُهُ قَالَ اَقَمُنَا مَعَ الله عَنْهُ الله عَشُرًا لَقُصُرُ الله عَلَيهِ وَ سَلَّمَ عَشُرًا لَقُصُرُ الله عَلَيهِ وَ سَلَّمَ عَشُرًا لَقُصُرُ الله عَلَيهِ وَ سَلَّمَ عَشُرًا لَقُصُرُ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَشُرًا لَقُصُرُ

1870 حَدَّنَنَا عَبُدَالُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَمُكَّةَ تِسُعَةَ عَشَرَ يَوُمًا يُصَلِّى رَكُعَتَيُن.

١٤٣٦ ـ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا اَبُوُ شِهَابِ عَنُ عَاصِمِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍّ قَالَ اَقَّمُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي

مجھے بھی صرف بہت تھوڑی دیر کیلئے اجازت دی تھی 'پھر آج اس کی حرمت ولی بہی اوٹ آئی ' جیسے کل تھی اور (یہ بات) موجود لوگ' غیر موجود لوگ ن جیسے کل تھی اور (یہ بات) موجود لوگ ن غیر موجود لوگوں کو پہنچادیں' ابوشر تک سے پوچھا گیا کہ پھر عمرونے آپ جواب دیا کہ اب ابوشر تک اس بات کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں (لیکن) حرم (مکہ) کسی گنہگار' قاتل اور مفسد کو پناہ نہیں دیتا ہے (یعنی یہ لوگ اس کی حرمت سے مشتی ہیں۔)

۳۳۳ او قتیبه الیف میزید بن ابی حبیب عطاء بن ابی رباح محضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علی کے فتح (مکہ) کے سال جب آپ مکہ میں تھے 'تو فرمایا کہ الله اوراس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا ہے۔

باب ۵۲۰ نبی علیقہ کے زمانہ فتح میں مکہ میں تھہرنے کا بیان۔

۱۳۳۳ - ابولعیم 'سفیان '(دوسری سند) قبیصه 'سفیان ' کیجی بن ابی اسحاق 'حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیقے کے ساتھ دس روز تک مکہ میں تظہرے رہے اور نماز قصر کرتے رہے۔

۱۳۳۵۔ عبدان 'عبداللہ 'عاصم 'عکرمہ ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ مکہ میں انیس دن تھہرے کہ دوہی رکعتیں پڑھتے تھے۔

۱۳۳۷۔ احمد بن یونس 'ابوشہاب 'عاصم 'عکرمہ 'حضرت ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی علیقے کے ساتھ (فتح مکہ میں) بحالت سفر انیس روز کشہرے کہ نماز قصراداکرتے تھے (ا) ابن

(1) یہ فتح کمہ کاواقعہ ہے احناف نے اتنی مدت تک مکمہ میں قیام کے باوجود قصر کرنے کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ ممکن ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کی نیت یکبارگی نہیں کی تھی اور آپ نے وہاں کا قیام حالات پر مو قوف رکھا، کیونکہ فتح مکہ کے بعد غزؤہ حنین در پیش تھا،اس کے علاوہ مکہ میں مدت اقامت کے بارے میں روایات مختلف ہیں بعض روایتوں میں پندرہ دن کی مدت بھی بیان کی گئے ہے۔

سَفَرِ تِسُعَ عَشَرَةً نَقُصُرُ الصَّلَاةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ وَ نَحُنُ نَقُصُرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسُعَ عَشَرَةً فَإِذَا زِدْنَا ٱتُمَمُنَا.

وَ بَابِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنْنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَخْبَرَنِی عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدُ مَسَحَ وَجُهَةً عَامَ الْفَتُحِ. عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدُ مَسَحَ وَجُهَةً عَامَ الْفَتُحِ. ١٤٣٧ - حَدَّنَنِي اِبْرَاهِیمُ بُنُ مُوسٰی اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّنَیْنِ اَبِی هَشَامٌ عَنُ مَّنَیْنِ اَبِی هَشَامٌ عَنُ مَّنَیْنِ اَبِی عَنْ سُنینِ اَبِی خَمِیلَةً قَالَ اَخْبَرَنَا وَ نَحُنُ مَعَ ابْنِ الْمُسِیَّبِ فَلَی وَ نَحْنُ مَعَ ابْنِ الْمُسِیْبِ قَالَ وَ نَحْنُ مَعَ ابْنِ الْمُسِیْبِ قَالَ وَ زَعَمَ ابُو جَمِیلَةً اَنَّهُ اَدُرَكَ النَّبِیَ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ وَ خَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتُحِ.

١٤٣٨\_ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آيُّوُبَ عَنُ آبِي قِلْابَةَ عَنُ عَمُرو بُنِ سَلِمَةِ قَالَ قَالَ لِيُ أَبُو قِلَابَةَ أَلَا تَلْقَاهُ فَتَسُالُهُ؟ قَالَ فَنَقِيْتُه فَسَالُتُهُ فَقَالَ: كُنَّا بِمَآءٍ مَّمَرَّ النَّاسِ وَ كَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانِ فَنَسُالُهُمُ مَا لِلنَّاسِ مَا هٰذَا ۚ الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزُعَمُ اَنَّ اللَّهَ أرُسَلَةً أَوْخَى اِلَّيْهِ أَوْ أَوْحَى اللَّهُ بَكَذَا ۖ فَكُنُّتُ آخْفَظُ ذٰلِكَ الْكَلامَ وَ كَانَّمَا يُغُرَى فِي صَدُرِى وَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسُلامِهِمُ الْفَتُحَ فَيَقُولُونَ: أَتُرُكُوهُ وَقَوْمَةً فَإِنَّهُ إِنَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمُ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ. فَلَمَّا كَانَ وَقُعَةُ اَهُلِ الْفَتُحُ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسُلامِهِمُ وَبَدَرَ آبِيُ قَوْمِىُ بِإِسُلامِهِمُ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ حِئْتُكُمُ وَ اللَّهِ مِنُ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَقًّا فَقَالَ: صَلُّوا صَلاةً كَذَا فِي حِيُنِ كَذَا وَصَلُّوا كَذَا فِيُ حِيُنِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاتُ فَلْيُؤُذِّنُ اَحَدُكُمُ وَلَيَؤُمَّكُمُ اَكْثَرُكُمُ قُرُانًا

باب ۵۲۱ لیث 'بونس 'ابن شہاب 'عبداللہ بن تعلبہ بن صعیر سے روایت کرتے ہیں جن کی پیشانی پر آنخضرت علیہ نے فتح مکہ کے سال ہاتھ بھیراتھا۔

۱۳۳۷۔ ابراہیم بن موسی 'ہشام 'معمر 'زہری 'سنین ابی جیلہ کہتے بیں کہ ہم ابن میتب کے ہمراہ تھے 'زہری کہتے ہیں کہ ہمیں ابو جیلہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ علیقیہ کو دیکھا ہے' اور آپ کے ساتھ فتی کمہ کے سال گئے تھے۔

۱۴۳۸ سليمان بن حرب ، حاد بن زيد ايوب ابوقلابه عمرو بن سلمہ سے مروی ہے الوب کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو قلابہ نے کہا کہ تو عمرو بن سلمہ سے مل کر کیوں نہیں یو چھتا؟وہ کہتے ہیں کہ میں ان ہے ملااوران سے یو چھا' توانہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک چشمہ پر جہاں لوگوں کی گزر گاہ تھی' رہتے تھے' ہارے یاس سے قافلے گزرتے تھ ' تو ہم ان قافلوں سے بوچھتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ اور ( مدعی نبوت) آدمی کی کیا حالت ہے؟ تو وہ جواب دیتے کہ وہ دعویٰ کر تاہے کہ وہ اللہ کارسول ہے ،جس کی طرف وحی ہوتی ہے یا یہ کہاکہ الله اسے میدو حی بھیجاہے 'میں وہ کلام یاد کر لیا کرتا 'گویاوہ میرے سینہ میں محفوظ ہے اور اہل عرب اپنے اسلام لانے میں فتح مکہ کا انتظار كرتے تھے اور يہ كہتے كه آنخضرت اوران كى قوم ( قريش كومنے دو ' اگر آنخضرت غالب آگئے تو آپ سے نبی ہیں کچنانچہ جب مح مکہ کا واقعہ ہوا تو ہر قوم نے اسلام لانے میں سبقت کی اور میرے والد بھی اپنی قوم کے مسلمان ہونے میں جلدی کرنے لگے اور مسلمانوں سے جب والیس آئے تو کہااللہ کی قتم! میں تمہارے پاس بی برحق ماللہ کے پاس سے آیا ہوں 'انہوں نے فرمایا ہے کہ فلاں فلاں و قت اليےايے نماز يرهو 'جب نماز كاونت آجائے توايك آدمى إذان كم

فَنَظَرُو فَلَمْ يَكُنُ آحَدٌ آكُثَرَ قُرُانًا مِنْى لِمَا كُنْتُ اللَّهُ عِنْ الدُّيهِمْ وَ آنَا اللَّهُ عِنْ الدِّيهِمْ وَ آنَا اللّٰهُ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّ

١٤٣٩ \_ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَّةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآثِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ . وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيُ يُونُسُ عَنِ ابُنِشِهَابٍ ٱخْبَرَنِي عُرُوَّةُ بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ: كَانَ عُتَبَةُ بُنُ آبِيُ وَقَاصٍ عَهِدَ اللَّي آخِيُهِ سُعُدٍ أَنْ يَّقُبِضَ ابُنَ وَلِيُدَةِ زَمُعَةَ وَقَالَ عُتُبَةُ إِنَّهُ الْهَىٰ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ آخَذَ سَعْدُ بُنُ آبِيُ وَقَّاصٍ ابُنَ وَلِيْدَةِ زَمُعَةَ فَٱقْبَلَ بِهِ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَقُبَلَ مَعَةً عَبُدُ بُنُ زَمُعَةً فَقَالَ سَعُدُ بُنُ اَبِيُ وَقَاصٍ هَذَا ابُنُ اَخِيُ عَهِدَ اِلَىَّ أَنَّهُ ابُنُهُ قَالَ عَبُدُ بُنُ زَمُعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَحِيُ هَٰذَا ابُنُ زَمُعَهَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ إلى ابُنِ وَلِيُدَةِ زَمُعَةِ فَإِذَا أَشُبَهُ النَّاسِ بِعُتَبَةَ بُنِ آبِيُ وَقَّاصٍ ۖ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هُوَ لَكَ هُوَ اَخُوكَ يَا عَبُدَ ابْنَ زَمُعَةِ مِنُ أَجُلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: إِحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوُدَةُ لِمَا رَاى مِنْ شِبَهِ عُتْبَةَ بُنِ أَبِيُ وَقَاصِ ۚ قَالَ ابُنُ شِهَابِ قَالَتُ عَآئِشَهُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْوَلَدُ

اور جے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امام ہے 'چو نکہ میں قافلہ والوں سے قرآن سیکھ کریاد کرلیتا تھا 'اس لئے ان میں کسی کو بھی مجھ سے زیادہ قرآن یاد نہ تھا 'میں لایا کے سال کا تھا کہ انہوں نے مجھے (امامت کیلئے) آگے بوھادیااور میرے جسم پرایک چادر تھی 'جب میں سجدہ کر تا تو وہ او پر چڑھ جاتی (اور جسم ظاہر ہو جاتا) تو قبیلہ کی ایک عورت نے کہا 'تم اپنے قاری (امام) کے سرین ہم سے کیوں نہیں چھیاتے '
تو انہوں نے کیڑا خرید کر میرے لئے ایک قیص بنادی 'تو میں اتناکی چیز سے خوش نہیں ہوا' جتنااس قیص سے۔

٩ ١٣٣٩ عبدالله بن مسلمه ، مالك ، ابن شهاب ، عروه بن زبيرٌ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ آ تخضرت علیہ نے فرمایا (دوسری سند)لیث، بونس،ابن شہاب، عروہ بن زبیرٌ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ عتبہ بن الی و قاص نے اپنے بھائی سعد بن الی و قاص سے کہا تھا کہ زمعہ کی باندی کے لڑے کو لے لینااور عتبہ نے کہا تھاکہ وہ میرابیٹا ہے 'جب آنخضرت علیہ ایام فتح میں مکہ میں تشریف لائے توسعد بن ابی و قاص زمعہ کی باندی کے لڑے کو لے بھی آیا 'سعدنے کہا' یہ میر ابھتیجاہے 'عتبہ نے مجھ سے کہاتھا کہ بیہ اس كالركام عبد بن زمعه نے كهايار سول الله إيه مير إبهائى زمعه كا بیٹاہے 'اس کے فراش پر پیدا ہواہے ' تور سول اللہ علیہ نے اس بچہ کی طرف دیکھا' تو وہ عتب بن الی و قاص کے زیادہ مشابہ تھا'رسول الله علي في فرمايا: اع عبد بن زمعه اسے ليو سي تمهار ابھائي ہے ا کیونکہ یہ ای کے فراش پر پیدا ہوا ہے اور رسول اللہ عظیم نے فرمایا اے سودہ! اس سے بردہ کرو کیونکہ آنخضرت علی نے اس کی مشابہت عتبہ بن الی و قاص کے ساتھ دیکھی تھی 'ابن شہاب بواسطہ حضرت عائشةٌ روايت كرتے ہيں كه رسول الله عَلِيلَةُ نے فرمایا 'بچه . اس كاب، جس كے فراش پر بيدامؤاور زاني كے لئے بقر بيں 'ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت ابوہر مرة اس حدیث کو با آواز بلند بیان کرتے تھے۔

لِلْفِرَاشِ وَلِلُعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ وَ كَانَ ابْنُ شُهَابٍ وَ كَانَ ابْنُو هُرَيْرَةَ يَصِينُ بِلْلِكَ.

١٤٤١ \_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱنْحَبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ٱنْحَبَرَنِيُ عُرُورَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمُرَاةً سَرَقَتُ فِي عَهْدِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي غَزُوَةِ الْفَتُح فَفَرِعَ قَوْمُهَا اللَّي أَسَامَةً بُن زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَةً قَالَ عُرُوَ ۗ فَلَمَّا كَلَّمَهُ أَسَامَةُ فِيْهَا تَلَوَّدُ وَجُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: أَتُكَلِّمُنِي فِي حدٍّ مِّنُ حُدُودِ اللَّهِ؟ قَالَ أُسَامَةُ اسْتَغُفِرُ لِي يَا رَسُولَ الله.فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَطِيْبًا فَٱتُّنَّى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ ا اَمَّا بَعُدُ فَإِنَّمَا اَهْلَكَ النَّاسُ قَبُلَكُمُ اَنَّهُمُ كَانُوُا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَ إِذَا سَرَقَ فِيهُمُ الضَّعِيُفُ اَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوُ أَنَّ فَاطِمَةً بِنُتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتُ لَقَطَعُتُ يَدَهَا ثُمَّ آمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِتِلُكَ الْمَرُأَةِ فَقُطِعَتُ يَدُهَا فَحَسُنَتُ تَوُبَتُهَا بَعُدَ ذَلِكَ وَ تَزَوَّجَتُ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَكَانَتُ تَأْتِي بَعُدَ ذَلِكَ فَأَرُفَعُ حَاجَتَهَا إلى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

آ ٤٤١ ـ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنُ آبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّنَيٰ مُحَاشِعٌ قَالَ آتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَاحِي بَعُدَ الْفَتُح قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حِتُتُكَ بِاَحِي لِتَبَايِعَةً عَلَى الْهِجُرةِ قَالَ: ذَهَبَ اللهِ عُرْدِ قَالَ: ذَهَبَ اللهِ عُرُد بَعُدُ وَ عَلَى الْهِجُرةِ قَالَ: ذَهَبَ الْمُلُولُ اللهِ عُرَد بَعُدُ وَ عَلَى الْهِجُرةِ قَالَ: ذَهَبَ الْمُلُولُ اللهِ عُرَد بَعُدُ وَ كَانَ اكْبَرَهُمَانِ وَ الْحَهَادِ. فَلَقِيتُ اَبَا مَعْبَدِ بَعُدُ وَ كَانَ اكْبَرَهُمَانِ وَ الْحَهَادِ. فَلَقِيتُ آبَا مَعْبَدِ بَعُدُ وَ كَانَ اكْبَرَهُمَانَ وَ الْحَهَادِ. فَلَقِيتُ آبَا مَعْبَدِ بَعُدُ وَ كَانَ اكْبَرَهُمَانَ وَ الْحَهَادِ. فَلَقِيتُ آبَا مَعْبَدٍ بَعُدُ وَ كَانَ اكْبَرَهُمَا

۱۳۴۱۔ محمد بن مقاتل 'عبدالله 'یونس 'زہری 'عروہ بن زبیر ﷺ مروی ہے کہ غزوہ فتح میں نبی علیہ کے زمانہ میں ایک عورت نے چوری کی (حضور ً نے اس کاہاتھ کاشنے کا حکم دیا)اس کی قوم اسامہ بن زید کے پاس سفارش کرانے کیلئے دوڑی آئی 'عروہ کہتے ہیں جب اسامہ ﴿ فَ وَالْحُضرت كے اس عورت كو ( معاف كر دينے) كے بارے میں گفتگو کی ' تورسول الله علیہ کا چبرہ انور متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ تو مجھ سے اللہ کی (مقرر کردہ) صدود میں سفارش کر تاہے؟ اسامہ نے عرض کیا ایار سول اللہ میرے لئے بخشش کی دعا کیجے اشام کور سول الله عظیم خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی شایان شان تعریف کر کے فرمایا 'امابعدتم سے پہلے لوگوں کو اس چیز نے ہلاک کیاہے کہ اگران میں کوئی شریف اور بڑا آدمی چوری کر تا تواہے چھوڑ دیتے اور اگر کوئی ضعیف اور جھوٹا آدمی چوری کرتا 'تواس پر حد جاری کر دیے اس ذات پاک کی قتم! جس کے قبضہ (قدرت) میں میری جان ہے 'اگر فاطمہ بنت محد (علیقہ) چوری کرے (اعادها الله عنها) تو مين اس كالجمي باته كاث ذالون ، بهر رسول الله عظية في اس عورت پر تھم جاری فرمایا تواس کاہاتھ کاٹ دیا گیا' پھر اس کی توبہ مقبول ہو گئی اور اس نے (کسی سے) نکاح کر لیا 'عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ عورت ( میر بے پاس) آیا کرتی تھی اور اس کی جو ضرورت ہوتی تھی اسے رسول اللہ علیہ سے بیان کر دیتی۔

ا ۱۳ ۱۱ ۔ عمر و بن خالد 'زہیر 'عاصم 'ابوعثان ' مجاشع کہتے ہیں کہ فُٹے کمہ کے بعد میں اپنے بھائی کو نبی عظیمت کی خدمت میں لے کر آیا 'اور عرض کیایار سول اللہ اُ میں اپنے بھائی ( مجالد ) کو آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ آپ اس سے جمرت پر بیعت لیں 'آپ نے فرمایا کہ جمرت کی فضیلت تو نہا جرین نے حاصل کرلی 'میں نے عرض کیا 'کہ بھر کس چیز پر آپ اس سے بیعت لیں گے ؟ آپ نے فرمای 'اسلام ' پھر کس چیز پر آپ اس سے بیعت لیں گے ؟ آپ نے فرمای 'اسلام ' ایمان ' جہاد پر ' پھر میں نے ابو معبد سے جوان دونوں میں سب سے بورے شے ملا قات کی اور ان سے (اس حدیث کے متعلق ) پوچھا تو بروے شے ملا قات کی اور ان سے (اس حدیث کے متعلق ) پوچھا تو

فَسَالْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ.

الفُضَيلُ بُنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنُ آبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا الفُضَيلُ بُنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنُ آبِي عُثُمَانَ النَّهُدِيِّ عَنُ مُحَاشِع بُنِ مَسْعُودٍ الْطَلَقُتُ بِآبِي مَعْبَدِ اللَّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِلْبُلِيعَةُ عَلَى الْهِجُرَةِ قَالَ مَضَتِ الْهِجُرَةُ لِاَهُلِهَا أَبَايِعُةً عَلَى الْهِجُرَةِ قَالَ مَضَتِ الْهِجُرَةُ لِاَهُلِهَا أَبَايِعُةً عَلَى الْإسلامِ وَ الْجِهَادِ فَلَا شَعْبَدٍ فَسَالتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُحَاشِعِ انَّهُ وَقَالَ حَدَق مُحَاشِعِ انَّهُ وَقَالَ حَدُق مُحَاشِعِ انَّهُ وَقَالَ حَدُ مُحَاشِعِ انَّهُ حَامَةً بَاخِيهِ مُحَالِدٍ.

١٤٤٣ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُعَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا عُنَدُرٌ حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ مُّجَاهِدٍ غُندُرٌ حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا إِنِّي اُرِيدُ آنُ أَهُا جَهَادٌ أَهَا جِرَ إِلَى الشَّامِ قَالَ لَا هِجُرَةَ وَلَكِنُ جِهَادٌ فَانُطِلِقُ فَاعُرِضُ نَفُسَكَ فَإِنْ وَجَدُتَ شَيْعًا وِ إِلَّا رَجَعُتَ وَقَالَ النَّصُرُ الخُبَرَنَا شُعْبَةُ الْجُبَرَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ فَقَالَ: بِشُرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قُلْتُ لِابُنِ عُمَرَ فَقَالَ: لِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وَ سَلَّمَ مِثْلَةً .

١٤٤٤ - حَدَّنَنَى السُحَاقُ بُنُ يَزِيُدَ حَدَّنَنَا يَحُيْنَى ابْنُ عَمْرِو يَحُيْنَ ابْنُ عَمْرِو يَحُيْنَ ابْنُ عَمْرَ ابْنَ لَبَابَةَ عَنُ مُجَاهِدِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنُ عُبَيْدَةَ بُنِ اَبِي لَبَابَةَ عَنُ مُجَاهِدِ بُنِ جَبْرٍ الْمَكِيِّ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَاهِمُرَةً بَعُدَ النَّهُ الْفَتُح.

٥ ٤٤٠ حَدَّنَا اسُحَاقُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّنَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنُ عَطَآءِ بُنِ الْمِي رَبَاحٍ قَالَ زُرُتُ عَآئِشَةً مَعَ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيرٍ فَسَالَهَا عَنِ الْهِجُرَةِ فَقَالْتُ: لَا هِجُرَةً الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُ آخَدُهُمُ بِدِينِهِ إِلَى اللّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَخَافَةَ آنُ يُفْتَنَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَخَافَةَ آنُ يُفْتَنَ عَلَيْهِ .

انہوں نے کہاکہ مجاشع "نے سے کہاہے:

۱۳۲۲ محمد بن ابو بکر ' فضیل بن سلیمان 'عاصم ' ابو عثان نهدی ' مجاشع بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں آ تخضرت علیقہ کی خدمت میں ابو معبد کو جرت پر بیعت لینے کے لئے لے کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ ججرت تو مہاجرین پر ختم ہو چکی ' میں اس سے اسلام اور جہاد پر بیعت لوں گا' پھر میں نے ابو معبد سے میں اس سے اسلام اور جہاد پر بیعت لوں گا' پھر میں نے ابو معبد سے ملا قات کر کے بوچھا' تو انہوں نے کہا کہ مجاشع " نے بچ کہا ہے 'خالد' ابو عثمان 'مجاشع " سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی مجالد کو لے کر آئے۔

سام ۱۳ میر بن بیثار 'غندر 'شعبہ 'ابوبشر 'مجاہد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہماسے عرض کیا کہ میں شام کی طرف ہجرت کرنا چا ہتا ہوں 'توانہوں نے کہا کہ ہجرت تو ختم ہو چکی 'اب تو جہاد ہے 'لہذا تم جادُ اور اپنے دل میں غور و فکر کرو،اگر تم پچھ (طاقت جہاد کی) پاتے ہو (تو خیر) ورنہ باز آ جادُ 'نفر 'شعبہ 'ابوبشر 'مجاہد سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے ہجرت کرنے کو کہا توانہوں نے فرمایا کہ اب یا یہ فرمایا کہ اب یہ فرمایا کہ اب یہ فرمایا کہ اب یہ فرمایا کہ اب یہ فرمایا کہ فرمایا کہ اب یہ فرمایا کہ اب یہ فرمایا کہ اب یا یہ فرمایا کہ اب یہ فرمایا کہ بیاں دیں میں کہ بیاں کہ بیاں کر سے ابتار کی کر بیان کر بیان کر بیاں کر ب

سم ۱۳۳۳ اسحاق بن بزید ' کیلیٰ بن حمزہ ' ابو عمرو ' اوزاعی ' عبیدہ بن ابولبابہ ' مجاہد بن جبر کلی ہے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ فتح ( کمہ ) کے بعد ہجرت ختم ہو گئی ( کیونکہ تمام ملک دارالاسلام بن گیا)

۳۵ ۱۳ ۱ اسحاق بن برید ' یخی بن حمزہ 'اوزائی ' عطاء بن ابی رباح ' سے روایت کرتے ہیں ' وہ کہتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ ؓ کے پاس آیااور ان سے ابحرت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ' اب اجرت نہیں ہے ( پہلے چو نکہ اسلام غالب نہ تھا اس لئے ) مسلمان اپنے دین کو فتنہ سے محفوظ رکھنے کیلئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھا گیا تھا ' لیکن اب تواللہ نے اسلام کو غالب کر

فَامًّا الْيَوْمَ فَقَدُ اَظُهَرَ اللَّهُ الْإِسُلَامَ فَالْمُؤُمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَآءَ وَلكِنُ جِهَادٌ وَّ نِيَّةٌ.

٦٤٤٦ حَدَّنَا السُحَاقُ حَدَّنَا البُو عَاصِمٍ عَنِ البُنِ جُرَيْحِ قَالَ اَخْبَرَنِیُ حَسَنُ اَبُنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُّرَافِلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ عَنُ مُّحَاهِدٍ اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ عَنَ مُحَاهِدٍ اللهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ قَامَ يَوُمَ الْفَتُحِ فَقَالَ اِلَّ الله حَرَّمَ مَكَّةً يَوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ لَمُ تَحِلً لِإَحْدٍ قَالِي وَلا يَعْمَدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٩٢٥ بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى وَ يَومَ حُنيَنِ إِذَ اَعُجَبَتُكُمُ كَثُرَ ثُكُمُ فَلَمُ تُعُنِ عَنْكُمُ شَيْئًا وَضَّاقَتُ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدبِرِينَ ثُمَّ اَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ إلى قَولِهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

٧٤٤٧ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا اِسُمَاعِيُلُ رَآيَتُ بِيَدِابُنِ آبِي اَوْقى ضَرْبَةً قَالَ ضُرِبُتُهَا مَعَ النَّبِيّ صَدَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سُلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قُلُتُ

دیاہے 'لہذامومن جہاں جاہے اپندرب کی عبادت کرے 'ہاں ابھی جہادار (اخلاص) نیت باقی ہے۔

باب ۵۲۲ فرمان البی (یاد کرو) حنین (۱) کے دن کو جب تم اپنی کثرت پر پھول گئے تھے ' تواس نے تمہیں کچھ فا کدہ نہ دیا اور زمین باوجو داپنی فراخی کے تم پر تنگ ہوگئ ' پھر تم نے پشت بھیرلی' پھر اللہ تعالی نے تمہاری تسکین (کی صورت) نازل فرمائی۔غفورر حیم تک کابیان:

2 م ۱۲ مر بن عبدالله بن نمير 'يزيد بن ہارون 'اسلميل سے مروى ميں جو ث كانشان و يكھا 'انہوں ہے كہ ميں نے ابن الب اوفی كے ہاتھ ميں چوث كانشان و يكھا 'انہوں نے كہا مير سے بيہ چوث حنين كے دن نبى عظيم كے ہمراہ لگی تھی 'ميں نے كہا كيا آپ (معركه) حنين ميں شريك تھے ؟ انہوں نے فرمايا كه

(۱) فتح کمہ کے بعد جب اکثر اہل کمہ اور قبائل عرب مسلمان ہوگئے ،ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمہ میں ہی تشریف فرماتھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ فتبیلہ ہوازن مسلمانوں سے لڑنے کے ارادے سے جمع ہورہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ ان سے مقابلہ کیلئے چلے ،پھر شوال ۸ھ میں یہ غزؤہ حنین پیش آیا۔

شَهِدُتَّ حُنَينًا؟ قَالَ قَبُلَ ذَلِكَ.

١٤٤٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفَيَالُ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ وَ جَآءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا عُمَارَةً اَتَوَلَّيْتَ يَوُمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاشُهَدُ عَلَى النَّبِيّ يَوُمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاشُهَدُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ لَمُ يُولِّ وَلاَكِنُ عَجلَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ لَمُ يُولِّ وَلاَكِنُ عَجلَ سَرَعَانُ القُومِ فَرَشَقَتُهُمُ هُوازِنُ وَ اَبُو سُفَيَانَ سَرَعَانُ القَومِ فَرَشَقَتُهُمُ هُوازِنُ وَ اَبُو سُفَيَانَ بُنُ الْحَارِثِ الْجَدِّ بِرَاسٍ بَعْلَتِهِ الْبَيْضَآءِ يَقُولُ الله النَّهِيُّ لا كَذِبُ اَنَا ابُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبُ.

١٤٤٦ - حَدَّنَنَا آبُوا الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ آبِيُ اِسُحَاقَ قِيُلَ لِلْبَرَآءِ وَ آنَا آسُمَعُ اَوَلَيْتُمُ مَّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ آمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَا كَانُوُا رُمَاةً فَقَالَ آنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ آنَا ابُنُ عَبُدِ الْمَطَّلِدُ.

180٠ حَدَّنَنَا شُعُبَةً عَنُ آبِي اِسُحَاقَ سَمِعَ عُنُدَرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةً عَنُ آبِي اِسُحَاقَ سَمِعَ الْبَرَآءَ وَسَالَةً رَجُلٌ مِّنُ قَيْسِ اَفَرَرُتُمُ عَنُ رَّسُولِ الْبَرَآءَ وَسَالَةً رَجُلٌ مِّنُ قَيْسِ اَفَرَرُتُمُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمُ يَفِرٌ كَنَيْنٍ فَقَالَ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمُ يَفِرٌ كَانَتُ هَوَازِنُ رُمَاةً وَ إِنَّا لَمَّا حَمَلَنَا عَلَيْهِمُ النَّكُ شَفُوا فَاكْبَبُنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمُ يَفِلًا النَّيْمَ فَاستُقُبِلَنَا عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَاستُقْبِلَنَا عَلَي بَعُلَتِهِ الْبَيْضَآءِ وَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي بَعُلَتِهِ الْبَيْضَآءِ وَ إِنَّ اللهُ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ انَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَعْنَ بَعُلَتِهِ الْبَيْضَآءِ وَ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ بَعُلَتِهِ وَهُو يَقُولُ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ بَعُلَتِهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ بَعُلَتِهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ بَعُلَتِهِ .

١٤٥١\_ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ عُقَيْرٍ قَالَ حَدَّنَيَىُ لَيُثٌ حَدَّنَنِي عُقَيُلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ وَ حَدَّنَىٰيُ اسْحَاقُ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَنَا ابْنُ

میں اس سے پہلی (جنگوں میں) بھی شریک ہو تا تھا۔

۱۳۴۸ محمد بن کثیر 'سفیان 'ابواسحاق سے مروی ہے کہ براء بن عازب نے اس شخص سے جس نے آکران سے بوچھاتھا کہ اے ابو ممارہ کیا آپ نے حنین کے دن پشت دکھادی تھی ؟ فرمایا کہ دیکھو میں گواہ ہوں کہ نبی علیا تھے نہیں بھیری 'لیکن قوم میں سے جلد بازوں نے جلدی کی ' تو قوم ہوازن نے ان پر تیر اندازی شروع کر دی اور ابوسفیان بن حارث آنخضرت کے ٹچرکا سر پکڑئے ہوئے دی اور آپ فرمار ہے تھے کہ میں سچا نبی ہوں ' میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

9 م الدالدوليد 'شعبه 'ابواسحاق سے مروى ہے كہ انہوں نے براء بن عازب سے بوچھااور میں من رہاتھا كہ كياتم رسول الله علي ہے ماتھ حنين كے دن بھاگ كئے تھے 'توانہوں نے فرمایا كہ رسول الله علي ہو نہيں بھاگ وہ اوگ تيرانداز تھے تو آپ يہ فرمارہ تھ كہ ميں سچانى ہوں 'ميں عبدالمطلب كابيا ہوں۔

۱۳۵۰۔ محمد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'ابواسحاق سے مروی ہے کہ انہوں
نے براؤسے سا 'جب ان سے قبیلہ قیس کے ایک آدمی نے بوچھا کیا
تم رسول اللہ علیلے کو حنین کے دن چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ؟ تو انہوں
نے فرمایا مگر رسول اللہ علیلے تو نہیں بھا گے (ہوایہ کہ) قوم ہوازن
بہت زیادہ تیرانداز تھے 'جب ہم نے ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے 'ہم
مال غنیمت لو شخ میں مصروف ہو گئے 'تو ہمارے سامنے سے تیر آنے
مال غنیمت لو شخ میں مصروف ہو گئے 'تو ہمارے سامنے سے تیر آنے
لگے اور میں نے رسول اللہ علیلی کو آپ کے سفید فچر پر دیکھاجس کی
لگام ابوسفیان بکڑے ہوئے تھے اور آپ فرمار ہے تھے کہ میں سچا نبی
ہوں 'میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں 'اسر ائیل اور زہیر نے یہ روایت کی
ہے کہ نبی علیلی اپنے فچر سے اتر آئے تھے۔

۱۴۵۱۔ سعید بن عقیر 'لیٹ 'عقیل ابن شہاب (دوسری سند) اسخی ' یعقوب بن ابراہیم 'ابن شہاب کے جیتیج 'محمد بن شہاب 'عروہ بن زبیر" 'مردان اور مسور بن مخرمہ سے مروی ہے کہ جب نبی علیہ

أَخِى ابُن شِهَابِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ شِهَاب وَزَعَمَ عُرُوةُ بُنُ الْزُبَيْرِ اَنَّا مَرُوَانَ وَ الْمِسُورَ بُنَ مَخُرَمَةَ أَخُبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَامَ حِيْنَ جَآءَ ةً وَفُدُ هَوَازِنَ مُسُلِمِيْنَ فَسَالُوهُ أَنْ يُرَدُّ الَّهِمُ أَمُوالُهُمُ وَسَبَيْهُمُ فَقَالَ لَهُمْ رَشُوُلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَعِيُ مَنُ تَرَوُدُ وَ اَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَيَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوُا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا السَّبْيَ و َ اِمَّا الْمَالُ وَقَدُ كُنُتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمُ وَ كَانَ أَنْظَرَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بضُعَ عَشَرَةً لَيُلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّآئِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ غَيْرُ رَادٍّ اِلَّيْهِمُ اِلَّا اِحدَى الطَّاثَفِتَيْنَ قَالُوُا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الْمُسُلِمِيْنَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَاهُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ: آمَّا بَعُدُ فَاِنَّ اِحُوَانَكُمُ قَدُ حَآءُ وُنَا تَائِبِيُنَ وَ إِنِّي قَدُ رَآيَتُ أَنُ أَرُدَّ اِلْيَهِمُ سَبَيَهُمُ فَمَنُ اَحَبَّ مِنُكُمُ اَنُ يُطَيّبَ ذَلِكَ فَلَيَفُعَلُ وَمَنُ آحَبُّ مِنْكُمُ أَنُ يَّكُونَ عَلَى حَظِهِ حَتّٰى نَعُطِيَةً إِيَّاهُ مِنُ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَيَفُعَلُ فَقَالَ النَّاسُ قَدُ طَيَّبُنَا خُلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا نَدُرِيُ من ادِن مِنْكُمُ فِي ذلِكَ مِمَّنُ لَّمُ يَأْذَنُ فَارُحِغُوا حَتَّى يَرُفَعَ اِلَّيْنَا عُرَفَآنُكُمُ ٱمُرَكُمُ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكُلَّمَهُمْ عُرَفَآءُ هُمُ ثُمَّ رَجَعُوا اِلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاخْبَرُوهُ أَنَّهُمُ طَيَّبُوا وَ آذِنُوُا هَٰذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْ سَبُي هَوَازِنَ.

١٤٥٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ

کے پاس ہوازن کا وفد مسلمان ہو کر آیا اور آپ سے درخواست کی کہ ان کے قیدی اور مال انہیں واپس کردیئے جائیں 'تو آپ نے ان سے فرمایا میرے پاس جنہیں تم دکھے رہے ہو' وہ (میرے صحابہ ) ہیں اور مجھے سب سے زیادہ تجی بات پسند ہے 'لہذاتم دومیں ہے ایک چیز پند کرلو 'یا قیدی 'یامال اور میں نے تو تمہاری وجہ سے (تقیم غنیمت میں) تاخیر بھی کی تھی اور رسول اللہ عظیقہ نے طا کف سے واپس تشریف لاتے وقت د س سے زیادہ دن تک ( قوم ہوازن کا)ا تظار کیا تھا'جب ان پریہ روشن ہو گیا کہ نبی عَلِیْتُ صرفٰ ایک ہی چیز واپس کریں گے ' توانہوں نے کہاہم اپنے قیدیوں کواختیار کرتے ہیں' تو رسول الله علي مسلمانوں كو خطب دے كھڑے ہوئے اور آپ نے الله کی شایان شان تعریف کر کے فرمایا اما بعد! تمہارے بھائی ( کفر سے) توبہ کر کے ہمارے پاس آئے ہیں اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دیئے جائس 'لہذاتم میں سے جو شخص احسان کے طور پر چھوڑنا جاہے وہ ایبا لرے 'اور جواپے حصہ کو نہ چھوڑنا جاہے بلکہ وہ یہ جاہے کہ ہم اس کے عوض میں اس مال میں ہے جواللہ تعالیٰ اول فے میں ہمیں عطا فرمائے'اسے دیں' تواپیا كرے 'لوگوں نے كہا' يار سول اللہ! ہم احسان كرنا چاہتے ہيں' آپ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم نہیں مکہ تم میں سے س نے پیند کر کے اجازت دی ہے کس نے 'نہیں؟لہٰذا تم واپس چلے جاؤ 'یہاں تک کہ تمہارے سر دار آگر ہمارے پاس سے معاملہ پیش کریں 'لوگ واپس چلے گئے اور ان سے ان کے مر داروں نے گفتگو کی ' پھر وہ سر دار ر سول الله علی کے پاس واپس آئے اور آپ کو بتایا کہ سب لوگ خوشی ہے اس کی اجازت دیتے ہیں 'یہ وہ حدیث ہے جو مجھے ہوازن کے قیدیوں کے بارے میں معلوم ہوئی ہے۔

۱۳۵۲ - ابوالنعمان 'حماد بن زید 'ایوب ' نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے کہا یار سول اللہ ( دوسر ی سند ) محمد بن مقاتل ' عبداللہ' معمر 'ایوب ' نافع ' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت

آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ آيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَفَلْنَا مِنُ حُنَيْنِ سَالَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ نَدُرٍ كَانَ نَذَرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ آعُتِكَافَ فَامَرَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِوَفَآئِه. وَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِوَفَآئِه. وَقَالَ بَعُضُهُمُ حَمَّادٌ عَنُ آيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ حِرِيرُ بُنُ حَازِمٍ وَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنُ آيُّوبَ عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِي عَنُ آيُّوبَ عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِي عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمُنَا عَمْرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَمُ الْ

١٤٥٣\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ يَّحْيَى ۚ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ كَثِيْرٍ بُنِ ٱفْلَحَ عَنُ آبِي مُحَمَّدٍ مُّولِي آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيُ قَتَادَةً قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ خُنَيْنِ فَلَمَّا ۖ التَّقَيْنَا كَانَتُ لِلْمُسُلِمِيْنَ جَوُلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْمُشُرِكِيُنَ قَدُ عَلَا رَجُلًا مِّنُ الْمُسُلِمِينَ فَضَرَبْتُهُ مِنُ وَّرَآئِه عَلَى حَبُلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَتُ الدِّرُعَ وَاَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَّجَدُتُّ منِهَا رِيْحَ الْمَوْتِ ثُمَّ اَدُرَكَهُ الْمَوْثُ فَارُسَلَنِيُ. فَلَحِقُتُ عُمَرَ فَقُلُتُ مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ أَمُرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ مَنُ قَتَلَ قَتِيلًا لَّهُ عَلَيْهِ بَيَّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُلُتُ مَنُ يَّشُهَدُ لِي نُمَّ جَلَسُتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ مِثْلَةً فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَن يَّشُهَدُ لِي نُمَّ جَلَسُتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً فَقُمُتُ فَقَالَ مَالَكَ يَا اَبَا قَتَادَةً فَاخُبَرُتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِى فَارُضِهِ مِنِّىُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا هَا اللَّهِ إِذًا لَإ يَعُمِدُ اللَّهِ اَسَدٍ مِّنُ اَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ

کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تھے تو حضرت عمر نے آنحضرت علیقے سے اپناعتکاف کی نذر کے بارے میں پوچھا'جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں مانی تھی' تو آنحضرت علیقے نے انہیں اس نذر کے پوراکرنے کا حکم دیااور بعض نے اس طرح سند بیان کی 'حاد' ایوب' نافع' حضرت ابن عمر اور جریبن حازم' حماد بن سلمہ' ایوب' نافع' ابن عمر نے بھی نبی علیقے جریب بن حازم' حماد بن سلمہ' ایوب' نافع' ابن عمر نے بھی نبی علیقے سے بیر وایت بیان کی ہے۔

٣٥٣ ـ عبدالله بن يوسف 'مالك ' يجيٰ بن سعيد 'عمر بن كثير بن افلح' ابو محمہ 'ابو قبادہؓ ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ کے ساتھ حنین کے سال فکے 'جب ہم مقابل ہوئے تو مسلمانوں میں انتشار ساہوا' میں نے ایک مشرک کوائیک مسلمان پر غالب دیکھا امیں نے اس کے عقب سے اس کی گردن پر تلوار ماری واس کی زرہ كاث دى 'وه پليك كر مجھ پر آيااور مجھے اتنے زور سے دبوچاكه مجھے موت نظر آنے لگی ' پھر وہ مر گیااور مجھے چھوڑ دیا ' پھر میں حضرت عمرٌ ے ملا' تو میں نے ان سے کہا'لوگوں کو کیا ہو گیا (کہ منتشر ہورہے ہیں) انہوں نے جوابدیا کہ تھم خدا ہی ابیا ہے ' پھر مسلمان یکٹے اور حمله آور ہوئے 'اب نبی علیہ (جو میدان میں جوہر شجاعت د کھا رہے تھے) بیٹھ گئے اور فرمایا جس نے کسی (کافر) کو قتل کیااوراس کے یاس گواہ بھی ہو تواسے مقتول کا تمام سامان ملے گا' تومیں نے کہا کہ میری گواہی کون دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا 'پھر نبی عظیمہ نے اس طرح فرمایا میں پھر کھر اہوااور میں نے کہا میری گواہی کون دیگا ؟ اور میں بیٹھ گیا' پھرنی علی نے ای طرح فرمایا' پھر میں کھڑ اہوا تو آپ نے فرمایا 'ابوقادہ کیا ہوا؟ تومیں نے آپ کو واقعہ بتادیا 'ایک آدی نے کہا کہ بیر سچ کہتا ہے اور اس کے مقتول کا سامان میرے پاس ہے'کیکن آپ میری طرف سے (اس مال کے میرے پایس رہنے یر)اہے راضی کر لیجئے ' تو ابو بکر ؓ نے کہا بخدا! رسول اللہ سے ارادہ نہیں کریں گے کہ اللہ کے ایک شیر سے جو اللہ ورسول کی جانب سے لڑتا ہے اسباب لے کر بچھے دیدیں ' تو نبی عظی کے نے فرمایا ' یہ بات بالکل صحیح

وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَليُهِ وَ سَلَّمَ فَيُعُطِيُكَ سَلَبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَدَقَ فَأَعْطِهِ فَأَعُطَانِيُهِ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِيُ سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لَاوَّلُ مَالٍ ثَأَلَّلُتُهُ فِي ٱلْإِسُلامِ. وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّثَنِي يَحْيِني بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ عُمَرَ ابْنِ كَثِيْرِ بُنِ اَفُلَحَ عَنُ اَبِيُ مُحَمَّدٍ مَّوُلَى اَبِي قَتَادَةَ أَنَّ آبَا قَتَادَةً قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوُمُ حُنَيُنٍ نَظَرُتُ اِلِّي رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُقَاتِلُ رَجُّلًا مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَّرَآئِهِ لَيَقُتُلَهُ فَاسُرَعُتُ اِلَى الَّذِي يَخْتِلُهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضُرِبَنِي وَ أَضُرِبُ يَدَهُ فَقَطَعُتُهَا ثُمَّ ٱخَذَنِيُ فَضَمَّنِيُ ضَمًّا شَدِيدًا حَتَّى تَحَوَّفُتُ ئُمَّ تَرَكَ فَتَحَلَّلَ وَدَفَعْتُهُ ئُمَّ فَتَلَتُهُ وَ انْهَزَمَ الْمُسُلِمُونَ وَ انْهَزَمْتُ مَعَهُمُ فَاِذَا بِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فِي النَّاسِ فَقُلُتُ لَهُ مَا شَاٰلُ النَّاسِ؟ قَالَ آمَرُ اللَّهِ ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ الِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمُتُ لِالْتَمِسَ بَيَّنَةً عَلَى قَتِيُلِي فَلَمُ اَرَ أَحَدًا يَّشُهَدُ لِي فَجَلَسُتُّ ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَرِتُ آمُرَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ جُلَسَائِهِ سَلاحُ هَذَا الْقَتِيُلِ الَّذِي يَذُكُرُ عِنُدِى فَٱرْضِهِ مِنْهُ. فَقَالَ أَبُو بَكُرِ كَلَّا لَا يُعْطِهِ أُصَيْبِغٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَّ يَدَعَ أَسَدًا مِّنُ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ ۚ وَرَسُولِهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ اِلَىَّ فَاشْتَرَيُتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَالِ ثَأَتَّلَتُهُ فِي الْإِسُلامِ.

٥٢٣ بَابِ غَزَاة أَوُطَاسٍ.

١٤٥٤\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو

ہے 'لہذایہ اسباب ابو قادہ کو دے دو 'اس نے وہ اسباب مجھے دیدیا ' میں نے اس سے بنو سلمہ میں ایک باغ خریدا 'اسلام میں یہ پہلا مال ہے جے میں نے جمع کیا 'لیث ' یکی بن سعید ' عمر بن کثیر بن افلح' ابو قادہ کے آزاد کردہ غلام 'ابو محمد' ابو قادہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حنین کے دن میں نے ایک مسلمان کو ایک مشرک سے مارتے ہوئے دیکھاایک دوسر امشرک مسلمان کو قتل کرنے کیلئے اس کے بیچیے سے تاک لگار ہاتھا جو تاک لگار ہاتھا میں اس کے بیچیے دوڑا'اس نے مجھے مارنے کیلئے اپناہاتھ اٹھایا میں نے اس کے ہاتھ پر تلوار مار کر اے کاٹ دیا چراس نے مجھے پکڑلیااور مجھے اسے زور سے دبوجا کہ مجھے (موت کا) خوف ہو گیا 'پھراس نے مجھے چھوڑ دیا 'اور ڈھیلاپڑ گیا' میں نے اسے ہٹا کر اسے قتل کر دیا مسلمان بھا گے 'میں بھی ان کے ساتھ بھاگا' تو مجھے لوگوں میں عمرٌ بن خطاب ملے'میں نے ان سے کہا' لو گوں کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے جوابدیااللہ کا تیکم ' پھرلوگ نبی علیہ کے پاس بلٹے' تو آنخضرت نے فرمایاجواپے قتل کئے ہوئے (کافر) پر گواہ پیش کرے ' تواسے مقتول کا تمام اسباب ملے گا ' میں اپنے مقتول پر گواہ کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوا 'لیکن <u>مجھے</u> کوئی گواہ نہیں ملا پھر میری سمجھ میں آیا کو میں نے اپناواقعہ رسول اللہ علیہ کے سامنے ذکر کیا تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ جس مقتول کاذ کریہ کر دہے ہیں اس کا سباب میرے پاس ہے ' لیکن انہیں میری طرف ہے راضی کرد ہجئے (کہ وہ بیاسباب میرے پاس رہنے دیں) توابو بکڑ نے کہا ' ہر گز نہیں آنخضرت عصلے میا اسباب اللہ کے اس شیر کو جھوڑ کر جو اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ کی جانب سے لڑتاہے ' ایک قریش بردل کو نہیں دیں گے ' تو آنخضرت عظیم نے وہ مال مجھ داوادیا 'میں نے اس سے ایک باغ خریدا 'اسلام میں یہ سب سے بہلامال ہے جے میں نے جمع کیا۔

باب۵۲۳ غزوه اوطاس كابيان

۵۴ سار محد بن علاء 'ابواسامه ' بريد بن عبدالله 'ابوبرده 'ابوموسی

اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی علیقہ غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ نے ابوعامر کو ایک کشکر کاسر دار بناکر قوم اوطاس کی جانب بھیجا'ان کامقابلہ درید بن صمہ سے موا' درید مارا گیااوراس کے ساتھیوں کواللہ نے شکست دی ابو موسی کہتے ہیں کہ آنخضرت نے مجھے بھی ابو بامر کے ساتھ بھیجا توابو عامر کے گھٹنہ میں ایک تیر آ کر لگا'جو ایک جشمی آدمی نے پھینکا تھاوہ تیر ان کے زانو میں اتر گیا' میں ان کے پاس گیااور پوچھا' چھاجان آپ کے کس نے تیر ماراہے؟ انہوں نے ابو موسی کو اشارہ سے بتایا کہ میرا قاتل وہ ہے ،جس نے میرے تیر مادا ہے ، تو میں اس کی تاک میں چلا ، جب اس نے مجھے دیکھا تو بھاگا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے کہتا جارہا تھا 'او بے غیرت او بے غیرت تھمرتا کول نہیں 'وہ تھمر گیا میں اور وہ ایک دوسرے پر تکواروں سے حملہ آور ہوئے 'اور میں نے اسے قتل کر دیا 'پھر میں نے ابو عامر سے کہا کہ اللہ نے آپ کے قاتل کو ہلاک کر دیاہے 'انہوں نے کہامیرایہ پیوست شدہ تیر تو نکالو' میں نے وہ تیر نکالا تواس (زخم) سے پانی نکلا 'انہوں نے کہا' برادر زادہ نبی علیہ کے سے میر اسلام کہنا اور آپ سے عرض کرنا کہ میرے لئے دعائے مغفرت کریں' ابوعامر نے مجھے اپنی جگہ امیر لشکر نامز د کیا' تھوڑی د مرزندہ رہ کر شہید ہو گئے ' میں واپس لوٹا اور نبی علیہ کے پاس حاضر ہوا آپ این مکان میں ایک بانوں والی چاریائی پر لیٹے ہوئے تھے اور اس پر (برائے نام ایسا) فرش تھا کہ چاریائی کے بانوں کے نشانات آپ کی پشت اور پہلومیں پڑگئے 'چنانچہ میں نے آپ کوانیے اور ابوعامر کے حالات کی اطلاع دی اور (میں نے کہاکہ ) انہوں نے آپ سے یہ عرض کرنے کو کہاہے کہ میرے لئے دعائے مغفرت سیجنے 'آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا 'پھراپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا 'اے خداعبیدانی عامر کی مغفرت فرمااور (آپ کے ہاتھ اسے اونچے تھے کہ) آپ کی بغلوں کی سفیدی میں دیکھ رہاتھا پھر آپ نے فرمایا اے الله! اے قیامت کے دن اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت عطا فرمامیں نے عرض کیا کہ میرے لئے بھی دعائے مغفرت فرمائے ' آپ نے فرمایااے اللہ اعبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دے اور قیامت کے دن اسے معزز جگہ داخل فرما' ابو بردہ کہتے ہیں کہ ان میں سے

ٱسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِيُ مُوسَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنيَٰنٍ بَعَثَ آبَا عَامِرٍ عَلَىٰ جَيُشِ اِلَّى ٱوُطَاسِ قَلَقِيَ ذُرَيُدَ بُنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَ هَزَمَ اللَّهُ اَصْحَابَهُ. قَالَ اَبُوُ مُوُسْى وَ بَعَثَنِيُ مَعَ آبِيُ عَامِرٍ فَرُمِيَ آبُوُ عَامِرٍ فِيُ رُكُبَتِيُهِ رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسُهُمٍ فَٱلْبَنَهُ فِي رُكُبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ الِّيُهِ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَنُ رَمَاكَ فَأَشَارَ اِلِّي ٱبِيُ مُوسَلَى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِيُ رَمَانِيُ فَقَصَدُتُ لَهُ فَلحِقْتُهُ فَلَمَّا رَانِيُ وَلَٰى فَاتَّبُعْتُه وَ جَعَلْتُ أَقُولِي لَهُ الَا تَسْتَحُى آلَا تَثْبُتُ فَكُفَّ فَاخْتَلَفُنَا ضَرُبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمّ قَلُتُ لِاَبِي عَامِرٍ قَتَلَ اللَّهُ صَاحِبَكَ قَالَ فَانُزِعُ هَذَا السَّهُمَ فَنَزَعُتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَآءُ قَالَ يَا ابُنَ أَخِيُ أَقُرِيُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّلامَ وَقُلُ لَّهُ: اسْتَغُفِرُ لِيُ وَ اسْتَخُلَفَنِيُ اَبُوُ عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ فَمَكَّتَ يَسِيْرًا ثُمَّ مَاتَ فَرَجَعُتُ فَدَخَلُثَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيْرٍ مُرْمَلٍ وَّ عَلَيْهِ فِرَاشّ قَدُ أَثْرَ رِمَالُ السَّرِيُرِ بِظُهُرِهِ وَ حَنْبَيُهِ فَٱخْبَرُتُهُ بِخَبَرِنَا وَ خَبَرِ اَبِیُ غَامِرِ وَقَالَ قُلُ لَّهُ اسْتَغُفِرُ لِيُ فَذَعَا بِمَآءٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ: ٱللَّهُمَّ اغُفِرُ لِعُبَيْدٍ أَبِى عَامِرٍ وَ رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيُهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوُقَ كَثِيْرٍ مِّنُ خَلَقِكَ مِنَ النَّاسِ فَقُلُتُ وَلِيُ فَاسْتَغُفِرُ فَقَالَ ٱللُّهُمَّ اغْفِرُ لِعَبُدِ َاللَّهِ بُنِ قَيُسٍ ذَنْبَهُ وَ ٱدُخِلُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مُدُخَلًا كَرِيْمًا قَالَ أَبُو بُرُدَةً إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ وَالْأُنْحَرَى لِأَبِي مُوسَى.

ا یک د عاا بو عامر کیلئے تھی اور دوسر ی ابو موسٰی کیلئے۔

باب ۵۲۴ عزوه طائف کا بیان جو بقول موسٰی بن عقبه شوال س۸ه میں ہوا۔

۱۳۵۵ میدی سفیان 'ہشام 'ان کے والدزینب دختر ابوسلمہ 'ان کی والدوام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک بیجوا بیٹا تھا کہ نبی علی ہے تشریف لائے آپ نے اس بیجوے کو عبداللہ دیکھوتو'اگر کل عبداللہ بن امیہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے عبداللہ دیکھوتو'اگر کل کو اللہ تعالیٰ تمہیں طاکف پر فتح عطا فرمائے 'تو دختر غیلان کو لے لین کیونکہ وہ (اتن گدازبدن ہے کہ) جب سامنے آتی ہے تواس کے پیٹ پر چار بل پڑتے ہیں اور جب پیٹے موڑتی ہے تو آٹھ بٹیں پڑتی ہیں'تو آٹھ رشی پڑتی ہیں 'تو آٹھ رشی پڑتی ہیں اور جب پیٹے موڑتی ہے تو آٹھ رشی پڑتی ہیں 'تو آٹھ رشی پڑتی ہیں اور جب پڑتے ہیں اور جب پڑتے کہا کہ اس مخت کانام ھیت

۱۳۵۷۔ محمود نے اسامہ 'ہشام ہے بھی یہی روایت کی ہے مگر اتن زیادتی ہے کہ آپ اس وقت طائف کامحاصر ہ کئے ہوئے تھے۔

زیادی ہے کہ اب اس وقت طالف کامحاصرہ کئے ہوئے ہے۔
علی بن عبداللہ 'سفیان 'عمرو' ابو العباس 'نامینا شاعر'
عبداللہ بن عمروے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علی شائے ہے فائف
کامحاصرہ کیا اور ان سے آپ کو کچھ حاصل نہ ہوا' تو آپ نے فرمایا'
انشاء اللہ ہم (محاصرہ اٹھاکر) واپس چلے جائیں گے 'ملمانوں پر بیہ
بات گراں می گزری اور کہنے لگے کہ بغیرات فتح کئے ہوئے ہم واپس
چلے جائیں (راوی نے بھی ندھب کی جگہ) نقف کہا تو آپ نے فرمایا
اچھا صبح جاکر لڑنا' چنانچہ وہ لڑے تو زخمی ہوگئے' (ا) آپ نے فرمایا
کل ان شاء اللہ ہم لوٹ چلیں گے 'اب مسلمانوں کو آئخضرت علی ہے کا یہ فرمان انجھا معلوم ہوا تو آئخضرت علی ہے۔
کام مسکرائے' حمیدی کہتے ہیں کہ یہ ساری حدیث ہم سے سفیان نے کبھی کہا
کہ مسکرائے' حمیدی کہتے ہیں کہ یہ ساری حدیث ہم سے سفیان نے کبھی کہا

۵۸ ۱۳۵۸ محمد بن بشار 'غندر 'شعبه 'عاصم 'ابوعثان کہتے ہیں کہ میں

٢٥ بَابِ غَزُوَةِ الطَّآئِفِ فِي شُوَّالٍ سَنَةَ
 تُمَانِ قَالَةً مُوسَى بُنُ عُقْبَةً.

مَدُّنَنَا هِشَامٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ ابْنَةِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ اُمِيهِ عَنُ زَيْنَبَ ابْنَةِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ اُمِيهِ عَنُ زَيْنَبَ ابْنَةِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ اُمِيهِ عَنُ زَيْنَبَ ابْنَةِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ اُمِيهَ اللهُ عَنُهَا دَحَلَ عَلَيَّ اللهُ عَنُهَا وَعِندِى مَحَنَّتُ اللهِ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا : يَا عَبُدَ اللهِ فَسَمِعَةً يَقُولُ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ أُمَّيَةً : يَا عَبُدَ اللهِ فَسَمِعَةً يَقُولُ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ أُمَّيَةً : يَا عَبُدَ اللهِ فَسَمِعَةً يَقُولُ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ أُمَّيَةً : يَا عَبُدَ اللهِ فَسَمَعَةً يَقُولُ لِعَبُدِ اللهِ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ عَدًا لَمُ اللهُ عَلَيْكِ وَاللهِ بَوْرُبَعِ وَ تُدُبِرُ فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ عَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَ تُدُبِرُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمَانَ وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُعُلُونَ قَالَ ابْنُ عُينَنَةً وَقَالَ ابْنُ عَينَنَةً وَقَالَ ابْنُ عُينَنَةً وَقَالَ ابْنُ عُينَنَةً وَقَالَ ابْنُ عُينَةً وَقَالَ ابْنُ عُينَةً وَقَالَ ابْنُ عَينَةً وَقَالَ ابْنُ عَينَةً وَقَالَ ابْنُ عَينَةً وَقَالَ ابْنُ عُرِينِجِ المُخَتَّثُ هُولُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَينَةً وَقَالَ ابْنُ عَيْدَةً وَقَالَ ابْنُ عَينَةً وَقَالَ ابْنُ

150٦ - حَدَّنَنَا مَحُمُودٌ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنُ هِشَامٍ بِهِلَدَا وَزَادَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ الطَّآئِفَ يَوُمَئِذٍ. هِشَامٍ بِهِلَدَا وَزَادَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ الطَّآئِفَ يَوُمَئِذٍ. ١٤٥٧ - حَدَّنَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرٍ عَنُ أَبِى الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْكَعْمٰى عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ لَمَّا حَاصَرَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّآئِفَ فَلَمُ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّآئِفَ فَلَمُ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّآئِفَ فَلَمُ وَسُلُم مِنْهُمُ شَيْعًا قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِتَالِ فَعَدُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَصَابَهُمُ حِرَاحٌ فَقَالَ انْ اللهُ عَلَى الْقِيَالِ فَعَدُوا اللهُ فَاعُحَبَهُمُ فَقَالَ الْعَدُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْحَمَيُدِي عُدَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَبَرَ كُلّهُ الْعَالَ الْمُعَالُ الْحَمْرَ كُلّهُ .

١٤٥٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُندُرٌ

(۱) پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانے کاار ادہ ظاہر فر مایا تو صحابہ کو طبعًا اچھانہ لگالیکن جب کچھ زخی ہو گئے ، پھر فر مایا تو سب نے واپسی کااظہار فر مایا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آگئی۔

حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعُتُ ابَا عُمُمَانَ قَالَ سَمِعُتُ ابَا عُمُمَانَ قَالَ سَمِعُتُ سَعُدًا وَّ هُوَ اَوَّلُ مَنُ رَّمٰى بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ وَ اَبَا بَكُرَةً وَ كَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّآلِفِ فِى أَنَاسٍ فَحَآءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا سَمِعُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا سَمِعُنَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا سَمِعُنَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ حَرَامٌ وَقَالَ هِشَامٌ وَ وَهُو يَعُلَمُ فَالْحَنَّةُ عَلَيهِ حَرَامٌ وَقَالَ هِشَامٌ وَ الْحَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ آبِى الْعَالِيةِ اَوُ اَبِي الْحَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ آبِى الْعَالِيةِ اَوُ اَبِي عَيْمَانَ النَّهِ مَعْمَرٌ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ ابِى الْعَالِيةِ اَوُ اَبِي عَنُمَانَ النَّهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمُ عَنُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمُ قَالَ الْعَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالُ الْعَرْ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِكَ عُلَيْهُ وَعَشْرِينَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِكَ تُلْقَةً وَ عِشْرِينَ مِنَ الطَّآبُفِ. الطَّآبُفِ. الطَّآبُفِ. الطَّآبُفِ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِكَ تُلْكَ تُلْعَةً وَ عِشْرِينَ مِنَ الطَّآبُفِ.

١٤٥٩ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا آبُوُ الْسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ اللّٰهِ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ اللّٰهِ عَنُ اللّٰهِ عَنُ اللّٰهِ عَنُ اللّٰهِ عَنُ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النّبِيّ فَهَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو نَازِلٌ بِالْحِعُرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَمَعَةً بِلالٌ فَاتَى النّبِيَّ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآعُرَابِيٌّ فَقَالَ: اللّا النّبِيَّ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآعُرَابِيٌّ فَقَالَ: اللّا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآعُرَابِيُّ فَقَالَ: اللّا اللّهُ اللّهُ عَلَى آبِي مُوسَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

نے سعد سے جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر پچینکا تھااور اللہ کرہ سے جو چند آدمیوں کے ساتھ (حضور علیہ کی خدمت میں آئے کے لئے کفر سے نکل کر) قلعہ طائف کی دیوار پر چڑھ گئے تیے ' پھر ابو بکرہ نبی علیہ کے باس آگئے تھے ' یہ دونوں حضرات نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جواپ آپ کو غیر باپ (یا قوم) کی جانب باوجود یہ کہ اسے علم ہے منسوب کرے ' تو اس پر جنت حرام ہے ' ہشام ' بواسطہ ' معمر ' عاصم روایت کرتے ہیں کہ ابو العالیہ یا ابو عثمان نہدی نے کہا کہ میں نے سعد اور ابو بکڑ سے العالیہ یا ابو عثمان نہدی نے کہا کہ میں نے سعد اور ابو بکڑ سے آخضرت علیہ کی روایت سی ' عاصم کہتے ہیں ' میں نے کہا ' آپ سے روایت ایسے دو آدمیوں نے بیان کی ہے 'جو آپ کو (یقین کیلئے) کافی ہیں ' انہوں نے کہا ہاں (اور کیوں نہ ہو) جب کہ ایک ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا اور دوسرے دہ جو طائف سے بائیس آدمیوں کے ہمراہ آنحضہ پڑ کے پاس دوسرے دہ جو طائف سے بائیس آدمیوں کے ہمراہ آنحضہ پڑ کے پاس

۱۳۵۹ - محر بن علاء 'ابواسامه 'برید بن عبدالله 'ابوبرده 'ابو موسی است روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علی کے ساتھ تھاجب آپ مکہ اور مدینہ کے در میان (مقام) جر انہ میں فروکش ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ بلال بھی تھے 'ایک اعرابی نے آپ کی خدمت میں آکر کہا 'کیا آپ مجھ سے کیا ہواوعدہ پورانہ فرمائیں گے؟ آپ میں آکر کہا 'کیا آپ مجھ سے کیا ہواوعدہ پورانہ فرمائیں گے؟ آپ بنارت بشارت فرما کے بین (میں اس کا کیا کروں) تو آپ نے بشارت بشارت فرما کے بین (میں اس کا کیا کروں) تو آپ نے فضبناک صورت میں ابو موسی اور بلال کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس نے توبشارت کو قبول نہ کیا 'لہذا تم اسے قبول کرو'انہوں نے کہا منہ دھوکراس میں کلی کی 'پھر ان دونوں سے فرمایا کہ اس سے بیواور اپنے چروں اور سینوں پر چھڑک کو 'اور بشارت حاصل کرو'انہوں نے بیالہ لے لیااور ایسابی کیا 'ام سلم شنے پردہ کے بیچھے سے پکار کر اپنی ماں کے (بینی میرے) لئے بھی پچھ جھوڑ دینا 'توانہوں نے ان کیلئے بھی ایک حصہ چھوڑ دینا۔

١٤٦٠ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخُبَرَنِي عَطآءُ أَنَّ صَفُوانَ بُنَ يَعْلَى بُنِ أَمَيَّةَ اَخْبَرَ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ : لَيُتَنِيُ اَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يُنزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَا ۚ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بِالْحِمْرَانَةِ وَ عَلَيْهِ نُّوبٌ قَدُ ٱظِلَّ بِه مَعَةً فِيُهِ نَاشٌ مِّنَ ٱصْحَابِه إِذُ جَاءَ ةُ أَعُرَابِي عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيُفَ تَرْى فِى رَجُلٍ اَحْرَمَ بِعُمُرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعُدَ مَا تُضَمِّخُ بِالطِّيْبِ فَأَشَارَ عُمَرُ الَّى يَعُلَى بِيَدِه أَنْ تَعَالَ فَحَآءَ يَعُلَى فَأَدُخَلَ رَاْسَةً فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجُهِ يَغِطُ كَنْلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَ آيُنَ الَّذِي يَسُالُنِي عَنِ الْعُمُرَةِ أَنِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَأَتِىَ بِهِ فَقَالَ آمًّا الطِّيْبُ الَّذِي بِكَ فَاغُسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَّأَمَّا الْحُبَّةُ فَانْزِعُهَا ثُمَّ اصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّكَ.

١٤٦١ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّنَا وَهُيَبٌ حَدَّنَا عَمُرُو بَنُ يَحْيَى عَنُ عَبَّادِ ابَنِ تَمِيْمٍ عَنُ عَبَّادِ اللهِ بَنِ زَيْدِ بَنِ عَاصِمٍ قَالَ لَمَّا اَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ كَنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي المُوَلِّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَلَمُ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي المُوَلِّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَلَمُ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي المُولِّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَلَمُ عُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي المُولِّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَلَمُ يُعْطِ الْاَنْصَارَ شَيْعًا فَكَانَّهُمُ وَحَدُوا إِذَا لَمُ مَعْشَرَ الاَنْصَارِ الْمُ اَحِدُكُمُ صُلَّالاً فَهَدَاكُمُ اللهُ يَى وَعَالَةً مَعْشَرَ الأَنْ مِنْ قَالَ مَن عَالَمُ كُمُ اللهُ يِي وَعَالَةً وَمُنْ قَالَ مَا يَمُنَعُكُمُ اللهُ يِي وَعَالَةً وَسُلُمُ ؟ قَالَ شَيْعًا قَالُوا: اللهُ وَ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ كُلُنا قَالَ شَيْعًا اللهُ وَرَسُولُهُ امْنُ. قَالَ لَوُ شِئْتُمُ قَالُ شَيْعًا قَالَ شَيْعًا قَالَ شَيْعًا قَالُ اللهُ وَرَسُولُهُ امْنُ. قَالَ لَو شِئْتُمُ قَالَ مَا يَمُنَعُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ كُلُنا قَالَ شَيْعًا قَالُولَ اللهُ وَرَسُولُهُ امْنُ. قَالَ لَو شِئْتُمُ قَالَ شَيْعًا قَالُ شَيْعًا قَالُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ لُو شِئْتُمُ قَالُسُ مَلْ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ لُو شِئْتُمُ قَالُهُ مَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ لُو شِئْتُمُ قَلُهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالَا لَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَل

۱۲ ۱۱ موسی بن اسلعیل 'وہیب 'عروبین کیی 'عباد بن تمیم 'عبدالللہ بین زید بن عاصم سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول کو مال غنیمت عطا فرمایا تو آپ علیہ نے ان لوگول کو جن کے دل کو ایمان پر جمانا مقصود تھاوہ مال دیدیااور انصار کو بالکل نہ دیا 'جب مال اور وں کو ملااور انہیں نہ ملا تو انہیں کچھ رنج ہوا تو آپ نے ان کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا: اب گروہ انصار! کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا تھا؟ تو اللہ نے میری وجہ کے تہمیں ہدایت بخش اور تم میں نا تفاقی تھی 'تو اللہ نے میری وجہ سے تہمیں ہدایت بخش اور تم میں نا تفاقی تھی 'تو اللہ نے میری وجہ میں کو جہ سے تہمیں مالدار بنایا 'آپ جب بھی کچھ فرماتے تو انصار عرض کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بوااحیان ہے 'آپ عرض کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بوااحیان ہے 'آپ کو مرددی) نے فرمایا گرتم چاہو تو (جم سے) کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس کے فرمایا کی صالت میں تشریف لائے تھے (تو ہم نے آپ کو مدددی)

كَذَا وَكَذَاتَرُضُونَ آنُ يَّذَهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَلِلْبَعِيرِ وَ تَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَنَ الْمُرَا مِّنَ اللَّهُ مَنَ الْمُنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَّشِعُبًا لَسَلَكَتُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكَتُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكَتُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكَتُ وَالنَّاسُ وَادِيً الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَلْهُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكَتُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكَتُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَالْمَاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَالنَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَالْمَاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَالْمَاسُ وَادِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّاسُ وَادِيًا وَسُعْبًا لَسَلَكُتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاسُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاسُ وَاللَّهُ وَاللَّه

ِ ١٤٦٢ ـ حَدَّنَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ ٱنْحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ ٱخُبَرَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ قَالَ نَاسَّ مِّنَ الْأَنْصَارِ حِيْنَ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا أَفَآءَ مِنْ أَمُوَالِ هَوَازِنَ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِّى رِجَالًا الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ ْ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِىٰ قُرَيْشًا وَ يَتُرُكُنَا وَسُيُونُنَا تَقُطُرُ مِنْ دِمَآئِهِمُ. قَالَ أَنَسُّ فَحُدِّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمُ فَأَرُسَلَ اِلَى الْأَنْصَارِ فَحَمَعَهُمُ فِي قُبَّةٍ مِّنُ أَدُمٍ وَّ لَمُ يَدَعُ مَعَهُمُ غَيْرَهُمُ فَلَمَّا اجُتَمَعُوا قَامُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا حَدِيْثُ بَلَغَنِي عَنْكُمُ؟ فَقَالَ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ آمًّا رُؤَسَاؤُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمُ يَقُولُوا شَيْئًا ' وَ آمًّا نَاسٌ مِنًّا حَدِيْئَةٌ ٱسۡنَانُهُمُ فَقَالُوَّا: يَغُفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِىٰ قُرَيْشًا وَ يَتُوكُنَا وَسَيُوفُنَا تَقُطُرُ مِنُ دِمَآئِهِمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَانِّيُ ٱعُطِيُ رِجَالًا حَدِيْثِي عَهُدٍ بِكُفُرِ أَتَا لُّفُهُمْ ' آمَا تَرُضَوُنَ آنُ يَّذُهَبَ النَّاسُ بِالْأَمُوَالِ وَ تَذُهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ اِلٰىَ رِحَالِكُمُ فَوَا اللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِّمَّا

کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے جا تیں اور تم اپنے گھروں میں نبی علیقے کولے کر جاؤ 'اگر (میں نے) ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انسار کا ایک فرد ہو تا۔ اگر اور لوگ کسی میدان یا گھاٹی میں چلیں تو میں انسار کے میدان یا گھاٹی میں جاؤنگا' میدان یا گھاٹی میں جاؤنگا' انسار استر (اندر کا کپڑا) ہیں اور دوسر بے لوگ ابرا (باہر کا کپڑا) تم میرے بعد دوسر ول کی ترجیح کو دیکھو کے 'تو صبر کرنا حتی کہ حوض کو تر پر میر کی ملا قات ہو۔

۱۳۶۲ عبدالله بن محمر ' بشام ' معمر ' زهری ' انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے اپنے رسول کو موازن کامال غنیمت عطافرمایا ور آپ بعض آدمیوں کو سوسواونٹ عطا فرمانے گئے ' تو بھے انصاری آدمیوں نے کہااللہ اپنے رسول کی مغفرت فرمائے ' ہمیں نظر انداز كرك قريش كومال دے رہے ہيں عالاتك قريش كا خون جارى تکواروں سے فیک رہاہے 'انس کہتے ہیں کہ آنخضرت علی کے کوانصار کی بیربات معلوم ہوگئ تو آپ سالی نے نے انہیں چڑے کے خیمہ میں بلا كرجمع كيااوران كے ساتھ كسى كو نہيں بلايا 'جبوہ آكر جمع ہو گئے تو آنخضرت علی نے کھڑے ہو کر فرمایا 'وہ کیسی بات ہے' جو مجھے تہاری معلوم ہوئی ہے علاء انصار نے جواب دیا 'یارسول الله انصار کے بروں نے تو کچھ نہیں کہا' ہاں ہم میں کچھ نوعمرا پیے تھے جنہوں نے یہ کہاہے کہ اللہ تعالی این رسول علیہ کی مغفرت فرمائے ، ہمیں نظر انداز کرے قریش کومال دے رہے ہیں 'حالا نکہ ہماری تلواروں ہے قریش کاخون ملک رہاہے ' تو آنخضرت علی نے فرمایا میں نو ملم آدمیوں کو تالیف قلب (اسلام پردل جمانے) کیلئے دیتا ہوں کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو مال لے کر جائیں' اور تم اپنے ممروں میں آنخضرت علیہ کولے کر جاؤ؟ اللہ کی قتم!تم جو چیز لے كرجاؤ كان كى لے جائى موئى چيز سے (بہت بہت) بہتر ہے 'انہوں نے کہاکہ یارسول اللہ! ہم راضی ہیں 'پھر ان سے آنخضرت علیہ نے فرمایا 'تم میرے بعد (اپنے اوپر دوسر وں کی) بے انتہا ترجیح دیکھو کے ' تو صبر کرنا یہاں تک کہ تم اللہ تعالی اور اس کے رسول علی اللہ ے مل جاو اور میں تمہیں حوض (کوش) پر ملوں گا حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ انصار نے صبر نہیں کیا۔

يَنْقَلِبُونُ بِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدُ رَضَينَا فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَحِدُونَ أَثْرَةً شَدِيْدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا الله وَرَسُولَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِيْ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِيْ عَلَى النَّوْضِ قَالَ انَسَّفَلُمُ يَصُبِرُوا.

مُعَبَةً عَنُ آبِى النَّيَّاحِ عَنُ آنَسِ قَالَ لَمَّا كَانَ شُعْبَةً عَنُ آبِى النَّيَّاحِ عَنُ آنَسِ قَالَ لَمَّا كَانَ شُعْبَةً عَنُ آبِى النَّيَّاحِ عَنُ آنَسِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتُحِ مَكَّةً قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا وَرُضُونَ اَنُ يَّدُهَبُ النَّاسُ بِالدُّنِيَا وَ تَدُهَبُونَ بَرُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى بَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى قَالَ لَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا اَوُ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيًا اَوُ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيًا اَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى وَادِيًا اَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا بَلَى وَالْوَا بَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللله

١٤٦٤ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَزُهَرُ عَنِ ابُنِ عَوُنِ أَنْبَانَا هِشَامُ بُنُ زَيْدِ بُنِ آنَسٍ عَنُ أَنْسِ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يُومُ خُنيَنِ الْتَقْمَى هَوَازِنُ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ الْآفِ وَّ الطُّلُقَآءُ فَٱدۡبَرُوا ۚ قَالَ يَا مَعۡشَرَ الْاَنْصَارِ قَالُوا لَبَيُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَ سَعُدَيُكُ لَبُيُّكَ نَحُنُّ بَيْنَ يَدَيُكُ ۚ فَنَزَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَٱنَّهَزَمَ الْمُشُرِكُونَ. فَأَعْطَى الطَّلَقَآءَ وَالْمُهَا جِرِيْنَ وَلَمُ يُعُطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالُوا فَدَعَاهُمُ فَأَدُخَلَهُمُ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ: آمَا تَرُضَوُنَ أَنْ يَّذُهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَ الْبَعِيْرِ وَ تَذْهَبُوُ نَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَّ سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَّانُحَتَرُتُ شِعُبَ الْأَنْصَارِ.

سالا ۱۳ سلیمان بن حرب 'شعبہ 'ابوالتیاح ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ عقابیۃ نے جب مال غنیمت قریش میں تقسیم کر دیا توانصار کورنج ہوا تو آنخضرت علیاتہ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا لے کر جاؤ؟ انہوں نے دنیا لے کر جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں' ہم راضی ہیں ' آپ علیاتہ نے فرمایا اگر لوگ ایک میدان یا گھائی میں چلیں تو میں انصار کے میدان یا گھائی میں چلیں تو میں انصار کے میدان یا گھائی میں چلوں گا۔

۱۳۲۳ ملی بن عبدالله 'ازہر 'ابن عون 'شام بن زید بن انس رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن قوم ہوازن سے مقابلہ ہوااور آنخفرت علیہ کے ساتھ دس ہزاد (مہاجر وانصار) اور کمہ کے نومسلم تھ 'تو یہ (میدان سے) بھاگے ' مہاجر وانصار) اور کمہ کے نومسلم تھ 'تو یہ (میدان سے) بھاگے ' آنخفرت نے فرملیا کہ اے گر وہ انصار! انہوں نے جواب دیا 'لبدك یا رسول الله و سعد یك و نحن بین یدیك (ہم عاضر اور آپ کی مدو کو موجود ہیں اور آپ کے سامنے ہیں) آنخفرت علیہ الریٹ اور فرملی میں اللہ کا ہندہ اور اس کار سول ہوں ' چنانچہ مشر کوں کو شکست فرملیا میں اللہ کا ہندہ اور اس کار سول ہوں ' چنانچہ مشر کوں کو شکست اور انصار کو پچھنہ دیا 'وہ باہم گفتگو کرنے گئے 'آپ نے انہیں بلا کر اور انصار کو پچھنہ دیا 'وہ باہم گفتگو کرنے گئے 'آپ نے انہیں بلا کر ایک خیمہ میں بھایا پھر فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور کہ کریاں لے جا نہیں اور انصار دوسر سے ہیں چلیں ' تو میں انصار کے میدان میں چلیں اور انصار دوسر سے ہیں چلیں ' تو میں انصار کے میدان میں چلیں اور انصار دوسر سے ہیں چلیں ' تو میں انصار کے میدان میں چلوں گا۔

1870 - حَدَّنَنَا عُندُرُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عُندُرٌ مَ مَالِكٍ رَّضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ سَمِعَتُ قَنَادَةً عَنُ اَنَسِّ بُنِ مَالِكٍ رَّضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَّمُصِيبَةٍ وَّاتِي اَرَدُتُ اَنُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَاتِي اَرَدُتُ اَنُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَاتِي اَرَدُتُ اَنُ اللَّهُ عَليهِ اللَّهُ عَليه إللَّهُ عَليه إللَّهُ عَليه إللَّهُ عَليه وَسَلَّمَ الله عَلَيه وَسَلَّمَ الله عَليه النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَ عَلَيه الْاَنْصَارِ شَعْبًا لَسَلَكُتُ الْاَنْصَارِ .

١٤٦٧ حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مَّنِهِ اللهِ رَضِيَ عَنُ مَّنِدِ اللهِ رَضِيَ عَنُ مَّنِدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ الرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا اَعُطَى الْاَقْرَعَ مِائَةً مِثَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا اَعُطَى الْاَقْرَعَ مِائَةً مِثَلَ ذَلِكَ وَ اَعُظَى مِنَ الْإِبِلِ وَ اَعُظَى عُيَيْنَةً مِثُلَ ذَلِكَ وَ اَعُظَى نَاسًا وَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ نَاسًا وَ وَحُهَ اللهِ وَ اَعُظَى الله عَلَيْهِ اللهِ وَ اَعُظَى الله عَلَيْهِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ رَحِمَ الله مُوسَى قَدُ اُوذِي بِاكْثَرَ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

١٤٦٨ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا مُعَادُ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّنَا ابُنُ عَوْنِ عَنُ هِشَامٍ ابُنِ زَيْدٍ بُنِ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ

۱۳۲۵ محد بن بشار 'غندر' شعبہ 'قادہ 'حضرت انس بن مالک حضی الله عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے انصار کے آدمیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ قریش نومسلم اور تازہ مصیبت اٹھائے ہوئے ہیں ' میں نے سوچا ہے کہ ان کی دل جوئی کر دوں 'کیا تم اس پرراضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا لے کر جا کیں اور تم این گردوں 'کیا تم اس پرراضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا لے کر جا کیں اور تم این کی مرون میں اللہ کے رسول علیہ کو لے کر جاؤ 'انصار نے کہا 'کیوں نہیں 'ہم راضی ہیں آنخضرت علیہ نے فرمایا 'اگر سب لوگ ایک میدان میں چلیں اور انصار دوسر ی گھائی میں تو میں انصار کے میدان یا فرمایا انصار کی گھائی میں چلوں گا۔

۱۳۲۲ قبیصہ سفیان اعمش ابودائل مضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ علیہ نے خین کا مال غنیمت تقیم کردیا توایک انساری آدمی (۱) نے کہا کہ آپ نے اس تقیم میں علم خداویدی طحوظ نہیں رکھا (عبداللہ کہتے ہیں) کہ میں نے آکر آنخضرت علیہ کویہ بات بتادی تو آپ کا چرہ مبارک منغیر ہوگیا ، پھر فرمایا اللہ تعالی حضرت موسی پر حم فرمائے انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف پنجی مرانہوں نے صبر کیا۔

۱۳۱۷ قتیه بن سعید 'جریر 'منصور 'ابودائل 'حضرت عبداللهٔ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حنین کے دن آخضرت علی نے انجازی انہوں نے بیان کیا کہ حنین کے دن آخضرت علی نے اور دوسرے (قریش) لوگوں کو بھی دے دیا توایک سواونٹ دیے اور دوسرے (قریش) لوگوں کو بھی دے دیا توایک آدمی نے کہا کہ اس تقسیم میں تھم خداوندی کی رعایت نہیں ہوئی ' میں نے کہا کہ اس تقسیم میں تھم خداوندی کی رعایت نہیں ہوئی ' میں نے کہا 'یہ بات میں ضرور آنخضرت علی کے بائیں اس سے بھی بات میں کر فرمایا اللہ تعالی موسی پررحم کرنے ' انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی ' توانہوں نے صبر کیا۔

۱۳۶۸۔ محمد بن بشار 'معاذبن معاذ 'ابن عون 'بشام بن زید بن انس بن مالک 'حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن قبیلہ ہوازن وعظفان وغیرہ اپنے

(۱) بعض محدثین کی رائے ہیہ کہ اس مخص کانام معتب بن قشیر انصاری تھاادر یہ منافقین میں سے تھا۔

عَنُهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوُمُ حُنَيْنٍ ٱقْبَلَتُ هَوَازِنُ وَ غِطْفَانُ وَ غَيْرُهُمُ بِنَعَمِهِمُ وَ ذَرَارِيِّهِمُ وَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ الافِ وَّمِنَ الطُّلَقَآءِ فَاَدُبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِىَ وَحُدَهُ فَنَادى يَوْمَفِذٍ نَدَآئَيُنِ لَمُ يُخْلَطُ بَيْنَهُمَا الْتَفَتَ عَنُ يَّمِينَهِ فَقَالَ: يَا مَعُشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوُا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرُ نَحُنُ مَعَكَ: ثُمَّ الْتَفَتَ عَنُ يَّسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعُنَدَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَيِّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱبشِرُ نَحُنُ مَعَكَ وَهُوَ عَلَى بَغُلَةٍ بَيُضَآءَ فَنَزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُةً فَٱنْهَزَمَ الْمُشُرِكُونَ فَأَصَابَ يَوُمَثِلْإِ غَنَائِمَ كَثِيْرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الطُّلَقَآءِ وَلَمْ يُعُطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتُ شَدِيدَةٌ فَنَحُنُ نُدُعَى وَيُعَطَى الْغَنِيْمَةَ غَيْرَنَا فَبَلَغَةً ذَلِكَ فَحَمَعَهُمُ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ يَا مَعُشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيُثٌ بَلَغَنِيُ عَنْكُمُ فَسَكَّتُوا فَقَالَ يَا مَعُشَرَ الْأَنْصَارِ آلَا تَرُضَوُنَ اَنُ يَّذُهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَ تَذُهَبُونَ بِرَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُوُّرُونَةً إِلَى بُيُوْتِكُمُ قَالُوا بَلَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوَ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَّ سَلَكَتِ الأنُصَارُ شِعْبًا لَّا حَدُثُ شِعْبَ الأنْصَارِ فَقَالَ هِشَامٌ يَا آبَا حَمْزَةً وَ أَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ وَ أَيْنَ أغيبُ عَنْهُ.

٥٢٥ بَابِ السِرِيَّةِ الَّتِيُ قِبَلَ نَجُدٍ .
١٤٦٩ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ نَّافِغِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سَهِمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجُدٍ فَكُنتُ فِيهَا فَبَلَغَتُ سِهَامُنَا النَّي عَشَرَ بَعِيرًا وَ نُقِلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا فَرَجَعُنَا بَعِيرًا بَعِيرًا فَرَجَعُنَا بَعَيْرًا بَعِيرًا فَرَجَعُنَا بَعَيْرًا فَرَجَعُنَا بَعْيرًا فَرَجَعُنَا بَعَيْرًا بَعِيرًا فَرَجَعُنَا بَعَيْرًا فَرَجَعُنَا بَعَيْرًا فَرَجَعُنَا بَعَيْرًا بَعِيرًا .

جانور اوراین بال بچول سمیت مقابله میں آئے ' آ مخضرت کے ساتھ دس ہزار (مہاجر وانصار)اور کچھ نومسلم تھے ' توبیہ بھاگ نکلے ' يمال تك كه آپ اكياره كئے 'قوآپ نے دو آوازي الى دي جو بالكل صاف اورواضح تحيين اليك في في المن طرف رخ كر ك فرمايا: اے جماعت انصار اانہوں نے کہاہم حاضر ہیں یار سول اللہ ا آپ فکر نہ کیجئے 'ہم آپ کے ساتھ ہیں ' پھر بائیں طرف رخ کر کے آپ نے فرمایا کہ اے جماعت انصار! انہوں نے کہاہم حاضر ہیں یارسول الله آپ فکرنہ کریں 'ہم آپ کے رکاب میں حاضر ہیں 'آپ اس دن سفيد خچر پر تھے تو آپ نيج اتر پڑے اور فرمايا كه ميں الله كابنده اور اس كارسول موں 'چنانچيه مشر كوں كو شكست ہو گئى اور إس دن بهت سامال غنیمت ملا' تو آپ نے مہاجرین اور نومسلوں کو تقسیم فرمایا اور انصار کو کھے نہ دیا 'انصار نے کہا کہ سختی کے وقت توہم پر پکار پڑتی ہے اور مال غنیمت دوسر وں کو ملتاہے ؟ آنخضرت کوبیہ بات معلوم ہو گئی تو آپ نے انہیں ایک خیمہ میں جمع کیااور فرمایا ہے جماعت انصار اوہ كيسى بات ہے جو مجھے تمہارى جانب سے معلوم ہوئى ہے 'انسار خاموش رہے' آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیالے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کو لے کر جادً؟ انہوں نے کہاہم راضی ہیں 'پھر آپ نے فرمایا 'اگر لوگ ایک میدان میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں ' تو میں انصار کی گھاٹی کو اختیار کروں گا' ہشام نے (حضرت انسؓ سے) بوچھا کہ اے ابو حمزہ آپ اس وفت موجود تھے انہوں نے کہامیں آپ سے جداکب ہوتا

باب ۵۲۵ نجد کی طرف دستہ کی روائلی کا بیان۔ ۱۳۶۹ ابوالنعمان 'حماد 'ابوب 'نافع 'حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے نے نجد کی طرف جو دستہ روانہ فرمایا تھا' میں اس میں شریک تھا (مال غنیمت میں) ہمارے حصہ میں بارہ بارہ اونٹ آئے پھر ایک ایک اونٹ ہمیں زیادہ ملا' تیرہ' تیرہ اونٹ کے کرہم واپس آئے۔

٥٢٦ بَاب بَعُثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ اللَّي بَنِي جَذِيْمَةً. ١٤٧٠ حَدَّثَنِيُ مَحُمُودٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاق ٱخۡبَرَنَا مَعۡمَرٌ وَ حَدَّثَنِىۢ نُعَيْمٌ ٱخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ اللَّى بَنِيُ جَذِيْمَةَ فَدَعَاهُمُ اللَّى الْإِسْلَامِ فَلَمُ يُجِسِنُوا اَنْ يَّقُولُوا اَسُلَمُنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَانَا صَبَا نَا فَجَعْلَ خَالِدٌ يَّقُتُلُ مِنْهُمُ وَيَاسِرُ وَدَفَعَ اِلِّى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيْرَةٌ حَتَّى إِذَا كَانَ يُومٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنُ يَّلَّقُتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا اَسِيْرَهُ فَقَلْتُ : وَ اللَّهِ لَا اَتْتُلُ أَسِيُرِىٰ وَ لَا يَقُتُلُ رَجُلٌ مِّنَ أَصْحَابِىٰ أَسِيْرَةً حَتَّى قَدِمُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ كُرُنَاهُ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ اِنِّي آبَرَاُ اِلَيُكَ مِيِّمًا صَنَعَ حَالِدٌ

وَ لَهُ بَابِ سَرِيَّةِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حُذَافَةَ السَّهُمِيُ وَعَلَقَمَةَ بُنِ مُحَزِّزٍ الْمُدُلِحِيِّ وَيُقَالُ إِنَّهَا سَرِيَّةُ الْاَنْصَارِ.

1871 ـ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَنِیُ سَعُدُ بُنُ عُبَیْدَةً عَنُ اَلِهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَیْ وَسَعُدُ بُنُ عُبَیْدَةً عَنُ اَلِیْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَلِیِّ رَّضِیَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَرِیَّةً فَاستَعُمَلَ رَجُلًا مِّنَ الْانْصَارِ وَ اَمَرَهُمُ اَنُ يُطِیْعُونُ فَغَضِبَ فَقَالَ الیَسَ آمَرَکُمُ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنْ یُطِیْعُونِی قَالُوا بَلَی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنْ یُطِیْعُونِی قَالُوا بَلَی

باب ۵۲۷ بن جذیمه کی طرف نبی علیه کا خالد بن ولید گو روانه کرنے کابیان۔

معرار محود عبدالرزاق معمر (دوسری سند) قیم عبدالله معمر از مری سند) قیم عبدالله معمر از مری سند) قیم عبدالله معمر از مری سند) قیم معمر الله و الله سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے فالد بن ولید کو بنو جذیرہ کی طرف بھیجا فالد نے انہیں وعوت اسلام دی توانہوں نے یہ دعوت تو قبول کرلی محرا بی زبان سے انہوں نے "ہم مسلمان ہو گئے" کہنے کو اچھانہ سمجھا تو یوں کہنے گئے کہ "ہم نے اپنادین چھوڑ دیا" (۱) مگر حضرت فالد انہیں قبل وقید کرنے گئے اور قیدیوں کو ہم میں سے ہرایک کے حوالے کردیا ایک دن حضرت فالد نے ہمیں اپنے اپنے قیدی قبل کر دیا گئے دن حضرت فالد کے قبل کر ویا تو میں نے کہا الله کی قتم انہ میں اپنے قیدی کو اور نہ میرے ساتھی اپنے اپنے قیدی کو اور نہ میرے ساتھی اپنے اپنے قیدیوں کو قبل کریں گئے میں نے آپ سے یہ میرے ساتھی اپنے اپنے قیدیوں کو قبل کریں گئے ، تو میں نے آپ سے یہ واقعہ ذکر کیا تو آنخضرت علی فیل سے بری ہوں۔ واقعہ ذکر کیا تو آنخضرت علی سے بری ہوں۔

باب ۵۲۷۔ عبداللہ بن حزافہ سہمی 'اور علقمہ بن مجر زمد لجی کے دستہ کابیان 'اوراس کو"سریہ انصار" بھی کہاجا تاہے۔

ال ۱۱ مسدد عبدالواحد 'اعمش 'سعد بن عبیده 'ابو عبدالرحمٰن ' حضرت علی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا تواس کا امیر ایک انصاری کو بنایا اور اہل دستہ کو اس کی اطاعت کا تھم دیا' اس امیر کو غصہ آیا ' تو کہنے لگا کہ کیا آ مخضرت علیقہ نے تہمیں میری اطاعت کا تھم نہیں دیاہے ؟ لوگوں نے کہاہاں دیاہے 'اس نے کہا کہ میرے لئے کنڑیاں جمع کرو! چنا نچہ جمع کردی گئیں 'اس نے کہا ان میں آگ لگا دو' چنا نچہ آگ لگا دی

(۱) حضرت خالد نے ان کے الفاظ سے سمجھا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، جبکہ اپنے شین وہ مسلمان ہونے کاہی اظہار کرنا چاہ رہے تھے، نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلد بازی پراظہار افسوس فرمایا۔

قَالَ فَاجُمَعُوا اللى حَطَبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ اَوُقِدُوا قَالَ فَاجُمَعُوا فَقَالَ اَوُقِدُوا ثَنَارًا فَاوَقَدُوْهَا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا وَ جَعَلَ بَعْضُا وَ يَقُولُونَ فَرَرُنَا لِى النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ النّارِ فَمَا زَالُوا خَتَى خَمِدَتِ النّارُ فَسَكُنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَوُ دَخَلُوهَا مَا ضَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَوُ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَوُ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا الله يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطّاعَة فِي الْمَعُرُوفِ.

١٤٧٢\_ حَدَّثَنَا مُوُسٰى حَدِّثَنَا أَبُوُ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ آبِي بُرُدَةً قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مُؤسَى وَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلِ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ وَ بَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَّهُمَا عَلَى مِحْلَافِ. قَالَ وَ الْيَمَن مِخُلَافَان ثُمَّ قَالَ: يَسِّرَا وَ لا تُعَسِّرَا وَبشِّرًا وَلَا تُنَفِّراً فَانُطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنُهُمَا اللِّي عَمَلِهِ وَ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِذَا سَارَ فِى ٱرُضِهِ كَانَ قَرِيْبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَحُدَثَ بِهِ عَهُدًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَاذَّ فِي آرُضِهِ قَرِيْبًا مِّنُ صَاحِبِهِ اَبِيُ مُوسى فَحَاءَ يَسِيرُ عَلى بَغُلَتِهِ حَتَّى انْتَهى اِلَيُهِ وَ اِذَا هُوَ حَالِسٌ وَقَدِ احْتَمَعَ اِلَيُهِ النَّاسُ وَ إِذَا رَجُلٌ عِنْدَةً قَدُ جُمِعَت ۗ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَقَالَ لَهُ مُعاذٍّ: يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ أَيُّمَ هَذَا قَالَ: هَذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعُدَ اِسُلامِه قَالَ لا أَنْزِلُ حَتّٰى يُقُتَلَ . قَالَ إِنَّمَا حِيْءَ بِهِ لِلْالِكَ فَٱنْزِلَ. قَالَ مَا ٱنْزِلُ حَتَّى يُقُتَلَ فَامَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: يَا عَبُدَ اللَّهِ كَيُفَ تَقُرَأُ الْقُرُانَ قَالَ اَتَفَوَّقُهُ تَفَوَّقًا قَالَ فَكُيُفَ تَقُرأُ أَنْتَ يَا مُغَاذُ قَالَ: آنَامُ

گئ،اس نے کہا'اس آگ میں گئس جاو 'او گوں نے گھنے کا ارادہ کیا' گرایک دوسرے کو گھنے سے رو کتار ہااور کہا ہم دوزخ سے بھاگ کر ہی تو آنخضرت علی کی پناہ میں آئے ہیں' وہ برابرای شش و بنج میں رہے حتی کہ آگ بچھ گئ' اور اس امیر کا غصہ بھی فرد ہو گیا جب نبی علیکے کواس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرامایا گردہ اس آگ میں گئس جاتے' تو قیامت تک اس سے نہ نگتے' فرامانبر داری نیک کام میں ہوتی ہے۔

باب ۵۲۸۔ حجمتہ الوداع سے پہلے ابو موسیؓ اور معانؓ کو یمن روانہ کرنے کابیان۔

۲۷ ۱۳۷۲ موسیٰ 'ابوعوانہ 'عبدالملک 'ابوبردہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ابو موسی اور معاذبن جبل کو یمن کی طرف بھیجااور ہر ایک کو الگ الگ صوبہ میں بھیجا' یمن کے دو صوبہ تھے 'پھر آپ نے فرمایا 'تم دونوں نرمی کرنا ' تختی نہ کرنا 'او گوں كوخوش ر كھنا 'رنجيده نه كرنا' چنانچه بمرايك اپني اپي حكومت پر چلا گيا' ابو بردہ کہتے ہیں کہ ان میں سے برایک جبایی صدود حکومت میں سیر کرتا'اور وہ حصہ اس کے لئے دوسرے ساتھی سے قریب ہوتا' تودہ ملا قات کر کے سلام کرتا 'معاذبن جبل 'ابومویٰ کی حدود کے قریب اپنی حدود میں اپنے خچر پر سیر کرتے کرتے ابو موسیٰ سے پاس آ گئے ابوموسی بیٹے تھے اور ایک آدمی جس کی مشکیس کسی ہوئی تھیں اوراس کے اردگر دلوگ جمع تھے 'ان کے پاس تھا 'معادٌ نے ابو مو ی ّ سے کہاکہ اے عبداللہ بن قیس یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدمی اسلام لا کرمر تد ہو گیاہے 'معادِّنے کہا کہ جب تک اسے قتل نہ کردیا جائے میں (اپنی سواری) سے نہ اتروں گا۔ ابو موکیٰ نے کہا اسے قتل بی کے لیے لایا گیاہے 'لہذا آپ اُڑ آئیں' معاذ نے کہاجب تک بہ قل نہ ہو میں نہ اترول گا 'چنانچہ ابو موکٰ کے تھم سے اسے قل کر دیا كيا ، چرمعاذ ( فچر سے ) اتر ب معاذ نے يو چھا اے عبد اللہ تم قرآن کس طرح پڑھتے ہو؟انہوں نے کہا' میں تھہر تھہر کرپڑھتاہوں'ابو موسیٰ نے کہا 'اے معاذتم کس طرح پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں

أَوَّلَ اللَّيُلِ فَاقُومُ وَقَدُ قَضَيْتُ جُزِيِّى مِنَ النَّوْمِ فَاقْرَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي فَاحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا اَحْتَسِبُ قَوْمَتِيُ.

١٤٧٣ - حَدَّنَي إسْحَاقَ حَدَّنَنَا حَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِيهِ عَنُ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِيهِ عَنُ اللَّهُ عَنْهُ 'آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ 'آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ 'آنَّ النَّبِيَّ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَالَةً عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَالَةً عَنُ اللَّهِ تُعَلِيهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَالَةً وَ الْمِزُرُ فَقُلُتُ لِآبِي بُرُدَةً مَا البَّيْعُ إِلَى السَّيْدِ السَّينَ اللَّهُ عَنْ السَّينَ السَاسَةَ السَّينَ السَاسَالَةُ السَاسَاسَاسَاسُ السَّينَ السَاسَاسُ السَّينَ السَاسَاسُ السَّينَ السَّينَ السَاسَاسُ السَّينَ السَاسَاسُ السَاسَاسُ السَاسَاسُ السَّينَ السَاسَاسُ السَّينَ السَاسَاسُ السَّينَ السَاسَلُمُ السَاسُلُ

١٤٧٤ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي بُرُدَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّةً آبَا مُوسْى وَ مُعَادًّا \* اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَ لا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنفِّرَا وَ تَطَاوَعَا فَقَالَ ٱبُوُ مُوسْى يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ ٱرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِّنَ الشَّعِيْرِ الْمِزْرَ وَشَرَابٌ مِّنَ الْعَسَلِ الْبِتُعُ فَقَالَ كُلُّ مُسُكِرٍ حَرَامٌ فَٱنْطَلَقَا فَقَالَ مُعَاذً لِآبِي مُوسَى: كَيُفَ تَقُرَأُ الْقُرَانَ قَالَ قَآئِمًا وَّ قَاعِدًا وَّ عَلَى رَاحِلَتِي وَ آتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا قَالَ آمَّا أَنَا فَانَامُ وَ ٱقُوْمُ فَاحْتَسِبُ نُوْمَتِيُ كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِيُ. وَضَرَبَ فُسُطَاطًا فَجَعَلا يَتَزَاوَرَانَ فَزَارَ مُعَاذٌّ آبَا مُوسٰى فَاِذَا رَجُلٌ مُّوْتَقٌ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى. يَهُودِيُّ اَسُلَمَ ثُمَّ ارْتَدُّ فَقَالَ مُعَاذٌّ لَّاضُرِبَنَّ عُنُقَهُ. تَابَعَهُ الْعَقَدِيُّ وَ وَهُبُّ عَنُ شُعْبَةَ وَقَالَ وَ كِيُعٌ وَ النَّصْرُ وَ ٱبُو دَاوَّدَ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ ٱبِيُهِ عُنُ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ جَرِيْرُ بُنَّ عَبُدِّ

اول رات میں سوجا تا ہوں 'پھرا یک نیند لے کراٹھ جاتا ہوں اور جتنا خدا کو منظور ہو تاہے پڑھ لیتا ہوں میں اپنی نیند میں بھی عبادت کے برابر ثواب سجھتا ہوں۔

ساک ۱۱۳ اسطی اخالد 'شیبانی 'سعید بن ابی برده ان کے والد 'ابو موسی' اشعر کار ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی ہے۔ نہیں کی جانب بھیجا تو ابو موسیٰ نے کیمنی شر ابوں کا مسلہ آنخضرت علی ہے۔ پوچھا' تو آپ نے فرمایا وہ کون کون سی شر ابیں ہیں ؟ ابو موسیٰ شنے کہا' تبج اور مرز 'سعید راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو بردہ ہے پوچھا کہ تبج کیا' انہوں نے کہا شہد کا شیر ہاور مرز جو کا شیر ہ تو آپ نے انہیں جو اب دیا کہ ہر نشہ والی چیز حرام ہے 'اس روایت کو جریر نے بواسطہ عبد الواحد 'شیبانی 'ابو بردہ سے روایت کیا روایت کیا

ساس المسلم شعبه سعيد بن الى برده ان ك والدروايت كرت ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ان کے داداابوموی اور معاد کو یمن کی طرف تبییجے ہوئے فرمایا' نرمی کرنا' سختی نہ کرنا' لوگوں کوخوش ر کھنا' رنجیدہ نہ کرنا اور تم دونوں متفق رہنا 'ابو موٹیٰ نے کہایار سول اللہ ' مارے ملک میں جو کی شراب مرز (نامی)اور شہد کی تج (نامی)شراب ہے (ان کا کیا تھم ہے) آپ نے فرمایا ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ چنانچہ یہ دونوں طلے گئے 'معالاً نے ابوموئ "سے بوچھا' تم کس طرح قرآن پڑھتے ہو؟ انہول نے کہا ' کھڑے ہو کر ' بیٹے کر ' سواری پر تظهر تظهر كريره هتا مون معاذ نے كہاميں توسوجاتا موں اور پھر المقتا ہوںاورا پی نیند میں بھی وہی ثواب سجھتا ہوں' جواپی عبادت میں' پھر ابو موسیٰ نے ایک خیمہ نصب کرایا اور ایک دوسرے کی ملا قات مونے آلی۔ ایک دن معاذ ابو موسیٰ کے پاس آئے تو ایک آدمی کی مثکیں کسی ہوئی دیکھیں،معاذنے کہایہ کیا (قصہ)ہے؟ ابومویٰ نے جوابدیائیدیہودی (تھااب)اسلام لاکرمر تدہوگیاہے معاذف کہا میں اس کی گردن ماردوں گا۔عقدی اور وہیب نے شعبہ سے اس کے متالع حدیث روایت کی 'اور وکیع 'نضر اور ابو داؤد نے بواسطہ شعبہ ' سعید اور ان کے والد 'ان کے دادا 'نبی علیہ سے روایت کی اور جریر بن عبدالحميد نے بواسطہ شيبانی ابو بردة سے روايت كي۔

الْحَمِيدِ عَنِ الشَّيْبَانِيُ عَنُ أَبِي بُرُدَةً.

المواجد عَنُ آيُوبَ بُنِ عَافِدٍ حَدَّنَا قَيُسٌ عَبُدُ الْوَاجِدِ عَنُ آيُوبَ بُنِ عَافِدٍ حَدَّنَا قَيُسٌ بَنُ مُسُلِم قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بُنَ شِهَابِ يَقُولُ حَدَّنَى آبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِينَ بِالْاَبُطِح فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِينَ بِالْاَبُطِح فَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِينَ بِالْاَبُطِح فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِينَ بِالْاَبُطِح فَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَنَ قَيْسٍ؟ قُلْتُ مَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَنَ قَيْسٍ؟ قُلْتُ مَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَنَ قَيْسٍ؟ قُلْتَ مَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ

آ ١٤٧٦ - حَدَّنِي حِبَّالُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ رَكُويَّاءَ بُنِ اِسْحَاقَ عَنُ يَّحْنِى بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَيْفِي عَنُ اَبِي مَعْبَدٍ مَّولَى ابُنِ عَبَّاسٍّ عَنُ اللَّهِ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ ابُنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ اللَّهِ اللَّهَ الْمَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ طَاعُوا لَكَ بِنَلِكَ فَاخُبِرُهُمُ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٍ فِي كُلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٍ فِي كُلِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ

ما ۱۳۷۵ عباس بن ولید عبدالواحد الیوب بن عائذ و قیس بن مسلم المارق بن شهاب مضرت ابو موسی اشعری رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول الله علی نے میری قوم کے ملک میں (عامل بناکر) بھیجا اس وقت آنخضرت علی الله علی المحمل میں مظہرے ہوئے تھے و آپ علی نے نو چھا اے عبدالله بن قیس! کیا تم نے احرام باندھا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول الله! آپ نے فرمایا تو نے کیسے کہا تھا؟ میں نے عرض کیا ہی میں نے کہا تھا اس الله ایس نے عرض کیا ہی میں نے کرف کیا ہاں یا میں نے کہا تھا اس الله ایس نے فرمایا تو نے کیسے کہا تھا؟ میں نے عرض کیا ہی میں نے کہا تھا اس الله ایس نے فرمایا کیا تو اپنے ساتھ قربانی لایا ہے؟ میں نے عرض کیا ہی میں نے فرمایا کیا تو اپنے ساتھ قربانی لایا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں اور میں نے ایسانی کیا 'میس نے احرام کھول دو 'میں نے ایسانی کیا 'میس کہ بنو قیس نے ایسانی کیا 'میس کہ ورت نے میری کنگھی بھی کر دی اور ہم حضرت عرش کی طلافت تک ایسانی کرتے رہے۔

۲۷ ۱۱ حبان عبدالله 'زکریا بن اسحاق ' یکی بن عبدالله بن صفی حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام معبد حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام معبد حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت علیہ الله عنہما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ' کہ تم اہل کتاب کے پاس جاؤ گے 'لہذا جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو ان لوگوں کو کلمہ تو حید وشہادت کی طرف بلاواگر وہ اس دعوت کو قبول کرلیں (اور مسلمان ہوجا کیں) تو پھر انہیں یہ تعلیم دو کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں 'اگر وہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں پانچ نمازیں کی ہے ' جو مالد اروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی ' اگر وہ تمہماری یہ بات بھی تسلیم کرلیں ' تو تمہمیں ان کے عمدہ مال (زکوۃ فرض میں) لینے سے بچنا چاہیے اور مظلوم کی بددعا سے بھی ڈرتے رہنا ' تمہماری یہ بات بھی شاکم کرلیں ' تو تمہمیں ان کے عمدہ مال (زکوۃ میں کیو نکہ اس کی بددعا ور اطاعت اور اطاعت ایک عبداللہ (امام بخاری) کہتے ہیں کہ طوعت طاعت اور اطاعت ایک عبداللہ (امام بخاری) کہتے ہیں کہ طوعت طاعت اور اطاعت ایک بی معنی ہیں۔

حِحَابٌ قَالَ آبُوُ عَبُدِ اللَّهِ طَوَّعَتُ: طَاعَتُ وَاطَاعَتُ لُغَةٌ طِعُتُ وَ طُعُتُ وَ اَطَعُتُ.

187٧ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا سُعَبَةُ عَنُ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنُ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنُ عَمُرِو بُنِ مَيْمُونُ أَنَّ مُعَاذً رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ لَمَّا قَدِمَ اللَّهُ الْبَرَاهِيمَ خَلِيلًا فَقَالَ رَجُلَّ مِنَ اللَّهُ وَاتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فَقَالَ رَجُلَّ مِنَ الْقُومِ لَقَدُ قَرَّتُ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ . زَادَ مُعَاذً عَنُ شَعِيدٍ عَنُ عَمُرو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَادًا اللَّه النَّيِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَادًا اللَّه النَّمَنِ فَقَرَا مُعَادً فِي صَلَاةِ اللَّه الْبَرَاهِيمَ صَوْرَةَ اللَّه الْبَرَاهِيمَ حَلِيلًا فَالَ وَ اتَّخَذَ اللَّه الْبَرَاهِيمَ خَلِيلًا فَالَ وَ اتَّخَذَ اللَّه الْبَرَاهِيمَ خَلِيلًا فَالَ وَ اتَّخَذَ اللَّه الْبَرَاهِيمَ خَلِيلًا

٩٢٥ بَاب بَعُثِ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ
 عَلَيْهِ السَّلَامِ وَ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيُدِ رَضِى
 اللَّهُ عَنهُ إلَى الْيَمَنِ قَبُلَ حَجَّةِ الْوَدَاع.

العَلَمْ اللهِ عَلَيْنَ الْحَمَدُ اللهُ عَثْمَانَ حَدَّنَنَا اللهُ عَثْمَانَ حَدَّنَنَا الْمُرَاهِمُ اللهُ يُوسُفَ الْمُرَيَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ خَالِدِ اللهِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ خَالِدِ اللهِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ خَالِدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ خَالِدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ عَلِيلًا اللهِ مَكَانَةً فَقَالَ: مُرُ اصْحَابَ خَالِدٍ اللهِ مَنْ مَعَكَ فَلُيُعَقِّبُ وَ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ مَعَكَ فَلُيعَقِّبُ وَ مَنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ

١٤٧٩\_ حُدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا

فَغَنِمُتُ أَوَاقَ ذَوَاتِ عَدَدٍ.

24 ۱/۱- سلیمان بن حرب 'شعبه 'حبیب بن الی ثابت 'سعید بن جیر 'عرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاد ہ بن جبل جب بمن میں آئے تو لوگوں کو صبح کی نماز بڑھاتے ہوئے یہ جبل جب بمن میں آئے تو لوگوں کو صبح کی نماز بڑھاتے ہوئے یہ آیت پڑھی کہ ''اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنالیا" توایک آدمی نے کہا(ا) ابراہیم (علیہ السلام) کی ماں کی آ کھ شخد کی ہوگی' معاذ نے بواسطہ شعبہ 'حبیب 'سعید 'عمرواس روایت میں زیادتی اس طرح بیان کی ہے کہ نبی علیہ اسلام کو دوست بنالیا۔ "توایک معاذ رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز میں سورت نساء پڑھی 'جب یہ آیک کہ ''اللہ نے ابراہیم علیہ اسلام کو دوست بنالیا۔ "توایک آگھ شخدی آدی نے بیچھے سے کہا ''ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آگھ شخدی ہوگی۔ "

باب۵۲۹ علی بن ابی طالب اور خالد بن ولیدر ضی الله عنه کی حجته الوداع سے پہلے یمن کی طرف روانگی کابیان۔

۱۳۷۸ - احمد بن عثان 'شری بن مسلمه 'ابراہیم بن یوسف بن اسحاق بن ابی اسحاق 'ان کے والد 'ابواسحاق 'حضرت براءرض الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں آنخضرت علی کے والد بن ولید کے ساتھ یمن بھیجا پھر اس کے بعد ان کی جگہ حضرت علی کو بھیجا اور فرمایا کہ خالد کے ساتھ یوں سے کہہ دینا کہ جو تہارے ساتھ جانا چاہے چلا جائے اور جو آنا چاہے آجائے (براڈ کہتے ہیں کہ) میں بیجھے رہ جانے والوں میں تھا اور مجھے غیمت میں سے بہت سے اوقیہ راکی اوقیہ چالیس در ہم کا ہو تاہے) طے تھے۔

24 ١١٠ محد بن بشار 'روح بن عباده 'على بن سويد بن منجوف 'عبدالله

(۱) یمن کے لوگوں کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز میں بات کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے،اس لیے انہوں نے نماز کے دوران ہی جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ منا تو بول پڑے۔ آنکھ کے مشنڈی ہونے سے مراد مسرت دسر ورہے۔

رَوُحُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سُويُدِ ابُنِ مَنُحُوفٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَةً عَنُ اَبِيهِ رَضِى مَنُحُوفٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَةً عَنُ اَبِيهِ رَضِى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا اللهِ خَالِدٍ لِيَقْبِضَ النَّحْمُسَ وَ كُنتُ أَبُغِضُ عَلِيًّا وَقَدِ اعْتَسَلَ فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: كُنتُ أَبُغِضُ عَلِيًّا وَقَدِ اعْتَسَلَ فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدَةً اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدَةً اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدَةً اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدةً فِي اللهِ عَلَيْ لَهُ مَنْ عَلَيْ لَكُ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدةً فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدةً فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرْبُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدةً فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا بُرُدةً فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرْبُ فَلْكَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلِكَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلْمَ الْمُعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَلُولُولِكَ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلِكَ لَهُ الْمُعْمَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِكُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٠ ١٤٨ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الواحِدِ عَنُ عُمَارَةً بُنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ شُبُرُمَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ أَبِي نُعُمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْحُدُرِكَّ يَقُولُ بَعَثٌ عَلَيِّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِى اَدِيْمٍ مُقُرُوطٍ لَّمُ تُحَصَّلُ مِن تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيِّنَ ٱرْبَعَةَ نَفَرِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بُنِ بَكْرٍ وَّ ٱقْرَعَ بُنِ حَابِسٍ وَّ زَيْدٍ الْخَيْلِ وَ الرَّابِعُ أِمَّا عَلَقَمَةُ وَ إِمَّا عَامِرُ بُنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ اَصْحَابِهِ كُنَّا نَحُنُ أَجَيُّ بِهٰذَا مِنُ هَوُلآءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آلَا تَأْمَنُونِي وَ أَنَا أَمِيْنُ مَن ۗ فِي السَّمَآءِ يَأْتِيْنِي خَبَرُ مَنُ فِي السَّمَآءِ صَبَاحًا وَّ مِسَآءٌ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْحَيْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوثُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِتَّقِ اللَّهَ قَالَ وَيُلَكَ اَوَ لَسُتُ احَقَّ آهُلِ الْأَرْضِ أَنُ يُتَقِى اللَّهَ قَالَ ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ عَلَلَ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيُدِ: يَارَسُولَ اللَّهِ ٱلَّا أَضُرِبُ عُنُقَةً قَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنُ يَكُونَ يُصَلِّي

بن بریدہ اپنے والد (بریدہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت علی کو حضرت خالد کے پاس خمس لینے کو بھیجا (حضرت علی نے اس میں سے ایک باندی لے لی 'میں سمجھا انہوں نے نے خیانت کی لہذا) میں ان کا مخالف ہو گیا اور (لطف یہ کہ انہوں نے رات کو اس سے خلوت کی اور ضح کو) عسل کیا 'تو میں نے خالد ہے کہا کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے (کہ خیانت کی ہے) جب ہم نبی علیہ کہا کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے (کہ خیانت کی ہے) جب ہم نبی علیہ کہا کہ تم اسے نہیں نے تو میں نے آپ سے یہ بات ذکر کی تو آپ نے فرمایا 'ہاں! اے بریدہ! کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا 'ہاں! آپ نے فرمایا کہ بغض نہ کرو کہ اس کا حصہ تو خمس میں اس سے بھی زیادہ ہے۔

٠٨ ١٠ قتيمه عبدالواحد عماره بن قعقاع بن شر مه عبدالرحن بن الی تعم' ابوسعید خدری ر مثنی الله عند سے مر وی ہے کہ حضرت علیٰ نے یمن سے رسول اللہ علیہ کے لئے ریکے ہوئے چڑے کے تھیلے میں تھوڑاساسونا بھیجا'جس کی مٹیاس سونے سے جدا نہیں کی گئی (کہ تازہ کان سے فکلاتھا) آپ کے اسے چار آدمیوں عیبینہ بن بدر 'اقرع بن حابس 'زيد بن خيل 'اور چوتھے علقمہ ياعامر بن طفيل ر ضوان الله علیم اجمعین کے درمیان تقسیم کردیا' آپ کے اصحاب میں سے ایک آدی نے کہا کہ ہم اس کے ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں' ا تخضرت علیہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تنہیں مجھ پر اطمینان نہیں ہے؟ حالانکہ میں آسان والے کا امین ہوں۔ میرے پاس میے وشام آسان والے کی خبریں آتی ہیں 'توایک آدمی د هنسی ہوئی آنکھوں والا ' ر خساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی' اونچی پیشانی ، تھنی داڑھی 'منڈاہواسر 'نہ بنداٹھائے ہوئے تھا کھڑاہو كربولا 'يارسول الله! الله ع ورا آپ نے فرمایا ' تو ہلاك مو "كيايي تمام روئے زمین پر اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ پھروہ آدمی چلاگیا' توخالد بن ولیدنے عرض کیا' یارسول الله! کیامیں اس کی گردن نہ ماردوں؟ آپ نے فرمایا نہیں 'ممکن ہے وہ نماز پڑھتا مو ( یعنی ظاہری اسلام سے وہ مستحق قتل نہیں رہا) فالد نے عرض کیا، اور بہت سے ایسے نمازی ہیں جوزبان سے الی باتیں کہتے ہیں ' جوان کے دل میں نہیں ہو تیں '(یعنی منافق ہوتے ہیں) تورسول

فَقَالَ خَالِدٌ: وَ كُمُ مِّنُ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيُسَ فِي قَلَبِهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ وَلَمُونَهُ مُ . قَالَ ثُمَّ نَظَرَ اللَّهِ وَهُو مُقَفِّ لَا اللَّهِ وَهُو مُقَفِّ فَقَالَ: إِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ ضِعُضِى هَذَا قَوْمٌ يَتُلُونَ فَقَالَ: إِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ ضِعُضِى هَذَا قَوْمٌ يَتُلُونَ كَتَابِ اللَّهِ رَطُبًا لَّا يُحَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمُرُقُونَ كَتَابِ اللَّهِ رَطُبًا لَا يُحَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ الرِّمِيَّةِ وَ اَظُنَّهُ مِنَ الرِّمِيَّةِ وَ اَظُنَّهُ مَن الرِّمِيَّةِ وَ اَظُنَّهُ عَلَى لَكُودُ.

١٤٨١ - حَدَّنَنَا الْمَكِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ إِبُنِ جُرَيْجِ قَالَ عَطَآءٌ قَالَ جَابِرٌ آمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا اَنْ يُقِيْمَ عَلَى إِحُرَامِهِ زَادَ مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ عَنُ إِبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ بِسِعَايَتِهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسِعَايَتِهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسِعَايَتِهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَمَ اهْلَكُ بَهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمَا اهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَالُهُ بِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَالُهُ مِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمَا اهْلَ فَاهُدِوا مُكُثُ حَرَامًا كَمَا انْتَ قَالَ وَ اهُدى لَهُ عَلِيٍّ هَدُيًا.

المُفَضَّلِ عَنُ حُمَيُدٍ الطَّوِيُلِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ الْمُفَضَّلِ عَنُ حُمَيُدٍ الطَّوِيُلِ حَدَّثَنَا بَكُرَّ اَنَّهُ ذَكَرَ لِابُنِ عُمَرَ اَنَّ اَنَسًا حَدَّئَهُمُ اَنَّ النَّبِيَّ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَقَالَ اَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَ اَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا فَدِمُنَا مَكَّةَ قَالَ مَن لَمُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ يَكُنُ مَّعَهُ هَدَى فَلْيَحُعَلُهَا عُمْرَةً وَ كَانَ مَعَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدُى فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلَيْ ابْنُ ابْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِدُى فَقَدِمَ عَلَيْنَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِدُى فَقَدِمَ عَلَيْنَا النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِدُى فَقَدِمَ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ اهْلَلْتَ فَالَ مَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ اهْلَلْتَ فَالَ مَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ اهْلَلْتَ فَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ اهْلَكَ بَعَالَ مَعَنَا هَدُيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ اهْلَكَ فَالَ مَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَ اهْلَكَ فَالًا مَعْنَا هَدُيًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَامُسِكُ فَإِلَّ مَعَنَا هَدُيًا هَدُيًا هَدُيًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَامُسِكُ فَإِلَّ مَعَنَا هَدُيًا هَدُيًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعَنَا هَدُيًا هَدُيًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَامُسِكُ فَإِلَّ مَعَنَا هَدُيًا هَدُيًا.

الله علی حالات معلوم کر) نے کا حکم نہیں ہے 'ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹے موڑے جارہا تھا تو آنخضرت نے پھر اس کی طرف دیکھ کر فرمایااس شخص کی نسل سے وہ قوم پیدا ہوگی 'جو کتاب الله کو مزے سے پڑھے گی 'حالا نکہ وہ ان کے گلوں سے نیچ نہ اترے گا 'دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے 'ابو سعید کہتے ہیں 'مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانہ میں ہوتا تو قوم شمود کی طرح انہیں قرمایا کہ آگر میں اس قوم کے زمانہ میں ہوتا تو قوم شمود کی طرح انہیں قتل کرتا۔

۱۲۸۱ کی بن ابراہیم 'ابن جر بج 'عطاء 'جابر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی نے حضرت علی کو تھم دیا کہ اپنے (احرام پر قائم رہو) محمد بن ابو بکر نے بواسطہ ابن جر بج 'عطاء اور جابرا تی زیادتی اور روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے وصول کر دہ محصول (یمن سے ) کے کر تشریف لائے سے 'توان سے آنخضرت علی نے فرمایا اس کے کہا کہ نے فرمایا اس میں نے بی علی کے کاسا احرام باندھا ہے 'آپ علی نے فرمایا تم قربانی میں نے نبی علی کے کاسا احرام باندھا ہے 'آپ علی کے فرمایا تم قربانی بھیجی دواور حالت احرام میں تفہرے رہو' جیسے اب ہو' راوی کہتا ہے بھیجے دواور حالت احرام میں تفہرے رہو' جیسے اب ہو' راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے آخضور کے لئے قربانی جمیحی تھی۔

۱۴۸۲۔ مسدد 'بشر بن مفضل 'حمید طویل ' بکر سے روایت ہے 'وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے ذکر کیا کہ انس لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علی نے جج اور عمرہ کااحرام باندھاتھا' توانہوں نے فرمایا کہ نبی علی ہے نے جج کااحرام باندھااور ہم نے بھی آپ کے ساتھ جج کااحرام باندھا 'جب ہم کمہ آئے تو آپ نے فرمایا جواپ ساتھ قربانی نہیں لایا 'وہ اس احرام کو عمرہ (کااحرام) بنالے اور عمرہ اداکر کے حلال ہو جائے 'اور نبی علی ہے کے ادادہ سے آگے ' تو نبی علی ہے نور ان سے فرمایا کہ اے علی ہم نے کون سااحرام باندھا ہے؟ کیونکہ مارے ساتھ ترمایا کہ میں نے نبی مارے ساتھ ترمایا کہ میں نے نبی مارے ساتھ تو قربانی ہے اور میں کا اور میں کہا کہ میں نے نبی مارے درمام میں کا میں کے درمایا تو تم (حالت احرام میں) میں کے درمای کے درمایا کہ میں انہوں نے کہا کہ میں انہوں کے درمای کو کہ میں انہوں نے کہا کہ میں انہوں کے درمایا تو تم (حالت احرام میں) میں کے درمایا تو تم رایانی ہے۔

٥٣٠ بَابِ غَزُوَةٍ ذِي الْخَلَصَة.

١٤٨٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا بَيَانٌ عَنُ قَيُسٍ عَنُ جَرِيْرٍ قَالَ: كَانَ بَيْتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالَ لَهُ ذُوَّ الْخَلَصَةِ وَ الْكُعُبَةُ الْيَمَانِيَّةُ وَ الْكُعُبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا تُرِيُحُنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ فَنَفَرُتُ فِي مِأْتَةٍ وَّ خَمُسِيُنَ رَاكِبًا فَكَسَرُنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنُ وَّجَدُنَا عِنْدَهُ فَاتَيُتُ النَّبيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَدَعَا لَنَا وَ لِأَحْمَسَ. ١٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَحُيني حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِيُ جَرِيْرٌ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا تُرِيْحُنِي مِنُ ذِى الْحَلَصَةِ وَ كَانَ بَيْتًا فِي عَثْعَمَ يُسَمَّى الْكَعْبَةُ الْبَمَانِيَةُ فَانْطَلَقُتُ فِي خَمُسِيْنَ وَ مِائَةِ فَارِسٍ مِّنُ أَخْمَسَ وَ كَانُوُا أَصُحَابَ خَيْلٍ وَّكُنَّتُ لَا ٱلْبُتُ عَلَى الْخَيُلِ فَضَرَبَ فِىُ صَّدُرِى حَتَّى رَآيَتُ آثَرَ اَصَابِعِهِ فِي صَدُرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ نَبَّتُهُ وَ اجْعَلُهُ هَادِيًا مَهُدِيًّا فَٱنْطَلَقَ اِلَّيْهَا فَكَسَرَهَا وَ حَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ اِلٰى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ حَرِيْرِ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكُنُهُا كَأَنَّهَا جَمُلَّ أَجُرَبُ. قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَ رِجَالِهَا خَمُسَ مَرَّاتٍ.

1 ٤٨٥ - حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا اَبُو اَسَامَةَ عَنُ اِسُمَاعِيُلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ عَنُ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا تُرِيْحُنِي مِنُ ذِي الْحَلَصَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا تُرِيْحُنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ فَقُلْتُ بَلَى فَأَنْطَلَقُتُ فِي خَمُسِيْنَ وَ مِائَةٍ فَارِسٍ مِّنُ اَحْمَسَ وَ كَانُوا اَصْحَابَ خَيْلٍ وَ فَارِسٍ مِّنُ اَحْمَسَ وَ كَانُوا اَصْحَابَ خَيْلٍ وَ فَارِسٍ مِّنُ اَحْمَسَ وَ كَانُوا اَصْحَابَ خَيْلٍ وَ

باب • ۵۳ ـ غزوه ذى الخلصه كابيان ـ

\* ۱۲۸۳ مسدد 'خالد 'بیان 'قیس 'جریر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مکان تھا جے ذوالخلصہ 'کعبہ بیانیہ اور کعبہ شامیہ کہتے تھے ' تو مجھ سے آ نخضرت علیا ہے نے فرمایا کیا تم مجھے ذوالخلصہ (کی فکر) سے نجات نہ دو گے ؟ (کہ اسے گرا دو) تو میں فریڑھ سو سواروں کو لے کر چل دیا اسے گرا کر 'جو لوگ اس کے فریڑھ سو سواروں کو لے کر چل دیا اسے گرا کر 'جو لوگ اس کے اردگر دیے 'انہیں قبل کردیا 'پھر میں نے آکر آ مخضرت علیا تھے کواس کی اطلاع دی تو آپ نے ہمارے اور (قبیلہ) احمس کے لئے دعا فرمائی۔

رب کے ہمر بن مٹنی کی اساعیل ، قیس ، جریرے مروی ہے کہ مجھ نے اسلاما۔ محمد بن مٹنی کی اساعیل ، قیس ، جریرے مروی ہے کہ مجھ نجات ندوو کے ؟ وہ قبیلہ شعم میں ایک مکان تھا ، جے کعبہ یمانیہ کتے ، تو میں قبیلہ المس کے ڈیڑھ سو سوار لے کر چل دیا اور وہ اسمی کھوڑوں پر تھے اور میں گھوڑے پر جم نہیں سکا تھا تو اسمی کھوڑوں پر تھے اور میں گھوڑے پر جم نہیں سکا تھا تو آخر میں نان میں نے اپنے سینہ میں وکھے ، آپ نے فرمایا ، اے اللہ اسے انسان میں نے اپنے سینہ میں وکھے ، آپ نے فرمایا ، اے اللہ اسے وہ کعبہ یمانیہ پنچ ، اور اسے ہرایت کرنے والا ، اور ہرایت یا فتہ بنا ، وہ کھوٹ کے ساتھ بھیجا ، اس قاصد جریر نے آپ سے عرض کیا کہ قتم ہے وہ کو بی اس قاصد جمیع ، آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ، میں جب وہاں اس ذات ہوں تو وہ مکان خارشی او نے کی طرح (جل کر) سیاہ ہو گیا تھا ، تو آپ نے چلا ہوں تو وہ مکان خارشی او نے کی طرح (جل کر) سیاہ ہو گیا تھا ، تو آپ نے مر تبہ احمس کے سوار اور پیادوں کو بر کت کی دعادی۔ تو آپ نے نے باخچ مر تبہ احمس کے سوار اور پیادوں کو بر کت کی دعادی۔

۱۳۸۵۔ پوسف بن موسیٰ ابواسامہ اساعیل بن ابی خالد اقیس المجری سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی علیہ نے فرمایا کیا تو جمھے ذوالخلصہ (کی فکر) سے نجات نہ دے گا؟ میں نے عرض کیا ضرور نجات دول گا۔ لہٰذا میں قبیلہ احمس کے ڈیڑھ سوسوار لے کر چل پڑاوہ سب گھوڑوں پر تھے اور میں گھوڑے پر قائم نہ رہ سکتا تھا اتو میں نے یہ نبی علیہ سے ذکر کیا آپ نے میرے سینہ میں ہاتھ مارا ا

كُنُتُ لا ٱلْبُتُ عَلَى الْعَيْلِ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدُرِى حَتَّى رَآيَتُ آئَرَ يَدِهِ فِي صَدُرِي وَ قَالَ ٱللُّهُمَّ نُبِّتُهُ وَ اجْعَلُهُ هَادِيًّا مَهُدِيًّا ۚ قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسٍ بَعْدُ. قَالَ وَ كَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَثُعَمَ وَبِحَيْلَةَ فِيُهِ نُصُبُّ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الكُّعُبَةُ. قَالَ فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَ كَسَرَهَا.قَالَ وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيْرٌ الْيَمَنَ كَانَ بِهَا رَجُلُ يَسْتَقُسِمُ بِالأَزُلامِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَهُنَا فَإِنْ قَدَرَ عَلَيُكَ ضَرَبَ عُنَقَكَ. قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضُرِبُ بِهَا إِذُ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيْرٌ فَقَالَ لَتَكْسِرَنُّهَا وَلَتَشُهَدَا أَنُ لَّا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ أَوُ لَآضُرِبَنَّ عُنُقَكَ. قَالَ فَكُسَرَهَا وَ شَهِدَ ثُمٌّ بَعَثَ جَرِيُرٌ رَجُلًا مِّنُ أَحْمَسَ يُكُنِّي آبَا ۚ أَرْطَاةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ بِلْلِكَ فَلَمَّا آتَبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا حِئْتُ حَتَّى تَرَكَّتُهَا كَانَّهَا جَمَلٌ أَجُرَبُ. قَالَ فَبُرُّكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَيْلٍ أحُمَسَ وَرِجَالِهَا خَمُسَ مَرَّاتٍ.

٥٣١ بَابُ (غَزُوَةِ ذَاتِ السَّلاسِلِ) وَهِيَ غَزُوَةُ لَخَمْ وَ جُذَامَ قَالَةً اِسْمَاعِيلٌ بُنُ أَبِي غَزُوةُ لَخَمْ وَ جُذَامَ قَالَةً اِسْمَاعِيلٌ بُنُ أَبِي خَالِدٍ. وَقَالَ ابْنُ اِسُحَاقَ عَنُ يَّزِيدُ عَنُ عُرُوةَ هِيَ بِلادُ بَلِي وَعُذْرَةً وَ بَنِي الْقَيْنِ. عُرُوةً وَ بَنِي الْقَيْنِ. عَرُوقًا مَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ الله عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّآءِ عَنُ أَبِي عُثُمَانَ أَنَّ عَبُدِ الله عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّآءِ عَنُ أَبِي عُثُمَانَ أَنَّ

جس سے میں نے آپ کے ہاتھ کا نشان اپنے سینہ میں دیکھااور آپ نے فرمایا 'اے اللہ!اسے محواثے پر قائم رکھ اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا 'جریر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں مجمی بھی گھوڑے سے نہیں گرا' جریر کہتے ہیں کہ ذوالخلصہ یمن میں (قبیلہ) بحمم اور بجیله کاایک مکان تھاجس میں بتوں کی عبادت ہوتی تھی اسے کعبہ بھی کہتے تھے ،قیس کہتے ہیں کہ جریروہاں پہنچ اوراسے آگ سے جلا کر ڈھادیا ' قیس کہتے ہیں کہ جب جر پر یمن میں آئے تو وہاں ایک آدمی تیروں ہے فال نکالا کر تا تھا'اس ہے کسی نے کہاکہ آنخضرت عَلِيلَةً ك قاصد يهال بين 'اگرانهيس تيراپة چل گيا تو تيري گردن مار دیں گے 'راوی کہتاہے کہ وہ ایک دن فال نکال رہاتھا کہ جریر وہاں پہنچ گئے اور اس ہے کہا کہ ان تیروں کو توڑا در مسلمان ہو جا'ور نہ میں تیری گردن مار دوں گا' تواس نے وہ تیر توڑ دیئے اور مسلمان ہو گیا' پر جریر نے (قبیلہ) احمس کے ایک آدمی اباار طاق کو آنخضرت علیہ کی خدمت میں اس فنچ کی خوشخری دینے کے لئے بھیجا اس نے آگر آتخضرت سے عرض کیایار سول اللہ فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحت کے ساتھ بھیجاہے 'میں وہاں سے چلا ہوں تواس مکان کو میں نے دیکھاکہ خارثی اونٹ کی طرح (جل کرسیاہ) ہو گیا تھا او بی علیہ نے احمس کے سواروں اور پیادوں کو پانچے مرتبہ برکت کی دعا دی۔

باب ۵۳۱۔ غزوہ سلاسل کا بیان 'اسلمعیل بن ابو خالد نے کہا ہے کہ یہ (قبائل) کخم و جذام سے جنگ ہوئی تھی اور ابن اسلحق نے بواسطہ یزید 'عروہ سے روایت کیاہے کہ یہ (قبائل) بلی 'عذرہ 'اور بنوالقین کے شہر ہیں۔

۱۳۸۷۔ اسخق 'خالد بن عبداللہ 'خالد حذاء 'ابوعثان سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے جیش ذات السلاسل (۱) میں عمرو بن عاص کو

(۱) بعض روایات کے مطابق اس غزوَه کانام سلاسل اس لیے قرار پایا کہ اس غزوے میں کا فروں نے اپنے آپکوا کیک دوسرے سے بائدھ لیا تھا تا کہ کوئی بھاگ نہ سکے۔

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشٍ ذَاتِ السَّلاسِلِ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقَلْتُ: آئَّ النَّاسُ اَحَبُّ الِيُكَ قَالَ عَآثِشَهُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ اَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنُ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا فَسَكَتُ مَحَافَةَ اَنْ مَنُ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا فَسَكَتُ مَحَافَةَ اَنْ يَّجُعَلَنِي فِي الْحِرِهِمُ.

٥٣٢ بَابِ ذَهَابِ جِرِيْرٍ اللَّي الْيَمَنِ. ١٤٨٧\_ حَدَّثَنِيُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ الْعَبُسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنُ إِسْمَاعِيْلَ ابْنِ اَبِيُ خَالِدٍ عَنُ قَيُسٍ عَنُ جَرِيُرٍ قَالَ: كُنْتُ بِالْبَحْرِ فَلَقِيْتُهُ رَجُلَيْنِ مِنْ اَهُلِ الْيَمَنِ ذَا كَلاع وُّ ۚ ذَا عَمُرِو فَحَعَلَتُ ۚ أَحَدِّتُهُمْ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو عَمُرِو وَلَئِنُ . كَانَ الَّذِي تَذَكُّرُ مِنُ آمُرِ صَاحِبِكَ لَقَدُ مَرَّ عَلَى اَجَلِهِ مُنَدُّ ثَلاثٍ وَّ اَقْبَلَا مَعِيُ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِيُ بَعُضِ الطَّرِيُقِ رُفِعَ لَمَا رَكُبٌ مِّنُ قِبَلِ الْمَدِيْنَةِ فَسَيَالْنَاهُمُ فَقَالُوا قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صِّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اسْتُخُلِفَ ٱبُوبَكُرِ وَّ النَّاسُ صَالِحُونَ فَقَالَا: أَخُبرُ صَاحِبَكَ إِنَّا قَدُ جُتُنَا وَلَعَلَّنَا سَنَعُوُدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَرَجَعَا اِلَّى الَيْمَنِ فَأَخْبَرُتُ آبَا بَكْرٍ بِحَدِيْثِهِمُ قَالَ أَفَلَا حِثُتُ بِهِمُ؟ فَلَمَّا كَانَ بَعُدُ قَالَ لِي ذُو عَمُرِو يَا جَرِيْرُ إِنَّ بِكَ عَلَى كَرَامَةً وَّالِنِّي مُخْبِرُكَ خَبْرًا أَنَّكُمُ مَعْشَرُ الْعَرُبِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرِ مَّا كُنْتُهُ إِذَا هَلَكَ آمِيْرٌ تَأَمَّرُتُهُ فِي اخَرَ فَإِذَا كَانَّتُ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا يَغُضَبُونَ غَضَبَ المُلُوكِ وَيَرُضَونَ رِضَا المُلُوكِ.

٥٣٣ بَابِ غَزُوةِ سَيُفِ الْبَحْرِ وَهُمُ يَتَلَقَّوُنَ عِيْرًا لِقُرَيْشِ وَ آمِيرُهُمُ أَبُو عُبَيْدَةً.

امير بناكر بهيجا عمروكہتے بين كه مين نے آتخضرت عليہ كى خدمت ميں آكر پوچھاكه آپ كوسب سے زيادہ محبوب كون ہے؟ آپ نے فرمايا عائشہ ميں نے كہامر دوں ميں؟ آپ نے فرمايا 'ان كے والد ( ابو بكر ميں نے عرض كيا ' پھر كون ' آپ نے فرمايا عمر'' پھر آپ نے چنداور آدميوں كانام ليا ' بس ميں اس خوف سے كه ميں سب سے آخر ميں نہ آ جاؤں 'خاموش ہو گيا۔

باب۵۳۲ جریرهایمن کی طرف جانے کابیان۔

١٣٨٧ عبدالله بن ابوشيبه عبسي، ابن ادريس 'اسلحيل بن ابي خالد ' قیں 'جریرے روابیت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں (سفر) دریا میں تھا کہ لیمن کے دو آدمیوں ذو کلاع اور ذو عمرو سے ملا قات ہوئی تومیں ان سے رسول اللہ علیہ کی حدیث بیان کرنے لگا' توان ے ذو عمر نے کہا کہ اگریہ بات تمہارے نبی (علیقہ) کی ہے 'جوتم بیان کر رہے ہو تو ان کی وفات کو تین روز گزر گئے اور وہ دونوں میرے ساتھ آئے'جب ہم ایک راستہ میں تھے' تو مدینہ کی جانب سے ہمیں کھ سوار آتے نظر آئے 'ہم نے ان سے بوچھا' تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی وفات ہو گئ ہے اور لوگوں کے مشورہ سے حضرت ابو بکڑ خلیفہ ہو گئے 'ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ ا ہے امیر سے کہہ دینا کہ ہم آئے تھے 'اور عنقریب انشاء اللہ واپس آئیں گے 'اور وہ دونوں یمن کو واپس ملے گئے 'میں نے ابو کرا سے ان كى بات بيان كى و انہول نے كہاك تم انہيں لے كر كيول نہيں آئے؟ پھراس کے بعد مجھ سے ذو عمرونے کہا کہ اے جریر تو مجھ ہے۔ بزرگ ہے اور میں تجھے ایک بات بتارہا ہوں 'وہ یہ کہ تم اہل عرب ہمیشہ کامیاب رہو گے 'جب تک تم ایک امیر کے نوت ہونے پر دوسرے کو امیر بناؤ کے 'اگریہ امارت تلوار کے ذریعہ ہوتی تو پیہ بادشاہوں کی طرح ہوتے انہیں کی طرح عصہ کرتے اور انہیں کی طرح راضی ہوتے۔

باب ۵۳۳ غزوہ سیف البحر (ساحل سمندر) کا بیان اور وہ (اس جنگ میں) قافلہ قریش کے منتظر تھے اور مسلمانوں کے

#### اميرابوعبيدة تتهيه

١٤٨٨ - حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَيْ مَالِكُ عَنُ وَهُب بُنِ كَيْسَانَ عَنُ جَابِر بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَنَى الرَّادُ فَامَرَ فَخَرَجُنَا وَ كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيُقِ فَنِي الرَّادُ فَامَرَ الْحَرَّاحِ وَهُمُ ثَلاثُمِاتَةٍ اللَّهُ عَبَيْدَةَ بِازُوادِ الْحَيْشِ فَحَمَعَ فَكَانَ مَرُودَ عَنِي الرَّادُ فَامَرَ مِرْوَدَى تَمُر فَكَانَ يَقُونُنَا كُلَّ يَوْمِ قَلِيلٌ قَلِيلُ فَلِيلُ مَنُودَ فَقَالَ لَقَدُ وَجَدُنَا حَتَى فَنِي عَنُكُمُ تَمُرةً فَقَالَ لَقَدُ وَجَدُنَا حَتَى فَنِي عَنُكُمُ تَمُرةً فَقَالَ لَقَدُ وَجَدُنَا فَقُدُهَا حِينَ فَنِيتُ ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا فَقُدُهَا حِينَ فَنِيتُ ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا فَقُدُهَا حِينَ فَيْنِتُ ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا فَقُومُ ثَمَانَ فَقُدُهَا حِينَ فَيْنِتُ ثُمَّ الْمُوبِ فَاكُلَ مِنُهُ الْقُومُ ثُمَانَ فَقُدُهُ الْقُومُ ثُمَانَ مَنُهُ الْقُومُ فَمَانَ مَنُولَا مِنُهُ الْقُومُ فَمَانَ مَنُولَا عَلَيْهُ الْقَومُ مُ لَمَانَ الْطُوبِ فَلَكُمُ مَرَدً بُرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتُ ثُمَّ مَنُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُولِي فَلَاهُمُ الْمُؤْمِدُ الْمُولُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُ الطَّولِ الْمَالَ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُرْبِولِهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مُنْ الْمُولِي اللَّهُومُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٤٨٩ حَدِّنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدِّنَا سُفُيانُ قَالَ الَّذِي حَفِظُنَاهُ مِنْ عَمُرِو بُنِ دِيْنَادٍ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ بَعَنَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَئْمِاتَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَئْمِاتَةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا آبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الْحَرَّاحِ نَرُصُدُ عَيْرَ قُرَيُسُ فَاقَمُنَا بِالسَّاحِلِ نِصُفَ شَهُرٍ فَاصَابَنَا جُوعٌ شِدِيدٌ حَتَّى آكُلَنَا الْخَبَطِ فَالْقَى لَنَا فَصَابَنَا جُوعٌ شِدِيدٌ حَتَّى آكُلَنَا الْخَبَطِ فَالْقَى لَنَا الْبَحَبُ وَاللَّهُ يُقَالُ لَهَا الْعَنْبُرُ فَاكُلُنَا مِنْهُ نِصُفَ شَهْرٍ وَا دَّهَنَا مِنْ وَدَيِهِ حَتَّى ثَابَتُ الِيَنَا الْمَعْمَدُ وَلَي مَنْ اللَّهُ لِللَّا مِنْهُ نِصُفَ الْمُعَلِّمُ وَدَيهِ حَتَّى ثَابِتُ الِيَنَا مِنْهُ نِصُفَ الْمُعَلِمُ وَلَي رَجُلٍ مَّعَةً قَالَ سُفْيَالُ الْمُعَلِمُ مَرَّةً ضِلَعًا مِنُ اصَلَاعِهِ فَنَصَبَةً وَ الْحَذَ رَجُلًا وَ مَوْلَا مُرَادً وَمُلَا فَمَرَّ نَحُدُ وَمُلَا فَاللَّهُ مَا الْمُنَالُ وَمُ كَانَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ مَوْلًا وَكُولُ مَرَّ وَكُولُ مَا لَهُ مَنَ الْقَوْمِ مَوْلُولُ وَكُولُ مَا مُنَ الْقَوْمُ مَرَّةً فِلَا مُنَ الْقَوْمُ مَوْلًا مَنُ الْقَوْمُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ مَرَالًا وَلَا الْمَالُ وَاللَّهُ الْمَالَعِمُ وَلَا مُولًا وَاللَّهُ الْمَالُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ مَالِكُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ مَا الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَاللَّالَا وَلَا الْمُهُولُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَيْ وَالَى مَالُولُ وَلَا مَالُولُ وَكَانَ وَجُلًا وَلَا الْمَالُولُ وَكَانَ وَجُلُولً وَلَا الْمَالِقُولُ وَكَالَ مَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ مَالَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَلَا مَالِكُولُولُ وَلَا مَالِكُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالُ الْمُؤْلِلُ وَلَا مَالِكُولُولُ وَلَا مَالِكُولُولُ وَلَا الْمَالِكُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ مُولُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا مَالُولُ وَلَا اللَّهُ مُلْمُ وَلَا مَالَال

نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ. ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَآئِرَ. ثُمَّ اِنَّ اَبَا عُبَيْدَةً نَهَاهُ وَ نَحَرَ ثَلاثَ جَزَآئِرَ. ثُمَّ اِنَّ اَبَا عُبَيْدَةً نَهَاهُ وَ كَانَ عَمُرُّو يَّقُولُ: اَخْبَرَنَا اَبُو صَالِحِ اَنَّ قَيْسَ اَبُنَ سَعُدٍ قَالَ لِإَبِيهِ : كُنتُ فِي الْجَيشِ فَجَاعُوا قَالَ انْحَرُ قَالَ نَحَرُتُ قَالَ ثُمَّ جَاعُوا قَالَ أَنَّ جَاعُوا قَالَ انْحَرُ قَالَ نُمَّ جَاعُوا قَالَ انْحَرُ قَالَ نَهِينَ .

بُورُهِ قَالَ اَخْبَرَنَى عَمْرُو اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِى جُرِيْجِ قَالَ اَخْبَرَنَى عَمْرُو اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَزَوْنَا جَيْشَ الْحَمَطِ وَ أُمِّرَ اَبُو عُبَيْدَةً فَلَقَى الْبَحُرُ عَبَيْدَةً فَلَقَى الْبَحُرُ عَبَيْدَةً فَالْقَى الْبَحُرُ الْمُونَا مَيْنَا لَهُ الْعَنْبَرُ فَاكُلْنَا مِنْهُ حُونًا مَيْدًا فَالْقَى الْبَحُرُ الْمُعْنَا مِنْهُ عَلَيْهَ اللهُ الْعَنْبَرُ فَاكُلْنَا مِنْهُ فَعُلَامِهُ فَاخَدَ اللهُ الْعَنْبَرُ فَاكُلْنَا مِنْهُ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَاخْبَرَنِى ابُو الزَّيْرِ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَاخْبَرَنِى ابُو الزَّيْرِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا رِزُقًا الْحَرَجَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا رِزُقًا الْحَرَجَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا رِزُقًا الْحَرَجَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا رِزُقًا الْحَرَجَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُعَلَّمُ فَاتَاهُ بَعْضُهُمُ فَاكُلُهُ اللهُ ال

٣٤ ه بَاب حَجِّ اَبِيُ بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِيُ سَنَةِ . .

١٤ُ٩٢ عَدُّنَيٰ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَّاءٍ حَدَّنَنَا اللَّهِ بُنُ رَجَّاءٍ حَدَّنَنَا اللَّهِ بُنُ رَجَّاءٍ حَدَّنَنَا السَرَآئِيلُ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِيَ

ویں کہ میں بھی اس انتکر میں تھا'جب سخت بھوک لگی تو حضرت سعد نے ان سے کہا کہ اونٹ ذخ کرو 'وہ کہتے ہیں 'کہ میں نے ذخ کردیا' جب پھر بھوک لگی توانہوں نے پھر کہا کہ اونٹ ذخ کرو' میں نے پھر فزئ کردیا' جب پھر بھوک لگی' توانہوں نے کہا کہ اونٹ ذخ کرو' میں نے پھر ذنح کردیا' پھر جب بھوک لگی توانہوں نے کہا کہ اونٹ فزئ کردیا' پھر جب بھوک لگی توانہوں نے کہا کہ اونٹ ذرخ کردیا گیا ہے۔

۱۳۹۰۔ مسدد ، یکی ابن برت ، عمرو حضرت جابر سے روایت کرتے بیں ، انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم جیش الخبط کے جہاد میں سے اور ہمارے امیر حضرت ابوعبیدہ شخص تو ہمیں سخت بھوک لگی تو سمندر نے ایک مری ہوئی مجھلی جے عبر کہتے ہیں ، باہر پھینک دی ، ہم نے اس جیسی مجھلی دی سے میں نہ محی ، ہم نے اسے پندرہ دن تک کھایا ، حضرت ابوعبیدہ نے اس کی ایک ہڈی لی ، تو ایک سوار اس کے نیچ سے گزر گیا ، پھر ابوز ہیر نے حضرت جابر سے یہ روایت مجھے بتائی کہ حضرت ابوعبیدہ نے کہا ، کھاؤ ، تو جب ہم مدینہ آئے تو آئے خضرت حضرت ابوعبیدہ نے کہا ، کھاؤ ، تو جب ہم مدینہ آئے تو آئے خضرت ہے کھاؤ ، آئر تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ ، کسی نے آپ علیہ کو لاکر دیا تو آپ علیہ کو لاکر دیا تو آپ علیہ کھیا۔

باب ۵۳۳هه جری میں حضرت ابو بکر الوگوں کا حج کرانے کابیان۔

۱۹ ۱۳ سلیمان بن داؤد 'ابوالر بیج 'فلیح 'زہری ' حمید بن عبدالرحمٰن حضرت ابوہر ری ہ سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس جج میں جس میں انہیں رسول اللہ علیہ نے اللہ علیہ نے اللہ علیہ امیر بنایا تھا ' مجھے ایک جماعت کے ساتھ دس تاریخ کو بھیجا کہ لوگوں میں اعلان کردوں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے اور بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہ کیا جائے (مشرکین عام طور پر جا لمیت میں ننگے طواف کرتے تھے۔) جائے (مشرکین عام طور پر جا لمیت میں ننگے طواف کرتے تھے۔) ۱۳۹۲۔ عبداللہ بن رجاء 'امر ائیل 'ابواسحاق ' حضرت براءر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جو سورت سب

الله عَنهُ قَالَ: احِرُ سُورَةٍ نَزَلَتُ كَامِلَةً بَرَآءَ ةً وَ احِرُ سُورَةٍ نَزَلَتُ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَآءِ. يَسْتَفُتُونَكَ قَلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَلالة.

٥٣٥ بَابِ وَفُدِ بَنِي تَمِيْمٍ.

٥٣٦ بَابِ قَالَ ابُنُ اِسْحَاقَ عَزُوةً عُيَيْنَةً ابُنِ بَدُرِ بَنِي الْعَنْبَرِ ابْنِي الْعَنْبَرِ مِن بَدُرِ بَنِي الْعَنْبَرِ مِن بَنِي تَمِيم بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِنْهُمُ نِسَاءً.

١٤٩٤ ـ حَدَّنَا جَرِيْرٌ عَنُ عَرُبٍ حَدَّنَا جَرِيْرٌ عَنُ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنُ آبِي ُ زُرُعَةَ عَنُ آبِي ُ وَعُمَارَةَ بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنُ آبِي ُ زُرُعَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَا آزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيْمٍ بَعُدُ مَنِ رَّسُولِ اللّٰهِ تَمِيْمٍ بَعُدَ ثَلاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِن رَّسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا فِيهِمُ: هُمُ آشَدُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا فِيهِمُ سَبِيَّةً عِنْدَ أُمِّتِي عَلَى الدَّجَّالِ وَكَانَتُ فِيهُمُ سَبِيَّةً عِنْدَ عَلَى الدَّجَّالِ وَكَانَتُ فِيهُمْ سَبِيَّةً عِنْدَ عَلَى الدَّجَّالِ وَكَانَتُ فِيهُمْ سَبِيَّةً عِنْدَ عَلَى الدَّجَالِ وَكَانَتُ فِيهُمْ سَبِيَّةً عِنْدَ عَنَى عَلَى الدَّجَالِ وَكَانَتُ فِيهُمْ مَنْ وَلَدِ السَمَاعِيلَ وَحَاءَ تَ صَدَقَاتُ قَوْمٍ وَخَاءَ تُ صَدَقَاتُ قَوْمٍ وَقَالَ هٰذِه صَدَقَاتُ قَوْمٍ وَكُولَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَقَالَ هٰذِه صَدَقَاتُ قَوْمٍ وَكَانَتُ وَيُهُمْ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَقَالَ هٰذِه صَدَقَاتُ قَوْمٍ وَكُولُهُمْ وَقُولُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَقَالَ هٰذِه صَدَقَاتُ قَوْمٍ مَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَقَالَ هٰذِه صَدَقَاتُ قَوْمٍ مِنْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَقَالَ هٰذِه صَدَقَاتُ قَوْمٍ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

١٤٩٥ حَدَّثَنِي الْبِرَاهِيُمُ بُنُ مُوسِلي حَدَّثَنَا هِشِمَامُ بُنُ مُوسِلي حَدَّثَنَا هِشِمَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ الْبَنَ خُـ يُنجِ اَخْبَرَهُمُ عَنِ

سے آخریل پوری اتری ہے وہ سورت برات ہے اور آخری آیت جو اتری تو قد الله یفتیکم فی الکہ اللہ یفتیکم فی الکلاله النخ:

باب ۵۳۵ بنوتمیم کے وفد کابیان۔

سام ۱۳۹۳ ابولغیم 'سفیان 'ابوضحره ' صفوان بن محر زمازنی ' حضرت عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بنو تمیم کاوفد آ تخضرت علیہ ایا تو آپ نے فرمایا اے بنو تمیم ایا تو آپ نے فرمایا اے بنو تمیم ایا تو آپ نے فرمایا ایک بنارت تو دے دی 'اب ہمیں کچھ دلوائے 'آ تخضرت کے چرومبارک پراس کا اثر معلوم ہوا' پھر یمن کا وفد آیا تو آپ نے فرمایا کہ بنو تمیم نے تو بنارت قبول نہیں کی 'لہذاتم قبول کرو' انہوں نے عرض کیا' ہم نے قبول کی یارسول اللہ!

باب ۲ ۵۳۱ - ابن اسحال کہتے ہیں 'عیدینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر کو آنخضرت علی ہے بنو تمیم کی شاخ بنو عنبر سے جنگ کرنے کیلئے بھیجا تو انہوں نے شبخون مار کر مر دوں کو تہ شیخ کرکے ان کی عور توں کو قیدی بنالیا۔

۱۳۹۳ - زہیر بن حرب 'جریر ' عمارہ بن قعقاع ' ابوزر عہ ' حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب سے میں نے رسول اللہ علیہ سے بو تمیم کے حق میں تین باتیں سی ہیں ' انہیں برابر دوست رکھتا ہوں ' بنو تمیم میری است میں د جال کے مقابلہ میں سب سے زیادہ سخت ہیں ' حضرت عائش کے بال کے مقابلہ میں سب سے زیادہ سخت ہیں ' حضرت عائش کے پاس اس قوم کی ایک باندی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد کردو' کیونکہ یہ اولاد اساعیل میں سے ب جب ان کے صد قات کامال آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری قوم یا فرمایا قوم کا صد قد ہے۔

۱۳۹۵۔ ابراہیم بن موکیٰ 'ہشام بن یوسف ' ابن جر آئے ' ابن الی ملیکہ 'حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ بنو تمیم کے

ابُنِ آبِي مُلَيُكَةَ آنَّ عَبُدَ اللهِ بَنَ الزُّبَيْرِ آخُبَرَهُمُ اللهِ بَنَ الزُّبَيْرِ آخُبَرَهُمُ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو بَكُرِ آمِرَ الْقَعُقَاعَ بُنَ مَعْبَدِ بِنُ زَرَارَةً. قَالَ عُمَرُ بَلُ آمِرِ الأَقْرَعَ بُنَ مَعْبَدِ بِنُ زَرَارَةً. قَالَ عُمَرُ بَلُ آمِرِ الأَقْرَعَ بُنَ حَابِسٍ. قَالَ آبُوبُكُرِ مَّا آرَدُتُ الِا خِلافِي. خَابِسٍ. قَالَ آبُوبُكُرِ مَّا آرَدُتُ اللا خِلافِي. قَالَ عُمَرُ مَا آرَدُتُ اللهِ خِلافِي. قَالَ عُمَرُ مَا آرَدُتُ خِلافَكَ فَتَمَارَيَا حَتّى الْتَقَعَتُ اصُواتُهُمُا فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ يَآيُهُا اللّذِينَ المَنُوا لَا تُقَدِّمُوا حَتَّى انَقَضَتُ.

٥٣٧ بَابِ وَفُدِ عَبُدِ الْقَيْسِ.

١٤٩٦\_ حَدَّثَنِيُ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا اَبُوُ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةً عَنْ آبِي جَمْرَةَ قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا إِنَّ لِيُ جَرَّةً يُنْتَبَذُ لِيُ نَبِيُذٌ ۚ فَاَشُٰرِبَهُ حُلُوًا فِى جَرِّ إِنْ اَكْثَرُتُ مِنْهُ فَحَالَسُتُ الْقَوْمَ فَأَطَلَتُ الْجُلُوسَ خَشِيْتُ أَنْ أَفْتَصَحَ فَقَالَ : قَدِمَ وَفُدُ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْحَبًّا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَ لَا النَّدَامَى فَقَالُوُ ا يَا رَّسُولُ اللهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشُرِكِيْنَ مِنُ مُّضَرَ وَ إِنَّا لَا نَصِلُ اِلْيُكَ ۚ اِلَّا فِيُ اَشُهُرِ الْحُرُمِ حَدِّثْنَا بِحُمَلِ مِّنَ الْأَمُرِانُ عَمِلْنَا بِهُ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَ نَدُعُوُ بِهِ مَنُ وَّرَآءَ نَا . قَالَ امْرُكُمُ بِٱرْبَعِ وَّ ٱنْهَاكُمُ عَنُ ٱرِّبَعِ : الإيْمَانُ بِاللَّهِ هِلُ تَدُرُونُ مَا الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ ۚ شَهَادَةُ أَنُ لَّا اِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَ اِقَامُ الصَّلَاةِ وَ اِيْتَآءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَ أَنْ تُعُطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ وَ أَنُهَاكُمُ عَنُ اَرْبَعٍ: مَّا ٱنْتُبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَ النَّقِيرِ وَ الْحَنْتُم وَ الْمُزَفَّتِ.

سوار آنخضرت علی فدمت میں آئے تو ابو بکر نے عرض کیا '
ان کا امیر قعقاع بن معبد بن زرارہ کو بنا ہے 'عرف کیا نہیں'
بلکہ اقرع بن حابس کو بنائے ' تو حضرت ابو بکر نے کہا ' تم ہمیشہ مجھ
ہے اختلاف کرتے ہو 'حضرت عمر نے کہا ' میں آپ ہے اختلاف کا
قصد نہیں کرتا ' دونوں میں تکرار ہوئی ' یہاں تک کہ ان کی آوازیں
بلند ہو گئیں ' تو اسی بارے میں ہے آیت نازل ہوئی کہ '' اے ایمان والو!
الٹداوراس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو ' آخر تک "

#### باب ۵۳۷ وفد عبد القيس كابيان (١)

١٣٩٧ اسحاق 'ابوعام عقدى 'قره 'ابوجمره كهتے ہيں كه ميس نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهاسے کہاکہ میرے یاس ایک گھڑاہے جس میں میرے لئے نبیذ تیار ہوتی ہے میں اس نبیذ کو میٹھاکر کے آب خورہ میں پی لیتا ہوں ' مجھے خوف ہے کہ اگر میں وہ نبیز زیادہ بی کر لو گوں کے ساتھ دریا تک بیٹھول تو میں (نشہ پینے کی تہت سے) رسواہو جاؤں 'حضرت ابن عباس نے کہا' وفد عبدالقیس آنخضرت مَالِلَهِ كَي خدمت مِن آياتو آپ عَلَيْكَ نے فرمایا 'خوش آمدیداے قوم جونه نقصان میں ہے اور نه شر مسار 'انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! ہمارے اور آپ کے در میان مشرکین مضر حائل ہیں 'اس لئے ہم سوائے اشہر حرم (رجب 'ذیقعدہ 'ذی الحجہ 'محرم) کے آپ کے پاس نہیں آ کتے ہمیں کھ الی مخصر باتیں بناد یجئے کہ اگر ہم ان پر عمل كريں تو جنت ميں چلے جائيں اور ہارے پيچھے جولوگ (رہ گئے) ہيں ' ا نہیں بھی اس کی دعوت دیں 'آپ نے فرمایا میں تہہیں جار چیزوں کا تھم دیتا ہوں اور چار سے منع کرتا ہوں 'اللد پر ایمان لانے کا تھم دیتا ہوں جانے ہو اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں 'اور نماز پڑھنا' ز کو ۃ دینا' رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے خس دینا 'اور میں عهمیں جار چیزوں سے رو کتا ہو<sup>ں</sup> 'کدو کی بنی نقیر 'لکڑی کے برتن' سبر ٹھلیااورروغن کئے ہوئے بر تنوں میں نیند بنانے سے۔

١٤٩٧ - حَدَّنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنَ زَيُدٍ عَنَ ابِي جَمُرةَ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ جَمَّادَةً قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ جَبَّاسٍ يَقُولُ : قَدِمَ وَفَدُ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِي جَمَّرةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُو يَا رَسُولَ اللَّه اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُو يَا رَسُولَ اللَّه اللَّه اللَّهُ الْحَىَّ مِن رَّبِيعَةَ وَقَدُ حَالَتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ . هَذَ الْحَى مِن رَّبِيعَةَ وَقَدُ حَالَتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ اللَّه فِي كُفَّالُ مُضَرَ فَلَسُنَا نَحُلُصُ اللَّهُ لَيْكَ اللَّه فِي كُفَّالُ مُضَرَ فَلَسُنَا نَحُلُصُ اللَّهُ لَيْكَ اللَّه فِي النَّهَا كُمُ عَنِ اللَّهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً القَالَ: المُرْكُمُ بِارْبَعِ وَ انْهَاكُمُ عَنِ اللَّهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً القَامِ الصَّلاةِ وَ اِيْتَاءِ الرَّكُونِ وَ النَّهَاكُمُ عَنِ اللَّهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً اقَامِ الصَّلاةِ وَ اِيْتَاءِ الرَّكُونِ وَ النَّهُ عَنِ اللَّهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً اقَامِ الصَّلاةِ وَ اِيْتَاءِ الرَّكُونِ وَ النَّقِيرُ وَ الْحَنْتَمِ وَ الْمُزَقِّتِ.

١٤٩٨\_ حَدَّثَنَا يَحْيِني بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِيُ ابُنُ وَهَبِ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو وَقَالَ بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنُ عَمْرِو بُنِ الحَارِثِ عَنُ بُكْيُرِ أَنَّ كُرَيْبًا مُّوُلَى ابُنِ عَبَّاسٍ حَدَّنَّهُ ۚ أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ وَ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ أَزُهَرَ وَ الْمِسُوَرَ ابُنَ مَخُرَمَةَ ٱرُسَلُوا اِلَى عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا فَقَالُوا ٱقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصْرِ ۚ وَإِنَّا أُخْبِرُنَا إِنَّكِ تُصَلِّيهِمَا وَقَدُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُهُمَا. قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ وَ كُنُتُ آضُرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنُهُمَا قَالَ كُرَيُبٌ فَدَخَلُتُ عَلَيُهَا وَبَلَّغُتُهَا مَا ٱرْسَلُونِي فَقَالَتُ سَلُ أُمَّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرْتُهُمُ فَرَدُّونِيُ اللَّي أُمِّ سَلَمَةَ بِمثْلِ مَا ٱرُسَلُونِيُ إِلَى عَآفِشَةَ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهِي عَنُهُمَا وَ إِنَّهُ صَلَّى الْعَصُرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَىَّ وَ عِنْدِي نِسُوَةٌ مِّنُ بَنِي حَرَامٍ مِّنَ الأنُصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَأَرْسَلْتُ اللَّهِ الْحَادِمَ فَقُلُتَ قُوْمِيُ اللِّي جَنْبِهِ فَقُولِي: تَقُولُ

۱۳۹۷۔ سلیمان بن حرب عاد بن زید 'ابو حزه 'ابن عبال سے مروی ہوہ کہتے ہیں کہ وفد عبدالقیس نی علیا کے خدمت میں آیا اور عرض کیایار سول اللہ اہم ربعہ کا قبیلہ ہیں اور کفار معز ہمارے اور آپ کے در میان حاکل ہیں۔ لہذاہم آپ کی خدمت میں سوائے شہر حرام کے نہیں آسکتے لہذا ہمارے عمل کرنے کے لئے اور جو لوگ ہم سے بیچھے ہیں انہیں دعوت دینے کے لئے کچھ چیزوں کا تھم دیتا ہوں'اور فرماد یجئے' آپ نے فرمایا میں تمہیں چار چیزوں کا تھم دیتا ہوں'اور چوزوں سے روکتا ہوں اللہ پر ایمان لانا 'لینی اللہ کے ایک معبود عور نے کی شہادت دیتا (اور آپ نے انگلی سے ایک کے عدد کی مونے دیا (اور آپ نے انگلی سے ایک کے عدد کی طرف اشارہ کیا) نماز پڑھنا'ز کو قدینا'مال غنیمت سے خمس اللہ کے اور رقی اور وی کھیں کدو کی نقیر لکڑی کے برتن 'سبز ٹھلیا' اور میں جہیں کدو کی 'نقیر لکڑی کے برتن 'سبز ٹھلیا' اور وی جہیں کدو کی 'نقیر لکڑی کے برتن 'سبز ٹھلیا' اور وی کھی برتن 'سبز ٹھلیا' اور وی کھی برتن (کے استعال) سے روکتا ہوں۔

۹۸ اله یخی بن سلیمان ابن و ب عمر و (دوسری صند) بکر بن مضر عمرو بن حارث بكير 'ابن عباس مولى كريب سے مروى ہے كه ابن عباس عبدالرحل بن از ہر اور مسور بن مخرمہ نے حضرت عائشہ کے پاس (مجھے) بھیجااور کہاکہ ہم سب کی طرفے سے انہیں سلام کہنااور عمر کے بعد دور کعت ( نفل ) کے بارے میں ان سے بوچھا اور کہنا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ علی عصر کے بعدید دور کعت پڑھتی ہیں ' حالانکہ ہمیں آنخضرت کی بیہ حدیث معلوم ہوئی ہے کہ آپ ً نے ان دور کعتوں نے منع فرمایا ہے ابن عباس نے کہا کہ میں حضرت عر کے ساتھ لوگوں کوان دور کعتوں کے پڑھنے نیر مار تا تھا 'کریب کہتے ہیں کہ میں حضرت عائش کے پاس گیااور انہیں ان لوگوں کا پیغام بہنچایا ' حضرت عائشہ نے جواب دیا مکہ ام سلمہ سے جاکر معلوم کرو (كريب كمتي بين كه) ميس في ان لو كون كو حضرت عائشه كى بات بتا دی تو انہوں نے مجھے ام سلم کے پاس وہی پیغام دے کر بھیجا جو حضرت عائشہ کو دیاتھا' توام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے آنخضرت کو ان دور کعتوں سے منع فرماتے ہوئے سنااور آپ (ایک دن) نماز عصر پڑھ کر میرے پاس تشریف لائے 'اس وقت میرے پاس بنو حرام (انصار) کی عور تیں تھیں تو آپ نے دور کعتیں پڑھیں' میں نے آپ کے پاس خادمہ کو بھیجااوراس سے کہاکہ آنخضرت کے بہلو

أَمُّ سَلَمَةً يَا رَسُولَ اللهِ المُ اسْمَعُكَ تَنْهَى عَنُ هَاتَيْنِ الرَّكُعَتَيْنِ فَآرَاكَ تُصَلِيْهِمَا فَإِنُ اَشَارَ بِيدِهِ فَاسَتَاحِرِى فَفَعَلَتِ الْحَارِيَةُ فَاشَارَ بِيدِهِ فَاسَتَاحِرِى فَفَعَلَتِ الْحَارِيَةُ فَاشَارَ بِيدِهِ فَاسَتَاحَرَتُ عَنُهُ فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: يَا بِنُتَ فَاسَتَاحَرَتُ عَنُهُ فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: يَا بِنُتَ الْمُعُرِانَّةُ الْمُعُرِانَةُ الْمُعُرِانَةُ الْمُعُرِانَةُ الْمُعَلِينَ بَعُدَ الْعَصُرِانَةُ الْمَعُرِانَةُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ مِن الرَّكُعَتَيْنِ اللهَ اللهُ مِن السَّكُم مِن السَّيْنِ بَعُدَ الطَّهُرِ فَنُ مَا هَاتَانِ .

1 ٤٩٩ ـ حَدَّنَنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَعُفِيُّ حَدَّنَنَا اَبُو عَامِرٍ عَبُدُ الْمَلَكِ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ طَهُمَانَ عَنُ آبِي جَمْرةَ عَنُ اِبْنِ عَبَّاسٍ ابْنُ طَهُمَانَ عَنُ آبِي جَمْرةَ عَنُ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَوَّلَ جُمْعَةٍ جُمِعَتُ بَيْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ بَعُدَ جُمُعَةٍ جُمِعَتُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ عَبُدِ الْقَيْسِ مِحُواتَى يَعْنِى قَرُيَةً مِنَ الْبَحْرِينِ.

٥٣٨ بَاب وَفُدِ بَنِي حَنِيْفَة وَ حَدِيثِ
 ثُمَامَة بُنِ أَثَالٍ.

اللّيث قال حَدَّنَى سَعِيدُ بنُ يُوسُف حَدَّنَا اللّهِ بَنُ يُوسُف حَدَّنَا اللّهِ بَنُ يُوسُف حَدَّنَا اللّهِ عَنهُ اللّهُ عَنهُ قال: بَعَث النّبِيُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنهُ قال: بَعَث النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ خَيلًا فِبَلَ نَحُدٍ فَحَاءَ تُ مَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ خَيلًا فِبَلَ نَحُدٍ فَحَاءَ تُ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيةٍ مِن سَوارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجُ وَرَبُكُوهُ بِسَارِيةٍ مِن سَوارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجُ اللّهِ النّبِي صَلّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا عِندك عَيرٌ يَا مُحَمَّدُ إِن تَنعِم تَنعِم عَلى شِاكِرٍ وَ عَندك يَا ثُمَامَةُ قَالَ ذَادَم وَ إِن تُنعِم تُنعِم تَنعُم عَلى شِاكِرٍ وَ الْ تُنعِمُ عَلى شِاكِرٍ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى شَاكِرٍ وَ اللّهُ عَلَى شَاكِرٍ وَ اللّهُ عَلَى شَاكِرٍ وَ اللّهُ عَلَى شَاكِرٍ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى شَاكِرٍ وَ عَلَى شَاكِرٍ وَ اللّهُ عَلَى شَاكُ مَا شَعْتُ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَندك يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا كَا لَهُ اللّهُ عَلَى عَدْدَك يَا ثُمَامَةً قَالَ مَا كَانَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَدَلُو اللّهُ عَلَى شَاكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا فَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَى شَاكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى شَاكُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى شَاكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ مَالَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

میں کھڑی ہو کرعرض کر کہ ام سلمہ یہ کہ ربی ہے کہ یار سول اللہ!

کیا میں نے آپ سے نہیں سنا کہ آپ ان دور کعتوں کے پڑھنے سے
منع کرتے تھے حالا نکہ اب میں آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھ ربی ہوں '
اگر آپ ہاتھ سے اشارہ کریں تو تو پیچے ہٹ جانا 'چنا نچہ وہ خادمہ گئ 'پھر
اور اس نے ایسابی کیا آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا تو ہ ہٹ گئ 'پھر
جب آپ چلنے لگے تو فرمایا اے دختر ابوامیہ تو عصر کے بعد دور کعتوں
کو 'پوچھتی ہے میر ہے پاس عبد القیس کے آدمی اسلام لانے کے لئے
آئے 'تو میں ان کی وجہ سے ظہر کے بعد کی دور کعتیں نہیں پڑھ سکا
تھا' تو میں ان کی وجہ سے ظہر کے بعد کی دور کعتیں نہیں پڑھ سکا
تھا' تو یہ دور کعتیں وہی ہیں۔

۱۳۹۹۔ عبداللہ بن محمد جعفی 'ابوعام عبدالملک 'ابراہیم بن طہمان '
ابو جمرہ 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماہے روایت کرتے ہیں '
انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ کی معجد میں جعد کی نماز ہونے
کے بعد سب سے پہلے جہاں جعد کی نمازادا کی گئی 'وہ (مقام) جواثی
میں عبدالقیس کی معجد ہے 'جواثی بحرین ایک جگہ کانام ہے۔
میں عبدالقیس کی معجد ہے 'جواثی بحرین ایک جگہ کانام ہے۔

باب ۵۳۸۔ وفد بنو حنیفہ 'اور ثمامہ بن اثال کے قصہ کا بیان۔

فُلُتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلَى شِاكِرٍ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعُدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةَ: فَقَالَ عِنْدِيُ مَا قُلْتُ لَكَ فَقَالَ اَطُلِقُوا ثُمَامَةَ فَانَطَلَقَ الى نَعُلٍ قَرِيْبٍ مِّنَ الْمِسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَحَلَ الْمَسُجدُ فَقَالُ ٱشْهَدُ آنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ ٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ كَا مُحَمَّدُ وَ اللهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرُضِ وَجُهٌ اَبُغَضَ اِلِّيَّ مِنُ وَجُهِكَ فَقَدُ · اَصْبَحَ وجُهُكَ اَحَبَّ الْوُجُوْهِ اِلَيَّ ' وَ اللَّهِ مَا كَانَ مِنُ دِيْنٍ ٱبْغَضَ اِلَىَّ مِنُ دِيْنِكَ فَٱصْبَحَ دِيْنُكَ اَحَبُّ الْدِيْمِنِ الْتَىٰ وَ اللَّهِ مَا كَانَ مِنُ بَلَدٍ ٱبغَضَ اِلَى مِنُ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ آحَبُّ الْبِلَادِ اِلَىُّ ۚ وَ اِنَّ خَيْلُكَ اَخَذَتُنِيُّ وَ اَنَا أُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرْى فَبَشَّرَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ وَ لَمَرَهُ اَنْ يَتُعْتَمِرَ. فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَوُتَ؟ قَالَ لَا وَلَكِنُ ٱسُلَمُتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَّسُوُلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَ اللَّهِ لَا يَاٰتِيُكُمُ مِّنُ الْيَمَامَةِ حَبَّةً حِنْطَةٍ حَتَّى يَاٰذَنَ فِيُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

مَدُ اللهِ بُنِ آبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا نَافِعُ ابُنُ جُبَيْرٍ عَبُ اللهِ بُنِ آبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ ابْنُ جُبَيْرٍ عَنِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنهُمنا قَالَ: قَدِمَ مُسَيُلَمَةُ الكَدَّابِ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِيُ مَسَيْلَمَةُ الكَدَّابِ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَسَلِّمَ فَعَمَّلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِيُ مُنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَةً فَابِتُ بُنُ قَيْسٍ بُنِ شَمَّاسٍ وَّ فِي وَسَلَّمَ وَمَعَةً فَابِتُ بُنُ قَيْسٍ بُنِ شَمَّاسٍ وَ فِي وَسَلَّمَ وَمَعَةً فَابِتُ بُنُ قَيْسٍ بُنِ شَمَّاسٍ وَ فِي وَسَلَّمَ وَمَعَةً فَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعُ وَسَلَّمَ وَمُعَالًا لَوْ مَعَةً فَا اللهِ عَلَيْهِ مَسَيْلِمَةً فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَيُكَ وَلَيْنَ ادْبَرُتَ لَيْعُورَنَّكَ لَا لَيْ عَلَيْهُ وَلَالُهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اعْطَيْتُكُهَا وَلَنْ تَعُدُو اللهِ وَيُكَ وَلَيْنَ ادْبَرُتَ لَيْعُورَنَّكَ لَيْعُورَانَّكَ عَلَيْهُ وَلَالُ لَوْ اللهِ وَيُكَ وَلَيْنَ ادْبَرُتَ لَيْعُورَانَ كَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَالُهُ وَيُكَ وَلَيْنَ ادْبَرُتَ لَيْعُورَانَكَ لَيْعُورَانَكَ لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَاللهِ فَيْكَ وَلَيْنَ ادْبَرُتَ لَيْعُورَانَكَ لَكُولُولُ اللهِ فَيْكَ وَلَوْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللهُ الل

آپ احساس کریں گے توایک شکم گزار پر احسان کریں گے ' آپ نے اسے (اس حال پر) مچھوڑ دیا 'مٹی کہ تیسر ادن ہوا پھر آپ نے یو چھا کیا خیال ہے اے ثمامہ؟اس نے کہامیر اوبی خیال ہے جو میں آپ سے کہد چکا' آپ نے فرمایا ثمامہ کورہا کردو' چنانچہ ثمامہ نے معدے قریب ایک باغ میں جاکر عسل کیا پھر معجد میں آکر کہا (اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ُالے محمر (ﷺ)روئے زمین پر آپ سے زیادہ بغض جھے کسی سے نہ تھا، گر اب آپ سے زیادہ محبوب جھے روئے زمین پر کوئی نہیں ' بخدا آپ کے دین سے زیادہ دستمنی مجھے کسی دین سے نہیں تھی، مگر اب آپ کے دین سے زیادہ محبت مجھے کی دین سے نہیں 'اللہ کی قتم! آپ کے شہرے زیادہ نابسند مجھے کوئی شہر نہیں تھا 'مگراب آپ کے شہر ے زیادہ پسندیدہ کوئی شہر نہیں 'آپؑ کے سواروں نے مجھے اس وقت پراجب میں عمرہ کے ارادہ سے جارہا تھا 'اب آپ کا کیا تھم ہے؟ ر سول الله علی فی اسے بشارت دی اور اسے عمرہ کرنے کا تھم دیا ' جبوه مکم آیا واس سے کسی نے کہا تو بدین ہو گیاہے 'انہوں نے جواب دیا نہیں 'بلکہ رسول الله عظام کے ہاتھ پر مشرف باسلام موا ہوں اور اللہ کی فتم! تہارے یاس نبی علیہ کی اجازت کے بغیر بمامہ سے گندم کاایک دانہ مھی نہیں پہنچ سکتا۔

ا ۱۵۰ ابو الیمان 'شعیب 'عبدالله بن ابی حسین 'نافع بن جبیر ' حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ مسلمہ کذاب نبی عباقت کے زمانے ہیں (مدینہ) ہیں آکر کہ (علیہ کہ) اپنے بعد جھے خلیفہ بنادیں تو ہیں ان کا تمبع ہو جاؤں اور مدینہ ہیں اپنی قوم کے بہت سے آدمیوں کو لے کر آیا تھا۔ رسول الله عباق شابت بن قیس بن شاس کو ہمراہ لے کر اس کی طرف چلے 'آپ کے ہاتھ میں مجبور کی ایک شہر گئے 'تو آپ صلی الله اپنے اصحاب کے ساتھ مسلمہ کے پاس تظہر گئے 'تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تو بھے سے یہ شہی بھی مائے گا تو ہیں تجھے نہ دوں گا (چہ جائیکہ خلافت) اور تیرے بارے میں اللہ کا تکم غلط نہیں ہوسکا (کہ تو دوز خی ہے ) اگر تو نے (بھے سے) روگر دانی کی 'تو الله ہوسکا کہ کہ دوں گارے کہ تو دوز خی ہے ) اگر تو نے (بھے سے) روگر دانی کی 'تو الله ہوسکا کہ دے گا 'اور میں تو تجھے وئیا ہی دیکھ رہا ہوں 'جیسا جھے

اللهُ وَإِنِّى لَآرَاكَ الَّذِی أُرِیْتُ فِیُهِ مَا رَآیَتُ وَهَذَا ثَابِتٌ یُجِیْبُكُ عَنِی ثُمَّ انصَرَفَ عَنهُ قَالَ ابْنُ عَبَّسُ فَسَالُتُ عَنْ قَولِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحَرَقُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَیْنَا اَنَا نَآئِمٌ رَایُتُ فِی اللهِ عَلَی یَدَی سِوَارَیْنِ مِن ذَهبِ فَاهَمْنی شَانُهُمَا فَنَفَحْتُهُمَا فَنَفَحْتُهُمَا فَنَفَحْتُهُمَا الْعَنْسِیُ وَ الْاَحْرُ مُسَیلَمَهُ .

١٥٠٢ حَدَّنَنَا إِسُحَاقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمَرِ عَنُ هَمَّامٍ اللَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيُرَةً الرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ اللَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ أَتِينتُ بِعَزَائِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ أَتِينتُ بِعَزَائِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا آنَا نَآئِمٌ الْتِينَ بِعَزَائِنِ مِنُ ذَهِبِ الأَرْضِ فَوضِعَ فِي كَفِي سِوارَانِ مِنُ ذَهَبِ الأَرْضِ فَوضِعَ فِي كَفِي سِوارَانِ مِنُ ذَهَبِ الْكَرْضِ فَوضِعَ فِي كَفِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّه

مَهُدِى بُنَ مَيْمُون قَالَ سَمِعْتُ آبَا رَجَآءِ الْعَطَارِدِى يَقُولُ: كُنّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ فَإِذَا وَجَدُنَا الْعَطَارِدِى يَقُولُ: كُنّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ فَإِذَا وَجَدُنَا لَعُطَارِدِى يَقُولُ: كُنّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ فَإِذَا الْاحِرَ فَإِذَا لَمُ مَحَرًا هُو آخِدُنَا الْاحِرَ فَإِذَا لَمُ مَحَدًا هُو آخِدُنَا الْاحِرَ فَإِذَا لَمُ مَحِثُنَا أَوْ مَعْدًا جَعُوةً مِّن تُرَابٍ ثُمَّ جِئْنَا لَمُ مَعْدًا جُعُوةً مِّن تُرَابٍ ثُمَّ جِئْنَا أَمُ عَلَيْهِ فَلَا نَدَعُ رُمُحًا فِيهِ وَلِشَاهِ فَلَا نَدَعُ رُمُحًا فِيهِ حَدِيدَةٌ إِلَّا نَزُعْنَاهُ فَالْقَيْنَاهُ حَدِيدةٌ إِلَّا نَزُعْنَاهُ فَالْقَيْنَاهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ إِبَا رَجَآءٍ يَقُولُ كُنتُ مَعْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلامًا عَلَيْهُ وَسَلّمَ عُلامًا فَيُومَ مَعْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلامًا مَعْدُورُ حِهِ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلامًا مَعُولُ مَعْدًا إِنّ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلامًا مَعْدُورُ حِهِ النَّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلامًا مَعْدُورُ مِهِ النَّارِ إلى مُسَائِمَةُ الْكُذَّابِ.

خواب بیں نظر آیا ہے اور یہ ثابت ہیں 'جو میری طرف سے کھے جواب دیں گے پھر آپ واپس آگئے 'ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ علی ہے تول کہ "بیس تو تھے ایسانی دیکھ رہا ہوں 'جیسا مجھے خواب بیس نظر آیا ہے "کا مطلب دریافت کیا 'تو مجھے ابو ہر ہرہ نے تاپیا کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا: ایک دن بیس سورہا تھا کہ بیس نے اپنے ہاتھ بیس سورہا تھا کہ بیس نے اپنے ہاتھ بیس سورہا تھا کہ بیس نے اپنے ہاتھ بیس سونے کے دو کئی دیکھے 'جھے اکی حالت سے رنج ہوا تو خواب بیس ہی جھے وئی کی گئی کہ ان دونوں پر پھونک مارو 'بیس نے نواب کی تعبیر ان دو کذا بوں نے پھونک ماری تو دہ الرگئے 'میس نے خواب کی تعبیر ان دو کذا بوں سے کی جو میرے بعد ظاہر ہوں گے 'ایک عنسی 'دوسرے مسیلہ۔

۱۰۵۱۔ اسحاق بن نفر عبدالرزاق معمر 'ہمام 'حضرت الوہر ہرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک ون سور ہاتھا کہ مجھے و نیا کے تمام خزانے دے دیئے گئے 'کہ میں ایک ون سور ہاتھا کہ مجھے و نیا کے تمام خزانے دے دیئے گئے 'کہ میں سونے کے دو کنگن رکھے گئے 'جو مجھ پر شاق گزرے 'تو مجھے و حی کی گئی کہ ان پر پھونک مار و 'میں نے پھونک مار ی 'تو وہ عائب ہو گئے تو میں نے اس کی تعبیر ان دو کذابوں سے کی 'جن کے در میان میں ہوں ' لینی صنعا ء والا (عنسی) اور میامہ والا (مسلمہ)۔

امه المحال المحد مهدی بن میمون ابورجاء عطار دی کہتے ہیں کہ ہم پھر وں کی عبادت کرتے سے اگر ہمیں اس سے اچھا پھر مل جاتا تو ہم پہلے کو پھینک کر وہ اٹھا لیتے اور اگر ہمیں کوئی پھر نہ ماتا تو ہم مٹی کا فر هیر جمع کر کے ایک بحری لاتے اور اس پراس کا دودھ دوھ کر اس کا طواف کرتے اور جب رجب کا مہینہ آتا تو ہم کہتے کہ (یہ مہینہ) تیر وں وغیرہ کی انی دور کرنے والا ہے 'چنا نچہ ہم کی نیزہ اور تیر کے تیر وں وغیرہ کی انی دور کرنے والا ہے 'چنا نچہ ہم کی نیزہ اور تیر کے پیان کو نکالے بغیر نہ چھوڑتے اور اسے ہم رجب کے پورے مہینہ کی خیر مہدی کہتے ہیں کہ ) ابور جاءیہ بھی فرماتے تھے کہ جب تین کہ ) ابور جاءیہ بھی فرماتے تھے کہ جب تخضرت عیالتہ مبعوث ہوئے تو میں بچہ تھا اور اپنے گھر والوں کے اونٹ چرایا کر تا تھا ،جب ہم نے آپ کے ظہور کے بارہ میں سا ، تو ہم دورخ یعنی مسیلمہ کذاب کی طرف بھا گے۔

٥٣٩ بَابِ قِصَّةِ الْأَسُودِ الْعَنُسِيِّ.

١٥٠٤ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرْمِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنُ إِبُنِ عُبَيْلَةً ابُنِ نَشِيُطٍ وٌ كَانَ فِي مَوْضِعُ اخَرَ اِسُمُّهُ عَبُدُ اللَّهِ ۚ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتَبَةَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ مُسَيُلَةَ الْكَذَّابَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ فِي دَارِ بِنُتِ الْحَارِثِ وَ كَانَ تَحْتَهُ بُنِتُ الْحَارِثِ ابْنُ كُرَيْرٍ وَّهِيَ أُمُّ : عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ فَاتَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَةً ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ ابْنِ شَمَّاسٍ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ خَطِيْبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضِيبٌ قَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكُلُّمَهُ ' فَقَالَ لَهُ مُسَيُلَمَةً: إِنَّ شِئْتَ خَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبِيْنَ الْأَمْرِ نُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعُدَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَوُ سَٱلْتَنِيُ هَذَا الْقَضِيْبَ مَا أَعُطَيْتُكُهُ وَ إِنِّي لَارَاكَ الَّذِى أُرِيْتُ فِيُهِ مَا أُرِيْتُ وَهٰذَا نَّابِتُ بُنُ قَيْسٍ وَّ سَيْحِيْبُكَ عَنِّى فَٱنْصَرَفَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ سَالَتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبَّاسٍ عَنُ رُؤُيَا رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ الَّتِي ذَكَرَ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِيُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَآثِمٌ أُرِيْتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَىُّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبِ فَفُظِعْتُهُمَا وَ كَرِهُتُهُمَا فَأَذِنَ لَيُ فَنَفَخُتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيُنِ يَخُرُجَانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ آحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيَرُّوْزُ بِالْيَمَنِ وَ اللابَحرُ مُسَيلَمَةُ الكَدَّاب.

· ٤ ه بَابِ قِصَّةِ اَهُلِ نَجُرَانَ.

باب ۵۳۹\_اسودعسی کے قصبہ کابیان۔

۸۰۵۔ سعید بن محمد جرمی 'ایتقوب بن ابراہیم 'ان کے والد' صالح' ابن عبيدہ بن تشيط عبداللہ عبيداللہ بن عبداللہ بن عتب سے روايت کرتے ہیں'انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمہ کذاب مدینہ آیاہے اور وخر حارث کے مکان میں مھبراہے اس کے نکاح میں ام عبد الله بن عامر 'حارث بن كريزكى لزكى عقى تو آمخضرت علية عابت بن قيس بن شاس جنهيس خطيب رسول الله علية كهاجاتا تھاساتھ لئے ہوئے مسلمہ کے پاس پنچے اور آنخضرت علیہ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی ایٹ نے رک کراس سے گفتگو کی تومسیلمہ نے کہا 'اگر آپ علی علی جائیں ' قو آپ مارے اور کومت کے در میان مائل نہ ہوں 'چراسے اسے بعد ہمارے لئے کرد ہجئے' تواس سے آنحصرت علیہ نے فرمایا اگر تو مجھ سے بیہ منہی ہمی مانکے گا تو میں مختبے نہ روں گااور میں تو مختبے ویسے ہی د کیھ رہا ہوں جیسے میں نے خواب میں دیکھاہے اور یہ ثابت بن قیس ہیں میری طرف سے تجھے جواب دیں گے ، پھر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے ، عبیداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ندکورہ خواب کے بارے میں پوچھا' توحفرت ابن عبال نے کہاکہ مجھ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياكه ميں سور ماتھا، توميں نے ديكھاكه میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن رکھے گئے ہیں میں گھبر اگیااوروہ مجھے برے معلّوم ہوئے' تو مجھے تھم ہوا تو میں نے ان پر پھونک ماری' تووہ دونوں اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر دو کذابوں سے کی مجو تکلیں گے عبیداللہ نے کہا کہ ایک ان میں سے عنسی تھا 'جے فیروز نے یمن میں قتل کر دیا تھااور دوسر امسیلمہ کذاب تھا۔

باب ۵۴۰\_(نصاری)ابل نجران کے قصہ کابیان۔

١٥٠٥ حدَّثَنِي عَبَّاسُ بُنُ الْحُسَيُنِ حَدَّثَنَا يَحْيى بُنُ ادَمَ عَنُ اِسُرَآئِيُلَ عَنُ آبِي اِسُحَاقَ عَنُ صِلَةَ بُنِ زَفَرَ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ العاقِبُ وَ السَّيَّدُ صَاحِبًا نَحُرَانَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيُدَانِ أَنْ يُلاعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِه لَا تَفْعَلُ فَوَ اللَّهِ لَقِنُ كَانَ نَبِيًّا فَلاعَنْنَا لَا نُفُلِحُ نَحُنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنُ بَعُدِنَا قَالَا إِنَّا نُعُطِيُكَ مَاسَالُتَنَا وَ ابْعَثُ مَعَنَا رَجُلًا آمِينًا وَّ لَا تَبُعَثُ مَعَنَا إِلَّا آمِينًا فَقَالَ لَابَعَثَنَّ مَعَكُمُ رَجُلًا اَمِينًا حَقَّ اَمِيُن فَاسْتَشْرَفَ لَهُ اَصْحَابُ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُمُ يَا آبا عُبَيَّدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا آمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. ١٥٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَر حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعُتُ آبَا إِسُحَاقَ عَنُ صِلَةً بُنِ زُفَرَ عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ جَآءَ اَهُلُ نَحُرَانَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: ابْعَتْ لَنَا رَجُلًا آمِيْنًا فَقَالَ لَاَبُعَثَنَّ اِلْيُكُمُ رَجُلًا آمِينًا حَقَّ آمِينِ فَأَسْتَشُرَفَ

لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْحَرَّاحِ. ٧ - ١٥٠٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ خَالِدٍ عَنُ اَنِس عَنِ النَّبِيَّ خَالِدٍ عَنُ اَنِس عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ أُمَّةٍ اَمِيُنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ أُمَّةٍ اَمِيُنَّ وَامِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ اَبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْحَرَّاحِ.

١ ٤ ٥ بَابِ قِصَّةِ عُمَّانَ وَ الْبَحْرَيُنِ.

١٥٠٨ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ سَعِعَ ابُنُ الْمُنْكَدِرِ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَو قَدُ جَآءَ مَالُ البَحْرَيُنِ لَقَدُ آعُطَيْتُكَ هَكَذَا وَ هَكَذَا ثَلاثًا.

۵-۵۱\_ عباس بن حسين كيلي بن آدم اسرائيل ابواسحاق اصله بن ز فر ' حضرت حذیفہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عا قب اور سید 'نجران کے دوسر دار آنخضرت علیہ کے یاس مباہلہ كرنے آئے (مبللہ يہ ہے كہ دونوں فريق اپنے اپ الل وعيال كو لے کر جنگل میں جاکراللہ سے دعا کریں کہ جو ہم سے کاذب ہو 'اس پر عذاب نازل فرما) توایک نے اپنے ساتھی سے کہا' مبللہ مت کرنا' الله كی قتم! اگروہ نبی ہوا اور ہم نے مباہلہ كيا تو ہم اور ہمارے بعد ہماری اولاد مبھی فلاح نہیں پاسکتے 'وان دونوں نے کہاکہ آپ ہم سے جوطلب فرمائیں ہم اسے او اگرتے رہیں گے 'اور ہمارے ساتھ آیک امین آدمی کو بھیج دینیجئے خائن کونہ بھیج 'آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایسے امین کو مجھیجوں گاجو پکااور سچامین ہے 'اصحاب رسول منتظر تعے تو آپ نے فرمایااے ابوعبیدہ بن جراح تم کھڑے ہو جاؤ 'جب وہ كمرے ہوئے تو آ تخضرت نے فرمایا یہ اس امت كے امين ہيں: ۱۵۰۷ محمد بن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ابو اسحاق ، صله بن ز فر ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے جیں انہوں نے بیان کیاکہ اہل نجران نے آنخفرت علیہ کے پاس آکر کہاکہ مارے لئے ایک امین آدمی بھیج و بیجئے تو آنخضرت علی نے فرمایا میں تمہارے ساتھ کچے اور سچے امین کو تھیجؤں گا تولوگ منتظررہے (کہ دیکھیں آب كس خوش نفيب كوولال تهيج بين ) تو آب في ابوعبيده بن

باب ۱۹۴۸۔ عمان اور بحرین کے قصہ کابیان۔

10.4 قتیبہ بن سعید 'سفیان 'ابن منکدر 'حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول الله علی ہے فرمایا کہ اگر بحرین سے مال آیا تو میں تجھے اس طرح اس طرح (تین مرتبہ اشارہ کیا) دوں گا' آنخضرت علیہ کے زمانہ حیات میں وہاں سے مال نہ آسکا'جب وہ مال حضرت ابو بکڑ کے

فَلَمُ يَقُدَمُ مَالُ الْبَحْرَيُنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى آبِيُ بَكْرٍ آمَرَمُنَادِيًا فَنَادَى : مَنُ كَانَ لَهُ عِنُدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيُنَّ أَوْ عِدَةٌ فَلَيَأْتِنِي قَالَ جَابِرٌ فَحِثُتُ اَبَابَكُرِ فَأَخْبَرُتُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوُ جَآءَ مَالَ الْبَحْرَيْنِ أَعُطَيْتُكَ ۚ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا. قَالَ فَٱعُطَانِيُ قَالَ جَابِرٌ فَلَقِيْتُ آبَا بَكُرِ بَعُدَ ذَٰلِكَ فَسَٱلْتُهُ فَلَمُ يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمُ يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمُ يُعُطِنيُ فَقُلْتُ لَهُ قَدُ أَتَيْتُكَ فَلَمُ تُعُطِنيُ ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمُ تُعُطِنِي ثُمَّ آتَيْتُكَ فَلَمُ تُعُطِنِي فَإِمَّا أَنْ تُعَطِينِيُ وَ إِمَّا اَنْ تَبَخَلَ عَنِّيُ ۖ فَقَالَ ٱلْمُلْتَ تَبُحَلُ عَيِّى وَأَيُّ دَآءٍ أَدُوَأُمِنَ الْبُحُلِ قَالَهَا ئُلَائًا مَا مَنَعُتُكَ مِنُ مَرَّةٍ إِلَّا وَ اَنَا أُرِيُدُ اَنْ أُعْطِيَكَ. وَ عَنُ عَمْرِو عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ سَمِعُتُ جَابِرَبُنَ عَبدِ اللَّهِ يَقُولُ جِئْتُهُ ۚ فَقَالَ لِيُ أَبُو بَكُرٍ : عُدَّهَا فَعَدَدُتُّهَا فَوَجَدُتُّهَا خَمُسَمِاتَةِ فَقَالَ خُذُ مِثْلَهَا مَرَّتَيُن.

٥٤٢ بَابِ قُدُومِ الْأَشْعَرِيِّيْنَ وَ اهْلِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمُ مِّنِّيُ وَ آنَا مِنْهُمُ.

١٥٠٩ حَدَّنَنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَ السُحَاقُ بُنُ نَصْرٍ قَالًا حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ السُحَاقُ بُنُ اَمِنُ اللهِ عَنُ اَبِي بَلْ اللهِ عَدْ اَبِي السُحَاقَ عَنِ اللهِ عَنُ اَبِي السُحَاقَ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله قَالَ قَدِمُتُ آنَا وَ آجِي مِنَ اليَمَنِ فَمَكُمُنَا حِنْنًا مَّا نَرَى ابْنَ مَسُعُودٍ وَّ أُمَّةً إِلَّا مِنُ اللهِ مِنْ الْبَيْتِ مِنُ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهً.

١٥١٠ حَدَّنْنَا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّنْنَا عَبُدُ السَّلامِ

پاس آیا توان کے منادی نے ساملان کیا کہ اگر نبی عظیمہ کے یاس کسی كا قرض مو الآب في كسي يحمده فرمايا مو اقوه مير إلى آ جائے 'جابڑ کہتے ہیں کہ میں حصرت ابو بجڑ کے پاس آیا اور انہیں بتایا كه آنخضرت علي في محمد عند فرمايا تفاكه الربح ين سه مال آيا تومیں تخمے ایسے ایسے (تین مرتبہ) دوں گا'جابڑ کہتے ہیں کہ حضرت ابو برائے مجھے ال دے دیااس کے بعد پھر میں نے حضرت ابو برائے یاس آکر مال مانگا' توانہوں نے نہ دیا' میں پھر آیا' تو بھی نہ دیا' میں تیری مرجبہ پر آیا 'تب بھی کھے نہ دیا 'تویس نے کہامیں آیا کے یاس آیا عمر آپٹے نے کچھ نددیا 'پھر دوبارہ آیا 'پھر بھی نددیا 'پھر تیسری مرتبه آیا' پھر بھی نہ دیا'لہٰ دایا تو مجھے مال دیجئے' ورنہ (میں سمجھوں گا كه) آپ جھے سے كل كررہے ہيں 'ابو كرنے كہا'تم نے يہ كہاكہ "آپ مجھ سے بخل کر رہے ہیں۔" بخل سے زیادہ بری کونتی بیاری ہے ' یہ تین مرتبہ فرمایا' میں نے تہمیں جب بھی مال دیے سے منع كيا اتويس به جا بتا تقاكه تهميس كميس سے دے دوں عمرو محمد بن علی 'جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں ابو بکڑ کے یاس آیا توانہوں نے مجھ سے کہااس مال کو شار کرو' میں نے دیکھا ' تویانج سوتھے' ابو بکڑ نے کہااتنے ہی دومر تبہ اور لے لو۔

باب ۵۴۲۔ اشعر یوں اور یمنیوں کی آمد کابیان ابو موسی نے میالیقہ کابیہ قول (اشعربین کے بارے میں) نقل کیا ہے کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

9-01۔ عبداللہ بن محمد اور اسحاق بن نفر ' یکی بن آدم ' ابن الی زائدہ '
ان کے والد ' ابو اسحاق ' اسود بن یزید ' حضرت ابو موٹی رضی اللہ عنہ
سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہیں اور میر ابھائی یمن
سے آئے اور ایک زمانہ تک (آنخضرت علیہ کی خدمت میں)
مظہرے رہے ' عبداللہ بن مسعود ؓ اور ان کی مال کو آنخضرت کے
بہال بکشرت آنے جانے اور اکثر ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم اہل بیت
بیال بکشرت آنے جانے اور اکثر ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم اہل بیت
بیاں سمجھتے رہے۔

١٥١٠ ابونعيم 'عبدالسلام 'ايوب 'ابو قلابه 'زہرم کہتے ہيں کہ جب

عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلابَةَ عَنُ زَهُدَمٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى أَكُرَمَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ جَدْمٍ وَّإِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَةً وَهُوَ يَتَغَدّى دُجَاجًا وَفِي الْقَوْم رَجُلٌ جَالِسٌ فَدَعَاهُ إِلَى الْغَدَآءِ فَقَال إِنِّي رَايَتُهُ يَاكُلُ شَيئًا فَقَذِرُتُهُ فَقَالَ هَلُمَّ فَاِنِّي رَآيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ فَقَالَ الِّيي حَلَفُتُ لَا اكُلُهُ فَقَالَ هَلُمَّ أُنحُبِرَكَ عَنُ يَّمِينِكَ: إِنَّا اَتَّيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِّنَ الْأَشْعَرَيِّينَ فَٱسْتَحُمَلْنَاهُ فَالِي اَنُ يُحُمِلَنَا فَاسْتَحُمَلُنَاهُ فَحَلَفَ أَنُ لَّا يَحُمِلْنَا ثُمَّ لَمُ يَلْبَثِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَتِي بِنَهُبِ إِبِلِ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمُسِ ذَوُدٍ فَلَمَّا قَبَضُنَاهَا قُلِّنَا تَغَفَّلْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيْنَهُ لَا نُفُلِحُ بَعُدَهَا آبَدًا' فَٱتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفُتَ اَنُ لَا تَحْمِلَنَا وَقَدُ حَمَلَتَنَا قَالَ ۚ اَجَلُ وَلَكِنُ لَا أَحُلِفُ عَلَى يَمِيُنٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنُهَا إِلَّا آتَيُتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِّنُهَا.

مَدَّنَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا آبُو صَحْرَةَ جَامِعُ بُنُ مَدَّرِ الْمَازِنِيُّ مَدَّنَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا صَفُوالُ بُنُ مُحُرِزِ الْمَازِنِيُّ صَدَّنَا عِمْرَالُ بُنُ حُصَيْنِ قَالَ جَاءَ تُ بَبُو صَدِّرَ الْمَازِنِيُّ حَدَّنَنَا عِمْرَالُ بُنُ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ تُ بَبُو مَدَّنَا عِمْرَالُ بُنُ حُصَيْنٍ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبُولُ اللَّهِ بُنُ مُحَمِّدٍ اللَّهِ بُنُ مُحَمِّدٍ اللَّهِ بُنُ مُحَمِّدٍ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ بُنُ مُحَمِّدٍ الْحُعُفِى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ بُنُ مُحَمِّدٍ اللَّهِ بُنُ مُحَمِّدٍ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحُعُفِى اللَّهُ مَنُ مَعَمَّدٍ الْحُعُفِى اللَّهُ مِنْ مَحَمَّدٍ الْحُعُفِى اللَّهُ مَنْ مَحَمَّدٍ الْحُعُفِى اللَّهُ بُنُ مُحَمِّدٍ الْحُعُفِى اللَّهُ مَنْ اللَّهِ بُنُ مُحَمِّدٍ الْحُعُفِى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

حضرت موسی آئے توانہوں نے قبیلہ جرم کا بردااعر از کیا ہم ان کے یاس بیٹے تھے اور وہ مرغی کھارہے تھے او گوں میں ایک اور آدمی بھی تھا' جے ابو موسیؓ نے کھانے کیلئے بلایا تواس نے کہاکہ میں نے اس مرغی کو پچھ کھاتے ہوئے دیکھاہے 'اس لئے مجھے اس کے کھانے ہے كرابت آتى ہے ابو موسى نے كہا آ جا س نے نبى عليہ كومر غى کھاتے ہوئے دیکھاہے اس نے کہا کہ میں نے قتم کھالی ہے کہ نہیں کھاؤں گا ابوموٹ نے کہا آجاء تیری فتم کے بارے میں میں بناؤں گا کہ ہم اشعرین کی ایک جماعت میں آنحضرت علی کے پائن سواری طلب کرنے آئے "آپ نے منع فرمادیا۔ ہم نے پھر سواری طلب کی ا توآپ نے سواری ندویے کی قتم کھالی محموری در کے بعد آپ کے یاس مال غنیمت کے اونٹ آئے ' تو آپ نے ہمیں پانچ اونٹ دیتے . جانے کا تھم دیاجب ہم نے وہ اونٹ لے لئے تو ہم نے کہا' آنخضرت عَلِينَةَ ابنِي قَتْمَ كُو بَعُولُ مِنْ مِمْ مِهِي (ايس حالت ميس) كامياب نهيس ہو سکتے او میں نے آپ کے پاس آکر عرض کیایار سول اللہ! آپ نے ہمیں سواری نہ دینے کی قشم کھائی تھی اور اب آپ نے سواری وے دی اپ نے فرمایا جی ہاں میں اگر کوئی قتم کھالوں اور اس کے خلاف مجھے بھلائی نظر آئے تومیں اس بھلائی کو اختیار کرلیتا ہوں۔ اا ۱۵ ـ عمر و بن على 'ابو عاصم 'سفيان 'ابوصير و جامع بن شداد 'صفوان بن محرز مازنی 'حضرت عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ جب بنو تمیم رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو آپ نے قرمایا اے ہو تمیم ابتارت حاصل کروانہوں نے کہا کہ آپ نے بشارت تودے دی اب کچھ عطا فرمائے ' تو آنخضرت علیانہ کا چرہ مبارک متغیر ہوگیا ' پھر یمن کے کچھ لوگ آئے تو آ تخضرت علي في فرماياكم بوتميم في توبشارت كو قبول نبيس كيا ہے، تم قبول کر او توانہوں نے کہایار سول اللہ! ہم نے قبول کرلی۔

۱۵۱۲ عبدالله بن محمد جعفی 'وہب بن جریر ' شعبہ 'اساعیل بن ابی خالد ' قیس بن ابی حازم ' حضرت ابو مسعود (رضی الله عنه) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے

حَازِم عَنُ آبِيُ مَسْعُودٍ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الإِيُمَانُ هَهُنَا وَ آشَارَ بيَدِهِ اللَّي الْيَمَانُ هَهُنَا وَ آشَارَ بيَدِهِ اللَّي الْيَمَنِ وَ الْحَفَآءُ وَ غِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْهَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ آذَنَابِ الْإِبِلِ مِنْ جَيْتُ الْفَلَعُ قَرُنَا الشَّيطَانِ رَبِيْعَةَ وَ مُضَرَ.

١٥١٣ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا ابْنُ ابِي عَدِي عَن شُعْبَةً عَن سُلِيمَانَ عَن ذَكُوانَ عَن اللهِ عَنهُ عَنِ اللّهِ عَنهُ عَنِ اللّهِ عَنهُ عَن اللّهِ عَنهُ عَن اللّهِ عَنهُ عَن اللّهِ عَنهُ عَن اللّهِ عَلَيْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ آتَاكُمُ اَهُلُ الْيَمَنِ هُمُ ارَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ آتَاكُمُ اَهُلُ الْيَمَن هُمُ ارَقُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْحِكْمَةُ وَالسَّكِينَةُ وَ الْوَقَارُ فِي اَهُلِ الْغَنَمِ وَقَالَ غُنُدُرٌ وَالسَّكِينَةُ وَ الْوَقَارُ فِي اَهُلِ الْغَنَمِ وَقَالَ غُنُدُرٌ ابِي وَالسَّكِينَةُ وَ الْوَقَارُ فِي اَهُلِ الْغَنَمِ وَقَالَ غُنُدُرٌ ابِي هُرَيْرَةً عَن سُليَمَان سَمِعْتُ ذَكُوانَ عَن ابِي هُرَيْرَةً عَن سُليَمَان سَمِعْتُ ذَكُوان عَن ابِي هُرَيْرَةً عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . عَن شُعِبَةً عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَن أَوْرِ بُنِ زَيْدٍ عَن آبِي الْعَيْثِ عَن أَبِي الْعَيْثِ عَن أَبِي الْعَيْثِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَن أَوْرِ بُنِ زَيْدٍ عَن آبِي الْعَيْثِ وَسَلّمَ عَن أَوْر بُنِ زَيْدٍ عَن آبِي الْعَيْثِ وَسَلّمَ عَن أَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَن أَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَن أَوْر بُنِ زَيْدٍ عَن آبِي الْعَيْثِ وَسَلّمَ عَن أَوْر بُنِ زَيْدٍ عَن آبِي الْعَيْثِ وَسَلّمَ عَن أَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَن أَلِي الشَيْطَلَعُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْهُ الشَيْعُان . هُونَا الشَّيطَان .

م ١٥١٠ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّنَنَا آبُو الزِّيَادِ عَنِ الْآغَرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ آضُعَفُ قُلُوبًا وَسَلَّمَ قَالَ: آتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ آضُعَفُ قُلُوبًا وَ الْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةً.

١٥١٦ عَرُنَا عَبُدَائُ عَنُ آبِي حَمُزَةً عَنِ الْكُمْمَشِ عَنُ اِبُراهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةً: قَالَ كُنَّا حُلُوسًا مَّعَ ابُنِ مَسُعُودٍ فَحَآءَ خَبَّابٌ فَقَالَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ آيستَطِيعُ هؤلآءِ الشَّبَابُ اللهُ اللهُ

اپنے ہاتھ سے یمن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان یہاں ہے ' در شتی اور سخت دلی ربیعہ اور مصر میں ہے جو او نٹوں کی د موں کے پاس آوان الگاتے ہیں جہاں سے سورج ٹکلتا ہے۔

ساها۔ محمد بن بشار 'ابن ابی عدی 'شعبہ 'سلیمان 'ذکوان 'حضرت الوہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علیقہ نے فرمایا: تمہارے پاس بمن والے آئے ہیں 'جو رقی القلب اور نرم ول ہیں 'ایمان بمنی ہے اور حکمت بمنی ہے 'فخر اور شکر والوں میں ہے ' سکون و و قار بکری والوں میں ہے ' غندر نے بواسطہ شعبہ 'سلیمان 'ذکوان 'حضرت ابوہر ریوہ (رضی اللہ عنہ) آ مخضرت علیقہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔

الاا۔اسلعیل ان کے بھائی سلیمان اور بن یزید ابوالغیف حضرت ابوہر ریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ ایمان کینی ہے اور فتنہ یہاں ہے جہاں سے سورج طلوع ہو تاہے۔

۱۵۱۱ عبدان ابو جزه اعمش ابراہیم علقہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ابن مسعود کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ خباب تشریف لائے اور انہوں نے کہا: اے ابوعبدالر حمٰن! کیا یہ جوانوں کا طبقہ آپ کی طرح قرآن پاک پڑھ سکتا ہے؟ عبداللہ نے کہا اگرتم چاہو تو میں ان میں سے کمی کا قرآن جہیں سنواؤں 'انہوں نے کہا جی ہاں! سنوائے تو عبداللہ نے کہا جی ہمائی سنوائے تو عبداللہ نے کہا ہی جمائی

يَا عَلَقَمَةُ فَقَالَ زَيُدُ بُنُ حُدَيْرٍ اَخُو زِيَادِ بُنِ حُدَيْرٍ اَخُو زِيَادِ بُنِ حُدَيْرٍ اَخُو زِيَادِ بُنِ حُدَيْرٍ اَتَامُرُ عَلَقَمَةَ اَنُ يَّقُرَا وَ لَيْسَ بِاَقْرَئِنا قَالَ النَّبِيُّ اَمَا إِنَّكَ إِنَّ شِعْتَ اَخْبَرُتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ فَقَرَاتُ خَمْسِينَ آيَةً مِنُ سُورَةِ مَرُيَمَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَقَرَاتُ خَمْسِينَ آيَةً مِنُ سُورَةِ مَرُيمَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ كَيُفَ تَرَى ؟ قَالَ قَدُ اَحْسَنَ قالَ عَبُدُ اللَّهِ مَا اللَّهِ كَيُفَ تَرَى ؟ قَالَ قَدُ اَحْسَنَ قالَ عَبُدُ اللَّهِ مَا اللَّهِ كَيُفَ تَرَى ؟ قَالَ قَدُ اَحْسَنَ قالَ عَبُدُ اللَّهِ مَا الْفَرَا شَيْعًا إِلَّا وَهُو يَقُرَاهُ ثُمَّ الْتَفَتَ الِلَي خَبَّابٍ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقالَ: اللَّمُ يَانُ خَبَّابٍ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقالَ: اللَّمُ يَانُ لِهَا اللَّهُ مَا الْتَفَتَ اللَّهُ مَا الْتَفَتَ اللَّهُ مَا الْتَفَتَ اللَّهُ مَا الْتَفَتَ اللَّهِ لَكُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مَنْ ذَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مَنْ ذَهُ مَنْ شُعْبَةً وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا الْتَوْمُ فَالْقَاهُ رَواهُ غُنُدُرٌ عَنُ شُعْبَةً .

٥٤٣ بَاب قِصَّةِ دَوُسٍ وَ الطَّفَيُلِ بُنِ عَمُرِو الدَّوُسِيُ.

10 1 - حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابُنِ ذَكُوانَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ. الْأَعُرِج عَنُ آبِي ذَكُوانَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ. الْأَعُرِج عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ الطَّفَيْلُ بُنُ عَمْرٍو الِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَمْرُو اللَّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ دَوُسًا قَدُ اللَّهَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ اللَّهُ مَا هُدِ دَوُسًا وَّاتِ بِهمُ.

١٨ و ١ - حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءَ خَدَّنَا آبُوُ الْعَلَآءَ خَدَّنَا آبُوُ الْسَامَةَ حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيلُ عَنُ قَيْسٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ لَمَّا قَدِمُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فِي الطَّرِيُقِ م

يَا لَيُلَةً مِّنُ طُولِهَا ۚ وَ عَنَاتِهَا عَلَى آنَّهَا مِنُ دَارِ الْكُفُرِ نَجَّتِ

وَ اَبَقَ غُلامٌ لِي فِي الطَّرِيُقِ فَلَمَّا قَدِمُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعُتُهُ فَبَيْنَا اَنَا عِنْدَهُ إِذَا طَلَعَ النُّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْدَهُ إِذَا طَلَعَ النُّلُكُ مُقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا هُرَيُرَةً هِذَا غُلامُكَ فَقُلتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا هُرَيُرَةً هِذَا غُلامُكَ فَقُلتُ

یزید بن حدیر نے کہا کہ علقمہ تو ہم سے زیادہ اچھاپڑھنے والے نہیں ہیں 'چر بھی آپ ان سے پڑھوار ہے ہیں 'عبد اللہ نے جواب دیا اگر تو کہے تو میں رسول اللہ علقہ کھتے ہیں کہ امیں نے سورہ مریم کی بارے میں ہے تجھے بتادوں (علقمہ کہتے ہیں کہ) میں نے سورہ مریم کی بارے میں ہے تجھے بتادوں (علقمہ کہتے ہیں کہ) میں نے سورہ مریم کی انہوں نے کہا کہ اچھاپڑھتا ہے 'عبد اللہ نے کہا جس طرح میں پڑھتا ہوں (علقمہ) بھی اسی طرح پڑھتا ہے 'عبد اللہ نے کہا جس طرح میں پڑھتا ہوں (علقمہ) بھی اسی طرح پڑھتا ہے 'پھر عبد اللہ نے خباب کی جانب کی انگوشی تھی متوجہ ہو کر فرمایا کیا جانب جن کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی تھی متوجہ ہو کر فرمایا کیا ابھی اس کے چھینکے کاوقت نہیں آیا ہے؟ خباب نے کہا آج کے بعد اسے نہ دیکھیں گے اور انگوشی بھینک دی' اسے غندر نے شعبہ سے روایت کیا۔

باب ۵۴۳- (قبیلہ) دوس اور طفیل بن عمرودس کے قصہ کا بیان۔

1012 ابوقیم 'سفیان 'ابن ذکوان 'عبدالرحمٰن اعرج 'حضرت ابو ہم رسف اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ طفیل بن عمر ودس نے آنخضرت علی کے گئی آگر کہا کہ قوم دوس بلاک ہو 'اس نے نافر مانی کی ہے اور اسلام سے انکار کر دیا لہٰذا آپ ان پر بددعا کیجئے آپ نے فر مایا اے خدا قوم دوس کو ہدایت عطا فر مااور انہیں (اسلام میں) لے آ۔

1010 محرین علاء 'ابواسامہ 'اساعیل 'قیس 'حضرت ابوہریرہ (رضی الله عنه) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب میں آ رہاتھا تو میں نے راستہ میں کہا۔ آنخضرت علی کی خدمت میں آ رہاتھا تو میں نے راستہ میں کہا۔ اے رات باوجود درازی ومشقت کے (تیراشکریہ)

کہ تونے مجھے دارالکفرے تو نجات دی!

اور میراایک غلام راستہ میں بھاگ گیا تھا 'جب میں نے آنخضرت علیات کی خدمت میں آگر آپ سے بیعت کرلی تو (ایک دن) میں آگر آپ سے بیعت کرلی تو (ایک دن) میں آپ کے پاس تھا کہ اچانک وہ غلام آگیا 'تو آنخضرت علیات نے مجھ سے فرمایا اے ابوہر یرہ! یہ ہے تیرا غلام 'میں نے کہا اے میں نے لوحه الله آزاد کردیا۔

هُوَ لِوَجُهِ اللَّهِ فَاعْتَقُتُهُ.

٤٤٥ بَاب قِصَّةِ وَفُدِ طَيْءٍ وَّ حَدِيُثِ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمٍ.

١٥١٩ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدُّ بَنِ الْمُلِكِ عَنُ عَمْرِو ابْنِ خُرَيْثٍ غَنُ عَمْرِ ابْنِ خُرَيْثٍ غَنَ عَمْرِ ابْنِ خُرَيْثٍ غَنَ عَمْرَ فِى وَفَدٍ فَحَدَى بَنِ حَاتِمٍ قَالَ اتَّيْنَا عُمَرَ فِى وَفَدٍ فَجَعَلَ رَجُلًا وَيُسَيِيهِمُ فَقُلْتُ امّا تَعْرِفُنِي يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: بَلَى فَقُلْتُ امْ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: بَلَى السَّلَمُتَ اذْ آدُبَرُوا وَاوَفَيْتَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ عَدِي فَلَا اللَّهُ عَرَوْا وَاوَفَيْتَ اذْ آنْكُرُوا فَقَالَ عَدِي فَلَا أَبِلِي إِذًا.

الحمد لله سترهوان پاره ختم هوا!!

باب ۵۴۴ وفد بنی طے اور عدی بن حائم کے قصہ کابیان۔

1016 مولی بن اساعیل ابوعوانه عبد المالک عمروبن حریث عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک وفد میں حضرت عمر کے پاس آئے تودہ ایک ایک آدمی کونام لے کربلانے میں حضرت عمر کے پاس آئے تودہ ایک آپ مجھے نہیں پہانے ؟ فرمایا کیوں نہیں جب لوگ میچے تھے کیوں نہیں جب لوگ میچے تھے تو تم اسلام لائے 'جب لوگ ہیچے تھے تو تم آئے آئے 'جب لوگوں نے دھوکہ دیا تو تم نے وفاک 'جب لوگوں نے دھوکہ دیا تو تم نے وفاک 'جب لوگوں نے دھوکہ دیا تو تم نے بچانا' عدی نے کہا اب مجھے کوئی پرداہ نہیں ہے۔

الحمد لله كه ستر هوال پاره ختم هوا!!

### اڻهارهوان پاره

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

٥٤٥ بَاب حَجَّةِ الْوَدَاع.

١٥٢٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَن ُ عُرُوَةً ابُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي خَجَّةِ الْوَدَّاعِ فَاهْلَلْنَا بَعُمُرةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ مَعَةً هَدُيٌ فَلَيْهُلِلُ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ لَمَّ لَايُحِلَّ حَتَّى يَحِلُّ مِنْهُمًا جَمِّيعًا فَقَدِمُتُ مَعَهُ مَكَّةً وَ آنَا حَائِضٌ وَّ لَمُ ٱطُفُ بِالْبَهْتِ وَ لَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوَّةِ فَشَكُوتُ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِيُ رَاْسَكِ وَ امْتَشِطِيُ وَ اَهْلِيُ بِالْحَجّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجُّ أَرُسَلَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبُذِ الرَّحُمْنِ ابْسِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ إِلَى التَّنْعِيْم فَاعْتَمَرُتُ فَقَالَ هَذِه مَكَانُ عُمُرَتِكِ قَالَتُ فَطَافَ الَّذِيْنَ آهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوَةِ ثُمَّ حَلُوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا احَرَ بَعُدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِّى وَّامَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَّاحِدًا.

١٥٢١ ـ حَدَّشِي عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحُلَى بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَآءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدُ حَلَّ

# المار ہواں پارہ

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

باب٥٨٥ جمة الوداع(١) كابيان

١٥٢٠ اساعيل بن عبدالله 'امام مالك 'ابن شهاب 'عروه بن زبير ' حضرت عائشہ رصنی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان كياكه ججة الوداع كے الئے ہم آنخضرت عليہ كے ہمراہ كئے اور جب احرام باندھا تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جولوگ قربانی کا جانور ا پیچ ہمراہ لائے ہیں وہ حج اور عمرہ دونوں کی نبیت کرلیں اور اس دفت تک احرام نه کھولیں 'جب تک دونوں کام پورے طور پرانجام نہ دے لیں عُرض میں جب کمہ بینچی توحائصہ تھی 'اس لئے نہ تومیں نے کعبہ کا طواف کیا اور نہ صفا مروہ کی سعی کی او میں نے رسول اکرم سے شکایت کی کیریار سول الله اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا 'سر کھول کر ہالوں میں تنکھی کر لواور حج کی نیت سے احرام باندھ لواور عمرے کو رہے دوچنانچہ میں نے یمی کیا 'پھرجب فج سے فارغ موچکی 'تو آپ نے مجھے عبدالرحلٰ بن ابی برے ہمراہ مقام سعیم میں بھیجا سی میں نے وہاں سے عمرہ کا حرام باندھا ای نے فرمایا یہ عمرہ اس کے بدلہ میں ہے جوتم نے ترک کر دیا تھا'عائشہ فرماتی ہیں جن لو گوں نے عمرہ كى نيت سے احرام باندها تھا ،جب وہ مكه كنيج توطواف كعبد اور صفاء مروہ کی سعی کی پھر اپنا حرام اتار دیااس کے بعد فج سے فارغ ہو کرمٹی ے مکہ آئے توج کادوسر اطواف اور سعی کی اور جوایہے لوگ تھے کہ انہوں نے حج وعمرہ دونوں کی نیت ہے احرام باندھا تھاان کو ایک ہی مرتبه طواف وسعی کرنایرای۔

ا ۱۵۲ عرو بن علی ایخی بن سعید ابن جریج عطاء ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب عمرہ کرنے والا کعبہ کا طواف کرے تو میں (ابن جریج) نے عطاء سے

(۱)اس مج کو دواع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضور نے لوگوں کوالو داع کیااس کے بعد پھر آپ نے کوئی ج نہیں کیا، مدینہ سے آگر آپ نے صرف یکی ایک مرتبہ ج کیا، ہاں مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے متعدد ج کیے تھے بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی (عمدة القاری ج19: ص19)

فَقُلْتُ مِنُ آيَنَ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ مِنُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ مَجِلُهَا اللهِ الْبَيْتِ الْعَتِيُقِ وَ مَنُ أَمُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصُحَابَةً اَنُ يَجِلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قُلْتُ اِنَّمَا كَانَ الْبُنُ عَبَّاسٍ يَّرَاهُ ذَلِكَ بَعُدَ الْمُعَرَّفِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَّرَاهُ فَبُلُ وَبَعُدُ.

مُعُبَةُ عَنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعُتُ طَارِقًا عَنُ آبِيُ شُعْبَةُ عَنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعُتُ طَارِقًا عَنُ آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَدِمُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطُحَآءِ فَقَالَ آحَجَحُتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطُحَآءِ فَقَالَ آحَجَحُتَ فَلُتُ نَعَمُ قَالَ كَيُفَ آهُلَكَ قُلُتُ أَبَيْكُ فَلُكُ نَعَمُ قَالَ كَيُفَ آهُلَكَ قُلُتُ أَبَيْكُ بِالْمُلُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَلْولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طُفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَسَلَّمَ قَالَ طُفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَ وَسَلَّمَ قَالَ طُفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَ أَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَ السَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَ الْكَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُوةِ وَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُوةِ وَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُوةِ وَ السَّفَا وَالْمَرُوةِ وَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُوةِ وَ السَّفَا وَالْمَرُوةِ وَ السَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَ السَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَ الْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُوةِ وَالْمَرُونَ وَالْمَلُولُ اللهُ اللهُ

١٥٢٣ حَدَّنَنِى أَبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ آخَبَرَنَا انسُ بُنُ عَيَاضٍ حَدَّنَنَا مُوسَى ابُنُ عُقُبَةَ عَنُ انسُ بُنُ عَيَاضٍ حَدَّنَنَا مُوسَى ابُنُ عُقُبَةَ عَنُ نَافِعِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ آخُبَرَةً اَنَّ حَفُصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُرَ ازُواجَهُ اَنُ يَحُلِلُنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ ازُواجَهُ اَنُ يَحُلِلُنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ ازُواجَهُ اَنُ يَحُلِلُنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ ازُواجَهُ اَنُ يَحُلِلُنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ ازُواجَهُ اَنُ يَحْلِلُنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ ازُواجَهُ اَنُ يَحْلِلُنَ عَلَم حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتُ حَفْصَةُ فَمَا يَمُنعُكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَقَلَدُتُ حَفْصَةً فَمَا يَمُنعُكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَقَلَدُتُ هَدُيئَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَقَلَدُتُ هَدُيئَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتُ عَلَيْهُ وَالْتُ عَلَيْهُ وَسُلِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْتُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

مُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا الْاوُزَاعِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ شِهابِ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَأَةً مِّنُ خَشُعَمَ استَفَتَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَ الْفَضْلُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَ الْفَضْلُ بُنُ

پوچھاکہ یہ مسئلہ ابن عباس نے کہاں سے لیا توانہوں نے کہا خدا کے اس ارشاد سے کہ ''کھران کا حلال ہونا بیت العقق کے پاس ہے ''اور خود حضوراکر معلقہ نے اپنے اصحاب ہے جمتہ الوداع میں احرام کھول دینے کا حکم دیا' میں نے کہا یہ تو وقوف عرفہ کے بعد ہے' تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس کا یہ خیال تھا کہ عرفات میں چنچنے سے انہوں نے کہا کہ ابن عباس کا یہ خیال تھا کہ عرفات میں چنچنے سے پہلے اور بعد جب بھی طواف کرے احرام کھول سکتا ہے۔

امران المران المران المران المران الموسى المران ال

الا المراہیم بن منذر 'انس بن عیاض 'موسٰی بن عقبہ 'نافع ' حضرت ابن عمر ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے آخضرت علی کی زوجہ حضرت حفصہ نے بتایا کہ ججۃ الوداع میں حضور اکرم علی ہے نے اپنی بیویوں سے ارشاد فرمایا کہ تم سب احرام کھول ڈالو' میں نے عرض کیایار سول اللہ: آپ کیوں نہیں احرام کھولتے ؟ فرمایا کہ میں نے اپنی قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ باندھاہے 'اور بالوں کو جمالیاہے قربانی ہار بہنا کرساتھ لایاہوں 'لہذا جب تک ابناجانور ذری کے کرلوں میں احرام نہیں اتار سکتا۔

ابدالہ الدائی شعب زہری محمد بن یوسف اوزاعی ابن شہاب اسلیمان بن بیار محصرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ جمتہ الوداع میں سواری پر بیٹے ہوئے تھے بیٹے ہوئے تھے بیٹے ہوئے تھے کہ قبیلہ خصم کی ایک عورت نے آنخضرت علیہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے باپ پر جج فرض ہو چکا ہے 'گر وہ اس قدر بوڑھا ہے کہ سواری پر بیٹے بھی نہیں سکتا' تو کیا میں اس کی طرف سے جج

كرسكتى موں؟ آپ نے فرمليا كه ہاں!كرسكتى مو\_

١٥٢٥ ـ محمد 'سريح بن نعمان قليح'نافع' حضرت ابن عمر رضي الله عنهما ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ فتح مکہ کے سال اپنی او نمنی قصواء (۱) پر سوار تھے اور حضرت اسامہ آپ کے پیچیے بلیٹھے ہوئے تھے 'حضرت بلال اور عثمانٌ بن طلحہ ہمراہ تھے یہاں تک کیہ کعبہ کے پاس آئے اور او نٹی کو بٹھایا (عثان بن طلحہ) سے منجی مانگی کعبہ کا دروازہ کھولا' تو آنخضرت علیہ اور حضرت اسامی 'بلال اور عثان اندر داخل ہوئے اور پھر دروازہ اندر سے بند كرليا' بہت دير كے بعد باہر تشريف لائے' تو بہت سے لوگ اندر داخل ہونے کے لئے بوجے 'گرمیں سب سے پہلے اندر گیا 'حضرت بلال کواڑ کے پاس کھڑے تھے او میں نے ان سے بوچھا کہ آنخضرت عَلِيْكُ نے نماز كس جكه ادا فرمائى ہے ، وہ كہنے لك كه يه چھ ستون ہیں'ان میں سے پہلے جو تین ستون ہیں'ان دو کے در میان آپ نے نماز پڑھی ہے' آپ کی پشت مبارک دروازہ کی طرف تھی اور منه سامنے کی جو دیوار ہے اس کی طرف تھا 'حضرت ابن عمر کابیان ہے کہ میں یہ معلوم کرنا بھول گیا کہ آنخضرت علیہ نے گئی ر کعات ادا فرمائی تھیں اور جہاں آپ علیہ نماز پڑھ رہے تھے (اس مقام میں) کوئی سرخ پھر تھا'یا نہیں۔

1017 ابوالیمان 'شعیب ' زہری ' عروہ بن زیر ' ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاز وجہ نبی علیقہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت صفیہ جمتہ الوداع کے دن حائضہ ہو گئیں' تو آنخضرت علیقہ نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے کیا ہمیں تظہر نا پڑے گا؟ ہیں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ اوہ تو کہ واپس آکر طواف زیارت کر چکی ہیں ' آنخضرت علیقہ نے فرمایا

وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ فَرِيُضَةَ اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ ٱدۡرَكَتُ ٱبِيُ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيُعُ ۚ اَنْ يَسْتَوِىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلُ يَقُضِى أَنُ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمُ. ١٥٢٥\_ حَدَّنَنِيُ مُحَمَّدٌ حَدَّنَنَا سُرَيُحُ بُنُ النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرٌ ۖ قَالَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتُح وَهُوَ مُرُدِفٌ أَسَامَةَ عَلَى الْقَصُوَآءِ وَمَعَةً بِلَالٌ وَ عُثْمَانُ بُنُ طَلَحَةَ `حَتّٰى ٱنَاخَ عِنْدَ البَيتِ ثُمَّ قَالَ لِعُثُمَانَ ائْتِنَا بِالْمِفْتَاحِ فَحَآءَ ةُ بِالمِفْتَاحِ فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ فَدَخِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَّعُنْمَانُ ثُمَّ أَغُلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَثَ نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ وَٱبْتَلَا النَّاسُ الدُّخُولُ فَسَبَقُتُهُمُ فَوَجَدُتُ بِلَالًا قَآئِمًا مِّنُ وَّرَآءِ الْبَابِ فَقُلُتُ لَهُ آيُنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ ذَالِكَ الْعَمُودَيُنِ الْمُقَدَّمَيُنِ وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ اَعُمِدَةٍ سَطُرَيُنِ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّم وَجَعَلَ بَابَ الْبَيُتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَاسْتَقْبَلَ بِوَجُهِهِ الَّذِي يَسْتَقُبِلُكَ حِيْنَ تَلِجُ الْبَيْتَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْحِدَارِ قَالَ وَ نَسِيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمُ صَلَّى وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَرَةٌ حَمْرَآءُ.

١٦ ٥ ٦ - حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَدَّثَنَى آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَدَّثَنِى عُرُوةً بُنُ الزُّبَيْرِ وَآبُو سَلَمَةُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ آنَّ عَآئِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاضَتُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاضَتُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۱) پیہ حضور ﷺ کی او مثنی کانام ہے جو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خریدی تھی ادراسی او مثنی پر آپ ہجرت کے وقت تشریف فرما تھے۔

وَسَلَّمَ حَابِسَتُنَاهِيَ فَقُلُتُ إِنَّهَا قَدُ اَفَاضَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَتُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتَنْفِرُ. ٢٧ ٥ ١ \_ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَنْحَبَرَنِي ابُنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنِيُ عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابُنِ عُمَرُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَدَّةِ الْوَدَاعِ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱظُهُرِناً وَ لَا نَدُرِيُ مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيْحَ الدُّجَالَ فَأَطَنَبَ فِيُ ذِكْرِهِ وَقَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنُ نَبِيِّ الَّا ٱنْذَرَ أُمَّتَهُ ٱنَّذَرَهُ نُوحٌ وَّ النَّبِيُّونَ مِنْ بَغُدِهِ وَ إِنَّهُ يَخُرُجُ فِيُكُمُ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمُ مِّنُ شَانِهِ فَلَيُسَ يَخُفَى عَلَيْكُمُ أَنَّ رَبِّكُمُ لَيْسَ عَلَى مَا يَخُفَى عَلَيْكُمُ ثَلْثًا إِنَّا رَبَّكُمُ لَيْسَ بِاَعُوَرَ وَ إِنَّهُ اَعُوَرُ عَيْنَ الْيُمُنِّي كَانَّ عَيْنَةً عِنْبَةٌ طَافِيُةٌ ٱلَّا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ دِمَائَكُمُ وَ اَمُوَالَكُمِ كَحُرُمَةِ يَوُمِكِمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي شَهُرِكُمُ هَذَا آلَا هَلُ بَلَّغُتُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ اَللَّهُمَّ الشُّهَدُ ثَلثًا وَيُلَكُمُ اَوُ وَيُحَكُّمُ أَنْظُرُوا لَا تَرُجِعُوا بَعُدِي كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعُضُكُمُ رِفَابَ بَعُضٍ.

١٥٢٨ - حَدَّنَنَا عَمُرُو بَّنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ حَدَّنَنَا أَبُو اِسُحَاقَ قَالَ حَدَّنِي زَيْدُ ابُنُ اَرُقَمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسُعَ عَشُرَةَ غَزُوةً وَ اَنَّةً حَجَّ بَعُدَمَا هَاجَرَ حَجَّةً وَّا حِدَةً لَمُ يَحُجَّ بَعُدَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ آبُو اِسُحَاقَ وَ بِمَكَّةَ اُخُرِى.

٩ ٢٥ - حَدَّنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ عِلْيَ بُنِ مُدُرِكٍ عَنِ آبِي زُرُعَةَ ابُنِ عَمُرِو عَنْ عِلِي بُنِ جَرِيْرٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَنِ حَجْدٍ الوَدَاع لِجَرِيْرِ اسْتَتُصِتِ النَّاسَ فَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع لِجَرِيْرِ اسْتَتُصِتِ النَّاسَ فَقَالَ

کہ پھر کیا فکرہے 'ہمارے ساتھ مدینہ چلو 'کیونکہ طواف و داع کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

۱۵۲۷ کیجیٰ بن سلیمان 'ابن و ہب 'عمر بن محمد بن زید 'حضرت ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بار ججة الوداع کاذ کر کر رہے تھے اور آنخضرت علیہ ہم میں موجود تھے مگر ہم کو یہ معلوم نہیں تھاکہ جمتہ الوداع کے کہتے ہیں معلوم نہیں تھا کہ نے اللہ کی تعریف کے بعد مسے د جال کا حال بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ، پھر ارشاد فرمایا که کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے اپنی امت کو مسیح د جال سے نہ ڈرایا ہو ' یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے پیغیبروں نے بھی ڈرایا' وہ ضرور نکلے گااور تہمارے بیجانے کے لئے یہ علامت کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا' اور تمہارار ب کانا نہیں ہے اس کی داہنی آ تکھ کانی ہو گی اور انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی۔لہذاا چھی طرح سن لو کہ جس طرح آج اس شہر اور مہینہ میں مسلمانوں کے خون اور مال کو حرام کیا گیا ہے 'اس طرح آئندہ بھی حرام ہے 'اس کے بعد آپ نے پوچھاکیا میں نے اللہ کے احکامات آپ کو پہنچاد ئے ؟سب نے یک زبان ہو كرا قرار كيااور كهاجي ہاں! پھر آپ نے تين مريتبه فرمايااے الله تو گواہ ر ہنا' پھر فرمایا کہ دیکھو' یہ افسوسناک کام مت کرنا کہ میرے بعد کا فر بن جاوَاور آپس میں ایک دوسرے کی گرد نیں مارنے لگو۔

. ۱۵۲۸ عرو بن خالد 'زہیر 'ابو اسحاق سبعی 'زید بن ارقم سے المال سبعی 'زید بن ارقم سے المالت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی ہے المیس جہاد فرمائے اور ہجرت کے بعد صرف ایک جج کیا 'جسے جمته الوداع کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی حج نہیں کیا 'ابواسحاق کابیان ہے کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی حج نہیں کیا 'ابواسحاق کابیان ہے کہ آپ نے ایک حج اس وقت آپ مکہ میں تھے۔

۱۵۲۹۔ حفص بن عمر 'شعبہ 'علی بن مدرک 'ابی ذرعہ بن عمر و بن جریر حضرت جریر بجل سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ حجتہ الوداع میں آنخضرت علی ہے جھ سے فرمایا کہ سب لوگوں کو خاموش کرادو تاکہ میں جو کہوں وہ سن سکیں 'اس کے بعد آپ نے

لَا تَرُجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَّضُرِبُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعُضُكُمُ وَقَابَ بَعُضُ

. ١٥٣٠ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابُنِ اَبِيُ بَكُرَةً عَنُ اَبِيُ بَكْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا مِّنُهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلْثَةٌ مُّتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعَدَةِ وَ ذُو الْحَجَّةِ وَ الْمُحَرَّمِ وَرَحَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادى وَشَعْبَانَ أَيُّ شَهُر هٰذَا قُلُنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَّنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بَغَيُرِ اسُمِهِ قَالَ الَّيُسَ ذُوالْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هٰذَا قُلُنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آعُلُمُ فَسَكَّتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ ٱلَيْسَ الْبَلَدَةَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَاَئُّ بَوُمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعُلُمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَّنَّا آنَّهُ سَيُسَمِّيَّهِ بغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ ٱلْيُسَ يَوُمُ النَّحْرِ قَلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاثَكُمُ وَ آمُوَالَكُمُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَّ أَحْسِبُهُ قَالَ وَ أَعُرَاضَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوُمِكُمُ هٰذَا فِي بَلَدِكُمُ هٰذَا فِي شَهُرِكُمُ هٰذَا وَسَتَلْقَوُنَ رَبَّكُمُ فَسَيَسُٱلْكُمُ عَنُ أَعُمَالِكُمُ آلًا فَلَا تُرُجِعُوا بَعُدِى ضُلًّا لَا يَضُربُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعُضِ أَلَّا لِيُبَلِّغِ الشَّاهَدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعُضَ مَنُ يُبَلِّغُهُ اَنْ يُكُونَ اَوُعَى لَهُ مِنُ بَعُدِ مَنُ سَمِعَةً فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ صَدَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَلَا هَلُ بَلَّغُتُ مَرَّتَيُنِ.

فرمایا 'اے لوگو! میرے بعد ایسامت کرنا کہ اسلام سے پھر جاؤاور کا فر ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی گردن کاٹینے لگو:

١٥٣٠ محمر بن متني عبد الوماب الوب محمر ابن ابي بكر عضرت ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حجمتہ الوداع کے دن نبی علیقہ نے خطہ میں ارشاد فرمایا 'دیکھوزمانہ گھوم پھر کر پھر اسی مقام پر آگیا جہال پیدائش آسان وزمین کے دن تھا سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں'ان میں سے چاراشہر حرم ہیں' تین تو متواتر ہیں ذیقعدہ وی الحجه محرم اور چوتھارجب کا مہینہ ہے ،جو جمادی الثانيہ اور شعبان کے درمیان آتاہے پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سامہینہ ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے' آپً تھوڑی دیر خاموش رہے ہم کو خیال ہوا کہ آپ اُس مہینہ کانام کوئی دوسرا فرمائیں گے 'آپؑ نے فرمایا کیا یہ مہینہ ذی الحجہ کا نہیں ہے؟ عرض کیاجی ہاں! پھر آپ نے پوچھایہ کونساشہر ہے؟ عرض کیا کہ الله اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے آپ تھوڑی دیر خاموش رہے ہم نے خیال کیا کہ آپ اس شہر کا نام کوئی دوسر افرمائیں گے آپ نے فرمایا کیااس کانام کمہ نہیں ہے عرض کیا ہاں! پھر آپ نے پوچھا آج دن کیاہے؟ عرض کیااللہ ورسول کوخوب معلوم ہے ' آپ ً پھر خاموش رہے 'ہم کو خیال ہوا کہ شاید آپ کوئی دوسر انام فرمائیں ك أب فراياكيا آج يوم الخرنبين بع عرض كيا جي بان اس کے بعد آپ نے فرمایا 'خوب س لوا تہاری جانیں تمہارے مال 'محمر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ابو بکرہ نے بیہ بھی کہا تھا کہ تمہاری آبروئیں ای طرح حرام ہیں جس طرح میہ مہینہ 'شہر اور دن حرام ہیں 'تم کو ایک روز اپنے رب کے پاس جانا ہے وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوجھے گا 'لہذا یہ مت کرنا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گرد نیں کا شنے لگو اور گمراہ ہو جاؤ تو پھر جو لوگ يہاں حاضر بین وه اس کو دوسر ول تک پہنچادیں 'جو یہاں موجو د نہیں ہیں' کیونکہ بھی میہ ہو تاہے کہ پہنچانے والے سے وہ مخض زیادہ یادر کھتا ہے جس کو پہنچائی جائے۔ محمد اس حدیث کو بیان کرتے وقت کہہ رہے تھے کہ رسول خدانے سے فرمایا آخر میں آپ نے فرمایا میں نے خدا کا پیغام پہنچادیا'یہ دومر تبہ فرملیا۔

١٥٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ التَّوُرِيُّ عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ آنَّ أَنَاسًا مِّنَ الْيَهُودِ قَالُوا لَوْنَرَلَتُ هَذِهِ الْاَيَّةُ فِيْنَا لَاتَّعَدُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ اكْمَلُتُ عِيْدًا فَقَالُ الْيُومَ اكْمَلُتُ عَيْدًا فَقَالُ الْيُومَ اكْمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَ أَتُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِى فَقَالَ لَكُمْ دِينَكُمُ وَ أَتُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِى فَقَالَ لَكُمْ دِينَكُمُ وَ أَتُمَمِّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِى فَقَالَ وَكُمْ لِنَعُمَتِى فَقَالَ عَمْرُ النِّي لَكُمْ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْدُ وَسَلَمَ وَاقِفْ بَعَرَفَةً .

١٥٣٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُسُلَمَةً عَنُ مَّالِكِ عَنُ آبِى الْاَسُودِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ نَوْفَلٍ عَنُ عَرُوةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَ مِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعَجَّةٍ وَ مِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَ مِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَ مِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعَجَةٍ وَ مِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعَجَةٍ وَ مِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعَجَةٍ وَ مِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعَمْرَةٍ وَ اَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ اللهُ عَليهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ فَلَمُ يَجِلُوا حَتَى يَوْمَ النَّحْرِ . اللهِ مَلَى الله عَليهِ مَلْكُ اللهِ مَلَى الله عَليه مَالِكُ وَقَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليه مَالِكُ وَقَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

١٥٣٤ - حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيُلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مِثْلُهُ.

١٥٣٥ حَدَّنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ ابُرَاهِيمُ هُوَ ابُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عَامِر بُنِ سَعَدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ عَادَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنُ وَجَعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنُ وَجَعِ اللَّهُ عَلَي الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ بِينَ مِنَ الْوَجُعِ مَا تَرَى وَ آنَا ذُو مَالٍ وَ لَا يَرِثْنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ آفَاتَصَدَّقُ بِثُلُقَى مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ الْمَالُ لَا قُلْتُ اللَّهُ عَالَ لَا قُلْتُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَ

۱۵۳۲ عبداللہ بن مسلمہ 'امام مالک' ابوالا سود 'محمہ بن عبدالر حمٰن ' عروۃ بن زبیر 'حضرت عائشہ صدیقۃ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول خدا عقیقہ کے ساتھ ججۃ الوداع کے لئے نکلے تو پچھ لوگوں نے عمرے کی نیت کی تھی پچھ نے جج کی اور پچھ نے دونوں کی اور رسول خدا عقیقہ نے جج کی نیت فرمائی تھی تو جس نے صرف جج کی یا جج وعمرہ دونوں کی نیت کی تھی ' تودہ احرام باندھے رہے جب تک کہ ذی الحجہ کی دس تاریخ نہیں آگئی ( یعنی قربانی کے دن)۔

۱۵۳۳ عبداللہ بن یوسف 'امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا کہ ہم ججتہ الوداع میں آنخضرت علیقہ کے ساتھ متھ۔

۱۵۳۳ اسلعیل بن اولیس کابیان ہے کہ امام مالک نے مجھ سے بھی الیی ہی صدیث بیان کی جواو پر گزری ہے۔

1000- احمد بن یونس 'ابراہیم بن سعد 'ابن شہاب 'عامر بن سعد ' سعد بن الی و قاص سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں جمتہ الوداع میں مرض میں مبتلا ہو کر موت کے قریب بہنچ گیا 'رسول اللہ عظام میری عیادت کیلئے تشریف لائے 'میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ملاحظہ فرمارہے ہیں کہ میں کتنا سخت بیار ہو گیا ہوں اور بیخ کی کوئی امید نہیں ہے 'اور میں بہت مال رکھتا ہوں 'اور صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی میر اوارث نہیں ہے 'کیا میں دو تہائی مال صدقہ کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں 'میں نے عرض کیا کہ اچھا آدھا

فَالثَّلُثُ قَالَ وَالثَّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَعُنِيآ ءَ خَيرٌ مِّنُ اَنْ تَذَرَهُمُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسُتَ تُنُفِقُ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ النَّاسَ وَلَسُتَ تُنُفِقُ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ النَّاسِ وَلَسُتَ بَنُفِقُ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ اللهِ الحَلَّفُ بَعُدَ اللهِ اللهِ الحَلَّفُ بَعُدَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ تَوْلَقَ رَبِّي لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ تَوْلَقَ رَبِّي لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ تَوْلَقَ رَبِّي لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ تَوْلَقَى بِمَكّةً .

١٥٣٦ - حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا آبُو ضَمُرَةَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَافِعِ آنَّ ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا آخَبَرَهُمُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَلَقَ رَاسَةً فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

١٥٣٧ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ حَدَّنَنَا ابْنُ جَرَيْجِ عَنْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ حَدَّنَنَا ابْنُ جَرَيْجِ عَنْ مُوْسَى بُنِ عُقْبَةً عَنُ نَافِعِ آخَبَرَهُ بُنُ غُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَاسٌ مِّنُ آصُحَابِه وَقَصَّرَ بَعْضُهُمُ.

١٥٣٨ ـ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ قَزُعَةَ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنُ ابُنِ شَهَابٍ وَ قَالَ اللَّيُثُ حَدَّنَي يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ حَدَّنَي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ حَدَّنَي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبَّاسٍ الخَبَرَةُ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَسِيرُ عَلى حِمَارٍ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

کرسکتا ہوں؟ آپ نے منع فرمایا میں نے عرض کیااچھا تیراحمہ '
آپ نے فرمایا 'ہاں دے سکتے ہو 'گراپ وارثوں کو محاج چھوڑ نے
سے مالدار چھوڑنا اچھا ہے ' نہیں تو وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ
بھیلا ئیں گے حقیقت یہ ہے کہ تم جو بچھاللہ کی راہ میں خرج کردگے
اس کا ثواب ملے گا' حتی کہ اس لقمہ کا بھی جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤگ'
پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ
جاؤں گا'اور وہ آپ کے ساتھ مدینہ چلے جائیں گے 'آپ نے فرمایا
وراگررہ بھی گئے تواللہ کی مرضی پر چلوگ 'تومر تبہ بڑھے گااور کوئی
تعجب نہیں کہ تم زیادہ دن زندہ رہو 'اور تہاری وجہ سے لوگوں کو
فائدہ پنچے اور کا فرول کو نقصان اے اللہ! میر سے اصحاب کی ججرت کو
پوراکر دے اور ان کو پیچھے مت بھیرنا 'البتہ سعد بن خولہ مکہ میں
انقال کر گئے'(۱) جس کا آنخضر سے میں انقال کر گئے '(۱) جس کا آنخضر سے میں انقال کر گئے '(۱) جس کا آنخضر سے میں انقال کر گئے '(۱) جس کا آنخضر سے میں انقال کر گئے '(۱) جس کا آنخضر سے میں انقال کر گئے '(۱) جس کا آنخضر سے میں انقال کر گئے '(۱) جس کا آنخضر سے میں انتہ سے میں میں انقال کر گئے '(۱) جس کا آنخضر سے میں انتہ سے میں میں انتہ سے میں میں انتہ سے میں انتہ اللہ میں میں انتہ سے میں انتہ اللہ کر گئے '(۱) جس کا آنخضر سے میں انتہ کا دو میں میں میں میں انتہ کو انہ میں انتہ سے میں میں میں انتہ کی کھوڑ کے نوب سے صدمہ ہوا۔

۱۵۳۷۔ ابراہیم بن منذر 'ابوضم ہ' موسی بن عقبہ 'نافع ' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیقہ نے جمتہ الوداع میں تمام ارکان ادا کرنے کے بعد ابناسر منڈوادیا تھا۔

۱۵۳۷ عبیداللہ بن سعید 'محمد بن بکر 'ابن جریج 'موسٰی بن عقبہ ' نافع 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ججتہ الوداع میں رسول اللہ علیہ اور بعض صحابہ نے بال منڈوائے اور کسی نے صرف کتروائے تھے۔

۱۵۳۸ یکی بن قزعہ 'امام مالک 'ابن شہاب سیف 'یونس 'ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ عنما سے عبید اللہ بن عبد اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک گدھے پر بیٹھا ہوا آر ہاتھا اور رسول اللہ علی جمتہ الوداع کے موقع پر منی میں نماز پڑھا رہے تھے 'ابھی تھوڑی سی جماعت کے سامنے سے میر اگدھا گزرا تھا

(۱) حضرت سعد بن خولہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی جبتہ الوداع کے موقع پران کی تمنایہ تھی کہ مکہ میں موت نہ آئے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیلئے جھوڑا تھااس موت نہ آئے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیلئے جھوڑا تھااس میں موت آئے، لیکن انکی تمناپوری نہیں ہوئی تھی اس لیے حضور کوان پررحم آیا اور موت پرصدمہ ہوا۔

#### کہ میں نیچے اتر کر نماز میں شامل ہو گیا۔

1009۔ مسدد کیجی 'ہشام بن عروہ 'اپنے والد عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں سن رہاتھا کہ کس نے اسامہ بن زید سے بوچھا کہ جمتہ الوداع میں حضور اکرم علی ایک سواری کس طرح چلاتے تھے انہوں نے کہا 'در میانی چال سے اگر جگہ کشادہ ہوتی تو تیز بھی چلاتے تھے۔

۰ ۱۵۳۰ عبداللہ بن مسلمہ 'امام مالک' کیلیٰ بن سعید 'عدی بن خابت عبداللہ بن بزید مخطمی 'حضرت ابوابوب انصاریؓ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے حجتہ الوداع میں آنخضرت علیہ لے کی اقتداء میں نماز مغرب وعشاءا یک ساتھ اداکی ہے۔

باب ۵۴۲۔ جنگ تبوک (۱) کا بیان اور اسے غزوہ عسرۃ بھی کہتے ہیں۔

ا ۱۵۴۱ محمد بن علاء 'ابواسامه 'برید بن عبدالله 'اپندادابوبرده ہے ' وہ اپنے والد حضرت ابومو کی اشعری رضی الله عنہ ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میرے ساتھیوں نے جنگ جوک کے موقع پر مجھے آنخضرت علیہ کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں ان سے سواری طلب کروں 'میں نے آکر خدمت مبارک میں عرض کیا کہ یارسول الله مجھے میرے ساتھیوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے ' تاکہ میں آپ سے سواری طلب کروں 'آپ نے فرمایا 'خداک قسم! تاکہ میں آپ سے سواری طلب کروں 'آپ نے فرمایا 'خداک قسم! میں تہمیں کوئی سواری نہدوں گا 'اور آپ اس وقت غصہ میں تھے ' میں اس حالت کو سمجھا نہیں ' میں افسوس کر تا ہو واپس آیا اور اپن آیا اور دوسر اپر رخی تھا کہ ساتھیوں ہے مال بیان کر دیا ' مجھے ایک غم تو یہ تھا کہ آئیس نبی علیہ مجھے سے خفانہ ہو جا ئیں میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور جو پچھ نبی علیہ تا میں آیا اور جو پچھ نبی علیہ تھا اس کی انہیں اطلاع دی ' واپس آیا اور جو پچھ نبی علیہ تھا اس کی انہیں اطلاع دی ' واپس آیا اور جو پچھ نبی علیہ تا سے خفانہ ہو جا کیں میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور جو پچھ نبی علیہ تھا تھا اس کی انہیں اطلاع دی ' واپس آیا اور جو پچھ نبی علیہ تھا تھا اس کی انہیں اطلاع دی ' واپس آیا اور جو پچھ نبی علیہ تھا تھا تھا اس کی انہیں اطلاع دی ' واپس آیا اور جو پچھ نبی علیہ کے کہا تھا اس کی انہیں اطلاع دی '

وَسَلَّمَ قَآقَمٌ بِمِنِّى فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّىُ بِالنَّاسِ فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَى بَعُضِ الصَّفِ النَّاسِ. فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَى بَعُضِ الصَّفِ لُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.

١٥٣٩ حَدَّنَا مُسَدُّدٌ حَدَّثَنا يَحْيى عَنُ
 هشام قَالَ حَدَّنَيى آبِي قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ وَ آنَا
 شَاهِدٌ عَنُ سَيْرِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى
 حَجَّتِهٖ فَقَالَ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَحُوةً نَّصَّ.

١٥٤ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكِ
 عَنْ يَحْيى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَدِي بُنِ نَابِتٍ عَنْ
 عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدُ الْحَطْمِي آنَّ آبَا أَيُّوبَ آخَبَرَةً
 أَنَّهُ صَلّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
 فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغُرِبَ وَ الْعِشَآءَ جَمِيْعًا.

٥٤٦ بَابِ غَزُوَةِ تَبُوكُ وَهِيَ غَزُوَةً اللهُسُرَةِ.

(۱) یہ غزود و میں پین آیا یہ وہ آخری غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔

سُويُعَةً إِذُ سَمِعُتُ بِلَالًا يُّنَادِيُ أَيُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيُسِ فَاحَبُتُهُ فَقَالَ آجِبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوكَ فَلَمَّا آتَيُتُهُ قَالَ خُدُ هَذَيُنِ الْقَرُنَيُنِ وَ هَذَيُنِ الْقَرِيْنَيْنِ لِسِتَّةِ ٱبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِيْنَفِذٍ مِّنُ سَعُدٍ فَٱنْطَلِقُ بِهِنَّ اللي ٱصْحَابِكَ فَقُلُ إِنَّا اللَّهَ ۚ أَوۡ قَالَ إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمُ عَلَى هؤُلاءِ فَارُكَبُوهُنَّ فَانُطَلَقَتُ اِلْيَهِمُ بِهِنَّ فَقُلُتُ اِنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُمِلُكُمُ عَلَى هُؤُلآءِ وَلكِنِّيُ وَ اللَّهِ لا اَدَعُكُمُ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِيُ بَعُضُكُمُ اِلِّي مَنُ سَمِعَ مَقَالَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثَتُكُمُ شَيْئًا لَّمُ يَقُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لِي إِنَّكَ عِندَنَا لَمُصَدَّقٌ وَّ لَنَفُعَلَنَّ مَا أَجَبُتَ فَانُطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمُ حَتَّى أَتَوُّا الَّذِيْنَ سَمِعُوا قَوُلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُعَةً إِيَّاهُمُ ثُمَّ اِعْطَآءَ هُمُ بَعُدُ فَحَدَّتُوهُمُ بِمِثُلِ مَا حَدَّتُهُمُ بِهِ أَبُوُ مُوسَى. ١٥٤٢\_حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيِي عَنُ شُعْبَةَ

١٥٤٢ ـ حَدُّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَخُينَى عَنُ شَعْبَةً عَنِ الْحَكْمِ عَنُ مُّصُعَبِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ اَبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللّى تَبُوكَ وَاسْتَخُلَفَ عَلِيًّا فَقَالَ اتَّخَلِفْنِي فِي الصِّبَيَانِ وَالنِّسَآءِ قَالَ اَلا تَرُضَى اَنُ تَكُونُ مِنِي بِمَنْزَلَةٍ هَرُونَ مِنُ مُّوسَى اللَّا اَنَّهُ لَيْسَ نَبِي بَعُدِى وَقَالَ آبُو دَاوَدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ مُصُعَبًا.

١٥٤٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُعَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْحٍ قَالَ سَمِعُتُ عَطَآءً يُّخْبِرُ قَالَ اَخْبَرَنِى صَفُواَنُّ ابُنُ يَعُلَى بُنِ

تھوڑی دیرنہ گزری تھی کہ حضرت بلال پارتے ہوئے آئے 'میں نے جواب دیا' وہ کہنے گئے 'چلو آنخضرت علیہ ہے کہ کہ بارتی ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ بیا اونٹ کے جوڑے (۱اونٹ) لے جاؤ ' اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ بیا اونٹ 'اللہ 'یا بیہ فرمایا کہ رسول اللہ علیہ نے تم کوسواری کے واسطے دیئے ہیں ' انھیں کام میں لاؤ 'میں اونٹ لے کر ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا کہ یہ اونٹ آنخضرت میں سواری کے واسطے عنایت فرمائے ہیں ' مگر میں متمہیں ان لوگوں کے پاس لے چلوں گا جنہوں نے بہلی بارنی میں اسلیہ کم میں ان کوگوں کے پاس لے چلوں گا جنہوں نے بہلی بارنی میں متمہیں ان لوگوں کے پاس لے چلوں گا جنہوں نے بہلی بارنی میں متمہیں آن خضرت علیہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ ساتھیوں نے کہا' نہیں ہم تم کو سیا جانتے ہیں ' پھر بھی اگر تم کہتے ہو تو ہم چلیں گے ' آخرا کی آدی سیا جانتے ہیں ' پھر بھی اگر تم کہتے ہو تو ہم چلیں گے ' آخرا کی آدی میں میرے ساتھ وہاں آیا ' جہاں انکار کو سننے والے موجود تھے ' انہوں میں میرے ساتھ وہاں آیا ' جہاں انکار کو سننے والے موجود تھے ' انہوں میں میری تقد ہی کرتے ہوئے کہا کہ واقعی رسول اللہ علیہ نے نہوں میں میں میں میں کے نہوں میں کے نہوں انہوں میں میں کو مادیا تھا۔

م ۱۵۳۲ مسدو کی شعبہ کم مصعب بن سعد سعد بن ابی و قاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب جو ک کے لئے روانہ ہونے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر میں انیا قائم مقام مقرر فرایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم مجھ کو بچوں اور عور توں میں چھوڑ رہ ہیں ؟ آپ نے فرایا علی تم کو خوش ہونا چاہئے کہ میرے نزدیک مرید کہ تمہار امر تبہ یہ ہے و صفرت موسی کے نزدیک ہارون کا مگر یہ کہ میر نے اسے اس میر نے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا 'ابو داؤد طیالی نے اسے اس طرح روایت کیا کہ شعبہ نے تھم سے اور تھم نے مصعب سے سالہ سام اس میر نے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ صفوان کہتے تھے کہ میر ہے والد یعلی کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ صفوان کہتے تھے کہ میر ہے والد یعلی بن امیہ بیان کرتے تھے کہ میر ہے والد یعلی بن امیہ بیان کرتے تھے کہ میر میں استحد جنگ

أُمَيَّةً عَنُ آيِيهِ قَالَ غَزَوُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْعُسُرةَ قَالَ كَانَ يَعُلَى يَقُولُ تِلْكَ الْغَرُوةُ أُونَّقُ آعُمَالِي عِنْدِى قَالَ عَطَآءٌ فَقَالَ الْغَزُوةُ أُونَّقُ آعُمَالِي عِنْدِى قَالَ عَطآءٌ فَقَالَ الْسَانَا صَفُوانُ قَالَ يَعلى فَكَانَ لِي آجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ آخَرُنِي صَفُوانُ آيُّهُمَا عَضَّ اللَّخِرَ قَالَ عَطآءٌ فَلَقَدُ الْخَبَرِيٰي صَفُوانُ آيُّهُمَا عَضَّ اللَّخِرَ قَالَ عَطآءٌ فَلَقَدُ الْخَبَرِيٰي صَفُوانُ آيُّهُمَا عَضَّ اللَّخِرَ فَنَسِيتُهُ قَالَ فَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَتَزَعَ المَعْضُوضُ يَدَةً مِن فِي الْعَآضِ قَالَ قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَتَزَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افَيَدَعُ يَدَةً فِي الْفَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افَيَدَعُ يَدَةً فِي الْفَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افَيَدَعُ يَدَةً فِي الْفَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افَيَدَعُ يَدَةً فِي الْعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افَيَدَعُ يَدَةً فِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افَيْدَعُ يَدُهُ فِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْيَدَعُ يَدَةً فِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْيَدَعُ يَدَةً فِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُ فَا الْعَلَامُ فَي فَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ يَقُضِمُهُا كَانَّهَا فِي فِي فَعُولٍ يَقُومُهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعُولُ يَعْمُولُ يَقُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْع

٥٤٧ بَابِ حَدِيُثِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ وَقُولِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِيْنَ خُلَفُهُ ا.

30 1- حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكِيْرٍ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدَ اللَّهِ بُنِ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَالِكٍ وَّكَانَ فَآئِدَ كُعُبٍ مِّنُ بَنِيُهِ كُعُبِ بُنِ مَالِكٍ وَّكَانَ فَآئِدَ كُعُبِ مِّنُ بَنِيُهِ حَيْنَ عَمِى قَالَ سَمِعُتُ كُعُبَ بُنَ مَالِكٍ حَيْنَ عَمِى قَالَ سَمِعُتُ كُعُبَ بُنَ مَالِكٍ يَّحُدِّكُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنُ قِصَّةٍ تَبُوكُ قَالَ كُعُبٌ لَمْ اَتَخَلَّفُ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزُوةٍ بَبُوكَ عَلَى عَيْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْدَ وَقِ بَدُرٍ وَلَهُ عَيْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَيْنَ عَدُوهِم عَلَى غَيْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَيْدَ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَبُولَ عَيْرَ وَلَهُ مَنْ عَيْرَ وَلَهُ مَلَى اللَّهُ عَيْدٍ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَبُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَيْرَ قَوَاتَفَنَا عَلَى عَيْرَ وَلَهُ مَعْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْدِ وَسَلَّمَ لَيْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَيْرَ وَلَا لَكُ عَيْرَ وَلَا لَهُ عَيْرَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنُ تَوَاتَفَنَا عَلَى عَيْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُنُ تَواتَفُنَا عَلَى اللَّهُ عَيْدِ وَسَلَّمَ لَيْلُهُ مَعْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُهُ اللَّهُ عَيْنَ تَوَاتَفُنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُهُ لَهُ الْمَسْلَامِ وَمَا أُحِبُ اَنَّ لَيْ بِهَا مَشُهُ لَه بَدُر وَوْلُ

تبوک میں حاضر تھا، یعلی کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام عملوں میں سے اس عمل پر زیادہ اعتماد کر تاہوں 'عطاء نے کہا کہ صفوان نے مجھے بتایا کہ یعلی نے ایک شخص کو ملازم رکھا وہ ایک شخص سے لڑا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹا اور گوشت منہ میں بھر لیا 'جے بڑی دقت سے چھڑ لیا گیا' مگر کا نے والے کادانت نکل میں بھر لیا' بھریہ دونوں آنخضرت علیہ کی خدمت میں آئے' مگر آپ نے دانت والے کو کوئی دیت نہیں دلائی 'عطاء کابیان ہے کہ صفوان نے دانت والے کو کوئی دیت نہیں دلائی 'عطاء کابیان ہے کہ صفوان نے ماس کا نے والے کانام تو بتایا تھا' مگر میرے ذہن سے اتر گیا اور شاید صفوان نے یہ بھی کہا تھا کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ کیا وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں دے دیتاجو تم اونٹ کی طرح چباؤا لئے۔

باب ۱۹۴۷ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے تمین اشخاص کی معافی کا بیان 'کعب بن مالک کی حدیث اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا"اوران تین آدمیوں پرجو پیچھے رہ گئے۔"

المال بن گیا بن بکیر الیث عقیل ابن شہاب عبدالر حمٰن بن عبداللہ الی اللہ عبدالر حمٰن بن عبداللہ اللہ اللہ اللہ عبداللہ بن کعب سے جواپنے والد کو نابینا ہو جانے کی وجہ سے بکڑ کر چلایا کرتے تھے اروایت کرتے ہیں کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا انہوں نے کہا کہ میں آنخضرت علیا ہے ہیں ما تھ بنام لڑا ئیوں میں حاضر رہا۔ گر جوک اور بدر میں پیچے رہ گیا گر بدر میں پیچے رہ گیا گر بدر میں پیچے رہ گیا ہم میں آنخضرت علیا ہے کہ تافلہ قریش کا تعاقب برا میں آنکوں میں المخضرت علیا ہے کہ قافلہ قریش کا تعاقب کیا میں آنکوں بی اللہ علیا کی غرض یہ تھی کہ قافلہ قریش کا تعاقب کیا جائے۔ وشمنوں کو اللہ تعالی نے اچانک حائل کر دیا اور جنگ ہو گئ میں لیلتہ العقبہ میں رسول اللہ علیا کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اسلام پر قائم رہنے کا عہد لیا اور جھے میں اور جنگ بدر کو قول میں زیادہ شہر سے اور فضیلت حاصل ہے اور جنگ تبوک میں شریک نہ ہوئی تھیں ہوئی تھیں اگر وہ سے کہ اس سے قبل بھی میرے پاس دو تو لیوں بین ہوئی تھیں اگر اس غروہ کے وقت میں دوسواریوں کا مالک بن گیا اس کے علاوہ آنخضرت علیا کی دستور تھا کہ جب کا مالک بن گیا اس کے علاوہ آنخضرت علیا کی دستور تھا کہ جب کا مالک بن گیا اس کے علاوہ آنخضرت علیا کی دستور تھا کہ جب کا مالک بن گیا اس کے علاوہ آنخضرت علیا کیا یہ دستور تھا کہ جب کا مالک بن گیا اس کے علاوہ آنخضرت علیا کیا یہ دستور تھا کہ جب

كَانَتُ بَدُرٌ ٱذُكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا كَانَ مِنُ خَبَرَىٰ أَنِّي لَمُ ٱكُنُ قَطُّ اَقُوٰى وَلَا اَيُسَرَحِيُنَ تَخَلُّفُتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزُوَةِ وَاللَّهِ مَا اجْتَمَعَتُ عِنُدِى قَبُلُهُ رَاحِلَتَان قَطُّ حَتَّى حَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزُوَةِ وَلَمْ يَكُنُ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ غَزُوَّةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتُ تِّلَكَ ٱلْغَزُوَّةُ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرٍّ شَدِيْدٍ وَّاسُتَقُبَلَ بِهِمَفُرًا بَعِيْدًا وَّمَفَازًا وَّعَدُ وَّا كَثِيْرًا فَحَلِّي لِلمُسْلِمِيْنَ اَمَرَهُمُ لِيَتَاهَبُوا أَهْبَةَ غَزُوهِمُ فَآخُبَرَهُمُ بِوَجُهِهِ الَّذِي يُرِيُدُ وَالْمُسُلِمُونَ مَعَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرٌ وَّلَا يَجُمَعُهُمُ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيُدُ الدِّيْوَانَ قَالَ كَعُلِّ فَمَارَجُلٌ يُرْيُدُ اَنُ يُتَغَيَّبَ اِلْاطَنَّ اَنُ سَيَخُفَى لَهُ مَالَمُ يَنْزِلُ فِيُهِ وَحُيُّ اللَّهِ وَغَزَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْغَزُوَّةَ حِيْنَ طَابَتِ النِّمَارُ وَالظَّلَالُ وَتَعَجَّهَزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُونَ مَعَةً فَطَفِقُتُ أَغُدُو لِكُي أَتَحَهَّزَ مَعَهُمُ فَارْحِعُ وَلَمُ اَقُضِ شَيْئًا فَاَقُولُ فِي نَفُسِي اَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمُ يَزَلُ يَتَمَادى بِي حَتَّى اشْنَدٌ بِالنَّاسِ الْحِدُّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُونَ مَعَةً وَلَمُ ٱقْضِ مِنُ جَهَاذِيُ شَيْئًا فَقُلْتُ أَتَحَهَّزُ بَعُدَةً بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيُنِ ثُمَّ ٱلْحَقَّهُمُ فَغَدَوْتُ بَعُدَ أَنُ فَصَلُوا لِاتَّجَهَّزَ فَرَجَعُتُ وَلَمُ ٱلَّصْ شَيْئًا ثُمَ غَدَوْتُ ثُمٌّ رَحَعُتُ وَلَمُ ٱلَّصِ شَيْئًا فَلَمُ يَزَلُ بِي حَتَّى ٱسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزُوُ وَهَمَمُتُ أَنْ أَرُتَحِلَ فَأَدُرِكُهُمْ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ فَلَمُ يُقَدُّرُلِيُ ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجُتُ فِي النَّاسَ بَعُدَ خَرُوُح رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کہیں جنگ کا خیال کرتے ' تو صاف صاف پیتہ نثان اور جگہ نہیں بتاتے تھے 'بلکہ کچھ گول مول الفاظ میں ظاہر کرتے تھے تاکہ کوئی دوسر امقام سمجھتارہے غرض جب لڑائی کاونت آیا تو گرمی بہت شدید تھی 'راستہ طویل اور ہے آب و گیاہ تھا' دسمن کی تعداد زیادہ تھی'لہذا آپ صلی الله علیه وسلم نے مسلمانوں کو پورے طور پر آگاہ کر دیا کہ ہم تبوک جارہے ہیں تاکہ تیاری کرلیں اس وقت آنخضرت علیہ کے ساتھ کٹیر تعداد میں مسلمان موجود تھے 'گر کوئی الی کتاب وغیرہ نہیں تھی کہ اس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہوں محب کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جو اس لڑائی میں شریک ہونانہ چاہتا ہو' گر ساتھ ہی یہ خیال بھی کرتے تھے کہ کسی کی غیر حاضری آنخضرت عَلِيْنَا كُواس وتت تك معلوم نهيں ہو سكتى 'جب تك كه وحی نہ آئے 'غرض آنخضرت علیہ نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں اور یہ وقت تھا جب کہ میوہ یک رہا تھا اور سامیہ میں بیٹھنا اچھا معلوم مو تا تفا سب تياريال كررب من محمر مين مرصب كويمي سوچاتها کہ میں تیاری کر اول گا 'کیا جلدی ہے ' میں تو ہر وقت تیاری کر سکتا ہوں'اسی طرح دن گزرتے رہے'ایک روز صبح کو آنخضرت علی<del>ظی</del> روانہ ہوگئے' میں نے سوچا ان کو جانے دو اور میں دو' ایک دن میں تیاری کر کے راستہ میں ان سے شامل ہو جاؤں گا 'غرض دوسری صبح کو میں نے تیاری کرنی جابی گرنہ ہوسکی اور میں یوں ہی رہ گیا ' تیسرے روز بھی یہی ہوااور پھر میر ابرابریہی حال ہو تارہا'اب سب لوگ بہت دور نکل چکے تھے 'میں نے کئی مرتبہ قصد کیا مکہ آپ صلی الله عليه وسلم سے جاكر مل جاؤل محر نقد سريس نه تھاكاش!ايساكر ليتا چنانچہ آنخضر ن صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد میں جب . مدینه میں چلنا پھر تا تو مجھ کویا تو منافق نظر آتے یاوہ نظر آتے جو کمزور ضعیف اور بیار تھے 'مجھے بہت افسوس ہوتا تھا آنخضرت علیہ نے راسته میں مجھے کہیں بھی یاد نہیں کیا'البتہ تبوک پہنچ کر جب سب او گول میں تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، کعب بن مالک کہاں ہیں؟ بنی سلمہ کے ایک آدمی عبد الله بن انیس رضی الله عنه نے کہا کہ پارسول اللہ صلی الله علیہ وسلم وہ تواہیے حسن وجمال برناز کرنے کی وجہ سے رو گئے ہیں ' تو معاذر حقی اللہ عند نے

کہاکہ تم نے اچھی بات نہیں کی۔ خداکی قشم اے اللہ کے رسول! ہم توانہیں اچھا آدمی جانتے ہیں ' آنخضرت علیہ یہ سن کر خاموش ہو رہے 'کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب مجھے سے معلوم مواكم آنخضرت علي الله الرب مين ومين سوچن لكاكه كوكى ايساً حله بہانہ ہاتھ آ جائے 'جو آنخضرت علیہ کے غصہ سے مجھے بحا سکے 'پھر میں اپنے گھر کے سمجھدارلو گوں سے مشورہ کرنے لگا کہ اس سلسله میں کچھ تم بھی سوچو' مگر جب بیہ بات معلوم ہوئی کہ آنخضرت علی میند کے بالکل قریب آگئے ہیں تو میرے دل ہے اس حلمہ کا خیال دور ہو گیا 'اور میں نے یقین کرلیا کہ جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ سے نہیں بچاسکے گا، مبح کو آنخضرت ماللہ مدینہ تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاطریقہ ہی تھاکہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور دور کعت نفل ادا فرماتے 'اب جولوگ چیھےرہ مکئے تھے 'انہوں نے آناشروع کیا اور اینے اپنے عذر بیان کرنے لگے اور قشمیں کھانے لگے 'یہ لوگ اسی (۸۰) تھے یا کچھ اس سے کچھ زیادہ 'آنخضرت علیہ نے ان سے ان کے عذر قبول کر لئے اور ان سے دوبارہ بیعت لی اور ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دلوں کے خیالات کو خدا کے حوالے کر دیا 'کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی آیاالسلام علیم کیا' آپ نے ایسی مسکراہٹ سے جس میں غصہ بھی جھلک رہاتھا جواب دیا'اور فرمایا آؤ' میں سامنے جا کر بیٹھ گیا 'حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے پوچھا کعب تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ حالانکہ تم نے توسواری کا بھی انتظام کرلیا تھا 'میں نے عرض کیا 'آپ صلی الله عليه وسلم كا فرمانا درست ہے 'میں اگر كسى اور كے سامنے ہوتا تو ممکن تھا مکہ اس سے بہانہ وغیرہ کر کے حصوث جاتا میونکہ میں بول بھی خوب سکتا ہوں مگر خدا گواہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے جھوٹ بول کر آپ کوراضی کر کیا تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دیگا'اس لئے میں سے ہی بولوں گا' جاہے آپ میرے اوپر غصه ہی کیوں نہ فرمائیں' آئندہ کو تو خدا کی مغفرت اور بخشش کی امید رہے گی 'خدا کی قشم میں قصور دار ہوں' حالا نکہ مال و دولت میں کوئی بھی میرے برابر نہیں ہے، مگر میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے

وَسَلَّمَ فَطُفُتُ فِيُهِمُ اَحَزَنْنِيُ اِنِّيُ لَا اَرَى اِلَّا رَجُلًا مُّغُمُوٰصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ اَوُ رَجُلًا مِّمَّنُ عَذَرَ اللَّهُ مِنِ الضُّعَفَآءِ وَلَمُ يَذُكُرُنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ مَا فَعَلَ كَعُبّ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِيُ سَلَّمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَةً بُرُدَاةً وَنَظَرَةً فِي عِطُفِهِ فَقَالَ مُعَاذُ ابُنُ جَبَلِ بِعُسَ مَا قُلُتَ وَاللَّهِ يَا رَشُوَلَ اللَّهِ مَاعَلِمُنَا عَلَيُهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِيُ هَمِّيُ وَطَفِقُتُ اَتَذَكَّرُ الكَذِبَ وَٱقُولُ بِمَاذَا ٱخُرُجُ مِنُ سَخَطِهِ غَدًا وَّاسْتَعَنُّتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِّنُ اَهُلِي فَلَمَّا قِيْلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَظُلُّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّى الْبَاطِلُ وَعَرَفُتُ آنِّي لَنُ اَخُرُجَ مِنْهُ اَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ فَأَجُمَعْتُ صِدُقَةً وَٱصْبَحَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا وَّكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَيَرُكُعُ فِيُهِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلْنَاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَٰلِكَ جَآءَ ةُ الشُّحَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعُذِرُونَ اِلَيْهِ وَيَحُلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضُعَةً وَّئْمَانِيْنَ رَجُّلًا فَقَبِلَ مِنْهُمُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَانِيَتَهُمُ وَبَا يَعَهُمُ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ وَوَكَّلَ سَرَآئِرَهُمُ اِلَى اللَّهِ فَحِثْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسَّمَ الْمَغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ أَمُشِيُ حَتَّى جَلَسُتُ بَيْنَ يَدَيُهِ فَقَالَ لِيُ مَا خَلَّفَكَ آلَمُ تَكُنُ قَدِابُتَعُتَ ظَهُرَكَ فَقُلُتُ بَلَى إِنِّيُ وَاللَّهِ لَوُ جَلَسُتُ عِنُدَ غَيُرِكَ مِنُ اَهُلِ الدُّنْيَا لَرَايُتُ اَنْ سَاخُرُجُ مِنُ سَخَطِهِ بِعُذَرِ وَّلَقَدُ أُعُطِيُتُ جَدَلًا وَّالْكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدُ

بھی شریک نہ ہو سکا' آنخضرت علیہ نے بیاس کر فرمایا کہ کعب نے صحیح بات بیان کر دی 'اچھا جاؤاور خدا کے حکم کااپنے حق میں انتظار كرو ' غرض ميں اٹھ كرچلا ' تونى سلمہ كے آدمى بھى ميرے ساتھ ہو لئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تواب تک تمہارا کوئی گناہ نہیں دیکھا ہے' تم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح آنخضرت علیہ کے سامنے کوئی بہانہ پیش کر دیا ہوتا 'حضور کی دعاء مغفرت کے لئے کافی ہوتی 'وہ برابر مجھے یہی سمجھاتے رہے ' یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ واپس آنخضرت علیہ کے پاس جاؤں اور پہلے والی بات کو غلط ثابت کر کے کوئی بہانہ پیش کر دوں ' پھر میں نے ان سے یو چھاکہ کیا کوئی اور بھی ہے؟ جس نے میری طرح اپنے گناہ کا اعتراف کیاہے 'انہوں نے کہاہاں دو آدمی اور بھی ہیں' جنہوں نے ا قرار کیا اور آ مخضرت صلی اللہ علی وسلم نے ان سے بھی وہی فرمایا ہے جوکہ تم سے ارشاد کیاہے 'میں نے ان کے نام پوچھے' تو کہاا یک مرارہ بن رہیج عمروی ' دوسرے ہلال بن امیہ واقفی' بیہ دونوں نیک آدمی تھے'اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے' مجھےان سے ملنااچھا معلوم ہو تا تھا 'غرض ان دو آ دمیوں کا نام س کر مجھے اطمینان ہو گیا اور میں چل دیا کر سول اللہ علیہ نے تمام مسلمانوں کو منع فرمادیا تھا کہ ان تین آدمیوں سے کوئی کلام نہ کرے ،مگر دوسرے رہ جانے والے اور جھوٹے بہانے کرنے والوں کے لئے یہ حکم نہیں دیا تھا ' آخر لوگوں نے ہم سے الگ رہناشر وع کر دیااور ہم ایسے ہو گئے جیسے ہمیں کوئی جانتاہی نہیں ہے ، گویا آسان وزمین بدل گئے ہیں 'غرض پچاس را تیں اس حال میں گزر گئیں' میرے دونوں ساتھی تو گھر میں بیٹے گئے 'گر میں ہمت والا تھا نکلتارہا' نماز جماعت میں شریک ہوتا' بازار وغيره جاتا 'مركوكي بات نهيس كرتا تها' ميس آنخضرت عليه كي خدمت میں بھی آیا ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلے پر رونق افروز ہوتے 'میں سلام کر تااور مجھے ایسا شبہ ہو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں 'شاید سلام کاجواب دے رہے ہیں ' پھر میں آپ صلی الله علیه وسلم کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا 'مگر آنکھ چراکر آپ صلی الله علیه وسلم کو بھی دیکھار ہتا ہی آپ صلی الله علیه وسلم کیا کرتے رہتے ہیں ' چنانچہ میں جب نماز میں ہوتا تو آپ صلی اللہ

عَلِمُتُ لَئِنُ حَدَّثَتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْتُ كَذِبٍ تَرُضَى بِهِ عَنِّى لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ اَنُ يُسُخِطَكَ عَلَىَّ وَلَّيْنُ حَدَّثَتُكَ حَدِيثَ صِدُق تَحدُ عَلَىَّ فِيُهِ اِنِّيُ لَآرُجُوُ فِيُهِ عَفُوَاللَّهِ لَا وَاللَّهِ مَاكَانَ لِيُ مِنُ عُذُرٍ وَّاللَّهِ مَاكُنُتُ قَطَّ اَقُوٰى وَلَا ٱيْسَرَ مِنِّيُ حِينًنَ تَخَلَّفُتُ عَنُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أمَّا هٰذَا فَقَدُ صَدَقَ فَقُمُ حَتّٰى يَقُضِيَ اللَّهُ فِيُكَ فَقُمُتُ وَتَارَ رِجَالٌ مِّنُ بَنِيُ سَلَمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمُنَاكَ كُنُتَ اَذُ نَبُتَ ذَنُبًا قَبُلَ هَذَا وَلَقَدُ عَجَزُتَ اَنُ لَّا تَكُونَ اَعْتَذَرُتَ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِمَا اعْتَذَرَ اِلَّيْهِ الْمُتَحَلِّفُونَ قَدُ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْفَارُ رَسُولِ.اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ فَوَاللَّهِ مَازَا لُوُّ يُؤَنِّبُونِّينُ حَتَّى اَرَدُتُّ اَنُ اَرُحِعَ فَأَكَذِّبَ نَفُسِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُمُ هَلُ لَّقِيَ هٰذَا مُعِيِّي اَحَدٌ قَالُوا نَعَمُ رَجُلانِ قَالًا مِثْلَ مَا قُلْتُ فَقِيْلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيْلَ لَكَ فَقُلْتُ مَنُ هُمَا قَالُوا مُرَارَةُ بُنُ الرَّبِيعِ الْعُمْرَوِيُّ وَهِلَالُ بُنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ فَذَكَرُواً لِيُ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدُ شَهِدَا بَدُرًا فِيهِمَا أُسُوَةٌ فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُوُهُمَا لِيُ وَنَهٰى رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنُ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلْنَةُ مِنُ بَيْنِ مَنُ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجُتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوُا لَنَا حُتَّى تَنَكَّرَتُ فِي نَفُسِي الْاَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِيُ اَعُرِفُ فَلَبِثْنَا عَلَى ذَٰلِكَ خَمُسِينَ لَيْلَةً فَامًّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبُكِيَانِ وَاَمَّا اَنَا فَكُنتُ اَشَبَّ الْقَوْم وَٱجُلَدَهُمُ فَكُنُتُ آخُرُجُ فَٱشُهَدُ الصَّلوٰةَ مَعَ الْمُسُلِمِيْنَ وَاَطُوُفُ فِي الْاَسُوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي آحَدٌ وَّاتِيُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

علیہ وسلم مجھے دیکھتے رہتے اور جب میری نظر آپ سے ملتی' تو آپ صلی الله علیه وسلم منه پھیرلیا کرتے تھے'اس حال میں مدت گزرگی اور میں لوگوں کی خاموش سے عاجز آگیا اور پھر اینے چھا زاد بھائی ایو قادہ کے پاس باغ میں آیااور سلام کیااور اس سے مجھے بہت محبت تھی 'گر خداکی قتم!اس نے میرے سلام کاجواب نہیں دیا میں نے کہااے ابو قادہ تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا طرفدار جانا ہے یا نہیں؟ مگراس نے جواب نہ دیا ' پھر میں نے قشم کھا کریمی بات کہی ' گر جواب ندارد! میں نے تیسری مرتبہ یہی کہا توابو قادہ نے صرف ا تناجواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم ہے ' پھر مجھ سے ضبط نہیں ہوسکا' آنسو جاری ہوگئے اور میں واپس چل دیا 'میں ایک دن بازار میں جار ہا تھا کہ ایک نصرانی کسان جو ملک شام کارہنے والا تھااور اناج فروخت کرنے آیا تھا' وہ میرا پیتہ اوگوں سے معلوم کررہاتھا تولوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ بیہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں 'وہ میرے پاس آیا اور غسان کے نصرانی بادشاه کاایک خط مجھے دیا ،جس میں لکھاتھا کہ مجھے معلوم ہواہے کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بہت زیادتی کر رہے ہیں ' حالا تکہ اللہ نے تم کو ذکیل نہیں بنایا ہے ، ثم بہت کام کے آدمی ہو ، تم میرے پاس آ جاؤ 'ہم تم کو بہت آرام سے رکھیں گے میں نے سوچا ' یہ دوہری آزمائش ہے 'اور پھراس خط کو آگ کے تندور میں ڈال دیا' ابھی صرف چالیس راتیں گزری تھیں اور دس باقی تھیں کے رسول الله عظی کے قاصد حزیمہ بن ثابت رضی الله عند نے مجھ سے آکر کہاکہ رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ رہو' میں نے کہا 'کیا مطلب ہے؟ طلاق دے دوں یا پچھ اور 'حزیمہ رضی الله عنه نے کہا 'بس الگ رہو 'اور مباشرت وغیرہ مت کرو' ایباہی حکم میرے دونوں ساتھیوں کو بھی ملاتھا' غرض میں نے بیوی سے کہا كه تم ايخ رشته دارون مين جاكر مو 'جب تك الله تعالى مير افيعله نه فرمادے ، کعب رضی الله عند کہتے ہیں کہ پھر بلال بن امید رضی الله عنه کی بیوی رسول الله علی کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ اے الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ' ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ میرا خاوند بہت بوڑھاہے 'اگر میں اس کا کام کر دیا کروں تو کوئی برائی تو

فَأُسَلِّمُ عَلَيُهِ وَهُوَفِيُ مَحُلِسِهِ بَعُدَ الصَّلوٰةِ فَأَقُولُ فِي نَفُسِي هَلُ حَرَّكَ شَفَتَيهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَىٰ أَمُ لَا ثُمَّ أُصَلِّىٰ قَرِيْبًا مِّنْهُ فَٱسَارِقُهُ النَّظَرَفَاِذَا أَقُبَلُتُ عَلَى صَلوْتِى أَقُبَلَ اِلَىَّ وَاِذَا الْتَفَتُّ نَحُوَهُ أَعُرَضَ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَىّ ذَلِكَ مِنُ جَفُوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرُتُ جِدَا رَحَآئِطِ أَبِي قَتَادَةً وَهُوَا بُنُ عَمِّى وَأَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَارَدٌ عَلَيَّ السَّكَامَ فَقُلُتُ يَا آبَا قَتَادَةَ ٱنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلَّ تَعُلَمُنِيُ أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَةً فَسَكَتَ فَعُدُتُ لِهُ فَنَشَدُتُّهُ فَسَكَتَ فَعُدُتُّ لَهُ فَنَشَدُتُّهُ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ فَفَاضَتُ عَيْنَاىَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرُتُ الْحِدَارَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ إِذَا نَبَطِىٌّ مِّنُ أَنْبَاطِ أَهُلِ الشَّامِ مِمَّنُ قَدِمَ بِالطُّعَامِ يَبِيُعُهُ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُولُ مَنْ يَكُلُّ عَلَى كُعُبِ بَٰنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يَشِيرُونَ لَهُ حَتَّى اِذَا جَآءَ نِيُ دَفَعَ اِلَيٌّ كِتَابًا مِّنُ مَّلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيُهِ آمًّا بَعُدُ فَإِنَّهُ قَدَ بَلَغَنِي آنَّ صَاحِبَكَ قَدُ جَفَاكَ وَلَمُ يَجْعَلُكَ اللَّهُ بِدَارِ هُوَانِ وَّلَا مَضُيَّعَةٍ فَالْحَقُّ بِنَانُوَا سِكَ فَقُلْتُ لَمَّاقَرَّاتُهَا وَهَذَا آيُضًا مِّنَ الْبَلَّاءِ فَتَيَمَّمُتُ بِهَا التَّنُورَ فَسَحَرُتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتُ ٱرْبَعُونَ لَيْلَةً مِّنَ الْخَمُسِيُنَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَاتِينِنِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَامُرُكَ أَنُ تَعْتَزِلَ امْرَاتَكَ فَقُلُتُ أُطَلِّقُهَا أَمُ مَّاذًا أَفُعَلُ قَالَ لَابَلِ اعْتَزِلُهَا وَلَا تَقُرُبُهَا وَٱرُسَلَ اِلِّي صَاحِبَيٌّ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَاتِيُ الْحَقِيُ بِالْهَلِكَ فَتَكُونِي عِنْدَهُمُ حَتَّى يَقُضِىَ اللَّهُ فِيُ هَذَا الْاَمُرِ قَالَ كَعُبُّ فَجَآءَ تِ امُرَاةُ هِلَالِ بُنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' کچھ نہیں ' مگر وہ صحبت نہیں کرسکتا اس نے عرض کیا مصوراں میں توالی خواہش ہی نہیں ہے اور جب سے یہ بات ہو کی ہےرور ہاہے اور جب سے اس کایمی حال ہے 'کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جھے سے پچھ میرے عزیزوں نے کہا کہ تم بھی آنخضرت علیہ کے پاس جاکرا پنی بیوی کے بارے میں ایس بی اجازت حاصل کرلو' تاکہ وہ تمہاری خدمت کرتی رہی 'جس طرح ہلال رضی اللہ عنہ کی بیوی کو اجازت مل گئی ہے، میں نے کہاخداکی قتم! میں مجھی ایسا نہیں کر سکتا معلوم نہیں کہ آ تخضرت عَلِيْكَ كيا فرماكيں 'ميں نوجوان آدمی ہوں 'ہلال كِي مانند ضعیف نہیں ہوں 'غرض اس کے بعد دود س راتیں بھی گزر گئیں ' اور میں بچاسویں رات کی صبح کو نماز کے بعد اینے گھرکے پاس بیٹما تھا اور یہ معلوم ہو تا تھا کہ زندگی اجیر ن ہو چکی ہے 'اور زمین میرے لئے باوجود اپنی وسعت کے نگ ہوچکی ہے کہ اتنے میں کوہ سلع پر سے کسی پکار نے والے نے پکار کر کہاکہ اے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تم کوبشارت دی جاتی ہے 'اس آواز کے سنتے ہی میں خوشی سے سجدہ میں گر برِداُاور یقین کرلیا کہ اب بیہ مشکل آسان ہو گئی ' کیونکہ آنحضرت علی نماز فجر کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کا قصور معاف کر دیاہے 'اب تولوگ میرے پاس اور میرے ان ساتھوں کے پاس خوشخری اور مبار کباد کیلئے جانے لگے اور ایک آدمی زبیر بن عوام رضی الله عنه اینے گھوڑے کو بھگاتے میرےپاس آئےاورایک دوسرا آدمی بنی سلمہ کاسلع پہاڑ پر چڑھ گیا' اس کی آواز جلدی میرے کانوں تک پہنچ گئ 'اس وقت میں اس قدر خوش ہوا کہ اینے دونوں کپڑے اتار کر اس کو دے دیئے 'میرے پاس ان کے سواکوئی دوسرے کیڑے نہیں تھے ، میں نے ابوقادہ ر منی اللہ عنہ سے دو کیڑے لے کر پہنے ' پھر آ تخضرت علی کی خدمت میں جانے لگا' راستہ میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو مجھے مبار كبادو يرب تصاور كهدرب تصكد اللد تعالى كابد انعام تهميس مبارک مو 'کعب کہتے ہیں کہ میں معبد میں گیا ' آنخفرت علیہ تشر یف فرماتھے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے'طلحہ بن عبید الله مجھے دیکھ کر دوڑے 'مصافحہ کیا 'پھر مبارک باد دی'مہاجرین میں

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ بُنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَّيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلُ تَكُرَهُ أَنُ أَخُدُمَهُ قَالَ وَلَكِنُ لَّايَقُرَبُكِ قَالَتُ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَابِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَاللَّهِ مَازَالَ يَبُكِي مُنُدُّكَانَ مِنُ آمُرِهِ مَاكَانَ اللِّي يَوُمِهِ هَذَا فَقَالَ لِيُ بَعُضُ اَهُلِيُ لَوِاسْتَاذَنُتَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَاتِكَ كَمَا اَذَنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ ابْنِ أُمَيَّةً اَنْ تَخَدُّمَةً فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا ٱستَاذِكُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدُرِينِنِي مَا يَقُوُلُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَاذَنْتُهُ فِيُهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَآبٌّ فَلَبِثُتُ بَعُدَ ذَلِكَ عَشْرَلَيَالِ حَتَّى كَمُلَتُ لَنَا وِخَمُسُونَ لَيُلَةً مِنُ حِيْنِ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كَلَامِنَا فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلواةَ الْفَحُرِ صُبِحَ خَمُسِينَ لَيْلَةً وَّأَنَا عَلَى ظَهُر بَيْتٍ مِّنُ بُيُوتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ قَدُ ضَاقَتُ عَلَىَّ نَفُسِيُ وَضَاقَتُ عَلَىَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحَ أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلُع بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَاكَعُبُ بُنَ مَالِكِ ٱبشِرُ قَالَ فَحَرَرُتُ سَاجِدًا وَّعَرَفُتُ أَنْ قَدُ جَآءَ فَرَجٌ وَّاذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلواةَ الْفَحُرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيٌّ مُبَشِّرُونَ وَرَكَضَ اِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَّسَعَى سَاعٍ مِّنُ ٱسُلَمَ فَأَوْقِي عَلَى الْحَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسُرَعَ مِنَ الْفَرُسِ فَلَمَّا جَآء نِي الَّذِي سَمِعُتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعُتُ لَةً ثُوبَيَّ فَكُسوَتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشُرَاةً وَاللَّهِ مَا آمُلِكُ غَيْرَهُمَا يَوُمَعْدِ وَّأَشُعَرُثُ ثُوبَيْنِ فَلَبِسُتُهُمَا وَانْطَلَقُتُ اِلِّي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سے یہ کام صرف طلحہ نے کیا 'خدا کواہ ہے کہ میں ان کابیا حسان مجھی نہ بھولوں گا ' كعب كہتے ہيں كہ چرجب ميں نے آ تخضرت ملك كو سلام کیا اور آپ صلی الله علیه وسلم کا چره خوشی سے چیک رہاتھا تو آ تخضرت علی نے فرمایا کہ اے کعب! بدون ممہیں مبارک ہو 'جو سبدوں سے اچھاہے ، تہاری پیدائش سے لے کر آج تک ، میں نے عرض کیا حضور اید معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولی ہے ایا آپ صلی الله علیه وسلم کی طرف سے ' فرمایا الله تعالیٰ کی طرف سے معاف کیا گیاہے 'اور آ تخضرت علیہ جب خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارك جاند كي طرح حيك لكا تعااور مم آپ كي خوش كو بيجان جات تھے ' پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا مکہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اس نجات اور معافی کے شکریہ میں اپناسار امال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیرات نہ کر دول؟ آنحضرت علیہ نے فرمایا 'تھوڑا كرواور كچھاپ لئے بھى ركھو 'كيونكه بية تمہارے لئے فائدہ مندہے' میں نے عرض کیا ٹھیک ہے میں اپنا خیبر کا حصہ روک لیتا ہوں 'پھر میں نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول میں نے سے بولنے کی وجہ سے نجات پائی ہے 'اب میں تمام زندگی سے ہی بولوں گا' خدا کی فتم! میں نہیں کہد سکتاکہ سے بولنے کی وجہ سے اللہ نے کسی پرائی مہر بانی فرمائی مو 'جیسی مجھ پر کی ہے' اس وقت سے جب کہ میں نے رسول الله عَلِينَةُ سے تچی بات کہہ دی ' پھراس وقت سے اب تک میں نے مجھی جھومل نہیں بولا اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر خدا مجھے جھوٹ سے بچائے گا 'اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ علیہ پر بیہ آيت نازل فرمالي ' لقد تاب الله على النبي و المهاجرين والانصار ، ليحى الله في نبي كواور مهاجرين وانصار كومعاف كر دياخدا کی قتم قبول اسلام کے بعد اس سے بڑھ کر میں نے کوئی انعام اور احسان نہیں دیکھا کہ آنخضرت علیہ کے سامنے مجھے سے بولنے کی توفق دے کر ہلاک ہونے سے بچالیا 'ورنہ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی تباہ اور ہلاک ہو جاتا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جموث بولا ' جموٹے علف اٹھائے ' تو پھر یہ آیت نازل ہوئی سیحلفون باالله لکم اذا نقلبتم 'لیخی بیلوگ جموٹے ہے 'کعب

وَسَلَّمَ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوُجًّا فَوُجًا يُهَنُّونِي بالتُّوبَةِ يَقُولُونَ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيُكَ قَالَ كُعُبٌ حَتَّى دَخَلتُ الْمَسْحِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِسٌ مَا لَيُّ النَّاسُ فَقَامَ اِلَىَّ طَلُحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُول حتى صَافَحَنِيُ وَهَنَّانِيُ وَاللَّهِ مَا قَامَ اِلَيَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ وَلَا ٱنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعُبٌ فَلَمَّا سَلَّمُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُرُقُ وَجُهُةً مِنَ السُّرُورِ ٱبْشِرُ بِخَيْرِ يَوُم مَّرَّعَلَيُكَ مُنَدُّ وَلَدَتُكُ أَمُّكَ قَالَ قُلْتُ أَمِنُ عِنْدِلَّ يَارَسُولَ اللَّهِ أَمُ مِّنُ عِنْدِاللَّهِ؟ قَالَ لَا بَلُ مِنُ عِنْدِ اللَّهِ وَكَانَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا شُرَّ اسْتَنَا رَوَجُهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطُعَةُ قَمَرٍ وَّكُنَّا نَعُرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسُتُ بَيْنَ يَدَيُهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مِنُ تَوْبَتِي أَنْ ٱنْحَلِعَ مِنُ مَّالِيُ صَدَقَةً اِلَى اللَّهِ وَالِى رَسُولِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمُسِكُ عَلَيْكَ بَعُضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلُتُ فَإِنِّي ٱمُسِكُ سَهُمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ فَقُلْتُ يَّارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَّانِيُ بَالصِّدُقِ وَإِنَّ مِنُ تَوُبَتِيُ اَنُ لًا أُحَدِّثَ اِلَّا صِدُقًا مَّا بَقِيَتُ فَوَاللَّهِ مَا أَعُلَمُ اَحَدًا مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ ٱبْلَاهُ اللَّهُ فِيُ صِدُق الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحُسَنَ مِمَّا ٱبْلَانِيُ مَاتَعَمَّدَتُّ مُنُذُذَكَرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللِّي يَوُمِيُ هَذَا كَذِبًا وَّإِنِّي لَارُجُو آنُ يَّحُفَظَنِيُ اللَّهُ فِيُهَا بَقِيَتُ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُوُلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ اللِّي قَوْلِهِ وَكُونُوا مَعَ

الصَّدِقِيُنَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنُ نِّعُمَةٍ قَطُّ بَعُدَ أَنْ هَدَا نِي لِلْإِسُلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفُسِي مِنْ صِدُقِيُ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَّا أَكُونَ كَذَبُتُهُ فَأَهُلِكَ كَمَاهَلَكَ الَّذِينَ كَذَّبُوا فَاِلَّ اللَّهَ قَالَ الَّذِيُنَ كَذَبُوا حِيْنَ ٱنْزَلَ الْوَحُي شَرَّمَا قَالَ لِاَحَدٍ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعالَى سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبُتُمُ اِلَّى قَوْلِهِ فَإِنَّ اللُّهَ لَايَرُضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ قَالَ كَعُبُّ وَكُنَّا تَخَلَّفُنَا آيُّهَا الثَّلئَةَ عَنُ آمُر أُولَٰفِكَ الَّذِيْنَ قَبَلَ مِنْهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ حَلَفُوالَةٌ فَبَايَعَهُمُ وَاسْتَغُفَرَلَهُمُ وَارْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمُرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيُهِ فَبِدَالِكَ قَالَ اللَّهُ وَعَلَى الثَّلَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَلَيُسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِّفُنَا عَنِ الْغَزُوِ إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَارْجَآءُهُ أَمْرَنَا عَمَّنُ خَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ اِلَّهِ فَقُبلَ مِنْهُ .

٤٨ ه بَابِ نُزُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجُرَ .

١٥٤٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ مُحَمَّدٍ الْجَعُفِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْحَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهٌ قَالَ لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجُرِ قَالَ لَا تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمُ اَن يُّصِيبَكُمُ مَّا أَصَابَهُمُ إِلَّا أَنُ تَكُونُوا بَاكِينَ ثُمَّ قَنَّعَ رَاْسَةً وَٱسُرَعَ السَّيْرَ حَتَّى آجَازَ الْوَادِيَ .

الله عليه وسلم نے اپنے سر کوچھیالیا 'اور تیزی کے ساتھ اس جگه نکل

۱۵۴۷ یخیمی بن بکیر 'مالک' عبدالله بن دینار 'حضرت ابن عمر رضی

١٥٤٦ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ

کہتے ہیں 'ہم نتیوں ان منافقوں سے علیحدہ ہیں 'جنہوں نے نہ جانے کے بہانے بنائے اور حجوثے حلف اٹھائے اور آنخضر ت علی فیا ان کی بات کو تبول کر لیااور ان سے بیعت لے لی اور دعائے مغفرت فرمائی، گر جارامحالمہ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ خدا تعالی نے یہ آیت نازل فرمائى وعلى الثلاثة الذين حلفوا ليخى ان تين كومعاف كياجو پیچیے رہ گئے تھے 'اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو جان بوجھ کررہ گئے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے پیچے رہے 'جنہوں نے قتمیں کھائیں 'عذربیان کے اور رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ان کے مذر کو قبول کر لیا۔

باب ۵۴۸۔ آنخضرت علیہ کے مقام حجر (۱) میں قیام فرمانے کا بیان۔

۱۵۳۵ عبدالله بن محمه 'عبدالرزاق' معمر 'زہری' سالم بن عبدالله'

عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب بی

عَلِيلَةً جنگ تبوك كو جاتے ہوئے مقام حجر سے گزرے تو فرمایا بیہ

ظالموں کی زمین ہے 'جہال ان کے گھرتھے 'خدا کی نافرمانی کی وجہ ہے ان پر عذاب نازل کیا گیا 'تماس طرف مت جاؤاییانه ہو کہ تم پر بھی عذاب آ جائے لہذااس مقام سے روتے ہوئے گزرو پھر آپ صلی

(۱)" حجر"حضرت صالح"کی قود شمود کی بہتی کانام ہے، یہ وہی قوم ہے جس پراللہ کاعذاب،زلزلہ شدید دھاکوں اور بجلی کی کڑک و چیک کی صورت میں نازل ہوا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزؤہ تبوک کیلئے تشریف لے جارہے تھے توبیہ مقام راستے میں پڑا تھا۔

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَصْحَابِ الْحِحُرِلَا تَدُخُلُوا عَلى هؤلَآءِ المُعَذَّبِينَ اللهِ الْ تَكُونُوا بَاكِين اَنْ يُصِيبَكُمُ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمُ

١٥٤٧ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ عَنِ اللَّيُثِ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ آبِى سَلَمَةَ عَنُ سَعُدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ عَنُ نَافِع بُنِ الْمُغِيْرَةِ عَنُ عَرُوةَ بُنِ الْمُغِيْرَةِ عَنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعُضِ حَاجَتِهِ فَقُمْتُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ المَاءَ لَا اَعْلَمُهُ اللَّهُ قَالَ فِي عَرُوةٍ تَبُوكَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا اَعْلَمُهُ اللَّه قَالَ فِي عَرُوةٍ تَبُوكَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا اَعْلَمُهُ اللَّهُ قَالَ فِي عَرُوةٍ تَبُوكَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا اَعْلَمُهُ اللَّهُ عَلَى خَلِيلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمُّ الْحُبَّةِ فَاحْرَجَهُمَا مِنُ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَعَاقَ عَلَيْهُ مَا ثُمَّ اللَّهُ مَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ .

١٥٤٨ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَحُلَدٍ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَحُلَدٍ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّنَيٰ عَمُرُ و بُنُ يَحُيٰى عَنُ عَبَّاسٍ بُنِ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ آبِي حُمَيْدٍ آقُبَلَنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوةٍ تَبُوكَ حَتَّى إِذَا آشُرَفُنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هذِهِ طَابَةُ وَهَدًا أَحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبَّةً .

٩ ١٥٤٩ حَدَّنَا أَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ آنَحَبَرَنَا عَبُرَنَا عَبُرَنَا عَبُرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيُلُ عَنُ آنسِ ابُنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنُ غَزُوةٍ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ أَقُوامًا مَّاسِرُتُمُ مَّسِيرًا وَّلا قَطَعْتُمُ وَالْدِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمُ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ.

٥٤٩ بَابِ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

اللہ عنہ سے زوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ فی حجرکے مقام میں مسلمانوں سے فرمایا' اس جگہ یہاں کے لوگوں پر عذاب نازل ہوا تھا'روتے ہوئے جلدی اور خدا کاخوف کرتے گزر جاوُ'ایسانہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہو جائے'جوان پر ہوا تھا۔

۱۵۳۷ کی بن بکیر 'لیٹ 'عبدالعزیز بن ابی سلمہ 'سعد بن ابراہیم '
افع 'ابن جبیر 'عروہ بن مغیرہ 'حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت
کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمی (ایک بار) رفع
حاجت کے لئے تشریف لے گئے 'واپس آئے تو میں وضو کے لئے
پانی ڈالنے لگا 'آپ نے منہ کو دھویا 'پھر کہنوں تک ہا تھ دھوئے 'گر
آستین تک تھی 'اس لئے دونوں ہا تھ باہر نکال لئے تھے 'پھر
موزوں پر مسے کیا 'عروہ کہتے ہیں کہ میرے والد مغیرہ نے یہ جنگ
تبوک کاواقعہ بیان کیا تھا۔

۱۵۴۸۔ خالد بن مخلد 'سلیمان 'عرو بن پیچلی 'عباس بن سہل بن سمل بن سعد 'حضر تابی حمید ساعدی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی علی کے ساتھ جنگ تبوک سے واپس جب مدینہ کے قریب پنچ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طابہ آگیا' (مدینہ کا نام) اور یہ کوہ احد ہے 'جو کہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

901- احمد بن محمد عبدالله بن مبارک محمید طویل محفرت انس من مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم جنگ تبوک سے آنخضرت عظیم کے ہمراہ لوٹے آرہے تھے تو مدینہ کے قریب بنج کر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ میں رہ کر بھی ہر جگہ تمہارے ساتھ رہے ولوگ لوگ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ میں رہ کر بھی ہر جگہ تمہارے ساتھ رہے ولوگوں نے تعجب سے عرض کیا ایارسول الله مدینہ میں رہ کر؟ فرمایا لوگوں نے تعجب سے عرض کیا ایارسول الله مدینہ میں رہ کر؟ فرمایا ہاں! وہ اپنے (گویا ان کے دل تمہارے ساتھ تھے)

باب ۵۴۹۔ نبی علی ہے ان خطوط کا ذکر جو کسریٰ اور قیصر

وَسَلَّمَ اللَّي كِسُرَى وَقَيُصَرَ.

(1) کو لکھے گئے۔

.١٥٥ حَدَّنَنَا اِسْحَقُ حَدَّنَنَا يَعْقُونُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنُ اِبْنِ شِهَابٍ قَالَ آخُبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُّ عَبُدِاللَّهِ اَنَّ ابُنَّ عَبَّاسِ رضى الله عنه أخُبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ فِنْ كِتَابِهِ اللَّي كِسُرْى مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حُذَافَةَ السَّهُمِيّ فَامَرَةً أَنُ يَّدُفَعَهُ اللي عَظِيم الْبَحْرَيُنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ اسی طرح پیاڑ دے 'جس طرح کہ انہوں نے خط کو پیاڑ اتھا۔ الْبَحْرَيْنِ اللي كِسُراى فَلَمَّا قَرَاهُ مَزَّقَةً فَحَسِبُتُ أنَّ ابُنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيُهِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّق . ١٥٥١ حَدَّثَنَا عُثَمَالُ بُنُ الْهَيْثُم حَدَّثَنَا اهها۔ عثان بن میثم 'عوف' حسن 'ابی بکرہ سے روایت کرتے ہیں عَوُفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِيُ بَكْرَةً قَالَ لَقَدُ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكُلِمَةٍ سَمِعُتُهَا مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَّامَ الْجَمَلِ بَعُدَ مَاكِدُتُ أَنُ ٱلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْحَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمُ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اَهُلَ فَارِسَ قَدُ مَلَّكُوا عَلَيْهُمُ بِنُتَ كِسُرَى قَالَ لَنُ يُّفُلِحَ قَوُمٌ وَّلُوا اَمُرَهُمُ اِمُرَأَةً . حوالے کر دے۔ ۱۵۵۲ علی بن عبدالله 'سفیان 'ز ہری 'سائب بن یزید سے روایت ١٥٥٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعُتُ الزُّهُرِيُّ عَنِ السَّآئِبِ ابُنِ

> وَقَالَ سُفُيَانُ مَرَّةً مَّعَ الصِّبْيَانِ. ١٥٥٣ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ السَّآئِبِ اَذُكُرُ آنِّي خَرَجُتُ مَعَ الصِّبْيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

> يَزِيْدَ يَقُولُ اَذْكُرُ اَيِّي خَرَجُتُ مَعَ الْغِلَمَانِ اِلِّي

تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ نَتَلَقَٰى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٥٥٠ اسحاق 'يعقوب بن ابراهيم 'صالح 'ابن شهاب عبيد الله بن عبدالله، حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول خدا علیہ نے عبداللہ بن حذافہ سہی کو خط دے کر کسریٰ کے عامل بحرین منذر بن ساوا کے پاس بھیجا' چنانچہ عامل بحرین نے وہ خط لے کر کسر کی کے پاس روانہ کر دیا ' مگر اس نے خط د کیھ کر پیار ڈالا ' زہری کا بیان ہے کہ ابن میتب کا یہ مجھی بیان ہے کہ آنخضرت علی نے اس خبر کو س کر فرمایا کہ اے اللہ ایران والوں کو

انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ کے اس ارشاد نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا 'لعنی جنگ جمل کے دن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نشکر میں شریک تھا' قریب تھا کہ میں مسلمانوں سے لڑتا کہ مجھے آ تخضرت عليه وسلم نے ارشاد ماد آگيا 'جو آپ صلى الله عليه وسلم نے كسرىٰ كى بيني (٢) كے تخت نشين ہونے كى خبر سن كر فرمايا تھا كه بھلا وہ قوم کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے جو اپناکام ایک عورت کے

کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اس بات کو بھولا نہیں ہوں مکہ میں کچھ لڑکوں کے ہمراہ ثنیتہ الوداع تک آنخضرت علیقہ کا ستقبال كرنے آياتھا ،جب كه آپ صلى الله عليه وسلم تبوك سے واپس آرہے تھے اور سفیان نے اس حدیث میں بھی غلان کی جگہ صبیان کہاہے۔ ۱۵۵۳ عبدالله بن محمد مفیان بن عیبینه، زهری محضرت سائب بن یزیدے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میں بچوں کے ہمراہ شنیۃ الوداع تک آنحضرت علیہ کے استقبال کے

<sup>(</sup>۱) کسر کی ملک فارس کے ہر باد شاہ کالقب ہواکر تا تھا جبکہ قیصر روم کے باد شاہ کالقب ہوا کر تا تھا۔

<sup>(</sup>۲) کسر کی کی بیٹی کانام بور ال *انتقا* جب کسر کی کے خاندان میں کوئی مر د حکومت کے قابل نہیں رہا تولو گوں نے اسکی بیٹی کو باد شاہ بنادیا۔

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّى تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ مَقُدَمَةً مِنُ غَزَوَةٍ تَبُوكَ.

٥٥٥ - حَدَّنَنَا يَحْيَى أَبُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَن ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه عَنُ أُمِّ الْفَضُل بِنُتِ الْحَارِثِ قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرُفًا ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعُدَهَا حَتَى

آه ١٥٥٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنَ آبِي بِشُرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ اِبُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ كَانَ عُمَرُ ابُنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه يُدُنِي إبُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه يُدُنِي إبُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه يُدُنِي أبُنُ عَوُفٍ الله عنه عَدُ الله عَنه عَنُ الله عَنه عَنُ هَذِهِ الله عَمَرُ ابُنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنه عَنُ هذِهِ الله إذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ فَقَالَ آجَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَنه عَنُ هذِهِ الله إذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ فَقَالَ آجَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَنه عَنُ هذِهِ الله عَنه اللهِ عَنه عَنْ هذِهِ الله عنه الله عنه عَنُ هذِهِ الله اللهِ صَلَّى اللهِ وَالْفَتُحُ فَقَالَ آعَلُهُ وَسَلَم اعْلَمَهُ إيَّاهُ فَقَالَ مَا

کئے گیا تھا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس تشریف لارہے تھے۔

سر نیف لارہے تھے۔ باب ۵۵۰۔ آن مخضر ت علیقہ کی بیار ی اور وفات کا بیان اور الله تعالى كايدار شادكه انك ميت الخيعى اعمار رسول صلی الله علیہ وسلم بے شک تم کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرناہے 'پھر قیامت کے دن تم سب اینے رب کے سامنے جھگڑا کرو گے \_ بونس 'زہری' عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنھاہے روایت کرتے ہیں 'کہ آپ نے کہا کہ آنخضرت عليه اپني بهاري مين جس مين آپ صلى الله عليه وسلم كي موت واقع ہوئی ' فرماتے تھے کہ خیبر میں مجھے جوز ہر دیا گیاتھا، اس کا در دبیب میں مجھے ہمیشہ معلوم ہو تار ہاہے اور (اب) یوں معلوم ہور ہاہے کہ بید در دمیری رکیس کاٹ رہاہے۔ ١٥٥٥ يكيٰ بن بكير 'ليث 'عقيل 'ابن شهاب 'عبيدالله بن عبدالله' حفرت عبدالله بن عباس 'ام فضل بنت حارث سے روایت كرتے میں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنحضرت علیہ کو مغرب کی نماز میں سورہ المرسلات پڑھتے سنااس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک کوئی نماز نہیں پڑھائی "گویا میہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی۔

1001 محر بن عرعوہ 'شعبہ 'ابن بشر 'سعید بن جبیر 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنے پاس بھاتے تھے 'عبدالرحمٰن نے کہا کہ ہمارے اس جیسے بچے ہیں 'آپ اسے کیوں بھاتے ہیں 'حضرت عمر نے فرمایا کہ ان سے میرا بیا سلوک اس لئے ہے کہ انہیں علم آتا ہے 'پھر ابن عباس سے اذا جاء نصر اللہ کے متعلق معلوم کیا 'تو انہوں نے کہا کہ بیہ آیت آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب نازل فرمائی گئ ' آگیا یہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور اس طرح آپ کویہ بتادیا کہ اب وفات کا وقت قریب ہے 'حضرت عمر طرح آپ کویہ بتادیا کہ اب وفات کا وقت قریب ہے 'حضرت عمر

اَعُلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَاتَعُلَمُ .

٧٥٥٨ ـ حَدَّنَا قُتِيْبَةُ حَدَّنَا سُفْيَالُ عَنُ سُكِيمَانَ الْاَحُولِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ يَوْمُ الْحَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيْسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجُعُهُ فَقَالَ الْتُونِيُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجُعُهُ فَقَالَ الْتُونِيُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجُعُهُ فَقَالَ الْتُونِيُ اللّهِ مَا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ لَنُ تَضِلُوا بَعُدَةُ ابَدُ افْتَنَا زَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِي تَنَازُعٌ فَقَالُوا مَاشَانُهُ الْهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ فَلَانِي وَالْوَصَاهُمُ بِثَلْتِ قَالَ فَعُونِي فَالّذِي انَا فِيهِ حَيْرٌ مِنْ الْمَدِي وَالْحَمْسِ وَاجِيْرُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرْبِ وَاجِيرُوا الْمَشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرْبِ وَاجِيرُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرْبِ وَاجِيرُوا الْمَالِيَةِ الْوَلُولِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْمَعْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ وَالْوَصَاهُمُ بِثَلْتِ قَالَ اللّهُ اللّهِ وَالْوَصَاهُمُ وَسَكَتَ عَنِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٨٥٥٨ حَدَّنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَا اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عُتُبَة عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُها عَنِ النَّهُ مِنَ عَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ الله عنه قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي البَيْتِ رِجَالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمُّوا اكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمُّوا اكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا يَضِلُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمُّوا اكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ عَلَيْهُ الْوَجَعُ الْمُولُ اللهِ فَاحْتَلَفَ وَعِنْهُمُ مَّنُ يَقُولُ قَرِبُوا وَعِنْهُمُ مَّنُ يَقُولُ قَرِبُوا وَعِنْهُمُ مَّنُ يَقُولُ قَرِبُوا يَعْدَدُ كُمُ الله عَنه إِلَّا وَعَنْهُمُ مَّنَ الله عَنه إِلَّ اللهِ فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه إِلَّ الرَّزِيَّة مُكَلً الزَّزِيَّة مَاحَالَ بَيْنَ الله عنه إِلَّ الرَّزِيَّة كُلَّ الزَّزِيَّة مَاحَالَ بَيْنَ

ر ضیاللہ عنہ نے کہاکہ میراہمی یہی خیال ہے۔

1002 قتیہ 'سفیان' سلیمان' سعید بن جبیر' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ جعر ات کادن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا' لاؤسامان کھنے کا' میں ایک تحریر لکھوا دوں' اگر تم نے اس پر عمل کیا تو پھر گمر اہنہ ہوگے 'لوگ جھڑ نے لگے اور نبی علیقے کے سامنے جھڑ اکر ناچھا نہیں ہے' کسی نے کہا' بیاری کی شدت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' رہے دو' بولی ہو کے والے ہو کہ کہا' ایس صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ بوچھو' لوگوں نے بوچھا شروع کر دیا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' رہے دو' میں جس مقام میں ہول وہ اس سے ابھا ہے' جس کی طرف تم جھے بلا میں جس مقام میں ہول وہ اس سے ابھا ہے' جس کی طرف تم جھے بلا میں جس مقام میں ہول وہ اس سے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی تین ہدایات فرمائیس' اول میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی تین ہدایات فرمائیس' اول میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی تین ہدایات دوسرے سفیروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا' سعید بن دوسرے سفیروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا' سعید بن جیر نے کہا کہ ابن عباس تیسری بات بھول گے۔

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ اَنُ يَكُتُبَ لَهُمَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِإِحْتِلَافِهِمُ وَلَغَطِهِمُ. لَا كُتُبَ لَهُمَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِإِحْتِلَافِهِمُ وَلَغَطِهِمُ. ٩٥٥٩ ـ حَدَّنَنَا يَسَرَةُ بُنُ صَفُوانَ بُنِ جَمِيُلٍ اللَّخُمِيُ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ دَّعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً عَلَيْهَا فَلَتُ سَارَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْنَى فِيهِ فَسَارَهَا بِشَيْءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يُعْبَضُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يُعْبَضُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يُعْبَضُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يُعْبَعُهُ فَضَحِكُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْبَعُهُ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْبَعُهُ فَضَحِكُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْهَا فَاصَدِكُتُ اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ يَعْبَعُهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ يَعْبَعُهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

107. حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا فَعُبَهُ عَنُ سَعُدٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَلَيْمَ وَ مَعَنُ عَرُوقَ عَنُ عَلَيْمَ وَضِى اللَّهُ عَنُها قَالَتُ كُنتُ اَسُمَعُ اللَّهُ عَنُها قَالَتُ كُنتُ اَسُمَعُ اللَّهُ عَنُها قَالَتُ كُنتُ الدُّنيَا وَاللَّاخِرَةِ لَا يَمُوتُ نَبِيٍّ حَتَّى يُخَيَّرَيَيْنَ الدُّنيَا وَاللَّخِرَةِ فَسَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي فَسَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَاخَذَتُهُ بُحَةٌ يَّقُولُ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَيةِ فَظَنَنتُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَية فَظَننتُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَية فَظَننتُ اللَّهُ خَيْر.

١٥٦١ ـ حَدَّنَا مُسُلِمٌ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ سَعُدٍ عَنُ عَدُ سَعُدٍ عَنُ عَدُ سَعُدٍ عَنُ عُرُونَ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَنُها قَالَتُ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَضَ الَّذِي مَاتَ فِيُهِ جَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيُقِ الْآعُلَى.

١٥٦٢ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ إِنَّ عَآثِشَةَ رضى الزُّبَيْرِ إِنَّ عَآثِشَةَ رضى اللهِ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَهُوَ صَحِيعٌ يَّقُولُ إِنَّهُ لَمُ يُقْبَضُ نَبِيٌّ قَطُّ

1000 يسره بن صفوان ابن جميل لخمى ابراہيم بن سعد سعد بن ابراہيم عوره بن زبير وضرت عائشہ رضى الله عنها سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكہ آخضرت عليہ في نے قريب وفات حضرت فاطمہ رضى الله عنها كوبلايااور آستہ آستہ كھ باتيں كيں وفات بن كو من كر وہ رونے لگيں اور پھر كچھ اور فرمايا تو وہ بننے لگيں ميں نے ان سے اس كى وجہ يو چھى ( يعنى بعد وفات) توانہوں نے فرمايا كه ني عليہ تو يہ باتھا كہ ميں اس بيارى ميں بى وفات پاجاؤں گا وميں رونے لكى ولي مير خوش ہوگئی۔

1010 محر بن بثار 'غندر 'شعبہ 'سعد 'عروہ بن زبیر 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنصاسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آخضرت علیہ سے ساتھا کہ نبی کو موت سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے ' چاہے تو وہ اس جہان میں رہ اور چاہے تو آخرت کے قیام کو پسند کرئے چنانچے میں نے اس مرض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ساکہ آپ آیت مع الذین انعم الله علیهم تلاوت فرمارے تھے ' یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پراللہ نے انعام فرمایاہے ' میں جان گئی کہ آپ نے آخرت کو پہند فرمایا۔

۱۵۱۱ مسلم 'شعبہ 'سعد 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آنخضرت علیہ اس مرض میں بیار ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات ہوئی تو آپ فرماتے تھے فی الرفیق الاعلی 'اعلیٰ مرتبہ کے رفقوں میں رکھنا۔

1841۔ ابوالیمان 'شعیب' زہری 'عروہ بن زبیر 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیقہ نے ایک دفعہ تندرسی کی حالت میں فرمایا تھا کہ کوئی نبیاس وقت تک انتقال نہیں کر تاجب تک کہ جنت میں اس کی جگہ

حَتّٰى يَرْى مَقْعَدَةً مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيَّا اَوُ يُخَيَّرُ فَلَمَّا اشْتَكَىٰ وَحَضَرَهُ الْقَبُضُ وَرَاسُةً عَلَى فَخِذِ عَلَيْشَةَ غُشِي عَلَيْهِ فَلَمَّا اَفَاقَ شَخَصَ بَصَرَةً نَحُوسَقُفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيْقِ نَحُوسَقُفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيْقِ الْاعُلَى فَقُلْتُ إِذًا لَا يُجَاوِرُنَا فَعَرَفْتُ اللَّهُ حَدِيثُهُ اللَّهُ عَلَى كَانَ يُحَدِّئُنَا وَهُو صَجِيْحٌ.

١٥٦٣\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَفَّالُ عَنُ صَخُرِ بُنِ جُويُرِيَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ أَبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ رضي الله عنها دَخَلَ عَبُلُا الرَّحْمْنِ ابُنُ اَبِي بَكْرِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُسُنِدَٰتُهُ اللَّى صَدُرَى وَمَعَ عَبُدِالرَّحُمْنِ سِوَاكُ رَطُبٌ يَّسُتَنُّ بِهِ فَابَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَاخَدُتُ السِّوَاكَ فَقَصَمْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبُتُهُ ثُمَّ دَفَعُتُهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَنَّ بهِ فَمَا رَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استن استِنَانًا قَطُّ أَحُسَنَ مِنهُ فَمَا عَدَا أَلُ فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَهُ أَوُّ اِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيُقِ الْأَعُلَى ثَلَثًا ثُمَّ قَصْي وَكَانَتُ تَقُولُ مَاتَ بَيْنَ حَاقَنتِي وَذَا قِنتِي . ١٥٦٤ ـ حَدَّثَنِيُ حِبَّانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عُرُوَةُ اَنَّ عَآئِشَةَ رضى الله عنهَا آخُبَرْتُهُ آنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَتَ عَلَى نَفُسِهِ بِٱلمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنُهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُؤُفِّي فِيْهِ طَفِقُتُ ٱنْفِتُ عَلَى نَفُسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِيُ كَانَ يَنُفِثُ وَٱمُسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ. ١٥٦٥ -حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالُعَزِيُرَ بُنُ مُخْتَارِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنُ عَبَّادِ بُنِ

اسے نہیں دکھائی جاتی ' پھراس کو اختیار دیاجا تا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت کو پیند فرمائے ' آنخضرت جب بیار ہوئے اور وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غش آگیا اور فرمایا الهم فی الرفیق الاعلیٰ میں کہنے گی ' اب آپ ہم میں رہنا گوارا نہیں فرمارہے ہیں اور معلوم ہو گیا کہ آپ نے جو بات تندر سی کے زمانہ میں فرمائی تھی وہ پوری ہور ہی ہے۔

١٥٦٣ محمه بن يحيلي عفان ،صخر بن جو يرييه ،عبدالرحمٰن بن قاسم ، قاسم بن محمر ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ کی بیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینہ سے طیک لگائے ہوئے تھے مکہ عبدالرحمٰن بن ابی کر ایک ہاتھ میں ہری موک لئے ہوئے داخل ہوئے تو آ تخضرت بیکلینگون اس کی طرف دیکھا تومیں نے ان سے لے کر اور دانتوں سے نرم کر کے دھو کر آنخضرت علیہ کودے دی' آپ صلی الله عليه وسلم نے اچھی طرح مسواک کی که میں نے رسول الله صلی کو اس سے انچھی مسکواک کرتے پہلے نہیں دیکھا تھا ' پھر جب آ تخضرت علی اس سے فارغ ہوئے تو آسان کی طرف اشارہ كرت موس فرماياالهم بالرفيق الاعلىٰ يد آپ صلى الله عليه وسلم نے تین مرتبہ فرمایااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی' حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين كه اس وقت آپ صلى الله عليه وسلم کاسر مبارک میری ہنسلی اور تھوڑی کے قریب ٹکا ہوا تھا۔ ١٩٢٣ - حبان 'عبدالله' يونس 'ابن شهاب' عروه بن زبيرٌ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول الله علي علم بيار ہوئے تو آيات اور دعائيں پڑھ كر دم کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے تمام جسم پر پھیر لیا کرتے تھے ' پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیاری سے بیار ہوئے 'جس میں آپ صلّی الله علیه وسلم نے وفات پائی تو میں نے وہی سور تیں اور دعائیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے ہاتھ کو آپ

کے جسم مبارک پر پھرادیا۔ ۱۵۶۵۔ معلی بن اسد 'عبدالعزیز 'ہشام بن عروہ' عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں

عَبُدِاللَّهِ بُنِ الزَّبُيْرِ اَنَّ عَآئِشَةَ اَخْبَرَتُهُ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَغَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَغَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَغَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصُغَتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْكُورُةُ يَقُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْكُورُةُ يَقُولُ اللَّهُ عَنَهُ وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيْقِ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّحَمُنِي وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيْقِ. عَوَانَةَ عَنُ هِلَالٍ الوَزَّانِ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عُوانَةَ عَنُ هِلَالٍ الوَزَّانِ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزَّبِيرِ عَنُ عَرُوةً بُنِ الزَّبِيرِ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمُ يَقُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمُ يَقُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمُ يَقُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمُ يَقُمُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ اللَّذِي لَمُ يَقُمُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ اللَّذِي لَمُ يَقُمُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ اللَّهُ عَنُهَالُولًا مُنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَنْهَا لَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَا عَبُولَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهَا لَوْلًا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

١٥٦٧ ـ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنِي عُفَيْلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ الْبُنُ قَالَ عَبْدُاللَّهِ ابُنِ عُتَبَةً بُنِ الْمُعُودِ اللَّهِ عَبْدُاللَّهِ ابْنِ عُتَبَةً بُنِ مَسْعُودٍ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِي مَسْعُودٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَهُو بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجُلَاهُ فَاذِنَّ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ فَي الْمُرْضَ بَيْنَ عَبُواللَّهِ فَا يَعْرَبُ صَعْمُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَ بَاللَّهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي قَالَتُ عَالِشَهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي قَالَتُ عَاقِشَةً قَالَ اللَّهِ عَنْهُ هُو عَلِي قَالَتُ عَاقِشَةً قَالَ اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي قَالَتُ عَاقِشَةً وَاللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي قَالَتُ عَاقِشَةً وَلُو اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي قَالَتُ عَاقِشَةً وَاللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي قَالَتُ عَاقِشَةً وَاللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي قَالَتُ عَاقِشَةً وَوَ النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَنْهُ هُو عَلِي وَكَانَتُ عَاقِشَةً وَوَ عَلِي وَكَانَتُ عَاقِشَةً وَوَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ عَاقِشَةً وَوَ عَلَيْهِ وَكَانَتُ عَاقِشَةً وَوَ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ وَعَلِي اللَّهُ عَلَهُ وَعَلِي اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ وَعَلَهُ وَاللَهُ عَلَهُ وَالْمَا عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَهُ وَاللَهُ عَلَهُ وَاللَهُ عَلَهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ وَعَلَهُ وَاللَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَهُ عَلَهُ اللَهُ عَلَهُ اللَهُ عَلَهُ اللَهُ عَلَهُ اللَهُ عَلَهُ اللَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ

نے بیان کیا کہ جب آنخضرت علیہ کی موت کا وقت قریب ہوا تو المخضرت مجھے تو بین نے ساکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ اللہ ما غفرلی و ارحمنی و الحقنی بالرفیق الا علی یااللہ مجھے بخش دے 'رحم فرمااور بلندرفقوں سے ملا۔ بالرفیق الا علی یااللہ مجھے بخش دے 'رحم فرمااور بلندرفقوں سے ملا۔ ۱۵۲۹ صلت بن محمد 'ابوعوانہ ' ہلال بن حمید وزان 'عروہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ مرض الموت میں وفات سے کچھ قبل فرمارہ سے کے کہ اللہ یہودیوں پر اعنت کرے ' جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا فرماتی ہیں کہ آگراس بات کا اندیشہ نہ ہو تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنالیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنالیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنالیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنالیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو صحور کا واباتا۔

(۱) دوسرے مخص حضرت علی کرم اللہ وجھہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے انکانام نہیں لیا۔ بعض مور خیبن نے اسکی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اصل میں ایکطرف تو حضرت ابن عباس ہی ہوتے تھے، دوسری جانب بھی حضرت علی اور بھی حضرت اسامہ ہوتے تھے۔ چو نکہ ایک مختص متعین نہیں تھااس لئے حضرت عائشہ نے صرف دوسر اشخص کہنے پر اکتفاء کیا، کوئی عداوت وغیرہ نہیں تھی۔

وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيُتِي وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيْقُوا عَلَىَّ مِنُ سَبُع قِرَبِ لَّمُ تُحُلَلُ أَوُ كِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعُهَدُ إِلَى النَّاسِ ۚ فَاجُلَسُنَاهُ فِي مِخْضَب لِحَفْصَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ ثُمَّ طَفِقُنَا نَصُبُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيْرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنُ قَدُ فَعَلْتُنَّ قَالَتُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَمَ لَمَى لَهُمُ وَخَطَبَهُمُ وَٱخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ ابُنِ عُتَبَةَ أَنَّ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا وَعَبُدَاللَّهِ بُنَ عَبَّاسِ رضى الله عنه قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيصَةً لَّهُ عَلَى وَجُهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنُ وَّجُهِم وَهُوَ كَذَٰلِكَ يَقُوُلُ لَعُنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُوُدِ وَالنَّصَارِيٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَآئِهِمُ مَّسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا اَخْبَرِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ اَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَقَدُرَ اجَعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثُرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّةً لَمُ يَقَعُ فِي قَلْبِيُ اَنُ يُحِبُّ النَّاسُ بَعُدَةً رَجُلًا قَامَ مَقَامَةً إِلَّا تَشَآءَ مَ النَّاسُ بِهِ فَارَدُتُ أَن يَّعُدِلَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَبِي بَكْرِ رَّوَاهُ ابُنُ عُمَرَ وَأَبُو مُوسَى وَابُنُ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ.

آ ١٥ ٦٨ حَدَّنَنَا عَبُدُاللّٰهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللّٰهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللّٰهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهَادِ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ الْقَسِمِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ مَاتَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنتِي وَنَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنتِي وَذَاقِنتِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنتِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنتِي اللّٰهِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٦٩ َ ١٥ ـ حَدَّثَنِيُ اِسْحَقُ اَنْحَبَرَنَا بِشُرُ بُنُ

آنخضرت علی کے ایک برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکیزے سے پانی دھارنا شر وع کیا' يهال تك كه آپ صلى الله عليه وسلم في منع فرمايا توجم رك كي " اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجد میں تشریف لائے 'لوگوں کو نماز پڑھائی' پھر کچھ وصیتیں فرمائیں' زہری کہتے ہیں کہ مجھے عبید الله بن عبدالله نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہااور حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه كهت تص كه آنخضرت عليه يمارى میں منہ کو چادر سے چھپانے لگے اور جب دل گھبر اتا ' تو کھول دیتے اور پھر اسی حالت میں اس طرح ارشاد فرماتے کہ یہود اور نصار کی پر خداکی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس بری حرکت ہے منع فرماتے تھ، زہری کہتے ہیں، کہ عبیداللہ نے مجھے بتایا، کہ حضرت عاکثہ نے مجھے فرمایا، کہ جب میرے والد ابو بکر کو آپ نے امامت کا تھم دیا، تومیں نے کئی مرجبہ اس بات کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے د ہرایا، میراخیال تھا، کہ جو شخص آپ کی جگہ امام بنے گا،لوگ اس کو مجھی بھی محبت کی نظرسے نہیں دیکھیں گے، بلکہ اسے براخیال کریں ك، البذا مين حيامتي تقي، كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم انهيس امامت سے معاف کردیں، (امام بخاری کہتے ہیں) کہ اس حدیث کو عبدالله بن عمرٌ ابو موسىٰ اشعرى ابن عباسٌ نے بھی آ مخضرت صلى الله عليه وسلم سے روایت کیاہے گویاسب اس میں منفق ہیں۔

101۸۔ عبداللہ بن یوسف، لیٹ، ابن الہاد، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم بن محمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب و فات پائی، تو آپ کاسر مبارک میرے سینہ سے لگا ہوا تھا، اور جب سے میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزع کود یکھا ہے، کی کیلئے موت کی سختی کو براخیال نہیں کرتی ہوں۔

١٥٦٩ اسحاق، بشر بن شعيب بن الى حزه، الى حزه، زبرى، عبد الله بن

شُعَيْبِ بُنِ اَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ كَعُبِ ابْنِ مَالِكٍ ٱلْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ آخَدَ الثَّلْثَةِ الَّذِيْنَ تِيُبَ عَلَيْهِمُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسِ ٱخۡبَرَهُۚ اَنَّ عَلِیَّ بُنَ اَبِیُ طَالِبٍ خَرَجَ مِنُ عِنُدِ رَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِّنِي فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا اَبَا حَسَنِ كَيُفَ أَصْبَحَ بِحَمُدِ اللهِ بَارِئًا فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ ٱلْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ ٱنْتَ وَاللَّهِ بَعُدَ تَلْثٍ عَبُدُ الْعَصَاوَ آِنِّيُ وَاللَّهِ لَأَرْى رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُفَ يُتَوَفِّى مِنُ وَجِعِهِ هَذَا إِنَّىٰ لَاَعْرِفُ وَجُوهَ بَنِى عَبْدِالْمُطَّلِّبِ عِنْدَ الْمَوُتِ اِذْهَبُ بِّنَا اللِّي رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَنَسَّا لَهُ فِيمَنُ هَذَا الْآمُرُ إِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمُنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيُرِنَا عِلَمُنَا فَاوُصٰى بِنَا فَقَال عَلِيٌّ إِنَّا وَاللَّهِ لَئِنُ سَأَلْنَا هَا رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعْنَا هَالَا يُعُطِيُنَاهَا ِالنَّاسُ بَعُدَهُ وَاِنِّى وَاللَّهِ لَا اَسُأَلُهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بَنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَى اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَى عُقَيلًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَى انَسُ بُنُ مَالِكُ آنَّ الْمُسُلِمِينَ بَيْنَا هُمُ فِى صَلَاةِ الْفَحْرِ مِنُ يَّوْمِ الْإِنْنَيْنِ وَابُوبَكُرٍ يُّصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَشَفَ سِتُرَ حُحْرَةٍ عَآثِشَةَ فَنَظَرَ وَسَلَّمَ قَدُ كَشَفَ سِتُرَ حُحْرَةٍ عَآثِشَةَ فَنَظَرَ وَسَلَّمَ قَدُ كَشَفَ سِتُرَ حُحْرَةٍ عَآثِشَةَ فَنَظَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلُوةِ ثَمَّ تَبَسَّمَ اللَّهِ مَلَى عَقِيبُهِ لِيصِلَ الصَّلُوةِ ثَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلُوةِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُعُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلُوةِ فَقَالَ انَسَّ وَسَلَّمَ فَرَعُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرُعُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلُوةِ فَقَالَ انَسَّ وَطَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلُوةِ فَقَالَ انَسَّ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَسْلِمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَسْلِمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَوَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَمَ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَسَالًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَقِيلُهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَهُمَّ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلُوةِ فَقَالَ انَسَ

كعب بن مالك انصارى، اور كعب بن مالك ان تين ميس سے ايك تھے، جن کی توبہ قبول کی گئی، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ حضرت علی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس سے باہر آئے تو لوگوں نے حضرت علی سے بوجھا، کہ اے ابوالحن آپ نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا مزاج کیسا پایا، انہوں نے کہاالحمد للد اکہ آپ اچھے ہیں، حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ تھام کر کہا، خدا کی قشم! تین دن کے بعد تم لا تھی کے غلام بنو گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بیاری میں وفات فرما جائیں گے، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اولاد عبدالمطلب كاچېره موت كے قريب كيسا ہو جاتا ہے، لبذاتم اور ہم آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں، اور معلوم کرلیں، کہ آپ کے بعد کون آپ کا جانشین ہوگا،اگر آپ بی ہاشم کو خلافت دیں، تو ٹھیک ہے،اور اگر کسی دوسرے کو دیں، تو پھر اس کو ہمارے ساتھ اچھے ہر تاؤ کی وصیت فرمادیں گے، تو حضرت علی نے جواب دیا، کہ خدا کی قتم! میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ نے منع كرديا، تو پھرلوگ ہم كو كمھى خليفه نہيں بنائيں گے، لہذاميں آپ سے الیی بات معلوم نہیں کروں گا۔

مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا، کہ ہم الک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا، کہ ہم لوگ مسجد نبوی ہیں پیر کے دن حضرت ابو بکڑ کے پیچھے صبح کی نمازادا کر رہے تھے، کہ آنخصرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت عائش کے حجرے کا پروہ اٹھا کر ہماری طرف و یکھا، کہ سب نماز میں مشغول ہیں، آپ مسکرا و یئے، حضرت ابو بکڑ نے خیال کیا، کہ آنخصرت صلی الله علیه وسلم نماز کیلئے تشریف لارہے ہیں، توانہوں نے پیچھے مسلی الله علیه وسلم نماز میں اور وہ نیت توڑنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بہت خوش ہوئی، اور وہ نیت توڑنا چاہتے تھے کہ انہیں آنخضرت صلی الله علیه وسلم بذات خود نماز پڑھائیں گے تو آخصرت اسکی الله علیه وسلم بذات خود نماز پڑھائیں گے تو

بِرَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَشَارَ الِيُهِمُ بِيَدِهِ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَتِمُّوُا صَلَاتَكُمُ ثُمَّ دَخَلَ النُّحُجُرَةَ وَاَرُخَى السِّتْرَ.

١٥٧١ حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ عُمَرَ بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ ٱخۡبَرَنِي ابُنُ اَبِي مُلَيُكَةً اَنَّ اَبَا عَمُر وَذَكُوَانَ مَوُلِي عَآئِشَةَ انحُبَرَةُ اَنَّ عَآئِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ إِنَّ مِنُ نِّعَمِ اللهِ عَلَىَّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِّيَ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحُرِي وَنَحْرِيُ وَاَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيُقِىٰ وَرِيُقِهٖ عِنْدَ مَوُتِهِ ۚ دَخَلَ عَلَىَّ عَبُدُ الرَّحُمْنِ وَبِيَدِهِ السِّوَاكَ وَانَا مُسُنِدَةٌ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآيَتُهُ يَنُظُرُ اِلَّيْهِ وَعَرَفُتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِيَّوَاكَ فَقُلُتُ اخُذُهُ لَكَ فَاشَارَبِرَاٰسِهِ أَنْ نَعَمُ فَتَنَا وَلُتُهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَلَيُّنَّهُ لَكَ فَاشَا رَبِرَاْسِمِ اَكُ نَّعَمُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ أَو عُلْبَةٌ يَّشُكُّ عُمَرُ فِيهُا مَآءٌ فَجَعَلَ يُدُحِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَآءِ فَيَمُسَحُ بِهِمَا وَجُهَهُ يَقُولُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلُمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَةً فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيٰقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتُ يَدُهُ .

صى بيس رئات يده . ١٥٧٢ ـ حَدَّنَنَا إسْمْعِيْلُ قَالَ حَدَّنَيْ سُلَيْمَالُ بُنُ عُرُوَةً اَخْبَرَنِي سُلَيْمَالُ بُنُ عُرُوةً اَخْبَرَنِي اَبِي عَنُ عَآئِشَةَ اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُالُ فِي مَرُضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ اَيْنَ اَنَا غَدًا أَيْنَ اَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَآئِشَةَ فَكُانَ فِي فَاذَنَ لَهُ اَزُواجُهُ يَكُونُ حَيثُ شَآءَ فَكَانَ فِي فَي فَي فَي اللهُ عَلَيْ اللهُ وَإِنَّ رَاسَةً لَبَيْنَ نَحُرِي وَخَالَطَ رِيُقُهُ وَيُقِي ثُنَمَ قَالَتُ دَّحَلُ لَيْ فَي وَمَالَتَ دَّكُلُ وَيُكُونُ وَسُحُرِي وَخَالَطَ رِيُقُهُ وَإِنَّ رَاسَةً لَبَيْنَ نَحُرِي وَخَالَطَ رِيُقُهُ وَإِنَّ رَاسَةً لَبَيْنَ نَحُونُ وَخَلَلُ وَالَّ رَاسَةً لَبَيْنَ نَحُرِي وَخَالَطَ وَيُقُهُ وَيُقِي يُتُهُ قَالَتُ دَّحَلَى وَسَحُرِي وَخَالَطَ وَيُقُهُ وَيُقِي يُنْهُمْ قَالَتُ دَّحَلَى اللهُ وَإِنَّ رَاسَةً لَبَيْنَ نَحُونُ وَكُلُ وَيُونَ وَاللّهُ وَالَّ وَالَّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَ وَاللّهُ ولَهُ وَاللّهُ وَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

کردیا (جس کا مطلب بیہ تھا) کہ اپنی نماز کو پوراکرو، پھر آپ حجرہ شریف میں داخل ہو گئے،اور پر دہ کو چھوڑ دیا۔

ا ۱۵۵ محمد بن عبيد، عيسلي بن يونس، عمر بن سعيد، ابن ابي مليكه ، اباعمر اور ذکوان (حضرت عائشہ کے آزاد کردہ غلام) حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا، کہ یہ خدا کی ایک نعمت اور عنایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن میں، میرے گھر میں، میرے سینہ سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی اور وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میر ااور حضور کالعاب بھی ملا دیا، بات بیہ ہوئی، کہ عبدالر حلٰن ہری مسواک لئے ہوئے گھر میں داخل ہوئے،اور ایسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شیک لگائے موے تھے، تو آپ نے ان کی طرف دیکھا، میں نے عرض کیا، کیا آپ مسواک چاہتے ہیں؟ آپ نے اشارہ سے ہاں فرمایا، البذامیں نے ان سے مسواک لیکر چبائی، تاکہ نرم ہو جائے، پھر آپ کودی، آپ نے اچھی طرح مسواک کی،اور آپ کے پاس پانی کا ایک برتن رکھا تھا، آپ اپناہاتھ پانی میں ڈال کر منہ پر پھیرتے،اور فرماتے لااله الا الله ان للموت سکرات، لین خدا کے سواکوئی معبود نہیں، بیشک موت کی بوی تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر آسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللهم بالرفیق الاعلی، اس کے بعد آپ ر حلت فرما گئے اور ہاتھ نیچے آگیا۔

1921- اساعیل، سلیمان بن بلال، ہشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں باربار بہ دریافت فرماتے، کہ این غدا، این غدا، لین کل میں کہاں ہو نگا، مطلب آپ کا بہ تھا کہ عائشہ کی باری کب آئے گی؟ بہ کیفیت دکھ کر آپ کی بیویوں نے اجازت دیدی، کہ آپ جہاں مناسب سمجھیں قیام فرمائیں، چنانچہ آپ تاوقت وفات میرے ہی گھر پر مقیم رہے، اور جب وفات ہوئی، تو وہ میری ہی باری کادن تھا، اور اللہ تعالی نے اس جب وفات ہوئی، تو وہ میری ہی باری کادن تھا، اور اللہ تعالی نے اس آخر وقت میں میرے لعاب د بن سے آپ کا لعاب، بن بھی شامل کردیا، بات یہ ہوئی کہ عبدالرحمٰن (بن ابو بکرہ) ایک ہری مسواک

عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اَبِي بَكْرٍ وَّمَعَةً سِوَاكُ يَّسُتَنَّ بِهِ فَنَظَرَ الِّنَهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ لَهُ السِّوَاكَ يَا عَبُدَ الرَّحُمْنِ فَقُلْتُ لَهُ اَعْطِيْتُهُ الرَّحُمْنِ فَاعُطَانِيهِ فَقَضَمُتُهُ نُمَّ مَضَغْتُهُ فَاعُطَيْتُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اللهِ صَدُرِي.

١٥٧٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابُنِ ابِّي مُلَيِّكَةَ عَنُ عَآئِشَةَ اللَّهُ عَالَتُ ثُوُّنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ بَيْتِيُ وَفِيُ يَوُمِيُ وَبَيْنَ سَحُرِيُ وَنَحْرَىٰ وَكَانَتُ إِحُدَانَا تُعَوِّذُهُ بِدُعَآءٍ إِذَا مَرضَ فَذَهَبُتُ أُعَوِّذُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَآءِ وَقَالَ فِي الرِّفِيُقِ الْإَعْلَى فِي الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى وَ مَرَّ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ آبِي بَكْرِ وَّ فِيَ يَدِهِ جَرِيُدَةً رَطَبَةٌ فَنَظَرَ الِيُهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً فَٱخَذُتُهَا فَمَضَغُتُ رَاْسَهَا وَنَفَضْتُهَا فَدَ فَعُتُهَا اِلَيْهِ فَاسُتَنَّ بِهَا كَأْحُسَنِ مَاكَانَ مُسَتَنَّا ثُمَّ نَاوَلَنِيُهَا فَسَقَطَتُ أَوُسَقَطَتُ مِنُ يَّدِهِ فَجَمَعَ اللَّهُ بَيُنَ رِيُقِي وَرِيُقِهِ فِيُ اخِرِ يَوُمٍ مِّنَ الدُّنُيَا وَ أَوَّ لِ يَوُمٍ مِّنَ الْانْحِرَةِ . ١٥٧٤ - حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنُ اِبُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ أَبُو سَلَمَةَ اَنَّ عَآثِشَةَ لَا اَخْبَرَتُهُ اَنَّ اَبَا بَكُرِ ۖ اَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِّنُ مُّسُكِّنِهِ بِالسُّنُخ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمُ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَآئِشَةَ فَتَيَمَّمَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُغُشِيٌّ بِثَوُبِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنُ وَّجُهِهِ ثُمَّ أَكَبُّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى ثُمَّ قَالَ بِأَبِي ٱنْتَ ۚ وَٱُمِّىٰ وَاللَّهِ لَا يَحُمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوُتَنَيِّنِ أمَّا الْمَوْتَهُ الَّتِيُ كُتِبَتُ عَلَيُكَ فَقَدُ مُتَّهَا قَالَ

لئے ہوئے داخل ہوئے، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، تو میں نے کہا، اے عبدالرحمٰن سے مسواک جھے دے دی، میں نے ان سے مسواک لیکر دیجئے، اس نے مسواک مجھے دے دی، میں نے ان سے مسواک لیکر اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، تو آپ نے میرے سینے سے شیک لگائے ہوئے مسواک فرمائی۔

الاعلاد سلیمان بن حرب، جماد بن زید، ایوب، ابن الی ملیکه حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں، میری باری کے دن، میرے سینہ سے فیک لگائے ہوئے فوت ہوئے ہمار ادستور تھا، کہ جب آپ بیار ہوتے، تو ہم آپ کیلئے دعا ئیں پڑھ کر شفا طلب کرتے، چنانچہ میں نے یہ کام شروع کر دیا، رسول اکرم نے آسان کی طرف نظری الله الله علی، اور فرمایا، کہ فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، اتنے میں عبدالرحل آگئے، ان کے ہاتھ میں ہری مسواک تھی، آپ کضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کود یکھا، میں جان گئی، اور فور آ آپ کے خور دانتوں میں مسواک کی، پھر وہ مسواک آپ جھے دینے اس کے تو وہ آپ کے ہاتھ میں دیدی، آپ نے الی تو وہ آپ کے ہاتھ میں دیدی، آپ نے الی تو وہ آپ کے ہاتھ میں دیدی، آپ نے کے ان کے آخری دن میں میر العاب د بمن آپ کے لعاب د بمن سے گر پڑی، خداکا فضل دیکھو، کہ اس نے ملادیا۔

۲۵۱ کی بن بگیر، لیف، ابن شهاب، ابوسلمه، حفرت عائش سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حفرت ابو بکر (وفات حضور ابرم کے بعد) اپنے گھر سخ سے مدینہ میں آئے، تو مجد نبوی میں گئے، پھر خاموش کے ساتھ میرے حجرے میں آئے، اور مئی اللہ علیہ وسلم کی تغش شریف کو کھولا، تو جھکے، اور بوسہ دیا، اور گریہ فرمایا، پھر ارشاد کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان بول بول، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو دو مرتبہ موت نہیں دے گا، ایک ر حلت ہے، جو واقع ہو چکی ہے، زہری کہتے ہیں، کہ مجھ سے ابوسلمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت بیان کی ہے، کہ حضرت ابو بہر آئے، تو دیکھا، کہ حضرت عرام میر میں بے کہہ رہے ابو بہر آئے، تو دیکھا، کہ حضرت عرام میں بے کہہ رہے ابو بہر آئے۔ تو دیکھا، کہ حضرت عرام میں بے کہہ رہے

الزُّهُرِيُّ وَحَدَّنْنِيُ آبُوُ سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَبَّاسِّ أَنَّ اَبَابَكُرِ ۚ خَرَجَ وَعُمَرُ يُكُلِّمُ النَّاسَ فَقَالً اجُلِسُ يَا عُمَرُ فَالِي عُمَرُ اَنْ يُتَجَلِسَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَبُوبَكُرِ أَمَّا بَعْدُ مَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاِلَّ مُحَمَّدًا قَدُ مَاتَ وَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعُبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَّا يَمُونُ قَالَ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ اِلِّي قَوْلِهِ الشَّاكِرِيْنَ وَقَالَ وَاللَّهِ لَكَانَّ اْلنَّاسَ لَمُ يَعُلَمُوا اَنَّ اللَّهَ اَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلاهَا أَبُوُبَكُرٍ فَتَلَقًّا هَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمُ فَمَا أَسُمَعُ بَشَرًا مِّنَ النَّاسِ إِلَّا يَتُلُوهَا فَانْحَبَرَنِي سَعِيُدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ أَلَّ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنُ سَمِعُتُ اَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا فَعُقِرُتُ حَتَّى مَا تُقِلُّنِيُ رِجُلاَى وَحَتَّى اَهُوَيْتُ اِلَى الْاَرْض حِينَ سِمِعْتُهُ تَلاهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدُمَاتَ.

١٥٧٥ ـ حَدَّنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا يَخُيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مَّوْسَى ابُنِ يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مَّوْسَى ابُنِ ابِي عَآئِشَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنْ عَبُدِ اللهِ عَبُلُهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَوْتِهِ .

رَبِهِ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاَدَ قَالَتُ عَالَيْشَةُ لَدَدُنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَحَعَلَ يُشِيرُ الْيَنَا اَنَ لَا تَلُدُّونِي فَقَلْنا كَرَاهِيةُ الْمَرِيُضِ لِللَّوَآءِ فَلَمَّا اللَّهُ وَاَقَ قَالَ اللَّهُ الْهُمُّ اللَّهُ وَلَيْ قُلْنَا كَرَاهِيةَ الْمَرِيُضِ لِللَّوَآءِ فَقَالَ لَايُبُقِى اَحَدٌ فِي البَيْتِ الْمَريضِ لِللَّوَآءِ فَقَالَ لَايُبُقِى اَحَدٌ فِي البَيْتِ الْمَيْتِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَمُ يَشُهَدُ كُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنَا اللهُ عَنْ البَيْهِ عَنُ رَوَاهُ ابنُ آبِي النَّالَةِ عَنْ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

تھے، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں یا کی ہے،اورنہ اس وقت تک پائیں گے جب تک تمام منافقوں کو ختم نہ کریں گے ، حضرت ابو بكر نے خاموش كرانا چا اور كہابيٹ جاؤ، مگر يہ نہيں مانے، لوگ حضرت ابو بکڑ کے پاس جمع ہوگئے، آپ نے ان کو چھوڑ کر تقریر شروع کردی، اور فرمایا، اے لوگو سنوا تم میں سے جو کوئی محمد (صلی الله علیه وسلم) کی عبادت کرتا تھا، تووہ فوت ہو گئے،اور جوتم میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر تاتھا، تواللہ تعالیٰ زندہ ہے فوت نہیں آ موكًا، پير آپ نے يه آيت پر هي "وما محمد الا رسول" يعنى محر (صلی الله علیه وسلم) سوائے رسول کے اور پھھ نہیں، ان سے پہلے بھی ایے رسول گزر مچے ہیں، ابن عبال کابیان ہے، کہ جب حضرت ابو بکر ؓ نے یہ آیت تلاوت کی، تواہیا معلوم ہوا، کہ جیسے کسی کواس آیت کی خبر ہی نہیں ہے، پھر تو جے دیکھو، وہ یہی آیت پڑھ رہاہے، زہری کہتے ہیں کہ سعید بن میتب نے کہا، کہ حضرت عمر نے اس آیت کو سن کر کہا، کہ میں نے یہ آیت سنی ہی نہیں،اس وقت میں ڈر گیااوریاؤں کا پینے لگے، میں گر پڑا،اور معلوم ہوا، کہ واقعی حضور اکر م انتقال فْرِماكِئے۔

1040۔ عبداللہ، کیجیٰ، سفیان، مولیٰ بن ابی عائشہ، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبال سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ حضرت ابو بکرنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کابوسہ لیا۔

۱۵۷۲ علی، یجی، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ہم نے رسول اکرم کو دوائی بلائی، آپ اشارہ سے منع فرمار ہے سے، گر ہم نے سوچا، کہ یہ تو ہر مریض کر تاہے، لہٰذا ہم نے بلاہ ی دی، جب آپ کوافاقہ ہوا، تو آپ نے فرمایا، کہ میں منع کر تاربا، اور تم نے دوابلادی، میں نے کہا، کہ ہماراخیال تھا، کہ آپ کا منع کرنااییا ہی ہے جسے بیار منع کیا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اچھااب گھر میں جینے آدمی ہیں سب کے منہ میں دواڈ الی جائے، صرف عباس کو چھوڑ دو، کہ وہ حاضر نہ تھے، اس حدیث کو عبدالرحمٰن بن ابی الزناد نے دو، کہ وہ حاضر نہ تھے، اس حدیث کو عبدالرحمٰن بن ابی الزناد نے

١٥٧٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا اَبُنُ عَوُن عَنُ إِبُرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ اَزُهَرُ اَخْبَرَنَا ابُنُ عَوْن عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَآئِشَةً اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّى مَنْ قَالَةً لَقَدُ رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّى لَمُسُنِدَتُهُ اللهِ عَلَيْ فَدَعَا بِالطَّسُتِ لَمُسُنِدَتُهُ الله صَدُرِي فَدَعَا بِالطَّسُتِ فَانَعَنَ فَمَاتَ فَمَا شَعَرُتُ فَكَيْفَ اَوُضَى الله عَدْنَ الله عَدْنَ الْحُسُتِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

١٥٧٨ - حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ ابُنُ مِغُولٍ عَنُ طَلَحَةً قَالَ سَأَلْتُ عَبُدَ اللهِ ابُنَ آبِيُ مَؤُولٌ عَنُ طَلَحَةً قَالَ سَأَلْتُ عَبُدَ اللهِ ابُنَ آبِيُ أَوُفَى أَوُضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوُلُورُوا بِهَا قَالَ أَوْضَى بِكِتَابِ اللهِ .

١٥٧٩ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا آبُو الْاَحُوصِ عَنُ آبِيُ اِسُحَاقَ عَنُ عَمُر و بُنِ الْحْرِثِ قَالَ مَاتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيُنَارًا وَّلاَ دِرُهَمًا وَّلاَ عَبُدًا وَّلاَ اَمَةً اِلَّا بَعُلَتَهُ الْبَيْضَآء الَّتِيُ كَانَ يَرُكِبُهَا وَسِلاَحَهُ وَارُضًا جَعَلَهَا لِابُنِ السَّبِيُل صَدَقَةً .

١٥٨٠ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٌ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ فَقَالَتُ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ وَآكُرُبَ آبَاهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَى آبِيُكِ كَرُبٌ بَعُدَ الْيُومِ فَلَمَّا مَاتَ لَيْسَ عَلَى آبِيَكِ كَرُبٌ بَعُدَ الْيُومِ فَلَمَّا مَاتَ لَيْسَ عَلَى آبِيَكِ كَرُبٌ بَعُدَ الْيُومِ فَلَمَّا مَاتَ فَالَّتُ يَا آبَتَاهُ مَن جَنَّةٍ اللَّهُ مِن جَنَّةٍ الْفَرْدُوسِ مَاوَاهُ يَا آبَتَاهُ إلى جِبْرِيلُ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ فَالَتُ لَلَهُ السَّلَامُ يَا آبَتَاهُ وَلَى السَّلَامُ يَا آنَسُ دُفِنَ فَالَتُ السَّلَامُ يَا آنَسُ

ہشام سے انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائش سے، انہوں نے آئش سے، انہوں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

2021 عبداللہ بن محمد ، از ہر ، ابن عون ، ابراتیم نخی ، حضرت اسود بن بیزید سے روایت کرتے ہیں ، کہ حضرت عاکشہ کے سامنے کسی نے یہ بات کہی ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بعد اپناجا نشین اور وصی بنایا تھا ، حضرت عاکشہ نے فرمایا کون کہتا ہے میں تو خود موجود تھی ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینہ سے سہار الگائے ہوئے تھے ، آپ نے کلی کرنے کیلئے طشت طلب کی ، پھر آپ انتقال کرگئے ، اور مجھے بھی معلوم نہ ہوسکا کہ علی کو کب وصی اور حاشین بنا۔

۱۵۷۸۔ ابو تعیم، مالک بن مغول، طلحہ سے روایت کرتے ہیں، کہ میں
نے عبداللہ بن اوفی سے روایت کیا، کہ کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے کسی کو وصیت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کسی کو کوئی
وصیت نہیں فرمائی، میں نے کہا، پھر لوگوں کو کس طرح وصیت کرنی
چاہیئے؟ فرمایا جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا
ضروری ہے۔

940۔ قتیمہ، ابوالاحوص، ابواسخق، معمر، عمر و بن حارث سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے، نہ درہم، نہ غلام، نہ لونڈی، صرف ایک خچر چھوڑاہے، جس پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے، اور کچھ تھوڑی سی زمین جھوڑی ہے، جسے آپ نے اپنی حیات میں مسافروں کی ضرورت کیلئے وقف کردیا تھا۔

• ۱۵۸- سلیمان بن حرب، جماد' ثابت، حفزت انس سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی زیادتی ہے بے ہوش ہوگئے، حضرت فاطمہ شنے روتے ہوئے کہا، افسوس میر بے والد کو بہت تکلیف ہے، آپ نے فرمایا، آج کے بعد پھر نہیں ہوگی، و حضرت فاطمہ شیہ کر روئیں، کہ پھر جب آپ کی وفات ہوگئ، تو حضرت فاطمہ شیہ کہہ کر روئیں، کہ اے میر بے والد آپ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اب میر بے والد آپ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اب میر بے والد آپ کو اللہ نے میر بے ابا جان میں آپ کی وفات کی خبر جریل کو ساتی ہوں، جب آپ کو دفن کیا جاچکا، تو وفات کی خبر جریل کو ساتی ہوں، جب آپ کو دفن کیا جاچکا، تو

اَطَابَتُ اَنْفُسُكُمُ اَنُ تَحُثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ .

١٥٥ بَابِ الحِرِ مَا تَكُلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٥٨١ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا فِعُدُ اللهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الزُّهُرِيُّ اَحُبَرَنِيُ سَعِيدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ فِي رِجَالٍ مِّنُ اَهُلِ الْعِلْمِ اَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيْحٌ إِنَّهُ لَمُ يُقْبَضُ نَبِيٌّ حَتَّى يَقُولُ وَهُو صَحِيْحٌ إِنَّهُ لَمُ يُقْبَضُ نَبِيٌّ حَتَّى يَقُولُ وَهُو صَحِيْحٌ إِنَّهُ لَمُ يُعْبَضُ نَبِيٌّ حَتَّى يَرَى مَقُعَدَةً مِنَ الْحَنَّةِ ثُمَّ يُحَيَّرَ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَاسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِي عَلَيْهِ ثُمَّ افَاقَ وَرَاسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِي عَلَيْهِ ثُمَّ افَاقَ فَاسُخَصَ بَصَرَهُ إللى سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ افَاقَ اللهُمَّ الرَّفِيقَ الْاعلى فَقُلْتُ إِذًا لَّا يَخْتَارُنَا وَهُو مَحْدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُو النَّهُ الْذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُو النَّهُ الْأَعْلَى .

٥٥٠ أَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

١٥٨٢ حَدَثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْمِي عَنُ آبِي مَبَّالِ عَنُ عَنَ عَنَ آبِي مَبَّالِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِئَ بِمَكَّةً وَ البُنِ عَبَّالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِئَ بِمَكَّةً عَشُرَ سِنِينَ يُنُزَلُ عَلَيْهِ الْقُرُانُ وَ بِالْمَدِينَةِ عَشُرًا.

١٥٨٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ عُوْوَةَ بُنِ اللَّيثُ عَنُ عُوْوَةَ بُنِ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِّقَى وَهُوَ ابُنُ ثَلَاثٍ وَسِتِيَنَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَّاخَبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَةً.

٥٥٣ بَاب\_

حفرت فاطمہ ی انس سے کہا، تم لوگوں نے کیسے گوارہ کر لیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپاد و۔ باب ۵۵۱۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاوفات سے قبل آخری کلام کا بیان۔

اه۱۔ بشر بن محمر، عبداللہ، یونس، زہری، سعید، حضرت عاکشہ سوایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے کئی معزز حضرات کی موجود گی میں فرمایا، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حالت صحت میں دعا فرمایا کرتے تھے، کہ ہر نبی کو جنت میں اس کا محکانا اور مقام دکھا دیا جاتا ہے اور پھر اسے یہ اختیار دیا جاتا ہے، کہ وہ آگر چاہے تو دنیا کو پند کر لے چاہے تو آخرت کو پند کر لے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیار ہوئے، تو آپ کا سر میری ران پر تھا، آپ نے آئکھیں کھولیں، اور آسان کی طرف دکھے کر فرمایا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، میں سمجھ گئی کہ آپ کو اختیار دیا گیا، مگر آپ ہم لوگوں میں رہنا پند نہیں فرمایا کرتے، کو اختیار دیا گیا، مگر آپ ہم لوگوں میں رہنا پند نہیں فرمایا کرتے، اور میں بیجی سمجھ گئی، کہ یہ وہی بات ہے، جو آپ تندر سی میں فرمایا کرتے، اور آپ کا آخری کلام بھی بہی تھا، کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہ اے اللہ بلند مر تبہ رفیقوں میں مجھے رکھنا۔

باب ۵۵۲ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی عمر شریف اور وفات کا تذکره -

1001۔ ابولغیم، شیبان میمی ، ابوسلمہ، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد دس سال مکہ معظمہ میں مقیم رہے، اس عرصہ میں قرآن کریم آپ پر برابر نازل ہوتا رہا، پھر ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اور دس برس قیام فرمایا۔

الاما۔ عبداللہ بن یوسف، لیٹ، عقیل، ابن شہاب، عروہ بن زیر "، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۳۳ برس کی عمر میں انقال فرمایا، ابن شہاب کابیان ہے، کہ حضرت سعید بن مستب نے بھی اسی طرح کی روایت مجھ سے بیان کی ہے۔

باب۵۵۳۔ یہ باب ترجمة الباب سے خالی ہے۔

١٥٨٤ حَدَّنَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّنَنَا سُفْيَالُ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ عَآثِشَةَ " الْأَعُشِ عَنُ الْأَسُودِ عَنُ عَآثِشَةَ " قَالَتُ تُونِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَدِرُعُهُ مَرُهُونَةٌ عِنُدَ يَهُودِيِّ بِثَلْثِينَ .

٥٥ بَاب بَعْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ فَى مَرُضِهِ الَّذِي تُوفِي مَرُضِهِ الَّذِي تُوفِي فِيهِ
 تُوفِي فِيهِ

مُحُلَدٍ عَنِ الْفُصَيُلِ بُنِ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا مُوسَى مُحُلَدٍ عَنِ الْفُصَيُلِ بُنِ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُفْبَةَ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ اسْتَعُمَلَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةَ فَقَالُوا فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ بَلَعَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ بَلَعَنِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ بَعْنَ اللَّهِ بَنِ دَيْنَارٍ عَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ بَعْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ بَعْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتَ بَعْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتَ بَعْنَ رَبُو فَعَنَ اللَّهِ بَنِ عَمْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتَ بَعْنَ اللَّهِ فَلَكُ عَنَ اللَّهِ بَنِ عَمْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتَ بَعْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتَ بَعْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالِنَاسُ اللَّهُ ال

ه ه ه بَابِ

١٥٨٧ ـ حَدَّنَا اَصُبَغُ قَالَ اَخْبَرَنِيُ اِبُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ اِبُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ اِبْنُ عَمُرُو عَنُ اِبْنِ اَبِي حَبِيبٍ عَنُ اَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصَّنَا بِحِيِّ اللَّهُ قَالَ لَهُ مَتَى هَاجَرُتَ الْخَيْرِ عَنِ الصَّنَا بِحِيِّ اللَّهُ قَالَ لَهُ مَتَى هَاجَرُتَ فَقَدِ مُنَا قَالَ خَرَخْنَا مِنَ الْيَمَنِ مُهَاجِرِيْنَ فَقَدِ مُنَا الْخُرَدُ فَقَالَ الْخُبَرَ فَقَالَ الْخُبَرَ فَقَالَ الْخُبَرَ فَقَالَ الْخُبَرَ فَقَالَ

۱۵۸۴۔ قبیصہ، سفیان، اعمش، ابراہیم، اسود بن پزید، حضرت عاکشہ سے روایت ہے کہ رسول اگر م کی چادر ایک یہودی ابوالشخم کے پاس ر بمن رکھی ہوئی تھی، تنس صاح اناج کے عوض میں، مگر آپ اس کو چھڑا نہیں سکے، اور انتقال ہوگیا۔

باب ۵۵۴ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا مرض الموت میں حضرت اسامه بن زید که بغر ض جهاد امیر لشکر بناکر روانه فرمانے کابیان۔

۱۵۸۵۔ ابوعاصم ضحاک بن مخلد، فضیل بن سلیمان موسیٰ بن عقبہ ،
سالم، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کوسر دار لشکر بنا کر جب ملک شام
کی طرف روانہ کیا، تولوگوں میں کچھ جرچا ہونے لگا، للہذا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا، میں جانتا ہوں، جو تم کہہ رہے ہو،
حالانکہ اسامہ جھ کوتم میں سبسے زیادہ پندہے۔

۲۸۵۱۔ اساعیل، مالک، عبداللہ بن دینار، حفرت عبداللہ بن عمر سے
روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ آنخفرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اسامہ کی سر داری ہیں روم کی طرف ایک لشکر روانہ
فرمایا، اور اس لشکر میں حفرت ابو بکر وعمر جیسے حفرات بھی شامل
تھے، اسامہ کی سر داری پر بعض لوگوں نے چہ میگوئیاں شروع
کردیں، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا،
کہ تمہاری یہ روش یعنی اسامہ بن زید پر اعتراض، کوئی قابل تعجب
نہیں ہے، تم اس سے پہلے اس کے باپ پر بھی اعتراض کر چکے ہو،
خداکی قسم ! وہ سر داری کے لائق تھے، اور جمھے سب سے زیادہ محبوب
غداکی قسم ! وہ سر داری کے لائق تھے، اور جمھے سب سے زیادہ محبوب

باب۵۵۵ ـ ريرباب ترجمة الباب سے خالى بـ

الم الم الم الم الم الم الم الله عبیب، افی الخیرے روایت الم الله عبیب، افی الخیرے روایت کرتے ہیں، انہوں نے جی اللہ تم اپنے گھرسے ہجرت کرکے مدینہ کب آئے، انہوں نے جواب دیا، کہ ہم کمن سے ہجرت کی نیت کرکے چلے اور جب جھہ میں پہنچ تو ہم کو مدینہ طیب سے ایک سوار آتا ہوا ملا، جب ہم نے اس سے حالات مدینہ طیب سے ایک سوار آتا ہوا ملا، جب ہم نے اس سے حالات

دَفَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْدُ خَمْسٍ قُلُتُ هَلُ سَمِعْتَ فِى لَيُلَةِ الْقَدْرِ شَيْعًا قَالَ نَعَمُ اَخْبَرَنِي بِلَالٌ مُّؤَذِّلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ فِي السَّبُع فِي الْعَشْرِ الْاَوَاحِرِ.

٥٥٦ بَابِ كُمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٥٨٨ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَآءٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ رَجَآءٍ حَدَّنَنَا السُرَآئِينُلُ عَنُ اَبِيُ السُحَاقَ قَالَ سَأَلُتُ زَيْدَ ابْنَ ارْفَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبُعَ عَشَرَةً قُلُتُ كُمُ غَزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسُعَ عَشُرَةً .

١٥٨٩ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ حَدَّئَنَا الْبَرَآءُ قَالَ السُرَآئِيُلُ عَنُ اَبِي اِسُحَاقَ حَدَّئَنَا الْبَرَآءُ قَالَ عَزَوُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسَ عَشَرَةً .

١٥٩٠ حَدَّثَنِي اَحُمَدُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَنبَلِ بُنِ هِلَالٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيُمَانَ عَنُ كَهُمَسٍ عَنُ إِبُنِ بُرَيُدَةً عَنُ اَبِيهِ قَالَ غَزَامَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سِتَّةً عَشُرَةً غَزُوةً.

## كِتَابُ التَّفُسِيرِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اَلرَّحُمْنُ الرَّحِيْمُ اِسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ اَلرَّحِيْمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنَى وَّاحِدٍ كَالْعَلِيْمِ وَالْعَالِمِ .

٥٥٧ بَابِ مَاجَآءَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُمِّيتُ أُمُّ الْكِتْبِ أَنَّهُ يُبُدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي

پوچھ، تواس نے کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوپانچ دن ہوئے، کہ آپ وفات پاگئے، ابوالخیر کہتے ہیں، کہ میں نے صنا بحی سے یہ بھی پوچھا، کہ تم شب قدر کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ توانہوں نے کہا، کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہا کو کہتے سنا، کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرہ کی ستا کیسویں رات ہوتی ہے۔ کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرہ کی ستا کیسویں رات ہوتی ہے۔ باب ۲۵۵۲ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد، اور ان کی قعداد کابیان۔

1000 عبدالله بن رجاء،اسر ائیل،ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم سے دریافت کیا، کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کس قدر جہاد فرمائے،اور آپ کوان کے ہمراہ کتنے جہادوں میں شریک ہونے کا موقع ملا، انہوں نے کہا، کہ آپ نے سب ۱۹جہاد کئے،اور میں ان کے ہمراہ کا جہادوں میں شریک ہوا۔ سب ۱۹جہاد کئے،اور میں ان کے ہمراہ کا جہادوں میں شریک ہوا۔ عبدالله بن رجاء،اسر ائیل،ابواسحق، حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ پندرہ جہادوں میں شرکت کی ہے۔ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ پندرہ جہادوں میں شرکت کی ہے۔

109- احد بن حسن، احمد بن محمد بن جنبل بن ہلال، معمر بن سلیمان، محمس، حضرت ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میرے والد بریدہ بن حصیب کہتے تھے، کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر سولہ جہادوں میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے۔

## كتابالنفبير

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

رحمٰن اور رحیم دونوں لفظ رحمت سے بنے ہیں، اور دونوں کے ایک ہیں معنی ہیں، یعنی ہیں، یعنی ہیں، یعنی جائے واللہ ہیں معنی ہیں، یعنی جانے واللہ

باب ۵۵۷۔ سورہ فاتحہ کی تفییر اور فضیلت کابیان،اس کوام الکتاب بھی کہتے ہیں،اس لئے کہ یہ سب سور توں سے پہلے

المَصَاحِفِ وَيُبُدُأُ بِقِراً تِهَا فِي الصَّلُوةِ وَالدَّيْنُ الْحَزَآءُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّكُمَا تَدِيْنُ تُدَانُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ بِالدِّيْنِ يَلْحِسَابِ مَدِينِيْنَ مُحَاسَبِيْنَ.

الضَّآلِيْنَ. . حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَا الطَّآلِيْنَ فَقُولُوا المِينَ فَمَنُ وَافَقَ قَولُهُ قَولُ المَالَىٰ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَا المَالَىٰ فَمَنُ وَافَقَ قَولُهُ قَولُ المَالَىٰ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنْ ذَنْبِهِ المَالَىٰ عَفْولُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

٥٥٨ بَابِ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا

سُورَةُ الْبَقُرَةِ

٥٥٩ بَاب قُولِهِ وَعَلَّمَ ادَمَ الْأَسْمَآءَ

لکھی جاتی ہے اور نماز میں بھی سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں، اور دین کے معنی ہیں "جزا" اچھی یا بری، جس طرح کہتے ہیں کہ "جبیبا کرے گا ویبا بھرے گا" مجاہد نے کہا کہ "بالدین" کے معنی ہیں "حساب" اس طرح "مدینین" کے معنی ہیں "حساب اس طرح "مدینین" کے معنی ہیں "حساب کئے گئے"۔

۱۵۹۱ مسدو، یخی، شعبه، خبیب بن عبدالر حمٰن، حفص بن عاصم، ابن سعید بن معلی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں مسجد نبوی ہیں ایک دن نمازادا کررہا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علی مسجد نبوی ہیں ایک دن نمازادا کررہا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علی خرایا، ہیں نماز سے فارغ ہو کر حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ یارسول اللہ میں نماز میں تھا، اس لئے حاضر ہونے میں تاخیر ہوئی، آپ نے فرمایا، کیا اللہ تعالی نے یہ حکم نہیں دیا، کہ جب تم کواللہ کارسول بلائے، تو فور آس کی خدمت میں پہنچو، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، قبل اس سے کہ میں مسجد سے جاؤں، تم کو قر آن پاک کی ایک ایس سورت بتاؤں گا، جو کہ تواب کے لحاظ سے قر آن پاک کی ایک ایس سورت بتاؤں گا، جو کہ تواب کے لحاظ سے میں نے یاد دہائی کرائی، توار شاد ہوا کہ وہ الحمد کی سورت ہے، اور اس میں سات آیات ہیں، اس کو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ان آیات کو میں سات آیات ہیں، اور یہی قر آن عظیم ہے جو بچھے عطافر مایا گیا۔

میں سات آیات ہیں، اور یہی قر آن عظیم ہے جو بچھے عطافر مایا گیا۔

باب ۱۵۵۸۔ "غیر المغضوب علیہ و لا الضالین" کی تفسیر کا بیان۔

1091۔ عبداللہ بن بوسف، امام مالک، سمی، ابوصالح، حضرت ابو ہر برق سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جب امام "غیر المعضوب علیهم ولا الضالین" کے، تو تم کو آمین کہنا چاہیے، جس کا آمین فرشتول کے آمین سے مل جائے گا، اس کے پیچلے گناہ معاف کر دیتے جائیں گے۔

## سوره بقره كابيان

باب ۵۵۹۔اللہ تعالی کے اس فرمان کا بیان کہ "آدم کو تمام

چیزوں کے نام سکھادیتے "ف

۱۵۹۳ مسلم بن ابرامیم، مشام، قماده، حضرت انس (دوسری سند) خلیفہ برید بن زریع، سعید، قادہ، حضرت انس سے روایت کرتے بیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مسلمان آپس میں کہتے ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش لائی جائے، البداسب مل کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، اللہ نے تمہیں خوداپنے ہاتھ سے بنایا، ملائکہ سے تجدہ کرایا، اور پھرتمام اشیاء کے نام آپ کو سکھائے، لہذا آپ اللہ کی بار گاہ میں ہم سب کی آ سفارش فرمائيں، تاكه بير مصيبت ختم بوكر چين حاصل مو، حضرت آدم فزمائیں گے، آج مجھے اپنا گناہ یاد آرہاہے، مجھے پرور دگار کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حجاب معلوم ہو تاہے، لہذاتم سب حضرت نوح کے پاس جاؤ،وہ اللہ کی طرف سے زمین میں پہلے نبی بنائے گئے تھے، چنانچہ سب ان کی خدمت میں پہنچیں گے اور اپنی درخواست پیش کریں ك، وه كهيں كے كه آج مجھ ميں يہ ہمت نہيں ہے، ميں خوداس كى بارگاه میں شرم کررہا ہوں، لہذاتم سب حضرت ابراہیم کی خدمت میں جاؤ،سب خلیل اللہ کے پاس پہنچیں گے،اور ان ہے آپی حاجت بیان کریں گے ،وہ فرمائیں گے میں اس قابل کہاں، تم سب حضرت مویٰ کی خدمت میں جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں، اور خدائے انہیں تورات ری ہے، تو سب لوگ حاضر خدمت ہو نگے، تو وہ کہیں گے کہ مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، مجھے ایک آدمی کے خون ناحق کا خیال بارگاہ الہی میں جانے سے مانع ہے، لہٰذاتم سب حضرت عیسٰی کے پاس جاؤ، وہ روح الله الله كے بندے ، رسول اور كلينة الله بيب، سب ان كے ياس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کہ اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف فرماد ئے ہیں، تومیں سب کو لیکر الله کی بار گاہ میں حاضر ہونے کی اجازت جاہوں گا، اجازت ملنے پر میں تحدہ میں گر پڑوں گا، اور جب تك خدا جاہے گا، مجدہ میں رہوں گا، حكم الى ہو گا، اے محمر! سر کو سجدہ سے اٹھاؤ' مانگو کیا مانگتے ہو، ہم سنیں گے اور تمہاری سفارش قبول کریں گے، میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ تعریف کروں گا، جو

كُلُّهَا .

١٥٩٣\_ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ آنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِيى خُعلِيْفَةً حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيُع حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْتَمِغُ المُؤُمِنُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ اشْتَشُفَعُنَّا اِلِّى رَبِّنَا فَيَاتُونَ ادَمَ فَيَقُولُونَ ٱنْتَ آبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَٱسُجَدَ لَكَ مَلْئِكَتَةً وَعَلَّمَكَ ٱسُمَآءَ كُلِّ شَيْءٍ فَاشُفَعُ لَنَا عِنُدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيُحَنَا مِنَ مَّكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَاكُمُ وَيَذْكُرُ ذَنْبَةً فَيَسْتَحْيَى ائْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ اوَّلُ رَسُوُلِ بَعَثَهُ اللَّهُ اِلَّى اَهُلِ الْاَرُضِ فَيَاتُونَهُ فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَا كُمُ وَيَذَيُّكُرُسُوالَهُ رَبَّهُ مَالَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحَى فَيَقُولُ اتَّتُوا خَلِيلَ الرَّحُمْنِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَا كُمُ التُتُوا مُوسَى عَبُدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَاعُطَاهُ التَّوُرْةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَاكُمُ وَيَذُكُرُ قَتُلَ النَّفُسِ بِغَيْرِ نَفُسٍ فَيَسْتَحي مِنُ رَّبِّهِ فَيَقُولُ ائْتُوا عِيسْى عَبُدَ اللَّهِ وَرَسُولَةً وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوْحَةً فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَاكُمُ اتْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنُبِهِ وَمَا تَأَخَّرَفَيَاتُونِي فَأَنُطَلِقَ حَتَّى اَسُتَاذَنَ عَلَى رَبِّى فَيُؤُذَنُ فَإِذَا رَايَتُ رَبِّى وَقَعُتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيُ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُ رَأْسَكَ وَسَلُ تُعُطَّهُ وَقُلُ يُسْمَعُ وَاشْفَعُ تُشَقَّعُ فَارُفَعُ رَأْسِي فَاحُمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ نُمَّ اَشُفَعُ فَيَحُدُّلِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةُ نُمَّ اَعُوُدُ اِلَّذِهِ فَاِذَا رَايَتُ رَبِّى مِثْلَةً ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّلِيُ حَدًّا فَأُدُحِلُهُمُ الْحَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ مَابَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ جَلَسَهُ الْقُرُالُ

وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ إِلَّا مَنُ حَبَسَهُ الْقُواْلُ يَعْنِى قَوُلَ اللَّهِ تَعَالَى خَلِدِيُنَ فِيهَا .

٥٦٠ بَابِ قَالَ مُجَاهِدٌ اِلَّى شَيْطِيُنِهُمُ أَصُحَابِهِمُ مِّنَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُشُرِكِينَ مُحِيُطٌ بِالْكَفِرِيْنَ اللَّهُ جَامِعُهُمَ عَلَى الْخَاشِعِيُنَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِيُنَ حَقًا قَالَ مُجَاهِدٌ بِقُوَّةٍ يَّعملُ بِمَا فِيُهِ وَقَالَ أَبُوالْعَالِيَةِ مَرَضٌ شَكُّ صِبُغَةٌ دِيُنٌ وَّمَا خَلْفَهَا عِبُرَةٌ لِمِّنُ بَقِي لَا شِيةَ فِيهَا لَابَيَاضَ وَقَالَ غَيْرُهُ يَسُومُونَكُمُ يُولُونَكُمُ الولايَةَ مَفْتُوحةً مَّصُدَرُالُولَآءِ وَهِيَ الرُّبُوبِيَّةُ وَإِذَا كُسِرَتِ الْوَاوُفَهِيَ الْإِمَارَةُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ الْحُبُوبُ الَّتِي تُؤُكُلُ كُلُّهَا فُومٌ فَادَّارَءُ تُهُ اِخْتَلَفُتُهُ وَقَالَ قَتَادَةُ فَبَآءُ وُا فَانُقَلَبُوا وَقَالَ غَيْرُهُ يَسْتَفْتِحُونَ يَسْتَنُصِرُونَ شَرَوُا بَاعُوُارَاعِنَا مِنَ الرَّعُونَةِ إِذَا اَرَادُوا اَنُ يَّحَمِّقُوا اِنْسَانًا قَالُوا رَاعِنَا لَاتَجُزِيُ لَاتُغُنِيُ إِبْتَلِي إِخْتَبَرَ خُطُوَاتٌ مِّنَ الْخَطُو وَالْمَعُنِّي آثَارُهُ .

مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی، اس کے بعد سفارش کروں گا، جس کی حد مقرر کردی جائے گی، میں ایک گروہ کو بہشت میں داخل کر کے آؤں گا، پھر سجدے میں گر جاؤں گا، اور وہی کیفیت ہوگی جو پہلے ہوئی تھی، پھر ایک گروہ کو بہشت میں داخل کر کے آوُل گا، پھر تیسری مرتبہ بھی داخل کرونگا، پھر چوتھی مرتبہ بھی سفارش کروں گا، پھر آپنے رب سے عرض کروں گا، کہ اب تو وہی باقی رہ گئے ہیں، جن کو قر آن نے منع کیاہے،اور وہ ہمیشہ کیلئے دوزخ میں رہنے والے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں، دوزخ میں وہی لوگ ہمیشہ رہیں گے جن کیلیے قرآن میں خالدین فیھا ابدأ وارد ہواہے۔ باب ۵۲۰۔ مجاہد کا بیان ہے، کہ شیاطین سے منافق اور مشرک مراد ہیں، اور "معیط بالکافرین کا مطلب یہ ہے، کہ الله تعالیٰ کا فروں کو جمع فرمائے گا اور ''علٰی الخاشعین'' ہے ایمان والے مراد ہیں،اور مجامد کہتے ہیں، کہ "بقوۃ" سے عمل مرادہے،اور ابوالعالیہ کابیان ہے کہ "مرض" کے معنی شک کے میں اور "صبغة" کے معنی دین کے میں اور "وما خلفها" سے مرادیہ ہے، کہ بچھلے لوگول کیلئے عبرت ہے جو قائم رہے "لاشية فيها"كا مطلب ہے كه اس ميں سفيرى نہيں، ابوالعاليدنے كہاكه "يسومونكم"ك معنى تم كوبميشة تكليف پہنچاتے تھے اور ''ولایۃ ''کواگر واؤکی زیر سے پڑھیں تومعنی ہیں امیری اور اگر زبر سے پڑھیں تو "ربوہیت" کے معنی ہیں،اور بعض کا خیال ہے کہ جواناج کھایا جائے اس کو"فوم" كت بي اور "فادرأ تم" يعنى تم في اختلاف كيا، قاده في كها کہ ''فباء وا'' کے معنی لوٹ کئے 'دیستفتون'' کے معنی مدد ما نگتے تھے اور ''شروا'' کے معنی ''باعوا'' ہیں''راعنا'' کو رعونت سے بنایا گیاہے بمعنی بیو قوف، کیونکہ عرب احمق کو "راعن" کہتے تھے "لا تجزی" کے معنی کچھ کام نہ آئے گی "ابتلی" کے معنی آزمائش "خطوات" خطوہ کی جمع ہے، معنی

ہیں آثار لیعنی قد موں کے نشان۔

باب ۵۶۱ ـ الله تعالی کا فرما که «کسی کوالله کاشریک مت بناؤ، حالا نکه تم جانبے ہو"۔

۱۵۹۴ عثان بن ابی شیبه، جریر، منصور، ابووائل، عمر بن شرجیل، حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، که میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا، کہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے، آپ نے جواب دیا، یہ کم کمی کواللہ کے برابر قرار دے دو، حالا تکہ اسی نے سب کو بیدا کیا ہے، میں نے عرض کیا صحیح ہوار اس کے بعد دوسر اگناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی اولاد کواس اندیشہ سے مار ڈالنا، کہ ان کو کھلانا اور پرورش کرنا پڑے گا، میں نے کہا صحیح ہے، اس کے بعد پھر بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنے ہمایہ کی ہوی کے ساتھ زنا کرنا۔

باب ١٩٢٢ - الله تعالی كا قول كه "وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقنكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون "اس آيت كى تفير ميں مجابد كا بيان ہے كه "من" ايك در خت كا و نہين كہتے ہيں) اور "سلوئ" ايك پر ندے كانام ہے (جے بٹير كہتے ہيں) اور "سلوئ" ايك پر ندے كانام ہے (جے بٹير كہتے ہيں)۔

1090 - ابونعیم، سفیان، عبدالمالک، عمر بن حریث، سعید بن زید، سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ تھمبنی یعنی ترجیین ایک قتم کا گوندہ جو در ختوں سے نکالا جاتا ہے، اور اس کاپانی آنکھوں کی بیاریوں کے لئے مفیدہ۔

باب ۵۲۳-الله تعالی کے اس قول "واذ قلنا ادخلوا هذه القریة فکلوا منها حیث شئتم رغداً و داخلوا الباب سحدا وقولوا حطة نغفرلکم خطایاکم وسنزید المحسنین"کی تفیرکابیان "رغداً" کے معنی میں فراغت،

٥٦١ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا تَجُعَلُوا لِلّٰهِ ٱنْدَادًا وَّٱنْتُمُ تَعُلَمُونَ.

1094 حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي وَآئِلٍ عَنُ عَمُرِو بُنِ شُرَحُبِيلٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ سَالُتُ عَمُرو بُنِ شُرَحُبِيلٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ سَالُتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الذُّنبِ آعُظَمُ عِنْدَ اللّهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الدُّنبِ آعُظمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ اَنُ تَجُعَلَ لِللهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ عِنْدَ اللهِ قَالَ اَنُ تَجُعَلَ لِللهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ عَنْدَ اللهِ قَالَ اَنُ تَجُعَلَ لِللهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ قُلْتُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ وَانُ قَلْتُ ثُمَّ اَتُي قَالَ وَانُ تَقَتُلُ وَلَدَكَ تَخَافُ اَنْ يَطُعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَنْ قَالَ وَانَ اللهِ قَالَ اَنْ تَرَنِى خَلِيلَة جَارِكَ .

٥٦٢ بَاب قُولِهِ تَعَالَى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَشَ وَالسَّلُوى الْعَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى كُلُوا مِن طَيِّبْتِ مَارَزَقَنْكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنُ كَانُوا اَنْفُسَهُمُ يَظِلِمُونَ • وَقَالَ مُحَاهِدٌ الْمَنُّ صَمْغَةٌ وَّالسَّلُوى الطَّيْرُ.

١٥٩٥ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ
 عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ عَمْرٍو بُنِ حُرَيْثٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ زُيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ الْكُمُاةُ مِنَ الْمَنِ وَمَآءُ هَا شِفَآءٌ لِلْعَيْنِ .

٥٦٣ بَاب قَوُلِهِ وَاِذْقُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا هِذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَّقُولُوحِطَّةٌ نَّغْفِرُ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوحِطَّةٌ نَّغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمُ وَسَنَزِيْدُ الْمُحُسِنِيْنَ ٥ لَكُمْ خَطَايَاكُمُ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ٥

وسعت اور احچی طرح کے۔

۱۵۹۲ - محد ، عبدالرحمٰن بن مهدی ، ابن المبارک ، معم ، ہمام بن مدبہ ، حضرت ابوہر برہ سلی اللہ علیہ حضرت ابوہر برہ سے دوایت کرتے ہیں ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا، کہ شہر کے دروازہ میں نہایت عاجزی سے داخل ہوں ، اور اپنی زبان سے "مطبق ، حطبة "کہتے جاؤ ، لیعنی بخشش ما تگتے ہیں ، انہوں نے یہ کیا کہ زمین پر گھٹے ہوئے داخل ہوئے اور "مطبق "کو چھوڑ کر "حبتہ فی شعر ہ"کہنا شروع کردیا لینی دانہ بالی کے اندر ہے۔

باب ۵۱۳- ارشاد خداوندی "من کان عدو الحبریل"کی تفیر، عکرمه نے کہا که "جر"، "میک" اور "سرف" کے معنی ہیں، الله معنی ہیں باللہ کا بندہ اور "اہل "جمعنی اللہ (لیعنی تمام کے معنی ہیں، اللہ کا بندہ)۔

١٥٩٤ عبدالله بن منير، عبدالله بن بكر، حميد، حضرت الس ع روایت کرتے ہیں، کہ یہودی عالم عبداللہ بن سلام باغیچہ میں میوہ توڑ رہے تھے، کہ ان کونبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خر ہوئی، وہ فور اُحاضر خدمت ہوئے، اور رسول خداہے عرض کیا، کہ میں آپ سے تین باتیں معلوم کرناچا ہتا ہوں، جن کو ماسوائے نبی کے اور کوئی نہیں بتاسکا،ایک بدکہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی، دوسرے یہ کہ جنتی سب سے پہلے کیا چیز کھائیں گے، تیسرے یہ کہ بچداینے باپ یامال کے مشابہ کس وجہ سے ہو تاہے، آپ نے فرمایا، مجھے اہمی جریل بتا کر گئے ہیں، ابن سلام نے کہا، جریل اوہ تو یبودیوں کاسب فرشتوں میں سب سے بواد ممن ہے،اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی من کان عدوا آخر تک،اس کے بعد آپ نے فرمایا، تیامت کی پہلی نشانی ہیہ، کہ ایک آگ اٹھے گی، جو آدمیوں کو مشرق سے مغرب کی طرف بھگا کر لے جائے گی، اور جنتوں کو سب سے پہلے مچھلی کا جگر کھانے کا ملے گا،اور بچہ کے مشابہ ہونے کی وجدیہ ہے کہ مروعورت میں سے جس کامادہ منوبہ غالب رہتاہے 'بچہ اس کے مشابہ ہو تاہے، اگر مال کا غالب ہے تو مال سے اگر باپ کا غالب ہے توباپ سے، عبداللہ بن سلام نے اس کے بعد کہا کہ میں

رَغَدًا وَّاسِعٌ كَثِيْرٌ .

109٦ حَدَّنَيَ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنِ مَهُدِي عَنِ ابُنِ الْمُبَارَكِ عَنُ مَّعْمَرِ عَنِ ابُنِ الْمُبَارَكِ عَنُ مَّعْمَرِ عَنُ هَمَّا إِلَى هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيَّ عَنُ ابِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيْلَ لِبَنِي اِسُرَآئِيلَ النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيلَ لِبَنِي اِسُرَآئِيلَ النَّهُ عَلَيه السَرَآئِيلَ النَّهُ عَلَيه اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ قِيلَ لِبَنِي السَرَآئِيلَ النَّهُ عَلَوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُولُ حِطَّةٌ فَدَخَلُوا يَتَالُوا خِطَّةٌ فَدَخَلُوا خَطَّةٌ فِي شَعْرَةٍ .

٥٦٤ بَابِ قَوْلِهِ مَنُ كَانَ عَدُواً لِيجِبُرِيلَ
 وَقَالَ عِكْرِمَةُ جِبُرَ وَمِيلُكُ وَ سَرَافِ عَبُدٌ
 إِيْلُ اللّٰهُ .

١٥٩٧\_حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ بَكُرِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيُدٌ عَنُ أَنْسٌ قَالَ سَمِعَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ بِقُدُومٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي اَرُضٍ يَحْتَرِفُ قَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّي سَآئِلُكَ عَنُ نَّلَاثٍ لَّا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ فَمَا أَوَّلُ أَشُرَاط السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدَ اللِّي ٱلِيهِ أَوُ اللِّي أُمِّهِ قَالَ ٱخْبَرَنِي بِهِنَّ حِبْرِيْلُ قَالَ نَعَمُ قَالَ ذَاكَ عَدُوُّالْيَهُودِ مِنَ الْمَلْلِكَةِ فَقَرَا هَذِهِ الآيَةَ مَنُ كَانَ عَدُوًّ الْحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْمِكَ أَمَّا أَوَّلُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشَرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغُرِبِ وَاَمَّا اَوَّلُ طَعَامِ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَزِيَادَهُ كَبِدِ حُوْتٍ وَّاِذَا سَبَقَ مَآءُ الرَّجُلِ مَآءَ الْمَرَّاةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَآءُ الْمَرُأَةِ نَزَعَتُ قَالَ اَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاَشُهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهَتٌ وَّإِنَّهُمُ إِن يَّعُلَمُوا

إِلْسُلَامِى قَبُلَ آنُ تَسَالَهُمُ يَبُهَّتُونِي فَحَآءَ تِ الْيَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَئُّ رَجُلٍ عَبُدُ اللَّهِ فِيُكُمُ قَالُوا خَيْرُ نَا وَابُنُ خَيْرِنَا وَسَيِّدُنَا وَابُنُ سَيِّدِ نَا قَالَ اَرَأَيْتُمُ إِنُ اَسُلَمَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَكَمْ فَقَالُوا اَعَاذَهُ اللَّهُ مِن ذَلِكَ فَخَرَجَ عَبُدُاللَّهِ فَقَالُوا اَعَاذَهُ اللَّهُ مِن ذَلِكَ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولَ اللهِ فَقَالُوا شَرُّنَا وَابُنُ شَرِّنَا وَانَتَقَصُّوهُ قَالَ فَهٰذَا الَّذِي كُنتُ اَخَافُ يَارَسُولَ اللهِ .

٥٦٥ بَابِ قَوْلِهِ مَانَنُسَخُ مِنُ ايَةٍ آوُنُنُسِهَا.

١٥٩٨ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ حَدَّنَنَا يَحُيى حَدَّنَنَا يَحُيى حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ حَبِيبٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيُرٍ عَنِ الْبَيْ وَلَا أَنِي عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيُرٍ عَنِ الْبَيْ وَذَاكَ اللّهِ وَالْفَضَانَا عَلِيٌّ وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنُ قَوْلٍ أَبَي وَذَاكَ اللّهِ أَيِنَا يَقُولُ أَبَي وَذَاكَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ وَسَلّمَ وَقَدُ قَالَ اللّهُ تَعُالَى مَانَنُسَخُ مِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ قَالَ اللّهُ تَعُالَى مَانَنُسَخُ مِنُ اليّهِ أَوْنُنُسِهَا .

٥٦٦ بَابِ قَوُلِهِ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُنُخنَةً.

١٥٩٩\_ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ اَبِیُ حُسَيُنٍ حَدَّنَنَا نَافِعُ ابُنُ جُبَيْرٍ

گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سپے رسول ہیں، اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، ابن سلام نے کہایار سول اللہ! یہودی بری جموئی توم ہے اور بہت مفتری، ان کو میر المسلمان ہو نابہت نا گوار ہوگا، اور وہ برا بہتان میرے اوپر تراشیں گے، استے میں کچھ یہود آپ کے پاس آئے، ابن سلام نے کہا، کہ آپ میرے متعلق ان سے سوال کریں (اور خود آڑ میں ہوگئے) چھر آپ نے یہودیوں سے یوچھاکہ تم ابن سلام کو کیسا جانتے ہو، انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، اور ایجھے آدمی کا بیٹا ہے، ہمار اسر دار ہے اور سر دار کا فرزندہ، آپ نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوجائے، یہودیوں نے کہا خدااسے اس سے پناہ دے، ابن ابن سلام سن کر باہر نکل آئے اور کہا ناشہد ان لا اللہ الا الله واللہ اللہ الا اللہ الا اللہ واللہ میں بہت ذکیل اور ذکیل آدمی کا فرزند ہے، اور بہت کی سلام ہم میں بہت ذکیل اور ذکیل آدمی کا فرزند ہے، اور بہت کی برائیاں کرنے گئے، عبداللہ بن سلام نے کہا، کہ یارسول اللہ مجھے تو بہلے ہی ڈر تھا، کہ یہ لوگ براکہے گئیں گے۔

باب۵۱۵۔اللہ تعالی کا قول کہ "جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تواس سے بہتریااس کے مثل تھم دیتے ہیں"کی تفسیر کابیان۔

109۸۔ عمرو بن علی، میلی، سفیان، حبیب، سعید بن جیر، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت عمر کہتے تھے، کہ ہم سب میں قر آن کے بہترین قاری الی بن کعب ہیں، اور دین احکام کو حضرت علی زیادہ جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم ابی بن کعب کی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ میں قر آن کریم کی کسی آیت کی ملاوت کو نہیں چھوڑوں گا، جس کو میں نے آئخضرت سے سناہے، حالا نکہ خود اللہ نے یہ فرما کر ماننسخ من ایت یہ فابت کر دیا کہ قر آن کی بین

باب۵۲۲-ارشاد باری تعالیٰ که "ان یبودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کواللہ کا بیٹا بنالیاہے" کی تفسیر کا بیان۔

۱۵۹۹ ابوالیمان، شعیب، عبدالله بن ابی حسین، نافع بن جبیر، حصرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ كَذَّبَنِي إِبْنُ ادَمَ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ فَامَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّاىَ وَشَتَمَنِي وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ فَامَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّاىَ فَزَعَمَ أَنِّي وَلَمُ أَعْيَدَهُ كَمَا كَانَ وَامَّا شَتُمُهُ إِيَّاىَ فَقُولُهُ لِي وَلَدٌ فَسُبُحَانِي اَنُ اتَّتِحِذَ صَاحِبَةً اوُولَدًا.

٥٦٧ بَابِ قَوْلِهِ وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ اِبْرَاْهِيُمَ مُصَلَّى مَّثَابَةً يَثُوْبُونَ يَرُجِعُونَ.

١٦٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيلٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٌ قَالَ قَالَ عُمَرُوا فَقُتُ اللَّهَ فِيُ ثَلْثٍ اَوُوَّالْفَقَنِيُّ رَبِّيُ ثَلْثٍ يَا رَسُوُلُ اللَّهِ لَواتَّخَذُتَ مَقَامَ اِبْرَاهِيُمَ مُصَلَّى وَّقُلُتُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ يَدُخُلُ عَلَيْكَ الْبِرُّ وَالْفَاحِرُ فَلَوْ امَرُتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيُنَ بالْحِجَابِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ ايَةَ الْحِجَابِ قَالَ وَبَلَغَنِيُ مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُضَ نِسَآئِهِ فَدَخَلُتُ عَلَيْهِنَّ قُلُتُ إِنِ انْتَهَيْتُنَّ ٱولَيْبَدِّلَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَعُضَ نِسَآئِهِ خَيْرًا مِنْكُنَّ حَتَّى أَتَيْتُ إِحُدى نِسَآئِهِ قَالَتُ يَاعُمَرُ آمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَعِظُ نِسَآءَ ه حَتَّى تَعِظَهُنَّ ٱنْتَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَسَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنُ يُبَيِّلَهُ أَزُواجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسُلِمْتٍ الْآيَةَ وَقَالَ ابُنُ اَبِي مَرْيَمَ اَنُحْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ عُمَرَ.

٥٦٨ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَاِذْيَرُفَعُ اِبْرَاهِيُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسُمْعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، کہ آدمی جھے جھٹلا تا ہے، اور اس کویہ نہیں کرنا چاہئے تھا جھے جھٹلا تا ہے، اور اس کویہ نہیں کر سکتا ہوں، اور ہے، کہ وہ کہتا ہے، کہ میں مارنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا ہوں، اور گالی یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ خدا کے اولاد ہے، حالا نکہ میری ذات اس سے بالکل پاک ہے، کہ کسی کو بیوی اور کسی کو اولاد بناؤں۔

باب ۵۲۷-ارشاد باری تعالی "واتحذوا من مقام ابراهیم مصلی" کی تفییر "مثابة" کے معنی بیں مرجع کے یعنی لوشے کی جگد۔

۰۰ ۱۲۰ مسد د، کیجیٰ بن سعید، حمید، حضرت انسؓ سے روایت کرتے <sup>.</sup> ہیں، کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا، تین باتیں میری ایسی ہیں جو وحی الٰہی کے موافق ہوئیں، یابد کہا، کہ الله تعالی نے میری تین باتوں سے اتفاق کیا، پہلی بات تو یہ ہے، کہ میں نے آ مخضرت سے عرض کیا، کہ آپ طواف کے بعد مقام ابراہیم میں نماز اداکریں، چنانچہ اس کے موافق واتخذ واالخ میں نماز کا حکم ہوا، دوسری بات یہ کہ میں نے کہا یار سول اللہ آپ کے پاس منافق اور دوسرے غیر لوگ بھی آتے ہیں، اچھا ہواگر آپ از واج مطہرات کو پردہ کا تھم فرمائیں ، تواللہ نے آیت جاب نازل فرمائی، تیسری یه که مجھے معلوم ہوا، که آپ بیویوں سے ناراض ہیں، تو میں ان کے پاس پہنچا، اور کہا کہ دیکھو تم آنخضرت کو ناراض نه کرو، ورنه الله تعالیٰ تم ہے بہتر عور تیں اپنے رسول کو عطا فرما سکتا ہے، مگر ایک ہوی صاحبہ نے کہا، اے عمر اکیا حضور ہم کو نصیحت نہیں کر سکتے جوتم نصیحت کرنے آئے ہو، جادًا پی نصیحت رہے دو، اس وقت ہے آیت نازل ہوئی،عسی ربه ان طلقكن الخ يعنى كوئى تعجب نہيں، كه رسول تم كو طلاق دے دے، اور الله تمہارے بدلے میں تم سے بھی بہتر بیویاں ان کو عطافرمائے (دوسری سند) ابن ابی مریم کہتے ہیں، کہ یہی حدیث سیکی بن ابوب، حمید، حضرت انسؓ ہے اور وہ حضرت عمرؓ ہے روایت کرتے ہیں۔ **باب ۵۲۸\_ارشاد باری تعالی ''و**اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع

مِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُعُ الْعَلِيُمُ الْقَوَاعِدُ اَسَاسُهُ وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةٌ .

17. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنُ إِبُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ مُحَمَّدِ بَنِ آبِي بَكْرٍ اَحْبَرَ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ عَنُ عَالَيْهِ بَنَ عَمُو اللَّهِ بَنَ عُمَرَ عَنُ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُرى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُرى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِكُمَ الرُّكُنَيْنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِكُمَ الرُّكُنَيْنِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِكُمَ الرُّكُنَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِكُمَ اللَّهُ عُلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِكُمَ اللَّهُ عُلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِكُمَ اللَّهُ عُلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَ

٥٦٩ بَاب وَقَوُلِهِ قَوْلُوْ آ امَنَا بِاللهِ وَمَآ انْزِلَ الْيَنَا .

17.٢ حدَّنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ الْحَبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ المُبَارَكِ عَنُ يَحْيَى بُنِ المُبَارَكِ عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِي سَلَمَةً عَنُ اَبِي سَلَمَةً عَنُ اَبِي هَرَيُرَةً قَالَ كَانَ اَهُلُ الْكُتَابِ يَقُرَأُونَ التَّوُرَةَ هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ اَهُلُ الْكُتَابِ يَقُرَأُونَ التَّوُرَةَ بِالْعِبْرَابِيَّةِ وَيُفُسِرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِإَهُلِ الْإِسُلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَدِّقُوا اَهُلَ الْكِتْبِ وَلَا تُكذِيبُوهُمْ وَقُولُوا اللهِ وَمَا أُنْزِلَ اللهَ قَلَهُ وَلَا تُكذِيبُوهُمْ وَقُولُوا اللهِ وَمَا أُنْزِلَ اللهَ قَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا أُنْزِلَ اللهَ قَالِيمُ وَلَا أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَمَا أُنْزِلَ اللهَ اللهُ الله

العلیم"کی تفییر، یعنی جس وقت حضرت ابراہیم اور اسلعیل فی تعمیر کی، توبار گاہ رب العزة میں عرض کیا، کہ اے مارے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، بیشک توسننے والا جاننے والا ہے۔

۱۹۰۱ اسلعیل، مالک، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن محمہ
ابن بکر، عبداللہ بن عرق، حضرت عائش زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کہ کیاتم کواس بات کاعلم نہیں کہ تیری
قوم کے آدمیوں یعنی قریش نے جب کعبہ کواپ وقت میں تعمیر کیا
تو حضرت ابراہیم کی بنیادوں سے اس کو جھوٹا کر دیا، میں نے عرض کیا
یارسول اللہ آپ اسے پھر اسی طرح بناد جیحے، آپ نے فرمایا میں تو
کردیتا، مگر تیری قوم نے نیانیا اسلام قبول کیا ہے، حضرت عبداللہ بن
عرش نے اس حدیث کی ساعت کے بعد کہا، کہ اگر حضرت عائش نے
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، تو میں خیال کر تا
ہوں، کہ شاید یہی وجہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
دونوں کونوں کو نہیں چھوت سے، جو حطیم کے پاس ہیں، کیونکہ وہ

باب ۵۲۹۔ ارشاد باری تعالیٰ که "تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے،اور جو کچھ ہاری طرف نازل کیا گیا، اس پر بھی ایمان

۱۹۰۱ - محمد بن بشار، عثان بن عمر، علی بن مبارک، سیلی بن ابی کشر،
ابی سلمه، حضرت ابو جریره سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، که
ابل کتاب یعنی یہودی تورات کو عبر انی زبان میں پڑھتے تھے، اور پھر
مسلمانوں کو عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرکے سمجھاتے تھے، تو
آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ تم ان
کونہ سچا کہو، اور نہ جھوٹا کہو، بلکہ تم اس طرح کہا کرو، کہ ہم ایمان
لائے ہیں اللہ تعالی پر، اور اس پر جو اس نے، نازل فرمایا 'ہماری
طرف۔

٥٧٠ بَابِ قَوْلِهِ سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلْهُمُ عَنُ قِبُلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلُ لِلهِ الْمَشُرِقُ وَ الْمَغُرِبُ يَهُدِى مَن يَّشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ.

١٦٠٣ حَدَّثَنَا أَبُو نَعُيْمٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنُ آبِيُ السُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهِ بَيْتِ الْمَقُدَسِ سِتَّةً عَشَرَ شَهُرًا وَّ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنُ شَهُرًا وَّ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنُ صَلَّى أَوُ صَلَّاهَا تَكُونَ قِبُلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَ أَنَّهُ صَلَّى اَوُ صَلَّاهَا صَلَّى مَعَةً قَوْمٌ فَحَرَجَ رَجُلً صَلُّى الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَةً قَوْمٌ فَحَرَجَ رَجُلً مَعْمُ وَلَمْ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَةً قَوْمٌ فَحَرَجَ رَجُلً مِثَلَّا اللهِ لَقَدُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قِبَلَ الْمَسْجِدِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قِبَلَ الْمَسْجِدِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قِبَلَ الْمَسُجِدِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قِبَلَ الْمَيْتِ رِجَالً فَدَارُولُ كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ اللّهِ يُعَلَى مَاتَ عَلَى الْقِبُلَةِ قَبُلَ الْهُ يَلِكُ اللهُ وَ مَا عَلَى اللهُ يَلِكُمُ الله بِالنَّاسِ لَرَهُ وَلَى الله بِالنَّاسِ لَرَهُ وَقَى رَجِيهُمْ فَانُولَ الله بِالنَّاسِ لَرَهُ وَقَى رَجِيمٌ فَانُولَ الله بِالنَّاسِ لَرَهُ وَقَى رَجِيمٌ .

٥٧١ بَابِيوَ كَلْالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُونُنُوا شُلْهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ويَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا.

١٦٠٤ ـ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ وَّ اَبُوُ اُسَامَةَ وَ اللَّفُظُ لِجَرِيْرٍ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ

باب ۵۷۰ الله تعالی کا فرمانا که "پیو قوف لوگ جلدی کہیں گے مکہ مسلمانوں کو کس نے پرانے قبلہ کی طرف سے پھیر دیا 'اے ہمارے رسول صلی الله علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ قبلہ اور یہ قبلہ یعنی مشرق و القرب سب الله کا ہے جے چاہتا ہے ہدایت کی راہ بتا تاہے کی تفسیر۔

١٦٠٣ ابونعيم 'زہير 'ابواسخق' حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ میں ١٧ يا ١٤ مهينه بيت المقدس كي طرف نماز پڙهي 'گر كعبه كي طرف نماز پڑھنے کا خیال دل میں بسا ہوا تھا آخر ایک دن (مجکم الہی) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی' سب لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداکی 'ایک محخص عبدالله بن عباد جو آپ ضلی الله علیه وسلم کے ساتھ نمازادا کر چکے تھے مبد قباکی طرف گئے ویکھاکہ لوگ وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں 'اس شخص نے اس حالت میں جب کہ وہ رکوع میں تھے پکار کر کہا کہ میں خداکو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ابھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے 'یہ س کرسب کعبہ کی سمت گھوم گئے 'البته لوگوں کو بیہ تشویش تھی کہ جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے انقال کر گئے ان کی نمازیں ہو کمیں یا نہیں۔ چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وما کان الله الخ یعنی الله ایس ہے کہ تمہاری عباد توں کو ضائع کر دے بلکہ اللہ اپنے بندوں پر مہر بان اور رحیم ہے:

بابا ۵۷۔ (اللہ تعالی کا قول کہ)اس طرح بنایا ہم نے تم کو امت وسط تاکہ قیامت کے دن دوسروں پر تم گواہی دواور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دے (تاکہ کوئی انکار نہ کرسکے)

۲۰۴ د بوسف بن راشد 'جریر 'ابواسامه 'اعمش 'ابوصال کو (دوسری سند) ابواسامه 'ابو صالح 'حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے

آبِيُ صَالِحِ وَقَالَ آبُو أَسَامَةَ حَدَّنَنَا آبُو صَالِحِ عَنُ آبِي صَعِيدِ الْحُدُرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُعَى نُوحٌ يَّوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُعَى نُوحٌ يَّوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ يَا رَبِّ فَيَقُولُ هَلُ اللَّهُ عَنَقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْقَيْمُ لُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْقَيْمُ لُولُ مَن اللَّهُ الل

٥٧٢ بَابِ قَوُلِهِ وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيُ كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنُ يَّتَّبِعُ الرَّسُولَ كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنُ يَّتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يَّنُقَلِبُ عَلَى عَقِبْيَهِ وَ إِنْ كَانَتُ لِكَبِيْرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا لَكَبِيْرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعً إِيْمَانَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ كَانَ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُ وَفَ رَّحِيمٌ.

17.0 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنُ شُفَيَانَ عَنُ عَبُ اللهِ بُنِ دِيْنارِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رضى الله عنه بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبُحَ فِي مُسَجِدِ قُبَآءٍ إِذْ جَآءَ جَآءٍ فَقَالَ اَنْزَلَ اللهُ عَلَى مسجدِ قُبَآءٍ إِذْ جَآءَ جَآءٍ فَقَالَ اَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُرُانًا اَنُ يَّسُتَقُبِلَ الْكُعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُ الْكُعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا فَتَوَجَّهُوا اللي الكُعْبَة.

٥٧٣ بَابِ قَوُلِهِ قَدُ نَرْى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ اللِي عَمَّا تَعُلَمُونَ

17.7 حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا مُعُتِرٌ عَنُ اللهِ عَنُهُ قَالَ لَمُ مُعْتَمِرٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمُ

ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نوح علیہ السلام کو بلائیں گے 'وہ آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے رب میں حاضر ہوں 'اللہ تعالی فرمائے گا کہ کیا تم نے ہمارے احکامات کولوگوں تک پہنچادیا تھا؟ کہیں گے جی ہاں! اس احکامات کولوگوں تک پہنچادیا تھا؟ کہیں گے جی ہاں! س خدا کے بعد ان کی امت سے دریافت کیا جائے گا کہ تمہار بیاس خدا کے احکامات کے کر کوئی رسول آیا تھایا نہیں؟ امت کے گئ نہیں آیا 'دب فرمائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ حضرت محمد علی اور میں کہوں گا کہ یہ سب ان کی امت اس وقت میری امت گوائی دے گی کہ بے شک نوح علیہ السلام نے احکام اللی کی تبلیغ کی تھی اور میں کہوں گا کہ یہ سب لوگ ہے ہیں۔ داوی کا مطلب لوگ ہے ہیں۔ داوی کا میال کے ہیں۔

باب ۵۷۲ الله تعالی کا قول که "جس قبله پر آپ صلی الله علیه وسلم ره چکے ہیں وہ تواس کئے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون رسول کا اتباع کر تاہے اور کون پیچے ہتا جاتا ہے 'اور یہ قبلہ کا بدلنالوگوں پر بردا تقیل ہے' مگر جن کواللہ تعالی نے ہدایت فرمائی ہے اور اللہ ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں اور واقعی اللہ تواہے لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔

۱۹۰۵ مسدو کی اسفیان عبدالله بن دینار حضرت عبدالله بن ایم الله بخه عبرالله بن دینار خضرت عبدالله بن عبرا منه و عبرالله بخه عرر صنی الله عنه سے روایت کرتے بین انہوں نے بیان کیا کہ بچھ آدی مبحد قبامیں نماز فجر اداکر رہے تھے کہ ایک شخص نے پکار کر کہا کہ لوگوں الله نے قرآن میں اپنے نبی علی کے حکم دیا ہے کہ اپنا منہ کعبہ کی طرف کرو کہ انہ اواز کعبہ کی طرف کو می کعبہ کی طرف گھوم گئے۔
کو سنتے ہی لوگ نمازی کی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے۔
باب ۵۷۳۔ ارشاد باری تعالی 'دکہ ہم بار بار تمہارے منہ کا آسان کی طرف اٹھناد کی دہے ہیں' آخر تک۔
آسان کی طرف اٹھناد کی دہے ہیں' آخر تک۔

ہے روایت کرتے ہیں کہ تمام صحابہ میں اب صرف میں وہ محص باتی

يَبُقَ مِمَّنُ صَلَّى الْقِبُلَتَيُنِ غَيْرِي.

٧٤ بَابِ قُولِهِ وَلَئِنُ اتَّيْتَ الَّذِيْنَ أُوتُو الْحَيْنَ أُوتُو الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الظَّلِمِيْنَ.

مُنكَ مَخُلَدٍ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّنَنَا وَلِيْ اللهِ بُنُ دِيْنَارِ عَنِ الْبَنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ بَيْنَمَا النَّاسُ فِى الصَّبُحِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ بَيْنَمَا النَّاسُ فِى الصَّبُحِ بِقُبَآءٍ جَآءَ هُمُ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرُالٌ وَ أُمِرَ اَلُ يَسْتَقُيلَ الكَعْبَةَ اَلَا فَاسْتَقُيلُوهَا وَقَالَ وَجُهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا وَقَالَ وَجُهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا بِوجُوهِهُمُ إِلَى الكَعْبَةِ.

بَابِهَ ٧٥ ـ قُولِهِ الَّذِينَ اتَيَنَهُمُ الْكِتْبَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ اَبْنَائَهُمُ وَ إِنَّ فَرِيُقًا مِنْهُمُ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ الِي قَولِهِ مِنَ الْمُمُتَرِيُنَ.

17.۸ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ قَزُعَةَ حَدَّنَنا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَآءٍ فِى صَلاةِ الصَّبُحِ إِذْ جَآءَ هُمُ اتٍ النَّاسُ بِقُبَآءٍ فِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُنْزِلَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ قُرُانٌ وَ قَدُ أُمِرَ اَنُ يَستَقْبِلَ الْكُعْبَةَ فَاستَقْبِلُ الْكُعْبَةَ فَاستَقْبِلُوهَا وَ كَانَتُ وُجُوهُهُمُ الِي الشَّامْ فَاستَدَارُوا إِلَى الكَّعْبَةِ .

٥٧٦ بَابِ وَلِكُلِّ وِّجُهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُهَا فَاسُتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ آيَنَمَا تَكُونُوا يَاتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

رہ گیاہوں جس نے دونوں قبلوں کی طرف نمازادا کی ہے:

یاب ۵۷۴-اللہ تعالی کا قول کہ "اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب کے پاس جملہ دلائل اور نشانیاں پیش کریں جب بھی بیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کونہ مانیں گے۔"آخر تک کی تفسیر۔

13.4 اے خالد بن مخلد 'سلیمان 'عبداللہ بن دینار 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ مسجد قبامیں صبح کی نمازاداکر رہے تھے کہ ایک شخص بشیر بن عباد نے کہا کہ آج رات کو رسول اللہ عقلیہ پر قر آن نازل ہواہ اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنامنہ کعبہ کی طرف کرلو' چنانچہ میہ بات سنتے ہی سب لوگ اس نماز کی حالت میں ہی کعبہ کی طرف گھوم گئے (حالا نکہ پہلے رخ شام کی طرف تھا)

باب ۵۷۵۔ ارشاد باری تعالی کہ "جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں رسول کو جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بعض ان میں سے امر واقعی کو خوب جانتے ہیں اور اخفا کرتے ہیں لہذا تم شک کرنے والوں میں شار نہ ہونا۔"کی تفسیر۔

۱۹۰۸ یکی بن قزی الک عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز لوگ معجد قبامیں برص اللہ عنہ سے کہ ایک مخص نے پکار کر کہالو گو! آج رات رسول اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیاہے 'لہذا آپ حضرات بھی اپنامنہ کعبہ کی طرف منہ کر لیجے 'اس وقت سب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے 'لہذا اس بات کو س کر سب کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ مقررہے جس کی طرف وہ منہ کر تا ہے سوتم نیک کا مول میں مقررہے جس کی طرف وہ منہ کر تا ہے سوتم نیک کا مول میں سبقت کر و'تم جہال کہیں ہوگے 'اللہ تم کو جمع فرمادے گا' ب

شک وہ ہر چیزیر قادرہے۔"کی تفسیر۔

17.9 محد بن بیخی مفیان ابواسحاق محضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں ہم نے رسول اللہ علی کے ساتھ ۱۹ میا کہ مدینہ میں ہم نے رسول اللہ علی کے ساتھ ۱۹ میا کہ مدینہ میں کی طرف نمازادا کی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنامنہ کعبہ کی طرف پھیر لیااور ہم بھی میں میں کئے۔

باب کے کے ارشاد باری تعالیٰ کہ ''جس جگہ بھی آپ جائیں اپنامنہ نماز میں مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف سیجے اور یہ بالکل حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تمہارے کا موں سے بے خبر نہیں ہے۔ (اور) شطر کے معنی طرف کے ہیں۔

۱۹۱۰۔ موسیٰ بن اسلیل' عبدالعزیز بن مسلم' عبداللہ بن دینار' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بات یہ ہوئی کہ پچھ لوگ مسجد قبا میں فجر کی نماز اوا کر رہے تھے کہ ایک محفل نے پکار کر کہا کہ آج رات کو آنخضرت علی کے قرآن ایک محفل نے پکار کر کہا کہ آج رات کو آنخضرت علی کے فرق منہ کرنے نازل ہواہے 'اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کرنے نازل ہواہے الہذا آپ لوگ بھی اپنا اپنامنہ کعبہ کی طرف کر لوایہ سنتے بی سب لوگ اس وات میں کعبہ کی طرف کر لوایہ سنتے بی سب لوگ اس وات میں کعبہ کی طرف کر لوایہ سنتے بی سب لوگ اس وات میں کعبہ کی طرف کر لوایہ سنتے بی سب لوگ اس وات میں کعبہ کی طرف کر اور تی سب لوگ اس وات میں کعبہ کی طرف کر اور وت سب بی سب لوگ اس وات میں کعبہ کی طرف کر اس وات سب بی سب لوگ اس والے ناز بردہ رہے تھے۔

باب ۵۷۸۔ ارشاد باری تعالیٰ که "آپ جہاں بھی جائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیں 'اور تم لوگ جہاں بھی ہو 'اپنا چہرہ کعبہ کی طرف رکھو' تاکہ لوگوں کو تمہارے مقابلہ میں گفتگو کی مجال ندرہے۔"آخر آیت تک کی تفسیر۔

اا ۱۱ حتید بن سعید 'امام مالک 'عبدالله بن دینار 'حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مسجد قبامیں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے 'کہ ایک مخص نے پکار کر کہا کہ آج رات کورسول الله عقطہ کے پاس خداکا میہ تھم آیا ہے کہ کعبہ کو اپنا قبلہ بناؤ 'لہذا تم سب بھی اپنا اپنا منہ کعبہ کی طرف کرلو 'چنانچہ ہم سب لوگ بیت المقدس کی طرف کو طرف گئے۔

قَدِيرٌ.

17.9 حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا يَكُو الْمُثَنِّى حَدَّنَا يَكُولِي عَنُ شُفْيَانَ حَدَّنَنِي اَبُو السِّحْقَ قَالَ سَمِعْتُ البَرَآءَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو البَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشُرَ الْمُعَدِّسِ سِتَّةً عَشُرَ اللهُ اللهُ

٧٧٥ بَاب قَولِهِ وَ مِن حَيثُ خَرَجُتَ
 فَوَلِ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِنَّهُ
 لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَ مَا الله بِغَافِلِ عَمَّا .
 تَعْمَلُونَ شَطْرَة تِلْقَآوَة .

مَا ١٦١٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارِ عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنه يَقُولُ بَيْنَا النَّاسُ فِي الصَّبُح -بِقُبَآءِ اِذْجَآءَ هُمُ رَجُلِّ فَقَالَ أُنْزِلَ اللَّيْلَةُ قُرُانٌ فَامَرَ اَنْ يِسْتَقَبِلَ الْكُعْبَةَ فَاستَقْبِلَ الْكُعْبَةَ فَاستَدَارُوا كَهَيْتَتِهِمُ فَتَوَجَّهُوا اللَّيْ السَّامِ. اللَّي الشَّامِ. اللَّي الشَّامِ. اللَّي الشَّامِ. اللَّي الشَّامِ. اللَّي الشَّامِ.

٥٧٨ بَابِ قَولِهِ وَ مِن حَيثُ خَرَجُتَ
 فَوَلِ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ
 حَيثُمَا كُنتُمُ اللى قَولِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ.

1711 - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلاةِ الصَّبُحِ بِقُبَآءٍ إِذْ جَا هُمُ اتٍ فَقَالَ إِلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُمِرَ انْ يَّسْتَقُبِلَ الْكُعُبَةَ فَاسْتَقُبِلُ الْكُعُبَةَ فَاسْتَقُبِلُوهَا وَ كَانَتُ وُجُوهُمُ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَقُبِلُوهَا وَ كَانَتُ وُجُوهُمُ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَقُبِلُوهَا وَ كَانَتُ وُجُوهُمُ إِلَى الشَّامِ

فَاسُتَدَارُوا إِلَى الْقِبُلَةِ.

٩٧٥ بَابِ قُولِهِ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنُ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنُ يَطَوَّفَ بِهِمَا وَ مِنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيْمٌ شَعَآئِرُ عَيْرًا فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيْمٌ شَعَآئِرُ عَيْرًا فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيْمٌ شَعَآئِرُ عَلَيْمٌ شَعَآئِرُ عَلَيْمٌ شَعَآئِرُ عَلَيْمٌ شَعَآئِرُ عَلَيْمٌ شَعَآئِرُ عَلَيْمٌ شَعَآئِرُ عَلَيْمٌ الله عَنْهُ الصَّفُوانُ البَنُ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُ الصَّفُوانُ الْحَجَرُ وَيُقَالُ الْحِجَارَةُ الْمُلسُ الَّتِي لا تُنبِتُ وَيُقَالُ الْحِجَارَةُ الْمُلسُ الَّتِي لا تُنبِتُ شَيْعًا وَ الْوَاحِدَةُ صَفُوانَةٌ بِمَعْنِي الصَّفَا وَ الصَّفَا وَ الصَّفَا لِلْحَمِيعِ.

مَالِكُ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ آنَّهُ قَالَ مَالِكُ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ آنَّهُ قَالَ فَلُتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آنَا يَوْمُعَذِ حَدِيثُ السِّنِ آرَايُتِ قُولَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوةَ مِنُ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ البَيْتَ آوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ البَيْتَ آوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ البَيْتَ آوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ البَيْتَ آوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنَاةً وَي كَانَتُ مَنَاةً الشَّهُ وَسَلَّم عَنُ ذَلِكَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ فَلَمَّا جَآءَ الإِسُلامُ سَالُوا وَ الْمَرُوةِ فَلَمَّا جَآءَ الإِسُلامُ مَنَاهُ وَسُلَّمَ عَنُ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ

باب 24-ارشاد باری تعالی که "صفاومر وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں ' پھر جو کوئی کعبہ کا طواف کرے یا عمرہ کا ارادہ کرے تو اگر کوئی ان دونوں کے در میان سعی کرے (دوڑے) تو کوئی حرج نہیں ہے 'شعائر 'شعیرہ کی جمع ہے ' اس کے معنی ہیں نشانیاں ' علامتیں ' ابن عباس کہتے ہیں صفوان کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے پھر ' بعض کا قول ہے صفوان کے معنی چکنے پھر کے ہیں اور اس کا واحد صفوانہ ہے مساطرح صفایہ بھی جمع ہے اور اس کا مفرد صفا ہے۔

۱۹۱۲ عبداللہ بن یوسف امام مالک اہشام بن عروہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے بو جھاگیا ادر میں اللہ عنها صدید جھاگیا ادر میں اللہ عنها صدید جھاگیا ادر میں اللہ تعالیٰ کار شاد عنہاز وجہ نبی علیلیہ سے بو جھاگیا ادر میں اس وقت بچہ تھا کہ یہ جواللہ تعالیٰ کار شاد ہے کہ صفا (۱) اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں الہذا کوئی شخص جھیا عمرہ کار اوہ کرے تو اس سے تو ان کا طواف کر گئی مضائقہ بعنی گناہ نہیں ہے تو اس سے تو یہ خابت ہو تا ہے کہ اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کا طواف نہ بھی کرے تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے محضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرما تا کہ اگر کوئی گناہ نہیں ہے اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس طرح فرما تا کہ اگر کوئی ان کا طواف نہ بھی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے در حقیقت یہ آیت انصار کے حق میں نازل ہوئی ہے 'کیو نکہ وہ احرام در حقیقت یہ آیت انصار کے حق میں نازل ہوئی ہے 'کیو نکہ وہ احرام کی عالت میں منات بت کانام لیتے تھے 'جو قدید کے پاس رکھا ہوا تھا انصار کو صفا اور مروہ کا طواف اچھا معلوم نہیں ہو تا تھا جب اسلام آیا تو انہوں نے آئے خضرت علیہ سے اس کے متعلق دریافت کیا' تو اس تو انہوں نے آئے خضرت علیہ سے اس کے متعلق دریافت کیا' تو اس تو انہوں نے آئے خضرت علیہ کے سے اس کے متعلق دریافت کیا' تو اس تو انہوں نے آئے خضرت علیہ کے سے اس کے متعلق دریافت کیا' تو اس

(۱) مفسرین نے لکھاہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں مکہ کے اندرایک مر دوعورت نے زناکیا،اللہ تعالی نے انگی صور تیں مسخ فرمادی، اوگوں نے انکے بت بناکر صفااور مروہ پر بطور عبرت کے رکھ لیے، جب کچھ زمانہ گزر گیا تو اوگوں نے ان بتوں کی عبادت شروع کردی تو اسلام آنے کے بعد بعض لوگوں کو صفاو مروہ کی سعی میں کچھ تردد ہوااور انہوں نے اس کے متعلق سوال کیا جس پریہ آیت تازل ہوئی کہ انکا طواف (سعی) کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں،اس آیت کے شان نزول کے ہارے میں اور بھی اقوال ہیں۔

فَانُزَلَ اللّٰهُ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوّةَ مِنُ شَعَآثِرِ اللّٰهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ يُطَّوَّفَ بِهِمَا.

المَّدَانَ عَلَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا سُفَيَانَ عَنُ عَاصِمِ بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ سُفَيَانَ عَنُ عَاصِمِ بُنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ انَسَ بُنَ مَالِكِ عَنِ الصَّفَا وَ الْمَرُوَةِ فَقَالَ كُنَّا نَرى النَّهُمَا مِنُ آمُرِ الْحَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإسلامُ آمُسَكُنَا عَنُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى اِنَّ الطَّفَا وَ الْمَرُوةَ اللَّي قَوْلِهِ اَنُ يُطَوَّقَ بِهِمَا.

٥٨٠ بَابِ قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّتَّخِذُ
 مِنُ دُوْنِ اللهِ ٱنْدَادًا أَضُدَادًا وَّاحِدُهَا نِدُّ.

1714 حَدَّثَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِي حَمْزَةَ عَنِ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ حَمْزَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ شَقِيْقِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ قُلْتُ أَخُرَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَّاتَ وَهُوَ لَلْبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَّاتَ وَهُوَ يَدُعُو مِن دُونِ اللّهِ نِذَا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ آنَا مَنُ مَّاتَ وَهُو مَن دُونِ اللّهِ نِذَا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ آنَا مَنُ مَّاتَ وَهُو مَن دُونِ اللّهِ نِذَا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ آنَا مَنُ مَاتَ وَهُو لَلْهِ نِذًا دَخَلَ الْحَنَّةَ الْحَنَّةَ.

٥٨١ بَابِ قَوُلِهِ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتُلِي الْحُرُّ الِلِي قَوُلِهِ عَذَابٌ الْيُمْ عُفِي تُرك.

- 1710 حَدَّنَنَا الْحُمِيْدِيُّ حَدَّنَنَا سُفَيَانَ حَدَّنَنَا سُفَيَانَ حَدَّنَنَا عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ سَمِعْتُ الله عَنْهُ يَقُولُ كَانَ فِي بَنِي الله وَلَمْ تَكُنُ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ الله تَعَالَى لِهِذِهِ الأُمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ الله تَعَالَى لِهِذِهِ الأُمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبُدُ بِالْعَبُدِ وَ الأَنْثَى

وقت الله تعالى نے به آیت نازل فرمائی كه "صفا اور مروه الله كی نشانيوں ميں سے نشانياں ميں توجو كوئی جج يا عمره كرے توان كا طواف كرنے پراس پر كوئى مضائقہ نہيں ہے۔

ساالاً المحمد بن بوسف 'سفیان 'عاصم بن سلیمان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بوچھا کہ صفااور مروہ کی سعی کیاہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمانہ ابتداء اسلام میں اس طریقہ کو جاہلیت کی ایک رسم سمجھتے تھے اور اس وجہ سے ہم نے اسے چھوڑر کھا تھا' آخر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ "بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں' آخر آیت تک۔

باب ۵۸۰۔ اللہ تعالی کا قول کہ ''بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سواد وسر ول کو کار ساز بنالیتے ہیں 'انداداً ند کی جمع ہے اور ند کے معنی ہیں مقابل یا ہمسریاشریک۔

۱۲۱۲ عبدان ابی حمزہ اعمش شقیق حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک کیااور پھر مرگیا تو وہ دوزخ میں جائے گا میں نے کہا اور جس نے اللہ کا کسی کوشر یک نہیں کیااور مرگیا آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

باب ۵۸۱۔ اللہ تعالی کا فرمانا کہ "اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیاہے 'مقتولین کے بارے میں 'آزاد کے بدلے آزاد 'عذاب الیم تک "عفی "کے معنی ہیں "ترک" یعنی معاف کیا گیا۔

1910۔ حمیدی 'سفیان' عمرو' مجاہد' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسر ائیل میں صرف قصاص کا قانون تھا' گر دیت کارواج نہیں تھا' است محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر بانی سے دیت کا تھم تازل فرمایا' لہذا جو کسی کو قتل کر ڈالے اس پر قصاص واجب ہے جان کے بدلے جان' آزاد کے بدلے آزاد' غلام کے بدلے غلام' عورت اور اگر دیت اداکرنے کا کے بدلے غلام' عورت کے بدلے عورت اور اگر دیت اداکرنے کا

بِالْأَنْلَى فَمَنُ عُفِى لَهُ مِنُ آخِيهِ شَيْءٌ فَالْعَفُوُ آنُ يَّقْبَلَ اللِّيَةَ فِى الْعَمَدِ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ وَاَدَاءٌ الِيهِ بِإِحْسَانِ يَتَّبُعُ بِالْمَعُرُوفِ وَيُؤدِّى بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيُفٌ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةٌ مِّمَّا كُتِبَ عَلَى مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ فَمَنِ اعْتَلَاى بَعُدَ ذَلِكَ فَلَهٌ عَذَابٌ اَلِيمٌ قَتَلَ بَعُدَ قُبُولِ اللِيّة.

٦٦١٦ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ حَدَّنَنَا حُمَيُدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّنَهُمُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ.

الله بُنَ بَكُرِ السَّهُمِى حَدَّنَنا حُمَيُدٌ عَنُ انَسِ اللهِ بُنَ بَكُرِ السَّهُمِى حَدَّنَنا حُمَيُدٌ عَنُ انَسِ اللهِ بُنَ بَكُرِ السَّهُمِى حَدَّنَنا حُمَيُدٌ عَنُ انَسِ اللهِ بُنَ الرُّبِيعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتُ تَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا اللهِ الْكَهُا الْعَفُو فَابَوُا فَعَرَضُوا الأرْشِ فَأَبُوا فَاتُوا اللهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَابُو اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَابُو اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَابُو اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَابُو الله عَليهِ وَسَلَّمَ بِالقِصَاصَ فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ بِالقِصَاصِ فَقَالَ انَسُ بُنُ النَّضِ يَا وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ انَسُ بُنُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَا انَسُ كِتَابُ اللهِ الْقَصَاصُ الله عَليهِ وَسَلَّمَ يَا انَسُ كِتَابُ اللهِ الْقَصَاصُ اللهِ عَليهِ وَسَلَّمَ يَا انَسُ كِتَابُ اللهِ الْقَصَاصُ فَرَضِى الْقُومُ فَعَفُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنُ لُو اقْسَمَ فَلُهُ اللهِ مَنُ لُو اقَسَمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ عِبَادِ اللهِ مَنُ لُو اقْسَمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ عِبَادِ اللهِ مَنُ لُو اقْسَمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ عِبَادِ اللهِ مَنُ لُو اقْسَمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ عِبَادِ اللهِ مَنُ لُو اقْسَمَ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِنَّ مِنُ عِبَادِ اللهِ مَنُ لُو اقْسَمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ عِبَادِ اللهِ مَنُ لُو اقْسَمَ عَلَيهِ وَلَا اللهِ الْمُعَلِمُ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ عِبَادِ اللهِ مَنُ لُو اقْسَمَ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِنَّ مِنُ عَبَادِ اللهِ مَنُ لُو اقْسَمَ

٥٨٢ بَابِ قَولِه يَآيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيُنَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ.

خیال ہو تو مقتول کے دار توں کو چاہئے کہ باہمی طور پر مقرر کر کے قبول کر لیں اور قاتل کو اچھی طرح دیت اداکر ناچاہئے ہم یہ دیت کا حکم اللہ تعالیٰ کی ایک مہر بانی اور تخفیف ہے 'اگلے لوگوں پر قصاص کا حکم تھا اور تم کو دیت کی بھی رعایت دی گئی ہے 'لہٰذااس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے لئے در دناک عذاب ہے (لینی قبول دیت کے بعد ممل)

۱۲۱۲ محد بن عبرالله انصاری جمید 'حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے فرمایا 'الله کی کتاب قصاص کا حکم دیت ہے 'بشر طیکہ دیت قبول نہ کریں:

الا الله عبدالله بن منیر عبدالله بن بحرسمی معید عفرت انس رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ میری پھو پھی رہے نے ایک عورت کا دانت توڑ دیا جو سامنے کا تھا 'رہے کے رشتہ داروں نے معافی کی کوشش کی 'مگر عورت کے رشتہ داروں نے معافی مبیں کیا 'آخر معالمہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور قصاص کا مطالبہ ہوا آپ صلی الله علیہ وسلم نے قصاص کا حکم جاری کردیا 'رہے کے بھائی انس بن نظر نے کہایار سول الله اکیا واقعی رہے کا دانت توڑ دیا جائے گا 'میں اس الله کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے نہ توڑ اجائے گا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے 'رہے کا دانت نہ توڑ اجائے گا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے انس الله کی ترشہ کتاب قصاص کا حکم دیتی ہے 'اس کے بعدیہ ہوا کہ عورت کے رشتہ دار معافی کرنے پر داضی ہو گئے 'آپ صلی الله علیہ وسلم نے یہ بن کہ اگر الله کی دار معافی کرنے پر داضی ہو گئے 'آپ صلی الله علیہ و سلم نے یہ بن کہ اگر الله کی کر فرمایا کہ الله تعالی ای کہ جمہ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر الله کی قشم کھا ئیں تو الله تعالی ان کی قشم کو پور اکر دیتا ہے۔

باب ۱۸۵ ارشاد باری تعالی که "آے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے او گوں پر فرض کئے گئے تھے(۱) تاکہ تم پر ہیزگاری کرو۔

(۱) یہ تثبیہ نفس روزہ کی فرضیت میں ہے کہ جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، باقی کو نسے دنوں کے اور کتنے روزے؟اس بات میں امتیں مختلف رہی ہیں، مثلاً حضرت آدم علیہ السلام پرایام بیض کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر یوم عاشورہ کاروزہ فرض قرار دیا گیا تھا۔

171۸ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنِي عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ اَحُبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَاشُورَآءُ يَصُومُهُ آهُلُ الْحَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَالُ قَالَ مَنُ شَآءَ صَامَهُ وَ مَنُ شَآءَ لَمُ يُصُمُهُ. لَمُ يَصُمُهُ.

١٦١٩ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا ابُنُ عُينَةَ عَنِ عَاتِشَةَ كَانَ عَينَةَ عَنِ عَاتِشَةَ كَانَ عَاشُورَآءُ يُصَامُ قَبُلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ فَالَ مَنُ شَآءَ اَفُطَرَ.

177- حَدَّثَنِي مَحُمُودٌ آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ اِسُرَآئِيُلَ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ دَحَلَ عَلَيْهِ الأَشْعَثُ وَهُوَ يَطُعَمُ فَقَالَ الْيَوُمُ عَاشُورَآءَ فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبُلَ اَنْ يُّنَزَلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُركَ فَدُنُ فَكُلُ.

17۲۱ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا فِي عَنُ يَحُيٰى حَدَّنَا هِمَامٌ قَالَ اَخْبَرَنِى آبِى عَنُ عَلَيْ اَبِى عَنُ عَلَيْمِ وَالَّتُ عَالَمُورَآءَ تَصُومُهُ عَاشُورَآءَ تَصُومُهُ فَرَيْشٌ فِي الجاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَةً وَامَرَ بِصِيامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيُضَةَ وَ تُرِكَ عَاشُورَآءُ فَكَانَ مَنُ شَآءَ الْفَرِيضَةَ وَ تُرِكَ عَاشُورَآءُ فَكَانَ مَنُ شَآءَ صَامَةً وَمَنُ شَآءَ لَمُ يَصُمُهُ.

٥٨٣ بَابِ قَولِهِ آيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيُضًا آوُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ آيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيُقُونَهُ فِدُيَةٌ طَعَامُ مِسُكِينٍ فَمَنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ طَعَامُ مِسُكِينٍ فَمَنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ

۱۲۱۸۔ مسدو' یجیٰ عبیداللہ 'نافع' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جاہلیت میں عاشورہ کاروزہ فرض تھا' اس کے بعداسلام میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ اب عاشورہ کاروزہ تمہاری مرضی پر ہے دل جاہے تورکھو' نہ جاہے تونہ رکھو۔

1119ء عبداللہ بن محمہ 'ابن عیبنہ 'زہری' عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ستے ' تو لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے' جب رمضان کے روزے فرضان کے روزے فرض ہوئے ' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو جائے عاشورہ کاروزہ رکھے جونہ جائے نہ رکھے۔

چاہے عاشورہ کاروزہ رکھے جونہ چاہے نہ رکھے۔

۱۹۲۰ محمود عبید اللہ 'اسرائیل' منصور' ابراہیم نخفی 'علقمہ' حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ عاشورہ کے دن اشعیف بن قیس میرے پاس آئے تو میں اس وقت کھانا کھار ہاتھا' اشعیف نے کہا کہ آج تو عاشورہ کادن ہے' ابن مسعود نے جواب دیا کہ رمضان کے روز بے مونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا مگر رمضان کے بعد عاشورہ کاروزہ ختم ہوگیا' آؤتم بھی کھاؤ۔

ا۱۹۲۱ ۔ محمد بن مثنی 'یجی 'ہشام 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنصاب روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جاہلیت کے زمانہ ہیں قریش کے لوگ عاشورہ کاروزہ رکھتے تھے اور نبی علی ہجرت کر کے مدینہ آئے تو تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ججرت کر کے مدینہ آئے تو بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا مگر جب رمضان کے روزے فرض کئے گئے 'تو عاشورہ کاروزہ ترک کر دیا گیا اور فرمایا گیا کہ جس کا دل چاہے (عاشورہ کاروزہ) رکھے اور دل نہ چاہے تونہ رکھے۔

باب ۵۸۳۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "چند مقررہ دنوں کے روزے فرض کئے گئے ہیں 'چر جد کوئی تم سے بیار ہو 'یاسفر میں ہو 'قوہ دوسرے دنوں میں رکھ لے اور جن کو طاقت ہے روزہ کی 'ان کے ذمہ بدلا ہے ایک فقیر کا کھانا' پھر جو

خَيْرٌ لَهُ وَ آنَ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ وَقَالَ عَطَآءٌ يُّفُطُرُ مِنَ الْمَرْضِ كُلِّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ الْحَسَنُ وَ الْرَاهِيمُ فِى الْمُرْضِعِ وَ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا عَلَى انْفُسِهِمَا أَوُ وَلَدِهِمَا تُفُطِرَانِ ثُمَّ عَلَى انْفُسِهِمَا أَوُ وَلَدِهِمَا تُفُطِرَانِ ثُمَّ عَلَى انْفُسِهِمَا أَوُ وَلَدِهِمَا تُفُطِرَانِ ثُمَّ تَقُضِيانِ وَ آمَّا الشَّيخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَم يُطِقِ تَقُضِيانِ وَ آمَّا الشَّيخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَم يُطِقِ الْصَيّيَامَ فَقَدُ اَطُعَمَ آنَسٌ بَعُدَ مَا كَبُرَ عَامًا الصَيّيَامَ فَقَدُ اَطُعَمَ آنَسٌ بَعُدَ مَا كَبُرَ عَامًا وَ وَلَدِهِمَا يَوْم فَرَاوَ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو وَ الْعَامَةِ يُطِيقُونَهُ وَهُو الْحَمَّا الْعَآمَةِ يُطِيقُونَهُ وَهُو الْحَمَّا الْعَآمَةِ يُطِيقُونَهُ وَهُو الْحَمْدُ.

177٢ ـ حَدَّنَنَى اِسُحْقُ اَخْبَرَنَا رَوُحٌ حَدَّنَا وَكُرِيَّاءُ بُنُ اِسُحْقَ حَدَّنَنَا عُمُرُو ابْنُ دِيْنَارٍ عَنُ عَطَآءٍ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُرَءُ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطُوِقُونَهُ فِدُيَةٌ طَعَامُ مِسُكِيْنٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه لَيْسَتُ بِمَنْسُوخَةٍ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه لَيْسَتُ بِمَنْسُوخَةٍ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه لَيْسَتُ بِمَنْسُوخَةٍ هَوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرُأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ اَنْ يَصُومَا فَلْيُطُعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا .

٥٨٤ بَابِ قَوُلِهِ فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلَيْصُمُهُ.

17۲٣ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ رضى الله عنه أَنَّهُ قَرَا فِدُيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيُنَ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ.

١٦٢٤ ـ حَدُّنَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنُ

خوشی سے نیکی کرے ' تو اس کے لئے اچھا ہے اور روزہ تمہارے لئے بہتر ہے 'اگر تم جانے ہو 'عطاء کا کہنا ہے کہ ہر بیاری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں ' جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ' حسن بھری اور ابراہیم کہتے ہیں کہ اگر کسی دودھ بلانے والی یا حالمہ کو اپنی جان یا بچہ کی جان جانے کا ندیشہ ہو تو وہروزہ چھوڑ سکتی ہے ' پھر بعد میں تضاکر ہے 'اور بہت ضعیف یعنی شخ کبیر اگر روزہ نہ رکھ سکے تو اسے چاہئے کہ فدید ادا کرے 'حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بہت بوڑھے ہوگئے کرے ' حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بہت بوڑھے ہوگئے اور روزہ کی طاقت نہ رہی ' تو ایک سال یا دو سال آپ نے روزہ نہیں رکھا اور بطور فدیہ ہر روز ایک مکین کو گوشت روڈی کھلاتے رہے 'اس آیت میں سب لوگوں نے یُطِیقو نه روڈی کھلاتے رہے 'اس آیت میں سب لوگوں نے یُطِیقو نه روڈی کھلاتے رہے 'اس آیت میں سب لوگوں نے یُطِیقو نه

الاداداساق 'روح' زکریا عمرو بن دینار 'عطاء روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس کویہ آیت اس طرح پڑھتے ہوئے ساہ و علی الذین بطوقونه لینی جولوگ روزہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ انکے ذمہ ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے 'ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ' بلکہ اس کا تکم ضعیف مردوں اور بوڑھی عور توں کے حق میں ہے 'جوروزہ نہیں رکھ سکتے' لہذاوہ ایک مسکین کو ہرروز کھانا کھلائیں۔

باب ۵۸۴۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ "جو شخص رمضان کوپائے وہ یورے مہینے کے روزے رکھے۔"

۱۹۲۳ عیاش بن ولید عبدالاعلی عبیدالله 'حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ بیہ کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ بیہ پوری آیت یعنی فسمن شهد بوری آیت یعنی فسمن شهد منکم الشهر سے منسوخ ہوگئی ہے۔

۱۹۲۴ قتیبه ' بکر بن مضر' عمرو بن حارث ' بکیر ' یزید بن الی عبید '

عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنُ بُكْيُرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ يَّزِيُدَ مَوُلَى سَلَمَةَ بُنِ الأَكُوعَ عَنُ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُونَةً فِدُيَةً طَعَامُ مِسْكِيُنٍ كَانَ مَنُ اَرَادَ اَنُ يُّفُطِرَ وَيَفْتَدِى حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِيُ بَعُدَهَا فَنَسَختُهَا مَاتَ بُكُيُرٌ قَبُلَ يَرْيُدَ.

حَدَّنَنَا آبُو مَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّنَنَا مُحُمِيدٌ حَدَّنَنَا مَجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى خُمَيُدٌ حَدَّنَنَا مَجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُرُا وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَهُ فِدُيةٌ طَعَامُ مِسُكِينٍ يَقُولُ وَ عَلَى الَّذِينَ لِلْاَيْنَ يَحْمِلُونَهُ قَالَ هُوَ الشَّيئُ الْكَبِيرُ الَّذِي لا يُحْمِلُونَهُ قَالَ هُوَ الشَّيئُ الْكَبِيرُ الَّذِي لا يُطِيقُ الصَّومُ آمَرَانُ يُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا قَلُولُ وَ مَن زَادَ وَ الْطَعَمَ آكْثَرَ مِن مِسْكِينٍ فَهُو خَيْرٌ.

٥٨٥ بَابِ قَولِهِ أَحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ الِي نِسَائِكُمُ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَ أَنْتُمُ الرَّفَثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْكُمُ كُنْتُمُ تَخْتَانُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَفَا عَنْكُمُ أَنْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَا عَنْكُمُ فَالْفُنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ.

١٦٢٥ حَدَّنَنَا عُبَيُدُ اللهِ عَنُ إِسْرَآئِيُلُ عَنُ اَسُرَآئِيلُ عَنُ الْبَيُ إِسُحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ ح وَ حَدَّثَنَا آحُمَدُ ابُنُ عُشُمَانَ حَدَّثَنَا الْحَمَدُ ابُنُ عَشَمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيُحُ بُنُ مَسُلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَحَاقَ الْبَرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي اسْحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ لَمَّا نَزِلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقَالَ كَانُو لا يَقْرَبُونَ النِّسَآءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقَالَ رَجَالٌ يَحُونُونَ الْنُفُسَهُمُ فَانُزَلَ اللهُ عَلِمَ اللهُ وَقَالَ رَجَالٌ يَحُونُونَ انْفُسَهُمُ فَانُزَلَ اللهُ عَلِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَعَلَى عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَنَكُمُ عَنَابَ عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَلَيْكُمُ وَتَالَ عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَلَيْكُمُ عَلَا عَمَالًا عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَلَى عَلَيْكُمُ وَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَنَا عَلَى عَلَيْكُمُ وَعَلَا عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَالْنَالُهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ وَالْفُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَ

حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت سے آیت نازل ہوئی وعلی الذین یطیفونه فدیة لینی شدرست آدمی بھی اگر چاہے توروزہ نہ رکھے اور فدیہ ادا کر دے چنانچہ اس کے بعد پھر سے آیت نازل ہوئی کہ فسن شہد منکم الشہر تواس آیت سے وواگلی آیت منسوخ کردی گئے۔ بکیر کا انقال بزیدسے قبل ہواہے۔

ابو معمر 'عبد الوارث 'حید ' مجاہد ' ابن عباس و علی الذین بطو قونه پڑھتے تھے بعنی جو برداشت کرسکے اس سے مراد وہ بوڑھا ہے جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ ہر روزایک مسکین کو کھانا کھلائے اور جو زیادہ مساکین کو کھلائے گاوہ بہتر ہے۔

باب ۵۸۵۔ اللہ تعالی کا فرمانا کہ "حلال ہواتم کو روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عور تول سے 'وہ پوشاک ہیں تمہاری اور تم پوشاک ہوان کی اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرنتے تھے اپنی جانوں سے 'سو معاف کیا تم کو اور در گذر کیا تم سے 'چر ملوتم اپنی عور تول سے اور طلب کر وجو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے۔

۱۹۲۵ عبیدالله اسرائیل ابواسحاق براء بن عازب (دوسری سند)
احد بن عثان اشر تک بن مسلمه ابراہیم بن یوسف حضرت براء بن
عازب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رمضان
المبارک کے روزے فرض کئے گئے اولوگ رات کو بھی اپنی
عور توں سے الگ رہا کرتے ایہاں تک کہ تمام رمضان گزر جاتا گر
بعض لوگوں نے چیکے سے جماع کر لیا تواس وقت الله تعالیٰ نے یہ
ایس نازل فرمائی عَلَم الله اَنْکُمُ کُنُتُمُ تَنْحُنَانُونَ اَنْفُسَکُمُ ۔ یعنی
الله نے جانا کہ تم ایخ آپ کی خیانت کرتے سے تو تم سے معاف کر

٥٨٦ بَابِ قَوُلِهِ وَ كُلُواْ وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيُطِ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيُطِ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيُطِ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيُطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَحْرِ ثُمَّ اَيَتُمُوا الصِّيَامَ اللَّى النَّلُ وَ لاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمُ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاحِدِ اللَّى قَوُلِهِ تَتَّقُونَ الْعَاكِفُ الْمُقِينَمُ.

أَبُو عُوالَةَ عَنُ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَدِيٍّ أَبُو عُوالَةَ عَنُ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَدِيٍّ قَالَ اَنْجُو عَلَا اَنْجُنِي عَنَ عَدِيٍّ عَنَ عَدِيٍّ قَالَ اَخَذَ عَدِيًّ عِقَالًا اَنْبَضَ وَ عِقَالًا اَسُوَدَ حَتَّى كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ نَظَرَ فَلَمُ يَسُتَبِينَا فَلَمَّا اَصُبَحَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصُبَحَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَتُ تَحُتَ وِسَادَتَى قَالَ إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَحَيْطُ الاَبْيَضُ وَ الاَسُودُ لَخَيْطُ الاَبْيَضُ وَ الاَسُودُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ.

١٦٢٧ ـ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مُّطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَدِيِّ ابُنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْخَيُطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيُطِ الاَسُودِ اَهُمَا الْخَيُطانِ قَالَ إِنَّكَ لَعَرِيْضٌ الْقَفَا إِنْ اَبْصَرُتَ الْخَيُطيُنِ ثُمَّ قَالَ لا بَلُ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

١٦٢٨ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِيُ مَرُيَمَ حَدَّنَنَا آبُوُ خَارِمِ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنِيُ آبُو حَارِمِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ وَ ٱنْزِلَتُ وَكُلُوا وَ اشْرِبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيُطُ الابْيَضُ مِنَ الاَسُودِ وَلَمُ يُنْزَلُ مِنَ الْفَجُرِ وَ كَانَ رِجَالٌ إِذَا الاَسُودِ وَلَمُ يُنْزَلُ مِنَ الْفَجُرِ وَ كَانَ رِجَالٌ إِذَا الرَّدُوا الصَّومُ رَبَطَ آحَدُهُمُ فِي رِجُلَيْهِ الْحَيُطَ الاَبْيَضَ وَ الْحَيْطَ الاَسُودَ وَ يَزَالُ يَاكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيُتُهُمَا فَانَزُلَ اللَّهُ بَعُدَةً مِنَ الْفَحُرِ

باب ۲۸۸ ار شاد باری تعالی که "اور کھاؤاور پیوجب تک که صاف نظر آئے تم کودھاری سفید صبح کی جدادھاری سیاہ سے ، پھر پورا کر وروزے کورات تک اور نہ ملو عور توں سے جب تک کہ تم معتکف ہو مجدوں میں 'یہ حدیں ہیں اللہ کی سوان کے نزدیک نہ جاؤ'الی طرح بیان فرما تا ہے اللہ اپنی آیات کے نزدیک نہ جاؤ'الی طرح بیان فرما تا ہے اللہ اپنی آیات لوگول کیلئے تا کہ وہ بچتر ہیں 'عاکف کے معنی ہیں اقامت۔ ۱۹۲۲ موسی بن اساعیل 'ابوعوانہ 'حسین 'عامر هعی 'حضرت عدی بن حاتم طائی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دودھا گے سیاہ اور سفید پاس رکھ اور رات کودیکھ ار ہااور جب تک ان میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا کھا تارہا' صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ہم یارسول اللہ میں نے رات کوالیا عدی کی بہت بوائے ہے 'آپ نے عدی کی بات من کر ہنتے ہوئے فرمایا کہ تہمارا تکیہ بہت بوائے ہی آئی۔ عدی کی سفید دھاری اور رات کی کالی دھاری اس کے نیچ آئی۔ کی سفید دھاری اور رات کی کالی دھاری اس کے نیچ آئی۔

1942 قتیه بن سعید 'جریر 'مطرف 'شعمی 'حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے آخضرت صلی الله علیہ وسلم سے پوچھاکہ اس آیت میں کالے اور سفید دھا گے سے کیا مطلب ہے ؟ کیا جو میں نے کیاوہ ی مطلب ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی عجیب نادان ہو کہ رات کو کالے اور سفید دھا گے دیکھا کرتے ہو حالا تکہ اس سے تو رات کی سیابی اور صبح کی سفیدی مراد ہے۔

الال البوحازم مهل البوعان محمد بن مطرف ابوحازم مهل المالال سعید بن البی مریم ابوعان مهل بن سعد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب کلوا واشر بوا والی آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے اپنے پیر میں کالااور سفید دھاگا باندھ لیااور رات کو جب تک ان دھاگوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کھاتے پیتے رہے 'پھر اس کے بعد (من الفحر) کے الفاظ نازل ہوئے توسب کو پنہ چلا کہ سیاہ دھاگے سے مرادرات اور سفید دھاگے سے مراددن ہے (یعنی صبح صادق کی روشنی تک کھانے پینے کی اجازت ہے)

. فَعَلِمُوا اَنَّمَا يَعُنِيُ اللَّيْلَ مِنَ النِّهَارِ.

٨٧ بَابِ قَولِهِ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنُ تَاتُوا الْبِيُّ بِانُ تَاتُوا الْبِيُوتَ مِنُ الْبَيْوَتَ مِنُ الْبَوْلِيَّ الْبِرَّ مَنِ التَّقي وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ.
 لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ.

1979 ـ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ السَرَآيِ لَا مُوسَى عَنُ السَرَآيِلُ عَنُ الْبَرَآءِ قَالَ السَرَآئِيلُ عَنُ اَبِي السَحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ كَانُوا الْبَيْتَ مِنُ كَانُوا الْبَيْتَ مِنُ ظَهُرِهِ فَانُزَلَ اللّهُ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِاَنُ تَأْتُوا الْبَيُوتَ مِنُ الْبَوْدَ الْبِيَّوْنَ الْبِرَّمِنِ التَّقَىٰ وَ التَّوا الْبَيُوتَ مِنُ الْبَوْرَهَا. وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنِ التَّقَىٰ وَ التَّوا الْبَيُوتَ مِنُ الْبَوَابِهَا.

٨٨٥ بَاب قَوْلِه قَاتِلُوهُمُ حَتَّى لا تَكُونَ
 فِتْنَةٌ وَّ يَكُونَ الدِّيْنُ لِلْهِ فَانِ انْتَهَوا فَلا عُدُوانَ الْتَهَوا فَلا عُدُوانَ اللَّاعَلَى الظَّلِمِيْنَ.

الوَهَّابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنُ ابُنِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنُ ابُنِ عُمَرَ اتَّاهُ رَجُلَانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَ أَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمَنَعُكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمَنَعُكَ الْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمَنَعُكَ الْ النَّهِ تَخُرُجَ فَقَالَ يَمُنعُنِي اَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ اخِي فَقَالا اللهُ وَ قَاتِلُوهُمُ حَتَّى لا تَكُونَ فَتَنَةٌ وَ كَانَ فَقَالا اللهِ وَ النَّهُ مُ تُوكِدُ الدِّيْنَ لِغَيْرِ اللهِ وَ رَادَ الدِّيْنَ لِغَيْرِ اللهِ وَ زَادَ الْحَبَرَنِي فَهُمْ فَاللهِ وَ زَادَ اللهِ وَ اللهِ وَ زَادَ وَهُمْ قَالَ الْحَبَرَنِي وَهُمْ قَالَ الْحَبَرَنِي وَهُمْ قَالَ الْحَبَرَنِي فَهُمَا لُولُهُ اللهِ وَ زَادَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَالْمَالَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ وَالْمَالِعُ عَنُ الْبُنِ وَهُمْ قَالَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَيُنَا اللهُ وَ وَالْهُ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ وَالْوَالْمَ اللهِ وَ وَالْمَالِحِ عَنُ الْبُنِ وَهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَ وَالْمَالَ اللهُ وَ وَالْمَالِعُ عَنُ الْبُنِ وَهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُولَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِعُ وَاللّهُ و

باب ک۵۸۷۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ " یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں پشت کی طرف سے دیوار پھاند کر داخل ہوا جائے (۱) بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پر ہیزگاری کرے اور گھر میں دروازہ سے داخل ہواوراللہ سے ڈرو' تاکہ فلاح پاؤ"کی تفییر۔ ۱۹۲۹۔ عبیداللہ بن موئ اسر ائیل 'ابواطحق' حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جاہیت کے زمانہ میں عرب کے لوگ احرام کی حالت میں جب اپنے گھر آتے تو مکان کی بشت کی طرف سے دیوار پھاند کریا جھت پر چڑھ کر آتے تھے'اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کونازل فرمایا۔

باب ۵۸۸-اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اور قبل کروتم ان کو یہاں تک کہ فتنہ و فساد کا خاتمہ ہو جائے اور دین خالص اللہ کا غالب ہواور زیادتی مت کرو مگر ظالموں پر "کی تفییر۔
۱۹۳۰- محمہ بن بشار عبدالوہاب عبیداللہ نافع محضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن زیبر کے فتنہ کے زمانہ میں دو آدمی میر بیاس آئے اور کہنے گئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں کیسا فتنہ و فساد برپاہے حالا نکہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور اس فتنہ و فساد کو کیوں نہیں روکتے ؟ میں نے کہا کہ میں اس لئے خاموش فتنہ و فساد کو کیوں نہیں روکتے ؟ میں نے کہا کہ میں اس لئے خاموش ہوں کہ اللہ نے مسلمان کا مسلمان کو خون کرنے سے منع فرمایا ہے ،
وہ کہنے گئے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ "ان سے لاو " یہاں تک فتنہ وہ کہا کہ میں ارک میں کر چکے اور یہاں تک فتنہ کے زمانہ مبارک میں کر چکے اور یہاں تک کیا کہ شرک و کفر کا فتنہ من کہا وہ میں کر چکے اور یہاں تک کیا کہ شرک و کفر کا فتنہ میں گیا اور خالص خداکادین رہ گیا۔اب تم چاہے ہو کہ لڑکر فتنہ بڑھ مٹ گیا اور خالص خداکادین رہ گیا۔اب تم چاہے ہو کہ لڑکر فتنہ بڑھ مٹ گیا اور خالص خداکادین رہ گیا۔اب تم چاہے ہو کہ لڑکر فتنہ بڑھ

(۱)اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے متعددا قوال ہیں، حضرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں بیہ طریقہ تھا کہ جب کو کی مختص سفر کے ارادے سے گھرسے لکاتا گر پھر سفر پر جانے کاارادہ ترک کردیتا، تواب گھر میں داخل ہونے کیلئے اسکادروازہ استعال نہ کر تابلکہ تچھلی جانب سے گھر میں داخل ہو تا توبہ آیت نازل ہوئی جس میں اس طریقہ کو ختم فرمادیا گیا۔

فُلانٌ وَّ حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحِ عَنُ بَكْرِ بُنِ عَمْرٍ وَ ٱلْمَعَافِرِيِّ ٱلَّا بُكْيُرَبُنَ عَبِّدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنُ نَّافِع أَنَّ رَجُّلًا أَتَى ابُنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنُ تَحُجُّ عَامًا وَ تَعْتَمِرَ عَامًا وَّ تَتُرُكَ الْجِهَادَ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ عَلِمُتَ مَا رَغِبَ اللَّهُ فِيُهِ قَالَ ابُنَ أَخِى بُنِيَ الْإِسُلامُ عَلَى خَمُسٍ إِيْمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ الصَّلُوةِ الْحَمْسِ وَصَيَامٍ رَمَضَانَ وَ آدَآءِ الزَّكُوةِ وَ حَجَّ الْبَيْتِ قَالَ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ ٱلا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِنَى كِتَابِهِ وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اقْتَتَلُوا فَأَصُلِحُوا بَيْنَهُمَا اِلِّي أَمُرِ اللَّهِ قَاتِلُوُهُمُ حَتَّى لا تَكُونَ فِتَنَةٌ قَالَ فَعَلْنَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الإسُلامُ قَلِيُلًا فَكَانَ الرَّجُلُّ يُفُتَنُ فِي دِيْنِه ِ اِمَّا ۚ قَتَلُوٰه وَ اِمَّا يُعَذِّبُوٰهُ حَتَّى كَثْرَ الإسُلامُ فَلَمُ تَكُنُ فِتُنَةٌ قَالَ فَمَا قَوُلُكَ فِي عَلِيّ وَّعُثْمَانَ قَالَ اَمَّا عُثُمَانُ فَكَانَ اللَّهُ عَفَا عَنُهُ ۗ وَ أمَّا أَنْتُمُ فَكْرِهُتُهُمْ أَنُ يَّعُفُوَ عَنْهُ وَ أَمَّا عَلِيٌّ فَابُنُ عَمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ وَ اَشَارُ بِيَدِم فَقَالَ هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوُنَ.

٥٨٩ بَابِ قُولِهِ وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِآيُدِيكُمُ اللهِ التَّهُلُكَةِ وَآخُسِنُوا اللهَ اللهُ لَكَةِ وَآخُسِنُوا اللهَ اللهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ وَاحِدٌ.

جائے 'عثان بن صالح کہتے ہیں کہ عبداللہ بن وہب نے اس حدیث کواس طرح بیان کیا ہے 'عبداللہ بن لہیعہ 'حیوۃ بن شر تے' بکر بن عمرو معافری کیر بن عبدالله 'نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی عبدالله بن عمر رضی الله عنه کے پاس آیااور کہنے لگا کہ اے ابا عبدالر حنٰ! بيه آپ كوكيا مواكه ايك سال حج كرتے موايك سال عمره كرتے ہواور جہاد في سبيل الله كوترك كرر كھاہے ' حالانكه آپ كو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے جہاد کی بوی فضیلت بیان کی ہے اور جہاد كرنے كى رغبت دلائى ہے 'آپ نے فرمایا 'اے میرے بھائى!اسلام کی بنیادیا کچ چیزوں پرہے 'اول توحیدور سالت کاا قرار دوم نماز پنجگانہ' سوم رمضان کے روزے ، چہارم زکو ہ کااداکرنا، پنجم جج اس کے بعد اس آدمی نے کہاکہ کیاتم نے اللہ کاب تھم نہیں ساکہ اگر مسلمانوں کے دوگروہ آپس میں گڑنے لگیں' توان میں صلح کرادو۔اور اگر کوئی گروہ نہ مانے اور دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر اس سے اس وقت تک ار تے رہو جب تک کہ وہ اللہ کا تھم مانے لگے 'اور ان سے الروجب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے 'عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم زمانه رسالت مآب میں بد کام کر چکے میں حالانکه اس وقت مسلمان بہت قلیل اور کا فربہت زیادہ تھے 'یہ کا فرمسلمانوں کو پریشان کرتے' اوران کے دین کو خراب کیا کرتے تھے 'آخر مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئ ' فتنہ ختم ہو گیا 'اس آدمی نے چر کہا کہ اچھایہ تو فرمایے کہ علی ا رضی اللہ عنہ وعثان رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کیا خیال رکھتے بیں؟ عبدالله بن عمر رضی الله عنه نے جواب دیا که حضرت عثان رضی الله عنه کے قصور کو الله تعالی نے معاف فرمادیا ہے ، گرتم اب بهى ان كو براكت مو 'اور حضرت على رضى الله عنه تورسول الله عليلية کے چھازاد بھائی اور داماد ہیں 'ان کا گھرتم یہ سامنے دیکھ رہے ہو 'ان کے لئے کچھ کہنے کی گنجائش بی نہیں ہے۔

باب ۵۸۹۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ ''اللہ کے راستہ میں خرچ کر واور احسان کرو'اللہ کروواور احسان کرو'اللہ تعالیٰ احسان کرو'اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے' تہلکہ اور ، ہلاکت 'بربادی۔ ہلاکت کربادی۔

١٦٣١ ـ حَدَّنَنَا اِسُخِقُ آخُبَرَنَا النَّضُرُ حَدَّنَنَا فَشُو حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيُمَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا وَآثِلِ عَنُ حُدَيْفَةَ وَ ٱنْفِقُوا فِى سَبِيُلِ اللهِ وَ لا تُلَقُّوا بِلَيْ اللهِ وَ لا تُلَقُّوا بِلَيْ اللهِ فَ النَّفَقَةِ.

٩ ه بَابِ قَوُلِهِ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مِرْيُضًا
 آوُ بِه اَذًا مِّنُ رَّاسِهِ.

١٦٣٢ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ اللهِ الرَّحُمْنِ بُنِ الأَصْبَهَانِي قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَعُقَلٍ قَالَ قَعَدُتُ إلى كَعُبِ ابْنِ عُجُرةً فِي بُنَ مَعُقَلٍ قَالَ قَعَدُتُ إلى كَعُبِ ابْنِ عُجُرةً فِي هَذَا الْمَسُجِدِ يَعْنِي مَسُجِدَ الْكُوفَةِ فَسَالْتُهُ عَنُ فِدُيةٍ مِّنُ صَيَامٍ فَقَالَ حُمِلُتُ إلى النّبِي عَنُ فِدُيةٍ مِّنُ صَيَامٍ فَقَالَ حُمِلُتُ إلى النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْقَمُلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْقَمُلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَسَلَّمَ وَ الْقَمُلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى اللّهِ وَسَلَّمَ أَرَى اَنَّ الْحَهُدَ قَدُ بَلَغَ وَسُلَّمَ وَ الْقَمُلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى اللّهَ اللهَ هَذَا اَمَا تَجِدُ شَاةً قُلُتُ لا قَالَ صُمْ ثَلِثَةَ اللّهُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ مِسْكِينِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ مِسْكِينِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْكُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَلِينِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

٩١ بَابِ قُولِهِ فَمَنُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اللَّي الْعُمْرَةِ اللَّي الْحَجِّ.

مَّدُنَا يَحُيٰى عَنُ عَمُرَانَ آبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا آبُو رَجَآءٍ عَنُ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا آبُو رَجَآءٍ عَنُ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ قَالَ أَنْزِلْتُ آيَةُ الْمُتَعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَنُهُ عَنْهَا وَسَلَّمَ وَلَمُ يَنُهُ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْبِهِ مَا شَآءَ.

٩٢ بَابِ قُولِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ
 تَبْتَغُوا فَضُلًا مِّن رَّبِّكُمُ .

ا ۱۹۳۱ - الحق نفر 'شعبہ 'سلیمان 'حضرت ابووائل وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حذیفہ بن یمان سے سنا کہ یہ آیت انفقوا فی سبیل الله الح یعنی اللہ کے راہ میں خرچ خرواور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو 'اللہ کے راستہ میں خرچ کر فاور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو 'اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے متعلق اتاری گئی ہے۔

باب ۵۹-ارشاد باری تعالیٰ که "اگرتم سے کوئی بیار ہویااس کے سر میں تکلیف ہو۔"کی تفسیر کابیان۔

۱۹۳۲ ۔ آدم 'شعبہ 'عبدالرحمٰن بن اصبانی سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن معقل کو ہیں نے کہتے ہوئے سنا کہ ہیں کو فہ کی مب میں کعب بن عجر ہ کے ہمراہ ہیشا تھا ہیں نے ان سے فدیہ صیام کے متعلق دریافت کیا' توانہوں نے فرمایا کہ مجھے لوگوں نے نبی علیہ کی متعلق دریافت کیا' اس وقت میرے سرسے جو کیں چرہ پر گررہی خدمت ہیں پیش کیا' اس وقت میرے سرسے جو کی کر فرمایا تم تو بہت تکلیف تھیں' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکھے کر فرمایا تم تو بہت تکلیف میں ہو' تمہارے پاس کوئی بکری نہیں ہے؟ ہیں نے عرض کیا' نہیں' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا' تین روزے رکھ لو' یا چھے مساکین کو کھانا کھلا دو کہ ہر مسکین کو نصف صاع اناج کامل جائے اور اپنے سر کو منڈ وادو۔ کعب رضی اللہ عنہ سکتے ہیں کہ آ بہت ( بینی فسمن کان منکم مریضاً) خاص میرے لئے نازل ہوئی تھی' مگر اس فسن کان منکم مریضاً) خاص میرے۔

باب ۵۹۱ الله تعالى كا قول كه "جوا شخص عمره ك بعد حج كا احرام باند طع "كى تغيير كابيان ـ

الاالد مسدو کی عمران الی بکر 'ابور جاء 'عمران بن حسین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب تنت کی آیت نازل ہوئی او ہم نے دسول اللہ عقالیہ کے ہمراہ تنت کیا 'پھراس کے بعد الی کوئی آیت نہیں آئی 'جس کی روسے تنت سے منع کیا گیا ہو 'یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیاسے تشریف لے مئے صرف حضرت عمر منی اللہ عنہ ہیں جوانی رائے علیحدہ رکھتے ہیں۔

باب ۵۹۲ الله تعالى كا قول كه "ج ك زمانه مين تم يركوئى الناه نبيل كه الني ربكوئى الناه نبيل كه الني ربكا فضل تلاش كرو"كى تفيير ـ

1774 حدَّنَنِيُ مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنِيُ ابْنُ عُيْنَةَ عَنُ عَمُرو عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنه قَالَ كَانَتُ عَكَاظُ وَ مَحِنَّةٌ وَ ذُو الْمَحَازِ الْسَوَاقًا فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَتَاتَّمُوا اَنُ يَّتَحِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ فَنَزَلَتُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ اَنُ تَبْتَغُوا فَضُلا مِّنُ رَبِّكُمُ فِي مَوَاسِمِ الْحَجّ.

٥٩٣ بَابِ قُولِه ثُمَّ أَفِيُضُوا مِنُ حَيْثُ أَفَاضُ النَّاسُ.

آ ١٦٣٥ - حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا مَمَّمَدُ بُنُ حَارِمٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رضى الله عنها كَانَتُ قُرينشٌ وَمَنُ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِاللّمُزُدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ وَانَّ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا كَانُوا يُسَمُّونَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ بِعَرَفَاتٍ فَمَّ اللّهُ نَبِيَّةٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

۱۹۳۴ محر 'سفین بن عینیہ 'حضرت ابن عباس رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جاہلیت کے زمانہ میں تنین بازار تھے' عکاظ' مجنہ ' ذوالحجاز' جج کے زمانہ میں بھی ان بازاروں میں لوگ تجارت کیا کرتے تھے' مگر مسلمان ہونے کے بعداس کو معیوب خیال کرتے تھے' چنانچہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جج کے زمانہ میں تجارت کرناگناہ نہیں ہے۔

باب ۵۹۳۔ اللہ تعالی کا قول کہ "جس جگہ سے لوگ واپس لوٹیس اس جگہ سے تم بھی لوٹ جاؤ۔" کی تفسیر۔

1908ء علی بن عبداللہ ، محد بن حازم ، بشام ، عروہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ قریش اور انہیں ان کے ہم خیال لوگ مز دلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے ، اور انہیں مس کہا جاتا تھا اور عرب کے دوسرے قبائل عرفات میں قیام کیا کرتے تھے ۔ اسلام کی آمد کے بعد اللہ تعالی نے اپنے رسول علی کو عمر دیا کہ سب کو عرفات پہنچ کر وقوف کرنا جائے اور واپسی پر عمر دلفہ میں تھہریں ، چنانچہ اس آیت (ثم افیضو امن حیث افاض متصد کے لئے نازل کیا گیا تھا۔

۱۹۳۱۔ محد بن ابی بکر 'فضیل بن سلیمان 'موی بن عقبہ 'کریب' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص تمتع کرے 'توعمرہ کر کے احرام اتار دے اور پھر جی کا حرام با ندھے تک بیت اللہ کا طواف کر تارہے 'پھر جی کا احرام با ندھے تک بیت اللہ کا طواف کر تارہے 'پھر جی کا احرام با ندھ کر عرفات جائے اور بعد جی جو جانور مل سکے 'اونٹ 'گائے یا بری قربانی کی طاقت نہ ہواسے جی سے پہلے تین دن کے روزے رکھنا چاہئے اور اگر تیسر اروزہ عرفات کے دن تین دن کے روزے رکھنا چاہئے اور اگر تیسر اروزہ عرفات کے دن آ جائے 'توکوئی حرج نہیں ہے 'عرفات میں پہنچ کر عصر کے وقت تے اس کے ساتھ واپس سے لے کر دات کی تاریکی تک تھر ہے 'پھر سب کے ساتھ واپس لوٹے اور پھر سب کے ساتھ واپس لوٹے اور پھر سب کے ساتھ واپس مضنول رہے 'پھر سب کے ماتھ مز دلفہ میں رات کو و توف کرے اور رات بھر تک یاد خدااور تکبیر (اللہ اکبر) اور تبلیل (لاالہ الااللہ) میں رات بھر تک یاد خدااور تکبیر (اللہ اکبر) اور تبلیل (لاالہ الااللہ) میں مشنول رہے 'پھر میچ کو مز دلفہ سے منی واپس آ جائے 'سب کے ماشول رہے 'پھر میچ کو مز دلفہ سے منی واپس آ جائے 'سب کے ماشول رہے 'پھر میچ کو مز دلفہ سے منی واپس آ جائے 'سب کے ماشول رہے 'پھر میچ کو مز دلفہ سے منی واپس آ جائے 'سب کے ماشول رہے 'پھر میچ کو مز دلفہ سے منی واپس آ جائے 'سب کے ماشول رہے 'پھر میچ کو مز دلفہ سے منی واپس آ جائے 'سب کے ماشول رہے 'پھر میچ کو مز دلفہ سے منی واپس آ جائے 'سب کے ماشول رہے 'پھر میچ کو مز دلفہ سے منی واپس آ جائے 'سب کے ماشول رہے 'پھر میچ کو مز دلفہ سے منی واپس آ جائے 'سب کے میٹ کی ویوں کو مز دلفہ سے منی واپس آ جائے 'سب کے میٹ کی دوران کی ویوں کی میٹ کی دوران کی میٹ کی دوران کی میٹ کی دوران کی دوران کی میٹ کی دوران کی

آفَاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبُلُغُوا جَمُعًا الَّذِيُ يَبِئُغُوا جَمُعًا الَّذِيُ يَبِئُونُ وَالْمَثَوْرُوا لَيَهُ كُولِاللَّهَ كَثِيْرًا وَآكَثِرُوا النَّكَبِيرَ وَالتَّهُلِيلَ قَبُلَ آنُ تُصُبِحُوا ثُمَّ اللَّهُ الْمَيْضُولَ وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَى ثُمَّ الْفَاصُ النَّاسُ وَ السَّعُفِورُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمُورً رَّحِيمً حَتَى اللَّهُ عَمُورً رَّحِيمً حَتَى تَرُمُوا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ عَمُورً رَّحِيمً حَتَى تَرُمُوا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ عَمُورً رَّحِيمً حَتَى تَرُمُوا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ عَمُورً رَّحِيمً حَتَى تَرُمُوا اللَّهَ اللَّهُ عَمُورً رَّحِيمً حَتَى تَرُمُوا اللَّهَ مَرَا اللَّهُ اللَّهُ عَمُورً اللَّهُ عَمُورً اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

٩٤ نَ بَابِ قُولِهِ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّقُولُ رَبَّنَا الْآلِيَا فِي اللَّالِيَا حَسَنَةً وَّ فِي الاَّحِرَةِ حَسَنَةً وَقِيَا عَدَابَ النَّارِ.

١٦٣٧ ـ حَدَّنَنَا آبُوُ مَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ آنَسٍ رضى الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِنَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَّ فِي الاجِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّان

٥٩٥ بَابِ قَولِهِ وَهُوَ آلَدُّ الْحِصَامِ وَقَالَ
 عَطَآءٌ النَّسُلُ الْحَيُوانُ.

١٦٣٩ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنِي ابُنُ جُرِيُجِ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيُكَةً عَنُ عَآثِشَةَ رضى اللَّه

ہمراہ جیما کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ نم افیضو امن حیث افضا الناس لیعن پھر وہاں سے لوٹو 'جہاں سے لوگ لوٹے ہیں اور اللہ سے معافی ما گو ' بے شک اللہ تعالی بخشے والا مہربان ہے ' پھر شیطان کے کنریاں مارو۔

باب ۵۹۴۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری دنیاا چھی بنادے اور آخرت بھی اچھی بنادے (۱) اور ہم کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ"کی تفییر۔

۱۹۳۷۔ ابو معمر 'عبدالوارث 'عبدالعزیز 'حضرت انس رضی الله علیہ معمر 'عبدالوارث 'عبدالعزیز 'حضرت انس رضی الله علیہ معند اس طرح دعا فرماتے تھے کہ "اے اللہ ہم کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اچھائیاں عنایت فرما اور ہم کو دوزرخ کے عذاب ہے مخوظ رکھ۔

باب۵۹۵\_الله تعالی کاار شاد که "وه بهت سخت جھگزالوہے" کی تفسیر کابیان۔

۱۹۳۸ قبیصه 'سفیان ثوری' ابن جرتئ ' ابن ابی ملیکه 'حضرت عائشہ رضی الله عنصائے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ الله تعالیٰ سب سے زیادہ اس مخض کو نالپند کرتا ہے جو خصومت رکھنے والا اور جھگڑ اکرنے والا ہے۔

۱۲۳۹ سفیان توری ابن جریج ابن ابی ملیکه مضرت عائشه رضی الله عنها آنخضرت صلی الله علیه وسلم علیه الله عنها الله عنها

(۱) حضرت عبداللہ بن عباسٌ فرماتے ہیں کہ بعض دیہاتی مسلمان و قوف میں اپنی دعامیں صرف دنیوی حاجات مانگتے، آخرت کا تذکرہ دعاء میں نہ کرتے، تو یہ آیت نازل ہوئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو صرف دنیاما نگتے ہیں ان کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اسکے بالقابل مومن جب دعاء کرتے تواس میں دنیاو آخرت کی بھلائیاں مانگتے اس پریہ آیت نازل ہوئی جس کاتر جمہ یہ ہے کہ بعض وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطافر مااور آخرت میں بھی بھلائی عطافر مااور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ کی روایت کرتے ہیں۔

باب ۵۹۲۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ 'کیاتم یہ خیال کرتے ہو کہ تم بغیر کچھ عمل کئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے 'حالا نکہ تم پروہ وقت نہیں آیا 'جو پہلے لوگوں پر آیا تھا 'انہیں سختیاں اور اذبیتیں برداشت کرناپڑیں۔

١٦٨٠ ـ ابراهيم بن موسٰى ' مشام ' ابن جرت كا ' ابن ابي مليكه ' حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب حتی اذا استباس الرسل الخ سیدے کہ رسول ناامید ہو کر بید خیال کرنے لگے تھے کہ لوگوں سے جو و عدہ مدد کا کیاہے اس کی خلاف ورزی ہوگی تواس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آئی 'اس کے بعدیہ آیت پڑھی حتی یقول الرسول الخ ابن الی ملیکہ نے کہاکہ میں نے عروہ بن زبیر سے بیہ بات میان کی توانہوں نے کہا کہ حضرت عاکشہ رضی الله عنهانے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے مجھی غلط وعدہ نہیں فرمایا ہے 'البت انبیاء کرام کویہ پریشانی ضرور پینجی مکہ ان کی قوم کے لوگ انہیں جھِٹلاتے رہے ' چنانچہ جب آپ کو مایوسی ہو کی اور یہ خیال كرنے لگے كە كہيں ايبانه ہو كە ميں حجو ٹا ثابت ہوں تواس وقت الله نے فتح عنایت فرمائی حضرت عائشہ رضی الله عنھااس آیت میں كذبواكى وال كومشد وپڑھتيں 'اورابن عباس بلاتشديدپڑھتے۔ باب ۵۹۷ الله تعالی کا فرمان که "عورتین تمهاری کھیتیاں ہیںا پی کھیتی میں جیسے جا ہو آؤ'مباشر ت کرو'لیکن اپنے لئے آ گے کاخیال مد نظرر کھو۔"

ا ۱۹۳۱ ۔ الحق 'نضر 'عبداللہ بن عون 'نافع مولی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قر آن کی تلاوت کے در میان کسی سے بات نہ کرتے تھے 'ایک دن میں ان کے پاس گیا تووہ سورہ بقر پڑھ رہے تھے جب اس آیت پر پہنچ 'نسانو کم حرث لکم تو فرمایا تم کو معلوم ہے کہ یہ آیت کس وقت اتری؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا 'تو آپ نے وجہ نزول بیان کی اور پھر تلاوت میں مصروف ہوگئے (دوسری سند) عبدالصمد 'عبدالوارث 'ایوب نافع سے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ فاتوا

عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٥٩٦ بَابِ قَوْلِهِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنُ تَدُخُلُوا الْحَنَّةَ وَلَمَّا يَاتِكُمُ مَّثُلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنُ قَبُلِكُمُ مَّشُلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنُ قَبُلِكُمُ مَّسَّتُهُمُ الْبَاسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ اللي

مِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ ابِي الله عنه مُلَيْكُةً يَقُولُ قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنه مُلَيْكَةً يَقُولُ قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنه حَتَّى إِذَا اسْتَيُاسَ الرَّسُلُ وَ ظَنُّوا انَّهُمُ قَدُ كُذِبُوا خَفِيفَةً ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ وَ نَلا حَتِّي يَقُولُ الرَّسُولُ وَ الْذِينَ امَنُو مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللهِ قَرِيبٌ فَلِقِيتُ عُرُوةً بْنَ الزُّبَيْرِ اللهِ عَلِيبٌ فَلِقِيتُ عُرُوةً بْنَ الزُّبَيْرِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا وَعَدَ الله رَسُولُهُ الله عنها مَعاذَ اللهِ وَ اللهِ مَا وَعَدَ اللهُ رَسُولُهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ اللهَ عَلِمَ انَّهُ كَآئِنٌ قَبُلُ اللهُ رَسُولُهُ وَلَكِنَ لَمُ يَزَلِ البَلاءُ بِالرَّسُلِ حَتَّى خَافُوا اللهِ وَالْكِونَ هُمُ فَكَانَتُ تَقُرَوُهَا وَطَنَّونَ اللهِ عَلَى اللهُ مَا وَعَدَ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ مَا وَعَدَ اللهُ رَسُولُهُ وَلِكُنُ لَمْ يَزَلِ الْبَلاءُ بِالرَّسُلِ حَتَّى خَافُوا اللهِ وَلَكِنَ لَمْ مَنَ مَعْهُمُ يُكَذِّبُوا مُثَقَلَةً .

٩٧ ه بَاب قَوْلِه تَعَالَى نِسَآؤُ كُمُ حَرُثُ لَكُمُ وَقَدِّمُوا لَكُمُ فَاتُوا حَرُثُكُمُ اللّي شِئْتُمُ وَقَدِّمُوا لِانَفُسِكُمُ الآية.

شُمَيُلِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ نَّافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ شُمَيُلِ اَخْبَرَنَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيُلِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ نَّافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَرَأَ الْقُرُانَ لَمُ يَتَكَلَّمُ خَتَّى يَفُرُعَ مِنْهُ فَا خَدَى عَلَيْهِ يَوُمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقُرَةِ حَتَّى الْنَهْى إلى مَكَانِ قَالَ تَدُرِى فِيمَا أُنْزِلَتُ قُلْتُ لا قَالَ أُنْزِلَتُ قُلْتُ لا قَالَ أُنْزِلَتُ كُذَا وَكَذَا ثُمَّ مَضِى وَ عَنُ عَبُدِ الصَّمَدِ حَدَّنِي آبِي حَدَّنِي أَيُّوبُ عَنُ نَافِع الصَّمَدِ حَدَّنِي آبِي حَدَّنِي أَيُّوبُ عَنُ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَاتُوا حَرُثَكُمُ اللّٰي شِنْتُمُ قَالَ عَرْابُنِ عُمَرَ فَاتُوا حَرُثُكُمُ اللّٰي شِنْتُمُ قَالَ

يَأْتِيُهَا فِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ اَيِهُ عَنُ ابْنِ عَمَرَ . آيِيُهِ عَنُ ابْنِ عُمَرَ .

1787 ـ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعُتُ جَابِرًا قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنُ وَّرَآئِهَا جَآءَ الوَلَدُ اَحُولَ فَنْزَلْتُ نِسَآؤُكُمُ حَرُثٌ لَّكُمُ فَاتُوا حَرَثُكُمُ آتَى شَنْتُهُ.

٥٩٨ بَابِ قُولِهِ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ آجَلَهُنَّ اَلُا يَنْكِحُنَ فَلَا تَعُضُلُوهُنَّ آنُ يَنْكِحُنَ اَزُوَاجَهُنَّ.

٦٦٤٣ ـ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَغِيْدٍ حَدَّنَنَا آبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بَنُ رَاشِدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بَنُ رَاشِدٍ حَدَّنَنَا اللهِ سَنُ قَالَ حَدَّنَيٰ مَعْقَلُ بُنُ يَسَارٍ قَالَ الْبَرَاهِيُمُ كَانَتُ لِي الْحَتْ تَخْطَبُ اللَّي وَقَالَ الْبَرَاهِيمُ عَنَ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ يَسَارٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ يَسَارٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ يَسَارٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوُجُهَا فَتَرَكَهَا حَدَّى انْقَضَتُ عَمْقُلُ فَنَرَكَةً وَلَا اللهِ عَنْ الْحَسَنِ اللهُ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوُجُهَا فَتَرَكَهَا حَدًى انْقَضَتُ عَمْدُلُوهُمْنَ انْ يَنْكِحُنَ ازُواجَهُنَّ فَلَا عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْقُلُ فَنَرَكَتُ فَلَا عَمْدُلُوهُمْنَ انْ يَنْكِحُنَ ازُواجَهُنَ .

٥٩٥ بَابِ قُولِهِ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَرُواجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ اَرُبَعَةَ اللهُ وَيَذَرُونَ اَزُواجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ اَرُبَعَةَ اللهُ وَعُمُلُونَ خَبِيرٌ يَعُفُونَ اللهَ يَعُمُلُونَ خَبِيرٌ يَعُفُونَ يَعُفُونَ فَيَهُرُنَ.

١٦٤٤ حَدَّنَىٰ أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ حَدَّنَنَا يَزِيُدُ بُنُ وَسُطَامٍ حَدَّنَنَا يَزِيُدُ بُنُ وَرَيْعِ عَنُ حَبِيْبٍ عَنُ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً قَالَ بَنْ وَرَيْعِ عَنُ حَبِيْبٍ عَنُ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً قَالَ

حرنکم انی شئتم سے مطلب یہ ہے کہ مرد عورت سے جماع کرے 'بعض لوگ اغلام کرتے تھے' چنانچہ اس آیت سے اس فعل سے رو کا گیا ہے' یہی حدیث بجیٰ قطان' عبید الله' نافع' ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔

۱۹۳۲-ابو تعیم 'سفیان 'ابن منکدر 'حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو آدمی اپنی بیوی سے پیچے کی طرف سے جماع کر تاہاس کی اولاد احول یعنی بھیگی پیدا ہوتی ہے ' اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر یہود کے اس عقیدہ اور خیال کو غلط قرار دیا اور فرمایا جس طرح چاہو جماع کر سکتے ہو۔ باب محمد ارشاد باری تعالیٰ کہ " جب تم نے عور توں کو باب نہ روکوان کو طلائق دی پھر پور اکر چکیس اپنی عدت کو 'تواب نہ روکوان کو اس سے کہ نکاح کر لیس اپنی عدت کو 'تواب نہ روکوان کو میں راضی ہو جا کیں۔

۱۹۴۳۔ عبید اللہ بن سعید 'ابو عامر عقدی 'عباد بن راشد' حفرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ معقل بن بیار کی چیا زاد بہن کواس کے خاوند نے طلاق دے دی اور پھر عدت کر رہے کے بعداس سے نکاح کرناچاہا' تومعقل نے روک دیااور کہائم ایسا نہیں کر سکتے ہو'اس وقت اللہ تعالی نے مندرجہ بالا آیت نازل فرمائی (دوہر ی سند) امام بخاری 'ابو معمر 'عبدالوارث 'یونس 'حسن فرمائی (دوہر ی سند) امام بخاری 'ابو معمر 'عبدالوارث 'یونس 'حسن بھری 'معقل بن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ اس کی بہن کواس کے خاوند نے طلاق دے دی 'اور تمام حدیث روایت کی ہے۔

باب ۵۹۹۔اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ ''جن عور توں کے شوہر مر جائیں'ان'کو چاہئے کہ چار ماہ دس دن کی عدت پوری کریں اور جب عدت پوری ہو جائے'آخر تک یعفون کے معنی ہیں کہ معاف کر دیں۔

۱۶۴۳۔ امید بن بسطام 'یزید بن زریع 'حبیب 'ابن افی ملیکه 'حضرت زبیر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان

ابُنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوَاجًا قَالَ قَدُ نَسَخَتُهَا الآيَةُ الأُنحرى فَلِمَ تَكْتُبُهَا اَوُ تَدَعُهَا قَالَ يَا بُنَ اَخِيُ لا أُغِيَّرُ شَيْئًا مِّنْهُ مِنْ مَّكَانِهِ.

١٦٤٥\_ حَدَّثَنَا اِسُلحَقُ حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا شِبُلِّ عَنِ ابُنِ اَبِي نَجِيَحٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ وَّ الَّذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَلَرُونَ أَزُوَاجًا قَالَ كَانَتُ هَذِهِ العِدَّةُ تَعْتَدُ عِنْدَ اَهُلِ زَوُجِهَا وَاجِبٌ فَٱنْزَلَ اللَّهُ وَ الَّذِيُنَ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَلَرُونَ اَزُوَاجًا وَّصِيَّةً لِأَزُوَاجِهِمُ مُّتَاعًا اِلَى الْحَوُلِ غَيْرَ اِخْرَاجِ فَالِنَ خَرَجُنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيْمَا فَعَلَّنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنُ مُّعُرُوفٍ قَالَ حَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبُعَةَ اَشُهُرٍ وَّعِشُرِيُنَ لَيُلَةً وَّصِيَّةً اِنْ شَآءَ تُ سَكَنَتُ فِي وَصِيَّتِهَا وَ إِنْ شَآءَ تُ خَرَجَتُ وَهُوَ قَوُلُ اللَّهِ ۚ تَعَالَى غَيْرَ اَخْرَاجٍ فَاِنٌ خَرَجُنَ فَلا خُنَاحَ عَلَيْكُمُ ۚ فَالْعِلَّةُ كُمَا ۚ هِيَ وَاحِبُّ عَلَيْهَا زَعَمَ دْلِكَ عَنُ مُحَاهِدٍ وَّ قَالَ عَطَآءٌ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى اللَّه عنه نَسَخَتُ هٰذِه الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ اَهُلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَآءَ تُ وَهُوَ قَوُلُ اللَّهِ تَعالَى غَيْرَ اَخْرَاجٍ قَالَ عَطَآءٌ اِنْ شَآءَ تُ اعْتَدَّتُ عِنْدَ اَهُلِهِ وَشَّكَّنَتُ فِي وَصِيَّتِهَا وَ إِنْ شَآءَ تُ خَرَجَتُ لِقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلَنَ قَالَ عَطَآءٌ ثُمٌّ جَآءَ الْمِيرَاكُ فَنَسَخَ السُّكُنِّي فَتَعُتَدُّ حَيْثُ شَآءَ تُ وَ لا سُكْنَى لَهَا وَ عَنُ مَحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرُقَآءُ عَنِ ابْنِ اَبِي نَحِيْحٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ بِهِلْـاً وَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيَحِ عَنْ غُطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ نَسَخَتُ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا

سے کہا کہ یہ آیت (الذین بتوفون منکم الخ دوسری آیت سے منسوخ ہوگی ہے ، پھر آپ اسے مصحف میں کیوں درج کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے بھتے امیں توجونازل ہوا اسے لکھوں گااور کوئی چیز بدلوں گا نہیں (آیت کا مطلب یہ ہے) (کہ متوفی کو اپنے بیوی کے لئے ایک سال کے فرج کی وصیت کرنی چاہے اور اگر وہ خود اس عرصہ میں چلی جائیں توتم پر گناہ نہیں ہے۔)

۱۹۳۵۔ اسحاق 'روح ، هبل 'ابن ابی تجے عجابدے روایت کرتے ہیں کہ والذین یتوفون سے پہلے یعنی زمانہ جاہمیت میں ایک سال کی عدت عورت کو اپنے گھر پوری کرنا ضروی سمجھتے تھے 'اس وقت میہ آیت نازل ہوئی کہ غَیْرَ اِخْرَاجِ فَاِنْ خَرَجُنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ لِعِنِ الربيهِ عورتيں جار ماه وس دن كے بعد اپنے خاوند كے گھروں سے نکل جائیں تو خاوند کے دار توں پر کوئی گناہ نہیں 'اس آیت میں ایک سال بورا کرنے کے لئے سات ماہ اور بیس دن زیادہ خاوند کے گھر میں رکنا وصیت پر منحصر رکھا گیاہے 'مگر عورت کو اختیار ہے ' چاہے تو شوہر کی وصیت کے مطابق شوہر کے گھر میں ایک سال بوراکرے اور جاہے تو عدت بوری کرکے چلی جائے 'ابن عباس کا کہناہے کہ اس آیت ہے ایام عدت عورت کواپنے شوہر کے محرمیں رہ کر پورا کرنے کا جو حکم تھا'منسوخ ہو گیاہے' وہ چاہے تو کہیں اور بھی عدت کو پورا کر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول غُیرَ إخراج كايمي مطلب ، عطاء كهتم بين كداكر عورت حاب توايخ خاوند کے گھر والوں میں عدت پوری کرے اور خاوند کی وصیت کے مطابق الن کے گھر میں رہے ' اور اگر نکل جائے اور دستور کے موافق کوئی کام کرے توتم پر کوئی گناہ نہیں ہے 'عطاء کہتے ہیں اس کے بعد میراث کی آیت نازل ہوئی اور عورت کو حکم ملاکہ جہال حاہے اپنی عدت پوری کرے 'اب تان و نفقہ ان کے ذمہ نہیں رہا' اس حدیث کو محمد بن یوسف ور قاء بن عمر ابن ابی جی مجابدے اور ابن الی جیح' عطاء بن الی رباح 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت سے عورت کا اپنے شوہر کے گھر میں عدت بوری کرنے کا تھم منسوخ ہو گیاہے اور اس کو اختیار مل گیا کہ جہاں عیاہے ' عدت گزارے 'شوہر کے وارث وراثت دے کراہے علیحدہ کر سکتے

فِيُ اَهْلِهَا فَتَعُتَدُّ حَيْثُ شَآءَ تُ لِقَوُلِ اللَّهِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ نَّحُوَةً.

١٦٤٦ ـ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَوُنِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيُنَ قَالَ حَلَسُتُ إِلَى مَجُلِسِ فِيُهِ عُظُمٌ مِّنَ الأَنْصَار وَفِيْهِمُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ آبِي لَيْلَى فَذَكَرُتُ حَدِيْثَ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ فِي شَانِ سُبَيْعَةَبِنُتِ الْحَارِثِ فَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ وَلِكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لا يَقُولُ ذلِكَ فَقُلُتُ إِنِّي لَحَرِئٌ إِنْ كَذَبُتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوْفَةِ وَرَفَعَ صَوْتَةً قَالَ ثُمَّ خَرَجُتُ فَلَقِيْتُ مَلِكَ بُنَ عَامِرِ أَوُ مَالِكَ بُن عَوُفٍ قُلْتُ كَيُفَ كَانَ قُولُ أَبُن مَسْعُودٍ فِيُ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ قَالَ ابُنُ مَسْعُودٍ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغُلِيُظُ وَ لا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخُصَةَ لَنَزَلَتُ سُوْرَةُ النِّسَآءِ الْقُصُواى بَعُدَ الطُّوللي وَقَالَ أَيُّوبُ عَنُ مُحَمَّدِ لَقِينتُ آبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بُنَ عَامِرٍ.

٠٠ بَاب قَولِهِ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
 وَ الصَّلُوةِ الْوُسُظى .

رَّ مَحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدُّنَا عَنُ عَنُ مَحَمَّدٍ عَنُ عُبَيْدَةً عَنُ عَلِي رضى الله عنه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَا قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى ابْنُ عَبِيدٍ قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَا قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ عَنُ عَبِيدٍ قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَا قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ عَنُ عَبِيدٍ قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَا قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ عَنُ عَبِي آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنُدَقِ حَبُسُونَا عَنُ صَلْوةِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنُدَقِ حَبُسُونَا عَنُ صَلْوةِ اللهُ عَلَيهِ الشَّمْ مَلَا اللهُ عَلَيهِ الشَّمْ مَلا اللهُ عَلَيهِ السَّمْ مَلا اللهُ عَلَيهِ السَّمْ مَلا اللهُ عَلَيهِ السَّمْ مَلا اللهُ عَلَيهِ السَّمْ قَالَ يَوْمَ الْحَدَادَةِ حَبُسُونَا عَنُ صَلْوةِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ الل

١٦٣٦ حبان بن موسى عبدالله بن مبارك عبدالله بن عون حفزت محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں موجود تھا' انصار کے بوے بوے لوگ اور عبدالرحمٰن بن الى ليل بیٹے تھے میں نے وہ حدیث بیان کی جو عبداللہ بن عتب نے سبیعہ بنت حارث کے متعلق روایت کی تھی ' عبدالر حمٰن کہنے لگے کہ عبدالله بن عتبہ کے چیا بن مسعود تواس کے قائل نہیں تھے میں نے ذرا بلند آواز سے کہا' تب تو میں نے جھوٹ بولنے میں بہت جرات کی ہے کہ جو شخص کوفہ میں بیٹھاہے' میں اس پر افترا باندھ رہا موں 'اس کے بعد میں باہر نکلا تو عامر بن مالک یا مالک بن عوف (راوی کو شک ہے) سے ملاقات ہوئی 'چنانچہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ بتائے عبداللہ بن مسعود اس حاملہ عورت کے متعلق کیا کہتے ہیں جس کا خاوند مر جائے 'انہوں نے جواب دیا کہ ابن مسعود كا قول ہے كہ حالمه وضع حمل كے بعد عدت سے خارج مو جاتى ہے ' کیونکہ بہ آیت و اولات الاحمال الخو الذین بتوفون کے بعداتری ہے 'ابوایوب کہتے ہیں کہ محمہ نے بیان کیا کہ میں نے مالک بن عامر سے ملا قات کی تقی۔

باب ۲۰۰ ـ ارشاد باری تعالیٰ که "حفاظت کرو نمازوں پر خصوصاً در میانی نمازیر" کی تفسیر کابیان۔

۱۹۳۷۔ عبداللہ بن محمہ 'یزید بن ہارون' ہشام' محمہ 'عبیدہ' حضرت'
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ ہے
نے فرمایا (دوسری سند) عبدالرحمٰن' بحلی 'ہشام' ابن سیرین عبیدہ'
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت علیہ ہے
خضرت علیہ دن فرمایا' ان کا فروں نے ہم کو در میانی نماز سے
روک دیا' یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیااللہ تعالی ان کی قبروں کو
اور ان کے گھروں کو'یاان کے پیٹوں کو (سیلی رادی کو شک ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نسالفظ بولا) آگ سے بھر دے۔

٦٠١ بَابِ قَولِهِ وَ قُوُمُوُا لِلَّهِ قَانِتِيُنَ مُطِيُعِينَ.

١٦٤٨ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنَى عَنُ السَمَاعِيلَ بُنِ آبِى خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ شَمْبَيُلٍ عَنُ آبِى عَمُرِو الشَّيْبَانِي عَنُ زَيُدِ ابُنِ شُبَيُلٍ عَنُ آبِى عَمُرِو الشَّيْبَانِي عَنُ زَيُدِ ابُنِ ارُقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِى الصَّلُوةِ يُكلِّمُ اَحَدُنَا اَحَاهُ فِى حَاجَتِهِ حَتَى نَزَلَتُ هَذِهِ الآيةُ حَاهُ فِى حَاجَتِهِ حَتَى نَزَلَتُ هَذِهِ الآيةُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَ الصَّلُوةِ الْوُسُطَى وَقُومُو لِلَّهِ قَانِتِيْنَ فَأَمِرُنَا بِالسُّكُوتِ.

٦٠٢ بَابِ قَوُلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاِنُ خِفْتُمُ فَرِجَالِا اَوُ رُكُبَانًا فَإِذَا اَمِنْتُمُ فَاذُكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ مَّا لَمُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ وَقَالَ ابُنُ جُبِيُر كُرُسِيًّا عِلْمُهُ يُقَالُ بَسُطَةٌ زِيَادَةً وَّ فَضُلاَ ٱفُرَعُ ٱنْزِلُ وَ لا يُؤُودُهُ لا يُثُقِلُهُ ادَنِيُ ٱتُقَلَنِيُ وَ الْادُوَ الآيَدِ الْقُوَّةُ السِّنَةَ نُعَاسٌ يتَسَنَّهُ يَتَغَيَّرُ فَبُهِتَ ذَهَبَتُ خُجَّتَهُ خَاوِيَةٌ لَا اَنِيُسَ فِيُهَا عُرُوُشُهَا ٱبُنَيْتُهَا السِّنَةُ نُعَاسٌ نُنُشِرُهَا نُخُرِجُهَا اِعُصَارٌ ريُحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَآءِ كَعَمُودٍ فِيُهِ نَارٌ وَّ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ رضى الله عنه صَلَدًا لَّيْسَ عَلَيْهِ شَيُءٌ وَّ قَالَ عِكْرَمَةُ ۚ وَابِلٌ مَّطَرُّ شَدِيُدٌ الطَّلَّ النَّدى وَهٰذَا مَثُلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ يَتَسَنَّهُ يتغير.

١٦٤٩ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ نَافِعِ اَلَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ

باب ۱۰۱- الله تعالی کا قول که "الله کے آگے ادب کے ساتھ کھڑے ہو"فانتین "کے معنی ہیں فرمانبر دار۔
۱۹۳۸ مسدد ' یکی 'اسلمیل بن ابی خالد 'حارث بن شبیل 'ابو عمرو شیبانی 'حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم کو نماز میں اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی تھی، توہم ہاتیں کرلیا کرتے تھے 'تواس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ نمازوں پر حفاظت کرو۔ خصوصادر میانی نماز پراور خاموش ہو کراللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو 'توہمیں خاموش کا حکم دیا گیا۔

باب۲۰۲ ـ ارشاد باری تعالی که "اگرتم خطرناک جگه پر هو" تو جبیها موقع هو نماز پڑھو' سوار ہو کریا پیادہ اور پھر جب امن قائم ہو جائے توجس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس طرح يردهو سعيد بن جيرن كها"وسع كرسيه" ين كرسى سے مراداللہ کاعلم ہے"بسطته"سے مراد زیادتی اور فضیلت ہے"افرغ"سے مرادا تارنا"ولايوده"اس پربار نہيں ہے اسی سے "ادنی" لینی مجھ کو ہو جھل کر دیا"اد "اور "اید" قوت کو کہتے ہیں۔ "سنة" کے معنی او نگھ "لم يتسنه" نہيں بگرا" "فبهت" يعنى وليل مين بار كيا" خاوية" يعنى خالى جهال كوئى ہمدم نہ ہو "عروشها" اس کی عمارتیں "سنة" اونگھ "ننشزها" بم نكالت بين "اعصار" تند مواجوزين سائم کر آسان کی طرف ایک تیر کی طرح جاتی ہے'اس میں آگ ہوتی ہے'ابن عباس نے کہا"صلدا" چکناصاف جس بر چھونہ رہے 'اور عکرمہ نے کہا" وابل" زور کامینہ "طل" کے معنی شبنم (اوس) ہیہ مومن کے نیک عمل کی مثال ہے (کہ ضائع نہیں جاتا)''لم یتنسه" کے معنی بدل جائے ' بکر جائے۔ ١٦٣٩ عبدالله بن يوسف 'مالك 'نافع سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے صلوۃ

إِذَا سُئِلَ عَنُ صَلَوةِ الْحَوُفِ قَالَ يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَكُعَةً وَ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّيُ بِهِمُ الإِمَامُ رَكُعَةً وَتَكُونُ طَآئِفَةٌ مِنْهُمُ بِينَهُمُ وَبَيْنَ الْعَدُوِ لَمُ يُصَلُّوا وَ لا يُسَلِّمُونَ وَ يَتَقَدَّمُ مَكَانَ الَّذِينَ لَمُ يُصَلُّوا وَ لا يُسَلِّمُونَ وَ يَتَقَدَّمُ مَكَانَ الَّذِينَ لَمُ يُصَلُّوا وَ لا يُسَلِّمُونَ وَ يَتَقَدَّمُ الَّذِينَ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَةً رَكَعَةً ثُمَّ يَنُصَوفُ اللَّهِمَ وَقَدُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآئِفَتَيْنِ فَيُصُوفَ لِا نِفُسِهِمُ رَكَعَةً بَعْ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآئِفَتَيْنِ فَلُومَ لُونَ لِا نِفُسِهِمُ رَكَعَةً بَوْ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآئِفَتَيْنِ فَلُومَ لَكُلُ وَاحِدٍ مِنَ الطَّآئِفَتَيْنِ قَدُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَالِ كَانَ حَوْفَ بَعُدَ اللَّهَ مِنُ ذَلِكَ صَلُّولَ لِا عَنُ رَسُولِ اللّهِ مَن ذَلِكَ وَاللّهِ مَن وَلَي اللّهِ عَن رَسُولِ اللّهِ مَلَى اللّهِ عَن رَسُولِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلّى اللّهُ عَن رَسُولِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَيْكُ وَلَا عَلَى مَالِكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعَلْمُ وَالْمَالِعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ و اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ ا

٦٠٣ بَابِ قَوُلِهِ وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ الزِّوَاجُّا.

رَيْ رَنِي الْأَسُودِ وَ يَزِيدُ بُنُ آبِي الْاَسُودِ حَدَّنَنَا حُمَيدُ بُنُ الْإَسُودِ وَ يَزِيدُ بُنُ زَرَيْعِ قَالا حَدَّنَنَا حُمَيدُ بُنُ الشَّهِيدِ وَ يَزِيدُ بُنُ زَرَيْعِ قَالا حَدَّنَنَا حَبِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ ابُنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ هذِهِ الآيَةُ التَّي فِي الْبَقَرَةِ وَالَّذِيْنَ يُتَوَقِّوُنَ مِنْكُمُ وَ يَذَرُونَ التَّي فَي الْبَقَرَةِ وَالَّذِيْنَ يُتَوقَّوُنَ مِنْكُمُ وَ يَذَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْبَقَرَةِ وَالَّذِيْنَ يُتَوقَّونَ مِنْكُمُ وَ يَذَرُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

٦٠٤ بَابِ قُولِهِ وَ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيُمُ رَبِّ آرِنِيُ كَيُفَ تُحُيِ الْمَوْتِي.

خوف پڑھنے کا طریقہ دریافت کیا توانہوں نے بیان کیا کہ امام آگے کھڑا ہو 'اور پچھ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور پچھ لوگ دشمن کے سامنے کھڑے ہوں 'اور وہ نماز میں شامل نہ ہوں 'جب یہ لوگ امام کے سامنے کھڑے ہوں 'اور وہ نماز میں شامل نہ ہوں 'جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چھیں 'تو پھر پیچھے ہٹ کران کی جگہ چلے جائیں 'جو نماز میں شامل نہیں ہوئے تھے 'اس کے بعد وہ لوگ آئیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکا ہے اور دوسر ب لوگ دینا چاہئے 'کیونکہ وہ دونوں رکعات پڑھ چکا ہے اور دوسر ب لوگ اپنی دوسری رکعت پوری کریں اور اس طرح سب کی دو رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں 'اور اگر خوف کی حالت زیادہ شدید ہو' تو پھر قبلہ رخ ہونا اور سوار و پیادہ ہونا مجی ضروری نہیں ہے 'امام مالک فرمات ہیں کہ نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 'میرا خیال ہے کہ حضرت عبداللہ بین عمر رضی اللہ عنہ نے یہ (حدیث) آنخضرت عبداللہ بین عمر رضی اللہ عنہ نے یہ (حدیث) آنخضرت عیالے ہی سے روایت کی ہے۔

باب ۲۰۳ ـ الله تعالیٰ کا قول که "جن مر دوں کا انتقال ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائیں"کی تفسیر۔

۱۹۵۰ عبدالله بن افی الا سود عید بن الا سود نیزید بن زریع حبیب بن شهید ابن افی ملیکه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه نے فرمایا که میں نے حضرت عثان رضی الله عنه سے کہا کہ بیہ آیت تو غیر آئور آج تک منسوخ میں نو آپ نے اسے قرآن میں کیوں درج کر لیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے! میں کس آیت کواس کی جگہ سے بدل نہیں سکتا ہوں ،حید (رادی حدیث) کہتے ہیں کہ آپ نے کھا ایا بی فرمایا تھا۔

باب ۲۰۴۰ الله تعالیٰ کا قول که «جس وقت ابراہیم علیه السلام نے کہا که میرے رب مجھے د کھادے که تو مر دوں کو کس طرح زندہ کر تاہے؟

1701 ـ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ صَالِحِ حَدَّنَنَا آبُنُ وَهُ اللهِ عَنُ آبِيُ وَهُ اللهِ عَنُ آبِي وَهُ اللهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ سَلَمَةً وَسَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنُ آحَقُ بِالشَّكِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنُ آحَقُ بِالشَّكِ مِنُ اِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِ آرِنِي كَيْفَ تُحي الْمَوْتِي قَالَ بَلَى وَلَكِنُ الْمَوْتِي قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لَيُطَمِّئِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي.

٢٠٦ بَابِ قُولِهِ آيَوَدُّ آحَدُكُمُ آنُ تَكُونَ
 لَهُ جَنَّةٌ اللي قَولِهِ تَتَفَكَّرُونَ

١٦٥٢ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ ٱنْحَبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْج سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي مُلَيْكَةً يُحَدِّثُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رضى اللَّهَ عنه قَالَ وَسَمِعْتُ آخَاهُ آبَا بَكْرِ بُنَ آبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَوُمًا لِأَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُمَ تَرَوُنَ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتُ آيَوَدُ آحَدَكُمُ آنُ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ قَالُوا اللَّهُ آعُلَمُ فَغَضَبَ عُمَرُ فَقَالَ قُولُوا نَعُلَمُ أَوُ لَا نَعُلَمُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فِي نَفُسِيُ مِنْهَا شَيْءٌ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ غُمَرُ يَا بُنَ آخِيُ قُلُ وَلا تُحَقِّرُ نَفُسَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه ضُرِبَتُ مَثَلاً لِعَمَلِ قَالَ عُمَرُ آگُ عَمَلٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى اللهَ عنهما لِعَمَل قَالَ عُمَرُ لِرَحُلٍ غَنِيَّ يُّعُمَلُ بَطَاعَةِ اللَّهِ عَزٌّ وَ حَلَّ أَمُّ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ الشَّيُطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِيُ حَتَّى أَغُرَقَ أَعُمَالَهُ.

٦٠٦ بَابِ قَوْلِهِ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا

۱۵۱۱۔ احمد بن صالح 'ابن وہب 'یونس 'ابن شہاب 'ابی سلمہ 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہر ریور ضی اللہ عنہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تو ہم کو شک کرنا چاہئے تھا' (۱) جب کہ انہوں نے کہااے رب جھے دکھا کہ تو مردے کس طرح زندہ فرما تا ہے ؟ اللہ نے جواب دیا کیا تم کو یقین نہیں ہے ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے رب یقین تو ہے 'مگر دکھے لوں گا' تو دل کو اطمینان حاصل ہو حائے گا۔

باب، ١٠٥ ـ الله تعالى كا قول كه "كياتم ميس سي كسى كويه بات المجهى لكتى به كاريك باغ مو" آخر تك كى تفيير ـ

١٩٥٢ ـ ابراهيم 'مشام 'ابن جريج' عبدالله بن الي مليكه 'حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن الی ملیکہ کے بھائی ابو بکر بن الی ملیکہ سے بھی سناہے وہ عبید بن عمیر سے روایت کرتے تھے کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصحاب ر سول سے پوچھا کہ کیاتم کو معلوم ہے ، کہ اس آیت کاجواو پر گزری کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہااللہ تعالی خوب واقف ہے ، حضرت عمرر منی الله عنه نے ذراسخت لہجہ میں کہا کہ صاف کہو کہ ہم کو معلوم ہے یا نہیں' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین میرے دل میں ایک خیال پیدا ہواہے' آپ کہیں تو کہوں' حفزت عمرر منی الله عندنے فرمایا 'اے میرے سینیج ضرور کہواور خود کو کم ترخیال مت کرو ابن عباس رضی الله عند نے عرض کیا یہ عمل کی مثال بیان کی گئی 'حضرت عمرؓ نے فرمایا 'کیے عمل کی 'توابن عباس نے کہا بس عمل کی 'آخر حضرت عمر نے خود فرمایا کہ یہ ایک مالدار آدمی کی مثال ہے جو اللہ کی فرمانبر داری اور نیک عمل کر تاہے 'پھر شیطان کے بہکانے سے گناہوں میں مبتلا ہو کرایے تمام نیک اعمال برباداور ضائع کردیتاہے۔

باب ۲۰۲ الله تعالی کا فرمانا که "وه لوگ آدمیوں سے لیٹ

(۱) نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے بیات تواضعاار شاد فرمائی که ہم زیادہ لائق تھے کہ ہمیں شک ہو جاتا جب ہمیں شک نہیں ہوا تو حضرت ابراہیم کوبطریق ادلی شک نہیں ہواہو گا۔

يُقَالُ الْحَفَ عَلَى وَ الَحَّ عَلَى وَ أَحُفَانِي الْمَسْتَلِةِ فَيُحُفِ كُمُ يُحُهدُ كُمُ.

170٣ - حَدَّثَنَا ابُنُ آبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى شَرِيكُ ابُنُ آبِى نَمُرِ الَّ عَطَآءَ بُنَ يَسَارِوَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ ابُنُ آبِى نَمُرِ الَّ عَطَآءَ بُنَ يَسَارِوَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ ابُنَ آبِى عَمُرَةَ الاَّنْصَارِيَّ قَالاً سَمِعُنَا آبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسُكِينُ النَّيِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسُكِينُ النِّي تَعَقَّفُ وَ الا اللَّقُمَةُ وَ الا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ اللَّذِي يَتَعَقَّفُ وَ الا اللَّقُمَةُ وَ الا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْحَافَلُ النَّاسَ الْحَافَلُ النَّاسَ الْحَافَلُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُو

٦٠٧ بَابِ قَولِ اللهِ وَ اَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَ
 حَرَّمَ الرِّبُوا الْمَشُ الْجُنُونُ.

1704 ـ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّنَنَا أَبِى حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ عَنَ حَدَّنَنَا أَبِى حَدَّنَنَا أَلَاكُ مَشُرُوقٍ عَنُ عَآثِشَةً قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ الآيَاتُ مِنُ اخِرِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا قَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّحَارَةَ فِي الْحَمُرِ.

٦٠٨ بَابِ قُولِهِ يَمُحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا يُدُهِبُهُ.

1700 - حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ اَحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ابَا الصَّحٰى يُحَدِّثُ عَنُ مَّسُرُوق عَنُ عَآئِشَةَ انَّهَا الصَّحٰى يُحَدِّثُ عَنُ مَّسُرُوق عَنُ عَآئِشَةَ انَّهَا الصَّحٰى يُحَدِّثُ مَنُ سُورَةِ قَالَتُ لَمَّا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعْرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعْرَةِ فَى الْخَمْرِ. فَتَلاهُنَّ فِى الْخَمْرِ. فَاخْلُمُوا. وَلَا اللهُ عَلَمُوا. وَمُلُمُوا.

کر نہیں سوال کرتے ہیں 'الحاف' الحاء اور احفاء کا مطلب ہے ہے کہ لیٹ کر کوشش سے مائگے۔

ا ۱۹۵۳ سعید بن ابی مریم محمد بن جعفر 'شریک بن ابی نمر 'عطاء و عبدالر حمٰن ' دونوں حضرت ابو ہر برہ ہے دوایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جس کو چھوہارے اور کھانے کالا کی در بدر لئے پھر تا ہے ' بلکہ مسکین تووہ ہے جو کسی سے سوال نہ کرے 'اگر تم مسکین کا مطلب جاننا عبد ہو' تواس آیت لین لا یکشفلون النّاس اِلْحَافًا (کہ وہ لوگوں سے لیٹ کراور کوشش سے نہیں مانگتے) کو پڑھواور سمجھو۔

باب ٢٠٠- الله تعالى كا قول كه "الله نے تج كو حلال كيا ہے اور سود كو حرام كيا ہے "مس كا مطلب ہے ديوا نگى اور جنول۔ ١٩٥٧ عربی حفص بن غياث "عمش "مسلم "مسروق" حفرت عائشه رضى الله عنها ہے روايت كرتے ہيں "انہول نے فرمايا كہ جب سورہ بقرہ كى آخر كى آيات سود كے بارے ميں نازل ہو كيں تو آخر سے عائشة نے سب كے سامنے اس آيت كو پڑھا "اور اس كى حرمت ظاہر فرمادى "اس كے بعد شراب كى تجارت كو بھى حرام كرديا كار

باب ۲۰۸\_ الله تعالی کا فرمانا که "الله سود کو مثاتا ہے" کی تفسیر -

الم الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت سورہ بقرہ کی نازل ہوئی تو آنخضرت علی کھرے مجد میں تشریف لائے اور ان آیات کو پڑھ کرلوگوں کو سنایا 'پھراس کے بعد ہی شراب کی شجارت حرام کردی گئی۔

باب ٢٠٩ ـ الله تعالى كا قول كه "فاذنو بحرب من الله"كي

تفسير-

1701 حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ آبِي غُنُكُرٌ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ آبِي الضَّحى عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَآفِشَةً قَالَتُ لَمَّا الضَّحى عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَآفِشَةً قَالَتُ لَمَّا أُنزِلَتُ الْآيَاتُ مِنُ الْحِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَرَاهُنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَ النَّهُ النِّهُ النَّحُمُر.

٦١٠ بَابِ قُولِهِ وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسُرَةٍ
 فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَ اَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُ
 إِنْ كُنتُمُ تَعُلَمُونَ

170٧\_ وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ اللهِ مُوسُفَ عَنُ اللهِ مُفَيَانَ عَنُ اللهِ عَنُ اَلِي سُفُيَانَ عَنُ اَللهُ عَنُ اَللهُ لَمَّا اللَّهِ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَمَّا اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهَ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِعُ فَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِمٌ فَقَرَاهُمْ فَقَرَاهُ فَلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلِمٌ فَعَلَيْهُ وَسُلِمٌ فَعَرَاهُ فَلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ فَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ فَعَرَاهُ فَلَا عَلَيْهُ وَسُلِمٌ فَعَرَاهُ فَالْعُمْ فَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَسُلُوا عَلَيْهُ وَسُلِمُ فَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ فَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَسُلُوا عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلِمٌ عَلَيْهُ وَسُلِمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْعُمْ فَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْعُمْ فَالْمُ لَالْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ لَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ لَا عَلَيْهُ الْعَلَامُ لَا عَلَيْهُ عَلَمْ وَالْعُرَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَامُ لَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ لَا عَلَالْمُ لَعَلَامُ لَالِهُ عَلَامُ لَا عَلَمْ عَلَالِهُ لَالِهُ عَلَامُ لَا عَلَالْمُ لَ

311 بَابِ قُولِهِ وَ اتَّقُوا يَوُمًّا تُرُجَعُونَ فِيُهِ إِلَى اللهِ.

170٨ حَدَّثَنَا قَبِيُصَةُ بُنُ عُقْبَةَ خَدَّثَنَا سُلُهُ عُلَمَةً خَدَّثَنَا سُلُهُ عُنِ الْمُنْ عُنِ الْمُنْ عَنِ الْمُنْ عَنِ الْمُنْ عَنِ اللهِ عنه قَالَ الحِرُ ايَةٍ نَّزَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنه قَالَ الحِرُ ايَةٍ نَّزَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنه قَالَ الحِرُ ايَةِ الرَّبَا.

٦١٢ بَابِ قَوُلِهِ وَ إِنْ تُبِدُوا مَا فِيُ اَنْهُ مِبْدُوا مَا فِي اللهُ اَنْفُسِكُمُ اَو تُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ اللهُ فَيَغُفِرُ لِمَن يَّشَآءُ وَ اللهُ فَيَغُفِرُ لِمَن يَّشَآءُ وَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٍ.

١٦٥٩ \_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّنَنَا النَّفَيُلِيُّ حَدَّنَنَا

۱۹۵۷ - محمد بن بثار 'غندر 'شعبه 'منصور 'ابوالفلح 'مسروق 'حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب سورہ بقرہ کی آخر کی آخر کی آیات نازل ہوئی 'تو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معجد میں لوگوں کو اس کا مطلب سمجھایا 'پھر اس کے بعد شراب کی تجارت کو حرام فرمادیا۔

باب ۱۱۰- ارشاد باری تعالی که "اگر قرضدار نادار اور غریب مو تو قرض خواه کو لازم ہے که ذرا توقف کرے تاکه ده ادائیگی کے قابل ہوسکے اور اگرتم معاف کردو تواچھاہے "اگر تم جانتے ہو۔

کالا محد بن یوسف 'سفیان ' منصور ' اعمش ' ابوالفلحی ' مسروق ' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری چند آیات نازل ہو ئیں ' تو آ تخضرت علیہ نے نے ہم سب کواس کا مطلب سمجمایا اس کے بعد شراب کی تجارت سے منع فرمایا گیا تھا۔

باب ۱۱۱ ـ الله تعالى كا قول كه "فرية رجو"اس دن سے جس دن الله كے پاس لوث كر جاؤگے۔"كى تفسير۔

۱۱۵۸ قبیصه بن عقبه 'سفیان' عاصم ' فعمی ' حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخر میں جو آیت نازل ہوئی ' وہ سود کے متعلق تھی۔

باب ۱۱۲ ـ ارشاد باری تعالی که "اگرتم این دل کی باتیں چھپاؤیا ظاہر کرو اللہ تعالی تمہاری سب باتوں کا تم سے حساب لے گا 'چھر جسے چاہے گا بخشے گا جسے چاہے گا عذاب کریگااوراللہ سب کاموں پر قدرت رکھتاہے۔

1۲۵۹ ـ محمد 'عبداللہ بن محمد نفیلی 'مکین بن بکیر 'شعبہ 'فالد حذآء'

مِسُكِيُنٌ عَنُ شُعْبَةً عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّآءِ عَنُ مَرُوانَ الاَصُفَرِ عَنُ رَّجُلِ مِّنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابُنُ عُمَرَ اَنَّهَا قَدُ نُسِخَتُ وَ إِنُ تُبُدُوا مَا فِي اَنُفُسِكُمُ اَوُ تُخُفُونًا لَائِيَ. اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابُنُ عُمَرَ اَنَّهَا قَدُ نُسِخَتُ وَ إِنْ تُبُدُوا مَا فِي اَنُفُسِكُمُ اَوُ تُخُفُونًا لَائِيَةً.

٦١٣ بَابِ قَوُلِهِ امْنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ اللهِ مِن رَّبِهِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه إصُرًا عَهُدًا وَيُقَالُ غُفُرَانَكَ مَغُفِرَتِكَ فَاعُفِرُلَنَا.

177٠ حَدَّنَى إِسُحْقُ آخُبَرَنَا رَوُحٌ آخُبَرَنَا مَوُحُ آخُبَرَنَا شُعْبَةً عَنُ خَالِدٍ الْحَدَآءِ عَنُ مَّرُوانَ الأَصُفَرِ عَنُ رَّجُلٍ مِّنُ اَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ رَّجُلٍ مِّنُ اَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ آحُسِبُهُ ابُنَ عُمَرَ إِنُ تُبَدُّوُا مَا فِي اَنْفُسِكُمُ اَوُ تُحُفُّوهُ قَالَ نَسَخَتُهَا الآيةُ اللهَ يُعَدَهَا.

## سُورَةُ ال عِمْرَانَ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ثُقَاةً وَ تَقِيَّةً وَاحِدَةً صِرٌّ بَرُدٌ شَفَا حُفْرَةٍ مِنْلُ الرَّكِيَّةِ وَهُوَ حَرُفُهَا تُبُوِّئُ تَتَّخِذُ مُعَسُكِرً الْمُسَوَّمُ الَّذِي لَهُ سِيمَاءً بَعَلامَةٍ اَوُ بِصُوفَةٍ اَوُ الْمُسَوَّمُ الَّذِي لَهُ سِيمَاءً بَعَلامَةٍ اَوُ بِصُوفَةٍ اَوُ الْمُسَوَّمُ الْوَاحِدُ رِبِيِّ بَمَا كَانَ رِبِيُّونَ الْحَمِيعُ وَ الْوَاحِدُ رِبِيِّ بَمَا كَانَ رِبِيُّونَ الْحَمِيعُ وَ الْوَاحِدُ رِبِيًّ تَحُسُونَهُمُ قَتُلا غُزًّا وَاحِدُهَا عَازٍ سَنَكُمُ بُسَتَاصِلُونَهُمُ قَتُلا غُزًّا وَاحِدُهَا عَازٍ سَنَكُمُ بُسَتَاصِلُونَهُمُ قَتُلا غُزًّا وَاحِدُهَا عَازٍ سَنَكُمُ بُسَتَاصِلُونَهُمُ قَتُلا عَوْلًا وَاجِدُهَا مُنْزَلُ مِن عِنْدِ اللّهِ كَقُولِكَ الْمُسَوَّمَةُ الْمُطْهِمَةُ مُنَوَلًا مَنَانُ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ وَ حَصُورًا لا يَأْتِي اللّهِ عَلَيْرٍ وَ حَصُورًا لا يَأْتِي الْحِسَانُ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ وَ حَصُورًا لا يَأْتِي

النِّسَاءُ وَقَالَ عِكْرَمَة مِنُ فَوُرِهِمُ مِّنُ غَضَبِهِمُ

يَوُمَ بَدَرِ وَّ قَالَ مُحَاهِدٌ يُنحُرجُ الْحَيَّ النُّطُفَةُ

مروان اصفر 'آ تخضرت عَلَيْكُ كَ ايك صحابي جو حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها بين سے روايت كرتے بين 'انہوں نے بيان كياكه اِنْ تُبُدُو اَ مَا فِي اَنْفُسِكُمُ اَو تُحُفُو اَ (يعنی اگرتم ظاہر كروجو تمهارے نفس ميں ہے يا اسے چھپاؤ) والی آيت لايكلف الله نفساً والی آيت لايكلف الله نفساً والی آيت سے منوخ ہو گئی ہے۔

باب ۱۱۳- الله تعالى كا قول كه "رسول اس چيز پرايمان لاياكه جوالله كى طرف سے اس پرنازل ہوئى ہے 'اصر أك معنى عهد اور ميثاق كے بي 'غفر انك اور مغفر نك كے ايك ہى معنى بيں يعنى مغفرت۔

۱۹۲۰۔ اسحاق بن منصور 'روح بن عبادہ 'شعبہ 'خالد حذ آء 'مروان' آ تخضرت علیہ اللہ بن عمر رضی اللہ اللہ عنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں 'انہول نے بیان کیا کہ (ان تبدو ۱) والی آیت 'لایکلف الله نفسا سے منسوخ ہوگئ ہے۔ راوی کہتا ہے بیہ صحابی ابن عمر رضی اللہ عنما ہی تھے۔

# سوره آل عمران!

#### بسمالله الرحمن الرحيم

"تقاة" اور "تقیة" دونوں کے معنی ڈراور بچاؤ کے ہیں "صر" سردی

"شفا حفرة" گڑھایا کنویں کی من "تبوی" تم محاذیر فوج کو جمع کرتے
تھے" ربیون" ربی کی جمع ہے ' یعنی خدا پرست لوگ "تحسونهم "تم

قتل کر کے ان کو جڑسے ختم کر رہے تھے " غزا" جمع ہے غاز کی ' جہاد
کرنے والا " سنکتب " عنقریب حفظ کریں گے " نزلاً " تواب اور "
مزل " کے بھی یہی معنی ہیں ' مجاہد کہتے ہیں کہ " المحیل المسومة "
مراد فربہ اور تندرست گھوڑے ہیں ' ابن جبیر کہتے ہیں کہ " حصور " کے معنی غضب اور جوش کے ہیں ' جو ادر نہ ہو عکر مہ کہتے ہیں " فور " کے معنی غضب اور جوش کے ہیں ' جو انہوں نے بدر کے دن دکھایا ' مجاہد کا بیان ہے کہ " بخر جالحی من المیدت "کا مطلب ہے ہے کہ پہلے بے جان ہو تاہے ' پھراسے جان دار

تُخُرِجُ مَيِّنَةَ وَ يَخُرُجُ مِنْهَا الْحَىُّ الْإِبْكَارُ اَوَّلُ الْفَحَرِ. وَ الْعَشِىُّ مَيْلُ الشَّمُسِ أَرَاهُ اللَّي اَنُ تَغُرُبَ.

٦١٤ بَابِ مِنْهُ ايَاتٌ مُحُكَمْتٌ وَ قَالَ مَحَاهِدٌ الْحَلالُ وَ الْحَرَامِّ وَ أَخَرُ مَحَاهِدٌ الْحَلالُ وَ الْحَرَامِّ وَ أَخَرُ مَتَشَابِهَاتٌ يُّصِدِّقُ بَعُضُهُ بَعُضًا كَقَوُلِهِ تَعَالَى وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِينَ وَكَقَوُلِهِ حَلَّ ذِكْرُهُ وَ يَجُعَلُ الرِّجُسَ عَلَى الَّذِينَ اهْتَدَوُا لَا يَعُقِلُونَ وَ كَقَوُلِهِ وَ الَّذِينَ اهْتَدَوُا لَا يَعُقِلُونَ وَ كَقَوُلِهِ وَ الَّذِينَ اهْتَدَوُا لَا يَعُقِلُونَ وَ كَقَوُلِهِ وَ الَّذِينَ اهْتَدَوُا لَا يَعُقَلُونَ وَ كَقَوُلِهِ وَ الَّذِينَ اهْتَدَوُا الْمُشْتَبِهَاتِ وَالرَّاسِخُونَ يَعُلَمُونَ الْمُثَنَةِ الْمُثَنَةِ الْمُشْتَبِهَاتِ وَالرَّاسِخُونَ يَعُلَمُونَ يَعُلَمُونَ يَقُولُونَ امَنَا بِهِ.

يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِى عَنِ ابْنِ مَسْلَمَةَ حَدِّنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِى عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكةَ عَنِ الْبَنِ آبِي مُلَيْكةَ عَنِ الْفَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ نَلا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذِهِ الْايَّةَ هُوَ الَّذِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذِهِ الْايَّةَ هُوَ الَّذِي اللهِ عَلَيْكِ الْكِتْبَ مِنْهُ آيَاتُ مُحُكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُحُرَ مُتَشَابِهَاتُ مُنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِلَا اللهِ صَلّى اللهُ اللهُ فَاحِدُولُ مَا تَشَابَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَايَتَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ عَلْهُ فَاحِدُولُوكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَايَتَ الّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَة مِنْهُ فَأُولِيكَ اللهُ فَاحِدُولُ مَا تَشَابَة مِنْهُ فَأُولِيكَ اللهُ فَاحِدُولُ مَا تَشَابَة مَنَاهِ فَا اللهُ فَاحِدُولُ مَا تَشَابَة مَاكُولُوكَ اللهُ فَاحِدُولُهُ مَا تَشَابَة مِنْهُ فَأُولِيكَ اللهُ فَاحِدُولُ اللهُ فَاحَذُرُوهُمُ مَا تَشَابَة مِنْهُ فَاحِدُولُوكَ اللهُ فَاحَذُرُوهُمُ مَا تَشَابَة مَا اللهُ فَاحَذُرُوهُمُ مُنْ اللهُ فَاحَذَارُ وَهُمُ مُنْ اللهُ فَاحَذُرُوهُمُ مُنْ اللهُ فَاحَذُرُوهُمُ مُنْ اللهُ فَاحِدُولُ اللهُ فَاحِدُولُ اللهُ فَاحَدُولُولُ اللهُ فَاحَدُولُولُ اللهُ فَاحِدُولُ اللهُ فَاحَدُولُولُ اللهُ فَاحَدُولُولُ اللهُ اللهُ فَاحِدُولُ اللهُ اللهُ فَاحَدُولُولُ اللهُ فَاحِدُولُولُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللهُ اللهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللهُ فَاحِدُولُ اللهُ اللهُ فَاحَدُولُولُ اللهُ اللهُ فَاحِدُولُولُ اللّهُ اللّهُ فَاحَدُولُولُولُ اللّهُ فَاحِدُولُولُ اللّهُ فَاحَدُولُولُولُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحَدُولُولُ اللّهُ فَاحِدُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاحَدُولُولُ اللّهُ فَاحِدُولُولُ اللّهُ فَاحِدُولُ اللّهُ فَاحِدُولُ

٦١٥ بَابِ قَولِهِ وَإِنَّى أُعِينُدُهَا بِكَ وَ
 ذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيُظنِ الرَّحِيمُ.

١٦٦٢ حَدَّنَنَى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الزَّهُوِيِّ عَنُ عَبُدُ الزَّهُويِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ النَّهُوسِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَلَّ النَّبِيَّ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَلَّ النَّبِيَّ

بناکرپیداکر تاہے' "ابکار" کے معنی ہیں پہلا پہراور "عثی کے معنی اس وقت کے ہیں ، جو سورج کے دھلنے سے شروع ہو کر غروب آقاب تک ہو تاہے۔

باب ۱۱۲- مجام کہتے ہیں کہ "محکمات" سے طال و حرام کی آیات مراد ہیں اور "متفاہات" سے وہ آیات جوایک دوسر سے ملتی ہوئی ہیں 'جیسے "و مَا یُضِلُ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِینَ "یا جیسے "و مَا یُضِلُ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِینَ "یا جیسے جیسے "ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون "یا جیسے والذین اهتدو ازادهم هدی "کیونکہ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ فاسق گراہ ہوا کرتا ہے "زیع "شک "ابتغاء الفتنة " میں فتنہ کے معنی متفاہات کی پیروی کرتا ہے "الراسخون فی میں فتنہ کے معنی متفاہات کی پیروی کرتا ہے "الراسخون فی العلم "کیے علم والے 'جو کہیں گے کہ ایمان لائے ہم اللہ کی کا تیان لائے ہم اللہ کی کا تیان کا ہے ہم اللہ کی کا تیان کا ہے ہم اللہ کی کا تیان کی ہے ہم اللہ کی کا تیان کا ہے ہم اللہ کی کا تیان کی ہے ہم اللہ کی کا تیان کی ہے ہم اللہ کی کی طرف سے ہے۔

۱۱۲۱ عبدالله بن مسلم ، يزيد بن ابرا بيم ابن الي مليك ، قاسم بن محم ، حضرت عائشه رضى الله عنها سے روايت كرتے بيں انہوں نے بيان كيا كہ آنخضرت علي في في الله عنها سے روايت كرتے بيں انہوں نے بيان ايات مُنحكمات هُن أُمُّ الْكِتَابِ وَ الْحُرَ مُتَشَابِهَاتُ فَامًا . الله في فُلُوبِهِمُ زَيُعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُ البَتِعَاءَ الفِتنةِ وَ اللهٰ في فُلُوبِهِمُ زَيُعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُ البَتِعَاءَ الفِتنةِ وَ اللهٰ في فُلُوبِهِمُ زَيُعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُ البَتِعَاءَ الفِتنةِ وَ البَعْقَاءَ تَاوُلِهِ بِهِ اللهٰ اللهٰ تَلُولِهِ اللهٰ اللهٰ تَلَاوت فرمانى البَعْقَاءَ تَاوُلُهِ عَلَى مَا تَلَاقَ اللهٰ تَلَاقَ عَلَى اللهٰ الله

باب ۱۱۵ - الله تعالیٰ کا قول که "اے الله میں اس کواور اس کی اولاد کو شیطان سے بچانے کیلئے تیری پناہ ما نگی ہوں۔"
۱۲۶۲ - عبدالله بن محمد 'عبدالرزاق 'معمر 'زہری 'جمعید بن میتب 'حضرت ابوہر ریڑے سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر بچے کو جب کہ وہ بیدا ہو تاہے '

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَّوُلُودٍ يُولَدُ إلَّا وَ الشَّيْطَانُ يَمُشُّهُ حِيْنَ يُولِدُ فَيَسْتِهِلُّ صَارِحًا مِّنُ مَّسِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَ ابْنَهَا ثُمَّ يَقُولُ اَبُو هُرَيْرَةً وَ اقْرَءُ وَا إِنْ شِئْتُمُ وَ إِنِّى أَعِيْدُ هَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ.

٦١٦ بَابِ قُولِهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَ اَيُمَانِهِمُ نَمَنًا قَلِيُلاً اَوُلَئِكَ لَا خَلاقَ لَهُمُ لَا خَيْرَ الِيُمَّ مُّؤُلِمٌ مُّوجِعٌ مِّنَ الأَلْمِ وَهُوَ فِي مَوُضِع مُّفُعِلٍ.

١٦٦٣ ـ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنُهَالٍ حَدَّثَنَا أَبُوُ عُوَانَةَ عَنِ الأَعُمَشِ عَنُ آبِي وَآئِلٍ عَنُ عَبُدٍ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ يَمِيُنَ صَبُرٍ لِيَقُتَطِعُ أَلِهَا مَالَ امْرِيِّ مِسْلِمٍ لَّقِىَ اللَّهَ وَهُوَ عُلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصُدِّينَ ذلِكَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَ آيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلًا أُولَفِكَ لَا خَلاقَ لَهُمُ فِي الْآخِرَةِ اِلِّي آخِرِ الآيَةِ قَالَ فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ وَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمُ أَبُو عَبُدِ الرَّحُمْنِ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتُ كَانَتُ لِي بِثُرٌّ فِي أَرْضِ ابُنِ عَمِّ لِيُ فَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ بَيَّنَتُكَ أَوُ يَمِيْنُهُ فَقُلْتُ إِذًا يَّحُلِفُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِيُنِ صَبُرِ يَّقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيُ مُسُلِمٍ وَّ هُوَ فِيُهَا فَأَحِرُّ لَّقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَّبَالٌ.

١٦٦٤ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ آبِي هَاشِم سِمِعَ

چھوتا ہے اور بچہ اس کے چھونے سے چلا کر روتا ہے 'کین حفرت مریم علیماالسلام اور ان کے بیٹے حضرت علیٰ علیہ السلام کوہاتھ نہیں لگایا اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ اگر تم اس کی تصدیق چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو' وَ اِنّی اُعِیدُ هَا بِكَ الْح کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

باب ۱۱۲-الله تعالی کا قول که جولوگ اس عهد کے بدله میں جو الله سے کیا ہے اور اپنی قسموں کے بدله میں رقم حاصل کرتے ہیں 'انکے لئے کوئی حصہ نہیں 'یعنی آخرت میں ان کے لئے کوئی بھلائی نہیں " اَلْیَمْ " کے معنی دکھ دینے والا جیسے مولم 'یہ فعیل جمعنی مفعل ہے۔

٣١٢٦ حجاج بن منهال 'ابوعوانه 'اغمش 'ابووائل 'حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عَلِينَةً نے ارشاد فرمایا 'جو آدمی مسلمان کا مال مارنے کی غرض سے جھوٹی فتم کھاتاہے 'جب قیامت کے دن اللہ سے ملے گا' تواللہ تعالی اس پر غصہ فرمائے گا' پھر اللہ تعالی نے یہی مضمون قرآن میں نازل فرالماكدانًا الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَآيَمَانِهِمُ ثَمَنَّا قَلِيُلًا أو آفِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمُ فِي الْاخِرَةِ 'يَعَيْ وولوَّكُ جُوالله كَ عَهد ك بدلے اور اپنى قىمول كے بدلے دنياكا حقير مال ليت بيں۔ان ك لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے 'آخر آیت تک 'ابوواکل کہتے ہیں کہ اشعب بن قیس ہمارے پاس آئے اور کہنے گئے کہ عبداللہ بن مسعود نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ ہم نے ان سے بیر حدیث بیان کی ' تو کہنے گگے کہ یہ آیت تو میرے حق میں نازل ہوئی تھی ' کیونکہ میرے چیازاد بھائی کی زمین میں میر اکنواں تھااور میں نے اس یر مال خرج کیا تھا'وہ انکار کرتا تھا'حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'گواہ لے کر آؤ'ورنہ اس ہے فتم لے لو' میں نے عرض کیایا رسول الله صلى الله عليه وسلم!وه توقتم كھالے گا، چنانچه اس موقعه پر آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا مال مارنے کے لئے جھوٹی قتم کھائے اللہ تعالی اس پر غضبناک ہوگا۔

١٩٢٧ على بن باشم ، مشيم عوام بن حوشب ابراجيم بن عبدالرحمٰن ،

هُشَيْمًا أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِيُ أَوْفَى أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سَلَعَةَ فِي السُّوق فَحَلَفَ فِيُهَا لَقَدُ أَعُطَى بِهَا مَا لَمُ يُعُطِهِ لِيُوُقِعَ فِيُهَا رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ مِعَهُدِ اللَّهِ وَ آيَمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلا إِلَى اخِرِ الآيَةِ. ٥ ١٦٦٥ حَدَّثْنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ نَصْرٍ حَدَّثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاوَّدَ عَنُ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنُ ابْنِ آبِي مُلَيْكُةَ أَنُ امْرَاتَيُنِ كَانَتَا تَخْرِزَأَنِ فِي بَيْتٍ أَوُ فِي الْحُجُرَةِ فَخَرَجَتُ اِحُلاَهُمَا وَقَدُ ٱنْفِذَ بِإِشُفًا فِيُ كَفِيَّهَا فَادَّعَتُ عَلَى الْأُخْرَى فَرُفِعَ إِلَى ابُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسِ رضى الله عنه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ يُعْطَى النَّاسُ بَدَعُوَاهُمُ لَذَهَبَ دِمَآءُ قَوْمٍ وَّ آمُوَالُهُمْ ذَكِّرُوْهَا بِاللَّهِ وَاقْرَءُ وَا عَلَيْهَا إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ فَذَكُرُوهَا فَاعْتَرَفَتُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. ٦١٧ بَابِ قُلُ يَآهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوُ اِلَّى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ ٱلَّا نَعُبُدَ اِلا

الله سَوآءً قَصُدٌ. ١٦٦٦ - حَدَّنَنَى اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى عَنُ هِشَامٍ عَنُ مَّعُمَرِ وَ حَدَّنَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مَحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتَبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتَبَةَ قَالَ حَدَّنَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَى الله عنه قَالَ حَدَّنَى ابْوُ سُفْيَانَ مِنُ فِيهِ إلى فِي قَالَ انْطَلَقُتُ فِي الْمُدَّةِ التِّي كَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَيْنَا آنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَيْنَا آنَا

حضرت عبدالله بن الى اوفى سے روایت كرتے ہیں 'انہوں نے بیان كیا كہ ایک فخض بازار میں كوئى چیز فروخت كرنے لایا اور قتم كھاكر كہ وگاكہ لوگ اس كا تى قیمت لگارہے ہیں 'حالا نكه اس كا يہ كہنا غلط تھااور كوئى بھى اتنى قیمت جودہ بتار ہاتھا' نہیں دے زہاتھا' اس وقت الله تعالى نے يہ آیت نازل فرمائی 'اِنَّ الَّذِینَ بَشُنَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَ اَیْمَانِهِمُ نُمَنًا قَلِیك افر آیت تک۔

۱۹۲۵۔ نفر بن علی بن نفر عبداللہ بن داؤد 'ابن جرنے 'ابن ابی ملکہ 'سے روایت کرتے ہیں کہ دوعور تیں ایک مکان میں ساتھ بیٹے کر موزہ سیا کرتی تھیں 'ان میں سے ایک باہر آئی اور کہنے گئی کہ میرے ہاتھ میں اس (دوسری) نے موزہ سینے کا سواچھو دیا ہے 'جو ہاتھ میں لگاہواتھا' آخر یہ معاملہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہو گئی کہ آگر او گوں پاس آیا' آپ نے فرمایا کہ آخر می معاملہ حضرت علی ہے فرمایا ہے کہ آگر لوگوں کو دعوی کرنے پردلادیا جاتا' تب تو بہت سوں کے مال اور خون تلف اور ضائع ہوجاتے اور دوسری عورت سے فرمایا کہ تم کو قتم کھانا ہوگ 'پھر آپ نے یہ آئی اللّذین یَشْتُرُون بِعَهُدِ اللّٰهِ 'ایکن جھوٹی قتم کھانے سے ڈرا بھی دیا' چنانچہ اس کے بعدوہ عورت ڈر کئی اور اپنے جرم کا اقرار کرلیا 'حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ قتم مدعاعلیہ پر ہے۔ آئی کا ب باب کاا۔ اللہ تعالی کا قول کہ 'کہہ دیجے'' اے اہل کتاب باب کالہ کی طرف جو ہارے اور تمہارے در میان برابر باب کہ اللہ کے سوائے کسی کی بندگی نہ کریں گے۔

۱۹۱۱ - ابراہیم بن مولی بشام بمعمر ت عبداللہ بن محمد عبدالرزاق بمعمر زہری عبداللہ بن عبداللہ عنہ معر زہری عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عنہ اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کی کہ جب ہماری اور آنخصرت عبد کی صلح تقی ' اس وقت میں ملک شام میں تھا ' اس زمانہ میں آئے تھے ' اس وقت میں ملک شام میں تھا ' اس زمانہ میں آئے تھے ' اس خضرت عبد کا خط دحیہ الکسی لے کر ہر قل کے پاس آئے تھے ' پہلے یہ خط دحیہ نے بھری کے سردار کودیا 'اس نے ہر قل کے پاس بھیج دیا ' ہر قل نے خط پڑھ کر کہا کہ ویجھویہ جس کا خط ہے اور جو بھیج دیا ' ہر قل نے خط پڑھ کر کہا کہ ویجھویہ جس کا خط ہے اور جو

بِالشَّامِ اِذْجِيَّءَ بِكِتَابٍ مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِي هِرَقُلَ قَالَ وَ كَانَ دِحُيَةُ الْكُلْبِيُّ جَآءً بِهِ فَدَفَعَهُ إلى عَظِيْمٍ بُصُرَى فَدَفَعَهُ عَظِيُمٌ بُصُرِى اللي هِرَقُلَ قَالَ فَقَالَ هِرَقُلُ هَلُ هَهُنَا اَحَدٌ مِّنُ قَوْمٍ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِيُّ يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌ فَقَالُوا نَعَمُ قَالَ فَدُعِينُ فِي نَفَرِ مِّنُ قُرِيُشِ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقُلَ فَأَجُلِسُنَا بَيُنَ يَدَيُهِ فَقَالُ أَيُّكُمُ ٱقُرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعُمُ أَنَّةً نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفُيَانَ فَقُلُتُ أَنَا فَأَجُلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَجُلَسُوا أَصْحَابِي خَلَفِي ثُمَّ دَعَا بِتَرُجُمَانِهِ فَقَالَ قُلُ لَّهُمُ إِنِّي سَآئِلٌ هٰذَا عَنُ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌ فَالَ كَذَبَنِيُ فَكَذِّبُوهُ قَالَ آبُو سُفْيَانَ وَ آيُمُ اللَّهِ لَولا أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَى الكَذِبَ لَكَذَبُتُ ثُمُّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلُهُ كَيُفَ حَسُبُهُ فِيكُمُ قُلْتُ هُوَ فِيُنَا ذُوُ حَسَبٍ قَالَ فَهَلُ كَانَ مِنُ ابَآثِه مَّلِكَ قُلْتُ لا قُالَ فَهَلُ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِدْبِ قَبُلَ أَنْ يَّقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَاقَالَ اَيِّتْبِعُهُ اَشُرَافُ النَّاسِ اَمُ ضُعَفَآ وُ هُمُ قَالَ قُلْتُ بَلُ ضُعَفَآؤُهُمُ قَالَ يَزِيدُون آوُ يَنْقُصُون قَالَ قُلُتُ لَابَلُ يَزِيْدُونَ قَالَ هَلَ يَرُتَدُّ آحَدٌ مِّنْهُمُ عَنُ دِيْنِه بَعُدَ آنُ يَّدُخُلَ فِيُهِ سَخُطَةً لَّهُ قَالَ مُّلُتُ لَاقَالَ فَهَلُ قَاتَلُتُمُونُهُ قَالَ مُّلُتُ نَعَمُ قَالَ فَكُيُفَ كَانَ قِتَالُكُمُ إِيَّاهُ قَالَ قُلُتُ تَكُونُ الْحَرُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَةَ سِحَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلُ يَغُدِرُ قَالَ قُلْتُ لَا وَنَحُنُ مِنْهُ فِي هَٰذِهِ الْمُدَّةِ لَانَدُرِى مَا هُوَ صَانِعٌ فِيُهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا اَمُكَنِّنِي مِنُ كَلِمَةٍ أَدُخِلُّ فِيُهَا شَيْئًا

نبوت کاد عویٰ بھی کر تاہے اس کی قوم کا کوئی آدمی یہاں ہے الو کوں نے کہا ہاں!اس کی قوم کے لوگ یہاں موجود ہیں ابوسفیان کابیان ہے کہ میں اور میرے چند قریبی ساتھی ہر قل کے دربار میں بلائے کئے تواس نے ہم کواپنے سامنے بٹھایا ' پھر پوچھا کہ تم میں اس ( پیٹیبر ) کا قرین رشتہ دار کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھایااور دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچیے بٹھایااور پھراپنے ایک آدمی سے کہاکہ تم ابوسفیان کے ساتھیوں سے کہوکہ میں محمد ( علی ) کے متعلق ابوسفیان سے مچھ دریافت کروں گا اگر یہ غلط بیانی سے کام لے تو تم اس کی تردید کردینا ابوسفیان نے بیان کیام کہ اگر مجھے اپنے ہمراہیوں کا خوف نہ ہو تا (کہ مجھے جھٹلا دیں گے) تو ضرور کچھ غلط باتیں بھی کہتا'(ا) آخر ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابوسفیان سے محمد ( عَلِی کے ) کا حسب دریا فت کرو ' انہوں نے پوچھا' تومیں نے کہا کہ وہ محمد (علیقہ) ہم میں سب سے زیادہ عالی حسب ہیں، چراس نے دریافت کیا کہ کیاس کے آباوًا جداد میں کوئی بادشاہ مجمی ہواہے؟ تومیں نے جواب دیا' نہیں' پھراس نے دریافت کیا ہمیا تم نے دعوی نبوت سے بہلے مجھی ان کو جھوٹ بولتے ساہے؟ میں نے کہا نہیں 'چراس نے یو چھام کہ اس کی اطاعت میں امیر لوگ زیادہ آتے ہیں یا غریب؟ میں نے جواب دیا غریب 'چراس نے دریافت کیا کہ ان کے ماننے والے زیادہ مورہے ہیں 'یا کم؟ میں نے جواب دیا کہ بردھتے جارہے ہیں، پھراس نے پوچھا کہ اس کے ماننے والوں میں سے بھی کوئی این ند مب سے پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں' پھراس نے پوچھا کیاتم نے اس سے مجھی جنگ بھی کی ہے اور اس کی کیا صورت ری ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مجمی وہ غالب ہوے اور مجی ہم ' پھر اس نے بوچھا کہ کیا محد ( علی ) نے مجی وعدہ ظلافی کی ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں مگر آج کل مار ااور ان کا ایک معاہدہ ہواہے ،معلوم نہیں اس کی کیاصورت ہوتی ہے ابوسفیان نے بیان کیا مکہ مجھ کو سوائے اس آخری بات کے کچھ زیادہ برھانے کی منجائش نہیں ملی 'چراس نے پوچھا کیا محمد (ﷺ) سے پہلے بھی مجھی

(۱) جھوٹاس قدر نالپندیدہ کام ہے کہ ابوسفیان باوجود مشرک ہونے کے اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولا کہ بعد میں لوگ ججھے جھوٹا کہیں یہ بات مجھے گوارا نہیں۔

سمی نے ان کے خاندان سے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے ، میں نے جواب دیا نہیں اس کے بعد ہر قل نے کہااے ترجمان 'توابوسفیان سے کہد دے کہ تم سے ان کا حسب بوچھا گیا' توتم نے کہا کہ وہ عالی حسب ب اور پیمبر بمیشد عالی حسب موت بین ، پر رو چھا گیا کہ ان ك باب داداس كوئى بادشاه مواب، تم نے كما نہيں ، ہر قل كابيان ہے کہ اس سوال کے وقت میں نے سوچا تھا مکہ اگر سفیان نے کہامکہ کوئی بادشاہ ہواہے ' تو میں کہہ دوں گاکہ دعویٰ نبوت غلط ہے 'اپنے ملک کو حاصل کرنا جاہتے ہیں ' میں نے ان کے مانے والوں کے متعلق بوچھاکہ وہ امیر ہیں یاغریب 'توتم نے کہاغریب' اور پیمبروں کے ماننے والے اکثر غریب ہی ہوتے ہیں اور میں نے پوچھا کہ تم نے اس كومجمى جموث بولتے ساہے ، توتم نے كمانہيں اس لئے ميں جان سمیاکہ بیشک جولوگوں پر جھوٹ نہیں بولٹا توانلد تعالیٰ پر وہ کیسے جھوٹ بولے گااور میں نے جھے سے سوال کیا کہ اس کے دین سے کوئی بد ظن ہو کر پھر مجی گیا ہے، تو تم نے کہا، نہیں البذاایان کی علامت يبى ہے م کہ جب وہ ول میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں ہے ، پھر میں نے یو چھا کہ اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں ' تو تم نے کہام کہ بڑھ رہے ہیں اور ایمان کی یہی خاصیت ہے کہ وہ بڑھتاہی رہتاہے ، پر میں نے بوچھاکہ کہاتم نے اِن سے مجی جنگ بھی کی ہے ، توتم نے کہا 'ہاں! اور اس میں مجھی وہ مجھی ہم غالب رہے ہیں 'اور رسولوں کی یمی حالت مواکرتی ہے اور آخروہی فتح پاتے ہیں 'پھر میں نے یو چھا کہ وہ وعدہ خلافی کرتے میں یا نہیں' تو تم نے کہا' نہیں اور رسول وعدہ خلافی مجھی نہیں کرتے 'پھر میں نے تم سے بوچھا کہ اس ہے پہلے بھی مجھی کسی نے نبوت کادعویٰ کیاہے ' تو ہِم نے کہا نہیں ' ہر قل کابیان ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کمہ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہوتا تومیں کہد دیتا کہ یہ نبی نہیں ہے الکداسیے پہلے والے کی پیروی كرراب، كرم مے من نے بوجھاكه محمد (علق ) تم كوكس بات كا تھم دیتے ہیں' تو تم نے کہا کہ وہ نماز' زکوۃ'صلہ رحمی' اور پر ہیز گاری كالحكم دية بين الل كے بعد مرقل نے كہاكہ أكر تواہے بيان ميں سيا ہے تو بے شک وہ سچے نبی ہیں اور میں جانیا تھا کہ وہ پیدا ہونے والے ہیں بھر سے اگر سے معلوم نہ تھاکہ وہ تم میں پیدا ہوں مے اگر سے معلوم ہو تا تو

غَيْرَ هَذِهِ قَالَ فَهَلُ قَالَ هَذَا الْقُولَ آحَدٌ قَبُلَةً قُلُتُ لَا ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلُ لَّهُ اِنِّي سَالَتُك عَنْ حَسْبِهِ فِيكُمُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُوْحَسَبِ وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي ٱحْسَابٍ قَوْمِهَا وَسَالُتُكَ هَلُ كَانَ فِيُ ابَآثِهِ مَلِكٌ فَرَعَمُتَ اَنُ لَّا فَقُلُتُ لَوُكَانَ مِنُ ابْآثِهِ مَلِكٌ قُلُتُ رَجُلُّ يُّطُلُبُ مُلكَ ابَآيِهِ وَسَالَتُكَ عَنُ اتَّبَاعِهِ أَضْعَفَآ أُهُمُ أَمُ أَشُرَافُهُمْ فَقُلْتَ بَلُ ضُعَفَآءُ هُمُ وَهُمُ آتَبَاعُ الرُّسُلِ وَسَالَتُ لَكَ هَلُ كُنتُمُ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِدْبِ قَبُلَ اَنْ يَّقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمُتَ أَنُ لَافَعَرَفُتُ أَنَّهُ لَمُ يَكُنُ لِيَدَعَ الكذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَلْهَبَ فَيَكُذِبَ عَلَى اللهِ وَسَالَتُكَ هَلُ يَرُتَدُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ أَنُ يُدُخُلَ فِيُهِ سَخُطَةً لَهُ فَزَعَمُتَ أَنُ لَا وَكَدْلِكَ الْإِيْمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ وَسَالَتُكَ هَلُ يَزِيدُنَ آمُ يَنْقُصُونَ فَزَعَمُتَ آنَّهُمُ يَزِيُدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيْمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَالَتُكَ هَلُ قَاتَلْتُمُوهُ فَزَعَمُتَ أَنَّكُمُ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُولُ الْحَرُبُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَةً سِحَالًا يِّنَالُ مِنْكُمُ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمٌّ نَكُونَ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ وَسَالَتُكَ هَلُ يَغُدِرُ فَزَعَمُتَ آنَّهُ لَا يَغُدِرُوَ كَذَلكَ الرُّسُلُ لَا تَغُدِرُ وَسَالَتُكَ هَلُ قَالَ اَحَدُّ هٰذَا الْقَوُلَ قَبُلُهُ فَزَعَمُتَ اَنُ لَّا فَقُلْتُ لَوُكَانَ قَالَ هَذَا الْقَوُلَ آحَدٌ قَبُلَةً قُلْتُ رَجُلَّ الْتُمُّ بِقَولِ قِيلَ قَبُلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَ يَأْمُرُكُمْ قَالَ قُلتُ يَأْمُرُنَا بالصَّلوةِ وَالزَّكوٰةِ وَالصِّلَّةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنَّ يَّكُ مَاتَقُولُ فِيُهِ حَقًّا فَانِّهُ نَبُّى وَّقَدُ كُنْتُ آعُلُمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَّلَمُ آكَ أَظُنُّهُ مِنْكُمُ وَلَوُ آنِّي ٱعْلَمُ آنِّي ٱخُلُصُ اِلَيْهِ لَاحْبَبْتُ لِقَاتَةٌ وَلَوُ كُنْتُ عِنْدَةً لَغَسَلْتُ عَنُ قَدَمَيْهِ

وَلَيَبُلُغَنَّ مُلَكُهُ مَاتَحُتَ قَدَمَى قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ فَاذَا فِيُهِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هِرَ قُلَ عَظِيْمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبُعَ الْهُدَى آمًّا بَعُدُ فَإِنَّى آدُعُوكَ بِدِعَايَةٍ الْإِسُلَامِ اَسُلِمُ تَسُلَمَ وَاَسْلِمُ يُؤْتِكَ اللَّهُ اَجُرَكَ مَرَّتَيُنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنَّمَ الْأَرِيُسِيَّنَ وَيَا آهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا اللِّي كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اَنُ لَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ اِلِّى قَوْلِهِ اِشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَآقَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصُوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّفُطُ وَأُمِرَ بِنَا فَأُخُرِجُنَا قَالَ فَقُلُتُ لِآصُحَابِي حِيْنَ خَرَجُنَا لَقَدُ آمِرَ أَمْرُ ابُنِ آبِي كَبُشَةَ أَنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلَكُ بَنِي الْاَصُفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوُقِنًا بِأَمُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَظُهَرُ حَتَّى ٱدُخَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسُلَامَ قَالَ الزُّهُرِيُّ فَدَعَا هِرَ قُلُ عُظَمَآءَ الرُّومِ فَحَمَعَهُمُ فِي دَارٍ لَهُ فَقَالَ يَامَعُشَرَ الرُّومُ عَلَ لَكُمُ فِى الْفَلَاحِ وَ الرُّشُدِ احِرَ الْاَبَدِ وَ اَنْ يُنْبُتَ لَكُمُ مُلَكَّكُمُ قَالَ فَحَاصُوا حَيُصَةً حُمُرَالُوَحُشِ اِلَى الْأَبُوابِ فَوَجَدُوهَا قَدُ غُلِّقَتُ فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمُ فَدَعَا فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا الْحُتَبَرُتُ شِدَّتَكُمُ عَلَى دِيُنِكُمُ • فَقَدُ رَآيُتُ مِنْكُمُ الَّذِي ٱحْبَبُتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ

٦١٨ بَابِ قَوُلِهِ لَنُ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ الِلَى بِهِ عَلِيُمٌ.

١٦٦٧\_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ

میں ان سے ضرور ملا قات کر تا 'اور ان کے دیدار سے مستفیض ہو تا ' اور ان کے پاؤل دھوکر پہتا اور ان کی حکومت ضرور میرے ان قد موں تک پینے گی 'اس کے بعد ہر قل نے نبی عظی کے خط کو دوباره پرها مضمون يه تقالم الله الرحل الرحيم يه خط محدر سول الله كي طرف سے ہے 'روم کے بادشاہ ہر قل کو معلوم ہونا چاہئے کہ جودین حق کی پیروی کرے گا اس پر سلام میں تم کو کلمہ اسلام کی طرف بلاتا مول أكر تونے اسلام قبول كرليا توسلامت رہے گاور دو گنا ثواب تم كوالله تعالى عطا فرمائے گا اور اگرتم نے اسلام قبول نه كيا' تو تمام رعايا کے اسلام نہ لانے کا گناہ مجمی تیرنے ہی سررہے گا اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے در میان برابرہے اس کی طرف آؤ اور وہ بات یہ ہے کہ ہم تم فدا کے ماتھ کی کوشر یک نہ کریں 'آخر آیت تک ابوسفیان نے کہا کہ ہر قل جب خطسے فارغ ہوا تو دربار میں عجیب ال چل کچ گئی 'اور پھر ہم کو باہر کر دیا گیا 'میں نے باہر نکلتے ہوئےاپے ساتھیوں سے کہاکہ ابن الی کبھہ لینی رسول اللہ کے کام میں بوی مضبوطی پیدا ہوگئی ہے اور اب اس سے بادشاہ بھی ڈرنے لگے ہیں' میں تو کفر کی حالت میں یقین رکھتا تھا کہ آپ کو ضرور غلبہ ہوگا'زہری کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر قل نے تمام رؤسا کواسے یاس بلایا 'اور ان سے کہا کہ اے اہل روم! کیا تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ سلامت ر مواور تمہارے ملک تمہارے ہاتھ میں رہیں ، تو ہدایت اور ہمیشد کی سلامتی کی طرف آؤ 'راوی کابیان ہے کہ لوگ یہ بات س کر سخت ناراض ہو کر دروازوں کی طرف بھاگے 'گر دروازے بندیائے 'ہر قل نے کہا بھا کو نہیں 'میرے قریب آؤ 'سب آھئے ' توہر قل نے کہا 'میں تم لوگوں کاامتحان لے رہا تھا 'میں خوش ہوں کہ تم اپنے دین یر قائم اور ا بت ہو اس کے بعد سب خوش ہو گئے اور ہر قل کو سجدہ كركے واپس چلے گئے۔

باب ۱۱۸ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم ہر گزنیکی کو نہیں پہنچ سکتے جہتک تم اپنی محبوب شے کو اللہ کے راستے میں خرج نہ کرو گے آخر آیت تک۔

١٧٧٤ اسلميل 'مالك ' الحق بن عبدالله بن ابي طلحه ' حضرت انس

عَنُ اِسْحَاقَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلَحَةَ آنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلُحَةَ ٱكُثَرَ انْصَارِيّ بِالْمَدِيْنَةِ نَخُلاً وَّ كَانَ آحَبُّ آمُوَالِهِ اِلَّهِهِ بَيُرُّحَآءِ وَّ كَانَتُ مُسْتَقُبِلَةَ الْمَسْحِدِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُهَا وَيَشُرَبُ مِنُ مَّآءٍ فِيُهَا طَيَّبِ فَلَمَّا أُنْرِلَتُ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُوُ طَلَحَةَ فَقَالَ ٰ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُعِبُّونَ وَاِنَّ آحَبُّ ٱمُوَالِي اِلَيُّ بِيُرْحَانُهُ وَ اِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلْهِ اَرُجُو برَّهَا وَذُخْرَهَا عِنُدَ اللَّهِ فَضَعُهَا يَا رَسُوُلَ اللَّهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللَّهُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخُ ذَلِكَ مَالٌ رَّآثِحٌ ذَٰلِكَ مَالٌ رَّآئِيَّ وَّ قَدُ سَمِعُتُ مَا قُلُتَ وَ اِنِّيُ أَرْى أَنْ تَجْعَلَهَا فِيْ الْأَقْرَبِيْنَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلُحَةً فِي آقَارِبِهِ وَبَنِيُ عَيِّهِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ وَ رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً ذَلِكَ مَالٌ رَّآئِحٌ حَدَّثَنيي يَحْيِي بُنُ يَكْمِنِي قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِكِ مَّالَ

ربيم. 177۸ حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدِّنَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدِّنَنِيُ آبِيُ عَنُ ثُمَامَةً عَنُ اللهِ عَنه قَالَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَ اللهِ عَنه قَالَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَ ابْتُ وَ انَا آقُرَبُ اللهِ وَلَمُ يَجُعَلُ لَي مِنْهَا شَيْعًا . 
719 بَاب قَوْلِه قُلُ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتُلُوهَا

٦١٩ باب فولِه فل ف اَنْ كُنتُمُ صٰدِقِيُنَ.

١٦٦٩ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً حَدُّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنُ نَّافِع

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کے انصار میں سے سب مے زیادہ باغات ابوطلحہ کے پاس تھے اور انہیں اپنے تمام باغوں میں بیر حاءسب سے زیادہ پسند تھااور ریہ باغ مسجد نبوی کے قریب تھا' حضورا کثر وہاں تشریف لے جایا کرتے اور اس کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو پیا کرتے ' پھر جب یہ آیت نازل ہوئی ' تو آپ کھڑے ہو کر حضوروا کرم صلی الله علیه وسلم ہے کہنے لگے مکہ پارسول اللہ صلی الله عليه وسلم! آپ كومعلوم ہے كہ ميں بير حاء كو بہت پيند كر تا ہوں 'اور الله فرماتا ہے کہ پندیدہ چیز کو خرچ کر کے بی تم نیکی کو پہنچ سکتے ہو' لبذاش بیر حاکواللہ کے نام پر خیرات کر تاہوں 'اور اللہ سے ثواب کی اميد ركمتا موں "آپ صلى الله عليه وسلم جس طرح جا بيں 'اس باغ كو خداکی مرضی کے مطابق استعال میں لائیں "آ مخضرت نے ان ک اس سخاوت پر محسین کی اور فرمایایه کام تم کو آخرت میں بہت فائدہ پنچائے گا اے ابو طلحہ میں نے تمہاری نیت معلوم کرلی میراخیال ہے کہ تم اس باغ کواینے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کردو' ابوطلحہ نے عرض کیا بہت اچھا' پھر اس کواپنے رشتہ داروں میں تقسیم کردیا' عبدالله بن یوسف اور روح بن عباده کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم في فرمايا "ذلك مال رائح" بيمال نفع دين والاب مخارى كهت ہیں مکہ مجھ سے محلی بن سکی نے اس طرح یہ روایت کی ہے کہ " ذلك مال رايح "لعنى بيمال فنامون والاب-

۱۹۲۸۔ محمد بن عبداللد 'انصاری 'ان کے والد ' ثمامہ 'حضرت انس ' سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاکہ ابوطلحہ نے بیر حاء کو تقسیم کرتے وقت حسان اور ابی بن کعب کو تو دیا 'گر مجھے نہیں دیا 'حالانکہ میں ان سے رشتہ میں بہت قریب تھا۔

باب ۲۱۹۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ "اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہد دیجئے تورات کولاؤادراس کوپڑھو 'اگر تم سے ہو۔"

۱۲۹۹ ایراجیم بن منذرا ابوضمرہ موسیٰ بن عقبہ 'نافع 'حضرت ابن عراسے روایت کرتے ہیں کہ یہودی اپنی قوم کے ایک آدمی کورسول

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَآءَ وَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمُ وَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمُ وَ امْرَآةٍ قَدُ زَنَيَا فَقَالَ لَهُمُ كَيْفَ تَفُعُلُونَ بِمَنُ زَنِى مِنْكُمُ قَالُو نَحْمِمُهُمَا وَ نَضُرِبُهُمَا فَقَالَ الا نَجِدُ الا تَجدُ وَنَ فِي التَّوْرَةِ الرَّجُمَ فَقَالُوا لا نَجدُ فَيُهَا شَيْعًا فَقَالَ لَهُمُ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلام كَذَبَّتُم فَيْقَالُوا لا نَجدُ فَاتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتَلُوهَا إِنْ كُنتُمُ صَدِقِينَ . فَوَضَعَ مِدُرَاسُهَا الَّذِي يُدَرِّسُهَا مِنْهُمُ كَفَّهُ وَمَا فَرَقَ مِلْهُ مَعْدُولُ مَا دَوْنَ يَدِهِ وَ مَا وَرَآءَ هَا وَ لا يَقْرَءُ ايَةَ الرَّجُمِ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنُ ايَةِ الرَّجُمِ فَنَزَعَ يَدَةً مِنُ ايَةِ الرَّجُمِ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَلَمَّا رَأَوُ ذَلِكَ قَالُوا هِي وَرَآءَ هَا وَلا يَقْرَءُ ايَةَ الرَّجُمِ فَنَزَعَ يَدَةً مُن ايَةِ الرَّجُمِ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَلَمَّا رَأَوُ ذَلِكَ قَالُوا هِي النَّوْمِ فَلَامًا مَا فَرَيْبًا مِن حَيْثُ اللهِ مَا مُؤْمِعًا فَرِيبًا مِن حَيْثُ مَن ايَةً الرَّجُمِ فَلَمَا يَقِيهُا الْحِجَارَةَ . فَرَايَتُهُم مَا عَلَيْهُا يَقِيهُا الْحِجَارَةَ .

٦٢٠ بَاب قَوُلِه كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ
 لِلنَّاسِ.

١٦٧٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ اَبِي الْعَنْ عَنُ اَبِي مَانِعَ عَنُ اَبِي مَانِعَ عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَاتُونَ بِهِمْ فِي السَّلاسِلِ فِي السَّلاسِلِ فِي السَّلاسِلِ فِي السَّلامِ .

٢٢٦ بَاب قَولِه إِذْ هَمَّتُ طَّآثِفَتْنِ مِنْكُمُ
 أَنْ تَفْشَلا.

1771 حَدِّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدِّثَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدِّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرٌ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ فِينَا نَزَلَتُ إِذْ هَمَّتُ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمُ اللهِ يَقُولُ فِينَا نَزَلَتُ إِذْ هَمَّتُ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمُ اللهِ يَقُولُ فَا نَحِنُ الطَّائِفَتَانِ بُنُو حَارِثَةً وَبَنُو سَلَمَةً وَ مَا نُحِبُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهَا لَمُ تُنْزَلُ لِقَولُ لِقُولُ لَعَولُ لَا مُنْزَلُ لِقَولُ لَا مُنْزَلُ لِقَولُ لَا مُنْزَلُ لِقَولُ لَا مُنْزَلُ لِقَولُ لَا مَنْزَلُ لِقَولُ لَا مَنْزَلُ لِقَولُ لَا مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ال

الله علی جنہوں نے زناکیا ھائ

آپ نے فرمایا 'تمہارے بہاں زناکی کیاسزاہے؟ کہنے گے دونوں کا

منہ کالا کر کے اچھی طرح مارتے ہیں 'آپ صلی الله علیہ وسلم نے

فرمایا کیا تم کو تورات ہیں زانی کے سنگسار کرنے کا تھم نہیں ملاہے؟

کہنے گئے 'کہ نہیں 'عبدالله بن سلام نے اس موقعہ پر کہا 'کہ تم غلط کہتے ہو تورات لے کر آئے 'تو

ہب ان کے عالم نے پڑھا' تورجم کی آیت پرہا تھ رکھ لیا اور ادھر جب ان کے عالم نے پڑھا' تورجم کی آیت پرہا تھ رکھ لیا اور ادھر کر کہا' دیکھوایہ کیا ہے 'انہوں نے اسے دیکھا تو وہ آیت رجم تھی 'کہنے کر کہا' دیکھوایہ کیا ہے 'انہوں نے اسے دیکھا تو وہ آیت رجم تھی 'کہنے کے کہ یہ آیت رجم ہے 'آخضرت نے اس کے بعد ان کو سنگسار کئے کے کہ یہ آیت رجم ہے۔ آئے شرت نے اس کے بعد ان کو سنگسار کئے کہا تا تھا' تاکہ پھروں سے اسے بچا سکے۔

گئے 'راوی کا بیان ہے کہ ہیں دیکھ رہا تھا کہ زانیہ کا ساتھی زانیہ پر جھک جاتا تھا' تاکہ پھروں سے اسے بچا سکے۔

باب ۱۲۰ الله تعالى كا قول كه "تم بهترين امت هو 'جو لوگول كى اصلاح كيلئے پيدا كئے مجئے۔

۱۹۷۰۔ محد بن بوسف 'سفیان 'میسرہ بن عمارا تتجعی' ابی حازم' حضرت ابوہر ریہ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے آیت ''تم لوگ بہترین جماعت ہو جولوگوں کی اصلاح کیلئے پیدا کی گئی ہو'' کے متعلق فرمایا کہ کچھ لوگ دوسروں کیلئے نفع بخش ہیں کہ انہیں زنجیروں میں باندھ کر لاتے ہیں اور بالآخروہ اسلام میں داخل ہوجاتے ہیں۔

باب ۲۲۱ ـ الله تعالیٰ کا قول که "جب تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دیا تھا۔" کی تغییر۔

ا ١٦٤ على بن عبدالله 'سفيان 'عمرو بن دينار 'حضرت جابر بن عبدالله سے روايت كرتے بيں انہوں نے بيان كيا كه قرآن كى بيه عبدالله سے روايت كرتے بيں انہوں نے بيان كيا كه قرآن كى بيه آيت ہمارے ہى دوگروہ سے ايك بنى حارث ہم اس آيت كے نزول كو اچھا خيال كرتے ہيں 'اگر چه اس ميں ہمارى كمزورى كاذكر ہے 'مگروَ اللّٰهُ وَلِيْهُمَا كى وجہ سے ہم خوش ہيں اور ابوسفيان كابيان ہے كه ہم كو وَلِيْهُمَا كى وجہ سے ہم خوش ہيں اور ابوسفيان كابيان ہے كه ہم كو

اللهِ وَ اللَّهُ وَلِيُّهُمَا.

٦٢٢ بَابِ قَوْلِهِ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. ١٦٧٢\_ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى أَخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ ۚ اَخْبَرْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ ا حَدَّثَنِيُ سَالِمٌ عَنُ اَبِيُهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَّعَ رَأْسَةً مِنَ الْوُكُوع فِي الرَّكُعَةِ الاَّحِرَةِ مِنَ الْفَحْرِ يَقُولُ اللُّهُمَّ الْعَنُ قُلَانًا وَّ فُلانًا وَّ فُلانًا بَعُدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ فَٱنْزَلَ اللهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُمُ طْلَمُونَ رَوَاهُ إِسْلَحَقَ بُنُ رَاشِهِ عَنِ الزُّهُويِّ. ١٦٧٣ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمْعِيْلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَ آبِي سَلْمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةً رضى الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَرَادَ اَنُ يَّدُعُو عَلَى آحَدٍ أَوُ يَدُعُو لِاحَدٍ قَنَتَ بَعُدَ الرِّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمُّ رَبُّنَا لَكَ الحَمُدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَّ عَيَّاشَ بَنَ آبِيُ رَبِيْعَةَ اللَّهُمَّ اشُدُدُ وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرّ وَاجْعَلُهَا سِنِيْنَ كَسِنيُ يُوسُفَ يَحْهَرُ بِلْلِكَ وَ كَانَ يَقُولُ فِى بَعْضِ صَلاتِهِ فِي صَلَاةِ الفَحْرِ اللَّهُمَّ الْعَنُ فُلانًا وَّ فُلانًا لِآخَيَآءِ مِّنَ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ الآيَة.

٦٢٣ بَابَ قَوْلِه وَ الرَّسُولُ يَدُعُوكُمُ فِيُ الْخُرْكُمُ وَقَالَ ابُنُ الْخُرْكُمُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه الحُدَى الحُسُنيَيْنِ فَتُحَا اَوُ شَهَادَةً.

اس وجدسے خوشی موئی کہ اللہ مارامحافظ اور مدد گارہے۔

باب ۱۲۲ الله تعالی کا قول که "تمهارے اختیار میں کچھنہیں ہے ۱۶۲۱ - جبان بن موسیٰ عبدالله معمر 'زہری' سالم 'حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کی دوسر ی رکعت کے رکوع کے بعدرَ بْنَا لَكَ الْحَمَدُ كَهِ كُر آنخفرت عَلِيَّةً نِ اللَّهُمَّ الْعَنُ فُكَانًا وَ فُلانًا وَ فُلانًا السالله لعن بيم فلال فلال اور فلال يرا راوی کہتا ہے کہ یس نے اپنے کان سے ساکہ 'اس وقت یہ آیت لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيَّةً الْحُ الله فِي نازل فرمائي كَهُ ال رسول آپ صلی الله علیه وسلم کے اختیار میں کچھ نہیں الله جا ہے گا، توان پر مهر مانی فرمائے گا یا عذاب دے گا ، محقیق وہ ظالم بین 'اس حدیث کواسحاق بن راشدنے بھی زہری سے روایت کیاہے۔ ١٤٧٣ موسى بن استعيل 'ابراجيم بن سعد 'ابن شهاب 'سعيد بن ميتب' ادر ابو سلمه بن عبدالرحمٰن 'حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ جب كى دوست ياوشمن كيلي وعاكرتے تنے توركوع كے بعد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كه كر فرمات اك الله! مجات و وليد بن وليد كو مسلمه بن مشام كواور عياش بن الى ربيعه كو" اس الله قوم معنر کو سختی سے پکڑاور ان پر زمانہ بوسف علیہ السلام کی سی قط سال دال دے 'آپ ملي الله عليه وسلم جميشه اس فتم كى دعاكيں بلند آوازے کیا کرتے تھے جمعی مجھی فجر کی نماز میں بعض قبائل عرب كے لئے ارشاد فرماتے 'اے اللہ! تولعنت جھیج فلاں اور فلاں 'آخر ہی آيت نازل موكى ليس لك مِنَ الأمُرِ شَيءٌ الخيعى اعدسول تمہارے افتیار میں کھے نہیں ہے اُ تحر آیت تک۔

باب ۱۲۳-اللہ تعالی کا قول 'م کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو مچھلی جماعت میں بلا تا ہے 'اخری مونث ہے 'آخرکی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم دو نیکیوں میں سے کسی ایک کے منتظرر ہو 'ایک فتح اور دوسرے شہادت۔

١٦٧٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو اِسُحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّسُولُ فِي اللَّهِ بُنَ جُبَيْرٍ وَ الْجَبُو اللَّهِ بُنَ جُبَيْرٍ وَ الْجَبُو اللَّهِ بُنَ جُبَيْرٍ وَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ جُبَيْرٍ وَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَشَرَ رَجُلاً.

٢٢٤ بَابِ قَوْلِهِ اَمِنَةً نُّعَاسًا.

1770 حَدَّنَنَا اِسُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَبُو يَعُقُوبَ حَدَّنَنَا حُسَيْنُ ابْنُ أَمُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شَعْبَانُ عَنُ قَتَادَةً حَدَّنَنَا اَنَسُّ اللَّعَاسُ وَ نُحُنُ فِي اللَّهَامُ وَ الْحَدُّةُ وَيَسُقُطُ وَ الْحَدُّةُ .

مَّ مَاب قَولِه الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مَن بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرُحُ لِللهِ لِلَّذِيْنَ احْسَنُوا مِنْهُمُ وَ اتَّقَوُ ا اَجُرَّ عَظِيُمٌ لَقَرُحُ الْقَرُحُ الْجَرَاحُ اسْتَجَابُوا يَسْتَجِيبُ لِقَرُحُ الْحَيْثِ يُحِيبُ لَحَيْبُ .

٦٢٦ بَابِ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمُ
 الاية.

1777 حَدَّنَنَا آخَمَدُ بُنُ يُونُسَ أَرَاهُ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو بَكُرٍ عَنُ آبِي حَصِينٍ عَنُ آبِي حَدَّنَنَا آبُو بَكُرٍ عَنُ آبِي حَصِينٍ عَنُ آبِي الشَّخى عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه حَسُبُنَا الشَّهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيْلُ قَالَهَا اِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ حِينَ ٱلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا إِلَّ النَّاسَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا إِلَّ النَّاسَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا إِلَّ النَّاسَ

۱۱۷۳ - عمروبن خالد 'زہیر 'ابواسحاق 'حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پچھ لوگوں کی ایک جماعت پر رسول اللہ علیہ نے عبداللہ بن جبیر کوسر دار بنایا 'گران لوگوں نے اپنے سر دارسے روگر دانی کی 'چنانچہ اس آیت ہیں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ آنخضرت علیہ کے ساتھ صرف بارہ آدی رہ گئے تھے۔

باب ۱۲۳- الله تعالى كا قول كه " پرامن ليعنى او كله نازل فرمائى

1420۔ اسحاق بن ابراجیم بن عبدالر حمٰن ابو یعقوب مسین بن محمہ ' شیبان 'قادہ ' حضرت انس ' حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ جنگ احد کے دن جب کہ ہم میدان جنگ میں موجود تھے 'ایسی نیند آنے لگی کہ کئی دفعہ تو میر سے ہاتھ سے تکوار گرنے لگی 'مگر میں نے ہر مر تبداس کو پکڑلیا۔

باب ١٢٥ ـ ارشاد بارى تعالى كه "جن لوگول نے كہاماناالله اور رسول صلى الله عليه وسلم كاحالا نكه وه زخمى مور ہے تھ ، تو جن لوگول نے نيك كام كة اور الله تعالى سے ڈرے ان كے كئے بوا ثواب ہے "فرح" كے معنى بيں زخم "استَ جَا اُبُو اور "كے معنى بيں زخم "استَ جَا اُبُو اور "اجابوا" كے ايك بى معنى بيں يعنى حكم سااور مانا۔ باب ٢٢٢ ـ الله تعالى كا قول كه "لوگ تمهار كے جمع باب

باب ۹۲۹۔ اللہ تعالی کا فول کہ ملوک مہارے گئے بط ہوئے"کی تغییر۔

۱۹۷۲ - احمد بن يونس ابو بكر ابو حمين ابوالقلحى ، حضرت ابن عباس رضى الله عنه سے روايت كرتے بين انہوں نے بيان كياكه به آيت لعنی "حَسُبْنَا اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيُلُ "حضرت ابراہيم عليه السلام فين "حَسُبْنَا اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيُلُ "حضرت ابراہيم عليه السلام فياس وقت فرمايا تھا ، جب كه ان كو آگ بيس والا گيا تھا اور يهى آيت آخضرت علي في اس وقت برهى تھى ، جب منافقوں نے مسلمانوں كو ورانے كيلئے كہا تھا كه تم سے لانے كو بہت لوگ جمع مسلمانوں كو ورانے كيلئے كہا تھا كه تم سے لانے كو بہت لوگ جمع

ہو گئے ہیں۔

1424 مالک بن اسلیل اسرائیل ابی حمین ابی الفلی حضرت ابن علیه عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کم حضرت ابراہیم علیه السلام کوجب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کا آخری کلمہ یہ تھا 'حَسُبِیَ اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَ کِیُلُ ۔

باب ٦٢٧ - الله تعالیٰ کا قول که "خداداد مال میں جو لوگ . تنجوس کرتے ہیں 'تم ان کی تنجوسی کو ان کے لئے اچھا مت سمجھو 'آخر تک کی تفسیر ''سَیُطُوّ قُوُ نَ ''کامطلب ہے کہ ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا۔

۱۹۷۸۔ عبداللہ بن منیر 'ابونفر 'عبدالرحلٰ بن عبداللہ بن دینار ان کے والد 'ابو صالح 'حفرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخفرت علیہ نے ارشاد فرمایا جس کواللہ نے مال دیا ہواور اس نے اس کی زکوۃ نہ دی 'تو قیامت کے روز اس کا مال اس کے لئے سانپ بن جائے گا'اس کے سر پربال اور آنکھوں پردو نقطے ہوں گے 'اور پھریہ سانپ اس کے گلے میں طوق کی طرح ڈالا جائے گااور وہ سانپ اپنی زبان سے کہتا ہوگا' کہ میں تیرا کی طرح ڈالا جائے گااور وہ سانپ اپنی زبان سے کہتا ہوگا' کہ میں تیرا مال ہوں 'میں تیرا جمع کردہ خزانہ ہوں 'اس کے بعد آنخفرت علیہ کے اس تیرا تیت کی تلاوت فرمائی 'ولا پھسین الذین آخر تک۔

باب ۱۷۸۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''تم ان لو گوں سے اپنی بہت برائیاں سنو گے 'جن کو کہ تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور ان سے بھی جو کا فرومشر ک ہیں''کی تفییر:

1921۔ ابوالیمان شعیب 'زہری 'عروہ بن زبیر 'حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انبوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت علیلہ اللہ علیہ وسلم نے جس پر شہر فدکیہ کی بی ہوئی چادر پڑی تھی 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے اپنے پیچے سوار کرلیا' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے دیکھنے کو تشریف کرلیا' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے دیکھنے کو تشریف کے اس میں آپ صلی اللہ

قَدُ حَمَّعُوا لَكُمُ فَاحُشُوهُمُ فَزَادَهُمُ اِيُمَانًا وَ قَالُوا حَسُبُنَا اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيُلُ.

١٦٧٧ ـ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا اِسُرَآئِيلُ عَنُ آبِي الضَّحٰى عَنِ السُّحٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اخِرُ قَوْلِ اِبْرَاهِيمَ حِيْنَ الْقِي فِي النَّارِ حَسْبِي اللَّهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيلُ .

٦٢٧ بَاب قَوُلِه وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبُخَلُونَ بِمَا اتَهُمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِه الآيةَ سَيُطَوَّقُونَ كَقَوُلِكَ طَوَّقْتُهُ بِطَوُقٍ.

١٦٧٨ - حَدَّنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُنِيرٍ سَمِعَ ابَا النَّضُرِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ هُوَ ابُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي صَالِح عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ اتّاهُ اللّهُ مَالاً فَلَمُ يُوَدِّ زَكَاتَهُ مُثِلَ لَهٌ مَالُهُ شُحَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوُمَ الْقِينَةِ يَنُولُ انَا مَالُكَ يَاخُدُ بِلِهُزِمَتَيُهِ يَعِنِي بِشِدُقَيْهِ يَقُولُ انَا مَالُكَ يَاخُدُ بِلِهُزِمَتَيْهِ يَعِنِي بِشِدُقَيْهِ يَقُولُ انَا مَالُكَ يَاخُدُ بِلِهُزِمَتَيْهِ يَعِنِي بِشِدُقَيْهِ يَقُولُ انَا مَالُكَ اللهُ مِن قَضُلِه الله مِن قَضَلِه الله مِن قَضَلِه الله الذِي الذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا اتّهُمُ اللّهُ مِن قَضَلِه الله مِن قَضَلِه الله الجِر الآية.

٦٢٨ بَابِ قُولِهِ وَلَتَسُمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ
 أُوتُوا الْكِتْبَ مِنُ قَبْلِكُمُ وَ مِنَ الَّذِيْنَ
 اشْرَكُوا اَذِى كَثِيْرًا.

١٦٧٩ - حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي عُرُوهُ بُنُ الزُّبُيْرِ آنَّ أُسَامَةَ بُنَ زَيُدٍ آخُبَرَةً آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ وَّ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى خَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ وَّ ارَّدَفَ أُسَامَةً بُنَ زَيُدٍ وَرَآءَ أُ يَعُودُ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْجَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ قَبُلَ عُبَادَةً فِي الْخَرْرَجِ قَبُلَ

علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے 'ان میں مشہور منافق عبدالله بن الى بن ابى سلول بهى بينا موا تقا ادر وه اس وقت تك ظاهر أبھی اسلام نہیں لایا تھا 'اس مجلس میں مسلمان مشرک اور يبودي بھي بيٹھے تھے 'ادران ميں عبدالله بن رواحه رضي الله عنه بھي بیٹھے تھے جو مسلمان اور صحابی تھے ' چنانچہ گدھے کے چلنے سے گرد اڑی 'جوان پر بڑی' تو عبداللہ بن ابی نے اپی ناک کو جادر سے چھادیا اور کہاکہ گرد مت اڑاؤ ا تخضرت علیہ نے سلام کیا الا پھر سواری سے اترے ' قرآن کی حلاوت فرمائی ' اور ان سب کو الله تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی عبداللہ بن الی نے کہااگر تم سے ہواور تمہاری بات بھی بہت عمدہ ہے ،گمر ہمارے کان مت کھاؤ 'اپنے گھر میں جاؤ 'اور جو وہاں تمہارے پاس جائے 'اس کو سناؤ 'عبدالله بن رواحه رضى الله عنه نے كہا إلى يا رسول الله! آپ جارے كھرييں تشريف لايا يجيح 'اور جم كو سنايا يجيح 'كيونكه جم كويد باتيل بهت الحيمي معلوم ہوتی ہیں'اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں میں بچھ ناگوار تکلخ گفتگو شروع ہو گئ ' یہاں تک کہ ہاتھا یائی تک نوبت <sup>پہن</sup>چ گئ ' آخر معالمه رفع دفع ہو گیااور آنخضرت علیہ اپنی سواری پر سوار ہوگئے' اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف کے اور حضرت سعدر ضی اللہ عنہ ہے فرمایا کہ اے سعد! کیاتم نے ابو حباب ے باتیں کی ہیں؟ لینی عبداللہ بن ابی نے اس قتم کی باتیں سن ہیں' حضرت سعد بن عباده نے بیاس کر عرض کیا کہ پارسول اللہ! آپ . فکرنه کریں اور اس کی باتوں کا کوئی خیال نه فرمائیں وہ اینے حسد کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنے پر مجور ہے ، میں اس ذات کی قتم کھا کر کہتا مول کہ جسنے آپ پر قرآن اتاراہے ،جو پھے آپ پر تازل مورہا ہے 'وہ برحق اور سیحے ہے 'اور آپ اللہ کے سیج نبی اور رسول ہیں ' بات سے کہ مدینہ کے لوگول نے آپ کے تشریف لانے سے پہلے یہ طے کرلیا تھام کہ ہم عبداللہ بن ابی کواپناسر دار بنائیں گے اور اس کو تاج پہنائیں مے الیکن پھر آپ تشریف لے آئے اور اس کویہ بات ناگوار گزری۔اس لے وہ آپ کی شان میں گینا فی کر تاہے 'نبی عظیم نے اس کو معاف کر دیا کیونک آنخضرت علی اور آپ کے اصحاب

وَقُعَةِ بَدُرٍ قَالَ حَتَّى مَرَّ بِمَحْلِسٍ فِيُهِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي سَلُولَ وَ ذَلِكَ قَبُلَ أَنْ يُسُلِمَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِيٌّ فَإِذَا فِي الْمَحُلِسِ اَخُلاطٌ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ وَ الْمُشْرِكِينَ عَبُدَةِ الْأَوْنَانِ وَ الْيَهُوٰدِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَفِى الْمَحْلِسِ عَبُدُ اللَّهُ بُنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَحُلِسَ عُجَاجَةً الدَّابَةِ خَمَّرَ عَبُدُ اللَّهِ ۚ بُنُ أَبَيِّ ٱنْفَهُ بِرَدَآثِهِ ثُمَّ قَالَ لا تُغَيِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ أَمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمُ إِلَى اللَّهِ وَ قَرَاً عَلَيْهِمُ الْقُرُانَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبَيِّ بُنِ سَلُولَ أَيُّهَا الْمَرُءُ إِنَّهُ لا ٱحُسَنَ مِمَّا تَقُوُلُ إِنَّ كَانَ حَقًّا فَلا تُؤُذِيْنَا بِهِ فِيُ مَحُلِسِنَا ازْجِعُ اِلِّي رَحُلِكَ فَمَنُ جَآءَ كَ فَاقُصُصُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَارَسُوُلَ اللَّهِ ۚ فَاغْشَيْنَا بِهِ فِي مَحَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُ ذلِكَ فَاسُتَبُّ الْمُسُلِمُونَ وَ الْمُشُرِكُونَ وَ الْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ يُعَفِّضُهُمُ حَتَّى سَكَنُوا ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَآبَّةً فَسَارَ حَتَّى دَحَلَ عَلَى سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَا سَعُدُ اَلَمُ تَسْمَعُ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبُدَ اللَّهِ ابْنَ أبِيِّ قَالَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً يَا رَشُولَ اللَّهِ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ عَنْهُ فَوَ الَّذِي ٱنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ لَقَدُ جَآءَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ لَقَدِ اصْطَلَحَ آهُلُ هَذِهِ ٱلبُّحَيْرَةِ عَلَى أَنْ يُتُوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْعَصَابَةِ فَلَمًّا آبي اللَّهُ ذَٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي اَعُطَاكَ اللَّهُ شَرِقَ بِلْلِكَ فَلْلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَآيَتَ فَعَفَا عَنْهُ

(۱) جس مجلس میں مسلمان مجمی ہوں اور کفار مجمی تو مسلمانوں کی نیت کر کے انہیں سلام کیا جاسکتاہے۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَصْحَابُهُ يَعُفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ وَ آهُلِ الْكِتَابِ كَمَا آمَرَهُمُ اللَّهُ وَ يَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبُلِكُمُ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اشْرَكُوا اَذًى كَثِيْرًا الآيَةَ وَ قَالَ اللَّهُ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنُ اهْلِ الْكِتَابِ لَوُ يَرُدُّونَكُمُ مِنُ بَعُدِ إِيْمَانِكُمُ كُفًّارًا حَسَدًا مِّنُ عِنْدِ أَنْفُسِهِمُ إلى اخِرِ الآيَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَاوَّلُ الْعَفُوَ مَا آمَرَهُ اللَّهُ بهِ جَتَّى آذِنَ اللَّهُ فِيُهِمُ فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ بَدُرًا فَقَتَلَ اللَّهُ بِه صَنَادِيُدَ كُفَّارِ قُرِيُشٍ فَالَ ابْنُ أَبِيِّ ابْنِ سَلُولَ وَ مَنُ مَّعَةً مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ وَعَبَدَةِ الأَوْتَانِ هِذَا آمُرٌ قَدُ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوا الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الإسلامِ فَأَسُلَمُوا.

٦٢٩ بَابِ قُولِهُ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفُرَحُونَ بِمَا أَتَوُا وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا.

17.٨٠ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ آخُبَرَنَا مُخَمَّدُ بُنُ اَسُلَمَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ قَالَ حَدَّنَنِيُ زَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْحُدِرِيِّ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْحُدِرِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْعَزُو تَخَلَّفُوا عَنُهُ وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمُ خِلَافَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا الِيهِ وَحَلَفُوا وَ صَلَّى اللَّهِ وَحَلَفُوا وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا الِيهِ وَحَلَفُوا وَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا الِيهِ وَحَلَفُوا وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا الِيهِ وَحَلَفُوا وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا الِيهِ وَحَلَفُوا وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا الِيهِ وَحَلَفُوا وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ يَفْعَلُوا فَنَزَلَتُ لَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ يَفْعَلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُوا فَنَوْلُوا فَنَوْلُوا فَنَالُوا عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَوْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولَ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُولُولُ الْعَلَوْلُ الْعُولُ الْعَلَالَةُ الْعُلُولُ الْعَلَقُ الْعُلُولُ الْعَلَيْ الْعُولُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعُولُوا الْعَلَالَةُ الْعُلِيْلُ اللَّهُ الْعُلِهُ الْعُولُولُ الْعُلِهُ الْعُلِولُ الْعُلِولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُولُ الْعُلِو

باب ۹۲۹ الله تعالی کا قوله "جولوگ معاہدہ کی خلاف درزی کر کے خوش ہوئے ادریہ بات اچھی سمجھی کہ ہماری بھی ان کے ساتھ تعریف کی جائے۔

۱۹۸۰۔ سعید بن الی مریم ، محمد بن جعفر 'زید بن اسلم 'عطاء بن بیار '
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ
انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیات کے زمانہ میں پچھ لوگ منافق
تھ 'توجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر تشریف لے جانے گئے '
تویہ لوگ الگ ہو گئے اور بہت خوش ہوئے کہ ہم آنخضرت علیات کے ساتھ نہیں گئے 'پھر جب رسول اللہ علیات واپس تشریف لے آئے 'تویہ لوگ حاضر ہو کر عذر کرنے گئے 'اور حلف اٹھانے گئے اور کو ساتھ کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ کوشش کررہے تھے اور وہ چا ہے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ کوشش کررہے تھے اور وہ چا ہے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ کوشش کررہے تھے اور وہ چا ہے تھے کہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ ان کی بھی تعریف کی جائے 'اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

تَحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفُرَحُونَ الآيَةَ.

١٦٨١ ـ حَدَّثَنِيُ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيُحٍ أَخْبَرَهُمُ عَنِ ابِنُ أَبِي مُلَيُكَةَ أَنَّ عَلَقَمَةَ بُنَّ وَقَاصِ آخُبَرَهُ أَنَّ مَرُوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ إِذْهَبُ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه فَقُلُ لَئِنُ كَانَ كُلُّ آمُرِئِ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ وَ اَحَبُّ اَنْ يُتَّحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفُعَلُ مُعَذَّبًا لَنْعَذَبَنَّ اَجُمَعُونَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى اللَّه عنه وَمَا لَكُمُ وَلِهٰذِهِ أَنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنُ شَيْءٍ فَكُتُمُوهُ إِيَّاهُ وَ اَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَارَوْهُ اَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا اِلَيْهِ بِمَا اَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيْهَا سَالَهُمُ وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنُ كِتُمَانِهِمُ ثُمَّ قَرَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِذْ اَحِذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتٰبَ كَنَّالِكَ حَتَّى قَوُلِه يَفُرَخُونَ بِمَآ أَتَوُ وَ يُحِبُّونَ أَنُ يُحْمَدُوا بِمَا لَمُ يَفُعَلُوا تَابَعَهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. حَدَّثَنَا ابُنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا الْحَدَّاجُ عَنُ إَبُّنِ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِيُ ابْنُ آبِيُ مُلَيْكَةً عَنُ حُمَيُدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوُفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ مَرُوَانَ بِهِذَا. ، ٦٣ بَابِ قَوُلِهِ إِنَّ فِي خَلَقِ السَّمَوٰتِ وَ الْأَرُضِ الآيَةَ.

آ آ آ آ آ آ آ آ تَّانَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرُيَمَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفِرٍ قَالَ آخُبَرَنِي شَرِيُكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي نَمُرٍ عَنُ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنُهُمَا قَالَ بِتُّ عَنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ وَضِد تَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اللهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثَلْكُ اللَّيْلِ الاخِرُ اللهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثَلْكُ اللَّيْلِ الاخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ إِنَّ فِي خَلَقِ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ إِنَّ فِي خَلَقِ فَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ إِنَّ فِي خَلَقِ

١٩٨١ ـ ابراهيم بن موسى 'بشام 'ابن جريج 'ابن ابي مليكه 'حضرت علقمہ بن و قاص سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن مروان بن تھم (1) نے اپنے خادم سے کہا کہ جاکر حضرت ابن عباس رضی الله عنه ہے معلوم کرو کہ جو مخف اس چیز ہے خوش ہو جواللد تعالی کی طرف سے اسے بطور نعمت دی گئی ہے 'اور بغیر کسی کام کے کئے ہوئے اپنی تعریف کرانے کو اچھا خیال کرے ' تو اس کو آخرت میں عذاب ہوگا' یہ اگر صحیح ہے' تو پھر تو ہم ضرور عذاب میں ڈالے جائیں گے ' توابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کواس بات سے کیاسر وکار؟ تم جس آیت سے سے خیال دل میں لائے ہو 'وہ بات تویہ ہے کہ ایک دفعہ نی علی اللہ نے کھ یہودیوں کو بلا کر کوئی بات دریافت کی انہوں نے اصلی بات کو چھپالیا اور غلط بات بتادی' اوربیہ خیال کرنے گئے کہ چلو مفت میں جماری نیک نامی ہوئی اور وہ اس بات پر بہت خوش ہوئے اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی الله عنه في آيت وَإِذْ آخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِيْنَ ٱوْتُوا الْكِتَابَ حے آیت ولاتحسبن الذین تک پڑھی ' ہشام کے ساتھ عبدالرزاق نے بھی ابن جرت کے اس مدیث کو ابن ابی ملیکہ کے ذریعہ حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف سے بھی بیان کیاہے کہ مروان نے اس مدیث کو مجھ سے نقل کیاہے۔

باب ۲۳۰ الله تعالی کا فرمانا که "آسان اور زمین کی پیدائش میں" آخر آیت تک کی تفسیر۔

الالال سعید بن ابی مریم محمد بن جعفر 'شریک بن عبدالله بن ابی غر کریب 'حضرت ابن عباس وضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ میمونڈ کے یہاں رات کورہا تھا' تو آنخضرت علیہ تشریف لائے ' پچھ دیر تو حضرت میمونڈ سے باتیں کیں ' پھر سو گئے 'اس کے بعد رات کے آخری حصہ میں بیدار ہوئے ' آسان کی طرف دیکھا' اوریہ آیت پڑھی' ان فی حلق بیدار ہوئے ' آسان کی طرف دیکھا' اوریہ آیت پڑھی' ان فی حلق السموات الح یعن آسان اور زمین کی بیدائش میں ' رات اور دن کے السموات الح یعن آسان اور زمین کی بیدائش میں ' رات اور دن کے السموات الح

السَّمْوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيُلِ وَ النَّهَارِ
لَايْتِ لِأُولِى الْأَلْبَابِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّا وَ اسْتَنَّ فَصَلَّى اِحْدى عَشْرَةً رَكْعَةً ثُمَّ اَذَّنَ بِلالْ فَصَلَّى رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

٦٣١ بَابِ قُولِهِ الَّذِيُنَ يَدُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلُقِ السَّمُوتِ وَ الأَرْضِ. خَلَقِ السَّمُوتِ وَ الأَرْضِ.

١٦٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِى عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مَّخُرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنَّ كُرَيْب عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رضى اللَّه عنه قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيُ مَيْمُونَةً فَقُلُتُ لَانُظُرَنَّ اللَّي صَلوةِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُرحَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِسَادَةٌ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طُولِهَا فجَعَلَ يَمُسَحُ النَّوُمَ عَنُ وَّجُهِهِ ثُمَّ قَرَا الْايّاتِ الْعَشُرَ الأَوَاخِرَ مِنُ ال عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ ثُمَّ آثى شَنًّا مُّعَلَّقًا فَاخَذَهٔ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمُتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ حِفْتُ فَقُمُتُ اللَّي حَنُبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِيُ ثُمَّ آخَذَ بَأُذُنِي فَجَعَلَ يَفُتِلُهَا ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتُين ئُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ ئُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتِينَ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ أو تَرَ.

٦٣٢ بَابِ قَوُلِهِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنُ تُدُخِلَ النَّارَ فَقَدُ اَخُزَيْتَهُ وَ مَا لِلظِّلِمِيْنَ مِنُ اَنْصَارٍ.

١٦٨٤ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عَنُ مَّخُرَمَةَ ابُنِ

اختلاف میں 'عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں'اس کے بعد وضو کیا' مسواک فرمائی' پھر گیار ہر کعت نماز اداکی' حضرت بلال ؒنے اذان کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعت نماز ادا فرمائی' پھر مسجد میں تشریف لاکر فرض نماز جماعت سے پڑھائی۔

باب ۱۳۳- الله تعالی کا قول که "جو لوگ الله تعالی کو المصح بیصے اور کروٹیں بدلتے یاد کرتے ہیں اور آسان و زمین کی پیدائش میں اللہ کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں۔

١٩٨٣ على بن عبدالله عبدالرحل بن مهدى المام مالك بن الس مخرومه بن سلیمان 'کریب' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں'انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی الله عنھاکے گھر گیا 'اور رات کو وہیں تھہر ااور خیال کیا کہ آج د کیموں گاکہ آنخضرت عظیہ رات میں نماز کس طرح پڑھتے ہیں' آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تکبیہ اور جادر بچھائی گئی' آپ صلی الله علیه وسلم لیٹ گئے 'میں بھی پائتی کی طرف لیٹ گیا'نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے' چہرے پر ہاتھ پھیرااس کے بعد سورت آل عمران کی آخر کی دس آیات کی تلاوت فرمائی جن میں یہ آیت بھی آ جاتی ہے ' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزے سے پانی لیا'وضو فرمایا' پھر نماز کی نیت باندھ لی'میں بھی اس وفت اٹھااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی کر تارہا'جو آپ صلی الله علیہ وسلم کررہے تھے میں آپ کے بہلومیں کھڑا ہو گیا 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرااور میرے کانوں کو چھوا' پھر آپنے دور کعت نماز پڑھی' پھر دور کعت' پچر دو رکعت ' پچر دو رکعت ' پچر دو رکعت ' پچر دو رکعت پخر و تر پڑھے (لیعنی کل تیر ہ رکعت)

باب ۱۳۲ - الله تعالیٰ کا قول که "اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کیا 'ب شک وہ ذلیل ہو گیا' اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

۱۹۸۴ علی بن عبدالله امعن بن عیلی الک انخرمه بن سلیمان اکریب (حضرت عبدالله بن عباس کے آزاد کردہ غلام) حضرت

سُلَيْمَانَ عَنُ كُرَيْبٍ مَّوُلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه أنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسِ رضى اللَّه عنه أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضُطَحَعُتُ فِي عَرُضِ الْوِسَادَةِ وَ اضطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَهُلُهُ فِي طُوْلِهَافَنَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ آوُ قَبُلَهُ بِقَلِيُلٍ آوُ بَعُدَةً بِقَلِيُلِ ثُمَّ اسْتَيُقظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمُسَحُ النَّوُمَ عَنْ وَّجُهِه بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَا الْعَشُرَ الايَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ الِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلَى شَنِّ مُّعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مِنْهَا فَاحُسَنَ وُضُولَةً ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعُتُ مِثُلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبَتُ فَقُمُتُ اللي جَنُبِه فَوَضَعَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمُنِّي عَلَى رَاسِيُ وَ آخَذَ بَأُذُنِيُ بَيَدِهِ الْيُمُنِّي يَفُتِلُهَا فَصَلَّى رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ رَكُعَتَيَنِ ثُمَّ رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضُطَحَعَ حَتَّى جَآءَ هُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّىٰ رَكُعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيِّنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبُحَ. ٦٣٣ بَابِ قَوُلِهِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيُ لِلإِيْمَانِ الآيَةَ.

آمَّمَهُ مَنْ مَعْيُدٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ مَّخَرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنُ كُرَيُبٍ مَّوْلَى ابُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه أنَّ ابُنَ عَبَّاسٌ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهِي خَالَتُهُ قَالَ فَاضُطَجَعْتُ فِي وَسَلَّمَ وَهِي خَالَتُهُ قَالَ فَاضُطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوِسَادَةِ وَ اضُطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اضُطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اهْلُهُ فِي طُولِهَافَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اهْلُهُ فِي طُولِهَافَنَامَ رَسُولُ

عبدالله بن عبال سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ رات کواپنی خالہ حضرت میمونہ ؓ زوجہ نبی عظیم کے یہاں مصرا' اور آنخضرت علیہ کے بستر پر ایک طرف کو سو رہا اور آنخضرت عَلِيلَةً بهي سورب، جب آدهي رات موكى به آدهي رات سے کچھ پہلے یا آدھی رات سے کچھ زیادہ وقت بہو گیا ' تو آ تخضرت عليه بيدار ہوئے' آئکھيں مليں' پھر سورت آل عمران کی دس آخری آیات کی تلاوت فرمائی (جن میں مذکورہ بالا آیت بھی ہے) پھر مشکیزے کی طرف گئے 'اس سے پانی لے کر وضو کیا'اور بہت اچھی طرح وضو کیا' اس کے بعد آپ نماز کے لئے کھڑے ہوگئے 'میں بھی اٹھااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو كروبى سب كچھ كرتار ہا ،جو آپ صلى الله عليه وسلم نے كياتھا ، پھر ميں جاکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہلومیں کھڑا ہوگیا تورسول اللہ علیلت نے اپنا دایاں ہاتھ مرے سر پر رکھا 'اور میرے کانوں کو مروڑنے گلے پھر آپ نے دور کعت نماز پڑھی' پھر دور کعت نماز پرهی 'پهر دور کعت نماز پرهی 'پهر دور کعت نماز پرهی 'پهر دور کعت پڑھی' پھر تین وتر پڑھے' پھر تھوڑی دیرلیٹ رہے پھر موذن نے اذان کہی' آپ کھڑے ہو گئے اور ملکی سی دور کعت نماز پڑھی ( یعنی صبح کی سنتیں) پھر مسجد میں گئے اور فجر کے فرض پڑھائے۔

باب ١٩٣٢ - الله تعالی کا قول که "اے ہمارے رب ہم نے ایک پکار نے والے کو سنا جوایمان کی طرف پکار رہاتھا۔
۱۹۸۵ - قنیمہ بن سعید 'مالک 'مخر مد بن سلیمان 'کریب (حفرت ابن عباس رضی الله عنہ ہے عباس ؓ) کے آزاد کردہ غلام 'حفرت ابن عباس رضی الله عنہ نے دوایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مر تبہ اپنی خالہ حفرت میں دنہ رضی الله عنھاز وجہ آنخضرت علیا ہے گھر تھہر گیا 'میں رات کو آپ کے بستر کے عرض میں لیٹ گیا 'اور آنخضرت علیا ہوگئی یا تھوڑا سااس کے بعد 'تورسول الله ہوگئی یا تھوڑا سااس سے پہلے یا تھوڑا سااس کے بعد 'تورسول الله ہوگئی یا تھوڑا سااس کے بعد 'تورسول الله ہوگئی یا تھوڑا سااس سے پہلے یا تھوڑا سااس کے بعد 'تورسول الله

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَةً بِقَلِيُلٍ أَوْ بَعُدَةً بِقَلِيُلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَسَ يَمُسَحُ النَّوْمَ عَنُ وَّجُهِه بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَا الْعَشُرَ الْاَيَاتِ الْحَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ الرِعِمُرَانَ ثُمَّ قَامَ اللهِ سَنَّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مِنْهَا فَاحُسَنَ وُصُوءًةً للى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مِنْهَا فَاحُسَنَ وُصُوءًةً ثَمَّ يَشَلَّى قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ اللي جَنبِه فَوضَعَ مَنْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمنَى مَنْلَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمنَى عَلَيْ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمنَى عَلَيْ فَصَلَّى رَاسِى وَ اَحَدَا بَادُنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونَ أَمَّ وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ وَوَتَلَى الشَّهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكُنِ ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ وَوَتَمَ فَصَلَى الصَّبُعَ عَلَيْ وَصَلَّى الصَّبَعَ عَنِي فَمَ السَّمَ عَلَيْ عَمْ السَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوْمَ فَصَلَى الصَّابَعَ وَالْمُونَةِ فَصَلَّى الصَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى الصَّهُ عَلَيْ وَصَلَى الصَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّهُ وَالْمُونَةُ وَلَى اللهُ السَّهُ وَاللهُ وَلَا اللهِ السَّهُ اللهُ الْعُنْ اللهُ السَّهُ السَلّمَ الصَّهُ السَّمُ السَّمُ السَلمَ السَّمَ السَلمَ السَّمُ السُّهُ اللهُ اللهُ السَلمَ السَّمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمُ السَلمَ السَلمَ السُلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السُلمَ السُلمَ السَلمَ السَلمَ المُؤْتِي اللهُ المُوالمُ المَالمُ السَلمَ المَالمُ المُسَلّمَ المَالمُ المَا المُعَلمَ المَالمُولَةِ السَلمَ المُولِولَةُ المُولِولَةُ المُعَلّمُ الم

## سُورةِ النِّسآءِ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَّسُتَنْكِفُ يَسُتَكْبِرُ قِوَامًا قِوَامُكُمُ مِّنُ مَّعَايِشِكُمُ لَهُنَّ سَبِيلاً يَّعُنِى الرَّجُمَ لِلشَّيْبِ وَ الْحَلَدِ للبُكْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَثْنَى وُتُلْثَ يَعْنِى الْنَتَيْنِ وَلَلاَنًا وَ اَرُبَعًا وَّ لَا تَحَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ.

٦٣٤ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ وَ اِنُ خِفْتُمُ اَنُ لَّا تُقُسِطُوُا فِي الْيَتْلَمَى.

١٦٨٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسٰى اَخُبَرَنَا هِشَامُ عَنِ ابُنِ جُرَيُجِ قَالَ اَخْبَرَنِیُ هِشَامُ ابُنُ عُرُوةَ عَنُ اَبِیُهِ عَنُ عَاقِشَةَ اَنَّ رَجُلًا كَانَتُ لَهُ يَتِيُمَةً فَنَكَحَهَا وَ كَانَ لَهَا عَذُقٌ وَّ كَانَ يَمُسِكُهَا عَلَيُهِ وَلَمُ يَكُنُ لَهَا مِنُ نَّفُسِهِ شَيُءٌ

علی بردار ہوئے ' تو بیٹے کراپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا' پھر سورت آل عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت فرمائی۔ (انہیں میں یہ آیت بھی شامل ہے) پھر آپ ایک لئے ہوئے مشکیزے کی طرف گئے 'اس ہے پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا'اور بہت چھی طرح وضو کیا'پھر آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوگئے' محضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کھڑا ہوااور جو کھے آپ نے کیا تھا'اس طرح میں نے بھی کیا'پھر جاکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہوگیا' تورسول اللہ علیہ کے میرے سر پراپنادایاں ہاتھ بھیر اپھر میرے کان کو موڑ کر جھے سید ھی طرف کر بہتے سید ہی طرف کر کہتے سید ہی طرف کر کہتے سید ہی طرف کر کھات نماز اداکی ) پھر دور کعت ' پھر دور کعت ' پھر دور کعت ' پھر دور کعت ' پھر موذن نے رکعات نماز اداکی ) پھر وتر پڑھے ' پھر ذرا آرام فرمایا' پھر موذن نے اٹھ کر فجر کی دو سنتیں پڑھیں ' ادان کہی' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر فجر کی دو سنتیں پڑھیں ' اور پھر مہد میں تشریف لاکر صبح کی نماز جماعت سے ادافر مائی۔

# سوره نساء کی تفسیر!

#### بسم الثدالر حمن الرحيم

ابن عباس کہتے ہیں کہ "یستنگرف "کے معنی غرور کرنے کے ہیں اور "قواماً" کے معنی معاش کے ہیں "لَھُنَّ سَبِیُلاً" سے مرادیہ ہے کہ شادی شدہ کو سنگ ارکرنا کنواری کو درے لگانا ابن عباس کے علاوہ تمام لوگوں نے "مَنْنی وَ تُلْكَ" کے معنی دو 'دو' تین' تین اور چار چار کے کئے ہیں' اہل عرب اس سے زیادہ پر اس کو نہیں بولتے۔ باب ۲۳۳ ۔ اللہ تعالی کا قول کہ "اگرتم ڈرو کہ یتیم عور توں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے۔

۱۲۸۸۔ ابراہیم بن موکی 'ہشام 'ابن جرتج 'ہشام بن عروہ 'عروہ وہ مردہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا'اس لڑکی کا ایک تھجور کا باغ تھا'اس شخص نے اس باغ کے لالے میں نکاح کرلیا' مگردل میں محبت نہ تھی' چنانچہ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جواو پر گزری'

فَنَزَلَتُ فِيُهِ وَ إِنْ خِفْتُمُ أَنَ لَّا تُقُسِطُوا فِي الْيَتْلَمَى أَحُسِبُهُ قَالَ كَانَتُ شَرِيُكَتَهُ فِي ذَلِكَ الُعَدُق وَ فِي مَالِهِ.

١٦٨٧ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِح بُنِ كَيُسَالَ عَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ آخُبَرَنِيُ عُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ اَّنَّهُ سَالَ عَآئِشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا عَن قَوُل اللَّهِ تَعَالَى وَ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمَى فَقَالَتُ يَا ابُنَ أُخْتِى هَذِهِ الْيَتِيُمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا تَشُرِكُهُ فِي مَالِهِ وَ يُعْجِبُهُ مَالَهَا وَ حَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنُ يَّتَزَوَّحَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُّقُسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعطِيها مِثْلَ مَا يُعُطِيها غَيْرَه فَنُهُوا عَنُ آنُ يَنُكِحُوهُنَّ إِلَّا آنُ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبُلُغُوالَهُنَّ اَعُلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقَ فَأُمِرُوا اَنْ يَنْكِحُو مَا طَابَ لَهُمُ مِنَ النِّسَآءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرُوَةً قَالَتُ عَآثِشَةُ وَ إِنَّ النَّاسَ استَفْتَوُا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ هذِهِ الآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قَالَتُ عَآثِشَةُ وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ايَةٍ أُخُرَى وَتَرْغَبُونَ اَنُ تَنُكِحُوهُنَّ رَغُبَةَ اَحَدِكُمُ عَنُ يَّتُيمَتِهِ حِينَ تَكُونَ قَلِيلَةَ الْمَال وَالْجَمَال قَالَتُ فَنُهُوا اَنُ يَّنُكِحُوا عَنُ مَّنُ رَّغِبُو فِي مَالِه وَجَمَالِه فِي يَتَامَى النِّسَآءِ إِلَّا بِالْقِسُطِ مِنُ أَجُل رَغُبَتِهِمُ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيُلاتِ الْمَالِ وَ الجَمَال.

ابراہیم کہتے ہیں کہ شاید ہشام نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ عورت اس آدمی کے باغ اور دوسرے مال وغیرہ میں شریک کی حیثیت رکھتی

١٦٨٨ - عبدالعزيز بن عبدالله 'ابراہيم بن سعد 'صالح بن كيبان ' ابن شہاب 'عردہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ ہے اس آیت کے متعلق دریافت کیا' تو انہوں نے جواب دیام کہ اے میری بہن کے بیجے اوہ یتیم لڑ کی جوایخ والی کے مال میں شریک ہوتی تھی' تو والی کو اس مال اور اس کا حسن پند ہوتا تھااور وہ سوچتا کہ نکاح کے ساتھ مال اور عورت دونوں ملیں گے '(۱) مہر کے بارے میں مجھی نیت ٹھیک نہیں ہوتی تھی 'اور اس کاخیال ہو تا تھا کہ دوسری سے کم مہراداکردوں گا'اس لئے الیم عور توں سے نکاح کرنے سے روک دیا گیا 'مگر اس صورت میں کہ مال اور مهر میں انصاف مد نظر مو 'اور بیہ تھم دیا گیا کہ ان بیتیم عور توں کے علاوہ جو بھی تمہیں پیند ہوں 'ان سے نکاح کرلو 'عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کئی آدمیوں نے آنخضرت علی ہے دریافت کیا' تواللہ تعالیٰ نے آیت یَستَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ الْخُ نازل فرمائی وضرت عائشہ کہتی ہیں کہ و تر غبون ان تنکحو هن الخے ہے وہ عور تیں مراد ہیں جومال میں اور حسن میں تم ہوں 'اوران کی طر ف لوگ ان باتوں کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوتے تھے 'لہزااللّٰہ تعالٰی نے یہ تھم نازل فرمایا کہ جوینتیم ہیں اور مال و حسن میں کم ہیں اور تم ر غبت نہیں کرتے ' تو پھر مال اور حسن والی کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے 'تاو قتیکہ تم مال اوران کے مہروغیرہ کے سلیلے میں انصاف کو پیش نظرنہ رکھو۔

٥٣٥ بَابِ قَوُلِه وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِإِبِ٥٣٥ الله تعالى كا قول كه "جو شخص فقير بهو' تو وهاس

(1) زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ یہ کرتے کہ اسکی پر ورش میں جو یتیم لڑکی ہوتی تھی وہ اس پر اپناکپڑ اڈال دیتا ہیہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ اب مبھی بھی کوئی مر داس سے نکاح نہیں کر سکتااگر وہ خوبصورت ہوتی توبیہ شخص خود نکاح کر لیتاوگر نہ اسکویو نہی رہنے دیتا حتی کہ وہ مرجاتی اوریداس کے مال پر قضه کرلیتااس آیت میں اس سے ممانعت فرمائی گئ

بِالْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعُتُمُ الِيُهِمُ اَمُوالَهُمُ أَ فَاشُهِدُوا عَلَيُهِمُ الآيَةَ وَبِدَارًا مُّبَادَرَةَ اعْتَدُنَا آعُدَدُنَا آفَعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ.

17AA ـ حَدَّنِي إِسُحْقُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ ابُنُ نَمَيْرٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ فِي فَمُ عَالْمَنَا هِ شَامٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَ مَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَسُتَعْفِفُ وَ مَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ مِنْهُ مَكَانَ مَالٍ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَاكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قَيامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفِ.

٦٣٦ بَابَ قَوُلِه وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ الْوُلُو الْقُرُبِي وَالْيَتَمَامَى وَالْمَسَاكِينُ الآية. الوُلُو الْقُربِي وَالْيَتَمَامَى وَالْمَسَاكِينُ الآية. ١٦٨٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ الآشُحِعِيُّ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِي عَبَيْدُ اللهِ الآشُحَعِيُّ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِي عَبَّاسٍ وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ عَنُ عَنُ عَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ اللهُ هِي عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

٦٣٧ بَأْبِ قَوْلِهِ يُوْصِيُكُمُ اللَّهُ .

179. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُنَا أَبُنَ مُرَيْحِ آخُبَرَهُمُ قَالَ آخُبَرَنِي ابُنُ مُنكدِرٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ مَاشِيْنَ فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اعْقِلُ فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اعْقِلُ فَرَعَا بِمَآءٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ فَافَقْتُ فَلَكُ مَا تَامُرُنِي اللَّهُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ فَقُلْتُ مَا تَامُرُنِي اللَّهُ فِي مَالِي يَا رَسُولُ اللَّهِ فَنَزَلَتَ يُوصِينُكُمُ اللَّهُ فِي اولادِكُم .

(یتیم) کے مال میں سے اتناجس قدراس نے اس کی پرورش پر خرچ کیا ہو، لے سکتا ہے اور جب ان کو مال دیے لگو' توان پر گواہ کرلو' الابیعة "بدارًا" کے معنی جلدی جلدی "اعتدنا" ہم نے تیار کرر کھا ہے یہ عماد سے فکلا ہے۔

۱۹۸۸- اللحق عبدالله بن نمیر 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی الله عنہاسے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت 'و مَنُ کَانَ غَنِیَّا لِعِنی جو غنی ہو 'وہ معاف رکھے اور جو نقیر ہو تو دستور کے مطابق کھائے 'فاص بیموں کے مال کے حق میں نازل فرمائی گئ ہے 'اس حالت میں جب کہ پالنے والا غریب ہو' تواس بیتم کے مال سے جس قدر کہ خرج کیا ہولے سکتا ہے۔

باب ۲۳۲-الله تعالی کا قول که "جب ترکه کی تقسیم کرنے کے وقت رشته دار علیم اور مساکین حاضر ہوجائیں "الآیة۱۲۸۹-احمد بن حمید عبیدالله الا شجعی سفیان شیبانی عکرمه حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت و افا خصر الفیسمة الح یعن "جب ترکه تقسیم کرنے کے وقت رشتہ دار عمیم مساکین حاضر ہوجائیں "منسوخ نہیں ہوئی ہے بلکہ حکم ہے "سعید بن جبیر نے بھی اس حدیث کو ابن عباس سے روایت کیا ہے۔

باب ے ۹۳۷ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اللہ حمہیں تمہاری اولاد کے متعلق وصیت کر تاہے۔

199- ابرائیم بن موسی 'ہشام 'ابن جرتی 'محمد بن منکدر 'حضرت علیہ اور جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ آنخضرت علیہ اور حضرت ابو بکر دونوں بی سلمہ کے یہاں میری عیادت کو تشریف لائے 'اور میر احال معلوم کیا' میں بیہوش پڑاتھا' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا' وضو کیااور باقی بچاہوایا نی میرے اوپر چھڑکا' محصے ہوش آگیا' میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کے متعلق کیا کروں' چنانچہ آیت یُو صِید کے الله الله الی اس زمانہ میں نازل ہوئی۔

٦٣٨ بَاب قَوُلِه وَلَكُمُ نِصُفُ مَا تَرَكَ اَزُوَاجُكُمُ .

1791 ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ وَرَقَآءَ عَنِ ابْنِ آبِی نَجِيْحٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٌ عَنَّ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلُولَدِ وَكَانَتُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنُ ذَلِكَ مَا آحَبٌ فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنُ ذَلِكَ مَا آحَبٌ فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسُخَ اللَّهُ مِنُ ذَلِكَ مَا آحَبٌ فَجَعَلَ لِللَّاكِذِينِ لِكُلِّ لِللَّاكِ مِنْ لَكُلُلِ مَا لَكُلُ وَ جَعَلَ لِلاَبُويُنِ لِكُلِّ لِللَّهُ مَا الشَّدُسَ وَ النَّلُكُ وَ جَعَلَ لِلمَرْآةِ اللَّهُ مُنَ وَ النَّلُكُ وَ جَعَلَ لِلْمَرُآةِ النَّهُ مُنَ وَ النَّلُكُ وَ جَعَلَ لِلْمَرُآةِ النَّهُ مُنَ وَ النَّلُكُ وَ جَعَلَ لِلْمَرُآةِ النَّهُ مُنَ وَ الزَّبُعَ ولِلزَّوْجِ الشَّطُرَ وَالرَّبُعَ.

٦٣٩ بَابِ قَوُلِه لَا يَحِلُّ لَكُمُ اَنُ تَرِنُوا لِنَسَآءَ كَرُهًا الآيةَ وَيُذَكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ النِّسَآءَ كَرُهًا الآيةَ وَيُذَكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لا تَعُضُلُوهُنَّ لا تَقُهَرُوهُنَّ حُوبًا اِثْمًا تَعُولُوا تَمِيلُوا نِحُلَةً النِّحُلَةُ الْمَهُرُ.

اَسُبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا الشَّيبَانِيُّ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا الشَّيبَانِيُّ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيبَانِيُّ وَ ذَكَرَةً ابُو الْحَسَنِ السَّوَائِيُّ وَ لا اَظُنَّهُ ذَكَرَةً اللَّا عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ يَاتَّبُهَا الَّذِينَ امْنُوا لا يَحِلُّ لَكُمُ اَن تَرَثُوا النِسَآءَ كُرُهًا وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهَبُو تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدُهَبُو بَيعُضِ مَا اتَيْتُمُوهُنَّ قَالَ كَانُوا إِذَا مَا تَ بَعْضُهُمُ تَزَوَّحَهَا وَ إِن شَآءُ وَا زَوَّحُوهَا وَ إِن شَآءُ وَا زَوَّحُوهَا وَ اِن شَآءُ وَا زَوَّحُوهَا وَ اِن شَآءُ وَا زَوَّحُوهَا مِن اَهُلِهَا فَنَا اللَّهُ فِي ذَلِكَ.

٦٤٠ بَابِ قُولِهِ وَ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ
 مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْاَقْرَبُونَ الاَيَةُ
 مَوَالِيَ اَوْلِيَآءَ وَرَئَةً عَاقَدَتُ هُوَ مَولَى

باب ۱۳۸-الله تعالی کا قول که "تمهارے لئے نصف ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے۔"

ہوں ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ابن ابی نجیح عطاء مضرت ابن عباس الا الد محمد بن یوسف ورقاء ابن ابی نجیح عطاء مضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابتدائے اسلام میں کل مال بیٹے کو ملتا تھا اور ماں باب کو وہ ملتا جس کی وصیت کی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اسے منسوح فرمادیا اور مرد کے لئے عورت سے دگنا مقرر فرمایا 'بیوی مقرر فرمایا 'بیوی کے آٹھواں یا چو تھائی مقرر فرمایا اور خاوند کو نصف یا چو تھائی عطا کیا۔

باب ٢٣٩- ارشاد بارى تعالى كه "تمهار كے حلال نهيں ہے كه عور توں كے زبردسى وارث بن جاؤالآية ابن عباس كہتے ہيں "لا تعضلوهن" كے معنی ہيں ان پر جبر و قبر مت كرو" حوبا" كے معنی گناه كے ہيں "تعولوا" كے معنی ايك طرف جمك جانااور "نحله" كے معنی مہر كے ہيں۔

۱۲۹۲۔ محمد بن مقاتل اسباط بن محمد اشیبانی عکرمہ محضرت ابن عیاس سے شیبانی نے کہا کہ اس دوایت کو ابو الحن سوائی نے بھی نقل کیاہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ آیت یاایہا اللہ بن آمنو المخ یعنی اے ایمان والو انہمارے لئے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عور توں کے وارث بنو اور نہ انہیں اس لئے بندر کھو کہ جوتم نے دیاہے اس میں سے واپس لے لو اس دفت اتری کہ جب کوئی شخص مر جاتا اتواس کے وارث اس کی عورت کے مالک بن جائے اگر چاہتے تو خود نکاح کرتے اگر چاہتے اتو کی دریتے اگر چاہتے تو خود نکاح کرتے اگر چاہتے اتو کی دریتے اور اگر چاہتے تو نود نکاح کرتے اگر چاہتے اتو کی اور کے ساتھ کر دیتے اور اگر چاہتے تو نود نکاح کرتے اسے رہنے دیتے ویائے یہ آیت اور اگر حالہ کے بارہ میں نازل ہوئی۔

باب ۱۲۴۰ الله تعالی کا قول که "مروه چیز جومال باپ نے یا رشتہ داروں نے اور شوہروں نے جھوڑی ہے "مم نے اس کے وارث مقرر کئے ہیں۔" " موالی "سے مراد اس کے

الْيَمِيْنِ وَهُوَ الْحَلِيْفُ وَ الْمَولِي آيضًا ابُنُ الْعَمِّ وَ الْمَولِي آيضًا ابُنُ الْعَمِّ وَ الْمَولَى الْعَمِّ وَ الْمَولَى الْمُعْتَقُ وَ الْمَولَى الْمُلِيْكُ وَ الْمَولَى مَولَى فَى الدَّيْنِ.

٦٤٦ بَاب قَوُلِه إِنَّ اللَّهَ لا يَظٰلِمُ مِثْقَالَ
 ذَرَّةٍ يَعُنِيُ زِنَةَ ذَرَّةٍ.

اولیاءاور وارث ہیں "عاقدت" سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو بذریعہ قتم اپناوارث بناتے لیعنی حلیف اور" مولی" کے کئی معنی آئے ہیں، چپاکا بیٹا علام یالونڈی کا مالک جواس پراحسان کرکے اسے آزاد کردے 'خود وہ غلام جو آزاد کیا جائے' مالک' دینی تعلق جس سے ہو۔

الاال المنت بن محمد ابواسامہ اور لیں اطلحہ بن مطرب سعید بن جیر ابواسامہ اور لیں اطلحہ بن مطرب سعید بن جیر اس آیت و لِکُلِّ حَعَلْنَا مَوَالِیَ آخر تک کی تفسیل یہ ہے کہ جب مکہ سے مہاجرین مدینہ میں آئ تو وہ اپنے انصاری بھائیوں کے وارث ہوتے تھے اور انصار کے رشتہ دار اور ذوی بھائیوں کے وارث مہوتے تھے 'اور انصار کے رشتہ دار اور ذوی مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا 'تو جب یہ آیت مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا 'تو جب یہ آیت میراث کا سلسلہ منسوخ ہوگیا 'ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ' جنہوں نے قسموں کے ساتھ عہد باند سے ہوں ان کے لئے بھی جنہوں نے قسموں کے ساتھ عہد باند سے ہوں ان کے لئے بھی ترکہ نہیں رہا 'البتہ وصیت باقی ہے 'اس صدیث کو ابواسامہ نے اور ایس سے اور اور ایس نے طلحہ سے ساہے۔

باب ۱۳۳ ـ الله تعالیٰ کا قول که "الله تعالیٰ ذره بھر بھی ظلم پسند نہیں کر تاہے"مِثُقَالَ "کامطلب وزن ہو تاہے۔

۱۹۹۲۔ محمد بن عبدالعزیز ابوعر حفص بن میسرہ زید بن اسلم عطا بن میسرہ زید بن اسلم عطا بن میسرہ وایت کرتے ہیں بن بیار دھنرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظافہ سے چندلوگوں نے عرض کیا مکہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیا قیامت کے دن ہم اللہ تعالی کو دیکھیں گے ؟ آپ نے فرمایا ، ہاں! دیکھو گے ، دو پہر کے وقت جب کہ ابر وغیرہ کچھ نہ ہو ، ماف روشی پھلی ہو ، کیا سورج کے دیکھنے میں تم کو اختلاف ہے؟ عرض کیا نہیں ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چود ہویں رات کو جب ابر موجود نہ ہو ، جا ند کے دیکھنے میں تم کو کوئی اختلاف ہے؟ عرض کیا کہ نہیں! تو نبی علیاتھے نے فرمایا ، پس ای طرح

سَحَابٌ قَالُوا لَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُضَآرُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوُمَ الْقِيْمَةِ إِلَّا كُمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اَحَدِهمَا إِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِيْمَةِ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ يَّتَبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتُ تَعُبُدُ فَلا يَبُقَى مَنُ كَان يَعُبُدُ غَيُرَ اللَّهِ مِنَ الأَصْنَامِ وَ الأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى ۚ إِذَا لَمُ يَبُقَ إِلَّا مَنُ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِرٌّ اَوُ فَاجِرٌ وَ غُبَّرَاتُ اَهُلِ الْكِتَابِ فَتُدُعَى الْيَهُولُدُ فَيُقَالُ لَهُمُ مَّنُ كُنْتُمُ تَعُبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعُبُدُ عُزَيْرَ بُنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمُ كَذَبُتُمُ مَّا اتَّحَذَ اللَّهُ مِنُ صَاحِبَةٍ وَّلا وَلَدٍ فَمَاذَا تَبُغُونَ فَقَالُواعَطِشُنَا رَبَّنَا فَأَسُقِنَا فَيُشَارُ أَلَّا تَرُدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَانَّهَا سَرَابٌ يَّحْطِمُ بَعُضُهَا بَعُضًا فَيَتَسَافَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدُعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمُ مَّنُ كُنتُمُ تَعُبُدُونَ قَالُوُا كُنَّا نَعُبُدُ الْمَسِيحَ بُنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمُ كَذَبْتُمُ مَّا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنُ صَاحِبَةٍ وَّ لا وَلَدٍ فَيُقَالُ لَهُمُ مَّاذَا تَبُغُونَ فَكَذَٰلِكَ مِثْلَ الأَوَّلَ حَتَّى إِذَا لَمُ يَبُقَ إِلَّا مَنُ كَانَ يَعُبُدُ اللَّهَ مِنُ بَرٍّ أَوُ فَاحِرٍ آتَاهُمُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي آدُنِّي صُوْرَةٍ مِّنَ الَّتِيُ رَاوُهُ فِينَهَا فَيُقَالُ مَاذَا تَنْتَظِرُونَ تَتَبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتُ تَعُبُدُ قَالُوا فَارَفْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِمَا كُنَّا اِلَّذِهِمُ لَمُ نُصَاحِبُهُمْ وَ نَحُنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعُبُدُ فَيَقُولُ آنَا رَبُّكُمُ فَيَقُولُونَ لا نُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا مَّرَّتَيُنِ أَوُ تَلْثًا.

تم قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کودیکھو گے '(۱)اور کو کی دفت نہیں ہو گی ،جس طرح سورج یاجا ند کے دیکھنے میں نہیں ہوتی ہے اور قيامت كادن ايبادن ہو گاكه كوئي پكارنے والا پكارے گائكه اے لوگو! تم میں جو آدمی جس کو بوجما تھا اسی کے ساتھ ہولے البدااللہ کے سوا کی پرستش کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا' چنانچہ تمام جھوٹے پجاری اسینے جھوٹے معبودوں کے ساتھ دوزخ میں گریں گے 'اور صرف وہی باقی رہیں گے چواللہ تعالیٰ کو پوجتے تھے اور اس میں اچھے برے سب ہی ہوں گے پھر پچھ اہل کتاب لینی یہودی بلائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گام کہ تم نے خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی یو جا تھاوہ جواب دیں گے کہ ہاں! ہم حضرت عزیر کو بھی پوجتے تھے کہ وہ خدا کے بیٹے تھے' توان ہے کہاجائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو'خدا کے نہ ہوی ہے نہ بیٹا 'چران سے بو چھا جائے گا کہ تم کیا جا ہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم کو بیاس لگی ہے 'تھوڑا سایانی مل جائے 'لہذاان کے لئے ا يك رية كاميدان بنايا جائے گا 'جو پانی كی طرح جبكتا مو گا حالا نكه وه د وزخ ہو گی 'اس کے پاس بھیجا جائے گااور وہان کو جلا کر بھسم کر دیگی ' اس کے بعد نصار کی کوبلایا جائے گااور ان سے بھی یہی سوال ہو گام کہ تم نے اللہ کے علاوہ کس کو پو جاہے؟ وہ بولیں گے ہم تو بیوع مسے " کو پو جے تھ کہ وہ خدا کے فرزند ہیں 'جواب ملے گاکہ تم کاذب ہو' کیونکہ اللہ کے کوئی اولادیا ہوی نہیں ہے 'پھر پوچھاجائے گا'اچھاتم کیا عاہتے ہو؟ وہ بھی وہی جواب دیں گے 'جو یہودیوں نے دیا تھا' پھر چلیں گے اور دوزخ میں گر پڑیں گے 'چر تو میدان میں صرف وہی باتی ہوں گے 'جو صرف الله کی عبادت کرتے تھے'ان میں بھی اچھے اور برے سب ہی ہوں سے ، مگر اللہ ان کواس صورت پر نظرنہ آئے گاجس کووہ جانتے تھے' توان ہے کہا جائے گا کہ متہمیں کس کا نظار ہے؟ حالا نکہ ہر فرقہ اپنے ٹھکانے پر جاچکا، جواب دیں گے کہ ہم اس معبود برحق کی راہ دیکھ رہے تھے'جس کی عبادت کرتے تھے' پھر اللہ تعالی فرمائے گاکہ میں تمہارارب ہوں 'پھر سب لوگ کہیں گے کہ

(۱) قر آن و حدیث کی نصوص اس بات پر دال ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گااور لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے ، کیکن دنیا میں جاگتے ہوئے رویت باری تعالیٰ نہیں ہوگی ، جمہور صحابہ و فقہااور محدثین کی بھی یہی رائے ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ادر ساجھی نہیں بناتے یہ جملہ دویا تین مرتبہ کہیں گے۔

باب ۱۳۲ ـ الله تعالى كا قول كه "بس كياحال مو گاجب كه مم ہر فرقہ پرایک ایک گواہ بنائیں گے اور اے محمد علطی آپ کو ان كا گواه بنائيس كے "محتال"اور" حتال" كے ايك ہى معنى ہیں بعنی مغرور "نطمس و جوها" کا مطلب سے کہ ہم ان کومٹادیں گے اور "سعیرا" کے معنی ایندھن کے ہیں۔ ١٩٩٥ ـ صدقه بن فضل ، يجي بن سعيد "سفيان تورى "سليمان ابراجيم نخعی 'عبیدہ بن عمرو سلیمانی' حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت كرتے بي انہوں نے بيان كياكه آنخضرت علي نے مجھ سے فرمايا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض كياكه حضورا قرآن توآپ پرنازل مواہے اور سناؤں میں! فرمايال! مجھ کو دوسرے کی زبان سے سنااچھا معلوم ہوتا ہے 'تو میں نے سورت نساء کی تلاوت شروع کی اور جس وقت اس آیت پر پہنچا فکیف اذا حننا الخ یعن پس کیاحال ہوگاکہ جب کہ ہر فرقہ سے ہم ایک ایک گواہ بلائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے ' تو آپ صلی الله علیه وسلم پر رفت طاری ہوگئی 'آنسو گرنے لگے اور فرمایا ' بس کرو۔

باب ۱۴۳-اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اگرتم بیار ہویاسفر میں ہو'یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے 'یا عورت سے مباشرت کی ہو"صعیدا" کے معنی ہیں' سطح زمین، جابر کہتے ہیں کہ طاغوت وہ لوگ ہیں جن کے پاس کا فراپنے مقدمات کے جایا کرتے تھے'زمانہ جاہلیت میں ہر قبیلہ میں ایک کائن ہو تا تھا' جن کے قبضہ میں شیطان بھی ہوتے تھے'ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ "جبت" کے معنی جادو کے ہیں اور شطاغوت" سے مراد کائن ہیں۔

٢٤٢ بَابِ قَوْلِهِ فَكُيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيُدٍ وَجَئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَآءِ شَهِيئًا الْمُخْتَالُ وَالْخَتَّالُ وَاحِدٌ نَّطُمِسُ نُسَوِّيْهَا حَتَّى تَعُودُ كَا قُفَائِهِمُ طَمَسَ الْكِتَابَ مَحَاهُ سَعِيرًا وَ قُودًا.

١٦٩٥ حَدُّنَا صَدَفَةُ اَخْبَرَنَا يَحُيٰى عَنُ شُفَيَانَ عَنُ عُبَيْدَةً سَفْيَانَ عَنُ شُلَيْمَانَ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عُبَيْدَةً عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ يَحْيٰى بَغْضُ الْحَدِيْثِ عَنُ عَمْرُو بُنِ مُرَّةً قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيْثِ عَنُ وَسَلَّمَ الْحَدِيْثِ عَنُ وَسَلَّمَ الْحُدِيْثِ عَنُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ انْزِلَ قَالَ فَإِنِّى أُحِبُّ ان اسْمَعُهُ مِنُ عَيْرِي انْزِلَ قَالَ فَإِنِّى أُحِبُّ ان اسْمَعُهُ مِنُ عَيْرِي فَقَرَاتُ عَلَيْكِ مَنُ عَيْرِي فَقَرَاتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَآءِ حَتَّى بَلَغْتُ فَقَرَاتُ عَلَيْكِ الْمَهِ بِشَهِيْدٍ وَجَعْنَابِكَ فَقَرَاتُ عَلَيْكَ فَإِذَا عَيْنَاهُ عَلَى هُو لَاءً شَهِيلًا قَالَ الْمُسِكُ فَإِذَا عَيْنَاهُ عَلَى هُو لَاءً شَهِيلًا اللهُ الْمُسِكُ فَإِذَا عَيْنَاهُ عَنْهُ وَرَقَانِ .

٦٤٣ بَاب قَوُلِه وَ إِنْ كُنْتُمُ مِّرُضَى اَوُ عَلَى سَفَرِ اَوُ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمُ مِّنَ الْغَآئِطِ صَعِيدًا وَّجُهُ الأَرْضِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَتُ الطَّوَاغِيثُ الَّتِي يَتَحَاكَمُونَ الِيُهَا فِي الطَّواغِيثُ الَّتِي يَتَحَاكَمُونَ الِيُهَا فِي جُهَينَةَ وَاحِدٌ وَ فِي اَسُلَمَ وَاحِدٌ وَ فِي كُلِّ حَمَينَةَ وَاحِدٌ وَ فِي اَسُلَمَ وَاحِدٌ وَ فِي كُلِّ حَيْرَةً وَاحِدٌ وَ فِي كُلِّ حَيْرِهَ وَالطَّاعُوتُ وَقَالَ عَمْرُ الْحِبُتُ السِيّحُرُ وَ الطَّاعُوتُ السِّحُرُ وَ الطَّاعُوتُ السِّحُرُ وَ الطَّاعُوتُ السَّمَ الشَّيطانُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ الْحِبُتُ بِلِسَانِ السَّمَ المَّاعُوتُ الْكَاهِنُ. الْحَبَشَةِ شَيُطَانٌ وَ الطَّاعُوتُ الْكَاهِنُ.

1797 حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ اَخُبَرَنَا عَبُدَةً عَنُ هِشَامِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ هَلَكُتُ هِشَامِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ هَلَكُتُ وَلَادَةً لِاَسُمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهَا رِجَالًا فَحَضَرَتِ الصَّلُوةُ وَ لَسُلُوا عَلَى وُضُوءٍ وَ لَمُ يَجِدُوا مَآءً فَصَلُّوا لَيُسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَ لَمُ يَجِدُوا مَآءً فَصَلُّوا لَيْسُوا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَانُزَلَ اللَّهُ يَعْنَى ايَةَ النَّيْمُ.

٦٤٤ بَاب قَوُلِه أُولِى الأَمُرِ مِنْكُمُ ذَوِى الأَمُرِ. الأَمُر.

١٩٧٧ مَحَدَّنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ آخَبَرَنَا حَجَّاجُ بُنُ مَحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ يَّعُلَى بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُسُلِمٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُولِى الأَمُرِ مَنِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمُرِ مِنْكُمُ قَالَ نَزَلَتُ فِي عَبْدِ اللهِ بُنِ حُذَافَةَ بُنِ مَنْكُمُ قَالَ نَزَلَتُ فِي عَبْدِ اللهِ بُنِ حُذَافَةَ بُنِ قَيْسٍ بُنِ عَدِي إِذْ بَعَثَةً النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ.

٦٤٥ بَابِ قَوْلِهِ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ
 حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَحَرَ بَيْنَهُمُ.

١٦٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ آخَبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عُرُوةً قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلا مِّنَ الأَنْصَارِ فِي سَلِيحٍ مَّنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمُ اِسُقِ يَازُبُيُرُ ثُمَّ اَرُسَلَ الْمَآءَ الِى جَارِكَ فَقَالَ اللهِ اَنْ كَانَ ابُنُ فَقَالَ اللهِ اَنْ كَانَ ابُنُ عَمَّيْكِ فَقَالَ اللهِ اَنْ كَانَ ابُنُ عَمَّيْكِ فَقَالَ السِّي يَا زُيْرُ ثُمَّ اللهِ اللهِ اَنْ كَانَ ابُنُ عَمَّيْكِ فَقَالَ السِّي يَا زُيْرُ ثُمَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

۱۹۹۱۔ محمد عبدہ 'ہشام 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک بارسفر میں میر اہار کھو گیا جو میں نے اپنی بہن اساء سے مانگا تھا آنخضرت علیہ نے چند لوگوں کو تلاش کر ہی رہے تھے لوگوں کو تلاش کر ہی رہے تھے کہ نماز کا وقت ہوگیا'ان کے وضونہ تھے اور پانی بھی دور تک نہ تھا'لہٰذا نماز بغیر وضو کے اداکرلی'اس وقت یہ آیت نازل کی گئ (لیمنی تیم کی آیت)

باب ۱۲۴ ـ الله تعالی کا قول که "اینے حاکموں کی اطاعت کرو" یعنی جو صاحب امر ہیں۔

۱۹۹۷۔ صدقہ بن فضل مجاج بن محمد ابن جرتی بعلی بن مسلم سعید بن جبیر معفرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ند کورہ بالا آیت عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے 'آنخضرت علیہ نے ان کو ایک فوج کا سر دار بنا کر روانہ فرمایا تھا 'انہوں نے فوج کا امتحان لینے کیلئے راستہ میں آگ جلائی اور فوج سے کہا کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ 'تو بہت سے لوگوں نے انکار کردیا اور کچھے راضی بھی ہوگئے تھے۔

باب ۱۳۵-اللہ تعالی کاار شاد کہ "قتم ہے تیرے رب کی کہ بہ لوگ ایمان نہ لائیں گے 'حق کہ آپس کے اختلاف میں تم کو حاکم نہ بنالیں۔

۱۹۹۸۔ علی بن عبداللہ ، محمد بن جعفر ، معمر ، زہری ، حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک انساری سے ایک بار جھگڑا ہو گیا ، کہ کون پہلے کھیت کو پانی پہنچائے ؟ آ مخضرت علی ایک فرمایا کہ اے زبیر! تم پہلے اپنے کھیت کو پانی دے لو اور پھر پڑوی کے لئے پانی کو چھوڑ دو ، انصاری نے کہا ، کو پانی دے لو اور پھر پڑوی کے لئے پانی کو چھوڑ دو ، انصاری نے کہا ، اللہ علیہ وسلم کی پھو پھی کے بیٹے ہیں ، یہ بات س کر حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ عصہ ہے سرخ ہو گیا ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے فرمایا کہ پہلے تم اپنے باغ کو نے دوبارہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے فرمایا کہ پہلے تم اپنے باغ کو بیلی دواور مینڈ ھیر تک بھر دو ، پھر پڑوی کیلئے چھوڑ دو ، زہری کہتے ہیں پانی دواور مینڈ ھیر تک بھر دو ، پھر پڑوی کیلئے چھوڑ دو ، زہری کہتے ہیں پانی دواور مینڈ ھیر تک بھر دو ، پھر پڑوی کیلئے چھوڑ دو ، زہری کہتے ہیں

حِيْنَ آحُفَظَهُ الآنصارِیُّ کَانَ آشَارَ عَلَيُهِمَا بَامُرٍ لَّهُمَا فِيُهِ سَعَةٌ قَالَ الزُّبَيْرُ فَمَا آحُسِبُ هَذِه الآيَاتِ الَّا نَزَلَتُ فِي ذَلِكَ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَحَرَ بَيْنَهُمُ.

٦٤٦ بَابِ قُولِهِ فَأُولِئِكَ مَعَ الَّذِيُنَ اَنَعَمَ اللَّذِيُنَ اَنَعَمَ اللَّذِيُنَ اَنَعَمَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّيْنَ .

279 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَوْمَ اللهِ بُنِ حَوْشَبٍ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنَ سَعُدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عُرُوقَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اللهُ عَرُوقَ عَنُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ نَبِي يَّمُرَضُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ نَبِي يَّمُرَضُ اللهُ عَيْرَ بَيْنَ الدُّنيَا وَ الاَلْحِرَةِ وَ كَانَ فِي شَكُواهُ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَنَ وَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَنَ وَ الصَّالِحِينَ فَعَلِمُتُ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَ وَ الشَّالِحِينَ فَعَلِمُتُ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَ وَ الشَّالِحِينَ فَعَلِمُتُ اللهُ عَلَيْهِمُ مَنَ النَّبِينَ وَ الشَّالِحِينَ فَعَلِمُتُ اللهُ عَلَيْهِمُ مَنَ النَّهُ عَلَيْهِمُ مَنَ النَّهُ عَلَيْهِمُ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّهُ عَلَيْهِمُ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُ مَنَ النَّهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ الْعَلَيْهِمُ مَا اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمِينَ وَ الصَّالِحِينَ الْعَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

٣٤٧ بَابِ قَوُلِهِ وَ مَا لَكُمُ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اِلَى الظَّالِمِ اَهُلُهَا.

1۷۰۱ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابُنِ اَبِي مُلَيُكَةَ اَنَّ ابُنَ عَبَّاسٌ تَلا إلَّا الْمُسْتَضُعَفِيْنَ مِنَ الرِّحَالِ وَ النِّشَآءِ وَ الْوِلْدَانِ قَالَ كُنْتُ آنَا وَ الرِّحَالِ وَ النِّشَآءِ وَ الوِلْدَانِ قَالَ كُنْتُ آنَا وَ الرِّحَالِ وَ النِّشَآءِ وَ الوِلْدَانِ قَالَ كُنْتُ آنَا وَ الرِّحَالِ وَ النِّشَآءِ وَ الوِلْدَانِ قَالَ كُنْتُ آنَا وَ الرِّحَالِ وَ النِّشَاءِ وَ اللهُ وَ يُذَكِّرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ حَصِرَتُ ضَافَتُ تَلُووُ اللّهِ السِّنَتَكُمُ بِالشَّهَادَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُرَاغَمُ الْمُهَاجَرُ رَاغَمُتُ هَاجَرُتُ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُرَاغَمُ الْمُهَاجَرُ رَاغَمُتُ هَاجَرُتُ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُرَاغَمُ الْمُهَاجَرُ رَاغَمُتُ هَاجَرُتُ

کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوراحق دلادیا ورنہ پہلے عکم میں دونوں کی رعایت رکھی گی تھی 'یہ اس لئے ہواکہ انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا تھا 'حضرت زبیر محمت بین 'کہ میرے خیال میں یہ آیت فلا وَرَبِّكَ لا یُو مِنُونَ الْحَاسِ واقعہ کے لئے نازل ہوئی تھی۔

باب ۲ ۲/۲ ساتھ بنائی کا قول کہ "وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں' جن پر اللہ نے انعام کیا' نبیوں سے آخر تک کی تفسیر۔

الموالا محمد بن عبدالله بن بوشب ابراہیم بن سعد ان کے والد اسلام و و مصرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت علیہ و سلم بیان کیا کہ میں نے آنخضرت علیہ و سلم فرماتے تھے کہ ہر نبی کو یہ اختیار دیا جا تا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کورہنے کے لئے پند کرے ، جب آنخضرت صلی الله علیہ و سلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے ، تو آپ کی آواز میں کر ختگی پیدا ہوگئی آپ فرمارہ سے معی الله علیہ و سلم کو بھی اختیار ملا ہے اور آپ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی الله علیہ و سلم کو بھی اختیار ملا ہے اور آپ مسلی الله علیہ و سلم کو بھی اختیار ملا ہے اور آپ مسلی الله علیہ و سلم نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔

باب ٢ ٢٠١ - الله تعالى كا قول كه "حتمهيس كيا ہے؟ كه تم خدا كے راسته ميں نہيں لڑتے الطالم اهلها تك كى تفيير -١٠٠ - عبدالله بن محمد "سفيان عبيدالله "حضرت ابن عباس رضى الله عند سے روايت كرتے ہيں انہوں نے كہا كہ ميں اور ميرى ماں (ام الفضل) كمزوروں ميں سے تھے۔ الفضل) كمزوروں ميں سے تھے۔

قَوُمِيُ مَوُقُونًا مَّوَقَّتًا وَّقَّتَهُ عَلَيْهِمُ.

٦٤٨ بَابِ قَوْلِهِ فَمَا لَكُمُ فِى الْمُنْفِقِينَ
 فِئَتَيُنِ وَ اللّٰهُ اَرْكَسَهُمُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثَلَّدَهُمُ فِئَةٌ جَمَاعَةٌ.

1٧٠٢ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنُ عُنُدُرٌ وَّ عَبُدُ الرَّحُمْنِ قَالا حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ عَدِيٍّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ زَيُدِ ابُنِ عَبِهِ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ رَجَعَ نَاسٌ مِنُ اصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ احْدٍ وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمُ فِرُقَتَيْنِ فَرِيُقٌ يَقُولُ لَا فَنَزَلَتُ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِعَدَيْ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ التَّاسُ فِيهِمُ فِرُقَتَيْنِ فَرِيُقٌ يَقُولُ لَا فَنَزَلَتُ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِنَتَيْنِ وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِى الْحَبَثَ الْفِضَّةِ.

٦٤٩ بَابِ قَوُلِهِ وَ إِذَا جَآءَ هُمُ آمُرٌّ مِّنَ الْأَمُنِ أَوِ الْحَوُفِ آذَاعُوا بِهِ آفُشَوُهُ يَسْتَنْبِطُونَهُ يَسْتَنْبِطُونَهُ يَسْتَنْبِطُونَهُ يَسْتَنْبِطُونَهُ يَسْتَنْبِطُونَهُ يَسْتَنْبِطُونَهُ حَسِيْبًا كَافِيًا إِلَّا آبَاتًا الْمَوَاتَ حَجَرًا آوُ مَدَرًا وَّ مَا اَشْبَهَهُ مَرِيدًا مُّتَمَرِّدًا فَلَيْبَيِّكُنَّ قَطَّعَهُ قِيلًا وَّ قَوُلاً مَرِيدًا مُّتِمَرِّدًا فَلَيْبَيِّكُنَّ قَطَّعَهُ قِيلًا وَّ قَوُلاً وَاحِدٌ طُبِعَ خُتِمَ.

٦٥ بَابِ قَوُلِهِ وَمَن يَّقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعِمَّدًا
 فَجَزَآءُ ةَ جَهَنَّمُ.

١٧٠٣\_ حَدَّنَا ادَمُ بُنُ آبِيُ آيَاسٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا شُعْبَةُ خَدَّنَا مُغِيْرَةُ بُنُ النُّعُمَانِ قَالَ سَمِعْتُ

لوگوں نے کہا کہ "الْمُرَاغَمُ" کے معنیٰ ہیں ہجرت کا مقام اور "موفوتاً" کے معنی ہیں ونت مقررہ۔

باب ۱۳۸ - الله تعالی کا قول که "مم منافقین" کے بارے میں دوگروہ کیوں ہوگئے؟ حالا نکہ الله نے انہیں گراہ کر دیا" ابن عباس رضی الله عنها کہتے ہیں کہ انہیں منتشر کر دیا" فئة" کا مطلب ہے گروہ اور جماعت۔

۲۰۷۱۔ محد بن بشار 'غندر 'عبدالر حمٰن 'شعبہ 'عدی 'عبداللہ بن بزید '
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں
نے بیان کیا کہ یہ آیت فَمَا لَحُمُ فِی المنافقین الن اس وقت
نازل ہوئی جب کہ جنگ احد میں کچھ لوگ آنخضرت علیہ کے
اصحاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر الگ ہوگئے تھے 'اس
وقت مسلمانوں کی ان کے متعلق دورائیں ہو گئیں تھیں 'ایک فریق
تو کہتا تھا کہ انہیں قبل کر دواور پچھ کہتے تھے کہ نہیں ایسامت کرو'
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' مدینہ کانام طیبہ ہے' یہ ناپا کی
ادر خباخت کو اس طرح دور کر دیتا ہے' جس طرح آگ چاندی کے
میل کو دور کر دیتا ہے' جس طرح آگ چاندی کے
میل کو دور کر دیتا ہے۔

باب ۲۳۹-الله تعالی کاارشاد که "جبان کے پاس کوئی خر امن یا سلامتی کی آتی ہے ' تو اس کو فاش کر دیتے ہیں "یَسُتَنُبِطُونَهٔ" کے معنی ہیں تحقیق کریں اور حَسِیبًا کے معنی ہیں کافی" اَنَائًا" کہتے ہیں 'غیر جاندار چیز وں کو' مثلًا پھر وغیرہ "مرید" کہتے ہیں دلیر اور بیباک کو اور "فَلَیْبَیِّکُنَّ" کا مطلب ہے کافنا "قیدُلا" اور "قَو ُلا" کے ایک ہی معنی ہیں اور "طُبعَ "کے معنی ہیں مہر کردی۔

باب ۱۵۰ ـ الله تعالی کا قول که "جو کسی مسلمان کو قصد آمار ڈالے گا'اس کی سزایہ ہے کہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

۳۰ کار آدم بن الی کیاس 'شعبه 'مغیره بن نعمان 'حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ اہل کوفد کواس

سَعِيُدَ بُنَ جُبَيُرٍ قَالَ اخْتَلَفَ فِيهَا آهُلُ الْكُوفَةِ فَرَحُلُتُ فِيهَا آهُلُ الْكُوفَةِ فَرَحُلُتُ فِيهَا آهُلُ الْكُوفَةِ فَرَحُلُتُ فِيهَا اللّهِ اللّهِ أَنْ اللّهِ فَسَالَتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَزَلَتُ هَوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَخَرَآتُهُ جَهَنَّمُ هِيَ الحِرُ مَا نَزَلَ وَ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

٦٥١ بَابِ قَوُلِهِ وَلاَتَقُولُوا لِمَن اَلْقى
 اللَّكُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا السِّلُمُ وَ
 السَّلَمُ وَ السَّلامُ وَاحِدٌ.

19.4 حَدَّنَنَى عَلِى بَنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ عَنُ عَمُرٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ وَلاَتُقُولُوا لِمَنُ القي اليَّكُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُومِنًا قَالَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ فِي عُنَيْمَةٍ لَّهُ فَلَحِقَهُ المُسُلِمُونَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ فَقَتَلُوهُ وَ اَحَدُّوا غُنيَمَتَهُ فَانُزَلَ اللهُ فِي عَلَيْكُمُ فَقَتَلُوهُ وَ اَحَدُّوا غُنيَمَتَهُ فَانُزَلَ اللهُ فِي كَلِكُمُ فَقَتَلُوهُ وَ اَحَدُّوا غُنيَمَتَهُ فَانُزلَ اللهُ فِي لَلِكَ اللهَ عَرض الْجَيْوةِ الدُّنيَا تِلكَ لَلِكَ اللهُ نَيْمَتُهُ قَالَ قَرَآ ابُنُ عَبَّاسِ السَّلامُ.

٦٥٢ بَاب لَا يَسُتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُحَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

مَدَّتَنِيُ اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ ابْنِ حَدَّتَنِيُ اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ ابْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّتَنِيُ سَهُلُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّتَنِي سَهُلُ بُنُ سَعُدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ رَاى مَرُوانَ ابْنَ الْحَكَمِ فِي الْمَسْجِدِ فَاقْبَلَتُ حَتَّى جَلَسُتُ الْحَكَمِ فِي الْمَسْجِدِ فَاقْبَلَتُ حَتَّى جَلَسُتُ الْحَكِمِ فِي الْمَسْجِدِ فَاقْبَلَتُ حَتَّى جَلَسُتُ رَبُونَ ابْنَ ثَابِتٍ الْحُبَرَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْلَى عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْلَى عَلَيْهِ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْلَى عَلَيْهِ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ امْلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ فَحَاءً هُ ابْنُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَحَاءً هُ ابْنُ الْمُ

آیت کے تھم میں اختلاف تھا کیونکہ بعض اسے منسوخ اور بعض غیر منسوخ مانتے تھے 'لہذا میں نے اس بات کو حضرت ابن عباسؓ سے دریافت کیا 'تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت یعنی وَمَنُ یَفُتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَبِدًا الْحُ قُلَ وغیرہ کے متعلق سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی اور منسوخ نہیں ہے۔

باب ١٥١- الله تعالى كا قول كه "جوتم كو ملاقات كے وقت السلام عليكم كيے" اسے سه مت كهوكه تو مومن نہيں ہے اور سكم" سكم" سكم" كايك بى معنى بيں " يعنى سلامتى -

۱۵۰۱ علی بن عبدالله 'سفیان 'عمر و بن دنیار 'عطاء 'حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ '' و لَا تَقُولُوا لِمَنُ الْفَی اِلَیُکُمَ السَّلَامَ لَسُتَ مُوْمِناً " والی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ پچھ مسلمان کسی جہاو ہے واپس آرہے تھے 'کہ انہیں راستہ میں ایک گڈریا ملا' تو اس نے مسلمانوں سے ''السلام علیم "کہا' مسلمانوں نے اس کومارڈالااوراس کی تمام بکریاں لے لیس' چنانچہ اس وقت یہ آیت میں ''السَّلامُ "کا فظر پڑھا ہے۔

باب ۱۵۲۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''اپنے گھروں میں بیٹھ رہنے والے مومن'اوراللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوسکتے''کی تفسیر کا بیان۔

۵۰۱ - اساعیل بن عبدالله ابراہیم بن سعد والی بن کیسان ابن شہاب وضائح بن کیسان ابن شہاب وضائح بن کیسان ابن شہاب وضائے بن انہوں نے شہاب وضائد میں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مروان بن تھم کو معجد میں دیکھا تو میں آگراس کے بہلومیں بیٹے گیا تواس نے حضرت زید بن ابت سے بیروایت کی کہ انہوں نے بیان کیا رسول الله علی نے نے یہ آیت مجھے لکھوائی لایستوی القاعِدُون لیعنی گروں میں بیٹے رہنے والے ایما ندار اور لایستوی القاعِدُون لیعنی گروں میں بیٹے رہنے والے ایما ندار اور الله کے راستہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں کہ استے میں ابن ام مکتوم آئے والی اگر مجھے ہما دکر خواس کیا کہ اے اللہ کے رسول!اگر مجھے جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کر تااور وہ نابینا تھ آئے آئے خضرت

مَكْتُومٍ وَّهُو يُمِلَّهَا عَلَىَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ لَوُ اللهِ لَوُ اللهِ لَوُ اللهِ وَ اللهِ لَوُ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيهِ الْحِهَادَ لَجَاهَدُتُ وَ كَانَ اعْمَى فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِى فَنَقُلَتُ عَلَى حَتَّى خِفْتُ اللهُ عَلَي خَدْدَى فَنَقُلَتُ عَلَى حَتَّى خِفْتُ اللهُ عَلَي خَدْدَى فَنَقُلَتُ عَلَى عَنْهُ فَانْزَلَ خِفْتُ اللهُ عَيْرُ اولِي الضَّرَر.

السَرَآئِيلُ عَنُ أَبِي السَّحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَمَّا السَرَآئِيلُ عَنُ أَبِي السَّحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لَا يَستَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوا فُلانًا فَحَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوا فُلانًا فَحَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْحُ اوِ الْكَتِفُ فَقَالَ الْمُحَاهِدُونَ مِنَ المُؤْمِينَ وَ الْمُحَاهِدُونَ فِي اللَّهِ وَحَلَفَ النَّبِي اللَّهِ وَحَلَفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ وَحَلَفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابُنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ يَا اللَّهِ مَلْكُونَ فَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابُنُ أُمْ مَكْتُومٍ فَقَالَ يَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أُمْ مَكْتُومٍ فَقَالَ يَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ اللَّهِ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ اللَّهِ الْلَهِ الْمُولِينَ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُولُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْكَاهِ الْمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ الْمُولِي اللَّهُ الْمُحَاهِدُونَ فِي سَيْلِ اللَّهِ الْمُحَاهِدُونَ فِي سَيْلِ اللَّهِ الْمُحَاهِدُونَ فِي سَيْلُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَوالِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللْهُ الْمُعَامِلِهُ الْمُعَامِلِهُ اللْهُ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ الْمُعُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعُلِي اللْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ الْمُعَامِلُهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَلَّالَةُ الْمُعُولُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُولُ الْمُعَامِلُولُ ا

مَّ الْحَارِ عَدَّنَا الْبَرَاهِيُمُ بُنَ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِمُسَامٌ اَنَّ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِمُسَامٌ اَنَّ اَبُنَ جُرَيُحٍ اَخْبَرَهُمُ حِ وَ حَدَّثَنَى الْمُحَاقُ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيُحِ الْحَبَرَنِى عَبُدُ الْكَرِيْمِ اَنَّ مِقْسَمًا مَّولُى عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنَّ بَدُرٍ وَ الْخَارِجُونَ اللَّي بَدُرٍ .

علیہ میری ران کواپی ران سے دبائے ہوئے بیٹھے تھے کہ اس حال میں آپ پروحی آئی اور میری ران پراتنا بوجھ اور وزن پڑائکہ میں نے خیال کیا کہ کہیں میری ہڑی نہ ٹوٹ جائے 'جب یہ وزن کم ہوا' تو یہ الفاظ نازل ہوئے ''غَیْرُ اُولِی الضَّرَدِ '' یعنی و کھ درد والے اور معذور نہ ہوں۔

۲۰۱- حفص بن عمر 'شعبہ 'الى اسحاق 'حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جب بہ آیت لا یسُتوی الفَاعِدُون مِنَ المُومِنِینَ نازل ہوئی 'تو آپ نے زید بن ثابت کو بلایا اور اسے لکھنے کا تھم دیا کہ ابن ام مکتوم آگئے اور اپنے نابینا ہونے کی معذرت کرنے گئے 'اس وقت اللہ تعالی نے "غیر اولی الظّردِ" نازل فرمائی۔

2011 محمد بن يوسف اسرائيل ابي اسحاق وصرت براء بن عازب سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كيا كہ جب يہ آيت نازل ہوئى تو آخضرت عليلة نے فرمايا كه زيد بن ثابت كو بلاؤ وہ دوات اور قلم اور ہڑى لئے ہوئے آئے ، تو آپ نے فرمايا يہ آيت كھو ، كي سُبيُلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۰۸ کا۔ ابراہیم بن موسی 'ہشام 'ابن جرنج 'ح' اسحاق 'عبدالرزاق ' ابن جرنج 'عبدالکریم 'مقسم 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے بین ' انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت لایسنوی الفَاعِدُون مِنَ المُموَّمِنِينَ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جولوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور ''عجابدین "سے وہ لوگ مراد ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔

٦٥٣ بَاب قَوُلِه إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلَيْكُةُ ظَالِمِي الْفُسِهِمُ قَالُوا فِيهُمَ كُنْتُمُ قَالُوا فِيهُمَ كُنْتُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضُعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا اللهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا اللهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا اللهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا اللهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا اللهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا

19.٩ حَدَّنَنَا حَبُونُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ وَلَاسُودِ قَالَ قُطِعَ عَلَى اَهُلِ السَّوِدِ قَالَ قُطِعَ عَلَى اَهُلِ الْمَدِينَةِ بَعُثُ فَاكْتَبُتُ فَيهِ فَلَقِيتُ عِكْرَمَةَ الْمَدِينَةِ بَعْثُ فَاكْتَبُتُ فَيهِ فَلَقِيتُ عِكْرَمَةَ الْمَدُ النَّهُ يَنُ اللهُ عَبَّاسٍ اَنَّ نَاسًا اللهُ عَبَّاسٍ اَنَّ نَاسًا اللهُ عَبَّالِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّم يَاتِي السِّهُمُ قَيْرُطَى بِهِ فَيُصِيبُ السِّهُمُ قَيْرُطَى بِهِ فَيصيبُ اللهُ اللهُ

روه الله المُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الوِلدَانِ لَا المُسْتَضُعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الوِلدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.

١٧١٠ حَدَّنَا آبُو النُّعُمَانِ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنُ
 آيُوبَ عَنِ ابنِ آبِي مُلَيُكة عَنِ ابنِ عَبَّاسِ إلَّا الْمُسْتَضُعَفِينَ قَالَ كَانَتُ أَمِي مِمَّنُ عَدَرَ اللَّهُ.

٦٥٥ بَابِ قُولِهِ فَعَسَى اللَّهُ اَنُ يَّعُفُو

باب ۱۵۳-اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''وہ لوگ (۱) جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں جس حالت میں بیدلوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے ' تو فرشتے پوچیس گے کہ تم کس حال میں تھے؟ بیہ کہیں گے کہ ہم زمین میں کمزور تھے وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہیں کوئی اور جگہ نہ ملی وہاں تم ہجرت کرکے چلے جاتے۔

9-11۔ عبداللہ بن یزیدالمقری کو ہیں شری کی محمد بن عبدالرحلٰ ابوالا سود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اہل مدینہ پر چڑھائی کیلئے ایک لشکر تیار کیا گیا اس میں میرانام بھی تھا میں عکر مہ (حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام) سے ملااور انہیں اس کی خبر دی توانہوں نے بوی تختی سے مجھے اس سے منع کیا پھر کہا کہ مجھے حضرت ابن عباس نے بتایا تھا کہ آ تخضرت عیالی کے زمانہ میں پچھ مسلمان کا فروں کے ساتھ شامل ہوگئے سے (کی مجوری کی وجہ کے) تاکہ ان کی تعداد زیادہ ہو جائے کپھر ایک تیر آتا کیا آلوار کے باتھ سے مارے جاتے 'تواس وقت یہ آیت نازل ہوئی اِن الذِینَ وَلُو اَلَّ مَنْ اللَّ مِنْ کہ وہ ایک جنہیں فرشتے فوت کرتے 'اس حدیث کو حالت میں کہ وہ ایٹ آپ پر ظلم کرنے والے ہیں 'اس حدیث کو لیٹ نے بھی اسود سے بیان کیا۔

باب ۱۵۴ ـ الله تعالی کاار شاد که «مگر کمزور آدمی عور تیں اور نجور کی جور تیں استہ علی کے جو کوئی بھی حیلہ نہیں رکھتے تھے اور نہیں ہے) علی کا مھانہ دوزخ نہیں ہے)

• اے ا۔ ابوالنعمان 'حماد 'ابوب 'ابن ابی ملیکہ سے روانیت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے اس روایت کو پڑھ کر کہا کہ میری ماں ایسے ہی لوگوں میں شامل ہے جن کواللہ نے ہجرت سے معذور رکھا۔

باب ١٥٥ ـ الله تعالى كا قول كه "قريب ہے الله تعالى كه

(۱) اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہو کی جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا مگر دل ہے مسلمان نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے ہجرت کی، شان نزول کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں۔

عَنْهُمُ وَ كَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.

اللهِ عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَ اللهِ يَحَيْى عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَ اللهِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَ اللهِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعِشَآءَ إِذُ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَةً ثُمَّ قَالَ قَبُلَ آنُ يَسُحُدَ اللهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بُنَ آبِى رَبِيعَةَ اللهُمَّ نَجِ سَلَمَةَ بُنَ هِشَامِ اللهُمَّ نَجِ الْوَلِيْدَ بُنَ اللهُمَّ نَجِ الْوَلِيْدَ بُنَ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ المُؤْمِنِينَ مِنَ المُؤُمِنِينَ اللهُمَّ الجُعَلَهُ اللهمَّ اللهمَّ الحُعلَهُ اللهمَّ اللهمَّ الحُعلَهُ اللهمَّ اللهمَّ الحُعلَهُ اللهمَّ المُعَلِمُ اللهمَّ الحُعلَهُ المُعَلِينَ عَلَى مُضَرَ اللهمَّ الجُعلَهُ المُعَلِينَ عَلَى مُضَرَ اللهمَّ الجُعلَهُ الجُعلَهُ اللهمَّ المُعَلِينَ عَلَى مُضَرَ اللهمَّ الجُعلَهُ المُعَلِينَ عَلَى اللهُمَّ الجُعلَهُ المُعَلِينَ عَلَى مُضَرَ اللهمَّ الجُعلَهُ المُعَلِينَ عَلَى مُضَرَ اللهمَّ المُعَلِينَ عَلَى اللهمَّ اللهمَّ المُعَلِينَ عَلَى اللهمَّ اللهُ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَ اللهمَ المُعَلَى اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ المُعَلَى اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَ المُعَلَى اللهمَ اللهمَ المُعَلَى اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَ المَلِينَ عَلَى اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَ المُعَلَى اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَ المُعَلَّمَ المُعَلَى اللهمَ اللهمَ المُعَلَى اللهمَ المُعَلَى اللهمَ اللهمَ المَعْلَى اللهمَ المُعَلَى اللهمَ المُعَلَى اللهمَ المُعَلَى اللهمَ المَعْلَى اللهمَ المُعَلَى اللهمَ المُعَلَى اللهمَ المَعْلَى المُعْلَى اللهمَ المُعَلَى المُعْلَمُ المُعْلَى المُعْلَى اللهمَ المُعَلَّى المُعْلَمُ المُعْلَى اللهمَ المُعْلَى اللهمَ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهمُ المُعْلَمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المِعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِي المُعْلَمُ المُعْلَمْ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْ

٦٥٦ بَابِ قُولِهِ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ اِنُ كَانَ بِكُمُ اَذًى مِّنُ مَّطْرٍ اَوُ كُنْتُمُ مَّرُضَى اَنُ تَضَعُوا اَسُلِحَتَكُمُ.

١٧١٢ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ آبُو الْحَسَنِ اَخُبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيُجٍ قَالَ اَخْبَرَنِی اَخُبَرَنِی يَعُلَی عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنْ كَانَ بِكُمُ اَذً مِّنُ مَّطْرٍ اَوُ كُنْتُمُ مَّرُضَی قَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ كَانَ جَرِيْحًا.

٢٥٧ بَابَ قَولِه وَيَسُتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفُتِيكُمُ فِيهِنَّ وَ مَا يُتُلَى عَلَيُكُمُ فِي الْكِتَابِ فِي يَتْمَى النِّسَآءِ.

1۷۱٣ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا آبُوُ أَسَامَةَ حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ وَيَسُتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قُلِ الله يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ اللي قَوُلِه وَ تَرُغَبُونَ آنُ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتُ هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيْمَةُ هُوَ وَلِيُّهَا وَ

انہیں معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بخشنے والا سر

ااے او تعیم 'شیبان ' یجی ' ابی سلمہ ' حضرت ابوہر یرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آنخضرت علیہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے 'کہ آپ نے سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَہ کے بعد سجدہ سے پہلے اس طرح دعا فرمائی کہ اے اللہ! عیاش بن ابی ربیعہ کو کافروں کے ظلم اور ہاتھ سے نجات عطاکر ' اے اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات عطا فرما ' اے اللہ ولید بن ولید کو بھی نجات دے ' اے اللہ کرور مسلمانوں کو نجات دلا دے ' اے اللہ مصر کے کا فروں کو اچھی طرح سز ادے اور ان پر حضرت یوسف کے زمانہ کا ساطویل قط ڈال طرح سز ادے اور ان پر حضرت یوسف کے زمانہ کا ساطویل قط ڈال

باب ۱۵۲۔ اللہ تعالی کا قول کہ اگرتم بارش کی تکلیف سے 'یا مرض کی وجہ سے 'یاکسی زخم کی وجہ سے ہتھیار اتار کرر کھ دو' توتم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

۱۱کا۔ مُحدٌ بن مقاتل ابوالحن عجاج ابن جری ایعلی سعید بن جبیر، حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف زخمی ہو گئے تھے 'چنانچہ انہیں کے متعلق سے آیت اِن کان بِکُمُ اَذَّی مِنُ مَّطَرٍ اَوْ کُنْتُمُ مَّرُضٰی نازل ہوگا۔

باب ١٥٧ ـ الله تعالی کا قول که اے رسول لوگ آپ سے عور توں کی میراث کے متعلق پوچھتے ہیں کہہ دو'الله اس بارے میں حکم دیتا ہے اور جو چیز تم پر کتاب الہی میں بیتیم عور توں کے بارے میں پڑھی جاتی ہے۔

ساكا۔ عبيد بن اساعيل 'ابواسامه 'بشام بن عروه 'عروه 'حفرت عائشہ سے روايت كرتے بيں 'انہوں نے بيان كيا كه اس آيت وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآء الخسے مراووه آدمی ہے جو كى يتيم عورت كاوارث ہو 'اور اس كے كسى مال ميں شريك بھى ہواور پھر اس سے نكاح كرنے كو برا جانے 'اس نكاح كرنے كو برا جانے 'اس

وَارِئُهَا فَاشُرَكَتُهُ فِى مَالِه حَتَّى فِى الْعَذْقِ فَيَرُغَبُ اَنْ يَّنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ اَنْ يُزَوِّحَهَا رَجُلًا فَيَشُرَكُهُ فِى مَالِه بِمَا شَرِكَتُهُ فَيَعُضُلُهَا فَنَزَلَتُ هذه الإلةُ.

٦٥٨ بَابِ قُولِه وَ إِنِ امْرَاَةٌ خَافَتُ مِنُ بَعُلِهَا نُشُوزًا اَوُ اِعْرَاضًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شِقَاقٌ تَفَاسَدٌ وَّ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُ هَوَاهُ فِي الشَّيُءِ يَحُرِصُ عَلَيْهِ كَالُمُعَلَّقَةِ لَا هِيَ آيُمٌ وَّ لَا ذَاتُ زَوْجٍ نُشُوزًا بُغُضًا.

١٧١٤ - حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ اَبِيه عَنُ عَائِشَةَ وَ إِنِ امْرَاةٌ خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا اَوُ عَلَيْشَةَ وَ إِنِ امْرَاةٌ خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا اَوُ اعْرَاضًا قَالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَةً الْمَرُاةُ لَيْسَ اعْرَاضًا قَالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَةً الْمَرُاةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرِ مِّنْهَا يُرِيدُ اَنْ يُقَارِقَهَا فَتَقُولُ اَحْعَلْكَ بِمُسْتَكْثِرِ مِّنْهَا يُرِيدُ اَنْ يُقَارِقَهَا فَتَقُولُ اَحْعَلْكَ مِنْ شَانِي فِي حِلٍ فَنَزَلْتُ هذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ. مِنْ شَانِي فِي الدَّرُكِ مِنْ شَانِي فِي الدَّرُكِ اللهَ النَّارِ نَفَقًا اللَّارِ نَفَقًا اللَّارِ نَفَقًا اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُ الْمُعْلِقُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَل

وَ ١٧١٥ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ حَدَّنَنَا آبِيُ حَدَّنَنَا آلِيُ عَنِ الْرَاهِيمُ عَنِ الْرَاهِيمُ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ حُنَّنَا فِي حَلْقَةٍ عَبْدِ اللهِ فَحَآءَ حُدَيْفَةً حَتَّى قَامَ عَلَيمنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَقَدُ اللهِ فَحَآءَ الزِّلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرِ مِنْكُمُ قَالَ الاسُودُ الزِّلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرِ مِنْكُمُ قَالَ الاسُودُ سُبُحَانَ اللهِ إِنَّ اللهِ يَقُولُ إِنَّ المُنَافِقِينَ فِي اللهِ ال

لئے کہ وہ غیر آدمی اس کے مال میں اس کے شریک ہو جائے گا'لہذا اس بنا پر عورت کو دوسرے سے نکاح کرنے سے روکے 'چنانچہ اس کے لئے میہ ہدایت نازل فرمائی گئی۔

باب ۱۵۸۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو عورت اپنے خاوند کے اللہ ۱۵۸۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو عورت اپنے خاوند کے اللہ نے بیں کہ سیسے آئی گئی اللہ حرص اللہ معنی فساد اور جنگ ہے "شُٹّ "کا مطلب حرک اور خواہش نفسانی ہے اور "کا لُمُعَلَّقَةِ "کا مطلب ہے کہ نیج میں لکی ہوئی "گویانہ ہوہ نہ شوہر والی اور "نُشُوزًا "کا مطلب ہے 'ناراضگی خفگی اور بغض وغیرہ۔

۱۷۱۱۔ محمد بن مقاتل عبرالله اہشام بن عروه عروه احضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے اچھا بر تاؤ نہیں کرتا تھا اور جا ہتا تھا کہ اس کو الگ کر دیا جائے عورت نے کہا اچھا میں اپنانان و نفقہ معاف کئے دیتی ہوں 'گرتم مجھے طلاق مت دو اس وقت ہے آیت نازل فرمائی گئی یعنی تم آپس میں صلح کرلو 'بیمی اچھی بات ہے۔

باب ۱۵۹۔اللہ تعالیٰ کا فول کہ "منا فقین دوزخ کے نیچ کے طبقہ میں رہیں گے 'ابن عباس کہتے ہیں یعنی دوزخ کے نیچے کی آگ" نَفَقًا "سرنگ اور زمین دوزر استہ کو کہتے ہیں۔

کا ال الک الفقا المرم نک اور رین دور راستہ لو بہتے ہیں۔

10 الحالہ عمر بن حفص عضا من عیاث المحمش ابراہیم اسود سے

روایت کرتے ہیں کہ ہم اور چند دوسرے لوگ عبداللہ بن مسعود

کے پاس بیٹے ہوئے تے کہ اتنے ہیں ایک صحابی حذیفہ بن یمان

آئے اور سلام کیا پھر کہا کہ نفاق الی بلاہے ،جو تم سے اچھے لوگوں پر

نازل ہو چکی ہے ، ہیں نے ذرا تعجب سے کہاسجان اللہ اللہ تعالی تو فرما تا

ہمکرائے اور حذیفہ اٹھ کر مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھ گئے ،عبداللہ بن مسعود

مسکرائے اور حذیفہ اٹھ کر مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھ گئے ،عبداللہ

مسکرائے اور حذیفہ اٹھ کر مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھ گئے ،عبداللہ اسمارانے اشارہ سے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کے مسکرانے اشارہ سے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کے مسکرانے

فَقَالَ حُذَيْفَةُ عَجِبُتُ مِنُ ضِحُكِهِ وَقَدُ عَرَفَ مَا قُلُتُ لَقَدُ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا عَيْرًا مِّنْكُمُ ثُمَّ تَابُوا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ.

٦٦٠ بَابِ قَوُلِهِ إِنَّا اَوُحَيْنَا اللَّيُكَ اللَّي اللَّه اللَّي اللَّي اللَّه اللَّي اللَّه اللِّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آ ۱۷۱٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنَى عَنُ سُفَيَانَ قَالَ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ آبِي وَآثِلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِيُ لاَحَدِ اَنُ يَّقُولَ اَنَا خَيْرٌ مِّنُ يُونُسَ بُنِ مَتَّى. ١٧١٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلالْ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنُ يُونُسَ بُنِ مَتَّى فَقَدُ كَذَبَ.

٦٦١ بَاب قَوُلِه يَسُتَفُتُونَكَ قُلِ اللهُ يَفُتِيكُمُ فِى الْكَلَةِ إِنِ امْرُا هَلَكَ لَيُسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَدٌ وَلَهُ مَن مَا تَرَكَ وَهُوَ يَلِهُ اللهُ مَن يَكُن لَهَا وَلَدٌ وَ الْكَلالَةُ مَن لَمُ يَكُن لَهَا وَلَدٌ وَ الْكَلالَةُ مَن لَمُ يَكُن لَهَا وَلَدٌ وَ الْكَلالَةُ مَن لَمُ يَرِثُهُ اللهُ لَهُ مَن مَصُدَرٌ مِّن تَكَلَلهُ للهُ النَّسُبُ.

1۷۱۸ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا شُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّئَنَا شُعَبَةُ عَنُ آبِي اِسُخقَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ قَالَ اخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتُ بَرَآءَ ةً وَّ اخِرُ ايَةٍ نَزَلَتُ يَسُتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفُتِيكُمُ فِي الكَلالَةِ.

سے تعجب میں پڑگیا کیونکہ جو پچھ میں نے کہادہ انہوں نے انچھی طرح سمجھ لیا 'بیشک نفاق اس قوم پر آیا جو تم سے بہتر تھی 'پھر اسلام سے پھر گئے۔ پھر تو ہہ کی ' تواللہ تعالیٰ نے ان کی خطا کو معاف کردیا۔

باب ۲۲۰ الله تعالی کا قول که "مم نے آپ کی طرف وحی مجمعی ، جس طرح نوخ اور دوسرے نبیوں کی طرف" آخر

۱۱۵۱ مسدد کی سفیان اعمش ابودائل مسود سیالی نامسود سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت این مسود سے فرمایا مجھے یونس بن متی پر فضیلت مت دو (کیونکہ ممکن ہے تم یہ سمجھو کہ وہ بے صبر می کی وجہ سے عرصہ تک مجھلی کے شکم میں رہے) کا ۱۵۱۔ محمد بن سنان فلیح بن سلیمان ابلال بن علی عطاء بن بیار اسلیمان ابلال بن علی عطاء بن بیار کا حضرت ابوہر یرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں اتواس نے جموث کہا۔

باب ١٦٦١ الله تعالی کا قول که "آپ سے کلالہ کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہ د جیجے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے ہیں فتوی دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو، صرف ایک بہن ہو تو اس کے مال کا نصف حصہ بہن کا ہے اور وہ اپنی بہن کا وارث ہے اگر بہن کے اولاد نہ ہو "کلالہ" کہتے ہیں جس کے باپ اور بیٹانہ ہو 'یہ لفظ تَگلّلَهُ النّسُبُ سے نکلا ہے 'یعنی نسب سے اس کے دونوں کنارے خراب کردیے۔

۱۵۱د سلیمان بن حرب شعبہ الی اسحاق حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں جوسورت نازل ہو لی وہ سورت برات ہے اور آخر میں جو آیت اتری وہ یہ آیت ہے یکشتے فُتُونَكَ فُل اللَّه یُفْتِیکُمُ الحُ

### المَآئِدَةُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ
حُرُمٌ وَّاحِدُهَا حَرَامٌ فَبِمَا نَقُضِهِمُ بِنَقُضِهِمُ
الَّتِيُ كَتَبَ اللهُ جَعَلَ اللهُ تَبُوءُ تَحْمِلُ دَآئِرةٌ
دَولَةٌ وَ قَالَ غَيْرُهُ الْأَعُرَآءُ التَّسُلِيطُ الْحُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ الْمُهُنَ الْقُرُالُ المِينَ عَلَى مُهُورَهُنَّ الْمُهُنَ الْقُرُالُ المِينَ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبُلَهُ قَالَ سُفْيَانُ مَا فِي الْقُرُانِ اليَّةُ الشَّرُ عَلَى الْقُرُانُ اليَّدُ عَلَى الْقُرُانُ اليَّدُ عَلَى مَن الْقُرُانِ اليَّدُ التَّورُةَ وَ الإِنْجِيلَ وَ مَا أُنُولَ اللَّكُمُ مِن رَبِّكُمُ التَّورُةَ وَ الإِنْجِيلَ وَ مَا أُنُولَ اللَّكُمُ مِن مَن حَرَّمَ مَحْصَمَةُ مَحَاعَةً مَّن النَّاسُ مِنهُ جَمِيعًا شِرُعَةً وَّ مَن النَّاسُ مِنهُ جَمِيعًا شِرُعَةً وَ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٦٦٢ بَابِ قَوْلِهِ الْيَوْمَ اَكُمَلَتُ لَكُمُ دِينُكُمُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مَخْصَمَةً مَّجَّاعَةً.

مِنْهَاجًا سَبِيُلًا وَّ سُنَّةً.

الرَّحُمْنِ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ حَدَّثَنَا مُنُهَالُ عَنُ قَيْسٍ عَنُ طَارِقِ الرَّحُمْنِ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ عَنُ قَيْسٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ إِنَّكُمُ تَقُرُءُ وُنَ اللَّهُ لَوْ نَزَلَتُ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزِلَتُ وَ آيَنَ أَنْزِلَتُ وَ اللَّهِ بِعَرُفَةً قَالَ سُفْيَالُ وَ يَوْمَ الْحُمْعَةِ آمُ لَا الْيَوْمَ آكُمَلُتُ لَكُمْ دِيُنُكُمْ.

٦٦٣ بَابَ قَوْلِهِ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تَيَمَّمُوا تَعَمَّدُوا آمِيْنَ عَامِدِيْنَ أَمَّمُتُ وَتِيمَّمُتُ وَاحِدٌ وَقَالَ عَامِدِيْنَ أَمَّمُتُ وَتَيمَّمُتُ وَاحِدٌ وَقَالَ

# سوره ما ئده کی تفسیر!

#### بسماللدالرحمن الرحيم

"حُرِم" بَعْ ہے حرام کی اور "فَبِهَا نَقُضِهِمْ" کا معنی ہے کہ عہد توڑنے کی وجہ ہے "کتبَ اللّهُ" کے وہی معنی ہیں جو "جَعَلَ اللّهُ" کے بیں "بُنُورُ" تواٹھائے "دَائِرَةُ" گردش زمانہ "اِغُرَآءُ" کے معنی ہیں اُللہ عبیدہ کے بین "بُنُورُ" تواٹھائے "دَائِرَةُ" گردش زمانہ "اِغُرَآءُ" کے معنی ہیں ان کے حق مہر "اللّہ هَنُهِنُونَ" کے معنی امانتدار "قرآن گویااگلی کتابوں کا محافظ ہے 'سفیان کہتے ہیں "کہ میرے خیال ہیں اس سے سخت آیت اور کوئی منیں کہ "تم کسی بات پر نہیں ہو 'جب تک کہ تورات 'انجیل اور قرآن پر پوری طرح عمل نہ کرو "مَخْمَصَةٌ" کے معنی بھوک کے قرآن پر پوری طرح عمل نہ کرو "مَخْمَصَةٌ" کے معنی بھوک کے ہیں "مَنُ اَحْبَاهَا" سنت عمل وہ اُسْنَ کو حرام جانا 'میری (عَلَیْ اُسْنَ کُو کَتِمْ ہِیں 'جس نے قبل انسانی کو حرام جانا 'میری (عَلَیْ اُسْنَ کُو کَتِمْ ہِیں ' مِس نے قبل انسانی کو حرام جانا 'میری (عَلَیْ اُسْنَ کُلُمْ اُسْنَ اُسْنَ کُلُمْ اِسْنَ ہِیں ' مِس نے قبل انسانی کو حرام جانا 'میری (عَلَیْ اُسْنَ کُلُمْ اُسْنَ ہُی کُلُمْ اُسْنَ ہُیں ' مِس نے قبل انسانی کو حرام جانا 'میری (عَلَیْ اُسْنَ کُلُمْ اُسْنَ ہُیْ کُلُمْ اُسْنَ کُلُمْ اِسْنَ ہُی کُلُمْ ہُیں ' مِس نے قبل انسانی کو کہتے ہیں ' مِسْنَ مُنْ ہُی کُلُمْ کُلُمْ اُسْنَ کُلُمْ اِسْنَ ہُیں ' مِس نے قبل انسانی کو کہتے ہیں ' میری اُسْنَ کُلُمْ کُلُمْ اُسْنَ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمْ

باب ۲۶۲ الله تعالى كا قول كه "آج ميں نے تمہارادين مكمل كر ديااور ابن عباس عَلِيْتُ نے كہاكه "مَخُمَصَةٌ" كے معنی ہيں بھوك۔

121- محد بن بثار عبدالرحن 'سفیان 'قیس 'طارق بن شہاب سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمرؓ نے یہودیوں سے کہا کہ یہ آیت جو تم پڑھتے ہو گر ہمارے متعلق نازل ہوتی 'توہم اس دن کو جس دن یہ اتری 'عید کادن بنا لیتے 'حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کب کہاں اور کس وقت نازل ہوئی تھی' اور آنخضرت عملی کہاں رونق افروز تھے 'خدا کی قشم اِکہ جب یہ نازل ہوئی توہم عرفات میں تھے 'سفیان کہتے ہیں کہ قسم اِکہ جب یہ نازل ہوئی توہم عرفات میں تھے 'سفیان کہتے ہیں کہ مجھے یہ اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ وہ جمعہ تھا'یاکوئی اور دن تھا۔

باب ٢٦٣ ـ الله تعالى كا قول كه "اگرتم كوسفر مين بانى نه ملے ، تو باك مثى سے تيم كر ليا كرو ـ "" تَدَسَّمُ وُا" كے معنى قصد اور ارادہ كے بين ق " آئين" كے معنى قصد كرنے والے

ابُنُ عَبَّاسٍ لَامَسُتُمُ وَ تَمَسُّوُهُنَّ وَ الَّلاتِيُ دَخَلْتُمُ بِهِنَّ وَ الْإِفْضَآءُ النِّكائُ.

١٧٢٠ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ الْقَسِمِ عَنُ ٱبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسُفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَآءِ أَوُ بِذَاتِ الْحَيْشِ انْقَطَعَ عِقُدٌ لِي فَاقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَاقَامَ · النَّاسُ مَعَةُ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُمُ مَآءٌ فَاتَى النَّاسُ إِلَى آبِيُ بَكْرِ الصَّدِّيْقِ فَقَالُوا اَلَا تَرٰى مَا صَنَعَتُ عَآثِيشَةُ ۚ ٱقَامَتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُمُ مَآءٌ فَحَآءَ أَبُو بَكُرٍ وَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَّأُسَةً عَلَى فَحِذِي قَدُنَامَ فَقَالَ حَبَسُتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ النَّاسَ وَلَيْسُوُا عَلَى مآءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُمُ مَآءٌ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَعَاتَبَنِنَي آبُو بَكْرِ وَّ قَالَ مَا شَآءَ اللَّهُ أَنُ يَّقُولَ وَجَعَلَ يَطُعَنْنِي بِيَدِه فِي خَاصِرَتِي وَ لا يَمُنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ اللَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِى فَقَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَصُبَحَ عَلَى غَيْرِ مَآءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَكُم فَقَالَ أُسَيُدُ بُنُ حُضَيْرٍ مَّا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمُ يَا الَ آبِيُ بَكْرٍ قَالَتُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا الْعَقُدُ تَحْتَهُ.

١٧٢١ \_حَدَّنْنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنْنِيُ

ابُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرٌو اَنَّ عَبُدَ الرَّحْمٰنِ

"اُمَّمُتُ" اور "تَيكَمُّتُ" دونول كے ايك بى معنى بين ابن عباسٌّ نے کہاکہ "لامستم"اور"تمسو هن"اور"د خلتم بهن اور "افضا"ان سب کے معنی مباشرت (جماع) کے ہیں۔ ١٤٢٠ اسلعيل 'امام مالك 'عبدالرحمن بن قاسم ' قاسم بن محمد ' حفرت عائشہ زوجہ آ مخضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ علی کے ہمراہ سفر کو گئی' جيبِ ہم مقام بيداء ميں پنچے' تو مير اہار کہيں گم ہو گيا' تورسول الله عَلِينَةُ ای جگه تُصْهِر کئے اور لوگ ہار ڈھونڈنے لگے اور یہ جگہ ایسی تھی كه پانى كاكهيں نام و نشان نہيں تھا'اور ساتھ ميں بھى پانى موجود نہ تھا' کچھ اوگ حضرت ابو برا کے پاس آکر کہنے لگے کہ یہ غجیب بات ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے رسول اللہ علیہ اور دوسرے سب لوگوں کور کناپڑاہے 'اور نہ وہ پانی پر ہیں 'اور نہ ہی ان کے پاس یانی ہے ' اس وقت رسول الله عليات ميري ران پرسر ركھ ہوئے سورے تھے كه حضرت ابو بكر آئ اور كہنے لگے كه اے عائش اتم نے رسول الله عَلِيلًا كُواور تمام لوگوں كواليي جگه روك ديا ہے كہ جہاں پاني بھي دستیاب نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس پانی موجود ہے 'اور انہوں نے مجھے سخت ست کہاہے ، میں اس کئے خاموش ہور ہی کہ رسول اللہ ماللہ علیہ میری ران پر سر رکھے ہوئے سورے تھے 'حالا نکہ انہوں نے میری کو کھ میں انگلی بھی ماری تھی۔ آخر صبح کو آنخضرت ﷺ بیدار ہوئے ، مگریانی موجود نہیں تھااس ونت اللہ تعالی نے یہ آیت (لعنی آیت تیم کنازل فرمائی معفرت اسید بن حفیرنے کہا کہ اس آیت کے نزول کا سبب حضرت ابو بکر کی اولاد کی بزرگی اور کرامت ہے' حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میر ااونٹ کھڑا ہوا' تو ہاراس کے نیچے سے بر آمد ہوااور مجھے مل گیا۔

ا کا۔ یجی بن سلیمان 'ابن وہب 'عمرو بن حارث 'عبدالرحمٰن بن قاسم بن محمد 'حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان

بُنَ الْقَاسِمِ حَدَّنَهُ عَنِ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ سَقَطَتُ قِلَادَةٌ لِي بِالْبَيُدَآءِ وَ نَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِيْنَةَ فَانَاخَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَزَلَ فَتَنْى وَأَنَاخَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَزَلَ فَتَنْى رَأْسَةٌ فِي حَجْرِي رَاقِدٌ آقَبَلَ آبُوبَكْمٍ فَلَكَزَنِي لَكُونَةً شَدِيدةً وَ قَالَ حَبَسُتِ النَّاسَ فِي قِلادَةٍ فَيَى الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ آوُجَعَنِي ثُمَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ آوُجَعَنِي ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ آوُجَعَنِي ثُمَّ اللَّهُ النَّيِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّهُوعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّهُوعُ الْمَيْدُ اللَّهُ اللَّذِينَ الصَّهُوعُ الْمَاتُهُ اللَّذِينَ الصَّهُوعُ الْوَيَةَ فَقَالَ أَسَيَدُ اللَّهُ اللَّذِينَ الصَّهُ اللَّذِينَ المَّالُو اللَّهُ لِلنَّاسِ فِيكُمُ يَا الَ آبِي السَّلَامِ فَيكُمُ يَا الَ آبِي الْمَا اللَّهُ لِلنَّاسِ فِيكُمُ يَا الَ آبِي اللَّهُ لِنَاسٍ فِيكُمُ يَا الَ آبِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسُولُونَ اللَّهُ اللَّ

٦٦٤ بَاب قَوُلِهِ فَاذَهَبُ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُون.

مُحَارِقٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ سَمِعْتُ ابْنَ مُحَارِقٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ سَمِعْتُ ابْنَ مَسُعُودٍ قَالَ شَهِدُتُ مِنَ الْمِقْدَادِ حَ وَ مَسُعُودٍ قَالَ شَهِدُتُ مِنَ الْمِقْدَادِ حَ وَ حَدَّنَنَا آبُو النَّضُرِ عَنُ مُعَارِقٍ عَنُ طَارِقٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الْمِقْدَادُ يَوْمُ بَدُرٍ يَا مُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيُهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوْاهُ وَكِيْعٌ عَنُ شُفْيَانَ عِنُ مُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنُ شُفْيَانَ عِنُ مُّخَارِقٍ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنُ شُفْيَانَ عِنُ مُّخَارِقٍ عَنُ طَارِقٍ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ طَارِقٍ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ طَارِقٍ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ طَارِقٍ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ طَارِقٍ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنُ شُفَيَانَ عِنُ مُعْدَارِقٍ عَنُ طَارِقٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسُلَمْ وَسَلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُولُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلُهُ وَسُلَمُ وَسُولُ وَالْمُعُمُولُولُ وَلَيْكُولُ وَلِي وَالْمُ وَسُلُمُ وَالْمُ وَلَوْلُكُ وَلَمُ وَلَمُ وَالْمُ وَلَمُ وَسُلَمُ وَالْمُ وَسُلَمُ وَالْمُ وَلَمُ وَلَمُ وَالْمُ وَلَمُ وَالْمُ وَلَمُ وَلَمُ وَالْمُ وَلَمُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ وَلَمُ الْمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ وَالَمُ اللَ

٦٦٥ بَابِ قُولِهِ إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَيَسْعَوُنَ فِي

کیا کہ ہم مدینہ کو واپس آرہے تھے کہ راستہ میں مقام بیدا میں میرا ارحم ہو گیا' جب رسول اللہ علیا ہے کہ معلوم ہوا' تو آپ نے اپنی او نٹنی کو بھادیا اور اس عجم کے 'اور اپناس میارک میری کو دمیں رکھ لیا' تھوڑی دیر میں میرے باپ حضرت ابو بھڑ آئے اور میرے سینہ پر ہاتھ مار کر کہا' تم نے سب لوگوں کو یہاں روک کر بوی پریثانی میں ڈال دیاہے' جمھے بوی تکلیف ہوئی' مگر یہاں روک کر بوی پریثانی میں ڈال دیاہے' جمھے بوی تکلیف ہوئی' مگر آخضرت علیا ہے کے خیال سے برواشت کر گی اور خاموش رہی 'صح کو جب آخضرت علیا ہے جائے 'تو پانی طلب کیا' مگر پانی موجود نہیں کو جب آخضرت علیا ہوئی اس موقع پر اسید بن حضر نے کہا کہ اے اولاد آخر تک نازل ہوئی اس موقع پر اسید بن حضر نے کہا کہ اے اولاد آبو بھڑ تم لوگوں کیلئے باعث برکت و رحمت ہو کہ تہماری وجہ سے آبیت تیم نازل ہوئی۔

باب ۲۶۳ ـ الله تعالی کا قول که "متم اور تمهار ارب جاکر لژو' هم تویهال بیشه مین"کی تفسیر ـ

الا الدارا البولام المرائيل ، خارق ، طارق بن شهاب ، حضرت عبدالله بن مسعود ، حضرت مقداد ، ح ، حدان بن عمر البوالنضر ، المجعى ، سفيان ، خارق ، طارق ، حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آ مخضرت علیقے بدر کو تشریف لے جانے گئے ، تو آپ نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا ، مقداد کہنے گا اے اللہ کے رسول! بنی امر ائیل نے موٹی علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارارب جاکر لاو ، ہم بھی ایبا نہیں کہیں گے ، بلکہ ہم تو کہیں گ کہ آپ فکر مت بیخ ، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں ، اس بات کہ آپ فکر مت بیخ ، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں ، اس بات سے آخضرت علیقے کو بوی مسرت حاصل ہوئی ، وکیج سفیان ، خارق ، طارق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مقداد شنے یہ بات کے ضرح علیقے سے عرض کی تھی۔

باب ۲۲۵ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ 'جہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانااور زمین میں فساد بھیلانے کی کوشش کی

الْأَرُضِ فَسَادًا آنُ يُقَتَّلُوا آوُ يُصَلَّبُوا إلى قَوْلِه آوُ يُنْفَوُا مِنَ الْأَرُضِ الْمُحَارِبَةُ لِلهِ الْكُفُورُ بِهِ.

١٧٢٣ ـ حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّنَنَا ابْنُ عَوُنِ قَالَ حَدَّثَنَى سَلَمَانُ أَبُو رَجَآءٍ مُّولِي أَبِي قِلَابَةً عَنُ آبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بُن عَبُدِ الْعَزِيُزِ ۚ فَذَكَرُوا وَذَكُرُوا فَقَالُو وَقَالُوا قَدُ اَفَادَتُ بَهَا الْخُلَفَآءُ فَالْتَفَتَ اِلَى اَبِي قَلَابَةَ وَهُوَ خَلْفَ ظَهُرِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَاعَبُدَ اللَّهِ بُنَ زَيْدٍ أَوُ قَالَ مَا نَقُولُ يَا آبَا قِلاَبَةَ قُلْتُ مَا عَلِمُتُ نَفُسًا حَلَّ قَتُلُهَا فِي الْإِسُلامِ إِلَّا رَجُلٌ زَنَّى بَعُدَ اِحْصَانِ أَوُ قَتَلَ نَفُسًا بَغِيُر نَفُسَ أَوُ حَارَبَ اللَّهَ وَرَّسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَقَالَ عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا آنَسٌ بِكُذَا وَ كَذَا قُلُتُ إِيَّاىَ حَدَّثَ أَنَسٌ قَالَ قَدِمَ قَوُمٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمُوهُ فَقَالُوا قَدِّ اسُتُونِحَمُنَا هذِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ هذِهِ نَعَمُّ لَّنَا تَخُرُجُ فَخَرَجُوا فِيُهَا فَاشْرَبُوا مِنُ ٱلْبَانِهَا وَ أَبُوَالِهَا فَخَرَجُوا فِيُهَا ۚ فَشَرِبُوا مِنُ ٱبُوَالِهَا وَ ٱلْبَانِهَا واسْتَصَحُّوا وَمَالُو عَلَى الرَّاعِيُ فَقَتَلُوهُ وَ اطَّرَدُوا النَّعَمَ فَمَا يُسْتَبَطَأُ مِنُ هَؤُلآءِ قَتَلُوُا النَّفُسَ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً وَخَوَّفُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُبُحَانَ اللهِ فَقُلُتُ تَتَّهمني قَالَ حَدَّثَنَا بهٰذَا آنس قَالَ وَقَالَ يَآاهُلَ كَذَا إِنَّكُمُ لَنُ تَزَالُوُ بِخَيْرِ مَّا ٱبْقِيَ هٰذَا فِيُكُمُ وَ مِثْلُ هٰذَا .

'ان کی سزایہ ہے کہ قتل کئے جائیں یاسولی دیئے جائیں'یا ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں'یا جلا وطن کئے جائیں" محاربہ کے معنی کفرہے۔

٢٢٠ على بن عبدالله محمد بن عبدالله الانصاري 'ابن عون ' سلیمان ابو رجاء (ابن قلابه کا آزاد کرده غلام) ابوقلابه مصرت عبدالله بن زیدے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبدالعزيز كے پاس بيٹها مواتها كه كچھ لوگوں نے قسامت كاذكر چھیر دیااور کہاکہ قسامت میں قصاص لازم ہوگا کیونکہ خلفاءنے بھی قصاص كا حكم ديا عمر بن عبدالعزيز نے گھوم كر ديكھا، توابوقلابہ پيچيے بیٹے ہوئے تھے عمر بن عبدالعزیزنے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اے عبداللہ بن زیداس معاملہ میں تم کیا کہتے ہو'انہوں نے کہا' میرا خیال ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہوتے ہوئے سوائے ان تین شخصوں کے واجب القتل نہیں ہے'اول جو محصن ہو کر زنا کرے' دوم جس نے ناحق کسی کو مار ڈالا ہو 'سوم وہ جس نے اللہ ورسول کے ساتھ کفر کیاہو 'یہ بات س کر عبسہ بن سعید کہنے گئے ہم نے توانس (بن مالک) کو کہتے ساہے کہ قصاص مونا چاہئے 'چمریہ حدیث بیان فرمائی کہ عربینہ کے کچھ آدمی حضور اکرم کی خدمت میں آئے اور كهنج كلك كه مدينه كي آب و هوا موافق نهيس آئي اور بد بضمي هو گئ ہے' آپ نے فرمایا اچھا ہمارے اونٹ چرنے جنگل کو جارہے ہیں'تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ' اور ان کا دودھ وغیرہ پو ' وہ گئے اور تندرست ہو گئے ' پھر انہوں نے چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے 'کیا ایسے لوگوں کے قتل میں کوئی تامل ہو سکتا ہے 'کہ انہوں نے ایک آدمی کو مار دیا 'اللہ ور سول سے لڑے 'اور نافر مانی کی اوراس طرح انہوں نے رسول پاک کوخو فزدہ کیا' یہ س کر عنب نے سجان الله کہا، میں نے کہا کیاتم مجھ کو حبطلاتے ہو؟ انہوں نے کہا' بلکہ حفرت انس نے یہ حدیث مجھ سے بھی بیان کی ہے مجھے تو تعجب ہوا کہ آپ کوحدیث (خوب یادر ہتی ہے)اس کے بعد عنبسہ نے کہااے اہل شام تم ہمیشہ خوش رہو گے 'جب تک تم میں ابو قلابہ جیسے عالم موجو در ہیں گے۔

٦٦٦ بَابِ قَوُلِهِ وَالْجُرُو ُ حَ قِصَاصٌ.

النَّوْرِيُّ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَسَرَتِ الْفَزَارِيُّ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَسَرَتِ الْفَزَارِيُّ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَسَرَتِ الرَّبِيعُ وَهِي عَمَّةُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ ثَنِيَّةَ جَارِيَّةٍ مِّنَ الأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقُومُ الْقِصَاصَ فَأْتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهِ لَا تُكْسَرُ سِنَّهَا يَا عَمُّ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ لَا وَ اللَّهِ لَا تُكْسَرُ سِنَّهَا يَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرِضِي وَسَلَّمَ يَا آنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرِضِي وَسَلَّمَ يَا آنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرِضِي اللَّهِ مَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرِضِي اللَّهِ مَنُ لَوْاقُسَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرِضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرِضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَيَالُ اللَّهِ مَنُ لَوْاقُسَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَّا لِهُ مَنُ لَوْاقُسَمَ عَلَى اللَّهِ كَالِهُ فَلَا رَسُولُ اللَّهِ مَنُ لُواقُفَسَمَ عَلَى اللَّهِ كَالِهُ فَالَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ اللَّهُ لَا بَرَّهُ .

٦٦٧ بَابِ قُولِه يَايُّهَا الرَّسُوُلُ بَلِّغُ مَآ ٱنْزِلَ اِلْيُكَ مِنُ رَّبِّكَ.

الله الله عَنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنُ السَّعْبِيّ عَنُ السَّعْبِيّ عَنُ الشَّعْبِيّ عَنُ مَسُووُقِ عَنُ عَالَمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ مَنُ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِّمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِيّمًا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِيّمًا أُنْزِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ يَقُولُ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ اللّهُ اللّهُ اللهُ يَقُولُ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ اللّهُ اللّهَ اللهُ يَقُولُ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ اللّهُ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّه

٦٦٨ بَابِ قَوُلِه لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوِ فِيُ اَيْمَانِكُمُ

1۷۲٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ سَعِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ أُنْزِلَتُ هَذَهِ الْآيَّةُ لَا يُوَاخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعُو فِيُ أَيْمَانِكُمُ فِي قَوُلِ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَبَلَى وَ اللَّه.

باب ۲۲۲داللہ تعالیٰ کا قول کہ "ہربات کابدلہ اس کے مثل لیاجائیگا"

الا کارے محمد بن سلام 'فزاری 'مید 'حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میری چھو پھی رہیج نے ایک انصاریہ کے دودانت توڑ ڈالے 'تواس کی قوم والوں نے قصاص کا مطالبہ کیا اور آنحضرت علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے آنحضرت علیا کے نقصاص کا حکم صادر فرما دیا 'میرے چیا انس بن نفر کہنے گئے کہ یارسول اللہ!اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں توڑے جا سکتے 'تورسول اللہ علیا کے فرمایا اے انس! یہ اللہ کا حکم ہے توڑے واردیت ہو بات ہوری تھی کہ انصاریہ کے دشتہ دار راضی ہو گئے اور دیت لیا منظور کرلیا آنحضرت علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا نیک بندہ جب کی بات کی قیم کھالیتا ہے تو اللہ اس کی بات کو پورا کر دیتا ہے اور اس جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔

باب ٢٦٧ ـ الله تعالى كا قول كه "اك رسول يهنچاد يجئے 'جو آپ كارب نے نازل كيا ہے۔"

۱۷۲۵۔ محد بن یوسف 'سفیان 'اسلعیل 'هعمی 'مسروق 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جو آدمی یہ کہ کہ رسول اللہ علی نے خدا کے کمی محم کو چھپالیا ہے وہ کاذب ہے 'اللہ تعالی نے اس آیت کے ذریعہ تبلیغ کا محم فرمادیا ہے اور انبیائے کرام خدا کے محم کے مطابق ہی تعلیم دیتے ہیں۔

باب ۲۲۸ ـ الله تعالی کا قول که "الله تعالی تم" کو تمهاری بیکار قسموں برگر فت نہیں فرمائے گا۔

1214 غلى بن سلمه 'مالك بن سعير 'بشام 'عروه 'حضرت عائش سے روایت كرتے ہيں انہوں نے بیان كیا كہ بير آیت لايو احذكم الله الخاس آوى كے متعلق نازل فرمائی گئى ہے 'جو اپنى عادت سے مجبور ہو كر بلا قصد فتم كھا تا ہو 'جيسے لوگ واللہ اور باللہ با تيں كرتے ہوئے كہا كرتے ہو۔ كہا كرتے ہیں۔

١٧٢٧ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي رَجَآءٍ حَدَّنَا النَّصُرُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ آخُبَرَنِي آبِي عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ هَا كَانَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِين عَنْ حَتَّى آنُوَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ قَالَ آبُوبَكُم لا حَتَّى آنُولَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ قَالَ آبُوبَكُم لا حَتَّى آنُولَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ قَالَ آبُوبَكُم لا أَرَى غَيْرَهَا خَيُرًا مِّنُهَا الله قَبِلُتُ رُخُصَةَ اللهِ وَفَعَلِتُ الَّذِي هُو خَيُرٌ.

٦٦٩ بَابِ قَوُلِه لَا تُحَرِّمُوُا طَيِّبِتِ مَا اَحَلِّ اللَّهُ لَكُمُ.

١٧٢٨ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَوُنِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَغُزُوا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَغَنَا نِسَاءً فَقُلْنَا آلَا نَحْتَصِى فَنَهَانَا عَنُ ذَلِكَ مَعَنَا نِسَاءً فَقُلْنَا آلَا نَحْتَصِى فَنَهَانَا عَنُ ذَلِكَ مَنَا لَيْسَ مَا أَحَلُ لَكُمُهُ اللَّذِينَ امْنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبُ مَا أَحَلُ لَكُمُ.

آبَ بَاب قَوُلِهِ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيُسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزُلَامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ السَّيُطِنِ وَقَالَ إِبُنُ عَبَّاسِ الْاَزُلَامُ الْقِدَاحُ الشَّيُطْنِ وَقَالَ إِبُنُ عَبَّاسِ الْاَزُلَامُ الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الْأُمُورِ وَ النَّصُبُ انْصَابٌ يَّذَبَحُونَ عَلَيْهَا وَ قَالَ غَيُرُهُ الْفَلَاحُ الْقِدَحُ لارِيشَ لَهُ وَ هُو وَاحِدُ الْرَكُمُ الْقِدَحُ لارِيشَ لَهُ وَ هُو وَاحِدُ الْرَكُمُ الْقِدَحُ لارِيشَ لَهُ وَ هُو وَاحِدُ الْرَكُمُ الْقِدَاحَ الْرَكُمُ الْقِدَاحَ فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ وَالْنُ نَهَتُهُ انتها وَ وَالْ امْرَتُهُ فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ وَقَلَ الْقِدَاحَ الْعَلَمُ اللهِ اللهِ الْقِدَاحَ الْعَلَمُ اللهِ وَقَلَ مَا تَأْمُرُهُ وَقَلَ الْقِدَاحَ الْعَلَمُ اللهُ وَلَيْ الْمَرْونِ اللهِ اللهِ وَقَلَ مَا تَأْمُرُهُ وَقَلَ مَا تَأْمُرُهُ وَقَلَ مَا تَأْمُرُهُ وَقَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

2 12 ا - احمد بن ابی رجاء 'نفر 'بشام 'عروہ 'حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میرے والد ابو برا پی قسم کے خلاف بھی نہیں کیا کرتے تھے 'یہاں تک کہ کفارہ کی یہ آیت نازل ہوئی 'چنانچہ حضرت ابو بر شنے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے ہر اس قسم کو توڑ دیا جس میں میں نے بھلائی دیکھی اور کفارہ اداکر دیا اور اس کے اختیار کیا۔

باب ٢٦٩ ـ الله تعالى كا قول كه "اے ايمان والو! جس كو الله تعالى في تعالى كا قول كه والله على اسے حرام مت على اؤ ـ

۸۲ کا۔ عروبن عون 'خالد' اسمعیل 'قیس 'عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ہم آنخضرت علیہ کے ساتھ جہاد پر گئے اور عوائش ہمارے ساتھ جہاد پر گئے اور عوائش ہمارے ساتھ خہیں تھیں 'ہم نے اپنی حرارت اور خواہش سے مجبور ہو کر عرض کیا کہ کیا ہم خصی نہ ہو جائیں ؟ آپ نے فرمایا ' ایسامت کرواور فرمایا کہ تھوڑے یا کم دن کے لئے جس پر عورت راضی ہو جائے ' نکاح کر لو ' پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ' یا ایسا الذین آمنو الاتحر موا الخ۔

باب ٢٦٩ الله تعالی کا قول که "شراب بوااور بت اور فال که تیر سب ناپاک اور شیطانی کام ہیں۔ "ابن عباس کہتے ہیں کہ "ازلام" سے مراد فال کھولنے کے تیر ہیں جن سے که قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے اور " نصب" سے قمان مراد ہیں جن پر کافرلوگ قربانیاں کیا کرتے تھے دوسر کے لوگوں نے کہا کہ "ازلام" " زلم" کی جمع ہے زلم کہتے ہیں ب برک تیر کا پھرانامراد ہے اگر منع کی فال ثکلی، تو وہ کام نہ کرتے اور اگر تھم کی فال ثکلی، تو اس کام کو کرتے ان تیروں کر مشرکوں نے قسم فتم کی تصویریں بنار کھی تھیں جن سے پر مشرکوں نے قسم فتم کی تصویریں بنار کھی تھیں جن سے بر مشرکوں نے قسم کی تصویریں بنار کھی تھیں جن سے کے معنی کو متکلم کے صیفہ میں لے جاؤ، تو کہیں گے "

قسمت "اور "قسوم "مصدر ہے۔

1219۔ الحق بن ابراہیم 'محمد بن بشر 'عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز، نافع 'حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں بے بیان کیا کہ حرمت شراب کی جس دن سے آیت نازل ہوئی ( یعنی انسا النحمر والمیسر النح) تو مدینہ میں اس وقت پانچ قتم کی شراب تھی محرانگوری نہیں تھی۔

• ساکا۔ یعقوب بن ابر اہیم 'ابن علیہ 'عبد العزیز بن صہیب 'حضرت الس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میرے گھر میں سوائے محبور کے شراب کے اور کوئی شراب نہیں تھی میں طلح اور دوسر بو گوں کو نضی (یعنی محبور کی شراب) پلار ہا تھا کہ ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ کیا تم کو معلوم نہیں 'پوچھا کیا؟ تو کہنے لگے کہ کیا تم کو معلوم نہیں 'پوچھا کیا؟ تو کہنے لگے کہ شراب حرام کردی گئی ہے 'تو انہوں نے کہا اے انس! ان منکوں کو بہادو' انس جہتے ہیں کہ پھر کسی نے کوئی بات نہیں پوچھی اور نہاں بات کے خلاف کوئی کام کیا۔

ا ۱۷۳ مدقه بن نفل 'ابن عیینه 'عمرو حفزت جابر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ مجھ لوگوں نے صبح کے وقت جنگ احد میں شراب پی 'کھرسب میدان میں مارے گئے 'پیہ قصہ اس وقت پیش آیا 'جب کہ حرمت شراب کا تھم نازل نہیں ہوا تھا۔

الا کا استحاق بن ابراہیم الحظیٰی عیسی وابن ادر ایس ابی حیان ، شعمی عسلی وابن ادر ایس ابی حیان ، شعمی محرت عبر الله بن عبر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد حضرت عمر کو خلافت کے زمانہ میں منبر رسول الله علیہ پر تقریر کرتے ہوئے ساکہ آپ کہہ رہے تھے کہ لوگو! فراب کی حرمت نازل ہو چی ہے اور یہ پانچ چیزوں سے تیار کی جاتی ہے اور یہ پانچ چیزوں سے تیار کی جاتی ہے اور جوشر اب کی خاصیت یہ ہے کہ عقل کوزائل کردیتی ہے۔

باب اع٧- الله بتعالى كا قول كه "ان لوگوں پر كوئى گناه نہيں ' جوايمان لائے اور نيك عمل كئے اس چيز ميں جوانہوں نے كھا بى كى والله يُحِبُّ الْمُحَسِنِينَ تك- ١٧٢٩ حَدَّنَنَا إِسُلَّقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اَخُبَرَنَا مُحَمِّدُ بُنُ عُمَرَ ابُنِ مُحَمِّدُ بُنُ عُمَرَ ابُنِ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عُمَرَ ابُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنُ عُمَرَ قَالَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَزُلَ تَحُرِيْمُ الْخَمُرِ وَإِنَّ فِي الْمَدِيْنَةِ يَوْمَقِذٍ لَخَمْسَةُ آشُرِيَةٍ مَّا فِيُهَا شَرَابُ الْعِنَبِ.

1۷۳٠ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيَمَ حَدَّنَنَا الْبُنُ عُلَيْةً حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيْبٍ قَالَ الْبُنُ عُلَيَّةً حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ انَسُ بُنُ مَالِكٍ مَّا كَانَ لَنَا حَمُرٌ غَيْرٌ فَقِلُ اللَّهِ مُنَا كَانَ لَنَا حَمُرٌ غَيْرٌ فَضِيعَحَكُمُ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَةُ الْفَضِيحَ فَإِنِّي فَضِيعَحَكُمُ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَةُ الْفَضِيعَ فَإِنِّي فَقَالُوا وَ مَا لَقَالِمٌ الْعَبُرُ فَقَالُوا وَ مَا ذَكَ قَالَ حُرِّمَتِ الْحَمُرُ قَالُوا الْمُوقُوا هَذِهِ ذَكَ قَالَ عَنها وَ لا الْقِلالَ يَا آنَسُ قَالَ فَمَا سَأَلُوا عَنها وَ لا رَحَعُوهَا بَعُدِ حَبُرِ الرَّجُلِ.

١٧٣١ حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بُنُّ الْفَضُلِ آخْبَرَنَا ابْنُ
 عُيننَةَ عَنُ عَمُرو عَنُ جَابِرٍ قَالَ صَبَّحَ أَنَاسٌ
 غَدَاةَ أُحُدِ الْخَمْرَ فَقْتِلُوا مِن يَّوْمِهِم جَمِيعًا
 شُهَدَآءَ وَذٰلِكَ قَبْلَ تَحُرِيمِهَا.

المَحْنَظِيَّ السَّحْقُ اللَّهِ الْبَرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ الْحَنْظَلِيُّ الْحَبَرَنَا عِيسَى وَ الْبُنُ اِدْرِيْسَ عَنُ آبِي حَيَّانَ الْحَبَرِنَا عِيسَى وَ الْبُنُ اِدْرِيْسَ عَنُ آبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْبَنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ المَّا بَعْدُ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّمْرِ وَ الْحَمْرِ وَالْعَسَلِ وَهِي مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنْبِ وَ التَّمْرِ وَ الْعَسَلِ وَ التَّمْرِ وَ الْعَسَلِ وَ الْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقُلُ.

٦٧١ بَابِ قَوُلِه لَيُسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِختِ جُنَاحٌ فِيُمَا طَعِمُوا اللَّى قَوْلِه وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيُنَ.

٦٧٣٣ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّنَنَا تَابِتٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ الْحَمْرَ الْتِيُ أَهُرِيُقَتِ الْفَضِيُحُ وَ زَادَنِيُ مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي النَّعُمَانِ قَالَ كَنْتُ سَاقِى الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ آبِي النَّعُمَانِ قَالَ كَنْتُ سَاقِى الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ آبِي طَلَحة فَنَزَلَ تَحُرِيمُ الْحَمْرِ فَامَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى طَلَحة فَنَزَلَ تَحُرِيمُ الْحَمْرِ فَامَرَ مُنَادِيًا فَنَادى فَقَالَ أَبُو طَلَحة أُخُرُجُ فَانظُرُ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالَ فَخَرَجُتُ فَقَالَ لِي اذْهَبُ فَاهْرِقُهَا قَالَ فَحَرَثُ فِي سِكِكِ الْمَدِينَةِ قَالَ وَكَانَتُ الْحَمْرُ هُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيحُ فَقَالَ لِي اذْهَبُ فَاهُرِقَهَا قَالَ فَكَرُ هُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيحُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَالَ فَانْزَلَ اللّهُ تَعْمُرُ هُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيحُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَتِلَ قَوْمٌ وَهِي فِي بُكُونِهِمْ قَالَ فَانْزَلَ اللّهُ لَيْسَ عَلَى الّذِينَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ الْمَدِينَةِ فِيمَا طَعِمُوا .

٦٧٢ بَابِ قَوْلِه لَا بَسُالُوا عَنُ اَشَيَآءَ اِنُ تَبُدَ لَكُمُ تَسُوُكُمُ.

1۷٣٤ حَدَّنَا مُنُدِرُ بُنُ الْوَلِيُدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْحَارُودِیُ حَدَّنَا اَبِیُ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ مُّوسَی بُنِ اَنَسٍ عَنُ اَنَسٍ قَالَ خَطَبَ مَنُ مُوسَی بُنِ اَنَسٍ عَنُ اَنَسٍ قَالَ خَطَبَةً مَّا رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ خُطَبَةً مَّا سَمِعُتُ مِثْلَهَا فَطُ قَالَ لَوُ تَعُلَمُونَ مَا اَعُلَمُ لَصَحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلّی الله عَلیهِ وَسَلّمَ اَصُحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلّی الله عَلیهِ وَسَلّمَ اَصُحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلّی الله عَلیهِ وَسَلّمَ وَحُوهُهُمُ لَهُمْ حَنِینٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَّنُ آبِی قَالَ وَجُوهُهُمُ لَهُمْ حَنِینٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَّنُ آبِی قَالَ اللهِ عَلیهِ وَسَلّمَ فَلانٌ فَنَوْلَتُ هَذِهِ اللهِ اللهِ عَلَیهِ وَسَلّمَ فَلانٌ فَنَوْلَتُ هَذِهِ اللهِ اللهِ عَلَیهِ وَسَلّمَ فَلانٌ فَنَوْلَتُ هَذِهِ اللهِ عَلَیهُ وَسَلّمَ فَلانٌ فَنَوْلَتُ هَذِهِ اللهِ اللهِ عَلَیهُ وَسَلّمَ فَلَانٌ فَعَنُ اللهُ عَلیهِ وَسَلّمَ فَلَانٌ فَعَنُ اللهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ فَلانٌ فَعَرْدُ مَنُ اللهُ عَلیهِ وَسَلّمَ فَلانٌ فَعَنْ اللهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلیه وَسَلّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَی اللهُ عَلیهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَیهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَیهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَیهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَیهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَی اللهُ عَلیهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَیهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ

١٧٣٥ حَدَّثْنَا الْفَضُلُ بُنُ سَهُلٍ حَدَّثْنَا أَبُو

ساکا۔ ابوالعمان 'حاد بن زید ' ثابت ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب شراب پھینگی گئی تھی ' قو ہیں ابو طلحہ کے یہاں سب کو شراب پلار ہاتھا' اس وقت حرمت شراب کا علم نازل ہواتھا' ہوایہ کہ رسول اکر م نے ایک فخض کو علم دیا کہ منادی کردے ' وہ منادی کر تا ہوااد هر آیا ' تو ابو طلحہ نے کہا کہ دیکھویہ کیا کہہ رہا ہے ؟ ہیں باہر آیا تو دیکھا کہ ایک منادی کرنے والا پکار پکار کر کہہ رہا ہے ' کہ اے لوگو! خبر دار ہو جاد' آئے سے شراب حرام کردی گئی رہا ہے ' اس کے بعد ابو طلحہ نے فرمایا' جاد شراب کو پھینک دو۔ حضرت بن کھی اس کے بعد ابو طلحہ نے فرمایا' جاد شراب کو پھینک دو۔ حضرت رہی تھی (ا) اور اس دن شراب فضح تھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مسلمان اس حال میں مارے گئے کہ ان کے پیٹ میں شراب بھری مسلمان اس حال میں مارے گئے کہ ان کے پیٹ میں شراب بھری تھی چنانچہ اس وقت یہ آیت لیس علی اللّذِینَ امّنُوا وَ عَمِلُوا مُعْمِلُوا

باب ۲۷۲-الله تعالی کا قول که "الیی باتیں مت یو چھو ،جن کے ظاہر ہونے سے تم کور نج ہو۔

الا ۱۵۳۲ مندر بن ولید بن عبدالر حمٰن الجارودی ان یک والد استیم موسی بن انس ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے ایبا خطبہ پڑھا ، جو ہیں نے پہلے نہیں سناتھا ، آپ نے فرمایا ، جو پھھ میں جانتا ہوں ، اگر تم اس کو جانتے ، تو بہت کم ہنتے اور بہت زیادہ روتے ، یہ بات من کراصحاب نے اپنے چہرے چادر سے جسپ لئے اور ان کے رونے کی آواز آنے گی ، ایک آدمی نے پوچھا محضور! میر اباپ کون ہے ؟ آپ نے فرمایا ، فلال محض تیر اباپ ہے ، کیونکہ است لوگ حرامی کہا کرتے تھے ، آپ نے اس کے پوچھنے پر کیونکہ است لوگ حرامی کہا کرتے تھے ، آپ نے اس کے پوچھنے پر وی نام بتایا ، جس کی طرف سے منسوب کیا جاتا تھا ، یہ سن کر اسے بہت رہنے ہوا ، تب یہ آیت نازل ہوئی ، اسے نظر ، روح بن عبادہ ، شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔

۵ ۱۷۳ فضل بن سهل 'ابوالنضر 'ابوخیثمه 'ابوالجویریه 'حضرت ابن

(۱) سے تھاصحابہ کرام کا جذبہ ایمانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تچی محبت کا مظاہرہ کہ محض ایک اعلان سے شر اب بہادی، حالا نکہ یہ لوگ شر اب کے عادی و دلد ادہ تھے، مگر بہاتے وقت کسی نے بھی نہ تو حکمت بو چھی نہ کوئی تاویل کی۔

النَّضُرِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُوالْحُوَيُرَيَةِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قَوُمٌ يَّسُأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتِهُزَآءً فَيَقُولُ الرَّجُلُ مَنُ آبِي وَيقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُ نَاقَتُهُ آيُنَ نَاقَتِي فَانَزَلَ اللَّهِ فِيهِمُ الْآيَةَ يَآيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَسُالُوا عَنُ اَشْيَاءَ إِنْ تُبُدَ لَكُمُ تَسُو كُمُ حَتَّى فَرَعَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا.

7٧٣ بَاب قَوُلِهِ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلا سَآئِبَةٍ وَّلا وَصِيلَةٍ وَّلا حَامٍ وَّ اِذُ قَالَ اللّٰهُ يَقُولُ وَ " اِذْ " هَهُنَا صِلَةُ الْمَآئِدَةِ اللّٰهُ يَقُولُ وَ " اِذْ " هَهُنَا صِلَةُ الْمَآئِدَةِ اَصُلُهَا مَفْعُولَةٌ كَعِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَ تَطُلِيْقَةٍ بِآئِنَةٍ وَّ الْمَعُنَى مِيدَ بِهَا صَاحِبُهَا مِن خَيْرٍ بِقَالُ مَا دَنِى يَمِيدُنِى وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقَالُ مَا دَنِى يَمِيدُنِى وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُتَوفِيكَ مُمِيتُكَ.

الْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ عَنِ الْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ عَنِ الْبَرَهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ عَنِ الْبَرَوَةُ النِّيُ يُمنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيُّتِ فَلا البَّحَيْرَةُ النِّيُ يُمنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيُّتِ فَلا يَحُلُهُهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَالَى النَّاسِ وَ السَّائِبَةُ كَانُوا يَسَبِّبُونَهَا لِالِهَتِهِمُ لا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ عَمْرو بُنَ عَامِرِ الخُزَاعِي وَقَالَ اللهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ عَمْرو بُنَ عَامِرِ الخُزَاعِي اللَّهُ وَسَلَّمَ رَايَتُ عَمْرو بُنَ عَامِرِ الخُزَاعِي اللَّهُ اللَّهِ وَسَلَّمَ رَايَتُ عَمْرو بُنَ عَامِرِ الخُزَاعِي يَحُرُ وَ الخَرَاعِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ پچھ لوگوں نے بطور فداق رسول اللہ علیہ ہے ہیں 'ایک آدمی الطور فداق رسول اللہ علیہ ہے ۔ پچھ با تیں دریافت کیں 'ایک آدمی نے کہا' میر اباپ کون ہے ؟ ایک نے کہاکہ میری او نٹنی گم ہوگئ ہے ' وہ کہال ہے ؟ تواس وقت یہ آیت با ایہا الذین آمنو الیمی اے ایمان والو! ایسی باتیں مت پوچھو'جواگر ظاہر کردی جائیں' تو مہیں بری گئیں' آخر آیت تک نازل ہوئی۔

باب ١٤٣- الله تعالى كا قول كه "الله نے بحيره سائيه وصيله اور حام كوجائز نبيس ركهابي "كي تفسير" اذقال الله "الخ ميس " يقول" كے معنی مستقبل كے لئے ہيں اور "اذ" زائد ہے" مائدة" ميں ماكده اسم فاعل جمعنى مفعول ہے ' جيسے " راضية (عیشة راضیة) اس میں مرضیته کے معنی مراد بیں اور " بائنه" بھی بمعنی مفعول ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ " منو فیك" کے معنی ہیں میں تچھ کو موت دینے والا ہوں۔ ۲۳۷ه موسی بن اسلعیل 'ابراهیم بن سعد 'صالح بن کیبان 'ابن شہاب ،حضرت سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بحیرہ اس او نٹنی کو کہا جا تاہے 'جس کو کفار کسی بت کی نذر کرکے آزاد چھوڑ دیتے تھے 'اور اس کادودھ نددوہتے تھے اور سائبہ وہ او نٹنی ہے جو بتوں کی نذر کی جاتی اور جس پر کوئی سواری نہ کی جاتی تھی اور نہ اس سے کوئی کام لیتے تھے 'ابن میتب کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہر میرہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر خزاعی کودوزخ میں جلتے ہوئے دیکھا اس کی انتزیاں باہر نکلی ہوئی تھیں اور وہ ان کو گھیٹا تھا'یہ وہ آدمی ہے 'جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پراو نٹنی کو جھوڑا تھااور وصیلہ اس او نٹنی کو کہتے ہیں ، جو پہلی اور دوسری مرتبہ میں مادہ جنے اور اس کو بت کے نام پر چھوڑ دیا جائے (لینی متصل دود فعہ مادہ جنے) جن کے در میان نرنہ ہو اور حام اس اونث کو کہتے ہیں ، جس کیلئے کفار کہتے تھے کہ اگر اس سے ہماری او نٹنی کے دس یا بیس (مقررہ تعداد) بچے پیدا ہوں ' تو ہمارے لئے

ضِرَابَةٌ وَ دَعُوهُ لِلطَّوَاغِيْتِ وَ اَعَفُوهُ مِنَ الْحَمُلِ فَلَمْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ سَمُّوهُ الْحَامِي وَقَالَ اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّهُويِ سَمِعْتُ سَعِيدًا قَالَ يُخْبِرُهُ بِهِذَا قَالَ الرُّهُويِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اَبُوهُورَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَرَوَاهُ ابنُ الْهَادِ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَيٰي مُحَمَّدُ بَنُ ابِي عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَيٰي مُحَمَّدُ بَنُ ابِي عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَيٰي مُحَمَّدُ بَنُ ابِي عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَىٰ يُونُسُ عَنِ الزَّهُويِ عَنُ اللهِ مَكْنَا حَسَّانُ بَعُضُهَا وَهُو اللهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ جَهَنَّمَ يَحُطِمُ بَعْضُهَا وَهُو اوَّلُ مَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ جَهَنَّمَ يَحُطِمُ بَعْضُهَا وَهُو اوَّلُ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ جَهَنَّمَ يَحُطِمُ بَعْضُهَا وَهُو اوَّلُ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ عَمُرًا يَّحُرُّ فَصُبَةً وَهُو اوَّلُ مَنُ اللهِ عَلَيْ السَّوَ آئِبَ.

374 بَابِ قُولِهِ وَ كُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيهِمُ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ اَنْتَ الرَّقِيُبَ عَلَيْهِمُ وَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.

موں گے اور اگر زائد ہوں ، تو ہمارے بتوں کے لئے ہوں گے ، پھر ہو زائد ہوتے ہیں ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے اور اس سے پچھ کام نہیں لیا کرتے تھے ، بخاری کا بیان ہے کہ یہ حدیث ابوالیمان نے ، بتوسط شعیب انہوں نے زہری سے انہوں نے سعید بن میں سے بتوسط شعیب انہوں نے کہا کہ ابو ہر برہ کہتے ہیں ، میں نے آئخضرت سے بیان کی ، انہوں نے کہا کہ ابو ہر برہ کہتے ہیں ، میں نے آئخضرت سے اسی طرح سنا ہے ، ابن الہاد نے بواسطہ ابن شہاب ، سعید ، حضرت البو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیقے سے سنا ، حمد بن ابی یعقوب ابو عبد اللہ الکرمانی ، حسان بن ابر اہیم ، یونس ، زہری ، عروه ، ابی یعقوب ابو عبد اللہ الکرمانی ، حسان بن ابر اہیم ، یونس ، زہری ، عروه ، اللہ علیقے نے نرمایا کہ ہیں نے دوز خ کود یکھا کہ اپنے آپ کو پکل رہی ، اللہ علیقے نے نرمایا کہ ہیں نے دوز خ کود یکھا کہ اپنے آپ کو پکل رہی ، تھی اور میں نے اس میں عرو بن لحی کو اپنی آنتیں تھینچتے ہوئے دیکھا ، اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر سانڈھ چھوڑے ہوئے۔

باب ۲۷۴۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''میں ان کا گواہ تھا'جب تک میں ان میں تھااور جب تونے مجھے اٹھالیا' توان کا ٹکہبان اور گواہ توہے'اور توہر چیز کودیکھاہے۔

2 ساکا۔ ابوالولید 'شعبہ 'مغیرہ بن نعمان 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ فیلے نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو! تم اللہ تعالیٰ کی طرف نظے پیراور نظے بدن اور بلاخت کے اٹھائے جاؤگے 'پھر آپ نے یہ آیت کَمَا بَدَانَا اَوْلَ خَلْقِ اللّٰ تلاقت فرمائی 'یعنی جس حال میں تم کو پیدا کیا ہے 'ای حال میں تم کو قیامت کے دن اٹھا کیں گے اس وعدہ کے کیا ہے 'اور ہم اس کام کے کرنے والے ہیں 'اس کے بعد فرمایا' سب سے اول حضرت ابراہیم کولباس پہنایا جائے گا' پھر چند آدمی میر کی امت کے لائے جائیں گے 'اور فرشتے ان کو دوز خ کی طرف لے چلیں گے 'تو میں عرض کروں گا کہ اے رب یہ تو کی طرف لے چلیں گے 'تو میں عرض کروں گا کہ اے رب یہ تو میرے صحابی ہیں 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا' ہاں 'مگر تم کو نہیں معلوم کہ میرے صحابی ہیں 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا' ہاں 'مگر تم کو نہیں معلوم کہ

الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيهُمُ فَلَهُمُ فَلَمَّا تَوَفَّيْنَى كُنْتَ الْقِيْبَ عَلَيْهِمُ فَلَمَّا اللَّهِيْبَ عَلَيْهِمُ فَيُقَالُ إِنَّ هَوُلاءِ لَمُ يَزَالُوا مُرُتَدِّيْنَ عَلَى اَعْقَابِهِمُ مُّنُدُ فَارَقَتَهُمُ.

٦٧٥ بَابِ قَوُلِهِ إِنْ تُعِذِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُلَهُمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ.

١٧٣٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثَيْرِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثَيْرِ حَدَّنَنَى سُفَيَانُ حَدَّنَنَا مُغِيْرَةً بُنُ النَّعَمَانِ قَالَ حَدَّنَنَى سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ مَّحَشُورُونَ وَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ مُّحَشُورُونَ وَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ مُّحَشُورُونَ وَ إِنَّ نَاسًا يُؤخَدُ بِهِمُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ وَ كُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُ إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ.

## سُورَةُ الْاَنْعَامِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُننَ الرَّحِيُم

قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَتَنْتُهُمْ مَّعُذِرَتُهُمْ مَّعُرُوشَاتٍ مَّا يُعُرَشُ مِنَ الْكُرُمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَمُولَةً مَّا يُحُمَلُ عَلَيْهَا وَلَلْبَسْنَا لَشَبَّهُنَا يَنَاوُنَ يَتَبَاعَلُونَ تَبْسَلُ عَلَيْهَا وَلَلْبَسْنَا لَشَبَّهُنَا يَنَاوُنَ يَتَبَاعَلُونَ تَبْسَلُ الْمُسْطُ الضَّرُبُ الْمُتَكِثَرُتُمُ اَصُلَلْتُمْ كَثِيرًا ذَرَا فَضِيبًا وَلِلشَّيْطانِ وَ الأَوْثَانِ نَصِيبًا اكِنَّةً وَاحِدُهَا كِنَانٌ المَّا الشَّتَمَلَتُ يَعْنِي هَلُ تَشْتَمِلُ وَالْمَالُونُ بَعْضًا وَ الْأَوْثَانِ نَصِيبًا اكِنَّةً وَالْمَا اللهِ عَلَى ذَكْرِ اوْ أَنْلَى فَلِمَ تُحَرِّمُونَ بَعْضًا وَ الْأَوْثَانِ مَعْرَاتِهِمُ وَ مِالِهِمُ وَ الْمَالِسُونُ وَ الأَوْثَانِ نَصِيبًا اكِنَّةً وَاحِدُهُمَا كَثِيمًا وَلِلشَّيْطانِ وَ الأَوْثَانِ نَصِيبًا اكِنَّةً وَاحِدُهُمَا وَاللَّهُ عَلَى ذَكْرِ اوْ أَنْلَى فَلِمَ تُحَرِّمُونَ بَعْضًا وَ الْمَوْدُا مُهُرَاقًا صَدَفَ تُحَرِّمُونَ بَعُضًا وَ مُسُلُوحًا مُهُرَاقًا صَدَفَ تَصُدَقًا وَ مَدَاقًا صَدَفَ مَعْرَاتُهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا کام کئے '(۱) اس وقت میں حفرت عیلی کی طرح عرض کروں گا کہ وَ کُنتُ عَلَيْهِمُ ' مَنهِ مِندًا مَّا دُمُتُ فِيهِمُ ' آخر آیت تک ' پھر ارشاد باری ہو گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے جدا ہوتے ہی دین سے پھر گئے تھے۔

باب ۲۷۵-الله تعالی کا قول که "اگر توان کوعذاب دے" تو بیت ترے بندے ہیں اور اگر تو معاف کردے "تو تو غالب اور اور اگر تو معاف کردے "تو تو غالب اور اور انا ہے۔

## سورهانعام کی تفسیر! بسماللهالرحن الرحیم

ابن عباس كتے بيل كه "فِتتَنَهُمْ" كے معنی ان كا عذر اور بہانه "
مُعَرُّو شَاتِ" وہ بليل جو ديوارول ، چھرول پر پھيلتي بيل ، جيے اگور
وغيره "حمولته" كے معنی وہ جانور جن پر بوجھ لادا جاتا ہے ،
"للبسنا" كے معنی ہم شبر وال ديں گے "بناون" كے معنی دور ہتے
بیل "بُسَلُ" كے معنی رسواو خوار كيا جائے "ابسلوا" ہلاكت ميں
والے گئے۔ "باسِطُو ا آبدِيهم" اپنے ہاتھ برھارہ ہول گے "
بسط" ارنا ""استكثرتم" تم نے بہت سے انسان مراہ كے "ذرا
من الحرث " يعنی انہوں نے اپنے مالوں اور پھلوں ميں سے ايك
من الحرث " عنی لردہ بے شہر ايا اور ايك حصد اپنے بتوں كيلئے مقرر كيا
"اكنته" كے معنی پردہ بے "كنان" كی جمع ہے" اما اشتملت " يعنی نر

(۱) ان لوگوں سے مر اد منافقین اور وہ دیہاتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کہ میں ڈریاطمع کی بناء پر ظاہر آا یمان لے آئے تھے بعد میں مرتد ہوگئے جلیل القدر مخلص صحابہ مر اد نہیں ہیں۔

اَعُرَضَ ٱللِسُوا اَوَيُسُوا وَٱلْسِلُوا اَسُلِمُوا اَسُلِمُوا سَرُمَدًا دَآئِمًا اِسْتَهُوتُهُ اَضَلَتُهُ يَمْتَرُونَ يَشُكُونَ وَقَرَّ صَمَمٌ وَآمًا الوِقُرُ الْحِمُلُ اَسَاطِيرُ وَاحِدُهَا أَسُطُورَةٌ وَ إِسَطَارَةٌ وَهِي التَّرْهَاتُ الْبَاسَآءُ مِنَ الْبَاسِ وَيَكُونُ مِنَ الْبُوسِ جَهْرَةٌ مُّعَايَنَةً الصُّورُ الْبَاسِ وَيَكُونُ مِنَ الْبُوسِ جَهْرَةٌ وَّ سُورٌ مَّلَكُوتُ جَمَاعَةُ صُورَةٍ كَقُولِهِ سُورَةٌ وَ سُورٌ مَّلَكُوتَ مَلكُ مَّنَا رَحَمُوتٍ وَيَقُولُ مَلكُ مَّنَا لَا مُسَتَقَرِ وَيَقُولُ مُسَتَقَرٌ فِي الطَّلَمَ يُقَالُ عَلَى اللهِ حُسُبَانًا مَرَامِي اللهِ حُسُبَانًا مَرَامِي وَيُقَالُ حُسَبَانًا مَرَامِي وَرُحُومًا لِلشَّيَاطِينِ مُسْتَقَرٌ فِي الصَّلَبِ وَ اللَّنَانِ وَ رُحُومًا لِلشَّيَاطِينِ مُسْتَقَرٌ فِي الصَّلَبِ وَ الاَئْنَانِ وَ رُحُومًا لِلشَّيَاطِينِ مُسْتَقَرٌ فِي الْعِذُقُ وَ الاَئْنَانِ وَرُحُومًا لِلشَّيَاعِلُينِ مُسْتَقَرٌ فِي الْعِذُقُ وَ الاَئْنَانِ وَرُحُومًا فِنُوانَ وَ الْمَحْمَاعَةُ اَيْضًا قِنُوانٌ مَنْفُلُ صِنُو وَ الاَئْنَانِ صِنُوانِ وَ الْمَحْمَاعَةُ اَيْضًا قِنُوانٌ مَنْفُلُ صِنُو وَ المَنْوَانِ .

٢٧٦ بَابِ قَولِهِ وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا
 يَعُلَمُهَا إلا هُوَ.

١٧٣٩ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ اِبُنِ شِهَابٍ عَنُ صَلَّمَ اللهِ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ اِبُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ حَمُسٌ اِنَّ الله عَنْدَةً عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنِزُّلُ خَمُسٌ النَّاعَةِ وَيُنِزُّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَ مَا تَدُرِي نَفُسٌ الْغَيْثِ عَبِيرٌ. مَا ذَا تَكْسِبُ عَدًا وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ بِاَي ّ اَرُضٍ تَمُونَ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

٦٧٧ بَاب قَوُلِه قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنُ يَّبُعَثَ عَلَيُكُمُ عَذَابًا مِّنُ فَوُقِكُمُ الْاَيْةَ

اور مادہ کے سواکسی اور جنس پر مشتمل نہیں ہوتے 'پھرتم کیوں ایک کو طلل اور دوسرے کو حرام مخمراتے ہو "مسفوحاً" بہتا ہوا "صدف"ال سے پھرے"ابلسوا"نامید ہوگئے"ابسلوا" پھانے كئة ' بلاكت كے سپرد كئے گئے "سرمدًا" بميشہ قائم رہے ولا "استهوته"ال كو پينك ديا"تمترون"تم شبه كرتے ہو" وقر" بمعنى وات "صمم" کے معنی بہراین "حمل" بمعنی وزن "اساطیر" بے سند باتيں 'جس كا واحد"اسطورة"اور"اسطارة" يعني كہاني وغيره "الباساء" محاجی و سختی "باس" اور "بوس" کے معنی محاجی اور سختی "جهرة" سامنے روبرو'"الصور" صورتیں جیسے سورة سور میں' "ملکوت"کا مطلب ہے بادشاہت" رهبوت" کے معنی بہت ڈر "رحموت" مهربانی اور کہتے ہیں تیرا ڈرایا جانا تجھ پر مهربانی کرنے سے بہتر ہے "جَنَّ "رات کی اندھیری میں چھاگئی "حسانه" کے معن "حسبانًا" اور "حسبان" کے معنی بھی یہی ہیں نیز "حسبان" ك معنى شيطان كو تير مار نے كے بھى بين "مستقر"كا مطلب ب رہنے کی جگه "صلب" بمعنی پیٹر"مستودع "عورت کارحم" القنو" مجها خوشه اس کا تثنیه اور جمع "قنوان" ہے اور اس طرح "صنو"کا "صنوان" ، معنى جر ملى بوئ درخت.

باب ۲۷۲۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ غیب کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں اور ان کو سوائے خدا کے 'کوئی نہیں جانتا۔

باب ٢٤٧ - الله تعالى كا قول كه "آپ كهه ديجي كه الله اس بات پر قادر ب كم تم پر او پر سے عذاب نازل كرے" آخر

يُلْبِسَكُمُ يَخُلِطَكُمُ مِنَ الإَلْتِبَاسِ يَلْبِسُوُا يَخُلِطُوُا شِيَعًا فِرَقًا.

١٧٤٠ حَدَّثَنَا آبُو النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيُنَارٍ عَنُ حَابِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ قُلُ هُوَ القَادِرُ عَلَى اَنُ يَبُعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِّنُ فَوُقِكُم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُودُ بِوَجُهِكَ قَالَ اَوُ مِنْ تَحْتِ اَرُجُلِكُمُ قَالَ اَعُودُ بِوَجُهِكَ قَالَ اَوُ مِنْ تَحْتِ اَرُجُلِكُمُ قَالَ اَعُودُ بِوَجُهِكَ قَالَ اَوْ يَلْبِيسَكُمُ مِنْ شَيعًا وَ يُذِيقَ بَعُضَكُمُ بَاسَ بَعْضِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَهُ مَالًهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا

٦٧٨ بَابِ قَولِه وَلَمُ يَلْبِسُوا اِيُمَانَهُمُ بِظُلَم.

١٧٤١ - حَدَّننى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابْنُ آبِي عَدِي عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَمَةَ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَيْسُوا عَلَمَةَ عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمُ بِظُلْمٍ قَالَ اَصْحَابُهُ وَ آثَيْنَا لَمُ يَظُلِمُ فَنَزَلَتُ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلَمٌ عَظِيمٌ.

٦٧٩ بَابِ قُولِهِ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَّ كُلًا فَضَّلُنَا عَلَى الْعُلَمِيُنَ .

١٧٤٢ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابُنُ مَهُدِي حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِي الْعَالِيَةِ مَهُدِي حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّنِي ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِي عَنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ اَنْ يَقُولُ اَنَا خَيْرٌ مِّنُ يُّونَسَ بُنِ مَتَّى.

١٧٤٣ ـ حَدَّنَنَا ادَمُ بُنُ آبِيُ آياسٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ الْحُبَرَنَا شُعْبَةُ الْحُبَرَنَا سَعْدُ بُنَ الْجَرَاهِيمَ قَالَ سَمِعُتُ حُمَيْدَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ

تک" بلبسکم"کامعنی ملادے 'خلط کردے 'یہ التباس سے نکلاہے" شیعًا"گروہ گروہ 'فرقے فرقے۔

مه ۱۵ ار ابوالنعمان ، حماد بن زید ، عمرو بن دینار ، حضرت جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت بیہ آیت ' قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَی اَنْ یَبْعَثُ عَلَیْکُمُ عَذَابًا '' الْخَازُل ہوئی تو آ مخضرت عَلِی اُنْ یَبْعَثُ عَلَیْکُمُ عَذَابًا '' الْخَازُل ہوئی تو آ مخضرت عَلِی نے ارشاد فرایا '' اعو ذبو جهك '' الْخِ یعنی میں پنا لیتا ہوں تیری ذات کی ، یعنی اس عذاب کی بابت آپ نے معافی چاہی 'پھر الله تعالی نے فرایا '' او من تحت ار حلکم '' آپ نے اس نے اس کے سے بھی پناہ ما گی 'پھر الله تعالی نے فرمایا '' او یلبسکم شیعا'' الله تو تو اس نے کہ ان پریہ عذاب مسلط کر دیا جائے۔

باب ۲۷۸ - الله تعالی کا قول که "جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم واستبداد سے مخلوط نہیں کیا۔

1911۔ محمد بن بشار 'ابن ابی عدی 'شعبہ 'سلیمان 'ابراہیم 'علقمہ ' محضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں اکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی (یعنی ولم یلبسوا ایمانهم بطلم) تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے ایسا کون ہے ؟ جس نے ظلم نہ کیا ہو' تو اس کے بعدیہ آیت نازل فرمائی گئی کہ ان الشرك لظلم عظیم 'یعنی ظلم سے مراد شرک ہے۔

باب ٢٤٩ - الله تعالى أكا قول كه "بهم نے يونس 'لوط اور تمام انبياء كو تمام عالم پر فضيلت بخش ہے۔

۲۳۵۱ محمد بن بشار عبد الرحل بن مهدی شعبه و قاده ابوالعالیه و مضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیقہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کیے کہ میں (یعنی آنخضرت علیقہ ) یونس بن متی سے بہتر ہوں۔

ساما۔ آدم بن ابی ایاس 'شعبہ 'سعد بن ابراہیم 'حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف 'حضرت ابوہری ق سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے

النَّبِيِّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِىُ لِعَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِىُ لِعَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِىُ لِعَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِى

٦٧٩ بَابِ قَوْلِه أُولَقِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُلاهُمُ اقْتَدِهُ.

١٧٤٤ حَدَّئِنَى اِبْرَاهِيمُ بَنُ مُوسَى اَخْبَرَكَا هِشَامٌ اَنَّ اَبُنَ جُرَيْنَ الْمُوسَى اَخْبَرَنَى هِشَامٌ اَنَّ اَبُنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنَى شُكْمَانُ الاَحُولُ اَنَّ مُحَاهِدًا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ اَ فِى صَ سَجُدَةٌ فَقَالَ نَعَمُ ثُمَّ قَالَ هُو مِنْهُمُ زَادَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ هُو مِنْهُمُ زَادَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيدٍ وَ سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنُ عُبَيدٍ وَ سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنُ مُحَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَبِيكُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِى بِهِمُ.

٦٨٠ بَاب قُولِه وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَالْعَنَمِ حَرَّمُنَا عَلَيُهِم شُحُومَهُمَا الايَةَ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ كُلَّ ذِى ظُفُرٍ الْبَعِيْرُ وَ النَّعَامَةُ الْحَوَايَا الْمَبْعَرُ وَ قَالَ غَيْرُهُ هَادُوا صَارُوا لَخَوْدًا وَآمَا قَوْلُهُ هُدُنَا تُبْنَا هَآئِدٌ تَائِدٌ تَائِبٌ.

مَا ١٧٤٥ حَدَّنَا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ قَالَ عَطَآءٌ سَمِعُتُ عَنُ يَّزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَآكَلُوهَا وَقَالَ آبُو عَاصِم حَدَّئَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ حَدَّئَنَا وَبُدُ الْحَمِيْدِ حَدَّئَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ صَدَّئَنَا عَبُدُ الْمَعْمَلُوهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھ کو یونس بن متی ہے افضل خیال کرے۔

باب ۱۷۹۹ ارشاد باری تعالی که "ان نبیول کو الله نے مدایت بخشی تھی ابے رسول ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔

۱۹۲۷ ابراہیم بن موسی 'بشام 'ابن جرتی سلیمان 'احول ' بجاہد سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھاکہ سورہ ص میں سجدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے 'پھریہ آیت پڑھی اولفك الذین الح یعنی انبیا کی پیروی ضروری ہے 'انہیں میں حضرت داود بھی ہیں 'جن کے سجدہ کااس سورت میں ذکر ہے ' میں حضرت داود بھی ہیں 'جن کے سجدہ کااس سورت میں ذکر ہے ' اسی صدیث کویزید بن ہارون محمد بن عبیداور سہل بن یوسف نے عوام بن حوشب سے اور وہ مجاہد سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے معلوم کیا 'توانہوں نے فرمایا کہ پیمبر عیالی کے بھی الگے انبیاء کی پیروی کا تھم دیا گیا ہے۔

باب ۱۸۰-الله تعالی کا قول که جولوگ یمبودی ہوگئے ،ہم نے ان پر ناخن والے جانور حرام کردیئے اور گائے بکری کی چربی حرام کردیئے اور گائے بکری کی چربی درام کردی 'آخر آبت تک 'حضرت ابن عباس گہتے ہیں که " ذی ظفر " سے شتر مرغ اور اونٹ مراد ہے اور "حوایا" کا مطلب ہے وہ آ نتیں جن میں مینگنی رہتی ہے 'اور بعض کا کہنا ہے کہ "ہاد وا"کا مطلب یمبود ہوگئے اور سورہ اعراف میں اس کے معنی ہیں ' توبہ کرنے والے:

۱۳۵۱ عرو بن خالد الیث این حبیب عطاء حضرت جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علیہ کو فرماتے ہوئے ساکہ آپ فرماتے تھے الله تعالی یہودیوں کو برباد کرے کہ جب چربی کو ان کے لئے حرام کیا گیا تو انہوں نے اسے پیملا کر فرو خت کیااور اس کی قیمت وصول کی اور اس کو تیل کہنے گئے اور اس طرح اسے کھایا (دوسری سند) ابو عاصم و عبدالحمید ایز عطا حضرت جابر نبی علیہ نے اس حدیث کوروایت کرتے ہیں۔

٦٨١ بَابِ قَوُلِهِ وَ لَا تَقُرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ.

عَنْ عَمْرٍ عَنُ آبِى وَ آئِلِ عَنْ عَبُدِ اللهِ رَضِى عَنْ عَمُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ لا آحَدُ آغُيرُ مِنَ اللهِ وَلِدَٰلِكَ حَرَّمَ اللهِ عَنُهُ قَالَ لا آحَدُ آغُيرُ مِنَ اللهِ وَلِدَٰلِكَ حَرَّمَ اللهِ عَنْهُ قَالَ لا آحَدُ آغُيرُ مِنَ اللهِ وَلِدَٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ الْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لَا شَيْءَ الْفَوَ اللهِ اللهِ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ قُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ وَرَفَعَهُ قَالَ نَعَمُ وَلُكِ مَدَحَ نَفْسَهُ وَرَفَعَهُ قَالَ نَعَمُ وَكُيلٌ حَفِيظٌ وَمُحِيطٌ بِهِ قُبُلا حَمْعُ قَالَ نَعَمُ وَكِيلٌ حَفِيظٌ وَمُحِيطٌ بِهِ قُبُلا حَمْعُ وَكِيلٌ حَفِيظٌ وَمُحِيطٌ بِهِ قُبُلا حَمْعُ وَرَفِي لِلْعَذَابِ كُلُ خَرُقٌ وَحَمَّ عَلَيْهِ مِنَ الْحَيْلِ حِحْرٌ وَكُمْ وَكُونُ وَمَا حَجَرٌ وَحَمَّى مِنَ الْحَيْلِ حِحْرٌ وَمَا حَجَرٌ وَحَجَى وَ آمًا الْحِحُرُ وَيَعَلَى مِنَ الْحَيْلِ مِنَ الْمَعْنَ فَيَلُ مِنَ الْحَجُرُ وَمَا حَجَرٌ وَحَجَى وَ آمًا الْحِحُرُ وَمَا حَجَرٌ وَحَجَى وَ آمًا الْحِحُرُ وَمَا حَجَرٌ وَحَمَى عَلَيْهِ مِنَ الْاَرْضِ وَيُقَالُ لِللهُ مَنْ مَعْمُومٍ مِثْلُ فَتِيلٍ مِنَ الْاَرْضِ وَيُقَالً فَيْلٍ مِنَ مَعْمُومٍ مِثْلُ فَتِيلٍ مِنَ مَّعُمُ الْمَامِةِ فَهُو مَنُولٌ .

٦٨٢ بَابِ قَوْلِهِ هَلُمَّ شُهَدَآءَ كُمُ لُغَةُ الْهُ الْمَالِمُ الْعَهُ الْعَهُ الْمَالِمُ الْمَدِينِ وَ الْمِنْسَانِ وَ الْمَالِمُ الْمَدِينِ وَ الْمُنْسَانِ وَ الْمَالِمُ الْمَدِينِ وَ الْمَالِمُ الْمَدِينِ وَ الْمُنْسَانِ وَ الْمُنْمُ لَيْنَالِ وَالْمُنْسَانِ وَ الْمُنْسَانِ وَ الْمُنْسَانِ وَ الْمُنْسَانِ وَ الْمُنْسَانِ وَ الْمُنْسَانِ وَالْمُنْسَانِ وَالْمُنْسَانِي وَالْمُنْسَانِ وَالْمُنْسَانِ وَالْمُنْسَانِ وَالْمُنْسَانِ وَالْ

١٧٤٧ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ حَدَّنَنَا أَبُو زُرُعَةَ عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا عُمَارَةً حَدَّنَنَا أَبُو زُرُعَةَ حَدَّنَا أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنُ مَّغُرِبِهَا فَإِذَا آرَاهَا النَّاسُ امْنَ مَنُ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِيْنَ لَا يَنُفَعُ نَفُسًا اِيُمَانُهَا لَمُ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِيْنَ لَا يَنُفَعُ نَفُسًا اِيُمَانُهَا لَمُ تَكُنُ امْنَتُ مِنْ قَبُلُ.

باب ۱۸۸ ـ الله تعالیٰ کا قول که "مت قریب جاؤ فخش چیزوں کے جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں۔

٣٦ ١١ حفص بن عمر 'شعبه 'عمر و 'ابو واکل ' حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہے زیادہ کوئی غیرت دار نہیں ہے ایمی وجہ ہے کہ اس نے تمام ظاہر و باطن کی فخش چیزوں کو حرام کر دیا ہے 'اور الله تعالیٰ سب سے زیادہ تعریف کو پند کر تاہے ' یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی تعریف فرمائی اور ہم کو بھی تھم دیا' (جیسے الحمد للہ) عمر و بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ا ہے استاد ابووائل سے اس حدیث کوسن کر کہاکہ کیا آپ نے بیہ حدیث حضرت ابن مسعود سے سن ہے؟ توانہوں نے فرمایا ہاں!اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کا سلسلہ رسول اکرم تک پہنچتاہے؟ فرمایا ہاں! بخاری کہتے ہیں کہ "وکیل" کے معنی "حفیظ" و"محیط" کے ہیں " "قبلا" سے مراد ہر قتم کاعذاب ہے"ز خرف" کے معنی بیار چیز جس کو ظاہر اطوار پر خوبصورت کہا گیا ہو 'اور" وحرث حجر "میں "حجر"ک معنی ممنوع ' حرام ' عمارت ' مادہ گھوڑی عقل کے ہیں اور " اصحاب حجر"اور "حجر" سے مراد قوم شمود کی بہتی ہے 'اور علاقہ ممنوعہ کو بھی کہتے ہیں اور خانہ کعبہ کے حطیم کو بھی "حجر" کہا جاتا ہے حطیم مجمعنی محطوم کے ہے 'جس طرح کہ '' قتیل ''' مقتول'' کے معنیٰ میں ہے اور "حجراليمامه"اك مقام كانام إياك مزل كار

باب ۱۸۲ ـ الله تعالیٰ کا قول که "تم ایخ گواہوں کو بلاؤ 'یالے آؤ '"بلم "اہل حجاز کا محاورہ ہے 'واحد تثنیہ اور جمع سب کے لئے بولا جاتا ہے۔

ابوہری بن اسلیل عبدالواحد ' عمارہ ' ابوزر عہ ' حضرت ابوہری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علیقہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی 'جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا' پھر جب آدمی اس وقت کا ایمان لانا کی کو مفید نہ ہوگا' جیسا کہ فرمایا' لا یَنفَعُ نَفُسًا وقت کا ایمان لانا کی کو مفید نہ ہوگا' جیسا کہ فرمایا' لا یَنفَعُ نَفُسًا این اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ مَن مَنْ فَبُلُ آخر آیت تک۔

١٧٤٨ حَدَّنَنِي اِسُحْقُ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنُ مَّغُوبِهَا فَإِذَا طَلَعَتُ وَرَاهَا النَّاسُ امَنُوا آجُمَعُونَ وَذَلِكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيُمَانُهَا ثُمَّ قَرَا الايَةَ.

### سُوُرَةُ الاَعُرَافِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ وَّ رَيَاشًا الْمَالُ الْمُعْتَدِيْنَ فِي الدُّعَآءِ وَ فِيُ غَيْرِهِ عَفَوُا كَثُرُوا وَ كَثُرُتُ آمُوالَهُمُ الْفَتَّاحُ الْقَاضِي افْتَحُ بَيْنَنَا اقْض بَيْنَنَا نَتَقُنَا رَفَعُنَا انْبَحَسَتُ إِنْفَجَرَتُ مُتَبَّرٌ خُسُرَالً اللَّيْ اَحُزَٰنُ تَاُسَ تَحُزَٰنُ وَ قَالَ غَيْرُهُ مَا مَنَعَكَ أَنَّ لا تَسُجُدَ يَقُولُ مَا مَنَعَكَ أَنُ تَسُجُدَ يَخْصِفَان آخَذَ الْخِصَافَ مِنُ وَّرَقِ الْجَنَّةِ يُؤَلِّفَانَ الْوَرَقَ يَخْصِفَانَ الْوَرَقَ بَعُضَةً اللَّي بَعُض سُواتِهِمَا كِنَايَةٌ عَنُ فَرُجَيُهِمَا وَ مَتَاعٌ اِلِّي حِيْنِ هَهُنَا اِلَى الْقِيَامَةِ وَ الْحِيْنُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنُ سَاعَةٍ اللي مَا لَا يُحْصَى عَدَدُهَا، الرِّيَاشُ وَ الرِّيْشُ وَاحِدٌ وَّهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ الِلْبَاسِ، قَبِيلُهُ حِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمُ، إِذَّارَكُوا اِجْتَمَعُوا وَ مَشَاقُ الإنْسَانِ وَ الدَّابَّةِ كُلُّهُمُ يُسَمِّى شُمُومًا وَاحِدُهَا شُمٌّ وَّهِيَ عَيْنَاهُ وَ مَنُخِرَاهُ وَفَمُهُ وَ أُذْنَاهُ وَ ذُبُرُهُ وَإِحُلِيلُهُ، غَوَاشٍ مَا غُشُّوا به نُشُرًا مُّتَفَرِّقَةً نَكِدًاقَلِيُلا يَغُنُو يَعِينشُو حَقِينيٌ حَقٌّ اسْتَرُهَبُوهُمُ مِّنَ الرَّهُبَةِ تَلْقَفُ تَلُقَمُ طَآئِرُهُمُ حَظُّهُمُ طُوُفَانٌ مِّنَ السِّيْلِ وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيْرِ الطَّوْفَانُ القُمَّلُ الْحُمْنَانُ يُشبهُ صِغَارَ الْحَلْم، عُرُوسٌ وَ عَرِيشٌ.

۸ ۱۷ ۱ - الحق عبد الرزاق معم نهام مصرت ابو ہری اسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مخرب سے نہیں نکلے گا بچراس حال کو دیکھ کرسب لوگ ایمان لائیں گے گریہ وقت ایسا ہوگا مکہ جو پہلے ایمان نہیں لایا ہے 'اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں پنجائے گا۔

# سورهاعراف کی تفسیر!

بسم التدالر حمن الرحيم

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ "وریشا" میں بعض قرآت "ریاشا" بھی آیاہے جس کے معنی ریشا کے ہوتے ہیں یعنی مال "معتدین" کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی ان سے محبت نہیں کرتا 'جو دعامیں حد سے برھ جاتے ہیں "عفوا" کے معنی ہیں مال کی زیادتی "فتاح" کے معنى بين ' فيصله كرنے والا ' جيسے "افتَحَ بَيْنَنَا" مارا فيصله كر دو ' "نتقنا" كے معنى بين الحايام في"انبَحَسَتُ" كے معنى بين جارى مو گئے یا پھوٹ فکلے "متبر" خسارہ یانے والے" آسی" کے معنی ہیں عَم كرول 'ان كے علاوہ دوسرے كہتے ہيں" مامنعك ان لاتسجد" میں " لا" زائدہ ہے اور معنے ہوئے کس چیز نے سجدہ سے روکا اور "یکعصفان" کے معنی ہیں کہ آدم وحوانے بہشت کے پتول سے شرمگاه کوچھپایا"متاع الی حین" میں "حین" سے مراد قیامت ہے اور "رياش وريش" كے معنى بين لباس "قبيله" سے ذات والے مراد ہیں" اِڈارَ کُوا" کے معنی ہیں سب اکٹھے ہوجائیں گے "مَسَامً" اور "مشاق" کے معنی سوراخ کے ہیں'جیسے آ کھ کان'ناک اور قبل ود بروغیره" غواش"غلاف كو كمتے ہيں" نشرا"ك معنى ہيں متفرق "نكدًا" ك معنى قليل لعنى تھوڑا" يغنوا" كے معنى بين زندگى گزار وی "حقیق" کے معنی بیں حق اور سیائی" استر هبوهم "رهبته کے معنی بیں ان کو ڈراو "تلقف" کے معنی بیں ان کولقمه بنائ گا"طار" کے معنی قسمت ' تقریر ''طوفان'' کے معنی ہیں بارش ' موت "قمل"جوئين"اسباط"قبائل بني اسرائيل "يعدون" حد شريعت سے بر ھے تھ" تعد" کے معنی حدسے بر ھناہ "شرعا" کے معنی

بِنَآءٌ سُقِطَ كُلُّ مَنُ نَّدَمَ فَقَدُ سُقِطَ فِي يَدِهِ الأسُبَاطُ قَبَآثِلُ بَنِيُ إِسُرَآئِيُلَ يَعُدُونَ فِي السَّبِتِ يَتَعَدُّونَ لَهُ يُجَاوِزُونَ تَعَدُ تُحَاوِزُ شُرَّعًا شَوَارِعَ، بَئِيُسِ شَدِيُدٍ ٱخْلَدَ قَعَدَ وَ تَقَاعَسَ، سَنَسْتَكُرِجُهُم لَأُتِيهِمُ مِّنُ مَّا مِنْهُمُ كَقَوُلِهِ تَعَالَى فَٱتَاهُمُ اللَّهُ مِنُ حَيْثُ لَمُ يَحْتَسِبُوُا مِنُ جَنَّةِ مِّنُ جُنُونُ فَمَرَّتُ بِهِ استَمَرَّبهَا الْحَمُلُ فَاتَمَّتُهُ يَنْزَغَنَّكَ يَسْتَخِفَّنَّكَ طِيُفٌ مُّلِمٌّ به لَمَمٌ وَ يُقَالُ طَآتَفٌ وَ هُوَ وَاحِدٌ يَّمَدُّونَهُمْ يُزَيِّنُونَ وَخِيُفَةً خَوُفًا وَّ خُفُيَةً مِّنَ الْآخُفَآءِ وَ الْآصَالُ وَ احِدُهَا اَصِیْلُ مَّا بَیْنَ الْعَصُرِ اِلَى الْمَغُرِبِ كَقَوُلِه بُكْرَةً وَّ آصِيلًا. ٦٨٣ بَابِ قَوُلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ. ١٧٤٩ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنُ آبِيُ وَآثِلٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قُلُتُ ٱنُتَ سَمِعُتَ هَذَا مِنُ عَبُدِ اللَّهِ؟ قَالَ نَعَمُ وَرَفَعَةً قَالَ لا آحَدٌ آغَيَرُ مِنَ اللَّهِ فَلِلْلَكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا اَحَدُّ آحَبُ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ فَلِلْلِكَ مَدَحَ نَفُسَهُ. ٦٨٤ بَابِ قَوُلِهِ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَةً رَبُّهُ قَالَ رَبِّ ٱرِنِيُ ٱنْظُرُ اِلْيُكَ قَالَ لَنُ تَرَانِيُ وَلَكِنِ انْظُرُ اللَّي الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرُّ مَكَانَةً فَسَوُفَ تَرَانِي

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلُحَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَّ خَرَّ

مُوُسٰى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبُخنَكَ

ہیں پانی کی سطح پر ظاہر "بنیس" کے معنی بہت شدید "احلدالی الارض" بیٹھ گیاد ہرکی ایعنی پستی کی طرف جھک گیااور خواہش کی کہ ہمیشہ اسی جگہ رہوں گا" سنستدر جھم" کے معنی ہیں ہم ان کوان کی امن کی جگہ سے لائیں گے، فاتا ھم الله من حیث لم یحتسبوا کیامن کی جگہ سے لائیں گے، فاتا ھم الله من حیث لم یحتسبوا لعنی اللہ تعالی کاعذاب او هر ہے آگیا ، جہاں ہے انہیں عذاب کاوہم و گمان بھی نہیں تھا" جنہ "کے معنی ہیں اس نے مان کو اپنے پیٹ کی مدت پوری کی "ینز غنگ" بہا گئے ہے کو "طائف" جمح "طیف" جمح "طیف" جمع کی مدت پوری کی "ینز غنگ" بہکائے ہے کو "طائف" جمح شوبوری کی "ینز غنگ" بھی نوبوری کی جمع نوبوری کی "ینز غنگ" بھی نوبوری کی "ینز غنگ" بھی نوبوری کی جمعن ہیں "مجمع نوبوری کی جمعن ہیں "محمع نوبوری کی جمعن ہیں عصر سے مغرب تک کا وقت 'جمعے اللہ کا قول "بکرہ واصیلا"

باب ۲۸۳ - الله تعالی کا قول که "آپ کهه و تیجئے که میرے
رب نے فواحثات کو حرام کیاہے 'کھلے ہوں یاچھیے ۱۹ الله بن حمود عرب شعبہ 'عرو بن مرہ 'ابو واکل 'حضرت
عبدالله بن مسعود ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ
سب سے زیادہ غیرت منداللہ کی ذات ہے 'یہی وجہ ہے کہ اس نے
بے حیائی کے کاموں کو جو کھلے ہوں 'یاچھیے ہوں حرام کیاہے 'اوراللہ
تعالی اپنی تعریف کوسب سے زیادہ بہند کرتا ہے 'ای لئے اس نے اپنی
تعریف کی ہے۔

باب ۱۸۸۳ - الله تعالی کا قول که جب موسی ہمارے بتائے ہوئے وقت پر آئے اور انکے رب نے ان سے باتیں کیں 'تو انہوں نے کہا ہے میرے رب مجھے قوت دے کہ میں تیری طرف دیکھوں' اللہ نے کہا تم دیکھ نہ سکو گے 'مگر پہاڑ کو دیکھو' اگراپی جگہ قائم رہا' تو شاید تو مجھے دیکھ سکے 'تو جب اللہ نے پہاڑ پہاڑ کا بیہوش ہو کی ڈالی' (ا) تو وہ مکڑے مکڑے ہوگیا' اور موسی بیہوش ہو

(۱) بخل سے مراواللہ تعالیٰ کانورہے اس موقع پراللہ تعالی نے بہت تھوڑی سی بخلی ظاہر فرمائی تھی، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ستر ہزار پردوں میں سے ایک درہم کی بقدر مجلی ڈالی تھی جس سے پہاڑر بیزہ ریزہ ہو گیا۔

تُبُتُ اِلَيْكَ وَ آنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ اَرِنِيُ اَعُطِنِيُ.

مُنكَانُ عَنُ عَمْرِهِ بُنِ يَحْيَى الْمَازَنِيِّ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِيهِ الْمُحُدُرِيِّ قَالَ جَآءَ رَجُلُّ مِّنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ الْمَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ لَطِمَ وَجُهُهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجُهِى قَالَ الْمُورُونُ فَلَا مَحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجُهِى قَالَ الْمُورُونُ فَوَ اللهِ إِنِي مَرَرُتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ اللهِ إِنِي مَرَرُتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ اللّهِ إِنِي مَرَرُتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ قَالَ يَا وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَ آخَدُنُنِي عَضَبَةٌ فَالَلَمَ وَعَلَى الْبَشِرِ فَقُلْتُ قَالَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَ آخَدُنُنِي عَضَبَةٌ فَالَكُولُ اللهِ إِنِي مَرَرُتُ بِاللّهُودِ فَسَمِعْتُهُ قَالَ لَا تَخْيَرُونِي مَنْ بَيْنِ الاَنْبِيَآءِ فَإِنَّ النَّاسَ فَعُلِي الْمَرْقِ وَالِمَ الْقَالَ مَنْ يُفِيلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

1,۷01 حَدَّنَا مُسُلِمٌ حَدَّنَنا شُعُبَةً عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ عَمُدِ بِنُ الْمَلِكِ عَنُ سَعِيْدِ بِنُ وَرَيْثٍ عَنُ سَعِيْدِ بِنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمَاةُ مِنَ المَنِّ وَ مَآءُ هَا شَفَآءُ الْعَيْنِ.

٦٨٦ بَابِ قَوُلِه قُلُ يَايُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ الْيَكُمُ جَمِيْعَا نِ الَّذِى لَهُ مُلكُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهَ الله الله الله وَ يُحيِي السَّمْوَتِ وَ الْاَرْضِ لَا اللهَ الله هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ فَامِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِي اللهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِي اللهِ وَ كَلِمَاتِه وَ اللهِ عَلَيْمَاتِه وَ كَلِمَاتِه وَ اللهِ عَلَيْمَاتِه وَ كَلِمَاتِه وَ كَلِمَاتِه وَ

کر گر پڑے 'جب افاقہ ہوا تو کہنے گئے توپاک ہے میں توبہ کرتا ہوں اور پہلا ایمان والا ہوں 'ابن عباس کہتے ہیں کہ ''ارنی'' سے مرادہے مجھے اپنے دیدارسے عزت عطاکر۔

باب ١٨٥- الله تعالى كا قول "المن والسلوى" يعنى ترنجين اور بيرس.

ا کا۔ مسلم 'شعبہ 'عبد الملک 'عمرو بن حریث 'حضرت سعید بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت سے سناکہ کھنمی مَنَ کی قتم ہے (خودروہے)اوراس کاپانی آنکھ کیلئے فائدہ مندہے۔

باب ۲۸۲ ۔ اللہ تعالی کا قول کہ "اے لوگو! میں تمہاری سب
کی طرف رسول بناکر بھیجا گیا ہوں 'اس اللہ کی طرف ہے
جس کی حکومت زمین اور آسان میں ہے اسکے سواکوئی معبود
نہیں 'وہی زندہ کر تاہے 'وہی مار تاہے تم ایمان لاؤ 'اللہ پراور
اس کے رسول پر جوامی ہیں اور اللہ اور اس کی باتوں پر یقین

اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ.

١٧٥٢\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ ابُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ وَ مُوسِٰى بُنُ هَارُوُنَ قَالَ حَدَّنَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْعَلاءِ بُنِ زَبُرِ قَالَ حَدَّثَنِيُّ بُسُرُ بُنُ عُبَيُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيُ أَبُو إِدْرِيْسَ الْخَوُلانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ آبَا اللَّرُدَآءِ يَقُولُ كَانَتُ بَيْنَ اَبِيُ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ مُحَاوَرَةٌ فَٱغُضَبَ ٱبُوُ بَكُرٍ عُمَرَ فَانُصَرَفَ عَنُه عُمَرُ مُغْضِبًا فَاتَّبَعَهُ آبُوبَكُرِ يَسُالُهُ أَنْ يَّسُتَغُفِرَ لَهُ فَلَمُ يَفُعَلُ حَتَّى اَعُلَقَ بَابَةً ۚ فِي وَجُهِهِ فَاَقُبَلَ اَبُو بَكْرِ اِلِّي رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَآءِ وَ نَحُنُ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا صَاحِبُكُمُ هَٰذَا فَقَدُ غَامَرَ قَالَ وَ نَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ مِنُهُ فَأَقَبَلَ حَتّٰى سَلَّمَ وَ جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبُرَ قَالَ أَبُو الدَّرُدَآءِ وَ غَضِبَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ جَعَلَ ٱبُوُ بَكْرِ يَّقُولُ وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لانَاكُنُتُ اَظُلَمَ فَقَالَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ ٱنْتُمُ تَارِكُوُا لِيُ صَاحِبِيُ هَلُ ٱنْتُمُ تَارِكُوُا لِيُ صَاحِبِيُ اِنِّيُ قُلُتُ يَآيُّهَا النَّاسُ اِنِّيُ رَسُولُ اللَّهِ اِلْيُكُمُ حِمِيُعًا فَقُلْتُمُ كَذَبُتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقُتَ قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ غَامَرَ سَبَقَ بِالْخَيْرِ.

٦٨٧ بَابِ قَوُلِهِ وَقُولُوُ حِطَّةٌ.

١٧٥٣ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنَيِّهِ آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لَبَنِيُ إِسُرَآتِيُلَ ادُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَسَلَّمَ قِيْلَ لَبَنِي إِسُرَآتِيُلَ ادُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

ر کھتے ہیں 'اس کی اطاعت کرو تاکہ تم سیدھاراستہ یاؤ۔

۵۲ ا عبدالله مسليمان بن عبدالرحلن موسى بن مارون وليد بن مسلم 'عبدالله بن العلاء بن زبر 'بسر بن عبيد الله 'ابواد ريس خولاني ' حضرت ابودرداء سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بكر اور حضرت عمر ك درميان لزائى موئى و حضرت ابو بکر ؓ نے حضرت عمرؓ پر غصہ کیا' تو حضرت عمرؓ ان کے پاس سے چل دیئے مگر حضرت ابو بکڑ بھی چیچیے ہوئے اور معافی چاہی 'مگر حضرت عرِّ نے معاف نہیں کیا اور دروازہ بند کرلیا۔ ابو بر رسول الله عَلِيلة کی خدمت میں آئے۔ حضرت ابودر داء کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے یاس بیٹھے ہوئے تھے' تو آل حفرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں 'پھر حضرت عمر بھی آئے اور تمام قصد بیان کیا اور نادم ہوئے 'آ تخضرت علی فی نے فرمایا کہ تم نے معاف کیوں نہیں کیا؟ اور رسول اللہ علیہ کھے عصہ ہوئے ' حضرت ابو بكران كها كارسول الله! خداكي قتم إيس بي قصور دار هول و آنخضرت عَلِيلَةً نے فرمايا ميرے ايسے صحابی كو مجھ سے الگ كر دينا چاہتے ہو' آپ نے یہ بات دود فعہ فرمائی' پھر ارشاد فرمایا کہ جب میں ے *یہ کہا تھاکہ* یاایھا الناس انی رسول اللہ الیکم حمیعًا *ا*کے (بعنی اے لوگو! میں تم سب کی طرف الله کار سول بن کر آیا ہوں) تو تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا اور صرف ایک ابو بکر متھ، جنہوں نے میری تصدیق کی تھی ابوعبداللد (امام بخاری) کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لڑ کر پہلے معافی جا ہتا ہے اس نے نیکی کرنے میں سبقت کی۔

باب ١٨٧- الله تعالى كا قول كه "بهم كو معاف كرد بيحة" ١٤٥١ ـ الحق عبد الرزاق معمر بهام بن منه، حضرت ابو هريره سه روايت كرتے ميں انہوں نے بيان كيا كه رسول الله عليہ نے ارشاد فرمايا كه الله نے بنى امرائيل كو حكم ديا تھا كه تم بيت المقدس كے دروازه ميں عاجزى كے ساتھ حلة كہتے ہوئے داخل ہو "توہم تمہارے

وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغُفِرُلَكُمُ خَطَايَاكُمُ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَزُحَفُونَ عَلَى اَسْتَاهِهِمُ وَقَالُو حَبَّةٌ فِيُ شَعْرَةِ.

٦٨٨ بَابِ قَوُلِه خُذِ الْعَفُوَ وَ اُمُرُ بِالْعُرُفِ وَاَعُرِضُ عَنِ الْجَاهِلِيُنَ الْعُرُفُ الْمَعُرُوفُ.

١٧٥٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عُتُبَةَ أَنَّ ابُنَ عَبَّاسِ قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بُنُ حِصُنِ بُنِ حُذَيْفَة فَنَزَلَ عَلَى ابُنِ آخِيهِ الْحُرِّ بُنِ قَيْسٍ وَّ كَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدُنِيُهِمُ عُمَرُ وَ كَانَ الْقُرْآءُ اَصْحَابَ مَجَالِس عُمَرَ وَ مُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا اَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِإِبْنِ اَخِيْهِ يَا بُنَ أَخِي لَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هذا الْأَمِيرِ فَاسْتَأْذِلُ لِي عَلَيْهِ قَالَ سَأَسُتَاذِنُ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابُنُ عَبَّاس فَاسْتَاذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِي يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَ اللَّهِ مَا تُعُطِيْنَا الْجَزُلُ وَلَا تَحُكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدُلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِه فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنبيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِ الْعَفُوَ وَأَمُرُ بِالْعُرُفِ وَ اَعْرِضُ عَنِ الْجَهِلِيْنَ وَ إِنَّ هَذَا مِنَ الْحَاهِلِيُنَ وَ اللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاهَا عَلَيْهِ وَ كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ. ١٧٥٥ \_حَدَّثَنَا يَحُيني حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ هِشَام عَنُ آبِيُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيُرِ خُدِدِ الْعَفُوَ وَٱمُرُ بِالْعُرُفِ قَالَ مَا آنُزَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلاق النَّاسِ وَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُرَّادٍ حَدَّثْنَا أَبُوهُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ آمَرَ اللَّهُ نَبِيَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

گناہ معاف کر دیں گے 'گر بنی اسر ائیل نے اس تھم کو نہیں مانا اور زمین پر گھٹے ہوئے داخل ہوئے اور طة کی جگه "حبة فی شعرة" لینی اناج کادانہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔

باب،۱۸۸\_اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''اےر سول عفو کواختیار کرو اور اچھی باتوں کا تھم دو اور جاہلوں سے چشم پوشی کرو ''عرف'' کے معنی ہیں''معروف'' یعنی اچھاکام۔

۱۷۵۴ ابوالیمان 'شعیب' زهری ' عبیر الله بن عبدالله بن عتبه حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ عیینہ بن حصن بن حذیفہ اپنے بھینج حربن قیس کے پاس آئے ' حربن قیس ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت عمرؓ کے مقرب تھے' حفرت عمرٌ کی عادت تھی کہ وہ مقرب اسی کو بناتے تھے 'جو عالم اور قاری ہو تا عُرض ایسے ہی لوگ ان کی مجلس میں شامل ہوتے تھے ' 'بوڑھے'جوان کی کوئی پابندی نہ تھی عینیہ بن حصن نے این تجیتے سے کہاکہ تمہاری توحضرت عمر تک رسائی ہے 'ذرا مجھے بھی ان کے یاس لے چلو' حربن قیس نے کہااچھامیں اجازت طلب کرتا ہوں' آ نو حرنے عیبینہ کیلئے اجازت حاصل کرلی عیبینہ جب حضرت عمر کے یاس گئے ' تو کہنے گے کہ اے خطاب کے بیٹے!نہ تو تم انساف کرتے ہو اور نہ ہمارے ساتھ کچھ سخادت سے پیش آتے ہو 'حضرت عمرٌ میہ سن کر غصہ ہو ہے اور قریب تھا کہ اسے ماریں 'اس وقت حرنے کہا۔ اے امیر المومنین! اللہ تعالی نے اپنے پغیر عظی سے فرمایا ہے کہ "خُدِ العَفُوَ وَأَمُرُ بِالعُرُفِ وَآعُرِضُ عَنِ الْجَاهِلِيُنَ" اور بيتك بير بھی جاہلوں سے ہے ، حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ جس وقت حرنے یہ آیت تلاوت کی توحضرت عمرٌ خاموش ہوگئے۔

1200 الميكي وكيع ، مشام ، عروه ، عبدالله بن زبير سے روايت كرتے بيں انہوں نے بيان كيا كه الله تعالى نے اس آيت كو (يعنى حدا العفو الله ) اخلاق انسانى كيك نازل فرمايا ہے ، عبدالله بن براء كہتے ہيں كه بھھ سے به حديث ابو اسامه نے روايت كى اور كہا كه مشام نے اپنے والد سے اور وہ ابن زبير سے ذريعہ كہتے ہيں كه الله تعالى نے اپنے بى كواور تمام انسانوں كو درستى اخلاق كے لئے ، عفو كو اصتيار كرنے كا تحم ديا ہے تمام انسانوں كو درستى اخلاق كے لئے ، عفو كو اصتيار كرنے كا تحم ديا ہے

یا پچھاس قسم کی کوئی اور بات فرمائی۔

## سورهانفال کی تفسیر!

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ١٨٩- الله تعالى كا قول كه اے رسول آپ سے مال غنيمت غنيمت كے متعلق بوچھے ہيں 'آپ كهه د بيجے كه مال غنيمت (كى تقسيم) الله اور رسول كے ہاتھ ہے اور تم الله سے ڈر واور آپس ميں صلح كروابن عباس كہتے ہيں كه انفال سے لوك كا مال مراد ہے 'قادہ كہتے ہيں "دِيُحكُمْ "سے لڑائى مراد ہے معنی عطيه۔

۱۷۵۱۔ محمد بن عبدالرحیم 'سعید بن سلیمان 'بھیم 'ابوبشر 'حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے بوچھا کہ سورہ انفال کا شان نزول کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سورت جنگ بدر میں نازل ہوئی تھی "شوکة" کے معنی تیز دہارا "مُرُدِفِینَ" غول کے غول ' فوج در فوج "رَدَّفَنی " اور "اُرُدَفَنی " میرے بعد آیا" ذرقوا" عذاب کو چھو"فیر کمه " کے معنی ہیں جمع کرے اس کو "شرد"کا مطلب جدا کر دے" جنحوا" کے معنی ہیں کہ کرے اس کو "شرد"کا مطلب جدا کر دے" جنحوا" کے معنی ہیں کہ طلب کریں۔ "یشخن " کے معنی ہیں کہ شااور "نیشتو کئی ہیں انگلیاں منہ پر رکھنا اور "تصدیة" کے معنی ہیں کہ سینی بجانا اور "لیشتو کئی ہیں کہ معنی ہیں کہ محقی قید کرلیں ' محبوس کرلیں۔

باب ۲۹۰ ـ الله تعالی کا قول که "الله کے نزدیک حیوانوں سے بھی وہ لوگ برے ہیں جو گو نگے اور بہرے ہیں اور عقل نہیں رکھتے۔

أَنُ يَّا نُحُذَ الْعَفُوَ مِنُ أَخُلاقِ النَّاسِ أَوُ كُمَاقَالَ.

### سُورَةُ الأَنْفَالِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

٦٨٩ بَابَ قُولِهِ يَسْاَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِللهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَ اَصُلِحُوا ذَاتَ بَيُنِكُمُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ الأَنْفَالُ الْمَغَانِمُ قَالَ قَتَادَةُ رِيُحُكُمُ الأَنْفَالُ الْمَغَانِمُ قَالَ قَتَادَةُ رِيُحُكُمُ الْحَرُبُ يُقَالُ نَافِلَةٌ عَطِيَّةٌ.

١٧٥٦ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنَ عَبُدِ الرَّحِيُمِ حَدَّنَا المَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ آنُحَبَرَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرِنَا آبُو سَعِيدُ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ بِشُرِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ بِشُرِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ الاَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتُ فِي بَدُرٍ الشَّوُكَةُ الْحَدُّ مُرُدِفِينَ فَوُجًا بَعُدَ فَوْجٍ رَدَّفَنِي وَ اَرُدَفَنِي الْحَدُّ مُرُدِفِينَ فَوُجًا بَعُدَ فَوْجٍ رَدَّفَنِي وَ اَرُدَفَنِي حَاءَ بَعُدِي دُوقُوا بَاشِرُو او جَرِّبُوا وَلَيسَ هَذَا مِن ذَوْقِ الْفَمِ، فَيَرُكُمَهُ يَحْمَعُهُ شَرِّدُ فَرِّقُ هَذَا مِن ذَوْقِ الْفَمِ، فَيَرُكُمَهُ يَحْمَعُهُ شَرِّدُ فَرِقُ وَ اللهَ مِن ذَوْقِ الْفَمِ، فَيَرُكُمَهُ يَحْمَعُهُ شَرِّدُ فَرِقُ وَ اللهَ مِن ذَوْقِ الْفَمِ، فَيَرُكُمَهُ يَحْمَعُهُ شَرِّدُ فَرِقُ مَا لَكُ مِن اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

٦٩٠ بَابِ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ البُّكُمُ الَّذِيُنَ لَا يَعُقِلُونَ.

1۷٥٧\_ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُبُنُ يُوسُفَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُبُنُ يُوسُفَ حَدَّثْنَا وَرُفَآءُ عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيْحٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ البُّكُمُ الَّذِينَ لَا يَعُقِلُونَ قَالَ هُمُ نَفَرٌ مِّنُ بَنِي

عَبُدِ الدَّارِ.

١٧٥٨ حَدَّنَنِيُ اِسُحْقُ اَخْبَرَنَا رَوُحْ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ خُبَيْبِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ سَمِعُتُ حَفُصَ بُنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنُ اَبِي سَعِيْدِ بُنِ الْمُعَلَّى قَالَ كَنْتُ أَصَلِي فَمَرَّبِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي فَلَمْ اتِه حَتَّى صَلَّيتُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ مَامَنَعَكَ اَنُ تَأْتِي اللهُ يَاتُهُ فَقَالَ مَامَنَعَكَ اَنُ تَأْتِي اللهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي فَلَمُ اتِه حَتَّى اللهُ يَاتُهُ اللهِ يَاتُهُ اللهِ يَاتُهُ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ وَسَلَّمَ لِيَحْرُجَ فَذَكُرتُ لَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحُرُجَ فَذَكُرتُ لَهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحُرُجَ فَذَكُرتُ لَهُ اللهِ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحُرُجَ فَذَكُرتُ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحُرُجَ فَذَكُرتُ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيحُرُجَ فَذَكُرتُ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيخُرُجَ فَذَكُرتُ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَقَالَ هِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَقَالَ هِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَقَالَ هِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَقَالَ هِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَقَالَ هِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُذَا وَقَالَ هِي الْمَعْرَادِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُولُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

٦٩٢ بَاب قَوُلِه وَ إِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنُ عِنْدِكَ فَامُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَآءِ أَوِ اثْتِنَا بَعَذَابٍ الِيُمِ قَالَ ابُنُ عُيَيْنَةَ مَا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى مَطَرًا فِي الْقُرُانِ إِلَّا عَذَابًا وَ تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ الْغَيْثَ مِنُ الْغَيْثَ مِنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ الْغَيْثَ مِنْ الْعَلَى الْعَلَيْدَ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى

باب ٢٩١- الله تعالى كا قول كه "اے ايمان والو! الله اور رسول كى طرف آؤ ، جب وہ تمہيں تمہارى اصلاح كے لئے بلائيں ، اور جان لوكه الله ، آدمى اور اس كے دل كے در ميان حائل ہوتا ہے اور بيتك تم سب اسى كى طرف جمع كئے جاؤ گے "اِسْتَجِيبوا" كے معنی قبول كرو" يُحيين مُ مَن تم كوزنده كرے "يصلحكم" تمہارى اصلاح كرے۔

باب ۱۹۲-الله تعالى كا قول كه (كافرول نے كہا) اے الله اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو پھر ہم پر آسانوں سے پھر برسایا "میں سخت عذاب دے 'ابن عیینہ کہتے ہیں كہ الله تعالىٰ نے قرآن شریف میں "مطر" سے عذاب ہی مراد لیا ہے "غیث "كے معنی باران رحمت كے ہیں 'جیباكہ عرب کہتے ہیں اور اس آیت میں بھی ہے 'وَیُنَّزِلُ الْغَیْتُ مِنُ بَعُدِ مَاقنطہ ۱۔

١٧٥٩ حَدَّنَنَا آبِي حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدُ اللهِ ابْنُ مَعَاذٍ حَدَّنَنَا آبِي حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيُدِ هُوَ ابْنَ كُرُدِيُدٍ صَاحِبُ الزِيّادِيِّ سَمِعَ انَسَ هُوَ ابْنَ كُرُدِيُدٍ صَاحِبُ الزِيّادِيِّ سَمِعَ انَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ آبُو جَهُلٍ اللّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ أو اثْتِنَا بِعَذَابٍ اليُم فَنَزَلَتُ وَمَا كَانَ اللّهُ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَانْتَ فِيهِمُ وَمَا كَانَ اللّهُ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَ هُمُ يَسُتَغُفِرُونَ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَ هُمُ يَسُتَغُفِرُونَ وَمَا لَهُمُ انُ اللّهُ لَيُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمُ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسُحِدِ الْحَرَامِ الْآية .

٦٩٣ بَابِ قُولِهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَٱنْتَ فِيهُمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغْفِرُونَ .

1٧٦٠ عَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ حَدَّنَا عُبَيُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّنَا أَبِى حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّنَا آبِى حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ الل

٦٩٤ بَابِ قُولِهِ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّى لا تَكُونَ فِتُنَةً.

١٧٦١ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّنَا عَبُدِ اللهِ بُنُ يَحُلِى حَدَّنَنَا حَيُوةً عَنُ بَكْرِ بُنِ عَمْرَ اَنَّ عَمْرٍ وَعَنُ بُكْيِرٍ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلا جَآءَ ةً فَقَالَ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ اللهِ تَسُمَعُ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَ إِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ تَسُمَعُ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَ إِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ

2091۔ احمد عبید اللہ بن معاذ 'معاذ بن معاذ 'شعبہ 'عبدالحمید بن کردید صاحب الزیادی 'حفرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں آنہوں نے بیان کیا کہ جب ابو جہل نے یہ کہا کہ اے اللہ اگریہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسانوں سے بقر برسا'یا ہمیں درد تاک عذاب دے 'قواس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی 'وَمَا کَانَ اللّٰهُ لِیُعَذِیْهُمُ اللّٰہ تعنی اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ کہ آپ ان میں موجود ہیں 'اور اللہ عذاب نہیں دے گا'اس لئے کہ وہ استغفار کرتے رہے ہیں' اور اللہ مشر کوں کو عذاب کیوں نہ دے کہ وہ تولوگوں کو معجد حرام سے روکتے رہتے ہیں۔

باب ۲۹۳ الله تعالی کا قول که الله تعالی انہیں عذاب نہیں ویگاجب تک که آپ ان میں ہیں اور الله انہیں عذاب نہیں کرے گاکہ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔

1210 محد بن نفر 'عبیداللہ بن معاذ 'ان کے والد 'شعبہ 'عبدالحمید صاحب الزیادی ' حضرت انس بن مالک ؓ سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ ابو جہل نے جس وقت یہ کہا کہ اے اللہ اگر قرآن تیراسچا کلام ہے 'اور تیری طرف سے ہے 'اور ہم جھٹلاتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر آسان سے بیھر برسادے 'یا کوئی بڑاور دناک عذاب ہم پر بھیج دے 'تواس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ''اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں کرے گاس لئے کہ آپ ان میں رہے ہیں اور اللہ انہیں عذاب عذاب نہیں کرے گا کہ وہ بخش مانگتے ہیں' اور اللہ انہیں عذاب عذاب نہیں کرے گا کہ وہ بخش مانگتے ہیں' اور اللہ انہیں عذاب کیوںنہ کرے 'طالا نکہ وہ لوگوں کو مجد حرام سے روکتے ہیں۔ باب سے الرتے رہو' خی کہ باب ہوں نہیں نے اور دین خالص اللہ کا ہو جاوے۔

۱۲۷۱۔ حسن بن عبدالعزیز' عبداللہ بن کیجیٰ 'حیوۃ ' بکر بن عمر بکیر' فافع ' حضرت ابن عمر ٹلیسر کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ دیکھواس وقت مسلمانوں کے دوگروہ حضرت علی اورامیر معاویہ گزرے ہیں 'کیاتم نے اللہ کایہ فرمان نہیں ساکہ جب مسلمانوں کے دوگروہ لڑ پڑیں' توان میں صلح کرادو' اوراگر سناکہ جب مسلمانوں کے دوگروہ لڑ پڑیں' توان میں صلح کرادو' اوراگر

الْمُؤُمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا اِلَى اخِرِ الآيَةِ فَمَا يَمُنَعُكَ اَنْ لَّا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ آحِيُ أَغُتُرُّ بِهِذِهِ الآيَةِ وَلَا أُقَاتِلُ آحَبُّ الِمَّيِّ مَنُ آنُ آغَتَرُّ بِهٰذِهِ الآيَةِ الَّتِيُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنُ يَّقُتُلُ مُؤُمِنًا مُتعَمِّدًا إلى احِرِهَا قَالَ فَاِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَقَاتِلُوٰهُمُ حَتَّى لَا تَكُوُنَ فِتَنَةٌ قَالَ ابُنُ عُمَرَ قَدُ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْإِسُلامُ قَلِيُلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا يَقْتُلُوهُ وَ إِمَّا يُوثِقُوهُ حَتَّى كَثُرَ الإسُلامُ فَلَمُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فَلَمَّا رَاىَ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيُمَا يُرِيْدُ قَالَ فَمَا قَوُلُكَ فِي عَلِيَّ وَّ عُثْمَانَ؟ قَالَ ابُنُ عُمَرَ مَا قِوْلِي فِي عَلِيّ وعُثُمَانَ اَمَّا عُثُمَانُ فَكَانَ اللَّهُ قَدُ عَفَا عَنُهُ فَكُرِهُتُمُ اَنُ يَعْفُو عَنْهُ وَ اَمَّا عَلِيٌّ فَابُنُ عَمّ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ خَتَنُهُ وَّ أَشَارَ بِيَدِه وَ هَذِهِ بَيْتُهُ أَوُ بِنُتُهُ حَيْثُ تَرَوُنَ . ١٧٦٢ ـ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنَا بَيَالٌ اَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا اَوُ اِلْيَنَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُّلٌ كَيُفَ تَرْى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ فَقَالَ وَ هَلُ تَدُرئُ مَا الْفِتُنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ الدُّخُولُ

٦٩٥ بَابِ قَوُلِ اللّهِ تَعَالَى يَائِهُا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيُنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنُ مِّنْكُمُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ اِنْ يَكُنُ مِّنْكُمُ مِائَةٌ يَّعْلِبُوا الْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ

عَلَيْهِمُ فِتُنَةٌ وَّلَيْسَ كَقِتَالِكُمُ عَلَى الْمُلُكِ.

وہ نہ مانیں تولؤ کرانہیں درست کردو' تو پھر آپ کو کون چیز مانع ہے' جو آپ خاموش ہیں؟ میں نے کہاکہ اے بھائی کے بینے اگر میں اس تحکم کی تاویل کر کے مسلمانوں سے نہ لڑوں تو پیہ مجھ کواحیھا لگتا ہے' اس بات سے کہ میں وَمَنُ يَقُتُلُ مَوْمِنًا مُتَعَمِّدًا کی تاویل کروں 'تو پھراس نے کہاکہ اچھا آپاس آیت کو کیا کریں گے کہ وَ قَاتِلُو هُم حَتَى لَا تَكُونَ فِعُنَهُ الْخُ مِن فِي كَهاواه بيه جنك توجم آتخضرت عَلَيْكَةً کے زمانہ میں کر چکے ہیں 'اور جو مخص فتنہ اٹھا تاتھا' ہم اے مار ڈالتے تھے یا قید کردیتے تھے 'یہاں تک کہ اسلام کھیل گیاور مسلمانوں کی تعداد بہت ہو گئ 'اب اس آیت والا فتنہ کہاں باقی ہے؟ جب اس آدی نے میری رائے کو اپنے موافق میں نہیں پایا تو حضرت علی و حضرت عثمان کے متعلق کہنے لگا کہ یہ تواحدے بھاگ گئے تھے '(۱) ان کے متعلق آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت عثان کو الله تعالیٰ نے معافیٰ دے دی مگرتم ان کے معاف کئے جانے کو برا مسجھتے ہو'رہ گئے حضرت علی تووہ دامادر سول اور آپ کے پچاز ادبھائی ہیں' راوی کا بیان ہے کہ اتنا کہہ کر حضرت ابن عمر نے ہاتھ سے اشاره کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھوان کا تو یہ مکان سامنے موجود ہے۔ ۶۲ ۱۲ احمد بن یونس 'زہیر ' بیان بن بشر ' سبرہ بن عبدالرحمٰن ' حضرت سعید بن جبیر ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ مارے پاس عبداللہ بن عمر آئے ' توایک آدمی نے کہا دیکھئے 'یہ فتنہ اور فساد ہورہاہے 'آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ابن عمرٌ نے جواب دیا کہ تم کیا جانو فتنہ کس کو کہتے ہیں' فتنہ تو مشر کوں کا تھااور آ تخضرت اُن سے لڑتے تھے 'اور ان کا جنگ کرناتم لوگوں کاسا نہیں تھا کہ جو حصول ملک کی خاطر ہو بلکہ صرف دین کیلئے

باب ١٩٥٨ - الله تعالیٰ کا قول که اے نبی! مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کی ترغیب دلائے 'اگرتم بیس ثابت قدم ہوگئے تو تم دوسو (کافروں) پرغالب رہو گے 'اور اگرتم سو ثابت قدم ہوگئے کہ وہ گئے آلے کہ وہ سو گئے کہ دو

<sup>(</sup>۱) بظاہریہ سوال کرنے والا شخص خارجی تھاجو حضرات ختنین (عثمان وعلیٰ ) کے بارے میں صحیح نظریہ نہیں رکھتے تھے۔

كافرسمجھ بوجھ نہيں رکھتے۔

۳۱۷ کا۔ علی بن عبداللہ 'سفیان' عمر و 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ہیں مسلمان ہوں صبر کرنے والے تو دوسو کا فروں ہے نہ بھا گیں 'تو پھراس وقت بیہ بات لازم کر دی گئی کہ اگر ایک ہو تو دس کے مقابلہ سے بھا گے نہیں 'سفیان نے گئی مرتبہ بیہ بھی کہا 'کہ اگر ہیں مسلمان ہوں تو دوسو کافروں سے نہ بھا گیں 'پھر اس کے بعد بیہ آیت اتری کہ "اللہ نے کافروں سے نہ بھا گیں 'پھر اس کے بعد بیہ آیت اتری کہ "اللہ نے اب تمہارے لئے تخفیف کر دی ہے اور جان لیا ہے کہ تم اب کس قدر کمزور ہوگئے ہو لہذا یہ کہا گیا ہے کہ سودوسوسے نہ بھا گیں 'سفیان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن شر مہ کو فہ کے قاضی سے 'کہتے ہے کہ میرا خیال ہے کہ امر بالعروف اور نہی عن المنکر میں بھی یہی حکم پیا جا تا خیال ہے کہ امر بالعروف اور نہی عن المنکر میں بھی یہی حکم پیا جا تا ہے۔

باب ۲۹۲- الله تعالی کا قول که اب الله نے تم پر تخفیف کر دی اور جان لیا ہے کہ تم میں کھ کمزوری پیدا ہو گئ ہے 'وَ اللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِیْنَ تک۔

سالا کا۔ یکی بن عبداللہ سلمی عبداللہ بن مبارک 'جریر بن حاذم'
زبیر بن حزیت 'عکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں '
انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ
اِن یَکُنُ مِنکُمُ عِشُرُونَ الْح یعنی اگر تم میں ہیں آدی صبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو (کافروں) پر غالب آ جا کیں گے 'تو والے ہوں گے تو دو سو (کافروں) پر غالب آ جا کیں گے 'تو مسلمانوں پر یہ بات بہت بھاری ہوئی کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلہ سے نہ بھاگے 'تو اللہ نے آیت تخفیف نازل فرمائی ' یعنی الان حَفَّفُ اللَّهُ عَنُکُمُ وَ عَلِمَ اَنَّ فِینُکُمُ ضَعُفًا اللَّے کہ اب اللہ نے آسانی کردی ہے اور جان لیا کہ تم میں کروری پیدا ہوگئے ہے ' تو اللہ نے آبیت ہوں گے تو دو سو پر تو اب آگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو پر عالب آ جا کیں گے 'وری کے استقلال میں بھی فرق آگیا۔

كَفَرُوا بِأَنَّهُمُ قَوُمٌ لَّا يَفُقَهُونَ.

الله حَدَّنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا اللهِ حَدَّنَا اللهِ حَدَّنَا اللهِ مَدَّنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

٦٩٦ بَاب قَولِه ٱلنَّن خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمُ وَ
 عَلِمَ اللَّه فِيكُمُ ضَعُفًا الآيةَ اللَّه قُولِه وَ اللَّهُ
 مَعَ الصَّبِرِينَ

١٧٦٤ - حَدَّنَا يَحُيٰى بُنُ عَبُدِ اللهِ السَّلَمِيُّ الْحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ آخُبَرَنَا جَرِيْرُبُنُ حَارِمٍ قَالَ آخُبَرَنِى الزُّبَيْرُ ابْنُ خَرِيْتٍ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ لِمَّا نَزَلَتُ إِنْ يَحْنُ مِنْكُمُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ لَمَّا يَكُنُ مِنْكُمُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلَمُ وَسَلَمُونَ صَابِرُونَ يَعْلَبُوا مِاتَتَيْنِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسُلِمِينَ حِينَ فَرُضَ عَلَيْهِمُ الْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِن عَشَرَةٍ فَحَآءَ التَّخْفِيفُ فَقَالَ الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمُ مِاتَةً صَابِرَةً التَّخْفِيفُ فَقَالَ الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمُ مِاتَةً صَابِرَةً لَا يُعْلِبُوا مِاتَتَيْنِ قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمُ مِاتَةً صَابِرَةً لَيْكُوا مِاتَتَيْنِ قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمُ مِاتَةً صَابِرَةً لَيْكُوا مِاتَتَيْنِ قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمُ مِاتَةً صَابِرَةً لَيْكُولُ مِنْكُمُ مِاتَةً صَابِرَةً لَيْكُوا مِاتَتَيْنِ قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمُ مِاتَةً صَابِرَةً لَيْكُولُ مِنْ الصَّبُرِ بَقُدِرٍ مَا خُفِقْفَ عَنْهُمُ مِنَ الصَّبُرِ بَقُدِرٍ مَا خُفِقْفَ عَنْهُمُ مَنَ الْمُعْمُ مِنَ الْمُ اللهُ عَنْهُمُ مَنْ الْمُدُونَ عَنْ عَنْهُمُ مَنَ الْمَا عَلَيْ مَا اللهُ عَنْهُمُ مَنَ الْمُهُمُ مَنَ الْمَا عَلَقَ فَى اللهُ عَنْهُمُ مَن الصَّبُرِةُ اللهُ عَنَهُمُ مَنَ الصَّهُ مِنَ الصَّبُرِ بَقُدِرٍ مَا خُفِقِفَ عَنْهُمُ مَنَا اللهُ عَنْهُمُ مَنَا اللهُ عَنْهُمُ مَنَا اللهُ عَنْهُمُ مِنَ الصَّابُونَ عَلَيْهُمُ مَنَا اللّهُ عَنْهُمُ مَنْ الْعَمْرَ مَا خُفِقِفَ عَنْهُمُ مَا عَلْهُمُ مَنَا اللّهُ عَنْهُمُ مَا عَنْهُمُ مَنَا اللّهُ عَنْهُمُ مَا عَلْهُ مَا عَنْهُمُ مَا عَنْهُمُ مَا عَنْهُمُ مَا عَنْهُمُ مَا عَنْهُمُ مَا عَلَى اللّهُ عَنْهُ مَا عَنْهُمُ مَا عَنْهُمُ مَا عَنْهُمُ مَا عَلَقَالَ مَا عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْمُعَلَّى اللهُ مَا عَلَقَالَ اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَنْهُمُ مَا عَلَمُ اللّهُ مَا عَنْهُمُ مَا عَلَمْ اللّهُ مَا عَلَمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَنْهُ مَا عَلْمَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ مَا عَلَمْ اللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ مِنْ الْمُعَلَّى اللّهُ مَا عَلَيْكُ

الحمد لله كه اثهارهوان پاره ختم هوا

# انیسویں پارہ! بم<sub>اللہ الرحان الرحیم</sub> سورہ برات کی تفسیر!

"وليحه"كسى چيز كودوسرى چيز مين داخل كرنا"الشقة" ي مرادسفر ہے۔ "حبال" کے معنی فساد اور موت دونوں کے آتے ہیں۔ "ولاتفتنى" مت جمر ك مجم كو "كرها و كرها" ليني زبروسي دونوں کا ایک ہی مطلب ہے "مدخلا" داخل ہونے کی جگہ "یحمحون" دوڑتے جائیں"مئو تھکات" وہ بستیاں جو عذاب سے الث دی گئیں "اهوی" گڑھے میں و ھیل دیا" عدن" ہمیشہ کی جگہ لینی جنت جے بہشت بھی کہتے ہیں 'معدن اس سے نکلاہے عرب کا منقولہ ہے"معدن صدق" جہال صدق پیدا ہوتا ہے معدن سے نبت سے مراد لیتے ہیں "عوالف" خالف کی جمع ہے جس کے معنی بیں پیچیے بیٹھے والا "یحلفه فی الغابرین" اس سے نکلاہے لعنی چھوڑ دیا اے پیھیے رہنے والوں میں اور اگر خوالف کو خالفہ کی جمع مان لیا جائے تواس سے مراد عور تیں ہوں گی" حیرات" فائدے 'نیکیاں' بھلائیاں 'اس کا واحد" حیرہ" آتا ہے"مرجؤن"مہلت دیئے گئے جیے "موحرون" تاخیر میں ڈالے گئے ملتوی کئے گئے "الشفا" کے معنی هفیر کے بیں تعنی کنارہ "حرف" نالیاں "هار" گرنے والی ' تھورت البنر اور "انھارت" اس سے نکلا ہے لینی کوال گر گیا "لأواه" مرم دل مونا خوف خداس ذرنے والا "آه وزارى كرنے والا بیے شاعر کہتاہے \_

رات کواٹھ کرجب میں اپنی او نٹنی کتا ہوں تووہ غمز دہ مر دوں کی آہ کرتی ہے

باب ١٩٧٥ الله تعالى كا قول كه جن مشركوں كے ساتھ تم في عبد كرركھا تھا 'اب ان كو الله ورسول كى طرف سے صاف جواب دے دو'ابن عباس كہتے ہيں كه ''اذن يہ ہے'' كه كسى كى بات سن كر اسے سيا جان لے ''نُطَهِرَّهُمُ وَ

# انيسويں پاره بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ سُنُورةُ بَرَآءَةً

وَلِيُحَة كُلُّ شَيْءٍ ٱدُخَلَتَهٗ فِيُ شَيْءٍ الشَّقَّةُ السَّفُرُ خَبَالُ الْفَسَادُ وَ الْخَبَالُ الْمَوْتُ وَ لا تَفْتَنِّيُ لَا تُوَبِّخْنِيُ كُرُهًا وَّ كُرُهًا وَّاحِدٌ مُّدَّعَلاَ يَّدُ خُلُونَ فِيْهِ يَجْمَحُونَ يُسُرِعُونَ وَ الْمُؤْتَفِكَاتِ اِئْتَفَكتِ اِنْقَلَبَتُ بِهَا الأَرْضَ اَهُواى اَلْقَاهُ فِي هُوَّةٍ عَدُن خُلْدٍ عَدَنْتُ بارُض أَى اَقَمْتُ وَمِنْهُ مَعُدَلًا وَيُقَالُ فِي مَعُدِن صِدُق فِي مَنْبَتِ صِدُق الْخَوَالِفُ الْحَالِفُ الَّذِيُ خَلَفَنِيُ فَقَعَدَ بَعُدِّيُ وَ مِنْهُ يَخُلُفُهُ فِي الْغَابِرِيْنَ وَ يَحُوزُ أَنُ يَكُونَ النِّسَآءُ مِنَ الْحَالَفَةِ وَ إِنْ كَانَ جَمْعَ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ لَمُ يُوْجَدُ عَلَى تَقُدِيُر جَمُعِه اللا حَرُفَان فَارسٌ وَّ فَوَارِسُ وَ هَالِكُ وَ هَوَالِكُ الْخَيْرَاتُ وَاجِدُهَا خَيْرَةٌ وَّهِيَ الْفَوَاضِلُ مُرْجَوُّونَ مُوَجَّرُونَ الشُّفَا شَفِيرٌ وَّ هُوَ حَدُّهُ وَ الْجُرُفُ مَا تَجَرَّفَ مِنَ السُّيُولِ وَالأَوْدِيَةِ هَارِ هَآثِرُ يُقَالُ تَهَوَّرَتِ الْبِئُرُ إِذَا انْهَدَمَتُ بِيَ انْهَارَ مِثْلَةً لَاَوَّاهُ شَفَقًا وَّ فَرُقًا وَّ قَالَ

> إِذَا مَا قُمُتُ أَرُحَلُهَا بِلَيُلٍ تَاَوَّهُ اهَةَ الرَّجُلِ الْحَزِيُنِ.

٦٩٧ بَابِ قَوُلِهِ بَرَآءَ أَ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ وَالَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ ال

الطَّاعَةُ وَ الإِخُلَاصُ لَا يُؤُتُّونَ الزَّكُوةَ لَا يُشْهَدُونَ الزَّكُوةَ لَا يُشْهَدُونَ اللَّهُ يُضَاهِئُونَ يُشْبَهُونَ .

1۷٦٥ حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنَ الْبِي السُحْقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ اخِرُ ايَةٍ نَزَلَتُ يَسُتَفُتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَلالَةِ وَاحِرُ سُورَةٍ نَزَلَتُ بَرَآءَةً.

٦٩٨ بَابِ قَوْلِهِ فَسِيُحُوا فِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعُلَمُوا النَّكُمُ غَيْرُ مُعجِزِي اللَّهِ وَ اَنَّ اللَّهَ مُحْزِي الْكَافِرِينَ. سِيُحُوا اللَّهِ وَ اَنَّ اللَّهَ مُحْزِي الْكَافِرِينَ. سِيُحُوا

اللَّهُ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَى اللَّهِ فَالَهُ عَلَيْلًا عَنِ ابُنِ شِهَابٍ وَآخُبَرَنِى حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ شِهَابٍ وَآخُبَرَنِى حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الَّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْنِى ابُو بَكُو فِى تِلْكَ الْحَجَّةِ فِى مُؤَذِّنُونَ بِمِنَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَلْكَ الْحَجَّةِ فِى مُؤَذِّنُونَ بِمِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرِيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ثُمَّ ارُدَفَ عُرَيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ثُمَّ ارُدَفَ عُرَيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ثُمَّ ارُدَفَ مُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ثُمَّ ارُدَفَ مَلْكِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِيّ بُنِ ابِي طَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِيّ بُنِ ابِي طَالِبٍ وَ آمَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِيّ بُنِ ابِي طَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِيّ بُنِ ابِي طَلِي فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِيّ بُنِ ابِي فَاللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِيّ بُنِ ابِي فَاللَّالُ مَا عَنَا عَلِيٍّ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِي بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلِيّ بُنِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَطُوفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَامَ مُشُولِكُ وَ لَا يَطُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَطُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ ا

أَ ٩٩ بَابٌ قَوُلِه وَ أَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيَءٌ اللَّي النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاكْبَرِ أَنَّ اللَّهُ بَرِيَءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبُتُمُ فَهُوَ حَيْرٌ لَّكُمُ وَ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَاعُلَمُوا أَنَّكُمُ عَيْرُ

تُوِكِيّهِمْ "كے ايك ہى معنى ہيں كہ وہ پاك كرتا ہے "زكوة"
كے معنى اخلاص اور اطاعت كے ہيں " لايو تون الزكاة"
يعنى كلمه طيب لااله الاالله كى تصديق نہيں كرتے "يضاهئون"
كے معنى ہيں اليى باتيں كرتے ہيں جيسے الحكے كافر بناتے تھے:
0121 ابوالوليد شعبه 'ابى اسحاق' حضرت براء بن عاذب سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كيا كہ سب سے آخر ميں بيہ آيت روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كيا كہ سب سے آخر ميں باذل ہوئى۔
مارح آخرى سورت برات ہے جو كہ سب سے آخر ميں نازل ہوئى۔
باب ١٩٩٨ الله تعالى كاقول كه "اے مشركو! تم چار ماہ ذيقعده باب ١٩٩٨ الله تعالى كافروں كوذليل دى الكھ كھر واور ياد ميں خوكہ تم خداكو ہرا نہيں سكتے 'اور الله تعالى كافروں كوذليل مراح گور الله تعالى كافروں كوذليل مراح گور الله تعالى كافروں كوذليل فرمائے گا"فسيئے وال كامطلب ہے چلو پھر وو

۱۹۷۱۔ سعید بن عفیر الیف عقیل ابن شہاب مید بن عبدالر حمٰن ، حضر سابو ہر ریڑ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ س ۹ حصر سابو ہر ریڑ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ س ۹ صور کے جم میں حضر سابو بکر کو سالار حجاج بنایا گیا تھا اور جمھے اس بات پر مقرر کیا گیا تھا کہ میں یوم نحر میں اس امر کا اعلان کر دوں کہ اس سال کے جج کے بعد اب کوئی مشرک جج نہ کرے اور ای طرح کوئی مشرک تعبہ کا نظیے ہو کر طواف نہ کرسکے گا۔ حمید کہتے ہیں کہ احکامات کا اعلان کر دینا چنا نچہ وہ بھی ہمارے ہمراہ منی میں موجود تھے ، اور اعلان کر دینا چنا نچہ وہ بھی ہمارے ہمراہ منی میں موجود تھے ، اور نہ بور طواف کر سکتا ہے 'اور نہ برہنہ ہو کر طواف کر سکتا ہے 'اور نہ برہنہ ہو کر طواف کر سکتا ہے 'ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اعلان کی غرض بہتے کہ لوگوں کوا چھی طرح آگاہ کر دیا جائے۔

باب ۲۹۹۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جج اکبر کے دن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہے آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کار سول مشرکوں ہے دست بردار ہیں 'تم اگر تم باز آجاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے 'اور اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ تم اللہ کو

مُعُجِزِى اللَّهِ وَ بَشِّرِ الَّذِيُنَ كَفَرُوُا بِعَذَابٍ \* اَلَيْمِ اذَنَهُمُ اَعُلَمَهُمُ.

اللَّيثُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَى حُمَيُدُ بَنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ جُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَهُمُ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بِعِنَى اَنُ لَا يَحُجَّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُرِكَ وَلَا يُطُوفَ بِعِنَى اَنُ لَا يَحُجَّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُرِكَ وَلَا يُطُوفَ بِعِنَى اَنُ لَا يَحُجَّ بَعُدَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِعَلِي بُنِ ابِي طَالِبٍ فَامَرَهُ اَنُ يُؤَذِّنَ وَسَلَّمَ بِعَلِي بُنِ ابِي طَالِبٍ فَامَرَهُ اَنُ يُؤَذِّنَ وَسَلَّمَ بِعَلِي بُنِ ابِي طَالِبٍ فَامَرَهُ اَنُ يُؤَذِّنَ وَسَلَّمَ بِعَلِي فِي اللَّهُ عَلَيُهِ بِبَرَآءَ قَ وَ اَنُ لا يَحُجَّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُرِكَ وَ لا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرُيَانً .

٧٠٠ بَابِ قَوُلِهِ أَلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُّمُ مِّنَ الْمُشُرِكِينَ .

آلاكَ مَدَّنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ابْنُ ابْنُ مَدَّنَا يَعُقُوبُ ابْنُ الْرَهُمْ حَدَّنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الْرَّحُمْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ آبَاهُرَيْرَةً اللَّهُ حَمْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ آبَاهُرَيْرَةً الْخُبَرَةُ أَنَّ آبَاهُرَيْرَةً الْخُبَرَةُ أَنَّ آبَا بَكْرٍ بَعَثَةً فِي الْحَجَّةِ الَّتِي آمَّرَةً رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهَا قَبُلَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهَا قَبُلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهُطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ آنُ لَا يُحَجَّقُ الْعَامِ مُشُرِكٌ وَ لا يَطُوفَ بِالبَيْتِ يُحَرِّينَ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهَا قَبُلَ يُحَجَّقً الْعَامِ مُشُرِكٌ وَ لا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عَرُيالًا فَحُمَيلًا لَيْقُولُ يَوْمَ النَّكُو يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمَ الْحَجِ الْاكْبَرِ مِنُ آجَلِ حَدِيْثِ آبِي هُورَيْرَةً.

٧٠٠ بَابَ قَوُلِه فَقَاتِلُوا آئِمَّةَ الْكُفُرِ إِنَّهُمُ لا أَيْمَانَ لَهُمُ.

١٧٦٩ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّئَنَا يَحُدُّنَا الْمُثَنِّى حَدَّئَنَا يَخُلِي حَدَّئَنَا زَيُدُ بُنُ وَهُبٍ يَخُلِى حَدَّئَنَا زَيُدُ بُنُ وَهُبٍ قَالَ كُنَّا عِنُدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ مَابَقِى مِنُ

ہرا نہیں سکت اور اے پینہ رتم کا فروں کو در دناک عذاب کی خبر دے دیجے "اذنہم" کے معنی ہیں ان کواطلاع دیدیں۔ خبر دے دیجے الذنہ من یوسف الیث عقیل ابن شہاب مید بن عبدالرحلن معزت ابو ہری سے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے عبدالرحلن معزت ابو ہری سے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر نے جھے قربانی کے دن اعلان کرنے والوں کے ساتھ جھے اور کہا کہ اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نہ تو جج کرے گاور نہ ہی بر ہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرے گا مید کہتے ہیں کہ آئخ سرت ابو ہری گا وہ بری گھے ہیں کہ جاد 'سورت برات کے احکام کا فروں کو سادہ 'حضرت ابو ہری گا در نہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہری گا در نہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہری گا در نہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہری گا در نہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بھی ہمارے ساتھ ہی یوم النحر میں یہ اعلان فرمایا کہ اس سال کے بعد نہ تو کوئی مشرک جج کرے گا اور نہ برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کر سکے گا۔

باب ۵۰۰۔اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مگر جن مشر کوں سے تم نے صلح کاعہد کرر کھاتھا۔

۱۹۲۸ - الحق 'یقوب بن ابراہیم 'ابراہیم 'صالح 'ابن شہاب 'حمید بن عبدالرحمٰن 'حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جمتہ الوداع سے پہلے والے جمیں آنخضرت علیلہ نے حضرت ابو بر شخ نے حضرت ابو بر شخ نے محصے اور کئی لوگوں کو یہ اعلان کرنے کے واسطے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نہ تو جج کو آئے گا اور نہ ہی بیت اللہ کا طواف کوئی شخص برہنہ ہو کر کرسکے گا'حمید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں۔ کہ حضرت ابوہر برہؓ کی صدیث سے ثابت ہو تاہے کہ ذی الحجہ کا دسوال دن یوم النح ہے۔

باب ا • ۷ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم کفار کے سر غنوں سے خوب اڑو کیو نکہ ان کے معاہدوں کا کوئی اعتبار اور بھروسہ نہیں۔ ۱۷۹۹۔ محمہ بن مثنی ' بیجیٰ ' اسلمیل ' زید بن وہب ' حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت سے تعلق رکھنے والے یعنی مخاطبین میں صرف تین مسلمان اور چار منافق زندہ ہیں۔ اپنے میں ایک

أَصُحَابِ هَذِه الْآيَةَ إِلا تَلْثَةٌ وَ لا مِنَ الْمُنَافِقِينَ اللّٰهُ وَلا مِنَ الْمُنَافِقِينَ اللّٰهُ وَقَالَ آعُرَائِي اَنَّكُمُ اَصَحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحْبِرُونَا قَالَ فَلا نَدُرِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحْبِرُونَا قَالَ فَلا نَدُرِى فَمَا بَالُ هَوُلاَءِ الَّذِينَ يُبَقِّرُونَ بَيُوتَنَا وَ فَمَا بَالُ هَوُلاَءِ اللّٰذِينَ يُبَقِّرُونَ بَيُوتَنَا وَ يَسُرِقُونَ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ

٧٠٢ بَابِ قَوُلِهِ وَ الَّذِيُنَ يَكُنِزُوُنَ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

19٧٠ ـ حَدَّنَنَا الْحَكُمُ الْبُنُ نَافِع آخُبَرَنَا الْعُكُمُ اللهِ عَبُدَ الرَّحُمْنِ الْعُبَرَةِ اللَّهُ عَبُدَ الرَّحُمْنِ الْأَعْرَجِ حَدَّنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُولُ كَنُرُ اَحَدِكُمُ يَومُ الْقِيْمَةِ شُحَاعًا أَقْرَعَ. يَكُولُ كَنُرُ اَحَدِكُمُ يَومُ الْقِيْمَةِ شُحَاعًا أَقْرَعَ. يَكُولُ كَنُرُ اَحَدِكُمُ يَومُ الْقِيْمَةِ شُحَاعًا أَقْرَعَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ مَدَّنَا جَرِيْرٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ قَالَ مَرَرُتُ عَنُ حَصَيْنِ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ قَالَ مَرَرُتُ عَنُ الْرَبُونَ وَهُبٍ قَالَ مَرَرُتُ عَلَيْهُ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي الْأَرْضِ قَالَ كُنَا بِالشَّامِ فَقَرَاتُ وَ الَّذِينَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْنِي عَنُ اللهُ ال

٧٠٣ بَابِ قُولِهِ عَزَّوَجَلَّ يَوُمَ يُحُمٰى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوٰى بِهَا جِبَاهُهُمُ وَ خُنُوبُهُمُ وَ ظُهُورُهُمُ هَذُا مَا

دیہاتی نے کہا کہ آپ سب رسول پاک کے صحابی ہیں 'ہمیں ان لوگوں کا حال بتائے جو کہ ہمارے گھروں میں نقب لگا کرا چھی اچھی چیزیں چرا لیتے ہیں 'کیونکہ ہم ان کا حال نہیں جانتے '(۱) حضرت حذیفہ نے فرمایا 'وہ سب فاسق و بدکار ہیں 'اور ان میں سے چار آدی اب بھی زندہ ہیں 'میں ان کو جانتا ہوں اور ان میں سے ایک تواس قدر بوڑھا ہو چکا ہے کہ مُحنڈ کے پانی کی مُحنڈ کے کا بھی اسے احساس نہیں ہو تاہے (یعنی بڑھا ہے کی وجہ سے اس کی عقل ماری گئی ہے) باب ۲۰ کے اللہ تعالی کا قول کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع باب کا حور ردناک عذاب کی بشارت سناد ہے کے۔

تو آپ ان کو در دناک عذاب کی بشارت سناد ہے کے۔

معادیہ کہ ان فع 'شعیب 'ابوالزناد 'عبدالر حمٰن اعرج ' حضرت ابو ہر رہ ہے ۔ دوایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ ہو نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ ہوئی ہو 'وہ گنجاسانپ بن جائے گا (جس سانپ کے سر زکوۃ ادانہ کی جاتی ہو 'وہ گنجاسانپ بن جائے گا (جس سانپ کے سر کے بال گر جائیں 'اس کے زہر ہیں بہت تیزی پیدا ہو جاتی ہے ) الا کا احتیہ بن سعید 'جریر 'حصین 'زید بن وہب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مقام ربذہ میں ابو ذر غفار گ سے بوچھا کہ آپ یہاں جنگل میں کس لئے آکر پڑے ہوئے ہیں ؛ فرمانے گئے کہ میں ملک شام میں تھا اور میر امعاویہ سے جھڑا ہو گیا' فرمانے سے آیت پڑھی کہ والذین یکنزون الڈھبَ وَالْفِصَّةِ الْخُ

میں اس جھڑے کی وجہ سے سب بچھ چھوڑ کریہاں چلا آیا ہوں۔ باب ۲۰۳۱ ماللہ تعالیٰ کا قول کہ '' جس دن جمع کر دہ چاندی اور سوناد وزخ میں تپلیا جائے گااور پھر اس سے ان کے پہلواور پیشانی اور پشتیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا' یہ ہے'

ك لئے نازل ہو كى ہے، ميں نے كہانہيں 'يەسب كے لئے ہے 'چنانچہ

(۱) حضرت حذیفہ کالقب ''صاحب سر رسول الله صلی الله علیہ وسلم'' تھا حضور ؓ نے ان کو منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے، اس بناء پر منافقین کی جس قدر پیچان انہیں تھی کسی اور صحابی کواتنی پیچان نہیں تھی۔

كَنَزُتُمُ لِاَ نُفُسِكُمُ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمُ تَكَنِزُونَ.

1۷۷۲\_ وَقَالَ أَحُمَدُ بُنُ شُعَيُبِ بُنِ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا أَبِي عَنُ يُّوُنُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ أَسُلَمَ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فَقَالَ هَذَا قَبُلَ آنُ تُنزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتُ جَعَلَهَا اللهُ طُهُرًّا لِلاَمُوال.

٧٠٤ بَابِ قَولِهِ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ
 اللهِ اثْنَا عَشُرَ شَهُرًا فِى كِتَابِ اللهِ يَوُمَ
 خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَ الأَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ
 حُرُمٌ الْقَيِّمُ هَوَ الْقَآئِمُ.

٦٧٧٣ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الوَهَابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنِ البِّي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ البِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ البِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِه يَوُمَ خَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَ الأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ تَلثُ مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْعَجَةِ وَ الْمُحَرَّمُ وَ رَجَبُ مُضَرَ اللّهَ الْذِي بَيْنَ جَمَادى وَ شَعْبَان.

٧٠٥ بَابِ قُولِه ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ مَعَنَا نَاصِرُنَا السَّكِيُنَةُ فَعَيْلَةٌ مِّنَ السُّكُون.

١٧٧٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مَحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مَحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اَنسٌ حَبَّالُ حَدَّنَنَا مَا اللهِ عَدَّنَنَا اَنسٌ قَالَ حَدَّنَنَا اَنسٌ قَالَ حَدَّنَنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ فَرَأَيْتُ اثَارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ فَرَأَيْتُ اثَارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ فَرَأَيْتُ اثَارَ اللهُ اللهِ لَوُ اَلَّ اَحَدَهُمُ اللهُ عَدَمَهُ رَانَا قَالَ مَا ظَنْنُكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ رَفَعَ قَدَمَهُ رَانَا قَالَ مَا ظَنْنُكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ

وہ سر مایہ 'جوتم نے اپنے لئے جمع کیا تھا'لواب اس مال کا ذا لَقہ چکھو۔

الا کا۔ احمد بن شعیب بن سعید 'یونس 'ابن شہاب 'خالد بن اسلم' حضرت عبداللہ بن عمر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ تھم زکو ق سے پہلے کا ہے 'پھر جب زکو قاکا تھم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس زکو قاکومال کی پاکیزگی کا سبب بنادیا۔

باب ۲۰۰۰ الله تعالی کا قول که "الله کے نزدیک اس کی کتاب میں زمین و آسان کی پیدائش کے دن سے مہینوں کی کتاب میں زمین و آسان کی پیدائش کے دن سے مہینوں کی گفتی بارہ ہے ان سے چار مہینے حرمت والے ہیں" قیم" کے معنی قائم منتقم یعنی درست اور سیدھے کے ہیں۔

ساک ا۔ عبداللہ بن عبدالوہاب 'حاد بن زید 'ایوب 'محد 'ابن ابی برہ 'رسول اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو! زمانہ پھر اسی نقشہ پر آگیا جس دن اللہ تعالی نے زمین و آسان کو پیدا کیا تھا'ایک سال 'بارہ مہینہ کا ہو تا ہے 'ان میں چار مہینے کرمت والے ہیں 'جن میں تین مہینے مسلسل ہیں 'یعنی ذیقعدہ 'ذی الحجہ 'محرم اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الآخر اور ماہ شعبان کے در میان آتا ہے۔

باب ۵۰۵ ـ الله تعالی کا قول که "جب غار میں دو میں سے ایک آپ تھے "معنا" کے معنی ناصر نا لیمنی الله ہمارا مددگار ہے" سکینته" پرزون فعیله "بمعنی سکون واطمینان ـ

الا کارے عبداللہ بن محمہ 'حبان 'ہام ' ثابت 'انس ' حفزت ابو بکر صدیق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں آنحضرت علیق کے ہمراہ غار میں موجود تھا کہ مشرکوں کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی تومیس نے آنحضرت علیق سے عرض کیا 'کہ اگر کسی نے قدم اٹھایا تو ہمیں دکھے لے گا'اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر! تم ان دو آدمیوں کے متعلق کیا خیال کرتے ہو کہ جن کا تیسر االلہ تم ان دو آدمیوں کے متعلق کیا خیال کرتے ہو کہ جن کا تیسر االلہ

تَالِثُهُمَا.

تعالی ہے۔

٥ / ١٧٧٥ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا ابُنُ عُينَةً عَنِ ابُنِ اَبِي مُلَدُكَةً عَنِ ابُنِ اَبِي مُلَدُكَةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّةً قَالَ حِينَ وَقَعَ بَينَةٌ وَبَيْنَ ابُنِ الْبَينَةِ وَبَيْنَ ابُنِ الْبَينَةِ وَبَيْنَ ابُنِ الرَّبَيْرُ وَ الْمَّةُ اسْمَآءُ وَ خَالَتُهُ عَالِيشَةً وَجَدُّةً اللهُ الرُّبَيْرُ وَ الْمَّةُ اسْمَآءُ وَ خَالَتُهُ عَالِيشَةً وَجَدُّةً صَفِيَّةً فَقُلْتُ لِللهُيَانَ إِسْنَادُهُ فَقَالَ حَدَّنَا فَشَغَلَةً إِنْسَانٌ وَ لِللهُيَانَ اللهُ ابُنُ جُرِيْج.

١٧٧٦\_ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ ۖ قَالَ حَدَّنَنِيُ يَحْبَى بُنُ مُعِيْنِ حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ ابُنُ اَبِيُ مُلَيِّكَةً وَ كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَغَدَوُّ تُ عَلَى ابُنِ عَبَّاسٍ فَقُلُتُ ٱتُرِيْدُ ٱلْ تُقَاتِلَ ابُنَ الزُّبَيْرِ فَتُحِلُّ حَرَمَ اللَّهِ فَقَالَ مَعَاذَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ ابُنَ الزُّبَيْرِ وَ بَنِي أُمَيَّةَ مُحِلِّيْنَ وَ اللَّهِ لِا أُحِلُّهُ آبَدًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايِعُ لِإِبُنِ الزُّبَيْرِ فَقُلُتُ وَ ايُنَ بِهِلَا الأَمُرِ عَنْهُ آمًّا أَبُوُّهُ ۗ فَحَوَارِئُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيُدُ الزُّبَيْرَ وَ أَمَّا حَدُّهُ ۚ فَصَاحِبُ الْغَارِ يُرِيْدُ اَبَا بَكُرٍ وَّ اُمُّةً فَذَاتُ النِّطَاقِ يُرِيُدُ أَسُمَآءَ وَ أَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُّ الْمُؤُمِنِيُنَ يُرِيُدُ عَآئِشَةَ وَ اَمَّا عَمَّتُهُ فَزَوُجُ النَّبِيّ يُرِيُدُ خَدِيْكَةَ وَ أَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَدَّتَهُ يُرِيُدُ صَفِيَّةً ۚ ثُمَّ عَفِيُفٌ فِي الإسْلامِ قَارِئُ لِلْقُرُانِ وَ اللَّهِ إِنْ وَصَلُونِيُ وَصَلُونِيُ مِنُ قَرِيْتٍ وَّإِنْ رَبُّونِيُ رَبَّنِيُ ٱكَفَاءٌ كِرَامٌ فَاثَرَ التَّوَيْتَاتِ وَ الْأَسَامَاتِ وَ الْحُمَيُدَاتِ يُرِيْدُ اَبُطُنًا مِنُ بَنِيُ اَسَدٍ بَنِيُ تُوْتٍ وَ بَنِيُ اُسَامَةَ وَ بَنِيُ اَسَدٍ إِنَّ ابْنَ اَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمُشِيُ الْقَدَمِيَّةَ يَعُنِيُ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوَانَ وَ إِنَّهُ لُوَّىٰ ذَنْبَهُ يَعُنِيُ ابْنَ الزُّبَيْرِ.

ابن جرت ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں 'ابن جرتے 'ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے کہا کہ جب میر سے اور ابن عباس کے در میان بیعت ابن زبیر پر گفتگو ہوئی اور میں نے بیعت سے انکار کیا تو ابن عباس نے کہا کہ وہ بہت عمدہ آدمی ہیں' ان کے والد ابن عوام عشرہ میں واخل ہیں' ان کی مال حضرت ابو بکر کی صاحبزادی اور حضرت عاکشہ کی ہمشیرہ ہیں' جو ذات النطاقین ہیں اور ان کی خالہ حضرت عاکشہ ہیں اور دادا ابو بکر ہیں' اور دادی حضرت صفیہ جو کہ عبر المطلب کی صاحبزادی اور آل حضرت کی پھو پھی ہیں۔

١٤٧١ عَبدالله بن محمد ، يحلي بن معين ، حجاج ، ابن جريح ، ابن ابي ملیکہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب ابن عباس اور ابن زبیرٌ میں خلافت کے متعلّق اختلاف ہوا تو میں نے ابن عباس سے ملا قات کی اور کہا کہ کیاتم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ابن زبیر ؓ ہے جنگ كرو اوراس طرح الله كے حرم كى تو بين ہو ابن عباس نے فرمايا 'خدا کی پناہ! بیہ کام توابن زبیر اور بنی امیہ ہی کے حصہ میں لکھا گیاہے' میں توخدا گواہ ہے کہ مجھی یہ کام نہیں کرونگا ابن الیملیکہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے ابن عباس سے کہا کہ آپ ابن زبیر سے بیت كرنيج 'تووه كہنے لگے كه اس ميں كيامضا كقد ہے ؟ وه اس قابل ہيں ' کیو نکہ ان کے والد حضور کے معاون تھے اور ان کے نانا حضور کے یار غار تھے 'اور ان کی ماں کو ذات النطاقین ہونے کاشر ف حاصل ہے 'اور ان كى خاله ام المومنين بين ' ان كى پھوپھى حضرت خديج آنخضرت علی وجد تھیں 'ان کی دادی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب ہیں جو کہ رسول اللہ علیہ کی پھو پھی ہیں' پھر وہ خود بھی ہمیشہ یاک دامن رہے ہیں'اور قرآن کے قاری ہیں'خداکی قتم!! اگر وہ ہم سے اچھا بر تاؤ كريں اور كرنا بى جاہئے كہ وہ ہمارے نزديكى رشته دار بین اور اگر وہ ہم پر حاکم ہوں ' تو ہمارے برابر ہیں 'گر عبداللد بن زبير نے بن اسد بن تو يت اور بن اسامه كو جم سے زياده اپنا مقرب اور نزدیکی بنالیا ہے اور عبد الملک نے اپنی حیال میں غرور بیدا کرلیاہے مگرابن زبیر نے بیہ کام اچھا نہیں کیاہے کہ پھران ہی او گوں کواینادوست ومقرب بنالیاہے۔

١٧٧٧ حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيُدِ بُنِ مَيْمُونِ حَدِّنَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ عُمَرَ ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ انْحَبَرَنِى ابْنُ آبِى مُلَيْكَةَ قَالَ دَحَلْنَا عَلَى قَالَ انْحَبَرَنِى ابْنُ آبِى مُلَيْكَةَ قَالَ دَحَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ الا تَعْمَبُونَ لِإِبْنِ الزَّبَيْرِ قَامَ فِى اَمْرِهُ هَذَا فَقُلْتُ لَأَحَاسِبَنَّ نَفُسِى لَهُ مَا خَلَيْ الْرَبِينِ الزَّبَيْرِ قَالا لِعُمَرَ وَلَهُمَا كَانَا اوللِي حَاسَبُتُمَا لاَبِي بَكْرٍ وَلا لِعُمَرَ وَلَهُمَا كَانَا اوللِي بَكْلٍ خَيْرِ مِنْهُ وَقُلْتُ ابْنُ عَمَّةِ النَّبِي صَلَى اللهُ بَكْلٍ خَيْرُ مِنْهُ وَقُلْتُ ابْنُ عَمَّةِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ابْنُ الزَّبَيْرِ وَ ابْنُ آبِي بَكْرٍ وَ ابْنُ ابْكِ مَعْدَى وَ ابْنُ الْحَبِ عَاتِشَةً فَإِذَا هُوَ ابْنُ انِي بَكُلٍ خَيْرً وَ ابْنُ الْحَبِي عَلَيْهُ فَا مَا كُنْتُ اللهُ يَتَعَلَى عَنِي وَ لا يُرِيدُ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا كُنْتُ اللهُ لَيْلُهُ فَي اللهُ الل

٧٠٦ بَابِ قَولِهِ وَالْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ قَالَ
 مَحَاهِدٌ يَتَٱلَّفُهُمُ بِالْعَطِيَّةِ.

١٧٧٨ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ آخُبَرَنَا شُفَيَالُ عَنُ آبِيُ عَنِ آبِي نَعِيمٍ عَنُ آبِيُ سَفَيَالُ عَنُ آبِيُ عَنِ الْبَيِ آبِي نَعِيمٍ عَنُ آبِيُ سَعِيْدٍ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَّ قَالَ آتَالَّفُهُمُ وَسَلَّمَ بِشَيءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَّ قَالَ آتَالَّفُهُمُ فَقَالَ رَجُلٌ مَّا عَلَلْتَ فَقَالَ يَخُرُجُ مِنُ فَقَالَ يَخُرُجُ مِنُ ضِعْضِي هَذَا قَوُمٌ يَمُرُونَ قُونَ مِنَ الدِينِ.

٧٠٧ بَابِ قُولِهِ الَّذِيْنَ يَلْمِزُونَ لَيُمِزُونَ الْمُؤُونَ الْمُؤُمِنِيُنَ يَلْمِزُونَ يُعِيْبُونَ وَجُهُدَهُمُ طَاقَتَهُمُ.

١٧٧٩ حَدَّنَى بِشُرُ بِنُ خَالِدٍ أَبُوُ مُحَمَّدٍ

باب ۲۰۱۷ الله تعالى كا قول كه "تاليف" قلب كے لئے بھى خرج كرناچا ہے" عابد كہتے جيں كه آنخضرت تاليف قلوب كے لئے ہيں كہ آنخضرت تاليف قلوب كے لئے مال خرج كرتے ہيں۔

۱۷۷۸۔ محمد بن کثیر 'سفیان ان کے والد' ابن ابی نعیم 'حضرت ابو سعید سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیقے کی خدمت میں کوئی چیز لائی اگئ ' آپ نے اس کو چار آدمیوں میں تقتیم فرما کرار شاد فرمایا کہ میں نے ان کی تالیف قلوب کے لئے ایسا کیا ہے' ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ نے انساف نہیں کیا' آپ نے فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں مے جودین کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔

باب 202 الله تعالى كا قول كه جولوگ خيرات كرنے والے مومنين كو طعنه دية بين "يلمزون" كے معنى عيب لگاتے بين "جهدهم" كے معنى بين كه اپنى كوشش اور طاقت كے موافق۔

٩ ١ ١٥ بشرين خالد 'ابو محمد محمد بن جعفر 'شعبه اسليمان 'ابوواكل'

اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ آبِي وَاقَلِ عَنُ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا أَمِرُنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَحَآءَ آبُو عَقِيلِ بِنِصُفِ صَاعٍ وَّحَآءَ إِنُسَالٌ بِاكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنُ صَدَقَةِ هَذَا وَ مَا فَعَلَ هَذَا الاَّحَرُ لِلَّا رِقَاءً فَنَزَلَتُ الَّذِينَ يَلْمِرُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُمُ الآية.

١٧٨٠ حَدَّثَنَا اِسُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لَابِي أَسَامَةَ اَحَدَّنُكُمُ زَآئِدَةً عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ شَلَيْمَانَ عَنُ شَلَيْمَانَ عَنُ شَقِيْقِ عَنُ آبِي مَسْعُودٍ الانْصَارِيّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيُحْتَالُ اَحَدُنَا حَتَّى يَجِيءَ بِالْمُدِّو إِنَّ لاَحَدِهِمُ اليَوْمَ مِاقَةَ الْفِ كَانَةً يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ.

٧٠٨ بَابِ اسْتَغُفِرُ لَهُمُ اَوُ لا تَسْتَغُفِرُ
 لَهُمُ إِنْ تَسْتَغُفِرُلَهُمُ سَبُعِينَ مَرَّةً.

١٧٨١ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بَنُ اِسُمَاعِيلَ عَنُ أَبِي اَسُمَاعِيلَ عَنُ أَبِي اَسُامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنُ عَمَرَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّي عَبْدُ اللهِ حَآءَ ابْنَهُ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَمْرَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَةً اَنُ يُعْطِيّهُ فَمِيْصَةً يُكَفِّنُ فِيْهِ ابَاهُ فَاعُطَاهُ فَسَالَةً اَنُ يُعْطِيّةً فَمِيْصَةً يُكفِّنُ فِيْهِ ابَاهُ فَاعُطَاهُ فَسَالَةً اَنُ يُعْطِيّةً فَمِيْصَةً يُكفِّنُ فِيْهِ ابَاهُ فَاعُطَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا لَيْهُ مَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

حفرت الى مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب خیر ات کرنے کا حکم آیا تو ہم مزدوری پر ہوجھ اٹھایا کرتے تھے 'ایک دن الو عقبل آدھاصاع مجور لے کر آئے اور ایک محف عبدالرحمٰن بن عوف بہت زیادہ مال لے کر آئے منافق کہنے لگے 'اللہ اس حقیر خیر ات سے بے پرواہے 'اور یہ زیادہ مال دکھانے کیلئے لایا گیاہے 'اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ منافق خیر ات کرنے والوں کو عیب لگاتے ہیں جو کم دیتاہے 'اے حقیر کہتے ہیں 'اور جوزیادہ دیتاہے اسے ریاکاری پر محمول کرتے ہیں۔

۰۸۷۱۔ الحق بن ابر اہیم ابواسامہ از اکدہ سلیمان شقیق احضرت ابن مسعود انصاری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آنخضرت علیقہ ہم کو خیر ات کا حکم دیتے تو ہم نہایت کو شش کر کے گیہوں یا مجود کاایک مدلا سکتے تھے۔ یعنی بہت تھوڑا خیر ات کر سکتے تھے گراب ہم ایک لاکھ دینے کی طاقت رکھتے ہیں 'پھر حضرت ابو مسعود " فر فر نسارہ کیا۔

باب ۷۰۸۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ " آپ ان کے لئے دعا مغفرت کریں یانہ کریں اگر ستر بار بھی دعا کریں " تو بھی اللہ نہیں بخشے گا۔

ا ۱۷۵ عبید بن استعیل ابواسامہ عبیداللہ افع ، حضرت ابن عرب روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی مرگیا تو اس کا بیٹا آخضرت علیقے کی خدمت میں آیااور حضورے کہا کہ اپناکر تہ اس کے کفن کیلئے دید بجئے ، آپ نے دیدیا ، پھر وہ کہنے گئے کہ آپ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھاد بجئے آپ نے دیدیا ، پھر وہ کہنے گئے کہ آپ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھاد بجئے آپ نے چئے کا ارادہ کیا۔ حضرت عرش نے آپ کا دامن پکڑ کرع ض کیا ہم اے اللہ کے رسول!! آپ منافق کی نماز پڑھارہ ہیں اور دعائے مغفرت فرمارہ ہیں اللہ تعالی نے تو اس سے منع فرمایا ہے ، آنخضرت عقیقے نے ارشاد فرمایا کہ خدانے بھی کو اختیار دیا ہے کہ میں ان کیلئے دعائے مغفرت کروں 'یانہ کروں اور اللہ تعالی تو نمین بخشوں گا۔ لہذا میں اس کیلئے ستر بار بھی دعائے مغفرت کی جائے گئے تو بھی میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ لہذا میں اس کیلئے ستر بار کے بی جائے گئے تو بھی میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ لہذا میں اس کیلئے ستر بار کے بی تو بھی میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ لہذا میں اس کیلئے ستر بار کے بی تو بھی میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ لہذا میں اس کیلئے ستر بار بھی دعائے مغفرت کی تو بھی میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ لہذا میں اس کیلئے ستر بار بھی دعائے مغفرت کی بی جب زیادہ مغفرت جائے گئے تو بھی میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ لہذا میں اس کیلئے ستر بار بھی دعائے منفرت کی تو بھی میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ لہذا میں اس کیلئے ستر بار

السَّبُعِيُنَ قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ قَالَ فَصَلِّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهُ وَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمُ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمُ عَلَى قَبُره.

١٧٨٢\_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ وَّ قَالَ غَيُرُهُ حَدَّنْنِي ۗ اللَّيْثُ حَدَّنْنِي عُقَيُلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ آخُبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أُبِيَّ بُن سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَنَبُتُ اِلَّذِهِ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتْصَلِّى عَلَى ابُنِ ٱبَيَّ وَقَدُ قَالَ يَوُمَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَةً فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَخِرٌ عَنِّي يَا عُمَرُ فَلَمَّا ٱكُثَرُتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خُيِّرُتُ فَاخْتَرُتُ لَوُ اَعُلَمُ اَنِّيى إِنْ زِدُتُّ عَلَى السَّبُعِيُنَ يُغُفَرُ لَهُ لَزِدُتُّ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلّْى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمُ يَمُكُتُ الَّهِ يَسِيْرًا حَتَّى نَزَلَتِ الاَيْتَانِ مِنْ بَرَاءَةٍ وَ لا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمُ مَّاتَ أَبَدًا الَّى قُولِهِ وَهُمُ فَاسِقُونَ قَالَ فَحَجَبُتُ بَعُدُ مِنَ جُرُاتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

٧٠٩ بَابِ قُولِهِ وَ لا تُصلِ عَلى آحدٍ
 مِنْهُمُ مَاتَ آبَدًا وَ لا تَقُمُ عَلى قَبُرِهِ.

١٧٨٣ ـ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْسُ

۱۷۸۲ یی بن بگیر الیث عقیل (دوسری سند) عقیل 'ابن شهاب' عبید الله بن عبدالله عضرت ابن عباس ،حضرت عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی مرا تو آنخضرت علیہ کو نماز جنازہ پرهانے کیلئے بلایا گیا' توجب آپ جانے لگے تومیں نے آ تخضرت علی کادامن پکڑ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ اس کی نماز پڑھائیں گے، جس نے ایک دن یہ باتیں کہیں تھیں، غرض میں نے اس کی حرکمتیں آپ کویاد دلا کیں' تو آنخضرت علیہ قدرے مسکرائے(۱)اورارشاد فرمایا کہ اے عر مجھے جانے دو کیونکہ اللہ نے مجھے اختیار دیاہے کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ کوئی ستر مرتبہ ہے زیادہ استغفار کرنے سے بخش دیا جائے گا تو میں ستر سے زیادہ بار استنفار كرول كا چنانچه آنخضرت عليه فياس كي نماز جنازه يرهائي اور واپس تشریف لائے کہ فورا, سورت برائت کی بیہ آیات نازل کی كئيس كهو لا تصل على احدال كه ان ميس الله كسى كى بهى نماز جنازه نه يرصي جو كه مر جائ اورنه بى ان كى قبرير جائي عم الفسقون تک 'حفرت عمر اس کے بعد کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی جرات پر حیرت ہوتی ہے کہ میں نے آنخضرت علیہ کو نماز جنازہ سے روکا حالانكه الله اوراس كارسول خوب جانت بير

باب ۷۰۹۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''اگر ان میں سے کوئی مر جائے تونہ اس کی تمریر کھڑا ہوا حائے۔ اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہوا حائے۔

الماد ابرائيم بن منذر 'انس بن عياض 'عبيد الله' نافع 'حفرت

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم نے حضرت عرشی منافقین کے بارے سختی کودیکھ کر تبسم فرمایا۔

بُنُ عَيَاضِ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ عَنُ نَّافَعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ بَنُ أَبِيَّ جَآءَ ابْنُهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَهُو مُنَافِقٌ وَ قَدُ نَهَاكَ اللهُ إِنْ قَامَ يُصَلّى عَلَيْهِ وَهُو مُنَافِقٌ وَ قَدُ نَهَاكَ اللهُ إِنْ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ قَالَ إِنَّمَا خَيَّرَنِي الله الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسُولُ لَهُمُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلّينَا مَعَهُ ثُمَّ انْزَلَ سَنَعُفِرُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلّينَا مَعَهُ ثُمَّ انْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلّينَا مَعَهُ ثُمَّ انْزَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلّينَا مَعَهُ ثُمَّ انْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلّينَا مَعَهُ ثُمَّ انْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلّينَا مَعَهُ ثُمَّ انْزَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلّينَا مَعَهُ ثُمَّ انْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلّينَا مَعَهُ ثُمَّ انْزَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلّينَا مَعَهُ ثُمَّ انْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلّينَا مَعَهُ ثُمَّ انْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلّينَا مَعَهُ ثُمَّ انْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلّينَا مَعَهُ ثُمَّ انْزَلَ مَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلّينَا مَعَهُ ثُمَّ انْزَلَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَ لَا تُصَلّى عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلّينَا مَعَهُ ثُمَّ انْزَلَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَ رَسُولِهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَ وَاللّهُ وَ وَسُلّمَ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَا مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَ عَلَيْهِ وَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا مَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

٧١٠ بَاب قَولِه سَيكلِفُون بِاللهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبْتُمُ اللهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبْتُمُ اللهِ مُلْكِمُ إِذَا عَنْهُمُ فَاعُرِضُوا عَنْهُمُ فَاعُرِضُوا عَنْهُمُ اللهِ مَاللهُمُ جَهَنَّمُ جَزَآءً إِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .

١٧٨٤ - حَدَّثَنَا يَحُنَى حَدَّثَنَا اللَّيْكُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ عُهُدٍ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ مَالِكٍ عَيْنَ تَحَلَّفَ عَنُ سَمِعُتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ حِيْنَ تَحَلَّفَ عَنُ تَبُوكُ وَ اللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى مِنْ يَعْمَةٍ بَعُدَ اِذُ مَلْكُ عَلَى مِنْ يَعْمَةٍ بَعُدَ اِذُ هَلِيْ وَسَلَّمَ أَنُ لا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لا الْحُونَ كَذَبُتُهُ فَاهَلَكَ كَمَا هَلَكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لا الْحُونَ كَذَبُتُهُ فَاهُلَكَ كَمَا هَلَكَ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَنُ لا الْحُونَ كَذَبُتُهُ فَاهُلَكَ كَمَا هَلَكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لا الْحُونَ كَذَبُتُهُ فَاهُلَكَ كَمَا هَلَكَ اللّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبُتُمُ الْنِهِمُ الْمَى اللّهِ الْحُمْ إِذَا انْقَلَبُتُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعْمُ إِذَا انْقَلَبُتُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعْمُ إِذَا انْقَلَبُتُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

٧١١ بَابِ قُولِهِ وَ اخْرُوُنَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمُ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اخَرَ

ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت عبدالله بن ابی مرا تواس کا بیٹا عبداللہ آنخضرت عظی کے پاس آیا تو آپ نے اپنا پیراهن اس کے کفن کے لئے دے دیا'اور پھراس کے جنازے کی نماز پڑھانے جانے گئے ' تو حضرت عمر نے آپ کادا من كيرُ ليااور عرضُ كياكه حضوره وه تو منا فق تھا' آپ منا فق كي نماز كس طرح پڑھانے جارہے ہیں؟ حالاتکہ اللہ تعالی تومنا فقوں کے لئے دعا · كرنے سے منع فرماتا ہے ؟ تخضرت نے فرمایا اے عمرٌ اللہ نے مجھ كو اختیار دیاہے۔ منع نہیں کیاہے 'یا خبر دار کیا ہے۔ (راوی کوشک ہے كه آپ نے كونسالفظ فرمايا) اگر ميں جا ہوں تواستغفار كرسكتا ہوں'يا نه کروں اور اللہ نے توب فرمایا ہے کہ سر مرتبہ استغفار کے بعد بھی منافق کو نہیں بخشا جائیگا۔ مگر میں اس سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا'اس کے بعد ہم نے آپ کے ہمراہ اس کی نماز جنازہ پڑھی'اس کے بعدالله تعالى في يرآيت تازل فرمائى كدو لَاتُصَلِ عَلَى احَدَ الخر باب ١٠٥ ـ الله تعالى كا قول كه "جب تم چركران كے پاس جاؤ کے تو دہ بہانے کریں گے اور حلف اٹھائیں گے 'تاکہ تم ان سے در گزر کر 'پس تم بھی در گزر کرنا' کیونکہ وہ ناپاک ہیں ا 'اوران کا ٹھکانہ جہنم ہے 'بیان کے کاموں کی سز اہے۔ ۱۷۸۰ یکی' لیف ' عقیل ' ابن شہاب ' عبدالر حمٰن بن عبداللہ' عبدالله بن كعب بن مالك مصرت كعب بن مالك سے روایت كرتے ہیں'انہوں نے بیان کیا کہ جب میں غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوسکا اور آنخضرت علي وال سے والى آكئے تواللد تعالى في مجھ كوالى نعت عطا فرمائی جو کہ مسلمان ہونے کے بعدے اب تک نہیں ملی تقی وہ یہ کہ میں نے آنخضرت علیہ سے جھوٹ نہیں بولااور ہلاک ہونے سے چ گیا' اور دوسرے جو منافق تھے حجوث بول کر ہلاک مو گئے ' چنانچہ اللہ تعالی نے اس موقعہ پر یہ آیت نازل فرمائی۔ سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم الخ

باب ااک اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''دوسرے وہ لوگ ہیں 'جو اپنے گناہوں پر شر مندہ ہوئے اور انہوں نے اپنا نیک کام

سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنُ يَّتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ.

1۷۸٥ حَدَّنَنَا مُوَمَّلٌ هُوَ ابُنُ هِشَامٍ حَدَّنَنَا اَبُو اسْمَعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا عَوْفٌ حَدَّنَنَا اَبُو رَجَآءِ حَدَّنَنَا سَمُرَةُ بُنُ جُندُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ رَجَآءٍ حَدَّنَنَا سَمُرَةُ بُنُ جُندُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَنَا آتَانِي اللَّيُلَةَ اِبَيٰا إِلَى الْمَدِينَةِ مُبُنِيَّةٍ بِلَبَنِ اللَّيُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا آتَانِي اللَّيُلَةَ مُبُنِيَّةٍ بِلَبَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا آتَانِي اللَّيْلَةَ مَبُنِيَّةٍ بِلَبَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا رَجَالٌ شَطُرٌ مَّنُ وَعَيْهِ فَعَوا فِيهُ ثُمَّ رَجَعُوا فَي خَلْقِهِمُ كَاحُسَنِ مَا ٱنْتَ رَآءٍ قَالا لَهُمُ اذُهَبُوا فَي ذَلِكَ النَّهُ وَ فَعَوا فِيهُ ثُمَّ رَجَعُوا اللهِ عَنْهُمُ فَصَارُوا فِي فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهُ وَ فَعَلَوا اللهُ عَنهُمُ وَسَلَّ وَاللهُ عَنهُمُ الْذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنهُمُ الْذِينَ كَانُوا شَطُرٌ مِنهُمُ مَنْ وَ شَطُرٌ مِنهُمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطُرٌ مِنهُمُ مَنْ وَ شَطُرٌ مِنهُمُ عَبِيحٌ فَإِنَّهُمُ خَلُولُ مَنْ اللهُ عَنهُمُ عَمِيلًا مَا اللّهُ عَنهُمُ مَن اللهُ عَنهُمُ مَن وَاللّهُ عَنهُمُ مَن وَ شَطُرٌ مِنهُمُ مَن اللهُ عَنهُمُ فَاللّهُ عَنهُمُ عَلَيْ قَالَ لَلهُ عَنهُمُ عَلَيْ لَكُن لِللّهُ عَنهُمُ عَلَيْكُ عَلَالُهُ عَنهُمُ عَمَلًا مَالِكُا وَاخَرَ سَيْمًا تَحاوَزَ اللّهُ عَنهُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَنهُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا كَانَ لِللّهُ عَنهُمُ وَ الّذِينَ كَانُولُ اللّهُ عَنهُمُ مَن اللهُ عَنهُمُ مَا كَانَ لِللّهُ عَنهُمُ وَ اللّذِينَ وَ الّذِينَ عَلَالًا مَالِكُولُولُ مَا كَانَ لِللّهُ عَنهُمُ وَ اللّهُ عَنهُمُ مَن مَا كَانَ لِللّهُ عَنهُمُ وَاللّهُ عَنهُمُ وَلَالِهُ عَنهُمُ وَاللّهُ عَنهُمُ وَاللّهُ عَنهُمُ وَلَولُولُهُ مَلْكُولًا لَاللّهُ عَنهُمُ وَلَمُ مَا كَانَ لِلللّهُ عَنهُمُ وَلَولُولُ مَلَا لَاللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنهُمُ الللّهُ عَلَالِهُ الللّهُ عَلَالِهُ

اَمَنُواْ اَنْ يَّسُتَغُفِرُوْ اللَّمُشُرِكِيْنَ.
١٧٨٦ ـ حَدَّنَنَا اِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّاقِ اَخْبَرِنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيٰدِ بَنِ الرَّهُرِيِّ عَنُ سَعِيٰدِ بَنِ الرَّهُرِيِّ عَنُ سَعِيٰدِ بَنِ الرَّهُرِيِّ عَنُ سَعِيٰدِ بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ بَنُ اَبِي اُمَيَّةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَقَالَ البَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَقَالَ البَّهِ جَهُلِ اللهِ اللَّهَ أَحَاجُ لِكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ البُو جَهُلِ اللهِ اللهَ أَحَاجُ لِكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَ البُو جَهُلِ اللهَ عَبُدُ اللهِ بَنُ اللهِ عَنْدَ اللهِ فَقَالَ البُو جَهُلِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ ا

برے کام سے ملالیا 'قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے بے شک اللہ تعالیٰ بخشے والا مہر بان ہے۔

الدر المول بن بشام استعیل بن ابراہیم عوف ابور جا حضرت سمرہ بن جندب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخفرت علیہ نے ارشاد فرایا کہ رات کو دو فرشتے آئے اور جھے ایسے مکان میں لے گئے جو کہ سونے اور چاندی کی اینوں سے بنایا گیا تھا وہاں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کا نصف بدن نہایت خوبصورت اور نصف بدن بہت ہی بدصورت تھاالیا کہ تم نے بھی نہ دیکھا ہوگا ان فرشتوں نے ان سے کہا کہ اس نہر کے اندر گھو وہ وہ خوبصورت ان فرشتوں نے ان سے کہا کہ اس نہر کے اندر گھو وہ وہ خوبصورت بن چکے تھے فرشتوں نے بھی ساری بدصورتی دور ہو چکی تھی اور وہ خوبسورت بن چکے تھے فرشتوں نے بھی فرشتوں نے کہا کہ بیت عدن وہ خوبصورت بن چکے تھے فرشتوں نے بھی فرشتوں نے کہا کہ جن لوگوں کا نصف بدن خوبصورت اور نصف بدن بدصورت دیکھا تھا۔ یہ وہ لوگوں کا نصف بدن خوبصورت اور نصف بدن بدصورت دیکھا تھا۔ یہ وہ لوگوں کا نصف بدن خوبصورت اور نصف بدن بدصورت دیکھا تھا۔ سے اللہ تعالی نے انہیں بخش دیا ہوار دویا ک وخوبصورت ہوگئے۔ بیسے اللہ تعالی کا قول کہ پیٹیبر کو اور ایما نداروں کو باب یہ سے اللہ تعالی کا قول کہ پیٹیبر کو اور ایما نداروں کو باب یہ مشرکین کے لئے استغفارنہ کرنی چاہئے۔

۱۸۱۱ الحق بن ابراہیم عبدالرزاق معم 'زہری 'سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت ابوطالب کا انقال ہونے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت ابوطالب کا انقال مونے لگا تو آنخضرت علیہ ان کے پاس تشریف لے گئے 'اس وقت وہاں ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے تھے آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ اے میرے چی آپ اس چیز کا اقرار کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے 'اور ہیں اس کی بندگی کروں گا' تو میں خدا کے کہاں آپ کیلئے جھڑ سکو نگا۔ ابوجہل اور عبداللہ نے یہ س کر کہااے ابوطالب! کیا مرتے وقت اپنے باپ وادا کے دین کو چھوڑ دو گے ؟ آپ طالب! کیا مرتے وقت اپنے باپ وادا کے دین کو چھوڑ دو گے ؟ آپ طالب اکیا مرتے وقت اپنے باپ وادا کے دین کو چھوڑ دو گے ؟ آپ طالب ان استغفار کر تار ہوں گا جب تک وہ مجھے اس کام سے اس وقت تک استغفار کر تار ہوں گا جب تک وہ مجھے اس کام سے روکتے نہیں۔ اس وقت یہ آیت ماگان لِلنّبِی وَ الّذِیْنَ اَمَنُوا نازل روکتے نہیں۔ اس وقت یہ آیت ماگان لِلنّبِی وَ الّذِیْنَ اَمَنُوا نازل روکتے نہیں۔ اس وقت یہ آیت ماگان لِلنّبِی وَ الّذِیْنَ اَمَنُوا نازل روکتے نہیں۔ اس وقت یہ آیت ماگان لِلنّبِی وَ الّذِیْنَ اَمَنُوا نازل روگے۔

تَبَيَّنَ لَهُمُ آنَّهُمُ أَصُحْبُ الْحَحِيْمِ.

٧١٣ بَابِ لَقَدُ تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَ الْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي اللَّهُ عَلَى النَّبِعُوهُ فِي اللَّهُ عَلَيْ النَّبُعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنُ بَعُدِمَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوبُ فَلُوبُ فَرِيْنِ مِنْهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ وَيُمْ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ رَبُونُ رَّحِيُمٌ.

١٧٨٧ ـ حَدِّنَنَا آخَمَدُ بُنُ صَالِحِ قَالَ حَدَّنَيَى ابُنُ وَهُبِ قَالَ آخُمَدُ بُنُ صَالِحِ قَالَ آخُمَدُ وَ ابُنُ وَهُبِ قَالَ آخُمَدُ وَ حَدَّنَنَا يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ حَدَّنَنَا يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ آخُبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ كَعُبٍ وَ كَانَ قَآئِدُ كَعُبٍ قَالَ الْخَبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ كَعُبٍ وَ كَانَ قَآئِدُ كَعُبٍ مَّنَ بَنِيهِ حِينَ عَمِى قَالَ سَمِعُتُ كَعُبٍ مَن بَنِهُ حِينَ عَمِى قَالَ سَمِعُتُ كَعُبٍ مَن بَنِهُ فِي حَدِيثِهِ وَ عَلَى النَّلْثَةِ اللَّذِينَ خُلِقُوا مَالَى فَي حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي آنُ آنْخَلِعَ مِن مَالِكُ فَهُوا مَلْكَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ مَالًى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ مَالَكُ فَهُو حَدِيثِهِ وَسَلَّمَ آمُسِكُ بَعُضَ مَالِكُ فَهُو خَدُرٌ لِكُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُسِكُ بَعُضَ مَالِكُ فَهُو خَدُرٌ لِكَ.

٧١٤ بَابِ قَولِهِ وَ عَلَى النَّلْثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بَمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ انْفُسُهُمُ وَظَنُّوْآ اَنُ لَا مَلْحَا مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهِ هُوَ التَّوَابُ اللهِ هُو التَّوَابُ اللهُ اللهُ هُو التَّوَابُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٧٨٨ ـ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَااَحُمَدُ بُنُ اَبِيُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا اِسُحْقُ بُنُ رَاشِدٍ اَنَّ الزَّهْرِيِّ حَدَّثَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ وَّ هُوَ اَحَدُ الثَّلَاةِ اللَّذِينَ تِيْبَ عَلَيْهِمُ انَّهُ لَمُ

باب ۱۳۷۷۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ نے مہربانی فرمائی نبی پراور مہاجرین وانسار پر جنہوں نے نبی کی مشکل اور پریشانی کے وقت میں بھی پیروی کی حالا نکہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جانے والے تھے 'پھر اللہ نے ان پر اپنی مہربانی فرمائی بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

۱۸۵۱۔ احمد بن صالح 'ابن وہب 'یونس 'احمد 'عنب، 'یونس 'ابن شہاب 'عبدالرحن بن کعب عبدالله بن کعب ہے روایت کرتے ہیں اور یہ عبدالله وہی ہیں کہ جب حضرت کعب نابینا ہوگئے تویہ انہیں سہارادے کر چلتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنوالد سے سناہے کہ وہ آیت وَ عَلَی النَّلْفَةِ الَّذِینَ خُلِفُوٰ ا کے بارے میں بیان کرتے تھے اور سب سے آخر میں یہ بات فرماتے تھے کہ میں نے اپنی توبہ کے قبول ہونے کی خوشی میں اپنے تمام مال اللہ کے راستے میں فرچ کر دینا چاہا تھا 'مگر حضور نے فرمایا کہ سب مال صدقہ نہ کرواور کچھ اپنے لئے رکھ لواور وہ تمہارے لئے مفید ہوگا۔

باب ۱۵۳ الله تعالیٰ کا قول که الله نے ان تین آدمیول پر بھی مہر پانی فرمائی جو پیچے رہ گئے تھے 'یہاں تک کہ زمین باوجود فراخ ہونے کے تگل ہوگئی تھی 'اور ان کو اپنی جانیں ہوجھ معلوم ہونے لگیں 'اور انہوں نے جان لیا کہ سوائے اللہ کے اور کہیں پناہ نہ طلح گی ' تو اللہ نے ان پر مہر یانی کی تاکہ وہ اپنی تو بہ پر قائم رہیں 'پیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہر یان ہے۔ توبہ پر قائم رہیں ' ابلی معیب ' موئی بن اعین ' الحق بن راشد' زہری 'عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن کعب بن الکہ سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ علیہ سے کسی بھی لڑائی میں کہی پیچے نہیں رہا' مگر سوائے دولڑا ئیوں کے ' ایک جنگ بدر اور میں کھی جنگ جوک سے دوسرے جنگ جوگ تبوک سے دوسرے جنگ جوگ جوگ

يَتَخَلُّفُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ غَزُوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزُوتَيُنِ غَزُوَةِ الْعُسُرَةِ وَغَزُوَةٍ بَدُرٍ قَالَ فاجُمَعُتُ صِدُقَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَّى وَكَانَ كُلَّمَا يَقُدَمُ مِنُ سَفَرِ سَافَرَهُ إِلَّا ضُحًى وَّكَانَ يَبُدَأُ بِالْمَسُحِدِ فَيَرْكُعُ رَكَعَتِيُنِ وَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كَلاَّمِي وَكَلامٍ صَاحِبِيًّ وَلَمُ يَنُهُ عَنُ كَلامٍ آحَدٍ مِّنَ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرِنَا فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلامَنَا. فَلَبِثُتُ كَالْلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَىَّ الْأَمْرُ وَمَا مِنْ شَيْءٍ اَهَمُّ اِلَىِّ مِنْ اَنْ ٱمُوُتَ فَلَا يُصَلِّيُ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُ يَمُوُتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱكُونُ مِنَ النَّاسِ بِتِلُكَ الْمَنْزِلَةِ فَلا يُكَلِّمُنِيُ آحَدٌ مِّنْهُمُ وَ لَا يُصَلِّيُ عَلَىٌّ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَوُبَّتَنَا عَلَى نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَقِيَ الثُّلُثُ الْاَحِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةً وَ كَانَتُ أُمُّ سَلَمَةَ مُحُسِنَةً فِي شَانِي مُعُنِيَةً فِي آمُرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ تِيْبَ عَلَى كَعُبِ قَالَتُ أَفَلا أُرْسِلُ أَلَيْهِ فَأَبَشِّرُهُ قَالَ إِذَا يَحُطِمُكُمُ النَّاسُ فَيَمُنَعُونَكُمُ النُّومَ سَآثِرَ اللَّيْلَةِ حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْفَحُرِ اذَنَ بِتَوُبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ كَانَ إِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَنَا رَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَّهُ قِطُعَةٌ مِّنَ الْقَمَرِ وَكُنَّا أَيُّهَا النَّلْلَةُ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا عَنِ الْأَمُرِ الَّذِي قَبُلَ مِنُ هُوٓلآءِ الَّذِيْنَ اعْتَذَرُوا حِيْنَ ٱنْزَلَ اللَّهُ لَنَا التَّوْبَةَ فَلَمَّا ذُكِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُتَحَلِّفِيُنَ وَ اَعْتَذَرُوا بِالْبَاطِلِ ذُكِرُوا بِشَرّ مَّا ذُكِرَ بِهِ أَحَدٌ قَالَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ

والیسی کے وقت مدینہ میں تشریف لائے تو میں بہانہ کرنے کے بجائے سے کہنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا' آپ جب سفر سے واپس تشریف لائے ' تواکثر حیاشت کے وقت تشریف لایا کرتے تھے 'اور سب ہے پہلے معجد میں جاکر دور کعت نماز پڑھاکرتے تھے۔ آنخضرت علیہ نے لوگوں کو میرے اور میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ بات کرنے سے روک دیا تھا، مگر دوسرے رہ جانے والوں سے نہیں روکا تھا'چنانچہ لوگ ہم تینوں سے الگ رہتے اور بات تک نہ کرتے 'مجھے اس بات كا بيبت غم تفاكه كهيں اى حال ميں ميں مرنه جاؤں 'اور آنخضرت عَلِيهُ مجھ پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں' یا خدانخواستہ خود آنخضرت علی و نیاسے سفر فرما جائیں اور پھر سب کا ہمارے ساتھ ایبای برتاؤرہے 'اورلوگ نہ ہمارے ساتھ کلام کریں اور نہ بی نماز جنازہ پڑھیں' آخر پیاس دن کے بعد اللہ تعالی نے ہم پر کرم فرمایا اور ایک دن صحبی صحر سول الله علی کے پاس ہماری توب کے تبول ہونے کے متعلق وحی نازل کی گئی اس وقت آنخضرت علیہ حضرت ام سلمہ کے یہاں تھ 'اور وہ ہماری بہت سفارش کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ کعب کی توبہ قبول ہوگئ ہے ام سلمہ نے کہاکہ میں ان کے پاس کسی کو سمیجوں جو جا کر انہیں خبر کر دے؟ آپ نے فرمایا اس وقت سب لوگ جمع ہو جائیں گے 'اور پھرتم کو تمام رات سونا بھی نصیب نہ ہو گا' چنانچہ صبح کی نماز کے بعد آنخضرت علی کے لوگوں کواس بات کی خبر کردی' آپ کاچہرہ مبارک خوش سے جاند کی طرح چک رہاتھا اور ہر خوش کے وقت آپ کا چرہ ای طرح حکنے لگنا تھا۔ ہم تیوں آدمی تمام منافقوں سے توبہ کے قبول ہونے میں پیچےرہ کئے تھے 'جب تک کہ الله تعالی نے ان سب کے لئے ایسا برا بھلا کہا کہ کسی کیلئے نہیں کہااور یہ آیت ان کے حق میں نازل فرمائی یَعْتَذِرُونَ اِلْیَکُمُ اِذَا رَحَعُتُمُ اِلْيَهِمِ فُلُ لَا تَعْنَذِرُو الْخُ لِعِيْ جب تم ان كے پاس جاو كے او بي جھوٹے بہانے بنائیں گے۔ اے رسول! آپ فرما دیجے کہ اے منافقو!عذر مت کروہم کبھی تم کوسچانہ جانیں گے 'اللہ نے تمہاری سب باتوں کی ہمیں خر کردی ہے اللہ اور رسول اب تمہارے اعمال د یکھیں گے۔

يَعْتَذِرُونَ اِلَيُكُمُ اِذَا رَجَعْتُمُ الِيَهِمُ قُلُ لَا تَعْتَذِرُونَ اللّهُ مِنُ تَعْتَذِرُوا لَنُ نُّؤُمِنَ لَكُمُ قَدُ نَبَّانَا اللّهُ مِنُ الْحُبَارِكُمُ وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ الآيةَ. اخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ الآيةَ. ٥ ٧١ بَابٍ قَولِه يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُو اتَّقُوا اللهُ وَ كُونُو مَعَ الصَّدِقِينَ.

٦٧٨٩ حَدُّنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرِ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ عُهُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَالِكٍ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَالِكٍ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَالِكٍ عَبُ بُنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعُتُ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ مَالِكٍ يُحَدِّثُ مَالِكٍ عَنَ قِصَّةٍ تَبُوكَ فَوَ اللَّهِ مَا اَعْلَمُ عِنْ تَخَدًّا اَبُلاهُ اللَّهُ فِي صِدُقِ الْحَدِيثِ اَحُسَنَ مِمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِي مَا تَعَمَّدُتُ مُندُ ذَكَرُتُ ذَكِرُتُ ذَلِكَ مِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِي مِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيْ يَوْمِي مَا تَعَمَّدُتُ مَندُ وَحَلَّ عَلَى رَسُولِهِ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى السَّيِي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى السَّدِقِيْنَ. وَاللَّهُ عَلَى النَّيْقِ الْمُعُولِةِ وَلَاهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ. وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمُ مَرَسُولٌ مِنْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمُ مَرَسُولٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمُ مَرَسُولٌ مِنْ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

١٧٩٠ حَدِّنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ السَّبَاقِ اَنَّ زَيْدَ بُنَ البَّنُ السَّبَاقِ اَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ وَ كَانَ مِمَّنُ يَّكْتُبُ الوَحْيَ قَالَ اَرْسَلَ اِلْيَمَامَةِ عِنْدَهً
 قَالَ اَرْسَلَ اِلْيَّ اَبُو بَكْمٍ مَقْتَلَ اَهُلِ الْيَمَامَةِ عِنْدَهً

باب۵۱۷۔ الله تعالیٰ کا قول که "اے ایمان والو! الله سے ڈرو' اور سے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

۱۷۸۹- یکی بن بکیر ایث و عقیل ابن شہاب عبدالر حمٰن بن عبدالله بن کعب بن مالک اوریہ عبدالله و بی بین کعب بن مالک اوریہ عبدالله و بی بین کعب بن مالک اوریہ عبدالله و بی بین حول عب بی مالک اوریہ عبدالله و بی بین الک عب بین مالک ایک ایک ایک ایک الله ایک واقعہ کو باین کرتے ہوئے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ شاید الله جانے کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ شاید الله تعالی نے کسی پر سے بولنے کے صلہ میں اتنا بڑاانعام نہ کیا ہو جتنا بھی پر عنایت فرمایا ہے ، جب سے میں نے آنخصرت علی ہے شروک عنایت فرمایا ہے ، جب سے میں نے آنخصرت علی ہے ، جب سے کر عنایت کر میان کردیا ہے ، جب سے کر تب سے کے کر تب کہ الله تبائی نے کہا کہ الله علی الله

باب ۲۱۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ تحقیق آیا تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے کہ اس پر تمہاری تکلیف و شوار گزرتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے 'اہل ایمان پر نہایت مہر بانی اور رحم کر نیوالا ہے" روف" رافہ سے بنا بمعنی بہت مہر بان: (۱) ۱۹۷۰۔ ابوالیمان 'شعیب 'زہری' ابن سباق 'حضرت زید بن ثابت انساری جو کہ کا تب وحی تھے 'سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا 'حضرت ابو بکر" نے اپی خلافت کے زمانہ میں کسی کو میر بے بیان کیا 'حضرت ابو بکر" نے اپی خلافت کے زمانہ میں کسی کو میر بے بیاس بھیجااس وقت جنگ بیامہ ہور ہی تھی 'میں آپ کے پاس گیا تو

(۱)اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکر م کی چھ صفات جمع فرمائی ہیں(۱)رسالت(۲)نفاست (۳)عزت (۴) دنیاو آخرت میں اپنیامت کو بھلائیاں پہنچانے پر حرص کا ہونا(۵) نری (۲)رحمت۔اس آیت کے تحت بعض علماءنے کھھاہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کیلئے اپنے ناموں میں سے دونام جمع فرمائے ہیں، رؤف اور رحیم ،کسی اور نبی کویہ شرف حاصل نہیں۔

آپ نے فرمایا کہ حضرت عرانے مجھ سے کہاہے کہ بمامہ کی الزائی زوروں پر ہے ایبانہ ہو کہ حفاظ شہید ہو جائیں اور قر آن کا اکثر حصہ ضائع ہو جائے 'لہذامیں مناسب خیال کرتا ہوں کہ وہ ایک جگہ جمع کر دیا جائے 'میں نے یہ جواب دیام کہ میں یہ کام کس طرح کروں 'جب کہ آنخضرت علیہ نے ایبانہیں کیا ، مگر حضرت عرانے بہت اصرار کیااور کہاکہ جمع کرلینا چاہئے ' آخر میری رائے بھی یہی ہو گئی ہے۔ زید کہتے ہیں کہ حفرت عرفی تقریر خاموثی سے سنتے رہے۔اس کے بعد حضرت ابو بكران مجهدي الماكه ديهموتم جوان اور عقل وال آدمی ہو' ہم تم کو سچا جانتے ہیں کیونکہ تم نبی بھالی کے زمانہ میں بھی قرآن کولکھاکرتے تھے البذائم ہی اس کام کوانجام دے دو 'خدا کی قتم ہے کہ مجھے یہ کام اس قدر گرال معلوم ہوا کہ ایک پہاڑ کو ایک جگہ ، دوسری جگه منتقل کرنااس کے سامنے آسان نظر آیااور میں نے جواب میں کہا کہ جب ایک کام آنخضرت علی فی نہیں کیا، تو میں كيے كرول محضرت الو بكرا كے اصر اركرنے كے بعد حضرت زيد بن ٹابت نے کہاکہ اچھااب میراز مجھ پر بھی کھل گیاہے 'اور میری بھی وہی رائے ہوگی جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی رائے مھی 'بس پھر میں قرآن کی تلاش کرنے کھڑا ہو گیا ، کہیں ہڈی پر ، کہیں کھال پر ، کہیں تھجور کی شاخ کے پٹھے پر اور کہیں لوگوں کے دلوں میں محفوظ یایا ، ختی کہ سور ہ تو بہ کو خزیمہ انساری کے پاس جمع کیا 'انہیں کے پاس ۔ سورہ توبہ کی دو آیات لکھی دیکھیں 'جو کسی کے پاس نہ تھیں ایک توبیہ كَهُ لَقَدُ حَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ اور دوسرى بير آيت فان تولوافقل حسبي الله لا اله الا هو اور قرآن كا جمع كرده نخه حضرت ابو بکڑے پاس رہا' پھران کے انقال کے بعد حضرت عرا کے یاس آیا مجران کے بعد حفرت هفت بنت عمر کے یاس آیا شعیب کے ساتھ اس حدیث کو عثان بن عمر اور لیث بن سعد نے بھی پونس سے اور انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا ہے 'لیث کہتے ہیں کہ مجھ سے عبدالر حلٰ بن خالد نے بیان کیا 'انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی اس میں خزیمہ کی جگہ ابو خزیمہ انصاری ہے اور موسی نے ابراہیم سے روایت کی کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیااس میں بھی ابو خزیمہ ہے موسی کے ساتھ اس کو بعقوب بن ابراہیم نے بھی این

عُمَرُ فَقَالَ آبُو بَكْرِ آنَّ عُمَرَ آتَانِي فَقَالَ اِنَّ الْقَالَ اِنَّ الْقَالَ قَدُ اسْتُنْحَرُّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ وَإِنِّي ٱخْشَى اَنْ يِّسُتَحِرَّ الْقَتُلُ بِالْقُرَّاءِ فِي المَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيْرٌ مِنَ الْقُرُانِ الَّا أَنُ تَحْمَعُوهُ ۚ وَ اَنِّي ۖ لَارَى اَنُ تَحْمَعَ الْقُرُانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَّمُ يَفُعَلَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَ اللَّهِ خَيْرٌ فَلَمُ يَزَلُ عُمَرُ يُرَاحِعْنِي فِيُهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِللَّكِ صَدُرِي وَرَايُتُ الَّذِى رَاى عُمَرُ قَالَ زَيْدُ ابْنُ ثَايِتٍ وَ عُمَرُ عِنْدَةً جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ ٱبُوٰبَكُرِ إِنَّكَ رَجُلٌ شَآبٌ عَاقِلٌ وَلَا نَتَّهِمُكَ كُنُتَ تُكْتُبُ الُوَحُيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبُّع الْقُرُانَ فَاحْمَعُهُ فَوَ اللَّهِ لَوُ كَلَّفَنِي نَقُلَ حَبَلَّ مِّنَ الْحِبَالِ مَا كَانَ آلْقُلُ عَلَىَّ مِمَّا آمَرَنِيُ بِهِ مِنْ جَمُعَ الْقُرُانِ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلانِ شَيْئًا لَّمُ يَفُعَلُهُ النَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ۚ أَبُو بَكُرٍ هَوَ وَ اللَّهِ خَيْرٌ كُمُ اَزَلُ أَرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدُرِى لِلَّذِى شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدُرَ آبِي بَكْر وَّعُمَرَ فَقُمُتُ فَتَتَبَّعُتُ الْقُرُانَ اَجُمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعَ وَالاَكْتَافِ وَ الْعُسُبِ وَ صُدُورِ الرِّحَالِ حَتَّى وَحَدُثُ مِنُ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ اليَّيْنِ مَعَ خُزِيْمَةَ الأنصارِيّ لُمُ أجِدُهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِه لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُوُلٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ حَرِيْضٌ عَلَيْكُمُ إلى اخِرِهِمَا وَ كَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيُهَا الْقُرُانُ عَنُدَ آبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفُصَةَ بِنُتِ عُمَرَ تَابَعَهُ عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ وَ اللَّيْثُ عَنُ يُونُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَّ قَالَ مَعَ أَبِي خُزِيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ وَقَال مُوسَى عَنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّنْنَا ابْنُ شَهابٍ مَّعَ آبِي خُزَيْمَةً وَ تَابَعَةً يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمُ ۚ عَنَّ آبِيُهِ وَقَالَ آبُو

تَّابِتٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ وَقَالَ مَعَ خُزَيْمَةَ أَوُ اَبِيُ خُزَيْمَةَ.

#### ه دره بوده سُورة يُونُس

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَقَالَ بُنُ عَبَّاسٍ فَاَحُتَلَطَ فَنَبَتَ بِالْمَآءِ مِنُ كُلِّ لَوُن.

٧١٧ بَابِ وَقَالُوُا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبُخنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ وَقَالَ زَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ اَنَّ لَهُمُ قَدَمَ صِدُقِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُحَاهِدٌ خَيْرٌ يُقَالُ تِلْكَ آيَاتُ يَعْنِيُ هَٰذِهِ اَعُلامُ القُرُانِ وَ مِثْلَةً حَتَّى إِذَا كُنْتُمُ فِي الْفُلُكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمُ الْمَعْنَى بِكُمُ دَعُواهُمُ دُعَاؤُهُمُ أُحِيطَ بِهِمُ دَنَوُا مِنَ الْهَلَكَةِ أَحَاطَتُ بِه خِطِيْتَتُهُ فَٱتَّبَعَهُمُ وَ أَتُبَعَهُمُ وَاحِدٌ عَدُوًا مِّنَ الْعُدُوَانِ وَقَالَ مُحَاهدٌ يُعَمّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشّرّ اسْتِعُجَالَهُمُ بِالْخَيْرِ قَوْلُ الإِنْسَانِ لِوَلَدِهِ وَمَالِه إِذَا غَضِبَ اللَّهُمُّ لا تُبَارِكُ فِيُهِ وَ الْعَنْهُ لَقُضِيَ اللَّهِمُ آجَلُهُمُ الْأَهْلِكَ مَن دُعِيَ عَلَيْهِ وَ لا مَاتَهُ لِلَّذِيْنَ آحُسَنُوا الْحُسُنِي مِثْلَهَا حُسُنٰى وَ زِيَادَةً مُّغُفِرَةً وَّ قَالَ غَيْرُهُ النَّظُرُ اللَّي وَجُهِهِ الْكِبْرِيَآءُ الْمَلِكُ.

٧١٨ بَابِ قَوُلِهِ وَ جَاوَزُنَا بِبَنِيُ اِسُرَآثِيُلَ

باپ سے روایت کیا۔ ثابت کا بیان ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ اس حدیث میں صرف فزیمہ ابو فزیمہ کاشک ہے۔

# سوره بونس کی تفسیر!

بم الله الرحن الرحيم

ابن عباس کہتے ہیں کہ "فاختلط" کے معنی ہیں کہ بارش ہونے کی وجہ سے زمین برہمہ اقسام کاسبر واگا۔

باب اك وقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبُحْنَةً كامطلب ب كه وه ياك ب غنى ب زيد بن اسلم كهت بي كه " قدم صدق سے مراد آنخضرت علیہ کی ذات ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے خیر وفلاح مراد ہے"تِلك آيات"لعني بيه قرآن كي نشانیاں جیسے "حرین بھم"کے معنی وہ کشتیاں تم کولے چلتی بیں "دعواهم" کامعی ایک وعا" احیط بهم" سے مرادان کو گیرلیا 'بعنی ہلاکت کے قریب پنیچ 'جیسے "احاطت بھم عطینته" کے معنی ہیں کہ گناہوں نے ان کو ہر طرف سے کھیر لیا ہے "فاتبعہم" کے معنی ہیں کہ وہ ان کے پیھیے چلا "عدوا" کے معنی ہیں زیادتی کے طور پر مجابد کہتے ہیں کہ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعُجَالَهُمُ بِالْخَيْرِ ـــــــ مراوبي ہے کہ انسان غصہ میں اپنی اولاد اور مال کو کوستاہے کہ اے الله اس ميں بركت نه كراوراس پر لعنت فرما تالَقُضِيَ إِلَيْهِمُ اَحَلْهُم اللَّى معياد بورى مو چى ہے وہ جے كوستاہے تباہ موجاتا ے 'للذین احسنوا الحسنی جنہوں نے بھلائی کی ان کے لئے زیادہ مغفرت اور رضامندی ہے دوسرے کہتے ہیں کہ "زیادہ" سے مراد اللہ تعالی کا دیدار ہے "الکبریا" سے مراد بندگی اور باد شاہت ہے۔

باب ۱۸ے۔اللہ کا قول کہ ہم نے بن اسر ائیل کودریاسے پار کر

الْبَحْرَ فَاتَبَعَهُمُ فِرُعُونُ وَ جُنُودُهُ بَغُيًا وَّ عَدُولُهُ بَغُيًا وَّ عَدُولًا خَتْى إِذَا آدُرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ امَنتُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْحُلِيْ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللل

1۷۹۱ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرَّ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ آبِى بِشُرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُنِيْرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَ الْيَهُودُ تَصُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُورُ فَيْهِ مُوسَى عَلَى فِرُعُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُعُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصُّومُوا. لِأَصُحَابِهِ أَنْتُمُ آحَقُ بِمُوسَى مِنْهُمُ فَصُومُوا.

#### سُورَةً هُودُ

يِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

وَقَالَ آبُو مُيْسَرَةً الأَوَّاةُ الرَّحِيْمُ بِالْحَبُشَةِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ بَادِى الرَّايِ مَا ظَهَرَ لَنَا وَ قَالَ مُحَاهِدٌ الْحُودِيُّ جَبَلٌ بِالْحَزِيْرَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيْمُ يَسْتَهُزِءُ وَنَ بِهِ الْحَسَنُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيْمُ يَسْتَهُزِءُ وَنَ بِهِ الْحَسَنُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيْمُ يَسْتَهُزِءُ وَنَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَقُلِعِيْ اَمْسِكِي عَصِيْبٌ شَدِيدٌ لا حَرَمَ بَلَى وَ فَارَ التَّنُّورِ نَبَعَ الْمَاءُ وَقَالَ عِكْرَمَةُ وَجُهُ الْارُضِ.

٧١٩ بَابِ أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخُفُوا مِنْهُ أَلا حِيْنَ يَسْتَغُشُونَ ثِيَابَهُمُ يَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَقَالَ غَيْرُهُ وَحَاقَ نَزَلَ

دیافرعون اور اس کی فوج نے سرکشی کے طور پران کا پیچھاکیا' یہاں تک کہ جبوہ ڈو بنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا اس ایک معبود پر جس پر بنی اسر ائیل ایمان لائے ہیں اور میں فرمانبر داروں میں سے ہوں ''ننجیك'' کے معنی ہیں کہ ہم تیری لاش کو اونچی جگہ رکھ دیں گے تاکہ لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو۔

اا کا۔ محمد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'ابوبشر 'سعید بن جیر 'حفرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آ مخضرت جب مدینہ میں آئے تو تمام یہودی عاشورہ کارزہ رکھتے تھے 'اور وجہ یہ بیان کرتے کہ یہ وہ دن ہے جب کہ حضرت موسی کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا اور فرعون بعد لشکر دریا میں ڈوب گیا 'چنانچہ رسول اکرم نے ہم سے فرعون بعد لشکر دریا میں ڈوب گیا 'چنانچہ رسول اکرم نے ہم سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے معالمہ میں تم ان سے زیادہ مستحق ہو 'البذا تم بھی عاشورہ کاروزہ رکھو۔

### **سورہ ہو د کی تفسیر** بم اللہ الرحمٰن الرحیم

ابو میسرہ کہتے ہیں کہ "اواہ" کے معنی طبقی زبان ہیں مہربان ہیں ابن عباس نے کہا"بادی الرای "کے معنی جو ہمیں ظاہر ہوا عجابد کا بیان ہے کہ "جودی "جزیرہ ہیں ایک پہاڑ کا نام ہے حسن کہتے ہیں لانت الحلیم کے معنی بڑا بردباریہ بطور اسہزاء کا فر کہتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں "اقلعی "کے معنی ہیں رک جا کھم جااور عصیب کے معنی ہیں رک جا کھم جااور عصیب کے معنی ہیں شدید "لاجرم" کے معنی کیوں نہیں لیعنی ضرور ہے اور ہیں شدید "لاجرم" کے معنی کیوں نہیں لیعنی ضرور ہے اور سے اور سطح زمین مراوہ۔ سے سطح زمین مراوہ۔

باب 219-الله تعالی کا قول که "دیکھویہ اپنے سینوں کو دہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے راز کی باتیں چھپالیں "من لو!الله تعالیٰ تم کیڑوں میں ملبوس ہوتے ہو 'جب بھی تمہاری تمام پوشیدہ باتیں جانتا ہے اور وہ دلوں کے جھیدوں کو جاننے والا

يَحِينُ يَنْزِلُ يَؤُوسٌ فَعُولٌ مِنُ يَّفِسُتُ وَقَالَ مُنَ يَثْنُونَ وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَبْتَفِسُ تَحْزَنُ يَثُنُونَ صُدُورَهُمُ شَكِّ وَ امْتِرَآةً فِي الْحَقِّ لِيَسْتَخُفُوا مِنْهُ مِنَ اللهِ إِنِ اسْتَطَاعُوا.

١٧٩٢ ـ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ مَحَمَّدِ بُنِ صَبَّاحِ حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابُنُ جُرَيْج اَخُبَرَنَیُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ بُنِ جَعُفَرٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ بُنِ جَعُفَرٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٍ يَقُرَأُ اللّا إِنَّهُمُ يَثُنُونِي صُدُورُهُمُ قَالَ سَالْتُهُ عَنُهَا فَقَالَ النَّاسُ كَانُو يَسْتَحُيُونَ اَنْ يَّتَحَلُّوا فَيُفُضُوا إِلَى السَّمَآءِ وَ اَنْ يُحَامِعُوا نِسَآتَهُمُ فَيَفُضُوا إِلَى السَّمَآءِ وَ اَنْ يُحَامِعُوا نِسَآتَهُمُ فَيَفُضُوا إِلَى السَّمَآءِ وَ اَنْ يُحَامِعُوا نِسَآتَهُمُ فَيَفُضُوا إِلَى السَّمَآءِ وَ اَنْ يُحَامِعُوا فِيهُمُ.

1۷۹۳ حَدَّنَنِی اِبْرَاهِیمُ بُنُ مُوسٰی اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابُنِ جُریُج وَّ اَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّاسٍ قَرَا اَلا اِنَّهُمُ عَبَّادِ بُنِ جَعْفَرِ اَنَّ اَبُنَ عَبَّاسٍ قَرَا اَلا اِنَّهُمُ يَثُنُونِی صُدُورَهُمُ قُلْتُ یَا اَبَا العُبَّاسِ مَا يَثْنُونِی صُدُورَهُمُ قَالَ کان الرَّجُلُ یُجَامِعُ امْرَاتَهُ فَیَسُتَحی فَنَزَلْتُ اَلا اِنَّهُمُ یَنْنُون صُدُورَهُم.

١٧٩٤ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِى تَحَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا عُمْرُو قَالَ قَرَا ابنُ عَبَّاسِ الا إِنَّهُمُ يُتُنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخُفُوا مِنْهُ الا حِينَ يَسْتَخُشُونَ ثِيَابَهُمُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ يَسْتَخُشُونَ ثِيَابَهُمُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ يَسْتَخُشُونَ ثِيْعَمُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ يَسْتَخُشُونَ ثِيْعُمُ وَقَالَ غَيْرُهُ مِ سَلَةً يَسْتَخُشُونَ يُغَطُّونَ رُءُ وسَهُمُ سِيْءَ بِهِمُ سَآءَ ظَنَّهُ بِقَوْمِهِ وَضَاقَ بِهِمُ بَاضَيَافِهِ بِقَطْع مِنَ ظَنَّهُ بِشَوْمِهِ وَضَاقَ بِهِمُ بَاضَيَافِهِ بِقَطْع مِنَ اللَّيلِ بِسَوَادٍ وَ قَالَ مُجَاهِدٌ انِينِبُ ارْجِعُ.

٧٢٠ بَاب قَوُلِه و كَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ.

ہے دوسر وں لوگوں نے کہا کہ "حاق" کے معنی گیر لیااور "نزل" کے معنی اتراہے" یوس" بروزن فعول "بمعنی ناامید" مجاہد نے کہا" فلا تبتئس" کے معنی ہیں 'افسوس مت کرو' قینون صدورهم "کا مطلب ہے کہ سینوں کو دہراکرتے ہیں لیستحفو امنہ یعنی اگر ممکن ہو تواللہ تعالی سے چھپالیس۔ ہیں لیستحفو امنہ یعنی اگر ممکن ہو تواللہ تعالی سے چھپالیس۔ ۱۹۷۱ حسن بن محمہ بن صباح 'ابن جرتے 'محمہ بن عباد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو اس طرح پڑھتے ہوئے ساہے 'الا انہم یشنونی صدور هم 'الہذا میں نے ان سے معلوم کیا کہ یہ آیت کس سلسلہ میں نازل ہوئی ہے' انہوں نے کہا کہ کہ کچھ لوگ پیشاب 'یا خانہ یا جماع کے وقت کھی جگہ میں آسان کے کہا کہ شخصے یہ کام کرتے وقت گھر اتے اور شرم کرتے 'جس کی وجہ سے جھکے ہیں میں کام کرتے وقت گھر اتے اور شرم کرتے 'جس کی وجہ سے جھکے ہیں ہیں کام کرتے وقت گھر اتے اور شرم کرتے 'جس کی وجہ سے جھکے ہیں ہیں کام کرتے وقت گھر اتے اور شرم کرتے 'جس کی وجہ سے جھکے ہیں سب کام کرتے 'چانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔

سا ۱۹ ارابیم بن موسی 'ہشام 'ابن جرتے محمد بن عباد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے الاانہم یشونی صدور هم پڑھا تو میں نے عرض کیا کہ یااباالعباس اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اپنی عور توں سے جماع کے وقت یا پیشاب و پافانہ کے وقت برہنہ ہونے میں شرم کرتے تھے 'ان کا خیال تھا کہ ہمیں پروردگار د کھے رہا ہے لہذا یہ آیت نازل اس وقت ہوئی۔

۱۹۹۷۔ حمیدی سفیان عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس پر آیت "الاانهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه الاحین یستغشون ثیابهم" اسی طرح پڑھی عمرو بن دینار کے علاوہ اور دوسرے لوگوں کا بیان ہے کہ ابن عباس یستغنون کے معنی سر وضاب لینے کے فرماتے ہیں "سئی بھم" اپنی قوم سے بد گمان ہوااور شخاق بھم" یعنی اینے مہمان کو دکھے کر رنجیدہ ہوا" بقطع من اللیل "کے معنی رات کی سیابی میں مجاہد کا بیان ہے کہ انیب کے معنی میں رجوع کر تاہوں۔

باب ۷۲۰ ـ الله كا قول كه "الله تعالى كا تخت ( حكومت ) پانى پر

١٧٩٥\_ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَان اَخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آنْفِقُ آنْفِقُ عَلَيْكَ وَقَالَ يَدُ اللَّهِ مَلا تَفِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ قَالَ أَرَأَيْتُمُ مَّا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَآءَ وَ الأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمُ يَغُضِ مَا فِي يَدِه وَ كَانَ عَرُشُهُ عَلَى المَآءِ. وَبِيَدِهِ الْمِيْزَالُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ اعْتَرَاكَ الْمَتَعَلَّتَ مِنْ عَرَوْتُهُ أَى أَصَبُتُه وَ مِنْهُ يَعْرُوهُ وَاعْتَرَانِيُ احِذٌ بنَاصِيَتِهَا اَيُ فِيُ مِلْكِهِ وَ سُلُطَانِه عَنِيُدٌ وَّ عَنُودٌ وَّ عَانِدٌ وَّاحِدٌ هُوَ تَاكِيُدُ التَّجَبُّرِ اسْتَعْمَرَ كُمُ جَعَلَكُمُ عَمَّارً اَعُمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمُراى حَعَلْتُهَا لَهُ نَكِرَهُمُ وَ أَنْكُرَهُمُ وَ النَّتَنَّكُرَهُمُ وَاحِدٌ حَمِيدٌ مَّحِيدٌ كَانَّةُ فَعِيلٌ مِّنُ مَّاحِدٍ مَّحُمُودٌ مِّنُ حُمِدَ سِجْيَلُ الشَّدِيُدُ الْكَبِيْرُ سِجِّيْلٌ وَ سِجِيْنٌ وَ الْأُمُّ وَ النُّونُ ٱخْتَان وَقَالَ تَمِينُمُ بُنُ مُقْبُلُ

وَ رَجُلَةٍ يَّضُرِبُونَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةً ضَرُبًا تَوَاصٰى بِهِ الاَبْطَالُ سِحَيْدًا

294 ابواليمان 'شعيب 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوبريه سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے دے ' تو میں تجھے دوں گا کیو نکہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ بھراہواہے 'آگر رات دن خرچ کر تارہے 'تب بھی خالی نہیں ہو تا کمیاتم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ جب سے زمین اور آسان کو بنایا ہے ، کس قدر خرچ کر دیاہے ، گر پھر بھی اس کی کوئی نعت کم نہیں موكى اور الله تعالى كاعرش (تخت) يانى يرب اس كے ہاتھ يس رزق كى ترازو ہے جس طرح جا بتا ہے جمكا ديتا ہے اور جس كے لئے وہ مناسب خیال کر تاہے اٹھادیتا ہے "اعتراف" کا مطلب ہے تھ پر مار ير كى "عروته"ك معنى مين في اس كوپايا 'بعروه "مضارع كاصيفه ے"بناصیتھا"لین اس کی حکومت اور قضم میں سے عنید "عنود " عائد" سب كے ايك بى معنى بين العنى سخت تكبر وسركشى والا "استعمر" بسایاتم كوعرب كہتے ہيں ليحنى يد كھريس نے اس كو تمام زندگی کیلئے دے ڈالا"نکر هم وانکر هم"اور"استنکر هم"سب کے ایک ہی معنی میں یعنی ہر ملک والا پردیسی "حمید محید "یہ قعیل کے وزن پر بے 'ماجد سے جمعنی کر م کرنے والا"محمود کے معنی سرالا گیا""سحیل" اور "سحین" کے ایک بی معنی ہیں۔ "سحين" مين لام اور نون دونول آتے بين مميم بن مقبل نے كہا بعض پیدل دن دہاڑے خود پر سجین ماریں کرتے ہیں پہلوان جن کی وصیت کرتے ہیں 'ایس لگاناپ انہیں

والی مدین کے معنی بیں ابی دین کی طرف اور اسی طرح بیہ کہا گیا
ہے کہ "واسئل القریه" لینی لبتی ہے پوچھ اور اسل العبر کے معنی
بیں قافلہ والوں سے پوچھ "وراء کم ظہریا" لیمنی پس پشت ڈال دیا
اس کی طرف توجہ نہیں کی 'جب کسی سے کی کا مقصد پورانہ ہو تو
عرب والے کہتے ہیں کہ ظہرت بحاجتی اور " جعلنی ظہریا"
اس جگہ " ظہری" ہے وہ جانور مراد ہے جوکام کے لئے ساتھ رکھتے
ہیں "اراذلنا" ہمارے کام کیلئے اور اجرامی میر اگناہ بعض کہتے ہیں کہ
بیں "اراذلنا" ہمارے کام کیلئے اور اجرامی میر اگناہ بعض کہتے ہیں کہ
یہ اجرمت کا مصدر ہے یا جرمت کا جو کہ ثلاثی مجرو ہے "الفلك"
واحد اور جمع دونوں میں مستعمل ہے ، یعنی کشتی اور کشتیاں "مجراها"

اَرُسَيْتُ حَبَسْتُ و يَقُرَا مَرُسَاهَا مِنُ رَّسَتُ هِىَ وَ مَرُسِيْهَا وَ مُرُسِيْهَا وَ مُرُسِيْهَا مِنُ فُعِلَ بِهَا الرَّاسِيَاتُ ثَابِتَاتٌ.

٧٢١ بَابِ قُولِهِ وَيَقُولُ الْاَشُهَادُ هُوَلاَءِ اللهِ عَلَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمُ آلَا لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ وَ احِدٌ الأَشْهَادِ شَاهِدٌ مِثْلُ صَاحِبٍ وَ اصحابٍ.

٦٧٩٦ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ وَ هِشَامٌ قَالاَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ وَ هِشَامٌ قَالاَ حَدَّنَنَا فَتَادَةُ عَنُ صَفُوان بُنِ مُحُرِزٍ قَالَ بَيْنَا ابُنُ عُمَر يَطُوفُ اذَ عَرَضَ رَحِلٌ فَقَالَ يَا آبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ آوُ قَالَ يَا آبَنَ عُمَرَ سَمِعُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى النَّحُوى فَقَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى النَّهُوى فَقَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى النَّهُونَ وَلَى بَيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَ

٧٢٢ بَابِ قَوُلِهِ وَ كَذَٰلِكَ آخُذُ رَبِّكَ إِذَا اَخَدُ رَبِّكَ إِذَا اَخَدَ الْقُرْى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ اَخُدَهُ الْيُمَّ شَدِيُدٌ. الرِّفُدُ الْمَرُفُودُ الْعَوُنُ الْمُعِيْنُ

"ارسیت" کالیمی میں نے کھٹی کو گنگر لگادیا ' بعض نے مرسها بفتح المیم پڑھا ہے جو "رست" سے بنا اسی طرح "مجراها" بھی "جرت" سے ہے بعض نے "محریها" اور "مرسها" پڑھاہے جس کا مطلب ہو تا ہے کہ اللہ تعالی اس کا چلانے والا اور تھامنے والا ہے "الراسیات" کے معنی ہیں گنگر انداز اور "ثابتات" کے معنی ہیں کھم کی ہوئی۔

باب ۲۱۔ الله تعالیٰ کا قول که اور کہیں گے گواہ کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے الله تعالیٰ پر در وغ بانی کی تھی خبر دار ہو جاؤ'الله تعالیٰ کی لعنت ہے ظالموں پر"اشہد""شاہد"کی جمع ہے جس طرح"صاحب"کی جمع اصحاب ہے۔

۱۹۶۱ مسدد 'بزید بن زریع 'سعید 'بشام 'قاده 'صفوان بن محرز سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہیں حضرت ابن عرقے کے ساتھ کعبہ کاطواف کر رہاتھا کہ ایک فخص آیاادر حضرت ابن عرقے اس نے خاطب ہو کر کہا کہ اے ابن عرقیااے اباعبدالرحن! کیا تم نے آخصرت علیاتھ سے قیامت کے دن کے بارے میں پچھ ساہے؟ حضرت ابن عرقے نے جواب دیا ہاں! میں نے ساہ آنخصرت علیاتھ کے دن کے بارے میں پچھ ساہے؟ خواب دیا ہاں! میں نے ساہ آنخصرت علیاتھ کہ قیامت کے دن مومنین اللہ تعالی سے اس قدر قریب لائے جائیں گے کہ اللہ تعالی ان کے کند موں پر ہاتھ دکھ کر قریب لائے جائیں گے کہ اللہ تعالی ان کے کند موں پر ہاتھ دکھ کر گناہوں کا قرار اور اعتراف کرتے ہیں بے شک ہم سے گناہ ہو کے گناہوں کا قرار اور اعتراف کرتے ہیں بے شک ہم سے گناہ ہو کے ارشاد فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں اور قصور وں کو چھپایا تھا آتے تم کو بخش دیتا ہوں 'اور تم کو تمہاری نیکیوں کا بدلہ اور جزا دیتا ہوں 'گر کا فروں کیلئے فرمائے گا بہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ دیتا ہوں 'گر کا فروں کیلئے فرمائے گا بہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باند ھتے تھے 'یہ اعلان تمام اہل محشر سنیں گے۔

باب ۲۲۲\_الله تعالی کا قول که "ای طرح جب تمهارارب طالب کا بستیال پکر تا ہے تواس کی پکر درد ناک اور سخت موتی ہے" ارفد المرفوند" لعنی مددجو که دی جامع عربول

رَفَدُتَّهُ أَعَنْتُهُ تَرْكُنُوا تَمِيلُوا فَلَوُلا كَانَ فَهَلاَّ كَانَ ٱتُرِفُوا أَهُلِكُو وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ زَفِيرٌ وَّ شَهِينُقٌ شَدِيدٌ وَّ صَوْتٌ ضَعِيفٌ.

۱۷۹۸ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَزِيدُ هُوَ ابنُ رُرِيعُ حَدَّنَنَا يَزِيدُ هُوَ ابنُ رُرَيعُ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ التَّيُمِيُّ عَنُ آبِي عُثُمَانَ عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ آنَّ رَجُلا اَصَابَ مِنُ امْرَاةٍ قُبُلَةً فَآتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأُنزِلَتُ عَلَيْهِ وَ آقِمِ الصَّلُوةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأُنزِلَتُ عَلَيْهِ وَ آقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَ زُلُفًا مِّنَ اللَّيلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدُهِبُنَ السَّياتِ ذَكْرًى لِلذَّا كِرِينَ قَالَ يُدُهِبُنَ السَّياتِ ذَلِكَ ذِكْرًى لِلذَّا كِرِينَ قَالَ يُدُهِبُنَ السَّيَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًى لِلذَّا كِرِينَ قَالَ

کا مقولہ ہے کہ "رفدته میں نے اس کی مدد کی "رکنوا" کا مطلب ہے جھکو مائل ہو جاؤ" فلو کان "کیول نہ ہوئے "اترفوا" ہلاک کئے گئے وہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ "زفیر" کے معنی ہیں آواز خطرناک اور "شھیق" کے معنی ہیں آواز خطرناک اور "شھیق" کے معنی ہیں ہوئے۔

۱۹۷۱۔ صدقہ بن فضل 'ابو معاویہ 'بریدن بن ابی بردہ 'ابی بردہ ' حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے 'مگر جب ان کی گرفت فرماتا ہے تو پھر نہیں چھوڑ تاہے اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی و کذلت احذر بك النے یعن اس طرح تیرارب ظالموں کی بستیوں کو پکڑتا ہے اس کی پکڑ بڑی

باب ۲۳ساللہ تعالی کا قول کہ اے رسول دن کے اول و آخر حصوں میں اور رات کے وقت زیادہ نماز پڑھا کرو' بیشک نکیاں گناہوں کو مٹاد دیتی ہیں۔ یاد رکھنے والوں کے لئے ایک یادگارہے زلفا کے معنی ساعت بساعت اور اسی سے ہے مز دلفہ کہ لوگ وہاں رات کی ساعتوں میں آتے ہیں"زلف" کے معنی ہیں منزل اور زلفی کا مطلب ہے قریب"از دلفوا" کے معنی ہیں جمع ہوگئے"از لفنا" کے معنی ہم نے جمع کیا اور متعدی ہے۔

۸۹ کار مسدد پزید بن زریع 'سلیمان میمی 'ابوعثان 'حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایک غیر آدمی نے ایک عورت کا بوسہ لیا 'اور پھریہ بات آ مخضرت علیہ لیے کے سامنے آکر بیان کر دی اور معافی کی التجاکی اس وقت یہ آیت نازل فرمائی گئی کہ اقعم الصلوة طرفی النهار الخ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ!کیایہ تھم صرف میرے لئے ہے یاسب کے عرض کیا کہ یارشاد فرمایا 'میری امت، میں جو نیک لوگ ہیں ان کی لئے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا 'میری امت، میں جو نیک لوگ ہیں ان کی

الرَّجُلُ إلى هذِه قَالَ لِمَنُ عَمِلَ بِهَا مِنُ أُمَّتِيُ.

#### و دریرود و سوره یوسف

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرِّحِيْمِ وَقَالَ فُضَيُلٌ عَنُ حُصَيُنٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ مُّتَّكَا

الأُتُرُجُ قَالَ فُضَيلُ الأَتُرُجُ بِالْحَبُشِيَّةِ مُتَّكَا وَّ قَالَ ابْنُ غُيَيْنَةَ عَنُ رَجُلٍ عَنُ مُجَاهِدٍ مُتَّكَّأً كُلُّ شَيُءٍ قُطِعَ بِالسِّكَكِيُنِ وَقَالَ قَتَادَةُ لَذُوعِلْمِ عَامِلٌ بِمَا عَلِمَ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرِ صَوَاعٌ مُّكُوكُ ۚ الْفَارِسِي الَّذِي يَلْتَقِي طَرَفَاهُ ۚ كَانَتُ تَشُرَبُ بِهِ الْأَعَاجِمُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ تُفَيِّدُونَ تَجُهَلُوْنَ ۗ وَقَالَ غَيْرُهُ غَيَابَةُ كُلِّ شَيءٍ غَيَّبَ عَنُكَ شَيْئًا فَهُوَ غَيَابَةٌ وَ الْجُبُّ الرَّكِيَّةُ الَّتِي لَمُ تُطُوَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا بِمُصَدِّقٍ اَشُدَّهُ قَبُلَ اَنُ يَّاحُذَ فِي النُّقُصَّانِ يُقَالُ بَلَغَ اَشُدَّهُ وَ بَلَغُوا ٱشُدَّهُمُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ وَاحِدُهَا شَدٌّ وَ الْمُتَّكَأُ مَا أَتَّكَأَتُ عَلَيْهِ لِشَرَابِ أَوْ لِحَديثٍ أَوْ لِطَعَام وَّٱبْطَلَ الَّذِي قَالَ الأُتُرُجُّ وَلَيْسَ فِي كَلامً الْعَرَبِ الْأَتُرُجُ فَلَمَّا احْتَجَّ عَلَيْهِمُ بِأَنَّهُ الْمُتَّكَّأُ مِنُ نَّمَارِقَ فَرُّوا الِلِّي شَرٍّ مِنْهُ فَقَالُوا اِنَّمَا هُوَ المُتُكُ سَاكِنَةُ التَّآءِ وَ إِنَّمَا الْمُتُكُ طَرَفَ الْبُظُر وَ مِنُ ذَٰلِكَ قِيُلَ لَهَا مُتُكَاءُ وَ ابُنُ الْمُتُكَاءِ فَاِنْ كَانَ نُمَّ ٱتُرُجَّ فَإِنَّه بَعُدَ الْمُتَّكَا شَغَفَهَا يُقَالُ بَلُغَ شِغَافَهَا وَهُوَ غِلافٌ قَلْبِهَا وَ آمًّا شَعَفُهَا فَمِنَ الْمَشُعُوفِ أَصُبُ آمِيْلُ أَضُغَاثُ أَحُلامٍ مَا لاَ تَأْوِيُلَ لَهُ ۚ وَالضِّغُثُ مِلُءُ الْيَدِ مِنَّ حَشِيُشٍ وَّمَا اَشُبَهَةً وَ مِنْهُ وَ خُذُ بِيَدِكَ ضِغُثًا لَا مِنُ قَوُلِهِ اَضُغَاثُ اَحُلامٍ وَّاحِدُهَا ضَغُتُ نَّمِيْرُ مِنَ الْمِيْرَةِ وَ نَزُدَادُ كَيْلَ بِعِيْرٍ مَّا يَحْمِلُ

نیکی ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے'لہٰذاجو میر ی امت میں جو بھی غلطی کرےاس کیلئے یہ حکم ہے۔

#### سورة بوسف

بسم الله الرحمن الرحم

فضیل محمین سے اور وہ مجاہد کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ "متکا" کے معنی لیموں کے ہیں اور خود فضیل بھی کہتے ہیں کہ "منکا" حبثی زبان میں لیموں (ترنج) کو کہتے ہیں'ابن عیبینہ 'بواسطہ ایک آدمی مجاہد ے بیان کرتے ہیں کہ "منکا" ہر جا قوے تراشے والی چیز کو کہتے ہیں 'قادہ کہتے ہیں کہ 'لذو علم'' سے مراد عالم باعمل ہے' ابن جبیر نے کہاکہ "صواع" کو فارسی میں مکوک یعنی پیالہ کہتے ہیں'اور شراب اس میں پی جاتی ہے 'اور اس کے کنارے ملے ہوئے ہیں عجم کے لوگ یانی اس میں یعتے ہیں 'ابن عباس فرماتے ہیں کہ "تفندو ن" کا مطلب ہے کہ مجھے جاہل مت کہو' بعض کہتے ہیں کہ "عنایه" کے معنی وہ چیز جو دوسری سے چھپادے اور "حب" اس کو کہتے ہیں جو کیا مواوراس کی بندش نہ ہوئی ہو"مومن لنا" کے معنی ہیں کہ تو ہاری بات سج ماننے والا نہیں ہے"اشدہ" اور وہ عمر جوانحطاط کے زمانہ سے يهلي بوتى ب عربول كامقوله بكر "بلغ اشده" يابلغوا اشد هم" يعنى وه ايني جوانى كو پہنچا كہتے ہيں مكه "اشد" اشدكى جمع ب ابعض كہتے ہیں کہ ''متکا'' اس تکمیہ یا مند کو کہتے ہیں جس پر ہاتیں کرنے یا پچھ کھانے پینے کے وقت سہارالیا جائے 'اور اتر ج کے معنی غلط ہیں جو اس کے معنی ترخی کہتاہے اس کی کوئی دلیل نہیں 'وہ کہتاہے کہ سیکہ ك معنى بين "منك" بي لعنى "ت"ساكن ب اورتر في ك معنى مين "ت"مشدد ہے 'یہ بات بہت ہی ہلکی ہے 'کیونکہ "ت" ساکن سے اس کے معنی فرج کے ہوتے ہیں اس لئے گال کے وقت کہتے ہیں ابن "المتكا" غرض مندك معنى سيح بين اس لئے كه زليخانے جو ترنج عور توں کے ہاتھ میں دیئے تھے وہ تکیہ لگانے کے بعد ہی دیئے مول کے شغفھا اس کے ول کو ڈہانپ لیا "مشعوف" کے معنی جس كے ول كو محبت نے جلاديا"اصب" ماكل موجاؤ نگاميس"اضغات احلام" کے معنی ہیں کراگندہ خیالات صغت تنکوں کا مشاجو ہاتھ

بَعِيرٌ اوَى الِيهِ ضَمَّ الِيهِ السِنقايَةُ مِكْيَالُ تَفْتَأُ لَا تَزَالُ اسْتِياً سُوا يَتِسُوا لا تَيَأْسُوا مِنُ رَّوُحِ اللَّهِ مَعْنَاهُ الرَّجَآءُ خَلَصُوا لا تَيَأْسُوا مِنُ رَّوُحِ اللَّهِ مَعْنَاهُ الرَّجَآءُ خَلَصُوا نَحِيًّا اعْتَزَلُو نَجَيًّا وَّ الْحَمِيعُ الْحَمِيعُ الْحَيَةُ يَتَنَاجُونَ الْوَاحِدُ نَحِيٍّ وَ الإِنْنَانِ وَ الْحَمِيعُ نَحِيًّ وَ الْإِنْنَانِ وَ الْحَمِيعُ نَحِيًّ وَ الْمُحَيَّةُ حَرَضًا مُحْرَضًا وَ الْمَحْرَضًا مُحْرَضًا مُحْرَضًا لَهُ عَلَيْلَةً عَلَيْلُةً اللَّهِ عَامِلَةً مُحَلِّلةً.

٧٢٤ بَابِ قَولِهِ وَيُتِمُّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ وَ عَلَى اللهِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَى ابَوَيُكَ مِنْ قَبُلُ إِبْرَاهِيمُ وَ اِسْحَاق.

١٧٩٩ ـ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ دِينَارٍ عَنُ ابِيهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُرِيمُ يُوسُفُ بُنُ يَعْفُوبَ بُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُرِيمُ يُوسُفُ بُنُ يَعْفُوبَ بُنِ اَسُحْقَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ.

٥٢٧ بَابِ قَوُلِهِ لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَ
 إِخُوتِه ايْةٌ لِلسَّآئِلِيُنَ.

11.٠٠ حَدَّنَنِيُ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبُدَهُ عَنُ اَبِي عُبَيْدِ اللهِ عَنُ سَعِيْدِ عَنُ اَبِي مُجَمَّدٌ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةً قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتُّ اللهِ عَنْدَ اللهِ وَسَلَّمَ اَتُّ اللهِ عَنْدَ اللهِ اَتُقَاهُمُ قَالُوا لَيْسَ عَنُ هذا نَسَالُكَ قَالَ فَاكْرَمُ النَّاسُ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ بُنُ نَبَيِّ اللهِ بُنِ خَلِيُلٍ النَّاسُ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ بُنُ نَبَيِّ اللهِ بُنِ خَلِيُلٍ النَّاسُ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ بُنُ نَبَيِّ اللهِ بُنِ خَلِيلٍ

میں آجائے جیماکہ آگی آیت میں ہے 'حذبیدك ضغنا "اپناتھ میں جھاڑو پکڑ"نمیر" "میرة" سے نكلاہے 'مطلب ہے ہم كھلائمیں گے"نزداد كيل بعیر" ایک اونٹ كاوزن یا پیانہ مرادہ ہ "اوى الیه" اپنیاس جگہ دی 'یعنی اپنی پاس كھا"السقایه" كامطلب ہے كورایا برتن یا اناج کے ناپنے كا پیانہ "نفتنو" ہمیشہ رہو گے "نحسسو" تلاش كرو' جبتوكرو' خبر لاؤ" و لاتيا سوا من روح الله"اللہ كى رحمت سے نااميد مت ہو "خلصوانجيا" الگ ہوكر مشورہ كرنے گئے ' نجى كے معنی مشورہ كرنے والا 'بی ثعیہ اور جمع دونوں پر مستعمل ہو تاہے "حرضا" "گلایا گیا"مزجاۃ " تھوڑى"غاشيته من عذاب الله" كے معنی ہیں كہ اللہ تعالی كا عذاب سب كو گھرے ميں لے

باب ۲۲۴۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اللہ تھے پراپی نعت تمام کرناچاہتاہے جس طرح تیرے باپ یعقوب اور داداابراہیم و الحق پر یوری کی ہیں۔

99 کا۔ عبداللہ بن محمد عبدالصمد عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دینار ایٹ بن دینار ایٹ بن عبدالله بن عبدالله بن عمر سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ فی ارشاد فرمایا کہ عزت والے عرض والے عرض والے عرض والے کے پوتے عزت والے کے پر پوتے محرض یوسف ہیں 'ان کے والد یعقوب دادااسحاق ردداابراہیم سب پنیمبر تھے۔

باب 27۵۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "بیشک حضرت یوسف اور ان کے برادران کے قصہ میں دریافت کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

۱۸۰۰ محر عبرة عبیدالله سعید بن الی سعید مضرت الوہری الله روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے آنخضرت علی ہے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک کون زیادہ عزت والاہے؟ آپ نے فرمایا جو زیادہ مقی ہے اللہ کے نزدیک کون زیادہ عزت والاہے ہے الوگوں نے عرض کیا ہم یہ نہیں پوچھے؟ آپ نے فرمایا تو پھر خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ صاحب عزت والے حضرت خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ صاحب عزت والے حضرت فلیل کے پوشے حضرت خلیل کے پوشے حضرت خلیل کے بیٹے میں میٹیمبر کے بیٹے میں کے پوشے حضرت خلیل کے

اللهِ قَالُوا لَيُسَ عَنُ هَذَا نَسَأَلُكَ قَالَ فَعَنُ مَّعَادِنِ الْعَرُبِ تَسَأَلُونِيُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ فِحِيَارُكُمُ فِي الْإسلامِ إِذَا فَقُهُوا تَابَعَةً أَبُو أُسَامَةً عَنُ عُبَيْدِ اللهِ.

٧٢٦ بَابِ قَوُلِهِ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُ الْكُمُ الْمُرَّا سَوَّلَتُ لَكُمُ الْفُسُكُمُ الْمُرَّا سَوَّلَتُ زَيَّنَتُ .

١٨٠١\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ حَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ خُدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بُنُّ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ يَزِيُدَ الأَيْلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهُرِيُّ سَمِعْتُ عُرُوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَ سَعِيْدَ ابُنَ الْمُسَيَّبِ وَ عَلْقَمَةَ بُنَ وَقَّاصٍ وَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ حَدِيُثِ عَآئِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ لَهَا آهُلُ الافُكِ مَا قَالُوا فَبَرَّاهُا اللَّهُ كُلِّ حَدَّثَنِي طَآئِفَةٌ مِّنَ الْحَدِيُثِ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنُتِ بَرِيْتَةً فَسَيْبَرِّئُكِ اللَّهُ وَ إِنْ كُنْتِ الْمَمُتِ بَذَنُبِ فَاسُتَغُفِرِ اللَّهَ وَ تُوْبِى اِلَّيْهِ قُلْتُ اِنِّى وَ اللَّهِ لَا آجِدُ مَثَلًا إِلَّا اَبَا يُونُسُفَ فَصَبُرٌ جَمِيُلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَ ٱنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُ وَا بِالإِفْكِ الْعَشُرِ الآيَاتِ.

٢ - ١٨ - حَدَّنَنَا مُوسَى حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ خُصَيْنِ عَنُ آبِي وَآئِلٍ قَالَ حَدَّنَنَى مَسُرُوقٌ بُنُ الأَجُدَع قَالَ حَدَّنَتِي اَمُّ رُومَانَ وَهِي أَمُّ بُنُ الأَجُدَع قَالَ حَدَّنَتُنِي اَمُّ رُومَانَ وَهِي أَمُّ عَائِشَةَ قَالَتُ بَيْنَا آنَا وَعَآئِشَةَ آخَذَتُهَا الْحُمْى فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ فِي خَدِيْثٍ ثَعَدَتُ عَآئِشَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ فِي حَدِيْثٍ ثَعَدِتُ عَآئِشَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ فِي حَدِيْثٍ ثَعَدِتُ عَآئِشَةً

پرپوتے 'عرض کیا ہمارایہ مطلب نہیں' آپ نے فرمایا 'شاید تم عرب کے خاندان سے متعلق پوچھتے ہو' کہنے گئے جی ہاں! آپ نے فرمایا جو جاہلیت میں شریف ہیں 'جب کہ صاحب علم ہوں اور دوسروں کو نفع پہچائیں 'ابواسامہ بھی عبیداللہ سے روایت کرتے ہیں

باب ۲۲۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ " یہ تم نے اپنے لئے ایک حیلہ بنایا ہے" سولت" کے معنی اچھا بناکرد کھانا۔

اد ۱۸ عبدالعزیز بن عبدالله ابراہیم بن سعد اصالح ابن شہاب اسلام عبدالله بن نمیر ایونس بن یزیدالا بلی از ہری عروه بن زیر و جائ عبدالله بن میتب وعلقمه بن و قاص وعبیدالله بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ کی وہ حدیث جو کہ الک کے متعلق ہے پوری نہیں سی ہے ابلکہ ہر ایک سے الگ الگ اس کے کچھ جھے نے ہیں کہ چانے اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب اس کے کچھ جھے نے ہیں کہ چانے اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب بہتان باند ہے والوں نے تہمت لگائی تورسول اللہ عقیقیہ نے حضرت بہتان باند ہے والوں نے تہمت لگائی تورسول اللہ عقیقیہ نے حضرت عائشہ اگر تم ہے قصور ہو اواللہ تعالی تمہاری بریت کا اظہار کردے گا اور اگر تم ہے یہ گناہ ہو گیا ہے تو پھر اللہ ہیں بریت کا اظہار کردے گا اور اگر تم ہے یہ گناہ ہو گیا ہے تو پھر اللہ ہیں متعلی مائی ہے 'سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہ انہوں نے یہ کہا تھا اور میں بھی وہی کہتی ہوں کہ فصبر حمیل کے کہ انہوں نے یہ کہا تھا اور میں بھی وہی کہتی ہوں کہ فصبر حمیل و اللہ المستعان علی ماتصفون الخ آخر اللہ نے میری ہے قصوری کے سلسلہ میں وس آیات نازل فرمائیں 'جن کی ابتدائی آیات یہ ہیں 'ون اللہ النہ نے جاؤا بالافك الخ۔

۱۸۰۲ موسی ابوعوانه 'حصین 'ابی وائل 'مسروق بن الاجدع حضرت ام رومان والده حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ عائشہ ہمارے گھر میں تھیں ان کو بخار آرہا تھا تو آنخضرت علیقے نے فرمایا شاید اس تہمت کے رنج سے (بخار) آیا ہے 'عائش نے کہاہاں اور اٹھ کر بیٹھ گئیں اور کہا کہ میری اور آپ کی مثال بالکل حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف کی ہے

قَالَتُ مَثْلِيُ وَ مَثْلُكُمُ كَيَعْقُوْبَ وَ بَنِيْهِ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.

٧٢٧ بَاب قَوُلِه وَ رَاوَدُتُهُ الَّتِي هُوَ فِيُ الْبَيْ هُو فِي بَيْتِهَا عَنُ نَّفُسِهِ وَغَلَّقَتِ الاَبُوَابَ وَ قَالَتُ هَيُتَ لَكَ هَيُتَ لَكَ عَكْرَمَةُ هَيُتَ لَكَ بِالْحَوْرَانِيَّةِ هَلُمَّ وَقَالَ ابُنُ جُبَيْرٍ تَعَالَهُ.

١٨٠٣ حَدَّثَنِيُ آحُمَدُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ عَمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ هَيْتَ لَكَ قَالَ وَ إِنَّمَا نَقُرهُ هَا كَمَا عُلِّمُنَاهَا، مَثُواهُ مَقَامُهُ وَ الْفَيَا وَجَدَا الْفَوُا ابْآءَ هُمُ الْفَيْنَا وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَلُ عَجِبُتَ وَ يَسْخَرُونُ.

١٨٠٤ حَدَّنَا الْحُميُدِيُّ حَدَّنَا سُفَبَانُ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُرُوقٍ عَنُ عَبُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ا

٧٢٨ بَابِ قَوُلِهِ فَلَمَّا جَآءَ هُ الرُّسُولُ قَالَ ارْجِعُ الرُّسُولُ قَالَ ارْجِعُ اللّٰي رَبِّكَ فَاسُالُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ اللَّاتِي فَطَّعُنَ ايَدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّي

کہ ان کے بھائیوں نے بہانہ بنایا۔ جے من کر حضرت یعقوب نے فرمایافصبر حمیل الخ۔

باب ٢٢٧ ـ الله تعالى كا قول ہے كه "اس عورت نے اپنے گھر ميں بعضا اس كھر ميں تصاس نے گھر ميں تصاس نے دروازے بند كر لئے اور يوسف كوبلايا" بہيت" كے معنى . آجاؤ ، يہ عكر مه نے كہا ہے سعيد بھى يہى كہتے ہيں "ہيت" حورانى زبان كالفظ ہے۔

سه ۱۸- احمد بن سعید 'بشر بن عمر 'شعبه 'سلیمان 'ابوواکل 'حضرت ابو مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ وہ" هبت "کو" ہا"کی فتح سے پڑھتے تھاور بعض نے" ہا"کو پیش سے پڑھا ہے 'ابن مسعود نے کہا کہ مجھے اسی طرح سکھایا گیا ہے" منوی" مقام "الفینا" پایااور "الفوااباهم" اسی سے ہے 'اسی طرح" بل عجبت و یسنحرون" میں تاء کو پیش سے بیان کیا گیا ہے اور پڑھتے ہیں۔

۱۹۰۸- حمیدی 'سفیان 'اعمش 'مسلم 'مسروق 'حفرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جب قریش نے آنخضرت علیہ کی بات نہیں مانی 'تو آپ نے اللہ ہے عرض کیا اے اللہ جس طرح تو نے حضرت یوسف کے وقت میں سات سال کا قحط بھیجاتھا'ای طرح قحط بھیج کر مجھے ان سے بچالے۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز تباہ ہوگئ 'لوگ مر دہ چیزیں تک کھاگئ 'جموک نے لوگوں کو اتنا کمزور بنادیا کہ جب آسان کی طرف نظر کرتے تھے تو دھواں دھواں معلوم ہو تاتھا' اللہ تعالی فرما تاہے کہ فارتقب یوم تاتی السماء بد حان مبین 'نیز فرمایان کا شفوا العذاب الخ لہذا عذاب سے ہی قحط مراد ہے اس لئے کہ آخرت کا عذاب کا فروں سے ہٹایا نہیں جائے گا اور دخان اور بطعہ کاذکر گزرچکا ہے۔

باب ۲۲۸۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "جب حضرت یوسف کے پاس بادشاہ کا آدمی آیااور کہاکہ تم قید سے رہا ہوتے ہو 'یوسف نے کہا پہلے ان عور تول کے حالات بادشاہ سے معلوم کرو

بَكَيُدِهِنَّ عَلِيْمٌ قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذَ رَاوَدُتُّنَّ يُوسُفَ عَنُ نَّفُسِه قُلُنَ حَاشَ لِللهِ وَ حَاشَ وَ حَاشَى تُنْزِيُهٌ وَ اسْتِثْنَاءٌ حَصُحَصَ وَضَحَ.

11.0 حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ تَلِيُدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْقَاسِمِ عَنُ بَكْرِ بُنِ مُضَرَعَنُ عُمَرَ الرَّحُمْنِ بَنُ الْمُسَيِّبِ وَ آبِيُ سَلَمَةَ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَ آبِيُ سَلَمَةَ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَ آبِيُ سَلَمَةَ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَ آبِيُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ لَوْطًا لَقَدُ كَانَ يَأُويُ إلى رُكُنِ شَدِيدٍ وَلَوُ لَوْطًا لَقَدُ كَانَ يَأُويُ إلى رُكُنِ شَدِيدٍ وَلَو لَوْطًا لَقَدُ كَانَ يَأُويُ إلى رُكُنِ شَدِيدٍ وَلَو اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ لَوْطًا لَقَدُ كَانَ يَأُويُ إلى رُكُنِ شَدِيدٍ وَلَو اللهَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَلَو اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَنُ الْمَرَاهِيمَ إِذَ قَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْ لَيُطَمِّعِنَ قَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْ لَيْطُمَعِنَ قَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ لَلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُونُ لِيَعُولُونَ قَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى الْحَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُونُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُونُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقُونُ اللهُ الل

آمُ كُذِبَّوُا قَالَتُ عَآئِشَةُ كُذِبِّوُا قُلْتُ فَقَدِ اسْتَيَقَنُوا اَنَّ قَوْمَهُمُ كَذَّبُوهُمُ فَمَا هُوَ بِالظَّنِ؟ قَالَتُ اَجَلُ لَعَمْرِى لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِلْلِكَ فَقُلْتُ لَهَا وَظَنُّوا اَنَّ هُمُ قَدُ كُذِبُوا قَالَتُ مَعَاذَ اللهِ لَمُ تَكُنُ يُوسُفُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا قُلْتُ فَمَا هذِهِ الآيَةُ قَالَتُ هُمُ أَتَبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ امَنُوا برَبِّهِمُ وَصَدَّقُوهُمُ فَطَالَ عَلَيْهِمِ الْبَلاَءُ وَاسْتَأْخَرَ

عَنْهُمُ النَّصُرُ حَتَّى إِذَا اسْتَيَاسَ الرُّسُلُ مِمَّنَ

جنہوں نے اپنے ہاتھ کائے تھے' میرا پروردگار ان کے فریب کواچھی طرح جانتاہے" حاشا لله"وہ بالکل بے قصور ہے" حاش" تنزیہہ اور استثناء کیلئے بھی آتا ہے" صحص واضح ہو گیا۔

۱۹۰۵ سعید بن تلید عبدالرحمن بن قاسم ، بکر بن مفر ، عمر و بن حارث ، یونس بن بزید ، ابن شهاب ، سعید بن میتب ، ابی سلمه بن عبدالرحمن ، حضرت ابو بر بره سے روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے فرملیا که الله تعالی حضرت لوط پر رحم فرمائے ، انہوں نے قوم کی دشمنی سے مجبور ہو کر کسی طاقتور مددگار کی تمناکی تھی اور جننی عرصہ تک حضرت یوسف قید ہیں رہے ، اگر میں رہتا تو رہائی کے تکم کو مان لیتا اور بلانے والے کے ہمراہ فور آ چلا جاتا ، اور ہم کو حضرت ابراہیم سے زیادہ فک کرنامز اوار ہے جب کہ الله نے ان سے فرمایا کہ صرور کیا تمہیں ہارے مردے زندہ کرنے پریقین نہیں ؟ تو کہا کہ ضرور کیا تھیں نہیں ؟ تو کہا کہ ضرور کے گریہ اطمینان قلب کیلئے چاہتا ہوں۔

باب ۷۲۹ الله تعالیٰ کا قول که "بیهاں تک که جب رسول الله ناامید ہوگئے۔

۱۹۰۸- عبدالعزیز بن عبدالله ابراہیم بن سعد اصالح ابن شہاب عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عاکشہ سے دریافت کیا کہ لفظ "کذبوا" تشدید کے ساتھ ہے یا بلا تشدید کے جنرام نے یعین کرلیا تھا کہ اب قوم ان کو جھٹلائے گی تو پھر "ظنوا" کا مطلب کیا ہے ؟ فرمایا ہاں قتم ہے کہ انہوں نے یعین کرلیا تھا کہو نکہ مطلب کیا ہے ؟ فرمایا ہاں قتم ہے کہ انہوں نے یعین کرلیا تھا کیونکہ طفن یعین کے معنی دیتا ہے "میں نے عرض کیا کہ "کذبوا" تشدید کے معنی کیا ہوتے ہیں افرمایا معاذ الله! رسول بھی الله کی طرف جمعوث کا گمان نہیں کیا کرتے تھے "میں نے کہا تو پھراس صورت میں معنی کیا ہوں گے آب نے فرمایا الله کے رسولوں کو جن لوگوں نے مانا اور ان کی بات کی تصدیق کی "پھر ان کو کا فروں نے ستایا اور ایک مدت تک ان پر مصیبت آتی رہی اور الله کی مدد آنے میں دیرگی اور مسول جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوگئے "اوران کو یہ رسول جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوگئے "اوران کو یہ رسول جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوگئے "اوران کو یہ رسول جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوگئے "اوران کو یہ رسول جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوگئے "اوران کو یہ رسول جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوگئے "اوران کو یہ رسول جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوگئے "اوران کو یہ رسول جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوگئے "اوران کو یہ دیمان کو یہ دیمان کو کھوں کے ایمان کو کھوں کو کھوں کہ دیمان کو کھوں کے کھوں کو کھوں

كَذَبَهُمُ مِّنُ قَوُمِهِمُ وَظَنَّتِ الرُّسُلُ اَنَّ اَتْبَاعَهُمُ قَدُ كَذَّبُوهُمُ جَآقَهُمُ نَصُرُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ. ٧ - ١٨٠٧ ـ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوةً فَقُلُتُ لَعَلَّهَا كُذَبُوا مُخَفَّفَةً قَالَتُ مَعَاذَ الله.

#### سُورَةُ الرَّعُدِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ مَثَلُ الْمُشُركِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللَّهِ اللَّهَا غَيْرَةً كَمَثَلِ الْعَطْشَان الَّذِيُ يَنْظُرُ إِلَّى خِيَالِهِ فِي الْمَآءِ مِنُ بَعِيُدٍ وَّ هَوَ يُرِيْدُ أَنُ يَّتَنَاوَلَهُ وَ لا يَقُدِرُ وَقَالَ غَيْرُهُ سَحَّرَ ذَلَّلَ مُتَجَاوِرَاتٌ مُّتَدَانِيَاتٌ الْمَثُلاثُ وَاحِدُهَا مَثْلَةُ وَهِيَ الْاَشْبَاهُ وَ الاَمْثَالُ وَقَالَ اِلَّا مِثْلَ آيَّام الَّذِيُنَ ۚ خَلُوا بِمِقُدَارِ بِقَدُرٍ مُّعَقِّبَاتٌ مَّلآئِكَةٌ حَفَظَةٌ تُعَقِّبُ الأُولَى مِنْهَا ۚ الأُخُرَى وَ مِنْهُ قِيُلَ الْعَقِيبُ يُقَالُ عَقَّبُتُ فِي آثْرِه الْمُحَالَ الْعُقُوبَةُ كَبَاسِطِ كُفَّيُهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَقْبِضَ عَلَى الْمَآءِ رَابِيًا مِّنُ رِّبَا يَرُبُوا وَ مَتَاعِ زَبَدٌ الْمَتَاعُ مَا تَمَتَّعَتُ بِهِ جُفَآءً أَجُفَانِ الْقِدُرُ إِذَا غَلَتِ فَعَلاهَا الزَّبَدُ ثُمَّ تَسُكُنُ فَيَذُهَبُ الزَّبَدُ بِلا مَنْفِعَةٍ فَكَذَٰلِكَ يُمَيِّزُ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ الْمِهَادُ الْفِرَاشُ يَدُرَءُ وُنَ يَدُفَعُونَ دَرَأْتُهُ دَفَعَتُهُ سَلامٌ عَلَيُكُمُ أَىٰ يَقُوُلُونَ سَلامٌ وَّ اِلَّيْهِ مَتَابِ تَوُبَتِي أَفَلَمُ يَيْاسُ لَمُ يَتَبَيَّنُ قَارِعَةٌ دَاهِيَةٌ فَأَمُلَيْتُ أَطَلُتُ مِنَ الْمَلِيِّ وَ الْمُلاوَةِ وَ مِنْهُ مَلِيًّا وَ يُقَالُ لِلْوَاسِعِ الطُّوِيُلِ مِنَ الأَرْضِ مَلًى مِّنَ الأَرْضِ أَشَقُ أَشَدُ مَنَ المَشَقَّةِ مَعَقِّبُ مُغَيِّرٌ وَّ قَالَ مُحَاهِدٌ مُتَحَاوِرَاتٌ طَيْبُهَا وَخَبِيْنُهَا السِّبَاخُ سِنُوَانَ النَّخُلَتَانِ أَوُ أَكْثَرُ فِي أَصُلِ وَاحِدٍ وَّ غَيْرَ

خیال پیدا ہونے لگا کہ یہ ایمان لانے والے بھی اب تو ہمیں جھوٹا خیال کرنے لگیں گے 'اس وقت الله تعالی نے اپنی مد دنازل فرمائی۔ ۱۹۰۵۔ ابوالیمان 'شعیب' زہری 'عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ شاید "کذبوا" مخفف ہے فرمایا معاذ الله ایمانہیں ہے بلکہ "کذبوا" یعنی مشدد کے ساتھ ہے۔

#### **سوره رعد کی تفسیر!** بم الله الرحمٰن الرحیم

ابن عباس فرماتے ہیں کہ "کبا سط کفیه" الی الماء" لیخی جس طرح کوئی یانی کی طرف ہاتھ بڑھائے ہو' یہ مشرک کی مثال ہے جو اللہ کے سوائسی دوسرے کی پرستش اور عبادت کر تاہے ،جس طرح پانی پیاہے کو نہیں ملتاہے اسی طرح غیر اللہ اس کی حاجت روائی نہیں كريكت بعض كابيان ہے كه "سعر" كے معنى مسخر كيا تالع كيا "ذلل" محکوم بناویا"متحاورات" کے معنی ایک دوسرے سے قریب ہوئے "مثلاث" جمع ہے مثلہ کے جمعنی نظیر"مقدار" "اندازہ" "معقبات" نگهبان لینی جو فرشت صبح و شام آتے رہتے ہیں "المحال" عذاب "رابياً" بنام رَبًا ير بوس ويوق والاجيس "زبد" حماك "متاع" فاكدے كى چيز "جفاء" بانڈى نے جوش مارا مجماك آئے اور ہانڈی کے سر د ہونے پر جھاگ ختم ہوگئے 'ای طرح حق باطل سے علیحدہ ہو جاتا ہے"المهاد" بچھونے" بسترے" "بدرون" ہٹاتے ہیں "دراته" سے بدینا ہے جس کا مطلب ہے ان کو دور کیا "سلام عليكم" تم سلامت رموئية قول فرشتون كامسلمان كيلي موكا "واليه متاب" مين اس سے توب كرتا بول "افلم يياس" كيا انہول نے نہیں جانا' مایوس نہیں ہوئے 'لم يتبين'' كياان پر ظاہر نہيں ہوا "قارعته" كمر كمران والى "داهه" مصيبت "فامليت" مهلت وى بي "مِلى" اور "ملاوه" سے بناہے اس سے "ملياً" "اشق" اسم تفصيل ہے بہت سخت "معقب" بدلنے والا "متحاورات" کے متعلق مجامد کا بیان ہے کہ بعض قطعات زمین زر خیر ہیں اور بعض نا قابل کاشت "صنوان" جڑے ہوئے درخت کھجور "غیر صنوان" الگ الگ در خت یمی حال آدمیوں کا ہے کوئی نیک کوئی بدحالا تکہ سب حضرت

صِنُوَان وَّحَدَهَا بِمَآءِ وَّاحِدٍ كَصَالِحِ بَنِي ادَمَ وَ خَبِينُهُمُ الْبُوهُمُ وَاحِدٌ السَّحَابُ النِّقَالُ الَّذِي فِيُهِ الْمَآءُ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ يَدُعُوا الْمَآءَ بلِسَانِه وَيُشِيرُ إلَيْهِ بِيَدِه فَلا يَأْتِيهِ اَبَدًا سَالَتُ اوُدِيَةٌ بِقَدَرِهَا تَمُلا بُطُنَ وَادٍ زَبَدٌ رَّابِيًا زَبَدُ السِيْلِ خَبَثُ الْحَدِيْدِ وَ الْحِلْيَةِ.

٧٣٠ بَابِ قَوُلِهِ اللّهُ يَعُلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ النّهِي وَ مَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ غِيُضَ نُقِصَ. الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا مِعُنَّ قَالَ حَدَّئَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّئَنَا مَعُنَّ قَالَ حَدَّئِنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ دِيْنَارِ عَنْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيهِ اللهُ لا يَعُلَمُ مَا فِي غَدِ إلا اللهُ وَ لا يَعُلَمُ مَا يَعُلَمُ مَا فِي غَدٍ إلا اللهُ وَ لا يَعُلَمُ مَا يَعُكَمُ مَا السَّاعَةُ اللهُ اللهُ وَلا يَعُلَمُ مَا الْمَطُرُ اَحَدٌ إلا اللهُ وَلا يَعُلَمُ مَا اللهُ وَلا يَعُلَمُ مَا المَّاعَةُ إلا اللهُ وَلا يَعُلَمُ مَا يَتُنِي المُونُ وَ لا يَعُلَمُ مَا يَتُونُ اللّهُ وَلا يَعُلَمُ مَا يَعُولُ اللّهُ وَلا يَعُلَمُ مَا يَعُلَمُ مَا يَعُلَمُ مَا يَعُولُ اللهُ وَلا يَعُلَمُ مَا يَعُلَمُ مَا يَعُلَمُ السَّاعَةُ إلا اللهُ وَلا يَعُلَمُ مَا يَعُمُونُ وَ لا يَعُلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَى اللهُ اللهُ وَلا يَعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ السَّاعَةُ إلا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

### سُورة إبراهِيم

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ هَادٍ دَاعٌ وَّ قَالَ مُحَاهِدٌ صَدِيدٌ قَيُحٌ وَّ دَمٌ وَّ قَالَ ابُنُ عُيَيْنَةَ اذْكُرُوا نِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ آيَادِىَ اللهِ عِنْدَكُمُ وَ آيَّامَةً وَ قَالَ مُحَاهِدٌ مِّنُ كُلِّ مَا سَالْتُمُوهُ رَغِبْتُمُ الِيَهِ فِيهِ يَبْغُونَهَا عِوَجًا يَّلْتَمِسُونَ لَهَا عِوَجًا وَّ إِذُ تَاذَّنَ رَبُّكُمُ اعْلَمَكُمُ اذْنَكُمُ رُدُّوا آيُدِيَهُمُ فِي

آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ "السحاب النقال" بادل پانی سے مجرے ہوئے "کباسط کفیہ" (۱) پیاساجوہاتھ اور زبان سے اشارہ کر کے پانی کو ہلائے وہ ہمیشہ ہی محروم رہتا ہے " سالت او دیة بقدر رہا" یعنی نالے اپنے اندازے کے مطابق بہتے ہیں "قدر" اندازہ"رابیا جھاگ پھولے ہوئے"زبدالسیل" سیلاب کے جھاگ بس طرح لوہے یاکسی اور دھات کے گرم ہونے سے اندر سے میل باہر آتا ہے۔

باب • ٣٧ - الله تعالیٰ کا قول که الله جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائی ہے 'اور جور حم کم کرتے ہیں ' عنیض 'کم ہوا' گھٹایا' کم کیا گیا۔ ۱۸۰۸ ابراہیم بن منذر' معن بن عیسیٰ 'امام مالک' عبدالله دینار' حضرت ابن عمر سے میں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر سے دوایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخصرت علی ہے ہے ارشاد فرمایا کہ غیب کی پانچ باتیں یا تنجیاں ہیں جن کواللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا' ایک تویہ کہ کل کیا ہونے والا جب ؟' دوسرے یہ کہ عور توں' جانوروں وغیرہ کے رحموں میں کیا ہے ؟' دوسرے یہ کہ عور توں' جانوروں وغیرہ کے رحموں میں کیا ہے جو تھے آدمی کہاں مرے گا؟ پانچویں قیامت کب آئے گی؟ یہ باتیں صرف اللہ جانتا ہے۔

# سوره ابراہیم کی تفسیر! بم اللہ الرحن الرحیم

ابن عباس فرماتے ہیں "هاد" بلانے والا 'مجاہدنے کہا"صدید" کے معنی لہواور پیپ کے ہیں 'ابن عیینہ کہتے ہیں کہ "اذکروا نعمة الله علیکم" کے معنی ہیں کہ جواللہ کی نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کویاد کرواور قدرت سے جو جو ملاہے 'اسے یاد کروکہ تم نے کیا کیار غبت کی تھی ؟ "تبغو نها عو جا" اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو "و اذ تاذن ربکم" تمہارے مالک نے تمہیں پہلے ہی جتلا دیا تھا "ردو ایدیهم

(۱) اس آیت میں ایک مثال کے ساتھ مشرکین کے اپنے بتوں کو پکارنے کا بے فائدہ ہو نابیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ مشرکین اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں یہ ایسے بی ہے جسے کوئی بیاساپائی کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا کرپائی کو بلائے ظاہر ہے کہ اسکاکوئی فائدہ نہیں پانی خود بخود اسکے منہ تک نہیں پنچے گااس طرح مشرکین کا اپنے بتوں کو پکار نا بھی بے فائدہ ہے۔

أَفُوَاهِهِمُ هَلَا مَثَلٌ كَفُّوا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ مَقَامِيُ حَيْثُ يُقِيمُهُ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيُهِ مِنُ وَّرَآئِهِ قُدَّامَةً لَكُمُ تَبَعَا وَّاحِدُهَا تَابِعٌ مِثُلُ غَيْبٍ وَّ غَآئِبٍ لِكُمُ تَبَعَا وَاحِدُهَا تَابِعٌ مِثُلُ غَيْبٍ وَ غَآئِبٍ بِمُصْرِحِكُمُ استَصُرِحَتَى استَغَاثَنِي يَستَصُرِحُةً مِنَ الصَّنَائِينَ يَستَصُرِحُةً مِنَ الصَّرَخِ وَ لا خِلالَ مَصْدَرُ خَالَلْتُهُ خِللا وَعَدُلا مَصْدَرُ خَالَلْتُهُ خِللا وَعَدُلا الْحَتَثَتُ السَّتُوصَلِكَ الْحَتَثَتُ السَّوُصَلَتُ المَّتَلُقُ المَتَلَّالُ المَتَلَّالُ المَتَلَّالِ الْحَتَثَتُ السَّوَصَلَتُ اللهِ الْمَتَلَّالُ المَتَلَّالِ الْحَتَثَتُ السَّوَصَلَتُ .

٧٣١ بَابِ قُولِهِ كَشَجَرَةٍ طَيَّبَةٍ أَصُلُهَا تَابِتٌ وَّ فَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ تُؤْتِيُ أَكُلُهَا كُلَّ حِيُنِ.

١٨٠٩ حَدَّنَنِي عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيلَ عَنُ اَبِي أَسَامَةً عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عِنَدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ اَوُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ اَوُ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لا يَتَحَاثُ وَرَقُهَا وَلا وَلاه وَ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لا يَتَحَاثُ وَرَقُهَا وَلا وَلاه وَ لا تُولِيه وَ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لا يَتَحَاثُ وَرَقُهَا وَلا وَلاه وَ لا تَوْبَى نَفْسِي اَنَّهَا النَّهُ عَمَرَ فَوقَعَ لا يَتَكَلَّمَ فَلَمَّا لَمْ يَقُولُوا فِي نَفْسِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا لَمْ يَقُولُوا هِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا النَّحُلَةُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا النَّحُلَةُ فَقَالَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عُمُونَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْمُ اللهُ عَمْولُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْولُ اللهُ عَلَى عَمْولُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمْولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُهُ اللّهُ الل

٧٣٢ بَابِ قَوُلِه يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيُنَ امَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ .

· ١٨١٠ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ

افواههم 'بياك عربی مقوله ب 'مطلب بيه ہوتا ہے كه حكم سے باذ رہ 'الله اپنے سامنے كر اكريگا "من ورائه "سامنے سے "قدامه آگے يا پہلے "لكم تبعا" تابع كی جمع ہے 'جيسے "غيب "غائب كی جمع ہے "جیسے "غيب "غائب كی جمع ہے" بمصر حكم "فرياد رس كی تمہاری 'عرب والے كہتے ہیں كه "استصر حنه "اس كی فرياد ن "بستصر حنه "اس كی فرياد ن "بستصر حنه "اس كی فرياد ن يہ صراخ سے بنا ہے "و لا خلال "اور نہ دوستی و محبت 'بيه "خاللته "كا مصدر ہے اور بيہ بھی ہو سكتا ہے كہ "خلته "خلال كی جمع ہوا" احتشت " جرائے اكھاڑ اہوا 'يا جڑ سے اكھاڑ ليا گيا۔

باب ا24 الله تعالیٰ کا قول که "اس پاکیزہ در خت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط اور جمی ہوئی ہوں اور اس کی شاخیں آسان میں ہوں اور وہ اپنے رب کے تھم سے ہمیشہ کیل اور م

۱۹۰۸- عبید بن اسمعیل ابی اسمامه عبیدالله نافع عضرت ابن عراس روایت کرتے ہیں کہ ہم آنخضرت علیہ کی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا وہ کون سادر خت ہے جس کے پت نہ گرتے ہوں اور اس میں پھل ہی ہمیشہ آتا ہو؟ مسلمان کی مثال اس در خت کی طرح ہے کہ یہ ہیں اور یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں ہوتا ہے 'ابن عراکا بیان ہے کہ میں نے چاہا کہ کہدوں 'وہ محبور کا در خت ہے 'مگر میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکرا و محبور کا در خت ہے 'مگر میں بوتا 'وٹویس کس طرح بولوں 'آخر حضور نے خود ہی فرمایا کہ وہ محبور کا در خت ہے 'کیر جب مجلس ختم حضور نے خود ہی فرمایا کہ وہ محبور کا در خت ہے 'کیر جب مجلس ختم ہوگی اور سب اسلے تو میں نے اپنے والد حضرت عرائے کہا کہ میر کے دل میں آیا تھا کہ کہدوں وہ محبور کا در خت ہے 'مگر میں آپ سب کو خاموش ہو رہا 'حضرت عرائے کہا کہ تم نے کہہ دیا خاموش د کیے کر خاموش ہو رہا 'حضرت عرائے کہا کہ تم نے کہہ دیا ہو تا 'واللہ مجھے زیادہ سے زیادہ مال ملنے پر بھی اتی خوشی نہ ہوتی جتنی تمہار اجواب س کر ہوتی۔

١٨١٠ ابوالوليد 'شعبه 'علقمه بن مر فد مسعيد بن عبيده 'حضرت براء

1 ١ ٨١ ـ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا مُلُوى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرٍو عَنُ عَطَآءٍ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٍ اللهِ تُكفُرًا قَالَ اللهِ كُفُرًا قَالَ هُمُ كُفَّارُ آهُل مَكَّةَ.

# سُورةِ الْحِجرِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ

و قَالَ مُجَاهِدٌ صِرَاطٌ عَلَىٌ مُسْتَقِيْمٌ الْحَقُّ يَرُجعُ الَى اللَّهِ وَعَلَيْهِ طَرِيْقُهُ لَبِإِمَامٍ مُبِيْنِ عَلَى الطَّرِيْقِ وَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَعَمُرُكَ لَعَيْشُكَ قَوُمٌ لَلْطَرِيْقِ وَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَعَمُرُكَ لَعَيْشُكَ قَوُمٌ مُّ نَكُرُونُ انْكَرَهُمُ لُوطٌ وَ قَالَ عَيْرُهُ كِتَابٌ مَّعُلُومٌ اَجَلٌ لَوُمَا تَأْتِيْنَا هَلَّا تَأْتِينَ شِيعٌ أُمَمٌ وَ الأَوْلِيَآءُ ايُضًا شِيعٌ وَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ يُهْرَعُونَ مُسُرِعِينَ لِلنَّاظِرِينَ شُكِرَتُ مُسُرِعِينَ لِلشَّاطِرِينَ سُكِرَتُ مُسُرِعِينَ لِلشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ لَوَاقِحَ مَلَافٍ مُلُوثًا مَّنَازِلَ لِلشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ لَوَاقِحَ مَلَافٍ مُلُوثًا مَنَازِلَ لِلشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ لَوَاقِحَ مَلَافٍ مُلَافٍ مَمْاعَةُ حَمَاعَةً حَمَاقٍ وَهُو الطَيْنُ المُعَبُوبُ تَوْجَلُ الطَيْنُ المُعَبُوبُ تَوْجَلُ

بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی ہے ارشاد فرمایا کہ قبر میں مسلمان سے جس وقت سوال کیا جاتا ہے تو وہ کو ابی دیتا ہے کہ لا الد الا اللہ محمد رسول اللہ 'یعنی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی لا تُق عبادت کے نہیں اور محمد (علیہ کے اللہ کے رسول ہیں 'لہذااس آیت میں قول ثابت سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ونیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھے گا۔

باب ٢٣٣- الله تعالى كا قول كه "كياتم ان لوگول كو نهيل وكھتے جنہوں نے الله كى نعمت كو كفر سے بدل ديا" الم تر كيف "ميل معنى بيل كيا تونے نہيں ديكھاجس طرح" الم تر كيف" ميل ہے كه كيا تونے نہيں و يكھايا" الم ترالى الذين "كے معنى ہوتے بيل "بوار" كے معنى ہلاكت 'بَارَ يبور سے بنائے "قوماً بورًا" ہلاك ہونے والے۔

۱۸۱۱ علی بن عبدالله 'سفیان 'عمرو' عطاء' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اس آیت الم تر الی الذین بدلوا نعمة الله كفرا سے مراد مكه كے كافر ہیں۔

# س**وره حجر کی تفسیر!** بم الله الرحمٰن الرحیم

مجاہد کہتے ہیں کہ "صراط علی مستقیم" کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچا راستہ جو اللہ تک جاتا ہے "لبامام مین" کھے راستہ پر 'ابن عباس کہتے ہیں کہ "لعمرك" تیری جان کی قسم "قوم منکرون" لیخی لوط نے ان کو اجنبی جانا "کتاب معلوم" کا مطلب مدت معینہ "لوماتاتینا" کیول ہمارے پاس نہیں لا تا "شیع" امتیں 'اور بھی دوستوں کو بھی کہتے ہیں' ابن عباس نے کہا ہے کہ "پھرعون" کے معنی دوڑتے جلدی کرتے ہیں' وہ "للمتوسمین" دیکھنے والوں کیلئے "سکرت" ڈھائلی گئیں' ہیں' وہ "للمتوسمین "دیکھنے والوں کیلئے "سکرت" ڈھائلی گئیں' مست کردی گئیں "ہرو جا" چا ندسورج کی منزلیں "لواقح" "ملاقح" ملحقہ" ان سب کے ایک ہی معنی ہیں کہ یعنی ہو جھل کرنے والیاں "حماء" "حماء" "حماء" "حماء" "حماء" معنی کیچڑ ہوتے ہیں "مسنون" قالب

تَحَفُ دَابِرَ احِرَ لَبِإِمَامٍ مُّبِينِ الأَمَامُ كُلُّ مَا أَتَتَمَمُتُ وَ اهْتَدَيْتُ بِهِ الصَّيْحَةُ الْهَلَكَةُ.

٧٣٤ بَاب قَولِه إلّا مَنِ استرَقَ السَّمعَ
 فَٱتبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ.

١٨١٢ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرو عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الاَمْرَ فِي السَّمَآءِ ضَرَبَتِ الْمَلْيَكَةُ بَاجُنِحَتِهَا خُضُعَانًا لِقَوُلِه كَالسِّلُسِلَةِ عَلَى صَفُوَان قَالَ عَلِيٌّ وَّ قَالَ غَيْرُهُ صَفُوَان يَنْفُذُهُمُ ذَٰلِكَ فَاِذَا فُزَّغَ عَنُ قُلُوبِهِمُ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَيَسُمَعُهَا مُسُرقُوا السَّمُع وَ مُسْتَرقُوا السَّمُعَ هَكَذَا وَاحِدُ فَوُقَ اخَرَ وَصَفَ سُفَيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِع يَدِهِ الْيُمُنِّي نَصَبَهَا بَعُضَهَا فَوُقَ بَعُض فَرُبَّمَا أَدُرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبُلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحُرِقُهُ وَرُبُّمَا لَمُ يُدُرِكُهُ حَتَّى يَرُمِيَ بِهَا اِلَى الَّذِي يَلِيُهِ اِلَى الَّذِي هَوَ اَسُفَلُ مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوُهَا إِلَى الأَرْض وَ رُبَّمَا قَالَ سُفُيَانُ حَتَّى تَنتَهِىَ اِلَى الْاَرُضِ فَتُلْقَى عَلَى فَمِ السَّاحِرِ فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ فُيُصَدَّقُ فَيَقُولُونَ اللَّمُ يُخْبِرُنَا يَوُمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَ كَذَا فَوَجَدُنَاهُ حَقًّا لِلُكُلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتُ مِنَ السَّمَآءِ.

1۸۱۳ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ حَدُّنَا عَمُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ حَدَّنَنَا عَمُرٌو عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ إِذَا قَطَى اللهُ الأَمْرَ وَزَادَ الْكَاهِلُ قَالَ وَ حَدَّنَا سُفُيَانُ فَقَالَ قَالَ عَمُرٌو سَمِعُتُ

میں ڈالی گئ" لا توجل"مت ڈر"دابر" آخری حصہ لیتن جڑیادم" امام مبین"میں امام کے معنی ہیں جس کی پیروی کی جائے جس سے راہ ملے "صبحته" کے معنی ہلاکت اور بربادی وغیر ہ۔

باب سم ۱۳۸۷ الله تعالی کا قول که "مگروه (شیطان) جو با تول که "مگروه (شیطان) جو با تول که "مگروه (شیطان) جو با تول که چپها آگ کے شیلے لگتے ہیں۔

١٨١٢ على بن عبدالله 'سفيان' عمرو' عكرمه ' حضرت الوہر برہؓ ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا که جب الله تعالی آسان بر فرشتوں کو کوئی تھم دیتا ہے تو وہ عاجزی کے ساتھ اینے پر مارنے لگتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں اور زنجیری ی جھنکار نکلتی ہے جب فرشتے تھم البی کے خوف سے کچھ بے غم ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیا تھم دیاہے ؟ تودوسرے کہتے ہیں ،جو کچھ فرمایاہے وہ حق ہےاور الله تعالى بوابلند برترب على كہتے ہيں كه سفيان نے كہاكه فر شتول كى باتیں شیطان چوری سے اڑاتے ہیں اور بیہ شیطان اس طرح تلے او پر رہتے ہیں اور انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا' پھر بھی فرشتے خبر موتے ہی آگ کا شعلہ تھینکتے ہیں اور وہ شعلہ باتیں سننے والوں کو قبل اس سے کہ وہ اپنے ساتھ والے کو ہتلائے 'جلاڈالیا ہے اور مجھی اس شعلہ کے اس تک چہنچنے سے پہلے دوایے ساتھی کو بتادیتا ہے اور اس طرح یہ باتیں زمین تک آ جاتی ہیں 'پھران باتوں کو نجومی کے منہ پر ڈالا جاتا ہے اور وہ اس ایک میں سو جھوٹی باتیں ملا کر لوگوں سے بیان کر تا ہے'کوئی کوئی بات اس نجومی لینی جادوگر کی پیج نکل آتی ہے' تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھوااس نجومی نے ہم سے یہ کہاتھالبذااس کی بات سچ نکلی حالا نکہ بیہ وہی بات ہے جو آسان سے اڑائی گئی تھی۔

۱۸۱۳ علی بن عبداللہ 'سفیان 'عمر و 'عکر مہ 'حضرت ابوہر برہؓ ہے ای حدیث کواس طرح بیان کرتے ہیں کہ ساحر کے بعد کا بمن کالفظ زیادہ کیاہے 'سفیان عمر وسے وہ عکر مہ ہے 'وہ حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے

عِكْرَمَةَ حَدَّنَنَا آبُو هُرَيْرَةً قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ وَقَالَ عَلَى فَمِ السَّاحِرِ قُلْتُ لِسُفُيَانَ آنُتَ سَمِعُتَ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعُتُ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعُتُ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعُتُ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعُتُ ابَاهُرَيْرَةً قَالَ سَمِعُتُ عِمْرِهِ عَنُ عِكْرَمَةَ قَالَ انْعَمُ قُلْتُ لِسُفُيَانَ آنَّ إِنْسَانًا رَوْى عَنُكَ عَنُ عَمْرِو عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ انْسَانًا رَوْى عَنُكَ عَنُ عَمْرِو عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ ابْسُ لَيَانُ اللهِ هُوَيَانًا اللهُ اللهِ عَمْرٌ و فَلَا اَدْرِي سَمِعَةً هَكَذَا آمُ لَا قَالَ سُفَيَانُ وَهِي قِرَآتُنَا .

٥٣٥ بَابِ قَوُلِهِ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصُحْبُ الْحِجُرِالْمُرُسَلِيُنَ.

١٨١٤ - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا مَعُنَّ قَالَ حَدَّنَنَا مَعُنَّ عَلَى اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ عَبُدِاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَبَدِاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَصْحَابِ الْحِحْرِ لَاتَدُخُلُوا عَلَى هَوُلَآءِ الْقَوْمِ إِلَّا اَنُ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ لَمُ لَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا عَلَيْهِمُ اَن يُصِيبَكُمُ مَنْ لُمْ اَصَابَهُمُ .

٧٣٦ بَابِ قَوُلِهِ وَلَقَدُ اتَيُنَاكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُانَ الْعَظِيُمِ.

١٨١٥ حَدَّنَنَ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ حَدَّنَنَ مُخَدِّنَ عَنْدُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنُ خُبَيْبِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ حَفْدِ بَنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنَ حَفْصِ بَنِ عَاصِمِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ بُنِ الْمُعَلَّى قَالَ مَرَّبِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أَصَلِیُ فَدَعَا فَلَمُ اتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ آتَيْتُ فَقَالَ مَامَنَعَكَ أَنْ تَأْتِى فَقُلْتُ كُنْتُ أَصَلِّى فَقَالَ مَامَنَعَكَ أَنْ تَأْتِى فَقُلْتُ كُنْتُ أَصَلِّى فَقَالَ اللَّهُ يَقَلِ اللَّهُ يَآيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اسْتَحِيْبُوا فَقَالَ اللَّهُ يَقَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحُرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُرُجَ مِنَ الْمَسُجِدِ فَذَهَبَ النَّيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُرُجَ مِنَ الْمَسُجِدِ فَذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُرُجَ مِنَ الْمَسُجِدِ فَذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخُرُجَ مِنَ الْمُسُعِدِ فَذَهَبَ

اوراس روایت میں علی فیم الساحر کا لفظ ہے ، علی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے بوچھا کمیا تم نے عمرو سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو ہر رہ سے سنا انہوں نے مگرمہ سے سفیان سے کہا کہ ایک فخص نے تم سے اس طرح روایت کی عمرو ، عکرمہ حضرت ابو ہر رہ سے ، انہوں نے کہا کہ رسول اگرم نے "فزع" پڑھا تھا 'سفیان کہتے ہیں کہ میں نے عمرو کواسی طرح پڑھتے سنا اب معلوم نہیں کہ انہوں نے عکرمہ سے عمروکواسی طرح پڑھتے سنا اب معلوم نہیں کہ انہوں نے عکرمہ سے سنا تھایا نہیں ، مگر ہماری قرائت یہی ہے۔

باب 200 ـ الله تعالى كا قول كه "ب شك حجر والول نے پنجمبر ول كو حملايا۔"

۱۸۱۳ - ابراہیم بن منذر 'معن 'مالک 'عبداللہ بن دینار' حضرت عبداللہ بن عرِّسے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ علی ہے جر والوں کے مقام سے گزرے' تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا' کہ اس مقام سے تم کوروتے ہوئے گزرنا چاہئے اگر رونانہ آئے' تومت جاؤ کہیں ایسانہ ہو کہ جو عذاب ان پر نازل ہوا تھا'تم پر بھی نازل ہو جائے۔

باب ٢ ٣٨٠ الله تعالی کا قول که "بيتک بهم نے تم کو سات دهرائی جانے والی آيات اور قرآن عظيم عطاکيا ہے۔
١٨١٥ - هم بن بثار عندر شعبه عبد بن عبدالرحمٰن حفص بن عاصم بن سعيد بن معلی سے روايت کرتے ہيں که آنخضرت عليه ميں نہيں گيا نماز کے بعد گيا تو آپ نے فرمايا کہ جب ميں نہيں گيا نماز کے بعد گيا تو آپ نے فرمايا کہ جب ميں نے بليا تھا تو کيوں نہيں آئے نميں نے عرض کيا 'ميں نماز پڑھ رہا تھا تو کيوں نہيں آئے 'ميں نے عرض کيا 'مين نماز پڑھ رہا تھا تو کيوں نہيں آئے 'ميں نے عرض کيا 'مين نماز پڑھ رہا تھا تو کيوں نہيں آئے کہ ميں نے عرض کيا 'مين فرمايا کہ اے بعد آئيان والواجب تمهيں الله کارسول بلائے 'تو چلے جاؤ' اس کے بعد آئيان والواجب تمهيں الله کارسول بلائے 'تو چلے جاؤ' اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمايا که مجد سے جانے سے پہلے ميں تمهيں قرآن کی بڑی بڑرگ و برترسورت بتاؤنگا 'پھر جب جانے گئے 'تو ميں نے ياد کی بڑی بڑرگ و برترسورت بتاؤنگا 'پھر جب جانے گئے 'تو ميں سات کی بڑی بڑاگی 'تو آپ نے فرمايا کہ وہ سورہ ''الحمد " ہے 'اس ميں سات

فَذَكُّرُتُهُ فَقَالَ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ هِيَ السَّبُعُ الْمَثَانِي وَالْقُرُانُ الْعَظِيمُ الَّذِي اُوْتِيُتُهُ. السَّبُعُ الْمَثَانِي وَالْقُرُانُ الْعَظِيمُ الَّذِي اُوْتِيُتُهُ . ١٨١٦ حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ حَدَّنَنَا ابْنُ ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِي عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمُّ الْقُرُانِ هِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمُّ الْقُرُانِ هِي السَّبُعُ الْمَثَانِي وَالْقُرُانُ الْعَظِيمُ.

٧٣٧ بَاب قَوُلِهِ ٱلَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِيْنَ الْمُقْتَسِمِيْنَ الَّذِيْنَ حَلَفُوا وَمِنْهُ لَا عِضِيْنَ الْمُقْتَسِمِيْنَ الَّذِيْنَ حَلَفُوا وَمِنْهُ لَا أَقْسِمُ اَى أَقْسِمُ وَتُقْرَءُ الْقُسِمُ قَاسَمَهُمَا حَلَفَ لَهُمَا وَلَمُ يَحُلِفَالَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَقَاسَمُوا تَحَالَفُوا.

١٨١٧ حَدَّثَنِي يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُمُ الْمَرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُمُ هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرِ عَنُ سَعِيدِ ابُنِ جُبَيْرٍ عَنُ الْبِي عَبَّاسٍ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ قَالَ هُمُ الْفُرُانَ عِضِينَ قَالَ هُمُ الْفُرُانَ عِضِينَ قَالَ هُمُ الْمُلُوا الْكَرَادَ عِضِينَ قَالَ هُمُ الْمُلُوا الْكَرَادَ عَضِينَ قَالَ هُمُ الْمُلُوا الْكَرَابِ بَعْضِهِ .

١٨١٨ ـ حَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنِ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنِ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنِ اللهِ بَنُ مُوسَى عَنِ اللهَ عَمْ البَيْ عَبَّاسٍ كَمَا الْزَلْنَا عَلَى المُقْتَسِمِينَ قَالَ امَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

٧٣٨ بَابِ قَوُلِهِ وَاعُبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ . الْيَقِيُنُ قَالَ سَالِمٌ الْمَوْتُ .

### سُورَةُ النَّحٰلِ!

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ رُوُحُ الْقُدُسِ جِبْرِيُلُ نَزَلَ بِهِ الرُّوُحُ الْاَمِيْنُ فِي ضَيُقٍ يُقَالُ اَمْرٌ ضَيُقٌ وَّضَيِّقٌ مِثُلُ هَيْنٍ وَّهَيِّنٍ

آیات ہیں جو سبع مثانی ہیں اور قر آن عظیم جو مجھے دیا گیاہے۔

۱۸۱۷۔ آدم 'ابن ابی ذئب 'سعید مقبری 'حضرت ابوہریرہ ہے۔ روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا' ام القر آن جو کہ سورہ فاتحہ ہے 'اسی کو سیع مثانی اور قر آن عظیم کہتے ہیں۔

باب ٢٣٤ - الله تعالى كا قول كه "وه لوگ جنهول في قرآن ك مراد كردية "مقتسمين" سے وه كافر مراد بين جنهول في درات حضرت صالح كه مار دالنے كی قتم كھائی تقی "مقتسمين" كے معنی حلف اٹھانے والے "لااقسم" كى معنی علی اٹھانے والے "لااقسم" كے معنی میں ہے اور "لا" زائد ہے ' مجاہد كہتے ہیں كه "تقاسموا" كے معنی تحالفوالعنی انہول نے حلف اٹھایا۔

۱۸۱۷ یقوب بن ابراہیم 'ہشیم 'ابوبشر 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے بیان کیا کہ اس آیت "الذین جعلو القرآن عضین" سے اہل کتاب یعنی یہودی مراد ہیں 'انہوں نے قرآن کو مکڑے کرڈالا 'جو تورات کے موافق تھا'اسے مانا'جو مخالف تھااسے نہیں مانا۔

۱۸۱۸ عبیدالله بن موسی اعمش ابوظبیان ، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ "گیما آئزلنا علی المُقتَسِمِیْنَ "سے مرادیہود و نصاری ہیں ، پچھ قرآن ، توانہوں نے بول کیاور پچھ قبول نہیں کیا۔

باب ۷۳۸۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ" عبادت کر اپنے رب کی مرتے دم تک "سالم کہتے ہیں کہ" یقین "سے مراد موت ب۔

# سورہ نحل کی تفسیر!

بسم الله الرحمٰن الرحيم

"روح القدس" جريل كو كہتے ہيں "ضيق"اور" ضيف" كے معنی ايك ہيں 'جس طرح" ميت" اور" ميت" يا" هين" اور" هين " يا"لين" اور

وَّلَيْنِ وَّلَيْنِ وَّمَيْتٍ وَمَيْتٍ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ فِيُ تَقَلِّبِهِمُ اِخْتِلافِهِمُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَمِيْدُ تَكُفًّا مُفْرَطُونَ مَنُسِيُّونَ وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَمِيُدُ تَكُفَّامُفُرَطُونَ مَنُسِيُّونَ وَقَالَ غَيْرُهُ فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِلْ بِاللَّهِ هَذَا مُقَدَّمٌ وَّمُوَخَّرٌ وَّدْلِكَ أَنَّ الْإِسْتِعَاذَةَ قَبُلَ الْقِرَآثَةِ وَمَعْنَاهَا الْإِعْتِصَامُ بِاللَّهِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ تُسِيمُونَ تَرُعَوُنَ شَاكِلَتِهِ نَاحِيَتِهِ قَصُدُ السَّبِيلُ الْبَيَانُ إلدِّفُءُ مَا اسْتَدُفَاتَ تُرِيْحُونَ بِالْعَشِيِّ وَتَسُرَحُونَ بِالْغَدَاةِ بِشِقِّ يَعُنِي الْمَشَقَّةَ عَلَى تَحَوُّفٍ تَنْقُصِ ٱلْاَنْعَامِ لِعَبْرَةً وَّهِى تُوَنَّتُ وَتُذَكَّرُ وَكَذَٰلِكَ النَّعَمُ لِلْاَنْعَامِ جَمَاعَةُ النَّعَمِ سَرَابِيُلَ فْمُصَّ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيُلَ تَقِيْكُمُ بَاسَكُمُ فَإِنَّهَا الدُّرُوعُ وَخَلَّا بَيْنَكُمُ كُلُّ شَيْءٍ لَّمُ يَصِحُّ فَهُوَ دَخَلٌ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ حَفَدَةً مِّنُ وَّلَدِ الرَّجُلِ السُّعُرُمَا حُرِّمَ مِنْ نُمَرَتِهَا وَالرِّزُقُ الْحَسَنُ مَا آحَلُ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنُ صَدَقَةَ ٱنْكَانًا هِيَ خَرُقَآءُ كَانَتُ إِذَا ٱبْرَمَتُ غَرُلَهَا نَقَضَتُهُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْأُمَّةُ مُعَلِّمُ الْخَيْرِ وَالْقَانِتِ الْمُطِيعُ.

٧٣٩ بَابُ قَوُلِهِ وَمِنْكُمُ مَّنُ يُرَدُّ اِلَى اَرُدُل الْعُمُر .

١٩ ١٨٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا هُرُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا هُرُونُ بُنُ مُوسَى اللهِ الْاَعُورُ عَنُ شَعَيْبٍ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا وَسُولًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا اَعُودُ بِكَ مِنَ البُّحُلِ وَالْكَسَلِ وَارْذَلِ الْعُمُو وَعَدَابِ الْقَبْرِ وَفِئْتَةِ الدَّجَّالِ وَفِئْنَةِ المَمْحِيَا وَالْمَمَاتِ .

"لين"ابن عباس كمت بيل كه "في تقلبهم"ك معنى بين ال ك صلح پھرتے ، مجامد کہتے ہیں کہ "تمید" کے معنی جھک جائے الک جائے ، الث جائے اور "مفرطون" کے معنی آ کے بڑھائے ہوئے بعض نے كها "فاذ اقرات القرآن فاستعذ بالله" من عبارت آ كے پیچے ہوگئ ب كيونكه اعوذ بالله يبل يرصناحات "استعاده" يناه مانكنا 'ابن عباس نے کہاکہ "تسیمون" چراتے ہیں "شاکلته" اپنے این طریق پر" قصد السبيل" سيح راسة كابيان "الدف" وه چيز جس سے سر دى دور مو "ماستدفات" وہ چیز جس سے گرمی حاصل مو "تربحون" شام كولات مو" تسرحون" صح كوچران كے جاتے ہيں" بشق "تكليف الماكر" تحوف" نقصال"انعام" نعم"كى جمع باور نروماده دونول كيل بولاجاتا - "اكنان" يناه كائين"سرابيل" تقيكم الحر" قیصیں مراد ہیں اور " سرابیل تقیکم باسکم" سے زر ہیں مراد ہیں،" د حل"ناجائز بات کو کہتے ہیں' یعنی خیانت 'حفزت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ "حفدہ" کے معنی یوتی یا یو تا کے ہیں العنی آدمی کی اولاد" السكر"ك معنى نشه اشراب نشه والى" زرقاً حسنا "جس كواللدن طال کیا 'ابن عینیہ 'صدقہ سے نقل کرتے ہیں کہ " انکاٹاً " کے معنی ٹکڑے ٹکڑے 'بیالک مکہ کی عورت تھی جو کہ صبح کوسوت کا تن تھی اور دو پہر کو مکڑے کر دیتی تھی ابن مسعود کہتے ہیں کہ "الامة" ك معنى ملت ' يعنى معلم الخير كو كهتيه بين يعنى نيكى سكهانے والا " قانت"فرمانبر وارر

باب۹سک۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ "اور تم میں سے بعض کو عکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔

۱۸۱۹ موسیٰ بن اسلعیل ' ہارون بن موسیٰ ' ابو عبداللہ الاعور، شعیب حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیلہ ہے دعا فرمایا کرتے سے 'کہ اَعُودُ بِكَ مِنَ اللّٰهُ عَلَى وَالْكُمْ وَعَدَابِ الْفَبَرِ وَفِتْنَةِ الدّجَالِ وَ فِتْنَةِ الدّحَيَا وَالْكَمَا بول ' بخیل ' سسی الله میں تیری پناه ما نگما ہوں ' بخیل ' سسی اور نکمی عمرے عذاب قبرے ' وجال کے فتنے اور زندگی و موت کے فتنہ ہے۔

### سورہ بنی اسر ائیل کی تفسیر! بم اللہ الرحن الرحیم

آدم 'شعبه 'ابواسحاق'عبدالرحلٰ بن مسعود فرماتے ہیں که سورة بنی اسر ائیل کھف اور مریم' اعلیٰ در جہ کی سور تیں ہیں' اور ان کو میں نے بہت مملے یاد کیا تھا 'ابن عباس فرماتے ہیں کہ "فَسَیُنْفِضُونَ "کے معنی میں کہ اپنا سر ہلائیں گے 'کچھ لوگوں کا کہنا کہ یہ" نَعَضَتُ سنك" ے فكا ب 'جس كے معنى بين ' تيرادانت بل كيا" و قضينا الى بنى اسرائيل "اور بم نے خبر كردى تھى بى اسرائيل كوكه ده فساد كرينك "قضا"ك بهت سے معنى آئے ہيں 'جيے" وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاه" میں حکم کے معنی آتے ہیں اور فیصلہ کے معنی بھی آتے ہیں جیسے "ان ربك يقضى بينهم "يعنى فيصله كردے ان ك ورمیان 'اور پیداکرنے کے معنی میں بھی آتاہے 'جیسے" فقضا هن سبع سموات "پيداكياان كوسات آسان بناكر" نفيرا"ك معنى بين لشکر "من ینفر معه"جو کسی کے ساتھ چاتا ہے" ولیتبروا" کے معنی برباد کر ڈالیں ''حصیرًا'' کے معنی قید خانہ ''فحق'' ثابت ہوا "میسورا" کے معنی ہیں ترم "خطا" گناہ ' بیاسم مصدر ہے ' " حطئت "بے اور" حطا" مصدر ب" لن تحرق "نہیں پھاڑ سکیا"ل تقطع" تو ہر گز نہیں کاٹ سکتا "نحوی" کے معنی ہیں ' آپس میں مشوره کرتے ہیں" وفاتا" چورہ چورہ کروے" واستفزز " بلکا کروے ' بوقوف بناوے "بِحَيْلِكَ" اپ سوارول سے "رجل" كے معنى پیادے مفرد راجل آتا ہے ، جیسے "صاحب" اور " صحب "اور "ناجر" "نجر" حاصبا" آندهي اور "خاصب "مواكو بهي كهتم بين " جواڑا کر لائے 'چنانچہ ای سے ہے" حَصِّب جَهَنَّمَ" لعنی جہنم میں والاكيا" حصب مي الارض"ز مين من كس كيا"بي" مصب"هبا سے ہے معنی پھرول کے ہوتے ہیں" تارة" کے معنی ایک باراس کی جمع "نارات"اور" تيره" آتى ب" لاحتنكن "جرسي اكهار دول كا "تباه كردونگاع بول كامقوله يه كه "احتنك فلان ماعند فلان" يعنى اس کو جتنی باتیں معلوم نہ تھیں 'وہ سب اس نے معلوم کرلیں" طائرہ" کے معنی اس کا نصیبہ ہے 'ابن عباس فرماتے ہیں کہ قر آن میں جہاں

# سُورَةُ بَنِي إِسُرَآئيُلَ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا ادَّمُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ مَسُعُودٍ اللَّهُ قَالَ فِي بَنِي إِسُرَآئِيُلَ وَالْكُهُفِ وَمَرُيَمَ إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأَوَّلِ وَهُنَّ مِنُ تِلَادِيُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسُ فَسَيْنُغِضُونَ يَهُزُّونَ وَقَالَ غَيْرُةً نَغَضَتُ سِنُٰكَ أَىُ تَحَرَّكَتُ وَقَضَيُنَاۤ اِلِّي بَنِيُ إِسُرَآئِيُلَ اَخْبَرَنَا هُمُ اَنَّهُمُ سَيُفُسِدُونَ وَالْقَضَاءُ عَلَى وُجُوهٍ وَّقَضَى رَبُّكَ اَمَرَ رَبُّكَ وَمِنْهُ الْحُكُمُ إِنَّا رَبَّكَ يَقُضِيُ بَيْنَهُمُ وَمِنْهُ الْخَلْقُ فَقَضَا هُنَّ سَبُعَ سَلموٰتٍ نَفِيْرًا مَّنُ يَّنُفِرُ مَعَةً وَلِيُتَبِّرُوُا يُدَمِّرُوا مَا عَلَوُا حَصِيْرًا مُّحُبسًا مَّحُصَرًا فَحَقَّ وَجَبَ مَيْسُورًا لَّيْنًا خِطُأُ إِثْمًا وَّهُوَ اِسُمَّ مِّنُ خَطِئُتُ وَالْخَطَاءُ مَفْتُوحٌ مَّصْدَرُهُ مِنَ الْإِنْمِ خَطِئْتُ بِمَعْنَى اَخُطَاتُ تَخُرِقُ تَقُطَعُ وَإِذُ هُمُ نَجُواى مَصُدَرٌ مِّنُ نَّاجَيْتُ فَوَصَفَهُمُ بِهَا وَالْمَعْنِي يَتَنَا جَوُنَ رُفَاتًا حُطَامًا وَّاسُتَفُززُ اِسُتَخِفَّ بِخَيُلِكَ الْفُرُسَان وَالرَّجُلُ الرَّجَالَةُ وَاحِدُهَا رَاحِلٌ مِّثُلُ صَاحِبٍ وَصَحُبِ وَّتَاجِرِ وَّتَحُرِ حَاصِبًا الرِّيْحُ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ أَيْضًا مَّاتَرُمِيُ بِهِ الرَّيْحُ وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ يُرُمَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ وَهُوَ حَصَبُهَا وَيُقَالُ حَصَبُ فِي الْأَرْضِ ذَهَبَ وَالْحَصَبُ مُشْتَقُ مِنَ الْحَصُبَآءِ وَالْحِحَارَةِ تَارَةً مَّرَّةً وَّجَمَاعَتُهُ تِيْرَةٌ وَّتَارَاتٌ لَّاحَتَنِكُنَّ لَاستَاصِلَتَهُم يُقَالُ احتنكَ فُلانٌ مَّا عِندَ فُلانِ مِّنُ عِلْمِ اسْتَقْصَاهُ طَآئِرُهُ حَظُّهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ كُلُّ سُلَطَانِ فِي الْقُرَانِ فَهُوَ حُجَّةٌ وَّلِيٌّ مِّنَ

الذُّلِّ لَمُ يُحَالِفُ آحَدًا.

#### ۷٤٠ بَابِ

١٨٢٠ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ حَ وَحَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّنَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّنَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ ابْهُ هُرَيْرَةَ أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً أُسُرِى بِهِ بِإِيْلِيَآءَ بِقَدَحَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً أُسُرِى بِهِ بِإِيْلِيَآءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَّلْبَنٍ فَنَظَرَ الِيَهِمَا فَاخَدَ اللَّبَنَ قَالَ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ الِيَهِمَا فَاخَدَ اللَّبَنَ قَالَ جَبُرِيلُ الْحَمُدُ لِلهِ الّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ لِنَا لَهُ اللهِ الذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٨٢١\_ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَبُوُ سَلَمَةَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيْشٌ قُمُتُ فِي الْحِجُرِ فَحَلَّ اللَّهُ لِيَ بَيْتَ الْمُقَدِّسِ فَطَفِقُتُ أُخْبِرُهُمُ عَنُ ايَاتِهِ وَآنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ زَادَ يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِى ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهِ لَمَّا كُلَّابَنِي قُرَيُشٌ حِيْنَ ٱسُرِىَ بِيِّ اِلِّي بَيْتِ الْمَقْدِسِ نَحُوَةً قَاصِفًا رِيَّحٌ تَقُصِفُ كُلَّ شَيْءٍ كَرَّمُنَا وَٱكْرَمُنَا وَاحِدٌ ضِعُفَ الْحَيْوةِ عَذَابَ الْحَيَاتِ وَضِعُفَ المممات عذاب الممات جلافك وخلفك سَوَآءٌ وَّنَاىٰ تَبَاعَدَ شَاكِلَتِهِ نَاحِيَتِهِ وَهِيَ مِنُ شَكْلِهِ صَرَّفُنَا وَجَّهُنَا قَبِيُلًا مُتَعَايَنَةً وَّمُقَابَلَةً وَّقِيُلَ الْقَابِلَةُ لِأَنَّهَا مُقَابِلَتُهَا وَتُقُبِلُ وَلَدَهَا خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ اَنْفَقَ الرَّجُلُ اَمُلَقَ وَنَفَقَ الشَّيُءُ ذَهَبَ قَتُورًا مُّفُتَرًا لِلْأَذْقَان مُحْتَمِعُ اللِّحْيَيْنَ وَالْوَاحِدُ ذَقَنَّ وَّقَالَ مُجَاهِدٌ مَّوْفُورًا وَّافِرًا تَبِيعًا

"سلطان"کالفظ آیا ہے،اس کے معنی دلیل اور جمت کے ہیں" دلی من الذل" کے معنی ہیں کہ خدانے کسی سے ایسی دوستی نہیں کی ہے جو وہاس کوذلت سے محفوظ رکھے کیونکہ خدا کسی کامختاج نہیں ہے۔ باب \* ۴۲ کے (بیہ باب ترجمہ الباب سے خالی ہے)

۱۸۲۰ عبدان عبدالله ایونس (دوسری سند) احمد بن صالح اعبد الله این شهاب اسعید بن سیتب حضرت ابو هریره علیه عنبسته ایونس شهاب اسعید بن سیتب حضرت ابو هریره علیه عبت المقدس تشریف لے ایک اردوسرے میں دودہ تھا آپ نے دونوں کئے ایک میں شراب تھا اور دوسرے میں دودہ تھا آپ نے دونوں کی طرف دیکھا اور پھر دودھ کا پیالہ لے لیا احضرت جبریل نے عرض کیا کہ المحدللہ کہ خدا نے آپ کو پیدائش راستہ لینی اسلام بتایا اگر آپ شراب کے پیالہ کو ہاتھ میں لے لیتے و آپ کی امت گراہی میں گرفتار ہوجاتی۔

١٨٢١ احمد بن صالح 'ابن وجب ' يونس 'ابن شباب 'ابو علمه ' حضرت جابر بن عبداللد سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا كه ميس نے رسول الله علي كو فرماتے سنامكم آپ كهه رہے تھ مكه جب كا فرول نے معراج كو جھٹلايا' توميں كعبہ ميں مقام حجرميں گيا'الله تعالی نے بیت المقدی کو میرے سامنے کر دیا ' میں اسے دیکھ کر نشانیاں بتانے لگا ' یعقوب بن ابراہیم نے اس طرح کہا کہ آپ نے فرمایا 'بیت المقدس میں میرے جانے کو کافروں نے جب جمثلایا "قاصِفًا" وه آندهي جو مر چيز كو تباه كروے "ضعف الحيات" كے معنی زندگی کے عذاب "ضعف الممات" کے معنی موت کاعذات " کرمنا" اور "اکرمنا" دونول کے ایک ہی معنی ہیں ایعنی ہم نے بزر گی دی "خلافك" اور "خلفك" دونول كے ايك بى معنى بين يعنى تیرے پیچیے " و نایٰ" کے معنی دور ہوا" شاکلته" کے معنی اینے طریقے پر "صرفنا" ہم نے واضح کیا" قبیلا" کے معنی مقابلہ لعنی آئھوں کے سامنے "الانفاق" خرچ کرنا"فتورًا" تک ول"افقان" ذ قن کی جمع ہے ،جس کے معنی ہیں تھوڑی یا مھڈی"موفورا" بھر پورا يد مجابدنے بيان كياہے" تبيعًا"بدلد لينے والا "مرحضرت ابن عباس كہتے ہيں كه مدد گار "خبت"كے معنى بين بجھ جائے گى ،حضرت ابن عباس كابيان ہےكہ "لاتبذر"كے معنى يد بيس كه برے كامول ميں

نَّآثِرًا وَّقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ نَصِيْرًا خَبَتُ طَفِئَتُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ لَاتُبَذِّرُ لَاتُنْفِقُ فِي الْبَاطِلِ ابْتُغَآءَ رَحُمَةٍ رِزُق مَّثُبُورًا مَّلُعُونًا لَّا تَقُفُ لَاتَنُقُلُ فَحَاسُومَا تَيَمَّمُوا يُزُجِى الْفُلك يُحُرِى الْفُلك يُحُرِى الْفُلك يَجُرِى الْفُلك يَجُرِى الْفُلك يَجُرِى الْفُلك يَجْرُونِ .

٧٤١ بَابِ قَوُلِهِ وَإِذَا اَرَدُنَا اَنُ نُّهُلِكَ قَرُيَةً اَمَرُنَا مُتُرَفِيُهَا الْايَةَ.

1177 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مَنُصُورٌ عَنُ آبِي وَآئِلِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي عَبُدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْحَاهِلِيَّةِ أُمِرَ بَنُو فُلَانٍ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ وَقَالَ أُمِرَ.

٧٤٢ بَابِ قَوُلِهِ ذُرِيَّةً مَنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا.

عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا اَبُو حَيَّانَ التَّيمِيُّ عَنُ اَبِي ذُرُعَةَ بَنُ اللهِ اَخْبَرَنَا اَبُو حَيَّانَ التَّيمِيُّ عَنُ اَبِي وَمَرُورَةَ قَالَ اَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ فَرُفِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ فَرُفِعَ اللَّهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتُ تَعْجُبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهُسَةً لِلَّهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتُ تَعْجُبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهُسَةً مَعْ الذَّاسِ مِنُهَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ وَلَيْنَ وَالله حِرِيُنَ فِي مَمَّ ذَلِكَ يَحْمَعُ النَّاسُ اللَّولِينَ وَالله حِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُم اللَّاعِي وَيَنْفُدُهُمُ صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُم اللَّاعِي وَيَنْفُدُهُمُ اللهَ اللهُ الله

مت خرچ كرو"ابتغاء رحمة "روزى كى تلاش مين "مثهرا" كے معنی العنت كيا گيا" لا تقف "مت چيچ لگ "تَقُل" مت كهو" فحاسوا " كست كيا " يزحى الفلك "كشى چلاتا ہے "يخرون للاذقان" كے معنی بين 'منه كے بل گر پڑتے بين 'اس جگه منه سے مراد تھوڑياں ہيں۔

باب اس کے۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ "جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں' تو اس کے امیروں کو حکم دیتے ہیں' آخر تک۔۔

1011 على بن عبدالله 'سفيان 'منصور 'ابى وائل 'حضرت عبدالله بن مسعود سے روايت كرتے ہيں كم انہوں نے كہائك زمانه جاہليت ميں جب كى قبيله كے لوگ زيادہ ہو جاتے 'تو ہم كہاكرتے تھ كه امر بنو فلان (دوسرى سند) عبدالله بن زبير حميدى 'سفيان سے روايت كرتے ہيں مكہ امر ميں ميم كاكسرہ ہے۔

باب ۷۴۲۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''یہ انکی نسل ہے' جن کوہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا' بیٹک وہ شکر گزار پند سر تھے

ہاتھ سے بنایا ہے' اور اپنی روح آپ میں پھونکی ہے' اور ملا ککہ سے آپ کوسجدہ کرایاہے 'ہماری سفارش فرمائے 'ویکھئے 'ہم کیسی تکلیف میں مبتلا ہیں 'حضرت آدم جواب دیں گے 'کہ آج میرارب بہت غصہ میں ہے 'اس نے مجھے ایک در خت کے قریب جانے سے روکا تھا' تو میں اس سے شر مندہ ہوں' اور وہ نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے مکہ تم سب حضرت نوح کے پاس جاؤ 'وہ سب حضرت نوح کے پاس جائیں گے 'اور عرض کریں نے کہ آپ پہلے نبی ہیں ' اور خدانے آپ کوایے شکر گزار بندے کے نام سے یاد فرمایا ہے 'لہذا آب ہماری سفارش نیجے 'کیونکہ ہماری حالت بہت خراب ہو رہی ہے ، حضرت نوح فرمائیں گے مکہ آج اللہ تعالی بہت غصہ میں ہے ، میں نے اپیاغصہ مجھی نہیں دیکھا'اور اس نے تو مجھے ایک دعادی تھی' وه میں اپنی امت کیلئے مانگ چکا ہوں ' پھر وہ بھی نفسی نفسی فرمائیں گے اور او گوں سے تہیں گے مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ 'سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے 'اور عرض کریں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں اور اللہ کے پیغیر ہیں 'آپ ہمارے لئے شفاعت کیجئے 'وہ بھی یہی جواب دیں گے 'کہ آج اللّٰہ تعالی بہت غصہ میں ہے عصہ جونہ پہلے آیا 'اور نہ پھر آئے گا 'اور میں ند دنامیں یہ خطاکی مقی مکہ تین جھوٹ بولے ستھے ابوجیان نےان تنیوں جھوٹوں کا بھی بیان کیاہے 'پھروہ بھی نفسی نفسی نفسی 'پکاریں گے 'اورلوگوں سے فرمائیں گے ہمہ تم حضرت موسی علیہ السلام کے ياس جاؤ 'چنانچه تمام لوگ حفرت موسیٰ عليه السلام کی خدمت ميں أَنْ كَيْنِ كُ 'اور عرض كرين كے 'كه آپ الله تعالیٰ كے پیغیبر بین 'خدا نے آپ ہے باتیں کیں 'اور آپ کولو گوں پر بزر گی عطافرمائی ہے ' آپ ہماری شفاعت فرمائے 'ویکھئے' ہم کس مصیبت میں جالا ہیں' حضرت موی علیه السلام فرمائیں گے 'آج تو میر ارب بہت خفاہے ' اس سے پہلے اتنے غصہ میں نہیں آیااورنہ آئندہ آئے گائیں نے دنیا میں ایک خطاکی تھی ایک آدمی کو مار ڈالا تھا 'جس کے مارنے کا تھم نہیں تھا' آج مجھے نفسی نفسی پڑی ہے۔تم حفزت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ 'سب لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں کے 'اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں 'اور وہ

فَيَقُولُونَ لَهُ اَنْتَ اَبُوالْبَشُرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيُكَ مِنُ رُّوُحِهِ وَامَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَحَدُوا لَكَ اشْفَعُ لَنَا اللي رَبِّكَ أَلَا تَراى اللي مَانَحُنُ فِيهِ آلَا تَرْى الِّي مَاقَدُ بَلَغَنَا فَيَقُولُ ادَّمُ إِنَّ رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمُ يَغُضَبُ قَبُلُهُ مِثْلَةٌ وَلَنُ يُّغُضَبَ بَعُدَةً مِثْلَةً وَإِنَّهُ نَهَانِيُ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي اذْهَبُوا اللي غَيْرِي اذْهَبُوُا اِلِّي نُوْحِ فَيَاتُونَ نُوْحًا فَيَقُولُونَ يَانُوَّحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ ۚ الرُّسُلِ اللِّي اَهُلِ الْاَرُضِ وَقَدُّ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبُدًا شَكُورًا اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرْى اِلِّي مَانَحُنُ فِيُهِ فَيَقُولُ ۚ اِنَّ رَبَّىٰ عَزَّوَجَلَّ قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّهُ يَغْضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ وَلَنُ يَّغُضَبَ بَعُدَةً مِثْلَةً وَإِنَّةً قَدُ كَانَتُ لِيُ دَعُوَةٌ دَعُوتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي اذُهَبُوا اللي غَيْرِي اِذُهَبُوا اللي اِبْرَاهِيُمَ فَيَأْتُونَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُونَ يَا اِبْرَاهِيْمُ اَنُتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيْلُهُ مِنُ اَهُلِ الْأَرْضِ اشْفَعُ لَنَا اللَّى رَبُّكَ آلَا تَرْى إِلَى مَا نَحُنُ فِيُهِ فَيَقُولُ لَهُمُ إِنَّا رَبِي قَدُ غَضِبَ الْيَوُمَ غَضَبًا لَّمُ يَغُضَبُ قَبُلَةً مِثْلَةً وَلَنُ يُّغُضَبَ بَعُدَةً مِثْلَةً وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبُتُ ثَلْتَ كَذَبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ ٱبُوحَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ نَفُسِيُ نَفُسِيُ نَفُسِيُ اذُهَبُواۤ اللَّي غَيْرِيُ اذُهَبُوا اِلِّي مُوْسَنِي فَيَاتُونَ مُوسَنِي فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى آنُتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعُ لَنَا إلى رَبِّكَ اللَّهِ تَرْى اللَّهِ مَا نَحُنُ فِيُهِ فَيَقُولُ إِنَّا رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبَا لَّمُ يَغُضَبُ قَبُلَةً مِثْلَةً وَلَنُ يَّغُضَبَ بْعُدَةً مِثْلَةً وَإِنِّي قَدُ قَتَلُتُ نَفُسًا لَّمُ أَوُ مَرُ بِقَتُلِهَا نَفُسِي نَفُسِيُ نَفُسِيُ اذْهَبُوا اللِّي غَيْرِي اِذْهَبُوا اللَّي عِيُسْي فَيَأْتُونَ عِيُسْي فَيَقُولُونَ يَا عِيُسْي أَنْتَ

رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا اِلِّي مَرُيَمَ وَرُوحٌ مِّنُهُ وَكُلَّمُتَ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا اشْفَعُ لَنَا آلَا تَرَاى اِلِّي مَانَحُنُ فِيْهِ فَيَقُولُ عِيْسَنِي إِنَّ رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْيَوُمَ غَضَبًّا لَّهُ يَغُضَبُ قَبُلَةً مِثْلَةً وَلَنُ يَّغُضَبَ بَعُدَهُ مِثْلَهُ وَلَمُ يَذُكُرُ ذَنْبًا نَّفُسِيُ نَفُسِيُ نَفُسِيُ إِذْهَبُوا اِلِّي غَيْرِي اِذْهَبُوا اِلِّي غَيْرِيُ اِذُ هَبُوُا اِلِّي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَاتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ ٱنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْاَنْبِيَآءِ وَقَدُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنُبكَ وَمَا تَاخَّرَ اشُفَعُ لَنَا اللي رَبِّكَ أَلَا تَرْى اللي مَانَحُنُ فِيُهِ فَانُطَلِقُ فَاتِي تَحُتَ الْعَرُشِ فَاقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّيُ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ يَفُتَحُ اللَّهُ عَلَىٌّ مِنُ مَّحَامِدِهٖ وَحُسُنِ النُّنَآءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَّمُ يَفْتَحُهُ عَلَى اَ حَدِ قَبُلِي ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَأُسَكَ سَلُ تُعُطَهُ وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَاقُولُ أُمِّتِي يَارَبِ أُمِّتِي يَارَبِ أُمِّتِي يَارَبِ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اَدُخِلُ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَّاحِسَابَ عَلَيْهِمُ مِّنَ الْبَابِ الْآيْمَنِ مِنُ ٱبُوَابِ الْحَنَّةِ وَهُمُ شُرَكَآءُ النَّاسِ فِيُمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْاَبُوَابِ نُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَابَيْنَ الْمِصُرَاعِيْنِ مِنُ مَّصَارِيُعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرًا وَكُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصُرٰى .

٧٤٣ بَابِ قُولِهِ وَاتَّيُنَا دَاؤُدَ زَبُورًا .

١٨٢٤ حَدَّثَنَى اِسْحَقُ بُنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمْرِ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُفِّفَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَالقِرَآئَةٌ فَكَانَ يَامُرُبِدَآبَتِهِ لِتُسُرَجَ عَلَى دَاوُدَالقِرَآئَةٌ فَكَانَ يَامُرُبِدَآبَتِهِ لِتُسُرَجَ

کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم پر ڈالا تھا آپ اللہ کی روح ہیں 'آپ نے بچین میں لوگوں سے باتیں کی ہیں البذاہماری سفارش کیجئے 'دیکھئے ہم کیسی مصیبت میں مبتلا ہیں' وہ فرمائیں گے ' آج میرارب بہت غصہ میں ہے'نہ پہلےابیاغصہ آیانہ آیندہ آئے گا'پھروہ دنیاکا کوئی گناہ بیان نہیں کریں نگے اور صرف نفسی نفسی فرمائیں گے اور کہیں گے آج تو تم حضرت محمد علی کے یاس جاؤ ' لوگ آ مخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہول گے 'اور عرض کریں گے کہ اے اللہ کے رسول! آپ خاتم الانبياء مين الله تعالى نے آپ كے تمام الكے اور بچھلے گناہوں کو معاف فرمادیا ہے 'آپ ہماری شفاعت فرمائے' و منصرًا ہم کیسی تکلیف میں ہیں 'اس وقت میں عرش کے نیچے سجدہ میں گر جادُل گا فندا تعالیٰ اپنی حمہ و تعریف کااپیا طریقہ مجھ پر منکشف فرمائے گاجواس سے قبل کسی کو نہیں بتایا گیا البذامیں اس طرح اس کی حمد بجالاوک گا' پھر تھم باری ہو گا'اے محمد (علی ) اپنے سر کو اٹھائے اور مانگئے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں 'جو شفاعت آپ کریں گے ' قبول کی جائے گی ' میں سجدے سے سر کواٹھا کر امتی امتی کہوں گا ' تھم ہوگا ہے محمد (علیقہ) اپنی امت میں ان ستر ہزار لوگوں کو جن کا حاب کتاب نہیں ہوگا، داہنے دروازے سے جنت میں داخل کر دیجے' اور ان کو بھی اختیار ہے جس در وازے سے جا ہیں داخل ہو جائیں' اس کے بعد آپ نے فرمایا'کہ جنت کے ایک دردازہ کی چوڑائی اتنی ہے ' جبیہا کمہ اور حمیر کے در میان کا فاصلہ یا مکہ اور بھر کی کے در میان کی مسافت۔

باب ۳۳ ۷ ـ الله تعالیٰ کا قول که " ہم نے داؤدٌ کو زبور عطا فرمائی۔

۱۸۲۳ اسحاق بن نفر 'عبدالرزاق 'معمر ' ہمام بن مدہہ ' حضرت ابو ہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا مکم آ تخضرت علیہ السلام پر زبور کی قرات اس قدر آسان ہو گئی تھی مکم آپ گھوڑے کو کسنے کا تھم دیتے اور

فَكَانَ يَقُرَأُ قَبُلَ أَنْ يَّفُرُ غَ يَعْنِي الْقُرُانَ.

٧٤٤ بَابِ قَوُلِهِ قُلُ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمُ مِنُ دُونِهِ فَلَا يَمُلِكُونَ كَشُفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحُويُلًا.

م ١٨٢٥ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنِي عَمُرُ و بُنُ عَلِي حَدَّنَنَا يَحْيَى حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ ابِي مَعْمَرٍ عَنُ عَبُدِاللّهِ إلى رَبِّهِمُ الوُسِيْلَةَ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِّنَ الْجِنِ كَانَ نَاسًا مِّنَ الْجِنِ فَاسُلَمَ الْحِنُ وَتَمَسَّكُ هَوُلَآء بِلِينِهِمُ فَاسُلَمَ الْحِنُ وَتَمَسَّكُ هَوُلَآء بِلِينِهِمُ وَالدَّالُاشُجَعِيُّ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ قُلِ الْمُعُمَشِ قُلِ الْمُعُوا الَّذِينَ زَعَمُتُم .

٧٤٥ بَابِ قَوْلِهِ أُولَالِكَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ يَدُعُونَ يَنْتَغُونَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ يَنْتَغُونَ اللَّذِيْنَ اللَّهِمُ الوَسِيلَةَ.

٦٨٢٦ حَدَّنَا بِشُرُبُنُ خَالِدٍ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ جَعَفَرٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ اَبِي مَعْمَرٍ عَنُ عَبُدِاللّهِ فِي هذِهِ اللّيَةِ اللّذِينَ يَدُعُونَ اللّي وَيُ هذِهِ اللّيَةِ اللّذِينَ يَدُعُونَ اللّي وَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ قَالَ نَاسٌ مِّنَ الْحَنْ يَعُبُدُونَ فَاسُلَمُوا .

٧٤٦ بَابِ قَوُلِهِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤُيَا الَّتِيَّ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِيَنَةً لِلنَّاسِ.

مَّدُنَا عَلَى بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَا عَلَى بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَا شُفْيَانُ عَنُ عَمْرٍ و عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ فَمُ اللَّهُ وَمَا جَعَلْنَا الرُّهُ يَا الَّتِي الْيُنَاكَ اللَّهِ فِتَنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِي رُؤُيا عَيْنِ أُرِيُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّحْرَةُ المَلَّعُونَةُ عَلَيْهِ وَالشَّحْرَةُ المَلَّعُونَةُ شَحْرَةُ المَلَّعُونَةُ شَحْرَةُ الرَّقُوم .

٧٤٧ بَابِ قَوْلِهِ إِنَّ قُرُانَ الْفَحُرِ كَانَ

خادم کس کر فارغ بھی نہ ہونے پاتا تھا کہ آپ اسے پڑھ کر فارغ ہو حاتے۔

باب ٢٠٢٧ ـ الله تعالی كا قول كه كهه دو تم ان كوبلاؤ 'جن كو تم في خدا كے سوامعبود بنایا ہے 'نه وہ تم سے اس عذاب كو دور كر سكيس گے 'اور نه تمهارى حالت كوبدل سكيس گے ۔ ١٨٢٥ ـ عمر و بن على 'كيخل 'سفيان 'سليمان 'ابراہيم 'ابو معمر احضرت عبدالله بن مسعود سعود شے روایت كرتے ہیں 'انہوں نے بیان كیا كه به آیت "الى د بهم الوسيلة "ان كے حق میں ہے جو جنوں كی عبادت كرتے تھے 'جنات مسلمان ہو گئے 'گريد لوگ و يسے ہى رہے 'اشجى كرتے تھے 'جنات مسلمان ہو گئے 'گريد لوگ و يسے ہى رہے 'اشجى فات نے سفیان سے اور سفیان نے اعمش سے جوروایت كی ہے 'اس میں وہ انتخااور زیادہ كرتے ہیں ہمکہ اس آیت كاشان نزول ہى ہے ۔

باب 442۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''جن کو مشرک پکار رہے ہیں 'وہ خود خدا کے یہاں وسیلہ ڈھونڈھ رہے ہیں۔ ۱۸۲۲۔ بشر بن خالد 'محمد بن جعفر' شعبہ 'سلیمان 'ابراہیم' ابو معمر' حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے 'انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت الذین یدعون المنے ان کے حق میں ہے جو جنات کی عبادت کرتے تھے 'جنات تو مسلمان ہو گئے مگریہ لوگ ایسے ہی رہ گئے۔

باب ٢٣٦ ـ الله تعالى كا قول كمه اے رسول! جو خواب جم في م الله تعالى بنايا۔
في تم كود كھايا تھا اسے جم في لوگوں كيلئے باعث امتحان بنايا۔
١٨٢ ـ على بن عبدالله 'سفيان 'عمره ' عفر مه ' حضرت ابن عباس سے روایت كرتے ہيں 'انہوں في بيان كيا كم يه رويا خواب نہيں ہے 'بلكه اس سے مراد آ كھ سے ديكھنا ہے 'جو كه آ تخضرت عيلية كو شب معراج ميں دكھلائى گئى تھى 'اور جو عالم بيدارى ميں تھى 'اور اس شب معراج ميں دكھلائى گئى تھى 'اور جو عالم بيدارى ميں تھى 'اور اس آيت ميں شجره ملعونہ سے مراد تھو ہر كادر خت ہے۔

باب ٢٨٥ ـ الله تعالى كا قول كه " قرآن فجر "كاحاضر كميا كميا

مَشُهُودًا قَالَ مُحَاهِدٌ صَلواةً الْفَحْرِ .

مَدُدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَبِيُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِي عَبُدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ وَابُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضُلُ صَلَواةِ الْحَمِيعِ عَلَى صَلوةِ الْوَاحِدِ خَمُسٌ وَعِشُرُونَ الْجَمِيعِ عَلَى صَلوةِ الْوَاحِدِ خَمُسٌ وَعِشُرُونَ ذَرَجَةً وَ تَجْتَمِعُ مَا يُكَدُّ اللَّيْلِ وَمَا يُكَدُّ النَّهَارِ فِي صَلوةِ السَّبُحِ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَمُؤْدًا .

٧٤٨ بَابِ قَوْلِهِ عَسْنَى أَنُ يَبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودُا.

آبُوالاحُوصِ عَنُ ادَمَ بُنِ عَلِي قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ ابَانَ حَدَّنَا ابُوالاحُوصِ عَنُ ادَمَ بُنِ عَلِي قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيمَةِ جُئَى عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَا فُلانُ اشْفَعُ حَتَّى كُلُّ أُمَّةٍ تَنْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ يَا فُلانُ اشْفَعُ حَتَّى كُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكِ يَوْمَ يَبُعُنُهُ اللَّهُ المَقَامَ المَحُمُودَ. وَسَلَّمَ فَلَاكِ يَوْمَ يَبُعُنُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنُ عَبَّاسٍ حَدَّنَا شُعُيُبٌ بَنُ عَبَّاسٍ حَدَّنَا شُعُيبٌ بَنُ ابِي حَمْزَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكدِ عَنُ بَنُ عَبَّاسٍ حَدَّنَا شُعُيبٌ جَارِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّلُوةِ الْقَاتِمَةِ اتِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالصَّلُوةِ الْقَاتِمَةِ اتِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَمُودَ وِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ الْقَاتِمَةِ اتِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْمَ وَعَدُيَّةً وَالصَّلُوةِ الْقَاتِمَةِ مَقَامًا مُحَمَّدَ وِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالصَّلُوةِ الْقَاتِمَةِ مَقَامًا مُحَمَّدَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعِيلَةَ وَالْعَلِيمَةِ وَسَلَّمَ .

٩ ٤ ٧ ٢٠ بَاب قَوُلِهِ وَقُلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اللَّهِ وَقُلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا يَزُهَقُ يَهُلكُ.

ے۔ مجاہد کابیان ہے کہ قرآن فخرسے مراد صبح کی نمازہ۔
۱۸۲۸ عبداللہ بن محمد عبدالرزاق معمر 'زہری 'ابوسلمہ 'سعید بن میتب 'حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنا' تنہا نماز پڑھنے سے مجبیں درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے 'اور صبح کی نماز بربی عظمت والی ہے 'کیو نکہ اس میں دن رات کے فرشتے جمع ہوتے بربی عظمت والی ہے 'کیو نکہ اس میں دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں 'حضرت ابوہر برہؓ نے کہا کہ تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو 'ان قرآن الفحر کان مشھودًا۔

باب ۸ ۲/۷ الله تعالیٰ کا قول که " قریب ہے که تمہارار ب تم کومقام محمود میں کھڑا کرے گا۔

۱۸۳۰ علی بن عبال شعیب بن ابی حمزه محمد بن منکدر مصرت ما بر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ نے کہ جو کوئی اذان سکریہ دعا مائے اللهم رب هذه الدعو ة التامته الح کم اے الله اس وعوت نامه کے رب اور نماز قائمہ کے مالک محمد (علیہ کے کہ اے الله اور بزرگی عطا فرما اور ان کو مقام محمود کی مالک محمد (علیہ کے کہ اس محمد فرمایا ہے 'تو اس کو میری میں کھڑا کر 'جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے 'تو اس کو میری شفاعت حلال ہوگی 'اس حدیث کو حمزہ بن عبدالله 'اپنے باب سے اور دہ نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۹سک۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ آپ فرماد بیجے کہ حق آیا اور باطل گیا 'بیٹک باطل تو جانے ہی کی چیز ہے"ز ہق"کے معنی بیں 'ہلاک ہوا تابود ہوا۔

١٨٣١ حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِى حَدَّنَنَا سُفَيَالُ عَنِ ابْنِ آبِي مَعْمَرٍ عَنُ ابْنِ آبِي مَعْمَرٍ عَنُ ابْنِ آبِي مَعْمَرٍ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ دَحَلَ النّبيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوُلَ الْبَيْتِ سِتُّوْنَ وَتَلْثُمِاتَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطُعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطُعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ خَآءَ الْحَقُ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. زَهُوقًا جَآءَ الْحَقُ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ.

. ٧٥ بَابِ قَوُلِهِ وَيَسُئُلُونَكَ عَنِ الرُّوُحِ .

حَدَّنَا آبِى حَدَّنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَى وَ الْمَعْمَثُ قَالَ حَدَّنَى وَ الْمَعْمَثُ قَالَ جَدَّنَى الْمُعْمَثُ قَالَ بَيْنَا آنَا مَعَ الْبَرَاهِيمُ عَنُ عَلْقَمَةً عَنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ بَيْنَا آنَا مَعَ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَرُثٍ وَهُوَ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَرُثٍ وَهُوَ مُتَّكِى عَلَى عَسِيبٍ إِذْمَرَّ الْيَهُودُ فَقَالَ بَعْضُهُمُ اللّهُ عَلَى عَسِيبٍ إِذْمَرَّ الْيَهُودُ فَقَالَ مَارَأَيُكُمُ اللّهِ وَقَالَ مَارَأَيُكُمُ اللّهِ فَقَالَ مَارَأَيُكُمُ اللّهِ وَسَلَّا اللّهُ وَسَلَّى اللّهُ وَسَلَّا اللّهُ وَسَلَّا اللّهُ عَلَيْهِمُ شَيْعًا فَعَلِمُ اللّهُ وَلَيْهُمُ مَنَ الْعِلْمِ اللّهُ عَلَيْهِمُ شَيْعًا الرّور حَقًا الرّور حَقُلِ اللّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ الْعِلْمِ اللّهُ عَلِيهُ وَمَا الْوَيْهُمُ مِنَ الْعِلْمِ اللّهُ عَلَيْهِمُ مَنَ الْعِلْمِ اللّهُ عَلَيْهِمُ مَنَ الْعِلْمِ اللّهُ عَلَيْهِمُ مِنْ الْعِلْمِ اللّهُ عَلَيْهُ مَنَ الْعِلْمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا الْوَيْهُمُ مِنَ الْعِلْمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا الْوَيْهُمُ مِنَ الْعِلْمِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعِلْمِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعِلْمِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٧٥١ بَابِ قُولِهِ وَلَا تَحُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتُ بِهَا.

٧ - مَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا هُوَيُنَا مُدَّنَا اَبُرَاهِيُمَ حَدَّنَا هُشَيْمٌ حَدَّنَا هُشَيْمٌ حَدَّنَا اَبُو بِشُوٍ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّالِيِّ فِي فَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُجُهَرُ اللَّهِ صَلَّى وَلَا تُجَافِّنُ اللَّهِ صَلَّى وَلَا تُجَافِّنُ اللَّهِ صَلَّى

اسدار حمیدی 'سفیان 'ابن انی نجیج ' مجابد ' ابو معمر ' حضرت عبدالله بن مسعود شد روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ فئے کہ کے وقت جب رسول اللہ علیہ کہ میں آئے ' تو کعبہ کے پاس تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے 'آپ کے ہاتھ ہیں ایک کٹری تھی ' آپ اس کٹری سے ہر بت کو ٹھوکادے کر فد کورہ بالا آیت کی تلاوت فرما رہے تھے 'اوریہ آیت بھی پڑھ رہے تھے 'کہ '' جاء الحق و مایبدی الباطل و مایعید'' یعنی حق آگیا باطل مث گیا اور اب باطل لوث کر نہیں آئے گا۔

باب ۵۵۰۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ " تجھ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں"

پپ پہ سے الاہ ایم بن حفص ، حفص بن غیاث ، اعمش ، ابراہیم ، علقہ ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے ہمراہ ایک کھیت پر موجود تھا ، آپ کھجور کے در خت سے کیک لگائے بیٹے تھے کہ اتنے ہیں چند یہود ی اس طرف گزرے اور کہنے گئے کہ آؤ ان سے روح کے متعلق سوال کریں ، تو بعض نے کہا کہ کیوں پوچھتے ہو ؟ کیا یہ تمہارے موافق جواب دیں گے ؟ تم یہ سجھتے ہو ، بعض نے کہا ، گرالیا بھی نہ کہیں گے ، جو تم کو برامعلوم ہو ، آخرانہوں نے آپ سے پوچھا ، آپ خاموش بیٹے رہے ، میں سجھ آپ کے دوی نازل ہو گی ، میں انتظار کر تارہا ، جب و حی ختم ہو چکی ، تو آپ نے یہ آب نادو ح اللے لینی اے رسول لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں ، کہہ د جی کہ وہ میرے رب کے اور حمہیں علم سے تھوڑائی (حصہ ) دیا میرے رب کے تم سے ہو اور حمہیں علم سے تھوڑائی (حصہ ) دیا گیا ہے۔

باب ۵۱ ـ ـ ـ الله تعالى كا قول كه اپنى نمازند توبالكل ہى زور سے پڑھو 'اور نه بالكل آہت، 'بلكه در ميانی آواز سے ـ

نا ۱۸۳۸ یعقوب بن ابر ہیم 'ہشیم 'ابوبشر 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت ولا تجہر بصلاتك و لا تخافت بها الح مکمہ میں اس وقت نازل ہوئی 'جب کہ آنخضرت علیقہ نماز بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے '

الله عَليه وسَلَم مُخْتَفٍ بِمَكَّة كَانَ إِذَا صَلَى بِمَكَة كَانَ إِذَا صَلَى بِالْمُرُانِ فَإِذَا سَمِعَ الْمُشُرِكُونَ سَبُو الْقُرُانَ وَمَنُ اَنُزَلَهُ وَمَنُ جَآء بِهِ فَقَالَ الله تَعَالَى لِنَبِيّهِ صَلَى الله عَليه وَسَلَمَ وَلَا نَحْهَرُ بِصَلَاتِكَ أَى بِقَرَآءَ تِكَ فَيَسُمَعَ الْمُشُرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرُانَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا عَنُ الله مُنوبَكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرُانَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا عَنُ الله الله عَليه وَسَلَم وَلا تُعَافِتُ بِهَا عَنُ الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه عَنه عَلَى الله عَنه اله عَنه الله عَنه الله

## سُورَةُ الْكُهُفِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَقُرِضُهُمْ تَتُرُكُهُمْ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ذَهَبٌ وَّفِضَّةٌ وَّقَالَ غَيْرُهُ جَمَاعَةُ ٱلثَّمَرُ بَاحِغٌ مُهُلِكُ اَسَفًا نَّدَمَا الْكُهُفُ الْفَتُحُ فِي الْحَبَلِ وَالرَّقِيْمُ الْكِتَابُ مَرْقُومٌ مَّكْتُوبٌ مِّنَ الرَّقِيُمُ رَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ ٱلْهَمُنَا هُمُ صَبُرًا لَّوُلَا ٱنَّ رَّبَطُنَا عَلَى قَلْبَهَا شَطَطًا اِفْرَاطًامِّرُفَقًا كُلُّ شَيْءٍ اِرْتَفَقُتَ بِهِ تَزَاوَرُ تَمِيْلُ مِنَ الزُّوَرِ وَالْاَزُورَ الْأَمْيَلُ فَحُوَةٌ مُتَّسَعٌ وَّالْحَمِيعُ فَحَوَاتٌ وَّفِحَاءُ مِّثُلُ زَكَوَةٍ وَّزَكَآءِ الْوَصِيْدِ الْفَنَآءِ جَمُعُهُ وَصَآئِدُ وَوُصُدٌ وَّيُقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابُ مُؤْصَدَةٌ مُطْبَقَةٌ اصَدَ الْبَابَ وَٱوْصَدَ بَعَثْنَاهُمُ ٱحْيَيْنَاهُمُ ٱزُكى آكْثَرُ وَيُقَالُ آحَلُّ وَيُقَالُ آكُثَرُ رَيْعًا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ ٱكُلَهَا وَلَّمُ تَظُلِمُ لَمُ تَنْقُصُ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ الرَّقِيمُ اللَّوْحُ مِنُ رِصَاصِ كَتَبَ عَامِلُهُمُ ٱسْمَآءَ هُمُ نُمَّ طَرَحَهُ ُ فِي خَزَانَتِهِ فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى اذَانِهِمُ فَنَامُوا وَقَالَ غَيْرُهُ وَالَّتَ تَّئِلُ تَنْحُو وَقَالَ مُحَاهِدٌ

مشرک جب سنت ، تو قرآن ، اس کے اتار نے والے اور جس پر اتارا جارہا تھا ، سب کو برا بھلا کہا کرتے تھے ، تو اللہ تعالی نے اپنے رسول علی ہے تا تار نے تھے ، تو اللہ تعالی نے اپنے رسول علی پریہ آیت نازل فرمائی ، کہ ولا تجھر بصلاتك ولا تحافت بھا وابتغ بین ذلك سبیلا الآیہ ، کہ قرات نہ تو زیادہ بلند ہوئی چاہئے ، کہ مشركین من کر بکواس کرنے لگیس ، اور نہ اتن آہتہ ہوئی چاہئے ، کہ آپ کے ساتھ والے بھی نہ من سكیس ، بلكہ قرات در میانی آواز میں ہونی چاہئے۔

۱۸۳۳ طلق بن غنام 'زائد ہ' ہشام 'عروہ ' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے کہا کہ یہ آیت دعا کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ دعادر میانی آواز سے ہونا چاہئے۔

# سوره کهف کی تفسیر!

بسم الله الرحمن الرحيم

عابد کتے ہیں کہ " تقرضهم" کے معنی ان سے کتراجا تاہے و کان له "نمر" کا مطلب سونااور چاندی ہے ' بعض کہتے ہیں کہ مراد کھل ہیں "باخع" ك معنى بلاك كرف والا " اسفاً " ثدامت " كهف" يهار کی کھوہ"الرقیم"مر توم لیخی لکھا ہوار قم سے " ربطنا علی قلوبھم " والا مم ان نے ان کے دلول میں صر عصیے "ربطنا علی فلبھا" يہال بھی صبر ہی مرادے "شططا" کے معنی حدسے بردھنا "مرفق"وہ چیز جس ير تكيد لكاتے بين " تزاور "زورسے مشتق ہے يعنى جمك جاتاتھا" اوراسی سے ازور بناہے 'بہت جھکنے والا" فحوہ "کشادہ جمع فحوات ہے " فجاء" بھي آئي ہے جس طرح " زکوة" کي "زکاء" ہے " وصيد"ك معنى آئلناس كى جمع وصائداوروصدب مكى كاكبناب کہ " وصید" کے معنی دروازہ "موصدہ" بند کی ہوئی 'عرب کہتے بي كه "آصدالباب"اور" اوصدالباب" يعنى دروزاه بندكرويا "بعننا عم" کے معنی زندہ کیا ہم نے "از کی طعامًا" بستی والوں کی عام خوراک یاجو حلال ہو 'یاجو کیک کر بڑھ جائے " اکلھا" میوہ اپناابن عباس كا قول ہے كه " لم تظلم" كے معنى بيس كه ميوه كم نہيں موا سعید 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ "رفیہ"ایک تحتی ہے جو سیسہ کی ہے 'اس پر حاکم وقت نے اصحاب کہف کے نام کھد واکر خزانہ

مَّوْئِلًا مَّحْرِزًا لَا يَسْتَطِيْعُونَ سَمْعًا لَّا يَعْقِلُونَ.

٧٥٢ بَابِ قَوُلِهِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ آكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.

مَعْدُونَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدِ حَدَّنَا آبِي عَنُ الْمُعُونُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدِ حَدَّنَا آبِي عَنُ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آبُحَبَرَنِي عَلِيٌ بُنُ عَلِيْ الْحَبَرَنِي عَلِيٌ بُنُ عَلِيٍ آخُبَرَهُ عَنِ عَلِيٌ الْحَبَرَنِي عَلِي اللهُ عَلَيْ حَسَيْنِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَةً وَفَاطِمَةً قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَةً وَفَاطِمَةً قَالَ اللهِ تَصَلِّيان رَجُمًا اللهُ عَلَيْثِ اللهُ عَلَيْفِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

٧٥٣ بَابِ قُولِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَهُ لَاآبَرَحُ حَتَّى ٱبُلُغَ مَحُمَعَ الْبَحُرَيُنِ آوُامُضِيَ حُقُبًا زَمَانًا وَّجَمُعُهُ آحُقَابٌ.

١٨٣٦ حَدَّنَا الْحُمِيُدِي حَدَّثَنَا سُفُيَالُ

مين جمع كرويا" ضرب الله على اذانهم" يعنى سوكة 'دوسر \_ كهة من من محمد من الله على اذانهم" يعنى سوكة 'دوسر \_ كهة من كه " موئل" موئل" محفوظ مقام" لايستطيعون سمعًا" يعنى وه عقل سے كام نهيں ليتے۔

باب ۷۵۲ ـ الله تعالیٰ کا قول که "انسان اکثر چیز وں میں جھگڑا کرنے والاہے۔(۱)

۱۸۳۵ على بن عبدالله ' يعقوب بن ابراجيم بن سعد ' صالح ' ابن شھاب ' علی بن حسین ' حسین بن علی ' حفرت علیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ رات کے وقت میرے اور حضرت فاطمة کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم نے تبجد کی نماز نہیں پڑھی' میں نے عرض کیا'یار سول اللہ ہم کواللہ نے اٹھایا ہی نہیں' یہ بات سن كر آپ واليل مو كن اوريد آيت يره عق جات سے و كان الانسان اكثر شيء حدلا "رحمابالغيب" كے معنی ہيں بن ويكھتے سی سائی بات کرنا " فرطا" حد سے بردھا ہوا "ندما" افسوس " سرادقها" بردے اور قاتیں گویا آگ بردوں اور قانوں کی طرح لیٹی ہوگی "بعاورہ" محاورہ سے مشتق ہے 'گفتگو کرنا' تکرار کرنا 'لکنا هوا الله ربی ، ممر مير اربوه الله ب اس كاصل بيس كه لكن انا هو الله ربى" الف كوكراكر نون كونون من ادغام كردياكيا" زلقًا" تهسلن جس سے قدم تھیلے " هنالك الولايته"ولايدول كامصدر ب "معنی وارث "عقبا" عاقبہ عقبی عقبه "سب کے معنی آخرت ك بي " ليد حضوا" ك معنى تاكه كيسلادي بير" دحض" ي نکلاہے العنی حق سے ہٹادیں۔

باب "20" - الله تعالی کا قول که "جب موسیٰ" نے اپنے فادم سے کہا کہ میں اس طرح چلتا رہوں گا'جب تک دو دریاؤں کے سنگم پرنہ پہنچ جاؤں'یازمانہ تک اس طرح چلتا رہونگا"دھنبا"زمانہ دراز"احقاب اس کی جمعے۔

۱۸۳۲ میدی سفیان عمروبن دینار سعید بن جبیر سے روایت

(۱) میہ آیت نضر بن حادث کے بارے میں نازل ہوئی،وہ قر آن کریم کے بارے میں بہت جھٹر تاتھا، یاامیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی وہ قیامت کے بارے میں جھٹر اکیا کر تاتھا۔ كرتے ہيں مكه ميں نے ابن عباس سے كہاكه نوف بكالى كہتاہے مكه خضرے ملا قات کرنے والے موسی بی اسرائیل والے موک نہیں تھے 'ابن عباس كہتے ہيں كہ وہ الله كاد شمن جھوٹ كہتاہے(١) مجھ سے انی بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے خود آنخضرت عصلہ کو فرماتے سنا ہے کہ مولی جو بنی اسرائیل کے نبی تھے 'ان سے پوچھا گیا کہ تمام لو گول میں سب سے زیادہ برا عالم کون ہے؟ تو حضرت موی نے جواب دیام کہ میں موں 'اللہ کو سے بات نا گوار موئی 'اور اس نے عماب فرمایا 'ان کویہ کہنا چاہئے تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے 'پھر اللہ نے ان کی طرف دحی تبیجی اور فرمایام که جاراایک بنده دوسمندروں کے سنگم پر ہے 'وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتاہے 'چنانچہ مویٰ نے عرض کیا کہ اے مولا امیں اس کے پاس کس طرح پہنچوں؟ فرمایا کید مجھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو' جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے سمجھ لو کہ وہ بندہ وہیں ہے' حضرت موسیٰ نے مجھلی تھیلی میں رکھی اور چل دیئے 'آپ کے ساتھ ایک جوان یوشع بن نون بھی تھا'جب دریا کے کنارے بہنچ' تو ایک پھر سے سر لگا کر سوگئے 'مجھلی زنبیل میں پھڑ کی اور تڑپ کر دریا میں چلی گئی 'حضرت موسیٰ سو کرا ٹھے ' توسا تھی نے بھی آپ کو نہیں ۔ بتایا اور آ کے بڑھ گئے ،مچھلی جو دریا میں گئی تھی 'اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ہے دریا کے پانی کوروک دیااور ایک نالی سی بنادی 'غرض حضرت موسیٰا ہے ساتھی کے ساتھ ایک دن رات چلتے رہے، دوسرے دن حضرت موسیٰ نے یوشع سے کہا کہ مجھے تکان معلوم ہوتی ہے ناشتہ تو لاؤ 'آ تخضرت علي في ارشاد فرمايا كه تكان اس جكه سے معلوم ہونے گی تھی 'جہاں مجھل گم ہوئی تھی 'حضور نے کہا کہ جو حداللہ نے بتائی ہے وہاں تک تکان نہیں ہوئی اس وقت یوشع کویاد آیا اور اس نے کہائکہ اس پھر کے پاس مچھلی کم ہوگئ 'گر مجھے شیطان نے بھلادیا کہ آپ سے ذکر کرتا 'وہ تو عجیب طرح سے دریا میں گئی اور اپنا راسته بناليا 'اوروه نشان بنايا 'حضرت موسیٰ اور يوشع کو بهت تعجب خيز معلوم ہوا ' چنانچہ دونوں اس جگه نشان قدم کو دیکھتے ہوئے واپس ہوئے 'اور جب مویٰ چھر کے پاس پنچے' تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کیڑے میں لیٹے ہوئے کھڑے ہیں 'حضرت موسیٰ علیہ السلام

حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارِ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَعِيْدُ ابْنُ حُبَيْرٍ فَالَ قُلُتُ لِا بُنِّ عَبَّاسٌ إِلَّا نَوُفَا الْبِكَالِيَّ يَزُعُمُّ اَلَّ مُوسَٰى صَاحِبَ ً الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسْى صَاحِبَ بَنِي اِسْرَآئِيُلَ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَني أَبَيُّ بُنُ كُعُبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِّي اِسْرَآئِيُلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعُلَمُ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْلَمُ يَرُدُّ الْعِلْمَ اِلَّيْهِ فَاَوْحَى اللَّهُ اِلَّيْهِ اِنَّ لِيُ عَبُدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسلى يَا رَبِّ فَكَيُفَ لِي بِهِ قَالَ تَأْخُذُ مَعَكَ خُوتًا فَتَجْعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ فَحَيْثُمَا فَقَدُتَّ الْحُوْتَ فَهُوَ ئَمَّ فَاخَذَ حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَةً بِفَتَاهُ يُوشَعَ بُنِ نُوُنِ خَتَّى إِذَا آتَيَا الصَّخَرَةَ وَضَعَارُؤُسَهُمَا فَنَامًا وَاضطرَبَ الْحُوْتُ فِي الْمِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَّأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوْتِ جِرْيَةَ الْمَآءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاق فَلَمَّا اسْتَيْقَظ نَسِيَ صَاحِبَةُ أَنُ يُخْبِرَهُ بالحُوَّتِ فَانُطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوُمِهِمَا وَلَيُلَتِهِمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مُوسِنَى لِفَتَاهُ اتِنَا غَدَاءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ وَلَمُ يَحِدُ مُوْسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَالْمَكَانَ الَّذِيُ أَمَرَ اللُّهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخُرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنُ أَذُكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا فَقَالَ مُوسْى ذلِكَ مَاكُنَّا نَبُغ فَارُتَدًّا عَلَى اتَّارِهِمَا قَصَصًا قَالَ رَجَعَا يَقُصَّانَ اثَّارَ هُمَا حَتَّى انْتَهَيَا اِلَى الصَّحْرَةِ فَاِذَا رَجُلُّ مُسَجَّى نُوبًا فَسَلَّمَ

(۱) یہ بات حضرت ابن عباس نے غصے میں ارشاد فرمائی، کیو نکہ نوف بکالی کی بات صراحة غلط تھی، ویسے حقیقت میں وہ مخص مخلص مسلمان تھا۔

نے ان کوسلام کیا 'خضرنے کہااس سرزمین میں سلام کہال سے آیا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں ' انہوں نے یو جھا کیا بی اسرائیل کے نی موسی ہو؟ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا ہاں! میں موی بنی اسر ائیل کانبی موں اور تمہارے پاس اس لئے آیا ہوں تاکہ آپ جھے اپناعلم سکھادیں 'حضرت خضرنے کہاتم میرے ساتھ مبر نہیں کرسکو کے 'حضرت مویٰ نے فرمایا 'خدانے جاہا' تو آپ مجھ کوصا بر ہائمیں مے 'میں کی بات میں آپ کے خلاف نہیں کروں گا' حضرت خضرنے فرمایا 'اگرتم میرے ہمراہ رہنا چاہتے ہو' تو دیکھو میں کوئی بھی کام کروں گا 'گر آپ اس وقت تک پوچھئے گا نہیں 'جب تک میں خود نہ بتاؤں 'اس کے بعید حضرت موسیٰ و خضر دریا کے كنارے كنارے روانہ ہوئے 'ايك كشي نظر آئى 'حضرت خضرنے ملاحوں سے کہاکہ ہم کو کشتی میں بٹھالو 'وہ حضرت خضر کو پیچان گیا' اور تحقیق میں بٹھا لیا اور کوئی معاوضه نہیں لیا 'جب حفرت موسیٰ و خفر تشقی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضرنے کلہاڑی سے تشتی کے ایک تختہ کو کاٹ ڈالا' حضرت موسیٰ نے اس کیفیت کو دیکھ کر کہا'ان بے چاروں نے تو ہم کو مفت میں بھایاہے 'اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ ڈالا ہے 'سب لوگ ڈوب جائیں گے 'یہ تو بہت براکام ہواہے ' حضرت خضرنے فرمایا 'ویکھو! میں نے تم سے کہا تھا کمہ میں جو بھی كرول ' صبر كرنا ' محر تم صبر نہيں كرسكے ' حضرت موى نے فرمايا ' احِمااس د فعه معافی دے دو' آئندہ ایسا نہیں ہوگا' میں بھول گیا تھا' رسول الله علی فرماتے ہیں کہ بدیات تھی جو موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوئی'اس کے بعدایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آکر بیٹھ گئی' اورایی چونج سے پانی پیا عضرت خضرنے کہاکہ اے موسی اہمارا اور تہاراعلم الله تعالیٰ کے سامنے اتنائ ہے ، جتنااس پر ندے نے چونچ میں پانی لیاہے اس کے بعد کشتی ہے نیچے اتر مجئے اور اس دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے 'راستہ میں حضرت خضرنے ایک بچہ کوجو کہ دوسرے بچوں کے ساتھ تھیل رہاتھا' پکڑ کراس کاسر جنم ہے علیحدہ کر دیا 'حضرت مو کی نے کہا کہ آپ نے بلاوجہ ایک بچہ کواس طرح مار ڈالا' یہ تو کوئی اچھا کام نہیں کیا' حضرت خضرنے کہا' میں تو يہلے بى سے كہتا تھا كى تم ميرے ساتھ صبر نہيں كرسكو كے 'اس

عَلَيُهِ مُوسَى فَقَالَ الْحَضِرُ وَٱلَّٰى بِٱرُضِكَ السَّلَامُ قَالَ أَنَا مُؤسَى قَالَ مُؤسَى بَنِي اِسُرَآئِيُلَ؟ قَالَ نَعَمُ! أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا قَالَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيُعَ مَعِيَ صَبُرًا يَا مُوُسْى اِنِّى عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمٍ اللَّهِ عَلَّمَنِهُۗ لَاتَعُلَمُهُ ۚ ٱنۡتَ وَٱنۡتَ عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَ اللَّهُ لَا اَعُلَمُهُ فَقَالَ مُوُّسِى سَتَجَدُنِي إِنْ شَآءَ اللهُ صَابِرًا وَّلآ أَعْصِى لَكَ آمُرًا فَقَالَ لَهُ الْحِضُرُ فَانِ اتَّبُعْتَنِي فَلا تَسْالْنِي عَنُ شَيْءٍ حَتَّى أُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا يَمُشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتُ سَفِيْنَةٌ فَكُلُّمُوهُمُ أَنَّ يَّحْمِلُوُهُمْ فَعَرَفُوا الْحِضْرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوُلِ فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِيٰنَةِ لَمُ يَفُحَا اِلَّا وَالَحَضُرُّ قَدُ قَلَعَ لَوُحًا مِّنَ ٱلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ بِالْقَدُّومِ فَقَالَ لَهُ مُوۡسَٰى قَوُمٌ حَمَلُونَا بِغَيۡرِ نَوُلٍ عَمَدُتُّ اِلٰى سَفِيْنَتِهِمُ فَخَرَقُتَهَا لِتُغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ حِئْتَ شْيَئًا إِمْرًا قَالَ اَلَمُ اَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ لَاتُؤَاخِذُنِيُ بِمَا نَسِيُتُ وَلَا تُرَهِقُنِيُ مِنُ اَمُرِىُ عُسُرًا قَالَ وَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُّوسَى نِسْيَانًا قَالَ وَجَآءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرُفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقَرَةً فَقَالَ لَهُ الْحِضُرُ مَا عِلْمِى وَعِلْمُكَ مِنُ عِلْمِ اللهِ إِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصُفُورُ مِنُ هَذَا الْبَحْرِ ثُمَّ خَرَحًا مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَا هُمَا يَمُشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ إِذَا بَصُرَ الْخِضُرُ غُلامًا يُّلَعَبُ مَعَ الْغِلْمَان فَأَخَذَ الْحِضُرُ رَاْسَهُ بِيَدِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوُسَى ٱقَتَلَتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفُسٍ لَّقَدُ حَثُتَ شَيًا نُكُرًا قَالَ آلَمُ ٱقُلَ لَٰكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ وَهذَا أَشَدُّ مِنَ الْأُولِي

قَالَ إِنْ سَالَتُكَ عَنُ شَيْءٍ بَعُدَهَا فَلاَتُصَاحِبُنِي قَدُ بَلَغُتَ مِنُ لَّذَيِّي عُدُرًا فَانُطِلَقًا حَتَّى إِذَا آتِيَا اَهُلَ بَلَغُتَ مِنُ لَّذَيِّي عُدُرًا فَانُطِلَقًا حَتَّى إِذَا آتِيَا اَهُلَ فَلَ فَابُوا اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا اَهُلَ فَا فَابُوا اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَحَدَا فِيها جَدَارًا يُرِيدُ اَنْ يَنْقَضَّ قَالَ مَآئِلٌ فَقَامَ الْحَضِرُ فَاقَامَةً بِيدِهِ فَقَالَ مُوسَلَى قَوْمٌ لَقَامَ الْحَيْدِةِ فَقَالَ مُوسَلَى قَوْمٌ التَّهَ الْحَيْدُ الله مُوسَلَى الْمُوسَى قَوْمٌ لَاتَّخَدُت عَلَيهِ الْحُرًا قَالَ هَلَا فَرَاقُ بَيْنِي لَا تَعْدُلُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَبُرًا فَقَالَ مَالَمُ تَسُطِعُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَبُرُا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَبُرُا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنِ فَي الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَبُرُو فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَبُو فَي الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَدُدُنَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيه وَسَلَّمَ الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَدُدُنَا الله عَلَيه وَسَلَمَ عَلَيه وَسَلَّمَ وَيُولُولُ الله عَلَيه وَسَلَّمَ الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَالله عَلَيه وَسَلَم وَلَا الله عَلَيه وَسَلَم الله عَلَيه وَسَلَم الله عَلَيه وَسَلَم الله عَلَيه وَسَلَم الله عَلَيه وَسَلَّم الله عَلَي عَلَيْ وَامَّا الْعُلَامُ الْعُولُ الله عَلَيه وَالله المُعَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ وَامَّا الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الله الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامِ الْعُلَامُ الْعُلُومُ الله الْعُلَامُ الْعُلَامِ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ اللهُ الْعُلَامُ الْعُلُ

٧٥٤ بَابِ قُولِهِ فَلَمَّا بَلغَا مَحْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيلَةً فِي الْبَحْرِ نَسِيلَةً فِي الْبَحْرِ سَرِبًا مَّذْهَبًا يَّسُرُبُ يَسُلُكُ وَمِنْهُ سَارِبًا بِالنَّهَارِ.

1۸٣٧ حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسْنَى آخَبَرَنَا هِسَامُ بُنُ مُوسْنَى آخَبَرَنَا هِسَامُ بُنُ يُوسُفَ آنَّ ابْنَ جُرَيْجِ آخُبَرَهُمُ قَالَ آخُبَرَنِي يَعْلَى بُنُ مُسُلِمٍ وَعَمْرُ وَ ابْنُ دِيْنَارٍ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَّزِيُدُ آحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرَ هُمَا قَدُ سَمِعُتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ أَنَّا وَغَيْرَ هُمَا قَدُ سَمِعُتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ أَنَّا

حدیث کے ایک راوی سفیان کہتے ہیں کہ بدکام پہلے کام سے بھی زیادہ سخت تھا 'حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا 'اور اگر کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا ' بے شک آپ نے کافی مبر کیاہے 'اس کے بعد دونوں حضرات ایک گاؤں میں چلتے ہوئے پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانے کو مانگا 'مگر گاؤں والوں نے نچھ کھلانے سے انکار کر دیا 'گاؤں میں حضرت خضر کو ایک د بوار نظر آئی 'جو عنقریب گرنے والی اور جھکی ہوئی تھی 'حضرت خضر نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کردیا ،حضرت موسیٰ نے کہا کہ اول تو گاؤں والوں نے ہماری مہمانی نہیں کی 'چر آپ نے ان کے ساتھ یہ بھلائی کہ ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا ' کچھ مز دوری لینا جاہئے تھی ، حفرت خفرنے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے ورمیان جدائی کا وقت ب، الله تعالى كے قول ذلك تاويل مالم تستطع عليه صبراً الح تك آ تخضرت عليه في فرماياكه مجھے بيا جھالگتا ہے كم موى علیہ السلام خضر کے کاموں پر صبر کرتے اور اس طرح اللہ تعالی ان کی کچھ اور باتوں کی بھی خبر دیتا 'سعید بن جبیر کہتے ہیں مکہ حضرت ابن عباسٌ اس آيت ميس وكان وراء هم الخ كى جكه " امامهم "اور "سفينته" كي آمج " صالحنه" پڑھتے تھے اور اس آيت كو وامالغلام فكان ابواه مومنين الخ إس طرح يرصة تقواما الغلام فكان كافراوكان ابواه مومنين الخـ

باب 200-الله تعالی کا قول که جب ده مجمع البحرین پر پہنچ تو اپنی مجھلی بھول گئے 'اور مجھلی نے دریا میں اپنے چلنے کا نشان کر دیا" سر با" چلنے کا نشان " میسر ب" کے معنی راستہ کے آتے ہیں " سارب بالنھار"اس سے نکلا ہے لیعنی دن میں راستے چلنے والا۔

ابراہیم بن مولی ہشام بن یوسف ابن جریج ایعلی بن مسلم عمروبن دینار سعید بن جبیرے روایت کرتے ہیں کہ ہم ابن عباس کے پاس ان کے گھر میں بیٹے تھے ایس نے ان سے ان کی خواہش پر پوچھاکہ اللہ جھے آپ پر قربان کرے اکو فہ کے ایک واعظ "نوف" کا بیان ہے کہ موسی بنی اسر ائیل کے نبی اور تھے اور جو خصر

کے ساتھ رہے وہ اور تھے ممیایہ درست ہے؟ ابن عباس نے کہااس خداکے دستمن نے جھوٹ بولا 'ابن جریج کابیان ہے 'کہ یعلی بن مسلم نے مجھے جو حدیث بیان کی 'اس میں یہ تھا کہ ابن عباس نے سعیدے یہ کہام کہ خداکے اس دستمن نے حجوث بولا 'بلکہ ابن عباس نے سعید سے یہ کہاتھا کہ ابی بن کعبؓ نے مجھے کہاتھا کہ آنخضرت علی ہے ارشاد فرمایا کم ایک دن موک علیه السلام نے وعظ کہا الوگوں کو ر تت پیدا ہوگئ اور بہت روئے 'ایک فخص نے عرض کیا مکہ اے موسیٰ اللہ کے پینمبر! کیااس زمین میں آپ سے بھی زیادہ جانے والا کوئی عالم موجود ہے ؟ حضرت موی نے فرمایا نہیں 'الله تعالیٰ کوبیہ بات ناگوار ہوئی کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے ' چنانچے اللہ تعالی نے فرمایا 'اے موسیٰ مارے بعض بندے تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں 'حضرت موسیٰ نے عرض کیام کہ مولیٰ مجھے ان کا پتہ بتا' تا کہ میں ان سے ملول 'اور علم حاصل کروں 'ابن جرت كہتے ہيں كه عمروبن وينارنے جھے سے اس طرح كہاكہ الله كى طرف سے ارشاد ہوا کہ اس کا پیتہ یہ ہے کہ جہاں تمہاری مچھلی مم ہو جائے گی ، خصرتم کوو ہیں ملیں مے ، یعلی نے بیان کیا محمد الله تعالى نے اس طرح فرمایا تھا کہ ایک مری ہوئی مچھلی کے لو' جہاں وہ زندہ ہو جائے گی'بس اس جگہ وہ کھخص تم کو ملے گا' حضرت مویٰ نے ایک مچھلی تھلے میں ڈالی اور اپنے خادم یوشع کوساتھ لیا 'اور اس سے کہا کہ تم كو صرف اتنى تكليف ديتا ہوں كم جہاں مجھلى مم ہو جائے ' مجھے بتا دینا ابوشع نے عرض کیا کہ یہ کیا بڑی بات ہے اسعید کی روایت میں یوشع بن نون کا نام نہیں ہے 'آنخضرت نے فرمایا کہ جب حضرت مویٰ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک چھر کی چٹان کے پاس پنیے، دریا کے کنارے ، تو موسیٰ سومنے ، مچھلی تڑپ کر دریا میں چلی گئی ، نوجوان سامتی نے خیال کیا مکہ جگانا نہیں جائے 'جب اسمیں سے' تو کہہ دوں گا مگران کے اٹھنے کے بعد بھول گیا 'اللہ نے مچھلی کے جانے کی وجہ سے پانی کوروک دیا'اور پانی میں ایک خاص نشان سرنگ کی طرح بن گیا 'راوی کہتے ہیں کہ عمرو بن دینار نے میہ کہا تھا کہ وہ کچیلی پانی میں ایک سوراخ بنا کر چھوڑتی چلی گئی اور پھر عمرو نے اپنے دونوں ا گو تھوں اور پاس والی الگلیوں سے حلقہ بناکر بتایا 'اس کے بعد ب

لَعِنُدَ ابُنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِهِ إِذْ قَالَ سَلُونِي قُلْتُ أَي آبًا عَبَّاسٍ جَعَلُنِيَ اللَّهُ فِدَآءَ كَ بِالْكُوْفَةِ رَجُلُّ قَاصٌّ يُقَّالُ لَهُ نَوُفٌ يَّزُعَمُ إِنَّهُ لَيْسَ بِمُوسٰى بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ أَمَّا عَمُرُّو فَقَالَ لِي قَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ وَامَّا يَعُلَى فَقَالَ لِيُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ ۖ حَدَّثَنَىٰ أَبَىٰ بُنُ كَعُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ قَالَ ذَكَرَ النَّاسَ يَوُمُّا حَتَّى إِذَا فَاضَتِ الْعُيُونُ وَرَقَّتِ الْقُلُوبُ وَلَى فَاَدُرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَى رَسُولَ اللَّهِ هَلُ فِي الْأَرْضِ اَحَدُّ اَعُلُمُ مِنُكَ قَالَ لَا فَعَتَبَ عَلَيْهِ إِذْلَمُ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ قِيْلَ بَلِّي قَالَ أَيُ رَبِّ فَأَيْنَ قَالَ بِمَحْمَع البَحْرَيْنِ قَالَ أَيُ رَبِّ الْجَعَلُ لِي عَلَمَّا أَعُلَمُ ذْلِكَ بِهِ فَقَالَ لِيُ عَمُرٌ و قَالَ حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوْتُ وَقَالَ خُلْنُوْنًا مَّيتًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيُهِ الرُّوحُ فَاحَدَّحُونًا فَحَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ فَقَالَ لِفَتَاهُ لَا ٱكْلِفُكَ إِلَّا اَنْ تُخْبِرَنِيُ بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوْتُ قَالَ مَاكَلَّفُتَ كَثِيْرًا فَلْلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكُرُهُ وَإِذُ قَالَ مُوسَى بِفَتَاهُ يُوشَع بُنِ نُونِ لَيْسَتُ عَنُ سَعِيْدٍ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ فِي ظِلٌّ صَخُرَةٍ فِي مَكَانِ ثَرْيَانَ إِذُ تَضَرَّبَ الْحُوثُ وَمُوسَٰى نَآئِمٌ فَقَالَ فَتَاهُ لَا ٱوُقِظُةً حَتَّى إِذَا اسْتَيُقَظَ نَسِيَ أَنُ يُنْحُبِرَةً وَتَضَرَّبَ الْحُوثُ حَتِّى دَخَلَ الْبَحْرَ فَٱمُسَكَ اللَّهُ عَنُهُ جِرُيَّةَ الْبَحْرِ حَتَّى كَانَّ ٱثْرَةً فِي حَجَرٍ قَالَ لِيُ عَمُرٌ هَكَذَا كَانَّ أَنْرَهُ فِي حَجَرٍ وَّحَلَّقَ بَيْنَ اِبُهَامَيُهِ وَاللَّتَيْنِ تِلْيَانِهِمَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ قَدُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْكَ النَّصَبَ لَيُسَتُ هَذِهِ عَنْ سَعِيْدٍ ٱخْبَرَهُ فَرَجَعَا فَوَجَدَا خَضِرًا قَالَ لِي عُثُمَانُ بُنُ أَبِي سُلَيُمْنَ عَلَى طِنُفِسَةٍ خَضُرَآءَ عَلَى كَبِدِ

دونوں حضرات آ کے چلے گئے ' پچھ دور جاکر حضرت موسیٰ نے فرمایا' کی مجھے سفر کی تکان معلوم ہوتی ہے، یوشع نے کہاکہ اللہ نے آپ کی متھن کو دور کر دیااس کے بعد یوشع نے کہا کہ مچھلی' تو فلاں جگہ گم ہو گئ 'اور میں آپ سے کہنا بھول گیا 'چنانچہ حضرت موسیٰ لوٹ کر چٹان کے قریب آئے ' تود یکھاکہ خصر کھڑے ہیں 'ابن جرت جےنے کہا کمہ عثان بن ابی سلیمان کا بیان ہے کہ آپ نے خصر کو دریامیں سنر بستر پر بیٹھے دیکھا 'سعید کہتے ہیں کہ کیڑا اوڑ ھے ہوئے تھے 'اور کپڑے کا ایک کنارا پیروں تلے دبایا ہوا تھا'اور دوسر اکنارہ سر پر تھا' حفرت موی نے سلام کیا ، خفرنے کہاکہ میرے ملک میں سلام کا طریقہ نہیں ہے 'تم کون ہو؟حضرت مویٰ نے کہامیں موسی ہوں' خصرنے کہا مکیا بنی اسر ائیل کے موسیٰ ہو 'حضرت موسیٰ نے کہاجی ہاں! خطرنے کہا' پھر یہاں کس کام کے لئے آئے ہو حظرت موی نے کہا اس کئے کہ آپ مجھے اپناعلم سکھائیں ،خصرنے کہا کیا تورات اور وحی آپ کو کافی نہیں ؟اے مویٰ میراعلم تم نہیں سکھ سکتے اور تہاراعلم میں نہیں سکھ سکتا 'خطریہ کہدرہے تھے مکہ ایک چڑیانے دریا سے ایک چونچ پانی لیا عضرنے کہااے موسیٰ ہمار ااور تمہار اعلم الله كے سامنے الياہے جيسے وه پاني جو اس پر نده نے چو نچ ميں بحرا' بھر وہ ایک چھوٹی می ناؤیس سوار ہوئے 'جولو کوں کواد هرسے اد هرلے جاتی تھی 'کشتی والوں نے ان کو پہچان لیااور بلاا جرت کشتی میں بٹھالیا' خفرنے مشق کے ایک تخت کو توڑ دیا محضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ توتم نے بہت براکیا 'اس سے تو کشتی والے ڈوب جائیں گے 'خضرنے کہا د کیھو' میں نے تم سے پہلے ہی کہاتھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو کے 'در حقیقت میہ پہلااعتراض موسیٰ علیہ السلام نے بھولے سے کیا تھا'اور دوسری بات خود حضرت موسیٰ نے شرط لگائی کہ اگر پھر ایسا موا' تو مجھے ساتھ نہ رکھنا'اور تیسر ااعتراض عمد أكيا' حضرت موسیٰ نے کہا 'میں جھول گیا ہوں ' بھول پر معاف کرنا چاہے 'اس کے بعد آ گے بڑھے 'ایک بچہ ملا' خضرنےاسے مار ڈالااور گلاکاٹ دیا' حضرت موی نے کہا' یہ تو تم نے بلاوجہ ایک خون کر ڈالا بے گناہ کو مار ڈالا' ابن عباس اس آیت میس "نفساز کیة زاکیة" دونول طرح پر صح ہیں واکیة کے معنی اچھائیک مسلمان ، چیے کہتے ہیں غلاما زکیا،

الْبَحْرِ قَالَ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ مُسَجَّى بِثَوْبِهِ قَدُ جَعَلَ طَرَفَهُ تَحُتَ رِحُلَيْهِ وَطَرَفَهُ تَحُتَ رَأْسِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَكَشَفَ عَنُ وَّجُهِم وَقَالَ هَلُ بِٱرُضِيُ مِنُ سَلَامٍ مَّنُ ٱنْتَ قَالَ ٱنَّا مُوسَى قَالَ مُوسَلَى بَنِينَ اِسُرَآثِيُلَ ؟قَالَ نَعَمُ قَالَ فَمَا شَانُكَ قَالَ جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِيُ مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا قَالَ اَمَا يَكُفِيُكَ اَنَّ التَّوُراةَ بِيَدَيُكَ وَاَنَّ الْوَحْيَ يَاٰتِيُكَ يَامُوُسْنَى إِنَّ لِيَ عِلْمًا لَّا يَنْبَغِيُ لَكَ اَنْ تَعَلَّمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا لَّا يَنْبَغِيُ لِي أَنْ أَعُلَمَهُ فَاخَذَطَاثِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا عِلْمُنِّي وَمَا عِلْمُكَ فِي جَنُبِ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ هٰذَا الطَّائِرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِيُ السَّفِينَةِ وَجَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمِلُ آهُلَ هٰذَا السَّاحِلِ اللَّى اَهُلِّ هٰذَا السَّاحِلِّ الْاَخَرِ عَرَفُوهُ فَقَالُوُ عَبُدُاللَّهِ الصَّالِحُ قَالَ قُلْنَا لِسَعِيْدٍ خَضِرٌ قَالَ نَعَمُ لَا تَحْمِلُهُ بِأَجُرِ فَخَرَقَهَا وَوَتَّدَ فِيُهَا وَتَدًا قَالَ مُوسَى اَخَرَقَتَهًا لِتُغُرقَ ٱهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيًّا إِمْرًا قَالَ مُحَاهِدٌ مُنْكُرًا قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا كَانَتِ الْأُولٰي نِسُيَانًا وَّالْوُسُطٰي شَرُطًا وَّالثَّالِثَةُ عَمُدًا قَالَ لَاتُؤَاخِذُنِيُ بِمَا نَسِيُتُ وَلَا تُرُهِقُنِيُ مِنُ ٱمُرِى عُسُرًا لَّقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ يَعُلَى قَالَ سَعِيدٌ وَّجَدَ غِلُمَانًا يُّلْعَبُونَ فَاحَذَ غُلامًا كَافِرًا ظَرِيْفًا فَٱضْجَعَةً ثُمَّ ذَبَحَةً بِالسِّكِيِّنِ قَالَ ٱقَتَلَتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفُسٍ لَّمُ تَعْمَلُ بِالْحِنُثِ وَكَانَ ابُنُ عَبَّاسٌ ۚ قَرَاٰهَا ۚ زَكِيَّةً مُسُلِمَةً كَقُولِكَ غُلامًا زَكِيَا فَانُطَلَقَا فَوَجَدَا جَدَارًا يُّريُدُ أَنُ يَّنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ سَعِيدٌ بيَدِهِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعُلَى خَسِبْتُ اَلَّ سَعِيُدًا قَالَ فَمَسَحَةً بيَدِهِ فَاسْتَقَامَ لَوُشِفْتَ

لَاتَّخَذُتَ عَلَيُهِ آجُرًا قَالَ سَعِيدٌ آجُرًا نَّا كُلُّهُ وَكَانَ وَرَآتَهُمُ وَكَانَ أَمَا مَهُمُ قَرَاهَا ابُنُ عَبَّاسِ آمَامَهُمُ مَّلِكٌ يَّزُعَمُونَ عَنْ غَيْرِ سَعِيْدٍ آنَّهُ هُدَدُ بُنُ بُدَدٍ وَّالْغُلامُ الْمَقْتُولُ اسْمُهُ يَزُعُمُونَ جَيْسُورٌ مَّلِكُ يَّانُحُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا فَارَدُتُّ إِذَا هِيَ مَرَّتُ بِهِ أَنُ يَّدَعَهَا لِعَيْبِهَا فَإِذَا جَاوَزُوُا ٱصُلَحُوُهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا وَمِنْهُمُ مَّنُ يَقُولُ سَدُّوُهَا بِقَارُورَةٍ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّقُولُ بِالْقَارِكَانَ آبَوَاهُ مُؤُمِنَيُنِ وَكَانَ كَافِرًا فَخَشِيْنَا آنُ يُرُهِقَهُمَا طُغُيَانًا وَّكُفُرًا أَنْ يَّحُمِلَهُمَا حُبُّهُ عَلَى أَنُ يُتَابِعَاهُ عَلَى دِيْنِهِ فَأَرَدُنَا آَنُ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنُهُ زَكُونًا لِّقَوْلِهِ اَقَتَلَتَ نَفُسًا زَكِيَّةً وَّاقُرَبَ رُحُمًّا وَّاقُرَبَ رُحُمًا هُمَا بِهِ اَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْأَوَّلِ الَّذِي قَتَلَ خَضِرٌ وَّزَعَمَ غَيْرُ سَعِيْدٍ أَنَّهُمَا أَبَدَ لَا جَارِيَةً وَّأَمَّا دَاؤُدُ بُنُ أَبِي عَاصِمٍ فَقَالَ عَنُ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهَا جَارِيَةه

٥٥٥ بَاب قُولِهٖ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ الْتِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا اللّٰي قَولِهِ عَجَبًا صُنعًا عَمَلًا حِولًا نَصَبًا اللّٰي قَولِهِ عَجَبًا صُنعًا عَمَلًا حِولًا تَحَوُّلًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ فَارُتَدًّا عَلَى اتَّرِهِمَا قَصَصًا إِمُرًا وَّنْكُرًا دَاهِيَةً يَّنْقَضَّ اللّٰهِمَا قَصَصًا إِمُرًا وَنُكُرًا دَاهِيَةً يَّنْقَضَّ يَنْقَضَ السِنَّ لَتَّخِذُتَ يَنْقَضَ السِنَّ لَتَّخِذُتَ وَاحِدٌ رُحُمًا مِنَ الرَّحُمِ وَهِيَ وَاتَخَذُتَ وَاحِدٌ رُحُمًا مِنَ الرَّحُمِ وَهِيَ السَّدُ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّحُمةِ وَنَظُنُّ النَّهُ مِنَ الرَّحُمةِ وَنَظُنُّ النَّهُ مِنَ الرَّحُمةِ وَنَظُنُ اللَّهُ مِنَ الرَّحُمة وَنَظُنُ اللَّهُ مِنَ الرَّحُمة وَنَظُنُ اللَّهُ مِنَ الرَّالَةُ مِنَ الرَّحُمةِ وَنَظُنُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُ الْعُنْ الْمُ الْعَلَالُولُهُ اللّٰ الْعَلَالَةُ الْمُ الْعَلَى الْمُ الْعَلَقُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

اس کے بعد دونوں ایک بستی میں پہنچے ایک دیوار جو گرنے والی تھی ا اور ٹیڑھی ہور ہی ہے 'خفرنے اس کوہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا سعید نے ہاتھ کااشارہ کر کے بتایا کہ دیوار کو اس طرح سیدھا کیا تھا ' یعلی کہتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ سعید نے اس طرح کہا تھا کہ خضر نے دیوار پر ہاتھ پھیرا تو وہ سیدھی ہوگئ 'حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا'اور کہا کہ اگرتم جاہتے' تواس کی مز دوری لے سکتے تھے' اوراس میں کھانا پینا ہوسکتا تھا' اور بیر کہ و کان وراء هم کے معنی امامهم کے ہیں 'ابن عباس نے ای طرح پڑھاہے 'ابن جر تج نے کہا مکہ سعید کے سواد وسرے راویوں نے بادشاہ بد دین وبد بیان کیا ہے 'اوروہ لڑ کا جس کو خصر نے مارڈ الا تھا' جیسور تھا کشتی توڑنے کی وجہ خفرنے یہ بتائی کہ وہ بادشاہ جو کہ دریا سے پارتھا' ظالم تھااور بگار میں كشتيال بكرتا تھا'اسے بيار سمجھ كر چھوڑدے گا'كشى والے اسے ٹھیک کر کے کام چلائیں گے ، بعض نے کہاکہ سیسہ گلاکر کشتی جوڑی اور بعض نے کہاکہ لا کھ اور روغن سے جوڑا'وہ لڑ کا کا فر تھااوراس کے ماں باپ مومن تھے 'مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کی محبت والدین کو تباہ نہ كروك البذامين نے اس كواس كئے مار ڈالا كر اللہ تعالى اس ك بدلے اس کے ماں باپ کو نیک اولاد عنایت فرمادے 'جواس سے ہر حالت میں نیک اور اچھا ہو 'اور بعض نے کہاہے کہ اس کامطلب سیہ ہے کہ لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی نیک لڑکی عنایت کردیگے، چنانچہ داؤد بن عاصم کہتے ہیں کہ لڑکی ہی مرادے۔

باب 200- الله تعالی کا قول که جب موئی دہوں سے آگے بروسے تواہی ساتھی سے کہا کہ کھانا لاؤ ہم کوا س معنی سے آگے تکان معلوم ہوتی ہے عجباً کل "صنعًا" کے سعن آگل "حدیدا" کے سعن آگل "حدیدا" کو لائ ماکنا نبغ فارتدا علی اثارهما قصصًا " " امرا" و "نکرا" دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے گا تتخذت" دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے گا تتخذت" دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں 'مشد داور مخفف دونوں طرح معنی ایک ہی ہوں گے

الرَّحِيُمِ وَتُدُعَى مَكَّةُ أُمَّ رُحُمٍ آيِ الرَّحُمَةِ تَنْزِلُ بِهَا.

١٨٣٨ ـ حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِيُ سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِ و بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوُفًا الْبَكَالِيُّ يَزُعُمُ أَنَّ مُوسَى بَنِي اِسُرَآئِيُلَ لَيْسَ بِمُوُسَى الْخَضِرِ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّاللَّهِ حَدَّثَنَا أَبَى بُنُ كَعُبٍ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ مُوسَى خَطِيْبًا فِي بَنِي اِسُرَائِيُلَ، ِ فَقِيُلَ لَهُ آئُ النَّاسِ اَعُلَمُ قَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيُهِ ُ إِذْ لَمُ يَرُدَّالُعِلُمَ اِلَيْهِ وَاَوُخَى اِلَيْهِ بَلَى عَبُدٌ مِّنُ عِبَادِىُ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعُلَمُ مِنْكَ قَالَ أَىٰ رَبِّ كَيُفَ السَّبِيلُ اِلَّيهِ قَالَ تَا خُذُ خُوتًا فِيُ مِكْتَلِ فَحَيْثُمَا فَقَدُتَّ الْحُوْتَ فَاتَّبِعُهُ قَالَ فَخَرَجَ مُوسَى وَمعةً فَتَاهُ يُوشَعُ ابُنُ نُونِ وَّمَعَهُمَا الْحُوْتُ حَتَّى انْتَهَيَا اِلَى الصَّخُرَةِ فَتَزَلَا عِنْدَهَا قَالَ فَوَضَعَ مُوسلى رَاْسَةٌ فَنَامَ قَالَ سُّفُيَانُ وَفِيُ حَدِيُثِ غَيْرِ عَمُرٍ و قَالَ وَفِيُ اَصُلِ الصَّخُرَةِ عَيُنٌ يُقَالُ لَهَا ٱلْحَيَاةُ لَا يُصِيبُ مِنُ مَّآءِ هَا شَيُءٌ إِلَّا حَييَ فَاصَابَ الْحُوُتَ مِنُ مُّآءِ تِلُكَ الْعَيُنِ قَالَ فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ المِكْتَلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا اسْتَيُقَظَ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ اتِّنَا غَدَآءَ نَا الْآيَةَ قَالَ وَلَمُ يَحِدِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ مَا أُمِرَبِهِ قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوسَمُّعُ بُنُ نُوُنِ اَرَايُتَ اِذُ اَوَيُنَا اِلَى الصَّحُرَةِ فَالِّنَى نَسِيُتُ الْحُوْتَ الْآيَةَ قَالَ فَرَجَعَا يَقُصَّان فِيُ اتَّارِهِمَا فَوَجَدَا فِي الْبَحُرَكَا لطَّاق مَمَرَّ الْحُوْتِ فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَبًا وَّلِلْحُوْتِ سَرَبًا قَالَ

"رحما" رحم سے بنا ہے معنی ہیں بہت زیادہ رحمت اور ہدر دی اور ہمت اور ہدر دی العضاس کو "رحیم" سے مشتق کہتے ہیں مکم کو "ام رحمته" کہتے ہیں کو نکم رحمت وہاں نازل ہوتی ہے۔

۸ ۱۸۳۸ قتیبه بن سعید نسفیان بن عیبینه 'عمرو بن دینار 'سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا کہ نوف بکالی کہتا ہے کہ موی بنی اسرائیل کے نبی دوسرے تھے 'اور خضر والے مویل دوسرے 'ابن عباس نے جواب دیا کہ وہ اللہ کادسٹمن جھوٹ بولتاہے ' کونکہ ابی بن کعب نے بیان کیا کہ آنخضرت علی نے فرمایا کہ حضرت موی نے اپنی امت میں وعظ کیا 'لوگوں نے یو چھاکہ تمام آدمیوں میں سب سے براعالم کون ہے؟ موسٰی نے کہامیں ہوں اور یہ خبیں کہا کہ اللہ جاننے والا ہے ' چنانچہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار ہوئی اور وحی نازل کی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ ہے 'جو مجمع البحرين ميں ہے 'اور تم سے زيادہ جاننے والا ہے ' مو کیٰ نے کہا 'اے الله میں اس سے کس طرح مل سکتا ہوں؟ مجھے اس کا پیتہ بتا'ار شاد ہوا کہ ایک مجھلی اپنی حجمولی میں ڈال کر جاؤ' جہاں وہ تم ہو جائے' بس وہ اس جگہ ہے ، حضرت موسی نے ایساہی کیاادر اپنے خادم یوشع کو ہمراہ لے کر چلے 'اور ایک چٹان کے قریب پھر پرسر رکھ کر سوگئے 'سفیان کہتے ہیں کہ قنادہ کی روایت میں ہے کہ اس چٹان کی جڑ میں ایک چشمہ تھاجس کو چشمہ آب حیات کہتے تھے 'جس مر دے پراس کاپانی پڑ جاتا' وه زنده هو جاتا'لهٰذااس مجھلی پر بھی اس کاپانی پڑا جو زندہ نہو گئی'اور سمندر میں تڑپ کر چلی گئی ، حضرت موسٰی سو کر اٹھے اور خادم کے ساتھ آگے بڑھ گئے 'کچھ دور چل کر کہا' ہمارا کھانا لاؤ'اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ہم اپنی مطلوبہ جگہ ہے آ گے بڑھ آئے ہیں 'چنانچہ قدمول کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے ' خادم نے کہاکہ میں آپ سے کہنا بھول گیا تھا مکہ پھر کے زویک مچھلی دریا میں گم ہو گئی تھی' اور جس جگہ دہ گزری ' وہاں طاق کا سا نشان بنایا تھا عُرض لوٹ کر جب اس جگہ پہنچے ' توایک بزرگ کو دیکھا جو كيڑے اوڑھے ہوئے تھا' تو حضرت موسیٰ نے سلام كيا' بزرگ - نے کہا کہ کون ہو اور کہال سے آئے ہو؟ آپ نے کہا میں موی

ہوں عضرنے کہانی اسرائیل کے موسی ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا جی ہاں میں بنی اسر ائیل کا موسیٰ ہوں ' پھر حضرت موسیٰ نے کہا کیا میں تہارے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ تم مجھے اپناعلم سکھارو مطرت خصرنے کہا کہ اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے شہیں جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جان سکتا ہوں 'اور مجھے جو علم دیاہے اسے تم نہیں جان سکتے' حضرت موسی نے کہامیں توضر ور آپ کے ساتھ رہوں گا آپ مجھے ضرور علم سکھاد یجئے 'خضرنے کہا گر میرے ساتھ تم اس شرط پر رہ سكتے ہوكہ جو كچھ كر تار ہوں 'تم ہر گز مت بولنااور نہ بوچھنا' تاو قتيكہ میں ہی تم کونہ بتادوں' آخر حصرت موٹی ادر خصر چل دیئے 'ایک وریا کے کنارے کنارے جارہے تھے کہ ایک کشتی ملی کلاحوں نے حضرت خضر کو بیجان لیااور بلاکسی اجرت کے دونوں کو کشتی میں بٹھا لیا' پھر ایک پر ندہ آیااور اس نے اپنی چونج میں دریا سے پانی لیا مصرت خصرنے کہااے موک اللہ تعالی کے علم کے سامنے ہمار ااور تمہار اعلم الی ہی حیثیت رکھتاہے جیسے پر ندہ کے چون کی کاپانی اس کے بعد خصر نے ایک جگہ سے کشتی کے ایک تختہ کو توڑ ڈالا 'حضرت موسٰی کو بہت تعجب موااور خضرے کہنے گئے کہ ان بے چاروں نے تو ہم کو بلا اجرت کشتی میں بھایا ہے اور تم نے اس کو توڑ ڈالا ہے ' یہ تو تم نے سب كوغرق كرنے كاكام كيائے اچھا نہيں كيا ، خفر نے كہاكہ ميس تو پہلے ہی کہد چکا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کرسکتے ہو 'پھر آگے برھے 'یہاں تک کہ ایک اڑے پر آئے جو اڑکوں سے کھیل رہاتھا' خضرنے اس کو پکڑ کر مار ڈالا 'اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا ' حضرت موسٰی نے کہاتم نے اس کو ہلا قصور کیوں مار ڈالا؟ خضرنے کہا' د کیھو کہ میں نے تو تم ہے کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ صبر نہیں کر سکو گے 'حضرت موسیٰ نے کہا خیر اب کی مرتبہ اگر میں پوچھوں تو آپ جھے اپنے ساتھ نہ رکھنے گا' پھر ایک گاؤں میں پنچے 'وہاں کے لوگوں ے کھانا طلب کیا ، مگر گاؤں والوں نے مہمانی ہے انکار کر دیا 'اس گاؤں میں خصر نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی 'خضرنے اسے اپناہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا ،حضرت موسیٰ نے کہا ، آپ نے دیوار کو سیدھاکر دیا' حالائکہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی ٹیں کھلایا'اگر آپ چاہتے تواس کی اجرت لیتے 'خضر نے اس مرتبہ حضرت مو کی ہے

فَلَمَّا انْتَهَيَا اِلَى الصَّخُرَةِ اِذْهُمَا بِرَجُلٍ مُّسَجِّي بِثَوُبِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى قَالَ وَٱنَّى بِٱرْضِكَ السَّكَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي اِسُرَآئِيُلَ قَالَ نَعَمُ قَالَ هُلُ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِيُ مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوُسْى إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا أَعُلَمُهُ وَآنَا عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيُهِ اللَّهُ لَاتَعُلَمُهُ قَالَ بَلُ أَتَّبِعُكَ قَالَ فَانِ اتَّبُعْتَنِي فَلَا تَسْئَلْنِي عَنُ شَيْءٍ حَتَّى أُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُرًا فَانُطَلَقَا يَمُشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ فَمَّرَتُ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمُ فِىُ سَفِيْنَتِهِمُ بِغَيْرِ نَوُلٍ يَّقُولُ بِغَيْرِ اَجُرٍ فَرَكِبَا فِي السَّفيْنَةِ قَالَ وَوَقَعَ عُصُفُورٌ عَلَى حَرُفِ السُّفيْنَةِ فَغَمَسَ مِنْقَارَهُ الْبَحْرَ فَقَالَ الْحَضِرُ لِمُوسٰي مَا عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الْخَلَاثِقِ فِي عِلْمِ اللهِ إِلَّا مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هَذَا الْعَصَّفُورُ مِنْقَارَةً قَالَ فَلَمُ يَفُجَا مُؤْسَى إِذْ عَمَدَ الْحَضِرُ اِلِّي قَدُّومٍ فَخَرَقَ السُّفِينَةَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوُمُّ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوُلٍ عَمَدُتُّ اللَّى سَفِينَتِهِمُ فَخَرَقُتَهَا لِتُغْرِقَ آهُلُهَا لَقَدُ حِثْتَ الْآيَةَ فَانُطَلَقًا ِ إِذَا هُمَا بِغُلَامٍ يُلْعَبُ مَعَ الْغِلَّمَانِ فَاَخَذَ الْخَضِرُ ُبِرَاسِهِ فَقَطَعَهُ قَالَ لَهُ مُوسَى اَقَتَلَتَ نَفُسًا زَكِيَّةُ بِغَيْرِ نَفُسٍ لَّقَدُ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا قَالَ ٱلْمُ ٱقُلُ لُّكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا إِلَى قَوْلِهِ فَابَوُا آنُ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيُهَا حِدَارًا يُرِيُدُ آنَ يَّنُقَضَّ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَاقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّا دَخَلْنَا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَمُ يُضَيِّفُونَا وَلَمُ يُطُعِمُونَا لَوُشِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيُهِ ٓ اَجُرًّا قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيُ وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّتُكَ بِتَٱوِيُلِ مَالَمُ تَسْتَطِعُ عَّلَيْهِ صَبُرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَدِدُنَا آنَّ مُوسٰى صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنُ امُرِهِمَا قَالَ وَكَانَ ابُنُ عَبَّاسٌ يَقُرَأُ وَكَانَ اَمَامَهُمُ مَّلِكٌ يَّانُحُدُكُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصُبًا وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا.

٧٥٦ بَاب قَوُلِهِ قُلُ هَلُ نُنَبِّتُكُمُ بِالْآخُسَرِيُنَ آعُمَالًا .

١٨٣٩. حَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمُرٍ و عَنُ مُصُعَبٍ قَالَ سَالُتُ آبِى قُلُ هَلُ أُنْبِثُكُمُ بِالْاَخُسَرِينَ اَعُمَالًا هُمُ الْحَرُورِيَّةُ قَالَ لَا هُمُ الْخَرُورِيَّةُ قَالَ لَا هُمُ الْيَهُودُ وَكَدَّبُوا مُحَمَّدًا الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى اَمَّا الْيَهُودُ وَكَدَّبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَامَّا النَّصَارِى فَكَفَرُ وَا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا لَاطَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ وَالْحَرُورِيَّةُ اللَّهِ مِنُ بَعُدِ وَالْحَرُورِيَّةُ اللَّهِ مِنْ بَعُدِ وَالْعَامِ فَيْهُمُ الْفَاسِقِينَ .

٧٥٧ بَابِ قَوُلِهِ أُولَفِكَ الَّذِيُنَ كَفَرُوا بِالْتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآئِهِ فَحَبِطَتُ آعُمَالُهُمُ الْاَيْةَ.

مَعْيُدُ بُنُ آبِى مَرْيَمَ آخُبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ قَالَ حَدَّنَىٰ سَعِيدُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ حَدَّنَىٰ الْمُغِيرَةُ قَالَ حَدَّنَىٰ اَبُو الزّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ عَنُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَيَاتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيمَةِ لَايَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَتُوا فَلَانُقِيمُ لَهُمُ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَتُوا فَلَانُقِيمُ لَهُمُ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَتُوا فَلَانُقِيمُ لَهُمُ اللّٰهِ عَناحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَتُوا فَلَانُقِيمُ لَهُمُ لَهُمُ اللّٰهِ عَناحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَتُوا فَلَانُقِيمُ لَهُمُ اللّٰهِ عَناحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الرِّنَادِ مِثْلَةً اللّٰهُ عَلَى آبِي الزِّنَادِ مِثْلَةً اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهَ الرِّنَادِ مِثْلَةً اللّٰهُ عَلَيْهَ الرِّنَادِ مِثْلَةً اللّٰهُ عَلَى آبِي الزِّنَادِ مِثْلَةً اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ الرَّبَادِ مِثْلَةً اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْقَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّ

فرمایاکہ بس اب تم مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ کیونکہ تم میری باتوں پر صبر نہیں کر سکتے اور اب میں تم کو ان باتوں کی حقیقت بھی بتائے دیتا ہوں 'اس کے بعد آنخضرت نے فرمایا کہ اچھا ہوتا کہ موسیٰ صبر کرتے تاکہ کچھ اور باتیں ظہور میں آتیں 'سعید کہتے ہیں کہ ابن عباس اس طرح پڑھتے تھے و کان امامهم ملك یا خذ كل سفینة صالحة غضباء واما العلام فكان كافر ا الخ۔

باب ۲۵۷-اللہ تعالیٰ کا قول کہ «مہد واکیا میں تمہیں وہ لوگ بتاد وں جو عمل کے اعتبار سے خسارہ اور گھائے میں رہتے ہیں۔ ۱۸۳۹ محمد بن بثار ، محمد بن جعفر 'شعبہ 'عمر بن مرہ 'مصعب بن سعد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے معلوم کیا کہ کیا جن لوگوں کا ذکر اس آیت میں 'لیخی قل هل ننبئکم بالا حسرین اعمالاً الخ میں ہے 'وہ حروریہ گاؤں کے لوگ ہیں (۱) آپ نے نرمایا نہیں 'بلکہ وہ یہودی ہیں اور نصاری ہیں 'کیونکہ یہودیوں نے آخضرت علی کو جھٹالیا اور نصاری جن کا یقین نہیں کہ وہاں تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے ، اور حروریہ وہ ہیں کہ وہاں تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے اور حروریہ وہ ہیں کہ وہاں تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے ، اور حروریہ وہ ہیں کہ وہاں تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے ، اور حروریہ وہ ہیں کہ وہاں تو کھانے پینے کی گئی اور سعیدان کو فاست

باب ۷۵۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو حجطلایااور اس کی ملا قات سے انکار کیا' پس ان کے تمام اعمال اکارت گئے۔

۱۸۴۰ محمد بن عبدالله 'سعید بن ابی مریم 'مغیره 'ابوالزناد' اعرج حضرت ابو بریرهٔ سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بڑا موٹا تازہ آدمی آئے گا' مگر وہ الله تعالی کے نزدیک مجھرسے بھی زیادہ حقیر ہوگا 'اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے ' معلی نامت کے دن ان کے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے فلانقیم لھم یوم القیمة وزنا الے یعنی ہم قیامت کے دن ان کے فران قائم نہ کریں گے اس حدیث کو سطی مغیرہ سے وہ ابوالزناد سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یہ خارجیوں کا ایک گروہ ہے جو کہ کو فد کے قریب ایک بستی حرور ای طرف منسوب ہے۔

### كَهٰيْعَصَ !

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ اَبُصِرُ بِهِمُ وَاَسُمِعِ اللَّهُ يَقُولُهُ وَهُمُ الْيَوْمَ لَايَسُمَعُونَ وَلَا يُبْصِرُونَ فِي ضَلال لُّمْبِينِ يُّعْنِىٰ قَوْلَةً اَسْمِعُ بِهِمُ وَاَبْصِرِ الْكُفَّارُ يَوُمَثِذٍ اَسُمَعُ شَيْءٍ وَّاَبُصَرُهُ لَاَرُجُمَنَّكَ لَاشُتُمَنَّكَ، وَرِءُ يًا مَّنْظَرًا وَّقَالَ ٱبُوُ وَآئِلِ عَلِمَتُ مَرُيَمُ أَنَّ التَّقِيَّ ذُونُهُيَةٍ حَتَّى قَالَتُ إِنِّيُّ آعُوُذُبِالرَّحُمْنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا، وَّقَالَ ابُنُ عُينَنَةَ تَوُزُّهُمُ أَزًّا تُزُعِحُهُمُ الِّي الْمَعَاصِي إِزْعَا حًا وَّقَالَ مُحَاهِدٌ إِذًا عِوَجًا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ وِرُدًا عِطَاشًا آثَاثًا مَّالًا إِذًا قَوُلًا عَظِيُمًا رِّكُزًّا صَوْتًا غَيًّا خُسُرَانًا بُكيًّا جَمَاعَةُ بَاكِ صَلَيًّا صَلِي يَصُلِّي نَدِيًّا وَّالنَّادِيُ مَحُلِسًا.

٧٥٨ بَابِ قَوْلِهِ وَأَنْذِرُهُمُ يَوُمَ الْحَسُرَةِ.

١٨٤١ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤُتِّي بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبُشِ آمُلَحَ فَيُنَادِيُ مُنَادِ يَااَهُلَ الْجَنَّةِ فَيَشُرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلُ تَعُرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمُ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمُ قَدُ رَاهُ ثُمَّ يُنَادِي يَا أَهُلَ النَّارِ فَيَشُرَئِبُّوُنَ وَيَنُظُرُونَ فَيَقُولُ هَلُ تَعُرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمُ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمُ قَدُرَاهُ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ يَا اَهُلَ الْحَنَّةِ خُلُودٌ فَلَامَوُتَ وَيَاۤ اَهُلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلا مَوْتَ ثُمَّ قَرَأَ وَاَنُذِرُهُمُ

# سوره مریم کی تفسیر!

#### بسم الثدالرحن الرحيم

ابن عباس كابيان ہے كه "ابصر بهم واسمع" كه قيامت كے دن کا فرخوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے بیدوہ ہوں گے جنہوں نے دنیامیں رسول اکرم اور خدا کی باتوں کونہ سنانہ سمجھا 'بخاری نے بھی یہ خیال ظاہر کیا ہے "لارحمنك" كے معنى بيں كه ميں تھے پر گاليوں كى بوچھاڑ کر دول گا "وَرِبًا" کے معنی منظراً کے ہیں لعنی دیکھنے میں ابودائل کہتے ہیں کہ مریم جانتی تھی کہ جو پر ہیز گار ہوتا ہے 'وہی عقمند موتاب 'ای وجه سے انہوں نے کہا تھا"انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا" سفيان كمت بين كه "توزهم" كے معنى بين كه شیطان ان کو گناہوں پر ابھار تا ہے ' مجاہد کا بیان ہے کہ "اوا" کے معنی ٹیرھا' یعنی غلط بات' ابن عباس کہتے ہیں کہ "وردا" کے معنی پیاسے "انانا" کے معنی مال "ادًا" بڑی بات "رکزًا" پیت آواز "غیا" خمارہ "بکیا" باک کی جمع 'رونے والے "صلیا" یصلی کا مصدر ہے معنی ہیں آگ میں تینا"ندیا" مجلس و محفل۔

باب۵۵؍ اللہ تعالیٰ کا قول کہ "انہیں حسرت کے دن سے

١٨٨١ - غمر بن حفص بن غياث 'غياث 'اعمش 'ابوصالح 'حضرت ابو سعید خدری ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن موت کو میندھے کی شکل میں لایا جائےگا اور جنتوں ے کہا جائے گا کہ دیکھو کہ تم اسے پیچانتے ہو؟سب کہیں گے ہاں' یہ موت ہے 'اس کوسب نے اپنی اپنی موت کے وقت دیکھا تھا'اس کے بعد دوز خیوں سے کہاجائے گا'و کیھو! کیاتم اسے پہچانتے ہو'سب كہيں گے 'ہال بير موت ہے 'اس كوسب نے اپني اپني موت كے وقت دیکھا تھااس کے بعد پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گااور جنتیوں سے کہا جائے گاکہ بے فکر ہو کر جنت میں رہوتم کواب بھی موت نہ آئے گ اور ای طرح دوزخ والول سے کہا جائے گا' پھر آ تخضرت نے اس آيت كو تلاوت فرماياو انذر هم يوم الحسرة الخيعني ارسول

يَوُمَ الْحَسُرَةِ اِذُ قُضِىَ الْاَمُرُ وَهُمُ فِى غَفُلَةٍ وَّهَوُلَآءِ فِى غَفُلَةٍ اَهُلُ الدُّنْيَا وَهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ .

٧٥٩ بَابِ قُولِهِ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِٱمُرِ رَبِّكَ.

١٨٤٢ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْمِ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّ قَالَ سَمِعْتُ آبِى عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِبُرِيُلَ مَايَمُنَعُكَ آنُ تَزُورُنَا آكُثَرَمِمًّا تَرُورُنَا فَنَزَلَتُ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمُرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ آيَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا .

٧٦٠ بَابِ قَولِهِ أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالتِتنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالًا وَّ وَلَدًا.

الأعُمَشِ عَنُ آبِى الضَّحْى عَنُ مَّسُرُوْقٍ قَالَ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِى الضَّحْى عَنُ مَّسُرُوْقٍ قَالَ سَمِعُتُ خَبَّابًا قَالَ حِنْتُ الْعَاصِى بُنَ وَآئِلٍ سَمِعُتُ خَبَّابًا قَالَ حِنْتُ الْعَاصِى بُنَ وَآئِلٍ السَّهُمِّةِ آتَفَاضَاهُ حَقًّا لَيْ عِنْدَهٌ فَقَالَ لَا السَّهُمِّةِ آتَفَاضَاهُ حَقًّا لَيْ عِنْدَهٌ فَقَالَ لَا السَّهُمِّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَا حَتَّى تَمُوْتَ ثُمَّ بُعُتَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَا حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبُعَثَ قَالَ وَالِيَّهُ مَنْكَ نَعْمُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنِّي لَمَيَّتُ ثُمَّ مَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ فَنَزَلَتُ هذِهِ اللَّيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ مَالًا وَقَالَ الأَوْتِينَ مَالًا وَوَلَدًا رَوَاهُ التَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَفُصٌ وَآبُو وَلَدًا رَوَاهُ التَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَفُصٌ وَآبُو مُعَلِيدًا وَقَالَ الْأَوْتِينَ مَالًا وَوَلَدًا رَوَاهُ التَّوْرِيُّ وَشُعْبَةً وَحَفُصٌ وَآبُو مُعَالًى اللَّهُ عَنِ الْاعْمَشِ .

٧٦٦ بَابَ قَوُلِهِ ٱطَّلَعَ الْغَيُبَ آمِ اتَّخَذَ عِنْدَالرَّحُمْنِ عَهُدًا قَالَ مَوْثِقًا .

١٨٤٤ \_حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائے جس دن پچھتائیں گے 'جب کہ فیصلہ ہو جائے گااور پیالوگ پھر بھی غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں۔

باب 209۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں آسکتے۔

۱۸۳۲ - ابو نعیم عمر بن ذر 'در 'سعید بن جییر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ اے جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل تم کو کس نے روکا ہے 'کہ تم جتنی مرتبہ میر رے پاس آتے ہو' اس سے زیادہ مرتبہ آو' تو یہ آیت اتری کہ و ما نتزل الابامر ربك الح یعنی میں اللہ تعالی کے حکم واجازت کے بغیر نہیں آیا کہ تا ہوں۔ وہجب حکم ویتا ہے ای وقت آتا ہوں۔

باب ۲۹۰ ـ الله كا قول كه كيا آپ نے ديكھا جس نے ہمارى
آ يتوں سے انكار كيا اور كہاكہ مجھے دہاں بھى مال واو لاد ملے گا۔
١٨٣٣ ـ حميدى 'سفيان 'اعمش' الى الطفى' مسروق' حضرت خباب خباب المحادث مرتے ہيں 'انہوں نے كہاكہ ميں عاص بن الى واكل سہى كے پاس آيا اور اس سے اپنی اجرت طلب كی 'اس نے كہاكہ جب تک محمد علی ہے كو نہيں جھوڑو گے ميں تمہارى اجرت نہيں دونگ' ميں نے كہا تواگر مركر بھى زندہ ہو جائے يعنی قيامت تک تب بھى كفر نہيں كروں گا' اس نے كہاكيا ميں مركر پھر زندہ ہو كرا تھوں گا؟ ميں نہيں كروں گا' اس نے كہاكيا ميں مركر پھر زندہ ہو كرا تھوں گا؟ ميں نے كہا ہاں! اس نے كہا تو پھر وہيں دے دوں گا' چنانچہ اس وقت ہے آ يت سب ہى كچھ ہوگا تو پھر وہيں دے دوں گا' چنانچہ اس وقت ہے آ يت نازل ہوئی' اس حدیث كو توری شعبہ حفص' ابو معاویہ' وكبح' اعمش سے روایت كرتے ہیں۔

باب ۲۱ کـ الله کا قول که کیاوه غیب پر مطلع ہو گیا 'یااس نے الله سے کوئی عہد کرالیا ہے "عهدا" کے معنی مضبوط قرار

۳۰۰ مروق 'حضرت خبابٌ ۱۸۴۴ محمد بن کثیر 'سفیان 'اعمش 'ابوالضحی 'مسروق 'حضرت خبابٌّ

عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِى الضَّحٰى عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ خَبَّابٍ قَالَ كُنتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بُنِ وَآئِلِ السَّهُمِيّ سَيُفًا فَجِعُتُ الْعَاصِ بُنِ وَآئِلِ السَّهُمِيّ سَيُفًا فَجِعُتُ الْقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أَعُطِيلُكَ حَتَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتُ لَا أَكُفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتُ لَا أَكُفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتُ لَا أَكُفُر بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

رساد و الآية المراب المسلم ال

٧٦٣ بَابِ قَولِهِ عَزَّوَ حَلَّ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَا تِيُنَا فَرُدًا وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ الْحِبَالُ هَدًّا هَدُمًا.

١٨٤٦ حَدَّثَنَا يَحُيٰى حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنِ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَى خَبَّابٍ قَالَ كُنُتُ رَجُلًا قَيْنًا وَّكَانَ لِيُ عَلَى

سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں لوہ کاکام کیا
کر تاتھا'میں نے عاص بن واکل کے لئے ایک تلوار بنائی 'پھرایک دن
اس کے پاس پہنچااور اجرت طلب کی 'تواس نے کہا کہ تم جب تک محمہ
علیہ کو برا نہیں کہو گئے 'میں اجرت نہیں دوں گا'میں نے کہا کہ میں
توان کے ساتھ کوئی گتاخی اس وقت تک بھی نہ کروں گاجب تک
کہ اللہ تجھے مار کر بھی زندہ کر دے 'عاص نے کہا کیا اللہ مار نے کہ لعد بھی زندہ کر دے 'عاص نے کہا کیا اللہ مار نے ک
بعد بھی زندہ کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو پھر میں وہاں بھی صاحب
بال وعیال ہو نگااس وقت دے دونگا' چنانچہ اس وقت یہ آیت نازل
ہوئی 'اقبھی نے سفیان سے جوروایت کی ہے اس میں تلوار کاذکر نہیں
ہوئی 'اقبھی نے سفیان سے جوروایت کی ہے اس میں تلوار کاذکر نہیں

باب۷۲۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہم لکھتے ہیں جو وہ کہتاہے اور روز حساب اسے زیادہ عذاب دیں گے۔

۱۸۳۵۔ بشر بن خالد محمد بن جعفر شعبہ سلیمان ابوالفلی مسروق و معرت خباب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عہد حام سے بیل اور کی کا پیشہ کر تا تھا عاص بن وائل پر میرے کچھ دام مسحے وہ لینے کیلئے میں اس کے پاس آیااس نے بچھ سے کہا کہ میں تیرا واجب الادا اس وقت تک نہیں دے سکتا ہوں ، جب تک تو محمد علیا ہے کا انکار نہ کرے گا میں نے کہا خدا کی قتم میں ان کے ساتھ یہ معاملہ اس وقت تک نہیں کر سکتا ہوں جب تک کہ اللہ تعالی تھے مار کر دوبارہ زندہ نہ کرے عاص نے کہا اچھی بات ہے جب مجھے دوبارہ زندہ کیا جائےگا۔ تو میرے پاس مال ہوگا اس وقت میں تیرا مطالبہ پورا کردونگا چا نے ہے ہی آیت نازل ہوئی افر آیت الذی کفر بایا تنا الی کے۔

باب ۲۹۳۔ اللہ کا قول کہ لکھ لیتے ہیں ہم اس کو جو کہتا ہے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا' ابن عباس کہتے ہیں ہدا کے معنی گر جاناد ھاکے سے اور ہدما کے معنی منہدم ہو کر گرنا۔ ۱۸۴۷۔ یجیٰ ' وکیع ' اعمش' ابوالضحٰ ' مسروق ' حضرت خباب ؓ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں لوہاری کا پیشہ کر تا تھا' عاص بن وائل پر میر آ پچھ قرض آنا تھا' میں وہ لینے کے لئے اس کے

الْعَاصِ بُنِ وَآئِلٍ دَيُنٌ فَاتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِيُ لَا اَقْضِيكَ حَتَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لَنُ اَكُفُر بِهِ حَتَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لَنُ اَكُفُر بِهِ حَتَّى تَمُونَ ثَمَّ تُبُعَثَ قَالَ وَإِنِّى لَكُفُر بِهِ حَتَّى تَمُونَ أَثُمَّ تُبُعَثَ قَالَ وَإِنِّى لَمَبُعُوثٌ مِنْ بَعُدِ الْمَوْتِ؟ فَسَوُفَ اَقْضِيكَ اِذَا رَحَعُتُ اللّى مَال وَولَدٍ قَالَ فَنَزَلَتُ اَفْرَايُتَ اَفْرَايُتَ الْمَالُوتِ وَلَدٍ قَالَ فَنَزَلَتُ اَفْرَايُتَ اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَدًا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### سُورَة ظه

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ قَالَ ابْنُ جُبَيْرِ وَّالضَّحَّاكُ بِالنَّبَطِيَّةِ طَهْ يَا رَجُلُ يُقَالُ كُلُّ مَالَّمُ يَنُطِقُ بِحَرُفٍ اَوُفِيُهِ تَمُتَمَةٌ اَوُ فَأُفَاةٌ فَهِيَ عُقُدَةٌ أَزُرِي ظَهُرِي فَيُسُحِتَكُمُ يُهُلِكَكُمُ الْمُثُلَى خُذِالْأَمُثَلَ ثُمَّ أَتُتُوا صَفًّا يُقَالُ هَلُ أَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ يَعْنِي الْمُصَلَّى الَّذِيّ يُصَلَّى فِيُهِ، فَاَوُجَسَ اَضُمَرَ خَوُفًا فَذَ هَبَتِ الوَاو مِنُ خِيْفَةً لِكُسُرِةِ الْحَآءِ فِي جُذُوع آيُ عَلَى جُذُوعٍ خَطُبُكَ بَالُكَ مِسَاسَ مُصُدَرُ مَاسَّةُ مِسَاسًا لَّننُسِفَنَّهُ لَنُدُرِيَّنَّهُ قَاعًا يَعُلُوهُ الْمَآءُ وَالصَّفُصَفُ الْمُسْتَوِىٰ مِنَ الْأَرْضِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ مِّنُ زِيْنَةِ الْقَوْمِ الْحُلِيِّ الَّذِي اسْتَعَارُوُا مِنُ الِ فِرُعَوُنَ فَقَذَفَتُهَا فَالْقَيْتُهَا ٱلْقَى صَنَعَ فَنَسِىَ مُوُسِلِي هُمُ يَقُولُونَةً اَخُطَا الرَّبُّ لَا يَرْجِعُ اِلنَّهِمْ قَوْلًا العِجْلُ هَمُسًا حِسُّ الْأَقْدَم حَشَرُتَنِيُ اَعُمٰي عَنُ حُجَّتِيُ وَقَدُ كُنْتُ بَصِيرًا فِي الدُّنْيَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ بِقَبَسِ ضَلُّوا الطَّرِيْقَ وَكَانُوُا شَاتِينَ فَقَالَ إِنْ لَكُمْ أَجِدُ عَلَيْهَا مَنُ يُّهُدِى الطَّرِيُقَ اتِكُمُ بِنَارٍ تُوُقِدُوُنَ وَقَالَ ابْنُ

پاس گیا تواس نے کہا کہ اے خباب جب تم محمد (علیہ کے) سے نہیں کھرو گے، میں ادا نہیں کروں گا میں نے کہا میں سے ہر گز کبھی نہیں کروں گا اگرچہ تو مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جائے اس نے جواب دیا اچھی بات ہے میں مر کراپنے مال اور اولاد کی طرف لوٹوں گا اس وقت سے آیت نازل ہوئی افریت الذی الخ وقت پورا کروں گا اس وقت سے آیت نازل ہوئی افریت الذی الخ یعنی کیا آپ نے دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور کہا کہ میں مال اور اولاد دیا جاؤں گا کیا اسے غیب پر اطلاع ہے یار حمٰن سے پختہ عہد لیاہے ؟ آخر تک۔

## س**وره طها کی تفسیر** بسمالله الرحنالرحیم

ابن زبیر اور ضحاک کہتے ہیں کہ حبثی زبان میں "طله" کا مطلب ہے کہ اومر دیااے آوی "عقدہ" کے معنی گرہ کے ہیں ایعنی جس کی زبان ہے صحیح الفاظ نہ نکل سکے "القی" اس نے ڈالا "ازری" کے معنی میری پیٹے "فیسحتکم" کے معنی ہلاک کر دے گا تم کو؟ "المنلى" يه مثل كامونث ہے معنى ہيں بہتر بات 'اچھى بات "تم ائتوا صفا" صفاینا کر آؤلینی نماز کے وقت صف میں آؤ ' کھڑے ہو "فار حس" كي معنى سهم كيا" عيفه" اصل مين خوفا تفاواوكو ياءي برل لیا فی حذوع النخل کھجور کی شاخوں پریہاں فی علی کے معنی میں ہے "خطبك" تیراكیا حال ہے ' تیرا معالمہ كیا ہے 'مساس" چھونا بر مصدر ہے "ننسفنه اڑادیں گے ہم اس کو بھیر دیں گے ہم اس کو "فاعا" وہ زمین جس کے اوپر پانی آ جائے ' صفصف 'ہموارز مین کو کہتے ہیں 'مجاہد کا بیان ہے کہ "زینة القوم" ے مراد قومی بنی اسرائیل کی زیبائش اوزار" کے معنی بوجھ " نقذفها" کے معنی بیں میں نے اس کو ڈال دیایا کھینک دیا"فالقیتها" مي نے اسے ڈالدیا"فنسی" بھول گیاوہ"لایرجع الیہم قولا" لینی وہ ان کے قول کا جواب بھی نہیں دیتا "همسا" یاؤں کی آہٹ، "حشرتنى اعمى" يعنى مجص اندهاكر كے كيوں الهايا ونياس تو يج روشی معلوم ہوتی تھی' ابن عباس کہتے ہیں کہ "بقبس" کے معنی

غَينُنَةَ آمُثَلُهُمُ آعُدَلُهُمُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ هَضُمًا لَا يُظُلَمُ فَيُهُضَمُ مِن حَسَنَاتِهِ عِوجًا وَّادِيًا آمُتَارَابِيَةً سِيرَتَهَا حَالَتَهَا الْأُولِي النَّهُي التَّقي ضَنَكًا الشِّقَاءَ هَوى شَقِي المُقَدَّسِ الْمُبَارَكِ طُوًى اسُمُ الوَادِي بِمَلكِنَا بِأَمْرِنَا مَكَانًا سُوىً مُنصَفَّ بَيْنَهُمُ يَبَسًا يَّابِسًا عَلى قَدْرٍ مَّوعِدٌ لَا تَنِيا تَضُعُفَا .

٧٦٤ بَاب قَوُلِه وَاصُطَنَعُتُكَ لِنَفُسِيُ .

١٨٤٧ حَدَّنَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُهُدِئُ بُنُ مُعَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيُرِينَ مَهُدِئُ بُنُ مِيمُرِينَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَقْي ادَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى لِاللهُ عَلَيْهِ فِسَلَّمَ قَالَ الْتَقْي ادَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى لِاللهُ عَلَيْهِ لِاللهَ عَلَيْكَ النَّقِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ النَّوْرَةُ مِنَ النَّاسَ وَاحْرَجْتَهُمُ مِنَ الْحَدَّةِ قَالَ لَهُ ادَمُ انْتَ الَّذِي اصُطَفَاكَ اللهُ بِرَسَالَتِهِ وَاصُطَفَاكَ لِنَفْسِهِ وَانْزَلَ عَلَيْكَ التَّورُةَ فَالَ نَعْمُ فَحَجَّ ادَمُ مُوسَى عَلَيْكَ التَّورُةَ قَالَ لَهُ مُحَدَّقَهَا كُتِبَ عَلَى قَبُلَ اللهُ اللهُ الْمَدُرُ. يَحْلَقَنِي قَالَ نَعْمُ فَحَجَّ ادَمُ مُوسَى الْيَهُ الْبَحْرُ.

٧٦٥ بَاب قَوُلِهِ وَلَقَدُ اَوُحَيُنَا إِلَى مُوسَىٰ
 اَنُ اَسُرِبِعِبَادِى فَاضُرِبُ لَهُمُ طَرِيُقًا فَى الْبَحْرِيَبَسًا لَّا تَخْشَى
 فَاتُبَعَهُمُ فِرُعَونُ بِحُنُودِهِ فَغَشِيَهُمُ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمُ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمُ وَاضَلَّ فِرُعَونُ قَوْمَهُ وَمَا

یں 'موکی علیہ السلام راستہ بھول گئے 'سر دی کا زور تھا کہنے گئے اگر کوئی راستہ بتانے والا ملا تو خیر ورنہ تھوڑی ہی آگ بی لے آؤتگا' ابن عینیہ کہتے ہیں کہ "مثله م" سے مراد سمجھدار آدمی ہے ' ابن عباس کہتے ہیں کہ "هضما" سے مراد ہے کہ اس پرزیادتی ہمیں ہوگی اس کا ثواب کم نہ کیا جائے گا"عوجا" کے معنی بجی "بحتا" کے معنی بلندی" ثواب کم نہ کیا جائے گا"عوجا" کے معنی بجی "بہیز گاری "ضنکا" سیر سے " حالت "النہی " عقل "التقی" بچنا 'پر ہیز گاری "ضنکا" "بر بختی " "هوی " گرا" "شقی" ایذا میں پڑا ؟مقدس" پاک "طوی " وادی '"بملکنا" اپنے اختیار سے نکالناسوی ' ہموار جگہ "بیسا" خشک "علی قدر" اندازہ پر "موعد" وقت کے مطابق لانا لاتنیا سستی مت کرو 'ضعیف مت ہو۔

۱۸۳۷ صلت بن محمد مهدی بن میمون محمد بن سیرین مطرت الام بریرة سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت الله فی تو حضرت مولی کے حضرت الله فی تو حضرت مولی نے خطرت اوم موری نے مصرت آدم سے کہا کہ کیاتم وہی آدم ہو جنہوں نے سب لوگوں کو محنت میں ڈالا؟ اور جنت سے باہر نکلوایا ، حضرت آدم نے فرمایا ، کیاتم وہی مولی ہو جس کواللہ تعالی نے پیغیری عطافرمائی ، اپنے لئے خاص کیا اور پھر تم پر تورات نازل فرمائی ؟ موسی نے جواب دیاجی ہاں! آدم نے کہا تم نے میرے حالات تورات میں پڑھے ہو گئے ، جواب دیا ہی الله ای میری پیدائش نے بیل کلھودی گئی تھی ؟ موسی بولے ہاں ، حضور نے فرمایا کہ آدم موسیٰ پر غالب آئے فرمایا کہ آدم موسیٰ پر غالب آئے "ہم" کے معنی سمندریادریا۔

باب ۲۵ کے اللہ کا قول کہ ہم نے موسی کو وحی کی کہ تم ہمارے بندوں کوراتوں رات نکال لے جاؤپھر ان کیلئے دریا میں خشک راستہ بنادواور کوئی خوف واندیشہ مت کرو فرعون نے اپنے لشکر سمیت انکا پیچھا کیا 'پھر انہیں دریا کی لہروں نے ڈہائک لیااور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر کے ہدایت سے

*بىئالىيا*ـ

1184 حَدَّنَىٰ يَعَقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا اللهِ بِشُرِ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا اللهِ بِشُرِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبِيرٍ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبِيرٍ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَلَيْهِ اللهُ وَرَايَةُ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَلَيْهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحُنُ آولَى بِمُوسَى مِنْهُمُ فَصُومُونُ وَ الله بِمُوسَى مِنْهُمُ فَصُومُونُ وَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحُنُ آولَى بِمُوسَى مِنْهُمُ فَصُومُونُ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَمَ نَحُنُ آولَى بِمُوسَى مِنْهُمُ فَصُومُونُ وَ اللهِ اللهُ ا

٧٦٦ بَابِ قَوُلِهِ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشُقَىٰ.

٩٨٤ - حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ بُنُ النَّجَّارِ عَنُ يَّهُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُ لِيَّهُ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَآجٌ مُوسْى آدَمَ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَآجٌ مُوسْى آدَمَ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ادَمُ يَامُوسْى آنَتُ الَّذِي الْخَرَجُتَ النَّاسَ مِنَ الْحَنَّةِ بِذَنبِكَ النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسَ مِنَ الْحَنَّةِ بِذَنبِكَ وَاشَعَىنَهُمُ قَالَ قَالَ ادَمُ يَامُوسَى آنَتُومُنِي عَلَى اصُطَفَاكَ اللَّهُ عَلَى قَالَ ادَمُ يَامُوسُى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

## سُورَةُ الْأَنْبِيَآءِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

• ١٨٥ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرَّ
حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِيُ اِسُحْقَ قَالَ سَمِعْتُ
عَبْدَالرَّحُمْنِ بُنَ يَزِيُدَ عَنُ عَبْدِاللهِ قَالَ بَنِيَ

• اِسُرَآئِيُلَ وَالْكُهُفُ وَمَرْيَمَ وَطُهْ وَالْأَنْبِيَا هُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنُ تِلَادِي وَقَالَ قَتَادَةُ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنُ تِلَادِي وَقَالَ قَتَادَةُ

۱۸۴۸ ۔ یعقوب بن ابراہیم 'روح' شعبہ 'ابوبشر' سعید بن جیر حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ جس وقت ہجرت کے بعد مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہود یوں کو عاشورہ کاروزہ رکھتے ہوئے دیکھا توان سے اس کی دجہ پوچھی' تو کہنے ملک کہ سے وہ دن ہے جب کہ حضرت موسیٰ نے فرعون پر غلبہ پایا تھا' آنخضرت علیہ نالب تصابہ سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے غالب آخہ کی وہ بھی آنے کی ہم کوزیادہ خوش کرنی چاہئے لہذا مسلمانوں کوچاہئے کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔

باب۲۲۷۔اللّٰہ کا قول کہ کہیں شیطان تم کو جنت سے نہ نکلوا دے۔

۱۸۳۹ قتیم الیوب بن نجار میکی بن ابی کیر ابی سلم بن عبدالر حمٰن مضرت ابو بریر است روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موکی علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ کیاتم وہی آدم نہیں ہو جنہوں نے سب لوگوں کو پریشانی ہیں ڈالا اور جنت سے فکوا دیا؟ تو حضرت آدم نے حضرت موکی سے کہا کیا تم وہی موسی نہیں ہو ، جن کو خدا نے اپنی رسالت اور اپنی کلام کے لئے پیند فرمایا؟ تو کیا تم مجھ پر ایک ایس جیز کا الزام عائد کرتے ہو جے خدا نے پہلے سے میری تقذیر میں لکھ دیا تھا ، آخضرت علیہ فرماتے ہیں کہ آدم موسی پر اپنی تقذیر سے خلاب آگئے۔

# سورهانبياءكي تفسير

بسم الله الرحمٰن الرحيم

۱۸۵۰ محر بن بشادر 'غندر' شعبه 'ابو اسحاق' عبدالرحل بن يزيد عبدالله بن مسعود سے روايت كرتے بيل انہوں نے بيان كياكه بن اسرائيل 'كہف 'مريم' طه اور انبياء يه اللّی سور تیں ميں جو كه كه ميں نازل ہو كی تھيں' اور بہت ہى اچھى اور فصيح بيں 'ميرى پرانى يادكى ہو كى جين 'قادہ كہتے ہيں كه «جذاذا" كے معنى كلاے كلوے كے موكى بيں' قادہ كہتے ہيں كه «جذاذا" كے معنى كلاے كلوے كے

جُذَاذًا قَطَّعُهُنَّ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي فَلَكِ مِثْلُ فِلْكَةِ الْمِغْزَلِ يَسْبَحُونَ يَدُورُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ نَفَتُتُ رَعَتُ يُصْحَبُونَ، يُمنَعُونَ أَمَّتُكُم أُمَّةً وَّاحِدَةً قَالَ دِينُكُمُ دِينٌ وَّاحِدٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ، حَصَبُ، حَطَبُ بِالْحَبَشِيَّةِ، وَقَالَ غَيْرُهُ أَحَسُّوا تَوَقَّعُوهُ مِنْ أَحْسَسُتُ خَامِدِيْنَ هَامِدِينَ حَصِيدٌ مُستَأْصِلٌ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْإِنْنَيْنِ وَالْحَمِيُعِ لَايَسْتَحْسِرُوُنَ لَايَعْيُونَ وَمِنُهُ خَسِيرٌ وَّحَسَرُتُ بَعِيرِي عَمِيقٌ بَعِيدٌ نُكِسُوا رُدُّوا صَنَعَةَ لَبُوُسِ اللَّارُوْعَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمُ الْحَتَلَفُوا الْحَسِيْسُ وَالْحِسُّ وَالْحَرْسُ وَالْهَمُسُ وَاحِدٌ وَّهُوَ مِنَ الصَّوْتِ الْخَفِيّ اذَنَّاكَ اَعُلَمُنَاكَ اذَنْتُكُمُ إِذَا اَعُلَمْتَهُ فَانُتَ وَهُوَ عَلَى سَوَآءٍ لَّمُ تَعُذِرُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ لَعَلَّكُمُ تُسْتَلُونَ تُفُهَمُونَ ارْتَضَى رَضِيَ التَّمَاثِيلُ الْأَصْنَامُ السِّحِلُّ الصَّحِيْفَةُ.

٧٦٧ بَابِ قَوُلِهِ كَمَا بَدَانَا اَوَّلَ حَلْقِ .

١٨٥١ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعُمَانِ شَيْخٌ مِّنَ النَّخَعِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ خَطَبَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّكُمُ مَّحُشُورُونِ إِلَى اللَّهِ حُقَاةً عُرَاةً غُرُلًا كَمَابَدَانَا أَلَّ كُنَا فَعِلَيْنَ النَّا كُنَا فَعِلَيْنَ وَ اللَّهِ عُقَالًا أَنَّا كُنَا فَاعِلَيْنَ وَ اللَّهِ عُلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّكُمُ مَّ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عُقَالًا عَلَيْنَا اللَّا كُنَا فَاعِلَيْنَ وَ وَعُدًا عَلَيْنَا النَّا كُنَا فَاعِلَيْنَ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

بي وصن بقرى كمت بين كه "كل في فلك " برايك تاره ايك آسان میں گھومتاہے ،جس طرح چر خد گھومتاہے ،حضرت ابن عباس ا کہتے ہیں کہ نفثت کے معنی ہیں چر کئیں "یصحبون" ہٹائے جائیں گے یارو کے جائیں گے "امتکم" کے معنی تمہارادین ند ہب عکر مہ كمت بي كه "حصب" كم معنى بين جلان كى ككريان دوسر يكت ہیں کہ "احسوا" کے معنی توقع پائی "بے "احست" سے بناہے لینی آہٹ پائی" خامرین" بھے ہوئے" حصید" جڑے کائی ہوئی کیے مفرد مثنيه 'جمع سب پر بوله جاتا ہے "لایستَحسِرُون" اکتاتے نہیں ' "حسير" اى سے أكلامے عصر ت بعيرى " ميں اونث كو تھكا وياً "عميق" وراز دور نكسوا" الله كئے گئے 'صنعة لبوس" تمہارے لباس کی صنعت تقطعوا امرهم'اینے کام کو کاٹ دیا' حسیس ، حس ، جرس اور همس ، سب کے ایک ہی معنی ہیں لیعنی پست آواز' اذناك" آگاه كيا تجه كو "اذنتكم" ميس في تهميس خردى "على سواء" برابري پر مجاہد كہتے ہيں كه "العلكم تسئلون" كے معنی ہیں کہ شاید تم سمجھو"ارتضیٰ" راضی ہوا"تماثیل" کے معنی صورتين سحل پلنده "صحيفه" كتاب كتابجه

باب ٢٦٧ ـ الله كا قول كه جس طرح بهم نے پہلے پیدا كيا۔
١٨٥١ ـ سليمان بن حرب 'شعبہ 'مغيرہ بن نعمان ﷺ نخع 'سعيد بن جير 'حضرت ابن عباسؓ ہے روايت كرتے ہيں كه رسول الله عيالیہ نے ارشاد فرمایا كه قیامت كے روزتم الله كے سامنے اس طرح نگلے جسم جمع بهوں گے جس طرح تم پيدائش كے وقت نگلے تھے 'پھر سب سے پہلے حضرت ابراہيم عليه السلام كولباس پهنایا جائيگا' خبر دار ہوجاؤ' مير كامت كے چندلوگ پكڑ كرلائے جائيں گے 'فرشتے ان كو پكڑ كر ووزخ ميں لے جائيں گے 'فرشتے ان كو پكڑ كر ووزخ ميں لے جائيں گے 'فرشتے ان كو پكڑ كر المت كے لوگ ہيں 'رب فرمائے گا' انہوں نے تمہارى وفات كے بعد طرح طرح كى نئى نئى باتيں نكالى تفيس 'اس وقت ميں وہى عرض كروں گاجو كه الله كے نيك بندے حضرت عيلى كہيں گے 'كہ جب كروں گاجو كه الله كے نيك بندے حضرت عيلى كہيں گے 'كہ جب كروں گاجو كه الله كے نيك بندے حضرت عيلى كہيں گے 'كہ جب ارشاد ہو گاكہ اے محمر جب تم ان سے جدا ہوئے تو يہ ايڑيوں كے بل ارشاد ہو گاكہ اے محمر جب تم ان سے جدا ہوئے تو يہ ايڑيوں كے بل

# سُورة الْحَجّ!

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

وَقَالَ ابُنُ عُيْنَةَ الْمُخْبِتِينَ الْمُطْمَنْنِينَ وَقَالَ ابُنُ عَبَّسَةِ إِذَا حَدَّثَ اَلْقَى الشَّيُطَانُ وَيُكَمِّ اِيَاتِهِ وَيُقَالُ أَمْنِيَّتِهِ قِرَآءَ إِلَّا اَمَانِيَّ يَقُرَءُ وَيُكَمِّ اِيَاتِهِ وَيُقَالُ أَمْنِيَّتِهِ قِرَآءَ إِلَّا اَمَانِيَّ يَقُرَءُ وَنَ وَلَا يَكْتُبُونَ وَقَالَ مُحَاهِدٌ مَّشِيدٌ بِالقِصَّةِ وَقَالَ عَمُوطُونَ مِنَ السَّطُوةِ وَقَالَ عَمُوطُونَ مِنَ السَّطُوةِ وَقَالَ يَسُطُونَ مِنَ السَّطُوةِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ مَّشِيدٌ اللَّي الطَّيِّ وَيُقَالُ يَسُطُونَ يَمُوطُونَ وَهُدُو اللَّي الطَّيِّ مِنَ السَّطُونَ مِنَ الطَّيِّ بِعَبْلِ مِنَ الْقَوْلِ الْهِمُوا قَالَ ابْنُ عَبَّالًا إِيسَانِ بِعَبْلِ اللَّي سَقُفِ الْبَيْتِ تَدُهَلُ تَشْغَلُ .

#### ٧٦٨ بَابِ قَوْلِهِ وَتَرَى النَّاسَ سُكُرى.

حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا اَبُو صَالِحٍ عَنُ آبِيُ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا اَبُو صَالِحٍ عَنُ آبِيُ سَعِيْدٍ النَّحُدُرِيِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَعِيْدٍ النَّحُدُرِيِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ يَوُمَ الْقِيامَةِ يَا ادَمُ يَقُولُ لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعُدَيُكَ فَيْنَادِي بِصَوْتٍ إِنَّ يَقُولُ لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعُدَيُكَ فَيْنَادِي بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكَ اَنُ تُخرِجَ مِن دُرِيَّتِك بَعُثَا الِي النَّارِ قَالَ مِن كُلِّ الْفِي اللَّهُ يَامُرُكَ اَن تُخرِجَ مِن دُرِيَّتِك بَعُثَا الِي النَّارِ اللَّهُ يَامُرُكَ اَن تُنعَرِجَ مِن دُرِيَّتِك بَعُثَا الِي النَّارِ اللَّهُ يَامُرُكَ اللَّهِ النَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا بَعُثُ النَّاسِ الْمَولِيدُ وَتَرَى النَّاسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ سَكُرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ سُكُرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ سُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ سُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ سُكَرَى وَمَاهُمُ فَقَالَ النَّيِّ صَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَمَّ وَمَا جُورَجَ وَسُعَ مِاتَةٍ وَتِسُعَةً وَتِسُعَةً وَتِسَعَةً وَتِسَعَةً وَتِسَعَةً وَتِسَعَةً وَتِسَعَةً وَتِسُعَةً وَتِسُعَةً وَتِسَعَةً وَتِسُعَةً وَسُعَةً وَسُعَمَ مِاتَةٍ وَتِسَعَةً وَسُعَةً وَتُسَعَمُ مَاتَةٍ وَتِسُعَةً وَسُعَةً وَتِسَعَةً وَسُعَةً وَسُعُهُ وَسُعَةً وَسُعَةً وَسُعَةً وَسُعَةً وَسُعَةً وَسُعَا اللَّهُ وَسُعَةً وَسُعَةً وَسُعَةً وَسُعَالِهُ الْعَلَيْمِ وَسُلَعَ اللَّهُ وَسُعَةً وَسُعُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالُ الْعَرْبُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَالَ الْعَلَالَ الْع

## سوره حج کی تفسیر! بیماللدالر حمٰن الرحیم

ابن عیینہ کہتے ہیں کہ "مُخبِینَنَ" عاجزی کرنے والے اللہ پر جروسہ کرنے والے ابن عباس کہتے ہیں کہ "امنیته" لینی جب پیغیر کوئی کلام کر تاہے تو شیطان اس کی بات میں اپنی آ واز طاکر کچھ با تیں کر تاہے کھر اللہ شیطان کی بات مٹادیتا ہے اور نبی کی بات محکم رکھتا ہے 'بحض کہتے ہیں کہ "امنیته" سے نبی کی قرات مراد ہے الاامانی لیعنی پڑھتے ہیں کہ "امنیته" جونے سے مضبوط کیا ہیں لکھتے نہیں 'مجاہد کہتے ہیں کہ "مشید" چونے سے مضبوط کیا دوسر سے کہتے ہیں کہ "یسطون" کے معنی زیادتی کرتے ہیں 'بعض کہتے ہیں کہ سیسلون کے معنی زیادتی کرتے ہیں 'بعض القول" ول میں اچھی بات ڈائی گئ 'ابن عباس کہتے ہیں کہ "بِسَبَبِ" کے معنی رسی کے ہیں 'جو حیت سے گئی "تذهل" کے معنی مشغول اللہ وجائے غافل ہو جائے۔

باب ۲۸ ۷۔ اللہ کا قول کہ روز محشر وہ تم کو اس طرح نظر آئیں گے۔ جیسے مدہوشاور نشہ میں بدمست ہیں۔

الملاد عربی حفص 'حفص 'اعمش 'ابو صالح 'حفرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ آنخسرت علیا کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن حفرت آدم کو بلائے گا وہ لبیك ربنا و سعدیك کہتے ہوئے آئیں گے 'خدا کے حکم سے فرشتہ یکاریگا کہ سعدیك کہتے ہوئے آئیں گے 'خدا کے حکم سے فرشتہ یکاریگا کہ این اولاد میں سے دوزخ کیلئے لاؤ 'حضرت آدم کہیں گے کتنے آدمی لاؤل ؟ فرشتہ کے گا 'ہزار میں سے نوسو ننانوے لاؤیہ دفت ایسا ہوگا کہ حالمہ عور توں کے حمل گر جائیں گے 'جوان بوڑھے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی و نری الناس مائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی و نرد ہوگئے 'مائیں کے اس کے بعد آپ نے چرے خوف سے زرد ہوگئے 'مائیں کے خورے خوف سے زرد ہوگئے 'آدمیوں کی ہوگی 'اور ہزار آ تخضرت علیہ نے تو یہ مقدار تو یاجوج کی اجوج کے آدمیوں کی ہوگی 'اور ہزار قدر ڈرتے ہویہ مقدار تو یاجوج کی اجوج کے آدمیوں کی ہوگی 'اور ہزار میں سے ہوگا 'جیسے سفید بیل کے پہلو میں ایک سیاہ میں سے ایک تم میں سے ہوگا 'جیسے سفید بیل کے پہلو میں ایک سیاہ میں سے ایک تم میں سے ہوگا 'جیسے سفید بیل کے پہلو میں ایک سیاہ میں سے ایک تم میں سے ہوگا 'جیسے سفید بیل کے پہلو میں ایک سیاہ میں سے ایک تم میں سے ہوگا 'جیسے سفید بیل کے پہلو میں ایک سیاہ

وَّيِسُعِينَ وَمِنْكُمُ وَاحِدٌ ثُمَّ أَنْتُمُ فِي النَّاسِ كَالشَّعُرَةِ السَّوُدَآءِ فِي جَنْبِ النَّوْرِ الْإَبَيْضِ اَوْكَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَآءِ فِي جَنْبِ النَّوْرِ الْإَسَوْدِ وَكَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَآءِ فِي جَنْبِ النَّوْرِ الْإَ سُوَدِ وَإِنِّي لَاَرُجُوانَ تَكُونُوا رُبَعَ اَهُلَ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا قَالَ الْبُو أَسَامَةَ ثُمَّ قَالَ شَطْرَ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُنَا قَالَ الْبُو أَسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ تَرَى النَّاسَ سُكَارِى وَمَا هُمُ بِسُكَارِى وَقَالَ مِن كُلِّ الْفِ تِسُعْمِائَةٍ وَتِسُعةً بِسُعُمِائَةٍ وَتِسُعةً وَتِسُعةً وَتِسُعينَ وَقَالَ جَرِيرٌ وَعِيسَى بُنُ يُونُسَ وَابُو مُعْمِينَةً وَيَسَعِدًى مُنْ يُونُسَ وَابُو مُعْمِينَةً وَيَسَعِدًى .

٩ ٢ ٧ بَابِ قَوُلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّعُبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفٍ شَكِ قَالِنُ اَصَابَةً خَيْرُ نِ الطَّمَانَّ بِهِ وَإِنْ اَصَابَتُهُ فِتْنَةُ نِ الْقَلَبَ عَلَى اطُمَانَ بِهِ وَإِنْ اَصَابَتُهُ فِتْنَةُ نِ الْقَلَبَ عَلَى وَجُهِم خَسِرَ الدُّنيَا وَاللَّاخِرَةَ اللَّي قَولِهِ وَلِيكَ هُوالضَّللُ الْبَعِيدُ اتْرَفُنَا هُمُ ذَلِكَ هُوالضَّللُ الْبَعِيدُ اتْرَفُنَا هُمُ وَالضَّللُ الْبَعِيدُ اتْرَفُنَا هُمُ وَالضَّللُ الْبَعِيدُ اتْرَفُنَا هُمُ وَالضَّللُ الْبَعِيدُ اتْرَفُنَا هُمُ

١٨٥٣ - حَدَّئَنِيُ اِبُرَهِيهُم بُنُ الْحَرِثِ حَدَّئَنَا اِسُرَآئِيلُ عَنُ آبِي يَحْمَى بُنُ الْحَرِثِ حَدَّئَنَا اِسُرَآئِيلُ عَنُ آبِي يُحْمَينِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُصَيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّعُبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَقُدَمُ الْمَدِينَةَ فَإِنْ وَّلَدَتُ امْرَأَتُهُ غُلامًا الرَّجُلُ يَقُدَمُ الْمَدِينَةَ فَإِنْ وَّلَدَتُ امْرَأَتُهُ غُلامًا وَنَتَحَتُ خَيْلُهُ قَالَ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَّإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَّإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجُ خَيْلُهُ قَالَ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجُ خَيْلُهُ قَالَ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَانِ لَمْ وَعِ.

٧٧٠ بَابِ قَوُلِهِ هَلَانِ خَصُمَانِ الْحَصُمَانِ الْحَصَمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ.

1۸0٤ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّنَا هُوَ مُنْهَالِ حَدَّنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اَبُو هَاشِمِ عَنُ اَبِي مِخْلَزٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ عُبَادٍ عَنُ اَبِي ذَرِّ اَنَّهُ كَانَ يُقُسِمُ فِيهُا اِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَانِ خَصُمَانِ اخْتَصَمُوا فِي

بال ہوتاہے 'یا بیاہ بیل میں ایک سفید بال ہوتاہے 'اور مجھ کوامیدہ کہ تم سارے بہشتیوں میں چوتھائی حصہ ہوگے 'اور باقی تین حصوں میں دوسری تمام امتیں ہونگی' یہ س کر ہم نے اللہ اکبر کہا آپ نے فرمایا نہیں 'بلکہ تم تہائی حصہ ہو نگے 'ہم نے چر تکبیر بلند کی' آپ نے فرمایا نہیں تم نصف ہوں گے ہم نے چر تکبیر کہی ابو اسامہ 'اعمش نے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ یہ مشہور روایت ہے کہ ہر ہزار میں سے نوسو ننانوے نکال لو' تو یہ حفص کی روایت کے مطابق ہو جاتی ہے 'ابو معاویہ کی روایت میں سکری مفرد آیا ہے اور قرآن میں برکاری ہے اور یہی حزواور کرائی کی قرآت ہے۔

باب ٢٩ هـ الله كا قول كه كيه لوگ ايسے بيں جو الله كى عبادت حالت تذبذب بيں كياكرتے بيں اس طرح كه اگر انہيں كي كرتے بيں اور اگر كيه نقصان ہو انہيں كي حر جاتے بيں اور اگر كيه نقصان ہو تو دين سے پھر جاتے بيں انہيں دنيا اور آخرت دونوں بيں نقصان ہے "از فنا هم" ہم نے ان كى روزى زياده كى ہے۔

س۱۸۵سدابر بیم بن حارث کیلی بن ابو بکر 'اسر ائیل 'ابو حصین 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص مدینہ بیس رہتا تھااور وہ ایسا تھا کہ اگر اس کی بیوی کے لڑکا پیدا ہوتا 'اور اس کے جانور نرجتنے توبیہ کہتا کہ اسلام بہت اچھا فد ہب ہے 'اور اگر اس کے بر عکس ہو تا تو کہتا کہ بید دین بہت ہی خراب اور منحوس ہے کہ میرے ہاں مادہ پیدا ہوتے ہیں اور یہی شان نزول ہے فہ کورہ بالا آبیت کا۔

باب ۱۷۵-الله کا قول کاید دوگرده بین جواینی پرورد گار کے بارے میں جھکڑتے ہیں۔

ما ۱۸۵۸ حجاج بن منهال اصفیم ابوباشم ابو مجلو اقیس بن عباد ا حضرت ابودر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے قتم کھا کر بیان کیا کہ یہ آیت هذان حصمان احتصمو افی ربهم الخ حضرت علی اور حضرت حمز الور ان کے مقابل شیبہ وولید کے متعلق جنگ بدر کے

رَبِّهِمُ نَزَلَتُ فِي حَمْزَةً وَصَاحِبَيْهِ وَعُتُبَآ وَصَاحِبَيْهِ يَوُمَ بَرَزُوا فِي يَوُم بَدْرٍ رَّوَاهُ سُفْيَانُ عَنُ آبِي هَاشِمٍ وَّقَالَ عُثْمَانُ عَنُ جَرِيرٍ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي هَاشِمٍ عَنُ آبِي هَاشِمٍ عَنُ آبِي هَاشِمٍ عَنُ آبِي مِحْلَزِقُولُهُ

مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي قَالَ حَدَّنَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي قَالَ حَدَّنَنَا اَبُو مِحْلَزٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ آبِي اَبِي طَالِبٍ قَالَ آنَا آوَّلُ مَنُ يَّحْتُوبَيْنَ يَدَي الرَّحُمْنِ لِلْحَصُومَةِ يَوُمَ الْقِيْمَةِ قَالَ قَيْسٌ وَقِيْهِمُ نَزَلَتُ هَدُانِ خَصُمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ قَالَ هُمُ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدُرٍ عَلِيٍّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ وَشَيْدَةُ وَشَيْدَةً وَعُبَيْدَةً وَعُبَيْدَةً وَمُنْهَ بُنُ رَبِيْعَةً وَعُبَيْدَةً بُنُ رَبِيْعَةً .

## سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

قَالَ ابُنُ عُينَنَةٌ سَبُعَ طَرَآئِقَ سَبُعَ سَمُوتٍ لَّهَا سَابِقُونَ سَبَقَتُ لَهُمُ السَّعَادَةُ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ خَآئِفِينَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ هَيُهَاتَ هَيهَاتَ هَيهَاتَ بَعِيدٌ فَاسُئُلِ الْعَآدِيْنَ الْمَآلِكَةَ لَنَاكِبُونَ الْعَادِلُونَ كَالِحُونَ عَابِسُونَ مِنُ سُلالَةٍ الْوَلَدُ وَالنَّطُفَةُ السُّلالَةُ وَالْجُنَّةُ وَالْجَنُونُ وَاحِدٌ وَالْخُنَّاءُ الزُّبُدُ وَمَا لاَيُنتَفَعُ بِهِ يَحَارُونَ وَمَا الْيُنتَفَعُ بِهِ يَحَارُونَ وَمَا الْيُنتَفَعُ بِهِ يَحَارُونَ يَرُفَعُونَ اصُواتَهُمْ كَمَا تَحْارُ الْبَقَرَةُ عَلَى عَقِبَيْهِ سَامِرًا مِنَ السَّمَ الْعَمْونَ مَنَ السَّمَ وَالْحَمْعِ تُسُحَرُونَ تَعْمُونَ مِنَ السَّمِرُهِ هُنَا فِي مَوضِع الْحَمْع تُسْحَرُونَ تَعْمُونَ مِنَ السِّحْرِ.

دن اس وقت نازل ہوئی 'جب کہ یہ جنگ کے لئے جارہے تھے 'اس حدیث کوسفیان توری نے ابوہاشم سے اور عثمان نے جریرسے اور وہ منصور سے 'اور وہ ابوہاشم سے اور وہ ابومجلز سے روایت کرتے ہیں۔

۱۸۵۵ - جاج بن منهال بمعتمر بن سلیمان ان کے والد ابو محبلو قیس بن عباد حفرت علی بن الی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ قیامت کے دن میں پہلا مخص ہوں گاکہ اللہ تعالی کے سامنے اپنامقد مہ پیش کروں قیس کا بیان ہے کہ یہ آیت ھذا ن خصمان اختصموا فی ربھم اپنے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے ،جو بدر کے دن لڑائی کے لئے میدان میں فکلے تھے ،لیعیٰ حضرت عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے عتبہ اور ولید فکلے تھے۔

#### . سورہ مومنون کی تفسیر

#### بسمالله الرحمن الرحيم

ابن عتبیہ کا بیان ہے کہ "طرانق" سے سات آسان مراد ہیں "دلھا سابقون" کے معنی ہیں کہ پیش پیش ہوتے ہیں " دجله" ور نے والے ' حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ " ھیھات ھیھات" کا مطلب ہے دورہے ' دورہے فاسئل العادین گئی کرنے والوں سے مطلب ہے دورہے ' دورہے فاسئل العادین گئی کرنے والوں سے پوچھو' "لنا کبون" سیدھے راستہ سے مڑ جانے والے "کالحون" ترش رولوگ ' بعض کہتے ہیں "سلالہ " کے معنی بچہ اور نطفہ "جنته " وار جنون " دیوائی ' پاگل پن ' عنا" جھاگ ' یا بچین ' جس سے نفع نہ المحایا جائے " بہدارون " آواز بلند کریئے ' بیسے گائے کی وہ آواز جو المحایا جائے " بہدارون" آواز بلند کریئے ' بیسے گائے کی وہ آواز جو تکیف کے وقت نکاتی ہے علی اعقاب کم ' ایرٹیوں کے بل لوٹ گئے ' تکیف کے وقت نکاتی ہے علی اعقاب کم ' ایرٹیوں کے بل لوث گئے ' سامرا" قصہ گو ' فسانہ گو ' یہ " سمر" کی جمع ہے " تسحرون" جادو سامرا" قصہ گو ' فسانہ گو ' یہ " سمر" کی جمع ہے " تسحرون" جادو سے اندھے ہو رہے ہو۔

# سوره نور کی تفسیر

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

"يحرج من خلاله ، بادل كي يردول كي في سے تكلم ب سنا برقه اس کی بجلی کی روشتی "مذعنین" عاجزی کرنے والا 'بیمذعن کی جمع ہے"اشتاتا" شتی ' شتات ' شت" سب کے ایک ہی معنی ہیں ' ابن عباس كت بين كه "سورة انزلنها" كے معنى بيان كيا بم في اس کو اور دوسر ے لوگوں کا کہنا ہے کہ سور توں کے مجموعہ کو قرآن اور سورت کوسورت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے سے الگ ہے اور جو ملے ہوئے ہیں 'اس کو قرآن کہتے ہیں 'سعد بن عیاض ثمالی کا بیان ہے کہ اس کو ابن شانے وصل کیاہے" مشکاة" چراغ رکھنے کا طاق يه طبشى زبان كالفظي " ان علينا حمعه و قرانه" بيشك مارد ذمه قرآن كاير هواويناب" تاليف اكشاكرنا " واذا قراناه فاتبع قرانه" جب ہم پڑھ چکیں تو آپ اس کی پیروی کریں "فراناہ" کے معنی ہم اس كوير موا چكيس" الفناه" اكشاكريس اس كو اور قر آن كو فر قان بهي کہتے ہیں کیونکہ وہ حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے اور اہل عرب عورت كيلي كت بيل كرماقرات بسلاقط لينياس فاي شكم مي بچہ مجھی نہیں رکھاہے اور جو "فرضنها" تشدیدسے پڑھتے ہیں او اس کے معنی میہ ہو نگے کے ہم نے مختلف فرائض اتارے اور جو "فرضناها" بلاتشديد پڑھتے ہيں تومعنى يه ہول كے كه بم نے تم ير اور روز قیامت تک آنے والوں پر فرض کیا مجامد کہتے ہیں کہ "اوالطفل الذين لم يظهر واعلى عورات النساء" ـــــ مرادوه بے ہیں جوابھی عور توں کی پردے کی باتوں سے آگاہ نہیں ہوئے۔ شعنی کہتے ہیں اس سے وہ مخص مراد ہے جس میں قوت مر دمی نہ ہو' اور طاؤس کہتے کہ اس سے وہ احمق مراد ہے جو عور توں سے بے پرواہ ہو۔ تعنی خیال نہ ہو۔ مجامِد کا بیان ہے کہ " اولی الاربة" اسے کہتے ہیں کہ جو کھانے پینے کے سوا کچھ غرض نہ رکھے اور بید ڈرنہ ہو کہ اُ عور توں کوہاتھ لگائیگا۔

باب ا۷۷۔ اللہ کا قول کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت

## سُورَةُ النُّورِ!

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

مِنُ خِلَالِهِ مِنُ بَيْنِ أَضُعَافِ السَّحَابِ سَنَا بَرُقِهِ الضِيّاءُ مُذْعِنِينَ يُقَالُ لِلمُسْتَخُذِي مُذْعِنّ أَشُتَاتًا وَّشَتُّى وَشِتَاتٌ وَّشَتُّ وَّاحِدٌ وَّقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ سُورَةٌ ٱنْزَلْنَاهَا بَيَّنَّاهَا وَقَالَ غَيْرُهُ سُمِّي الْقُرُانُ بِحَمَاعَةِ السُّورِ وَسُمِّيَتِ السُّورَةُ لِانَّهَا مَقُطُوعَةٌ مِّنَ الْأُخُرَى فَلَمَّا قُرِنَ بَعُضُهَا اللي بَعُضِ شُمِّىَ قُرُانًا وَّقَالَ سَعُدُ بُنُ عِيَاضِ الثَّمَّالِيَّ الْمِشْكَاةُ الْكُوَّةُ بِلِسَانِ الْحَبُشَةِ وَقَوُلُهُ تَعَالَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَةً وَقُرُانَةً تَالِيُفَ بَعُضِهِ إِلَى بَعُضِ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبَعُ قُرُانَةً فَاِذَا جَمَعُنَاهُ وَٱلْفُنَاهُ فَٱتَّبِعُ قُرُانَهُ آئ مَاجُمِعَ فِيهِ فَاعْمَلُ بِمَا آمَرَكَ وَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ اللَّهُ وَيُقَالُ لَيُسَ لِشِعُرِهِ قُرُانٌ اَىُ تَالِيُفٌ وَسُمِّىَ الْفُرُقَانَ لِانَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الحقي والباطل ويقال للمراة ماقرات بسكا قط أَىُ لَمُ تَحْمَعُ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا وَّقَالَ فَرَّضُنَاهَا ٱنْزَلْنَا فِيُهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً وَّمَنُ قَرَأَ فَرَضُنَاهَا يَقُولُ فَرَضُنَا عَلَيْكُمُ وَعَلَّى مَنُ بَعُدَّكُمُ قَالَ مُحَاهِدٌ أَوِالطِّفُلِ الَّذِيْنَ لَمُ يَظُهَرُوا لَمُ يَدُرُوا لِمَا بِهِمُ مِّنَ الصِّغُرِ وَقَالَ الشُّعُبِيُّ أُولِي الْإِرْبَةِ مَنُ لَيْسَ لَهُ آرُبٌ وَقَالَ طَاؤَسٌ هُوَا لَاحْمَقُ الَّذِيُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَآءِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ لَايُهِمُّهُ إِلَّا بَطُنُهُ وَلَا يَخَافُ عَلَى النِّسَآءِ .

٧٧١ بَابِ قَوُلِهِ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ اَزُوَاجَهُمُ

وَلَمُ يَكُنُ لَهُمُ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمُ فَضَهَادَةُ إِلَّا أَنْفُسُهُمُ فَضَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ.

١٨٥٦ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيُ الزُّهُرِيُّ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بُنَ عَدِيٍّ وَّكَانَ سَيَّدَ بَنِيُ عِجُلَانَ فَقَالَ كَيُفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَّجَدَ مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا اَيَقُتُلَةُ فَتَقْتُلُونَةً أَمَّ كَيُفِّ يَصُنَعُ سَلُ لِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ فَٱتَّى عَاصِمٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَكُرة رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَآئِلَ فَسَالَةً عُوَيُمِرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَآئِلَ وَعَآ بَهَا قَالَ عُوَيُمِرٌ واللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى اَسُقَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ فَحَآءَ عُوَيُمِرٌ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ رَجُلٌ وَّجَدَ مَعَ امُرَاتِهِ رَجُلًا اَيَقُتُلُهُ فَتَقُتُلُونَهُ أَمُ كَيُفَ يَصُنَعُ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ ٱنْزَلَ اللَّهُ الْقُرُانَ فِيُكَ وَفِيُ صَاحِبَتِكَ فَامَرَ هُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْمُلاعَنَةِ

لگائیں مگران کے سواان کا کوئی گواہ نہ ہو' توان میں سے ایک کی گواہی میہ ہونی چاہئے کہ وہ اللہ کی قتم کھا کر چار مرتبہ میہ کہدے کہ میں سچاہوں اور پانچویں مرتبہ میہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پراللہ کی لعنت ہو۔(۱)

۱۸۵۷ اسحاق محمد بن بوسف 'اوزاعی 'ز ہری 'حضرت سہل بن سعد ٌ ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عویمر بن حارث عاصم بن عدى كے ياس آياجو كه نبي عجلان كاسر دار تقااور كہنے لگاكه بھلاسية تو بتاؤ کہ ایک محف کسی دوسرے آدمی کو اپنی بیوی سے زیا کرتے ہوئے دیکھے 'اگراسے قتل کر تاہے تو تم اسے قصاص میں قتل کر دو ك او چركياكر ك ايه بات تم آنخضرت عليه كاك سي دريافت كروا عاصم آنخضرت علی کے پاس آئے اور دریافت کیا تو آنخضرت عَلِيْنَة نے ایسے مسائل دریافت کرنے کونالپند فرمایا 'عاصم نے جاکر عو پمرسے بیان کر دیا 'گر عو پمر نے کہا کہ خدا کی قتم میں ' ہر گزباز نہیں آسکتا جب تک کہ اس مسلہ کو آنخضرت علیہ ہے یو چونہ لوں 'پھروہ نبی عصلے کے پاس آیااور آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول الله ٰ اگر ایک شخص اپنی بیوی ہے دوسرے آدمی کو زنا کرتے د کھے تو کیا کرے اگر وہ اسے قتل کر تاہے تو تم اسے قصاص میں قتل كردوك أتخركياكرے؟ آنخضرت عَلِين في أرشاد فرماياكه الله نے تمہارے اور تمہاری بیویوں کے حق میں قرآن کی آیت نازل فرماک ہے اور لعان کا حکم دیاہے ' تو عو بمر نے آ تخضرت علیہ کے حکم سے بوی سے لعان کر آیا ' پھر آپ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ!اگراب میں اسے اپنے پاس رکھتا ہو<sup>ں</sup> تو گویا اس پر ظلم کرتا ہوں' اس لئے

(۱) اگر شوہر اپنی ہیوی کو کسی کے ساتھ زنامیں مبتلاد کھے لے تو ظاہر ہے کہ وہ دوسر وں کو دکھانا پسند نہیں کرے گا،ادھر شریعت میں زنا کے ادکام بہت سخت ہیں اسکی سز ابھی اتنی ہی شدید ہے بعتنا ثبوت کا باہم پہنچانا۔ زنا کی شرعی سز ااس وقت دی جاستی ہے جب چار ہے اور عادل گواہ میں حالت زنامیں مر دوعورت کواپی آتکھوں سے دیکھنے کی صاف لفظوں میں گواہی دیں،اگر کسی نے کسی پر زناکا الزام لگایا اور اسلامی قانون کے مطابق گواہ مہیانہ کرسکا تواسکی بھی سز ابہت شدید ہے۔ اب اگر ایک غیرت مند شوہر اپنی ہیوی کو اس عظیم گناہ میں مبتلاد کھتا ہے تو اس کیلئے دہری مصیبت ہے، ظاہر ہے کہ نہ تو وہ یہ گوارہ کرے گا کہ چار گواہوں کو لاکر دکھائے، اور اپنی ہیوی پر زناکا الزام لگا تا ہے تو حد قذف کا سامناکر نا پڑتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو یہ بھی اس کیلئے نا قابل بر داشت ہے۔ ایس ہی صور تحال حضور اکرم کے زمانے میں پیش آگئی تھی تو قر آن کریم نے اس مشکل کا صل بتانے کیلئے لعان کا تھم نازل فرمایا۔

بِمَاسَمَّى اللَّهُ فِى كِتَابِهِ فَلاعَنَهَا ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ حَبَسُتُهَا فَقَدُ ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا فَكَانَتُ سُنَّةً لِّمَنُ كَانَ بَعْدَهُمَا فِى الْمُتَلَاعِنِينَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا فَإِنْ جَاتَتُ بِهِ اَسْحَمَ اَدْعَجَ الْعَيْنَيْنَ انْظُرُوا فَإِنْ جَاتَتُ بِهِ اَسْحَمَ اَدْعَجَ الْعَيْنَيْنَ انْظُرُوا فَإِنْ جَاتَتُ بِهِ اَسْحَمَ اَدْعَجَ الْعَيْنَيْنَ عَظِيمُ الْإِلْيَتَيْنِ خَدُلَجَ السَّاقَيْنِ فَلا اَحْسِبُ عُويُمِرًا إلَّا قَدُ عُويُمِرًا إلَّا قَدُ عُويُمِرًا إلَّا قَدُ الْحَسِبُ عُويُمِرًا إلَّا قَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ نَعَتَ بِهِ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ نَعَدَ بِهِ مُولًا إلَّى أَمِدِهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ تَصُدِيْقِ عُويُمِرٍ فَكَانَ بَعُدُي يُنْسَبُ إلى أُمِد.

٧٧٢ بَابِ قُولِهِ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ.

آرَّ مَا اللَّهِ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنَ سَهُلِ ابُنِ سَعُدِ الرَّبِيعِ حَدَّنَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنَ سَهُلِ ابُنِ سَعُدِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَرَايَتَ رَجُلًا رَاى مَعَ امْرَاتِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَرَايَتَ رَجُلًا رَاى مَعَ امْرَاتِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُزَلَ اللَّهُ وَيُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قُضِى فِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قُضِى فِيكُ وَسَلَّمَ قَدُ قُضِى فَيَكُ وَسَلَّمَ قَدُ قُضِى فِيكَ وَفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قُضِى فِيكُ وَسَلَّمَ قَدُ قُضِى فِيكُ وَسَلَّمَ قَدُ قُضِى فِيكُ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا فِيكُ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا فِيكُ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا فَيَكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا فَيَكُ مَعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا فَكَانَتُ سُنَّةً اَنُ يُقَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَكَاعِنِينِ وَكَانَتُ عَنَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدُعَى الِيَهَا فَكَانَتُ اللَّهُ مَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَارَقَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدُعَى الِيَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدُعَى اللَّهُ لَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدُعَى اللَّهُ لَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدُعَى اللَّهُ لَهَا وَتَرِثُ مِنُا اللَّهُ لَهَا وَتَوْمَ اللَّهُ لَهَا .

٧٧٣ بَابِ قَوْلِهِ وَيَدُرَأُ عَنُهَا الْعَذَابَ آنُ تَشُهَدَ آرُبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ

اسے طلاق دے دی'اس کے بعد مرد اور عورت میں یہی طریقہ جاری ہوگیا' پھر آنخضرت علیہ اللہ اس بات کاخیال رکھو اور کھو کہ اس عورت کے بچہ کس شکل کا پید ہو تاہے' اگر سانو لے رگ کالی آنکھ' اور بھاری پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو میں جان لوں گاکہ عویمر کاخیال بیوی کے متعلق ٹھیک تھا' اور سرخ رنگ والا جیسا کہ عویمر کا خیال بیوی کے متعلق ٹھیک تھا' اور سرخ رنگ والا جیسا کہ تو یمر کارنگ ہے بیدا ہوا تو میں جانوں گاکہ عویمر نے بیوی پر جھوٹی تہمت لگائی ہے' آخر جب عورت کے بچہ بیدا ہوا اور دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ کالی آنکھ والا' سانو لے رنگ اور بڑے سرین والا ہے' لہذانیے کوماں کی نسبت سے منسوب کیا گیا۔

باب ۷۷۲۔ الله تعالی کا قول که پانچویں مرتبہ تہمت لگانے والابيه کھے کہ اگر میں حجو ٹاہوں تو مجھ پراللہ کی لعنت ہو۔ ١٨٥٥ سليمان بن داؤد ابوريع الليخ زبرى اسبل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آنخضرت علی کے پاس آیااور کہا کہ یا رسول اللہ آپ بیہ بتائے کہ اگر کوئی مخص اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے زنا کرتے ہوئے دیکھے اور وہ اسے مار ڈالے تو تم لوگ اسے قتل کردو گے 'یا گروہ نہ مارے تو چر کیا کرے ؟اس وقت خدا کی طرف سے ان کے متعلق ملاعنہ کی آیت نازل فرمائی گئی اس وقت آنخضرت عَلِيْنَة نے عويمر سے فرمايا كه الله تعالى نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے معاملہ میں لعنت تھیجنے کا تھم نازل فرمایا ہے ' چنانچہ عویمرنے آنخضرت کے سامنے ملاعنہ کیا اور میں بھی اس وقت موجود تھا مگر پھر عويمرنے كہاكه اس سے ميري تسلى نہيں ہوكى ' آپ نے طلاق کا حکم دیا عورت اس وقت حاملہ تھی 'عویمر نے کہا یہ میر انطفہ نہیں 'آخر کڑکا پیدا ہوا تولوگوں نے اس کو ماں کی طرف منسوب کر دیااس کے بعد میراث میں بیٹاماں کا دارث ہو گااور ماں بیٹا کی اور اے اتناحصہ ملے گاجو کتاب اللہ میں موجود ہے۔

باب ۷۵۷-الله کا قول که ملز مه سے اس طرح سزا ٹل سکتی ہے کہ وہ جار مرتبہ الله کی قتم کھاکریہ کہدے کہ اس کا

الكاذِبِيُنَ.

١٨٥٨ ـ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابُنُ أبِي عَدِي عَنِ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بُنَ أُمَيَّةً قَذَفَ امُرَأَتَهُ عِنْدَالنَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيُكِ بُنِ سَحُمَآءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ أَوْحَدٌّ فِي ظَهُرِكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَاى اَحَدُنَا عَلَى امْرَاتِهِ رَجُلًا يُنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ البَيَّنةَ وَاِلَّا حَدٌّ فِي ظَهُرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَّالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقَ فَلَيُنُزِلَنَّ اللَّهُ مَايُبَرِّئُ ظَهْرِى مِنَ الْحَدِّ فَتَزَل جِبُرِيْلُ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ اَزُوَاجَهُمُ فَقَرَأً حَتَّى بَلَغَ اِنُ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ فَانُصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَأَرُسَلَ اللَّهَا فَجَآءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْلَّهَ يَعُلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلُ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتُ فَشَهِدَتُ فَلَمَّا كَانَتُ عِنْدَ الْحَامِسَةِ وَقَّفُوٰهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ فَتَلَكَّاتُ وَنَكَصَتُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرُحِعُ ثُمَّ قَالَتُ لَا أَفُضَحُ قَوْمِيُ سَآثِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْصِرُوُهَا فَإِنْ جَآثَتُ بِهِ آكُحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْإِلْيَتَيْنِ خَدَلَجٌ السَّاقَيُنِ فَهُوَ لِشَرِيُكِ بُنِ سَحُمَاءَ فَجَآءَ تُ بِهِ كَلَّالِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا مَامَضَى مِنُ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِيُ وَلَهَاشَانٌ .

٧٧٤ بَابِ قُولِهِ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ

شوہر کاذب ہے اور پانچویں باریہ کہے کہ اگر وہ سچاہو تو مجھ پر اللّٰہ کی لعنت ہو۔

۱۸۵۸ محد بن بشار 'ابن انی عدی 'مشام بن حسان عکرمه 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہلال بن امیہ نے اپی بوی کوشر یک بن سماء سے زنا کرنے پر آنخضرت علی کے سامنے اتہام لگایا'نی عَلِی ہے فرمایا'ہلال گواہ لاؤ'ورنہ تمہارے پر تہت نگانے کی حد جاری کی جائے گی 'اس نے کہا 'اے اللہ کے رسول!جب ہم سے کوئی اپنی بیوی کوزنا کرتاد کیھے تو گواہ کہاں تلاش کر تا پھرے؟ یہ تو بہت د شوار ہے ، مگر آنخضرت علیہ کی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤورنہ حد فڈن جاری کی جائے گی 'ہلال نے کہافتم ہے اس خداکی جس نے آپ کو نبی برحق بناکر مبعوث فرمایا ہے میں سیا ہوں اور اللہ ضرور میرے معاملہ میں کوئی تھم نازل فرمائے گا'اس وتت حضرت جريل بيرآيت والذين يرمون ازواجهم صادقين تک لے کر آئے'اس کے بعد آنخضرت علیہ متوجہ ہوئے عورت کو بلایا' ہلال بھی آئے اور لعان کیااور آنخضرت علیہ فرمارے تھے کہ اللہ خوب جانتاہے کہ تم دونوں میں سچاکون ہے اور ایک کی بات ضرور جھونی ہے 'پھرتم میں سے کوئی ہے جو توبہ کرے 'پھروہ عورت کھڑی ہوئی اور جار مرتبہ اس طرح لعان کیا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں تجی ہوں'اور پانچویں مر تبہ جب بیہ کہنے لگی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تواللہ کی مجھ پر لعنت ہو' تولو گوں نے کہا کہ رہے بہت بری اور سخت بات ہے ایبا مت کہو'کیونکہ اگر جموٹ ہوا تو باعث عذاب ہے'ابن عباسؓ کہتے ہیں یہ سن کروہ پچکچائی اور گردن ڈالدی' ہم نے سوٰجا کہ شایدیہ رجوع کرے گی گر اس نے پانچویں د فعہ پیہ کہتے ہوئے کہ کیا میں قوم پر دھبہ لگاؤں گی 'وہ جملہ ادا کر ہی دیا' حضُور نے فرمایاد کیصتے رہو'اگر بچہ سیاہ آنکھوں والا 'بھاری سرین اور موٹی پنڈلیوں والا ہوا تو جان لینا کہ شریک بن سحماء کاہے ' تو عورت اس طرح کا بچہ جن ای نے فرمایا کہ اگر خداکی طرف سے تھم لعان نه آیا ہو تا تو تم دیکھتے کہ میں اسکو کیسی سزادیتا۔

باب ۷۷۷- الله کا قول که پانچویں مرتبہ عورت اس طرح

اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ.

١١٨٩ حَدَّثَنَا عَمِّى الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى حَدُّنَا عَمِّى الْقَاسِمُ بُنُ يَحْيَى عَنُ عُبَيُدِ اللهِ وَقَدُسَمِعَ مِنهُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَجُلًا رَّهِي اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَجُلًا رَّهِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَبِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَبِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ الله ثُمَّ قَصْى بِالْوَلَدِلِلْمُرَاةِ وَقَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنِينَ .

٧٧٥ بَابِ قَوُلِهَ إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُ وُ بِالْإِفُكِ عُصُبَةٌ مِّنْكُمُ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُ بَلُ هُوَ عُصُبَةٌ مِّنْكُمُ لِا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمُ بَلُ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ لِكُلِّ امْرِىءٍ مِنْهِمُ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبُرَةً مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمُ فَ الْحَاثِ كَذَابٌ .

١٨٦٠ حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَلَيْمَ مَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَنُ عَلَيْشَةَ وَالَّذِي تَوَلِّى كِبُرَةً قَالَتُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبَيِّ ابُنِ سَلُولُ .

٧٧٦ بَابُ قُولِهِ وَلُولَآ اِذَ سَمِعُتُمُوهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُونُ لَنَا آنُ تَتَّكُلَّمَ بِهِذَا سُبُخنَكَ هذَا بُهُتَانٌ عَظِيُمٌ ٥ لَوُلَا جَآءُ وَا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاِذُ لَمُ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَاكِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الكذِبُونَ ٥

١٨٦١ ـ حَدُّنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَا اللَّيُكُرِ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرُوةُ بُنُ الزَّبَيْرِ وَسَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلَقَمَةُ بُنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُتَبَةً بُنِ

کے کہ الزام و تہمت لگانے والااگر سچا ہو' تو میرے ادپر خدا کی لعنت ہو۔

۱۸۹۔ مقدم بن محمد کی ' قاسم بن سیکی 'عبید الله' نافع' حضرت عبدالله بن عرق ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی عویمر نے اپنی بیوی پر زناکی تہت نگائی اور اس کے حمل کے متعلق کہا کہ یہ میر انطقہ نہیں ہے اور یہ آنخضرت علی کے زمانہ کا واقعہ ہے' تو آنخضرت علی کے نمانہ کا واقعہ ہے' تو آنخضرت علی کے نمانہ کا دانو ہے کہ دونوں نے لعان کیااس کے بعد بچہ عورت کو دلا دیا اور شوہر و بیوی میں تفریق کرادی۔

باب 222۔ اللہ کا تول کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹ برپاکیا ہے وہ تم میں سے ایک گردہ ہے ان کی اسی تہت کو اپنے حق میں برامت جانو' بلکہ وہ تمہارے لئے مفید ہے اور ان جھوٹ بولنے والوں میں سے ہر ایک کو ان کے گناہ کے موافق سز ا ملے گی آخر آیت تک"افاك" جھوٹا۔

۱۸۷۰۔ ابو تعیم 'سفیان 'معمر 'زہری' عروہ 'حضرت عائشہ ﷺ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس نے سب سے پہلے اس تہمت کی ابتدا کی وہ هخص عبداللہ بن ابی بن سلول ہے کہ بیہ آیت مذکورہ اس کے حق میں نازل ہوئی تھی۔

باب 241-اللد تعالی کا قول کہ جب تم نے اس بات کو سناتھا تو مومن مر دوں اور عور توں نے آپس میں یہ گمان کیوں کیا'اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے یہ لوگ اپنے اس قول پر چار گواہ کیوں نہ لائے اور اگر یہ لوگ گواہ نہ لا سکیں توخدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔

الا ۱۸ یکی بن بگیر 'لیف ' یونس 'ابن شہاب 'عروہ بن زبیر سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آتخضرت علیقہ غزوہ میں جاتے وقت اپنی بیویوں کے نام کا قرعہ والے تھے 'ور جس کانام نکا اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے 'چنانچہ

غزوه بني مصطلق پر جاتے وقت جب قرعه ڈالا گيا تو مير انام نکل آيااور میں آپ کے ساتھ گئ میہ واقعہ پردہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے' میں ایک مودج میں سوار رہا کرتی تھی' اور اگر اترنے کی ضرورت ہوتی تو ہودج کے سمیت اتاری جاتی تھی 'غرض ہم اس طرح سفر کرتے رہے ' یہال کہ آنخضرت علیہ لڑائی سے فارغ ہو كروالس آئے اور جب مم مدينه كے قريب كنچے ' تواك رات يہ اتفاق ہوا کہ آپ نے روانگی کا حکم دیا میں بیہ حکم سن کرانھی ادر لشکر ہے دور رفع حاجت کیلئے چلی گئی 'فارغ ہو کر لوٹی تو خیال آیا کہ میرے گلے کاہار ٹوٹ کر گر گیاہے ، میں اس کو تلاش کرنے گئی ، مجھے تلاش کرنے میں دیرلگ گئ 'اس در میان میں وہ لوگ آگئے جو میر ا ہودج اٹھا کر مجھے اونٹ پر سوار کیا کرتے تھے 'انہوں نے ہودج کواٹھا کر اونٹ پر رکھ دیااور یہ سمجھے کہ میں ہودج میں بیٹھی ہوں 'کیونکہ ار و قت عورتیں ہلکی اور محنتی ہوا کرتی تھیں ' کیونکہ بہت کم کھاتی تھیں 'لہٰذاان کو ہودے کے ملکے اور بھاری ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوا'اور ایک بات میہ بھی تھی کہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی' غرض وہ ہو دج لاد کر چلے گئے ' مجھے ہار تلاش کرنے میں اتنی دیرلگ گئی که جب واپس آئی ہوں تووہاں لشکر کا نام و نشان بھی نہیں تھا'ند کوئی انسان کہ جس سے بات کی جائے 'میں اسی جگہ جہاں کہ رات ہو رہی تھی اس خیال سے بیٹھ گئی کہ جب آپ مجھے نہیں دیکھیں گے تو اس جگه ضرور تلاش كرنے آئيں كے 'مجھے بيٹھے بيٹھے نيند آنے لگی ادر میں جھونکے کھانے لگی لشکر کے پیچھے ایک آدمی گری پڑی چیز کی خبر رکھنے والا بھی تھا' جس کا نام صفوان بن معطل سلمی تھا' وہ پھر تا پھراتااس جگہ آیا جہاں میں موجود تھیاس نے مجھے پیچان لیا کیونکہ پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا تو وه بلند آواز سے انا لله و انا اليه راجعون برجے گئے اس كي آواز سے میں جاگ اتھی اور فور أو ویٹہ سے منہ چھیالیا 'خدا کی قتم اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی اور نہ میں نے اس کے منہ سے سوائے انا لله و انا اليه راجعون ك كوئى اور كلمه سنا اس ك يعداس في اينى او مٹنی بھادی اور اس کے پاؤل کو اپنے پاؤل سے دبائے رکھا میں اد نتنی بر سوار مو گئ وه خریب بیدل چلااوراد نتنی کو باکتار با آخرین

مَسُعُودٍ "عَنُ حَدَيُثِ عَآئِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهُلُلُ الْإِفُكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأُهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكُلُّ حَدَّنَيي طَائِفَةً مِّنَ الْحَدِيْثِ وَبَعُضُ حَدِيثِهِمُ يُصَدِّقُ بَعُضًا وَّانَ كَانَ بَعُضُهُمُ أَوْعَى لَهٌ مِن بَعْضِ الَّذِي حَدَّنْنِيُ عُرُونُهُ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ عَآئِشَةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اَن يُخرُجَ ٱقْرَعَ بَيْنَ ٱزُوَاجِهِ فَٱيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَةً قَالَتُ عَآئِشَةً فَٱقُرَعَ بَيْنَنَا فِي غَرُوَةٍ غَزَاهَا فَجَرَجَ سَهُمِيُ فَخَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَانَا أُحْمَلُ فِي هَوُدَحِي وَٱنْزَلُ فِيُهِ فَسِرُنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ غَزُوَتِهٖ تِلُكَ وَقَفَلَ وَدَنَوُنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِيُنَ اذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ فَقُمْتُ حِيْنَ اذَنُوا بالرَّحِيْل فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزُتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَانِي أَقْبَلُتُ إِلَى رَحَلِي فَإِذَا عِقُدٌ لِي مِنْ جَزُع ظَفَارَ قَدِ انْقَطَعَ فَالْتَمَسُتُ عِقْدِى وَحَبَسَنِي ابْتِغَآوُهُ وَٱقْبَلَ الرَّهُطُ الَّذِيْنَ كَانُوُا يَرُحَلُونَ لِيُ فَاحْتَمَلُوا هَوُدَحِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيْرِي الَّذِيُ كُنْتُ رَكِبُتُ وَهُمُ يَحْسِبُونَ أَنِّى فِيُهِ وَكَانَ النِّسَآءُ إِذْ ذَّاكَ خِفَافًا لَّمُ يُثْقِلَهُنَّ اللَّحُمُ إِنَّمَا نَاكُلُ الْعُلَقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمُ يَسْتَنُكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهُوُدَجِ حِيُنَ رَفَّعُوهُ وَكُنْتُ حَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدُتُ عِقْدِى بَعُدَ مَااسُتَمَرَّ الْحَيْشُ فَحِثْتُ مَنَازِلَهُمُ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَّلَا مُحِيْبٌ فَأَمَّمُتُ مَنَّزلِي الَّذِي كُنُتُ بِهِ وَطَنَنُتُ انَّهُمُ سَيَفُقِدُونَنِي

لشکر میں اس وقت مپنچی جب که دهوب بہت تیز ہو چکی تھی'اور بہت سخت تقی ' قافلہ کے بعض لوگوں نے مجھے متہم کیااور اپنی عاتبت خراب كرلى ان مين بهلا شخص عبدالله بن الى بن سلول تها مدينه مين آ کر میں بیار ہو گئی 'اورایک ماہ تک برا ہر بیار پڑی رہی اورلوگ یہ خبر برابر مشہور کرتے رہے اور مجھے اس واقعہ کے متعلق کوئی علم نہ تھا' البته به چیز ضرور تکلیف ده تھی که آنخضرت علیله سیلے کی سی محبت مجھ سے آئیں کرتے تھے صرف اتنا علم تھاکہ آنخضرت علیہ میرے دیکھنے اور حال معلوم کرنے کیلئے تشریف لاتے اور حال دریافت کر کے فور اوالیس تشریف لے جاتے 'آپ کے اس وطیرہ سے میں نے خیال کیا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں 'ایک ماہ کے بعد جب میں کچھ تندرست ہو گئ توایک دن ام منطح کواینے ساتھ لے كرر فع صابت كيلي مناصع كي طرف كئي "كيونكه بم لوك عاجت رفع كرنے كيلئے جنگل ہى كى طرف جاتے تھے اور رات كے وقت ہى باہر نکلتے تھے 'یہ اس زمانہ کی بات ہے جب کہ گھروں میں بیت الخلانہیں ہوتے تھے اور بدبو کی وجہ سے نہیں بناتے تھے 'بیرسم عربوں میں عرصہ سے چلی آ رہی تھی' غرض واپس آتے ہوئے راستہ میں ام منطح کاپاؤں جادر میں الجھ کررہ گیا اور وہ گرنے کے قریب ہو گئی اور کہنے لگی کہ منظم مرے میں نے کہایہ کیا کہتی ہے منطح توبدر کی جنگ میں شریک تھااور تم اسے برا کہتی اور کو تی ہو 'ام مسطح نے کہا کہ تم بہت سید ھی سادھی اور بھولی ہو مکیا تہہیں معلوم نہیں مکہ وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ تو 'وہ کیا ہا تیں کہتا ہے اس وقت ام منطح نے مجھے اس جھوٹ بہتان اور انہام کی ساری باتیں بتائیں ایک تومیں پہلے ہی سے بیار تھی ' پھر جب یہ سٰا تو اور بیار ہو گئی 'واپس گھر میں آئی جب آنخضرت علی و کھنے کو آئے تود ور ہے ہی سلام کے بعد حال پوچھا' میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے' میں ذرااینے والدین کے گھر جانا جا ہتی ہوں میر اخیال تھا کہ میں ان سے جاکر بوجھوں گی کہ یہ کیا مصیبت ہے؟ اور کیماطو فان اٹھایا گیا ہے؟ آنخضرت علیہ نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر چلی آئی اور والده سے جاکر دریافت کیا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ والده نے جواب دیا کہ اے میری بٹی!تم اتناغم مت کرو'خدا کی فتم!اکثر ایسا

فَيَرُجِعُونَ إِلَى فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِيُ غَلَبَتُنِيُ عَيُنِيُ فَنِمُتُ وَكَانَ صَفُوَانُ ۖ بُنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكُوانِيُّ مِنْ وَّرَآءِ الْجَيُشِ فَادُلَجَ فَأَصُبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَاى سَوَادَ إِنْسَانِ نَآئِمِ فَآتَانِيُ فَعَرَفَنِيُ حِيْنَ رَانِيُ وَكَانَ يَرَانِيُ ۚ قَبُلَ ۗ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظُتُ بِاِسْتِرُجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِيُ فَخَمَّرُتُ وَجُهِيُ بِحِلْبَابِيُ وَاللَّهِ بِمَا كُلَّمَنِيُ كُلِمَةً وَلَا سَمِعُتُ مِنَّهُ كُلِمَةً غَيْرَ اسْتِرُجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئً عَلَى يَدَيُهَا فَرَكِبُتُهَا فَانُطَلَقَ يَقُوُدُبِيَ الرَّاحِلَةُ حَتَّى ٱتَّيْنَا الْحَيْشَ بَعُدَمَا نَزَلُوا مُوَّغِرِيُنَ فِي نَحْرِ الطُّهِيْرَةِ فَهَلَكَ مَنُ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِى تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبُدُاللَّهِ بُنَّ أَبَيٌّ بُنِ سَلُولً فَقَدِ مُنَا المَدِيْنَةَ فَاشُتَكُيْتُ حِيْنَ قَدِمْتُ شَهُرًا وَّالنَّاسُ يُفِيُضُونَ فِيُ قَوْلِ اَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا اَشْعُرُ بِشَىٰءٍ مِّنُ ذَٰلِكَ وَهُوَ يُرِيْبُنِىٰ فِى وَجَعِىٰ آنِّىٰ لَا آعُرِفُ مِنُ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيُفَ تِيُكُمُ ثُمَّ يَنُصَرِفُ فَذَاكَ الَّذِي يُرِيْنِنِي وَلَا اَشُعُرُ حَتَّى خَرَجُتُ بَعْدَ مَانَقَهُتُ فَخَرَجَتُ مَعِيُ أُمُّ مِسُطَح قِبَلَ الْمَنَاصِع وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا وَكُنَّا لَا نَخُرُجُ إِلَّا لَيُلَّا اِلِّي لَيُلٍ وَذَٰلِكَ قَبُلَ اَنُ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِّنُ بُيُوٰتِنَا وَٓامُرُنَا اَمُرُ الْعَرُبِ الْأُوَلِ فِي التَّبَرُّزِ قِبَلَ الْغَآئِطِ فَكُنَّا نَتَآذُى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بْيُوْنِنَامُغَانُطَلَقُتُ آنَا وَأَمُّ مِسُطِحٍ وَّهِيَ ابْنَةُ آبِي رُهُم بُنِ عَبُدِ مُنَافٍ وَّأَمُّهَا بِنُتُّ صَحْرِ بُنِ عَامِرٍ خَالَةُ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَابْنُهَا مِسُطَحُ بُنُ اَثَاثَةً فَاقْبَلُتُ أَنَا وَ ۚ أَمُّ مِسُطَح قِبَلَ بَيْتِى قَدُفَرَغُنَا مِنُ شَانِنَا فَعَثَّرَتُ أُمُّ مِسُطِّحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتُ تَّعِسَ مِسُطِّحٌ فَقُلْتُ لَهَا ۖ ثُمُ مَاقُلْتِ ٱتَسُبَّيْن

معاملہ پیش آیاہے کہ مرد کے یاس کوئی حسین بیوی ہوتی ہے اور وہ مر د کو محبوب بھی ہوتی ہے ' تو اس کی دوسری بیویاں اس طرح کی باتیں کیا کرتی ہیں میں نے کہا سجان اللہ! کیا بات ہے لوگوں نے اتنی برى برى باتىل كى اور آپ ان كومعمولى خيال كرتى بين ميں اس رات کو برابر روتی رہی نہ نیند آئی اور نہ ہی آنسو تھے' آنخضرت علیہ نے حفزت علیؓ اور حفزت اسامہ کو بلایا تاکہ میرے جھوڑ دینے کا مشورہ کریں 'اس لئے کہ وی آنے میں دیر ہور ہی تھی 'حضرت اسامہؓ نے جو کہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے کہا کہ اے اللہ کے رسول! عائشاً بہت نیک ہیں اور ہم نے مجھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی 'جو بری ہو' مر حفرت على في كهاكم اح الله كرسول! آب كيون فكركرت ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ یر کوئی تنگی تو نہیں ڈالی نے 'بہت سی نیک عور تیں اور موجود ہیں' آپ اس معاملہ میں بریرہ لونڈی سے بھی دریافت سیجیح 'رسول الله عَنْ الله عَنْ بریرة کو بلوا کر دریافت فرمایا که ائے بریرہ تم عائشہ کی کسی ایسی بات کو جانتی ہو جس سے تمہیں کچھ شبہ گزرا ہو ' بریرہ نے جواب دیا۔ خدا کی قتم! جس نے آپ کو نبی برحق بنا كرمبعوث فرمايا بي مين نے كوئى بات ايس نہيں ديكھى جے چھیاؤں 'ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضرت عائشہ کم عربجولی اور سیدھی سادھی ہیں' یہاں تک کہ آٹا گوندھ کرویسے ہی چھوڑ کر سور ہتی ہیں اور کری آکر آٹا کھالیتی ہے'اس کے بعد آنخضرت علیہ منبریر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ کوئی ہے جو عبداللہ بن ابی بن سلول ے اس بات کابدلہ لے کہ اس نے تہت لگا کر مجھے رنح پہنچایا ہے اور میرے اہل بیت کو بھی تکلیف میں ڈالا ہے 'خدا گواہ ہے کہ میں عائشہ ّ کی اچھائی کے سواکوئی برائی نہیں جانتا اور تہمت لگانے والول نے اسے منہم کیاہے 'جس کی برائی مجھی دیکھی نہیں گئی'اور وہ مخص ہمیشہ میرے ہمراہ گھر جاتا تھا' آخر حضرت سعد بن معاذ انصار ک کھڑے موے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں اس سے بدلہ لوں گا اگر وہ قبیلہ اوس سے بھی تعلق رکھتاہے 'تب بھی میں اسے تہہ تیج کردوں گااور اگر ہمارے بھائی قبیلہ خزرج سے ہے ' تو پھر جو آپ سز اتجویز فرمائیں گے وہ دی جائے گی 'حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ بھر قبیلہ خزرج کے سر دار سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے 'حالا نکہ یہ آج سے

رَجُلًا شَهِدَ بَدُرًا قَالَتُ آئ هَنْتَاهُ أَوَلَمُ تَسُمَعِي مَا قَالَ قَالَتُ قُلُتُ وَمَا قَالَ فَاخْبَرَتُنِي بِقَوُل اَهُلِ الْإِفْكِ فَازُدَدُتُّ مَرَضًا عَلَى مَرَضِيُ قَالَتُ فَلَمَّا رَجَعُتُ إِلَى بَيْتِي وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تَعُنِيُ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيُفَ تِيُكُمُ فَقُلْتُ آتَاٰذَنُ لِيُ آنُ اتِيَ آبَوَىًّ قَالَتُ وَآنَا حِينَوَذِ أُرِيدُ أَنُ اَستَيقِنَ الْخَبَرَ مِنُ قِبَلِهِمَا قَالَتُ فَاذِنَ لِئُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَنُتُ آبَوَى فَقُلُتُ لِأُمِّى يَا أُمَّنَاهُ مَايَتَحَدَّكُ النَّاسُ قَالَتُ يَا بُنِّيَّةُ هَوِّنِي عَلَيُكِ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَرَجُل يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَآئِرُ إِلَّا كَثَّرُنَ عَلَيْهَا قَالَتُ فَقُلُتُ سُبُحَانَ اللهِ وَلَقَدُ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهِذَا قَالَتُ فَبَكَيْتُ تِلُكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصُبَحْتُ لَا يَرُقَأُلِيُ دَمُعٌ وَّ لَا ٱكْتَحِلُ بِنَوُمٍ حَتَّى ٱصُبَحْتُ ٱبُكِيُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صِّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ وَّأُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلَبَثَ الْوَحْـيُ يَسْتَامِرُهُمَا فِي فِرَاق آهُلِهِ قَالَتُ فَامًّا أُسَامَةُ بُنُ زَيُدٍ فَاشَارَ عَلَى رَشُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنُ بَرَآئَةِ آهُلِهِ وَبِالَّذِي يَعُلَمُ لَهُمُ فِي نَفُسِهِ مِنَ الْوُدِّقَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ آهُلُكَ وَمَا نَعُلُمُ إِلَّا خَيْرًا وَّآمًّا عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَمُ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَّالٌ تَسُأَلُ الْحَارِيَة تَصُدُقُكَ قَالَتُ فَدَعَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيْرَةَ فَقَالَ آئ بَرِيْرَةُ هَلُ رَّايُتِ مِنُ شَىٌّ يُرِيْبُكِ قَالَتُ بَرِيْرَةُ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَآيُتُ عَلَيْهَا ٱمُرًّا ٱغْمِصُهُ عَلَيْهَا ٱكُثَرَ مِنُ أَنَّهَا حَارِيَةٌ حَدَيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنُ عَحِيْنِ اَهُلِهَا فَتَأْتِي الدَّاحِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى

بہلے نیک اور صالح من م خزرج کانام س کر انہیں حمیت قومی نے ستایااور سعد بن معاد سے کہا کہ تم نے جموث کہاہے اللہ کی قتم ہے کہ تم اس کو نہیں مار سکتے ہو 'اس کے بعد سعد کے چھاز اد بھائی اسید بن حفير كفرے موئے اور سعد بن عبادة سے كہاكہ تم نے جھوك كہا ہے ہم ضروراس کو ماریں گے 'تم منافق معلوم ہوتے ہو اس لئے تم منافق کی حایت کرتے ہو 'غرض کہ دونوں طرف سے سخت کلامی ہونے گی مکن تھا کہ جنگ کی نوبت آجاتی کہ آ بخضرت علی منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خاموش کرنے گئے ' آخر سب خاموش پ ہوگئے 'حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس دن بھی روتی رہی اور مجھے نیند نہیں آتی تھی' میں دو دن ایک رات برابر روتی رہی' تو شبح میرے والد حضرت ابو بکر میرے پاس آئے 'اس خیال سے کہ کہیں روتے روتے میر ادل نہ پھٹ جائے وہ میرے پاس ابھی بیٹھے ہی تھے' کہ انصار یہ عورت نے اندر آنے کی اجازت ما نگی 'میں نے اندر بلالیا' وہ آئی اور میرے ساتھ مل کر رونے گی 'اس کے بعد فورا آنخضرت علی تشریف فرما ہوئے اور میرے قریب بیٹھ گئے' حالاتکہ تہت والے دن سے آج تک آنخضرت علیہ میرےپاس نہیں بیٹھے تھے اور ایک مہینہ گزر چکا تھا کہ کوئی وحی بھی میرے معالمه کے بارے میں آپ کو نہیں آئی تھی 'رسول الله عظام نے فرمایا اشهدان لا اله الا الله ( یعنی میں الله کے ایک معبود ہونے کی موای دیتا ہوں) پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تمہاری وجہ سے مجھے بہت رنج اور تکلیف بینی ہے 'اگرتم بے قصور ہو' تو تمہاری برأت اور صفائي كيليئ الله تعالى ضرور كوئى نه كوئى حكم نازل فرمائے گا اوراگرتم سے واقعی غلطی ہو گئ ہے 'تواللہ تعالیٰ سے معافی مانگواوراس کی طرف توبه کرو کیونکه بنده جب ایخ قصور پر نادم جو کر توبه و استغفار كرتاب ، توالله تعالى بھى اس برغنايت فرماتا ہے ، رسول الله عَلِينَةً جب خاموش ہوئے اور اپنی بات پوری کرلی ' تو میں نے اپنے والد حضرت ابو بكر سے كہاكہ آپ رسول الله عطائية كوجواب و يجئ اور میرے آنسوبالکل خٹک ہو چکے تھے میرے والدنے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ آنخضرت علیہ کو کیا جواب دوں' پھر میں نے اپنی والده سے کہاکہ آپ ہی رسول الله علیہ کوجواب دیجے 'انہوں نے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعُذَرَ يَوُمَثِدٍ مِّنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبَيّ بُنِ سَلُولَ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنُ يَّعَذِرُنِي مِنُ رَّجُلٍ قَدُ بَلَغَنِيُ اَذَاهُ فِيُ اَهُلِ بَيْتِيُ فَوَاللَّهِ مَاعَلِمُتُ عَلَى اَهُلِيُ إِلَّا خَيْرًا وَّلَقَدُ ذَكَرُوا رَجُلًا مَّا عَلِمُتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَّمَا كَانَ يَدُخُلُ عَلَى آهُلِيُ إِلَّا مَعِيُ فَقَامَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ آنَا ٱعُذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبُتُ عُنُقَةً وَإِنْ كَانَ مِنُ اِنْحُوَانِنَا مِنَ ٱلْخَرْرَجِ ٱمَرُتَنَا فَفَعَلْنَا اَمُرَكَ قَالَتُ فَقَامَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزُرَجِ وَكَانَ قَبُلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَّلَكِنِ احْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعُدٍ كَذَبُتَ لَعَمُرُ اللَّهِ لَا تَقُتُلُهُ وَلَا تَقُدِرُ عَلَى قَتُلِهِ فَقَامَ أُسَيُدُ بُنُ حُضَيْرٍ وَّهُوَ ابُنُ عَمِّ سَعُدٍ فَقَالَ لِسَعُدِ بُن عُبَادَةَ كَذَبُتَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ فَتَثَاوَرَالُحَيَّانِ الْاَوْسُ وَالْحَزُرَجُ حَتَّى هَمُّوا آنُ يَّقَتَتِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآفِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمُ يَزَلُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَفِّضُهُمُ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ قَالَتُ فَمَكَفُتُ يَوُمِيُ ذَلِكَ لَايَرُقَاْلِيُ دَمُعٌ وَّلَا اكْتَحِلُ بِنَوْمٍ قَالَتُ فَٱصُبَحَ اَبَوَاىَ عِنْدِى وَقَدُ بَكْيُتُ لَيُلِّتَيْنِ وَيَوْمًا لَّا ٱكُتَحِلُ بِنَوُمٍ وَّلَا يَرُقَالِيُ دَمُعٌ يَظُنَّانِ ٱنَّ الْبُكَآءَ فَالِقُ كَبِدِي قَالَتُ فَبَيْنَمَاهُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَآنَا آبَكِينُ فَاسُتَاذَنَتُ عَلَيٌّ امْرَأَةٌ مِنَ ٱلأنْصَارِ فَاذِنُتُ لَهَا فَجَلَسَتُ تَبُكِىٰ مَعِىٰ قَالَتُ فَبَيْنَمَا نَحُنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتُ وَلَمُ يَجُلِسُ عِنُدِي مُنُدُ قِيُلَ مَا قِيُلَ قَبُلَهَا وَقَدُ لَبِسَ شَهُرًا لَّا

بھی کہاکہ میں نہیں جانتی کہ آنخضرت علیہ کو کیاجواب دوں' آخر میں خود ہی بولی حالا نکہ میں کم عمر تھی اور قر آن بھی اچھی طرح یاد نہیں ہوا تھا' میں نے کہا کہ لوگوں کے کہنے سے آپ کے دلولِ میں جوبات بیٹھ گئ ہے'آپ نے اسے سے جان لیاہے'اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں<sup>،</sup> تو آپکویفین نہیں آئے گااور اگر ا قرار كرلوں، تو الله جانا ہے كه ميں بے قصور موں ، مكر آپ سيا خيال كريں كے خداكى قتم! مجھے سوائے اس مثال كے كوئى مثال ياد نہيں آئی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والدکی مثال ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا 'فصبر حمیل و اللہ المستعان علی ماتصفون لینی میں اچھی طرح صبر کروں گااور اللہ تعالیٰ مدد گارہے 'جوتم بیان کرتے ہوای کے بعد میں نے اپنامنہ دوسری طرف کر لیااور اینے بستر پر لیٹ گئیاور بیہ خیال کرنے گئی کہ میں اس تہت سے پاک ہوں اور الله ضرور ميري نجات وبراكت كے لئے تھم ظاہر فرمائے گا ساتھ ہى یہ خیال بھی آتا تھا کہ بھلا میں اس قابل کہاں موں کہ میرے لئے ومی نازل کی جائے کہ اللہ تعالی خواب میں آ تخضرت علی کواس معالمه کی نجات و برات د کھادے گا'خدا گواہ ہے کہ آنخضرت علیہ نے ابھی جانے کا قصد بھی نہیں کیا تھااور گھر کے دوسرے لوگ بھی سب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی نازل موناشر وع ہوگئ بیدنہ گرنے لگااور وی کی پوری کیفیت طاری ہوگئی 'اگرچہ سخت سر دی کے دن تھے 'مگر و می نے بوجھ سے موتیوں کی طرح پسینہ کے قطرے آپ کی بیٹانی سے گررہے تھے' جب وحی نازل ہو چکی تو آپ مسکرائے اور سب سے پہلے بات فرمائی کہ اے عائشہ اللہ نے تم کواس گناہ کے الزام سے بری کر دیا۔ میری والده نے کہا کہ جاؤ جا کر آل حضرت علیہ کو سلام کرو اور ان کا شكريد اداكرو عيل نے كہاكہ مين توصرف اين الله عى كاشكريد ادا کروں گی اس کے بعد آپ نے میہ آیات پڑھیں کہ ان الذین جاء و ا بالافك الح سے رؤف رحم تك لعني دس آيات تك ' پر مير ب والدابو بمر صدایل نے آل حضرت عظی سے عرض کیا کہ میں مطح بن اثاثه کی غربت اور قرابت کی وجہ سے اسے نفقہ دیا کرتا تھا 'گر اب میں ایسا نہیں کر سکتا اس لئے کہ اس نے عائشہ کو بہت بدنام کیا

يُوْخِي اِلَيُهِ فِيُ شَانِيَ قَالَتُ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدَ يَا عَآثِشَةُ فَاِنَّهُ قَدُ بَلَغَنِيُ عَنُكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنُتِ بَرِيْنَةً فَسَيْبَرِّئُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنُتِ ٱلْمَمُتِ بِذَنُبِ فَاسُتَغُفِرِى اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِلَّا الْعَبُدَ إِذَا اعْتَرُّفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ نَابَ الِّي اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتُ فَلَمَّا قَصْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمُعِي حَتَّى مِا أُحِسَّ مِنْهُ قَطُرَةً فَقُلْتُ لِآبِي آحِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُمَا قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَا آدُرِىُ مَا آقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِأُمِّىُ آجِيْبِيُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا اَدْرِي مَا اَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَقُلْتُ وَانَا جَا بِنَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ لَا ٱقُرَأُ كَثِيْرًا مِّنَ الْقُرُانِ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمُتُ لَقَدُ سَمِعْتُمُ هَذَا الْحَدِيْثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ فَلَيْنُ قُلْتُ لَكُمُ إِنِّي بَرَيْعَةٌ وَاللَّهُ يَعُلَمُ أَنِّي بَرِيْعَةٌ لَّا تُصَدِّ قُونِيُ بِلَالِكَ وَلَقِنُ اعْتَرَفُتُ لَكُمُ بِأَمُرٍ وَّاللَّهُ يَعُلَمُ أَنِّيُ بَرِيْفَةٌ لَتُصَدِّقُنِيُ وَاللَّهِ مَاأَجِدُ لَكُمُ مُّثَلًا إِلَّا قَوْلَ آبِي يُوسُفَ قَالَ فَصَبْرٌ حَمِيُلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ٥ قَالَتُ ثُمَّ تَحَوَّلُتُ فَاضُطَحَعُتُ عَلَى فِرَاشِي قَالَتُ وَأَنَا حِيْنَئِذٍ آعُلَمُ آنِّى بَرِيْقَةٌ وَّٱنَّ اللَّهُ مُبَرِّئِيُ بِبَرَآءَ تِنِي وَلَكِنُ وَّاللَّهِ مَاكَّنُتُ اَظُنَّ اَنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ فِيَّ شَانِيُ وَحُيًّا يُتُلِّى وَلِشَانِيُ فِيُ نَفُسِيُ كَانَ آحُقَرَ مِنُ إَنْ يَّتَكُلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِٱمُرِ يُّتُلَى وَلَكِنُ كُنُتُ اَرُجُوْ اَنَ يِّرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤُيًّا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا قَالَتُ فَوَاللَّهِ مَارَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِّنُ آهُلِ الْبَيْتِ حَتّٰى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاحَدَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنهُ مِثْلُ الْحَمَانِ مِنَ الْعَرَقِ وَهُوَ فِى يَوْمِ شَاتٍ مِّنُ ثِقُلِ الْقَوُلِ الَّذِي لَيُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَتُ فَلَمَّا سُرَّى عَنُ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُرِّى عَنْهُ وَهُوَ يَضُحَكُ فَكَانَتُ اَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا عَآئِشَةَ أمَّا اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ فَقَدُ بَرَّاكِ فَقَالَتُ أُمِّى قُوْمِي اِلَيْهِ قَالَتُ فَقُلُتُ وَاللَّهِ لَا أَقُومُ اِلَيْهِ وَلَا آحُمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَٱنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُ وُ بِالْإِفَٰكِ عُصُبَةً مِّنْكُمُ لَا تَحْسَبُونُهُ الْعَشُرَ اَلَايَاتِ كُلُّهَا فَلَمَّا آنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَآلَتِي قَالَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِّيْقُ وَكَانَ يُنُفِقُ عَلَى مِسُطَح بُنِ آثَاثَةَ لِقَرَبَتِهِ مِنْهُ وَفَقُرِهِ وَاللَّهِ لَا ٱنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْئًا آبَدًا بَعُدَ الَّذِي قَالَ لِعَآئِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنُ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ وَلَيْعُفُوا وَلَيَصُفَحُواۤ اللا تُحِبُّونَ اَنَ يَغُفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَالَ ٱبُوبَكُرِكُ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي ٱحِبُّ أَنُ يَّغُفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ اللَّي مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِيُ كَانَ يُنفِقُ عَلَيُهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا ٱنْرِعُهَا مِنْهُ ٱبَدًّا قَالَتُ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأُلُ زَيُنَبَ بُنَةَ جَحَشِ عَنُ آمُرِي فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَاذَا عَلِمُتِ أَوْرَأَيْتِ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ أَحْمِيُ سَمْعِيُ وَبَصَرَىُ مَاعَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتُ وَهِيَ الَّتِيُ كَانَتُ تَّسَامِيْنِيُ مِنُ اَزُوَاجِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتُ أَخْتُهَا حَمَنَةً تُحَارِبُ لَهَا.

فَهَلَكْتُ فِيُمَنُ هَلَكَ مِنُ اَصْحَابِ الْإِفْكِ..

ہاں وقت یہ آیات نازل ہو کی کہ ولایاتل اولو الفضل (سے غفورر حیم تک) یعنی صاحب مال لوگوں کو نہ جاہئے کہ وہ کسی وجہ سے اس بات کی قشم کھالیں کہ وہ غریب رشتہ داروں اور اور محتاجوں کو کوئی تان و نفقہ نہیں دیں گے 'بلکہ ان کو جاہئے کہ معاف کر دیں اور ان کی خطاہے در گزر کریں مکیاان کویہ پیند نہیں ہے کہ اللہ تعالی انہیں بخش دے اور اللہ تعالی بخشے والا مہر بان ہے 'حضرت ابو بکر ا نے کہاخدا کی قتم!میں یمی چاہتا ہوں کہ خدامجھ کو بخش دے میں اب آئندہ نفقہ بند نہیں کروں گا مصرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عَلِيْكَ زينِ بنت جش سے بھی پوچھاکرتے کہ عائشہ کیسی ہے 'وہ یہی کہاکرتی تھیں کہ اےاللہ کے رسول! میں اپنے کان اور آئکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں' میں نے تو عائشہ میں کوئی برائی نہیں دلیھی ہے' عائشًا کہتی ہیں کہ آنخضرت علیہ کی بیوبوں میں حضرت زینب ہی میرے برابر کی تھیں اور جھ سے برھ چڑھ کر رہنا جا ہی تھیں ، مگر اللہ نے ان کی پر ہیز گاری کی وجہ سے انہیں بچالیااور ان کی بہن حمنہ بنت جش اپی بہن کیلئے جھڑا کرنے گئی' پھر جس طرح دوسرے بہتان باندھنے والے ہلاک ہوئے یہ بھی ہلاکت میں بڑے۔

٧٧٧ بَابِ قُولِهِ وَلَوُلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيُكُمُ وَرَحُمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالاَّحِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِيمَآ اَفَضُتُمُ فِيهُ الدُّنْيَا وَالاَّحِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِيمَآ اَفَضُتُمُ فِيهُ عَذَابٌ عَظِيُمٌ وَقَالَ مُحَاهِدٌ لَلَقُونَهُ يَرُويُهِ بَعْضُكُمُ عَنُ بَعْضٍ تُفِيضُونَ تَقَوُلُونَ

1871 حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُلَيْمُنُ عَنُ اَبِي وَآئِلٍ عَنُ سُلَيْمُنُ عَنُ اَبِي وَآئِلٍ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ أُمِّ رُومَانَ أُمِّ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتُ لَمَّارُمِيَّتُ عَائِشَةً اَنَّهَا قَالَتُ لَمَّا رُمِيَّتُ عَائِشَةً خَرَّتُ مَغْشِيًا عَلَيْهَا.

٧٧٨ بَاب قَولِهِ إِذْ تَلَقَّونَهُ بِٱلسِنتِكُمُ
 وَتَقُولُونَ بِٱفْوَاهِكُمُ مَّا لَيْسَ لَكُمُ بِهِ عِلمٌ
 وَتَحُسَبُونَهُ هَيْنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ

١٨٦٣ عَدَّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ أَبِي مُلَيُكَةً الْمَانَ ابْنَ أَبِي مُلَيُكَةً سَمِعُتُ عَآئِشَةً تَقُرَأُ إِذْ تَلِقُونَةً بِالسِنتِكُمُ سَمِعُتُ عَآئِشَةً تَقُرأُ إِذْ تَلِقُونَةً بِالسِنتِكُمُ اللهِ كَوُلِةً وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمُ مَا يَكُونُ لَنَآ اَنُ نَّتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبُحَانَكَ هَلَا يُمُتَانَّ عَظِيمٌ • هَذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ • هَذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ •

١٨٦٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا يَكُونِي عَنُ عُمَرَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ آبِي حُسَيْنِ قَالَ حَدَّنَيى ابْنُ آبِي مُلَيْكَةً قَالَ اسْتَأَذَنَ ابْنُ عَبَّاسٌ قَبُلَ مُوتِهَا عَلَى عَآئِشَةً وَهِي مَغُلُوبَةٌ فَالَتُ ابُحُشِي اللهُ عَلَيْ عَلَى فَقِيلَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ وُجُوهِ الْمُسلِمِينَ قَالَتِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ وُجُوهِ الْمُسلِمِينَ قَالَتِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ وَجُوهِ الْمُسلِمِينَ قَالَتِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ وَجُوهِ الْمُسلِمِينَ قَالَتِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنُ وَجُوهِ الْمُسلِمِينَ قَالَتِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ وَجُوهِ الْمُسلِمِينَ

باب 222۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحت دنیااور آخرت میں تم پر نہ ہوتی ' تو تم پر سخت عذاب ہوتا اس چیز کے بدلہ میں جس میں تم پڑگئے تھے ' مجاہد کہتے ہیں کہ "تلقونہ" کے معنی ہیں کہ تم ایک دوسر سے سے نقل کرنے گئے "تفیضون" تم کہتے تھے۔

۱۸۶۲۔ محمد بن کثیر 'سلیمان 'حصین 'ابووائل 'مسروق 'ام رومان ' حضرت عائشہ کی والدہ سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی تووہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔

باب ۷۷۸۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جب تم اپنے منہ سے الیں بات کہتے تھے کہ جس کاتم کو ذرا بھی علم نہ تھااور تم اس بات کو معمولی بات جانتے تھے حالا نکہ وہ بات اللہ کے نزدیک بہت سخت تھی۔

سا۱۸۹- ابراہیم بن موکی 'ہشام 'ابن جرتے 'حضرت ابن ملیکہ سے روایت کرتے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ (رضی الله عنها) کو 'اذَ تِلقُونَه "پڑھنے سناہ۔

باب 24-الله تعالى كاقول كه جب تم نياس جمو في بات كو سنا و سنة بى كيول نه كهه دياكه بهم بات كاليقين كس طرح كرليس اور كيسے زبان پر لائيس۔ معاذ الله! بيه تو كھلا جموث

۱۸۲۸ میر بن شنی کیلی بن سعید بن ابی حسین ابن ابی ملیه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائش کی حالت بہت خراب ہور بی تھی ایعنی عالم نزع تھا کہ حضرت ابن عباس نے مطنے کی اجازت ما گئی حضرت عائش نے کھ تامل کیا!اس خوف سے کہ وہ میری تعریف کریں گے۔ آخر سب نے کہا کہ اجازت دینا جائے کہ یہ سب آ تخضرت کے چھازاد بھائی ہیں اور بہت نیک ہیں ابن عباس آ کے اور حال دریافت کیا حضرت عائش نے فرمایا اگر میں نیک عباس آ کے اور حال دریافت کیا حضرت عائش نے فرمایا اگر میں نیک عباس آ کے اور حال دریافت کیا حضرت عائش نے فرمایا اگر میں نیک

بِخَيْرٍ إِنِ اتَّقَبُتُ قَالَ فَانُتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَآءَ اللَّهُ زَوْحَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَنْكِحُ بِكُرًّا غَيْرَكِ وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَآءِ وَدَخَلَ ابُنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَةٌ فَقَالَتُ دَّخَلَ ابُنُ عَبَّاسٌ فَٱتَنَى عَلَى وَدِدُتُ آنِي كُنتُ نَسَيًا مَّنُسيًّا .

1870 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُثَنَّى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُثَنَّى حَدَّنَنَا ابُنُ عَوُن عَبُدُالُوهَابِ بُنُ عَبُدِالْمَحِيُدِ حَدَّثَنَا ابُنُ عَوُن عَنِ الْقَسِمِ آنَّ ابُنَ عَبَّاسٌ اسْتَادُنَ عَلَى عَآمِشَةً نَحُوةً وَلَمُ يَذُكُرُ نَسُيًّا مَّنِسُيًّا

٧٨٠ بَاب قَولِه يَعِظُكُمُ اللَّهُ آن تَعُودُوا
 لِمِثْلِه آبَدًا

1877 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنِ الطَّخى عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَآءَ حَسَّانُ ابُنُ الْبِي يَسُتَأْذِنُ عَلَيْهَا قُلْتُ اتَأْذَنِيُنَ لِهِذَا قَالَتُ الْبُنُ الْبُنَ عَلَيْهَا قُلْتُ اتَأْذَنِيُنَ لِهِذَا قَالَتُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حَصَانُ رَزَاتٌ مَّاتُزَنَّ بِرِيبَةٍ وَتُصُبِحُ غُرُتَى مِنُ لُحُومِ الغَوَافِلِ قَالَتُ لَكِنُ آنُتَ .

٧٨١ بَابِ قَوُلِهِ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْاَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ •

٧- ١٨٦٧ عُدَّنَيْ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا ابُنُ اَبِيُ عَدِيِّ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ اَبِي الصَّحٰى عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ دَخَلَ حَسَّانُ بُنُ تَابِتِ عَلَى عَآئِشَةَ فَشَبَّبَ وَقَالَ م

حَصَانٌ رَزَّانٌ مَاتُزَنُّ بِرِيْبَةٍ

ہوں تواجھی ہوں 'ابن عباس نے کہا کہ آپ ضرورا چھی ہیں کیونکہ رسول پاک کی زوجہ ہیں 'آپ نے بجز تمہارے کسی کواری سے شادی نہیں کی 'آپ کے حق میں اللہ نے آیات نازل کیں 'اس کے بعد حفزت ابن زبیر ویکھنے آئے 'تو حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا کہ ابن عباس آئے تھے اور بہت تعریف کر رہے تھے مگر مجھے تو یہ اچھامعلوم ہو تاہے کہ میں گمنام اور بھولی بسری ہوتی۔(ا)

۱۸۷۵۔ محمد بن مثلی عبد الوہاب بن عبد الجید 'ابن عون حضرت قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس ؓ نے حضرت عائش سے اجازت ما تکی اور پہلے کی مثل روایت کی مگر مَسُیّا مَنْسِیّا کے لفظ ذکر نہیں کئے۔

باب ۷۸۰۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ تمہیں نفیحت کر تاہے کہ ایساکام اب بھی مت کرنا۔

۱۸۲۱۔ محمد بن یوسف 'سفیان 'اعمش 'ابن الضحیٰ 'مسروق 'حضرت عائش ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت حمال اللہ عائم نے حصرت عائش ہے اندر آنے کی اجازت ما تکی میں نے کہائم الیے مخص کو کیوں آنے دیتی ہوں؟ انہوں نے کہا' کیا اسے بڑا عذاب نہیں لگا' سفیان نے کہا لینی آنھوں سے اندھا ہو گیا' پھر حضرت حمان نے یہ شعر پڑھا۔

عاقلہ ہے پاکدامن 'ہر عیب سے پاک اور نیک بخت ہے وہ صبح کرتی ہے بھو کی اور بے گناہ کا کوشت نہیں کھاتی ہے حضرت عائشہ نے کہالیکن تم ایسے نہیں ہو:

باب ۷۸۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ تہارے لئے اپنی آیتیں بیان کر تاہے اور اللہ جانے والااور حکمت والاہے۔

۱۸۱۷ محد بن بشار 'ابن الی عدی شعیب 'اعمش 'ابی الضحی 'مسروق' حفرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حیان شاعر نے حضرت عائش سے آندر آنے کی اجازت مانگی' تو حضرت عائش کی تعریف میں بید شعر پڑھل

لعنی عا قلہ ہے پاک دامن ہے اور نیک بخت ہے

(۱)حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خشیت البی اور غایت تواضع کی بناپر فرمایا کرتی تھی کہ کاش میں پچھ نہ ہوتی۔

وَتُصْبِحُ غَرْتَى مِنَ لُحُومُ الْغَوَافِلَ قَالَ لَسُتَ كَذَاكَ قُلْتُ تَدَعِيْنَ مِثُلَ هَذَا يَدُخُلُ عَلَيُكِ وَقَدُ اَنْزَلَ اللَّهُ وَالَّذِى تَوَلَّى كِبُرَةً مِنْهُمُ فَقَالَتُ وَآئُ عَذَابٍ آشَدُّ مِنَ الْعَذِ وَقَالَتُ وَقَدُ كَانَه يَرُدُّ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٧٨١ بَاب (الف) قَوُلِهِ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهُ يَكْ اللهُ يَعْبُونَ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ عَذَابٌ اللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ وَالله عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ وَالله عَلَيْكُمُ تَشِيعُهُ وَرَحُمَتُهُ وَالله مَا للهُ مَا يَعْدُونُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

٧٨١ بَابِ قُولِهِ وَلَا يَأْتَلِ أُو لُو الْفَضُلِ مِنكُمُ وَالسَّعَةِ آنُ يُّوتُواۤ أُولِى الْقُرُبِي مِنكُمُ وَالسَّعَةِ آنُ يُّوتُواۤ أُولِى الْقُربِي وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَصُفُحُواۤ أَلَا تُجِبُّونَ آنُ يَّغْفِرَ اللهُ لَكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ اللهُ لَكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥

١٨٦٨ - وقال آبُو أَسَامَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً قَالَ آخُبَرَنِي آبِي عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَمَّا ذُكِرَ مِن شَانِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمُتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ مِن شَانِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَّ خَطِيبًا فَتَشَهَّدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَّ خَطِيبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعُدُ اَشِيرُ وَا فِي أَنَاسٍ اَبْنُوا اَهُلِي وَآيَمُ اللَّهِ مَاعَلِمُتُ عَلَى اَهُلِي مِن سُوّةٍ قَطُّ وَلَا يَدُحُلُ مَا عَلِم اللَّهِ مَن سُوّةٍ قَطُّ وَلَا يَدُحُلُ مَا عَلَى اللَّهِ مَن سُوّةٍ قَطُّ وَلَا يَدُحُلُ مَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَن سُوّةٍ قَطُّ وَلَا يَدُحُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مج كرتى ہيں بھوكى مگرب كناه كاكوشت نہيں كرتى حضرت عائش نے كہاكہ تم تواليے نہيں ہو ، ميں نے عرض كيا ، آپ اليے آدى كو كيوں آنے ديتى ہيں ، جس كے لئے اللہ تعالى نے يہ آيت نازل فرمائى ہے كہ والذى تولى كبره منهم الخ آخر آيت تك حضرت عائش نے فرمايا اندھے ہونے سے زيادہ اور كيا عذاب ہو گاوريہ نبي علي كمرن سے (كفاركو) جواب ديتے تھے۔ ہوگا اور يہ نبي علي كمرن سے (كفاركو) جواب ديتے تھے۔

باب ۸۱۷ (الف) - الله تعالی کا قول که جولوگ بے حیائی کی باتیں پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کو د نیا اور آخرت دونوں میں در دناک عذاب ہوگا اور الله تعالی خوب جانتا ہے اور تم پر الله کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا الله بڑا مہر بان اور رحم والا ہے "تشیع" کے معنی ہیں کیے کیے اور ظاہر ہو جائے۔

باب ا24 الله تعالیٰ کا قول که جو لوگ تم میں مالدار اور وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قتم نه کھائیں که وہ رشتہ داروں 'محاجوں اور الله کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نفقہ نہیں دیں گے 'انہیں معافی اور در گزرے کام لینا چاہئے کیا تم یہ نہیں جانے کہ اللہ تم کو بخش دے 'اللہ تو بخشے والا میں بان میں۔

۱۸۲۸۔ ابواسامہ 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'حضرت عائش ہے روایت
کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت لوگوں نے میرے متعلق
جھوٹا الزام مشہور کیا اور مجھے اس کا شیخے حال معلوم نہ تھا'لہٰ دائیک دن
آ نخضرت علیہ نے خطبہ پڑھا'کلمہ تشہد کے بعد اللہ کی حمہ و ثنابیان
کی 'اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا 'کہ تم مجھے ان لوگوں کے
متعلق مشورہ دو' جنہوں نے میری بیوی کو اتبام لگایا ہے' خداگواہ ہے
کہ میں نے عائش میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے اور جس کے ساتھ
کہ میں نے عائش میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے اور جس کے ساتھ
اسے متبم کیا گیا ہے اس میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھی ہے' وہ بمیشہ
میرے ساتھ گھر میں آتا اور جاتا ہے' سفر میں بھی میرے ہی ہمراہ
رہتا ہے' یہ بات س کر قبیلہ اوس کے سر دار سعد بن معاذ کھڑ ہے

رَجُلٌ مِنْ بَنِيُ الْحَزُرَجِ وَكَانَتُ أُمُّ حَسَّانِ ابْنِ نَّابِتٍ مِّنُ رَّهُطِ ذَلِكُ الرَّجُلِ فَقَالَ كَذَبُتَ اَمَا وَاللَّهِ اَنَ لَوُ كَانُوا مِنَ الأَوْسِ مَا اَحْبَبُتُ اَن تُضُرَبُ أَعُنَاقُهُمُ حَتَّى كَادَ ۖ أَنُ يُكُونَ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزُرَجِ شَرٌّ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا عَلِمُتُ فَلَمَّا كَانَ مَسَآءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ خَرَجُتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي وَمَعِي أُمُّ مِسْطَح فَعَثَرَتُ وَقَالَتُ نَّعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ أَى أُمَّ تَسُبِّينَ ابْنَكِ وَسَكَتَتُ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةُ فَقَالَتُ تَّعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ أَى أُمَّ تَسُيِّنَ ابْنَكِ وَسَكْتَتُ ثُمٌّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةُ فَقَالَتُ تَّعِسَ مِسُطَحٌ فَانْتَهَرُتُهَا فَقَالَتُ وَاللَّهِ مَااَسُنَّهُ إِلَّا فِيُكِ فَقُلْتُ فِي آيِّ شَانِيُ قَالَتُ فَبَقَّرَتُ لِيَ الْحَدِيْثَ فَقُلُتُ وَقَدُ كَانَ هَذَا قَالَتُ نَعَمُ وَاللَّهِ فَرَجَعُتُ اِلَى بَيْتِي كَانَ الَّذِي خَرَجُتُ لَهُ لَا اَجِدُ مِنْهُ قَلِيُلًا وَّلَا كَلِيْرًا وَّ وُعِكُتُ فَقُلُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْسِلْنِي اللِّي بَيْتِ أَبِي فَٱرْسَلَ مَعِيَ الْغُلَامَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدُتُ أُمَّ رُوْمَانَ فِي السُّفُلِ وَابَا بَكْرِ فَوُقَ الْبَيْتِ يَقُرَأُ فَقَالَتُ أُمِّيُ مَاجَآءً بِكِ يَا مُبَيَّةً فَٱخُبَرُتُهَا وَذَكَرُتُ لَهَا الْحَدِيْثَ وَ اِذَا هُوَ لَمُ يَبُلُغُ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلْغَ مِنِّى فَقَالَتُ يَابُنَيَّةُ حَفِّضُنِي عَلَيْكِ الشَّانَ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ لَقَلَّمَا كَانَتُ اِمْرَأَةً حَسُّنَآءُ عِنُدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَآئِرُ إِلَّا حَسَدٌ لُّهَا وَقِيلَ فِيُهَا وَإِذًا هُوَ لَمُ يَبُلُغُ مِنُهَا مَا بَلَغَ مِنَّىٰ قُلْتُ وَقَدُ عَلِمَ بِهِ آبِيُ قَالَتُ نَعَمُ قُلُتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ نَعَمُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْبَرُتُ وَبَكَّيْتُ فَسَمِعَ أَبُوُ بَكْرٍ صَوْتِيُ وَهُوَ فَوَقَ الْبَيْتِ يَقُرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّى مَاشَانُهَا قَالَتُ بَلَغَهَا الَّذِى ذُكِرَ مِنُ

ہوئے اور عرض کیا ایار سول اللہ تھم دیجئے تو تہت لگانے والے کی گردن مار دول 'اس کے بعد قبیلہ فرزج کے سر دار سعد بن عبادہ اٹھے اور کہنے گگے کہ تونے غلط کہا ہے 'اگریہ تمست لگانے والے خزرج کے لوگ ہیں' تو تو انہیں مجھی نہیں مار سکتا' اس کے بعد دونوں قبیلوں میں تکرار شروع ہو گئی اور مجھے کچھے وا قفیت نہ تھی 'اس کے بعد میں شام کوام منطح کے ساتھ جنگل میں رفع حاجت کو گئی' راستہ میں ام منطح کے پاؤں میں جادر الجھ گئی 'اس نے کہ منطح ہلاک ہو میں نے کمااپنے بیٹے کو کیوں کوسی ہے؟اس نے پھر دوسر میاور تیسری مرتبہ بھیانی طرح کوسا'میں نے ذراجھڑک کروجہ پوچھی' تواس نے کہا کہ میں تمہاری وجہ سے اسے کوستی ہوں ' میں نے کہا' میری وجہ سے؟ کیا مطلب؟ تواس نے کہا کہ وہ بھی تہت لگانے والوں میں شامل ہے امیں نے بوچھا کیا یہ بات مشہور ہوگئ ہے؟اس نے کہاا چھی طرح میں جلدی سے گھرائی ہوئی اپنے گھر آئی 'ادریہ مھی بھول گئی کہ کہاں گئی تھی 'اور کہاں سے آئی ہوں 'بس بیار بڑ گئی تومیں نے رسول اللہ علیہ سے اجازت ما تکی کہ میں اپنے باپ کے گھر جانا جا ہتی ہوں' تو آپ نے ایک غلام کو میرے ہمراہ کر دیا'جب میں محمر آئی تو میری والده ام رومان نیچ تھیں اور (میرے والد) حضرت ابو بكر كرك اور كرم رد صن مين مصروف تھ الى نے يو جھا ، بيلى کیے آنا ہوا؟ میں نے بہتان کا تمام واقعہ سنادیا، مگر انہیں میری طرح بہت زیادہ رنج نہیں ہوا' اور کہااے میری بٹی تواتی فکر کیول کرتی ہو؟ تواپے آپ کو سنجال ایسا تو ہو تا چلا آیاہے 'جب کسی مرد کے یاس کوئی خوبصورت بیوی ہوتی ہے جس سے مرد کو محبت ہوتی ہے ، اوراس کی سوکنیں بھی ہوتی ہیں 'تودہاس پر حسد کرتی ہیں 'اور طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں' غرض میری ماں پراس طو فان کاوہ صدمہ نہیں ہوا'جیاصدمہ مجھے ہوا'میں نے پوچھاکیااس قصه کی خبر والد کو بھی ہو گئی ہے؟انہوں نے کہاہاں! میں نے کہااور رسول اللہ علیہ کو بھی؟انہوں نے کہاہاں!ان کو بھی خبرہے،اس کے بعد میں رونے کمی' میری آواز سن کر والد بھی نیچے آگئے اور رونے کی وجہ یو چھی' تو ماں نے کہااس تہت کے خیال سے روتی ہے 'انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری بٹی' بس تم اپنے گھر چلی جاؤ' میں گھر آگئ' پھر رسول اللہ

علی تشریف لے آئے اور میری باندی سے میرے حالات دریافت کئے 'باندی نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی قتم اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے 'صرف یہ بھولی کالی اور سیدھی سادھی ہیں' آٹا گوندھ کر چھوڑ ویتی ہیں اور بکری آکر کھالیتی ہے' آپ کے اصحاب میں سے بعض نے لونڈی کوڈانٹ کر کہا کہ تورسول اللہ علیہ ہے سے کچ کیوں نہیں کہہ دیتی ' تواس نے کہاسجان اللہ! میں ان کواس طرح جانتی ہوں جس طرح سنار سونے کی ڈلی کو جانتا ہے 'میہ خبر صفوان کو بھی ہوئی تواس نے کہاسجان اللہ! جب سے میری بیوی کا انقال ہوا ہے' میں نے کسی عورت کے منہ کو بری نیت سے نہیں و یکھاہے 'حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صفوان 'اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے۔ دوسرے دن میرے والدین میرے گھر آئے اور بیٹھے رہے' یہاں تک کُہ آنخضرت عَلِی کھی تشریف لے آئے 'عصر کی نماز ہو پکی تھی'میرے مال باپ مجھے پکڑے ہوئے تھے (بوجہ رونے اور بیاری کے) ایک انصار یہ عورت بھی آئی ہوئی تھی اور بیٹھی تھی' آنخضرت عَلِينَةً نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ﴿مِامِالِ عَاكَثُهِ إِلَّمُ تم سے گناہ ہو گیاہے تواللہ کی طرف توبہ کرو'اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تاہے 'میں نے کہا ' آپ اس عورت کے سامنے مجھے ایک بات فرمار ہے ہیں اس بات کا تو آپ کو خیال ر کھنا جاہتے تھا ' پھراس ك بعد آنخفرت عَلِي في في محمد كونفيحت فرمائي مين في اين باپ کی طرف دیکھا جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ میری طرف سے آ تخضرت کو جواب دیں' تو انہوں نے کہامیں کیا جواب دوں؟ پھر میں نے اپنی مال کی طرف دیکھا کہ آپ آنخضرت کو جواب دیں ' انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں کیاجواب دوں؟ آخر میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد عرض کیا کہ خدا کی قتم!اگر میں میہ کہوں کہ بیہ کام میں نے نہیں کیاہے 'اور خدا کو گواہ کروں 'تب بھی آپ لوگ یقین نہیں کریں ہے 'کیونکہ آپ کے دلوں میں لوگوں کی باتنیں گھر کر چکی ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے ایسا ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ میں نے ایبا نہیں کیا الیکن آپ سب یقین کرلیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہاں اب اس نے اقرار کرلیا ہے ' در حقیقت میری اور آپ کی مثال الی ہے جیسے حضرت بوسف علیہ السلام کے والد کی کم

شَانِهَا فَفَاضَتُ عَيُنَاهُ قَالَ ٱقْسَمْتُ عَلَيُكِ آيُ بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعُتِ اللِّي بَيْتِكِ فَرَجَعُتُ وَلَقَدُ جَآءَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي فَسَالَ عَنِّيُ خَادِمَتِيُ فَقَالَتُ لَا، وَاللَّهِ مَا عَلِمُتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَا كَانَتُ تَرُقُدُ حَتَّى تَدُخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيْرَهَا ٱوُعَجيْنَهَا وَانْتَهَرَهَا بَعُضُ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَسُقَطُوُا لَهَا بِهِ فَقَالَتُ سُبُحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلِمُتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعُلَمُ الصَّآئِغُ عَلَى تِبُرِ الدُّهَبِ الْآحُمَرِ وَبَلَغَ الْأَمُرُ اِلِّي ذَٰلِكَ الرِّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَفُتُ كَنَفَ أَنْهَى قَطُّ قَالَتُ عَائِشَةُ فَقُتِلَ شَهِيُدًا فِى سَبِيُلِ اللَّهِ قَالَتُ وَاصْبَحَ اَبُوَاىَ عِنْدِى فَلَمُ يَزَالًا حَتَّى دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ صَلَّى الْعَصُرَ ثُمَّ دَخَلَ وَقَدُ اِكْتَفَتِي ٱبَوَايَ عَنُ يَّمِينِيُ وَ عَنُ شِمَالِي فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱتَّنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ يَا عَآئِشَةُ إِنْ كُنُتِ قَارَنُتِ سُوَّءً اَوُ ظَلَمْتِ فَتُوبِي إِلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنُ عِبَادِم قَالَتُ وَقَدُ جَآئَتِ امُرَأَةٌ مِينَ الْاَنْصَار فَهِيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ فَقُلْتُ أَلَا تَسْتَحُي مِنُ هَٰذِهِ الْمَرُأَةِ اَنُ تَذُكُرَ شَيْئًا فَوَعَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَفَتُّ الِي آبِي فَقُلُتُ أَجِبُهُ قَالَ فَمَاذَا أَقُولُ فَالْتَفَتُّ إِلَى أُمِّي فَقُلُتُ اَجْيِبِيهِ فَقَالَتُ اَقُولُ مَاذَا فَلَمَّا يُحِيبَاه تَشَهَّدُتُ فَحَمِدُتُ اللَّهَ وَٱلْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اهْلُهُ نُمَّ قُلُتُ آمًّا بَعُدُ فَوَاللَّهِ لَئِنُ قُلُتُ لَكُمُ إِنِّي لَمُ ٱفْعَلُ وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَشُهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ مَّا ذَاكَ بنَافَعِيُ عِنْدَكُمُ لَقَدُ تَكَلَّمُتُمُ بِهِ وَأُشُرِبَتُهُ قُلُوبُكُمُ وَإِنْ قُلْتُ إِنِّي فَعَلَتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي

لَمُ أَفْعَلُ لَتَقُولُنَّ قَدُ بَآتَتُ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا آجِدُ لِيُ وَلَكُمُ مُّثَلَّا وَالْتَمَسُتُ اِسُمَ يَعْقُوبَ فَلَمُ أَقُدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا آبَا يُوسُفَ حِيْنَ قَالَ فَصَبُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَأَنْزِلَ عَلِيهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ سَاعَتِهِ فَسَكْتُنَا فَرُفِعَ عَنُهُ وَاِنِّي لَاتَبَيَّنُ السُّرُورَ فِى وَجُهِةٍ وَهُوَ يَمُسَحُ جَبِينَةً وَيَقُولُ ٱبْشِرِىُ يَا عَآثِشَةُ فَقَدُ ٱنْزَلَ اللَّهَ بَرَآثَتَكِ قَالَتُ وَكُنُتُ اَشَدٌ مَاكُنُتُ غَضَبًا فَقَالَ لِيُ اَبَوَاىَ قُوْمِيّ اِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقُوْمُ اِلَيْهِ وَلَا آحُمَدُهُ وَلَا آحُمَدُ كُمَا وَلَكِنُ آحُمَدُ اللَّهَ الَّذِي ٱنْزَلَ بَرَآءَ تِي لَقَدُ سَمِعْتُوهُ فَمَا ٱنْكُرْتُمُوهُ وَلَا غَيْرُتُمُوهُ وَكَانَتُ عَآثِشَةُ تَقُولُ آمًّا زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْش فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِدِينِهَا فَلَمُ تَقُلُ إِلَّا خَيْرًا وَّامًّا أُنْحُتُهَا حَمْنَةُ فَهَلَّكُتَّ فِيُمَنُّ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي يَتَكُلُّمُ فِيُهِ مِسْطَحٌ وَّحَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ وَّالْمُنَافِقُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبِّي وَّهُوَ الَّذِيُ كَانَ يَشْتَوُشِيُهِ وَيَحْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبُرَةً مِنْهُمُ هُوَ وَحَمُنَةُ قَالَتُ فَحَلَفَ آبُوُ بَكْرِ آنُ لَّا يَنْفَعَ مِسُطَحًا بنَافِعَةٍ آبَدًا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزُّوَجَلَّ وَلَا يَاتَلِ أُولُو الْفَصُٰلِ مِنْكُمُ اِلَى اخِرِ الْآيَةِ يَعْنِيُ آبَا بَكْرِ وَالسَّعَةِ آنُ يُؤَتُّوا أُولِي الْقُرَبَى وَالْمَسَاكِيُنَ يَغْنِيُ مِسْطَحًا اِلَّى قَوْلِهِ ٱلَّا تُحِبُّوُنَ أَنُ يَّغُفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ حَتَّى قَالَ أَبُو بَكُرِ ۗ بَلَى وَاللَّهِ يَا رَبَّبَا إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَغُفِرَلْنَا وَعَادَلَهُ بِمَا كَانَ يَصُنَّعُ .

٧٨٢ بَابُ قَوُلِهُ وَلَيَضُرِ بُنَ بِخُمُرٍ هِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَقَالَ اَحْمَدُ بُنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا اَبِيُ عَنُ يُّونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَاب

انهول نے کہاتھا کہ فصبر حمیل والله المستعان علی ما تصفون لینی میں اچھی طرح صبر کروں گا'اور اللہ تعالیٰ مدد گارہے'جوتم میان کرتے ہو 'اس کے فور أبعد آنخضرت علیہ پر وی نازل ہونے لگی' اور ہم سب خاموش ہو گئے وی کے بعد آپ خوش ہو کر فرمانے لگے کہ عائشہ تم کوخوش ہو جانا چاہئے کہ اللہ تعالی نے تمہاری برات اور نجات کا تھم نازل فرمایاہے اس و نت اس خیال سے مجھے بہت ملال ہوائکہ دیکھومیری بات ہے ان کو یقین نہیں آیا ، پھر میرے والدین نے مجھے کہاکہ رسول اللہ كاشكريد اداكرو على نے كہا والله على ان کے پاس نہیں جاؤں گی 'اور نہ شکر ہدادا کروں گی 'میں تواینے الله کا شكريد اداكرول كى كد اس نے مجھے برات كى بشارت ساكى ورندتم نے افواہ کو سن کریقین ہی کر لیا تھا' حضرت عائشہ فرماتی ہیں'اللہ نے اس قصہ میں زینب بنت جش کو جو کہ آپ کی بیوی تھیں محفوظ ر کھا۔ انہوں نے میرے متعلق بجز خیر کے ادر پچھے نہیں کہا مگر ان كى بہن حمنہ تہت لگانے والوں كے ساتھ ہلاك ہوئى 'تہت لگانے والوں میں بیہ لوگ شامل تھے مسطح 'حسان بن ثابت اور منافق عبداللہ بن ابی عبدالله بن ابی بن سلول 'اور بیہ فخص وہ ہے جو جھوٹ گھڑا کرتا تھااور اس بہتان کی ابتداء اس کی اور حمنہ کی طرف سے ہوئی' جب کہ وحی وغیرہ آچکی تو میرے والد ابو بکر نے کہا کہ اب میں مسطح کونان و نفقہ وغیرہ نہیں دوں گا ' تواس وقت اللہ تعالیٰ نے پیہ آيت نازل فرمائي و لاياتل اولو ا الفضل منكم و السعه الح يعنى صاحب مال واستطاعت (لينې ابو بكر) فتم نه كھائيں كه ہم مساكين اور قرابت داروں ( یعنی منطح) کو نہیں دیں گے ' آخر آیت غفور رجیم توحضرت ابو برانے فرمایا کہ ہم تو یکی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بخش دے اس کے علاوہ وہ اس طرح مسطح کو نفقہ وغیرہ دینے گئے جیے کہ پہلے دیتے تھے۔

باب ۱۸۲ ـ الله تعالى كا قول كه مسلمان عور تول كوچائك كه البيخ سينول براوژهنيال والے رہاكريں 'احمد بن هبيب 'ان كے والد يونس ' ابن شهاب ' عروہ ' حضرت عائش سے

عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ يَرْحَمُ اللّهُ نِسَآءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَ لَمَّا أَنْزَلَ اللّهُ وَلَيْضُرِ بُنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَقُنَ مُرُوطُهُنَّ فَاخْتَمَرُنَ بِهَا.

1 ١٨٦٩ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ صَفِيَّةً بِنُتِ شَيْبَةً آنَّ عَآثِشَةً رَضِى اللهُ عَنُهَا كَانَتُ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَيَضُرِ بُنَ بِحُمْرِ هِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ آخَدُنَ أُزُرَهُنَّ فَشَقَقُنَهَا مِنُ قَبُلِ الْحَوَاشِيُ فَاخْتَمَرُنَ بِهَا.

#### سُورة الْفُرُقَانِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ هَبَآءُ مَّنَهُورًا مَا تَشُفِى بِهِ الرِّيْحُ مَدَّالظِلِّ مَابِينَ طُلُوعِ الْفَحْرِ الِلَّى طُلُوعِ الْفَحْرِ الِلَّى طُلُوعِ الْفَحْرِ الِلَّى طُلُوعِ الْفَحْرِ الِلَّى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاكِنَا دَآئِمًا عَلَيْهِ دَلِيلًا طُلُوعُ الشَّمْسِ خِلْفَةً مِّنُ فَاتَهُ مِنَ الْيَلِ عَمَلَ اَدُرَكَةً بِاللَّيلِ وَقَالَ السَّمْسُ خِلْفَةً بِالنَّهَارِ اَدُرَكَةً بِاللَّيلِ وَقَالَ الْحَسَنُ هَبُ لَنَا مِنُ اَزُواجِنَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَمَا الْحَسَنُ هَبُ لَنَا مِنُ اَزُواجِنَا فِي طَاعَةِ اللهِ وَمَا اللهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ تَبُورًا وَيُلًا وَقَالَ عَيْرُهُ اللهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ تُبُورًا وَيُلًا وَقَالَ عَيْرُهُ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَيْهِ تَقُرا عَلَيْهِ مِنُ الْمُلِيثُ اللهَ عَيْرُهُ وَالْإِضُطِرَامُ التَّوقَلُّا اللهِ وَقَالَ ابْنُ عَيْنَةً لِهِ عَرَامًا هَلَا وَقَالَ ابْنُ عُينَةً لِا يُعْتَدُ بِهِ عَرَامًا هَلَا كُا وَقَالَ ابْنُ عُينَةً وَلَا اللهُ عَيْرَامًا هَلَا عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ عُينَةً عَنْ الْحُزَّانِ .

روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان عور توں پر رحم کرے جنہوں نے پہلی ہجرت کی تھی 'جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اپنی اوڑ ھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رہیں (تاکہ سینہ وغیرہ نظرنہ آئے) توانہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کراوڑ ھنیاں بنالیں۔

۱۸۱۹۔ ابو نیم 'ابراہیم بن نافع 'حسن بن مسلم 'صفیہ بنت شیبہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ علی فرماتی تھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ولیضرین بحمر هن علی جبوبهن 'نیعی مسلمان عور تول کوچاہئے کہ اپنے سینوں پراوڑ حنیاں ڈالے رہا کریں 'تو مہاجرین کی عور تول نے اپنے نہ بندوں کے کنارے پھاڑ کراپنے سینوں کوچھیالیا۔

#### سو**ره فر قان کی تفسیر!** بم الله الرحمٰن الرحیم

کے ہیں 'جو حوض دغیر ہسے یار چلی جائے۔

باب ۷۸۳۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ جولوگ قیامت کے دن منہ کے بل دوزخ میں ڈالے جائیں گے 'وہ مکان و مرتبہ میں برے ہیں اور راستے سے گراہ ہیں۔

• ۱۸۵- عبدالله بن محمد ، یونس بن محمد البغدادی ، شیبان ، قادہ ، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول الله ایا قیامت علی خدمت میں آکر عرض کرنے لگایار سول الله ایا قیامت کے دن کا فرسر کے بل دوزخ میں لے جائے جائیں گے ؟ آپ نے فرمایا کہ جوذات دنیا میں لوگوں کو پاؤں پر چلاتی ہے وہ قیامت کے دن سرکے بل چلانے پر قادر ہے ، قادہ کہتے ہیں بیشک اس پر قادر ہے فتم ہے مجھاس کی عزت وجلال کی۔

اب ۱۹۳۳ الله تعالی کا قول که "جولوگ الله کے ساتھ کی گوشریک نہیں کرتے ہوں الله نے ساتھ کی گوشریک نہیں کرتے ہیں اور جو بھی ایسا کی ایم ختل عذاب میں پڑے گا "افاہ" کے معنی عذاب "عقوبت الله الله الله الله الله کا "افاہ" کے معنی عذاب "عقوبت الله الله بن مسعود (ورسری سند) واصل 'ابووائل 'ابو میسرہ ' حضرت عبدالله بن مسعود (ورسری سند) واصل 'ابودائل 'ومیسرہ کے بیالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے یا کی اور نے آ تخضرت علیات کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں کناہ کیا ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ الله کے ساتھ کی کو گناہ کی صفت میں شریک کرنا 'حالانکہ وہی تمہارا بیدا کرنے والا اس کی کی صفت میں شریک کرنا 'حالانکہ وہی تمہارا بیدا کرنے والا ہے 'میں نے کہا 'پھر کون ساگناہ بڑا ہے 'آپ نے فرمایا کہ اولاد کواس خیال سے مارڈ الناکہ یہ ہمارے مال میں شریک ہوگی اور ہم اس کو کس خیال سے مارڈ الناکہ یہ ہمارے مال میں شریک ہوگی اور ہم اس کو کس خیال سے مارڈ الناکہ یہ ہمارے مال میں شریک ہوگی اور ہم اس کو کس خیال سے مارڈ الناکہ یہ ہمارے مال میں شریک ہوگی تو وست یا پڑوی کی ہوگی ہوگی نے زناکرنا 'اس کے بعد آ تخضرت علیات نے اس کی تقدیق میں یہ آیت طریح کی والدین لایدعون مع الله الها آخر الخ۔

۱۸۷- ابراہیم بن موسیٰ ، شام بن بوسف 'ابن جریج' قاسم بن ابی برہ ' سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے لو حھا ٧٨٣ بَابِ قَوُلِهِ الَّذِيْنَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمُ اللهِ جَهَنَّمَ أُولَةِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَالْجِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَاضَلُّ سَبِيلًا ٥

1۸۷٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِيُّ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ تَتَادَةً حَدَّنَنَا انَسُ بُنُ مَالِكٍ آنَّ رَجُلًا قَالَ يَانَبِيَّ اللهِ يُحُشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِم يَوُمَ الْقِينَمَةِ قَالَ اللهِ يُحُشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِم يَوُمَ الْقِينَمَةِ قَالَ اللهِ يَنُ مَ اللهِ يَنُ اللهُ نَبَا قَادِرًا عَلَى اللهُ نَبَا قَادِرًا عَلَى اللهُ نَبَا وَجُهِم يَوُمَ الْقِينَمَةِ قَالَ عَلَى اللهُ نَبَا قَادِرًا عَلَى اللهُ نَبَا وَجُهِم يَوُمَ الْقِينَمَةِ قَالَ عَلَى اللهُ نَبَا وَجُهِم يَوُمَ الْقِينَمَةِ قَالَ عَلَى وَجُهِم يَوُمَ الْقِينَمَةِ قَالَ عَلَى اللهُ اللهِ وَعَزَّةٍ رَبِّنَا

٧٨٤ بَابِ قَوُلِهِ وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ اللهِ اللهَ اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِيُ حَرَّمَ اللَّهُ الَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَلِكَ يَلُقَ لَكُمُ يَلُقَ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعَقَّوبَةَ .

مُنْ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهِ قَالَ وَحَدَّنُنِي وَاصِلٌ عَنُ اللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ وَحَدَّنُنِي وَاصِلٌ عَنُ اللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ وَحَدَّنُنِي وَاصِلٌ عَنُ اللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ وَحَدَّنُي وَاصِلٌ عَنُ اللهِ عَلَي وَاللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيه وَسَلّم اللهُ عَليه وَسَلّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيه اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو اللهُ اله

هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ أَنَّ ابُنَ جُرَيْجِ أَخُبَرَهُمُ قَالَ

أَخْبَرَنِيُ الْقَسِمُ بُنُ آبِي بَرَّةَ اَنَّهُ سَالَ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ هَلُ لِّمَنُ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِّنُ تَوُبَةٍ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اللَّهِ بِالْحَقِّ فَقَالَ سَعِيدٌ قَرَأَتُهَا عَلِي ابُنِ عَبَّالًٰ كَا اللَّهُ كَمَا قَرَأَتُهَا عَلِي ابُنِ عَبَّالًٰ كَا كُمَا قَرَأَتُهَا عَلِي ابُنِ عَبَّالًٰ كَا كُمَا قَرَأَتُهَا عَلِي ابُنِ عَبَّالًٰ كَا كُمَا قَرَأَتُهَا عَلَى ابُنِ عَبَّالًٰ كَا كُمَا قَرَأَتُهَا عَلَى ابُنِ عَبَّالًٰ كَا كُمَا قَرَأَتُهَا عَلَى ابُنِ عَبَّالًٰ كَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا ع

٦٨٧٣ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ عَنُ غَنُدُرَّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ الْحَتَلَفَ آهُلُ الْكُوفَةِ فِي سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ الْحَتَلَفَ آهُلُ الْكُوفَةِ فِي قَتُلِ الْمُؤْمِنِ فَرَحِلْتُ فِيهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٌ فَقَالَ نَزَلَ وَلَمْ يَنُسُخُهَا شَيءٌ. نَزَلَتُ فِي الْحِرِمَا نَزَلَ وَلَمْ يَنُسُخُهَا شَيءٌ. كَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا شُعْبَةً حَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَا شُعْبَةً حَدَّنَا انَعْ مَنُطُورٌ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَالَتُ ابْنَ مَنُطُورٌ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَالَتُ ابْنَ عَنُ قَولِهِ تَعَالَى فَحَزَاؤُهُ جَهَنَّا مُ قَالَ لَا تَعَالَى فَحَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ لَا تَعْلَى مَعَ اللّهِ تَعْلَى فَحَزَاؤُهُ خَهَا لَهُ كَاللّهِ الْحَامِلِيَّةِ . وَلَا اللّهِ الْحَرَالُ كَانَتُ هَذِي لَكُوهُ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللّهِ الْحَرَاقُ الْحَامِلِيَّةِ .

٧٨٥ بَابِ قَوُلِهِ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوُمَ الْقِيْمَةِ وَيَخُلُدُ فِيُهِ مُهَانًا.

٥ ١٨٧٥ حَدَّنَا سَعُدُ بُنُ حَفْصِ حَدَّنَا شَيْبَانُ عَنُ مَّنُو فَالَ قَالَ ابْنُ عَنُ مَّنُولِهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَنُ مَنُولِهِ تَعَالَى وَمَنُ ابْنُ مُعْلَمٌ ابْنُ عَبَّالً عَنُ قَولِهِ تَعَالَى وَمَنُ يَقُلُونُ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ حَتَى يَقُلُونُ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ حَتَى بَلُغَ إِلَّا مِنُ تَابَ فَسَالُتُهُ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتُ قَالَ مَنُ اللَّهُ إِلَّا بِاللَّهِ وَقَتَلُنَا النَّفُسَ الَّتِي اللَّهِ وَقَتَلُنَا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ ا

کہ کیاجوکوئی کسی مومن کو قصد آمار ڈالے 'اس کی توبہ قبول ہے؟ پھر
میں نے یہ آیت پڑھی و لا یفتلون النفس آخر تک 'توسعید بن جبیر
نے کہا کہ میں نے ابن عباس کے سامنے یہی آیت پڑھی تھی 'جیے تم
نے میرے سامنے پڑھی 'توانہوں نے کہا کہ یہ آیت کی ہے گرمدنی
آیت نے اس کو منسوخ کر دیا 'اور وہ یہ ہے کہ و من یفتل مومنا
متعمدا فحزا ہ جھنم حالدًا فیھا 'آخر تک۔

الا ۱۸۷۳ محمد بن بشار عندر شعبه مغیره بن نعمان سعید بن جیر سے روایت کرتے ہیں کہ اہل کوفد کا اس بات میں اختلاف ہے کہ مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ توابن عباس نے کہا کہ قبل مومن کے متعلق سے آیت و من یقتل مومن الخ اس سے آخری ہے لہذا یہ ناسخ ہے اور اس کو کسی نے منسوخ نہیں کیا۔

۱۸۷۳-آدم 'شعبہ 'منصور 'سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عبال سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے 'اس کے بعد میں نے والذین لایدعوں مع اللہ الخ کامطلب معلوم کیا 'تو فرمایا کہ اس کے بید معنی ہیں کہ ایام جاہلیت میں ایسا کیا 'مگر مسلمان ہونے کے بعد توبہ کی تو توبہ قبول ہے۔

باب ۸۵د الله تعالیٰ کا قول که زیاده کرتا ہے ان کے لئے عذاب اور اس میں ہمیشہ ذلیل رہیں گے۔

1046 سعد بن حفص شیبان منصور سعید بن جیر 'ابن ابزی سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس سے ان آیات کے بارے میں پوچھاگیا کہ ومن یقتل مومنا متعمدا النح اور دوسرے و لایقتاون النفس التی حرم الله الخ تیرے الامن تاب و آمن الح کہ یہ آیات کب نازل ہو سی ؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ آیت اس وقت اری جب کہ مکہ والوں نے یہ کہا ہم تو شرک بھی کرتے ہیں 'اور خون ناحق بھی کئے ہیں 'اور بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں 'تواس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل مرائی کہ الامن تاب وامن وعمل عملا صالحا غفورا رحیما تیں۔

٧٨٦ بَابِ قَوْلِهِ إِلَّا مَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَاكِ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّاتِهِمُ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ٥

٦٨٧٦ حَدِّئَنَا عَبُدَالُ اَخْبَرَنَا آبِيُ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ مُّعْبَةً عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ آمَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ آبُولِى آنُ آسُالَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنُ هَاتَيْنِ الْاَيْتَيْنِ وَمَنُ يَّقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَالُتُهُ فَاتَيْنِ الْاَيْتَيْنِ وَمَنُ يَقْتُلُ مُؤُمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَالُتُهُ فَقَالَ لَمُ يَنُسَخُهَا شَيْءٌ وَعَنُ "وَّالَّذِينَ لَا يَنُسَخُهَا شَيْءٌ وَعَنُ "وَّالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ اللها اخرَ" قَالَ نَزَلَتُ فِي آهُلِ لَاللهِ اللها اخرَ" قَالَ نَزَلَتُ فِي آهُلِ الشَّرُكِ .

٧٨٧ بَابِ قَوْلِهِ فَسَوُفَ يَكُونُ لِزَامًا هَلَكَةً .

1۸۷۷ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غَيَاثٍ حَدَّثَنَا أَمِى خَدَّثَنَا أَمِى خَدَّثَنَا أَمُسُلِمٌ عَنُ مَّسُرُوق قَالَ قَالَ عَبُدُاللّٰهِ خَمُسٌ قَدُ مَضَيُنَ الدُّحَانُ وَالْقَمَرُو الرَّوُمُ وَالْبَطُشَةُ وَاللِّزَامُ فَسَوُفَ يَكُونُ لِزَامًا.

#### سُورَةُ الشَّعُرَاءِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ
وَقَالَ مُحَاهِدٌ تَعُبُّتُونَ تَبُنُونَ هَضِيُمٌ يَتَفَتَّتُ إِذَا
مُسَّ مُسَحَّرِيُنَ الْمَسُحُورِيُنَ وَالْاَيْكَةُ جَمُعُ
اَيْكَةِ وَهِي جَمُعُ شَجْرٍ يَّوْمِ الظَّلَةِ إِظْلَالُ
الْعَذَابِ إِيَّاهُمُ مَوْزُونِ مَّعُلُومٍ كَالطَّوْدِ الْحَبَلِ
الْعَذَابِ إِيَّاهُمُ مَوْزُونِ مَّعُلُومٍ كَالطَّوْدِ الْحَبَلِ
الْشِرُدِمَةِ طَآتِفَةٌ قَلِيُلَةٌ فِي السَّاجِدِينَ الْمُصَلِينَ
قَالَ ابْنُ عَبَّالِيُّ لَعَلَّكُمُ تَحُلُدُونَ ٥ كَانَّكُمُ
الرِّيْعُ الْاَيْفَاعُ مِنَ الْارْضِ وَجَمُعُةً رِيُعَةً
الرِّيْعُ الْاَيْفَاعُ مِنَ الْاَرْضِ وَجَمُعُةً رِيُعَةً
وَارِيْعَةً الرِيْعَةِ مَصَانِعَ كُلُّ بِنَاءٍ فَهُو

باب ٢٨٦- الله تعالى كا قول مكر وه لوگ جو تائب موكر ايمان ك آئ اور نيك عمل كئ و الله تعالى ايسے لوگوں كو برائيوں كى جگه نيكياں عطا فرمائے گا بيشك الله بخشف والا مج بان ہے۔

۲۵۱۱ عبدان عبدان کے والد شعبہ مضور مفرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن ابری نے مجھ سے کہا کہ تم حفرت ابن عباس سے ان دو آیات کا مطلب دریافت کرو ایک و من یقتل مومنا متعمدا الخ دوسر سے والذین لایدعون مع الله الها آخر الخ چنانچوانہوں نے جواب میں فرمایا کہ پہلی آیت مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

باب ١٨٥ ـ الله تعالى كا قول كه عنقريب تمهارايه عمل وبال موجائيگا"لزامًا"ك معنى بين بلاكت ـ

۱۸۷۷ عربن حفص بن غیاث ، حفص بن عیاث ، اعمش ، مسلم ، مسلم ، مسلم وق عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کی پانچ بوی نشانیاں گزر چکی ہیں ایک دھواں ، دوسرے شق القمر ، تیسرے غلبہ روم ، چو تھے بطعہ تعنی کیڑ ، پانچویں ہلاکت و بربادی تعنی لزام پھر آپ نے فسوف یکون لزامًا کی آیت پڑھی۔

#### **سوره شعر اء کی تفسیر!** بسمالله الرحن الرحیم

عجابد کہتے ہیں کہ "تعبثون" کے معنی تم بناتے ہو "هضیم" وہ چیز جو چھوتے ہی گلڑے گلڑے ہو جائے "مسحرین" جادو کے گئے "ایکة" و " ایکة" و " ایکة جنگل کو کہتے ہیں "یوم الظلته" وه دن کہ جب عذاب ان پر سایہ کرے گا "موزون " معلوم "کالطود" پہاڑ کی طرح "شر ذمة" چھوٹاگروہ" فی الساحدین "سجدہ کرنے والول میں "ابن عباس کا بیان ہے کہ "لعلکم تخلدون" کے معنی یہ ہیں کہ ہمیشہ رہو گے۔ "ربعة" ٹیلہ اس کی جمع" ارباع" بھی آتی ہے اور "ربعه" بھی آتی ہے اور "

مَصْنَعَةٌ فَرِهِيُنَ مَرِحِيُنَ فَارِهِيُنَ بِمَعْنَاهُ وَيُقَالُ فَارِهِيُنَ بِمَعْنَاهُ وَيُقَالُ فَارِهِيُنَ بَمَعْنَاهُ وَيُقَالُ فَارِهِيُنَ خَائِلًا الْفَسَادِ عَاكَ يَعِينُكُ عَيْثًا الْخَلِلَةُ الْخَلْقُ جُبِلَ خُلِقَ وَمِنْهُ خُبُلًا يَعْنِى الْخَلْقَ .

٧٨٨ بَابِ قَوُلِهِ وَلَا تُخْزِنِي يَوُمَ يُبُعَثُونَ.

١٨٧٨ ـ وَقَالَ اِبْرَاهِيُمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنِ ابْنِ اَبِي فَيُدٍ الْمَقْبُرِيِّ آبِي شَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اِبْرَاهِیُمَ عَلَیْهِ الصَّلواةُ رَای اَبَاهُ یَوْمَ الْقَیَامَةِ وَعَلَیْهِ الْغَبَرَةُ هِیَ الْقَتَرَةُ .

١٨٧٩ حَدَّثَنَا إِسُمْعِيُلُ حَدَّثَنَا آخِي عَنِ ابُنِ آبِي ذِئْبِ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَقَى إِبْرَاهِيْمُ آبَاهُ فَيَقُولُ يَارَبِّ إِنَّكَ وَعَدُتَّنِي ٱلَّا تُخزِنِي يَوُمَ يُبْعَثُونُ فَيَقُولُ اللَّهُ إِنِّى حَرَّمُتُ الْحَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِيُنَ ٥

٧٨٩ بَاب وَٱنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيُنَ وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ الِنُ جَانِبَكَ.

١٨٨٠ حَدَّنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ
 حَدَّنَا آبِى حَدَّنَا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَى عُمَرُ و
 بُنُ مُرَّةَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّالٍ قَالَ
 لَمَّا نَزَلَتُ وَ أَنْذِرُ عَشِيرَ تَكَ الْاَقْرَبِينَ صَعِدَ النَّبِيُ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَحَعَلَ يُنادِے

ہو ے اور "فارهین" کے بھی بہی معنی ہے " کچھ دوسر ب لوگوں نے کہا ہے کہ "فارهین" ہوشیار کاری گر کو کہتے ہیں "نعثوا" کے معنی ہیں 'بہت سخت بیر "عثو" ہے شتق ہے "عاث بعیث عیثًا "جبلة" کے معنی ہیں 'خلقت 'مخلوق بیداکیا گیا" جُبلاً" "جِبلاً" جُبلاً" سب کے معنی ہیں۔

باب ۸۸۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مجھے رسوانہ سیجئے 'جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے:

۱۸۵۸۔ ابراہیم بن طبہان ابن ابی ذئب سعید بن ابی سعید المقبر ئ حضرت ابو ہر برڈ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیلہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوة والسلام اپنے باپ کو قیامت کے دن رسوئی اور ذلت کی حالت میں دیکھیں گے "غبرہ" اور "فترہ" کے ایک ہی معنی ہیں۔

الا ۱۸۷۵۔ اسلیل اور اسلیل کے بھائی ابن الی ذیب سعید المقبری محضرت الوہر برق سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز حضرت الراہیم اپنے والد کو خراب حالت میں دیکھ کر کہیں گے کہ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا(ا) پھر میرے والدین کو کیوں اس حالت میں رکھا ہے؟ یہ بھی تو میری ذلت ہے اللہ فرمائے گا کہ ہم نے کا فروں پر جنت حرام کردی ہے۔ فرات ہے اللہ تعالی کا قول کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائے باب ۱۸۹۔ اللہ تعالی کا قول کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائے والے معنی ہیں کہ تم ان سے مہر بانی سے پیش آؤ۔

۱۸۸۰ عربن حفص بن غیاث ، حفص بن غیاث ، اعمش ، عروبن مره و بن مره ، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ و انذر عشیر تك الاقربین "كہ اے رسول! پنے رشتہ داروں كو ڈرائے تورسول الله علیہ كوه صفاح چڑھے اور بلند آواز سے پکار نے لگے ، کہ اے بنی

(۱) حضرت ابراہیمؓ نے اللہ تعالیٰ سے بید دعا کی تھی کہ انہیں روز قیامت رسوانہیں کریں گے ادھر اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے توان دونوں چیزوں کواللہ تعالیٰ یوں جمع فرمائیں گے کہ حضرت ابراہیمؓ کے والدکی شکل مسخ فرمادیں گے جس سے وہ انسان دکھائی نہیں دیں گے پھراسے جہنم میں ڈال دیں گے اس سے حضرت ابراہیمؓ بھی رسوائی سے فئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بات بھی پوری ہو جائےگ۔

يَابَنِيُ فَهُرِ يَا بَنِيُ عَدِي لِيُطُونِ قُرَيُشِ حَتَّى الْجَتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمُ يَسْتَطِعُ اَنُ يَخُرُجَ اَرُسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَآءَ اَبُو لَهُ لِي وَقُرَيُشٌ فَقَالَ اَرَايَتَكُمُ لَوُ اَخْبَرَتُكُمُ اَنَّ خَيُلًا بِالْوَادِيُ تُرِيُدُ اَن تُغِيْرَ عَلَيْكُمُ اكْنَتُمُ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا نَعَمُ مَاجَرَّ بْنَا عَلَيُكَ اللَّا صِدُقًا فَالَ فَإِيْ لَكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ اَبُو لَهُ إِلَى اللَّهُ مَاجَرً بْنَا عَلَيْكَ اللَّا صِدُقًا قَالَ اَبُو لَهُ إِلَيْ لَكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ اللَّهُ لَا لَكَ سَآئِرَالْيُومِ الِهِذَا خَمَعُتَنَا؟ فَنَزَلَتُ تَبَّتُ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا الْحُدُومِ الْهِذَا اللَّهُ وَمَا كَسَبَ .

١٨٨١ - حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنِى سَعِيُدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ وَآبُو الزُّهُرِيِ قَالَ آخُبَرِنِى سَعِيُدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ وَآبُو سَلَمَةَ بَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ آنَّ آبَا هُرَيُرَةً قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ آنُزَلَ اللهُ وَآنُذِرُ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَيِينَ قَالَ يَا مَعْشَرَ اللهِ وَآنُذِرُ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَيِينَ قَالَ يَا مَعْشَرَ لَا أَغُنِى عَنُكُم مِنَ اللهِ شَيئًا يَّا بَنِى عَبُدِمنَافٍ لَا أَغُنِى عَنُكُم مِنَ اللهِ شَيئًا يَّاعَبَّاسُ بُنَّ الْحُولِيقِ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيئًا وَيَا فَاطِمَةً بِنُتُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللهِ عَنْكُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِينِي مَاشِئُتِ مِنَ مَالِي لَا أُغُنِى عَنْكِ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِينِي مَاشِئُتِ مِنَ مَالِي لَا أُغُنِى عَنْكِ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِينِي مَاشِئُتُ مِنَ مَالِي لَا أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ شَيئًا تَابَعَهُ آصَبَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنُ وَسَلَّمَ سَلِينِي مَاشِئُتُ تَابَعَهُ آصَبَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنُ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَن ابْنِ شِهَابٍ .

#### النَّمُلُ!

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ وَالْخَبُءُ مَاخَبَاْتَ لَا قِبَلَ لَا طَاقَةَ الصَّرُحُ كُلُّ مِلَاطٌ اتَّخِذَ مِنَ الْقَوَارِيُرِ وَالصَّرُحُ الْقَصُرُ وَجَمَاعَتُهٌ صُرُوحٌ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَّلْهَا عَرُشٌ

فہراے بی عدی اقریش کے تمام لوگوں کو بلایا 'جب لوگ آگئے 'اور جو نہیں آسکااس نے اپنانما ئندہ بھی دیا 'ابولہب اور قریش بھی آئے سے 'آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہدوں کہ ایک بہت بڑالشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے 'تو کیاتم میری بات کا یعین کر لوگے ؟ سب نے کہاضر ورکریں گے 'کیونکہ ہم نے آپ کی سب با تیں تچی دیکھی ہیں 'تب آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم اپنے شرک و کفرسے بازنہ آئے 'تو تم پر بڑا بھاری عذاب آئے والا ہے 'ابولہب بولا تو ہلاک ہو 'کیا تو نے ہمیں اسی لئے یہاں بلایا فقا' چنانچہ اس وقت سورت نبت یدا الخازل ہوئی۔

المما۔ ابوالیمان 'شعیب ' زہری ' سعید بن مسیب ' وابو سلمہ بن عبدالر حمٰن ' حفرت ابوہر برہ ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت رسول اللہ علیہ اس آیت و انڈر عشیر تك الافربین (لیعنی اے رسول! اپنے قربی رشتہ داروں کو ڈرایئے) کے نزول کے بعد کھڑے ہوئے ' توارشاد فرمایا کہ اے گروہ قریش (یاای جیساکوئی اور کلمہ فرمایا) اللہ کی اطاعت کرو ' کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تہارے کسی کام نہیں آسکتا ' اے عباس ٹبن عبد المطلب میں ہاں میں تہبارے کسی کام نہیں آسکتا ' اے عباس ٹبن عبد المطلب میں اللہ کے سامنے تہبارے کسی کام نہیں آسکتا ' اے صفیہ " پیغیر خدا کی پھو بھی! میں خدا کے سامنے تہبارے کسی کام نہیں آسکتا ' اے صفیہ " پیغیر خدا کی بنت محمد علیہ تبین میں تہبارے کسی کام نہیں آسکتا ' اے ناظمہ نہیں میں تہبارے کسی کام نہیں کرو گی ' خدا کے سامنے میں تہبارے کسی کام نہیں تہبارے کسی کام نہیں آسکتا ' اصغے علی نہیں کرو گی ' خدا کے سامنے میں تہبارے کسی کام نہیں آسکتا ' اصغے نے ابن وہب سے انہوں نے یونس سے انہوں نے ابن سے سانہوں نے ابن کے متابع روایت کی ہے۔

# سورہ نمل کی تفسیر!

بسم الله الرحمٰن الرحيم

"الحب" كے معنی جھیں ہوئی چيز "لاقبل" كے معنی ہيں طاقت "الصرح" كائے كا گارہ ' محل كو بھی كہتے ہيں 'اس كی جمع "صروح" آتی ہے 'ابن عباس كہتے ہيں كہ "ولھا عرش عظم" كے معنی ہيں

سَرِيُرٌ كَرِيمٌ حُسُنُ الصَّنُعَةِ وَغَلَاءُ الثَّمَنِ مُسُلِمِينَ طَآئِعِينَ رَدِفَ اقْتَرَبَ جَامِدَةً قَآئِمَةً أَوْرِعُنِي اجْعَلَنِي وَقَالَ مُجَاهِدٌ نَكِرُوا غَيِّرُوا وَأُونِينَا الْعِلْمَ يَقُولُهُ سُلَيْمُنُ الصَّرُحُ بِرُكَةً مَآءٍ ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْمُنُ قَوَارِيْرَ ٱلْبَسَهَا إِيَّاهُ

که رر: معج ان حوج میر

#### اَلْقَصَصُ

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ كُلُّ شَىٰءٌ هَالِكُ اِلَّا وَجُهَهُ اِلَّا مُلَكَةً وَيُقَالُ اِلَّا مَا أُرِيُدَ بِهِ وَجُهُ اللّٰهِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ ٱلْأَنْبَآءُ الْحُجَجُ .

٧٩٠ بَابِ قَوْلِهِ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنُ
 أَخْبَبُتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنُ يَّشَآءُ

الزُّهُرِيِ قَالَ اَحُبَرَئِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ اَحُبَرَئِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ عَنُ الِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتُ اَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ حَاقَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَوَحَدَ عِنْدَهُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَوَحَدَ عِنْدَهُ اللهِ مَن اَبِي اُمَيَّةَ بُنِ المُغِيرَةِ فَقَالَ اللهِ بَنَ اَبِي اُمَيَّةَ بُنِ المُغِيرَةِ فَقَالَ اَبُوجَهُلٍ وَعَبُدُاللهِ بُنَ اَبِي المُعْمِرَةِ بَنِ المُغِيرَةِ بَهُ عَنْدَ اللهِ فَقَالَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهِ بُنُ آبِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ بُنُ آبِي المُعْلِبِ فَلَمُ يَزَلُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَنْدِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَعَهُ اللهِ اللهُ قَالَ اللهِ وَعَهُ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ وَاللهِ اللهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ وَسُلَّمَ وَاللهِ لَا اللهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا اللهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ وَاللهِ لَا اللهُ قَالَ وَاللهِ لَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا اللهُ قَالَ وَاللهِ لَا اللهِ وَاللهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا اللهُ قَالَ وَاللهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَا اللهُ مَاكَانَ لِللهُ عَلَى وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَالله

کہ اس کا تخت بیش قیمت اور کاریگری کا بہترین نمونہ ہے 'مسلمین کے معنی ہیں تابعدار ہو کر"ردف" نزدیک آگیا "جامدہ" اپنی جگہ پر قائم ہے "او زعنی" مجھ کو کر دے 'مجاہد کا بیان ہے کہ "کروا" کے معنی اس کاروپ بدل ڈالو" او تینا العلم" یہ حضرت سلیمان نے کہا تھا ان کا مقولہ ہے بعض اس کو بلقیس کا مقولہ کہتے ہیں "صرح" یانی کا حوض تھا' جے حضرت سلیمان نے شیشوں سے چھپادیا تھا 'لہذاد یکھنے میں ایسامعلوم ہو تا تھا کہ پانی مجراہے۔

# سورہ فضص کی تفسیر

#### بسم التدالر حمن الرحيم

"کل شئی هالك الاوجهه" میں "وجهه" سے اللہ کی سلطنت یااس کی ذات مراد ہے ' بعض کہتے ہیں کہ وہ اعمال مراد ہیں 'جواسکی دضاک لئے کئے جائیں 'مجاہد کہتے ہیں کہ "انباء" سے مراد دلیلیں ہیں۔ باب • 9 کے۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے 'بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

المما۔ ابوالیمان 'شعیب ' زہری 'سعید بن میٹب حضرت میٹب تسے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انقال ہونے لگا' تو آخضرت علیہ ان کے پاس گئے ' ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیر وغیرہ وہاں موجود سے ' آپ نے ابو طالب سے فرمایا اے بچا! آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیجے ' اور کہہ دیجے کہ اللہ ایک ہوار محمہ (علیہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیجے ' اور کہہ دیجے کہ اللہ ایک ہوار محمہ میں کہہ لونگا' اسکے بعد ابو جہل اور عبداللہ نے ابوطالب سے کہا کہ کیا میں کہہ لونگا' اسکے بعد ابو جہل اور عبداللہ نے ابوطالب سے کہا کہ کیا می عبدالمطلب کے دین کو چھوڑ دو گئے ؟ رسول اکرم تو یہی کہتے رہے ' میاں تک کہ ابوطالب کے آخری الفاظ یہ سے کہ میں عبدالمطلب کے دین پر مر تا ہوں اور لا اللہ آخری الفاظ یہ سے کہ میں عبدالمطلب کے دین پر مر تا ہوں اور لا اللہ اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ آخضر سے علیہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے منع الا اللہ کہنے ہاں وقت یہ آ بیت نازل فرمائی گئی ماکان للنبی و الذین کرے ' چنا نچہ اس وقت یہ آ بیت نازل فرمائی گئی ماکان للنبی و الذین کرے ' چنا نچہ اس وقت یہ آ بیت نازل فرمائی گئی ماکان للنبی و الذین کرے ' چنا نچہ اس وقت یہ آ بیت نازل فرمائی گئی ماکان للنبی و الذین کرے آ منو اللہ لائے استغفار نہیں کرنا

امَنُوآ اَنُ يَّسُتَغُفِرُوا لِلْمُشُرِكِيُنَ وَٱنْزَلَ اللَّهُ فِي اَبِي طَالِبِ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ لَاتَهُدِى مَنُ ٱحُبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنُ يَّشَآءُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُولِى الْقُوَّةِ لَايَرُفَعُهَا الْعُصُبَةُ مِنَ الرِّجَالِ، لَتَنُوُّءُ لَتُتُقِلُ، فَارِغًا إِلَّا مِنُ ذِكْرِ مُوسَى الْفَرِحِيْنَ الْمَرِحِيْنَ قُصِيْهِ اتَّبِعِي ٱتَّرُهُ وَقَدُ يَكُونُ ٱنَ يُقُصَّ الْكَلَامَ نَحُنُ نَقُصٌ عَلَيُكَ عَنُ جُنْبٍ عَنُ بُعُدٍ عَنُ جَنَابَةٍ وَّاحِدٌ وَّعَنِ اجْتِنَابٍ آيَضًا يَّبُطِشُ وَيَبُطُشُ، يَأْتَمِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ الْعُدُوانُ وَالْعَدَآءُ وَالتَّعَدِّيُ وَاحِدٌ انَسَ ٱبْصَرَ جَدُوَةً قِطُعَةٌ غَلِيْظَةٌ مِّنَ الْخَشَبِ لَيْسَ فِيُهَا لَهَبّ وَّالشِّهَابُ فِيهِ لَهَبٌ وَّالْحَيَّاتُ ٱجُنَاسٌ الْحَآنُ وَالْاَفَاعِيُ وَالْاَسَاوِدُ رِدًا مُعِيْنًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يُّصَدِّقُنِيُ وَقَالَ غَيْرُهُ سَنَشُدُّ سَنُعِيْنُكَ كُلَّمَا عَزَّرُتَ شَيئًا فَقَدُ جَعَلَتَ لَهُ عَضُدًا مَّقُبُو حِيْنَ مُهُلَكِيُنَ وَصَّلْنَا بَّيَّنَّاهُ وَٱتُمَمْنَاهُ يُحُلِّي يُحُلُّبُ بَطِرَتُ ٱشِرَتُ فِي ٱمِّهَا رَسُولًا ٱمُّ الْقُرى مَكَّةُ وَمَا حَوُلَهَا تُكِنُّ تُخْفِيُ ٱكْنَنْتُ الشَّيُءَ ٱخُفَيْتُهُ وَكَنَنَتُهُ اَخْفَيْتُهُ وَاظْهَرْتُهُ وَيُكَانَّ اللَّهَ مِثُلُ اَلَمُ تَرَانَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَّشَآءُ وَيَقُدِرُ يَوَسِّعُ عَلَيُهِ وَيُضَيِّقُ عَلَيُهِ.

٧٩١ بَابِ قَوُلِهِ إِنَّ الَّذِيُ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ الْاَيْةَ .

١٨٨٣ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا يَعُلَى حَدَّنَا سُفَيْنُ الْعَصُفَرِيُّ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ لَّرَآدُكُ اللَّى مَكَّةً.

چاہے 'اور الله تعالی نے آنخضرت علیہ کو ابوطالب کے معاملہ میں فرمایا کہ انك لانهدى الخ يعنى تم جے جامو بدايت نہيں كركتے مدایت تواللہ ہی جے چاہے دیتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ "تنوء بالعصبة اولى القوة " كے معنى يہ بين كه ايك بوى جماعت بھي اس کی تنجیاں نہیں اٹھا سکتی' وہ ان کو بھی بو حصل کر دیں "لتنور" بو حصل ہوتی تھیں "فارغا" کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کی مال کے دل میں سوائے موسٰی کے اور کوئی خیال نہیں رہا"فر حبن" خوش "قصیبه" کا معنی ہے کہ اس کے پیچھے چلی جا بیان کرنے کے معنی بھی آتے بیں "عن حنب" دور سے اور یہی معنی ہیں "عن حنابة" کے اور "عن اجتناب" کے بھی یہی معنی ہیں "ببطش یبطش" دونوں پڑھا جاتا ہے "یامرون" مشورہ کر رہے ہیں "عدوان" عراء "تعدی" سب کے معنی ہیں حدسے بر هناانس و یکھا"جذوة" موٹی لکڑی کاوہ سراجس پر آگ لکی مو اور شہاب لیٹ والی کو کہتے ہیں "حان" دبلا سانب واقعی "ازدها" "ردا" مردگار 'ابن عباس "بصدقنی" کے قاف پر پیش پڑھتے تھے۔ بعض کا کہناہے کہ "سنشد" کے معنی ہیں ہم تہاری مدد کریں گے عرب مدد دینے کے موقعہ پر کہتے ہیں کہ جعلنا"يعصدا" "مقبوحين" الماك كئے گئے "وصلنا" يوراكيا 'بيان کیا"بحنی" کھنچ چلے آتے ہیں"بطرت" کے معنی سرکشی کی اس نے "امهار سولاً" "ام القری" که کے اردگرد کو کہتے ہیں "بڑی لستی" " تكن" چھاقى بيں عرب كہتے بيں "اكنت الشئى" بيں نے اسے چھالیا"کننته" کے بھی یہی معنی ہیں "ویکان الله" کامطلب ہے کیا تونة اس كو نبيس و يكها"ان الله ميسبط الرزق لمن يشارو يقدر لله جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کر تاہے اور جے چاہتا ہے نیا تلا

باب 29-الله تعالى كا قول كه جس في آپ پر قر آن فرض كيا به وه تم كود وباره لو شخ كى جله واپس لے آئے گا۔ كيا به وه تم كود وباره لو شخ كى جله واپس لے آئے گا۔ ١٨٨٣ محمد بن مقاتل يعلى سفيان عصفرى عكرمه مضرت ابن عباس سے روايت كرتے بين كه انہوں نے بيان كياكه "لرادك الى

معاد" کامطلب سے کہ اللہ تعالی تم کو پھر مکہ لائے گا۔

#### الْعَنُكُبُوتُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ
قَالَ مُحَاهِدٌ وَّكَانُوا مُسْتَبُصِرِيُنَ ضَاللَةَ
فَلْيَعُلَمَنَّ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ ذلِكَ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ
فَلْيُمَيِّزَ اللَّهُ كَقَوْلِهِ لِيَمِيْزَ اللَّهُ الْخَبَيْثَ أَنْقَالًا مَّعَ
أَتْقَالِهِمُ أَوْزَارِهِمُ .

# الَّمْ غُلِبَتِ الرُّومُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ
فَلَايَرُبُوُا مَنُ اَعُطَى يَبُتَغِى اَفُضَلَ فَلَا اَجُرَلَةً
فِيهَا قَالَ مُحَاهِدٌ يُحْبَرُون يُنَعَّمُون يَمُهَدُون
يُسَوُّونَ الْمُضَاحِعَ الْوَدُقُ الْمَطَرُ قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ هَلُ لَكُمُ مِمَّا مَلَكَتُ اَيْمَانُكُمُ فِي
الْالِهَةِ وَفِيهِ تَخَافُونَهُمُ اَنُ يَرِثُوكُمُ كَمَا يَرِثُ
بَعْضُكُمُ بَعُضًا يَّصَدَّعُونَ يَتَفَرَّقُونَ فَاصُدَعُ
وَقَالَ غَيْرُهُ ضَعُف وَصُعُف لُغَتَانِ وَقَالَ مُحَاهِد السُّواَى الْإِسَاءَةُ جَزَاءُ الْمُسِيئِينَ .

١٨٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا مَنُصُورٌ وَّالْاَعُمَشُ عَنُ آبِى الضَّحْ عَنُ مَّسُرُوقٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ يُّحَدِّثُ فِي كِنُدَةَ فَقَالَ يَجِيّءُ دُخَانٌ يَّوُمَ الْقِيْمَةِ فَيَاخُدُ بِاسُمَاعِ فَقَالَ يَجِيّءُ دُخَانٌ يَّوُمَ الْقِيْمَةِ فَيَاخُدُ بِاسُمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَآبُصَارِهِمُ يَاخُذُ الْمُؤمِنَ كَهَيْئَةِ الْمُنَافِقِينَ وَآبُصَارِهِمُ يَاخُذُ الْمُؤمِنَ كَهَيْئَةِ الْمُنَافِقِينَ وَآبُصَارِهِمُ يَاخُدُ الْمُؤمِنَ كَهَيْئَةِ الْمُنَافِقِينَ وَآبُصَارِهِمُ يَاخُدُ الْمُؤمِنَ كَهَيْئَةِ فَعَلَمُ فَلَيْقُلُ وَمَنُ لَمُ فَعَضِبَ فَحَلَسَ فَقَالَ مَنُ عَلِمَ فَلْيَقُلُ وَمَنُ لَمُ يَعْلَمُ فَلِيقُلُ وَمَنُ لَمُ يَعْلَمُ فَلِيقُلُ اللّهُ اعْلَمُ فَإِنَّ اللّهَ قَالَ لِنَبِيةٍ صَلّى لِنَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُ مَنَ اللّهُ قَالَ لِنَبِيةٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُ مَنَ اسُالُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ آخُرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُ مَنَ اسُالُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ آخِرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُ مَنَ اسُالُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ آخُرِهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُ مَنَ السُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ الْحُرِهُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنُ الْمَالَعُمُ مُ عَلَيْهِ مِن الْحَدِي مِنُ الْحُدْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْحَلَمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ مِنْ الْعِلْمِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَلَمُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَمُنْ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ الْمُعُلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ الْعُلْمَ الْمَالِمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَلَى اللّهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَمُ اللّهُ الْعَلَيْهِ وَالْمَلْمُ الْمَالِمُ الْعَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلَدُ الْمُعْلَقِيْمِ الْعُلْمُ الْمُعْلَمُ الْمَالِمُ اللْمُعُولُ الْمُعْلَمُ الْمَالِمُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمِلُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعُلِيْمُ الْمُعُولُ الْمُعْمِلُول

# سورہ عنکبوت کی تفسیر

بسم الله الرحمٰن الرحيم

مجامد كابيان م كه و كانو مستبصرين "اوروه لوگ الجها براد يكهت تقد "فليعلمن الله" كامطلب بيه م كه الله تعالى اپنام كم كوظا بر فرمات كاله "ليميز الله الحبيث" الله گندول كو سخرول سے عليحده كردك "الثقالا" مع انقالهم" اپنابوجه كے ساتھ دوسرول كے بوجھ۔

#### س**وره روم کی تفسی**ر بسمالله الرحمٰن الرحیم

"فلایربوا" کے معنی بیں کہ جو سود پر قرض دے۔ات کچھ تواب نہیں ملے گا' مجاہد کا کہنا ہے کہ "بیجبرون" کے معنی نعتیں دیے جائیں گے "یہ سروغیرہ بچھاتے ہیں"الودق" کے معنی مینہ کے ہیں' ابن عباس کہتے ہیں "هل لکم ملکت ایمانکم" کیا تم اپنے غلا موں اور لونڈیوں سے خوف کرتے ہو کہ وہ تمہارے الگ الگ وارث ہو جائیں گے "یصدعون" جدا جدا ہو جائیں گے "یصدعون" جدا جدا ہو جائیں گے "فاصدع" کھول کربیان کردے' بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائیں گے "فاصدع" کھول کربیان کردے' بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوای اور اساوہ کے معنی یہ ہیں کہ برائی کرنے والوں کو برابر کہتے ہیں کہ سوای اور اساوہ کے معنی یہ ہیں کہ برائی کرنے والوں کو برابر کہتے ہیں کہ سوای اور اساوہ کے معنی یہ ہیں کہ برائی کرنے والوں کو برابر کہتے ہیں کہ سوای گا۔

المماد محمد بن كثير 'سفيان' منصور' اعمش' ابوالضح ' حضرت مروق سے روايت كرتے ہيں كہ ايك شخص كنده ميں بيان كررہا تقا كہ قيامت كے دن دھواں سا بيدا ہوگا' جو منافقوں كے كان اور آئكھ ميں گھسے گااور ايمانداروں كوزكام جيسا ہو جائے گا' ميں يہ سن كر ڈرا' ميں گھسے گااور ايمانداروں كوزكام جيسا ہو جائے گا' ميں يہ سن كر ڈرا' ميں خيان سے وہ واقعہ بيان كيا' آپ كو غصہ آگيا فرمانے گے كہ ميں نے ان سے وہ واقعہ بيان كيا' آپ كو غصہ آگيا فرمانے گے كہ آدمى كو چاہئے جو بات معلوم ہو وہ بيان كرے ' ورنہ كہہ دے كہ الله بہتر جانت ہاں لئے كہ يہ ہميں نہيں جانتا' الله تعالیٰ اپنے رسول سے فرمات ہما كے كہ ویہ ميں نہيں جانتا' الله تعالیٰ اپنے رسول سے فرمات ہما ہے كہ دیے كہ ميں نہيں جانتا' الله تعالیٰ اپنے رسول سے فرمات ہما ہے كہ دیے كہ دیے كہ ميں اپنی تبليغ و نصحت پر كوئی صلہ تم سے

وَّمَا آنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ وَإِنَّ قُرِيْشًا آبُطُوُوا عَنِ الْإِسُلامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ آعِنِي عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ كَسَبْعِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ آعِنِي عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَاخَذَتُهُمُ سَنَةٌ حَتَى هَلَكُوا فِيها وَرَكُولُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ وَيَرَى الرَّجُلُ مَابِيُنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ كَهَيْقَة الدُّخَانِ فَحَآثَهُ آبُو سُفْيَالُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدُهَلَكُوا فَادُعُ اللَّهَ فَقَرَ اللَّهَ فَقَرَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ فَقَرَ اللَّهُ عَلَيْكُوا فَادُعُ اللَّهَ فَقَرَ اللَّهِ عَلَيْكِ وَاللَّهُ فَقَرَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ فَقَرَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَلْهُ وَلَالُومُ مَالِي يَوْمَ بَدُرٍ المَّ عَلَيْتِ الرَّوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ الْهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ الْعَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْك

٧٩٢ بَابِ قَوُلِهِ لَا تَبُدِيْلَ لِخَلْقِ اللّهِ لِللّهِ لِللّهِ لِللّهِ لِللّهِ لِللّهِ لِللّهِ لِللّهِ لِللّهِ لِللّهِ لِلْمَالِينَ دِيْنُ الْاَوَّلِيْنَ وَيُنُ الْاَوَّلِيُنَ وَاللّهِ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّ

٥ ١٨٨ - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ اَحْبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَحُبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَحُبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَحُبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَحُبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَحُبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَحُبَرَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، مَا مِنُ مَّوْلُودٍ إلَّا يُولُلُهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ، مَا مِنُ مَّوْلُودٍ إلَّا يُولُلُهُ عَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، مَا مِنُ مَّوْلُودٍ إلَّا يُولُلُهُ عَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، مَا مِنُ مَّوْلُودٍ إلَّا يُولُلُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَا اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

نہیں چاہتااورنہ میں تم ہے کسی طرح کی بناوٹی باتیں کر تاہوں 'اصل یہ ہے کہ اہل مکہ کے ایمان میں جب دیر ہوئی تو آنحصر ت نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ اتوان پر حضرت یوسف کے زمانہ کی طرح قط مسلط کروے ' دعا قبول ہو کی ' قط پڑا ' آدمی اور جانور مرنے لگے لوگ مر دار کا گوشت کھانے گئے 'اور لوگوں کی آئکھوں میں دھواں دھوال سا نظر آنے لگا۔ چنانچہ ابوسفیان آب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محد (علیلہ) آپ تو ہمیں ہدر دی اور صلہ رحمی کی تعلیم دیت ہیں دیکھئے آپ کی قوم کے کتنے آدی مرچکے ہیں البذا آپ دعا فرمائيے' چنانچہ رسول اکرم نے دعا فرمائی اور پھراس آیت کو پڑھافارُ تَقِبُ يَوَم تَاتِي السماء بدحان مبين عائدون تك چونكه اس آیت میں عذاب ہٹ جانے کا ذکر ہے' جو صرف دنیادی عذاب موسكتا ب "كيونكه آخرت كاعذاب بنن والانهين اورنه بي كافرومان اسیے کفر کی طرف لوٹ سکتاہے البذاد هو کیں سے مرادیبی قط سالی والادهوال ہے اور "البطشة" سے بدركى الرائى مراد ہے اور "الزام" كا مطلب بدر میں قید ہونا' جنگ بدراور واقعہ روم بھی گزر چکے۔ باب ٩٢ ٧ ـ الله تعالى كا قول كه الله تعالى كي بنائي موئي فطرت

باب ٩٢- الله تعالى كا قول كه الله تعالى كى بنائى بونى فطرت من كوئى تبديلى نبيل بوسكى "خلق الله" سے مر ادالله كادين بي جيسے "خلق الاولين" سے مراد "دين الاولين" بے فطرت سے مراد اسلام ہے

#### لُقُمَانُ !!

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٧٩٣ بَاب قَوْلِهِ لَا تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَطُلُمٌ عَظِيْمٌ .

آ ١٨٨٦ حَدَّنَنَا قُتُيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هذهِ اللّٰيَّةُ الَّذِينَ امْنُوا وَلَمْ يَلْدِسُوا إِيْمَانَهُمُ بِظُلِمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمُ بِظُلِمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى اصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيْنَالُمُ يَلِبِسُ إِيُمَانَةً بِظُلَمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله تَعْلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ الله الشَّرُكَ لَطُلُمٌ تَسُمَعُ الله قُولِ لَقُمَانَ لِابُنِهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَطُلُمٌ عَلِيْهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَطُلُمٌ عَلِيْهِ .

٧٩٤ بَابِ قَوُلِهِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة.

حَيَّانَ عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ حَيَّانَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ حَيَّانَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا بَارِزَأَ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَنَّاسِ إِذَا آتَاهُ رَجُلِّ يَّمُشِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيْمَانُ أَنُ تُؤُمِنَ بِاللَّهِ وَمَا الْإِيْمَانُ أَنُ تُؤُمِنَ بِاللَّهِ وَمَالِيَّهُ وَتُؤُمِنَ بِاللَّهِ وَمَا اللهِ مَا الْإِسُلَامُ قَالَ الْإِسُلَامُ أَنُ تَعُبُدَ اللَّهِ وَلَقَاتِهِ فِي شَيْئًا وَّتَقِيْمَ الصَّلُوةَ تَعُبُدَ اللَّهِ وَلَا تُشُوكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيْمَ الصَّلُوةَ وَتُعُونُ مَرَعَطَانُ وَتَعُدُم اللَّهُ وَلَا لَلهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ الْإِحْسَانُ فَالَ الْإِحْسَانُ قَالَ الْإِحْسَانُ قَالَ الْإِحْسَانُ فَالَ الْإِحْسَانُ قَالَ الْإِحْسَانُ اللهِ حَسَانُ قَالَ اللهِ حَسَانُ قَالَ الْوَحْسَانُ قَالَ الْوَحْسَانُ وَاللّهُ كَانَّاكَ تَرَاهُ فَالِنَ لَمُ مَاكُنُ تَرَاهُ فَإِنْ لَمُ مَاكُنُ تَرَاهُ فَإِلَا لَهُ مَا اللهُ كَانَّانَ تَوْمُ اللّهُ كَانَّانَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمُ مَاكُنُ تَرَاهُ فَإِنْ لَهُ مَاكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّا لَاللّهِ كَانَّانَ تَرَاهُ فَإِنْ لَهُ مُنْ لَكُونُ تَرَاهُ فَإِنْ لَلْهُ كَانَا لَيْمَالُونَ اللّهُ كَانَّانَ تَرَاهُ فَإِنْ لَلْهُ كَانَانُ مَالَا لَاللّهِ كَانَانُ اللّهُ كَانَانُ اللّهُ كَانَانُ اللّهُ عَالْهُ لَامُ تَلْلَالُهُ كَانَانُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

# سورة لقمان كي تفسير!

بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۱۹۳۷ الله تعالی اکا قول که مت شرک کر الله کے ساتھ 'بے شک شرک برداظلم ہے۔

۱۸۸۱ قتیه بن سعید 'جریر 'اعمش 'ابرائیم 'علقمه 'حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم الخ یعنی جولوگ ایمان لائے 'اور پھر اپنے ایمان میں کوئی ظلم نہیں کیا' اس وقت لوگوں کو بہت می پریشانی ہوئی 'اور سب آنخضرت سے عرض کرنے لگے کہ یارسول اللہ ایسا کون ہے جس نے اپنے ایمان میں کسی طرح کا ظلم نہ کیا ہو 'تو نی علیہ نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے سن نہیں کہ لقمان (۱) نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ "ان الشرك الظلم عظیم"

باب ۷۹۴ ـ الله تعالى كا قول كه قيامت كاعلم صرف الله تعالى ايك ويد -

۱۸۸۷۔ اسحاق 'جریر 'ابی حیان 'ابی زرعہ 'حضرت ابوہریرہ فرے دوایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی کا کہ ایک ایک ایک کا سول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان ربیہ ہے کہ تو اللہ پر بوراایمان رکھتا ہو 'اس کے فرشتوں 'کابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہو 'اور اللہ تعالیٰ کی فرشتوں 'کابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہو 'اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو 'قیامت اور حشر کو پورے طور پر ماننا 'پھر اس نے بوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 'صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا 'شرک سے محفوظ رہنا 'نماز اداکرنا 'زکوۃ دینا' رمضان کے روزے رکھنا'اس کے بعد پھر بوچھا کہ احسان کے کہتے ہیں؟ کے روزے رکھنا'اس کے بعد پھر بوچھا کہ احسان کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حسان کے کہتے ہیں ہو سکتا تو اتناہی یقین رکھے کہ وہ اس

(۱) حضرت لقمان راجج قول کے مطابق نبی نہیں تھے بہت بڑے دانا تھیم تھے، لکھا ہے کہ حضرت لقمان ایک ہزار سال تک زندہ رہے، حضرت داؤڈ کی بعثت سے پہلے فتو کا دیا کرتے تھے حضرت داؤد کی بعثت کے بعد فتو کی دیا منقطع کر دیا۔

يَرَاكَ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسُنُولُ عَنها بِأَعُلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَاكِنُ سَاءَ حَدِّثُكَ عَنُ اَشُراطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْاةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنُ اَشُراطِهَا وِإِذَا كَانَ الْحُفَاهُ الْعُراةُ رُؤُسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنُ اَشُراطِها فِي الْعُراةُ رُؤُسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنُ اَشُراطِها فِي الْعُراةُ رُؤُسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنُ اَشُراطِها فِي خَمُسٍ لَا يَعُلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ إِنَّ الله عِندة عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ثُمَّ النَّامَ وَلَا اللهُ عِندَهُ عِلْمُ النَّامِ وَيُنَاقِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ثُمَّ النَّامِ وَلَيْ اللهُ عَبْدَوُ الْمُرَدُّا الله فَلَا جَبُرِيلُ جَآءَ لِيُعَلِّمَ فَلَامُ مِنْ فَاللهُ هَذَا جِبُرِيلُ جَآءَ لِيُعَلِمَ النَّاسَ دِيْرَيلُ جَآءَ لِيُعَلِمَ النَّاسَ دِيْرَيلُ جَآءَ لِيُعَلِمَ النَّاسَ دِيْرِيلُ جَآءَ لِيُعَلِمَ

١٨٨٨ حَدَّئنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ
 حَدَّثِي ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّئِني عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ
 بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمُسٌ
 ثُمَّ قَرَا إِنَّ اللهَ عِنْدَةً عِلْمُ السَّاعَةِ .

#### تَنْزِيلُ السَّجَدَةِ!

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَّهِيُنٍ ضَعِيُفٍ نُطُفَةُ الرَّجُلِ ضَلَلُنَا هَلَكُنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ الْحُرُزُ الَّتِيُ لَاتُمُطَرُ اِلَّا مَطَرًا، لَّا يُغْنِيُ عَنْهَا شَيْئًا نَّهُدِ نُبَيِّنُ.

٥٩٥ بَابِ قَوُلِهِ فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخُفِيَ لَهُمُ .

٨٨٩ - حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللّهِ حَدَّنَنَا شُفَيَانُ عَنُ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِى هُرَيُرةَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَعُدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيُنَ مَا لَا عَيُنَّ رَّاتُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى

کود کی رہاہے'اس کے بعد پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اس کو میں تم سے زیادہ نہیں جانتا'ہاں سے بتا تا ہوں کہ اس کی علامتوں میں سے ایک بیہ ہے کہ عورت اپنا خاد ند جنے گی' یعنی بیٹا بڑا ہو کر اس کا خاد ند ومالک ہے گا' کمیں اور جھوٹے لوگ بادشاہ بن جا کیں گے اس کے بعد فرمایا کہ پانچ با تیں ہیں جن کو صرف اللہ بی جانتا ہے ایک بیہ کہ قیامت کب آئے گی؟ دوسرے سے کہ بارش کب ہو گی؟ (س) عورت کے رحم میں کیا ہے؟ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا؟ آپ نے فرمایا اسے ذر اواپس لاؤ' ہم نے دیکھا مگر نہیں مل' آپ نے فرمایا ہے جبریل تھے۔ لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔

۱۸۸۸ یکی بن سلیمان 'ابن و بب 'عمر بن محمد بن زید بن عبدالله بن عمر الله بن عمر الله بن عبدالله بن عمر الله بن عمر " حضرت عبدالله بن عمر " سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله عقطی ہے ارشاد فرمایا کہ غیب کے خزانہ کی کنوی کی کہ ان کنجیاں پانچ ہیں 'اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ ان الله عندہ علم الساعة الخ آخر آیت تک۔

# سورة تنزيل السجده كي تفسير!

بسم الله الرحمن الرحيم

مجاہد کا بیان ہے کہ "مھین" کمزور کو کہتے ہیں اور مراداس سے مرد کا نطفہ ہے "حرز" وہ نطفہ ہے "حرز" وہ زمین جہاں پانی بہت کم برستاہے "یا سخت وخشک زمین "نھد" کے معنی ہم بیان کرتے ہیں۔

باب ۹۵۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کیلئے کیسی آئھوں کی ٹھنڈک چھیار کھی ہے۔

۱۸۸۹ علی بن عبدالله 'سفیان 'ابی الزناد 'اعرج 'حضرت ابوہریہ میر ارب سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیاتہ نے فرمایا کہ میر ارب ارشاد فرما تاہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے الی الی چیزیں تیار کرر کھی ہیں 'جونہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی'اورنہ کسی کان نے سنی ہوں گی اورنہ کسی کان نے سنی ہوں گی اورنہ وہ کسی کے وہم وخیال میں رہیں گی'اس کے راوی نے ہوں گی اورنہ وہ کسی کے وہم وخیال میں رہیں گی'اس کے راوی نے

قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً اقْرَءُ وَا إِنْ شِئْتُمُ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّآ أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ اَعْبُنِ. قَالَ وَ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّنَنَا شُفْيَانُ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ اللهُ مِثْلَةُ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ مِثْلَةً فِيلًا لِسُفْيَانَ رِوَايَةً قَالَ فَاكُ شَيْءٍ قَالَ اللهُ مِثْلَةً مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ قَرَأ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ قَرَأ أَبُوهُمُ رَيْرَةً قُرَّاتٍ .

١٨٩٠ حَدَّثَنِيُ إِسْحَقُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوُ صَالِحٍ عَنُ أَبِيُ أَسَامَةَ عَنِ الْاَعُمْشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اعَدَدُتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنِ رَّاتُ وَلَا أَذُلْ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى عَيْنٌ رَّاتُ وَلَا أَذُلْ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلَبٍ بَشَرٍ ذُخَرًا بَلَهَ مَا أُطُلِعُتُمُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَ اَفَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّنُ قُرَّةٍ اَعُينٍ جَزَاءً بَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

#### الأحزاب

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ صَيَا صِيْهِمُ قُصُورِ هِمُ. ٧٩٦ بَابِ قَوُلِهِ النَّبِيُّ اَوُلَى بِالْمُؤُمِنِيُنَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ.

مَنُ فَلَيُح حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَلَيُح حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنُ عَبُدِالرَّخُمْنِ بُنِ آبِي عَمْرةً عَنُ آبِي هُرَيُرةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُؤْمِنٍ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُؤْمِنٍ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُؤْمِنٍ النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَصْبَتُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کہاتم جاہو تواس آیت کو پڑھوفلا تعلم نفس الح کیونکداس میں اس کابیان ہے۔

علی سفیان 'ابوالزناد' اعرج حفرت ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے 'چر وہی بیان کیا جو اوپر گزرا 'سفیان سے بوچھا گیا کہ تم نے بیہ حدیث آنخضرت سے روایت کی ہے نہیں تواور کیا' ابو معاویہ نے اعمش سے بواسطہ صالح نقل کیا کہ عضرت ابو ہر برہ نے ''قرات'' پڑھا۔

۱۸۹۰۔ اللحق بن نصر ابواسامہ 'اعمش 'ابو صالح ' حضرت ابوہریہ اسے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک اور متقی بندوں کے لئے ایس ایسی نعتیں تیار کر رکھی ہیں 'جے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے 'نہ کسی کان نے سنا ہے 'اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا ہے 'وہ الی چیز ہے کہ بہشت وہ نعتیں جن کوئم جانتے ہوان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے 'اس کے بعد مذکورہ بالا آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔

# سورها حزاب کی تفسیر!

بسمالله الرحلن الرحيم

مجاہد کہتے ہیں کہ "صیاصیہہ" کے معنی ہیں 'محل قلعہ وغیرہ باب ۷۹۲۔ اللہ تعالی کا قول کہ نبی مومنوں پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔

ا ۱۸۹ - ابراہیم بن مندر 'محمد بن فلیح ' ہلال بن علی ' عبدالر حمٰن بن ابی عمرہ حضرت ابوہر برہ فسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت علیقہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایمان والے کا میں سب سے زیادہ اس دنیا اور آخرت میں خیر خواہ ہوں 'اگر تم جا ہو تواس آیت کو پڑھو کہ النبی اولی بالمومنین من انفسہ الح یعنی نبی ایمان والوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقد ارہے ' آپ نے فرمایا 'جس مو من نے مال چھوڑا ہے ' تواس کے وارث اس کے رشتہ دار ہوں گے 'اور آگر کسی کا قرض اس کے اوپر آتا ہے تو وہ میرے یاس آئے ' میں اس

کے قرض کواد اکروں گا۔

باب ۷۹۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ان کو (مثنتی) ان کے بابوں کے نام سے بکارو۔

۱۸۹۲ معلی بن اسد عبد العزیز ، موسی ، بن عقبه اسالم بن عبدالله ، خضرت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر العن کیاکه آخضرت عبدالله بن عمر العن کیاکه آخضرت علیه که نیس بنالیا تھا ، اور ہم لوگ حضرت زید کو زید بن محمد (علیه که کها کرتے تھے ، اس سلسله میں به آیت نازل ہوئی۔ ادعو هم لابائهم الح تو ہم نے اس طرح پکارنا چھوڑ دیا۔

باب ۷۹۸۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ مومنوں میں ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو کہدیا' اس میں پورے اترے اور بعض وقت کے منتظر ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی "نحبه" اس کاعہد "اقطارها" کناروں سے "لاتوها" قبول کرلیں اس کو۔

۱۸۹۳۔ محمد بن بشار محمد بن عبداللہ انصاری ان کے والد ثمامہ بن عبداللہ انصاری ان کے والد ثمامہ بن عبداللہ انسان کے دائر ہوئی ہے کہ "
بیان کیا کہ یہ آیت انس بن نضر کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ "
ایمانداروں میں وہ آدمی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہواعہد پورا کر دکھا۔

۱۸۹۳-ابوالیمان شعیب 'زہری 'خارجہ بن زید بن ثابت 'حضرت زید بن ثابت 'حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم نے قرآن کو ایک جگہ لکھا' تو سورہ احزاب کی ایک آیت جو میں رسول اللہ علیقہ سے ساکر تا تھا وہ مجھے کسی کے پاس نہیں ملی آخر خزیمہ انصاری سے حاصل ہوئی 'اور ان کو آنخضرت علیقہ نے ایسا سچا فرمایا تھا کہ ان کی تنہا شہادت وو مسلمانوں کی شہادت کے برابر فرمائی تھی 'وہ آیت رہے ہے 'من المومنین رجال صدفوا ماعاهدوا لله علیه آخر آیت تک۔

وَٱنَّامَوُلَاهُ .

لَأَعُطُوُهَا .

٧٩٧ بَابِ قَوْلِهِ أُدْعُوهُمُ لِابْآئِهِمُ .

١٨٩٣ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَى آبِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّنَنِي آبِي عَنْ أَنَمَا مَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ نَرَى هذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتُ فِي آنَسِ بُنِ النَّصُرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِحَالٌ صَدَقُوا مَا عَا هَدُوا اللَّهَ عَلَيُهِ .

١٨٩٤ حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِیُ خَارِجَةُ بُنُ زَیُدِ ابْنِ ثَابِتٍ الرُّهُرِیِ قَالَ آخُبَرَنِیُ خَارِجَةُ بُنُ زَیُدِ ابْنِ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا نَسَخُنَا الصُّحُفَ فِی اللَّهُ مَلَا بَنُ شُورَةِ الْاَحْزَابِ الْمَصَاحَفِ فَقَدُتُ ایَّةً مِّنُ سُورَةِ الْاَحْزَابِ كُنتُ اَسُمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُؤُهَالَمُ آجِدُهَا مَعَ آحَدٍ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارِيِ الَّذِی جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ .

٧٩٩ بَابِ قَوْلِهِ قُلُ لِّازُواجِكَ اِنْ كُنْنُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا التَّبَرُّحُ اَن تُخرِجَ مَحَاسِنَهَا سُنَّةَ اللهِ استَنَّهَا جَعَلَهَا.

٥ ١٨٩٥ حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنِا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ أَبُو سَلَمَةُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ النَّهُ بَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النِّي جَنَنَ اَمْرَ اللَّهُ يُحَيِّرَ اَزُوَاجَةً فَبَدَ آبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النِّي كَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النِّي مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النِّي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ وَالدَّارَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

٨٠٠ بَابِ قُولِهِ وَإِنْ كُنتُنَّ تُرِدُنَ اللهَ وَرَسُولَةً وَالدَّارَ اللاَخِرَةَ فَاِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِلمُحُسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجُرًا عَظِيمًا وَقَالَ قَتَادَةُ وَاذُكُرُنَ مَايُتُلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ ايَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ الْقُرُانُ وَالسُّنَّةُ.

١٨٩٦ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ الحَّبَرَنِي ابُوسَلَمَة بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْييرِ ازُوَاحِه بَدَابِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ امَرًا بِتَحْييرِ ازُوَاحِه بَدَابِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ امَرًا

باب 299۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے نبی اپنی از داج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کا عیش اور اس کی بہار پسند کرتی ہو' تو آؤ میں تمہیں مال دے کر خوش سے رخصت کر دوں "تبرج" کے معنی بناؤسنگھنار د کھانا"سنة الله" استنہاا پناطریقہ۔

۱۸۹۵۔ ابوالیمان شعیب نرہری ابوسلمۃ بن عبدالرحمٰن ، حضرت عاکشہ فروجہ نبی علیا ہے ۔ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت (آیت تخیر) نازل ہوئی تو آنخضرت علیا ہیں سب پہلے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہنا ہوں ، مگر جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے اچھی طرح دریافت کر کے جواب دینا ، حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ آخضرت علیہ اچھی طرح جانتے تھے کہ میرے والدین آپ کی فرقت اور مال کی محبت کو پندنہ کریں گے ، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایہا النبی قل لازو اجك النے حضرت عاکشہ کہتی ہیں کہ میں نے خدمت میں عرض کیایار سول اللہ! میں والدین سے کیا پوچھوں میں تو آخرت کے عیش اور اللہ ور سول کو پند کرتی ہوں ، مال کو نہیں۔

باب ۸۰۰ الله تعالی کا قول که اگر تم الله 'رسول اور آخرت کو پند کرو تو الله نے تم میں سے نیک بیویوں کے لئے برا تواب مقرر کر رکھا ہے ' حضرت قادہ فرماتے ہیں که "واذکرن مایلی فی بیوتکن من آیات الله و الحکمة الح میں آیات سے مراد قرآن اور الحکمت سے مراد سنت رسول ہے۔

۱۸۹۱۔ لیف 'یونس 'ابن شہاب 'ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن 'حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ تھم آخضرت علیہ کے پاس آیاتو آپ نے سب سے اول جھے سے فرمایا ' کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جو اب میں جلدی مت کرنا 'بلکہ اسے والدین سے بوچھ کرجواب دینا 'یہ بات آپ نے اس غرض سے ایک والدین سے بوچھ کرجواب دینا 'یہ بات آپ نے اس غرض سے

فَلا عَلَيْكِ أَنُ لَا تَعُجلِى حَتَّى تَسُتَأْمِرِى أَبُويُكِ قَالَتُ وُقَدُ عَلِمَ أَنَّ أَبُوكَ لَمُ يَكُونَايُامُرَآتِي فِلْ أَنَاثُهُ قَالَ يَآيُهُا اللّهَ حَلَّ ثَنَاثُهُ قَالَ يَآيُهُا النَّبِيُّ قُلُ لِلْأَوْجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ النَّيْقُ قُلُ لَكُونَتُهَا اللّهَ اللّهَ عَلِيهُ وَعَلِيمًا قَالَتُ فَقُلْتُ اللّهَ اللّهَ عَلَيه وَسَلّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ أَزُواجُ وَرَسُولَةً وَالدَّارَ اللّه عَلَيه وَسَلّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ أَزُواجُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ أَزُواجُ اللّهَ عَلَيه وَسَلّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ أَزُواجُ اللّهَ عَلَيه وَسَلّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ أَزُواجُ قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ مِثْلَ مَا فَعَلَ أَزُواجُ قَالَ اخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ أَعْيَنَ عَنُ مَّعُمْ عِنِ الزُّهُرِي قَالَ الْحَبْرَنِى أَبُو سَلْمَةً وَقَالَ عَبُدُ اللّهُ الزَّهُرِي قَالَ الْمُعَمِّرِ عَنِ الزَّهُرِي قَالَ عَبُدُ اللّهُ اللّهُ مَلْمَةً وَقَالَ عَبُدُ اللّهُ الرَّوْقِ وَأَبُو سُفْيَانَ الْمُعُمْرِيُّ عَنُ مَّعُمْ عَنِ الزَّهُ وَيَ عَنُ عَنُ مَعْمَ عِنْ مَعْمَ عِنِ الزَّهُ وَيَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَنُ مَعْمَ عَنِ الزَّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٨٠١ بَابِ قَوْلِهِ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبُدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ اَنُ تَخْشُهُ.

1A9V حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيْمِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيْمِ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ حَدَّنَنَا تَابِتٌ عَنُ اَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ هذِهِ الْآيَةَ وَتُخْفِيُ فَيْ نَفُسِكَ مَااللَّهُ مُبُدِيْهِ نَزَلَتْ فِي شَانِ زَيْنَبَ ابْنِ حَارِثَةً .

٨٠٢ بَاب قَوُلِهِ تُرُجِى مَنُ تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُولِهِ تُرُجِى مَنُ تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُؤُونَ إَلَيْكَ مَنُ تَشَاءُ وَمَنِ البَّغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ قَالَ البُنُ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ قَالَ البُنُ عَبَّاسٌ تُرُجِئُهُ تُخِرُهُ .

١٨٩٨\_ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّآءُ بُنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا أَبُوُ

فرمائی کہ کہیں ہیں مال کو پہندنہ کرلوں 'کیونکہ والدین تو آخرت اور رسول اللہ ہی کو پہند کریں گے 'اس کے بعد آپ نے فرمایاعا کشہ ااگر مقر دنیا کے مال و متاع کو پہند کرتی ہو ' تو پھر میں تم کو بہت سامال دے کرخوشی سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ در سول ادر آخرت کو پہند کرتی ہوں ' تو فدا تعالی نے تمہارے لئے بردااجر مقر رکیا ہے 'گرشر ط یہ ہے کہ تم نیکی پر قائم رہو 'حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا میں اس کو والدین سے کیا پوچھوں ' میں تو اللہ ور سول اور آخرت کو پہند کرتی ہوں ' پھر یہی بات حضور نے دوسری ازواج سے فرمائی اور ان سب نے بھی یہی جو اب دیا 'موکی بن اعین ' معمر ' ابو سلمہ ' عبد الرزاق ' ابو سفیان سے اس کے متابع حدیث زہری ' ابو سلمہ ' عبد الرزاق ' ابو سفیان سے اس کے متابع حدیث روایت کی ' نیز زہری ' عروہ سے وہ حضرت عاکشہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔

باب ا ۸۰ ۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا' آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالا نکہ اللہ اس کا زیادہ حقد ارہے کہ آپ اس سے ڈرس۔

۱۸۹۷ محمد بن عبدالرحيم 'يعلى بن منصور 'حماد بن زيد 'ثابت ' حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ بیہ آیت و تحفی فی نفسك ما الله مبدیه الح یعنی آپ این دل میں چھپاتے تھے جسے اللہ تعالی ظاہر کرناچا ہتا تھا 'زینب بنت جمش اور زید بن حارثہ کے حق میں نازل ہوئی۔

باب ۱۰۲- الله تعالی کا قول که آپ اپنی بیویوں سے جے چاہیں اور جس کو چاہیں اور جس کو چاہیں اپنی پاس کی جاہیں اور جس کو چاہیں اپنی پاس کی کھیں اور جن کوالگ رکھا تھا آگر پسند کریں توان کو بھی طلب کریں 'آپ پر کوئی گناہ نہیں 'ابن عباس کہتے ہیں کہ "ترجی" ڈھیل دے" ارجه" اسی ہے۔

کہ "ترجی" ڈھیل دے" ارجه "اسی ہے۔

أَسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ حَدَّنَنَا عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ كُنْتُ آغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبُنَ آنُفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآقُولُ آتَهَبُ الْمَرُآةُ تَعُسَهَا فَلَمَّا آنُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تُرُجِى مَنُ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُوُوى إلَيْكَ مَنُ تَشَآءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ قُلْتُ مَا آرَى رَبَّكَ إلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ .

١٨٩٩ حَدَّنَا حَبَّانُ بُنُ مُوسَى آخُبرَنَا عَاصِمٌ الْاَحُولُ عَنُ مَّعَاذَةً عَنُ عَبُدُاللهِ آخُبرَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَنُ مَّعَاذَةً عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانُ يَسْتَأَذِنُ فِى يَوْمِ الْمَرُأَةِ مِنَّا بَعُدَ اَنُ الْزِلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ (تُرُجِى مَنُ تَشَآءُ مِنهُنَّ وَتُؤُوي هَنَ تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُؤُوي هَنَ تَشَآءُ مِنهُنَّ وَتُؤُوي هَنَ تَشَاءُ مِنهُنَّ عَزَلَتَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكَ مَنُ تَشَآءُ وَمَنِ ابْتَعَيْتَ مِمَّنُ عَزَلَتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ مَنُ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَعَيْتَ مِمَّنُ عَزَلَتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَعَيْتَ مِمَّنُ عَزَلَتَ فَلَا عَلَيْكَ مَنُ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَعَيْتَ مِمَّنُ عَزَلَتَ فَلَا فَلَا كَانَ ذَاكَ اللهِ قَلُولِينَ قَلُولِينَ قَلُولِينَ اللهِ اَنُ أُوثِرَ عَلَيْكَ اَحَدًا تَابَعَهُ أَرِيدُ عَلَيْكَ اَحَدًا تَابَعَهُ عَاصِمًا

روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جن عور تول نے اپنے لئے رسول اللہ علیہ کو ہبہ کر دیا تھا' میں ان کے مقابلہ پر غیرت و شرم کرتی تھی'(ا) اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی کہ ترجی من تشائو منہون و تو وی الك من تشاء الخ تو میں نے خدمت شریف میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے موافق کرتا ہے اب آپ جو چاہیں کریں۔

1099۔ حبان بن موسی عبداللہ ' عاصم الاحول ' معاذہ ' حضرت عاصم الدحول ' معاذہ ' حضرت عاصم الدعول کے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ اگر باری والی بیوی کو چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کے بیباں جانا چاہتے ' تقے ' تو باری والی سے اجازت لیا کرتے تھے ' اس آیت کے نزل ہونے کے بعد یعنی تُرِجی مَنُ تَشَاءَ مِنُهَنَّ وَتُوی اِلَیُكَ مَنُ تَشَاءَ الله ' معاذہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائش سے پوچھا کہ جب الح ' معاذہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائش سے پوچھا کہ جب آ تحضرت آپ سے اجازت لیتے تھے تو آپ کیا جواب دیتی تھی ؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو کہتی تھی کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے ہیں۔ میرے ہی پاس قیام فرمائیں 'اس حدیث کو عباد بن عباد 'عاصم سے میں دوایت کرتے ہیں۔

باب ۱۰۳-اللہ تعالی کا قول کہ اے مسلمانو! تم نبی کے گھر میں مت جایا کرو 'گراس صورت میں کہ تم کو کھانے کیلئے بلایا جائے اور تم کواس کے پننے کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہئے اور جب بلایا جائے جاؤ اور کھانے کے بعد باتوں میں دل لگا کر مت بیٹے رہا کرو' تمہارایہ عمل نبی کیلئے تکلیف کا باعث ہوتا ہے 'اور وہ شرم کرتے ہیں' گراللہ بچی بات کہنے سے نہیں شر ماتا' اور جب ان سے بچھ طلب کرو' تو پردے کی آڑ سے ماگو' یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا سبب ماگو' یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا سبب

(۱) ایک روایت میں ہے کہ جن عور توں نے اپنے آپ کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہبہ کردیا تھاان میں سے کسی کو بھی آپ نے اپنے ساتھ نہیں رکھاتھااگر چہ اللہ تعالیٰ نے آپ کیلئے اسے مباح قرار دیا تھااور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ مخصوص اجازت تھی دوسر سے مسلمانوں کواسکی بھی اجازت نہیں۔

وَمَا كَانَ لَكُمُ اَنُ تُؤُذُواْ رَسُولَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ تَنُكِحُواۤ اَزُواْجَهُ مِنُ بَعُدِهِ اَبَدًا اِلَّا ذَلِكُمُ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا يُقَالُ اَنَاهُ اللهِ عَظِيمًا يُقَالُ اَنَاهُ الدُرَاكُةُ اَنَايَانِي اَنَاةً لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِذَا وَصَفْتَ صِفَةَ المُؤَنَّثِ قُلْتَ قَرِيبًا إِذَا وَصَفْتَ صِفَةَ المُؤَنَّثِ قُلْتَ قَرِيبًا إِذَا وَصَفْتَ صِفَةَ المُؤَنَّثِ قُلْتَ قَرِيبًا إِذَا جَعَلْتَهُ ظَرُفًا وَّبَدَلًا وَّلَمُ تُرِدِ قَرِيبًا اللهُؤَنَّثِ اللهَآءَ مِنَ المُؤَنَّثِ وَالصِفَةَ نَزَعُتَ اللهَآءَ مِنَ المُؤَنَّثِ وَ المُحَمِيع لِلذَّكْرِ وَالْأَنْثِي .

. ١٩٠٠ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ عَنُ يَّحْنِي عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ عَنُ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ يَدُخُلُ عَلَيْكَ البِرُّوالْفَاحِرُ فَلَوُ المُرْتَ البُرُّوالْفَاحِرُ فَلَوُ المُرْتَ المُواتِ المُؤمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَانُزَلَ اللهُ ايَةَ الْحِجَابِ فَانُزَلَ اللهُ ايَةَ الْحِجَابِ .

آ . آ . آ . آ . آ . خَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الرَّقَاشِيُّ عَدَّنْنَا مُعُتَمِرُ بُنُ سُلَيُمْنَ قَالَ سَمِعُتُ آبِيُ يَقُولُ حَدَّنْنَا آبُو مِحْلَزٍ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ زَنَسَبَ ابْنَةَ جَحُشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ فَلَمُ يَقُومُوا فَيَّا لِلْقِيَامِ جَلَسُوا يَتَحَدَّنُونَ وَإِذْ هُو كَانَّهُ يَتَهَيَّا لِلْقِيَامِ مَلْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَاى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ فَلَمُ يَقُومُوا فَلَمَّا رَاى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ فَلَمُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِيدُخُلَ فَإِذَا القَوْمُ جَلُوسٌ ثُمَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِيدُخُلُ فَإِذَا القَوْمُ جَلُوسٌ ثُمَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِيدُخُلُ فَإِذَا القَوْمُ جَلُوسٌ ثُمَّ النَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّهُ مَا قَدِ انْطَلَقُوا فَجَآءَ حَتَّى اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ يَا يُعَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَا يَهُمُ قَدِ انْطَلَقُوا فَجَآءَ حَتَّى اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ يَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَا يَقَا اللهُ يَا اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللهُ يَا اللهُ يَنْ امْنُوا لَوْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَا يَقَا اللهُ يَنْ امْنُوا لَا يَتُ مَا لَكُ عَلَى اللهُ وَيَنَدَ لَ اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ اللهُ يَا اللهُ ال

بُيُوْتَ النَّبِيِّ الْآيَةِ .

ہے 'تمہارایہ کام نہیں ہکہ نبی کو تکلیف دواوران کی بیویوں سے بھی نکاح مت کرنا' بے شک تمہارا یہ عمل خدا کے بزد یک بہت برا گناہ ہے 'اناہ کے معنی کھانا تیار ہونے کے میں یہ لفظ ''انایانی۔ اناۃ '' سے بنا ہے ''لعل الساعة تکون قریبًا شائد قیامت عنقریب ہوجائے 'اگر ''قریبًا'' کو ''ساعة'' کی صفت قرار دیا جائے۔ تو ''قریبہ ' ہونا چاہئے اور اگر ظرف و بدل مانیں تو تائے تانیث کو ہٹاکر ''قریباً'' پڑھیں گے۔ایی حالت میں یہ واحد ' تننیہ 'جمع سب ہی کیلئے ہوگا۔

1900۔ مسدد ' یحیٰ ' حمید ' انس ' حضرت عمر رضیؒ ہے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آ مخضرت علیات کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں للبذا اگر آپ اپنی بیویوں کو پردہ کا تھم دیں تو بہت اچھا ہو' اس وقت الله تعالیٰ نے آیت جاب نازل فرمائی۔

۱۰۹۱۔ محمد بن عبداللہ 'قاشی 'معتمر بن سلیمان 'ان کے والد 'ابو مجلز 'حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آ مخضرت علی ہے ۔ فضرت علی ہے ۔ فضرت علی ہے ۔ کی دعوت کی 'لوگوں نے کھانا کھایا 'پر بیٹے رہے 'آ مخضرت علی ہے ۔ اندر جانے کی فکر کر رہے تھے 'مگریہ لوگ اٹھنے کانام نہیں لیتے تھے 'مگر تیر اوگ اٹھ کھڑے ہوئے جب آپ اٹھے تو آپ کے ہمراہ بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے مگر تین آوی پھر بھی بیٹے باتیں کرتے رہے 'آ مخضرت علی ہم باتیں کر جب دوبارہ اندر آئے 'تو دیکھا کہ وہ لوگ اٹھی تک بیٹے ہی ہوئے کر جب دوبارہ اندر آئے 'تو دیکھا کہ وہ لوگ اٹھی تک بیٹے ہی ہوئے ہیں۔ پھر پچھ دیر کے بعدوہ لوگ بھی اٹھے 'میں نے آ مخضرت علی ہے کو خبر دی کہ وہ سب چلے گئے 'اس وقت آپ اندر تشریف لائے 'میں کو خبر دی کہ وہ سب چلے گئے 'اس وقت آپ اندر تشریف لائے 'میں نے بھی جانا چاہا 'مگر آپ نے پردہ ڈال دیا 'اس کے بعد اللہ نے آیت حجاب نازل فرمائی کہ یاایہا الذین آمنو الا تد حلو ابیوت النبی الخ

١٩٠٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِى قِلَابَةً قَالَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ آنَا آعُلَمُ النَّاسِ بِهذِهِ الْآيَةِ آيَةِ الْحِجَابِ مَالِكٍ آنَا آعُلَمُ النَّاسِ بِهذِهِ الْآيَةِ آيَةِ الْحِجَابِ لَمَّا أُهُدِيَتُ زَيُنَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَخَ فِى الْبَيْتِ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَا الْقَوُمَ فَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ فَجَعَلَ النَّبِيُ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ ثُمَّ يَرُحِعُ وَهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ ثُمَّ يَرُحِعُ وَهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ ثُمَّ يَرُحِعُ وَهُمُ وَهُمُ فَعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَآيُّهَا الَّذِينَ الْمُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَآيُهَا الَّذِينَ اللَّهُ تَعَالَى يَآيُّهَا الَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

٩٠٣ أ \_ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ صُهِّيَبٍ عَنُ اَنَسٍ ۖ قَالَ بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ النَّةِ حَحْشِ بِغُبُرٍ وَّلَحْمٍ فَأُرُسِلُتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا فَيَجِيءُ قَوَمٌ فَيَاكُلُونَ وَيَخُرُجُونَ فَدَعَوُتُ حَتَّى مَا آجِدُ آحَدًا ٱدْعُو فَقُلْتُ يَا نَبِيُّ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدُعُوهُ قَالَ ارْفَعُوا طَعَامَكُمُ وَبَقِيَ ثَلْثَةُ رَهُطٍ يَّتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيُتِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ اللَّي حُجُرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ وَرَحُمَةُ اللَّهِ فَقَالَتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ كَيُفَ وَجَدُتَ اَهُلَكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فَتَقَرِّى حُجَرَنِسَآئِهِ كُلِّهِنَّ يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ وَيَقُلُنَ لَهُ كَمَا قَالَتُ عَآئِشَةُ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا نُلثَةُ رَهُطٍّ فِيُ الْبَيْتِ يَتَحَدُّنُونَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْحَيَآءِ فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَّحُوَ حُجُرَةِ عَآئِشَةَ فَمَا اَدُرِيُ اَحُبَرُتُهُ اَوُ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا فَرَجَعَ حَتَّى اِذَا وَضَعَ رِجُلَةً

ا ۱۹۰۲ سلیمان بن حرب 'حماد بن زید 'ایوب 'ابو قلابه 'حضرت انس بن مالک" سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ پردہ کی آیت سے میں اچھی طرح واقف ہوں 'آ مخضرت علیا ہے نے جب حضرت رین بیٹ سے نکاح کیا اور آپ کے گھر میں آئیں 'تو آپ نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو دعوت دی 'لوگ آئے اور کھانا کھانے کے بعد باتیں اور نوگوں کو دعوت دی 'لوگ آئے اور کھانا کھانے کے بعد باتیں کرنے بیٹھ گئے 'رسول اللہ علیا ہے اندر گئے 'چر باہر آگئے 'تاکہ لوگ پیلے جائیں گروہ بیٹھے ہی رہے 'اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یا الذین آمنوالا ند حلوا بیوت النبی الا ان یو ذن نازل فرمائی یا الذین آمنوالا ند حلوا بیوت النبی الا ان یو ذن کم آخر آیت تک۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور میں نے بھی جانے کا قصد کیا 'گر آپ نے بنڈہ ڈال دیا 'چر میں واپس آگیا۔

٣٠١٥- ابومعمر 'عبد الوارث 'عبد لعزيز بن صهيب 'حفرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں مکہ انہوں نے بیان کیا کہ جب آنخضرت علی کے حضرت زینب سے نکاح کیااور پھرولیمہ کا کھانا کھانے کے لئے مجھے لوگوں کو بلانے کیلئے بھیجا' تومیں آدمیوں کو بلا کر لایادہ کھاکر چلے گئے 'پھر دوسروں کولایادہ بھی چلے گئے ' آخر میں نے عرض کیا کہ سب چلے گئے آپ نے کھانا اٹھانے کا حکم دیا مگر تین آدمی بیٹے رہے اور باتیں کرتے رہے 'آنخضرت علیہ اہر آسے اور پھر حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف گئے 'اوران کو سلام کیااور کہا السلام عليكم ابل البيت ورحمته الله 'حضرت عائشٌ نے بھی جواب میں وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ کہااور دریافت کیا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کسایایا اللہ تعالی آپ کو مبارک فرمائے اس کے بعد آپ آین سب بولوں کے پاس تشریف لے گئے۔ سب کوالسلام علیم کہا 'اور سب ہی نے حضرت عائشہ کی طرح جواب دیا' اس کے بعد آنخضرت عَلِينَةً بابر تشريف لائے 'وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے 'آنخضرت کوانہیں دیکھ کر بڑی شرم سی محسوس ہونے گی 'اور کچھ کہدنہ سکے اور پھر حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف جاكر شبلنے لگے 'پھرجب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے یاسی نے آپ کوخبردی 'آپ تشریف لائے مگرامھی چو کھٹ کے اندرایک ہی تدم رکھا تھا مکہ آپ نے پر دہ ڈال دیااور اندر چلے گئے 'اس وقت اللہ

تعالی نے آیت حجاب نازل فرمائی۔

۱۹۰۱-الحق ابن منصور عبدالله بن بکر سبی مید ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت علیہ حضرت دینہ حضرت دینہ سے نکاح کے بعد شب زفاف سے فارغ ہو کرولیمہ کیا۔ لوگ آنے جاتے اور کھا کر چلے جاتے ، آپ اس عرصہ بیں دوسری بیویوں کے ججرہ کی طرف تشریف لے گئے ، ان کو سلام کیا ان سب نے بھی سلام کا جواب دیا ، اور آپ کو مبارک بادپیش کی پھر آپ والی حضرت نین گئے کے مکان شی آئے ، تو دیکھا کہ تین آدمی انجمی تک بیٹھے با تیں کر رہے ہیں ، آنخضرت علیہ نے ان کو دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر باہر والیس چلے گئے ، جب ان لوگوں نے آپ کو دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر باہر والیس چلے گئے ، اس کے بعد مجھ کو یاد نہیں کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے آپ کو خبر دی یا کسی اور نے ، غرض آپ تشریف لائے پھر میں نے آپ کو خبر دی یا کسی اور اپنے در میان آپ تر یوہ ڈال دیا اس کے بعد آیت حجاب (یا یہا الذین آمنوا لا تد حلوا بیوت النبی الخ) باذل ہوئی۔

۱۹۰۵ - زکریا بن یجی 'ابواسامہ 'ہشام 'عروہ حضرت عائش سے
روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ پردہ کی آیت نازل ہونے
کے بعد حضرت سودہ رفع حاجت کے لئے چادر اوڑھ کر باہر گئیں
چونکہ وہ بہت جسم تھیں اس لئے باوجود چادر کے بیچانی جا تیں 'چناچہ
ایک دن وہ باہر گئیں تو حضرت عمر نے بیچان کر کہا کہ آپ باوجود
چادر کے ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں 'سمجھ جاؤکہ کس لئے نکلی ہو۔
حضرت سودہ عمر کی با تیں سن کر واپس آئیں۔ آنخضرت علیاتہ میں موجود تھے۔ کھانا کھا رہے تھے ایک ہڈی آپ کے
میرے گھر میں موجود تھے۔ کھانا کھا رہے تھے ایک ہڈی آپ کے
ہاتھ میں تھی 'حضرت سودہ نے عرض کیایارسول اللہ میں باہر گئی تھی
نو عمر نے مجھ سے یہ با تیں کہیں ہیں' آپ نے جب یہ ساتو آپ پ
نزول وی ہونے لگاجب نازل ہو چکی تو ہڈی ہا تھ میں ہی تھی' آپ
نے فرمایا کہ اللہ تم کواجازت دیتا ہے 'کہ تم ضرورت کیلئے باہر چاسکی

فِيُ ٱسُكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَّ أُخُرَى خَارِجَةً أرُخَى السِتْرَ بَيْنِيُ وَبَيْنَةً وَٱنْزِلْتُ ايَةُ الحِجَابِ. ١٩٠٤\_ حَدَّثَنَا اِسْحَقُّ بُنُ مَنْصُورٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ بَكْرٍ السَّهُمِيُّ خَدَّنَنَا خُمَيْدٌ عَنُ أنَسُ عَالَ أَوُلُمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ حِينَ بَنِّي بِزَبْنَبَ ابْنَةِ جَحُش فَاشُبَعَ النَّاسَ خُبْرًا وَّلَحُمَّا ثُمَّ خَرَجَ إلى حُجَرٍ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيُنَ كَمَا كَانَ يَصُنَّعُ صَبِيْحَةً بِنَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَدُعُوا لَهُنَّ وَيُسَلِّمُنَ عَلَيُهِ وَيَدُعُوٰنَ لَهُ ۚ فَلَمَّا رَجَعَ الِّى بَيْتِهِ رَاىٰ رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الْحَدِيْثُ فَلَمَّا رَاهُمَا رَجَعَ عَنُ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَانِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ عَنُ بَيْتِهِ وَثَبًا مُسُرِعِيُنَ فَمَا آدُرِى أَنَا أَخْبَرُتُهُ بِخُرُوْجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ فَرَجَعَ حَتّٰى دَخَلَ الْبَيْتَ وَارُخَى السِّتْرَ بَيْنِيُ وَبَيْنَةٌ وَٱنْزِلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ وَقَالَ ابْنُ آبِي مَرْيَمَ ٱخُبَرْنَا يَحْيَى حَدَّلَتَى خُمَيْدٌ سَمِعَ ٱنَسًا عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٥٠٥ - حَدَّنَىٰ زَكْرِيَّآءُ بُنُ يَحْنِى حَدَّنَا آبُوُ اُسَامَةً عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ خَرَجَتُ سَوُدَةً بَعُدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتِ امْرَآةً جَسِيْمَةً لَّا تَخُفَى عَلَى مَن يَّعُرِفُهَا فَرَاهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوُدَةً آمَا وَاللّهِ مَا تَخُفَيْنَ عَلَيْنَا فَانَظُرِي كَانَتُ فَانُكُفَاتُ رَاحِعَةً يَا سَوُدَةً آمَا وَاللّهِ مَا تَخُفَيْنَ عَلَيْنَا فَانَظُرِي كَيْفَ تَخُرُجِينَ قَالَتُ فَانُكُفَاتُ رَاحِعَةً وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَرَبُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَرَبُونُ اللّهِ فَي بَيْتِي وَرَبُونُ اللّهِ فَي بَيْتِي يَارَسُولُ اللّهِ إِنِّى خَرَجُتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَتُ فَاوَحَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ فَي عَرْجُتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لَي عَضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عَمْرُ كَذَا وَكَذَاقَالَتُ فَاوُحَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

إِنَّهُ قَدُ أُذِنَ لِكِنَّ أَنْ تَخُرُجُنَ لِحَاجَتِكُنَّ .

بو\_

٨٠٨ بَاب قَولِهِ إِنْ تُبُدُوا شَيْعًا اَوُ تُخُفُوهُ
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ابَآئِهِنَّ وَلَا اَبْنَآئِهِنَّ وَلَا اَبْنَآئِهِنَّ وَلَا اَبْنَآئِهِنَّ وَلَا اَبْنَآءِ إِخُوانِهِنَّ وَلَا اَبْنَآءِ اِخُوانِهِنَّ وَلَا اَبْنَآءِ اَخُوانِهِنَّ وَلَا اَبْنَآءِ اَخُوانِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكتُ اَخُواتِهِنَ وَلَا مَا مَلَكتُ اَخُواتِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكتُ اَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا .

١٩٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ حَدَّثَنِيُ عُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَآئِشَةً قَالَتُ اِسْتَاذَنَ عَلَىَّ اَفُلَحُ اَخُو اَبِي اَلْقُعَيْسِ بَعُدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لَا اذَنُ لَهُ حَتَّى اِسْتَادُنَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِلَّ آخَاهُ آبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ ٱرْضَعَنِيُ وَالْكِنُ ٱرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ٱفْلَحَ آخَا آبِي الْقُعَيْسِ اِسْتَاذَنَ فَآبَيْتُ آنُ اذَنَ حَتَّى اَسْتَاذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكَ أَنُ تَاذَنِيُنَ عَمَّكِ فَقُلُتُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ اَرْضَعَنِيُ وَلٰكِنُ اَرُضَعَتٰنِي امْرَاَةُ اَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ اتُذَنِيُ لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَربَتُ يَمِينُكِ قَالَ عُرُوَّةُ فَلِذَالِكَ كَانَتُ عَآئِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ.

٥٠٨ بَابِ قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُا صَلُّوُا عَلَيُهِ وَسَلِّمُوُا تَسُلِيُمًا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ صَلواةُ اللهِ تَنَاثَهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَثِكَةِ وَصَلواةُ

باب ۸۰۴۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اگر تم کسی چیز کو چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، ان عور توں پراولاد ماں باپ اور بھائی اور جھیجوں اور بھانجوں اور دوسر ی کل عور توں اور لونڈیوں سے پر دہنہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کو چاہئے کہ اللہ سے ڈرتی رہیں، کیونکہ ہر چیز خدا کے سامنے ہے۔

۱۹۰۱ ابوالیمان 'شعیب' زہری 'عروہ ' حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں کمہ انہوں نے بیان کیا کہ ابوالقعیس کے بھائی افلح نے جھ سے ملنے کی اجازت ما گئی 'میں نے جواب میں کہہ دیا کہ جس وقت تک آخضرت علیہ کی اجازت نہیں دے علی میں تم کواپنے آپ اجازت نہیں دے حتی ہوں اور میں نے اس خیال سے اجازت نہیں دی کہ ان کے بھائی ابوالقعیس کا تو میں نے دودھ نہیں بیا ہے 'البتہ ان کی بیوی کا دودھ پیا ہے 'اس کے بعد آ مخضرت علیہ تشریف لائے تو میں نے دودھ بیا ہے ناس کے بعد آ مخضرت علیہ تشریف لائے تو میں نے اجازت طلب کی تو میں نے ملنے کے ابوالقعیس بھائی نے مجھ سے ملنے کی اجازت طلب کی تو میں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ آپ سے اجازت نہوں نہیں دی 'میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! مجھے مرد سے اجازت کیوں نہیں دی 'میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! مجھے مرد نے تو دودھ نہیں بیایا ہے 'بلکہ عورت نے بیایا ہے 'آپ نے فرمایا کہ نتی ہوں نہیں بیایا ہے 'آپ نے فرمایا کہ نتی ہوں شتہ حرم ہے دضائے ابھی اسے حرام مانو۔

باب ۸۰۵۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فر شنے درود سجیجے ہیں نبی پر 'اے ایمان والو! تم بھی درود ور حمت اور سلامتی کی دعا کیا کرو' ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ صلوۃ سے مر ادیہ ہے 'کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے

الْمَلْهِكَةِ الدُّعَآءُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلُّونَ يُصَلُّونَ يُبَرِّكُونَ لَنُغُرِينَاكَ لَنُسَلِّطَنَّكَ.

١٩٠٧\_ حَدَّثَنِيُ سَعِيْدُ بُنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا اَبِيُ حَدَّثَنَا مِسُعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ آبِي لَيُلِي عَنُ كَعُبِ بُنِ عُجُرَةً قِيْلَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيُكَ فَقَدُ عَرَفُنَاهُ فَكُيُفَ الصَّلوٰةُ قَالَ قُولُوا اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَّعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ال إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ ٱللُّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّحِيدٌ . ١٩٠٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابُنُ الْهَادِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ ابُنِ خَبَّابِ عَنُ آبِي سَعِيُدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ هذَا التَّسُلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكِ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيُمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَبُو صَالِح عَنِ اللَّيْثِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَّا بَارَكُتَ عَلَى ال إِبْرَاهِيُمَ .

١٩١٠ حَدَّنَا إِسُحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا
 رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّنَا عَوْقٌ عَنِ الْحَسَنِ

پاس ان کی تعریف کرتے ہیں، فرشتوں کی صلوٰۃ سے دعامر او ہے'ابن عباس کہتے ہیں کہ ''یصلون'' برکت کی دعا کرتے ہیں''لنغرینك''غالب کریں گے ہم تم کو۔

٤٠١٥ سعيد بن يجيٰ ان ك والد مسعر ، حكم ابن الى للى ، حضرت کعب بن عجر ہے روایت کرتے ہیں مکہ آنخضرت علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیام کہ یارسول اللہ! آپ کے اوپر سلام بھیجنا تو ہمیں معلوم ہے، مگریہ معلوم نہیں کہ درود کس طرح جیجیں؟ آپ نے فرمایاس طرح کہا کرو'اللہم صل الخ یعنی اے اللہ تو محمدٌ اور ان کی آل پر درود جھیج۔ جس طرح تونے آل ابراہیم پر درود بھیجا اے اللہ تو محمداوران کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تونے ابراہیم اوران کی آل پر برکت نازل فرمائی 'بے شک تو تحریف والا بزرگی والا ہے۔ ۱۹۰۸ عبدالله بن يوسف اليث ابن ماد عبدالله بن خباب احضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے آ مخضرت علی کی خدمت میں عرض کیام کہ بارسول اللہ ہم سلام بھیجنا تو جانتے ہیں گر درود تصیخے کاطریقہ ہم کومعلوم نہیں ہے؟ آپ نے فرمایاتم صلوة اس طرح بھیجا کر واللہم صل الخ یعنی اے اللّٰہ رحمت بھیج محمرٌ پرجو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں ،جس طرح تونے آل ابراہیم پر رحت مجیجی 'اور محد اور ان کی آل پر برکت نازل فرما'جس طرح تونے ابراہیم پر برکت نازل فرمائی 'اس حدیث کوابوصالح'لیث کی روایت میں اس طرح کہتے ہیں کہ آخر میں "علی ابراہیم" کی جگہ "علی آل ابراہیم" آیاہ۔

909 - ابراہیم بن حمزہ 'ابن ابی حازم والدر اور دی 'یزید بن حماو سے
اس طرح روایت کرتے ہیں کہ اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں '
کماصلیت علی ابراهیم ' و بارك علی محمد و آل محمد كما
باركت علی ابراهیم و آل ابراهیم۔

باب ۸۰۲-الله تعالیٰ کا قول که "ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موکیٰ علیہ السلام کود کھ پہنچایا۔

۱۹۱۰۔ اسحاق بن ابراہیم 'روح بن عبادہ 'عوف' حسن 'ومحمد' وخلاس' حضرت ابوہر ریڑ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا 'کہ

وَمُحَمَّدٍ وَّخِلَاسٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَايُّهَا الَّذِيْنَ اذَوًا مُوسَى الَّذِيْنَ اذَوًا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللهِ مِحْدُهًا .

#### سَيا

بسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ يُقَالَ مُعَاجِزِيُنَ مُسَابِقِيُنَ بِمُعَجِزِيُنَ بِفَآئِتِيْنَ سَبَقُوا فَاتُوا لَا يُعُجزُونَ لَا يَفُوتُونَ يَسُبِقُونَا يُعُجزُونَا قَوُلُهُ بِمُعَجزِيْنَ بِفَآتِيْيُنَ وَمَعُنَى مَعَاجِزِيْنَ مُغَالِبِيْنَ يُرِيُدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَنْ يُظْهِرَ عَجْزَ صَاحِبِهِ مِعْشَارٌ عُشُرٌ الْأَكُلُ الثَّمُرُ بَاعِدُ وَبَهِّدُ وَاحِدٌ وَقَالَ مُحَاهِدٌ لَا يَعُزُبُ لَا يَغِيُبُ الْعَرِمُ السُّدُّ مَآءٌ اَحُمَرُ اَرْسَلَهُ اللَّهُ فِي السُّدِّ فَشَقَّةَ وَهَدَمَةً وَحَفَرَ الْوَادِي فَارْتَفَعَتَا عَنِ الْحَنْبَيْنِ وَغَابَ عَنْهُمَا الْمَآءُ فَيَبَسَتَا وَلَمُ يَكُنِ الْمَآءُ الْإَحْمَهُ مِنَ السُّدِّ وَلَكِنُ كَانَ عَذَابًا ٱرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِّنُ حَيْثُ شَآءَ وَقَالَ عْمُرُو بُنُ شُرَحْبِيُلٍ الْعَرِّمُ الْمُسَنَّاةُ بِلَحْنِ اَهُلِ الْيَمَنِ وَقَالَ غَيْرُهُ الْعَرِمُ الْوَادِى السَّابِغَاتُ الدُّرُوعُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ يُتَحَازَىٰ يُعَاقَبُ أَعِظُكُمُ بِوَاحِدَةِ بِطَاعَةِ اللَّهِ مَثْنَى وَقُرَادَى وَاحِدًا وَّاِئْتَيْنِ التَّنَاوُشُ الرَّدُّمِنَ الاَّحِرَةِ اِلَى الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَايَشْتَهُونَ مِنُ مَّالِ اَوُولَدٍ أَوُ اَزَهُرَةٍ بِالشِّيَاعِهِمُ بِٱمْثَالِهِمُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ كَالْحَوَابِ

كَالْحَوْبَةِ مِنَ الْاَرْضِ الْخَمُطُ الْاَرَاكُ وَالْاَئْلُ

الطُّرُفَآءُ الْعَرِمُ الشَّدِيدُ.

آ مخضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسی علیہ السلام بہت ہی حیادار اور شرمیلے تھے (یہاں تک کہ کس کے سامنے نہاتے بھی نہ سے اس آیت میں اس آیت میں اس آیت میں اس قصد کی طرف اشارہ کیا گیاہے 'یا ایھا الذین امنوا لا تکونوا کالذین اذوا موسی فبراہ الله مما قالوا و کان عند الله و جیھا۔

#### سورهسباکی تفسیر! بمالندار حن الرحیم

"معاجزين" آ كے برصے والے "معجزين" باتھ سے لكل جانے والے" سبقوا"آ مے نکل محے" لا بعجزون " ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل سکتے بسبقونا ہم سے آگے نکل جائیں گے ہم کو ہرادیں گے " معجزین "ہرادینے والے چھوٹ جانے والے" معاجزین "غالب آنے والے 'ایک مطلب سے مجمی ہے کہ ہر ایک اپنے ساتھی کی كمزورى ظاهر كروب "معشار" دسوال حصه " اكل" ك معنى ثمر و کھل" باعد"اور" بعد" کے ایک ہی معنی ہیں لیعیٰ دور کر دے 'مجاہر كتي بين كه " لا يعزب" غائب نهيس مو تا العرم ياني كابندا يك لال ياني تھاجس میں اللہ کے حکم سے سلاب آیااور بند ٹوٹ گیا 'میدان میں گڑھاہو گیا اور باغ دونوں طرف سے اونیج ہو گئے 'چرپانی غائب ہوا توباغ خشك موكئ نييانى بندس بهدكر نبيس آياتها الكدالله كاعذاب تھا'اس نے جہاں سے چاہاوہاں سے جیجا'عمرو بن شرجیل کابیان ہے' كه يمن والول كي زبان مين "العرم" بند كوكتيم بين 'بعض لوك" عرم" کے معنی تالہ کے بیان کرتے ہیں" السابغات" کے معنی زر ہیں عجام كتبتے بيں كه "بحازى" كے معنى بين عذاب ديئے جاتے بيں 'بدله يا جزادیتے ہیں یادیں گے " اعظکم بواحدہ "سے مراداللہ کی اطاعت ہے " مثنی" اور " فرادی" کے معنی ہیں دو ' دو اور ایک ایک " التناوش " كے معنى آخرت سے لوث كردنيا يل آنا ، جوك نامكن ب " ما بشتھون" کے معنی ان کی خواہشات مال واولادیادنیا کی زینت و رونق رونق کے معنی ہیں 'ان کے جوڑوالے ابن عباس کابیان ہے کہ " حواب" کے معنی تالاب گرھا" حمط" کروا بدمرہ مراد پیلوکا در خت ہے " اٹل" جھاؤ کے در خت کو کہتے ہیں "عرم" سخت اور

شديد چيز کو کہتے ہيں۔

باب ع ۱۸- الله تعالی کا قول یہاں تک کہ جبان کے دلوں سے گھبر اہث دور کر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہااو پر والے جواب دیتے ہیں 'حق بات اور وہی بلندو برتر اور اعلیٰ ہے۔

ااوا۔ سفیان عمرو عکرمہ 'حضرت ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں ' كه آتخضرت علي في ارشاد فرماياكه جب الله آسان من ابناكوئي تھم بھیجاہے تو فرشت عاجری سے اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے لگتے ہیں' اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح ہو تاہے کہ جیسے صاف پھر پر ر بچیر ماری جاتی ہے 'جب فرشتوں کی گھبر اہث دور ہو جاتی ہے ' تووہ ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کم اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو دوسر اعرض کرتا ہے کہ جو پچھ فرمایا 'حق فرمایا' اس ونت شیاطین بھی زمین سے ملے اوپر آسان کی طرف جاتے ہیں اور اس تھم الہی کو سن کر اوپر والا نیچے والا کو بتا تا ہے 'اور اس طرح یہ ایک دوسرے سے باتیں اڑا لیتے ہیں 'سفیان نے اس موقعہ پراپنی ہھیلی کو موژ کُر اور پھر انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ شیاطین اس طرح ایک توایک ملے ہوئے ہوتے ہیں 'اور اوپر والا نیچے کو اور وہ اپ نیچے والے کو اور پھراسی طِرح یہ اطلاع زمین پر ساحروں اور کا ہنوں تک پہنچائی جاتی ہے اور مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتے 'شیاطین کو آگ کا کوڑا مارتے ہیں 'بات پہنچانے سے قبل اور ان کے بات پہنچانے کے بعد انہیں لگ جاتے ہیں'اور وہ اپنے نیچے والے کو خبر کر دیتاہے' پھریہ کا ہن ایک بات میں سوبا تیں حجوٹ ملا کر لو گوں سے بیان کرتے ہیں' ادرایک کچی بات کی بدولت سب با تول میں ان کی تصدیق کی جاتی

باب ۸۰۸۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ بیر سول وہ ہیں جو تم کو آنے والے قیامت کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔

۱۹۱۲ علی بن عبدالله محمد بن حازم 'اعمش عرو بن مره 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جس دن سیر آ یت اتری 'آ مخضرت علی الله نے کوہ صفایر جاکرلوگوں کو آ واز دیکر بلایا 'اہل

٨٠٧ بَاب قَوُلِهِ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنُ قُلُوبِهِمُ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.

١٩١١\_ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ حَدَّنَنَا عَمُرُّو قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ سَمِعُتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيِّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمُرَ فِي السَّمَآءِ ضَرَبَتِ الْمَلْثِكُةُ بِٱجُنِحَتِهَا خُضُعَانًا لِقَوُلِهِ كَانَّةٌ سِلُسِلَةٌ عَلَى صَفُوانِ فَإِذَا فُزِّعَ عَنُ قُلُوبِهِمُ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الحَقُّ وَهُوَ الْعَلِقُ الْكَبِيرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمُع وَمُسْتَرِقُ السَّمُع هَكَذَا بَعُضُهُ فَوُقَ بَعُضِ وَّوَصَفَ سُفُيَانُ بِكُفِّهٖ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِينُهَا إِلَى مَنُ تَحْتَةً حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ فَرُبُّمَا آدُرَكَ الشِّهَابُ قَبُلُ أَنْ تُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا الْقَاهَا قَبُلَ اَنُ يُدُرِكَةً فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِاثَةَ كَذِبَةٍ فَيُقَالُ ٱليُسَ قَدُ قَالَ لَنَا يَوُمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيُصَدُّقُ بِتِلُكَ الْكُلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَآءِ .

٨٠٨ بَاب قَولِهِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ لَكُمُ بَيْنَ
 يَدَىُ عَذَاب شَدِيدٍ .

1917 - خُدِّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدِّنَنَا مُحَمِّدُ بُنُ حَارِمٍ حَدِّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ عَمُرِو بُنِ مَرَّةً عَنُ سَعِيدُ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ بُنِ مَرَّةً عَنُ سَعِيدُ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ

صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَاذَاتَ

يَوْمٍ فَقَالَ يَا صَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتُ الِيَهِ قُرَيُشٌ

قَالُوا مَالَكَ قَالَ اَرَايَتُمُ اَحُبَرُتُكُمُ اَنَّ الْعَدُوَّ

يُصَبِّحُكُمُ اَوُ يُمَسِيْكُمُ اَمَا كُنتُمُ تُصَدِّقُونِيُ

قَالُوا بَلَى قَالَ فَانِي نَذِيرٌ لَّكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ

شَدِيدٍ فَقَالَ اَبُو لَهَبٍ تَبَالَّكَ الِهِذَا جَمَعُتنا فَانُولَ اللَّهُ تَبَّتُ يَدَا بَيْ لَهَبٍ .

قریش نے جمع ہو کر ہو چھا کیابات ہے؟ آپ نے فرفایا اے اہل قریش اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک دسمن صبح شام میں تم پر حملہ کرنے کا ارادہ کررہاہے و کیا تم میری بات کو سیا سمجھو گے ؟ سب نے جواب دیا بیشک! پھر آپ نے فرمایا اچھا تو میں تم کو اس عذاب سے ذراتا ہوں ،جو آنے والاہے نیہ بات من کر ابولہب نے کہا تو ہلاک ہو کیا تو نے مال بیا تھا اس وقت اللہ تعالی نے سورہ تبت ید ا ابی لهب و تب الخ نازل فرمائی۔

الخمدالله كه انيسوان پاره ختم موا

#### بيسواں پاره

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

#### ٨٠٩ بَاب (الْمَلَآئِكةِ)

قَالَ مُحَاهِدٌ: الْقِطْمِيرُ: لِفَافَةُ النَّوَاةِ: مُثَقَّلَةٌ مُثَقَّلَةٌ وَقَالَ غَيُرُهُ: الْحَرُورُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحَرُورُ بِالنَّهَارِ وَالسَّمُومُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحَرُورُ بِالنَّيلِ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ وَعَرَابِيبُ: اَشَدُّ سَوَادٍ الْعَرُبِيبُ: الشَّودِ .

#### ٨١٠ بَابِ (سُوْرَةُ يْسَ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: فَعَزَّزُنَا: شَدَّدُنَا: يَاحَسُرَةً عَلَى الْعِبَادِ كَانَ حَسُرةً عَلَيْهِمُ اِسْتِهُزَآؤُهُمُ بِالرُّسُلِ الْعَبَادِ كَانَ حَسُرةً عَلَيْهِمُ اِسْتِهُزَآؤُهُمُ بِالرُّسُلِ الْ تُدُرِكَ: الْقَمَرَ: لَا يَسُتُرَ ضَوْءً اَحَدِهِمَا ضَوْءَ الْاَيْحِرِ وَلَا يَسْبَغِى لَهُمَا ذَٰلِكَ سَبِقُ النَّهَارِ: يَتَطَالَبَانِ حَثِينَيْنِ نَسُلَخُ: نُحُرِجُ اَحَدُهُمَا مِنَ مِثْلِهِ مِنَ الْاَيْحِرِ وَيَحْرِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنُ مِثْلِهِ مِنَ الْاَنْعَامِ فَكِهُونَ: مُعْجِبُونَ جُنُدٌ مُحضَرُونَ الْانْعَامِ فَكِهُونَ: مُعْجِبُونَ جُنُدٌ مُحضَرُونَ الْمَشُحُونُ الْمُوتَةُ وَقَالَ ابْنُ عَبَالِّ: طَائِرُ كُمُ مَصَائِبُكُمُ عَنْ عِكْرِمَةَ الْمَشُحُونُ الْمُوتَةُ وَقَالَ ابْنُ عَبَالِّ: طَائِرُكُمُ مَصَائِبُكُمُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْمَ وَمَكَانَهُمُ وَاحِدٌ يَنُسِلُونَ: مَحْرَجِنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْمَ وَمَكَانَهُمُ وَاحِدٌ الْمُسْتَقَرِّلَهَا ذَلِكَ تَقُدِيرُ الْعَلِيمِ .

١٩١٣ - حَدِّثَنَا أَبُو نَعِيْم حَدِّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ
 إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي ذَرِّ رَّضِىَ اللَّهُ
 عَنْهُ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي الْمَسُجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ: يَا آبَا

# ببينوال بإره

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

# باب٩٠٨ ـ تفسير سوره ملا تكه \_

مجاہد نے کہا "قطمیر" کے معنی محبور کی مخطی کا چھلکا" منقلة "لدی ہوئی اور ان کے علاوہ دوسر ول نے کہا" حرور "دن کے وقت سورج کی گری کو کہتے ہیں اور ابن عباس نے کہا" حرور "رات کی گرمی اور "سموم" دن کی گرمی ہے" غرابیب "بہت گہری سیابی اور "غربیب "بہت گہری سیابی اور "غربیب "بہت گہری سیابی اور "غربیب "بہت گہری سیاہی اور "

# باب ۱۸- تفسير سوره لليين

اور مجاہد نے کہا کہ " فعززنا" کے معنی " شددنا" یعنی ہم نے قوت دی
"یا حسرہ علی العباد" افسوس ہان بندوں پر جنہوں نے رسولوں کا

نداق اڑایا " ان تدرك القمر "ان بیں ایک کی روشنی دوسر ہے کی روشنی
کونہ چھپائے گی اور نہ ان کے لئے یہ مناسب سے " سابق النہار"
دونوں ایک دوسر ہے کو طلب کرتے ہوئے آگے پیچے دوڑتے ہیں "
نسلخ" ہم ان میں سے ایک کو دوسر ہے سے نکالتے ہیں اور ان دونوں
میں سے ہر ایک چانا رہتا ہے " من منله" یعنی چوپائے کی طرح "
فیکھون " خوش وخرم " جند محضرون حساب کے وقت فوج حاضر
کی جائے گی عکرمہ سے منقول ہے کہ " مشحون" بحری ہوئی کو کہتے
ہیں این عباس نے کہا کہ " طائر کم "سے مراد تمہاری مصبتیں ہیں
ینسلون باہر نکل پڑیں گے " مرفدنا" ہمارے نگلنے کی جگہ " احصیناه"
ہم نے اس کو محفوظ کر لیا اور " مکانتھم " اور "مکانھم" کے ایک ہی
معنی ہیں اور سورج اپنے مقررہ راستہ پر گروش کر تاہے یہ اس کا مقرر
کردہانداز ہے جو قوی اور جانے والا ہے۔

1917 ابولغیم 'اعمش 'ابراہیم تیمی 'اپ والد سے 'وہ ابوذر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں آفتاب غروب ہونے کے وات مسجد میں نی علی کے ساتھ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اے ابوذر! کیا ثم جانتے ہو کہ آفتاب کہاں غروب ہوتا ہے ؟ میں نے

ذَرِّ اَتَدُرِى اَيُنَ تَغُرُبُ الشَّمُسُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُةً اَعُلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسُجُدَ تَحَتَ الْعَرُشِ فَلْلِكَ قَوْلُةً تَعَالَى وَالشَّمُسُ تَحْرَى لِمُسْتَقَرِّلَهَا ذَلِكَ تَقُدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيُمِ. تَحُرَى لِمُسْتَقَرِّلَهَا ذَلِكَ تَقُدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيمِ. تَحَرَى لِمُسْتَقَرِّلَهَا ذَلِكَ تَقُدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيمِ. عَنَ ابِيهُ حَدَّثَنَا الْاَحْمَيْدِيُ حَدَّثَنَا وَكِيعً حَدَّثَنَا الْاَحْمَيْدِيُ حَدَّثَنَا وَكِيعً حَدَّثَنَا الْاَحْمَ عَنَ ابِيهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لِكُونَ الْعَرْشِ . وَالشَّمُ مَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لِمُسْتَقَرِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ وَالشَّمُ مَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ لَمُسْتَقَرِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ٨١١ بَابِ (وَالصَّاقَّاتِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيُبِ مِنُ مَّكَانِ بَعِيُدٍ: مِنُ كُلِّ مَكَانٍ وَّيُقُذَفُونَ مِنُ كُلِّ جَانِبِ يُرْمُونَ وَاصِبٌ: دَائِمٌ: لازِبٌ لازِمٌ تَٱتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ: يَعْنِي الْحَقَّ، الْكُفَّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيْظن غَوُلٌ: وَجُعُ بَطُنِ يُنْزِفُونَ: لَاتَذْهَبُ عُقُولُهُمُ قَرِيْنَ: شَيُطَانٌ يُهُرَعُونَ كَهَيْئَةِ الْهَرُولَةِ يَزْفُونَ النَّسَلَانُ فِي الْمَشْيِ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، قَالَ كُفَّارُ قُرَيُشِ: ٱلْمَلَاثِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ وَأُمُّهَاتُهُمُ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْحِنِّ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْحِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ: سَتُحْضَرُ لِلْحِسَابِ وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ: لَنَحُنُ الصَّاقُونَ: أَلْمَلَاثِكَةُ صِرَاطِ الحَجِيْمِ: سَوَآءِ الْحَجِيْمِ، وَوَسُطِ الْحَجِيْمِ لَشُوبًا يُخْلَطُ طَعَامُهُمُ وَيُسَاطُ بِالْحَمِيْمِ مَدْحُورًا مَطُرُودًا بَيُضَ مَّكُنُونٌ: اللُّوُلُوُالْمَكُنُونُ وَتَرَكُنَا عَلَيُهِ فِي الانجرينَ: يُذْكُرُ بِخَيْرِ يَسْتَسْجِرُونَ يَسْجَرُونَ بَعُلًا: رَبًّا وَإِنَّا يُؤنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيُنَ .

١٩١٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ عَن

عرض کیاکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچ تجدہ کرتا ہے 'اللہ تعالیٰ کے قول" والشمس تحری لمستقرلها ذلك تقدیر العزیز العلیم "کے یہی معنی ہیں۔

۱۹۱۴ میدی و کیج اعمش ایراییم تیمی این والد سے وہ حضرت ابوذر سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بی علی اللہ سے اللہ میں نے بی علی اللہ سے آیت والشمس تحری لمستقر لها کے متعلق بوچھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا متعقر عرش کے بنچے سے ہے۔

#### باب ا٨١ تفسير سور ه الصافات

اور محامِر نے کہاویقذفون بالغیب من مکان بعید "میں" مکان بعید" سے مراومے مر جگہ سے اور "یقدفون من کل جانب" پیل" بقدفون " ك معنى بين وه تيسيك جات بين" واصب " ك معنى بميشه لازب بمعتى لازم تاتو تناعن اليمين "ميل" اليمين " عمرادحل ہے ' یہ الفاظ کفار شیطان سے کہیں گے " عول " سے مراد پیٹ کی تکلیف ہے "یز فون" اکی عقلیں زائل نہ ہوگی" قرین" سے مراد شیطان ب" بهرعون تیز دور تے ہو کے یز فون تیزر قاری سے ملتے مو کے وبین الحنة نسبا كفار قریش نے كہاكم ملائكم الله كى بٹيال ہیں اور انکی مائیں سر دار جنوں کی بیٹیاں ہیں'اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں کو معلوم ہے کہ وہ حاضر کئے جائیں گے ' یعنی عفریب حساب كيلي حاضر ك جائيس ك اورابن عباس في كماكه لنحن الصافون مين "صافون" سے فرشتے مراد بين اور صراط الححيم سے مراد" سواراالجحيم" اور "وسط االححيم" يعني ووزخ كا ورمياني حصه ہے "لشوبا" یعنی ان کے کھانے میں آمیزش ہوگی اور گرم یانی ملایا جائے گا"مدحورا" بھگایا ہوابیض مکنون سے مراد چھیا ہوا موتی ہے و ترکنا علیه فی الآعرین سے مرادیہ ہے کہ ان کاذ کر خیر ہو تاہے" يستسخرون "وه ندال كرتے ين " بعلا" سے مراد ربا بے لينى سر دارادر بیشک بونس علیه السلام پینمبروں سے تھے۔

١٩١٥ قتيم بن سعيد 'جرير' اعمش 'ابودائل 'حضرت عبدالله =

الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي وَائِلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَغِي لَإِحَدِ آنُ يَّكُونَ خَيْرًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَغِي لَإِحَدِ آنُ يَّكُونَ خَيْرًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَغِي لَإِحَدِ آنُ يَكُونَ خَيْرًا مِنْ المُنْذِرِ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ هِلَالِ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلَي مِنْ بَنِي عَلَي مِلْلِ بُنِ عَلَي مِنْ بَنِي عَلَي مِلْلِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ مَلَا بَنِي عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى عَنْ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى عَنْ أَلِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِن يُونُ مَنْ فَالَ آنَا خَيْرٌ مِن يُونُ مَنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِن يُونَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْ قَالُ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُ مَنْ مَنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْ يَنْ يَعْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْ مِنْ مَتَى فَقَدُ كَذَبَ .

#### ۸۱۲ بَاب (صَ)

191٧ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَالَتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّحُدَةِ فِي صَ قَالَ سُئِلَ اِبُنُ عَبَّاسٍ عَنِ السَّحُدَةِ فِي صَ قَالَ سُئِلَ اِبُنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أُولِيكَ الَّذِيُنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ وَكَانَ ابُنُ عَبَّاسٍ يَسُحُدُ فِيها .

١٩١٨ - حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُحَاهِدًا عَنُ سَحُدَةِ صَ فَقَالَ سَأَلْتُ مُحَاهِدًا عَنُ سَحُدَةِ صَ فَقَالَ: اَوُلَاكَ اللَّهُ عَلَيهِ وَعَالَ: اَوُلَاكَ الَّذِينُ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ فَكَانَ دَاوَدُ مِمَّنُ أُمِرَنَيْكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَقْتَدِى بِهِ فَسَحَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَقْتَدِى بِهِ فَسَحَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَقْتَدِى بِهِ فَسَحَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ کسی کے لئے مناسب نہیں ہے مکہ وہ ابن متی سے بہتر ہو۔

1917۔ ابراہیم بن منذر 'محر بن فلیے فلیے 'بلال بن علی 'بی عامر بن لوئی کے ایک فرد ' عطاء بن بیار ' حضرت ابوهر بر رضی الله عنه آخضرت میں آپ نے فرمایا کہ جس مخضرت میں آخضرت میں ہوں ' تو اس نے جموث کہا۔

# باب ۸۱۲ تفسیر سوره ص

1916 محمد بن بیثار 'غندر' شعبہ 'عوام سے روایت کرتے ہیں ہکہ انہوں نے بیان کیا کہ متعلق انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد ہے سورہ صمیں سجدہ کے متعلق کو چھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس سے اس کے متعلق کی نے سوال کیا' تو انہوں نے کہا کہ اولفك الذین هدی الله فبهد اهم اقتدہ اوراین عباس اس سورہ میں سجدہ کیا کرتے تھے۔

1910 جمد بن عبداللہ عجد بن عبید طناقس عوام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سورہ ص کے سجد کے متعلق ہو چھا؟ توانہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے ہو چھا کہ سورہ ص میں سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ توانہوں نے کہا کہ کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتے کہ داؤداور سلیمان ان کی اولاد میں سے ہیں کہی وہ لوگ ہیں جن کواللہ نے ہدایت دی پی ان کی ہدایت کی ہیروی کرو کو گوگ ہیں جن کواللہ نے ہدایت دی پی ان کی ہدایت کی ہیروی کرو کو گائے داؤد ان لوگوں میں سے ہیں 'جن کی پیروی کا تمہارے نی معنی عجیب" قط" کے معنی صحفہ یہاں نیکیوں کا صحفہ مراد ہے 'عجاہد نے کہا" نی عزہ "سے مراد معازین (مرکش کرنے والے) ہیں الملة الآخرة سے مراد ملت قریش ہے 'اختلاق کے معنی ہیں " حجوث " اسباب سے مراد مہت قریش ہے 'اختلاق کے معنی ہیں " حجوث " اسباب سے مراد ہو آسمان کے راستے اس کے دروازوں ہیں ' جند ماھنالک مہزوم نیس " حند " سے مراد گرزہے ہوئے لوگ ہیں" فواق "کے معنی ہیں " اولئک الاحزاب "سے مراد گرزہے ہوئے لوگ ہیں" فواق "کے معنی ہیں " اولئک

أَحَطُنَا بِهِمُ اتْرَابٌ: اَمُثَالٌ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ: الْآيُدُ: الْقُوَّةُ فِي الْعِبَادَةِ الْاَبْصَارُ اَلْبَصَرُ فِي اَمُرِ اللهِ حُبَّ الْحَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي مِنْ ذِكْرِ طَفِقَ مَسْحًا: يَمُسَحُ اَعْرَافَ الْحَيْلِ وَعَرَاقِيْبَهَا الْاصَفَادُ: الْوَثَاقُ: هَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيُ لِاَحَدٍ مِّنُ بَعُدِئَ إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

1919 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا وَرُحَ وَ مُحَمَّدُ بِنُ جَعُفَرٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ عِفْرِيتًا مِّنَ الْجِنِ تَفَلَّتَ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ عِفْرِيتًا مِّنَ الْجِنِ تَفَلَّتَ عَلَى الْبَارِحَةَ اَو كَلِمَةً نَحُوهَا لِيَقُطَعَ عَلَى عَلَى النَّالِاةَ فَامُكَنِينَ اللَّهُ مِنْهُ وَارَدُتُ اَنُ ارْبِطَهُ إِلَى سَوارِى الْمُسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا السَّلَاةَ فَالُم رَبِ هَبُ لِي اللَّهُ مِنْهُ وَارَدُتُ الْوَيْبَغِي لِأَحَدِ مِن سَوارِى الْمُسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُو اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ وَارَدُتُ الْوَيْبَغِي لِأَحَدِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلِكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِن اللَّهُ مَلَكُا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِن وَمَا النَا مِنَ الْمُتَكِلِّفِينَ .

١٩٢٠ حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي الضَّحْي عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ دَخَلَنَا عَلَى عَنُ أَسُرُوقِ قَالَ دَخَلَنَا عَلَى عَبُدِاللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يَايُّهَا النَّاسُ مَنُ عَلِمَ شَيْئًا فَلَيَقُلُ اللَّهُ اَعُلَمُ، شَيْئًا فَلَيَقُلُ اللَّهُ اَعُلَمُ، فَلِيَقُلُ اللَّهُ اَعُلَمُ اللَّهُ اَعُلَمُ فَلِيَقُلُ اللَّهُ اَعْلَمُ فَلِيَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنُ لَمْ يَعُلَمُ فَلَيَقُلُ اللَّهُ اَعْلَمُ فَلِيَقُلُ اللَّهُ اَعْلَمُ فَلِلَّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَعَا قُرَيْشًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ دَعَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

دوبارہ لوٹ کر آنا" قطنا" کے معنی ہماراعذاب اتحدنا هم سحویا یعنی ہم نے ان کو گھر لیا اتراب کے معنی ایک جیسے لوگ ہیں اور ابن عباس نے کہاالاید سے مراد عبادت کی قوت" ابصار" کے معنی اللہ کے معاملہ میں دیکھناہے" حب الحدیر عن ذکر رہی میں من ذکر رہی میں من ذکر رہی مراد ہے (یعنی عن جمعنی من ہے) طفق مسحالیعنی گھوڑوں کی ناگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیر نے گے" اصفاد" کے معنی ہیں بیڑیاں مجھ کوالیا ملک عطاکر جو میر سے بعد کسی کے لئے مناسب نہ ہو بیٹریاں مجھ کوالیا ملک عطاکر جو میر سے بعد کسی کے لئے مناسب نہ ہو بیٹریاں جھ کوالیا ملک عطاکر جو میر سے بعد کسی کے لئے مناسب نہ ہو بیٹریاں جمع کوالیا ملک عطاکر جو میر سے بعد کسی کے لئے مناسب نہ ہو

1919۔ اسحال بن ابراہیم 'روح و محمد بن جعفر 'شعبہ 'محمد بن زیاد'
ابوہر سرہؓ نبی عَلِی سے روایت کرتے ہیں' آپ نے فرمایا کہ گزشتہ
رات ایک جن کا سر دار آیا (یا اسی طرح کے کچھ الفاظ آپ نے
فرمائے) تاکہ میری نماز کو قطع کرے' تواللہ تعالی نے مجھ کو اس پر
قدرت دے دی اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کو معجد کے ستونوں میں
سے کسی ایک ستون کے ساتھ با ندھ دوں یہاں تک کہ صبح ہوجائے'
اور تم سب کے سب اس کو دیکھ لو تو میں نے اپنے بھائی سلیمان کا قول
یاد کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی
یاد کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی
کے لائن نہ ہو'روح کا بیان ہے کہ آپ نے اسے ذلیل کر کے واپس
کے دیا۔

آیت: میں بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں:(۱)

• ۱۹۲۰ قتید 'جریز 'اعمش 'ابوالفخی 'مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے ' تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو! جو شخص کسی بات کو جانتا ہے تو وہ اس کو بیان کرے 'اور جو نہیں جانتا ہے ' تو اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اس لئے کہ یہ علم کی بات ہے ' کہ جو جس چیز کونہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے ' اللہ بزرگ و بر تر نے اپنے نبی متعلق کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے ' اللہ بزرگ و بر تر نے اپنے نبی متعلق کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہو ان کہ دیا گئی اور نہیں آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں ہے کوئی اجر نہیں مانگنا اور نہیں بناوٹ کرنے والا ہوں 'اور عنقریب میں تم سے دخان اردھواں ) کے معنی بیان کروں گا' رسول اللہ عیالیہ نے قریش کو اسلام کی طرف بلایا اور ان لوگوں نے تاخیر کی ' تو آپ نے قربایا کہ یا

(۱)اس آیت کادوسر اترجمہ یہ بھی کیا گیاہے کہ میں اپنے پاس سے قر آن کریم بنانے والا نہیں ہوں۔

عَلَيْهِمُ بِسَبُعِ كَسَبُعِ يُوسُفَ فَاخَذَتُهُمُ سَنَةً فَحَصَّتُ كُلَّ شَيءٍ حَتَّى اكْلُوا الْمَيْتَةَ وَالْحَلُودَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَدَىٰ بَيْنَةً وَبَيْنَ السَّمَآءِ دُخَانًا مِّنَ الدُّوعِ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: وَالسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ يَّغُشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ اليُمَّ قَالَ فَدَعُوا: رَبَّنَا النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ اليُمَّ قَالَ فَدَعُوا: رَبَّنَا الْكَيْمُ فَالَ فَدَعُوا: رَبَّنَا الْكَيْمُ وَاللَّهُ مُومِنُونَ اَنَّىٰ لَهُمُ اللَّهِ كَرَى وَقَدُ جَآءَ هُمُ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَولُوا الْكَدَابِ النَّهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّحَنُونَ، إنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ عَنُهُ وَعَلُوا الْعَذَابِ يَوْمَ عَلَيْكُ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَكَشَفَ، ثُمَّ عَادُوا فِي كُفُوهِمُ اللَّهُ يَوْمَ بَدُرٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ اللَّهُ لَيُومَ بَدُرٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْمُرْكِي إِنَّا مُنْتَقِمُونَ.

#### ٨١٣ بَابِ الزُّمَرِ.

وَ قَالَ مُحَاهِدٌ: أَفْمَنُ يَتَّقِى بِوَجُهِهُ: يُحَرُّ عَلَى وَجُهِهُ فِي النَّارِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: أَفْمَنُ يُلَقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ آمُ مَّنُ يَّاتِي امِنَا ذِي عِوَج: لَبُسِ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ: مَثَلَّ لِالِهَتِهِمُ الْبَاطِلِ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ: مَثَلَّ لِالِهَتِهِمُ الْبَاطِلِ وَالْإِلَٰهِ الْحَقِّ وَيَخُونَّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ بِالْاَوْتَانِ خَوَّلْنَا اَعُطَيْنَا وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدُقِ: الْمُؤْمِنُ يَحِيءُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الْقُرُانُ وَصَدَّق بِهِ: اللَّمُؤُمِنُ يَحِيءُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي اَعُطَيْنَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ: الْمُؤْمِنُ يَحِيءُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي اَعُطَيْنَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ: المُعْرَضِي يَقُولُ هَلَا اللَّذِي الْمُؤْمِنُ يَحْمُ اللَّهُ ا

اللہ یوسف علیہ السلام کی قط سالی کی طرح قط سالی کے ذریعہ ان کے خلاف میر کی مدد کر' چنانچہ قط نے ان لوگوں کو گھیر لیا' اور ہر چیز ختم ہوگئی یہاں تک کہ وہ لوگ مر دار اور چیڑے کھانے گئے' یہ حالت ہوگئی کہ آسان کی طرف کوئی مخص نظر اٹھاتا' تو بھوک کے سبب سے اسے دھوال نظر آتا' اللہ عزوجل نے فرمایا انتظار کرواس دن کا جس دن آسان کھلا دھوال لائے گا'لوگوں پر چھاجائے گایہ در دناک عذاب ہوگا' ابن مسعود کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے دعاکی اے ہمارے خداہم سے عذاب دور کر ہم ایمان لاتے ہیں' انہیں تھیجت ہمارے خداہم سے عذاب دور کر ہم ایمان لاتے ہیں' انہیں تھیجت کہاں، حالا نکہ ان کے پاس بیان کرنے والارسول آچکا پھر وہ اس سے پھر گئے' اور کہنے گئے کہ سکھایا ہواد یوانہ ہے' بیشک ہم تھوڑے دن کیلئے عذاب دور کر دیں گئے کہ سکھایا ہواد یوانہ ہے' بیشک ہم تھوڑے دن کیلئے عذاب دور کر دیں گئے کہ سکھایا ہواد یوانہ ہے' بیشک ہم تھوڑے دن کیلئے ور کہا کہ قیامت میں بھی عذاب دور کر دیں گئے این مسعود نے کہا کہ قیامت میں بھی عذاب دور کر دیا گیا پھر وہ اپنے کشری طرف لوٹ گئے' تواللہ نے انہیں بدر کے دن پکڑ االلہ نے فرمایا جس دن ہم سخت پکڑیں گے' ہم اس وقت انتقام لے لیں گے۔

# باب۸۱۳ تفییر سوره زمر

اور مجاہد نے کہا" افسن یتقی ہو جھہ" کے معنی ہیں وہ جوا ہے چہرے

کے بل آگ میں گھیے جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی
طرح کیاوہ شخص جو آگ میں ڈال دیاجائے گا وہ بہتر ہے یادہ جوا من و
سلمالہ جل اس میں ان کے معبود ان باطل اور معبود ہر حق کی مثال
سلمالہ جل اس میں ان کے معبود ان باطل اور معبود ہر حق کی مثال
ہے 'یخوفونك بالذین من دونہ میں الذین من دونہ سے مراد
ہت ہیں خولنا ہم نے دیا والذی جاء بالصدق سے مراد قر آن اور
صدق سے مراد مومن ہے 'جو قیامت کے دن آئے گا اور کم گا کہ
سیدوہ چیز ہے جو تونے ہمیں دی 'اور ہم نے اس کے مطابق عمل کیا 'جو
اس میں ہے" متشا کسون" شکس سخت خوجوانصاف پر رضامندنہ
ہور جلاً سلما اور سالماسے مراد صارح ہے اشمازت نفرت کرنے
گئے ہیں بمفاز تھم فوز سے مشتق ہے 'حافین چاروں طرف طلقہ
باندھ کر گھوم رہے ہیں 'بحافیہ بحوانبہ (اس کے چاروں طرف طلقہ
باندھ کر گھوم رہے ہیں 'بحافیہ بحوانبہ (اس کے چاروں طرف کا

أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَا لَغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

١٩٢٠ - حَدَّنَيْ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى آخُبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ آنَّ ابْنَ جُرَيْجِ آخُبَرَهُمُ قَالَ يَعُلَى إِنَّ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ آخُبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعُلَى إِنَّ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ آخُبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ نَاسًا مِّنُ آهُلِ الشِّرُكِ كَانُوا قَدُ قَتْلُوا وَآكُتُرُوا، وَزَنُوا وَآكُتُرُوا، فَآتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللَّذِي مَعَ اللَّهِ عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اللهِ الْحَوِقُ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الِّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُؤْلِ اللهُ الله

آمِرُ الْمِيْمَ عَنُ عُبَيْدَةً عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُ الْبُرَاهِيمَ عَنُ عُبَيْدَةً عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَامَحَمَّدُ إِنَّا نَحِدُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَامَحَمَّدُ إِنَّا نَحِدُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَامَحَمَّدُ إِنَّا نَحِدُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَاللَّمْ عَلَى الصَبَعِ وَالأَرْضِينَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّمُونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَطُولًا تَ بِيمِينِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّمُونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ .

١٩٢٢\_ حَدَّثَنَا سَعِينُدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيُثُ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ خَالِدِ ابُنِ

تقمدیق میں بعض کے مشابہ ہے' (آیت)اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے'اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو' بیشک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا'بیشک وہ بخشنے والا مہریان ہے۔

۱۹۲۰ ابر ہیم بن مونی ہشام بن یوسف ابن جرتے ہیں سعید بن جہیر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ مشر کین میں سے پھے لوگوں نے بہت زیادہ قبل اور بہت کشرت سے زنا کیا تھا تو وہ لوگ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ جو پچھ آپ کہتے ہیں اور جس کی طرف بلاتے ہیں بہت اچھاہے اگر آپ بتلادیں کہ جو پچھ ہم نے کیا ہے وہ معاف ہو جائے گا تواس پریہ آیت از کی اور جو لوگ ہم نے کیا ہے وہ معاف ہو جائے گا تواس پریہ آیت از کی اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کو نہیں پیارتے اور نہ ہی کسی جان کو جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے ناحق قبل کرتے ہیں اور نہ ہی زنا کر جب کہ دیجے کہ اے میرے کرتے ہیں اور یہ آیت اتری کہ "آپ کہہ دیجے کہ اے میرے یہ ندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے 'اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہو 'اور ان لوگوں نے اللہ کی قدرت کا پورے طور پر اندازہ نہ کیا۔

1971۔ آدم 'شیبان 'منصور 'ابراہیم 'عبیدہ 'عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ تورات کے عالموں میں سے ایک عالم رسول اللہ علیہ کی خدمت ہیں حاضر ہوا 'اور عرض کیا کہ اے محمہ (علیہ اللہ علیہ کی خدمت ہیں حاضر ہوا 'اور عرض کیا کہ اے محمہ (علیہ اللہ علیہ کہ اللہ تعالی آسانوں کوایک انگلی پر اور درخوں کوایک انگلی پر اور مٹی کو ایک انگلی پر اور نمام مخلو قات کوایک انگلی پر اٹھالے گا 'پھر فرمائے گا ایک انگلی پر اٹھالے گا 'پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں 'پس نبی علیہ ہے ہیاں تک کہ آپ کے دانت طاہر ہو گئے 'گویاس بہودی عالم کی بات کی تصدیق کی 'پھر رسول اللہ علیہ نے ہے آیت تلاوت کی کہ ''اور ان لوگوں نے اللہ کی قدرت کا علیہ مشی میں ہوگی اور زمین ساری قیامت کے دن اس کی اللہ تھا گیا کے دن اس کی اللہ تھا ہی کہ دن اس کی اللہ تھا گیا کے دبرتر ہے 'اس سے جودہ شرک کرتے ہیں۔

۱۹۲۲۔ سعید بن عفیر 'لیف' عبدالرحمٰن بن خالد بن مسافر' ابن شہاب 'ابو سلمہ 'حضرت ابوہر میرہؓ سے روایت کرتے ہیں ' میں نے

مُسَافِرٍ عَنُ اِبُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ آلَّ آبَا هُرَيُرَةً قَالَ سَمِعُتُ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَقْبِضُ اللهُ الأرْضَ وَيَطُوِيُ السَّمْواتِ بِيمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: آنَا الْمَلِكُ آيُنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ وَنُفِخَ فِي الصُّور فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمْواتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ اللهِ مَنُ شَآءَ اللهُ ثُمَّ السَّمْواتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ اللهِ مَنُ شَآءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخرى فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ .

٦٩٢٣ ـ حَدَّنَنيُ الْحَسَنُ حَدَّنَنا اِسُمْعِيلُ ابْنُ عَلِيْلِ اَبُنُ اَبُحُسُنُ حَدَّنَنا اِسُمْعِيلُ ابْنُ اَبِيُ خَلِيْلِ اَخْبَرَنَا عَبُدُالرَّحِيْمِ عَنُ ذَكْرِيَّاءَ ابنِ اَبِيُ لَاَيْمَ عَنُ ذَكْرِيَّاءَ ابنِ اَبِيُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّيُ اَوَّلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّيُ اَوَّلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّيُ اَوَّلُ مَنْ يَرُفَعُ رَاسَهُ بَعُدَ النَّفُحَةِ اللَّاحِرَةِ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى مُتَعَلِّقٌ بِالْعَرُسِ فَلَا اَدُرِي اكذلِك كَانَ اَمْ بَعُدَ النَّفُحَةِ .

١٩٢٤ - حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَا آبِيُ قَالَ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ سَمِعُتُ آبَا صَالِحِ قَالَ سَمِعُتُ آبَاهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَ النَّفُخَتَيْنِ آرُبَعُونَ، قَالُوا يَا آبَا هُرَيْرَةَ آرُبَعُونَ يَوُمًا؟ قَالَ آبَيْتُ قَالَ آرُبَعُونَ سَنَةً قَالَ آبَيْتُ قَالَ آرُبَعُونَ شَهْرًا قَالَ آبَيْتُ وَيَبُلِى كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجُبَ ذَنِيهِ فِيُهِ يُرَكِّبُ الْحَلَقُ.

#### ١١٤ بَاب (المُؤمِنِ)

قَالَ مُحَاهِدٌ: حَمْ مَحَادُهَا مَحَازُ أَوَائِلِ السُّورِ وَيُقَالُ بَلُ هُوَاسُمُ لِقَوُلِ شُرَيْحِ بُنِ آبِي أَوُ فَى الْعَبَسِيَّ م

يذَكِّرُ بِي حَامِيْمُ وَالرُّمُحُ شَاحِرٌ فَهَلَّا تَلاحَا مِيْمَ قَبُلَ التَّقَدُّمِ! اَلطُّولُ: اَلتَّفَضُّلُ دَاخِرِيْنَ: خَاضِعِيْنَ وَقَالَ

رسول الله علی کو فرماتے ہوئے سنائمہ الله تعالی زمین کو مضی میں لے لیکا اور آسانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیبیٹ لے گائیر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں 'زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ (آیت) اور صور میں پھو نکا جائے گا' تو بے ہوش ہو جائیں گے وہ لوگ جو آسانوں اور زمین میں ہیں 'گر وہ جے الله تعالی جاہے 'پھر اس میں دوسری بار پھو نکا جائے گا' تواس وقت کھڑے دیکھتے ہوں گے۔

1970۔ حسن اسلحیل بن خلیل عبدالرجیم نز کریا بن ابی زائدہ ا عامر عضرت ابوہر برہ آئخضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دوسری بار صور پھو کئے جانے کے بعد سب سے پہلے سر اٹھانے والوں میں سے میں ہوں گا تودیکھوں گا کہ موکی اس وقت عرش سے لگے کھڑے ہوں گے میں نہیں جانیا کہ وہ پہلے بی سے اس طرح ہوں گے 'یا صور پھو کئے جانے کے بعد (ہوش میں آگئے ہوں گے)

۱۹۲۴ - عمر بن جفع ، حفع ، اعمش ، ابو صالح ، حضرت ابو ہر برہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا کہ دونوں صور پھو نئے جانے کے در میان چالیس کی مدت ہے ، لوگوں نے پوچھا اے ابو ہر برہ کیا چالیس دن ؟ انہوں نے انکار کیا ، راوی نے کہا ، کیا چالیس مہنے ؟ انہوں فیالیس سال ؟ انہوں نے انکار کیا ، راوی نے کہا ، چالیس مہنے ؟ انہوں نے اس کا بھی انکار کیا ، اور کہا کہ انسان کی ہر چیز ڈھڈی کی ہڈی کے سواسر جائے گا۔

#### باب ١١٨ - تفسير سوره المومن!

مجاہد نے کہا کہ یہ (حم)ایسائی ہے جیسے اور سور توں کے پہلے حروف ہوتے ہیں 'اور بعض کا قول ہے کہ وہنام ہے 'بقول شر تے بن الى اونی عبسى

"مجھ کو حامیم یاوولا تاہے اس حال میں نیزے چل رہے ہیں آگے بڑھنے سے قبل کیوں نہیں حامیم پڑھا" الطویل "جمعنی احسان قدرت" و اخرین" جمعنی چھکنے والے 'ذکیل و

مُحَاهِدٌ إلى النَّحَاةِ: الْإِيْمَانَ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ يَعُنِى الْوَئَنَ يُسُحَرُونَ: تُوقَدُ بِهِمُ النَّارُ تَمُرَحُونَ تَبُطُرونَ وَكَانَ الْعَلاَءُ بَنُ زِيَادٍ يَذْكُرُ النَّارَ، فَقَالَ رَجُلِّ: لِمَ تُقَنَّطُ النَّاسُ؟ قَالَ وَآنَا الْعَلاَءُ بَنُ زِيَادٍ يَذْكُرُ النَّارَ، فَقَالَ رَجُلِّ: لِمَ تُقَنَّطُ النَّاسُ؟ وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَا النَّاسَ؟ وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَا عَبَادِى الَّذِينَ اَسُرَفُوا عَلَى انْفُسِهِمُ لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَة اللهِ وَيَقُولُ وَآنَّ الْمُسُونِينَ هُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَشِرًا بِالنَّو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَشِرًا بِالنَّو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَشِرًا بِالنَّذِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَشِرًا بِالنَّو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَشِرًا بِالنَّارِ مَنْ عَصِاهُ . . .

يَمْنُ الْمَانُ وَمَنِوْرَا اللهِ عَلَيْنَا الْوَلِيُدُ اللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ اللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ اللهِ حَدَّثَنَى يَحُيَى اللهُ مُسَلِم حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى يَحُيَى الْرَّايِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ اللهِ يَكُونَى يَحُدَى التَّيْمِيُّ قَالَ قَلْتُ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى عُرُوةُ اللهِ مَحَمَّدُ اللهِ عَالَ قُلْتُ التَّيْمِ قَالَ قُلْتُ التَّيْمِ قَالَ قُلْتُ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيهِ لِعَبُدِ اللهِ مَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَوْى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَوْى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ وَلَوْى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَوْى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَوْى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَوْى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَسُولُ اللهُ وَقَدُ جَاءَ كُمُ رَسُولُ اللهُ وَقَدُ جَاءَ كُمُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَلْ اللهُ وَقَدُ جَاءً كُمُ اللهُ وَقَدُ اللهُ وَقَدُ اللهُ وَقَدُ اللهُ اللهُ وَقَدُ اللهُ وَقَدُ الْمُؤْمِ اللهُ وَقَدُ اللهُ اللهُ وَقَدُ الْمُ اللهُ وَقَدُ اللهُ اللهُ وَقَدُ اللهُ وَقَدُ اللهُ وَقُدُ اللهُ وَقُدُ اللهُ اللهُ وَقُدُ اللهُ اللهُ وَقُدُ اللهُ وَقُدُ اللهُ وَقُدُ اللهُ وَقُدُ اللهُ وَقُدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقُدُ اللهُ ال

#### ٥ ١ ٨ بَابِ حَمّ السَّجُدَة.

وَقَالَ طَآوُسٌ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ: اِثْتِيَا طَوْعًا: اَعُطِيَا قَالَتَ اَتَيُنَا طَائِعِيْنَ: اَعُطَيْنَا وَقَالَ الْمِنْهَالُ عَنُ سَعِيْدٍ قَالَ وَاللَ رَجُلٌ لِابُنِ عَبَّاسٍ: الْمِنْهَالُ عَنُ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابُنِ عَبَّاسٍ:

خوار اور مجامد نے کہا" الی النحاة" سے مراد ایمان ہے" لیس له دعوة "ليني " يسجرون"ان يرآك مجركائي جائ كي " تمرحون" اتراتے تھے علاء بن زیاد جہنم کاذ کر کررہے تھے 'توایک شخص نے کہاتم کیوں لوگوں کو ناامید کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا میں قدرت رکھتا ہوں کہ لوگوں کو ناامید کروں' حالا تکہ اللہ بزرگ و برتر کا فرمان ہے کہ "اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے 'اللہ کی رحت سے ناامید نہ ہو' اور الله تعالی فرماتا ہے کہ مسرفین دوزخ والے ہیں الیکن تم پند کرتے ہو مکہ اپنی بدا عمالیوں کے باوجود متہیں جنت کی خوشخری دی جائے 'حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے محمہ علیہ کو صرف اس لئے مبعوث کیا کہ اس کو جنت کی خوشخری سنائیں 'جس نے آپ کی اطاعت کی اور اس کوجہم سے ڈرائیں 'جس نے آپ کی نافر مانی کی۔ ١٩٢٥ على بن عبدالله 'وليد بن مسلم 'اوزاع ' بحيلٌ بن ابي كثير 'محمه بن ابراہیم میمی 'عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہام کہ مجھ سے وہ سب سے زیادہ سخت حرکت بیان سیجئے جو مشرکوں نے رسول اللہ عَلِيلَةً ك ساتھ كى تھى انہوں نے كہاكہ ايك بار رسول الله عَلِيلَةً کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے 'توعقبہ بن الی معیط آیااور رسول الله على كالردن مبارك كو كركر ابنا كيرًا آپ كى كردن ميں ڈال كر مر وڑنے لگا'اور گلا گھونٹنے لگا'اس وقت حضرت ابو بكر ؒ آئے'اور اس کی بردن پکر کررسول الله علی کے پاس سے ہٹایا اور کہا کہ 'دکیا تم اس مخص کواس لئے قتل کرتے ہو مکہ وہ کہتاہے کہ میر ارب اللہ ے اور تمہارے رب کے پاس سے کھلی دلیلیں لے کر آیا ہے ( لعنی حضرت محمد عليه

# باب٨١٥ تفسير سوره حم السجده

طاؤس نے ابن عباس سے نقل کیا کہ " اِئتِياطوعًا" بمعنی " اعطيا" لين تم دونوں " قالتا اتينا طائعين "ميں " اتينا "سے مراد" اعطينا" لين تم نے ديا ہے اور منہال نے سعيد سے نقل کيا 'انہوں نے بيان

کیاکہ ایک مخص نے ابن عباس سے کہا'میں قرآن میں ایس باتیں پاتا موں 'جو مجھ کوایک دوسرے کے خلاف معلوم ہوتی ہیں 'اس دن اُن کے در میان رشتے ناطے نہیں ہول گے 'اور نہ ایک دوسرے سے بوچیں گے اور ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں گے 'اور ''وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپائیں گے ''اور ''اے ہمارے رب ہم مشرک نہ تھے "(ان آیات میں اختلاف ظاہر ہے)اور آیت "ام السماء بناها "الخيس آسان كى پيدائش كوزين كى پيدائش سے قبل بیان کیا ' پھر اللہ نے ائنکم لتکفرون بالذی الن پیس زمین کی بدائش کو آسان کی پیدائش کے بعد بتایا اور الله تعالی نے فرمایاو کان الله غفورا رحيما "عزيزا حكيمًا" " سميعًا بصيرًا" (ليمني الله تعالى بخشخه والامهر بإن قعا'ز بردست حكمت والاقعا' سننے والاد يكھنے والا تھا) گویا پہلے (ان صفات سے متصف) تھاجو گزر چکااب نہیں ہے تو انہوں نے کہاکہ "فلا انساب بینھم"کا تعلق تحد اولی سے ب توجو لوگ آسانوں اور زمین میں ہیں' بے ہوش ہو جائیں گے بجزان کے جن کواللہ چاہے' تواس وقت ان کے درمیان نہ تورشتے ناطے مول کے اور نہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے 'پھر دوسری بار پھونکے جانے پران میں سے بعض بعض ہے سوال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا قول"ماكنا مشركين"اور"لايكتمون الله الحكي صورت بيب كه الله تعالی اخلاص والوں کے گناہ بخش دے گا'اور مشر کین کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے' توان کے مند پر مہر لگادے گااور ان کے ہاتھ وغیرہ بولیں گے اس وفت معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھیائی نہیں جاسکتی 'اور زمین کودودن میں بیدا کیا پھر آسان کو پیدا کیا' پھر آسان کی طرف متوجہ ہوا' اور ان کو دو دنوں میں برابر کیا' پھر ز مین کو بچھایا اور زمین کا بچھانا یہ ہے کہ اس سے پانی اور چرنے کی جگہ نکالی 'پہاڑ اور ٹیلے وغیر ہ اور جو کچھ آسان اور زمین کے در میان ہے دوسرے دو دنوں میں پیداکین اللہ تعالی کے قول "دحاها" کا یمی مطلب ہے اور اللہ تعالی کے قول کہ زمین کو دو دنوں میں پیدا کیااس کی صورت سے کہ زمین کواور اس کے اندر کی تمام چیزوں کو چار دنوں میں پیداکیا 'اور آسان دو دنوں میں پیدا کئے گئے ' یعنی پہلے زمین کی تخلیق ہوئی اس کے بعد آسان کی کھر زمین کی آبادی ہوئی لہذا

إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرانِ اَشُيَآءَ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ قَالَ فَلَا ٱنْسَابَ بَيْنَهُمُ يَوُمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَ لُولَا: وَٱقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ يَّتَسَاءَ لُوُنَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشُرِكِيُنَ فَقَدُ كَتَمُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَقَالَ أَمِ السَّمَآءُ بَنَاهَا إِلَى قَوْلِهِ دَحَاهَا فَذَكَرَ خَلَقَ السُّمَآءِ قَبُلَ خَلَق الْأَرُض ثُمَّ قَالَ: اَتِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيُنِ إِلَى طَآئِعِيْنَ فَذَكَّرَ فِي هَذِهِ خَلُقَ الْاَرُضِ قَبُلَ السَّمَآءِ وَقَالَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا سَمِيعًا بَصِيرًا، فَكَانَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى فَقَالَ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمُ فِي النَّفُحَةِ الْأُولَى ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمْوٰتِ وَمَنُ فِي الْأَرُضِ اِلَّا مَنُ شَاءَ يَشَآءَ اللَّهُ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمُ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَا يَتَسَآءَ لُوُنَ ثُمَّ فِي النَّفُخَةِ الْانِحِرَةِ ٱقْبَلَ بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُضِ لِتُتَسَاءَ لُوُنَ وَأَمَّا قَوُلُهُ مَا كُنَّا مُشْرَكِيُنَ وَلَايَكْتُمُونَ اللَّهَ: فَإِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ لِاَهُلِ الْإِنْحَلَاصِ ذُنُوْبَهُمُ، وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ تَعَالُوُا نَقُولُ لَمُ نَكُنُ مُشُرِكِينَ فَخَتَمَ عَلَى أَفُواهِهِمُ فَتَنْطِقُ أَيْدِيهِمُ فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللَّهَ لَايُكْتُمُ حَدِيْثًا وَعِنْدَهُ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوُا الْآيَةَ وَخَلَقَ الْأَرُضَ فِيُ يَوُمَيُنِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَآءِ ثُمَّ استوى إلى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيُنِ اخِرَيُنِ، ثُمَّ دَحَا الْأَرُضَ وَدَحُوهَا: اَنُ أَنُحَرَجَ مِنْهَا الْمَآءُ وَالسَرْعَى، وَحَلَقَ الْحَبَالَ وَالْحِمَالُ وَالْاَكَامُ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيُنِ اَخَرَيُن فَدْلِكَ قَوْلُهُ دَحَاهَا وَقَوْلُهُ خَلَقَ الْأَرْضَ فِيُ يَوْمَيُنِ فَجُعِلَتِ الْأَرْضُ وَمَا فِيُهَا مِنُ شَيْءٍ فِيُ اَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَخُلِقَتِ السَّمْوَاتُ فِي يَوْمَيُنِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا سَمَّى نَفُسَهُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ

قَوُلُهُ اَىٰ لَمُ يَزَلُ كَذَٰلِكَ فَاِنُ اللَّهَ لَمُ يُرِدُ شَيْئًا إِلَّا اَصَابَ بِهِ الَّذِي ارَادَ، فَلَا يَخْتَلِفُ عَلَيْكَ الْقُرُانُ فَاِنَّ كُلًّا مِّنُ عِنْدِ اللَّهِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ مَمْنُونٌ مَحْسُوبٌ ٱقُواتَهَا: ٱرُزَاقُهَا فِي كُلّ سَمَآءِ ٱمُرَهَا مِمَّا أُمِرَبِهِ نَحِسَاتٍ: مَشَائِيُمُ وَقَيَّضُنَالَهُمُ قُرَنَاءَ تَتَنَزَّلُ عَلَيُهِمُ الْمَلاثِكَةُ عِنْدَ الْمَوُتِ اِهْتَزَّتُ بِالنَّبَاتِ وَرَبَتُ اِرْتَفَعَتُ وَقَالَ غَيْرُهُ مِنَ اكْمَامِهَا حِيْنَ تَطُلَعُ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِيُ أَىُ بِعَمَلِيُ أَنَا مَحُقُونٌ بِهٰذَا سَوَآءٌ لِسَّ آئِلِيُنَ قَدَّرَهَا سَوَآءً فَهَدَيْنَا هُمُ دَلَّلْنَاهُمُ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِ كَقَوُلِهِ هَدَيْنَاهُ النَّحُدَيُنِ وَكَقَوُلِهِ هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ وَالْهُدَى الَّذِي هُوَالْإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةِ أَصْعَدُنَاهُ مِنُ ذَلِكَ قَوُلُهُ: أُولَٰفِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ يُوزَعُونَ يُكُفُّونَ مِنُ أَكُمَامِهَا قِشُرُ الْكُفُرَائِ هِيَ الْكُمُّ وَلِيَّ حَمِيمٌ: ٱلْقَرِيْبُ مِنُ مَجِيُصِ: حَاصَ: حَادَ مِرْيَةٍ وَمُرْيَةٍ وَّاحِدٌ أَيُ إِمُتِرَاءٌ وَقَالَ مُحَاهِدٌ اِعُمَلُوا مَاشِئْتُمُ الْوَعِيْدَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الَّتِي هِيَ ٱحُسَنُ · اَلصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَالْغَفُوعِنْدَ الْإِسَاتَةِ، فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللَّهُ وَخَضَعَ لَهُمُ عَدُوَّهُمُ كَانَّةُ وَلِينٌ حَمِيمٌ: وَمَا كُنْتُمُ تَسْتَتِرُونَ اَنُ يُّشُهَدَ عَلَيْكُمُ سَمُعُكُمُ وَلَا اَبْصَارُ كُمُ وَلَا جُلُودُكُمُ وَلَكِنُ ظَنَنْتُمُ أَنَّ اللَّهَ لَايَعُلَمُ كَثِيرًا مِّمًّا تَعُمَلُوُ نَ .

آسان کی تخلیق زمین کی تخلیق کے بعد اور زمین کی آبادی سے پہلے موئى باقى ربا "كان الله غفوراً رحيما" توالله تعالى في اينانام عى بيه رکھاہے جس کامفہوم بیہ کہ وہ ہمیشہ سے ایسائی ہے اللہ تعالی جس چیز کا بھی ارادہ کر تاہے وہ ہو کر رہتاہے 'اس لئے قر آن میں تمہیں اختلاف نہیں سنجھنا چاہے کہ یہ سارا کلام اللہ کی طرف سے ہے 'اور مجابدنے کہا"ممنون" بمعنی محسوب (شار کیا ہوا) ہے"اقواتھا" لینی اس کی روزی ہے '. فی کل سماء امرها " لینی وہ کام جس کا اللہ کی طرف سے محم دیا گیا ہے نحسات نامبارک منحوس" قبضنا لهم قرناء ""تتنزل عليهم الملائكه"م فانكام نشين مقرر كروياان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یعنی موت کے وقت "اهتزت"سر سبز ہوئی ربت بلند ہوئی دوسروں نے کہا کہ "من اکسامھا"ے یہ مراد ہے کہ جس وقت اپنے غلاف سے فکاتا ہے"لیقو لن هذالی" سے بیر مراد ہے کہ وہ کہیں سے کہ یہ میرے عمل کابدلہ ہے اور میں اس کاسز اوار مول "سوا للسائلين" يعنى يوجهة والول ك لئ اس كا يورااندازه مقرر کیا فہدینا ہم سے مراد ہے کہ ہم نے اس کو بھلائی اور برائی کا راسته بتا ديا جيها كه الله كا قول "هديناه النحدين" اور "هديناه السبيل "اور ہدايت كے معنى منزل مقصودكى طرف راجنمائى كے بھى بي الله كول" او لفك الذين هدى الله فبهداهم اقتده "ميل يم مرادب "يوزعون"روك جائيس كي "من اكمامها" "كم"كي جمع ہے کلی کے اور کے حملے کو کہتے ہیں "ولی حمیم" قریبی دوست "من محیص" (بھاگنے کی جگہ) "حاص" (بھاگا) سے مشتق ہے مرید اور مرید کے ایک ہی معنی میں لعنی شک وشبہ اور مجامد نے کہا "اعملوا ماشئتم" (جو چاہو کرو) وعید ہے اور ابن عباس نے کہا "التي هي احسن" سے مراد ہے غصہ کے وقت صبر کرنا اور برائی کے وقت معاف کر ناجب وہ ایسا کریں گے تو اللہ ان کو محفوظ رکھے گا اوران کے دسمن ان کے لئے نرم ہو جائیں گے گویاوہ قریبی دوست ہیں اور تم اس سے پردہ نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے کان تمہاری آئکھیں اور تمہاری کھال کواہی دے گی بلکہ تم مگان کرتے تھے کہ اللہ تہارے بہت کا موں کو نہیں جانتاہے۔ ۱۹۲۲ صلت بن محمد 'بزید بن زر لیع 'روح بن قاسم 'منصور ' مجامِد 'ابو

١٩٢٦\_ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنُ رَوْحِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ مَّنْصُورٍ عَنُ الْبَنِ مَسْعُودٍ عَنُ الْبَنِ مَسْعُودٍ عَنُ الْبِنِ مَسْعُودٍ عَنُ الْبِنِ مَسْعُودٍ وَمَا كُنتُمُ تَسْتَرُونَ اَنْ يَّشُهَدَ عَلَيْكُمُ سَمْعُكُمُ الْاَيْةَ: قَالَ كَانَ رَجُلانِ مِنْ قُرِيشٍ وَخَتَنَّ لَهُمَا مِنُ اللَّهَ يَسْمَعُ بَعُضَةً مُ لِبَعْضِ اَتَرَوُنَ اَنَّ فَرَيْشٍ فِي بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ اَتَرَوُنَ اَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثًا؟ قَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ اَتَرَوُنَ اَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثًا؟ قَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ اَتَرَوُنَ اَنَّ وَقَالَ بَعْضُهُمُ مَيْسَمَعُ بَعْضَةً لَقَدُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ مَنْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَةً لَقَدُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ وَلَا اللهَ يَسْمَعُ حُلَيْكُمُ اللهُ يَسْمَعُ مُ اللهُ اللهُ يَسْمَعُ مُ اللهُ اللهُ

١٩٢٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ بُنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا يَحُلِي حَدَّثَنَا شَّفْيَالُ النَّوُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ آبِي مَعْمَرٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بِنَحُومٍ .

معم 'ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آیت و ما کنتم نسترون ان یشهد علیکم سمعکم الح کی تغییر ہیں کہا کہ قریش کے دو فخض اور ان دونوں کا ایک داماد جو ثقفی تھا (یاراوی کو شک ہے) ثقیف کے دو فخض اور ان دونوں کا ایک داماد جو قریش تھا ایک گھر ہیں تھے ان ہیں سے ایک نے دوسر سے کہا کیا تم یہ خیال کرتے ہوکہ اللہ تعالی ہماری با تیں سنتا ہے ان ہیں سے ایک نے کہا کہ آگر اللہ بعض وہ بعض بات سنتا ہے تو ان ہیں سے دوسر سے نے کہا کہ آگر اللہ بعض وہ بعض بات سنتا ہے تو ان ہیں سے دوسر سے نے کہا کہ آگر اللہ بعض ابت سنتا ہے تو ان ہیں سے دوسر سے نے کہا کہ آگر اللہ بعض بات سنتا ہے تو ان ہیں سنتا ہوگا تو یہ آیت و ما کنتم نسترون بات سنتا ہے تو ساری با تیں سنتا ہوگا تو یہ آیت و ما کنتم نسترون منہارا گمان بی ہے ،جو تم اپنے در ب کے متعلق کیا کرتے تھے)

۱۹۲۸۔ عمرو بن علی' بجیٰ 'سفیان ثوری' منصور 'مجاہد 'ابو معمر حضرت عبداللہ سے مثل حدیث سابق روایت کرتے ہیں

#### ٨١٦ لحم عَسَق!

وَيُذْكُرُ عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٌ عَقِيْمًا: لَاتَلِدُ رُوحًا مِّنُ الْمُرِنَا: الْقُرْانُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَذُرَأَكُمُ فِيُهِ: نَسُلٌّ بَعُدَ نَسُلٍ لاحُجَّةَ بَيْنَنَا لَا خُصُومَةَ طَرُفٍ خَفِيّ ذَلِيُلٍ وَقَالَ غَيْرُةً فَيَظَلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهُرِهِ: يَتَحَرَّكُنَ وَلَا يَحُرِيُنَ فِى الْبَحْرِ شَرَعُوا اللهُ الْمَودَّةَ فِى الْقُرُبِي .

197٩ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا شُعَبَةً عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً قَالَ سَمِعُتُ طَاوُسًا عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّةً سُئِلَ عَنُ قَوْلِهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي فَقَالَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ قُرُبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ عَجَدَتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَجَدُتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَجَدُتُ إِنَّ الْقَرَابَةِ فَيَهُمُ مَنَ الْقَرَابَةِ . وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ الْقَرَابَةِ . وَمَلَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَمَلَّالًا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ الْقَرَابَةِ . وَمَلَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَمَلَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَنَ الْقَرَابَةِ . وَمَلَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَمَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَمَلَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَمَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْلَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْقَرَابَةِ . وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَاهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْرَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْقَرَابَةِ . اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُو

# ٨١٧\_ لحمّ الزُّنُحُرُفَ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: عَلَى أُمَّةٍ: عَلَى إِمَامٍ وَقِيلُهُ يَارَبِ تَفُسِيرُهٌ: اَيحُسَبُونَ اَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمُ وَنَحُواهُمُ وَلَا نَسُمَعُ قِيلُهُمْ؟ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍّ: وَلُولًا اَنُ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَولًا اَنُ جَعَلَ النَّاسُ كُلُّهُمُ كُفَّارًا لَجَعَلْتُ لِبُيُوتِ الْكُفَّارِ سُقُفًا مِّنُ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ مِنُ فِضَّةٍ وَهِي دُرُجٌ وَسُرُدُ فِضَّةٍ مُقْرِنِينَ مُطِيقِينَ اسَفُونَا: اَهُ خَطُونَا يَعُشُ: يَعُمَى وَقَالَ مُجَاهِدٌ: اَهُ خَطُونَا يَعُشُ: يَعُمَى وَقَالَ مُجَاهِدٌ:

## ٨١٨ - تفيير سوره خم عَسَقَ

اورابن عباس سے منقول ہے کہ "عقیما" سے مرادوہ عورت ہے جو بچہ نہ خورت ہے جو بچہ نہ جنور حا من امرناسے مراد قرآن ہے 'اور مجاہد نے کہا" یذرو کم فیه "سے مرادیہ ہے کہ تم کواس میں نسل در نسل بڑھاتا ہے "لاحجہ بینا" ہمارے در میان کوئی جھڑا نہیں "طرف خفی" ذلیل جھکی ہوئی آ کھول سے ان کے علاوہ دوسرول نے کہا "فیظللن رواکد علی ظہرہ" حرکت کرتی ہیں 'چلتی نہیں "شرعوا" نئی راہ رواکد علی ظہرہ "حرکت کرتی ہیں 'چلتی نہیں "شرعوا" نئی راہ نکالی آیت "الاالمودة فی القربی "صرف قرابت کی محبت (کاخواہال ہوں)

1979۔ محمد بن بثار محمد بن جعفر شعبہ عبد الملک بن میسرہ طاؤس حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے آیت الاالمودة فی القربی" کے متعلق پوچھا گیا توسعید بن جبیر نے کہا کہ القربی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت ابن عباس نے کہا کہ تم نے جلدی کی اس لیے کہ قریش کی کوئی شاخ ایس نہیں جس میں حضور کی قرابت نہ ہو چنا نچہ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے صرف اتنا چا ہتا ہوں کہ میر سے اور تمھارے در میان جو قرابت ہے اس کو ملاؤ۔

# ۱۵۷ تفییر سوره کم زخرف

اور مجاہد نے کہا کہ "علی امة" سے مراد "علی امام" ہے اور آیت وقیلہ یا رب" کی تغییر ہے ہے کہ کیاوہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے بھید اور ان کی سرگر شیوں کو نہیں سنتے اور نہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں؟ اور ابن عباس نے کہا کہ "لولاان یکون الناس امة واحدة" کی تغییر ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ کا فر ہو جا کیں گے تو کا فروں کے لئے چاندی کی حصت اور چاندی کی سیر ھیاں اور چاندی کے تخت بنا دیتے مقرنین کے معنی ہیں طاقت رکھنے والے "اسفونا" انہوں نے ہم کوناراض کردیا" و من یعش جو شخص اندھا بنتا ہے اور مجاہد نے کہا کہ "افنضرب عنکم الذکر

لَا تُعَاقَبُوُنَ عَلَيْهِ وَمَضَى مَثَلُ الْاَوَّلِيُنَ: سُنَّةَ الْأَوَّلِيْنَ مُقُرِنِيْنَ يَعْنِي الْإِبِلَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرُ: يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ الْحَوَارِي حَمَلْتُمُوهُنَّ لِلرَّحُمْنِ وَلَدًا فَكُيْفَ تَحُكُّمُونَ لَوُشَآءَ الرَّحُمْنُ مَا عَبَدُنَاهُمُ يَعُنُونَ الْأَوُثَانَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَالَهُمُ بِلْلِكَ مِنُ عِلْمٍ أَي الْأَوْتَانِ إِنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ فِي عَقِبِهِ: وَلَدِم مُقْتَرِنِيُنَ: يَمُشُونَ مَعًا سَلَفًا قَوْمُ فِرُعَوُنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَثَلًا عِبْرَةً يَصِدُّونَ يَضِحُونَ مُبْرَمُونَ: مَحُمَعُونَ أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ: أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّنِيُ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعُبُدُونَ، ۚ الْعَرُبُ تَقُولُ نَحُنُ مِنْكَ الْبَرَآءُ وَالْخَلَآءُ وَالْوَاحِدُ وَالْإِنْنَانِ وَالْحَمِيْعُ مِنَ المُذَكِّرِ وَالمُؤَنَّثِ يُقَالُ فِيُهِ أَبُرَآءٌ لِإِنَّهُ مَصُدَرٌ وَلَوُ قَالَ بَرِئٌ لِقِيْلَ فِي الْأَثْنَيْنِ بَرِيْثَانِ وَفِي الْحَمُع بَرِيْتُونَ وَقَرَأً عَبُدُ اللَّهِ إِنَّنِي بَرِئٌ بِالْيَآءِ وَالزُّخُرُفَ: الذَّهُبُ: مَلاَثِكَةٌ يَخُلُفُونَ: يَخُلُفُ بَعُضُهُمُ بَعُضًا وَنَادَوُا يَامَا لِكُ لِيَقُض عَلَيْنَا رَبُّكَ الْإِيْهَ .

صفحا" یعنی کیا ہم نفیحت کرنے سے پہلوبی کریں گے کہ تم قرآن كو حجطلاتے مو پھر كياتم براس كاعذاب ندموگا؟ ومضى مثل الاولين لعنی پہلے لوگوں کاطریقہ گزرچکا"مقرنین"لعنی اونٹ مھوڑے خچراور گدهوں کو تابع بنانے والے "ينشاء في الحلية" زيور ميس جس كي نشوه نما ہوئی بعنی لڑکیاں جنہیں تم اللہ کی اولاد کہتے ہوتم کیوں کر تھم لكات بولوشاء الرحمن ماعدناهم الرالله عابتا توبم ان بتول كى پرستش نه کرتے ہم سے مراد بت ہیں الله فرماتا ہے "مالهم بذلك من علم (ان كواس كاعلم نبيس) مين "لهم" كي ضمير "او ثان" كي طرف راجع ہے لیعنی وہ بت نہیں جانتے "نی عقبہ" سے مراد ہے اپنالڑ کا "مقترنین" ایک ساتھ چلتے ہیں "سلفا" سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کا فروں نے پہلے گزری ہوئی قوم فرعون ہے اور مثلا س مراد عبرت ب "بصدون" چيخ بين "مبرمون" القال كرنے والے "اول العابدين" سے "اول المومنين "مراد سے لين سب سے سلے ایمان لائے والے "اننی براء مماتعبدون" میں ان سے بیزار مول جن كى تم عبادت كرتے ہو عرب "نحن منك البراء والحلاء" (جم تجه سے بيزار اور عليحده بين) بولتے بين واحد تثنيه جمع ند کور و مونث میں براء استعال ہو تاہے اس لئے کہ یہ مصدر ہے اور اگر بری کہا جائے تو تشنیہ میں "برائیان" اور جمع میں "برئیوں" کہا جائے گا اور عبداللہ نے "اننی بری" یا کے ساتھ قرات کی ہے ز فرف کے معنی ہیں سونا "ملائکته یخلفون" کے معنی ہیں کہ وہ فرشتے ایک دوسرے کے خلیفہ ہوتے (آیت)اور وہ لوگ یکار کر کہیں گے کہ اے مالک! چاہیے (۱) کہ تمہارارب ہم کو موت دے دےالخ۔

• ۱۹۳۰ - جاج بن منهال سفیان بن عینه عمره عطاء صفوان بن یعلی این والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیه وسلم کو منبر پر (آیت) "و نادو ایامالك لیقض علینا ربك" پڑھتے ہوئے سااور قادہ نے کہا"مثلاً للا خرین" میں مثل سے مراد نفیحت ہے اور ان کے علاوہ دوسرول نے کہا کہ "مقرنین"

19٣٠ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّنَا مُنْهَالِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيِيَنَةَ عَنُ عَمُرِو عَنُ عَطَآءٍ عَنُ صَفُوَانَ بُنِ يَعُلَى عَنُ آبِيُهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَفُوانَ بُنِ يَعُلَى عَنُ آبِيُهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوُا يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ وَقَالَ قَتَادَةُ: مَثَلًا

(۱) جب جہنم میں کافروروغہ جہنم کو پکار کر کہیں گے یا مالك ليقض علينا ربك تووه بزار سال بعديا ع ليس سال بعد جواب وے گاانكم ماكنون\_

لِّلاحِرِينَ: عِظَةً: وَقَالَ غَيْرُةً: مُقُرنِيُنَ: ضَابطِيُنَ يُقَالُ فَكَانٌ مُقُرِدٌ لِفُكَان: ضَابِطٌ لَهٌ وَالْأَكُوَابُ: الْآبَارِيْقُ الَّتِي لَا حَرَاطِيُّمَ لَهَا أَوَّلَ الْعَابِدِيْنَ أَيُ مَاكَانَ فَإِنَّا أَوَّلُ الْالْفِهِيُنَ، وَهُمَا لَغَتَانَ، رَجُلَّ عَابِدٌ وَعَبِدٌ وَقَرَأَ عَبُدُاللَّهِ وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبّ وَيُقَالُ أَوَّلَ الْعَابِدِيْنَ الْحَاحِدِيْنَ: مِنْ عَبِدَيَعُبَدُ وَقَالَ قَتَادَةُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ جُمْلَةُ الْكِتَابِ اَصُلُ الْكِتَابِ أَفَنَضُرِبُ عَنُكُمُ الذِّكُرَ صَفْحًا أَنُ كُنتُهُ قَوْمًا مُسُرفِيْنَ وَاللَّهِ لَوُ أَنَّ هَذَا الْقُرُانَ رُفِعَ حَيْثُ رَدَّهُ آوَآئِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَهَلَكُوا فَأَهُلَكُنَا أَشَدُّمِنُهُمُ بَطُشًا وَّمَضِي مَثَلُ الْأَوَّلِيُنَ:

عُقُوٰبَةُ الْاَوَّ لِيُنَ جُزُءًا: عَدُلاً.

#### ٨١٨\_ الدُّخَانُ

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: رَهُوًا: طَرِيُقًا يَابِسًا عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهُرَيْهِ فَاعْتُلُوهُ: إِدْفَعُوهُ، وَزَوَّ جُنَاهُمُ بِحُورٍ: أَنْكُحُنَاهُمُ حُورًا عَيُنًا يُحَارُ فِيُهَا الطَّرُفُ تَرُجُمُونَ: اَلْقَتُلَ وَرَهُوًا: سَاكِنًا وَقَالَ إِبُنُ عَبَّاسٌ: كَالْمُهُل: أَسُودَ كَمَهُل الزَّيُتِ وَقَالَ غَيْرُةٌ: تُبُّع مُّلُوكُ الْيَمَن كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم يُسَمَّى تُبَّعًا لِآنَّةً يَتَبَعُ صَاحِبَةً وَالظِّلُّ يُسَمِّى تُبَّعًا لِآنَّةً يَتَبَعُ الشَّمُسَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِيُنِ قَالَ قَتَادَةُ: فَارُتَقِبُ فَانْتَظِرُ

١٩٣١\_ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ عَنُ اَبِي حَمُزَةَ عَنِ

ے مراد'. ضابطین" (قابومیں کرنے والے) ہے چنانچہ بولتے ہیں "فلان مقرن لفلان" يعنى اس كو قابو كرنے والا باور "اكواب" ے مراد لوٹے ہیں جن میں ٹو نمیال نہیں ہو تیں "اول العابدين" سے مراد "ماکان" ہے (ان نافیہ ہے) لینی اللہ کے کوئی اولاد نہیں میں پہلا نفرت کرنے والا ہوں اس میں دولغت ہیں چنانچہ بولتے ہیں رجل عابد و عبد عبادت كرنے والے اور نفرت كرنے والے آدى اور عبداللدنے اس طرح برها "و قال الرسول بارب "اور رسول نے کہااے میرے رب اور بعض کا قول ہے کہ ''اول العابدین''سے مراد ب يمل انكار كرنے والے عبديعبد سے اور قاده نے كہاكه "في ام الكتاب" عمراد جمله كتاب اور اصل كتاب بافنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين مي "مسرفين" ـ مراد مشر کین ہے بخدااگریہ قر آن اس وقت اٹھالیا جاتا جب اس امت کے ابتدائی لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا تو پیہ امت ہلاک ہو جاتی' "فاهلکنا اشد منهم بطشا و مضی مثل الاولین" م*یں* مثل الاولين سے مراو "عقوبته الاولين" بے (پہلے لوگوں کا انجام) "جزاء ے مراد "عدلا"ہے (ہم یلہ)۔

## ۸۱۸\_ تفییر سوره الدخان

اور مجابد نے کہا"ر هوا" سے مراد بے خشک راستہ "على العالمين" سے مرادوہ لوگ ہیں جوان کے سامنے تھے ''فاعتلوہ ''اس کو دھکے دو وزو جنا هم بحورعین ہم ان کا تکاح بری آئکھوں والی حوروں سے كريں كے ،جنہيں ديكھ كر آئكھيں جيرت زده موجائيں كے ترجمون سے مراد قل کرناہے اور رھو اجمعنی ساکنا تھہر اہواہے اور ابن عباس نے کہا کالمهل سے مراد ہے ایسا کالاجو تیل کی تلجمت کی طرح ہواور دوسرول نے کہا کہ تبع سے مراد ملوک یمن ہیں ان میں سے ہرایک کو تبع کہا جاتا ہے اس کئے کہ وہ اپنے ساتھی کے بعد آتا ہے اور سامیہ کو بھی "تع" کتے ہیں اس لئے کہ وہ سورج کے بعد آتا ہے "يوم تاتى السماء بدخان مبين "جس ون آسان كھلا ہواد حوال لے كر آئے گا قاده نے کہاکہ "فارتقب"سے مرادہے"فانتظر"ا تظار کر۔

ا ۱۹۳۱ عبدان 'ابو حزه' اعمش' مسروق' عبدالله سے روایت کرتے

الْاَعُمَشِ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَبُدِاللهِ قَلَ مُسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ: مَضَى خَمُسٌ: الدُّحَانُ، وَالرُّومُ وَالْقَمَرُ، البَّطُشَةُ، وَاللِّزُامُ يَغُشَى النَّاسَ هذَا عَذَابٌ النَّاسَ هذَا عَذَابٌ النَّاسَ هذَا عَذَابٌ النَّاسَ

١٩٣٢\_ حَدَّثَنَا يَحْلَى حَدَّثَنَا ٱبُوُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْإَعُمَشِ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُّسُرُوقٍ قَالَ عَبُدُاللَّهِ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِإَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَوُا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاعَلَيْهِمُ بِسِنِيْنَ كَسِنِيُ يُوسُفَ فَاصَابَهُمُ قَحُطٌ وَجَهُدٌ حَتَّى آكَلُوا الْعِظَامَ فَحَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اِلَى السَّمَآءِ فَيَرَى مَابَيْنَةً وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْحُهُدِ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَارُتَقِبُ يَوُمَ تَاتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيُنِ يَغُشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ اَلِيُمَّ قَالَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيُلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسُقِ اللَّهَ لِمُضَرَ فَإِنَّهَا قَدُ هَلَكُتُ قَالَ لِمُضَرَ إِنَّكَ لَحَرِيءٌ فَاسْتَسُفَّى فَسُقُوا، فَنَزَلَتُ إِنَّكُمُ عَائِدُونَ فَلَمَّا أَصَابَتُهُمُ الرَّفَاهِيَّةُ عَادُوا إلى حَالِهِمُ حِينَ أَصَابَتُهُمُ الرَّفَاهِيَّةُ فَٱنُزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوُمَ نَبُطِشُ الْبَطُشَةَ الْكُبُرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ قَالَ يَعُنِيُ يَوُمَ بَدُرِ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ .

١٩٣٣ ـ حَدَّنَنَا يَحُيِى حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاَعَمُشِ عَنُ آبِى الضُّحٰى عَنُ مَّسُرُوقٍ قَالَ: الْاَعَمُشِ عَنُ آبِى الضُّحٰى عَنُ مَّسُرُوقٍ قَالَ: دَحَلَتُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنُ تَقُولُ لِمَا لَا تَعُلَمُ اللَّهُ اَعُلَمُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيّهِ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَا آسُأَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ المُتَكِلِفِيْنَ اَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا عَلَيْهِ مِنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ مَا آسُأَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ المُتَكِلِفِيْنَ اَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْصَوُا عَلَيْهِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَتَعْصَوُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْصَوُا عَلَيْهِ

ہیں انہوں نے بیان کیا کہ پانچ ہاتیں گزر چکی ہیں دھواں (قبط) اور (اہل) روم کاغلبہ چاند (کادو ککڑے ہونا) بطشہ (یوم بدر کی گرفت) لزام (ہلاکت) (آیت) لوگوں پر چھا جائے گابیہ درد ناک عذاب سر

۱۹۳۲ یجیٰ 'ابو معاویه 'اعمش' مسلم 'مسروق' عبداللہ سے روایت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكہ بيہ صرف اس سب سے ہواكہ قریش نے جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو آپ نے ان لوگوں کے حق میں یوسف علیہ السلام کی سی قط سال کی بددعا فرمائی چنانچہ وہ قحط سالی اور بھوک کی تکلیف میں مبتلا ہوئے پہاں تک کہ وہ لوگ بڈیاں کھانے گئے اور یہ حال ہو گیا کہ کوئی مخص آسان کی طرف دیکھا تواس کے اور آسان کے در میان دھواں کی طرح دکھائی دیتا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی کہ تم اس دن کاانتظار کرو جب آسان کھلا دھوال لے کر آئے گالوگوں پر چھا جائے گا بید درد ناک عذاب ہے راوی کا بیان ہے کہ کوئی مخص رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كي خدمت بين حاضر جوااور عرض كيايار سول الله! الله تعالى سے مفر کے حق میں بارش کی دعا سیجئے اس لئے کہ وہ تباہ ہو گئے آپ نے فرمایا کیامضرکے لئے ؟ بے شک تودلیر ہے چنانچہ آپ نے بارش کی دعا فرمائی تو بارش ہوئی اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ "انکم عائدون (بے شک تم لو منے والے ہو) پھر جب ان پر خو شحالی آئی تو وہ لوگ اپنی مہلی حالت میں لوٹ گئے تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائي "يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون راوى كابيان ہے کہ اس سے مراد جنگ بدرہے (آیت)اے ہمارے پروردگار ہم سے عذاب کودور کردے بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ۱۹۳۳۔ کیمیٰ وکیع 'اعمش' ابوالضحیٰ 'سروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عبداللہ کے پاس گیا توانہوں نے کہا کہ علم کی بات یہ ہے کہ جس چیز کے متعلق تجھے علم نہ ہو تو تو کہے کہ اللہ زیادہ جانتاہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ "آپ كهدد يجئي ميس تم سے كسى اجر كاسوال نہيں كر تااور نہ خود ساخته باتیں کر تاہوں وریش نے جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کا کہانہ مانا اور سر کشی کی تو آپ نے فرمایا کہ یااللہ یوسف علیہ السلام کی قط

قَالَ: اَللَّهُمَّ اَعِنِّى عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَاخَذَتُهُمُ سَنَةٌ اَكُلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْحُهُدِ حَتَّى جَعَلَ اَحَدُهُمُ يَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَآءِ كَهَيْهَ اللَّاخَانِ مِنَ الْحُوعِ قَالُوا: رَبَّنَا اكْشِفُ عَنَّا الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ فَقِيلَ لَهُ الْ كَشَفُنَا عَنَّهُمُ عَادُوا، فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشِفَ عَنْهُمُ كَشَفُنَا عَنْهُمُ عَادُوا، فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشِفَ عَنْهُمُ فَعَادُوا فَانَتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَلْلِكَ قَولُهُ تَعَالَى يَوْمَ تَاتِى السَّمَآءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ اللَّى قَولُهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ.

آثٰی لَهُمُ الذِّكُرٰی وَقَدُ جَآءَ هُمُ رَسُولٌ مُّبِیُنَّ الذِّكُرُ وَالذِّكُرٰی وَاحِدٌ .

١٩٣٤ - حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي الضَّحٰى عَنُ مَسُرُوقِ قَالَ دَحَلَتُ عَلَى عَبُدِاللّهِ ثُمَّ قَالَ: وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَّا دَعَا قُرَيْشًا لِلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَّا دَعَا قُرَيْشًا كَذَبُوهُ وَاسْتَعْصَوُا عَلَيْهِ فَقَالَ: اللّهُمَّ آعِنَى عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ كَسَبُع يُوسُفَ، فَاصَابَتُهُمُ سَنَةً عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ كَسَبُع يُوسُفَ، فَاصَابَتُهُمُ سَنَةً عَلَيْهِمُ بِسَبُعِ كَسَبُع يُوسُفَ، فَاصَابَتُهُمُ سَنَةً وَكَانَ يَعْنِي كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى كَانُوا يَاكُلُونَ وَلَيْتُ فَكَانَ يَعْنِي كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى كَانُوا يَاكُلُونَ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّحَانِ مِنَ الْحُهُدِ وَالْحُوعِ ثُمَّ قَرَا: فَارْتَقِبُ يَوْمَ تَالِي السَّمَاءُ وَالْحُوعِ ثُمَّ قَرَا: فَارْتَقِبُ يَوْمَ تَالِي السَّمَاءُ وَالْحُوعِ ثُمَّ قَرَا: فَارْتَقِبُ يَوْمَ تَالِي السَّمَاءُ وَالْحُونَ عَلَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ الِيُمَّ عَنُهُمُ الْعَذَابُ وَالْمُطْشَةُ الْكُبُرِي يَوْمَ بَدُرِ. عَلَى مَالُولُهُ اللّهِ اَفَيْكُمْشَفُ عَنُهُمُ الْعَذَابُ وَالْمُطْشَةُ الْكُبُرِي يَوْمَ بَدُرٍ. وَالْ وَالْمُطُشَةُ الْكُبُرِي يَوْمَ بَدُرٍ.

أُمَّ تَوَلُّوا عَنُهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَحُنُوكٌ .

سالی کے ذریعہ ان کے خلاف ہماری مدد کر، چنانچہ وہ لوگ قط میں گر فقار ہو گئے اور بھوک کے سبب سے بڈیاں اور مر دار کھانے لگے یہاں تک کہ بھوک کے سبب سے آدمی کواس کے اور آسان کے در میان دھو ئیں کی طرح نظر آتاان لوگوں نے کہا ہمارے پروردگار! ہم سے عذاب کو دور کر بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں اس کے جواب میں کہا گیا کہ اگر ہم ان سے عذاب دور کر دیں تو وہ لوگ پھر وہ لوگ اپنے ہوردگار سے دعا فرمائی توان سے عذاب دور کر دیا گیا پھر وہ لوگ اپنی پہلی حالت پرلوٹ آئے تو سے عذاب دور کر دیا گیا پھر وہ لوگ اپنی کہائی حالت پرلوٹ آئے تو اللہ نے ان سے جنگ بدر میں انتقام لے لیا اللہ کے قول ہوم تأتی السماء بد خان مبین سے یہی مراد ہے۔

(آیت) ان کے لئے نفیحت کہاں مفید ہے حالانکہ ان کے پاس رسول کھول کر بیان کر آنے والا آچکا''ذکر''اور ذکری کے ایک ہی معنی میں

اس ۱۹۳۳ سیمان بن حرب جریر بن حازم 'اعمش 'ابوالضحی 'مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عبداللہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کے حق میں بددعا کی انہوں نے آپ کو جھلایا تھا اور آپ کی نافر مانی کی تھی تو آپ بددعا کی انہوں نے آپ کو جھلایا تھا اور آپ کی نافر مانی کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ یوسف علیہ السلام کی سی قحط سالی میں جتلا ہو گئے اور تمام چزیں ختم ہو گئیں یہاں تک کہ وہ مردار کھانے گئے چنا نچہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو تا تو بھوک اور تکلیف کے سبب سے اس کے اور آسان کے در میان دھواں سا نظر آتا، چریہ آیت پڑھی اس دن کا انظار کرو جب آسان صریح دھواں لے کر آئے گا لوگوں پر چھا جائے گایہ دردناک عذاب ہے یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچ کہ بے جائے گایہ دردناک عذاب ہے یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچ کہ بے جائے گایہ دردناک عذاب ہو بھو شکے عبداللہ نے کہا کیا قیامت کے دن بہلی عالت کی طرف لوٹ جاؤ گے عبداللہ نے کہا کیا قیامت کے دن بہلی عالت کی طرف لوٹ جاؤ گے عبداللہ نے کہا کیا قیامت کے دن بہلی عالت کی طرف لوٹ جاؤ گے عبداللہ نے کہا کیا قیامت کے دن اس سے عذاب دور کیا جائے گا اور کہا کہ بطاعتہ کبری ہے مرادیوم بدر اس سے عذاب دور کیا جائے گا اور کہا کہ بطاعتہ کبری ہے مرادیوم بدر

ہے (آیت) کھران لوگوں نے نبی سے منہ کچھیر لیااور کہا کہ تعلیم کیا ہوا

د بوانہ ہے۔

١٩٣٥\_ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ عَنُ آبِي الضُّخى عَنُ مَسَرُوقِ قَالَ: قَالَ عَبُدُاللَّهِ: إَنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: قُلُ مَا اَسُالُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ اَجُرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيُنَ فَاِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَاىٰ قُرَيْشًا اِسْتَعُصَوُا عَلَيُهِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَيْهِمُ بِسَبُع كَسَبُع يُوسُفَ فَاَخَذْتُهُمُ السَّنَةُ حَتَّى خَصَّتُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى آكَلُوُا الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ فَقَالَ اَحَدُهُمُ حَتَّى آكُلُوا الْحُلُودُ وَالْمَيْتَةَ وَجَعَلَ يَخُرُجُ مِنَ الْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَأَتَاهُ أَبُو سُفَيَانَ فَقَالَ: أَىٰ مُحَمَّدُ أَنَّ قَوُمَكَ قَدُ هَلَكُوا فَادُعُ اللَّهَ أَنْ يَكُشِفَ عَنُهُمُ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ تَعُودُوا بَعُدَ هَذَا فِيُ حَدِيْثِ مَنْصُورٍ ثُمَّ قَرَأَ فَارتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيُنِ اللَّى عَآئِدُونَ أَيْكُشَفُ عَذَابُ الْاخِرَةِ فَقَدُ مَضَى الدُّحَانُ وَالْبَطَشَةُ وَاللِّزَامُ وَقَالَ اَحَدُهُمُ الْقَمَرُ وَقَالَ الْانْحَرُ الرُّومُ: يَوُمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرِى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ.

19٣٦\_ حَدَّنَنَا يَحُنِى حَدَّنَنَا وَكِيُعٌ عَنِ
الْاَعُمَشِ عَنُ مُّسُلِمٍ عَنُ مَّسُرُوق عَنُ عَبُدِاللَّهِ
قَالَ خَمُسٌ قَدُ مَضَيُّنَ: اللِّزَامُ وَالرُّومُ، وَالبَّطُشَةُ
وَالْقَمَرُ، وَالدُّخَانُ.

#### ٨١٩ (الْجَاثِيَةِ)

مُسْتَوُفِزِيُنَ عَلَى الرُّكِبِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ نَسُتَنُسِخُ: نَكُتُبُ نَنُسَاكُمُ: نَتُرُجُكُمُ وَمَا يُهُلِكُنَا إِلَّا الدَّهُرُ الاَيْةَ.

١٩٣٧\_ حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَالُ

۱۹۳۵ بشر بن خالد٬ محمر٬ شعبه٬ سليمان و منصور٬ ابو الضحي، مسروق ہے روایت کرتے ہیں عبداللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث کیااور کہاکہ آپ فرماد یجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ خود ساختہ با تیں کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھاکہ قریش نے نافرمانی کی تو آپ نے فرمایا کہ بااللہ بوسف علیہ السلام کی سی قط سالی کے ذریعے ان (کافروں) کے خلاف ہماری مدد فرما تو وہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ تمام چریں ختم ہو گئیں اور اس کی نوبت میتی کہ بڑیاں اور چرے کھانے لگے ان میں سے کسی مخف نے بیان کیا کہ یہاں تک کہ چڑے اور مر دار کھانے گے اور زمین سے دھوال سانکلنے لگا تو آپ کے پاس ابوسفیان آیااور عرض کیا کہ اے محمد (صلی الله علیہ وسلم) تمہاری قوم ہلاک ہو گئ اللہ سے دعا کرو کہ ان پر سے مصیبت دور کردے تو آپ نے دعا فرمائی پھر آپ نے فرمایا کہ بدلوگ اپنی تیجیلی حالت کی طرف اوٹ جا کیں گے منصور کی حدیث میں ہے کہ پھر عبداللہ بن مسعور نے آیت فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین الی عائدون تك تلاوت كى كيا آخرت كاعذاب دور كياجائ گاردهوال بطشہ (یوم بدِر) لزام (ہلاک یوم بدر) گذر کیے بعض نے شق القمر کا تذكره كيااور كسى في الل روم كى فتح كا

(آیت) جس ون که ہم بری پکڑ پکریں گے بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔

۱۹۳۷ یی و کیج اعمش ،مسلم ،مسروق ،حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پانچ چیزیں گذر گئیں لزام (ہلاکت) اہل روم کی فتح بطعہ (گرفت یعنی یوم بدر) شق القمر (چاند کا پیٹ جانا) دھواں (قحط)

### ۸۱۹ تفییر سور هٔ جاثیه

"حاثیه" گشنوں کے بل بیٹے والا اور مجاہد نے کہا"نستنسخ" کے معنی ہیں۔ ہم لکھتے ہیں"نساکم" ہم تنہیں چھوڑ دیں گے (آیت) اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کر تاہے۔

١٩٣٥ ميدى سفيان زهرى سعيد بن ميتب عضرت ابو مريرة سے

حَدَّنَنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يُؤُذِينِنَى إِبْنُ ادَمَ يَسُبُّ الدَّهُرَ وَأَنَا الدَّهُرُ بِبَدِى الْأَمُرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

#### ٨٢٠ (الأحقاف)

وَالَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا اَتَعِدَانِنِي اَنُ الْحُمَا اَتَعِدَانِنِي اَنُ الْخُرَجَ وَقَدُ خَلَتِ الْقُرُونَ مِنُ قَبُلِي وَهُمَا يَسُتَغِيثَانِ اللهَ وَيُلَكَ امِنُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقٌّ فَيُقُولُ مَاهِذَا إِلَّا اَسَا طِيْرُ الأَوَّلِيُنَ.

١٩٣٨ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ يُوسُفَ ابُنِ مَاهِكٍ قَالَ عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ يُوسُفَ ابُنِ مَاهِكٍ قَالَ كَانَ مَرُوانُ عَلَى الْحِجَازِ اِسْتَعْمَلَةً مُعَاوِيَةً فَخَطَبَ فَحَعَلَ يَدُكُرُيْزِيدُبُنَ مُعاوِيةً لِكَى يُبَايَعَ لَهُ بَعُدَ آبِيهِ فَقَالَ لَهُ عَبُدُالرَّ حُمْنِ بُنُ ابِي يَكُرٍ شَيْعًا، فَقَالَ خُدُوهُ، فَدَخَلَ بَيْتَ ابِي بَكْرٍ شَيْعًا، فَقَالَ خُدُوهُ، فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمُ يَقُدِرُوا، فَقَالَ مَرُوانُ إِنَّ هِذَا اللّهِ يَنِهُ وَالّذِي قَالَ لِوَالِدَيهِ أَفِ لَكُمَا اللّهِ اللّهُ فِينَا شَيْعًا مِنَ الْقُرُانِ اللّهُ فِينَا شَيْعًا مِنَ الْقُرُانِ اللّهُ فَيْنَا شَيْعًا مِنَ الْقُرُانِ اللّهَ اللّهُ اللّه

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانہ کو گالی دیتا ہے حالا تکہ زمانہ تو میں ہی ہوں میرے ہی قبضہ قدرت میں تمام امور ہیں میں ہی رات اور دن کوگردش دیتا ہوں۔

### ۸۲۰ تفسير سور هٔ احقاف

اور مجاہد نے کہاتفیضون بمعنی "تقولون (تم کہتے ہو) اور بعضوں نے کہا کہ "اُرَّةُ اُرَّةٌ" سے مراد بقیہ علم ہے اور ابن عباسؓ نے کہا کہ "ماکنت بدعا من الرسل" سے مراد ہے کہ بیل سب سے پہلا رسول نہیں ہوں اور دوسر ول نے کہا کہ "اراتیم" بیل ہمزہ استفہام وعید کے طور پر ہے لینی جو تم کہتے ہواگر وہ صحیح ہے تو وہ عبادت کے جانے کا مستحق نہیں ہے اور "اراتیم" سے آکھ کادیکھنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس سے مراد علم ہے لیمن کیا تم جانتے ہو کیا تمہیں خبر ملی ہے اللہ کے سواجن کو تم پکارتے ہوانہوں نے کوئی چیز پیداکی ہے؟

(آیت)اور جس نے اپنوالدین سے کہااف ہے تمہارے لئے کیاتم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا حالا تکہ مجھ سے پہلے بہت می قومیں گذر کئیں اور وہاس کے ان کلمات سے پناہ مائلتے ہیں (آخر آیت تک)

1987ء موسیٰ بن اسلیل ابوعوانہ ابو بشر ابو سف بن ماہک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مر دان جاز کا حاکم تھا جس کو حضرت معاویہ نے مقرر کیا تھا اس نے خطبہ پڑھا تو بزید بن معاویہ کا ذکر کرنے لگا تاکہ (معاویہ ) کے بعد اس کی بیعت کی جائے تو عبدالرحمٰن بن ابی بر نے اس سے پچھ کہامر وان نے کہاان کو پکڑووہ حضرت عائشہ کے گھر میں گھس گئے اور یہ لوگ انہیں نہ پکڑ سکے معروان نے کہا کہ یہی وہ محض ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مروان نے کہا کہ یہی وہ محض ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت والذی قال لوالدیہ اف لکما الخ نازل فرمائی حضرت عائشہ نے بردے کے بیجھے سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق کوئی آیت نازل فرمائی خراس کے جواللہ تعالیٰ نے میری برات کوئی آیت نازل فرمائی

فَلَمَّا رَاوُهُ عَارِضًا مُسْتَقُبِلَ اَوْدِيَتِهِمُ قَالُوُا هَذَا عَارِضٌ مُّمُطِرُنَا بَلُ هُوَ مَا اسْتَعُحَلْتُمُ بِهِ رِيُحٌ فِيُهَا عَذَابٌ اَلِيُمٌ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌّ: عَارِضٌ: اَلسَّحَابُ

١٩٣٩\_ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ حَدَّثَنَا اِبُنُ وَهُبٍ ٱخۡبَرَنَا عَمُرُو اَنَّ اَبَا النَّضُرِ حَدَّثَةٌ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا زَوُحِ النُّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: مَارَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا حَتَّى اَرْى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ بَتَبَسُّمُ قَالَتُ وَكَانَ إِذَا رَاى غَيْمًا أَوْرِيُحًا عُرِفَ فِي وَجُهِم، قَالَتُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَحَآءَ اَنُ يُكُونَ فِيُهِ الْمَطَرُ وَارَاكَ إِذَا رَآيَتَهُ عُرِفَ فِي وَحُهِكَ الْكَرَاهِيَّةُ فَقَالَ: يَا عَآئِشَةُ مَايُومِنْنِيُ اَنْ يَكُونَ فِيُهِ عَذَابٌ؟ عُذِّبَ غَوُمٌ بِالرِّيْحِ، وَقَدُ رَاى قَوُمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُمُطِرُنَا .

#### ٨٢١ (الَّذِينَ كَفَرُوا)

أَوُزَارُهَا: انَّا مُهَا حَتَّى لَا يَبُقى إِلَّا مُسُلِمٌ عَرَّفَهَا بَيَّنَهَا وَقَالَ مُحَاهِدٌ: مَوْلَى الَّذِيْنَ امَنُوا: وَلِيُّهُمُ عَزُمَ الْأَمْرِ: حَدَّ الْأَمْرِ فَلَا تَهِنُوا: لَا تَضُعُفُوا وَقَالَ إِبْنُ عَبَّالِهُ: أَضُغَانَهُمُ: حَسَدُهُمُ اسِن:

#### وَتُقَطِّعُوا آرُحَامَكُمُ .

١٩٤٠\_ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ آبِي مُزَرَّدٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَلَقَ اللَّهُ الْحَلْقُ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحُمُ فَاحَذَتُ

(آیت) ترجمہ: پس جب انہوں نے اس کو اپنی وادیوں کے آگے آتا مواد یکھا تو کہنے لگے یہی بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا بلکہ بیروہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے یعنی ہواجس میں در دناک عذاب ہے۔ ابن عباس نے کہاکہ "عارض" سے مراد بدلی ہے۔

۱۹۳۹ احد ابن وجب عمرو ابوالنضر مليمان بن بيار ، حضرت عا كشره زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا جس سے حلق کھل جائے آپ صرف تبیم فرماتے تھے۔ حضرت عائشتا کا بیان ہے کہ جب آپ ھوایا بادل دیکھتے تو آپ کے چہرے سے فکر ظاہر ہو تا۔انہوں نے عرض کیا کہ بارسول اللہ الوگ جب بادل کو دیکھتے ہیں تواس امید میں خوش ہوتے ہیں کہ شایداس میں بارش ہواور میں آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ کے چیرے سے ناگواری ك آثار ظاہر ہوتے ہيں'آپ نے فرماياكه مجھاس بات كى طرف ہے اطمینان نہیں ہو تا کہ اس میں عذاب ہو کون سی بات اس میں عذاب ہونے کی طرف سے مطمئن کرتی ہے ایک قوم کو ہواہی کے ذربعه عذاب دیا گیاایک جماعت نے عذاب دیکھ لیااور کہاکہ یہ بادل ہے جوہم پرمینہ برسائے گا۔

# ۸۲۱ تفسیر سور هٔ الذین کفروا (محمرٌ)

"اوزارها" ان ك كناه يهال تك كه سوائ مسلم ك كوئى باقى نه رے گا "عرفها" اس كو بيان ب اور مجابد نے كہاكه "مولى الذين امنوا"ے مرادان کاولی ہے "عزم الامر پختہ ارادہ کرنا"فلاتھنوا"تم كمزور اور ست نه مو جاؤ اور ابن عباس نے كماكم "اضغانهم" سے . مرادان كاحسد بي "اسن" بمعنى بدلنے والا

(آیت)اورتمایئےرشتوں کو توڑ ڈالو۔

١٩٣٠ خالد بن مخلد، سليمان معاويه بن ابي مزرد سعيد بن يبار ابوہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بیدا کیاجب اس سے فارغ ہو گیا تورحم (رشتہ داری) نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑااللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ رک جااس نے کہا کیا یہ اس کامقام ہے جو مجھ کو

بِحَقُو الرَّحُمْنِ فَقَالَ لَهُ مَهُ قَالَتُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِبِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ اللَّا تَرُضَيْنَ اَنُ اَصِلَ مَنُ وَصَلَكِ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ اللَّا تَرُضَيْنَ اَنُ اَصِلَ مَنُ وَصَلَكِ وَاقَطَعَ مَنُ قَطَعَكِ قَالَتُ بَلَى يَارَبِ قَالَ فَذَاكِ قَالَ الْمُوهُرَيُرَةَ إِقْرَاوُا إِنُ شِفْتُمُ فَهُلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَيْتُمُ اَنُ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَيْتُمُ اَنُ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا ارْحَامَكُمُ .

1981 حَدَّنَنَا الْبَرَاهِيُمُ بُنُ حَمُزَةً حَدَّنَنَا حَدَّنَا حَدَّنَا حَدَّنَا حَدَّنَا عَنَى عَمِّى اللهِ حَاتِمٌ عَنُ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّنَانِي عَمِّى اللهِ الْحَبَابِ سَعِيدُ بُنُ يَسَارِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً بِهِذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْرَاوُا اِنْ شِئْتُمُ فَهَلُ عَسَيْتُمُ.

1987 حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ اَبِي الْمُزَرَّدِ بِهِذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْرَأُوا اِنُ شِئْتُمُ فَهَلُ عَسَيْتُمُ

### ٨٢٢\_ سُورَةُ الْفَتُح!

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: سِيمَا هُمُ فِي وُجُوهِهِمُ:
السَّحْنَةُ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ: التَّوَاضُعُ
شَطَاهُ فِرَاحَةً فَاسْتَغُلَظَ: غَلْظَ سُوقَةً السَّاقُ
حَامِلَةُ الشَّجَرةِ وَيُقَالُ دَآثِرَةُ السَّوءِ كَقَولِكَ
رَجُلُ السَّوءِ، وَدَآثِرَةُ، السَّوءِ: الْعَذَابُ تُعَزِّرُوهُ
تَنْصُرُوهُ شَطَاةً: شَطَءُ السُّنبُلِ تَنْبُتُ الْحَبَّةُ
فَدُاكَ قَولُةً تَعَالَى فَازَرَةً: قَوَّاهُ وَلَو كَانَتُ
فَذَاكَ قَولُةً تَعَالَى فَازَرَةً: قَوَّاهُ وَلَو كَانَتُ
وَاحِدَةً لَمُ تَقُمُ عَلَى سَاقٍ، وَهُو مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللّهُ
وَاحِدَةً لَمُ تَقُمُ عَلَى سَاقٍ، وَهُو مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللّهُ
وَاحِدَةً لَمُ تَقُمُ عَلَى سَاقٍ، وَهُو مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللّهُ
فَذَاكَ قَولُهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ خَرَجَ وَحُدَةً ثُمَّ قَرَّى الْحَبَّة بِمَا يَنْبُتُ

توڑ کر تیری پناہ میں آئے اللہ تعالی نے فرمایا کیا تواس بات پرراضی نہیں کہ میں اس اللہ ہو جاؤں نہیں کہ میں اس سے ملوں جو تھھ کو جوڑے اور اس سے الگ ہو جاؤں جو تھھ کو توڑے اور اس سے الگ ہو جاؤل جو تھھ کو توڑے اس نے عرض کیا ہاں پرور دگار کیوں نہیں' اللہ تعالی نے فرمایا تیرے ساتھ ایسائی ہوگا الوجر برہؓ نے کہا کہ اگرتم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو"فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ار حام کم"

۱۹۴۱۔ ابراہیم بن حمزہ عائم معاویہ ابوالحباب سعید بن یبار حضرت ابو ابر ایم بن میں یہ فد کور ابو ہر ری اس میں یہ فد کور ہے ہیں جس میں یہ فد کور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو فہل جسیتم آخر تک۔

۱۹۴۲ - بشر بن محمد عبدالله معاویه بن الی المزرد سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو توبیہ آیت "فهل عہدیتم" آخر تک پڑھو۔

## ۸۲۲\_ تفسير سور والفتح

اور مجاہد نے کہا کہ "سیما هم فی و جوههم" میں سیما سے مراد چہرے کی نرمی اور ہیئت اور منصور نے بواسطہ مجاہد نقل کیا کہ اس سے مراد تواضع ہے "شطاہ" پی سوئی اپنی کلی "فاستغلظ" موٹا ہوا۔ "سو ق"ساق کی جمع یعنی شاخ جو در ختوں کواٹھانے والی ہو اور "دائرة السوء" ہل السوء" ہل السوء" ہل السوء" ہل السوء" مراد عذا ب تعز روہ" تم اس کی مدد کرو "شطاہ" بالی کا پٹھا کہ ایک دانہ سے دس آٹھ یاسات بالیان آگی ہیں چنانچہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں اللہ تعالی کے اس قول سے یہی مراد ہے کہ نفازرہ" یعنی اس کو تقویت پہنچائی اور آگروہ ایک ھوئی تو شاخ پر قائم نہ دوسرے کو رہیان فرمایا ہے اس لئے کہ آپ تنہا نکلے کھر آپ کے مثال کے طور پربیان فرمایا ہے اس لئے کہ آپ تنہا نکلے کھر آپ کے اصحاب کے ذریعہ قوت پہنچائی جس طرح ایک دانہ کواس کے ذریعہ قوت بہم پہنچا تاہے جواس سے آتی ہے۔

إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحًا مُّبِيِّنًا.

١٩٤٣ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَبُ مَالِكٍ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ اَبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيرُ فِى بَعُضِ اَسُفَارِهِ وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَسِيُرُ مَعَةً لَيُلَّا فَسَالَةً عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُحِبُّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمُ يُحِبُهُ ثُمَّ سَالَةً فَلَمْ يُحِبُّهُ فَقَالَ عُمَرٌ بُنُ الْحَطَّابِ ثُكِلَتُ أُمُّ عُمَرَ نَزَرُتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُحِيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكُتُ بَعِيْرِي ثُمَّ تَقَدَّمُتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيْتُ اَنْ يُنْزَلَ فِيَّ الْقُرُانُ فَمَا نَشِبُتُ اَنْ سَمِعُتُ صَارِحًا يَّصُرُتُحُ بِيُ فَقُلْتُ لَقَدُ حَشِيْتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرُانٌ فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَقَدُ ٱنَّزِلَتُ عَلَىَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ لَهِيَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ ثُمَّ قَرَأُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ

٤ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرُ
 حَدَّنَنَا شُعُبَةُ سَمِعُتُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللهُ
 عَنُهُ إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا قَالَ الْحُدَيْبِيةُ

1980 حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ قُرَّةً عَنُ عَبُدِاللهِ ابْنِ مُعَفَّلٍ قَالَ مَعَاوِيَةُ بُنُ قُرَّةً عَنُ عَبُدِاللهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مُعَفَّلٍ قَالَ قَرَأُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُعَاوِيَةُ لَوَشِفُتُ اَنُ اَحْكِى لَكُمُ قِرَآنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَعَلَتُ

لِيَغُفِرَلَكَ اللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَ خُرَ وُيُتِمَّ نِعُمَتَةً عَلَيْكَ وَمَا تَأْ خُرَ

(آیت) بے شک ہم نے فتح دی آپکو ظاهر فتح

۱۹۴۳ عبدالله بن مسلمه 'مالك زيد بن اسلم اپنے والد سے روایت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنے تسى سفر (١) ميں چل رہے تھے اور حضرت عمر بن خطاب بھی آپ کے ساتھ تھے 'رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہ دیا پھر انہوں نے پوچھاتو آپ نے جواب نہ دیا پھر پوچھاتو بھی آپنے جواب نه دیاعمر نے کہا کہ عمر کی ماں اولاد سے محروم ہو تونے رسول الله صلی الله عليه وسلم سے تين بار سوال كيا آپ في تيرى كسى بات كاجواب نددیا حضرت عمر کابیان ہے کہ میں نے اپنے اونٹ کو ہنکایا اور لو گوں ے آگے بڑھ گیااور مجھے اُندیشہ ہوا کہ کہیں میرے متعلق قر آن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے ابھی تھوڑی دیر ہی نہ گذری تھی کیہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو مجھے پکار رہاتھا میں ڈراکہ کہیں میرے متعلق قرآن نہ نازل ہو رہا ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا که آج رات مجمه پرایک سورهٔ نازل مو کی جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر آفآب طلوع ہو تا ہے پھر آپ نے آيت انا فتحنالك الخير عي

۱۹۳۳- محد بن بشار عندر 'شعبه ' قماده ' حضرت انس رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ "انافتحنالك فتحا مبینا" سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔

1960۔ مسلم بن ابراہیم شعبہ معاویہ 'بن قرہ عبداللہ بن مغفل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیج کمہ کے دن سور ہ فتح پڑھی اور خوش الحانی سے پڑھی معاویہ کا بیان ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تم کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی طرح پڑھ کرسنادوں

(آیت) تا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور اپنی نعمت پر پوری کر دے اور تمہیں سیدھے راستہ کی ہدایت کر دے۔

(۱) آپ صلی الله علیه وسلم کابیر سفر حدیبیہ سے واپس کا تھا۔

١٩٤٦ ـ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ اَخْبَرَنَا اِبُنَ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ اَنَّةً سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَّرَ قَالَ اَفَلَا اَكُونُ عَبُدًا شَكُورًا.

198٧ حِدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ حَدَّنَا عَبُدِالْعَزِيْزِ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يَحُيلَى اَنُحَبَرَنَا حَيُوةً عَنُ اَبِي الْاَسُودِ سَمِعَ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنَهَا اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّهِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتُ عَلَيْشَةُ: لِمَ تَصُنَعُ هِذَا يَارَسُولَ اللهِ وَقَدُ عَفَرَاللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِكَ وَمَا تَاحَّرَ؟ قَالَ عَفَرَاللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِكَ وَمَا تَاحَرَ؟ قَالَ عَفَرَاللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِكَ وَمَا تَاحَرَ؟ قَالَ اللهِ وَقَدُ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِكَ وَمَا تَاحَرَ؟ قَالَ اللهِ وَقَدُ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ عَبُدًا شَكُورًا؟ فَلَمَّا كَثُرَ اللهُ لَكُم مَا تَقَدَّمَ اللهُ اللهُ

إِنَّا اَرُسَلُنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا .

هُوَ الَّذِيُ ٱنُزَلَ السَّكِيُنَةَ .

۱۹۴۷۔ صدقہ بن فضل ابن عیبنہ 'زیاد 'مغیرہ سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سال ہوئے جاتے کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے کسی نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے انگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں آپ نے فرمایا کیا ہیں شکر گذار بندہ نہ بنوں۔

1974۔ حسن بن عبدالعزیز عبداللہ بن کی حیوۃ ، ابوالا سود عروہ مطرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کواس قدر کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے سے حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ اس قدر تکلیف اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں آپ نے فرمایا کیا جھے پیند نہیں میں شکر گزار بندہ بنوں پھر جب ہیں آپ کے جسم میں کوشت زیادہ ہو گیا تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب رکوع کاارادہ کرتے تو کھڑے ہو کر پچھ قرات کرتے پھررکوع کے حب رکوع کارادہ کرتے تو کھڑے ہو کر پچھ قرات کرتے پھررکوع

(آیت) بے شک ہم نے آپ کو شاہد بشیر اور نذیر بناکر بھیجا ہے۔
۱۹۲۸ عبداللہ عبدالعزیز بن ابی سلمہ ہلال بن ابی ہلال عطاء بن بیار عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے کہ "یاایہا النبی انا ارسلناك شاهداو مبشرا و نذیرا" تورات میں اس طرح ہے کہ اے نبی! ہم نے تم کو گواہی و نذیرا" تورات میں اس طرح ہے کہ اے نبی! ہم نے تم کو گواہی دیناور خوشخری و بے والا بھیجا ہے اور امیوں کی جائے پناو بناکر بھیجا ہے اور امیوں کی جائے پناو بناکر بھیجا ہے تر اسول ہو میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے وہ نہ تو سخت خواور نہ سخت قلب ہو گاور نہ بازاروں متن شور وغل کرنے والا ہو گاور اللہ تعالی اس کواس وقت تک نہ اٹھائے میں شور وغل کرنے گا اللہ تعالی اس کواس وقت تک نہ اٹھائے گا جب تک کہ دین کی بجی کو وہ سیدھانہ کرلے گا اس طور پر کہ لوگ کہنے گئیں گے کہ اللہ کے سوا۔ کوئی معبود نہیں اور اس کے ذریعہ اندھی آنکھوں اور بہرے کانوں اور غلاف میں ڈھکے دلوں کو کھول اندھی آنکھوں اور بہرے کانوں اور غلاف میں ڈھکے دلوں کو کھول

آیت وہی ہے جس نے سکینہ نازل فرمایا۔

1989 - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ اِسُرَائِيلَ عَنُ اِسُرَائِيلَ عَنُ اَسِرَائِيلَ عَنُ اَبِي اِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: عَنُ اَبِي اِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: يَنْهَمُ رَجُلٌ مِّنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُ وَفَرَسٌ لَهُ مَرُبُوطٌ فِي الدَّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ وَسَلَّمَ يَقُرُ وَفَرَسٌ لَهُ مَرْبُوطٌ فِي الدَّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ الرَّحُلُ فَتَظَرَ فَلَمُ يَرَشِينًا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمُ يَرَشِينًا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمُ السَّيكِينَةُ تَنَوَّلَتُ بِالقُرُانِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَوَّلَتُ بِالْقُرُانِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَوَّلَتُ بِالْقُرُانِ وَلَا السَّحَرَةِ .

١٩٥٠ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ
 عَنُ عَمْرٍو عَنُ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا يَوُمَ الْحُدَيْبِيَّةِ
 الْفًا وَّارُبَعَمِائَةِ

١٩٥١ - حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَا شَبَابَهُ حَدَّنَا شَبَابَهُ حَدَّنَا شُبَابَهُ حَدَّنَا شُعَبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ صُهُبَانَ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِّيِ مِمَّنُ شَهِدَ الشَّحَرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ الشَّحَرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَدُفِ وَعَنُ عُقْبَةَ بُنِ صُهْبَانَ قَالَ عَنِ الْحَدُفِ وَعَنُ عُقْبَةً بُنِ صُهْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَاللهِ بُنَ المُغَفَّلِ المُزَنِيِّ فِي الْبَولِ فِي الْمَولِ

المُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ خَالِدٍ عَنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ خَالِدٍ عَنُ اللَّهُ مَحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ خَالِدٍ عَنُ اللَّهُ وَكَانَ مِنُ اَصِحَابِ الشَّحَرَةِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا بَعُلَى حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا بَنُ اللَّهِ عَنُ حَبِيبِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ الْعَرْيُرِ بُنُ سِيَاهٍ عَنُ حَبِيبِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ اللهِ اللَّهُ الْعَدْ اللهِ كَتَابِ اللهِ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُكَدَيْبِيَّةٍ يَعْنِي الصَّلَحَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

1969۔ عبیداللہ بن موسیٰ اسرائیل ابو اسحاق براء سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی قر اُت کر رہے تنے اور ان کا گھوڑا گھر میں بندھا ہوا تھا کہ وہ بھاگئے لگا۔ باہر نکل کر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیاوہ گھوڑا بدک رہا تھاجب صح ہوئی تو یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ بھی سکینہ ہے جو قر اُت قر آن کے وقت نازل ہوتی ہے

(آیت)ال وفت کویاد کیجئے جب وہ لوگ آپ سے در خت کے پنچ بیعت کررہے تھے۔

۱۹۵۰۔ قتیبہ بن سعید 'سفیان' عمر و حضرت جابر سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ صلح حدیب یے دن ایک ہزار چار سو آد می تھے۔

1901 على بن عبدالله على شعبه القادة عقبه بن صهبان عبدالله بن مغفل مزنى سدروايت كرتے بين انهوں نے بيان كياكه ميں ان لوگوں ميں تقاد جو بيعت رضوان ميں شركك تھے نبى صلى الله عليه وسلم نے كنكرياں تھينكنے سے منع فرمايا تھا اور عقبه بن صهبان سے منقول ہے انہوں نے بيان كياكه ميں نے عبدالله بن مغفل مزنى كو بيان كرتے ہوئے ساكه عسل كرنے كى جگه ميں بيشاب كرنے سے تي منع فرمايا تھا۔

۱۹۵۲۔ محمد بن ولید محمد بن جعفر 'شعبہ 'خالد 'ابو قلابہ ' ثابت بن ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں میں سے تھے (دوسری سند) احمد بن اسخق سلمی ' یعلی ' عبد العزیز بن سیاہ ' صبیب بن ٹابت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ابووا کل کے پاس ( کچھ ) بوچھنے کے لئے آیا تھا تو انہوں نے کہا کہا تم ان کہ ہم جنگ صفین میں شریک تھے تو ایک شخص نے کہا کیا تم ان لوگوں کو نہیں ویکھتے ' جو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا ہاں! سہل بن صنیف نے کہا تم اپ کو متصم کرو ( لیمنی جنگ کی رائے مناسب نہیں ) ہم نے یوم حدیبیہ یمن حدیبیہ یمن حدیبیہ کے دن ویکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے حدیبیہ کے در میان ہوئی۔ اگر ہم لوگ یہ لائی دیکھتے تو ضرور لڑتے چنانچہ در میان ہوئی۔ اگر ہم لوگ یہ لڑائی دیکھتے تو ضرور لڑتے چنانچہ

وَالْمُشُرِكِينَ وَلَوُنَرَىٰ قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَحَآءَ عُمَرُ فَقَالَ السَّنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمُ عَلَى الْبَاطِلِ؟ الْيُسَ قَتُكُانَا فِي الْحَلَّةِ وَقَتُكُاهُمُ فِي النَّارِ؟ قَالَ اللَّهِ قَالَ فَفِيمُ نَعُطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرُجِعُ الدَّيقة فِي دِينِنَا وَنَرُجِعُ وَلَمَّا يَحُكُم اللَّهُ بَيْنَنَا؟ فَقَالَ: يَا إِبُنَ الْحَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنُ يُضَيَّعَنِي اللَّهُ اَبَدًا فَرَجَعَ مُتَاعَ اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا الْبَنَ الْحَطَّابِ إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللْهُ

#### ٨٢٣ (الْحُجُرَات)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا تُقَدِّمُوُا: لَاتَفُتَاتُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقُضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقُضِى اللهُ عَلَى إِسَانِهِ: إِمُتَحَنَ: اَخُلَصَ تَنَا بَزُوا يُدُعَى بِالْكَفُرِ بَعُدَ الْإِسُلَامِ يَلِتُكُمُ: يَنُقُصُكُمُ التَّنَا: نَقَصُنَا.

لَا تَرُفَعُوا اَصُوَاتَكُمُ فَوُقَ صَوُتِ النَّبِيِّ الْآيَةَ تَشُعُرُونَ: تَعُلَمُونَ وَمِنْهُ الشَّاعِرُ.

١٩٥٣ - حَدَّنَنَا يَسَرَةُ بُنُ صَفُوان بُنِ جَمِيلُ اللَّحُمِيُ حَدَّنَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ عَنُ اِبُنِ آبِي مُلَيُكَةً قَالَ: كَادَالْخَيْرَانِ آنُ يَّهُلِكًا: آبَا بَكُرِ وَّعُمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَنَهَا، رَفَعَا آصُواتَهُمَا عِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيُنَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكُبُ بَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيُنَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكُبُ بَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكُبُ بَنِي تَعِيمُ نَعِيمُ فَاشَارَ الْاَخْرُيرَجُلِ اخَرَ، قَالَ نَافِعٌ بَنِي مَجَاشِعَ وَاشَارَ الْاَخْرُيرَجُلِ اخْرَ، قَالَ نَافِعٌ لَا اَحْرَ، قَالَ نَافِعٌ لاَ اَحْدَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت عمر آئے اور عرض کیا گیاہم لوگ حق پر نہیں ہیں اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں! حضرت عمر ان عرض کیا کہ پھر کیوں ہم اپنے دین میں ذلت کو آنے دیں اور آئے ہوئے مسلمانوں کو واپس کر دیں حالانکہ اللہ تعالی نے ہمارے در میان (اس قتم کی صلح)کا حکم نہیں فرمایا آپ نے فرمایا کہ اے ابن خطاب میں اللہ کارسول ہوں اور اللہ مجھے بھی ضائع نہ کرے گا عمر غصہ کی حالت میں واپس ہوئے اور انہیں صبر نہ ہوا۔ حتی کہ ابو بر شمیس بین بھوا حق کہ ابو بر گرائے ہم حق پر اور (مشر کین) باطل پر نہیں ہیں ، حضرت ابو بر شے کہا کہ اے ابن خطاب وہ اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کو بھی ضائع نہ کرے گا چنانچہ سورہ فتح نازل رسول ہیں اور اللہ ان کو بھی ضائع نہ کرے گا چنانچہ سورہ فتح نازل رسول ہیں اور اللہ ان کو بھی ضائع نہ کرے گا چنانچہ سورہ فتح نازل

## ۸۲۳\_ تفسیر سورة حجرات

اور مجاہد نے کہاکہ "لاتقدموا" سے مرادیہ ہے کہ فتوئی یا جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت نہ کیا کرو جب تک کہ اللہ تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ کہلوادے امتحن خالص کردیا ہے تنا بزو ااسلام لانے کے بعد کا فرنہ کہو" یلتکم" کم کر دیا۔ دے گا"التنا" ہم نے کم کردیا۔

(آیت) اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نه کروالخ تشعرو ن جمعنی "تعلمو ن" (تم جانتے ہو)اور شاعر اسی سے ماخوذ ہے۔

ا ۱۹۵۳ سره بن صفوان بن جمیل تخمی نافع بن عمر ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ دوسب سے بہتر آدمی ہلاک ہو جائیں لیعنی حضرت ابو بکر وعمر دونوں نے اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند کیس جس وقت آپ کے پاس بنی تمیم کے سوار آئے توان میں سے ایک نے بنی مجاشع کے بھائی اقرع بن حابس کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے نے ایک دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا نافع نے کہا جھے کو نام یاد نہیں حضرت ابو بکر نے حضرت عمرے کہا کہ تم نے صرف میری مخالفت کا قصد کیا تھا انہوں نے کہا کہ میر الرادہ تمہاری مخالفت کانہ تھا چنانچہ کا قصد کیا تھا انہوں نے کہا کہ میر الرادہ تمہاری مخالفت کانہ تھا چنانچہ

اَصُواتُهُمَا فِي ذَلِكَ فَانْزَلَ اللَّهُ: يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا لَكُهُ: يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَوْفَعُوا اَصُوَاتَكُمُ الْآيَةُ قَالَ ابْنُ الزَّيْرِ فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسُمِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسُتَفِهُمَةً وَلَمُ يَذُكُرُ ذَلِكَ بَعُنَ ابْنَهِ يَعْنِى اَبَابَكُرِ.

٩ ٩ - حَدَّنَا عَلَيْ بُنُ عَبُدِاللّهِ حَدَّنَا ازُهَرُ بُنُ سَعُدِ آخُبَرَنَا ابُنُ عَوْنٍ قَالَ آنَبَأَنِي مُوسَى بُنُ النّسِ عَنِ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ النّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ النّبِيَ مَنَ عَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ آنَا أَعُلِمُ لَكَ عِلْمَهُ، فَاتَاهُ مَوْسَدٌ خَالِسًا فِى بَيْتِهِ مُنكِسًا رَاسَةً فَقَالَ لَهُ مَوْسَدٌ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَطَ حَبِطَ مَسُوتِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَطَ حَبِطَ صَمُلَةً وَهُو صَلّمَ فَقَطَ حَبِطَ مَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَطَ حَبِطَ صَمَّلَةً وَهُو النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَطَ حَبِطَ صَمَّلَةً وَهُو مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَطَ حَبِطَ صَمَلَةً وَهُو اللّهِ عَلَيْهِ الْمَرَّةُ النّبِي مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَرَّةُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَرَّةُ اللّهُ النّبِي وَكَذَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنّهُ فَقَالَ لَهُ إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَرَّةُ اللّهُ إِنّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَرَّةُ اللّهُ إِنّهُ الْمَرَّةُ اللّهُ إِنّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَرَّةُ اللّهُ اللّ

آكَتُرُهُمُ لَا يَعُقِلُونَ .

900 - حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا فَحَرَّنِي اِبُنُ آبِي حَدَّابً عَنُ اِبُنِ الْحَرَيْخِ قَالَ آخُبَرَنِي اِبُنُ آبِي حَدَّاجٌ عَنُ اِبُنِ الْحَرَيْخِ قَالَ آخُبَرَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُلَيْكَةَ آنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ آخُبَرَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَكُبٌ مِنُ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُوبُكُرٍ! آمِّرِ الْقَعُقَاعَ بُنَ مَعْبَدٍ، وَقَالَ عُمَرُ بَلُ آمِّرِ الْقَعُقَاعَ بُنَ مَعْبَدٍ، وَقَالَ عُمَرُ بَلُ آمِرِ الْقَعُقَاعَ بُنَ مَعْبَدٍ، وَقَالَ عُمَرُ مَا اَرَدُتَّ الِيَّ الْمَوْرَعُ بُنَ حَابِسٍ، فَقَالَ آبُو اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّذِينَ امْنُوا اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّذِينَ امْنُوا اللَّذِينَ امْنُوا لَكُونَ الْمَنُوا اللَّذِينَ امْنُوا لَا يُولُولُهِ حَتَّى الْقَطَتِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْقَضَتِ الْقَضَتِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْقَضَتِ الْقَضَتِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْقَضَتِ الْقَضَتِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْقَضَتِ الْقَصَدِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْفَقَضَتِ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْفَقَضَتِ الْقَصَدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ حَتَّى الْفَقَالَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

اس گفتگو میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والوائی آوازوں کو بلند نہ کروائخ ابن زبیر نے کہا اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر آہتہ بات کرتے کہ جب تک آپ دوبارہ نہ پوچھتے سن نہ سکتے اور یہ بات حضرت ابو بکڑ کے متعلق بیان نہیں کی ہے۔ مام میں عبد اللہ 'از ہر بن سعد 'ابن عون ' موکی بن انس حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کونہ پایا (آپ کے دریافت کرنے پر) علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کونہ پایا (آپ کے دریافت کرنے پر) کے پاس آیا تو ان کو اس حال میں پایا کہ اپنے گھر میں سر گوں بیٹھے ہوئے ہیں تو چھا تہاراکیا حال ہیں پایا کہ اپنے گھر میں سر گوں بیٹھے ہوئے ہیں پوچھا تہاراکیا حال ہے ؟ کہا بہت برانی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں پوچھا تہاراکیا حال ہے ؟ کہا بہت برانی صلی اللہ علیہ وسلم

کی آوازے اپنی آواز کوبلند کرتا تھااس کے تمام اعمال اکارت ہوگئے

اور دوزخی ہے وہ مخض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

واپس آیااور بیان کیا کہ انہوں نے ایساایسا کہاہے موٹ کا بیان ہے کہ

وہ دوسری بارخوشخبری لے کر گیا آپ نے فرمایا کہ اس سے جاکر کہہ

دے کہ تودوز خی نہیں بلکہ جنت والوں میں سے ہے۔

(آیت) بے شک جولوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔

1900۔ حسن بن محمہ عجاج 'ابن جرت کابن الی ملیکہ 'عبداللہ بن زمر د سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بنی تمیم نے چند سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (امیر کی درخواست کرتے ہوئے) آئے حضرت ابو بکر نے کہا کہ قعقاع بن معبد کو امیر مقرر فرماد یجئے حضرت عرض نے کہا بلکہ اقرع بن حابس کو امیر مقرر فرماد یجئے حضرت ابو بکرنے کہا کہ تم نے صرف میری مخالفت کا قصد کیا تھا حضرت عمر نے کہا میر اارادہ مخالفت کا نہ تھا' چنانچہ دونوں جھکڑنے گئے یہاں نے کہا میر اارادہ مخالفت کا نہ تھا' چنانچہ دونوں جھکڑنے گئے یہاں تک کہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہو کی تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدمو! الخ

الْآيَةُ وَلَوُ أَنَّهُمُ صَبَرُوا حَتَّى تَخُرُجَ اِلِيَهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ .

#### ٨٢٤ (سُوُرَة قَ)

رَجُعُ بَعِيُدٌ: رَدٌّ فُرُوجٍ فَتُوثُق، وَاحِدُهَا فَرَجٌ وَّرِيُدٌّ فِي حَلَقِهِ ٱلْحَبُّلُ حَبُلُ الْعَاتِقِ، وَقَالَ مُحَاهِدٌ مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنُ عِظَامِهِمُ تُبُصِرَةً: بَصِيْرَةً حَبُّ الْحَصِيُدِ: ٱلْحِنُطَةُ بَاسِقَاتٍ: اَلطِّوَالُ اَفَعَييْنَا اَفَاعَيْنُ عَلَيْنَا وَقَالَ قَرِيْنُهُ اَلشَّيُطَانُ الَّذِي قُيَّضَ لَهُ فَنَقَّبُوا ضَرَبُوا اَوُ أَلْقَى السَّمُعَ لَا يُحَدِّثُ نَفُسَةً بغَيْرِهِ حِيْنَ ٱنْشَاكُمُ وَٱنْشَا خَلُقَكُمُ رَقِيُبٌ عَتِيُدٌ: رَصَدٌ سَآئِقٌ وَّشَهِيُدٌ: ٱلْمَلَكَان كَاتِبٌ وَّشَهِيُدٌ شَهِيدٌ شَاهِدٌ بِالْقَلْبِ لُغُونٌ: اَلنَّصُبُ وَقَالَ غَيْرُهُ نَضِيُدٌ: ٱلْكُفُرُٰى مَا دَامَ فِى ٱكْمَامِهِ وَمَعْنَاهُ مَنْضُودٌ بَعُضُةً عَلَى بَعُضِ فَاذَا خَرَجَ مِنُ ٱكُمَامِهِ فَلَيْسَ بِنَضِيُدٍ فِيُ ٱدْبَارِ النُّجُومِ وَٱدُ بَارَ السُّجُودِ، كَانَ عَاصِمٌ يَفُتَحُ الَّتِي فِي قَ وَيَكْسِرُ الَّتِي فِي الطُّورِ، وَيُكْسِرَان جَمِيْعًا وَيَنْصِبَانِ وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسِ يَوُمَ الْخُرُوجِ يَخُوُجُونَ مِنَ الْقُبُورِ.

#### وَتَقُولُ هَلُ مِنُ مَّزِيُدٍ

رَهُ ١٩٥٦ عَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ حَدَّنَنَا حَزَمِيٌ حَدَّنَنَا شُعْبَهُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُلقى فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلُ مِنُ مَّزِيُدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَةً فَتَقُولُ قَط.

١٩٥٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْقَطَّانُ

پاس باہر تشریف لے آتے توبدان کے لئے بہتر ہو تا۔

### ۸۲۴\_ تفییر سوره ق

"رجيع بعيد"لو شابعيد ب "فروج" شكاف اس كاواحد "فرج" ب "ورید"**ے وہرگ مرادہے جو حلق میں ہوتی ہے "جمل**"ہے مراد گردن کی رگ ہے اور مجامد نے کہاماننقص الارض منهم میں منهم سے مراد من عظامهم ہے (ان کی بڑیوں سے) تبصرہ سے مراد بهرت ب حب الحصيد يبول باسقات لمي افعيينا كيام عاجز بیں وقال قرینہ میں قرین سے مراد شیطان ہے۔ جو اس کے لئے مقرر کیاگیا ہے فنقبوا شہرول میں چلے اوالقی السمع سے مرادب ہے کہ کان لگائے اپنے نفس ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ کر ہے "حین انشاکم" جب که تهمین پیدا کیااور تمهاری پیدائش کو ظاہر كيار رقيب عتيد تكهبان تاك لكانے والے "سائق و شهيد" وو فرشتے ایک لکھنے والا دوسر اگواہ شہیداے کہتے ہیں جو دل سے گواہی دینے والا ہو۔ "لغوب" تکان اور دوسرول نے کہا کہ "نضید" کلی جب تک این فلاف میں ہے اس کے معنی یہ بیں کہ بعض بعض پر تہ کیا ہوا ہے جب وہ ایخ غلاف سے نکل جائے تو "نصید"، نہیں ہے ادبار النحوم اور ادبار السحود میں عاصم سورہ ق میں الف کے فتح کے ساتھ اور سورہ طور میں الف کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے تھے' حالا نکہ دونوں کا کسر ہاور نصب پڑھ سکتے ہیں اور ابن عباس نے کہا کہ "يوم الحروج" سے مراد وہ دن ہے جب کہ وہ قبرول سے نکالے جانیں گے

آیت)اور جہنم کے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔

١٩٥٥ مرين موكى قطان ابوسفيان حميري سعيد بن يجي بن مهدى

١٩٥٨ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي عَبُدُالرَّزَّاقِ آخَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّالُ وَلَيْرُنُ وَالْمُتَحَبِّرِيُنَ، وَقَالَتِ النَّالِ الْجَنَّةُ مَا لَى لَا يَدُخُلِنِي إِلَّا ضَعَفَآءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ آنُتِ رَحُمَتِينُ وَسَقَطُهُمُ: وَقَالَ لِلنَّارِ وَسَقَطُهُمُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ آنُتِ رَحُمَتِينُ اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ آنُتِ رَحُمَتِينُ اللهُ عَذَابٌ أَعَذِبُ بِكِ مَنُ اَشَآءُ مِنُ عَبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلُوهًا فَامَّا النَّارُ عِبَادِي وَلَا مَنُ اَشَآءُ مِنُ عَبَادِي وَلَا النَّارُ عَبَادِي وَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلُوهًا فَامَّا النَّارُ عَبَادِي وَلَكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلُوهًا فَامَّا النَّارُ عَبَادِي وَلَكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلُوهًا فَلَوْ فَطَ قَطُ عَلَى اللهُ عَرَّوجَلً مِنُ خَلْقِهِ آحَدًا وَامَّا الْجَنَّةُ فَلَا اللهُ عَزَّوجَلَّ مِنُ خَلْقِهِ آحَدًا وَامَّا الْجَنَّةُ فَلَا اللهُ عَزَّوجَلَّ مِنُ خَلْقِهِ آحَدًا وَامَّا الْجَنَّةُ فَالًا اللهُ عَزَّوجَلَّ مِنُ خَلَقِهِ آحَدًا وَامَّا الْجَنَّةُ فَالًا اللهُ عَزَّوجَلً يُنْشِئُ لِهَا خَلَقًا .

وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَقَبُلَ الْغُرُوبِ.

٩ ٥ ٩ - حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ جَرِيُرٍ عَنُ جَرِيُرٍ عَنُ جَرِيُرٍ عَنُ جَرِيُرٍ عَنُ جَرِيرٍ عَنُ جَرِيرٍ عَنُ جَرِيرٍ بَنِ آبِي حَازِمٍ عَنُ جَرِيرٍ بَنِ عَبُدِاللّهِ قَالَ: كُنَّاجُلُوسًا لَبُلَةً مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيُلَةَ اَرْبَعَ عَشَرَةً فَقَالَ إِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمُ كَمَا تَرَوُنَ هَذَا، لَا تُضَامُونَ فِى رُونَيْتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنَ لَا لَا تُعْلَمُوا عَلَى صَلَوةٍ قَبُلَ طُلُوع الشَّمُسِ وَقَبُلَ عُمْرُوبِهَا فَافَعَلُوا، ثُمَّ قَرَأً وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ عُلُوكً بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ عَلَوْ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبْلَ عُلُولُ عَلَى مَدُولَ وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبْلَ

عوف 'محمد' حضرت ابوہر برہؓ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں اور ابو سفیان اسے اکثر موقوفاروایت کرتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ جہنم سے کہا جائے گا کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ تو الله تبارک و تعالیٰ اپنے پاؤں اس میں رکھ دے گا تو وہ کہے گی کہ بس بس۔

1900 عبداللہ بن محمد عبدالرزاق ، معمر ، ہما ، حضر ت ابوہر ہرہ ت روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ آپس ہیں جھڑا کریں گی دوزن کہے گی کہ میں متکبر اور ظالم لوگوں کے لئے مخصوص کر دی گئی ہوں اور جنت کہ موسی کہ مجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھ میں صرف کمز ور اور حقیر لوگ واظل ہوتے ہیں اللہ تعالی فرمائے گا کہ تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعہ سے اپنہ بندوں میں سے جس کو چاھوں گار حمت کروں گااور جہنم سے فرمائے گا کہ تو عذاب ہے میں تیرے ذریعہ سے جن بندوں کو چاہوں گا مقداب دوں گااور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لئے جمر نے کی ایک حد مقرر ہے لیکن دونوٹ نہیں جر ہی یہاں تک کہ بھر نے کی ایک حد مقرر ہے لیکن دونرخ نہیں جر ہے گی کہ بس بس اس میٹ وقت دوزخ بحر جائے گی اور ایک حصہ دوسر سے حصہ سے مل کر اللہ بزرگ و برترا پی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں وقت دوزخ بحر جائے گی اور ایک حصہ دوسر سے کسی پر ظلم نہیں کر تااور جنت کے لئے اللہ تعالی ایک دوسر می مخلوق پیدا کر ہے گا در آیت ) اور آ قاب کے طلوع اور غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد راتیں ہے بہلے اپنے رب کی حمد کی تشیع پڑھو۔

1909۔ اسلحق بن ابراہیم ، جریر اسلمعیل ، قیس بن ابی حاذم ، جریر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات بیٹے ہوئے تھے ، آپ نے چاند کی طرف دیکھا وہ چودہویں کی رات تھی آپ نے فرمایا کہ عفریب تم اپ کودیکھ رہے ہو عفریب تم اس کودیکھ رہے ہو اوراس کے متعلق تمہیں شبہ نہیں ہو تااس لئے جہاں تک تم سے ہو سطح آ قاب کے طلوع اور غروب سے پہلے نمازنہ چھوڑو پھر آپ نے سے آت تا سے تلاوت فرمائی سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و

قبل الغروب

۱۹۶۰ ۔ آدم 'ور قاء'این الی نجیج' مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ آپ نے ان کو حکم دیا کہ تمام نمازوں کے بعد تنبیح پڑھیں'اس سے مقصد"ادبار السحود"کا مطلب بیان کرنا تھا (سجدوں یعنی نمازوں کے بعد تنبیج پڑھو)

## ۸۲۵ تفسیر سورهالذاریات

حضرت علی نے کہا ''ذاریات سے مراد حوائیں ہیں اور دوسرے لوگوں نے کہا "تندوہ" بمعنے "تفرقه" (اسے پراگندہ کر دیتی ہے) وفى انفسكم افلا تبصرون كياتم افي جانول مين نبيس ديكھتے كه ايك ہی راستہ سے کھاتے پیتے ہو'اور دو جگہوں سے نکلتا ہے فراغ پس لوث آیا فصلت اپنی انگیول کوسمیث کرایی پیشانی پر مارا"رمیم" زمین کی سبزی جب که خشک موجائے اور روندی جائے لموسعون لینی قوت و وسعت والے بین اس طرح علی الموسع قدرہ میں موسع سے مراد قوی ہے "زو جین" مردوعورت اور رتگوں کامختلف مونا میشهااور کھٹا ہوتا اس طرح مید دوجوڑے ہیں ''ففروا الی الله''الله كى طرف سے الله كى طرف دُروُ"الا ليعبدون" ميں نے فريقين ك لوگوں کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ مجھے ایک مانیں اور بعض نے کہا کہ ان کو پیدا کیا تا کہ وہ کریں پس بعض نے کیااور بعض نے چھوڑااور اس میں اہل قدر کے لئے جمت نہیں ہے "ذنوب" بڑاڈول اور مجاہد نے کہاکہ "صرہ"ے مراد چیخ ہے" ذنوب "راستہ"عفیہ "وہ عورت جو بچہ نہ جنے 'بانچھ'اور ابن عباس نے کہ کہ "حبك "ے مرادایں كا برابر ہونااور اس کی خوبصورتی ہے "نبی عمرۃ"اپٹی گمراہی میں کھیے جاتے ہیں اور دوسروں نے کہاکہ "تو اصوا" تو اطاوا" لیخی ایک دوسرے کی موافقت کرتے ہیں'اور کہاکہ مسومہ' سے مراد ہے نشان لگائے ہوئے "سیما" سے ماخوذ ہے۔

# ٨٢٧ تفيير سوره والطّور

اور قادہ نے کہ کہ "مسطور" بمعنے لکھا ہوااور مجاہد نے کہا کہ طور ایرانی زبان میں بہاڑی کو کہتے ہیں "رق منشور" کتاب سقف طُلُوع الشَّمُسِ وَقَبُلَ الْغُرُوبِ.

١٩٦٠ حَدَّئَنَا ادَمُ حَدَّئَنَا وَرُفَآءُ عَنُ اِبُنِ آبِيُ
 نَجيُح عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَهُ اَنُ يَجيُح عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَهُ اَنُ يُسَبِّحُ فِى اَدُبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا يَعْنِى قَوْلَةً وَالْدَارَ السَّحُودِ .
 وَادُبَارَ السُّحُودِ .

### ٥٨٨ (وَالذَّارِيَاتِ)

قَالَ عَلِيٌّ ﴿ اَلرِيّاحُ وَقَالَ غَيْرُهُ: تَذُرُوهُ: تَغُرُقُهُ وَفِي انْفُسِكُمُ اَفَلا تُبُصِرُونَ تَأْكُلُ وَتَشُرَبُ فِي مَدُخَلٍ وَّاحِدٍ وَيَخُرُجُ مِنُ مَوُضِعَيْنِ فَرَاغَ فَرَجَعَ فَصَكَّتُ: فَجَمَّعَتُ أَصَابِعَهَا فَضَرَبَتُ جَبُهَتَهَا وَالرَّمِيُمِ نَبَاتُ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَ وَدِيُسَ لَمُوْسِعُونَ: أَيُ لَلُّوُسَعَةٍ وَكَالْلِكَ عَلَى الْمُوْسِع قَدَرُهُ يَعُنِى الْقَوِيُّ زَوُجَيُنِ الذُّكَرَ وَالْأَنْثَى وَاِنْحَتَلَافِ الْأَلُوانِ خُلُوٌّو حَامِضٌ فَهُمَا زَوُجَانِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ الِّذِهِ: إلَّا لِيَعُبُدُونِ: مَا خَلَقُتُ آهُلَ السَّعَادَةِ مِنُ آهُل الْفَرِيُقَيْنِ إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ وَقَالَ بَعُضُهُمُ خَلَقَهُمُ لِيُفْعَلُوا فَفَعَلَ بَعُضٌ وَتَرَكَ بَعُضٌ، وَلَيُسَ فِيُهِ حُجَّةٌ لِلاَهُلِ الْقَدْرِ: وَالذَّنُوبِ: اَلدَّلُوُالْعَظِيْمُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ صَرَّةٍ: صَيُحَةٌ ذَنُوبًا سَبِيُلًا ٱلْعَقِيمُ الَّتِيُ لَا تَلِدُ وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسِ وَالْحُبُكُ اِسْتِوَاؤُهَا وَحُسُنُهَا فِي غَمْرَةٍ فِي ضَلَالَتِهِمُ يَتَمَادَوُنَ وَقَالَ غَيْرُهُ: تَوَاصَوُا تَوَاطَأُوا وَقَالَ مُسَوَّ مَةً: مُعلَمَةً مِّنَ السِّيمَا.

## ٨٢٦ (وَالطُّور!)

وَقَالَ قَتَادَةُ مَسُطُورٌ: مَكْتُوبٌ: وَقَالَ مُحَاهِدٌ الطُّورُ الْحَبَلُ بِالسُّرِيَانِيَّةِ رَقِّ مَّنْشُورِ: صَحِيُفَةٌ

وَالسَّقُفِ الْمَرُفُوع: سَمَآة الْمَسُجُورُ: اَلْمُوقِدُ وَقَالَ الْحَسَنُ تَسُجُرُ حَتَّى يَذْهَبَ مَآوُهَا فَلَا يَبُقَى فِيهَا قَطُرَةٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: التُنَاهُمُ: نَقَصُنَا وَقَالَ غَيْرُهُ: تَمُورُ: تَدُورُ اَحُلَامُهُمُ الْعُقُولُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ الْبَرُّ: اللَّطِيُفُ كِسُفًا: قِطعًا المُنُونُ: الْمَوْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ يَتَنَازَعُونَ يَتَعَاطَوُنَ.

١٩٦١ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ نَوُفَلٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ نَوُفَلٍ عَنُ عُرُوقَ عَنُ زَيْنَبَ إِبُنَةِ ابِي سَلَمَةَ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ شَكُوتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابِّي اَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنُ وَرَاّءِ النَّاسِ وَانْتِ رَاكِبَةً فَطُفُتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إلى جَنْبِ الْبَيْتِ صَلَّى الله عَنْبِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْمَيْدُ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْمَيْدُ وَرَكِتَابٍ مَّسُطُورٍ .

حَدَّثُونِي عَنِ الزُّهُرِيِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطَعِمٍ عَنُ الزُّهُرِيِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطَعِمٍ عَنُ النَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ مُطُعِمٍ عَنُ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ المَعْرِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِى الْمَغُوبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِى الْمَغُوبِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِى الْمَغُوبِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا السَّمُوتِ شَيءٍ أَمُ هُمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ الْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِهُ وَالْهُ الْمُعَلِيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَهُ وَالْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ الْهُولُولُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْه

### ٨٦٧ (وَالنَّجُم)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: ذُوُمِرَّةٍ: ذُولُقُوَّةٍ قَابَ قَوُسَيُنِ

المرفوع آسان "المسجور" بحركایا ہوا' اور حسن نے كہا'كه وہ بحر كے گا' يہاں تك كه اس كا پائى خشك ہو جائے گا' اور اس ميں ايك قطرہ بھى باتى نہ رہے گا اور مجابد نے كہا" التناهم" ہم نے كم كيا' اور وسر وس نے كہا كم كيا' اور الحد مهم" ان كى عقليں' دوسر وس نے كہا كه "لمور" كھوے گا' احلامهم" ان كى عقليں' ابن عباس نے كہا كه "البر" بمعنے مهربان "كسفا" بمعنے مكر سالمنون" بمعنے مكر سے المنون" بمعنے موت اور بعض نے كہاكه يتنازعون" سے مراد ہے الك دوسرے كوديں گے۔

ا ۱۹۲۱ عبدالله بن یوسف الک محمد بن عبدالرحمٰن بن نو فل عروه زین بنت الی سلمه محصرت ام سلمه سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کمہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے شکایت کی کہ میں بیار ہوں تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچے سوار ہو کر تو طواف کرلیا اس وقت رسول الله صلے الله علیه وسلم خانہ کعبہ کے ایک گوشہ میں سورت ''والطور و کتاب مسطور ''بڑھ رہے تھے۔

1941 حیدی سفیان زہری محمد بن جبیر بن مطعم جبیر بن مطعم علی الله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیام کہ میں نے بی صلی الله علیہ وسلم کو مغرب میں سورت "طور" پڑھتے ہوئے ساجب آپ اس آیت پر جبنی کہ "ام خلقوا من غیرشنی ام هم الحالقون ام خلقوا السموات و الارض بل لا یوقنون ام عند هم خزائن ربك ام هم المسیطرون" قریب تھام کہ میر ادل اڑ جائے سفیان کا بیان ہم میں زہری کو بواسطہ محمد بن جبیر بن مطعم سے اسلم میں زہری کو بواسطہ محمد بن جبیر بن مطعم سے نقل کرتے ہوئے سنا کہ میں نے آئخضرت صلی الله علیہ وسلم کو مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا مین بیزیادتی نہیں مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا مین بیزیادتی نہیں مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا میں بیزیادتی نہیں مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا میں بیزیادتی نہیں مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا میں بیزیادتی نہیں مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا میں بیزیادتی نہیں مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا میں بیزیادتی نہیں مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا میں بین میں بیزیادتی نہیں مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا میں بین معرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سائی سائی کی میں اور کے سائی کی سائی کی کہ قریب تھا کہ میر ادل الرجائے۔

# تفسير سوره والنجم!

اور مچاہد نے کہا "ذو مرۃ" کے معنی ہیں قوت والا قاب قوسین"

حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ ضِيْزِى عَوْجَآءُ وَاكُدى قَطَعَ عَطَآقَهُ رَبُّ الشِّعُرَى هُوَ مِرْزَمُ الْحَوْزَآءِ الَّذِي وَفِّى: وَفِّى مَا فَرَضَ عَلَيْهِ الْحَوْزَآءِ الَّذِي وَفِّى: وَفِّى مَا فَرَضَ عَلَيْهِ الْحَوْزَآءِ الَّذِي وَفِّى: وَفِّى مَا فَرَضَ عَلَيْهِ الْمُرْطَمَةُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ يَتَغَنَّونَ بِالْحَمِيرِيَّةِ وَقَالَ الْبُرُطَمَةُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ يَتَغَنَّونَ بِالْحَمِيرِيَّةِ وَقَالَ الْبُرُاهِينَمُ الْفَحَيْرِيَّةِ وَقَالَ الْمَحَدُونَةُ مَازَاعُ الْبَصَرُ بَصَرُ الْمُعَى وَلَا مَحْمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَعْى وَلَا مَحَمَّدٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَعْى وَلَا مَحْرَدُونَهُ الْمَارُاقُ الْحَسَنُ عَبَّامِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْمُعْمَ وَاللَّهُ الْمُنْ عَبَّامِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْفُولَ عَابَ وَقَالَ الْبُنُ عَبَّامِ \* الْعُلَى وَاقَلَى الْحَسَنُ الْمُعْلَى فَارُضَى .

١٩٦٣\_ حَدَّثَنَا يَحُيني حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مُّسُرُو قِ قَالَ قُلُتُ لِعَاْقِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا أُمَّتَاهُ هَلُّ رَاى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ فَقَالَتُ لَقَدُ قَفَّ شَعُرِي مِمَّا قُلُتَ، آيُنَ أَنْتَ مِنْ نُلَاثٍ مَنُ حَدَّنَكُهُنَّ فَقَدُ كَذَبَ مَنُ حَدَّنَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدُ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأْتُ لَا تُدُرِكُهُ الْاَبُصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيُفُ الْخَبِيْرُ وَمَا كَانَ لِيَشَرِ اَنُ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًا اَوُ مِنُ وَّرَآءِ حِجَاب، وَمَنُ حَدَّثَكَ إِنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدُ كَذَبَ مُ ثُمَّ قَرَأَتُ وَمَا تَدُرَى نَفُسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَنُ حَدَّثُكَ أَنَّهُ كَتُمَ فَقَدُ كَذَبَ ئُمَّ فَرَأْتُ يَآيُنُهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَآ ٱنْزِلَ اِلَيْكَ مِنُ رَّبِّكَ الْالْهَ وَلَكِنَّهُ رَاى حِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُورَتِهِ مَرْتَيُنِ .

١٩٦٤ - حَدَّنَنا آبُو النُّعُمَانِ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَاحِدِ حَدَّنَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعُتُ زِرًّا عَنُ عَبُدِاللَّهِ

دو کمانوں کے در میان کا فاصلہ "ضیزی" میر طی "واکدی" اپنی بخشش روک لی"رب الشعری "فعرا کی ایک ستارہ ہے جوزاء کے پیچے طلوع ہونے والا "الذی و فی "جو کچھ اس پر فرض تھا اس کو پورا کیا "ازفت الازفة" قیامت قریب ہوئی "سامدون" برطمہ جوایک کھیل ہے اور عکرمہ نے کہا "مہ حمیری زبان میں اس کے معنی گانے کے میں اور ابراہیم نے کہا "افتحادلونه" کیا تم اس سے جھڑا کرتے ہو 'میں اور حسن نے "افتحرونه" پڑھا "اس سے مرادیہ ہے کہ کیا تم انکار کرتے ہو شمازاغ "مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ" وما طغی "اور نہ اس سے آگے بوھی جواس نے دیکھی "فتما روا" جھڑا ایا اور حسن نے کہا کہ داور علی کا اور نہ اس سے آگے بوھی جواس نے دیکھی "فتما روا" جھڑا ایا اور حسن نے اس سے آگے بوھی جواس نے دیکھی "فتما روا" جھڑا ایا اور حسن نے اس سے آگے بوھی جواس نے دیکھی "فتما روا" جھڑا ایا اور حسن نے اس سے آگے بوھی جواس نے دیکھی "فتما روا" جھڑا ایا اور حسن نے اس سے آگے بوھی جواس نے دیکھی "فتما روا" جھڑا ایا اور حسن نے اس میاس شائے کہا کہ "اذا ہوی" جب غائب ہونے لگے 'فروب ہونے لگے 'اور ابن عباس شائے کہا کہ "اخلی واقنی "ویا اور خوش کیا۔

اوایت استهاد کی و کی استه عمل بن ابی خالد عام اسروق سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہاا کہ مال کیا محمہ صلی اللہ وسلم نے اپنے پروردگار کود یکھا ہے او انہوں نے تین باتوں کی خبر ہے! کوئی شخص ان میں سے کوئی بات کے تو جموٹا ہے اگر کوئی شخص بخص سے کہ کہ محمہ صلی اللہ وسلم نے اپنی بروردگار کو و یکھا ہے تو وہ جموٹا ہے (۱) پھر انہوں نے یہ آیت بروردگار کو و یکھا ہے تو وہ جموٹا ہے (۱) پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی اکہ اسے آئکھوں کو پاتا ہے وہ مہر بان خبر والا ہے اور کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس خوص سے کلام کرے مگر و کی کے طور پر یا پردہ کے ہیجھے سے اور جو شخص سے کلام کرے مگر و کی کے طور پر یا پردہ کے ہیجھے سے اور جو شخص شمیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے تو وہ جموٹا ہے پھر سے آیت پڑھی کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص بی سے بیان کرے کہ آپ نے کوئی بات چھپائی ہے تو وہ جموٹا ہے پھر یہ آیت پڑھی کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص بی بی بی ایک کرے گا ور جو شخص بی بی بی ایک کی کیا کہ نے تو وہ جموٹا ہے پھر یہ آیت پڑھی کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص بی بی بی بی نے کوئی بات چھپائی ہے تو وہ جموٹا ہے کہ کی بی بی نے کوئی بات چھپائی ہے تو وہ جموٹا ہے کہ کی بی تو بی جموٹا ہے تو دہ جموٹا ہے تو بی تر سے بیان کرے کہ آپ نے ایک المرسول بلغ ما انزل الیک من ربائ کی کی تو دہ جموٹا ہے کہ کین آیپ نے جبر ئیل علیہ السول موان کی صورت میں دوبار د یکھا۔

۱۹۲۳ ابو النعمان عبدالواحد شیبانی زر حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ (آیت) فکان قاب

<sup>(</sup>۱) حضور صلی الله علیه وسلم نے اپنے پرور دگار کو دیکھا تھایا نہیں اس بارے میں حضرات صحابہ کرام کی آراء مختلف ہیں۔

فَكَانَ قَابَ قَوُسَيُنِ أَوُ أَدُنَى فَأُولِى اللَّى عَبُدِهِ مَا أَولِمَى قَالَ حَدَّنَنَا اِبُنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَاى جَبُرِيُلَ لَهُ سِتُّمِاتَةِ جَنَاحٍ.

جِبُرِيلَ لَهٌ سِتُمِاتَةِ جَنَاحٍ.
1970 حَدَّنَنَا طَلَقُ بُنُ غَنَّامٍ حَدَّنَنَا زَآئِدَةً عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَالْتُ زِرًّا عَنُ قَوُلِهِ تَعَالَى عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَالْتُ زِرًّا عَنُ قَوُلِهِ تَعَالَى فَكَانَ قَابَ قَوُسَيُنِ اَوُ اَدُنِي فَاوُحَىٰ اِلَى عَبُدِهِ مَا اَوُحِى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللّهِ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى جِبُرِيلَ لَهُ سِتُمِائَةِ جَنَاحٍ. اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى جِبُريلَ لَهُ سِتُمِائَةِ جَنَاحٍ. 1977 حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنِ اللّهُ عَنْ عَبُدِاللّهِ رَاى عَنُ عَلَقَمَةً عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ لَقَدُ رَاى مِنُ ايَاتٍ رَبِّهِ الْكُبُرِى فَلَ اللّهُ مَنْ عَلَقُمَةً عَنُ عَبُدِاللّهِ قَالَ رَاى رَفُرَفًا اَخْضَر قَدُ سَدَّ الْأَفْقَ بَابُ قَولِهِ وَالْعُرْى .

١٩٦٧ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا آبُو الْأَشُهَبِ حَدَّثَنَا آبُو الْأَشُهَبِ حَدَّثَنَا آبُو الْأَشُهَبِ حَدَّثَنَا آبُو الْحَوُزَآءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّاتَ رَجُلًا يَلُتُّ سَوِيْقَ الْحَاجِّ.

١٩٦٨ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اَنُعَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ حَمَيٰدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ فَقَالَ فِى حَلْفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُرْفِ وَاللَّاتِ وَالْعُرْفِ وَاللَّهِ تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلَيْتَصَدَّقُ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْاَخُرى . وَالْعُرْفَ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلَيْتَصَدَّقُ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْانْحُرى . وَالْعُرْفَ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ اللَّحُرى . عَدَّنَنَا اللهُ عَنُهَا اللهُ عَنُونَ اللهُ عَنُونَةً قُلْتُ لِعَالِمُشَلِ لَا يَطُوفُونَ اللهُ عَنُهَا فَقَالَتُ إِنَّمَا كَانَ مَنُ اهَلَ وَصَى الله عَنُهَا فَقَالَتُ إِنَّمَا كَانَ مَنُ اهَلَّ بِمَنَاةَ الطَّهُ وَاللّهِ إِلَّاللَهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّفَا وَالْمَرُوقَ فَانَزَلَ اللّهُ تَعَالَى إِلَّ الطَّفَا وَالْمَرُوقَ فَانَزَلَ اللّهُ تَعَالَى إِلَّ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الطَالِقُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللّهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ

قوسین اوادنی فاوحی الی عبدہ مااوحی کے ضمن میں حضرت ابن مسعود نے بیان کیا کہ آپ نے جبر میل کودیکھا کہ ان کے چھ سو بازوتھے۔

1940 طلق بن غنام 'زاکدہ 'شیبانی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ذر سے اللہ تعالیٰ کے قول 'فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ مااوحی کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جریل کو دیکھاکہ ان کے چھ سوبازو تھے۔

19۲۱۔ قبیصہ 'سفیان' اعمش' ابراہیم' علقمہ' عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ "لفدر ای من آیات ربه الکبری" (آپ نے اپنے رب کی بوی بری نشانیاں دیکھیں) سے مرادیہ ہے کہ آپ نے منبر زفرف دیکھاتھاجو تمام افق کوڈ کھے ہوئے تھا

(آیت) کیاتم نے لات وعزی کودیکھاہے۔

1972۔ مسلم ابوالا ہب ابوالجوزا حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ لات اس شخص کو کہتے تھے جو حاجیوں کے لئے ستو گھولتا تھا۔

197۸۔ عبداللہ بن محمد 'ہشام بن یوسف' معمر' زہری' حمید بن عبدالر حمٰن 'حضرت ابوہر برہ ہے۔ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قتم کھائے اور قتم میں لات وعزی کی قتم کھائے تواس کو کہنا جاہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے (۱) اور جو مخض اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تواس کو جاہے کہ صدقہ کرے

(آيت)مناة الثالثة الاخرى\_

1949۔ حمید 'سفیان 'زہری' عروہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے میان کیا کہ جولوگ مناة میان کیا کہ جولوگ مناة طاغیہ میں جو مشلل میں ہے احرام باند صتے تو صفاو مروہ کے در میان طواف نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالی نے یہ آیت ان الصفا و المروہ الحٰ نازل فرمائی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے

(۱) اصل میں یہ تھم اس مخص کیلئے ہے جو عربوں میں سے نیانیااسلام میں داخل ہوا ہو چونکہ پہلے زبان پریہ کلمات چڑھے ہوئے تھے اس لیے فرمایا کہ اگر غلطی سے زبان پراس طرح کے کلمات آجائیں تو فور آندار کہ کیلئے لاالہ الااللہ کہنے کی تلقین کی۔

وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللهِ فَطَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ قَالَ سُفْيَانُ مَنَاةُ بِالْمُشَلِّلِ مِنْ قُدَيْدٍ وَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ مَنَاةُ بِالْمُشَلِّلِ مِنْ قُدَيْدٍ وَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ خَالِدٍ عَنُ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ عُرُوةً قَالَتُ عَآئِشَةً نَزَلَتُ فِي الْانْصَارِ كَانُواهُمُ وَغَسَّانُ قَبُلَ انُ يُسلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةً مِثْلَةً وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ يُسلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةً مِثْلَةً وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُرِي عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةً كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الزَّهُرِي عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةً كَانَ رِجَالٌ مِّنَا اللهِ مُنَاةً وَمَنَاةً صَنَمٌ بَيْنَ الرَّهُ مَنَاةً وَالْمَرُوقِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةً نَحُوهً مَنَا اللهِ كُنَّالًا نَطُوفُ مَنَا اللهِ كُنَّالًا نَطُوفُ مَنَا اللهِ كُنَّالًا نَطُوفُ مَنَا اللهِ مُنَاةً نَحُوهً فَاللهِ وَاعْبُدُوا.

19٧٠ - حَدَّنَا أَبُو مَعُمْ حَدَّنَا عَبُدُالُوَارِثِ حَدَّنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِالنَّحُمِ وَسَجَدَ مَعَةً الْمُسُلِمُونَ وَالْمُشُرِكُونَ وَالْحِنُّ وَالْإِنْسُ تَابَعَةً إِبْنُ طَهُمَانَ عَنُ أَيُّوبَ وَلَمُ يَذُكُرِ ابْنُ عُلِيَّةً إِبْنَ عَبَّاسٍّ. عَنُ أَيُّوبَ وَلَمُ يَذُكُرِ ابْنُ عُلِيَّةً إِبْنَ عَبَّاسٍّ. المُعَدَ حَدَّنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ

الْاَسُوَدِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ

قَالَ اَوَّلُ سُورَةٍ ٱنْزِلَتُ فِيُهَا سَحَدَةٌ وَالنَّحُمِ

قَالَ فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَجَدَ مَنُ خَلَفَهُ إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ آخَذَ كَفًّا مِّنُ تُرَابِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَايَتُهُ بَعُدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا

٨٢٨ (إقُتَرَبَتِ السَّاعَة)

وَهُوَ أُمَيَّةُ ابُنُ خَلُفٍ .

قَالَ مُحَاهِدٌ: مُسُتَمِرٌ ذَاهِبٌ مُزُدَجَرٌ مُتَنَاهِي وَازُدُجِرَ فَاسُتُطِيْرَ جُنُونًا دُسُرٌ: اَضُلَاعُ السَّفِينَةِ لِمَنُ كَانَ كُفِرَ يَقُولُ كُفِرَ لَةً جَزَآءً مِّنَ اللّهِ

طواف کیا سفیان نے کہا کہ مناۃ مشلل قدید کے پاس ہے اور عبدالر حمٰن بن خالد نے بواسطہ ابن شہاب عروہ وہ حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت (ان الصفا و المروہ من شعائر اللہ الخ) انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انصار اور غسانی اسلام سے پہلے منات سے احرام باند ھے تھے اور معمر بواسطہ زہری عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انصار کے پچھ لوگ منات کا احرام باند ھے تھے اور "منات کہ اور دینہ کے درمیان ایک بت تھا تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے درمیان ایک بت تھا تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے درمیان منات کی تعظیم کی غرض سے طواف نہیں کرتے تھے

(آیت) پس الله کو تجده کرواور عبادت کرو\_

194- ابو معمر 'عبدالوارث 'ایوب 'عکرمہ 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت '' بنجم " میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکوں اور جن وانس نے سجدہ کیا' ابن طہمان نے اس کی متابعت میں ایوب سے روایت کی اور ابن علیہ نے حضرت ابن عباس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

ا ۱۹۷ نظر بن علی ابواحد اسرائیل ابواتحق اسود بن بزید عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سجدہ والی سورت سب سے پہلے "سور ہ جم" نازل ہوئی انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کے پیچھے تمام لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ایک مخص نے جس کو میں نے دیکھا کہ ایک مخص خاک ہاتھ میں لے کر اس پر سجدہ کیا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ مخص کفری عالت میں مرااس کانام امیہ بن خلف تھا۔

### ۸۲۸\_ تفسير سور هٔ اقتربت الساعة

مجاہد نے کہا "مستمر" بمعنے گرر جانے والا "مزد جر" بمعنے حد کو پہنچنے والا "مزد جر و بوانہ مشہور کیا گیا "دسر" کشتیوں کی مینیں لسن کان کفر اس کا بدلہ لینے کے لئے جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا"محتضر"

مُحْتَضَرٌ يَحُضُرُونَ الْمَآءَ وَقَالَ إِبْنُ جُبَيْرِ مُهُطِعِيْنَ النَّسُلانُ الْحَبَبُ السِرَاعُ وَقَالَ غَيْرُهُ فَتَعَاظَى فَعَاطَهَا بِيَدِهٖ فَعَقَرَهَا الْمُحْتَظِرِ كَحِظَادٍ مَنَ الشَّحَرِ مُحْتَرِقُ ازُدُجَرِ اِفْتَعَلَ مِنُ زَجَرَتُ كُفِرَ: فَعَلْنَا بِهِ وَبِهِمُ مَا فَعَلْنَا جَزَآءً لِمَاصَنَعَ بِنُوحٍ وَّاصَحَابِهِ: مُسْتَقِرٌ: عَذَابٌ حَقٌّ يُقَالُ الْاَشَرُالُمْرَحُ وَالتَّجَبُّرُ.

1977 - حَلَّنَنَا مُسَلَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ وَسُفُيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ اَبِي مَعْمَرٍ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ اَبِي مَعْمَرٍ عَنُ اِبُنِ مَسُعُودٍ قَالَ: اِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُقَتَيْنِ فِرُقَةٌ فَوْقَ الْحَبَلِ وَفِرُقَةٌ دُونَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى وَفِرُقَةٌ دُونَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشُهَدُواً.

19۷٣ ـ حَدَّنَا عَلِيٌّ حَدَّنَا سُفْيَانُ اَحَبَرَنَا اِبُنُ ابِي نَجِيْحَ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ اَبِي مَعْمَرٍ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ: إِنْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحُنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ فِرُقَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ فِرُقَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ فِرُقَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ فِرُقَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا

رُورُ عَنُ جَعُفَرٍ عَنُ عَرَاكِ بُنِ مَكْيُرٍ قَالَ حَدَّنَنِي بَكُرُ عَنُ جَعُفَرٍ عَنُ عَرَاكِ بُنِ مَالِكِ عَنُ عَبَيْدِاللهِ بُنِ عَبَدِاللهِ بُنِ عُبَيَةَ ابُنِ مَسْعُودٍ عَنُ ابْنِ عَبَّهَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنُ ابْنِ عَبَّالَ ابْشَقَّ الْقَمَرُ ابْنِ عَبَّالًا أَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي رَمَانِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

آءِ كَوَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ اللهُ عَنُهُ قَالَ سَالَ اَهُلُ مَكَّةَ اَنُ يُرِيَّهُمُ اللهُ فَارَاهُمُ إِنُشِقَاقَ الْقَمَرِ.

الحَدُّ اللَّهُ الْمُسَدَّدُ حَدَّنَنَا يَحٰيٰى عَن شُعْبَةَ
 عَن قَتَادَةَ عَن انس قَال: إنشق القَمرُ فِرُقتينِ
 تَحْرِى بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ وَلَقَدُ

پانی کے پاس حاضر ہوتے تھے اور ابن جبیر نے کہا مہطعین سے مراد تیز دوڑ نے دالے حب تیز چال چلنا اور دوسر ول نے کہا" فتعاطی" اپنے ساتھ سے اس پر وار کیا چر ذرج کیا" المخطر "ور خت کی جلی ہوئی باڑ " از دحر" باب اقتعال سے ہے" زحر" سے مشتق ہے" کفر" ہم نے اس کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو کیا وہ اس بدلہ میں جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا گیا تھا مستقر "عذاب حق" اشر" بمعنی اترانا اور شیخی کرنا ہے۔ "مستقر "عذاب حق" اشر " بمعنی اترانا اور شیخی کرنا ہے۔

1921۔ مسدد' یکی شعبہ وسفیان 'اعمش 'ابراہیم 'ابو معمر' حضرت ابن مسعود ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند دو مکڑے ہو گیاایک مکڑا پہاڑ کے اوپراور دوسرا مکڑا پہاڑ کے برے تھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سب سے مخاطب ہوکر) فرمایا کہ گواہ رہو۔

192۳ علی سفیان ابن الی نجی عجابه ابو معمر محفرت عبدالله رضی الله عنظ سے روایت کرتے ہیں کہ جاند دو نکڑے ہو گیااس وقت ہم لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے ' تو آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤگواہ ہو جاؤ۔

1921۔ یچیٰ بن بکیر 'بکر' جعفر' عراک بن مالک عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عند متنبا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جاند دو کھڑے ہوگیا۔

1948۔ عبداللہ بن محمہ 'یونس بن محمہ 'شیبان 'قادہ 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ الل مکہ نے آپ سے سوال کیا کہ ان لوگوں کو کوئی نشانی دکھلا کیں تو آپ نے ان لوگوں کو چاند کا دو مکڑے ہوناد کھلایا۔

۱۹۷۷۔ مسدد' بیخیٰ شعبہ ' قادہ ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ چاند دو ککڑے ہو گیا

(آیت) تحری باعیننا جزاء لمن کان کفر ولقد ترکناها ایة

تَرَكْنَاهَا ايَةً فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرٍ قَالَ قَتَادَهُ اَبَقَى اللَّهُ سَفِينَةَ نُوحٍ حَتَّى اَدُرَكَهَا اَوَ آئِلُ هذِهِ الْأُمَّةِ .

١٩٧٧ ـ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ كَانُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرِ اللّٰهِ: وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكِرِ فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ اللّٰهِ: وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكِرِ فَهَلُ مِنُ مُدَّكِرٍ قَالَ مُحَاهِدٌ: بَسَّرُنَا هَوَّنَا قِرَآءِ تَهُ . مِنُ مُدَّكِرٍ قَالَ مُحَاهِدٌ: بَسَّرُنَا هَوَّنَا قِرَآءِ تَهُ . مِنُ مُدَّكِرٍ قَالَ مُصَدَّدٌ عَنُ يَحَىٰ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ اللّٰهُ عَنْ عَبُدِاللّٰهِ عَنُ اللّٰهُ عَنْ عَبُدِاللّٰهِ وَسَلَّمَ وَضَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنُوعِ وَكُونُ وَنُكُومِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مُنْ مَنْ عَدَابِي وَنُكُومٍ الْعَمَادُ نَحُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَذَالِي وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَاهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ ع

١٩٧٩ - حَدَّنَنَا آبُو نَعِيْمٌ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ عَنُ آبِي السُحَاقَ آنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ الْاَسُودَ فَهَلُ مِنُ أَلَّهُ سَمَّلَ الْاَسُودَ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرٍ أَوْ مُذَّكِرٍ فَقَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ يَقُرَوُهَا فَهَلُ مِنُ اللَّهُ عَبُدَاللَّهِ يَقُرَوُهَا فَهَلُ مِنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا فَهَلُ مِنُ مُّذَّكِرِ دَالًا.

فَكَانُوا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٩٨٠ - حَدَّئنا عَبُدَانُ اَخْبَرَنا آبِي عَنُ شُعْبَةً
 عَنُ آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْإَسُودِ عَنُ عَبدِاللهِ
 رَضِىَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَرَأَ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرِ الْآيَةَ

وَلَقَدُ صَبَّحَهُمُ بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسُتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابٌ مُّسُتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ.

١٩٨١ \_ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ حَدَّنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ اللهِ عَنِ عَنُ عَبُدِاللهِ عَنِ عَنُ اللهِ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ عَبُدِاللهِ عَنِ

فهل من مد كر" قاده نے بیان كیا كه الله تعالى نے حضرت نوح علیه السلام كى كشتى كوباقى ركھا يہاں تك كه السامت كے الكے لوگوں نے اس كوبلا۔

292- حفص بن عمر شعبه 'ابواسحاق 'اسود' حضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم فهل من مد کر (وال کے ساتھ) پڑھتے تھے (آیت) ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مد کر مجاہد نے کہا کہ "یسرنا" کے معنی بیر ہیں کہ ہم نے اس کی قرات کو آسان کردیا۔

۸-۱۹۷۸ مسدد' یجیٰ شعبه 'ابو اسحاق 'اسود' حضرت عبدالله ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ 'فہل من مد کر "پڑھتے تھے

(آیت) کانہم اعجاز نحل منقعر فکیف کان عذابی و نذر (قین گویا کہ وہ مجور کے گرے ہوئے تنے تنے پس کیا ہے میرا عذاب اور میراڈرانا۔

9-19- ابولیم نرمیر ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو اسود سے سوال کرتے ہوئے سنا کہ "فہل من مدکر" ہے ہوئے سنا کہ "فہل من مدکر" ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ کو "فہل من مدکر" پڑھتے ہوئے سنا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو "فہل من مدکر" وال سے پڑھتے ہوئے سنا ہے

(آيت) فكانوا كهشيم المحتظر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر.

۱۹۸۰۔ عبدان عبدان کے والد شعبہ 'ابو اسحاق' اسود حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپنے "فهل من مد کر" براها

(آیت) ولقد صبّحهم بکرة عذاب مستقر فذ وقوا عذابی و نذران پرضج سویر اعذاب اور میرادران در این این بینی این میرادراناد

۱۹۸۱ محمد عندر شعبه ابواسحاق اسود محضرت عبدالله ني صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں كه آپ نے "فهل من مدكر"

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدُ اَهُلَكُنَا اَشْيَاعَكُمُ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرٍ \_

١٩٨٢ - حَدَّنَنَا يَحُنِى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ الْاَسُوْدِ بُنِ يَزِيُدَ الْاَسُوْدِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ الْاَسُوْدِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ عَبُواللهِ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ مِنُ مُّذَّكِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ مِنُ مُّذَّكِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ مِنُ مُّذَّكِرٍ فَقُالُهُ سَيُهُوزَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ مِنُ مُّذَّكِرٍ قَوْلُهُ سَيُهُوزَمُ اللَّهُ مَنْ مُثَدَّكِرٍ قَوْلُهُ سَيُهُوزَمُ اللَّهُ مَعُ وَيُؤلُونَ الدُّبُرَ.

مَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عِنْ عَجُدِاللَّهِ بُنِ حَوْشَبِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِ مَةَ عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ حَ وَحَدَّنَنِى مُحَمَّدٌ حَدَّنَنَا عَالِدٌ عَنُ عَمَّدً خَدَّنَنَا مُسلِمٍ عَنُ وُهَيُبٍ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُ وَ فِي وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُ وَ فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُ وَ فِي اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُ وَ عَدَكَ اللَّهُمَّ الْكُومُ اللَّهُ مَا اللَّهِ الْحَدُنَ اللَّهُ اللَّهِ الْحَدُنَ عَلَى رَبُولُ اللَّهِ الْحَدُنَ وَهُو يَئِبُ فِي اللَّهُ مِلْ اللَّهِ الْحَدُنَ وَهُو يَئِبُ فِي اللَّهِ الْحَدُنَ وَهُو يَئِبُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُنَ عَلَى رَبِّكُ وَهُو يَئِبُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدُنَ وَهُو يَئِبُ فِي اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْحَدُنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَمَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُنَ اللَّهُ الْحَدُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُ وَيُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُنَ وَهُو يَعِبُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ وَيُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُعْمَا وَيُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَا وَاللَّهُ الْمُعْمَى وَيُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَا وَاللَّهُ الْمُعْمَا وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَا وَالْمُولُونَ اللَّهُ الْحَدُى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمَا الْمُعْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ اَدُهِي وَامَرُّ يَعْنِيُ مِنَ الْمَرَارَةِ .

19A8 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَٰ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ مُوسَٰ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ أَلَ الْحَبَرَفِي الْحَبَرَهُمُ قَالَ الْحَبَرَنِي يُوسُفُ ابُنُ مَا هَكٍ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عَآتِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ لَقَدُ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةً وَإِنِّي لَحَارِيَةً الْعَبُ بَلِ السَّاعَةُ أَدُهى وَامَرُ . السَّاعَةُ أَدُهى وَامَرُ .

١٩٨٥ - حَدَّثَنِيُ اِسُحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ

پڑھا۔

ر آیت)ولقد اهلکنا اشیا عکم فهل من مدکر" ہم نے تمہارے بہت سے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا پس کوئی ہے تھیجت قبول کرنے والا

19A۲۔ یکی وکیج اسر ائیل ابواسحاق اسود بن بزید محضرت عبدالله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم علیہ وسلم کے سامنے "فہل من مذکر" پڑھا تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ "فہل من مدکر" (پڑھو)

(آیت)سیهزم المحمع ویولون الدبر عفریب جماعت کفار شکست کھائے گی اور وہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔

1940۔ محمد بن عبداللہ بن حوشب عبدالوہاب خالد عکرمہ حضرت ابن عبال (دوسری سند) محمد عفان بن مسلم وہیب خالد کارمہ حضرت ابن عبال دوسری سند) محمد عفان بن مسلم وہیب خالد کارمہ حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن جب کہ آپ ایک خیمہ میں تھے یہ دعا فرمائی کہ یااللہ میں تجھ کو تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں یااللہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد سے تیری عبادت نہ ہو استے میں حضرت ابو بر شنے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہیں یارسول اللہ آپ نے اپ رب سے بہت وعاکی اس وقت آپ زرہ پہنے ہوئے جو کے موش میں تھے جنانچہ آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے کا فروں کی جماعت فلست کھائے گی اور وہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ عائیں گے۔

(آیت) "بل الساعة موعدهم والساعة ادهی وامر" "امر" مرارة("کی)سے انحوذہے۔

۱۹۸۴ - ابراجیم بن موک ، شام بن یوسف ابن جر یج ایوسف بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ام المومنین مطرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا ، تو انہوں نے کہا کہ آیت "بل الساعة موعدهم والساعة ادهی وامر "محمر صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی اس وقت میں ایک لڑی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔

١٩٨٥ اسحاق 'خالد' عكرمه 'حضرت ابن عباس سے روایت كرتے

خَالِدٍ عَنُ عِكْرَمَةً عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ يَوُمَ بَدُرٍ انْشُدُكَ عَهُدَكَ وَوَعُدَكَ اللَّهُمَّ اِنُ شِعْتَ لَمُ بَدُرٍ انْشُدُكَ عَهُدَكَ وَوَعُدَكَ اللَّهُمَّ اِنُ شِعْتَ لَمُ تُعَبَّدُ بَعُدَ الْيَوْمِ اَبَدًا فَاخَذَ اَبُوبَكَرٍ بِيدِهِ وَقَالَ تَعْبَدُ بَعُدَ الْيَوْمِ اللهِ فَقَدُ الْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ حَسُبُكَ يَارَسُولَ اللهِ فَقَدُ الْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ حَسُبُكَ يَارَسُولَ اللهِ فَقَدُ الْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُو يَقُولُ سَيُهُزَمُ وَهُو يَقُولُ سَيُهُزَمُ الدَّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَاللَّهُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ الْمُعَى وَامَرُ .

### ٨٢٩ (سُورَةُ الرَّحُمْنِ)

وَاقِيُمُوا الْوَزُنَ يُرِيُدُ لِسَانَ الْمِيْزَانَ وَالْعَصُفُ بَقُلُ الزَّرُعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيُءٌ قَبُلَ اَنُ يُدُرِكَ فَذَلِكَ الْعَصُفُ وَالرَّيْحَانُ رِزُقُهُ وَالْحَبُّ الَّذِي يُؤُكُّلُ مِنْهُ وَالرَّيْحَانُ فِي كَلامِ الْعَرَبِ الرِّزْقُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ: وَالْعَصْفُ يُرِيْدُ الْمَٱكُولَ مِنَ الْحَبِّ وَالرَّيْحَانُ النَّضِينُحُ ٱلَّذِي لَمُ يُؤْكُلُ وَقَالَ غَيْرُهُ ٱلْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ وَقَالَ الضَّحَّاكُ ٱلْعَصُفُ التِّينُ وَقَالَ ٱبُوُ مَالِكٍ ٱلْعَصَفُ أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ تُسَمِّيَّهِ النَّبُطُ هَبُورًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْعَصُفُ وَرَقُ الْحِنُطَةِ وَالرَّيْحَانُ اَلرِّزُقُ وَالْمَارِجُ: اَللَّهَبُ الْأَصْفَرُ وَالْاَحْضَرُ الَّذِي يَعُلُوا النَّارَ اِذَا أُوْقِدَتُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ عَنُ مُحَاهِدٍ رَبُّ الْمَشُرقَين لِلشَّمُس فِي الشِّيَّآءِ مَشُرقٌ وَمَشُرِقٌ فِي الصَّيُفِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيُنِ مَغُرِ بُهَا فِي الشِّتَآءِ وَالصَّيُفِ لَايُبُغِيَانِ لَا يَخْتَلِطَانِ ٱلْمُنْشَاتُ مَارُفِعَ قَلْعُهُ مِنَ السُّفُنِ فَامًّا مَالَمُ يُرُفَعُ قَلْعُهُ فَلَيْسَ بِمُنْشَاةٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَنُحَاسُ الصُّفُرِ يُصَبُّ عَلَى رُؤُسِهِمُ يُعَدِّبُونَ بِهِ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ يَهُمُّ بِالْمَعُصِيَةِ فَيَذْكُرُ الله عَزَّوَجَلَّ فَيَتُرُكُهَا

یں جنگ بدر کے دن نی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمہ میں تھے آپ
نے بیہ دعا فرمائی کہ یااللہ میں تھے کو تیر اعہداور وعدہ یاد دلا تاہوں یااللہ
اگر توجاہتاہ کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ ہو 'اسنے میں حضرت
ابو بکڑنے آپ کاہاتھ پکڑااور کہائس کافی ہے یار سول اللہ! آپ نے
اپ برٹر نے آپ کاہاتھ کرلی 'اس وقت آپ زرہ پہنے ہوئے تھے آپ
باہر تشریف لائے اس وقت آپ یہ فرمار ہے تھے کہ سیھزم المجمع
ویولون الدیر' بل الساعة موعدھم والساعة ادھی و امر عنقریب
کافروں کی جماعت شکست کھائے گی الخ۔

# ٨٢٩ تفسير سور ةالرحمٰن!

"واقبمو الوزن" ہے مراو ترازو کی ڈنڈی ہے "عصف" کی کیتی کو کہتے ہیں جب کہ پختہ ہونے سے پہلے اس میں سے پچھ کاٹ لیاجائے توبيه "عصف" ہے" والريحان" بمعنے روزي اور وہ دانہ جو كھايا جاتا ہے اور ریحان عربوں کے کلام میں رزق کو کہتے ہیں اور بعضوں نے کہاکہ ''عصف'' ہے مراد وہ دانے ہیں جو کھائے گئے اور ریحان اس پختہ دانے کو کہتے ہیں جو نہیں کھائے گئے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ "عصف" گیہوں کے پتوں کو کہتے ہیں اور ضحاک نے کہاعصف مجمعنی سو کھی گھاس ہے 'ابو مالک نے کہاعصف اس کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے اے نبطی زبان میں اس کو معبود " کہتے ہیں اور عجابد نے کہا "عصف" بمعنی گیہوں کا پتہ ہے اور "ریحان" مجمعنی رزق ہے "مارج"زر داور سنر شعلے جو آگ سلگائے جانے پر بلند ہوتے ہیں اور بعض نے مجاہد سے نقل کیا کہ "رب المشرقین" سے مراد جاڑے میں آ فتاب کے طلوع ہونے کی جگہ اور گری میں آ فتاب کے طلوع ہونے کی جگہ ہے "رب المغربین" جاڑے میں آفاّب غروب ہونے کی جگہ اور گرمیوں میں اس کے غروب ہونے کی جگہ ''لايبغيان'' دونول ملتے نہيں ہيں منشات وہ جہاز جن کے بادبان بلند كے كئے ہوں اور جن كے بادبان بلند نہيں كئے گئے ہيں "منشات" نہیں ہیں اور مجاہد نے کہا"نحائس"ے مرادوہ تانباجو پکھلا کر اس کے سرول پر ڈالا جائے گا اور وہ اس سے عذاب کئے جائیں گے "خاف مقام ربه"كى كناه كاقصد كرتاب بهرالله تعالى كوياد كرتاب

تواس کاارادہ ترک کرویتا ہے "شواظ" آگ کے شعلے "مدھامتان" گهرے سبر ماکل بسیابی "وطین" وہ مٹی جس میں ریت ملی ہو پس وہ تھنکھناتی ہے جس طرح مھیکری تھنکھناتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس ك معنى هيس سر ابوااس سے "صل"مراد ليتے بي "صلصال" بولا جاتا ہے جس طرح دروازہ بند کرنے کے وقت بولتے ہیں "صرا باب "اور "صر صر"اس كى مثال اليى ب جيس " كبية" بول كر" كبكبة "مراد ليتي بين "فاكهة و نحل ورمان "بعضول نے كہاكه ر مان اور فخل (انار تھجور) فواکہ میں سے نہیں ہے لیکن عرب اس کو فا كهه شار كرتے بيں جيسے الله تعالى كا قول كه "تمام نمازوں اور وسطى نمازی حفاظت کرو تواللہ تعالی نے تمام نمازوں کی تکبداشت کا تھم دیا پھر نماز وسطی کادوبارہ تذکرہ کیا صرف اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ای طرح نخل اور رمان کا تذکرہ دوبارہ کیااور اس کی مثل ہیہ آیت ہے کہ کیاتم نے نہیں دیکھاکہ جولوگ آسانوں اور زمین میں ہیں اور اکثر لوگ اللہ کو تجدہ کرتے ہیں پھر فرمایا کہ اور بہت سے لوگ ان پر عذاب ثابت ہوچکا ہے"من فی السموات ومن فی الارض"کے ضمن مين تمام لوگول كاذكر جو چكاب- ليكن "كثير من الناس"عليحده كها"افنان" سے مراوشاخيں ہيں "و حنى الحنتين دان" وہ مچل جو چنا جائے گا قریب ہو گا حسن نے کہا"فبای الاء" میں "الاء" سے مراداس کی نعتیں ہیں اور قادہ نے کہا" ربکما" میں "کما" کا مرجع، جن وانس بين اور ابو الدواء نے كہا" كل يوم هو في شان"كناه كو بخشا ہے مصیبت کو دور کر تا ہے ایک قوم کو بلند کر تا ہے دوسری کو پست کرتا ہے اور ابن عبال نے کہا" برزخ"سے مراد حاجز روکنے والا ہے الانام خلق نضاختان جوش مار نے والے ذوالحلال عظمت والا اور دوسرول نے کہا"مارج" خالص آگ (جس میں وهوال نه مو) "مرج الامير رعيته"اس وقت بولت بين جب اميران کے در میان تخلیہ کرادے اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ کی غرض سے دوڑے پڑتے ہول "مرج امر الناس"لوگول کا معاملہ مشتبه ہو گیا"مریج" ملا ہوا"مرج" دو دریاؤں کو ملایا"مرجت (اب تک تو نے اینے جانور چھوڑ دیے) سے ماخوذ ہے "سنفرغ لکم" عقریب ہم تمہارا محاسبہ کریں گے اس کو کوئی چیز کسی چیز کی طرف

اَلشُّواظُ لَهَبٌ مِّنُ نَّارٍ مُدُهَامَّتَانِ سَوُدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ صَلْصَالٍ طِيْنٍ خُلِط بِرَمْلٍ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلُّصِلُ الْفَخُّارُ: وَيُقَالُ مُنْتَنُّ يُرِيُدُونَ بِهِ صَلَّ يُقَالُ صَلَصَالٌ كَمَا يُقَالُ صَرَّالْبَابُ عِنْدَ الْإِغُلَاقِ وَصَرُصَرَ مِثْلُ كَبُكُنُّتُهُ يَعْنِيُ كَبَتُهُ فَاكِهَةٌ وَّنَخُلٌ وَّرُمَّانٌ وَقَالَ بَعُضُهُمُ لَيُسَ الرُّمَّانُ وَالنَّخُلُ بِالْفَاكِهَةِ وَأَمَّا الْعَرَبُ فَإِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَةً كَقُولِهِ عَزَّوَجَلَّ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلوةِ الْوُسُطَى فَامَرَهُمُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ ثُمٌّ اَعَادَ الَعَصُرَ تَشُدِيْدًا لَّهَا كَمَّا أُعِيْدَ النَّخُلُ وَالرُّمَّانُ وَمِثْلُهَا اَلَمُ تَرَانًا اللَّهَ يَسُجُدُ لَهُ مَنُ فِيُ السَّمْوٰتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ وَكَثِيْرٌ مِن النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَقَدُ ذَكَرَ هُمُّ فِيُ أَوَّلِ قَوْلِهِ مَنُ فِي السَّمْوٰتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ غَيْرُةً ٱفْنَانٌ ٱغْصَانٌ وَجَنَى الْحَنَّتُين دَان مَا يُحْتَنى قَرِيْبٌ وَقَالَ الْحَسَنُ فَبَأَىَّ الَّاءِ نِعَمِهِ وَقَالَ قَتَادَةً رَبِّكُمَا يَعُنِي الْحِنَّ وَٱلْإِنُسَ وَقَالَ ٱبُو الدَّرُدَآءِ كُلَّ يَوُمٍ هُوَ فِي شَان يَغُفِرُ ذَنُبًا وَيَكْشِفُ كَرُبًا وَيَرْفَعُ قَوْمًا وَيَضِّعُ اخَرِيْنَ وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ بَرُزَخُّ حَاجِزٌ ٱلاَنَامُ ٱلْحَلَٰقُ نَضَّاحَتَانِ فَيَّاضَتَانِ ذُوالْحَلَالِ ذُوالْعَظْمَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَارِجٌ: خَالِصٌ مِّنَ النَّارِ يُقَالُ مَرَجَ الْاَمِيْرُ رَعِيَّتُهُ آِذَا خَلَّاهُمُ يَعُدُوُ بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُضٍ مَرَجَ آمُرُ النَّاسِ مَرِيُحٌ مُلْتَبِسٌ مَرَجَ إِخْتَلُطَ الْبَحْرَانِ مِنُ مَرَجُتَ دَائِتَكَ تَرَكَتَهَا سَنَفُرُغُ لَكُمُ سَنُحَا سِبُكُمُ لَا يَشُغُلُهُ شَيُءٌ عَنُ شَيْءٍ وَهُوَ مَعُرُونَ فِي كَلام الْعَرَبِ يُقَالُ لَا تَفَرَّ غَنَّ لَكَ وَمَا بِهِ شُغُلُّ يَقُولُ: لَانحُذَنَّكَ عَلَى غِرَّتِكَ وَمِنُ دُونِهِمَا

جُنْتَان

- ١٩٨٦ حَدَثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ حَدَّثَنَا عَبُدُالغَرِيْزِ بُنُ عَبُدِالصَّمَدِ الْعَجِّيِّ حَدَّثَنَا الْهُ عِمْرَانَ الْحَوْنِيُّ عَنُ آبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ قَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ قَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ قَيْسٍ عَنُ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنَّتَانِ مِنُ فِضَّةٍ إنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ عَبُدُولُولُهِ اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فَيُعْمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَمَا فَيْهُمَا وَمَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ خَعْمِهُ فِي جَنَّةٍ عَدُنِ .

خُورٌ مَّقُصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٌ خُورٌ سُودُ الْحدُقِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ مَقُصُورَاتٌ مَحْبُوسَاتٌ قُصِرَ طَرُفُهُنَّ وَٱنْفُسُهُنَّ عَلَى اَزُواجِهِنَّ قَاصِرَاتٌ لَا يَبْغِينَّ غَيْرَ اَزُواجِهَنَّ عَلَى

مَدَّنَى عَبُدُالَعَزِيْزِ بَنُ عَبُدِالصَّمَدِ حَدَّنَا آبُو عَمُرَانَ الْمَثَنَّى قَالَ عِمْرَانَ الْحَوْنِيُ عَنُ آبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عِمْرَانَ الْحَوْنِيُ عَنُ آبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمُرانَ الْحَوْنِيُ عَنُ آبِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنَّ فِي الْحَنَّةِ خَيْمَةً مِّنُ لُولُؤَةٍ مَسَلَّمَ قَالَ آنَّ فِي الْحَنَّةِ خَيْمَةً مِّنُ لُولُؤَةٍ مَنَهَا مَمَوَّفَةٍ عَرُضُهَا سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا اللهُ وَمَا يَنِهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ اللّهُ وَجَنَّانِ مِنُ كَذَا انِيَتُهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ اللّهُ مُ وَبَيْنَ آنُ يَنْظُرُوا إلى رَبِّهِمُ إِلّا رِدَآءُ الْكِبُرِ عَلَى وَجُهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدُن .

سے مشغول نہیں رکھ سکتی یہ اصطلاح کلام عرب میں مشہور ہے کہا جاتا ہے"لاتفرغن لك"میں تیرے لئے فارغ ہوں گا حالا نکہ اسے کوئی کام نہیں کہتا ہے تیری غفلت پر تیرا مواخذہ کروں گا (آیت) ومن دو نہما جنتان الح۔

1947۔ عبداللہ بن افی الاسود عبد العزیز بن عبدالصمد عمی 'ابوعر ان جو نی 'ابو بر بن عبداللہ بن افی الاسود 'عبد العزیز بن عبداللہ بن قیس اپنو والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو باغ ہوں گے جن کے بر تن اور تمام چیزیں چاندی کی ہوں اور دو باغ ہوں گے جن کے بر تن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی ہوں اور لوگوں کے در میان برتن اور اس امر کے در میان کہ وہ لوگ اپنے دب کو جنت عدن میں دیکھیں سوائے عظمت کے پردے کے کوئی چیز اس کے چہرے پرنہ ہوگی

(آیت) حور مقصورات فی النعیام ایک حوری جو خیموں میں چھپی ہوئی ہیں اورا بن عباس نے کہا کہ "حور" سیاہ آئکھ والی عورت کو کہتے ہیں اور مجاہد نے کہا کہ "مفصورات" معنے "محبوسات" بندگی ہوئی روگی ہوئی ان کی آئکھیں اور خواہشات اپنے شوہروں پر موقوف ہوں گی"قاصرات" اپنے شوہروں کے علاوہ کی کی تلاش نہ کریں گی۔

1942۔ محد بن مثنی عبدالعزیز بن عبدالعمد ابو عمران جونی ابو بکر بن عبدالله بن قبس این عبدالله بن قبس این عبدالله بن عبدالله بن قبس این عبدالله بن قبس این والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کھو کھلے موتی کاایک خیمہ ہے جس کی چوڑائی ساٹھ میل ہے اس کے ہر کونے میں بیویاں ہوں گی ایک کونہ والی دوسرے کونہ والی کو نہیں دکھو سے اور دوباغ ہیں جن کے ہر تن اور دیاتی میں جن کے ہر تن اور وہاں کی تمام چیزیں جائے کی ہوں گیاور دوباغ ایسے ہیں کہ ان کے بر تن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی ہوں گیاور جنت عدن میں (جو کہ وہاں ایک حصہ جنت کانام ہے) لوگوں اور ان کے رب کے دیدار .

#### ٨٣٠ (الْوَاقِعَةُ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ رُجَّتُ زُلْزِلَتُ بُسَّتُ فُتَّتُ و لُّتُّتُ كَمَا يُلَتُّ السَّوِيُقُ الْمَخْضُودُ الْمُؤَقِّرُ حَمُلًا وَيُقَالُ آيُضًا لَا شَوُكَ لَهُ مَنْضُودُ ٱلْمَوْزُ وَالْعُرُبُ الْمُحَبَّاتُ اِلِّي اَزُوَاجِهِنَّ ثُلَّةٌ أُمَّةً يَحْمُوم دُخَانٌ اَسُوَدُ يُصِرُّوُنَ يُدِيُمُونَ الْهِيمُ الْإِبلُ الطَّمَآءُ لَمُغَرِّمُونَ لَمُلْزَمُونَ رَوْحٌ جَنَّةً وَرُخَآءٌ وَرَيُحَانُ الرِّزُقُ وَنُنْشِأَكُمُ فِي آيَّ خَلَق نَشَآءُ وَقَالَ غَيُرُهُ تَفَكُّهُونَ تَعُجَبُونَ عُرُبًا مُثَقَّلَةً وَاحِدُهَا عَرُوبٌ مِثُلَ صَبُورٍ وَّصُبُرٍ يُسَمِّبُهَا أَهُلُ مَكَّةَ الْعَرِبَةَ ۖ وَّاهُلُ الْمَدِيَّنَةِ الْغَنِيْحَةَ وَاهُلُ الْعِرَاقِ الشَّكِلَّةَ وَقَالَ فِي خَافِضَةٍ لِقَوْمِ اِلَى النَّارِ وَرَافِعَةٌ إِلَى الْحَنَّةِ مَوْضُونَةٍ مَنْسُوْحَةٍ وَمِنْهُ وَضِينُ النَّاقَةِ وَالْكُونُ لَا اذَانَ وَلَا عُرُوَّةً وَالْابَارِيْقُ ذَوَاتُ الْآذَانِ وَالْعُرِىٰ مَسُكُوب حَارِ وَفُرُشِ مَرُفُوعَةٍ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُضٍ مُتُرَفِّيُنَ مُتَمَّتِّعِيْنَ مَا تُمُنُونَ هِيَ النُّطُفَةُ فِي أرُحَامِ النِّسَآءِ لِلمُقُوِيْنَ لِلمُسَافِرِيْنَ وَالْقَكُّ ٱلْقَفُرُ بِمَوَاقِعِ النُّحُومَ بِمُحُكِمِ الْقُرُانِ وَيُقَالُ لِمَسْقِطِ النُّكُومِ إِذَا سَقَطَنَ وْمَوَاقِعُ وَمَوُقِعُ وَاحِدٌ مُدُهِنُونَ مُكَذِّبُونَ مِثْلُ لَوَتُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ فَسَلَامٌ لَكَ أَيُ مُسَلَّمٌ لَكَ إِنَّكَ مِنُ أَصْحَابِ الْيَمِيْنِ وَٱلْقِيَتُ إِنَّا وَهُوَ مَعْنَاهَا كَمَا تَقُولَ ٱنَّتَ مُصَدَّقٌ مُسَافِرٌ عَنُ قَلِيُلٍ إِذَا كَانَ قَدُ قَالَ اِنِّى مُسَافِرٌ عَنُ قَلِيُلٍ وَقَدُ يَكُونُ كَالدُّعَآءِ لَهُ كَقَوُلِكَ فَسَقُيَا مِنَ الرِّحَالِ اِنْ رَفْعَتَ السَّلَامَ فَهُوَ مِنَ الدُّعَآءِ تُورُونَ تَسْتَخُرِجُونَ أُورِيَتُ أُوفِدَتُ لَغُوًا بَاطِلًا تَاثِيُمًا كذَّبًا.

## • ۸۳ - تفسير سور هُ واقعه!

اور مجامد نے کہا"ر حت" بمعنی ہلائی جائے "بست" توڑے اور يسي جائیں گے جس طرح ستو پیں کر باریک کئے جاتے ہیں "المخضود" جو بوجم سے لداہوا ہواور اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس میں کا نثانہ ہو"منضود "کیلاعرب جواپنے شوہروں سے محبت کرنے والى بول كى "ثلثه" جماعت گروه "يحموم" سياه د هوال "يصرون" ہمیشہ کرتے رہتے ہیں "هیم" پیاسے اونٹ "لمعرمون" الزام ویے كي "روح" جنت اور خوش حالي "ريحان" رزق "وننشاكم" جس صورت میں ہم چاہیں پیدا کریں اور دوسروں نے کہا"تف کھون"تم تجب كرتے ہو "عربا" مقلم بے ليني عين متحرك اور مضموم باس كاواحد "عروب" بے جيسے صبور اور صبر الل مكه اس كو "عرب "اور الل مدينه "غنجه" اورابل عراق "وكله" كيتم بين اور كها" حافضة "ايك قوم کو جہنم کی پستی میں لے جانے والی اور جنت کی طرف او پر لے جانے والی "موضونه" بے موے اس سے "وضین الناقته" ماخو ذہے اور "کوب"وہ برتن ہے جس میں ٹو ٹنی اور دستہ نہ ہو "اباریق"وہ بي جن من الوثيال اور دست مول "مسكوب" بهتا موا فرش مرفوعه ایک دوسرے کے اوپر بچیے ہوئے ہول گے مترفین فائدہ اٹھانے والے "ماتمنون" نطفہ جو عور توں کے رحم میں ٹرکاتے ہو المقوين مسافرول كے لئے "تى" سے ماخوذ بے معنی چیل ميدان "بمواقع النحوم" ستارول كى جكه لعنى قرآن كى محكم آيول کی قتم کھاتا ہوں اور بعض لوگوں نے کہاکہ اس سے مراد ستارے ك ووسين كى جكه باور "مواقع" اور "موقع" موقع ايك بى ب مدهنون جملان والابي جيك لويدهن فيدهنون مي بانسلام لك" يعنى تجھ كوتسليم كرليا كياہے تواصحاب يمين ميں سے ہے اوراس میں "ان" کالفظ نہیں لایا گیاہے اور اس کی مثال یوں ہے جیسے تم کسی كوكهو انت مصدق مسافر عن قليل لين تيرى تقديق كى جاتى ب کہ تو عقریب سفر کرنے والاہے جب کہ اس نے خود کہا ہو کہ میں عنقریب سفر کرنے والا ہوں اور مجھی دعاکے طور پر بھی مستعمل ہوتا ہے جیسے "فسقیامن الرحال" (لوگ سیراب ہوں گے) اور سلام

حالت رفع میں ہو تو دعا کے لئے ہو تا ہے "تورون" تم نکالتے ہو اوریت بھڑ کائی گئ" لغوا" باطل" تاثیما "جھوٹ۔ (آیت) "وظل ممدود" (اور پھیلا ہواسا بی)

19۸۸ علی بن عبدالله 'سفیان' ابو الزناد' اعرج' حضرت ابو ہریوہ رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اس کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک در خت ہے کہ اس کے سایے میں سوار ایک سوسال تک چاتارہ گااور اس کو طے نہ کر سکے گااگر تم چاہو تو یہ (آیت) وظل ممدود پڑھو۔

### ا۸۳ تفسير سوره حديد!

مجاہد نے کہا کہ "جعلکم مستخلفین" یعنی تمہیں بنایا اس میں آباد ہونے والے "من الظلمات الى النور" گرائی سے ہدایت كی طرف" و منافع للناس "و هال اور جھیار "مولاکم" تمہارے لائق وئی ہے "نفلایعلم اهل الكتاب" تاكہ الل كتاب جان لیس كہا جاتا ہے كہ وہ علم كے اعتبار سے ہر چز پر ظاہر ہے اور علم كے اعتبار سے ہر چز پر ظاہر ہے اور علم كے اعتبار سے ہر چز پر ظاہر ہے اور علم كے اعتبار سے ہر چز پر ظاہر ہے اور علم كے اعتبار سے ہر چز پر ظاہر ہے اور علم كے اعتبار سے ہر چز پر ظاہر ہے اور علم كے اعتبار سے ہر چز ہے تو شيدہ ہے "نظرونا" ہمارا انتظام كرو۔

#### تفبير سورهٔ مجادله

اور مجامد نے کہا"یحادون"اللہ کی مخالفت کرتے ہیں"کبتوا" زلیل کے گئے" حزی"سے اخوذ ہے"استحوذ غالب ہو گیا۔

### ۸۳۳ تفسیر سورهٔ حشر!

"جلاء" کے معنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں نکال دینا۔
19۸۹۔ محمد بن عبد الرحیم 'سعید بن سلیمان ' مشیم ' ابو بشر 'سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس سے سورہ تو بہ کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیہ سورۃ کا فروں کی فضیحت کرنے والی "ومنہم ' ومنہم "کی آیات اترتی رہیں یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ کوئی بھی باتی نہ رہے گاجس کا ذکر نہ ہو میں نے سورت انقال کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کہا کہ بدر کے بارہ میں سورت انقال کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کہا کہ بدر کے بارہ میں

وَظِلَّ مَمُدُودٍ .

الله حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ عَنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِي النِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْحَنَّةِ شَحَرَةٌ يَسِيرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْحَنَّةِ شَحَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا وَاقْرَأُوا الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا وَاقْرَأُوا اللهِ اللهُ اللهُ

#### ٨٣١ (الْحَدِيْدِ)

قَالَ مُحَاهِدٌ جَعَلَكُمُ مُسْتَخُلَفِيْنَ مُعَمَّرِيْنَ فِيهِ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ مِنَ الصَّلالَةِ إِلَى الْهُدى مِنَ الطَّلالَةِ إِلَى الْهُدى وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ جُنَّةٌ وَسِلاحٌ مَوُلا كُمُ اَوُلى بكُمُ لِيَّلَامُ الْمُلُ الْكِتَابِ يُقَالُ الْكِتَابِ لِيَعْلَمَ اَهُلُ الْكِتَابِ يُقَالُ الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلمًا وَّالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلمًا وَّالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلمًا الْمَعْلُونَ الْمَعْلُونَ الْمَعْلَمُونَا .

#### ٨٣٢ (المُجَادَلَةِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ يُحَادُّوُنَ يُشَاقُّوُنَ اللَّهَ كُبِتُوُا ٱخُزِيُّوا مِنَ الْحِزُي اِسْتَحُودَ غَلَبَ.

### ٨٣٣ (الْحَشُر)

الْجَلَاءُ الْإِحْرَاجُ مِنُ اَرُضِ اللَّى اَرُضِ.
1989 ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيْمِ حَدَّنَنَا اللَّهِ مَعَيْدُ بُنُ سُلِيْمَانَ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ اَحُبَرَنَا اَبُو سَعِيدُ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِا بُنِ عَبَّاسٍ بِشُرِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِا بُنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ التَّوبَةُ هِى الْفَاضِحَةُ مَا وَالتَّ بَنُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِ

قَالَ نَزَلَتُ فِى بَدُرٍ، قَالَ قُلُتُ سُوْرَةُ الْحَشُرِ قَالَ نَزَلَتُ فِى بَنِيُ النَّضِيُرِ .

199٠ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُدُرِكٍ حَدَّنَا يَخْيَى بُنُ مُدُرِكٍ حَدَّنَا يَخْيَى بُشُو يَخْيَى بُشُو عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُو عَنُ سَعِيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُ سَعِيْدٍ قَالَ قُلُ سُورَةُ النَّضِيرِ عَنْهُمَا سُورَةُ النَّضِيرِ مَا قَطَعُتُمُ مِّنُ لِيَنَةٍ نَحُلَةٍ مَالَمُ تَكُنُ عَحُوةً أَوْبَرُنِيَّةً .

1991 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَا لَيْتُ عَنُ نَافِع عَنُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِيُ النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِى البُويْرَةُ فَانْزَلَ اللهُ تَعَالى مَا قَطَعْتُمُ مِّنُ لِيْنَةٍ اوْتَرَكْتُمُوهَا فَآئِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِأَذِنِ اللهِ وَلِيُخْزِى الفَاسِقِيْنَ اللهِ وَلِيُخْزِى الفَاسِقِيْنَ

قَوُلُهُ مَا اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ .

١٩٩٢ - حَدَّنَا عَلِى بَنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَبُرَ مَرَّةٍ عَنُ مَّالِكٍ بَنِ عَبُرِاللهِ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَيْرَ مَرَّةٍ عَنُ مَّالِكٍ بَنِ الرُّهُرِيِّ عَنُ مَّالِكٍ بَنِ الْحَدِّنَانِ عَنُ عُمَر رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كَانَتُ امْوَالُ بَنِى النَّضِيرِ مِمَّا اَفَآءَ اللهُ عَلَى وَسُلَمَ مِمَّا لَمُ يُوحِفُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمُ يُوحِفُ الْمُسُلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَةً يُنفِقُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً يُنفِقُ عَلَى اللهِ مَنْهَا نَفَقَةَ سَنتِهِ ثُمَّ يَحُعَلُ مَا بَقِى فِي عَلَى اللهِ . السِلَلاحِ وَالكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ .

١٩٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُعَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ

نازل ہوئی ہے پھر میں نے سورت حشر کے متعلق پوچھا تو کہا کہ بنی نضیر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

1990۔ حسن بن مدرک کی بن حماد 'ابو عوانہ 'ابوبشر ' حضرت سعید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماہے سورت حشر کے بارے میں بوچھاانہوں نے کہا کہ اسے "سور قالنفیر (۱)"کہو

(آیت) "ماقطعتم من لبنته "لینه هر اس در خت کو کہتے ہیں جو "عجوه" یا" برنیہ "ند ہو۔

۱۹۹۱۔ قتیبہ 'لیٹ' نافع' حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کے در ختوں کو جلا دیا اور کاٹ ڈالااس کو بویرہ کہتے تھے تواللہ تعالی نے یہ آیت ''ما قطعتم من لینہ ''تم نے جو در خت کاٹ ڈالے یااس کو اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تواللہ کے تھم سے تھا اور اس لئے کہ فاسقوں کورسواکرے دیا تواللہ کے تھم سے تھا اور اس لئے کہ فاسقوں کورسواکرے

(آیت) ماافاء الله علی رسوله (جوالله نے اپنے رسول کو بغیر جنگ عطاکها)۔

1991۔ علی بن عبداللہ 'سفیان' عمرو' زہری' مالک بن اوس بن حدثان' حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بن نفیر کے مال ان مالوں میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بطور "فی" کے عطا فرمائے تھے مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور سواریوں کے ذریعہ حملہ نہیں کیا تھا۔ پس یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا جس سے ایک سال کا خرج آپ اپنال و عیال کے لئے لئے چرباتی کو جھیاروں اور سپاہیوں میں اللہ کے میال کے لئے گھر باتی کو جھیاروں اور سپاہیوں میں اللہ کے راستہ میں سامان جنگ کی تیاری کے لئے تقسیم فرمادیتے۔

(آیت)"اوررسول جو تههیں دیں تووہ لے لو"

ساووا۔ محمد بن یوسف، سفیان 'منصور 'ابراہیم 'علقمہ 'حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان عور توں پر

(۱) حضرت ابن عباس نے سور ہُ حشر کا نام اس لیے جھوڑا تاکہ کوئی شخص اس حشر سے قیامت کا دن نہ سمجھے سورہ نضیر نام ر کھااس سے نبونضیر کے جلاوطن کیے جانے کی طرف اشارہ ہے۔

عَبُدِاللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ لِلْحُسُنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُرَأَةُ لِلْحُسُنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُرَأَةُ مِن بَنِي اَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمَّ يَعُقُوبَ فَحَآفَتُ مِن بَنِي اَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمَّ يَعُقُوبَ فَحَآفَتُ فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَن لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَن لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَن لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى فَقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَن هُو فِي كِتَابِ اللّهِ فَقَالَتُ : لَقَدُ قَرَاتُ مَابَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا لَقَدُ وَجَدُتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ لَقِن كُنُتِ قَرَاتِهِ لَقَلْ لَقِن كُنُتِ قَرَاتِيهِ لَقَدُ وَجَدُتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ لَقِن كُنْتِ قَرَاتِيهِ لَقَدُ وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ لَقَدُ وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَدُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنهُ قَالَتُ فَالْتَهُوا قَالَتُ بَلَى قَالَ لَو مُنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّ

1994 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُمْنِ عَنُ الْمُفَيَانَ قَالَ ذَكُرُتُ لِعَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَاصِلَةَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنُ اِمُرَاقٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ عَنُ عَبُدِاللهِ مِثْلَ مَدُورِ عَنُ عَبُدِاللهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ

وَالَّذِيُنَ تَبَوَّأُوا أَلدَّارَ وَالْإِيْمَانَ.

99. حَدَّنَنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا آجُوبَكُرِ عَنُ حُصَيْنِ عَنُ عَمُرِو بُنِ مَيْمُون قَالَ قَالَ عُمْرُ رَضِى النَّالَةُ عَنْهُ: أَوْصِى الخَلِيُفَةَ بِاللَّهُ عَنْهُ: أَوْصِى الخَلِيُفَةَ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينُ تَبَوَّأُو الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنَ قَبُلِ اَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَالْإِيمَانَ مِنَ قَبُلِ اَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَقْبَلَ مِنُ مُحْسِنِهِمُ وَيَعْفُوعَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمُ وَيَعْفُوعَنُ

لعنت کی جو بدن کو گودتی ہیں اور گودواتی ہیں اور چرے کے بال
اکھڑواتی ہیں حسن کے لئے دانتوں کو کشادہ کراتی ہیں اللہ تعالیٰ کی
بنائی ہوئی صورت کو بدلنے والی ہیں بنی اسد کی ایک عورت کو جس کا
نام ام یعقوب تھا یہ خبر ملی تو دہ آئی اور کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ تو
نام ام یعقوب تھا یہ خبر ملی تو دہ آئی اور کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ تو
کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جو
کتاب اللہ میں بھی ہے اس عورت نے کہا کہ میں نے اس کو پڑھ لیا
میں بھی ہے اس عورت نے کہا کہ میں نے اس کو پڑھ لیا
می کتب ہو دہ میں نہیں پایا تو انہوں نے کہا اگر تو پڑھتی تو
ضرور اس میں پاتی کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول جو پچھ
میرور اس میں پاتی کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول جو پچھ
عبداللہ نے کہا کہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے اس عورت نے کہا ہاں!
میرور اس عورت نے کہا کہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے اس عورت نے کہا کہ تمہاری یوی ایسا کرتی ہے انہوں نے کہا کہ آگر دہ ایسا کرتی تو میرے ساتھ نہ
دیکھا تو پچھ نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرتی تو میرے ساتھ نہ
دیکھا تو پچھ نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرتی تو میرے ساتھ نہ
دیکھا تو پچھ نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرتی تو میرے ساتھ نہ
دیکھا تو پچھ نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرتی تو میرے ساتھ نہ
دیکھا تو پچھ نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرتی تو میرے ساتھ نہ

1994۔ علی عبدالر حمٰن سفیان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبدالر حمٰن بن عابس سے منصور کی حدیث کاذکر کیا جو وہ بواسطہ ابراہیم علقمہ 'حضرت عبداللہ سے روایت کرتے صیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بال دوسرے کے بال سے جوڑنے والی پر لعنت کی ہے تواس نے کہا میں نے یہ حدیث ایک عورت سے سن ہے جس کا نام ام یعقوب تھاوہ عبداللہ سے منصور کی حدیث کی طرح روایت کرتی ہے عبداللہ سے منصور کی حدیث کی طرح روایت کرتی ہے اور جنہوں نے دار (مدینہ )اور ایمان کا ٹھکانا بنایا۔

1990۔ احمد بن یونس ابو بکر احمین عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں خلیفہ کو مہاجرین اولین کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کاحق بہچانیں اور انصار کے متعلق جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمرت سے قبل مدینہ اور ایمان کو اپنا ٹھکانا بنایا خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کے نیکو کاروں سے قبول کریں اور ان کی برائیوں سے در گزر کریں (آیت) اور وہ لوگ اپنا و پر ترجیح دیتے ہیں الخ "حصاصہ" بھوک

مُسِيَّهِم وَيُوُيْرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ الْآيَةُ الْحَصَاصَةُ الْفَاقَةُ الْمُفْلِحُونَ الْفَآئِرُونَ بِالْخُلُودِ الْفَلَاحُ الْبَقَآءُ حَى عَلَى الْفَلَاحِ عَجِّلُ وَقَالَ الْحَسَنُ حَاجَةً حَسَدًا.

١٩٩٦ ـ حَدَّثَنِي يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ بُنَ كَثِيْر حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فُضَيُلُ بُنُ غَزُوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ الْأَشْجَعِيُّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجُهُدُ فَأَرْسَلَ اللي نِسَآئِهِ فَلَمُ يَجِدُ عِنْدَ هُمُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ يَرُحَمُهُ اللَّهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ آنَا يَارَسُوُلَ اللَّهِ فَذَهَبَ الِّي آهُلِهِ فَقَالَ لِامْرَآتِهِ ضَيُفُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّحِرِيُهِ شَيْمًا قَالَتُ وَاللَّهِ مَا عِنُدِى إِلَّا قُونُ الصَّبِيَّةِ قَالَ فَإِذَا اَرَادَ الصَّبِيَّةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيْهِمُ وَتَعَالَىٰ فَاطَفِئِي السِّرَاجَ وَنَطُوىُ بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتُ، ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ عَحبَ اللَّهُ عَزُّوحَلَّ ٱوُضَحِكَ مِنُ فُلَانِ وَفُلانَةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ وَيُوُثِرُونَ عَلَى ٱنْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمُ خَصَاصَةً .

#### ٨٣٤ (ٱلمُمتَحِنة)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً: لَاتُعَذِّبُنَا بِأَيْدِيهِمُ، فَيَقُولُونَ لَوُكَانَ هَوُلَآءِ عَلَى الْحَقِّ مَا اَصَابَهُمُ هَذَا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ أُمِرَ اَصُحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِ نِسَآئِهِمُ كُنَّ كُوَافِرَ بِمَكَّةً.

فاقیہ "مفلحون" جنت میں ہیشگی کی فلاح پانے والے"الفلاح" بقاء باقی رہنا" حی علے الفلاح" جلدی سے فلاح کی طرف آو کاور حسن نے کہاکہ" عاجتہ" سے مراد حسد ہے۔

١٩٩٦ يعقوب بن ابرابيم بن كثير 'ابو اسامه' فضل بن غزوان ابو حازم التجعی 'حضرت ابو ہریر ہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان كياكه أيك شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس حاضر موااور عرض کیایار سول اللہ مجھے سخت بھوک لگی ہے آپ نے اپنی بیویوں کے پاس بھیجاد ہاں کوئی چیز نہیں ملی تورسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو آج کی رات اس کی مہمانی کرے اللہ اس پر رحم کرے گا'انصار میں ہے ایک مخض کھڑا ہوا اور عرض کیا میں (مہمانی کروں گا) مارسول اللہ! چنانچہ وہ اپنے گھر گیااور اپنی بیوی سے کہام کہ بیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامہمان ہے 'اس سے کوئی چیز چھپانا نہیں 'بوی نے کہاخدا کی قتم اسوا بچوں کے کھانے کے اور کچھ نہیں ہے اس نے کہا کہ جب بچہ رات کا کھانامائے تواس کو سلادینااور تم آکرچراغ بجھادینااور ہم لوگ اس رات کو بھو کے رہیں گے چنانچہ بیوی نے ابیابی کیا پھروہ مخص صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بزرگ و برتر نے پیند کیایا فرمایا که فلال مر د اور فلال عورت پر بنسا توالله بزرگ و برتر نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ فاقہ میں ہوں۔

### ۸۳۴- تفبیر سور هٔ ممتحنه

اور مجاہدنے کہاکہ "ولا تجعلنا فتنه" کے معنی یہ ہیں کہ ہم کوان کے ہاتھوں عذاب میں مبتلانہ کر کہ وہ لوگ کہنے لگیں کہ اگریہ حق پر ہیں توان پر یہ مصیبت نہ پہنچی "بعصم الکوافر"اصحاب ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا گیا تھا کہ ان عور تول کو جدا کردیں جو حالت کفر میں مکہ میں رہ گئی تھیں۔

(آیت) لاتتخذوا عدوی و عدو کم اولیاء

١٩٩٧ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ حَدَّنَّنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ غُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي رَافِعِ كَاتِبَ عَلِيٍّ يَقُولُ سَمِعُتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقُدَادَ فَقَالَ اِنُطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوُضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيُنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَذَّهَبُنَا تَعَادى بِنَا خَيُلْنَا حَتَّى آتَيُنَا الرَّوُضَةَ فَإِذَا نَحُنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا أخُرِحَىُ الْكِتَابَ، فَقَالَتُ مَامَعِيُ مِنُ كِتَابِ فَقُلْنَا ۚ لَتُخرِ حَنَّ الْكِتَابَ ٱوُلَنُلُقِيَنَّ الثِّيَابُّ فَأَخُرَجَتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَٱتَيْنَابِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلُسَّلَّمَ فَاِذَا فِيُهِ مِنُ حَاطِّبِ بُنِ اَبِي بَلْتَعَةَ إلى أنَاسٍ مِّنَ الْمُشُرِكِيُنَ مِمَّنُ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمُ بِبَغُضِ أَمُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهَذَا يَاحَاطِبُ؟ قَالَ لَاتَعْجَلُ عَلَىَّ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنُتُ إِمُراً مِّنُ قُرَيْشٍ وَّلَمُ آكُنُ مِنُ أَنْفُسِهِمُ وَكَانَ مَنُ مَّعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمُ قَرَابَاتُ يُتُحُمُونَ بِهَا ٱهُلِيُهِمُ وَٱمُوَالَهُمْ بِمَكَّةَ فَٱحْبَبُتُ إِذُ فَاتَنِي مِنَ النَّسَبِ فِيُهِمُ أَنْ أَصُنَعَ اِلَّيْهِمُ يَدًّا يُحُمُونَ قَرَابَتِيُ وَمَا فَعَلَتُ ذَلِكَ كُفُرًا وَلَا اِرُتِدَادًا عَنُ دِيْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدُ صَدَقَكُمُ فَقَالَ عُمَرُ دَعُنِيُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ فَأَضُرِبُ عُنُقَةً فَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدُرًا وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّ اللَّهَ عَزُّوَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى اَهُلِ بَدُرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَاشِئْتُمُ فَقَدُ غَفَرُتُ لَكُمُ قَالَ عَمُرٌو وَنَزَلَتُ فِيُهِ يَالَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَاتَتَّخِذُوا عَدُوِّىُ وَعَدُّوَكُمُ قَالَ لَا اَدُرِىُ الْآيَةُ فِي الْحَدِيْثِ أَوُ قَوُلُ عَمْرِو .

۱۹۹۷ - حمیدی مفیان عمرو بن دینار محسن بن محمد بن علی عبیدالله ین ابی رافع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حفرت علیٰ کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھ کوادر زبیر اور مقدادٌ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ یہاں تک کہ جب تم روضہ خاخ میں پہنچو کے توایک سوار عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہو گااس کو اس سے لے لینا چنا نچہ ہم لوگ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گئے یہاں تک کہ روضہ (خاخ) میں بہنچے تو ہم لوگوں نے اس سوار عورت کو پایا ہم نے کہا کہ خط نکال اس نے کہا کہ میرے یاس کوئی خط نہیں ہم لوگوں نے کہا کہ خط نکال ورنہ کیڑے اتار دیں کے چنانچہ اس نے اپنی چوٹی سے وہ خط نکالا ہم لوگ اس کو لے کرنبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ خط حاطب بن ابی بتعدى طرف ہے مشركين مكد كے نام كھا گيا تھاجس ميں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعض امر کے متعلق خبر دی گئی تھی آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرماياكه اے حاطب! يدكيا بات بي؟ انهول نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ مجھ پر جلدی نہ کریں میں قریثی نہ تھابلکہ ان کے حلیفوں میں سے تھااور آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کی ان کے ساتھ قرابتیں ہیں جس کے سبب سے وہ ان کے گھر اور مال کی تکہداشت کرتے ہیں اور چونکہ نسب کے لحاظ سے میر اان ہے کوئی تعلق نہیں تھااس لئے میں نے جاہا کہ ان پر کوئی احسان کروں تا کہ وہ میری قرابت کی حفاظت کریں اور میں نے کفر کی بناء پر یااپے دین سے پھر جانے کی بناء پر ایسا نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سے کہا حضرت عمر نے عرض کیا کہ یار سول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑادوں آپ نے فرمایا کہ وہ بدر میں شریک ہوا تھااور کیاتم کو معلوم ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے الل بدر کو دیکھ کر فرمایا کہ جو حیا ہو کرومیں نے تمہیں بخش دیاہے عمرونے کہا کہ اس وقت میر آیت نازل ہوئی اے ایمان والو! میر نے وشمنوں کو اور ا بنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤسفیان نے کہا کہ میں نہیں جانا کہ یہ آیت حدیث میں ہے یا عمر و کا قول ہے۔

199۸ حَدَّثَنَا عَلِیٌّ قِیْلَ لِسُفُیَانَ فِیُ هَذَا فِیُ هَذَا فِیُ هَذَا فِیُ لَا تَتَّخِدُوا عَدُوِّیُ قَالَ سُفُیَانُ هَذَا فِیُ حَدِیْثِ النَّاسِ حَفِظُتُهُ مِنُ عَمْرِو مَا تَرَکُتُ مِنُ عَمْرِو مَا تَرَکُتُ مِنُ عَمْرِو مَا تَرَکُتُ مِنُهُ حَرُفًا وَمَا أُرْی اَحَدًا حَفِظَهٔ غَیْرِیُ.

إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ . ١٩٩٩ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابُنُ أَخِي ابُنِ شِهَابِ عَنُ عَمِّهِ اَخُبَرَنِيُ عُرُوَةُ اَنَّ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحَبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُتَحِنُ مَنُ هَاجَرَ اِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَٰذِهِ الْاَيْةِ يَقُولُ اللَّهُ يَآثِهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَ كَ الْمُؤُمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ إِلَى قَوُلِهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَالَ عُرُورَةٌ قَالَتُ عَآئِشَةٌ فَمَنُ اَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرُطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ مَا مَسَّتُ يَدُهُ يَدَامُرَآةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ، مَايُبَايِعُهُنَّ اِلَّا بَقَوُلِهِ قَدُ بِايَعُتُكِ عَلَى ذَالِكَ تَابَعَةً يُونُسُ وَمَعُمَرٌ وَعَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اِسُحَاقَ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَقَالَ اِسْحَاقُ بُنُّ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُورَةً وَعُمَرَة َ إِذَا جَآئِكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ.

٢٠٠٠ حَدَّنَنَا آبُو مَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ
 حَدَّنَنَا آيُّوبُ عَنُ حَفُصَةً بِنُتِ سِيْرِيُنَ عَنُ أُمَّ
 عَطِيَّةً رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ بَايَعُنَا رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا عَلَيْنَا اَنَ لَّا يُشُوكُنَ اللَّهِ شَيئًا وَنَهَانَا عَنِ النِيَّاحَةِ فَقَبَضَتُ إِمْرَأَةً
 بِاللَّهِ شَيئًا وَنَهَانَا عَنِ النِيَّاحَةِ فَقَبَضَتُ إِمْرَأَةً
 يَدَهَا فَقَالَتُ: آسُعَدَتُنِى فَلَانَةٌ أُرِيدُ اَنَ آجُزِيَهَا فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْقًا؟
 فَانُطَلَقَتُ وَرَجَعَتُ فَبَايَعَهَا .

٢٠٠١\_ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

199۸۔ ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا کہ میں نے سفیان سے آیت لا تععدوا عدوى الخ ك متعلق يوجها-كه حاطب ك بارے ميں نازل ہوئی تھی توانہوں نے کہا کہ بدلو کوں کی حدیث میں ہے میں نے اس کو عمروسے یاد کیاہے اس سے میں نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سوائسی نے اس کویاد کیا ہوگا۔ 1999۔ اسحاق کیقوب بن ابراہیم ابن شہاب کے برادر زادہ ابن شہاب 'عروہ' حضرت عاکثہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت كرتے بيں انہوں نے بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مومن عور توں کا جو آپ کے پاس جرت کر کے آتیں' آیت "ياايها النبي اذا جاء ك المؤمنات يبايعنك.... غفور رحيم" تک کی بناء پر امتحان کر لیا کرتے تھے۔ عروہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ نے کہاکہ مومن عور توں میں سے جواس شرط کا قرار کر لیتی تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے تجھ سے بیعت کرلی ہے آپ صرف گفتگو کے ذریعہ بیعت کرتے اور خدا کی قتم! بیت میں بھی آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کاہاتھ نہیں جھوا آپ ان عور توں سے صرف زبانی بیعت کرتے اور فرماتے کہ میں نے تجھ سے اس پر بیعت کی یونس' معمر اور عبدالرحمٰن ابن اسحاق نے زہری سے اس کی متابعت میں روایت کی اور اسحق بن راشد نے

بواسطہ زہر ی عروہاور عمرہ سے نقل کیاہے (آیت) جب تمہارے پاس مومن عور تیں بیعت کرنے کے لئے آئس۔

••• ٦- ابو معمر عبدالوارث ابوب مضعه بنت سرین ام عطیه سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے آیت "لایشر کن باللہ الخ پڑھی اور ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا توایک عورت نے میری مدد کی عورت نے میری مدد کی مقتی میں جا ہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکادوں تواس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا چنا نچہ وہ عورت جلی گئی پھر واپس آئی تو آپ فرمایا چنا نچہ وہ عورت جلی گئی پھر واپس آئی تو آپ نے اس سے بیعت کی۔

ا ۲۰۰۰ عبدالله بن محمد وجب بن جرير 'جرير' زبير' عكرمه' حضرت

وَهُبٌ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّنَنَا آبِي قَالَ سَمِعُتُ الزُّبَيْرَ عَنُ عَكِمِمَةً عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ فِي قَوُلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَعُصِينَكَ فِي مَعُرُوفٍ قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرُطٌ شَرَطُهُ اللهُ لِلنِّسَآءِ.

قَالَ الزُّهُرِيُّ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّئَنَا سُفَيَالُ قَالَ الرُّهُرِيُّ جَدَّئَنَاهُ قَالَ حَدَّئَنِي اَبُو إِدُرِيسَ سَمِعَ عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّايِعُونِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّايِعُونِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّايِعُونِي عَلَى اللهِ شَيْعًا وَلا تَسُرِقُوا: وَقَرَأُ ايَةَ النِّسَآءَ وَاكْثَرَ لَفُظُ سُفِيًا وَلا تَسُرِقُوا: وَقَرَأُ ايَةَ النِّسَآءَ وَاكْثَرَ لَفُظُ سُفِيًا وَلا مَنْ اللهِ وَمَن اصَابَ مِن ذلك شَيئًا فَعُوقِبَ فَهُو كَلَى اللهِ وَمَن اصَابَ مِن ذلك شَيئًا فَعُوقِبَ فَهُو عَلَى عَنْمَانَ وَلَى اللهِ وَمَن اصَابَ مِن ذلك شَيئًا مَن ذلك فَسَتَرَهُ اللهُ قَهُو الله قَلْول شَاءَ عَدَّبَةً وَإِنْ شَاءَ غَفَرَلَةً تَابَعَهُ عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَعُمَرٍ فِي اللهِ وَلا شَآءَ عَدَّبَةً وَإِنْ شَآءَ غَفَرَلَةً تَابَعَهُ عَبُدُالرَّزَاقِ عَن مَعُمَرٍ فِي الْايَةِ .

حدَّنَنَا هَارُونَ بُنُ مَعُرُوفٍ حَدَّنَنَا عَبُدِالرَّحِيْمِ وَهُ مِ قَالَ وَآخُبَرَنِي إِبُنُ جُرَيْجِ آنَّ الْحَسَنَ وَهُ مِ قَالَ وَآخُبَرَنِي إِبُنُ جُرَيْجِ آنَّ الْحَسَنَ بَنَ مُسُلِمٍ آخُبَرَةً عَنُ طَاوِّسٍ عَنُ إِبُنَ عَبَّاسٍ بَنَ مُسُلِمٍ آخُبَرَةً عَنُ طَاوِّسٍ عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ بَنَ مُسُلِمٍ آخُبَرَةً عَنُ طَاوِّسٍ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ابن عباس سے آیت 'ولایعصینك فی معروف' كے بارے میں روایت كرتے ہیں انہول نے كہاكہ يد شرط ہے جو اللہ تعالىٰ نے عور توں كے لئے مقرركى ہے۔

۲۰۰۲ علی بن عبداللہ 'سفیان ' زہری ابو ادر لیس ' عبادہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شرکی نہ بناؤ گے اور نہ زنا کرو گے اور نہ یاں کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شرکی نہ بناؤ گے اور نہ زنا کرو گے اور نہ یان کیا کہ آپ نے آیت پڑھی عور توں کاذکر نہیں کیا پھر آپ نے بیان کیا کہ تم میں سے جس نے اس کو پورا کیا تو اس کا جراللہ کے ذمہ ہو اور جو ان میں سے کسی چیز کا مر تکب ہوا اور اللہ نے اسے چھیایا تو ہے اور جو ان میں سے کسی چیز کا مر تکب ہوا اور اللہ نے اسے چھیایا تو ہے اس کو عذاب دے یا جا ہے تو بخش میں اللہ کے اختیار میں ہے اگر چا ہے اس کو عذاب دے یا جا ہے تو بخش میں اللہ کے اختیار میں ہے اگر چا ہے اس کو عذاب دے یا جا ہے تو بخش میں دے عبدالرزات نے معمر سے آیت کے متعلق اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

۲۰۰۳ مر بن عبدالرجیم 'بارون بن معروف عبدالله بن و بهبابن جریخ 'حسن بن مسلم ' طاوس' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو بکڑو عمرہ وعمال کی ماتھ عیدالفطر کی نمازوں میں شریک حضرت ابو بکڑو عمرہ وعمال کے ساتھ عیدالفطر کی نمازوں میں شریک بعد خطبہ پڑھتے تھے بھراس کے بعد خطبہ پڑھتے تھے نبی صلی الله علیہ وسلم نماز پڑھاکر فارغ ہوئے تو گویاوہ منظر میری آنھوں کے سامنے ہے جب آپ مردوں کو اپنے ہوتھ کو اور قول کے اشارہ سے بیٹھے رہنے کا تھم دے کران کی صفوں کو چر کر عور توں کے باس حضرت بلال کے ساتھ پنجے اور یہ آیت پڑھی کہ اے نبی جب تمہارے پاس مومن عور تیں آئیں (اور) اس بات پر بعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ بنائیں گی اور نہ بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ بنائیں گی اور نہ بیعت کریں گی اور نہ نہان باندھیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے در میان کوئی بہتان باندھیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے در میان گرھا ہو گایہاں تک کہ جب پوری آیت پڑھ کر فارغ ہو تھے تو فرمایا گرھا ہو گایہاں تک کہ جب پوری آیت پڑھ کر فارغ ہو تھے تو فرمایا

بَيْنَ اَيُدِيُهِنَّ وَالرُجُلِهِنَّ حَتَّى فَرَعَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا ثُمَّ قَالَ حِيُنَ فَرَعَ: اَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ وَقَالَتِ امْرَاَةً وَّاحِدَةً لَمْ يُحِبُهُ غَيْرُهَا نَعَمُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ لَآيَدُرِيُ الْحَسَنُ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقُنَ وَبَسَط بِلَالٌ ثَوْبَةً فَحَعَلَنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْحَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ .

#### ٨٣٥ (سُورَةُ الصَّفّ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ مَنُ أَنْصَارِى اللهِ مَنُ يَتَّبَعُنِي اللهِ مَنُ يَتَّبَعُنِي اللهِ مَنُ يَتَّبَعُنِي اللهِ مَنُ يَتَّبَعُنِي اللهِ اللهِ مَنُ اللهِ مَنُ اللهِ مَنُ اللهِ مَنُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢٠٠٤ حَدَّنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ النَّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ النَّهُ مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرِ الْبنِ مُطَعِم عَنُ آبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِيُ لَيُ السَمَاءً: آنَا مُحَمَّدٌ، وَآنَا الْحَمَدُ، وَآنَا الْمَاحِيُ الَّذِي يَمُحُواللَّهُ بِيَ الْكُفُرَ، وَآنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَآنَا الْعَاقِبُ .

#### ٨٣٦ (الْجُمْعَةِ)

قَوُلُهُ وَاخَرِيُنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوْابِهِمُ، وَقَرَأَ عُمَرُ فَامُضُوا اللي ذِكْرِ اللهِ .

٢٠٠٥ حَدَّثَنِي عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَ
 حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ ثُورٍ عَنُ آبِي
 الْغَيْثِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِي الله عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْنُزِلَتُ
 عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْحُمْعَةِ وَاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوا
 عَلَيْهِ سُورَةُ الْحُمْعَةِ وَاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوا

کیاتم اس پر بیعت کرتی ہو؟ ایک عورت نے جواب دیا ہاں! یارسول الله اس کے سواکس نے جواب نہیں کہ وہ کون عورت تھی آپ نے جواب نہیں دیا حسن کو معلوم نہیں کہ وہ کون عورت تھی آپ نے فرمایا کہ خیر ات کرواور بلال نے اپنا کپڑا پھیلادیا عور تیں بلال کے کپڑے میں چھلے اور انگو ٹھیاں ڈالنے لگیں۔

## ۸۳۵ تفییر سورهٔ صف

اور مجابد نے کہا"من انصاری الی الله کے معنی ہیں کون اللہ کے واسطے میری پیروی کرے گااور ابن عباسؓ نے کہا"مرصوص"ایک حصد دوسرے سے جڑاہوا حصد دوسرے بیراہوا (آیت)میرے بعدجس کانام احمد ہوگا۔(۱)

۲۰۰۴ ـ ابوالیمان شعیب زبری محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے جیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بہت سے نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں کہ اللہ تعالی میرے ذریعہ سے کفر کو مٹائے گاور میں حاشر ہوں کہ میرے قد موں پرلوگ اٹھائے جا کیں گے اور میر انام عاقب (سب سے آخر میں آنے والا) بھی ہے۔

## ۸۳۷\_ تفییر سور هٔ جمعه

(آیت) اور دوسرے جو ہنوزان میں شامل نہیں ہوئے اور حضرت عرصٌ عُرِّ نے "فاسعوا الى ذكر الله" كے بجائے "فامضوا الى ذكر الله" يرصال

۲۰۰۵ عبدالعزیز بن عبدالله سیمان بن بلال ور ابو الغیث حضرت ابوہر ری سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے تو آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہیں منہم لما یلحقوا بہم نازل ہوئی تو ہیں نے یو چھایار سول الله! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں

(۱) الل الجيل كے بال احمد كائم معنى نام فار قليط بـ

بِهِمُ قَالَ قُلْتُ: مَنُ هُمُ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ فَلَمُ يُرَاجِعُهُ حَتَّى سَالَ ثَلاثًا وَّفِيْنَا سَلَمَانُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلى سَلَمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْكَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّا لَنَا لَهُ رِجَالٌ آوُرَجُلٌ مِنُ هَوُلِآءِ.

٢٠٠٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِالوَهَّابِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِالوَهَّابِ حَدَّنَنَا عَبُدُالعَزِيْزِ اَخْبَرَنِي ثَوُرٌ عَنُ آبِي الْغَيُثِ عَنُ آبِي الْغَيُثِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَالَةُ رِجَالٌ مِنُ هُؤُلَآءِ.

وَإِذَا رَاوُا تِحَارَةً .

٢٠٠٧ ـ حَدَّنَنَى حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا حُصَيْنٌ عَنُ سَالِمِ ابُنِ آبِي الْجَعُدِ وَعَنُ آبِى شُفْيَانَ عَنُ جَابِرِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ آقَبَلَتُ عِيْرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحُنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَارَ النَّاسُ إِلَّا إِنْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَانُزَلَ اللهُ وَإِذَا رَاوُا يَحَارَةً اولَهُوا دِانْفَضُّوا الِيُهَا.

دیایہاں تک تین بار پو چھااور ہم میں سلمان فارسیؓ بھی موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناہاتھ حضرت سلمانؓ پر رکھا پھر فرمایا کہ اگر ایمان ثریا کے قریب ہو تا تو (بھی)اس کو پچھ لوگ یا فرمایا ان میں سے کوئی مخص اسے پالیتا۔

۲۰۰۱ عبدالله بن عبدالوہاب عبدالعزیز و 'ابوالغیث حضرت ابوہریر فقر 'ابوالغیث حضرت ابوہریر فقر نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں کہ ان میں سے پچھ لوگ اس کوپالیتے

(آیت)اور جب ده لوگ تجارت کامال دیکھتے ہیں۔

۲۰۰۷- حفص بن عمر 'خالد بن عبدالله' حصین 'سالم بن ابی الجعد وابو سفیان ' حضرت جابر بن عبدالله است رقت بی انہوں نے بیان کیا کہ ایک قافلہ جمعہ کے دن آیا اور اس وقت ہم لوگ آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو بارہ آدمیوں کے سوائے تمام لوگ دوڑ پڑے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ لوگ مال تجارت یا کھیل کی چیز کی طرف دیکھتے ہیں' تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔

## ۸۳۷ تفییر سورهٔ منافقون

(آیت) وہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک تم اللہ کے رسول ہو الخ ۲۰۰۸ عبداللہ بن رجاء 'اسر ائیل 'ابو اسحاق ' حضرت زید بن ار آخ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک جنگ میں تھا تو میں نے عبداللہ بن ابی کو کہتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں پر خرج نہ کروجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جا کیں جو ان کے اروگر دہیں اور جب ہم یہاں سے لوٹ کر جا کیں ہو جا کیں جو ان کے اروگر دہیں اور جب ہم یہاں سے لوٹ کر جا کیں گے تو عزیز 'ذکیل کو اس سے باہر نکال دے گامیں نے یہ اپنے چیا سے یا حضرت عمر سے بیان کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو میان کیا تو آپ نے جمھ کو بلا بھیجا میں نے آپ سے بیان کیا 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا' تو ان لوگوں نے قتم کھائی کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَةً فَأَصَابَنِي هَمَّ لَمُ يُصِبُنِي مِنْكُةً وَسُلَّمَ وَصَدَّقَةً فَأَصَابَنِي هَمَّ لَمُ يُصِبُنِي مِنْكُةً وَشَلَّمَ لَا لَيْكُ عَمِّى مَا الرَّدَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَانُزَلَ اللهُ تَعَالَى إِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَانُزَلَ اللهُ تَعَالَى إِذَا جَآلَكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأً فَقَالَ إِنَّ الله قَدُ صَدَّقَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأً فَقَالَ إِنَّ الله قَدُ صَدَّقَكَ يَازَيُد

ُ إِتَّخَذُوا آيَمَانَهُمْ جُنَّةً يَحْتَنُونَ بِهَا .

٢٠٠٩ حَدَّثَنَا ادَّمُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا اِسُرَآئِيُلُ عَنُ أَبِي اِسْحَاقَ عَنُ زَيُدِ بُنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَيِّي فَسَمِعْتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ أَبَيِّ بُنِ سَلُولٍ يَقُولُ لَاتُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنُفَضُّوا وَقَالَ آيَضًا لَيْنُ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزّْمِنُهَا الْاَذَلَّ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِعَبِّي فَذَكَرَ عَمِّى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرُسَلَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ أَبِيٌّ وَٱصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَصَدَّقَهُمُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَّبَنِي فَاصَابَنِي هُمٌّ لَمُ يُصِبُنِي مِثْلُةً فَحَلَسُتُ فِي بَيْتِي فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا جَآفَكَ الْمُنَافِقُولَ إِلَى قَوْلِهِ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَوْلِهِ لَيْخُرِجَنَّ الْاَعَزُّمِنُهَا الْأَذَلَّ فَأَرْسَلَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأُهَا عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدُ صَدَّقَكَ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ امْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمُ لَا يَفُقَهُوُنَ.

، ٢٠١٠ خَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعُتُ مُحَمَّد بُنَ كَعُبِ الْقُرُظِيِّ قَالَ

الله عليه وسلم نے مجھ کو جھوٹا سمجھااوراس کو سچا سمجھا ہس مجھے اس کا اتناصد مہ بہوں ہوا تھا ہیں اپنے گھر ہیں بیٹھ رہاتو مجھ سے میرے چچانے کہا کیا بات ہے؟ کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تجھ کو جھوٹا کیا اور تجھ پر ناراض ہوئے تو الله تعالی نے یہ آیت "اذا جاء ک المنافقون الخ" نازل فرمائی نبی صلی الله علیه وسلم نے ان کوبلا بھیجااوریہ آیت پڑھی پھر فرمایا کہ اے زید!الله تعالی نے تیری تصدیق کردی ہے

(آیت)ان لوگوں نے اپنی قسموں کو سپر بنالیا جن سے وہ اپنی حالت کوچھیاتے ہیں۔

٠٠٩ کا \_ آدم بن ابی ایاس 'اسرائیل 'ابواسحاق' حضرت زید بن ار قمُّ ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے چھا کے ساتھ تھا تو میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہتے ہوئے سنا کہ ان لوگول یر خرچ نہ کر وجور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ منتشر ہو جائیں جوان کے اردگرد ہیں اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو عزت والاذلیل کو باہر نکال دے گا میں نے یہ اینے چیاہے بیان کیا پھر میرے چیانے اس کورسول اللہ صلی الله علیه وسلم سے بیان کیا تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے عبدالله بن الى اوراس كے ساتھيوں كوبلا بھيجا توان لوگوں نے فتم كھا كركهاكه بم في ايبانهيس كهام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان لوگوں کی تقیدیق کی اور مجھے جھوٹا سمجھا مجھے اس کا ایسا صدمہ ہوا کہ اس سے پہلے مجمی نہ ہوا تھا چنانچہ میں اپنے گھر میں بیٹے رہااللہ تعالی نے بیر آیت ''ادا حاء ك المنافقون هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله آخرتك نازل فرمائي تو آنخضرت صلى الله علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجااور میرے سامنے یہ آیت پڑھی پھر فرمایا كەاللەتعالىنے تىرى تقىدىق كى ب

(آیت) یہ اس سبب سے کہ وہ لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا توان کے دلوں پر مہر لگادی گئی ہیں وہ لوگ نہیں سیجھتے۔

۱۰۱۰ آدم 'شعبہ 'حکم 'محمد بن کعب قرظی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے زید بن ارقم کو کہتے ہوئے سنا کہ جب

سَمِعُتُ زَيْدَ بُنَ اَرْقَم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمًّا قَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ ٱبَيِّ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُول اللهِ وَقَالَ آيَضًا لَئِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ ٱخْبَرُتُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَامَنِي الْاَنْصَارُ وَحَلَفَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ ٱبَيِّ مَا قَالَ ذَلِكَ فَرَجَعُتُ اِلَى الْمَنْزِلِ فَنِمْتُ فَلَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدُ صَدَّٰذَكَ وَنَزَلَ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا الْآيَةَ وَقَالَ اِبْنُ اَبِيُ زَآئِدَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ عَمْرِو عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلِي عَنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا رَآيَتَهُمُ تُعُجِبُكَ أَجُسَامُهُمُ وَإِنْ يَّقُولُوا تَسُمَعُ لِقَوْلِهِمُ كَانَّهُمُ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً يَحُسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمُ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحُذَرُهُمُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤُفَّكُونَ. ٢٠١١\_ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابُنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُوُ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ زَيْدَ بُنَ ٱرُقَمَ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ اَصَابَ النَّاسَ فِيُهِ شِلَّةٌ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبَيَّ لِآصَحَابِهِ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مَنُ حَوْلَةً وَقَالَ لَئِنُ رَّجَعُنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخُرِ جَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَاتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُبَرُتُهُ فَأَرُسَلَ اللي عَبُدِاللَّهِ بُنِ أَبَيَّ فَسَالَةً فَاجْتَهَدَ يَمِينَةً مَا فَعَلَ قَالُوا كَذَّبَ زَيْدٌ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَ فِي نَفُسِي مِمَّا قَالُوُ اشِدَّةٌ حَتَّى ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ تَصُدِيْقِي فِيُ إِذَا جَآئِكَ الْمُنَافِقُونَ فَدَعَا هُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَغُفِرَ لَهُمُ فَلَوَّوْ الرَّوسُهُمُ وَقَوْلُهُ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ قَالَ كَانُوا رِجَالًا اَحُمَلَ شَيْءٍ قَوْلُهُ وَإِذَا فِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوُا يَسْتَغُفِرُ لَكُمُ

عبدالله بن ابی نے کہا کہ لا تنفقوا علی من عندرسول الله الخ اور یہ بھی کہا کہ "لنن رجعنا الی المدینه الخ" میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے یہ بیان کیا توانسار نے مجھے برا بھلا کہااور عبدالله بن ابی نی فتم کھاکر کہا کہ اس نے ایسا نہیں کہا ہے تو میں گھرکو چلاگیا اور سورہا مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بلا بھیجا میں حاضر ہواتو آپ نے فرمایا کہ الله نے تیری تقدیق کر دی اور آیت هم الذین یقولون لا تنفقوا نازل ہوئی اور ابن ابی زائدہ بواسطہ اعمش عمرو ابن ابی زائدہ بواسطہ اعمش عمرو بیں ابی نابی طلی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

(آیت) "اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو تو ان کے جہم اچھے معلوم ہوں گے اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات سنو گے ہگویاوہ لکڑیاں بیں جو سہارے سے لگائی ہوئی بیں ہر آواز کو سمجھتے ہیں کہ ان پر عذاب ہے وہ دشمن بیں ان سے بچو اللہ تعالی انہیں بلاک کرے وہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

اا ۲۰ عرو بن خالد 'زبير بن معاويه 'ابواسحاق 'حضرت زيد بن ار فم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کمیا کہ ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے جس میں لوگوں کو سخت تکلیف مولى توعبدالله بن ابى في اليخ ساتهيون سے كها" لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله "اور كهاكم " لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل"يم في صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں آیااور آپ سے بیان کیا آپ نے عبداللہ بن ابی کوبلا بهیجااوراس سے آپ نے دریافت کیا تواس نے زور دار قتم کھاکر کہا کہ اس نے ایسا نہیں کہاہے لوگوں نے کہا کہ زید نے رسول الله صلی الله عليه وسلم سے جھوٹ کہاہان او گوں کی اس بات سے میرے دل کو بہت صدمہ ہوا یہاں تک کہ اللہ بزرگ و برتر نے میری تصديق كرتے موسے يہ آيت اذا حاء ك المنافقون الخ نازل فرماكي آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في النالوكول كوبلايا تاكه ان كے لئے دعائے مغفرت كريں توان لوگوں نے اپنے سروب كو پھير ليااور الله تعالی کا قول "خشب مسندة" ويوارس كی موئی كرياس مراديد ہے کہ وہ لوگ بہت خوبصورت تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور

رَسُولُ اللهِ لَوَّوُا رُؤُسُهَمُ وَرَايَتَهُمُ يَصُدُّونُ وَهُمُ مُسُتَكْبِرُونَ حَرَكُوا اسْتَهُزَئُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُرَأُ بِالتَّخُفِيُفِ مِنُ لَوَّيْتُ.

السُرَآئِيُلَ عَنُ آبِي السُحٰقَ عَنُ زَيْدِ بُنِ مُوسَى عَنُ السَرَآئِيُلَ عَنُ آبِي السُحٰقَ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْفَمَ فَالَ كُنتُ مَعَ عَمِي فَسَمِعْتُ عَبْدَاللّٰهِ بُنَ أَبَيّ بُنِ سَلُولِ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلَئِنُ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَلْهُ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلَئِنُ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلَئِنُ رَّجَعْنَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰمَ لَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَنَكَ وَصَدَّقَهُم فَاصَابَنَى عَمَّ لَمْ يُصِبُنِي مِثْلُهٌ قَطُّ وَصَدَّقَهُم فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَنَكَ وَعَلَى عَبِي مَا ارَدُتُ اللّهَ قَطُ كَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَنَكَ فَانُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَنَكَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَنَكَ فَانُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَنَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَنَكَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَنَكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَنَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَنَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَنَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرَاهَا وَقَالَ إِنَّ اللّهُ قَدُ اللّهُ قَدُ اللّهُ قَدْ اللّهُ قَدْ اللّهُ قَدْ اللّهُ قَدَالَ إِلَّ اللّهُ قَدْ اللّهُ قَدْ اللّهُ قَدَالَ إِنَّ اللّهُ قَدُ اللّهُ قَدْ اللّهُ قَدْ اللّهُ قَدَالَ إِلّ اللّهُ قَدُلُوا اللّهُ قَدْ اللّهُ قَدَالًا إِلَى اللّهُ قَدْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

قَوُلُهُ سَوَآءٌ عَلَيُهِمُ اَسُتَغُفَرُتَ لَهُمُ اَمُ لَمُ تَسُتَغُفِرُ لَهُمُ لَنُ يَّغُفِرَ اللَّهُ لَهُمُ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ.

٢٠١٣ حدَّنَا عَلِیٌّ حَدَّنَا سُفَیانُ قَالَ عَمُرٌو سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللهِ رَضِیَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ كُنَّا فِی غَزَاةٍ قَالَ سُفَینُ مَرَّةً فِی جَبُشٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِیُنَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْصَارِیُّ یَا لَلْاَنْصَارُ وَقَالَ الْمُهَاجِرِیُ یَا لَلُمُهَاجِرِیُنَ فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُولُ اللهِ صَدِّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُوی جَاهِلیَّةٍ قَالُوا یَا رَسُولَ اللهِ حَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ

رسول الله تمہارے لئے دعاء مغفرت کریں تو وہ اپناسر پھیر لیتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے ب ہیں ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نداق اڑایا اور لووا تشدید کے ساتھ اور بلاتشدید بھی پڑھاجا تاہے لویت سے ماخوذہے۔

الا ۲۰۱۲ عبیداللہ بن موئی، اسر ائیل، ابواسحاق، حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ کی اپنے چپا کے ساتھ تھا میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہتے ہوئے ساکہ جو لوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس ہیں ان پر پچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ آپ ہی منتشر ہو جائیں گے اور اگر ہم اب مدینہ میں لوث کر جائیں گے اور اگر ہم اب مدینہ میں دے گامیں نے یہ اپنے چپاسے بیان کیا تو انہوں نے یہ نی صلی اللہ دے گامیں نے یہ اپن کیا اور آپ نے ان کوسچا سمجھا تو بچھے آپ کا ایسا غلیہ وسلم سے بیان کیا اور آپ نے ان کوسچا سمجھا تو بچھے آپ کا ایسا نے ہوا تھا جا اپنے میں اپنے گھر میں بیٹے رہا میں اپنے گھر میں بیٹے رہا میر سے پچا اللہ تا اور نے کیا کہا تھا کہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سمجھا اور تجھ پر ناراضی ظاہر فرمائی اس پر اللہ تعالی نے یہ آ یت اذا حاء کے المانفون قالوا نشہد انگ لرسول اللہ نازل فرمائی نبی صلی اللہ تعالی نے میہ آ یت اذا حاء کے علیہ وسلم نے بچھے برایا۔ اور یہ آ یت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میہ آ یت کری تھد یق کردی۔

(آیت) ان کے حق میں بزاہر ہے خواہ آپ ان کے حق میں دعا مغفرت کریں بانہ کریں اللہ تعالی ان لوگوں کو بھی نہیں بخشے گا بے شک اللہ بدکار قوم کوہدایت نہیں دیتا۔

۲۰۱۳ علی سفیان عمرو محضرت جابر بن عبدالله سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک جنگ میں تھے اور سفیان نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ ہم ایک لشکر میں تھے (۱) تو مہاجرین میں سے ایک نے ایک انصاری کو ماراانصاری نے پکار کر کہا کہ اے جماعت انصار! اور مہاجر نے پکار کر کہا کہ اے جماعت انصار! علیہ وسلم نے بیا تو فرمایا بیہ جاجیت کی پکار کیسی ہے لوگوں نے علیہ وسلم نے بیہ ساتو فرمایا بیہ جاجر نے ایک انصاری کو مارا آپ نے فرمایا جاجیت کی اس کیا ارسول الله ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مارا آپ نے فرمایا جاجیت کی اس پکار کوچھوڑویہ براکلمہ ہے عبداللہ بن انی نے ساتو فرمایا جاجیت کی اس پکار کوچھوڑویہ براکلمہ ہے عبداللہ بن انی نے ساتو

<sup>(</sup>۱) يه غز دُه بني مصلطن تعاـ

الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِّنَ الْانْصَارِ فَقَالَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتَنَةٌ فَسَمِعَ بِلْلِكَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبِي فَقَالَ فَعَلُوهَا آمَا وَاللَّهِ لَيْنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيْحُرِ جَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيْحُرِ جَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيْحُرِ جَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيْحُرِ جَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيْحُرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ لَا يَتَحَدُّثُ النَّاسُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ لَا يَتَحَدُّثُ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَولُهُ هُمُ الْذِيْنَ مَنْ عَمْرو قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرًا كُنَّا مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُهُ هُمُ الَّذِيْنَ مَنْ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُونَ لَا يَفُقَهُونَ كَا يَفُقَهُونَ وَلِلَهِ خَوْرَافِنُ السَّمُونِ اللَّهِ وَاللَّهُ خَوْرَافِنُ السَّمُونِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُهُ هُمُ الَّذِيْنَ وَالْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُهُ هُمُ الَّذِيْنَ وَالْكُنَ السَّمُونِ اللَّهِ خَوْرَافِنُ السَّمُونِ اللَّهِ وَالْكُونَ لَا يَفُقُهُونَ وَلِلَهُ خَوْرَافِنُ السَّمُونِ اللَّهِ وَالْكُونَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلِلْهُ خَوْرَافِنُ السَّمُونِ اللَّهُ وَالْكُونَ لَلَهُ وَلَاكُونَ السَّمُونَ السَّمُونَ السَّمُونَ السَّمُونَ السَّهُ وَلَاكُونَ لَالْعُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُونَ السَّمُونَ السَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفُقُهُونَ السَّالَةُ الْمُنْفِقِيْنَ لَا اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ لَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمَلُونَ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَاقُونَ اللَّهُ الْمُولِقُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ

قَوُلُهُ يَقُولُونَ لَئِنُ رَّجَعُنَاۤ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْكَافِرُونَ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَرُّمِنَهُا الْاَذَلُّ وَلِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيُنِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعُلَمُونَ.

اس نے کہااییا کروانقام لے لوخدا کی قتم اگر ہم مدینہ دوبارہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گانی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ خبر ملی تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ! آپ جھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کہیں لوگ یہ نہ کہنے گئیں کہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور مہاجرین جس وقت مدینہ آئے تھے اس وقت انصار مہاجرین سے زیادہ تھے۔ پھر اس کے بعد مہاجرین زیادہ ہو گئے سفیان نے کہا کہ میں نے اس کو عمرو سے باد کہ کھا ہے میں نے جابر کو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے باس بیں ان پر خرج نہ کروحتی کہ یہ آپ ہی منتشر یعنی منفرق ہو جائیں اور زمین کے لیکن جائیں اور زمین کے لیکن خائیں اور زمین کے لیکن منافق سیمجھے نہیں۔

۲۰۱۲- اساعیل بن عبداللہ اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ موسیٰ بن عقبہ عبداللہ بن فضل انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا کہ حرہ میں بزید کے قل عام میں جو مصیبت پیچی تھی اس پر محصے بہت صدمہ ہوا حضرت زید بن ارقم کو میرے شدت عم کی خبر ملی توانہوں نے مجھے کہ جھے لکھ بھیجا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ انسار اور انسار کے بیٹوں کو بخش دے اور ابن فضل نے کہا شک کیا کہ شاید آپنا انسار کے بیٹوں کو جش متعلق بھی فرمایا جو لوگ وہاں پر سے ان میں سے کسی نے حضرت انس متعلق بھی فرمایا جو لوگ وہاں پر سے ان میں سے کسی نے حضرت انس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیدوہ مخض ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بیدوہ مخض ہے جس کی دی ہوئی خبر کو اللہ نے پورا کر دیا یعنی تصدیق کر دی

(آیت) وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر ٹکال دے گاحالا نکہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور ایمانداروں کے لئے ہے لیکن منافقین جانتے شد

٢٠١٥ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعُتُ حَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا يَقُولُ كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيُنَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنُصَارِ فَقَالَ الْاَنُصَارِيُّ يَا لَكُلَّنُصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَالَلُمُهَاجِرِيْنَ فَسَمَّعَهَا اللَّهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا كَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ المُهَاجِرِيُنَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارُ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوٰهَا فَإِنَّهَا مُنتَنِةٌ قَالَ جَابِرٌ وَّكَانَتِ الْاَنْصَارُ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكُثَرَ ثُمَّ كَثُرَ الْمُهَاجِرُونَ بَعُدُ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبَىّ ٱوُقَدُ فَعَلُواً؟ وَاللَّهِ لَئِنُ رَّجَعُنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّمِنُهَا الْأَذَلَّ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَعُنِيُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ اَضُرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ الَّا مُحَمَّدًا يُقْتُلُ أَصْحَابَهُ.

# ٨٣٨ (سُورَةُ التَّغَابُنِ)

وَقَالَ عَلَقَمَةُ: عَنُ عَبُدِاللَّهِ وَمَنُ يُؤُمِّنُ بِاللَّهِ يَهُدِ قَلْبَةً هُوَ الَّذِى إِذَا أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ .

#### ٨٣٩\_ (سُورَةُ الطَّلاق)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: وَبَالَ آمُرِهَا: جَزَآءُ آمُرِهَا ٢٠١٦\_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ

۱۵۰۱۵ حمیدی سفیان عمرو بن دینار مضرت جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سناکہ ہم ایک جنگ میں تھے ایک مہاجر نے کسی انصاری کو مار اانصاری نے (مدد کے لئے) یکار كر كہاكد اے جماعت انصار اور مہاجرنے بھى يكار كر كہاكہ اے جماعت مہاجرین توانلہ تعالیٰ نے اپیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سادیا آپ نے فرمایایہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجرنے ایک انساری کومار اانساری نے مدد کے لئے بکار اکد اے جماعت انسار اور مہاجر نے بھی مدد کے لئے بکارا کہ اے جماعت مہاجرین تو آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في فرماياكه اس فتم كى يكار چھور دويه برا کلمہ ہے حضرت جابر نے کہا کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینه میں تشریف لائے تھے تواس وقت انصار کی تعداد زیادہ تھی پھر اس کے بعد مہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئی عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ان مهاجروں نے ایسا کیا ہے خدا کی قتم اگر اب ہم مدینہ کی طرف دوبارہ لوٹ كر گئے۔ توعزت والا وہاں سے ذنت والے كو باہر نكال دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مجھے اجازت د بیجے کہ اس منافق کی گردن اڑادوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کہیں لوگ ہے نہ کہنے لگیں کہ محمر صلی اللہ علیہ وسلم اینے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔

# ۸۳۸\_ تفسیر سوره تغابن(۱)

اور علقمہ نے عبداللہ سے نقل کیا جو مخص اللہ پر ایمان لا تا ہے اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے اس سے مراد وہ مخص ہے کہ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ راضی ہو تا ہے اور جانتا ہے کہ بیراللہ کی طرف

## ٩٣٩ تفيير سوره الطلاق

اور مجاہدنے کہا کہ وہاں امر ہاسے مراداس کام کابدلہ ہے۔ ۲۰۱۷ یجیٰ بن بکیرلیث عقیل ابن شہاب سالم 'حضرت عبداللہ بن

(۱) يه قيامت كے ناموں ميں سے ايك نام ہے۔

قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ الْحُبَرَىٰيُ سَالِمٌ اَنَّ عَبْدَاللّٰهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا الْحُبَرَةُ اَنَّةً طَلَقَ إِمْرَاتَةً وَهِي حَآيِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ لَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَيَّظُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَّ قَالَ لِيُرَاحِعُهَا ثُمَّ يُمِسكُهَا حَتَّى تَطَهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَيَطُهُرَ فَانَ بَدَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَةً اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ ول

٢٠١٧ ـ حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ حَفُّص حَدَّثَنَا شَيبُانُ عَنُ يَّحْيٰى قَالَ ٱخْبَرَنِيُ ٱبُوُ سَٰلَمَةَ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اِلَى ابُنِ عَبَّاسٌ وَٱبُوهُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: ٱفۡتِنِيُ فِيُ اِمُرَأَةٍ وَلَدَتُ بَعُدَ زَوُجَهَا بِٱرْبَعِيُنَ لَيُلَةً فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ اخِرُ الْاَحَلَيْنِ قُلُتُ أَنَا وَأُولَاتُ الْآحُمَالِ ٱجَلَهُنَّ اَنُ يَّضَعُنَّ حَمُلُهُنَّ قَالَ ٱبُوُهُرَيْرَةَ آنَا مَعَ ابُنِ آخِي ..... يَعْنِيُ آبَا سَلَمَةَ فَأَرُسَلَ ابْنُ عَبَّاسٌ غُلَامَةً كُرَيْبًا إلى أمّ سَلَمَةَ يَسُالُهَا فَقَالَتُ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسُلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبُلِي فَوَضَعَتُ بَعُدَ مَوْتِهِ بِٱرْبَعِيْنَ لَيُلَةً فَخُطِبَتُ فَانُكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيُمَنُ خَطَبَهَا وَقَالَ سُلَيْمُنُ بُنُ حَرُبٍ وَأَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ ٱلَّوُبَ عَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنُتُ فِي حَلْقَةٍ فِيُهَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ آبِي لَيُلِي وَكَانَ اَصُحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ فَذَكُرَ اخِرَالْاَحَلَيْنِ فَحَدَّنْتُ بِحَدِيْثِ سُبَيْعَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ عَنَ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ قَالَ فَضَمَّزَلِي بَعُضُ اَصُحَابِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطَنْتُ لَهُ فَقُلْتُ

عرِ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے اپی ہوی
کو طلاق دے دی جب کہ وہ حائضہ تھی حضرت عرق نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پر غصہ کا اظہار کیا پھر فرمایا کہ اس کولوٹا لے پھر اس کوروک رکھے
یہاں تک کہ پاک ہو جائے پھر حیض آئے اور یاک ہو لے پھر اگر اس کو طلاق دینے کی خواہش ہو تو اس کو جماع سے قبل پاکی کی حالت میں
طلاق دیہ بہی عدت ہے جس کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے
طلاق دے یہی عدت ہے جس کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے
و شخص کہ اللہ سے ڈرا اللہ تعالی اس کے کام کو آسان بنا دیتا ہے
و اولات الاحمال اس کا واحد ذات حمل (حمل والی عورت ہے)

ا ٢٠١٧ سعيد بن حفص شيبان ، يجلي سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ایک مخص ابن عباس کے پاس آیا۔اس وقت ابوہر برہ ان کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔اس نے کہا مجھے اس عورت کے متعلق مسکلہ بتاہیے جو اپنے شوہر کے مرنے کے چالیس دن بعد بچہ جنے 'ابن عباس نے کہاکہ دونوں عد توں میں ہے آخری عدت ہے میں کہا کہ حمل والی عورت تو وضع حمل ہے۔ ابوہر رہ اٹنے کہاکہ میں نےاسے بھیتے یعنی ابوسلمہ کے ساتھ موں۔ تو ابن عباس نے اپنے غلام کریب کو حضرت ام سلمہ کے پاس بہ دریافت کرنے کے لئے بھیجا توانہوں نے کہا کہ سبیعہ اسلمیہ کا شوہر قل کیا گیااس وقت وہ حالمہ تھیں شوہر کے مرنے کے جالیس دن بعدان کے بچہ پیدا ہو۔ چران کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا گیا تورسول الله صلى الله عليه وسلم في ان كا نكاح كر ديا اور نكاح كا پيغام تيجيج والول میں ابوالسابل بھی تھے اور سلیمان بن حرب اور ابوالعمان نے بواسطه حماد بن زيد 'ايوب محمد بن سيرين كا قول نقل كياكه ميساس مجلس میں تھا جس میں عبدالرحلٰ بن ابی لیلی تھے ان کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے تھے انہوں نے آخر الاجلین (آخر میں نازل ہونے والى عدت كاذكر كيا توهل في سنسيعد بنت حارث كى حديث عبدالله بن متبہ کے واسطہ سے بیان کی محمد کا بیان ہے کہ مجھے ان کے بعض ساتھیوں نے روکامیں سمجھ گیا کہ میری حدیث کو جھوٹا سمجھتے ہیں میں

إِنِّى إِذَا لِّحَرِثِ إِنْ كَذَبُتُ عَلَى عَبُدِاللهِ بُنِ عُتَيَةً وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَاسُتَحْيَا وَقَالَ لَكِنُ عَمَّةً لَمُ يَقُلُ ذَاكَ فَلَقِيتُ آبَا عَطِيَّةً مَالِكَ بُنَ عَامِرٍ فَسَالْتُهُ فَلَهَبَ يُحَدِّنُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةً عَامِرٍ فَسَالْتُهُ فَلَهَبَ يُحَدِّنُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةً فَقُلْتُ هَلُ سَمِعُتَ عَنُ عَبُدِاللهِ فِيهَا شَيْعًا فَقُالَ أَتَجُعَلُونَ عَلَيْهَا اللهِ فِيهَا شَيْعًا فَقَالَ أَتَجُعَلُونَ عَلَيْهَا الرَّخُصَة لَنزَلتُ التَّعُلُونَ عَلَيْهَا الرَّخُصَة لَنزَلتُ سُورَةُ النِّسَآءِ القُصُرى بَعْدَ الطُّولِي وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اَحَلَهُنَّ الْ يَضَعُن حَمَلَهُنَّ .

## ٨٤٠ (سُورَةُ الْمُتَحرِّم)

يَّائِّهُمَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِىُ مَرْضَاةً اَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ.

٢٠١٨ - حَدَّنَنَا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ
 عَنُ يَّحٰيٰى عَنِ ابنِ حَكِيمٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبيُرٍ
 أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ فِى الْحَرَامِ
 يُكُفَّرُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُولِ اللهِ اسُوةٌ حَسنةٌ .

٢٠٩٠ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسَى اَخْبَرَنَا عِضَاءٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عَنْدَهَا فَوَاطَيْتُ آنَا وَحَفْصَةُ عَنُ آيَّتِنَا وَيَمْكُثُ مَعْنَافِيرً إِنِّى آجِدُ مَعْافِيرً قَالَ لَا وَلَكِنِينَ مُعَنَّى كُنتُ آشُرَبُ مَنْكَ رِيْحَ مَغَافِيرً قَالَ لَا وَلَكِنِينَ مُعَلَىٰ كُنتُ آشُرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشُ فَلَنُ آعُودَلَهُ وَقَدُ عَلَيْكُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ وَقَدُ وَقَدُ لَهُ وَلَاكُنِينَ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّه

تَبْتَغِىٰ مَرُضَاةً ۚ اَزُوَجِكَ قَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ

نے کہااگر میں نے عبداللہ بن عتبہ پر جموث بولا تو میں بہت زیادہ دلیر ہوں اور وہ اس وقت کو فہ کے کونہ میں موجود ہیں عبدالرحمٰن شر ما گئے اور کہا کہ مگر ان کے چچانے یہ بیان نہیں کیا۔ چنانچہ میں ابوعطیہ مالک بن عامر سے ملا میں نے ان سے بوچھا تو وہ مجھ سے سبیعہ کی صدیث بیان کرنے گئے میں نے بوچھا کیا تم نے عبداللہ بن مسعود سے اس کے متعلق کچھ سناہے تو انہوں نے کہا تم ان عور توں پر کیا کرتے اور انہیں رخصت نہیں دیتے حالانکہ کم عدت والی آیت ریخی وضع حمل) زیادہ عدت والی آیت (یعنی وضع حمل) زیادہ عدت والی آیت (یعنی وار ماہ دس ون) کے بعد نازل ہوئی۔

# ۸۴۰ تفسیر سورهٔ تحریم!

اے نی کیوں اپنی بیویوں کی رضائی جوئی کے لئے اس چیز کواپنے اوپر حرام کرتے ہو جے اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے اللہ بخشنے والا مریان ہے۔

۱۸-۱۸ معاذ بن فضالہ ہشام یکیٰ بن عیم سعد بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہا کہ حرام (لعنی تو مجھ پر حرام ہے) کہنے میں کفارہ دیا جائے گااور حضرت ابن عباس نے کہا کہ بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھانمونہ ہے۔

10-1-ابراہیم بن موکی ہشام بن یوسف 'ابن جر تک عطاء عبید بن عمیر 'حضرت عائش ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جش کے پاس شہد بیا کرتے تھے اور وہاں دیر تک تھہرتے چنانچہ میں نے اور حفصہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں ہے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو کہیں گے کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ آپ کے منہ سے مغافیر کی ہو آتی ہے (چنانچہ میں نے ایسا بی کیا) آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں زینب بنت جش کے پاس شہد بیا کر تا تھا۔ اور قتم کھا کر کہناہوں کہ اب بھی نہیں بیوں گاس کی خبر کسی کونہ کرنا

(آیت) تم اپنی بویوں کی رضا جائے ہو اور الله تعالى نے تمہارے

لئے قسموں کا کفارہ مقرر کر دیاہے۔

٢٠٢٠ عبدالعزيز بن عبدالله سليمان بن بلال يجلي عبيد بن حنين سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ابن عباس کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں ایک سال تک اس انظار میں رہاکہ حضرت عمرین خطاب سے ایک آیت کے متعلق پو چھوں لیکن میں ان کی ہیبت کے سبب سے ان سے نہ یوچھ سکا۔ بیان تک کہ وہ حج کے ارادہ سے نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ نکلاجب میں واپس ہوااور ہم لوگ راستہ میں تھے تووہ ایک بہلو کے درخت کے پاس رفع حاجت کے لئے گئے۔ حضرت ابن عباس کابیان ہے کہ میں ان کے انتظار میں کھڑ ارہاحی کہ وہ فارغ ہوئے پھر میں ان کے ساتھ چلا تو میں نے کہااے امیر المومنین نی صلی الله علیه وسلم کی بیویوں میں کون وہ دو عور تیں تھیں۔ جنہوں نے آپ کے متعلق اتفاق کر لیا تھا۔ انہوں نے کہادہ هصد اور عائشہ تھیں ابن عباس کا بیان ہے کہ میں نے کہا خداکی قتم میں ایک سال سے بدارادہ کر رہاتھا کہ اس کے متعلق آپ سے بوجھوں لیکن آپ کے ڈر سے میں پوچھ نہ سکاانہوں نے کہااییانہ کروجس چیز کے متعلق تہمیں معلوم ہوکہ مجھاس کاعلم ہے تو مجھ سے بوچھ لواگر مجھے علم ہو گا تو میں شہبیں ضرور بتلا دوں گا ابن عباس کا بیان ہے کہ پھر حضرت عمر نے کہا بخداہم جاہلیت کے زمانہ میں عور توں کا کو کی حق نہ سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ان کے حق میں نازل فرمایا جو نازل فرمایا اور ان کے لئے مقرر کیا جو کچھ مقرر کیا۔ حضرت عمرنے کہاکہ ایک دن جب که میں اینے معاملہ میں کچھ سوچ رہا تھا تواس ونت میری ہوی نے کہا کہ کاش تم اس طرح اور اس طرح کرتے میں نے اس سے کہاکہ تجھے کیا ہوااور کیوں میرے معاملہ میں دخل دیتی ہے جویس کر تاہوں اس نے کہا کہ اے ابن خطاب مجھے تم پر تعجب ہے تم نہیں جائے کہ تمہاری باتوں کاجواب دیا جائے حالا نکہ تمہاری بینی ر سول الله صلی الله علیه وسلم کی با توں کاجواب دیتی ہے یہاں تک کہ دن پھر آپ غصہ میں رہے ہیہ من کر حضرت عمر ایک جادر لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ حفصہ کے پاس گئے اور کہا اے بیٹی تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كى باتون كاجوب ديت بي بهال تك كه آب ایک دن مجر غصہ رہے۔ هصة نے کہا خدا کی قتم ہم آپ کی

تَحِلَّةَ آيُمَانِكُمُ.

٢٠٢٠ حَدُّثَنَا عَبُدُالُعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ عَنُ يَتَّحَيْى عَنُ عُبَيْدِ بُن حُنَيُنِ أَنَّهُ سَمِعَ اِبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا يُحَدِّكُ أَنَّهُ قَالَ: مَكْنُتُ سَنَةً أُرِيْدُ اَنُ اَسُالَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ عَنُ آيَةٍ فَمَا اسْتَطِيْعُ أَنْ ٱسُالَةً هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُتُ مَعَةً فَلَمَّا رَجَعُتُ وَكُنَّا بِبَعُضِ الطَّرِيُقِ عَدَلَ اِلَى الْاَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ قَالَ فَوَقَّفُتُ لَهُ حَتَّى فَرَعَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَةً فَقُلْتُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ مِنُ اَزُوَاحِهِ فَقَالَ تِلُكَ حَفُصَةُ وَعَآئِشَةُۥ ۚ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيْدُ أَنُ أَسُئُلُكَ عَنُ هَذَا مُنُدُّسَنَةٍ فَمَا أَسُتَطِيعُ هَيْبَةً لَّكَ قَالَ فَلَا تَفُعَلُ مَاظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنُ عِلْم فَاسُأَلْنِي فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّرُتُكَ بِهِ قَالَ ثُمَّ قُالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْحَاهِلِيَّةِ مَانَعُدُّ لِلنِّسَآءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيُهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيْنَا آنَا فِي أَمُر آتَامُّرُهُ إِذُ قَالَتُ اِمُرَأَتِي لُوُ صَنَعُتَ كَذَا وَكُذًا قَالَ فَقُلُتُ لَهَا مَالَكِ وَكَمَا وَلِمَاهِهُنَا فِيُهَا تَكُلُّفُكِ. فِيُ آمُرِ أُرِيُدُهُ فَقَالَتُ لِي عَجَبًا لَكَ يَا اِبُنَ الْحَطَّابِ مَاتُرِيْدُ اَنْ تُرَاجِعَ اَنْتَ؟ وَإِنَّ اِبْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظُلُّ يَوُمَهُ غَضُبَانَ فَقَامَ عُمَرُ فَٱخَذَرِدَآئَةُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفُصَةَ فَقَالَ لَهَا يَا بُنَّةُ إِنَّكَ لَتُرَاجِعِيُنَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ يَظَلُّ يَوُمَةً غَضُبَانَ فَقَالَتُ حَفُصَةً وَاللَّهِ ۚ إِنَّا لَنُرَاحِعُهُ فَقُلْتُ تَعُلَمِينَ آتِي ٱحَذِّرُكِ عُقُوْبَةَ اللهِ وَعَضَبَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابُنَّةُ لَا يَغُرَّنَكِ هَذِهِ الَّتِي أَعُجَبَهَا

باتوں کا جواب دیتے ہیں میں نے کہاتو جان لے کہ میں مجھے اللہ کی سز ااور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے غضب سے ڈراتا ہوں اے بیٹی! تحقیے وہ دھو کہ میں نہ ڈال دے جس کواس کے حسن نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي محبت كے سبب سے مغرور كر ديا ہے اس سے حضرت عائشہ مراد تھیں 'حضرت عمر کابیان ہے کہ پھر میں وہاں سے نکلایہاں تک کہ قرابت کے سبب سے میں ام سلمہ کے پاس گیا میں نےان سے گفتگو کی توانہوں نے کہا کہ اے ابن خطاب تم ہر چیز میں وخل دیتے ہو حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ہوایوں کے معاملہ میں بھی دخل دیتے ہو چنانچہ انہوں نے اس تحتی سے میری گرفت کی کہ میر اغصہ جاتار ہا پھر میں ان کے ہاں سے باہر نکلا اور انصار میں سے میر اایک دوست تھاجب میں آنخضرت کے پاس موجودنه مو تاتوه ميرے پاس آكر حالت بيان كر تااور جب دهنه ہوتا تو میں اس سے بیان کرتا اور اس زمانہ میں جمیں غسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے حملہ کا خطرہ تھا ہم سے بیان کیا گیا کہ وہ ہم پر (حملہ کی غرض سے) روانہ ہو رہاہے چنانچہ ہمارے سینے خوف کے مجرے ہوئے تھے۔ایک دن میرے انصاری دوست نے دروازه که تکصنایا اور کہنے لگا کہ دروزه کھولو دروازه کھولو بیں نے یو چھاکیا غسانی آ مجے اس نے کہاکہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ہو یوں سے علیحدگ اختیار کرلی میں نے کہاعائشہ اور حفصہ کی ناک خاک آلود ہو پھر میں اپنے کیڑے لے کرروانہ ہو گیا حتی کہ میں آیااور آپاس وقت اپنے ایک بالاخانہ میں تھے جس پر چڑھنے کے لئے ایک زینہ لگا تھااور آپ کا ایک ساہ غلام سیر ھی کے سربے پر تھامیں نے اس سے کہاکہ جاکر کہد کہ بد عمر بن خطاب ہے چنانچہ مجھے اجازت ملی حضرت عمر کا بیان ہے اندر بہنچ کریں نے آپ سے یہ قصہ بیان کیاجب ام سلمہ کی بات بنائی تو آپ مسکرائے اس وقت آپ ایک بوریئے پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے جسم اور بوریئے کے در میان کچھ بھی نہ تھااور آپ کے سر کے نیچے چبڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں تھجور کی چھال بھری تھی اور پاؤں کے پاس مسلم کے پتوں کاڈھیر تھااور سر کے پاس کیے چنزے لککے تھے میں نے آپ کے پہلومیں بوریے کانشان دیکھا تومیں روبردا آپ نے

حُسُنُهَا حُبُّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا يُرِيُدُ عَآثِشَةَ قَالَ ثُمَّ خَرَجُتُ حَتَّى دَخَلُتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا فَكُلَّمُتُهَا فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَة عَجُبَّالَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلُتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي اَنْ تَدُخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزُوَاحِهِ فَاَخَذَتْنِيُ وَاللَّهِ ٱخُذًا كَسَرَتُنِيُ عَنُ بَعْضِ مَا كُنْتُ آجِدُ فَخَرَجُتُ مِنُ عِنْدِهَا وَكَانَ لِيُ صَاحِبٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ آتَانِي بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنُتُ أَنَا اتِّيُهِ بِالْخَبَرِ وَلَنُحُنُّ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِّنُ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيْدُ اَنْ يَسِيْرَ إِلَيْنَا فَقَدُ اِمْتَلَاَتُ صُدُورُنَا مِنْهُ فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِئُ يَدُقُّ الْبَابَ فَقَالَ اِفْتَحُ إِفْتَحُ فَقُلْتُ جَآءَ الْغَسَانِيُّ فَقَالَ بَلُ اَشَدُّ مِنُ ذَٰلِكَ اِعۡتَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱزُوَاجَةً فَقُلُتُ رَغَمَ ٱنْفُ حَفْضَةَ وَعَآئِشَةً فَاَحَدُتُ ثُوبِي فَاَحُرُجُ حَتَّى جِثُتُ فَاِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشُرُبَةٍ لَهُ يَرُقِي عَلَيْهَا بِعِحُلَةٍ وَغُلَامٌ لِزَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَسُوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلتُ لَهُ قُلُ هَذَا عُمَرُ ابُنُ الْخَطَّابِ فَأَذَنُ لِيَى ۚ قَالَ عُمَرُ فَقَصَصَتُ عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيْتَ فَلَمَّا بَلَغَتُ حَدِيْتَ أُمّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلِي حَصِيْرٍ مَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَّتَحُتَ رَاسِةٍ وِسَادَةً مِّنُ آدَمٍ حَشُوُهَا لِيُفُّ وَإِنَّ عِنْدَ رِحُلَيُهِ ۚ فَرَظًا مُصُبُوبًا ۚ وَّعِنُدَ رَاسُهِ اَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ فَرَايُتُ أَثْرَالُحَصِيْرِ فِي جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَايُبُكِيُكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ كِسُرى وَقَيُصَرَ فِيُمَا هُمَا فِيُهِ وَٱنْتَ رَسُوُلُ اللَّهِ فَقَالَ

آمَا تَرُضَى آنُ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ. وَإِذُ آسَرٌّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوجِهِ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ وَأَظَهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعُضَةً وَأَعُرَضَ عَنُ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنُ اَنْبَاكَ هذَا قَالَ نَبَّانِي الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ فِيْهِ عَآفِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٠٢١ حَدَّنَا عَلِي حَدَّنَا سُفَيَالُ حَدَّنَا سُفَيَالُ حَدَّنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعُتُ عُبَيْدَ بُنَ حُنَينِ قَالَ سَمِعُتُ عُبَيْدَ بُنَ حُنَينِ قَالَ سَمِعُتُ عُبَيْدَ بُن حُنَينِ قَالَ سَمِعُتُ عُبَيْدَ بُن حُنَينِ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ الْدُوتُ اللّهُ عَلَيهُ اللّهُ عَلَيهِ اللّهُ عَلَي رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَمَا اتْمَمُتُ كَلامِي حَتّى قَالَ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَمَا اتْمَمُتُ كَلامِي حَتّى قَالَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَتُممُتُ كَلامِي حَتّى قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَتُممُتُ كَلامِي اللهِ فَقَدُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَمَا صَعَوْتُ وَاصَعَبْتُ مَلَتُ مَلَتُ مَكَ عَلَيهِ فَإِنَّ اللّهِ هَقَدُ لِيَصَعْمَ لِتَمِيلُ وَإِن تَظَاهَرُ وَنَ تَعُلَيهُ فَإِنَّ اللّهِ هُوَ لَهُ اللّهِ مَوْلُكُ مُونِينُ وَالْمَلَامِكُمُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُرْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُرُونُ لَهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَكُمُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

يَحْبَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ ابُنَ حُنَّنَا سُفَيالُ حَدَّنَا يَعُبَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ ابُنَ حُنَيْنِ يَقُولُ: اَرَدُتُ ابُنَ حُنَيْنِ يَقُولُ: اَرَدُتُ ابُنَ اسَالَ عُمَرَ عَنِ الْمَرُاتَيْنِ اللَّيْنِ يَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثُتُ سَنَةً فَلَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكُثُتُ سَنَةً فَلَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكُثُتُ سَنَةً فَلَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكُثُتُ مَعَةً حَاجًا فَلَمَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكُثُتُ مَعَةً حَاجًا فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرَانَ ذَهِبَ عُمَرُ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ ادْرِكُنِي بِالْوُضَالُ وَ فَحَعَلْتُ اسْكُبُ بِالْوُدَاوَةِ فَحَعَلْتُ اسْكُبُ اللهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ الْإِدَاوَةِ فَحَعَلْتُ اسْكُبُ

فرمایاتم کیوں روتے ہو میں نے کہایا رسول اللہ قیصر و کسری تواس طرح آرام میں گزارتے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کراس حالت میں؟ آپ نے فرمایا کیاتم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت ہو۔

(آیت) اور جب که پیغیر کواس الله نے خبر کردی تو پیغیر نے تھوڑی سی بات تو جلادی اس نے وہ بات بتلادی اور تھوڑی سی ٹال گئے تو جب پیغیر نے اس بیوی کو وہ بات جلائی تو وہ کہنے گئی۔ آپ کو کس نے خبر کردی آپ نے فرمایا مجھ کو بڑے جانے والے خبر دار نے خبر دی۔ اس بات میں عائش کی حدیث آنخضر ت سے مروی ہے۔ دی۔ اس بات میں عائش کی حدیث آنخضر ت سے مروی ہے۔ دی۔ اس بات میں عائش کی حدیث آنخضر ت سے مروی ہے۔ روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ میں نے حضر ت عمر کو اس کے دوایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ میں نے حضر ت عمر کون سے بوچھنا چاہا تو میں نے کہا اے امیر المو منین وہ دو عور تیں کون تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتفاق کر لیا تھا، میں گفتگو ختم بھی کرنے نبیں پایا تھا کہ انہوں نے کہا عائش اور حفصہ میں گفتگو ختم بھی کرنے نبیں پایا تھا کہ انہوں نے کہا عائش اور حفصہ میں گفتگو ختم بھی کرنے نبیں پایا تھا کہ انہوں نے کہا عائش اور حفصہ میں گفتگو ختم بھی کرنے نبیں پایا تھا کہ انہوں نے کہا عائش اور حفصہ میں

(آیت)اگرتم دونوں اللہ تعالی کے سامنے تو بہ کرلو تمہارے دل اٹل ہور ہورہے ہیں اور اگر تم دونوں اللہ تعالی کے سامنے تو بہ کرلو تمہارے دل اٹل ہور ہے ہیں اور نیک مسلمان ہیں اور ان پیغیبر کارفیق اللہ تعالی ہے اور جریل ہیں اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے مددگار ہیں "صغیت میں مائل ہوا لتصغی" تاکہ تو مائل ہو۔ ظہیر "بمعنی مددگار تظاہرون تم مدد کرتے ہواور مجاہد نے کہا کہ اپنی جانوں اور گھر والوں کو بچاؤا پی جانوں اور گھر والوں کو بچاؤا پی جانوں اور گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر واور ان کو آداب سکھاؤ۔

۲۰۲۲ - حمیدی ، سفیان، کیلی بن سعید ، عبید بن حنین ، حضرت بن عباس سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ ہیں حضرت عمر سے متحلق بوچھنا چاہتا تھا جنہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے متحلق اتفاق کر لیا تھا ایک سال تک ہیں رکا رہائین اس کا موقع نہیں ملا یہاں تک کہ ہیں ان کے ساتھ جج کے ادادے سے نکلا جب ہم لوگ ظہران میں پنچے تو حضرت عمر رفع حاجت کے لئے گئے اور کہا کہ میرے لئے پانی لاؤمیں بر تن لے کر آیا اور ان پرپانی بہانے لگا اور میں نے موقع مناسب خیال کیا چنا نچہ میں اور ان پرپانی بہانے لگا اور میں نے موقع مناسب خیال کیا چنا نچہ میں اور ان پرپانی بہانے لگا اور میں نے موقع مناسب خیال کیا چنا نچہ میں

عَلَيْهِ وَرَايَتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْآتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ فَمَا الْمَرُآتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ فَمَا اتَمَمْتُ كَلامِی حَتّٰی قَالَ عَائِشَةُ وَحَفُصَةُ. عَسٰی رَبُّهُ إِنْ طَلْقَکُنَّ اَنُ يُبْدِلَةً اَزُوَاجًا خَيْرًا مِنْکُنَّ مُسُلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَآثِبَاتٍ مِنْکُنَّ مُسُلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَآثِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَآئِحَاتٍ ثَيْبَاتٍ وَّ اَبْكَارًا.

٢٠٢٣ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَوُن حَدَّثَنَا هُشَيُمٌ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ اَنَسِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنُهُ إِحْتَمَعَ نِسَآءُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبُّهُ اِنُ طَلَّقَكُنَ اَنُ يُبُدِلَهُ اَزُواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ فَنَزَلْتُ هَذِهِ اللهُ .

التَّفَاوُتُ الْإِنْحَتِلَافُ وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُتُ وَالتَّفَوُتُ وَالتَّفَوُتُ وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُتُ وَالتَّفَوُتُ وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُنَ وَاحِدٌ تَمَيَّزُ تَقَطَّعُ مَنَاكِبُهَا جَوَانِبُهَا تَدَّعُونَ مِثُلُ بَنَكُرُونَ وَيَقْبِضَنَ يَضُرِ بُنَ مِثُلُ بَنَكُرُونَ وَيَقْبِضَنَ يَضُرِ بُنَ مِثْكُ بِنَحْدِهِنَّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ صَاقَاتٍ بَسُطُ الْمُنِحَتِهِنَّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ صَاقَاتٍ بَسُطُ الْمُنِحَتِهِنَّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ صَاقَاتٍ بَسُطُ الْمُنورَةِ الْكَفُورُ.

#### ٨٤٢ (نَ وَالْقَلَمِ)

وَقَالَ قَتَادَةُ حَرُدٌ جَدُّ فِي اَنْفُسِهِمُ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ لَضَالُونَ اَضُلَلُنَا مَكَانَ جَنَّيْنَا وَقَالَ غَيُرُهُ عَبَّاسٌ لَضَالُونَ اَضُلَلْنَا مَكَانَ جَنَّيْنَا وَقَالَ غَيُرُهُ كَالَّصَرِيمُ مِنَ اللَّيُلِ وَاللَّيُلِ وَاللَّيُلِ وَاللَّيْلِ وَالْصَرِيمُ مِنَ النَّهَارِ وَهُوَ اَيْضًا كُلُّ رَمُلَةٍ اِنْصَرَمَتُ مِنَ النَّهَارِ وَهُوَ اَيْضًا كُلُّ رَمُلَةٍ النَّصَرَمَتُ مِنَ النَّهَارِ وَهُوَ اَيْضًا وَالصَّرِيمُ اَيْضًا: النَّمَلُ وَالصَّرِيمُ اَيْضًا: المَصُرُومُ مِثْلَ قَتِيلٍ وَمَقْتُولٍ فَالصَّرِيمُ اللَّهُ وَلَيْمَ الْمَعْلَى السَّرِيمُ الْمَلْ وَالصَّرِيمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ ا

نے کہااے امیر المومنین وہ کون دوعور تیں تھیں جنہوں نے اتفاق کر لیا تھا، ابن عباس کا بیان ہے کہ میں اپٹی گفتگو ختم بھی کرنے نہ پایا تھا کہ انہوں نے کہاعا کشٹ اور حفصہ "

(آیت) اگر پیغیبر تم عور تول کو طلاق دے دے تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو اچھی بیویاں دے دے گا جو اسلام والیاں ایمان والیاں، فرمانبر داری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں ہوں گی کچھ بیوہ اور کچھ کنواری

۲۰۲۳ عمرو بن ہشم ممید حضرت انس سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بویان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بویان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممہیں طلاق دے بویوں سے کہا کہ آگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممہیں طلاق دے دیں تو بہت ممکن ہے کہ ان کارب تمہارے بدلے تم سے اچھی بویاں ان کودے دے تواللہ تعالیٰ نے یہ آبت نازل فرمائی۔

# ا۸۴ تفییره سورهٔ ملک!

"التفاوت" اختلاف تفاوت اور تفوت کے ایک ہی معنی ہیں تمیز کرے مکڑے ہو جائے گی مناکبہ اس کے اطراف تدعون اور تعدون تذکرون کی طرح یقبضن اپنے پر مارتے ہیں اور عبلون تذکرون کی طرح یقبضن اپنے پر مارتے ہیں اور عبلانا ہے جاہد نے کہا کہ "صافات" سے مراد ان کے پرول کا پھیلانا ہے "نفور" لینی (کفور کفر کرنے والا) ہے۔

# ۸۴۲ تفسير سور هٔ ن والقلم!

اور قاده نے کہا" حرد" اپند ول میں کو مشش کرنااور ابن عباس نے
کہا"لضالون" ہم اپناغ کی جگہ بھول گئے اور دوسر ول نے کہا ہے
کہ "کالصریم" یعنی اس صبح کی طرح جورات سے کٹ جاتی ہے اور
وہ رات جو دن سے کٹ جاتی ہے 'نیزیہ چھوٹے چھوٹے ریگ کے
تودوں کو کہتے ہیں جوریگ کے بڑے بڑے تودوں سے کٹ گیا ہواور
"صریم" ہمنی مصروم بھی آتا ہے۔ جیسے "قتیل" اور مقتول
(آیت) سخت خوہے۔ اس کے علاوہ کمینہ ہے۔

١٠٢٤ حدَّنَا مُحَمُّودٌ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ السَرَائِيلُ عَنُ آبِي حُصَيْنٍ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ اللهِ عَنُ الْبَنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا عُتُلٍ بَعُدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ قَالَ رَجُلٌ مِّنُ قُرَيْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مِثُلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ . قَالَ رَجُلٌ مِّنُ قُرَيْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مِثُلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ . قَالَ رَجُلٌ مِّنُ قُرَيْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مِثُلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ . مَحَنَّنَا سُفُيانُ عَنُ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِئَةَ بُنَ وَهُبِ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ اسِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الخُزَاعِي قَالَ سَمِعْتُ اسِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ يَقُولُ: اللهُ الْحَبْرُكُمُ بِاهُلِ الْحَنَّةِ كُلُّ وَسُلِمَ عَلَى اللهِ لاَبَرَّةً الا فَعَلَيْهِ ضَعْيَفٍ لَو اللهِ لاَبَرَّةً الا أَخْبِرُكُمُ بِاهُلِ اللهِ لاَبَرَّةً الا أَخْبِرُكُمُ بِاهُلِ اللهِ لاَبَرَّةً الا أَخْبِرُكُمُ بِاهُلِ اللهِ لاَبَرَّةً الا أَخْبُرُكُمُ بِاهُلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ فَعُلُمْ مَنْ مَنْ مَاقٍ . يَوْمُ يُكُمْنَفُ عَنُ سَاقٍ .

٢٠٢٦ - حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا اللَّيْ عَنُ خَالِدِ ابْنِ يَزِيُدَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي هِلَالٍ عَنُ زَيُدِ ابْنِ اَسِي هِلَالٍ عَنُ زَيُدِ ابْنِ اَسُكُمْ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ رَّضِي اللَّهُ عَنَهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنُ سَاقِهِ فَيَسُحُدُلَهُ كُلُّ مُونِ وَمُؤمِنةٍ وَيَبُعْى مَنُ كَانَ يَسُحُدُ فِي كُلُّ مُؤمِنٍ وَمُؤمِنةٍ وَيَبُعْى مَنُ كَانَ يَسُحُدُ فَيعُودَ طَهُرُهُ طَهُرَةً طَبَقًا وَاحِدًا.

#### ٨٤٣ (ٱلْحَاقَّةُ)

عِيشَةٌ رَّاضِيةٌ يُرِيدُ فِيهَا الرِّضَا الْقَاضِيةَ الْمَوْتَةَ الْأُولُلَى الَّتِي مِتُّهَا ثُمَّ اَحْيَا بَعُدَ هَا مِنُ اَحَدٍ عَنُهُ حَاجِزِينَ اَحَدٌ يَكُولُ لِلْحَمْعِ وَلِلْوَاحِدِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ ابْنُ عَبَّاسٍ طَعْي كَثُر وَيُقَالُ بِالطَّاغِيةِ بِطُغْيَانِهِمُ وَيُقَالُ طَعْي كَثُر وَيُقَالُ بِالطَّاغِيةِ بِطُغْيَانِهِمُ وَيُقَالُ طَعْي الْمَاءُ عَلَى قَوْمٍ طَعْتَ عَلَى الْحَرَّانِ كَمَا طَغَي الْمَاءُ عَلَى قَوْمٍ لَنُوحٍ.

۲۰۲۳ محود عبیدالله اسر ائیل ابو حمین عجابه محود عبیدالله اس عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عتل بعد دالك زنيم میں قریش كے ایك آدمی كی نشانی ہے جیسے كه بكرى كى ایك خاص نشانی ہوتی ہے۔

۲۰۲۵ - ابو تعیم 'سفیان' معبد بن خالد' حارث بن و بب خزاع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں حمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں وہ ہر کمز در اور حقیر ہے آگر اللہ پر کوئی قتم کھالے تو اللہ اس کو پورا کر دے کیا میں حمہیں دوز خوالوں کی خبر نہ دوں وہ شریر مخرور اور حکبر والے لوگ ہی

(آیت) جس دن پیڈلی کھولی جائے گی۔(۱)

۲۰۲۷ - آدم 'لیٹ خالد بن یزید 'سعید بن ابی ہلال 'زید بن اسلم '
عطار بن بیار 'حضرت ابو سعیدر ضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں '
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا پروردگارا پنی پنڈلی کھولے گا تو ہر ایماندار
مردوعورت اس کو سجدہ کریں گے اور وہ باتی رہ جائے گا جود نیامیں ریاء
اور شہرت کی غرض سے سجدہ کیا کرتا تھا وہ سجدہ کرنے کو جائے گا
(یعنی جھکے گا) تواس کی پیٹھ ایک تخت کی طرح ہو جائے گا۔ (یعنی مز
نہ سکے گا۔)

## ۸۴۳ تفییر سورهٔ حاقه

"عیشة راضیة "ایباعیش جس سے راضی ہو "القاضیة " پہلی موت الی ہوتی کہ اس کے بعد پھر قیامت میں زندہ نہ اٹھایا جاتا" من احد عنه حاجزین "احد جمع اور واحد دونوں کے لئے بولا جاتا ہے اور ابن عباس نے کہاکہ "وتین" سے مراد دل کی رگ ہے ابن عباس نے کہا کہ "طغی "بمعنے" کم "زیادتی ہوگئ" بالطافیته بطغیانهم "اور طغت علی حزان بولتے ہیں لینی سرکشی کے سبب سے ہلاک کے گئے۔ جس طرح" طغی المنار علی قوم نوح "کہتے ہیں۔

(۱) یہ آیت تشابهات میں ہے ہ، پنڈلی ہے کیامر ادہے؟اسکی صحح حقیقت اور صحح مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔

#### ٨٤٤ (سَأَلُ سَآئِلٌ)

الْفَصِيلَةُ أَصْغَرُ ابَآئِهِ الْقُرُبِي الِّيهِ يَنْتَمِي مِنُ الْنَهْ لِلشَّوْى الْبَلَهِ وَالْأَطْرَافُ الْتَلَانِ وَالرِّجُلَانِ وَالْأَطْرَافُ وَحَلَدَةُ الرَّاسِ يُقَالُ لَهَاشُواةٌ وَمَا كَانَ غَيْرُ مَقْتَلٍ فُهُوَ شَوَى وَالْعِزُونَ الْحَمَاعَاتُ وَوَاحِدُهَا عِزَّةٌ.

#### ٥٤٨\_ (إنَّا أَرُسَلُنَا)

أَطُوارًا طُورًا كَذَا وَطُورًا كَذَا يُقَالُ عَدَاطُورُهُ أَى قَدُرُهُ وَالْكُبَّارُ اَشَدُّ مِنَ الْكُبَارِ وَكَذَلِكَ جَمَّالٌ وَجَمِيلٌ لِآنَهَا اَشَدُّ مُبَالَغَةً وَكُبَّارٌ الْكِبِيرُ وَكُبَارًا لِيَضًا بِالتَّخْفِيفِ وَالْعَرَبُ تَقُولُ رَجُلٌ حُسَّانٌ وَجُمَّالٌ وَحُسَانٌ مُخَفَّفٌ وَجُمَالٌ مُخَفَّفٌ دَيَّارًا مِنُ دُورٍ وَلَكِنَّةً فَيُعَالٌ مِن الدَّورَانِ كَمَا قَرَا عُمُرُ الْحَيُّ الْقَيَّامُ وَهِي مِن الدَّورَانِ كَمَا قَرَا عُمُرُ الْحَيُّ الْقَيَّامُ وَهِي مِن الدَّورَانِ كَمَا قَرَا عُمُرُ الْحَيُّ الْقَيَّامُ وَهِي مِن البَّنُ عَبَّاسٍ مِدرارًا يَتَبَعُ بَعُضُهَا بَعُضًا وَقَالَ عَظُمَةً .

٢٠٢٧ حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى آخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابُنِ جُرِيَجٍ وَقَالَ عَطَآءٌ عَنِ ابُنِ عَبَّسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الْاَوْتَانُ الَّتِي كَانَتُ فِى قَوْمٍ نُوحٍ فِى الْعَرَبِ بَعُدُ اَمَّاوُدٌ كَانَتُ لِكُلبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَامَّا هِشَامٌ عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَآءٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الْاَوْتَانُ الَّتِي كَانَتُ فِى الْلهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الْاَوْتَانُ الَّتِي كَانَتُ فِي الْلهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الْاَوْتَانُ الَّتِي كَانَتُ لِكُلبِ اللهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الْاَوْتَانُ اللّهِ كَانَتُ لِهُذَيْلٍ وَامَّا بِنُوعَ عَلَيْفٍ بِالْحَوْفِ يَعْوَلُهُ فَا فَيْ اللّهِ اللهُ عَلَيْفٍ بِالْحَوْفِ لِكُلْ وَامَّا اللهِ عَنْهُ فَعَلَيْفٍ بِالْحَوْفِ فِي الْعَرْبِ بَعُدُ آمَّاوُدٌ كَانَتُ لِهُذَيْلٍ وَآمًا مِنْ اللهِ عَنْهُ مَا اللّهُ عَلَيْفٍ بِالْحَوْفِ لِهُ اللّهُ عَنْهُمْ فَا لَاللّهُ عَلَيْفٍ بِالْحَوْفِ فِي الْعَرْبِ بَعْدُ آمِ لِينِي غُطَيْفٍ بِالْحَوْفِ لِي الْمَوْلَ عَلَيْفٍ بِالْحَوْفِ الْمُؤْتُ فَاللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْفٍ بِالْحَوْفِ فِي الْمُوادِ ثُمَّ لِينِي غُطَيْفٍ بِالْحَوْفِ فِي الْمُولِ وَامَّا اللّهَ عَنْ الْمِنْ عَلَيْفٍ بِالْحَوْفِ فِي الْمُولَادِ ثُمَّ الْمِنْ الْمَالِ وَالْمَالِي اللّهَ اللّهُ عَلَيْفٍ بِالْحَوْفِ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

#### ۸۴۴ تفسیر سورهٔ معارج

"الفصيلة" قريبي رشته دار جس كى طرف منسوب كيا جاتا ہے "الشوى" دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤل اور اطراف بدن اور سركى كالشوى" دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤل اور جو قتل كى جگه نه ہواس كو "شوى" كہتے ہيں اور جو قتل كى جگه نه ہواس كو "شوى" كہتے ہيں اور "عزون" سے مراد جماعتيں ہيں اس كا واحد "عزو" ہے۔

# ۸۴۵\_ تفسیر سورهٔ نوځ! •

"اطوادا" بھی اس طرح اور بھی اس طرح اور بولتے ہیں عداطورہ و الینی وہ اپنے مرتبے سے تجاوز کر گیااور "کبار" سے زیادہ مبالغہ ہے اور اس میں مبالغہ زیادہ ہے اور "کبار" سے مراد کبیر ہے اور "کبار" تخفیف کے ساتھ بھی مستعمل ہے اور عرب "رجل حسان و حمال و حسان" تخفیف کے ساتھ اور جمال تخفیف کے ساتھ اور جمال تخفیف کے ساتھ اور جمال تخفیف کے ساتھ دوران سے فیعال کے وزن پر ہے جبیا کہ حضرت عرض نے حی القیوم کے بجائے الحی القیام پڑھااور یہ تمت سے ماخوذ ہے اور بعضوں نے کہا کہ دیارا سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص تبارا بمعنے ہلاکت اور ابن عباس نے کہا مدراراً جوایک دوسرے کے پیچھے آئے موسلادھار وقاراسے مراد عظمت ہے

۱۰۲۷ - ابراہیم بن موکی ، ہشام ، ابن جریج ، عطار ، حضرت ابن عباس صی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بت جو قوم نوح میں عباس صی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بت جو قوم کلب کا بت تھے وہی عرب میں اس کے بعد پوج جانے گئے ، و د قوم کلب کا بت تھا جو دو مته الحندل میں تھے ، اور سواع ہذیل کا اور یغوث مر اد کا پھر بی عطیف کا سبا کے پاس جوف میں تھا اور یعوق ہمدان کا اور نسر حمیر کی عطیف کا سبا کے پاس جوف میں تھا ، یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک کا جو ذی الکلاع کے خاندان سے تھا ، یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں نے وفات پائی توشیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی ، کہ ان کے بیضنے کی جگہ میں ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی ، کہ ان کے بیضنے کی جگہ میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے ، بت نصب کر دیں اور اس کا نام ان (بزرگوں) کے نام پررکھ دیں ، چنانچہ ان لوگوں نے ایسابی کیا لیکن (بزرگوں) کے نام پررکھ دیں ، چنانچہ ان لوگوں نے ایسابی کیا لیکن

عِنْدَ سَبَعٍ وَّامًا يَعُوٰقُ فَكَانَتُ لِهَمُدَانَ وَامَّا نَسُرٌ فَكَانَتُ لِهَمُدَانَ وَامَّا نَسُرٌ فَكَانَتُ لِهَمُدَانَ وَامَّا نَسُرٌ فَكَانَتُ لِحَمِيْرَ لِآلِ ذِى الْكُلاع، اَسُمَآءُ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنُ قَوْمٍ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوُا اَوُحَى الشَّيْطَانُ إلى مَجَالِسِهِمُ الشَّيْطَانُ إلى مَجَالِسِهِمُ الشَّيْطَانُ اللَّي مَجَالِسِهِمُ الشَّيْطَانُ اللَّي مَجَالِسِهِمُ الشَّيْطُ اللَّي مَجَالِسِهِمُ اللَّي عَلَيْلُوا اللَّي مَجَالِسِهِمُ اللَّي كَانُوا يَجُلِسُونَ انْصَابًا وَسَمُّوهُمَا إلَي مَجَالِسِهِمُ اللَّي السَمَانِهِمُ فَفَعَلُوا فَلَمُ تُعْبَدُ حَتَى إِذَا هَلَكَ الْوَلَمُ عُبَدَتُ .

#### ٨٤٦ (قُلُ أُو حِيَ إِلَيَّ)

قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ لِبَدًا: اَعُوانًا ٢٠٢٨ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ اَبِي بِشُرِ عَنُ سَعِيْدِ ابُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُن عَبَّاسٌ قَالَ اِنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

ابُنِ عَبَّاسٌ ۖ قَالَ اِنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي طَآئِفَةٍ مِّنُ اَصُحَابِهِ عَامِدِيْنَ اِلِّي سُوُقِ عُكَّاظٍ وَقَدُ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيُنِ وَبَيْنَ خَبَرُ السَّمَآءِ وَأُرْسِلَتُ عَلَيُهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيُنُ فَقَالُوا مَالَكُمُ؟ فَقَالُوا حِيلَ بُيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ وَ أَرُسِلَتُ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالَ مَا حَالَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا مَاحَدَثَ فَاضُرِبُوا مَشَارِقَ الْاَرُضِ وَمَغَارِ بَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الْآمُرُ الَّذِي حَدَثَ فَانُطَلَقُوا فَضَرَ بُوا مَشَارِقَ الْاَرُضِ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَاهَذَا الْآمُرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ خَبُرِ السَّمَآءِ قَالَ فَانْطَلَقَ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوُا نَحُوَتِهَامَةَ اللَّي رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَخُلَةٍ وَّهُوَعَامِدٌ الِّي سُوُق عُكَّاظٍ وَّهُوَ يُصَلِّيُ بِأَصُحَابِهِ صَلَاةً الْفَحُرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرُانَ تَسَمَّعُوالَةً فَقَالُوا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلَى قَوُمِهِمُ فَقَالُوا: يَاقَوُمَنَا إِنَّا سَمِعُنَا قُرُانًا

اس کی عبادت نہیں کی تھی' یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے' اوراس کا علم جاتار ہاتواس کی عبادت کی جانے لگی۔

## ۸۴۲ تفییر سور هٔ جن

ابن عباسٌ نے کہاکہ 'البدا"ہے مراد''اعوان''یعنی مدو گارہے۔ ۲۰۲۸\_موکیٰ اسلحیل ٔ ابوعوانه ٔ ابولبشر 'سعید بن جبیر 'حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ سوق عکاظ کے قصد سے روانہ ہوئے 'شیاطین اور آسان کی خبر کے در میان حجاب ہو چکا تھا' (لیعنی آسان کی خبروں کاملنامو قوف ہو گیا تھا'اوران پر چنگاریاں سینی جانے لگیں 'جب شیاطین اپنی قوم کے پاس واپس ہوئے 'توان لو گول نے بوچھا کیابات ہے؟ان لو گول نے جواب دیا کہ جارے اور آسان کی خبر کے در میان کوئی چیز حائل ہو گئ ہے 'اور ہم پر چنگاریاں تھینکی جاتی ہیں'اس نے کہا تمہارے اور آسان کی خبر کے در میان کوئی چیز حاکل ہو گئی ہے'اس لئے زمین کے مشرق و مغرب میں چل كرد كيھوكه وه كون سى نئى بات ظهور ميں آئى ہے 'چنانچه وه لوگ روانه ہوئے اور زمین کے مشرق و مغرب میں چل کر دیکھنے لگے <sup>ہ</sup>کہ کون سی نئی بات ان کے اور آسان کے خبر کے در میان حائل ہو گئی ہے' ابن عباس کابیان ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تہامہ کی طرح رخ کیا تھا'ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نخلہ میں پہنچے'اس وقت آپ سوق عکاظ کا قصد کر رہے تھے' آپ صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے'جب انہوں نے قر آن ساتواں کی طرف کان لگایا یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہی ہے جو تمہارے اور آسان کی خبر کے در میان حائل ہے ، میس سے بدلوگ اپنی قوم کے پاس لوٹ گئے 'اور کہاکہ اے ہماری قوم ہم نے عجیب قرآن سناہے 'جو نیکی کی طرف

عَجَبًا يَّهُدِى الِّى الرُّشُدِ فَامَنَّا بِهِ وَلَنُ نُشُرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا وَ اَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ الوُحِي اِليَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَاِنَّمَا أُوْحِي اللَّهِ قُولُ الْجِنِّ .

# ٨٤٧ (سُورَةُ الْمُزَّمِّل)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَتَبَتَّلُ: اَخْلِص وَقَالَ الْحَسَنُ اَنْكَالًا: قُيُودًا مُنْفَطِرٌ بِهِ مُثْقَلَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَثِيْبًا مَّهِيَلًا: اَلرَّمَلُ السَّائِلُ وَبِيُلًا: شَدِيدًا .

#### ٨٤٨ (سُورَةُ الْمُدَّيِّر)

قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ: عَسِيْرٌ: شَدِيدٌ قَسُورَةٍ: رِكُنُ النَّاسِ وَأَصُواتُهُمْ وَقَالَ اَبُوهُرَيْرَةً: اَلْإَسَدُ وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسُورَةٌ مُسُتَنْفِرَةٌ: نَافِرَةٌ مَدُعُورَةٌ. وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسُورَةٌ مُسُتَنْفِرَةُ: نَافِرَةٌ مَدُعُورَةٌ. اَلْإَسَلُمَةً ابُنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَقِيلَ كَثِيرٍ سَالَتُ اللَّمُ اللَّهُ عَنُ عَلِي اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ عَلِي اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُهُما عَنُ ذَلِلَ مِنَ اللَّهُ عَنُهُما عَنُ ذَلِلَ مِنَ اللَّهُ عَنُهُما عَنُ ذَلِكَ اللَّهِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُما عَنُ ذَلِكَ وَقُلُونَ: اِقُرَا اللَّهِ مَا لَكُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُما عَنُ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَكُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَنْهُما عَنُ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثَلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : جَاوَرُتُ بِحِرَآءٍ فَقَالَ جَابِرٌ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاوَرُتُ بِحِرَآءٍ فَلَمَّا فَضَيْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاوَرُتُ بِحِرَآءٍ فَلَمَّا فَضَيْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاوَرُتُ بِحِرَآءٍ فَلَمُ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنُ يَمِينِي عَلَيْهُ وَلَوْلُ مَا مَعْمُلُونُ عَنْ يَمِينِي فَلَمُ ارَشَيْعًا وَنَظُرُتُ عَنْ مَالِي فَلَمُ ارَشَيْعًا وَنَظُرُتُ خَلْفِي فَلَمُ ارَشَيْعًا وَنَظُرُتُ امَامِي فَلَمُ ارَشَيْعًا وَنَظُرُتُ خَلْفِي فَلَمُ ارَشَيْعًا وَنَظُرُتُ الْمَامِي فَلَمُ ارَشَيْعًا وَنَظُرُتُ خَلَفِي فَلَمُ ارَشَيْعًا وَنَظُرُتُ خَلَفِي فَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ہدایت کرتا ہے 'پس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں 'اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے 'اور اللہ عزوجل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت قل او حی الی انه استمع نفر من المحن نازل فرمائی 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے قول کی بذریعہ وحی اطلاع دی گئی۔

# ۸۴۷ تفییر سوره مزمل

اور مجاہد نے کہا"و تبتل" بمعنے خاص عبادت میں مخلص اور حسن نے کہا انکالا بمعنے قیود بیڑیاں منفطر به بمعنے مثقلتہ به (آسان اس سے بھاری ہو جائے گا) اور ابن عباس نے کٹیبا مہیلا بمعنے اور رمل سائل رویگ روال کہاہے و بیلا بمعنے شدید اسخت ہے۔

#### ۸۴۸\_ تفسیر سورهٔ مدثر

ابن عباس نے کہا عسیر بمعنے شدید سخت د شوار اور قسورہ کے معنی بیں آ دمیوں کا شور و غوغا اور ابوہر بر اُل نے کہااس کا معنی شیر ہے اور ہر سخت چیز قسورہ ہے مستنفرہ خو فردہ ہو کر بھا گئے والے۔

۲۰۲۹ کی 'وکع' علی ابن مبارک' یکی بن ابی کثیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن سے پوچھا کہ سب سے پہلے قر آن کی کون می آیت نازل ہوئی؟ توانہوں نے کہایاایہا المدنر نازل ہوئی' میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اقراباسم ربك الذى حلق سب سے پہلے نازل ہوئی' توابوسلمہ نے اور اباسم ربك الذى حلق سب سے پہلے نازل ہوئی' توابوسلمہ نے اور اباسم ربك الذى حلق سب سے پہلے نازل ہوئی' توابوسلمہ نے اور کہا ہم میں نے جابر بن عبداللہ سے اس کے متعلق پوچھا اور میں نے وہی بیان کرتا ہوں جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا' (۱) آپ ہوں جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا' (۱) آپ میں نے نوٹر ایک کیا تو ہیں وہاں سے اترا' تو میں پکارا گیا' ایک آواز سی میں نے اپنی دائیں طرف و یکھا تو پچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بائیں طرف و یکھا تو پچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بائیں طرف و یکھا تو پچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بائیں طرف و یکھا تو پچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بائیں طرف و یکھا تو پچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بائیں طرف و یکھا تو پچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بائیں طرف و یکھا تو پچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بائیں کی طرف و یکھا تو پچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بائیں طرف و یکھا تو پچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بائیں کی ہور و یکھا تو پچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بائیں کے در کہھی' پھر

(۱) احادیث صححہ کی روشنی میں جمہور حضرات کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلی جو آیت نازل ہو کی وہ سورہ علق کی ابتدا کی آیات تھیں پھر وحی کا انقطاع ہو گیااس کے بعد نازل ہونے والی پہلی آیات سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں۔

اَرَشَيْنًا فَرَفَعْتُ رَاسِى فَرَايَتُ شَيْنًا فَاتَيْتُ خَدِيْحَةَ فَقُلْتُ دَيِّرُونِى وَصُبُّوا عَلَىَّ مَآءً بَارِدًا قَالَ فَكَرَّرُونِى وَصُبُّوا عَلَىَّ مَآءً بَارِدًا قَالَ فَكَرَّرُونِى وَصُبُّوا عَلَىَّ مَآءً بَارِدًا قَالَ فَنَزَلَتُ يَآيُهَا الْمُدَيِّرُفُهُ فَانُذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ قَوْلُهُ فَمُ فَانُذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ قَوْلُهُ فَمُ فَانُذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ قَوْلُهُ فَمُ فَانُذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ قَوْلُهُ فَهُمْ فَانُذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ قَوْلُهُ

٢٠٣٠ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِي وَّغَيُرُهُ قَالًا حَدَّنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ عَنُ يَّحُيَى بُنِ اَبِي كَثِيرٍ عَنُ اَبِي شَلْمَةَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوِرُتُ بِحِرَآءٍ مِثْلَ حَدِيْثِ عُثْمَانَ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَلَى بُنِ عُمَرَ عَنُ عَلَى بُنِ عُمَرَ عَنُ عَلَى بُنِ المُبَارَكِ وَرَبَّكَ فَكَيْرُ .

٢٠٣١\_ حَدَّثَنَا اِسُحٰقُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرُبٌ حَدَّثَنَا يَحُبِّي قَالَ سَالُتُ آبَا سَلْمَةَ آئُ الْقُرُانِ ٱنْزِلَ أَوَّلَ فَقَالَ يَآيُّهَا الْمُدَيِّرُ فَقُلْتُ أُنبِئْتُ آنَّهُ إِقْرَاءُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَأَلَتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ أَيُّ الْقُرُادِ أُنْزِلَ أَوَّلَ فَقَالَ: يَاآيُّهَا الْمُدِّيِّرُ فَقُلْتُ أُنْبِئْتُ أَنَّهُ إِقْرًا بِاسْمِ رَبُّكَ فَقَالَ لَا ٱخۡبِرُكَ اِلَّا بِمَا قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ جَاوَرُتُ فِي حِرَآءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ حِوَارِي هَبَطُتُ فَاسُتَبُطَنُتُ ٱلْوَادِيَ فَنُودِيُتُ، فَنَطَرُتُ آمَامِيُ وَخَلْفِيُ وَعَنُ يَمِينِيُ وَعَنُ شِمَالِيُ فَإِذَا هُوَ حَالِشٌ عَلَى عَرُشِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَاتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَيِّرُونِيُ وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاّءً بَارِدًا وَّٱنْزِلَ عَلَىَّ يَاكِنُهَا الْمُدَّنِّرُ ثُمُ فَٱنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ .

٢٠٣٢ ـ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِيُ عَبُدُاللَّهِ

میں خدیجہ کے پاس آیا تومیں نے کہا مجھ کو کمبل اڑھاد واور مجھ پر مختلہ ا پانی بہاؤ' آپ نے بیان کیا کہ لوگوں نے جھے کمبل اڑھائے اور مجھ پر مختلہ اپانی بہایا چھر آیت باایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر نازل موئی،

آیت تم کھڑے ہواور ڈراؤ۔

• ۲۰۳۰ می بن بشار عبدالرحمٰن بن مهدی اور ایک اور شخص حرب بن شداد کی بن ابی کثیر ابوسلمه حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا که میں حراء میں گوشه نشین تھا اور عثمان بن عمر کی حدیث کے مثل جو علی بن مبارک سے مروی ہے روایت کی ہے کہ دیش کے کہ روایت کی ہے (آیت و ربك ف کبر - (این رب کی برائی بیان کیجے)

٢٠٣١ اسطق بن منصور عبدالصمد ، حرب ، يجيل سے روايت كرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ سے بوچھا کہ کون ی آیت قرآن کی سب سے پہلے نازل ہوئی؟ توانہوں نے کہایا ایھا المدور میں نے کہا کہ مجھے خبر وی گئے ہے کہ اقرابا اسم ربك الذى حلق سب سے پہلے نازل ہوئی اوابوسلمہ نے کہاکہ میں نے حضرت جابر بن عبدالله سے يو چھاكه قرآن كى كون سى آيت سب سے يہلے نازل ہوئی؟ توانہوں نے کہایا ایھا المدثر میں نے کہا کہ مجھے خر ملی ہا قرابا سم ربك الذى حلق بانبول نے كماكم ميں تم سے وہى بیان کرتا ہوں جو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے' آپ نے فرمایا کہ میں حرامیں گوشہ نشین تھا' جب میں گوشہ کشینی ختم کر چکا' توہاں سے اترا'جب میں دادی کے نیچے پہنچا' توایک آواز آئی میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا' تو وہ فرشتہ آسان اور زمین کے در میان عرش پر بیٹا ہوا نظر آیا میں خدیج کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ممبل اڑھا دو اور مجھ پر پانی بہاؤ اور مجھ پر یہ آيت"يا ايها المدثر" قم فانذر وربك فكبر "اترى (آیت)اورایخ کپڑے پاک رکھ۔

۲۰۳۲ یکی بن بگیر 'لیث عقیل 'ابن شهاب دوسری سند 'عبدالله بن محمه 'عبدالرزاق' معمر 'زہری 'ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن 'حضرت

بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُالرَّزَاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِ فَآخُبَرَنِي آبُو سَلْمَةَ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ جَابِر بُنِ عَبُدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعُتُ النَّبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحَدِّثُ عَنُ فَتُرَةِ الْوَحٰي فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَبَيْنَا الْمَشَى إِدُسَمِعُتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَآءِ فَرَفَعُتُ رَاسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي حَآئِنِي بِحِرَآءِ حَالِسٌ وَالْمَنِي وَالْأَرْضِ فَجُئِثُتُ رَاسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي حَآئِنِي بِحِرَآءِ حَالِسٌ مِنْهُ رُعْبًا فَرَحَعُتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي وَمَلُونِي وَمَلُونِي فَحَيْثُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي وَمَلُونِي وَمَلُونِي فَحَيْثُ فَقُلْتُ وَمِلُونِي وَمَلُونِي فَحَيْثُ فَقُلْتُ وَمِلُونِي وَمَلُونِي وَمَلُونِي فَحَيْثُ فَقُلْتُ وَمِلُونِي وَمِلُونِي وَمَلُونِي وَمَلُونِي وَالرَّحِقِ اللهِ فَعَلَى مَا السَّلَاقُ وَهِي وَالرَّحُونُ فَاهُجُرُ يُقَالُ الرَّحُونُ وَالرَّحُونَ فَاهُجُرُ يُقَالُ الرَّحُونَ وَالرَّحُونَ فَاهُجُرُ يُقَالُ اللهُ وَالرَّحُونَ فَاهُجُرُ يُقَالُ الرَّحُونَ وَالرَّحُونَ وَالرَّحُونَ فَاهُجُرُ يُقَالُ الرَّحُونَ وَالرَّحُونَ وَالرَّحُونَ فَاهُجُرُ يُقَالُ الرَّحُونَ وَالرَّحُونَ فَاهُجُرُ يُقَالُ الرَّحُونَ وَالرَّحُونَ فَاهُمُونَ يُقَالُ الرَّونِي وَالْمُونِي وَالْمُونَ اللهُ الْمُؤْنِي وَالْمُونَ اللهُ الْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُونِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنُونِ وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونَ الْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالَ

#### ٩ ٤ ٨ \_ (سُورَةُ الْقِيَامَةِ)

وَقَوُلُهُ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُجَلَ بِهِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّالٍ : شُدًا: هَمَلًا لِيَفُجُرَ اَمَامَهُ سَوُفَ اَتُوبُ سَوُفَ اَتُوبُ سَوُفَ اَتُوبُ سَوُفَ اَعُمَلُ لَاوَزَرَ لَاحِصُنَ .

جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساجب کہ آپ و حی کے رکنے کا حال بیان فرمارہ ہتے 'آپ نے فرمایا کہ اس دوران کہ ہیں چل رہا تھا میں نے آسان سے ایک آواز سی سر اٹھایا تووہ فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس حرامیں آیا تھا' آسان اور زمین کے در میان کری پر بیٹھا ہوا تھا مجھ پر اس سے خوف طاری ہو گیا' میں لوٹ کروالی آیا' تو میں نے کہا کہ مجھ کو کمبل اڑھادو' کو گوں نے مجھ کم کمبل اڑھادو' کو گوں نے مجھ کمبل اڑھایا تواللہ تعالی نے یہ آیت باابھا المدنر والر حز فاھر تک نازل فرمائی یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے

اور "رجز" سے مراد بت ہے اور آیت "و الرجز فاهجر" میں بعض کے نزدیک"ر جز"اور"رجس" کے معنی عذاب کے ہیں۔

۲۰۳۳ عبداللہ بن یوسف کیف عقیل ابن شہاب ابو سلمہ محضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وی کے رک جانے کے متعلق بیان کرتے ہوئے ساکہ ایک بار چلا جار ہاتھا کہ میں نے آسان کہ سے ایک آواز سی میں نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی تو فرشتے کو ویک جو میرے پاس حرامیں آیا تھا وہ آسان اور زمین کے در میان کری پر بیٹھا ہوا تھا ، مجھ پر اس کی وجہ سے رعب طاری ہو گیا میہاں کری پر بیٹھا ہوا تھا ، مجھ پر اس کی وجہ سے رعب طاری ہو گیا میہاں اور کہا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ ، چھے کمبل اڑھاؤ ، چنانچہ ان او گوں نے مجھے کمبل اڑھاؤ ، چنانچہ ان او گوں نے مجھے کمبل اڑھاؤ ، چنانچہ ان او گوں نے مجھے کمبل اڑھاؤ ، چنانچہ ان او گوں نے مجھے کمبل اڑھاؤ ، چنانچہ ان او گوں نے مجھے کمبل اڑھاؤ ، چنانچہ ان او گوں نے میں کی تاری نازل فرمائی ابو سلمہ نے کہا کہ "ر جز" سے مراد بت ہیں چر وی کی آمد کاسلسلہ گرم ہو گیااور مسلسل وی آنے گئے۔

#### ۸۴۹ تفبیر سوره قیامهٔ

(آیت)"اس کے ساتھ زبان نہ ہلاؤ "تاکہ جلدیاد ہو جائے اور ابن عباس نے کہا"سدا" بمعنے مہمل "لیفہرامامہ" سے مراد بیہ ہے کہ عقریب توبہ کروں عنقریب عمل کروں گا 'لاو ذر بمعنے لاحصن کوئی بیاؤ کی صورت نہیں ہے۔

۲۰۳۴ میدی سفیان موسل بن ابی عائشه سعید بن جبیر حضرت

ابن عباس رضی الله عنهاہے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا

كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم پر جب وحي نازل ہو كي تو آپ اپني

زبان کو حرکت دیتے 'اور سفیان نے بیان کیا کہ اس سے آپ کا مقصد

یہ تھاکہ آپ اس کو یاد کر لیس تو اللہ تعالیٰ نے آیت "لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه نازل فرما كي ـ (آيت)

۲۰۳۵ عبیداللہ بن مویٰ اسرائیل موسی بن ابی عائشہ سے

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن جبیر سے اللہ تعالیٰ کے قول "لا تحوك به لسانك"ك متعلق بوجها؟ توانهول نے كهاكه حضرت

ابن عباس نے بیان کیا جب آپ پر قرآن نازل ہو تا' تو آپ این

دونوں ہو نوں کو حرکت دیتے تھے ' توبہ کہا گیا کہ آپ بھول جانے

کے خوف سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اس لئے کہ ہم پراس کا جمع

کرنااور پڑھواناہے ، جمع کرنے سے مراد سینے میں جمع کرنااور پڑھوانا بہ

کہ آپاس کو پڑھیں گے 'پس جب ہماس کو پڑھیں لعنی آیت نازل

کی جائے تو جبریل کی قرات کی امتاع کرو' پھر ہم پر اس کا بیان کرناہے'

لعنی ہم آپ کی زبان سے بیان کرادیں گے۔ (آیت) فاذا قرأناه فاتبع قرانه کے متعلق ابن عباس نے کہاکہ قرأناہ سے مراویہ ہے کہ

بے شک ہم پر ہےاس کا جمع کرنااور ہم پرہےاس کا پڑھوانا۔

حَدَّئَنَا مُوُسَى بُنُ اَبِيُ عَآئِشَةً وَكَانَ نُقِةً عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُييَرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحُىُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَةُ وَوَصَفَ سُفُيَانُ يُرِيدُ اَنُ يَّحُفَظَهُ فَانْزَلَ اللَّهُ: لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُرُانَةً . ٢٠٣٥\_ حَدَّثَنًا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوْسْى عَنُ اِسُرَآئِيُلَ عَنُ مُّوُسَى بُنِ اَبِيُ عَآئِشَةَ اَنَّهُ سَالَ سَعِيْدَ بُنَ جُبَيُرِ عَنُ قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيُهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيُهِ فَقِيُلَ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ يَخُشَى اَنُ يَّنْفَلِتَ مِنْهُ اِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَةً وَقُرُانَةً آنُ نَّجُمَعَهُ فِيُ صَدُرِكَ وَقُرُانَهُ آنُ تَقُرَاهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ يَقُولُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاتَّبِعُ قُرُانَةُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَةُ اَنُ تُبَيِّنَةً عَلَى لِسَانِكَ قَوُلُهُ فَإِذَا قَرَانَاهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَرُانَاهُ بَيَّنَاهُ فَاتَّبِعُ: اِعُمَلُ بِهِ .

ہم اس کو بیان کریں اور فاتبع سے مرادیہ ہے کہ آب اس پر عمل کریں گے۔ ٢٠٠٣٦ قتيبه بن سعيد' جرير' موسىٰ بن ابی عائشه' سعيد بن جير' حضرت ابن عباس آيت "لاتحرك به لسانك لتعجل به" ك متعلق بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب جریل علیہ السلام وحی لے کر اترتے 'اور آپ اپنی زبان اور ہو نٹوں کو ہر کت دیتے تو آپ کو تکلیف ہوتی 'اور یہ آپ کی ہو نٹوں کی حرکت سے معلوم ہو تا توالله تعالى نے آيت "لاتحرك به لسانك لتعجل به ان علينا حمعه و قرانه" تازل فرمائي ہے ، جو سورت "لااقسم بيوم القيامة" میں ہے' اللہ تعالی نے فرملیا کہ آپ کے سینہ میں اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے 'اور اس کا پڑھوانا پھر جب ہم پڑھیں تو اس کے

٢٠٣٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ

٢٠٣٦\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مُّوُسٰى بُنِ آبِي عَآئِشَةَ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٍ فِى قَوُلِهِ لَا تُبَحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَزَلَ جِبُرِيُلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَةً وَشَفَتَنُهِ فَيَشُتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي فِي لَا ٱتَّسِمُ بِيَوُمِ الْقِيَامَةِ لَاتُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُرُانَهُ قَالَ عَلَيْنَا أَنْ نَجُمَعَهُ فِي

صَدُرِكَ وَقُرُانَهُ فَاذَا قَرَانَاهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ فَاإِذَا اللّهُ ال

ے سنئے 'چر ہم پراس کابیان کرنا یعنی آپ کی زبان سے ہم اس کو بیان کرادیں گے 'ابن عباس کابیان ہے کہ اس کے بعد جب جریل علیہ السلام آتے تو آپ اپناسر جھکا لیتے 'اور جب وہ چلے جاتے تو آپ اس کو پڑھتے 'جیسا کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا (آیت) اولیٰ لك فاولی کامعنی توعد ہے۔

# ۸۵۰ تفسیر سور هٔ دهر!

پڑھنے کی اتباع کیجئے 'یعنی جب ہم اس کو نازل کریں ' تو آپ اس کو غور

"هل اتی علی الانسان" (کیاانیان براییاز مانہ گزراہے) لیمی گرر کے لئے مستمل ہوتا ہے بہاں خبر کے لئے مستمل ہوتا ہے بہاں خبر کے لئے ہاللہ تعالی فرماتا ہے وہ ایک چیز تو تھالیکن قابل ذکر نہ تھا، یہ وقت مٹی سے پیدا کئے جانے سے لے کراس پی روح پھونکے جانے کے وقت تک کا ہے، امشاج عورت کی منی کا مرد کی منی سے ملنادم اور علقہ لیمی خون اور بستہ خون اور بعضوں کا قول ہے کہ جب وہ مل جائے تو وہ "مشیح" ہے جیسے "خلیط" بولئے ہیں اور "ممشوج" ہے جیسے "خلیط" بولئے ہیں اور "ممشوج" مخلوط کی طرح ہے اور سلا سلا و اغلالاً بھی پڑھتے ہیں اور بعض تنوین کے ساتھ اس کو جائز نہیں سیمسے مستطیراً بڑی کمی مصیبت والی قمطریر سخت چنانچہ یوم قمطریر اور "موسیت کے سب سے زیادہ سخت ون کو کہتے ہیں معمر نے کہا کہ مصیبت کے سب سے زیادہ سخت ون کو کہتے ہیں معمر نے کہا کہ "اسر هم" سے مراد بیدائش کی مضبوطی اور ہر وہ چیز جس کو اونٹ کے "اسر هم" سے مراد بیدائش کی مضبوطی اور ہر وہ چیز جس کو اونٹ کے "اسر هم" سے مراد بیدائش کی مضبوطی اور ہر وہ چیز جس کو اونٹ کے "اسر هم" سے مراد بیدائش کی مضبوطی اور ہر وہ چیز جس کو اونٹ کے "اسر هم" سے مراد بیدائش کی مضبوطی اور ہر وہ چیز جس کو اونٹ کے پالان سے مضبوط کیا جاتا ہے "اس کو" ماسور" کہتے ہیں۔

# ۸۵۱ تفییر سور هٔ والمر سلات

اور مجاہد نے کہا "جمالات" بمعنی ڈوریاں ہیں "ارکعو" نماز پڑھو "لابصلون" وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور ابن عبائ سے "لابنطقون" اورو الله ربنا ما کنا مشرکین اور الیوم نختم کا مطلب پوچھا گیا؟ توانہوں نے کہا کمہ وہ مختلف حالتوں میں ہوں گے بھی تووہ لوگ بولیں گے بھی ان پر مہرلگائی جائے گی۔

٢٠٣٤ محمود عبيدالله اسرائيل منصور ابرابيم علقمه وحفرت

#### ١٥٥٠ (هَلُ آتي عَلَى الْإِنْسَانِ)

يُقَالُ مَعُنَاهُ آنى عَلَى الْإِنْسَانِ، وَهَلُ تَكُونُ جَحُدًا وَّنَكُونُ خَبْرًا، وَهَذَا مِنَ الْخَبَرِ يَقُولُ كَانَ شَيْئًا فَلَمُ يَكُنُ مَذْكُورًا، وَذَلِكَ مِنُ حِيْنِ خَلْقِهِ مِنُ طِيْنِ إلى آنُ يَنْفَخَ فِيْهِ الرُّوحُ آمُشَاحٍ آلاَخُلاطُ مَآءُ الْمَرُأةِ وَمَآءُ الرَّجُلِ، الدَّمُ وَالْعَلَقَةُ وَيُقَالُ إِذَا خَلَطَ مَشِيعٌ كَقُولِكَ خَلِيطٌ وَمَمُشُوجٌ مِثُلُ مَخُلُوطٍ وَيُقَالُ سَلاسِلًا وَاغَلالًا وَلَمُ يُحْزِ بَعْضُهُمُ مُسْتَظِيرًا مُمْتَدًّا الْبَلاَءُ، وَالْقَمُطرِيرُ: الشَّدِيدُ يُقَلُمُ مُسْتَظِيرًا وَلُكُلُّ اللَّهَا وَقَالَ مَعْمَرٌ وَالْعَبُوسُ وَالْقَمُطرِيرُ وَالْقُمَاطِرُ وَالْعَصِيْبُ اَشَدُّ مَايَكُونَ مِنَ الْاَيَّامِ وَكُلُّ شَيْءٍ شَدَدُتُهُ مِنْ قَتَبٍ فَهُو مَاسُورٌ .

#### ١٥٨- (وَالْمُرُسَلَاتِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ حِمَالَاتٌ حِبَالٌ اِرْكَعُوا: صَلُّواً لَايُصَلُّونَ وَسُئِلَ اِبْنُ عَبَّاسٍ لَايَنُطِقُونَ، وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشُرِكِيْنَ، اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ، فَقَالَ اِنَّهُ ذُوالَوانٍ: مَرَّةً يُنْطِقُونَ وَمَرَّةً يُنْخَتِمُ عَلَيْهِمُ .

٢٠٣٧ \_ حَدَّثَنِي مَحُمُودٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ

إِسُرَآئِيُلَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ عَنُ عَلَقَمَةً عَنُ عَبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأُنْزِلَتُ عَلَيْهِ وَالْمُرُ سَلَاتِ وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنُ فِيْهِ فَخَرَجَتُ حَيَّةً فَابُتَدَرُنَاهَا فَسَبَقَتُنَا فَدَخَلَتُ جُحُرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وُقِيَتُ شَرَّكُمُ كُمَا وُقِيتُهُ شَرَّهَا.

٢٠٣٨ ـ سَدَّنَنَا عَبُدَةً بُنُ عَبُدِاللهِ اَحْبَرَنَا يَحُينَ بُنُ ادْمَ عَنُ اِسُرَاتِيلَ عَنُ مَنْصُورٍ بِهِلَا وَعَنُ اِسُرَاتِيلَ عَنُ مَنْصُورٍ بِهِلَا وَعَنُ اِسُرَائِيلَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَيمٍ عَنُ اِسُرَائِيلَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَيمٍ عَنُ اِسُرَائِيلَ وَقَالَ حَفْصٌ وَابُو مُعَاوِيةً وَسُلَيْمَانُ بُنُ قَرَمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ الْبَرَاهِيمَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ الْبَرَاهِيمَ عَنِ الْمَاسُودِ قَالَ يَحْيني بُنُ حَمَّادٍ الْحَبَرَنَا اللهِ عَنُ الْمَرَاهِيمَ عَنُ عَلَيرَانَا اللهِ عَنُ اللهِ وَقَالَ الْبُنُ السَحَاقَ عَنُ عَبُدِاللهِ وَقَالَ الْبِنُ السَحَاقَ عَنُ عَبُدِاللهِ .

٢٠٣٩ ـ حَدَّنَا قُتَبَهُ حَدَّنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بَيْنَا فَتُ لِهُ اللهِ بَيْنَا فَتُ لِهُ اللهِ عَنَى إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَ غَارٍ إِذَ نَزَلَتُ عَلَيْهِ وَالْمُرُسَلاتِ، فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنُ فَيْهِ وَإِلَّ فَاهُ لَرَطَبٌ بِهَا إِذُ خَرَجَتُ حَيَّةٌ فَقَالَ وَيُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ اللهُ وَقَالَ فَقَالَ وَقَالَ فَقَالَ وَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ وَقَيْتُ شَرَّهَا قَوْلُهُ إِنَّهَا وَوَيَتُهُ شَرَّهَا قَوْلُهُ إِنَّهَا وَوَيَتُهُ شَرَّهَا قَوْلُهُ إِنَّهَا مَرْكُمُ كُمَا وُقِيْتُمُ شَرَّهَا قَوْلُهُ إِنَّهَا وَيُتُمُ شَرَّهَا قَوْلُهُ إِنَّهَا وَيُتُهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

تَرُمِى بِشَرَرِ كَالْقَصُرِ. ٢٠٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعُتُ اِبُنَ عَبَّاسٍ اِنَّهَا تَرُمِى بِشَرَرٍ كَالْقَصُرِ سَمِعُتُ اِبُنَ عَبَّاسٍ اِنَّهَا تَرُمِى بِشَرَرٍ كَالْقَصُرِ قَالَ: كُنَّا نَرُفَعُ الْخَشَبَ بِقَصَرٍ ثَلَائَةً آذُرُعِ آوُ

عبدالله سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول!لله

مسلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے 'کہ آپ پرسور ہُوالر سلات نازل

ہوئی 'اور ہم اس کو آپ کے منہ سے حاصل کررہے تھے '(سیکھ رہے
تھے) کہ اتنے میں ایک سانپ نکلا 'ہم لوگوں نے جلدی کی وہ ہم سے
آگے بڑھ گیا' اور اپنے سوراخ میں داخل ہو گیا' تو آ تخضرت صلی

الله علیہ وسلم نے فرمایا 'کہ وہ تمہارے شرسے محفوظ رہا' جس طرح تم

اس کے شرسے محفوظ رہے۔

۲۰۳۸ عبدہ بن عبداللہ کی بن آدم اسرائیل منسور سے اس صدیث کو روایت کرتے ہیں اور بواسطہ اسرائیل اعمش ابراہیم المقیہ مخضرت عبداللہ سے اس کے مثل مروی ہے اور حفص وابو نے اسرائیل سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے اور حفص وابو اسامہ وابو معاویہ وسیلمان بن قرم نے بواسطہ اعمش ابراہیم اسود نقل کیا یکی بن حماد نے کہا کہ مجھ سے ابوعوانہ انہوں نے مغیرہ سے انہول نے حضرت عبدالرحمٰن بن عبداللہ سے روایت کیا اور ابن اسحاق نے بواسطہ عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن الاسود اسود عبدالرحمٰن بن الاسود اسود عبدالرحمٰن بن الاسود اسود عبدالرحمٰن عبدالرحمٰن بن الاسود اسود عبدالرحمٰن کیا۔

۲۰۳۹ قیبہ 'جریز اعمش 'ابراہیم 'اسود سے روایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے بیان کیا 'کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عار میں بھے 'اس وقت آپ پر سور ہ والمرسلات اتری ہم آپ کے منہ سے اس کو سیکھ رہے تھے 'آپ کا منہ اس سے تربی تھا 'کہ تاکہان ایک سانپ لکلار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کہ تم پر واجب ہے کہ اس کو قتل کروعبداللہ کابیان ہے کہ ہم نے جلدی کی 'وہ سانپ ہم سے آگے بڑھ گیا (اور سوراخ میں گھس گیا) آپ نے فرمایا وہ تمہارے شرسے محفوظ رہا 'جس طرح تم اس کے شرسے محفوظ رہا 'جس طرح تم اس کے شرسے محفوظ رہا 'جس طرح تم اس کے شرسے محفوظ رہا۔

۰۲۰۴۰ محمد بن کثیر 'سفیان 'عبدالر حمٰن بن عابس 'حفرت ابن عبالل سے روایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے ''انھا ترمی بشرر کالقصر ''کے متعلق بیان کیا 'کہ ہم لکڑیاں تین گزیاس سے کم کی کھڑی کرتے ہے 'اور اس کو جاڑے میں جلانے کے لئے بلند کرتے کھڑی کرتے ہے 'اور اس کو جاڑے میں جلانے کے لئے بلند کرتے

**اَنَّهُ** 

اَقَلَّ فَنَرُفَعُهُ لِلشِّتَآءِ فَنُسَمِيهِ الْقَصَرَقُولُهُ كَانَّهُ حَمَالَاتٌ صُفُرٌ.

أَخْبَرَنَا سُفْيَالُ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِي ّحَدَّنَنَا يَحْيَى الْحُبَرَنَا سُفْيَالُ حَدَّنَى عَبُدُالرَّحُمْنِ ابْنُ عَابِسٍ سَمِعُتُ ابْنُ عَبْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا تَرُمِي بِشَرَرٍ كُنَّا نَعُمِدُ الْحَ الْحَشَبَةِ ثَلاَئَةُ اَذُرُع وَفَوْقَ بِشَرَرٍ كُنَّا نَعُمِدُ الْحَ الْحَشَبَةِ ثَلاَئَةُ اَذُرُع وَفَوْقَ ذِلِكَ فَنُرْفَعُهُ لِلشِّتَآءِ فَنُسَمِّيْهِ الْقَصَرَ كَانَّهُ ذَلِكَ فَنُوفَعُهُ لِلشِّتَآءِ فَنُسَمِّيْهِ الْقَصَرَ كَانَّهُ حِمَالَاتٌ صُفُرَّ حِبَالُ السُّفُنِ تَحْمَعُ حَتَّى تَكُونَ حَمَالَاتٌ صُفُرَّ حِبَالُ السُّفُنِ تَحْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَانَّهُ حَمَالُاتٌ صُفُرَّ حِبَالُ السُّفُنِ تَحْمَعُ كَتَّى تَكُونَ كَانَّهُ كَانُومُ لَا يَنْطِقُونُ .

٢٠٤٢ - حَدَّنَا أَعُمَرُ بُنُ حَفُصِ حَدَّنَا آبِي حَدَّنَا آبِي الْآسُودِ حَدَّنَا الْآعُمَشُ حَدَّنَيٰ اِبْرَاهِيمُ عَنِ الْآسُودِ عَنُ عَبْدِاللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ النّبِي صَلّى عَنُ عَبْدِاللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ النّبِي صَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلّمَ فِي غَارٍ إِذَ نَزَلَتُ عَليهِ وَاللّمُ سَلَاتِ فَإِنَّهُ لَيَتُلُوهَا وَإِنِّي لَآتَلَقَّاهَا مِنُ فَيُهِ وَاللّمُ النّبِي طَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النّبِي صَلّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ التَّلُوهَا وَابْتَدَرُنَاهَا فَذَهَبَتُ فَقَالَ النّبِي صَلّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ التَّلُوهَا وَابْتَدَرُنَاهَا فَذَهَبَتُ فَقَالَ النّبِي صَلّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَليه وَسَلَّمَ وَقِيتُ شَرَّهُمَ كُمَا وُقِيتُ مُ شَرَّهَا قَالَ عَمْرُ حَفِظَتُهُ مِنُ آبِي فِي غَارٍ بِمِنْي .

# ٨٥٢ (عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ)

قَالَ مُحَاهِدٌ: لَا يَرُجُونَ حِسَابًا: لَا يَخَافُونَهُ لَا يَمُلِكُونَ مِنهُ خِطَابًا: لَا يُكَلِّمُونَهُ إِلَّا آنُ يَّاذَنَ لَهُمُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهَّاجًا مُضِيئًا عَطَآءً حِسَابًا حَزَآءً كَافِيًا أَعُطَانِيُ مَا أَحُسَبني: أَيُ كَفَانِي يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَاتُونَ أَفُواجًا زُمَرًا.

٢٠٤٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ اَنحَبَرَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الْأَعُمَشِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ

تھے 'اوراس کوقصر کہتے تھے آیت گویاوہ زر درنگ کے اونٹ ہوں۔

ا ۲۰۴۱ - عمرو بن علی کی سفیان عبدالرحل بن عابس ابن عباس و دوایت کرتے ہیں کہ ان کو ترمی بشرد کا لقصر کے متعلق بیان کرتے ہوئے سام کہ ہم لکڑیاں تین گزیاس سے زیادہ کی اکٹھی کر کے اس کو جاڑے کے لئے بلند کر لیتے اور اس کو "قصر" کہتے تھے کانہ حمالات صفر کشتوں کی رسیاں جو جمع کی جا کیں 'یہاں تک کہ وہاوسط آدمی کے برابر ہو جا کیں'

(آیت) یہ وہ دن ہے کہ لوگ گفتگونہ کریں گے۔

۲۰۴۲ عربن حفض عفص اعمش ابراہیم اسود حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس دوران میں کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ آپ پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی آپ اس کو تلاوت فرمارہے تھے اور میں آپ کے منہ سے اس کو سیھ رہا تھا اور آپ کا منہ ابھی تر ہی تھا کہ اچانک ایک سانپ ہم لوگوں کے سامنے نکل آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سانپ ہم لوگوں کے سامنے نکل آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو ہم نے جلدی کی الیکن وہ بھاگ گیا آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے جلدی کی الیکن وہ بھاگ گیا آپ نے شر سے محفوظ رہا جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہا جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہا جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہا ہوں کے ساتھ سے یاد کیا ہے جس میں یہ ہیں ہے تا تھا تھے۔

# ٨٥٢ تفسير سوره عم يتسالون!

مجاہد نے کہا کہ "لایر حون حسابا" لینی وہ اس سے نہیں ڈرتے ہیں
"لایملکون منه حطابا" وہ بغیر اس کی اجازت کے اس سے گفتگو
نہیں کریں گے 'اور ابن عباس نے کہا کہ و ھاجا سے مراد روشن
ہے 'عطاء حسابا' پوراپور ابدلہ اعطانی ما احسبنی بول کریہ مراد
لیتے ہیں کہ اس نے مجھ کواتا دیا جو کافی ہے

(آیت) جس دن صور پھو نکا جائے گا آئے۔

۲۰۴۳ محد ابومعاویہ اعمش ابوصالح ابوہر برا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو صور چو کے جانے کے درمیان چالین ہے ابوہر براہ سے

وْسَلَّمَ مَا بَيْنَ النَّفُخَتَيْنِ اَرْبَعُونَ قَالَ اَرْبَعُونَ يَوُمًا؟ قَالَ اَبَيْتُ قَالَ اَرْبَعُونَ شَهُرًا؟ قَالَ اَبَيْتُ قَالَ اَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ اَبَيْتُ قَالَ ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقُلُ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظَمًا وَّاحِدًا وَّهُوَ عَجُبُ اللَّانَبِ وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الْخَلُقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

#### ٨٥٣ (وَالنَّازِعَاتِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: اَلَايَة الْكُبُرى عَصَاهُ وَيَدَهُ يُقَالُ النَّاحِرَةُ وَالنَّحِرَةُ سَوَآءٌ مِثُلُ الطَّامِع وَالطَّمَع وَاللَّاحِلِ وَالبَّحِيُلِ وَقَالَ بَهُ مَهُمُ النَّحِرَةُ الْبَالِيَةُ وَالنَّاحِرَةُ: الْعَظُمُ المُحَوَّثُ الَّذِي يَمُرُ فِيهِ وَالنَّاحِرَةُ: اللَّعَظُمُ المُحَوَّثُ الَّذِي يَمُرُ فِيهِ وَالنَّاحِرَةُ: اللَّهِيُ فَيهِ الرِّيْحُ فَينُخَرُ وَقَالَ إِبُنُ عَبَّاسٍ الْحَافِرَةِ اللَّيْ الرِّيْحُ اللَّهُ اللَّهُ عَبَاسٍ الْحَافِرَةِ اللَّيْ اللَّيْفُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢٠٤٤ حَدَّنَا آحُمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ حَدَّنَا اَفُضَيُلُ بُنُ سُلَيُمَانَ حَدَّنَا اَبُو حَازِمِ حَدَّنَا اللهُ عَنهُ قَالَ رَايُتُ سَهٰلُ بُنُ سَعُدٍ رَّضِىَ اللهُ عَنهُ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِإِصْبَعَيهِ هَكُذَا بِالْوُسُطَى وَالَّتِيُ تَلِى الْإِبُهَامَ بُعِثْتُ وَالسَّاعَة كَهَا تَيُن .

#### ٤ ٥ ٨ \_ (عَبَسَ)

عَبَسَ: كَلَحَ وَاعُرُضَ، وَقَالَ غَيْرُهُ مُطَّهَّرَةٌ: لَا يَمَسُها إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ وَهُمُ الْمَلائِكَةُ وَهِذَا مِنْلُ قَوْلِهِ فَالْمُدَبِّرِاتِ اَمْرًا جَعَلَ الْمَلائِكَةَ وَالصَّحْفَ يَقَعُ عَلَيْهَا وَالصَّحْفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطُهِيرَ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا التَّطُهِيرَ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا التَّطُهِيرَ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا مَنْرَةً: الْمَلَائِكَةُ وَاحِدُهُمُ سَافِرٌ سَفَرُتُ: مَنْزَةً: الْمَلَائِكَةُ وَاحِدُهُمُ سَافِرٌ سَفَرُتُ:

ساتھیوں نے بوچھاکیااس سے چالیس دن مراد ہیں؟ ابوہریہ اُن نے انکار کیا انکار کیا والوں نے انکار کیا انکار کیا کیا چالیس مہینے مرادہ ؟انہوں نے انکار کیا پھر بوچھاکیا چالیس سال؟ انہوں نے انکار کیا 'پھر کہا کہ اللہ آسان سے مردے جی اخیس کے جس طرح سبزہ (مینہ) سے اگتا ہے 'انسانی جسم کے تمام صے سر جاتے ہیں گر ڈھڈی کی ہڈی اوراس سے قیامت کے دن اس کی ترکیب ہوگی۔

# ۸۵۳ تفییر سور هٔ والناز عات

اور مجاهد نے کہا کہ "آیة الکبری" سے مر اد حضرت موسیٰ کا عصااور ان کا ہاتھ ہے 'اور کہا جاتا ہے کہ "ناخرہ "اور "نخرہ " کے ایک ہی معنیٰ ہیں جیسے طامع اور طبع اور باخل و بخیل کے ایک معنیٰ ہیں 'اور بعض نے کہا کہ "نخرہ" کے معنے بوسیدہاورناخرہاس کھو کھلی ہڑی کو کہتے ہیں 'جس سے ہوا گذر ہے تو آواز پیدا ہو'اور ابن عباس نے کہا کہ حافرہ سے مراوز ندگی کی سابقہ حالت ہے 'اور دوسروں نے کہا کہ ایان مرسنھا سے مراوز ندگی کی سابقہ حالت ہے 'اور دوسروں نے کہا کہ ایان مرسنھا سے مراوہ ہیں 'جہال جہاز لنگرانداز ہو۔

۲۰۴۲- احمد بن مقدام ، فضیل بن سیلمان ابو حازم ، حضرت سہل بن سعد سے بیان کیا کہ میں نے بین سعد سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بی کی اور انگوشے کے پاس والی انگلی کے اشارے سے فرمایا ، کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔

# ۸۵۴ تفییر سوره عبس!

"عبس" منہ بگاڑ الورروگردانی کی اور "مطهرة" سے مرادیہ ہے کہ اس کو صرف پاک لوگ بعنی فرشتے چھوتے ہیں یہ ایبا ہی ہے جیسے کہ "فالمدبرات امرا" کاموں کی تدبیر کرنے والے میں ملا ککہ اور صحفوں کو "مطهرة" قرار دیا ہے اس لئے کہ تطمیر صحفوں پر واقع ہوتا ہے ، یعنی تطمیر صحفوں کی صفت ہے ، تو اس کے اٹھانے والوں کی بھی صفت قرار دی گئے ہے سفرة سے مراد فرشتے ہیں ، واحد سافر ہے سفرت میں قرار دی گئے ہے سفرة سے مراد فرشتے ہیں ، واحد سافر ہے سفرت میں

٥ ٢٠٤٥ - حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَدَهُ قَالَ سَمِعُتُ زُرُارَةَ بُنَ اَوُقَى يُحَدِّثُ عَنُ سَعُدِ بَنِ هِشَامٍ عَنُ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ: مَثَلُ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُانَ وَهُوَ حَافِظُ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقُرَأُ لَكُ مَتَلُ الَّذِي يَقُرَأُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَةً اَحْرَانِ .

# ٥٥٥\_ (إِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ)

إِنْكُدَرَتُ: إِنْتَثَرَتُ وَقَالَ الْحَسَنُ: سُجِّرَتُ: ذَهَبَ مَآوُهَا فَلاَيْبُقِى قَطْرَةٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْمُسُجُورُ الْمَمُلُوءُ وَقَالَ غَيْرُهُ سُجِّرَتُ: الْمُسُجُورُ الْمَمُلُوءُ وَقَالَ غَيْرُهُ سُجِّرَتُ: اَفُضَى بَعُضُهَا إلى بَعْضِ فَصَارَتُ بَحُرًا وَّاجِدًا وَالْحُنَّسُ تَحُنِسُ فِي مُجُرَاهَا تَرْجِعُ وَكُنِسُ، وَالْخُنِسُ فِي مُجُرَاهَا تَرْجِعُ وَكُنِسُ، وَالْخُنِسُ الظَّبَآءُ تَنَفَّسَ: إِرْتَفَعَ النَّهَارُ وَالظَّنِينُ المُتَّهَمُ وَالطَّنِينُ: يُضَنَّ بِهِ وَقَالَ عُمَرُ: وَالطَّنِينُ المُتَّهَمُ وَالطَّنِينُ: يُضَنَّ بِهِ وَقَالَ عُمَرُ: وَالطَّنِينُ المُتَهَمُ وَالطَّنِينُ اللَّهُوا وَالْوَالَمُوا وَازُواجَهُمُ وَالنَّارِ ثُمَّ قَرَا أَحُسُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَازُواجَهُمُ وَالنَّارِ ثُمَّ قَرَا أَحُسُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَازُواجَهُمُ عَسُعَسَ: اَدُبَرَ.

٨٥٦\_ (إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتُ) وَقَالَ الرَّبِيُعُ بُنُ خُنَيْمٍ فُجِّرَتُ: فَاضَتُ وَقَرَأ

نے ان کے در میان صلح کرادی اور فرشتے چو نکہ و حی البی لے کر نازل ہوتے ہیں 'اور اس کو پہنچاتے ہیں مثل سفیر کے ہیں 'جو لوگوں کے در میان صلح کراتے ہیں 'اور دوسر ول نے کہانصدی سے مرادیہ ہے کہ اس نے غفلت برتی 'اور دوسر ول نے کہالما یقض جس کا حکم دیا گیااس کو کوئی پورا نہیں کر تا 'اور ابن عباس نے کہا تر هقها فترة اس کو سختی دھانک لے گی 'مسفرہ حیکنے والے ابن عباس نے کہا کہ بایدی سفرہ میں «سفرہ "سے مراد لکھنے والے اور «اسفار "سے مراد کتابیں ہیں میں «تلهی "وہ مشغول ہوا کہا جاتا ہے کہ اسفار کا واحد سفر ہے۔

۲۰۴۵ - آدم 'شعبہ 'قادہ 'زراہ بن اوفی 'سعد بن ہشام ' حضرت عائش 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں 'آپ نے فرمایا کہ اس مخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے 'اور وہ حافظ ہے توسفرہ کرام (بزرگ فرشتوں) کے ساتھ ہو گا اور اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے 'اور وہ اس کو حفظ کرتا ہے 'اور حفظ کرنا اس پر دشوار ہوتا ہے 'تواس کے لئے دواجر ہیں۔

## ^^2 الفتير سورهُ "اذاالشَّمس كورت"!

"انكدرت بمعنے" انتثرت (بكھر جائيں گے) اور حسن نے كہاسجرت اس كاپانی ختک ہو جائے گا'اس طرح كہ ایک قطرہ بھی باقی ندرہے گا' اور مجاہد نے كہا كہ المسجود المملوء (بحراہوا) ہے اور دو سرول نے كہا كہ "سجرت" كے معنی يہ بیں "كہ ایک دوسرے سے اس طرح مل جائيں گے كہ ایک دریا ہو جائے گا اور "حنس" كے معنی جھپ بیں اپنے مقام پریاراستے پرلو شخے والا 'اور "كنس" كے معنی جھپ جاتی ہے تنفس دن چڑھ گیا ظنین متہم اور جن بین بخیل کے معنی میں ہے 'حضرت عرض نے كہا كہ النفوس زو جت مراديہ ہے كہ ایپ مثل كے ساتھ جنت اور دوزخ میں ملاديے جائيں گے ' پھر یہ آیت پڑھی كہ "احشر الذین ظلموا و ازو اجه ہے ، حسس بمعنے (پیچھ پھیرلے) ہے۔

۸۵۲ تفییر سوره''از االسماءا نفطرت''! اور ربیج بن ختیم نے کہاکہ "فحرت" بمعنے فاضت (پھوٹ کر بہنے

الْاَعُمَشُ وَعَاصِمٌ: فَعَدَلَكَ بِالتَّخْفِيُفِ وَقَرَاهُ الْاَعُمْدُ وَعَرَاهُ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْحِجَازِ بِالتَّشُدِيْدِ وَارَادَ مُعْتَدَلَ الْحَلْقِ وَمَنُ خَفَّفَ يَعْنِى فِى آيّ صُورَةٍ شَآءَ اِمَّا حَسَنٌ وَاِمَّا قَبِيُحٌ وَطَوِيُلٌ وَقَصِيرٌ.

#### ٨٥٧ (وَيُلُّ لِلمُطَفِّفِينَ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: رَانَ: نَبُتُ الْخِطَايَا ثُوِّبَ: جُوُزِىَ وَقَالَ غَيُرُهُ الْمُطَفِّفُ لَايُوْفِى غَيْرَةً.

٢٠٤٦ حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَا مَعُنَّ
 قَالَ حَدَّنَيُ مَالِكُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ
 رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: يَوُمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَغِيبَ
 اَحَدُهُمُ فِي رَشُحِهِ إلى أَنْصَافِ أَذْنَيهِ .

#### ٨٥٨\_ (إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ)

قَالَ مُحَاهِدٌ: كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ: يَانُحُذُ كِتَابَهُ مِنُ وَرَآءِ ظَهُرِهِ وَسَقَ: جَمَعَ مِنُ دَابَّةٍ ظَنَّ اَنُ لَنُ يَّحُورَ: لَايَرُجعَ الِيَنَا.

٢٠٤٧ ـ حَلَّنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِيّ حَدَّنَا يَحْيَى عَنْ عَلَيْ حَدَّنَا يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْاَسُودِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٠٤٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرَٰبٍ حَدَّثَنا صَلَيْمَانُ بُنُ حَرَٰبٍ حَدَّثَنا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنِ اَيُّوبَ عَنُ اِبْنِ اَبِي مُلَيُكَةَ عَنُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . عَنُ عَانُ يَحُيٰي عَنُ اَبِي كَدُنُ يَحُيٰي عَنُ اَبِي كَوْنُسَ حَاتِم بُنِ اَبِي صَغِيرَةً عَنُ اِبْنِ اَبِي مُلَيْكَةً عَنُ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ عَنَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ عَنَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ عَنَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ عَنَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ عَن اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ عَن اللَّهُ عَنهُا قَالَتُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنهُا اللَّهُ عَنهُا اللَّهُ عَنهُا اللَّهُ عَنهُا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنهُا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنهُا اللَّهُ عَنهُا اللَّهُ عَنهُا اللَّهُ عَنهُا اللَّهُ عَنهُا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنهُا اللَّهُ عَنهُا اللَّهُ عَنهُا لَاللَّهُ عَنهُا اللَّهُ عَنهُا لَالُهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنهُا اللَّهُ عَنهُا اللَّهُ عَنهُا لَالُهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنهُا لَتُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَنْهُا لَاللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنهُا لَالَٰهُ عَنْهُا لَالَهُ عَنْهُا لَالَٰهُ عَنْهُا لَالَٰهُ عَنْهُا لَالَٰهُ عَنْهُا لَالَٰ عَنْ اللَّهُ عَنْهُا لَٰكُ اللَّهُ عَنْهُا لَالِهُ عَلَىٰ الْمُلْعُلُولُهُ اللَّهُ عَنْهُا لَاللَّهُ عَنْهُا لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُا لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُلِمُ الْمُنْ الْم

گے) ہے اور اعمش اور عاصم نے "فعدلك" كو تخفیف كے ساتھ پڑھا ہے 'اور اس سے اور اہل حجاز نے اس كو تشدید كے ساتھ پڑھا ہے 'اور اس سے مراد ليا ہے معتدل صورت والا 'اور جنہوں نے تخفیف كے ساتھ پڑھا ہے 'وہ مراد ليتے ہيں ممہ جس صورت ميں چاہا خوبصورت ہويا برصورت اور لمباہويا ٹھگنا۔

# - المعلقة الم

اور مجاہد نے کہا" ران" کے معنی گناہوں کا جم جانا زنگ چڑھ جانا ہے' ٹوب بدلہ دیا گیا' اور دوسر وں نے کہامطفف وہ ہے' جو دوسر وں کو پورابدلہ نہ دے۔

۲۰۴۷۔ ابراہیم بن منذر 'معن' مالک' نافع' حضرت عبداللہ بن عرر معن ' مالک کے اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن لوگ جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گئے ' توان میں ایک شخص اپنے لیسنے میں کانوں کی لو تک غرق ہو حاکے گا۔

## ٨٥٨ ـ تفيير سورة اذ االسماء انشقت!

مجاہد نے کہاکہ "کتابہ بشمالہ" سے مرادیہ ہے کہ وہ اپنی کتاب اپنی پیٹھ کے پیچھے سے لے گا"و سق" جانوروں کو جمع کر لیتی ہے "ظن ان لن یحور"اس نے گمان کیا کہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ۱۲۰۳۷ عمرو بن علی، یجیٰ عثان بن اسود 'ابن ابی ملیکہ ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہ۔

۲۰۴۸ سلیمان بن حرب مهاد بن زید ابوب ابن الی ملیکه محضرت عائشهٔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتی ہیں۔

۲۰۴۹۔ مسدد' کیجیٰ ابی یونس' حاتم بن ابی صغیرہ 'ابن ابی ملیکہ ' قاسم' حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محض کا حساب کیا جائے گا'وہ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُسَ اَحَدٌ يُحَاسَبُ اللهِ هَلَكَ قَالَتُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَآثَكَ الَيْسَ يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فَامًّا مَنُ أُوتِي كِتَابَةً بِيَمِينِهِ فَسَوُفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا قَالَ ذَاكِ الْعَرُضُ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا قَالَ ذَاكِ الْعَرُضُ يُحَاسَبُ هَلَكَ . لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَنُ طَبَقِ

٢٠٥٠ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ النَّضُرِ قَوْلُهُ لَتَرُكَبُنَا طَبَقًا عَنُ طَبَقٍ حَدَّنَنَا سَعِيدُ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا الله عَنُ مُحَاهِدٍ قَالَ قَالَ الله عَنْ مُحَاهِدٍ قَالَ قَالَ الله عَبْ مُحَاهِدٍ قَالَ قَالَ الله عَبْ مُحَاهِدٍ قَالَ قَالَ الله عَبْ مُحَاهِدٍ قَالَ الله عَدْ الله عَبْسُ طَبَقٍ حَالًا بَعُدَ حَالًا بَعُدَ حَالًا فَالَ هَذَا نَبِيّعُكُمْ صَلّى الله عَليهِ وَسَلّم .

٨٥٩\_ (ٱلْبُرُوُجِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ الْأَخُدُودُ: شِقٌ فِي الْأَرْضِ فُتِنُوا: عُذِّبُوا.

٨٦٠ (الطَّارِقُ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ ذَاتِ الرَّجُعِ سَحَابٌ يَرُجِعُ بِالْمَطَرِ ذَاتِ الصَّدُعِ تَتَصَدَّعُ بِالنَّبَاتِ.

٨٦١ (سَبِّحِ اسُمَ رَبِّكَ)

٢٠٥١ حَدِّئْنَا عَبُدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبِي عَنُ شُعْبَة عَنُ اَبِي اللهُ شُعْبَة عَنُ الْبَرَآءِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ اَوْلَ مَنُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصُغْبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَّ اِبُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصُغْبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَّ اِبُنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصُغْبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَ اِبُنُ الْمُرانَ ، ثُمَّ جَآءَ عُمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَعْدٌ، ثُمَّ جَآءَ عُمَرُ بُنُ عَمَّارً وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ، ثُمَّ جَآءَ عُمَرُ بُنُ

ہلاک ہو جائے گا حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا یار سول اللہ اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے کیااللہ عزوجل یہ نہیں فرما تاکہ جو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تواس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا یہ نامہ اعمال پیش کرنے کا بیان ہے جو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا 'اور جس کے حساب میں تفتیش کی جائے گی 'وہ ہلاک ہو جائے گا۔

(آیت) ترجمہ: کہ تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پر سوار ہوں گے۔

۲۰۵۰ سعید بن نضر ہشیم 'ابوبشر ' جعفر بن ایاس ' مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ''لتر کبن طبقاعن طبق'' کے متعلق کہا کہ اس سے حالت کے بعد دوسری حالت مراد ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے۔

## ۸۵۹\_ تفسير سور هٔ بروج!

اور مجامد نے کہا کہ "اخدود" بمعنے "شق فی الارض" (زمین کی دراڑیں) ہے "فتنوا" بمعنے عذبواعذاب دیے گئے ہے۔

#### ۸۲۰\_ تفسير سور هٔ طارق

اور مجامد نے کہاکہ "ذات الرجع" سے مرادہ وہ بدلی ہے 'جو بارش کے ساتھ لوث آتی ہے "خوات الصدع" زمین کہ سبر ہ اگنے کی جگہ سے پھٹ جاتی ہے۔

# ٨٢١ تفسير سور هُ شيخ اسم ربك الاعلى!

۲۰۵۱ عبدان عبدان کے والد شعبہ 'ابواسحاق 'حضرت براء سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و لم کے اصحاب میں سے جو سب سے پہلے ہمارے پاس پنجے ' تو وہ مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم شخے 'وہ دونوں ہم لوگوں کو قر آن پڑھانے لگے ' پھر عمار اور بلال اور سعد آئے ' پھر حضرت عمر بن خطاب ہیں صحابہ کے ساتھ آئے ' پھر آئے کھر حضرت عمر بن خطاب ہیں صحابہ کے ساتھ آئے ' پھر آئے نہم اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 'ہم

الْحَطَّابِ فِي عِشْرِيُنَ ثُمَّ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَايُتُ اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ فَرِحُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَايُتُ اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرِحَهُمُ بِهِ حَتَّى رَايُتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: هذَا رَسُولُ اللهِ قَدُ جَآءَ فَمَا جَآءَ حَتَّى قَرَاتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى فَي سُورٍ مِتْلِهَا .

رَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ النَّصَارِى وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ النَّصَارِى وَقَالَ مُجَاهِدٌ: عَيُنَ انِيَةٌ بَلَغَ إِنَاهَا وَحَانَ شُرُبُهَا حَمِيمٍ انَ: بَلَغَ إِنَاهُ لَايَسُمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً: شَتُمًا الضَّرِيعُ: نَبُتُ يُقَالُ لَهُ الشِّبُرِقُ، يُسَمِيّهِ اهُلُ الصَّرِيعُ إِذَا يَبَسَ، وَهُوَ سُمِّ بِمُسَيِّهِ اهْلُ الْحِجَازِ الصَّرِيعُ إِذَا يَبَسَ، وَهُوَ سُمِّ بِمُسَيطٍ بِمُسَيطٍ بِمُسَلِّطٍ وَيُقُرَأُ بِالصَّادِوَ السِيّنِ: وَقَالَ ابُنُ عَبَّسٍ: وَقَالَ ابُنُ عَبَّسٍ: وَقَالَ ابُنُ عَبَّسٍ: إِيَابَهُمُ: مَرُحِعَهُمُ .

#### ٨٦٣ (وَالْفَجُرِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ أَلُوتَرُ اللّٰهُ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الْقَدِيْمَةُ وَالْعِمَادُ اَهُلُ عَمُودٍ لَا يُقِيمُونَ سَوْطَ عَذَابٍ الّذِي عُذِبُوا بِهِ اكْلًا لَمَّا: اَلسَّفُ وَحَمَّا الْكَثِيرُ وَقَالَ مُحَاهِدٌ كُلُّ شَيءٍ خَلَقَةً فَهُو شَفُعٌ، السَّمَآءُ شَفُعٌ، وَالْوَتُرُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالِي وَقَالَ غَيْرُهُ سَوْطَ عَذَابٍ: كَلِمَةٌ تَعَالِي وقَالَ غَيْرُهُ سَوْطَ عَذَابٍ: كَلِمَةٌ تَعَالِي وقَالَ غَيْرُهُ سَوْطَ عَذَابٍ: كَلِمَةٌ تَعَالِي وقَالَ غَيْرُهُ سَوطَ عَذَابٍ: كَلِمَةٌ فَيُهُ السَّوطُ لَبِالْمِرُصَادِ: اللّهِ الْمَصِيرُ: تَحَاضُّونَ بِاطْعَامِهِ ثَيْهُ السَّوطُ لَبِالْمِرُصَادِ: اللّهِ الْمَصِيرُ: تَحَاضُّونَ بِاطْعَامِهِ لَيُهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَزْوَجَلَّ قَبُضَهَا النَّفُسُ إِذَا اَرَادَ اللّهُ عَزَّوجَلَّ قَبُضَهَا النَّفُسُ إِذَا اَرَادَ اللّهُ عَزَّوجَلَّ قَبُضَهَا وَرَضِيتُ الْمُعَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاطْمَانًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَضِيتُ الْمُعَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاطْمَانًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّبَهَا وَرَضِيتُ

نے اہل مدینہ کو دیکھائکہ وہ اس سے پہلے اس قدر کسی چیز سے خوش نہ ہوئے تھے ' یہاں تک کہ میں نے بچیوں اور بچوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ یہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ' اور آپ کے تشریف لانے سے پہلے میں نے سبح اسم ربك الاعلی اور اس جیسی چھوٹی چھوٹی سور تیں سکھ لی تھیں۔

# ۸۲۲ تفسیر سورهٔ غاشیه!

اور ابن عباس نے کہا "عاملة ناصبة" (کام کرنے والے تھے ہوئے) مراد نصاری ہیں اور مجاہد نے "عین انبة" سے بہت گرم اور لبالب بھرا ہوا چشمہ مراد لباہے "حمیم آن"اس کے برتن بھرے ہوئے ہوں گے "لایسمع فیھا لاغیه" لاغیه سے مراد گالی گلوق ہے "ضریع"ایک گھانس ہے جے شرق کہتے ہیں 'جب خشک ہو جائے تو اہل ججاز اسے ضریع کہتے ہیں 'اور یہ ایک زہر ہے مسیطر بمعنے "مسلط" سے صاد اور سین دونوں سے پڑھا جاتا ہے 'اور ابن عباس نے کہا"ایا بھم "سے مراد ان کالوفائے۔

# ٨٦٣ تفسير سور هُ والفجر!

اور مجاہد نے کہا "و تر" سے مراد اللہ تعالی ہے "ارم ذات العماد" سے قدیم قویں مراد ہیں اور عماد سے ستونوں والے کہ ایک جگہ قیام نہیں کرتے تھے "سوط عذاب" سے مراد وہ عذاب ہے 'جس کے ذریعہ عذاب دیے گئے "اکلاً لمّا" طلل و حرام کو جمع کر کے "جما" سے مراد کثیر ہے 'اور مجاھد نے کہا ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا 'چنانچہ آسان بھی جفت ہے 'اور "وتر" اللہ تعالی ہے 'اور دوسر وں نے کہا کہ "سوط عذاب" ایسا کلمہ ہے 'جس کو عرب ہر قتم کے عذاب لئے استعال کے استعال کرتے ہیں 'اس میں "سوط" بھی داخل ہے "لبا لمرصاد" اس کی طرف لو ٹا ہے "تحاضون" تم حفاظت کرتے ہو اور "یحضون" وہ لوگ کھلانے کا حکم دیتے ہیں "المطنعنه "تواب کی تصدیق کرنے دوائی اور حسن نے کہا کہ آیت "ایتھا النفس" سے مرادیہ ہے 'کہ جب اللہ تعالی اس کے قبل کرنے کا ارادہ کرتا ہے 'تو وہ نفس اللہ کی طرف اور تعالی اس کے قبل کرنے کا ارادہ کرتا ہے 'تو وہ نفس اللہ کی طرف اور تعالی اس کے قبل کرنے کا ارادہ کرتا ہے 'تو وہ نفس اللہ کی طرف اور

عَنِ اللّهِ وَرَضِى اللّهُ عَنُهَا فَامَرَ بِقَبُضِ رُوحِهَا وَلَدُ حَلَهَا اللّهُ الْحَنَّةَ وَجَعَلَهُ مِنُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَقَالَ غَيْرُهُ جَابُوا: نَقَّبُوا مِنُ جَيْبِ الصَّالِحِينَ وَقَالَ غَيْرُهُ جَابُوا: نَقَبُوا مِنُ جَيْبِ الْفَلاةَ: الْفَلاةَ: يَحُوبُ الْفَلاةَ: يَقُطعُهَا لَمَّا: لَمَمْتُهُ أَجُمَعُ، أَتَيْتُ عَلَى اخِرِهِ.

#### ٨٦٤ (لَا أُقُسِمُ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: بِهِذَا الْبَلَدِ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ وَوَالِدٍ ادَمُ وَمَا وَلَدَ لِبَدًا: كَثِيرًا وَالنَّحُدَيْنِ: الْخَيرُ وَالشَّرُ مَسُغَبَةٍ: لَبَدًا: كَثِيرًا وَالنَّحْدَيْنِ: الْخَيرُ وَالشَّرُ مَسُغَبَةٍ: مَحَاعَةٍ مَتُربَةٍ السَّاقِطُ فِي التُّرَابِ يُقَالُ فَلَا الْتَحَمَّمُ الْعَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ الْتَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ فَسَرَ الْعَقَبَةَ فَقَالَ: وَمَا آدُراكَ مَا الْعَقَبَةُ: فَكُ وَمَا اَدُراكَ مَا الْعَقَبَةُ: فَكُ رَقَبَةٍ أَوُ الْعَقَبَةُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ .

# ٨٦٥ (وَالشَّمُسِ وَضُحَاهَا)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ بِطَغُواهَا: بِمَعَاصِيُهَا وَلَايَحَافُ عُقْبَاهَا عُقْبِي آحَدِ .

٢٠٥٢ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسَمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسَمَاعِيلَ حَدَّنَنَا وَهَيْبٌ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ اَبِيهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ زَمْعَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَذَكَرَالنَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذِ انْبَعَثَ اَشُقَاهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذِ انْبَعَثَ اَشُقَاهَا إِنْبَعَثَ لَهَا رَجُلِّ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهُطِهِ إِنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهُطِهِ مَثُلُ ابِي زَمُعَةً، وَذَكَرَ النِّسَآءَ فَقَالَ: يَعُمِدُ مَثُلُ الْعَبُدِ فَلَعَلَهُ مَلُكَ الْعَبُدِ فَلَعَلَهُ مَنَا الضَّرُطَةِ وَقَالَ: لِمَ يَضُحَكُ فَي صَحْحَلِهُمْ فِي وَخَطَهُمُ فِي الضَّرُطَةِ وَقَالَ: لِمَ يَضُحَكُ هُمْ مِنَ الضَّرُطَةِ وَقَالَ: لِمَ يَضُحَكُ

الله اس نفس کی طرف مطمئن ہوجاتاہے 'اوروہ نفس الله ہے راضی ہو جاتاہے 'اور الله اس کی روح قبض جاتاہے 'اور الله اس نفس سے راضی ہو جاتاہے 'تواس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے 'اور اس کو جنت میں داخل کر کے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے 'اور دوسر ول نے کہا کہ "جابو" بمعنے نقبوا"سوراخ کیا جیب القمیص سے ماخوذ ہے 'یعنی کرتے کا گریبان علی کیا گیا ہے وب الفلاۃ میدان کو کا نتا ہے 'طے کرتا ہے۔" ہما" میں نے سب کو ختم کر دیا یعنی اس کے آخر کو پہنچا۔

# ٨٢٨ - تفسير سور هُ "لااقتم"!

مجاهد نے کہا"بھذا البد" سے مراد مکہ ہے " یعنی تم پر وہ گناہ نہیں جو دوسروں پر ہے "و والد سے آدم علیہ اِلسلام اور ان کی اولاد مراد ہے " "لبدا" بمعنی کثیر "نجدین" سے مراد خیر وشر "مسغبه" بھوک "مفر به" مثمی میں گرا ہوا کہا جا تا ہے کہ "فلا اقتحم العقبه" معنی بیہ ہیں کہ دنیا میں وشوار گزار گھائی میں داخل نہ ہوا 'پھر اللہ تعالیٰ نے گھائی (عقبہ) کی تفسیر کی اور کہا کہ تمہیں کس چیز نے بتایا کہ "عقبه" کیا ہے وہ غلام کا آزاد کرنا یا بھوک کی حالت میں کھانا کھلانا ہے۔

# ٨٦٥ - تفسير سور هُ" والشمس وضحاها"

اور مجاہد نے کہا"بطغواها" سے مراد ہے 'اپ گناہوں کے سبباور ل
ایخاف عقباها" کے معنی ہیں کہ وہ کسی سے بدلہ لینے سے نہیں ڈرتا۔
۲۰۵۲ موسیٰ بن اسمعیل 'وہیب' ہشام 'اپ والد سے 'وہ عبدالله بن زمعہ سے روایت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سا' تو آپ نے او نٹنی کااور اس شخص کاذکر کیا۔
جس نے او نٹنی کی کو نجیں کائی تھیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس قوم کا بد بخت شخص اٹھا اس کے لئے وہ شخص اٹھا عور توں تھا' اور آپ نے عور توں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص ابنی ہوی کو علام کی طرح کو ڑا مار نے کا قصد کر تا ہے' اور پھر اسی دن شام کو اس نے ساتھ ہم بستر ہو تا ہے' پھر گوز سے بننے کے متعلق آپ نے سے نفیجت کی 'اور فرمایا'کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس چیز پر ہنستا ہے نفیجت کی 'اور فرمایا'کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس چیز پر ہنستا ہے نفیجت کی 'اور فرمایا'کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس چیز پر ہنستا ہے

اَحَدُكُمُ مِمَّا يَفُعَلُ؟ وَقَالَ آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّنَا هِمُسَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ زَمُعَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ زَمُعَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَ آبِي زَمُعَةَ عَمِّ الزُّبَيْرِ بَنِ الْعَوَّامِ . بُنِ الْعَوَّامِ .

## ٨٦٦ (وَاللَّيُلِ إِذَا يَغُشَّه )

وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: بِالْحُسُنَى بِالْخَلَفِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَرَدُّى: مَّاتَ وَتَلَظَّى: تَوَهَّجَ وَقَرَأُ عُبَيُدُ بُنُ عُمَيُرِ تَتَلَظَّى .

٢٠٥٣ ـ حَدَّنَنَا قَبِيُصَةُ بُنُ عُقْبَةَ حَدَّنَنَا سُبُهَيَانُ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلَقَمَةَ قَالَ دَخَلَتُ فِي نَفَرٍ مِّنُ اَصُحَابِ عَبُدِاللَّهِ الشَّامَ فَسَعِعَ بِنَا اَبُوالدَّرُدَآءِ فَاَتَانَا فَقَالَ: اَفِيُكُمُ مَّنُ يَقُرُأُ فَقُلْنَا نَعَمُ قَالَ فَآيُكُمُ اَقُرَأُ؟ فَاشَارُوا اللَّي يَقُرُأُ فَقُلْنَا نَعَمُ قَالَ فَآيُكُمُ اَقُرَأُ؟ فَاشَارُوا اللَّي يَقُرُأُ فَقُلْنَا نَعَمُ قَالَ اَنْتَ سَمِعْتَهَا مِنُ تَجَلِّى وَالذَّهِ وَاللَّهُ عَلَي وَاللَّهُ عَلَي وَاللَّهُ عَلَي وَاللَّهُ عَلَي وَاللَّهُ عَلَي وَسَلَّمَ وَهَو لَآءِ يَابُونَ فَي النَّي صَلَّى اللَّه عَلَي وَسَلَّمَ وَهَو لَآءِ يَابُونَ عَلَي اللَّهُ عَلَي وَسَلَّمَ وَهَو لَآءِ يَابُونَ عَلَي اللَّه عَلَي اللَّه عَلَي وَسَلَّمَ وَهَو لَآءِ يَابُونَ عَلَي اللَّه عَلَي وَسَلَّمَ وَهَو لَآءِ يَابُونَ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَي اللَّه عَلَي وَسَلَّم وَهُ وَاللَّهُ عَلَي وَسَلَّم وَهُ وَاللَّهُ عَلَي وَاللَّهُ عَلَي وَاللَّهُ عَلَي وَاللَّهُ عَلَي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُ وَاللَّه وَاللَّه عَلَي وَاللَّه عَلَي وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه وَاللَه وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَهُ وَالْعَمُ وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّه وَاللَّه عَلَيْه وَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَه اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَه عَلَى ال

رَّ عَدَّنَا أَبِي حَدَّنَا أَبِي حَدَّنَا أَبِي حَدَّنَا أَبِي حَدَّنَا الْاَعُمَشُ عَنِ الْبَرَاهِيُمَ قَالَ قَدِمَ اَصُحَابُ عَبْدِاللّهِ عَلَى آبِي الدَّرُدَآءِ فَطَلَبَهُمُ فَوَجَدَهُمُ فَقَالَ: أَيُّكُمُ اَحُفَظُ فَأَشَارُوا إِلَى عَلَقَمَةً قَالَ كُلُنَا عَيْفَ سَمِعُتَةً يَقُرُأُ وَاللّيُلِ اِذَا يغشى قَالَ عَلَقَمَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرُأُ وَاللّيلِ اِذَا يغشى قَالَ عَلَقَمَةً وَالدَّكِرِ وَالْأَنْمِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرُأُ سَمِعُتُ النّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ هَكَذَا وَهَوُلَاءِ يُزِيدُونِي عَلَى اَنُ اَفْرَأُ وَمَا خَلَقَ هَكَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ وَمَا خَلَقَ

جوخود كرتاب اورابومعاويه نے كہاكہ ہم سے ہشام نے انہوں نے اسپنے والد سے اور انہوں نے عبداللہ بن زمعہ سے روایت كياكہ نبی صلى اللہ عليہ وسلم نے فرماياكہ ابوزمعہ كی طرح جوزبير بن العوام كے چيا تھے۔

# ٨٢٧ تفيير سورة" والليل اذا يغشى"

اورابن عباس نے کہاکہ "حسنی" بمعنی خلف (ثواب) ہے اور مجاہد نے کہا" تردی" بمعنے مات (مرگیا) ہے اور تلظی بمعنے تو بی (جوش مارتا) ہے اور عبید اللہ بن عمیر نے متلظی پڑھا ہے۔

٢٠٥٣ - قبيصه بن عقبه 'سفيان' اعمش' ابراجيم' علقمه سے روايت كرتے بي انہوں نے بيان كياكه ميل عبيداللدكي چندسا تھيوں ك ساتھ شام پہنچا' ابوالدر دانے جب ہم لوگوں کے آنے کی خبر سی' تو وہ ہارے یاس آئے اور کہاتم میں کوئی ہے جو قرآن پڑھے؟ ہم نے كهابال! انهول نے كهاتم ميں كون زياده پڑھنے والا ہے؟ لوگول نے میری طرف اشارہ کیا' انہوں نے کہاکہ پڑھ' چنانچہ میں نے سورہ "والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى' والذكر والانثى" پرُهي انہوں نے یو چھاکیا تونے اینے ساتھی سے سناہے؟ میں نے کہاہاں! (۱) انہوں نے کہامیں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا ہے اور شام کے لوگ نہیں مانے (آیت)اور نرمادہ پیدا نہیں کئے۔ ۲۰۵۴ء عمر 'عمر کے والد 'اعمش 'ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ کے ساتھی ابوالدرواء کے پاس گئے 'ابوالدرواء انہیں تلاش كرتے ہوئے ان كے پاس بنچے 'اور كہاكہ تم ميں سے كون عبدالله كى قرات کے مطابق پڑھتا ہے؟ لوگوں نے علقمہ کی طرف اشارہ کیا' انہوں نے یو چھا"وزللیل اذا یعشی" کو کس طرح پڑھتے ہوئے سا علقمه نے کہا"والذ کر والانشی"ابوالدوداءنے کہایس گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ای طرح پڑھتے ہوئے سنااو ريه لوگ (شام والے) چاہتے ہیں میں "و ماحلق الذكر و الانشى" پڑھوں'خداکی قشم میںان کی پیروی نہیں کروں گا'

(۱)اس آیت میں ترائت متواترہ" وما خلق الذکر والانٹی" ہے نہ کہ "والذکر والانٹی" ممکن ہے کہ پہلے یہ آیت صرف والذکر والانٹی نازل ہوئی ہو بعد میں یہ قراءت منسوخ ہوگئی ہواور وما خلق کااضافہ ہو گرانکواس نٹخ کاعلم ادراضافہ کاعلم نہ ہوا ہو۔

الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى، وَاللَّهِ لَا أَتَابِعُهُمُ قَوْلُهُ فَامَّا مَنُ أَعْطَى وَاتَّقَى .

٥٠٠٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيْمٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ سَعُدِ بَنِ عُبَيْدَةً عَنُ آبِيُ عَبُدِالرَّحُمْنِ السُّلَمِّى عَنُ عَلِي رَّضِى اللهُ عَنُهُ عَبُدُ السَّلَمِي عَنُ عَلِي رَّضِى اللهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ فِي عَبُدِالرَّحُمْنِ السُّلَمِي عَنُ عَلِي رَّضِى اللهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَقِيْع الْغَرُقَدِ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ مَامِنُكُمُ مِنُ اَحَدٍ اللهِ وَقَدُ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ فَقَالَ النَّارِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ فَقَالَ وَاتَقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنِي اللهِ قَوْلِهِ لِلْعُسُرى . وَدَّنَنَا عَبُدُالُواحِدِ وَلَّانَا عَبُدُالُواحِدِ حَدَّنَنَا عَبُدُالُواحِدِ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنُ اَبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَلِي رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: كُنَّا عَبُدُ النَّي صَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَلِي رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَلِي رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَسَنَسَةً وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَسَنَسَةً وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَسَلَسَةً وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَسَنَسَةً وَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدَيثَ فَسَنَسَةً وَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَسَنَسَةً وَلَهُ لِلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَسَنَسَةً وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ

وَاَمَّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنٰى .

٢٠٥٨ حَدَّثَنَا يَحُيٰى حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنُ آبِي

#### آیت) پس جس شخص نے دیااور پر ہیز گاری کی۔

۲۰۵۵ - ابو نعیم سفیان اعمش سعد بن عبیده ابوعبدالرحل سلمی و حضرت علی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیع الغرقد میں ایک جنازے میں شریک ہے تھ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص نہیں ہے جس کا شمکانا جنت یا جہنم نہ لکھ دیا گیا ہو لوگوں نے عرض کیا ایسول اللہ! پھر ہم محض میں نہوں نہ کرلیں؟ آپ نے فرمایا عمل کرو اس لیے کہ ہر شخص آسان کیا جاتا ہے اس عمل کے لئے جس کے لئے وہ بیدا کیا گیا سے پھر آپ نے آیت تفاما من اعطی واتقی و صدق بالحسنیٰ للعسری تک بر ھی۔

۲۰۵۲ مسدد' عبدالواحد' اعمش' سعد بن عبیده' ابو عبدالرحمٰن حضرت علی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پھرای طرح حدیث بیان کی

(آیت) "ہم اس کو آسانی کے لئے آسان کردیں گے"

20-1-بشر بن خالد 'محر بن جعفر 'شعبہ 'سلیمان 'سعد بن عبیدہ 'ابو عبدالر حمٰن سلمی ' حضرت علی رضی اللہ عنہ آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں 'کہ آپ ایک جنازے میں شریک ہے '
پس آپ زمین کرید نے گئے اور فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کا ٹھکانا جہنم یا جنت میں نہ لکھ دیا گیا ہو 'لوگوں نے عرض کیا کہ بس کا ٹھکانا جہنم یا جنت میں نہ لکھ دیا گیا ہو 'لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ پھر ہم کیوں اس پر مجروسہ نہ کرلیں 'آپ نے فرمایا کہ عمل کرو' ہر شخص آسان کیا گیا (اس چیز کے لئے جس کے لئے بیدا کیا گیا) چنانچہ آپ نے آیت ''فاما من اعطی و اتقی و صدق بلاحسنی ''آخر تک پڑھی شعبہ کابیان ہے کہ مجھ سے منصور نے اس کا انکار نہیں کیا کو بیان کیا تو میں نے سلیمان کی حدیث سے اس کا انکار نہیں کیا

(آیت)اور جس شخص نے بخل کیااور بے نیاز ہوا۔ ۲۰۵۸ یکیٰ وکیج 'اعمش' سعد بن عبیدہ' ابو عبد الرحمٰن' حضرت علیؒ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ

عَبُدِالرَّ حُمْنِ عَنُ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَامِنكُمُ مِّنُ اَحَدٍ إِلَّا وَقَدُ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ المَادِنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ اَفَلَا الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ لَا اعْمَلُوا فَكُلِّ مُيسَّرِّ ثُمَّ قَرَا فَامَّا مَنُ اعْطَى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنى فَسَنَيسِرُّهُ لِلْعُسُرى قَولُهُ لَيْسُرى اللهِ قَولِهِ فَسَنيسِرُهُ لِلْعُسُرى قَولُهُ كَلَّ مُيسَرَّى اللهُ عُسُرى قَولُهُ كَلَّ مَنْ اللهُ عُسُرى قَولُهُ كَلَّ مَنْ اللهُ عُسُرى قَولُهُ كَلَّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٢٠٥٩ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مَّنُصُورٍ عَنْ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عُبُدِالرَّحُمْنِ السُّلَمِّي عَنُ عَلِيٌّ رَضَي اللَّهُ قَالَ كُنَّا فِيُ جَنَازَةٍ فِيُ بَقِيُعِ الْغَرُقَٰدِ فَٱتَانَا رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدُنَا حَوُلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمُ مِّنُ أَحَدٍ وَمَا مِنْ نَفُس مَنْفُوسَةٍ إلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا قَدُ كُتِبَتُ شَقِيَّةً ٱوُسَعِيُدَةً قَالَ رَجُلٌ يًّا رَسُولَ اللهِ أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنُ كَانَ مِنَّا مِنُ أَهُلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ اللَّى اَهُلِ السَّعَادَةِ وَمَنُ كَانَ مِنَّا مِنُ آهُلِ االشُّقَّاء فَسَيَصِيرُ اللَّي عَمَلِ آهُلِ الشُّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهُلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَل أَهُل السَّعَادَةِ وَأَمَّا آهُلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ آهُل الشَّقَاءِ ثُمَّ قَرَأَفَامًّا مَنُ اَعُظَى وَاتَّقَىٰ وَصَٰدَّقَ بِالْحُسُنَى الْآيَةَ فَسَنَيَسِّرُهُ لِلْعُسُرَى. ٢٠٦٠\_ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ

الْاَعُمَشِ قَالَ سَمِعُتُ سَعُدَ بُنَ عُبَيُدَةً يُحَدِّثُ عَنُ آبِيُ عَبُدِالرَّحُمْنِ السُّلَمِيِّ عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ

اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَحَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ ٱلْأَرْضَ فَقَالَ: مَامِنْكُمُ مِّنُ

وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھ 'تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایبا نہیں جس کا ٹھکانا جنت اور دوزخ میں نہ لکھ دیا ہو 'ہم او گوں نے کر نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! پھر لوگ اس پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں (بلکہ) عمل کرو'اس لئے کہ ہر شخص کو اس چیز میں آسانی ہوتی ہے جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے پھر آپ نے آپ نے اس من اعطی و اتقی' وصدق بالحسنی فسنیسرہ للعسری تک پڑھی

(آیت)اور نیکیوں کو جھٹلایا۔

٢٠٥٩ عثان بن الي شيبه 'جرير' منصور ' سعد بن ابي عبيده' ابو عبدالر حمٰن سلمی محضرت علیٰ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ بقیج الغرقد میں ایک جنارے میں شریک تھے کہ ہم لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ كئے اوجم بھى آپ كے ارد كرد بيٹھ كئے اب كے پاس ايك چھڑى تھی آپ نے سر جھکا کرایں چھڑی سے زمین کو کریڈنا شر وع کیا'پھر فرمایا که نتم میں نے کوئی شخص اور مخلوق نہیں 'جس کا ٹھکانا جنت اور دوزخ میں اور بدبخت و نیک بخت ہونا لکھ نہ دیا گیا ہو'ایک مخص نے عرض کیا که یارسول الله! چهر جم این تقندید پر کیوں نه مجروسه کرلیس اور کام کرنا چھوڑ دیں 'چنانچہ ہم میں جو شخص اہل سعادت میں سے ہو گادہ اہل سعادت کی طرف چلاجائے گااور ہم میں سے جوبد بختوں میں ہے ہوگادہ بربختوں کاساعمل کرے گا'آپ نے فرمایا کہ اہل سعادت کو نیک بختوں کے عمل میں آسانی دی جائے گی اور اہل شقاوت کو بد بختول کے اعمال آسان ہول گے ' پھر آپ نے آیت"فا مامن اعطى واتقى و صدق بالحسنى آخر تك يردهي كيني جسن ويا اور ڈرااور نیکیوں کی تصدیق کی الخ

(آیت) پھر ہماس پر مختی کی راہ آسان کر دیں گے۔

۲۰۲۰ آدم' شعبہ 'اعمش' سعد بن عبیدہ' ابو عبدالرحلٰ سلی' حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھ' آپ نے ایک چیز لی اور اس سے زمین کریدنے لگے 'پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانادوز خ اور جنت میں نہ لکھ دیا گیا ہو' کو گوں نے عرض کیا،

آحدٍ إِلَّا وَقَدُ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ, وَمَقُعَدُهُ مِنَ النَّارِ, وَمَقُعَدُهُ مِنَ النَّارِ, وَمَقُعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقُعَدُهُ مِنَ النَّهِ آفَلَانَتَّكِلُ عَلَى مِنَ الْحَنَّا وَنَدَعُ الْعَمَلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ آمَّا مَنُ كَانَ مِنُ الْهُلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنُ كَانَ مِنُ فَيُسَرُّ لِعَمَلِ آهُلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأ الْمُلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأ الْمَلُ المُسْتَعَانَ الْمُلْ النَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأ الْمَلُ المَّلَى الْمُلْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ٨٦٧\_ (وَالضَّحٰي)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ إِذَا سَلَّى: اِسْتَوْى وَقَالَ غَيْرُهُ اَظُلَمَ وَسَكَنَ عَآئِلًا: ذُوْعِيَالٍ

حَدَّنَنَا الْاَسُودُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعُتُ جُنُدَنَ رُهُيْرٌ حَدَّنَنَا الْاَسُودُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعُتُ جُنُدُبَ بُنَ سُفُيانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اِشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَقُمُ لَيُلَتَيْنِ اَوُ لَلَا مُحَمَّدُ النِّي لَكُونُ شَيْطَانُكَ قَدُ تَرَكَكَ لَمُ اَرَهُ فَلَائُكَ قَدُ تَرَكَكَ لَمُ اَرَهُ فَرَبَكَ مُنُدُ لَيُلَتَيْنِ اَوْ لَلَالُهُ عَلَيْكَ فَدُ تَرَكَكَ لَمُ اَرَهُ قَرَبُكَ مُنُدُ لَيُلَتَيْنِ اَوْ لَلَالًا فَانُزَلَ اللَّهُ عَرَّوجَلَّ: وَاللَّيْلِ إِذَا سَلَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى تُقُرَأُ وَمَا قَلَى تُقُرَأُ وَمَا قَلَى تُقُرَلُ اللَّهُ عَرَّوجَكَ. وَمَا قَلَى تُقُرَأُ وَمَا قَلَى تُقُرَأُ وَمَا قَلَى تُقُرَأُ وَمَا قَلَى تَقُرَأُ وَمَا قَلَى تُقُرَأُ وَمَا قَلَى تَقُرَأُ وَمَا قَلَى تَقُرَأُ وَمَا قَلَى تُقُرَأُ وَمَا قَلَى تَقُرَا لَيْكُ وَمَا اَبُعُضَكَ. وَاللَّيْلُ اللَّهُ عَرَاكِكُ وَمَا اللَّهُ عَرَاكِكُ وَمَا اللَّهُ عَرَاكُكُ وَمَا اللَّهُ عَرَاكُكُ وَمَا اللَّهُ عَرَاكُكُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَاكُكُ وَمَا اللَّهُ عَلَى تَقُرَالُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّه

۲۰۹۲ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرٍ عُنُدَرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنُدُبًا الْبَحَلِيَّ قَالَتُ إِلَّا الْبَحَلِيَّ قَالَتُ إِلَّا مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا

یارسول اللہ تو پھر ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھروسہ کیوں نہ کرلیں اور عمل چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا کہ عمل کرواس لئے کہ ہر شخص کواسی چیز میں آسانی ہوتی ہے جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے 'جو شخص اہل سعادت میں سے ہوگا اس کو نیک بختوں کے عمل میں آسانی ہوگی اور جو شخص اہل شقاوت میں سے ہوگا اس کو بد بختوں کے عمل میں آسانی ہوگی پھر (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے) آیت فاما من اعطی و اتقی و صدف بالحسنی آخر تک پڑھی (یعنی پس جس نے اعطی و اتقی و صدف بالحسنی آخر تک پڑھی (یعنی پس جس نے دیااور پر ہیزگاری کی اور نیکیوں کی تصدیق کی)۔

# ٨٦٤ تفيير سور هُ" والضحلي"

مجاہد نے کہا ''اذاسجی''جب برابر ہو جائے اور دوسر وں نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب رات تاریک اور پرسکون ہو جائے ''عائل'' بحل والا

۱۲۰۲ - احمد بن یونس ' زہیر ' اسود بن قیس ' جندب بن سفیان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوئے تو دویا تین رات ( تجد کے لئے ) کھڑے نہیں ہوئے ' ایک عورت آئی اور کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) مجھے امید ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ' میں نے اس کو تنہارے پاس دویا تین راتوں سے آتے ہوئے نہیں دیکھا تواللہ تعالیٰ نے یہ آیت "والصحی ' واللیل اذا سحی ما و دعك ربك و ما فلی "نازل فرمائی

آیت: تم کو تمہارے رب نے نہیں چھوڑ ااور نہ ناراض ہواہے۔"ما و دعك ربك و ما قلی" تشدید کے ساتھ اور بلا تشدید کے ایک بی معنی میں ہے اس کے معنی بیہ بیں کہ تم کو تمہارے رب نے نہیں چھوڑ ااور ابن عباس نے اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ تم کونہ چھوڑ انہ تم سے دشمنی کی۔

۲۰۹۲ محمد بن بشار محمد بن جعفر ' غندر 'شعبه 'اسود بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جندب بجل سے سنا کہ ایک عورت نے کہایار سول اللہ! میں تمہارے ساتھی کو دیکھتی ہوں کہ قرآن لانے میں دیر کرنے گئے ہیں 'توبیہ آیت نازل ہوئی کہ تم کو تمہارے رب

نے نہیں چھوڑ ااور نہ دستنی کی۔

#### ۸۲۸\_ تفسير سور هٔ انشراح

عجابد نے کہا کہ "وزرك" سے مراد جالمیت کے گناہ بیں انقض توردیا ہو جمل کردیامع العسریسراکی تفییر میں ابن عینہ نے کہا کہ اس تخی کے ساتھ دوسری آسانی ہے جیسے اللہ کا قول "ھل تربصون بنا الااحدی الحسنین"اور حدیث "لُن یَغُلِبَ عُسُرٌ یُسُریُنَ "کے معنی یہی بیں اور مجابد نے کہا "فانصب" سے مرادیہ ہے کہ اپنی ضرورت میں ایخ رب سے التجا کرواور ابن عباس سے "الم نشرح" کی تفییر میں منقول ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کاسینہ اسلام کے لئے کھول دیا۔

#### ٨٦٩ - تفسير سور هٔ والتين!

مجاہد نے کہا کہ "تین (انجیر)اور "زیتون" سے وہی مراد ہے جے لوگ کھاتے ہیں " فما یکذبک" کے معنی یہ بیان کئے جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو کچھے حجمٹلائے گا کہ لوگ اپنا اٹھال کا بدلہ دیئے جائیں گے ؟ گویا یہ فرمایا کہ ثواب وعقاب کے متعلق کون شخص اس کی قدرت رکھتا ہے کہ تخفے جمٹلائے۔

۲۰۹۳- جاج بن منهال شعبه عدى حضرت براءر ضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلى الله علیه وسلم ایک سفر میں تھے تو آپ نے عشاء کی دور کعتوں میں سے ایک رکعت میں سورت "والتین والزیتون" پڑھی۔ تقویم سے مراد خلق م

## ٠٨٨ - تفيير سور هُ علق!

قتید نے بواسطہ حماد ' کیلی بن عتیق ' حسن کا قول نقل کیا کہ مصحف میں سور ہ فاتحہ کے شروع میں بسم الله الرحمن الرحیم تصواور دو سور توں کے در میان خط کے طور پر ( یعنی امتیاز کے لئے ) ہو 'اور ماجد نے کہا کہ نادیہ سے مراواس کا قبیلہ ہے زبانیہ بمعنے ملا تکہ فرشتے ہیں اور کہا کہ رجعی بمعنے لوٹا ہے لنسفعن کے معنی یہ ہیں کہ ہم ضرور کہا کہ رجعی بمعنے لوٹا ہے لنسفعن کے معنی یہ ہیں کہ ہم ضرور کہا ہی گریں گے لنسفعن نون خفیفہ کے ما تھے ہے سفعت بیدہ بول کر

أَبُطَأُكَ فَنَزَلَتُ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلى .

#### ٨٦٨ (أَلُمُ نَشُرَحُ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: وِزُرَكَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ اَنْقَضَ: اَثْقَلَ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًا قَالَ ابُنُ عُيَيْنَةَ اَىُ مَعَ ذلِكَ الْعُسُرِ يُسُرًا اخرَ كَقُولِهِ هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَا إلَّا إِحُدَى الْحُسُنيَيْنِ وَلَنُ يَغُلِبَ عُسُرٌ يُسُرَيُنِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ فَانُصَبُ فِي جَاجَتِكَ اللّي رَبِّكَ وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللّهُ نَشُرَحُ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَةً لِلإِسُلام .

#### ٨٦٩ (وَالتِّين)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: هُوَالتِّيَنُ وَالزُّيْتُونُ الَّذِى يَاكُلُ النَّذِيُ يُقَالُ فَمَا يُكذِّبُكَ فَمَا الَّذِى يُكذِّبُكَ بِأَنَّ النَّاسَ يُدَانُوانَ بِاَعْمَالِهِمُ؟ كَانَّهُ قَالَ وَمَنُ يَقُدِرُ عَلَى تَكذِيْبِكَ بِالنَّوَابِ وَالْعِقَابِ؟؟

٢٠٦٣ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ شُعْبَةُ قَالَ الْمَعِيْتُ الْبَرَآءَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأُ فِي الْعِشَآءِ فِي إحَدُى الرَّكُعَتَيْنِ بِالتَّيِّنِ وَالزَّيْتُونِ تَقُويُم الْحَلْقِ.

٨٧٠ (إِقُرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)

وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ عَتِيُقٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اكْتُبُ فِى الْمُصْحَفِ فِى اَوَّلِ الْإِمَامِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَاجُعَلُ بَيْنَ السُّوُرَتَيْنِ خَطًّا وَقَالَ مُجَاهِدٌ نَادِيَةً عَشِيْرَتَهُ الزَّبَانِيَةُ الْمَلائِكَةُ وَقَالَ الرُّجُعٰى الْمَرُجعُ لَنَسُفَعَنَّ قَالَ لَنَا خُذَل وَلَنَسُفَعَنُ مرادلیتے ہیں کہ میںنے پکڑا۔

۲۰۷۴ یکی کید عقیل ابن شهاب (دوسری سند) سعید بن مروان محمد بن عبدالعزيز بن ابي رزمه ابو صالح سلمويه عبدالله ، يونس بن يزيد 'ابن شهاب 'عروه بن زبير "حضرت عائشةٌ زوجه نبي صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں 'انہوں نے بيان كياكه رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسب ہے پہلے رویائے صادقہ کے ذریعہ ابتدا کی گئ 'چنانچہ جو خواب بھی آپ دیکھتے صبح کے نموار ہونے کی طرح وہ ظہور میں آتا علی محر خلوت گرینی کی رغبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی چنانچہ آپ غار حرامیں تشریف لے جاتے اور تحنث کیا کرتے تھے اور تحث سے مرادیہ ہے کہ متعدد راتوں تک عبادت کرتے تھے پھر اپنی ہوی کے پاس جاتے اور اس کے لئے توشہ لے لیتے 'پر حضرت خدیج ای جاتے اور ای طرح توشہ لے کر تشریف لے جاتے ' یہاں تک کہ آپ کے پاس د فعتہ حق آگیااس وقت آپ غار حرامیں تھے کہ آپ کے پاس فرشتے نے آکر کہاکہ پڑھ!رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں'آپ نے فرمایا کہ مجھے بھینچا یہاں تک کہ مجھ کو تکلیف محسوس ہوئی پھر مجھے چھوڑ دیااور کہا پڑھ میں نے کہا کہ میں پڑھاہوا نہیں ہوں 'تواس نے مجھے دوسری بار پُرُ ااور بھینچا جس سے مجھے تکلیف پینچی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھ' میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں' پھراس نے تیسری بار پکڑ کر مجھے زورے دبایا جس سے مجھے تکلیف سینچی 'پیر مجھے چھوڑ دیااور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کوعلقہ سے پیدا کیا پڑھ اور تیرارب بزرگ ہے وہ جس نے قلم کے ذریعہ ے سکھایا علم الانسان مالم یعلم تک پڑھایا ، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس حالت میں واپس ہوئے کہ آپ کانب رہے تھے 'یہاں تک کہ حضرتِ خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ "زملونى! زِملونى" مجھ كمبل اڑھاؤ ' بجھ كمبل اڑھاؤ ' چنانچہ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑھایا'جب آپ سے خوف کا اثر جاتارہا' تو آپ نے خد يجر عن فرماياكه اے خد يجه! كيا مو كيا ہے كه مجھے اپن جان كاور ب اور پوری حالت بیان فرمائی مفرت خدیجہ نے عرض کیا کہ ہر گز نہیں' آپ خوش ہوں' خدا کی قتم! آپ کو اللہ تعالیٰ مجھی بھی رسوا

بِالنُّوٰنِ وَهِيَ الْخَفِيُفَةُ سَفَعُتُ بِيَدِهِ آخَذُتُ . ٢٠٦٤\_ حَدَّثَنَا يَحُيٰي حَدَّثَنَا اَللَّيْتُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ حِ وَحَدَّثَنِيُ سَعِيْدُ ابُنُ مَرُوَان حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُّنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ بُنِ اَبِي رِزُمَةً إَخْبَرَنَا أَبُوُ صَالِحٍ سَلُمُوْيَةً قَالَ ۚ حَدَّثَنِيَ عَبُدُاللَّهِ عَنُ يُونُسَ بُنِّ يَزِيُدَ قَالَ اَخْبَرَنِيُ ابُنُ شِهَابِ اَنَّ عُرُوَةَ ابُنَ الزُّبَيْرِ اَحُبَرَهُ اَنَّ عَآمِشَةَ زَوُجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ أَوَّلُ مَابُدِئَ بِهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤُيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوُمِ، فَكَانَ لَايَرِيْ رُوْيَا اِلَّا جَآءَ تُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبُحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ فَيَلُحَقُ بِغَارِحِرَآءٍ ۗ فَيَتَحَنَّثُ فِيُهِ قَالَ وَالتَّحَنُّثُ اَلتَّعَبُّدُ الْلَّيَالَيُ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبُلَ اَنْ يَّرْجِعَ الِي اَهُلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِلْلِكَ ثُمَّ يَرْحِعُ اللَّى خَدِّيْحَةَ فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِى غَارٍ حِرَآءٍ فَجَآتُهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقُرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آنَا بِقَارِىءٍ قَالَ فَٱخَذَنِيُ فَغَطَّنِيُ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهُدِّ ثُمَّ ٱرُسَلَنِيُ فَقَالَ اقُرَأُ قُلُتُ مَا أَنَا بِقَارِىءٍ فَاَخَذَنِى فَغَطَّنِى الثَّائِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى اللَّحَهُدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئُ فَاخَذَنِيُ فَغَطَّنِيُ الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجُهُدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْاَكُرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الآيَاتِ الِّي قَوُلِهِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرُجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيُحَةَ فَقَالَ زَمِّلُونِيُ زَمِّلُونِيُ فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ قَالَ لِخَدِيْجَةَ أَى خَدِيْجَةُ مَالَىٰ لَقَدُ خَشِيْتُ عَلَى نَفُسِيٰ فَٱخْبَرَهَا الْخَبُرَ قَالَتُ خَدِيْجَةُ كَلَّا ٱبْشِرُ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيْكَ اللَّهُ

اَبَدًا فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصُدُقُ الْحَدِيُثَ وَتَحمِلُ الْكُلُّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقُرى الضَّيُفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتُ بِهِ خَدِيُحَةُ حَتَّى آتَتُ بِهِ وَرَقَةَ بُنَ نَوُفَلٍ وَّهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيُحَةَ آخِيُ أَبِيُهَا وَكَانَ اِمُرَأً تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيُّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيُلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنُ يُكْتُبَ وَكَانَ شَيُخًا كَبِيُرًا قَدُ عَمِيَ فَقَالَتُ خَدِيُجَةُ يَاعَمِّ اِسْمَعُ مِنْ اِبُنِ أَخِيْكَ قَالَ وَرَقَةُ يَا اِبُنَ أَخِيُ مَا ذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبُرَ مَارَاى فَقَالَ وَرَقَةُ: هٰذَا النَّا مُوسُ الَّذِيُ أُنْزِلَ عَلَى مُوُسِى لَيُتَنِيُ فِيُهَا جَذَعًا لَيُتَنِيُ ٱكُونَ حَيًّا ثُمَّ ذَكَرَ حَرْفًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ مُخْرِحِيٌّ هُمُ قَالَ وَرَقَةُ نَعَمُ لَمُ يَاْتِ رَجُلٌ بِمَا جِئْتَ بِهِ اِلَّا ٱوُذِيَ وَاِنْ يُّدُرِكُنِي يَوْمُكَ حَيًّا أَنْصُرُكَ نَصُرًا مُّؤَزَّرًا ثُمَّ لَمُ يَنْشَبُ وَرَقَهُ إِلَّ تُؤْفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْى فَتُرَةً حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَةَ أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنُ فَتَرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيْثِهِ بَيْنَمَا أَنَا آمُشِي سَمِعُتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَآءِ فَرَفَعُتُ بَصَرَى فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَآءَ نِي بِحِرَآءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرُسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرُضِ فَفَرِقُتُ مِنْهُ فَرَجَعُتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَنَّرُوهُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعالَى يَآيُّهَا الْمُدَنِّرُ قُمُ فَٱنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكُبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالرُّجُزَفَاهُجُرُ قَالَ أَبُوُ سَلَمَةً وَهِيَ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَ اَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعُبُدُونَ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحُيُ

نہیں کرے گا'آپ توخدا کی قتم!صلہ رحم کرتے ہیں' بچ بات کرتے ہیں ور ماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مفلسوں کے لئے کسب کرتے ہیں اور مہمان کی ضیافت کرتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والی مصیتوں پر مدد کرتے ہیں 'حضرت خدیجہ آپ کولے کر چلیں' یہاں تك كه ورقد بن نو فل كے ياس آئيں جو خديجة كے چيازاد بھائي تھے وہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عربی میں لکھتے تھے اور انجیل بھی عربی میں اللہ نے جس قدر جا ہا کھتے تھے اور وہ بہت بڑھے ہو گئے تھے ' آئھ کی بینائی جاتی رہی تھی خدیج "نے کہااے جیا!این سیتیج کی بات سنیے!ور قدنے پوچھا تجیتیج! کیابات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا اس کی خبر دی ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موی پر نازل کیا گیا تھا کاش میں اس وقت جوان ہو تاکاش میں زندہ ہوتا' پھر کچھ اور کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاوہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے ورقہ نے کہا' ہاں!جو شخص بھی کوئی ایسی چیز لے کر آیا'جو تم لائے ہواس کو تکلیف دی گئ 'اگر میں تمہارے اس زمانہ میں زندہ ہو تا تو میں تمہاری متحکم مدد کر تا 'چر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ورقہ کی وفات ہو گئی اور وحی کا سلسلہ رک گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غم ہوا، محمد بن شہاب نے بواسطہ ابو سلمہ 'حضرت جابربن عبدالله انصاري بيان كياكه ايك باررسول الله صلى الله عليه وسلم وحی کے رکنے کاذکر فرمارہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک بار چلا جار ہاتھا، تو میں نے آسان سے ایک آواز سی میں نے نگاہ اٹھا کی تواسی فرشته کو دیکھاجو میرے پاس حراء میں آیا تھاوہ آسان اور زمین کے در میان کر سی پر بیٹھا ہوا تھا' میں اس سے ڈر ااور گھرواپس ہو کر میں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے کمبل اڑھاؤ اُتولو گوں نے مجھے کمبل ارْها دیااس پراللہ تعالیٰ نے آیت یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر نازل فرمائي يعني الم تمبل اوڑھنے والے! کھڑے ہو جائے الوگوں کو ڈرائے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجے الخ اور ابو سلمہ نے کہا کہ رجز سے مراد وہ بت ہیں جن کی جاہلیت کے لوگ پرستش کرتے تھے'پھراس کے بعد وحی برابر اترنے گی۔

قَوُلُهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ.

مُعَقَيُلٍ عَنُ اِبُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ اَلَّ عَآئِشَةَ عُقَيُلٍ عَنُ اِبُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ اَلَّ عَآئِشَةَ رَضِى الله عَنُهَا قَالَتُ أَوَّلُ مَابُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الرُّوُيَا الصَّالِحَةُ فَحَاتَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: إِقْرَأْبِاسُمِ رَبِّكَ الْدِي خَلَقَ خَلَقَ الْمُلَكُ فَقَالَ: إِقْرَأْبِاسُمِ رَبِّكَ الْاَكْرَمُ الْإِنُسَانَ مِنُ عَلَقٍ إِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ قَولُهُ إِقُراً وَرَبُّكَ الْاَكْرَمَ .

٢٠٦٦ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٌ مَوْقًالَ عَبُدُالرَّرَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الرَّهُرِيَّ حِ وَقَالَ اللَّهُ عَنَهَا اَوَّلُ مَابُدِيًّ بِهِ عَنُ عَالَيْهُ وَسَلَّمَ الرُّوُيَا عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوُيَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوُيَا الصَّادِقَةُ جَآنَه الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأْبِاسُم رَبِّكَ الصَّادِيَّةُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوُيَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوُيَا الصَّادِقَةُ جَآنَه الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأْبِاسُم رَبِّكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوُيَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوُيَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوُيَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٧٠.٦٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنُ عَقَيْلٍ عَنُ إِبْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُرُوةَ قَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَدِيبَحَةَ فَقَالَ زَمِّلُونِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمَلُونِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

كُلَّا لَئِنُ لَمُ يَنْتُهِ لَنَسُفَعَا بِالنَّا صِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ .

٢٠٦٨ ـ حَدَّثَنَا يَحْنَى حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَعُمْرٍ عَنُ عَبُدِالْكُرِيُمِ الْجَزُرِيِّ عَنُ عِكْرِ مَةَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ قَالَ ابُو جَهُلٍ لَئِنُ رَايَتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكُعْبَةِ لاَطَأَلُّ عَلَى عُنْقِهِ مُحَمَّدًا يُصلِّي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوُفَعَلَهُ لَاَ خَذَتُهُ الْمَلَآئِكَةُ تَابَعَةً عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ عَنُ عُبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الكَويهِ .

(آیت)الله تعالی نے انسان کوبستہ خون سے بیدا کیا۔

۲۰۲۵ ابن بکیر الیٹ عقیل ابن شہاب عروہ 'جھزت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پررؤیائے صالحہ سے ابتدا ہوئی 'پھر آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھوانی رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا 'پڑھو!اور تمہار ارب بڑا کریم ہے۔

(آیت) پڑھے اور آپ کارب بردا کر یم ہے۔

۲۰۲۲ - عبدالله بن محمد عبدالرزاق معمر نربری ح الیث عقیل محمد عرد وه دخرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں محمد علی کہ سب سے پہلے رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رویا ۔ کے صالحہ کے ذریعہ سے ابتداء ہوئی ۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بیدا کیا اس نے انسان کو بستہ خون سے بیدا کیا 'اس نے انسان کو بستہ خون سے بیدا کیا 'پڑھ اور تیرارب کریم ہے 'جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا۔

۲۰۶۷۔ عبداللہ بن یوسف کیف عقیل 'ابن شہاب عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس لوٹ کرگئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھادو پھر پوری حدیث بیان کی

(آیت) ہر گز نہیں ایسانہ ہو گااگر وہ بازنہ آئے اُتو ہم پیشانی کے بال کیژ کر تھسیٹیں گے ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے۔

۲۰۱۸ یکی عبدالرزاق معمر عبدالکریم جزری عکرمه ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہااگر میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لوں 'تواس کی گردن کچل دول 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایبا کرے تو اس کو فرشتے کپڑ لیں 'عمرو بن خالد نے بواسطہ عبیداللہ عبدالکریم اس کی متابعت میں روایت کی۔

#### ٨٧١ (إنَّا ٱنْزَلْنَاهُ)

يُقَالُ الْمَطْلَعُ هُوَ الطُّلُوعُ وَالْمَطْلَعُ: اَلْمَوْضِعُ الَّذِي يَطُلَعُ مِنْهُ اَنْزَلْنَاهُ الْهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ الْقُرُانِ الْزَلْنَاهُ الْهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ الْقُرُانِ الْزَلْنَاهُ مَخْرَجَ الْجَمِيع وَالْمُنْزِلُ هُوَ اللَّهُ وَالْغَرَبُ تُوكِدُ فِعُلَ الْوَاحِدِ فَتَجُعَلَهُ بِلَفُظِ الْحَمِيعُ لِيَكُونَ ٱلْبَتَ وَآوُكَدَا.

#### ٨٧٦ (لَمُ يَكُنِ)

مُنُفَكِّيُنَ: زَائِلِيُنَ قَيَّمَةً: الْقَائِمَةُ دِيْنُ الْفَيَّمَةُ الْفَيَّمَةُ الْفَيَّمَةُ الْفَيَّمَةُ الْفَيْمَةُ الْفَيْمِةُ الْفَيْمِةُ الْفَيْمِةُ الْفَيْمِةُ الْفَيْمَةُ الْفَيْمَةُ الْفَيْمِةُ الْفَائِمَةُ الْفَيْمِةُ الْفَيْمِةُ الْفَيْمِةُ الْفَيْمِةُ الْفَيْمِةُ الْفَيْمِةُ الْمُؤْلِقِيمِ الْفَيْمِةُ الْفَيْمِةُ الْفَيْمِةُ الْفَيْمِةُ الْفَائِمَةُ الْفَيْمِةُ الْفَائِمُ الْفَيْمِةُ الْفَائِمِةُ الْفَائِمِةُ الْفَائِمِةُ الْفَائِمِةُ الْمُؤْمِنُ الْفَائِمِةُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُومُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

حَدَّنَنَا شُعُبَهُ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ ابْنِ مَالِكٍ حَدَّنَنَا شُعُبَهُ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي إِنَّ اللهُ عَنُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي إِنَّ اللهَ اَمَرَ نِي اَنُ اَقْرَا عَلَيْكَ لَمُ يَكُنِ الْذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِيُ؟ قَالَ نَعَمُ فَبَكى . الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِيُ؟ قَالَ نَعَمُ فَبَكى . وَلَّنَا حَسَّانُ بُنُ حَسَّانِ حَدَّنَنَا مَسَّانُ بُنُ حَسَّانِ حَدَّنَا مَسَانِ حَدَّنَا مَسَّانُ بُنُ حَسَّانِ حَدَّنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنُهُ قَالَ اللهُ عَنُهُ قَالَ اللهُ عَنُهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ سَمَّاكَ لِي فَجَعَلَ ابُيِّ اللهُ سَمَّاكَ لِي فَجَعَلَ ابُيْ اللهُ سَمَّاكَ لِي فَجَعَلَ ابُيْ اللهُ سَمَّاكَ لِي فَجَعَلَ ابُيْ اللهُ يَكُنِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ لَمُ يَكُنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ لَمُ يَكُنِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ لَمُ عَلَيْهِ لَمُ يَكُنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ لَمُ يَكُنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ لَمُ يَكُنِ اللهُ اللهُ

٢٠٧١ عَدَّنَنَا اَحُمَّدُ بُنُ اَبِى دَاوَدَ اَبُو جَعُفَرِ الْمُنَادِى حَدَّنَنَا سَعِيدُ ابْنُ اَبِى عَرُوبَةَ عَنُ اَبْنُ اَبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبَيِّ بُنِ كَعُبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبَيِّ بُنِ كَعُبِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللِهُ اللْمُواللَّهُ الْمُؤْمِنُولُولُولُولَا الْمُؤْمِنُولُولُول

## ا۸۷ - تفسیر سور هٔ قدر!

"مطلع" کے معنی طلوع بیان کئے جاتے ہیں 'اور" مطلع" طلوع ہونے
کی جگہ کو بھی کہتے ہیں انزلناہ میں "ہ" ضمیر کا مرجع قرآن ہے 'صیغہ
جمع بمز لہ واحد کے ہے 'اس لئے کہ نازل کرنے والا اللہ ہے اور
عرب فعل واحد کو موکد کرتے ہیں اور لفظ جمع استعال کرتے ہیں
تاکہ ثبوت کی زیادتی اور تاکید ہو۔

# ۸۷۲ تفسیر سور هٔ بینه

"منف کین" دور ہونے والے قیمة قائم ہونے والا دین القیمته دین کو مونث کی طرف مضاف کیا گیاہے۔

۲۰۲۱ - محر بن بشار 'غندر' شعبه 'قاده' حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کہ نبی صلی اللہ علیه وسلم نے حضرت ابی سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو تھم دیا ہے کہ میں تنہارے سامنے ''لم یکن الذین کفروا'' پڑھوں ابی نے پوچھا کیا میرانام بھی لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں! تویہ روپڑے۔

۰۷۰۱۔ حمان بن حمان ، ہمام ، قادہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں ، ابن نے بوچھا(۱) کیا اللہ تعالی نے میر انام لیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میر انام لیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے تمہارانام لیا ، تو ابن رونے سکے قادہ نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ آپ نے ان کے سامنے "لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب "پڑھی۔

12 • 1 - احمد بن الى داؤد ابو جعفر منادى اروح اسعيد بن الى عرده اقده حضرت انس بن مالك سے روایت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكہ نبى صلى الله عليه وسلم نے الى بن كعب سے فرمایا كه الله تعالى نے مجھ كو تھم دیا كه ميں تم كو قرآن پڑھاؤں پوچھاكيا الله تعالى نے ميرانام آپ سے ليا؟ آپ نے فرمایا كه ہاں! پوچھاكيا پروردگار عالم

(۱) یہ حضرت الی بن کعب کیلئے بہت بڑی منقبت ہے کہ اللہ تعالی نے اٹکانام لیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انہیں قر آن سناؤانہوں نے اپنے آپ کواس مرتبے سے حقیر جاناس لیے رونے لگے۔

سَمَّانِيُ لَكَ؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَقَدُ ذُكِرُتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالِمِينَ؟ قَالَ نَعَمُ فَذَرَفَتُ عَيْنَاهُ .

٨٧٣ (إِذَا زُلْزِلَتِ الْإَرُضُ زِلْزَالَهَا) قَوُلُهُ فَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَّرَهُ يُقَالُ: اَوُلَى لَهَا اَولَى النَّهَا وَوَلَى لَهَا وَوَلَى النِّهَا وَاحِدٌ.

٢٠٧٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ زَيُدٍ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ أَبِي صَالِحٍ السَّمَان عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْحَيْلُ لِثَلَائَةٍ لِرَجُلِ آجُرٌّ وَلِرَجُلِ سِتُرٌّ وَعَلَى رَجُلٍ وِّزُرِّ: فَامَّا أَلَّذِى لَهُ اَجُرٌّ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِى سَبِيُلِ اللَّهِ فَاَطَالَ لَهَا فِى مَرُج اَوُرَوُضَةٍ فَمَا أَصَابَتُ فِيهُ طِيُلِهَا ذَلِكَ فِي الْمَرُجِ وَالرَّوُضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوُ ٱنَّهَا قَطَعَتُ طِيَلَهَا فَاسُتَنَّتُ شَرَفًا أَوُشَرَفَيْنِ كَانَتُ اثَارُهَا وَٱرُوَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوُ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهَرِ فَشَرِبَتُ مِنْهُ وَلَمُ يُرِدُ أَنْ يَسُقِىَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِيَ لِلْالِكَ الرَّجُلِ آجُرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمُ يَنُسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُوُرِهَا فَهِيَ عَلَى ذَٰلِكَ سِتُرّ وَرَجُلٌ رَبَطُها فَحُرًا وَّرِثَائًا وَّنِوَاءً فَهِيَ عَلَى ذَٰلِكَ وِزُرٌ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىَّ فِيهُا الَّا هذِهِ الْآيَةَ الْفَادَّةَ الْجَامِعَةَ فَمَن يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَةً وَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يُّرَهُ.

٢٠٧٣\_ حَدَّنَا يَحُلِي بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَا يَحُلِي بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَيْ مُالِكٌ عَنُ زَيُدِ

کے پاس میراذ کر ہوا؟ آپ نے فرمایا' ہاں! توان کی دونوں آئھوں میں آنسو آگئے۔

#### ٨٧٣ تفسير سور هُ زلزال

(آیت) جس نے ذرہ برابر نیکی کی او وہ اس کو دکھے لے گا کہا جاتا ہے کہ ''اوحی لھا'' اوحی البھا' وحی لھا' وحی البھا کے ایک ہی معنی ہیں۔

٢٠٠٢- اسلحيل بن عبدالله على ويد بن اسلم ابو صالح سان حضرت ابو ہر بروؓ ہے روایت کرتے انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے تین قتم کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ایک تخص کے لئے اجر کا باعث ' دو ہرے کے لئے یردہ پوشی اور تیسرے کے لئے گناہ کا سبب ہے 'وہ مخص جس کے لئے اجر کا سبب ہے ' تو وہ خف ہے جس نے اسے اللہ کے راستہ میں باندھااور اس کو کسی چراگاہ یا باغ میں کمبی رسی ہے باندھا'اس چراگاہ اور باغ میں اس رس کے طول میں جہاں تک پہنچے اس کو تواب ملے گا اوراگراس نے رسی توڑ دی ایک یاد واو تچی جگہ پر کودا تواس کے قدم اور مچید کنے کے بدلے ثواب ملے گا'اوراگر وہ ایک نہر کے پاس ہے گزرااوراس سے پانی پی لیا حالا نکہ اس سے بلانے کا قصد نہیں تھا' تو اس میں اس کے لئے نیکیاں ہیں 'یہ گھوڑااس آدمی کے لئے باعث اجرب اور وہ مخص جس نے تجارت میں تفع حاصل کرنے اور سوال ہے بیجنے کے لئے گھوڑا بائدھا'اور اس کی گردن اور پیٹھ میں اللہ کا حق نہ جھولا (اس ز کو ق دی) توبہ اس کے لئے پردہ پوش ہے اور وہ ھخص جس نے اس کو گنر و غرور اور ریاء کے لئے باندھا تو یہ اس پر گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق سوال کیا گیا' تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پراس کے متعلق بجزاس جامع آیت کے کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی تووہ اس کو دیکھ لے گااور جس نے ذرہ برابر برائی کی تو وہ بھی اس کو دیکھ ہے

۲۰۷۳ کی بن سلیمان 'ابن وہب 'مالک' زید بن اسلم 'ابو صالح سان' حضرت ابو ہر رہے ورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں

بُنِ اَسُلَمَ عَنُ آبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ لَمُ يُنْزَلُ عَلَىَّ فِيها شَىءٌ إلَّا هذهِ الاَيْهُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَةً وَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَّرَةً .

#### ٤٧٨\_ (وَالْعَادِيَاتِ)

وَقَالَ مُحَاهِدٌ: أَلْكُنُودُ: الْكَفُورُ يُقَالُ فَاتَرُنَ بِهِ نَقُعًا رَفَعُنَ بِهِ غُبَارًا لِحُبِّ الْخَيْرِ مِنُ اَجُلٍ حُبِّ الْخَيْرِ لَشِدِيدٌ: لَبَخِيُلٌ وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ شَدِيدٌ حُصِّل: مُيَزَ .

#### ٥٧٥\_ (الْقَارِعَةُ)

كَالْفِرَاشِ الْمَبْثُونِ: كَغَوْغَاءِ الْجَرَادِ يَرُكُبُ بَعُضُهُمُ فِيهُ بَعُضُهُ بَعُضُهُمُ فِيهُ بَعُضُهُ بَعُضُهُمُ فِيهُ بَعُضٍ كَالْعِهُنِ كَالْوَانِ الْعِهُنِ وَقَرَأُ عَبُدُ اللّهِ كَالْصُونِ .

## ٨٧٦ (اَلْهَاكُمُ)

وَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٍ اَلتَّكَاثُرُ مِٰنَ الْاَمُوَالِ وَالْاَوُلَادِ.

٨٧٧\_ (وَ الْعَصْرِ) وَقَالَ يَحْيَى: اَلدَّهُرُ أَقْسِمَ بِهِ.

# ٨٧٨\_ (وَيُلُّ لِّكُلِّ هُمُزَةٍ) الْمُحَلِّ هُمُزَةٍ) النُّهِ مِثْلُ سَقَرَ وَنظى.

٨٧٩\_ (ٱلَّـمُ تَرَ) قَالَ مُحَاهِدَ آبَابِيُلُ مُتَنَابِعَةً مُحُتَمِعَةً وَقَالَ اِبُنُ

نے بیان کیا کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا' تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس جامع اور مانع آیت کے سواان کے بارے میں اور کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے کہ فسن یعمل مثقال ذرة شرایرہ۔

## ۸۷۸- تفییر سور هٔ والعادیات

مجامد نے کہا "کنود" سے مراد ناشکری کرنے والا ہے "فائرن به نقعا" کے معنی بیان کئے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعہ غبار اڑاتے ہیں لحب الحب الحدید ، بخیل اور بخیل کو شدید کہاجا تا ہے حصل بمعنے میز (الگ الگ کردیا جائے گا) ہے۔

#### ۵۷۸\_ تفسير سور والقارعه!

"کالفراش المبثوث" ٹڈیوں کے غول کی طرح کہ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوں گے اسی طرح آدمی بھی ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوں گے کالعهن دھنگی ہوئی رنگ برنگی روئی کی طرح اور عبداللہ نے کالصوف قرأة کی۔

#### ٧٤٨ - تفسير سور ةالهاكم التكاثر

حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ "تکاٹر" سے کثرت اموال اور اولاد مراد ہے۔

# ٨٧٧ - تفيير سور هٔ والعصر!

یکی نے کہاکہ "عصر" سے مراد ہر (زمانہ) ہے جس کی قتم کھائی گئ

۸۷۸۔ تفسیر سورہ و مل لکل ہمز ۃ! "هلمة "آگ کانام ہے جس طرح که "سقر "اور "نظی" ہے۔ محامد کہا۔ تفسیر سور ہ الم ترکیف! مجاہدنے کہا" ابابیل "لگا تاراور جھنڈے جھنڈ 'اورابن عباس نے کہا "بجیل""معرب"سنگ وگل کاہے۔

#### ٠٨٨ ـ تفسير سور هُ لا يلاف قريش!

مجاہد نے کہا کہ "لایلاف" کے معنی یہ ہیں کہ ان کے دل میں الفت ڈال دی اس لیئے ان کو جاڑے اور گری میں سفر شاق نہیں گزرتا "وامنهم"ان کوان کے حرم میں ہر دشمن سے امن دیا ابن عیبینہ نے کہا کہ لایلاف کے معنی یہ ہیں کہ قریش پر میری نعمت کے سبب سے۔

## ا۸۸\_ تفسیر سور هٔ ارایت

مجاہد نے کہاکہ "یدع"اس کے حق سے دھکے دیتا ہے اور کہاجا تا ہے کہ
یہ "دععت" سے ماخوذ ہے" یدعون" دھکے دیئے جاتے ہیں ساھون
کھیلنے والے اور ماعون سے مراد ہرا چھی بات ہے اور بعض عرب نے
کہاکہ "ماعون" سے مراد پانی ہے عکرمہ نے کہاکہ اس کا بلند ترین درجہ
تو فرض ذکوۃ ہے اور ادنی مرتبہ سامان کا عاریۃ دینا ہے۔

# ۸۸۲ تفسیر سورهٔ گوثر

ابن عباس نے کہاکہ "شاندای" بمعنی عدوک (تیرادستمن) ہے۔
۲۰۷۳ و آدم شیبان قادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں
انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان پر چڑھائے
گئے بعنی معراج ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک نہر کے پاس پہنچا
جس کے دونوں کنارے کھو کھلے موتیوں کے خیمے تھے میں نے پوچھا
اے جبریل! یہ کیاہے ؟ انہوں نے کہا یہ کو ثرہے۔

۲۰۷۵ - خالد بن بزید کا ہلی اسر ائیل ابو اسحاق ابو عبیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ان سے آیت انا اعطینا کہ الکوٹر کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک نہر ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاکی گئی ہے اس کے دونوں کناروں پر کھو کھلے موتی (کے گنبد) میں اس کے برتن ستاروں کی طرح ان گنت ہیں 'زکریا اور ابو ہیں 'اس کے برتن ستاروں کی طرح ان گنت ہیں 'زکریا اور ابو الاحوص اور مطرف اس کو ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں۔ الاحوص اور مطرف اس کو ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن

عَبَّاسٍ مِنُ سِجِّيْلٍ هِيَ سَنُكِ وَكِلُ .

## ٨٨٠ (لِإيلافِ قُرَيْشٍ)

لِإِيُلَافِ الِفُوُا ذَلِكَ فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِمُ فِي الشِّتَآءِ وَالصَّيُفِ وَامَنَهُمُ مِنُ كُلِّ عَدُوِّهِمُ فِي حَرَمِهِمُ قَالَ ابُنُ عُيَيْنَةَ لِإِيْلَافِ لِينِعُمَتِي عَلَى قُرِيْشٍ.

#### ٨٨١ (اَرَايُتَ)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَدُعُّ: يَدُ فَعُ عَنُ حَقِّهِ يُقَالُ هُوَ مِنُ دَعَعُتُّ يُدَعُّوُنَ: يُدُفَعُونَ سَاهُونَ لَاهُونَ وَالْمَاعُونَ الْمَعُرُّوفُ كُلُّهُ وَقَالَ بَعُضُ الْعَرَبِ: الْمَاعُونَ الْمَآءُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ اَعُلاهَا الزَّكَاةُ الْمَفُرُوضَةُ وَاَدُنَاهَا عَارِيَةُ الْمَتَاعِ.

# ٨٨٢ (إِنَّا أَعُطَيُنَاكَ الْكُوتَر)

وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ: شَانِئَكَ: عَدُوُّكَ.

٢٠٧٤ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ حَدَّنَا قَتَادَةُ
 عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي السَّمَآءِ قَالَ: آتَيْتُ
 عَلى نَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّوُلُو مُحَوَّفًا فَقُلْتُ
 مَاهذَا يَاجِبُرِيلُ قَالَ هذَا الْكُوئِرُ .

٢٠٧٦ حَدَّنَنَا يَعُقُونُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا

هُسَيُهٌ حَنَّاهُا ابُو بِشُرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنُ الْكُوثَرِ الْبَنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا اَنَّهُ قَالَ فِي الْكُوثَرِ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي اَعُطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ ابُو بِشُرٍ: هُوَ النَّعَيْرُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ ابُو بِشُرٍ: قُلْتُ النَّاسَ يَزُعُمُونَ الَّهُ قُلْتُ لِسَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ فَإِنَّ النَّاسَ يَزُعُمُونَ الَّهُ لَلْتُ النَّاسَ يَزُعُمُونَ الَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدٌ النَّهُرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْجَنَّدِ النَّهُ إِيَّاهُ .

#### ٨٨٣ (قُلُ يَاليُّهَا الْكَافِرُونَ)

يُقَالَ لَكُمُ دِينُكُمُ الْكُفُرُ وَلِيَ دِينُ الْإِسُلامِ وَلَمُ يَقُلُ دِينِي لِآنَّ الْآيَاتِ بِالنَّوْنَ فَحُذِفَتِ الْيَآءُ كَمَا قَالَ يَهُدِينِ وَيَشُفِينِ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا آعُبُدُ مَا تَعُبُدُونَ الْآنَ وَلَا أُجِيبُكُمُ فِيمَا بَقِي مِنُ عُمْرِى وَلَا أَنْتُمُ عَابِدُونَ مَا آعُبُدُ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمُ مَا أَنْزِلَ النَّيكَ مِنُ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا.

#### ٨٨٤ (إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ)

٢٠٧٨- حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِيُ شَيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ عَنُ الضَّخي عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَانُ الشَّخي عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: كَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنُ

عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کو ٹر کے متعلق کہا کہ وہ خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے 'ابو بشر نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہرہے 'توسعید نے کہا کہ نہرجو جنت میں ہے 'وہ منجملہ خیر ہے جواللہ تعالیٰ نے آپ کو عطاکیا ہے۔

# ٨٨٣ - تفسير سورة قل ياايهاالكفرون

تمہارے گئے تمہارادین لیخی کفرہے اور میرے گئے دین اسلام ہے'
اور "دینی" نہ کہا اس گئے کہ آیات "نون" کے ساتھ ہیں'لہذا یا
کو حذف کر دیا گیا جیسا کہا"" بھدین و بشفین" میں ہے اور دوسر ول
نے کہا کہ لااعبد ماتعبدون" سے مرادیہ ہے کہ میں اس کی عبادت
نہیں کروں گا جس کی تم اس وقت کر رہے ہو اور نہ تمہاری دعوت
میں بقیہ زندگی میں منظور کروں گا' اور نہ تم اس کی عبادت کرنے
میں بقیہ زندگی میں منظور کروں گا' اور نہ تم اس کی عبادت کرنے
والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں' اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے
متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے بہت کی سرکشی کو بڑھا دے گا' جو
تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔

# ٨٨٨ ـ تفسير سور ةاذا جاء نصرالله!

2007- حسن في ربح ابوالا حوص اعمش ابوالفحى مروق حضرت عائشه رضى الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سورت اذا جاء نصر الله کے نازل ہونے کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو آپ نے فرمایا سبحانك ربنا و بحمدك اللهم اغفرلى ( یعنی اے الله تو پاک ہے الله ، الله تو بحص بخص بخش دے)

۲۰۷۸ عثمان بن ابی شیبہ 'جریر' منصور' ابو الضحی' مسروق حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور مجود میں اکثریہ الفاظ فرماتے مصسبحان اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفرلی اور قرآن

يَّقُولَ فِى رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغُفِرُلِي يَتَاوَّلُ الْقُرُانَ وَرَايَتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُوَاجًا .

٢٠٧٩ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ ابُنُ آبِي شَيبَةَ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ ابُنُ آبِي شَيبَةَ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ ابُنُ آبِي ابُنِ آبِي ابْنِ آبِي ابْنِ عَنُ سَفْيانَ عَنُ حَبِيْبِ ابْنِ عَبَّالِ آنَ ابْنِ عَبَّالِ آنَ اللهِ عَنُهُ سَالَهُمْ عَنُ قَوُلِهِ تَعَالَى إِذَا خَمَرَ رَضِى اللهِ وَالْفَتُحُ قَالُوا فَتُحُ الْمَدَائِنِ جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ قَالُوا فَتُحُ الْمَدَائِنِ وَالْقُصُورِ قَالَ مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّالِ قَالَ اجَلَّ وَالْقُصُورِ قَالَ مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّالِ قَالَ اجَلَّ ابُنَ عَبَّالٍ قَالَ اجَلَّ اوَمَثَلُ ضُرِبَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيتُ لَهُ نَفُسُهُ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ النَّاسِ اللهُ كَانَ تَوَّابًا تَوَّابٌ عَلَى الْعِبَادِ وَالتَّوَّابُ مِنَ الذَّنُ فِي النَّاسِ التَّاقِبُ مِنَ الذَّنْ .

١٠٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ سَعِيْدِ ابُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدُحِلُنِي مَعَ اشَيَاخِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدُحِلُنِي مَعَ اشْيَاخِ بَدُرٍ فَكَانَّ بَعُضَهُمُ وَجَدَ فِي نَفُسِهِ فَقَالَ لِمَ تَدُحِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا آبِنَاءٌ مِثْلُلًا ؟ فَقَالَ عُمَرُ انَّهُ مَنْ لَا ابْنَاءٌ مِثْلُلًا ؟ فَقَالَ عُمَرُ انَّهُ مَعْهُمُ فَمَا رُؤِيتُ آنَّهُ دَعَانِي يَومَعِذٍ اللّا لِيُرِيَهُم مَعَهُمُ فَمَا رُؤِيتُ آنَّهُ دَعَانِي يَومَعِذٍ اللّا لِيريَهُم مَعَهُمُ اللهِ وَالْفَتَحُ ؟ فَقَالَ بَعُضُهُمُ أَمِرُنَا نَحَمَدُ وَلَى اللهِ وَالْفَتَحُ ؟ فَقَالَ بَعُضُهُمُ أَمِرُنَا وَمَحَمَدُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَدُلِكَ مَقُولُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَدُلِكَ اللهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَي اللهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَالْفَتُحُ وَذَلِكَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتَعُفِرُهُ إِنّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللهُ وَالْمَتَعُفِرُهُ إِلَّا اللهُ وَالْمَتَعُفِرُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ وَالْمَلُولُ وَلَاكُ وَالْمَتُعُفِرُهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَتَعُفِرُهُ وَالْمَتُعُورُهُ وَلَاكَ عَلَمُ اللهُ وَالْمَتَعُولُ وَاللّهُ وَلَالَ اللهُ وَلَلْمُ اللّهُ وَالْمَلْكُولُولُ وَلَالِكُ وَالْمَلْكُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمَلْكُولُ وَلَالَعُلُولُ اللهُ وَلَالَتُهُ اللّهُ وَالْمُعُولُ اللّهُ وَالْمُعَلِلْهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

کی آیت (فسبح بحمد ربث و استغفه) سے افذ کر کے اس پر عمل کرتے تھے

(آیت) اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے دیکھو گے۔

10-1- عبداللہ بن ابی شیبہ عبدالرحم سفیان عبیب بن ابی فابت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگوں سے آیت "اذا جاء نصر الله والفت کے متعلق دریافت کیا تولوگوں نے کہااس سے مرادشہر ول اور محلوں کا فتح کرنا ہے ؟ انہوں نے کہااے ابن عباس! تم کیا کہتے ہو ؟ انہوں نے کہاموت کی مثال ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیان کی گی اور آپ کی وفات کی خبردی گئی ہے

(آیت) اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تشہیع بیان سیجئے اور اس سے مغفرت چاہیے بے شک وہ تو بہ قبول کرنے والا ہے تو اب سے مراد بندوں کی تو بہ قبول کرنے والا ہے اور تو اب آدمیوں کی صفت ہو تو معنی گناہ سے تو بہ کرنے والا ہوتے ہیں۔

كَانَ تَوَّابًا فَقَالَ عُمَرُ: مَا اَعُلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ.

٥٨٨ - (تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ) تَبَابٌ: خُسُرَانٌ. تَثَبِيتٌ: تَدُمِيرٌ

١٠٨١ حَدَّنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَا عَمْرُو ابْنُ مُرَّةً اَسَامَةً حَدَّنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَا عَمْرُو ابْنُ مُرَّةً عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنُ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ وَانَّذِرُ عَشِيْرَ تَكَ الْاَقْرَبِينَ وَرَهُطك مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحَاةً فَقَالُوا مَنُ هَذَا الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحَاةً فَقَالُوا مَنُ هَذَا الصَّبَلِ اكْنَتُمُ اللَّهُ عَلَيْك كَذِبًا قَالَ فَانِي خَرَبَ عَيْلًا الْحَبَلِ الْكَنْتُمُ اللَّهُ عَلَيْك كَذِبًا قَالَ فَانِي خَرَبُكُمُ اللَّهُ عَلَيْك كَذِبًا قَالَ فَانِي خَرُدُ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْك كَذِبًا قَالَ فَانِي نَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ قَالَ الْهُ اللَّهُ لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْك كَذِبًا قَالَ فَانِي اللَّهُ لَيْك كَذِبًا قَالَ فَانِي نَدَي كَذِبًا قَالَ فَانِي لَهُ لِي اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْك كَذِبًا قَالَ فَانِي لَهُ لِللَّهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْك كَذِبًا قَالَ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ عَمْ مَنَا اللَّه لِهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَدُ تَبُّ هَكُذَا فَرَالَتُ اللَّهُ عَمْ مَنَ يَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدُ تَبُ هَا لَا الْهُ لَلْهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ فَنَولَتُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ اللَّه

قَوُلُهُ وَتَبُّ مَا أَغُنى عَنْهُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبَ.

مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ بُنُ سَلَامِ اَخُبَرَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةً عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ إِيْنِ عَبَّاسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْبَطُّحَآءِ فَصَعِدَ اللَّى الْجَبَلِ فَنَادَى يَاصَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتُ اللَّهِ قُرَيْشٌ فَقَالَ: اَرَايَتُمُ اِنْ حَدَّئَتُكُمُ اَنَّ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمُ

والفتح" توید آپ کی وفات کی علامت ہے "فسبح بحمد ربك واستغفرہ انه كان توابا" چفرت عمرٌ نے كہاكہ ميں اس كے متعلق اس سے زیادہ نہیں جانتا جوتم كہتے ہو۔

# ٨٨٥ - تفيير سوره تبت يدااني لهب وتب!

تباب بمعنے عسران اور تبیب بمعنے تد میر (ہلاک کردیا) ہے

10-۱- یوسف بن موسی ابواسامہ اعمش عروبن مرہ سعید بن جیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آیت وانڈر عشیر تك الافربین (ایخ قریبی رشہ داروں کو ڈرایئے نازل ہوئی تورسول ڈرایئے) اور ان میں سے خاص لوگوں کو ڈرایئے نازل ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کوہ صفا پر چڑھ کریاصاہ (۱) کہہ کریکار نے لگے کو گوں نے کہا یہ کون ہے ؟ اور آپ کے پاس جمع ہوگئے آپ نے فرمایا بتلاؤ! اگر میں تمہیں خردوں کہ ایک لشکر اس پہاڑے دامن سے نکلنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟

اس پہاڑے دامن سے نکلنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟

لوگوں نے کہا کہ ہمیں تم سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا ہے تو آپ نواہب نے کہا نے فرمایا کہ میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرا تا ہوں ابو لہب نے کہا کہ جمیں سخت عذاب سے ڈرا تا ہوں ابو لہب نے کہا کہ جمیں تعرب سادی کیا تھا کھر وہا تھی کر چل دیا تو آیت نبت بدا ابی لھب و تب نازل ہوئی اعمش نے کر چل دیا تو آیت نبت بدا ابی لھب و تب نازل ہوئی اعمش نے اس دن ای طرح پڑھاتھا

(آیت) تب مااغنی عنه ماله وما کسب

۲۰۸۲ محمد بن سلام 'ابو معاویہ 'اعمش 'عمر و بن مرہ 'سعید بن جیر حضرت ابن عباس ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطحاء کی طرف تشریف لے گئے 'اور پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی ''یاصباحاہ'' قریش آپ کے پاس جمع ہو گئے ' تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اگر میں تم سے بیان کروں کہ دشمن صبح یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے 'توکیا تم مجھے سچا سمجھو گے ؟اوگوں نے کہاہاں! تو آپ کرنے والا ہے 'توکیا تم مجھے سچا سمجھو گے ؟اوگوں نے کہاہاں! تو آپ

(۱) دسٹمن کے حملہ کے خطرہ کے وقت اپنی قوم کو تنبیہ کرنے کیلئے اہل عربان الفاظ کے ساتھ پکار اکرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے کفروشر ک اور جہالت کے خلاف انہیں تنبیہ کرنااور ڈرانا تھااس لیے آپ نے انہیں اس طرح پکاراجس طرح دشمن کے خطرہ کے وقت پکاراجا تاتھا۔

اَوُ مُمَسِيَّكُمُ اَكُنتُمُ تُصَدِّقُونِيُ؟ قَالُوا نَعَمُ قَالَ فَانِّيُ نَذِيْرٌ لَّكُمُ بَيُنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ الطِذَا جَمَعُتَنَا تَبًّا لَكَ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ اللي الحِرِهَا قَوُلُهُ سَيَصُلَى نَازًا ذَاتَ لَهَبٍ .

٢٠٨٣ عُدَّنَنَا عُمُرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَنَا آبِيُ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنِي عَمُرُو بُنُ مُرَّةً عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ ابُو لَهُبٍ تَبَّالُكَ الِهٰذَا جَمَعُتَنَا فَنَزَلَتُ تَبَّتُ يَذَا آبِيُ لَهَبٍ

وَامُرَأَتُهُ حَمَّالَة الْحَطَبِ وَقَالَ مَجَاهِدٌ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ تَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ فِي جِيْدِهَا حَبُلٌ مِّنُ مَّسَدٍ لِيُفِ الْمُقُلِ وَهِيَ السَّلُسِلَةُ الَّتِيُ فِي النَّارِ.

# ٨٨٦ (قَوُلُهُ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )

يُقَالُ لَا يُنَوَّنُ آحَدٌ آيُ وَاحِدٌ ..

كَدُّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرِيرَةَ وَلَئَنَا شُعَيْبٌ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرِيرَةَ وَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ: كَذَّبَنِي البُنُ ادْمَ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ فَامًّا تَكُذِيبُهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ فَامًّا تَكُذِيبُهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ فَامًّا تَكُذِيبُهُ اللَّهُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ فَامًّا شَتُمُهُ إِيَّاىَ النَّحَلَقِ بِاهُونَ عَلَى مِنُ إِعْادَتِهِ وَآمًّا شَتُمُهُ إِيَّاىَ الْحَلَقِ بِاهُونَ عَلَى مِن إِعْادَتِهِ وَآمًّا شَتُمُهُ إِيَّاى الْحَدُ الصَّمَدُ لَمُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُ إِلَى كُمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں 'ابو لہب نے کہا کیا ہم کواس لئے جمع کیا تھا 'تو ہلاک ہو جائے تواللہ تعالیٰ نے سور ہ تبت یدا ابی لہب و تب آخر تک نازل کی۔ (آیت) عنقریب وہ مجر کتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔

۲۰۸۳ عربن حفص عفص اعمش عمروبن مره سعید بن جبیر احمال ۲۰۸۳ عربی می ابولهب نے کہا توہلاک حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابولهب نے کہا توہلاک موجا کیا اس لئے تونے ہمیں جمع کیا تھا او تونیت یدا ابی لهب نازل موئی

(آیت) اور اس کی بیوی داخل ہوگی جو کٹڑیاں لاد لاتی ہے'(۱) مجاہد نے کہا حمالة الحطب سے مرادیہ ہے کہ چنل خوری کرتی پھرتی تھی فی جیدھا حبل من مسد (اس کی گردن میں مونج کی رسی ہو گی) کے متعلق کہاجا تا ہے کہ "مسد" سے مقل کی چھال کی بٹی ہوئی رسی مراد ہے اس جگہ اس سے مراد وہ زنجیر ہے جود وزخ میں اس کے گلے میں ہوگی۔

## ٨٨٢ - تفيير سور هُ قل هوالله احد!

بعض کہتے ہیں کہ 'احد' پر تنوین نہیں ہے اس سے مراد واحد ہے۔

۲۰۸۴ ۔ ابوالیمان شعیب 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہر برہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا
کہ مجھے ابن آدم نے جھٹالیا حالا نکہ اس کے لئے یہ مناسب نہ تھا اور
مجھے گالیاں دیں' حالا نکہ اس کے لئے یہ مناسب نہ تھا مجھے اس کا
حھٹالنا' تو اس کا یہ قول ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا' جس
طرح مجھے شروع میں پیدا کیا' حالا نکہ کہلی بار پیدا کرنا مجھ پر اس کے
دوبارہ پیدا کرنے سے آسان نہیں ہے اور اس کا مجھے گالی دینا'اس کا یہ
قول ہے کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنالیا ہے حالا نکہ میں ایک ہوں ' بے نیاز
ہوں نہ میں نے کی کو جنا اور نہ میں کسی سے جنا گیا اور نہ میرا کوئی

(۱) ابولہب کی بیویام جمیل ہر روز ککڑیاں اور کانٹے اکٹھے کر کے سر پر لاد کر لاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے راستے میں ڈالتی تھی بالآخر و ہی رسی اسکی گردن میں پھنس گئی جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔

الصَّمَدُ وَالْعَرَبُ تُسَمِّى اَشُرَا فَهَا اَلصَّمَدَ قَالَ الصَّمَدَ قَالَ الصَّمَدَ قَالَ الْبُووَ آئِلِ هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي اِنْتَهٰى سُودَدُهُ .

٨٨٧ (قُلُ اَعُو ُذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) مَا مُحَاهِدٌ خَاسِقٌ: اللَّيْلِ إِذَا وَقَبَ غُرُوبُ الشَّمُسِ يُقَالُ اَبْيَنُ مِنْ فَرَقٍ وَفَلَقِ الصُّبُحِ وَفَلَقِ الصُّبُحِ وَفَلَقِ الصُّبُحِ وَقَبَ إِذَا دَحَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَّاظَلَمَ.

٢٠٨٦ حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَاكُ عَنُ عَاصِمٍ وَّعَبُدَةً عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَالُتُ أَبَى اللَّهِ عَنِ الْمُعَوَّذَيِّنِ فَقَالَ سَالُتُ أَبَى اللَّهِ عَنِ الْمُعَوَّذَيِّنِ فَقَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قِيلَ لِي فَقُالَ كَمَا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٨٨٨ (قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ) وَيُذَكَرُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ الْوَسُوَاسِ إِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيُطَانُ فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ ذَهَبَ وَإِذَا لَمُ يُذُكِرِ اللَّهُ نَبَّتَ عَلَى قَلْبِهِ.

بمسري

(آیت) اللہ بے نیاز ہے عرب اپنے سر دار کو صد کہتے ہیں اور ابووائل نے کہاصداس سر دار کو کہتے ہیں جس پرسر داری ختم ہو۔ ۲۰۸۵ داری مصور عبدالرزاق معمر ہمام مصرت ابوہری مصلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساب نہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ابن آدم نے جھٹالیا حالا نکہ اس کے لئے یہ مناسب نہ تعالیٰ نے فرمایا مجھٹالنا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا ، جیسا کہ میں نے پہلی بار اس کو پیدا کیااور مجھ کو اس کا گالی وینا 'یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنالیا ہے 'حالا نکہ میں بے نیاز ہوں کہ نہ میں نے کسی کو جنااور نہ میں کسی ہے جنا گیااور نہ میں کسی جنا میں اور کی ہمسر ہے (آیت) نہ اس نے کسی کو جنااور نہ وہ کسی ہے جنا گیااور نہ میں اس کا کوئی ہمسر ہے کفوا کفیا اور کفاء کے ایک ہی معنی معنی میں اس کی کی ایک ہی معنی معنی میں میں کہا ہے کہ کہا ہے کہ کو جنا اور کفاء کے ایک ہی معنی میں کہا

# ٨٨٧ - تفسير سورهُ قل اعوذ برب الفلق!

مجاہد نے کہا "غاسق" سے مراد رات ہے اذا وقب مراد آفآب کا غروب ہونا ہے ابین من فرق وفلق الصبح صح کے نمودار ہونے اور چٹنے سے زیادہ واضح ہے 'فرق اور فلق کے ایک ہی معنی ہیں 'وقب جب ہر چیز میں داخل ہو گیااور تاریکی سیمیل گئی۔

۲۰۸۷۔ قتید بن سعید' سفیان' عاصم و عبدہ' زربن حیش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت الی بن کعب ؓ سے معوذ تین کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے جواب دیا کہ مجھے بتلایا گیاہے کہ یہ قران میں سے ہیں' میں بھی وہی کہتا ہوں چنانچہ ہم بھی وہی کہتا ہوں جنانچہ ہم بھی وہی کہتا ہوں حیانچہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

#### ۸۸۸ ـ تفسير سور هُ قلاعوذ بربالناس

اورابن عبال سے و سواس کی تفییر میں منقول ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تاہے، تو شیطان اس کو چھو تاہے اگر اللہ کاذکر کیا جاتا ہے تو بھاگ جاتا ہے اور اگر اللہ کاذکرنہ کیا جائے تواس کے قلب پرجم جاتا ہے۔

٢٠٨٧ حَدَّنَنَا عَلِيْ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَنا مُلِي بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَنا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا عَبُدَةُ بُنُ آبِي لَبَابَةَ عَنُ زِرِّ ابُنِ حُبَيْشٍ وَحَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنُ زِرٍّ قَالَ سَالَتُ أَبَى بُنَ كَعُبٍ قُلْتُ يَا آبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ آخَاكَ ابُنَ مَسُعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبَى سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

۲۰۸۷ علی بن عبدالله 'سفیان 'عبده بن ابی لبابه 'زر بن حیش سے
اور عاصم 'زر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے
ابی بن کعب سے کہا کہ اے ابوالمنذر تمہارے بھائی ابن مسعود ایسا ایسا
کہتے ہیں 'یعنی معوذ تمین قرآن سے نہیں (۱) توابی نے کہا کہ میں نے
رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا تھا' تو آپ نے مجھ سے
فرمایا کہ مجھے کہا گیا تھا (کہ یہ قرآن میں سے ہیں) تو میں بھی وہی کہتا
موں 'ابی نے کہا اور ہم بھی وہی کہتے ہیں جو رسول الله صلی الله علیہ
وسلم نے فرمایا ہے۔

## قرآن کے فضائل کابیان

بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۸۸۹ ـ نزول و حی کی کیفیت اور سب سے پہلے کیانازل ہوا؟ ابن عباس نے کہا کہ «مہیمن 'بعض 'امین "ہے۔ یعنی قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حفرت اللہ بن موئی شیبان 'یکی 'ابو سلمہ 'حضرت عاکشہ اور حضرت ابن عباس منی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دس سال تک اور مدینہ میں دس سال تک علیہ وسلم مکہ میں دس سال تک نازل ہو تارہا۔

۲۰۸۹ موسیٰ بن اساعیل معتمر معتمر کے والد ابو عثان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جھے خبر دی گئ کہ جریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں پنچے اس وقت آپ کے پاس ام سلمہ بھی تھیں 'وہ گفتگو کرنے گئے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلمہ سے فرمایا کہ یہ کون ہے ؟ یاای طرح آپ نے چھ فرمایا ' ام سلمہ نے کہایہ وحیہ ہیں 'جب جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے 'ام سلمہ نے کہا کہ میں ان کو وحیہ ہی خیال کرتی رہی 'حق کہ میں نے سلمہ نے کہا کہ میں ان کو وحیہ ہی خیال کرتی رہی 'حق کہ میں نے آپ کا خطبہ سناکہ آپ جبریل کی خبر دے رہے ہیں 'یاای طرح آپ آپ کا خطبہ سناکہ آپ جبریل کی خبر دے رہے ہیں 'یاای طرح آپ

## قَضَآئِلُ الْقُرُانِ!

بِسُمِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

٨٨٩ بَابِ كَيُفَ نُزُولِ الْوَحِى وَاوَّلُ مَانَزَلَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُهَيُمِنُ الْاَمِينُ الْقُرُانُ آمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبُلَهُ.

٢٠٨٨ . حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ اللهِ بَنُ مُوسَى عَنُ شَيْبَانَ عَنُ يَحْلَى عَنُ اَبِى سَلَمَةَ فَقَالَ اَحْبَرَتُنِى عَالِيهُ مَا يُسَلَمَةً فَقَالَ اَحْبَرَتُنِى عَالِيسَةً وَابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمُ قَالَا لَبِتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَشُرَ بِنِينَ يَنُونَ يَنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرُانُ وَبِالْمَدِينَةِ عَشُرًا .

٢٠٨٩ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ إِسمَاعِيُلَ حَدَّنَا مُعُتَمِرٌ قَالَ سَمِعُتُ آبِى عَنُ آبِى عُثُمَانَ قَالَ الْبَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَحَعَلَ يَتَحَدَّتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ: مَنُ هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ: مَنُ هَذَا وَحُيَةُ فَلَمَّا قَامَ قَالَتُ اللَّهِ مَاحَسِبُتُهُ إِلَّا إِيَّاهٌ حَتَّى سَمِعُتُ خُطُبَة وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبُرِيُلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبُرِيلَ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبُرِيلَ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَ جَبُرِيلَ

(۱)معوذ تین قر آن کریم کاحصہ بیں یا نہیں اس میں ابتد أبعض صحابہ کرام کو شبہ تھا کہ یہ سحر کااثر اتار نے کیلئے نازل کی تکئیں، مگر بعد میں تمام صحابہ کرام کااس پر اجماع ہو گیا کہ بہ قر آن کا حصہ بیں۔

او كما قال قال أبِي قُلُتُ لِأبِي عُنُمَانَ مِمَّنُ سَمِعْت هَذَا قَالَ أَبِي قُلُتُ لِأَبِي عُنُمَانَ مِمَّنُ سَمِعْت هذَا قَالَ مِنُ أُسَامَةً بُن زَيْدٍ.

٢٠٩٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ حَدُّنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنَ آبِيهِ هَرَيُرةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِثْلُهُ امْنَ عَلَيْهِ مَنَ الْإَنْبَيَآءِ نَبِيًّ إِلَّا أُعْطِى مَا مِثْلُهُ امْنَ عَلَيْهِ مَنَ الْإِنْبَيَآءِ نَبِيًّ إِلَّا أُعْطِى مَا مِثْلُهُ امْنَ عَلَيْهِ الْبِشُرُ وإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحُبًا أَوْحَاهُ اللَّهُ الى قَارْجُوانَ آكُونَ آكُثَرَهُمُ تَابِعًا بَوْمَ الْقَيَامَةِ .

١٠٩١ حَدَّنَنا عَمُرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنا عَمُو بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنا يَعُفُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنا آبِي عَنُ صَالِحِ ابْنِ كَيْسَانُ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: آخُبَرَنِيُ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ وَعَالِي تَابَعَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ وَفَاتِهِ حَتَّى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ وَفَاتِهِ حَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ .

٢٠٩٢ حَدَّنَا أَبُو نَعِيْم حَدَّنَا سُفْيَالُ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنُدُبًا يَقُولُ: الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنُدُبًا يَقُولُ: الشَّكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمُ لَيْلَةً أَوْلَيْلَتَيْنِ فَاتَتُهُ إِمْرَاةً فَقَالَتُ: يَامُحَمَّدُ مَا لَيْلَةً أَوْلَيْلَتِينِ فَاتَتُهُ إِمْرَاةً فَقَالَتُ: يَامُحَمَّدُ مَا أَرْى شَيْطَانَكَ اللَّهُ قَدْ تَرَكَكَ فَانُولَ اللَّهُ عَرَّوَجَلَّ وَالضَّحَى وَاللَّيلِ إِذَا سَحَى مَا عَرَوَجَلَّ والضَّحى وَاللَّيلِ إِذَا سَحَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى .

٨٩٠ بَاب نَزَلَ الْقُرُاثُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ قُرُانًا عَرَبِيًّا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيُنٍ.

٢٠٩٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُوالَيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَاخْبَرَنِيُ أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ فَأَمَرَ

نے کچھ فرمایا معتمر کابیان ہے کہ میرے والدنے کہامیں نے ابوعثان سے بوچھاکہ آپ نے بیہ حدیث کس سے سنی ؟ انہوں نے کہا اسامہ بن زیدؓ ہے۔

۱۰۹۰ عبداللہ بن یوسف کیف سعید مقبری اپنے والد ہے وہ حضرت ابوہر رہ ہے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اس کے مثل (معجزات) دیئے گئے ہیں جس قدرلوگ ان پرایمان لائے اور مجھے جو چیز دی گئے ہے وہ وحی ہے جو اللہ تعالی نے میری طرف جھے اس کے دن میری پیروی کرنے والے اس لئے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے سب نیادہ ہوں گے۔

۱۹۰۱۔ عروبن محمد 'یعقوب بن ابراہیم 'ابراہیم 'صالح بن کیسان 'ابن شہاب 'حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی وفات سے پہلے متواترو می جیجی 'یہاں تک کہ آپ کی آخری عمر میں پہلے کے اعتبار سے وحی کثرت سے آنے گی پھراس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئ۔

۲۰۹۲- ابو نعیم 'سفیان' اسود بن قیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے جند ب کو کہتے ہوئے ساکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوگئے 'توایک یادورات آپ ( تبجد کے لئے ) کھڑے نہیں ہو سکے 'ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی 'اور کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) میں یہی دیکھتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا' تو اللہ تعالی نے آیت و الضخی و اللیل اذا سخی ما و دعك ربك و ما قلی نازل فرمائی۔

باب ۱۹۹۰ قرآن قریش اور عرب کی زبان میں نازل ہوا۔ قرآناً عربیا سے مرادیمی ہے کہ قرآن واضح عربی زبان میں نازل ہواہے۔

۲۰۹۳ ما ابوالیمان شعیب 'زہری 'حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان ؓ نے زید بن ثابت ؓ اور سعید بن عاص ؓ اور

عُثْمَانُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ وَّسَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِ وَعَبْدَاللَّهِ بُنَ الزَّبَيْرِ وَعَبُدَالرَّحُمْنِ ابُنَ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ آنُ يَّنْسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لَهُمُ إِذَا الْحُتلَفُتُمُ آنَتُمُ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِةٍ فِي عَرَبِيَّةٍ مِّنُ عَرَبِيَّةِ الْقُرُانِ فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الْقُرُانُ أَنْزِلَ بِلِسَانِهِمِ فَفَعلُوا.

٢٠٩٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيُمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ وَّقَالَ مُسَدُّدٌ حَدُّثْنَا يَحُيٰى عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ آخُبَرَنِي صَفُوَاكُ بُنُ يَعُلَى بُنِ أُمَيَّهَ اَنَّ يَعُلَى كَانَ يَقُولُ لَيُتَنِيُ أرىٰ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعُرَانَةِ عَلَيُهِ تُوُبُّ قَدُ أَظَلَّ عَلَيُهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِّنُ اَصْحَابِهِ اِذَا خَاتَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّحٌ بِطِيب فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرْى فِيُ رَجُلِ آحُرَمُ فِي جُبَّةٍ بَعُدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيْبٍ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً فَجَآءَ هُ الْوَحْيُ فَاشَارَ عُمَرُ إلى يَعْلَى أَنْ تَعَالَ فَجَآءَ يَعُلَى فَاَذُخَلَ رَاُسَةً فَإِذَا هُوَ مُحْمَرُّ الْوَجُهِ يَغُطُّ كَذَٰلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَ آيُنَ الَّذِي يَسُالْنِيُ عَنِ الْعُمُرَةِ انِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيٰىءَ بِهِ اَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آمًّا الطِّيْبُ الَّذِي بِكَ فَاعُلِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَّأَمَّا الْحُبَّةُ فَانْزَعُهَا ثُمَّ اصُنَعُ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّكَ.

٨٩١ بَابِ جَمْعِ الْقُرُانِ.

٢٠٩٥ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ عَنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ بُنِ السَّبَّاقِ اَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اَرْسَلَ اِلْيَ آبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ اَهُلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ

عبداللہ بن زبیر اور عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا کہ قرآن کو مصاحف میں لکھیں اور ان سے کہا کہ جب تم میں اور زید بن ثابت میں قرآن کی عربیت میں اختلاف ہو تواس کو قرایش کی زبان میں لکھواس گئے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوائے 'چنانچہ ان لوگول نے اس طرح کیا۔

۲۰۹۴ ابو تعیم' ہمام' عطاء (دوسری سند) مسدد' کیجی ابن جریج' عطار اصفوان بن يعلى بن اسيه سے روايت كرتے بيل كه يعلى كب كرتے تھے كە كاش ميں اس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كو د کیمها جس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو' جب نبی صلی الله علیہ وسلم مقام هر انه میں تھے ایک کپڑا آپ کے اور تھا جو آپ پر ساید کئے ہوئے تھا اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ میں ہے کچھ لوگ تھے'اتنے میں ایک تخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا'جوخوشبوت تھڑا ہوا تھا'اس نے عرض کیایار سول الله!اس مخف كے بارے ميں آپ كيا فرماتے ہيں جس نے جبہ ميں حج کااحرام باندها ہو اور وہ خوشبو سے کتھڑا ہوا ہو' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیرا تظار کیا تو آپ پر وحی آئی ، حضرت عمر نے تعلی کواشارہ سے کہاکہ یہاں آؤ ' یعلی آئے اور اپناسر اندر داخل کیا تو ویکھا کہ اس وقت آپ کا چہرہ سرخ تھااور خرائے کی آواز نکل رہی تھی' تھوڑی دیر تک آپ کی بہی حالت رہی ' پھرید کیفیت آپ سے دور ہوئی' تو آپ نے فرمایا وہ آدمی کہاں ہے؟ جو ابھی عمرہ کے متعلق پوچھ رہاتھا'ایک مخص نے اس کو ڈھونڈا'اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا' آپ نے فرمایا کہ وہ خوشبو جو تجھ پر لگی ہو گی ہے 'اسے تین بار د حودے اور جبہ کو اتار دے پھر عمرہ میں وہی افعال کرجو حج میں کر تاہے۔

باب،٨٩ قرآن جمع كرنے كابيان\_

۲۰۹۵ موی بن اساعیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب عبید بن سباق حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میامہ کی خوزیزی کے زمانہ میں مجھ کو حضرت ابو بکر نے بلا بھیجا اس وقت حضرت عمر بھی ان کے پاس بیٹے ہوئے تھے حضرت ابو بکر سابو بکر سابو بکر سے

بْنْ الْخَطَّابِ عِنْدَهْ قَالَ أَبُو بَكْرِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انَّ عُمر أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْةَتُلَ قَدِ إِسُتَحَرَّ يَوُمَ اليمامةِ بقُرَّاءِ القُرُانِ وَإِنِّي أَحُشِيٰ أَنْ يَسُتَحِرُّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَلْهَبُ كَثِيْرٌ مِنَ الْقُرُانِ وَاِنِّي أَرَى أَنْ تَامُرَ بِجَمْعِ الْقُرُانِ قُلْتُ لِعُمرَ كَيْفَ تَفُعَلُ شَيْئًا لَّهُ يَفُعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صْلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلُ عُمَرُ يُرَاحِعُنِيُ خَتَّى شُوَحَ اللَّهُ صَدْرِى لَدَّلِكَ وَرَآيُتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زِيْدٌ قَالَ آبُو بَكْرِ اِنَّكَ رَجُلٌ شَآبٌ عافِلٌ لَّا نَتَّهُمُكَ وَقَدُ كُنُتَ تَكُتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعِ الْقُرُاكَ فَاجْمَعُهُ فَوَاللَّهِ لَوُ كَلَّفُونِي نَقُلَ جَبَلٍ مِّنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَتُقَلَ عَلَى مِمَّا أَمْرَنِي بِهِ مِنُ حَمْع الْقُرُان قُلْتُ كَيُفَ تَفْعَلُونَ شَيْعًا لَمُ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ هُوْ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمُ يَزَلُ آبُوُ بَكْرٍ يُرَاجِعُنِيُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدُرِى لِلَّذِى شَرَحَ لَهُ صَدُرَ آبِي بَكْرِ وَّعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْانَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُشُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرَّجَالَ حَتَّى وَجَدُتُ اخِرَ سُوُرَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أبيُ خُزَيْمَةَ الْأنْصَارِيّ لَمُ أَجِدُهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرَةً لْقَدُ جَائِكُمُ رَسُولٌ مِّن أَنْفُسِكُمُ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ ماغنِتُمُ حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَآئَةٍ فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِمُدَ اَبِيُ بَكُرِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ أَنْمٌ عِنْدَ حَفُضةَ بِنُتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

٢٠٩٦ - حَدَّنَا مُوسَى حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّنَا الْمُرَاهِيمُ حَدَّنَا الْمُرَاهِيمُ حَدَّنَا الْمُرُسِهِابِ اَنَّ اَنَسَ بُنَ مَالِكِ حَدَّنَهُ اَنَّ حُدَيْهُةَ اللهُ عَدَّالًا اللهُ عَدَّالًا اللهُ عَدْمُانَ وَكَانَ يُعَازِى اَهُلَ اللهُ الْمُعَازِى اَهُلَ

نے کہا کہ حضرت عمرٌ میرے یاس آنے اور کہا کہ جنگ میامہ میں بہت سے قرآن پڑھنے والے شہید ہو گئے ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سے مقامات میں قاربوں کا قتل ہوگا، تو بہت ساقر آن جا تارہے گا'اس کئے میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ آپ قرآن کے جمع كرنے كا تھم ديں محضرت ابو بكر كابيان ہے كه ميں نے عمر ہے كہاكه تم کیو نکر دہ کام کرو گے جس کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حضرت عمر ف کہا خداکی قتم! یہ بہتر ہے اور عمر مجھ سے بار بار اصرار کرتے رہے 'یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے اس کے لئے میر اسینہ کھول دیا' اور میں نے مجھی اس میں وہی مناسب خیال کیا' جو عمر نے خیال کیا'زید کابیان ے کہ حضرت ابو بکرٹ نے مجھ سے کہاکہ تم ایک جوان آدمی ہو 'ہم تم کو متھم مجھی نہیں کر کتے 'اور تم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے لئے وحی لكھتے تھے اس لئے قرآن كو علاش كر كے جمع كرد' خداكى فتم!اگر مجھے كسى بہاڑ كواٹھانے كى تكليف ديتے' تو قرآن کے جمع کرنے سے جس کا نہوں نے مجھے حکم دیا تھا'زیادہوزنی نہ ہوتا اس نے کہاکہ آپ لوگ کس طرح وہ کام کریں گے ،جس کو ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے نہيں كيا ، حضرت ابو بكر " نے كہا خدا کی قتم یہ خیر ہے 'اور بار بار اصرار کر کے مجھ سے کہتے رہے ' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میراسینہ اس کے لئے کھول دیا'جس کے لئے حضرت ابو بكر اور حضرت عمر رضى الله عنهما كے يينے كھولے تھے چنانچہ میں نے قر آن کو تھجور کے پھوں اور پھر کے مکڑوں اور لوگوں کے سینوں (حافظ) سے تلاش کر کے جمع کرنا شروع کیا' یہاں تک کہ سورت توبہ کی آخری آیت میں نے ابو خزیمہ انصاری کے پاس یائی جو مجھے کس کے پاس نہیں ملی اور وہ آیت سے تھی لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم سورت براة ( توبه ) کے آخرت تک چنانچہ یہ صحفے حضرت ابو بکر ؓ کے پاس رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں اٹھا لیا پھر حضرت عر کے پاس ان کی زندگی میں پھر حضرت هصه بنت عمرا کے پاس رہے۔

۳۰۹۱۔ مُوکُ ابراہیم' ابن شہاب ' حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن الیمان خضرت عثان کے پاس پنچے اس وقت وہ اہل شام وعراق کو ملا کر فتح آرمینة و آذر بائجان

الشَّام فِيُ فَتُح اِرْمِيْنِيَةَ وَاَذُرَبِيُحَانَ مَعَ اَهُلِ الْعِرَاقَ فَاَفْزَعَ حُذَيْفَةَ إِخْتِلَافَهُمْ فِي الْقِرَآتَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ آدُركَ هذهِ الْأُمَّةَ قَبُلَ أَنْ يَّخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ إِخْتَلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلِّي حَفُصَةَ أَنُ اَرُسِلِيُ اِلْيُنَا بِالصُّحُفِ نَلْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا اللَّهُكِ فَأَرْسَلَتُ بِهَا حَفُصَةُ اِلِّي عُثُمَانَ فَامَرَ زَيْدَ ابْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِ وَعَبُدَ الرَّحْمٰنِ بُنَ الْحَارِثِ بُنِ هَشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي المَصَاحِفِ وَقَالَ عُثُمَانُ لِلرَّهَطِ الْقُرَشِييْنَ الثَّلَائَةِ اِذَا اخْتَلَفُتُمُ أَنْتُمُ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْقُرُانِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمُ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ رَدَّعُثُمَانُ الصُّحُفَ اِلِّي حَفْضَةَ وَأَرْسَلَ اِلِّي كُلِّ أُفْقِ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَامَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرُانِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَو مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ قَالَ ابُنُ شِهَابِ وَّٱخۡبَرَنِي خَارِجَةُ ابُنُ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيُد بُنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدُتُ اللَّهُ مِّنَ الْاَحْزَابِ حِيْنَ نَسَخُنَا الْمُصُحَفَ قَدُ كُنُتُ ٱسُمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُبِهَا فَالْتَمَسُنَاهَا فَوَجَدُنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةً بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَٱلْحَقّْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصُحَفِ.

٨٩٢ بَاب كَاتِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

میں جنگ کررہے تھے ، قرآت میں اہل عراق وشام کے اختلاف نے حفرت حذیفه کوبے چین کر دیا و چانچه حفرت حذیفہ نے حضرت عثانٌ ہے کہاکہ اے امیر المومنین! اس امت کی خبر لیجے ، قبل اس کے کہ وہ یہود و نساری کی طرح کتاب میں اختلاف کرنے لگیں' حفرت عثمان في حفرت حفصه كوكهلا بهيجاكه تم وه صحيفي مير ياس بھیج دو 'ہم اس کو چند صحفوں میں نقل کرا کر پھر متہبیں واپس کر دیں ك وعرت هفه في يه صحفي حفرت عثان كو بهيج دي حفرت عثان نے حضرت زید بن ابت عبدالله بن زیر "سعید بن عاص عبدالر حمٰن بن حارث بن ہشام کو تھم دیا تو ان لوگوں نے اس کو مصاحف میں نقل کیااور حضرت عثان نے ان متنول قریشیول سے کہا کہ جب تم میں اور زید بن ثابت میں کہیں ( قر آت ) قر آن میں اختلاف ہو تواس کو قریش کی زبان میں لکھو 'اس لئے کہ قر آن انہیں کی زبان میں نازل ہواہے ، چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا ، بہاں تک كه جب ان صحيفول كو مصاحف ميں نقل كرليا كيا' تو حضرت عثمانٌ نے وہ صحیفے حضرت هضة کے پاس بھجوادیئے 'اور نقل شدہ مصاحف میں سے ایک ایک تمام علاقوں میں بھیج دیئے 'اور حکم دے دیا کہ اس کے سوائے جو قرآن صحیفہ یا مصاحف میں ہے 'جلادیا جائے'(۱)ابن شہاب کا بیان ہے کہ مجھ سے خارجہ بن زید بن ثابت ؓ نے حضرت زید بن ثابت کا قول نقل کیا کہ میں نے مصاحف کو نقل کرتے وقت سورت احزاب کی ایک آیت ند پائی عالانکد میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم كويه آيت پرهت موت ساتها مم فاس تلاش كياتو وہ آیت مجھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی (وہ آیت ير ہے)من المومنين رحال صدقوا ماعاهدوا الله عليه الخ ييني ایمانداروں سے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ مج کر د کھایا او ہم نے اس آیت کواس سورت میں شامل کردیا۔

باب ۸۹۲ آمخضرت صلی الله علیه وسلم کے (سب سے

(۱) سوال یہ ہو تا ہے کہ حضرت عثان نے قرآن کریم کے ان نسخوں کو جلانے کا تھم کیوں دیا؟ اس کے متعدد جوابات کتب حدیث میں موجود ہیں(۱) یہ منسوخ شدہ قرآن تھا(۲) یہ خالص قرآن نہ تھا بلکہ اپنی جانب سے تغییریں بھی اس کے ساتھ شامل تھیں(۳) یہ لغت فرایش کے علاوہ دوسری لغات میں تھے(۴) اس میں قراءت شاذہ موجود تھیں(۵) پہلے اس کودھویا گیا بھر جلایا گیا۔

مشهور) کا تب کابیان۔

۲۰۹۷ کی بن بکیر الیث ایونس ابن شہاب ابن سباق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ جھ کو حضرت ابد بکر شنے بلا بھیجااور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحی لکھتے تھے اس لئے قرآن کو تلاش کرو ، چنانچہ میں نے تطرت تلاش کیا یہاں تک کہ سور ہ تو بہ کی آخری دو آیتیں میں نے حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس یا کیں ، جوان کے سوائے کسی کے پاس نہ مل سکی تھیں وہ دو آیتیں ہیہ تھیں لقد جاء کم رسول می انفسکم عزیز علیہ ماعنتم آخرت سورت برات (توبہ) کے ختم ہونے عزیز علیہ ماعنتم آخرت سورت برات (توبہ) کے ختم ہونے

۲۰۹۸ عبیدالله بن موسی اسرائیل ابواساق حضرت براؤے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آیت "لایستوی القاعدون من المومنین و المحاهدون فی سبیل الله نازل ہوئی اقو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس زید (بن ثابت) کو بلا لاؤ تو وہ شختی اور دوات اور شانہ کی ہڑی لے کر آئے البت) کو بلا لاؤ تو وہ شختی اور دوات اور شانہ کی ہڑی لے کر آئے اراوی کو شک ہے کہ آپ نے المدواۃ و الکتف یا الکتف والدواۃ فرمایا تھا بھر آپ نے فرمایا کہ آیت لایستوی القاعدون الخ لکھا س فرمایا تھا بھر آپ نے فرمایا کہ آیت لایستوی القاعدون الخ لکھا س فرمایا تھا نہوں نے عرض کیایار سول اللہ! میرے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں میں تو نامینا ہوں تو اس پر یہ آیت اس طرح نازل ہوئی الضرر بیں میں تو نامینا ہوں تو اس پر یہ آیت اس طرح نازل ہوئی والمحاهدون فی سبیل الله ۔"

باب ۸۹۳ ـ قر آن (شریف)سات طریقوں پر نازل کیا گیا ہے۔

99- ۲- سعید بن عفیر کیٹ عقیل ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ عبد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے قر آن ایک طریقے پر پڑھاتے اور میں کہتا جا تا کہ کوئی اور طریقہ ہے؟ تو میں یہاں تک ان سے زیادتی کا مطالبہ کر رہا تھا کہ طریقہ ہے؟ تو میں یہاں تک ان سے زیادتی کا مطالبہ کر رہا تھا کہ

وَسَلَّمَ .

٧٠٩٧ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اِبْنَ السَّبَّاقِ قَالَ اِنَّ زَيُدَ بُنَ ثَابِتٍ قَالَ اَرْسَلَ اِلَّىَّ اَبُو بَكْرٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّكَ كُنُتَ تَكْتُبُ الْوَحْى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَبْعِ الْقُرُانَ فَتَتَبَّعُتُ حَتَّى وَجَدُتُ احِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ ايَتَيُنِ مَعَ آبِي خُرْيُمَةِ الْاَنْصَارِي لَمُ آجِدُهُمَا مَعَ آحَدٍ غَيُرِهُ لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنْهُسِكُمُ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمُ إلى احِرهِ .

٨٩٣ بَابِ أُنْزِلَ الْقُرُانُ عَلَى سَبُعَةِ الْمُرُانُ عَلَى سَبُعَةِ الْحُرُفِ.

٢٠٩٩ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّئِنى
 اللَّيثُ قَالَ حَدَّئِنى عُقَيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثِنى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِاللهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ
 رَّضِىَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّنَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقُرَانِي جِبُرِيلُ عَلَى حَرُفٍ
 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقُرَانِي جِبُرِيلُ عَلى حَرُفٍ

#### بزھتے بزھتے سات طریقوں تک انتہا پہنچ گئی۔

٠٠١٠ سعيد بن عفير 'ليث' عقيل 'ابن شهاب' عروه بن زبيرٌ مسور بن مخرمہ و عبدالر حمٰن بن عبدالقاری سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت عمر بن خطاب کو بیان کرتے موئے مناکہ میں نے ہشام بن حکیم کو آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زندگی میں سورت فرقان پڑھتے ہوئے سنا میں نے جب ان کی قرات سی تو دیکھا کہ وہ کسی دوسرے طریقہ سے پڑھ رہے ہیں جو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجه نهيس برهايا تما ، قريب تفاك میں نماز ہی میں ان پر حملہ کر دول 'کیکن میں نے صبر کیا یہال تک کہ انہوں نے سلام پھیرامیں نے ان کی چادران کی گردن میں ڈال لی' اور پوچھاکس نے ممہیں یہ سورت برمهائی ہے؟ جو میں نے تم کو برصتے ہوئے سنا'انہوں نے کہا کہ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سکھائی ہے میں نے کہاتم جھوٹ کہتے ہواس لئے کہ مجھ کورسول الله صلى الله عليه وسلم نے دوسرے طریقے پر سکھائی ہے 'تو میں ان کو تمینچتا ہوار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلا'اور میں نے عرض کیا کہ (یار سول اللہ) میں نے اس کو سورت فرقان کو ان طریقوں پر پڑھتے ہوئے ساہے ،جو آپ نے مجھ کو نہیں بایاہے ، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه اس كو چھوڑدو ' پھر فرمايا اے ہشام پڑھو چنانچہ ہشام نے ای طریقہ پر پڑھا جس طرح میں نے انہیں بڑھتے ہوئے سناتھا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نازل ہواہے ' پھر فرمایا کہ اے عمرٌ تم پڑھو! چنانچہ وہ قرآت میں نے پڑھی'جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی تھی' تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه اس طرح نازل ہواہے' بے شک میہ قرآن سات طریقوں پر نازل ہوا ہے' (ا) اس لئے جو آسان معلوم ہواسی طریقہ پریڑھو۔

باب۸۹۴ قرآن کی ترتیب کابیان۔

فَرَاجَعُتُهُ فَلَمُ ازَلُ اَسْتَزِيُدُهُ وَيَزِيُدُ نِي حَتَّى النَّتَهِي إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُتَعِينَ النَّتَهِي إِلَّى سَبُعَةِ اَحُرُفٍ .

٢١٠٠ حَدَّثَنَا سَعِينُهُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَني عُقَيُلٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَرُوَةً بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسُوَرِ بُنَ مَخْرَمَةَ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَبُدِالْقَارِيُّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ حَكِيْمِ يَّقُرَأُ سُورَةَ الْفُرُقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْمَعْتُ لِقِرَآءَ تِهِ فَاِذَا هُوَ يَقُرُأُ عَلَى خُرُونٍ كَثِيْرَةٍ لَمُ يُقُرِئُنِيُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدُتُ أَسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرُتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّتُهُ بردَآئِهِ فَقُلْتُ مَنُ ٱقْرَأْكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقُرَأُ قَالَ اَقُرَانِيُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ كَذَبُتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَقُرَأُ نِيُهَا عَلَى غَيْرٍ مَاقَرَاتَ فَانُطَلَقُتُ بِهِ ٱقُودُهُ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعُتُ هَذَا يَقُرَأُ بِسُورَةِ الْفُرُقَانِ عَلَى حُرُونِ لَمْ تُقُرِئُنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْسِلُهُ إِقْرَأُ يَاهِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيُهِ الْقِرَآنَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقُرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْلِكَ ٱنْزِلَتُ نُمَّ قَالَ اقْرَأُ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَآقَةَ الَّتِي أَقُرَأُنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَٰلِكَ أَنُزِلَتُ إِنَّ هَذَا الْقُرُانَ أَنْزِلَ عَلَى سَبُعَةِ أُحُرُفٍ فَأَقَرَوُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ .

٨٩٤ بَابِ تَالِيُفِ الْقُرُانِ .

<sup>(</sup>۱) سات حرفوں سے کیامر او ہے؟ انکی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو علوم القر آن ص ۹ ۹ مواحد شن مولانا محمد تقی عثانی صاحب زید مجد هم۔

٢١٠١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى آنُحَبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ آنَّ ابْنَ جُرَيْجِ آخَبَرَهُمُ قَالَ وَاَخْبَرَ نِنُى يُوسُفُ بُنُ مَاهِكٍ قَالَ اِنِّي كُنْتُ عِنْدَ عَآثِشَةَ أُمِّ الْمُؤُمِنِيُنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا إِذُ جَآءَ هَاعِرَاقِيٌّ فَقَالَ أَيُّ الْكُفَن خَيْرٌ؟ قَالَتُ وَيُحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ؟ قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ اَريُنِيُ مُصْحَفَكِ قَالَتُ لِمَ؟ قَالَ لَعَلِّي أُولِفُ الْقُرُانَ عَلَيُهِ فَإِنَّهُ يَقُرَأُ غَيْرَ مُؤَلِّفٍ قَالَتُ وَمَا يَضُرُّكَ آيَّةُ قَرَأْتَ قَبُلُ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَانَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِّنَ المُفَصَّل فِيهَا ذِكُرُ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا تَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسُلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوُ نَزَلَ أَوَّلُ شَيْءٍ لَا تَشُربُوا الْخَمُرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْحَمْرَ آبَدًا وَلَوْ نَوْلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدَعُ الزِّنَا اَبَدًا لَقَدُ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَاِنِّي لَحَارِيَةٌ ٱلْعَبُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ اَدُهٰى وَامَرُّ وَمَا نَزَلَتُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَآءِ إِلَّا وَآنَا عِنْدَهُ قَالَ فَاخْرَجَتُ لَهُ الْمُصْحَفَ فَامُلَتُ عَلَيْهِ اي السُّوُرَةِ .

رَبِي حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ السَّحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ يَزِيُدَ سَمِعْتُ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ يَزِيُدَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلُ وَالْكَنْبِيَآءِ إِنَّهُنَّ مِنَ وَالْكَنْبِيَآءِ إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ اللَّهُ وَالْكَنْبِيَآءِ إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ اللَّهُ وَالْكَنْبِيَآءِ إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ اللَّهُ وَالْكَنْبِيَآءِ اللَّهُ وَالْكَنْبِيَةُ وَالْكَنْبِيَآءِ اللَّهُ وَالْكَنْبِيَاقِ اللَّهُ وَالْكَنْبِيرَاءِ اللَّهُ وَالْكَنْبِيرَاءِ اللَّهُ وَالْكَنْبِيرَاءِ اللَّهُ وَالْكَنْبُولِيلُونُ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي .

٢١٠٣ عَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ آنَبَانَا اللهُ عَنَهُ قَالَ ابُو الْمِرْآةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تعَلَّمُتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ قَبُلَ آنُ يَقُدَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢١٠٤ حَدَّثَنَا عَبُدَالُ عَنُ آبِي حَمْزَةً عَنِ الْاعُمَشِ عَنُ شَقِيُقٍ قَالَ قَالَ عَبُدُاللَّهِ قدُ

ا ۱۰ ابراجیم بن موسی ، شام بن بوسف ، ابن جریج ، بوسف بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا کہ ایک سراتی آیااور پوچھا کون ساکفن بہتر ہے؟ انہوں نے کہاافسوس ہے تچھ پر تجھے کیا چیز تکلیف دیتی ہے؟اس نے کہااے ام المومنین مجھے اپنامصحف و کھائے انہوں نے یو چھاکیوں؟اس نے کہااس لئے کہ میں قران کواس کی تر تیب کے موافق کرلوں کیونکہ لوگ تر تیب کے خلاف پڑھتے ہیں' انہوں نے کہاکوئی حرج نہیں 'جو آیت بھی جاہو پہلے پڑھ او' سور ہ مفصل میں سب سے پہلے وہ سورت نازل ہوئی ہے، جس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف مائل موے تو حلال و حرام کی آیت نازل ہوئی اگریہلے ہی کید آیت نازل ہو جاتی کہ شراب نہ پو تولوگ کہتے کہ ہم بھی شراب نہ چھوڑیں گے' اور اگریہ آیت نازل ہوتی کہ زنانہ کرو تو اوگ کہتے کہ ہم ہر گز زنا نہیں چھوڑیں گے 'اور جب میں کم سن بچی تھی' اور کھیلتی تھی' توای زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پر بیہ آیت نازل ہو کی بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامراور سورة بقره اور سورة نساء اس وقت نازل ہو عمیں جب میں آپ کے پاس تھی' راوی کا بیان ہے کہ حضرت عائشہٰ ان کے لیئے وہ مصحف نکال لائیں اور انہوں نے ان ئ سورة کی آیتیں لکھادیں۔

۲۱۰۲ آدم، شعبه، ابواسحاق، عبدالر حمٰن بن یزید، حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہوئے سنا، که سعود سے این کرتے ہوئے سنا، که سوره بنی اسر ائیل، کہف، مریم، طه، اور انبیا، عماق اول میں سے ہیں، اور یہ بیر ایراناذ خیرہ ہیں (یعنے مجھے بہت محبوب ہیں)

۲۱۰۳ ابو الوليد شعبه ابو اسحاق وضرت براء رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سورہ "سبح اسم ربك الاعلی" نبی صلی الله علیه وسلم کے مدینه تشریف لانے سے بہلے ہی سکھ لی تھی۔

بہ ۲۱۰ عبدان ابو حزہ اعمش، شقیق ہے روایت کرتے ہیں عبداللہ نے بیان کیا کہ میں ان ہم مثل سور توں کو جانتا ہوں 'جن کو نبی صلی

عَلِمُتُ النَّظَآئِرَ الَّتِيُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُراً هُنَّ إِنْنَيْنِ إِنْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَامَ عَبُدُ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَةً عَلَقَمَةُ وَخَرَجَ عَلَقَمَةُ فَسَالَنَاهُ فَقَالَ عِشْرُونَ شُورَةً مِّنُ اَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَالِيُفِ ابْنِ مَسْعُودٍ الحِرُهُنَّ الْحَوَامِيمُ حَمَّ الدُّحَانُ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ .

٥٩٨ بَاب كَانَ جَبُرِيلُ يَعُرِضُ الْقُرُانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَسُرُوقٌ عَنُ عَآئِشَةَ عَنُ فَاطِمَةَ رَضِى مَسُرُوقٌ عَنُ عَآئِشَةَ عَنُ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَارِضُنِي بِالْقُرُانِ كُلُّ سَنَةٍ وَإِنَّةً عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَاهُ اللَّهُ حَضَرَ اَجَلِيُ .

مَنُ سَعُدٍ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنُ سَعُدٍ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ عَنِ الرَّهُرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَاجُودُ مَا يَكُونُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ لِآلَ بَالْخَيْرِ وَاجُودُ مَا يَكُونُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ لِآلَ جَبُرِيلَ كَانَ يَلُقَاهُ فِى ثَكُلِّ لَيُلَةٍ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ لِآلَ جَبُرِيلَ كَانَ يَلُقَاهُ فِى يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرُانَ فَإِذَا لَقِيَةً جِبُرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرُانَ فَإِذَا لَقِيَةً جِبُرِيلُ كَانَ اجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِيْحِ الْمُرْسِلَةِ .

٢١٠٦ عَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ لَحِبُرِيلُ يَعُرِضُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرُانَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قَبِضَ فِيْهِ وَكَانَ يَعْتَكِفُ مُرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ اللَّذِي قَبِضَ فِيْهِ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلُّ عَامٍ عَشْرِيُنَ فِي الْعَامِ كُلُّ عَامٍ عَشْرِينَ فِي الْعَامِ كُلُّ عَامٍ عَشْرِينَ فِي الْعَامِ كُلُّ عَامٍ عَشْرِينَ فِي الْعَامِ

الله علیه وسلم ہر رکعت میں دو، دو پڑھتے تھے 'یہ کہہ کر عبداند کھڑے ہوگئے اور ان کے ساتھ علقمہ ان کے گھرگئے 'پھر علقمہ باہر آئے توہم نے ان سے پوچھاکہ وہ کون سی سور تیں ہیں؟ تو علقمہ نے کہاکہ ابن مسعود کی تر تیب کے مطابق مفصل سور توں میں سے پہلی میں سور تیں ہیں جن کے آخر میں حوامیم' خم الدحان اور سورہ عمہ بیسالون ہیں۔

باب ۸۹۵۔ اس امر کا بیان کہ جبر میں علیہ السلام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پیش کرتے تھے 'دور کرتے تھے اور مسروق نے حضرت عائش سے انہوں نے حضرت فاطمہ سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چیکے سے فرمایا کہ جبر میں میرے سامنے قرآن سال بجر میں ایک مرتبہ دور کرتے 'لیکن اس سال میرے سامنے دوبار دور کیا' میرا خیال ہے کہ اب میری وفات کاوقت قریب آچکا ہے۔

۲۱۰۵ یکی بن قزعہ ابراہیم بن سعد زہری عبیداللہ بن عبداللہ عنہا سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ تخی سے اور رمضان میں معمول سے زیادہ تخی ہو جاتے سے اس کے کہ رمضان کے مہینے میں جریل علیہ السلام آپ کے پاس ہر رات میں آتے سے 'یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے' چنانچہ جب جریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ خیر کے اعتبار چنانچہ جب جریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ خیر کے اعتبار سے ہواسے بھی زیادہ تخی ہوتے۔

۲۱۰۲ - خالد بن یزید ابو بکر ابو حصین ابو صالح ، حضرت ابو ہری قاسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ہر سال میں ایک بارپیش کرتے تھے ، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال دوبار آپ پر میش کیا گیا اور ہر سال دس دن آپ اعتکاف کرتے تھے ، لیکن جس سال آپ نے بیش کیا گیا اور ہر سال دس دن آپ اعتکاف کرتے تھے ، لیکن جس سال آپ نے بیس دن اعتکاف کی مال آپ نے بیس دن اعتکاف کی

-4

باب ۸۹۲۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قراء صحابہ کا بیان۔

۱۹۰۲ حفص بن عمر' شعبہ' عمرو' ابراہیم' مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹ خضرت عبداللہ بن مسعود گاذ کر کرتے ہوئے کہا کہ میں ان سے برابر محبت کر تاہوں' میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا' کہ قرآن چار آدمیوں سے حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گدرت سالم' حضرت معاذ' حضرت الی بن کعب ۔

۲۱۰۸ عربی حفص محفص اعمش شقیق بن سلمه محضرت عبدالله کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ خطبہ دے رہے تھے توانہوں نے کہا کہ خدا کی فتم ایس نے ستر سے بچھ زائد سور تیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دبن مبارک سے حاصل کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دبن مبارک سے حاصل کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھنے لگے تھے کہ میں کتاب اللہ کاان سب سے زیادہ جانے والا ہوں 'حالا تکہ میں ان سے بہتر نہ تھا 'شفیق کا بیان ہے کہ میں بہت می مجلوں میں بیشا تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں 'ان میں سے میں بہت می مجلوں میں بیشا تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں 'ان میں سے سی بات کی تردید کرتے ہوئے نہیں سنا (گویاسب صحابہ اس بات کی تردید کرتے ہوئے نہیں سنا (گویاسب صحابہ اس

۲۱۰۹ محد بن کشر 'سفیان 'اعمش 'ابراہیم 'علقمہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم حمص میں ہے تو حضرت ابن مسعود ؓ نے سورت یوسف کی تلاوت کی ایک آدمی نے کہا کہ اس طرح بیہ سورت نازل نہیں ہوئی ہے 'حضرت ابن مسعود ؓ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تھی' تو آپ نے فرمایا کہ بہت خوب!اس آدمی کے منہ سے شراب کی بو آتی تھی حضرت ابن مسعود ؓ نے کہا تو کتاب اللہ کو جھٹلا تا ہے اور شراب کی بو تی بھی پیتا ہے چنانچہ اسے حدماری۔

۰۱۱۰ عمر بن خفص ٔ حفص ٔ اعمش ٔ مسلم ٔ مسروق نے حضرت عبداللہ (بن مسعود )رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس خدا کی فتم! جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے ' قر آن شریف الَّذِى قُبِضَ فِيُهِ

٨٩٦ بَابِ ٱلْقُرَّآءِ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ.

٢١٠٧ - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ عَمْرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ عَمْرِوَق ذَكَرَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مَّسُرُوق ذَكَرَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍو عَبُدَاللهِ بُنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا اَزَالُ اَحِبُّةٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْبُهُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُدُوا الْقُرُانَ مِنُ اَرْبَعَةٍ مِنُ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ وَمَعَاذٍ وَابَيِّ بُنِ كَعْبٍ .

71.٨ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا شَقِيُقٌ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا شَقِيُقٌ بُنُ سَلَمَةً قَالَ خَطَبَنَا عَبُدُاللهِ فَقَالَ وَاللهِ لَقَدُ اَخَدُتُ مِنُ فِي خَطَبَنَا عَبُدُاللهِ فَقَالَ وَاللهِ لَقَدُ اَخَدُتُ مِنُ فِي رَسُولٍ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِضُعًا وَسَبُعِينَ سُورَةً وَاللهِ لَقَدُ عَلِمَ اَصُحَابُ النّبِي وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ وَمَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ مَن اَعْلَمِهِمُ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا الله وَمَا الله عَديرُهِمُ قَالَ شَقِيقٌ فَحَلَسُتُ فِي اللهِ وَمَا اللهِ عَيْرُهِمُ قَالَ شَقِيقٌ فَحَلَسُتُ فِي اللّهِ وَمَا اللهُ عَيْرُهِمُ مَا يَقُولُونَ فَمَا سَمِعُتُ رَادًا اللهِ يَقُولُونَ فَمَا سَمِعُتُ رَادًا اللهِ يَقُولُونَ فَمَا سَمِعُتُ رَادًا .

٢١٠٩ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ الْحُبَرَنَاسُفَيَالُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَمَ مَلَكَ مَا الْمُعَمَّةِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَمَةً قَالَ كُنَّا بِحِمُصَ فَقَرَأَ ابُنُ مَسْعُودٍ شُورَةَ يُوسُف فَقَالَ رَجُلٌ مَّا هَكَذَا أُنْزِلَتُ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحْسَنُتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ فَقَالَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرِ فَقَالَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرِ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرَ الْحَمْرَ فَقَالَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرَ الْحَمْرَ الْحَمْرَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرَ الْحَمْرَ الْحَمْرَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرَ الْحَمْرَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرَ الْحَمْرَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرَ الْحَمْرَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرَ الْحَمْرَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرَ الْحَمْرَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرَ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرِ اللهِ وَتَشُربَ الْحَمْرَ الْحَمْرَ الْمُعْرِيقُ الْحَمْرَ اللهُ وَتَشْرَبَهُ الْحَمْرَ الْحَامِ اللهِ وَتَشْرَبَهُ الْحَدَدُ .

٢١٦٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّثَنَا آبِيُ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ عَنُ مَّسُرُوُقٍ قَالَ قَالَ عَبُدُاللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهِ الّذِي لَآ

اِللهَ غَيْرُهُ مَا ٱنْزِلَتُ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا آنَا اَعْلَمُ اَيْنَ كِتَابِ اللهِ إِلَّا آنَا اَعْلَمُ اَيْنَ كِتَابِ اللهِ تُبَلِغُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبُتُ اللهِ

٢١١١ - حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَالَتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِى اللهُ عَنهُ مَن جَمَعَ الْقُرُانَ عَلى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ اَرْبَعَةٌ كُلُهُمُ مِنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ اَرْبَعَةٌ كُلُهُمُ مِنَ الْانْصَارِ ابَيَّ بُنُ كَعْبٍ وَمُعَادُ ابْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَابُو زَيْدٍ تَابَعَهُ الْفَضُلُ عَن حُسَيْنِ بُنِ بُن تَابَعَهُ الْفَضُلُ عَن حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ عَن ثُمَا مَةَ عَن انَسَ .

٢١١٢ حَدَّنَنَا مُعَلَى بَنُ اَسَدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ اَسَدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّنَنِى ثَابِتَ الْبُنَانِيُّ وَثُمَامَةُ عَنُ اَنَسُ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَحُمَع الْقُرُانَ غَيْرُ اَرْبَعَةٍ اَبُو الدَّرُدَآءِ وَمُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَابُو زَيْدٍ قَالَ وَنَهُدُ بُنُ ثَابِتٍ وَابُو زَيْدٍ قَالَ وَنَهُدُ وَرَثَنَاهُ .

٢١١٣ حَدَّنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ آخُبَرَنَا يَحُيٰى عَنُ سُفُيَانَ عَنُ حَبِيْبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنُ يَحُيٰى عَنُ سُفُيَانَ عَنُ حَبِيْبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ ابَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ آلَٰى اللهُ عَلَيْهِ آلَٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا آتُرُكُهُ لِشَيءٍ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا آتُرُكُهُ لِشَيءٍ قَالَ الله تَعَالَى مَا نَشَحُ مِنُ آيَةٍ آوُ نُنُسِهَا نَابَ بِخَيْرٍ مِنْهَا آوُمِثْلِهَا

کی جو سورت بھی نازل ہوئی میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی؟ اور جو آیت بھی اتری اس کے متعلق میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی؟ اور اگر میں کسی کے متعلق جان لوں کہ وہ کتاب اللہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے تواونٹ پر سوار ہو کراس کے پاس جاؤں۔

اا ۲ ۔ حفص بن عمر 'ہمام' قادہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن جمع کرنے کے متعلق پوچھا' تو انہوں نے جواب دیا کہ چار آدمیوں نے جمع کیا' جو سب کے سب انصاری تھے' وہ حضرت الی بن کعب' حضرت معاذبن جبل 'حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابوزیر تھے 'فضل نے بواسطہ حسین بن واقد' ثمامہ 'حضرت انس 'اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

۲۱۱۲ معلی بن اسد عبدالله بن مینی فابت بنانی و ثمامه حضرت انس (رضی الله عنه) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی وفات ہوئی واس وقت تک چار آدمیوں کے سواکسی نے قرآن جمع نہیں کیا تھا وہ یہ تھے حضرت ابو المدرواع حضرت ابو الدرواع حضرت ابو کرت ابو کرت ابو کرت ابو کرتے وارث ہوئے۔

۳۱۱۳. صدقہ بن فضل ، یکی سفیان ، حبیب بن ابی ثابت ، سعید بن جبیر ، حفرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عرنے کہا کہ ابی ہم میں سب سے بوے قاری ہیں ، اور ہم ابی کی بعض قرآت کو چھوڑ دیتے ہیں ، لیکن ابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے سکھا ہے ، اس لئے ہم اس کو کسی بناء پر چھوڑ نہیں سکتے ، حالا نکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا جھلاد ہے ہیں تواس سے بہتریااس کے مثل ہم مسوخ کر دیتے ہیں یا جھلاد ہے ہیں تواس سے بہتریااس کے مثل ہم دیتے ہیں۔

الحمد للدكه جلد دوم ختم ہو ئی!

عَرَبِي أُرْدُو چلداوّل \_ جِلددوم <u>۳۲۳ )</u> چارسوئیس ایتِ قرآنی اورا شاره سواکیانویسے حادیثِ نبوی کا و مستندا ورقابلِ عماد ذخیرہ جوامام نووی رحمهُ الله علیہ لئے بریختیق اور بتجوکے ساتھ مرتب فرایاہے۔

ومش بهاكتا جوصديول مي لمان گرانول مين تقبول علي آتي ہے۔ روزمرہ زندگی کی اصلاح اور در تگی کے لیے بے مثال اور مجرّ للے تحمل

مصنف امام مئ الدين ابي زكر يانجيلي بن شرف النووي رمهُ الدعليه (متوفى سائدير) مولاناعا بدالرحمل صيديقي

الرافع الميا الاهور كراجي